



▼ تألف: أبوصادق سليم بن قيس الهلالي، ، ج ١ تألف: أبوصادق سليم بن قيس الهلالي العامري الكوفي تحقيق: محمد باقر الأنصاري الزنجاني الخونيني منشورات دليل ما الطبقة الخامسة : ١٣٢٨ هن. ـ ١٣٨٤ هش.

طبع في ۲۰۰۰ نسخة مطبعة نگارش السعر في ثلاث مجلدات ۱۳/۰۰۰ توماناً

السعر في تلات مجلدات ١٢/٠٠٠ تومانا شابك (ردمك) الدورة في ثلاث مجلدات: ٨-١SBN ٩۶۴\_٧٥٢٨\_٨۶

شابك (ردمك) المجلد الاول: ٤ ـ ISBN ٩۶۴ ـ ٧٥٢٨ ـ ٨٧ ـ ١٢٥٨

العنوان: ایران. قم. شارع معلم. ساحة روح الله . رقم ۶۵ هاتف وفکس: ۷۷۳۳۴۱۳، ۷۷۴۴۹۸۸ (۹۸۲۵۱)

صندوق البريد: ۱۱۵۳\_۲۷۱۳۵ WWW.Dalilema.com

www.Dalilema.com info@Dalilema.com

المناون وليل ما

مركز التوزيع :

۱) قم. شارع صفائيه، مقابل زقاق رقم ۲۸، منشورات دليلما، الهاتف ٧٧٣٠٠١ ـ ٧٧٣٧٠١ ۲) طهران، شسارع إنسقلاب، شسارع فسخررازي، رقسم ۲۲، الهاتف ۳) منسمهد، شسارع الشسهداء، شسمالي حديقة السادري، زقاق خسوراكيان، بناية گسنجينه كستاب السجارية، الطابق الأول، سنشورات دليلما، الهاتف ٢٢٣٧١٣٥

سليم بن قيس هلالي، ٢ قبل از هجرت ٧٤ ق.

[كتاب سليم بن قيس الهلالي]

ً ... سليم بن قيس الهلالي: أول مصنّف عقائدي حديثي تاريخي وصل إلينا من القرن الأول تأليف سليم بن قيس الهلالي من خواص أصحاب الإمام أمير المؤمنين والإمامين الحسنين والإمام زين العابدين والإمام الباقر ﷺ؛ تحقيق: محمد بـــاقر الأنـــــــاري الزنجاني. ـــقـــة: دليل ما، ١٣٨١.

ا.ج. ISBN 964-7528-86-8 (دوره) ISBN 964-7528-87-6 (۱.ج.). ISBN 964-7528-88-4 (ج.). ISBN 964-7528-89-2 (۳.ج.).

فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.

چاپ پنجم: ۱۳۸۶ عنوان به انگلیسي:

Kitab-e Sulaim ebne Qayse Lhelali ...

ربی کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشرین مختلف منتشر شده است.

تتاب حاصر در سالهای محتلف توسط باشرین محتلف منتشر شده است. کتابنامه.

مندرجات: ج. ١. دراسة مستوعبة وتحقيق شامل حول الكتاب والسؤلف. ـ ج. ٢. مــــن الكــــّـاب الســحقّـق والمـــــــدركات والتخريج الموضوعي. ـ ج. ٣. تخريج الأحاديث والفهارس العامة والفهرس الموضوعي.

۱. تميمه \_ تاريخ \_آحاديث. ۲ آسلام \_ تاريخ \_احاديث. ۳. على بن ابىطالب ﷺ، امام اول. ۲۳ قبل از هجرت \_ ۴۰ ق. -اثبات خلافت. الف. اتصارى، محمد باقر، ۱۳۳۹. \_، مصحع. ب. عنوان. ج. عنوان: كتاب سليم بن قيس هلالي. د. عنوان: مـن خواص أصحاب الإمام أميرالمؤمنين والإمامين الحسنين والإمام زين العابدين والإمام الباقر ﷺ.

۲۹۷/۵۲ BP ۲۲۹/۵۸

كتابخانه ملى ايران

-A1 - 1888



التَّالِيمُالْكَبِهُ مِن اَصَّالِهَ مِيلِلُوُمِنِينَ وَانْهِمَامَيْنِ اَبْحَـنَيْنِ وَالْإِمَامُ زَيَزُ لِلْصَالِدِينَ وَالْإِمَامِ الْبَاقِيَّةَ بَهُولِلسَّلَامُ الْمَوْسِنِينَهُ

## كِانْجَائِيْ عَالِيْجِيُّ عِنْبُرُلُولِ عَلَيْنَا مِزْلُولُولِ

الجزءالأولِ \* وسيسر وسال ويت أسرًا مسارية

دِرَاسِيَةٌ مُسِتَنَعِبَةٌ وَتَجَهِي شَامِلُ وَلَ ٱلْكِمَابِ وَالْوُلِفِ

تحيتق



# لِسْ مِ اللَّهِ الزَّهُ فِي الزَّكِيدِ مِ

### اللإهنداك

إليك ... يا محسن ... يا مُهجة فاطمـة ... وقلب علـيّ ...

أيّها الصبيب السكيب من الكوثر العذب ...

يا ظفيرة الشمس الّتي قطعَتْها أصابع الغدر والظلم والظلام ...

يا زُهـرة وَلدَتْ مع الفجر وأطفأتها يد الجريمة ...

يا صيحة الحقّ المهدور ... وضحيّة الهدي المسفوح بين الباب والجدار ...

يا عذوبــة الطهـر ... ونسمــة البراءة ... ونصاعــة الروح ...

يا نـوراً ... مَزَّق أستار الزيف والدجل والتضليل ...

ويا بَطَـلاً ... هزم أعداءه بلا سيف ... وظلّ وسّاما مُشعّاً على أقمّة الأيّام يروي الحقيقة كما هي ...

يا رائد الشهداء من آل محمد ...

يا أوّل شمعة ذابت في محراب الولاية ...

أضَع زادي القليل هذا وبضاعتي المزجاة في رحابك الواسع ...

راجياً منك القبول ...

محمّد باقر



هذا الكتاب الذّي بين يديك \_ عزيزي القارئ \_ ألّفه رجل السيف والقلّم، التابعي الكبير الشيخ أبو صادق سليم بن قيس الهلالي قدّس الله روحه. ولقد قام بتأليفه في عصر الإرهاب الفكريّ والعقيديّ الذّي أقيم في المجتمع الإسلامي بعد وفاة الرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله والـذي منع الناس فيه من تدوين حديث نبيّهم وتاريخ دينهم ومعارفهم الإسلاميّة الصحيحة، وأقيم عليها الحظر الشديد والمبالغة في الحساب والعقاب عليها، مضافاً الى عمليّات التشويه والتحريف للحقايق التيّ ساعد عليها الفئة الحاكمة.

فكان أن قام ذلك الرجل المخلص \_ الذي قضى عمره الشريف في سبيل دين الله في ساحات القتال وميادين العلم والتأليف في ذلك العصر العصيب \_ يجمع هذا الكتاب في فترة طويلة من الزمان بلغت ستين عاماً من عمره المبارك، قضاها بين الجمع والتمحيص والتأليف لكثير من الحقايق والأسرار التي جرت على أهل البيت عليهم السلام بعد الرسول صلوات الله عليه وآله، والتي لولاه لكانت اليوم في مطاوى النسيان وفي خزائن الدهر.

وقلَّ أن يَسمح الزمان لأحدٍ بمثل ما سمح لسليم من الظروف الَّتِي التقى فيها بأثمة أهل البيت المعصومين عليهم السلام وأصحابهم الأجلاء أمثال سلمان وأبي ذر والمقداد وغيرهم فاستحصلَ الجواهر عن معادنها. وقلَّ أن يوجد رجال يغتنمون الفُرَص ويستثمرونها غاية الإستثبار في سبيل الأهداف النبيلة بحيث لا يَدَعون الفُرص السانحة أن تمرَّ عليهم بلا إستفادة وبدون عطاء.

وقلَّ أن يوجد من يُفكّر حول هذه المواضيع العقائدية الهامَّة مثل ما فكّر سليم بها وخلّد حقائقها ولم يَدعها تفوته دون عمل.

فحقاً كان سليم بن قيس من أصحاب البصائر والتوفيقات الجليلة التي مَنَحته الرؤية النافذة والكاملة عمّا جرى في زمانه ومدى تأثير ذلك على الدين ومستقبله، الذي صارفي التالي المحك الذي جعل المسلمين في دائرة الإمتحان حيث صار سبباً لإختلافهم وافتراقهم إلى تيارات واتجاهات مختلفة.

وقام هو بتسجيل كلّ ذلك بدقةٍ تليق بأهميّة الموضوع تحفّظاً على الحقائق وانتصاراً للحق وإعلاماً وتوعيةً للأجيال القادمة التي تتبصّر طريقها عبر ما تسمعه أو تقرؤه من الحقائق في صفحات الكتب.

وقل أن يوجد في المؤلفات تأليفٌ مثل كتاب سليم يقرّره عددٌ من أثمة أهل البيت عليهم السلام وتحتفظ به حملة الحديث وروّاد العلم، ويقدّر له الخلود ليبقى تراثاً خالداً وسفراً حيّاً ينبض بالوعي والبصيرة نحو أحداث الماضي وأثرها على المواقف والإتجاهات في الحياة الى اليوم.

وقد تَمَّ تأليف هذا الكتاب في ظروف إستثنائيّة شاذّة انتهزها أعداء الإسلام لتشويه الدين الحنيف والتلاعُب بالمبادى والمقدَّسات الإسلامية والعبث بالتاريخ الإسلامي وقلب الحقائق عن أساسها تزييفاً للأفكار وإضلالاً للأمّة جمعاء.

وهكذا يشكر الله كلّ سعى حسب ما سعى فيه صاحبه، فإذا كان سليم قد أننى عمره بأجمعه في سبيل مواليه وأوقف نفسه خادماً لله وعاملاً له في أرضه ولم يكن له أكثر ممّا بذله من نفسه وعرضه وماله وعافيته، فقد خلّد الله إسمه وكتابه واستَبقاه كأوّل كتاب صنّف في تاريخ الإسلام وقدَّر في حكمه وقضائه أن يتحفّظ به رجالً أمناء طيلة القرون.

وبذلك استحق سليم أن يكون له الفضل الكبير علينا وعلى الأجيال لِما حَفِظ

كلمة المُحقّق ......

لنا مِن معالم ديننا وبصرَّنا بحقائق أمرنا وخفايا دُنيانا. والله تعالى وأولياؤه المعصومون هُمُ الأعلم بأجره وجزائه والنعيم المقيم الَّذي سَيَنالُه في الآخرة، لأنَّه بحقَّ أحيى ذكر آل محمَّد عليهم السلام في الدُنيا ونصرَهم بقَلَمه وسيفه.

كما أنّ لأبان بن أبي عيّاش ـ الناقل الوحيد لهذا الكتاب عن مؤلّفه ـ حقّ عظيم علينا حيث كان هو الّذي حَفِظ لنا هذا التراث القيّم في ظروف عصيبة ونقل إلينا هذا النور الوضّاء بالحقيقة والحق طيلة القرون.

فها نحن نأخذ في دراسة مستوعبة في جميع جوانب هذا الكتاب الّذي هو أولً كتــاب عاش أربعة عشر قرناً منذ تأليفه حتّى اليوم وخاضَ فيها المصاعب الكثيرة والآلام والمُعاناة حتّى وصل إلينا وظلّت حقائقه مكتومةً غير مبيّنة.

وسوف نُبين في غضون الأبحاث مدى أهمية هذا التأليف وكيفية التحفّظ به في ظروف عصيبة ومدى إهتام العلماء بشأنه وساير ما يرتبط بالكتاب ومؤلّفه، وبعد ذلك نخرج المتن المنقّح من كتاب سليم بمقابلته على أربع عشرة نسخة من مخطوطاته وبملاحظة تلك الدراسات وعلى أساسها.

وبها أنّ قيمة الكتاب تتطلّب منّا الإسهاب وبذل الجهود في تحقيقه أكثر من أيّ كتاب آخر فقد اجتهدنا في إخراجه بصورة تليق بعظمة الكتاب ومؤلّفه وذلك بعد دراسة وإعداد طويلين ضمن البحوث الّتي تشكّل منها مقدّمة الكتاب.

#### ملامح عامة

ولا بأس بذكر بعض الملامح والخطوط العريضة حول هذه البحوث كي يكون القارئ العزيز على عِلم وإحاطة ـ ولو مختصرة ـ عن محتواها قبل الخوض فيها وهي متمثّلة في الخطوات التالية :

الأولى: عرض موجز عن تاريخ مصاحبتي للكتاب منذ بداية معرفتي له إلى هذه النهاية الّتي أنا عليها.

الثانية: لمحة مختصرة عن حياة المؤلّف وتاريخ كتابه من بدو التأليف إلى يومنا هذا.

الشالثة: تفاصيل الدراسة حول الكتاب والمؤلّف. وهي تتضمّن دراسات وبحوث عن حياة المؤلّف من جميع جوانبها من سنة ولادته ووفاته وأسفاره وحروبه ومن التقى بهم وروى عنهم ومن روى عنه، كيا وتحتوى على تحقيقاتٍ عن تاريخ تأليف الكتاب ومنهج المؤلّف في تأليفه وأسناد الكتاب ومخطوطاته وكيفيّة وصولها إلينا ومدى تحفّظ علمائنا بها خِلال قرون متطاولة.

وتتضمَّن أيضاً ذكر مَن روى عن هذا الكتباب وما ورد من كلمات الأئمَّة المعصومين عليهم السلام في تقرير الكتاب وما ذَكَرَه الأعلام في جميع العصور مُتَّصلًا إلى زماننا هذا، وغير ذلك ممَّا جاء في هذا البحث.

وفي الأخير أستعرض منهجي في تحقيق الكتاب وكيفّية إخراجه بهذه الصورة الّتي هو عليها بإذن الله تعالى.

وبعد ذلك ترى المتن المنقَّح المحقَّق للكتاب ويتلوه تخريج الأحاديث في فصل خاصٌ، وتقع الفهارس الفنيَّة آخر الكتاب.

وكلَّ هذه متمثَّلة بين يديك في ثلاثة أجزاء:

الجزء الأوّل: يحوي مباحث المقدّمة بأجمعها.

الجزء الثاني: يتضمّن متن الكتاب المحقّق.

الجنزء الشالث: يحتوي على التخريجات والفهارس، وبضمنها الفهرس الموضوعي المفصّل.

#### الملحقات في الطبعتين الثانية والثالثة

كان الفراغ من تحقيق الكتاب في يوم عيد الغدير المبارك من سنة ١٤١٣ الهجرية، وكان إصدارها لأول مرة في سنة ١٤١٥. وصدرت الطبعة الثانية للكتاب بعد مضي سنة من طبعتها الاولى. وفي سنة ١٤٢٠ صدر الكتاب في مجلد واحد بتلخيص المقدمة والهوامش وإلحاق التخريج الموضوعي بآخره، وأعيد طبعها في سنة ١٤٢٢. وهذه هي الطبعة الثالثة للكتاب في ثلاث مجلدات.

وقد حصلتُ طيلة السنين العشر من سنة ١٤١٣ إلى ١٤٢٣ على معلومات جديدة تتصل بالمقدمة والمتن والهوامش والتخريجات. فكان ما يتعلق بالمقدمة كلمات عدد آخر من العلماء بشأن سليم وكتابه، وأسماء بعض العلماء الناقلين لأحاديث سليم، وبعض المصادر التي عثرنا على أحاديث سليم فيها، ومعلومات أكثر لتفنيد المناقشات، وبعض ما يتعلق بأسانيد الكتاب وترجمة المؤلف، والتعريف بعشر نسخ مخطوطة للكتاب، ومعلومات جديدة عن سائر مخطوطاته وطبعاته وترجمته بالفارسية والأردية والإنكليزية.

وكان ما يتعلق بالمتن سبعة من أحاديث سليم لمنعثر عليها في الطبعة الأولى، بالإضافة إلى بعض ما يتعلق بالهوامش من الوقائع التاريخية مما يبيَّن محتوى الأحاديث وما جاء فيها من جزئيات الوقائع الهامة من تاريخ الإسلام.

ومما يتعلق بالتخريجات هو تخريج الأحاديث الجديدة، بالإضافة إلى ما عثرنا عليها من المصادر التي جاءت فيها أحاديث سليم نقلاً عنه أو عن غيره. والجدير بالذكر ما قمنا بجمعه وتأليفه في طبعة الكتاب في مجلد واحد تحت عنوان «التخريج الموضوعي»، وهو توثيق لأهم المحاور العقائدية والتاريخية في الكتاب بتخريجها من مصادر الشيعة والسنة.

ثم إن إضافة هذه المعلومات في محلها من مواضيع الكتاب واجهت مشكلة عدم وجود صفحات فارغة لها في غضون أبحاث الكتاب بالإضافة إلى الخلط في الفهارس بتغيير صفحات الكتاب وفي أرقام الهوامش أيضاً. ولذلك قمنا بإيراد الأحاديث السبعة في آخر الجزء الثاني من الكتاب من الرقم ٩٢ إلى ٩٨ وألحقنا بها التخريج الموضوعي، وأوردنا جميع ما سوى ذلك من المطالب في كراسة ملحقة بآخر هذا الجزء الأول.

والرجاء أن يكون عَمَلي المتواضع هذا إحياءً لتراثنا الحديثي والتاريخي وتخليداً لذكرى مؤلفه العظيم، وأن أكون قد قدَّمت للأمة الإسلامية أثراً نفيساً من ذخائر تراث أهل البيت عليهم السلام يلزم الباحثين في الحديث ويرجع إليه المهتمين بالتاريخ، وأن يكون عملي القاصر هذا مقبولاً لدى موالينا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

وكتب محمد باقر الأنصاري الزنجاني الخوئيني بقُم المشرفة فى يوم ميلاد الرسول الأعظم ﷺ والإمام الصادق؛ ﴿ من سنة ١٤٢٣ الهجرية

# وبيع وكتتكب

|                                                | [١] المقدمة: تتضمن ثلاثة مباحث:                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ناپا                                           | <ul> <li>المبحث الاول: فكرة تحقيق الكتا</li> </ul> |
| ليم وتاريخ كتابه                               | * المبحث الثاني: لمحة عن حياة سا                   |
| عن الكتاب والمؤلّف في فصول:                    | <ul> <li>المبحث الثالث: تفصيل البحث</li> </ul>     |
| Vo                                             | الفصل ١: إسم الكتاب                                |
| وضوعه                                          | الفصل ٢: أوَّليَّة الكتاب في م                     |
| عاديثه بتقرير أئمَّة أهل البيت عليهم السلام ٨٩ | الفصل ٣: اعتبار الكتاب وأح                         |
| بعة في اعتبار الكتاب وأحاديثه                  | الفصل ٤: كلمات علماء الشي                          |
| ب سليم واحاديثه اعتماداً عليه                  | الفصل ٥ : العلماء يروون كتار                       |
| ير الشيعة                                      | الفصل ٦: كتاب سليم عند غ                           |
| ت التي وُجّهت الى الكتاب                       | الفصل ٧: دراسة في المناقشات                        |
| Y-1                                            | الفصل ٨: أسناد الكتاب                              |
| بم بن قيس                                      | الفصل ٩: ترجمة المؤلّف سلب                         |
| ابا                                            | الفصل ١٠: مخطوطات الكت                             |
| ومنتخبه وترجمته بالفارسية والارديّة ٤٠٩        | الفصل ١١: طبعات الكتاب                             |
| 372                                            | الفصل ١٢ : النماذج المصوّرة                        |
| تاب                                            |                                                    |
| 0 7 9                                          | الفصل ١٤ : منهج التحقيق                            |
|                                                | [٢] متن الكتاب: في ثلاثة أجزاء:                    |
| ړلي                                            | (١) كتاب سليم بن قيس الهلا                         |
| لى نسخة أخرى                                   | (٢) ما وُجد من كتاب سليم ف                         |
|                                                | (٣) المستدرك من أحاديث سل                          |
|                                                | [٣] تخريج الأحاديث:                                |
| ة في المصادر التي جاءت فيها روايات سليم        | يتضمّن ذكر الاسانيد الموجودا                       |
| إليه نفسه او باسانيد أخرى                      | نقلاً عن كتابه أو بالإسناد                         |
|                                                | [٤] الفهارس العامَّة:                              |
| من المقدّمة والمتن والتخريجات                  | <br>تتضمّن ۱۲ فهرساً مستخرجة                       |



تتضمّن ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: فكرة تحقيق الكتاب. المبحث الثاني: لمحة عن حياة سليم وتاريخ كتابه. المبحث الثالث: تفصيل البحث عن الكتاب والمؤلّف.

### لفت نظر

ربًا يمرّ على القاري في غضون الأبحاث الماعات وإشارات إلى مطالب قد ذكر تفاصيلها في الفصل الخاصّ بذلك الموضوع، فيلزم حينتند مراجعتها للحصول على إيضاح وتبين اكثر لتلك الإشارات وقد أوردنا في الموامش اشارة إلى موضع كلّ مطلب في صفحات هذا الكتاب.





- \* إثنتا عشرة سنة مع الكتاب.
- \* الدافع العقائديّ في تحقيق الكتاب.
  - بدایة التعرّف على الكتاب.
  - \* تحقيق الكتاب فرض واجب.
  - \* تحقيقات سابقة حول الكتاب.
  - \* برنامج التحقيق في خمس مراحل.
    - \* اعتذار ورجاء.
      - \* شكر وتقدير.

# إنناعشر فاستتمع الجال

هذا الكتاب الّذي بين يدي القارئ الكريم حصيلة عمل متواضع استمرّ منذ أكثر من إثنتا عثبرة سنة كنتُ أواصل خطواتي فيها نحو تحقيقه.

وهو مجموعة أنشأت على مبان ودوافع اعتقاديّة ومناهج تحقيقيّة وتَحَصّلت بعد حصول مقدّمات ورفع موانع وكان جميعها مؤثّرة في إخراج الكتاب بهذاالشكل، ولا بأس بالإشارة الى بعضها في عرض موجز.

### الذك العقائد فتقيو الكاث

### أهمية الحديث والتاريخ الصحيحين

إنّ مُصنّفات علماء الأمّة ذات الصّلة الوثيقة بكتاب الله عز وجلّ وكلمات السرسول الأعظم والأثمة المعصومين عليهم السلام وتاريخ الأمّة الإسلاميّة أمانة تنادينا الأجيال القادمة بحفظها واحيائها وايصالها إليهم قويّة صافية من كلّ تشويه أو تحريف.

وانتخاب الحديث والتاريخ للسلوك في طريق احياء الصحيح منها إنّما نشأ عن مبدء اعتقاديّ وفكرة عميقة الجذور تتصّل بها خلق الإنسان لأجله وما هو مسيرته من مبدئه إلى معاده. وذلك أنّ المفروض على الإنسان أن يكون علمه وعَمَله وجميع شئونه مُبتنية على ما يكشف عن أوامر الله تعالى ونواهيه وهو مُتمثّل في القرآن العظيم وكلهات الرسول الأعظم والأثمّة المعصومين عليهم السلام بها فيها من العلوم والمعارف ومناهج الأحكام والإعتقادات وجميع المفاهيم الّتي ترتبط بالحياة الإنسانيّة ، وقد نَصَّ على ذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وآله حيث قال: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعتري لن تضلّوا ما إن تمسّكتم بهها»(١) وقد حذّرنا المعصومون عليهم السلام عن أن ننصب رجلًا دون الحجّة فنصدّقه في كلّ ما قال(١).

ولكن \_ ومع الأسف الشديد \_ فإنّ الأمّة لـ م يـ راعـ وا ما أكَّد عليه نبيّهم فتركوا الثُّقلين أحدهما أوكلاهما وذَهبوا يلعبون بآرائهم في دين الله وخاضوا فيه ما خاضوا . نعم ، كان هناك رجال عرفوا الحقّ وأهله فَوَرَدوا مناهله الصافية بعد أن حلّوا بفناء باب الوحي وبيت النبوّة وأهل بيت العصمة ومعدن العلم رَغْماً لأنف الأثمّة الذين كانوا يدعون الى النار بفتح باب الضلال وسدّ أبواب الهدى .

### منزلة القائمين بحفظ معارف الدين وثبت تاريخه

إنَّ للرجال الَّذين قاموا بِنَقل تُراث أهل البيت عليهم السلام وعلومهم ومعارفهم إلينا، لهم كلَّ الفضل علينا في إرائة الطريق الحَسَن في الدنيا وحُسن العاقبة في الآخرة.

شَكَرَ الله مَساعيهم حيث أحسوا بالواجب الخَطير الَّذي كانت تفرضه عليهم الظروف القاسية الّتي يعيشونها وتُناديهم به الأجيال، ولم يكن ذلك إلا من أجل نُصرة الحق ودَحض الباطل وإنارة الطريق بالخير والهدى بهداية المعصومين عليهم السلام.

ولا بأس بذِكر بعض ما ورد في الأحاديث من الحَتَّ والتشجيع نحو ثبت كُلِّ ما يرجع الى معالم الدين حديثاً وتاريخاً وغيرهما، ونقلها والتحفَّظ بها، وذلك لِيعلم منزلة هؤلاء وليكون توعية لنا بالوظيفة الخطيرة الَّتي على عَواتقنا.

١ - يراجع إحقاق الحق: ج٩ ص٣٠٩ وج١٨ ص٢٦١.

٢ - يراجع البحار: ج٢ ص٨٢.

قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : «نَضَرّ الله عبداً سمع مقالتي فوعاها وبلّغها مَن لم يسمعها» ".

وقال أيضاً: ومن أدّى إلى أمّتي حديثاً يُقام به سُنّة أو يلثم به بِدعة فله الجنّة (4).

وقال أيضاً: «اللهم ارحم خُلَفائي» ـ ثلاث مرات ـ. قيل له: يا رسول الله، ومَن خلفاؤك؟ قال: «الذين يأتون مِن بعدي ويَروون أحاديثي وسنّتي فَيُسلّمونها الناس من بعدي»(\*).

وقال أيضاً: والمؤمن إذا مات وتَرك ورقة واحدة عليها عِلم تكون تلك الورقة يــوم القيامة ستراً فيها بينه وبين النار، وأعطاه الله تبارك وتعالى بِكُلّ حرف مكتوبٍ عليها مدينة أوسع من الدنيا سبع مرّات، (').

وقال أيضاً: (قيدوا العلم). قيل: وما تقييده؟ قال: (كتابته)(٧).

وقال أمير المؤمنين علميه السلام :«تزاوروا وتُذاكروا الحديث، إن لا تفعلوا يدرس»<sup>(٨)</sup>.

وقـال الإمام الحسن بن علي عليهها السلام: «إنّكم صِغار قوم ويوشك أن تكونـوا كبـار قوم آخرين. فَتَعَلّموا العلم، فَمَن يستطع منكم أن يحفظه فليكتبه وليضعه في بيته»<sup>(۱)</sup>.

وقال الإمام الصادق عليه السلام: «أكتب وبثُّ علمك في إخوانك فإن متّ فَوَرَّتُ كُتُبك بنيك، فإنَّه يأتي زمان هرج ما يأنسون فيه إلّا بكتبهم، (١٠٠٠).

٣ ـ البحار: ج٢ ص١٤٨ ح٢٢ عن أمالي المفيد.

٤ - البحار: ج٢ ص١٥٢ ح٣٤ عن منية المريد.

٥ ـ البحار: ج٢ ص١٤٤ ح٤ عن عيون الأخبار.

٦ - البحار: ج٢ ص١٤٤ ح١ عن أمالي الصدوق.

٧- البحار: ج٢ ص١٤٧ ح١٨ عن غوالي اللثالي.

٨ - البحار: ج٢ ص١٥١ ح٣٤ عن كنز الكراجكي.

٩ ـ البحار: ج٢ ص١٥٢ ح٣٧ عن منية المريد.

١٠- البحار: ج٢ ص١٥٠ ح٢٧ عن كثف المحجة.

فكرة تحقيق الكتاب ......

وقال أيضاً: «الراوية للحديث المتفقّه في الدين أفضل من ألف عابد لا فقه له ولا رواية»(١١٠).

وقال أيضاً: «إعرفوا منازل شيعتنا على قدر روايتهم عنّا وفَهمهم منّا»(١٠) وقال أيضاً: «احتفظوا بكتبكم فإنّكم سوف تحتاجون إليها»(١٠).

وقيل له: رجل راوية لحديثكم يبثّ ذلك إلى الناس ويشدّده في قلوب شيعتكم ولعلّ عابداً من شيعتكم لَيست له هذه الرواية، أيّهما أفضل؟ قال عليه السلام: «راويةً لحديثنا يبثّه في الناس ويشدّده في قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد»(١٠٠).

### اثر التحفظ بالتراث في المجتمع وفي احياء أمر الدين

وحيث اتضح شيء من منزلة هؤلاء الرجال فلننظر إلى مدى تأثير ما قاموا به في المجتمع الإسلامي وفي إحياء التراث والمعرفة وتخليدهما. وذلك أنَّ اولئك بنقلهم الأحداث والوقايع والمعارف الَّتي سَطَرها أهل البيت عليهم السلام وحِفظهم لَها ونَشْرهم إيّاها قاموا بدورين مُهمّين يحتاجها كلّ مسلم في حياته وهما:

ا حفظ القرآن الكريم وكلمات حجج الله المعصومين وأفعالهم وتقريراتهم
 لتشكّل مجموعها طريقاً واضحاً مستقيماً ينتهجه المسلم في حياته لضان دنياه وآخرته.

٢ ـ تثبيت أحداث التاريخ الّتي جرت على الأمّة بعد نبيّها صلّى الله عليه وآله
 وما لاقاه أوصياؤه الذين كان قد نصّ عليهم.

وذلك أنّ الأمر لم يجر على صورته العاديّة حتّى لا يحتاج إلى ثبت تاريخه، بل كان هناك من أبى لِلامّة إلّا الضلال وقام بِباطله أمام الحق الصافي الزلال ومَوّه على المسلمين أمرهم وقلَّب أساس ما بناه لهم الرسول الأعظم صلَّى الله عليه وآله. والمسلم يعرف بِمطالعة التاريخ المسيرة الّتي سلكها المسلمون وما جرى على الإسلام

١١- البحار: ج٢ ص١٤٥ ح٩ عن بصائر الدرجات.

١٢- البحار: ج٢ ص١٤٨ ح٢٠ عن غيبة النعماني.

١٣ ـ البحار: ج٢ ص١٥٢ ح٤٠ عن منية المريد.

<sup>18 -</sup> البحار: ج٢ ص١٤٥ ح٨ عن بصائر الدرجات.

من قِبَل المحرِّفين ويعرف الهداية عمَّا هو مِن مُفتريات المُضلِّين والمنحرفين.

وهذه الحاجة الماسة إلى معرفة تاريخ الاسلام والمسلمين ليس الغاية من تُثبيتها ومُطالعتها بحرد المعرفة كنوع من الترف الفكري أو نوع من التسلّي وقضاء الوقت بذكر قصص الأحداث، أو أنَّ المسلم بها هو مسلم يجب أن يَتعرَّف على تاريخه تعصّباً لنفسه أو لامّته، بل إنَّ كلّ فقرة من ذلك التاريخ دخلت كَجُزء هام في عقيدة المسلم تَتَوقف عليه أصول الإيهان والعقيدة كالتولّي والتبرّى اللّذين هُما مِن أهم أركان العقيدة، فقد قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: «أوثق عُرى الإيهان الحبّ في الله والبغض في الله وتوالى أولياء الله والتبرّى من أعدائه»(۱۰).

وعلى هذا يكون المسلم بمعرفة أحداث التاريخ وتشخيص صحيحها من سقيمها وحقها من باطلها مُتمكّناً من معرفة أعداء دينه وأعداء نبيّه واثمّته وبالتالي يعرف أعداء الله جلّ جلاله، كما ويعرف بذلك أولياء دينه ومن كان حبّهم لله ونصيحتهم لرسوله ولأوليائه صافياً.

ويبنى على هذه المعرفة حبّه وبغضه في الله حيث يغيظ على اولئك الأعداء ويبرأ منهم ويلعنهم، ويتوالى هؤلاء الأولياء ويحبّهم ويُصلي عليهم وإن لم يكن حاضراً في زمانهم. قال مولانا أميرالمؤمنين عليه السلام بعد وقعة النهروان: «والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لقد شَهِدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آبائهم ولا أجدادهم بعد»! فقال الرجل: وكيف يشهدنا قوم لم يُخلقوا؟! قال عليه السلام: «بلى، قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيها نحن فيه ويسلّمون لنا فاولئك شركاؤنا فيها كنّا فيه حقاً «الله).

### الترابط بين الحديث والتاريخ

ثمّ إنّ المُتكفّل لِبيان كلمات المعصّومين عليهم السلام وأحداث التاريخ هو

١٥ ـ البحار: ج٦٩ ص٢٤٣ عن الكافي: ج٢ ص١٢٥.

١٦ ـ البحار: ج٧١ ص٢٦٢ ح٥ عن محاسن البرقي.

فكرة تحقيق الكتاب ......

كُتُب الحديث والتاريخ معاً، وذلك للتداخل الشديد الموجود بين هذين القسمين من الكتب لأنّ هذين الأمرين نُقِلا بصورة مَزجيّة في الأكثر، ففي التاريخ أشياء لا يظهر المواد منه إذا لم ينضم إليه الحديث الذي نُقل في ضمنه كها أنّ كثيراً من الاحاديث لا يعرف معناها إذا فككتها عن التاريخ الذّي يبين ظروفها الزمانيّة والمكانيّة والقرائن المقترنة به.

وهذا يفرض علينا أن نفحص عن القضايا التاريخيّة في كُتُب الحديث وعن الأحاديث في الكتب التاريخيّة، فالمسلم بحاجة إلى مُطالعة الكتب المؤلَّفة في الحديث والتاريخ إمّا مُستقلًا أو بصورة مزجيّة.

### آثار أيدي الخائنين بالحديث والتاريخ

إنّ الحجاب الذّي أسدل أمام كلّ مُسلم والّذي يمنعه من الوصول إلى مقصده في ذلك هو آثار أيدى الخائنين المُحرّفين الذّين تدخّلوا في أوساط المحدّثين والمورّخين، فَدَسّوا الكثير من الأكاذيب الّتي بها تُقلب الحقائق وذلك بأمر من أوليائهم المضلّين.

ولا سيّم أنَّ الحكم والسيطرة كانت في أكثر الأزمنة بيد أناس تَتقاذفهم الأهـواء والشهـوات الشيطانيّة، والـظروف كانت مهيّئة لمرادهم، ولـذلك بَذلوا في سبيل أهدافهم الآلاف والملايين وسخّروا من اجلها الكثيرين الذين لا همَّ لهم من الدنيا إلّا الشبع والراحة والذين باعوا العلم والفضيلة رخيصةعلى أبواب مخرّبي الشريعة.

ولـذلـك تراهم لم يكتفوا بإختراع الأحاديث وتشويه حقائق التاريخ الذي عاصروه فقط، بل جاوزوها إلى تاريخ من تقدّمهم فَدسّوا الكثير من الفضائل في شأن مُضلّى الأمّة وغيَّروا تواريخهم المُظلمة بصورة عظّموهم في النفوس وأدخلوهم في قلوب السطحيّين من الأمّة، كما إفتروا على أولياء الله الذين جدّوا في القيام بهداية الأمّة بها يشوّه وجههم الحقيقي من وراء حُجُب غلاظ، كل ذلك ليكون مبررًا لِما هم فيه من الضلالة والإضلال.

وصار شيوع أكاذيبهم بحيث ألجأت مُحتَلَف الفرَق الإسلاميّة إلى الأخذ

بالمتّفق عليه بين الجميع وكفّ اليد عن الحقـائق الراهنة الّتي تكشف عن فضائع أعمالهم والّتي تظهر فضائل اولياء الله كها هي وبصورتها الحقيقيّة.

ولم يقفوا على هذا الحـدّ أيضاً، بل جاوزوها إلى تزييف المؤلّفات الأصيلة بهدمها والـدمـار عليها وإشاعة المُناقشات حولها، وبالإضرار بشخصيّات مؤلّفيها وقاموا بمهمّتهم بخطوط عريضة ليس هنا محل ذكرها.

### مسيس الحاجة الى الحديث والتاريخ الصحيحين

فمن اللازم على كل مسلم أن يفحص أوّلاً عن صحيح الحديث والتاريخ، وذلك بأن يدرس أوّلاً عن تاريخ الحديث والمحدّثين والمورّخين ويَتعرّف على كيفية تدوين ذلك منذ القرن الأوّل الهجري إلى يومه الّذي يعيشه وأن يُخُصَّ بالدراسة تاريخ الكتاب الّذي هو بصدّد مطالعته فيعرف مؤلّفه والظروف الّتي عاشها ومسيرة الكتاب طيلة القرون الماضية، ليكون بذلك على خبرة من صحّة ما سوف يقرأه في ذلك الكتاب ويجعله كأساس لعقائده يبنى عليه أمر آخرته ودُنياه.

كها ويجب أن لا يكتفي بالقدر المتفق عليه بين مُختَلف فِرَق المسلمين فقط، فإن ذلك إنها يُجب في مقام المناظرة بين الخصوم، وربّها يكتفي به بعض البُسطاء من الأمّة، وأمّا من يريد بناء أساس عقائديّ لنفسه ولامّته فلينظر إلى الحقائق بحرية رأي وتجرّد وليفحص عنها في المصادر الأصيلة وليخضع أمام الحق مهها كان مؤدّاه ولا تأخذه في الله لومة لائم.

إذا ظهر بهذا البيان مدى أهمية الحديث والتاريخ ومسيس حاجة المسلم الى الكتب المؤلّفة فيها فاعلم انّ من أقدم تلك الكتب «كتاب سُليم بن قيس الهلاليّ » الّذي يقدّم للأمّة الإسلامية أخباراً صحيحة عن أوّل الأحداث التاريخيّة الّتي جرت عليها، وهو في نفس الوقت يعرض الأحاديث الصحيحة الّتي تتصّل بمختلف شؤون الحياة ممّا يحتاج إليه المسلمون في العقيدة والعمل.

ومن هذا المنطلق كان انتخابنا لهذا الكتاب بملاحظة الإختصاصات الّتي تميّزه عن ساير التواريخ وكتب الحديث من حيث مؤلّفه والظروف الّتي ألّف فيها والتأكّد فكرة تحقيق الكتاب ......

من إعتباره أشدّ التأكيد، بها سنفصّل البحث عنه في مطاوى المقدّمة.

### بالنالغوع لالكاب

كان أوّل معرفتنا بالكتاب بصورة أكيدة في سنة ١٤٠٠ هـ ق. فكان أن قام والدي وأستاذى المحدّث المعظّم الحاج إساعيل الأنصاري \_ أدام الله ظله \_ بنقل كتاب سليم من العربيّه إلى اللغة الفارسيّة لكي يسهل تناوله لأصحاب ذلك اللسان من الأمة الإسلاميّة.

فواجَه الكتاب بعد انتشار نسخه في البلاد الإقبال الوافر من قبل المؤمنين عامة بحيث نفدت كل نسخه في أقل من شهرين. وكان ذلك أمراً غير منتظر يكشف عن مدى اشتياق الأمّة إلى معرفة أوّل أمر دينهم وما جرى بعد نبيّهم، كها كان يكشف عن قيمة الكتاب وشخصية مؤلفه.

ولـذلك قام \_ حضرة الوالد \_ بطبع الكتاب مرّات أخر مع إعادة النظر فيه وإضافة بعض التحقيقات ليتمّ عرضه في المحافل بصورة أكمل وأدقّ وأحسن .

ذلك الإقبال العام على كتاب سليم من دون أيّ إعلام أو دِعاية في شأنه بين الأوساط الإجتماعيّة عَطَف فِكرتنا الى أهميّة الكتاب وأنّه حقاً مما يحتاج الى تحقيق أساسيّ وإخراج جديد يليق بشأنه في لُغته الّتي ألَّف عليها وهي العربيّة. وكنّا نُفكّر في كيفيّة هذا الإقدام ونقطة البدء فيه وعن تهيئة الظروف ومدى توفّر الأسباب والمقدّمات لإنجازه.

ففي المرحلة الاولى عَزَمنا على جمع كلّ ما يوجد حول الكتاب من دون تركيز للعمل على تحقيقه ، فَحَيثها راينا أو سمعنا شيئاً حول سليم وكتابه كنّا نجمعه ليتكوّن لدينا مجموعة جيّدة عنه ، وكنّا نلتقط من هنا وهناك كلّها نراه مرتبطاً بالموضوع ممّا قد ينفعنا في تحقيقه . وهكذااستمرّ لدينا الجمع حتّى اجتمعت كثيرٌ من المعلومات غير المدوّنة طيلة سنين طوال .

وفي سنة ١٤٠٦ هـ وجدنا فرصة فقابلنا النسخة المطبوعة من كتاب سليم على

نحطوطتين منه كانتا توجدان في مكتبة آستان قدس بالمشهد الرضوي على مشرقه السلام، ولم نكن بعد بصدد تحقيق الكتاب.

### تحقيقًا لكِتابِ فَضُ وَلِحِبُ

ولما تم تحقيق كتاب «اليقين» للسيد الجليل رضي الدين علي بن طاووس في سنة ١٤٠٨ هـ كنت آنذاك بصدد الكتاب الذي سوف أقوم بتحقيقه بعده. فكان أن وَقَعَ إختياري على هذا الكتاب لعدة أسباب صَيِّر الأمر عليَّ فرضاً واجباً لا يُمكنني التساهل فيه وكانت تلك الأسباب راجعة إلى الميزات التي تخص الكتاب وإلى ظروف خاصة كانت مهيَّئة لي وكنت أعيشها مع الكتاب. وإليك بعض التفصيل عن ذلك فيها يلى:

### بداية التحقيق حول الكتاب

في البدء قمتُ بمطالعة متن الكتاب بملاحظة دقيقةٍ في مختلف الجوانب التي يتضمّنها. فأخذتُ في الدراسة في ما يرجع إلى مسير الكتاب التاريخي بجولة في المفتتح المذكور في أوّله المتضمّنة للرجال المذكورين في أسناده، ثمّ لاحظت من يروي عنهم سليم ودقة نظره عند تلقّى الروايات عنهم، وتدبّرتُ في مضامين الأحاديث والموضوع الذي ارتكزَت عليه مطالب الكتاب بصورة عامّة، وبعض الروايات التي يختصّ بنقلها، والنكات الهامّة التي تستخرج من مطاوي الكتاب في الجهة العقائديّة وما يُخبرنا الكتاب بنفسه عن حياة سليم والظروف التي عاشها.

فظَهَر لي من هذه الجولة الخاطفة في متن الكتاب كثيرٌ ممّا قد أخفى من شأن مؤلّفه ومحتوى الكتاب والعناية الإلهيّة التي شملته بحيث حصل على إمضاء أئمّة أهل البيت عليهم السلام وبقى حيّاً إلى يومنا هذا، ومن هذا المنطلق لاح لي أهميّة الكتاب أكثر فأكثر.

وبعد ذلك راجعتُ المعلومات المجتمعة لديُّ إجمالًا وطالعتُها بمرور سريع.

ثم نظرتُ في كتب الرجال والحديث بمرور عاجل، وأعجبني شدّة مواظبة العلماء الماضين \_ رضوان الله عليهم \_ على هذا الكتاب والنقل عنه وكلماتهم الدريّة حول الكتاب.

وهذه العمليّة المُقدِّميّة أبرزَت لي أهميّة الكتاب بدرجة لم أر لِنفسي بُدَاً من أن أشتغل بتحقيقه في أسرع زمان ممكن.

#### ميزات الكتاب

أرى من الضروريّ أن ألمع هنا إلى بعض الوجوه الّتي تبرز القيمة العلميّة للكتاب من بين نظائره:

١ ـ إنّ مؤلّفه من أعاظم أصحاب أمير المؤمنين والإمام الحسن والإمام الحسين والإمام الحسين والإمام أيضاً. والإمام زين العابدين عليهم السلام وأدرك حياة الإمام الباقر عليه السلام أيضاً. وهو التابعي الكبير الذي ينبغي عدّه من أعاظم المحدّثين والمؤرّخين ومحقّقيهم، بل مِن مؤسّسي تدوين الحديث والتاريخ في الإسلام(١٧).

٢ ـ تأليف هذا الكتاب في ظروف كانت أحوج الأزمنة والظروف التي تقتضي تأليف كتاب مثله، وهو الزمان الذي مُنع الناس فيه من كتابة الحديث ونقله أشد المنع بينها هو أهم الأزمنة لضبط الحديث والتاريخ وكتابته وتثبيته للمسلمين أجمع حيث يحتاجون إلى من يحتفظ بتراثهم ويخبرهم عمّا جرى بعد نبيّهم وأنّه كيف كان رد فعل هذه الامّة تجاه ما أودع نبيّهم بينهم من أحكام وأسس ومبانٍ تترتب عليها الكثير من الأحكام والمواقف في الحياة كموضوع الخلافة وما شابة ذلك وما كان الأساس في الخطط التي اتبعها المسلمون في الأزمنة المتأخرة (١٨٠).

وكان هذا من أقوى الدّوافع لي في القيام بتحقيق هذا الكتاب نظراً إلى خلوص نيّة مؤلّفه في عَمَله حيث عرف مسيس حاجة الامّة إليه ولعلّه علم أن غيره لا يقدر عليه أو لا يقوم به أو لا يمكنه القيام به .

١٧ ـ راجع ص ٨٦ و ٢٦٢ من هذه المقدّمة.

١٨ ـ راجع ص ٢٥٥ من هذه المقدّمة.

٣ ـ دقة نظر مؤلّفه في النقل وانتخابه لأوثق الرّواة في نقل المطالب أمثال سلمان وأبي ذر والمقداد ونقله في الأكثر عن المعصوم عليه السلام، وحضور المؤلّف بنفسه في أكثر القضايا التاريخيّة الّتي ينقلها، وفحصه وتنقيبه عن جزئيّات القضايا وتحقيقه للإطمئنان من صدق الأحاديث والروايات. بالإضافة الى ما قد تحمّل في جمعه للروايات والإحتفاظ بها وكتابتها من المشاق العظيمة والأسفار الكثيرة وكان أخيرها فراره بالكتاب من يد الحجّاج إلى بلاد فارس(١١).

٤ ـ الكلمات الدرية التي صدرت عن المعصومين عليهم السلام في شأن هذا الكتاب، المائز الذي به يميّز من بين جميع الكتب. فقد جاء الحكم بإعتبار الكتاب وأحاديثه من قبل الإمام زين العابدين والإمام الصادق عليها السلام(٢٠).

٥ ـ التوجّه الخاص من أعاظم علمائنا بالنسبة الى الكتاب ومؤلّفه وكلماتهم الدرية فيهما ونقلهم الكثير من أحاديثه في الموسوعات الحديثية والتاريخية وساير الكتب، سواء في ذلك المتقدّمين منهم والمتأخرين وفي خطّ مستمر لا ينقطع منذ القرن الأوّل الهجري إلى يومنا هذا(٢١).

٦ ـ إنّ الكتاب أقدم تأليفٍ باقٍ من زمان تأليفه إلى يومنا هذا من بين جميع كتب المسلمين بصورة عامّة ، وإذا لاحظنا موضوعه فهو أوّل كتاب ألّف فيه ولم يسبقه في ذلك الموضوع أيّ كتاب آخر(٢١).

٧ ـ إنّ موضوع الكتاب ومحتواه من اوليّات عقائد كلّ مسلم وأبجديتها الّتي يجب معرفتها أوّلًا بأوّل، فإنّه ليس فيه إلاّ ما يبين أوامر الرسول الأعظم صلّ الله عليه وآله في الإمامة والإمام بعده وبيان كيفيّة إجراء الأمّة لتلك الأوامر. وليس محتوى الكتاب مجرّد التاريخ بل هو قضايا تاريخيّة حدثت أثر أمور إعتقاديّة وإنّها تَفَرُق المسلمون وصاروا مِللاً يتبرّع بعضهم من بعض لِعَدم ملاحظتهم هذا الجانب وعدم المسلمون وصاروا مِللاً يتبرّع بعضهم من بعض لِعَدم ملاحظتهم هذا الجانب وعدم

١٩ ـ راجع ص ٢٧ ٥ من هذه المقدّمة.

٢٠ ـ راجع ص ٨٩ من هذه المقدّمة.

٢١ ـ راجع ص ١٠١ و١١٧ من هذه المقدّمة.

٢٢ ـ راجع ص ٨٣ من هذه المقدّمة.

فكرة تحقيق الكتاب ......

أخذهم بوصايا الرسول في أهل بيته من بعده.

ومن هنا أصبَحَ من الواجب على كلّ مسلم أن يفحص عن الفرقة الناجية من بين الملل الإسلاميّة المتفرّقة وإلاّ فَليَقُل بانطباق الجميع على دين محمّد صلّى الله عليه وآله وليفعل ما يشاء بلا هدى ولا بصيرة!

فَعَلَى هذا إذ كنّا نحن بصدد الفحص عن الطريق الحقّ في الدين ينبغي أن نستمع الى الرؤى والبصائر الّتي جاءت عن لسان أوّل من كَتَب في ذلك وعمّن شاهَدَ أكثرها بالعيان أو نَقَلَها عمّن شاهَدَها عمّن هو من أوثق من يعتمد عليه المسلمون بمختلف فرقهم (١٣).

### أثر الكتاب في المجتمع وفي احياء التراث

وبهـذه الـوجـوه يتضّح للقارئ الكريم أثر نشر هذا الكتاب في المجتمع الإسلامي الحاضر وفي مستقبله والنتيجة التي ينبغي أن يحصل عليها الأمّة بمطالعته بملاحظة الظروف التي مرّت عليه. كما ويظهر منها أثر الكتاب في التراث والمعرفة حيث يعتـبر كأول مصـدر يرجع إليه في التحقيقات العلميّة ذات الصلة بالمسائل الإسلاميّة، ويفتقده الباحثون عن المصادر الأصيلة والأصليّة في كلّ ما يرجع إلى معالم دينهم.

### ضرورة دراسة مستوعبة في جوانب الكتاب

ثم إنَّ هذه الوجوه بأجمعها أو جدت لي فكرة أخرى وهي أنَّ هذا الكتاب ممّا يليق أنَّ يُصرف الوقت في تحقيقه بصورة لانهائيّة وينبغي في ذلك مراجعة جميع المحتملات، وكلّما حُقّق حوله فهو لائق بأكثر منه.

ومن جانب آخر فإنّ ممّا حَملني على العمل في تحقيق هذا الكتاب هو ما وقع في طبعاته السابقة المنتشرة من عدم التنقيح للمتن وعدم مقابلتها على النسخ المخطوطة

٢٣ ـ راجع ص ٢٩٢ من هذه المقدّمة.

ووجود كثير من الأسقاط والتصحيفات فيها، بالإضافة إلى أنَّها خَلَت من الضبط والترقيم والتخريج، الأمر الّذي قَلَل من التوجّه إليها من قبل الباحثين إلى حدّ بعيد.

أضف الى ذلك ما أقدم عليه بعض المُغرضين أو الغافلين من الدعاية المضادّة لهذا الكتاب، من دون مطالعة ودراسة وتحقيق فيه، بل اكتفاءً بالمسموعات الّتي ربّما يكون له الأثر الكبير في تشويه سُمعة الكتاب في أذهان عامّة الناس، والأمر الّذي أضرَّ بالثقافة والفكر الإسلامي أكثر من مرّة وبشخصيّات الرجال مرّات عديدة.

فهناك كُتُب كثيرة الفوائد بَقيت يُستهان بها بمجرّد شيوع كلمة في تزييفها بينها هي من أصول الكتب بها فيها من أهم ما يحتاج إليه الأمّة في مختلف شؤونهم، وهناك عدّة أخرى من الكتب صارت في معرض الزوال بمجرّد كلمة أضرّت بشخصيّة مؤلّفيها فبقيت لا يعتني بها لذلك، وهناك بعض آخر منها بقيت تأخذ الغبار لجهالة قدر مؤلّفها أو لعدم العلم بمحتواها، فمن اللازم على المحقّقين القيام بإحياء أمثال هذه الكتب أوّلً فأوّلاً.

فبان لنا من جميع ذلك أنّ الكتاب مظلوم حيث ظلّت حقائقه مكتومة غير مسّنة.

وبها تخصّ كتاب سليم من الميزات وبملاحظة الحالة التي هو عليها في طبعاته السابقة وبالنظر إلى أهمية المعلومات المجتمعة لدينا طيلة السنين مما ينبغي التحفّظ بها وإلحاقها بالكتاب، لذلك كلّه رأينا أنّ الكتاب يتطلّب منا القيام بدراسة مستوعبة في جميع الجوانب التي تتصل به وبمؤلّفه تمهيداً لتحقيق متنه وإخراجه بصورة منفّحة صافية، ومجموع تلك يشكّل المقدّمة والمتن وساير ما بين يديك، وقد اجتهدنا في جعلها بصورة تليق بهذا الكتاب العظيم وصاحبه بعد دراسة وإعداد طويلين.

# تحقيقات سابقتحول الكاب

عشرتُ على تحقيقات مبسوطة وموجزة لِعدّة من العلماء ممّن تعرّض لأحوال سليم في كتبهم الرجالية أو التاريخيّة أو الحديثيّة. وقد قام بعضهم بالتحقيق حول

الموضوع بصورة مفصّلة إمّا في كتبهم أو في رسائل خاصّة، وأنا ألمع هنا إلى جهودهم المشكورة بذكر أسمائهم وكيفيّة عملهم بإختصار، فأقول:

لقد سَبَقني في هذا التحقيق عدّة من المحقّقين العظام تبلغ عددهم أربعة عشر شخصاً، فأحَدَ عشر شخصاً منهم قام بالبحث والتنقيب حول سليم وكتابه فقط بينها قام ثلاثة منهم بتحقيق متن الكتاب وتنقيحه أيضاً. فهُم:

الأول: العلامة المحقّق الشيخ عبدالنّبي الكاظمي المتوفى ١٢٥٦، فإنّه رحمه الله قام بتحقيق شامل حول الكتاب والمؤلّف في كتابه «تكملة الرجال»: ج١ ص٢٨ و٤٥٠ إلى ٤٦٨.

الثاني: العلامة المحقق المير حامد حسين اللكنهوئي الهندي المتوفى ١٣٠٦، فإنّه رحمه الله قام بالدراسة والبحث الشامل حول كتاب سليم وخصّ بهذا البحث حدود ٢٠٠ صفحة (في القطع الكبير) من كتابه «إستقصاء الإفحام» وهي في ج١ من ص٧٥٧ الى ٥٦٧، ومن ص٩٣٠ إلى ٦٠٦، ومن ص٨٥٨ إلى ٨٦١.

الشالث: العلامة المحقّق السيّد محمد باقر الموسوى الخوانساري المتوفّى ١٣١٣، فقد تعرّض رحمه الله لأحوال سليم وكتابه بعرض شامل في كتابه «روضات الجنّات»: ج٤ ص ٦٥ إلى ٧٥.

الرابع: العلاّمة المحقّق الشيخ عبدالله المامقاني المتوفّى ١٣٥٣، فقد أورد بحثاً مفصلاً حول الكتاب والمؤلّف في كتابه «تنقيح المقال»: ج٢ ص٢٥ إلى ٥٥.

الخامس: العلّامة المحقّق السيّد أحمد الصفائي الخوانساري المتوفى ١٣٥٩، فانّه اورد بحثا شافياً عن الكتاب والمؤلّف وذلك في كتابه «كشف الأستار عن وجه الكتب والأسفار»: ج٢ ص٢٢ إلى ١٣٢.

السادس: العلّامة المحقّق السيد محسن الأمين العاملي المتوفى ١٣٧١، فقد أورد رحمه الله بحثاً ضافياً حول الكتاب والمؤلّف في كتابه «أعيان الشيعة»: ج٥ ص ٨٤ إلى ٢٩٦ .

السابع: العلَّامة المحقِّق الشيخ آغا بزرك الطهراني المتوفى ١٣٨٩، فقد

تعرّض لكتاب سليم في عدّة موارد من موسوعته القيمة «الذريعة إلى تصانيف الشيعة»، وذكر بحثاً مسهباً في خطوطات الكتاب وأسانيده، وذلك في ج٢ ص١٥٧ إلى ١٥٩، وج٢ ص٢٧٦.

الثامن: العلامة المحقّق الشيخ عبدالحسين الأميني النجفي المتوفّى ١٣٩٠، فقد أفرَدَ رحمه الله رسالة حول سليم وكتابه على ما صرّح به في موسوعته «الغدير»: ج١ ص١٩٥، ومن المؤسّف جدّاً أنّا لم نحصل على رسالته لِكي نطعم بها التحقيق.

التاسع: العلّامة المحقّق السيد محمد على الموحّد الأبطحيّ دام ظلّه، فقد قام بدراسة عميقة في ما وُجّهت إلى الكتاب وأخذَ في تفنيدها بصورة علميّة تحقيقيّة وذلك في كتابه «تهذيب المقال»: ج1 ص١٧٨ إلى ١٩٠.

العاشر: العلامة المحقق الشيخ محمد تقي التستري دام ظله، فقد أورد بحثاً شافياً حول ما وُجّه إلى الكتاب من النقاش وحقّق إعتبار الكتاب بتحقيق مفصّل وذلك في كتابه «قاموس الرجال»: ج٤ ص٤٤٥ إلى ٤٥٤.

الحاديعشر: العلّامة المحقّق السيد محمد على الروضاي دام ظلّه، فإنّه أفرد رسالة حول سليم وكتابه بعنوان «الدرر واللّالي في ترجمة سليم بن قيس الهلالي» واشار فيها إلى نكات هامة تناولت جوانب مختلفة مما يتصل بالكتاب وخاصّة مخطوطاته.

الثانيعشر: العلامة المحقق الشيخ شير محمد بن صفر على الهمداني النجفي المتوفى ١٩٨١، فقد ذكر العلامة الطهراني في الذريعة (ج٢ ص١٥٨): أنّ الشيخ الهمداني قام بتنقيح متن الكتاب ومقابلته على نسخ متعدّدة كها قام بضبط نصّه وتقويمه وتخريج أحاديثه عن المصادر الناقلة عنه كها استخرج عدّة من أحاديث سليم عما لم يكن في كتابه وجعله كالملحق بالكتاب. وبها أنّ الطبعة النجفيّة الثانية من كتاب سليم هي صورة عن نسخة الشيخ الهمداني بتحقيقاته القيّمة التي قدّمها له (٢٠١٠) لذلك فإنّنا نسر بعدم ضياع تلك النسخة وعثورنا عليها بهذا الشكل هذا وانّه رحمه الله قام باستنساخ أربع نسخ من كتاب سليم بيده المباركة و كلّها محفوظة في مكتبة

٢٤ - راجع ص ٣٣٦من هذه المقدّمة.

فكرة تحقيق الكتاب ......

الإمام أمير المؤمنين عليه السلام العامّة في النجف كما سنذكرها.

الشالث عشر: العالامة المحقق السيد محمّد صادق آل بحر العلوم المتوفى 1٣٩٩، فقد كتب للطبعة الأولى من الكتاب (في سنة ١٣٦٥ هـ) مقدّمة مختصرة في ١٣٩٩ صفحة. ثمّ قام في الطبعة النجفية الثانية بإدراج ما حقّقه الشيخ الهمداني السابق ذكره - في مقدّمته فصار حدود ٢٠ صفحة وجعل المتن طبقاً لنسخة الشيخ الهمداني أيضاً، وأضاف في آخر المقدّمة مستدركات أحاديث سليم التي استخرجها من كتب الحديث كالملحق بالكتاب، وأخرج مجموعة مفيدة منها حول الكتاب واستجود بذلك طبعته الثانية وبقى الكتاب يطبع على تلك الطبعة مرّات عديدة طيلة ٤٠ سنة (٢٥).

الرابع عشر: المحقّق الفاضل حجة الاسلام والمسلمين السيد علاء الدين الموسوي دامت إفاضاته، فقد قام في سنة ١٤٠٤ هـ بتحقيق الكتاب بصورة أخرى وذلك بإعداد مقدّمة تناول فيها جوانب مختلفة من الكتاب لم يُشر إليها من سبقه، وأسقط المستدركات وأبقى المتن كها كان في طبعاته السابقة (٢٦).

شكر الله مساعيهم الجميله وجزاهم عن الإسلام خير الجزاء.

### لزوم هذا التحقيق الجديد

وإنّني عند ما طالعت هذه التحقيقات السابقة وبالرغم من وجود الكثير من المطالب المهمة الّتي ذكروها، ولكني عند ما قايستُ ما كان قد تجمّع عندي من ملاحظات ومعلومات حول الكتاب وبين ما وَرَد في تحقيقاتهم رأيت أنّ الكتاب بعد بحاجة ماسّة الى الإضافات الكثيرة الأخرى الّتي لم تأت في تلك الطبعات والّتي كنّا قد حصلنا عليها وجمعناها، وانّه بقيت هناك معلومات دقيقة وظريفة أخرى ممّا لا غنى عنها لأهل الفنّ والتحقيق من المحقّقين والباحثين والمهتمين بجوانب الحديث والتاريخ الاسلامي وخاصّة في شأن سليم بن قيس وكتابه اللّذين خفيت كثير من

٢٥ ـ راجع ص٤١٣ من هذه المقدّمة.

٣٦ - راجع ص ٤١٧ من هذه المقدِّمة.

حقائقهما على الكثيرين.

وبهذا البيان عرفت \_ أيّها القارئ \_ إنّ عملنا هذا ليس تكراراً لِما سَبقَنا فيه الغير، بالرغم من دقتهم وجهودهم المشكورة الّتي بذلوها في هذا السبيل خاصة. فالكتاب وإن كان قد رأى النور مرتين قبل هذا، إلاّ أنّ هذه المرة الثالثة امتازت ببعض الخصائص الّتي تميّزها عن سابقيه، وإذا ضممت إليه أهمّية الكتاب في نفسه فستحكم بضرورة هذا العمل المتواضع ولزوم إخراج الكتاب بهذه الصورة التي تراه عليها.

هذا والجدير بالذكر أنّ طبعات الكتاب السابقة ـ الّتي طبعت طبقاً للنوع «الف» من النسخ (٢٧٠) ـ كانت الأوساط العلميّة بحاجة إليها أيضاً حيث انّ كثيراً من المصادر الحديثيّة المتاخّرة ككتب الشيخ الحرّ والعلاّمة المجلسي رضوان الله عليها أخذَت أحاديثها عن نسخ كانت من النوع «الف»، فكان يحسن أن يوجد عين مصادرهم في مُتناول الأيدي عند المراجعة والنظر.

# برنامج التحقيق

هذه كلّها مقدمات تحصّلت لدى وأوجبت على الإقدام على تحقيق كتاب سليم بن قيس الهلالي. فإطاعة لأمر الوالد المعظّم دام ظلّه عزمتُ على العمل وصمّمت على الابتداء به واشتغلتُ بتحقيق الكتاب بفراغ تامّ، ووضعتُ لنفسي برناجاً في خس مراحل:

- ١ ـ جمع المعلومات حول الكتاب والمؤلّف.
- ٢ ـ تنظيم تلك المعلومات المجتمعة وطرحها بعنوان المقدّمة للكتاب.
  - ٣ ـ تنقيح المتن وإخراجه.
  - ٤ تخريج الأحاديث وإعداد الفهارس.

٢٧ ـ راجع عن أنواع نسخ الكتاب: ص٣١٥من هذه المقدمة.

فكرة تحقيق الكتاب ......

٥ \_ الملاحظات النهائية.

وسوف أستعرض خطواي في إخراج متن الكتاب وما يتعلّق به في «منهج التحقيق» (٢٨)، وهذا عرضٌ موجز عن مسيري في إعداد هذه المجموعة الّتي تحوى المقدّمة والمتن والمصادر والفهارس، وهي تمثّل مراحل تحقيق الكتاب بصورة عامّة.

### الأول: جمع المعلومات

لقد وضعتُ أوّلاً فهرساً لمختلف الموضوعات الّتي يمكن الدراسة والتحقيق فيها فيها يتصل بالكتاب. ثمّ وزّعت المعلومات المجموعة لَدَيَّ كلَّ حَسَب موضوعه، وبعد ذلك شرعتُ في تفصيل الدراسة حول الكتاب والمؤلِّف وإليك ملخّصها في سطور:

في الدراسة عن حياة المؤلّف وتاريخ الكتاب وكلمات العلماء فيهما والتحقّق من إعتبار أسناد الكتاب وما إلى ذلك راجعت ما حصلتُ عليها من الكتب الرجاليّة والتاريخيّة المطبوعة والمخطوطة، وكنت أراجع كثيراً ما الكتب الّتي كان احتمال وجود ما يتصل بدراستي فيها حتّى بنسبة الواحد الى المائة، وقد عثرتُ خلالها على كثير من المطالب المهمّة، مضافاً الى استعانتي الكبيرة بالتدبر والتأمّل والتفكير الطويل في أحاديث سليم ومطاوي كتابه والإستنباطات التي قد تستخرج منها، وقد استفدتُ أيضاً ممّا حققه الرجال الذين ذكرتُ أسمائهم شكراً لسعيهم.

وفي الفحص والتنقيب عن الناقلين لأحاديث سليم والمصادر الناقلة لأحاديثه كان العمل في الأكثر على يد الوالد المعظّم وكنتُ مُعيناً له في العمل، فراجعنا جميع الموسوعات الحديثيّة والتاريخيّة الّتي تمكّنا من الحصول عليها مصرّاً على مراجعة المصادر الأصليّة مها أمكن أو الناقلة عنها الأقرب فالأقرب فيها لم يمكن الوصول الى منابعه الأصليّة ولم نغفل عن المراجعة الى المخطوطات هنا أيضاً.

 أهل الفنّ وراجعت بعض المكتبات الخاصّة أيضاً. وراجعتُ بعض الكتب الحديثيّة والرجاليّة لنفس الموضوع، وكلّ من ذكر في كتابه نسخة كانت عنده أو يعرُّف نسخة غيره كنت أهتمّ بتثبيت كلامه.

وبها أنَّ مخطوطات الكتاب هي الأصل في تحقيق متنه حرصت أن اُلاحظها بعيني مهها أمكن و لم أكتف بمجرّد وصفها في فهارس المكتبات، وهذا مفيد من جهتين:

أوّلاً: إنّنا غير عالمين بمستقبل هذه الكتب والمكتبات ولاسيَّما المكتبات الخاصّة منها. فإذا رأيت النسخة وشهدتُ برؤيتي لها فإنّ القارئ يطمئنّ بوجودها إذا لم يجدها في المكتبة في المستقبل او لم يمكنه الوصول إليها بايّ سبب من الأسباب.

ثانياً: أنّ الـوصف المـذكـور في الفهارس مجمل ومختصر، وبمشاهدة نفس النسخة من قرب يظهر كثير من الدقائق العلميّة والفنيّة التيّ هي عليها فيضاف إلى المعلومات حول الكتاب. أضِف إلى ذلك الإشتباهات الّتي ربّها توجد في الفهارس عند وصف النسخ المخطوطة.

هذا وفي أثناء فحصى عن مخطوطات الكتاب واجهتُ أمراً جديداً كان يكفي أن يكون هو وحده دافعاً ذاتياً للقيام بتحقيق الكتاب، وهو أنّى عثرت على مخطوطة من الكتاب كانت أكمل من نوعيه السابقين «الف» و«ب»(٢١) وأصّح منها وكانت مكمّلة لكثير من النقائص والتصحيفات والموارد المبهمة، وكان فيها زيادات تنبئ عن عدة حقائق تتصل بالكتاب والمؤلف. ثمّ تحصّلت لديّ خمس مخطوطات من هذا النوع (النوع «ج») وكانت إحداها مختومة بخاتم العلامة المجلسي رحمه الله. وبعد ذلك حصلت على مخطوطة من النوع «د» أيضاً.

ثمّ إنّ من الدوافع الّتي أضيفت إلى الدواعي السابقة هو العثور على عدد كبير من الأحاديث المنقولة عن سليم بالأسناد المتصلة إليه ممّا لم يوجد في كتابه(٣٠) والمحتمل قويًا أنّها كانت جزءً من الكتاب قد تفرّقت عنه. وما كنت أظنّ أن يجتمع هذا المقدار

٢٩ ـ راجع عن مقارنة نسخ الكتاب: ص ٣٢٣ و٣٩٩ من هذه المقدّمة.

٣٠ راجع «المُستدرك من أحاديث سليم» في ص٩٣١ من هذا الكتاب.

منها في أوّل الأمر بحيث لم تكن مستدركات الطبعة النجفّية في قبالها إلّا الشيء اليسير.

كما أنّا عشرنا على أحاديث منقولة عن سليم بالأسناد المتصلة عمّا يوجد في كتابه (٣١) إلاّ أنّ وجودها بعين أسانيد الكتاب أو بأسناد أخرى متصلاً إلى سليم صار من أعظم المؤيّدات لإعتبار كتاب سليم .

هذا وفي نهاية المرحلة الاولى تجمّعت لدينا حول الكتاب والمؤلف الشيء الكثير مًا لم نكن نتوقّعها أبداً. ومزيد الشكر في ذلك لمن استعنّا بكتبهم وفكرهم وهُم جمهرة من العلماء المتقدّمين والمتأخّرين.

#### الثاني: تنظيم المعلومات

وفي هذه المرحلة تمَّ تنظيم المعلومات تحت العناوين المختارة أوّلاً، وقمتُ بعده بالدراسة في مطالب كلّ عنوان والجمع بين مضامين محتواها وتنظيمها بالأسلوب الذي تراه وإخراجها بحلّتها الّتي بين يديك الآن الحاوية لحديث مفصّل عن المؤلّف وعن الكتاب.

وإنّي قصدتُ أن لا أقصر عن إرائة ما اجتمعت لديّ من المطالب والمحتويات وإن أدّى ذلـك إلى بعض التفصيل. هذا مضافاً إلى أنّ التغيير الأساسي في متن الكتاب كان يحتاج الى هذه المقدّمة المفصّلة ليتعرّف القارئ الكريم على العلّة في ذلك.

### الثالث: تنقيح المتن وإخراجه

قد مرّ أنّه تمّ مُقابلة النوع «الف» من نسخ الكتاب على نسختين من النوع «ب» في سنة ١٤٠٦ هـ، وبعد ما عثرنا على نسخ النوعين «ج» و«د»فرضت علينا المقابلة عليها أيضاً كما كان من الواجب أيضاً مراجعة نسخ أخرى من النوعين «الف» و«ب» وكذلك المقابلة على النصوص الموجودة في المصادر الناقلة لأحاديث سليم بالأسناد إليه للحصول على الإستدراك التام لأحاديثه.

٣١ ـ راجع فصل التخريجات آخر الكتاب: ص ٩٥٩.

فقُمنا بهذه المقابلات وبعد ذلك قمتُ بتنظيم المتن وتنقيحه والتعليق عليه وتحشيته وكلّ ما كان يلزم له من توضيح وإشارة، وسأذكر تفاصيلها في «منهج التحقيق» (٣٧).

وبالجملة فقد كانت حصيلة ذلك هو إخراج المتن في ثلاثة أجزاء: ١ ـ متن الكتاب طبقاً للانواع الأربعة من النسخ. ٢ ـ ما وجد من أحاديث سليم في نسخة أخرى. ٣ ـ المستدرك من أحاديث سليم.

### الرابع: تخريج الأحاديث وإعداد الفهارس

قمتُ بايراد المصادر الناقلة لأحاديث سليم بذكر عين الأسانيد الموجودة فيها، وذلك في فيصل خاص ملحق بآخر الكتاب بعد إتمام المتن (٣٣). وهو يحمل عنوان «تخريج الأحاديث».

ويتبع ذلك إعداد الفهارس العامة الفنيّة الّتي تناسب الكتاب من موقعها العلميّ والثقافي لدى أهل الفنّ (٢٦).

### الخامس: الملاحظة النهائيّة

بعد الفراغ من المراحل الأربعة المتقدّمة قمتُ بإعادة النظر في الكتاب من أوّله إلى آخره أكثر من مرّة. ومن خلالها حصلت على إصلاحات في الأسلوب العامّ وفي بعض الجزئيّات.

وإنّني \_ إذ أعى خطورة هذا الموقف وعظمة هذا الكتاب ومؤلّفه، وإنطلاقاً من قوله عليه السلام: «من شاور الرجال شاركها في عقولها» (٥٠٠ ـ عرضتُ حصيلة العمل على عدّة من أساتدة الفنّ المحقّقين، فمنّوا عليّ بمطالعتها وناقشوا في عدّة من

٣٢ ـ راجع ص ٢٩٥ من هذه المقدّمة.

٣٣ ـ راجع ص ٣٣٤ من هذه المقدّمة، وص ٩٥٩ من هذا الكتاب.

٣٤ ـ راجع ص ٤٦ من هذه المقدّمة، وص ٢٩ . امن هذا الكتاب.

٣٥ ـ نهج البلاغة: ص٥٠٠، الكلمات القصار: رقم ١٦١.

فكرة تحقيق الكتاب ......

مواضيعها وأشاروا عليّ بجملة من الإصلاحات والإرشادات المهمّة الّتي زادت في منانة التحقيق ودقّته. شكر الله مساعيهم الجميلة وجزاهم عنيّ خير الجزاء.

# اعتزاره

هذه هي أهم الأسس الّتي ارتكز عليها عَمَلُنا في تحقيق هذا الكتاب. وإنّني لأرجو جميع العاملين بإخلاص على إحياء الـتراث الإسلامي ـ على اختلاف اختصاصاتهم ـ أن لا يبخلوا عليّ بملاحظاتهم واستدراكاتهم، لأنّي سوف أرحب بها يرد منها وسوف أذكر بالجميل أصحابها، فإنّ هذا الكتاب هو في نهايه الأمر إرث لأجيال الأمّة الحاضرة والصاعدة وكلّ شخص من أفواد الأمّة مسؤول عن حفظه وصيانته انطلاقاً من قول الرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله: «كلّكم راع وكلّكم مسؤول . . . . "("").

وبها أنّ التحقيق لا يفرض له نهاية فلا شكّ أنّه سوف يحصل الأجيال القادمة على معلومات جديدة حول الكتاب والمؤلّف أو يطّلعون على نسخ من مخطوطاته ممّا لم نحصل عليها أو لم نتمكّن من رؤيتها. فالرجاء أن يُضيفوا تلك المعلومات إلى هذه الخدمة القاصرة حفظاً للمصادر والأسانيد الّتي تبتني عليها معالم الدين وما هو الأساس لعقائد الأمّة جَعاء.

والذي نأمل بكل تواضع ، وبفضل الله تعالى وتحت رعاية موالينا المعصومين عليهم السلام وخاصّة مولانا صاحب الزمان الحجّة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه ، أنّنا أخرجنا الكتاب بحلّة جديدة حتّى صار كأنّه موسوعة حديثيّة وتاريخيّة يحتاج إلى الرجوع إليها كلّ باحث في روايات المعصومين عليهم السلام وكلماتهم ، بل ويفتقدها كلّ مهتم بشؤون التراث والتاريخ الإسلامي الحاشد بالأحداث والوقايع والإلتباسات.

ولا أنسى ما هداني الله إليه ببركة مولاي عليّ بن موسى الرضا عليه آلاف

٣٦ ـ مدينة البلاغة: ج٢ ص٧٨٥ رقم ٦.

التحيّة والثناء وأخته كريمة أهل البيت فاطمة المعصومة سلام الله عليها، فقد كنتُ أيّام تحقيقي حول هذا الكتاب مشرّفاً بزيارتهما ومجاورتهما وحصل لي ببركتهما ما لا أقدر على إحصائه.

وإنّني أعتقد أنّ النفحة العلوية شملت المؤلّف الجليل سليم بن قيس، فأوجبت أن يهيئ المقدّمات ويتبح الظروف لإحياء حصيلة عمره الّتي قام بجمعها وتدوينها في ظروف قاسية صعبة بخلوص نيّة نشأت من حبّه الصافي وموالاته الخالصة لأهل البيت النبوي صلوات الله عليهم أجمعين.

#### شُكُوتِقَالِينُ

كنت خلال عملي في هذا الكتاب أواجه التشجيع والحثّ والتأكيد على الإنجاز من قِبل أساتذي وأصدقائي الأفاضل، كها كان يُواصلني منهم إرشادات و إعانات فكريّة، وكان لها أثراً كبيراً في تدوين هذه المجموعة بهذا الشكل الّذي تراه. ومن الواجب على أن ألمح إلى ذلك بإشارة موجزة شكراً منّى تجاه سعيهم. فأقول:

أرى لزاماً علي أن أشير أولاً إلى الحت والتشجيع اللذين لَمستُهما خلال العمل من العلامة الكبير الراحل إلى رحمة الله آية الله السيد شهاب الدين المرعشي النجفي قدّس سرّه، فقد كانت سعادته عظيمة في إقدامي على خدمة هذا الكتاب الذي هو أحد السجلات الذهبية التي تفخر بها الأمّة في نظره.

ولقـد فاجأنا القضاء الحاتم بفقده في شهر صفر من سنة ١٤١١. تغمّدهالله برحمته وأسبل عليه شآبيب فضله.

ثم إنّي أتقدّم بجزيل الشكر والعرفان بالجميل إلى والدي وأستاذي المحدّث المعظّم الحاج إسماعيل الأنصاري ـ دام ظلّه ـ الّذي كان له أكبر الأثر في ظهور الكتاب على هذا الوجه وكان هو الذي شجّعني على المضيّ في تحقيقه وقام بتخريج أحاديثه وأرشدني في جميع مراحل إعداده برأيه السديد، كما قام بالملاحظة النهائية لحصيلة العمل.

فكرة تحقيق الكتاب ......

وأتوجّه بخالص شكري وتقديري إلى أستاذي العمّ المعظّم العلّامة المحقّق الشيخ إسراهيم الأنصاري ـ دامت إفاضاته ـ حيث شجّعني على القيام بتحقيق الكتاب وأشار علّى بملاحظات تناولت مقدّمتي للكتاب .

وإلى الأستاذ العلامة المحقّق السيد عبدالعزيز الطباطبائي ـ دامت إفاضاته ـ حيث شجّعني على العمل في الكتاب وانتفعتُ بارشاداته كها سمح لي بالإستفادة من مكتبته الغنيّة بكتب التراث بكلّ رحاب.

وإلى الأستاذ العلامة المحقّق السيد أحمد الحسيني الإشكوري ـ دامت افاضاته ـ حيث أشار علَّ بإرشادات وملاحظات في تحقيق الكتاب .

وإلى العلامة المحقّق السيد محمد عليّ الروضاتي ـ دامت افاضاته ـ حيث أرسل إليَّ رسالته الّتي صنّفها حول سليم وكتابه (٣٧) واستفدت منها كما تفضّل بإرسال نسخته المخطوطة القيّمة الى بكلّ رحاب .

وإلى الأستاذ العلامة المحقق السيد محمد حسين الجلالي ـ دامت افاضاته ـ حيث تفضّل عليَّ بارسال صورة عن نسخته القيّمة (٢٠٨) ومعلومات عن نسخ أخرى. وإلى الأستاذ العلامة المحقق السيد محمد كاظم القزويني ـ دامت إفاضاته حيث شجّعني على الإستمرار في تحقيق الكتاب وأشار عليَّ بأمور في تعميق العمل.

ثم إني أواصل شكري إلى مسؤولي المكتبات الدائرة بخزائها المشحونة بالمطبوعات والمخطوطات في ايران، خاصّة مكتبة آستان قدس بمشهد ومكتبة آية الله المرعشي بقم ومكتبة جامعة طهران وغيرها، فقد أحسن مسؤولوها في الدعم ومديد العون لي في ما كنت احتاج إليه لإنجاز مهاميّ.

وأخيراً أهدى شكري المتواصل إلى ساير أساتذي وأصدقائي الأفاضل الّذين أحسنوا في المساهمة لي في تكميل هذا العمل حَفَظَهم الله تعالى ذُخراً لِدُنيا الحديث والتاريخ الإسلاميّين الرفيعة.

وختاماً أشكر الله تعالى بها منَّ عليَّ من إخراج العمل بهذه الصورة، وأتوسّل

٣٧ - راجع ص٣٤٣ من هذه المقدّمة.

٣٨ - راجع ص٣٦٣ من هذه المقدّمة.

إليه بموالي المعصومين محمّد وأهل بيته الطاهرين أن يتقبل مني أداء الوظيفة أمام ساداي وأن يُعينني على إخراجه إلى عالم النور على الوجه الّذي يسعد له فؤاد كلّ عبّ لأهل البيت عليهم السلام، وأن يجعلها ذخراً ليوم معادي ويوفّقني للمضيّ في طريقي هذا إلى ما فيه رضاه، وأن ينفع به الامّة الأسلاميّة جمعاء إلى ما فيه الهدى والصلاح باتباع طريقة آل محمّد عليهم السلام.

هذا وأهدى ثوابه إلى روح مؤلّفه العظيم سليم بن قيس الهلالي، وإلى روح كلّ من كان له سَهم في استبقاء هذا التراث الخالد من أوّل يومه الى هذه النهاية. رضى الله تعالى عنهم وأسكنهم في بحبوحة جنانه مع محمّد وأهل بيته الطاهرين.

اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد، وأوصل رحمتك وغفر انك إلى أرواح من نهج منهجهم وأحيى دينك بإحياء أمرهم. والعن اللهمَّ من خانكَ وخانَ محمّداً وآل محمّد عليهم السلام بتبديل كلهاتك وتحريف دينك، واخصص بِلَعنك من أسس الضلالة لهذه الأمّة الّتي بها انحرفت عن الطريق القويم طريق محمّد وآله المعصومين وتركتهم في متاهات الجهل والضلالة إلى يوم الفتح العظيم. اللهم آمين.

المحقق



١ - ولادة سليم ونشوئه.

٢ -سليم والحياة الثقافيّة بعدوفاة الرسول الاعظم صلَّى الله عليه وآله.

٣ ـ سليم وجهاده العلمي في عهد عمر.

٤ ـ سليم في عهد عثمان.

ه -سليم والإمام امير المؤمنين عليه السلام.

٦ ـ سليم في واقعة الجمل.

٧ ـ سليم في واقعة صفين.

٨ ـسليم في واقعة النهروان إلى شبهادة امير

المؤمنين عليه السلام.

٩ -سليم والإمام الحسن عليه السلام.

١٠ - سليم في عهد معاوية.

١١ ـ سليم والإمام الحسين عليه السلام.

١٢ ـ سليم والإمام زين العابدين والإمام

الباقر عليهما السلام.

١٣ ـ سليم في عهد الحجاج.

١٤ - سليم وتعرّفه بأبان بن أبي عيّاش.

١٥ ـ سليم ينقل كتابه إلى أبان.

١٦ - كتاب سليم في محضر الإمام زين العابدين عليه السلام.

١٧ ـ أبان وجهاده الفكري.

١٨ ـ أبان يُحقّق كتاب سليم.

١٩ ـ أبان ينقل كتاب سليم إلى إبن أذينة.

٢٠ ـ كتاب سليم في مسيره التاريخي.

هذه لمحة مختصرة عن حياة سليم وتاريخ كتابه مع إشارة موجزة الى حياة أبان بن أبي عبّاش الناقل الوحيد للكتاب عن مؤلفه. وقد أخدتُها حرفيًا عن المصادر والأسانيد الّتي سأورد أسهاتها ونصوص ما فيها عند البحث والدراسة المستوعبة في مختلف جوانب الكتاب وفي ترجمة المؤلف انشاء الله تعالى. وسأشير في هوامش هذا المختصر أيضاً الى مواضعها في المقدّمة.

وإنّني أريد هنا أن أرسم صورة إجماليّة عن تلك المباحث لتكون على خبرة ممّا تقدم عليه، وبها أنّ البحوث المفصّلة تضمّنت مباحث علميّة لا يُصور تاريخ الكتاب والمؤلّف بصورة متلاحقة لذلك لا يستغنى القارئ الكريم عن مطالعة هذا العرض الملخّص.

#### سليروكياب

هو التابعي الكبير الشيخ أبو صادق سليم بن قيس الهلالي العامري الكوفي من خواص أمير المؤمنين والإمام الحسن والإمام الحسين والإمام زين العابدين عليهم السلام وأدرك الإمام الباقر عليه السلام أيضاً.

اتَصل بهؤلاء المعصومين وكان مُوثَقاً عندهم مُقتبِساً من علومهم الفيّاضة ومُتصلّباً في دينه مُناوتاً لأعداء أهل البيت النبويّ. وهو مِن أقدم علماء أهل البيت وأكابر أصحابهم والموالين لهم، وكان محبوباً لدى حضراتهم في الغاية. ويعتبر كتابه ـ حسب علمنا ـ أوّل كتاب ألّف بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله في موضوعه.

# ولارَنُهُ وَلَسُوفُولا

أصله من بنى هلال بن عامر الّذين كانوا يقطنون الحجاز وكانوا من أبناء نبيّ الله إسهاعيل بن إبراهيم خليل الرحمان عليهما السلام .

وُلد سليم قبل الهجرة بسنتين، وكان عمره عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله إثنتا عشرة سنة. ولم يكن في المدينة زمن رسول الله صلى الله عليه وآله ولا زمن أبي بكر وما عاش تلك الأحداث الواقعة بعد وفاته، وإنّها دخل المدينه شابًا في أوائل إمارة عمر قبل السنة السادسة عشر الهجرية.

# سُلِيمُ وَلِكِنَا لاَ الْتَعَافَيْنَ عَرَفَا قِالْسُولِ الْعَظِينَ "

وحينها قدم سليم المدينة واجَه ظروفاً خاصة ربّها تعجّب منها في أوّل أمره كها لم يزل يتعجّب منها كلّ مسلم عرف مبادئ دينه. وهذه صورة عن الحياة الثقافيّة التي كانت حاكمة في المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت وخاصّة في مدينة الرسول صلّى الله عليه وآله وبالتأمّل فيها يُعرف قيمة ما أقدم عليه سليم بن قيس وبه يظهر الدافع الذاتي الذي أدّى الي تأليفه لهذا الكتاب. فأقول:

لقد خذل أغلب الناس أهل بيت رسول الله صلوات الله عليهم بعد وفاته وعامَلوهم بها لا يطيق اللسان ذكره، بينها كانوا هُم الَّذين نَصَبَهم الله أمناء وحَفَظَةً لِلهِنه ووصّي بهم الرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله وأكّد عليهم القرآن الكريم.

وبخذلانهم هذا تمكّنوا من التفريق بين الثّقلين الأكبر والأصغر، بين القرآن

١ - راجع عن مصادر هذا الفصل: ص ٢٥٧ و٢٧٤ من هذه المقدّمة.

اراجع کتاب «من تاریخ الحدیث» وکتاب «نقش أثمة علیهم السلام در إحیا، دین، ص ۱۹۰ ـ ۱٤۹.
 کلاهما للعلامة المحقق السید مرتضی العسکری.

وكلام المعصومين الذي هو مبين القرآن ومفاهيمه. وبذلك أتيحت لهم الفرصة لتفسير كتاب الله على أهوائهم وشَهواتهم الشيطانية لِضرب الإسلام في الصميم بإعتبار أنَّ كلام الرسول وسيرته العَمَلية كانا مانعَين عظيمين يحولان أمام الوصول إلى أغراضهم الدنيوية وأطهاعهم الشريرة كها أنها كانا أقطع السيوف في مواجهة المخالفين للفئة الحاكمة.

ولـذلـك رآى غاصِبوا الخلافة عن أهلها الأصليّين أن يقوموا بِرَفض السنّة الحقيقيّة لرسول الله صلّى الله عليه وآله والّتي كان يُجسِّدها الإمام امير المؤمنين عليه السلام، وعزلها عن ساحة الأحداث وإلغاء دورها في تبين حقائق الإسلام وتفسير الأحكام.

فَعَزم أبو بكر على حصر ذلك في يده في بعض الجهاعات الخاصة، فجمع ودوّن خمسائة حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن رآى انه لا ينتفع بهذا الفعل لعدم إمكان الإنحصار بفئة قليلة رُبَّها سَينكشف أمرها فيها بعدُ وتكون بها فضيحته، فأحرَقَ جميع ما دوّنه (٣).

ولا شكّ أنّه لم يكن من الممكن في تلك الظروف العصيبة إجبار الناس على الاعتباد على ما جَمعه ابوبكر فقط ورفض الأحاديث الأخرى، الأمر الذي دعاه إلى أن يسنَّ قانوناً قاهراً يقضى بمنع النقل لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله مطلقاً فضلاً عن تدوينها وذلك لتقصر أيدي الناس عن هذا النور القوي الذي يكشف لهم حقائق الأمور ويريهم الطريق الصحيح الذي أراده الله ورسوله في الحكم والخلافة، فأمر الناس بذلك بقوله: «لاترووا الأحاديث عن النبيّ واشتغلوا بالقرآن»(1).

واستمرّت سياسة الكبت الفكري هذه في طول خلافة أبي بكر حتّى جاءت خلافة عمر، فقام هو أيضاً بنفس المنهج في منع الحديث بشدّة واعتذر في ذلك بقوله: «كنت أريد أن اكتب سُنن رسول الله ولكنّي تذكّرتُ الأمم الماضية وأنّهم منعوا عن

٣ ـ تذكرة الحفاظ: ج١ ص٥.

٤ ـ تذكرة الحفاظ: ج١ ص١٣.

كتبهم السماويّة بسبب كتابتهم لبعض الكتب والعناية بها»(٥)!!؟

وكان عمر إذا أرسل عُمّاله يأمرهم أن لا يحدّثوا الناس فيشغلونهم بتلك الأحاديث والسنة النبوية عن القرآن!! وإذا اطلع على أنّ واحداً منهم تخلّف عن أمره كان يحضره إلى المدينة ويحبسه عنده ما دام حيّاً ويأخذ كلّ ما جمعه ذلك المحدّث من الأحاديث والروايات ويحوقها!!

هكذا كان يسعى الخلفاء الاوائل لطمس معالم الدين وإهدار السنة وتضييع الأحكام، وهكذا أصبح المجتمع الإسلامي ممنوعاً عن الحديث مطلقاً وعن التدوين والتأليف كذلك، فتصور كيف كان حال أهل الطريق الحقّ أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام.

# سُلِيرُ وَكُمُ إِلَا لِعِلْمُ الْعِلْمُ فِي مَا إِعْمَا الْعِلْمُ فِي مَا إِعْمَا الْعِلْمُ فِي مَا إِعْمَا ال

فسليم بن قيس \_ في أوّل تواجده بالمدينه وحينها لم يبلغ عمره سبعة عشر سنة \_ لمّا صادف هذا الإرهاب الثقافي والجوّ المُظلم أوقَفَ نفسه على التحفّظ بسيرة الرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله وتَخَصَّص بنقل تاريخ الإسلام الصحيح الخالي من التلاعب والتشويه ونقل الوقايع والأحداث على ما هي عليها، حفاظاً على الدين وصيانة لمسيرة المسلمين وبالأخصّ الأجيال القادمة الّتي لم تَر ما حدث إلاّ سطراً في القراطيس والكُتُب.

وبها أنّه كان يخاف من ضياع تلك الحقائق بتحريف الغالين وانتحال المبطلين شمَّر عن ساعد الجد والاجتهاد وخاض في ميدان القلم بيمينه القوية تمحيصاً للحقايق وخدمة للدين وإحياءً لإمر الثقلين على حدّ قوله عليه السلام: «علماء شيعتنا مرابطون بالثغر الذي يلي إبليس وعفاريته يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا وعن أن يتسلّط عليهم إبليس وشيعته النواصب»(»).

٥ ـ الطبقات الكبرى لابن سعد: ج٣ ص٧٨٧.

٦ - راجع عن مصادر هذا الفصل: ص ٢٧٧من هذه المقدّمة.

٧ - البحار: ج٢ ص٥ ح٨ عن الاحتجاج.

فبد، سليم بالتعرّف على الصحابة واحداً واحداً وسياع الأحاديث منهم في خفاء عن الفئة الحاكمة، وبدء يتّصل بأمير المؤمنين عليه السلام وأصحابه كسلمان وأب ذر والمقداد وغيرهم وجَعل يستفيد منهم ويسألهم عن سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وأله وأحاديثه، كما كان يسألهم عن تلك الزعازع الّتي عصفت بالمدينة بعد الرسول بدقة وهم يجيبونه بلا تقيّة لوثوقهم به.

وكان سليم يكتب ما يسمعه منهم وهو الرجل الذي نجده يحرص دائهاً على ضبط القضايا بدقة ويذكر زمان الرواية وظرفها ويسأل المروي عنه عن جميع جوانب القضية التى ينقلها عنه ومايحيط بها من الملابسات والحقائق.

فالتقى هذا الشاب المتطلع إلى الحقيقة بالعديد من الصحابة وتَحَمَّل عنهم الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله في تفسير القرآن، وسمع من بعضهم تفاصيل أحداث السقيقة وما جرى خلالها وبعدها على أمير المؤمنين وأهل بيته عليهم السلام.

فقد روى سليم في كتابه تفاصيل أحداث السقيفة عن ثلاثة أشخاص (^): سليان وابن عباس والبراء بن عازب، وكلّهم ممن حضر القضيّة وعاشها وشهدها بعينه، وقد أطبقت رواياتهم على حقيقة واحدة بلا اختلاف وهي تتضمّن مظلوميّة أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء عليها السلام وهضم حقوقهم. ومثل ذلك كثيرة في موارد فحصه عن الحقائق وإحكامه لما ينقل من التاريخ والحديث.

وكان سليم كثيراً ما يجتمع بسلمان وابي ذر والمقداد، وقد روى روايات كثيرة عن ثلاثتهم وهم في مجلس واحد مجتمعين، كما أنّه روى كثيراً من رواياته عنهم منفردين. وكان ذلك إلى سنة ١٦ الهجرية الّتي رحل فيها سلمان من المدينة الى المدائن والياً عليها. وبعد ذلك كان يجتمع بأبي ذر والمقداد كثيراً فيأخذ الروايات منها.

ومما نقله سليم من وقايع تلك الأيّام أنّ عمر غرّم جميع عمّاله نصف أموالهم واستثنى من بينهم قنفذاً ، فعظم ذلك على قلوب أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام ، فسألوا مولاهم عن ذلك فأجاب عليه السلام بأنّ ذلك لم يكن إلّا مكافاة له على

٨ ـ وذلك في الأحاديث ٣ و٤ و٨٨ .

جرأته وضربه فاطمة عليها السلام، تلك الضربة الشديدة الَّتي ماتت شهيدة منها<sup>(٩)</sup>.

وماً نَقَله أيضاً عن تلك السنين أنّ أباذر مرض وجاءه عمر عائداً، وجرى في ذلك المجلس ذكر أسهاء ثمانين رجلاً من الذين سلَّموا على عليّ بن أبي طالب عليه السلام بإمرة المؤمنين. وقد ذكر سليم أنّه التقي بجميعهم وسألهم عن ذلك وعن علة تخلّفهم عن على علية السلام (١٠٠).

#### سُلير في عَهٰدِ عُمْانِ ١١١)

وعند ما جلس عثمان على سرير الحكومة وذلك في سنة ٢٣ كان سليم قد صار من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وكان ملتزماً به وبأصحابه وشيعته يَتَلقَى منهم الأحاديث والتاريخ والأحكام الصحيحة.

وفي عهد عثمان اشتدت المُضايقات والكبت الفكري والنَّقافي، وقد كان لعثمان تشديد خاص على نقل الحديث وتبيين المعالم الأساسيَّة للدين التي كان في عصر رسول الله صلّى الله عليه وآله. فإن كان عمر يحبس عنده أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وآله ويحرق مكتوباتهم فإنَّ عثمان كان يُعذّبهم وينفيهم كما نفى أباذر من المدينة الى الشام ومنها الى المدينة ثمّ الى الربذة، وكما ضرب عمّاراً حتى غشى عليه وأصابه الفتق.

ففي هذه الفترةالقاسية أيضاً كان سليم يتردّد على أمير المؤمنين عليه السلام وأبي ذر والمقداد كثيراً وذلك حينها كان يفقد سلهان من بينهم.

فهذا سليم يخبرنا عن اجتماع عدة كثيرة من أكابر الصحابة والتابعين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وما أظهر فيه أمير المؤمنين عليه السلام من الحقّ وكشف

٩ ـ راجع الحديث ١٣ من هذا الكتاب.

١٠ ـ راجع الحديث ١٩ من هذا الكتاب.

١١ ـ راجع عن مصادر هذا الفصل: ص ٣٧٨ من هذه المقدمة، وراجع الغدير: ج٩ ص٣٠ ـ ٣.

القناع عمّا كان يتّقى منه(١١٠).

وفي هذه السنين بدء بأسفاره العديدة، فسافَر الى مكّة في موسم الحجّ الّذي خطب فيه أبوذر آخذاً بحلقة باب الكعبة، فكتب خطبته. ثمّ رجع معه إلى المدينة وذكر معاتبة عثمان لأبي ذر في ذلك(١٣).

ولمّا نفى أبوذر إلى الربذة سنة ٣٤ سافر إليها عائداً زائراً له وسأله عن بعض الحقائق والأحداث كما أنّه التقى بعيّار في خلافة عثمان وبعد وفاة أبي ذر وسأله عن نفس الأمور الّتي سمعها من أبي ذر(١٠٠).

# سُلِيرُ فِي رَامِيرِ لِلوَمِنِينَ اللهِ ١٠٠)

هكذا مَضَنت ٢٥ سنة على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله والتابعين، وهم يعشون تحت هذا الضغط الشديد الذي انجر إلى رد فعل واسع النطاق بين المسلمين ضد عثمان وسياسته الفنوية، كانت نتيجته أن قُتل عثمان وبايع الناس الإمام امير المؤمنين عليه السلام بالخلافة بعد أحداث ووقايع كثيرة أجبرت الإمام على قبولها بعد أن غُصبَت عنه طيلة ٢٥ عاماً.

فأعاد الإمام عليه السلام الحقوق والأمور الأخرى التي كان قد منعها الخلفاء قبله وكانوا يحاسبون الناس عليها بالباطل، وذلك بقدر ما تيسر له. وكان من جلتها هو حرّيه نقل الحديث وبيان الأحكام الصحيحة ونقل الوقائع والأحداث برمتها.

وقد عَمَد الإمام عليه السلام بإهتهام بالغ إلى تصحيح المسيرة الإسلاميّة الّتي حرّفها الخلفاء وأضاعوا معالمها، وقد اتّبع في ذلك مسلكاً طويلاً ولاقى الأذى وعاني في سبيله المشكلات تِلو المشكلات في كلام طويل ليس هنا محلّه.

١٢ ـ راجع الحديث ١١ من هذا الكتاب.

١٣ ـ راجع الحديث ٧٥ من هذا الكتاب.

١٤ ـ راجع الحديث ٢٠ من هذا الكتاب.

١٥ ـ راجع عن مصادر هذا الفصل: ص ٢٧٩ من هذه المقدمة.

ولكن عند ما رأت قريش أنّ سيرة عليّ عليه السلام تُخالف أطهاعهم ولا تلبّى طموحهم وأهموائهم وتحول دون تحقيق أهدافهم الجاهليّة خالفوه وقاموا في وجهه وأشعلوا نيران الحروب الأهليّة الطاحِنة ضدّه وأراقوا دماءً كثيرة لم تزل آثارها باقية إلى اليوم.

وكان سليم آنئذ قد أصبح من أولياء أمير المؤمنين عليه السلام ومن خلّص أصحابه بصيراً في دينه، قد عرّفه عليه السلام من الحقائق ما لم يُعرّفه كثيراً من أصحابه وهو في هذه الأيام كان قد فقد سلماناً وأباذر والمقداد.

وبها أنّ التفكير العميق الذي كان مُهيمناً على روح سليم ـ ذلك المخلص المطيع لمولاه ـ هو الخدمة في سبيل المولى بأيّ وجه تيسر له لِذلك كان في الفترة الاولى من رجال القلم والفكر ومن مُثبتي الحقائق، ولمّا رأى أنّ الإسلام بحاجة ماسّة إلى السيف دفاعاً عن أمير المؤمنين عليه السلام أقدم إلى ميدان القتال بِعَزم وهمّة عالية وقام في وجه مناوئي أمير المؤمنين عليه السلام.

ولكن مَع ذلك لم يكن يكتفي بنُصرة الحق بالسيف فقط من دون أن يكمله بالقلم، ولـذلك هو لم ينس واجبه الّذي يفرضه عليه نداء الأجيال بالتحفظ على الحقائق. فكان ينظر ويضرب بعين ويد في الحروب وينظر ويكتب بعين ويد أخرى، حيث عايشَ الأحداث وعركته المعارك والفتن. ولقد سَجَّل لنا كثيراً ممّا وقع في تلك الحروب من وقايع وأحداث بدقة تامّة وجَعلنا نَقَعُ على مصادر الأمور ومعرفتها على حقائقها المفصّلة، الأمر الّذي يزيد في قيمة ما كَتَبه ونَقَله لنا من حقائق وقصص.

# سُلَيْكُ وَ وَاقِعَةِ الْجَمَلِ"

ولَّـا انتقل الإمام امير المؤمنين عليه السلام من المدينةواستعدّ لحرب الجمل انتقل معه سليم أيضاً كباقي أصحابه الخلّص ولازَمة فيها.

فشهد سليم وقعة الجمل من أوَّلها إلى آخرها وأصبح من شرطة الخميس الَّتي

١٦ ـ راجع عن مصادر هذا الفصل: ص ٢٧٩من هذه المقدّمة.

هي أوّل كتيبة من الجيش تشهد الحرب وتتهيّأ للموت، وهم نخبة الجند الذين كانوا قد بايعوا الإمام عليه السلام على الموت دونه. وقد كانوا خسة آلاف رجل كانت سيوفهم على عواتقهم فإذا أوماً مولاهم إلى أحد ضربوه، وكانوا يُشارطونه على الموت وهو يُشارطهم على الجنة.

لقد أورد سليم في كتابه - عند ما يذكر حرب الجمل - عدد الجيش وأوصافهم وكيفيّة إلتقاء العسكرين وكلام أمير المؤمنين عليه السلام مع طلحة والزبير وما كان يفعله أمير المؤمنين عليه السلام في تلك المعارك.

ثم حضر سليم بعد الواقعة في بيت زياد في البصرة وكتب خطبة أمير المؤمنين عليه السلام المفصلة، وما أسر أمير المؤمنين عليه السلام هناك إلى أصحابه من أنّ زياداً سيكون والياً على الكوفة ويفتك بالشيعة شرّ الفتك (١٧).

# سُلِم و القِعرِضِ إِنَّه اللَّه و القِعرِضِ فِي الْمُ

لقد جاء سليم مع أمير المؤمنين عليه السلام إلى الكوفة في ١٢ رجب سنة ٣٦ من الهجرة. ثمّ استعـد لقتال معاوية وأصحابه أهل الشام وخرج في عسكر أمير المؤمنين عليه السلام إلى صفين وحضرها مِن أولها إلى آخرها وذلك من سنة ٣٦ إلى سنة ٣٨.

وقد أورد في كتابه مكاتبات أمير المؤمنين عليه السلام مع معاوية بدقة ونقل بعض ما وقع في تلك الأيّام من أحداث ومشاهد، وكان حاضراً يوم الهرير وهو آخر أيّام الحرب في صفّين، وفيها نشب القتال الّذي استمرّ يوماً كاملاً بليلته في العاشر من صفر سنة ٣٨.

وأشار سليم في كتابه إلى قضيّة الحكمين، ثمّ ذكر مراجعتهم من صفّين والتقاء أمير المؤمنين عليه السلام بالراهب النصراني عند ديره وما وقع بينه وبين الراهب وما

١٧ ـ راجع الحديث ٦٧ من هذا الكتاب.

١٨ ـ راجع عن مصادر هذا الفصل: ص ٧٨٠من هذه المقدّمة.

لمحة عن حماة سُلَيم وتاريخ كتابه .......... ١٥

كان في كتاب الراهب من الإخبار بإمامة الأئمة الإثنى عشر عليهم السلام(١٩٠).

وفي أواخر سنة ٣٨ كان سليم في الكوفة عند ما استشهد محمد بن أبي بكر وكان فيمن يعزّى أمير المؤمنين عليه السلام بتلك المصيبة.

وفي هذه الأيّام تشرّف بلقاء الإمام السجّاد عليه السلام وهو رضيع عند جدّه أمير المؤمنين عليه السلام .

ثمَ إنَّ قام بنقل الكثير من خُطب أمير المؤمنين عليه السلام الَّتي ألقيها في مسجد الكوفة وفي أيّام حرب صفين في المعارك أيضاً.

كها أنّه رَحِل من الكوفة إلى المدائن والتقى هناك بحذيفة وسأله عن مسائل كان يريد تحقيقها وكشف بواطنها.

# سُلَمُ فِي وَاقِعَةِ النَّهَ وَاللَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ ا

في سنة ٤٠ من الهجرة كانت وقعة النهروان، فشارَكُ فيها سليم ونقل بعض ما جرى فيها.

ثمَّ رَجَع مع أمير المؤمنين عليه السلام إلى الكوفة وبقى فيها يستعدّ للخروج إلى قتال معاوية. ففاجَئَه استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام في شهر رمضان من تلك السنة.

وكانت شهادة الإمام عليه السلام من أعظم المصائب عليه وأشدها حيث كان من أولياء الإمام عليه السلام بدعاء خاص منه له (۲۱). فالتزم به في الأيام الثلاثة الأخيرة من عمره الشريف وكتب وصيّته عليه السلام من أولها الى آخرها(۲۲) ونظر إلى وجه مولاه في آخر ساعاته التي فارق فيها روحه الدنياصلوات الله عليه.

١٩ ـ راجع الحديث ١٦ من هذا الكتاب.

٢٠ ـ راجع ص ٢٨١ من هذه المقدّمة.

٣١ ـ راجع الحديث ٧ من هذا الكتاب.

٢٢ ـ راجع الحديث ٦٩ من هذا الكتاب.

#### سُلَيْ وَالْمِامِ الْحَسَنِي (١٢)

لقد كان سليم يتصل بالإمامين الحسن والحسين عليهما السلام ويتعرّف إليهما في عهد أمير المؤمنين عليه السلام، وقد أورد بعض رواياته نقلًا عنهما. فَبَعد أمير المؤمنين عليه السلام صارَ من أصحاب الإمام الحسن عليه السلام.

وكـان في الكوفة حينها قدمها معاوية، وحضر معاهدة الصلح وروى خطبة الإمام عليه السلام بعد المصالحة.

وبقى في الكوفة ـ على ما هو الظاهر ـ إلى زمن حكم زياد عليها في سنة ٤٩. واغتنم الفـرصـة آنـذاك وأخذ رسالة معاوية إلى زياد من كاتبه، فَنَسخها بأجمعها واستبقاها لنا سننداً تاريخيًا لم يطّلع عليه أحدٌ غيره.

وبعد استشهاد الإمام الحسن عليه السلام في المدينة سنة • و قدمها معاوية حاجًا، فرحل سليم من الكوفة إلى المدينة لينظر ما يجرى هناك. فأثبت في كتابه نبذة مما وقع بين معاوية وأهل المدينة وخاصة قيس بن سعد بن عبادة.

#### سُلَمُ وَعَهْرِمُعاوِيِّةِ

ثم إنّ الأمر قد اشتد على الشيعة بعد ذلك ولا سيّما على أهل الكوفة في عهد معاوية . ومن اللازم أن نبين الظروف الخاصّة الّتي أوجدها معاوية بن أبي سفيان ضدّ العلوم الإسلاميّة والأحاديث والتاريخ الصحيح ، لتعرف بذلك قيمة كتاب سليم مرّة أخرى وأنّه كيف تحفّظ بالحقائق في ظروف مظلمة كانت تسود على المجتمع الإسلامي آنذاك ، فنقول:

كان معاوية منذ أوّل إمارته في الشام في عهد عمر قد بدء بهاكان قد عزم عليه

٢٣ ـ راجع عن مصادر هذا الفصل: ص ٢٦٥ و٢٨٣ من هذه المقدَّمة.

٢٤ - راجع عن مصادر هذا الفصل: ص ٣٨٣ من هذه المقدَّمة.

من تحطيم المبادئ والمفاهيم الإسلاميّة وتحويل الحكومة الإسلاميّة الّتي بناها الرسول الاعظم صلّى الله عليه وآله إلى ملك عضوض يَتوارثه أبناء أميّة بالفسق والفجور، وقد سعى في ذلك عَبر خُطوات كان أوّلها هو محاولة محو إسم الرسول وآثاره وسنّته مع أهل بيته صلوات الله عليهم.

وفي هذا الهدف اسس أساس وضع الأحاديث وقد دعم ذلك بالمال الكثير حيث وظّف العَشَرات من اللّذين كان همّهم الله نيا وخصَّصهم لوضع الأحاديث فَوضعوا آلاف الأحاديث المنسوبة إلى الرسول كذباً وزوراً في مختلف شؤون الدين. وكان هؤلاء يُتسابقون في وضع الأحاديث لِيجلبوا رضي الطبقة الحاكمة ويحصلوا على الهدايا والجوائز في ذلك.

وفي هذه الفترة \_ عند ما ظهر معاوية على الأمر بعد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام \_ وضعت من الأحاديث المختلقة ما لا يعلم عدده إلا الله تعالى، وبذلك مسخوا جميع جوانب الإسلام وقيمة أفكاره العميقة الواضحة وبدَّلوه إلى دين قابل للتوجيه بها يريده الحاكمون.

ومن جاء بعد معاوية من الخلفاء أيضاً سَعَوا سعيهم لِيَجعلوا هذا الدين المسوخ ديناً رسمياً في البلاد، فقدبقى ما أسسه معاوية آخذاً عمن مَهَد له ذلك في السقيفة ديناً رسمياً في كثير من البلاد الإسلامية إلى يومنا هذا بحيث يصعب عرض حقيقة الإسلام على النسل الموجود من المسلمين في تلك البلدان، فإنهم تَعرَفوا الى الإسلام بأحاديث موضوعة مدسوسة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وبقى وجهه الحقيقي خلف ستار أكاذيبهم وبذلك خرق ستار الحياء تجاه دين الله وجعل كل رجل يواجهه على هواه ولا يبالى بالجنة والنار.

إذا عرفت ما كانت تسود على المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت من ظروف وأحداث فَقُل: جَزَى الله سليماً عنّا وعن الإسلام خير الجزاء حيث تحفّظ بتلك الحقائق وأديها إلينا وقام في وجه التحريف والوضع والإختلاق بمداد قلمه الذي هو أفضل من دماء الشهداء.

# سُلَمُ وَالْمِالْمِ الْحُسَيِّيِّ (\*\*)

ولم يتمّ بهذا مسيرة سليم في التزامه بالمعصومين عليهم السلام وفحصه عن الحقائق، فقد صار بعد الإمام أبي محمد الحسن عليه السلام من أصحاب الإمام أبي عبدالله الحسين عليه السلام.

وفي سنة ٥٨ وقبل موت معاوية بسنتين قدم حاجًا معه عليه السلام وحضر مجلس الإمـام في مِنى الـذي اجتمـع فيه أكثر من ٧٠٠ رجلًا من كبار الصحابة والتابعين وأورد خطبته عليه السلام بطولها في كتابه.

وعند ما وقعت المصيبة العظمى والرزية الكبرى بشهادة الإمام سيد الشهداء عليه السلام في سنة 11 نفقد أحوال سليم عن صفحات التاريخ، والمحتمل قوياً أنّه كان من المسجونين في مطامير عبيدالله بن زياد في جملة كثيرة من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام ولم يمكنه نصرة الإمام في تلك الحوادث.

# سُلَيُ وَالْمِاهِ مَنْ يَنْ لِعَالِدٍ عَالَمِا مِلْبَاقِ (٢٠)

والتقى سليم بعده بالإمام زين العابدين عليه السلام والتزم به، وتشرّف بلقاء الإمام الباقر عليه السلام عند ما كان عليه السلام ابن سبع سنين أو أكثر.

ولعلّ سليماً بقى في الكوفة أو كان متردّداً بينها وبين المدينة خلال السنين الّتي وقعت في الحجاز قصّه ابن الزبير وفي العراق خروج المختار. ولم يُخبرنا عن هذه الفترة بشيء أصلًا ولكن الّذي يقوي في النظر أنّه كان في الكوفة سنة ٧٥ بعد الهجرة.

# سُلِيُ فِي الْمِالِحِيَا جِرْ ٢٧)

قَدم الحجّاج بن يوسف الثقفي الكوفة في سنة ٧٥ والياً عليها من قِبل

٢٥ ـ راجع عن مصادر هذا الفصل: ص ٣٦٦ و٣٨٣ و٤٨٤ من هذه المقدّمة.

٢٦ ـ راجع عن مصادر هذا الفصل: ص ٢٦٧ و٢٦٨ من هذه المقدّمة.

٢٧ ـ راجع عن مصادر هذا الفصل: ص ٢٨٤من هذه المقدّمة.

عبدالملك بن مروان. ويدء يطلب أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام ويُلاحقهم تحت كلّ شجر ومدر فيقتلهم شرّ قتلة بمقتضى مكنون سريرته الخبيثة ويُغضه الذاتي لأمير المؤمنين عليه السلام وأوليائه وما أمده عبد الملك بن مروان بذلك.

وكان فيمن طلبه سليم بن قيس وذلك أنّه كان من أخصّ خواصّ أمير المؤمنين عليه السلام. فهرب منه سليم ومعه كتابه أينها يذهب، وينتقل من بلد إلى بلد حتّى وقع في أرض فارس بمدينه كبيرة تسمى «نوبندجان» بالقرب من شيراز.

# سُلِمَ وَتَعَنَّفُهُ إِلَا إِلِينِ إِلِي عَيَاشَ (٢٠)

التقى سليم في نوبنـدجـان بشـابّ بلغ عمره ١٤ سنة إسمه «أبان بن أبي عيّاش». ولم نعرف وجه التعارف بينهما وأنّه هل كان مجرّد صدفة أو كانت بينهما سابقة صداقة أو نسب.

فنزل عليه في داره واستأنس به وكان قد بلغ عمر سليم آنذاك أكثر من ٧٥ سنة. فرآه أبان شيخاً متعبداً له نور يعلوه، كريم النفس، شديد الاجتهاد، طويل الحزن، يحب الإستتار ويبغض الشهرة، وهذه صفات بارزة أشم بها سليم طيلة حياته وبها تمكن من حفظ كتابه من التلف أو المصادرة واستطاع أيضاً أن يواصل طريق فحصه عن الحقائق الذي كان هو همّه الشاغل.

وكان أبان \_ هذا الشاب الذي يشبه سليم في تطلّعه إلى الحقيقة \_ قد قرأ القرآن ولا يعلم من دين الآل ما هو المنتشر في بلاده بواسطة الحاكمين من دين محرّف مُدسوس فيه طيلة ٥٠ سنة منذ ما افتتحت شيراز وتوابعها في سنة ٢٢ أواخر عهد عمر وانضمّت تحت لواء الإسلام .

فبدء أبان يسأل سليهاً عمّا رآى وسمع من حقائق هذا الدين ليكون على بصيرة منه، وسليم ـ ذلك العارف بالظروف البصير بكلّ الحقائق ـ بدء يُعلَّمه معالم دينه ويعرّفه التاريخ الصحيح شيئاً فشيئاً. فكان يحدّثه عن أهل بدر وعن أمير المؤمنين

٢٨ ـ راجع عن مصادر هذا الفصل: ص٣٠٣من هذه المقدَّمة وص٧٥٥ من هذا الكتاب.

عليه السلام وعن سلمان وعن أبي ذر والمقداد وعمّار وغيرهم بأحاديث كثيرة عرف أبان من خلالها أنّ تلك الأحاديث مما لايمكن إظهارها وأنّه لا يوافق ما وَضعه المدلّسون على العامّة، فكتمها ولم يُحدّث بشيء منها أحداً.

وبذلك فتح الله عليه باب البصيرة وأظهر النور المكنون في باطنه، وربّاه سليم تربية اطمأنّ معه أن يُسلِّم كتابه إليه، ذلك السرّ الذي بذل في سبيله كلّ جهده ومجهوده وأفنى من أجله كلّ عمره الشريف.

وعند ما شارَفَ عُمر سليم على الإنتهاء في أرض الغربة ثقل على قلبه التحفّظ على هذه الأمانة الكبرى، فربّا يرى أن يحرقها ويعرضها للفناء لثلّا يطّلع عليها أحد، ثمّ يتأثّم من ذلك ولا يراه صواباً.

ولكن حينها يلتقى بأبان يرى أنّه سَيُحقِّق أمله السامى بعد أن غذّاه الفكر الصحيح وعرَّفه الحقائق وربّاه على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، ولقد أجاد في إرشاد أبان وايصاله إلى الحق. ولعلّه كان يتبسّم في قوله لأبان: «إنّي جاورتُك فلم أر منك إلّا ما أحبّ»، وما ذا كان يجبّ سليم من أبان غير كونه لائقاً لتحويل الكتاب البه.

ولم يلبث سليم بعد ما هرب من الحجاج ودخل بلاد فارس أكثر من سنة ظاهراً (١٦١)، فمرض هناك. فلمّ ارآى من نفسه آثار الموت - ولم يكن همّة غير كتابه - دعا أباناً وخلابه وأخبره عن كتابه والمشاق التي تحمّلها في سبيله وكيفيّة جمعه وتأليفه ليعرف أبان كيف يتحفظ عليه، كلّ ذلك لما كان يعلم سليم عمّا ربّا سَيُواجهه أبان من استعظام ما في الكتاب وإنكار الناس عليه، فإنّ سليماً كان لم يظهر لأبان - قبل مناولته الكتاب - كثيراً ممّا هو الأصل في مبادئ الإسلام الذّي تضمّنه كتابه. ولعلّه كان يرى أنّ أباناً لم يصل بعد إلى ذلك المستوى الذي يُطيق تلك الحقائق إلاّ بعد جهد وتربية وتوجيه.

هذا ونحن معك \_ أيّها القارئ الكريم \_ عند سليم في الأيّام الأخيرة من عمره يشكر الله على ما منَّ عليه من الظروف الّتي اطمأنّ فيها على عدم ضياع كتابه الذي

٢٩ ـ راجع ص٣٠٢من هذه المقدّمة.

خطّه بيمينه. فهو الآن ينظر إلى أبان كحامل أمانته العظمى وصحيفته الكبرى التي ربّها لم يخطر بباله أنّه سيبقى تراثاً خالداً يستفيد منه الأمّة جيلًا بعد جيل طيلة ١٤ قرناً.

# سُلِيرَسَفَاكِياً بَرَاكِالِيانِ (٣٠)

عند ما أراد سليم أن يُناول اباناً كتابه أجرى ذلك في أربعة مراحل:

أوّلاً: جرّب حرية رأيه ومدى تطلّع نفسه إلى الحقيقة وعلمه بوجود الإنحراف في الامّة الإسلاميّة عمّا خططه الرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله. فوجده موافقاً لإرادته ولذلك قال له: «لم أر منك إلّا ما أحبّ»، ونِعمَ ما استنتجه على ما سيظهر لك من أحوال أبان.

ثانياً: أخبر أباناً بمحتوى الكتاب وأنّه مسموع من الثقات من أهل الحق والفقه والصدق، وأنّه كان إذا يسمع حديثاً من واحد يسأله عن آخرين أيضاً حتى يجتمعوا عليه، وأنّه كتم كتابه هذا عن الناس طيلة عمره لعدم تهيئة الظروف السياسيّة والإجتهاعيّة المناسبة لطرحه. ثمّ أوصاه بالتعامل مع الكتاب على نفس الأسلوب الذي مضى هو عليه.

ثالثاً: اشترط عليه ثلاثة أمور وأخذ منه على ذلك عهد الله، وضَمِنَها له أبان كلّها، وهمي: ١ ـ أن لا يُخبر به أحداً مادام سليم حيّاً. ٢ ـ أن لا يحدّث به أحداً من بعد وفاته إلّا من يثق به كثقته بنفسه. ٣ ـ أن يدفعه إلى من يثق به من شيعة عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه تمن له دين وحسب فيها لو ألمّت به ملمّة.

رابعاً: ناوله كتابه يداً بيدٍ وأكمل ذلك بقراءة الكتاب فقرأه كلّه على أبان تحفظاً له عن الغلط والتصحيف، وسدًا لِباب النقاش في إسناد مطالبه إلى المؤلف.

٣٠ ـ راجع مفتتح كتاب سليم في ص ١٥٥٥من هذا الكتاب.

عن ٧٨ سنة (٢١) بعد أن صرف أكثر من ٦٠ سنة من عمره الشريف في سبيل احياء أمر أهل البيت عليهم السلام.

والآن فقد بقى أبان بن أبي عيّاش مع كتاب سليم في مدينة ونوبندجان، من أرض فارس. فبدء ينظر فيه ويطالعه بعد ما كان قد عرّفه سليم من إحكام محتوى الكتاب سنداً ومتناً، ولذلك جزم بها فيه وعلم أنّها حقّ وعند ذلك عرف معنى قول سليم: وإنّ الناس يعظّمونه وينكرونه»(٣٦) وذلك لأنّه احتوى على المفاهيم والحقائق الأصلية الصحيحة للإسلام وسيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، الأمر الذي كان قد فارَقَه الناس وابتعدوا عنه منذ زمن طويل وبمجرّد وفاة صاحب الرسالة وأصبحوا في تناقض عجيب واختلال في الموازين حيث عاد عندهم الباطل حقاً والحق باطلاً. ولذلك كان يُعدّ الكتاب بمنزلة المرآة الناصعة الكاشفة للحقائق والخفايا وتفضح الكثير من الرجال الذين كان يُعتقد بعدالتهم ونزاهتهم الناس.

هذه الحقيقة التي عرفها أبان بعد أن مات سليم، ودَعَته لأن يُفكّر ـ وهو ذلك الشاب الذي لا يعدو عمره ١٦ سنة ـ في أن يرحل من بلاده إلى البلاد الإسلامية المتقدمة على بلاده والتي لها علم ومعرفة بهذه الأمور أكثر من غيرها ليفحص عن الحقّ ويزيل عنه كلّ الحجب والأستار التي وضعتها السياسة. فابتدء بأسفاره الطويلة وخرج من بلاده قاصداً أقرب البلاد الإسلامية إلى أرض فارس وهي البصرة.

فلمًا وصل إلى البصرة واجه الظروف الّتي أوجدها حكم الحجّاج في العراق من الظلم والإرهاب وهتك القيم، حيث كان الكثير من العلماء قد هربوا من الكوفة وتفرّقوا في البلاد واختفى بعضهم.

وكان أوّل من التقى به أبان في البصرة الحسن البصري فخلى به في دار أبي خليفة الّتي كان آوى إليها الحسن في هروبه من الحجاج، وعرض عليه «كتاب سليم» هناك. فطالعه الحسن البصري بأجمعه ثمّ قال: «ما في حديثه شيء إلاّ حقّ سمعته

٣١ ـ راجع ص ٢ ٠٣ من هذه المقدمة.

٣٢ ـ راجع ص ٥٥٨ من هذا الكتاب.

من الثقات من شيعة علي عليه السلام وغيرهم ١٣٣٠).

ثم إن أبان صير نفسه من موالي قبيلة بني عبدالقيس في البصرة على ما كان مرسوماً في ذلك الزمان من أن كل من يقدم بلدة يُريد أن يقطنها يصير نفسه مع قبيلة منهم ويحلف لهم بأن له ما لهم وعليه ما عليهم. فاتخذ البصرة وطناً ثانياً لنفسه سوف يقطنها طيلة عمره (٢٠).

#### كَتَابِسُلِم فِي ضَالِم المن يرالِعالِديُّ (٥٠)

ولم يلبث أبان في البصرة كثيراً واستمرّ في سفره وقدم مكّة حاجًا وهو يعلم أنّها مُتمع أصحاب الرسول صلّى الله عليه وآله. فالتقى فيها بأكثر من مائة من العلماء مشل الحنش بن المعتمر وسعيد بن المسيّب وعلقمة بن قيس وأبي ظبيان الجنبي وعبدالرحمان بن أبي ليلي، وسمع من هؤلاء الأحاديث.

ولكن لم يكن همّه إلّا التشرّف بزيارة الإمام زين العابدين عليه السلام الّذي قد عرّفه سليم حليته لا محالة مضافاً إلى أنّ سليهاً كان قد ذكر إسمه عليه السلام في كتابه ونقل عنه.

ولعل من علل هذا الإهتهام منه أنّه عَرَف من مطاوي كتاب سليم أنّ الأثمّة بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله إثنا عشر وليس لغيرهم حقّ في الخلافة، ورآى أنّ علياً والحسن والحسين عليهم السلام قد استشهدوا كلّهم، فالإمام الحيّ الحاضر في زمانه كان هو الإمام السجّاد عليه السلام. ولذلك أوجب على نفسه أن يحلّ بفنائه ويستلهم الحقّ من أهله والحقيقة من أصحابها لترتفع بذلك كلّ المبهات والغوامض.

أحسن الله جزاء شابٌ متطلّع مثله يفحص عن الحقيقة هذا الفحص في السنين الاولى من عمره.

٣٣ ـ راجع ص ٥٥٩ من هذا الكتاب.

٣٤ ـ راجع ص ٢١٣ من هذه المقدّمة.

٣٥ ـ راجع عن مصادر هذا الغصل: ص ٥٥٩ من هذا الكتاب.

وفِعلاً تمكن من زيارة الإمام السجاد عليه السلام، وكان من حُسن الصدفة هناك حضور أبي الطفيل عامر بن واثلة الكناني صحّابي رسول الله صلّى الله عليه وآله الذي كان من خيار أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام أيضاً، وكان عُمر بن أبي سلمة بن أمّ سلمة زوجة رسول الله صلّى الله عليه وآله أيضاً حاضراً.

وهكذا فقد هيَّأ الله الظروف لِيصل الكتاب إلى محضر حجَّة الله فيكون هو الّذي يُمضيه ويؤيّده ويصدّق كلّ ما جاء فيه.

لقد كان أبان يتوخّى الوصول إلى أمرين في عرض الكتاب على الإمام عليه السلام وهما:

١ - عرضه عليه ليرى موقف الإمام عليه السلام تجاهه.

٢ - السؤال عنه عليه السلام عما استصعب عليه من مطالبه وحقائقه.

أمّا الأمر الأوّل فقد واجهه الإمام عليه السلام بها لم نسمع بمثله في أيّ كتاب آخر وذلك يُنبّهنا على أهمية الكتاب مرّة أخرى. فإنّه عليه السلام جلس ثلاثة أيام لكلّ يوم إلى الليل ـ حيث كان يغدو عليه في الأيّام الثلاثة أبو الطفيل وابن أبي سلمة، وكانوا يقرؤن الكتاب والإمام عليه السلام يستمع إلى قرائته طيلة الأيّام الثلاثة.

فلمّا فرغوا من قراءة الكتاب تفتّحت العيون العاطشة إلى الجواب وحملَقت إلى شفتيه المباركة لِترى ماذا سيقول حجّة الله حول الكتاب ومؤلّفه. فتكلّم عليه السلام بكلمته النوريّة الخالدة إلى اليوم فقال: «صدق سليم، رحمه الله، هذا حديثنا كله نعرفه». وبذلك كأنّم أمضى الإمام عليه السلام بخاتمه الشريف كتاب سليم واعتبره وأخلد إسمه كنبراس للحق يتوهّج بالهدى والحقيقة التيّ تكاثفت جهود الكثيرين على إخفائها ودثرها أو تحريفها وتشويه وجهها الصحيح.

ثم إن أبا الطفيل وابن أبي سلمة أيضاً شهدا بصحّة الكتاب فقال كلّ منهها: «ما فيه حديث إلّا وقد سمعتُه من عليّ صلوات الله عليه ومن سلمان ومن أبي ذر ومن المقداد».

وبعد هذا كلّه فقد اطمأنّ أبان بأنّ كلّ ماذكره سليم في كتابه هو مذهب أهل البيت عليهم السلام وهوالدين الذي أتى به رسول الله صلّى الله عليه وآله من عندالله

تعالى، لا دين الناس الّذي تحِّفه الخلفاء من أجل الحكومة.

وأمّا الأمر الثاني فقد فرغ أبان نفسه وبذل وسعه لكسب الأكثر من التفاصيل حول الأمور، فوجّه إلى الإمام عليه السلام سؤالاً واحداً تنحلّ بحلّه مجموعة من الأسئلة المرتبطة بالأحداث، فبدء قائلاً لإمامه: «جُعلت فداك، إنّه لَيضيق صدري ببعض ما فيه، لأنّ فيه هلاك أمّة محمّد صلّى الله عليه وآله رأساً من المهاجرين والأنصار والتابعين غير كم أهل البيت وشيعتكم»؟

وينبغي لكلّ مسلم ومن أيّ فرقة كان أن يفتح مسامعه ليعرف ما ذا يكون الجواب عن هذا السؤال الّذي به يعين الفرقة الناجية من بين فرق المسلمين.

فأجابه عليه السلام بذكر حديث متواتر بين المسلمين فقال: «أما بلَغَك أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله قال: إنّ مثل أهل بيتي في أُمّتي كمثل سفينة نوح في قومه ، من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق. وكمثل باب حطة في بني إسرائيل»؟

وركز عليه السلام الاستدلال أوّلاً على اثبات تواتر هذا الخبر. فشهد أبان نفسه أنّه سمع هذا الحديث من أكثر من مائة فقيه عمن رواه عن أمير المؤمنين عليه السلام وعن سلمان وأبي ذر والمقداد، وشهد أبو الطفيل وابن أبي سلمة أيضاً أنّها سمعاه منهم وأضاف ابن أبي سلمة أنّه سمعه بأذنيه من رسول الله صلى الله عليه وآله.

فلمًا ثبت تواتر الخبر ـ كها هو متواتر في زماننا ـ قال عليه السلام: «أو ليس هذا الحديث وحده ينتظم جميع ما أفظعك وعظم في صدرك من تلك الأحاديث»؟! يعنى إذا كان أهل البيت عليهم السلام هم السفينة الوحيدة للنجاة بنص من صاحب الرسالة فلها ذا يفظع المسلم إذا رآى من كتاب سليم وأمثال ـ مما يعطى هلاك أمة محمّد صلى الله عليه وآله جميعًا إلا من اعتصم بحبلهم وركب سفينتهم وخضع عند باب حِطّتهم، فإن هذا الحديث المتواتر يعطى ذلك المعنى ويثبته ولا يحتاج إلى أيّ دليل آخر. إذاً فالكتاب قد بنى على ركن وثيق وجذر عميق.

ثمّ استمرّ عليه السلام في حديثه قائلًا: «اتّق الله يا أخا عبدالقيس، فإن وضح لك أمر فاقبله وإلّا فاسكت تسلم وردّ علمه إلى الله، فإنّك في أوسع ممّا بين

السماء والأرض».

ولقد وضح لأبان كلّ أمر وذلّ له كلّ صعب وسكن قلبه عمّا عظم عليه، وهو يخبرنـا عن ذلـك بقوله: «فعند ذلك سألته عمّا يسعُني جهله وعمّا لا يسعُني جهله فأجابني بها أجابني».

وهذا أبان يخرج من بيت حجة الله وابن رسول الله صلوات الله عليهها، وذلك بعد ثلاثة آيام قد قرء الكتاب فيها على الإمام وصدَّق عليه السلام سليهاً فيها رواه وأمضى كتابه ودفع عنه كلّ شبهة قد تخطر ببال أحد، والكتاب في يد أبان يخرج به بعد أيام إلى البصرة، البلدة الّتي سيقطنها ويستوطنها إلى آخر عمره.

# أبان وجها ﴿ الْفِكْرَيُّ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْالِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِ

ولما قدم أبان البصرة بدء يتصل بالعلماء المعروفين ولا يتعصّب لأحد منهم بل يتعلّم العلم ويأخذ الروايات الصحيحة عن كلّ من رآى عنده شيئاً من ذلك. ومع ذلك فلم ينقطع اتصاله بإمامه عليّ بن الحسين عليه السلام كها أنّه كان متصلاً بشيعة أمير المؤمنين عليه السلام، والظاهر أنّه كان يخبر بأحاديث كتاب سليم بعض من يُتق بهم في تلك الفترة.

وفي أوّل القرن الثاني الهجري انتهى الدور الذي كان فيه نقل الأحاديث وكتابتها من الممنوعات وذلك لمجيئ عمر بن عبدالعزيز إلى الحكم، فأجاز للناس أن يكتبوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله علناً \_ بعد ما كانوا قد كتبوا أشياء منها خفاءً \_ وبالتالي ألّفت عشرات من الكتب في سيرة النبي وسنته.

ولكن ماذا ترجو أن تكون محتويات تلك الكتب، وهل كان حصيلة هذا الترخيص إلا إحياءً لِتراث معاوية ومن قبله ومن بعده من الحاكمين على الامّة، وهل كانت تلك الكتب إلاّ مجاميع مملوّة بالأكاذيب على رسول الله صلى الله عليه وآله وخالية عمّا أوصى به صاحب الشريعة إلى آخر ساعات عمره في حقّ كتاب الله وأهل

٣٦ ـ راجع عن مصادر هذا الفصل: ص ٢٢٥ من هذه المقدّمة.

المحة عن حياة سُليم وتاريخ كتابه المستعدد المستع

سته؟!

وفي هذه الفترة بالذات صارت البصرة من مراكز العلم ومجمع المحدثين والعلماء وحصل شيئ من الانفتاح والحرية لعلماء الشيعة أيضاً فتمكّنوا من نشر أقل القليل من أحاديثهم، الأمر الذي أوصل بعض الحقائق إلى الناس وجعلهم يعرفون الحقى.

ووافق ذلك فترة إمامة الإمام الباقر عليه السلام حيث اتصل أبان بالإمام عليه السلام وصار من أصحابه بعد ما كان من أصحاب الإمام السجّاد عليه السلام وكان يعرض عليه أحاديث كتاب سليم فيصدّقه الإمام عليه السلام.

هذا وإنَّ أباناً كان قد بلغ من عبادته إلى حدِّ صار يعدِّ من العبَّاد الذين يسهرون الليل بالقيام ويطوون النهار بالصيام، وكان الناس يعرفونه بالخير والصلاح والثقة وكانت قبيلة بنى عبد القيس تفخر بأنَّ بين مواليها فقيه مثل أبان.

فلمّا رأى الحاكمون وأتباعهم من العلماء المتعصّبين انتشار أمر الشيعة وبروز الإسلام على حقيقته \_ الأمر الذي كان يؤذى الفئة الحاكمة والعلماء التابعين للحكومة \_ أقدموا على أمرين لِيَسُدّوا الطريق أمام هذا النور المتفجّر ويحولوا دون نشر الحقّ، وهما:

أوَلاً: بدأوا يطعنون على كلّ شيعيّ يروى حديثاً وعلى كلّ من يميل في أحاديثه إلى التشيّع وحبّ أهـل البيت عليهم السـلام، فافتروا عليهم عن طريق علمائهم واختلقوا عليهم تُهاً وأكاذيب، وإذا لم يُمكّنهم الظروف الإجتماعيّة من ذلك نسبوهم إلى النسيان وسوء الضبط وأمثالها.

ثانياً: ارتقوا من هذا إلى أن حكموا بكون التشيّع في نفسه جريمة يسقط الرواية بمجرّد كون راويها شيعيًا وإن كان من الثقات العدول.

وينبغي التنبّه على أنّهم كانوا يهدفون من وراء هذين الأمرين ايجاد السدّ أمام السيل الجارف الذي كادت تنقلع به جذور ما أسّسوه من التحريف والضلالة، ولقد بقى آثار هذه التهم والطعنات في التاريخ وإلى اليوم.

وكان مُن ابتلي بهذه المحنة هو أبان بن أبي عيَّاش، فإنَّ المخالفين وفي رأسهم

سفيان الثوري وشعبة بن الحجّاج لما اطلعوا على تشيّع أبان ـ الذي كان يخفيه عنهم تقيّة ـ بدأوا يطعنون عليه ويناولون عرضه بكلّ ما يتمكنّون منه قولاً وفعلاً ليسقطوه عن الإعتبار عند الناس. وأنت تعرف تأثير كلمة التهمة في إسقاط الرجال وتشويه سُمعتهم.

ومن أتى بعدهم عمن صنَّف في الرجال من المخالفين تبعوهم على ذلك المنهج وهم كالجوزجاني وأبو حاتم وابن عدي وابن حبّان والنسائي وابن معين وابن حجر، وقد صرّح عدّة منهم بأنّه من الثقات وأنّ العيب فيه التشيّع!

ولكن أبان أيضاً كان قد حصل على البصيرة التامّة في دينه، ولم يكن ممّن يرجع عن عقيدته بهذه المحاولات الدنيئة. فقد كان يعرّض بالحسن البصري إذا لَقِيه ويذكّره ما واجهه في أوّل قدومه البصرة من النفاق، وعرّفه أنّ تلك المواجهة لا توافق ما أظهره بعد ذلك من البغض والعداء لأمير المؤمنين عليه السلام.

# أَبِلُبُ عَيَقُقَ كَالِبَ سُلِمِ (٣٧

إنّ أبان أضاف إلى كتاب سليم كلّ ما حقّقه حول أحاديثه، وإذا رآى ما يناسب شيئاً من مطاوي الكتاب ممّا سمعه من الإمام السجّاد والإمام الباقر عليهما السلام أو من بعض العلماء أورده بعد ذلك الحديث مشيراً إلى كون الزيادة منه لا من سليم.

وعلى هذا فكتاب سليم الذي بأيدينا يشتمل على تحقيقات حققها أوّل من تناول الكتاب من المؤلّف وهو أبان، ولا يُقاس ذلك بها نُحقّقه نحن اليوم في القيمة والاعتبار الشرعيّ والمعنويّ لأنّه قد نقل تحقيقه عن حسّ ومشاهدة لنفس الأثمة عليهم السلام لا عن حدس أو سهاع لما روى عنهم.

شكر الله مساعيه الجميلة، فقد استتبع طريق سليم في كثرة تفحّصه وتطلّعه إلى الحقيقة ونقل إلينا تراثاً خالداً ونوراً دفّاقاً بالحقيقة إلى يوم البعث العظيم.

٣٧ ـ راجع عن مصادر هذا الفصل: ص ٢٨ ٥ من هذه المقدّمة.

ثم إنّ أبا ناً صار بعد الإمام الباقر عليه السلام من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ومن المعروفين بينهم. ولا ريب أنّه كان في التقائه بأصحاب الإمام الصادق عليه السلام بصدد إختيار رجل يليق لتحويل كتاب سليم إليه.

# (٢٠) يَعْلَطُ بُسَلِمُ الْحَالِمِ الْحَرْثِ (٢٠)

وأخيراً ننظُر ماذا صَنَع أبان بالكتاب في الحين الذي جاوَزَ عمره سبعين سنة.

كان من عجيب ما صادَفه أبان في سنة ١٣٨ وهو ابن ٧٦ سنة من العمر، أنّه رآى سليهاً في الرؤيا فأخبره عن قرب موته فقال: «يا أبان، إنّك ميّت في أيّامك هذه فاتّق الله في وديعتي ولا تُضيِّعها وف لي بها ضمنتَ من كتهانك ولا تَضَعها إلّا عند رجل من شيعة عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله له دين وحسب».

وكانت هذه من الرؤيا الصادقة حيث لم يَمض شهر على ذلك حتّى مات أبان والتَحقَ بعالم الملكوت.

فهذا أبان يرى نفسه تجاه مسؤوليّة خطيرة سوف يسأل عنها سليم عند ما ارتحل من هذه الدنيا ووقف بين يدي ربّه. ونحن نشكر أباناً لحسن انتخابه ودقّة نظره وبصيرة نفسه. فلننظر من هذا الذي اختاره أبان لتحويل الكتاب.

اختار أبان شيخ الشيعة في البصرة ووجههم عمر بن أذينة من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وهو الذي صار بعده من أعاظم أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام.

ولعل من مزيد العلّة في هذا الانتخاب شدة تعرّفه عليه ومصاحبته معه، لأنّها كانا من قبيلة بني عبدالقيس بل هو منهم نسباً على قول. نسباً على قول.

وعلى كلّ حال فقد التقى أبان بإبن أذينة في اليوم الذي رآى الرؤيا في ليلتها وأخبره برؤياه، ثمّ أخبره بقصّة الكتاب من أوّلها إلى آخرها وأنّه كيف جمعه ودوّنه سليم

٣٨ ـ راجع عن مصادر هذا الفصل: ص ٢١٥ من هذه المقدَّمة وص٧٥٥ من هذا الكتاب.

وتحفّظ عليه وكيفيّة مناولة سليم وقراءته له وبلّغه كلمة الإمام السجاد عليه السلام في اعتبار الكتاب وغير ذلك .

وعند ذلك ناوله أبان «كتاب سليم» وأكمل المناولة بقراءة الكتاب عليه كها فعل مثل ذلك سليم، وبهذا أدّى أمانة سليم إلى من كان يثق به من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام ممّن له دين وحسب وعمِل بوصية سليم حرفيًا.

ثم إنَّ أباناً لم يلبث بعد ذلك إلا شهراً واحداً وفارق الدنيا وفاز بلقاء ربه وكان ذلك في رجب سنة ١٣٨ الهجرية.

وممّا ينبغي ذكره هنا أنّه يظهر من كثير من الأسانيد أنّ أباناً أخبر آخرين ممّن يثق بهم \_ غير ابن أُذينة \_ بكتاب سليم وروى لهم من رواياته كثيراً من أمثال إبراهيم بن عمر اليهاني وهمام بن نافع الصنعاني ومعمر بن راشد البصري وغيرهم، ولكن مناولة الكتاب بمجموعه لم تقع إلّا بين أبان وابن أذينة فقط. ولذا نرى أمثال إبراهيم بن عمر قد ير وون عن أبان بلا واسطة وقد ير وون عنه بواسطة ابن اذينة.

# كَتَابُسُلَيْمَ فِي مسيرة التَّالِيْخِيِّ (٢٩)

بقى أن نذكر مسير الكتاب بعد ما انتقل إلى ابن اذينة وهذا تفصيلها:

وصل «كتاب سليم» بعد أبان \_ وفي حياة ابن اذينة وبتوسطه \_ إلى سبعة أشخاص: ١ \_ ابن أبي عمير. ٢ \_ حمّاد بن عيسى. ٣ \_ عثمان بن عيسى. ٤ \_ معمر بن راشد البصري. ٥ \_ إبراهيم بن عمر اليهاني. ٦ \_ همام بن نافع الصنعاني. ٧ \_ عبدالرزّاق بن همام الصنعاني.

فقام هؤلاء بالاستنساخ على نسخته، وبها أنّ هؤلاء كانوا متعاصرين نرى روايتهم للكتاب وأحاديثه على ثلاثة وجوه:

الف ـ قد يروي بعضهم عن سليم بدون ذكر الواسطة، ولعلّ ذلك من جهة رؤيتهم لنفس النسخة في يد أبان او ابن اذينة فيروون بالإسناد إلى الكتاب نفسه.

٣٩ ـ راجع عن مصادر هذا الفصل: ص٢٠٨ الى ٣١٤ من هذه المقدّمة.

ب ـ قد يروي بعضهم عن أبان بدون توسّط ابن أذينة، ولعلّ ذلك أيضاً لرؤيتهم الكتاب في يد ابن أذينة، مع احتهال أنّ أبان نفسه كان قد أخبرهم بالكتاب أو احاديثه من غير مناولة.

ج ـ قد يروى بعضهم عن بعض، فعبد الرزاق يروي كتاب سليم تارة عن معمر وتارة عن أبان وتارة عن ابن أن الراهيم بن عمر يرويه تارة عن أبان وتارة عن ابن أذينة وتارة عن عبدالرزاق. وإنّها يروي بعضهم عن بعض تحكيماً للأسناد وتكثيراً للطرق.

وبالجملة فالكتاب في مسيره التاريخي انتقل إلى عدّة من كبار المحدّثين من أصحاب الأثمة عليهم السلام.

#### رجال العلم يتحفظون على كتاب سليم

ثمّ إنّ الأسانيد الناقلة لكتاب سليم إلينا تنتهى الى سبعة طرق، ثلاثة منها تنتهى الى الشيخ الطوسي وواحدة منها إلى محمّد بن صبيح وواحدة إلى ابن عقدة وواحدة إلى الكشي وواحدة الى الحسن ابن أبي يعقوب الدينوري.

وهذه الأسانيد كلّها تنتهى إلى ثلاثة من كبار رجال العلم والحديث وهُم: ابن أبي عمير وحماد بن عيسى وعبدالرزاق بن همام، أعني إنّ نسخة كتاب سليم كانت موجودة عند هؤلاء الثلاثة ثمّ انتشر في الأقطار على أيديهم. وفيها يلي أستعرض سلسلة الأسانيد الناقلة للكتاب وهو يكشف عن كيفيّة انتشار نسخه في الأوساط العلمية والإجتماعيّة طيلة القرون، فأقول:

الأول: نسخة عبدالرزاق، وقد وصلت إلينا بأربعة طرق: ١- طريق ابن عقدة المتوفى ٣٣٣. ٢ - طريق حمد بن همام بن سهيل المتوفى ٣٣٣. ٣ - طريق الحسن بن أبي يعقوب الدينوري. ٤ - طريق أبو طالب محمّد بن صبيح بن رجاء بدمشق في سنة ٣٣٤. وبهذا الرابع أصبح الكتاب متداولاً حيث كانت عدّة نسخ خطيّة منها موجودة عند كبار علمائنا كها توجد اليوم مخطوطات منها في مكتبات ايران والعراق والهند.

الثاني: نسخة حمَّاد بن عيسى، وقد وصلت إلينا عن طريق الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي (صاحب كتاب الرجال) بأسانيد متصلة.

الثالث: نسخة ابن أبي عمير، وقد وصلت إلينا عن طريق الشيخ الطوسي بأسانيد متّصلة كها وصلت إلى العلامة الشيخ الحر العاملي والعلامة المجلسي وهي المتداولة اليوم مطبوعاً.

#### كتاب سليم على أيدي سلسلة متلاحقة من العلماء

سَيُذكر تفاصيل هذه الأسانيد والنسخ الخطيّة في ما سيأي انشاء الله في بحوث خاصة بها، إلاّ أنني أتبرك هنا بذكر نموذج واحد من السلسلة المتلاحقة يداً بيد من زماننا هذا إلى عهد سليم بن قيس متصلة وبلا انقطاع، وكلّ واحد من أفراد السلسلة يُعدّون من كبار علماء الشيعة ورؤسائهم. فإليك بيان ذلك:

إنّ سليم بن قيس المتوفّى ٧٦ ناول كتابه أبان بن أبي عيّاش كيا أنّ أباناً المتوفّى ١٣٨ ناولـه شيخ الشيعة في البصرة عمر بن اذينة من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام وهو المتوفى حدود ١٦٨.

ثمَّ انتقل الكتاب إلى وجه من وجوه الشيعة وهو ابن أبي عمير المتوفَّى ٢١٧ من أصحاب الإمام الكاظم والرضا والجواد عليهم السلام.

ثمّ انتقل عن ابن أبي عمير إلى ثلاثة من شيوخ الشيعة وعلمائها وهم: شيخ القميّين أحمد بن محمد بن عيسى من أصحاب الإمام الرضا والجواد والهادي عليهم السلام، والشيخ الثقة يعقوب بن يزيد السلمى من أصحاب الإمام الرضا والجواد والهادي عليهم السلام أيضاً، والشيخ الجليل محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب المتوفى ٢٦٢ من أصحاب الإمام الجواد والهادي والعسكري عليهم السلام. وهؤلاء الثلاثة من كبار أصحاب الأثمة عليهم السلام وأجلاء الرواة ولهم تصانيف كثيرة.

ثمّ رواه عن هؤلاء شيخُ القميّين عبدالله بن جعفر الحميري الّذي كان حيّاً سنة ٣٠٠ وهو من أصحاب الإمامين العسكريّين عليهها السلام.

ثمّ رواه عنه شيخ الشيعة أبو علي محمد بن همام بن سهيل المتوفى ٣٣٢، وهو

الّذي رواه عن طريق عبدالرزاق أيضاً .

ئم رواه عنه الوجيه الثقة هارون بن موسى التلعكبري المتوفى ٣٨٥، ورواه عنه المحدّث الجليل الحسين بن عبيدالله الغضائري المتوفى ٤١١. وهنا يتّصل حلقة الإتّصال إلى شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي المتوفى ٤٦٠.

ثم إنّ الشيخ الطوسي الذي هو حلقة الإتصال بين المتقدّمين والمتأخرين في أكثر كتب الشيعة - وهو صاحب المكتبة العظمى بكرخ بغداد والمؤسس للحوزة العلميّة النجفيّة - قد نقل الكتاب إلى ثلاثة أشخاص وهم: ١ - المحدّث الفاضل شهر آشوب جدّ صاحب المناقب. ٢ - الفقيه الصالح خازن المشهد الغروي محمد بن أحمد بن شهريار. ٣ - العالم الجليل الشيخ أبو علي الطوسي المعروف بالمفيد الثاني ابن الشيخ الطوسي.

أمًا شهر آشوب فقد نقل نسخته إلى نجله محمد بن علي بن شهر آشوب صاحب المناقب، وقد أخبر بالكتاب صاحب المناقب بالحلّة قراءة عليه في سنة ٦٧٥.

وأمّـــا ابن شهــريار الخـازن فقـد رواه للشريف الجليل العــالم أبي الحسن العريضي، ورواه هو للشيخ الفقيه محمد بن الكال المتوفى ٥٩٧ وقد أخبر بعده ابن الكال بالكتاب.

وأمّا الشيخ أبو على بن الشيخ الطوسي فقد أخبر بالكتاب رجلين: أحدهما الشيخ الفقيه الحسن بن هبة الله بن رطبة السوراوي، وقد أخبر هو بالكتاب في كربلاء في شهر محرم الحرام من سنة ٥٦٠. والثاني الشيخ الأمين الحسين بن أحمد بن طحال المقدادي، فقد أخبره الشيخ أبو على بالكتاب في رجب من سنه ٤٩٠.

ثمَّ إنَّ الشيخ المقدادي أخبر الرئيس أبو البقاء هبة الله بن نها بالكتاب قراءة عليه بالنجف الأشرف في سنة ٥٢٠. ثمَّ أخبر هبة الله بن نها بالكتاب قراءة عليه بداره في الحلّة في جمادى الأولى من سنة ٥٦٥.

ثم إنَّ هذه النسخ من الكتاب المنقولة بهذه الأسانيد المتكثّرة العالية من الشيخ الطوسي تداولتها الأيدي وانتقل بها يداً بيدٍ حتّى وصلت عددٌ منها ـ بعين الأسانيد ـ الموسي تداولتها الأيدي من علماء الشيعة، وهما الشيخ الحر العاملي المتوفى ١١٠٤

صاحب وسائل الشيعة والعلامة المجلسي المتوفى ١١١١ صاحب بحار الأنوار.

أمّا نسخة العلامة المجلسي فقد أوردها بأجمعها في موسوعته القيمّة «بحار الأنوار» موزعاً لها في أجزائه الـ ١١٠.

وأمّا نسخة الشيخ الحرّ العاملي فإنّها منتسخة على نسخة عتيقة وتمّ استنساخها في سنة ١٠٨٥ بإصفهان ودخل في ملك الشيخ الحر في نفس السنة ثم انتقلت النسخة بعينها إلى ولده ثمّ إلى أشخاص معلومين حتّى وقع في يد العلّامة السهاوي المتوفى ١٣٧٠ واستنسخ عليها عدة نسخ أُخرى وطبع عليها المطبوع من كتاب سليم. ثمّ انتقلت نسخة الشيخ الحر إلى مكتبة آية الله الحكيم العامّة في النجف الأشرف وهي اليوم موجودة هناك.

وهناك نسخة أخرى كتبت سنة ٩٠٩ هـ وكان قد وصلت إلى يد العلامة المجلسي واستنسخ عليها نسخة بأمره وطبع هو بخاتمه عليها وهي الآن موجودة في مكتبه جامعة طهران.

وكانت توجد نسخة أخرى مخطوطة بخط كوفى وكانت محفوظة عند أصحابها وقد فقدت في السنين الأخيرة مع شديد الأسف.

وبعد مرور الظروف الصعبة القاسية على الكتاب وكثرة الدواعي والأسباب لمحو أثره من الوجود فقد توجد اليوم أكثر من ٢٢ نسخة مخطوطة منه في المكتبات العامّة والحاصّة.

ثم إن أكثر المحدّثين أوردوا أحاديث سليم في كتبهم، كها تداولت النسخ الخطية من الكتاب في جميع العصور وفي مختلف البلدان، فنراها بمكة والمدينة وفي صنعاء وبندر المخامن البلاد اليمنيّة وبالنجف الأشرف وكربلاء والحلة وبغداد والبصرة والكوفة، وفي دمشق، وفي إصفهان وطهران ومشهد وقم من البلاد الايرانية، وفي لكنهؤ وفيض آباد وبمبئى من البلاد الهنديّة.

\* \* \*

وهكذا فقد حفظ الله لنا هذه الوديعة العظمى على أيدي هؤلاء المحدثين العظام الذين قد ورد في شأن أمثالهم قوله عليه السلام: «لو لا من يبقى بعد غيبة

قائمنا من العلماء الداعين إليه والدالّين عليه والذابّين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب لما بقى أحد إلّا ارتدّ عن دينه (١٠٠٠).

وهنا تمّ استعراض لمحة عن الكتاب والمؤلّف، وإليك تفاصيل هذا العرض مشفوعة بذكر مصادرها ومايتضمّنه من البحوث العلميّة في الفصول الآتية انشاء الله تعالى.

٤٠ ـ البحار: ج٢ ص٦ ح١٢ عن الاحتجاج.

المُنْ الثِّينَا الْمُنْ الْمُنْلِلْ الْمُنْ ا



دراسة مستوعبة في كافة جوانب الكتاب وحياة المؤلّف ضمن نصوص وبحوث تمثّلت في أربعة عشر فصلًا

# المالة المواضيع

هذه دراسات في مختلف الجوانب الّتي تتعلّق بالكتاب والمؤلّف، وهي تتضمن ١٤ فصلًا ويتلخص محتوى مباحثها فيها يلي :

الف ـ بينا اسم الكتاب ووجه تسميته في أوّل الأبحاث.

ب - خصصنا بحثاً حول أن كتاب سليم أول كتاب صننف في موضوعه عند
 الشيعة بل في الإسلام .

ج ـ أوردنا كلّم جاء في تقرير الكتاب والإعتراف بشأنه في ثلاثة أبحاث:

١ ـ إعتبار الكتاب بتقرير أئمّة أهل البيت عليهم السلام.

كلمات علماء الشيعة في إعتبار الكتاب وذكر من روى عن الكتاب اعتماداً
 عليه .

٣ ـ الكتاب عند غير الشيعة.

د ـ تكلّمنا حول ما نوقش به في الكتاب وأوردنا الملاحظات عليها وأثبتنا أنّه لا يعتريه ريب.

هـ ـ أوردنـا ترجمـة الـرواة للكتـاب في بحث خاص حول أسنـاد الكتاب وخصصنا فصلًا بترجمة المؤلّف.

و ـ أوردنـا بيان مخطوطـات الكتاب بتفاصيلها مع عرض نهاذج مصوّرة مما حصلّنـا عليها منها ومن عدة أسانيد أُخرى ايضاً. وألحقنا به كلمة حول طبعات الكتاب و منتخبه وترجمته بالفارسية والأرديّة.

ز ـ وأخيراً خصصنا بحثاً ببيان منهج المؤلف في تأليف كتابه، ثمّ ذكرنا منهجنا في تحقيق الكتاب. الفضالاوك



- اسم الكتاب المشهور.
- \* ساير اسماء الكتاب ووجه التسمية فيها.

#### إسم الكياب المستوس

إسم كلّ كتاب ما سيّاه به مؤلّفه وارتضاه لما أفنى دونه عزيز وقته، ولكن مؤلّفنا الجليل - سليم بن قيس - لم يُسمّ كتابه بإسم أو سيّاه ولم يصل إلينا على الإحتيال البعيد.

وذلك لأنّ تسمية الكتب لم تكن متداولة في العصور الأولى من تاريخ التأليف وإنّا كان كلّ مؤلّف يجمع ما يريد فيها يهدفه وإذا سيّاه فربيّا سيّاه حسب موضوعه العامّ فيقال: «فلان له كتاب الفقه» ويراد بذلك كتاب في موضوع الفقه لا أنّ اسمه «كتاب الفقه».

إذاً فأحسن أسهاء كلّ كتاب \_ بعد ما لم يسمّه مؤلّفه \_ هو الإسم المعروف منه في أكثر الأزمنة وخصوصاً في زمان انتشاره وتداوله مخطوطاً او مطبوعاً، وذلك لأنّ اتخاذ إسم جديد حسب المناسبة ربّا يوقع القارى أو المستمع في الشبهة فيظنّه كتاباً آخر قد لاينتفع به .

وعلى هذا المبني فكتابنا هذا قد اشتهر منذ عصر الإمام الصادق عليه السلام إلى يومنا هذا بـ «كتاب سليم بن قيس الهلالي» وقد يزاد في آخره «الكوفي العامري».

وفي هذه التسمية لو حظ إسم المؤلّف ونسب الكتاب إليه بالإضافة بحيث لا يبقى أيّ وجه لوقوع الإشتباه في إسمه، إذا أضفنا إلى ذلك أنّه لم يكن لسليم بن قيس غير هذا الكتاب.

وأوّل من سمّى الكتاب بهذا الإسم هو شيخ الشيعة في البصرة عمر بن اذينة الذي تناول الكتاب من يد ابان بن أبي عيّاش المتناول للكتاب عن سليم . يقول في مفتتح الكتاب: وفهذه نسخة كتاب سليم بن قيس العامري الهلالي دفعه إليّ أبان . . . ، (١٠) .

ولعل الأصل في ذلك ما جاء في الحديث المرويّ عن الإمام الصادق عليه السلام حيث يقول: «من لم يكن عنده من شيعتنا وعبينا كتاب سليم بن قيس الهلالي فليس عنده من أمرنا شيء . . . . ه(٢).

وقد أشار إلى ذلك العلامة الطهراني في الذريعة قائلاً: «كتاب سليم بن قيس الهلالي ذكرناه في الجزء الثاني (اي من الذريعة) بعنوان أصل سليم، لكنّه عبر عنه في الاحاديث التي وردت في فضله بكتاب سليم» (٣٠).

ويكفينا فخراً أن نسمي الكتاب بإسم سهاه به إمامنا الصادق عليه السلام. وقد جاء ذكر الكتاب بهذا الاسم على لسان القدماء كالنعهاني والشيخ المفيد والشيخ النجاشي والشيخ الطوسي وابن شهر آشوب، وكذلك المتأخرين كالعلامة الحلي والشهيد الثاني والمير الداماد والقاضي التستري الشهيد والشيخ الحر العاملي، والعلامة المجلسي والشيخ البحراني والمير حامد حسين والمحدّث النوري والعلامة الطهراني، فهؤلاء وغيرهم قد نصّوا بهذا الاسم عند ذكر الكتاب في مطاوى كلامهم على ما سترى نصوص عباراتهم في الفصول الآتية.

كما كان يُعرف بنفس الإسم في ألسنة المخالفين أيضاً وسترى ذلك في كلام القاضى السُبكى وابن أبي الحديد والفيض آبادي وغيرهم(<sup>1)</sup>.

هذا ويوجد هذا الإسم بعينه على ظهر كثير من مخطوطات الكتاب كها طبع الكتاب في مرّاته العديدة بنفس الإسم بحيث يمكن أن يدّعى أن كلّ من يعرف هذا

١ ـ راجع مفتتح كتاب سليم في ص ٢٤٥ من هذا الكتاب.

٢ ـ راجع ص ٩٤ من هذه المقدّمة.

٣ ـ الذريعة: ج١٧ ص٧٧٦. وقد أورده في الذريعة: ج ١٢ ص٧٧٧ بعنوان وكتاب سليم٥.

٤ ـ راجع ص ١٠٥ من هذه المقدمة.

٧٨ ...... كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، المُقدّمة

الكتاب أو قرع سمعه إسمه لا يعرفه إلَّا بهذا العنوان.

## سائرُ إُساءِ الكِتاب وجِ اللسِّمية فيها

وينبغي هنا أن نذكر ساير ما قد سمّى به الكتاب أو قد يسمّى به أو يناسب تسميته به إتماماً للبحث والفائدة:

١ - «أصل سليم بن قيس الهلالي».

عبر به العلامة الطهراني في الذريعة (°)، والوجه فيه أنَّ هذا الكتاب من أكبر الأصول الأربع الله يقول الشيخ الأصول الأربع الديم المتداولة قبل زمن المحمّدين الثلاثة، وفي ذلك يقول الشيخ النعماني: وليس بين جميع الشيعة . . خلاف في أنَّ كتاب سليم بن قيس الهلالي أصلٌ من أكبر كتب الاصول (°). وسنشير إلى كون كتاب سليم من الأصول (°).

#### ٢ - (صحيفة سليم).

عبر به أبان بن عيّاش حيث قال: (... فوجدتها في صحيفة سليم بعد ذلك يرويه عن عليّ عليه السلام»(^). والظاهر أنّه لم يرد بذلك إلّا المعنى العامّ من الصحيفة لا التسمية به.

٣ - «كتاب الحديث لسليم بن قيس الهلالي».

عبّر به العلّامة الطهراني في الذريعة (١٠). ولعلّ الوجه في ذلك أنّ الكتاب لا تدور مطالبها حول موضوع واحد فقط فعبّروا عنه بهذا العنوان العامّ. وقد رأيت على ظهر النسخة رقم ٣٣(١٠) تسميتها بعنوان «رساله در أحاديث» بالفارسية.

٥ ـ الذريعة: ج٢ ص١٥٢.

٦ ـ الغيبة للنعماني: ص ٦١ .

٧ ـ راجع ص ١٠٣ من هذه المقدمة.

٨ ـ راجع الحديث ٥٨ من هذا الكتاب في ص ٢ ٨٩٠ .

٩ ـ الذريعة: ج ٦ ص ٣٣٦.

١٠ ـ هذا الرقم حسب الترتيب الذي اتخذناه عند ذكر مخطوطات الكتاب في الفصل العاشر.

الفصل ١: إسم الكتاب ......

#### ٤ \_ (كتاب السقيفة).

يوجد هذا العنوان في الصفحة الأولى من مطبوع الكتاب في النجف، وورد هذاالتعبير في كتاب والأعلام، للزركلي(١١٠). وقد يعبّر هكذا: «كتاب السقيفة وهو كتاب سليم بن قيس ،.

ولوحظ في هذه التسمية القطب الأصلي الذي تدور عليه رحى الكتاب وفكرة المؤلّف، ويحقّ لكتاب سليم أن يقال فيه: «أنّه أضبط مؤلّف عها جرى في السقيفة من غصب الخلافة بعد وفاة الرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله»، فقد نقل المؤلّف كل ذلك عمّن رآى وشاهَدَ تلك الزعازع رأى العين من أمثال سلهان وأبي ذر والمقداد، ومن شخص صاحب الولاية أمير المؤمنين عليه السلام.

#### ٥ ـ «كتاب الفتن».

قد جاء في النسخة رقم ١٨ التعبير به هكذا: «كتاب سليم بن قيس الهلالي في فتن ما بعد النبي صلّى الله عليه وآله».

وهذا اسم طابَقَ المسمّى، فإنّ جلّ مطالب الكتاب لا تخرج عن موضوع الفتن والأحداث الواقعة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وأهمها الفتنة العظمى أعنى غصب الحاكمين الثلاثة الاولى لحقّ أمير المؤمنين عليه السلام وما ابتدعوه في دين الله من بدع وضلالات كما يتضّمن بيان فتنة عايشة ومعاوية والنهروانيّين، إلى ساير ما جرى بعد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام من فتن زياد وابنه والحجّاج وما أحدثته بنو أميّة تَبعاً لَمَن أسّس لهم بنيان الملك وللأمة بنيان الفتنة.

#### ٦ - «كتاب وفاة النبي صلى الله عليه وآله».

جاء هذا التعبير في النسخة رقم ٦٠، ولعل الوجه فيه أنّ أوّل أحاديث الكتاب يتضمّن ما وقع عند وفاة رسول الله صلّى الله عليه وآله وفي الساعات الأخيرة من عمره الشريف فأخذ ذلك عنواناً لمجموع الكتاب. ولذلك نرى جميع أحاديث الكتاب خالية عن العنوان إلاّ الحديث الأوّل فإنّها معنونة بعنوان «وفاة النبي» او «وفاة رسول الله» في جميع المخطوطات وكذلك في الطبعات السابقة لهذا الكتاب.

١١ ـ الأعلام للزركلي: ج٣ ص١١٩.

ويحتمل قوياً أن يكون الوجه فيه أنّ كثيراً من أحاديث الكتاب تحكي عمّا وقع عند وفاة النبيّ صلّى الله عليه وآله وفي الساعات والأيام والسنين الأولى بعد وفاته والزعازع الّي ما حدثت إلاّ بسبب وفاته وما امتحن الله به الأمّة عند افتقاد المجتمع الاسلامي له، كما أشار إلى ذلك السّيد حسن الصدر في كتابه وتأسيس الشيعة لفنون الإسلام، قائلاً: «(سليم) اوّل من كتب الحوادث الكائنة بعد وفاة رسول الله صلّى الله عليه وآله (۱۲۰۰)

٧ ـ «كتاب الإمامة».

عبر به العلامة السيد شرف الدين في المراجعات وفي كتابه «مؤلّفو الشيعة في صدر الإسلام» قائلًا: «له كتاب في الإمامة» (١٦٠)

ولاحظ في ذلك ما يهدفه كتاب سليم في الغاية رهو القيام أمام كلّ من يريد التحريف في مسألة إمامة الأئمة الإثنى عشر عليهم السلام. وقد أشار المسعودي إلى ذلك في كتابه «التنبيه والإشراف» حيث قال: «والقطعيّة بالإمامة الإثنا عشريّة منهم، الذين أصلهم في حصر العدد ما ذكره سليم بن قيس الهلالي في كتابه (١٤٠).

٨ - «أسرار آل محمد عليهم السلام».

هذا هو العنوان المتّخذ في الترجمة الفارسية للكتاب (١٠٥) آخذاً ذلك عن حديث الإمام الصادق عليه السلام حيث قال: «... وهو سرّ من أسرار آل محمّد عليهم السلام»(١٦)

#### ٩ ـ «أبجد الشيعة».

قال في الذريعة: «أبجد الشيعة، وهو كتاب سليم بن قيس الهلالي، سمّاه به الإمام أبو عبدالله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام»(١٧)

١٢ - تأسيس الشيعة لفنون الإسلام: ص٢٨٢ و٣٥٧

١٣ ـ المراجعات: ص ٣٠٧، المراجعة ١١٠. مؤلَّفو الشيعة في صدر الإسلام: ص١٦

١٤ - التنبيه والإشراف: ص ١٩٨.

١٥ - راجع ص ٤٣١ من هذه المقدمة.

١٦ - راجع ص ٩٤ من هذه المقدّمة.

١٧ - الذريعة: ج١ ص٦٣ رقم ٣٠٦.

قد عبر به كالعنوان الثاني للكتاب في طبعته في بيروت في سنة ١٤٠٠ هـ، وهـ و مأخـوذ أيضاً عن كلام الإمام الصادق عليه السلام حيث قال: «وهو أبجد الشيعة» (١٤٠٠)، وفي كلام النعماني أشارة إلى هذا المعنى حيث يقول: «وهو من الاصول التي ترجع إليها الشيعة وتعول عليها» (١٩٠)

والوجه فيه أنّ مبدء الفتن وأوّل التحريف في الإسلام لم يكن إلاّ ما جرى في السقيفة، والبحث والتدبّر في تلك القضايا هو الأبجد العقيديّ للشيعة الإثنا عشرية.

ومن هذا المنطلق أيضاً ينبغي تسمية الكتاب بـ «سرّ مكتوم من أهل بيت مظلوم».

وأخيراً نؤكّد مرّة أخرى بأنّ الإسم المشهور لهذا الكتاب هو «كتاب سليم بن قيس الهلالي»، ولذلك اخترناه عنواناً له في هذه الطبعة.

١٨ ـ راجع ص ٩٤ من هذه المقدّمة.

<sup>19</sup> \_ الغيبة للنعمان: ص ٦١.



الفضّاليّات

# المالية المنافقة في المنافقة ا

- ☀ كلمات العلماء في اولية الكتاب.
  - \* بيان أوّلية الكتاب.
  - \* ردّ بعض المناقشات.

إنَّ كتاب سليم بن قيس أوّل أثر شيعي بقى من يوم تأليفه وهو أوائل القرن الأوّل إلى زماننا هذا، وهو يلمع بأنواره في قلوب الشيعة الإثنا عشرية ويعرفه الموافق والمخالف عَلَماً للإماميّة. بل هو أوّل كتاب باق في ما ألّفه المؤلّفون من المسلمين جميعاً. ولقد وضعنا هذا الفصل لبيان هذه الجهة الهامّة من خصوصيّات الكتاب.

#### كَلَمَا تُلْعُلُماء فِي أُولِيَّةُ ٱلْكِتَاب

الأنسب بالمنهج العلمي أن نورد أوّلًا ما ذكره الخبيرين بالكتب من العلماء في هذا الموضوع:

١ ـ الشيخ محمد بن اسحاق المعروف بابن النديم المتوفى ٣٨٠، الذي كان وراقاً يبيع الكتب وكانت له خزانة تحتوي من الكتب أندرها وأنفسها ولعلّه أوسع المورّاقين شهرة وأبعدهم صيتاً وأوسعهم اطلاعاً على أنواع الكتب. قال في كتابه الفهرست: «أوّل كتاب ظهر للشيعة كتاب سليم بن قيس الهلالي»(١).

٢ ـ الشيخ أبو عبدالله محمد بن إبراهيم النعماني المتوفى ٤٦٧، الذي كان تلميذاً للشيخ الكليني وممّن أعانه على تأليف كتاب «الكافي»، قال في كتاب الغيبة: «ليس بين جميع الشيعة ممّن حَل العلم ورواه عن الأثمّة عليهم السلام خلافٌ في أنّ كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من أكبر الاصول الّتي رواها أهل العلم وحملة

١ ـ الفهرست لابن النديم: ص ٢٧٥، الفنّ الخامس من المقالة السادسة.

حدیث أهل البیت علیهم السلام وأقدمها $^{(1)}$ .

٣ ـ القاضي بدر الدين السبكي المتوفى ٧٦٩ وهو من العامة، قال في كتابه
 عاسن الوسائل في معرفة الأواثل: «إنّ أوّل كتاب صُنّف للشيعة هو كتاب سليم بن
 قيس الهلالي، (٣).

٤ ـ العلامة البحاثة المير حامد حسين الهندي المتوفى ١٣٠٦، قال في عبقات الأنوار ما معرّبه: «إنّ كتاب سليم بن قيس الهلالي الذي ينبغي أن يقال في شأنه أنه أقدم وأفضل من جميع كتب الإمامية كها اعترف به المجلسي في مجلّد الفتن من البحار...»<sup>(4)</sup>.

العلّامة المتتبع السيد محمد باقر الخوانساري المتوفى ١٣١٣، قال في روضات الجنات: وأمّا كتابه (أي كتاب سليم) المشار إليه فهو اوّل ما صنّف ودوّن في الإسلام وجمع فيه الأخبار كما في البال»<sup>(٥)</sup>.

٦ ـ قال المحدث المتتبع الشيخ عباس القمّي في الكنى والألقاب: «هو أوّل
 كتاب ظهر للشيعة معروف بين المحدّثين» (٦).

٧ ـ العلامة الخبير السيد حسن الصدر، ذكر كتاب سليم في كتابه «تأسيس الشيعة الكرام لعلوم الإسلام» عند ذكر سليم في أوّل من صنّف في الحديث والآثار(٣)، وفي كتابه «الشيعة وفنون الإسلام» عند ذكر أوّل من صنّف الآثار من كبار التابعين من الشيعة(٨).

٨ - المورّخ الخبير الميرزا على المدرس الخياباني، قال في ريحانة الأدب ما معرّبه:

٢ ـ الغيبة: ص ٦١ .

٣ ـ الكتاب مخطوط، نقله عنه في الذريعة: ج٢ ص١٥٣.

٤ ـ عبقات الأنوار: ج٢ ص٦١.

٥ ـ روضات الجنّات: ج ٤ ص ٦٧.

٦ ـ الكنى والألقاب: ج٣ ص٧٤٣.

٧ - تأسيس الشيعة لفنون الإسلام: ص ٢٧٢.

٨ ـ الشيعة وفنون الإسلام: ص ٦٨.

«كتابه . . . أوّل كتاب ظهر في الشيعة »(٩) .

٩ ـ العلامة الحجة السيد شهاب الدين المرعشي النجفي، قال في هامش إحقاق الحق: «هو من أقدم الكتب عند الشيعة . . . ي (١٠٠).

#### بيادأ وليّة إلكاب

إذا سمعت كلمات هؤلاء الخبراء فأقول:

إنّ سليم بن قيس بحقّ أوّل من قام بمهمة التأليف في الإسلام وأقدم من بَذَل مهجته في ساحة تدوين الحديث والتاريخ. وبالتأمّل في مطاوي كتابه ومراجعة التاريخ وما قاساه الأمّة من الحاكمين في تلك الفترات الأولى بعد شهادة رسول الاسلام صلى الله عليه وآله يُعلم أنّه لا يوجد أي كتاب آخر ألّف في هذا الموضوع وفي ذلك العصر غير كتاب سليم، وبذلك يلزمنا الإعتراف بأنّه أوّل كتاب من أوّل مؤلف في ما يخصّه من الموضوع.

وبالجملة فإذا نظرت إلى مؤلّفي الشيعة في صفّ طويل والّذين جاء ذكر أسهائهم في كتب الفهارس والرجال، ترى في طليعتهم سليم بن قيس الهلالي وبيده البيضاء كتابه النوريّ.

#### حريعض المناقشات

من الضروري أن ألفت نظر القارئ إلى نكات هامّة بياناً لما أوردته من كلمات

٩ ـ ريحانة الأدب: ج٦ ص٣٦٩.

١٠ ـ إحقاق الحقّ: ج١ ص٥٥، الهامش.

١١ ـ تهذيب المقال: ج١ ص١٨٠.

العلماء:

1 ـ قد يقال: إنَّ أوّل من صنَف في الإسلام هو أمير المؤمنين عليه السلام، فقد كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله يُملى عليه وهو يكتب بيده الشريفة الكتاب المعروف بـ «كتاب عليّ عليه السلام» الّذي جَمَع فيه جميع أحكام دين الله حتى أرش الخدش، وأيضاً «كتاب الجفر والجامعة» الذي تداوله أثمّتنا عليهم السلام يداً بيد، و«مصحف فاطمة سلام الله عليها» الذي كان عند الأثمّة عليهم السلام أيضاً.

أقول: إنّ تلك الكتب التي كانت عندهم عليهم السلام إنّا هي نواميس الشرايع واللوح المحفوظ وانّهم عليهم السلام حجج الله المعصومون بين الخلق والخالق ولا يحتاجون في علمهم إلى كتاب وتعليم، ولا تُقاس الكتب الّتي ألّفت على أيديهم بغيرها مّا دوّنه الناس. ولذا لم يطّلع على محتوى تلك الكتب أحدٌ غير من كان في مقام العصمة الكرى والولاية العظمى (١٦).

وعلى هذا فأولّية كتاب سليم إنّها هي بالقياس إلى المؤلّفات المتداولة بين الناس وبعبارة أخرى: إنّ هذا من مؤلّفات الشيعة وتلك من مؤلّفات ساداتهم ومواليهم بالأخذ عن صاحب الرسالة وبالعلم اللدنّي وبالتعليم الإلهيّ.

٢ ـ قد يُذكر في عداد أوّل ما صنّف في الإسلام كتاب لأبي رافع في السنن، وكتاب لسلمان في حديث الجاثليق، وكتاب لأبي ذر في الفتن، وكتابان لأصبغ بن نباتة في دُستور أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك وفي مقتل الحسين عليه السلام، وكتاب لعبد الله بن أبي رافع في قضايا أمير المؤمنين عليه السلام، وكتاب للحارث الهمداني، وكتاب لربيعة بن سميع. وقال البرقيّ في رجاله في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام: «عبيد الله (عبدالله) بن علي الحلبي . . . مولى ثقة صحيح له كتاب، وهو أول كتاب صنّفه الشيعة "(١٠).

أقول: أوّلًا لم يبق أثر من تلك الكتب بعد مؤلّفيها ولم ينقل عنها بعدهم إلاّ شاذًاً. وثنانياً إنّ جميع المذكورين كانوا ممّن عاصرهم سليم، فلا دليل على تقدّم

١٢ ـ راجع الذريعة ج٢ ص٣٠٦، فقد أورد هناك بياناً شافياً حول الموضوع.

١٣ ـ رجال البرقي : ص ٧٧ .

تأليفهم على تأليف سليم، ومجرد تقدم تاريخ وفاة بعضهم على وفاة سليم لا يكفى في ذلك. وأمّا ما ذكره البرقي فلا شكّ في تقديم كتاب سليم عليه لأنّ الرجل المذكور من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام فلعلّه أراد أوّل كتاب بصورة التصنيف لا الجمع والتدوين للأحاديث وأمثاله، وبالجملة فالأولية في الكتاب المذكور نسبيّة.

وبها أنَّ المقصود من أوِّلية الكتاب هنا الإلماع إلى أهمَّيته وإلفات الأنظار نحو قِدمها، لذلك يُمكننا أن نقول في كلمة واحدة: إنَّ كتاب سليم بن قيس أوَّل أثر في الإسلام بقى بعد مؤلِّفه إلى زماننا هذا وتداولته الأيدي واحتفظت به طيلة القرون.

٣ ـ إن كتاب سليم قد عرف الكل اختصاصه بالشيعة، وذلك أنه يدور في جميع مواضعه حول ما هومخ التشيع وهو الولاية للمعصومين عليهم السلام والبرائة من أعدائهم، ولا يوجد في ما ألف في عصر سليم كتاب يكون له هذا الإختصاص بالموضوع.

\_\_\_\_\_\_ فكتاب سليم أوّل كتاب يخصّ بالشيعة في موضوعه بحيث صار مشهوراً بذلك عند الإطلاق، ولعلّه لذلك لُقّب بـ«أبجد الشيعة». الفضّالالثالث



- \* عرض الكتاب وأحاديثه على الإمام المعصوم.
- \* كلمة الإمام زين العابدين عليه السلام عن الكتاب.
  - \* كلمة الإمام الصادق عليه السلام عن الكتاب.
- \* كلمات الإمام الحسن والإمام الحسين والامام زين العابدين والامام الباقر والامام الصادق عليهم السلام عن أحاديث سليم.
  - خلمات الإمام زين العابدين والإمام الباقر عليهما
     السلام عن احاديث سليم.

# عض الكتاب ولحاريثه على المام العصوص

قلَ أن يوجَدَ كتابٌ أمضاه الإمام المعصوم وقرّر صدق محتواه وصحّته ودافَعَ عنه بمثل ما تراه. في شأن كتاب سليم.

ولقد عرض سليم نفسه أحاديث كتابه على أمير المؤمنين والإمام الحسن والإمام الحسن والإمام الحسين عليهم السلام، كما عرضها ناقل الكتاب عن سليم وهو أبان بن أبي عياش على الإمام السجاد والإمام الباقر عليهما السلام، وكما عرضها حماد بن عيسى الناقل الرابع للكتاب على الإمام الصادق عليه السلام أيضاً. وقد لقوا أحسن المواجهة وسمعوا أهنا الأجوبة عند استعراضهم لها.

وسيمر عليك في هذا الفصل نصوص كلمات أثمّتنا عليهم السلام في جلالة سليم واعتبار كتابه والحكم بصحة أحاديثه، وان الإمام جلس ثلاثة أيّام بتمامها واستمع إلى قراءة كتاب سليم عليه، بالإضافة إلى ما صدر عنهم عليهم السلام إبتداءً من دون سؤال ولا عرض عليهم.

ومًا يزيد في اعتبار الكتاب وجلالة مؤلّفه أنّ الإمام المعصوم دافَعَ عن الكتاب وردّ كلمًا يُحتمل خطوره ببال ضعفاء الإيهان والعقيدة بجواب شاف وبيان مبينً.

هذا ومن المعلوم أنّ تقرير الإمام عليه السلام لا يُقاس بغيره، وذلك لمقام العصمة الكبرى الذي يحتج بقوله وفعله وتقريره لأنّه الحجّة بين الخلق والخالق. فإذا حصل الكتاب على إمضائه فإنّ ذلك يدلّ على أنّه ممضى من جانب الله تبارك وتعالى وأنّه مصدّق من عند رسوله صلى الله عليه وآله.

وينبغي للقارئ الكريم أن يراجع الفصل الخاص بترجمة المؤلّف<sup>(١)</sup> ليطلّع على ما صدر عن الأثمّة عليه السلام في شأن المؤلّف خاصة إتماماً للفائدة.

وهنا نذكر النصوص الّتي وردت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام تصديقاً للكتاب ومؤلّفه مشفوعة بذكر مصادرها.

#### كلة المامِنيَ العابِرَيْنِ عَالِداب

قال الإمام زين العابدين عليه السلام: «صدق سليم، رحمه الله، هذا حديثنا كله نعرفه».

جاء هذا الكلام في مفتتح كتاب سليم كها روي أيضاً بأسناد معتبره أخرى بإختلاف يسير في التعبير، فإليك بيان ذلك:

1 ـ قال أبان بن أبي عياش في مفتتح كتاب سليم: «فحججتُ من عامي ذلك فدخلتُ على عليّ بن الحسين عليه السلام وعنده أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني صاحب رسول الله صلّى الله عليه وآله وكان من خيار أصحاب عليّ عليه السلام ولقيتُ عنده عمر بن أبي سلمة بن أمّ سلمة زوجة النبي صلّى الله عليه وآله، فعرضتُه عليه وعلى أبي الطفيل وعلى عليّ بن الحسين عليه السلام ذلك أجمع ثلاثة أيام، كلّ يوم إلى الليل، ويغدو عليه عمر وعامر فقرآه عليه ثلاثة أيّام، فقال عليه السلام لي: دصدق سليم، رحمه الله، هذا حديثنا كله نعرفه (۱۰).

٢ ـ قال عمر بن اُذینه في آخر مفتتح الکتاب: «فهذه نُسخة کتاب سلیم بن قیس العامري الهلالي، دَفَعَه إليَّ أبان بن أبي عیّاش وقرأه علیًّ، وذکر أبان أنّه قرأه علی علی بن الحسین علیه السلام فقال: «صدق سلیم، هذا حدیثنا نعرفه»(٣).

١ - راجع الفصل التاسع في ص ٢٦٢ من هذه المقدّمة.

٢ - راجع ص ٥٥٩ من هذا الكتاب ورواه عن هذا الكتاب في البحار: ج١ ص٧٦ وج ٢٣ ص١٦٤، وفي إثبات الهداة: ج١ ص٣٦٣ ح ٨٥٤.

٣ ـ راجع ص ٦٤٥ من هذا الكتاب.

٣ - أورد الكثني في رجاله هذا الكلام بهذا السند: حدّثني محمد بن الحسن البراثي، قال: حدّثنا الحسن بن علي بن كيسان عن اسحاق بن إبراهيم بن عمر اليهاني<sup>(1)</sup> عن ابن اذينة عن أبان بن أبي عيّاش قال: «هذه نسخة كتاب سليم بن قيس العامري ثمّ الهلالي، دفعه إليّ أبان بن أبي عيّاش وقرأه وزعهم أبان الله قرأه على عليّ بن الحسين عليه السلام فقال: صدق سليم، رحمة الله عليه، هذا حديث نعرفه» (°).

٤ - أورد الشيخ حسن بن سليهان هذا الكلام في كتابه «مختصر البصائر» هكذا: «ومن كتاب سليم بن قيس الهلالي رحمة الله عليه الذي رواه عنه أبان بن أبي عيّاش وقرأه جميعه على سيّدنا علي بن الحسين عليه السلام بحضور جماعة من أعيان الصحابة منهم أبو الطفيل، فأقره عليه زين العابدين عليه السلام وقال: «هذه أحاديثنا صحيحة»(١).

أقول: كلمة نوريّة صَدَرت عن مقام العصمة يفتخر كلّ مؤلّف شيعيّ بحرف منها أن يَضَعها في غرّة كتابه. فهنيثاً لسليم هذه الموهبة الإلهية، ورحمة الله عليه كها ترحّم عليه الإمام عليه السلام.

ولم يسبقه ولم يلحقه كتاب يجلس حجّة الله لقرائته واستهاعه بالكيفيّة الّتي مرّت عليك، فإنّ قراءة الكتب وسهاعها لم تكن متداولة في تلك الأزمنة بمثل ما صار اليوم من الأصول الفنيّة الّتي تلاحظ في اعتبار النسخ.

وتظهر اهمية ذلك بملاحظة وقوعها في الظروف القاسية الّتي كانت تقتضي التمسك بالتقية في كثير من الأحيان بصورة مُشدّدة والّتي فَرَضَتها سياسة الحجّاج الثقفي.

وإذا أضفنا إلى ذلك وقوع هذه المقابلة في أيّام الحجّ أو بعده بقليل يُعرف ما له من القيمة الإجتماعية والعلميّة.

٤ - استظهر بعضهم أنّ الصحيح: «عن أبي اسحاق إبراهيم بن عمر اليماني».

٥ ـ اختيار معرفة الرجال: ج٢ ص٣٢١. ورواه عنه في وسائل الشيعة: ج١٨ ص٧٢.

٦- مختصر البصائر: ص٤٠، ورواه عنه في وسائل الشيعة: ج٢٠ ص١٢، وفي البحار: ج٥٣ ص٦٦.

ثمَّ إنَّه كان من المقدَّر لهذا الكتاب أن يجرى على لسان المعصوم أيضاً الإجابة على كلَّ ما ربّما يعظم على قلب أحد من محتوى الكتاب، ويفخر سليم إذا كان الإمام عليه السلام هو المدافع عن كتابه.

وفي ذلك يقول أبان في بقيّة كلامه: «فقلت لأبي الحسن علي بن الحسين عليه السلام: جعلت فداك، إنّه لَيضيق صدري ببعض ما فيه لأنّ فيه هلاك أمّة محمّد صلّى الله عليه وآله . . . غيركم أهل البيت وشيعتكم! فقال عليه السلام: يا أخا عبدالقيس، أما بلَغَك أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وآله قال: إنّ مثل أهل بيتي في أمّتي كمثل سفينة نوح في قومه؟ من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق، وكمثل باب حطّة في بني إسرائيل؟ فقلت: نعم . . . فأقبل عليَّ عليِّ بن الحسين عليها السلام فقال: أو ليس هذا الحديث وحده ينتظم جميع ما أفظعك وعظم في صدرك من تلك الأحادث؟! . . . »(\*).

أقول: قد مرّ بيان كلامه عليه السلام في «لمحة عن الكتاب والمؤلّف» (^) وذكرنا هناك أنّه عليه السلام أجاب بها يفهمه كلّ أحد واستشهد بحديث سمعه كلّ مسلم وتواتر نقله عند الامّة الإسلاميّة جمعاء.

ولا بأس أن نُشير هنا إلى ما جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام في المدافعة عن الكتاب وأحاديثه تلويسحاً، وذلك حين سأله سليم نفسه عن تعارض ما يرويه هو عن أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم مع ما يرويه الناس وتداول بينهم من الأحاديث. فأشار عليه السلام إلى العلة في ذلك بها يلوح منه تقرير سليم وأحاديثه.

قال سليم في الحديث ١٠ من كتابه: «قلت: يا أمير المؤمنين، إني سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئاً من تفسير القرآن ومن الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ثمّ سمعتُ منك تصديق ما سمعت منهم ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله تُخالف الذّي

٧ ـ راجع ص ٦٦٥ من هذا الكتاب.

٨ ـ راجع ص ٥٩ من هذه المقدمة.

سمعته منكم وأنتم تزعمون أن ذلك باطل، أفترى الناس يكذبون على رسول الله صلى الله علي الله على الله على

فأجابه عليه السلام بجواب شافٍ مُلخَصه: انّ في أيدي الناس حقّاً وباطلاً وصدقاً وكذباً، وقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله في عهده وأنّ الناس تقرّبوا إلى أثمّة الضلال والدعاة الى النار بالزور والكذب والبهتان، وأنّ العلم كلّه عند الأثمّة الإثنا عشر عليهم السلام دون غيرهم.

### كِثَالِمَامِ الصَّارِقُ عِنَ الْكِتَابِ

قال الامام جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام: «من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبّينا كتاب سليم بن قيس الهلالي فليس عنده من امرنا شيء ولا يعلم من اسبابنا شيئًا، وهو أبجد الشيعة وهو سرّ من اسرار آل محمّد عليه السلام».

وإليك عرض المصادر الّتي ورد هذا الحديث فيها:

٢ ـ الحديث بعينه موجود في النسخة رقم ٣٦ المنتسخة على النسخة التي تاريخها ٢٠٩ وذلك بأمرٍ من العلامة المجلسي وقد طبع عليها العلامة المجلسي بخاتمه الشريف وهي موجودة في مكتبة جامعة طهران(١١١). وسنذكر في البحث عن نسخ

٩ ـ راجع الحديث ١٠ في ص٦٢٠ من هذا الكتاب.

١٠ ـ راجع النسخة رقم ٢٨ من مخطوطات الكتاب في ص٣٥٤ من هذه المقدّمة.

١١ ـ راجع ص ٣٥٩ من هذه المقدّمة.

الكتاب أنَّ هذا النوع من النسخ ـ المعبّر عنها بالنوع «ج» ـ هو أتمّ النسخ وأمتنها(١١٠).

٣ ـ يوجد الحديث بعنيه في النسخة رقم ٣٣ أيضاً الموجودة في مكتبة ملك بطهران وهي كذلك منتسخة على النسخة التي تاريخها ٢٠٩ ١٠٠٠.

٤ ـ يوجد أيضاً على ظهر نسخة الشيخ الحر العاملي التي استنسخت في سنة ١٠٨٧ على نسخة عتيقة وهي النسخة رقم ١ الموجودة في مكتبة آية الله الحكيم في النحف (١٠).

۵ ـ يوجد الحديث أيضاً في عدد آخر من نسخ الكتاب و هي النسخ ١٥.
 ٣٤, ٣٣, ٣٥ ، ٩٩ (١٠).

٦ ـ رواه العـلامـة الشيخ عبـد النبي الكـاظمي في تكملة الـرجال: ج١
 ص ٤٦٧، نقلًا عن خط العلامة المجلسي في هوامش مرآة العقول.

٧ ـ رواه العلامة المامقاني في تنقيح المقال: ج٢ ص٤٥.

٨ ـ رواه المحدّث النوري في مستدرك الوسائل: ج٣ ص١٨٣.

٩ ـ ذكره العلامة الطهراني في الذريعة: ج٢ ص١٥٢.

أقول: هذه الرواية إخبار عن حقيقة راهنة لا بأس ببيانها بعض الشيء:

قد مرّ عليك أنّ الشيعة في ذلك العصر لم يكن يعرف معارفه بمثل ما كان يعرف اليوم من معالمه إذا الأعداء أخمدوا أنوار معارفه بعد ما كانت ظاهرة في زمن الرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله وذلك أنّ التشيّع هو الدين الإلهي والإسلام الذي أتى به رسول الله صلّى الله عليه وآله عن جبرئيل عن الله تعالى وهو ملّة إبراهيم خليل الرحمان وكثيراً ما كان يوجد اناس يحسبون أنفسهم من الشيعة في ذلك الزمان أو يحسبهم الناس منهم لجهلهم بها هو أبجد الشيعة والفباء التشيّم .

وكلام الإمام الصادق عليه السلام صدر في تلك الأزمنة ترسيماً للخطِّ الفاصل

١٢ - راجع ص٣٢٣ من هذه المقدّمة.

١٣ - راجع ص٣٦٢ من هذه المقدّمة.

١٤ ـ راجع ص ٣٣٠ من هذه المقدّمة.

١٥ - راجع ص ٣٤٣ و٣٤٧ و٢٥٨ و٣٦٣ و٣٧٠ من هذه المقدّمة.

بين الحقّ والباطل وإعلاناً للناس بصورة عامة: أنّ البرائة من أعداء أهل البيت عليهم السلام والإعتقاد بإمامة الأئمة الإثنا عشر عليهم السلام بعد رسول الله صلّ الله عليه وآله وأنّهم أولى بالناس من أنفسهم، كلّ ذلك مخّ التشيع وانّه لا يقبل عمل بدون هذا الاعتقاد.

ولقد أدرج عليه السلام هذا الإعلان في ارشاده إلى كتاب سليم وأنّ الشيعة يجب أن يلتزم به نظراً إلى محتواه الذي يعطى ذلك المعنى المذكور(١١).

فكأنَّ الإمام الصادق عليه السلام يقول: من لا يعترف بهذه الحقائق التي يحويها كتاب سليم، وهو مع ذلك يدّعى انتسابه إلى أهل البيت عليهم السلام فليس عنده من التشيّع إلاّ إسمه وأنّه خادعٌ نفسه لجهله بمعارف التشيّع وأسسه ومبانيه. فكلّ من لا يطمئن قلبه بهذه الاصول الشيعيّة ويجد من نفسه شكاً وارتياباً فيها فلا يخدع نفسه ولينظر في شأن قلبه وليظهر ما في باطنه ليُعرف أهل الحق عن غيرهم.

# كاك عدور الزئمة والحادث سلير

إليك فيها يلى النصّ المتضمّن لكلهات عدد من الأئمّة عليهم السلام:

قال سليم: قلت لعليّ عليه السلام: يا أمير المؤمنين، إنَّي سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر . . . . أفترى الناس يكذبون . . . ؟ قال: فأقبل عليه السلام عليّ فقال لي: ياسليم، قد سالت فافهم الجواب. انَّ في أيدي الناس . . . .

قال سليم (بعد تمام الحديث). ثمّ لقيت الحسن والحسين صلوات الله عليها بالمدينة بعد ما قُتل أمير المؤمنين صلوات الله عليه فحدّثتُها بهذا الحديث عن أبيها، فقالا: صدقت، قد حدَّثك أبونا عليّ عليه السلام بهذا الحديث ونحن جلوس وقد حفظنا ذلك عن رسول الله صلّى الله عليه وآله كها حدّثك أبونا سواء لم يزد فيه ولم ينقص منه شيئاً.

قال سليم: ثمّ لقيتُ عليّ بن الحسين عليها السلام وعنده ابنه محمّد بن علي

١٦ ـ راجع عن محتوى الكتاب بصورة عامة: ص ٢٥ من هذه المقدّمة في الفصل الثالث عشر.

عليها السلام فحدّثته بها سمعت من أبيه وعمّه وماسمعت من عليّ عليه السلام. فقال علي بن الحسين عليه السلام: قد أقرأني أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله \_ صلّى الله عليه وآله \_ السلام وهو مريض وأنا صبىّ.

ثمّ قال محمّد عليه السلام: وقد أقرأني جدّي الحسين عليه السلام بعهدٍ من رسول الله صلّى الله عليه وآله \_ وهو مريض \_ السلام .

قال أبان: فحدثتُ علي بن الحسين عليه السلام بهذا الحديث كلّه عن سليم، فقال: صَدَق سليم، قد جاء جابر بن عبدالله الأنصاري إلى إبني وهو غلام يختلف إلى الكتّاب فقبّله وأقرأه من رسول الله صلّى الله عليه وآله السلام.

قال أبان: فحججتُ بعد موت عليّ بن الحسين عليه السلام فلقيت أبا جعفر عمّد بن عليّ عليه السلام فحدّثته بهذا الحديث كلّه لم أترك منه حرفاً واحسداً. فاغرورقت عيناه ثمّ قال:صدق سليم قد أتاني بعد أن قُتل جدّي الحسين عليه السلام وأنا قاعد عند أبي فحدّثني (خ ل: فحدّثه) بهذا الحديث بعينه. فقال له أبي: صدقت، قد حدّثك أبي بهذا الحديث بعينه عن أمير المؤمنين عليه السلام ونحن شهود، ثمّ حدّثاه بها هما سمعا من رسول الله صلى الله عليه وآله.

قال حماد بن عيسى (الناقل لكتاب سليم عن ابن اذينة عن أبان): قد ذكرت هذا الحديث عند مولاي أبي عبدالله عليه السلام فبكى وقال: صدق سليم، فقد روى لي هذا الحديث أبي عن أبيه علي بن الحسين عليه السلام، قال: سمعت هذا الحديث من أمير المؤمنين عليه السلام حين سأله سليم بن قيس.

هذا نصّ الرواية وإليك ذكر مصادرها:

١ ـ الحديث ١٠ من كتاب سليم (١٠).

٢ ـ اورده الفضل بن شاذان في كتابه «مختصر اثبات الرجعة» بهذا السند: عن
 محمد بن اسهاعيل بن بزيع عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليهاني عن أبان

١٧ ـ راجع ص٦٣٨ من هذا الكتاب.

بن أبي عياش عن سليم (١٨).

٣ ـ أورده الشيخ الصدوق في كتابه «الاعتقادات» في الصفحة الأخيرة.

٤ \_ أورده الكشي في اختيار معرفة الرجال بهذا السند: محمد بن الحسن قال: حدّثنا الحسن بن علي بن كيسان عن اسحاق بن ابراهيم عن ابن أذينة عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس الهلالي، قال: قلت لأمير المؤمنين عليه السلام: «إني سمعت من سلهان ومن المقداد ومن أبي ذر . . . » إلى آخر الحديث.

قال أبان: فقدر لي بعد موت علي بن الحسين عليه السلام أني حججت فلقيت أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام فحدّثتُ بهذا الحديث كلّه لم أخط منه حرفاً فاغرورقت عيناه ثمّ قال: صدق سليم، قد أتى أبي بعد قتل جدّي الحسين عليه السلام وأنا قاعد عنده فحدّثه بهذا الحديث بعينه، فقال له أبي: صدقت قد حدّثني أبي وعمّي الحسن عليه السلام بهذا الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام، فقالا لك: صدقت قد حدّثك بذلك ونحن شهود. ثمّ حدّثاه أنّها سمعا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله (١٩).

أقول: أنظر كيف حاز الرجل نصيبه الأوفر من تقسرير حديثه من عند الأئمة عليهم السلام حيث صدّقه خسة من اثمّتنا عليهم السلام، وذلك في حديث يرجع إلى تصديق كتابه وأحاديثه من عند أمير المؤمنين عليه السلام - كها مرّ عليك (١٠٠) - وقد شَهدوا له وصدَّقوه فيها نقل عمًا وقع في مسجد الكوفة بجميع جزئياته.

وقد روي هذا الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام نقلًا عن أمير المؤمنين عليه السلام بلا واسطة وعبّر عليه السلام عن سليم بـ«رجل سأل أمير المؤمنين عليه السلام»(٢٠)، وهو تقرير آخر لحديث سليم رحمه الله .

١٨ ـ مختصر إثبات الرجعة: ح١ . طبع الكتاب في نشرة «تراثنا» العدد ١٥.

١٩ ـ إختيار معرفة الرجال: ج١ ص ٣٢١ ح١٦٧.

٢٠ ـ راجع ص ٩٦ من هذه المقدّمة.

٢١ ـ رواً، الطبرسي في الاحتجاج: ج١ ص ٣٩٢ عن مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق عليه السلام.

### كَمَاتُ الْمِامِينَ السَّجَاحِ البَّاقِحُولُ الريثِ سُليَر

جاء نصّ كلامها عليها السلام عند ذكر وصيّة أمير المؤمنين عليه السلام الذي كتبها سليم عن املائه عليه السلام وأنا أورده هنا نقلًا عن مصادره مراعاة للتفاوت اليسير في نقله:

1 \_ أورد الشيخ الطوسي هذا الكلام في «الغيبة» بهذا السند: أخبرنا أحمد بن عبدون عن ابن الزبير القرشي عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عبدالله بن زرارة عمّن رواه عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام، قال: هذه وصيّة أمير المؤمنين عليه السلام وهي نسخة كتاب سليم بن قيس الهلالي دفعها إلى أبان وقرأها عليه. قال أبان: وقرأتها على عليّ بن الحسين عليه السلام فقال: صدق سليم، رحمه الله(٢٢).

٢ - أورده الشيخ الطوسي في «التهذيب» بهذا السند: عنه (اي عن الحسين بن سعيد) عن حماد بن عيسى عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام، وإبراهيم بن عمر عن أبان رفعه إلى سليم بن قيس الهلالي رضي الله عنه . . . وزاد فيه ابراهيم بن عمر قال: قال أبان: قرأتها على علي بن الحسين عليه السلام. فقال علي بن الحسين عليه السلام. فقال علي بن الحسين عليه السلام. فقال علي بن الحسين عليه السلام.

٣ ـ أورد الشيخ جمال الدين يوسف بن حاتم المتوفى ٦٧٦ في كتابه «الدر النظيم في مناقب الأثمّة اللهاميم» بعد إيراد وصية أمير المؤمنين عليه السلام، وصيّة أخرى له إلى ابنه الحسن عليه السلام، فقال:

حدَّث عبدالرحمان بن الحجاج عن أبي عبدالله عليه السلام، وعمّن رواه عن عمرو بن شمر عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه عن أبي جعفر عليه السلام، قال: هذه وصيّة عليّ بن أبي طالب إلى ابنه الحسن عليهما السلام، وهي نسخة كتاب سليم

٢٢ ـ الغيبة للشيخ الطوسي: ص ١١٧، ورواه عنه في البحار: ج٤٢ ص ٢١٣.

۲۴ - تهذيب الأحكام: ج٩ ص ١٧٦ ح ٧١٤.

بن قيس الهلالي دَفَعها إلى أبان وقرأها عليه. وقال أبان: قرأتها على علي بن الحسين عليه السلام (٢١).

أقول: يحتمل أن يكون مراده عليه السلام بنسخة كتاب سليم أنّ هذه وصيّة أمير المؤمنين عليه السلام الّذي هي جزء من نسخة كتاب سليم وقد أشار السيد الأبطحي إلى هذا في تهذيب المقال(٢٠٠). ويؤيّده أنّ هذه الوصيّة توجد في النوع «ج» من نسخ الكتاب(٢٠٠).

ويحتمل أن يكون المراد أنّ هذه الوصيّة بخصوصها هي عين ماكتبه سليم من إملاء أمير المؤمنين عليه السلام. وعلى أيّ حال فهو إمّا تصديق لِنسخة كتاب سليم بأجمعها أو خصوص هذه الوصيّة المنقولة عنه.

ومًا يؤيّد الإحتمال الأوّل أنّ ما ذكره عن الإمام السجاد عليه السلام ينطبق بعينه على ما ذكرناه عن مفتتح الكتاب(٢٧٠)، فيكون ما رواه أبان عن الإمام السجاد عليه السلام منقولاً عن الإمام الباقر عليه السلام أيضاً.

\* \* \*

هذه جملة ما وصل إلينا من تقرير المعصومين عليهم السلام ومزيد عنايتهم بشأن كتاب سليم وأحاديثه.

فهنيئاً له ثمّ هنيئاً، ويكفيه فخراً إذ كان معروفاً عند الأئمّة عليهم السلام وانّهم ذكروه بخير وقرّروا ما نقله من الأحاديث. ويا لنا حسرة على مثل هذا!

٢٤ ـ الكتاب غطوط، وتوجد نسخة منه في مكتبة غرب همدان رقمها ١٥٥٣، نقلتُه عن مقدّمة كتاب سليم
 للسيد بحر العلوم في الطبعة النجفيّة: ص١٥.

٢٥ ـ تهذيب المقال: ج١ ص١٩٠.

٢٦ ـ راجع الحديث ٦٩ في ص ٩٧٤ من هذا الكتاب.

٧٧ ـ راجع ص ٩١ من هذه المقدّمة.

الفضالالع



- \* استمرار تأبيد العلماء للكتاب طبلة ١٤ قرباً.
  - \* كتاب سليم من الأصول الأربعمائة.
- \* اعتراف العلماء من غير الشيعة بإشتهار الكتاب بين الشيعة.
  - \* كلمة المؤلِّف عن كتابه.
  - \* ايراد نصوص كلمات العلماء حول الكتاب.
  - \* التعريف بعدة من المصادر التي جاء فيها ذكر كتاب سليم.

# استمال فأمد العكا علكذاب طيلتأ لنوجَه وعشرة با

صدر من أعاظم علماء الشيعة \_ منذ الصدر الأوّل وإلى اليوم \_ كلمات دُريّة بشأن الكتاب ومؤلّفه الجليل. ولعلّ الباعث لهم على هذا الإهتمام هو ما نقلناه من تقرير أئمّة أهل البيت عليهم السلام للكتاب ومحتوياته.

وممّا يدلّ على عظمة الكتاب وغاية اعتباره أنّ أعاظم علمائنا نقلوا أحاديث سليم في كتبهم ومرويًاتهم منذ عصر الأثمّة عليهم السلام إلى يومنا هذا في سلسلة متلاحقة لم تنقطع في عصر من العصور بصورة تكشف عن اعتمادهم عليه في الغاية.

ويبدء هذه السلسلة من العلماء المؤيدين لكتاب سليم من زمن المؤلّف حيث كان هو بنفسه يعرض أحاديث كتابه على مثل سلمان وأبي ذر والمقداد ونُظرائهم حتّى فيها يشترك معهم في سماعه وذلك إستحكاماً للسند.

ولقد عرض أبان بعده الكتاب على ابي الطفيل وعمر بن أبي سلمة وقَرَءا جميع الكتاب وصدّقاه بأجمعه .

ويكفى في ذلك أن نلاحظ رواة كتاب سليم وأحاديثه، فإن أكثرهم من المشايخ الثقات كعمر بن أذينة وحماد بن عيسى وعثمان بن عيسى ومحمد بن اساعيل بن بزيع والفضل بن شاذان ومحمد بن أبي عمير ومثل ابن أبي جيد ويعقوب بن يزيد وعبدالله بن جعفر الحميري ومحمد بن همام بن سهيل وهارون بن موسى التلعكبري ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب وأحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن سعيد والحقيق وإبن الوليد وإبن الغضائري وغيرهم من أجلًاء الطائفة المحقة وأعاظم

إلى أن يصل دور المؤلفين كإبن الجُحّام وفرات بن إبراهيم والصفّار والكليني والنعياني والصدوق والمفيد والسيد المرتضى والكراجكي والشيخ الطوسي والطبرسيّين وابن شهر آشوب، ومن بعدهم من المؤلفين كالعلّامة والمحقّق والشهيد والقاضي التستري والشيخ الجم العاملي والمجلسيين والبحر انيّين، والمير حامد حسين إلى غيرهم من أعاظم مؤلفى الشيعة ومشايخهم.

فإنَّ هؤلاء اعتمدوا على كتاب سليم بن قيس ورَوَوا أحاديثه في مؤلَّفاتهم وليسوا مَّن يُستهان بهم وبآرائهم وبكتبهم التي صارت اليوم مصادرَ للشيعة ومرجعاً لمعالمها.

هذا بالاضافة إلى ما ستراه في التخريجات آخر الكتاب من أنَّ أحاديث الكتاب بين متواترٍ ومُستفيض وموجود في عدّة من المصادر ولا تخلو ممَّا يرتبط بمصدر.

وباً أنّ كتاب سليم من أكبر الأصول الأربعائة المتداولة قبل زَمَن المحمّدين الثلاثة، لذلك نبدء بكلام في ذلك لِيُعلم قيمة الكتاب في حدّ ذاته. ثمّ نُتبع ذلك بكلام أربعة أشخاص من غير الشيعة قد شهدوا بإشتهار الكتاب في اعتباد الشيعة عليه. ثمّ نذكر كلام المؤلف نفسه عن كتابه الذي بذل مهجته في سبيله واحتفظ به في كلّ تنقلاته من بلد إلى بلد. ونتبعه بكلام أبان وإي الطفيل صحابي رسول الله صلى الله عليه وآله وعمر بن أبي سلمة. وفي الأخير سنذكر كلمات العلماء في اعتبار كتاب سليم ونقتصر على ما مَدحوا به الكتاب بذكر من نصَّ على ذلك فقط وأما ما يوجد في كلماتهم من التلويح إلى ذلك وما يرجع إلى توضيح حول الكتاب فنورده في يوجد في كلماتها له.

وينبغي للقـــارئ أن يضــّـم إلى هذا الفصـــل ما سنذكره في ترجمة المؤلّف من كلمات العلماء الدالّـة على جلالة قدره.

# كالبسليم كتب الأسو للابعاثة

قال الشيخ النعماني في الغيبة: وليس بين جميع الشيعة ممّن حمل العلم ورواه

عن الأئمّة عليهم السلام خلاف في أنّ كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من أكبر كتب الأصول . . . وهو من الأصول الّتي ترجع إليها الشيعة . . . . .

وقال العلّامة الطهراني في الذريعة: «وهو من الأصول القليلة التي أشرنا إلى انّها ألّفت قبل عصر الصادق عليه السلام»(١).

وبياناً لمعنى والأصل، وأهميّته نقدّم ثلاثة نصوص:

قــال الشيخ المفيد رحمه الله: وصنّفت الإماميّة من عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى عصر أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام أربعيائة كتاب تُسمّى الأصول، وهو معنى قولهم: «له اصل»(٢).

قال الشيخ البهائي في مشرق الشمسين: «قد بَلَغنا عن مشايخنا قدّس سرّهم أنّه كان من دأب أصحاب الأصول أنّهم إذا سمعوا عن أحد من الأثمّة عليهم السلام حديثاً بادروا إلى إثباته في أصولهم لئلاً يعرض لهم نسيان لبعضه أو كلّه بتهادى الآيام». وذكر مثل ذلك المبر الداماد في الرواشح السياوية (٣٠٠).

قال العلامة الطهراني في الذريعة: «الأصل من كُتُب الحديث هو ما كان المكتوب فيه مسموعاً لمؤلّفه من المعصوم عليه السلام أو عمّن سَمِع منه لا منقولاً عن مكتوب . . . ومن الواضح أنّ احتمال الخطاء، والغلط والسهو والنسيان وغيرها في الأصل المسموع شفاهاً عن الإمام عليه السلام أو عمّن سَمعه منه أقلّ . . . فوجود الحديث في الأصل المعتمد عليه بمجرّده كان من موجبات الحكم بالضحة عند القدماء . . . .

هذه الميزة ترشّحت إلى الأصول من قِبَل مزيّة شخصيّة توجد في مؤلّفيها. تلك هي المشابرة الأكيدة على كيفيّة تأليفها والتحفّظ على ما لا يتحفّظ عليه غيرهم من المؤلّفين وبذلك صاروا ممدوحين من عند الأثمّة عليهم السلام . . . ولذا نعدّ قول اثمّة الرجال في ترجمة أحدهم «إنّ له أصلًا» من ألفاظ المدح له . . . .

١ ـ الغيبة: ص ٦١. الذريعة: ج٢ ص١٥٢.

٢ ـ معالم العلماء، لابن شهر أشوب: ص ٣. الرواشع السياويّة: ص ٩٨، الراشحة ٢٩.

٣ ـ الذريعة: ج٢ ص ١٢٨، الرواشح السهاوية: الراشحة ٢٩.

إنّ المزايا التي توجد في الأصول ومؤلّفيها دعت أصحابنا إلى الإهتهام التامّ بشأنها قراءةً وروايةً وحفظاً وتصحيحاً، والعناية الزائدة بها وتفضيلها على غيرها من المُصنّفات. ويُرشدنا إلى ذلك تخصيصهم الأصول بتصنيف فهرس خاصّ لهاوإفرادهم مؤلّفيها عن ساير الرواة والمُصنّفين بتدوين تراجمهم مستقلّة (٤٠).

## الخاف وغيراشيعتماشتها الكتاب بيرالشبعة

لابأس بايراد كلام ثلاثة من العلماء من غير الشيعة اعترفوا فيه بأن كتاب سليم مشهور بين الشيعة يعتمدون عليه .

١ ـ قال ابن أبي الحديد الشارح لنهج البلاغة المتوفى ٣٥٦: «سليم معروف المذهب . . . وكتابه المعروف بينهم المسمّى كتاب سليم»(٥).

٢ ـ قال القاضي بدر الدين السبكي المتوفى ٧٦٩: «إن أول كتاب صنف للشيعة هو كتاب سليم بن قيس الهلالي»<sup>(١)</sup>.

٣ ـ قال الملا حيدر على الفيض آبادي ما معرّبه: «كأنّ صحة هذين الكتابين أي كتاب سليم وتفسير أهل البيت (يريد به تفسيرالقمّي) وأصحية واحد منها على سبيل منع الخلو إجماعي عند محققي الشيعة، وعليه فمحتوى الكتابين (عند الشيعة) صادر بعلم اليقين عن لسان ترجمان الوحي النبويّ، وذلك لأنّ جميع علوم الأئمّة الصادقين تنتهي إلى هذه البحار الذاخرة»(٧).

## كَمَةُ لِلْوَلْفِعِ رَكِلْبِر

يُخبرنـا المؤلّف نفسُـه عن حصيلة عـمـره، وهــو من أولياء أمير المؤمنين عليه

٤ ـ الذريعة: ج٢ ص ١٣٨ ـ ١٢٥.

٥ ـ شرح نهج البلاغة: ج١٦ ص ٢١٦.

٦ - جاء هذا الكلام في كتابه ومحاسن الوسائل في معرفة الأواثل، وهو مخطوط. نقلتُه من الذريعة: ج٢ ص
 ١٥٣ .

٧ ـ منتهى الكلام: ج٣ ص ٢٩ ، ونقله عنه المير حامد حسين في استقصاء الإفحام: ج٢ ص ٣٥٠.

السلام، فيقول لأبان حينها يُناوله كتابه:

وإنَّ عندي كُتُباً (^ سمعتها عن الثقات وكتبتها بيدي ، فيها أحاديث لا أحبّ أنَّ تظهر للناس ، لأنَّ الناس ينكرونها ويعظمونها ، وهي حقّ أخذتها من أهل الحق والفقه والصدق والبرّ، عن عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه وسلهان الفارسي وأبي ذر الغفاري والمقداد بن الأسود .

وليس منها حديث أسمعه من أحدهم إلاّ سألت عنه الآخر حتّى اجتمعوا عليه جميعاً، وأشياء بعد سمعتها من غيرهم من أهل الحقّ. . . ، (١٠٠٠).

### نصُوصُكَا إِيهِ الْعُلَاءِ حَوَالَكَتَاب

أورد هنا النصوص الصادرة عن العلماء على ترتيب تاريخ وفياتهم:

١ - عمر بن أبي سلمة بن امّ سلمة المتوفى ٨٣ هـ صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وهو الذي قرء كتاب سليم جميعه بِمُشاركة أبي الطفيل عند الإمام السجاد عليه السلام. قال عن الكتاب: «ما فيه حديث إلا وقد سمعته من علي عليه السلام ومن سلمان وأبي ذر ومن المقداد»(١٠٠).

٢ ـ أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني المتوفى ١٠٠ هـ، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وكان من خيار أصحاب على عليه السلام أيضاً. قال بعد ماقرء الكتاب بأجمعه وعرف محتواه: «ما فيه حديث إلا وقد سمعتُه من علي صلوات الله عليه ومن سلمان وأبى ذر ومن المقداد»(١١).

٣ ـ المؤرخ الشهير أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي المتوفى ٣٤٦ هـ.
 قال في كتابه التنبيه والإشراف: «والقطعيّة بالإمامة، الإثنا عشرية منهم، الذين

٨ ـ اي مكتوبات، لا بمعنى مؤلفات متعدّدة. راجع ص ٣٩٦من هذه المقدّمة.

٩ ـ راجع مفتتح كتاب سليم في ص ٥٥٨ من هذا الكتاب.

١٠ ـ راجع مفتتح كتاب سليم في ص ٢٠٥ من هذا الكتاب.

١١ ـ راجع مفتتح كتاب سليم في ص ٥٩٠ من هذا الكتاب.

أصلهم في حصر العدد ما ذكره سليم بن قيس الهلالي في كتابه (١٢).

أقـول: يُشير بذلك إلى أنّ كتاب سليم هو أوّل كتاب جاء فيه حصر عدد الأئمّة في إثنى عشر، وبذلك يُعلم إختصاصه بالشيعة الإماميّة.

٤ ـ المتتبع الخبير محمد بن اسحاق المعروف بابن النديم المتوفى ٣٨٠، وهو الذي اعتمد عليه الشيخ والنجاشي في رجالها، قال في كتابه الفهرست: «أوّل كتاب ظهر للشيعة كتاب سليم بن قيس الهلالي . . . وهو كتاب سليم بن قيس المشهور»(١٥٠).

أقول: يدل كلامه على شُهرة الكتاب في تلك العصور كما يدل على ذلك كلام ابن الغضائري أيضاً حيث يقول: «وينسب إليه هذا الكتاب المشهور»(١٤).

٥ ـ الشيخ الجليل أبو العبّاس أحمد بن علي بن العبّاس النجاشي المترفي ٥٠٠ هـ. قال في أوّل كتابه الفهرست: «ها أنا أذكر المتقدّمين في التصنيف من سلفنا الصالح وهي أسهاء قليلة . . . » ثمّ بدء بالطبقة الاولى وذكر منهم سليم فقال: «سليم بن قيس الهلالي له كتاب، يكنى أبا صادق، أخبرني على بن أحمد . . . » (٥١٠) الى آخر أسناده التي سنذكرها في الفصل الثامن (١٦٠).

٦ ـ شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي المتوفى ٤٦٠ هـ، قال في كتابه الفهرست: «سليم بن قيس الهلالي يكنّى أبا صادق، له كتاب أخبرنا به ابن أبي جيد . . . »(١٠) الى آخر أسناده التي سنذكرها في الفصل الثامن (١٨).

١٣ - التنبيه والإشراف: ص ١٩٨. واعلم ان والقطعيّة؛ اسم للشيعة وبيّنه المصنّف نفسه بقوله: وأنّهم سمّوا بالقطعهم (في الإمامة) على عدد محصور ووقت معين وان ذلك بالنصّ من الله و رسوله على اسم كل امام وعينه إلى أن يفنى الله عزّ وجلّ الارض ومن عليها .

١٣ ـ الفهرست لابن النديم: ص ٢٧٥، الفنّ الخامس من المقالة السادسة.

١٤ - خلاصة الأقوال للعلامة: ص ٨٣.

١٥ ـ الفهرست المعروف برجال النجاشي: ص٦.

١٦ - راجع ص ٢٠٩ من هذه المقدمة.

١٧ - الفهرست للطوسي: ص ٨١ رقم ٣٣٦.

١٨ ـ راجع ص ٢٠٩ من هذه المقدمة.

أقول: كلام الشيخين النجاشي والطوسي يؤكّد على تماميّة نسبة الكتاب إلى مؤلّفه ووصوله إلى أيديهم، وخاصّة كلام النجاشي الّذي يعدّه في المتقدمين من السلف الصالح.

٧- الشيخ الجليل أبو عبدالله محمد بن إبراهيم النعماني المتوفى ٤٦٧ هـ. وهو من شيوخ الإجازة. قال في كتاب الغيبة: وليس بين جميع الشيعة عَن حَملَ العلم ورواه عن الأثمّة عليهم السلام خلاف في أنّ كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من أكبر كتب الأصول الّتي رواها أهل العلم وحَملة حديث أهل البيت عليهم السلام وأقدمها لأنّ جميع ما اشتمل عليه هذا الأصل إنّا هو عن رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليها والمقداد وسلمان الفارسي وأبي ذر ومن جرى مجراهم عمن شهد رسول الله وأمير المؤمنين رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليها وسَمِع منها. وهومن الأصول التي ترجع الشيعة اليها وتعوّل عليها» (١١٥).

أقول: كلام هذا المحدّث الجليل يؤكّد على عدم الخلاف في جلالة الكتاب بين جميع محدّثي الشيعة في تلك العصور الأولى القريبة من زمن الأثمّة عليهم السلام. وقد استتبع كلامه بأنّ جميع ما اشتمل عليه إنّا هو عن صاحبي الرسالة والوصاية صلوات الله عليها وخواص أصحابها. وأخيراً فقد قرَّر أنّ الكتاب كان يُعدّ في عصره من مراجع الشيعة ومصادرها المعوَّل عليها.

وأنت خبير بالقيمة التاريخيّة لشهادة هذا الشيخ في مصادر التفكير الشيعيّ القويم.

٨ ـ الحافظ الشهير محمد بن علي بن شهر آشوب المازندراني المتوفى ٥٨٨ هـ .
 قال في كتابه معالم العلماء: «سليم بن قيس الهلالي صاحب الأحاديث، له
 كتاب»(٢٠٠).

٩ ـ العالم الجليل السيد جمال الدين أحمد بن موسى آل طاووس المتوفى ٦٧٧.
 قال في كتابه حل الاشكال على ما حكاه عنه صاحب المعالم في التحرير الطاووسي:

١٩ ـ الغيبة: ص ٦١ .

۲۰ ـ معالم العلماء: ص ۵۸ رقم ۳۹۰.

الفصل ٤: كلمات العلماء في إعتبار الكتاب ......

«تضمّن الكتاب ما يشهد بشكره وصحّة كتابه»(٢١).

١٠ ـ العلامة المحقق المولى محمد تقي المجلسي المتوفى ١٠٧٠، قال في كتابه روضة المتقين: «إنّ الشيخين الأعظمين حكما بصحّة كتابه، مع أنّ متن كتابه دال على صحّته»(٢٠).

وقال فيها حكى عنه: «كفى بإعتباد الصدوقين الكليني والصدوق ابن بابويه عليه . . . وهذا الأصل عندي ومتنه دليل صحّته (١٣٠).

أقول: لا يخفى ظرافة هذا الكلام وذلك أنّ الشيعيّ الخبير عن دينه إذا نظر إلى متن هذا الكتاب يكفيه ذلك في الحكم بصحته.

11 - المحدّث الكبير الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي المتوفى ١١٠٨ هـ. قال في كتابه وسائل الشيعة: «الفائدة الرابعة في ذكر الكتب المعتمدة الّتي نقلتُ منها أحاديث هذا الكتاب وشهد بصحّتها مؤلّفوها وغيرهم وقامت القرائن على ثبوتها وتواترت عن مؤلّفيها أو علمت صحة نسبتها إليهم بحيث لم يبق فيها شكّ ولا ريب كوجودها بخطّ أكابر العلماء وتكرّر ذكرها في مُصنّفاتهم وشهادتهم بنسبتها وموافقة مضامينها لروايات الكتب المتواترة أو نقلها بخبر واحد محفوف بالقرينة وغير ذلك مضامينها لموايات الكتب إلى أن قال: «وكتاب سليم بن قيس الهلالي»(٢٠).

١٢ ـ العلامة المحقّق السيد مصطفى التفريشي من أعلام القرن الحاديعشر، قال في هامش كتابه نقد الرجال: «والصدق مُبينٌ في وجه أحاديث هذا الكتاب من أوّله إلى آخره» (٥٠٠).

١٣ ـ المحدث الخبير السيد هاشم البحراني المتوفى ١١٠٧، قال في كتابه
 غـاية المرام: «وهو (أي كتاب سليم) كتاب مشهور معتمد نقل عنه المُصنّفون في

٢١ ـ التحرير الطاووسي: ص ١٣٦ رقم ١٧٥. ونقله عنه في تنقيح المقال: ج٢ ص ٥٠.

٢٢ ـ روضة المُتَقين: ج١٤ ص ٣٧٣.

٢٣ ـ تنقيح المقال: ج٢ ص ٥٣.

٢٤ ـ وسائل الشيعة : ج ٢٠ ص ٣٦ و٤٦.

٢٥ ـ نقد الرجال: ص ١٥٩.

18 ـ العلامة الحجة المولى محمد باقر المجلسي المتوفى ١١١١. قد أورد جميع كتاب سليم متفرقاً في أجزاء بحار الأنوار وعدّه من مصادره في مقدّمة البحار وقال: «كتاب سليم بن قيس الهلالي في غاية الإشتهار . . . والحق أنّه من الأصول المعتبرة» وقال مثل ذلك تلميذه العلامة الشيخ عبدالله البحراني في «عوالم العلوم» (٢٠٠) . وقال في موضع آخر: « . . . كتاب معروف بين المحدثين اعتمد عليه الكليني

وقال في موضع آخر: «... كتاب معروف بين المحدثين اعتمدعليه الكليني والصدوق وغيرهما من القدماء، وأكثر أخباره مُطابقة لما رُوي بالأسانيد الصحيحة في الأصول المعتبرة». وقال مثل ذلك الشيخ يوسف البحراني في الدُرَر النجفيّة (٢٨).

أقول: على الخبير سقطت إذا تكلّم مثل الشيخ الحرّ والسيد البحراني والعلّامة المجلسي والشينخين البحرانيّين حول كتاب سليم، ولا ينبّلك مثل خبير.

المحقق الخبير المولى حيدر على الشيرواني (ابن اخت العلامة المجلسي)، قال في آخر رسالته المسيّاة بـ«رسالة في كيفيّة استنباط الأحكام من الآثار في زمن الغيبة» ما نصّه: «وبذلك يُعلم صحّة كتاب سليم بن قيس الهلالي فإنّه وَرَد من طرق عديدة حَسَنَة وصحيحة عن ثقات أصحاب الأثمّة عليهم السلام وأجلائهم كعمر بن أذينة و. . . الرواية كثيراً في أمور شتّى ومهيّات، فكيف يتصوّر خفاء ذلك على الأئمّة صلى الله عليهم أو إغضائهم عن ذلك وترك النهي عنه وعن اعتقاد صحّته وروايته»(٢٠).

١٦ ـ العلامة المحقق المير حامد حسين اللكنهوئي الهندي، قال في كتابه عبقات الأنوار ما معربه: «كتاب سليم بن قيس الذي يُمكننا أن نقول في حقه أنه أقدم وأفضل من جميع كتب الإمامية الحديثية كها اعترف المجلسي بذلك في مجلد

٢٦ - غاية المرام: ص ٥٤٦، الباب ٥٤ من فصل فضائل أمير المؤمنين عليه السلام.

٧٧ ـ بحار الأنوار: ج١ ص ٣٧. عوالم العلوم (ج١ ص١٧) مخطوطة في مكتبة آية الله المرعشي بقم.

٢٨ ـ بحار الأنوار، الطبعة القديمة: ج٨ ص ١٩٨. الدُرر النجفيّة: ص ٢٨١.

٧٩ ـ الكتاب نخطوط، توجد نسخة نخطوطة منه في مكتبة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ على حيدر بقم، والكلام المنقول يوجد في أواخر الكتاب.

الفصل ٤: كلمات العلماء في إعتبار الكتاب ......

الفتن من البحار»<sup>(۴۰)</sup>.

وقال في استقصاء الإفحام: «أكثر روايات كتاب سليم معاضَدَة بروايات صحيحة وأحاديث معتمدة "(٢١).

١٧ ـ العلامة المتتبع السيد محمد باقر الخوانساري المتوفى ١٣١٣، قال في كتابه روضات الجنات بعد ما أورد حول اعتبار كتاب سليم أسناداً كثيرة: «أما كتابه المشار إليه فهو أوّل ما صنّف ودوّن في الإسلام وجمع فيه الأخبار كما في البال . . . وفيه من النوادر المستطرفة جمّ غفيري (٣٦).

10 ـ المحدّث الخبير المتبحّر الحاج ميرزا حسين النوري المتوفى ١٣٢٠، قال في كتابه مستدرك الوسائل: «كتابه من الأصول المعروفة وللأصحاب إليه طرق كثيرة «(٣٣). وقال في كتابه نفس الرحمان: «إنّه كتاب مشهور معروف نَقَل عنه أجلّة المحدّثين «(٣٤).

١٩ ـ العالم المتتبع ثقة الإسلام المولى محمد هاشم الخراساني المتوفى ١٣٥٢، قال في كتابه مُنتخب التواريخ ما مُعرّبه: «كتاب سليم بن قيس الذي ودّعه إلى أبان بن أبي عيّاش معروف (٥٠٠).

٢٠ ـ خاتم المحدّثين الحاج الشيخ عباس القمّي المتوفى ١٣٥٩، قال في كتابه الكنى والألقاب: «هو أوّل كتاب ظهر للشيعة معروف بين المحدّثين، اعتمد عليه الشيخ الكليني والصدوق وغيرهما من القُدماء رضوان الله عليهم»(٣٦).

٢١ - الفقيه المتبحّر الشيخ عبدالله المامقاني، قال في تنقيح المقال بعد ايراد ما

٣٠ ـ عبقات الأنوار: ج٢ ص٦٦.

٣١ ـ استقصاء الإفحام: ج١ ص ٧٩٠.

٣٣ ـ روضات الجنّات: ج٤ ص ٦٧.

٣٣ ـ مستدرك الوسائل: ج٣ ص ٧٣٧، الفائدة السادسة.

٣٤ ـ نفس الرحمان في فضائل سلمان: ص ٥٦.

٣٥ ـ منتخب التواريخ: ص ٣١٠.

٣٦ ـ الكنى والألقاب: ج٣ ص ٢٤٣.

يؤيّد جلالة الكتاب: «إنّ كتاب سليم بن قيس في غاية الإعتبار»(٣٧). وقال في موضع آخر: «كتابه صحيح»(٢٨).

٢٢ ـ المحقق السيد حسين بن محمد رضا البروجردي المتوفى ١٢٨٣ ، قال في
 كتابه نخبة المقال :

«صه» ثقة من أولياء الآل عنه روى أجلة الفحول<sup>(٢٩)</sup> سليم بن قيس الملكلي «طق»، «ضف» كتابه من الأصول

٣٣ ـ العالم الخبير الميرزا محمد على المدرس الخياباني، قال في ريحانة الأدب ما معربه: «كتابه معروفٌ وهو من الأصول الأربعيائة المشهورة وهو أول كتاب ظهر في الشيعة . . . . . واعتمد عليه الصدوق والكليني وغيرهما من أكابر المحدّثين اعتهاداً تاماً»(١٠).

٢٤ ـ العـلامة المتتبع الحاج آغا بزرك الطهراني، قال في الذريعة: «أصل سليم بن قيس الهلالي وهو من الأصول القليله التي أشرنا إلى أنّها ألّفت قبل عصر الصادق عليه السلام»(١٠).

وقال في موضع آخر: «كتاب سليم هذا من الأصول الشهيرة عند الخاصة والعامّة»(٤٠).

٢٥ ـ العلامة المتبحر السيد حسن الصدر المتوفى ١٣٥٤، قال في كتابه الشيعة وفنون الإسلام: «له (اي لسليم) كتاب جليل عظيم روى فيه عن علي عليه السلام وسلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري والمقداد وعهار بن ياسر وجماعة من كبار

٣٧ ـ تنقيح المقال: ج٢ ص ٥٤ .

٣٨ ـ تنقيح المقال: ج٢ ص ٥٦ .

٣٩ ـ نخبة المقال: ص ٥٠ .

٤٠ ـ ريحانة الأدب: ج٦ ص ٣٦٩.

٤١ ـ الذريعة: ج٢ ص ١٥٢، رقم ٥٩٠.

٤٢ ـ الذريعة: ج٢ ص ١٥٣.

الصحابة»(٤٢).

٢٦ ـ العلامة المحقق السيد أحمد الصفائي الخوانساري المتوفى ١٣٥٩، قال في كتابه كشف الأستار: وإن كتابه من أكبر الاصول القديمة والمحكوم بالصحة والمعروض على الأثمة عليهم السلام فحكموا بصحته وصحة أحاديثه (١٤٠).

٧٧ ـ الحبر العلم الحجّة الشيخ عبدالحسين الأميني النجفي، قال في كتابه الغدير: وكتاب سليم من الأصول المشهورة المتداولة في العصور القديمة المعتمد عليها عند محدّثي الفريقين وحَملة التاريخ . . . وحول الكتاب كلمات درية أفردناها في رسالة، وإنّها ذكرنا هذا الإجمال لتعلم أنّ التعويل على الكتاب ممّا تسالم عليه الفريقان وهو الذي حدانا الى النقل عنه في كتابنا هذا» (٥٠٠).

٢٨ ـ العلامة الخبير السيد محمد صادق آل بحر العلوم، قال في مقدمته على كتاب سليم المطبوع في النجف بعد ما أورد كلهات بعض الأعاظم حول الكتاب: «قد حقَّق هؤلاء الأعاظم صحّة نسبة الكتاب إلى سليم وانّه معتبر غاية الإعتبار وأخباره صحيحة موثوق بها . . . فإذاً الكتاب لا شبهة فيه ولا ريب يعتريه» (٢٠).

٢٩ ـ العلامة الخبير السيد شهاب الدين المرعشي النجفي المتوفى ١٤١١، قال في تعليقته على إحقاق الحق: «هو من أقدم الكتب عند الشيعة وأصحها بل حَكَم بعض العامة بصحته أيضاً» (٧٤).

وقال في موضع آخر: «هو كتاب معروف مطبوع منتشر في الأقطار معتمد عليه عند أصحابنا وأكثر القوم (اي العامة)، ممدوح من ساداتنا الأثمّة المعصومين عليهم السلام»(<sup>14)</sup>.

٤٣ ـ الشيعة وفنون الإسلام: ص ٦٨.

<sup>\$ 2 -</sup> كشف الأستار عن وجه الكتب والأسفار: ج٢ ص ١٣٠.

٤٥ ـ الغدير: ج١ ص ١٩٥، الهامش.

٤٦ ـ كتاب سليم المطبوع في النجف: ص ١٥.

٤٧ ـ إحقاق الحقّ: ج١ ص ٥٥، الهامش.

٤٨ ــ احقاق الحقّ: ج٢ ص ٤٢١، الهامش.

هذا نزرٌ من شهادات الأعلام المحقّقين رحمهم الله بإعتبار هذا الكتاب وصحة نسبته إلى مؤلّف. واقتصرنا هنا على ايراد الصريح من كلامهم وإلاّ فلكثير من الأعاظم بحوث مفصّلة في اعتبار الكتاب، ولكن لمّا لم يكن في كلماتهم كلمة موجزة نوردها بنصة نشير في ختام هذا الفصل إلى أسهاء المصادر التي جاء فيها ذكر كتاب سليم، ونورد كلماتهم في المواضع المناسبة لها في هذه المقدمة.

## التعريف بصادحاء فيها لكراكتاب

١ ـ استقصاء الإفحام، للميرحامدحسين: ج١ ص٧٥٥ إلى ٥٦٧، و٩٩٥ إلى ٦٠٤، و٦١٦ إلى ٦٠١، ج٢ ص٣٦٠.

٢ ـ الأعلام، للزركلي: ج٣ ص١١٩.

٣ ـ أعيان الشيعة، للعاملي: ج٥ ص٥٠، وج٥٣ ص٢٩٣.

٤ ـ بحار الأنوار: ج١ ص٣٦، وج٨ (طبع قديم) ص١٩٥، وج٢٢
 ص١٥٥٠

٥ ـ تاريخ الأدب العربي، لبروكلهان، (الترجمة العربية): ج٣ ص٣٣٠.

٦ ـ تأسيس الشيعة لفنون الإسلام، للصدر: ص٢٧٢.

٧ ـ التحرير الطاووسي، لصاحب المعالم: ص١٣٦.

٨ ـ التعليقة على منهج المقال، للبهبهاني: ص١٧١.

٩ ـ تكملة الرجال، للكاظمي: ج١ ص٤٦٧.

١٠ ـ التنبيه والإِشراف،للمسعودي: ص١٩٨.

١١ ـ تنقيح المقال، للمامقاني: ج٢ ص١٥٢.

١٢ ـ تهذيب المقال، للأبطحى: ج١ ص١٨٦ .

١٣ ـ الجامع في الرجال، للزنجاني: ج١ ص١١ وج٢ ص٣٣١.

١٤ ـ خلاصة الأقوال، للعلامة الحلي: ص٨٣.

١٥ ـ دائرة المعارف الشيعيّة: ج٥ ص٤١.

الفصل ٤: كلمات العلماء في إعتبار الكتاب ......

١٦ ـ الدرر واللالي في ترجمة سليم بن قيس الهلالي، للسيد الروضاتي
 (مخطوط).

۱۷ ـ الـذريعة، للطهراني: ج۲ ص۱۵۹ ـ ۱۵۲، ج٦ ص٣٣٦، ج١٢ ص۲۲۷، ج۱۷ ص۲۷۷.

١٨ ـ رجال الكشي (إختيار معرفة الرجال): ج١ ص٣٢١.

١٩ ـ الرواشح الساويّة: ص٩٨، الراشحة ٢٩.

٢٠ ـ روضات الجنّات، للخوانساري: ج٣ ص٣٠، ج٤ ص٧١.

٢١ ـ روضة المتقين، للمجلسي الأوّل: ج١٤ ص٣٧١.

٢٢ ـ ريحانة الأدب، للخياباني: ج٦ ص٣٦٩.

٢٣ ـ الشيعة وفنون الإسلام، للصدر: ص٦٨.

٢٤ ـ الغدير، للأميني: ج١ ص١٩٥.

٢٥ ـ الغيبة، للنعماني: ص٦٦.

٢٦ ـ الفهرست، للشيخ الطوسي: ص٨١.

٧٧ ـ الفهرست، للنجاشي (رجال النجاشي): ص٦.

۲۸ ـ الفهرست، لإبن النديم: ص٧٧٥ .

۲۹ ـ فهرست کتابهای چایی عربی، لخانبابامشار: ص۷۲۹.

٣٠ ـ قاموس الرجال، للتسترى: ج٤ ص٢٥٧.

٣١ ـ كشف الأستار ، للسيد الصفائي : ج٢ ص١٣٢ ـ ١٢٣ .

٣٢ ـ كشف الحجب والأستار، للسيد إعجاز حسين: ص٥٤٥.

٣٣ ـ الكنى والألقاب، للقمّى: ج٣ ص٢٤٣.

٣٤ ـ مؤلفو الشيعة في صدر الإسلام، للعلامة السيد شرف الدين: ص١٦.

٣٥ ـ محاسن الوسائل في معرفة الأوائل، للسبكي (مخطوط).

٣٦ - مختصر، البصائر للشيخ حسن بن سليمان الحلي: ص٠٥.

٣٧ ـ مرآة الكتب، لثقة الإسلام: ج٣ ص١٥٣.

٣٨ ـ مستدرك الوسائل، للنوري: ج٣ ص٧٣٣٠.

٣٩ ـ معالم العلماء، لإبن شهر أشوب: ص٥٨.

- ٤٠ \_ معجم مؤلِّفي الشيعة ، للقائيني : ص٣٦٠.
- ٤١ ـ معجم رجال الحديث، للسيد الخوئي : ج١ ص١٠٢، ج٨ ص٢٢٥.
  - ٤٢ ـ مقتبس الأثر ومجدّد ما دثر، للأعلمي: ج١٩ ص٥٥٥.
    - ٤٣ ـ مقدّمة كتاب سليم، لبحر العلوم.
      - ٤٤ \_ مقدّمة كتاب سليم، للموسوى.
    - ٥٤ ـ منتهى المقال، للحائري: ص١٥٣.
    - ٤٦ ـ منهج المقال، للأستر آبادي: ص١٥ و١٧١.
      - ٧٤ ـ نخبة المقال، للسيد البروجردي: ص٠٥.
        - ٤٨ ـ تقد الرجال، للتفريشي: ص٩٥٩.
    - ٤٩ \_ وسائل الشيعة ، للحر العاملي: ج٧٠ ص٣٦ و٤٧.
  - ٥ الفوائد الرجاليّة، للخواجوئي: ص٣٢٣ و٣٢٧ و٣٢٨.
    - ٥١ ـ ظرائف المقال، للبروجردي: ج٢ ص٧ و٨٨.
      - ٥٢ ـ عين الغزال: ص٣٥.

وهناك مصادر اخرى ترى أسهائها في غضون الأبحاث وفي فهرست المصادر إنشاء الله تعالى. الفضالة إمس



\* القرائن الدالة على أنَّ رواية القدماء عن سليم كانت عن كتابه.

\* كلمات العلماء في أنَّ رواية القدماء عن سليم إنَّما هي عن كتابه إعتماداً عليه.

\* اسماء اجلَّة الرواة والمصنَّفين الذين رووا كتاب سليم واحاديثه في كل قرن.

في هذا الفصل نذكر أسهاء كلّ من روى عن سليم بن قيس كتابه بأجمعه أو أحاديث كتابه مُتفرّقاً وذلك بعد الفحص الكثير عن مظانها في عددٍ كبيرٍ من الكتب الحديثية والتاريخيّة.

ونُقدّم على ذلك شهادة الأعلام بانّ الرواية عن سليم في كتب القوم خصوصاً المتقدّمين منهم إنّما كان عن كتابه وإنّ روايتهم دليل على اعتمادهم عليه. ونذكر ايضاً عدّة قرائن تدلّ على ذلك.

## القائد على التكوارة القدماء عن سلم كانت عن الله

إنّ هناك قرائن متوفّرة على أنّ ما نَقَله المتقدّمون في مؤلّفاتهم عن سليم كان عن كتابه وان لم يصرّحوا بذلك عند النقل، وهي تلخّص فيها يلي:

أوّلاً: إنّ القدماء كابن شاذان والصفّار والكليني والصدوق والنعماني والمفيد والسيد المرتضى والشيخ وأضرابهم استخرجوا أكثر أحاديث كتبهم عن الأصول الأربعيائة المتداولة في زمانهم، وبها أنّ كتاب سليم من أقدم تلك الأصول وأشهرها(١) يبعد نقلهم عن سليم من غير عثور على كتابه، خصوصاً بعد ما سمعت في الفصل الرابع من تداول ذكر كتاب سليم على لسان المتقدّمين.

ثانياً: إنَّ مثل النعماني الذي كان تلميذاً للكليني وأعانه على تأليف الكافي إذا شُهد بأنَّ كتاب سليم من أكبر ما رواه حَلة حديث أهل البيت عليهم السلام وأقدمها

١ ـ كما مرّ في ص١٠٣ من هذه المقدّمة.

وأنّه من الأصول التي ترجع إليها الشيعة وتعوّل عليها(١)، فبملاحظة كلامه يبعد عدم تداوله بين أكابر المحدّثين مثل الكليني والصفّار.

ثالثاً: صرّح بعضهم باسم كتاب سليم كالنعمان، وكذلك الشيخ المفيد والنجاشي والشيخ الطوسي وقد صرح الشيخ المفيد في آخر تصحيح الاعتقاد بوجود كتاب سليم عند الشيخ الصدوق وأنّ روايته لحديث سليم انّما هو عن كتابه، كما أنّ بعضهم بدء في السند باسم سليم أو ذَكره مرفوعاً إلى سليم بإسقاط الواسطة وهم كالحسين بن سعيد والسيد المرتضى والصدوق والطبرسي وابن شاذان والرازي والعلامّة الحيّ والشيخ حسن بن سليمان الحيّ، فإنّ هذا كلّه ممّا يؤكّد على نقلهم عن نفس الكتاب (٣).

رابعاً: إنّ ما نقلوه من أحاديث سليم يوجد في نسخ الكتاب الموجودة في زماننا بعينها غالباً (1). وإذا لاحظنا وجود عدة احاديث مما يرويه الراوي الواحد في النسخ الموجودة فإنّ ذلك يدلّ على نقلهم عن نسخة الكتاب.

خامساً: إنَّ الشيخ الطوسي والنجاشي والنعماني ـ الذين كانوامن الخبيرين بالكتب من القدماء ـ ذكروا طريقهم إلى كتاب سليم في الفهرستين والغيبة (٥)، ونقلوا أحاديثه في كتبهم الحديثية (١)، وعليه يبعد نقلهم لها عن غير نسختهم.

سادساً: إنّ الأسناد في مرويّات بعضهم تتحد أسناد المرويّات عن سليم في كُتُب الآخرين كما أنّ عدة من الأسناد التي ذكروها تنطبق تماماً على الأسناد الموجودة في مفتتح نسخ كتاب سليم الموجودة في زماننا وهذا يُرشدنا إلى انّ تلك الأسناد كلّها إلى كتاب سليم لا إلى نفس سليم(٢) بعنوان الراوي للحديث الواحد.

٢ ـ الغيبة: ص ٦١.

٣ ـ راجع عن ذلك فصل التخريجات في آخر هذا الكتاب: ص ٩٥٩.

٤ ـ راجع فصل التخريجات آخر هذا الكتاب: ص ٩٥٩.

٥ ـ فهرست الشيخ: ص ٨١، فهرست النجاشي: ص ٦، غيبة النعماني: ص ٤٥.

٦ ـ راجع ص ١٣٦ من هذا الفصل.

٧ ـ عليك بالمقارنة بين مفتتح الكتاب وما أوردناه في فصل التخريجات في ص٩٥٩من هذا الكتاب.

سابعاً: إنَّ بعضهم أوردوا مفتتح كتاب سليم (^) الذي يتضمَّن قصَّة مناولة سليم كتابه لأبان بن أبي عياش ومناولة أبان لعمر بن أذينة وبيان المسير التاريخيِّ للكتاب. وهذا ثمَّا يدلَّ على رؤيتهم للكتاب ونقلهم عنه.

ثامناً: إنّ ما ذكروه من الأسانيد تنطبق في الطبقة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أحدها أو جميعها على ما في مفتتح النسخ الموجودة، وهو من أكبر القرائن على وجود نسخ منطبقة على النسخ الموجودة عندهم فإنّ جميع أسانيد الشيخ الطوسي والصدوق والكليني تنتهى إلى ابن أبي عمير أو إلى أحمد بن محمّد بن عيسى أو إلى حمّاد بن عيسى أو يعقوب بن يزيد أو محمّد بن الحسن بن الوليد.

تاسعاً: إنّ بعض الناقلين لأحاديث سليم لم يذكروا السند بل رفعوا الحديث إلى سليم وهـذا يدلّ \_ بعض الشيئ \_ على نقلهم عن كتابه، إذا أضفنا إلى ذلك ذكرهم للأسناد فيها نقلوه عن غيره، وهؤلاء مثل الحسين بن سعيد في كتاب البهار وإبن شهر آشوب في المناقب والطبرسي في الإحتجاج وشاذان في الفضائل والرازي في نزهة الكرام.

هذا وإنَّ هناك قرائن أخرى تدلَّ على المقصود وذلك بالتدبَّر والدقَّة في كيفيَّة نقلهم لحديث سليم والمقارنة بين المتون والأسانيدوملاحظة مدى توافقها. ويمكننا أن نجمع القرائن المذكورة في كلمة واحدة فنقول:

إنّ كتاب سليم نُقلت بصورة بجموعة، ولم يكن سليم من المشتهرين في المجتمع بنقل الحديث والأخذ عنه حتّى ينقل أحاديثه بصورة متفرقة، وبعد إضافة القرائن المذكورة يُعلم أنّ كلّ ما نقل عن سليم فهو منقول عن كتابه. وبملاحظة أسانيد الروايات المنقولة عن سليم واتّحادها في أكثر الطبقات وتماثلها في كثير من الكتب وبالنظر إلى وجود أكثر تلك الأحاديث المنقولة في كتبهم في نسخ كتاب سليم، بذلك كلّه يستكشف وجود نسخة معتبرة من كتاب سليم عندهم، اعتمدوا عليه ونقلوا عنه أحاديثه بالأسناد الموجودة في صدر نسخهم.

٨ ـ راجع فصل التخريجات في ص٩٦١من هذاالكتاب.

الفصل ٥: العلماء يروون كتاب سليم وأحاديثه ........

## كَلْاتُ الْعُلَاءِ فِي أَنْ وَلِيَّالْقُلُمَا كَالْبَتَ عَنِيْ الْسُلَمَ لِعِيْلِ لَّعَلَيْهِ

إذا عرفت القرائن المذكورة فلنستشهد ببعض ما قاله الأعاظم في ذلك :

١ ـ قال العلّامة المجلسي الأوّل: «كفى باعتماد الصدوقين الكليني والصدوق ابن بابويه عليه»(١٠). وقال أيضاً: «إنّ الشيخين الأعظمين حَكَما بصحّة كتابه»(١٠).

العلامة المجلسي الثاني: «اعتمد عليه الكليني والصدوق وغيرهما»(١١).

٣ ـ قال الوحيد البهبهاني: «ما في الكافي والخصال أسانيد متعددة صحيحة ومعتبرة، والظاهر منها روايتها عن سليم من كتابه واسنادهما إليه إلى ما رواه فيه . . . والنظاهر من روايتها صحة نسخة كتابه الذي كان عندهما كها يظهر من الكشي والنجاشي والفهرست أيضاً، بل ربّها يظهر منهم صحّة نفس كتابه سيّها من الكافي (١٠٠).

٤ - قال المحقق الخوانساري ، حكاية عن بعض الأعاظم: «إنّ الشيخ الكليني حيثها يُخرج أحاديث الرجل يورده في أوّل الباب على ما اطّلعت عليه إلّا في موضع أو موضعين، وهوقرينة أنّ كتابه عنده معتمد واضح الحديث يتعين عليه العمل، فإنّ من طريقة الكليني وضع الأحاديث المخرجة الموضوعة على الأبواب على الترتيب بحسب الصحة والوضوح، ولِذلك أحاديث آخر الأبواب في الأغلب لا تخلو من إجمال وخفاء»(١٠).

قال المحدّث القمّي: «اعتمد عليه الشيخ الكليني والصدوق وغيرهما من

٩ ـ تنقيح المقال: ج٢ ص ٥٣.

١٠ ــ روضة المتقين: ج١٤ ص ٣٧٢.

١١ ـ بحار الأنوار، الطبعة القديمة: ج٨ ص ١٩٨.

١٢ ـ التعليقة على منهج المقال: ص ١٧١، وأورده في تنقيح المقال: ج٢ ص ٤٥، وفي روضات الجنات:
 ج٤ ص ٧٠.

١٣ ـ روضات الجنّات: ج ٤ ص ٦٨، وذكر حفيده العلامة الروضاي في رسالته الدرر واللّالي: انّ مواده من هذا البعض إنما الشيخ البهائي أو المر الداماد.

القدماء رضوان الله عليهم»(١٤).

 ٦ ـ قال المؤرخ الخياباني ما معرّبه: «اعتمد عليه الصدوق والكليني وغيرهما من أكابر المحدّثين اعتهاداً تاماً»(٥٠).

٧ ـ قال العلامة الطهراني: «نقل كثير من قدماء الأصحاب في كتبهم: إثبات السرجعة والإحتجاج والإختصاص وعيون المعجزات ومن لا يحضره الفقيه وبصائر الدرجات والكافي والخصال وتفسير فرات وتفسير محمد بن العبّاس بن ماهيار والدرّ النظيم في مناقب الأثمّة اللهاميم، من كتاب سليم بأسانيد متعدّدة تنتهى أكثرها إلى أبان بن أبي عيّاش»(١٦).

٨ ـ قال السيد الصفائي الخوانساري: «روى عنه (اي عن كتاب سليم) الطبرسي في الاحتجاج مع أنه ذكر فيه أنه إنها حذف الأسانيد لوضوح ما رواه فيه وشهرته عن الحاجة إلى الإسناد ورواه الكليني أيضاً شيخ الأصحاب ووجههم وأوثق الناس في الحديث وأثبتهم عن على بن إبراهيم . . . »(١٠٧).

أقول: وبما يدل على اعتهادهم على كتاب سليم أنّ عدّة من أعاظم الفقهاء استشهدوا بأحاديث سليم وأسندوا إليها فتاواهم في الأحكام الشرعيّة، ولا يخفى الدقّة والإحتياط الشديد الّتي يلتزم به فقهاؤنا في مقام الإفتاء. وهذا يدلّ على اعتهادهم عليه في تلك الأمور الدقيقة.

## أساء أجانزال والا والمصنفين الزاوير التاب سكنه وأحاريثه

إليك فيما يلي أسهاء أجلَّة الرواة والمؤلِّفين الذين رَوَواكتاب سليم بأجمعه أو بعض أحاديثه بلا واسطة أو مع الواسطة والذين أوردوا أحاديثه في مؤلَّفاتهم ومن

١٤ ـ الكنى والألقاب: ج٣ ص ٢٤٣.

١٥ ـ ريحانة الأدب: ج٦ ص ٣٦٩.

١٦ ـ الذريعة: ج٢ ص ١٥٤.

١٧- كشف الأستار عن وجه الكتب والأسفار: ج٢ ص ١٣٠ .

صرَّح منهم بوجود نسخة أو نُسخ من الكتاب عنده (١٨). فنذكر أساميهم مع الإشارة إلى مواضعها في مؤلّفاتهم مهها أمكن (١١) وبقى ذكر تفاصيل أسانيدهم موكولاً إلى فصل تخريج الاحاديث في آخر هذا الكتاب.

ونؤكّد من تاريخ وفياتهم وكونهم أصحاب الكُتب لِيُعلم تلاحق الأيدي ـ أيدي أكبابر علماء الشيعة من أصحاب الأئمة عليهم السلام وأهل الحلّ والعقد منهم (٢٠٠) \_ في تناول كتاب سليم والنقل عنه، كلّ ذلك بحضورٍ من الأئمّة عليهم السلام. ونشير إلى أسهاء بعض علماء العامّة الذين رووا عن سليم أيضاً.

ونـلاحظ في الترتيب تاريخ وفياتهم ونبدء في ذلك بالطبقة الاولى من علماء القرن الثالث والرابع القرن الثالث والرابع وهكذا إلى قرننا الخامس عشر على الترتيب.

١ ـ شيخ الشيعة في البصرة ووجههم عمر بن أبن اذينة المتوفى ١٦٨ هـ، وهو
 من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام وله كتاب.

تناول كتاب سليم بأجمعه عن أبان بن أبي عيّاش ورواه كها في مفتتح النوع «الف» من نسخ الكتاب (۲۱). ووقع في الطبقة الأولى في أسناد أكثر الروايات التي تنتهى إلى سليم وهذه مواضعها: الكافي: ج١ ص٤٤، ٢٩٧، ٢٩٥. ج٢ ص٣٣٣، ٤١٤. التهذيب: ج٤ ح٣٦١. ج٦ ح٣٠٩. بصائر الدرجات: ص٧٠، ١٩٨. كتاب الزهد (للحسين بن سعيد): ص٧٠. أمالي الطوسي: ج٢ ص٣٤، غيبة الطوسي: ص٩١، كيال الدين: ص٣٤، غيبة النعماني: ص٠٦. غيبة الطوسي: ص٩١، كيال الدين: ص٣٤، ٢٠٤، ٢٧٠، ٢٩٤، علم الشرايع: ج١ ص٣٠ و٣٦، بع

١٨ ـ راجع ص ٣١٤ من هذه المقدّمة.

١٩ - راجع عن الرموز المستعملة في هذا الفصل: ص٤٤٥ من هذه المقدّمة.

٢٠ - كلّ ما نذكره من الألقاب والمدائح بشأن رواة أحاديث سليم أخذناه من كلمات الشيخ الطوسي
 والنجاشي وغيرهما من أكابر علم الرجال رحمهم الله ولم نزد من عندنا شيئاً.

٢١ ـ راجع ص٣١٦ من هذه المقدّمة .

الأخبار: ج١ ص٤١ ح١٧. معاني الأخبار: ص٣٧٤. مختصر البصائر: ص١٠٤، المائة منقبة: المنقبة ٥٨. المسترشد: ص٣٦. الإستنصار للكراجكي: ص٩. مقتل الخوارزمي: ج١ ص٣٥.

٢ ـ الشيخ الثقة أبو اسحاق إبراهيم بن عمر اليهاني من أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليها السلام، وهو صاحب الأصول وأصوله معتمد الأصحاب بشهادة الصدوق والمفيد ووثقة الثقتان.

هو من أوّل من روى كتاب سليم بأجمعه، جاء ذلك في فهرست الشيخ: ص ١٨ ورجال النجاشي: ص ٦، وفي مفتتح النوع (د، من نسخ الكتاب (٢٠٠). وروي كثيراً من أحاديث سليم وتنتهي كثير من الأسناد إليه وهذه مواضعها: الكافي ج١ ص ٦٦، ١٩١٠، ١٩١٠. السروضة: ح ٢١ ج١ ص ١٩٠، ١٩١٠. السروضة: ح ٢١ و ١٥٥. التهذيب: ج ٩ ح ٧١٤، غيبة الطوسي: ص ١١٧. بصائر الدرجات: ص ٨٠٠. كمال الدين: ص ٧٤٠، ٢٦٢. الخصال: ب٤ ح ١٣١، ب١٢ ح ١٤٠. الإستنصار: ص ٩٠.

٣ ـ الحافظ أبو عروة معمر بن راشد البصري الأزدي المتوفى ١٥٢، وهو من
 العامة وقد وثقه العجلى والنسائى والسمعاني والذهبى .

روى جميع كتاب سليم كما ترى في مفتتح النوع (ب، من النسخ (<sup>٣٣)</sup> وفي غيبة النعماني: ص83. وروى من أحاديث سليم أيضاً كما في الإستنصار : ص1٠.

روى أحاديث سليم على ما في تفسير فرات: ص٩. تأويل الآيات الظاهرة: ج٢ ص٤٩٨ ح١٣، وص٢٦٥ ح٣٢، وص٦٦٩ ح١.

الشيخ الثقة أبو خالد الكابلي من أصحاب الإمام السجاد والباقر والصادق
 عليهم السلام.

٢٢ - راجع ص ٣٢٤ من هذه المقدّمة.

٢٣ - راجع ص٣١٨ من هذه المقدّمة.

روى من أحاديث سليم فيها رواه الكراجكي عنه في كنز الفوائد، ونقله عنه الشيخ الحرّ في الجواهر السنّية: ص٣٠٣.

7 - الشيخ الثقة عبدالله بن مسكان من أصحاب الإمام الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام وهو صاحب تصانيف. روى من أحاديث سليم فيما روى عنه في كفاية الأثر: ص 3 . الخصال: ب ١ ٢ ح ٣٨. عيون الأخبار: ج ١ ص 3 . كال الدين: ج ١ ص ٢٦٠. إثبات الرجعة فيما نقله عنه في كفاية المهتدي: ص ٣٠٧. لا ـ الشيخ الثقة الثبت أبو عمد عبدالله بن المغيرة البجلي من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام وهو مُصنف ٣٠ كتاباً.

روى من أحاديث سليم على ما في تفسير فرات: ص٩.

٨ ـ الثقة الجليل المفضّل بن عُمر الجُعُفي من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام. روى من أحاديث سليم فيها رواه عنه الكراجكي في كنز الفوائد ورواه عنه الشيخ الحرّ في الجواهر السنيّة: ص٣٠٣.

٩ ـ الثقة العين أبو عبدالله محمد بن إسهاعيل الزعفراني من أصحاب الإمام
 الصادق عليه السلام .

روى من أحاديث سليم فيها روى عنه في التهذيب: ج٤ ص١٢٦.

 ١٠ ـ الشيخ الصدوق الثقة حماد بن عيسى المتوفى ٢٠٩ (غريق الجحفة) وهو من أصحاب الإمام الصادق والكاظم والرضا والجواد عليهم السلام، وهو صاحب مصنفات كثيرة.

روى كتاب سليم بأجمعه على ما في مفتتح النوعين «الف» وود» من نسخ الكتاب. وروى كثيراً من أحاديث سليم حيث ينتهى إليه أكثر الأسانيد نقلاً عن ابن افينة وإبراهيم بن عمر اليماني وغيرهما. وذلك في الكافي: ج١ ص٤٤، ٢٦، ١٩١، ١٩١، افينة وإبراهيم بن عمر اليماني وغيرهما. وذلك في الكافي: ج١ ص٤١، ٢١٠، ١٩٥. التهذيب: ج٤ ح٣٦، ج٦ ح٣٠، ج٩ ح٤١٧. غيبة الطوسي: ص٣٨. التهذيب: ج٤ ص٣٤٠. كفاية الأثر : ص٤٦. بصائر الدرجات: ص٣٨. أمالي الطوسي: ج٢ ص٣٣٠. المائة منقبة: المنقبة ٨٥. المسترشد: ص٣٦٠. الإستنصار: ص٩٠. كمال الدين:

ص٢٦٦، ٢٧٤، ٢١٦. الخصال: ٢٠ ح٣٦، ٣٣ ح١٥٨، بع ح١٣١، ٢١٠ ح١٠١ ب ٢١ ح١٠٢. عيون الأخبار: ج١ ص٤١ عر١٠ علل الشرائع: ج١ ٢٠١٠ ح١. مقتل الخوارزمي: ج١ص٣١٦. إثبات الرجعة فيها نقله عنه في كفاية المهتدي:٣٠٧. من ١١ - المحدّث الكبير عبدالرزاق بن همام بن نافع الصنعاني المتوفى ٢١١، من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وهو صاحب تصانيف كثيرة، وقد يُعدّ من العامة على من رواياته وله الكتاب الكبير المسمى بـ«المصنف».

روى كتاب سليم بأجمعه عن أبيه و عن معمر بن راشد كها في مفتتح النوعين «الف» و«د» من نسخ الكتاب وفي غيبة النعهاني: ص٥٥. وروى من أحاديث سليم على ما في الاستنصار: ص١٠٠.

17 - الشيخ الجليل محمد بن أبي عمير الأزدي البغدادي المتوفى ٢١٧ من أصحاب الإمام الكاظم والرضا والجواد عليهم السلام، وكان وجهاً من وجوه الشيعة جليل القدر عظيم المنزلة عندنا وعندالعامة. وقد أجمع الأصحاب على تصحيح ما يصحّ عنه ويُعدّ مراسيله مسانيد وقد صنّف ٩٤ كتاباً.

روى كتاب سليم بأجمعه عن عمر بن أذينة كها في مفتتح النوع «الف» من النسخ. وروى من أحاديث سليم أيضاً على ما في الكافي: ج١ ص٧٩٥. كمال الدين: ص٧٧٠. غيبة الطوسى: ص٩١٠.

17 ـ الشيخ الثقة محمد بن إساعيل بن بزيع من أصحاب الإمام الكاظم والرضا والجواد عليهم السلام وهو صاحب مصنفات. روى من أحاديث سليم في ما رواه الفضل بن شاذان عنه في كتابه مختصر إثبات الرجعة: -1.

١٤ ـ المحدّث الثقة الحسين بن سعيد الأهوازي من أصحاب الإمام الرضا
 والجواد والهادي عليهم السلام وقد ألف ثلاثين كتاباً.

روى من أحاديث سليم في كتاب «الزهد»: ص٧ح١، وكتاب «البهار» على ما نقله السيد بن طاووس عنه في كتاب اليقين: ب١١٥. وروى من احاديثه أيضاً على ما في التهذيب: ج٦ ح٢٠٩، ج٩ ح٧١٤. الفقيه: ج٤ ح٢٨٤.

١٥ ـ الشيخ الجليل الثقة علي بن مهزيار الأهوازي من أصحاب الإمام الرضا
 والجواد والهادي عليهم السلام، وهو واسع الرواية وصنف ٣٣ كتاباً.

روى من أحاديث سليم على ما في الخصال: ٢٠ ح٣٠.

١٦ ـ الشيخ الثقة العباس بن معروف من أصحاب الإمام الرضا والهادي
 عليهما السلام. روى من أحاديث سليم على ما في الخصال: ٣٠ - ٣٠.

١٧ ـ شيخ القميين المحدث الجليل محمد بن عيسى من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام. روى من أحاديث سليم كما في الخصال: ٣٧ ح ٢٥٠.

(إستدراك) الشيخ الثقة المعتمد ابوالفضل عبدالرحمان بن ابي نجران التميمي الكوفي، من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، له كتب كثيرة. روى من أحاديث سليم فيها رواه ابن شاذان في إثبات الرجعة، نقله عنه في كفاية المهتدي: ص٧٠٠.

(إستدراك) الشيخ الثقة الجليل الزاهد أبو محمد الحسن بن علي بن فضّال التيمُلي الكوفي المتوفّى ٢٢٤ من خواص الإمام الرضا عليه السلام. روى من أحاديث سليم فيها رواه ابن شاذان في إثبات الرجعة، نقله عنه في كفاية المهتدي : ٣٠٧٠. الثّقة الصدوق أبو يوسف يعقوب بن يزيد السلمى من أصحاب الإمام الرضا والجواد والهادى عليهم السلام وهو صاحب كتب.

روى كتاب سليم بأجمعه كها في مفتتح النوع «الف» من نسخ الكتاب. وروى من أحاديث سليم على ما في كفاية الأثر: ص٤٦. كهال الدين: ص٢٦٢، ٢٧٤، ٤١٣. الخصال: ب٢٦ ح٤١. عيون الأخبار: ج١ ص٤١ ح١٧.

19 ـ شيخ القميين ووجههم وفقيههم النَّقة الجليل أحمد بن محمد بن عيسى من أصحاب الإمام الرضا والجواد والهادي المتوفى في عصر الغيبة الصغرى. وهو صاحب تصانيف، وكان من شدّة احتياطه وتشبّته في نقل الأحاديث انه كان يُخرج من قم كلَّ من كان يروى عن الضعفاء.

روى كتاب سليم بأجمعه كما في مفتتح النوع «الف» من النسخ. وروى من أحاديث سليم على ما في الكافي: ج١ ص٤٤. كمال الدين: ص٧٠. الخصال: ب٢ ح٣٣، ب١٢ ح١٤. محتصر البصائر: ص١٤ ح١٠. محتصر البصائر: ص١٤ مـمتل الخوارزمي: ج١ ص١٤٦.

٧٠ - المحدّث الجليل إبراهيم بن هاشم القمّى تلميذ يونس بن عبدالرحمان.

لقى الإمام الرضا عليه السلام وهو أوّل من نَشَر حديث الكوفيّين بقم وله كتب.

٢١ ـ المتكلم الفقيه المحدّث أبو محمد الفضل بن شاذان الأزدي النيسابوري المتوفى ٢٦٠. وهو من أصحاب الإمامين الهادي والعسكري عليها السلام وله جلالة عند الشيعة وصنّف ١٨٠ كتاباً .روى من أحاديث سليم في كتابه مختصراثبات الرجعة: ح١٠ وفي أصل كتابه «إثبات الرجعة» نقله عنه في كفاية المهتدي :ص٣٠٠.
٢٢ ـ الشيخ الثقة علي بن الحسن بن فضّال من أصحاب الإمامين الهادي والعسكري عليها السلام وهو فطحيّ المذهب غير معاند وقد صنّف ثلاثين كتاباً.

روى من أحاديث سليم فيها روى عنه في التهذيب: ج٤ ح٣٦٢.

٢٣ ـ الشيخ الوجيه الحسن بن موسى الخشاب من أصحاب الإمام العسكري
 عليه السلام، وهو من وجوه الشيعة كثير العلم وله مصنفات.

روى أحـاديث سليم فـيمــارواه عنــه الصــدوق في كهال الدين: ص٢٨٤ والحسكاني في شواهد التنزيل : ج١ ص٣٥ ح٤١.

٧٤ ـ الشيخ الجليل الثقة محمد بن الحسين بن أبي الخطاب المتوفى ٢٦٢، من أصحاب الإمام الجواد والهادي والعسكري عليهم السلام . وهو ثقة عين عظيم القدر مسكون إلى روايته وله تصانيف . روى كتاب سليم بأجمعه كما في مفتتح النوع «الف» من النسخ . وروى من أحاديث سليم على ما في بصائر الدرجات : ص ١٠٤ . ختصر البصائر: ص٠٤٠ .

٢٦ ـ الشيخ المحدّث المؤرّخ ابراهيم بن محمد الثقفي المتوفّى ٢٨٣ .

روى من أحاديث سليم في كتابه الغارات: ج١ ص٣٢٦، ووقع في أسناد أحاديث سليم على ما في الاختصاص: ص٣٧٤. بصائر الدرجات: ص٣٧٢. علل الشرايع: ج١ ص١٨٢.

٧٧ ـ الشيخ الثقة المحدّث الحسين بن الحكم الحبري المتوفي ٢٨٦.

روى من أحاديث سليم فيها روى عنه في تأويل الآيات الـظاهـرة:. ج٢ ص٤٩٨، ٥٦١.

٢٨ ـ شيخ القميين ووجههم أبو العبّاس عبدالله بن جعفر الحميري الذي كان حيّاً في سنة ٣٠٠. وهو من أصحاب الإمامين الهادي والعسكري عليهما السلام وله تصانيف كثيرة.

روى كتاب سليم بأجمعه كها في مفتتح النوع «الف» من النسخ. وروى من أحاديث سليم فيها روى عنه في غيبة الطوسي: ص٩١. كهال الدين: ص٣٥٠. - ١٥٥.

٧٩ ـ الشيخ الثقة سُليهان بن سهاعة الضبّي الكوفي.

روى من أحاديث سليم على ما في تأويل الآيات: ج٢ ص٧٦٦.

٣٠ ـ شيخ الشيعة وفقيهها ووجهها ابو القاسم سعد بن عبدالله بن أبي خلف الأشعري القمّي المتوفى ٢٩٩ أو ٢٠٥١. لقى الإمام العسكري عليه السلام وفاز بلقاء الإمام المهدي عجل الله فرجه أيضاً. صنَّف كتباً كثيرةً وكان من الحريصين على جع الكتب.

روى من أحاديث سليم كشيراً كها في كفاية الأثر: ص٤٦. كهال الدين: ص٢٦٢، ٢٧٠، ٢٧٤، ١٤٤. الخصال: ٣٠ ح١٥٨، وب ١٦ ح١٤. عيون الأخبار: ج١ ص٣٨، ٤١. وقد روى هذه الأحاديث عن أحمد بن محمد بن عيسى ويعقوب بن يزيد اللذين رويا كتاب سليم بأجمعه وعليه يستبعد في مثله أن يقال أنّه لم يُصل إليه نسخة الكتاب.

٣١ ـ فقيه الشيعة وأوحد دهره أبوالنضر محمّد بن مسعود العيّاشي السمرقندي

من علماء أواخر القرن الثالث، وهو الثّقة الصّدوق الّذي صنّف أكثر من ٢٠٠ كتابًا وكان لِكُتُبه شانًا من الشّان في نواحى خراسان.

روى من أحــاديث سليم في تفسيره المعروف بتفسير العياشي: ج١ ص١٤ ح٢، وج٢ ص٢٩٩ ح٠١٠.

٣٧ ـ سيّد المحدّثين أبو جعفر محمّد بن الحسن بن فروخ الصفار المتوفى ٢٩٠ أو ٣٠٠، وهو من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام وكان وجهاً في أصحابنا القميّين ثقة عظيم القدر وله كتب.

روى من أحاديث سليم في كتابه بصائر الدرجات: ص٧٧، ٨٣، ١٩٨، ٢٧٣. ووقع في أسناد أحاديث سليم كما في معاني الأخبار: ص٣٧٤. كمال الدين: ص٠٤٤، ٢٦٢. الخصال: ب٢١ ح٤١.

٣٣ ـ المحدّث الجليل فُرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي المتوفى٣٠٧. وهو من مشايخ والد الصدوق وكان في عصر الإمام الجوادعليه السلام.

روى من أحاديث سليم في تفسيره المعروف بتفسير فرات: ص٩، ١٣١.

٣٤ ـ المحدّث المعتمد الثّبت أبو الحسن على بن إبراهيم بن هاشم القمّي الذي كان حيّاً سنة ٢٠٧، وهو من اجلً رواة أصحابنا وصنّف كتباً.

روى كثيراً من أحاديث سليم على ما في الكافي: ج ١ ص ٢٦، ١٩١، ٢٩٧، ٢٩٧. وح ٢٩٥، ٢٩١. الخصال: ب٤ ح ١٣١. الإستنصار: ص ٩.

٣٥ ـ المحدّث الثقة الجليل أبو عبدالله محمد بن العباس بن علي بن مروان بن الماهيار المعروف بابن الجحّام الذي كان حيّاً سنة ٣٢٨، وهو ثقة عين سديد كثير الحديث وله مصنّفات منها تفسيره المعروف بـ «ما نزل من القرآن في أهل البيت عليهم السلام».

روى من أحاديث سليم في تفسيره هذا على ما نقله عنه الأسترآبادي في كتابه تأويل الآيات المظاهرة: ج٢ ص٤٩٨ ح١٣، ص٥٦١ ح٤، ص٢٧٨ ح٣، ص٢٩٨ ح١.

٣٦ ـ رئيس المحدّثين ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني الرازي المتوفى ٣٦ . وهو من علماء عصر الغيبة الصغرى وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم، ويُعدّ من مُجدّدي الإماميّة على رأس المائة الثالثة وانتهت إليه رئاسة فقهاء الإماميّة في عصره.

روى كثيراً من أحاديث سليم في مختلف أجزاء كتابه الكافي هكذا: ج١ ص٤٤، ٤٦، ٣٩١، ٣٩١، ٢٩٧، ٥٣٩، ٥٣٩، وج٢ ص٣٢٣، ٣٩١، ٤١٤، والروضة: ح٢١، و٤١٥. كها وقع في أسناد أحاديث سليم فيها رواه النعماني في كتاب الغيبة: ص٣٠ والشيخ في كتاب الغيبة: ص٩١، وصاحب المعالم في كتابه: ص١١،

٣٧ ـ شيخ القمين وفقيههم ومتقدّمهم وثقتهم أبو الحسن علي بن الحسين بن
 بابويه القمّى المتوفى ٣٢٩ ، وهو والد الشيخ الصدوق وله كتب كثيرة .

روى من أحساديث سليم فيها رواه عنه إبنه الصدوق في كهال الدين: ص ٢٦٢، ٢٧٤، ٢٧٤. الخصال: به ٢٦٣، ٣٠٠، ٢٠٠ الخصال: ب٢ ح٣٦، ب٣ ح١٣١، ب٢١ ح٣٨ و٤١.

٣٨ - شيخ البصريّن الثقة عبدالعزيز بن يحيى بن أحمد بن عيسى الجلودي
 المتوفى ٣٣٠. وهو صاحب تصانيف.

روى من أحاديث سليم فيها رواه الحسكاني في شواهد التنزيل: ج١ ص٩٠.

٣٩ ـ الشيخ الثقة المظفر بن جعفر بن المظفر العلويالسمرقندي وهو من مشايخ الإجازة.

روى من أحاديث سليم فيها رواه الصدوق في كهال الدين: ص٧٨٤.

٤٠ - شيخ الشيعة ومُتقدّمهم أبو على محمد بن همام بن سهيل الكاتب الإسكافي المتوفى ٣٣٢، وهو من أثبات المحدّثين ومُصنّفيهم ثقةٌ ووُلد بدعاء الإمام العسكري عليه السلام وله منزلة عظيمة.

روى كتاب سليم بأجمعه بأسناده عن ابن اذينة كها في مفتتح النوع «الف» من نسخ الكتاب. وروى الكتاب بأسناده عن معمر بن راشد أيضاً كها في غيبة النعماني:

ص ۶۵.

٤١ - الحافظ أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن عقدة المتوفى . ٣٣٣، وكان زيدياً جارودياً. وهو رجل جليل في أصحاب الحديث مشهور بالحفظ ذكره أصحابنا لاختلاطه بهم وعِظم محلة وثقته وأمانته. روى جميع كتب أصحابنا وصنف لهم وذكر أصولهم وله كتب كثيرة.

روى كتاب سليم بأجمعه كها في غيبة النعهاني: ص٥٥. وروى من أحاديث سليم كها في تأويل الآيات الظاهرة: ج٢ ص٢١٣ ح٤. وقال ابن الغضائري: «وقد ذكر له (اي لسليم) ابنُ عقدة في رجال أمير المؤمنين عليه السلام أحاديث عنه»(٢٠).

٤٢ ـ المتكلم الجليل أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري الآملي من علماء القرن الرابع وهو من المصنفين. وهو غير محمد بن جرير صاحب التاريخ من العامة.

روى من أحاديث سليم في كتابه المسترشد: ص٣٦.

27 ـ الشيخ المحدّث محمد بن علي ما جيلويه القمّي الذي كان من مشايخ الصدوق وروى عنه كثيراً وترحّم عليه وترضّى عنه وهو سيّد من أصحابنا القميّين ثقة عالم فقيه.

روى كتاب سليم بأجمعه كما في مفتتح النوع «الف» من النسخ. وروى من أحاديث سليم كما في الخصال: ب٢ ح٣٠.

٤٤ ـ شيخ القميّن وفقيههم ومتقدّمهم ووجههم محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد القمّي الذي كان حيًا سنة ٣٤٣. وهو من مشايخ الصدوق جليل القدر، بصير بالفقه ثقة عارف بالرجال معروف بتحرّزه عن الضعاف وله كتب.

روى كتاب سليم بأجمعه كها في مفتتح النوع «الف» من النسخ. وروى من أحاديث سليم فيها رواه الصدوق عنه في كهال الدين: ص ٢٤٠، ٢٦٢، ٢٧٤، ٢٠٤ أحاديث معاني الأخبار: ص ٣٧٤ - ٤٥. الخصال: ب٢١ ح ٤١. وفي غيبة

٢٤ - خلاصة الأقوال للعلامة: ص ٨٣.

الفصل ٥: العلماء يروون كتاب سليم وأحاديثه

الطوسى: ص١١٧.

63 ـ شيخ أصحابنا في زمانه أبو جعفر محمد بن يحيى العطار الأشعري القمي
 وهو من مشايخ الكليني والصدوق، ثقة عين له كتب.

روى أحاديث سليم فيها روى في الكافي: ج١ ص٤٤، ٢٩٥. الخصال: ب٢ ح٣٠ و٦٣. غيبة الطوسي: ص٩١.

٤٦ ـ المحدّث الثقة محمد بن موسى بن المتوكّل. وهو ممّن أكثر الصدوق من الرواية عنه مُترحمًا عليه.

روى من أحاديث سليم فيها رواه الصدوق في علل الشرايع: ب١٠٢ ح١.

أشار إلى وجود كتاب سليم عنده وروى عنه في كتابه التنبيه والإشراف: ص١٩٨.

 ٤٨ ـ الشيخ علي بن محمد بن الزبير القرشي الكوفي المتوفى ٣٤٨، وهو من مشايخ الإجازة.

روى من أحاديث سليم كها في غيبة الطوسي: ص١١٧.

٤٩ ـ الحافظ المحدّث المفسر أحمد بن موسى بن مردويه الاصفهاني المتوفى
 ٣٥٢.

روى من أحاديث سليم في كتابه المناقب على ما رواه عنه ابن طاووس في كتاب اليقين: ب ١٨٥.

• ٥ ـ الحافظ أبوبكر المفيد محمد بن أحمد الجرجرائي المتوفّى ٣٧٨.

روى من أحاديث سليم كما في شواهد التنزيل: ج١ ص١٤٨ ح٢٠٢.

١٥ - شيخ المحدّثين وعَلَم الإماميّة أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي المشتهر بالصدوق المتوفى ٣٨١. ولقد ولد بدعاء الإمام المهدي عجل الله فرجه وصدر فيه من الناحية المقدسة: «إنّه فقيه خيّر مبارك». وهو صاحب كتب شتّى في فنون الإسلام.

روى كثيراً من أحاديث كتاب سليم في كتبه هكذا: الفقيه: ج ع ص١٣٩ ح٢٨٤. كمال السدين: ص٠٤٤، ٢٦٢، ٢٧٠، ٢٧٤، ٢٨٤، ١٣٨. عيون الأخبار: ج ١ ص٣٨، ٤١. معاني الأخبار: ص٣٧٥ ح ١٠٥. علل الشرايع: ج ١ بر١٠٠ ح ١٠ الخصال: ب٢ ح ٣٠٠، ب٣ ح ١٣٨، ب٤ ح ١٣١، ب٢ ح ٣٨ و ٢٥، الإعتقادات: الباب الأخير. وقد صرّح الشيخ المفيد في آخر كتابه «تصحيح الإعتقاد» بوجود كتاب سليم عند الصدوق.

 ٥٢ ـ الشيخ المحدّث الجليل أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحرّاني من اعلام القرن الرابع وهو من مُعاصري الصدوق.

روى من أحاديث سليم في كتابه تحف العقول: ص١٩٢.

الفقيه الوجيه الثقة أبو القاسم علي بن محمد بن علي الحزّاز القمّي الرازي من علماء القرن الرابع، وهو فاضل متكلّم جليل محدّث معروف.

روى من أحاديث سليم في كتابه كفايه الأثر في النص على الأثمّة الإثنى عشر عليهم السلام: ص٤٦.

٥٤ ـ المحدد الجليل الثقة أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري المتوفى ٣٨٥، وكان وجهاً في الشيعة ثقة معتمداً عليه عديم النظير، وروى جميع الأصول والمصنفات.

روى كتاب سليم بأجمعه كها في مُفتتح النوع «الف» من نسخ الكتاب.

الشيخ الفقيه والمحدّث الهمام أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان القمّى الكوفي من أعلام القرنين الرابع والخامس.

روى من أحاديث سليم في كتابه المائة منقبة: المنقبة: ٥٨. ووقع في أسناد احاديثه فيها رواه الكراجكي في الاستنصار: ص٩.

٥٦ و٥٧ - الشيخ الحسين بن بسطام بن سابور الزيّات النيسابوري المتوفى
 ٤٠١ وأخوه الشيخ أبو عتاب عبدالله بن بسطام.

رويا من أحاديث سليم في الكتاب المشترك بينهما المسمّى بطب الأثمّة عليهم السلام: ص٣٥٠.

٥٨ ـ المحدّث الجليل الشيخ أبو عبدالله الحسين بن عبيدالله الغضائري المتوفى ٤١١، وهو مِن أجلّه الثقات والعارفين بالرجال وهو من مشايخ الإجازة، كثير السياع وله تصانيف.

روى كتاب سليم بأجمعه كها في مفتتح النوع «الف» من نسخ الكتاب ورواه عنه الشيخ الطوسي رحمه الله .

٥٩ ـ لِسان الإمامية ومُتكلم الشيعة والمُحامي عن حوزتهم الشيخ المفيد أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي المتوفى ٤١٣. وكان عميد الطائفة وله تصانيف كثيرة وهي أكثر من ٢٠٠ كتاب.

أشار في آخر كتابه تصحيح الاعتقاد إلى رؤيته لكتاب سليم وروى من أحاديث سليم في كتبه: الإختصاص. ص٣٢٤، الكافية في إبطال توبة الخاطئة على ما رواه المجلسي عنه في البحار: ج٨ (طبع قديم) ص١٩٩. ووقع في أسناد احاديث سليم كما في ارشاد القلوب: ج٢ ص٢٩٨.

 ٦٠ ـ المتكلم الجليل أبو القاسم عليّ بن الحسين بن موسى الملقّب بالسيد المرتضى المتوفى ٤٣٦، وهو صاحب المصنّفات المشهورة.

روى من أحاديث سليم في كتابه الشافى: ص٥٥٥.

٦١ ـ الشيخ المحدّث أبو الحسين علي بن أحمد بن محمد القمّي الأشعريّ
 المعروف بابن أبي جيد من أعلام القرن الخامس، وهو من مشايخ الإجازة.

روی کتاب سلیم بأجمعه کها فی مفتتح النوعین «الف» و«د» من نسخ الکتاب. وروی من أحادیث سلیم فیها روی فی غیبة الطوسی : ص۱۱۷ .

٦٢ - الشيخ أحمد بن عبدالواحد المعروف بابن عبدون من مشايخ الإجازة.
 روى من أحاديث سليم على ما روى في غيبة الطوسى: ص١١٧.

٦٣ - الثقة العين جعفر بن محمد بن أحمد الدوريستي من تلامذة الشيخ المفيد
 والسيد المرتضى .

روى من أحاديث سليم فيها روى في فرائد السمطين: ج١ ص٣١٣.

٦٤ ـ العلَّامة الجليل الفقيه المحدِّث أبـو الفتح محمد بن علي بن عثمان

الكراجكي المتوفى ٤٤٩، من تلامذة السيد المرتضى والشيخ الطوسي.

روى من أحـاديث سليم في كتابه الإستنصار: ص٩ و١٠، وفي كتابه كنز الفوائد في الجزء الرابع على ما رواه الشيخ الحر عنه في الجواهر السنيّة: ٣٠٣.

٦٥ ـ الشيخ الثقه الجليل أبوالعباس أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس النجاشي المتوفى ٤٥٠ وهو أحد المشايخ الثقات ومن أعظم أركان الجرح والتعديل وله مصنّفات.

روى كتاب سليم بأجمعه بطُرقه المذكورة في فهرسته: ص٦.

٦٦ ـ الشيخ المحدّث أبو المفضّل محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب الشيباني
 صاحب التصانيف.

روى هن أحاديث سليم كها في أمالي الشيخ: ج٢ ص٢٣٥. كنز الكراجكي على ما رواه عنه في الجواهر السنيّة:ص٣٠٣.

٦٧ ـ شيخ الطائفة المحقّة وأعلمها في مختلف العلوم أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي المتوفى ٤٦٠ وهمو المؤسس للحوزة العلميّة النجفيّة، وصاحب المكتبة العظمى بكرخ بغداد والمؤلّف للكتب كثيرة.

روى كتاب سليم بأجمعه بستّة أسانيد كها في مفتتح النوعين «الف» وود» من نسخ الكتاب وأورد طريقه إلى الكتاب في الفهرست: ص٨١ رقم ٣٣٦. وروى من أحاديث سليم في كتبه: التهذيب: ج٤ ح٣٦٢ ، ج٦ ح٢٠٦، ج٩ ح٧١٤. الغيبة: ص٨١١، ١١٧، ١٧٥. الأمالي: ج٢ ص٢٣٤.

٦٨ - المحدّث المتبحّر والعلامة البّحاثة الشيخ أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب النعماني المعروف بابن أبي زينب المتوقى ٤٦٢. وهو شيخ الإجازة ومن كبراء أصحابنا المتقدّمين وأعاظم مُصنّفي الشيعة. وكان تلميذاً للكليني وساعده في تأليف كتاب الكافي وكتبه له بخطه طيلة عشرين سنة وقد تعهد بصحّة ما أورده في كتاب الغيبة.

روى كتاب سليم بأجمعه وذكر أسناده إلى الكتاب في الغيبة: ص8. كما روى من أحاديث سليم في الغيبة: ص8. ٤٨، ٤٩، ٥٧، ٩٠. ووقع في أسناد

أحاديث سليم فيها رواه الكراجكي في الإستنصار: ص١٠.

79 ـ الشيخ حسين بن عبدالوهاب المعاصر للسيّدين الرضي والمرتضى.

روى من أحاديث سليم في كتابه عيون المعجزات: ص\$ .

 ٧٠ ـ العالم المحقّق الشيخ تقي الدين أبي الصلاح بن نجم الدين الحلبي تلميذ الشيخ الطوسي والشريف المرتضى.

روى من أحاديث سليم في كتابه تقريب المعارف: ص١٧٧ (مخطوط) (٢٥٠)

٧١ ـ الفاضل المحدّث القاضي أبو القاسم عبيدالله بن عبدالله بن أحمد بن عمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد النيسابوري المعروف بالحاكم الحسكاني المتوفى ٤٨٣ . واختلف في أنه من الإماميّة أو من العامة .

روى من أحاديث سليم في كتابه شواهد التنزيل في قواعد التفضيل: ج١ ص٣٥ ح٤١، ص٩٢ ح١٢٩، ص١٤٨ ح٢٠٢.

٧٧ ـ المحدّث الجليل والفقيه الثقة الشيخ أبو علي الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي المدوف بالمفيد الثاني المتوفى ٥١٥. وهو ابن الشيخ الطوسي الذي خلّفه في العلم والعمل وكان من مشاهير رجال العلم وكُبار رواة الحديث، وله كتب.

روى كتاب سليم بأجمعه عن والده بأسناده الستّة كما في مفتتح النوع «الف» من نسخ الكتاب .

٧٣ ـ الشيخ الفقيه الصالح السعيد أبو عبدالله محمد بن أحمد بن شهريار الخازن لخزانة الحرم الغروي الشريف وكان حياً سنة ١٦٥.

روى كتاب سليم بأجمعه كها في مفتتح النوع «الف» من نسخ الكتاب.

٧٤ - الشريف الجليل الفاضل العالم نظام الشرف أبو الحسن العريضي من
 أعلام القرن السادس.

روى كتاب سليم بأجمعه كها في مفتتح النوع «الف» من نسخ الكتاب.

٧٥ ـ الشيخ الفقيه الجليل الصالح أبو عبدالله محمد بن هارون المعروف بابن

٧٠ ـ رأيت المخطوطة في مكتبة آية الله المرعشي بقم، رقمها ٣٢٦٣.

الكهال (او ابن الكال أو ابن الكامل) المتوفى ٥٩٧، وهو صاحب مصنَّفات.

روى كتاب سليم بأجمعه كما في مفتتح النوع «الف؛ من نسخ الكتاب.

٧٦ ـ الشيخ الأمين العالم أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن طحال المقدادي
 المجاور بالحائر الحسيني على مشرفه السلام وكان عالماً جليلاً وفقيهاً صالحاً.

روى كتاب سليم بأجمعه كما في مفتتح النوع «الف» من نسخ الكتاب.

٧٧ - الفاضل المحدث الشيخ شهر آشوب السروي المازندراني من أعلام
 القرن السادس.

روى كتاب سليم بأجمعه كما في مفتتح النوع «الف» من نسخ الكتاب.

٧٨ ـ الشيخ الثقة الفاضل أمين الإسلام أبي على الفضل بن الحسن الطبرسي
 المتوفى ٤٨٥، وكان من أجلاء الطائفة وله تصانيف.

روى من أحاديث سليم في كتابه إعلام الورى: ص٧٠٧، ٣٩٥، مجمع البيان: ج٢ ص٢٢٤.

٧٩ ـ أخطب خطباء خوارزم الحافظ أبو المؤيّد موفّق بن أحمد المكّي الحنفي المعروف بالخطيب الخوارزمي المتوفى ٥٦٨، وهو من العامة .

روى من أحاديث سايم في كتابه مقتل الحسين عليه السلام: ج١ ص١٤٦.

٨٠ - الشيخ المحدّث الحسين بن أبي طاهر أحمد بن محمّد بن الحسين الجاواني
 من أعلام القرن السادس.

روى من أحاديث سليم في كتاب نور الهدى والمنجي من الردى على ما رواه عنه ابن طاووس في كتابه التحصين: القسم ٢ ب٧٠.

٨١ ـ الشيخ الفقيه جمال الدين الحسن بن هبة الله بن رطبة السوراوي من
 أعلام القرن السادس، وكان فاضلاً عابداً وله كتب.

روى كتاب سليم بأجمعه كما في مفتتح النوع والف، من نسخ الكتاب.

٨٢ ـ الفقيه العفيف أبو البقاء هبة الله بن نها بن على بن حمدون الحليّ من أعلام القرن السادس وكان عالماً فاضلًا من رؤساءالإماميّة جليل القدر.

روى كتاب سليم بأجمعه كما في مفتتح النوع والف؛ من نسخ الكتاب.

٨٣ ـ المحدّث الجليل زين الإسلام أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب
 الطبرسي المتوفى ٩٢٠، وهو الفاضل الثقة من مشايخ ابن شهر آشوب.

روی من أحادیث سلیم فی کتابه الاحتجاج: ج۱ ص۱۰۵، ۲۱۰، ۲۲۹، ۲۲۹. ۳۳۰، ۲۳۱، ۲۳۷، ۳۹۳، ج۲ ص۳، ۸، ۱۵.

٨٤ ـ الحافظ الثقة علامة عصره الشيخ الفقيه أبو عبدالله رشيد الدين محمد بن علي بن شهر آشوب المازندراني المتوفى ٥٨٨ وهو العارف بالرجال والأخبار وله كتب.

روى كتاب سليم بأجمعه كها في مفتتح النوع «الف» من نسخ الكتاب. وروى من أحاديث سليم في كتابه المناقب: ج١ ص٢٩٦، ج٣ ص٨٧ و٣٣٦، ج٤ ص٠٠٠.

٨٥ ـ الشيخ الأجل الثقة الفقيه أبو الفضل سديد الدين شاذان بن جبرئيل
 القمّى نزيل المدينة المنورة والمتوفى ٩٦٠٠ وله كتب.

روى من أحـاديث سليم في كتـابـه الفضائل: ص١٣٤، ١٤٠، ١٤١، ١٤٠،

٨٦ ـ السيد العالم الزاهد النقيب رضي الدين أبو القاسم علي بن موسى آل طاووس الحسني الحسيني المتوفى ٦٦٤، وهو من أجلاء الطائفة وثقاتها جليل القدر كثير الحفظ وهو صاحب مصنفات كثيرة.

روى من أحماديث سليم في كتبه: اليقين: ب١١٥ و١١٨. التحصين: القسم ٢ ب٢٠٠. الطرائف: ص١٧٤ ح٢٧٢.

٨٧ - العالم الجليل محمد بن الحسين الرازي من علماء القرن السابع.

روی من أحادیث سلیم في کتابه نزهة الکرام: ص۳۹، ۵۵۰، ۵۵۰، ۲۲۰، ۲۲۱.

۸۸ - العالم الفاضل المحدث السيد شمس الدين فخار بن معد الموسوي الحاثري.

روى من أحاديث سليم فيها رواه الحموئي في فرائد السمطين: ج١ ص٣١٧.

٨٩ ـ الشيخ المدقّق العلّامة نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد المعروف بالمحقّق الحلّي المتوفى ٦٧٦ وهو صاحب مصنّفات كثيرة.

روى من أحاديث سليم في كتابه المعتبر: ص٤، ٧٩٥.

 ٩٠ ـ الفاضل الفقيه العابد الشيخ جمال الدين يوسف بن حاتم بن فوز بن مهند الدمشقي العاملي المتوفى ٢٧٦.

روى من أحاديث سليم في كتابه الدر النظيم في مناقب الأثمة اللهاميم على ما رواه عنه السيد بحر العلوم في مقدّمته على الطبعة النجفيّة لكتاب سليم: ص10.

٩١ ـ المحدّث الثقة والمؤرّخ العلامة أبو الحسن علي بن عيسى بن أبي الفتح
 الإربلي المتوفى ٩٩٢ وهو صاحب مصنفات.

روى من أحاديث سليم في كتابه كشف الغمّة في معرفة الأئمّة: ج٢ ص٥٠٨.

٩٢ ـ الشيخ الفاضل العالم رضي الدين علي بن يوسف بن علي بن المطهّر الحلّي
 الذي كان حيّاً سنة ٣٠٧، وهو أخو العلامة الحلّي.

روى من أحاديث سليم في كتابه العدد القويّة: ص٤٦، ٥١.

٩٣ ـ الشيخ أبو اسحاق إبراهيم بن سعد الدين محمد بن محمد بن حمويه
 الجويني المعروف بالحموثي المتوفى ٧٣٧، وهو من أعظم محدّثي العامة وحُفّاظهم .

روى من أحاديث سليم في كتابه فرائد السمطين: ب٥٨.

٩٤ ـ الشيخ المحقق العلامة الذي انتهت إليه رئاسة الإمامية في المنقول والمعقول جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر الشهير بالعلامة الحلي المتوفى ٧٢٦.

روى من أحاديث سليم في كتبه اثبات الوصيّة: ص٧. مختلف الشيعة: ج٢ ص٣٤. منتهى المطلب: ج١ ص٥٥١. ويظهر من كلامه في الخلاصة: ص٨٣ وجود كتاب سليم عنده.

٩٥ ـ العالم الوجيه والمحدّث النبيه أبو محمد الحسن بن أبي الحسن الديلمي
 من أعلام القرن الثامن الهجري .

روی من أحاديث سليم في كتابه إرشاد القلوب: ج٢ ص٢٩٨، ٣٩١، ٣٩٤، ٣٩٨. وفي أعلام الدين: ص٨٩٨.

٩٦ ـ المحدّث علي بن شهاب الدين بن محمد الهمداني المتوفى ٧٨٦ وهو من
 العامّة.

روى من أحاديث سليم في كتابه مودّة القربي، رواه عنه في ينابيع المودّة: ص١٦٨.

 ٩٧ ـ الحافظ العارف الفقيه الشيخ رضي الدين رجب بن محمد بن رجب البرسي الحلّى المتوفي ٧٧٣

روى من أحاديث سليم في كتابه مشارق انوار اليقين: ص١٩١.

٩٨ ـ الشيخ الفقيه العلامة عز الدين أبو محمد الحسن بن سليهان بن محمد
 الحلّى الذي كان حيّاً سنة ٩٠٣ وهو من تلامذة الشهيد الأوّل.

٩٩ ـ العلامة الخبير المتكلم المدقق الشيخ نور الدين علي بن محمد بن يونس
 النباطي البياضي العاملي المتوفى ٨٧٧، وهو صاحب مصنفات.

روى من أحاديث سليم في كتابه الصراط المستقيم: ج٢ ص٣٧، ١١٩، ١٢٠، ١٢٧، وج٣ ص٣٣٦. وقد أشار في ج١ ص٤ إلى وجود كتاب سليم عنده.

١٠٠ ـ السيد الجليل المحــدت الصــالـع شرف الـدين بن علي الحسيني الأسترآبادي النجفى المتوفى ٩٤٠.

روی من أحادیث سلیم فی کتابه تأویل الآیات الظاهرة: ج۱ ص۸۱، ج۲ ص۶۹۸، ۵۹۰، ۵۹۱، ۲۶۲، ۲۷۸، ۲۹۲، ۷۲۲.

١٠١ - الشيخ الجليل علم بن سيف بن منصور النجفي الحلي من أعلام القرن العاشر وكان حياً سنة ٩٣٧.

روى من أحاديث سليم في كتابه كنز جامع الفوائد (مخطوط)(٢٦): ص٢٩ ،

٢٦ - رأيت المخطوطة في مكتبة آستان قدس بمشهد، رقمها ١١٥٤.

٣٣٦، ٣٦٩، ٣٧٢، ٤٠٠. ورواه عنه في البحار: ج٢٣ ص١٨٦، ٢٥٥، وج٢ ص٢٨٦، ٢٥٥،

١٠٢ ـ الشيخ الفاضل العالم الفقيه المحدّث أبو إساعيل إبراهيم بن
 سليمان القطيفي الخطي البحراني من أعلام القرن العاشر وكان حيّاً سنة ٩٢٧.

روى من أحاديث سليم في كتابه وتعيين الفرقة الناجية): المطلب الثاني من الفصل الثالث (مخطوط)(۲۷) ورواه عنه السيد بحر العلوم في مقدمة كتاب سليم المطبوع في النجف: ص٥١٥.

١٠٣ ـ العالم المحقّق فاضل الدين محمد بن محمد بن اسحاق الحموثي الخراساني المتوفى حدود ٩٥٠.

روی من أحادیث سلیم فی کتابه منهاج الفاضلین (مخطوط)(۲۸): ص۲۲۸، ۲۳۳، ۲۳۳، ۲۴۲، ۲۵۳.

١٠٤ ـ العالم المحقّق والمولى المقدّس الشيخ أحمد بن محمد الأردبيلي المتوفى
 ٩٩٣ .

روى من أحاديث سليم في كتاب مجمع الفائدة والبرهان في شرح ارشاد الأذهان: ج١ ص٧٧٤.

100 ـ الشيخ الجليل والفاضل المحقّق الشيخ جمال الدين أبو منصور الحسن بن الشيخ زين الدين الشهيد الثاني المتوفى ١٠١١، وكان أعرف أهل زمانه بالفقه والحديث والرجال.

روى من أحاديث سليم بأسناده المتصلة في كتابه معالم الدين: ص١٤،١٠٠. 
١٠٦ ـ المتكلّم المتبحر بحاثة آل الرسول وسيف الشيعة القاضي السيد نورالله

الحسيني المرعشي التستري الشهيد سنة ١٠١٩.

روى من أحاديث سليم في كتابه إحقاق الحقّ: ج١ ص٥٥، ٦١.

٧٧ ـ رأيت المخطوطة في مكتبة آية الله الكلبايكاني بقم ، رقمها ٩٧ ـ ٦ - ٢٠٠٧ .

٢٨ ـ رأيت المخطوطة في مكتبة آية الله المرعشي بقم، رقمها ٣٧٣٥، وتوجد في مكتبة آستان قدس بمشهد
 نسختان منها رقمهها: ١٩٥٥٧ و ١٣٠٩٤.

العالم الرباني وجامع الفنون الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الجبعى العامل المتوفى ١٠٣٠.

روى من أحاديث سليم بِطرقه المتّصلة إليه في كتابه الأربعين: ص١٤٢، ح٢١، ص١٥٩ ح٢٤.

١٠٨ ـ الشيخ الأجل الأكمل جامع الفنون النقلية والعقلية محمد تقي بن مقصود على الملقب بالمجلسي الأول المتوفى ١٠٧٠.

صرّح بوجود نسخة كتاب سليم عنده فيها حكى عنه الوحيد البهبهاني في التعليقة: ص ١٧١. وروى من أحاديث سليم في كتابه روضة المتقين: ج٢ ص ٢٠٠٠.

١٠٩ ـ العلامة المحقّق السيد مصطفى الحسيني التفريشي الذي كان حيّاً في سنة ١٠١٥، وهو الرجالي الماهر.

صرّح بوجود نسخ من كتاب سليم عنده في هامش كتابه نقد الرجال: ص ٥٩. (إستدراك) العالم الجليل السيّد محمد بن محمد الحسيني الميرلوحي السبزواري الإصفهاني المتوفى بعد ١٠٨٣. روى من أحاديث سليم في كتابه «كفاية المهتدي في معرفة المهدى عليه السلام»: ص ١٩ و ٣٠٧.

110 - المحقّق النحرير الشيخ محمد على بن أحمد الأستر آبادي المتوفى ١٠٩٤. صرّح بوجود نسخة كتاب سليم عنده في كتابه منهج المقال: ص١٥٥ ، ١٧١ . 111 - المحدّث الأكبر والفقيه المتبحّر الشيخ محمّد بن الحسن بن على

المشغري المشتهر بالحرّ العاملي المتوفى ١١٠٤.

روى كتاب سليم بأجمعه بطرقه المتصله إلى الشيخ الطوسي وذكر أسناده في كتابه وسائل الشيعة: ج ٢٠ ص ٢٠ وص ٣٠ وصرّح بوجود نسخة الكتاب عنده في الوسائل: ج ٢٠ ص ٢٠، ونسخته الآن موجودة (٢٠). وروى كثيراً من أحاديث سليم في كتبه كإثبات الهداة والجواهر السنّية ووسائل الشيعة وغيرها.

١١٢ - المحدّث الجليل العكّرمة السيد هاشم بن سليهان الحسيني التوبلي البحراني المتوفى ١١٠٧.

<sup>·</sup> ٢٩ ـ وذلك في مكتبة آية الله الحكيم في النجف الأشرف رقمها ٣١٦، راجع ص ٣٢٩ من هذه المقدّمة.

صرّح بوجود نسخة كتاب سليم عنده في كتابه غاية المرام: ص٥٤٦. وروى كثيراً من أحاديث سليم في كتبه: تفسير البرهان، غاية المرام، معالم الزلفي. وفي اللوامع النورانيّة: ص٤، ١٤٩، ٧٣٧، ٣٦٧، ٣٦٧، ٤٥٤، وفي مدينة المعاجز: ص٨٥ و١٣٣.

١١٣ ـ محي الشيعة ومروّج المذهب رئيس المحدّثين العلّامة الشيخ محمد باقر المجلسي المتوفى ١١١١ .

كانت عنده نُسخ من كتاب سليم منها ما ذكرها في مقدمة البحار ورواه بأسناده المتصلّة الى الشيخ الطوسي وروى جميع أحاديث الكتاب في أجزاء بحار الأنوار (۳) وفي ساير كتبه وله نسخة أخرى غير ما أورده في البحار وهي اليوم موجودة (۳).

١١٤ ـ العلامة الخبير والمحدّث النحرير الشيخ عبد علي بن جمعة العروسي الحويزى المتوفّى ١١١٢.

روی من أحادیث سلیم فی کتابه نور الثقلین: ج۱ ص۱۳۶ ح۲۰۶، ج۰ ص۲۱۱ ح۲۲، وص ۵۱۶ ح۱۹ د۱۹.

١١٥ ـ العالم المحقّق الميرزا محمّد بن عبدالنبي النيشابوري المتوفى ١٢٣٢.

ذكر كتاب سليم من جملة مصادره في أوّل كتابه مصادر الأنوار كما أشار اليه في كتابه تحفة الأمين على ما نقله عنه في روضات الجنات: ج٧ ص١٣٦.

 ۱۱٦ ـ العالم المدقق الخبير المولى بهاء الدين محمد بن تاج الدين المعروف بالفاضل الهندى المتوفى ١١٣٥.

روى من أحاديث سليم في كتابه كشف اللثام: ج١ ص١٢٢.

١١٧ ـ المحدّث المتبحّر الشيخ يوسف البحران المتوفى ١١٨٦.

روى من أحاديث سليم في كتابه الدُرر النجفيَّة : ص٨٤، ٢٨١، ٢٨٧.

٣٠ ـ ذكرنا جميع موارد نقل أحاديث سليم في البحار في فصل التخريجات آخر هذا الكتاب. ٣١ ـ وهي في مكتبة جامعة طهران رقمها ٧٩. . راجع ص٣٥٩من هذه المقدّمة.  ۱۱۸ ـ العالم المتتبع الخبير المحدّث الشيخ عبدالله بن نور الدين البحراني تلميذ العلامة المجلسي.

روی کثیراً من أحادیث سلیم فی مختلف أجزاء کتابه عوالم العلوم. انظر: ج۲ ـ ۳ ص ۳۲۰، ۳۲۸، ۳۳۳، ۹۳۳، ۳۳۳، ۹۳۳، ۹۳۳، ۳۲۹، ۳۲۴، ۲۸۹ ص ۳۱ جر۱ ص ۲۰۱ ص ۲۰۱ می ۲۰۱ می ۲۸۹، ۲۸۹، ۲۸۹،

١١٩ ـ العلّامة المحقّق والمحدّث المتبحر السيد مير محمّد أشرف بن عبد الحسيب العاملي المتوفى ١١٤٥ وهو سبط المحقق الداماد.

صرّح بأنّ كتاب سليم من مصادره في كتابه فضائل السادات: ص١٠٥، وروى من أحاديث سليم في ص١٩، ١٧٠، ٢٨٤، ٢٩١، ٣٨٩.

١٢٠ ـ الشيخ المحقّق الخبير أبو على محمد بن إسهاعيل الحائري المتوفى
 ١٢١٦ ، وهو تلميذ الوحيد البهبهاني .

صرّح بوجود نسخة كتاب سليم عنده في كتابه منتهى المقال. ص١٥٣. ١٢١ ـ المولى المحقّق أحمد بن محمد مهدي النراقي الكاشاني المتوفى ١٢٤٤.

روى من أحاديث سليم في كتابه مستند الشيعة: ج٢ ص٨٤.

۱۲۲ ـ العلّامة المحقّق الحاج الشيخ مرتضى الأنصاري المتوفى ۱۲۸۱. روى من أحاديث سليم في كتابه فرائد الأصول المشتهر بالرسائل: ص٣٦،

وفي اواسط كتاب الخمس. ١٢٣ - العالم المتتبّع الحاج السيّد إسهاعيل بن أحمد العلوي العقيلي النوري

الطبرسي.

روی من أحماديث سليم في كتمابه كفاية الموحّدين: ج٢ ص٣٦، ١٤٠، ١٧٩. ٢٠٠، ١٧٩، ٢٠٠، ٣٣٠، ٢٠٠.

178 ـ الحافظ سليهان بن إبراهيم القندوزي البلخي الحنفي المتوفى 1798. روى من أحــاديث سليم في كتابه ينابيع المودّة: ص١١٤، ١٦٨، ٢٥٨،

١٢٥ ـ العلَّامة الخبير السيد مهدي القزويني النجفي الحلِّي المتوفى ١٣٠٠.

روى من أحاديث سليم في كتابه الصوارم الماضية على ما نقله عنه العلاّمة بحر العلوم في مقدمة كتاب سليم (طبعة النجف): ص٤٧.

١٢٦ ـ سيف الشيعة القاطع وركنه الدافع العلامة السيد حامد حسين بن عمد قلى الموسوي الهندي المتوقى ١٣٠٦.

صرّح بوجود نسخة كتاب سليم عنده، وروى من أحاديثه في كتابه استــقصاء الإفحام: ج١ ص٧٥٥، ج٢ ص٣٦، ٣٦١، وفي عبقات الأنوار: ج٢ ص٣٦٠.

١٢٧ ـ المحدّث المتكلّم الحافظ السيّد إعجاز حسين بن محمّد قلي الكنتوري أخو المبر حامد حسين صاحب العبقات.

أشار إلى وجود نسخة كتاب سليم عنده في كتابه كشف الحجب والأستار: ص 220. `

١٢٨ ـ العالم المتتبع الخبير السيد محمد باقر الخوانساري المتوفى ١٣١٣.

صرّح بوجود نسخة عتيقة من كتاب سليم عنده في كتابه روضات الجنات: ج٤ ص٦٧.

١٢٩ ـ العلّامة المحدّث الثقة الشيخ حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي المتوفى ١٣٢٠.

صرّح بوجود نسخة كتاب سليم عنده في فهرست مكتبته وفي كتابه نفس الرحمان: ص٥٦، ٩٦، ٩٦، ٩١، الرحمان: ص٥٦، ١٤٦، ٩٥، ٩١، مستدرك الوسائل: ج٣ ص١٧٨، فصل الخطاب: ص٤، ٥، ٣٠، ٢٤٦، ٣٠٥، ٣١٤.

١٣٠ ـ العلَّامة المحقِّق المتتبّع الشيخ عبدالله المامقاني المتوفى ١٣٥٣.

صرّح بوجود نسخة كتاب سليم عنده في كتابه تنقيح المقال: ج٢ ص٥٠. ١٣٦ - الحبر العلم الحجّة العلامة الشيخ عبدالحسين بن أحمد الأميني النجفي المتوفى ١٣٩٠.

صرّح بوجود نسخة كتاب سليم عنده في كتابه الغدير: ج١ ص٦٦، وروى من أحاديثه في: ج١ ص٦٦، ١٩٥، ١٦٦، ١٦٦، ١١٦، ١٩٨، ٢٣٢،

الفصل ٥: العلماء يروون كتاب سليم واحاديثه

#### وج۲ ص ۳۶، ۹۳، ۱۰۱، ۱۲۰، ۲۸۲.

#### \* \* \*

إذا قرأت ما ذكرناه من أسماء أجلاًء الإماميّة الّذين رووا كتاب سليم بأجمعه أو نقلوا بعض أحاديثه بان لَكَ تداوُل الكتاب بين العلماء خَلفاً عن سلف، وبذلك تعرف مدى اعتناء العلماء بشأنه والتحفظ عليه كأبجدٍ للجيل الشيعيّ نسلاً بعد نسل.

هذا وإنَّ رواية هؤلاء الأعلام أحاديث سليم متفرَّقة بطُرُق صحيحة مَّماً يُعدَّ مجموعه ـ بها هو مجموع ـ سنداً جديداً لكتاب سليم بأجمعه. ولذا فقد أوردنا في فصل تخريج الأحاديث آخر الكتاب جميع الا سانيد المنتهية إلى سليم.

أضف إلى ذلك الإهتمام الخاص الذي أعطته أيدي بعض علماء العصر الحاضر مثل العلامة النوري والعلامة الطهراني والعلامة الأميني والعلامة بحر العلوم وغيرهم حتى خرج الكتاب مطبوعاً وأعيد طبعه مرّات عديدة وبصور مختلفة وخاصّة في السنين الأخيرة وهي رأس الماثة الخامسة عشر من الهجرة النبويّة والحمد لله ربّ العالمين.

الفضَّاللُّ السَّالِينَ

المارين المعالمة المع

- حرّية الفكر في دراسة التاريخ.
- \* ذكر من روى عن سليم من العامّة.
- \* كلمات العلماء حول اعتبار الكتاب بين الفريقين.
  - \* إعتراف من الحسن البصري في شأن الكتاب.

## خَيَالِفِكُ فِي الْسَالَةُ لِيَ

إنّ كتاب سليم يحكي تاريخ الإسلام الصحيح بأسناد متصلّة إلى من شهد القضايا وعاشها ورآها رأى العين، ويُخبر المسلم عمّا هو المهمّ من تاريخه والعلّة الأصليّة في افتراق المسلمين وتشعبهم، ويُعّرف الفرقة الناجية من بين فرق المسلمين.

وفي هذا الصعيد يبدء بأوّل تاريخ الإسلام وهمو ما وقع في حياة الرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله وما جرى في السنين الأولى بل في الأيّام والساعات الأولى بعد وفاته.

ولا يجوز للمسلم ـ بها هو مسلم غير متعصب لمذهب خاص ـ أن يُطالع التاريخ الذي دوَّنه أهل الفرقة التي هو منها فقط، بل يُحكم عقله ودينه أن يُلاحظ قول مخالفه، فإذا رآى ما يَنقله المخالف من التاريخ والحقائق الراهنة بأسناد صحيحة أو أصح عمَّا رآه في كتب فرقته وما تنقَّلته الأيدي إليه، فلا عليه لو رجع عن مذهبه وأسلم وجهه للمذهب الحقّ لتطمئن بذلك نفسه.

وهكذا فليكن المخالفون للشيعة الإثنا عشرية، أن لا يقصروا النظر إلى ما رَوته لهم علمائهم فقط فيكونوا قد اتخذوهم أرباباً من دون الله، بل يكونوا ملاحظين لما يرويه الشيعة بالأسناد المعتبرة عندها وعند مخالفيها. فإن رأوا حقية مذهب الشيعة وعرفوا باطل ما كانوا عليه فلا يُعرضوا عنه ولا يُخالفوا ما تناديهم به العقول من التسليم أمام الحق إذا عرفوه.

ويؤكّد ذلك إذا لاحظنا أنّ التاريخ ليس إلّا حكاية عن أمور واقعية وحقائق

خارجيّة لا ينظر فيها إلا إلى صدق المؤرّخ وكذبه ولا معنى للتعصّب على مذهبه.

فها أقبح بالرجل إذا جعل شعاره العمى وغض العين عمّا لعله الحقيقة من قول مخالفه ولم يجز لنفسه النظر إليها لعله يجد خيراً وهُدى.

ولقد أكثر علمائنا رضوان الله عليهم من التأليف في هذا المضهار والإستشهاد بكلمات مخالفيهم وما هو المسلّم بينهم وبين المخالفين، يهدفون من ورائه أن يُنوّروا قلب من أراد الله أن يهديه ولِيُتمّوا الحجّة على من يُعاند الحقّ ولا يسلم له بعد معرفته.

## نكمن ويع سُلم مغ الشيعة

نرى عدة من العلماء والرواة من غير الشيعة رَووا كتاب سليم باجمعه أو نقلوا بعض أحاديثه في كتبهم في أزمنة وظروف كانت لا تسمح لهم بنقل مثلها علناً.

ولقد أحسنوا في ذلك حيث جعلوا نفوسهم مجرَّد نَقَلَةٍ لحقيقة التاريخ، ولم ترض أنفسهم بحرمان الأجيال القادمة من الأمّة عن الإطلاع على تلك الحقائق. وكأنّهم ينادون من خلال عملهم ذلك: هذا ما عندنا، أخذناها عمَّن شهد ورآى، فاقضوا ما أنتم قاضون واخضعوا للحق واجتنبوا التعسّف!

ومن أقوى الشواهد على اعتناء غير الشيعة بشأن الكتاب أنّ الرواة في أحد الأسناد الناقلة لكتاب سليم كلّهم يعدّون من أعاظم المحدّثين عند العامّة وهو السند الموجود في مفتتح النوع وب، من نسخ الكتاب وتوجد اليوم عدة نسخ خطيّة منها بنفس الاسناد(۱) وكانت توجد نسختان من هذا النوع عند الفيض آبادي والخواجة الكابلي(۱) وهما من أعلام العامّة.

ولا بأس بذكر سند النسخة هنا وهو هكذا: «محمد بن صبيح بن رجاء بدمشق في سنة ٣٣٤ عن عصمة بن أبي عصمة البخاري عن أحمد بن المنذر الصنعاني بصنعا

١ - راجع ص٣١٨من هذه المقدّمة.

٢ - راجع ص ٣٤٠ من هذه المقدّمة.

عن عبدالرزاق بن همام عن معمر بن راشد البصري عن أبان بن ابي عياش عن سليم بن قيس الهلالي».

وأقول توضيحاً: إنّ عبد الرزّاق بن همام المتوفى ٢١١ يُعدّ من أعاظم عدّثي العسامّة وأكابرهم ووثقه غير واحد وقد قبل في شأنه: أنّه لم يُرحل إلى أحدد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله مشل رحالهم إلى عبد الرزّاق، وأنّه كان شيخاً لأجلّة أصحاب الحديث، وأنّ أصحاب الصحاح الستّ اعتمدوا عليه وأكثروا من الرواية عنه وكتابه «المصنّف» الّذي يقع في ١١ مُجلّداً معروف متداول اليوم".

وكذلك معمر بن راشد المتوفى ١٥٢، فإنّه أيضاً من أعاظم محدّثي العامّة ووثّقه العجليّ والنسائي والسمعاني وذكره الذهبي وعبّر عنه بالإمام الحجّة (<sup>4)</sup>.

ونرى أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن عقدة من الزيديّة الجاروديّة المتوفى ٣٣٣ يروى كتاب سليم بأجمعه بأسناده المتصلة المذكورة في غيبة النعماني<sup>(٥)</sup>.

وهناك جماعة من المحدثين من غير الشيعة رووا أحاديث سليم كابن فضال من الفطحية وابن مردويه في مناقبه والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل والخطيب الخوارزمي في المقتل والحموثي في فرائد السمطين وابن شهاب الهمداني في مودة القربى والقندوزي في ينابيع المودة (١).

بالإضافة إلى من هو مُتَفق عليه عند الشيعة وغيرهم في علّو شأنهم والإعتباد عليهم فمنهم من روى كتاب سليم بأجمعه أو أكدّ على اعتبار الكتاب أو روى أحاديثه وذلك مثل أبي الطفيل عامر بن واثلة الكناني وعمر بن أبي سلمة وابراهيم بن عمر اليماني ونصر بن مزاحم والحسين بن الحكم الحبري وابن أبي عمير وابن النديم وابراهيم بن محمد الثقفي والشيخ المفيد والمؤرخ المسعودي وابن شاذان وغيرهم.

٣ ـ راجع ص ٢٤٩ من هذه المقدّمة.

٤ - راجع ص ٢٤٩ من هذه المقدّمة.

٥ ـ غيبة النعماني: ص ١٥.

٦ - مر الإشارة إلى ذكر كتبهم ومواضعها في الفصل الخامس.

الفصل ٦: كتاب سليم عند غير الشيعة .......١٥٣

## كمات العُماء عن إعتبال الكتاب بير الفرفيين

نذكر هنا كليات خمسة من الخبراء عن تاريخ الكتب والرواة وهم العلامة السيّد شرف الدين والعلاّمة الطهراني والعلاّمة الأميني والعلاّمة المرعشي النجفي والعلاّمة الموحد الأبطحي. فهذه نصوص كلماتهم في اتفاق الشيعة والعامّة على اعتبار الكتاب:

قال السيّد شرف الدين: «له كتاب في الإمامة، تروي عنه الخاصّة والعامّة» (٧).

قال العلامة الطهراني في الذريعة: «كتاب سليم هذا من الأصول الشهيرة عند الخاصة والعامّة»(^).

قال العلامة الأميني في الغدير: «وهو (اي سليم) ممّن يحتجّ به وبكتابه عند الفريقين»(١)

وقال أيضاً: «كتاب سليم من الأصول المشهورة المتداولة في العصور القديمة، المعتمد عليها عند محدّثي الفريقين وحَملة التاريخ» ثم ذكر كلام ابن النديم والقاضي السبكي (١٠) وقال: «اللام في كلام ابن النديم والسبكي (اي قولها: أوّل كتاب صُنّف أو ظهر للشيعة) للمنفعة، فمفادها أنّهم كانوا يحتجّون به فيخصمون المجادل لاقتناعه بها فيه ثقة بأمانة سليم في النقل لا محض أنّ الشيعة تقتنع بها فيه، وهو الذي يعطيه كلام المسعودي (١١) حيث أسند احتجاج الإماميّة الإثنا عشريّة في حصر العدد بها فيه فإنّ الاقناع بمجرّده غير مجدٍ في عصور قام الحجاج فيها على أشدّها.

ولـذلـك أسنـد إليه وروى عنـه غير واحـد من أعلام العامّة منهم الحاكم الحسكاني(١٦) و. . . (غيره). وحول الكتاب كلمات دريّة أفردناها في رسالة، وإنّها

٧ - مؤلَّفو الشيعة في صدر الإسلام: ص١٦.

٨ ـ الذريعة: ج٢ ص ١٥٣.

٩ ـ الغدير: ج١ ص ٦٦ وج٢ ص ٣٤.

١٠ ـ مرّ كلامهم في الفصل الرابع: ص١٠٥.

١١ ـ مر كلامه في الفصل الرابع: ص ١٠٦.

١٢ ـ مرَّ ذكر مواضعه في كتابه شواهد التنزيل، في الفصل الخامس: ص ١٣٧ من هذه المقدَّمة.

ذكرنا هذا الإجمال لتعلم أنّ التعويل على الكتاب عمّا تسالم عليه الفريقان وهوالذي حدانا إلى النقل عنه في كتابنا هذا و٢٠٠١).

قال العلاّمة المرعشي النجفي في تعليقته على إحقاق الحق: ﴿وهو (اي كتابُ سليم) كتاب معروف . . . معتمد عليه عند أصحابنا وأكثر القوم﴾(١١)

قال العلاّمة الموحّد الأبطحي: «هو كتاب مشهور بين الفريقين »(١٠).

## اعيراف والحسر البَصى بشأد العيناب

بها أنَّ الحسن بن أبي الحسن البصري المتوفى ١١٠ يعدَّ من أعاظم محدَّثي العامَّة وتنتهى أبسناد كثير من رواياتهم إليه لذلك لابدَّ لنا أن نورد نصَّ كلامه في اعتبار كتاب سليم في نهاية هذا العرض فنقول:

إنّ أبان بن أبي عيّاش عرض كتاب سليم بأجمعه على الحسن البصري فقرأه وصدّق جميعه. يقول أبان عن ذلك: «.... فكان أوّل من لقيت بعد قدومي البصرة الحسن بن أبي الحسن البصري وهو يومئذ متوارٍ من الحجاج ... فخلوتُ به في شرقيّ دار أبي خليفة الحجّاج بن أبي عتاب الديلمي فعرضتها عليه، فبكى وقال: ما في حديثه شيء إلاّ حقٌ قد سمعته من الثقات من شيعة عليّ صلوات الله عليه ومن غيرهم، (١٦).

وفي الحديث ٦ من كتاب سليم قال أبان: «وحدّثت بهذا الحديث الحسن البصري عن أبي ذر فقال: صدق سليم وصدق أبي ذر».

ولعلّه يمكننا في ختام هذا الفصل أن نستنتج من مجموع ما ذكر فيه أنّ كتاب سليم مّا يلزم كلّ باحثٍ في الحديث والتاريخ الإسلامي، وينبغي أن لا يغفل عنه كلّ من له يد في الدراسات الإسلاميّة من شتّى جوانبها.

١٣ ـ الغدير: ج١ ص ١٩٥.

١٤ ـ إحقاق الحقّ : ج٢ ص ٤٢١ الهامش. وأشار إليه أيضاً في ج١ ص ٥٥ الهامش.

١٥ ـ تهذيب المقال: ج١ ص ١٨٠ .

١٦ ـ راجع ص٥٥٩ من هذا الكتاب.

الفضارال المتابع



- \* منهجى في هذا البحث.
- اسماء من تعرّض لتفنيد الشبهات.
  - \* المنشا الفكري في المناقشات.
- \* نسبة الوضع والدس والتدليس والتخليط إلى الكتاب والملاحظة عليها.
  - \* بحثُ حول ابن الغضائري.
  - \* نصّ عبارة ابن الغضائري والكلام عليه.
  - \* شبهة الحديث الدال على أنّ الأئمة ثلاثة عشر، والملاحظة عليها.
    - \* شبهة وعظ محمد بن ابي بكر اباه عند موته والملاحظة عليها.
  - شبهة استعراض سليم احاديثه على غير المعصوم والملاحظة عليها.

## منهجج فهظالكي

حيث وعَدنا أن نستقصى كلّ ما له صلة بكتاب سليم رأينا أن نستعرض ما وجّه إليه من نقاش وما يترآى من ظاهره أنّه قدح فيه وما يمكن أن يوجّه إليه أحياناً. ونتبع ذلك بها أفاده علماؤنا في تفنيده وردّه، وذلك لِيُعلم أنّ الّذين دافعوا عن الكتاب ليسوا عمّن يُستهان بهم وبآرائهم وأنّ الكتاب مبنيّ على ركن وثيق. ثمّ نُضيف في كلّ مبحث بعض ما يخطر بالنظر القاصر ونتمّ البحث بصورة يقضى المنطق العلميّ بجمود الشّك في موضعه.

واتخذت في هذا المبحث الترتيب التالي:

أَوِّلاً: رأيت من الـ لازم التـ دبّر في جذور المسألة والحصول على العلل التيّ سبّبت مواجهة السـوء مع الكتـاب الّذي هو أقدم أصول الشيعة وأوثقها. وهذا البحث يحمل عنوان «المنشأ الفكريّ في المناقشات».

ثانياً: بدأت بمواجهة الشبهة الّي تعترض الكتاب بأجمعه وهي نسبة الوضع إليه من بعضهم ونسبة الدسّ والتدليس من آخرين وأخذت في تفنيد الشبهة مع الإشارة إلى جذورها وما سببت إلقائها.

ثالثاً: خصصت فصلًا بالبحث حول ابن الغضائري وكتابه الرجال، حيث أنّ الشبهة ألقيت من هناك، ومن جاء بعده أخذ بكلامه.

رابعاً: أخذت في تفنيد ما استدلّ به على وضع الكتاب وهو أمران: ١ ـ وجود ما تدل على أنّ عدد الأثمّة ثلاثة عشر في كتاب سليم. ٢ ـ مسألة وعظ محمد بن أبي بكر أباه عند الموت مع صغر سنّه. وقد فصّلت البحث في الإجابة على هاتين

الشبهتين .

وأخيراً تعرّضت لتفنيد بعض الشبهات الواهية الأخرى الّتي ربّما يوجّه إلى الكتاب. وأمّا الكلام في أحوال أبان بن أبي عيّاش فسيجيء مفصّلًا في البحث عن أسناد الكتاب.

وبها أنّي لستُ بصدد المناظرة والمجادلة، بل المقصد الأساسي هو التحقيق العلمي حول الكتاب وملاحظة ما يوجّه إليه من المناقشات وعرض الكتاب على المجتمع الإسلامي بصورة مبيّنة الحقائق كها هو عليه، لذلك عمدت الى ذكر كلام كلّ قائل من دون تصريح باسمه إذا لا مدخل لأسهاء الأشخاص في البحوث العلميّة، فقد قال أميرا لمؤمنين عليه السلام: «إنّ دين الله لا يُعرف بالرجال بل بآية الحقّ، فاعرف الحقّ تعرف أهله»(١).

فحيث نتكلم حول كلّ ما قيل أو يمكن أن يقال ولو لم يكن له قائل فالأحسن هو عرض محتوى المطالب ولا يلزمنا الإشارة إلى قائليها، نعم سيكون لنا بحث حول ابن الغضائري نفسه ولذلك لم نجد بُدًا من ذكر اسمه.

وعلى هذا فكلّ من خطر بباله شيء من النقاش حول الكتاب أو رآى إلقاء ذلك في كتاب فليراجع هذا الفصل يجد جوابه انشاء الله تعالى.

## أساء مربع خ لفنيد الشبهات

إنَّ كثيراً مَّن أورد ترجمة سليم وتاريخ كتابه تعرِّض لردِّ الشبهات عن كتابه، وقد عرفت انَّ أوّل من دافع عن هذا الكتاب هو الإمام زين العابدين عليه السلام. وعلينا أن نذكر اسهاء من تعرِّض للموضوع شكراً منا تجاه سعيهم، فهم:

١ ـ العلامةالمجلسي الأوّل في روضة المتّقين: ج١٤ ص٣٧١.

٢ ـ الميرزا الأسترآبادي في منهج المقال: ص١٥ و١٧١.

٣ ـ الفاضل التفريشي في نقد الرجال: ص١٥٩.

١ ـ بحار الأنوار: ج٦ ص ١٧٨ ح٧، رواه عن أمالي المفيد.

- ٤ ـ الشيخ الحر العاملي في وسائل الشيعة: ج٧٠ ص٧١٠.
- ٥ ـ العلامة المجلسي الثاني في البحار: ج٨ (طبع قديم) ص١٩٥٠ وج٢٢
   ص٠٠٥٠.
  - ٦ ـ الوحيد البهبهاني في تعليقته على منهج المقال: ص١٧١.
    - ٧ ـ الشيخ أبو على الحائري في منتهى المقال: ص١٥٣ .
- ٨ ـ الميرحامد حسين في استقصاء الإفحام: ج١ ص٤٦٤، ٤٦٦، ١٥٥.
   ٥٥٥، ٥٨١، ٥٨٥.
- ٩ ـ السيد اعجاز حسين الكنتوري في كشف الحجب والأستار: ص820.
  - ١٠ ـ السيد الخوانساري في روضات الجنّات: ج٣ ص٣٠ وج٤ ص٧١.
    - ١١ ـ العلامة المامقاني في تنقيح المقال: ج٢ ص٥٠.
- ١٢ ـ السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة: ج٥ ص٠٥ وج٣٥ ص ٢٩٣.
  - ١٣ ـ السيد الخوئي في معجم رجال الحديث: ج٨ ص ٢٢٠.
  - ١٤ ـ الشيخ محمد تقي التستري في قاموس الرجال: ج٤ ص٥٥٠.
    - ١٥ ـ السيد الموحد الأبطحي في تهذيب المقال: ج١ ص١٨٦.
    - ١٦ ـ السيد علاء الدين الموسوي في مقدمته على كتاب سليم.

وبعد تعرض هذا العدد الكبير من الأعاظم لرد الشبهات نرى العلامة الطهراني يقول في الذريعة: «ولا يهمنا إبطال انتقاده (اي ابن الغضائري) بعد تعرض الأصحاب المترجمين لسليم لدفعه»، ويقول العلامة السيد محمد صادق بحر العلوم في مقدمته على كتاب سليم: «دفعوا كلّ شبهة وردت حول الكتاب من لا يعتمد عليه . . . فإذا الكتاب لا شبهة فيه ولا ريب يعتريه»(٢).

## النشأ الفحؤ فالناقشات

إذ قد عرفت عظمة كتاب سليم من أوّل أمره إلى يومنا هذا ومدى اعتناء العلماء

٢ ـ الذريعة: ج٢ ص ١٥٥ . مقدمة كتاب سليم (طبع النجف): ص ١٥.

بشأنه تأييداً ونقلًا، فلا ريب أنّ النقاش في أصل مثله و سوء المواجهة بالنسبة إليه لابد وأن تكون مُنشأةً من جهة خاصة يجب علينا تدقيق النظر لاستخراجها من خلال كيفيّة المناقشات ومواجهة العلماء معها. وهذا العرض يتضمّن بيان ذلك.

إنّ ايراد القدح في كتاب سليم نشأ من أحد أمور خسة:

١ عدم مطالعة الكتاب بدقة وتعمّق، وعدم ملاحظته كأصل أصيل اهتمّ
 ٢ علياء الشيعة طيلة ١٤ قرناً.

٢ ـ الإشتباه في الآراء العلمية والمباني المتخذة في معنى الغلو وأمثاله. ويتبع
 ذلك الاشتباه في فهم بعض مصطلحات الرجالين المتقدمين.

٣ ـ القاء مجرد الإحتمالات وما يخطر بالبال في أوّل وهلة بلا تدبّر وتعمّق فيها
 وبدون ملاحظة أثرها في الأذهان.

٤ ـ ان جذور المسألة تنتهى في الأكثر إلى الدافع العقائدي في عدة من أعداء أهل البيت عليهم السلام المظهرين للبغض والعناد مع كل ما يوجب إحياء أمر آل رسول الله صلوات الله عليهم، وذلك مثل الفيض آبادي الذي قام المير حامد حسين في وجهه وأحسن في ابطال ما أورده وذلك في كتابه استقصاء الافحام.

و ـ رأينا بعض من ليس من المخالفين يواجه الكتاب بمثل ما واجهه المعاندون، ولعل ذلك صادر عن غفلة ونسيان لما هو أساس عقائد الشيعة كها ستعرف ذلك، أو لعلّه نشأ من الفكريّة الحاكمة على بعضهم حيث اعتادوا بأخذ المتّفق عليه بين الشيعة ومخالفيها ورفض ما تتفرّد به الشيعة خصوصاً في القضايا التاريخية. كها ويحتمل قرياً أن يكون العلّة في بعض تلك الإتجاهات هوالتقيّة عن المخالفين وإظهار عدم الموافقة لمحتوى الكتاب اتقاء شرهم المتوجّهة إليهم أو إلى الكتاب أو إلى المتحقظين على نسخه. ويشهد لذلك أنّ عدّة من هؤلاء بعد إظهارهم شيئاً من المناقشات حول الكتاب استندوا إلى احاديثه في كتبهم في المسائل الاعتقادية والأحكام الشرعيّة.

وبملاحظة هذه المناشئ نراهم في مواجهة الكتاب متفاوتين، فبعضهم يذكر ما عنده مع الإشارة إلى أنّ مثل ذلك لا يوجب قدحاً في الكتاب، وبعضهم يحكم بأنّ ما ذكره وان كان قدحاً \_ في نظره \_ إلّا أنّ أحاديث الكتاب في مجموعه ممّا يطمئنّ به لأنّها توجد في ساير الكتب المعتبرة أيضاً .

وإليك فيها يلي استعراض ما وجّه إلى الكتاب و الملاحظة عليها حتى تفنيدها إن شاء الله تعالى.

## نسبة الوضع والدين والندليس والتخليط والملاحظة عليها

ربّما يوجّه إلى الكتاب نسبة الدس والتدليس والتخليط، وارتقى بعضهم إلى نسبة الوضع إليه.

وتعرَّض العلماء لإبطال هذه الدعوى الموهونة وأنَّ ما ذكره القائل لا يدلَّ على الوضع أصلَّاوأنَّ مطالعة متن الكتاب كافٍ في الحكم بصحته واعتباره.

قال المجلسي الأوّل: «إنّ متن كتابه دالّ على صحته»(٣).

وقال الفاضل التفريشي : «الصدق مبينٌ في وجه أحاديث هذا الكتاب من أوّله إلى آخره» $^{(1)}$ .

وقال الميرزا الأسترآبادي: «وشيئ من ذلك لا يقتضي الوضع»(٠).

وقال الشيخ الحر: «ليس فيه شيئ فاسد ولا ما استدل به على الوضع»(١).

وقال الفاضل الشيرواني: «... وبذلك يعلم صحة كتاب سلينم بن قيس الهلالي . . . ومع ذلك كون الكتاب المذكور موضوعاً من المحال عقلًا وعادة»<sup>(٧)</sup>.

وقال السيد الخوئي : «لاوجه لدعوى وضع كتاب سليم أصلًا» (^^).

وقال السيدالموحّد الأبطحيّ: «إنّ نسبة الوضع لا تلائم رواية أجلّاء الطائفة

٣ ـ روضة المتقين: ج١٤ ص ٣٧٢.

٤ ـ نقد الرجال: ص ١٥٩.

٥ ـ منهج المقال ص ١٧١.

٦ ـ وسائل الشيعة : ج٧٠ ص ٢١٠.

٧ ـ رسالة في كيفيّة استنباط الأحكام من الأثار في زمن الغيبة (مخطوط)، تجد العبارة في آخر الرسالة.

٨ ـ معجم رجال الحديث: ج٨ ص ٧٢٥.

قبل ابن الغضائري لهذا الكتاب ولروايات سليم، وفيهم من صرّح النجاشي وغيره بكونه غير مطعون في حديثه ثقة في رواياته مسكوناً إليه في أحاديثه وغير ذلك ممّا ينافي روايتهم لكتاب موضوع. وهؤلاء مثل ابن أبي جيد شيخ النجاشي والشيخ الصدوق وابن الوليد وأحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن سعيد وعبدالله بن جعفر الحميري ومحمد بن أبي الخطاب وهارون بن موسى التلعكبري ويعقوب بن يزيد وحمد بن أبي عمير وغيرهم من أجلاء الرواة».

وقال أيضاً: «قد ظهر ممّا ذكرنا انّ نسبة وضع الكتاب في غير محلّها وقد أجاد من أنكر على ابن الغضائري ذلك بعدم وجود إماراتٍ للوضع»(١).

وبعد ذكر كلمات هؤلاء الأعلام لابدّ من التعرّض إلى هذه الشبهة والكلام عليها فأقول:

إنّ هذا الإِدّعاء من قبيل إلقاء الشك في ذهن السامع من دون ارائة ما يشبت المدّعى، وذلك لأنّ مجرّد دعوى أنّ الواضع دسة على لسان ابن أذينة من دون ذكر أيّ شاهد تاريخيّ عليه في قبال ما عرفت من تلقّى الكتاب من عند كبار علماء الشيعة بالصحة والإعتبار وروايتهم للكتاب بأجمعه ولأحاديثه متفرّقة عن ابن اذينة بأسناد صحيحة عالية، ليس ادعائه إلاّ حربة العاجز عن التحقيق العلمي.

ومن طريف ما وقع ممّن نسب الوضع إلى الكتاب انّ بعضهم نسب الوضع إلى أبان وانّه دسّه على لسان سليم، وبعضهم نسبه إلى رجل دسّه على لسان ابن اذينة، وبعض آخر ادّعى أنّه لم يكن في الدنيا رجل اسمه سليم!!!

وقد قال ابن الغضائري نفسه في الإجابة على هذا الكلام: «وقد وجدتُ ذكره (اي ذكر سليم) في مواضع من غير جهة كتابه ولا من رواية أبان بن أبي عيّاش عنه. وقد ذكر ابن عقدة في رجال أمير المؤمنين عليه السلام أحاديث عنه"(١٠).

هذا وانَّ مجرَّد إدعاء الدس والتدليس والتخليط أيضاً بلا إراثة الشواهد ولا

٩ ـ تهذيب المقال: ج١ ص ١٨٦.

١٠ ـ خلاصة الأقوال للعلامة: ص ٨٣.

الإشارة إلى موضع واحد من موارده ممّا لا يلتفت إليه في البحوث العلميّة. وذلك أنّ علمائنا الناقلين والمؤيدين لكتاب سليم لم يكونواإلّا بصدد نقل تراث هذا المذهب الشيعي القويم وارائة مصادره أمام الرأي العامّ العالميّ. فهل تجدهم يُعرّفون كتاباً موضوعاً أو مدسوساً فيه؟! أوتراهم ينقلون عنه الأحاديث الكثيرة ويستشهدون بها في بحوثهم العلميّة مع علمهم بوضع الكتاب أو الدسّ والتدليس فيه؟!

وليت شعري أي أحاديث هذا الكتاب ينافى عقائد الشيعة أو يناقضها؟ فإنّك إذا تدبّرت في مضامين الكتاب تراها تحكى عن أوليات عقائد الشيعة، وليس فيها أيّ شيء يحتمل الغلو في شأن الأثمّة عليهم السلام حتّى على زعم من يرى ذكر بعض المعجزات غلواً.

وإنّك ترى في كتاب الكافي وغيره من كتب الشيعة أضعاف ذلك مما هو من محكم معتقداتنا مما لا يعتريه أيّ شبهة. فمن يجد في قلبه شيئاً بالنسبة إلى كتاب سليم فكيف يكون هو بالنسبة إلى تلك الكتب؟ بل له أن يُجدد في نفسه عقائد الشيعة ويُعرضها عليه لَعلّه يجد المسأله ذات جذور عميقة لا تعالج.

ولمثل هذه الموارد قال إمامنا الباقر عليه السلام: «... إنّ أسوأهم (اي اسوء أصحابي) عندي حالاً وأمقتهم إليّ الّذي إذا سمع الحديث يُنسب إلينا ويروى عنّا فلم يعقله ولم يقبله قلبه اشمأز منه وجحده وكفر بمن دان به، وهو لا يدري لعلّ الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند فيكون بذلك خارجاً عن ولايتنا»(١١).

وقالَ عليه السلام أيضاً: «لا تُكذِّبوا بحديث أتاكم أحدٌ فإنَّكم لا تدرون لعلَّه من الحقّ فتكذبوا الله فوق عرشه»(١٣).

ومن جانب آخر فإنّ كتاب سليم مصدر تاريخيّ يحكى لنا أحداث السقيفة وساير ما جرى على أهل البيت عليهم السلام. ومجرّد مخالفة ما فيه مع ما ذكره الطبري وأمثاله من المؤلّفين في التاريخ لا يكون دليلًا على الدس والتدليس فيه، وما

١١ ـ بحار الأنوار: ج ٦٨ ص ١٧٧ ج٣٣، نَقَله عن كتاب التمحيص.

١٢ ـ بحار الأنوار: ج٢ ص ١٨٦ ح١٠، نَفَله عن بصائر الدرجات.

أقبح بالرجل الاستدلال على الدس في اصل من اصول الشيعة بها أورده المعاندون لها في كتبهم، بل كتاب سليم يدلّ على الدس والتدليس فيها ينقله الطبري وأمثاله في كتبهم، ومن العجيب نسبة الزندقة إلى واضع الكتاب - على فرض قائله - فإنّ معنى ذلك وجود ما يدلّ على الزندقة في هذا الكتاب! وغفل هذا القائل عن أنّ مرجع هذا إلى نسبة الزندقة إلى العلماء الذين نقلوا جميع روايات كتاب سليم في كتبهم الحديثية والتاريخيّة وتلقّوها بالقبول. نستجير بالله من مثل هذا الكلام ونوكل أمر قائله إلى الله وليس ذلك بأوّل قارورة!

ثم إنه ذكر بعضهم: «إنه يجب الدقة في ما تفرّد بنقله سليم في كتابه والأخذ بها ينطبق من أحاديثه على ما في ساير المصادر وتشخيص الصحيح منها عن غيره».

أقول: ليس هذا إلا بمعنى إبطال ما ذكره العلماء من غاية إعتبار الكتاب ونقلهم لأحاديثه جيلاً بعد جيل اعتباداً عليه، وليس معناه إلا التشكيك في صحة الكتاب بصورة مجموعة.

وقد عرفت مما مرّ في الفصول السابقة أنّ الكتاب صحيح ومعتبر في الغاية ولا يحتاج إلى تطبيق محتواه على ساير المصادر، بل ينبغي تطبيق أكثر المصادر عليه.

كها أنًا بإيراد المصادر لجميع أحاديث الكتاب في فصل تخريج الأحاديث آخر الكتاب أكّدنا من إحكام أسانيد الكتاب بأجمعها ليطمئنّ القارئ أنّ أحاديثه ما بين متواتر ومستفيض ولا يخلو مما يرتبط بمصدر.

ويقوى في النظر أنّ مراد القائل: أنّه إن شكّ أحدٌ في صحة مضامين كتاب سليم يُمكنه عرضها على ما في ساير المصادر والمقارنة بينها ليَعلم أنّه ليس فيها ما يُخالفها ولا يُعارضها، بل في المصادر مطالب مهمّة في الجانب العقائدي ممّا يعدّ محتوى كتاب سليم بجانبها من أوليّات عقائدنا. ويمكن أيضاً أن يكون مراده أنّ شيئاً من مطالب الكتاب إن تعارض مع ما في ساير المصادر المتقنة الشيعيّة فهناك يجب التحقيق والبحث عن الأصحّ والأقدم عند إعلام النظر لا رفض ما في كتاب سليم والأخذ بغيره مطلقاً. فإن كان المراد أحد هذين فهو كلام متين جارٍ في كلّ المصادر الحديثيّة والتاريخيّة وغيرها.

والآن نحاول إبطال ما ذكره ابن الغضائري في ثلاثة مراحل: أوَلاً: إنّ ابن الغضائري في نفسه عمّن لم يُعرف وانّ نسبة كتاب الرجال إليه غير ثابت وانّ آرائه عما لا يعنني به عند الرجاليينوغيرهم. ثانياً: إنّ ما ذكره لا يدل على كون الكتاب موضوعاً بل هو مناقشة في حديث أو حديثين من الكتاب.

ثالثاً: إنَّ ما ناقش به غير صحيح في حدَّ نفسه.

### بحثحول للغضائي

إنّ عدم الاعتماد على ابن الغضائري وعدم الركون على كلماته يتبينٌ ضمن أمور أربعة:

الف: إنّ ابن الغضائري هو أحمد بن الحسين بن عبيدالله الغضائري، لا والده الّذي هو من شيوخ الإجازة.

يدلَّ على ذلك قول الشيخ الطوسي في مقدمة الفهرست: «... إلاَّ ما قصده أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيدالله رحمه الله، فإنَّه عمل كتابين أحدهما ذكر فيه المُصنَّفات والآخر ذكر فيه الأصول»(١٠٠).

ويدل عليه أيضاً تصريح العلامة باسمه في ترجمة اساعيل بن مهران حيث يقول: «قال الشيخ أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيدالله الغضائري . . . . ، (١٠١).

وقال المحقّق الداماد في الرواشع السهاوية: «ابن الغضائري مصنّف كتاب الرجال المعروف . . . ليس هو الحسين بن عبيدالله بن إبراهيم الغضائري العالم الفقيه العارف بالرجال والأخبار . . . بل صاحب كتاب الرجال الدائر على الألسنة الشايع نقل التضعيف والتوثيق عنه هو سليل هذا الشيخ المعظّم أعنى أبا الحسين أحمد بن الحسين بن عبيدالله بن إبراهيم الغضائري»(١٠).

١٣ ـ الفهرست: ص ١ .

١٤ ـ خلاصة الأقوال للعلامة: ص ٨.

<sup>10 -</sup> الرواشح السياوية: ص ١١١، الراشحة ٣٥.

ثم نقل الميرداماد عن السيد ابن طاووس في آخر ما استطرفه من كتاب «التحرير الطاووسي»، قوله: «إنَّ أحمد بن الحسين على ما يظهر لي هو ابن الحسين بن عبيدالله الغضائري رحمهم الله، فهذا الكتاب المعروف لأبي الحسين أحمد، وأمَّا أبوه الحسين أبو عبدالله شيخ الطائفة فتلميذاه النجاشي والشيخ ذكرا كتبه وتصانيفه ولم ينسبا إليه كتاباً في الرجال . . . وبالجملة لم يبلغني إلى الآن من واحد من الأصحاب أنَّ له في الرجال كتاباً» (١٦)

ب - إنّ نسبة كتاب الرجال المسمّى بـ«الضعفاء» إليه غير ثابت.

قال العلَّامة الطهراني في الذريعة: «قد ظهر لنا بعد التتبِّع أنَّ أوَّل من وجده (اي وجد رجال إبن الغضائري) هو السّيد جمال الدين أبو الفضائل أحمد بن طاووس الحسيني الحلِّي المتوفِّي ٦٧٣، فأدرجه السَّيد موزَّعاً له في كتابه حلَّ الإشكال في معرفة الرجال . . . قال السيَّد في أوَّل كتابه: [ولي بالجميع روايات متَّصلة عدا كتاب إبن الغضائري]، فيظهر منه أنَّه لم يروه عن أحد وإنَّها وجده منسوبًا إليه، . . . ثمَّ تبع السيِّد في ذلك تلميذاه العلَّامة الحلِّي المتوفي ٧٢٦ في الخلاصة وإبن داود في رجاله المؤلِّف في ٧٠٧، فأوردا في كتابيهما عين ما أدرجها أستادهما السيِّد إبن طاووس في حلَّ الإشكال . . . ثمَّ إنَّ المتأخرَين عن العلَّامة وإبن داود كلُّهم ينقلون عنهما لأنَّ نسخة الضعفاء الَّتي وجدها السيَّد إبن طاووس قد إنقطع خبرها عن المتأخَّرين عنه ولم يبق من هذا الكتاب المنسوب إلى إبن الغضائري إلَّا ما وزَّعه السيَّد إبن طاووس في كتابه حلّ الإشكال ولولاه لما بقي منه أثر. ولم يكن إدراجه فيه لأجل إعتباره عنده بل ليكون الناظر في كتابه على بصيرة ويطّلع على جميع ما قيل أو يقال في حقّ الرجل حقًّا أو باطلًا ليصير مُلزَماً بالتتبُّع والإستسلام عن حقيقة الأمر. فلم يدرجه السّيد إلَّا بعد الايهاء إلى شأنه أوَّلاً بحسب الترتيب الذكرى فأخِّره عن الجميع ثمَّ تصريحه بأنَّها ليست من مرويَّاته بل وجده منسوبًا إلى إبن الغضائري فتبرأ من عهدته بصحّة النسبة إليه، ولم يكتف بذلك أيضاً بل أسس في أوّل الكتاب ضابطة كليّة تُفيد وهن

١٦ - الرواشح الساوية: ص ١١١، الراشحة ٣٥.

التضعيفات الّتي وردت في هذا الكتاب . . .

وبالجملة فكتاب حلّ الإشكال المدرج فيه كتاب الضعفاء كان موجوداً بخطّ مؤلّفه السيّد إبن طاووس إلى سنة نيّف وألف، فكان أوّلاً عند الشهيد الثاني ... وبعده إنتقل إلى ولده صاحب المعالم . . . ثمّ حصلت تلك النسخة بعينها عند المولى عبدالله التستري المتوفّى بإصفهان سنة ١٠٢١ وكانت غرّقة مُشرفة على التلف، فاستخرج منها خصوص عبارات كتاب الضعفاء المنسوب إلى إبن الغضائري مرتبًا على الحروف وذكر في أوّله سبب إستخراجه فقط. ثمّ وزّع تلميذه المولى عناية الله القهبائي تمام ما إستخرجه المولى عبدالله المذكور في كتابه مجمع الرجال . . . وبعد عصر الشيخ والنجاشي لم نجد نسبة كتاب التلف مع غيرهما من كتبه . . . وبعد عصر الشيخ والنجاشي لم نجد نسبة كتاب الضعفاء أو غيره لإبن الغضائري إلى عصر السيد إبن طاووس الذي وَجَد الكتاب المذكور وأدرجه في كتابه للغرض الذي أشرنا إليه مصرّحاً بعدم تعهده صحّة المنبه» .

وقال رحمه الله في الذريعة في آخر كلامه: «إنّ نسبة كتاب الضعفاء هذا إليه ممّا لم نجد له أصلًا حتّى أنّ ناشره قد تبرّاً من عهدته بصحته، فيحقّ لنا أن ننزه ساحة إبن الغضائري عن الإقدام في تأليف هذا الكتاب والإقتحام في هتك هؤلاء المشاهير بالعفاف والتقوى والصلاح المذكورين في الكتاب والمطعونين بأنواع الجراح، بل جملة من جراحاته سارية إلى المبرّئين من العيوب»(١٧).

وقال رحمه الله في الذريعة أيضاً: وإنّ نسبة كتاب الضعفاء هذا إلى إبن الغضائري المشهور . . . إجحاف في حقّه عظيم، وهو أجلّ من أن يقتحم في هتك أساطين الدين حتّى لا يفلت من جرحه أحد من هؤلاء المشاهير بالتقوى والعفاف والصلاح. فالظاهر أنّ المؤلّف لهذا الكتابكان من المعاندين لكبراء الشيعة وكان يريد الوقيعة فيهم بكلّ حيلة ووجه، فألّف هذا الكتاب وأدرج فيه بعض مقالات إبن

١٧ ـ الذريعة: ج٤ ص٢٩٠ ـ ٢٨٨.

الغضائري تمويهاً ليقبل عنه جميع ما أراد إثباته من الوقايع والقبائح ،(١٨٠).

وقال العلاّمة الطهراني في كتابه «المشيخة»: «ذكر السيد (أحمد بن طاووس) . . . أنّه وَجَد نسخة منسوبة إلى ابن الغضائري من دون إسناد له إليه ، فأدرج ما في تلك النسخة ايضاً ضمن ما جَمعه من تلك الأصول الأربعة (أي رجال النجاشي ورجالي الكثبي والشيخ وفهرست الشيخ) في المواضع اللائقة بعين ألفاظه . . . وهو أقوى سبب ليضعف تضعيفات ابن الغضائري حيث أنّ كتابه لم يكن مُسنداً للناقل عنه وهو السيد ابن طاووس الذي أخذ من كلامه بعده تلميذه العلاّمة الحليّ وابن داوود في كتابي الخلاصة والرجال، ثمّ من تأخّر عنه حتى اليوم . فكلّ ما يُنسب إلى ابن الغضائري من الأقوال لم يصل إلينا بأسناد معتبرة عنه ، بل الناقل عنه أولاً أعلَمنا بعدم الإسناد وخَلَص نفسه» (١٠٠).

وقال السيد الخوثي في المعجم: «امّا الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري فهو لم يتعرّض له العلامة في إجازاته وذكر طرقه إلى الكتب. بل إنّ وجود هذا الكتاب في زمان النجاشي والشيخ أيضاً مشكوك فيه، فإنّ النجاشي لم يتعرّض له مع أنّه قدّس سرّه بصدد بيان الكتب التي صنفها الإماميّة حتّى أنّه يذكر ما لم يرّه من الكتب وإنّها سمعه من غيره أورآه في كتابه، فكيف لا يذكر كتاب شيخه الحسين بن عبيدالله أو ابنه أحمد؟! وقد تعرّض قدّس سرّه لترجمة الحسين بن عبيدالله ولم يذكر فيها كتاب الرجال كها أنّه حكى عن أحمد بن الحسين في عدّة موارد ولم يذكر انّ له فيها كتاب الرجال.

نعم، إنَّ الشيخ تعرَّض في مقدِّمة فهرسته: أنَّ أحمد بن الحسين كان له كتابان ذكر في أحدهما المصنَّفات وفي الآخر الأصول ومَدَحهاغير انَّه ذكر عن بعضهم أنَّ بعض وَرَثَتِه أَتَلْفَها ولم ينسخها أحد.

والمتحصّل من ذلك انّ الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري لم يثبت بل جزم بعضهم بأنّـه موضـوعٌ وَضَعَـه بعضُ المخـالفـين ونسبه إلى ابن الغضائري بل إنّ

١٨ ـ الذريعة: ج١٠ ص٨٩.

١٩ ـ المشيخة: ص ٣٦.

الإختلاف في النقل عن هذا الكتاب يؤيّد عدم ثبوته بل توجد في عدّة موارد ترجمة شخص في نسخة ولا توجد في نسخة أخرى إلى غير ذلك من المؤيّدات،(٢٠).

ج \_ إن آراء ابن الغضائري \_ على فرض ثبوت كتابه ووثاقته في نفسه \_ ممّا لا
 يُعتنى به .

قال المير الداماد في الرواشح السياويّة : وثمّ إنّ أحمد بن الحسين بن الغضائري صاحب كتاب الرجال هذا . . . في الأكثر مُسارع إلى التضعيف بأدنى سبب، (٢٠٠٠ .

وقال المجلسيّ الأوّل: ووأنت خبير بأنّ ابن الغضائري لم يكن له معرفة بفحول أصحابنا وبجرحهم (٢٠٠).

وقال المجلسي الثاني: «الإعتماد على هذا الكتاب (اي كتاب ابن الغضائري) يوجب رد أكثر أخبار الكتب المشهورة (٢٣).

وقال الوحيد البهبهاني: «قلَّ أن يسلم أحد من جرحه أو ينجو ثقة من قدحه! وجَرَح أعاظم الثقات وأجلاء الرواة الذين لا يُناسبهم ذلك. وهذا يشير إلى عدم تحقيقه حال الرجال كها هو حقه أو كون أكثر ما يعتقده جرحاً ليس في الحقيقة جرحاً... وبالجملة لا شكَّ في أنَّ ملاحظة حاله توهن الوثوق بمقاله (٢٠٠).

وقال الشيخ مرتضى الأنصاري: «... تضعيف إبن الغضائري المعروف عدم قدحه (۱۰۰).

وقال السيد محسن الأمين: «ابن الغضائري حاله معلوم في أنّه يضعف بكلّ شيء ولم يسلم منه أحد، فلا يعتمد على تضعيفه»(٢٦).

وقال العلامة الطهراني في الذريعة: «...جرت سيرة الأصحاب على عدم

۲۰ ـ معجم رجال الحديث: ج١ ص ١٠٢.

٢١ ـ الرواشح السماويّة : ص١١١، الراشحة ٣٠.

٢٢ ـ تنقيح المقال: ج٢ ص ٥٣.

٣٣ ـ راجع تنقيح المقال: ج١ ص ٥٧ رقم ٣٢٧.

٢٤ ـ تعليقة البهبهاني على منهج المقال: ترجمة إبراهيم بن عمر اليهاني.

٢٥ ـ فرائد الأصول المشتهر بالرسائل: ص ٣٣٤.

٢٦ ـ أعيان الشيعة: ج٥ ص ٥٠.

الإعتناء بتضعيفات كتاب الضعفاء على فرض معلوميّة مؤلّفه فضلًا على أنّه مجهول المؤلّف فكيف يسكن إلى جرحه،؟!

وقال السيد محمد صادق بحر العلوم: «... الغضائري المعروف الذي لا عبرة بتضعيفاته كها نص على ذلك كلّ من ذكره من المؤلفين من ذوي الخبرة والتحقيق،(۲۷).

وقال السيد الموحّد الأبطحي: «إنَّ ابن الغضائري بالإِضافة إلى ضعف ما ذكره تفرَّد في دعواه وأنكر عليه من تأخّر عنه، وهذا أقوى دليل على أنَّ كلامه غير مبنى على أساس وإلَّا لالتفت إليه أحدٌ مِن تأخّر عنه"(٢٨)

وبعد الغضّ عن هذا كلّه نفرض ابن الغضائري أحد الرجاليين له رأى ونظر ولكن لا نسلّم كلامه حول كتاب سليم ونرده ضمن المحوث التالية.

## نض اقست إبر العضائرة عالكاه عليه

إنّ ما ذكره ابن الغضائري وجهاً لكون الكتاب موضوعا لا يدلّ على مدّعاه أصلًا وقد أشار إلى ذلك كلّ من تعرّض لكلامه.

ولنذكر أوّلاً نصّ كلامه، قال: «والكتاب موضوع لامرية فيه، وعلى ذلك علامات تدلّ على ما ذكرنا، منها ما ذُكر أنّ محمّد بن أبي بكر وعظ أباه عند الموت، ومنها أنّ الأثمّة ثلاثة عشر، وغير ذلك وأسانيد هذا الكتاب تختلف تارة برواية عمر بن اذينة عن إبراهيم بن عمر الصنعاني عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم وتارة يروى عمر عن أبان بلا واسطة»(٢٠).

٢٧ ـ الذريعة: ج١٠ ص ٨٩. مقدمة كتاب سليم، طبع النجف: ص ١٥.

۲۸ ـ تهذیب المقال: ج۱ ص ۱۸۹ .

٢٩ ـ خلاصة الأقوال للعلامة: ص ٨٣.

أقول: إنّ قوله «أسانيد هذا الكتاب . . . النع اليس من وجوه موضوعية الكتاب بل هو تأييد للكتاب من الجهة السندية اشارة إلى انه ليست مروية بطريق واحد فقط وسنتكلّم عن هذه الفقرة في البحث عن أسناد الكتاب. ويؤيّد تفكيك هذا الكلام عميّا قبله قوله «وغير ذلك» إشارة إلى غير الوجهين المذكورين ممّا لم يذكره.

وعلى هذا يبقى للبحث مناقشتان: ١ ـ شبهة أنَّ عدد الأئمّة ثلاثة عشر في كتاب سليم. ٢ ـ شبهة وعظ محمد بن أبي بكر أباه عند موته مع صغر سنّه.

ونحن نأخذ بالدراسة فيهما وتفنيدهما ونثبت من خلالها أمرين:

الأمر الأوّل: أنّ الشبهتين على تقدير ثبوتها لا تدلّان على وضع الكتاب ولا يتصوّر أيّ ترابط بينها، بل غاية ذلك أنّها مناقشة في حديث أو حديثين من أحاديث الكتاب. وفي هذا الصدد يكفينا ايراد نصّين:

قال العلّامة المجلسي: «وهذا لا يصير سبباً للقدح، إذ قلَّما يخلو كتاب من أضعاف هذا التصحيف والتحريف، ومثل هذا موجود في الكافي وغيره من الكتب المعتبرة كما لا يخفى على المتبّع»(٣٠).

وقال السيد الخوئي : «إنَّ اشتهال كتاب على أمر باطل في مورد أو موردين لا يدلّ على وضعه، كيف ويوجد أكثر من ذلك في أكثر الكتب حتَّى كتاب الكافي الّذي هو أمتن كتب الحديث وأتقنها»(٢٠).

الأمر الثاني: الّذي نحن بصدد إثباته من خلال هذا البحث أنّ ما نسبه ابن الغضائري إلى الكتاب ليس بصحيح في حد نفسه ولا يُعَدّ قدحاً أصلاً حتَى يناقش به في الكتاب. وفيها بقى من هذا البحث تفصيل ذلك.

# شبهة إنعكر المشتالاة عشرقيها بسلير والملاحظة عليها

زُبدة المخض أنّا لا نجد في كتاب سليم التعبير بأنَّ الأئمة ثلاثة عشر ولا ما

٣٠ ـ البحار: ج٢٢ ص ١٥٠.

٣١ ـ معجم رجال الحديث: ج٨ ص ٣٢٠.

الفصل ٧: دراسةً في المناقشات المُوجِّهة إلى الكتاب .....

يدلَ عليه أبداً ولا أيّ عبارة تكون فيها إشارة إليه، كما لم يجد ذلك أحد من العلماء أيضاً. وإنّما نشأ ذلك من عدم الدقّة في العبارة وعدم ملاحظة الصدر والذيل وعدم ملاحظة كتاب سليم من حيث المجموع.

وإليك بيان ذلك وابطال الدعوى المذكورة في ثلاث مراحل: ١ - إنّ كتاب سليم قد اشتهر من جهة وجود النصوص فيه على الأئمة الإثنا عشر عليهم السلام. ٢- نعطيك ٢٤ مورداً من كتاب سليم جاء فيها التنصيص على عدد الإثنا عشر في الأئمة عليهم السلام غير ما جاء فيه من إشارة إلى ذلك. ٣- نثبت أنَّ الحديث الدال على أنَّ الأثمة ثلاثة عشر غير موجود في كتاب سليم أصلاً وأنّه من التصحيف الواقع في بعض النسخ.

### المرحلة الاولى

إنّ كتاب سليم كان منذ القرن الثالث وإلى اليوم مشهوراً بوجود النصوص فيه على ما هو معتقد الشيعة الإماميّة من إنحصار عدد الأئمّة عليهم السلام في الإثنى عشر. وعلى هذا فمن العجيب جداً نسبة الأئمّة الثلاثة عشر إلى كتاب مثله. فإليك كلام عددٌ من الأعلام في ذلك:

قال المؤرِّخ الشهير المسعودي المتوفى ٣٤٥: «والقطعيّة بالإمامة، الإثنا عشرية منهم الذين أصلهم في حصر العدد ما ذكره سليم بن قيس الهلالي في كتابه وإنّ إمامهم المنتظر ظهوره في وقتنا هذا المؤرِّخ به كتابنا محمد بن الحسن بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين» (٣٣).

٣٣ ـ التنبيه والإشراف: ص ١٩٨. وقوله «القطعية» لقب للشيعة كيابينٌ ذلك في ببقيّة كلامه كها مرّ في هامش الصفحة ١٠٧ من هذه المقدمة ، وذكر أنّ العلة في هذه التسميّة أنّهم يقطعون على عدد محصور ووقت معينَ مفهوم وانّ ذلك نصّ من الله ورسوله على اسم كل امام وعينه إلى أن يفنى الله عزّ وجلّ الأرض من عليها . . ومن جهة أخرى لقطعهم على وفاة موسى بن جعفر عليها السلام وتركهم الوقوف عليه

وقد أورد المحدّث النعماني المتوفى ٤٦٧ في كتاب الغيبة في باب «ما رُوى في أنّ الأئمّة إثنى عشر إماماً» ستة أحاديث عن كتاب سليم، ثمّ قال: «وهو من الأصول التي ترجع الشيعة إليها وتعول عليها، وإنّها أوردنا بعض مااشتمل عليه الكتاب وغيره من وصف رسول الله والأثمّة الإثنى عشر صلوات الله عليهم ودلالته عليهم وتكرير ذكر عدّتهم وقوله: أنّ الأئمّة من ولد الحسين تسعة تاسعهم قائمهم.

وفي ذلك قطع لكل عذر وزوال لكل شبهة ودفع لدعوى كل مبطل وزخرف كل مبتدع وضلالة كل مجوه ودليل واضح على صحة أمر هذه العدة من الأثمة، لا يتهياً لأحد من أهل الدعاوي الباطلة المنتمين إلى الشيعة ـ وهم منهم براء ـ أن يأتوا على صحة دعاويهم وأدائهم بمثله ولا يجدونه في شيء من كتب الأصول التي ترجع إليها الشيعة ولا في الروايات الصحيحة """

وقال ابن شهر آشوب في المناقب في باب النصوص على الأئمة الإثنى عشر عليه السلام: «فصل فيها رَوّته الخاصّة . . . فأمّا ما روى عن النبي صلّى الله عليه وآله فكفاك كتاب الكفاية . . . وذلك أنّه روى مائة وخسة وخسين خبراً من طرق كثيرة من جهة أصحاب النبي صلّى الله عليه وآله مثل ابن عباس روى عنه سعيد بن جبير . . . ومثل سلمان روى عنه سليم بن قيس الهلالي» (٢٠٠) .

وقال العلّامة المجلسي في البحار: «وكيف يشكّ مؤمّن بحقيّة الأئمّة الأطهار فيها تواتر عنهم في قريب من مائتي حديث صريح رواها نيّف وأربعون من الثقات العظام والعلماء الأعلام في أزيد من خسين من مؤلّفاتهم كثقة الإسلام الكليني و. . . وسليم بن قيس الهلالي، (۳۰).

وقال الميرزا محمّد بن عبدالنبي النيشابوري في كتابه «تحفة الأمين»: ووحديث أسامي الأثمّة الأثنى عشر على ترتيبهم ذكره سليم بن قيس الهلالي في أصله. . ٥(٢١).

٣٣ - الغيبة للنعمان: ص ٦٦.

٣٤ ـ مناقب ابن شهر آشوب: ج١ ص ٢٩٤.

٣٥ ـ البحارج٥٥ ص ١٢٢.

٣٦ ـ روضات الجنات: ج٧ ص ١٣١.

الفصل ٧: دراسةً في المناقشات المُوجُّهة إلى الكتاب ......

وفي كلام هؤلاء الأعلام كفاية حيث تكلّموا عن كتاب سليم كأوّل المصادر في الموضوع.

مذاوإن بجرد إشتهار كتاب سليم علماً للشيعة الإمامية وتداوُلها بينهم - كما أثبتناه في علم المثال هذا الكتاب وإنه لو وجد فيه شيء من ذلك لرفضه عوام الشيعة فضلًا عن علمائها.

### المرحلة الثانية

إليك فيها يلي جميع موارد النصّ على أنّ عدد الأثمّة اثنى عشر في كتاب سليم وقد جاء في بعضها ذكر أسهائهم جميعاً أو بعضهم وهي محتّفة بقرائن ترتفع بها أيّ شبهة وريب وبها يُعلم أنّ نسبة «الأئمّة ثلاثة عشر» إلى كتاب سليم ممّا يُضحك النُكلي.

١ ـ في الحديث ١ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «أنا وأخي والأحد عشر إماماً أوصيائي إلى يوم القيامة كلهم هادون مهديّون. أوّل الأوصياء بعد أخي ،
 الحسن ثمّ الحسين ثمّ تسعة من ولد الحسين . . . »(٢٨).

٧ - في الحديث ١٠ قال أمير المؤمنين عليه السلام: «فقلت: يا رسول الله ، سمّهم (أي الأوصياء) لي. فقال: ابني هذا - ووضع يده على رأس الحسين ثمّ ابني هذا - ووضع يده على رأس الحسين - ثمّ ابن ابني هذا - ووضع يده على رأس الحسين - ثمّ ابن له على إسمي ، اسمه محمّد، باقر علمي وخازن وحي الله ، وسيولد عليّ في حياتك فاقرأه مني السلام ، ثمّ أقبل على الحسين فقال: سيولد لك محمد بن علي في حياتك فاقرأه مني السلام . ثمّ تكملة الإثنى عشر إماماً من ولدك يا أخي .

فقلت: يا نبيّ الله، سمّهم لي. فسمّاهم رجلًا رجلًا، منهم والله \_ يا بني هلال \_ مهديّ هذه الامّة الّذي يملأ الأرض قسطاً وعدلًا كما مُلئت ظلمًا وجوراً. والله إنّ

٣٧ - راجع الفصل الثالث والرابع والخامس من هذه المقدمة في ص١٠٦، ١٠٥، ١٢٢ وص٣٠٨ إلى ٣١٥ ٣٠ - ١٢٥ وص٣٠ إلى ٣١٥ ٣٠

لأعرف جميع من يُبايعه بين الركن والمقام وأعرف أسهاء الجميع وقبائلهم،(٢٩).

وقد روى الفضل بن شاذان في مختصر إثبات الرجعة والصدوق في الاعتقادات هذا الحديث بعينه عن سليم مع التنصيص على إسهاء الأثمة عليهم السلام واحداً وهذا نصّه: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: قلت: سمّهم لي يا رسول الله. قال: أنت يا علي أوهم، ثمّ ابني هذا - ووضع يده على رأس الحسن عليه السلام - ثمّ سميك علي إبنه زين ثمّ إبني هذا - ووضع يده على رأس الحسين عليه السلام - ثمّ سميك علي إبنه زين العابدين، وسيولد في زمانك يا أخي فاقرأه مني السلام. ثمّ إبنه محمد الباقر، باقر علمي وخازن وحي الله تبارك وتعالى، ثمّ إبنه جعفر الصادق، ثمّ إبنه موسى الكاظم، ثمّ إبنه علي الزمن، ثمّ إبنه الحجة القائم خاتم أوصيائي وخلفائي والمنتقم من أعدائي الحسن الزكيّ، ثمّ إبنه الحجة القائم خاتم أوصيائي وخلفائي والمنتقم من أعدائي الذي يملأ الأرض قسلاً وعدلاً كما مُلئت ظلماً وجوراً. ثمّ قال أمير المؤمنين عليه السلام: والله إني لأعرف جميع من يُبايعه بين الركن والمقام وأعرف أسهاء أنصاره وأعرف قبائلهم» (١٠٠).

٣ ـ في الحديث ١١ في تفسير آية الولاية: «فقام أبو بكر وعمر فقالا: يا رسول الله، هذه الآيات خاصة في عليّ؟ قال: بلى، فيه وفي أوصيائي إلى يوم القيامة. قالا: يا رسول الله، بينهم لنا. قال: عليُّ أخي ووزيري ووارثي ووصيّي وخليفتي في أمّتي ووليّ كلّ مؤمن بعدي، ثمّ إبني الحسين، ثمّ إبني الحسين، ثمّ تسعة من ولد إبنسي الحسين واحد بعد واحد» (١٠٠).

٤ ـ في الحديث ١١ في تفسير آية التطهير: «... فقالت أم سلمة: وأنا يا رسول الله؟ فقال: أنت إلى خير، إنّها نزلت في وفي أخي وفي إبنتي فاطمة وفي ابني وفي تسعة من ولد إبنى الحسين خاصة ليس مَعنا فيهم أحد غيرهم»(٢٤).

٣٩ - راجع ص ٩٢٧ من هذا الكتاب.

<sup>•</sup> ٤ ـ راجع ص ٦٢٧ من هذا الكتاب، الهامش ٥٣.

٤١ ـ راجع ص ٦٤٥ من هذا الكتاب.

٤٢ ـ راجع ص٦٤٦ من هذا الكتاب..

ه ـ في الحديث ١١ أيضاً في تفسير آية الشهداء على الناس: «... قال سلمان: بينهم لنا يا رسول الله. فقال: أنا وأخي وأحد عشر من ولدي (٤٣٠).

٦ في الحديث ١١ في بيان كتاب الله وعتري: «... فقام عمر بن الخطاب وهو شبه المغضب فقال: يا رسول الله ، أكُل أهل بيتك؟ قال: لا ولكن أوصيائي منهم. أوّلهم أخي علي ووزيري ووارثي وخليفتي في أمّتي وولي كل مؤمن بعدي ، وهو أوّلهم. ثمّ إبني الحسين ثمّ تسعة من ولد الحسين واحد بعد واحد حتى يردوا على الحوض» (١٤٠).

٨ - في الحديث ١٤ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «أيّها الناس، إنّ الله نظر نظرة ثالثة فاختار منهم بعدي إثنى عشر وصياً من أهل بيتي وهم خيار امتي، منهم أحد عشر إماماً بعد أخي واحداً بعد واحد، كلَّما هلك واحد قام واحد منهم مثلهم كمثل النجوم . . . أوّل الأئمة عليّ وخيرهم، ثمّ ابني الحسين ثمّ ابني الحسين، وأمّهم ابنتي فاطمة» (١٤).

٩ ـ في الحديث ١٦ من كلام الراهب فيها نقل عن الكتب الّتي بإملاء عيسى
 بن مريم وخط شمعون، يقول سليم: «فذكر في الكتاب ثلاثة عشر رجلًا من ولد

٤٣ - راجع ص ٦٤٧ من هذا الكتاب.

٤٤ - راجع ص ٦٤٧ من هذا الكتاب.

٤٥ ـ راجع ص ٦٥٨ من هذا الكتاب.

٤٦ - راجع ص ٦٨٦من هذا الكتاب.

إساعيل بن إبراهيم . . . مكتوبة فيه أسمائهم وأنسابهم ونعتهم . . . أحمد رسول الله واسمه محمّد . . . . ثمّ أحو صاحب اللواء إلى يوم المحشر الأكبر . . . . ثمّ أحد عشر إماماً من وُلد محمّد ووُلد أوّل الإثنى عشر ، إثنان سميّا إبني هارون شبر وشبير وتسعة من ولد أصغرهما وهو الحسين واحداً بعد واحد ، آخرهم الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه «<sup>(۱۷)</sup> .

١٠ ـ في الحديث ٢١: «ونظر رسول الله صلى الله عليه وآله إليهما (اي إلى الحسن والحسين عليهما السلام) يوماً . . . فقال : . . . وليس عند الله أحد أفضل منى ومن أخي ووزيري وخليفتي في أمّني ووليّ كلّ مؤمن بعدي عليّ بن أبي طالب . . . فإذا هلك فإبني الحسين من بعده ، ثمّ الأئمة التسعة من عقب الحسين ، (١٤٠).

١١ - في الحديث ٢٥ في تفسير قوله تعالى «اليوم أكملت لكم دينكم» هكذا: «قال سلمان الفارسي: يا رسول الله، بينهم لنا. فقال: على أخي ووزيري ووصتي ووارثي وخليفتي في أمّتي وولي كل مؤمن بعدي وأحد عشر إماماً من ولده، الحسن والحسين ثم التسعة من ولد الحسين واحداً بعد واحد».

١٧ ـ في الحديث ٢٥ أيضاً: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيّها الناس، إنّ الله أمركم في كتابه بالصلاة وقدبيّنتها لكم وسَننتُها، والزكاة والصوم والحجّ فبيّنتها وفسرّتها لكم، وأمركم في كتابه بالولاية وإنّي أشهدكم أيّها الناس، إنّها خاصة لعليّ بن أبي طالب والأوصياء من ولدي وولد أخي ووصيّي، عليّ أوّلهم ثمّ الحسن والحسين ثمّ تسعة من ولد الحسين إبني . . . . "(°).

١٣ ـ في الحديث ٢٥ أيضاً في بيان آية التطهير: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنَّا أُنزلت فيَّ وفي أخى على وإبنتي فاطمة وإبنيّ الحسن والحسين وفي تسعة أثمّة

٤٧ ـ راجع ص ٧٠٦من هذا الكتاب.

٤٨ ـ راجع ص ٧٣٤ من هذا الكتاب.

٤٩ ـ راجع ص ٧٥٩ من هذا الكتاب.

<sup>•</sup> ٥ ـ راجع ص • ٧٦ من هذا الكتاب.

الفصل ٧: دراسةً في المناقشات المُوجَهة إلى الكتاب

من ولد الحسين إبني صلوات الله عليهم خاصّة ليس معنا غيرنا»(٥١).

14 ـ في الحديث ٢٥ أيضاً في قوله تعالى: «وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس، قال أمير المؤمنين عليه السلام: «فقام سلمان (اي عند نزول الآية) فقال: يا رسول الله ، من هؤلاء الذين أنت عليهم شهيد وهم شهداء على الناس الذين اجتباهم الله وما جَعَل عليهم في الدين من حَرَج ملة أبيهم؟ قال صلى الله عليه وآله: عني بذلك ثلاثة عشر إنسانًا، أنا وأخي علي بن أبي طالب وأحد عشر من ولدى واحداً بعد واحد . . . «٢٥).

10 \_ في الحديث 70 أيضاً في بيان إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي: «قام عمر بن الخطاب شبه المغضب فقال: يا رسول الله ، أكل أهل بيتك؟ فقال صلى الله عليه وآله: لا ، ولكن أوصيائي ، أخي منهم ووزيري ووارثي وخليفتي في أمّتي وولي كلّ مؤمن بعدي وأحد عشر من ولده ، هذا أولهم وخيرهم . ثمّ إبناي هذان وأشار بيده إلى الحسن والحسين - ثمّ وصيّ إبني يسمّى بإسم أخي عليّ وهو ابن الحسين ، ثمّ موسى بن بعفر بن محمّد ، ثمّ موسى بن بن جعفر ، ثمّ علي بن موسى ، ثمّ عحمّد بن عليّ ، ثمّ عليّ بن محمّد ، ثمّ الحسن بن على ، ثمّ علي بن موسى ، ثمّ الحسن بن على ، ثمّ علي بن الحسن مهدي الأمّة ، إسمه كاسمى وطينته كطينتي "" ، أمه .

17 \_ في الحديث ٣٧: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: ياسليم، إنّ أوصيائي أحد عشر رجلًا من ولدي، أثمّة هداة مهديّون كلّهم محدّثون. قلت: يا أمير المؤمنين، من هم؟ قال: إبني هذا الحسن، ثمّ إبني هذا الحسين، ثمّ إبني هذا \_ وأخذ بيد إبن إبنه عليّ بن الحسين وهو رضيع \_ ثمّ ثمانية من ولده واحداً بعد واحدٍ. هم الذين أقسم الله بهم فقال: ووالدٍ وما ولَد، فالوالد رسول الله وأنا، وما ولد يعني هؤلاء الأحد عشر وصيًا صلوات الله عليهم "(10).

٥١ ـ راجع ص ٧٦١من هذا الكتاب.

٥٧ ـ راجع ص ٧٦٢من هذا الكتاب.

۵۴ - راجع ص٧٦٣من هذا الكتاب.

٥٤ - راجع ص ٨٧٤ من هذا الكتاب.

١٧ ـ في الحديث ٤٦ : وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أيّها الناس، إذا أنا استشهد علي فإبني الحسن أولى بالمؤمنين منهم بالمؤمنين منهم بأنفسهم ، فإذا استشهد إبني الحسن فإبني الحسين أولى بالمؤمنين منهم بأنفسهم معه أمر.

ثم أقبل على على فقال: يا على، إنّك سَتُدركه فاقرأه عني السلام، فإذا استشهد فإبنه محمّد أولى بالمؤمنين منهم بأنفسهم، وستدركه أنت يا حسين فاقرأه مني السلام. ثمّ يكون في عقب محمّد رجال واحد بعد واحد وليس لهم معهم أمر. ثمّ أعادها ثلاثاً، ثمّ قال: وليس منهم أحد إلاّ وهو أولى بالمؤمنين منهم بأنفسهم ليس لهم معه أمر. كلّهم هادون مهتدون تسعة من ولد الحسين. وفي نسخة أحرى: ثمّ تكملة إثني عشر إماماً تسعة من ولد الحسين، وفي أله الحسين عشر إماماً تسعة من ولد الحسين،

14 \_ في الحديث ٤٢ أيضاً: «قال عبدالله بن جعفر: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ليس في جنّة عدن منزل أشرف ولا أفضل ولا أقرب إلى عرش ربي من منزلي، نحن فيه أربعة عشر إنساناً، أنا وأخي علي - وهو خيرهم وأحبّهم إليّ وفاطمة وهي سيّدة نساء أهل الجنّة والحسن والحسين وتسعة أثمّة من ولد الحسين. فنحن فيه أربعة عشر إنساناً في منزل واحدٍ، أذهب الله عنّا الرجس وطهّرنا تطهيراً. وفي نسخة أخرى: ومعي فيه ثلاثة عشر من أهل بيتي، أخي عليًّ أوهم وابنتي فاطمة وإبناي الحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين الذين أذهب الله عنهم الرّجس وطهّرهم تطهراً» (٢٥).

١٩ ـ في الحديث ٤٥: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله: . . . ألا وإن الله نظر إلى أهل الأرض نظرة فاختار منهم رجلين أحدهما أنا . . . والآخر علي بن أبي طالب . . . ألا وإن الله نظر نظرة ثانية فاختار بعدنا إثنا عشر وصياً من أهل بيتي فجعلهم خيار أمتى واحداً بعد واحد» (٢٥٠).

٥٥ ـ راجع ص ٨٣٧من هذا الكتاب.

٥٦ ـ راجع ص ٨٤٠ من هذا الكتاب.

٥٧ ـ راجع ص ٨٥٧ من هذا الكتاب.

الفصل ٧: دراسةً في المناقشات المُوجَّهة إلى الكتاب ......

أقول: سيجيئ البحث حول هذا النص بخصوصه فانتظر.

٧٠ ـ في الحديث ٤٩ في بيان ما كتب رسول الله صلى الله عليه وآله في الكتف بعد ما قال عمر ما قال: «قال سلمان: فأملى (رسول الله صلى الله عليه وآله) عليه (أي على أمير المؤمنين عليه السلام) أسماء الأئمة الهداة من بعده رجلًا رجلًا وعلي عليه السلام يُخطه بيده. وقال صلى الله عليه وآله: أني أشهدكم إن أخي ووزيري ووارثي وخليفتي في أمتي علي بن أبي طالب، ثمّ الحسن والحسين ثمّ من بعدهم تسعة من ولد الحسين «٨٥).

٢١ ـ في الحديث ٦١ في بيان اولى الأمر والولاية قال صلى الله عليه وآله: «أوّلهم وأفضلهم وخيرهم أخي هذا على بن أبي طالب ـ ووضع يده على رأس علي عليه السلام ـ ثم إبني هذا من بعده ـ ثم وضع يده على رأس الحسن عليه السلام ـ ثم إبني هذا ـ ووضع يده على رأس الحسين عليه السلام ـ من بعده والاوصياء تسعة من ولد الحسين عليه السلام واحد بعد واحد» (٥٠).

٢٧ ـ في الحديث ٦١ أيضاً: «قال صلى الله عليه وآله: ومن أهل بيتي إثنا عشر إمام هُدى كلّهم يدعون إلى الجنّة: علي والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين عليه السلام واحد بعد واحد، إمامهم ووالدهم عليّ وأنا إمام عليّ وإمامهم»(١٠).

٢٣ ـ في الحديث ٦٧: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنَّ علي بن أبي طالب خليفتي في أمتي وإنَّه أولى بالمؤمنين من أنفسهم فإذا مضى فإبني هذا ـ ووضع يده على رأس الحسن عليه السلام ـ فإذا مضى فإبني هذا ـ ووضع يده على رأس الحسين عليه السلام ثمَّ تسعة من وُلد الحسين عليه السلام واحد بعد واحد»(١١).

٢٤ - في الحديث ٧٧: «قال صلّى الله عليه وآله تُخاطباً للحسين عليه السلام:

٥٨ ـ راجع ص ٨٧٧ من هذا الكتاب.

٥٩ ـ راجع ص ٩٠٦ من هذا الكتاب.

٣٠ ـ راجع ص ٩٠٧من هذا الكتاب.

٦١ - راجع ص ٩٢٢ من هذا الكتاب.

أنت . . . أبو حجج تسعة من صلبك تاسعهم قائمهم (١٢) .

هذه نصوص ما في كتاب سليم في حصر عدد الأثمة في إثنى عشر، وهناك موارد كثيرة فيها تلويحات وإشارات إلى الموضوع. ولا أرى بعد هذا التفصيل إلا أن نسبة «أنَّ عدد الأثمة ثلاثة عشر» إلى كتاب سليم عاً لا مجال له ولا من المعقول عادةً.

### المرحلة الثالثة

في هذه المرحلة نثبت أنّ التعبير بها يدلّ على «ثلاثة عشر إمام» غير موجود في كتاب سليم أصلًا، وأنّه من التصحيف الواقع في النسخ، فأقول:

إنَّ ابنِ الغضائري لم يُعينَ موضع ذكر «الأئمّة ثلاثة عشر» في كتاب سليم ولا أورد نصّه، فاحتمل علمائنا أنّ نظره كان إلى إحدى هذه المواضع الثلاث:

١ ـ قوله في الحديث ١٦ في ما نقله عن كتاب الراهب: «فذكر في الكتاب ثلاثة عشر رجلًا من ولد إسهاعيل بن إبراهيم . . . . أحمد رسول الله واسمه محمد . . . . ثمّ أخوه صاحب اللواء . . . ثمّ أحد عشر إماماً . . . . "<sup>١٢٥</sup>.

٢ ـ قوله في الحديث ٢٥: «عني بذلك ثلاثة عشر إنساناً، أنا وأخي وأحد عشر من ولدي (١٠٠٠).

٣\_ قوله في الحديث ٤٥: «ألا وإنّ الله نظر إلى أهل الأرض فاختار منهم رجلين أحدهما أنا . . . والآخر علي بن أبي طالب . . . . ألا وإنّ الله نظر نظرة ثانية فاختار بعدنا اثنى عشر وصياً من أهـــل بيتــي فَجَعَلهم خيار امّتي واحداً بعد واحد».

أما الأوّل والثاني فلا مجال للمناقشة فيهها، فإنّه أراد ثلاثة عشر رجلًا بإضافة رسول الله صلّى الله عليه وآله إليهم، كما فُسّر بذلك في نفس الحديث.

٩٢ ـ راجع ص٩٤٠ من هذا الكتاب.

۳۳ ـ راجع ص ۲۰۶ من هذا الكتاب.

<sup>18</sup> ـ راجع ص٧٦٧ من هذا الكتاب.

٦٠ ـ راجع ص٨٥٧ من هذا الكتاب.

وأمّا الثالث فهو محل البحث، وترتكز المناقشة في رجوع الضمير في «بعدنا» إلى رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما وذكر «اثنا عشر» بعدهما.

والإجابة على هذه الشبهة بوجوه:

الأول: إنّه لا إشكال في العبارة بأن يكون فاطمة الزهراء عليها السلام داخلة في الإثنى عشر، وذلك أنّ موضوع الحديث من اختارهم الله وليّاً لنفسه عند ابتداء خلقه من بين جميع أهل الأرض والّذين جعلهم خيار أمّة الرسول صلّى الله عليه وآله.

بل لابد وأن يكون المذكورون اثنى عشر شخصاً لِيشمل الصديقة الطاهرة سلام الله عليها، فإنّا نعتقد عصمتها وأنّها صاحبة الولاية الإلهيّة إلاّ أنّها ليست بإمام. فالمعنى أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إنّ الله تعالى بعد ما اختارنا (اي محمداً وعلياً صلوات الله عليها) من بين خلقه اختار إثنى عشر ولياً وهُم فاطمة وأحد عشر شخصاً من ولده المعصومين فجعلهم خيار أمتى واحداً بعد واحد.

ويؤيّد ذلك ما في الحديث ٢٥ من كتاب سليم في تفسير آية التطهير حيث قال صلّى الله عليه وآله: «إنها نزلت فيَّ وفي أخي عليّ وإبنتي فاطمة وإبنيَّ الحسن والحسين وفي تسعة أئمة من ولد الحسين إبني خاصّة ليس معنا غيرنا»(١٦).

الثاني: إنّ وبعدنا» تصحيف وبعدي» على تقديران يكون المراد عدد الأثمة. وقد وجدنا في بعض النسخ «بعدي» من دون تصحيف. فبملاحظة مضيّ ١٤ قرناً على الكتاب وتكثّر الاستنساخ على نُسخه، وخاصّةً أنّ الكلمة ممّا يقبل التصحيف نطمئن بوقوع ذلك من الراوي أو الناسخ عند الكتابة أوالساع. ويؤيّد ذلك استعال ضحير المتكلم بعد ذلك في قوله وأهل بيتي»ووأمّتي». وعلى هذا فكما يحتمل تصحيف كلمة وبعدي، إلى وبعدنا» كذلك يحتمل تصحيف كلمة وأحد عشر، الى واثنا عشر، كما أشار العلّامة المجلسي الى ذلك في البحار (١٧٠). ويؤيّد ذلك أنّ هذا

<sup>77 -</sup> راجع ص 71 امن هذا الكتاب.

٦٧ ـ بحار الأنوار: ج٢٧ ص ١٥٠ .

الحديث بعينه مذكور في الحديث ١٤ من الكتاب أيضاً بهذه العبارة: وإنّ الله نظر نظرة ثالثة فاختار منهم بعدي إثنى عشر وصيّاً من أهل بيتي وهم خيار المتي، منهم أحد عشر إماماً بعد أخي واحداً بعد واحد . . . » وأورد في آخر الحديث ذكر أسمائهم بقوله: «أوّل الأثمّة على خيرهم ثمّ إبني الحسن . . . » (١٦٠ ) .

الثالث: إذا علمنا بإشتهار كتاب سليم بن قيس في التنصيص على الأئمة الإثنى عشر عليهم السلام وذكر أسمائهم في كثير من موارده، وعَلِمنا أيضاً أنّ هذه العبارة المبحوث عنها ليس نصّا في الثلاثة عشر بل فيه ايهام لذلك، يحصل اليقين من جميع ذلك أنّها من قبيل سوء تعبير الرواة في النقل ولا نحتاج الى إثبات التصحيف أيضاً، يعني أنّ الراوي لم يُرد إلاّ ذكر التنصيص على الاثنى عشر فعبر بـ«الاثنى عشر» وغفل عن كلمة «بعدنا» التي ذكرها قبله. ويوجد مثل ذلك في ساير الكتب كثيراً.

قال المير حامد حسين في استقصاء الإفحام ما معرّبه ملخصاً: «إنّه بعد التفحصّ في كتاب سليم بن قيس من أوّله إلى آخره وملاحظته لفظاً بلفظ اتضح أنّه لم يذكر فيه إمامة ثلاثة عشر إماماً أبداً بحيث يلزم منه إمامة غير رسول الله والأئمّة المعصومين صلوات الله عليهم. بل فيه تصريحات على أنّ الأئمّة الأطهار إثنا عشر ما اختلف الليل والنهار، وأنّهم أحد عشر من أولاد وصيّ خير الأنام عليه آلاف التحية والسلام . . . فإذا اتضح ما في الكتاب من التصريحات والنصوص الواضحة فكيف يذكر إمامة الثلاثة عشر الذي يكذّبه الأحاديث الواردة في مختلف مواضيع الكتاب نفسه» (١٦).

وقال الشيخ محمد تقي التستري: إنّه من سوء تعبير الرواة، وإلاّ فمثله في الكافي أيضاً موجود. ففي باب ما جاء في النصّ على الإثنى عشر في خبر عن النبي صلّى الله عليه وآله: «إنّي واثنى عشر من ولدي وأنت يا علي زرّ الأرض. . . . فإذا

٦٨ ـ راجع ص ٦٨٦ من هذا الكتاب.

٦٩ \_ إستقصاء الإفحام: ج١ ص ٥٤٠ \_ ٥٥٠ .

الفصل ٧: دراسةً في المناقشات المُوجَّهة إلى الكتاب

ذهب الإثنا عشر من ولدى ساخت الأرض بأهلها ١٤٠٠٠).

وفي خبر آخـر عنـه صلَّى الله عليه وآلـه: «من ولدي إثنا عشر نقباء نجباء مفهِّمون آخرهم القائم،(٧١).

ورواهما أبو سعيد العصفري في أصله بلفظ «أحد عشر»(٧٢).

وفي خبر ثالث عن جابر الأنصاري قال: «دخلت على فاطمة عليها السلام وبين يديها لوح فيه أسهاء الأوصياء من ولدها فعددت إثني عشر»(٧٣). ورواه الإكمال والعيون والخصال بدون كلمة «من ولدها»(٧٤).

وفي خبر رابع عن الباقر عليه السلام: «الإثنا عشر إماماً من آل محمّد كلُّهم محدَّث من ولد رسول الله صلَّى الله عِليه وآله وولد على بن أبي طالب صلوات الله عليهما»(°٬۷). ورواه في الخصال والعيون: «كلُّهم محدَّث بعد رسول الله صلَّى الله عليه وآله وعلى بن أبي طالب منهم»(٧٦).

وفي خبر خامس عن أبي سعيد الخدري في سؤالات اليهودي (عن الأئمة) بعد النبيّ وأميرالمؤمنين صلوات الله عليهها، فقال عليه السلام له: «إنَّ لهذه الأُمَّة إثني . عشر إمام هدى من ذرية نبيّها وهم منى \_ إلى أن قال: \_ وأمّا من معه في منزله فهولاء الإثنى عشر من ذريّته «(٧٧). وقد روى مضمون هذا الخبر النعماني بدون قيد «من ذرية نبيها ١ (٧٨). تم نص كلام الشيخ التستري في قاموس الرجال (٧٩).

٧٠ ـ الكافي: ج١ ص ٣٤٥ ح١٧. ٧١ ـ الكافي: ج١ ص ٣٤ ح١٨.

٧٢ - أصل أبي سعيد العصفري: الصفحة الأولى.

٧٣ ـ الكافي: ج١ ص ٣٣٥ ح٩.

٧٤ ـ اكمال الدين: ص٣١٦ ح٣، عيون الأخبار: ج١ ص٣٧ ح٦، الخصال: ب١٢ ح٤٢.

٧٥ ـ الكافي: ج1 ص ٣٣٥ ح١٤.

٧٦ - عيون الأخبار: ج١ ص ٤٦ ح٧٤، الخصال: ب١٢ ح٤٩.

٧٧ ـ الكافي: ج1 ص ٢٣٢ ح٨.

٧٨ ـ الغيبة للنعماني: ص ٦٧.

٧٩ ـ قاموس الرجال: ج٤ ص ٤٥٢.

#### ملاحظات

الف - قد يقال في الجواب عن الشبهة انّه لا إشكال في هذا التعبير على المجاز الصحيح. قال المير حامد حسين: وإنّها اشتبه الأمر على من نسب ذلك إلى كتاب سليم من جهة قول رسول الله صلّى الله عليه وآله: انّ الأثمّة بعدنا إثناعشر، ومع فسرض أمير المؤمنين عليه السلام فيهم يصير ثلاثة عشر لكن على المجاز الصحيح يكون أمير المؤمنين عليه السلام أيضاً داخلاً في الإثنى عشر ولا إشكال فيه، (۸۰۰).

وقال المجلسي الأوّل: «هوعلى التغليب، مع أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان بمنزلة أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله، كما أنّه كان أخاه. وأمثال هذه العبارة موجودة في الكافي وغيره (٨١). وذكر مثله المجلسي الثاني(٨٢).

أقول:الظاهر أن مرجع كلاهما إلى ما ذكرناه من سوء تعبير الرواة.

ب ـ ذكر عدة من الـرجاليين منهم الأسترآبادي والتفريشي والسيد اعجاز
 حسين وغيرهما: انّهم تصفّحوا الكتاب من أوّله إلى آخره ولم يجدوا فيه مايدل على أنّ
 الأثمّة ثلاثة عشر (<sup>۸۳)</sup>.

أقول: كلامهم هذا إشارة إلى ما ذكرناه في الوجه الأوّل أو ما ذكرناه من أنّ الشبهة نشأت من سوء التعبير من الرواة أو التصحيف، ولعلّ نسخهم كانت خالية من هذا التصحيف كها هو كذلك في بعض النسخ الّتي رأيناها. وعلى هذا فكلامهم الدال على عدم وجدانهم ذلك متين جداً.

ج ـ قال النجاشي في فهرسته في ترجمة هبة الله بن أحمد بن محمد الكاتب: «وكان (اي هبة الله) يتعاطي الكلام ويحضر مجلس أبي الحسين بن شيبة العلوي

٨٠ ـ استقصاء الافحام: ج١ ص ٥٤٠ ـ ٥٥٠.

٨١ ـ روضة المتقين: ج١٤ ص ٣٧١.

٨٢ ـ بحار الأنوار: ج٢٢ ص ١٥٠ .

٨٣ ـ راجع منهج المقال: ص ١٧١ ، نقد الرجال: ص ١٥٩ ، كشف الحجب: ص 8٤٠ .

الزيدي المذهب، فعمل له كتاباً وذكر أنّ الأئمة ثلاثة عشر مع زيد بن علي بن الحسين، واحتج بحديث في كتاب سليم بن قيس الهلالي أنّ الأثمّة إثنا عشر من ولد أمر المؤمنين عليه السلام»(٨٠٠).

أقول: هبة الله هذا كان معاصراً لإبن الغضائري الّذي هو من أعلام القرن الخامس، ويحتمل قوياً أنّ استنكار ابن الغضائري لكتاب سليم والقائه لهذه الشبهة نشأ مما أقدم عليه هبة الله فيها عَمِله من الكتاب الدالّ على مذهب الزيديّة.

ونحن نوجّه الأجوبة إلى هبة الله أوّلاً، فإنّ مجرّد ادّعائه ما لا يوجد في كتاب سليم و لايثبت مدّعاه لا يوجب قدحاً في كتاب سليم. فكلّ ما ذكرناه في جواب الشبهة موجّهة إليه أيضاً، ونضيف إلى ما مرّ ثلاثة وجوه أخرى وهي:

أوّلاً: إنّه ليس في الحديث الّذي استدلّ به دلالة عسلى الإثنى عشر من ولد أمير المؤمنين عليه السلام، بل غاية مافيه: «إثنا عشر وليّاً بعد رسول الله وأمير المؤمنين عليها السلام».

ثانياً: قال السيد الأبطحي في تهذيب المقال: «إنّه لو سلّم وجود الحديث الذي ادّعاه فإنّا يقتضي عدم ولاية على وإمامته! إذ بعد التصريح بالعَدَد في الصدر وبالنوع وهو كون الإمام من ولد علي عليه السلام كما في الذيل، يخرج علي عليه السلام من الحديث فلا يجوز الأخذ بظاهره»(مم).

ثالثاً: ماذا ننتظر ونرجو ممّن يعمل كتاباً للزيديّة، ويرجع معنى ما عمله إلى إبطال مذهب الإماميّة. فهل يليق بنا أن نذكر ما عمله شخص بهذه النية بعنوان

٨٤ - فهرست النجاشي: ص ٣٠٨.

٨٥ ـ راجع ص ٧٠٦من هذا الكتاب.

٨٦ - تنقيح المقال: ج٢ ص ٥٣.

٨٧ - تهذيب المقال: ج١ ص ١٨٦.

القدح في اصولنا التي نستدل بها على حقية مذهبنا؟! وقد قال الإمام الصادق عليه السلام: «همّكم معالم دينكم وهمّ عدوّكم بكم، وأشرب قلوبهم لكم بغضاً، يحرّفون ما يسمعون منكم كلّه ويجعلون لكم أنداداً ثمّ يرمونكم به بهتانا، فحسبهم بذلك عندالله معصيةً»(٨٨).

د ـ قد عرفت مما أوضحناه أنّ إلقاء هذه الشبهة (أي نسبة أنّ الأئمة ثلاثة عشر) نشأت من عدم ملاحظة مضامين الكتاب بدقة وعدم مطالعتها بتدبّر، كها أنّ ما نَسَبه هبة الله إلى الكتاب ربّما نشأ من نوع من العداوة والمخالفة مع الشيعة الإماميّة فلعلّه أراد تخريب أصولنا من حيث لا نعلم.

هـ ـ من طريف مايؤيد وقوع الإشتباه من الرواة في تعابيرهم أنّ المسعودي المؤرّخ ذكر أنّ الأصل في حصر عدد الأئمة في الإثنى عشر هو كتاب سليم، ثمّ استشهد بحديث من الكتاب وعبر عن مضمونه بهذه العبارة من قول رسول الله صلّ الله عليه وآله لعلّى عليه السلام: «أنت واثنا عشر من ولدك اثمة الحق»(٨٠)!!

و ـ قال السيد الخوانساري في روضات الجنّات: إنّ في الحديث (أي الحديث المناقش به) بعد قوله «اختار بعدنا اثنى عشر وصيّاً» قال: «أوّل الأئمّة أخي عليّ ثمّ ابنى الحسن . . . ، (٩٠٠).

أقول: قد عرفت مما سبق أنّ قوله «أوّل الأئمّة عليّ . . . »إنّما يوجد في الحديث المراه الله المراه المراع المراه ال

وإلى هنا تم البحث في تفنيد المناقشة في الكتاب بوجود ما يدل على أنّ الأئمّة ثلاثة عشر فيه.

\_\_\_\_\_

٨٨ ـ بحار الأنوار: ج٢ ص ٢١٨ ح١٣ نقله عن صفات الشيعة للصدوق.

٨٩ ـ التنبيه والإشراف: ص ١٩٨ .

٩٠ ـ روضات الجنّات: ج٤ ص ٧١.

٩١ ـ راجع ص ٦٨٦ من هذا الكتاب وص١٨٧ من هذه المقدّمة.

## شبهة وعظ مخلوله بحزأباله عندم وبترم عصغرست ولللحظيم عليها

ملخّص هذه الشبهة أنّ محمّد بن أبي بكر كيف وعظ أباه وتكلّم معه عند موته مع صِغَر سنّه، الأمر الّذي ورد ذكره في الحديث ٣٧ من كتاب سليم.

وملخّص الجواب عنها: إنّا ندّعى صحة هذا الحديث من أوّله إلى آخره من دون أيّ تأويل ولا التزام بتصحيف ولا بإستثنائه من بين أحاديث الكتاب، بل هو من اتقن أحاديثه.

وإنَّها نشأت هذه الشبهة مِن عدم مطالعة الحديث بدقّة وعدم التدبّر في مضامينه والقرائن المحتفّة به الدالّة على صدقه، بالإضافة إلى المؤيّدات الخارجيّة له. ولقد غفل عنها بعض من أجاب عن الشبهة أيضاً.

وإنَّ صغر سن محمد بن أبي بكر عند موت أبيه أوّل الكلام، وليس ذلك إلاَّ مجرّد رواية تُعارضها روايات وشواهد أُخرى سنذكرها.

وأعطيك أوَّلاً ملخصًاً من الحديث ٣٧ الَّذي يتضمَّن قصَّة وعظ محمد بن أبي بكر لِيُعلم دقَّة سليم في نقله لِهذا الحديث بخصوصه، وما يدلَّ على صدق الواقعة. فاليك خلاصة الحديث:

إنَّ سليم بن قيس أراد أن يعرف ما ذا صدر من أصحاب الصحيفة (١٠) عند موتهم، وهُم أبوبكر وعمر ومعاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة. وفي هذا الصدد إلتقى بثلاثة أشخاص على الترتيب وهم: عبدالرحمن بن غنم ومحمد بن أبي بكر وأمير المؤمنين عليه السلام.

أمَّا ابن غنم فأخبره عمَّا قاله معاذ وسالم وأبو عبيدة عند موتهم، وذلك أنَّ سليماً

٩٠ - أصحاب الصحيفة هم خسة أشخاص بنوا أساس الظلم على آل محمد عليهم السلام وتواطؤوا على غصب الخلافة ومهدواالطريق لمن جاء بعدهم من الغاصبين الظالمين، وكان أوّل أمرهم أنّهم كتبوا بينهم كتاباً تعاهدوا فيه وتعاقدوا في الكعبة: وان مات محمد اوقتل أن يتظاهروا على على فيزوون عنه هذا الأمره. فهذا الكتاب يعرف بالصحيفة الملعونة وهم أصحاب الصحيفة.

سأل عن ذلك ابن غنم ـ وهو ختن معاذ بن جبل وكان حاضراً عند موته ـ فأخبره ابن غنم عمّا جرى بالتفصيل وذكر أنّ معاذاً رآى رسول الله وعلياً صلوات الله عليها عند موته وأنّها بشراه وأصحابه المذكورين بالنار.

فإلى هنا عَرَف سليم ما قاله ثلاثة من أصحاب الصحيفة عند موتهم، نَقَله سليم عن إبن غنم.

وأمّا محمّد بن أبي بكر فأخبره عمّا قاله أبوبكر وعمر عند الموت، وذلك أنّ سليماً إلتقى بمحمّد بن أبي بكر وأخبره بها سَمِعه من إبن غنم. فلمّا سمع محمد بن أبي بكر كلام ابن غنم من سليم أخبره بأنّ أباه أبابكر أيضاً قال عند موته مثل مقالتهم، وذكر له القصّة بدقة وسمّى من كان حاضراً عند موت أبيه وما وقع فيها بينهم من الكلام.

ثمّ أخبره محمّد بأنّه التقى بعبدالله بن عمر وأخبره بها سمعه من ابيه عند موته ، فذكر له عبدالله أنّ أباه عمر أيضاً قال عند موته مثل مقالة أي بكر.

ثم أخبر محمّد سليماً بأنّه أتى أمير المؤمنين عليه السلام فحدّثه بها سمعه من أبيه وما ذكره عبدالله بن عمر عن أبيه، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: قد حدّثني عمّا قاله هؤلاء الخمسة من هو أصدق منك ومن ابن عمر، يريد عليه السلام بذلك رسول الله صلّى الله عليه وآله قبل موته وبعده في المنام أو أخبره الملك الذي يحدّث الأثمّة عليهم السلام.

وبعد شهادة محمّد بن أبي بكر بمصر التقى سليم بأمير المؤمنين عليه السلام وسأله عمّا أخبر به محمد بن أبي بكر فقال عليه السلام: «صدق محمّد رحمه الله، اما إنّه شهيد حيّ يرزق، ، ثمّ قرَّر عليه السلام كلام محمّد بأنّ أوصيائه كلّهم محدّثون.

هذا تمام الواقعة الّتي أخبر بها سليم في الحديث ٣٧، وأرجو من القارئ الكريم مراجعة متن الحديث ومطالعته بدقّة لِيَقِفَ على قرائن الصدق المحتفّة به وهي قرائن داخلية وخارجية. الف ـ القرائن الداخليّة الّتي تفيد عدم تطرّق التصحيف والتأويل إلى هذا الحديث ودقة نظر سليم في جزئيات كلامه، فهي :

 ١ ـ إنّ ما نقله محمدٌ عن أبيه توافِقُ تماماً ما نقله غيره عن الأربعة الآخرين من أصحاب الصحيفة .

٢ ـ إن عحمد بن أبي بكر يذكر القصة بدقة ويورد في حديثه ما قاله عمرو عايشة
 وأخوه عبدالرحمان في ذلك المجلس حتّى يذكر أنّهم خرجوا ليتوضّأوا ثمّ رجعوا .

٣ ـ إنّه يشير إلى أنّ الثلاثة (عمر وعايشة وعبدالرحمان) إنّها رجعوا إلى البيت
 بعدما غمض هو عيني أبيه أبي بكر وسأله عمر وعايشة عها قاله أبو بكر بعد
 خروجهم.

إن تحمداً يُفصِّل بدقة بين ما سَمِعه هو وحده وما سَمِعه هو مع عمر
 وعبدالرحمان وعايشة، ويذكر ذلك لأمير المؤمنين عليه السلام أيضاً.

إنّ أمير المؤمنين عليه السلام صَدَّقه فيها قال وأخبر أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله أخبره بذلك أو أخبره الملك المحدّث.

٦ ـ إن عحمد بن أبي بكر يتعجّب من إخبار أمير المؤمنين عليه السلام عمّا جرى
 بينه وبين أبيه في مجلس لم يكن فيه غيرهما، ويراه من معجزاته عليه السلام.

٧ ـ إنّ أمير المؤمنين عليه السلام صدّق محمّداً مرّةً أخـرى حينها أخبره سليم
 بمقالة محمّد بن أي بكر بعد شهادته بمصر.

٨ ـ إنّ مسألة صِغر سنّ محمد بن أبي بكر لم يخطر ببال سليم مع شدة حرصه على الفحص عن صدق الأخبار والتطلّع على جزئياتها في جميع أحاديثه وخاصّة في هذا الحديث، فنراه يسأل محمداً عن جزئيات القصة ولا يسأله عن صِغر سنّه وأنّه كيف صدر منه ذلك الأفعال وكيف بقى في خاطره تلك المكالمات.

٩ ـ إنّ عبدالله بن عمر أيضاً لمّا سمع من محمّد بن أبي بكر مقالة أبيه لم ينكر
 عليه صغر سنّه .

ب - القرائن الخارجية الّتي تؤكّد إتقان هذا الحديث وصدوره عن لسان محمّد
 بن أبي بكر، فهي :

١ ـ إنّ نسخ الكتاب ـ بأنواعها الأربعة :الف وب وج و د (١٣) ـ مع تفاوتها في تعداد الأحاديث زيادة ونقيصة تتحد في وجود هذا الحديث في جميعها من أوّله إلى آخره.

إنّ الصفّار والصدوق والشيخ المفيد وابراهيم بن محمد الثقفي قبلهم حكوا
 هذا الحديث بعينه بالإسناد إلى سليم من غير طريق كتابه (٩٤)، وعلى هذا فلا صلة
 لهذا الحديث بكون الكتاب موضوعاً فإنّه مرويّ عن سليم قطعاً.

٣ ـ نرى تصديق مضمون كلمات أبي بكر في ساير أحاديث الكتاب، ففي الحديث \$ قال أمير المؤمنين عليه السلام: وسمعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن تابوتاً من نار فيه إثنا عشر رجلًا، ستة من الأولين وستة من الآخرين في جُبّ في قعر جهنم في تابوت مقفل، على الجبّ صخرة. فإذا أراد الله أن يسعر جهنم كشف تلك الصخرة عن ذلك الجبّ، فاستعرت جهنم من وهج ذلك الجبّ ومن حرّه. ثمّ ذكر عليه السلام الإثنى عشر وعدّ منهم الخمسة أصحاب الصحيفة (٥٠).

وفي الحديث ٤ أيضاً قال أمير المؤمنين عليه السلام ـ بعد ما صدَّق أربعُ من أصحاب الصحيفة مقالة أبي بكر في غصب الخلافة ـ : ولقد وفيتم بصحيفتكم الّتي تعاقدتم عليها في الكعبة : إن قتل الله محمَّداً أو مات لتزونً هذا الأمر عنا أهل السب» (١٦٠).

وفي الحديث ١١ قال أمير المؤمنين عليه السلام لطلحة: «أما والله، ما صحيفة ألقى الله بها يوم القيامة أحبّ إليَّ من صحيفة هؤلاء الخمسة الَّذين تعاهدوا وتعاقدوا على الوفاء بها في الكعبة في حجّة الوداع: إن قتل الله محمداً أو مات أن يتوازروا

٩٣ ـ راجع عن أنواع نسخ الكتاب: ص٣١٥من هذه المقدّمة.

٩٤ ـ بصائر الدرجات: ص ٣٧٣، علل الشرايع: ج١ ص ١٨٧، الإختصاص: ص ٣٣٤، الكافية في إبطال توبة الخاطئة للشيخ المفيد على ما رواه عنه المجلسي في البحار (طبع قديم): ج٨ ص ١٩٩. الغارات للثقفى: ج١ ص ٣٣٦.

٩٠ ـ راجع ص ٩٧ من هذا الكتاب.

٩٦ ـ راجع ص ٨٩ من هذا الكتاب.

ويتظاهروا عليَّ فلا أصل إلى الخلافة»(٩٧).

وفي الحديث ١٩ يقول سليم: «أخبر (أمير المؤمنين عليه السلام) أنّ هؤلاء الخمسة كتبوا بينهم كتاباً تعاهدوا فيه وتعاقدوا في ظلّ الكعبة، إن مات محمّد أو قُتل أن يتظاهروا على على فيزوون عنه هذا الأمر»(٨٠).

ي نرى تصديق ما نقله محمد بن أبي بكر عن عبدالله بن عمر في ساير أحديث الكتاب وفي غير كتاب سليم أيضاً. فإذا صح بعض كلامه نؤكد من صحة بقية أجزاء الكلام الواحد.

ففي الحديث ١١ أخبر سليم عن كلام دار بين أمير المؤمنين عليه السلام وعبدالله بن عمر في مسجد رسول الله صلّى الله عليه وآله على عهد عثمان، فقال: «ثمّ قال عليه السلام: يابن عمر، فها قلت أنت عند ذلك (اي موت أبيك)؟ قال: قلت: ما يمنعك أن تستخلفه؟ قال عليه السلام: فها ردّ عليك؟ قال: ردّ عليّ شيئاً أكتمه! قال علي عليه السلام: فها ردّ عليك وآله أخبرني بكلّ ما قال لك وقلت له: قال: ومتى أخبرك؟ قال عليه السلام: أخبرني في حياته، ثمّ أخبرني به ليلة مات أبوك في منامي، ومن رآى رسول الله صلّى الله عليه وآله في المنام فقد رآه في اليقظة. قال: فها أخبرك؟ قال عليه السلام: أنشدك الله يابن عمر، لمن حدّ ثتك به لتصدقين. قال: أو أسكت.

قال عليه السلام: فإنّه قال لك ـ حين قلت له: فها يمنعك أن تستخلفه؟ ـ قال: الصحيفة الّتي كتبناها بيننا والعهد في الكعبة في حجّة الوداع! فسكت ابن عمرو قال: أسألك بحقّ رسول الله صلّى الله عليه وآله لمّا أمسكت عني ه(١٩٠٠).

وروى المجلسي في البحار عن أبي الصلاح الحلبي في تقريب المعارف: «لمّا طعن عمر . . . قال لابنه عبدالله ـ وهو مُسنده إلى صدره ـ : ويحك، ضع رأسي بالأرض. فأخَذته الغشية . قال: فوجدتُ من ذلك؟ فقال: ويحك ضَع خدّي

٩٧ ـ راجع ص ٦٥٠ من هذا الكتاب.

٩٨ ـ راجع ص٧٧٧ من هذا الكتاب.

٩٩ - راجع ص ٢٥٢ من هذا الكتاب.

بالأرض. فوضعت رأسه بالأرض فعفر بالتراب ثمّ قال: ويل لِعُمر، ويل لاُمّه إن لم يغفر الله له (١٠٠٠).

وروى المجلسي في البحار أيضاً عن مجالس المفيد بأسناده عن عثمان بن عفّان قال: كنت آخر الناس عهداً بعمر بن الخطّاب، دخلتُ عليه ورأسه في حجر ابنه عبدالله وهو يُولُول. فقال له: ضَع خدّي بالأرض، فأبى عبدالله. فقال له: ضَع خدّي بالأرض، فَجَعَل يقول: «ويل أميّ، ويل خدّي بالأرض لا أمَّ لك. فوضع خدّه على الأرض، فَجَعَل يقول: «ويل أميّ، ويل أميّ إن لم تُغفر لي». فلم يزل يقولها حتّى خرجت نفسه (١٠١١).

وروى في البحـار أيضـاً عن الشيخ المفيد في كتابه «الكافية في إبطال توبة الخاطئة» بأسناده عن أبان بن عثمان قال: آخر كلمة قالها عمر حتّى قضى: «ويل أُمّي إن لم يغفر لي ربيّ» (١٠٠٠).

وروى البحراني في مدينة المعاجز عن إبن عبّاس وكعب الأحبار: عن عبدالله بن عمر أنّه قال: لمّا دنت وفاة أبي كان يغمى عليه تارة ويفيق أخرى، فلمّا أفاق قال: يا بُنيّ، أدركني بعليّ بن أبي طالب قبل الموت: فقلت: وما تصنع بعليّ بن أبي طالب وقد جعلتها شورى وأشركت عنده غيره؟ قال: يا بُنيّ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: «إنّ في النار تابوتاً يحشر فيه إثنا عشر رجلًا من أصحابي» ثمّ التفت إلى أبي بكر وقال: إحذر أن تكون أوّلهم. ثمّ التفت إلى معاذ بن جبل وقال: إيّاك يا معاذ أن تكون الثاني. ثمّ التفت إلى ثمّ قال: ياعمر، إيّاك أن تكون الثالث». وقد أغمى عليٌ يا بُنيٌّ ورأيت التابوت وليس فيه إلا أبو بكر ومعاذ بن جبل وأنا الثالث لا أشك فيه (١٠٣).

أقول: بعد ملاحظة هذه القرائن نطمئن من مجموعها بوجود هذا الحديث في كتاب سليم قطعاً، بالإضافة إلى ما قد بيّناه في هذه المقدّمة من غاية إعتبار كتاب

١٠٠ ـ بحار الأنوار (طبع قديم): ج٨ ص ١٩٦.

١٠١ ـ بحار الأنوار (طبع قديم): ج٨ ص ١٩٧.

١٠٢ ـ بحار الأنوار (طبع قديم): ج٨ ص ١٩٩.

١٠٣ ـ مدينة المعاجز: ص ١٠٩.

سليم وتصديق الأثمة عليهم السلام لسليم وكتابه وكلهات العلهاء في اعتباره بالإضافة إلى علمنا بوثاقة سليم ومحمد بن أبي بكر.

فبهذا كله لا سبيل إلى الخدشة في صدور هذا الكلام من محمّد بن أبي بكر ونقل سليم عنه، ولا يتأتي أيّ تأويل وإحتال وضع أو إشتباه أو تصحيف فيه، فضلاً عن أن يكون هذا الحديث دالا على كون الكتاب موضوعاً.

وبعد التأكّد من صدق الخبر، نواجه مسألة صغر سنّ محمد بن أبي بكر عند موت أبيه، فنقول في حلّ المشكلة: إنّ تاريخ ولادة محمد بن أبي بكر ممّا اختلف فيه أصحاب السير والتواريخ، ففي بعض الروايات انّه وُلد في حجة الوداع، وفي بعضها أنّه وُلد في سنة ثمان من الهجرة، وفي بعضها ما يدلّ على أنّ ميلاده كان قبل ذلك. فإليك بيان ذلك:

1 ـ قال الميرحامد حسين في إستقصاء الإفحام: «قال فخر الدين الدهلوي: وُلد (أي محمد بن أبي بكر) عام حجّة الوداع بذي الحليفة أو بالشجرة سنة ثمان. وقال ابن أثير الجزري في جامع الأصول: أنّه وُلد سنة ثمان. واشار إلى هذا الإختلاف القاضي تقيّ الدين المالكي في العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، وأبو الحجاج المزي في تهذيب الكمال والذهبي في إختصار تهذيب الكمال وابن عبدالبر في الاستيعاب (١٠٠١).

٢ ـ إن قضية تكلم محمد بن أبي بكر مع أبيه عند الموت قد وردت في عدة روايات أخرى وفيها كلمات أخرى أيضاً دارت بينهها. فقد أورد العماد الطبري في تاريخه المعروف بكامل البهائى روايتين في ذلك:

اوليهها: سأل أمير المؤمنين عليه السلام محمد بن أبي بكر يوماً فقال: أما قرأ أبوك عندك قبل موته هذه الآية ووجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد»؟ فقال لك عمر: إحذر يا بُنيّ، لا يسمع منك علي بن أبي طالب ما قال أبوك فيشمت بنا؟ ثمّ تبسّم أمير المؤمنين عليه السلام حينها أخبر محمّداً بالخبر. فقال محمّد: صدقت

١٠٤ ـ إستقصاء الإفحام: ج١ ص ١٥٤.

يا عليٌّ ، وأنا سمعت يلعنه ويقول: أنت أوردتني الموارد. فقال: بلى(١٠٠٠.

ثانيتها: عن أبي عنان مالك بن إسهاعيل الهندي \_ ويقال له الراهب أو الواهب \_ قال: جاء محمد بن أبي بكر إلى أبيه وهويجود بنفسه، فقال: يا أبه، أراك على حالة ما رأيتك عليها قبل اليوم؟! فقال :يا بُنيّ، الرجل على مظلمة إذا حلَّلني منها رجوت أن أفيق. فقال محمّد: يا أبه، من هو؟ قال: عليّ بن أبي طالب. قال محمّد: أنا أضمن لك أن أكلّم عليّاً في ذلك وأستحلّ لك فإنّه رجل سليم.

فجاء محمّد إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إنّ أبي على أسوء حال وهو قال كذا وكذا ،وقد ضَمِنتُ له أن أستحلّه منك. فإن رأيت أن تجعله في حلّ منك؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: كرامةً لك، ولكن قل لأبيك ليصعد المنبر ويخبر الناس بذلك حتى أجعله في حلّ. فرجع محمد وقال: قد استجاب الله دعائك وذكر له كلام أمير المؤمنين عليه السلام. فقال أبو بكر: ما أحبّ أن لا يصلّي عليّ بعدي النان (١٠١٠).

٣ ـ إن قضية تكلم محمد بن أبي بكر مع أبيه عند الموت قد وردت في كتب العامة أيضاً، فقد أورد الغزالي في أوائل كتابه سرّ العالمين هذه الرواية: وودخل محمد بن أبي بكر على أبيه في مرض موته فقال: يا بُنيّ، إئتِ بعمّك عمر الأوصي له بالخلافة. فقال: يا أبت، كنتَ على حقّ أو باطل ؟ فقال: على حقّ. فقال: وصّ بها لأولادك إن كان حقّاً، وإلا فمكنّها لِسواك. ثمّ خرج إلى عليّ وجرى ما جرى».

وأورد السبط إبن الجوزي في تذكرة خواص الأمّة هذه الرواية: وودخل محمّد بن أبي بكر رضي الله عنه على أبيه في مرض موته فقال: إثت بعمّك لإوصي له بالخلافة. فقال: يا أبه، كنت على حقّ أو على باطل؟ قال: على حقّ قال: فارض لولدك ما رضيتَ لنفسك (١٠٧٠).

أقول: الغرض من ايراد هذه الروايات، الإشارة إلى أنَّ تكلُّم محمَّد بن أبي

١٠٥ ـ كامل البهائي: ج٢ ص ١٢٩، الفصل الخامس.

١٠٦ ـ كامل البهائي: ج٢ ص ١٢٩، الفصل الخامس.

١٠٧ ـ استقصاء الافحام: ج١ ص ٥١٤. تذكرة الخواصّ: ص ٦٣. كشف الحجب: ص ٤٤٥.

زبدة المخض

إنّا نرى رواية تكلّم محمّد بن أبي بكر مع أبيه عند موته بكلمات مفصّلة ونرى رواية ذلك في كتاب سليم وبالإسناد إلى سليم كها نرى روايته عن عماد الطبري والمغزالي وابن الجوزي وغيرهم، ونقطع من جميع ذلك بأنّ محمّداً كان عند موت أبيه في سنين يمكنه التكلّم مع أبيه بتلك الكلمات.

وبملاحظة ذلك نقول: إنّ أبابكر مات أواسط سنة ١٣ الهجرية، فإن كان ولادة محمّد في حجة الوداع في سنة ٩ الهجرية يكون له عند موت أبيه حدود أربع سنين، وإن كان ولادته سنة ثمان يكون له حدود خس سنين. ونحن أمام هذين القولين في ولادته من دون إجماع ولا تواتر ولا استفاضة في أحدهما، ولا التزام بأحد القولين بل الروايات المذكورة في تكلمه مع أبيه قول ثالث في ولادته وهو أنّ سنّه كان في حدّ يمكن معه صدور تلك الأسئلة والكلمات منه عند موت أبيه وان لم نعلم ذلك على التعيين وقد روى هذا القول الشيعة والعامة معاً كما عرفت أبيه وان لم نعلم ذلك

ولو سلّمنا تعارض الأقوال الثلاث في المسألة فإنّا نرجّع ما في كتاب سليم دائماً بها أنّه أصل أصيل إعتمد العلماء عليه ، وليس لساير المصادر المذكورة ذلك الإعتبار، مع أنّ ما في كتاب سليم مؤيّد بروايات أخرى حتّى من العامّة أنفسهم . بالإضافة إلى ترجيح روايات الشيعة عندنا دائماً على ما رواه غيرهم بعد تماميّة الوثوق فيهها .

و إلى ذلك كله أشار السيّد الموحد الأبطحي في قوله: «إنَّ كون ولادة محمد بن أي بكر في حجة الوداع ـ كي تتمّ دعوى استحالة الوعظ من مثله ـ غير قطعيّ وان اشتهر، فلا يوجب القطع ببطلان وعظه لأبيه (١٠٠١).

۱۰۸ ـ راجع ص ۱۹۳ من هذه المقلمة.

١٠٩ ـ تهذيب المقال: ج١ ص ١٨٦.

#### ملاحظات

١ ـ ذكر عدة من الأعاظم وجوهاً أخرى في حلّ المناقشة، ونحن وإن لم نر حاجة إلى ذكرها بعد ما بيناه إلا أنه لا بأس بذكرها تتمياً لعرض جميع ما في المسألة. وقد أشار إلى هذه الوجوه المجلسيين الأوّل والثاني والمير حامد حسين وأخوه السيد إعجاز حسين والسيد الخوثي (١١٠٠)، فقد قالوا:

يحتمل أنَّ محمَّد بن أبي بكر كان من النوابغ الَّذين يصدر عنهم الأفعال العجيبة. أو نقول: إنَّه قد يصدر من الأطفال العاديّين الأفعال العجيبة ولا ينسوها طيلة عمرهم، وخاصَّةً إذا كانت القصة متعلّقة بموت أبيهم، فكيف بأبي بكر وهو ذاك الرجل المشهور في اغتصابه لحق أمير المؤمنين عليه السلام.

أو نقول: أنّه كان بمعجزةٍ من أمير المؤمنين عليه السلام، فتكلّم مع أبيه في تلك السنين ولم ينسها، إخباراً عن حقّه عليه السلام المغصوب.

وقد ورد في شأن محمّد بن أبي بكر أنّه كان ربيب عليّ بن أبي طالب عليه السلام وخرّيجه وجارياً عنده مجرى أولاده، وهو رضيع الولاء والتشيّع مُنذ زمن الصبا فنشأ عليه، فلم يكن يعرف أباً غير عليّ عليه السلام ولا يعتقد لأحدٍ فضيلة غيره.

واحتمل بعض: أنّ امّه أسهاء بنت عميس كانت تُعلّمه ليظهر بذلك باطن أبيه وهي الّن كانت على اتصال دائم ببيت أمير المؤمنين عليه السلام.

تد يُذكر في الجواب عن الشبهة: «أنّ الموجود في كتاب سليم وعظ عبدالله
 بن عمر لأبيه لا محمد بن أبي بكر».

أقول: إنّ كلا الأمرين موجودان في الكتاب، وقصّة وعظ عبدالله بن عمر لأبيه مضافاً الى وجوده في هذا الحديث (٣٧) توجد في الحديث ١١ أيضاً (١١١) كما مرّت الإشارة إليه.

۱۱۰ - راجع روضة المتقين: ج١٤ ص ٣٧١، بحار الأنوار: ج٨ (طبع قديم) ص ١٩٥، إستقصاء الإنحام: ج١ ص ٥١٥، كشف الحجب: ص٤٤٥، معجم رجال الحديث: ج٨ ص ٣٧٥.
١١١ - راجم ص ٢٥٢ من هذا الكتاب.

٣ ـ قد يُذكر في الجواب عن الشبهة: أنّه لم يكن هناك إلا بكاء أبيه عند الموت أو تلقينه كلمة لا إله إلا الله، ولم يكن هناك وعظ. فلاإشكال من جهة صغر سنّه إذاً.

أقول: إنّه وإن لم يكن هناك وعظ، إلاّ أنّ ما ينقله محمّد بن أبي بكر عن أبيه وعمّا وقع بينه وبين عمر وما ينقله من جزئيّات ما جرى في ذلك المجلس أمور كثيرة وليس مجرد التلقين. فالتحقيق ما ذكرناه في حلّ الشبهة.

 ٤ ـ قد يُذكر في الجواب عن الشبهة: احتمال كونه من تصحيف النساخ أو الرواة.

أقول: إنَّ الشبهة ليست حول كلمة خاصَّة قابلة للتصحيف، ولا تنحلً بتصحيح كلمة، بل هي في القصة بمجموعها، فلا مجال لِهذا الاحتمال.

و ـ إن في كثير من الأحاديث والتواريخ ما يطمئن بصدقة، ومع ذلك يبقى
 فيها مشكلة لا تنحل، لعدم وجود مصدر أو نقل مطمئن به في خصوص المشكلة.
 فهي لا تضر بصدق الحديث في مجموعه خصوصاً إذا كانت الشبهة تما تحتمل الوجوه.

وفيها نحن فيه وإن تمّ حل المشكلة بها ذكرنا إلّا أنّه يمكننا مع ذلك أن نقول: أنّا إذا لم نعلم سنّ محمد بن أبي بكر عند موت أبيه لعدم وجود مصدر يطمأن به فإنّ ذلك لايضر بصدق هذا الحديث بها يحتف به من القرائن وان لم نقدر على حلّ هذه المشكلة.

 ٦ - أنّ من المحتمل قويّاً أنّ لإلقاء هذه الشبهة جذوراً عميقة ترجع إلى تطهير أبي بكر من تلك الكلمات الّتي صدرت عنه عند الموت والّتي هي سند تاريخيّ يكشف عن أسرار وحقائق .

ويؤيّد ذلك إذا انضم إليه ما ذكره صاحب الذريعة في شأن رجال إبن الغضائري الذّي هو مبدء شيوع هذه المناقشة حيث قال: «الظاهر أنّ المؤلّف لهذا الكتاب (أي رجال إبن الغضائري) كان من المعاندين لكبراء الشيعة وكان يريد الحقيعة فيهم بكل حيلة ووجه . . . » ، وما قاله السيد الخوثي في رجاله: «بل جزم بعضهم بأنّه (أي رجال إبن الغضائري) موضوعٌ وضَعَه بعض المخالفين وسَبه إلى إبن

١٩٨ ..... كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، المُقدّمة

الغضائري . . . ، ١١٢٠)

#### نكتة هامّة

لًا وصل الكلام إلى هنا رأيت أن ألفت نظر القارئ إلى نكتة هامة وهي: إنّه قد يوجّه إلى الكتاب مناقشات ترجع إلى مخالفة بعض مضامين أحاديثه مع بعض الروايات الواردة في كتب العامّة أو الخاصّة، وذلك مثل دانَّ معاذ بن جبل لم يكن في أحداث السقيفة حاضراً في المدينة على نقل الطبري في تاريخه، وهو يُنافي ما في كتاب سليم من حضوره في تلك الأحداث وأنّه من مؤسّسيها.

والجواب عن مثل هذه يُعلم ممّا ذكرناه في الجواب عن شبهة تكلّم محمّد بن أبي بكر، وملخّصه: أنّ كتاب سليم أصل أصيل يرجع إليه، فإذا تعارض ما فيه مع ما في ساير الكثب فهو نقل في مقابل نقل آخر، فإمّا أن يرجّح مرويّ سليم أو يتعارضان، ولا وجه لإبطال ما في كتاب سليم لمجرّد وجود خلافه في كتاب غيره، بل لكتاب سليم وجه ترجيح دائها بها أنّه أصل من الأصول المعتبرة.

هذا والعجب ممن يرجّح ما نَقَله العامّة لِنُصرة مذهبهم وتطهير معاذهم على نقل سليم! وقد قال الإمام أبي الحسن الأوّل عليه السلام: «لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا، فإنّك إن تعدّيتهم أخذت دينك عن الخائنين الّذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم . . . . "(١١٣).

وقد أورد السيد علاء الدين الموسوي في مقدمة كتاب سليم شبهة معاذ بخصوصها وأدّى في الجواب عنها حقّه(١١١٤).

شُبه براستعراض كيم لحارث بعالى المعصور واللطائب الها ربًا يوجّه إلى الكتاب بعض المناقشات الّتي ينبغي عدّه من باب التشبّث بكلّ

١١٢ ـ الذريعة: ج١٠ ص٨٩. معجم رجال الحديث: ج١ ص ١٠٢.

١١٣ ـ بحار الأنوار: ج٢ ص ٨٦ ح٢، نقله عن رجال الكشي.

١١٤ ـ راجع مقدمة كتاب سليم المطبوع في سنة ١٤٠٧ في بيروت: ص ٢١.

حشيش وذلك مثل قول القائل: إنّ سليم كيف عرض الأحاديث الّتي سمعها من الإمام المعصوم عليه السلام على غيرالمعصوم؟

وهذا وإن كان لا يحتاج إلى الإجابة عليها إلّا أنّ بالإشارة إلى ذلك توضح عدة أمور، فأقول:

1 \_ إنّك ستعرف في البحث عن أسناد الكتاب(١١٠) عدم وجود استعراض أحاديث المعصوم عليه السلام على غير المعصوم في كتاب سليم أبداً، وإنّا الموجود استعراض ما ينقله غير المعصوم على المعصوم وعلى غير المعصوم، ولا إشكال في ذلك.

 لو سلمنا وجود ذلك في الكتاب لا يوجب شبهة أيضاً، ويكفينا في هذا المجال ما ذكره الميرحامد حسين، وهذا مُلخّصه معرّباً، قال:

«أولاً: إنّ تفحّص سليم وسؤاله عن الصحابه للحديث الواحد إنها كان لتحصيل غاية الإطمئنان لا لعدم الإطمئنان بقول أحدهم، كها يصرّح نفسه بذلك (في الحديث ١٩)(١١١) حيث يقول: «فقلت: يا أبا الحسن وأنت يا سلهان وأنت يا مقداد، تقولون كها قال أبوذر؟ قالوا: نعم، صدق. قلت: أربعة عدول، ولو لم يُحدّثني غير واحد ما شككتُ في صدقه، ولكن أربعتكم أشدّ لنفسي وبصيرتي».

وثانياً: إنَّ عصمة أمير المؤمنين وأولاده الأثمّة الأحد عشر عليهم السلام من عقائد الشيعة، وأمّا غيرهم فلا يعتقدون عصمتهم وإنّيا يعتمدون على الصحابة. فاستعرض سليم الأحاديث على الصحابة للإحتجاج على غير الشيعة، ولثلا يقولوا في ما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام نفسه من فضائله ومظلوميّته ما قاله عمر: إنّ علياً يجرّ النار إلى قرصته!! فاستشهد سليم بقول ساير الصحابه لثلاً يكرّر اتباع عمر قوله (١١٧٠).

١١٥ ـ راجع ص ٩٠ و٢٨٥ من هذه المقدمة.

١١٦ - راجع ص ٧٢٦من هذا الكتاب.

١١٧ - إستقصاء الإفحام: ج١ ص ٤٦٦.

٣ ـ قد أشار السيد علاء الدين الموسوي إلى نكتة في ذلك، وهي أن يكون عرض أمثال هذه الروايات على الأصحاب ورواة الشيعة ـ مع كون الراوي قد تحمّلها عن المعصوم عليه السلام ـ لِغرض تكثير طرق الرواية والحفاظ عليها من الضياع (١١٨).

٤ ـ هناك نكتة أخرى وهي أنّ عرض أحاديث أحد الصحابة أو الرواة على الآخرين أمر عادي متداول لا معنى لذكره بعنوان القدح، بل هو بنفسه يدلّ على دقة الراوي، فإنّ استعراض الأحاديث لا يُراد به اثبات اعتباره فقط، بل قد يكون للتئبّت من عدم إشتباه الراوي في النقل عند الإستماع أو عند الكتابة، كما هومتداول في عرض رواية كبارٍ من العلماء على من هو دونهم في المنزلة في الطبقة اللاحقة.

ه ـ ان الراوي نفسه ايضاً قد يريد التأكد من عدم إشتباه نفسه في ما يرويه للغير، فإن سليهاً عرض ما سَمِعه من غير المعصوم على المعصوم على المعصوم عليه السلام لهذا الغرض فإن مثل سلهان وأبي ذر والمقداد ليسوا ممن يحتمل في شأنهم الكذب حتى يكون السؤال عن المعصوم للتثبت عن صدقهم كها مرّ مثاله من كلام سليم نفسه.

ويؤيّد جميع ما ذكرناه أنّ المعصومين وغير المعصومين الذين عرض عليهم سليم أحاديثه لم يعترضوا عليه لفعله ذلك.

#### \* \* \*

أقول: قد بين في تمام هذا الفصل أنّ كتاب سليم من أتقن كتب الأصول وأمتنها بحيث لا يُدانيه الشكّ ولا يعتريه الريب، وإنّه معتمد على ركن وثيق لا تحرّكه عواصف المناقشات ولا تضرّ به كلماتٌ توجّه إليه من غير تعمّق وتفكّر.

١١٨ ـ مقدمة كتاب سليم المطبوع سنة ١٤٠٧ في بيروت: ص ٢٤.

الفضَّالُ إِلَيْ الْمِنْ



- \* وجود أحاديث سليم في كتب القدماء.
- \* جدول الطرق والرواة لأحاديث سليم.
  - \* المناولة والقراءة في نقل الكتاب.
- \* تعداد الأسانيد المنتهية الى كتاب سليم.
  - \* ترجمة أبان بن أبي عيّاش بالتفصيل.
- \* التعريف بمفردات رجال اسانيد الكتاب.

لقد مر بعض المباحث التي لها صلة بالدراسة عن أسناد الكتاب في الفصول السابقة وسيجيئ قسم منها في المباحث اللاحقة فلا نُعيدها.

وعلى القارئ مراجعة الفصل العاشر (١) ليتعرّف على تعدّد الأسانيد في مفتتح النسخ وكيفيّة اختلافها، وليكون على خبرة من أسياء مفردات رجالها وطبقاتها تمهيداً لهذا البحث. ونحن في هذا الفصل بصدد بيان عدة أمور متلاحقة.

# كجو لحاديث سُلِم فِي الفَاماء

استقصينا ـ لاستخراج ما روي عن سليم ـ كتب القدماء والمتأخرين كما فحصنا عن ذلك في كتب العامّة أيضاً. وبذلك حصل الإطمئنان العادي بأنّه لم يبق من أحاديث سليم شيء لم نحصّل عليه بنسبة الـ ٩٥ في المائة.

وسنورد تلك الأسانيد في فصل تخريج الأحاديث آخر الكتاب<sup>(٢)</sup> مع الإشارة إلى مواضعها في تلك الكتب. ونعطيك هنا مشجّرة تتضمّن أسهاء جميع من يروي أحاديث سليم في مختلف الطبقات ليتمكّن القارئ أن يعرف كيفيّة اتصال الأسانيد وطبقات الرواة.

وبملاحظة الأسانيد والتأمّل في تكرار أسهاء بعض الرواة في عدد منها يُعلم أنّ بعضها أسناد منتهية إلى كتاب سليم وأنّه كان عند بعضهم نسخة كتاب سليم وذلك

١ ـ راجع ص ٣١٥ و٣٩٩ من هذه المقدّمة وص٥٥٥ من هذا الكتاب.

٢ ـ راجع ص٩٥٩ من هذا الكتاب.

مثل سعد بن عبدالله الأشعري القمّي ومحمد بن يحيى العطّار القمّي وإبراهيم بن هاشم وعلى بن إبراهيم والحسين بن سعيد والكليني والنعماني والصدوق وغيرهم.

وقد مرّ كلام الوحيد البهبهاني وغيره: «انّ في الكافي والخصال أسانيد متعددة صحيحة ومعتبرة، والظاهر منها أنّ روايتها عن سليم من كتابه»(٣).

ولابد من أن نشير إلى نكتة أخرى، وهي أنّا فحصنا عن مواضع يوجد فيها محتوى أحاديث سليم بطريق آخر ينتهى إلى غير سليم، وذلك لمزيد الإطمئنان بروايات سليم ولِيُعلم انّ أحاديثه ليست ممّا يتفرّد بها، بل أكثرها منقولة بطرق عديدة وفيها المستفيض والمتواتر ولا يخلو ممّا يوجد في مصدر معتبر بأسناد صحيحة.

# جدو للظرُق والرُواةِ المُنهَيةِ الْحَسُلِمِي

إليك مشجرة الأسناد المنتهية إلى سليم أوردناها بعين ما وجدناها في الكتب الحديثية تراها في المسلمة الحديثية تراها في الصفحة التالية. وسيجيئ بعض التوضيح عنها في ترجمة المؤلف عند ذكر من روى عن سُليم، كما أوردنا عين الأسانيد في فصل «تخريج الأحاديث» آخر الكتاب.

ولا يخفى على القارئ ان البحث عن تقدّم أسهاء بعض الرواة وتأخّرها، وعن سقط إسم بعض الرواة عن الأسانيد، وعن التصحيفات الواقعة في أسهاء الرواة، وأيضاً البحث عن علي بن جعفر الحضرميّ وأبو خالد الكابلي الراويان عن سليم، قد مرّ بعضها في الفصول السابقة وسيجئ بعض آخر منها في الفصول الآتية إن شاء الله. فهذا الجدول يمثّل النتيجة النهائيّة من جميع الأبحاث المتدخّلة في أسناد الكتاب.

٣ - راجع ص ٢١ من هذه المقدّمة.

# جدول الطرق والرواة المنتهية الى سليم

–حماد بن عيسي وعثمان بن عيسي لملم عمد بن علي الصيرفي -ماجيلويه -ابن الوليد - ابن أبي جيد - النجاشي والطوسي في رجالهما. \_ابراهيم بن هاشم - علي بن ابراهيم - الكليني في الكافي. - محمد بن اسهاعيل بن بزيع - فضل بن شاذان في غتصر إثبات الرجعة. سليم بن قيس - أبان بن أبي عياش ا ابراهيم بن عمر اليهاني

ر عمد بن عيسي - احمد بن زياد - الصفار - ابن الوليد - كهال الدين للصدوق. ر الحسين بن سعيد م أحمد بن محمد بن عيسى - الصفار - ابن الوليد - الصدوق في كهال الدين.

لرعبدالرزاق بن همام لجب عبدالله بن المبارك - عمرو بن جامع الكندي -أحمد بن عبيدالله الهمدان النعماني - محمد بن عبدالله المبلدي - الكواجكهافيالاستنصار كروافهم † ابن عقدة - ابن الجكمام - تاويل الآيات . أبو بكر أحمد بن المنذر الصنعاني ـ أبو عمرو عصمة بن أبي عصمة البخاري ـ محمد بن صبيع بن رجاه بدمشق \_ نسخة خطية

» محمد بن هارون السندي - نصر بن مزاحم وعبدالله بن المغيرة وحفص بن عاصم - القاسم بن اسهاعيل الانباري - علي بن محمد بن عمر الزهري - تفسير فرات. 🌬 همام بن نافع الصنعاني ـ عبدالرزاق - عبدالرزاق بن همام ـ ابراهيم بن عصر اليهاني ـ الحسن بن ابي يعقــوب الدينوري ـ نسخة خطيّة و الحموثي في منهاج الفاضلين. - عبدالواحد بن يونس و عبدالعزيز بن يونس ومحمد بن همام بن سهيل- النعماني في الغيبة.

،عبدالله بن مسكان ـ حمّاد بن عيسى مويعقوب بن يزيد ـ سعد بن عبدالله ـ والد الصدوق ـ الصدوق ابن أبي نجران والحسن بن علي بن فضّال ـ الفضل بن شاذان إ الحسن بن عمد الهائسي - عمد بن أسلم - عمد بن علي الصيرفي - الخواتيمي - طب الأئمة عليهم السلام.

أبوالحسن الازدي - عبدالله بن القاسم - سليهان بن سهاعة − أبو علي الطبرسي - تأويل الايات.

• نصر بن مزاحم - الحسين بن نصر بن مزاحم - الحسين بن الحكم الحبري وعبيد بن كثير - محمد بن القاسم - ابن الجحام - تأويل الآيات. • محمد بن مروان - علي بن محمد بن مروان - محمد بن القاسم - على بن محمد الجعفي - محمد بن العباس - اللوامع النورانية.

إ أبوالحسن علي بن يجى - علي بن يوسف - بشر بن الفضّل - احمد بن عمد بن عمير- عبدالعزيز بن يجى- عمد بن أحمد - عمدبن عبداله الصوفي \_ الحسكاني. ه عيسى بن أيوب الهمداني - كتاب التحفة في الكلام -الشيخ الحرَّ في إثبات الهداة .

م عمر بن ادینه 🚄

| به الخصال.                                                                                                                                            | الصدوق.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                | المعجزات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          | في المقتل.<br>و                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 | ۲٠٥                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ه - الصدوق و                                                                                                                                          | لظفر العلوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                | باب في عيون ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الطوسي.                                                                                                                  | بة - الخوارزمي                                                                                                                                          | ę.                                                                                                                     | ، في الكاني.                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 | į.                                                                                     |
| كامهاعيل بن همام ـ الحكم بن بهلول ـ علي بن مهزيار ـ العباس بن معروف ـ احمد بن عمد د عمد بن أحمد ـ محمد بن بحيى العظار ـ ما جيلوبه ـ الصدوق في الخصال. | اعسن بن عمد اهاشمي - عمد بن اسلم - عمد بن علي الصيري ســـــاعواديني - طب ادمه عنهم الساء ؟<br>اعمالي عمد المدني - عموان بن قسرة - الساعيل بن همام - الحكم بن بهلول - الحسن الحشاب - عمد بن نصير- جعفر بن عمد بن مسعود - المظفر العلوي - الصدوق.<br>العملي بن هاشم - حاد بن عيسى - الحيثم بن عدي الطائي - اسباعيل بن علي بن رذين الواسطي - ابن مردوبه في المئاقب. | خبان                                                                                                                                                                           | ك الفضل بن المفضل بن فيس - عبدالرزاق بن سلجان - أبو المعصل - جماعه - اماي العومي.<br>كما معد بن أبي عبدالله - عن أبيه - علي بن الحسين السعد أبادي - عبد بن موسى بن المتوكل - المصدوق في علل الشرايع<br>كمسايراهيم بن عمر البهائي - محمد بن علي الصيرفي - عمد بن زيد التستري - عبدالله الأنبازي - ابن عباش الجوهري - الحسين بن عبدالوهاب في عيون المعجزات. | ، حسن بن الوليد                                                                                                          | _ ي بن على المقتل.<br>_أحمد بن عبدالله عن جدّه عن أبيه _الحسن بن علي العملوي - ابن شاذان في الماة منقبة _الحوارزمي في المقتل.<br>_عمد بن يجعى _ الكلمي. | احد بن عمد بن عيسى عنصر البصائر.<br>_عمد بن الحسين بن أبي الخطاب غنصر البصائر.<br>عار بن اسباعياً  بن عيس              | س سنة بين عمد بن خالد ـ عمد من أصحابنا ـ الكليني في الكافي.<br>_ الحسين بن مسعيد في كتاب الزهد وكتاب البهار.<br>_ الحسين بن مسعيد في كتاب الزهد وكتاب البهار. |                                                                                                                                                                 | عبدالله الحميري _محمد بن همام- هارون التلمكبري ـ الغضائري ـ الشيخ الطوسي ـ نسخة خطيّة. |
| - بن يجمى العا                                                                                                                                        | معفر بن محمد<br>المناقب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ن في معاني الأ                                                                                                                                                                 | ل الشرايع.<br>دمري - الحسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | آبي جيد - ف <b>ع</b>                                                                                                     | ع - ابن شاذ<br>يي - ابن شاذ                                                                                                                             | الم                                                                                                                    | روي.<br>عدة من أصه<br>الزمد وكتاب                                                                                                                             | ن الأخبار                                                                                                                                                       | - الشيخ الطو                                                                           |
| ن أحمد _ محما                                                                                                                                         | بن نصير - ج<br>بن مردويه في<br>ن مردويه في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فار - الصدوق                                                                                                                                                                   | صدوق في عا<br>بن عياش الج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ن<br>رئز<br>ب                                                                                                            | ي بي العلو<br>بن علي العلو                                                                                                                              | ا ما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                | د بن خالد ـ<br>مید فی کتاب                                                                                                                                    | ل الدين وعيوا<br>- حماعة - غما                                                                                                                                  | - الغضائري                                                                             |
| عمد ـ عمد ب                                                                                                                                           | عب أو تقع ا<br>نشاب - محملا<br>الواسطي - اب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تهذيب.<br>عبدالله - الص<br>عبدالله - الص                                                                                                                                       | ي الطوسي.<br>ن المتوكل - ال<br>ثه الأنباري - ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يد - الطيناور<br>ن بن الوليد -<br>قاسم ما جيلو                                                                           | ر الحسن<br>ايم - الحسن                                                                                                                                  | راحمد بن محمد بن ميسى ——<br>رمحمد بن الحسين بن أبي الخطاء<br>عارين اسراعيا. ين صدر                                     | س المد بن عمد بن خالد عدة من أصحابنا                                                                                                                          | صدوق في كها<br>ضا الشياذ                                                                                                                                        | رن التلعكبري                                                                           |
| ف - احدین                                                                                                                                             | اعدن بن عمد اهاشتي - عمد بن اسلم - عمد بن عني الصيري لـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                        | مر محمد بن اسماعيل الزعفران - علي بن الحسن بن فضال - الشيخ الطوسى في التهديب.<br>ل محمد بن عبدالله بن مهران - الطبري في المسترشد.<br>المدين عبدالله - الصدوق في معاني الأخبار. | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ر يعقوب بن يزيدهم معد بن عبدالله - واند العسدوق - حمد بن أحس بن أنويت - العسدوق<br>لــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | عن جدّه عن<br>الكليني.<br>الكليني.                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                               | حمد بن يجى - الكليني .<br>- سعد بن عبدالله - والد الصدوق - الصدوق في كهال الدين وعيون الأخبار<br>- عدالله من حصف الحيدي أنه المقصل المسائر - حاجة - غمة المطامد | ن همام- هار،                                                                           |
| باس بن معرو                                                                                                                                           | المصيري الموالم<br>المنكم بن بهلو<br>الساعيل بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ار الشيخ<br>السال - الشيخ                                                                                                                                                      | - ابو المعصل<br>د آبادي - محم<br>مد بن زيد الت                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          | ں ہیں جیسی<br>دین عیسی<br>سے عمد بن عیسی ۲ احد بن عمد بن عیسی عمد بن بھی ۔ الکلیفی۔                                                                     | _ علي بن عيسى ـ سعد بن عبدالله ـ الصدوق ـ الطبريي في اعلام الوري.<br>_ احمد بن هلال ـ علي بن محمد ـ الكليني.<br>انتريب | رب مين<br>المساورة عيسم - الحسين بن أحمد المالكي - ابن الجُمَّةُم - تأويل الآبات.<br>المساورة عبر من هاشم - علي بن ابراهيم - الكليني - النعماني في الغيبة.    | عمى - الكلي<br>مبدالله - والد<br>ريخم الح                                                                                                                       | يري - عمد ب                                                                            |
| مهزيار - الع                                                                                                                                          | عمد بن علي<br>، بن همام - ا<br>دي الطائي -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الحسن بن فق<br>أي المسترشد.<br>أ                                                                                                                                               | اق بن سليهان<br>الحسين السم<br>الصيرفي - محه                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | رائد الصدوق<br>كليني في الكا                                                                                             |                                                                                                                                                         | ىدوق - الطبره<br>بني.                                                                                                  | لكي - ابن ا-<br>الكليني - النا                                                                                                                                | بي بي<br>الم الم الم                                                                                                                                            | رعبدالله الح                                                                           |
| لمول - علي بن                                                                                                                                         | ا بن المامية<br>ان - المامية<br>المامية المامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | إني - علي بن<br>ن - الطبري أ<br>- الطبري أ                                                                                                                                     | س - عبدالزز<br>آییه - علی بن<br>معملہ بن علی                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                    | ن محمد بن ع                                                                                                                                             | —علي بن عيسى - سعد بن عبدالله - الصدور<br>— أحمد بن هلال - علي بن عحمد - الكليني.<br>ان                                | ن بن أحمد الما<br>بن ابراهيم -                                                                                                                                | انها .                                                                                                                                                          |                                                                                        |
| الحكمين                                                                                                                                               | یم ا<br>معران بن میسم<br>ماد بن میسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ماعيل الزعفر<br>بدالله بن مهوا<br>ا                                                                                                                                            | الفضل بن قيا<br>عبدالله - عن<br>عمر اليهاني - :                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | يزيلو على بر<br>ماشيط على بر<br>ماشيط على بر                                                                             |                                                                                                                                                         | ی - سعد بن<br>دل - علي بن                                                                                              | ر عدیں جس بیں جس الحدیث بز<br>ر محمد بن عیسمی - الحدیث بز<br>ر ابراهیم بن هاشم - علی بن                                                                       | ر عمد بن الحسين بن آبي الحظاب<br>ريمقوب بن يزيد                                                                                                                 |                                                                                        |
| يل بن همام -                                                                                                                                          | ن بن جمل ا<br>مد المدني - ع<br>ن حاشم - م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ام<br>معدین م<br>امعدین م                                                                                                                                                      | -الفضل بن<br>-الوط بن آبي<br>-ابراهيم بن `                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ر يعقوب بن يزيله مسعد<br>ر ابراهيم بن حاشما علي ا<br>ر عمد بن على الصيرفي -                                              | ا<br>مهان بن عيسمي<br>را حاد بن عيسمي<br>السحاد بن عيد                                                                                                  | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                  | - عمد بن ع<br>-عمد بن ع<br>- ابراهیم بن                                                                                                                       | ر عمد بن الحسين بم<br>ر يعقوب بن يزيد _<br>العار : هذا                                                                                                          | لي عمد بن أبي عمير                                                                     |
| 10                                                                                                                                                    | ا مراز<br>ا ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 4                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          | ئۇ ئۆك<br>را را                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 | 4                                                                                      |

إسماسحاق بن ابراهيم بن عمر - الحسن بن علي بن كيسان ـ محمد بن الحسن البراثي - رجال الكشي. ك ابراهيم بن عمر اليهاني - حماد بن عيسى - ابراهيم بن هاشم - علي بن ابراهيم - الكليني في الكافي.

لرك محمد بن اسلم - عمد بن الحسين - الصفار في بصائر الدرجات.

## المناولنوالفاءً فيَقَلَطَابُسُلِمِي

إنّ من طُرُق تحمّل الحديث ونقله هو المناولة وهي أن يعطي المؤلّف أو الراوي الكتاب الى من يريد تحمّله عنه يداً بيد. ويزداد قيمة السند إذا أضيفت القراءة إلى ذلك، وهي أن يقرء المؤلّف أو الراوي كتابه لمن يناوله، أو يقرأ المتناول فيستمع إليه المؤلّف أو الراوي فيُصدّقه.

وقد تكرّرت المناولة والقراءة في تحمّل كتاب سليم ونقله، عثرنا منها على الموارد التالية:

١ ـ المناولة بين سليم وأبان وقراءة سليم لأبان. نص على ذلك أبان في مفتتح الكتاب : ميث قال بعد ما ذكر اشتراط سليم عليه شروطاً في حفظ الكتاب: «فضمنت ذلك له فدفعها إلى وقرأها كلّها على "(أ).

للناولة بين أبان وابن أذينة وقراءة أبان له. صرّح بذلك عمر بن أذينة في آخر مقدّمة الكتاب حيث قال: «ثمّ دفع إليَّ أبان كتاب سليم بن قيس . . . فهذه نسخة كتاب سليم بن قيس العامري دفعها إليَّ أبان بن أبي عيّاش وقرأه عليًّ»(\*).

والجدير بالذكر أنَّ معمر بن راشد البصري الموجود اسمه في أسناد النوع «ب» من نسخ الكتاب لم يتناوله عن أبان بل أخذه عن أبن اذينة كما سيجيء تفصيله (١٠).

٣ ـ القراءة في سنة ٥٢٠، جاء نصّه في أسناد أوّل الكتاب في النوع «الف» من نسخ الكتاب هكذا: «حدّثني . . . أبو عبدالله المقدادي . . . قراءة عليه بمشهد مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه سنة عشرين وخمسائه "(٧).

٤ ـ القراءة في سنة ٥٦٠، جاء نصّه في أسناد أوّل الكتاب في النوع «الف»

٤ ـ راجع ص ٥٥٨ من هذا الكتاب.

داجع ص ٩٤ من هذا الكتاب.

٦ ـ راجع ص ٣١٩من هذه المقدّمة.

٧ ـ راجع ص ٣١٦من هذه المقدّمة.

هكذا: «أخبرني الحسن بن هبة الله بن رطبة عن المفيد أبي على عن والده فيها سمعتُه يُقرء عليه بمشهد مولانا السبط الشهيد أبي عبدالله الحسين بن علي صلوات الله عليهها في المحرم سنة ستّين وخسهائة»(^).

القراءة والمناولة في سنة ٥٦٥، وهذا نصّه في أسناد أوّل الكتاب في النوع «الف»: «أخبرني . . . هبة الله بن نها . . . قراءة عليه بداره بحلّة الجامعيين في جادى الأولى سنة خمس وستّين وخمس الله»؛ (١٠) .

٦ ـ القراءة في سنة ٧٦٥ ، وهذا نصّه في أسناد أوّل الكتاب في النوع «الف»: «أخبرني الشيخ الفقيه أبو عبدالله محمد بن علي بن شهر آشوب قراءةً عليه بحلّة الجامعيين في شهور سنة سبع وستين وخمسائة »(١٠).

ثُمَّ إِنَّه وَقَع كثيرٌ من المناولاتوالقراءات قطعاً ممَّا لم يُخبر بها.

ولا يخفى أنّ المناولة والقراءة تدلّان على وجود نسخة الكتاب عند المناولين والمُقرئين، وبذلك فقد اطّلعنا على وجود عدّة من مخطوطات الكتاب أيضاً وإن لم يصل إلينا.

# تعدلاالشانيدالتكية إلكابسلير

إنّ لكتاب سليم واحد وعشرون سنداً موثوقاً بها، فانّ الكتاب وَصَل إلينا بعدة طرق تبلغ عددها ٢١ طريقاً. وذلك أنّ الأسانيد الموجودة في مفتتح النوع «الف» من نسخ الكتاب بنفسها تتضمّن ١٦ طريقاً ورواتها في جميع الطبقات من أعاظم علماء الشيعة، بالإضافة إلى طُرق أخرى سنبيّنها، وإليك تفاصيلها:

الى ١٦: وهي السند المذكور في مفتتح النوع «الف» بهذا البيان: يتصل
 الأسناد إلى الشيخ الطوسي بأربعة طرق هكذا: ١ ـ هبة الله عن المقدادي عن ابن

٨ - راجع ص٣١٧ من هذه المقدّمة.

٩ - راجع ص٣١٦ من هذه المقدّمة.

١٠ - راجع ص٣١٧ من هذه المقدّمة .

الشيخ عن الشيخ الطوسي. ٢ ـ الحسن بن هبة الله عن ابن الشيخ عن الشيخ الطوسي. ٣ ـ إبن الكال عن العريضي عن ابن شهريار الخازن عن الشيخ الطوسي. ٤ ـ ابن شهر آشوب عن جدّه عن الشيخ الطوسي.

ويتصل الأسناد من الشيخ الطوسي إلى سليم بأربعة طرق: ١ ـ الشيخ عن ابن أبي جيد عن ابن الوليد، وما جيلويه (١١) عن الصيرفي عن أبان عن سليم. ٢ ـ الغضائري عن التلعكبري عن أبي علي بن همام عن الحميري عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن أفينة عن أبان عن سليم. ٣ ـ الغضائري عن التلعكبري عن أبي علي بن همام عن الحميري عن أحمد بن عيسى عن إبن أبي عمير عن ابن أذينة عن أبان عن سليم. ٤ ـ الغضائري عن التلعكبري عن أبي علي بن همام عن الحميري عن ابن أبي علي بن همام عن الحميري عن ابن أبي الخطاب عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن أبان عن سليم.

وعلى هذا فإذا ضربت عدد الأسانيد الأربعة المنتهية إلى الشيخ في عدد الأسانيد الأربعة المنتهية من الشيخ إلى سليم تحصل على ١٦ طريقاً كلّها صحيحة معترة كما سنذكرها(١٠٠).

1۷ ـ السند المذكور في مفتتح النوع «ب» من نسخ الكتاب وهي أسانيد صحيحة برجال عامية، وهذا نصّه: «محمد بن صبيح عن عصمة البخاري عن أحمد بن المنذر عن عبدالرزّاق عن معمر عن أبان عن سليم»(۱۳). وسنشير إلى توسّط ابن أذينة بين معمر وأبان في البحث عن مخطوطات الكتاب(۱۱).

١٨ ـ السند المذكور في مفتتح النوع (د) وفي صدر بعض الأحاديث في النوع
 «ب» من النسخ و جاء ذكره في الذريعة أيضاً بإسقاط أوله، و هذا نصه: (الحسن

١١ - سيجيء في الأسناد التالية نقلاً عن رجال النجاشي وفهرست الشيخ كلمة «عن ما جيلويه» بدل وو
 ما جيلويه، في السند.

١٢ ـ راجع ص ٢٠٩ من هذه المقدّمة.

١٣ ـ راجع ص ٣١٨ من هذه المقدّمة.

١٤ ـ راجع ص ٣١٩ من هذه المقدّمة.

الفصل ٨: استاد الكتاب ......

الدينوري عن إبراهيم بن عمر عن عبدالرزاق عن أبيه عن أبان عن سليم»(١٠٠).

١٩ ـ السند المذكور في الذريعة: «ابراهيم بن عمر عن عبدالرزاق عن معمر عن أبان عن سليم»(١٦).

٧٠ ـ السند المذكور في فهرستي الشيخ والنجاشي، وهو يتضمن طريقين، فالأوّل هكذا: «ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن ما جيلويه عن الصيرفي عن حاد وعثمان إبني عيسى عن أبان عن سليم». والثاني هكذا: «ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن ما جيلويه عن الصيرفي عن حمّاد عن إبراهيم بن عمر عن سليم»(١٥).

٢١ ـ السند المذكور في رجال الكشي: «محمد بن الحسن عن الحسن بن علي
 عن إسحاق بن إبراهيم بن عمر عن ابن اذينة عن أبان عن سليم»(١٥).

## النعريف بمفريات رجاللهانيد الكتاب

نذكر ترجمة مفردات الرجال على ترتيب طبقات الرواة ونخصّ سليماً وأباناً بترجمة مفصّلة، أمّا سليم فلأنّه مؤلّف الكتاب، وأمّا أبان فلأنّه الناقل الوحيد للكتاب عن سليم. ونظراً إلى التفصيل الشامل والدراسة المستوعبة في حياة المؤلّف جعلنا البحث عن ترجمته في فصل خاص وهو الفصل التاسع من هذه المقدّمة.

وأشرنا إلى مصادر الترجمة بعد تمام الكلام في كلّ واحد من رجال الأسانيد إلّا في ترجمة سليم وأبان .

وهذا فهرس أسهاء المترجمين في هذه الدراسة ذكرناها هنا على ترتيب حروف الهجاء، ونورده في الدراسة واحداً واحداً على ترتيب ما جاء في الأسناد. ونذكر هنا أمام كل إسم رقمه الخاص به في هذا المبحث. ونكرّر بعض الأسهاء تحت عنوانين للتسهيل.

١٥ ـ راجع ص ٣٢٠ و٣٧٠ من هذه المقدّمة .

١٦ - راجع ص ٣٧٢ من هذه المقدّمة.

١٧ ـ راجع ص ٣٧٣من هذه المقدّمة .

١٨ ـ راجع ص ٣٧٤من هذه المقدّمة .`

أبان بن أبي عياش (٢).

إبراهيم بن عمر اليماني (٢٩).

إبن أبي جيد علي بن أحمد (١٦).

ابن شهريار الخازن محمد بن أحمد (٢٠).

ابو الحسن العريضي (٢١).

أبوعلي بن همام بن سهيل (٩).

أحمد بن محمد بن عيسى (٥).

أحمد بن المنذر بن أحمد الصنعاني (٣٤).

الحسن بن أبي يعقوب الدينوري (٣٢).

الحسن بن علي بن كيسان (٣١).

الحسن بن محمد، أبو علي بن الشيخ (٢٣).

الحسن بن هبة الله بن رطبة (٧٤).

الحسين بن أحمد بن طحال المقدادي (٢٥).

الحسين بن عبيدالله الغضائري (١١).

حمَّاد بن عیسی (۱۲).

سليم بن قيس الهلالي (١).

شهر أشوب جدّ صاحب المناقب (١٨).

عبدالرزاق بن همام (۲۸).

عبدالله بن جعفر الحميري (٨).

عصمة بن أبي عصمة البخاري (٣٥).

علي بن أحمد القمي، ابن أبي جيد (١٦). عمر بن أذينة (٣).

محمد بن أبي عمير (٤).

محمد بن أبي القاسم ما جيلويه (١٤).

محمد بن أحمد بن شهريار الخازن (٢٠).

محمد بن الحسن البراثي (٣٠).

محمد بن الحسن بن الوليد (١٥).

محمد بن الحسن الطوسي، شيخ الطائفة (١٧).

محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (٦).

محمد بن صبيح بن رجاء (٣٦).

محمد بن علي بن شهر آشوب (١٩).

محمد بن علي الصيرفي (١٣).

محمد بن الكال (٢٢).

محمد بن همام بن سهيل، أبو علي (٩).

معمر بن راشد البصري (٧٧).

هارون بن موسى التلعكبري (١٠).

هبة بن الله بن نها بن عليّ بن حمدون (٢٦).

همام بن نافع الصنعاني (٣٣).

يعقوب بن يزيد (٧).

# تجمتالا برابعناش التفصيل

إعلم أنّا خصصنا أبان بمزيد من التفصيل في ترجمته لأمرين:

الأوّل: انّه هو الناقل الأوّل للكتاب عن مؤلّفه، ولولاه وتحفّظه بهذه الأمانة العظمى لما بقى أثره إلى اليوم، ولعمري إنّ جهاد مثله في استبقاء هذا التراث الشيعي في تلك الظروف عا لا يوجد له نظير.

الثاني: إنَّ المتعرَّضين لترجمته لم ينقَحوا أحواله وغَفَل كثير منهم عن ملاحظة الظروف الخاصّة الّتي عاشها وما واجهه به المخالفون من الإفتراء والتهمة. نعم تفطّن بهذا عدّة من المتأخرين.

ونحن بعد التعرّض لمختصرٍ من ترجمته نركز البحث حول وثاقته وتشيّعه بنقل كلمات علماء الشيعة والعامّة فيه، وما نستخرجه من تاريخ الأوضاع الّتي كانت تسود على المجتمع الذي عاش فيه،ونستنتج من ذلك كلّه أنّه كان من كبار أصحاب الأثمّة عليهم السلام، وانّ تشيعّه ووثاقته تما أوجبت غيظ المخالفين وحَسد الحاسدين.

وإليك عناوين ما نحقَّقه في الدراسة عن أحوال أبان:

إسمه ونسبه. ولادته ووفاته. أنّه من أصحاب الأثمّة عليهم السلام. كلمات علياء العامّة عنه. كلمات علياء الشيعة عنه وبيانها. كلمات علياء الشيعة في الدفاع عن أبان. عرض شامل عن حياة أبان. من روى عنهم أبان. من روى عنهم أبان.

#### إسمه ونسبته

هو الشيخ التابعيّ العالم الفقيه العابد أبو إسهاعيل أبان بن أبي عيّاش فيروز العبدي البصري الزاهد من موالي عبدالقيس.

وإليك بيان جوانب هامّة عن إسمه ونسبه:

١ ـ قال السيد الخـوئي في المعجم: «إسم أبان فيروز، وإسم أبي عيّاش هارون، وقيل إسم أبي عيّاش خَلَف»(١١). وقال السيد الأمين في أعيان الشيعة: «اسم أبي عيّاش فيروز، وقيل دينار»(٢٠).

أقول: في أكثر المصادر عبّروا عنه بأبان بن أبي عيّاش فيروز، وظاهره أنّ فيروز إسم أبي عيّاش والد أبان كما نجد في بعض الأسناد التصريح بأبان بن فيروز مثل ما رواه ابن المغازلي في المناقب(٢٠). بالإضافة إلى أنّه لاوجه لكون فيروز إسماً لأبان بعد تسميته بأبان فيكون له إسهان. ولعلّ منشأ التردد في اسمه انّهم حسبوا فيروز لقباً لا إسماً.

وأمّا أنّ إسم أبي عيّاش «هارون» فلم نجد مصدراً يذكر ذلك.

١٩ ـ معجم رجال الحديث: ج١ ص ١٨.

٢٠ ـ أعيان الشيعة : ج٥ ص ٤٨ .

٢١ ـ مناقب ابن المغازلي: ص ٢١٢ ح٢٥٦.

وأمّا أنّ اسمه وخلف، فلعلّه نشأ من حديث أورده الصدوق في العيون (٢٠)، وعبّر هناك عن ابن أبي عيّاش بأبان بن خلف، وسيجيء بيان التصحيف فيه في ترجمة سليم عند ذكر من روى عن سليم (٢٠).

وأمًا انَّ اسمه «دينار» فقد ذكره الذهبي في ميزان الإعتدال(٢١).

٢ ـ قد يعبر عن أبان بأبان بن عياش ـ لا أبي عياش ـ كها وقع ذلك في تفسير فرات (٢٠٠).

ولا شك أنّه من السقط الواقع بيد الناسخين، ويعرف ذلك بالمقارنة بين الأسانيد.

٣ - لا بأس ببيان الوجه في تلقيب أبان بالعبدي والبصري .

إنَّ أصل أبان من نوبندجان مدينة بفارس بالقرب من شيراز. يدلَّ على ذلك تصريحه به في مفتتح الكتـاب حيث يقـول: «هـرب (سليم) . . . فوقـع إلينــا بالنوبندجان . . . وأنا يومئذ ابن أربع عشرة سنة»(۲۱).

وقَدِم أبان البصرة بعد وفاة سليم حدود سنة ٧٧ وقطن بها واستوطنها إلى آخر عمره. يدلّ على ذلك أولاً: قوله في مفتتح الكتاب: «فكان أوّل من لقيت بعد قدومي البصرة...»(٢٧). وثانياً: قول ابن حبّان: «أبان بن أبي عيّاش من أهل البصرة»(٢٨). ويؤيّده عنوان «البصري» المذكور في كثير من كتب التراجم عند ذكر أبان.

ثمّ إنّـه صيّر نفسه في البصرة من موالي قبيلة بني عبـدالقيسعلىما كان مرسوماً في ذلك العصر من أنّ كلّ من يدخل بلدة ويريد السكنى بها يُصيّر نفسه من موالي

٢٢ - عيون أخبار الرضا عـليـه السلام : ج١ ص ٤٢ .

٢٣ - راجع ص ٢٩٧ من هذه المقدّمة.

٢٤ ـ ميزان الإعتدال: ج١ ص١٠، رقم ١٥.

۲۵ ـ تفسير فرات: ص ۹.

٢٦ ـ راجع ص ٥٥٥من هذا الكتاب.

٧٧ - راجع ص ٥٥٨من هذا الكتاب.

۲۸ ـ المجروحين لابن حبّان: ج١ ص ٩٦.

قبيلة وكان معناه أن يكون له ما لهم وعليه ما عليهم. وجهذا كان يُعدّ منهم ويصير كأحد أفراد القبيلة وإن لم يكن منهم نسباً، فالعبدي نسبة إلى «عبدالقيس».

يدل على ذلك التصريح بكونه من موالي عبدالقيس في أكثر المصادر المتعرّضة لأحواله مثل قول ابن قتيبة في المعارف: «تفخر عبدالقيس بأنّ بين مواليها أبان بن أبي عيّاش الفقيه»(٢٠). ويدلّ عليه أيضاً مخاطبة الإمام السجاد عليه السلام له بهذا اللقب بقوله «يا أخاع عبدالقيس»(٢٠). كما خاطبه بذلك الحسن البصري أيضاً (٣٠). وهناك رواية في أمالي الشيخ الطوسي يؤيد ذلك وهذا نصّه: «عمر بن أذينة عدالرحمان بن أذينة العبدى عن أبيه وأبان مولاهم»(٣٠).

إنَّ تلقيب أبان بالزاهد وجدنا الإشارة إليه في ما ذكره ابن حبّان حيث قال: «كان أبان من العبّاد الذين يسهرون الليل بالقيام ويطوون النهار بالصيام» (۲۳).

معبر عن أبان في طبقات ابن سعد هكذا: «أبان بن أبي عياش الشني» (٢٠١).
 ولم يظهر لي وجهه.

٦ ـ إن في رجال البرقي المطبوع بطهران وقع الخلط بين إسمه وإسم ابن أبي المقدام هرم الفارسي الحدّاء عند ذكره في أصحاب الإمام السجاد عليه السلام، والصحيح كما رأيت في المخطوطة: «أبان بن أبي عيّاش. الحذاء وهو إبن إبي المقدام الهرم الفارسي)

٢٩ ـ المعارف لابن قتيبة: ص ٢٣٩ .

۳۰ ـ راجع ص ٥٦٠ و٥٦١ من هذا الكتاب. ٣١ ـ راجع ص ٨٩٤ و٨٩٧ و٨٩٨ من هذا الكتاب.

٣٢ ـ امالي الطوسى: ج٢ ص ٧٠.

٣٣ - ميزان الإعتدال: ج١ ص ١٣. وفي المصدر هكذا: «من العباد الذي يسهر الليل بالقيام ويطوي النهار بالصبام».

٣٤ ـ طبقات ابن سعد: ج٧ ص ٢٥٤.

٣٥ ـ رجال البرقي: ص ٩. مخطوطة مكتبة آيه الله المرعشي في المجموعة رقم ١٥٥.

الفصل ٨: أسناد الكتاب الكتاب الفصل ٨: أسناد الكتاب

#### ولادته ووفاته

ولد رحمه الله حدود سنة ٦٢ وتوفيّ سنة ١٣٨ . يدّل على ذلك نصوص :

١ ـ ذكر أبان في مفتتح الكتاب أن عمره كان عند قدوم سليم ١٤ سنة حيث يقول: «. . . . وأنا يومئذ ابن أربع عشرة سنة» (٣١) ، وإذا علمنا أن سليم مات في تلك السنة وهي سنة ٧٦ على ما سيجيء في ترجمة سليم (٣٧) ، فبعد كسر ١٤ من ٧٦ يكون عام ٦٢ سنة ميلاده .

٢ ـ قال السيد الأمين في أعيان الشيعة: «توفي أبان سنة ١٣٨ في أوّل رجب.
 وقال الذهبي: بل بقي إلى بعد الأربعين ومائة، وقال ابن حجر: ولا يخفى ما فهه(٢٠٠).

أقول: قال الذهبي في ميزان الاعتدال: «قلتُ: بقي بعد الأربعين ومائة، وسمع منه يزيد بن هارون وسعيد بن عامر الضبعي. وأمّا أبو موسى المديني فذكر أنّه مات سنة سبع أو ثهان وعشرين ومائة»(٢٩).

### أبان من أصحاب الأئمة عليهم السلام

إنّ أباناً كان من أصحاب الإمام السجاد والباقر والصادق عليهم السلام، وإليك موارد ذكر ذلك:

١ ـ ذكره البرقي في رجاله في أصحابهم عليهم السلام (٢٠٠).

٢ ـ ذكره الشيخ الطوسي في رجاله في أصحابهم عليهم السلام(١١).

٣ ـ يظهر ذلك ممّا ذكره أبان في مفتتح الكتاب من عرضه كتاب سليم على

٣٦ ـ راجع ص٧٥٥ من هذا الكتاب.

٣٧ ـ راجع ص ٣٠٢ من هذه المقدّمة.

٣٨ ـ أعيان الشيعة : ج٥ ص ٤٨ .

٣٩ ـ ميزان الإعتدال: ج1 ص ١٤.

<sup>•</sup> ٤ ـ رجال البرقى : ص ٩ .

٤١ ـ رجال الشيخ: ص٨٣، و١٠٦ و١٥٦.

الإمام السجاد عليه السلام (٢٠)، وما ذكره في الحديث ١٠ من عرض حديث سليم على الإمام السجاد والإمام الباقر عليها السلام (٢٠)، وما ذكر في الحديث ٦٩ أيضاً من عرض حديث وصية أمير المؤمنين عليه السلام عليهما(٢١).

#### كلمات علماء العامّة عن أبان بن أبى عيّاش

إعلم أنَّ أكثر ما صَدَر عن المخالفين عند ذكر أبان إنّا نشأ من العناد الخاص معه بالإضافة إلى مواجهتهم العامّة مع رواة الشيعة، وسنبين ذلك بالتفصيل انشاء الله، والرجاء من القارئ الكريم أن يلاحظ ما في كلماتهم من الإقرار بوثاقته وتشيّعه مع ما ذكروه من الوقيعة فيه إظهاراً للمعاندة، وما فيها من التناقض بين كلماتهم في جهة القدح فيه.

وهذه نصوص كلماتهم:

١ ـ إن شعبة بن الحجاج هو المؤسس للوقيعة في أبان وقد جرى على لسانه ما
 يوجب الإستحياء من نقله ، وهذه نهاذج منها :

قال شعیب بن حرب: سمعت شعبة یقول: لأن أشرب من بول حمار حتّی أروى أحبّ إلى من أن أقول: حدّثنا أبان بن أبي عيّاش!!(من).

روى ابن إدريس وغيره عن شعبة قال: لأن يزني الرجل خيرٌ من أن يروي عن أبان!!(<sup>د)</sup>.

ـ قال ابن إدريس: قلت لشعبة: حدّثني مهدي بن ميمون عن سلم العلوي قال: رأيت أبان بن أبي عيّاش يكتب عن أنس بالليل. فقال شعبة: سلم يرى الهلال قبل الناس بليلتين (٤٠٠).

٤٢ ـ راجع ص ٩٥٥ من هذا الكتاب.

٤٣ ـ راجع ص ٦٣٨من هذا الكتاب.

٤٤ ـ راجع ص ٩٣٤ من هذا الكتاب، الهامش.

٤٥ ـ ميزان الإعتدال: ج١ ص ١٠.

٤٦ ـ ميزان الإعتدال: ج١ ص١٠.

٤٧ ـ ميزان الإعتدال: ج١ ص١٠.

الفصل ٨: أسناد الكتاب .....

\_ قال أحمد بن حنبل: قال عبّاد بن عبّاد: أتيت شعبة أنا وحمّاد بن زيد، فكلّمناه في أن يمسك عن أبان بن أبي عيّاش. قال: فلقيهم بعد ذلك فقال: ما أراني يسّعنى السكوت عنه (۱۸).

- \_ قال يزيد بن هارون: قال شعبة: داري وحماري في المساكين صدقة إن لم يكن أبان بن أبي عيّاش يكذّب في الحديث. قلت: فَلِم سمعت منه؟ قال: ومن يصر عن ذا الحديث!! (44).
- \_ قال عبدان عن أبيه عن شعبة: لو لا الحياء من الناس ما صلّيت على أمان (٠٠٠).
- \_ قال معاذ بن معاذ: قلت لشعبة: أرأيت وقيعتك في أبان، تبين لك أو غير ذلك؟ فقال: ظنّ يشبه اليقين(٥٠).
- ـ قال عبدالله بن أحمد بن شبويه: سمعت أبا رجاء يقول: قال حماد بن زيد: كلَّمنا شعبة في أن يكف عن أبان بن أبي عيّاش لسِنه وأهل بيته، فضمن أن يفعل. ثمّ اجتمعنا في جنازة فنادى من بعيد: يا أبا إسماعيل، إنَّي قد رجعت عن ذلك، لا يحلّ الكف عنه لأنّ الأمردين!! (٢٥٠).
- ـ قال الحسن بن الفرج عن سليهان بن حرب عن حمّاد بن زيد، قال: جاءني أبان بن أبي عيّاش فقال: أحبّ أن تكلّم شعبة أن يكفّ عني قال: فكلّمته، فكفّ عنه أيّاماً، فأتاني في الليل فقال: لا يحلّ الكفّ عنه فإنّه يكذب على رسول الله صلّى الله عليه وآله (٢٠٠٠).
  - قال البخاري في تاريخه: كان شعبة سبئ الرأى فيه (ام).

٤٨ ـ ميزان الإعتدال: ج١ ص١٠.

٤٩ ـ ميزان الإعتدال: ج١ ص١١.

٥٠ ـ ميزان الإعتدال: ج١ ص١١.

٥١ ـ ميزان الإعتدال: ج١ ص١١.

٥٢ ـ ميزان الإعتدال: ج١ ص١١.

٥٣ ـ ميزان الإعتدال: ج1 ص١٢.

٥٤ ـ التاريخ الكبير: ج١ ص ٤٥٤ رقم ١٤٥٥. جامع المسانيد للخوارزمي: ج٢ ص٣٨٩.

٢ ـ سفيان الثوري. يُروى عنه أنّه قيل له: ما لَكَ قليل الرواية عن أبان؟
 قال: كان نسيًا للحديث(٥٠٠).

٣ ـ أيّوب السختياني. قال حماد بن زيد: حدثنا سلم العلوي، قال: رأيت أبان بن أبي عيّاش يكتب عن أنس عند السراج في سبرجة. قال لي سلم: يا بُئيّ، عليك بأبان. فذكرت ذلك لأيّوب السختياني فقال: ما زال نعرفه بالخير مذكان (٢٠٠).

٤ ـ أحمد بن حنبل. قال: هو متروك الحديث، ترك الناس حديثه منذ دهر.
 وقال: لايكتب عنه، قيل: كان له هوى، وقال: كان منكر الحديث(٥٧).

وكيع بن الجرّاح. قال أحمد بن حنبل: كان وكيع إذا مرّ على حديثه يقول «رجل» ولا يسمّيه استضعافاً له (۸۰).

**٦ - يحيى** بن معين. قال: متروك (٩٩).

٧ ـ مرّة. قال: ضعيف(١٠).

٨ - أبو عوانة. قال: كنت لا أسمع بالبصرة حديثاً إلا جئت به أبان، فحدّ ثني به عن الحسن حتى جمعتُ منه مصحفاً، فما أستحل أن أروي عنه (١١).

٩ أبو اسحاق السعدى الجوزجان، قال: ساقط(٦٢).

١٠ لنسائى. قال: متروك. وقال أيضاً: ليس بثقة (٦٠).

١١ ـ يزيد بن زريع ، قال: إنّها تركت أباناً لأنّه روى حديثاً عن أنس ، فقلت
 له: عن النبى صلّى الله عليه وآله؟ فقال: وهل يروي أنس إلا عن النبي صلّى الله

٥٥ - ميزان الإعتدال: ج١ ص١٢. تهذيب التهذيب: ج١ ص٩٧.

٥٦ ـ ميزان الإعتدال: ج١ ص١٠.

٥٧ ـ ميزان الإعتدال: ج١ ص١٢. تهذيب التهذيب: ج١ ص٩٧.

٥٨ ـ ميزان الإعتدال: ج١ ص ١١ و١٥.

٩٥ ـ ميزان الإعتدال: ج١ ص١١.

٦٠ ـ ميزان الإعتدال: ج١ ص١١.

٦١ - ميزان الإعتدال: ج١ ص١١.

٦٢ ـ ميزان الإعتدال: ج١ ص١١، أحوال الرجال: رقم ١٥٧.

٦٣ ـ ميزان الإعتدال: ج١ ص١١ و١٥، الضعفاء والمتروكين للنسائي: الترجمة ٢١.

عليه وآله؟(٦٤).

١٢ ـ حزة الزيات. قال الذهبي: حدّثنا سويد بن سعيد: سمعت علي بن مسهر، قال: كتبتُ أنا وحزة الزيات عن أبان بن أبي عيّاش نحواً من خسياتة حديث، فلقيت حزة فأخبرني أنّه رآى النبي صلّى الله عليه وآله وسلم في المنام. قال: فعرضتها عليه فإعرف منها إلّا اليسير خسة أو ستّة أحاديث (٢٥٠).

١٣ ـ أحمد بن علي الآبار. قال فيها رواه العُقيلي عنه: رأيت النبيّ صلّى الله
 عليه وآله في المنام فقلت: يا رسول الله، أترضى أبان بن أبي عيّاش؟ قال: لا(٢٠٠).

18 - إبن حبّان: قال: كان أبان بن أبي عيّاش من العبّاد الذين يسهرون الليل بالقيام ويطوون النهار بالصيام (۱۷). سمع عن أنس أحاديث وجالس الحسن فكان يسمع كلامه ويحفظ، فإذا حدّث ربّا جعل كلام الحسن عن أنس مرفوعاً وهو لا يعلم. ولعلّه روى عن أنس عن النبيّ صلّى الله عليه وآله أكثر من ألف وخسائة حديث ما لكبير شيء منها أصل يرجع اليه (۱۸).

١٥ ـ إبن عدي . قال: أرجو أنّه لا يتعمد الكذب وعامة ما أتى به من جهة الرواة عنه . وقال: هو بين الأمر في الضعف وأرجو أن لا يتعمد الكذب إلاّ أنّه يشبه عليه ويغلط(٢٩).

١٦ ـ أحمد بن عاصم الأنطاكي. قال: رُوي أنّ أباناً رأوه في النوم، فقال: أوقفني الله بين يديه، فقال: ما حملك على أن تكثر للناس من أبواب الرجاء؟ فقال: يا ربّ أردتُ أن أُحبّبك إلى خلقك. فقال: قد غفرت لك(٢٠٠).

٦٤ ـ ميزان الإعتدال: ج١ ص١١. تهذيب التهذيب: ج١ ص٩٧.

٦٥ ـ ميزان الإعتدال: ج١ ص١٦.

٦٦ ـ ميزان الإعتدال: ج١ ص١٦.

٧٧ - العبارة في المصدر حكذا: . . . من العباد الذي يسهر الليل بالقيام ويطوي النهار بالصيام.

٦٨ ـ المجروحين لابن حبّان: ج١ ص٩٦. ميزان الإعتدال: ج١ ص١٠.

٦٩ ـ ميزان الإعتدال: ج١ ص١٤. تهذيب التهذيب: ج١ ص٩٧.

٧٠ ـ ميزان الإعتدال: ج١ ص١٤.

١٧ ـ الفلاس. قال: متروك الحديث وهو رجل صالح(٢١).

١٨ - أبو حاتم. قال: متروك الحديث وكان رجلًا صالحاً ولكنّه بلى بسوء الحفظ (٢٧).

۱۹ ـ أبوذرعة . قيل له: أكان أبان يتعمّد الكذب؟ قال: لا، كان يسمع الحديث من أنس ومن شهر ومن الحسن فلا يميّز بينهم (۷۳).

· ٢ - ابن سعد. حكى في طبقاته تضعيف أبان عن بعضهم (٧٠).

٢١ ـ العقيلي. ذكره في كتابه والضعفاء الكبيرة وبالغ في تضعيفه، ومع ذلك نقل أنّه كان طاووس القراء (٢٠).

۲۲ ـ الدار قطنی. قال: يحدّث عن أنس. متروك (۲۱) .

۲۳ ـ الذهبى . قال في ميزان الإعتدال: أحد الضعفاء وهو تابعي صغير (٧٧) .

٢٤ ـ ابن قتيبة. قال في المعارف: وكان تفخر عبدالقيس بأنّ بين مواليها أبان
 بن أبي عيّاش الفقيه (٢٨).

يراجع عن ترجمة أبان بن أبي عيّاش في كتب العامّة المصادر التالية:

الضعفاء الصغير للبخاري: ص٣٦. الجرح والتعديل لابن أبي جماعة: ج٢ وقم ص١٠٨. الضعفاء والمتروكين للنسائي: ص٣١. الكامل لإبن عديّ: ج١ وقم ١٠٨. الضعفاء للعقيلي: رقم ٦٠. تهذيب الكيال للمزي: رقم ٢٥. ميزان الاعتدال: ج١ ص١٠ رقم ١٠. تقريب التهذيب: ج١ ص٣١. الدوري: رقم الاعتدال: ج١ ص٢٥. تاريخ ابن معين: ج٤ ص١٤٦. العلل لابن حنبل: ج١

٧١ - تهذيب التهذيب: ج١ ص٩٧ .

٧٢ - تهذيب التهذيب: ج١ ص٩٧.

٧٣ - تهذيب التهذيب: ج١ ص٩٧.

٧٤ ـ الطبقات الكبرى: ج٧ ص ٢٥٤.

٧٥ ـ الضعفاء الكبير: ج١ ص ٣٨.

<sup>.</sup> ٢٦ ـ الضعفاء والمتروكين للدار قطني : رقم ١٠٣ .

٧٧ ـ ميزان الإعتدال: ج1 ص ١٠.

٧٨ ـ المعارف: ص ٢٣٩.

#### كلمات علماء الشبيعة عن أبان وبيانها

١ ـ ذكره البرقي في أصحاب الأئمة عليهم السلام كما مرّ (٧٩).

٢ ـ ذكره الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام السجاد والباقر والصادق عليهم السلام ولم يتصفه في الأول بشيء وقال في الثاني: «تابعي ضعيف»، وقال في الثالث: «البصري تابعي »(١٠٠).

٣ ـ قال ابن الغضائري: «تابعي ضعيف جداً روى عن أنس بن مالك وروى
 عن على بن الحسين عليهما السلام لا يلتفت إليه»(٨٠).

٤ ـ قال العلامة الحلي في رجاله: «والأقوى عندي التوقّف فيها يرويه لشهادة ابن الغضائري عليه بالضعف» (٢٠).

هذا نصّ كلمات عددٌ من المتقدّمين وإليك كلمة في بيان ذلك:

قال السيد الأمين في أعيان الشيعة: «الظاهر أنّ منشأ تضعيف الشيخ له قول ابن الغضائري، وصرّح العلّامة بأنّ ذلك منشأ توقّفه فيه كها سمعت. وابن الغضائري حاله معلوم في أنّه يضعف بكلّ شيء ولم يسلم منه أحد فلا يعتمد على تضعيفه، (^^^).

٧٩ ـ رجال البرقي: ص٩.

٨٠ ـ رجال الشيخ الطوسي: ص٨٦، ١٠٦، ١٥٦.

٨١ ـ خلاصة الأقوال للعلَّامة: ص٧٠٦.

٨٢ - خلاصة الأقوال: ص٧٠٧.

٨٣ ـ أعيان الشيعة : ج٥ ص٥٠.

وقال السيد الصفائي الخوانساري في كشف الأستار: ووإنّها ضعّفه (اي ضعّف الشيخ أباناً)في أصحاب الباقر عليه السلام ولم يعلم سببه، ولعله تضعيف المخالفين، ففي التقريب (ج١ ص٣١): متروك من الخامسة. وينبغي عدّه (اي تضعيف المخالفين لأبان) من مدائحه (٩٤٠).

وقال السيد الموحّد الأبطحي في تهذيب المقال في بيان أنّ الشيخ أورد إسم أبان في ثلاثة موارد ولم يضعفه إلا في أصحاب الإمام الباقر عليه السلام: لا يبعد كون قوله في أصحاب الباقر عليه السلام: «تابعيّ ضعيف» مصحّف «تابعيّ صغير» كها يظهر من العامّة مدّعياً أنّه ليس من كبار التابعين . . . ذكره الذهبي في ميزان الإعتدال وقال:«تابعي صغير يجمل عن أنس وغيره . . . »(٨٠٠).

أقـول: قد مرّ الكـلام المشبع حول ابن الغضـائـري في الفصل السابع، فراجعه. وأمّا استناد الشيخ في تضعيفه إلى إبن الغضائري فغير معلوم والمحتمل قوياً استناده إلى ما قيل انه تابعيّ صغير أو ضعيف كها عرفت.

# كلمات علماء الشيعة في الدفاع عن أبان

بعد ما سَمعت ما نقلناه عن العامّة وما نقلناه عن المتقدمين من الشيعة فانظر الآن كيف تفطّن المتأخرون إلى وثاقة أبان بن أبي عياش وغاية الإعتماد عليه ولم يكن ذلك إلا حصيلة الدراسة في كيفيّة مواجهة العامّة معه وملاحظة حياة أبان والقرائن الكثيرة التي تحتف بها.

١ ـ قال الأستر آبادي في منهج المقال: «إنّي رأيت أصل تضعيفه من المخالفين من حيث التشيع »(٨٠٠).

٧ ـ قال المير حامد حسين في استقصاء الإفحام ما معرّبه: (إنَّ أبان بن أبي

٨٤ ـ كشف الاستار: ج٢ ص٣٠.

٨٥ ـ تهذيب المقال: ج ١ ص ١٨٧.

٨٦ ـ منهج المقال: ص١٥ .

عيّاش يعدّ عند العامّة أيضاً من أعاظم علمائهم ويعدّونه من خيار التابعين وثقاتهم وكان أبو حنيفة عمّن أخذ عنه وارتضاه لأخذ الأحكام الشرعيّة (٢٠٠٠) كما يُرى ذلك من كتب أكابر فنّ التنقيد، ومع ذلك كلّه صرّحوا بضعفه ووصفوه بالمفتري الكذاب». ثمّ أورد المير حامد حسين بعض كلماتهم الذي ذكرناه في أبان كقول شعبة: «لأن أشرب من بول حمار . . . » وأمثاله ثم قال: «فَعَلى هذا فأبو حنيفة وساير علماء العامّة بل شعبة نفسه أيضاً الذي أخذ الأحاديث عن أبان كثيراً \_ على ما في الميزان \_ يكون شار با لها لحار وم تكالل الذي أحد الأحاديث عن أبان كثيراً \_ على ما في الميزان \_ يكون شار بالنار!!!».

ثم قال: «فاعتبروا يا أولى الأبصار واقضوا العجب من هؤلاء الأعلام الكبار الذين رووا عن أبان المعدود عندهم من التابعين الأخيار، كيف ارتووا بشرب بول الحيار، بل صاروا من الزناة الفجّار بعد ما كانوا من الثقات الأخيار !!!»(٨٨).

٣ ـ قال السيد الأمين في أعيان الشيعة: «يدلّ على تشيّعه قول أحمد بن حنبل كما سمعت «قيل أنه كان له هوى» اي من أهل الاهواء والمراد به التشيّع . . . وأمّا شعبة فتحامله عليه ظاهر وليس ذلك إلاّ لتشيّعه كما هو العادة مع أنّه صرّح بأنّ قدحه فيه بالظنّ وانّ الظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً ولا يسوغ كلّ هذا التحامل بمجرّد الظنّ وقد سمعت تصريح غير واحد بصلاحه وعبادته وكثرة روايته وأنّه لا يتعمّد الكذب .

مع أنّ قول شعبة « أنّه يكذب على رسول الله صلّى الله عليه وآله، وكثير ممّا ذكروه لا يوجب قدحه كما لا يخفى (٨٠).

وجعلهم له منكر الحديث لروايته ما ليس معروفاً عندهم أو مخالفاً لِما يَرَونه مثل حديث القنوت في الوتر قبل الركوع ومثل ما رواه حماد بن سلمة عن أبان عن شهر

٨٧ ـ جامع المسانيد للخوارزمي ج٢ ص٣٨٩ ب٠٤.

٨٨ ـ إستقصاء الإفحام: ج١ ص٩٦، ٥٦٥، ٥٦٦.

٨٩ ـ وبيان ذلك اولاً: ان كذبه على رسول الله صلى الله عليه وآله انها كان على رأي شعبة وامثاله ورأيهم لا يكون حجة لغيرهم. وثانياً: إنّ امثال شعبة كانوا يرون نقل مايدل على مذهب أهل البيت عليهم السلام وما يكشف عن فضائلهم كذباً على رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يكن ابتلاء أبان بكلهاتهم إلا بنقله أمثال ذلك كها أشار إليه السيد الأمين.

بن حوشب عن امّ سلمة، قالت: كان جبرائيل عنـد النبّي صلّى الله عليه وآلـه والـم والحسين معي فبكى فتركته. فدنا من النبي صلّى الله عليه وآله، فقال جبرائيل: أخّبه يا محمّد؟ قال: نعم. إلى آخر ما جاء في الحديث، ممّا قد يَرَون فيه شيئاً من الغلّو.

وأمّا الإعتماد على المنامات في تضعيف الرجال فغريب طريف، مع أنّ بعض المنامات السابقة دلّ على حسن حاله،(١٠٠٠).

٤ ـ قال السيد الموحد الأبطحي في تهذيب المقال: «أمّا تضعيف العامّة لأبان فلا يوجب وهناً فيه بعد ما كان عامياً ثمّ استبصر ... وكأنّ أكثر تضعيفات العامّة لأبان عولاً على شعبة، فقد أكثر الوقيعة في أبان وتبعه غيره ... وملخّص ما قالوا عن شعبة وغيره في تضعيفه أمور: أحدها منامات ذكروها ... وثانيها رواية أبان عن أنس بن مالك وثالثها رواية المناكير وعدّ منها روايات في فضل أهل البيت عليهم السلام. وإن شئت فلاحظ ميزان الإعتدال للذهبي وغيره، والأمر في ذلك كله واضح، وهل هو إلا العناد!؟».

وقال أيضاً: ويظهر ممن ضعفه من العامة ان أبان بن أبي عياش كان من العبّاد فلعل التضعيف كان من جهة المذهب (٩٠٠).

و ـ قال المولى حيدرعلى الشيرواني: «ابان بن أبي عيّاش كان يتظاهر بنقل
 كتاب سليم في زمن سيّد العابدين والباقر والصادق صلى الله عليهم وهو من
 أصحابهم الثقات المذكورين، والأجلاء ينقلون عنه مسلمين موقنين» (٩٣).

٦ ـ قال العلامة الشيخ موسى الزنجاني في «الجامع في الرجال»: «الأقرب عندي قبول رواياته تبعاً لجهاعة من متأخري أصحابنا إعــــهاداً بثقات المحدّثين كالصفار وابن بابويه وابن الوليد وغيرهم والرواة الذين يروون عنه، ولاستقامة أخبار الرجل وجودة المتن فيها»(١٣).

٩٠ ـ أعيان الشيعة: ج٥ ص٥٠.

٩١ ـ تهذيب المقال: ج١ ص١٨٢ و١٨٣.

٩٧ ـ قال ذلك في آخر رسالته المسهاة ورسالة في كيفية استنباط الأحكام من الآثار في زمن الغبية، وهي مخطوطة.

٩٣ ـ الجامع في الرجال: ج١ ص١١.

٧ ـ أقول: كلّما ذكرناه من وجوه اعتماد العلماء على كتاب سليم واعتباره عندهم (١٠) فتلك كلّها تدلّ على اعتمادهم على ابان بن أبي عياش الراوي الوحيد للكتاب عن مؤلّفه كما سوف نحقّق في ترجمة سليم أنّه لم يروعنه أحدٌ غير أبان بن أبي عياش (١٠). فاعتماد الأعلام المتقدمين والمتأخرين على كتاب سليم ونقلهم عنه يتوقف على إعتمادهم على أبان الناقل له. ومن المعلوم أنّ هذا الجمّ الغفير من الأعاظم لا يعتمدون على كتاب مرويّ بسند ضعيف، وقد أشار إلى ذلك السيد الخوانساري في كشف الاستار فقال: «وإذا انتهت أسانيد الكتاب إلى أبان فهذا الإجماع يكشف عن وثاقته جدّاً (١٠).

ويؤيّد ذلك وجود وأبان، في جميع الأسانيد الناقلة لأحاديث سليم في المصادر الحديثيّة.

أضف إلى ذلك أنّ إبن أبي عمير الّذي يُعتمد على مسانيده ومراسيله نقل كتاب سليم وأحاديثه بالاسناد إلى أبان بن أبي عياش (١٩٧)، وهذا يدلّ على اعتهاده عليه.

# عرض شامل عن حياة أبان بن أبي عيّاش

تبينٌ ممّا ذكرناه من كلمات الأعلام حقائق عن أحوال أبان من الجانب الرجاليّ والـدوافع الّتي أوجَبت تَضارب الكلمات في شأن هذا الرجل العظيم.

واهميّة كتاب سليم تفرض علينا التعرّض لأحوال أبان بتحليل ودقّة نظر في حياته، فنقول:

إنَّ حياة ابان بن أبي عيَّاش تنقسم إلى ثلاث فترات:

٩٤ - راجع المصلين الرابع والخامس من هذه المقدمة.

٩٠ ـ راجع ص ٢٩٥ من هذه المقدمة.

٩٦ - كشف الأستار: ج٢ ص١٢٣.

٩٧ - راجع ص ١٣٦ من هذه المقدّمة.

الفترة الأولى: حداثة سنَّه

ويدلُّ على ذلك أمور:

ولكنّه لم يخبر أباناً عن كتابه إلى أوان موته، وعند ما أحسَّ بالموت قال له: إنَّ في هذا الكتاب ما يوجب إستنكار الناس واستعظامهم، ولكنّها حتَّ أخذتها من أهل الحقّ والصدق. ثمّ اشترط عليه الكتهان وأخذ منه عهداً أن لا يخبر به أحداً إلّا بعد موته(۱۰۰۰).

٢ ـ إنّ أباناً لمّا قرأ كتاب سليم استعظمه، حيث قال في مفتتح الكتاب: «فنظرتُ فيها بعده وقطعتُ بها وأعظمتها واستصعبتها لأنّ فيها هلاك جميع أمّة محمّد من المهاجرين والأنصار والتابعين غير عليّ بن أبي طالب وأهل بيته عليهم السلام وشيعته (١٠١٠).

٩٨ ـ المعارف لابن قتيبة: ص١٠٦. تاريخ اليعقوبي: ج٢ ص١٠٩.

٩٩ ـ راجع ص ٢١٥ من هذه المقدمة.

<sup>•</sup> ١٠٠ ـ راجع ص ٥٥٧ من هذا الكتاب.

١٠١ ـ راجع ص ٥٥٨من هذا الكتاب.

٣ ـ إنّ أباناً يسأل الإمام السجّاد عليه السلام بقوله: «إنّه يضيق صدري بمعض ما فيه (اي في كتاب سليم) لأنّ فيه هلاك امّـة محمّــد صلّى الله عليه وآله....» (١٠٠٠ وهذا يدلّ على استعظامه لهذا الأمر في أوّل أمره. ثمّ يبين له الإمام عليه السلام ذلك بها ينحلّ عنده جميع المشاكل.

٤ ـ قال السيد على بن أحمد العقيقي: «كان سبب تعريفه (اي أبان) هذا الأمر سليم بن قيس حيث طلبه الحجّاج ليقتله حيث هو من أصحاب علي عليه السلام، فهرب إلى ناحية من أرض فارس ولجأ إلى أبان بن أبي عيّاش»(١٠٣)

الفترة الثانية من حياة أبان

وهي بعد تشيّعه في حداثة سنّه وهو ابن أربع عشرة سنة إلى ابتداء القرن الثاني من الهجرة.

وفي هذه الفترة استمرً الحاكمون فيها على منع الناس من تدوين الأحاديث بل عن نقلها وانتشارها وأجبروهم على الإكتفاء بالقرآن، الأمر الذي بدءوابه بعد وفاة صاحب الرسالة صلّى الله عليه وآله.

ففي هذه الفترة اتصل أبان \_ بعد وفاة سليم \_ بالإمام السجاد عليه السلام وبين له الإمام عليه السلام مباني التشيع. وتصلّب هو فيها واتصل بأصحاب الأثمّة عليهم السلام وصار في زمرة علماء الشيعة طيلة ٢٥ سنة ، وكان يُعدّ من أعاظم الرواة وثقاتهم عند الفريقين.

وكان رحمه الله يُخفى مذهبه إتقاء شرّ الحاكمين وأذنابهم والناس عامةً وذلك مراعاة للظروف القاسية الحاكمة على المجتمع آنذاك. ولذلك روى عنه كثير من كبار علماء العامّة كأبي حنيفة وأبي يوسف وسفيان الثوري وشعبة بن الحجّاج وغيرهم واعتمدوا عليه وهم لا يعرفون تشيّعه لكتيانه ذلك تقيّةً.

وإليك نصوص في ذلك:

١ - إنّه بعد ما يذكر بيان الإمام السجّاد عليه السلام في مفتتح الكتاب يقول:

١٠٢ - راجع ص ٥٦٠ من هذا الكتاب.

١٠٣ ـ خلاصة الأقوال للعلامة: ص٢٠٦.

«فعند ذلك سألته عمّا يسعني جهله وعمّا لا يسعني جهله فأجابني بها أجابني، (١٠٤) وهذا يدلّ على أوائل تشيّعه.

٢ ـ عند ما يسأله الإمام السجاد عليه السلام عمن سمع حديث ومثل أهل بيتي . . . » يُجيب بأنى سمعته من أكثر من مائة من الفقهاء، ثم يذكر أسهاء بعضهم (١٠٠). وهذا يدل على اتصاله بالصحابة وتعرّفه إليهم.

٣ ـ قد روى عنه كثير من علماء العامّة وسَنَدكرهم فيمن روى عن أبان (١٠١٠)، ومن اولئك أبو حنيفة على ما في جامع المسانيد للخوارزمي (١٠٠٠) وأبو يوسف في كتاب الخراج (١٠٠٠) وغيرهم، كما نقل عنه كثير من علماء الشيعة أيضاً.

الفترة الثالثة من حياة أبان

وهي من رأس المائة الثانية من الهجرة إلى آخر عمره.

وفي أوّل هذا القرن ولى عمر بن عبدالعزيز ورخص للناس تدوين الأحاديث ونشرها وقد كانت الكوفة والبصرة من بلاد العلم آنذاك فلمّا بدء العلماء بنشر أحاديثهم بحرّيةٍ ظهر ما في مكنون القلوب، فمن بين من أظهر النصب والعداوة لآل بيت رسول الله عليهم السلام كشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري والحسن البصري، ومن أظهر خالص الولاء والمودّة لهم مثل زرارة ومحمد بن مسلم وإبن ابي يعفوروساير أصحاب الأثمة عليهم السلام وكان منهم أبان بن أبي عيّاش.

وباستمرار هذا التضارب العقيدي حصلت المواجهة بين الفريقين، وكانت الغلبة الظاهرية دائماً مع أعداء أهل البيت عليهم السلام ومبغضيهم بالنظر إلى كثرة عَدَدهم ومساعدة الحاكمين لهم، ولم يكن كل هذه الظروف السائدة على المجتمع الإسلامي آنذاك إلا حصيلة ما أسسه الغاصبون للخلافة منذ الصدر الأول.

١٠٤ ـ راجع ص٦٦٥من هذا الكتاب.

١٠٥ ـ راجع ص ٥٦٠ من هذا الكتاب.

١٠٦ ـ راجع ص ٢٣٢ من هذه المقدّمة .

١٠٧ ـ جامع المسانيد: ج٢ ص٣٨٩.

١٠٨ ـ راجع استقصاء الافحام: ج ١ ص ٦٤٥.

ففي هذه الفترة حصلت بين أبان والمخالفين بعض ما كان يُرجى وقوعه، فأخذوا يرمونه بكلّ ما عندهم من التعرض إلى شخصيّته العلميّة كَرَميه بسوء الحفظ والنسيان ورواية المناكير، أو إلى شخصيّته الإجتماعيّة بنسبة الكذب والإختلاط إليه وقاموا بنشر ذلك في المجتمع. وكان في رأس هؤلاء المخالفين شعبة بن الحجاج الذي كان رأساً في النصب والعداء لأهل البيت النبوي عليهم السلام أيضاً.

ولا شكّ أنّ وسائل الدعاية والإعلام إذا كانت في أيدي أصحاب فكرة خاصة يكون الغلبة معهم في كثير من المجالات الّتي تتصّل بحياة أفراد المجتمع، وخاصة الجانب العلميّ وكل ما يرجع إلى الثقافة والتاريخ وغير ذلك. فلذلك بقي هذا التصوير غير الحقيقي عن أبان في التاريخ، ولم يبق للأجيال في صفحات التاريخ أيّ شيء آخر يُصوّر أبان على صورته الحقيقية. فكلّ من جاء بعد شعبة وتابعيه أخذ بكلامهم إمّا عمداً بقصد مُعارضة الشيعة وإمّا غفلة عمّا اتّخذه أعداء الشيعة مسلكاً لهم في الجرح والتعديل.

وبها أنَّ شخصية أبان كانت عظيمة في المجتمع آنذاك كبر على المخالفين ما كان يُعلن من مذهب أهل البيت عليهم السلام، فأوجب ذلك غيظهم وقاموا بإسقاطه عن أعين الناس وصدر عنهم كلهات يستحيي الناقلون من نقله، ولم يكن كلَّ هذه التوهينات والتُهم من عند العامّة إلاّ لِتشيّعه.

يدلُّ على ما ذكرنا أمور:

١ - إن كثيراً من العامةرَوواعن أبان كثيراً من الأحاديث وحتى شعبة نفسه،
 ثم أخذوا في الوقيعة فيه بعد ذلك.

٧ - إنّ ما ذكره شعبة وغيره من أنّه يكذب على رسول الله ، وأنّه منكر الحديث وأنّه لا يحلّ الكفّ عنه لأنّ الأمر دين ، ليس كل ذلك إلاّ إشارة إلى ما كانوا يزعمون من أنّ الأحاديث الواردة في فضل أهل البيت عليهم السلام وولايتهم وكفر أعدائهم من المناكير وأنّها كذب وأنّ القيام تجاه نشر أمثال هذه الأحاديث واجب دينيّ!! وهذا الزعم على رأيهم وكفرهم وعنادهم في محله ، إلّا أنّ لهم دينهم ولنا ديننا والله خير الحاكمين .

٣ ـ ان قول أحمد بن حنبل (كان له هوى) لا يريد به إلا هوى أهل البيت عليهم السلام والتشيم.

ثمّ انّه يدل على تشيّع أبان عدة أمور أخرى:

 ١ ـ إنّ نقل أبان لهذا الكتاب واستبقائه وتحفّظه به ومناولته لمثل عمر بن أذينة شيخ الشيعة في البصرة أقوى دليل على تشيّعه إلى آخر عمره، وإلا لما تحفّظ بالكتاب بل أعدمه بالمرة .

٢ ـ إنّ ما قال له الإمام الباقر عليه السلام في الحديث ١٠ يدل على أنّه كان من المقرّبين عند الأثمّة عليهم السلام، فإنّ ذا الحديث يخبر عن جميع ما جرى على أهل البيت عليهم السلام من الظلم وغصب الحقوق واختلاق الأحاديث الموضوعة ونحو ذلك (١٠٥).

٣ ـ إنَّ نفس مخالفة العامَّة له ووقيعتهم فيه أقوى دليل على تشيَّعه.

ويدلُّ على وثاقة أبان عدة أمور:

١ - اعتماد العلماء على كتاب سليم الذي لم ينقله غير أبان كما مرّ بيانه (١١٠)

٢ ـ إن نفس اعتباد سليم عليه واعطائه الكتاب أقوى دليل على ما نريده من
 صدقه في نقل الكتاب بعد ما عرفنا صحة الكتاب من القرائن الكثيرة.

٣ ـ إقرار كثير ممّن أوقع في أبان بأنّه كان من العباد ومعروفاً بالخير كقولهم «ما زال نعرفه بالخير مذ كان»، وقولهم «كان ابان من العباد»، وقولهم «أنّه كان طاووس القراء»، وقولهم «أرجو أن لا يتعمّد الكذب»، وقولهم «أوجل صالح»، وقولهم «أنّ عبدالقيس كانت تفخر بانّ بين مواليها ابان بن أبي عيّاش الفقيه».

وفي نهاية المطاف ألخّص الكلام في كلمة واحدة وأقول: إنّ أبان بن أبي عيّاش كان من كبار علماء الشيعة، وكان متصلاً بالأثمّة المعصومين عليهم السلام وأصحابهم، وانّه كان عن أصابه سهام التهمة والإفتراء من الأعداء في سبيل احياء مذهب أهل البيت عليهم السلام، وهو أوثق من أن يبحث عن ذلك فيه، وله علينا

١٠٩ ـ راجع ص ٩٣٠ من هذا الكتاب.

١١٠ ـ راجع ص١٠١ و١١٧ من هذه المقدمة.

الفصل ٨: أسناد الكتاب ..........

حقّ عظيم لسعيه الـوافـر في استبقاء هذا التراث القيّم في تلك الظروف المملوءة بالغشم والارهاب والاتّهام. جزاه الله عن أهل بيت نبيّه خير الجزاء.

# من روى عنهم أبان

أذكر هنا أسماء من روى أبان بن أبي عيّاش عنهم مع الإشارة إلى محل ذكرها.

الإمام السجاد عليه السلام. راجع مفتتح كتاب سليم والحديث ١٠٠٠٠٠٠.

٢ ـ الإمام الباقر عليه السلام. راجع الحديث ١٠(١١٢)

٣ ـ أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني. راجع مفتتح كتاب سليم (١١٣) وهناك
 رواية رواها الحسكاني في شواهد التنزيل: ج٢ ص١٢٢.

٤ - أبو ظبيان الجنبي . راجع مفتتح كتاب سليم (١١١) .

م أنس بن مالك. صرّح به ابن حبّان والذهبي كها مرّ<sup>(۱۱۰)</sup>، وهناك رواية عنه في تفسير فرات: ص ١٦٤، ورواية في مناقب ابن شهر آشوب: ج٣ ص ٢٣٤، ورواية في مقتل الخوارزمي: ص ٩٩.

٦ - جعفر بن أياس. في رواية رواها الشيخ المفيد في أماليه: ص١٢٦.
 المجلس ٢٥ -٣.

٧ ـ الحسن البصري . ذكره في ميزان الاعتدال ج١ ص١١، وروى عنه في
 مفتتح كتاب سليم وفي الأحاديث ٦ و٥٥(١١١)

\_\_\_\_\_

١١١ ـ راجع ص٥٥٥ وص٦٢٩ من هذا الكتاب.

١١٢ ـ راجع ص٦٢٩من هذا الكتاب.

١١٣ - راجع ص ٥٦١ من هذا الكتاب.

١١٤ - راجع ص ٥٦٠ من هذا الكتاب.

١١٥ ـ راجع ص٢١٩من هذه المقدّمة.

١١٦ - راجع ص ٥٥٨ وص ٢٠٣ وص ٨٩٢ من هذا الكتاب.

٨ ـ الحكم بن حيّان المحاربي، ذكره في الجامع في الرجال: ج ١ ص١١

٩ ـ الحنش بن المعتمر. ذكره أبان في مفتتح كتاب سليم (١١٧).

١٠ ـ سعيد بن جبير. ذكره في تهذيب التهذيب ج١ ص٩٧، وأورد في شواهد
 التنزيل رواية عنه في ج١ ص٥٥٥.

١١ ـ سليمان القصري. في رواية وَرَدت في كفاية الأثر: ص٧٧٤.

١٢ ـ سليم بن قيس الهلالي . روى عنه كتابه بالإضافه إلى روايات أُخرى .

۱۳ ـ شهر بن حوشب: ذكره في تهذيب التهذيب: ج۱ ص۹۷، وروى عنه
 رواية في ميزان الاعتدال: ج۱ ص۱۳.

1٤ ـ عبدالرحمان بن أبي ليلي . ذكره ابان في مفتتح الكتاب(١١٨٠) .

10 ـ علقمة بن قيس. ذكره ابان في مفتتح الكتاب(١١٩).

١٦ ـ عمر بن أبي سلمة. ذكره أبان في مفتتح الكتاب(١٢٠)

١٧ \_ أبو وائل شقيق بن سلمة. ذكره أبان في مفتتح الكتاب.

١٨ ـ هبيرة بن مريم الحميري. ذكره أبان في مفتتح الكتاب.

١٩ ـ عاصم بن ضمرة السلولي. ذكره أبان في مفتتح الكتاب.

### من روى عن أبان

هذه أسهاء من روى عن أبان بن أبي عيّاش مع الإشارة إلى مصادرها:

۱ - إبراهيم بن عمر اليهاني. روى عنه عدة روايات، راجع فصل تخريج الأحاديث (۱۳۱).

٢ ـ أبو اسحاق الفزاري. ذكره في تهذيب التهذيب: ج١ ص٩٧.

١١٧ ـ راجع ص٩٠٠من هذا الكتاب.

<sup>.</sup> ۱۱۸ ـ راجع ص**۹۱**من هذا الكتاب.

۱۱۹ ـ راجع ص٩٠٠من هذا الكتاب.

١٢٠ ـ راجع ص ٥٦٠من هذا الكتاب.

١٢١ ـ راجع ص ٩٥٩من هذا الكتاب.

الفصل ٨: اسناد الكتاب ......

٣ ـ أبو حنيفة. راجع جامع المسانيد: ج٢ ص٣٨٩.

إبو يوسف. روى عنه في كتابه والخراج، وذكر ذلك المير حامد حسين في استقصاء الإفحام: ج١ ص٩٤٥.

ه ـ حماد بن عيسى .روى عنه عدّة أحاديث. راجع فصل تخريج الأحاديث (۱۲۲)، وفهرست الشيخ: ص۸۲.

٦ ـ زيد بن عطيَّة . في رواية رواها ابن المغازلي في مناقبه : ص٢١٢ .

٧ ـ زهير. في رواية رواها في ميزان الاعتدال: ج١ ص١٣.

٨ ـ سفيان الثوري. ذكره ابن حبان في المجروحين: ج١ ص٩٦، والذهبي
 في ميزان الاعتدال: ج١ ص١٦.

٩ ـ عبدالعزيز بن عبدالصمد. في رواية رواها في ميزان الاعتدال: ج١
 ص١٣٠.

١٠ ـ عثمان بن عيسى . راجع فهرست الشيخ : ص٨٢.

١١ - علي بن يحيى (ابو الحسن). في رواية رواها في شواهد التنزيل: ج٢
 ٠١٢٢.

١٢ \_ عمران القطّان . ذكره في تهذيب التهذيب : ج١ ص٩٧ .

۱۳ ـ عصر بن اذینة. روی عنه کتاب سلیم وعدة أخری من أحادیث سلیم (۱۳۰). وهناك روایتان رواهما الشیخ الطوسی فی أمالیه: ج۲ ص ۲۰ وص ۲۶ و ۲۰۰۰.

١٤ ـ عمر بن حفص العبدي (أبو حفص). ذكره ابن سعد في طبقاته: ج٧
 ٣٤٤.

١٥ ـ الفضل بن المختار. في رواية رواها في ميزان الاعتدال: ج١ ص١٣.

١٦ ـ محمد بن الفضل. في رواية رواها المفيد في أماليه: ص١٢٦.

١٧ ـ مدركة بن عبدالرحمان العبدي. في رواية رواها في شواهد التنزيل: ج١

١٢٢ ـ راجع ص٩٥٩من هذا الكتاب.

١٢٣ ـ راجع ص٦٤٥ و٩٥٩ من هذا الكتاب.

#### ص٥٥٥.

- ١٨ ـ مسعدة. في رواية رواها في تفسير فرات: ص١٦٤.
- ١٩ ـ معمر بن راشد. في رواية رواها في ميزان الاعتدال: ج١ ص١٣.
- ٢٠ ـ يحيى بن راشد. في رواية رواها في ميزان الاعتدال: ج١ ص١٣.
  - ۲۱ ـ يزيد بن هارون. ذكره في تهذيب التهذيب: ج١ ص٩٧.
  - ۲۲ \_ يونس بن أرقم. في رواية رواها في كفاية الأثر: ص٢٢٤.

وإلى هنا ينتهي الدراسة عن أحوال أبان بن أبي عياش ناقل كتاب سليم عن مؤلفه. وحيث خصصنا الرقم ١ بسليم والرقم ٢ بأبان يكون الرقم التالي ٣ ويبدء من ابن اذينة.

# التعريف بيقية ترجا اللسانيد

# ٣ \_عمر بن أذينة

وهو عمر بن محمد بن عبدالرحمان بن أذينة .

ذكره البرقي في أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام الذين أدركوا أبا عبدالله عليه السلام.

قال النجاشي: «شيخ أصحابنا البصريين ووجههم، روى عن أبي عبدالله عليه السلام بمكاتبةٍ له كتاب الفرائض».

ذكره الشيخ الطوسي في أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام وقال: «مدنيّ، مولى عبدالقيس، ثقة له كتاب».

قال الكشي: «قال حمويه: سمعتُ أشياخي منهم العبيدي وغيره أنّ إبن أُذينة كوفيّ وكان هرب من المهدي (العبّاسي) ومات باليمن، فلذلك لم يرو عنه كثيره.

قال إبن شهر أشوب: «ثقة من أصحاب موسى بن جعفر عليه السلام».

قال العلَّامة في الخلاصة: «كان ثقة صحيحاً».

أقول: قوله في رجال الكشي : «انّه لم يرو عنه كثير» يردّه: إنّا وجدنا روايات كثيرة عن ابن اذينة في المصادر الحديثيّة.

المصادر: رجمال السبرقي: ص٤٧. رجمال النجماشي: ص٢٠٢. رجمال الطوسي: ص٢٠٣، ههرست الشيخ: ١١٣. اختيار معرفة الرجال: ج٢ ص٦٢٦. معالم العلماء: ص٨٥. خلاصة العلامة: ص١١٩.

#### ٤ ـ محمد بن أبي عمير

وهو محمد بن أبي عمير زياد بن عيسى أبو أحمد الأزدي.

قال النجاشي: «بغداديّ الأصل والمقام. لقى أبا الحسن موسى و سمع منه أحاديث. روى عن الرضا عليه السلام. جليل القدر عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين. الجاحظ يحكى عنه في كتبه، وقال في البيان والتبينّ: . . . كان وجهاً من وجوه الرافضة. وكان حبس في أيّام الرشيد . . . وقيل إنّ أخته دفنت كتبه في حالة إستنارها وكونه في الحبس أربع سنين فهلكت الكتب. وقيل: بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت، فحدّث من حِفظه ومّا كان سلف له في أيدي الناس. فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله وقد صنّف كتباً كثيرةً . . . مات محمد بن أبي عمر سنة سبع عشرة ومائتينه.

قال الكثي في عنوان تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن الرضاعليهاالسلام: وإجتمع أصحابنا على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء وتصديقهم وأقروا لهم بالفقه والعلم وهم سنّة نفر . . . منهم يونس بن عبدالرحمان وصفوان بن يجيى بيّاع السابري ومحمد بن أبي عمير و . . . » .

قال الشيخ في رجاله: «محمد بن أبي عمير . . . ثقة».

وقال في الفهرست: وكان من أوثق الناس عند الخاصة والعامّة وأنسكهم نسكاً وأورعهم وأعبدهم . . . وذكر (الجاحظ) انّه كان أوحد أهل زمانه في الأشياء كلّها. وأدرك من الأثمّة ثلاثة: أبا إبراهيم عليه السلام ولم يرو عنه، وأدرك الرضا عليه السلام وروى عنه، والجواد عليه السلام . . . وله مصنّفات كثيرة».

قال المامقاني: «أجمع الأصحاب على تصحيح ما يصحّ عنه، وعدّ مراسيله مسانيد، وإنّه تفرّد في تسالم الكلّ على قبول مراسيله وعدّهم ايّاها بحكم المسانيد المعتمدة».

المصادر: رجال النجاشي: ص٢٢٨. اختيار معرفة الرجال: ج٢ ص٨٥٥. رجال الشيخ: ص٣٨٨. تنقيح المقال: ج٢ ص٦١٠ و٣٣.

#### ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى

قال النجاشي: «شيخ القميّين ووجههم وفقيههم غير مدافع، وكان أيضاً الرئيس الذي يلقى السلطان. ولقى الرضا عليه السلام ولقي أبا جعفر الثاني وأبا الحسن العسكري عليها السلام.

وذكر الشيخ في الفهرست مثل كلام النجاشي وقال في رجاله: «ثقة له كتب». أقول: هو الذي بلغ من وثاقته وشدّة احتياطه أنّه كان يُخرج من بلدة قم كلّ من يروي عن الضعفاء أو يتشهّر بالغلوّ.

المصادر: رجال النجاشي: ص٥٩. الفهرست: ص٧٥. رجال الشيخ: ص٣٦٦ و٣٩٧ و٤٠٩. اختيار معرفة الرجال: ج٢ ص٧٩٩. خلاصة العلاّمة: ص١٤. تنقيح المقال: ج١ ص٩٩.

# ٦ \_ محمد بن الحسين بن أبي الخطاب

وهو أبو جعفر الزيّات الهمداني. ولا يشتبه بأبي الخطاب الملعون المشهور فإنّ اسمه محمّد بن أبي زينب. قال النجاشي: «جليل من أصحابنا عظيم القدر كثير الرواية، ثقة عين حسن التصانيف مسكون إلى روايته له (كتب) . . . ومات محمد بن الحسين سنة إثنتين وستين ومائتين».

عدَّه الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الجواد والهادي والعسكري عليهم السلام وقال في الفهرست: «ثقة له كتاب».

المصادر: رجال النجاشي: ص٢٣٦. رجال الشيخ: ص٤٠٧ و٢٣٦ و٤٢٥. فهرست الشيخ: ص١٤٠. خلاصة العلامة: ص١٤١. تنقيح المقال: ج٣ ص٢٠٦.

\* \* \*

#### ٧ ـ يعقوب بن يزيد

وهو أبو يوسف يعقوب بن يزيد بن حماد الأنباري السلمي الكاتب.

قال النجاشي: «روى عن أبي جعفر الثاني عليه السلام وانتقل إلى بغداد وكان ثقة صدوقاً، له (كتب)».

قال الشيخ في الفهرست: «كشير الرواية له كتب». وعدَّه في رجاله من أصحاب الإمام الهادي عليه السلام وقال: «ثقة».

المصادر: رجال النجاشي: ص٣١٣. رجال الشيخ: ص٣٩٥ و٢٥. فهرست الشيخ: ص١٩٠. خلاصة العربال: ج٢ ص٨٦٩. خلاصة العلامة: ص١٨٦. تنقيع المقال: ج٣ ص٣٣٢.

\* \* \*

# ٨ - عبدالله بن جعفر الحميري

وهو أبو العباس عبدالله بن جعفر بن الحسين بن مالك بن جامع الحميري القمى .

قال النجاشي: «شيخ القميّين ووجههم، قدم الكوفـة سنة نيّف وتسعين

٧٣٨ ..... كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، المُقدّمة

ومائتين وسَمِع أهلُها منه فأكثروا، وصنّف كتباً كثيرةً».

قال الشيخ في الفهرست: «ثقة، له كتب»، وعدّه في الرجال من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام وقال: «ثقة».

قال ابن شهر آشوب: «ثقة».

المصادر: رجال النجاشي: ص١٥٢. الفهرست: ص١٠٢. رجال الشيخ: ص٤٣٢. معالم العلماء: ص٧٣. الخلاصة: ص١٠٦.

\* \* \*

#### ٩ - أبو على بن همام بن سهيل

وهو أبو علي محمد بن همام بن سهيل الكاتب الإسكافي البغدادي.

قال النجاشي: «شيخ أصحابنا ومتقدّمهم ، له منزلة عظيمة كثير الحديث . . . ومات أبو علي بن همام يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة بقيت من جمادي الآخرة سنة ست وثلاثين وثلاثيائة ، وكان مولده يوم الإثنين لستّ خلون من ذي الحجة سنة ثهان وخسين ومائتين».

قال الشيخ في رجاله: «جليل القدر ثقة، روى عنه التلعكبري». وقال في الفهرست: «جليل القدر ثقة له روايات كثيرة».

المصادر: رجال النجاشي: ص٢٦٩. رجال الشيخ: ص٤٩٤. الفهرست: ص١٤١. خلاصة العلامة: ص١٤٥.

\* \* \*

# ١٠ ـ أبو محمّد هارون بن موسى بن أحمد التلعكبري

قال النجاشي: «كان وجهاً في أصحابنا ثقة مُعتمد لا يطعن عليه، له كتب».

قال الشيخ في الرجال: «جليل القدر، عظيم المنزلة، واسع الرواية، عديم النظير، روى جميع الأصول والمصنّفات، مات سنة خمس وثمانين وثلاثمائة. الفصل ٨: استاد الكتاب .....

المصادر: رجال النجاشي: ص٣٠٨. رجال الشيخ: ص٥١٦. الخلاصة: ص١٨٠.

\* \* \*

# ١١ ـ أبو عبدالله الحسين بن عُبيد الله الغضائري

قال النجاشي: «شيخنا رحمه الله، له كتب . . . أجازنا جميعها وجميع رواياته عن شيوخه ومات رحمه الله في نصف صفر سنة إحدى عشرة وأربعهائة».

قال الشيخ في رجاله: «كثير السماع عارف بالرجال وله تصانيف ذكرناها في الفهرست، سمعنا منه وأجاز لنا بجميع رواياته».

أقول: فهو من مشايخ الإجازة والعارفين بالرجال وأصحاب التصانيف.

المصادر: رجال النجاشي: ص٥١. رجال الشيخ: ص٤٧٠. الخلاصة: ص٠٥.

\* \* \*

#### ۱۲ ـ حمّاد بن عیسی

وهو أبو محمّد حماد بن عيسى الجهني غريق الجحفة.

قال النجاشي: «قيل أنّه روى عن أبي عبدالله عليه السلام عشرين حديثاً، وعن أبي الحسن الرضا عليه السلام، ومات في حياة أبي جعفر الثاني عليه السلام، وكان ثقة في حديثه صدوقاً، ومات حماد بن عيسى غريقاً بوادى قناة وهو وادٍ يسيل من الشجرة إلى المدينة وهو غريق الجحفة سنة تسع وماثتين، وقيل سنة ثهان وماثتين وله نيّف وتسعون سنة، رحمه الله».

قال الشيخ في الفهرست: «ثقة له كتاب». وفي رجاله عدّه في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام قائلًا: «الجهني البصري، أصله كوفي بقى إلى زمان الرضا عليه السلام». وفي أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام». وفي أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام».

قال الكشي ـ فيها رواه عنه العلامة \_ : «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ

عنه، وأقرّوا له بالفقه في آخرين».

قال ابن شهر آشوب: «من أصحاب الصادق عليه السلام له كتاب».

المصادر: رجال النجاشي: ص١٠٣. الفهرست: ص٦٦. رجال الشيخ: ص١٧٤ و٣٤٦. رجال الكشي: ج٢ ص٢٠٤. معالم العلماء: ص٣٤. الخلاصة: ص٥٦٥.

\* \*

# ١٣ ـ محمد بن علي الصيرفي

وهو أبو جعفر محمد بن علي الصيرفي القرشي المعروف بأبي سمينة .

إنّ هسذا الرجل عُن ضعّفه المتقدّمون وارتكز وجه ضعفه حول كونه غالباً و كذّاباً، ولنا بحث في مرادهم من الغلّو والكذب. وما يرونه غلواً أو كذباً إنّها هو في ما روى في شأن الأئمّة عليهم السلام من المعجزات والفضائل التي لم تكن تخضع لها الفكرة السائدة على ذلك المجتمع، ويظهر ذلك بمراجعة رواياتهم الموجودة في كتب الحديث. ولا يخفى على من مارس كتب الرجال والتاريخ أنّ اصطلاح الغلو والإرتفاع نشأ من العامّة، وذلك أنّ أكثر المحدّثين كانوا من الشيعة فقام المتأخّرون من العامّة كإبن حجر وأمثاله بالإضرار بشخصيّاتهم ولوّنوهم بلون التسنّن، فجعلوا الشيعة من يقدّم علياً على عثمان، والغالي في التشيع من يقمّ في عثمان والزبير وطلحة وتعرّض لِسبّهم، والرفض أو الغلوّ في الرفض من يُقدّم علياً عليه السلام على أبي بكر وعمر أو يكفّرهما ويترّه منها (١٤٠١).

وتفطّن لذلك عدّة من المتأخّرين كالعلاّمة المجلسي الأوّل والمولى الوحيد وغيرهم وعملوا بروايات هؤلاء المرميّن بالغلوّ بل جعلوا ذلك كاشفاً عن علوّ شأنهم وشدّة معرفتهم بمنزلة أهل البيت عليهم السلام، ولهم كلمات حول محمد بن علي الصيرفي هذا بخصوصه. فإليك النصوص في ذلك أذكر أوّلاً كلمات المتقدّمين وأردفها

١٧٤ ـ لسان الميزان: ج١ ص ٧ و٩. راجع عن نسبة العُلوُّ ومنشأها، الذريعة: ج٤ ص٣٥٨ ـ ٣٥٥.

الفصل ٨: أسناد الكتاب ...................٢٤١

بها حقَّقه المتأخَّرون.

قال النجاشي: «ضعيف جدًا فاسد الإعتقاد، لا يعتمد في شيء. وكان وَرَد قم واشتهر بالكذب بالكوفة ونزل على أحمد بن محمد بن عيسى مدّة، ثمّ تشهّر بالغلو فخفي وقد اشتهر بالكذب بالكوفة. وأخرجه أحمد بن محمد بن عيسى عن قم، وله قصّة. له من الكتب . . . ».

قال الشيخ في الفهرست: «له كتب وقيل إنّها مثل كتب الحسين بن سعيد أخبرنا بذلك جماعة . . . عنه إلاّ ما كان فيها من تخليط أو غلوّ أو تدليس أو ينفرد به ولا يُعرف من غبر طريقه».

قال الكشي في رجاله: وقال حمدويه عن بعض مشيخته: محمد بن علي، رُمى بالغلّو، . . . وذكر علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري عن الفضل بن شاذان أنّه قال: وكِدتُ أن أقنت على أبي سمينة محمد بن علي الصيرفي. قال: فقلت له: وولم استوجَبَ القنوت من بين أمثاله؟ قال: انّ لأعرف منه مالا تعرفه».

قال العلّامة: «كان كذّاباً شهيراً في الإرتفاع لا يلتفت إليه ولا يكتب حديثه. روى المفيد كتبه إلّا ما كان فيها من تخليط أو غلوّ أو تدليس أو ينفرد به ولا يعرف من غبر طريقه».

إذا عرفت كلمات المتقدّمين فاستمع إلى ما ذكره المتأخّرون:

حكى الوحيد البهبهاني عن جدّه العلامة المجلسي الأوّل أنّه استظهر أنّ استظهر أنّ الساهلهم في النقل عن أمشاله لكونهم من مشايخ الإجازة والأمر فيه سهل، لأنّ الكتاب إذا كان مشتهراً متواتراً عن صاحبه يكفي ذلك في النقل عنه، وكان ذكر السند لمجرّد التيمّن والتبرك مع أنّ الغلّو الذي ينسبونه إليهم لا نعرفه، إنّه كان للأخبار غالياً وفيقاً أو كان موافقاً للواقع؟ لأنّا نراهم يذكرون أنّ أوّل درجة في الغلوّ نفي السهو عن النبيّ صلّى الله عليه وآله مع أنّ أكثر الأصحاب رووا أحاديثهم وما ما رأينا من أخبار أمثاله خبراً دالاً على الغلوّ والله يعلم.

وقال الوحيد بعد نقله كلام المجلسي الأوّل: «قلت: بل كثير مَّن نسبوه إلى الغلّو وردت منهم أحاديث صريحة في عدمه أو ظاهرة فيه، وورد عنه بخصوصه في

توحيد إبن بابويه ما يدلّ عليه . . . ويؤيّده أنّ الرمي به من أهل قم ، ومن أحمد بن محمد بن عيسى».

قال العلامة المامقاني في التنقيح: «رواية الشيخ المفيد عنه ما لم يكن تخليطاً أو غلوًا أو تدليساً أو تفرّد به مجمل، ربّم يكشف عن بعض الإعتماد عليه في الرواية عنه وعن عدم الإعتماد عليه في القصر على بعض حديثه فتدبّر».

قال السيد الخوئي في المعجم: «ولكنّه مع ذلك (أي مع ما ذكر له من التضعيفات) فقد وقع في أسناد كامل الزيارات (الباب ١٦ ح٧)، والتزم مؤلّفه جعفر بن قولويه أن لا يذكر فيه إلا ما يرويه عن الثقات . . . وإنّ الصدوق روى في الفقيه عنه في أربعة من طرقه، وقد التزم الصدوق أن لا يذكر في كتابه إلا ما يعتمد عليه ويحكم بصحّته . . . ».

ثم إنَّ السيِّد الخوثي احتمل أن يكون محمَّد بن علي القرشيّ المذكور في الكتابين غير أبي سمينة، واستدلَّ على ذلك بانّه كيف يمكن أن يرويا عمّن هو معروف بالكذب والوضع، وإنَّ مجرَّد اتحادهما في الإسم لا يلازم انحصار المسمّى بهذا الإسم في رجل واحد، فيحكم بالتعدّد.

أقول: إنّ كونه كذّاباً وضّاعاً أوّل الكلام، ونحن نستدلّ على وثاقته بشهادة ابن قولويه والصدوق في مقابل ما ورد فيه من الجرح، فإنّ النقل عنه بانضهام ما ذكروه في أوّل كتابيها أقوى شهادة على عدالته.

وأمّا انَّ مجرَّد التشابه الإسمي لا يدلَّ على الإِتّحاد، فهذا مخالف للظاهر فإنَّ التعـدّد محتاج إلى دليل، ويؤيّد الإِتحاد أنَّ النجاشي لم يذكر لقبه وإنَّما ذكر إسمه وقرشيّته بحيث ينطبق تماماً على الّذي نقل عنه في كامل الزيارات والفقيه.

ويؤيّد ذلك أنَّ طريق الصدوق إلى الصيرفي ليس بواحد بل هناك أربعة طرق، بالإِضافة إلى ما يعطيه الدقة في الرواة عن الصيرفي ومن روى هو عنهم، فإنَّ جُلّهم من أعاظم العلماء والرواة.

ومن المؤيّدات أيضاً أنّ ابن الوليد روى كتاب سليم عن طريق الصيرفيّ هذا وسيجىء كلام الصدوق في شيخه ابن الوليد ومدى تحرّزه عن الضعاف، فيدلّ هذا على اعتماده عليه.

ونعرف الرجل تماماً إذا علمنا انّه من الرواة المعروفين وكان له كتب رواها الشيخ والنجاشي، وإنّ غاية الكلام في قدحه هو الغلوّ، الأمر الذي ابتلى بالرمي به كثير من أكابر الرواة.

والعجب أنّه بعد الرمي بالكذب في الكوفة آواه أحمد بن محمد بن عيسى ذلك المرجل المحتاط في أمر الحديث ونقله. وأعجب من ذلك انه آواه عنده مدةً وإنّها أخرجه بعد ما اشتهر بالغلو في قم، وكلّ هذا ينبئنا عن ظروف خاصّة كانت تسود على ذلك المجتمع.

ومن طريف ما وقع في أسناد كتاب سليم أنّ أحمد بن محمد بن عيسى أخرج الصيرفي عن قم، بينها نرى كلاهما من رواة كتاب سليم، كل واحد منها في سند عليحدة، فبذلك نعلم عدم كونه غالياً ولا كاذباً في نقل كتاب سليم وأحاديثه قطعاً.

ولابد أن نشير في الأخير إلى أنّ سند كتاب سليم بن قيس ليس منحصرا في هذا الطريق، بل هناك طرق أخرى مرّ بيانها وليس فيها محمّد بن علي الصيرفي. وبذلك يظهر المناقشة في ما جاء في معجم رجال الحديث حيث حَصرَ طريق الشيخ إلى كتاب سليم في ما ذكره في الفهرست ثمّ ضَعَّفه، ولم يُشر إلى طريقه العالي سنداً المذكور في مفتتح النسخ.

المصادر: رجال النجاشي: ص٢٣٤. الفهرست: ص١٤٦ و١٥٣. رجال الكشي: ج٢ ص٨٢٣. معـالم العلماء: ص١٠٩. الخلاصة ص٢٥٣. تنقيح المقال: ج٣ ص١٥١ و١٠٩.

# ١٤ - محمّد بن أبي القاسم ما جيلويه

وهو أبو عبدالله محمد بن أبي القاسم عبيدالله بن عمران الجنابي البرقي . قال النجـاشي : «سيّد من أصحـاب القميين ثقـة عالم فقيه عارف بالأدب والشعر والغريب، وهو صهر أحمد بن أبي عبدالله البرقي على بنته، وابنه عليّ بن محمّد منها وكان أخذ عنه العلم والأدب، له كتب.

قال الشيخ في رجاله: «روى عنه محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه».

المصادر: رجال النجاشي: ص٢٥٠. رجال الشيخ: ص٤٩١. الخلاصة: ص١٥٧.

\* \* \*

#### ١٥ ـ محمّد بن الحسن الوليد

هو أبو جعفر محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد القمي من مشايخ الصدوق. ``

قال النجاشي: «شيخ القميين ومتقدّمهم ووجههم وكان يقال أنّه نزيل قم، وما كان أصله منها. ثقة ثقة عين مسكون إليه، له كتب . . . ورأيت إجازته له بجميع كُتُبه وأحاديثه. مات أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد سنة ثلاث وأربعين وثلاثيائة».

قال الشيخ في الفهرست: «جليل القدر عارف بالرجال موثوق به له كتب جماعة...». وقال في الرجال: «جليل القدر بصبر بالفقه ثقة».

قال الصدوق: «كلّما لم يصحّحه ذلك الشيخ (أي ابن الوليد) قُدّس سرّه ولم يحكم بصحّته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح».

المصادر: رجال النجاشي: ص٢٧١. الفهرست: ص١٥٦. رجال الشيخ: ص١٤٩.الخلاصة: ص١٤٧. تنقيح المقال: ج٣ ص١٠٠.

\* \* \*

#### ١٦ - ابن أبي جيد

وهو أبو الحسين علي بن أحمد بن أبي جيد القمّي . عبر عنه الشيخ في أسناده إلى كتاب سليم بابن أبي جيد، وعبر النجاشي عنه بعلّي بن أحمد القمّي . روى النجاشي عنه في مواضع منها ترجمة الحسين بن مختار، وكذلك الشيخ قد أكثر الرواية عنه في الفهرست، فهو من مشائخ الشيخ والنجاشي وكونه من مشايخ الإجازة يلحقه بالثقات.

نقل العلامة الطباطبائي توثيقه عن السيد الداماد والمحقّق البحراني، فقال: وونقله عن بعض معاصريه أيضاً، واستظهر توثيقه الشيخ البهائي ومال إليه المحقّق الشيخ حسن، والظاهر دخوله فيمن وثقه والده في الدراية.

قال السيّد في الكبير: «ظاهر الأصحاب الاعتباد عليه، والطريق إليه يُعدّ حسناً وصحيحاً».

قال الشيخ الحر: «الأصحاب يعدّون حديثه حسناً وصحيحاً . . . والأوجه أنّه شيخ ثقة وحديثه صحيح».

قال المحقّق البحراني: «إنّ إكثار الشيخ الرواية عنه في الرجال وكتابي الحديث يدلّ على ثقته وعدالته وفضله كها ذكره بعض المعاصرين».

قال السيّد صدر الدين: «إنّ الشيخ يؤثر الرواية عنه غالباً لأنّه أدرك محمد بن الحسن بن الوليد على ما يفيده كلام الشيخ، فهو يروي عنه بغير واسطة، والمفيد وجماعة يروون عنه بالواسطة. وطريق ابن أبي جيد أعلى».

قال صاحب الرياض: «الشيخ الجليل المعروف بابن أبي جيد، كان من مشايخ النجاشي والشيخ الطوسي، كها صرّحا بذلك في مواضع عديدة من رجالهها وفي ساير كتب الشيخ وباقى الأصحاب أيضاً».

المصادر: رجال النجاشي: ص٧٧١. الفهرست: ص١٥٦. رجال الشيخ: ص٤٩٥. الخلاصة: ص١٤٧. تنقيح المقال: ج٣ ص١٠٠. رياض العلماء: ج٤ ص٣٤٩.

\* \* \*

۱۷ - شبيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي وهو غنى عن التعريف، وإنا نكتفى بذكر كلام العلامة الحلى بشانه حيث

قال: «شيخ الإماميّة قدّس الله روحه، رئيس الطائفة جليل القدر عظيم المنزلة، ثقة عين صدوق عارف بالأخبـار والــرجـال والفقه والأصول والكلام والأدب، وجميع الفضائل تنسب إليه. صنَّف في كلّ فنون الإسلام، وهو المهذّب للعقائد في الأصول والفروع والجامع لِكهالات النفس في العلم والعمل...».

المصادر: الخلاصة: ص١٤٨. روضات الجنّات: ج٦ ص٢١٦.

\* \* \*

#### ١٨ ـ شبهر آشوب جد صاحب المناقب

قال الشيخ الحرّ: «انّه فاضل محدّث روى عنه إبنه وإبن ابنه محمد بن علي كها ذكره في مناقبه».

المصدر: تنقيح المقال: ج٢ ص٨٩.

\* \* \*

# ١٩ ـ محمد بن علي بن شهر آشوب

وهو رشيد الدين محمد بن علي بن شهر آشوب السروي المازندراني صاحب المناقب.

قال الفاضل التفريشي: «شيخ هذه الطائفة وفقيهها وكان شاعراً بليغاً منشئاً له كتب».

قال الشيخ الحر: «كان عالماً فاضلاً ثقة محدّثاً محقّقاً عارفاً بالرجال والأخبار، اديباً شاعراً جامعاً للمحاسن، له كتب».

قال السيد محمد صادق آل بحر العلوم في مقدمة معالم العلماء: «هو الحافظ . . . الفقيه المحدّث المفسر المحقّق والأديب البارع الجامع لفنون الفضائل . وجلالة قدره وشأنه ومركزه الإجتهاعي في حوزة الدين والمذهب، كلّ ذلك يغنينا عن التوسع في وصفه . . . ».

المصادر: معالم العلماء: المقدمة (ص٢). أمل الآمل: ج٢ ص٢٨٥. نقد

الفصل ٨: أسناد الكتاب

الـرجـال ص٣٢٣. أعيان الشيعة: ج٦٦ ص١٣٦. روضات الجنّات: ج٦ ص ١٣٦. تنقيح المقال: ج٣ ص١٥٣٠.

\* \* \*

#### ٢٠ ـ ابن شهريار الخازن

قال صاحب الرياض: «الشيخ محمد بن أحمد بن شهريار الخازن بالمشهد الغروي على ساكنه السلام، فقيه صالح. قاله منتجب الدين».

المصادر: رياض العلماء: ج٥ ص٥٥. أمل الآمل: ج٢ ص٢٤١.

\* \* \*

#### ٢١ ـ الشريف الجليل نظام الشرف أبو الحسن العريضي

قال صاحب الرياض ؛ «الشريف الجليل نظام الشرف أبو الحسن العريضي فاضل عالم، والظاهر أنه من السادات».

المصادر: رياض العلماء: ج٥ ص٤٤٤. الثقات العيون: ص١٧٧.

\* \* \*

# ٢٢ - أبو عبدالله محمد بن الكال (او ابن الكمال)

قال الشيخ الحرّ في أمـل الآمـل: «الشيخ أبـو عبدالله محمد بن هارون المعروف والده بالكال، فاضل جليل صالح فقيه، له كتب».

المصدر: أمل الآمل: ج٢ ص٣١١.

\* \* \*

# ٢٣ ـ أبو على الحسن بن محمد الطوسي، نجل شيخ الطائفة

قال الشيخ الحر: «كان عالمًا فاضلًا فقيهاً محدّثاً جليلًا ثقة له كتب».

قال منتجب الدين في الفهرست: وفقيه ثقة عين قرأ على والده جميع تصانيفه».

قال المقدس التقي : «كان ثقة فقيهاً عارفاً بالأخبار والرجال وإليه ينتهي أكثر إجازاتنا عن شيخ الطائفة».

المصادر: أمل الآمل: ج٢ ص٧٦. تنقيح المقال: ج١ ص٣٠٦.

\* \* \*

#### ٢٤ ـ الحسن بن هبة الله بن رطبة

وهو الشيخ جمال الدين الحسن السوراوي .

قال الشيخ الحر: «كان فاضلًا فقيهاً عابداً، يروي عنه ابن ادريس، له كتب».

المصدر: أمل الآمل: ج٢ ص٨٠.

\* \* \*

#### ٢٥ ـ أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن طحال المقدادي

قال الشيخ الحرّ: «كان عالماً جليلًا، روى عنه ابن شهر آشوب، وقال منتجب الدين عند ذكره: فقيه صالح قرأ على الشيخ أبي على الطوسي».

قال المامقاني: «الظاهر أنّ حسين هذا من قوّام الروضة العلويّة المرتضويّة وكأنَّ آل طحال كانوا خدمة تلك الروضة وهذا أحدهم».

المصادر: أمل الآمل: ج٢ ص٩٠. تنقيع المقال: ج١ ص٣١٨. الثقات العيون: ص٧٤.

\* \* \*

### ٢٦ ـ أبو البقاء هبة الله بن نما بن على بن حمدون قال صاحب الرياض: «فاضل عالم فقيه جليل».

قال الشيخ الحر: «فاضل صالح».

قال ابن حجر في لسان الميزان: «من رؤساء الإماميّة والغالب عليه الحديث».

المصادر: رياض العلماء: ج٥ ص ٣١٦. أمل الآمل: ج٢ ص٣٤٣. لسان الميزان: ج٦ ص ١٩٤٠. لسان

\* \* \*

#### ٢٧ ـ أبو عروة معمر بن راشد الأزدي البصري

ذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام.

قال المامقاني: «ظاهره كونه إماميّاً».

قال العلامة الأميني في الغدير: «وثّقه العجلي والنسائي والسمعاني، وذكره الذهبي في تذكرته: ج1 ص١٧١ معبّراً عنه بالإمام الحجّة».

ذكر الأردبيلي في جامع الرواة رواية عبدالرزاق بن همام عنه عن الزهري محمّد بن مسلم في خمسة أبواب من كتاب الكافي .

المصادر: رجال الطوسي: ص٣١٥. تنقيح المقال: ج٣ ص٢٣٤. الغدير: ج١ ص٧٥. جامع الرواة: ج٢ ص٢٥٣.

\* \* \*

# ٢٨ ـ عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني

عدّه الشيخ في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وقال: «روى عنها يعني عن الإمامين الباقر والصادق عليها السلام».

قال النجاشي في ترجمة أبي علي محمد بن همام بن سهيل: « . . . قال سهيل (جده): لقيتُ في حجّي عبدالرزاق بن همام الصنعاني، وما رأيت أحداً مثله، فقلت له على خلوة: نحن قوم من أولاد الأعاجم وعهدُنا بالدخول في الإسلام قريب، وأرى أهله مختلفين في مذاهبهم، وقد جملك الله من العلم بها لا نظير لك فيه في عصرك. وأريد أن أجعلك حجّة فيها بيني وبين الله عزّ وجلّ، فإنّ رأيت أن تبين لي

ما ترضاه لنفسك من الدين لأتَبعَكَ وأقلَدك. فأظهر لي محبّة آل رسول الله صلّى الله عليه وآله وتعظيمهم والبراثة من عدوّهم والقول بإمامتهم».

قال العلامة الطهراني في الذريعة: «هو الإمام الحافظ الكبير، ترجمه الذهبي في تذكرة الحفّاظ (ج١ ص٣٣٣)، وبعد الإطراء بأنّه وثقه غير واحد وأنّ له تصانيف، قال: ونقموا عليه التشيّع وما كان يغلو فيه بل كان يحبّ علياً عليه السلام ويغضّ عن قاتله. وحكى ابن خلكان عن السمعاني انه ما رحل الناس إلى أحد بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله مثل ما رحلوا إليه. وروى عنه . . . سفيان بن عبينة وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم.

والعجب أنّ هذا الرجل الشهير الجليل ليست له ترجمة في الأصول الرجاليّة لنا، غير أنّ الشيخ الطوسي عدّ بجرّد إسمه في عداد أصحاب الصادق عليه السلام . . . وهو مع كونه من دعاة الشيعة المُصنّفين لم يُعقد له ترجمة في كتبنا كها لم يترجم والده همام بن نافع أيضاً مع كونه من رواة كتب الشيعة وأصولهم مثل أصل سليم بن قيس الهلالي الذي رواه همام عن أبان بن أبي عيّاش ورواه عن همام ابنه عبدالرزاق . . . وبالجملة فالرجل ممّن لم يؤدّ حقّه في كتب رجال الشيعة . . . ويروي ابن همام الصنعاني ذلك الأصل (اي أصل سليم) عن معمر أيضاً وهو يرويه عن أبان عن سليم» . انتهى كلام صاحب الذريعة .

قال ابن حجر في التقريب: «الحافظ، مصنّف شهير عَمِي في آخر عمره فتغيّر وكان يتشيّع من التاسعة».

قال سبط إبن الجوزي في تذكرة الخواص: «فإن قيل: فعبد الرزّاق كان يتشيّع؟ قلنا: هو أكبر شيوخ أحمد بن حنبل ومشى إلى صنعاء من بغداد حتّى سمع منه وقال: ما رأيت مثل عبدالرزاق».

قال الذهبي: « أحد الأعلام، صنّف التصانيف، مات عن خس وثبانين سنة في أحد عشر ومائتين».

وعن ابن روزبهان: «قد أثنى العلماء على عبدالرزاق هذا وكان شيخاً لأجلة أصحاب الحديث وفضائله كثيرة شهيرة». قال المير حامد حسين في استقصاء الإفحام: «ذكر العامّة أنّه لم يرحل الناس إلى أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله مثل ما رَحِلوا إلى عبدالرزاق بن همام». وقال أيضاً: «إنّ أصحاب الصحاح الستّ ملؤوا صحاحهم من أحاديثه واعتمدوا علمه».

المصادر: رجال الشيخ: ص٢٦٧. رجال النجاشي: ص٢٦٨. تنقيح المقال: ج٢ ص١٥٠. الذريعة: ج٤ ص٢٠٠. الذريعة: ج٤ ص٢٠٠. تذكرة الخواص لابن الجوزى: ص٤٠.

\* \* \*

# ٢٩ ـ إبراهيم بن عمر اليماني

قال النجاشي: «شيخ من أصحابنا ثقة روى عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهها السلام».

قال الشيخ في الفهرست: «هو الصنعاني، له أصل». وعده في رجاله في أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهم السلام وقال: «له أصول رواها عن حماد بن عيسى».

قال العلّامة: «الأرجح عندي قبول روايته».

قال المجلسي الأوّل في روضة المتّقين: «إنّ اصوله معتمد الأصحاب بشهادة الصدوق والمفيد ووثّقه الثقتان».

وذكر المامقاني في تأييد وثاقته اموراً: منها رواية حمّاد الذي ورد في حقّه ما ورد لكتابه، ومنها رواية ابن أبي عمير الذي حاله معروف، وكذا الحسين بن سعيد وغيرهما من الأجلّة. ومنها كثرة رواياته وسلامتها وكونها مفتى بها، ولذا وثّقه الفاضل المجلسي في الوجيزة وابن شهر آشوب على ما حكاه عنه في رجال الوسائل والسيد الداماد قدّس الله أسرارهم».

المصادر: رجمال النجماشي: ص١٥. الفهرست: ص٩. رجال الشيخ: ص١٠٣ و١٤٥. خلاصة العلاّمة: ص٦. روضة المتقين: ج١٤ ص٣٦. تنقيح ٢٥٢ ..... كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، المُقدّمة

المقال: ج1 ص74.

\* \* \*

# ٣٠ ـ محمد بن الحسن البراني (البراثي)

ذكره الشيخ في رجاله وقال: «كاتب له رواية».

قال المامقاني: «ظاهره كونه إماميّاً».

المصادر: رجال الشيخ: ص٤٩٧. تنقيح المقال: ج٣ ص٠١٠.

\* \* \*

# ٣١ ـ الحسن بن على بن كيسان

ذكره في جامع الرواة وأشار إلى روايته في الكافي والتهذيب.

المصدر: جامع الرواة: ج١ ص٢١٧.

\* \* \*

#### ٣٢ ـ الحسن بن أبى يعقوب الدينوري

لم نجد له ذكراً في كتب الرجال، إلاّ أنّه يظهر من روايته عن إبراهيم بن عمر أنناء المائة الثانية.

\* \* \*

#### ٣٣ ـ همام بن نافع الصنعاني

وهو والد عبدالرزاق بن همام ، ولم نجد له ذكراً في كتاب الرجال إلاّ أنّ رواية ابراهيم بن عمر وكذلك ابنه عبدالرزاق عنه يكفي في الإعتباد عليه وقد مرّ كلام صاحب الذريعة أنّه من رواة كتب الشيعة وأصولهم .

المصدر: الذريعة: ج٤ ص٠٥٠.

\* \* \*

الفصل ٨: أسناد الكتاب ................

#### ٣٤ \_ أبو بكر أحمد بن المنذر بن أحمد الصنعاني

لم نجد له ذكراً في كتب الرجال إلا ما جاء في سند كتاب سليم من قوله: «شيخ صالح مأمون، جار إسحاق بن إبراهيم الدبري» وهذا الرجل كان بصنعاء والظاهر أنّه كان من أبناء المائة الثانية. وهناك رواية عنه في أمالي الشيخ الطوسي: ج٢ ص٧٠.

\* \* \*

#### ٣٥ ـ أبو عمرو عصمة بن أبي عصمة البخاري

لم نجد له ذكراً في كتب الرجال إلاّ أنّ المير حامد حسين ذكر أنّ الصحيح في كنيته وأبو عمرو، لا وأبو عُمر،، وهذا يدلّ على أنّه رآى ترجمته في كتاب. ويستظهر من السند أنّه كان من أبناء المائة الثالثة.

المصدر: استقصاء الإفحام: ج1 ص٤٦٢.

\* \* \*

#### ٣٦ ـ أبو طالب محمد بن صبيح بن رجاء

لم نجد له ذكراً في كتب الرجال، إلاّ أنّه كان في دمشق على ما في السند وكان حيًّا في سنة ٣٣٤.

\* \* \*

وهنا نُنهى الدراسة في أسناد كتاب سليم، وقد ظهر من خلالها كثرة الطرق الصحيحة الى الكتاب والدقة في نقله وأنّ جميع رواته من أعاظم أصحاب الأئمة عليهم السلام وأكابر رواة الشيعة واللّذين كانت لهم منزلة كبيرة في عالم الحديث والتراث الإسلامي الخالد، شَكَر الله مساعيهم الجميلة.

# الفضّاللة الشيغ



- \* مقدمة البحث.
- \* إسمه ونسبته.
- \* سليم من خواص أصحاب خمسة من الأئمة عليهم السلام.
- \* سليم فوق الوثاقه في كلمات العلماء.
  - \* ولادته.
  - \* نشأته وحياته في عرض شامل.
    - \* روحيّات سليم وخُلقيّاته.
      - تاليفه وحياته العلمية.
      - \* من يروي سليم عنهم.
        - **\*** من يروي عن سليم.
          - \* رحلاته.
          - \* حروبه.
          - \* وفاته.

          - \* وصيته.

لقد قدَّمنا لمحة عن حياة المؤلَّف في أوَّل هذه المقدَّمة من دون تفصيل ولا إشارة إلى المصادر ولا إلى الإستنباطات المستخرجة منها وقد وَعَدنا أن نذكر التفاصيل في هذا الفصل، ونحن الآن بصدد بيان ما وعدناه هناك.

وليعلم أنّا استخرجنا جميع ما في هذه الدراسة المستوعبة عن حياة سليم من كلماته ورواياته وملاحظة ظروفها وما ذكره أبان بن أبي عيّاش وما يحتفّ كلامها من القرائن الّتي تدلّ على خطوط عامّة في حياة سليم، بالإضافة إلى ما في بعض المصادر من ذكر أحواله والإشارة إلى ترجمته.

وعرضنا كلّ ذلك بتحقيق يتضمّن بيان النكات واللطائف التاريخيّة، وذكر ما يشهد به الحال ولو لم يكن في المقال.

### مُقنعتُالِعِيَ

تبركاً بكلمات الأثمة المعصومين عليهم السلام وتمهيداً لهذه الدراسة نورد بعض الأحاديث المروية في شأن أمثال سليم بن قيس شكراً منا تجاه سعيهم ووعياً بالوظيفة الخطيرة التي على عواتقنا وليعلم منزلة علمائنا عند الأثمة صلوات الله عليهم أجمعين.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «أشد من يُتم اليتيم الذي انقطع عن أبيه يتم يتيم انقطع عن إمامه ولا يقدر على الوصول اليه ولا يدري كيف حكمه فيها ابتلى

به من شرايع دينه. ألا فمن كان من شيعتنا عالماً بعلومنا، وهذا الجاهل بشريعتنا المنقطع عن مشاهدتنا يتيم في حجره، ألا فمن هداه وأرشده وعلَّمه شريعتنا كان معنا في الرفيق الأعلى»(١).

قال أمير المؤمنين عليه السلام: «من كان من شيعتنا عالما بشريعتنا فأخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهلهم إلى نور العلم الّذي حبوناه جاء يوم القيامة وعلى رأسه تاج من نور يضىء لأهل جميع العرصات»(١).

قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: سمعتُ أبي رسول الله صلَى الله عليه وآله يقول: «إنَّ علماء شيعتنا يُحشرون فَيُخلع عليهم من خلع الكرامات على قدر كثرة علومهم وجدَّهم في إرشاد عبادالله»<sup>(٣)</sup>.

قال الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: «فقيهُ واحدٌ ينقذ يتيهاً من أيتامنا المنقطعين عنًا وعن مشاهدتنا بِتَعليم ما هو مُحتاج إليه أشدّ على إبليس من ألف عامده<sup>(4)</sup>.

قال الإمام الهادي عليه السلام: «تأتي علماء شيعتنا القوّامون بِضُعفاء محبّينا وأهل ولايتنا يوم القيامة والأنوار تسطع من تيجانهم»(°).

### إسههونسبه

هو التابعيّ الكبير أبو صادق سليم بن قيس الهلاليّ العامريّ الكوفيّ. ألف ـ وسُلَيْم، بضمّ السين المهملة وفتح اللام ثمّ الياء الساكنة والميم بصيغة

١ - بحار الأنوار: ج٢ ص ٢ ح١، رواه عن الاحتجاج.

٢ ـ بحار الأنوار: ج٢ ص٢ ح٢، رواه عن الاحتجاج.

٣- بحار الأنوار: ج٧ ص٢٢٤ ح١٤٣، رواه عن تفسير الامام العسكري عليه السلام.

عن الاحتجاج.
 عن الاحتجاج.

و- بحار الأنوار: ج٢ ص ٦ ح١٣، رواه عن الاحتجاج.

التصغير كما ضَبَطه العلّامة والنراقي والطريحي والخوانساري وغيرهم(١).

ب ـ كنيته «أبو صادق»، ذكر ذلك البرقي في رجاله والشيخ والنجاشي في فهرستيهما(^).

ج ـ نسبته «الهلالي العامري»، ذكرها الشيخ والنجاشي والكثبي وابن الغضائري(^)، وجاء ذلك في كلام ابن اذينة في مفتتح الكتاب حيث قال: «فهذه نسخة كتاب سليم بن قيس العامري الهلالي»(أ). كما أنّ سليماً مذكور بهذه النسبة في أسناد كثير من الأحاديث المروية عنه(()). وخاطبه أمير المؤمنين عليه السلام في الحديث ١٠ من الكتاب بقوله: «يا أخا بني هلال...»((۱) كما يوجد مثله في الحديث ٥٥ أيضاً (١)).

و«الهلالي العامري» نسبة إلى بني هلال بن عامر بطن من عامر بن صعصعة من هوازن من قيس بن عيلان من العدنانيّة.

وهُم بنو هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان(١٣).

ويتصل نسب سليم إلى نبي الله إسهاعيل بن إبراهيم عليهها السلام، كها ويتحد آباؤه بآباء رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا بيانه:

سليم بن قيس ـ بني هلال بن عامر ـ هوازن ـ قيس عيلان ـ مضر ـ نزار ـ

 <sup>-</sup> خلاصة الأقوال: ص٨٢. عوائد الأيام: ص٠٩٠. ضوابط الأسهاء: ص٣٩. روضات الجنات: ج٤
 ص٥٦.

٧ ـ رجال البرقي: ص٤. فهرست النجاشي: ص٦. فهرست الشيخ: ص٨١ رقم ٣٣٦.

٨ ـ رجال الشيخ: ص٩١. فهرست النجاشي: ص٦. إختيار معرفة الرجال: ج١ ص٣٣١. خلاصة
 الأقوال: ص٨٥. راجع عن نسب سليم ص ٣٨٥ و٣٩٥ من هذه المقدمة.

٩ ـ راجع ص٦٤٥من هذا الكتاب.

١٠ ـ راجع فصل تخريج الأحاديث في ص ٥٩ من هذا الكتاب.

١١ ـ راجع ص٦٣٨من هذا الكتاب.

١٢ ـ راجع ص٨٨٨من هذا الكتاب.

١٣ ـ معجم قبائل العرب: ج٣ ص١٣٢١ . اللباب لإبن الأثير: ج٣ ص٣٩٦.

عدنان \_ وهو من أبناء نبي الله إسهاعيل عليه السلام بثهان وسائط وهو جدّ القبائل العربيّة المقيمة في شهالي بلاد العرب ووسطها وغربيّها(١٠).

د ـ نسبت الى بلدة الكوفة ، الظاهر أنّه وُلد في حوالي الكوفة وستعرف أنّه استوطنها بعد ما جاء إليها مع أمير المؤمنين عليه السلام من المدينة وقطن بها ، فهو كوفيّ مولداً ومسكناً .

#### ملاحظات

١ ـ وقع التصحيف في موارد فأوردوا المترجم له باسم «سليمان بن قيس»،
 كما في كتاب الزهد للحسين بن سعيد: ص٧، وعيون الأخبار: ج١ ص٤٧، وتأويل
 الآيات: ج٢ ص٤٩٨، والبحار: ج١٦ ص٨٦.

والصحيح في جميع هذه الموارد «سليم» بقرينة الراوي وهو أبان بن أبي عيّاش، وبدليل وجود الرواية بعينها في كتب أخرى بنفس الأسناد أو مثلها عن سليم، مع ما في بعض هذه الموارد المصحّفة من وجود الكلمة الصحيحة في بعض النسخ.

ولعل السبب في هذا التصحيف اشتباه السامعة عند قراءة كلمة «سليم» بالتنوين أو اشتباه الكاتب في قراءة النسخة المنتسخ عليها بإشتباه كلمة سليم بالميم المقصورة بكلمة «سليمان» بدون الألف عند الكتابة هكذا: «ممليم سليمى». ورتبا نشأ التصحيف من اشتباه «سليم بن» بـ «سليمان» في خط النسخ هكذا: « سليم بن ، سلي

٢ - وقع تصحيف كلمة «سليم» بـ «مسلم» في كتاب اليقين لابن طاووس:
 الباب ١٨٥، ويُعرف كونه سليماً بقرينة الراوي والمروي عنه أيضاً.

٣ - هناك رجل بإسم «سلمة بن قيس» ، قد أورده الشيخ في أصحاب الإمام

١٤ ـ المنجد في الأعلام: ص٤٥٨. وهناك بعض الهلاليّين يوجد أسمائهم في الأسانيد كعبد الرحيم بن قيس الهلالي وآدم بن عيينة الهلالي. راجع أمالي الشيخ الطوسي: ج١ ص ١٤٥ و١٥٠، والبحار: ج١ ص٨٨.

الباقر عليه السلام (١٠٠). واعتقد السيد الأمين والعلامة المامقاني اتحاده مع سليم بن قيس (١١).

أقول: إنّ المذكور في رجال الشيخ المطبوع هو «سلمة بن قيس» لكن في نسخة مصوّرة صحيحة تاريخها ٥٥٣ جاء «سليم بن قيس»، كما سيجيئ بيان ذلك في الهامش ٢٥ من هذا الفصل وتؤيّد كونه سليم بن قيس كلمة «الهلالي» بعده، ويؤيّده أيضاً ما ذكره المامقاني من أنّ الموجود في النسخة المصحّحة «سليم»، كما يؤيّده أيضاً ما سيجيئ من تَشَرَف سليم بلقاء الإمام الباقر عليه السلام.

ولكن مع ذلك كلّه لا يجري هذا الإحتمال في ساير الموارد الّتي ذكر فيها إسم «سلمة بن قيس» في الأسانيد كما في كفاية الأثر: ص٣٠، فإنّه لا ينطبق على سليم أصلًا بقرينة الراويّ والمرويّ عنه.

قديشتبه بالمترجم له «سليم العامري» الذي هو من رجال العامة ورواتهم،
 وجاء ذكره في أسانيد أحاديثهم كها في: المصنف لإبن أبي شيبة: ج١٣ ص ٣٧٨.
 ذيل تاريخ بغداد: ج١ ص ٣٩٥، كنز العمال: ج١ ص ٩٦، كما جاء ذكره في
 كتبهم الرجاليّة مثل الثقات لابن حبّان: ج٤ ص ٣٣٠، والتاريخ الكبير للبخاري:
 رقم ٢٢١١.

وهو ليس سليم بن قيس الشيعيّ بقرينة الراوي والمرويّ عنه، بالإضافة إلى عَدَم السنخيّة بين ما رُوى عنه وما يُروى عن سليم بن قيس الشيعي متناً ومفاداً.

قد يشتبه المترجم له في الكنية بأبي صادق ابن عاصم بن كليب الجرمي الكوفي من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام (۱۷). كما وقع هذا الإشتباه من العلامة المجلسي رحمه الله في البحار: ج٤٤ ص ٢٠٠ ح١٧ حيث روى عن كتاب «الإختصاص» رواية في أسهاء أصحاب أبي عبدالله الحسين عليه السلام وجعل «سليم بن قيس» و«أبا صادق» المذكور بعد سليم رجلًا واحداً بحذف الواو العاطفة

١٥ ـ رجال الشيخ : ص١٢٤ .

١٦ ـ أعيان الشيعة: ج٣٥ ص٢٨٠ . تنقيح المقال: ج٢ ص٥٠ .

١٧ ـ رجال الشيخ: ص٦٣.

الفصل ٩: ترجمة المؤلِّف ......٢٦١

بينهها، وهو في كتاب «الإختصاص» معطوف بالواو(١٨٠.

٦ ـ روى في بصائر الدرجات: ص٣٧٧، والإختصاص: ص٣٧٤ رواية عن وسليم بن قيس الشامي، والمذكور في أحدهما عين الآخر متناً وسنداً، والحديث موجود بعينه في كتاب سليم، وهو الحديث ٣٧. فيتسائل كيف نسب سُليم إلى الشام؟!

ويمكن أن يقال: أنّ الوجه في ذلك هو التقيّة لأنّ في الرواية ما يقتضي ذلك، فبُدّل نسبته من الكوفي إلى الشاميّ.

٧ - هناك رجلان آخران بإسم «سليم بن قيس»، أحدهما: سليم بن قيس النّجاري، شهد بد راً وأحداً والخندق والمشاهد كلّها مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وتُوفّي في زمن عثمان. والثاني: سليم بن قيس بن لوذان الشاهد أحداً (١٠٠٠). ولا يشتبهان بالمترجم له أبداً.

٨ ـ حكى المحدّث القمّي في كتابه «الكنى والألقاب» عن ميزان الإعتدال:
 «أنّ سليماً لُقُب بالهلالي لأنّه كان يرى الهلال»، وذكر الخياباني مثل ذلك في ريحانة الأدب (٢٠).

أقول: قد عرفت الوجه في تلقيبه بالهلالي، ولعلّ العلة في هذا الإشتباه ما ذكره العقيلي في كتابه الضعفاء الكبير في أحوال أبان بن أبي عيّاش بقوله: «.. سلم ذاك الذي كان يرى الهلال قبل الناس»(٢١)، أو ما ذكره الذهبي في ميزان الإعتدال عن شعبة بن الحجّاج قوله: «أبان يرى الهلال قبل الناس...»(٢١).

وهـذان لاصلة لهما بسليم أبـداً فالأوّل في سلم العلوي والشاني في أبـان. بالإضافة إلى أنّ نسبة العامريّ بعد الهلالي صريح في نسبته إلى بني هلال بن عامر.

١٨ ـ الإختصاص: ٥.

١٩ ـ تنقيح المقال: ج٢ ص ٥٥.

٢٠ ـ الكنى والألقاب: ج٣ ص٣٤٣. ريحانة الأدب: ج٣ ص٣٦٩.

٢١ ـ الضعفاء الكبير: ج١ ص٣٩.

٢٢ ـ ميزان الإعتدال: ج١ ص١٠ رقم ١٥.

مع ما ترى من البعد الظاهر في تلقيب الرجل بالهلالي لمجرّد رؤيته الهلال.

٩ ـ عبر الحافظ رجب البرسي في مشارق انوار اليقين عن المترجم له بقوله: «سليم بن قيس الجواد»(٢٣). ولعل ذلك نظراً إلى أنه جاد بنفسه لإحياء أمر الولاية التي هي أصل الدين.

## سُلِيرُمرخواصْ أَحِابِحَسَةُ مِن الْأُمْتَّرُ

لقد أدرك سليم خمسة من الأثمّة المعصومين عليهم السلام واتّصل بهم وكان موثّقاً عندهم، وهُم أمير المؤمنين والإمام الحسن المجتبى والإمام الحسين سيد الشهداء، والإمام زين العابدين علي بن الحسين والإمام الباقر صلوات الله عليهم. وإليك النصوص في ذلك:

١ ـ عدّه البرقي في رجاله من الأولياء من أصحاب أمير المؤمنين ومن أصحاب الحسنين والإمام السجاد والإمام الباقر عليهم السلام، وعبر عنه في أصحاب الإمام السجاد عليه السلام بأبي صادق (٢١).

أقول: يحتمل قوياً أن يكون عدّ البرقيّ سليماً من الأولياء مأخـــوذاً عمّا في الحديث ٧ من كتاب سليم كها سنذكره بعد صفحتين.

٢ ـ عدّه الشيخ الطوسي في أصحاب أمير المؤمنين والحسنين عليهم السلام قائلًا: «سليم بن قيس الهلالي»، وقال عند عدّه في أصحاب عليّ بن الحسين عليهما السلام: «سليم بن قيس الهلالي ثمّ العامري الكوفي صاحب أمير المؤمنين عليه السلام»، وقال في أصحاب الإمام الباقر عليه السلام: «سليم بن قيس الهلالي»(٥٠٠).

٢٣ ـ مشارق أنوار اليقين: ص١٩١.

۲٤ ـ رجال البرقي : ص٤ و٧ و٨ و٩ .

٧٠ ـ رجال الشيخ: ص٣٥ و٦٨ و٧٤ و ٩١ و١٤٤. ثمّ انَّ الذكور في النسخة المطبوعة من رجال الشيخ في أصحاب الإمام الباقر عمليمه السلام وسلمة بن قيس الهلالي،، وفي بعض النسخ وسلميان، إلاَّ أنَّ رأيت الصحيح وهو وسليم، في نسخة مصورة عن نسخة تاريخها سنة ٥٥٣ وتوجد في مكتبة آية الله المرعشي بقم رقمها ١٤٥.

٣ ـ قال ابن النديم: «من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام سليم بن قيس الهلالي» (٢٠).

٤ ـ قال ابن الغضائري: «سليم بن قيس الهلالي روى عن أبي عبدالله والحسن والحسين وعلى بن الحسين عليهم السلام»(٢٠).

أقول: لا شك في وقوع الإِشتباه منه أو من الناسخين، وذلك لأنّ رواية سليم عن أبي عبدالله مستحيلة لأنّه مات سنة ٧٦ وولد الإمام الصادق عليه السلام سنة ٨٣ مع أنّه لا توجد رواية رواها سليم عنه عليه السلام.

ويؤيد الإشتباه ذكر اسم أبي عبدالله عليه السلام في أوّل الكلام وعدم ذكر أمير المؤمنين عليه السلام أصلاً وعدم ذكر الإمام الباقر عليه السلام أيضاً. فكلمة وأبي عبدالله يُحتبت مكان وأمير المؤمنين»، وليس المراد به الإمام الحسين عليه السلام لأنّه مذكور بعده. ومن المحتمل الضعيف جدّاًأن يكون المراد به سلمان الفارسي الملقب بأبي عبدالله.

ومُضافاً إلى هذه النصوص الأربعة الّتي ذكرناها فإنّ محتوى كتابه وأحاديثه أقوى شاهد على أنّه من أصحاب الأثمّة الخمسة المذكورين وقد أورده في أصحابهم كلّ من تَعَرَّض لترجمته.

ولنبين كيفيّة صحبته مع كلّ واحد منهم عليهم السلام بالتفصيل:

### الف \_ صحبته مع أمير المؤمنين عليه السلام

إلتزم بأمير المؤمنين عليه السلام من عنفوان شبابه في السن ١٤ من عمره أوّل دخوله المدينة، وكان معه عليه السلام في إمارة عمر وعثمان. ثمّ صار من أوليائه بدعاء خاصّ منه عليه السلام وقد أسرً إليه ما لم يُعرّفه كثيراً من أصحابه. وشارَكَ معه عليه السلام الحروب الثلاثة: الجَمَل وصفّين والنهروان وكان قد انسلك في شرطة الخميس. ولم ينقطع عن مولاه إلى آخر ساعات عمره وكان ممّن حضر وفاة أمير

٢٦ - الفهرست لابن النديم: ص٧٥٥.

٧٧ ـ خلاصة الأقوال: ص٨٣.

المؤمنين عليه السلام عند وصيّته .

فلنذكر ما يدل على ذلك كله:

١ ـ لقد روى سليم أكثر من نصف أحاديثه عن أمير المؤمنين عليه السلام و هي ٥٠ حديشاً، وهـ ذا ممّا يعـ رب عن شدّة اتصاله به عليه السلام. وكان يعرض عليه ما سمعه من غيره ليطمئن من صدقه كها يقول له في الحديث ١٠: وإنّ سمعت من سلهان والمقداد وأبي ذر شيئاً من تفسير القرآن ومن الرواية عن النبيّ صلّ الله عليه وآله، ثمّ سمعت منك تصديق ما سمعت منهم (٢٨). ويوجد مثله في الحديث ٢٤ أيضاً (٢٠).

٢ - نرى سلياً قد يسأل أمير المؤمنين عليه السلام عن بعض الغوامض والأسرار من المسائل العقائدية، ولقد خصة عليه السلام بالجواب في بعضها ولم يشارك غيره كها في الحديث ٧(٥٠)، وقد أسر إليه بعض الملاحم وأخبره عن الفتن كها نرى في آخر الحديث ٦٧(٥٠).

٣- في الحديث ٧ قال سليم: قلت (لأمير المؤمنين عليه السلام): فرّجت عني وأوضحت لي وشفيت صدري، فادعُ الله أن يجعلني لك وليّاً في الدنيا والآخرة. قال عليه السلام: «اللهم اجعله منهم». قال (سليم): ثمّ أقبل عليّ فقال: ألا أعلمك شيئاً سمعتُه من رسول الله صلّى الله عليه وآله علّمه سلمان وأباذر والمقداد. قلت: بلى يا أمير المؤمنين. قال:قل كلّما أصبحت وأمسيت: «اللهم ابْعَثْني عَلَى الأيهانِ بِكَ وَالتَّصديقِ بِمُحَمَّدٍ رَسُولِكَ والولايةِ لِعَلِيّ بْنِ أبي طالب والايتهام بالاثمّةِ مِن آل مُحَمَّدٍ فإني قد رَضيتُ بذلِكَ يا رَبّ» عشر مرّات. قلت: يا أمير المؤمنين، قد حدّثني بذلك سلمان وأبوذر والمقداد، فلم أدع ذلك منذ سمعته منهم، قال عليه السلام: لا تَدعهُ ما بقيت (٣٣).

۲۸ ـ راجع ص ۲۲۰ من هذا الكتاب.

٢٩ ـ راجع ص٧٤٧من هذا الكتاب.

٣٠ ـ راجع ص٥٠٥من هذا الكتاب.

٣١ ـ راجع ص٩٢٢ من هذا الكتاب.

٣٢ ـ راجع ص٦١٣من هذا الكتاب.

٤ ـ في الحديث ٣٨ قال أمير المؤمنين عليه السلام لسليم: إنّ هذا الأمر الذي عرفًكم الله ومنَّ به عليكم أشدّ خبرية من الدهب والفضة، وأقل الأمّة الذين يعرفونه، ولقد ماتت امّ أيمن وإنّها لمِن أهل الجنّة وما كانت تعرف ما عرفك الله. فاحمد الله وخذ ما أعطاك الله وخصَّك به بشكر. واعلم أنّ الله تعالى يعطي الدنيا البرّ والفاجر، وإنّ هذا الأمر الذي أنت فيه إنّها يعطيه الله صفوته من خلقه. إنّ أمرنا لا يعرفه إلا ثلاثة من الخلق: ملك مقرّب أو نبيّ مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان. يا سليم، إنّ ملاك هذا الأمر الورع، لأنّه لا ينال ولايتنا إلا بالورع (٣٣).

أقول: انظر كيف نصّ امير المؤمنين عليه السلام على أنَّ سليم عمَّن له خبرويّة في الدين، وأنَّه من صفوة خلق الله وانَّه عبد إمتحن الله قلبه بالايهان والورع.

٥ ـ أورد الشيخ المفيد في كتابه الإختصاص عن محمد بن الحسين عن محمد بن جعفر عن أحمد بن أبي عبدالله قال: قال علي بن الحكم: «أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام الذين قال لهم: تَشرَّطوا فأنا أشارطكم على الجنة ولستُ أشارطكم على ذهب ولا فضة. إنّ نبينا صلى الله عليه وآله فيها مضى قال لأصحابه: تشرطوا فإني لستُ أشارطكم إلا على الجنة. وكان من شرطه الخميس: أبو الرضى عبدالله بن يحيى الحضرمي وسليم بن قيس الهلالي و. . . "(٢٥).

وروى الشيخ المفيد عن أبي عبدالله عليه السلام، قال: «كانوا شرطة الخميس ستّة آلاف رجل أنصاره»(٢٠٠٠).

# ب ـ صحبته مع الإمام أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام

إنَّ سليم إتَّصل بالإمام المجتبى عليه السلام بعد أبيه وكان من أصحابه الباقين معه بعد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام وكان يعرض عليه ما سَمِعه من

٣٣ ـ راجع ص٨٢٧من هذا الكتاب.

٣٤ ـ الاختصاص: ص٧.

٣٥ ـ الاختصاص: ص٦.

الروايات. وإليك نصوص في ذلك:

١ - في الحديث ١٠ قال سليم: ثمّ لقيت الحسن والحسين صلوات الله عليهما بالمدينة بعد ما قتل أمير المؤمنين صلوات الله عليه فحدّ تتهما بهذا الحديث عن أبيهما. فقالا: صدقت، قد حدَّثك أبونا بهذا الحديث ونحن جلوس، وقد حفظنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله كما حدَّثك أبونا سواء لم يزد ولم ينقص(٣٠).

٢ ـ في الحديث ٧٤ روى سليم عن الإمام الحسن عليه السلام (٣٧).

٣\_ في الحديث ٧٦ قال سليم: «قام الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام على المنبر حين اجتمع مع معاوية . . .  $^{(7)}$ .

3 - قال ابن شهر آشوب في المناقب: «وأصحابه (أي أصحاب الإمام المجتبى عليه السلام) من خواص أبيه مثل حجر ورشيد و. . . وسُليم» (٢٩٠).

#### ج ـ صحبته مع سيّد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام

صار سليم بعد شهادة الإمام المجتبى عليه السلام من خُلَص أصحاب أبي عبدالله الحسين عليه السلام في تلك الفترة المظلمة من عصر معاوية وكان يعرض عليه ماسمعه من الأحاديث. وحجّ معه عليه السلام قبل موت معاوية بسنتين وحضر مجلسه في منى وكتب خطبته. ولا ندري في أيّ الظروف كان سليم عند وقوع وقعة الطفّ المفجعة وشهادة أبي عبدالله عليه السلام ولعلّه كان في سجن ابن زياد مع عدد كثير من الشيعة المذكورة أسائهم في كتب التاريخ.

فإليك نصوص في ما ذكرناه:

١ ـ روى الشيخ المفيد في كتاب الإختصاص عن جعفر بن الحسين عن محمد
 بن جعفر المؤدّب (قال): «أصحاب الحسين بن علي عليه السلام جميع من استشهد

٣٦ ـ راجع ص٦٢٨من هذا الكتاب.

٣٧ ـ راجع ص٩٣٦من هذا الكتاب.

٣٨ ـ راجع ص٩٣٨من هذا الكتاب.

٣٩ ـ مناقب ابن شهر آشوب: ج٣ ص٢٠١، ورواه عنه في البحار: ج٤٤ ص١١١.

الفصل ٩: ترجمة المؤلِّف ......

معه ومن أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام حبيب بن مظاهر وميثم التهار ورشيد الهجري و سليم بن قيس الهلالي وأبو صادق وأبو سعيد عقيصا»(١٠٠).

٢ - في الحديث ١٠ قال سليم: وثم لقيت الحسن والحسين صلوات الله عليها
 . . . و(1) وقد مر ذكره آنفاً.

٣ ـ في الحديث ٢٦ قال سليم: «فليًا كان قبل موت معاوية بسنتين (خ ل: بسنة) حج الحسين بن علي صلوات الله عليها . . . فاجتمع إليه بمنى أكثر من سبعاثة رجل في سرادقه عامّتهم من التابعين، (٢٠).

#### د ـ صحبته مع الإمام زين العابدين عليه السلام

لقد تشرّف بلقاءه لأوّل مرّة عند ما كان عليه السلام رضيعاً عند جدّه أمير المؤمنين عليه السلام. ثمّ التزم به بعد شهادة سيد الشهداء عليه السلام وعرض عليه أحاديث كتابه، كما عُرض عليه كتاب سليم بأجمعه بعد وفاة سليم فترحّم عليه وصدّقه. فإليك نصوص ذلك:

١ - في الحديث ٣٧ قال أمير المؤمنين عليه السلام: «يا سليم، إن أوصيائي أحد عشر رجلًا من ولدي أثمة كلّهم محدّثون. قلت: يا أمير المؤمنين، من هم؟ قال: إبني هذا الحسن، ثمّ إبني هذا الحسن، ثمّ إبني هذا الحسن، ثمّ إبني هذا وأحد بيد إبن إبنه عليّ بن الحسين وهو رضيع \_ ثمّ ثهانية من ولده واحداً بعد واحد» (٣٠).

٢ - في الحديث ٦٩ في وصية أمير المؤمنين عليه السلام الذي كان سليم حاضراً عنده يقول: «ثمّ أقبل (أمير المؤمنين عليه السلام): وأمرك رسول الله صلى الله عليه وآله أن تدفّعها إلى ابنك هذا \_ وأخذ بيد ابن إبنه علي بن الحسين عليهها السلام وهو صغير \_ فضمّه إليه وقال له: وأمرك رسول

٤٠ ـ الإختصاص: ص٥.

٤١ ـ راجع ص٦٣٨من هذا الكتاب.

٤٢ ـ راجع ص٧٨٨من هذا الكتاب.

٤٣ - راجع ص٨٢٥من هذا الكتاب.

الله أن تدفعها إلى ابنك محمّد، فاقرأه من رسول الله السلام ومنّي،(\*\*).

٣- في الحديث ١٠ قال سليم: وثم لقيت علي بن الحسين عليه السلام . . . فحد ثته بها سمعت من أبيه وعمه وما سمعت من علي عليه السلام . قد أقرأني أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو مريض وأنا صبيّ ». قال أبان: فحد ثت علي بن الحسين عليه السلام جذا كلّه عن سليم ، فقال: صدق سليم (٥٤).

٤ ـ في مفتتح الكتاب قال أبان: و... فعرضتُه (اي كتاب سليم) عليه (اي على أبي الطفيل) وعلى علي بن الحسين عليهما السلام ذلك أجمع ثلاثة أيّام، كلّ يوم إلى الليل، ويغدو عليه عمر وعامر، فقرأه عليه ثلاثة أيّام، فقال لي: وصدق سليم رحمه الله، هذا حديثنا كلّه نعوفه (١٤٠).

#### هــصحبته مع الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام

لقد تَشَرَّف سليم بلقاءه عليه السلام عند أبيه الإمام السجاد عليه السلام بعد شهادة أبي عبدالله عليه السلام، وكان عمره عليه السلام آنذاك سبع سنين على الأقل وخس عشرة سنة على الأكثر. فتكلّم سليم معه عليه السلام وصدّق عليه السلام كلامه. وبهذا يحصل الصحبة مع الإمام المعصوم عليه السلام الذي لا دخل لصغر السنّ في عصمته وعلمه كما أشار المير حامد حسين إلى ذلك في استقصاء الإفحام (44). وإليك نصّ كلام سليم في كتابه:

قال في الحديث ١٠: «ثمّ لقيت عليّ بن الحسين عليه السلام وعنده إبنه محمد بن علي عليه السلام، فحدّثتُه بها سمعتُ من أبيه وعمّه . . . ثمّ قال محمّد (يعني الإمام الباقر عليه السلام): وقد أقرأني جدّي الحسين من رسول الله صلّى الله عليه

٤٤ ـ راجع ص٩٢٥من هذا الكتاب.

<sup>20</sup> ـ راجع ص ٢٨من هذا الكتاب.

٤٦ ـ راجع ص٥٩ من هذا الكتاب.

٤٧ ـ استقصاء الإفحام: ج١ ص٨٥٩.

وآله \_ وهو مريض \_ السلام، .

قال أبان: حججت فلقيت أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام فحدّثته بهذا الحديث كلّه لم أترك منه حرفاً، فاغروقت عيناه ثمّ قال: صدق سليم، قد أتاني بعد قتل جدّي الحسين عليه السلام وأنا قاعد عند أبي فحدّثني بهذا الحديث بعينه فقال له أب: صدقت(١٨٠).

### سُلِم فَوق الواقة فَكَالَات العُلَاء

يدلَّ على وثاقة سليم بل وعلى فوق الوثاقة جميع ما مرَّ في ذكر من أكّد على اعتبار كتاب سليم والراوين لأحاديثه الكاشفة روايتهم عن تصديقهم له ، فإنَّ كلام هؤلاء يرجع بالتالي إلى تصديق سليم نفسه بطريق أولى لأنَّ الكتاب حصيلة عمل المؤلّف . وكثير ممَّن تعرَّض لأحوال سليم انتقل إلى البحث عن كتابه لِكون وثاقته مفروغاً عنه عندهم .

وإنّا نورد هيهنا بعض النصوص المذكورة في كتب العلماء لِنُؤكّد مرّة أخرى من انّه كان فوق الوثاقة بدرجات:

١ ـ قد مر تنصيص أمير المؤمنين عليه السلام على أنّه من الأصفياء الأولياء ذوي الخبرة في الدين، وأنّه عبد امتحن الله قلبه بالإيهان ونال الولاية بالورع. وقد عرفت أيضاً النصّ على أنّه كان من الفدائيين لمولاهم المسمّين بشرطة الخميس. كما قدّمنا تصديق خمسة من الأثمّة عليهم السلام له وخاصة الإمام السجاد عليه السلام الذي صدّقه في جميع كتابه وترحّم عليه (٤٠٠). ويكفيه شهادة المعصوم عليه السلام فلنعم الشاهد ونعمت الشهادة.

٢ ـ قال أبان بن أبي عيّاش في مفتتح الكتاب: «لم أر رجلًا كان أشدّ إجلالًا
 لنفسه ولا أشد اجتهاداً ولا أطول حزناً ولا أشدّ خولاً لنفسه ولا أشد بُغضاً لشهرة

٤٨ ـ راجع ص٦٧٨من هذا الكتاب.

٤٩ - راجع ص ٢٦٥ وص ٨٩ من هذه المقدمة.

نفسه منه»<sup>(۵۰)</sup>.

 ٣ ـ قال أبان أيضاً فيها نقله عنه ابن النديم والعقيقي : «كان (سليم)شيخاً متعبداً له نور يعلوه»(٥٠).

٤ ـ ذكره البرقي في رجاله من الأولياء من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام،
 ونقله عنه العلامة في الخلاصة (٢٥٠).

ه ـ قد مر ذكر الرواية التي رواها الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص الدالة على أن سلياً كان من شرطة الخميس (٥٠)، وبملاحظة ما وَرَد في شأن شرطة الخميس يعلم جلالة سليم.

٦ - أورد الكشي في رجاله روايتين تدلان على تصديق الأثمة عليهم السلام لسليم (٥٠) وهما موجودتان في مفتتح كتاب سليم وفي الحديث ١٠ منه عينا (٥٠).

٧ ـ ذكره الشيخ أبو العباس النجاشي في رجاله في زمرة المتقدّمين في التصنيف من سَلَفنا الصالح (٥٠١).

٨ ـ قال ابن قتيبة الدينوري في المعارف عند ذكر فرق المسلمين والمشهورين
 من كل فرقة: «الشيعة: الحرث الأعور وصعصعة بن صوحان والأصبغ بن نباتة
 وعطية العوفي وطاووس والأعمش وأبو اسحاق السبيعي وأبو صادق . . . »(١٩٠٠).

٥٠ ـ راجع ص٧٥٥من هذا الكتاب.

١٥ ـ الفهرست لابن النديم: ص٧٥٥. خلاصة الأقوال: ص٨٥. وفي بعض نسخ فهرست ابن النديم ذكر وقيس، مكان وسليم، وهو اشتباه واضح. ثمّ انّه من المؤسف جداً فقد رجال السيد علي بن أحمد العقيفي مع وجود نسخه إلى السنين الأخيرة فقد قال العلامة السيد محمد صادق بحر العلوم المتوفى 1٣٩٩ في هامش تكلمة الرجال: ج١ ص٣٦: وومنها كتاب الرجال الموجود حتى اليوم في بعض المكتبات ونقل عنه الشيخ أبو علي الحائري الرجال المتوفى 1٢١٦. . . . وجعل رمزه عق. .

٥٢ ـ رجال البرقي: ص؟. خلاصة الأقوال: ص١٩٢، باب الكني.

٥٣ ـ راجع ص٧٦٥من هذه المقدمة.

٥٤ ـ اختيار معرفة الرجال: ج١ ص٣٢١ ح١٦٧.

دراجع ص ٥٩٥ وص ٩٢٨من هذا الكتاب.

٥٦ ـ الفهرست للنجاشي: ص٦.

٥٧ ـ المعارف: ص ٣٤١.

أقـول: يحتمـل أن يكون مراده من أبي صادق: سليم بن قيس الهلالي كها يحتمل أن يكون مراده أبا صادق بن عاصم الجرمي الذي مره ذكره.

٩ ـ قال العـــلامة الحلي في الخلاصة: «روى الكشي أحاديث تشهد بشكره
 . . . والوجه عندي الحكم بتعديل المشار إليه». ثمّ أورده في أولياء امير المؤمنين عليه السلام (٨٥٠).

١٠ ـ قال العلامة السيد محمد باقر الداماد في تعليقته على اصول الكافي:
 دصاحب أمير المؤمنين عليه السلام ومن خواص أصحابه . . . وهو من الأولياء المتنسكين، والحق عندي فيه وفاقاً للعلامة وغيره من وجوه الأصحاب تعديله (٥٠٠).

١١ ـ قال السيد محمد أشرف سبط المحقق الداماد في كتابه فضائل السادات:
 «سليم بن قيس الهلالي من قدماء الشيعة وعظائهم»(١٠٠).

١٢ ـ ذكره العلامة المجلسي في البحار في عداد الثقات العظام والعلماء الأعلام(١٦).

١٣ ـ قال السيد حسين بن محمد رضا البروجردي في نخبة المقال:

سليم بن قيس الهـــلالي صَحِــب الـــوليّ و وَلِيَ الأَل وفي نسخة:

سليم بن قيس الهلل «صه» ثقة من أولياء الآل(٢١٠)

١٤ - قال العلامة الميرزا محمد الأخباري في كتابه تحفة الأمين: «كان (سليم بن قيس) من أصحاب أمير المؤمنين والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد الباقر

٥٨ ـ خلاصة الأقوال: ص٨٣ و١٩٢.

٩٥ ـ تعليقة السيد الداماد على أصول الكافي: ص١٤٥. ونقل المحدث القمي هذا الكلام في سفينة البحار: ج١ ص٢٥٣ عن الرواشع السياوية ولم نجده فيه.

٦٠ \_ فضائل السادات: ص٢٨٤ .

٦٦ ـ بحار الأنوار: ج٥٣ ح١٢٢.

٣٢ ـ نخبة المقال: ص٥٠.

عليهم السلام وهو من تلامذة سلمان وأبي ذر والمقداد وعمار . . . ١٣٥٠.

١٥ ـ قال العلامة السيد الخوانساري في روضات الجنّات: وقد كان من قدماء علياء أهل البيت عليهم السلام وكبراء أصحابهم المتعشّقين إليهم . . . ويظهر لك من التضاعيف أضعاف ما يكون فيه الكفاية لأجل التعديل .

كيف لا! ومن الظاهر أنّ الرجل كان عند الأئمّة عليهم السلام بمنزلة الأركان الأربعة ومجبوباً لدى حضراتهم في الغاية .

وحسب الدلالة على رفعة مكانته عندهم وغاية جلالته عند الشيعة أنّه لم ينقل إلى الآن رواية في مذمّته، كما روي في مدحه وجلالته، ولا وُجد بيننا ناصّ على جهالته فضلًا عن خلاف عدالته.

ويُعلم منازل الرجال من رواياتهم ويعلم منها أنّه كان من خاصّة أمير المؤمنين عليه السلام . . . وأنّه من اولياء أمير المؤمنين عليه السلام وكان متصلّباً في دينه ولم يرجع إلى أعداء أمير المؤمنين عليه السلام حتّى أنّ الحجّاج طلبه ليقتله.

وقال صاحب الروضات في آخر كلامه: وأمّا الكلام في وثاقة الرجل بل كونه في أعلى درجة المعرفة والدين ودخوله في زمرة أولياء الله المهتدين، فإن وقعت على يقين منه أيضاً أو طمأنينة كاملة بعد ما أشبعنا لك من التفصيل وأرشدناك إليه من الدليل فاشكر الله تبارك وتعالى على التوفيق»(١٤).

17 ـ قال السيد محسن الأمين العاملي في أعيان الشيعة: وإنّ المترجم (اي سليم) وإن لم يصرّح فيه بالتوثيق إلّا أنّه يكفى فيه عدّ البرقيّ إيّاه من أولياء أمير المؤمنين عليه السلام وكونه صاحب كتاب مشهور، وإنّه السبب في هداية أبان بن أبي عيّاش، وقول أبان: انّه كان شيخاً متعبّداً له نور يعلوه، إلى غير ذلك. ولا يلزم في التوثيق كونه بلفظ ثقة، بل يكفي استفادته من مجموع اموره(٢٠٠).

٦٣ ـ روضات الجنات: ج٧ ص١٢٩.

٦٤ ـ روضات الجنات: ج٤ ص٦٥ و٧٣.

٦٥ \_ أعيان الشيعة : ج٣٥ ص٢٩٣ .

١٧ ـ قال العلامة المامقاني في تنقيح المقال: وهو من الأولياء المتنسكين والعلماء المشهورين بين العامة والخاصة، وظاهر أهل الرجال أنّه ثقة معتمد عليه، وقد يُطمئن بوثاقة الرجل من عدّ الشيخ في باب أصحاب السجاد عليه السلام إيّاه صاحب أمير المؤمنين عليه السلام وجعله إيّاه من أوليائه وغير ذلك عما لا يخفى على أهل الفنّ»(١٦٠).

١٨ ـ قال المحقّق الخبير السيد حسن الصدر في كتابه تأسيس الشيعة لِعُلوم الإسلام: «سليم ـ بالتصغير ـ ابن قيس الهلالي التابعيّ صاحب عليّ عليه السلام والمُلازم له وللحسنين عليها السلام المنقطع إليهم. أوّل من كتب الحوادث الكائنة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله ، ثِقةٌ صدوق متكلّم فقيه كثير الساع» (١٧٠).

١٩ ـ قال المتتبع الخبير الحاج مولى هاشم الخراساني في كتابه منتخب التواريخ معربه: «سليم بن قيس الهلالي العامري الكوفي، كان من عظهاء الرجال في الغامة»(١٥٠).

٠٠ ـ قال الشيخ جواد الخراساني في منظومته الرجاليّة:

على بن عيسى وأباناً صدّقه سليم بن قيس وكذا الفراء ثقة(١٦)

٢١ ـ قال المحقق الخياباني في ريحانة الأدب ما معرّبه: «هو من أجلّة محدّثي الشيعة وأكابر أصحاب أمير المؤمنين والحسنين والسجاد والباقر عليهم السلام وكان مجبوباً لدى حضراتهم في الغاية، وكان بمنزله الأركان الأربعة، وورد أخبار كثيرة في مدحه، وهو من أولياء أهل بيت العصمة عليهم السلام»(٧٠٠).

٦٦ ـ تنقيح المقال: ج٢ ص٥٥.

٦٧ ـ تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام: ص٧٨٦ و٣٥٧.

٦٨ ـ منتخب التواريخ: ص٧١٠.

٦٩ ـ منظومة في الرجال: ص٥١.

٧٠ ـ ريحانة الأدب: ج٦ ص٣٦٩.

٧١ ـ الغدير: ج١ ص٦٦ و١٦٣ وج٢ ص٣٤.

٢٣ ـ قال العلامة السيد محمد صادق بحر العلوم في مقدمته على كتاب سليم: «قد أدرك سليم خسة من الأئمة عليهم السلام واتصل بهم . . . وكان موثقاً عندهم مقتبساً من علومهم الفيّاضة، وكان متصلّباً في دينه مناوئاً لأعداء آل البيت النبوي بمجاهراً بالعداء لهم حتى أنّ الحجّاج طلبه ليقتله فاختفى عنه أيّام إمارته الغاشمة خوفاً على نفسه» (٧٠).

٢٤ ـ قال العلامة السيد الخوثي في معجم رجال الحديث: «ثقة جليل القدر عظيم الشأن، ويكفي في ذلك شهادة البرقي بأنّه من الأولياء من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام»(٧٠).

### ولإرته

إن سليم بن قيس لم يسجَّل له ـ على نحو التحديد ـ تاريخ للميلاد، إلَّا أنَّا ومن خلال بضعة مواقف يمكننا أن نهتدي إلى تاريخ ولادته على التقريب.

وُلد سليم قبل الهجرة النبويّة بسنتين. ويدلّ على ذلك الحديث ٣٤ من كتاب سليم إذ يسأل أبان اسليماً عن سنه في أواخر وقعة صفّين وهذا نصّه: «قال أبان: وسمعتُ سليم بن قيس يقول: وسألته: هل شهدت صفين؟ قال: نعم. قلت: هل شهدت يوم الهرير؟ قال: نعم. قلت: كم كان أتى عليك من السن؟ قال: أربعون سنة (<sup>٧٤)</sup>.

فإذا علمنا أنَّ وقعة الهرير كانت في العاشر من صفر سنة ٣٨ (٧٠). وهو آخر ايّام صفين وعلمنا أيضاً انَّ عمر سليم كان في تلك الوقعة أربعون سنة يكون النتيجة انَّ سليماً وُلد قبل الهجرة بسنتين وذلك بعد كسر ٣٨ من ٤٠.

٧٧ ـ راجع مقدمة الطبعة الاولى من كتاب سليم في القطع الرقعي من الطبعات النجفيّة.

۷۳ ـ معجم رجال الحديث: ج۸ ص۲۲۰ .

٧٤ ـ راجع ص٥٠٨من هذا الكتاب.

٧٥ ـ كتاب صفين لنصر بن مزاحم : ص٤٧٣ .

وربّها يستشكل في ذلك بأنّ الكلام المنقول عن سليم إنّها هو من كلام ابن عباس عطفاً له على الحديث السابق (اي الحديث ٣٣) ويؤيّده تطابق عُمر إبن عبّاس أيضاً على هذا التاريخ فإنّه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين (٢١) فيكون عمره يوم الهرير حدود ٤٠ سنة.

أقول: لا مجال لهذا الإشكال من وجوه:

أوّلاً: ان الدقّة في نصّ كتاب سليم وخاصّة بعد ما قابلناه على المخطوطات الأربعة عشر كاف في إثبات أنّه من كلام سليم لا إبن عبّاس.

ثانياً: يستبعد أن يسأل سليم عن ابن عباس حول واقعة كان حاضراً فيها مع المسؤل عنه في كلّ أيّامها، وأن يسأل عنه سنّه مع معاشرته لها سنين طوال.

ثالثاً: جاء في نفس الحديث (٣٤) بعد أسطر نقل بقيه الكلام بصورة نقل تتمة كلام وبتصريح إسم سليم حيث يقول: «قال سليم: ثمّ إنّ علياً عليه السلام قام خطيباً فقال . . . »(٧٧). وهذا قرينة على أنّ قائل الكلام الأوّل أيضاً سليم.

وبعد ذلك كلّه يؤيّد ما ذكرناه من سنة ولادته أنّ سلياً لم ينقل لنا رواية تدلّ على حضوره في زمن الرسول صلّى الله عليه وآله ولا في زمن أبي بكر، وإنّما بدء بالنقل عن وقايع حَدَثَت في أوائل زمن عمر سنة ١٣، فلابدّ أن يكون عمره في ذلك الوقت حدد ١٥ سنة ليتمكّن من ضبط المطالب وتلقّيها وتحمّلها.

ثم إنَّا لا نعلم محلَّ ولادة سليم ولا أخبار آخر عن ولادته.

## نشاتر وكياس

ليس هناك تفصيل مذكور في كتب التاريخ والرجال يحكي عن حياة سليم، إلاّ أنّ كتاب سليم نفسه ليس إلاّ حكايه عن حياته يوماً فيوماً.

٧٦ ـ تنقيح المقال: ج٢ ص١٩١.

٧٧ - راجع ص٧٠ ٨من هذا الكتاب.

وغاية ما استطعت أن أقوم به في هذا المجال هو الرجوع إلى كتابه وملاحظة رواياته وما ذكره من الظروف الحاصّة في أحاديثه وبعض ما يحتّف بها من القرائن الّتي تدلّ على خطوط عامة في حياته وكيفيّه نشوئه، بالإضافة الى بعض الدقائق التاريخيّة الّتي استخرجناها بالتدبر في مطاوي كلماته وما يوجد نادراً في بعض الكتب الرجاليّة.

والجدير بالذكر أنّ الدقة التامّة الّتي نعرفها من سليم عند نقله للروايات يؤكّد لنا أنّه اذا كان في رواياته ناقلًا عن الغير يُصرّح بذلك فها لا يُشير إلى ذلك فيه فهو مَاشهده وحضره بنفسه.

وإنّي أذكر مراحل حياة سليم وأردف كلّ مرحلة بذكر مصادرها وأسانيدها الدالة عليها:

لا خبر عندنا عن أوائل نشوء سليم حتّى السنين ١٣ ـ ١٤ من عمره، إلا أنا نعلم أنه لم يكن في المدينة في فترة حياة رسول الله صلى الله عليه وآله.

يدل على ذلك ما في الحديث ٣٩ حيث يروي سليم عن أبي سعيد الخدري نصب أمير المؤمنين عليه السلام بالولاية في غدير خم في السنة الأخيرة من عمر رسول الله صلى الله عليه وآله(٧٨). وهذا يدل على عدم حضوره في تلك البلاد آنذاك إذ يبعد عن مثل سليم أن لا يحضر في مثل ذلك الإحتفال العظيم إن كان حاضراً في المدينة آنذاك.

ويؤيد ذلك أنّه لم يروِ أيّ حديث آخر يدلّ على رؤيته رسول الله صلّى الله عليه وآله أو حضوره في المدينة في عصره.

\*لم يكن سليم في المدينة في فترة إمارة أبي بكر من سنة ١٠ إلى ١٣.

يدلُّ على ذلكُ أنَّ سليم روى أحداث السقيفة وماجرى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله عن أمير المؤمنين عليه السلام وعن سلمان وأبي ذر والمقداد وابن عبّاس والبراء بن عازب(٢٩)، وهذا يدلَّ على عدم حضوره في تلك الوقايع، كما لا يوجد أيّ اشارة في أحاديثه تدلَّ على حضوره في المدينة في تلك الفترة مع علمنا بأنّ

٧٨ ـ راجع ص ٨٣٨ من هذا الكتاب.

٧٩ ـ راجع ص ٧١٥ وص ٥٧٧ وص٨٦٣ من هذا الكتاب.

عمره كان حين وفاة النبيّ صلّى الله عليه وآله ١٢ سنة وهو عمر لا يفوت على صاحبه ما حدث من تلك الزعازع التي عصفت بالمدينة.

كهالا يوجد أيّ شيء يدلّ على التقائه بأبي بكر أو وجوده في المدينة إلى آخر عهده.

كان سليم حاضراً في المدينة أو كان يختلف إليها شابًا بعد انقضاء عهد أبي
 بكر وفي أوّل إمارة عمر حدود سنة ١٤ الهجرية .

يدلَ على ذلك أنّ سلمان قدم المدائن والياً عليها سنة ١٦ ((^^) وتوفي بها ولم يرجع إلى المدينة، ونجد التقاء سليم بسلمان وروايته عنه في احتفالات ومجالس حضرها أشخاص غير سلمان ممّن لم يرحلوا إلى المدائن، ولم نجد شيئاً تدلّ على رحلة سليم إلى المدائن في عصر سلمان، فمن جميع ذلك يستنتج أنّ تلك اللقاءات وقعت قبل سنة ١٦ وكان ذلك بالمدينة كما صرّح بذلك في بعضها. فإليك نصوص عن ذلك:

١ - في الحديث ١٤ يقول سليم: «انتهيتُ إلى حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه عليه وآله ليس فيها إلا هاشمي غير سلهان وأبي ذر والمقداد و. . . ، فقال العباس لعيا عليه السلام: ما ترى عمر منعه من أن يغرم قنفذاً كها أغرم جميع عماله؟» (٨١).

فهذا المجلس كان في المدينة بحضور سلمان قبل رحلته إلى المدائن، وبالتالي فإغرام عمر عمّا له أيضاً يكون قبل سنة ١٦.

٢ - في الحديث ١٣ ينص سليم على حضوره في قضية إغرام عمر حيث يحكي
 القصة بطولها ثم يقول: «فلقيت عليًا صلوات الله عليه فسألته عم صنع عمر، فقال
 عليه السلام: هل تدري لم كف عن قنفذ ولم يغرمه شيئاً؟»(٢٠).

٣ - في الحديث ١٩ يقول سليم: «شهدت أباذر، مَرض مرضاً على عهد عمر
 في إمارته، فَذَخل عليه عمر يعوده وعنده أمير المؤمنين عليه السلام وسلمان

٨٠ ـ مروج الذهب: ج٢ ص ٣٠٦.

٨١ - راجع ص ٦٧٥ من هذا الكتاب.

٨٢ ـ راجع ص٧٤ من هذا الكتاب.

والمقداد، (<sup>۸۲۷</sup>). فحضور سلمان في هذا المجلس يدلّ على أنّ ذلك المجلس كان قبل سنة ١٦ التي ذهب فيها إلى المدائن.

٤ ـ في الحديث ٥٢ يقول: «جلست إلى سلمان والمقداد وأبي ذر في إمارة عمر
 بن الخطّاب فجاء رجل من أهل الكوفة . . . » (١٨٠). فنرى سلمان مع أبي ذر والمقداد
 في زمن عمر، وهذا لا يكون إلا بالمدينة قبل سنة ١٦ .

كان سليم في هذه الفترة \_ أي من سنة ١٤ إلى سنة ١٦ \_ يلتقي كثيراً بأمير
 المؤمنين عليه السلام وسلمان وأبي ذر والمقداد .

يدلَّ على ذلك ما رواه عنهم جميعاً في مجلس واحد كما في الأحاديث ٥، ١٩، ٢١، ٢٤، أنّه ٢٤، ٢١، كما أنّه ٢١، ١٤، أنّه و بحضور الثلاثة الأخيرة كما في الأحاديث: ١، ٤، ٥، ٤٧، ٤٩، ٢٥، روى أحاديث كثيرة عن سلمان فقط مثل الأحاديث: ١، ٤، ٥، ٤٧، ٤٩، ٤٩، ٢٥، ٨٠، ٦٢، ٨٥، ١٤، وهذه كلّها لابد أن تكون في زمان حضور سلمان بالمدينة قبل سنة ١٦.

\*لا ندري أين كان سليم بعد رحلة سلمان إلى المدائن في سنة ١٦ إلى أوائل إمارة عثمان، إذ لا نجد في أحاديثه شيئاً يُخبرنا عن تواجده في المدينة أو غيرها أو التقائه بأحدٍ في تلك الفترة، نعم بعض أحاديثه عن أبي ذر و المقداد معاً أو منفرداً (٥٠٠) يكشف عن اتصاله بأمير المؤمنين عليه السلام وأبي ذر والمقداد في تلك الفترة. ويقوى احتمال بقائه في المدينة إلى آخر عهد عثمان أو اختلافه بين المدينة والكوفة في تلك الفترة.

\* حجّ سليم في أواسط أيّام عشهان عند ما قدم أبوذر حاجّاً وحضر الموسم ورجع معه إلى المدينة.

يدلّ على ذلك قول سليم في الحديث ٧٥: «بينها أنا وحنش بن المعتمر بمكة، إذ قام أبوذر وأخذ بحلقة الباب ثمّ نادى بأعلى صوته: . . . . ، فلمّا قدم المدينة بَعَث

۸۳ ـ راجع ص ۷۲۵ من هذا الكتاب.

٨٤ ـ راجع ص ٨٨١ من هذا الكتاب.

٨٥ ـ راجع الأحاديث ٦، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٤، ٣٨، ٤٤، ٤١، ٢٥، ٢١، ٢٧، ٧٠.

إليه عنمان فقال له: ما حَلَك على ما قمتَ به في الموسم؟ "(٢٥).

\* عاش سليم في المدينة من حدود سنة ٢٧ إلى آخر عهد عثمان أي سنة ٣٥.

يدلَ على ذلك قوله في الحديث ١١: «رأيت عليّاً عليه السلام في خلافة عثمان وعدّة جماعة يتحدّثون . . . وفي الحلقة أكثر من مائتي رجل . . . ، ((^\text{NY}) . ثمّ يعدّ منهم أيّ بن كعب الذي مات سنة ٣٠ وعبدالرحمان بن عوف الذي مات سنة ٣١، وهذا يدلّ على حضوره في المدينة في تلك السنين .

\* سافر سليم إلى الربذة في سنة ٣٤ الَّتي توفي فيها أبوذر.

يدلَ على ذلك قوله في الحديث ٢٠: «شهدتُ أباذر بالربذة حين سيَّره عثمان، وأوصى إلى عليّ عليه السلام في أهله». ثمّ يقول في آخر حديثه: «لقيتُ عمّاراً في خلافة عثمان بعد ما مات أبوذر . . . . « ( ^ ^ ) .

- \* عند ما جاء عهد أمير المؤمنين عليه السلام سنة ٣٥ كان سليم قد أصبح من خُلُص أصحابه بل صار من أوليائه والفدائيّين في سبيله، لل قد علَّمه أمير المؤمنين عليه السلام من أسرار الولاية. وهذا أمر يلوح من جميع ما أورده سليم في كتابه. وقد مرّ الإشارة إلى بعض النصوص في ذلك (٨٥).
- شهد سليم مع أمير المؤمنين عليه السلام وقعة الجمل في سنة ٣٥، وكتب
   كثيراً من جزئيات ما وقع في تلك الوقعة وبعدها.

تدلّ على ذلك النصوص التالية:

١ - في الحديث ٢٨ يقول سليم: «شهدتُ يوم الجمل مع علي عليه السلام
 وكنا إثنى عشر ألفاً وكان أصحاب الجمل زيادة على عشرين ومائة ألف»(١٠٠).

٢ - في الحديث ٢٩ يقول: «لمَّا التقى أمير المؤمنين عليه السلام وأهل البصرة

٨٦ ـ راجع ص٩٣٧ من هذا الكتاب.

۸۷ - راجع ص ۹۴۷ من هذا الكتاب. ۸۷ - راجع ص۹۳۶ من هذا الكتاب.

۸۸ ـ راجع ص۷۲۹ من هذا الكتاب.

٨٩ ــ راجع ص ٢٦٤ من هذه المقدمة .

٩٠ ـ راجع ص٧٩٦ من هذا الكتاب.

يوم الجمل نادى عليه السلام الزبير . . . »(٩١٠).

 ٣ ـ في الحديث ٥٣ يقول: «سمعتُ علياً عليه السلام يقول يوم الجمل ويوم صفّين: إنّي نظرت فلم أجد إلا كفراً . . . ٩١٥.

٤ - في الحديث ٥٦ يقول: «لم يكن مع طلحة والزبير رجل واحد من المهاجرين والأنصار» (٦٢).

و الحديث ٩٥ يقول: وإنّ علياً عليه السلام كان إذا لقى عدواً يوم الجمل ويوم صفّين ويوم النهروان استقبل القبلة على بغلته الشهباء . . . . (١٠٠).

٦ ـ في الحديث ٦٧ يقول: «شهدت علياً عليه السلام حين دعا زياد بن عبيد بعد ظهوره على أهل الجمل . . . »(١٠٠).

\* شهد سليم وقعة صفين في سنة ٣٦ من أوّلها إلى آخرها، وكان من شرطة الخميس المتقدّمين في الحرب. وكان حاضراً ليلة الهرير العاشر من صفر سنة ٣٨ والتي هي آخر وقعات صفين، وكان أيضاً حاضراً في قصّة الحَكَمين بعد ذلك ورجع معه عليه السلام إلى الكوفة.

يدل على ذلك مضافاً الى ما مرّ في الحديثين ٥٣ و٥٩، وما مرّ من أنّه كان من شرطة الخميس، النصوص التالية:

1 \_ في الحديث 10 يقول: «سمعتُ علي بن أبي طالب عليه السلام يقول قبل وقعة صفين . . . . "(11).

للحكمين حين الحديث 10 يقول: «وقال (أمير المؤمنين عليه السلام) للحكمين حين بَعْثها: احكما بكتاب الله وسنة نبيه»(۱۷).

٩١ \_ راجع ص٧٩٨ من هذا الكتاب.

٩٢ ـ راجع ص٨٨٣من هذا الكتاب.

٩٣ ـ راجع ص ٨٨٩ من هذا الكتاب.

٩٤ ـ راجع ص٩٠٦ من هذا الكتاب.

٩٥ ـ راجع ص ٩٠١ من هذا الكتاب.

٩٦ ـ راجع ص ٦٩٦ من هذا الكتاب.

٩٧ ـ راجع ص٧٠٣ من هذا الكتاب.

٤ ـ في الحديث ٢٥ كتب بعض إحتجاجات أمير المؤمنين عليه السلام مع معاوية مكاتبة ومشافهة وأورد بعض ما وقع هناك. يقول في أوّله: «إنّ معاوية دعا أبا الدرداء ونحن مع أمر المؤمنين عليه السلام بصفين . . . »(٩٩).

كان سليم في الكوفة بعد وقعة صفين وقبل النهروان عند ما استشهد محمد
 بن أبي بكر بمصر سنة ٣٨. يدل على ذلك ما يلى :

١ - في الحديث ٣٧ يقول: «فلمّا قتل محمد بن أبي بكر بمصرونُعى عزّيت به أمير المؤمنين عليه السلام . . . » (١٠١٠).

٢ ـ في الحديث ٧٨ يقول: «خرج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام
 ونحن قعود في المسجد بعد رجوعه من صفين وقبل يوم النهروان»(١٠٢٠).

\* شهد سليم وقعة النهروان في سنة ٣٩. أخبر عن ذلك في النصوص التالية :

١ - في الحديث ٩٥ يقول: «إنّ علياً عليه السلام كان إذا لقي عدواً يوم الجمل ويوم صفّين ويوم النهروان استقبل القبلة . . . . . "(١٠٣).

٧ ـ في الحديث ٥٦ يقول: «إنَّه لم يكن . . . مع الخوارج يوم النهروان أحد

٩٨ ـ راجع ص٧٠٥ من هذا الكتاب.

٩٩ ـ راجع ص ٧٤٨ من هذا الكتاب.

١٠٠ ـ راجع ص٥٠٨ من هذا الكتاب.

١٠١ ـ راجع ص ٨٢٤ من هذا الكتاب.

١٠٢ ـ راجع ص ٩٤١ من هذا الكتاب.

١٠٣ ـ راجع ص٩٠٢ من هذا الكتاب.

من المهاجرين والأنصار . . . »(١٠٤).

\* كان سليم في الكوفة بعد وقعة النهروان إلى شهادة أمير المؤمنين عليه السلام في شهر رمضان سنة ٤٠، وقد أورد في كتابه بعض الخطب الّتي ألقاها الإمام عليه السلام. يدلّ على ذلك ما يلى:

1 ـ في الحديث ١٢ يروي سليم احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام مع الأشعث بن قيس، الّذي يقول عليه السلام فيه: «كيف رأيت يابن قيس وقعتنا بصفّين . . . وكيف رأيتنا يوم النهروان إذ لقيت المارقين . . . ». وهذا النصّ يدلّ على أنّ هذا المجلس كان بعد النهروان (١٠٠٠).

٣ ـ في الحديث ٧٩ يقول: «سمعت علياً عليه السلام يقول في شهر رمضان وهوالشهر الذي قُتل فيه . . . . »(١٠٧٠).

٤ ـ في الحديث ٦٩ يقول: «شهدتُ وصية على بن أبي طالب عليه السلام حين أوصى إلى ابنه الحسن عليه السلام وأشهد على وصيته الحسين عليه السلام وعمداً وجمع ولده ورؤساء أهل بيته وشيعته . . . »(١٠٨).

و في الحديث ٦٩ أيضاً يقول: «ثم لم يَزل يقول (اي أمير المؤمنين عليه السلام) لا إله إلا الله، حتى قبض صلوات الله عليه في أول ليلة من العشر الأواخر ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان، ليلة الجمعة لأربعين سنة مَضَت من الهجرة ١٠٠٥.

١٠٤ ـ راجع ص ٨٨٩من هذا الكتاب.

١٠٥ ـ راجع ص ٦٦٨ من هذا الكتاب.

١٠٦ ـ راجع ص٧١٢ من هذا الكتاب.

١٠٧ ـ راجع ص٩٤٣ من هذا الكتاب.

١٠٨ ـ راجع ص ٩٢٤ من هذا الكتاب.

١٠٨ ـ راجع ص٩٢٧ من هذا الكتاب.

الفصل ٩: ترجمة المؤلِّف ......الفصل ٩: ترجمة المؤلِّف ....

 كان سليم في الكوفة بعد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام وعند ما دُخَلها معاوية ووقع معاهدة الصلح بينه وبين الإمام المجتبى عليه السلام.

يقول في الحديث ٧٦: «قام الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام على المنبر حين اجتمع مع معاوية فحمد الله وأثنى عليه . . . ، (١١٠).

\* سافر سليم إلى المدينة والتقى بالإمامين الحسنين عليها السلام، ولا ندري هل بقي فيها أو رَجَع إلى الكوفة إلا أنّه كان حاضراً بالمدينة سنة • ٥ بعد شهادة الإمام المجتبى عليه السلام في السنة التي قدم فيها معاوية حاجًاً.

يدل على ذلك نصان:

 ١ - في الحديث ١٠ يقول: «ثم لقيت الحسن والحسين صلوات الله عليها بالمدينة بعد ما قُتل أمير المؤمنين عليه السلام . . . »(١١١).

ل الحديث ٢٦ يقول: «قدم معاوية حاجًا في خلافته بعد ما قتل أمير المؤمنين عليه السلام ومات الحسن بن علي عليه السلام . . . »، وفي نسخة: «بعد قتل علي صلوات الله عليه في حياة الحسن عليه السلام بعد موادعته إيّاه»(١١٣).

\* كان سليم في الكوفة في بعض الفترات بين سنة ٤٩ وسنة٥٥ التي كان زياد والياً عليها، فأخذ من كاتب زياد رسالة معاوية إليه. ولا يبعد إصابة مخالب معاوية له أيضاً.

يقول في الحديث ٢٣: «كان لزياد بن سميّة كاتب يتشبّع وكان لي صديقاً، فأقرأني كتاباً كتبه معاوية إلى زياد . . . » ويصرّح في آخر الحديث بأنّه كان في زمن حكم زياد (١١٣).

\* حجّ سليم قبل موت معاوية بسنة أو سنتين ، وحَضَر في منى في مجلس الإمام أبي عبدالله الحسين عليه السلام .

١١٠ ـ راجع ص٩٣٨ من هذا الكتاب.

١١١ ـ راجع ص٦٢٨ من هذا الكتاب.

١١٢ ـ راجع ص٧٧٧ من هذا الكتاب.

١١٣ - راجع ص٧٣٩ من هذا الكتاب.

يقول في الحديث ٢٦: «فلمّا كان قبل موت معاوية بسنتين (خ ل: بسنة) حجَّ الحسين بن عليّ صلوات الله عليه . . . فاجتمع إليه بمنى أكثر من سبعمائة رجل وهُم في سرادقه . . . . فقام فيهم خطيباً (١١٤).

\* لا علم لنا بالظروف التي عاشها سليم عند شهادة أبي عبدالله الحسين عليه السلام إلا أنّ المحتمل عندي قويًا أنّه كان من المسجونين في مطامير عبيدالله بن زياد في عدة ليسوا بالقليل، كما لا خبر عندنا عن الظروف التي عاشها بعد وقعة الطفّ إلى زمن إمارة الحجّاج وأنّه هل كان في الكوفة أو في المدينة أو في بلدة أخرى عند ما خرج إبن الزبير بمكة وبعده المختار بالكوفة وساير ما جرى في تلك السنين. نعم، أخبرنا عن التقائه بالإمام السجّاد والإمام الباقر عليهما السلام وكذلك ابن عبّاس في تلك الفترة. يذلّ على ذلك ما يلى:

١ في الحديث ١٠ يقول سليم: «ثم لقيت على بن الحسين عليه السلام وعنده ابنه محمد بن على عليه السلام»(١٠٠).

في الحديث ١٠ أيضاً يقول أبان: «فحججتُ بعد موت علي بن الحسين عليه السلام فلقيت أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام فحدّثتُه بهذا الحديث كلّه لم أترك منه حرفاً واحداً، فاغرورقت عيناه ثمّ قال: «صدق سليم، قد أتاني بعد أن قُتل جدّى الحسين عليه السلام وأنا قاعد عند أبي ... »(١١٠٠).

٣ ـ في الحديث ٦٦ يقول: «لمّا قُتل الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليه السلام بكى ابن عباس بكاء شديداً ثم قال: . . . ، (١٧٠٠).

\* إنّ سليماً كان في الكُوفة ظاهراً في سنة ٧٥ الّتي قدم فيها الحجّاج والياً عليها، فطلبه ليقتله فهرب منه إلى بلاد ايران، وجاء إلى مدينة «نوبندجان» في منطقة فارس. وهي كانت بلدة كبيرة لم تبق منها اليوم إلّا قرية صغيرة تسمّى «نوبندگان»

١١٤ ـ راجع ص٧٨٨ من هذا الكتاب.

١١٥ ـ راجع ص ٦٣٨ من هذا الكتاب.

١١٦ ـ راجع ص ٦٢٩ من هذا الكتاب.

١١٧ ـ راجع ص ١١٥من هذا الكتاب.

تقع بين مدينتي شيراز وفَسا في محافظة فارس. فآوى في تلك البلدة إلى أبان بن أبي عيّاش. ويقوى في الظنّ أنّه كان بينه وبين أبان قرابة نَسَبيّة أو بالمصاهرة. ثمّ إنّه لم يلبث في نوبندجان حتّى راح إلى روح الله ورحمته. يدلّ على ذلك ما يلي:

١ ـ يقول أبان في مفتتح الكتاب: «لما قدم الحجّاج العراق سأل عن سليم بن قيس فهرب منه فوقع إلينا بالنوبندجان متوارياً فنزل معنا في الدار . . . فلم ألبث أن حض ته الوفاة (١١٠٠).

لانة طلبه النديم والعقيقي: «كان (سليم) هارباً من الحجاج الأنه طلبه ليقتله فلجأ إلى أبان بن أبي عيّاش فأواه»(١١٩).

وبهذا تمّ ذكر دورة حياة سليم عرضناها مشفوعة بذكر الأسانيد والمصادر.

### رُوِيات سُلِم وَخُلَقَّاتُ

قل أن يوجد في الرجال من يجمع بين السيف والعلم والقلم، وذلك لما يَتَطلّب كلّ من الجانبين من ظروف ومُقتضيات لا يتمكّن النفس الإنساني من المواظّبة عليها جميعاً. نَعَم، يجمع بينهما رجلٌ أخلَصَ النيّة لله في سبيل الخدمة لمولاه بأيّ وجه تمكّن منه، من دون تدخّل أيّة نزعةٍ نفسانيةٍ فيها. ومن هؤلاء الرجال مؤلّفنا الجليل سليم بن قيس.

فلقد شارك في معارك القتال بشدّة اجتهاده وقوّة نفسه وبصيرة قلبه وعاش حروباً متعدّدة، مثل واقعة الجمل التيّ قتل فيها أكثر من خمسة عشر ألف رجل في يوم واحد، ومثل يوم الهرير آخر أيام صفّين الّذي دام الحرب فيه يوماً بليلته وأسفَرَت عن سبعين ألف قتيل خلال الأربع والعشرين ساعة، ومثل واقعة النهروان الّتي قُتل فيها أكثر من أربعة آلاف رجل خلال ساعات.

۱۱۸ ـ راجع ص ۵۵۷ من هذا الكتاب.

١١٩ ـ الفهرست لابن النديم: ص٧٥٥ . خلاصة الأقوال: ص٨٣.

ولقد كان سليم في هذه الحروب مُنسلكاً في شرطة الخميس الفدائيّين لأمير المؤمنين عليه السلام وهم كانوا ستّة آلاف رجل يُعانقون الموت في الخطّ الأماميّ من ساحة القتال عند اشتعال نران الحرب.

إذا عرفت هذا الجانب من روحيّات سليم فانظر ما ذا ترى عن رجل مثله في ميدان العلم والقلم. فإنّك إن درست حياته العلميّة تراه رجلًا متطلّعاً إلى الحقيقة فاحصاً عنها، كثير الرواية شديد الضبط دقيق النظر. وفي كلمة: إنّه في الاتجاه الآخر من حياته أوقف نفسه - بجميع إمكانيّاتها - في سبيل طلب علم الدين وتدوينه وحفظه للأجيال القادمة.

وبها أنّه حامل هذه العلوم أمانةً للأمّة نراه رجلًا كتوماً يُحبّ الخفاء والكتهان ويبغض الإشتهار. وبذلك تمكّن من حفظ نفسه عن مثل زياد وابن زياد كها تمكّن بكتهانه من تدوين كتابه وتأليفه وجمعه وحفظه في أزمنة كان قد منع فيها من تدوين الحديث بالكليّة وكان يؤاخذ عليها بأشدّ ما يكون من المؤاخذة.

وكان سليم رحمه الله كريم النفس، شديد الإجتهاد، صاحب الحزن. وهي صفات أولياء الله الذين يكون الموت مصوّراً أمام أعينهم دائهاً. وكان يشرق من جبينه نور الولاية وبهجة العبادة والورع.

#### \* \* \*

لقد حصلنا على روحيات سليم مّا يلوح من مضامين رواياته بالإضافة إلى ما نَقَله أبان بن أبي عيّاش في مفتتح الكتاب. ونشير هنا إلى نقطتين هامّتين منها:

#### النقطة الاولى: كتمانه واجتنابه عن الإشتهار

هذه خلقية تلوح من جوانب حياته، فقد كان يختفي بنفسه ويُبغض الشهرة في أكثر أيّام عمره إلاّ خمس سنين من أيّام خلافة أمير المؤمنين عليه السلام الظاهريّة. فتمكّن بها من جمع الحقائق بحريّة، والتساؤل عنها من دون أيّ تقيّد، وتمكّن من حفظ ما جَمعه في كتابه طيلة الفترات المُظلمة بالغشم والعدوان، فإنّه لو اطّلع أحدً

من الحاكمين على ما جَمَعه ودَوَّنه سليم لأفناه وأحرقه كما فعلوا ذلك بكثير من نظائره.

الفصل ٩: ترجمة المؤلِّف ........ ٢٨٧

ويدلُّ على هذه الخلقيَّة في سليم أمور:

 ١ ـ قول أبان في مفتتح الكتاب: «فلم أر رجلًا كان أشد خمولًا لنفسه ولا أشد بغضاً لشهرة نفسه منه»(١٢٠٠).

٢ ـ عدم التعرّض له من عند الحاكمين من أوّل عهد عمر إلى زمن الحجاج. ولا شكّ ان ذلك لم يكن إلا لإستعماله التقيّة بأشد الوجوه لغرض التحفّظ بالحقائق للأجيال حتّى أنّ سلياً تمكن من استنساخ كتاب معاوية إلى زياد بايجاد الصداقة بينه وبين كاتب زياد، وهو من الأسناد التاريخيّة القيّمة التي لم يطلّع عليها ولم ينقلها غير سليم (١٢١).

٣ ـ إنّه مع كونه من أولياء أمير المؤمنين عليه السلام ومن شرطة الخميس، مع ذلك لا نرى له ذكراً في التاريخ بعد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام بينها نرى ذكر أمثاله.

إلى عياش الذي الته عن طريق أبان بن أبي عياش الذي الته به في آخر سنة من عمره (١٣٢). وهذا يدل على شدة كتانه حيث لم يرو لأحد من الناس حديثاً كي لا يشتهر ويفشي أمر كتابه. وفي نفس الوقت نرى مثل أصبغ بن نباتة وساير أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام توجد رواياتهم بطرق مختلفة كثيرة.

### النقطة الثانية: تحفّظه وضبطه ودقّة نظره وفحصه

وهي الموهبة الّتي تلازم التأليف والتصنيف وثبت التاريخ ولا يبعد أن يكون الدافع الّذي جرَّ به إلى ميدان التأليف ما هو المعروف من أنَّ «ما كتب قرَّ وماحفظ فرَّ».

فإنّا نجد سلياً إذا سمع حديثاً لا يكتفي بمجرّد سياعه بل يسأل عن كلّ ماريّما يخطر بسال أحـد حول الموضوع، ويكتب زمـان الـرواية وظـروفهـا، ويشير إلى

١٢٠ ـ راجع ص ٥٥٧ من هذا الكتاب.

١٢١ ـ راجع ص٧٣٩ من هذا الكتاب.

۱۲۲ ـ راجع ص ۲۹۵ من هذه المقدمة.

خصوصيّات القضايا، وقد عرض كثيراً ممّا سمعه من غير المعصوم على المعصوم للتأكد والإطمئنان من صحّتها.

وقد تحمّل المشاقّ الكثيرة للتطلّع على الحقائق والتأكّد من صحّتها، وربّما أوقع نفسه في الأخطار طلباً لجزئيات وقايع التاريخ . فلنُشِر إلى بعض النصوص من كلامه في ذلك:

١ ـ يقول سليم في مفتتح الكتاب: «إنّ عندي كتباً سمعتُها عن الثقات وكتبتها بيدي . . . وليس منها حديث أسمعه من أحدهم إلاّ سألت عنه الآخر حتّى اجتمعوا عليه جيعاً»(١٣٣).

٢ ـ في الحديث ١٠ يقول سليم: «قلت: يا أمير المؤمنين، إنّي سمعتُ من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئاً من تفسير القرآن ومن الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله ثمّ سمعت منك تصديق ماسمعت منهم»(١٢١).

٣ في الحديث ٢٤ يقول: «سمعتُ سلمان وأبا ذر والمقداد، وسألت علي بن
 أبي طالب صلوات الله عليه عن ذلك فقال: صدقوا» (١٢٠٠).

٤ ـ في الحديث ٣٨ يقول: «فحدّثت أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة بها حدّثنى به سلهان وأبوذر والمقداد»(١٢٦).

• ي الحديث ٤٩ يقول بعد ما يروي حديثاً عن سلمان: «لقيت أباذر والمقداد في إمارة عثمان فحدّثاني. ثمّ لقيت علياً عليه السلام بالكوفة والحسن والحسين عليها السلام فحدّثاني به سراً مازادوا ولا نقصوا كأنّا ينطقون بلسان واحد»(١٧٠٠).

٦ - في الحديث ١٩ بعد ما يروي سليم حديثاً عن أبي ذر يقول: «فقلت: يا

۱۲۳ ـ راجع ص ۵۵۸من هذا الكتاب.

١٧٤ ـ راجع ص ٦٢٠ من هذا الكتاب.

١٢٥ ـ راجع ص٧٤٧ من هذا الكتاب.

١٢٦ ـ راجع ص ٨٢٧ من هذا الكتاب.

۱۲۷ ـ راجع ص۸۷۸ من هذا الكتاب.

أبا الحسن وأنت يا سلمان وأنت يا مقداد تقولون كها قال أبوذر؟ قالوا:نعم صدق. قلت: أربعة عدول ولو لم يحدّثني غير واحدٍ ما شككتُ في صدقه، ولكن أربعتكم أشدّ لنفسى وبصيرتي،(١٢٨).

ل ـ نرى عدداً من الأحاديث المروية في كتب الحديث توجد بصورة أكمل وأشمل للجزئيّات في كتاب سليم، ويتضمّن ذكر بعض ماكان مقترناً بالحديث عمّا لم يذكره غره.

٨ ـ روى سليم حوادث السقيفة بطولها عن أربعة أشخاص عليحدة، فرواها
 عن أمير المؤمنين عليه السلام في الحديث ١٢ وعن سليان في الحديث ٤ وعن البراء
 بن عازب في الحديث ٣ وعن ابن عبّاس في الحديث ١٤ (١٢٩).

٩ - في الحديث ١٠ عرض حديثه على الإمامين الحسنين والإمام السجّاد عليهم السلام (١٣٠).

١٠ ـ في الحديث ٧ سأل سليم أمير المؤمنين عليه السلام عن مسائل مهمة
 جداً حول أقل درجات الإيهان والكفر وما يوجب دخول النار(١٣١).

١١ - في الحديث ١١ ذكر مجلساً أقيم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسمّى كلّ من كان حاضراً هناك، وذكر جميع ما جرى في ذلك المجلس بدقّة (١٣٢).

17 ـ في الحديث 19 لمّا علم أنّ ثهانين رجلاً من العرب والعجم سلَّموا على على عليه السلام بإمرة المؤمنين قال: «قلت: أصلحك الله أتسمّون الثهانين؟ فسهاهم رجلاً رجلاً». . ثمّ قال سليم: «وأظنّ إنّي قد لقيتُ عامّتهم فسألتهم وخلوتُ بهم رجلاً رجلاً، فمنهم من سَكت عني فلم يُجبني بشيء وكتَمَني ومنهم من حدَّثي» (٢٣٠).

١٣ ـ في الحديث ١٣ و١٤، لمَّا رآى أنَّ عمر أغرم جميع عمَّاله غير قنفذ استطلع

١٢٨ ـ راجع ص٧٢٦ من هذا الكتاب.

١٢٩ ـ راجع ص ٦٦٥ وص ٧٧٥ وص ٧١ه وص ٨٦٢ من هذا الكتاب.

۱۳۰ ـ راجع ص ۹۲۸ من هذا الكتاب.

١٣١ ـ راجع ص ٦٠٥ من هذا الكتاب.

۱۳۲ ـ راجع ص٦٣٦ من هذا الكتاب.

۱۳۳ ـ راجع ص۷۲٦ من هذا الكتاب.

على حقيقة الأمر بالسؤال عن أمير المؤمنين عليه السلام، فأجابه أنَّ ذلك كان لِضر به فاطمة الزهراء سلام الله عليها(١٣٤).

١٤ ـ في الحديث ٢٠ سمع عن أبي ذر كلاماً بشأن عرار وحذيفة، فالتقى بعرار فسأله عن ذلك. ثم رحل إلى المدائن فالتقى هناك بحذيفة فسأله أيضاً (١٣٠٠).

١٥ ـ في الحديث ٣٧ أراد أن يعرف ما ذا صار آخر أمر أصحاب الصحيفة الملعونة وكيف خرجوا من الدنيا، فالتقى بمن ولى موت هؤلاء ومن حضر عند موتهم فسألهم بدقة عمّا جرى في آخر ساعاتهم (١٣٦).

17 - أراد سليم أن يعرف أفضل مناقب أمير المؤمنين عليه السلام، فسأل أباذر عن ذلك في الحديث ٤٦، ثمّ سأل المقداد عن نفس الموضوع في الحديث ٤٦، ثمّ سأل امير المؤمنين عليه السلام نفسه عن ذلك في الحديث ٢٠، ثمّ سأل أمير المؤمنين عليه السلام نفسه عن ذلك في الحديث ٢٠، (٢٧٠).

 ١٧ ـ أورد في الحديث ٢٥ إحتجاجات أمير المؤمنين عليه السلام على معاوية بتفاصيلها وتعرّض لبعض ما جرى هناك عند المذاكرات(١٣٨).

١٨ ـ في الحديث ٢٨ و٢٩ و٥٣ و٥٥ و٥٨، ذكر بعض ما هو المهم من واقعة الجما (١٣٩).

١٩ ـ في الحديث ٥٥ و٥٥ ذكر انه التقى بسعد بن أبي وقاص وعبدالله بن عمر ومحمد بن مُسلمة لِيعرف ماذا يعتذرون في تخلفهم عن أمير المؤمنين علي السلام (١٤٠٠).

٧٠ ـ في الحديث ٢٦ لَمَا قدم معاوية حاجًاً، حضر سليم الموسم لينظر ماذا

١٣٤ ـ راجع ص ٦٧٤ و ٦٧٥ من هذا الكتاب.

١٣٥ ـ راجع ص٧٣١ من هذا الكتاب.

۱۳٦ ـ راجع ص٨١٦ من هذا الكتاب.

۱۳۷ ـ راجع ص ۸۰۸ وص ۸۵۸ وص۳۰۹من هذا الكتاب.

۱۳۸ ـ راجع ص ۷٤٨من هذا الكتاب.

١٣٩ ـ راجع ص ٧٩٦ وص٧٩٨ وص٨٨٣ وص٨٨٩ وص٨٩٨ من هذا الكتاب.

١٤٠ ـ راجع ص٨٨٧ وص ٨٩٠ من هذا الكتاب.

يجري هناك، ولمّا حجّ الإمام أبو عبدالله الحسين عليه السلام صَحِبه سليم وحضر مجلسه في منى وأثبت في كتابه مناشداته عليه السلام هناك بدقّة(١٤١).

وأُخيراً نلفت نظر القارئ الكريم إلى أنّ ايرادنا لهذه الموارد لم يكن إلّا ذكراً لأمثلة تُنبئ عن مدى تفحّص سليم ودقة نظره، ليكون ذلك شكراً منّا تجاه سعيه حيث يسرً علينا حلّ كثير من المعضلات الاعتقاديّة وحيث اغتنم الفرصة بحضور المعصومين عليهم السلام وأصحابهم الكرام.

# فاليفركي أللعلية

كان سليم بن قيس عُن عَرَف مدى تأثير الكتابة في التحفّظ على الحديث والتاريخ، ولِذلك استخدم القلم في سبيل حفظ ما جرى على الأمّة وما سيجرى عليها. واشتد حرصه على ذلك حيث أحسّ بأهمّية تلك الظروف الخاصة التي كان يعيشها حيث كان الناس مُنعوا فيها بالكليّة من تدوين سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وتاريخه وسُننه.

فاتصل سليم بمنابع الوحي الإلهي أهل بيت الرسول عليهم السلام الذين كانوا أدري بها في البيت، فأخذ الحقّ عن لسان من كان الحقّ معه ويدور معه حيث ما دار. كها أنّه اتصل بمثل سلهان وأبي ذر والمقداد الثلاثة الثابتين على عهدهم مع أمير المؤمنين عليه السلام حينها انقلب الناس على أعقابهم.

فبدء سليم يسألهم أوّلاً عن كلمات الرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله وسيرته طيلة حياته الشريفة. ثمّ ركز أسئلته على ما جرى في الأيّام الأخيرة من عمره الشريف، إلى أن انتهى سؤاله إلى ما جرى بعد الرسول صلّى الله عليه وآله من الزعازع التي عصفت بالمجتمع الإسلامي.

فأورد في كتابه جميع ما سأل عن أمير المؤمنين عليه السلام وما سأله عن سلمان

١٤١ ـ راجع ص٧٧٧من هذا الكتاب.

وأبي ذر والمقداد، وذلك يُشكِّل رُبع كتابه.

ومن أوائل خلافة عمر إلى آخر خلافة عثمان شَهد بنفسه كثيراً ممّا كان يجري على دين الله من التحريف والتبديل، وشهد كثيراً من احتجاجات أمير المؤمنين عليه السلام على الحاكمين وعلى الناس عامّة، فأورد جميع ذلك في كتابه بكتمان شديد عن الحاكمين. وتلك تُكوِّن الربع الثاني من كتابه.

ومن أوّل خلافة أمير المؤمنين عليه السلام الظاهريّة وطيلة خس سنوات الّتي جرى فيها وقعات الجمل وصفين والنهروان شَهِدها سليم بأجمعها فأورد كثيراً من جزئيّات تلك الحروب وبعض خطب أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه، وهي تكوّن الربع الثالث من كتابه.

ثم إنه بعد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام وفي الظروف التي أوجدها معاوية ومن تَبِعه من ساير أمراء بني أمية لم يتمكّن من الإتصال بالمعصومين عليهم السلام وأصحابهم بصورة يمكنه أن يأخذ عنهم كها كان في عصر أمير المؤمنين عليه السلام . نعم أورد بعض ما وقع في تلك الفترة وما تمكّن من أخذ الحديث والتاريخ في كتابه ويتكوّن بها الربع الأخير من كتابه .

وعلى هذا فاشتغال سليم بتدوين قسم كبير من كتابه كان من سنة ١٦ الهجرية إلى سنة ٤٠، وهي توافق السنين ١٤ إلى ٤٢ من عمره وجَمَع الربع الأخير في أربعين سنة الأخيرة من عمره المبارك.

ويزيد قيمة ما نقله سليم من جهة كونه شاهداً عينياً لتلك الحوادث وكان يسأل عمّا يخطر بباله بدقة كها كان يستمع إلى ما يسأله غيره، وربّم الاقى المعارضين لأمير المؤمنين عليه السلام وسألهم عن فكريتهم وأورد جميع ذلك في كتابه.

### مَرَرَوِي اللهِ عَلَى مَ

روى سليم عن المعصومين عليهم السلام والصحابة والتابعين. وقد صرّح بذلك في مفتتح الكتاب حيث قال: «إنّ عندي كتباً سمعتها من الثقات وكتبتها

بيدي . . . وهي حقّ أخذتها من أهل الحقّ والفقه والصدق والبرّ، عن عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه وسلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري والمقداد بن الأسود . . . وأشياء بعدُ سمعتها من غيرهم من أهل الحقّ (١٤٦).

وذكر أبان في مفتتح الكتاب بعض آخر عن روى عنهم سليم بقوله: «فسمعتُ منه أحاديث كثيرة عن عمر بن أبي سلمة بن أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وآله وعن معاذ بن جبل وعن سلمان الفارسي وعن علي عليه السلام وأبي ذر والمقداد وعمار والراء بن عازب»(١٤٣٠).

وأشار النعماني في كتاب الغيبة إلى من روى عنهم سليم فقال: «إنَّ جميع ما اشتمل عليه هذا الأصل إنَّما هو عن رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما والمقداد وسلمان الفارسي وأبي ذر ومن جرى مجراهم مَّن شهد رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما وسمع منهما» (131).

ونحن استقصينا جميع من روى عنهم سليم في رواياته المذكورة في كتابه، وكمذلك ساير أحماديثه الّتي لم يُذكر في كتابه، نورد أسمائهم مع الإشارة إلى رقم الأحاديث في الكتاب:

٧ - الإمام الحسن عليه السلام: ١٠، ٧٤، ٧٦.

٣ - الإمام الحسين عليه السلام: ١٠، ٢٦.

٤ - الإمام زين العابدين عليه السلام: ١٠.

١٤٢ ـ راجع ص ٥٥٨من هذا الكتاب.

١٤٣ ـ راجع ص٥٥٧ من هذا الكتاب.

١٤٤ - الغيبة للنعمان: ص٩١.

الإمام الباقر عليه السلام: ١٠.

٦ ـ سلمان الفارسي: ١، ٤، ٥، ٦، ١٩، ٢١، ٢٤، ٣٨، ٤٤، ٧٤،

P3, Y0, A0, YF, IV, VV, IP.

٧ ـ أبوذر الغفاري: ٦، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٤، ٣٨، ٤٤، ٤٦، ٥٦، ١٧، ٧٧، ٥٧.

٨ ـ المقداد بن الأسود: ٦، ١٩، ٢٢، ٢٤، ٣٦، ٣٦، ٤٤، ٥٠، ٧١.

٩ ـ عبدالله بن العبّاس: ٢٦، ٢٧، ٣٠، ٣٣، ٣٦، ٤٨، ٦١، ٦٦، ٨٥،٧١، ٨٥.

١٠ ـ جابر بن عبدالله الأنصاري: ٥٠، ٦١، ٧١.

١١ ـ غيار بن ياسر: ٢٠، ٢٥.

١٢ ـ محمد بن أبي بكر: ٣٧.

١٣ ـ حذيفة بن اليمان: ٢٠ .

١٤ ـ عبدالله بن جعفر الطيار: ٤٢.

١٥ ـ أبو سعيد الخدري : ٣٩.

١٦ \_ قيس بن سعد بن عبادة: ٢٦ .

١٧ ـ البراء بن عازب: ٣.

١٨ ـ أبو الحجاف داود بن أبي عوف العوفي: ٢١ .

١٩ \_ عبدالرحمان بن غنم الأزدى: ٣٧.

٢٠ ـ أبو أيوب الأنصاري: ٢٥.

٢١ ـ خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين: ٢٥ .

۲۲ ـ أبو الهيثم بن التيهان: ۲۰ .

۲۳ ـ كاتب زياد بن سميّة: ۲۳ .

٢٤ ـ سعد بن أبي وقّاص: ٥٥، ٥٦، ٥٧.

۲٥ \_ محمد بن مسلمة: ٥٧ .

٢٦ ـ عبدالله بن عمر: ٥٧ .

الفصل ٩: ترجمة المؤلّف ......... ٢٩٥

### مركوي شلير

المراد هنا من روى عن سليم بلا واسطة أي أخذ الحديث منه نفسه، وأمّا الراوون لأحاديثه تمّن جاء أسهائهم في الأسانيد فقد مرّ ذكرهم مفصّلًا (١٤٥).

ولقد استقصيتُ الكتب الحديثية ولاحظتُ أسانيد أحاديث سليم بالمقارنة بينها لأحصل على أسهاء من روى عنه ، فتعاضدت القرائن الكثيرة عندي على أنَّ الراوي عن سليم لم يكن إلاّ رجلاً واحداً وهو أبان بن أبي عيّاش ، ولم يرو عنه أحدُّ غيره فإنّه هو الذي روى عن سليم كتابه بالمناولة منه والقراءة عليه كها روى عنه أحاديث كتابه متفرّقة في مختلف الروايات وروى عنه بعض الأحاديث الّتي ليست في كتابه .

وبملاحظة فصل تخريج الأحاديث آخرالكتاب (١٤٦) والمقارنة الدقيقة بين الأسانيد في مختلف أحاديثه وكذلك ملاحظة أسانيد كتابه يُعلم أنّ النزر اليسير من الأحاديث التي رويت عن سليم من دون وساطة أبان ـ ولا يبلغ عددها خسة ـ فهو إمّا من السقط الواقع في سندها وإمّا من التصحيف اللاحق به أو من التقديم والتأخير الطاري عليه بأيدي الناسخين من الإشتباه عند الساع أو القراءة أو الكتابة.

ويؤيّد عدم رواية غير أبان عن سليم ما هو مذكور في مفتتح الكتاب المتضمّن لكيفيّة تحويل سليم كتابه لأبان بصورة لم يطلّع عليه غيره، إذا أضفنا إلى ذلك أنّ أكثر الأحاديث المرويّة عن سليم في كتب الحديث موجودة في كتابه.

وأمّا القول بعدم منافاة رواية غير أبان عنه ولو يسيراً، يُردّه أنّه لا يمكن الإعتراف به بعد تضافر القرائن على إنفراده في الرواية عن سليم، ومجرّد عدم المنافاة لا يجدي في ذلك. ومن اللازم هنا ايراد كلام ابن النديم والسيد العقيقي في الموضوع:

قال ابن النديم: د. . . كتاب سليم بن قيس المشهور، رواه عنه أبان بن أبي

١٤٥ ـ راجع الفصل الخامس في ص ١٢٧ من هذه المقدّمة.

١٤٦ ـ راجع ص٩٥٩من هذا الكتاب.

عيّاش، لم يروه عنه غيرهه(١٤٧).

قال السيد العقيقي: «لم يروِ عن سليم بن قيس أحد من الناس سوى أبان بن أبي عيّاش،(١١٨٠).

وتكميلًا لِمذا البحث أورد موارد رواية غير أبان عن سليم واوضح المسألة بعض الشيء:

١ - جاء في بعض الأسانيد رواية إبراهيم بن عمر اليهاني عن سليم كها في فهـرست الشيخ: ص٨١، ورجال النجاشي: ص٣، وأصول الكافي: ح١ ص١٩١، وبصائر الدرجات: ص٨٣، وكهال الدين: ص٧٤، و٢٤٠.

أقول: بها أنَّ رواية إبراهيم بن عمر لأحاديث سليم كثيرة جدًا وأكثرها منقولة عنه بتوسط أبان بن ابي عيَّاش يعلم السقط في هذه الأسانيد المذكورة من دون ذكر أبان.

ويؤيّد ذلـك أنّ الراوي عن إبراهيم هو حماد بن عيسى، ونرى ذلك فيها لم يتوسّط بينهها أبان أيضاً.

ويمكن أن يقال: أن إبراهيم بن عمر كان قد رآى كتاب سليم في يد أبان، ولذلك كان قد يروي عن كتاب سليم مع الواسطة وقد يروي عنه بدون الواسطة، أو أنّ كتاب سليم حيث كان بمجموعه مصدرا يُنقل عنه أسقط إبراهيم بن عمر الواسطة وروى عن الكتاب وان لم يكن رآه في يد أبان أيضاً.

٢ ـ جاء في بعض الأسانيد تقديم إبراهيم بن عمر على أبان كها وقع ذلك في
 كهال الدين: ص٢٦٢، فقد روى هناك حماد بن عيسى عن أبان بن أبي عيّاش عن
 إبراهيم بن عمر عن سليم بن قيس.

أقول: من الواضح وقوع التقدّم والتأخّر من الناسخين، وامّا أنّه لا يبعد رواية

١٤٧ ـ الفهرست لابن النديم: ص٧٥٥ .

١٤٨ ـ خلاصة الأقوال: ص٨٣.

هؤلاء المتعاصرين بعضهم عن بعض فيرده غرابة السند وتفرّده، وملاحظة القرائن المتوفرة المذكورة.

٣ ـ جاء في بعض أسانيد أحاديث سليم التعبير عن إبراهيم بن عمر بإبراهيم بن عثيان كها في روضة الكافي: ح ٢١٠ .

أقول: لا شك في تصحيف عمر بعثهان، فإنّ أحدهما كثيراً ما يصوّر بشكل الآخر في خطّ النسخ إذا كتب وعثهان، بدون الألف هكذا: عمر عمر . ويؤيّده أنّ الرواية بعينها منقولة عن إبراهيم بن عمر في الكافي: ج١ ص٣٩٥.

٤ ـ هناك رواية واحدة عن حماد بن عيسى عن عبدالله بن مسكان عن أبان بن تغلب عن سليم بن قيس أوردها الصدوق في الخصال: ب١٢ ح٣٨ وفي كيال الدين: ص٢٦٢، وعبر عنه في العيون: ج١ ص٤٢ بأبان بن خلف، ورواه عن الصدوق في كفاية الأثر: ص٤٦، وهي الحديث ٧٧ من مستدركات أحاديث سليم، وهناك رواية أخرى أيضاً بهذا السند ورد في إثبات الرجعة نقله عنه في كفاية المهتدي: ص٣٠٧، وهي الحديث ٩١ من مستدركات أحاديث سليم (١٤١٠).

أقول: أشار السيد الخوئي في المعجم إلى أنّ اسم ابي عيّاش «خلف» على قول (۱۰۰۰). فيكون المراد من «أبان بن خلف» في رواية العيون أبان بن أبي عياش. ولكن قد مرّ أنّه لا دليل على أنّ اسم أبي عيّاش خلف غير هذه الرواية (۱۰۰۱) فهو أوّل الكلام.

والظاهر أنّ أبان بن خلف هنا مصحفّ «أبان بن تغلب» المذكور في الخصال وكمال الدين، وعلى هذا يرتكز السؤال على استبعاد رواية أبان بن تغلب عن سليم.

وملاحظة جوانب هذا الحديث تُعطينا القطع بأنّ المذكور هنا اشتبه بأبان بن أبي عياش وبيان ذلك أنّه قد رُوي هذا الحديث بخصوصه عن أبان بن أبي عياش عن سليم مستفيضاً، ولم يوجد رواية إبن تغلب عن سليم في غير هذين الموردين،

١٤٩ ـ راجع ص٩٤٠ و٩٥٨ و١٠١٨ و١٠٢٨ من هذا الكتاب.

١٥٠ ـ معجم رجال الحديث: ج١ ص١٨.

١٥١ ـ راجع ص٢١٢من هذه المقدّمة.

فالـرواية الأولى منقـولـة عن كتب الصدوق وليس إلّا تكراراً لسند واحد في كتبه الثلاث، فيكون بعضها قرينة لتصحيح البعض الآخر. وأمّا الرواية الثانية فبقرينة إتحاد الراوي والمروي عنه فيه مع الأولى يمكن الحكم بوقوع عين الإشتباه فيها أيضاً.

ولعلّ منشأ التصحيف هو أنّ المذكور في السند كان أبان من دون ذكر اسم والده، فأورده بعض الرواة باضافة اسم الأب تصحيحاً للسند بقرينة الراوي عنه. ٥ ـ هناك رواية واحدة عن ابن أذينة عن سليم، أوردها الحسين بن سعيد في كتاب الزهد: ص٧.

أقول: الظاهر توسط أبان بينها بقرينة تظافر روايات ابن أذينة عسن أبان وعدم التوافق بين ابن أذينة وسليم زمانا، فإنّ سليهاً توفّي سنة ٢٦ وابن أذينة توفّي سنة ١٦٨، فيبعد روايته عنه، مع عدم وجود روايته عنه في غير هذا المورد. ويؤيده أنّ الحسين بن سعيد نفسه قد روى عن ابن اذينة عن سليم بتوسط أبان كها في التهذيب: ج٦ ح٣-٩، ويؤيدها أيضاً الكيفيّة الّتي ينقلها إبن اذينة في مفتتح الكتاب عن انتقال الكتاب إليه حيث تعطي ذلك عدم سابقة له مع سليم ولا كتابه قبل ذلك أصلًا (١٥٠).

٦ ـ هناك رواية واحدة عن علي بن جعفر الحضرمي عن سليم بن قيس الشامي، رواها الصفّار في بصائر الدرجات: ص٣٧٣، والشيخ المفيد في الإختصاص: ص٣٧٤، وهي بعينها موجودة في كتاب سليم(١٥٣).

أقول: بملاحظة انفراد هذا السند بين أسانيد أحاديث سليم وعدم ذكر على بن جعفر الحضرمي في كتب الرجال أصلاً وما في نسبة سليم إلى الشام من الغرابة لذلك كله يمكننا أن نقول: حيث نرى الحديث بعينه موجوداً في كتاب سليم فلا شك أنّ هذا الراوي روى الحديث عن كتاب سليم وأسنده إلى سليم من دون إشارة إلى كتابه. وقد مرّ بعض الكلام عن ذلك (١٠٥١).

١٥٢ - راجع ص٧٥٥ من هذا الكتاب.

١٥٣ ـ راجع الحديث ٣٧ في ص١٦٨من هذا الكتاب.

١٥٤ - راجع ص٢٦١من هذه المقدّمة.

٧ ـ هناك رواية واحدة عن أبي خالد الكابلي عن سليم بن قيس، رواها
 الكراجكي في كنز الفوائد على ما رواه عنه الشيخ الحر في الجواهر السنية : ص٣٠٣٠.

أقول: هذه الرواية غير موجودة في كتاب سليم، وبملاحظة انفراد هذا السند وعدم وجوده في ساير المصادر الحديثية وعدم عثورنا على كتاب كنز الفوائد بكامله للمراجعة لأنّ الموجود من كتاب كنز الفوائد ليس إلاّ الجزئين الأوّل والثاني منه وفُقِد الجزئين الثالث والرابع منه الذي كان هذه الرواية فيه ، لذلك كلّه بقي حال هذا السند مهاً

٨ - أورد النعماني في كتاب الغيبة: ص٥٥ رواية عن سليم بثلاثة أسانيد،
 أحدها عن أبي هارون العبدي عن معمر بن أبي سلمة عن سليم.

أقول: الحديث بعينه موجود في كتاب سليم وهو الحديث ٧٥، ويعلم الخلط الواقع في أحد السندين بالمقارنة، فقد ورد في كتاب سليم هكذا: «أبان عن سليم، وزعم أبو هارون العبدي أنه سمعه من عمر بن أبي سلمة»(١٥٠٠).

ولكن مع ذلك فإن احتمال رواية عمر بن أبي سلمة عن سليم بمعنى الرواية عن كتابه غير مردود لأنه الذي كان حاضراً مع أبي الطفيل عند قراءة كتاب سليم على الإمام السجاد عليه السلام (١٠٥١). كما أنّ من المحتمل هنا رواية سليم عن عمر بن أبي سلمة فإنّ في بعض النسخ هكذا: «أبان عن سليم قال: سمعت عمر بن أبي سلمة يقول . . . ».

٩ - قد مر أن ما ورد بإسم «سليم العامري» في كتب العامة ليس هو سليم الشيعي المترجم له (١٥٧). ولذلك لم نذكر هنا من روى عن سليم العامري العامي.

وجهذا كلّه تبيّن أنّه لم يروِ عن سليم أحد غير أبان وأنّ ما قد يوجد من ذلك لا يخلو من إرسال اوسقط اوتصحيف.

١٥٥ ـ راجع ص٧٤٨ من هذا الكتاب.

١٥٦ ـ راجع ص٥٩٥ من هذا الكتاب.

١٥٧ ـ راجع ص ٢٦٠ من هذه المقدّمة.

ولعلّ ابن الغضائري يشير إلى الموارد التي ذكرنا وتكلّمنا عليه ، حيث يقول: وقد وجدتُ ذكره (اي ذكر سليم) في مواضع من غير جهة كتابه ولا رواية أبان بن أي عيّاشه(١٥٨٠). وقد عرفت النقاش في الكلّ وأنّ الراوي عن سليم هو أبان. وبذلك يعلم بعض النقاش في كلام صاحب الذريعة أيضاً (١٥٩).

### رَحَلاته

لقد علمتَ من النصوص المذكورة إلى هنا أنَّ سليماً سافر إلى مختلف البلدان وأعطيك هنا جدولاً يتضمَّن رحلاته إجمالاً:

قدم المذينة من بلاده حدود سنة ١٤ وهو ابن ١٦ سنة.

حجُّ في حدود سنة ٣٠ مع أبي ذر ورجع معه إلى المدينة.

سافَر إلى الربذة في سنة ٣٤ عائداً لأبي ذر عند ما نُفي إليها وتوفي بها.

قَدِم البصرة مستعدًا لحرب الجمل سنة ٣٥ وشارك فيه وجاء بعده إلى الكوفة بصحبة أمير المؤمنين عليه السلام.

رحل إلى صفّين في عسكر أمير المؤمنين عليه السلام سنة ٣٦ وشاركَها إلى آخر أيام الحرب ورجع معه إلى الكوفة في صفر سنة ٣٨.

ذهب إلى المدائن قادماً من الكوفة والتقى فيها بحذيفة أميراً عليها.

ذهب إلى النهروان لقتال المارقين الخوارج سنة ٣٩.

قدم المدينة بعد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام في حياة الإمام المجتبى عليه السلام .

قدم المدينة في سنة ٥٠ بعد شهادة الإمام المجتبى عليه السلام في السنة الَّتي قدم فيها معاوية حاجًاً.

رجع إلى الكوفة وكان بها في زمن حكم زياد عليها حدود سنة ٥٦.

١٥٨ ـ خلاصة الأقوال: ص٨٣.

١٥٩ ـ الذريعة: ج٢ ص٥٥١.

حجَّ قبل موت معاويه بسنتين وهي سنة ٥٨، وحضر الموسم والتقى بالإمام الحسين عليه السلام هناك.

سافَر إلى المدينة بعد شهادة أبي عبدالله الحسين عليه السلام.

كان في الكوفة سنة ٧٥ حين قدم الحجّاج أميراً عليها فهرب منه وسافَر إلى مدينة نوبندجان من أرض فارس وبقى فيها إلى أن توفيّ بها، رحمة الله عليه.

#### خُرُوبِهُ

كان سليم حاضراً في الحروب الثلاثة التي وقعت على عهد أمير المؤمنين عليه السلام كما عرفت من النصوص وهي قتال الناكثين والقاسطين والمارقين التي تمثّلت في معارك الجمل وصفين والنهراون، وشاركَ في تلك المعارك من أوّلها إلى آخرها.

ولم يكن في تلك الحروب كالناظر الذي ربّما يشاركها، بل كان من الفدائيّين المتقدّمين في الحرب في الستّة آلاف من الرجال الّذين بايعوا أمير المؤمنين عليه السلام على الموت. ومن أهمّ ما يُحاسب به منزلة المرء في الحروب اعتقاده بما يجاهد في سبيله وأن يعرف أنّه على الحقّ فيكون فدائه لِنفسه ناشئاً عن العقيدة لامجرّد انسلاكه في زمرة أفراد الحسر..

فسليم كان من اللذين شاركوا في تلك المعارك بعين البصيرة، ومن اللذين وضعوا سيوفهم على عواتقهم فمن أوماً إمامهم بقتله ضربوه علماً منهم بأنّ أمر المعصوم عليه السلام ينبئ عن كلام الله جلّ جلاله وأنّه أولى بالناس من أنفسهم.

ولا يبعد أن يقال: أنّ سليهاً كان مشاركاً فيها يتّصل بالكتابة والخطابة من أمور الجيش.

ثم إنّ سليهاً أورد في كتابه كثيراً ممّا يعينَ الخطوط العامّة الّتي كانت تحكم على فكرة الناس في تلك الفترة، وأشار إلى الظروف الّتي وقعت الحرب فيها، وأنّه كيف كانت الصحابة يواجهون تلك الوقايع، كها ذكر أيضاً ما كان يحتجّ به أمير المؤمنين عليه السلام على أعدائه فيها.

#### وَفاته

ارتحل سليم إلى جوار ربّه وضيافة أولياءه في أوائل سنة ٧٦ تقريباً بعد ما مرض في بيت أبان بن أبي عيّاش بنوبندجان وأوصى إليه .

تدلَ على ما ضبطناه من سنة وفاته عددٌ من الشواهد التاريخيّة وتُستنتج ذلك عن مجموعها.

1 - قدم الحجّاج العراق سنة ٧٥، وكان سؤاله عن سليم وطلبه له في أوّل وروده بقرينة قول أبان في مفتتح الكتاب: «لمّا قدم الحجّاج العراق سأل عن سليم لل . . . . ». ثمّ استمرّ أبان في حديثه قائلاً: «فلم ألبث (اي بعد قدوم سليم إلى نوبندجان) أن حضرته الوفاة فدَعاني وخلابي . . . فلم يلبث سليم أن هلك رحمه الله (١٤٠).

٢ ـ أشار أبان إلى أنه بعد وفاة سليم قدم البصره والتقى فيها بالحسن البصري وأن ذلك اللقاء كان في أواثل عمر الحسن وفي أول إمارة الحجّاج، فيكون ذلك حدود سنة ٨٠ ـ ٧٥، وإليك نص كلامه:

قال في مفتتح الكتاب: «فكان أوّل من لقيت بعد قدومي البصرة الحسن بن أي الحسن البصري وهو يومئذٍ متوارٍ من الحجّاج . . . فخلوت به في شرقيّ دار ابي خليفة . . . فعرضتها عليه (١٤١).

وقال في الحديث ٥٨ : «قال الحسن هذه المقالة في أوّل عمره في أوّل عمل الحجّاج وهو متوارٍ في بيت أبي خليفة «١٦٢).

فإذا كان الإلتقاء بالحسن حدود سنة ٨٠ ـ ٧٥، فلابدٌ من إحتساب السنة الاولى الَّتي طلبه فيها الحجاج (وهي السنة ٧٥) فهرب وبقي مدّة في نوبندجان ثمّ توفّي هناك. وظاهر كلام أبان في قوله «لم ألبث . . . » أنّه لم يكن بعد قدوم سطيم بأكثر

١٦٠ ـ راجع ص٧٥٥ من هذا الكتاب.

١٦١ ـ راجع ص٥٥٨ من هذا الكتاب.

١٦٢ ـ راجع ص ٩٠١ من هذا الكتاب.

الفصل ٩: ترجمة المؤلّف ......ا

من سنة .

٣ ـ ذكر أبان في مفتتح الكتاب أنّه حجّ في السنة الّتي التقى فيها بالحسن البصري في البصرة وأشار إلى إلتقائه بعمر بن أبي سلمة عند الإمام زين العابدين عليه السلام في أيّام الحجّ (١٦٣).

فإذا علمنا أنَّ عمر بن أبي سلمة توقي سنة ٨٣(١٦٢) فلا شكَّ أنَّ وفاة سليم تكون قبل ذلك بزمان كثير يُحاسب فيه وفاة سليم ثمّ بقاء أبان في بلده ثمّ رحلته إلى البصرة ثمّ إلى الحجّ والتقاءه بعمر بن أبي سلمة. بالإضافة إلى اناً لا ندري هل وقع وفاة عمر بن أبي سلمة في نفس السنة التي التقى فيها بأبان أو كان بعد ذلك بكثير.

وعلى هذا فلا نحتاج لتعيين سنة وفاة سليم من ملاحظة سنة شهادة الإمام السجاد عليه السلام وهي سنة ه ٩ كها أشار إلى ذلك المير حامد حسين في استقصاء الإفحام (١٦٠)، لما عرفت من أنّه يكفي محاسبة وفاة عمر بن أبي سلمة التي كانت قبل ذلك باثنتي عشرة سنة.

٤ ـ يدل على أن موت سليم كان بالمرض قوله لأبان في مفتتح الكتاب: «وإني هممتُ حين مرضتُ أن أحرقها فتأثّمت من ذلك (١٦٠٠).

### وَصِيْته

لقد أوصى سليم عند وفاته إلى أبان، الرجل الوحيد الّذي رآى منه ما يحبّ في أرض الغربة، وأورد أبان وصيّته في مفتتح الكتاب، كها ذكر شطراً منها ابن النديم والعقيقي (١٦٧)، وهي تتلخص فيها يلي:

١٦٣ ـ راجع ص٥٥٩من هذا الكتاب.

١٦٤ ـ الاستيعاب لابن عبدالبرّ: ج٢ ص ٤٧٤.

١٦٥ ـ استقصاء الإفحام: ج١ ص٨٦٠.

١٦٦ - راجع ص٥٥٥من هذا الكتاب.

١٦٧ ـ الفهرست لابن النديم: صر ٧٥٥ . خلاصة الأقوال: ص٨٣.

١ ـ أخبره بحضور وفاته بقوله: وقد حضرتني الوفاة يابن أخي ١١٨٨٠.

٢ ـ أخبره باطثمنان نفسه إليه وأهليته لتحويل الأمانة بقوله: «قد جاورتك فلم أرمنك إلا ما أحب» (١٦٩).

٣ حيث أنّ أبان كان هو الذي آوى سلياً في هروبه وغربته وتواريه وعندما
 إليه، لذلك عرف سليم حقّه فقال له: «إنّ لك عليّ حقّاً»(٧٠٠).

٤ ـ مقدمة لتحويل الكتاب إليه عرفه قليلًا عما لم يُظهره له قبل ذلك فقال:
 «إنّه كان من الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كيت وكيت «(١٧١).

هـ أخبره عن مضامين كتابه وإحكام أسناده وصحة محتواه، وأنّ الناس ينكرون ما فيه من المطالب. قال في ذلك: «إنّ عندي كتباً سمعتُها من الثقات وكتبتها بيدي وفيها أحاديث لا أحبّ أن تظهر للناس، لأنّ الناس ينكرونها ويعظمونها وهي حقّ أخذتها من أهل الحقّ والفقه والصدق والبرّ، عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وسلهان الفارسي وأبي ذر الغفاري والمقداد بن الأسود. وليس منها حديث أسمعه من أحدهم إلاّ سألت عنه الآخر حتّى اجتمعوا عليه جميعاً وأشياء بعد سمعتُها من غرهم من أهل الحقّ (٢٧١).

٦ ـ أعلَم أباناً بأنّه كان يريد إفناء هذا الكتاب لِعَدم ثقته بأحد، ثمّ رجع من عزمه ذلك.
 قال عن ذلك: «وإنّي هممتُ حين مرضتُ أن أحرقها فتأتمت من ذلك وقطعتُ به (۱۷۳).

ل على عهداً حول كتابه فقال: «فان جعلت لي عهد الله وميثاقه أن لا تخبر بها أحداً ما دمت حياً ولا تحدّث بشيء منها بعد موتي إلا من تثق به كثقتك

١٦٨ ـ الفهرست لابن النديم: ص٧٧٥ .

١٦٩ ـ راجع ص ٥٥٨من هذا الكتاب.

١٧٠ ـ الفهرست لابن النديم: ص٧٥٠ .

١٧١ ـ الفهرست لابن النديم: ص٧٧٠.

١٧٢ ـ راجع ص ٥٥٨ من هذا الكتاب.

١٧٣ ـ راجع ص٥٥٨ من هذا الكتاب.

بنفسك، وإن حدث بك حدث أن تدفعها إلى من تثق به من شيعة علي بن أبي طالب صلوات الله عليه عمن له دين وحسب»(١٧٤).

٨ ـ دفع سليم الكتاب إلى أبان وقرأها عليه بعد ما ضمن له أبان ما اشترطه
 عليه . يقول أبان في ذلك : «فضمنت ذلك له فدفعها إليَّ وقرأها كلها عليَّ \*(١٧٥) .

فتوفي سليم رحمه الله بعد ما أدّى أمانته وحصيلة عمره إلى شيعة أمير المؤمنين عليه السلام وفاز روحه إلى أعلى غرف الجنان بصحبة مواليه الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.

#### \* \* \*

وبهذا التفصيل تمَكَّنا من استعراض دراسة شاملة عن حياة مؤلّفنا الجليل سليم بن قيس الهلالي، وإن لم نحصل على كثير من جوانب حياته حيث خَلَت المصادر الّتي بأيدينا عنها.

ولا يخفى على القارئ الكريم أنّ أكثر الرواة والمؤلفين من القدماء قد خفيت علينا أحوالهم أكثر مما خفي من أحوال سليم، ولم يكن هذا التفصيل الّذي حصلنا عليه من حياته إلّا نتيجة وجود كتابه الّذي يحكي لنا فترات حياته في الجانب العلمي والعقيدي، وما يظهر به مدى وثاقته ومحبوبيّته لدى أئمّة أهل البيت عليهم السلام وأصحابهم الكرام.

١٧٤ ـ راجع ص ٥٥٨من هذا الكتاب.

١٧٥ ـ راجع ص٥٥٨ من هذا الكتاب.

الفضّاللغايثر



- \* الإهتمام بحفظ نسخ الكتاب.
- \* القرائن الدالّة على وجود النسخ الكثيرة من الكتاب عند القدماء والمتاخّرين.
  - \* شهادات العلماء بإشتهار الكتاب في كل عصر.
  - \* اسماء الذين تداولوا نُسخ الكتاب بايديهم في كل قرن.
    - ذكر من شهد بوجود عدد من نُسخ الكتاب عنده.
  - \* تقسيم نسخ الكتاب إلى ستة انواع وخصوصيّات كلّ منها.
    - تعداد مخطوطات الكتاب إجمالًا.
    - توصيف مخطوطات النوع «الف».
      - \* توصيف مخطوطات النوع «ب».
      - \* توصيف مخطوطات النوع ،ج،.
      - \* توصيف مخطوطات النوع «د».
      - \* توصيف مخطوطات النوع ١٨٠٠.
        - توصيف مخطوطة النوع وو.
  - القارئة بين النسخ، والإشارة إلى التوافق الكلّ بينها.
- كيفية إختلاف النسخ في استادها وترتيب احاديثها وتعدادها والزيادة والنقيصة فيعباراتها
   تعداد المخطوطات الموجودة من الكتاب
  - البلدان الَّتي وُجدت فيها نسخ الكتاب أو هي الأن موجودة فيها.
    - ما نص على تاريخها من مخطوطات الكتاب.

لقد ذكرت في فكرة التحقيق لمحة عن كيفية فحصي عن مخطوطات الكتاب والحصول عليها وعن منهجي في توصيف المخطوطات (۱)، وسأذكر في الفصل الرابع عشر لمحة أخرى عن دراستي في نسخ الكتاب وكيفية انتخابها والمقابلة عليها (۱)، فينبغي مطالعة ما يتصل منها بهذا الفصل قبل الشروع فيه.

# الرهام بحفظ نشيخ الكناب

تداولت الأيدي الأمينة نسخ كتاب سليم طيلة أربعة عشر قرناً، وقام العلماء بحفظ هذا الأثر القيّم من التراث الشيعي الخالد منذ القرن الأوّل وهلم جرّاً إلى زماننا هذا قرناً بعد قرن وجيلاً بعد جيل في سلسلة متلاحقة لم تنقطع. وتمثّل ذلك في روايتهم للكتاب وقرائته ومناولته وإجازته واستنساخه ورواية أحاديثه والتحفّظ بنسخه وتكثير مخطوطاته، وأخيراً إخراجه إلى عالم النور ونشره العالميّ.

ولا شكّ أنّ ذلك كلّه لم يكن إلاّ لما شاهدوه من عِناية أئمة أهّل البيت عليهم السلام بالمؤلّف والسكتاب، ولما عرفوه من قيمة الكتاب من حيث قِدمه واتصاله بعصر المعصومين عليهم السلام، وما يشتمل عليه من التاريخ الأصيل غير المحرّف، وبها أنّه أوّل كتاب باق من القرن الأوّل الهجري تراثاً قيّماً للأمّة الإسلاميّة جمعاء يُخرهم عن منشأ اختلافهم وما هو السبب في هدم أساس عقيدتهم.

١ ـ راجع ص ٢٣ وص٣٣ من هذه المقدّمة .

٢ - راجع ص ٥٣٧ وص٥٣٨ من هذه المقدّمة.

كما لا نشك في أنّ المحافظين على نسخ الكتاب والمُدافعين عن كيانه كانوا يُخفون نُسخها حذراً من أيدي اولئك الأعداء الحاكمين على المجتمع في أكثر العصور التي مرّت على الكتاب.

فكم له من نسخة دمَّرتها أيدي الأعداء، وكم له من نسخة تلفت بإخفاء من كان يهتّم بشأنها حفاظاً عليها، ومن بين ذين وذين بقيت لنا هذا العدد الكبير من مخطوطاته بعد مضى أربعة عشر قرناً.

فنشكر الله تعالى على هذه المنة العظمى على الشيعة الإثنا عشرية حيث ظلّت عت رعاية إمامها الحجّة بن الحسن المهديّ عجل الله تعالى فرجه الشريف - تفتخر باعتهادها على أركان وثيقة في عقائدها الحقّة ، وبإبتناء معارفها على أعمدة ذات جذور عميقة ، وتمكّنت بذلك من عرض معالمها في الأوساط العلميّة العالميّة بصورة تخضع فيبتها كلّ من هو بصدد الفحص عن الحقّ والحقيقة بحرية رأي وتجرّد.

ولابـد لي هنـا أن اورد كلمـةً عن الشيخ شير محمّـد الهمداني الّذي كان له إهتهاماً بالغاً في إحياء نسخ كتاب سليم فقد نسخ بيده المباركة أربع نسخ عن أربع مخطوطات من الكتاب وقام بمقابلة نُسَخه والمقارنة بينها. وأكتفي هنا بايراد كلام عَلَمين من أعلام المحقّقين الّذينكانوا بصحبته.

قال العلامة الطهراني في نقباء البشر: « هو الشيخ شير محمد بن صفر علي بن شير محمد الممداني، عالم تقيّ وفاضل جليل . . . وَلَع المترجم له منذ سنين عديدة بنسخ كتب الحديث غير المطبوعة وإحياء مؤلّفات علماء الإماميّة الأكابر في القرون الأولى، وقد لقي في ذلك عناءً كثيراً وتحمّل مشاقاً متنوّعة، وقد وفق لكتابة ما يقرب من أربعين مؤلّفاً كبار وصغار من جيّد الآثار ومهام الأسفار. ويمتاز ما نسخه بالدقّة والصحّة، فقد قابل كلّ نسخة بنسخ عديدة وضبط هذه المؤلّفات الجليلة وصانها من الضياع والتلف، وأصبح له بذلك الحقّ والفضل على من يأتي بعده من هواة هذا الضياع والتلف، وأصبح له بذلك الحقّ والفضل على من يأتي بعده من هواة هذا

الفنّ ورجال هذا العلم. وقد نشر جملة من هذه الكتب صاحب المطبعة الحيدريّة في النجف عن نُسخ المترجم له . . . وهو اليوم في النجف مشغول بمواصلة خدماته العلميّة ، كما أنّه من الثقات الأخيار المعروفين بالنسك والدين (").

قال السيد الجلالي في فهرسته لمستنسخات الشيخ الهمداني: «كان الشيخ رحمه الله آية في الزهد والورع والجلد والمثابرة في سبيل إحياء تراث الشيعة ولم أشاهده طيلة معرفتي به في محفل لا يعود بالخير للتراث. وكان دائباً في الإستنساخ والمقابلة حتى أنه يكرّر الإستنساخ فيها إذا وجد الإختلاف فاحشاً كها فعل بكتاب سليم بن قيس الهلالي فانه استنسخه أربع مرّات بالإضافة إلى المقابلات المتعدّدة ».

# الفَرَائِيَ لَي وجور السَّعَ الكثيرة من الكابِينَ الفَكَاء والتَّاخْرِين

لقد عرفت عند ذكر أسهاء الراوين عن كتاب سليم ما يعطي وجود نسخة من الكتاب عند أكثرهم أو رؤيتهم لِنسخة منه (١٠)، وكان ملخص تلك القرائن ما يلي:

- تداول كلمة «كتاب سليم» على لسان عدة منهم.
  - ـ تصريح عدّة منهم بالرواية عن كتابه .
- ـ وجود ما نقلوه عن سليم بعينه في نُسخ كتابه الّذي بأيدينا.
  - ـ ذكر عدّة منهم طريقهم إلى كتاب سليم .
    - تكرّر الأسانيد المتشابهة في كتبهم.
- توافق كثير من الأسانيد المذكورة في أحاديثهم مع أسانيد نسخ كتاب سليم الّذي بأيدينا.
  - ـ ذكر عدّة منهم مفتتح كتاب سليم في كتبهم.
- ـ تكلُّمهم حول الكتاب وإبراز الآراء عنه والبحث عن محتواه بصورة تدلُّ على

٣ ـ نقباء البشر: ج٤ ص٨٤٩ رقم ١٣٦٥.

٤ - راجع ص١٨ أمن هذه المقدّمة.

الفصل ١٠: مخطوطات الكتاب

رؤيتهم للنسخة.

### شهارا العلماء باشتها الكثاب فكاعص

من اللازم أن اورد هنا كلمات بعض من شهد باشتهار الكتاب وكونه معروفاً متداولًا في زمانه فإنّها تدلّ على كثرة نُسخه تلويحاً.

۱ ـ قال ابن النديم المتوفى  $\pi \wedge 0$ : «وهو كتاب سليم بن قيس المشهور» (٥).

٢ ـ قال النعماني المتوفى ٤٦٦: «ليس بين جميع الشيعة عمن حمل العلم ورواه عن الأثمة عليهم السلام خلاف في أن كتاب سليم بن قيس الهلالي من أكبر كتب الأصول . . . »(١).

 $\mathbf{r}$  قال ابن الغضائري المتوفى  $\mathbf{r}$  11: «ينسب اليه هذا الكتاب المشهور» (١٠).

٤ ـ قال ابن أبي الحديد المتوفى ٦٥٦: « . . . كتابه المعروف بينهم (اي بين الشيعة) المسمّى كتاب سليم» (١٠).

عدّه الشيخ الحرّ العاملي في عداد الكتب التي تواترت عن مؤلّفيها وعلمت صحّة نسبتها إليهم . . . كوجودها بخطّ أكابر العلماء وتكرّر ذكرها في مصنّفاتهم(¹).

٦ ـ قال السيد هاشم البحراني: «وهو كتاب مشهور معتمد نقل عنه المصنفون
 في كتبهم»(١٠).

٧ - قال العلامة المجلسي: «كتاب سليم بن قيس الهلالي في غاية

٥ - الفهرست لابن النديم: ص ٧٥٥ .

٦ - الغيبة للنعمان: ص٦٦.

٧ ـ خلاصة الأقوال: ص٨٣.

٨ ـ شرح نهج البلاغة: ج١٢ ص٢١٦.

٩ ـ وسائل الشيعة: ج٧٠ ص٣٦.

١٠ - غاية المرام: ص٤٩٥، الباب ٥٤.

الإشتهار»(١١). وقال أيضاً: «كتاب معروف بين المحدّثين»(١٦).

٨ ـ قال المحدّث النوري: «كتابه من الأصول المعروفة وللأصحاب إليه طرق
 كثيرة»(١٠٠). وقال أيضاً: «إنّه كتاب مشهور معروف نقل عنه أجلة المحدّثين»(١٠).

٩ ـ قال المحدّث القمّي : «(كتاب) معروف بين المحدّثين» (١٥٠).

 ١٠ ـ قال العلامة الطهراني: «كتاب سليم هذا من الأصول الشهيرة عند الخاصة والعامة»(١٠).

١٢ ـ قال العلامة الأميني: «كتاب سليم من الأصول المشهورة المتداولة في العصور القديمة»(١٨).

١٣ ـ قال العلّامة المرعشى: «كتاب معروف مطبوع منتشر في الأقطار» (١١).

# أساءالته يتلولواسك آلكتاب فكلقك

نذكر هنا أسماء الّذين نصّوا على وجود نسخة الكتاب عندهم أو شهدوا برؤيتهم لها عيناً، والّذين يلوح ذلك من كلماتهم ومن كيفّية نقلهم لأحاديث سليم. ونـورد أسمائهم على ترتيب القـرون وبملاحظة تاريخ وفياتهم (٢٠٠):

القرن الأوّل: انتقلت النسخة من يد سليم إلى أبان بن أبي عيّاش.

١١ ـ بحار الأنوار: ج١ ص٣٢.

١٢ ـ بحار الأنوار (الطبعة القديمة): ج٨ ص١٩٨.

١٣ ـ مستدرك الوسائل: ج٣ ص٧٣٣.

١٤ ـ نفس الرحمان: ص٥٦.

١٥ ـ الكنى والألقاب: ج٣ ص٢٤٣.

١٦ ـ الذريعة: ج٢ ص١٥٣.

١٧ ـ أعيان الشيعة: ج٣٥ ص٢٩٣.

١٨ ـ الغدير: ج١ ص١٩٥، الهامش.

١٩ ـ إحقاق الحق: ج٢ ص٤٢١، الهامش.

٧٠ ـ مرَّ الإشارة إلى تاريخ وفاتهم في الفصل الخامس، راجع ص١٣٧من هذه المقدَّمة.

القرن الثّاني: تداولتها أيدي ثلاثة أشخاص من أعاظم رواة هذا القرن وهم عمر بن أُذينة ومعمر بن راشد البصري وإبراهيم بن عمر اليهاني.

القرن الشالث: تكثّرت نُسخه بحضور أثمّتنا عليهم السلام على أيدي هؤلاء: حماد بن عيسى، أخوه عثمان بن عيسى، عبدالرزاق بن همام، ابن أي عمير، يعقوب بن يزيد، أحمد بن محمد بن عيسى، إبراهيم بن هاشم، محمد بن الحسين بن أي الخطاب، عبدالله بن جعفر الحميري، سعد بن عبدالله الأشعري.

القرن الرابع: قام العلماء بنشره أحسن قيام، فكان منهم: علي بن إبراهيم، الكليني ، والد الصدوق، حمّد بن همام بن سهيل، ابن عقدة، ما جيلويه، أحمد بن محمّد بن الوليد، محمّد بن يجيى العطّار، المسعودي، الصدوق، هارون التعلكبري، ابن النديم، أبو طالب محمّد بن صبيح بن رجاء، وهذا الأخير هو الّذي استنسخ على نسخته نسخاً كثيرة وتداولت إلى اليوم.

القرن الخامس: صار الكتاب مشهوراً غاية الإشتهار، رواها مثل النعماني وإبن الغضائري وإبن أبي جيد والشيخ النجاشي والشيخ الطوسي، وقد صرّح باشتهارها الشيخ المفيد.

القرن السادس: استمرّ العلماء في التحفظ على نسخه، فمنهم أبو علي إبن الشيخ الطوسي، إبن شهريار الخازن، شهر آشوب جدّ صاحب المناقب، أبو الحسن العريضي، محمّد بن هارون بن الكال، أبو عبدالله المقدادي، الحسن بن هبة الله السوراوي، هبة الله بن نها، محمد بن علي بن شهر آشوب. ثمّ إنّه استنسخ على نسخهم نسخاً كثيرةً وتداولت إلى اليوم، وقد شهد بإشتهارها في ذلك القرن ابن إلي الحديد.

القرن السابع: كانت نُسخ الكتاب منتشرة محفوظاً بها، فممّن أشار إليها من رجال هذا القرن: أبو منصور الطبرسي صاحب الاحتجاج، السيد أحمد بن طاووس، شاذان بن جبرئيل صاحب الفضائل، محمد بن الحسين الرازي صاحب نزهة الكرام. وكان قد بقيت من المائة السابعة نسخة قيّمة وصلت إلى يد العلامة المجلسي وكان تاريخها ٢٠٩، وتكثّرت النُسخ المنتسخة عليها بعد ذلك.

القرن الثامن: كانت نُسخ من الكتاب عند العلّامة الحلّي والديلمي صاحب إرشاد القلوب، والحافظ رجب البرسي.

القرن التاسع: كانت نُسخ من الكتاب عند العلّامة البياضي صاحب «الصراط المستقيم» والحسن بن سليهان الحلّي صاحب مختصر البصائر.

القرن العاشر: كانت نُسخ من الكتاب عند الشهيد الثاني والعلامة القطيفي صاحب «الفرقة الناجية»، والحموثي الخراساني صاحب ومنهاج الفاضلين.

القرن الحاديعشر: كانت نسخ من الكتاب عند العلّامة المجلسي الأوّل والفاضل التفريشي والميزرا الأسترآبادي.

القرن الثانيعشر: كانت نُسخ منه عند الشيخ الحرَّ والسيد البحراني والعلَّامة المجلسي الثاني والمير محمد أشرف والوحيد البهبهاني والفاضل الهندي.

القرن الثالث عشر: كانت نُسخ منه عند الشيخ أبي علي الحائري والشيخ عبدالله البحراني والسيد مهدي القزويني صاحب «الصوارم الماضية».

القرن الرابع عشر: كانت نُسخ منه عند المير حامد حسين والسيد الخوانساري والمحدّث النوري والمحدّث القمّي والعلاّمة المامقاني والعلاّمة الطهراني والعلاّمة الأميني والشيخ شير محمّد الهمداني والسيد صادق بحر العلوم. وقد طبع الكتاب في أوائل النصف الثاني من هذا القرن وانتشر نسخه في البلاد.

القرن الخامس عشر: توجد عدّة نسخ مخطوطة منه في المكتبات العامّة والخاصّة على ما سأورد تفاصيلها. وقد طبع الكتاب في هذا القرن مِراراً وفي نهاذج مختلفة وانتشر في الأقطار، كما نُقل إلى الفارسيّة والاُرديّة ونشرت الترجمتان مطبوعاً.

### إِلَى مَنْ الْكَارِعِ اللَّهِ الْكَارِعِ اللَّهِ الْكَارِعِ اللَّهِ

هناك شهادات من عدّة من الأعاظم تدلّ على أنّ كلّ واحد منهم رآى عدّة نُسخ خطيّة من الكتاب، ونذكر هنا موضع الحاجة من نصوص كلامهم: 1 ـ قال الشيخ الحرّ: «وما وصل إلينا من نُسخه . . . »(٢١).

٢ ـ قال الفاضل التفريشي: «وإنّي لم أجد في جميع ما وَصَل إليّ من نُسخ هذا
 الكتاب . . . "(٢٦).

٣ ـ قال الميرزا الأستر آبادي: «إن ما وَصل إلينا من نُسخ هذا الكتاب
 ١٣٥٠...

٤ - عرّف العلّامة المجلسي في كلماته عدّة نُسخ من الكتاب وسيجي بيانه (٢٤).

 و ـ قال الشيخ أبو علي الحائري: «إنّ ما وَصَل إليّ من نُسخ هذا الكتاب «٢٠).

٦ ـ قال العلامة الطهراني: «رأيت منه نُسخاً . . . »(٢٦).

٧ ـ قال الشيخ شير محمد الهمداني: «إنّ هذه الوصيّة البليغة لم توجد في النُسخ التي بأيدينا من كتباب سليم . . . » وقبال أيضياً: «أورد العلامة المجلسي . . . أحاديث . . . عن سليم بن قيس لم توجد فيها بأيدينا من نُسخ الكتاب . . . »(٢٧). وستعرف انّه استنسخ اربع نسخ من كتاب سليم .

# تقسيم نسنخ التال إلىستة أنطاح

قبل الشروع في تعريف المخطوطات من كتاب سليم لابدّ أن نُشير إلى تقسيم نسخ الكتاب إلى أنواع، فأقول:

إنَّ النسخ المتدَّاولة عند المتأخرين كلُّها ترجع إلى ما تداولت منذ القرن الرابع

٢١ ـ وسائل الشيعة : ج٢٠ ص ٢١٠ .

٢٢ ـ نقد الرجال: ص١٥٩، الهامش.

٣٣ ـ منهج المقال: ص١٧١.

٢٤ - راجع ص ٣٣٥ وص ٣٥٤ وص ٣٥٩ من هذه المقدّمة.

۲۵ ـ منتهى المقال: ص١٥٣.

٢٦ ـ الذريعة: ج٢ ص١٥٦.

٧٧ ـ كتاب سليم المطبوع في النجف، المقدمة: ص١٩.

والخامس والسادس. وحيث أنّ نُسخ الكتاب تتفاوت في عدد الأحاديث وفي ترتيبها وفي مقدار بعض الأحاديث (٢٠)، لذلك يُمكننا تقسيم النسخ إلى ستّة أنواع حسب خصوصيّات تجتمع عليها المخطوطات في كلّ فئة منها وسمّينا الأنواع الستة برالف»، «ب»، «ج»، «د»، «ه»، «و». فإليك ذكسر الأنسواع الستة وبيان الخصوصيات العامّة في كلّ منها:

#### الفئة الأولى: النوع «الف»

وهي النسخ المرويّة عن طريق الشيخ الطوسي المتوفى ٤٦٥، بأسناده عن إبن أبي عمير.

ولقد وصلت نُسخ هذا النوع إلى يد المجلسيّين والشيخ الحرّ، ثمّ انتسخ منها نُسختان وقوبل عليها بعض النسخ الأخرى.

وهذه النسخ تتضمّن ٤٨ حديثاً على الترتيب الموجود في الطبعات السابقة من كتاب سليم وفي طبعتنا هذه أيضاً.

وتداولت نُسخ هذا النوع من حدود سنة ٤٦٠ في النجف وفي كربلاء والحلّة، هذه البلاد الّتي كانت تُعدّ المجمع العلمي الشيعي آنذاك. ثمّ تكثّرت نُسخه في البلاد إلى زمان طبعه.

وفي مفتتح هذه النُسخ نرى أسنادها المتسلسلة، وهي هكذا:

«أخبرني السرئيس العفيف أبو البقاء هبة الله بن ابن على بن حمدون - رضي الله عنه - قراءةً عليه بداره بحلة الجامعين في جمادي الأولى سنة خس وستين وخسائة، قال: حدّثني الشيخ الأمين العالم أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن طحال

٢٨ ـ راجع ص ٣٩٩من هذه المقدمة. وقد أشرنا في فصل التخريجات آخر الكتاب إلى أن كل واحد من
 الأحاديث يوجد في أي الأنواع الأربعة (الف، ب، ج،د) من النسخ، راجع ص٩٩٩من هذا الكتاب.

المقدادي المجاور، قراءةً عليه بمشهد مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه سنة عشرين وخمسائة، قال: حدّثنا الشيخ المفيد ابوعلي الحسن بن محمد الطوسي رضي الله عنه، في رجب سنة تسعين وأربعيائة.

وأخبرني الشيخ الفقيه أبو عبدالله الحسن بن هبة الله بن رطبة عن المفيد أبي على عن والده، فيها سمعته يُقرء عليه بمشهد مولانا السبط الشهيد أبي عبدالله الحسين بن علي صلوات الله عليه في المحرّم سنة ستين وخمسائة. وأخبرني الشيخ المقري أبو عبدالله محمد بن الكال عن الشرف أبي الحسن العريضي عن الشرف أبي جعفر الطوسي. عن إبن شهريار الخازن عن الشيخ أبي جعفر الطوسي. وأخبرني الشيخ الفقيه أبو عبدالله محمد بن على بن

وأخبرني الشيخ الفقيه أبو عبدالله محمد بن علي بن شهر آشوب قراءةً عليه بحلة الجامعيين في شهور سنة سبع وستّين وخمسائة، عن جدّه شهر آشوب عن الشيخ السعيد أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي رضي الله عنه.

قال: حدّثنا إبن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ومحمد بن أبي القاسم الملقب بها جيلويه عن محمد بن علي الصيرفي عن حمّاد بن عيسى عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس الهلالي.

قال: قال الشيخ أبو جعفر: وأخبرنا أبو عبدالله الحسين بن عبيدالله الغضائري، قال: أخبرنا أبو محمد هارون بن موسى بن أحمد التلعكبري \_ رحمه الله \_، قال: أخبرنا أبو علي بن همام بن سهيل، قال: أخبرنا عبدالله بن جعفر الحميري عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب وأحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن أبان بن أبي عياش عن سليم

بن قيس الهلالي.

قال عمر بن أذينة: دعاني أبان بن أبي عيّاش فقال لي: رأيت البارحة . . . . ولى آخر ما تراه في مفتتح الكتاب(٢٩).

ولقد مرّ البحث عن هذه الأسانيد من الجهة الرجاليّة في الفصل الثامن ونذكر هنا ترتيب رجالها وطبقاتها، فنقول:

روى هذه النسخة أربعة من كبار العلماء بطرقهم الصحيحة إلى الشيخ الطوسي وهم هبة الله بن نها، والحسن بن هبة الله ، وابن الكال، وابن شهر آشوب .

ورواها الشيخ الطوسي بأربعة طرق إلى سليم، ثلاثة منها تنتهي إلى ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن ابان بن أبي عيسى عمير عن ابن أبي عياش، وواحدة منها تنتهي إلى حمّاد بن عيسى عن أبان بن أبي عيّاش.

#### الفئة الثانية: النوع «ب»

وهي النسخ المرويّة عن طريق محمد بن صبيح بن رجا بأسناده عن معمر بن راشد.

وقد تداوَلَت نسخ هذا النوع منذ سنة ٣٣٤ في دمشق بعد ما كانت متداولةً في بلاد اليمن، وانتشرت في البلاد واستنسخت عليها كثيراً وكان قد وصلت نسخٌ منه إلى يد الشيخ أبي علي الحائري والمير حامد حسين وصاحب الروضات والمحدّث النوري، كما وتوجد اليوم عددٌ من مخطوطاته في ايران والعراق والهند. وإنّ المقارنة بين الروايات المنقولة عن بعض المتقدّمين كالنماني وبين هذه النسخ تعطي أنّ شخهم كانت من هذا النوع.

وأسناد هذا النوع أيضاً مذكورة في مفتتح النسخ هكذا:

«حدّثني أبو طالب محمّد بن صبيح بن رجاء بدمشق

٢٩ ـ راجع ص ٥٥٥ من هذا الكتاب.

سنة ٣٣٤، قال: أخبرني أبو عمرو عصمة بن أبي عصمة البخاري، قال: حدّثنا أبو بكر أحمد ابن المنذر بن أحمد الصنعاني بصنعاء \_ شيخ صالح مأمون، جار إسحاق بن إبراهيم الدبري \_ قال: حدّثنا أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني الحميري، قال: حدّثنا أبو عروة معمر بن راشد البصري، قال: دعاني أبان بن أبي عيّاش قبل موته بشهر فقال: «إنّي رأيت الليلة . . . » وساق القول بعين ما في النوع «الف» من قول ابن اذينة ثم قال في آخره: «قال عمر بن أذينة: ثمّ دفع إلى أبان كتاب سليم بن قيس».

قال في الذريعة: «فيظهر منه (اي من هذا الكلام المذكور في آخره) أنَّ قائل «دعاني أبان» في هذه النُسخ هو عمر بن أُذينة وسَقَط إسمه من قلم الناسخ في أوَّل الحكاية بقرينة ذكره في آخرها»(٣٠).

وبعد تمام الأحاديث نرى هذه العبارة في آخر النسخ: «صُن هذا الكتاب يا جابر، فالملك لبني العبّاس حتّى يختم بعباد الله ذو العين الآخرة ويظهر نار بالحجاز ويخـرب جامع الكوفة وما شيّده الثاني بالفرات. وإذا هلك ملك الترك وتميد لسان

٣٠ ـ الذريعة: ج٢ ص١٥٧.

الشام ويكثر الملوك يظهر الحق والحمد لله وحده وصلّى الله على من لا نبيّ بعده وعلى آله».

أقول: لعل هذا الكلام خطاب من أحد الأثمّة عليهم السلام الى جابر بحفظ كتاب سليم وذلك لأنّ ظهور الحق له أمد بعيد وانتظار طويل.

ثمّ أنّه يوجد في صدر بعض الأحاديث في هذا النوع من النسخ هذا السند: «الحسن بن أبي يعقوب الدينوري قال: حدّثنا ابراهيم بن عمر اليهاني عن عمّه عبدالرزّاق بن همام الصنعاني عن أبيه عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بنقيس، و ذلك في الأحاديث: ٣، ١١، ١٥، ١٦، ٢١، ٢١، ٢٦، ٢٦، ٣٩، ٤١، ٤٤، هو السند المذكور في النوع «د».

والمحتمل قوياً أنَّ هناك كانت نسخة من النوع «د»، وحيث كانت أحاديثها موجودة في نسخة محمّد بن صبيح إكتفوا بإيراد السند المذكور حفظاً له. وبذلك فقد حصلنا على نسخة أخرى من الكتاب سنذكرها تحت الرقم ٤٤.

#### الفئة الثالثة: النوع «ج»

وهي النسخ المرويّة عن أبي محمد الرمّاني في سنة ٢٠٩.

لقد علمت في توضيح النوعين السابقين «الف» ووب» أنّها يتشابهان في ترتيب الأحاديث وتعدادها وزيادتها ونقيصتها. ولكن النوع وج، هذا نوع خاص لا يشترك مع سابقيه إلا في عدّة من الأحاديث فقط مع تفاوت أحاديثها في ترتيبها وتعدادها وأولها وآخرها. وتوجد فيه عدّة أحاديث ممّا روي عن سليم في كتب القدماء ولم توجد في النوعين «الف» ووب» كها توجد عدة أخرى مما لم توجد في كتب القدماء أيضاً. فبذلك كلّه حاز هذا النوع مكانته من بين النسخ.

ثمّ إنّ هذا النوع يُشابه ويشترك في بعض الموارد مع النوع «الف» كما أنّه يُشابه النوع «ب» في مواضع خاصّة. وهذا يظهر بالدقة في متن الكتاب الّذي بين يديك وبملاحظة ما ذكر في الهوامش من تفاوت النسخ، كما يظهر ايضاً بمطالعة البحث

المتعلق بالمقارنة بين النُسخ (٣١).

أوّل من حصل على هذا النوع من النسخ هو العلّامة المجلسي، ثمّ انتسخ على نسخة نسخة اخرى بإشراف منه، ووصل نسخة منه إلى يد المبر محمد أشرف المعاصر له، ووُجِدَت نسخة منها في النجف تاريخها ١٠٤٨، ثمّ استنسخت على تلك النسخ عدة نسخ أخرى.

وربّا يظهر من كتاب «نزهة الكرام» أيضاً وجود هذا النوع من النسخ عند مؤلّفه في القرن السابع والنقل عنه، وذلك أنّ مؤلفه محمد بن الحسين الرازي الذي هو من أعلام القرن السابع قد أورد في ذلك الكتاب عدّة من أحاديث سليم ممّا لا توجد إلّا في النوع «ج» ولا توجد في كتب القدماء أيضاً، وهذا يدلّ على أنّ نسخته كانت من النوع «ج».

وهذا النوع من النسخ يتضمن نسختين من كتاب سليم، وإن شئت فقل: يتضمن كتاب سليم بروايتين:

أمّا الأولى فقد خرم أولها في جميع ما وصل إلينا من نسخ هذا النوع، والقدر الباقي منها يبتد، من أواسط الحديث ٧ وقد أوردنا نصه في آخر الحديث ٧ من هذا الكتاب بصورة على حدّة، وأوّله هكذا: «... يحاسبون منهم من يغفر له ويدخله الجنة بالاقرار ...». والظاهر أنّ نسخة الأصل الّتي رآها العلاّمة المجلسي لم تكن مخرومة الأوّل.

وفي آخر النسخة الأولى ذكر تاريخ الفراغ واسم الكاتب هكذا: «تمّ كتاب

٣١ - راجع ص٥٥٥ من هذه المقدّمة.

سليم بن قيس الهلالي بحمد الله وعونه غرة ربيع الآخر من سنة تسع وستهائة, كتبه أبو محمد الرماني حامداً لله ومصلياً على رسوله». ثمّ أورد بعده حديث الإمام الصادق عليه السلام هكذا: «روي عن الصادق عليه السلام أنّه قال: من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبّينا كتاب سليم بن قيس الهلالي فليس عنده من أمرنا شيء ولا يعلم من أسبابنا شيئاً وهو أبجد الشيعة وهو سرّ من أسرار آل محمّد عليهم السلام».

وأمّا النسخة الثانية التي هي الجزء الثاني من النوع «ج» فهي تبدء هكذا: «وجدتُ نسخة أخرى تُعزى إلى سليم بن قيس رحمه الله، بسم الله الرحمان الرحيم» ثمّ يبدء بعد البسملة بذكر الأحاديث على هذا الترتيب: ١٢، ٢٩، ٢٩، ٢٦، ٢٥، الأم يبدء بعد البسملة بذكر الأحاديث على هذا الترتيب: ٧٠ وليس في آخر النسخة علامات الحتم ولا إسم الكاتب ولا تاريخ الكتابة، ولغلّ قوله «وجدتُ نسخة أخرى . . . » من كلام الرماني أيضاً فيكون الكاتب والتاريخ مطابقان للجزء الأوّل من هذه النسخ .

#### نقاط هامة

النقطة الأولى: هناك علامات وقرائن تدلّ على أنّ النوع «ج» أكمل النسخ وأتمها فاليك بيان ذلك:

1 ـ إنّها أقدم النسخ الّتي وصلت بعينها إلى يد المتأخّرين، فإنّ نسخ النوعين «الف» و«ب» وإن كانا أقدم في التاريخ إلاّ أنّ الّذي وصل إلى يد المتأخرين لم يكن نسخة الأصل الّتي نسخت في سنة ٣٣٤ أو ٤٩٠ أو ٥٦٠، وإنّها وصلت إليهم نُسخ منتسخة عن نسخة الأصل. وأمّا النوع «ج» فقد حصل العلّامة المجلسي على نفس النسخة الّتي تاريخ كتابتها سنة ٦٠٩.

ويؤكد اعتبار هذا النوع قُرب تاريخها من سنة ٥٦٠ التي هي تاريخ نسخ النوع «الف».

٢ ـ يوجد في النوع «ج» بعض الأحاديث المروية عن سليم في كتب القدماء
 مما لا يوجد في النوعين «الف» و«ب»، وهذا مما يرشدنا إلى إصالة هذا النوع من النسخ.

٣ ـ يوجد في هذا النوع من النسخ بعض الأحاديث عن سليم وبعض الزيادات في بعض الأحاديث مما لا يوجد في الانواع الثلاثة الأخر ولا في أحاديث سليم المروية في كتب القدماء. وبهذا فقد حصلنا على كنز قيم يتضمن عدة روايات لا توجد في كتب الحديث المطبوعة.

٤ ـ يوجد في هذا النوع بعض ما يختص به النوع «الف» من الأحاديث كها يوجد فيه بعض ما يختص به «ب» و«د» ومرجع ذلك الى اشتراك هذا النوع مع الثلاثة الأخر. وهذا يرشدنا إلى الصلة العميقة بين النوع «ج» وبين ساير الأنواع.

و ي كثير من موارد الإغلاق والتصحيف والزيادة والنقيصة في الكلمات والجمل وجدنا في النوع «ج» ما هو الأصح والأليق بالعبارة كها ترى ذلك في متن الكتاب وهوامشه.

٦ ـ في هذا النوع قرائن خاصة تدل بمجموعها على إصالة النسخة فمثلًا ان حديث وصية أمير المؤمنين عليه السلام من الأحاديث المروية عن سليم بطرق كثيرة حتى صرّح في بعض الروايات بأنّها جزء من كتاب سليم ، ولا يوجد هذا الحديث إلا في النوع «ج».

ومثل ما ينقله سليم عن أحوال نفسه أوردناها في آخر الحديث ٧، ومثل بعض كلهات أبان الّذي أوردها إحكاماً لسند الروايات ممّا لا توجد في غير النوع «ج».

النقطة الثانية: إنّ بعض ما يوجد من الأحاديث في «الف» و«ب» و«د» لا توجد في النوع «ج». وبها أنّ نسخ «ج» الموجودة قد خرم أوّلها ولم يتمّ آخرها نحتمل قويًا وجودها في القدر الساقط منها.

النقطة الثالثة: قد عرفت إنّ نسخ النوع «ج» تتضمن نسختين من الكتاب وشيئاً من أحاديث أحدهما لم يتكرّر في الآخر. وكلام الناسخ يعطي تأكّده من كون الأولى نسخة كتاب سليم حيث يقول في آخرها: «تمّ كتاب سليم بن قيس» وليس له ذلك التأكّد في الثانية حيث يقول: «نسخة أُخرى تُعزى إلى سليم».

وبالرغم من ذلك فإن أكثر أحاديث النسخة الثانية توجد في «الف» و«ب» و«د» ، كما أنّ حديث وصية أمير المؤمنين عليه السلام أيضاً توجد في هذه فقط.

وبهذا يمكننا التأكّد من صحة النسختين.

النقطة الرابعة: بها أنّ النوع «الف» من النسخ هو المتداول من كتاب سليم، وبينه وبين «ب» و«د» مشابهة تامّة جعلناه الأصل في ترتيب الأحاديث في طبعتنا هذه، ثمّ أتبعناه بايراد ما يتفرّد به النوع «ج» من الأحاديث وهي ٢٢ حديثاً، من الرقم ٤٩ إلى ٧٠.

النقطة الخامسة: إنّ سنة ٦٠٩ المؤرّخ بها نُسخ النوع (ج) جاء ذكرها في مورد من الذريعة (٣٠٩ وفي النسخة رقم ١٥ بعنوان سنة ٣٠٩، ولكن القرائن توفّرت على أنّ الصحيح هو ٦٠٩ ويظهر ذلك بالمقارنة بين نسخ هذا النوع، كها أنّ صاحب الذريعة ذكر سنة ٦٠٩ في ج٢ من الذريعة.

النقطة السادسة: انّ أبو محمّد الرمّاني كاتب نسخة الأصل من هذا النوع قد يعبّر عنه بالرّوماني أو الريحاني أو أبو محمّد بن الرماني. وكلّ ذلك تصحيف لحِق بالنّسخ.

#### الفئة الرابعة: النوع «د»

وهي النسخ المروية عن طريق إبراهيم بن عمر اليهاني

قد عرفت فيها مرّ أنّ إبراهيم بن عمر اليهاني قد يروي عن سليم بلا واسطة وقد يروي عن بواسطة واحدة وقد يروي عنه بواسطتين، وقلنا في توجيه ذلك أنّه بعد القطع بعدم مناولة سليم كتابه إلى غير أبان نعلم أنّ إبراهيم بن عمر يروي عن سليم باعتبار أنّه رآى كتابه في يد أبان أو ابن اذينة وأجازوا له رواية الكتاب(٣٣).

وبعد هذا نقول: هناك تسع نسخ للكتاب لم تصل إلينا ولم نعرف محتواها ولا ترتيب أحاديثها إلانسخة واحدة منها وهي النسخة ٤١ التي سيجي، وصفها، نعم أخبرنا عن أسناد الباقي وأنّها في الجميع تنتهي إلى إبراهيم بن عمر اليهاني ، ورواه هو بطرقه عن سليم وسنذكرها عند التعريف بنسخ هذا النوع.

٣٢ ـ الذريعة: ج١٧ ص٢٧٦.

٣٣ ـ راجع ص ٢٩٦ من هذه المقدّمة.

القصل ١٠: مخطوطات الكتاب .....

#### الفئة الخامسة: النوع «هـ»

وهي النسخ التي نُصّ عليها من غير تعريف بخصوصيّاتها.

هناك عدد من نسخ الكتاب نصّ عليها أصحابها ولم يُبيّنوا محتواها ولم يصل إلينا أيّ قرينة أو علامة تُمكّننا من معرفة نوعها. ولا شكَّ أنَّ تلك لا تخلو من أحد الأنواع الأربعة المذكورة قبل هذا النوع. ونحن نكتفي بذكر نصوصهم في ذلك في تعريفها فانتظر.

#### الفئة السادسة: النوع «و»

وهي نسخة عتيقة بخطَّ كوفيَّ على جلد الغزال يرجع تاريخها إلى أكثر من ١٢ قرنــاً. ونحن نذكر وصف هذه النسخة وإن لم نحصل على أصلها. وللأهميّة الّتي تخصّها ولتفرّدها من بين النسخ أفردنا لها فصلًا وذكرنا وصفها مفصّلًا.

# نعللامخطوطات الكتاب إجمالا

النسخ المخطوطة التي نحن الآن بصدد تعدادها هي التي ورد النصّ عليها في كتب المؤلّفين أو شَهد بوجودها أصحابها الحاضرون أو هي موجودة الآن في المكتبات ومذكورة في فهارسها أو جاء ذكرها في ساير المخطوطات. وقد تمكّنا من رؤية بعضها فأثبتنا خصوصيّاتها كها رأيناها ليكون شهادة منّا على وجود تلك النسخ والكيفيّة الّتي هي عليها تحفّظاً لِتراثنا المجيد. ونورد النصوص حول كلّ مخطوطة مفصلاً ولا نكتفي بالنصّ الواحد وذلك لأنّ في بعض النصوص مايرفع الإبهام الموجود في البعض الآخر.

هذا وربّا سمعتُ من بعض من أطمئنَ بقولهم أنّهم اطّلعوا على مخطوطات أخرى من كتاب سليم أو رأوها أو سَمِعوا بوجودها إلّا أني طويت الكشح عن ذكر تلك النسخ لعدم اتصالها بمصدر يمكنني إراثته في البحوث العلميّة إمّا لِعدم موافقة اولئك المطّلعين بذكر أسهائهم أو لأنّ اطّلاعهم لم يكن في الحدّ الذي يُعدّ إخباراً عن

نسخة مخطوطة بها لها من دقائق علميّة وفنيّة يجب الإخبار بها والإطلاع عليها عند التعريف بكلّ نسخة. وعلى هذا فأكتفى بذكر ما هو مُستند إلى مصدر مُتقن أو شهادة عنّ يعتمد عليه في الأوساط العلميّة.

ومن اللازم أن أشير هنا إلى نكتة هامة وهي أنّ عدّة من المتقدّمين كالشيخ النعماني والشيخ المفيد والشيخ محمد الرازي والشيخ حسن بن سليمان الحلّي وغيرهم يحصل اليقين من تعابيرهم بوجود النسخة عندهم كما أنّ مثل الصدوق والكليني وغيرهما من اعاظم المحدّثين لا يُشكّ في وجود نسخة الكتاب عندهم كما مرّ بيان ذلك في الفصل الخامس (٢٩). ومع ذلك كلّه فقد قصدتُ أن لا أورد في هذا الفصل إلّا ما وجدنا النصّ الصريح بوجودها من النسخ فقط.

فالآن نبدء بتعداد مخطوطات الكتاب على أرقام متسلسلة لكي يسهل المراجعة إليها عند الإرجاع اليها في بحوث هذه المقدمة ، وقد بلغت عددها ٦٠ نسخة كما يلي :

#### النوع «الف»

- ١ ـ نسخة الشيخ الحرّ العاملي.
- ٢ ـ نسخة عتيقة انتسخ عليها نسخة الشيخ الحرّ.
- ٣ ـ نسخة سقيمة قوبلَت عليها نسخة الشيخ الحرّ.
  - ٤ ـ نسخة العلامة المجلسي الأوّل.
  - ٥ ـ نسخة العلامة المجلسي الثاني.
- ٦ ـ نسخة الشيخ شير محمد الهمداني النجفي الاولى.

#### النوع «ب»

- ٧\_ نسخة الشيخ أبي علي الحائري.
- ٨ ـ نسخة المير حامد حسين صاحب العبقات .
  - ٩ ـ نسخة الخواجة الكابلي.

٣٤ ـ راجع ص ١١٨ من هذه المقدّمة.

الفصل ١٠: مخطوطات الكتاب

- ١٠ ـ نسخة حيدر على الفيض آبادي .
  - ١١ ـ نسخة صاحب الروضات.
- ١٢ ـ نسخة مكتبة الشيخ هادي آل كاشف الغطاء بالنجف.
  - ١٣ ـ نسخة المحدث النوري.
  - 18 نسخة الشيخ عبدالحميد الكرهرودي.
  - ١٥ ـ نسخة مكتبة السيد الروضاتي الخاصة بإصفهان.
- ١٦ \_ نسخة مكتبة الشيخ على حيدر الخاصة بقم، رقمها ٢٩٦.
  - ١٧ \_ نسخة مكتبة كليّة الإلهيّات بمشهد، رقمها ٤٥٦ .
  - ۱۸ ـ نسخة مكتبة آستان قدس بمشهد، رقمها ۲۰۳٥ .
- ١٩ ـ نسخة اخرى لمكتبة آستان قدس بمشهد، رقمها ٨١٣٠.
- ٢٠ ـ نسخة قديمة انتسخ عليها نسخة آستان قدس رقم ٨١٣٠ .
  - ٢١ \_ نسخة المشكاة في مكتبة جامعة طهران، رقمها ٥٧٥.
- ٢٢ ـ نسخة أخرى للمشكاة في مكتبة جامعة طهران، رقمها ٦٦٩.
  - ٢٣ \_ نسخة انتسخ عليها نسخة المشكاة رقم ٦٦٩ .
  - ٢٤ ـ نسخة كليَّة الحقوق في مكتبة جامعة طهران،رقمها ١٧٨ ج.
    - ٢٥ ـ نسخة مكتبة جامعة طهران، رقمها ٢٢٠٠.
    - ٢٦ ـ نسخة مكتبة جامعة طهران، رقمها ٦٨٠٨.
      - ٢٧ ـ نسخة الشيخ شير محمّد الهمداني الثانية.

#### النوع «ج»

- ٢٨ نسخة العلامة المجلسي.
- ٢٩ ـ نسخة خزانة الحاج على محمد النجف آبادي.
  - ٣٠ ـ نسخة السيد أبو القاسم الخوانساري .
- ٣١ ـ نسخة المير محمد أشرف صاحب فضائل السادات.
- ٣٢ ـ نسخة كليَّة الحقوق في مكتبة جامعة طهران، رقمها ٢٩ د.
  - ٣٣ ـ نسخة مكتبة «ملك» بطهران، رقمها٧٢٩.

- ٣٤ ـ نسخة ذكرها أخو صاحب الروضات.
  - ٣٥ نسخة السيدالجلالي.
  - ٣٦ ـ نسخة السيد المستنبط.
- ٣٧ ـ نسخة الشيخ شير محمّد الهمداني الثالثة.
- ٣٨ ـ نسخة مكتبة مجلس الشورى القديم بطهران، رقمها ٥٣٦٦.
  - ٣٩ ـ نسخة مكتبة آستان قدس بمشهد، رقمها ٩٧١٩.
- ٤٠ ـ نسخة صحيحة انتسخ عليها نسخة آستان قدس بمشهد رقم ٩٧١٩

#### النوع «د»

- ٤١ \_ نسخة مكتبة مجلس الشورى القديم بطهران، رقمها ٧٦٩٩.
  - ٤٢ ـ نسخة أبي عبدالله المجتهد الموسوي.
    - ٤٣ ـ نسخة الحموئي الخراساني.
    - ٤٤ ـ نسخة ذكرت في النوع «ب».
      - ٤٥ نسخة ذكرها في الذريعة.
  - ٤٦ ـ نسخة برواية عبدالرزاق عن معمر بن راشد.
    - ٤٧ \_ نسخة الشيخ الطوسي.
    - ٨٤ ـ نسخة الشيخ النجاشي.
      - ٤٩ \_ نسخة الشيخ الكشيّ.

#### النوع «هـ»

- ٥٠ ـ نسخة العلامة البياضي.
  - ٥١ ـ نسخة الشهيد الثاني.
- ٧٥ نسخة الفاضل التفريشي.
- ٥٣ \_ نسخة المرزا الأستر آبادي.
  - ٥٤ ـ نسخة المحدّث البحراني.
- ٥٥ \_ نسخة مكتبة السيد محمد مهدي راجة بفيض آباد الهند.
  - ٥٦ ـ نسخة السيد إعجاز حسين الكنتوري.

٥٧ \_ نسخة الشيخ شير محمّد الهمداني الرابعة .

٥٨ ـ نسخة العلامة الأميني.

٩٥ ـ نسخة ذكرت في الطبعة الأولى من الكتاب.

#### النوع «و»

٦٠ ـ نسخة الشيخ يعقوب المنصوري .

# توصيف مخطوطات النوع ، إلف،

بلغت نسخ هذا النوع ست مخطوطات وتوجد اليوم اثنتين منها وهذا تفاصيلها:

#### ١ ـ نسخة الشيخ الحرّ العاملي

قال الشيخ الحرّ في وسائل الشيعة ج٠٠ ص٠٢٠: «والّذي وصل إلينا
 من نسخه . . . » وذَكره في عداد مصادره في إثبات الهداة: ج١ ص٢٠.

أقول: المتيقّن من نسخه هذه الّتي عليها خطّه رحمه الله كما سنذكره.

\* شهد برؤيتها العلامة الطهراني في الذريعة ج٢ ص١٥٦ حيث يقول: «رأيت منه نسخاً . . ففي نسخة استكتبها الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي الموجودة في مكتبة الشيخ محمّد السياوي وعليها خطوط الشيخ الحرّ وتصحيحاته وتملّكه سنة ١٠٨٧ ثمّ تملّك ولده الشيخ محمد رضا سنة ١١٠٥ ، يُطابق مفتتحها مع مفتتح نسخة العلامة المجلسي . . . ».

أقول: ظاهر كلامه أنّ النسخة كُتبت بطلب من الشيخ الحرّ، ولكن لا دليل على أزيد من أنّه قد ملكها، ولعلّه استنتج ذلك من تقارن سنة الكتابة مع سنة تملّكه. ولا يخفى أنّ نسخته هذه تقع في مجموعة تضمّنت كتب أخـرى أيضـاً.

شهد برؤيتها العلامة الطهراني في الذريعة ج٧٠ ص٢٠ عند ذكر كتاب
 «ختصر الغيبة» للفضل بن شاذان بمناسبة أنه أحد ما في المجموعة، فقال: «نسخة

أُخرى كانت عند الشيخ محمد السهاوي كتابتها ١٠٨٥ ملكها الشيخ الحرّ، ثمّ ابنه الشيخ محمّد رضا الحرّ، ثمّ جمع آخر من العلهاء. وذكرها صاحب الذريعة في ج٢٢ ص ٣٦٧ أيضاً عند ذكر كتاب «منتخب إثبات الرجعة».

- \* إنّ الشيخ الإرموي كاتب النسخة رقم ١٩ ذكر أنّه قابل نسخته مع نسخة مئتسخة على نسخة الشيخ الحرّ وأورد مفتتحها في أوّل نسخته نقلاً عن خطّ بعض الأفاضل وأضاف في آخر نسخته أربعة أحاديث نقلاً عن نسخة الشيخ الحرّ وذكر أنّها لم تكن مذكورة في نسخته. ثمّ قال الإرموي في آخر نسخته (الورقة ١٠٧): «وعلى ظهر نسخة صاحب الوسائل من كتاب سليم الّتي كتب عليها بخطه المبارك: دخل في ملك العبد الفقير محمد بن الحسن الحرّ العاملي ١٠٨٧. وأيضاً كانت في ظهر النسخة هذه الرواية مروية مرسلة هكذا: بسم الله الرحمان الرحيم، روي مرسلاً عن الصادق عليه السلام أنّه قال: من لم يكن عنده من شيعتنا كتاب سليم بن قيس الهلالي فليس عنده من أمرنا شيء ولا يعلم من أسبابنا شيئاً وهو أبجد الشيعة وهو سر من أسرار آل محمّد صلّى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. انتهى بلفظه». انتهى كلام الارموي.
- \* جاء ذكر النسخه في فهرست مكتبة آية الله الحكيم العامّة بالنجف الأشرف ج١ ص٥٥، وهذا نصّه: «أصل سليم بن قيس الهلالي العامري الكوفي، مجهول الناسخ، فرغ من نسخه سنة ١٠٨٧ هـ في ٥٨ ورقة ١٢/٥ × ١٨/٤ سم، عربي، حديث [٣١٦م]»، يعني في الكتب العربية، قسم الحديث، المجموعة رقم ٣١٦.

وذكر في هامش نفس الصفحة من فهرس المكتبة ما هذا نصّه: «على الورقة الاولى فوائد وتملّك باسم الحرّ العاملي، وكتب في الصفحة الأخيرة منه: بسم الله الرحمان الرحيم، لقد قوبل مع نسخة مصحّفة سقيمة فصحّ وطابق ما انتسخ منه والحمد لله».

أقول: قوله «مجهول الناسخ» نشأ من عدم ملاحظة المجموعة بكاملها كيا سنذكره.

\* جاء ذكر النسخة في نشرة جامعة طهران لتعريف المخطوطات ج٥ ص٢٣٥

نقلًا عن كتاب «نوادر مخطوطات مكتبة آية الله الحكيم العامّة» ـ المطبوع سنة ١٣٨٧ . وهذا نصّه: «٤٠ ـ مجموعة مؤرّخة بسنة ١٠٨٥ رقمها في المكتبة ٦٣، تحتوي على أربع كتب: الإختصاص ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى ومختصر كتاب الرجعة للفضل بن شاذان وكتاب سليم بن قيس».

أقول: الرقم ٦٣ كان في النظام القديم للمكتبة، ثمّ صار رقمها ٣١٦ في نظامها الجديد. هذا وإنّ ما ذكر من احتواء المجموعة على أربعة كتب نشأ من عدم الدقة فيها كما ستعرفه.

\* طبع الكتاب لأوّل مرّة في النجف الأشرف على نسخة منتسخة عن نسخة الشيخ الحرّ (وهي النسخة رقم ٣)، وورد في آخره هذا النص: «نجزّ كتاب سليم بن قيس الهلالي، وقد كتب على نسخة فرغ كاتبها من نسخها يوم الثلثاء رابع عشر المحرم ١٠٨٧ للهجرة، وقد ملك هذه النسخة العلامة الجليل ثقة الإسلام الشيخ عمد بن الحسن الحرّ العاملي المشغري صاحب كتاب الوسائل المتوفى سنة ١١٠٤. وكتب رحمه الله بخطّه صورة تملكه للنسخة وتوقيعه على ظهر الكتاب وأرّخها بسنة وكتب رحمه الله بغطّه لسنة الفراغ من نسخ الكتاب».

أقول: سنتكلّم حول تاريخ استنساخ النسخة.

\* شهـد برؤية النسخة المحقّق الخبير حجة الإسلام والمسلمين السيد محمد رضا الحسيني الجلالي ـ دامت إفاضاته ـ وأورد وصفها في مقدّمة تحقيقه لكتاب «رسالة أي غالب الزراري إلى إبن إبنه» المطبوع سنة ١٤١١ بقم وذلك بمناسبة أنَّ رسالة أي غالب إحدى الرسائل الموجودة في المجموعة نفسها . قال في ص٨٤ ما هذا نصّه :

ومخطوطة الحرّ العاملي في مكتبة آية الله الحكيم في النجف. مجموعة برقم ٣١٦، عليها تملك الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي سنة ١٠٨٧، وولده الشيخ محمد رضا الحر سنة ١١٨٩، فم تملك مبارك بن علي الجارودي سنة ١١٨٩، ثمّ تملك ولد هذا الجارودي ثمّ حفيده، وتملّك علي بن حسن بن علي بن سليهان البحراني سنة ١٣١٥، وختم الشيخ محمّد السهاوي سنة ١٣٥٤ وأخيراً ختم المكتبة الّتي ابتاعت كتب السهاوي.

والمجموعة تحتوي على: ١ - كتاب الإختصاص . . . وفي آخره: قد سوّدت تلك المجموعة من نسخة عتيقة التسويد على يد أقلّ خلق الله حاجي ميرزا محمّد بن مرحوم حاجي شاه محمد ساكن بلدة إصفهان، در تاريخ دهم ذي الحجة الحرام سنة ١٠٨٧، وفي آخره ختم الشيخ الحرّ ونقشه: «العبد محمد الحر».

٢ - كتاب علي بن جعفر الصادق عليه السلام المعروف بالمسائل. وفي آخره
 ختم بيضوي للحر نقشه: وبربه أكرم من به وَثَق \_ محمد بن الحسن الحريشق».

٣ ـ كتابنا هذا (اي رسالة أبي غالب) وفي آخره: تمّت رسالة أبي غالب بعون الملك الوهاب في أسعد الساعات أعني عيد أضحى (كذا) من سنة ١٠٨٧، وفي الهامش تملّك الحرّ.

٤ ـ نوادر الأشعري، وفي آخره: قد اتّفق الفراغ علي يد العبد الجاني أبو (كذا)
 الفتح اسفرايني (كذا) ١٠٨٧.

نبذة من كتاب إثبات الرجعة للنيشابوري.

٦ \_ كتاب سليم بن قيس الهلالي.

وأظنّ قويّاً أنّ الشيخ الحرّ أو عز إلى نُسّاخ متعدّدين بكتابة ما في هذه المجموعة له وهي سقيمة الخطّ كثيرة الغلط». انتهى نصّ كلام السيد الجلالي.

\* شهد برؤية النسخة العلامة المحقق السيد محمد مهدي الخرسان رحمة الله عليه، وأورد وصفها في مقدّمة تحقيقه لكتاب الإختصاص ـ للشيخ المفيد ـ المطبوع في النجف وذلك بمناسبة أنّ كتاب الإختصاص أحد ما في المجموعة نفسها. وأنا أورد نصّ كلامه بحذف ما لا صلة له بكتاب سليم. قال في ص٧:

«نسخة مكتبة آية الله السيد الحكيم العامة في النجف الأشرف برقم ٣١٦، وهي نسخة المحدّث الجليل الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي صاحب وسائل الشيعة . . . وعلى هذه الصفحة (اي ظهر الورقة الأولى) تملّك جماعة من الأعلام ووضعوا خطوطهم بذلك، أشهرهم وأقدمهم الشيخ الحر العاملي المتوفى ١١٠٤، فقد كتب بخطه: «دخل في ملك الفقير إلى الله الغني محمد بن الحسن الحرّ العاملي عفي عنها سنة ١٠٨٧، ثمّ خاتمه. وتحت ذلك تملّك ولده وصورته: «قد دخل في ملك الشيخ محمد رضا الحر سنة ١١٠٥. وثمّ تملّك مبارك بن علي الجارودي سنة ١١٨٩، وتملّك ولده محمد بن مبارك بن علي بن عبدالله بن حميدان، وتملّك ولده حسن بن محمد بن مبارك بن علي بن عبدالله بن ناصر بن حميدان الجارودي، وتملّك علي بن الحسن بن علي بن سليهان البحراني سنة ١٣١٥.

وآخر من ملك النسخة هو المرحوم العلاّمة السهاوي المتوفى سنة ١٣٧٠ وقد كتب بخطّه على ظهر النسخة: «في هذا المجموع: العيون والمحاسن للمفيد المسمّى بالإختصاص(؟!)، ومسائل علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام، ورسالة الزراري لحفيده ووصيّته، ونوادر الشيخ أبي جعفر أحمد بن محمد بن عيسى، ومختصر كتاب الرجعة لابن شاذان، وكتاب سليم بن قيس الهلالي»....

وجاء في آخرها (اي آخر المجموعة) هكذا: «قد سوّدت تلك المجموعة عن نسخة عتيقة التسويد امتثالاً لأمر السيد الحسيب النسيب التقي النقي العالم العامل فخر السادة والنقابةوالدين حيدرا عامله الله بفضله وألحقه في زمرة الشهداء».

ووشَّح الكاتب هذه الفقرة بخطه وقوله: «على يد أقَل خلق الله حاجي ميرزا محمد بن مرحوم مغفور حاجي شاه محمد ساكن بلده إصفهان در تاريخ دهم ذا الحجة الحرام سنة ١٠٨٥» وفي هامش ذلك ما يلي: «مالكه من فضل الله، الفقير محمد الحرّ، ثمّ خاتمه الشريف». انتهى نصّ كلام السيد الحرسان.

أقول: إنّ تاريخ الإستنساخ المذكور في فهرست المكتبة وفي آخر المطبوع من كتاب سليم ١٤ عرم ١٠٨٧، وهو ينافي ماذكره السيد الخرسان من تأريخه بعاشر ذي الحجة ١٠٨٥. والظاهر أنّ المصحّح للإشتباه هو كلام السيد الجلالي حيّث ذكر أنّ تاريخها العاشر من ذي الحجة سنة ١٠٨٧. و يؤيّد ذلك أنّ نسخة كتاب سليم التي نسخها الشيخ شير محمّد الهمداني عن نسخة الشيخ الحرّ أرّخ المنتسخ منها بسنة الدي نسخها السيخ عفوظة بمكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام العامّة بالنجف، رقمها ٢٠٨٧، وهي النسخة ٢.

٣٣٥ ..... كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، المقدّمة

#### ٢ \_نسخة عتيقة انتسخ عليها نسخة الشيخ الحرّ

\* قد مرّ في النسخة 1 نصّ كلام السيد الخرسان في مقدمة تحقيقه على كتاب الإختصاص ص٧ في ما نقله عن نسخة الشيخ الحر من قول الناسخ: «وقد سوّدتُ تلك المجموعة عن نسخة عتيقة التسويد إمتثالاً لأمر السيد الحسيب النسيب التقي النقى العالم فخر السادة والنقابة والدين حيدرا . . . "("").

وهذا صريح في التعريف بنسخة عتيقة كانت مجموعة من جملتها كتاب سليم وانتسخ عليها نسخة الشيخ الحرّ.

# ٣ ـ نسخة سقيمة قوبلت عليها نسخة الشيخ الحرّ

\* قد مرّ النصّ عليها في النسخة ١ نقلاً عن فهرست مكتبة آية الله الحكيم في هامش الصفحة ٥٦ حيث ذكر ما في آخر نسخة الشيخ الحرّ فقال: «كتب في الصفحة الأخيرة منه: بسم الله الرحمان الرحيم، لقد قوبل مع نسخة مصحّفة سقيمة فصحّ وطابق ما انتسخ منه والحمد لله «٢٦).

وهذا صريح في التعريف بنسخة سقيمة قوبل عليها نسخة الشيخ الحرّ.

## ٤ ـ نسخة العلامة المجلسي الأوّل

شصّ عليها المجلسي الأوّل فيها نَقله العلّامة المامقاني عنه في تنقيح المقال
 ح٣ ص٣٥ من قوله: «هذا الأصل عندي ومتنه دليل صحّته».

 «قال في روضة المتقين ج١٢ ص٢٠١ عند نقل حديث سليم عن الكافي:
 «وهو موجود في كتاب سليم عندنا مع جُل ما يرويه الكليني عنه».

\* قال في روضة المتقين ج 1 ع ٣٧١ : «فإنَّ الموجود في نسختنا . . . » وقال في ص٣٧٢ : «إنَّ متن كتابه دالَ على صحّته».

٣٥ ـ راجع ص٣٣٣ من هذه المقدّمة.

٣٦ ـ راجع ص ٣٣٠ من هذه المقدّمة.

\* جاء ذكر نسخة المجلسي الأوّل في آخر النسخ 19 و٢٧ و٢٤ التي سنذكرها، وهذا نصّ العبارة الموجودة في أواخر تلك النسخ: «هذه صورة نسخة كانت بأيدينا من كتاب سليم، ووجد بعض الأخلاء نسخة في محروسه إصفهان ذكر أنّها نسخة المرحوم المجلسي المتقدم، وفي آخره زيادة على ما في نسختنا هذه: حديث همام المعروف وأربعة أحاديث أخرى هذه صورتها. . . » ثمّ أورد الناسخين تلك الأحاديث الخمسة.

وفي النسخة ٢٢ أورد الكاتب بعض الهوامش نقلًا عن خطّ المجلسي الأوّل حيث قال: «صورة خطّ المجلسي في الهامش مع وجود لفظ كذا» وقال: «في نسخة المجلسي المتدم كان في المتن فاصلة بقدر سطر من البياض . . ».

وظاهر ذلك أنَّ كاتب الهوامش رآى نسخة المجلسي الأوَّل بعينها، وسنذكر عند تعريف النسخة ٢٤ أنَّ المحتمل قويًا أنَّ قائل هذه الكلمات هو المحدَّث النوري رحمه الله فيكون هو الشاهد للنسخة (٣٧)

والدليل على أنّ نسخة المجلسي الأوّل كانت من النوع «الف» وجود هذه السروايات الخمسة في آخرها فإنّها لا توجد في الأنواع الأخرى. ويؤيّده أنّ نسخة العلاّمة المجلسي الثاني أيضاً كانت من هذا النوع، ويبعد أن يكون نسخة والده من نوع آخر لم تصل إليه.

# ه ـ نسخة العلامة المجلسي الثاني

- \* عدّها المجلسي في مصادر بحار الأنوار في ج١ ص١٥.
- أورد المجلسي مفتتح نسخته في البحار: ج١ ص٧٦ قائلًا: «ولنذكر ما وجدناه في مفتتح كتاب سليم بن قيس، وهو هذا: أخبرني الرئيس العفيف هبة الله
   ١٠. ١ إلى آخر ما مر في ذكر خصوصيات النوع «الف».
- \* أقول: أورد العلَّامة المجلسي جميع كتاب سليم في موسوعته القيَّمة بحار

٣٧ - راجع ص ٣٥٢ من هذه المقدّمة.

الأنوار موزّعاً ذلك على أجزاءه الـ ١١٠، كلّ حديث في بابه المناسب له. ولهذا نعد نسخة المجلسي من النسخ الموجودة وهي تتمثّل في نسخة منتزعة عن البحار، استخرجناها بعد الإستقصاء في جميع مجلّداتها وذكرنا مواضعها في فصل تخريج الأحاديث آخر الكتاب(٢٨).

هذا وإنَّ للعلامة المجلسي نسختان أُخريان سيجيىء ذكرهما بعنوان النسختين ٢٨ و٣٣.

\* قال في الذريعة ج٢ ص١٥٨: «والظاهر مقابلتها (اي نسخة الشيخ الحرّ) بنسخة معاصره العلامة المجلسي كما أنَّ الظاهر مقابلة نسخة العلامة المجلسي بنسخة عتيقة وجدها هو بخطَّ أبي محمَّد الرماني (٢٩) تاريخ كتابتها ٢٠٩».

أقول: لعلّ وجه الإستظهار تعاصر المجلسي والشيخ الحرّ وتشابه نسختيهما في النوع، وأنّ النسختين كانتا بإصفهان، وهذا كلّه لا يعطي فوق الظنّ، ولم نجد ما يدلّ على مقابلة إحدى النسختين على الاخرى.

وأمّا مقابلة نسخة المجلسيّ بنسخة الرماني فهو مجرّد إحتمال لأنّ نسخة الرمّاني من النوع «ج» من نسخ الكتاب وقد عرفت أنّه لا تشابه بينه وبين النوع «الف» إلّا قليلًا، بالإضافة إلى عدم الدليل على هذه المقابلة أصلًا ولا يعدو كلامه من مجرد الإستظهار، وسيجيّ مزيد بيان لذلك في النسخة ٨٨.

## ٦ \_نسخة الشيخ شير محمد الهمداني النجفي الأولى

جاء ذكرها في فهرست مستنسخات الشيخ الهمداني الذي قام بإعداده السيد الجلالي وحاصله: أنّ النسخة في مجموعة تضم ٦ كتب سادسها كتاب سليم بن قيس، وهذا بيان محتوى المجموعة مع ذكر تاريخ نسخها:

١ ـ بشارة المصطفى لشيعة المرتضى /١٣٦٧. ٢ ـ الأربعين عن الأربعين من
 الأربعين / ١٣٥١. ٣ ـ ما وجد من كتاب درست بن أبي منصور / ١٣٥٤. ٤ ـ

٣٨ ـ راجع ص ٩٥٩ من هذا الكتاب.

٣٩ ـ صحّف كلمة والرمان، بالريحان في الذريعة واستدرك الغلط في آخر المجلد الرابع منه فراجع.

الفصل ١٠: مخطوطات الكتاب .....

الأحاديث المنتخبة من مستدرك الحاكم /١٣٥٣. ٥ ـ المسلسلات/ ١٣٥٢. ٦ ـ أصل سليم بن قيس الهلالي/١٣٥٣

\* ذكرها السيد الجلالي في فهرسته لمستنسخات الشيخ الهمداني وأشار إلى أنّها عفوظة في مكتبة الإمام امير المؤمنين عليه السلام العامة بالنجف في مجموعة رقمها ٣٢٣٠ وهذا وصفها: «نسخ الشيخ شير محمد الهمداني في شعبان سنة ١٣٥٣ عن نسخة تاريخها ١٠٨٧ وقد تملّكها الشيخ محمد الحرّ صاحب الوسائل، وهي مملوكة الشيخ محمد الساوى».

\* نصّ عَلَيها في الذريعة ج ا ص ١٥٨ وأشار إلى أنّ بعض الأحاديث المروية عن سليم في كتب القدماء ممّا لا توجد في كتاب سليم قد جمعها الشيخ الهمداني في نسخته. وهذا نصّ مافي الذريعة: «قد جَمعها عن تلك الكتب الفاضل المعاصر الشيخ شير محمد بن صفر علي الهمداني النجفي وجعلها في ذيل نسخته الّتي كتبها عن نسخة الشيخ الحر وقابلها وصحّحها بغاية بذل الجهد مع نُسخ أخرى كراراً وعين مواضع الخلاف والوفاق بين النسخ ، فللّه درّه وزيد خيره وبرّه. فصارت نسخته هذه أتمّ النسخ وأكملها وأصحّها».

\* قال العلامة السيد محمد صادق بحر العلوم في كلمته التي تقدّم بها في طبعة كتاب سليم النجفية في ص٣ ماهذا نصّه: «هذه تحقيقات ثمينة وفوائد نافعة حول كتاب سليم بن قيس الهلالي الكوفي، أفادها بعض الأساتذة من أهل التحقيق - أكثر الله في رجال العلم أمثاله ونفع به - وكان قد ألحقها بنسخته من الكتاب. ونظراً لما في هذه الفوائد والتحقيقات من الأهمية حول كتابنا هذا مثلناها للنشر، شاكرين لهذا الاستاذ المحقق ما تفضَّل به علينا من نسخته التي نسخها بخطه وعلق عليها تعليقاته الثمينة وهي التي نشرناها في هوامش الكتاب. فنسخته هذه هي غاية في الضبط والإتقان وتعدّ الأصل لنشر هذا الكتاب لأوّل مرة».

أقول: مراده من «بعض الأساتذة من أهل التحقيق» ومن قوله: «هذا الأستاذ المحقّق»هو الشيخ شير محمد الهمداني كما سنورد ما يثبت ذلك (٤٠٠).

ا ٤ - راجع ص ١٣ ٤ من هذه المقدمة

وسنذكر هناك أنّ الطبعة النجفية لكتاب سليم طبعت على نسخة الشيخ الهمداني المذكور الّذي كان له إهتهاماً بالغاً في إحياء المخطوطات والإستنساخ عليها. فتلك الطبعة تُصوِّر لنا تماماً نسخة الشيخ الهمداني بها الحق بها من التحقيقات والمستدركات التي استخرجها من كتب الحديث وبالجملة فقد حصلنا على صورة من نسخته بهذا الشكل.

\* جاء في آخر الطبعة النجفية من كتاب سليم المطبوع بالنجف في ص٧٥٧ هذ النصّ: «نجز كتاب سليم بن قيس الهلالي، وقد كُتب على نسخة فرغ كاتبها من نسخها يوم الثلثاء رابع عشر المحرم ١٠٨٧ للهجرة، وقد ملك هذه النسخة العلامة الجليل ثقة الإسلام الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي . . . ».

أقول: فهذا النص مؤيّد لما في الذريعة من استنساخ نسخة الشيخ الهمداني على نسخة الشيخ الحرّ.

\* قال العلامة السيد محمد حسين الجلالي ـ دامت إفاضاته ـ في رسالته التي بعنها إلينا حول كتاب سليم: «... نسخة اخرى كانت في حوزة الشيخ النساخة الشيخ صفر الجورقاني الهمداني، وكان رحمه الله قد قابلها مع عدّة نُسخ أهمّها نسخة السيد محمد باقر الخوانساري، وقد أخبرني الشيخ محمد رضا الأميني أنّه ابتاع جميع مستنسخات الشيخ الجورقاني الهمداني المذكور لمكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام العامة (في النجف)، فلابد أن تكون النسخة معها محفوظة هناك إن شاء الله».

أقول: سترى نصّ رسالة السيد الجلالي في النسخة ٣٥، وقد صرّح في رسالة بعثها إليّ أنّ مراده من الشيخ صفر الجورقاني الهمداني هو الشيخ شير محمد بن صفر على الهمداني المذكور، وانّ الإشتباه نشأ من عدم تذكّر الإسم الصحيح عند كتابة السيد الجلالي للرسالة التي بعثها إلينا، وانيّ أوردت عين كلامه أداءً للأمانة.

وبهذا فقد علمنا أنّ نسخة الشيخ الهمداني محفوظة حالياً في المكتبة الّتي أسّسها العلامة الأميني رحمه الله في النجف الأشرف. الفصل ١٠ مخطوطات الكتاب

# نَوصيف مخطوطات النوع ب

بلغت نسخ هذا النوع ٢١ مخطوطة وتوجد اليوم منها إحدى عشرة مخطوطة وهذه تفاصيلها:

## ٧ ـ نسخة الشيخ أبي على الحائري

\* ذكرها العلامة الطهراني في الذريعة: ج٢ ص١٥٧ فقال: «نسخة كانت عند الشيخ أبي علي الحائري الرجالي كما أورد أولها في منتهى المقال».

\* قال الشيخ الحائري في منتهى المقال: ص١٥٣: «إنَّ ما وصل إلينا من نسخ هذا الكتاب . . . »، وقال أيضاً: «وفي أوَّله على ما في نسختي هكذا: حدَّثني أبو طالب محمد بن صبيح . . . . إلى آخر ما ذكرناه في ذكر خصوصيات النوع «ب».

#### ٨ ـ نسخة المير حامد حسين صاحب العبقات

 « قال رحمه الله في كتابه إستقصاء الإفحام ج٢ ص٣٣٧ ما معرّبه: 
 «النسخة الّتي توجد عندي وكتبت بخطّ عتيق . . . » .

وقال في ص٣٦١: «في نسخة كتاب سليم الّتي توجد الآن عندي . . . ».

ويعلم من كلامه في ج١ ص ٨٦٠ أنَّ نسخته كانت من النوع «ب» حيث يقول: «... كما أنَّ المذكور في خطبته أنَّ أبان قال لمعمر بن راشد» وقد علمنا أنَّ معمر بن راشد مذكورة في أسناد النوع «ب».

- \* قال العلامة الطهراني في الذريعة ج٢ ص١٥٧: «في نسخة نقل مفتتحها في استقصاء الافحام عند بيان اعتباره . . . صدر السند هكذا: حدثني أبو طالب محمد بن صبيح بن رجاء . . . » إلى آخر ما مرّ.
- \* جاء ذكر النسخة في فهرست مكتبة صاحب العبقات الذي يوجد في مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي بقم تحت الرقم ٧٧٧٨. فقد جاء في هذا الفهرست أساء عدد من الكتب المخطوطة والمطبوعة الموجودة في مكتبة المير حامد حسين وذكر

في ص٧٦ كتاب سليم بن قيس.

وبها أنّ هذا الفهرست أهدى من قِبَل نجل صاحب العبقات إلى السيد الموعشي في سنة ١٣٦٣ الهجرية (اي سنتين بعد وفاة صاحب العبقات) ولم يكن كتاب سليم مطبوعاً إلى سنة ١٣٦١نعلم انّ الكتاب المذكور في الفهرست كان من مخطوطات المكتبة.

\* قال السيد علاء الدين الموسوي في مقدّمته على كتاب سليم المطبوع سنة المودة منها (اي الحدد ألله المند لاستحصال صورة منها (اي من نسخة صاحب العبقات)، إلا أنّي ـ ومع شديد الأسف ـ وجدتها قد فقدت من بين تلك الكتب (وبقى مكانه خالياً في موضعه في المكتبة) على رغم وجود عنوانها ورقمها في فهرست المخطوطات».

#### ٩ ـ نسخة الخواجة الكابلي

\* صرّح المير حامد حسين في استقصاء الإفحام ج ١ ص٣٦٣ بأنّ نصر الله الكابلي من العامة صاحب كتاب «الصواقع الموبقة» كان يمتلك نسخة من كتاب سليم وكان أولها: «حدّثنى أبو طالب محمد بن صبيح . . . » إلى آخر ما مرّ.

# ١٠ ـ نسخة حيدر على الفيض آبادي

\* قال الفيض آبادي \_ وهو من العامة \_ في كتابه منتهى الكلام ج٣ ص ١٢ ما معرّبه: «كتاب سليم بن قيس الذي حصل لي \_ بعناية الله \_ نسخة منه قبل مدة . . . . » ونقل عنه هذا الكلام المير حامد حسين في استقصاء الافحام ج١ ص٤٥٧ .

ونقـل عنه في ج٢ ص٣٦٠ قوله: «في النسخة التي عندي . . . » وفي ج٢ ص٤٦٢ قوله: «في نسخة كتاب سليم الموجود عند هذا الفقير . . . ».

وذكر المير حامد حسين فيها نقل عن الفيض آبادي في ج١ ص٤٥٧ أنَّ أوَّل اسناد نسخته: «حدّثني أبو طالب محمد بن صبيح . . . » إلى آخر ما مرّ.

الفصل ١٠: مخطوطات الكتاب ......

#### ١١ ـ نسخة صاحب الروضات

 \* قال السيد الخوانساري في روضات الجنات ج٤ ص٦٧: (وعندنا منه نسخة عتيقة تنيف على أربعة آلاف بيت).

وقال في ص٧٧: «وفي أوّله على ما في نسختي هكذا: حدثني أبو طالب محمد بن صبيح . . . » إلى آخر ما مرّ.

- \* قال السيد الروضاتي (نجل صاحب الروضات) في رسالته الدرر واللآلي (مخطوط) ص٣٣ نقلاً عن كتابه تكملة الذريعة: (... النسخة العتيقة التي كانت في مكتبة ... صاحب الروضات).
- \* قال السيد الجلالي في رسالة بعثها إلينا حول نسخته من كتاب سليم: «قابلتُ النسخة بنسخة أخرى كانت في حوزة الشيخ النساخة الشيخ . . . الهمداني وكان رحمه الله قد قابلها مع عدّة نسخ أهمّها نسخة السيد محمد باقر الخوانساري (أي صاحب الروضات)».

أقـول: يلوح من كلامـه أنّ نسخة صاحب الروضات انتقلت الى النجف الأشرف. وسترى نصّ رسالة السيد الجلالي بتهامها عند التعريف بالنسخة ٣٥.

# ١٢ ـ نسخة مكتبة الشيخ هادي آل كاشف الغطاء بالنجف

\* قال في الـذريعة ج٢ ص١٥٦: «نسخة عتيقة توجد في مكتبة الشيخ هادي آل كاشف الغطاء، وهي إلى نصف الكتاب . . . وصدر السند فيه هكذا: حدّثنى أبو طالب محمد بن صبيح . . . ».

#### ١٣ ـ نسخة المحدّث النوري

- \* قال رحمه الله في كتابه نفس الرحمان ص٦٥: «وعندنا منه نسخة».
- \* جاء ذكر النسخة في فهرست مكتبته الموجود بخطّه رحمه الله في مكتبة المسجد الأعظم بقم، وقد طبع هذا الفهرست بأجمعه في كتاب « آشنائي با چند نسخه خطى» تأليف الشيخ رضا الاستادى، وذلك في ج ١ ص١٤٧ منه.

فذكر رحمه الله في حرف الكاف مجموعة تتضمّن كتابين: أحدهما كتاب سليم بن قيس، والثانى كتاب الايضاح للفضل بن شاذان.

- \* قال تلميذه العلامة الطهراني في الذريعة ج٢ ص١٥٧: ونسخة شيخنا العلامة النوري التي هي بخط السيد محمد الموسوي الخوانساري في سنة ١٢٧٠، في ثلاثة آلاف وخمسائة بيت، وهي الآن عند الشيخ ميرزا محمد علي الأردوبادي . . . . وصدر السند فيه هكذا: حدّثني أبو طالب محمّد بن صبيح . . . » .
- \* قال السيد الروضاتي في رسالته الدرر واللّالي (مخطوط) ص٣٣ نقلًا عن كتابه تكملة الذريعة في بيان نسخة المحدّث النوري: «نحن وإن لم نَر تلك النسخة التي تملّكها أخيراً الشيخ الفاضل الجليل الاردوبادي النجفّي رحمه الله، إلاّ أنّا نظنً قوياً أنّ كاتب تلك النسخة الشريفة هو جدّنا السيد العلامة الخبير الماهر آية الله الباهرة الحاج مير سيّد محمد المتولّد ١٣٢٢ والمتوفى ١٣٩٣ بإصفهان شقيق جدنا العلامة آية الله العظمى السيد ميرزا محمد باقر الموسوي الإصفهاني صاحب روضات الحنات».
- \* جاء في هامش الورقة الاولى من النسخة ٢٤ هذا النصّ: «قد انتسخ لنا هذه النسخة كما ترى من كتابٍ للعالم العالم العلامة الطبرسي الحاج ميرزا حسين النورى نوّر الله مرقده».
- \* سنذكر في وصف النسخة ٢٧ أنّها مستنسخة عن نسخة بخطّ السيّد محمّد الموسوي الخوانساري وهي هذه النسخة .

أقول: وهذا شهادة اخرى عن نسخة المحدث النوري وبذلك فقد حصلنا على تلك النسخة بوجود نسختين منتسختين عنها وهما النسختان ٢٤ و٢٧.

#### ١٤ - نسخة الشيخ عبد الحميد الكرهرودي

\* سيجيء أنّ الشيخ عبدالحميد بن عبدالله الكرهرودي انتخب من كتاب سليم عدة أحاديث وقام بطبعها قبل طبع أصل الكتاب(١٤). وعلى هذا فلا 13 ـ راجم ص ١٩٤٨من هذه المقدمة.

الفصل ١٠ مخطوطات الكتاب .....

شُكُ انّه انتخبها عن نسخة مخطوطة كانت عنده. وقد ذكر أنّ أوّل اسناد نسخته هكذا: «حدّثني أبو طالب محمد بن صبيح ...».

#### ١٥ ـ نسخة مكتبة السيد الروضاتي الخاصة بإصفهان

\* قال العلامة المحقّق السيد محمّد على الروضاتي - دام ظلّه - صاحب المكتبة في رسالته «الدرر واللّالي في ترجمة سليم بن قيس الهلالي» (مخطوط) ص٣٣ نقلًا عن كتابه تكملة الذريعة: «... وعندنا نسخة من كتاب سليم هذا، بخطّ جدّنا الحاج مير سيد محمد المذكور أيضاً، فرغ من كتابتها في ١١ جمادي الاولى ١٢٨٨. وهي كذلك موافقة للنسخة التي استكتبها في ١٢٧٠ (اي نسخة المحدّث النوري المذكورة في الرقم ١٣). ولا شبهة أنّ سيدنا الجدّ استنسخ النسختين عن النسخة المعتية التي كانت في مكتبة أخيه صاحب الروضات».

أقول: رأيت النسخة في سنة ١٤١٠ في مدينة قم المقدسة حيث تفضّل سهاحة صاحب المكتبة بارسالها إلى من اصفهان. فهذا وصف النسخة:

كانت النسخة في القطع المتوسط ٥/١٧ × ١١ سم في ١١٢ ورقة مختلف السطور وكتبت بخط النسخ .

ففي وجه الورقة الاولى صورة خاتم نقشه: «الراجي جلال الدين بن محمد مسيح الموسوي» وهو إبن إبن صاحب الروضات. وفي ظهر الورقة أورد سؤال السيد مهنا بن سنان عن العلامة الحلي حول سليم وكتابه وما أجاب به العلامة. وفي الورقة الثانية أورد ما في كتاب مختصر البصائر حول كتاب سليم، وأشار في آخره إلى النسخة التي كتبها أبو محمد الرماني في سنة ٦٠٩ وأورد بعده حديث الإمام الصادق عليه السلام: «من لم يكن عنده من شيعتنا . . . »إلى آخر ما مرّ.

يبدء كتاب سليم من ظهر الورقة الثانية وأوّله هكذا: «حدثني أبوطالب محمد بن صبيح بن رجاء . . . »، وبعد ذكر السند يبدء بالأحاديث على الترتيب الذي ذكرناه في خصوصيات النوع «ب».

وسند الدينوري الذي ذكرناه في بيان النوع «ب» موجود في مواضعه.

وينتهي كتاب سليم في الورقة ١٠٦ وفي آخره هذه العبارة: «فرغ منه العبد م ح م د بن زين العابدين الموسوي في ١١ جميدى الأولى ١٢٨٨ والحمد لله وصلّى الله على محمّد وآله».

وفي الورفة التالية وردت رسالة عمر إلى معاوية في اغتصابه الخلافة وبعد ذلك ورد كتاب كتبه معاوية الى امير المؤمنين عليه السلام وجوابه عليه السلام إليه وتنتهي النسخة في الورقة ١١٠. وسترى صوراً عن هذه النسخة في النهاذج ١ و٢.

#### ١٦ \_ نسخة مكتبة الشيخ على حيدر الخاصّة بقم

\* أقول: رأيت النسخة في مكتبة فضيلة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ على حيدر ـ دام مجده ـ بمدينة قم المقدسة في سنة ١٤١١ عند ما كنت قائماً بفهرسة نحطوطاتها الثمينة ، وحصلت منها على نسخة مصورة . وأقدَّم شكري إلى فضيلة صاحب المكتبة حيث أمكنني من الإستفادة بنسخته بكل رحاب. وإليك وصف النسخة :

مجموعة رقمها في المكتبة ٢٩٦ وهي تتضمّن كتابين: فالأوّل جوابات المسائل العكبريّة للشيخ المفيد، والثاني كتاب سليم بن قيس.

والنسخة في القطع المتوسط ١٩/٥ × ١٣ سم في ١٥١ ورقة. كتبها بخطّ النسخ محمد مؤمن الجربادقاني في يوم الجمعة ١٤ ربيع الأوّل ١٠٥٩. وكتاب سليم يقع من ظهر الورقة ٧٧ إلى وجه الورقة ١٥٠.

 • ٤٠، ٤١، ٤٧، ٤٨. وهذه تسعة عشر حديثاً توجد في ساير نُسخ النوع وبع إلا النسختان تشتركان مع هذه في الخصوصيّات وهما ١٧، و٢٥. وحيث لم نُشاهد خلطاً في أوراق هذه النسخة فالتفاوت في ترتيب الأحاديث ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢٠، ٢٠، عكى عن الاختلاط الواقع في أوراق النسخة المنتسخ عليها.

ثم إنّ آخر النسخة ليس مقطوعاً بل عليها علامة الختم.

ولا يوجد في هذه النسخة أسناد الدينوري، وإنّما تكرّر سند محمد بن صبيح المذكور في أوّل النسخة في صدر أكثر الأحاديث. وربّما يدلّنا هذا على إحكام محمد بن صبيح لنسخته بقراءة كلّ واحد من رواياته والتحديث بها.

وسترى صوراً عن هذه النسخة في النهاذج ٣ و٤.

# ١٧ ـ نسخة مكتبة كليّة الإلهيّات بمشهد، رقمها ٥٦ ٤

\* جاء ذكرها في نشرة جامعة طهران لتعريف المخطوطات ج٥ ص ٦٠. فذكر كتاب سليم في عداد مخطوطات مكتبة عبدالحميد المولوي الخاصة وكان رقمها في تلك المكتبه هكذا: «مجموعة عربية رقمها ٤٥٦».

أقول: ذكر في أوّل فهرست مكتبة كلية الالهيات بمشهد: انّ ٧٠٠ نسخة من مخطوطات مكتبة عبدالحميد المولوي قد ابتاعها منه كليّة الالهيّات وانتقل جميعها إلى هذه المكتبة، ومن جملتها كتاب سليم هذا.

\* جاء وصفها في فهرست مكتبة الإلهيّات ج١ ص٣٦٣ بها هذا معرّبه ملخصاً: «مجموعة تتضمن ثلاث رسائل: كتاب سليم بن قيس، جامع الأخبار، الفصول المهمة في معرفة الأثمّة عليهم السلام. كتبت المجموعة بخط النسخ كتبها محمد طاهر بن كهال الدين الشوشتري في يوم الأحد سلخ شوال ١٠٨٧ هـ عناوين الكتب الشلاثة مرصّعة والصفحات مجدولة بالذهب واللازورد. تقع المجموعة في ١٠٥٠ ورقة ٣٦ × ٢٠ سم، كل صفحة ٢٥ سطراً. في الورقة الاولى تملّك باسم المير محمد محسن الحسيني وخاتم نقشه: «إنّ الله يحبّ المحسنين ١١٢٧» وخاتم نقشه: «عمد محمد تقى الموسوي».

\* أقول: رأيت النسخة في المكتبة في سنة ١٤٠٨، فكان في القطع الكبير وبخط النسخ الجيد. وهي مجموعة تحتوي على ثلاثة كتب بخطّ واحد: أوّها كتاب سليم بن قيس وتاريخ إنهاءه ضحى يوم السبت غرّة شهر رمضان المبارك، والثاني جامع الأخبار بدون تاريخ الختم، والثالث الفصول المهمة وتاريخ الفراغ منه عصر يوم الأحد آخر شوال من سنة ١٠٨٧. فبهذا يعلم أن تاريخ الفراغ من كتاب سليم كان قبل ذلك بشهر واحد.

يبدء كتاب سليم من السند المذكور في أوّله هكذا: «حدّثني أبو طالب محمد بن صبيح بن رجاء . . . » ، ثمّ سقط من النسخة عدّة أوراق إلى أواخر الحديث على وبعد ذلك وَرَدت الأحاديث على الترتيب المذكور في النسخة ١٦ إلاّ أنّه سقط بين الحديثين ١٥ و٣٢ عدّة أوراق. وبهذا يمكننا أن نقول أنّ النسخة ١٧ تصوّر النسخة ١٦ إلاّ في المقدار الساقط من أوّله ويمكننا الحصول على المقدار الساقط منه بمراجعة النسخة ١٦.

وسترى صوراً عن هذه النسخة في النهاذج ٥ و٦.

#### ۱۸ ـ نسخة مكتبة آستان قدس بمشهد، رقمها ۲۰۳۵

- \* جاء ذكرها في فهرست المكتبة القديم، في قسم الأخبار ج ص ١٥٠ هكذا: «نسخة في القطع الصغير ١٥ × ١٠ سم في ١٠٨ ورقة كل صفحة ١٥ سطراً. كتبها بخط النستعليق محمد تقي في بندر المخا من بنادر اليمن، بدون التاريخ ١٠.
- جاء ذكرها في الفهـرست الألفبائي الجديد للمكتبة ص٣١٣ من دون
   توصيف لها.
- أقـول: رأيت النسخة في المكتبة وقابلت النسخة المطبوعة عليها في سنة ١٤٠٦ وهذا وصفها.

كتب في الورقة الأولى من الكتاب هذا العنوان: «كتاب سليم بن قيس الهلالي في فتن ما بعد النبيّ صلى الله عليه وآله » .

تبدء النسخة بالسند هكذا: «حدّثني أبو طالب محمد بن صبيح . . . » ثمّ ذكرت الأحاديث على الترتيب الذي ذكرناه في بيان النوع «ب» من النسخ تماماً.

وجاء في آخر النسخة هذا النص: «كتبتُ هذه النسخة في بندر المخا بعد رجوعي من بيت الله الحرام في المرتبة الثانية مع سقمها لكثرة شوقي لما رأيت فيها من حقية مذهبنا العبد العاصي محمد تقي». وكيفية النسخة تعطي أنّ تاريخها يرجع إلى القرن الثالث عشر، و«بندر المخا» مرفأ باليمن.

وسترى صوراً عن هذه النسخة في النهاذج ٧ و٨.

# ١٩ ـ نسخة أخرى لمكتبة آستان قدس بمشهد، رقمها ٨١٣٠

- \* جاء ذكرها في الفهرست الألفبائي الجديد للمكتبة ص٣١٣ من دون
   توصيف وامّا الفهارس التفصيليّة فلم يفهرس بعدُ هذه النسخة أو لم يُطبع المجلد
   الذي تذكر فيه.
- \* أقول: رأيت النسخة في المكتبة وقابلتُ النسخة المطبوعة عليها في سنة ١٤٠٦ وهذا وصفها:

نسخة في القطع الوزيري في ١٠٧ ورقة، كلّ صفحة ٢٢ سطراً. كتبها بخط النسخ الجيّد محمد حسين بن زين العابدين الارموي في النجف الأشرف في سنة ١٣٤٦.

والنسخة مجموعة تتضمّن ٢٠ كتاباً كلّها من الأصول الأربعيائة وأوّلها كتاب سليم بن قيس.

ذكر الكاتب أنّه نسخها على نسخة عتيقة وقابلها بنسخة منتسخة عن نسخة الشيخ الحرّ وأورد في الهوامش مواضع الخلاف بين النسختين. كما وأورد في أوّل النسخة (قبل الشروع في الكتاب) الأسناد المذكورة في أوّل نسخة الشيخ الحرّ نقلاً عن خطّ بعض الأفاضل، وأضاف بين الأحاديث وفي آخر النسخة بعض الأحاديث التي تضمّنها نسخة الشيخ الحر وخلت منها نسخته.

يبدء كتاب سليم بأسناده هكذا: «حدّثني أبو طالب محمد بن صبيح بن رجاء

...» ثمّ أورد الأحاديث على الترتيب المذكور في بيان النوع «ب»، إلاّ أنّه أدخل الحديثين ٢ وه في النسخة نقلاً لهما عن نسخة الشيخ الحرّ. هذا وتوجد سند الدينوري في مواضعها الّتي ذكرناها في بيان النوع «ب».

ثم قال الكاتب بعد إتمام أحاديث نسخته المنتسخ عليها: «هذا آخر نسخة سليم رحمة الله عليه في نسخت قديمة، وفي نسخة أخرى وهي التي نسخت الكتاب منها بعد ذلك ما هذا الفاظه:

هذه صورة نسخة كانت بأيدينا من كتاب سليم ووجد بعض الأخلاء نسخة في محروسة إصفهان وذكر أنّها نسخة المرحوم المجلسي المتقدّم، وفي آخرها زيادة على ما في نسختنا هذه، حديث همام المعروف وأربعة أحاديث أخرى هذه صورتها».

ثم أورد الأحاديث الأربعة وحذف الخامس لأنّه هو الحديث 18 بعينه وهو في النوع «ب» يقع قبل الحديث ٣٧ فلم يكرّره. ثمّ قال بعد ذكر الأحاديث الأربعة: «تمّ كتاب سليم وحديث همام وأحاديث أربعة أخرى الّتي نقلتُ من النسخة التي ينسب إلى المجلسي الأوّل ـ قدس الله سره ـ بعون الله وتوفيقه» وأورد بعد ذلك أحاديث في النصّ على الأئمة الإثنى عشر عليهم السلام ثمّ أورد كلام النعاني بشأن كتاب سليم.

وقال الكاتب في آخر النسخة: «لقد فرغتُ من تنسيخ هذه النسخة المنيفة إثنى عشر (كذا) خلون من شهر الله الأصّم شهر الصيام من شهور سنين (كذا) ست وأربعين وثلاثهائة بعد الألف من الهجرة النبويّة. وأنا أقلّ الطلاّب محمد حسين بن زين العابدين الأروميّة».

ثمّ قال: «وعلى ظهر نسخة صاحب الوسائل من كتاب سليم التي كتب عليها بخطّه المبارك: دخل في ملك العبد الفقير محمد بن الحسن الحرّ العاملي ١٠٧٨، وأيضاً كانت في ظهر النسخة هذه الرواية مروية مرسلة هكذا: بسم الله الرحمان الرحيم، روي مرسلًا عن الصادق عليه السلام أنّه قال: من لم يكن عنده من شيعتنا . . . . الخ انتهى بلفظه».

وهنا تنتهى النسخة. وعلى هذا فقد حصلنا على صورة عن نسخة الشيخ الحرّ حيث وجدنا النسخة التي قوبلت على نسخته. وسترى صوراً عن هذه النسخة في النهاذج٩، ١٠، ١٠.

# ٢٠ ـ نسخة قديمة انتسخ عليها نسخة مكتبة آستان قدس رقم ٨١٣٠٨

\* قد عرفت النصّ عليها في النسخة ١٩ حيث قال الكاتب في آخرها: 

هذا آخر نسخة سليم رحمة الله عليه في نسخة قديمة».

# ٢١ ـ نسخة المشكاة في مكتبة جامعة طهران، رقمها ٥٧٥

\* جاء ذكرها في فهرست مخطوطات مكتبة جامعة طهران ج ٥ ص ١٤٨٥ في عداد الكتب المهداة من قبل السيد محمد المشكاة في مجموعة رقمها ٥٧٥ هكذا: «الرسالة السادسة من مجموعة تتضمّن ١٦٧ صفحة. وقبل كتاب سليم رسالة السيد نصم الله تاريخه ١٦٦٠».

#### \* أقول: رأيت النسخة في المكتبة في سنة ١٤٠٩ وهذا وصفها:

نسخة في القطع الصغير وهي مجموعة تتضمّن خمسة كتب بعضها ناقصة وبعضها قد سقط أكثرها، رابعها رسالة السيد نصر الله الشهيد في آداب التلاوة وتاريخ كتابتها غرّة جمادي الأولى سنة ١١٦٠. ويقع بعدها كتاب سليم في ٨٤ ورقة بنفس الخطّ الّذي كتب به رسالة السيّد نصر الله المتقدّمة. ويهذا يمكننا أن نؤرّخ كتاب سليم أيضاً بحدود سنة ١١٦٠. وكتبت النسخة بخطّ النسخ غير الجيّد.

أوِّل الكتاب سنده هكذا: «حدثني محمد بن صبيح . . . » وبعد ذلك وردت الأحاديث على الترتيب المذكور في بيان النوع «ب» وسقط من النسخة أوراق كانت تتضمَّن الأحاديث ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ وسقط آخر النسخة وبقيت ناقصة على الحديث

٣٥ ..... كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، المقدّمة

٣٧. ويوجد سند الدينوري في مواضعه أيضاً.

وسترى صورا عن هذه النسخة في النهاذج ١٦ و١٣.

#### ٢٢ ـ نسخة اخرى للمشكاة في مكتبة جامعة طهران، رقمها ٦٦٩.

\* جاء ذكرها في فهرست المكتبة ج٥ ص١٤٨٦ في عداد الكتب المهداة من قبل السيد المشكاة هكذا: «كتبت بخط النسخ الجيّد، وفي بعض مواضها بياض. وهي ٥٥ ورقة ٥ / ٧٧ × ٢٧ سم في كل صفحة ١٥ سطراً».

\* أقول: رأيت النسخة في المكتبة في سنة ١٤٠٩ وهذا وصفها:

نسخة في القطع الوزيري بدون التاريخ ولا اسم الناسخ، مختلف الخطّ بعضها نسخ وبعضها نستعليق، في بعض الموارد جيّد الخطّ وفي بعضها لايُقرأ، ويحتمل أن يكون الناسخ لها عدّة أشخاص.

والنسخة في سندها وبدوها وختمها تُمثّل النسخة ١٥ تماماً كما أنّ سند الدينوري يوجد في مواضعه.

وبعد تمام الكتاب طبقاً للنوع «ب» أورد ما مرّ في النسخة ١٩ من قوله: «هذه صورة نسخة كانت بأيدينا من كتاب سليم، ووَجَد بعض الأخلاء نسخة في محروسة إصفهان. . . » إلى آخر ما مرّ. ثمّ أورد الأحاديث الأربعة وحذف الخامس لوجوده في النسخة.

وكتب في هامش الصفحة الأخيرة هذه العبارات: «صورة خطّ المجلسي في الهامش مع وجود لفظ كذا فوقه». و«في نسخة المجلسي المتقدّم كان في المتن فاصلة بقدر سطر من البياض ثم شرع في هذا الحديث . . . ». ويستظهر من هذا أنه رآى نسخة المجلسي الأول بعينها.

ثمّ إنّ النسخة تنتهي في وسط الصفحة والباقي بياض ليس فيها اسم الناسخ ولا تاريخ الفراغ. وسترى صوراً عنها في النهاذج ١٥، ١٥.

الفصل ١٠: مخطوطات الكتاب .....

## ٢٣ ـ نسخة انتسخ عليها نسخة المشكاة رقم ٦٦٩

 قد عرفت النص عليها في أواخر النسخة ٢٧ حيث قال: «هذه صورة نسخة كانت بأيدينا من كتاب سليم. . . . ».

وسنشير في وصف النسخة ٢٤ إلى أنّ قائل هذا القول هو المحدّث النوري على المحتمل قوياً. فهذا تصريح منه بنسخة من النوع وب».

# ٢٤ ـ نسخة كلية الحقوق في مكتبة جامعة طهران، رقمها ١٧٨ ج.

\* جاء ذكرها في فهرست مكتبة كلّية الحقوق ص ٤٢٠ وذكر أنّ النسخة تنطبق على النسخة ٢٢ تماماً وقال في وصفها: «كتبت بخط النسخ وعلائمها كتبت بالحمرة. نسخت على نسخة المحدث النوري».

أقول: إنَّ جميع مخطوطات مكتبة كلَّية الحقوق نُقلت إلى مكتبة جامعة طهران.

\* أقول: رأيت النسخة في المكتبة في سنة ١٤٠٩ وهذا وصفها:

نسخة في القطع الوزيري في ١٣١ ورقة كلّ صفحة ٢٢ سطراً. وهي بخطّ النسخ وليس عليها تاريخ الفراغ ولا إسم الكاتب.

وهي مجموعة تتضمّن كتابين: أوّلها أجوبة مسائل سُئلت عن ابن زهرة والعلاّمة الحلّي وهي من الورقة ١ الى الورقة ٦٩. وثانيها كتاب سليم بن قيس في ٦٢ ورقة من الورقة ٦٩ إلى الورقة ١٣١.

والنسخة في سند كتاب سليم وبدوها وختمها تُمثّل النسخة ٢٧ تماماً، وسند الدينوري أيضاً مذكور في مواضعه، كما أنَّ بعض الإضافات المذكورة في تلك النسخة مذكورة هنا أيضاً.

جاء في هامش الورقة الاولى هذا النصّ: وقد انتسخ لنا هذه النسخة كها ترى من كتاب للعالم العامل العلامة الطبرسي الحاج ميرزا حسين النوري نوّر الله مرقده صاحبنا في تلك العتبات المطهرة وألحقنا الله به. ويستفاد من هذه العبارة أنّ تاريخ استنساخ النسخة كانت حدود سنة ١٣٢٠ وهي سنة وفاة المحدّث النوري، وذلك لأنّ الكاتب يذكر أنّه كان صاحباً وصديقاً للمحدّث النوري فيكون قريب العهد به.

بقي أن أشير إلى نكتة وهي أنّ الراجع في نظري أنّ جملة ووجد بعض الأخلاء في محروسة إصفهان نسخة ذكر أنّها نسخة المجلسي المتقدم . . . ، المذكورة في هذه النسخة وفي النُسختين ١٩ و٢٧ كلّها منقولة عن المحدّث النوري وهو الّذي وجد بعض أخلائه نسخة المجلسي الأوّل في إصفهان . والدليل على ذلك ما في هذه النسخة من قول هذا القائل حيث يعطي كلامه أنّ نسخته انتسخت على نسخة المحدّث النوري من أوّلها إلى آخرها بها فيها من الإضافات والهوامش .

ان السيد علاء الدين الموسوي في مقدمته على كتاب سليم المطبوع في بيروت سنة ١٤٠٨ ذكر في ص ٢٥ أنّه حصل من هذه النسخة على صورة فوتوغرافية.
 وسترى صوراً عن هذه النسخة في النهاذج ١٦، ١٧.

#### ٢٥ ـ نسخة مكتبة جامعة طهران، رقمها ٢٢٠٠

\* جاء ذكرها في فهرست المكتبة ج٩ ص٨٨٣ بها معرّبه: «كتبت بخطّ النستعليق، كتبها حبيب الله بن محمّد علي قاآني في سنة ١٢٥٢. صفحاتها مجدولة بالذهب. والنسخة تتضمن ٤٧ ورقة ٢٧ × ١٣ سم كل صفحة ١٧ سطراً».

\* أقول: رأيت النسخه في المكتبة في سنة ١٤٠٩ وهذا وصفها:

نسخة في القطع المتوسط وجميع صفحاتها مزيّنة بالذهب واللازورد والشنجرف في حلّة قشيبة وكتبت بخط النستعليق الجيّد.

كتب في الورقة الأولى هذه العبارة بالفارسية: «اين كتاب أمانت نائب الوزراء است، آقا ميرزا حسن خان پسر مرحومه ضياءالسلطنة». وكتب بعده هذه العبارة: «كتاب سليم بن قيس العامري ثمّ الهلالي الذي دفعه إلى أبان وهو من الأصول المعتبرة في الحديث».

وهـذه النسخـة في سَنَدها وترتيبها وبدوها وختمها وجميع خصوصياتها تُمثّل

النسخة ١٦ تماماً إلا أنّ آخرها بقى ناقصاً على أواخر الحديث ٣٤.

ويوجد في الورقة ٣ هذا التاريخ: ٢٣٦ ذو القعدة ١٣٣٣). وفي آخر النسخة هذه العبارة: «كتبه العبد المذنب حبيب الله بن محمد علي المتخلّص بقاآني عفي عنه سنة ١٣٥٧). وسترى صوراً عن هذه النسخة في النهاذج ١٨، ١٩.

#### ٢٦ \_ نسخة مكتبة جامعة طهران، رقمها ٦٨٠٨.

\* جاء ذكرها في فهرست المكتبة ج١٦ ص٣٦٥، وهذا معرّبه ملخّصاً: وكتبها بخطّ النسخ علي بن محمد الآزاداني في ٢٣ ربيع الأوّل سنة ١٢٨٢. وفي النسخة خاتم نقشه: ومحمد تقي بن محمد باقر شريف يزدي، والنسخة تكوّنت من ٣٢٠٠ بيتا في ٨٣ ورقة ١٤ × ٢١سم كل صفحة ١٥ سطراً».

وذكر في أوّل المجلّد ١٦ من الفهرست: انّ هذه النسخة مع عدّة نسخ أُخرى من المعلم المنتبع على العلومي اليزدي في مدينة يزد.

\* أقول: رأيت النسخة في المكتبة في سنة ١٤٠٩ وهذاوصفها:

نسخة في القطع الوزيري في ٧٠ ورقة. وكتبت في الورقة الأولى أجرة كتابة النسخة وفيها خاتم نقشه: «محمد باقر بن محمد تقي بن شريف»، وفيها كلام العلامة المجلسي بشأن كتاب سليم وكونه في غاية الإعتبار.

والنسخة في سندها وترتيبها تمثّل النسخة ١٩ وسند الدينوري مذكورة في مواضعه وفي آخر النسخة: دعلي يد الأحقر علي بن محمد الآزاداني في الثالث والعشرين من ربيع الأوّل سنة ١٢٨٢. وسترى صوراً عن هذه النسخة في النهاذج ٢١٠٠٠.

# ٧٧ ـ نسخة الشيخ شير محمد الهمداني الثانية

 جاء ذكرها في فهرست مستنسخات الشيخ الهمداني وحاصله: انّ النسخة في مجموعة تضم ٩ كتب أولها كتاب سليم، وجميع ما فيها نسخت في سنة ١٣٤٦، وهذا ما في المجموعة: ١ - أصل سليم بن قيس الهلالي. ٢ - الأربعين عن الأربعين. ٣ - كتاب الزهد للحسين بن سعيد. ٤ - رسالة في تزويج أمير المؤمنين عليه السلام إبنته. ٥ - كتاب سلام بن أبي عمرة (عميرة). ٦ - كتاب من نوادر علي بن اسباط. ٧ - رسالة في نسب عبدالعظيم. ٨ - مختصر أصل علاء بن رزين. ٩ - مقتضب الأثر.

\* ذكرها السيد الجلالي في فهرسته لمستنسخات الشيخ الهمداني وأشار إلى أنّها عفوظة في مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام العامة بالنجف في مجموعة رقمها ٣٢١٩، وهذا وصفها: «استنسخه الشيخ شير محمد الهمداني في ربيع الأوّل سنة ١٣٤٦ عن نسخة بخطّ السيّد محمد الموسوي الخوانساري في سنة ١٢٧٨، وصحّحها على نسخة عن نسخة مملوكة للحرّ العاملي في سنة ١٠٨٧، وألحق بالنسخة أحاديث منقولة عن أصل سليم عن الغيبة للنعماني والدر النظيم في مناقب الأثمة اللهاميم وباب الإشارة والنصّ على الحسن بن علي عليها السلام من كتاب الحجّة من الكافي».

أقول: ترى أنّ النسخة انتسخت عن النسخة رقم ١٣ وهمي نسخة المحدّث النوري الّتي نسخها السيّد محمّد الموسوي الخوانساري وقوبلت على النسخة رقم ٦ الّتي نسخها الشيخ الهمداني عن نسخة الشيخ الحرّ وهي النسخة رقم ١.

ثمّ ان تاريخ انهاء النسخة ١٣ سنة ١٢٧٠ بينها المذكور هنا ١٢٧٧.

# نوصيف مخطوطات النوع,ج،

بَلَغت نُسخ هذا النوع ثلاث عشرة نسخة ، وتوجد اليوم منها ست نسخ . وهذه تفاصلها:

## ٢٨ ـ نسخة العلامة المجلسي

\* نصّ عليها العلّامة المجلسي وأورد نصّ كلامه الشيخ عبدالنبيّ الكاظمي

المتوفى ١٢٥٦ في كتابه تكملة الرجال ج١ ص٢٦٧ نقلًا عن خط المجلسي في حواشي مرآة العقول. رآى الشيخ الكاظمي خطّه بعينه (١٤٠ وأورد نصّه هكذا: «أقول: وجدتُ نسخة قديمة من كتاب سليم بن قيس بروايتين بينهما اختلاف يسير. وكتب في آخر أحدهما: تم كتاب سليم بن قيس الهلالي بحمد الله وعونه غرة ربيع الآخر من سنة تسع وستماثة، كتبه أبو محمد الرماني حامداً لله ومصلياً على رسوله. ثم كتب هذه الرواية: روي عن الصادق عليه السلام أنّه قال: من لم يكن عنده من شيعتنا وعبينا كتاب سليم بن قيس الهلالي فليس عنده من أمرنا شيء ولا يعلم من أسبابنا شيءً، وهو أبجد الشيعة وهو سرّ من أسرار آل محمد عليهم السلام، كذا بخطّه ره.

أقــول: قولــه وأقول؛ من كلام المجلسي، وقوله وكذا بخطه ره؛ شهادةمن الشيخ الكاظمي بأنّه رآى هذا النصّ بخطّ العلامة المجلسي رحمه الله.

ووجدت نقل كلام المجلسي هذا بعينه في هذه المواضع:

 ١ - مستدرك الوسائل للمحدث النوري: ج٣ ص١٨٤ نقله عن تكملة الرجال.

٢ ـ تنقيح المقال للعلامة المامقاني: ج٢ ص٥٥.

٣ ـ الذريعة للعلامة الطهراني: ج٢ ص١٥٨ وج١٧ ص٢٧٦ نقلًا عن تنقيح المقال.

٤ ـ نقله أخـو صاحب الـروضات على ما مر في النسخة ١٥ وسيجيء في النسخة ٣٤.

ويؤكّد الكلام المنقول عن خط المجلسي وجود نسخة منتسخة عن تلك النسخة التي وجدها وذلك بإشراف منه رحمه الله بنفسه وعليها توقيعه وخاتمه، وهي النسخة ٣٢.

٤٤ - قال الشيخ الكاظمي في تكملة الرجال ج١ ص٧ عند ذكر مصادره: و... وحواشي رأيتها بخطه (اي بخط المجلسي) جمعتها كلّهاه. وقال أيضاً: و... ومرآة المقول للمجلسي وحواش رأيتها بخطه جمعتها كلّهاه. وأشار السيد بحر العلوم في هامش الصفحة نفسه أن تلك الحواشي كانت على هوامش مرآة العقول.

ولابدّ هنا من الإشارة الى نقاط هامّة:

الأولى: إنّ حصول هذه النسخة في يد العلّامة المجلسي لا ينافي عدم نقله عنها في بحار الأنوار، وذلك لأنّه حصل عليها بعد تأليفه البحار.

يدلَ على ذلك أنّ النسخة ٣٧ المنتسخة على نسخة الأصل بأمر المجلسي تاريخها ١١٠٧ أي أربع سنين قبل وفاته بينها كان تأليف البحار حدود سنين ١٠٧٠ ـ ١٠٧٥ أي أربعين سنة قبل ذلك .

ولقد أشار المجلسي في مقدمة البحار إلى بعض ما وجده من المصادر بعد تأليف البحار فقال في ج ١ ص ٤٦ : «ثمّ اعلم أنّا سنذكر بعض أخبار الكتب المتقدمة الّتي لم نأخذ منها كثيراً لبعض الجهات، مع ما ستجدّد من الكتب في كتاب مفرد سمّيناه بمستدرك البحار إنشاء الله».

وقال المحدّث النوري في مقدّمته على الطبعة القديمة من بحار الأنوار في ج ١ ص ١١: وقد عثر (المجلسي) على كتب كثيرة لم ينقل عنها في البحار، بل ذكرها في المقدمات، ووجد كتباً أخرى لم يكن عنده، ولم يُمهله الأجل لتأليف المستدرك، ٢٠٠٠.

أقـول: لعلّ ذلك لكثرة أشغاله \_ رحمة الله عليه \_ في الأمور الإجتماعيّة في عشرين سنة الأخيرة من عمره الشريف، سيّما بعد ما صار شيخ الاسلام المطلق في بلاد ايران. هذا وقد أورد تلميذه الميرزا عبدالله أفندي صاحب الرياض بعض ما ينبغي إلحاقه بمصادر البحار في رسالة بعثها إليه. راجع عن ذلك البحار ج١٠٥ ص ٦١٥.

الشانية: قال في الـذريعة ج٢ ص١٥٨: والظاهر مقابلة نسخة العلامة المجلسي بنسخة عتيقة وجدها هو بخطّ أبي محمد الرماني تاريخ كتابتها سنة ٢٠٩٥.

أقول: منشأ الإشتباه أنّه رحمه الله حسب أنّ نسخة الرماني من النوع والف، من النسخ، وقد عرفت مما ذكرناه في تقسيم النسخ إلى الفئات الستة مدى الفرق بين النوعين والف، ووج، أضِف إلى ذلك أنّ نسخة والف، للمجلسي كانت عنده قبل

٤٣ ـ جاء هذا النص في الطبعة الجديدة من البحار: ج٥٠١ ص٠٦٠.

تأليف البحار ونسخة وج، حصل عليها بعد تأليف البحار والمقابلة بينهما لا يخلو من بُعدِ كها أنَّ كلام صاحب الذريعة ليس إلا مجرّد استظهار.

الثالثة: أورد السيد محمد صادق بحر العلوم في ص١٢ من مقدمته على الطبعة النجفية من كتاب سليم النص المذكور نقلًا عن المجلسي في البحار.

ولكني تصفّحت البحار من أوّله إلى آخره ولم أجده فيه. وقد عرفت أنّ النصّ منقول عن خطّ المجلسي في هوامش مرآة العقول وأنّه حصل على هذه النسخة بعد تأليفه البحار. فلعلّ اشتباه السيد بحر العلوم نشأ من زعمه أنّ نقل مثل هذا الكلام عن المجلسي لا يكون إلاّ عن البحار حيث لم يجده في ساير كُتُبه.

# ٢٩ ـ نسخة خزانة الحاج على محمد النجف آبادي

\* جاء ذكرها في الذريعة ج٢ ص١٥٧ هكذا: «توجد نسخة أخرى سقط منها المفتتح المذكور (اي الأسناد المذكورة في مفتتح النوع «الف») بتهامه، وهي في خزانة الحاج علي محمد النجف آبادي. كاتبها مير محمد سليهان بن مير معصوم بن مير بهاء الدين الحسيني النجفي، كتبها في المدينة المنورة سنة ١٠٤٨ تقرب من ألفي بيت. أوّل أحاديثها قول أمير المؤمنين عليه السلام: ومن الناس من يدخله الله الجنة بغير حساب \_ إلى قوله \_ فيسمونهم الجهنّميون. وأوّلها بعد الحمد المختصر: فهذه جملة من الأخبار النبوية جَمعها سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال سليم وذكر سليم إلى نصف الكتاب.

ثم ذكر أنَّ هذه الكلمات من كتاب سليم ويتلوها بعض آخر من كتابه. ثمَّ ذكر أنَّ وجدت نسخة أخرى تعزى إلى سليم بن قيس: بسم الله الرحمان الرحيم، قال سليم بن قيس الهلالي. إلى آخر النسخة». انتهى كلام صاحب الذريعة.

أقول: ينطبق الوصف تماماً على النسخة المنتسخة على نسخة المجلسي وهي النسخة ٣٣، إلاّ أنّ تاريخ تحريرهامقدّم على تاريخ النسخة ٣٣، ومن هنا يمكن أن يقال باستنساخ هذه النسخة عن نسخة الأصل قبل وصولها إلى يد العلاّمة المجلسي لتقدّم التاريخ المذكور في هذه النسخة (١٠٤٨) على تاريخ تأليف البحار أيضاً وهو ١٠٧٠.

ثمَّ إنَّ خزانـة الحـاج علي محمـد النجف آبادي نُقلت بأجمعها إلى الحسينيَّة الشوشترية في النجف، فالنسخة تكون الآن هناك.

## ٣٠ ـ نسخة السيد أبو القاسم الخوانساري

\* جاء ذكرها في الذريعة ج١٧ ص٢٧٦ قائلاً: وحكى السيد أبو القاسم الخوانساري أنّه رآى في بمبئي نسخة من أصل سليم، وهي توافق في الخصوصيات نسخة الحاج علي عمّد المكتوبة في ١٠٤٨ إلى قوله: هذه الكلمات من كتاب سليم بن قيس الهلالي بحمد الله وعونه في غرّة ربيع الآخر سنة تسع وبُلثهائة (كذا) كتبه أبو عمد الروماني حامداً لله مصلياً على رسوله صلى الله عليه وآله، وروي عن الصادق عليه السلام أنّه قال: من لم يكن عنده من شيعتنا وعبيّنا (الى آخر الحديث)، وبآخر الحديث انتهى المستنسخ منه. ثمّ ذكر الروماني: انيّ وجدت نسخة أخرى تعزى إلى سليم بن قيس، بسم الله . . . إلى آخر ما في نسخة الحاج علي محمد مع زيادة مقدار ووقين في آخره».

أقول: ينطبق الوصف تماماً على النسخة ٣٧، وقد صرّح صاحب الذريعة بانطباقها على النسخة ٢٩. وقد عرفت التصحيف في كلام صاحب الذريعة حيث عبر عن الرماني بالروماني، وأورد سنة ٢٠٩ بصورة ٣٠٩.

#### ٣١ ـ نسخة المير محمد أشرف صاحب فضائل السادات

\* ذكر رحمه الله في آخر كتابه فضائل السادات (ص ١٠٥) المصادر التي استفاد منها في كتابه، وعدّ منها كتاب سليم بن قيس الهلالي وأورد عدداً من أحاديثه في الكتاب.

 الفصل ١٠: مخطوطات الكتاب

انً نسخته كانت من هذا النوع .

نعم روى الحديثين ١١ و١٣ من نوعي والف، ووب، وهما لا توجدان في النسخ الموجودة من النوع وج، لكن لما كانت النسخ الموجودة من النوع وج، لكن لما كانت النسخ الموجودة من النوع وج، ناقصة الأوّل والآخر يحتمل وجود النسخة الكاملة منها عند المير محمد أشرف المشتمل على الحديثين ١١ و١٧. أو كانت توجد عنده نسخة من النوع والف، أو وب، من كتاب سليم أيضاً. ويؤيد ما ذكرناه تعاصر المير محمد أشرف مع العلامة المجلسي ومصاحبتها، فإنّ تاريخ وفاته ١١٤٥.

# ٣٢ ـ نسخة كليّة الحقوق في مكتبة جامعة طهران، رقمها ٢٩د

- \* جاء ذكرها في فهرست مكتبة كليّة الحقوق ص ٤٢٠ بها معرّبه: «كُتبت بخطّ النسخ في القرن الحاديعشر ووقفها العلاّمة المجلسيّ من نهاء حمام نقشجهان بإصفهان في ربيع الأوّل سنة ١١٠٧، وأهداها زين العابدين إلى المكتبة. النسخة في ٧٤ ورقة ١٧/٥ × ١١/٥ سم في كل صفحة ١٥ سطراً».
- \* أقول: رأيت النسخة في مكتبة جامعة طهران في سنة ١٤٠٩ وذلك أنّ جميع غطوطات مكتبة كليّة الحقوق نُقلت إليها. ثمّ انّي قابلت النسخة المهيّئة عندي على هذه النسخة، وحصلت على نسخة مصـــوّرة منها. ويوجد الميكر وفيلم منها في مكتبة آية الله المرعشي بقم رقمه ٧٨٣، كها توجد نسخة مصوّرة عنها في نفس المكتبة وإليك وصف النسخة:

نسخة في القطع الصغير وكتبت بخطّ النسخ الجيّد. كتب في الورقة الأولى صورة وقف الكتاب بأمر العلامة المجلسي وتحتها نقش خاتمه، وهذا نصّه:

بسم الله السرحمن الرحيم. الحمد لله وسلامه على عباده الذين اصطفى. أمّا بعد، فهذا الكتاب المستطاب ممّا عمل وصنع واستنسخ من نهاء الحهام الواقع من أراضي نقشجهان ببلدة إصفهان من أوقاف السلطان المشكور المبرور المحبور الواصل إلى رحمة الله الغفور،

ناصب رايات العدل في زمانه ومروّج الدين المين في عهده وأوانه، الخاقان الغريق في بحار الرحمة والغفران، السلطان سليهان رفعه الله إلى أعلى غرف الجنان في روح وريحان. فَوَقَفْتُه بأمره الأعلى حسب ما رسمه في الوقفيّة الشرعية وشرطه في الحجة الملية على الشيعة الإمامية الإثنا عشرية وقْفاً بتَأْبَتاً لا يُباع ولا يُشترى ولا يوهب ولا يجبس عن مستحقه. وعلى من أخذه أن لا يحبسه مع عدم حاجته إليه وأن يردُّه إلى المتولَّى أو من يقوم مقامه في كلِّ سنَّة أشهر مرّة، ومع عدم قضاء وطره يأخذه بإذن جديد. وجعلتُ توليته والنظر فيه لنفسى، ثمّ لَمن عيّنتُه لتولية أوقافي، ثمّ لمن عينًه هذا المتولِّي وهكذا، ثمَّ إلى العالم المحدّث الصالح المتـوطّن ببلدة إصفهـان، ومـع التشاحّ إلى من أخرجته القرعة منهم. فمن بدّله بعد ما سَمعه فإنّما إثمه على الذين يُبدِّلونه. وكتب الداعي لخلود الدولة القاهرة محمد باقر بن محمد تقى المجلسي عفى عنهما في شهر ربيع الأوّل سنة سبع ومائة بعد ألفٍ، والحمد لله أوَّلاً وآخراً وصلَّى الله على سيّد المرسلين وعترته الأكرمين،

(صورة خاتمه الشريف:) «محمد باقر العلوم»

وإنّني أوردت هذا النصّ بتهامه للتأكّد من نسبة النسخة إلى العلّامة المجلسي، وليعلم أنّ استنساخها كان بإشرافه وأنّ تاريخ تحريرها بعينه تاريخ الوقف اي سنة ١٩٠٧. ثمّ إنّ حمام نقشجهان كان نهائه وقفاً على استنساخ الكتب، وهناك كتب كثيرة نسخت من نهائه. إذا عرفت هذا فإليك وصف باقى النسخة:

ثم أورد على ظهر الورقة الأولى حديثين في فضيلة كتاب سليم: أحدهما عن كتاب مختصر البصائر والثاني حديث الإمام الصادق عليه السلام: «من لم يكن عنده

من شيعتنا . . . ، وأُشير إلى أنَّ هذا الحديث موجود في آخر الجزء الأوَّل من هذه النسخة .

وفي الورقة الثانية يبدء بالنسخة من أواسط الحديث ٧ قوله: «يحاسبون منهم من يغفر له ويدخله الجنّة بالإقرار . . . » وفيه زيادة على ما في الحديث ٧ من الأنواع الثلاثة «الف» ووب» وود»

وأورد بعد ذلك ٣٧ حديثاً على الترتيب المذكور في بيان النوع (ج)، ويقع آخر الجزء الأول من النسخة على الحديث ٤٦ مع زيادة بقدر خمسة أسطر آخرها هكذا: ٥. . . فليًا سمع ذلك معاوية أمر للحسن والحسين عليها السلام بألف ألف درهم لكلّ واحد بخمسهائة ألفي.

وهنا ينتهي الجزء الأوّل من النسخة وبعده هذه العبارة: «تمّ كتاب سليم بن قيس الهلالي بحمد الله . . . (بياض بقدر ثلاث كلمات). . . وعونه . . . (بياض بقدر خسة أسطر تقريباً). . . وبعده في الورقة التالية: «روي عن الصادق عليه السلام أنّه قال: من لم يكن عنده . . . عالى آخر الحديث.

ثم كتب في وسط الصفحة: ووجدتُ نسخة أخرى تعزى إلى سليم بن قيس، ومن هنا يبدء بالجزء الثاني من النسخة وأورد بعد البسملة ثمانية أحاديث على الترتيب الذي ذكرناه في بيان النوع وج، وآخر النسخة تنطبق على أواخر الحديث وقيت ناقصة لا توجد عليها علامة الختم ولا إسم الناسخ.

وبالدقّة في الأوراق الأخيرة من النسخة وتطبيقها على النسخة ٣٣ ظهر لي وقوع الخلط في الأوراق الأخيرة من هذه النسخة وأنّ الحديث ٧٠ المذكور في آخر النسخة ٣٣ وقع في أواسط الحديث ٢٥ من هذه النسخة.

ولا شكّ أنَّ هذه النسخة انتسخت على النسخة ٢٨ وهي نسخة الأمَّ الَّتِي وجـــدهـــا العلامة المجلسي حيث ينطبق الخصوصيات عليها تماماً بالإضافة إلى أنّ استنساخها وقع باشراف منه رحمه الله .

ولم يظهر لي الوجه في استبقاء موضع التاريخ واسم الكاتب بياضاً مع ذكر الكلمات التي قبله وبعده وحديث الإمام الصادق عليه السلام أيضاً مذكور في موضعه. فالمحلّ البياض كان هكذا: بحمد الله وعونه غرّة ربيع الاخر من سنة تسع وستهائة كتبه أبو محمد الرماني.

وسترى صوراً عن هذه النسخة في النهاذج ٢٧، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٧٧.

### ٣٣ ـ نسخة مكتبة ملك بطهران، رقمها ٧٢٩

\* جاء ذكرها في فهرست المكتبة في قسم الكتب العربيّة ج١ ص٨٥٥ بها معرّبه: «كتبت بخط النسخ في سنة ١٢٨٦، وهي ٧٤ ورقة ٢١/٧ × ١١/١).

أقول: رأيت النسخة في المكتبة في سنة ١٤١٣ بعد ما كنت قد رأيت الميكرو
 فيلم منها في مكتبة آستان قدس بمشهد في سنة ١٤٠٨ وحصلت على نسخة مصورة
 منها وقابلت نسختي عليها. وإليك وصف النسخة:

تبدء النسخة من الحديث ٧٧، وعلى هذا فهي تنقص عن النسخة ٣٧ بحديث واحد في أوّلها وهو الحديث ٧ ولعلّ العلة في ذلك أنّ الناسخ رآى الحديث ٧ ناقصاً في النسخة فأسقطه بالمرّة.

وأورد بعد ذلك ٣١ حديثاً الى نهاية الجزء الأوّل من النسخة وآخره يوافق النسخة ٣٢ بعينها. ثمّ أورد بعده ما كان في أوّل النسخة ٣٢ من فضيلة كتاب سليم هكذا: «كتاب سليم بن قيس الهلالي رحمة الله عليه رواه عنه أبان بن أبي عيّاش . . . » فيعلم وقوع الخلط هنا حيث نقل ما كان في أوّل النسخة إلى هنا. والظاهر أنّ هذه الفقرة في النسختين من إضافة الناسخين ولذا لا نراه في النسخة ٢٩. ويظهر من ذلك أيضاً أنّ إحدى النسختين ٣٢ و ٣٣ استنسخت عن الاخرى حيث تشتركان في ذكر هذه الفقرة.

ثمّ انّه أورد بعد الفقرة المذكورة حديث الإمام الصادق عليه السلام بتمامه، ثمّ قال ووجدتُ نسخة أخرى تعزى إلى سليم رحمة الله عليه، وتعرَّض بعد ذلك لمعنى كلمة «تعزى» فقال: «عزاه إلى أبيه نسبه». ولا شكّ أنّ هذا كان في الهامش.

ثم بدء بالجزء الثاني فأورد الأحاديث على الترتيب المذكور في بيان النوع (ج). وكتب في آخر النسخة هذه العبارة: «قد مّت النسخة الشريفة في يوم الأربع (كذا)

الفصل ١٠: مخطوطات الكتاب

من عشر (كذا) الشالث من جمادي الثاني (كذا) ١٢٨٧، وسترى صوراً عن هذه النسخة في النياذج ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣٠.

### ٣٤ \_ نسخة ذكرها أخو صاحب الروضات

\* نصّ عليها أخو صاحب الروضات في النسخة ١٥ التي كتبها بخطّه وقد مرّ ذكرها وإليك نصّ كلامه قال: «وفي بعض النسخ في آخر الجزء الأوّل منه: تمّ كتاب سليم بن قيس الهلالي بحمد الله وعونه، صورة تاريخ المنتسخ: غرّة ربيع الآخر من سنة تسع وثلاثهائة (كذا) كتبه أبو محمد الرماني حامداً لله ومصلياً على رسوله. وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: من لم يكن عنده . . . » إلى آخر الحديث.

أقول: سنة تسع وثلاثهائة من تصحيف الناسخ، والصحيح ٦٠٩ كها مرّ. هذا وإنَّ تاريخ الفراغ من النسخة ١٥ هو سنة ١٢٨٨ فيرجع تاريخ هذه النسخة (٣٤) إلى قبل ذلك التاريخ.

### ٣٥ ـ نسخة السيد الجلالي

\* نصّ عليها صاحبها وناسخها العلاّمة المحقّق السيد محمد حسين الجلالي ـ دامت افاضاته ـ في وجيزته المسيّاة «دراسة حول الأصول الأربعيائة» الّتي طُبعت بأجمعها في كتاب «دائرة المعارف الشيعيّة» ج٥ ص٤٢، فقال: «وعندي نسخة منه (اي من كتاب سليم) استنسختُها على نسخة السيد المستنبط، وهي نسخة قديمة وفي آخرها ما نصّه: (صورة تاريخ المنتسخ): غرّة ربيع الآخر من سنة تسع وستّهائة. ولعلّ المراد منه نسخة العلّامة المجلسي الآنفة الذكر».

أقول: نسخة المجلسي المذكور في كلامه هو المنقول عنها في البحار وهو من النوع والف، لا النسخة ٢٨ التي ذكرناها في النوع وج، فلامجال للاحتمال المذكور.

أقول: بعث إليّ سهاحة السيد الجلالي \_ وبطلب منيّ في سنة ١٤٠٩ \_ رسالة
 خاصة وصف فيها نسخته التي نسخها بخطه المبارك، وإنّي أورد هنا موضع الحاجة

### من رسالته وأورد صورة عنها في النموذج ٤٣. فهذا نصَّ كلامه:

د... أمّا نسخة سليم ره فقد إستعرتها من المرحوم السسيّد أحمد المستنبط المتوفّى من المرحوم السسيّد أحمد المستنبط المتوفّى 1۳۹۹ هـ، وكانت في قطع الرحل واحتوت على نسختين من الكتاب صغيره وكبيرة في مجلّد واحد. أمّا الكبيرة فكانت غير مؤرّخة ولذلك اعتمدت على الصغيرة لقلّة صفحاتها وكان أوّلها خَرِمَ. وصوّرتُ الصفحة الاولى والأخيرة بالدفلوب (فتوكبي)، واستنسخت بيدي من أوّل النسخة واستعنتُ ممّن استنسخ الباقي. ثمّ قابلتُها بالأصل فبلغ عدد صفحاتها حوالي المائة صفحة.

ثم قابلت النسخة بنسخة أخرى كانت في حوزة الشيخ النسساخة الشيخ صفر الجورقاني الهمداني، وكان رحمه الله قد قابلها مع عدة نُسخ أهمها نسخة السيد محمد باقر الخوانساري.

وقد أخبرني الشيخ محمد رضا الأميني أنّه ابتاع جميع مستنسخات الشيخ الجورقاني المذكور لمكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام العامّة، فلابدّ أن تكون النسخة معها محفوظة هناك انشاء الله.

أمّا نسخة السيد المستنبط فلا أدري ما كان مصيرها...».

أقول: قد مرّ في النسخة ٦ أنّ الصحيح هو الشيخ شير محمد بن صفر علي الهمداني، وأنّ الشيخ صفر الجورقاني المهمداني المذكور في كلام السيد الجلالي هو الشيخ شير محمد نفسه، وإنّا وقع الاشتباه من عدم تذكّر الاسم الصحيح عند كتابة الرسالة.

\* نصّ عليها السيد الجلالي في فهرسته لمستنسخات الشيخ الهمداني (مخطوط) قائلاً: (... النسختان من أصل سليم أعني الأولى التي تاريخ المستنسخ عنها سنة ٦٠٩، والشانية التي تعزى الى سليم كلاهما في مجلد واحد ... واستنسختُ أنا النسخة الأولى فقط».

تفضل السيد جلالي بإرسال نسخة مصورة عن نسخته التي نَسَخها بيده إليًا
 وكان ذلك في سنة ١٤١٠. فرأيتُها وهي عندي وإليك وصفها:

النسخة تقع في ٣٣ ورقة في القطع المتوسط ٥/ ٢١ × ١٨ سم في كل صفحة ٢١ سطراً، وهو بخط النسخ. تبدء النسخة من أواسط الحديث ٧ قوله: «يحاسبون منهم من يغفر له . . . » ووردت بعده ٣١ حديثاً على الترتيب المذكور في بيان النوع «ج» وهنا يختم النسخة بقوله «تمّ كتاب سليم بن قيس الهلالي بحمد الله وعونه». ثمّ ما جاء في فضل كتاب سليم من حديث الإمامين السجّاد والصادق عليهما السلام كما جاء في أوّل النسخة ٣٢ والذي جاء في هذا الموضع في النسخة ٣٣. ثمّ قال في آخر النسخة ما هذا نصه: «هذا آخر النسخة الصغيرة من كتاب سليم، وجاء في هامش آخـر صفحة أنَّها منقولة عن نسخة تاريخها سنة ٦٠٩. ويظهر من مصادر البحار أنَّ هذه النسخة كانت عند المؤلِّف المجلسي. وتلى هذه النسخة نسخة أخرى لكتاب سليم كبيرة لم أتمكّن من استنساخها وكلاهما في مجلد واحد بحجم الرحل وخــطوط بازرة لا تزال في حوزة العــلامـة السيد أحمـد المستنبط دام ظلُّه. وقــد استنسختها في غاية الاستعجال وضيق المجال وتشتّت البال بعون الملك المتعال وبركة صاحب الحضرة العلوية، وذلك في صباح يوم الأحد الحادية عشر من شهر ذي القعدة ١٣٨٥ هجريّة على مهاجرها آلاف الثناء والتحية وأنا العبد محمد حسين الحسيني الجلالي أحسن الله إليه،

هذا تمام النصّ بعينه والجدير بالذكر أنّ السيد الجلالي أشار اثناء المتن الى موضع اوائل الصفحات في نسخة الأصل وصار عدد جميع ما عدّ من أوراق الأصل إلى آخر الجزء الأوّل ٤٣ ورقة. وسترى صوراً من هذه النسخة في النهاذج ٣٣، ٣٣.

### ٣٦ ـ نسخة السيّد المستنبط

\* عرفت النصّ عليها في النسخة ٣٥ وأعيده مرّة أخرى: «أمّا نسخة سليم ره فقد استعربُها من المرحوم السيد أحمد المستنبط المتوفى ١٣٩٩ هـ، وكانت في قطع الرحل واحتوت على نسختين من الكتاب صغيرة وكبيرة في مجلّد واحد. أمّا الكبيرة فكانت غير مؤرّخة ولذلك اعتمدت على الصغيرة لقلّة صفحاتها وكان أولها خرم. وصوّرت الصفحة الأولى والأخيرة بالدفلوب (فتوكبي)». وقد عرفت أمّا نسخت من نسخة تاريخها ٢٠٩ وأنّ أوراقها إلى آخر الجزء الأول بلغت ٣٤ ورقة.

أقول: انّ نسخة السيد الجلالي الّتي أرسلها إليّ هو الجزء الأوّل من النوع (ج) وقد صرّح في النصّ أنّه اعتمد على الجزء الصغير، وبالتالي فالجزء الثاني كان في نسخة السيد المستنبط أكبر من الجزء الأوّل، بينها نرى الجزء الثاني في النسخ الموجودة أصغر حجاً من الجزء الأوّل.

وبها أنّ الجزء الأوّل الذي أرسله السيد الجلالي إليَّ ينطبق تماماً على الجزء الأوّل من النسخ الموجودة وأنّ آخر الجزء الثاني غير مختوم في النسخ الموجودة أيضاً، نعلم من ذلك أنّ نسخة السيد المستنبط كانت تحتوي على عدة أخرى من الأحاديث ممّا ليست في ساير النسخ. وربّا يردّ هذا الإحتمال أنّ النسخة ٣٧ أيضاً منتسخة عن نسخة السيّد المستنبط بكاملها والوصف المذكور لها ينطبق على ساير نسخ هذا النوع تماماً.

ثم انّ السيد الجلالي ـ سلَّمه الله ـ تفضّل بإرسال صورة عن الصفحة الأولى من نسخة السيد المستنبط إليّ وسترى صورتها في النموذج ٣٤.

### ٣٧ ـ نسخة الشيخ شير محمد الهمداني الثالثة

\* جاء ذكرها في فهرست مستنسخات الشيخ الهمداني وحاصله: «انّ النسخة في مجموعة تضم ٦ كتب ثانيها كتاب سليم، وهذا ما في المجموعة مع ذكر تاريخ نسخها: ١ ـ جامع الأحاديث/ ١٣٥٧. ٢ ـ أصل سليم بن قيس الهلالي/١٣٦٢. ٣ ـ عيون المعجزات/ ١٣٥٧. ٤ ـ التمحيص/ ١٣٥٦. ٥ ـ شرح اعتقادات الصدوق للشيخ المفيد/ ١٣٤٩. ٦ ـ المسائل العكبريّة/ ١٣٥٦.

\* ذكرها السيد الجلالي في فهرسته لمستنسخات الشيخ الهمداني وأشار إلى أنّها عفوظة في مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام العامّة بالنجف في مجموعة رقمها ٣٢٧٧ وهذا نصّ كلام السيد الجلالي في وصف النسخة: «استنسخه الشيخ شير عمّد الهمداني في رجب سنة ١٣٦٧ عن نسخة عتيقة أوّله: [ فهذه جملة من الأخبار النبويّة جمعها سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عن النبيّ صلّى الله عليه وآله قال: قال لنا أمير المؤمنين عليه السلام: من الناس من يدخله الله الجنّة بغير حساب . . .] ، وآخره: [ فليًا سمع ذلك معاوية أمر للحسن والحسين عليهها السلام بألف ألف درهم لكلّ واحد بخمسائة ألف، وصلّى الله على والحسين عليها السلام بألف ألف درهم لكلّ واحد بخمسائة ألف، وصلّى الله على النسخة العتيقة هكذا: تمّ كتاب سليم بن قيس الهلالي . وبها مشها هكذا: صورة تاريخ المنتسخ : غرّة ربيع الآخر من سنة تسع وستّمائة].

ثمّ كتب نسخة أخرى تُعزى إلى سليم أوّلها: كنّا جلوساً حول أمير المؤمنين عليه السلام، والحديث الأخير:[... قلت: جعلت فداك ليس شيء ممّا قلت إلّا وقد صحّ غير الولاية أعامة لجميع بني هاشم؟ ...].

قال الجلالي: النسختان من أصل سليم أعني الأولى الّتي تاريخ المستنسخ عنها سنة ٢٠٩، والثانية الّتي تُعزى إلى سليم كلاهما في مجلّد واحد في مكتبة السيد . . . . (لم يقرء). وقد استنسخ الشيخ الهمداني من تلك النسخة، كها واستنسخت أنا النسخة الأولى فقط». إنتهى نصّ كلام السيّد الجلالي في وصف النسخة.

أقول: الظاهر أنّ النسخة منتسخة عن النسخة رقم ٢٩ وهي نسخة خزانة الحاج علي محمّد النجف آبادي، والدليل على ذلك ما في أوّل كلا النسختين من قوله: وفهذه جملة من الأخبار النبويّة . . . . » وهو لا يوجد في ساير نسخ هذا النوع . ويؤيّده أنّ بعض آخر من مستنسخات الشيخ الهمداني كانت عن نسخ مكتبة النجف آبادي المذكور، فيعلم إتّصاله بتلك المكتبة .

ثم إنَّ السيد الجلالي صرّح في وصف نسخته الّتي نسخها بيده وهي النسخة رقم ٣٥ بأنَّ نسخته منتسخة عن نسخة السيّد المستنبط. فالكلمة المحيّة في وصف

نسخة الشيخ الهمداني هذه تكون هكذا: و... في مجلّد واحد في مكتبة السيد المستنط».

والجدير بالذكر أنّ تاريخ إستنساخ هذه النسخة يكون بعد طبع الكتاب لأوّل مرّة في النجف علماً بأنّها كانت من النوع «ج» الّذي يتفاوت عن «الف، ووب، وود، في خصوصيّاتها وأنّ المطبوع كانت على النوع والف،

### ٣٨ ـ نسخة مكتبة مجلس الشورى بطهران، رقمها ٣٦٦٥

\* أقول: رأيت النسخة في المكتبة في سنة ١٤١٣ وحصلت على نسخة مصورة عنها. ولم يطبع من فهرست المكتبة المجلّد الذي يشتمل على وصف هذه النسخة.
 وإليك وصفها:

مجموعة في ١٩٧ ورقة تتضمن كتابين، وبينهما وبعد الكتاب الثاني يوجد مطالب متفرّقة في فضائل أهل البيت عليهم السلام. فالكتاب الأوّل هو كفاية الأثر للخزّاز القمّي والثاني هو كتاب سليم بن قيس الهلالي، وهو من الورقة ٧٤ إلى ١١٠ فيكون ٣٥ ورقة.

والنسخة في القطع الرقعي الصغير، كلّ صفحة ١٩ سطراً. كتبت بخطّ النستعليق وعلى هوامشها تصحيحات. الكاتب والتاريخ مجهولان إلاّ أن تاريخ النسخة يرجع إلى القرن ١١ الهجري.

وهذه النسخة تمثّل النسخة ٣٣ في خصوصيّاتها حتّى في إسقاط الحديث ٧ من أوّله، إلا أنّ هنا نصّ على إسقاطه فقال في أوّل النسخة بعد إيراد حديث الإمام الصادق عليه السلام. «أوّل كتاب سليم بن قيس غير موجود في النسخ الّتي رأيناها، ورأيت في نسخةٍ فقرات قبل هذا . . . كتبناها في أوّل هذه المجموعة وهي من قوله : يحاسبون منهم من يغفر له ويدخله الجنّة بالاقرار والتوحيد، ومنهم مَن يعذّب في النار ثمّ يشفع له الملائكة والأنبياء . . . إلى آخر الحديث» .

وسترى صوراً من هذه النسخة في الناذج ٣٥ و٣٦ و٣٧.

### ٣٩ ـ نسخة مكتبة آستان قدس بمشهد، رقمها ٩٧١٩

\* أقول: رأيت النسخة في المكتبة في سنة ١٤١٣ وحصلت على نسخة مصوّرة عنها. ولم يطبع من فهرست المكتبة المجلّد الذي يشتمل على وصف هذه النسخة وإليك وصفها: مجموعة في ١٠٦ ورقة ١٩ × ١٠ سم، كلّ صفحة ٢٢ سطراً. وهي تتضمّن ٦ كتب رابعها كتاب سليم، وهي كها يلي: ١ ـ جواهر القرآن للغزالي (الجزئين الأوّل والشاني). ٢ ـ جواهر القرآن (الجزء الشالث المسمّى بالأربعين). ٣ ـ كتاب الرجعة للشيخ حسن بن سليهان الحليّ. ٤ ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي. ٥ ـ رسالة عمر إلى معاوية. ٦ ـ رسالة في مهيّة الصلاة لإبن سينا.

كُتبت المجموعة بخطَّ واحد وهو النستعليق. يوجد إسم الكاتب والتاريخ في آخر الكتاب الثاني هكذا: «محمَّد بن محمود الطبسي في منتصف شعبان ١٠٨٠ هـ». والنسخة في القطع الرقعي الصغير وعلى هوامشه تصحيحات وبلاغات.

وقع كتاب سليم من الورقة ٧٠ إلى ٩٨ فيكون ٢٨ ورقة. وسقط من أوّل النسخة عدّة أوراق وتبتد، من أواخر الحديث الثالث على ترتيب النوع «ج» من قوله «... هذه الأمّة وإنَّ صاحبه عجلها». وبعده يُطابق ترتيب الأحاديث مع ما مرّ في بيان النوع «ج»، وينتهى الجزء الأوّل منه في الورقة ٨٩ بقوله «تمَّ كتاب سليم بن قيس إلى هنا، ووجد في نسخة أخرى تُعزى إليه رحمه الله». وبعده الجزء الثاني إلى أخر الأحاديث في النوع «ج» وقال بعد إنتهاء النسخة: «إلى هنا إنتهى كتاب سليم بن قيس من نسخة لا تخلو من صحّة». وعماً يشاهد في هذه النسخة أنه حذف آخر بعض الأحاديث بقوله: «إلى آخر الحديث» وأمثاله، إلاّ أنّ موارد حذفه يسيرة. وأيضاً يوجد الحديث ٢٨ في هذه النسخة بين الحديثين ٥٧ و٥٨، وهو غير موجود في ساير يوجد الحديث ٣٨ في هذه النسخة بين الحديثين ٥٧ و٥٨، وهو غير موجود في ساير نسخ النوع «ج». وسترى صُوراً من هذه النسخة في النهاذج ٣٨ و٣٩ و٣٠ ٤.

### ٤٠ ـ نسخة صحيحة إنتسخ عليهاالنسخة رقم ٩٧١٩

\* قد عرفت النص عليها في آخر النسخة ٣٩ حيث قال الكاتب في آخرها:
 «إلى هنا إنتهى كتاب سليم بن قيس من نسخة لا تخلو من صحّة».

## نوصيفُ مخطوطات النوع، ١٠

بلغت المنصوص عليها من نسخ هذا النوع إلى تِسع وتوجد اليوم نسخة واحدة منها، وإليك تفاصيل ذلك:

### ٤١ ـ نسخة مكتبة مجلس الشورى بطهران، رقمها ٧٦٩٩

\*أقول: رأيت النسخة في المكتبة في سنة ١٤١٣ وحصلت على نسخة مصوّرة عنها وقابلتُ متن الكتاب عليها. ولم يطبع من فهرست المكتبة المجلّد الّذي يشتمل على وصف هذه النسخة، وإليك وصفها:

نسخة في القطع المتوسّط ١٧ × ٢٥ سم وهي ٧٥ ورقة في كل صفحة ١٤ سطراً. كتبه بخط النسخ الجيّد محمّد كاظم الخوئيني الزنجاني في العشر الأوّل من جمادى الأولى سنة ١٣١٠ هـ في بلدة زنجان عن نسخة مغلوطة للحاجي ميرزا أبو عبدالله المجتهد الموسوي. استكتبها الحاكم بزنجان إحتشام الدولة عبدالعلي بن فرهاد ميرزا المتخلّص بعبدي.

ورد قبل الشروع في أصل الكتاب أسناد نسخة الميرزا محمّد الّتي كانت من النوع «ب» وأوّله «محمد بن صبيح بن رجاء . . . » . ثمّ تُبتدء النسخة من الأسناد المذكور في أوّله هكذا: «حدّثنا الحسن بن أبي يعقوب الدينوري ، قال: حدّثنا إبراهيم بن عمر اليهاني ، قال: حدّثني عمّي عبدالرزّاق بن همام الصنعاني عن أبيه عن أبان بن أبي عيّاش . . . » . ثم أورد مفتتح كتاب سليم عن لسان همام بن نافع الصنعاني ينقله عن أبان ، ولكنّ الظاهر توسّط إبن أذينة هنا أيضاً بقرينة توافق عبارات المفتتح المذكور مع ما في ساير النسخ .

هذا وقد كرّر سند الدينوري في أوّل جميع أحاديث النسخة، وورد السند في الورقة ٤ هكذا: «حدّثنا الحسن بن أبي يعقوب الدينوري، قال: حدّثنا الجسم بن عمر اليهاني، قال: حدّثنا عبدالرزّاق قال: وقد سمعته أيضاً عن معمر . . . ». وهذا صريح في أنّ ابراهيم بن عمر نقل أحاديث سليم تارةً عن عبدالرزّاق وتارةً عن

معمر، أو أنَّ عبدالرزَّاق يروى تارة عن أبيه وتارةً عن معمر. و ذلك لتكثير الطُّرُق.

وهذا الترتيب والتعداد ينطبق تماماً على النوع «ب» إلا في تقدم الحديث العاشر وسقط الحديث ٣٥ من هذه النسخة، ولهذا التوافق نرى سند الدينوري مذكوراً في أوّل عدد من أحاديث النوع «ب» من النسخ كها وظهر بالمقابلة التوافق بينها وبين نسخ النوع «ب» عند إختلاف العبارات أيضاً.

وسترى صوراً من هذه النسخة في النهاذج ٤١ و٤٢.

### ٤٢ ـ نسخة أبى عبدالله المجتهد الموسوي

\* قد عرفت النصّ عليها في النسخة ٤١ وانّها منتسخة عن نسخة للسيّد أبي عبدالله الموسوي، وإليك نصّ ما في أول النسخة بالفارسيّة: «اين نسخة مباركة شريفه . . . در بلدة زنجان از روى نسخة مغلوطي كه نزد جناب حاجي ميرزا أبو عبدالله مجتهد موسوى سلمه الله تعالى يافت شد استكتاب شد واميدوارم بعد از تصحيح موفّق به طبع آن شوم، وأنا العبد عبدالعلي المتخلّص بِعَبدي معتمد الدولة» وقمّ نقش ثلاثة خواتيم بإسمه.

أقول: يظهر من قوله «سلّمه الله» أنّ صاحب النسخة كان حيّاً في سنة ١٣١٠ وهي سنة استكتاب النسخة. هذا وقد صرّح بأنّ النسخة كانت مغلوطة.

### ٤٣ ـ نسخـة الحمـوئي الخراساني

\* قد روى محمد بن إسحاق الحموئي في كتابه «منهاج الفاضلين» الذي

٤٤ ـ الكتاب مخطوط يوجد نسختان منه في مكتبة آية الله المرعشي بقم رقمهها ٣٧٣٥ و٢٧١١. وقد أشرنا إلى مواضع الاحاديث في المخطوطة في فصل تخريج الاحاديث آخرا لكتاب وفي ص٢١٤ من هذه المقدّمة.

صنّفه في سنة ٩٣٧ سبعة أحاديث عن سليم بسند الدينوري الّذي ذكرناه في النسخة ٤١ ولم يُشر إلى سند آخر، وهذا يدلّنا على وجود نُسخة بسند الدينوري عنده يرجع تاريخها إلى القرن العاشر أو قبلها.

### ٤٤ ـ نسخة ذكرت في النوع «ب»

\* قد عرفت في بيان خصوصيات النوع «ب» من النُسخ أنَّ في صدر عدد من أحاديثها يوجد سند «الدينوري» المذكور في النسخة ٤١، وهذا السند موجودة في النسخ ١٥، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢٠، ٢٣، ٢٢.

وبها قد مر في وصف النسخة ٤١ من التوافق بينها وبين نسخ النوع «ب» بالإضافة إلى أن تاريخ تلك النسخ ترجع إلى القرون ١١ و١٢ و١٣ نعلم بوجود نسخة بسند الدينوري عندهم، وحيث كانت أحاديثها موجودة في النوع «ب» إكتفوا ـ أو إكتفى ناسخ نسخة الأصل ـ بذكر السند في أوّل أحاديث النسخة.

### ٥٤ ـ نسخة ذكرهافي الذريعة

\* نصَّ عليها العلامة الطهراني في الذريعة ج٢ ص١٥٥ فقال: ﴿ فِي بعض الأسانيد يروي عنه (اي يروي ابراهيم بن عمر عن سليم) بوسائط كثيرة كما في صدر بعض نسخ أصل سليم هكذا: عن ابراهيم بن عمر اليهاني عن عمّه عبدالرزّاق بن همام الذي توفي سنة ٢١١ عن أبيه همام بن نافع الصنعاني الحميري عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس».

أقول: تراه لم يذكر إسم الراوي الأوّل وهو الحسن بن أبي يعقوب، والمحتمل قويًا وجوده فيها لإنطباق ساير رجاله مع السند المذكور في النسخة 1 .

### ٤٦ - نسخة برواية عبدالرزاق عن معمر بن راشد

\* نصّ عليها في الذريعة ج٢ ص١٥٧ فقال: «في صدر بعض نسخ أصل سليم هكذا: . . . إبراهيم عن عبدالرزاق عن معمر عن أبان عن سليم بن قيس».

الفصل ١٠ مخطوطات الكتاب

### ٤٧ ـ نسخة الشبيخ الطوسي

\* قال الشيخ الطوسي رحمه الله في الفهرست ص ٨١: «سليم بن قيس الهلالي يكنى أبا صادق، له كتاب أخبرنا به إبن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن (أبي) القاسم الملقب ما جيلويه عن محمد بن علي الصيرفي عن حماد بن عيسى وعثمان بن عيسى عن أبان بن أبي عيّاش عنه، ورواه حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليانى عنه».

أقول: في هذه العبارة إشارة إلى سندين: أحدهما حماد وعثمان عن أبان عن سليم، والثاني حماد عن إبراهيم بن عمر عن سليم. والأوّل هو المذكور في مفتتح النوع «الف» من النسخ كما مرّ إلّا أنّه أسقط إسم إبن اذينة قبل إسم أبان. وأمّا الثاني فهو طريق آخر للشيخ إلى كتاب سليم برواية إبراهيم بن عمر.

والمحتمل قوياً أنّ هذه النسخة المرويّة برواية إبراهيم كانت من النوع «الف» حيث أورد السند الثاني بعد الأوّل من دون إشارة إلى تفاوت بين نسختيهما وقد علمنا أنّ السند الأوّل للنوع «الف».

### ٤٨ ـ نسخة الشيخ النجاشي

\* قال الشيخ أبو العبّاس النجاشي الرجالي المتوفى ٤٥٠ في رجاله ص٦: «سليم بن قيس الهلالي له كتاب يكنّى أبا صادق. أخبرني عليّ بن أحمد القمّي قال: حدّثنا محمد بن الحسن بن الوليد، قال: حدّثنا محمد بن أبي القاسم ما جيلويه عن محمّد بن علي الصيرفي عن حماد بن عيسى وعثمان بن عيسى، وحدَّثناه إبراهيم بن عمر الياني عن سليم بن قيس بالكتاب».

أقول: استظهر العلاّمه الطهراني (في الذريعة ج٢ ص١٥٤) سقط كلمة «عن أبان عن سليم» بعد قوله «عثمان بن عيسى». وعلى هذا ينطبق عبارة النجاشي على عبارة الشيخ في تعريفه بنسختين من الكتاب أو نسخة واحدة بروايتين.

### ٤٩ ـ نسخة الشيخ الكشّي

\* قال الشيخ أبو عمرو الكَثْني صاحب الرجال فيها نَفَله عنه الشيخ الطوسي في اختيار معرفة الرجال ج ١ ص ٣٦١: «حدَّثني محمد بن الحسن البرائي (خ ل: البرائي)، قال: حدَّثنا الحسن بن علي بن كيسان عن إسحاق بن إبراهيم بن عمر اليهائي عن ابن أذينة عن أبان بن أبي عيّاش قال: هذا نسخة كتاب سليم بن قيس العامري ثمّ الهلالي دفعه إلى أبان بن أبي عيّاش وقرأه، وزعم أبان أنّه قرأه على عليّ بن الحسين عليه السلام، قال: صدق سليم رحمة الله عليه هذا حديث نعرفه».

أقول: ترى أنّ إبراهيم يروي عن ابن اذينة فهو قرينة على أنّ إبراهيم لم يرو النسخة عن سليم بلا واسطة ، إذا أضفنا إلى ذلك أنّ اسحاق بن إبراهيم بن عمر لم يُعرف في الرجال ولا يناسب هذا السند المعروف كها أشار العلامة المامقاني إلى ذلك في تنقيح المقال: ج٢ ص٥٦. والظاهر أنّ الصحيح: أبو اسحاق ابراهيم بن عمر المياني، وتكنية إبراهيم بن عمر جذه الكنية مذكورة في كتب الرجال.

# نؤصيف مخطوطات النوع،ه،

بلغت نسخ هذا النوع عشر نسخ وإليك ذكر النصوص الدالَّة عليها:

### ٥٠ ـ نسخة العلّامة البياضي

\* صرَّح العلاّمة الشيخ على بن يونس البياضي المتوفى ٨٧٧ في مقدمة كتابه الصراط المستقيم: ج١ ص٤ بعثوره على نسخة الكتاب حيث قال: «مقدّمة في ذكر أشياء من الكتب الّتي عشرتُ عليها وأضفتُ ما نقلتُه إليها . . . »، وعدَّ الحادي والعشرين منها كتاب سليم بن قيس الهلالي، ثمّ قال: «فإني اجتلب دُررها من أصدافها لأحلى بها إخواني المؤمنين».

أقول: العبارة كما ترى صريحة في وجود النسخة عنده واستخراج الأحاديث المذكورة في كتابه عن نسخة كتاب سليم. ويؤيّد ذلك أمران:

أَوُلاً: إنّه ذكر بعد ذلك ما لم يعثر عليها من الكتب قائلاً: «الكتب الّتي لم أتصفحها ولا عَثرتُ عليها، ولكن وجدتُ في ما نظرتُه أشياء مضافة إليها فحكيتها» وهذه العبارة صريحة في أنّ المذكورات قبل ذلك كلّها ممّا عثر عليها ووجدها.

ثانياً: إنّه عند النقل عن سليم يبدء باسمه قائلاً: «أسند سليم» وهذا دأبه عند النقل عن كُتب المؤلّفين،وفياكانت بصورة رواية واحدة أورد سندها.

### ٥١ - نسخة الشهيد الثاني

\* صرّح بها الشهيد الثاني في حاشيته على الخلاصة (٥٠)، وقد نَقَله عن خطّه السيد الخوانساري في روضات الجنّات ج ٤ ص ٦٩ وهذا نصّ كلام الشهيد: «أمّا الذي رأيت فيها وصل إليَّ من نسخة الكتاب . . . » وصرّح برؤية نسخة الكتاب بقوله قبل ذلك: « . . . على ما رأيت » .

أقول: فكلامه صريح في وصول نسخة من كتاب سليم إليه وانّه رآها. ولا يخفى أنّ تاريخ شهادته ٩٦٥ فيرجم تاريخ النسخة إلى تلك السنين.

### ٥٢ ـ نسخة الفاضل التفريشي

\* قال الرجالي الخبير السيّد مصطفى التفريشي الذي كان حيّاً سنة ١٠١٥ في هامش كتابه نقد الرجال ص١٠٥٠: «وإنّي لم أجد في جميع ما وصل إليّ من نسخ هذا الكتاب إلّا كما نقل عنه هذا الفاضل. والصدق مبين في وجه أحاديث هذا الكتاب من أوّله إلى آخره».

أقــول: يدلّ كلامه على وصول أكثر من نسخة واحدةمن الكتاب إليه وأنّه طالعها من أوّله إلى آخره بدقة.

<sup>20</sup> ـ توجد نسخة من حاشية الشهيد على الخلاصة في مكتبة جامعة طهران رقمها ٥٣٨٥.

### ٥٣ \_ نسخة الميرزا الأستر آبادي

\* قال العلامة الميرزا الأستر آبادي المتوفى ١٠٩٤ في كتابه منهج المقال ص١٠١: «ولكنّ السذي وصل إلينا من نسخة هذا الكتاب . . . ». وقال في ص١٧١: ووقد قدّ منافي أبان أنّ ما وصل إلينا من نسخ هذا الكتاب . . . ».

أقول: كلامه هذا صريح في وجود نسخة أو أكثر من الكتاب عنده.

### ٤٥ ـ نسخة المحدّث البحراني

قال المحدّث الخبير السيّد هاشم البحراني في كتابه اللوامع النورانيّة
 ص٢٣٧ عند نقل حديث من أحاديث سليم: «سليم بن قيس ومن كتابه نسختُ».

\* قال رحمه الله في كتابه غاية المرام ص ٤٩ الباب ٥٤ : «... وهو كتاب مشهور مُعتمد ... وفي مطلع كتابه ما هذا صورته: فهذه نسخة كتاب سليم بن قيس الهلالي دفعه إلى أبان بن أبي عياش وقرأه علي (عليه ظ)، وذكر أبان أنه قرأه على على بن الحسين عليه السلام فقال: صدق سليم، هذا حديثنا نعرفه».

أقول :يظــهر من ذكره لمفتتح الكتاب أنّ نسخته كانت إمّا من النوع «الف» أو وب» أو «د».

# ٥٥ ـ نسخة مكتبة السيد محمد مهدي راجة بفيض آباد الهند

- \* جاء ذكرها في الذريعه ج٢ ص١٥٩ هكذا: «ومنها (اي من نسخ الكتاب) ما في مكتبة السيّد راجة محمد مهدي في نواحي فيض آباد الهند كها في فهرسها المخطوط».
- قال السيد علاء الدين الموسوي في مقدمته على كتاب سليم المطبوع في بيروت سنة ١٤٠٨ في ص٢٦: «قد عزمت السفر إليها (أي إلى الهند) لإستحصال صورة من هذه النسخة، إلا أنّني أخبرتُ بأنّ المكتبة قد بيعت بعد وفاة صاحبها وتقرقت كتبها ولم يبق لها أثر».

### ٥٦ ـ نسخة السيد إعجاز حسين الكنتوري

\* قال رحمه الله في كتابه كشف الحجب والأستار ص ٤٤٠: وإنّي تصفّحت الكتاب من الأول إلى الآخر . . . » .

أقول: هذا صريح في وصول النسخة إلى يده.

\* ذكرها العلاّمة الطهراني في الذريعة ج١٧ ص٦٨ عند ذكر كتاب وقرب الاسناد» فقال: ووكان أيضاً عند صاحب كشف الحجب السيد إعجاز حسين نسخة عتيقة مأخوذة من نسخة بخطّ محمّد بن إدريس الّتي في آخرها حكى صورة إجازة أبي غالب الزراري، وصورة إجازة محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري في صفر ٢٠٤، وتان موجوداً وتاريخ فراغ إبن ادريس على ما حكي عنه سلخ رمضان في ٧٥٤. . . . وكان موجوداً في خزانة كتب شيخنا النوري منضماً إلى الأشعثيات ومسائل عليّ بن جعفر وكتاب سليم بن قيس في مجلّد واحد، أتاه به بعض السادة من الهند».

أقول: هذه النسخة غير نسخة المحدث النوري التي مرّ ذكرها في الرقم ١٣ فهذه مجموعة تتضمّن أربعة كتب وتلك كانت مجموعة تتضمن كتابين، فراجع.

\* ذكرها السيد إعجاز حسين في كشف الحجب والأستار ص ٤١١ عند ذكر كتاب «قرب الاسناد» بمناسبة أنّه أحد ما في المجموعة، فقال: «عندي منه (اي من قرب الاسناد) نسخة عتيقة قديمة مأخوذة من خطّ الشيخ محمد بن إدريس الحلّي رحمه الله، وعلى الظاهر كانت تلك النسخة عند مولانا المجلسي . . . وكان في آخرها مكتوباً هكذا حكاية ما وجدتُ في النسخة الّتي نقلتُ منها وهي بخطّ إبن مهجناز البزاز . . . » .

أقول: لا يخفى أنّ الوصف لكتاب قرب الاسناد الموجود في المجموعة، وإنّما ذكرناها لرجوعها الى وصف النسخة الّتي تحوى كتاب سليم أيضاً.

### ٥٧ ـ نسخة الشيخ شير محمّد الهمداني الرابعة

\* جاء ذكرها في فهرست مستنسخات الشيخ الهمداني وحاصله: انَّ النسخة

في مجموعة تضم 7 كتب سادسها كتاب سليم وهذا ما في المجموعة مع ذكر تاريخها: 1 - المسائل العشرة في الغيبة للشيخ المفيد/ ١٣٦٣. ٢ - المحتضر للحسن بن سليهان/ ١٣٦٢. ٣ - نوادر الراوندي/ ١٣٦١. ٥ - رجال البرقي/ ١٣٦٠. ٢ - كتاب سليم/ ١٣٦١.

\* ذكرها السيد الجلالي في فهرسته لمستنسخات الشيخ الهمداني وأشار إلى أنّها محفوظة في مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام العامّة بالنجف في مجموعة رقمها ٣٢١٥ وهذا وصفها: «قطعة من كتاب سليم بن قيس ناقص الآخر، استنسخها الشيخ شير محمّد الهمداني في شعبان سنة ١٣٦١ قبل أن يعلم بطبعها، ولمّا علم بذلك تركها».

أقول: يعلم من ذلك أنَّ تاريخ طبع الكتاب لأوَّل مرَّة سنة ١٣٦١.

### ٨٥ ـ نسخة العلّامة الأميني

- \* قال رحمه الله في كتابه الغدير ج١ ص٦٦: «روى (سليم) حديث الغدير في غير موضع واحد من كتابه الموجود عندنا».
- \* قال نجله المحقّق الخبير الشيخ محمد رضا الأميني في مقدمة «الغدير» ج ١ ص ٧٩ في ترجمة العلاّمة الأميني: «... فجدً في القيام باستنساخ جملة من الكتب التي كان بحاجة إليها آنذاك، وبذل قصارى جهده في كتابتها بخطّه الرائع الجميل، وكان ممّا استنسخه: ٩ ـ كتاب السقيفة تأليف سليم بن قيس الهلالي».

أقول: من المؤسف عدم عثورنا على نسخته وفقدانها عن متناول أيدينا.

### ٥٩ ـ نسخة ذكرت في الطبعة الاولى من الكتاب

\* جاء ذكرها في الصفحة ١٧٩ من النسخة المطبوعة من كتاب سليم وهي أوّل طبعاتها في النجف في القطع الرقعي في ١٩٢ صفحة، وهذا نصّها: «ظفرنا الفصل ١٠: مخطوطات الكتاب .....

على نسخة خطّية صحيحة من الكتاب بعد إكهال طبعه فقابلنا المطبوع عليها فظهرت أغلاط ذكرناها في الجدول، ثمّ ذكر الجدول. وسترى صورة هذه الصفحة من المطبوع في النموذج ٥٩.

\* \* \*

### لفت نظر

لقد وجدتُ في مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي بقم تحت الرقم ٧٦٧٤ فهرستاً للكتب المخطوطة والمطبوعة التي كانت في مكتبة خاصّة من غير تصريح بإسم المكتبة ولا مالكها. وعدّ من جملة مخطوطات المكتبة كتاب سليم بن قيس الهلالي. وحيث لم أجد في الفهرست ما يمكن الإستناد إليه لم أذكر النسخة تحت الأرقام في مخطوطات كتاب سليم.

# توَصيف مُخَطِّوط النوع، ويُ

وهي نسخة واحدة يختص بخصوصيّات ترجع إلى قِدَمها ومحتواها وأوصافها الفنيّة وكيفيّة التحفّظ بها وغيرها. ولـذلـك أفردناها عن ساير النسخ وأخذناها بالدراسة الشاملة. فإليك تفصيل ذلك.

### ٦٠ - نسخة الشيخ يعقوب المنصوري

وهي نسخة عتيقة يرجع تاريخها إلى أكثر من إثنى عشر قرناً ،وكانت محفوظة في مكتبة فضيلة حجة إلاسلام والمسلمين الشيخ يعقوب المنصوري ـ دام عــزّه ـ

في مدينة خرمشهر في جنوبيّ إيران .

ولقد أخبرنا الشيخ المنصوري في سنة ١٤٠٧ ـ وبكل أسف ـ عن فقده النسخة في الحرب التي دارت بين ايران والعراق وكان بدثها سنة ١٤٠٠ والتي وقعت الهمجمات الهدّامة فيها على مُدُن محافظة خوزستان وكان أوّلها مدينة خرّمشهر، وقد دمّروها بعد أن سرقوا مافيها بحيث لم يبق فيها أثر من البيوت فضلاً عن المكتبات والكتب.

والأسف كلّ الأسف على فقد مثل هذه النسخة الّتي بقيت تُحتفظ بها أكثر من ١٢ قرناً وفقدت في أوّل القرن الخامس عشر حيث بدأنا باستحصال نسخ الكتاب والتحقيق الشامل حوله.

وهذه النسخة القيّمة وإن لم يعلم مسيرها ولكن المحتمل قوياً على ما تُعطيه الشواهد في نظائرها \_ أنها سرقت ضمن عدد كثير من الكتب والأشياء النفيسة التي فَقَدها أصحابها أثناء الحرب. ولذلك نرجو الحصول عليها في المستقبل حيث تخرج من مخابئها.

ومراعاةً للجانب التراثيّ رأيت من الفرض الواجب علي أن أستعرض الأسانيد حول هذه النسخة استبقاءً لذكرها في أنباء التراث وإخباراً لِمَن سوف يحصل عليها من الجيل القادم، ليطمئنّوا بإنطباق الأوصاف الّتي نذكرها هنا على أصل النسخة المتواجدة بإذن الله تعالى. كما أنّ من المرجوّ أن يُحصل على نسخ منتسخة عن نسخة الأصل إنشاء الله.

وفي هذا الصدد التقيتُ بالشيخ المنصوري ـ سلَّمه الله ـ عدَّة مرَّات في داره بمدينة قم المقدِّسة حيث هاجر إليها بأهله بعد حدوث الحرب<sup>(٢١)</sup>، وكان التقاثي به في السنين ١٤٠٦ و١٤٠٧ و١٤٠٩ و١٤١١ و١٤١٧، وقد استقبلني فضيلته بكلّ

٤٦ \_ ذكر \_ حفظه الله \_ لي أنّه كان قد هاجر بنفسه الى قم للدراسة في الحوزة العلمية منذ سنة ١٣٩٢.

رحـاب وتفضَّل عليّ بالإجابة عن اسئلتي حول خصوصيّات نسخته بطلاقة الوجه وحسن التلاقي.

وطلبتُ منه في سنة ١٤٠٦ أن يكتب بخطّه المبارك شهادة حول نسخته، فكتب شهادة موجزة وأعطاني رسالة ابن عمّه الشيخ عبدالمجيد الساعدي التيّ كانت تتضمّن معلومات عن النسخة، وكان الشيخ الساعدي في الحياة آنذاك وقد انتقل إلى جوار رحمة الله في سنة ١٤١٠.

وأخيراً حيث كنتُ أضعُ اللمسات الأخيرة في تحقيق هذا الكتاب طلبتُ منه أن يكتب بخطه شهادة أخرى حول النسخة ويُثبت فيها أهمّ ما تتعلّق بها من معلومات وحقائق.

فأجاب إلى ذلك وكتب بخطّه المبارك شهادة تتضمّن عرضاً شاملاً عن النسخة ومسيرتها التاريخيّه وهي في ٩ صفحات. وأكمل ذلك بشهادة أحد المعمّرين من أسرته إسمه الحاج ياسين وهو مّن رأى النسخة مرّات عديدة، وله سابقة طويلة بها.

هذا وقد سألته شفاهاً عن معلومات تتعلّق بالنسخة ممّا لم ير ذكرها ضروريًا في شهادته. وبذلك فقد أضيفت إلى ما في هذه الشهادات معلومات أخرى سمعتها منه \_ حفظه الله \_ مشافهة. وللأهميّة الّتي يختصّ بها هذه الشهادات في الجانب التراثيّ فإنّني سأورد صورة خطوطهم في فصل «النهاذج المصوّرة» لتبقى أثراً حيّاً يشاهدها الأجيال بأعينهم.

### نُصُوصُحُ النَّهِينَ ١٠

وفيها يلي أستعرض أوّلاً نصّ ما كتبه لي من الشهادة في المرّتين الاولى والثّانية، وبعد ذلك أورد نصّ مُا كتبه الحاج ياسين ونصّ رسالة الشيخ عبدالمجيد الساعدي. ثمّ أردف ذلك بتوصيف كامل للنسخة وما يتعلّق بها وما تحتاج إليه هذه الشهادات من التوضيح.

٣٨٢ ..... كتاب سُليم بن قيس الهلالي، المقدّمة

\* نصّ ما كتبه الشيخ المنصوري في سنة ١٤٠٦. وسترى صورة الأصل في النموذج ٤٤:

#### بسمه تعالى

إنَّ من الأثر العظيم والمعروف هو كتاب جدَّنا(٢٠٠) سليم بن قيس الهلالي رضي الله عنه، ولقد وَصَل هذا الكتاب أباً عن جدٍّ ـ وهو خط كوفيَّ ـ إلى الحقير، وكان في صندوق من لوح آبنوس. وقد كُتِب الكتاب على جلد غزال وكان محفوظاً عندنا.

وبعد الهجوم العراقيّ على خرّمشهر وحرق جميع ما فيها، كان مِن ضمنها مكتبتنا الّتي تحتوي على ثلاثة آلاف كتاب خطيّة ومطبعيّة .

ويا للأسف كلّها حرقت، وكان من تلك الكتب هو ذلك الـتراث العظيم، فلا أدري هل حرق ذلـك الكتاب أو سرق.

الأحقر يعقوب المنصوري كتبتُه في تاريخ ١٨ ربيع ١٩٤٠٦/ هـ ق، كتبتُه في تاريخ ١٨ (١٢/٩ (الشمسية) (محل التوقيع)

\* نصّ ما كتبه \_ حفظه الله \_ في سنة ١٤١٧ أورد مواضع الحاجة منها وسترى صورة الأصل في النهاذج ٤٥، ٤٦، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥٩، ٥١، ٥٧، ٥٣٠

٤٧ ـ ستعرف أنَّ التعبير بالجدَّ عن سليم كان معروفاً بين أسرته ، وإلاَّ فسليم يُعدِّ خالاً لهم وليس جدَّهم. راجع ص ٣٨٥ و٣٩٥ من هذه المقدِّمة.

#### بسمه تعالى

الحمد لمن له الحمد . . . والصلاة على أوحد الخلق أجمع محمد وآله . . . وبعد ، فقد طلب مني الأخ الفاضل حجة الإسلام والمسلمين الحاج الشيخ محمد باقر الأنصاري ـ دام مجده ـ أن أذكر له ما تيسر في نقاطٍ عن الكتاب المعروف عندنا بوفاة النبيّ صلّى الله عليه وآله والإمام عليّ عليه السلام وكذلك الزهراء سلام الله عليها. فأقول وعلى الله أتوكل ، إنّه نعم المولى ونعم النصير، آمين .

١ ـ إنّ الكتاب المعروف عندنا بوفاة النبي صلّى الله عليه وآله والإمام عليّ عليه السلام والـزهراء عليها السلام هو كتاب خطّي في جلد، ومعروف ومتيقن بها لا يتسرّي إليه الشكّ أنّه كتاب سليم بن قيس الهلالي رضي الله عنه.

٢ ـ إنّ هذا الكتاب ـ بها أنّه يحمل التاريخ والسيرة الصحيحة والذي ينقل الحقيقة بها هي ـ فإنّ الأهل كانوا يعوّلون عليه في قراءة وفاة النبي صلى الله عليه وآله في اليوم الثامن والعشرين من شهر صفر في كلّ عام وكذلك في وفاة الزهراء سلام الله عليها في اليوم الثالث عشر من شهر جمادي الأولى في كلّ عام وكذلك في اليوم الواحد والعشرين من شهر رمضان وهو يوم وفاة الإمام على عليه السلام.

وهذا العمل كان ولا يزال حتّى حدثت الحرب المدمّرة بين ايران والعراق وخرج الناس وهُم حيارى مذهولين ولم يحملوا معهم حتّى متاع الحياة بل حتّى قوت يوم واحد، وبقيت الدور وما فيها وما جَمعوا من آثار هامّة أمثال ثروة الكتب الخطيّة الّتي لا تحصى عند كلّ الناس المتواجدة هناك فإنّ كلّ قبيلة تسكن في تلك المناطق لديها أعظم ممّا لدينا. . . .

٣ - إنّ هذه الثروة من الكتب قد حملها أبي عن جدّي وجدّي عن أجداده وآبائه، وكلّ الأهل والأقارب قد شاهدوها وسمعوا قرائتها في المناسبات العديدة وخصوصاً وفاة النبي صلّى الله عليه وآله ووفاة الزهراء عليها السلام والإمام عليّ عليه السلام.

وبها أنَّي لا أتمكَّن من ذكر كلِّ الذين شاهدوا هذه النسخة أكتفي بذكر بعض

الأسهاء من الذين فقدوا الحياة وراحوا إلى روح الله وريحانه، منهم الوالد الخطيب الشيخ يوسف آل رزَّاقة المنصوري آل سعد القحطاني، فقد شاهدها وقرأها طيلة حياته في جزيرتنا<sup>(14)</sup>. والشاني هو الجلة المرحوم الشيخ الحاج ملاعطيّة آل رزَّاقة المنصوريآل سعدالقحطاني، فقد شاهَدَها وقرأها طيلة حياته. وقد سمعتُ قرائة الاثنين وشاهدتُ النسخة عندهم.

ومنهم المرحوم الحاج عيسى فقد كان أمين صندوق الحسينية والمكتبة التي كانت تحوي على عشرات الكتب التي أعدّت للحسينية، وكلّ هذه الكتب خطيّة ولا يوجد فيها كتاب مطبوع سوى القرآن الكريم، وهناك نسخ للقرآن مخطوطة أيضاً ووفيات كلّ الأثمّة عليهم السلام ومقتل الإمام الحسين عليه السلام وكذلك ولادتهم، وكلّها مخطوطة أيضاً.

وبعد وفاته قام نجله الأخ الحاج عبدالمطلب الموجود حالياً في بهبهان شهرك وحدت، القائم حالياً بالحسينيّة التي أسهاها بالحسينيّة الحيدريّة. ولمّا كان في الجزيرة كان المسؤول عن الحسينيّة والمكتبة والأوقاف التابعة للحسينيّة. وهو أيضاً كان من ضمن ما يحافظ على المجموع، كان يحافظ على وفاة النبي صلّى الله عليه وآله المذكور(٢٩).

والجدّ الحاج ياسين الموجود حالياً في نفس الشهرك المذكور هو الآن يُعدّ من المعمَّرين حيث يزيد عمره على أكثر من مائة وعشرين سنة، وهو في كامل عقله ودرايته، حيث سألته عن كتاب سليم الموجود عندنا فأجاب بها يأتي بعد انتهاء هذه المقدّمة وقد وقُعها بخطّه.

وهذا الكتاب مع الكتب الأخرى قد توارثوها أباً عن جدّ حتّى وصلت إلينا. ولو لا الحرب . . . . لكانت الآن نعم التراث المحافظ عليه، ولكن يا للأسف إنّ الحرب وويلاتها جرَّت لهدم هذا التراث القويم والعظيم .

امًا المشاهدين الأحياء والّذين قد سمعوا قرائتها فلااستطيع حصر أسمائهم،

٤٨ - هي جزيرة مينو حيث كان فيها بيت الشيخ المنصوري قبل انتقاله إلى خرمشهر كها سيجيء بيانه.
 ٤٩ - اى كتاب سليم المعروف بهذا الإسم.

أمّا على سبيل ولا يترك الميسور بالمعسورة فها هم كلّ آل رزّاقة والموجودين في الجزيرة معهم، فأنت لو سألتُ أيّ فرد من آل رزّاقة عن هذا الكتاب المخطوط والمعروف عندنا بوفاة النبي صلّى الله عليه وآله لقال لك: انّه من التراث القديم وهو كتاب معروف لسليم بن قيس الهلالي رضي الله عنه. وغالبيّة آل رزّاقة متواجدة الآن في بههان شهرك وحدت.

أمّا النسخ المكتوبة على هذه النسخة فهي عند كلّ الطائفة المعروفة ببني منصور أو آل سعد وهم في العراق وايران. لكن بعد تفحّصي عن النسخ الأخرى فمنهم من لم يساعدني الحظّ على الوصول اليه وهم أهلنا في العراق، وأمّا الّذين في ايران فمن سوء الحظّ أنّهم يسكنون على الحدود في الحويزة وغيرها.

وكما قد ذكرتُ في رسالتي التي وجّهتُها إلى نجل العمّ الشيخ الحاج عبدالمجيد الساعدي الجلاليّ حيث أجاب بأنّ الويلات الّتي أصابت عمومتنا هناك لم تتركنا وكما حدث لمكتبتكم حدث لنا أيضاً ولم يبق لنا ولا كتابٌ واحد من مئات الكتب الموجودة عندنا.

وعلى كل لا يفقد الأمل بل وهناك بعض يقيني أن توجد بعض النسخ التي خطّت على النسخة الأصليّة، وحتى نسختنا نحن، لأنّ هناك بعض يقيني وصل عندنا الآن، أي إنّ أكثر من ثهانين بالماثة (٨٠٪) إنّ جميع الكتب \_ إن لم نقل وإلاّ بعضها \_ قد سرق قطعاً. فقد جاءتني بعض كتبي عن طريق البريد حاملة عنوان بلدة بوشهر الايرانيّة. فها يُدرى . . . في يوم تأتي فيه النسخة الأصليّة من بلدة أخرى! نأمل ذلك .

٤ - إن نسبتنا مع سليم بن قيس الهلالي، فقد أكد الكثير من المؤرّخين أنّ الجد الأكبر وهو سهل بن سعد الساعدي الصحابي المعروف - رضوان الله عليه - قد تزوّج ببنت قيس والمد سليم، وهي أوّل زواج معروف ومشهور في مسجد الرسول وبحضوره وعلى يده صلى الله عليه وآله وقد وردت الروايات الكثيرة بنبأ زواجها وأكثرها الروايات التي تقول: قامت إمرأة في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله زوّجني. فقد تزوّجها سهل جدّنا رضوان الله عليه وقد ولدت له

الولدين هما عفان بن سهل وعبّاس بن سهل، وأمّهم هي جمّانة بنت قيس الهلالي، وهي وسليم بن قيس خالاً لعباس وعفّان وهي وسليم بن قيس خالاً لعباس وعفّان نجلي سهل بن سعد رضوان الله عليهم أجمعين.

وإنَّ عفَّان هو جدِّنا وكذلك العبَّاس هما الجِدَّان لكلِّ ال سعد وبني منصور وآل رزَّاقة وغيرهم من هذه القبيلة الكبيرة. ولهذا كلَّ من كتب عن النسخة الأصليّة يقول: وكتاب جدِّنا سليم بن قيس رضوان الله عليه، ثمَّ يشرع بكتابة الكتاب.

وقبائلنا كثيرة جدّاً فقد وصل عددهم في ايران إلى ستّين ألف نسمة فقط رجال دون نساء وأطفال . . .

هذا وإنَّ حفظ الإمانة واجب فلا يجوز ولا أجوِّز لأحد التصرَّف بزيادة كلمة أو نقصانها أوتغير حتى ولو حرف واحد أو إبدالها.

كتبتها في قم المقدسة دار هجرتي من بلادي في اليوم الرابع من شهر ربيع المولود سنة اثنى عشر بعد الأربع مائة والألف للهجرة النبوية على مُهاجرها آلاف التحية.

### يعقوب آل رزاقة المنصوري ال سعد القحطاني (محل التوقيع)

أقول: انتهى رسالة الشيخ المنصوري - دام مجده - وقد أجاز لي حذف المواضع التي ليس ايرادها من الواجب حيث أوضح كلّ ذلك فيها يأتي . إلا اني جعلت في تلك المواضع ثلاث نقاط ليعلم موضع الحذف، وسأعرض صورة الرسالة بعينها في النهاذج المصورة حفظاً للأمانة .

نص ما كتبه الحاج ياسين ـ حفظه الله ـ في سنة ١٤١١، وسترى صورة
 الأصل في النهاذج ٥٥، ٥٥.

### بسم الله الرحمان الرحيم

نعم، إنّى الحاج ياسين بن المرحوم الحاج داود بن المرحوم على بن المرحوم ياسين بن المرحوم على بن المرحوم محمّد

بن المرحوم جاسم الخير بن هاشم على الغراف ابن اقباش بن سعد بن صمد بن حسن زينة السلف بن منصور بن حسن كرم الله بن رمل بن حماد بن دهيم الدهمان ابن عفان بن سهل بن سعد الساعدي رضوان الله عليهم أجمين.

وبها أن الإسلام أعطى للمرأة حقها، ولنا الفخر أن نقول: ان الام العظيمة حليمة الساعدية رضوان الله عليها مرضعة الرسول محمد صلى الله عليه وآله. وكذلك الجدّة جمانة بنت قيس وهي أخت سليم بن قيس الهلالي رضوان الله عليهم أجمعين.

فقد حملت كتاب وفاة النبي والزهراء وعلي عليهم الصلاة والسلام وعلى جميع آلهم. وهذا الكتاب هو المتوارث عن جدّنا سليم بن قيس الهلالي رضوان الله عليه.

وقد سمعت قرائته من خطبائنا في مناسبات وفاة النبيّ صلّى الله عليه وآله وهو اليوم الثامن والعشرين من شهر صفر، والثلاثة عشر من شهر جمادي الاولى وهو وفاة الزهراء سلام الله عليها، وفي الواحد والعشرين من شهر رمضان المبارك وهو وفاة إمامنا عليّ عليه السلام.

ومع كل الأسف فقد خسِرنا هذا التراث بسبب الحرب العواقيّة الايرانيّة ، كها خسرنا غير هذا التراث من كُتُب خطيّة أخرى.

وقد طلب مني الشيخ يعقوب نجل الملا الشيخ يوسف رحمه الله أن أكتب شهادة في هذا الباب لابد أن تكون قصيرة لأنّ بعض المؤمنين طلب منه لأنّه يُحقّق كتاب

الجدّ سليم رضوان الله عليه، أرجو أن تكون كافية.

الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام يوم عيد الغدير سنة ألف وأربعهائة وأحد عشر الهجريّة. بهبهان، شهرك وحدت.

ياسين بن داود آل رزّاقة المنصور السعد القحطاني (محل التوقيع)

\*نصّ رسالة الشيخ عبد المجيد الساعدي الهلالي إلى الشيخ يعقوب المنصوري.
 أورد هنا مواضع الحاجة وسترى صورة الأصل في النموذج ٥٦.

### بسمه تعالى

تحيّة وُديّة إلى حضرة الأخ الــعــزيز الــشــيخ يعقوب المنصوري.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . .

أخي، سؤالكم عن وضع كتاب جدّنا سليم بن قيس رضي الله عنه، إعلم إنّ الذي جرى على مكتبتكم الحاوية لأعظم أثر لنا ولكم وهو أصل الكتاب المذكور، هو أيضاً جرى على مكاتبنا. فإنّ الصداميّين لما هجموا على الخفاجيّة وضواحيها وهي البُسيتين والحويزة حرقوا جميع المكاتب الشخصية والعامّة، وكان من جملة الكتب هو الأثر العظيم، ولم يبق عندنا إلاّ الدرع والسيف والحاتم حيث هو أثر الطائفة جميعاً...

فيا أخي، إعلم إنّ آخر أثر يوجد هنا في ايران هو هذا الكتاب الثمين، فإن منّ الله علينا ووصلنا إلى العراق إنشاء الله نستنسخ من الكتب الأربعة الموجودة عند المظفّريين والمنصوريين والساعديين والهلاليّين هناك

... ثمّ أخي العزيز، قد ذكرتم في الرسالة عن رواية كفر أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وأنس وسعد بن أبي وقاص، الّتي هي في آخر الكتاب والمنصوص عليها بهذا اللفظ: وهذا ما خطّه بيده أبان عن لسان سليم: انّ القوم \_ وهم أبوبكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وأنس وسعد وعبدالرحمان بن عوف \_ شهدوا على أنفسهم عند عاتهم أنّهم ماتوا على ما مات عليه آبائهم في الجاهليّة الخه.

في النصّ المذكور هو: وهذا ما خطّه بيده أبان، وليس وما رواه، وهذه الرواية عندي مخطوطة بيدي عن كتابنا الّذي عندنا . . . . ويا للأسف حرق ضمن الكتب الأخرى . . . والسلام عليكم .

أخوكم مجيد الساعدي الهلالي كتبته في ٢٠ محرم الحرام ١٤٠٦ هـ ق (محل التوقيع)

### وَصف النسُخَيّرية بالتفَصيل

\*أقول: إليك فيها يلي تعريف شامل لنسخة الشيخ المنصوري يُمثّل لك مختلف جوانبها. واستخرجت ذلك من هذه الشهادات الأربع بالإضافة إلى ما سمعته منه \_ دام مجده \_ مشافهة . وهو يتضمّن بيان أربعة أمور:

١ ـ وصف النسخة.

٢ - على النسخة.

٣ - الشهادات برؤية النسخة.

٤ - نسبة المنصوريين إلى سليم.

### الأمر الأوّل: وصف النسخة

الف - من الجهة الفنيّة

نسخةً كُتبت بخطَّ كوفيَّ في أوراق من جلد الغزال. وهي في قطع الرحل الكبير وينوف أوراقها على ١٥٠ ورقة، وكلِّ صفحة تتضمَّن ١٤ إلى ١٥ سطراً. ولها غلاف ضخم من الجلد. والمتن مكتوب على طول الصفحات لا عرضها.

وكان يحتفظ بالنسخة في صندوق من لوح آبنوس أدرج فيه نقاط الفضّة. وكان طول الصندوق حدود ٣٠ سم وكان في الصندوق حدود ٣٠ سم وكان في الصندوق كُتُب مخطوطة أخرى وأشياء قيّمة أيضاً.

### ب من جهة المحتوى العلمي

- كانت النسخة تنقسم إلى ثلاثة أجزاء، وفي آخر كل جزء خاتمة يبدء الجزء التالي بعدها.
  - ـ الأحاديث مسردة بشكل مضبوط بالزمان والمكان.
- ان النسخة كانت منتسخة على نسخة أبان بن أبي عياش، ولم تكن نسخة
   أبان نفسها على ما كانت تعطيه القرائن الموجودة فيها.
- كان يوجد في بعض المواضع كلمة «هذا ما خطّه أبان عن لسان سليم»،
   وهذا يعطي أن أباناً أضاف إلى نسخة كتاب سليم بعض ماسمعه عن سليم مشافهة أيضاً مثل الفقرة الّتي نقلها الشيخ الساعدي في شهادته الآنفة الذكر.
- ـ كان على بعض المواضع ما يعطي إنّ أباناً حقّق حول بعض أحاديث الكتاب معلومات وكتبه بذيلها مع الإشارة إلى أنّها زيادة منه وليس من كلام المؤلّف سليم.
- ـ كان على هوامش النسخة شيء من تاريخ حياة سليم ووفاته وشيء من مسيرة الكتاب التاريخيّة طيلة القرون وذلك بصورة موجزة.

ولقد قال لي الشيخ المنصوري: وإنّه لم يبق في ذاكرتي من أحاديث النسخة كثيرً، وستكتب أحاديث النسخة من أوراق متشتّة هنا وهناك التي نسخت عن نسخة الاصل انشاء الله. وقد قام مجموعٌ من الإخوة الكرام بجمع هذه الاوراق من

أصحابها مع حفظ الإرجاع إليهم بعد النسخ، وسيكون المجموع نسخة واحدة إن شاء الله تعالى حيث أن بعض المؤمنين قدياً وحديثاً كانوا يأتون لكتابة بعضها أو كلها، وهذا ما يبعث الأمل في جمع ما تشتّت من هذا التراث العظيم، كها وإنّي أيضاً قائم بهذا المجهود».

وذكر الشيخ المنصوري من نهاذج ما بقي في ذاكرته من أحاديث النسخة رواية بيعة الإمام على عليه السلام وصرّح بأنّ النص في النسخة كان هكذا حرفيًا:

وقام رسول الله صلى الله عليه وآله في وقت الظهيرة وأمر بنصب خيمة وأمر علياً عليه السلام أن يدخل فيها، وأوّل من أمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله هما أبو بكر وعمر. فلم يقوما إلاّ بعدما سألا رسول الله صلى الله عليه وآله: هل من أمر الله هذه البيعة ؟ فأجابها: نعم من أمر الله جلّ وعلا، واعلما أنّ من نقض هذه البيعة كافرٌ ومن لم يطع عليّاً كافر، فإنّ قول عليّ قولي وأمره أمري. فمن خالفَ قول عليّ وأمره فقد خالفني.

وبعد ما أكّد عليهم هنّدا الكلام أمرهم بالإسراع في البيعة. فقاما ودخلا على على علي عليه السلام وبايعاه بإمرة المؤمنين. وقال عمر عند البيعة: بغ بغ لك يا عليّ، أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة. ثمّ أمر رسول الله صلى الله عليه وآله سلمان وأي ذر بالبيعة فقاما ولم يقولا شيئاً... الغ».

وقد مرّ نموذجاً آخر من محتويات النسخة في رسالة الشيخ الساعدي.

### الأمر الثاني: محلّ النسخة

نقل الشيخ المنصوري عن والده أنَّ الطائفة اشترطت فيها بينها أن تكون

النسخة في كل عصر محفوظة عند أعلم علمائها. وفي القرن الأخير ـ حيث تكثّرت شُعب قبائل الطائفة عند قيادة الطائفة وأن يستنسخ عليها أربع نسخ أخرى تبقي عند القبائل الأربعة الأصليّة من شُعب الطائفة وهم المنصوريّون والمظفريّون والساعديّون والهلاليّون، والجميع يسكنون الحدود الايرانية العراقيّة، وقد مرّ الإشارة إلى ذلك في رسالة الشيخ الساعدي أيضاً.

ونقل الشيخ المنصوري عن الحاج ياسين إنّه نُسخت عن النسخة الأصليّة أكثر من الأربعة المذكورة. والظاهر أنّها إشارة إلى ما انتخبها كلٌ منهم عن النسخة لا مجموعها.

فعلى ذلك القرار الذي اتّفقوا عليه بقيت النسخة الأصليّة عند جدّ الشيخ المنصوري اللاعطيّة وقد توارثها عن أجداده حيث لم يخرج قيادة الطائفة من هذا البيت إلى اليوم. ثمّ انتقلت النسخة الى والده الملا يوسف، وأخيراً انتقلت إلى الشيخ المنصوري عن والده في حياته، وقد التحق الملا يوسف إلى جوار رحمة الله في سنة المدوري عن والده في حياته،

وقال لي الشيخ المنصوري: «إنّه كها أعلم أنا وأنت بأصابع أيدينا كذلك كانت الطائفة يعلمون بانتقال النسخة إلينا ووجودها عندنا».

وكانت دار الشيخ المنصوري تقع في جزيرة مينو الواقعة في وسط أروند رود (شط العرب) (٥٠٠ وكانت النسخة محفوظة عنده في البناء اللذي يضم الحسينية والبيت في الجزيرة.

ولًا انتقل الشيخ المنصوري من الجزيرة إلى مدينة خرّمشهر وسكن في قرية «الجُدَيدة» بالقرب منها \_ حيث سكنها عدد كبير من عمومته \_ نقل النسخة معه إلى المحلّ الجديد وكانت محفوظة عنده هناك . وذكر لي أنّه كان بصدد تأسيس مكتبة بإسم

٥ - لا بأس أن أورد هنا كلام الشيخ المنصوري عن إسم الجزيرة لبعض الترابط بينه وبين محل النسخة سابقاً. قال: إنّ اسم الجزيرة كان أوّلاً «مُحيِّلة»، ثمّ حكمها بيت أنس فسميت «جزيرة بيت أنس»، ثمّ جاء دور الشيخ صلبوخ وابنه عبدالله فسميت «جزيرة عبدالله الصلبوخ». ثمّ سميت بعد ذلك «جزيرة مينو» منذ ربع قرن تقريباً. راجم كتاب «خليج فارس» للإقتداري: ص١ و١٦٧٠.

«مكتبة الإمام عليّ عليه السلام العامّة» لنقل جميع كتبه المطبوعة والمخطوطة إليها صيانةً لها وكان قد هيّئت الأسباب لذلك إلّا أنّ حادثة الحرب في سنة ١٤٠٠ أوجبت مغادرته منها بأهله من دون أن يتمكّن من نفل النسخة معه ولا نُسخ أُخرى نفيسة أيضاً ولا أيّ شيء آخر حتّى متاع البيت ولا قوت اليوم.

ولذلك فلم يُعرف لها خبر بعد ما فقدت عن محلّها في الدار الواقعة في قرية الجديدة بالقرب من خرّمشهر. ولا شكّ أنّها سُرقت في الأيّام الأولى من الحرب ولا ندري ما ذا صنع بها بعد ذلك.

وربّم يتساءل: كيف لم يُصاحب الشيخ المنصوري معه هذه النسخة النفيسة عند مُغادرته البلد مع الإهتمام الوافر من الطائفة بشأنها؟ ولا شكَّ أنَّ الناظر من بعيد لا يُمكنه تصوير ما جرى عند نزول المصائب والحوادث الخطيرة، ولذلك سألت نفس هذا السؤال عن الشيخ المنصوري فأجابني بها يلي:

أخي، كيف أصف حالة ما إن ذكرتُها إلا هاج القلب واضطربت المفاصل، وحقاً إنّها كانت صورة مُصغّرة عن الحشر. فقد قلتُ فيها أبياتاً، منها:

ويوم دهانا ليته لم يَمر بنا وكيف انبعثنا هذه شرّ حالة فهذه خلق الله حيارى كأنّها وكم حُرّة مِن شدّة السروع أذهلت فهذه حالي والسلهيب يحوطنا خرجنا وكان الموت أمراً محتّاً

كنفخة إسرافيل نادى إلى الحشر من القبر قُمنا أم نرّد إلى القبر سُكارى وما مرّت بهم لَذَة السكر وكم من رَضيع ماتَ والأمّ لا تدري من الجوّ، من البحريتلى ومن برّ علينا ومِن أين النجاة فلا ندري

انتهى كلامه في جواب السؤال المذكور.

ثم إنَّ بعض كتب مكتبة الشيخ المنصوري روجعت إليه أثناء الحرب وبعدها عن طريق البريد من دون تعيين عنوان المُرسلين لها. وبذلك حصل له الاطمئنان بعدم حرق جميع مكتبته وأنَّ النسخة ما حرقت ولا تلفت بل هي مسروقة قطعاً. وعلى هذا فلا شكُ أنَّه سيظهر يوماً إمّا بإرجاعها إلى أصحابها الشرعين أو

بعرضها في أسواق الكتب المخطوطة أو إهدائها إلى إحدى خزائن المخطوطات.

### الأمر الثالث: الشهادات برؤية النسخة

لقد مر في ما أوردناها من النصوص إشتهار النسخة بين الطائفة أجمع، وذلك لأن مؤلفها سليم بن قيس هو خالهم من جهة أبيهم وسنذكر بيان ذلك. ومر ايضاً أنّه قد رآها عدد كبير من أفراد الطائفة، وانّ أكثرهم قد انتقلوا بعد حدوث الحرب إلى مدينة بهبهان الايرانية وهم متواجدون الآن هناك. وإنّي أورد فيها يلي نبذة عمل مشاهدة النسخة.

أوَّلاً: ذكر الشيخ المنصوري انَّه طالع النسخة أكثر من مرَّتين بالإضافة إلى مراجعاته الكثيرة.

ثانياً: ذكر أيضاً أنّ الطائفة كانوا يجتمعون ثلاثة أيّام في كلّ سنة ويأتون بالصندوق الّتي تحوي النسخة ويستخرجونها منه ويتبركون بقرائتها بحضور الجمع، ثمّ يرجعونها إلى الصندوق إلى الموعد الآخر. وكان ذلك في ٢٨ صفر و١٣ جمادي الأولى و٢١ رمضان. وكان هذا المرسوم مستمرّاً إلى زمان وقوع الحرب، ولذلك اشتهر أمر النسخة بين الطائفة.

ثالثاً إنّ روايات النسخة كانت تُقرأ على المنابر وعند ذكر مصائب أهل البيت عليهم السلام في الجزيرة المذكورة وفي ساير المواضع الّتي كان يسكنها عددٌ من أفراد الطائفة في تلك المناطق. وكانت تُستند عند القراءة إلى هذه النسخة، وبذلك فقد سمع ذكرها كثيرٌ مَّن لم يرها. كما أنّ الخطباء منهم كتبوا عن النسخة فقرات انتخبوها من بعض أحاديثه للقراءة في المجالس ولا شكّ أنّها موجودة اليوم وإن لم نعلم مكانها.

رابعاً: ذكر الشيخ المنصوري أنّ والده الملّا يوسف كان يقرأ أحاديث النسخة في مجالسه طيلة حياته وكذلك جدّه الملاّعطيّة، وأنّه سمع قراثتهما بنفسه.

خامساً: إنَّ مَّن شاهَـدَ النسخة ـ مَّن له سابقة طويلة بها ـ هو الحـاج عبدالمطلب والحاج ياسين الموجودين حاليًا في بهبهان، وقد مرَّ عليك نصّ ما كتبه

الفصل ١٠: مخطوطات الكتاب

الحاج ياسين.

سادساً: إنّ الوجه في عدم اطلاع غير الطائفة على هذه النسخة حرصهم الكثير على إخفائها وكتيان خبرها، حتّى أنّ الشيخ المنصوري ذكر أنّه كان في هذه الايّام الأخيرة ـ قبل الحرب ـ بصدد أخذ صورة عن النسخة إلاّ أنّ ذلك كانت منوطة بإجازة كبراء الطائفة وأنّهم ما وافقوه على ذلك. وذكر أنّه سمع بوجود صورة عن الصندوق الذي كانت النسخة فيه ولم يحصل عليها حتّى الان.

### الأمر الرابع: نسبة المنصوريّين إلى سليم

إنّ سليم بن قيس يكون خالًا لهذه الطائفة من جهة أبيهم ، ولكنّهم يتبركّون باستعمال كلمة «الجدّ» عند ذكره رحمه الله واشتهر كذلك فيها بينهم .

وقد مرّ في النصوص أنّ نسب الطائفة ينتهي إلى سهل بن سعد الساعدي الصحابيّ المعروف، وأنّه قد تزوَّج باخت سليم وهي جمّانة بنت قيس الهلاليّة وأنّها ولدت له ولدين هما عفّان وعبّاس. وهما الجدّان لكلّ من بني السعد وبني منصور وآل رزّاقة وآل ماضي وآل سالم وآل سلمان الموجودين في المنطقة. فسليم يكون خالاً لهم لأنّه أخو جمانة جدّتهم من جهة والدهم.

\* \* \*

هذا غاية ما حصلت عليها من معلومات حول هذه النسخة العتيقة القيّمة. ومّــا اطمئنّ به أنّ النسخــة سوف تظهر ويراها المهتمين بشؤون التراث من الجيل الحاضر أو القادم.

وإنّني بهذا الاستعراض قد أدّيت واجبي في شأن هذه الأمانة العظمى بايصال الحقائق إلى الأجيال، فلعلّ الله يسهل علينا أو عليهم الحصول على النسخة والتبرك برؤيتها انشاء الله .

# الفارنتربير السكع والتوافؤ الكلخ ببنها

إنّ بين نسخ الكتاب توافقاً كليّاً من حيث المحتوى. فنسخ النوع «الف» تنطبق تماماً على نسخ النوع «ب» إلّا في خسة أحاديث زيدت في آخر نسخ النوع «الف» وحديثين في اوائلها، وفي ترتيب الأحاديث يوجد بينها اختلاف يسير. وأمّا نسخ النوع «ج» فهي تشترك مع «الف» و«ب» في عدّة من الأحاديث كها أنّها تشترك معها في بعض ما يختص به كل واحد منها، وأمّا نسخة النوع «د» فهي تنطبق على النوع «ب» إلّا في الحديث ٣٥ الذي لا يوجد في «د». ويظهر عند الملاحظة الدقيقة أنّ الجميع (الف وب وج و د) يرجع إلى اصل واحد.

ومع ذلك فإن قدم الكتاب أوجب اختلاف نُسخه، وذلك أنّه مرّ عليه حدود الحديد المنت واستنسخت منه نُسخ كثيرة طيلة القرون وكرّرت المقابلة والقرائة والسهاع بين نُسخها، و عاش ظروفاً من التقيّة وساير الحوادث الّتي أوجبت الإختفاء به أو عدم إمكان إبراز جميعه . وكلّ ذلك أدّى إلى الإختلاف بين النسخ .

## كنب سُليم لوكاب سُليم

قبل الشروع في بيان كيفيّة الإختلاف بين النسخ لابدّ أن أشير إلى نكتة هامّة حول أنّ سليم كان له كتاب واحد أو كان هناك عدّة كتب لسليم فأقول:

قال العلاّمة الطهراني في الذريعة ج١٧ ص٢٧٠: «الظاهر أنَّ له (اي لسليم) كُتُب، فإنّه قال لأبان: إنَّ عندي كُتباً سمعتُها من الثقات وكتبتها. وقال أبان: عرضت ذلك أجمع على عليّ بن الحسين عليه السلام. ويرشد إلى تعدّد كتاب سليم أيضاً ما ذكره إبن أذينة في سند غالب نُسخه: ثمّ دفع إليَّ أبان كُتُب سليم، بصيغة الجمع». وقال في الذريعة (في نفس الصفحة) في بيان نسخ النوع وجه: «وظاهر قوله في هذه النسخة المكتوبة في ٩٠٦ [وجدتُ نسخة أخرى تعزى إلى سليم] أنّ لسليم بن قيس كتابان أحدهما ما كتبه أوّلاً وكتب تاريخ فراغه، وثانيها النسخة الأخرى التي تعزى إلى سليم». أقول: أمّا ما يُعطيه قول صاحب الذريعة من أنّه كان لسليم كُتُباً متعدّدةً فلا شاهد عليه، فإنّ كلمة وكتب، في قول سليم إنّها هو بمعنى المكتوبات ظاهراً وليس جمعاً للكتاب المعنيّ به ما بين الدفّتين، وكثيراً ما نرى استعمال كلمة والكتاب، بمعنى المكتوب والرسالة في الروايات.

ويؤسدذلك ما في النوع «د» من النسخ في هذه الفقرة: «ثمّ دفع إليَّ أبان بن أبي عيّاش الكتب الّتي كتبها عن سليم» يُشير إلى أنّ «الكُتُب» هنا بمعنى المكتوبات.

كهايؤيّده قول سليم: وسمعتها من الثقات؛ فإنّ هذه الكلمة ممّا يقال بشأن عدّة روايات بأجمعها لا عدّة من الكتب الّتي ألّفها المؤلّف.

وأمّا قول أبان وعرضت ذلك أجمع، فلا يُنافي أن يكون مراده جميع النسخة الواحدة كما يؤيّده كلمة وذلك، المشار بها إلى الكتاب بعد ما ثبت المراد من والكتب، في الكلام المتقدّم.

وأمّا قول إبن أذينة وكُتُب سليم، فبقرينه كلام سليم المتقدم يظهر أنّ المراد به أيضاً المكتوبات. ويؤيد ذلك أنه ذُكر هذه الكلمة في عدّة من النسخ بصورة وكتاب سليم، ولعلّ منشأ هذه الشبهة تصحيف كلمة وكتاب، بـ وكتب، في الكتابة باسقاط الالف هكذا:

ويؤيّد جميع ذلك قول إبن اذينة في آخر كلامه: (فهذه نسخة كتاب سليم) حيث لم يقل ونُسخ كتب سليم)، فهذا صريح في أنّه كان كتاباً واحداً.

ويظهر جميع ما ذكرتُ بالدقّة في مضامين مفتتح كتاب سليم، بالاضافة إلى أن كلام العلّامة الطهراني ليس إلّا مجرد استظهار واحتمال.

وامّا ما في النوع وج، (المكتوب سنة ٩٠٩) من قوله: (وجدتُ نسخة أخرى تعزى إلى سليم، فلا دلالة له على المقصود لأنّ كلمة (نسخة، تدلّ على أنّ الكاتب وجد نسخة أخرى من كتاب سليم لا أنّ سليم ألّف كتابين.

نعم، بها أنَّ واحداً من أحاديث ثاني النسختين الَّتي وجدها الكاتب لم يتكرَّر في الأولى، لذلك يمكن احتمال تعدد الكتابين الَّذي يحكي عنها تعدد النسختين من حيث المحتوى. وربّما يؤيّد ذلك كلمة وتعزى، في كلام الناسخ حيث يُشير بذلك إلى أنّ هذه النسخة غير الأولى المنسوبة إلى سليم. ولكن هذا كلّه لا يخرج عن حدّ الإحتمال.

وبالجملة فالذي ظهر لي خلال الدراسة حول النسخ أنّ الكتاب الذي ودّعه سليم إلى أبان لم يكن إلّا كتاباً واحداً، وكان يتضمّن مجموعة من الروايات في الحديث والتاريخ وقد جَمعها بين الدّفتين وأعطاها أباناً. وما عرض على كتابه من السقط والتصحيف فإنّا حدث ذلك بعد ما تداول نسخه بصورة كتاب واحد معين معروف.

ثم إنّ من المحتمل قويّاً عندي أنّ أصل كتاب سليم كان أكثر من القدر الموجود منه بأيدينا ويؤيّد ذلك ثلاثة أمور:

الف [ إن في الحديث ٥٨ من كتاب سليم يقول أبان: « فقال الحسن (البصري): والله لقد سمعت في علي حديثين ما حدّثتُ بها أحداً قطّ. فحدّث (الحسن) بتسليم الملائكة عليه وحديث يوم أحد، فوجدتُها في صحيفة سليم بعد ذلك يرويها عن على عليه السلام أنّه سمعها منه».

أقول: إنّى تفحصت نسخ كتاب سليم الموجود بأيدينا فلم أجد هذين الحديثين اللّذين يذكر أبان أنّه وجدهما فيه. وهذا يدل على وجودهما في نسخة الأصل وسقطها من النسخ الموجودة.

ب\_ إنّ النوع وج» من النسخ - المتضمّن لعدة أحاديث لا توجد في والف، ووب، و«د» - مخرومة الأوّل وناقصة الآخر، وبذلك يبقى احتهال وجود عدد آخر من روايات سليم في القدر الساقط منه، حيث لا علم لنا بالقدر الساقط من النسخة. نعم، يحتمل أن يكون القدر الساقط هو ساير الأحاديث الموجودة في «الف» و«د».

والرجاء أن نحصل نحن أو من يأتي بعدنا على نسخة كاملة من النوع (ج) حتى نعثر بذلك على عدة أخرى من أحاديث كتاب سليم.

ج \_ قد مر ان أحاديث سليم الموجودة في كتب القدماء \_ مما لا يوجد في كتابه والّتي أوردناها بعنوان المستدركات \_ قد تضافرت القرائن على أنّهم نقلوها عن

كتابه (°°)، وهذا يكشف عن سقط قطعة أخرى من أحاديث كتاب سليم عن النسخ الموجودة.

ولكن هذه الأسقاط لا تضرّ بإتقان النسخ الموجودة، حيث أنّا نطمئن بعدم وقوع الزيادة ولا الخلط ولا التدليس في هذا القدر الموجود منه وقد ثبت إحكامه من مختلف الجهات العلميّة والفنيّة، وبقينا ننتظر الحصول على القدر الساقط منه.

وإذ قد حصلنا على النوع (ج) واستقصينا ساير أحاديث سليم الّتي لا توجد في كتابه (٢٠٠)، فإنّا سوف نطمئن مرة أُخرى من الحصول على القدر الأعظم من الكتاب.

# كفيتهاخنلاف السكخ

إنَّ نسخ الكتاب تختلف من جهات أربع:

الف ـ السند المذكور في مفتتح الكتاب. ب ـ ترتيب أحاديث الكتاب.

ج - عدد أحاديث الكتاب.

د ـ الزيادة والنقصان في العبارات.

### الف السند المذكور في مفتتح الكتاب

لقد مرَّ تقسيم نسخ الكتاب إلى ستَّة أنواع وكانت لِثلاثة منها أسناد تخصَّها. ففي النوع «الف» ينتهي الأسناد إلى عمر بن أذينة، وفي النوع «ب» إلى معمر بن راشد، وفي النوع «د» إلى إبراهيم بن عمر اليهاني.

وقد مرّ أنّ أبان بن أبي عيّاش لم يُناول الكتاب إلّا لعمر بن أذينة، وأمّا معمر وإبراهيم فإمّا أنّها شاهدا كتاب سليم في يد إبن أذينة، أو روياه عن أبان سهاعاً من

٥١ ـ راجع ص ١١٨ من هذه المقدّمة.

٥٢ - راجع مستدركات أحاديث سليم في ص٩٣١ من هذا الكتاب.

دون مناولة<sup>(۴۰)</sup>.

فالإختلاف في أسناد النسخ يرجع إلى تعدّد أسناد الكتاب الأمر الّذي لا يزداد الكتاب به إلاّ إحكاماً حيث أنّ تعدّد الطرق وتكثّر الأسانيد يضاعف الإطمئنان باتصال الكتاب إلى المؤلّف وصدوره عنه.

### ب ـ ترتيب أحاديث الكتاب

هنـاك اختـلاف في ترتيب الأحـاديث في نسـخ النـوع الواحد كما يوجد الإختلاف في ذلك بين أنواع النسخ.

أمًا الإختلاف بين نسخ النوع الواحد فليس بشكل يُعبَّابه، وجميع مواردها نشأ من تقديم بعض الأوراق في النسخ أو تأخيرها أو إدخال ما في نسخة أخرى في تلك النسخة وقد صرّح بذلك ناسخيها في عدد من الموارد.

وأمّا الإختلاف بين أنواع النسخ ، فنُسخ النوع والف تشابه نسخ النوع وب وب و أمّا الإختلاف بين أنواع النسخ ، فنُسخ النوع والف تشابه نسخ النوع وج الله ، و الله

ولعلَ العلّة في اختلاف النسخ من جهة الترتيب أنَّ رواية الكتاب كان في بعض الموارد اعتباداً على الحفظ فَحصل التقدّم والتاخّر عند النقل، أو أنَّ أحد الرواة ربَّب أحاديث الكتاب حسب ذوقه.

نعم اختلاف الترتيب في النوع «ج» لا يقبل هذه الوجوه، ولعلّ الوجه فيه ما سنذكره في اختلاف النسخ من جهة عدد الأحاديث.

### ج ـ عدد أحاديث الكتاب

يختلف عدد أحاديث الكتاب في الأنواع الأربعة كها يختلف في نُسخ كل نوع

٥٣ ـ راجع ص ٢٩٦ من هذه المقدّمة.

أيضاً. وبيان الإختلاف بين الأنواع الأربعة هكذا: النوع «الف» يحتوي على 84 حديثاً والنوع «ب» والنوع «ب» والنوع «ب» والنوع «ب» ويضمّن ٣٩ حديثاً يوجد ١٧ حديثاً منها في نوعي «الف» ووب» وإمّا النّوع «د» فهي تتضمّن ٤٠ حديثاً كلّها موجودة في النوعين «الف» ووب»، وأمّا الاختلاف بين النسخ في كلّ نوع فهو يسير لا يُعبابه إلّا ما يُرى في بعض نسخ النوع «ب» وهي النسخ ٦٠ و١٧ و١٥ ، حيث تفقد ١٩ حديثاً ممّا توجد في ساير نُسخ هذا النوع .

ولعل السبب في هذا الاختلاف بين النسخ أنَّ الكاتب ترك النسخة ناقصة ولم يتمَّها فكتب إلى نصف النسخة أو أكثر ولم يسمح له الوقت أو لم يجدَّ في القيام بإتمام النسخة، فبقيت كذلك ووصلت إلينا ناقصة.

ومن جملة الأسباب أنّه قد يسقط ورقات من النسخة ولا يطّلع الناسخ عليها فيستنسخها كذلك ويحسبها نسخة كاملة. ويقوى هذاالاحتمال في الكُتّاب الّذين لم يكن لهم حظّ في الجانب العلميّ الّذي يتعلّق بها ينسخونه.

ولعلّ من جملة العلل أنّ بعضهم عَمَد إلى الإنتخاب من أحاديث الكتاب أو إسقاط بعضها إما لظروف التقيّة أو أنّه انتخب ما هو المهمّ في نظره أو غير ذلك.

ثم إنّه يعلم من كلام أبان في مفتتح الكتاب أنّه كان قد سمع من سليم عدة أحداديث غير ما في كتابه، فلعلّ أبان أورد في نسخته بعض ما سمعه عن سليم مشافهة فانتشرت النسخ على نوعين بعضها مع تلك الإضافات وبعضها بدونها. ولذلك نرى في صدر بعض الأحاديث قوله: «سمعت سليم يقول» أو «قال لي سليم» أو «ذكر سليم» بينها نجد في أكثر الأحاديث «أبان عن سليم». ومع ذلك كلّه فلا اشكال في إسناد محتوى الكتاب إلى سليم وإنّها يختلف كيفيّة النقل عنه بالسهاع أو بالكتابة.

واليك جدولٌ يصور كيفية تفاوت النسخ في ترتيب أحاديثها وتعدادها وجعلنا القياس في أرقام الأحاديث ما هو المتبع في طبعتنا هذه.

 AY, PY, "Y, IY, YY, YY, 3Y, OY, IY, VY, AY, PY, 13, IS, Y3, Y3, 23, O3, I3, V3, A3.

### د ـ الزيادة والنقيصة في العبارات

من الواضح أنّ الزيادة هنا ليست بمعنى إضافة ما لم يكن من أجزاء الكتاب فيه، بل مرجعها إلى سقط تلك الزيادة في بعض النسخ.

ثم إنّه بفضل كثرة نسخ الكتاب رَجَعَتْ أكثر السقطات والنقائص الموجودة في بعضها إلى مواضعها كما صحّح بها أكثر الكلمات المصحّفة وغير المقروءة وغير ذلك ممّا عرض على نصّ الكتاب. فخرج المتن \_ بحمد الله \_ منقّحاً بحيث لم يبق فيه مشكلة إلّا في موارد قليلة جدّاً.

والجدير بالذكر أنّ المبيّن لكثير من التصحيفات والسقطات كان نسخ النوع «ج» وهي بذلك تحظى مكانتها بين النسخ .

وإليك بيان أمرين: أقسام الزيادة والنقيصة في الكتاب، وبيان العلَّة في ذلك. الأوّل: أقسام الزيادة والنقيصة في المتن

وتختلف مواردها على كيفيّات:

١-الزيادة والنقيصة بجملات تبلغ في بعض الموارد بمقدار صفحة أو أكثر،

الفصل ١٠: مخطوطات الكتاب ......

وهذا لا يعدو موارده خمسة.

 لزيادة والنقيصة بصورة تكشف عن تلخيص ما في نسخ أخرى، وهذا ما نراه كثيراً في النوعين «ب» و «د».

٣ ـ الزيادة والنقيصة بجملة أو كلمة.

٤ ـ التقديم والتأخير في ذكر جملة أو كلمة ثمّا أوجب الغلط في المعنى أو تغييره.

التصحيفات العارضة على النص والموارد المشطوب عليها ومالم يمكن قرائتها.
 الثانى: السبب في الزيادة والنقيصة في النسخ

إنّ ما ذكر من أنواع الزيادة والنقيصة تعرض المتون كثيراً في مختلف الكتب، وتنشأ من اشتباه السامعة عند القراءة والسياع، وما يقع عند الكتابة عن السياع وعند النقل بالمعنى، وفي الكتابة والرواية اعتباداً على الذاكرة، ومن طمس بعض الكليات في النسخ بتأثير الأرضة أو الرطوبة في الأوراق، أو سقط بعض أوراق النسخ وغير ذلك، وتكثر هذا النوع من اختلاف النسخ بتكرار الإستنساخ والمقابلة والقراءة، فكيف ترى هذا الكتاب الذي تداول نسخه واستنسخ عليها طيلة 18 قرناً وقام الرواة بنقله قراءة وسهاعاً وكتابة.

## تعدادالمخطوطات الموجورة مراكمتاب

أذكر هنا المخطوطات الموجودة من الكتاب الّتي حصلنا عليها بعينها، وقد بلغ عددها ٢٧ نسخة. وأشير داخل الهلالين إلى رقمها.

### فمن النوع «الف»:

١ ـ نسخة الشيخ الحرّ العاملي في مكتبة آية الله الحكيم في النجف. (١)

٢ ـ نسخة العلاّمة المجلسي المتمثّلة في ما أورده في اجزاء بحار الأنوار . (٥)

٣ ـ نسخة الشيخ شير محمد الهمداني الأولى .(٦)

### ومن النوع «ب»:

٤ ـ نسخة مكتبة السيّد الروضاتي بإصفهان. (١٥)

- د نسخة مكتبة الشيخ علي حيدر بقم. (١٦)
- ٦ نسخة مكتبة كليّة الإلهيّات بمشهد. (١٧)
- ٧ ـ نسخة مكتبة آستان قدس بمشهد، رقمها ٢٠٣٥ . (١٨)
- ٨ ـ نسخة مكتبة آستان قدس بمشهد، رقمها ٨١٣٠. (١٩)
- ٩ \_ نسخة المشكاة بمكتبة جامعة طهران، رقمها ٥٧٥ . (٢١)
- ١٠ ـ نسخة المشكاة بمكتبة جامعة طهران، رقمها ٦٦٩ . (٢٢)
- ١١ ـ نسخة كليّة الحقوق بمكتبة جامعة طهران، رقمها ١٧٨ ج. (٢٤)
  - ۱۲ ـ نسخة مكتبة جامعة طهران، رقمها ۲۲۰۰ . (۲۵)
  - ۱۳ ـ نسخة مكتبة جامعة طهران، رقمها ۲۸۰۸. (۲۹)
    - ١٤ ـ نسخة الشيخ شير محمّد الهمداني الثانية. (٢٧)

### ومن النوع وجه:

- ١٥ ـ نسخة كليّة الحقوق بمكتبة جامعة طهران، رقمها ٢٩ د. (٣٢)
  - ۱٦ ـ نسخة مكتبة ملك بطهران . (٣٣)
    - ١٧ ـ نسخة السيّد الجلالي. (٣٥)
  - ١٨ \_ نسخة الشيخ شير محمّد الهمداني الثالثة. (٣٧)
  - ١٩ \_ نسخة مكتبة مجلس الشوري بطهران، رقمها ٥٣٦٦. (٣٨)
    - ۲۰ نسخة مكتبة آستان قدس بمشهد، رقمها ۹۷۱۹. (۳۹)
       ومن النوع «د»:
  - ٢١ نسخة مكتبة مجلس الشورى بطهران، رقمها ٧٦٩٩. (٤١)
     ومن النوع «هـ»:
    - ٢٢ نسخة الشيخ شير محمّد الهمداني الرابعة . (٥٧)

## الئلال الق مُجِرِت فيهانسَعَ الكتاب

لقد علمت فيمن ذكرنا أسائهم من رواة كتاب سليم أنَّهم كانوا في مختلف

الفصل ١٠: مخطوطات الكتاب ......

البلدان، ومن دَرَس تراجهم وعرف البلاد الّتي سكنوها عَرَف وجود نسخ الكتاب في تلك البلدان. وإنّا نقطع بوجود نسخه في النجف وقم وبغداد والري والبصرة واليمن وساير البلاد الّتي قطنها المحدّثون واشتهرت بالعلم والحديث.

ونـذكر هنا البلاد الّتي جاء النصّ على وجود الكتاب فيها ولو انتقلت عنها بعده، مع الإشارة الى أرقامها حسب الترتيب المذكور عند تعريف النسخ أو إلى العنوان العام والف، أو وب، أو وج، أوود، الّتي يشترك فيه عدة من النسخ.

#### \* النجف الأشرف

١ - أخبر الشيخ المقدادي بالكتاب قراءةً عليه بالنجف الأشرف. (ألف)

٢ ـ نسخة الشيخ الحرّ. (١)

٣ ـ نسخة الشيخ شير محمّد الهمداني الأولى. (٦)

٤ \_ نسخة صاحب الروضات. (١١)

٥ ـ نسخة مكتبة كاشف الغطاء. (١٢)

٦ ـ نسخة المحدّث النوري. (١٣)

٧ ـ نسخة مكتبة آستان قدس رقم ٨١٣٠ . (١٩)

٨ ـ نسخة خزانة الحاج على محمّد النجف آبادي . (٢٩)

٩ ـ نسخة السيّد الجلالي. (٣٥)

١٠ ـ نسخة السيّد المستنبط. (٣٦)

١١ ـ نسخة السيّد إعجاز حسين الكنتوري . (٥٦)

١٢ ـ نسخة العلامة الأميني. (٥٨)

١٣ - نسخة الشيخ شير عمد الهمداني الثانية. (٢٧)

١٤ - نسخة الشيخ شير محمّد الهمداني الثالثة . (٣٧)

١٥ - نسخة الشيخ شير محمّد الهمداني الرابعة . (٥٧)

\* كربلاء المقدسة

١ - أخبرالحسن بن هبة الله بن رطبة بالكتاب قراءة عليه بكربلاء. (الف)

\* الحلَّة

١ - أخبر إبن شهر آشوب صاحب المناقب بالكتاب قراءة عليه بالحلّة. (الف)

٢ ـ أخبر هبة الله بن نها بالكتاب قراءة عليه بالحلّة . (الف)

\* المدينة المنوّرة

١ \_ نسخة الحاج على محمد النجف آبادي . (٢٩)

\* اليمن

١ ـ نسخة ٢٠٣٥ لمكتبة آستان قدس كتبت في بندر المخا. (١٨)

٢ ـ أخبر أبو بكر أحمد بن المنذر الصنعاني بالكتاب في صنعاء. (ب)

\* دمشق

١ ـ أخبر محمد بن صبيح بن رجاء بالكتاب في دمشق. (ب)

\* الهند

١ ـ نسخة صاحب العبقات بلكنهوء . (٨)

٢ ـ نسخة الخواجة الكابلي. (٩)

٣ ـ نسخة الفيض آبادي. (١٠)

٤ \_ نسخة السيّد الخوانساري في بمبئي . (٣٠)

٥ \_ نسخة مكتبة السيّد محمد مهدى راجة بفيض آباد. (٥٥)

٦ \_ نسخة السيد إعجاز حسين الكنتوري . (٥٦)

\* مشهد الإمام الرضا عليه السلام

١ ـ نسخة كليّة الإلهيّات. (١٧)

۲ ـ نسخة ۲۰۳۵ لاستان قدس. (۱۸)

٣ ـ نسخة ٨١٣٠ لآستان قدس . (١٩)

٤ ـ نسخة ٩٧١٩ لآستان قدس. (٣٩)

\* قم المقدسة

١ \_ نسخة الشيخ على حيدر. (١٦)

\* طهران

١ \_ نسخة ٥٧٥ لجامعة طهران. (٢١)

الفصل ١٠: مخطوطات الكتاب

٢ \_ نسخة ٦٦٩ لجامعة طهران . (٢٢)

٣ ـ نسخة ١٧٨ ج لكليّة الحقوق. (٢٤)

٤ \_ نسخة ۲۲۰۰ لجامعة طهران . (۲۵)

٥ \_ نسخة ٦٨٠٨ لجامعة طهران. (٢٦)

٦ \_ نسخة ٢٩ د لكليّة الحقوق. (٣٢)

٧ ـ نسخة مكتبة ملك. (٣٣)

٨ ـ نسخة ٥٣٦٦ لمجلس الشوري. (٣٨).

٩ ـ نسخة ٧٦٩٩ لمجلس الشوري. (٤١)

ايزد

١ ـ نسخة ٦٨٠٨ لجامعة طهرانالّتي كانت في مكتبة الشيخ العلومي. (٢٦)

\* إصفهان

١ ـ نسخة الشيخ الحرّ. (١)

٢ ـ نسخة المجلسيّ الأوّل. (٤)

٣ ـ نسخة المجلسيّ الثاني. (٥)

٤ ـ نسخة صاحب الروضات. (١١)

٥ ـ نسخة السيد الروضاتي. (١٥)

٦ ـ نسخة ٢٩ د لكلية الحقوق الّتي نسخت باصفهان. (٣٢)

\* زنجان

١ ـ نسخة مكتبة مجلس الشوري بطهران رقم ٧٦٩٩. (٤١)

٢ ـ نسخة أبي عبدالله المجتهد الموسوي. (٤٢)

\* خرمشهر

١ - نسخة الشيخ يعقوب المنصوري. (٩٠)

## مائضً على المينهام في الكالب

أورد هنا ما وجدتُ النص على تاريخها من نسخ الكتاب على ترتيب السنين:

```
سنة ٣٣٤: أخبر أبو طالب محمد بن صبيح بالكتاب. (ب)
     سنة ٤٩٠ : أخبر الشيخ أبو على بن الشيخ الطوسي بالكتاب. (الف)
                   سنة ٥٢٠: أخبر الشيخ المقدادي بالكتاب. (الف)
                سنة ٥٦٠: أخبر الحسن بن هبة الله بالكتاب. (الف)
                     سنة ٥٦٥: أخر هبة الله بن نيا بالكتاب. (الف)
                   سنة ٥٦٧: أخبر ابن شهر آشوب بالكتاب. (الف)
               سنة ٢٠٩: نسخة العلّامة المجلسي بخطّ الرمان. (٢٨)
                     سنة ١٠٤٨: نسخة خزانة النجف آبادي. (٢٩)
                   سنة ١٠٥٩: نسخة مكتبة الشيخ على حيدر. (١٦)
             سنة ١٠٨٠: نسخة مكتبة آستان قدس رقم ٩٧١٩. (٣٩)
               سنة ١٠٨٢: نسخة مكتبة كليّة الإلهيّات بمشهد. (١٧)
                       سنة ١٠٨٧: نسخة الشيخ الحر العامل. (١)
             سنة ١١٠٧: نسخة مكتبة كليّة الحقوق رقم ٢٩ د. (٣٢)
            سنة ١١٦٠: نسخة مكتبة جامعة طهران رقم ٥٧٥. (٢١)
            سنة ١٢٥٢: نسخة مكتبة جامعة طهران رقم ٢٢٠٠. (٢٥)
                     سنة ۱۲۸۲: نسخة مكتبة ملك بطهران. (۳۳)
                   سنة ١٢٨٨: نسخة مكتبة السيّد الروضاتي. (١٥)
  سنة ١٣١٠: نسخة مكتبة مجلس الشوري بطهران، رقم ٧٦٩٩. (١١)
             سنة ١٣٤٦: نسخة مكتبة آستان قدس رقم ٨١٣٠. (١٩)
           سنة ١٣٤٦: نسخة الشيخ شير محمد الهمداني الثانية. (٢٧)
         سنة ١٣٥٣: نسخة الشيخ شير محمد الهمداني الأولى. (٦)
          سنة ١٣٦١: نسخة الشيخ شير محمد الهمداني الرابعة. (٥٧)
           سنة ١٣٦٢: نسخة الشيخ شير محمد الهمداني الثالثة. (٣٧)
                         سنة ١٣٨٥: نسخة السيّد الجلالي. (٣٥)
وهنا تنتهي الدراسة عن مخطوطات كتاب سليـــــم. ولله الحمد إذ هدانا
```

للحصول على هذا العدد الكبير من نسخ الكتاب.

الفضالة إلى عَبْنِينَ



منگری



ۺڿڹۺؙٳڵۯؙڴۺ

## طعاتالكتاب

لقد مرَّ على أوَّل طبعات الكتاب أكثر من خمسين عاماً كها أنَّ منتخب كتاب سليم طبع قبل إخراج أصله، وطبعت ترجمته بالاُرديّة عشرين سنة قبل هذا العام، وطبعت ترجمته بالفارسية اثنى عشر عاماً قبل هذا الأوَّل مرَّة.

فإليك أوّلًا النصوص والمصادر في ذلك ثمّ تعداد طبعات الكتاب ثمّ الإشارة إلى كيفية الطبعات.

### الف: نصوص ومصادر عن طبعات الكتاب

قال العلامة الطهراني في الذريعة: «طبع بايران والنجف ومتفرّقة في مجلّدات بحار الأنوار»(١). ولقد قال صاحب الذريعة في المجلد الثاني منه: «نرجو من الله تعالى توفيق أهل الخير لطبعه انشاء الله»(١). فيُعلم من هذا أنّ الكتاب لم يكن مطبوعاً عند تأليف المجلد الثاني من الذريعة.

وقال العلّامة السيّد المرعشي في هامش إحقاق الحقّ : «كتاب معروف مطبوع منتشر في الأقطار»<sup>(٣)</sup>.

وهذه المصادر الخمس تعطيك خبرة عن طبعات الكتاب:

١ ـ دائرة المعارف الشيعيّة: ج٥ ص٤٤، تحت عنوان «الأصول الأربعمائة».

١ ـ الذريعة: ج١٢ ص٢٢٧.

٢ ـ الذريعة: ج٢ ص١٥٩.

٣ ـ إحقاق الحق: ج٢ ص٤٣١، الهامش.

- ٢ ـ فهرست كتابهاي چاپي عربي، لخانبابا مشار: ص٧٢٩.
  - ٣ ـ مؤلَّفين كتب چاپى، لخانبابا مشار: ج٣ ص٣٦٠.
- ٤ ـ مجلة تراثنا، نشرة مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث: العدد
   ١ ص ٧٢٩.
- ٥ ـ معجم المطبوعات النجفيّة ، للشيخ محمّدهادي الأميني : ص١٢ ٢ رقم ٨٣٠ .

### ب: تعداد طبعات الكتاب

طبع الكتاب لأوّل مسرّة في سنة ١٣٦١ الهجرّية، وجُدّد طبعه مرّات عديدة وفي اشكال مختلفة وانتشرت في البلاد الإسلاميّة عشرات آلاف مجلّد منه إلى الآن. وفيها يلي تعداد طبعات الكتاب مع الإشارة إلى خصوصيّات كل طبعة، وسنعطيك صوراً عنها في النهاذج ٥٧، ٥٨، ٥٩ ، ٦٠، ٦١، ٦٢، ٦٣، ٦٤، ٥٠.

ا عليمة النجف، المكتبة الحيدريّة، في ١٩٢ صفحة، بدون التاريخ، في القطع الرقعي، مع مقدّمة موجزة في ١١ صفحة للعلاّمة السيد محمّد صادق آل بحر العلوم.

٢ ـ طبعة النجف، المكتبة الحيدرية، في ٢١٢ صفحة، في سنة ١٣٦٦ هـ ق، في القطع الرقعي، مع مقدمة مفصّلة في ٢٠ صفحة للعلامة السيّد محمّد صادق آل بحر العلوم، أدرج فيها ما جمعه الشيخ شير محمد الهمداني حول الكتاب كها سنبينه.

٣ ـ طبعة النجف، المكتبة الحيدرية، في ٢٣٦ صفحة، بدون التاريخ، في القطع الرقعي، مع المقدّمة السابقة.

٤ ـ طبعة النجف، المكتبة الحيدريّة، في ٢٧٠ صفحة، بدون التاريخ، في القطع الرقعي، مع المقدّمة السابقة.

مطبعة النجف، المكتبة الحيدرية، في ٢٧٠ صفحة، بدون التاريخ، في القطع الوزيري، مع المقدّمة السابقة. وجدّدت هذه الطبعة في النجف عدّة مرّات

بالاوفسيت.

٦ - طبعة قم، دار الكتب الإسلاميّة، بالاوفسيت على الطبعة النجفيّة في
 ٢٧٠ صفحة، حدود سنة ١٣٩٥ هـ ق، في القطع الوزيري. وقد كرر طبعه بقم عدّة مرّات.

٧ ـ طبعة بيروت، دار الفنون ومكتبة الايهان، بالاوفسيت على الطبعة النجفية
 في ٢٧٠ صفحة، في ٢٧ رمضان ١٤٠٠ هـ ق، وقد زين الغلاف بحلة جديدة وجدد
 هذه الطبعة في بيروت عدة مرات.

 ٨ ـ طبعة قم، بالاوفسيت على طبعة بيروت الآنفة الذكر بها له من صورة جديدة على غلافه.

٩ ـ طبعة بيروت، مؤسّسة البعثة، في ٢١٥ صفحة، في سنة ١٤٠٧ هـ، في القطع الوزيري مع مقدّمة في ٢٦ صفحة للمحقّق الفاضل حجة الإسلام والمسلمين السيد علاء الدين الموسوي دام مجده.

 ١٠ ـ طبعة طهران، مؤسّسة البعثة، في ٣٢٨ صفحة، في سنة ١٤٠٨ هـق،
 في القطع الوزيري، وهي إعادة لطبعة بيروت الأخيرة بإضافة عدّة فهارس فنيّة مهمّة في آخرها.

١١- طبعة بيروت، مؤسّسة الأعلمي سنة ١١٤ ١ بالاوفسيت على الطبعة النجفية.

11 \_ هذه الطبعة الّتي بين يديك، وهي طبعة قم، مؤسّسة نشر الهادي، سنة المادي، سنة المدت علّدات في القطع الوزيري: المجلّد الأوّل إلى ص ٥٠٦ وهو المقدّمة، والمجلّد الثاني إلى ص ٩٥٧ وهو متن الكتاب، والمجلّد الثالث إلى ص ١٤٧٧ وهو التخريجات والفهارس.

هذه طبعــات الكتــاب الّتي حصلنــا عليها ورأينا نسخاً منها، وأشار السيّد الجلالي في وجيزته إلى طبعة الكتاب في بمبئي أيضاً<sup>(١)</sup>، ولم أعثر عليها.

٤ - دائرة المعارف الشيعيّة: ج٥ ص٤٠.

الفصل ١١: طبعات الكتاب

## كفتيتلطبعات

إلى هنا علمتَ أنَّ الكتاب صُدّر إلى الآن بتحقيقين:

أوّلهما: للعلّامة الخبير السيد محمد صادق آل بحر العلوم رحمة الله عليه. وهو لم يكتب إسمه في نهاية المقدمة بل عبّر عن نفسه تارة بـ«الكاتب» وتارة بـ«العلويّ الحسنيّ النجفيّ». وقد أخبرنا بذلك الحاج محمد كاظم الكتبي ـ سلَّمه الله ـ صاحب المكتبة الحيدريّة، وذكر ذلك أيضاً العلّامة السيد الروضايّ في رسالته فقال: «طبع كتاب سليم في النجف الأشرف في المطبعة الحيدريّة بالنجف ولها مقدّمة . . . وتوقيع كاتب المقدّمة هكذا: حرّره المفتقر إلى عفوريّه الغنيّ العلويّ الحسنيّ النجفيّ . ونحن لا نشك في أن العلوي الحسني النجفي ليس إلّا صديقنا العلّامة الحجّة آية السيد محمد صادق الطباطبائي آل بحر العلوم قدّس الله روحه»(٥).

أقول: انّ المقدّمة في الطبعة النجفيّة الأولى (التي هي في ١١ صفحة) انّها هو للسيد بحر العلوم نفسه وطبع متنه على نسخة الشيخ شير محمد الهمداني وأمّا مقدمة الطبعات اللاحقة التي هي في ٦٠ صفحة فقد أدرج السيّد بحر العلوم الفوائد الّتي حقّقها الشيخ شير محمد الهمداني في المقدّمة وبقي المتن كها كان طبقاً لنسخة الشيخ الهمداني.

فإليك نصوص تبين ذلك:

ذكر العلامة الطهراني في الذريعة تحقيق الشيخ الفاضل شير محمد بن صفر على الهمداني النجفي وأنّه جمع الأحاديث المروية عن سليم في كتب القدماء أيضاً وجعلها في ذيل نسخته التي كتبها عن نسخة الشيخ الحرّ وقابلها وصحّحها بغاية بذل الجهدمع نسخ اخرى كراراً، وعين مواضع الخلاف والوفاق بين النسخ فصارت نسخته أتمّ النسخ وأكملها(١).

قال العلَّامة الروضاتي في رسالته الدرر واللَّالي: وإنَّه (اي السيد بحر العلوم)

٥ ـ رسالة الدرر واللالي للسيد الروضاق (مخطوط): ص٧٨.

٦ ـ الذريعة: ج٢ ص١٥٨.

طاب ثراه نقل في تلك المقدمة (اي مقدمة كتاب سليم) ما جمعه المرحوم الشيخ شير محمد الممداني النجفي طاب ثراه وجعله في ذيل نسخته، على ما تبين لنا بعد التأمّل والتدبّر، فالظاهر أنه ليس للسيد صادق في تلك المقدّمة إلاّ ما كتب في أوّلها من عدّة أسطر وما وقع في آخرها» (٧).

أقول: أنا أورد نصّ كلام السيّدبحر العلوم في أوّل مقدّمته تأكيداً لما ذكره السيد الروضاتي. قال في أوّل المقدمة: «هذه تحقيقات ثمينة وفوائد نافعة حول كتاب سليم بن قيس الهلالي أفادها بعض الأساتذه من أهل التحقيق - أكثر الله في رجال العلم أمثاله ونفع به - وكان قد ألحقها بنسخته من الكتاب. ونظراً لما في هذه الفوائد والتحقيقات من الأهميّة حول كتابنا هذا مثلناها للنشر شاكرين لهذا الاستاذ المحقّق ما تفضّل به علينا من نسخته التي نسَخها بخطّه وعلَّق عليها تعليقاته الثمنية وهي التي نشرناها في هوامش الكتاب. فنسخته هذه هي غاية في الضبط والإتقان وتعدّ الأصل لنشر هذا الكتاب لأوّل مرّة وإليك أيّها القارئ هذه الفوائد. قال أدام الله وجوده . . . "(^).

وقـال في آخر مقدّمته: «إلى هنا نختتم الكلام حول كتاب سليم بن قيس الهـالالي، ولعلّك أيّهـا القـارئ المُنصف تكتفي بها نقلنـاه عن هؤلاء الأساطين في الإعتهاد على الكتاب ومؤلّفه»<sup>(۱)</sup>.

قال السيّد الروضاتي في رسالته: «إنّ السيّد بحر العلوم عني بتهيئة النسخة للمطبعة ثمّ مقابلتها وتصحيحها وفقاً لنسخة المرحوم الشيخ شير محمّد، ونقل تعليقاته الثمنية عنها إلى هامش الصفحات بذيلها مختومة بقوله: «عن الهامش» وقد أشار إلى كلّ ذلك السيّد (بحر العلوم) في كلمته الموجزة في صدر المقدمة، وقوله هناك تقيّةً: «بعض الأساتذة» و«الاستاذ المحقّى» وهو الشيخ شير محمّد»(١٠٠).

٧ ـ رسالة الدرر واللهلي (مخطوط): ص٧٨.

٨ ـ كتاب سليم، الطبعة النجفيّة: ص٣.

٩ ـ كتاب سليم، الطبعة النجفيّة: ص ٦٠.

١٠ ـ رسالة الدرر والله في (مخطوط): ص٣١.

الفصل ١١: طبعات الكتاب ......

إذا عرفت هذا فإليك فيها يلي وصف الطبعة الأولى النجفيّة ثمّ الطبعات اللاحقة.

### وصف الطبعة النجفيّة الاولى:

طبعت في ١٩٢ صفحة. كتب في أوّل النسخة هذا العنوان: «كتاب سليم بن قيس الهلاليّ العامريّ الكوفي صاحب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام المتوفّى حدود سنة ٧٠»، ثمّ أورد حديث الإمام الصادق عليه السلام بشأن الكتاب. وأورد بعد ذلك مقدمة في ١١ صفحة تتضمّن العناوين التالية: ترجمة صاحب الكتاب. أهميّة كتاب سليم ونسبته إليه. الراوي عن سليم بمناولة وغير مناولة. رواة الأحاديث عن سليم.

وأشار في العنوان الثالث إلى أنّ ما جاء فيه تلخيص لما في الذريعة. ثمّ إنّ صفحات المقدّمة خالية عن الأرقام وإنّها ذكرت مكانها «الف، ب، ج . . . . »الخ .

وبعد المقدمة يبدء بالكتاب من ص١ وعنوانه: «كتاب السقيفة المعروف بكتاب سليم بن قيس الهلالي . . . » ، ثمّ أورد مفتتح الكتاب وأردَفه بايراد الأحاديث على ترتيب النوع «الف». وينتهي الكتاب في ص١٧٨ وجاء في آخره هذا النص: «نجّز كتاب سليم بن قيس الهلالي، وقد كتب على نسخة فرغ كاتبها من نسخها يوم الثلثاء رابع عشر المحرم سنة ١٠٨٧ للهجرة ، وملك هذه النسخة العلامة الجليل ثقة الإسلام الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملى المشغرى . . . » .

وتتضمن هوامش المتن توضيحات لمعنى بعض العبارات واللغات وذكر بعض المصادر الناقلة لأحاديث سليم وذكر عدد يسير من مواضع الخلاف في بعض النسخ وذكر ما كان في هوامش بعض النسخ من الفوائد. وربّا ذكر موارد اختلاف النسخ داخل المتن بين الهلالين.

وجاء في ص١٧٩ هذا النص: وظفرنا على نسخة خطية صحيحة من الكتاب بعد إكمال طبعه فقابلنا المطبوع عليها فظهرت أغلاط ذكرناها في الجدول الآي، ثم أورد الجدول في ٦ صفحات. وفي آخر الكتاب أورد فهرست المحتوى في ٨ صفحات.

ثم إنَّ تاريخ هذه الطبعة ترجع إلى سنة ١٣٦١ لِمَا في توصيف النسخة ٥٧ من أنَّ الشيخ الهمداني بدء بنسخها في شعبان سنة ١٣٦١ قبل أن يعلم بطبعهاوأنّه لَمَا علم بذلك تركها.

### وصف الطبعات النجفية اللاحقة

طُبع في ٢١٧ صفحة في المرّة الثانية وفي ٣٣٦ صفحة في المرّة الثالثة،وفي ٢٧٠ صفحة في المرّة الثالثة،وفي ٢٧٠ صفحة في المرة الرابعة وبعدها وهذه الطبعات الثلاث وما بعدها تشترك في الكيفية. جاء في أوّل النسخة عنوان الكتاب بمثل ما كان في الطبعة الأولى إلّا ان تاريخ وفاة سليم هنا سنة ٩٠، وأورد حديث الإمام الصادق عليه السلام بعده.

ثُمَّ أُورَد مقدمة في ٦٠ صفحة، وهي تتضمَّن ستَّ فوائد كما يلي:

الفائدة الأولى: ايراد نصّ كلام صاحب الذريعة في ج٢ ص١٥٦ حول كتاب سليم.

الفائدة الثانية: ايراد بعض ما ذكره المؤلَّفون المحقَّقون في اعتبار الكتاب.

الفائدة الثالثة: ايراد حديث وصيّة أمير المؤمنين عليه السلام المنقول عن سليم متواتراً.

الفائدة الرابعة: ايراد مستدركات أحاديث سليم الّتي جاءت في بحار الأنوار وهي ١٦ حديثاً.

الفائدة الخامسة: ايراد مستدركات أحاديث سليم الّتي رويت في كتب الحديث غير البحار.

الفائدة السادسة: ايراد أسهاء بعض من روى أحاديث سليم من المؤلَّفين.

وبعد المقدمة أورد عنوان الكتاب في ص٦٢ هكذا: «كتاب السقيفة المعروف. . . ». إلى آخر ما مر في الطبعة الأولى الآ أنّ هنا أيضاً ذكر تاريخ وفاة سليم سنة ٩٠. ثمّ بدء بالكتاب من ص٦٣ وختمه في ص٢٥٧ وهو يمثّل الطبعة الاولى تماماً في متنه وهوامشه والنصّ المذكور في آخره .

ثمَّ أورد في آخره فهرستاً تتضمَّن محتوى الكتاب وهو في ١٢ صفحة .

ثاني التحقيقين: للمحقق الخبير حجة الإسلام والمسلمين السيّد علاء الدين الموسوي دامت إفاضاته.

طبع في سنــة ١٤٠٧ في بيروت في ٢١٥ صفحة، وجدَّد طبعه في ١٤٠٨ بطهران في ٣٢٨ صفحة بإضافة الفهارس الفنيَّة في آخره.

جاء في أوّل الكتاب عنوانه هكذا: (كتاب سليم بن قيس الهلالي المتوفى ٩٠ للهجرة، تحقيق وتقديم: علاء الدين الموسوي،. ويبدء بعد ذلك بالمقدّمة في ٣٦ صفحة وهي في فصلين وتتضمّن العناوين التالية:

الف: ترجمة سليم:

ولادته ونشأته. سليم في المدينة. سليم في الكوفة. هروبه من الحجاج. وفاة سليم ووصيّته. من يروي عنهم سليم من المعصومين عليهم السلام ومن الصحابة. من يروى عن سليم.

ب ـ حول أصل سليم:

أصل سليم واعتباره. أصل سليم في أقوال أهل البيت عليهم السلام. أقوال العلماء حول أصل سليم. العلماء اللذين نقلوا عن أصل سليم وذكروه في كتبهم. نقاش حول الأصل. وقفة مع البهبودي في كتاب معرفة الحديث. حول نسخ الأصل.

ووقَـع المحقّق في آخـر المقدمة هكذا: «علاء الدين الموسوي، ٧٥ شعبان المعظّم ١٤٠٤ الهجريّة».

هذا وقد صرّح السيد الموسوي في آخرالمقدّمة بأنّ المتن هو عين ما في الطبعة النجفية حيث قال في ص٢٦: ووقد حاولتُ الحصول على نسخة قديمة للأصل صالحة للمقابلة مع نسخة الشيخ الحرّ العاملي \_ وهي المطبوعة \_ إلاّ أنّي لم أوفّق لذلك. نعم، حصلتُ على نسخة كتبت عن نسخة المحقّق النوري إلاّ أنّي وجدتُ أنّ نسخة الشيخ الحرره أكمل منها وأصحّ، ففضلت الإعتباد على نسخة الشيخ الحرّ ره مع الرجوع أحياناً إلى النسخة التي حصلت عليها كتصحيح كلمة أو توضيح

أخرى. وهي الَّتِي أشيرُ إليها في الهامش بعلامة: بعض النسخ».

وبعد الصفحة ٢٦ تبدء أرقام الصفحات من الرقم ١ وفي عنوان كل صفحة أشير إلى محتوى ما تضمّنه الحديث المذكور في تلك الصفحة. وتحتوي هوامش الصفحات على المطالب التالية: التعريف بالرجال المذكورين في المتن. الإشارة إلى مصادر بعض القضايا التاريخية المذكورة في المتن. ايراد ما يؤيّد بعض ما في المتن تخريجاً لها عن مصادر العامّة في الأكثر وعن مصادر الشيعة في بعض الموارد. الإشارة إلى معاني بعض الألفاظ المشكلة. تصحيح بعض الأغلاط والتصحيفات بالإشارة إلى الصحيح في الهامش. ذكر مواضع الآيات القرآنية، ومع ذلك أورد جميع ما كانت في هوامش الطبعة النجفية. وفي الصفحة ٢١٥ ينتهي الكتاب بذكر النص المذكور في آخر الطبغة النجفية.

والجدير بالذكر أنَّ هذه الطبعة خالية عن مستدركات أحاديث سليم الَّذي جاءت في الطبعة النجفية.

وعند ما جدّد طبعه بطهران زيدت في آخره عدّة فهارس فنيّة قيّمة في ١٠٩ صفحة وهي كما يلي: الآيات، الأعلام، الأماكن، القبائل والفرق، الأشعار، الكتب، الوقائع، المعجم الموضوعي، المواضيع، وفي الصفحة ٣٢٨ ينتهي الفهارس.

\* \* \*

## منتخباتاب سكير

عثرنا على الإنتخاب عن كتاب سليم وتدوينه بعنوان «منتخب كتاب سليم بن قيس» في موردين: أحدهما للشيخ عبدالحميد بن عبدالله الكرهرودي ، والثاني للسيد محمد على الشاه عبدالعظيمي. فإليك النصوص في ذلك.

١ - قال في الذريعة : «منتخب كتاب سليم بن قيس الهلالي للشيخ عبدالحميد

بن عبدالله ، طبع أيضاً وألحق بآخره تنبيهان نقل في أولها عن المجلّد الثاني من إرشاد القلوب للديلمي حديث حذيفة بن اليهان في قصّة العقبة وذكر أنّ هذا الحديث موجود أيضاً في التهاب نيران الأحزان، (١١).

٢ ـ قال في الذريعة أيضاً: «صنع عبدالحميد بن عبدالله الذي لا نعرف إلا المكتوب من إسمه المنتخب لكتاب سليم بذكر عدّة سطور من كلّ حديث وإسقاط عدّة سطور أخرى وترك بعض الأحاديث رأساً. وهذا التقطيع الفظيع عمّا يوجع قلب مؤلّف الكتاب. والعجب أنّه طبع هذا المنتخب ونشر، وأصله الأصيل لا يوجد منه إلا نسخاً قليلة»(١٠).

أقول: لا يخفى الظروف المختلفة الّتي ربّها لا تساعد الناشر والمؤلّف على أكثر عما قام به. فربّها كان عبدالحميد في ظروف لم يتمكّن فيها من نشر أصل الكتاب وذلك مشل المشكلة الإقتصاديّة أو رآى أنّ الناس لايقروون جميع الكتاب، وغير ذلك من الوجوه. وقد أشار المنتخِب إلى ذلك بقوله: «إنّ في انتخاب كتاب سليم بن قيس الهلالي نفعاً كثيراً»، ويؤيّد ذلك أنّه انتخب ما هو المهمّ من مواضيع الكتاب وهو ما تتصل بمسألة غصب الخلافة، كها يؤيّده أيضاً إضافة تنبيهين آخر الكتاب في مسألة غصب الخلافة، كها يؤيّده أيضاً إضافة تنبيهين

٣ ـ جاء ذكر منتخب سليم لعبد الحميد في كتابي «فهرس كتب چاپي» و«مؤلفين
 كتب چاپى» كلاهما خانبابا مشار. (١٣)

٤ ـ قال في الذريعة: «منتخب كتاب سليم بن قيس للحاج السيد محمد على الشاه عبدالعظيمي المتوفى بالنجف في رمضان ١٣٣٤. طبع بايران كها نقله بعض، ولعلّه منتخب المنتخب، فراجع «(١٠).

أقول: لم أعثر على هذا المنتخب مخطوطة ولا مطبوعة، ولم يظهر لي مراده من

١١ ـ الذريعة: ج٢٢ ص٤١١.

١٢ ـ الذريعة: ج٢ ص١٥٨.

١٣ - فهرست كتب چاپي عربي: ص ٧٣٠ مؤلفين كتب چاپي: ج٣ ص ٣٠٠.

١٤ ـ الذريعة: ج٢٢ ص٤١١.

قوله (منتخب المنتخب). وأمّا المنتخب الأوّل (لعبد الحميد) فقد توجد نُسخ من مطبوعه في مكتبة آستان قدس بمشهد ومكتبة آية الله المرعشي بقم. ولا شكّ أنّه طبع قبل سنة ١٣٦٠ هـ ق لأنّ العلامة الطهراني يذكره في الذريعة المطبوع سنة ١٣٦٠، بل قبل سنة ١٣٥٠ لأنّه كُتب بالبد على نسخة مكتبة آستان قدس تاريخ سنة ١٣٠٨ الشمسية وهي تطابق سنة ١٣٤٨ القمريّة. وفيها يلى وصف المنتخب:

طبع على الحجر في القطع الصغير (الجيبى) بدون التاريخ ، وهو بخط النسخ في ٧٨ صفحة وليس عليه ما يدل على محلّ الطبع إلّا أنّ خانبابا مشار ذكر أنّه مطبوع بطهران (١٥) وذكر ذلك في فهرست مكتبة آستان قدس أيضاً (١٦).

ثمَّ أنَّا لم نعرف من هذا المنتخِب إلَّا إسمه كها لم يعرفه العلَّمة الطهراني أيضاً ، نعم كُتب إسمه في نسخة مكتبة آستان قدس هكذا: والحاج ملَّا عبد الحميد بن عبدالله الكرهرودي». ووالكرهرود، قرية بالقرب من مدينة اراك في مركزي ايران.

اسم الكتاب «منتخب كتاب سليم بن قيس». قال في أوّله: «أمّا بعد، فيقول أحقر العبيد إبن عبدالله عبدالحميد: إنّ في انتخاب كتاب سليم بن قيس الهلالي نفعاً كثيراً. فها أنا أكتبُه مع إسقاط كثير منه مع الإشارة إلى مواضع السقط بدالى أن قال» و«إلى أن ذكر».

ثمّ أورد أسناد نسخته المخطوطة المنتخب منهاوهي عين مامرً في بيان النوع «ب» من النسخ هكذا: «حدّثني أبو طالب محمد بن صبيح بن رجاء . . . ».

وأورد بعد ذلك عشرة أحاديث في ٥٣ صفحة بهذا الترتيب: ١، ٦، ٢، ٤٤، ٨، ١١، ١٥، ١١، ٨، ١١، ١٥، ١١، ١٥، ١١، ١٥، ١١، ١١، ١٥، ١١، ١٥، ١٠ عناب سليم بن قيس. يقول المنتخب: يناسب ذكر تنبهين». ثمّ ذكر التنبيهين: أوّلها قصّة حذيفة بن اليان مع الشابّ الفارسي في المدائن، والثاني حديث أحمد بن إسحاق حول اليوم التاسع من ربيع الأوّل. وينتهي الكتاب في الصفحة ٨٧. وسترى صوراً من هذا المنتخب في الناذج ٧١، ٧٧، ٧٧، ٧٧،

١٥ ـ مؤلفين كتب چاپي : ج٣ ص٣٦٠.

١٦ ـ فهرست مكتبة آستان قدس القديم: ص٣٣٥ رقم ٩٤٤.

الفصل ١١: ترجمة كتاب سليم بالفارسيّة .......

## تجميركاب سلميالفالسنة

\* لقد قام والدي المحدّث المعظم الحاج إسهاعيل الأنصاري \_ دام ظله \_ بترجمة الكتاب بالفارسيه في سنة • ١٤٠ وسيّاه وأسرار آل محمد عليهم السلام». ولا يخفى انتزاع هذا الإسم عن حديث الإمام الصادق عليه السلام حيث يقول بشأن الكتاب: د. . . . وهو سرّ من أسرار آل محمد عليهم السلام».

والـترجمة تنطبق على النسخة المطبوعة في النجف في ٧٧٠ صفحة من دون إضافة أيّ شيء فيه فأورد في أوّله ترجمة مقدّمة تلك الطبعة بصورة ملخّصة في الحدّ الذي كان يلائم الظروف التي نشر فيها الترجمة. ثمّ أورد ترجمة المتن من دون تلخيص بل إنّها تصوّر المتن العربي تماماً. وأمّا المستدركات الّتي جاء ذكرها في آخر مقدّمة الطبعة النجفية فقد ألحق في الترجمة بآخرالكتاب بعد تمام المتن.

ثم إنَّ مَّا يخصَّ به تلك الترجمة التفكيك بين الأحاديث بوضع الرقم والعنوان العام في صدر كلَّ حديث، ووضع العناوين الحاكية لكلَّ فقرة من المتن قبلها ليتعرَّف القارئ على محتويات كلَّ حديث.

والترجمة نُشرت لأوّل مرّة في سنة ١٤٠٠ هـ. ثمّ جدّد طبعها مرّات عديدة في طهران وقم ومشهد وغيرها ونشرت عشرات آلاف مجلّد منه في القطعين المتوسط والصغير، ولازالت تطبع وتنشر حتّى الآن. وقد أعيد النظر في طبعاتها اللاحقة وعمل فيه بعض الإصلاحات، وسترى صوراً عنها في النهاذج ٧٤، ٧٥، ٧٧، ٧٧.

هذا وقد لقيت من قِبَل الجيل الشيعيّ في البلاد إهتهاماً وافرا بشأنها من دون أيّ دعاية ولا إعلام .

بعد ما صدرت الترجمة إلى الأسواق لأوّل مرّة اطلعنا على أنّ بعض الأفاضل
 من العلماء كان قائماً بترجمة الكتاب أيضاً، وحيث عَلِم بإخراج هذه الترجمة وَقَف عن العمل حذراً من التكرار. شكر الله مساعيه الجميلة.

\* خرجت في سنة ١٤١٧ ترجمة كتاب سليم مُلفَّقاً بمتنه العربي. وقام بنشرها

مؤسّسة انتشارات أهل البيت عليهم السلام، ولم يُعرف إسم المترجم.

والترجمة في ٥٥٦ صفحة في القطع الرقعي . وكلّ صفحة تنقسم إلى نصفين، ففي النصف الأعلى ورد عين المتن العربي للكتاب في الطبعة النجفية مع وضع الحركات على الحروف تماماً، وفي النصف الأسفل ذكر الترجمة الفارسيّة. وفي أوّل كل فقرة من الأحاديث ذكر العناوين الحاكية عنها. وسترى صوراً عنها في النهاذج ٨٧، ٨٥، ٨١، ٨٥.

 قام الوالد المعظم ـ دام ظله ـ أخيراً بإخراج الترجمة الفارسية بحلة جديدة طبقاً لهذه الطبعة التي بين يديك من المتن العربي .

وذلك بترجمة هذه المقدّمة ملخصاً له في ١٤٣ صفحة ووضعها مقدّمةً للكتاب وحدّف مقدّمة الطبعة النجفيّة. ثمّ أتبعه بايراد ترجمة المتن بالفارسية على ترتيب هذه الطبعة من دون تلخيص بل بإضافة ما وُجدت من الزيادات في بعض النسخ. ثمّ أورد ضميمة كتاب سليم المتضمّنة للأحاديث الموجودة في النوع «ج» فقط، وأردفه بايراد المستدركات من أحاديث سليم المذكورة في هذه الطبعة. وأورد في آخرها عدد من الفهارس الفنيّة وصار الكتاب ٦٢١ صفحة.

وقد قام بطبعها مؤسّسة إنتشارات العلامة وانتشارات المعارف الإسلامي بقم المقدسة في جمادي الأولى من سنة ١٤١٣ هـ ق، وصدرت إلى الأسواق في القطع الوزيري، وجُدّد طبعها بالاوفسيت على الطبعة السابقة في ربيع الأوّل من سنة ١٤١٤ وأعيد طبعها في ١٤١٥ أيضاً. وسترى صوراً عنها في النهاذج ٨٣، ٨٤، ٨٥، ٨٨.

## تجبتكا بسكم بالكرنت

قام بترجمة الكتاب إلى اللغة الأرديّة الراحل إلى رحمة الله تعالى الشيخ ملك عمّد شريف بن شير محمدالشاه رسولوي الملتاني في سنة ١٣٧٥ هـ ق، وقام بطبعه مكتبة الساجد في الملتان في ياكستان، وذلك في جمادي الثانية من سنة ١٣٩١ هـ ق.

قد جاء أحوال المترجم في كتاب «تذكرهٔ علماى إماميّة پاكستان» و ذكر فيه أنّه رحمه الله قام بترجمة عَددمن المصادر الشيعيّة من العربيّة الى اللّغة الاُرديّة يبلغ عددها عشرون كتاباً ومنها «كتاب سليم» هذا. وقد توفّى رحمالله في سنة ١٤٠٧ الهجريّة (١١٠ وإليك وصف المطبوع:

هو طبعة حجريّة في ۲۳۷ صفحة، صدر منها ۱۰۰۰ نسخة. وتوجد نسخة منها في مكتبة آستان قدس بمشهد وعندي نسخة مصوّرة عنها.

ورد في الصفحة الأولى صورة المترجم، وفي الصفحة التالية عنوان الكتاب هكذا: «تهذيب وترجمهٔ أردو، كتاب سليم بن قيس الكوفي، متوفى حدود ٧٠، از مولانا ملك محمد ملك شريف صاحب قبله شاه رسولوي، ملتان ناشر: مكتبة الساجد ٨٥ شمس آباد كالوني ملتان (مغربي پاكستان). يه: چارروپي صرف. بار اول: تعداد يك هزار. عزيز يريس برون دهلي گيت مُلتان».

وفي الصفحة التالية أورد كلمة الإمامين السجاد والصادق عليهما السلام حول كتاب سليم، وذكر بعده كلام السبكي وإبن النديم عن الكتاب. ثم أردفها بمقدمة مختصرة حول سليم وكتابه في ٧ صفحات وهي تلخيص لمقدّمة الطبعة النجفيّة الاولى ظاهراً.

ثمّ بدء بترجمة المتن طبقاً للطبعة النجفيّة وجعل في صدر كلّ حديث عنواناً مُشيراً إلى محتواه بصورة عامّة ولم يورد مستدركات أحاديث سليم. ثمّ إنّه حذف الحديث ٣٧ إلاّ شطراً من آخره والحديث ٤٨. ولعلّه المراد بقوله في عنوان الكتاب: «تهذيب وترجمه اردو».

وسترى صوراً عن هذه الترجمة في النهاذج ۸۷، ۸۸، ۹۰، ۸۹.

١٧ ـ تذكرهٔ علماى إماميَّهٔ پاكستان باللغة الاُرديَّة: ص٣٤٣، وباللغة الفارسيَّة: ص٣١٤.

الفضّالة التعالي



يضمُ هذا الفصل ٩٠ نموذجاً كما يلي:

- \* ٢ \$ نموذجاً عن مخطوطات كتاب سليم.
- \* ١٤ نموذجاً عن الشهادات حول مخطوطات الكتاب.
  - \* ١٤ نموذجاً عن طبعات الكتاب.
  - \* ٣ نماذج عن منتخب كتاب سليم.
  - ٣٠ نموذجأعن ترجمة الكتاب بالفارسية.
    - \* ؛ نماذج عن ترجمة الكتاب بالأردية.

## القيم الغاير للناج الموكن

نقدّم في هذا الفصل ٩٠ صورة نموذجيّة تتعلّق بالنسخ المخطوطة والمطبوعة وما يحمل بعض الحقايق عنها، وذلك في ستّة أقسام:

١ \_ النهاذج المصوّرة عن مخطوطات الكتاب.

٢ ـ النهاذج المصوّرة عن بعض الشهادات حول المخطوطات.

٣ \_ النهاذج المصوّرة عن طبعات الكتاب بالعربية .

٤ ـ النهاذج المصوّرة عن طبعة منتخب كتاب سليم.

٥ ـ النهاذج المصوّرة عن طبعات الترجمة الفارسيّة للكتاب.

٦ ـ النهاذج المصوّرة عن طبعات الترجمة الأرديّة للكتاب.

ولا يخفى أنَّ لإيراد هذا العـدد الكبـير من النــهاذج المصوَّرة فوائد كثيرة في الأوساط العلميّة، وألخَصها فيها يلي:

الف ـ إنّها تكون شاهد صدق لما ذكرناه في وصف النسخ المخطوطة والمطبوعة ، وحيث أنّ الشهادات حول النسخ يوجد أصلها لدينا وجب عرض صورة الأصل وفاءً لحقّ الأمانة .

ب ـ إن النموذج من النسخة مُثل لتهامها في ذهن القارئ من حيث خطّها ودقة
 كاتبها وقياس الصفحات والخطوط وساير الخصوصيّات الفنيّة والعلميّة .

ج \_ إنَّ خصوصيَّات كلَّ نسخة مكتوبة في أوَّلها وآخرها غالباً وبها يمكن التعرَّف على كيفيَّة النسخة بكاملها، فالقارئ يحصل عليها بنفسه وربَّها يستنبط بعض الحقايق حول النسخ، وخاصَّة عند المقارنة بين النهاذج.

د ـ إنّها تكون سنداً حيّاً يشاهدها أجيال الأمّة الحاضرة والصاعدة وتطمئن قلوبهم بوجود هذه النسخ إذا لم يمكنهم الوصول إليها لبعد الطريق أو فقد النسخ المخطوطة والمطبوعة أو ندرة وجودها أو عدم تمكين أصحابها منها أو غير ذلك ممّا يمنع القارئ من رؤية أصل النسخ .

النموذج ١: أوّل نسخة مكتبة السيّد الروضاتي بإصفهان، (النسخة ١٥).
النموذج ٢: آخر نسخة مكتبة السيد الروضاتي بإصفهان، (النسخة ١٥).
النموذج ٣: أوّل نسخة مكتبة الشيخ علي حيدر بقم، (النسخة ١٦).
النموذج ٤: آخر نسخة مكتبة الشيخ علي حيدر بقم، (النسخة ١٦).
النموذج ٥: أوّل نسخة مكتبة كليّة الإلهيّات بعشهد، (النسخة ١٧).
النموذج ٧: أوّل نسخة مكتبة آستان قدس بعشهد رقم ٢٠٣٠، (النسخة ١٨).
النموذج ٨: آخر نسخة مكتبة آستان قدس بعشهد رقم ٢٠٣٠، (النسخة ١٨).
النموذج ٩: أوّل نسخة مكتبة آستان قدس بعشهد رقم ١٩٣٠، (النسخة ١٩).
النموذج ١٠: آخر الكتاب من نسخة مكتبة آستان قدس بعشهد رقم ١٩٣٠، (النسخة ١٩).
النموذج ١٠: أوّل نسخة المشكاة في مكتبة آستان قدس بعشهد رقم ١٨٣٠، (النسخة ١٩).
النموذج ٢١: أوّل نسخة المشكاة في مكتبة جامعة طهران رقم ١٧٥، (النسخة ١١).
النموذج ١٣: آخر نسخة المشكاة في مكتبة جامعة طهران رقم ١٧٥، (النسخة ١١).

```
الفصل ١٢: النماذج المصوَّرة عن مخطوطات الكتاب ............. ٤٢٧
```

النموذج ١٥: آخر نسخة المشكاة في مكتبة جامعة طهران رقم ٦٦٩، (النسخة ٢٢).

النموذج ١٦: اوَل نسخة مكتبة كلّية الحقوق رقم ١٧٨ ج، (النسخة ٢٤). النموذج ١٧: آخر نسخة مكتبة كلّية الحقوق رقم ١٧٨ ج، (النسخة ٢٤).

النموذج ١٨: أوّل نسخة مكتبة جامعة طهران رقم ٢٢٠٠ (النسخة ٢٥).

النموذج ١٩: آخر نسخة مكتبة جامعة طهران رقم ٢٢٠٠ (النسخة ٢٠).

النموذج ٢٠: أوّل نسخة مكتبة جامعة طهران رقم ٢٨٠٨، (النسخة ٢٦).

النموذج ٢١: آخر نسخة مكتبة جامعة طهران رقم ٦٨٠٨، (النسخة ٢٦).

النمـوذج ٢٢: صورة الوقف بخاتم العلّامة المجلسي في نسخة مكتبة كلية الحقوق رقم ٢٩د. (النسخة ٣٣).

النموذج ٢٣: الصفحة الثانية من نسخة مكتبة كليَّة الحقوق رقم ٢٩ د، (النسخة ٣٧).

النموذج ٢٤: الصفحة الثالثة من نسخة مكتبة كلية الحقوق رقم ٢٩ د، (النسخة ٣٢).

النموذج ٢٥: آخر الجزء الأوّل من نسخة مكتبة كليّة الحقوق رقم ٢٩ د، (النسخة ٣٢). النموذج ٢٦: اوّل الجزء الثاني من نسخة مكتبة كليّة الحقوق رقم ٢٩ د. (النسخة ٣٢).

النموذج ۲۷: آخر نسخة مكتبة كليّةالحقوق رقم ۲۹ د، (النسخة ۳۷).

النموذج ٢٨: اوَّل نسخة مكتبة ملك بطهران، (النسخة ٣٣).

النموذج ٢٩: آخر الجزء الأوّل من نسخة مكتبة ملك بطهران. (النسخة ٣٣).

والمسكة المراجع المراجع المسكة المراجع المسكة المسكة المراجع المسكة المراجع المسكة المسكة المراجع المراجع المسكة المراجع الم

النموذج ٣٠: أوَّل الجزء الثاني من نسخة مكتبة ملك بطهران، (النسخة ٣٣).

النموذج ٣١: آخر نسخة مكتبة ملك بطهران، (النسخة ٣٣).

النموذج ٣٢: أوَّل نسخة السيد الجلالي، (النسخة ٣٥).

النموذج ٣٣: آخر نسخة السيد الجلالي، (النسخة ٣٠).

النموذج ٣٤: آخر الجزء الأوّل وأوّل الجزء الثانى من نسخة السيد المستنبط، (النسخة ٣٦). النموذج ٣٥: أوّل نسخة مكتبة مجلس الشورى بطهران رقم ٣٣٦٦، (النسخة ٣٨).

النموذج ٣٦: أوَّل الجزء الثاني من نسخة مكتبة مجلس بطهران رقم ٣٦٦ه (النسخة ٣٨).

النموذج ٣٧: آخر نسخة مكتبة مجلس الشورى بطهران رقم ٣٦٦ه، (النسخة ٣٨).

النموذج ٣٨: أوَّل نسخة مكتبة آستان قدس بمشهد، رقم ٩٧١٩، (النسخة ٣٩).

النموذج ٣٩: آخر الجزء الأوّل واوّل الجزء الثاني في نسخة مكتبة آستان قدس رقم ٩٧١٩. (النسخة ٣٩).

النموذج ٤٠: آخر نسخة مكتبة آستان قدس بمشهد رقم ٩٧١٩، (النسخة ٣٩).

النموذج ٤١: أوَّل الكتاب في نسخة مكتبة مجلس الشورى بطهران رقم ٧٦٩٩.(النسخة ٤١). النموذج ٤٢: آخر الكتاب في نسخة مكتبة مجلس بطهران رقم ٧٦٩٩.(النسخة ٤١). السيحدثني ابوطاله محدين صبيح بسرطا بدمستني سنترادبع وتلثن وملتمامة فالاضريج ابوع وعصهر العصمة الخايى كالحدثنا الويكل حدين لمنذر مراجي الصنعان بصنعان وطالح الون جاداسي رامهم الديرى فالحدثنا آبو كرعب لاذا في مام الصنعام أيحدين كالمصانيا وعرج عرب لامر المطرب الموادعا امان بى لەعباس قىل دەرىخەيىتىر مقال لىلە دارىياللىلىر د ؤيا اني لخليول ن امرت سريعاوا ني دا ثيل لغدا وفق بك في د بن الليلترسُكِيمُ بَنَ فَيُسْلِ فِيلَ لِي فَقَالَ لَا إِلَّا المصتعل بالمك هدة فافق اسرق مديعتمولا تضيعها وواضلى عاصمنت لمكمانها والدولاتصعما الاعنددجل مشعترعلى البطالب مواسطوات والبرا لهدم وحسيفلامين بك لغداة وجديره تبك دذكوت دؤياء إن سليمن فبسيصين فدوالخجأالول

احدالما بين مشبع الكادم فقا لدسو السرم اللهم سىمىسامعهاغ فالكياع البيث فول ساك ونعالى فالذمن استوارعلوا الصائما أوللك همض لربترا مدري من وفال فلت سروييؤ اعلمال فانهم شبعثك فانضا دك موهوتي ويطلب المحوض وم الفيمذاذا جسنت الاسم على كمان بهااسرشادك ونعر وعوض طفه وفحعاالناس العالابدل مسرفندعوك وستغثث منحوى غرار محيلين مثباعام وين ماعله مؤلها فألدن كوليا مَنْ هُلِ لَكُنَّ وَالْمُسْكِنِّ عُلَّا رَحَهُمُ خَالَ فَعِلَّا لَيْ عَلِياً لَكُ هوسَراله برمهمالهود مبنواميروسيعهم بغنو بوم الفترا متيا وباعاعطا ساسودا وطوعن صن هذا لكذار عاجا م فالملك لندا لعدا تصح ومخرج إبيجالكوننز وبامتده الباب

بماندارحنارجم

الشفط المستعلق

ن السعمة في بوطالب محدين به بدين به بابستى سنابع من المنبئ فلنبن و فلك الرفاحية المنابع به بالمعالم المنابع بالمنبئ المنبئ المن



الصنعان بجنعاث يخطائح مامون جأدا يحنى فرابن شيها لدري فالحدث فاابوكر عبدالوذاف زعامن أفعالصنعان المحمري ولحذنا ابوعرن مع برياسية لبصر فول دعاي الإنزادية ياخ بالمؤنز بحرثهم وغال لجان رايت الكيلزز في العطليق اناموت سريعًا واني دائيك الغداه فترخت بي اني رايت الله له سلب زا إلله الملالي فغال لخامان آلب متنصرا بإمك هذه مافق الغدني ودعيتي ولانتضيته وإوف لي بالضمنك لي كنيانه الحالمان لاتضعها الإعنى دحا مرزستيد تديرا براد طالب دولي كان سليلان ابن فعيره ببزخهم أكيجاج العراف سأال عَنْهُ فهرب منه فوقع ألمينا بالنوبيدجان متوادكامعنا فإلداد فلإدرجلاكان اشدو وتكاولا لجنة حزمامندولا المنادحولالننسه ولاالمثار بغضا لنهوا بمنه وأنا يومنال اربغتن سنترفقدة فرابت الغان وكنت اسالدفئة فنع عز بورف معت مده الحاديث كنيزيعن عرين انى سائدينيام سازووج النبي صلى لله عليه والروعزم عكي سارا لغاريب وابي دروالممدادرحهم المتوعن على فرابي طاب علايتكم وعزة ادع على البراء بزعادب سنكتمننهاولم بإخرعلي فبريا بمينافلم بلبث انحضر فيرالوعاذه عابن فخالاب نكالب ياابان انئ فلجا ودلك فلمادمنك كالمأاحث وانعنوب كشياسه عتها مثالثنآ وهجنئ اخدزيامزا ذباللغي والفغروالصدف والنزعزع إتن ايطالب صلوازات

يق للانغريف نتمان لاموواذ ااقبلت اعذاخ طاباؤلها وفاصربكم الغدع واعجر ونرحتي لمغواف كماللغواواناعا دعليهم إلغدما ذارني الفدوسحا كمهم الجاهة فبدغ ذلك معوته فنرغ فزعأ عوياه موطاحيا بين اهل لشام ثم دعاعروان الذاحي ففال لمراعم وأتماهي للسلة حتم بعد والخليا فانزي ولاريان الرجال فعضلوا ومايتم الإبعرون لرجالم ولست مثله وعلما مقافا علم ابر وان تنازا عاعن فان وماليفا وعليار والفناء واسرعاف اهل اشام عليا ان طعربهم مايخاف اهلالعزق ان ظفرن بهم ولكن اطالبيهم امرن ددوه احتلفواوان فتاو إختاغوا ادعوه إلى كمناب الله وارفع المصاحف عالي طراف لرماح فانك العرحلجنك فاقت لم ازلب انحرمالك مغونيها معويرفم ولصدقت ولكرفد راي ابااخدع بهاءل اطلب الباثم على لموادعة وهوالنكئ لاقل الذي رّدّ في عند فرخصات الماص تم فال المعوتران انت من خدىله على وان شخت انتكف الدغاكب فال فكب معوم إلى مبرالموسير علي صالوك اله ك مقال لمعدلات زعيب إمّا لعَد فاني لوغلت اذاع سلع نباوبكم ماعلت وعلناه تخن لمحها بعضناء ليعبض وانكنا فدغلبناء ليحقو لنامقلا منها مانوم برما لعتى و فدكت سالك أبائم على إن لايليزمني الديال عار ولا بعتر فاحت الت فأعطان انقمامتعت والادعوك الى مادعوبك البارس فانك لازحومز البايا ألاما ارجن ولانغاف مزالم بالزمنااخاف فغدوانه دقت الاكداد ودهست الرحال ويخزنبو عبدمناف وليرلبع ضناعك بعض فضل بسئذل بجزئير ولالسنزق برذليل فأمأ فأاليؤ عليل لمكنابر محك ثمولا لعيب مرمعوتيرو خداجنسرك ثمردعا بكانبرعيدا لقامن ابي رافعوك لأكب اليمعونيرا تاجده أفكيا لمباءن بكرفيراتك لوعلت ان الحرب بلغ بباوباب آلحيا بعضاءلي هبض فابادا بالمعور علوعاً بترميها لمرسلتها بعد واماطليك الشام البوم مامنعنك اسروا مااستوازما فيالخوف والرجافانك لست بآ على لفك منى على ليقين وليرا على لشام باحرص على لذنيا سل على العراق على الخزود الماقولك مخزبوع بسناف ليسرابقي نافضاع ليهبر لكن لبير إسهركها شبه ولاحريب المطلب ولااباس غينان كانطالب بلاالعلين كالمهاجر ولاالمنافة كالمؤمي ولاالعل كالحق

النج كَابِسِلِمِن لَمِسِ لَمَلا لِي مَنْ مَاسِدُ دِنْهِ الْعَالِجِيرِ

1000 m. 1000 m

## سمایناله آسعان هدمی و یو . تشکی

دوم كَانَ ثَنَا إِجِلَالِ عِمْ مِن مِن رَجَا بِرَثْنَ مَنْ الرَجِّلِيَّةُ مُنْ الرَجْرُلُ الرَجْرُومُ حَرِينَ إِلَيْ حَدَّالِهِ الْرَبِيَّ الْ مَنْ الرَجْرُلُ حَدِينَ المُنْذَرِينَ المُوالِمِنْ الرَّحِينَ الْمُنْ الرَّجِينَ المُنْ الرَّجِينَ المَنْ الرَجْرُنِيرَ الرَّدُا قَانِ مَا مَنِ المُضالِمَةُ الْرَبِي الرَّيْ الرَّيْنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْلُ الْمِنْ الْمِنْ المُنْ

1° A

فالدي فيها اونك بم سرالبرية بهم الهود و ورايدو مشيعته معنون لو كم لعبدا شعيا ما عاعلا غاسوا و جو بهم صن براالك ب اجاجا برفا لمك لا بجائز فرسع بعم الكوف و كسيده الذي لا لوارا و اذا مملك طك الرك و تسيد الذي لم بكرالكو ميكراي و المحدود و ميا الدي الي في الموات و عاله كست باليون المحدود و ميا الدي نارلي من من الدي خوا المداور و الماليون الموات المساحدة الموات المساحدة الموات الموا آر مین هست ۱۳۵۲ اولت

بماهالوحنالرحم

مات يخط بعمن الدفاصل ما هذا الفظاء السيد المناف المنافي المنافق المناف سأساد سائا هذا اخرفى السوالعنف موافق مسلقا بنفان عان مون حدون ؟ رخويته عندة الدعد بداره علالهامة ن ويهوالا المستدر مستنز وعثما قالعانى النيفا ومع العالم وعدا قعال من اجدي طحالل عداد كالمساوة الشطيخ عدمواديان اميرللومنين صلوات اقتعلير ستدعشن وخسرا فرقاله فأفحا لتفالم فيالم المرجل المستن هوذ الطوي وضوالله عدفى وحب تسعان وادساله واحق النيطاغ فسدا وصد الفالمس ويفايقه تربط لمعنا لنطاخ المنداع على والدور المستراع على المناط المنطاق المناجعة عيدانفالم بين معلى لميات القعلير في المرسنة من وحديا أروا حرفيا المعالمة المواحقة حداقتعين الكالع للنها ليليل فطلهائ والملح المتريني وابزينه باللايعة النيباي حصاله لمصي واحركا لننوالفقدا بوصداتك فخدب على وسنعل نوب قراة لمعلميك الملعان فينهودسن ذسبع وستين وخسالة عنحده شعرلت ومعن النجا المصعارين منالحنوالطوسي ضع تصعندقال حذشنا امن ايب معن فه دمن الحسن منه ويعالولدوهمة اءالمشبرالملف باجيلوه عزقون طالسيرف عن حآدث عبري والمان مذافق اشعن سكم متسولهلالى قالمة لالنخاب عبغره اخرااب عبدا العليس بنعبدا تسالعضاري غاكم اخداا وقيده ونبنموسي بناحدالتلكي رحراعه فالاخراا بوعلين حابين سهل قال اخراعد الله بن حعف الحدرى عن بعقوب بن يزيد وعد بن المسين بن الالفيال احدين عيرى عيرى وي الدين عن عرب الدين عن المان بن العقال عن العربي الهلالى قالعن اذنيه دعانى امان ابن المعيا شلالى نقال مالعرس اذبيتم وفعلك كنبسليمن فتسل لهلالى ولم ملىت امان بعد خلك الاشع لمعقبهات فعذه نسخه كمثاب سليم بنعتبول لعامرى وفعداتي امان بن اجعيّات وقرع علّي وذكرابان اندقرة يعلميَّان الحسين على السلام فقال عليه السلام صدق سلم حدا حدث العرف وسير

النموذج ٩: أوَّل نسخة مكتبة آستان قدس بمشهد رقم ٨١٣٠، (النسخة ١٩).

الله ان متسولها لا قال سعت عبداله بعض بغول كنّا عندمعويتر ا مأوالحسن والحديث ي اى عبّاس وعران المسلم واسامه بن ديد فحرى بينے وبين معوبہ كلاء فقلت لمعوم سمعت دسول الله صلّ الله عليه والمربق ل الما ولى بالمؤمنين من الفهم م الحي عد إن اله طالسا ولى المؤمنين من انصبهم فاذ السنه والحري فالحسن في إو ليالمؤمنين من اخضيم تم ابنى الحسين من معده اولى بالمؤمنين من العنسيم فاذا استشهد فاسدع إبن الحسن اولى بالمؤمنين موانف بروستدوكرباعلى تماسدهر اولى بالمؤمنين من المنهم وتكازاتني عشراما مامن ولدالحسن قالعدالله استحفيفا ستشهدت الحدو الحسين وعساللهان عباس وعرابن أم سلم واسامه ابن ديد فنهدوا قال سلم وقد معت ذاك من سلمان الفادسي والمفعادوا فيذروذكرواانتم سعواذ لمث من دسول القصر القعلموالد مجذابن عبدالله بنجعفر لحدرى عناسه فالحدثنا فخداس عدم اسعيدان فطلن عن المنفربن سوديعن بجي للحليعن علّمة ابن حرّه فال كنت مع الديعيرومعنا مولحاكم جعفرالباقهككيه وفالسمعت الماحعع عكسه يغول مناانتح شرجح وثااثسا بعمولك القائم فقام المدابويصره فالاشهدا فأسمعت الاحعف علكيل بقد لدمنداديعات سنر فتأملوا بإمعشا تشيعث وحكمالة مانطن بركتاب الله عزوحل وملحآء عن دسولالله صة الشعليه والدوعن امرا لمؤمنين والائمة عليهم اتسلام واحدا يعد ولحد في ذكوالأثم الاشى عشره فضلم وعدتهم منطرق دجال اتشيعة الموثقين عندالائمة فانطهال اققال ذلك ووروده متوا ترافان مآمراذ للث يحادالفلوم فبالعروبنغ إنشك وثول الادشام غن ادادالله مبالخرووف قبرلسلول كطمق الحقّ ولمجعل لابلب على خسبرا بالاصعادالى دحادف المرحس وفتنزا لمفنوس دليس بسرجيع آشيعهم واالعاودوا عزالاتم أعليهم السلام خلاف في أن كتاب سلم ابن فيسل لهلالي اصام فاكركت الاصول التى دواهااهل العلم وحمله حدَّث اهل المست علم ه السلام و اقدمها لان جيع ما أحمل علىحذاالاصلاتما حوى دسول الكصليا لله علىدوالدوا مرابلومسن علك والمقلك وسلمان الفادسى واج ذرومن جرى عجراهم تمن شهد دسول الله صقّالله عليروا لمر

النموذج ١٠: آخر الكتاب من نسخة مكتبة آستان قدس بمشهد رقم ٨١٣٠، (النسخة ١٩).

واميرإ لمؤمنين

واصرالمؤمنين وسمع منها وحوم الاصول التى ترجع السعد البها ويعول عليها واغالو بعضها الشعرالية من وسعد السعد الاتحدالا تحد بعضها الشعليم وتكوم و عديم م وصف وسول الله صلى الله علم أمل عمة اعتمام وقول من الاتخداد و ذوال لكلّ شبه فرود على عوى قل جل فل على منا العداء من الأثمار و ذور ف كلّ مبدد و فذاك فطع تكلّ عذو و ذوال لكلّ شبه فرود على موادان الأواعل لا يستها الاحد من اها الدّعادى المال المناها و المحدد المناه و المحدد المناه و المحدد المناه و المعدد و المعدد المناه و المناه و المعدد و الم

ا ننى عشره لون من شهرالله الاصمّ شهراً لصيام من شهود سنين ستّ وادبعين فك مائد بعد الالف من العجرة النبوّير والمافق العطّلاب عمّد صين ابن دني العابدين الذر

د على المرافعة مساحب الدسال ميك المساعة على المنطقة ومنطقة المنطقة ومنطقة المنطقة ومنطقة المنطقة المن

النموذج ١١: الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة آستان قدس بمشهد رقم ٨١٣٠.(النسخة ١٩).

والسيحدين بوطا لب محد بنصبيري رجاعدمتن سسناربعه وثلاثن وتلنما به فالاخرني المعرف ابعصم لبخاري فالحدثنا الويكوليدا بالمنديج العسعاني بصنعاشيخ صالح مامون حازاستمان العيمني فالحسننا أبويك عيدالرزا فابنهام لماا الصنعافي لحيى فالحدثنا اموعروه معمل لآ البصرى فالدعاني مازيرا عصائ فبالمواسح فغال ليا يوليشا لليله روما آفي كخلي فالموت وانى دامتكا فوات فغوجت مكروا في داست الليلم النفيس لهلا بيغالى مااما خانك بتنتما ماسكها فاتقاسى وديعتى ولانضيعما وأتؤر واقتل صنت لى كتمانها فمانك لاتصعها الاعد رخيل مل سنة بن ابحطاك صلحات وعِلِيروالِ لم دين جسب نهايس تكالغداه فوحت برؤبتك وذكوت دوما ىانسلم

عدتنيه أبئ عركمي أبسه فيفاراه معن ينء مغلت بن ذا لؤيا اسرا كمومسيٌّ فالربعين بي وا فعرنت ما بعى فغلت صدقت ما اس المؤمنين اناظست اسنا نا برتلاء وما منهدا بي وهويغول هذا غيري فالط لعبدالرهى بنغنمها مشدعاد بنجبل بالبطاعون فعا بن انداء عمراصل عدائه عن معامنه وء معالمسعول مرطرتاند وقاريع فالماكم اسمه : فا ناقلت فالذي سعول ما بعومًا لهمًا دى موتَّز بالويلوللشَّع فالطفا ميولايهم ومععل سنرنئ بالنا رمده التى تعاهد ما عدم في اللعب وهر نقول غرى لغد و فنيت به مظاهر علول الدانت واصاباء مان بالنار فإسفار افلي فلاسمعهاء طرح وهوبعور الاليعج فالاوالير المارة الغران فالانامن والغارة والانام احدثك الأعدا مايقار رو (الدقال لى وانافي الفاران ال ذلك بالمست فاجتعرك وبالا

النموذج ١٣: آخر نسخة المشكاة في مكتبة جَامُعة طهراًنُّ رَقَم ٥٧٥، (النسخة ٢١).

## يسمل المطالص

ئەر<u>ىمىن</u> تولدىلالىيىلىرى مەرەكىلىرى ئىلىنى ئىلىنى ئەرەكىلىرىيى ئەرىكىلىرىيى ئەرەكىلىرىيى العدينانية العدثنا ابتكر لععلن المنفري لحديليسعا فصنعار يوالماين المستح المتعمل لعدع فالمستنا المبكرة بالتقاق المال فع المستناخ المرعة المعيناه وقامع من لاسلاسية العلامان مهام مرامة عيض خفلا لحانيل تبليل وويأ افطلقا للموت سطاط ن ليت الغدلة ضمتسل فعلب المسلم لمبري والمعلا يتعالي إدان دناحتين المملطفنانوا سفه دبيئرو لأنسبعهاد ف إسم النا فافالك لانسعه الامدر والمتتبع على الصال المعلم لان وعسفاً لمللفلمنون ويتلب عنكوت وياوان للمزنق والفالج إلم البرات مالهنرفهم بسونع الساما لنوبيج انمتواريا فزلهما والالرجال يطأ ويعادا وغادا وكالولعة فامنركا اشباح ولالنفسيركا اشديغنا أستهوم نة ولنامع أذابرا دبومش سنرخه فرام للغران وكمنسا سألرنيج لماتي عن لبدفسمه احابث كبرم ومن الدرام لمرج البيصلع وعن عادر جرا وعن لمان الغاص ما بي مطلقداد عهم ومنطن الطالب ومنه الوالم إن الناب ناسئكفيها والمنتعل معالمينا فإالسنان مالوفاة فتعان فلاذحال  $l_{ll}$ 

The state of the s

مال مرسعت ربرل للهربيول لولاانا مطاعوب للنبر وكرلا ابا دمع ما عبدالته ولولا الادميا ه ك ن داب دلاعقاب دلابسطياع الترسيردلا يجبيع للرماب وسوالسروالجاب فإبن لنددين مغة ما لمسيعيم م سات الغداد نغلت مدئى رحك الدباص وسمنت م برول ثنرًا يقول فرج بن اي كالب قال سعت دمول تشابق الدّ ومد ملك خرف ا وه نعندتم فرضاليم امره وآباحه حنيته فادا واستغير منيرم المي والانسس ومدولاته عايزاى طالب غن اراد اربطيس عبداسسك عندسرندي بن اسالب والدريفني بده ما استوب ود، وَرَخِيدُ لِكَرِّ وَمَنِعَ مِدْمَرُ وَصِهَ امْرُوبِ عِيدُ وَرِدَهُ الْحِنْدَالَاجُوبَى وَالْوَلَ شِلْطَالِب ميدموالذمرنغي يده بالدمرابيهس المكوت السيوات والادض والمانخذ الترصيلاان جنوتى والاولاليظ بدمروالذمرنفى ببرا كلم لمثرمومسى كليا ولااقا جعيسى إرالعالمب الاجترئي يعرف 🗗 بديروالدمضنى بيده ناغنى ئي قدا الابورى والاقرارانا بالولابُ ولااستا بعرض م لة الغراب الابالعبودية لدوالافرارليقا فبدرغ سكت فللت غيرنيد لرحط لشرمال نمست ربول لتتة يغوليق ريال منده الامتوالشا بدهليها والمتوايجليتها مها وموصا حب السام الاعلم وطرابحث الابنج السيل وصراط هدالمستشغ بربدير بصرمن الضلا لأببعرسم العى بريني الناج لامكارب من الوث ويُمن مرّا لؤف وهي به السّايات وبدفع الصنيم و ميترل الرحمة وبودين للرّ النافرة واذرالسامة ولساخ الناطق خمطف وبره للبوطة عاجاق بالرص ووحب فرالشوات والارض وحدالطا مراليين وصليدالفو رالمتين وحرور الرئعى التي لاانفصام لها والس العريفيق مشروبلينه الذمرين وطدكان اشاوعه هاالعراط فربيش مرود نجاالي لخدوس انكره بودال الثاروهندح صيع بنعتب فالصعت سيمان الفارسى بقول اقطليا باب نتما انترم دخله کان مؤشا و می مزج مند کان کا خرا



م صالح ما مدن جارا متى ب اراعيم الدِّى قال حدثنا المتيمر برؤوتيك وذكرت برثوياى ان سلمب مكس عين قدم الجائج أي كَيْسَالُ عَنْدُنْهُ هَبَ مِنْهُ فَدَّعُ الْيَنَا بِالنَّوْسِيدِ جَانِ مَتَوَامِ يَا نَرُ لِمَعَنَا فِي الْمِل لاكما ن استُدُّ وبهُاولاا منها وأوكرُ الحولُ حرَّناستُه ولااسْتَكَّ. دُمن مَعَانَتَ عِبلِ دِين سلمان العَارِيسِ واللهُ وَبر وا لِعَدَّا وَرَجْ عِم لِللَّهُ ع*لن آ*وَ طالب علىلهلىلام دعن عَامَر والراء مِنْ عَا نَهِب مُعرَّم

﴿ وَمِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ الْحَقُوقُ رَقَمُ ١٧٨ ج، (النسخة ٤٤).

تكتبها ولريا خُذُمل فيها بيناً نام البُ أَنْ حَنْهُ الْمَاءُ مَدَعَا فَهُلَكُ

ر**سول منه خول**ان امته ترحد علکه معرف ما دومعسده تر درا نهم امو و با حقم حريم<sup>4</sup> فالإدان بالمرميد من المن وكالمورجود وكاية على اع خالب عادن الررجوس على قلمة است عدة عجة على الإطالب والدى عسى عدر مااسترجب ادم ان عَلَمُهُ اللَّهُ وَيَعَمُ فِيهِ مَنْ يَرُوحَهُ الْ يَتُوبُ عَلَيْهُ وَيَرِهُ وَالْ جَنَّةُ الآ-بنوة والالامة صل نآء طالب معدى والدى مسى بده ماارك الراهم ملكوت العقوات وأكا جن وكالفنزادة خليلا الابندرة والازار لعل بسك فالمذف خبي حسائلها متدس على تجلما وكا اقام بيسل بيدالعا الابسوة ويتح بالمن والذف فنسى بيده وبالنف بفي فطاكا بعرفاتي والان برعوا بعدك ترسكت تعلت تفيهذا برجك الله قال فم سعث برسوك الله م اليمل م بردنان عده الإمة والسّاعد علها والموّل عليها بها وعرصاحب المسنام الاخطروطرف المق الاجرالبسل ومراط الله المستقيرة بعد والعد محالفتلا لتبيعميه مطالعىبه متوالناعرن ويماريه مثانكوت ويوم من الموف ديمى بعاليًّا ت ويدفع الصبيم ويتول الرحة وحديث الله الناطئ كاكنا طاز موالساسعة ولسابدا تناطق وغلقد ومذا المسوطة عارمال يقووهه فالسوات وكاغي وعبدالقا عرامين وصليدالفي المتان وعد تعالمة خالق الفصام ها مهابد الذي مرة مند وسند الذ مت بغله كان استاوسله طل حواط غيعثد من عمله عاا له المستدّ مس الكنّ عرفة لنار ومنهن سلم بن ميس فال سعت معرله ويتعرسهات النابيق يقيلان عليكا ببغت عاملة من معلوكان مؤمناد مع خرج منه ال ال



النموذج ١٨: أوَّل نسخة مكتبة جامعة طهران رقم ٢٢٠٠، (النسخة ٢٥).



النموذج ١٩: آخر نسخة مكتبة جامعة طهران رقم ٢٢٠٠، (النسخة ٢٠).

ببإنداله فالحيم

فالعافظ يطالب محرينه بعض معاسه فنقسندادم ونلنى فلفاسفال المثن التصيير العصمة الخادى فالمؤنث السكلم ون المنزوع المناف مستعليه في المامون بالاحتى الدين فالمنا الوكوم الران وا الدعالة مصمالك ليعمن ووبالنعمال فريط فالمسطاعانان المان فالم المرابعة والمالية المالية ا الملاقع المال بنزيد البات المالة المال المالك المال والمنازعة والمنافظ فالترابية والمتعادية والمتعادية <u> 1 كمانه المان كالمنسطين المالي الم</u> الدون وفت بالصرة المالين المغرمات وفيل وذكرت فعاء لذكم وخنيت ومالح المراوي المنتفور بمنعوة النابالنوس بمان متواذيا فتدا الدافوال والكاف و المالمية المالدام المنود المتروز مستعد المتعدد الشهرة والمستدول المرعن المرعش وسنمو فيذات القانعكنتاساليفننغ ومن العضير المسالين المسالين المسالين مسلم المناع والمساملة المناهدة أعنط فالمساوية والمستعامة والمستعدد المستناء المستعدد راين لنعلين الالقويه بين المناطقة المناطقة منة الدارة وانعنوي كالمستعلق انتار وكنت بع منها لمار مراد المنظرة المراج المنطب المسترا المنافعة المالات المنافعة يولساف

حضين المن والصفي في المسيطان الوسطال تنفيط المساعد المساد يمافن عطائ اجعالب النعضنى بيهمالستمصبادم النخلف لادد بفحضه خعصه وان تسبي عليتوس والملط الانتية في والموالم لعلى بعث النعضب مبيه مالت المعرم ملك فللمسلمة والاصطلاقة الم سخليلا الننبنية تدا لاقراد لعلى بديعه للنك فنسط بعمكم إلامهرسى تكلماولاا فالمعسيحة ملعالمين الاطبود تصعود عتى بعدى والنعس سيممانني فعط الاعرف للباوالافر ايلنا والدارط لستلعلفان معزالالفظ السكالم والعاط المعلم والمتعادة فعرفا المناهن المعتصدال المتعالم الم والمصلها والمولى سواحب الماران الامغرط بيالي الابلج المسياح صاط المرالسفم معيها وصباعه فالمنظل وسيت مالعي ببخوا الغلعيد وجارسينا لمعت وتعمام التعندوي سالت استعام المتعالي معالمة المالي المالية عمامناللطف وخلفتويه للمبرط بعلمان بالجنروعهدف محمل الموق المتن وعوضوا في أي للعبارتعالايني ملانسه بالمعلى المنتفذة وسيست الدي عند الماكم معلله المنت معرفية المالنوس الرموء المالا مساخف الماحن المنوس اغلانا استعمر اختطرت Liki Kingain Haribain

النموذج ٢١: آخر نسخة مكتبة جامعة طهران رقم ٦٨٠٨، (النسخة ٢٦).

براللدالرمرايرهي

بادوالذبر إصطغار ومرقيج الدتين المسن فينهبك وأوانه للخاقات فالرقفية الغيجية وشرطه والحابللية عاالشعة ا

> < 3

النموذج ٢٢: صورة الوقف بخاتم العلاّمة المجلسي في نسخة مكتبة كلية الحقوق رقم ٢٩د، (النسخة ٣٢).

س كماب مختطانها مقال دوار عندابان بنابي أركوتوا جيدع لتيدناعان الحسين عليها المتابحض والتهمن لعياط لتقابرنهم الإلطفيل فاترع عليهولانا زين العابدين ملؤت المدعليرة إهذه لمدنينا صحيرة البان ليتابا الطفيان ودولات فيمنزاغ تنتي فالرسعة عرينا مرهيل بندوية ملان والمقدادول كمدوة الالطفيا فنخت مذاالذي معتدديم عاترتان طالب صاؤت الدملي الكؤة متالهاعافات لانب لانبحار دوعاء الماتتنا متحصية ماننا فياشتينابوم القدولينا لمدين جيايي

النموذج ٢٣: الصفحة الثانية من نسخة مكتبة كليّة الحقوق رقم ٢٩ د، (النسخة ٣٢).

هذاالج وفاد مفل يحاسوك منهمن بعين وملخ لأكبتر عالاقراروالتوحيد ومهمن بيذب فالنادة تنينع الملنكة والابتياء والمزمنون فيخجرك بالنادو ملخلوك فيتتون فهاالحفتون منهاصاب الاقرار وليسطلون واكحاب الاعلم لان اوليا التدالما ونين للتوارمول واكحة فارضرونه لأنهاخ لقد المقين طرالمطيعين طيعين لون لجنة مقبوساب وللفائدين لمالذي ألكأ المناصبين اعداراللد بمخلوب النا ومغيرصناب واما ملبين منين فرخ للناس وداعاب الموانين ولكاب النفاعة تالملت نزجت في وارينية المحصفة علم خاج الندان بجعلة المتوليا فالنيا والاحتقاللان اجعله منهرة الزاق إيافقا الكاعلان شناعمة أن بسول للتدمسآ المندعان البطاء سلمان ولياذه والمعتادات بليا مالمغضين واقاحي اصعيتها سيتاللذا مثنيل

النموذج ٢٤: الصفحة الثالثة من نسخة مكتبة كلية الحقوق رقم ٢٩ د، (النسخة ٣٢).

وركب رقابنا وسن المتاس اليخ مثلك علينا حسبنا الله فيم الموكل اغ اللناس للافتر عن يعض حقنا ويسالنا الدراوة يتبرأ النا منافذا ويلعنا ويتبين بالله تمنافذا كان منافذا المعتقدة وين بالله تمنافذا كان منافذا المعتقدة وين بالله تمنافذا التكليم لل المنتقدة وين المنافذة وين والمتنافذة وين والمتنافذة وين والمتنافذة وين والمنافذة المنافذة المنافذة وين والمنافذة المنافذة ا

النموذج ٢٥: آخر الجزء الأول من نسخة مكتبة كليّة الحقوق رقم ٢٩ د، (النسخة ٣٢).

روى على لفنادق على للرابال المرابي عنده من سفيتنا وعنين اكتاب سليم، تيس للملال لليرعنده مرامنا شئ لا معيام لمب البنائي المعوليد الشعر وهوسته العمالال عادة

## وبديث نسخت المزي تمزي الحسليم وخ التعليم

النموذج ٢٦: اوّل الجرّء الثاني من نسخة مكتبة كليّة الحقوق رقم ٢٩ د، (النسخة ٣٣).

للنى تللب تنازوه بإكاظلنا احرالييت وحلاكاعلى وقابنا فالماللة غروج لبتول المزالي لكرمه اوتواضيات الككاب يؤمؤن بالجبت والطآغوت وبيتولون للذكنها حاذكآوا كمدى لذيئا مناسبيلا المكنك الذين لعلمهمة ومصليعن للتفلن تجله مضالم محيسده والتنارعلى أناهم التتمن فصداره تألمتنا الارمياكتاب والحكرا يتنام مككاعظمافنهمناامن برومنهمن صاعنه وكفيج تمسعيرا والملك العظيان جعل للدمن ائترمل طاعه فقدا طاع **ڡڹ؈ٵ؋؏ڡٛؖڂڸڷڎڟؠؿؚۯڮؠڶڵڬڶٵڔڡؚ**ؠۄؾۘڹڮۅڹ فألغد بأمعوبه المكفريها وصوصبك ومن مثلاس الطغنة ملح لالين ومل لاءاب يبيدة ومناكحفاه فقد وكالتديها قوما اليسابها تكافئ مأسوبة اتا المتارجرن وانزوهدى وزجتر وشفا وللذي اسناوا لذي لايون فالحائم وفوموملمهما مامعوران المجراح لالمهيع متمنا ملطنان المتلداز والتفاة الالنادا لادعلاني

النموذج ٢٧: آخر نسخة مكتبة كليّةالحقوق رقم ٢٩ د، (النسخة ٣٣).

لبسسعامة العنالعيم

اعدمته يرب العالين والضليغ والثادرعلى بدنا ونستنامخاله اجعين وغيليمالاة الغدابن غاس فينيه وعنك بهد من الشيعة وال ملكر ربيل الله وَ وَكُومُ وَمُرْمِونُهُ وَالْ الائنين وهابورالائنين الذى فبعن فبيرصول امتدار ويحكر امل بنبرواناس مزامط ببراد فال ابتوين مكيف كت لكم فير فنا بالن تضكوا بعدى ولن عُنلعوا صُغهم فرعون خلطي وفال ان ربسول الله مِر يَعِج فِعَضْب ربسول اللهم مُعَوَّالُهم داد عُما لغون واناحى فزل الكف مُراقبل علينا فغال لولا التعب لتبث الم كماما لامضل احدولا عيلف أشان فعا جبلادين عباس ومن ذالت البجل فغال مالي الخفظ

7

مرجم لتكل واحديج بشوحاة الف كخاص لهم بن فليس الهاول رجه المنرعليدرها وعندالمان بن البيعيّات يفروم بعيول تلأ على ليك بن عليه التلام عين جاعترمن عيان التحافيم اجالففيل فاقرام عليرمواذ فانرب العامدين صلحات الملير وقاله خادمينا مجن فاللاب لميت ابا الظفيل تعجد ف منه فعدينى فالتصفير الناسمين مل بدره فريا الج المقلد وابث بن كعب وقال ابوالفين لضرضت خذالنص غش مهم عد على برايط الب صلوات منه عليه مالكو فرففال مذا علمخاض لابسع المناس جبله ورزومله المانته تغرضنا فولن بكل مامذ ثوك ونها وقراعلى مذلك قزاة وكثرة وفنره مفسارتيا حتى حتى ماانا بوم الفيرات بقيامن الرجعتهم كاب النجقره وكذاب محقاله جانولسعين جداللرب الحفاف الغتى جبراللهم ليكى عزالضادق ثم المرقال من لم يكن حندً ارنا من شیعنا و مجنینا کماب لیمن میس فایعلا لی فلیسی ایرنا

النموذج ٢٩: آخر الجزء الأوّل من نسخة مكتبة ملك بطهران، (النسخة ٣٣).

ئيئا ومواجداك يغهروموسترمن اسرال بمدعله إكافكرو تغذراخي تعف الصليم رجنرالته عليه وزاه الى مراسند راثمر التجز التجرفال ليم وتناجلوشا حل امرا لمؤنين عالمان كالب صلوات المترعليروعنده جائد من محابر فعال ارقال ماام للؤمنين واستنفرت النام فغال عنى كفئ كعن مكم عبداكر مكاستنفرتكم فالهشغره اوبنحت لكمفلم تفبلوا ودعوتكمفكم وانغم مثهوه كالغياب وإحياء كاموات وحتم ذوامعاع انلوا عليكما كخذواعظكم بالموطئه البالعثروا حنكم على مجلالا اعجر فأات على خقل حتى لاكرمتغ متن مين منشكل تكا مغارب للامثال وتسئلون عن عراللين والترتزق للكم تغدسنمذانحه واصطاد نها والبحث تلويكرفا غازعن وكطأ شغلنوحا بالباطل والصاليل غرجهم قبلان بغزي كمفطيته مأغرف قومرفى عقره مايرم الآذنوا والرامة واالمن التثعلوا حنى مفعلوا مام التهلور دت ان فارت كرماهيث اللك

.يمړن

خانعف<sup>ك ا</sup>مترالأتمارنا الاصليا، العلما، العفها بعر واخررت لهم الغاعثروا لمعنهم فانك مومن مامترف مناصلا بخنرنهم الذين ميحلهن المجنريغيرصا الخ وخدب المتروشهدي ان مخدارسوك المترواخدا ماليس بين جيع اصل المنبلة ضيرا ختلاف تماقل جمل عليهاف امترقال ببرونثى عنه لم تحل عليك موضع الأ والعينيروالعلم والففرفهدك علمالي مدوار بعادم تبرمنه ولريض له العدادة فانك عاصل عاجعات ضال تماامتدى المراهل الفعنل والولايتر مترفيك المشيئران عتدمك مبد منك وان عاوز هنك في ملر والمالنام لبنا والمعادى لنافشك كافره مقاملها عقناالمؤمنين باسلنى اولياواللمر قد مَتَالْمُنظِ لِشَرِعَهُ وَالْمُرْجِيِّ

ؠٞؾٙٵڵٮ۬ڿڒڐۺۑۼۺٷڮؖڲڴڔڲ ٮڹڡۺالِثّالث خطالقان



النموذج ٣١: آخر نسخة مكتبة ملك بطهران، (النسخة ٣٣).

-1

مسيم المراليم والمعيث

١١١/الفيا ماسيون نهم في فق له ودرضم الحنة بالافرار والتوحيد(ومنم) من لعذب في النارم ليضع لرالللاتك والانساد وللؤمنين فيوهون مذالنار وموهلون المحنة فبسهون فها الجملون وومهم) احجابالافرار ولسب للوارين والعي سالاءلمهمالان ا ولها والسر العارفين لله و لراسولم ولكي ذارهم ومشهرام كالمحلقه الميزس مهلطيعين مهم روفون الحنة دفيرهاب والعانزي المندين المحامرين للناصبي اعراداله يبرهلون النار مغرصات ولها بدي عاران منم مل الناس وعم اهاب الموازس والعامة. ماك قلت فرجت واوجحت لي دبشيت صدري فأدع الهران مصلن لك وليا ي الدربيا والأهرة ١٠ ما سياد الاربام اهيله منهام. م احل عل معال: الااعلام عنه مرواللم عله سمان والأور وللقراد؟ قلت ملى بالميرالذين . مّا ر ملكا احت ولسيت [الرك] (المهالعين والإلحان مك والتصديل تحدر وسولك والوالية لعلى دلى والدسام مالاغة مثل عمد كافرهيث مرلان مارس، عشرات ملت مَالِمِيلِا مِنْ وَمَرَحْدُنَى الْمِلْعِينِ الْمُلْكِينِ وَلَوْدُرِ وَلَلْفُولُو فَالْمُوعِ لِلْمُعْلِدُ فَالْم مند صحته منهم . فالب الله تدعه سأبقيت . ؟

النموذج ٣٢: أوّل نسخة السيد الجلالي، (النسخة ٣٥).

. كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، المقدّمة محرالسرو عوش كئار المري فألى المال رهم السرواه محنرامان وارتيان عيعم عل ميرن ومولانا على الحب عليها معفر عامة عناعبانعانة وسريرالف منه ابوالطفيل ما عره علم ولانار بالعاس ملوالع بعددلا كامترله محرثتي والوهقة عي اناسي ما هورروعي سكان والمفراد وابي كعب وعالب الوالطفيل فعرضت عن اللري معترمتم على على إى كالب صلوا الركليم بالكوفة وقال هاراع ماص والبع الناى من له ورد كله الى الم عموى كذيل ما مروى فن ا و وَادِ عَلَى رَلِكَ قُرادٍ: لَكُرْةً وَفَرِهِ عَيْرًا مِنَا مِا عَنْ صِرتَ مَا اللَّهِ يبوع القيمة المديقية من الرحمة عمليًا بالرعمة وهوكن بحنظر لعدى عدالسرين علق العي رجم السرنقال روى ي العماري عليهم النرقال م المربكي عده مي ميعتا و بحسينا لكا ركيم ري أليها إلى فلريده منارنا منى والعلم راسيابنا سننا وهواليم النع وهورو وا العريمين عن الوالسنظ العفرة من لكا ميم الوطاد فعان ا معجر الما منعولة ي عزمارتها 7.4 ومعلمين معادرالحاران عدم الدخركا بت عنالجؤله للحلي وفلى هر والدين الحرار لكا سلمكير مراسا فها وكالعا في على والرحلي وصفيط بارزه لانترلة عوره البداعدالمستنبط داه للما وقد لمست ما وي اله الانتجال وصق للحال وتشت المال بعد الله المتمال ومركه صله الحيط طالعوم وزائد في ماح بوط المصراك المرك المراك المرك المرك الماليان المواتبة سندر وليفقدة ١٣٨٥ بعجرم عليها وهالال الكارة الخيمة والعدمي حرج م الحداليان المواتبة

صدقولي كلها حد نوفي جا الجابية الكانداك قرا كبره وفق المنه المندائية المنه المندائية المنه المندائية المنه المندائية المنه المندائية المنه المن

في الكُمّا ووعظيفاً في الله ما أنه فال مرام نوعن مرسيعتنا وم بسنا كمّا سليم في المَكَّا فلير من مرام ذات والعلم من السابنا شيئا وهو كالشيق و عوستر السرارال في عليهما عن الحديث عدى عراد بعض عرص ويتمرع جابر عراج جود مرسيم وارج م عرع المارية م السليم وقي علل في قال سليم شعد وحيدًا مراؤم مرسي حين أوص لا استاف من والشعة على الشعة على الشعة على الشعة على المؤمن المثناء والله وروساً أسعة والحابية تم وفع الكنا والشال المدرد

المرابع المرا

الحديد رئيسيان والصلى والسلام على مداويدنا محدولا محين وع صليها والدورا المحين وع صليها والسلام الني والصلى والسلام على الدورات والتحين وع صليها والتدور الني والتحين وعلى الدور التي والتحين والتحين والمحتلف والتحين والتحي

يثنبه

عمور

غ نه الاصنه

> ن زرال چ

لايسم إننا جدا ورّدعا الاستمصدقني بكلامة وزيها ودّاع بذلك وارّه كمزّة وفته وتفسئرا شافيانحة جرت ماأبا بعومالقهما نشذ يقينامني لآحوه ركباب لأجبعته وهوكنا مخدّ المصابرلسود مرغبتس الإخل القرّرة بيّا روع الصّارة علاكرا تذفال لررآ الحرعليط لروعدت بتدارح الرحم فالسلم وكناحاه سأع المرابكة منه ستنفرتكم فالرتنفوا ونصحت لكم فارتقيلوا ودعو بكرفار تسمو إوانتم كالأموا وضرَّدُ دُوْاسُهُ واللواعليكِ إلى واعظ بالموعظ الهالووا عالجحا دلاهالجور فماات على خرقواجة إدا كمُفقةٌ قَبْنَ بين منشدُ للاشعار وضارب سما وتشلون ورغ اللبن والتم تربينا يذكم لقد شمتم الحرب والصطلا لمعاقبات قلوكم فارعة مززكرها شفلتموها مالباطاه الاضاليا اغروه قبالزيغرو كمفوانتد ماغزرةوم فيعقرديا رهمالا ذكواوا يمأنتدما اظن لنرتفعانوا حتى بفيعلواوا ماتسلود د تعرجت عن على نفراج الراسرة إنغراج المراته عرولدها فقا اله آلآ برقبية الكندر فبقلا فعالر عفاما فعات فغااع أعلته كما وكافعا الرعفارا فعات عايذا بالتدخز نترما تعولا مزقس والتدار الذرف والرعفان كخزار عامالا مبا له فكه ها فعاذ لأروا ما على يتم مرتبة وحجة في ميروالحق مع والتدليز امرأ عكر بعدُّ وع

تفعلوا

بباطافعليها وعاجرا مارسترها دركماعا رسوا ابتدصا الشعاداك تمنظرال فتستهتم الاالالتشفيتك منها تقلت قدوانندونقت وللتقافلارنم وح الببت والولاية لناآهم والمرأة مزعدونا واحته كأسكر فلتحعلت فاللاقرارنا مغندكم جلآؤه تسراقا للاج القلقة معافط فمالسكر فالتراب أكثر منه صاحب سكر اوخاقية المقيها بأوعلما لموالبارة هزعدوكم فنرعزت واحدت البين جيعا علالقبارنيه اخبا قاقدا همواعله لترامد قدا مربونهم عندوانسكل علىك موضوالا مامة والوصّة والعلم والفقه فرد دت على الانسّد لمنعا دعم ولم سلمتنج وتنضب كع لوباوة فانتب عاعل احصلت ضاآع الهند واليع هل لفضل ا المشيتة لنزعذ مك فيذنيك وتنزكا وزعنك فترحمته والمالنا صلنا والمعاد كل فمنزك كاذعدو بتدوالعار فوز كقناالمؤمنوز بنامسلم وزاولياءاتس

ا من ۱۰ مدم ما مة دان صاحبه عملها دان استقرقع ما لغرف و دما حلافها ين بعدد فلعربي ان اكتب لك لكما بالدي ادوث ان اكتبرو لكه مشهد مؤلاءالسك عليادع لتصحيف فاقرما فاملعليه اساء كاسمرس بعده رجلار مبلاد عا حركيط مده وعالان ستهيم ان اخی دوزیری دواری وخلین<sub>ی</sub> فی امتی ماین ایطالینم در در غالحيين غمز بعدم ات عرمن ولدالحيين ودكرا لمهدر ومركم وأم مملاء الاحرعولا معدما ملئة نللي وجوراتها لأن أروسك اكت مذا واخرجُ إلى لمسجد ثما دعُواا لها مة افراً - عليمُ الم ٥ لوا ٢١ لغيود عندر سولا يرما غير با اذ اجبر تلفيد طور مزالمها جرمز كليم مردى فعال سواله وكسام بعزق وينآف قرق وقرحق لاينو ديتي منالباطل سائم كمشال وسيكل فتنته لنار ار دا دحردة وطبيباا مامهم صربند.التَّكَةُ وروما بل طلالو شام الحق مثلهم كمتارض لله الحديد كلا فنديا ت رادوا و خبتاً المامهم مديمة والتُلَيّة وفرقه الرين الله بُولاد و لا الدمولاء المامهم حديده النَّلَيُّة فَ الهَمِينِ النَّلْمَة وعالوا لَ ا مام ابمل اليمدر ومسعد من المدوقة واصرا مأم المدند ميث وكم يوا الثالث الآبالمعار بصرحيء لمت مُزعزا تَموا لَا لَكُمْ بَم يَهِيكُم ن فالسليم البِت ومبدر سولادم لم وخلام عني ن العقدول وبتناكرون العقدوالعلم فذكرك وسنفطا

بب

ائلاوا حد مخسا مالف تمكياب بسارت الأساس وسني روي من بسماسدارم الرحم فالميلمك جدب حول مركم من عابن البطال وعنده جاء مناصحة. معاله فالمرا لمرالموس لومستغرت ان رجعالي كويكمي ان سنغركم فلم تنفروا وتضحت المفلم تقبلوا ودعو تكممكم لتمعداوس ق البكلام ومنرة القوم ومنة الأرفيس معرف عذده عدلعدم الي ربرمع التّلَيْش**ا ليولرواخرن با** ن حمّ ستخذلى وتبتع غرر واجران الامنه بمزله مرون منوس وانه *لامرسبيميو*ن من بعده *بمزله مرو*ن ومن تبعه لجراف بتعه معالموسي بردن مامنعكاذ رابتهضلوا الدورو لمرس ولى واغا بعني النعوس كمرمرون حين سخلة علم إن صلوا و وجدیتاعواناان *تی بدم وان لم کدا*عهانان مکفید وتحقرّ بر مكة لا تغرق بنهم وان خشيت ان يقول في ذيك أخي دسولاههم وقنتسن لامه لم مرقب قجل و فدعدت ا لكاذا لم تحدا عواناان تكفيد كو محتر . د مكوساق الكلامق شغام بدفن الركوك البيعة علجيرة ودورا مذمع ابنه على لمهاجرة لابضياروعدماجا بتهم عركاربية كاحرمرارا الدولفاكرمن وقهون كا عال رون لاخسان القوم كسمعط بي وكأوا بقتلونني فليهرون بسوة حسنة وبعدد يسول يتم جذقال معالك شغث كذلك صنع عمان دع إلناس المنضرة فلمكيد اعدانا فكفيدوم فتامظلوما معالامرلمؤمن أبس عىن سمعفون و كادو آنعتلونى لو فالوالغة تَهُالِيْ عنبرو بجامدتهم بسيفودلكن فالواان باليعت كففنا عنكره

النموذج ٣٩: آخر الجزء الأوّل واوّل الجزء الثاني في نسخة مكتبة آستان قدس رقم ٩٧١٩،(النسخة ٣٩). 177

91

كافرعدوللدوالعارون كجقنا المومنون يناطومنون كو اولياءاسه إلى بسااس كت سيلم من فيسم سخوا يخوصح دسال عمرس الحيطا الجعنوتهن المص صدت الوافدي والصدتناف المسترم عليف مح ازمعن العتعقاع من زبروالها تبذالحسين من علم والعطالب وانتساآ لخريعبدالدين عرين الحظاب لطمعاد وجهيخرق الوّابه وحشّالرّاب علرُسه كسّوي علوا حلته وحعليم بقبا يلالعرم فجزون الصاب نون صقه لصذا مزيدين معوي لعداسة قد صالِ لحسن طلماً دكم ُ اوطعنيا ، فجزوان فريموم العداسة عدف اللحسن طلماً وكرا وطعنيا ، فجزوان فريموم حرّودوال ومتق وبلغ د لكرفرن العاص فدمل كانرمير معاله مذاعداللن عرفدا قليعل الجاروال دمة فعال له ان عبدا سدجا بدايرا ما سيه في عل مبنيه أ ذخرُ على وتوقف م فان اعدار كي الرحوع فلما وخل عبد استفال له ما عدواسه وحدورسوا فنلت رحلاكا ندسوا اصلمكزاما بغداو بيول وان لاشرد اي جنة عدن بيرم م مسكت بغيث له سنام وقيعت على قبلوب لانا مفلها كررعيدا مدامت إو المرضى كمرتبع تمري له اجرن عنكه ولانت شاكر في بيكيا وطاعن وعقلم اومزرعل فرايه وحزم وعالا وعال مزمدل فلام لرماغلام ايتنى بعط من منوس كاكود وخراس فاحضر العلام السفط فانخع يريدمنرك بالخطاء مزالخطاب قدكته المعوبة وقعم اليه وماليها تعوضط مذاالك مفقال نيرما إواسفط ا بيهيره قا لضرّا والاخره فلا د نف علية قراء قال اربير ما معتوليا عبدا سرفال إلان الديكان اعلم من واعرف تمرخرم واحييا يعدأن وحلي غضبان فانغذاليه عنطيمن كاموال وكثر

النموذج ٤٠: آخر نسخة مكتبة آستان قدس بمشهد رقم ٩٧١٩، (النسخة ٣٩).

الفرالي الكبي فتنس المناب الشنسان والمناب بالمالي المنابع المناب المنابعة عنع بدالزان بنها مرافشنا عراب بمن إن بنابع بالتواني المراجرات سناع بهبهه بالملزل خمها إشام للمسافي لمادا فلأدع كالشاشة ولينها والاأطول وناولاا شذخولا لف مدون فابوم فيابن البحشق سنده واذك الغزان مكت سنك فيغزين والعراب والمعنب مناطات والمتعادة و على البياليك المنابخ تعالمان المفال وعادن بالمتراسك أستكم أساوا بالمنعلق فها فلنا صرفه لوفاؤ دغلف خلاف واكساانان اقن وكفاو والمنظراك منالاماادت المنكر المغمان القال كندا سكفها المات و لاانْدِبَانْ فَطْهُ رِلانْ فَامْدَ النَّاسِ فِي رَبُّهَا وَجِعْلُونِهَا وَبِي فَوْمِنْ أَخَذُهَا فَي ا الغول لغذه والشدف التعنظين بطاليُّ وابعتره المغال ي لما التَّبَينَا كذا كالماند العبن المناكث عمالية والمسترة المعربة المراكزة

النموذج ٤١: أوّل الكتاب في نسخة مكتبة مجلس الشورى بطهران رقم ٧٦٩٩، (النسخة ٤١).

### العرب المالح والمفيخ المنم المثلث

الكالإالف فأفت مكول المصلح المرمون فأفرون في عفر فعظ المرمثا كمثل فينط لنثر كالمنطقة في المنطقة الم بري من المنهج المالية المالية المالية المن المنهجة المناس المنهجة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة الم ملاكالمسطانان كأفي والمتعالية والمستعلق المستعلق عداندن واصف المراثين كالكاك كالتالط والمركاك التعزل لنهة للغب للتاولي أيسائه مخطر المنطاعة والمعالية والمالية المالية المنطاعة والمالية مخضي المنازا بثثارة كالمعلم كمارية المناطقة المتعالفة المتعالنا المفالاتبليخ بدعولت بثغث فنجبز فتخ الحبابئ باغام وببن أمل فالزلانة كنوا لما يطاط للطالب المتربال المؤنها المناط المتالين أنها لما يتنافع المناطق المتابع المتالية المتابع المتالية المتابع المتاب المِنْ وَمُومِ مِنْ مِنْ مُعَالِمُونَا مُنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعْلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلْمُ المُعِلْمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلْمُ المُعِلْمُ المُعِلْمُ المُعِلِمُ المُعِلْمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلْمُ المُعِلِمُ المُعِلِم الشام وكبركللك الكون عاش النافع المسالحة والمال والمالة والمتابعة وكالفطح بخله فيمالنون اله وبلوالخ فأبيته اللافاخل

النموذج ٤٧: آخر الكتاب في نسخة مكتبة مجلس الشورى بطهران رقم ٧٦٩٩، (النسخة ٤١).

#### [7]

# الناخ عَيْنَ عَضِ السَّهُ إِذَاكَ خُولَ عَيْظُو لِمَا النَّالِكَالِكَا إِنَّا النَّالِكَا النَّهُ إِلَّا النَّالِكَا النَّلْكِ النَّهُ إِلَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِي اللَّلْمُ الللَّالِي الللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالِي اللل

النموذج ٤٤: صورة رسالة السيد الجلافي التي بعثها إلينا حول نسخته، (النسخة ٣٠).
النموذج ٤٤: صورة شهادة الشيخ المنصوري الأولى حول نسخته، (النسخة ٢٠).
النموذج ٢٥: الصفحة الأولى من شهادة الشيخ المنصوري.
النموذج ٢٥: الصفحة الثانية من شهادة الشيخ المنصوري.
النموذج ٢٨: الصفحة الثالثة من شهادة الشيخ المنصوري.
النموذج ٢٨: الصفحة الرابعة من شهادة الشيخ المنصوري.
النموذج ٢٥: الصفحة الخامسة من شهادة الشيخ المنصوري.
النموذج ٢٥: الصفحة السابعة من شهادة الشيخ المنصوري.
النموذج ٢٥: الصفحة السابعة من شهادة الشيخ المنصوري.
النموذج ٢٥: الصفحة الثامنة من شهادة الحاج ياسين، (النسخة ٢٠).
النموذج ٢٥: صورة رسالة الشيخ الساعدي إلى الشيخ المنصوري، (النسخة ٢٠).

و ا رمب المالدوالروالرم ولراعم المرادم المراد

به الرامعليم وهم السروح المراعية المراحة المراحة المراحة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراعة المراء وعلى المراعة والمراعة والمراعة والمراعة المراعة والمراعة المراعة والمراعة المراعة والمراعة والم

المها

ان الأراليطم والمعود وهوكتاب جدنا سام بي هم الهلاي رض لعدوه له الماعن مرومه خطكو في الى التقروكان في مسدوق منالو ( أبنوسا وقدكت اللتاب على طلاغوال وكأن صفيظا عندنا ويعدالهجوم الهواق المخرمشهر وحوق جيع ما فيها كان من ضمنها مكتبنا التي يحتويكي ملاته الآف كتاب خطّية ومطبعية, ما للأم كلهاحوقت وكان من المك اللتب عوزًا لك التراث العظم ملى درى هل مرق دالا لكماب او سوق.

الماهر لعبور المعودي وق كبيته فالميز الماري و ١١٧٠٪

## به تم مل

الميلن له المروهدي الشروما فلي المعرفة الحق \_\_ولنه هو الكهال المطلق والصلق على اوحراغلق العمرو آلمالذي طوعم وفعلم ما استور - المعام ما استور المالذي عندة منافرة منافرق منافرة منافرة منافرة منافرة منافرة منافرة منافرة منافرة منافرق \_ علقه فقد صفول انفهم من مل اقذاء النيا وترفعوا فاستمقه اهذا المقام الرفيع ليون الحق فيهم واليهم لنى ما حاقل و اعسمو اللاللار في طريق المن فأر الاسمة المفشة في على فل المال ملائع عماره من ولف الله ظالمير وعام بعرضفه الذي معلى ما من اللغ الفاصل حقاليدم ولا بن \_ الماري عدما عند الماري و المعرب الماري الم \_\_ في نقاط عن الكتاب ل كهروف عندنا بوقات النبي من التريمد ولاوالامام على عليم لديام وكذا له الزور اومدام المرعميم - فا قول و على الله ا توكل الله نع المولى و نع المنصر (رام من) -الملاحلا والمالي مع المعمل على الله وسال العبير المنافية والمالية المالية الما والزهر ار عدماالدم موكم و حمل في على ومعروف ومثيقى الله يد يااليه العَادَ انه كتاب مليم بخ عيى الهلال

النموذج ه٤: الصفحة الأولى من شهادة الشيخ المنصوري الثانية، (النسخة ٦٠).

#### مك

سران من الكتاب ماانه عن الناع والسرة العمه والذى نيقل الحفيقة عامى فان الامل كا نوليولولا عليم في قَلَ رُقُومًا ثَ لَنَيْ عَلَى عَلِيهِ وَكَا لِهِ فَا يَوْمُ النَّامِي وَلَمُونِي - ف سرر مفرى كل عام وكرا الله في وفات الزاع لير سام الله علما من عوم اللال عدّ من الرحاري الله في فل عام وكذا لك - في يوم الواعد والمنوري من كريممان وهو يوبوفات -ال طام على عاسل و 1 م و حدال لعل كان ولا زال متى حرات - الحرب المدموة بنه الان والعراق و هوهم- النامي و هم- دياري-ور مولن و معلود معهم مي مناع المياة بل مي فوة يوم المنال روة الكتب الخطية الله التي المناكلة - ا كنول مِه و منا در فا ف كل قبيله تسك في تسير لهذا في ـ لديا لعظم مها لديبا فان كان لرسا لل فق إ و فيل لمي مثلا ستان من نعم النما الله ما مع المعالية على الله المعالية ا eosy / Mes 10 mas 18 mas 1 made or laid حقها وامهادالكانب اللكر وألفظم ألذى مدمته مناطقنا في فدمة الدي امنال الموزة اللورمية والموتد والحبالية والاهوازية وغرها من الحورات وما فت تزومنها مع علاد فقها و عظام محد التليخ نفعلم

مل م النولة الأيم عن ترسيح الري الامرام الذي ما عوالق \_\_\_\_\_\_ المامه عن الأمن العادق مرول الشرصل الشريك وي الماهم على عليه الرام ....و فاطه وليم والمبني وعلى وحجر و وعق ومورله وعلى .. - ad let be les eg le lifting alla lun shallen \_ والقرر المشيف الماه ما مديث المانولي منى دعاوا اكوار النفاق فالغرق الهامه التي قدا مرد ت العالماب معامي المسته والافكار العدامة إلى ما تت بها في الفلال) \_ و هذه العرق من الحاهاية التي كان عليها العرب قبل الاسلام\_ \_ وَلَا لِهِ وَ لِهُ الْمُنْرَفِةَ عَى الْحَقَ وَ الْمُنْرِفِةِ عَلَى الْحَقَ وَ الْمُنْرِفِةِ الْصَالَةِ مِنْ ولمع سه الى الحت الم المنافقة من الله علمات الله علمات الله علمات المنافقة \_ فهذه ادا فنرة ادخات كل افكا بره المهزفية في البري الاسلام من استفاعت ان مقيل الى دست آية ــ وادارة المستبدي والفا كين المسين بالخلفة وفقد ـــ \_ البرعث عم-مناصب وا وب ت الناكي على التعبر سها-ولولي مكومة الظائن لا استعاجة المجوسة -- care a of this ear des has used the - sice of all by about it alle

follow by of los of the المهد وهولين منه وما ملقا المناهد الأعلى عد ما عدتما على الله يُعاد اليهود عِلَى والمسيمة 1, is if you do - 1 is to les les Tolos و ميك يلرلل متمار لمف القلم هذوا مل الادة الى وَلَنْهَ اللَّمَابِ المُدَكُومِ وَمَا لِنَى ذِكُمُ الْمُورِاتِ \_ullinglable centions ا کو نیک سر لفی الم الحراری و امولی علف و عرف \_ وما ذكرت الإلوادر من الآلاف الى لا ع الكتابة مناحت تقديمائم فقط وللى الوكل بالكه <u>ل معروفه ورقالت الففر عولاف رتصابكها ع</u> و اكر القام منا عنى نيماني ألقام الثانيين توامل النفاعاء سر - به ان من النوج من الكنب قد علما المع عن حدك ومرى عن احداده وآلا شه وكل الله هل والاهاكة قرئ مروما و معوا قرائها فالمناسات المريية و مفو ما وخات الله مهاليم عليه واله و وخات ا بنورار عليه الرام والامام على عليه لدرام و عادى لا الله في النوي النو

النموذج ٤٨: الصفحة الرابعة من شهادة الشيخ المنصوري.

المنع مذكر بعنى للاسار من الذي فقدو المحاة وراهوا الى روح الما ورعانه منه الواطر الخطب كنز بوس آل العد المفوي العد القيطاي فقد المرهاد .... وقر نها طلة حيا ته في جزير تنا و-انان هو الجد المرحوم اليع الحاج ملاعطية آل رزاقة المنعوظ السالفي لاي مفت المرماو قريم الله مياتة \_\_ و قدسمت قودتُهَ الدَّكُنِيٰ ويَهُ هدت الْمُعَنِينَ عَنْهُم \_\_و منص المرحوم الحاج عيث فقد كان امني مندوق مين ....والمكشة الثي كانت تحوي على عشرات الكتب التي أ<sup>كون</sup> -- للمسنة وكل هذه الكتب خطلة ويهديو صرفيراكتا ب مطلخ - سوى القرأن الكريم و صناحة نسخ المقرة ن- مخطوطة - المريم و عنات كل الائمة عليم السلام ومقل الامام الحرية وكالك والادعم وكلها مغطوطه الونا و بعدوفاته فام نيله الام الحاج عبدالمطلب الموجود ماليا عي بهرا - عُون و عدت الفائ عاليًا بالى بنية التي لها عا المسيئية الميدرية ولماكان في الجزيزة كان المسؤل عنا لحينية و المكنة والاوقاف الثابعة للمسينية وهو الفيا كان من من ما يما فظ على المجموع كان يعا على و خات النبي على الله عليه والمداكة رو الحد الحاربايين الموجود عاليًا في نفى الشهدك المذكور اعداه عواللّ

النموذج ٤٩: الصفحة الخامسة من شهادة الشيخ المنصوري.

سعر من المعرب مساعد مديمرة على التي وي ما الم ريث ب سف وهوع كامل عقله ورا بيته ميله المنكتاب ملم الموجود مندنا طحاب ما يائي بصر انتهاء حذه المفدمة وفروقعها نعطه وحزا أكتاب مع اللب الافرى \_ قد تواريو هادبای حدمت و صلت السلوبوی الحدب الرقد كاست للآن نع التراث المحافظ عليم وكك باللاسف ان الحرب و ويلزيها حدّ ق الله عن اللق ع والعفلم \_ اله الماك هدى الاحياء والذي قرعه واعراكها فلا رسطه --- معرا ما - تم الما على سيل الم يعوث - المسور بالمعور. - فها هر کل آل رزاقة والموجوبي في الجزيزة معهم فانت -- لوسك اى فردهن كارزافة عن هذا الكتاب المنطوع والمعوى عندما هو فات للني مل الشعليم و العلق للفر الله مى الراث للعدم وهو كتاب معروف للم من في العلالي مَن وغالسة آل رزافة متواجرة ورُفَي بهيا الله و درت ا ما النبغ المكتوبة على هذه النشخة -<u>في عند كل للطائفة لهوونة بني منصور لو السوروم</u> في العواق واليوان لكن لعبر تعيها عن النسخ للا من عالم الله - من مريدا عدى الوطول اليه و هم (هالا في الرزاق) -اوام الذي في ايران مي مو الحيط ( نهم سيلتون که) الحرود ع الحويرة وغيرها وكما قدذ كرت في ركمالتي ألتي وجهتمها

النموذج ٥٠: الصفحة السادسة من شهادة الشيخ المنصوري.

صية اجاب بان الويلات الق اصارة عوشا صاري ......... انتركنا و كا حدت كانبكر حدث لنا المنصا وم يبقى لنا\_ و و لا كماب و اعرض ما كأث الكتب الموجودة عنه ناوعلى . --- من ولئن عبا ر يعني يوني وصل عندنا الأن الكرم عن ماذ ا المائة ان جو الله ان على و الله لعقها فروسو قطهاً فقل ما كنى يعنى لني عن مريق البرير ما ملة عنو إن بلرة. ..... لو مُحى الا برائية عما يورى عَلَما عن يوم - ناكني ميه النيه . \_\_ان الحبر الأكبر و هو **حال بن اللكل** المساعد كا المعالي المع ر منوان الله عليه قد تزوج سنت فيدى والرسلم وهي أول --- زواج مهروی دمیه رن مسحد د درول و دی د دوی) \_\_\_\_برم مل الله عليه وآله وقد وردات الروايا 5 الله و سياي رواجها واكثرها الوليات المي تقول قامت المراكة في مصرال ول على الماعليمو اله فقالت بار رول إلله زوين <u> فقد تنوجها مهل عدنا برضوان الساعليم و قد ولدت</u> له الو اربى ها عمان بن مهل وعباسى بن سهل موامهم

#### مر

مى جان ست في المالك ومي و لم بي تَقْيَقُمَا فَعَلَى حَمِلَ لَكُونَ لِلْمِنِي فَيْسَ مَالًا لَمِلْتَي وَعَانَ على مهل في معدر منول للوعليم آجه مي وان عفان هو مريا وكذالك عبلى مداكرلي كك آله ويني مناو و الساقة و خروم من ه مالقيلة اللبوق و بهذكل هي كتب على النية الاصلية مؤل كتاب مدنا المرقة رضول الساعلية عرض كنا فالكتاب وعبائلنا كثيرة مب فقد و صل عدد هم في اليلان الى سني الف نهة فقط رعال دون ساء والطفان والذاب يران بنه وزر الربي مانه و دي لاب سهة من ساعور وال والفال هذوم كن ليم في ليان عمر علويل بل حوالي الغرين و الها مر منه روى رمال معرودة في الخاء المعدود الا يوانية وفي متاطئ عثم المحوية عدادان المح و لا نبلل الطائفة من مدين على عمل عمران بالايم العام وهو لنو منصور و قد جع هذا الاسم لكي-من عنى يُنفوا منهم آل مزاقات و آل مامنى و آل سالح الموجودن ف للمرة والمزيزة وألا المان الموجودي ف علهة معادية المنوبيّ اليهاوه هي توابع بلرُجَ عبادان والسعر ومزرعة ومن تتابه من هزالال خه فالحويزة والبسيني وابي خيسية وغيرها مخالمنافق

osolodo ocialo eles cos ن الجزيرة والمجرة ( يونا ومن اعوكد لدى هم بني فرها ف والصامر وآل الهدالمعوفي عندنان المزير بست ملايرام الديرادي وهو روه الله نب اي احواله و مرسه معرو - seise vais il em ail concentration de la constant كن عالن كل عنه القبائل لديم مالدينامي لتب حطية وحضو ما مقتلالامام المدن عليه الدام ووقا البني صل المه عليه و اله و كلها خطية وقد نسنه مت تعفيما في نعفى و عندى نخة منها منك الآن مرجودة عي مكنية الوالمد المرحوم الملاكية يوسف الررافة وقد ذهب منها التيم الأول و هي المفدمة إلى صرومول الني مل اله عليه واله و الحراكي عربر عنم المعروف. وعاً إن الكتب من يعفى مأجر لد الوالمر فا دا سنحة الفرصة الفوع بارن الله بنهما وي والوعي الله \_\_\_ التوعيق هذوان حفط الاملانة ولعب فالجور Taileigh ad as by in ingel hold in 180 او نفير حنى ولو عرف واحد أوابدالها التبها في عم المقرمة دار هو تی می برادی فی دم الرابع می مورسع المولود سنة - ا تني مر بعر اللاربع ما نة والالعث المهجرة معرفه: النووية على صواعرها والاف النوية. معدد الدران النوية الريان النوية المران النوية النو

النموذج ٥٣: الصفحة التاسعة من شهادة الشيخ المنصوري.

## من الله الرحم عادة الادمان

--- بغم لى- ايا-ع-ياسى بامرحوم ايماع- دور بنا برموم-- على المرحوم بلسي بن المرحوم عملي بن المرحوم هي - ان منصور برعن كرم الله عن ركل بن جراح بي العيم الرا النعان ني سهل ني سهدا سعدي رضوان الله علىم اليمين و ما أن الاسلام اعملى لهرائة عقيد... - ولنا الفران نفول إن الام المعظمة حليمة الماعية. ر ضوان المله عليها مرصفة الوسول حيرصل المله علمو آله ولالك الحدة حمانة ست قيى وهي احت لعيقي الهلاك رضوان الشعليم المعين فق حلت لتا ب وفات الني و الزوار و على علم المال ه و السراع وعلى عميم آلى وهوا الله عليه وقدمهت قيائمة من قطها ندا في مساميات - و فا - ت الني ما الأعليم اله و عديوم النامن والعري عن موروم و الله ته عني من الله حمادي الاولى وهو وعات الزهر العليما الول ون وا مور عنوي من المرار مصان المبارك وهووفات العامل على المدان م م مع كل الاسف عقد فسرنا هذا - الذَّك بسب الحرب الالم نية العراضة كا عسرنا-غير هذا التراف مأكتب خطية احْدِيَّ و قد طَلب

| ٤٨٣ |  | المخطوطات | ، حول | الشبهادات | عن بعض | المصورة | ١ : النماذج | الفصل ٢ |
|-----|--|-----------|-------|-----------|--------|---------|-------------|---------|
|-----|--|-----------|-------|-----------|--------|---------|-------------|---------|

| ئهادة الماج بارني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1100                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نورة من كناب الحديثة وي كالمورية والمراكبة وا | ل ألب شهادة ف هذا البا<br>لئ له عن المؤنن المسهد لأ<br>رصول الشعلية الرجودن يكود<br>سيموذ المحة الحرام يوم عيدا |
| لَّهُ رِزَاعَةَ الْمُنصُورِي السَّمِّةُ الْمُنصُورِي السَّمِّةُ الْمُنصُورِي السَّمِّةُ الْمُنْصِورِي السَّمِّةُ الْمُنْصِلِيقِيقِ الْمُنْصِورِي السَّمِّةُ الْمُنْصِورِي السَّمِةُ الْمُنْصِورِي السَّمِيِّةُ الْمُنْصِورِي السَّمِيِّةُ السَّمِينِي السَّمِينِي السَّمِينِي السَّمِينِي السَّمِينِي السَّمِينِي السَّمِينِي السَّمِينِي الْمُنْصِينِي السَّمِينِي الْمُنْمِينِي الْمُنْسِمِينِي السَّمِينِي السَّم |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |
| .,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
| . <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
| - 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,                                                                                                              |

#### سعتمالي

ا بي حصرة الاخ العزوجة بعيقوب المفودي سلاممليم معطة اسوم كانت ا فى العزيزائيل الله يعضع كل خير .

ا فی روا کلم بمی وضع کتاب جد ناسلیم و نیس رس

(علم ان الذي حويُّ على مَنتَبَعَ المارية لاعظم الرِّدنا ولَكُ وَهِو ( صراكلنا المعكور حوالينيا حويحا نملي مكانبنا لمإن المصدليين كالمحبسط لملى المنفاسية وهولمها وهمالسيني والوبرة حدتوا حيوالكانب الشيفية والعامة مكان منجلة اكتشب حوالاثرانعلج دم يتق عندنا الإالايزولسدق والحاثم حيث حوائرالكمة حدةً وع سبع عذا الاثراء علد حل العبيد وكان مندالي الأهوارهو عير 6 ي الواقع خااخي اعلمان أخرائر بيجد صافى يرك هوهذ أكتتاب أشيئ فإن متن استعلينا ووصلنا أن الواف اله ا- ستسع من الكتب الاربعة الموجود 3 عندالمطوس والمنفورين والساعدين والمهلا نين حنا ك واودان اذكر لكمالين) مُدَينات كلم كأتم تفتي بالى وعوليدك الشيخ المرجوع حجردمنا اعظورهم بيداث إمسكوالمنك مع الرسالة فإدا ومستارج واللي سريعًا حق اطنًا على صول الما تم أيكم مرافي الور فدذكرتح فالرسالة عن دولية كغوان بكوونومعثاه والمثير وانسب ومعدن إيمقاء التما عنائياً خوالكتاب والمنعوص عليما يهذ اللفط (احذما خطربيره أبات من لست سسليم أن التوم وح اي لكوع تو ومثمان ولحلية والزبيرودنس ومستدوعبرال يي بعقوب شعدوا على انعسيم عند صائعه وانتكر ما تنواعلى مأمات عليدة باشم ف الجاهلية (ي \_ نى النصف المذكور حودهذا ما خطر بيده أنكان ووسي ماروا و وعزه الروارد عن صطومة ميرى عن كتابا الذم عنه فا ولذن ويا للا سف حرى من الكتب الاحرية الله ميرارجو الماغ ملاء على جمع العائلة بالفعوص الوالد والسائ عكم أخو كرمع سداماً المتعالم المتعالم من المتعالم المتعال كتبته فايمرا الرام عنظانة وق

#### [٣]

# النالخج عَنَطَبُعَاتُ النَّالِحَجُ عَنَطُبُعُاتُ النَّالِحُدُ

النموذج ٧٥: الصفحة الأولى من الطبعة النجفيّة الأولى لكتاب سليم.
النموذج ٨٥: الصفحة الأخيرة من الطبعة النجفيّة الأولى للكتاب.
النموذج ٢٥: نصّ المقابلة في الطبعة النجفيّة الأولى للكتاب.
النموذج ٢٦: الصفحة الأولى من الطبعة النجفيّة الثانية للكتاب.
النموذج ٢٦: أول المقدمة في الطبعة النجفيّة الثانية للكتاب.
النموذج ٢٣: آخر متن الكتاب في الطبعة النجفيّة الثانية للكتاب.
النموذج ٢٥: أول متن الكتاب في الطبعة النجفيّة الثانية للكتاب.
النموذج ٢٥: أول متن الكتاب في الطبعة الثالثة النجفية للكتاب.
النموذج ٢٥: صورة الغلاف في طبعة بيروت بالأوفسيت على الطبعة النجفية للكتاب.
النموذج ٢٦: الصفحة الأولى من طبعة بيروت على الطبعة النجفيّة.
النموذج ٢٨: الصفحة الأولى من طبعة بيروت على الطبعة النجفيّة.
النموذج ٢٩: صورة الغلاف في طبعة بيروت على الطبعة النجفيّة.
النموذج ٢٠: صورة الغلاف في طبعة بيروت بتحقيق السيد الموسوي.

## كناب السقيفة

المروف بكـتاب سليم بن قيس الهلالي العامرى الكوفى صاحب الامام امير الؤمنين عليه السلام

التوفي حدود سنة ٧٠

(من لم یکن عنده من شیعتنا و محبینا کتاب سلیم بن قیس الهلالی فلیس عنده من اسنا شی ولا یعلم من اسابنا شینکوهو أیجد الشیعة و هو سر من اسرار آل محد صلی الله علیه واله وسام

> الامام الصادق عليه السلام

وبنوهاشم واخترطوا السيوف وقالوا والله لاتنتهون حتى يتكلم ويفسل واختلف النساس وماجوا واضطربوا وخرجت نسوة بني هاشم فصرخن وقان بأعداء الله مااسرع ماابديتم العداوة لرسول الله و ص » قام تقدروا واهل بيته عليهم السلام ولطالما أردته هذا من رسول الله و ص » قام تقدروا عليه فتتلتم ابنته بالامس ثم تريدون اليوم أن تقتلوا أخاه وابن عمه ووصيه وأباولده كذبتم ورب الكمية ماكنتم تصلون الى قتله ، حتى تخوف الناس ان تريدة عظيمة .

نجز كتاب سليم بن قيس الهلالي

وقد كتب على نسخة فرغ كانبها من نسخها يوم الثلاثاء رأبع عشر المحرم سنة ١٠٨٧ للهجرة ،وقدملك هذه النسخة العلامة ألجليل تقة الاسلام الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي المشغري صاحب كتاب الوسائل المتوفى سنة ١٠٠٤ وكتب رحمه الله مخطه صورة تملسكه النسخة وتوقيعه على ظهر الكتاب وأرخها بسنة ١٠٠٨، وهي الموافقة لسنة الفراغ من نسخ الكتاب غفر الله له ولوالديه بالنبي وآله الميامين صاحات الهعليم اجمين

| ( جـدول الخطأ والصواب ) |                                               |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| أكال طبعه فقابلنا       | ظفرهٔا على نسخة خطية صحيحة من الكتاب بعد      |  |  |  |  |  |
|                         | للطوع عليا فظوت أغلاط ذكاناها في المدول الآني |  |  |  |  |  |

| للطبوع عليها فظهرت أغلاط ذكرناها في الجدول الآثي |           |      |    |                   |           |    |    |  |  |
|--------------------------------------------------|-----------|------|----|-------------------|-----------|----|----|--|--|
| الصواب                                           | ، خ       | ، می | ص  | الصواب            | خ         | م  | ص  |  |  |
| استكتمنيها                                       | استكتمتها | ١    | Ł  | <b>الشهرة خ</b> ل | لثهوةفنسه | 17 | ٣  |  |  |
| فومه                                             | قومة      | ١٣   | •  | حديث              | حديثا     | `  | ŧ  |  |  |
| ور ئيسها                                         | ورثسها    | 4    | Y  | أنه               | أنة       | ٧. | ø  |  |  |
| قبعن                                             | فبض       | ١    | ٨  | لفظه              | لنظة      | 'n | Y  |  |  |
| إلى                                              | على       | 11   | ٨  | العبرة            | العيره    | 4  | ٨  |  |  |
| وتظاهرهم                                         | ونغامرهم  | ١•   | 11 | حيدا              | سيد       |    |    |  |  |
| مهوط                                             | أمهوط     | ۱۳   | ١, | لاجورم            | لأجووهم   | ٧. | 11 |  |  |
| أتردد                                            | آتردد     | ~    | 15 | فجعلت             | فجىلب     | ŧ  | ١٣ |  |  |
| يىينە                                            | يبه       | •    | 14 | ولكن              | ولكر      | 14 | ١٠ |  |  |
| شديد                                             | عدبه      | 14   | 14 | لست               | لسك       | ١. | 14 |  |  |
| أخبهم                                            | أقسم      | 14   | 14 | بموت              | عوب       | 11 | 14 |  |  |
| تمضل                                             | تظل       | •    | ١, | فقالوا            | فقال      | 11 | 14 |  |  |
| فاتبعوه                                          | فاتبعوة   | ٨    | 14 | ذعتم              | رحهم.     | •  | ١٨ |  |  |
| يعتل                                             | يعتله     | 17   | *  | يمبحوا            | تميجوا    | 17 | 14 |  |  |
| لعامتم                                           | لعلمتهم   |      |    |                   | تقنا      | ŧ  | ** |  |  |
| وس <b>ول الله</b>                                |           |      |    | يصر               | أبصر      |    |    |  |  |
| ضربت                                             | مرب.      | • •  | Yŧ | أذأفىل            | أنأفل     | ٧. | ** |  |  |

# ڪتاب شِيْلِيِّرْقِكَيْنِ الْكُوْفِيْ

#### الهلالي الماسري الكوفي صاحب الامام أميرالؤمنين عليه السلام المتوفي حدود سنة ٧٠

( من لم يكن عند، من شبعتنا ومحبينا كتاب سليم بنقيس الهلالي فليس عنده، من امرنا شي ولا يعلم من اسبابنا شيئا وهو أنجدالشيعة وهو سرمن اسرار آل مجد صلى الله عليسه وآله وسلى .

الامام الصادق عديه السلام

الطبعة الحيدرية في النجف الاشرف

## تحقيفات مهمة حول هذا الكناب

هذه تحقيقات عمينة وفوائد نافعة حول كتاب سليم بن قيس الهلالي الكوفي ( الذي تجده ماثلا ببن يديك ) أفادها بعض الاساتذة من اهدل التحقيق كأبر الله في رجال العم أمثاله ونفع به وكان قد الحقها بنسخته من الكتاب، ونظرا لما في هذه الفوائد والتحقيقات من الاهمية حول حتابنا هذا مثلناها للنشر شاكرين لهذا الاستاذ المحقق ما تفضل به علينا من نسخته التي نسخه التي نشرناها في موامش الكتاب، فنسخته هذه هي غاية في الضبط والاتقان وتعد الاصل لنشر هذا الكتاب لاول مرة، واليك أيها القاري، هذه الفرائد، قال أدام وقوده:

(الفائدة الاولى) ذكر بعض مشايخنا المحققين ادام الله وجوده في ما الله في تصانيف الشيمة ما هذا لص كلامه: أصل سليم بمن قيس الهلاليا بي صادق العامري الكوفي التابعي ، ادرك امير الؤمنين عليا والحسين والحسين والحين عليه وعلي بن الحمين والباقر عليهم السلام وتوفي في حياة علي بن الحدين عليه عسليم ضبطه العلامة الحلي رجه الله في الخسلاسة بضم السين المهملة بعضية التصغير

عن الهامش

# المالخالي

وصلى الله على محد وآله الطبين النتخين ( اخبرني ) الرئيس العفيف أو البقاء هية الله بن على بن حمدون رضى الله عنه قراءة عليه بداره محلة الحاممين في جمادي الاولى سنة خمس وستين وخسمائة ( قالحدثني ) الشخالامين المالم أو عدالله الحسين بن احمد بن طحال القدادي المجاور قراءة عليه عشهد مولاناامير الؤمنين صاوات الله عليه سنة عشرين رخسماتة ( قال حدثنا ) الشيخ الفيد أو على الحسن بن محمد الطوسي رضي الله عنه في رجب سنة تسمين وأربعا ثة (وأخبرني ) الشيخ الفتيه أبو عبد الله الحسن بن هبة الله بن رطبة عن الشيخ المفيد أبي على عن وألده فيما صمعته بقرأ عليه بمشهد ولانا السبط الشهيد الى عبد الله الحسيرين على صارات أشعليه في الحرم سنة ستين وخمسمائة ، ( واخبرني ) الشبخ القري أنو عبد الله محمد بن الكال عن الشريف الجليل نظام الشرف أبي الحسن العريضي عن ابن شهريار الخازن عن الشيخ أبي جعفر الطوسي (وأخبرني ) الشيخ العقيه أنو عبد الله مجد بن دلي بن شهر اشوب فراءة علمه عجلة الحاديين في شهور سنة سبع وستين وخمسمائة عن جده شهر اشوب عن الشبخ السعيد أبي جمفر محمد بن الحس الطوسي رضي الله عنه ( قال حدثنا ) أبن ابي جيد عن محمد بن

النموذج ٦٢: أوَّل متن الكتاب في الطبعة النجفيَّة الثانية للكتاب.

#### -07 ·0 o-

وبنو هاشم واخترطوا الديوف وقالوا والله لاتنتهون حتى يتكام ويفدل واختبلف الناس وماجوا واضطربوا وخرجت نسوة بني هاشم فصرخن وقلن يأعداه الله مااسرع ماابديتم المداوة لرسول الله صلى الله عليه وآله وهلم واهل بيته عليهم السلام ولطالما أردتم هذا منرسول الله (ص) فلم تقدرواعليه فانتاتم ابنته بالامس ثم تريدون اليومان تقتلوا الخاء وابن عمه ووصيه وأباوله، كذبتم ورب الكمبة ماكنتم تصلون الى قتله ، حتى تخوف الناس ان تقرفتنة عظيمة .

نجز كتاب سليم بن أيس الهلالي

وقد كتب على أسخة فرغ كاتبها من أسخها يوم الثلاثاء را بـ غ عشر المحرم ١٠٨٧ للهجرة . وقد الله هذه النسخة العلامة الجليل ثقة الاسلام الشيخ عجد بن الحسن الحر الها ملي الشغري صاحب كتاب الوسائل المتوفى سنة ١١٠٤ و كتبرحه الله بخطمه صورة تملكه للنسخة وتوقيمه على ظهر الكتاب وأرخها بسنة ١٠٠٨ وهي الموافقة لسنة الفراغ من نسخ الكتاب غفر الله لو ولوالديه بالنبي وآله الميامين صاوات الله على عالم الميامين الحمين

# ڪتاب شِيْلِمَ بِرَقِتَ سِيُّ الْكُوْفِيٰ

المتوفى حدود سنة ٩٠

من لم يكن عنده من شيمتنا ومحبينا
 كتاب سلم بن قيس الهلالي فليس
 عنده من المربا شيء ولا بمسلم من
 أسبابنا شيئا وهو أبجد الشيمة وهو
 سر من أسرار آل محمد صلى الله عليه
 وآله وسلم ».

الامام الصادق علبه السلام

# بالتدار حمارهم

وصلى الله على محد وآله الطبيبين للنتخبين ( اخبرني ) الرئيس العفيف أبو البقاء هبة الله بن نما بن على بن حدون رضي الله عنه قراءة عليه بدار. محلة الجامعين في جادي الاولى سنة خس وستين وخسائة ( قال حدثني ) الشبخ الامين العالم أبو عبد أقه الحسين ن احد ن طحال الفدادى المجاور قراءة علمه عشهد مولانا امير الؤمنين صلوات الله علمه سنة عشرين وخسائة (قال حدثنا) الشيخ الفيد أبو على الحسن بن مجد الطوسي رضي الله عنه في رجب سنة تسمين واربعائة ( واخرني ) الشبخ الفقمه أبو عبد الله الحسن ين هبة الله بن رطبة عن للفيد أبي على عن والد. فيها سممته يقرأ علمه عشهد مولانا السبطالشهيد ابي عبد الله الحسين بن على صلوات الله عليه في المحرم سنة ستين وخسائة ، ( واخبرني ) الشيخ المقرى أبو عبد الله عجد من الكال عن الشريف الجليل نظام الشرف أن الحسن العريضي عن اين شهريار الخازر عن الشبخ ابي جمفر الطوسي • واخبرني ، الشبخ الفقيه أو عبد الله علد بن على بن شهراشوب قراءة عليه بحلة الجامعيين في شهور سنة سبع وستين وخسائة عن جده شهراشوب عن الشبخ السعيد أبي جعفر محل ن الحسن الطوسي رضي الله عنه ( قال حدثنا ) أبن ابي جيد عن عجد بن لحسن بن احد بن الوليد وعجد بن ابى الفاسم الملفب عاجيدويه عن محد ن على الصيرفي عن حاد بن عيسى عن أبان بن ابني عيداش عن سلم بن س الهلالي قال قال الشبيخ أبو جمفر ( واخبرنا ) أبو عبد الله الحسين بن له الله النصائري وقال اخبرنا ، أبو عجد هاروت بن موسى بن أحمد

النموذج ٦٥: أوَّل متن الكتاب في الطبعة الثالثة النجفيَّة للكتاب.



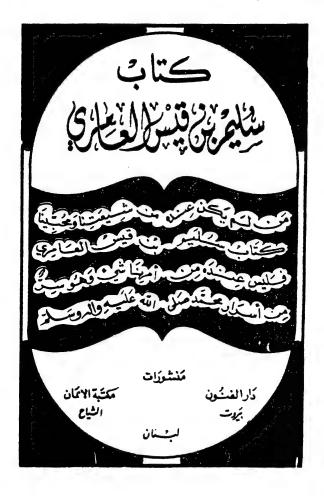

النموذج ٦٦: صورة الغلاف في طبعة بيروت بالاوفسيت على الطبعة النجفية للكتاب.

# ڪتاب وڏا عراب وٽيال هون سُلم بر هٻيال هون

### الحسّلاليالغامريّ صَاحِبُ لامِهَام الْمِرالموْمسِين "الْطَلْيُه الْمِرَا المتوفي حيدود سسيّنة ٩٠

من لم يكن عنده من شيئة تنا وع تبينا كتاب سليم بن طيئة من المينان المي

مَنشْوَرات وَ*لُرِ لِلْفُنُونِ* بِيطِياعَة دَينشَرَيعِ

النموذج ٦٧: الصفحة الأولى من طبعة بيروت على الطبعة النجفيّة.

## هَزُل اللّاابِ

# "السَّقِيفَة"

'أبجك الشِيْعِكِ

المعُروف بخيات المُعُمِن في الهِلاَلِي العَامِرِي الكوفي صاحبُ الامام بيع المُمِرُ المؤمنِ بن العنف لام المتوفى حدود بنذ ٩٠ هـ .

يسُبِرِّ " دارا لفنون" أن تقريم هذا الكِذَاب القَيمَ اللهُ الكِذَاب القَيمَ اللهُ اللهُ الكِذَاب القَيمَ الله اللهُ الكِرْم إليه اللهُ معَالَم اللهُ اللهُ

دارالفنوك للطباعة والنشرولنوزيع سكالعرقسشور

بير*وت* في ۱۹۸۰/۸/۸. الموافق ۲۷ رمضان ۱۵۰۰هد.

النموذج ٦٨: اول المتن في طبعة بيروت على الطبعة النجفيّة.

## سر کر بخر و میسر (ط) (در آنی سر بیج بی فیسر (ط) (در آنی التونی مدود سنة ۹۰۰ للهجرهٔ

ئىقىزىم دىمىقىق خەلەۋ ((ھەين (الموسىوي



## ڪٽاب



الموق عدود سينا المجسرة

تَحُنْبِ فَى لَفَدَبِمِ عَلَاءِ الدّبِ المُوسَوى



[٤]



النموذج ٧١: الصفحة الأولى من منتخب كتاب سليم. النموذج ٧٢: الصفحة الأخيرة من منتخب كتاب سليم. النموذج ٧٣: آخر المطبوع من منتخب كتاب سليم. المنظمة المنظمة

.

ڬؙٳٛ؞ؿۼڮڹ ٵڣڸڹۣڹ ٵڣڸڹۣڹ

بنسسواه الخفزالتم

مسوسيس المناهم والتالام على بمدوالدالتا المناهم المناهم والدالتا المناهم والتالام على بمدوالدالتا المناهمة والتالام على بمدوالدالتا المناهمة المنا

لحل

إبهم المالغدام بعثا فاضرفوا فالكابر عتار ثرافهم الاستناديخ إشط بعنها ومذكرالنا في بالغاظر فآل لمانخ

خان

فجب عنه وامتاغ رشالته فامرالته خالثا فحطي ابت مددمول القرسل الضعبك المرفاض القرواعاد الكفئدوالادنعادعن لتبن وحضا لمنسكان مَنَةُ مِنْ خَلِط سِلِينَ المِنْ اللَّهُ مِنْ لِيَكُونَ المنتخذين فالحدثير اولالماحدوا ابخانه عمومي آيتالله العظمي مرعشی نجفی - قیم

# الناخ عَنَ النَّحَيْمُ الْفَالْسِيَّةُ وَالْكِانِ

النموذج ٤٧: صورة الغلاف في الطبعة الأولى من ترجمة الكتاب بالفارسيّة.
النموذج ٥٧: صورة الغلاف في الطبعات الأخيرة من ترجمة الكتاب.
النموذج ٧٧: صورة الضفحة الأولى في الطبعة الثانية عشرة من طبعات ترجمة الكتاب.
النموذج ٧٧: صورة الغلاف في الطبعة السادسة من ترجمة الكتاب وهي في القطع الجيبي.
النموذج ٧٨: صورة الغلاف في طبعة ترجمة الكتاب بالفارسيّة مُلققاً بالمتن العربي.
النموذج ٨٠: الصفحة الأولى من المقدّمة في طبعة ترجمة الكتاب مُلققاً بالمتن العربي.
النموذج ٨٠: الصفحة الأولى من المقدّمة في طبعة ترجمة الكتاب مُلققاً بالمتن العربي.
النموذج ٨٠: الصفحة الأولى من المتن في ترجمة الكتاب مُلققاً بالمتن العربي.
النموذج ٨٠: صورة الغلاف في الطبعة الأولى من ترجمة الكتاب الجديدة وهي في القطع الوزيري.
النموذج ٨٤: صورة الغلاف في الطبعة الثانية من ترجمة الكتاب الجديدة.
النموذج ٨٥: صورة الغلاف في الطبعة الثانية من ترجمة الكتاب الجديدة.
النموذج ٨٥: صورة الغلاف في الطبعة الثانية من ترجمة الكتاب الجديدة.

# ائسرارال محمت ده

ر قريب ا دَلينُ بِ شيعه در زمان اميرلوستينَ

> ئىن سلىمىن قىس سىمىم بىن مىس

> > متوفًا ی ۹ ق هر

امام صادق ع.:

برگون زبروانی دوسا باکت بسیم بین برطالی را نداشتها چنری از سائل مامت فزداونمیت از دسیده می وابیج آگامی ندارد آن ب الفباس شید سری از اسرارال میشود

النموذج ٧٤ : صورة الغلاف في الطبعة الأولى من ترجمة الكتاب بالفارسيّة.

متوفّا می ۹ ق ه

ا ما م زین العامین تنج : سلیم داست گفته است بمزاینها اعادیت است که از آنها خردارم

# أسرارال محمن ده

دَين مَن سِعددرزهان ميرانوسينَ نايت سليم سن من

متوفّای ۹ ق

امام صادق ع.:

برکس زیروان دوسان کتاب یم بقین بالی را نواست با چنری از سائل است فرز او نیت از دسیده می ایج اگای ندارد آن ب الغبای شید سرسی از اسرار آل میداد با تصحیح و تجدید نظر کامل مترجم جاب د وا ذ د هم

النموذج ٧٦ : صورة الصفحة الأولى في الطبعة الثانية عشرة من طبعات ترجمة الكتاب.



النموذج ٧٧: صورة الغلاف في الطبعة السادسة من ترجمة الكتاب وهي في القطع الجيبي.

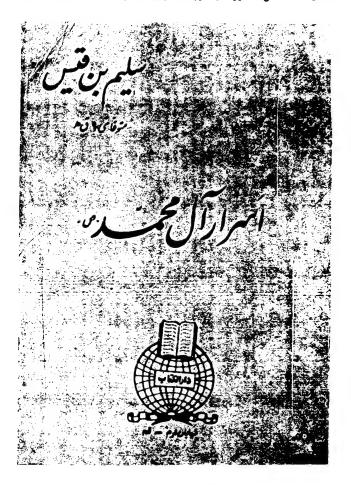

النموذج ٧٨: صورة الغلاف في الطبعة السابعة من ترجمة الكتاب وهي في القطع الجيبي.



اثمثارات الرسيت

امم صاد ق عليه لسلم، مركهار بيروان ودوشان ماكتباب سليم بتبس بلالى را نداشة ماشد چيزي ارمسائل مامت الزداونيت اروسلوا ما ہمنچ آگاہی ندار در وان کتاب ایجد دالغبای شیعه وسری زاسرارال محدیث

المم زين العابدين عليه السلم ، سليم است مخفة است بمدايها دکتاب، احادث است که از اینا خسبردايم

النموذج ٧٩: صورة الغلاف في طبعة ترجمة الكتاب بالفارسيَّة مُلفَقاً بالمتن

#### بسمالله الرحمن الرحيم

تحقیقهای ارزشمند و فائده های سودمندی است درباره کتاب سلیم بن قیس هلالی کوفی (همین کتاب که دربر ابر تواست) که یک استاد محقق که الله دردانشمند انش صدچندان کند و بدوسود رساند، آراسته و بدان پیوسته، و چون این فوائد و کاوشها درباره کتاب اهمیت دارند درمقد ای آن منتشر نمودیم و از این استاد محقق که نسخه خود را بخط خود حاشیه بردازیهای آن بما بخشش کرد شکر گذاریم، و آنها را در حاشیه برنگاریم و این نسخه در نهایت با انظباط و محکم است و پاید نشر این کتاب است بسرای باریکم خواننده گرامی این فوائد را بسر گیرو فئیمت شمار الله و جودش را پاینده دارد که گفته است.

۱- سلیم به ضبط علامه حلی ره درخلاصه باضمه سین است و مصغر است.

النموذج ٨٠: الصفحة الأولى من المقدّمة في طبعة ترجمة الكتاب مُلفّقاً بالمتن العربي.

كتاب

## السَّقِيفُةِ

أَلْمُوْوُفُ بِكِبْتابِ سُلَيْمِ ثِن ِقَيْسَ الْهِلَالِيِّ ٱلْعَامِرِيِّ الكُوفِيِّ صَاحِبِ الْإِلْمَامِ أَمِيْرِ الْلُؤُمِنِيْنَ عُلَيْهِ السَّلَامُ

الْمُتُوفِي حُدُودَ سَنَةَ ٩٠ الْلِحْجِرَّيةِ

#### كتاب

السقيفه

معروف به کتاب سلیم بن قیس هلالی عامری کوفی از اصحاب امیرالمؤمنین عبلیه السلام در گنشته در حدود سال ۹۰ هجری قمری

النموذج ٨١: الصفحة الأولى من المتن في ترجمة الكتاب مُلفَقاً بالمتن العربي.

غَيِزٌ كِتُابَ سَلَمٌ بِن قَيْسَ الْمِلَالِي وَقَدْ كُتِبَ عَلَى نُسْخَةٍ فَرَغَ كَاتِبُهَا مِنْ نَسْخِهَا يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ رَابِعَ عَشَرَ الْمُشْرِمِ ١٠٨٧ اللهِجْرَةِ . وَقَدْ مَلَكَ هَٰذِهِ النَّسْخَةَ الْمُلَامَةُ الْجَلِيلُ ثِقَةَ الْاِسلَامِ الشَّيْخُ مُحَدَّيْنِ الْمُسَنِ الْحُرِّ الْمَامِلِي الْبِشْفَرِّي طاحِبُ كِتَابِ الْوَسَائِلِ الْمُتُوفَى سَنَةَ ١٠٨٧ هـ ، وَكَتَبَ رَحِمَهُ اللهُ بَغَيْطِهِ صُورَةً قَلْكِهِ النَّسْخَةِ وَلَوْقِيْهُهُ عَلَى ظَهْرِ الْكِتَابِ ، وارْخَهُم بِسَنَةً ١٠٨٧ هـ ، وَهِيَ الْمُوافِقَةُ لِسَنَةِ الْفُرَاخِ مِنْ نُسْخِ الْكِتَابِ ، غَفَ مَ اللهُ لَهُ لَهُ وَلُوْ الِدَهْ فِي وَالْنِي وَآلِهِ الْمُنْامِينَ

#### با بان كتاب سليم بن قيس هلالي

صَلَوٰاتُ اللهِ عَلَيْهِمُ

که نوشته شده ازروی نسخه ایکه نویسنده اش از آنفر اغت یافته روز سه شنبه ۱۹ محرم سال ۱۰۸۷ هجری قمری و این نسخه ملك علامهٔ جلیل ثقة الاسلام شیخ محمد بن حسن حر عاملی مشغری بوده که مؤلف کتاب وسائل است و در گذشته سال ۱۱۰۷ هجری و بخط خود صورت تملك آنر ا در پشت کتاب نوشته و امضاء کرده و تاریخ آنر ا ۱۰۸۷ هجری نوشته که موافق باسال فراغت از نسخه بردادی کتابست .

عَفَرَاللَّهُ لَهُ وَلِوْالِدُيْهِ بِالنَّبِي وَالْهِالْمَيَامِيَّنَ صَلَوْاتُاللهِ عَلَيْهِمْ اُجْمَعِيْنَ ·

النموذج ٨٢: الصفحة الأخيرة من ترجمة الكتاب مُلفَقاً بالمتن العربي.

المراز المحالية المحا

ا هام زين لغا جريطليه سالاً مليم دست گفته ست ، خدا درا دمت كذر جذا بندا الحادث ب كرازاً نماح سبرداريم.

ربه کاب گلیم رُفیس مارس

ا ولير بحاب عدد رزمان الميالمومني عليه الله

المام صن وق عدیر تسلم کارنشد و مدیر تاریخ

بقلراسماعيل اضاري

هرکن ثبیان دوستهان کماپ میمر قبیس هالی را ندمشته بسه چنری از سائل ولایت از داوی دازمسساب آکهای ندارد.

بابقدمه وستسدر كات تحابكيم

آراسراراً ل توطييم لهلام است.

آن تحاب الفبائ شيعه وسرى

النموذج ٨٣: صورة الغلاف في الطبعة الاولى من ترجمة الكتاب الجديدة بالفارسيّة وهي في القطع الوزيري.

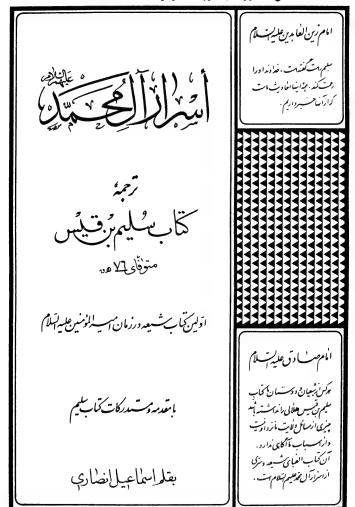

النموذج ٨٤: صورة الغلاف في الطبعة الثانية من ترجمة الكتاب الجديدة.

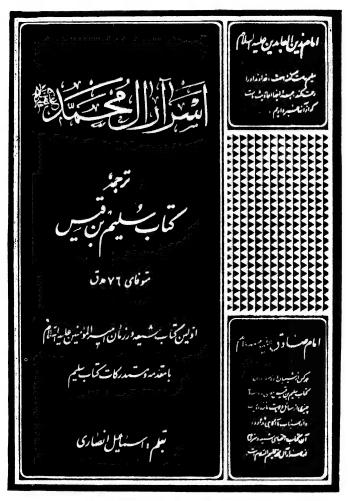

النموذج ٨٥: صورة الغلاف في الطبعة الثالثة من ترجمة الكتاب الجديدة

### دورنمائی از کتاب

پ پیشگفتار

🛪 مقدّمهٔ منرجم در دوقسمت:

قسمت اول: خلاصهای از زندگانی سلیم و ناریخچهٔ کتاب او.

قسمت دوم: تحقیق در بارهٔ جزئیات کتاب سلیم که شامل مباحث زیر است:

 نام کتاب. ۲. اولین کتاب شیعه. ۳. نصدیق کتاب از جانب الله معصومین علیهم السلام. ٤. تصدیق کتاب از جانب علمای شیعه. ۵. ناقلین احادیث سلیم و اعتماد آنها. ٦. کتاب سلیم نزد عاماء عاقه. ۷. اسناد کتاب سلیم. ۸. نسخه های کتاب در ۱۶ قرن. ۹. چاپهای کتاب سلیم. ۱۰. حواب مناقشات.

 منن کتاب. دراین قسمت ترجعهٔ منن کتاب سلیم که با چند نسخهٔ خطی مقابله شده می آوریم و سایر مدارک و مؤیدات آنها نیز در پاورقی ذکر می شود.

ه ضمیمه. در این قسمت احادیثی که فقط در نسخه های نوع «ج» وجود دارد ذکرمی شود.

ه ملحقات کتاب سلیم. در این قسمت ترجمهٔ احادیثی که در کتاب سلیم نیست و در کتب احادیث از سلیم نقل شده است با ذکر مدارک آورده می شود.

ت فهرست ها.

[٦] النَّانِّ عَنَالِنَّكِ أَنْ الْأَرْضِيْمُ الْأَرْضِيْمُ الْأَرْضِيْمُ الْأَرْضِيْمُ الْأَرْفِيْ

> النموذج ۸۷: صورة الغلاف في ترجمة الكتاب بالُاردَية. النموذج ۸۸: اوّل المقدّمة في ترجمة الكتاب بالُارديّة. النموذج ۸۹: اوّل متن الكتاب في الترجمة الُارديّة. النموذج ۴۰: آخر الكتاب في الترجمة الُارديّة.



### متوني مدودت يه

۰ کتابخانهم کزی آستان قدم دخوی شمازه ادع الی ۲ ۹ • ۱۵۲

مولانا ملك محت مديد لف صاحب ببلشاه سويوى مبلتان

ما تسر

مندارسا جده مرسرا ركانوني بلتان رسرو باسن

يه بار روسه مرف - بداول تعداد ايم برام عييز رسي مين ولي ميناد

النموذج ٨٧: صورة الغلاف في ترجمة الكتاب بالأردّية.

#### ۵

## إلمث والله والترفحن الترخيرة

### تعارف

سبیم بن فیس کونی عا دی بلالی تا بعی ہیں بہر سے پا کی ہم دشہ صفرت علی امام حسین - امام حبین المام نہ ہیں العابد بین اور تضرب المام محمد باقرا کا زیار نزیجما ہے ۔ سیام نے اس لا جراب کتاب ہیں وُرہ حا لات بیاں گئے۔ ہیں جنکو نور اینی آنک ویں سے نریکھا - یا خودگان مغنبر وا و ہوں سے ل کر سماعت کیا چنہوں نے جو درسول الشرصے الشرعلیہ و آلہ وسلم کی زبان مبارک سے یا جارے علی مرتبط سے منا -

سلبگرین فیس کی سیم نادر کخ پیدا کشی او مدفات مینعلی اس کے اوراق فاسونی میں بسبار تحقیق اور نارفین کی وعلی دھیا ل
اس بنجہ بر بہنچ میں کہ آپ کی و فات سے بھیا ناف میں کا کہ محل واقع مولی اس بنجہ بر بہنچ میں کر آپ کی و فات سے بھی کتاب ہے جومعرض وجود بین آئی ہی ماوراس کو دام مذین اور این براین کی کتاب صحیفہ کا طریق میں تقدم کا طریق مولی کتاب میں جورست میں جریئے کی محافظ کی گئی مقافی میالدین مقدم کا اور این کا ب می جوشیعہ کے لئے کو بری محوادل کتاب میں مقترفی میں مقافی میالدین سی متنونی معن کا الدوائل میں تحریم اس کی متنونی معن کا الدوائل میں تحریم اسکامت کو بری کا کہ میں تحریم اسکامت کو بری کا کا میں تحریم اسکامت کی مصرف کا الدوائل میں تحریم اسکامت کو بری کا کا میں تحریم کی مدین کا الدوائل میں تحریم کی کا دوران کی کارن کی کا دوران کی کارن کی کا دوران کی کار

النموذج ٨٨: اوَّل المقدّمة في ترجمة الكتاب بالأرديّة.

# رِ السَّرِطِ الْمُنْخِنِ التَّرِحِ لِمِهُ استادكتاب

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمِّدُ قُرْ آلِيهِ الطَّلِيدِينَ المُنْتَحْدِينَ محقرمتين يرينرگاد اجرالبنغاء حبته الشدبن على بن عبدون رضي التدعند ي بيان كبيا أتن كالمعطيع امين عالم الجرعب الشرحيين بن احد طحال مقدادى ك بيان كياجس ك بيان كيايدكتاب به عيده ين اميرعليدا دسلام كروضدس ا مى يدين پى كئى دا مى بى كيما يجيع لينغ مفيدا بدعلى حق بن محدا طعرسى ديشيالنه عندے روب بھی سری بیان کیا .اس سے کہا مجے مقید ابعدب انتدحس بن ججة الأين رطبنه لے بعال کھا۔ وہ مین صفری ابدعبدانشدمحگذین کا ل ہے بيانكيا - اس ك كما بيع الوالحن الغي أي نكيار اسك كما محك ابن مصهريا دخازن ہے بيان كيا -اس نے كہا بمجھے ابير جفر <u>طو</u>سی نے بيان كيا . مس الم المجعة الوعد الشرمح مد بن على بن تسهر الشوب يه بيان كياء وم ابع دادات مرافوب سدوابت كيتي مي . في لينغ سيدا وجهفر عمد سحر في طوري سے روایت كرتے ہي .

١٠ من ن كها تجع ابوجيد لا كما والمحدّ بن

النموذج ٨٩: اوّل متن الكتاب في الترجمة الأرديّة.

#### 444

ا بان سلیم سے دومیت کرتے ہیں بری نے صفرت سلان فارشی کو فراتے ہوئے کرملی ایک دروا وہ ہیں جس کوانٹ تفلظ نے کھول رکھا ہے۔ جواس بیں وافل ہوگیا۔ وہ اس بی آگیا۔ جواس سے نمل گیا۔ وہ کا فرموگیا . . . . .

سے اللہ علے محت**دد کا دِال**طبیہ یہ المطاہر بن العصوبی الی ہوم الدین۔ ۸ ایدیں مشت ہاء

> ( عَمَّ عَرِيضُوفِ مِنْ مَنَّ الْوَلَوْلُ لَمَّانُ مَعْرَفِي إِكْمَانَ ) النموذج ١٩٠ آخر الكتاب في الترجمة الأردية.

الفطن الثالث المنافقة



- \* موضوع الكتاب.
- \* الدافع الذاتي لتأليف الكتاب.
- \* تقسيم الكتاب حسب الموضوع.
  - \* ترتيب أحاديث الكتاب.
- \* إحكام الكتاب من الحهات الفنيّة.
  - \* إضافات أبان بن أبي عياش.

الأنسب بالمنهج العلمي في التعرّف على منهج المؤلّف في تأليف الكتاب المراجعة الى كلام المؤلّف نفسه في الكتاب أو في موارد أخرى، وإلى كلمات المتصلين به ممّن عرفوا منهجه العام في تأليفه، كما يجب ملاحظة ما يستنبط من مطاوي كتابه ممّا لم ينصّ عليه في صريح كلامه. فإليك عرض ذلك كله في العناوين التالية.

### مَوضوع الكتاب

لقد مرّ في «فكرة التحقيق» أنّ موضوع هذا الكتاب هو معالم الإسلام بالعنوان العامّ ولا يخرج عن الحديث والتاريخ الإسلاميين في العنوان الخاصّ، وأنّه يتضمّنها بصورة مزجيّة في كثير من رواياته للترابط التام بين الأمرين كما بيّناه هناك(١).

وأبين هنا موضوعه بالنظر إلى ما ارتكز في محتوى الكتاب، فإنني بعد ما طالعتُ كتاب سليم مرّات عديدة ودققتُ النظر في مضامينه وجدته يدور حول ركيزة هي مخّ التشيّع وأصل الإسلام، ألا وهو «التوليّ والتبرّي» اللذان يُشير إليها الحديث المتواتر: «هل الدين إلا الحبّ والبغض . . . »(٢). وبذلك فقد حاز كتاب سليم شرف التسمية بأبجد الشيعة وكونه سراً من أسرار آل محمّد عليهم السلام.

ويؤيّدذلك أنّ سليم كان قد سمع طيلة عمره كثيراً من الروايات عن تاريخ

١ ـ راجع ص ٢٢ ـ ٢٠ من هذه المقدّمة.

٢ \_ بحار الأنوار: ج ٦٩ ص ٢٣٦ الباب ٣٦. الكافي: ج٢ ص١٢٧.

الرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله وغزواته وكثيراً من الوقايع الحادثة بعد وفاته، كها أنّه كان قد شهد بنفسه كثيراً ثمّا جرى في زمن عمر وعثهان وفي خلافة أمير المؤمنين عليه السلام الظاهريّة، ولكنّه لم يورد من جميع ذلك في كتابه إلّا ما يدور حول «الولاية والبراءة» بها لهما من المعنى الدقيق الذي بينٌ في محلّه.

ويؤيده أيضاً أنّ أباناً ذكر في مفتتح الكتاب أنّ سليهاً أخبره بأشياء كثيرة من تاريخ الإسلام وأحاديث الرسول صلّى الله عليه وآله ممّا لم يورده في كتابه .

### الرافع الذافخ لتأليف الكتاب

إنّ سلياً وإن لم يصرّح نفسه بها أوجب إقدامه على هذا التأليف وما كان الغاية المحوظة في نظره، إلاّ أنّنا ومن خلال معرفتنا بالموضوع الّذي أخذه ركيزةً يدور حولها محتوى كتابه يُمكننا أن نقول: إنّ الباعث له على هذا التأليف لم يكن إلاّ احياء أمر أهل البيت عليهم السلام واستبقاء تاريخ ما جرى من الظلم والغشم والعدوان والقتل على من قد كان أوصى النبي صلى الله عليه وآله بمودّتهم والدفاع عن حريمهم. وإنّه أراد بجمعه لروايات هذا الكتاب إعلام أجيال الأمّة مدى الدهر بها جرى على رؤساء دينهم في ماضيهم الخطير.

### تقسيم إلكتابحسب الموضوع

يمكننا تقسيم أحاديث الكتاب بملاحظة مدارها الأصليّ وهو الولاية والبراءة إلى قسمين:

الف ـ ما يتعلّق بمسألة الولاية

١ - التنصيص على إمامة الأئمّة الإثنى عشر عليهم السلام وذكر أسمائهم.

التنصيص من الرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله على خلافة أمير المؤمنين
 عليه السلام بعده.

٣ ـ ما صدر عن لسانه صلى الله عليه وآله من فضائل أهل البيت عليهم
 السلام وخاصة أمير المؤمنين صلوات الله عليه.

إحتجاجات أمير المؤمنين والإمام الحسن والإمام الحسين عليهم السلام
 وبعض أصحابهم على غاصبى حقوقهم.

البيانات الشافية من الأئمة عليهم السلام في معنى الإسلام والإيهان وما
 يتصل منها بأمر أهل البيت عليهم السلام.

وهناك مسائل أخرى لم نتعرّض لها وإنّما ذكرنا ما تكرّر ذكره في مطاوي الكتاب واستوعب متون أحاديثه .

#### ب - ما يتعلق بمسألة البراءة

اخبارات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله عن إختلاف امّته وافتراقها
 وما يجري بعده من الفتن .

٢ ـ اخباراته صلى الله عليه وآله عن ظلم قريش وغيرهم وغصبهم لحق أهل
 البيت عليهم السلام .

٣ ـ إشارات إلى ما كان يصدر من المنافقين عامة وغاصبي الخلافة خاصة في
 حياة الرسول صلى الله عليه وآله .

4 ـ أخبار مفصلة عمّا جرى في السقيفة من غصب حقّ أمير المؤمنين عليه السلام وشهادة فاطمة الزهراء سلام الله عليها.

٥ ـ ذكر مطاعن الغاصبين للخلافة وخاصة أصحاب الصحيفة.

٦ - بعض التفاصيل عمّا جرى بين أمير المؤمنين عليه السلام وأعداءه في الحروب الثلاثة: الجمل وصفين والنهروان.

٧ ـ أخبار عمّا جرى من الفتن بعد أمير المؤمنين عليه السلام في زمن معاوية.

وهناك أشياء أخرى في نفس الموضوع لم نذكرها وهي كثيرة تظهر بالدراسة والتدبّر العميق في مطاوي الكتاب، وسنبيّن هذه المواضيع في الفهرست الموضوعيّ انشاء الله. الفصل ١٣: منهج تأليف الكتاب .................. ٧٣٥

### ترزيب الكتاب

لم يتّبع المؤلّف في اسلوب الكتاب ترتيباً خاصًا إلاّ ما قد يلوح بالدقة فيه من ملاحظة التقدّم والتأخّر الزماني في وقوع القضايا المذكورة فيه أو في صدور أحاديثه.

ولذلك يمكننا أن نقول: إن سليماً أورد في كتابه كلّما سمعه حَسَب ما صادفه وشاهَدَه ولم يُلاحظ في ذلك ترتيباً خاصًا بل كان بِصَدَد الهدف الأصلي وهو إثبات الولاية للأثمة الإثنى عشر عليهم السلام وما يجب من حقوقهم والبراثة من أعدائهم وبيان مثالب ظالميهم (٣).

### إحكام للتاب من الجهات الفنية

اتّخذ سليم منهجيّة قويمة في التأليف من الجهة الفنيّة، وهي تتمثّل في أمور:

١ ـ أخذ أحاديثه عن المعصومين عليهم السلام مشافهة مهما أمكن، وعمّن حضر القضايا مثل سلمان وأبي ذر والمقداد، كلّ ذلك بعد التأكّد من ثقة الراوين والإطمئنان بهم، وقد صرّح بذلك في مفتتح الكتاب حيث قال: «إنّ عندي كُتبًا سمعتُها عن الثقات وكتبتها بيدي . . . وهي حتّ أخذتُها من أهل الحقّ والفقه والسرّ . . . »(1).

٢ ـ فحص عن الحقائق كثيراً وسافر إلى البلدان البعيدة متطلّعاً إلى الحقيقة، وحتى أنه سأل بعض الأعداء على وَرَد فيهم من المثالب وعمّا جرى على أيديهم لينظر ما ذا يجيبونه فيها قيل بشأنهم. وأورد ذلك بذيل أحاديثه وقد مرّ الإشارة إلى شيء من ذلك في ترجمة سليم(٥).

٣ - إهتمّ بشأن الأسانيد وإحكامها وتكثيرها، فروى الرواية الواحدة عن عدّة

٣ ـ راجع الفصل التاسع، ص٢٩١من هذه المقدمة، فهناك مطالب حول ترتيب الكتاب.

٤ - راجع ص ٥٥٨ من هذا الكتاب.

٥ - راجع ص ٣٨٧ من هذه المقدّمة.

أشخاص ليحكم بذلك كتابه. قال رحمه الله في مفتتح الكتاب: «وليس منها حديث أسمعه من أحدهم إلا سألت عنه الآخر حتّى اجتمعوا عليه جميعاً»(١). راجع عن ذلك الأحاديث ١٠، ١٩، ٢٠، ٧٧، ٧٩ من هذا الكتاب.

٤ - عَرَض ما سَمِعه من غير المعصوم على المعصوم عليه السلام للتأكد من صحّته وصحة نقله وضبطه، وليتأكد غيره أيضاً من ذلك ويحصل له مزيد الإطمئنان. وهو رحمه الله يشير إلى هذا في الحديث ١٠ حيث يقول: «قلتُ: يا أمير المؤمنين، إنَّ سمعتُ من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئاً من تفسير القرآن ومن الرواية عن النبي صلّ الله عليه وآله. ثمّ سمعت منك تصديق ما سمعتُ منهم»(٧)، وترى أمثلة ذلك في الأحاديث ٢، ١٠، ١٩، ٢٤، ٣٧.

### إضافات أبار برأد يحياش

إنّ أباناً الّذي ناوله سليم الكتاب قد زاد في أوّل أكثر الأحاديث كلمة وقال أبان: قال سليم: » أو «عن أبان عن سليم» إعلاماً بأنّه الواسطة في نقل جميع أحاديث الكتاب عن سليم، وفيه إشارة أيضاً إلى قراءة كلّ واحد من أحاديثه على المؤلّف، وذلك أنّ ذكر رواية الكتاب بمجموعه في مفتتح الكتاب كان يغني من الإشارة إلى إسمه في صدر كلّ حديث.

ثم إنّ أباناً أضاف في أوّل بعض الأحاديث أو آخرها شيئاً ممّا سمعه حول ذلك الحديث من سليم نفسه أو ما سمعه عند عرض ذلك الحديث على الإمام عليه السلام وغير ذلك ممّا يرتبط بكلّ حديث. وفي جميع تلك الموارد صرّح باسمه إشارة إلى أنّ الإضافة ليست من أصل كتاب سليم على ماهو قاعدة الأمانة والتحفّظ بها. وفرى ما أورده أبان في مفتتح الكتاب وفي الأحاديث ٦، ١٠، ٣١، ٣٧، ٥٨.

كان هذا عرضاً لمنهج التأليف للحصول على فكرية المؤلِّف وأسلوب الكتاب.

٦ ـ راجع ص٥٥٨ من هذا الكتاب.

٧ ـ راجع ص ٦٢٠ من هذا الكتاب.





#### الف ـ الخطوط العامة:

- \* المنهج الفردي.
- \* هدف التحقيق وما يجب مراعاته فيه.

ب - بيان العمل في الكتاب بالتفصيل في عشرة مراحل:

- \* التعريف بالنسخ المعتمد عليها
  - \* تنظيم المصادر ونصوصها.
    - \* تقسيم متن الكتاب.
- \* المقابلة على النسخ وعلى نصوص المصادر.
  - \* تنقيح المتن وإخراجه.
  - \* إعداد الهوامش وبيان محتواه.
    - \* عنوان الأحاديث.
    - \* إعداد الفهارس الفنيّة.
      - \* الملاحظة النهائيّة.
    - الإشراف على طبع الكتاب.

المنهج الذي وضعتُه لتحقيق هذاالكتاب وعملي الذي جرى على ذلك المنهج قد ابتنى على مبان وأصول سائدة عليه. وأرجو من القارئ الكريم أن يُعيد النظر فيا ذكرتُه في وفكرة التحقيق»(١) وليضُمّ ما جاء هناك إلى ما أذكر هيهنا لِيحصل على نظرة عامّة تخبره عن الأسلوب والمنهجيّة والفكرة الّتي على وفقها جاء تحقيق هذا الكتاب.

فهيهنا أُشير إلى بقيّة الخطوط العامّة الّتي كانت تسود على منهجي، وأردف ذلك ببيان العمل, في الكتاب بصورة مفصلة.

### الخطوط العامتر

### المنهج الفري

إنَّ كتاب سليم بن قيس من الكتب الَّتي تقتضي ظروفه أن يكون تحقيقه بالمنهج الفردي . وذلك أنَّ تاريخ الكتاب ومؤلِّفه بها فيه من النقاط غير المنقَّحة ـ لم يبين بعد بالصورة الَّتي تليق به ويحتاج إلى كثير من التعمّق والتدبّر في مطاوي كتب التاريخ والحديث والرجال، وهناك كثير من الإستنباطات المستخرجة من متن الكتاب

١ ـ راجع ص ١٥ من هذه المقدّمة.

بملاحظة إختلاف النسخ ترجع كلُّها إلى تاريخ الكتاب والمؤلُّف.

أضف إلى ذلك مسألة تعدّد نسخ الكتاب ولزوم البحث والتنقيب عن مدي اختلافها والعلة في ذلك وكيفيّة الجمع بينها الأمر الذي له أكبر الأثر في إخراج المتن بصورة منقحة.

وكلّ هذا لا يمكن القيام به إلّا إذا اجتمع جميعها في ذاكرة شخص واحد يستخرج أوّلها من آخرها، وهو أمر سوف يقضي به القارئ الكريم بعد مطالعته لمطاوى المقدّمة ومتن الكتاب والهوامش والتخريجات.

هذا وإنّ مصاحبتي مع والدي \_ دام ظلّه \_ في هذا العمل وارشاداته وافاداته وقيامه بعدة من أموره قد تُصوّر بأجمعها نوعاً من التحقيق الجياعيّ في الحدّ الّذي يلاثم الكتاب .

### هَرَفِ التَّعَقِقِ وَمِلْعِبَ مُراتِعًا تُهْبِهِ

المراد من تحقيق الكتاب في كلمة واحدة: «إخراج الكتاب وعرضه إلى عالم النور بصورة تكون الأقرب فالأقرب ـ مهما أمكن ـ إلى ما كتبه المصنّف بخطّ يده. فكانً المؤلّف يُناول القارئ نسخته الّتي كتبها لنفسه ويتناولها القارئ من يده».

وعلى هذاالأساس يجب مراعاة عدّة أمور:

اخراج المتن بعد الخبرة التامّة من تاريخ المؤلّف والمسيرة التاريخيّة الّتي مرّت بالكتاب، فإنّ الخبرة والسلطة الفكريّة على جميع ما يتعلّق بالمؤلّف والمؤلّف لها دخل عظيم في حلّ مشاكل المتن وتنقيحه.

٢ - جمع مخطوطات الكتاب والمقايسة بينها والتأكّد من صحّتها والتعرّف على
 كيفيّة التفاوت بينها، وهو الأصل الأساسي في تنقيح المتن بل ليس عملية تحقيق الكتاب إلا ذلك فإنّ أصل كلّ كتاب مخطوطته.

٣ - عدم الإكتفاء بمجرّد مقابلة النسخ وثبت مواضع الخلاف بينها في الهامش،
 بل يجب إخراج المتن بملاحظة الظروف التي عاشها المؤلّف والكتاب وملاحظة متن

الكتاب من أوَّله إلى آخره. فهناك الكثير من المطالب الَّتي تستنبط منها وتنحلُّ بها كثير من المشاكل وتعين على إخراج المتن منقّحاً صحيحاً اقرب مايكون إلى نسخة المؤلّف.

٤ ـ عرض كلّ ماله دخل في فهم المطالب وتيسيره من دون مضايقة ولامراعاة للإختصار المخلّ، وذلك بملاحظة عظمة الكتاب واحتياجه إلى ذلك. ومع ذلك يجب الإحتراز عن التعليقات الزائدة الّتي لا دخل لها بإخراج المتن وأن لا يورد في الهوامش شيء إلاّ بعد التأكد من لزومها وضر ورتها بملاحظة ظروف الكتاب.

الرجوع إلى المصادر الأصلية مها أمكن ولو بالمراجعة إلى مخطوطاتها وترك الإعتهاد على النقل، وذلك للخسارات التي واجهها التراث العلمي من هذا الجانب.
 وبعد هذا كلّه يجب الحرص على إبقاء الكتاب كما هو بثوبه الأصيل وجماله الناصم واسلوبه الميسر مم تمام الترابط والإنسجام.

فهذه خطوط عامّة بُنيت على أساسها تحقيق متن هذا الكتاب.

### بيار العمل فالكتاب التفصيل

إنَّ إخراج متن الكتـاب وتنقيحـه وما يتبعها من تخريج الأحاديث وإعداد الفهارس وإخراجه بالصورة التي بين يديك إنَّما تمَّ في برنامج خاصٌ وضعته لذلك وهو مكوِّن في عشرة مراحل وهذه تفاصيلها:

### التعرب النسخ العمكمليا

لقد عرفت أنَّ مخطوطات الكتاب تبلغ ٦٠ نسخة وأنَّ الموجودة منها الَّتي كانت في متناول يدي ٢٢ نسخة. وعرفت أيضاً أنَّ النسخ الموجودة من الكتاب تنقسم إلى الأنواع الأربعة: «الف، ورب، ورج، ورد، (١).

على هذا إنتخبتُ من كلُّ نوع نسخــاً كانت لها وجـــوه ترجيح كالأقــدميَّة

٢ ـ راجع ص ٣١٥ من هذه المقدّمة.

الفصل ١٤: منهج التحقيق .......

والأصحية وكتابتها على ايدي العلماء أو بإشرافهم أو تصحيحها بأيديهم وغير ذلك ما يعتبر في تقديم المخطوطات. فهي أربعة عشر نسخة قد مرّ وصفها في الفصل العاشر وأشرر إليها هنا إجمالاً:

#### فمن النوع «الف»

١ ـ نسخة العلامة المجلسي المنتزعة عن موسوعته القيمة «بحار الأنوار» في علماته الـ ١١٠، وهي النسخة ٥.

٢ ـ نسخة الشيخ شير محمد الهمداني المتمثّلة في النسخة المطبوعة في النجف
 وقدنسخها عن نسخة الشيخ الحرّ وقابلها على عدّة نسخ أخرى، وهي النسخة ٦.

#### ومن النوع «ب»

٣ ـ نسخة مكتبة آستان قدس رقم ٢٠٣٥ الّتي كتبت في بلاد اليمن حيث هي
 عل نشر هذا النوع من النسخ منذ سنة ٣٠٠، وهي النسخة ١٨.

 ٤ ـ نسخة مكتبة آستان قدس رقم ٨١٣٠ الّتي قوبلت على نسخة الشيخ الحرّ وعلى نسخ أخرى، وهي النسخة ١٩.

 د نسخة مكتبة السيد الروضاتي بإصفهان المنتسخة عن نسخة صاحب الروضات ظاهراً, وهي النسخة ١٥.

٦ ـ نسخة مكتبة الشيخ على حيدر بقم، وهي النسخة ١٦.

 ٧ ـ نسخة مكتبة كلية الحقوق بطهران رقم ١٧٨ ج المنتسخة عن نسخة المحدّث النورى، وهي النسخة ٢٤.

٨ ـ نسخة مكتبة كليّة الالهيات بمشهد، وهي النسخة ١٧.

#### ومن النوع ﴿جِ

 ٩ ـ نسخة مكتبة كلية الحقوق بطهران رقم ٢٩ د المنتسخة بأمر العلامة المجلسي عن نسخة الاصل من هذا النوع، وهي النسخة ٣٢.

١٠ ـ نسخة مكتبة آستان قدس رقم ٩٧١٩، وهي النسخة ٣٩.

١١ ـ نسخة السّيّد الجلالي المنتسخة عن نسخة السيّد المستنبط وهي النسخة ٣٠.

١٢ ـ نسخة مكتبة مجلس الشوري بطهران رقم ٥٣٦٦، وهي النسخة ٣٨.

١٣ ـ نسخة مكتبة ملك بطهران، وهي النسخة ٣٣.

#### ومن النوع (د)

١٤ ـ نسخة مكتبة مجلس الشورى بطهران رقم ٧٦٩٩ وهي النسخة الفريدة
 من هذا النوع ، وهي النسخة ٤١ .

هذا وقد تمَّ المقابلة على ساير المخطوطات الموجودة أيضاً بمرور عاجل.

### تتنج الكاريث وابرادنه وصا

إليك بيان كيفيّة تخريج الأحاديث وايراد نصوصهافي المراحل الثلاثة:

#### الف \_ تقسيم التخريجات وفائدتها

إنَّ تخريج أحاديث سليم عن المصادر المتقدَّمة والمتأخَّرة يفيد في أمور ثلاثة :

١ ـ التعرّف على من اعتمد على سليم وأحاديثه.

٢ ـ التحقّق عن مدى توجّه العلماء والمحدّثين إلى سليم وكتابه وأحاديثه.

٣ ـ إحكام أحاديث الكتاب سندأ ومتنأ بذكر مصادرها.

وحيث أنّ كتاب سليم من أوّل المصادر الحديثيّة والتاريخيّة فليس معنى تخريج أحاديثه إلّا استخراجها عن المصادر المتأخّرة الناقلة عنه، وينقسم هذه التخريجات إلى ثلاثة أقسام:

١ ـ تخريج أحاديث سليم عن المصادر الّتي ألّفت بعده منذ القرن الأوّل إلى اليوم مما نقلوه عن كتاب سليم بالإسناد إليه. وهذا يدلّ على وجود نسخة الكتاب عند مؤلّفيها أو أنّهم رأوا نسخة منه.

٢ - تخريج أحاديثه عن تلك المصادر بأسناد متصلة إلى سليم بن قيس من دون تصريح بالنقل عن كتابه، وهو يوجب إحكام اسانيد الكتاب بل يكون كسند جديد للكتاب. وربّا يوافق تلك الأسناد ما هو موجود في صدر نسخ كتاب سليم، وقد تدلّ تلك الأسانيد على وجود نسخة كتاب سليم عند الناقلين وذلك فيها تكرّر سند واحد في أسناد أحاديث متعددة.

هذا ومن أهم ما حصلنا عليها بفضل تخريج هذا القسم هو الحصول على مستـدركات أحاديث سليم الّتي لا توجد في كتابه، ويستظهر أنّها كانت جزء منه وتفرّقت عنه وهي ليست بالقليل.

٣ ـ تخريج أحاديث الكتاب عن تلك المصادر بالإسناد إلى غير سليم بن قيس
 من معاصريه. وليس المراد من هذا التخريج إلا إحكام محتوى الكتاب والتأكد من
 صحة مضامينه.

#### ب ـ ملاحظات عامة في التخريجات

في المراحل الثلاثة المذكورة من التخريج لوحظ أربعة أمور:

 ١ ـ التّتبع والفحص التام في جميع المصادر الحديثيّة والتاريخيّة حتى بالرجوع إلى كثير من المخطوطات والكتب الّتي لا يُحتمل وجود أحاديث سليم فيها إلّا بنسبة الواحد في الماثة.

٢ ـ إيراد الأسناد بعين ما جاء في مصادرها ولو كان فيها شيء من التصحيف والأغلاط، مع الإشارة إلى الصحيح بين الهلالين بعد الكلمة المصحفة أداءً لحق الأمانة وتنبيهاً للقارئ على كيفية التصحيفات.

٣ ـ عند ما كان السند الواحد متكرراً بعينه في مصدر آخر أوردنا نصّهها معاً
 وذلك ليتعرّف القارئ على طبقات الرواة وكيفيّة تكرار الأسانيد وتعاضد بعضها
 للبعض الآخر.

 ٤ - في استخراج أحاديث سليم المنقولة عن غير سليم عمدنا إلى المصادر الّتي نُقل الحديث فيها بأجمعه أو بصورة تتضمّن أكثرها بحيث تفيد القرائن اتحادهما ولو بتفاوت يسير.

وأمّا المؤيّدات لمضامين أحاديثها بمجرّد اتّحاد المفهوم الكلّي منها أو انطباقها على شطر من الحديث فقط فهي كانت كثيرة جداً ولم نكن بصددها، وذلك لتواتر كثير من مضامين أحاديثه كها سيراه القارئ في فهرس الأحاديث. نعم ربّها أشرنا إلى الأحاديث التي يوجد فيها بياناً وإيضاحاً لما في أحاديث الكتاب.

#### ج \_ إعداد الفصل الخاص بتخريج الأحاديث

نظراً إلى هذه الملاحظات وتلك الفوائد رأيت أن استقلَّ شطراً من آخر الكتاب بذكر المصادر واجتنبتُ من ذكرها في أوّل كلّ حديث أو آخره كها هو المتداول. نعم، ذكرت في عنوان كلّ حديث أسهاء تلك المصادر، وللمراجعة إلى تفاصيلها في فصل التخريجات وضعتُ أرقاماً بعنوان «راجع التخريج ٥، مثلًا، وبيّنت في التخريجات تحت كلّ رقم أربعة أمور كها يلى:

١ - إن الحديث يوجد في أي الأنواع الأربعة من نسخ الكتاب (الف، ب، ج، د) وأين موضعه فيها وقد مر عليك أن نسخ الكتاب تختلف في عدد أحاديثها وفي ترتيبها (").

- ٢ ـ المصادر الناقلة للحديث عن كتاب سليم.
- ٣ ـ المصادر الناقلة للحديث بالاسناد أو مرسلًا عن سليم من دون ذكر كتابه.
  - ٤ ـ المصادر الناقلة للحديث بالاسناد أو مرسلًا عن غير سليم.

وهناك بعض التوضيحات الراجعة إلى السند ذكرتها بذيل التخريجات، وأمّا التوضيحات المتعلّقة بالمتن فلم أذكرها إلّا في هوامش متن الكتاب.

### تقسيم متن الكتاب

إنَّ مقتضى القاعدة التلفيق بين الأنواع الأربعة من نسخ الكتاب من حيث الترتيب، إلاّ أنَّ الكيفيَّة الحاكمة على النسخ الموجودة أوجَبَتْ أن نعمل على التلفيق بينها فيها تشترك من الأحاديث فقط. ونتيجة ذلك التلفيق التامّ بين وألف، ووهب، وهد، بالإضافة إلى ما يُشاركها فيها النوع وج، ولم يُمكننا التلفيق التامّ بين النوع وج، والم يُلكرننا التلفيق التامّ بين النوع وج، والمثلاثة الأخر وعمدنا إلى إفراد قسم خاصّ نورد فيه الأحاديث التي وُجدت

٣ ـ راجع ص ٣٩٩ من هذه المقدّمة.

في النوع وج» فقط والَّتي لم يمكن تلفيقها مع والف، ووب، وود، وإليك بيان الوجه في ذلك ضمن النقاط التاليّة:

الأولى: إنَّ النوع دج، من النسخ نخرومة الأوَّل وناقصة الآخر في جميع نُسخها الموجودة، ولا سبيل لنا إلى إحراز القدر الساقط حتَّى نعلم الترتيب الأصلي في هذه النسخ، ولا يجوز لنا أن نفرض الحديث الأوَّل الموجود في النسخ المخرومة أوَّل أحاديثها كي نلاحق الترتيب في الأحاديث الّتي تليه.

الشانية: إنَّ النوع «ج» يغاير ساير الأنواع في ترتيب الأحاديث بشكل لايمكن إدراج ما تفرَّد به بينها أصلاً، وذلك للتقدم والتأخّر في ترتيبها. وقد مرَّ بيان ذلك في التعريف بالنوع «ج» من نسخ الكتاب وعند بيان إختلاف النسخ.

الثالثة: إنَّ النوع «ج» في نفسه يتضمَّن نسختين من كتاب سليم أو جزئين منه أو كتاب سليم بروايتين ـ على اختلاف التعابير ـ ويتضمَّن كلَّ منها بعض ما لا يوجد في «الف» و«ب» و«د»، فليس نسخة واحدة يمكن مراعاة ترتيب أحاديثها عند التلفيق.

فبملاحظة هذه الوجوه \_ بالإضافة إلى ما مرّ أنّ ما وجد من أحاديث سليم في كتب الحديث منقولة عن كتابه \_ يتشكّل متن الكتاب من ثلاثة أجزاء متلاحقة:

١ - القسم اللذي أوردتُ فيه جميع أحاديث النوع «الف» من النسخ على ترتيبه، وحيث أنّ أحاديث النوعين «ب»و«د» بأجمعها موجودة في «الف» تكون هذه الأنواع الثلاثة متداخلة وإن لم تفّق في الترتيب كهاأنّ علد من أحاديث النوع «ج» أيضاً موجودة في النوع «الف». ويحمل هذا القسم عنوان «متن كتاب سليم بن قيس».

لقسم الذي أوردت فيه الأحاديث الّتي يختص بها النوع «ج» من النسخ والّتي لا توجد في والف» ووب، وود». وعنوان هذا القسم«ما وُجِد من كتاب سليم في نُسخة أخرى».

٣ ـ القسم الذي أوردتُ فيه الأحاديث التي وُجدت في المصادر المتأخرة عن
 كتاب سليم نقلًا لها بالأسناد إلى سليم عما لم توجد في الأنواع الأربعة من النسخ
 (الف، ب، ج، د)ويحمل هذا القسم عنوان «المستدرك من احاديث سليم بن قيس».

وفي هذا القسم قمتُ أوّلًا بالفحص عن وجود تلك الأحاديث في نسخ الكتاب بدقة وذلك أنّ أحاديث سليم بها أنّها طويلة في الأكثر فقد يوجد في المصادر بعض الأحاديث الّذي يترآى أنّه حديث مستقلّ لا يوجد في كتاب سليم ، إلّا أنّه بعد الدقة يظهر كونه شطراً من أحد أحاديثه .

ومن هنا ظهر أنَّ عدة من المستدركات التي وردت في آخر مقدّمة الطبعة النجفيّة كانت مندرجة في أحاديث متن الكتاب ولم يكن حديثاً مستقلاً ولذلك لم نذكرها في المستدركات.

### للقابلة على السمع وعالح يضوص المصادير

تمّت المقابلة على المخطوطات الأربعة عشروعلى نصوص المصادر بصورة مفصّلة ومن خلالهاانحلّت كثير من العوائص الّتي كان النص بحاجة إلى رفعها في تنقيحه وتقويمه، وهذا بيان عملية المقابلة:

١ - قد مرّ عليك في «فكرة التحقيق» أنّه تمَّ مقابلة النسخة المطبوعة على نسختين من النوع «ب» كانتا توجدان في مكتبة آستان قدس وكان ذلك في سنة ١٤٠٦ بمشهد<sup>(1)</sup>. ثمّ استنسخت على تلك النسخة المقابل عليها مع ثبت مواضع الخلاف في الهوامش، فصارت نسخة جديدة تُصور محتوى النوعين «الف» و«ب».

٢ ـ ثم قمنا بمقابلة هذه النسخة الجديدة على أحاديث كتاب سليم التي انتزعناها من كتاب «بحار الأنوار» في مجلداته الـ ١١٠.

٣ ـ ثم قُمنا بمقابلتها على النسخ المختارة من النوع «ج التي مرّت الإشارة إليها وقُمنا باستنساخ ما يختص بها النوع «ج» من الأحاديث في قسم على حدّة الذي عنوناه
 بـ «ما وُجد من كتاب سليم في نسخة أخرى».

٤ - ثمّ قُمنا بمقابلتها على أربع نُسخ أُخرى من النوع «ب» الّتي مرّ ذكرها.

٤ - راجع ص ٢٣ من هذه المقدّمة.

ه ـ ثم قمنا بمقابلتهاعلى النسخة الفريدة من النوع «د» وثبت مواضع الخلاف.
 ٦ ـ ثم قمنا بمراجعة ساير المخطوطات في المواضع التي بقيت فيها عويصات لم تنحل بعد، وبذلك كانت النسخة التي استنسختها تُصور محتوى أربعة عشر نسخة من الكتاب بالإضافة إلى ما في ساير المخطوطات في بعض الموارد.

٧ ـ ثمّ قُمنا بمقابلة المتن على النصوص المستخرجة عن المصادر الناقلة لأحاديث سليم عن كتابه أو بالاسناد إلى نفس سليم، وفي هذه المرحلة سهًل حلّ كثير من العبائر المغلقة أو المشطوب عليها وانحل أيضاً كثير من الأغلاط والتصحيفات. وقد أكدنا من ايراد موارد الخلاف هذه في الهامش من دون تدخّل له في المتن حيث لم تكن هذه المقابلة على نسخ الكتاب.

٨ ـ تماماً للعمل قُمنا في نهاية المطاف بمقابلة المتن على بعض النصوص الناقلة
 لأحاديث سليم باسناد آخر تنتهي إلى غير سليم، استعانةً بها على حل ما بقي من المشكلات في تنقيح المتن.

### تنقيح المتر وإخراجير

#### الف ـ ملاحظات عامّة في تنقيح المتن

تمّ إخراج المتن المنقّع بملاحظة عدّة أمور ترجع إلى إخراجه بصورة تكون الأقرب إلى نسخة المؤلّف وهي بالإضافة إلى ما سبق الأمور التالية:

المطالعة والدراسة الدقيقتين في نُسختي المسودة التي كانت تُصور أمامي مدى اختلاف النسخ الأربعة عشر والمصادر من الأسقاط والزيادات وكيفيتها، كما كانت تُصور الأخطاء والتصحيفات اللاحقة بالنصّ. وتلك في مجموعها كانت تحكي عن التاريخ الذي جرى على مخطوطات الكتاب وناسخيها ومالكيها.

وكان لهذه الدراسة أثر كبير في انتخاب النسخة الّتي يُقدّم نصّها على أخواتها عند التعارض والنسخة الّتي تليها في التقدّم، وبذلك أيضاً ظهر قرائن كثيرة واستنبط أمور خفيّة أعانت على حلّكثير من غوامض العبارات والعويصات الحديثيّة والتاريخيّة. ٢ ـ الإلتزام بعدم إضافة كلمة في نصّ الكتاب إلا بعد أن يكون مُستنداً إلى إحدى مخطوطاته الّتي قوبل عليها، حتّى أنّه إذا كانت الكلمة في إحدى المصادر المقابل عليها ـ دون النسخ ـ أشرتُ إليها في الهامش دون المتن

نعم، يستثنى من ذلك تصحيح الأغلاط الواضحة المتيقّنة عند الكلّ في مثل المذكّر والمؤنّث والمفرد والجمع، ويستثنى أيضاً إضافة بعض الحروف والكلمات العامّة مثل «كان» إذا اضطرّ إليها النصّ في تقويمه مع الإشارة إلى ذلك في الهامش.

والجدير بالذكر أنّه بفضل هذه المقابلات المتعدّدة لم يبق في المتن ما يحتاج إلى إضافة شيء من عندنا حتى بمثل الحروف إلّا في بضعة موارد.

٣ ـ حيث كان لكل نوع من الأنواع الأربعة من النسخ وجه ترجيح وكان في كلّ من المخطوطات زيادات لا توجد في سايرها، لذلك لم اتّخذ واحداً منها أصلاً يؤكّد على ثبت نصّه وذكر ما في ساير النسخ في الهوامش، بل عملتُ على التلفيق بين النسخ واستخلاص النصّ المضبوط من بينها.

ففي كلّ موردٍ موردٍ دققت النظر فيها يعطيه القرائن المحتفّة بالكلام ـ لا ما يرجّح في نظري من حيث المعنى فقط ـ وانتخبت الأوفق للمتن وأشرت إلى ما في ساير النسخ في الهامش.

نعم، عنـد ما لم يكن هناك قرائن لتقديم أحدها كان الترجيح دائماً للنوع «ج»، ثمّ للنوع «الف»، وبقي النوعان «ب» و«د» للأخير.

ولا يخفى على القارئ أنَّ ما يذكر في الهوامش من عبارات ساير النسخ الّتي لم يورد نصّها في المتن يجب ملاحظتها بمثل المذكور في المتن، فإنَّ لكلّ نسخة حظها من بيان الحقائق ولسنا على يقين من العبارة التي كانت في نسخة المؤلّف.

ومن المهمّ أن أذكّر القارئ إنّني اورد في الهوامش عناوين الأنواع الأربعة من النُسخ أعني «الف» و«ب» و«د» لا النسخ الأربعة عشر المقابل عليها.

فإن وُجدت الكلمة في أكثر النسخ من نوع واحد ذكرتُها بعنوانها، وإن وُجدت في إحدى النسخ من نوع واحد ذكرتها بعنوانها مع ذكر «خ ل» بعده إشارة إلى أنّها توجد في بعض النسخ من ذلك النوع.

#### ب \_الإخراج النهائي للمتن

بملاحظة الأمور المذكورة تمّ الإخراج النهائي لنصّ الكتاب كما يلي:

 ۱ ـ تقويم النص وضبط عباراته وتنقيحه، وذلك باستنساخ متن الكتاب بالتلفيق بين نصوص المخطوطات و ملاحظة نصوص المصادر وتصحيح الخطأ والتحريف والتصحيف التي لحقت بالنصوص واستدراك السقطات.

وتمّ في أثناء ذلك تدوين الملاحظات الّتي انحصرت بشكل أساسيّ فيها يتّصل بضبط الأسهاء والأبيات الشعريّة وبيان النصوص القرآنيّة منها والحديثيّة والتاريخيّة .

لا ـ الزيادات الّتي أضيفت في المتن من بعض النسخ دون بعض تنقسم إلى
 ثلاثة أقسام:

الأوّل: زيادة بعض الحروف مثل «و» و«في» والكلمات العامّة مثل «كان». فإن كانت توجد في إحدى المخطوطات لم أضعه بين المعكوفتين ولا أشرت إليها في الهامش، وإن لم توجد في المخطوطات وكانت العبارة تضطر إلى إضافتها وضعتُها بين المعكوفتين مع الإشارة في الهامش إلى أنّ الزيادة منّا.

الثاني: زيادة الكلمة أو الجملة التي توجد في إحدى المخطوطات أو اثنتين منها ولاتوجد في سايرها. فجعلتها ما بين المعكوفتين وأشرت في الهامش إلى أنّها زيادة من أيّ نسخة. وأمّا الزيادات الّتي وجدتُها في المصادر دون المخطوطات فهاأضفتها في المتن أبداً وإنّها أشرتُ إليها في الهامش فقط.

الثالث: زيادة فقرة كبيرة من الحديث بمقدار صفحة أو أكثر. فأضفتُها في المتن بدون المعكوفتين وأشرت في هامش أوّل الفقرة وآخرها إلى أنّها من زيادة أيّ النسخ.

٣ ـ وضع العلامات الّتي لها أثر كبير في فهم العبارات وتقريب مواد إلقائل إلى ذهن السامع.

٤ - تفصيل النصوص والإشارة إلى أرقام الهوامش وضبط الألفاظ التي رأيت أن ضبطها أمر ضروري، ولا سيّم الآيات والأحاديث وأسهاء الأعلام والبلدان

والأبيات الشعرية وغير ذلك مما يراه القارئ الكريم أثناء مطالعته للكتاب. وقد استعنتُ في ذلك بكتب اللغة والرجال و دواوين الشعر.

وفي الكلمات الّتي ربّما يصعب قرائتها أو لا يعلم ضبطها عمدتُ إلى وضع الحركات فوق الحروف كما فعلتُ ذلك في جميع الآيات القرآنيّة واضعاً لها بين الهلالين.

٥ ـ نظراً إلى الشأن العظيم والهيبة الإلهية التي أعطاها الله المعصومين المطهرين عليهم السلام وانطلاقاً من قوله صلى الله عليه وآله: «من نسي الصلاة على فقد أخطأ طريق الجنّة»(٥). وقوله: «من صلى علي في كتاب لم يزل الملائكة تستغفر له ما دام إسمي في ذلك الكتاب»(١)، وقوله: «من قال: صلى الله على عمّد، ولم يصل على آله لم يجد ريح الجنّة»(١)، لذلك كلّه أذكر بعد إسم الرسول الأعظم كلمة «صلى الله عليه وآله»، وبعد إسم فاطمة الزهراء كلمة «عليها السلام»، وبعد إسم أمير المؤمنين والأثمة الأحد عشر من ولده كلمة «عليه السلام»، ولا ألاحظ في ذلك وجودها في إحدى النسخ حتماً. نعم، لا أذكر الصلاة والسلام فيها كان نقلاً لِقول إخاص لم يكن فيه ذلك قطعاً أو لا يناسب قائله.

# إعرارالهوامش وبياد هحتولها

#### الف ـ كنفية إعدادها

لوحظ في إعداد الهوامش الأمور التالية:

 ابتـداء الهوامش في كل حديث من الرقم ١ واستمرار الأرقام إلى آخر هوامش ذلك الحديث.

٥ ـ بحار الأنوار: ج٩٤ ص٥٣ عن أمالي الطوسي: ج١ ص١٤٤.

٦ ـ بحار الأنوار: ج٩٤ ص٧١ عن منية المريد للشهيد.

٧- بحار الأنوار: ج٤٤ ص٤٤ عن أمالي الصدوق: ص٢٢٨. راجع الغدير: ج٢ ص٣٠٤.

٧ ـ الإلتزام بالإختصار مهما أمكن وهو شيء أراه من حقّ القارئ.

٣ ـ الإجتناب من استعمال الرموز والتعمد على التصريح بصورة عامة إلا في عدد قليل من الكلمات التي تُكرر كثيراً ويكون التصريح به في كل مرة مستهجناً.
 وسيجيء بيان الرموز في آخر هذا البحث.

أن لا يُذكر في الهوامش شيئاً إلا بعد المراجعة إلى المصادر والإشارة إليها.
 وفي التوضيحات التي علقتها على المتن لم أتفرد بفكري بل شاورت فيها بعض رجال العلم.

#### ب ـ محتوى الهوامش

إنَّ محتوى الهوامش لا يخرج عن الأمور التالية:

 ١ ـ بيان تفاوت النسخ في الزيادة والنقصان واختلاف التعابير بينها في أداء الجملة أو الكلمة الواحدة.

٢ ـ بيان الفروق بين نصوص المصادر الناقلة لنفس الحديث بالإسناد إلى سليم وبين النص الذي في نُسخ الكتاب من جهة الزيادة والنقصان واختلاف العبارات حيث لا أذكر شيئاً من ذلك في المتن أبداً صيانةً له واطمئناناً للقارئ.

وربًا أذكر في الهامش ـ عند الحاجة ـ التفاوت بين نسخ الكتاب وبين ساير المصادر الّتي نَقَلَت ذلك الحديث عن غير سليم.

٣ ـ الإشارة إلى مواضع الآيات القرآنية من المُصحف الشريف بذكر إسم السورة ورقم الآية ، مع الإشارة إلى اختلاف القراءة اللذي ربّا يوجد في بعض النسخ أو جميعها ، وذلك لِقدمة الكتاب وكونها من المصادر التي يرجع إليها في القرائة أيضاً .

٤ ـ ذكر معاني اللغات المشكلة مع شرح ما ورد في النصوص من الألفاظ
 الغريبة والجملات الّتي فيها شيء من الإبهام أو الإغلاق.

 التعريف بعددٍ من أعلام الأشخاص والأمكنة وغيرها إذا دعت الحاجة إلى التعريف بها وكان لمعرفتهم دخل في فهم المراد.

٦ - حيث أنَّ كثيراً من الأحاديث والقضايا التاريخيَّه جاء ذكرها في الكتاب

بصورة ايائية أو مجملة مع شديد الحاجة إلى معرفة تفصيلها للحصول على معنى الكلام، لذلك تتبعتُها في مصادرها وأوردت منها في الهوامش بقدر ما يبين المقصود.

وبها أنَّ ايراد المطالب التاريخيّة يحتاج إلى الجمع والتمحيص والتحقيق، وقد قام بهذه المهمّة العلامة المجلسي في البحار والعلامة الأميني في الغدير، لذلك عمدتُ إلى النقل عن هذين الكتابين في ذكر القضايا التاريخيّة.

ل المواضع التي تُثير سؤالًا في ذهن القارئ عمدتُ إلى الإجابة على ذلك السؤال بإختصار.

هذا وينبغي الملاحظة المدقيقة والتوجّه التام في الإضافات والتكملات والتصحيحات وكيفيّة التفاوت بين النسخ والمصادر ليُعلم بذلك مدى ما قاساه الحديث والتاريخ الصحيحين من أيدي أعداء الإسلام المنافقة الّتي كانت تعارض تراث المسلمين من داخل ، وليشكر الأيدي الأمينة الّتي قامت بحفظ هذا التراث في تلك الظروف القاسية.

#### ج \_ الرموز المستعملة

الرموز التي استعملت في مطاوي الهوامش إنّما هي فيها تتكرّر كثيراً، وقد استعملت في المقدّمة وفي عناوين الأحاديث والتخريجات أيضاً، وهذا تفاصيلها:

«الف»: إشارة إلى النوع «الف» من نسخ الكتاب.

«ب»: إشارة إلى النوع «ب» من نسخ الكتاب.

«ج»: إشارة إلى النوع «ج» من نسخ الكتاب.

«د»: إشارة إلى النوع «د» من نسخ الكتاب. ج: المجلّد.

ج: المجلد.

ص: الصفحة. ب: الباب.

> . ح: الحديث.

خ ل: في بعض النسخ.

مثال: «البحار: ج٢ ص٥ ب٦ ح٣» يعني: البحار، المجلد الثاني، الصفحة الخامسة، الباب السادس، الحديث الثالث.

مثــال آخـر: «الف»: كشف، «ب»: كتف، يعني في النــوع «الف» من النسخ: كشف، وفي النوع «ب» منها: كتف.

مثال آخر: «الف» خ ل: سلم ، يعني في بعض النسخ من النوع «الف»:

# عُنوان الكاريث

لم يعنون المؤلّف روايات الكتاب بعنوان ولا وجدتُها معنونة في نُسخه، ولعلّ العلّة في ذلك أنّ الكتاب مزيج من الحديث والتاريخ ورواياته طويلة في الأكثر وتتضمّن كل رواية مطالب متنوّعة ربّها لا يمكن جمعها تحت عنوان واحد. ولا يصحّ وضع العناوين لكلّ شطر من رواية واحدة لأنّ ذلك ربّها يؤدّي إلى خلط نصّ الكتاب بالعناوين.

وبها أنَّ الكتاب من المصادر والمراجع الأصليَّة يقتضي ذلك ملاحظة مختلف الجهات التي تعطيها الرواية الواحدة ودقّة النظر في محتواها ليستفيد منها بأكثر ما يمكن، ولذلك لم ألخص محتوى كلَّ حديث في كلمة أو جملة واحدة، بل صدّرت كلَّ منها بسطور أبّين فيه الأمور التالية:

واعتبرتُ في ترقيم الأحاديث الترتيب الذي في النوع «الف» الى الرقم ٤٨، واستمرّت الأرقام في «ماؤجد من كتاب سليم في نسخة أخرى»من ٤٩ إلى ٧٠، ثمّ استمرّت في المستدركات إلى الرقم ٩١ وانتهت على هذا العدد. هذا وعمدتُ إلى ذكر الأرقام بالحروف دون الصورة الهندسيّة.

٢ - محتوى الحديث بصورة إجمالية، وقد حصلتُ عليها بعد المطالعة الدقيقة في كل حديث. وليعلم أنَ الفهارس الفنية - وخاصة الموضوعية منها - يسهل الخطب للمراجع إلا أنَ الذي ينظر في الرواية الواحدة يحسن أن يتعرّف على محتواها أو خصوصية يختص بها.

ت ذكر المصادر التي نقلت فيها الرواية بالأسناد إلى سليم أو عن كتابه
 واكتفيتُ بذكر أسهائها وبقي التفاصيل إلى فصل التخريجات آخر الكتاب.

الإشارة إلى رقم التخريج الذي ذكرت فيه مصادر الرواية بالتفصيل في فصل تخريج الأحاديث.

# إعلاالفهاس العامة

الفهارس الفنية المتداولة اليوم لها أكبر الأثر في الإستفادة من الكتاب حيث يسهل التعرف على محتواه ويُمكّن المراجع من الوصول إلى موضع حاجته في أسرع وقت ممكن. ولكن ليس جميع أنواعها ممّا يجب إعدادها لكلّ كتاب بل يختلف ذلك بإختلاف أهمية الكتاب وموضوعه وكيفيّة تأليفه ومدى احتياج المراجعين إليه كما يجب ملاحظة جهة مراجعتهم ونوع المراجعين.

فبملاحظة أنّ الكتاب من المصادر الأصليّة، بل يعتبر كأوّل مصدر في موضوعه وبملاحظة الجهات الّتي مرّ ذكرها قمنا بإعداد الفهارس التالية وهي مشتملة على ما في المقدمة والمتن والهوامش والتخريجات جميعاً.

ا فهرس الآيات القرآنية . ولا يخفى ما في مطاوي هذا الكتاب من بيان كثير من تفسير القرآن وشأن نزول الآيات على لسان أهل البيت عليهم السلام الذين هم أهل الذكر، اضف إلى ذلك اختلاف القراءة الذي يشاهد في بعضها .

٢ ـ فهرس الأحاديث. وقد مرّ أنّ الكتاب مزيج من الحديث والتاريخ وبهذا الفهرس تستخرج الأحاديث من بين المطالب التاريخية، مع أنّه يصور جميع موارد ذكر الحديث الواحد في مختلف مواضيع الكتاب وهذا الفهرس يختص بالمتن دون المقدّمة

والهوامش. ولوحظ في أوائل الأحاديث أوّل كلمةٍ لا يختلط به المعنى، ولذلك فقد حذف بعض الكلمات امثال «يا ايها الناس» و«والله» و«ألا» و«يا علي» و«إن» و«الواو» ونحوها، كما ربما أخذت في تقطيع الأحاديث ليمكن إدراجها في هذا الفهرس. هذا وقد جمعت موارد الحديث الواحد تحت عبارة واحدة وان كان بينها اختلافاً في التعبير.

٣ ـ فهرس أعلام الأشخاص. وهو يتضمّن الأسهاء والكني والألقاب جميعاً.

٤ ـ فهرس الفرق والطوائف والأمم .

فهرس الوقايع والأيام.

٦ - فهرس الأمكنة والبلدان.

 ٧ ـ فهرس الأدعية . وحيث لم يكن موضوع الكتاب متصلاً بالدعاء وضعنا هذا الفهرس للإطلاع .

٨ - فهرس الأبيات الشعرية.

٩ ـ فهرس الكُتُب والمؤلّفات والرسائل. وفي هذا الفهرس أشيرُ إلى جميع الكتب والـرسائـل الّـي جاء إسمهـا في مطاوي المقدّمة والمتنمع الإشارة إلى رقم الصفحة.

١٠ ـ فهرس مصادر التقديم و التحقيق والتخريج وهو يتضمن المصادر التي جاء إسمها في المقدّمة والعناوين والهوامش وفي التخريجات، وأمّا ما استفدتُ منها من دون ذكر إسمها في الكتاب فلا أذكرها في هذا الفهرس. وأشير إلى إسم المؤلّف و سنة الطبع ومحلّه وإسم الناشر والمحقّق إذا كان معلوماً.

١١ - الفهرس الموضوعيّ. وهو أهم الفهارس عندي وأوجبها لأنّ الكتاب يتضمّن كثيراً من المطالب العقائديّة والأخلاقية والتاريخيّة الّتي ربّما لا يحتمل القارئ وجودها فيه أو لا يلتفت إليها في بادئ النظر ويحتاج إستخراجها إلى التدبر العميق والنظر الدقيق للحصول على الكنوز المكنونة فيه. وهذا الفهرس يختصّ بالمتن فقط.

۱۲ ـ فهـرس محتـوى الكتـاب. وهو الفهرس المتداول من الأزمنة المتقدّمة للتعرّف على مواضيع الكتاب على الترتيب ونلخّص فيه كل حديث في سطور.

ولا بأس بالإشارة إلى النكات التالية:

الف ـ الأرقام المستعملة للصفحات وربّما تتكرّر المادّة المفهرسة في صفحة واحدة. ب ـ أشرت بين القوسين إلى ساير العناوين المفهرسة تحت العنوان الواحد بعد ذكر العنوان الأصلي، وربّما أوردت بعض التوضيحات.

ج ـ علامة التساوي «=» تعنى الإِرجاع إلى العنوان الأصلي للإسم المذكور .

### للاحظتالنهائيتر

قمتُ بالملاحظة النهائيّة في جميع مواضيع الكتاب مقدّمةً ومتناو هامشاً وفهرساً وصورةً. فشرعتُ بتقديم موادّها إلى والدي ـ دام ظلّه ـ أوّلاً وكنّا نأخذ في المناقشة في واحد واحد من مطالبه لفظاً ومعنى وكنّا لا نعر شيئاً إلّا بعد الإطمئنان من إتقانه.

وبعد ذلك عرضتُها على بعض أساتذي المعظّمين وعلى بعض الأفاضل من أصدقائي وإخواني الّذين منّوا عليَّ بالنظر وأشاروا عليَّ ببعض التصحيحات وإضافة عدد من التعليقات. شكر الله مساعيهم الجميلة.

# الإشراف لحطع الكتاب

بملاحظة أهمية الكتاب ولزوم إخراجه في صورة تليق بعظمته قمتُ بالإشراف على طبعه بصورة مباشرة في جميع مراحله من إنتخاب نوع الحروف والتصحيح وتنظيم الصفحات وتزيينها وصورة الغلاف وساير ما يجب ملاحظتها لتحسين الصورة الظاهرية للكتاب.

وأكثر ما قاسيتُ الجهد دونه التأكّد من تخليص الكتاب من الأخطاء المطبعيّة وذلك بمقابلةا لمطبوع على نُسختي المعدّة للطبع مرّات عديدة. وبذلتُ جهدي مها تمكّنني الظروف \_ في اخراج الكتاب بحلّة جيّدة صافية تليق بهذا التراث العظيم وبصاحمه.

#### \* \* \*

هذه خطواتي في تحقيق هذا الكتاب، وأرجو من القارئ الكريم مطالعة هذا الفصل بدقة ليكون على خبرة تامّة من كيفيّة العمل في الكتاب قبل مطالعة متنه ليتمّ له الإستفادة منه.

# 

أيَّها القارئ الكريم،

بين يديك أبجد الشيعة الإثنا عشريّة وسرّ من أسرار آل محمد عليهم السلام. فها خُذ إليك صحيفة سليم الّتي ضحّى بكلّ كيانه في سبيل تأليفها وصيانتها.

خُذها إليك أمانة احتفظت مها الأجيال طيلة القرون.

فإليك كتاباً ألَّف في عصر أمير المؤمنين عليه السلام وقرَّره أثمة أهل البيت عليهم السلام.

وإليك أوّل كتاب صُنّف في معارف الإسلام وتاريخه.

وإليك كتاباً ألَّف في عصر عصيب، وبمواجهة السلطات الحاكمة الَّتي كانت تريد إرجاع خرافات الجاهليّة الاولى بالمنع من التدوين والتأليف وبإختراع الشعار المضادّة لوصيّة الرسول الأعظم وهو قولهم «كفانا كتاب الله» استغناء عن مفسر الكتاب ولسان الله الناطق.

هذا الكتاب ينبئك رأي العين عن الفتن التي جرت في الـ ٢٤ ساعة الأخيرة من حياة الرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله . . .

وعن القضايا الَّتي دبَّرت في السقيفة الَّتي هي أساس الضلالة والتحريف . . .

وعمَّا جرى في الـ ٧٥ يومًا الاولى بعد وفاة النبي الكريم صلَّى الله عليه وآله.

وعن وقايع الـ ٢٥ سنة المظلمة من تاريخ الخلافة المغصوبة عن أصحابها الشرعيّين.

وعن الفتن الّتي حدثت في الـ ٥ سنوات الّتي امتحنت بها الامّة والّتي هي فترة خلافة أمير المؤمنين عليه السلام الظاهريّة . . .

وكذلك أيضاً عن العداء الجاري في الـ ١٥ سنة المهلكة من إمارة معاوية بن أى سفيان . . .

ويخبرك أيضاً عمّا أوصى به النّبي الأعظم صلّى الله عليه وآله في أهل بيته عليهم السلام . . .

وينبِّئــك عها كان يجري بين المنــافقــين ورســول الله صلى الله عليه وآلــه في

حياته . . . ويُحدّثك عن الظلم الّذي جرى على أئمّة الشيعة عن لسان صاحب الولاية

عليه السلام. . .

ويبين لك أنَّ هذا المذهب الشيعيّ القريم كم قدَّم من تضحيات وبذل جهود واتعاب في سبيل تصحيح مسارب الناس وحفظ مفاهيم الإسلام الحقّة، وكم أعطى في سبيل ذلك من شهداء ومظلومين.

فلنكن مّن يُحافظ على ودايع الشيعة ويعرف قدرها ويأخذ في دراستها تحصيلًا للفوز الأبدي وإحياءً لأمر أهل البيت النبويّ عليهم السلام.

فهذا كتاب سليم ينطق علينا بالحقّ ويُنير لنا دروب الحياة والسعادة الدنيويّة والُاخرويّة والحمد لله ربّ العالمين.

# KITAB-E SOLAIM IBN QAYS AL-HELALI

(The book of Solaim ibn Qays Al-helali)

d76AH/678AD

#### **VOLUME I**

#### INTRODUCTION

The introduction consists of survey and research about the Book and its author

BY:

Mohammad Baqer Ansari

Printed & published by:

Nashr Alhadi

QOM - IRAN 1415 - 1995

# الملحق في المجتبين الثانية والثالثة

- عدد آخر من العلماء بشأن سليم وكتابه
  - \* أسماء بعض العلماء الناقلين لأحاديث سليم
- \* بعض المصادر التي عثرنا على أحاديث سليم فيها
  - \* معلومات أكثر لتفنيد المناقشات
  - \* بعض ما يتعلق بأسانيد الكتاب وترجمة المؤلف
- \* التعريف بعشر نسخ مخطوطة للكتاب ومعلومات جديدة عن سائر مخطوطاته
- \* معلومات جديدة عن طبعات الكتاب وترجمته بالفارسية والأردية والإنكليزية
  - \* سبعة أحاديث رواه سليم، لمنعثر عليها في الطبعة الأولى
    - \* بعض ما يتعلق بالهوامش من الوقائع التاريخية
- تخريج الأحاديث الجديدة والمصادر التي جاءت فيها أحاديث سليم نقلاً عنه أو عن غيره
  - التخريج الموضوعي، توثيقاً لأهم المحاور العقائدية والتاريخية في الكتاب

#### بسم الله الرحمن الرحيم

هذا ما حصلتُ عليه حول كتاب سليم من سنة ١٤١٣ التي طبع الكتاب فيها لأول مرة إلى سنة ١٤٢٣ التي يطبع فيها هذه الطبعة التي بين يديك، وهي معلومات جديدة تتصل بالمقدمة والمتن والهوامش والتخريجات.

فكان ما يتعلق بالمقدمة كلمات عدد آخر من العلماء بشأن سليم وكتابه، وأسماء بعض العلماء الناقلين لأحاديث سليم، وبعض المصادر التي عثرنا على أحاديث سليم فيها، ومعلومات أكثر لتفنيد المناقشات، وبعض ما يتعلق بأسناد الكتاب وترجمة المؤلف، والتعريف بعشر نسخ مخطوطة للكتاب، ومعلومات جديدة عن النسخ المذكورة سابقاً وعن طبعات الكتاب وترجمته بالفارسية والأردية والإنكليزية.

ثم إن إضافة هذه المعلومات في محلها من مواضيع الكتاب واجهت مشكلة عدم وجود صفحات فارغة لها في غضون أبحاث الكتاب بالإضافة إلى الخلط في الفهارس بتغيير صفحات الكتاب وفي أرقام الهوامش أيضاً. لذلك أوردناها بصورة هذه الكراسة بوضع عناوين الفصول المذكورة في أصل الكتاب هنا أيضاً ليسهل إلحاقه بموضعه. والجدير بالذكر أن ما جاء في هذا الملحق لايذكر في التخريجات والفهارس المذكورة في المجلد الثالث.

#### الفصل ٤ : كلمات علماء الشيعة في اعتبار الكتاب وأحاديثه

\* المولى عبدالله التوني البشروئي المتوفى ١٠٧١ ه، قال في كتابه «الوافية»: «إن أحاديث الكتب الأربعة ... مأخوذة من أصول وكتب معتمدة معول عليها ، كان مدار العمل عليها عند الشيعة وكان عدة من الأئمة في عالمين بأن شيعتهم يعملون بها في الأقطار والأمصار، وكان مدار مقابلة الحديث وسماعه في زمن العسكريين في بل بعد زمان الصادق على هذه الكتب ، ولم ينكر أحد من الأئمة في على أحد من الشيعة في ذلك بل قد عرض عليهم عدة من الكتب ككتاب الحلبي وكتاب حريز وكتاب سليم بن قيس الهلالي». أ

- المحدث الجليل العلامة السيد هاشم البحراني المتوفى ١١٠٧ ه، قال في كتابه «الإنصاف»: «كتاب سليم عندى وهو كتاب حسن». ٢
- المحدث المتبحر الشيخ يوسف البحراني المتوفى ١١٨٦ ه، قال في كتابه «الدرر النجفية»: «الكتاب المذكور من الأصول المعتبرة المعتمدة». "
- « قال العلامة الشيخ آقا بزرك الطهراني: «فكتاب سليم من أقدم كتب الشيعة عند العامة والخاصة، بل أبجدهم الذي يلقّنون أطفالهم». <sup>2</sup>

١. الوافية: ص ٢٧٧.

٢. الإنصاف: ص ١٦٧.

٣. الدرر النجفية : ص ٢٨١.

٤. الذريعة (مخطوطة بخط المؤلف في مركز إحياء التراث الإسلامي): رقم ٩٩٦ و ١٠٥٧.

#### الفصل ٥: العلماء يروون كتاب سليم وأحاديثه اعتمادا عليه

العالم الجليل أبو المحجل عبد الله بن شريك العامري من أصحاب الإمام السجاد والباقر والصادق على ، وكان عندهم وجيهاً مقدماً .

روى من أحاديث سليم على ما في تفسير فرات: ص ١٦٩ ح ٢١٧.

٢. أبو خيبة محمد بن خالد الضبي من أصحاب الإمام الصادق على .

روى من أحاديث سليم على ما في تفسير فرات: ص ١٦٩ ح ٢١٧.

٣. أبو معمر سعيد بن خيثم الهلالي الزيدي .

روى من أحاديث سليم على ما في تفسير فرات: ص ١٦٩ ح ٢١٧.

٤. المحدث الثقة عبادة بن زياد الأسدى الزيدي وله كتاب.

روى من أحاديث سليم على ما في تفسير فرات: ص ١٦٩ ح ٢١٧.

٥. شيخ مشايخ الشيعة والمتقدم فيهم أبو الحسن علي بن يحيى السلماني من أصحاب الإمام الرضائي.

روى من أحاديث سليم على ما في شواهد التنزيل: ج ١ ص ٩٢ ح ١٢٩.

٦. الحافظ أبو جعفر محمد بن سليمان الكوفى القاضى من علماء القرن الثالث.

روى من أحاديث سليم كتابه مناقب أميرالمؤ منين ﷺ: ج ٢ ص ١٧١.

٧. العالم المحقق القاضى ابن البراج الطرابلسي المتوفى ٤٨١.

روى من أحاديث سليم في كتابه جواهر الفقه: ص ١٠.

٨. الشيخ شمس الدين السرخسي المتوفى ٤٨٣.

روى من أحاديث سليم في كتابه المبسوط: ج ١ ص ٣.

٩. الحافظ أبوالقاسم علي بن الحسن الشافعي المعروف بابن عساكر المتوفى ٥٧١،
 وهو من العامة.

روى من أحاديث سليم في كتابه تاريخ مدينة دمشق: ج ٩ ص ٤٥٥.

- ١٠. القاضي أبوحنيفة النعمان بن محمد التميمي المغربي المتوفى ٣٦٣.
- روى من أحاديث سليم في كتابه شرح الأخبار: ج ٣ص ٤٨٩ ح ١٤١٦.
- ١١ . جمال الدين محمد بن أحمد الموصلي الحنفي الشهير بابن حسنويه المتوفى ٦٠٠.
  - روى من أحاديث سليم في كتابه در بحر المناقب (مخطوط): ص ٩٢.
    - ١٢ . العلامة الشيخ يحيى بن سعيد الحلى المتوفى ٦٩٠ .
- روى من أحاديث سليم في كتابه الجامع للشرائع: ص ٧، والرسائل التسع: ص ٣٠٧.
  - ١٣ . العلامة الشيخ أبي الرشيد الرازي
  - روی من أحاديث سليم في كتابه «النقض»: ج ١ ص ١١.
  - ١٤. العلامة الشيخ مقداد السيوري الحلى المتوفى ٨٢٤.
  - روى من أحاديث سليم في كتابه نضد القواعد الفقهية: ص ٢٨١.
  - ١٥. العلامة الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلى المتوفى ٨٤١.
    - . روى من أحاديث سليم في كتابه المهذب البارع : ص ٥٥٦.
    - ١٦. الشيخ علاء الدين على البرهان بوري المتقى الهندي المتوفى ٩٧٥.
      - روى من أحاديث سليم في كتابه كنز العمال:ج ١ ص ٣٧٨ح ١٦٤٤.
        - ١٧. العالم الجليل المولى عبد الله البشروئي التوني المتوفى ١٠٧١.
          - روى من أحاديث سليم في كتابه الوافية: ص ٢٧٧.
        - ١٨ . العالم الجليل محمد باقر السبزواري الخراساني المتوفى ١٠٩٠ .
          - روى من أحاديث سليم في كتابه ذخيرة المعاد: ج ٣ص ٤٨٧.
- ١٩ . العلامة المحدث الجليل السيد نعمة الله الجزائري المتوفى ١١١٢ ، صاحب التأليفات الكثيرة.
  - روى من أحاديث سليم في كتابه الأنوار النعمانية: ج ١ ص ٢٤.

٢٠ . العلامة المحقق الشيخ يوسف البحراني المتوفى ١١٨٦ .

روى من أحاديث سليم في كتابه الحدائق الناضرة : ج ٧ص ٣١١، ج ٨ص ١٦٨، ج

۱۰ ص ٤٥١، ٥٢٢ ، ج ۱۱ ص ۸۵، ۸٦، ج ۱۲ ص ۳۲۵، ۳۸٦، ج ۲۵ ص ۳۷۲.

٢١ . العلامة المحقق الميرزا أبو القاسم الجيلاني القمي المتوفى ١٢٣١ .

روى من أحاديث سليم في كتابه قوانين الأصول: ص ٢٨٠.

٢٢ . العلامة المحقق الشيخ آقا رضا الهمداني المتوفى ١٣٢٢ .

روی من أحادیث سلیم فی کتابه مصباح الفقیه: ج ۲ ص ٥٦٦، ج ۳ ص ٣٠٤، ج ٤ ص ٦٢٥.

 ٢٣. العسلامة المحقق المنتبع الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر المتوفى ١٣٦٦.

روى من أحاديث سليم في كتابه جواهر الكلام: ج ١٢ ص ٤، ١٠٣، ج ١٣ ص ١٤١. ٢٤ . العلامة المحقق السيد محسن الحكيم المتوفى ١٣٩٠.

روى من أحاديث سليم في كتابه مستمسك العروة الوثقي: ج ٦ ص ٢٠٥.

#### الفصل ٦: كتاب سليم عند غير الشيعة

\* قال محمد بن عبدالله الشبلي الدمشقي المتوفى ٧٩٦ه: أول كتاب ظهر للشيعة كتاب سليم بن قيس الهلالي وهو كتاب مشهور، رواه عنه أبان بن أبي عياش وحده، وكان سليم من أصحاب علي بن أبي طالب الله وكان هارباً من الحجاج لأنه طلبه ليقتله فلجأ إلى أبان بن أبي عياش فآواه. فلما حضرته الوفاة قال أبان: «إن لك عليً حقاً ...»، وأعطاه هذا الكتاب ولميروه عنه غير أبان. ا

١. محاسن الوسائل في معرفة الأوائل: ص ٣٥٩، تـحقيق: الدكـتور محمد النوبختي، طبع دار النفائس، بيروت، ١٤١٧هـ.

#### الفصل ٧: دراسة في المناقشات التي وجهت إلى الكتاب

\* قال الشيخ الخاجوئي في الفوائد الرجالية ص ٣٢٧: «لما ظهر فساد ما جعله علامة لوضعه وأن الكتاب من مصنفات سليم بن قيس كما صرح به الفاضل النجاشي في صدر كتابه وفي ترجمة سليم هذا ومثله الشيخ والكشي وغيرهم من غير إشعار بما يدل على وضعه والقدح في أبان، تبيَّن أن هذا وما ماثله لايؤثر فيه قدحاً ولايثبت به ضعفه. وبالجملة إنه ضعَّفه من غير ذكر سبب يظهر منه فساد المسبَّب.

ثم من الظاهر أن أبان بل من هو فوقه بمراتب لايقدر على وضع مثل هذا الكتاب، ولو كان هو موضوعاً أو كانت عليه علامة الوضع لما نقل عنه مثل ثقة الإسلام الكليني في كتابه الكافي في أبواب مختلفة بقدر ما احتاج إلى أخذه ونقله».

\* أقول في شبهة «الأنمة ثلاثةعشر»: إنه لايوجد في الدنيا من يعتقد بإمامة ثلاثةعشر إمام أصلاً، وخاصة بإضافة إمام واحد إلى الأئمة الإثنيعشر المعيَّنين. فإنَّ الزيدية تعتقد باتصال سلسلة الإمامة في ولد زيد بعده ثم في الفاطميين، ويبلغ عدد أثمتهم إلى اليوم منات الأئمة وأسماؤهم محفوظة في كتبهم المؤلفة في ذلك. فهم لايعتقدون بأئمتنا على بعد الإمام زين العابدين .

وعلى هذا فإضافة زيد إلى الأئمة الإثني عشر الله يكون اختراعاً لمذهب جديد لا يوجد مدَّع له في العالم!! فيتسائل: مَن هؤلاء الأئمة الثلاثة عشر الذين لا يوجد أسماؤهم في كتاب سليم ولا غيره، ولا ينطبق على مذهب خاص.

والعجب أن يكون منشأ هذا الاعتقاد والمذهب الجديد تصحيف كلمة أو تغييرها في «بعدي» أو «اثناعشر»!! \* أقول في شبهة محمد بن أبي بكر: ولم يكن سِنَ محمد بن أبي بكر مما يوجب مشكلة في الإجابة عما يسألونه. ثم إنهما بعد ما سمعاه من محمد بن أبي بكر أمراه بالكتمان ولم يتَّهمه واحد منهما بالنسيان والاشتباه من جهة كونه طفلاً.

\* أورد الشيخ الحر العاملي رواية تدل على ما ذكر في كتاب سليم. ففي إثبات الهداة: ج ٢ ص ٣٦٨ ح ٢٠٥ : روى عن البياضي في الصراط المستقيم عن الحسين بن كثير عن أبيه قال: دخل محمد بن أبي بكر على أبيه وهو يلتوي، فقال له: ما حالك؟ قال: مظلمة ابن أبي طالب!!

هناك قضايا تاريخية تدل على أن سن محمد بن أبي بكر كان في حد يسمكنه أن
 يصدر منه ما هو أكبر مما فعل عند موت أبيه، ونشير إلى نموذجين من ذلك:

ألف. روى السيد البحراني في كتابه مدينة المعاجز: ص ١٢٩ المعجزة ٣٦١ بأسناده عن أبي سعيد الخدري في قصة «الخولة الحنفية» التي كانت من عشيرة مالك بن نويرة وقد أسرها عمّال أبي بكر بعد قتل مالك، قال: دخلت خولة المسجد وشرحت ما شرحت ولم يكن علي الله حاضراً، وقد عرض عليها جماعة الصحابة وكانت تسأل الرجل عن اسمه حتى أتاها رجل اسمه علي، فقالت له: من أنت؟ فقال: علي بن عبدالله الغرافي! فقالت: لو كنت علي بن أبي طالب، فإني لا أسلم نفسي إلا إليه، بذلك أمرني والدى.

فقال أحد الرجلين (أي أبي بكر وعمر): إنها تزيد على سهمه وسهم أولاده بسهم رجل: فقام محمد بن أبي بكر وقال: «هو سهمي والله». ثم قال: يا عمر، كم تعاند هذا الرجل وليس فيكم مثله؟! فضجً الناس معاونة لمحمد بن أبي بكر ...

ففي هذه الرواية نرى محمد بن أبيبكر مدافعاً عن حق أميرالمؤمنين ﷺ في زمن

أبي بكر وهو يتكلَّم في مجمع من الناس بتلك الكلمات، حتى أنه في سنين يمكن أن يحاسب له سهم في الغنيمة.

ب. قال العلامة التستري في الأخبار الدخيلة: ص ٢٣٤: روى الكاتب الواقدي عن بعضهم: أن أبابكر أوصى أن تغسِّله امرأته أسماء، فإن عجزت أعانها ابنه محمد.

أقول: وسنّ محمد يوجد في عدة روايات فوق سن الطفولية.

#### الفصل ٨: أسناد الكتاب

#### شجرة الطرق المنتهية إلى سليم

إليك مشجِّرة الأسانيد المنتهية إلى سليم طبقاً لآخر ما وجدناها في الكتب الحديثية تراها في الصفحة التالية . فهذا الجدول يمثل النتيجة النهائية من جميع الأبحاث المتدخلة في أسانيد الكتاب ، ويرسم لنا المسيرة التي سلكها الكتاب ويعرف إلينا الأيدي الأمينة التي احتفظت بهذا التراث القويم طيلة أربعة عشر قرناً .

# جدول الطرق والرواة المنتهية إلى سليم

سليمين قيس مابان بن ابي عياش

- إبراهيم بن هاشم - علي بن إبراهيم - الكليني في الكافي. - محمد بن إسماعيل بن بزيع - فضل بن شاذان في مختصر إثبات الرجعة.

🌲 إبراهيم بن عمر اليماني 🕶 حماد بن عيسي وعثمان بن عيسي — 🕳 محمد بن علي الصيرفي 🖚 ماجيلويه 🧢 ابن الوليد 🧢 ابن أبي جيد 🧢 النجاشي والطوسي في رجالهما. له الحسين بن سعيد - احمد بن محمد بن عيسي - الصفار - ابن الوليد - ااصدوق في كمال الدين.

له محمد بن عيسى - أحمد بن زياد - الصفار - ابن الوليد - الصبوق في كمال الدين. أبوبكر أحمد بن المنذر الصنعاني ← أبو عمرو عصمة بن أبي عصمة البخاري ← محمد بن صبيح بن رجاء بدمشق ← نسخة خطية.

معمر بن واشد → عبدالوزاق بن همام → عبدالله بن المبارك ← عمرو بن جامع الكندي → أحمد بن عبدالله الهمداني → التعماني خي العبدالله عبدالله المبدالي المبدالي عبدالله المبدالي عبدالله المبدالله المبدالله عبدالله المبدالله المبدالله عبدالله المبدالله المبداله المبدالله المبداله المبدالله المبدالله المبدالله المبدالله المبدالله ال

له عبدالواحد بن يونس و عبدالعزيز بن يونس و محمد بن همام بن سهيل ۽ النعماني في الغيبة.

ممام بن نافع الصنعاني ← عبدالرزاق ← عبدالرزاق بن همام ← إبراهيم بن عمر اليماني ← الحسن بن أبي يعقوب الدينوري ← نسخة خطيّة والحموني في منهاج الفاضلين. محمد بن هارون السندي ۽ نصر بن مزاحم و عبدالله بن المغيرة وحفص بن عاصم ۽ القاسم بن إسماعيل الانباري ۽ علي بن محمد بن عمر الزهري ۽ تفسير فرات.

الحسن بن محمد الهاشمي ← محمد بن أسلم ← محمد بن علي الصير في ← الخواتيمي ← طب الانمة عليهم السلام

عبدالله بن مسكان ← حماد بن عيسي ← يعقوب بن يزيد ← سعد بن عبدالله ← والد الصدوق ← الصدوق.

لمه ابن أبي نجران والحسن بن على بن فضال - الفضل بن شاذان

أبو الحسن الأزدي ← عبدالله بن القاسم ← سليمان بن سماعة ← أبو علي الطبرسي ← تأويل الايات.

نصر بن مزاحم ← الحسين بن نصر بن مواحم ← الحسين بن الحكم الحبري و عبيد بن كثير ← محمد بن القاسم ← ابن الجُحام ← تأويل الايات.

محمد بن مروان ← علي بن محمد بن مروان ← محمد بن القاسم ← علي بن محمد الجعفي ← محمد بن العباس ← اللوامع النورانية.

عيسي بن أيوب الهمداني 4 كتاب التحفة في الكلام 4 الشيخ الحرّ في إثبات الهداة.

أبو الحسن علي بن يحيى - علي بن يوسف - بشر بن المفضل - أحمد بن محمد بن عبير - عبدالعزيز بن يحيى محمد بن أحمد - محمد بن عبدالله الصوفي - الحسكاني

لم أبر أحمد المصري - أبوبكر الجرجرائي - الحسكاني في شواهد التنزيل عبدالله بن شريك -، محمد بن خالد بن الضبي -، سعيد بن خثيم -، عبادة بن زياد -، جعفر بن محمد بن هاشم -، نفسير فرات.

عدر بن اذينة –

| \$ \frac{1}{6} \fra | محمد بن أوس عبر الحسن بن أم الفظاب معمد بن عبدالله المحبري ب محمد بن أما المعاري ب الشيخ الطوسي ب نسخة خطية .  - محمد بن عبر عبر عبر الحسن بن أم الفظاب المحبري ب الكذاب الأبات المحبري ب المحبري بياد المحبري بالمحبري بالمحبري ب المحبري بالمحبري بالمح |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | محمد بن أبي معير بن أبي معير بن أبي معيد بن أبي معيد بن أبي المعيد المعيد بن أبي المعيد المعيد بن أبي المعيد المعيد بن ال |

#### أحوال أبان بن أبى عياش

\* نوبندجان: قال البلاذري في الفتوح ص ٣٧٨ ـ ٣٨٠: كان عثمان بن الحكم بن أبي العاص عاملاً لعمر على البحرين وعمان، فحمل على منطقة فارس وتصرُّف نوبندجان في سنة ١٩ الهجرية، وكان عسكره من أزد وعبدالقيس.

ويراجع عن نوبندجان ووجود المشهدين فيها: الذريعة ج ٢ ص ٩٣ رقم ٣٧٠.

ثم إن تشيع عبدالقيس يرجع إلى سنة ٣٠ه، ثم فشا الأمر بينهم. يراجع: الذريعة ج ٢ ص ١٠٨ رقم ٤٣٠.

#### عصمة بن أبى عصمة إسرائيل بن يحماك أبو عمرو البخاري

روى عنه أبوطالب محمد بن صبيح بن رجاء، روى بـدمشق. كـان مـقيماً بـمصر، تحوَّل إلى دمشق. ذكر الفضل بن جعفر أنه سمع من عصمة سنة ثلاثمائة.

المصدر: تاریخ دمشق: ج ٤٠ ص ٣٥١رقم ٤٧٠٠.

#### محمد بن صبيح بن رجاء أبوطالب الثقفي

المصادر: تاريخ دمشق: ج ٥٣ ص ٢٧٤ رقم ٦٤٦٤. تاريخ الإسلام (للذهبي): سنة ٥٣- ٢٨١/ص ٢٣٥.

#### الفصل ١٠: مخطوطات الكتاب

لقد بلغت مخطوطات الكتاب ٧٠ نسخة، وقد وجدت مضافاً إلى البلدان المذكورة في المخا من اليمن، وفي بغداد والبصرة والكوفة من البلاد العراقية، وفي شيراز من البلاد الايرانية.

# المخطوطات التي حصلنا عليها بعد الطبعة الأولى وهي ١٠ نسخ:

#### فمن النوع «ب»:

١. نسخة مكتبة مدرسة إمام العصر الله بشيراز، في مجموعة رقمها ٢٥٦، تاريخها١١١٢ق.
 حارزك هاف فه سن المكتبة حراص ١٠٩ . هذا ملخصه محمد عقر قمها ٢٥٦

جاء ذكرها في فهرست المكتبة: ج ١ ص ١٠٩. وهذا ملخصه: مجموعة رقمها ٢٥٦ تضم ٧كتب وهي: ١ - التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير. ٢ - التخلف عن جيش أسامة. ٣ - شرح عدة أحاديث. ٤ - الأربعين في أصول الدين. ٥ - كتاب سليم بن قيس. ٦ - حاشية على مبحث الإمامة من الشرح الجديد للتجريد. ٧ - رسالة في إثبات الإمامة. وكتاب سليم تقع من الورقة ١٣١ إلى ١٩١ وهي ٦٠ ورقة ٣٣ × ١٢ سم، تاريخ كتابتها يوم الإثنين ٢٧ محرم سنة ١١١٢. والكتاب الأول كتب في مكة المكرمة عند الكعبة الشريفة، والكتاب الخامس كتبها يوسف الكشميري لأستاذه عبدالرشيد الإصفهاني وهو من ذوي القرابة للعلامة المجلسي، وعلى النسخة تملّك محمد مسيح بن محمد هادي. سقط من أول النسخة ورقة واحدة كانت تضم أسناد الكتاب و آخرها ناقصة على الحديث ٣٤.

أقول: رأيت نسخة مصورة عن الأصل في سنة ١٤١٥ بعثها إليَّ مدير المكتبة وقابلت متن الكتاب المطبوع عليها، وهي من النوع «ب». فكانت أول الموجود من كتاب سليم قوله «... ورعاً واجتهاداً ولا أطول حزناً منه»؛ وآخر النسخة: «طلبي إليه الشام على الموادعة وهو الشيء الأول الذي ردُني ...» ثم بعده ورقة أوله: «فيه وإن الله سبحانه فرض طاعتك فيه على المؤمنين. وصلى الله ...». ولا شك في حذف أوراق بين هاتين الورقتين. وكتب في آخره: «في حكومة إبراهيم خان». وسترى صوراً عنها في النماذج المصورة.

#### ٢. نسخة مكتبة مدرسة السيد الخوئي بمشهد ، في مجموعة رقمها ٨٧.

جاء ذكرها في فهرست المكتبة: ص ٥٦، وهذا ملخصه: مجموعة رقمها ٢٥٦ تضم ٣كتب وهي: ١ -كتاب سليم (الورقة ١-٧٧). ٢ - ايضاح دفائن النواصب (الورقة ٨٣ ـ ١٤١). ٣ ـ نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت (الورقة ١٤٢ ـ ٢٠٩).

فكتاب سليم تقع في ٧٧ ورقة ٢١ ×١٦ سم، كتب بخط النسخ في ١٣٣٧ ق. قـابل الكاتب كتاب سليم بنفسه مرة وبمساهمة السيد كاظم الطباطبائي التبريزي مرة أخرى في ١٧ ربيع الثاني سنة ١٣٣٧.

أقول: رأيت النسخة في المكتبة في سنة ١٤١٧ وهو من النوع «ب»، وقابلت متن الكتاب المطبوع عليها، وكان وصف النسخة كما جاء في فهرست المكتبة تماماً، وسترى صوراً عن هذه النسخة في النماذج المصورة.

#### ٣. نسخة الشيخ ابن حاتم الدمشقى المتوفى ٦٧٦ ق.

ذكر كتاب سليم في كتابه «الدر النظيم في مناقب الأئمة اللهاميم»، وروى فيه من أحاديثها في ص ٣٧٩، ٤٩٦ والظاهر أنها من النوع «ألف» أو «ب».

#### ومن النوع «ج»

#### ٤. نسخة الشيخ الرازي صاحب كتاب «نزهة الكرام» من علماء القرن السابع.

أورد رحمه الله في كتابه نزهة الكرام: ص ٥٣٩ ، ٥٥٥ ، ٥٥٧ ، ٥٦٦ ، عدة أحاديث من كتاب سليم لاتو جد إلا في النوع «ج» فقط، ومن ذلك نعلم أن نسخته كانت من النوع «ج».

#### ٥. نسخة الشيخ الحر العاملي الثانية

ذكر رحمه الله في أول كتابه «إثبات الهداة»: ج ١ ص ٢٩، المصادر التي استخرج منها أحاديث كتابه وعدَّ منها كتاب سليم وأورد كثيراً من أحاديثه في أبوابه، ومن جملة ذلك ما أورده في ج ١ ص ١٦٦ ح ٨٥١ وهو حديث خيثمة عن إبراهيم النخعي، و ح ٨٥٢ وهو حديث وصية أميرالمؤمنين علا وج ٢ ص ٥٠٥ وهو خطبة أميرالمؤمنين الله في البصرة، وهذه الأحاديث الثلاثة لاتوجد إلا في النوع «ج» من النسخ، ونعلم من ذلك وجود نسخة من هذا النوع عنده غير ماكان لديه من النوعين «ألف» و «ب» اللتين مرً ذكر هما.

#### ٦. نسخة محمد جعفر الخرَّم آبادي بإصفهان، تاريخها ١٠٧٨ ق.

ذكرها السيد الجلالي في فهرس تراث أهل البيت ﷺ: ص ١٣٦.

وذكرها أيضاً في فهرس مخطوطات الشيخ شير محمد الهمداني حيث صرح بأن النسخة الثالثة من كتاب سليم الذي استنسخها الشيخ المذكور، منتسخة عن نسخة بخط محمد جعفر الخرم آبادي بإصفهان سنة ١٠٧٨، وهو من النوع «ج».

#### ٧. نسخة مكتبة مجد الدين النصيري الخاصة بطهران، رقمها ١٣٥.

أقول: وصلتني وصف النسخة كما يلي: نسخة مصححة عليها علامات البلاغ، ووشح الكاتب اسمه هكذا: «بقلم أقل الأقل المحتاج إلى ربي العلي فخرالدين حيدر بن محمود الحسيني المنكري لخزانة مولانا السيد الأنجب الأفخم الأجل الأعظم الأتقى دوحة شجرة آل طه ويس مولانا ميرزا محمد حسين خلد الله نعمه ...».

والنسخة منتسخة على نسخة سنة ٦٠٩، فقد جاء فيها: «بلغ الاعتناء والتصحيح بنسخة قديمة جداً تاريخها في آخر الجزء الأول: غرة ربيع الآخر من سنة تسع وستمائة، كتبه أبومحمد بن الرماني حامداً مصلياً على رسوله وآله».

والنسخة من النوع «ج» الذي يتضمن نسختين من كتاب سليم.

أوله: «هذا كتاب سليم بن قيس الهلالي رحمة الله عليه، رواه أبان بن أبي عياش وقرأ جميعه على سيدنا علي بن الحسين هي»؛ و آخره: «وأما الناصب لنا والمعادي لنا فمشرك كافر عدوً لله، والعارفون بحقنا المؤمنون بنا مؤمنون مسلمون أولياء الله».

#### ٨. نسخة مكتبة السيد الكلپايگاني بقم في مجموعة رقمها ٥٠/٣٠ ، تاريخها ١١١٣.

جاء ذكرها في فهرست المكتبة: ص ٨٧ ملخصاً هكذا: «الكتاب الثاني من المجموعة، ٣٧ ورقة من الورقة ٢٠ إلى الورقة ٥٧ ، ٢٨ × ٢٣ سم».

أقول: رأيت النسخة في المكتبة في سنة ١٤٢١ وقابلت متن الكتاب المطبوع عليها، وإليك فيما يلي وصف النسخة: مجموعة تضمنت كتابين: أولهما عيون أخبار الرضائل وقد سقط أكثره وبقي منه ١٩ ورقة، وكتب في آخره: «في يوم الثلثاء من شهر جمادى الأولى سنة ١١١٣ على يد شمسا بن سليمان الطالقاني ...». ثانيهما كتاب سليم وهو من الورقة ٢٠ إلى ٥٧.

وهو من النوع "ج" وأوله ناقص مثل جميع نسخ هذا النوع هكذا: "... يحاسبون منهم من يغفر له ويدخله الجنة بالإقرار ...". وآخر القسم الأول منه يختم على قوله: «فلما سمع ذلك معاوية أمر للحسن والحسين بألف ألف درهم لكل واحد بخمسمائة ألف درهم". ثم قال: «تم كتاب سليم بن قيس ... وحدَّث الإمام السجاد الله ..." ويذكر كلامه الله بتأييد كتاب سليم نقلاً عن مختصر البصائر ثم يقول: «وجدت نسخة أخرى تعزى إلى سليم ... بسم الله ... قال سليم: كنا جلوساً حول أميرالمؤمنين عليه السلام ... »؛

وآخر النسخة «والعارفون بحقنا المؤتمُّون بنا مؤمنون مسلمون أولياء الله ...».

والمجموعة بخط النسخ الجيد، وبقرينة اتحاد الخط والكاغذ في الكتابين يعلم اتحاد الكاتب والتاريخ فيهما؛ وسترى صوراً عن هذه النسخة في النماذج المصورة.

#### ومن النوع «هـ»

#### ٩. نسخة مكتبة السيد محمد باقر الطباطبائي بكربلاء، في مجموعة رقمها ٢٨٨.

جاء ذكرها في فهرست مخطوطات السيد الطباطبائي: ص ١٧٠ وملخصه: «مجموعة تضم ٣كتب: ١ - التوحيد لمفضل بن عمر. ٢ -كتاب سليم. ٣ - رسالة في حرمة الغيبة للشهيد الثاني.

والنسخة بخط النسخ الجيد، أصلحت بعض حواشيه. الناسخ مجهول، ٤٤٢ صفحة ٢٤ × ١٢ سم، وآخر كتاب سليم ناقص».

#### ١٠ . نسخة السيد محمد علي الشاه عبد العظيمي المتوفى ١٣٣٤ ق.

قال في الذريعة: ج ٢٦ ص ٤١١: «انتخب السيد الشاه عبدالعظيمي من كتاب سليم عدة أحاديث قبل طبع الكتاب». و هو يدل على وجود نسخة من الكتاب عنده.

#### \* معلومات أكثر عن المخطوطات المذكورة في الطبعة السابقة

\* نسخة مكتبة مجلس الشورى الجديد بطهران في مجموعة رقمها ٢٥٢، تاريخها ١٣٠٦. هي نسخة مكتبة السيد محمد مهدي راجه بفيض آباد الهند انتقلت إلى طهران، وقد ذكرها في الذريعة: ج ٢ ص ١٥٩. كما قد ذكر ناها في الطبعة الاولى من كتاب سليم: ص ٣٧٦ رقم ٥٥، في عداد النوع «ه» التي نص عليها من غير تعريف بخصوصياتها، ثم عثرنا على هذه النسخة التي نُص فيها على أنها نسخة مكتبة السيد محمد مهدي راجة. لذك جعلناه في النوع «ب» من دون أن نعدًه نسخة جديدة.

جاء ذكرها في فهرست مكتبة مجلس السنا السابق في طهران: ج ٢ ص ٤ وملخصه: «مجموعة رقمها ٦٥٢ بخط النسخ في ٢٣٠ ورقة ١٢ × ٧ سم مختلف السطور. في النسخة خاتم مكتبة السيد أبي جعفر تعلقهدار سرپور في سنة ١٣١٣. وهي مجموعة تضم ٦ كتب: ١ - نفحات اللاهوت في كفر الجبت والطاغوت، نسخ السيد كلب مهدي. ٢ - أصل سليم بن قيس الهلالي، نسخ أبو محمد الحسن بن علي السجاد الحائري في ٥ ذي الحجة ١٣٠٦ في كربلاء. ٣ - القضاء والقدر، نسخ الحائري (المذكور) في ٢٤ ذي الحجة ١٣٠٦ في كربلاء. ٤ - صورة بحث للسيد حسين بن عبدالصمد الجباعي العاملي. ٥ - الفصول في علم الأصول، للخواجة نصير. ٦ - خلق الأعمال للدواني، نسخ غلامرضا الزنجاني في أول ربيع الثاني ١٣٠٦.

أقول: رأيت النسخة في المكتبة في سنة ١٤١٥ وقابلت متن الكتاب المطبوع عليها، وإليك فيما يلي وصف النسخة: مجموعة تضمنت ٦ كتب ثانيها كتاب سليم وهو من الورقة ٩٧ ظ إلى ١٦١ و. وهو من النوع «ب» وفي أوله أسناده هكذا: «حدثني أبو طالب محمد بن صبيح بن رجا ...». ويوجد في صدر عدة من أحاديثه سند الدينوري الموجود في بعض نسخ النوع «ب».

وقال في الورقه ٦٦ منه: «هذه صورة نسخة كانت بأيدينا من كتاب سليم بن قيس ووجد بعض الأخلاء نسخة في محروسة إصفهان ذكر أنها نسخة المرحوم المجلسي المتقدم، وفي آخرها زيادة على ما في نسختنا هذه حديث همام المعروف وأربعة أحاديث أخرى هذه صورتها ...»، ثم أورد الأحاديث الخمسة. وهذه العبارة بعينها مرّت في النسخة ١٩ فراجع. وتاريخ كتابة كتاب سليم يوم السبت الخامس من ذي الحجة الحرام ١٣٠٦ في كربلاء على يد أبي محمد الحسن بن علي السجاد الغفاري الكربلائي الحائري.

ثم إنه يوجد على النسخة خاتم مكتبة السيد أبي جعفر تعلقة دار سرپور في ١٣١٣، ثم خاتم مكتبة السيد محمد مهدي راجه في هيدپور الهند برئاسة پيرپور في سنة ١٣٣٥، ثم نقلت من الهند إلى مكتبة مجلس السنا بطهران. وسترى صوراً عن هذه النسخة في النماذج المصورة.

#### \* نسخة مكتبة مجلس الشورى بطهران، رقمها ٥٣٦٦

هي النسخة المذكورة في ص ٣٦٨ تحت الرقم ٣٨.

جاء ذكرها في فهرست مكتبة مجلس الشورى القديم: ج ١٦ ص ٢٧٤ وملخصه: «مجموعة تنضمنت أربعة كستب: ١ -كفاية الأثر. ٢ - الأحاديث في فضائل

أميرالمؤمنين على ٣- كتاب سليم. ٤ - أخبار وأحاديث شيعية.

المجموعة في ١٩٦ ورقة، في كل صفحة ١٩ سطراً، وهي بخط النستعليق. يقع كتاب سليم من الورقة ٧٤ في ١١٥ و، وهو من النوع «ج». أوله: «وعن سليم قال: إني لقيت ابن عباس في بيته وعنده رهط من الشيعة ...»، وآخره: «والمعادي لنا فمشرك كافر عدو لله والعارفون بحقنا المؤمنون مسلمون أولياء الله». وسترى صوراً عن هذه النسخة في النماذج المصورة.

#### \* نسخة الشيخ محمد على الأردوبادي في النجف، تاريخها ١٢٧٠

هي نسخة المحدث النوري المذكور في ص ٣٤١ تحت الرقم ١٣ ، انتقلت إلى الشيخ الأردوبادي.

ذكرها الشيخ آغا بزرك الطهراني في الذريعة (المخطوط!) قائلاً: النسخة الكبيرة من كتاب سليم ما رأيته عند الميرزا محمد علي الأردوبادي في النجف، وهي بخط السيد محمد الموسوي الخونساري، فرغ منه في رجب ١٢٧٠، وقد استنسخها السيد محمد عن نسخة في آخرها مقدار أربع وريقات ذكر كاتبها أن هذه الوريقات الزائدة من كتاب سليم بن قيس كانت في نسخة العلامة المجلسي. ومجموع هذه النسخة ثلاثة آلاف وخمسمائة بيت، وافتتاح سنده هكذا: «حدثني أبوطالب محمد بن صبيح بن رجاء بدمشق في أربع وثلاثين وثلاثمائة، قال: أخبرني أبوعمرو عصمة بن أبي عصمة البخاري، قال: حدثنا أبوبكر أحمد بن المنذر بن أحمد الصنعاني بصنعاء مشيخ صالح مأمون جار إسحاق بن إبراهيم الدبري -قال: حدثنا أبوبكر عبدالرزاق بن همام بن نافع الصنعاني الحميري، قال: حدثنا أبوعروة معمر بن راشد البصري، قال: دعاني أبان بن أبي عياش س.... وبعد سدس الكتاب ذكر السند هكذا: «حدثنا الحسن بن أبي يعقوب أبي يعقوب، قال: حدثنا إبراهيم بن عمر اليماني، عن عمه عبدالرزاق بن همام، عن أبيه، الدينوري، قال: حدثنا إبراهيم بن عمر اليماني، عن عمه عبدالرزاق بن همام، عن أبيه، عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن عر أبان بن أبي عياش عن سليم بن عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن عمر البماني، عن عمه عبدالرزاق بن همام، عن أبيه، عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن عر أبان بن أبي عياش عن سليم بن قي أبان بن أبي عياش عن سليم بن عر أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس».

١. الذريعة (مخطوطة بخط المؤلف في مركز إحياء التراث الإسلامي): رقم ٩٩٦ و ١٠٥٧.

الملحق في الطبعتين الثانية والثالثة ..........

#### \* نسخة الشيخ شير محمد الهمداني الثانية

هذه النسخة مذكورة في ص ٣٥٣ تحت الرقم ٢٧، وهي منتسخة عن نسخة الشيخ الأردوبادي التي هي نسخة المحدث النوري بعينها.

#### \* نسخة السيد عبدالمجيد الحائرى الشيرازي، حدود ١٣٤٥

إن السيد عبدالمجيد بن محمد رضا الحسيني الحائري الشيرازي روى عن كتاب سليم في كتابه «ذخيرة الدارين فيما يتعلق بسيدنا الحسين الله التي ألَّفها في سنة ١٣٤٥ ه في النجف، وذلك في ص ٧٠ منه. وبما أن نقله عن كتاب سليم كان قبل طبع الكتاب فلابد من عثوره على مخطوطة من الكتاب.

ولمنذكرها في عداد المخطوطات وإنما أوردناها بما أنها يعدُّ معلومات أكثر عمن المخطوطات المذكورة في الطبعة السابقة.

#### الفصل ١١: طبعات الكتاب ومنتخبه وترجمته بسائر اللغات

#### \* طبعات الكتاب

طبع الكتاب لأول مرة قبل أكثر من ستين عاماً ،كما طبع منتخبه قبل إخراج أصله ، وطبعت ترجمته بالاردية لأول مرة قبل ثلاثين عاماً ، وطبعت ترجمته بالفارسية لأول مرة قبل عشرين عاماً ، وطبعت ترجمته بالانكليزية قبل أربع سنوات.

وذكر في مجلة تراثنا: العدد ٢٢ ص ١٤٧، طبعة حجرية للكتاب بطهران، ولمأعثر عليها ولعله منتخب الكتاب الذي مرَّ ذكره.

وهذا مجمل طبعات الكتاب:

ا. طبع الكتاب في ثلاث مجلدات \_ وفي ١٤٧٢ صفحة \_ للمرة الثانية مؤسسة الهادي في سنة ١٤١٦ ق مع إضافة ملحق يحوي بعض المعلومات الجديدة .

وهذه التي بين يديك هي الطبعة الثالثة التي تطبعها منشورات الدليل بقم في سنة ١٤٢٣ ق مع إضافة ملحق يحوي المعلومات الجديدة والتخريج الموضوعي. ٧. طبع الكتاب في مجلد واحد، وقد طبعه مؤسسة الهادي بقم في ٦٤٠ صفحة، سنة ١٤٠ ق. في القطع الوزيري. وهو تلخيص لمقدمة الطبعة السابقة ، وإبقاء المتن كما كان مع حذف كثير من الهوامش ، وتلخيص في التخريجات السابقة وإضافة التخريج الموضوعي وحذف كثير من الفهارس.

وقد أعاد طبعها للمرة الثانية مؤسسة الدليل بقم في سنة ١٤٢٢ ق مزيدة منقحة.

#### \* مصادر عن طبعات الكتاب

١. إحقاق الحق: ج ٢ ص ٤٢١.

إماميه مصنفين كي مطبوعه تصانيف اور تراجم، للسيد النقوي: ج ١ ص ٨٠ رقم ٤٤٤.

- ٣. تذكرة علماى امامية باكستان: ص ٣١٤.
- ٤. دراسة حول الأصول الأربعمائة ، للسيد الجلالي : ص ٣٩.
  - ٥. الذريعة: ج ٢ ص ١٥٩ ، ج ١٢ ص ٢٢٧.
- ٦. شيعة كتب حديث كي تاريخ تدوين، للسيد حسين مرتضى: ص ٢٠١.
  - ٧. كتابنامه (وزارة الإرشاد): العدد ٥١ ص ١٦٤ رقم ٧٢.
  - ٨. فهرس تراث أهل البيت ﷺ ، للسيد الجلالي: ص ١٣٦.
  - ٩. فهرست المطبوعات العراقية (لسنة ١٨٥٦ ـ ١٩٧٢): ص ٤٨٨.
- ١٠. مجلة تراثنا، نشرة مؤسسة آل البيت ﷺ لإحياء التراث: العدد ٤ ص ٢٢٩، العدد ٢٢ ص ١٦٢.
   العدد ٢٢ ص ١٤٧، العدد ٣٩ص ٤٦٥، العدد ٣٦ ـ ٦٤ ص ٨٥ ـ ١٦٢.
  - ١١. مجلة آينه پڙوهش: رقم ٦٢ ص١١٣

Synopses of the Open School Monographs ( Chicago ) ۱۲. ( مصوي: مقم ۸۹. )

#### \* ترجمة كتاب سليم بالفارسية

 تمَّ إعدادها قبل انتهاء العمل في المتن العربي وكانت هناك معلومات كثيرة لم تذكر فيها. مضافاً إلى أن ترجمتها لم تكن على النسخة التي قوبلت على ١٤ مخطوطة وإنما عمل فيها على الطبعات السابقة للكتاب مع إضافة العبارات المهمة التي أُضيفت في بعض الأحاديث نتيجة المقابلة على النسخ الأربعة عشر.

لذلك قام حفظه الله بإعداد ترجمة جديدة على أساس الطبعة الجديدة من المتن العربي بما حوت من المقدمة والمتن والمستدركات والتخريجات. وفي هذا الصدد قام بتلخيص المقدمة العربية مع المواظبة على عدم إسقاط شيء من مطالبه، ثم ترجمة كاملة للمتن العربي مع وضع العناوين الحاكية عن محتوى كل شطر من أحاديثها وذكر ما هو الأهم من محتوى الهوامش، وايراد التخريجات آخر كل حديث، واكتفى بتسعة فهارس و تعريف للكتاب باللغة الإنكليزية. فكانت المقدمة إلى ص ١٩٠ والمتن إلى ص ١٩٠ والمتن إلى

ونشرته مؤسسة الهادى بقم في سنة ١٤١٦ ق ، بالقطع الوزيري في ٧٧٦ صفحة، وأعيد طبعها في سنة ١٤١٧ و ١٤١٨، كما وأعاد طبعها بعد ذلك منشورات الدليل بقم في سنوات ١٤١٩ و ١٤٢٠ و ١٤٢١ و ١٤٢٢.

ونشرت الترجمة الفارسية منشورات الدليل أيضاً في القطع الجيبي طبقاً للطبعة الأخيرة من المتن العربي في مجلد واحد. وسترى صورة عنها في النماذج المصورة.

- \* قام بترجمة كتاب سليم بالفارسية ملفقاً بمتنه العربي ، المرحوم العلامة الشيخ محمد باقر الكمرهاي المتوفى ١٤١٤ ق. ونشرتها مؤسسة أهل البيت على في سنة ١٤١٢ ق، في ٥٥٦ صفحة في القطع الرقعي.
- \* قام بالاقتباس عن كتاب سليم و ترجمته بالفارسية و تدوينه تحت عنوان «تاريخ سياسي صدر إسلام» الدكتور محمود رضا إفتخار زاده. فاختار ٦٦ حديثاً من أحاديث الكتاب مما يتصل بموضوعه وقسَّم الكتاب موضوعياً على سبعة فصول وقدَّم له مقدمة في ٧٢ صفحة. وقام بنشرها منشورات رسالت قلم بطهران في سنة ١٤١٩ ق في القطع الوزيري في ٤٨٠ صفحة.

#### \* ترجمة كتاب سليم بالأردية

- \* ترجمة الكتاب إلى اللغة الأردية للشيخ ملك محمد شريف الشاه رسولوي جُدِّد طبعه في ٢٨٨ ص في سنة ١٤٠٠ ق، كما وأعيد طبعها في القطع الرقعي وبصورة جديدة في سنة ١٤١٥ ق، وقام بطبعها مكتبة إبلاغ العمران في لاهور في پاكستان؛ وسترى صورة عنها في النماذج المصورة.
- \* قام بترجمة الكتاب إلى اللغة الأردية أيضاً العلامة المرحوم السيد ذي شأن حيدر الجوادي الهندي المتوفى ١٤٢١، وقام بطبعه «جوادية عربي كالج» في مدينة بنارس بالهند في عدة أجزاء طبعت في أعداد من مجلة المؤسسة.

#### \* ترجمة كتاب سليم بالإنكليزية

\* قام السيد على يوسف بترجمة كتاب سليم مع مقدمة مختصرة إلى الإنكليزية تحت عنوان: The Book of Sulaim bin Qays Al-hilali

وقام بطبعها مؤسسة «أُپن اسكول» بشيكاغو في إمريكا في سنة ١٤١٩ في ١٦٠ صفحة في القطع الرحلي؛ وستري صورة عنها في النماذج المصورة.

#### الفصل ١٢: النماذج المصورة

نقدم هنا ١٣ صورة تتعلق بالنسخ المخطوطة ونماذج عن طبعات الكتاب وترجمته بالفارسية والأردية والإنكليزية . المماسه الرحين الرحيم وبدنستعبن

قال حديثي ابي طالب عن بن منهي بن خاليه مستى سنذا مديع وغلبين وتلقابنا قال اخبرني ابي بمراح عصمة ابناي عصمة البناري قال حدثنا ابي بكراح مربز المند و به السنعاني بصنعا شير صالح ما مون جاراسها ق بن ابراهم المتبري قال حدثنا ابوع و تاجه من المنت بكر عبد لالوزق بن هام بن نافع الصها اليحري قال حدثنا ابوع و تدعي بن ولشد البصمي قال دعاني ابن بنها عبقات ق جرمي تدبي شهوفقال ليحاني المنت من الماست عنه فاتق العدى و يعقل المنتها المنت المنت عنه فاتق العدى و يعقل المنتها المنتها المنتها المنتها المنتها المنتها المنتها والمنتها المنتها و منتها في المنتها المن

حزيانا

141

ان يطريخ است عنه عون على بايطا لب عليدالسلام والآي نفيسه به استعجب ادم ان يحلف استروسي في من وصان بتي او عليث بزوه المصن كالبنبتي والولايتراجيل وإيطالب صوات استيسميدي وأين نفسى بيريا ارى بواحيم ملكي السريات والارس كا اتخداه حديد كالدري وكالآو ارلعلى علائا ساسير بعدي والذي نفسى بحماعلم الشمن تكليما ولااقام عسايب للعالمين الانبرة ومرفة عي صلي بمساية والذي نفسيبية ماتبى مني قطاكا بمرخى والافرار لنابالو لأبذوكا استاعل ملق من التراكظ الديكل العبي ويرك والاق العلي معدي تم سكت فقلت فغيره فادحلنا الشماقال المهمعت دسى التسميع استعليه وألديقهاعلى فقيره الرحل التداول مسيور سيد... ويان حدة الامتروالشا عدل عليها والمتولي بعبتها بداوع بساحب السنام بعشاري الاعظموط بق الحق لا يج السبيل صلط اسالمستقيم بدايس عدى مدى الصنلالة يبصر بسن العرب بنجوا المناجئ ويماريبين ألمعت وييص منالخة ويجه بالسيئنات ويدفع ألضيم وينزل الرحت وعيعب استدائدا ظرة وانه ونسانهالناطق وخلقه وبدءا لمسيطن عاعبا دكالوحت ووجيتكا اسعيات كأكم وحسبدالطا حابيب وصلبسالقي المتين وعرد تدالون فالتحلانفها لهاوبابهالذي يوتيج سدوببسالة عمن دخركان اساوعله علىاصاط في موتيهن عديد الالين ومن الكرة مع ما المالناروع مرعن سلمه بقيس قال معد النان العاصية والانعليا معال التسقيه بأب فتسالس ف مخلى كان من سناومن خرج مندكان كافل

الله والمنطق والحافق والحافي م المنطب المنطب المنطبة المنطبة والمنطبة المنطبة المنطبة المنطبة المنطبة المنطبة المنطبة والمنطبة المنطبة المنطبة

ورعا ولا اجتماع إولا إطول حزيا مبشولا إبشد حولا لف ولا استد بغضالتهوتهم والاوميذا كأال مخترةست فقدة ابرالوان وفكنت السالفي لفتان بروشع فتنضه لعاديت كنزيء بولاسم بن المسفروج الينيصا التنطيع الدوس معاد بن جبل ومن المان العارس وأبي دروا لمقدا ورحمرات وعن عياب ابيطالت وعطار والبرااس عازب تم استكفيفا ولم ما خذا فيها غيثًا فإيلبت ال حضرة الوفاة فدعا و فحلالة وقاليا بال الا فدّجا و زير فرارم كالا فالحب والاعند كتباسع مهاس النقات وكبتها مدرفهاا حاقة الأاحب الالطالسا الكال الكسل ينكرونها ولعطويها ومرحى احذبها من أولي والعقروالصدق والرعن عياس الطالب وسلان الفارسى والدورالفقا زروالمعترادي اسودرم لرفيها اسموم احرهم ألاشا فمتطنه الاكون تراحتم والحلية واستنباه معقد عمدتما من عيرهم مراكل والمية بمست بن موسَّتُ ال اح ومَّا فنا عُسْمِى وُلَا مِعْطَعْتِ إِنَّا وَهُمَّا فِنَا عُمْدًا الْمُعْلِكُ المغمدوالتذعرو حلاال تخراص استرات ومت حيا ولاتحدث ملا بترنودمود الامرينى ركته تكسف كمه المصوت مكرور الاسترهما الآمن تتى بعى تنبعة عامل مظالب عمل لدوين وجسن بعجست ولك فدونها الدو وراكم كلمهاع فاليلب يسيم ال ملك يرح المنة معارت بسابعة فقطغت بناوطنها ومينا والكصب المتجروم كالمهاج تن

خەماراىسىسىمەھ فرەنھاعىك فيەجالىشىنىدۇدىلى الله خلىخىبىنىڭدى مخىردالدۇلىمىا، اجىمەبرالىلىپىر الىظاھىرىن وسلىنسلەكتېرا كىنوا بوچىلادالىرى الىلىمىن عادم النفا العكم بعضهم ببعض فكالمسنهم مجعلم فهفرتواعن سعات العفيل من محاهد العهدة اسلافعه وم تحس مرصنا سنلياتم رجني ويطف السكلاط ماعدف دسك المسكري للاسمين واعدن عنى تنسما فستالسلوات الاربع فلاسليخ العلباء فام حكميا فقالا بمالما وافد بلغ بكم مانلطتم وبعدوكم ولهبو للاخويسوم الملامولط اقبلت عنراحمها اولها وتضلكم الغرمعلي غيرد يصفي فكيما لغوا واناعا دعلهم الغلاة ان شاه السويحاكم إلى اللافيله والامعاود فعرع فرعاسديدا هوواص اجى اهاالسام غ دعامر والعاص فقاله باعراعاع الداري بعدواعلها فانعيقال معاد الرجلاقدة تلواومابي الابعهون لوحالعولست لمحطها بنا الرعلى مواتنفأ عطعه وافانت مريلالمقا وعلما يريلالعنا وليسر تعاط والأ علىال لمفريم مانجا فيعل العراقات ففربهم وككما لذالهم لم ان دوه اختلفوا وعوم الي كما الله وارفع المعلف عل للراف الوماح فالمنالغ حاصلا فالح الذا حرصالك ع الصنف طكر تعداب دا بما خدع بماعليا لملى طليدالسام على المرادعة وهوالنى الإولي النجيعين

### بماسد الرج الرجيم وباستعين

فالحديث فابط أنبعد بن صبيرين وجابد مشق سنة اربع وثلثين وتلمالترقال اخرنى اوعروعصد وبالمعاد تقالغا وقالم أأسكر احدبز الناب كراح المالسنان لمنعاتج شيخصالعملمون جاز اسخن بن الديرى قال حدّثنا ابريكر عبدالرزّل ف بن هام بن النافع ا الحيي مالحد تناابوع ردمع بن الشد المجرى فالدعاني لبعياش وبلموتد بغوشهم فقاليات رأيت التيلة روياات مخليفان اموت سريكاوات رأيتك الغداة ففرجت بك التركيث اللبلةسليم بن تسول ما الذفقال إيالبان الك ميت من أيامك هذف فاتن الله فرود سبى والا تستيعا ونوبى باضنت ليكتانها والك لاضعها الإعند رجل مضيعترعلى بابطالسك المترعليدلددين وحسب فالمآجرت بك الغداة فرحت برؤتيك ودكرت رؤياى ت سليم تسرحين قلم الجاج العران سأل عنرفه وبمنرفوقع الينا بالنوبيد جان متواربًا فل معنا في الدَّاد فلهاد رجلًا كان اسْدُ ورَعًا وَلا اجتِهَا ذَى لا الحول حَرْ نَا منه و لا اسْدَحُوكُ لغشدوكا ائتذ بنستالشهوة نغت مندوا كآيمة لإاب العجعثرة سنتروة دفرأ تناهل وكنت اسلام فيدة في عن بدير فعمت منداحاني كثير عزع بن ايسلة بن امسلة رق النبي فَلَ السَّمَ الدِّوسِ اللَّهِ والدَّوسِ اللَّهِ والمعدادج المنافع النبي فَل النَّالِينُ اللَّه المنافع ا الله وعن عَلَى بن ابيطالبَ عليه الساوم وعز عمّار والبراء بن غارب مُ استكمّنيها ولم يأخذ على فيها ينيا فلم المبث ان حضرته والزفاة فلاعاً وخلافية وألكيا ابان انتى قد جاورتك فلم الس المخامر

للعالمين / الإنبوقة ومعرفة على جدى والذى ىفنى يديا ما نتى بنى الحسالا معرفتى لناوا لافرارلنا الوكان وكاستًا ها خلق والصالفظ الديا لإالتَّبَقْ لروالافرار لعلى جدى مُ سكت فقلت نغيرهذا رحك العدة المصعت وسلى المدرسلى المدعلي والديقول على ديان هذا الإفترولا شاهد عليها والمنولي

بها وهوصاحب السنام الإعظم وطربي التى الابلج السبيل وصالح الله المستقيم بعريه لدى مع الصنالالذبيص برم اللحى بربينج اللناجون ويجالاً من الموت ويؤمن من الخوف ويجوم السيّات وديد فع الضيم وينزل الرحتروهو عين الله الذاظر وإذ نه المسامعة ولسائه الناطق في خلق و بليّ المسبوط بعل عباده بالوجة و وجه رفي السموات والاحض

وحبل القوقى المتين وعروته الوثق القى ١٧ انفصام لها وبابر الدى في تسعم منروبيت الدى فريخ الحال المنافعة من المنت و المجتنب المنت و المجتنب و المنت و المنت و المنت و المنت و المناوسي مقول ان عليا باب نقى الله و نفط المان مؤمنا و فرخ ج منه كان الفارسي مقول ان عليا باب نقى الله و نفط المناف كافرا

وقلافهت وتنسيخ هذه النيخة الشريف في اليوم الثافي والشه المثالث والمنه المشادسة والعرب العرجي بعد ايام اجرالحارب بوقع المدنة بينه ما وه المستنزال الهجرة الذي على المجروال المشارة على المستنزال المهم اجراع والمال المستنزال المهم اجراع والمساور المساور المساور المساور المساور وسل السلام المستنزال المساور وسل السلام المستنزال المساور وسل السلام المستنزال المستنزلة والمالط المرب وسل السلام المستنزلة والمالط المرب وسل السلام المستنزلة ال



العارونن حته ولمرسول فالحيرفي الصنه وسنهد الترعل ظفد المعرين بم المطيعين لع يعظون الجنّة بعنيحساب والمعاندين له المندين المكابعين المناصين اعلاداته يدخلون الذا دبعير حساب وامامابين هذين فهم الناسة هم اصحاب الموازن والمساف الشغاعة قال قلت فرجت عتى الصحت لي شفيت صدري فادع امته ان يجعلنى لمك ولمتيا في الته نيا والهنة قال اللهَلُم عله منهمة العُاتِيل ع (فقال الااعلات شئاسمعتهمن رسول الله صلى المعالية الدوع إنه سال واباذر والمقل دفلت بلي يامه لؤمنين قال فلكا اصعت واسيت اللم العننغ على لايمان ملت والتقيد يقطيق مهولك والولاية لعلم ين الحطائب والايتمام بالامتة من آلحق فاتى فلمونيت مذلك مارب عشرات فلت بإامرللؤمنين فلمستثني فمبذلك وإموذتروا لمقلاد فإادع ذلك متنتس منهمقال لانتعرما بقيت فغن سلم من قىسرالھلالى قال اتى لعندائي نيسته وعدده بهطعن الشيعة قال فن كريهسول ادته صليله اله ولر مويد فنكى قال معمالاتنين وماموم الاتنان الذى قبض ويدم سولادته صابته على اله وحولم العل بيتر واناسره ن اصعاب ه اذ قال الترف بكنف اكتباكم فيدكتا بالن تعنلوا معدى ولن غنتلفوا لمنعم فعون هذه الأمة وقال انرسول ادمه لعج فغضب رسول المتمسلي متمعلية آله غ قال الكمر تنالعوف واناحتى فترك ألكتف نفرا قبل فالح فتال لولاذلك الحواكتيت لكم كتابا لابضل لحد ولاغتلف انتنان فقال بحاللابن عباس فعن ذلك الزحل

ۼٳڛڽؽ؞ڹؠؠ؞ڹۼڒڸۄۅڽڽڂڶؠڵڹڗؠٵڵٷڶڔۅٳٮؾۜٛڿڽؽڡؠ۬ؠڡڹڔڡڹڎۣڣ؋ٛٳێۜٲ ۼ۫ۺۼٷ۩ڶڵڎڰؙػٷڵڶڹؽٳؙۅڵٷؙڛۏؽڣۣڿڽڹۺٵڶؽٵڔۅڽڽڂؙۅڽڬڹۜ؞ۧؽۺڗؽ ڡۣڹۿٵڰڸۿڣۧڽۏڹ؞ؠؠٳڝڃٳڂؚڰڒ؈ڵڛ؊ٵڶۅٲڒڽ۬ۅڶڰڛٳبٵڵٷڸؠؠٳڵڗؖٵڽؽٳڒۺ

سلمان

فتاله لحالحه للت سبيل غلوت الحابث عباس بعيماقام القرم فعلت اتّى بمت عليّا وسلمان وابا ذرّو للمعراد يقولون اندَا لذّا ف فعّال صدقوا الكلاط وستهدت ان على مسالله فلفنت بالسربين جيع اصلاتبلة فيد اختلاف تما تلجم فاعليدان الله قلام به ونهى نه واشكاعليك موضع الاما مد والومتية والعروالفته وزددت على الحادثه ولم تعادم ولم قبراء منم ولمرتضب لم العلاقة فانت جاهل بماجهلت منال عمّا العتدى اليد امل الفنل والولاية دله فيك المتية ان عذبك فبد فبات وان عمّا والعام ف في تنا

A delle mail out of

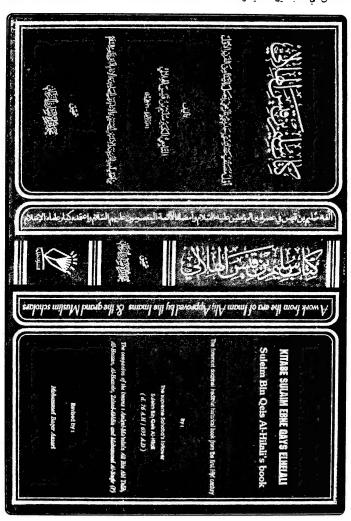

النموذج ٩ : صورة الغلاف في الطبعة الاولى من كتاب سليم المحقِّق في مجلد واحد

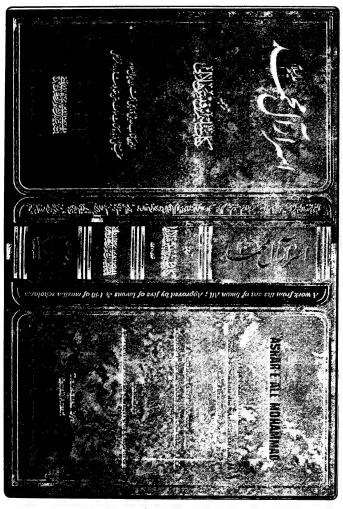

النموذج ١٠: صورة الغلاف في الترجمة الفارسية الأخيرة لكتاب سليم في القطع الوزيري

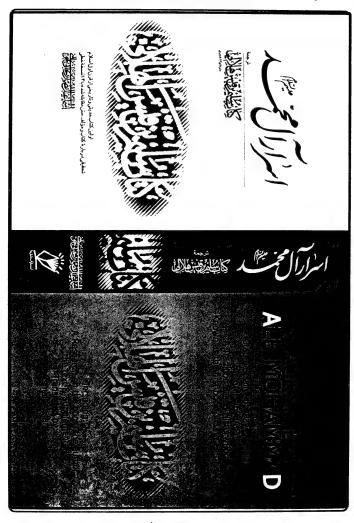

النموذج ١١: صورة الغلاف في الترجمة الفارسية الأخيرة لكتاب سليم في القطع الجيبي

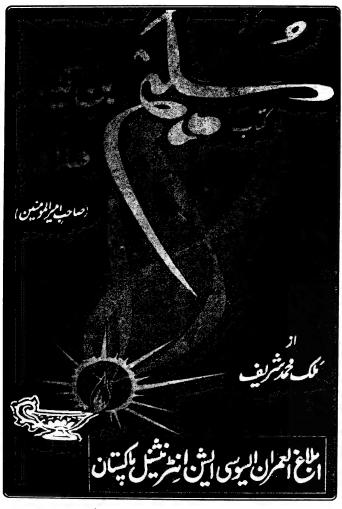

النموذج ١٢: صورة الغلاف في الطبعة الأخيرة من الترجمة الأردية لكتاب سليم

## The Book of Sulaym b. Qays al-Hilali (d. 76 A.H.)

The Companion of the Commander of Faithful Imam 'Ali ibn Abi Talib(peace be upon him)

Translated

Ву

Syed Ali Yousuf

1419/1988



The Open School CHICAGO, IL 60643

#### معلومات جديدة تتعلق بهوامش اصل الكتاب

\* ص ٦٠٠ س ٢٦ في آخرالهامش ١: وفي البحار: ج ٨ طبع قديم ص ٢٩٨، قال الله تعالى: «لأُصلبنَّه (أي عمر) وأصحابه قعراً يشرف عليه إبليس فيلعنه».

ص ٦٣٤ س ٢٨: وقد روى في البحار: ج ١٧ ص ٢٨٨ رواية عن أميرالمؤمنين ﷺ في تفصيل القصة.

- \* ص ٦٣٧ س ٢٥ في الهامش ٩: روى في البحار: ج ٢٠ ص ١٥٢، أن المشركين أحاطوا بعاصم بن ثابت فقتلوه وأرادوا رأس عاصم ليبيعوه من سلافة بنت سعد، وكانت نذرت أن تشرب في قحفه الخمر لأنه قتل ابنيها يوم أُحد، فَحَمَتْه الدَبْرُ. فقالوا: امهلوا حتى يمسى فتذهب عنه، فبعث الله الوادى فاحتمله. فسُمِّى «حمى الدَبْر».
- \* ص ٦٦٢ س ٢٦١لهامش ٢٥: وقد ورد أن أميرالمؤمنين الله كان يسمي أشعثاً (عنق النار». فسُئل عن ذلك، فقال: إن الأشعث إذا حضرته الوفاة تدخل عليه عنق من النار ممدود من السماء فتحرقه وقت وفاته.
- \* ص ٦٨٢ س ١٩١همش ٤٢: وروى في إثبات الهداة: ج ٢ ص ٣٧١ ح ٢٣٢، أن عمر ترك «حيَّ على خير العمل» وقال: خفتُ أن يتَّكل الناس عليها ويدع غيرها!! وقد روت العامة أن النبي الله قد أمر بها.
- \* ص ٦٨٣ س ١١٧ المقامش ٤٩: روى ابن شهر آشوب في كتابه المثالب (مخطوط) ص ١٠٩ اإن الأول (أي أبابكر) أرقَّ سبى اليمن وبيعوا، فوطئت الفروج. فلما استخلف الثاني (أي عمر) أعتق ذلك السبى وقال: «لا أملك على عربي»! فأعتقهنَّ وهن حبالى، وفرَّق بينهن وبين من اشتراهن! فمضين إلى بلادهن ومعهن أولاد أيضاً منهن!! وذلك أن أباموسى ادعى أنه أعطاهن عهداً وحلف على ذلك؛ فردَّهم عمر إلى أرضهم حبالى. \* ص ١٩٨٩ موارد هي إثبات الهداة: ج ٢ ص ٣٢٥ موارد
- \* ص ٧٠٠س ١٢٤لهامش ٣٠: وجاء مثله في البحار: ج ١٨ ص ٦٨ و ٦٩ و ٧٤، وج ٢٠ ص ٧٧ و ٩٥. وقوله إلا إن رسول الله على كان من أشجع الناس وأشدهم لقاءً».

كثيرة من اعتراضات عمر على رسول الله عَيْنَا الله عَلَيْ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا

قال في البحار: ج ١٦ ص ١١ ا: من أسمائه ﷺ «القتّال، سيفه على عاتقه»، سُمِّي بذلك لحرصه على الجهاد ومسارعته إلى القراع ودؤوبه في ذات الله وعدم إحجامه. ولذلك قال علي ﷺ: وكنا إذا احمرً البأس اتقيناه برسول الشرّ ، ولم يكن أحد أقرب إلى العدو منه. وذلك مشهور من فعله يوم أُحد إذ ذهب القوم في سمع الأرض وبصرها، ويوم حنين إذ ولّوا مدبرين.

- \* ص ٧٠٠ س ٢٨ الهامش ٣٤: روى في البحار: ج ٢٠ ص ١٠٧ ح ٢٥ عن أبي عبدالله الله قال: لما انهزم الناس يوم أُحد عن النبي الله انصرف إليهم بوجهه وهو يقول: وأنا محمد ... فالتفت إليه فلان وفلان (أي أبوبكر وعمر). فقالا: الآن يسخر بنا أيضاً وقد هزمنا!!!
- \* ص ٧٠١ س ٢٥ الهامش ٤٦: قد ورد قصة عبادتهما للصنم في كتاب «مجمع النورين» للمرندي: ص ٢٢٩ عن كتاب المحتضر.
- \* ص ٧٣٧ س ٣٣ الهامش ١٠: وروى في البحار: ج ٢٠ ص ٧٧ ح ١٤، أنه قال رسول الله على الله على الله على حائط وهما في حائط يشربان و يغنيان بهذا البيت في حمزة بن عبدالمطلب حين قتل: «كم من حواري تلوّح عظامه ...» فقال النبي على اللهم العنهما واركسهما في الفتنة ركساً ودُعَهما إلى النار دعًا».
- \* ص ٧٤٣ س ١٦ الهامش ٢٩: «صفورية» قرية في فلسطين شمال غربي الناصرة.
  - ♦ ص ٨٠١ س ٢٣ الهامش ٥: ورواه في البحار: ج ٢١ ص ٣٠٠ بتفصيل أكثر.
- \* ص ٨٦٤ س ٢٤ الهامش ٩٧: وقد ورد في مجمع النورين للمرندي: ص ٢٠٦ أن أميرالمؤمنين الله جلس للتعزية بمحمد بن أبي بكر ثلاثة أيام لأنه ولده.
- \* ص ٨٧٧ ص ٨٧ الهامش ٢٠: روى في البحار: ج ٢٦ ص ٢٦٥ ح ٨عن أبي جعفر الله قال: أرأيتَ أم أيمن، فإني أشهد أنها من أهل الجنة، وماكانت تعرف ما أنتم عليه.

#### معلومات جديدة تتعلق بالتخريجات

#### \* تخريج مفتتح الكتاب

٣- شواهد التنزيل (طبع جديد): ج ٢ ص ١٨١ ح ١٨٩ بهذا السند: أخبرنا أبو عبدالله الشيرازي: أخبرنا أبوبكر الجرجرائي: حدثنا أبو أحمد المصري، قال: حدثني أحمد بن محمد بن عمر بن يونس، قال: حدثني بشر بن المفضل النيسابوري، قال: حدثني عيسى بن يوسف الهمداني، عن أبي الحسن علي بن يحيى عن أبان بن أبي عياش عن أبي الطفيل عن علي الله عن علي الله المعداني،

#### تخريج الحديث الرابع

١٢ ـ المثالب لابن شهر آشوب (مخطوط): ص ٣٧٤، شطراً من الحديث.

#### \* تخريج الحديث السادس والعشرين

٥ ـ المثالب لابن شهر آشوب (مخطوط): ص ٦٦، شطراً من الحديث.

#### تخريج الحديث الستين

٣ ـ حلية الأبرار للسيد هاشم البحراني: ج ١ ص ١٠٩ عن كتاب المناقب الفاخرة في العترة الطاهرة.

#### \* تخريج الحديث الثامن والسبعين

تفسير فرات (الطبعة المحققة): ص ٦٧ رقم ٣٨.

#### \* تخريج الحديث الثاني والثمانين

١ ـ تفسير فرات (الطبعة المحققة): ص ٣٥٦ رقم ٤٨٦ بكامل أسناده.

٢\_معاني الأخبار: ص ١٢١ ح ١ ـ ٥.

#### \* تخريج الحديث الثاني والتسعين

• روايته بالإسناد إلى سليم:

1 ـ الأنوار النعمانية للسيد الجزائري: ج 1 ص ٢٤ قائلاً: روى الصدوق طاب ثراه بأسناده إلا أنه حذفه قصد الاختصار، كما أنه أسقط آخر الحديث لهذه الجهة، وكذلك حذف الواسطة بين سليم ورسول الشﷺ. ولعل الواسطة أميرالمؤمنين 學 أو أبي ذر أو المقداد، كما في أكثر أحاديث سليم.

#### تخريج الحديث الثالث والتسعين

• روايته بالإسناد إلى سليم:

1 \_ تفسير فرات (الطبعة المحققة): ص ١٦٩ ح ٢١٧ بهذا السند: فرات، قال: حدَّثني جعفر بن محمد بن هشام، عن عبادة بن زياد، عن أبي معمر سعيد بن خثيم، عن محمد بن خالد الضبي وعبدالله بن شريك العامري، عن سليم بن قيس، عن الحسن بن على على على الله الله بن شريك العامري، عن سليم بن قيس، عن الحسن بن

وقد ورد هذا الحديث في الطبعة النجفية من تفسير فرات: ص ٥٦ هكذا: فرات، قال: حدثني جعفر بن محمد بن هشام معنعناً عن الحسن بن علي بن أبي طالب على المدر الكتاب بتحقيق محمد الكاظم روجعت أسقاط الأسناد إلى محلها فظهر هذا السند.

٢ ـ شواهد التنزيل للحسكاني: ج ١ ص ٣٣٦ ح ٣٤٥ بنفس الأسناد.

● روايته عن غير سليم:

١ ـ أمالي الطوسي: ج ٢ ص ١٧٤، المجلس الثالث. أورده بتفصيل وتفاوت، بسنده عن الصادق ؛ عن أبيه عن على بن الحسين ؛.

#### \* تخريج الحديث الرابع والتسعين

روايته بالإسناد إلى سليم:

1. تاريخ مدينة دمشق (لابن عساكر): ج ٩ ص ٤٥٥ بهذا السند: أنبأنا أبو العنائم محمد بن علية بن الحسن الحسني، حدثنا القاضي محمد بن عبد الله الجعفي، حدثنا الحسين بن محمد بن الفرزدق، حدثنا الحسن بن علي بن بُزَيع، حدثنا محمد بن عمر، حدثنا إبراهيم بن إسحاق، حدثنا عبد الله بن أذينة البصري عن أبان بن أبي عياش عن صليم بن قيس العامري قال.

#### \* تخريج الحديث الخامس والتسعين

• روايته بالإسناد إلى سليم:

 المثالب لابن شهر آشوب، (مخطوط): ص ٦٣٨ بهذا السند: عن محمد بن خشيش، عن التميمي، بالأسناد عن سليم، قال: سمعت سلمان يقول.

● روايته بالإسناد إلى غير سليم:

١. شرح الأخبار: ج ١ ص ١٧٨.

#### \* تخريج الحديث السادس والتسعين

- روايته بالإسناد إلى سليم:
- ١. كنز العمال: ج ١ ص ٣٧٨ ح ١٦٤٤ بالأسناد عن سليم بن قيس العامري قال:

#### \* تخريج الحديث السابع والتسعين

● روايته بالإسناد إلى سليم:

۱. شرح الأخبار: ج ٣ ص ٤٨٩ ح ١٤١٦ بهذا السند: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا عبد القدوس بن إبراهيم بن عبيد، قال: حدثنا عبد القدوس بن إبراهيم بن مرداس، قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن أذينة عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس الهلالي عن سلمان قال.

وروى سليم مثل هذا الحديث عن جابر وابن عباس في الحديث ٦١ فراجع.

#### \* تخريج الحديث الثامن والتسعين

• روايته بالإسناد إلى سليم:

١ مناقب أميرالمؤ منين (لمحمد بن سليمان الكوفي): ج ٢ ص ١٧١ بهذا السند:
 النعمان بن محمد التميمي المغربي في مناقب أميرالمؤ منين ( عن سليم بن قيس الهلالي قال.

#### مصادر التحقيق الجديدة بخصوصياتها

- ١. الأنوار النعمانية، السيد نعمة الله الجزائري، مؤسسة الأعلمي، بيروت ١٤٠٤.
- ٢ . تفسير فرات، (الطبعة الجديدة) بتحقيق محمد الكاظم، وزارة الإرشاد، طهران
   ١٤١٠.
- ٣. الدر النظيم في مناقب الأثمة اللهاميم، ابن حاتم الدمشقي، مؤسسة النشر الإسلامي، قم ١٤٢١.
- الذريعة، نسختان مصورتان عن خط المؤلف في مركز إحياء التراث الإسلامي بقم: رقمهما ٩٩٦ و ١٠٥٧.

٥. شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار ﴿ أبوحنيفة النعمان التميمي، تحقيق السيد محمد الحسيني الجلالي، مؤسسة النشر الإسلامي، قم ١٤١٢.

٦. شواهد التنزيل، (الطبعة الجديدة المحققة)، وزارة الإرشاد، طهران.

 ۷. شیعه کتب حدیث کی تاریخ تدوین، سید حسین مرتضی، زهرای آکادمی، کراچی.

- ٨. فهرست مخطوطات مكتبة آية الله الخوثي بمشهد، السيد أحمد الحسيني، مجمع الذخائر الإسلامية، قم ١٤١٩.
- ٩. فهرست مخطوطات مكتبة آية الله الكلپايگاني بقم، ابـ والفـضل عـرب زاده، قـم
   ١٤٢١.
- ١٠ فهرست مخطوطات مكتبة السيد محمد باقر الطباطبائي في كربلاء، سلمان الطعمة، منشورات معهد المخطوطات العربية، الكويت ١٤٠٦.
  - ١١ . فهرست مخطوطات مكتبة مجلس السنا القديم بطهران.
- ۱۲ . فهرست مخطوطات مكتبة مجلس الشورى القديم بطهران، عبدالحسين الحائري، طهران.
- ١٣ . فهرست مخطوطات مكتبة مدرسة وليعصر ﷺ بشيراز، محمد بركت ١٣٧٤هش.
- ١٤ . المثالب، ابن شهرآشوب، نسخة مصورة عن نسخة صاحب العبقات في مركز إحياء التراث الإسلامي بقم.
- ١٥ . محاسن الوسائل في معرفة الأوائل، محمد بن عبدالله الشبلي، تحقيق: محمد النوبختى، دار النفائس، بيروت ١٤١٢.

•••

هذا آخر ما حصلت عليه حول كتاب سليم إلى يومنا هذا، أوردتها تكميلاً للعمل في الكتاب وتأكيداً من إيصال جميع ما وصل إليَّ عن الكتاب والمؤلف إلى القارئين الكرام؛ والحمد لله رب العالمين.



أيّها القارئ الكريم،

بين يديك أبجد الشيعة الإثنا عشرية وسر من أسرار ال محمد عليهم السلام.

فها خُذ إليك صحيفة سليم الّتي ضحّى بكلّ كيانه في سبيل تأليفها وصيانتها.

خُذها إليك أمانة احتفظت بها الأجيال طيلة القرون.

فإليك كتاباً ألُّف في عصر أمير المؤمنين عليه السلام وقرَّره أثمة أهل البيت عليهم السلام .

وإليك أوّل كتاب صُنّف في معارف الإسلام وتاريخه.

وإليك كتاباً ألَّف في عصر عصيب، وبمواجهة السلطات الحاكمة الّتي كانت تريد إرجاع خرافات الجاهليّة الاولى بالمنع من التدوين والتأليف وبإختراع الشعار المضادّة لوصيّة الرسول الأعظم وهو قولهم «كفانا كتاب الله» استغناء عن مفسر الكتاب ولسان الله الناطق.

وعيًا جرى في الـ ٧٥ يوماً الاولى بعد وفاة النبي الكريم صلَّى الله عليه وآله.

وعن وقايع الـ ٢٥ سنة المظلمة من تاريخ الخلافة المغصوبة عن أصحابهاً .

الشرعيين.

وعن الفتن الّتي حدثت في الـ ٥ سنوات الّتي امتحنت بها الامّة والّتي هي فترة خلافة أمير المؤمنين عليه السلام الظاهريّة . . .

وكذلك أيضاً عن العداء الجاري في الـ ١٥ سنة المهلكة من إمارة معاوية بن أى سفيان . . .

... ويخبرك أيضاً عها أوصى به النّبي الأعظم صلّى الله عليه وآله في أهل بيته عليهم السلام . . .

وينبِّسك عها كان يجري بين المنافقين ورسول الله صلى الله عليه وآلـه في حاته . . .

ويُحدّثك عن الظلم الّذي جرى على أثمّة الشيعة عن لسان صاحب الولاية عليه السلام. . .

ويبين لك أنَّ هذا المذهب الشيعيِّ القويم كم قدَّم من تضحيات وبذل جهود واتعاب في سبيل تصحيح مسارب الناس وحفظ مفاهيم الإسلام الحقة، وكم أعطى في سبيل ذلك من شهداء ومظلومين.

فلنكن عَن يُحافظ على ودايع الشيعة ويعرف قدرها ويأخذ في دراستها تحصيلًا للفوز الأبدي وإحياءً لأمر أهل البيت النبوي عليهم السلام.

فهذا كتاب سليم ينطق علينا بالحقّ ويُنير لنا دروب الحياة والسعادة الدنيويّة والأخرويّة والحمد لله ربّ العالمين.

## KITAB-E SOLAIM IBN QAYS AL-HELALI

(The book of Solaim ibn Qays Al-helali)

d. 76 AH / 695 AD

#### **VOLUME I**

#### INTRODUCTION

A survey and research concerning on the book and its author

BY:

Mohammad Baqer Ansari

Printed & published by:



DALILEMA publications

QOM - IRAN







كتاب سليم بن قيس الهلالي، ج ٢ تألف: أبوصادق سليم بن قيس الهلالي العامري الكوفي تحقيق: محمد باقر الأنصاري الزنجاني الخوئيني منشورات دليل ما

الطبعة الخامسة: ١٣٨٨ ه.ق. \_ ١٣٨٤ هش.

طبع في ۲۰۰۰ نسخة مطبعة نگارش

مصبعه تحارش السعر في ثلاث مجلدات ١٣/٠٠٠ توماناً

مستوعي درت عبدات المحارب الوقائ شابك (ردمك) الدورة في ثلاث مجلدات: ٨-١SBN ٩۶۴\_٧٥٢٨

شابك (ردمك) المجلد الثاني : ۴\_۸۸\_۸۷۵۲ ISBN ۹۶۴\_۷۵۲۸ العنوان: ايران، قم، شارع معلم، ساحة روح الله ، رقم ۶۵

هاتف وفكس: ٩٨٢٥١ ، ٧٧٣٤٩٨٨ ، ٩٨٢٥١)

صندوق البريد : ۳۷۱۳۵ ـ ۳۷۱۳۵ WWW.Dalilema.com info@Dalilema.com

انتشاراتحليله

مركز التوزيع :

۱) قم، شارع صفائيه، مقابل زقاق رقم ۲۸، منشورات دليلما، الهاتف ٧٧٣٠٠١ ـ ٧٧٣٧٠١ ٢) طهران، شسارع إنسقلاب، شسارع فسخررازي، رقسم ۲۲، الهاتف ٣) مشهد، شسارع الشهداء، شمالي حديقة السادري، زقاق خسوراكيان، بناية ٣كسنجينه كستاب السجارية، الطابق الأول، سنشورات دليلما، الهاتف ٢٢٣٧١٣٥

سليم بن قيس هلالي، ٢ قبل از هجرت ٧٤ق.

[كتاب سليم بن قيس الهلالي]

ISBN 964-7528-86-8 (دوره). ISBN 964-7528-87-6 (دوره). ISBN 964-7528-88-4 (۲ ج). ISBN 964-7528-89-2 (۲ ج).

فهرستنويسي بر اساس اطلاعات فييا.

چاپ پنجم: ۱۳۸۶

Kitab-e Sulaim ebne Qayse Lhelali ...

عنوان به انگلیسی:

٣ج

ربی کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشرین مختلف منتشر شده است.

مشركات ع. ١. دراسة مستوعية وتعقيق سامل خون الحياب والطوقة. الج. ١. حتى الحياب التعاطي والمستارات ا والتخريج الموضوعي. ـ ج. ٢. تخريج الأحداديث والفهارس العالمة والفهرس الوضوعي.

۱. شيمه \_ تاريخ \_آحاديث. ۲. آسلام \_ تاريخ \_ احاديث. ٣. على بن ابي طالب ﷺ، امام اول. ٢٣ قبل از هجرت ـ ۴٠ ق. -اثبات خلافت. الف. انصاري. محمد باقر، ١٣٣٩. ـ.، مصحح. ب. عنوان. ج. عنوان: كتاب سليم بن قيس هلالي. د. عنوان: مـن خواص أصحاب الإمام أمير المؤمنين والإمامين الحسنين والإمام زينالعابدين والإمام الباقر ﷺ.

۲ ک ۸ س / BP ۲۳۹ م ۵۳ آ

كتابخانه ملى ايران

۲۲۲۲ - ۱۸م



التَّابِعُلِّلُكِهُ رُمِنْ اَصَّالِهَ مِيلِلُوُمِنِ نَ وَالْإِمَّامَةُ فِي اَبْحَهُ نَيْنِ وَالْإِمَّامُ ذَيَّ لِلْصَالِدِينَ وَالْإِمَّامُ الْبَاقِرِعَلَهُ مُولِلسَّادَمُ (الْمَوْسِكِ نَالْم

كَانْجَ بِيْ عَيَادِيْ عُنْ مُرَادُ وَمُعَيِّنَا فِي صَلَّا لِكَيْنَا مِزْلِهُ زُكُوْلًا

الجزءالثاني مَنْ الْكِنَا بِالْحُقَّنَ وَلْلُسِّنَادَ لَانْمِنْ اَعَادِيثِ سُلَيْمُ

تحقيق

*ڷڵۺؘڿۼۘ*ۘۼۘۘڋٵۊؙڵٷؘۻٳۏڵڶڿؘٳڿ۠ڮٷؿؽؽ

# لِسْ مِ اللَّهِ الزَّهُ فِي الزَّكِيدِ مِ



متن منفَّح أخرج على نهج التلفيق بين النسخ بعدما قوبل على أربع عشرة نُسخة مخطوطة، وقوبل أيضاً على المصادر التي وُجدت فيها أحاديث الكتاب نقلاً عن المؤلف. وهو يضم [٩٩] حديثاً، نهائية وأربعون منها ما تشترك فيها الأنواع الأربعة من نسخ الكتاب والف، ووب، ووب، وود، وإثنان وعشرون منها للنوع وج، وواحد وعشرون مستدركات احاديث سليم المتواجدة في كتب الحديث. راجع ص ٢٩٥ من مقدّمتنا (منهج التحقيق) للتعرف على كيفية إخراج المتن وتنقيحه.

## فَيُ إِلَا إِلَيْكُمْ عِنْ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِلُ وَلَهُمْ الْمُعْمِلُ وَلَهُمْ الْمُعْمِلُ وَلَا مُنْ الْمُ

النسخ الأربعة عشر تنحصر في أربعة أنواع نُعبَر عنها في الهوامش ) ( ب دالف، ودب، ودج، ودد، راجع ص٣٢٥ و٣٨٥ و٤٤٤ من مقدّمتنا



يتضمّن أسانيد الكتاب<sup>(۱)</sup>، إخبارات عن مسيرة الكتاب التاريخيّة من يد سليم إلى أبان ومنه إلى إبن أذينة، تقرير محتوى الكتاب على لسان الإمام السجّاد عليه السلام.

روى هذا المفتتح الشيخ الطوسي في إختيار معرفة الرجال (رجال الكشي) والشيخ حسن بن سليهان في مختصر البصائر. راجع التخريج(٠).

#### بسم الله الرحمن الرحيم

وصلًى الله على محمّد وآله الطيبين المنتخبين.

أخبرَ في الرئيس العفيف أبو البقاء (٢) هبة الله بن نها بن عليّ بن حمدون رضي الله عنه، قراءة عليه بداره بحلّة الجامعيّن في جمادي الأولى سنة خمس وستّين وخمسهائة، قال: حدّثني الشيخ الأمين العالم أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن طحال المقدادي المجاور (٢)، قراءة عليه بمشهد مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه سنة عشرين وخمسهائة، قال: حدّثنا الشيخ المفيد أبو علي الحسن بن محمد الطوسي رضي الله عنه، في رجب سنة تسعين وأربعهائة.

وأخبرني الشيخ الفقيه أبو عبدالله الحسن بن هبة الله بن رطبة، عن الشيخ المفيد أبي علي عن والـده، فيها سمعتُه يُقرأ عليه بمشهد مولانا السبط الشهيد أبي عبدالله الحسين بن عليّ صلوات الله عليه، في المحرّم من سنة ستّين وخمسهائة.

وأُخبَرَني الشيخ المقرى (<sup>4)</sup> أبو عبدالله محمد بن الكال، عن الشريف الجليل نظام الشرف أبي الحسن العريضي، عن إبن شهريار الخازن، عن الشيخ أبي جعفر

<sup>(</sup>١) سبق الكلام عن أسانيد الكتاب ومفردات رجالها في مقدمتنا، راجع ص ٢٠٩ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) خ ل: أبو التقي .

<sup>(</sup>٣) في روضات الجنات: المجاور بالحاثر.

<sup>(</sup>٤) في روضات الجنات: المفيد.

الطوسي .

وأخبرني الشيخ الفقيه أبو عبدالله محمّد بن عليّ بن شهر آشوب، قراءةً عليه بحلة الجامعيّين في شهور سنة سبع وستّين وخمسائة، عن جدّه شهر آشوب، عن الشيخ السعيد أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي رضي الله عنه.

قال: حدّثنا إبن أبي جيد عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ومحمد بن أبي القاسم الملقّب بهاجيلويه عن محمّد بن علي الصيرفي عن حمّاد بن عيسى عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس الهلالي<sup>(٥)</sup>.

قال: قال الشيخ أبو جعفر: وأخبرنا أبو عبدالله الحسين بن عبيدالله الغضائري، قال: أخبرنا أبو محمّد هارون بن موسى بن أحمد التلعكبري رحمه الله، قال: أخبرنا أبو علي إبن همام بن سهيل (٢)، قال: أخبرنا عبدالله بن جعفر الحميري، عن يعقوب بن يزيد ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب وأحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس الهلالي (٧).

<sup>(</sup>٥) في فهرست الشيخ الطوسي هكذا: إبن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن القاسم الملقّب ماجيلويه عن محمّد بن علي الصيرفي عن حماد بن عيسى وعثمان بن عيسى عن أبان بن أبي عياش عنه، ورواه حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليهاني عنه.

أقول: الظاهر توسط عمر بن أذينة بين أبان وحماد، وقد مر البحث عنه في مقدمتنا: ص ٣٧٧.

 <sup>(</sup>٦) هو أبو علي محمد بن همام الكاتب الاسكافي البغدادي .
 (٧) الاسانيد المذكورة إلى هنا هي التي توجد في مفتتح النوع والف، من نسخ كتاب سليم، وهناك سَند

٧) الاسابيد المدخورة إلى هنا هي التي توجد في مفتتح النوع والف، من سنخ كتاب سليم، وهناك سند آخر في مفتتح النوع وب، من النسخ هكذا: وقال: حدَّثني أبو طالب محمَّد بن صبيح بن رجاء بدمشق سنة أربع وثلاثين وثلاثياته، قال: أخبَرني أبو عَمرو عصمة بن أبي عصمة البُخاري، قال: حدَّثنا أبوبكر أحمد بن المنذر الصنعاني بصنعاء مشيخ صالح مأمون، جار إسحاق بن إبراهيم المذبري - قال: حدِّثنا أبوبكر عبدالرِّزاق بن همام بن نافع الصنعاني الحميري، قال: حدَّثنا أبو عروة مُعْمَر بن راشد البصري، قال: حدِّثنا أبو عروة مُعْمَر بن راشد البصري، قال: حدَّثنا أبو عروة مُعْمَر بن الله المندري، قال: حدَّثنا أبو عرفة بين معمر وأبان.

وهناك أيضاً سند آخر في مفتتح النوع وده من النسخ هكذا: حدّثنا الحسن بن أبي يعقوب الدينوري قال: حدّثنا ابراهيم بن عمر اليهاني، قال: حدّثني عمّي عـبد الرزاق بن همام الصنعاني عن أبيه عن أبان بن أبي عيّاش. ومرّ الكلام حول الأسناد في ص٧٠٧ من هذا الكتاب.

مفتتح الكتاب ......٧٥٥

قال عمر بن أذينة: دَعاني أبان بن أبي عيّاش [قبل موته بنحو شهر] (^^ فقال لي: رأيتُ البارحة (^ ) رؤيا، أنّي خليق أن أموت سريعاً. إنّي رأيتك الغداة ففرحتُ بك إنّي رأيت الليلة سليم بن قيس الهلالي فقال لي: «يا أبان، إنّك ميّت في أيّامك هذه. فاتق الله في وديعتي ولا تُضَيِّعها، وفِ لي بها ضمنتَ من كتهانها ((١). ولا تَضَعُها (١) إلّا عند رجل من شيعة عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه له دين وحسَب، فليّ بصرتُ بك الغداة فرحت برؤيتك وذكرتُ رؤياي سليم بن قيس.

لًا قَدِم الحجّاج العراق سأل عن سليم بن قيس، فهرب منه فوقع إلينا بالنَّوْيَنْدجان (١٠) مُتوارياً، فَنَزل مَعَا في الدار. فلم أر رجلًا كان أشدّ إجلالًا لنفسه ولا أشدّ إجتهاداً ولا أشدّ إجتهاداً ولا أشد خولًا لنفسه ولا أشدّ بُغضاً لِشُهرة (١٠) نفسه منه. وأنا يومثذ إبن أربع عشرة سنة، وقد قرأت القرآن، وكنتُ أسأله فيُحدّثني عن أهل بدر.

فسمعتُ منه أحاديث كثيرة عن عمر بن أبي سلمة (١٠) إبن أم سلمة زوجة النبي صلّى الله عليه وآله، وعن معاذ بن جبل وعن سلمان الفارسي وعن علي بن أبي طالب عليه السلام وأبي ذر والمقداد وعيّار والبراء بن عازب. ثمّ استكتَمنيها (٢٦) ولم يأخذ عليًّ فيها يميناً.

<sup>(</sup>٨) الزيادة من وب.

<sup>(</sup>٩) دب: الليلة.

<sup>(</sup>١٠) والف: كتمانك.

<sup>(</sup>١١) وبه: وأنَّك لا تَضيعُها.

<sup>(</sup>۱۲) كانت مدينة كبيرة من أرض فارس من كورة سابور، قريبه من شعب بوًان الموصوف بالحسن والنزاهة وقد تدعى نوينجان. ذكرها في معجم البلدان: ج٥ ص٣٠٣، ونزهة القلوب: المقالة الثالثة ص١٣٨ وآثار العجم ص٩٠٠ و٤٠٣.

وقد بقيت اليوم منها قرية صغيرة في جنوبي ايران بين مدينتي شيراز وفسا تدعى ونوبَندگان».

<sup>(</sup>١٣) دب، : كان أشدّ ورعاً ولا إجتهاداً ولا أطول حزناً منه .

<sup>(</sup>١٤) دب: لشهوة.

<sup>(</sup>١٥) عمر بن أبي سلمة هذا هو الذي قره كتاب سليم على الامام السجاد عليه السلام كها سيجيئ.

<sup>(</sup>١٦) والف: استكتمتها.

فلم ألبث أن حضرتُه الوفاة، فدَعاني وخَلابي وقال: يا أبان، إنّي قد جاورتُك فَلَم أرّ منك الآما أحبّ. وإنّ عندي كُتُباً سَمِعتُها عن الثقات وكتبتُها بيدي، فيها أحاديث لا أحبّ أن تظهر للنّاس، لأنّ الناس يُنكرونها ويُعَظّمونها. وهي حقّ أخذتُها من أهل الحقّ والفقه والصدق والبرّ، عن عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه وسلهان الفارسي وأبي ذر الغفاري والمقداد بن الأسود رضي الله عنهم.

وليس منها حديث (۱۱) أسمعُه من أحدهم إلاّ سألت عنه الآخر حتى إجتمعوا عليه [جيماً] (۱۱) ، [فتبعتُهم عليه] (۱۱) ، وأشياء بعدُ سمعتُها من غيرهم من أهل الحقّ. وإنّي همتُ حين مرضتُ أن أحرقها ، فتأتّمتُ من ذلك وقَطَعتُ به (۱۲) . فإن جعلتَ لي عهد الله عزّ وجلّ [وميثاقه] (۱۱) أن لا تُخبر بها أحداً (۱۲) ما دمتُ حيّاً ، ولا تُحدّث بشيئ منها بعد موتى إلاّ مَن تثق به كثقتك بنفسك ، وإن حَدَث بك حدثُ أن تدفعها إلى من تَثق به من شيعة علي بن أبي طالب صلوات الله عليه مّن له دين وحسَس.

فضمنتُ ذلك له، فدفَعَها إليَّ وقرأها كلّها عليٌّ. فلم يلبث سليم أن هلك، رحمه الله.

فنظرتُ فيها بعده فقطعتُ بها(٣٣) وأعظمتها واستصعبتها(٢٤)، لأنّ فيها هـ لاك جميع أمة محمّد صلّى الله عليه وآله من المهاجرين والأنصار والتابعين، غير عليّ بن أبي طالب وأهل بيته صلوات الله عليهم وشيعته.

فكان اوَّل مَن لقيتُ بعد قدومي البصرة الحسن بن أبي الحسن البصريّ ، وهو

<sup>(</sup>۱۷) دب: وليس فيها شيئ.

<sup>(</sup>۱۹) الزيادة من (ب.

<sup>(</sup>٢٠) تأثُّمَ أي إمتنع من الإثم، وقَطَع به أي حيل بينه وبين ما يؤمَّله.

<sup>(</sup>٢١) الزيادة من والف، .

<sup>(</sup>۲۲) دب: أن لا تخبر منها بشيئ .

<sup>(</sup>۲۳) أي جزمتُ بها فيها . في وده : ففظعت بها .

<sup>(</sup>٢٤) أي وجدتها صعباً.

يومثذ متوارٍ من الحجّاج. والحسن يومثذ من شيعة عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه ومن مُفرطيهم (٢٠)، نادمٌ متلهً على ما فاتَه من نُصرة عليّ عليه السلام والقتال معه يوم الجمل. فخلوتُ به في شرقيّ (٢١) دار أبي خليفة الحجّاج بن أبي عتاب الديلمي (٢٠) فعرضتُها (٢٠) عليه، فبكى ثمّ قال: «ما في أحاديثه شيئ إلّا حقّ، قد سمعتُه من الثقات من شيعة عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه وغيرهم».

قال أبان: فحججت من عامي ذلك فدخلت على علي بن الحسين عليه السلام، وعنده أبو الطفيل عامر بن واثلة صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وكان من خيار أصحاب على عليه السلام ولقيتُ عنده عمر بن أبي سلمة إبن أم سلمة زوجة النّبي صلى الله عليه وآله(٢٠).

فعرضتُه عليه وعلى أبي الطفيل وعلى عليّ بن الحسين عليه السّلام ذلك أجمع ثلاثة أيّام ، ويغدو عليه عُمَر وعامر. فقرآه عليه ثلاثة أيّام ، فقال عليه السّلام لي<sup>(٣)</sup>: وصَدَق سليم ، رحمه الله ، هذا حديثنا كلّه (<sup>٣)</sup> نعرفه ، وقال أبو

<sup>(</sup>٣٥) إنّ الحسن البصري من أعداء أمير المؤمنين عليه السلام بلا شك، وإنّ أبان يشير إلى نفاقه بقوله: ويومثه، أي كان في تلك الآيام يُظهر نفاقه بإظهار الإفراط في التشيع. راجع عن أحوال الحسن البصري: بحار الأنوار: ج٢ ص٦٤، وج٢٤ ص١٤١.

<sup>(</sup>۲۹) دب: في سرّى في دار.

<sup>(</sup>٢٧) هو الّذي توارى عنده الحسن البصري كها يُصرّح بذلك أبان في الحديث ٥٨. وقد يذكر بعنوان: الحجّاج بن عتاب العبدي البصري. وفي وده: والدثلي، مكان والديلمي».

<sup>(</sup>٢٨) وب: فقرأتُها.

<sup>(</sup>۲۹) أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني الأسقع ولد عام أحد وأدرك النبي صلى الله عليه وآله ثباني سنين من حياة النبيّ . كان له منزلة عند أميرالمؤمنين عليه السلام وشهد صفين وكان يسكن الكوفة ثمّ إنتقل إلى مكة . وهو من جملة من أراد الحجّاج قتلهم لكنّه نجا لأنّه كانت له يد عند عبدالملك . مات سنة ١٠٠ وهو آخر من بقي من الصحابة .

وأبو حفص عمر بن أبي سلمة ربيب رسول الله صلّى الله عليه وآله وكان من أصحابه، كان والياً على البحرين من قبل عليّ عليه السلام وشهد معه صفين توفّي بالمدينة في سنة ٨٣.

<sup>(</sup>٣٠) دب: فقرأتُه عليهم فقالوا لي.

<sup>(</sup>٣١) وب: كلِّ. وب: خ ل: كلِّنا. وفي ود: كلَّه أعرفه.

الطفيل وعمر بن أبي سلمة: «ما فيه حديث إلّا وقد سمعناه مِن عليّ صلوات الله عليه، ومن سلمان ومن أبي ذر ومن المقداد»(٣٠).

فقلتُ لأبي الحسن عليّ بن الحسين عليه السلام: جعلتُ فداك، إنَّه لَيَضيق صدري ببعض ما فيه (٢٣٠)، لأنَّ فيه هلاك أمة محمّد صلّى الله عليه وآله [رأساً](٢٤٠)من المهاجرين والأنصار والتابعين(٣٠)، غيركم أهل البيت وشيعتكم.

فقال عليه السلام: يا أخا عبدالقيس، أما بَلَغَك أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله قال: «إنَّ مثل أهل بيتي في أمّتي (٣٦) كمثل سفينة نوح في قومه، مَن ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق. وكمثل باب حطّة في بنى إسرائيل»؟

فقلت: نعم. قال: مَن حدّثك؟ فقلت: قد سمعتُه مِن أكثر من مائة من الفقهاء. فقال: ثمّن؟ فقلت: سمعتُه من حنش بن المُعتمر، وذكر أنّه سَمِعه من أي ذر وهو آخذُ بحلقة باب الكعبة ينادي به نداءً ويرويه عن رسول الله صلّى الله عليه وآله (٣٧). فقال: وممّن؟ فقلت: ومن الحسن بن أبي الحسن البصري أنّه سَمِعه من أبي ذر ومن المقداد بن الأسود الكندي ومن عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه. فقال: ومن سعيد بن المسيّب وعلقمة بن قيس، ومن أبي ظبيان

 <sup>(</sup>٣٣) من نهاذج ذلك ما رواه الشيخ في أماليه ص٣٣ بإسناده إلى أبي الطفيل، وهي بعينها الحديث الأول
 من كتاب سليم.

<sup>(</sup>۳۳) دبه: بها فیه.

<sup>(</sup>٣٤) الزيادة من والف،

<sup>(</sup>٣٥) زاد في وب، بإحسان.

<sup>(</sup>٣٩) وب: مثلنا أهل البيت في أمّتنا.

<sup>(</sup>٣٧) أوردنا هذا الحديث عن سليم في المستدركات، الحديث ٧٥.

<sup>(</sup>٣٨) من هنا إلى آخر العبارة في ود، هكذا: قال: وعن نقلت؟ قلت: من سعيد بن المسيّب و عملقسة بن قيس وأبي ظبيان الجنبي و أبي واثل أنّهم سمعوه من أبي ذر ، ومن عبدالرحمان بن أبي ليل وعاصم بن ضمرة وهبيرة بن مريم عن عليّ عليه السلام.

ثمّ إنّ ابا وائل هو شقيق بن سلمة مات في امارة عمر بن عبدالعزيز. وعاصم بن ضمرة السلولي من أصحاب على عليه السلام. وهبيرة بن مريم الحميري الكوفي من أصحاب علي عليه السلام.

الجنبي، ومن عبـدالرحمان بن أبي ليلى(٢٩ ـ كلّ هؤلاء [حاجّين](١٠) ـ أخبروا أنّهم سَمِعوا من أبي ذر.

وقال أبو الطفيل وعمر بن أبي سلمة: «ونحن والله سمعنا من أبي ذر، وسمعناه من عليّ بن أبي طالب عليه السلام والمقداد وسلمان». ثمّ أقبل عمر بن أبي سلمة فقال: والله، لقد سمعته من رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، سَمِعته أذّناي ووَعاه قلبي.

فأقبل عليَّ عليّ بن الحسين عليه السلام فقال: أو ليس هذا الحديث وحده ينتظم (١٠) جميع ما أفظعك (٢٠) وعظم في صدرك من تلك الأحاديث؟ إتّق الله يا أخا عبدالقيس، فإن وضح (٦٠) لك أمر فاقبله والاّ فاسكت تسلم وردُّ علمه إلى الله، فانك في أوسع ممّا بين السهاء والأرض.

قال أبان: فعند ذلك سألتُه عمّا يَسَعُني جهله وعمّا لا يَسَعُني جهله فأجابني بما أجابني.

قال أبان: ثمّ لقيتُ أبا الطفيل بعد ذلك في منزله، فحدَّثني في الرجعة عن

(٣٩) سعيد هو أبو محمد سعيد بن المسبّب بن حزن المخزومي المتوفى سنة ٩٤ربّاه أمير المؤمنين عليه السلام وقد عدّ في الخمس الذين كانوا حواري عليّ بن الحسين عليه السلام .

وعلقمة بن قيس كان فقيهاً في دينه قارئاً لكتاب الله عالماً بالفرائض وهو من كبار التابعين ورؤسائهم وزهادهم، وكان من ثقات أمير المؤمنين عليه السلام. شهد صفين وأصيبت إحدى رجليه فعرج منها.

وأبو ظبيان حصين بن جندب بن الحارث الجنبي من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام من اليمن تابعي مشهور الحديث. مات سنة ٩٠.

وعبدالرحمان بن أبي ليل الأنصاري ، عربي كوفي من خواصٌ أمير المؤمنين عليه السلام ومن أصحابه من اليمن ، شهد مع عليّ عليه السلام مشاهده وهو الذي ضربه الحجّاج حتّى إسود كتفاه . قتل سنة ٨٢ .

<sup>(</sup>٤٠) الزيادة من وب.

<sup>(</sup>٤١) وب: ينظم. وفي ود:: هذا الحديث الواحد . . .

<sup>(</sup>٤٢) دب، خ ل: أقطعك.

<sup>(</sup>٤٣) وبه: إذا أوضع.

أناس من أهل بدر وعن سلمان وأبي ذر والمقداد وأبي بن كعب (٢٠٠)، وقال أبو الطفيل: فعرضتُ ذلك الّذي سمعتُه منهم على عليّ بن أبي طالب عليه السلام بالكوفة، فقال لي: «هذا علم خاصّ يسع الأمّة جهله وردّ علمه إلى الله تعالى». ثمّ صدّقني بكلّ ما حدَّثوني فيها وقرأ عليَّ بذلك قرآناً كثيراً (٥٠٠) وفسّره تفسيراً شافياً، حتّى صرتُ ما أنا بيوم القيامة بأشدّ يقيناً منى بالرجعة.

وكان عَاقلت (١٦): يا أمير المؤمنين، أخبرني عن حوض رسول الله صلّى الله عليه وآله، أفي الدنيا هو أم في الآخرة؟ فقال: بل في الدنيا (١٤). قلتُ: فمن الذائد عنه؟ قال: أنا بيدي هذه، فليردَنّه أوليائي وليُصرَفَنّ عنه أعدائي (١٨).

قلت: يا أمير المؤمنين قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِمْ أُخْرَجْنَا أَهُمْ دابَّةً مِنَ الأَرْضِ تُكَلِّمُهُم، أَنَّ النَّاسَ ﴾ الآية (٢٩٠)، ما الدّابة؟ قال: يا أبا الطفيل، ٱلهُ (٥٠) عن هذا. فقلت: يا أمير المؤمنين، أخبرني به جعلتُ فداك. قال: هي دابّة

<sup>(</sup>٤٤) أبو المندر أبي بن كعب بن فيس بن عبيد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله . سلمه العلب مع السبعين وكان يكتب الوحي . شهد بدراً والعقبة وهو من الإثنى عشر الذين أنكروا على أبي بكر.

<sup>(</sup>٤٥) والف، خ ل: قراءة كثيرة. راجع عن والرجعة،: البحارج٥٣ ص٣٩ ب٢٩.

<sup>(</sup>٤٦) في وديه هكذا: وكان فيها حدَّثني أبو طفيل قال: قلت . . .

<sup>(</sup>٧٤) الظاهر \_ بقرينة كلمة «بل» \_ أنّه عليه السلام يريد بذلك أنّ أصل الحوض في الدنيا وهو محبّة محمّد وآله عليهم السلام وولايتهم وبغض أعدائهم كها يستفاد ذلك من أحاديث كثيرة. يراجع البحار: ج٨ ص١٦٠، الباب ٧٠.

<sup>(</sup>٤٨) «الف» خ ل: فلأوردنه أوليائي ولأصرفن عنه أعدائي.

<sup>(</sup>٤٩) سورة النمل: الآية ٨٧. وبقيّة الآية هكذا: ﴿أَنَّ الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون﴾. روى في البحار ج٣٩ ٣٠ عدن أبي عبدالله عليه السلام قال: إنتهى رسول الله صلّى الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين عليه السلام وهو نائم في المسجد قد جمع رملًا ووضع رأسه عليه. فحرّكه برجله ثمّ قال: قم يا دابّةالله. فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله، أيسمّى بعضنا بعضاً بهذا الإسم؟ فقال: لا والله، ما هو إلاّ له خاصّة وهو دابّة الأرض الّذي ذكر الله في كتابه: ﴿وَإِذَا وَقَعَ القُولُ عَلَيْهِم أَخْرُجنا لَهُمْ دابّةً مِن الأرض تُكلّمُهم انَّ النَّاسَ كانُوا بآياتنا لا يُوقئونَ ثمّ قال: يا عليّ، إذا كان آخر الزمان أخرجك الله في أحسن صورة ومعك ميسم تَسم به أعداءك. . .

<sup>(</sup>٥٠) وب: إليك.

تأكل الطعام وتمشي في الأسواق وتنكح النساء. فقلت: يا أمير المؤمنين، من هو؟ قال: هو زرّ الأرض (٥٠) الذي إليه تسكن الأرض. قلت: يا أمير المؤمنين، من هو؟ قال: صدّيق هذه الأمّة وفاروقها ورئيسها(٥٠) وذوقرنها(٥٠). قلت: يا أمير المؤمنين، من هو؟ قال: الّذي قال الله عزّ وجلّ ﴿وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ﴾ (٥٠)، والّذي ﴿عِندُهُ عِلْمُ الْكِتابِ ﴾ (٥٠)، ﴿وَالّذي جاء بِالصّدقِ ﴾ (٥٠)، والّذي صدّق به «أنا» والناس كلّهم كافرون غيري وغيره (٥٠). قلت: يا أمير المؤمنين، فسمّه لي. قال: قد سمّيتُه لك.

يا أبا الطفيل، والله لو دخلتُ على عامّة شيعتي الّذين بهم أقاتل، الّذين أقرّوا بطاعتي وسَمّـوني وأمير المؤمنين، واستحلّوا جهاد من خالَفَني، فحدّثتُهم شهراً<sup>(^^)</sup> ببعض ما أعلم من الحقّ في الكتاب الذّي نزل به جبرئيل على محمّد صلّى الله عليه وآله [وببعض ما سمعتُ من رسول الله صلّى الله عليه وآله]<sup>(^0)</sup> لَتَفَرّقوا عنيّ حتّى أبقى في عصابة حتّى قليلة، أنت وأشباهك من شيعتى.

ففزعتُ وقلت: يا أمير المؤمنين، أنا وأشباهي نتفرّق عنك أو نثبت معك؟ قال: لا، بل تثبتون.

ثمَّ أقبل عَلَيَّ فقال: إنَّ أمرنا صعب مُستصعب لا يعرفه ولا يقرِّبه إلاَّ ثلاثة: ملكُ مقرِّب أو نبى مرسل أو عبد مؤمن نجيبٌ إمتحن الله قلبه للايــمان. يا أبا

<sup>(</sup>٥١) زرَّ الأرض كناية عمَّا به قوامها. وفي (ب: أو قال: خنق الأرض.وفي (ب: خ ل: خفق الأرض.

<sup>(</sup>٥٢) والف خ ل: ربّيها.

<sup>(</sup>۵۳) دب: ذو قرنيها.

<sup>(</sup>٥٤) سورة هود: الآية ١٧، وما قبل الآية هكذا: ﴿أَفَمَنْ كِانَ عَلِي بَيُّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُء.

<sup>(</sup>٥٥) سورة الرعد: الآية ٤٣، وما قبل الآية هكذا: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللهِ شَهيداً بَينِي وِيَنِكُم وَمَن عِنْدُهُ عِلْمُ الكِتاب﴾.

<sup>(</sup>٥٦) سورة الزمر: الآية ٣٣. وتمام الآية هكذاً: ﴿وَالَّذِي جاءَ بالصَّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولئكَ هُمُ المُتَّقُونَ﴾.

<sup>(</sup>٧٥) أي أنا الذي صدَّقتُ الصدق الذي جاء به، والناس كلَّهَم كانوا كافرين به ومكذّبين له غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي وده هكذا: والذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وآله والذي صدّق به أيّام كان الناس كلّهم كافرين مكذّبين غيرى وغيره.

<sup>(</sup>٥٨) وب، خ ل: شطراً.

<sup>(</sup>٥٩) الزيادة من وب،

الطفيل، إنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله قُبض فارتدَّ النَّاس ضُلَّالًا وجهّالاً<sup>(١٠٠)</sup>، إلَّا من عَصمه الله بنا أهل البيت.

قال عمر بن أذينة: ثم دفع إلي أبان وكتاب سليم بن قيس الهلالي العامري، ولم يلبث أبان بعد ذلك إلا شهراً (١٦) حتى مات . فهذه نسخة كتاب (١٦) سليم بن قيس العامري الهلالي، دَفَعه إلي أبان بن أبي عياش وقرأه علي . وذكر أبان أنّه قرأه على علي بن الحسين عليه السلام فقال: وصدق سليم، هذا حديثنا نعرفه (١٣٥).

<sup>(</sup>٦٠) في دده: فارتد الناس بعده كفّاراً.

<sup>(</sup>٦١) دب: شهرين.

<sup>(</sup>٦٢) وب، ووالف، خ ل: كُتب،وفي ود، هكذا: وثمّ دفع إليّ أبان بن أبي عيّاش الكتب التي كتبها عن سليم بن قيس، ولا تنافي بين العبارات ولا تدل على تعدّد كتــابسليم والصحيح ما في المتن بقرينة ما قبلها وبقرينة قوله ونسخة، وقد مرّ البحث عن ذلك في مقدمتنا: ص ٣٩٥.

<sup>(</sup>٦٣) في مختصر البصائر: «هذه أحاديثنا صحيحة»، والظاهر أنَّه نقل بالمعنى.

## النين الأولان

في هذا الحديث: إختيار الله لآل محمّد عليهم السلام من بين الخلق، منـاقب ثواقب لأمير المؤمنين عليه السلام، إخبار رسول الله صلّى الله عليه وآله عمّا يجري على أهل بيته.

رواه الصدوق في إكمال الدين عن سليم. راجع التخريج (١).

قال سليم: سمعت سلمان الفارسي يقول: كنت جالساً بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله في مرضه الذي قبض فيه. فلخلت فاطمة عليها السلام، فلما رأت ما برسول الله صلى الله عليه وآله من الضعف خَنَفَتْها العبرة حتى جرت دموعها على خدّيها.

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بُنيّة، ما يُبكيك؟ قالت: يا رسول الله، أخشى على نفسي وولدي الضيعة من بعدك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله واغرورقت عيناه بالدموع ـ: يا فاطمة، أو ما علمت إنّا أهل بيت إختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإنّه حتم الفناء على جميع خلقه وإنّ الله تبارك وتعالى اطّلع إلى الأرض إطّلاعة فاختاري منهم فجعلَني نبيّاً (١). ثمّ اطّلع إلى الأرض ثانية فاختار بعلك، وأمرني أن أزوّجك إيّاه، وأن أتخذه أخاً (١) ووزيراً ووصيّاً وأن أجعله خليفتي في أمّتي. فأبوك خير أنبياء الله ورسله وبعلك خير الأوصياء والوزراء، وأنت أوّل من يلحقني من أهلي. ثمّ اطّلع إلى الأرض إطلاعة ثالثة فاختارك وأحد عشر رجلًا من ولدك، وولد أخى بعلك منك.

فانت سيّدة نساء أهل الجنة وإبناك [الحسن والحسين]<sup>(٣)</sup> سيّدا شباب أهل الجنّـة، وأنـا وأخي والأحد عشر إماماً أوصيائي إلى يوم القيامة<sup>(٤)</sup>، كلّهم هادون

 <sup>(</sup>١) وب١: رســولاً .وفي ٤٥١: فاختارني وجعلني رسولاً ونبياً واصطفاني لنبوته ورسالته. وفي كهال الدين:
 إختارن من خلقه فجعلني نبياً.

<sup>(</sup>٢) والف، خ ل: وليًّا.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من وبه.

<sup>(</sup>٤) في كمال الدين: وأبناء بعلك أوصيائي إلى يوم القيامة.

مهديّون.اوّل الأوصياء بعد أخي ، الحسن ثمّ الحسين ثمّ [تسعة من]<sup>(•)</sup> ولد الحسين في منزل واحد في الجنّة . وليس منزل أقرب إلى الله من [منزلي ثمّ]<sup>(١)</sup> منزل إبراهيم وآل إبراهيم .

أما تعلمين \_ يا بُنيّة \_ أنّ من كرامة الله إيّاك أن زوّجك خير أمّي وخير أهل بيتي، أقدمهم سلماً (الله وأعظمهم حلماً وأكثرهم علماً وأكرمهم نفساً وأصدقهم لساناً وأشجعهم قلباً وأجودهم كفّاً وأزهدهم في الدنيا وأشدّهم إجتهاداً. فاستبشرَتْ فاطمة عليها السلام بها قال لها رسول الله صلّى الله عليه وآله وفرحَت.

ثمّ قال لها رسول الله صلّ الله عليه وآله: إنّ لعليّ بن أبي طالب ثمانية أضراس ثواقب نوافذ، ومناقب ليست لأحد من الناس: إيهانه بالله وبرسوله قبل كلّ أحد ولم يسبقه إلى ذلك أحد من أمّتي، وعلمه بكتاب الله وسنّتي وليس أحدٌ من أمّتي يعلم جميع علمي غير بعلك، لأنّ الله علمين ((()) علم غيري [وغيره](())، ولم يعلم ملائكته ورُسُله وانّا علَّمه إيّاي(()) وأمّرني الله أن أعلَّمه عليّاً ففعلتُ ذلك. فليس أحد من أمّتي يعلم جميع علمي وفهمي وفقهي ((()) كلّه غيره. وإنّك يا بئيّة - زوجته، وإنّ إبنيه (()) سبطاي الحسن والحسين وهما سبطا أمّتي. وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وإنّ الله جلّ ثناؤه علّمه (()) الحكمة وفصل الخطاب.

يا بُنيَّة، إنَّا أهل بيت أعطانا الله سبع خصال لم يُعطها أحداً من الأوَّلين ولا

<sup>(</sup>٥) الزيادة من «الف». وفي كمال الدين: أول الأوصياء بعدي أخي عليّ ثمّ حسن....

<sup>(</sup>٦) الزيادة من «الف»، وفي كمال الدين: ليس في الجنّة درجة أقرب إلى الله من درجتي ودرجة أبي إبراهيم.

<sup>(</sup>V) «ب» خ ل: إسلاماً.

<sup>(</sup>٨) وب: يعلم جميع علمي أعلمُ منه ذلك وانَّ الله عزَّ وجلَّ علَّمني. . .

<sup>(</sup>٩) الزيادة من وب. .

<sup>(</sup>١٠) (الف: وعَلَم ملائكته ورسله علمًا فانا أعلَمهُ. وفي كيال الدين: وعلَم ملائكته ورسله علمًا فكلّما علّمه ملائكته ورسله فأنا أعلمه.

<sup>(</sup>١١) «ب»: حكمي. وفي كهال الدين: حكمتي.

<sup>(</sup>١٢) والف: إبنيُّ.

<sup>(</sup>۱۳) دب: آتاه.

الحديث الأوّل .....الله المعربين الأوّل .....

أحــداً من الآخـرين غيرنــا: أنا<sup>(۱)</sup> سيّد الأنبياء والمرسلين وخيرهم، ووصيّي خير الوصيّين، ووزيري بعدي خير الوزراء<sup>(۱)</sup>، وشهيدنا خير الشهداء [أعني حمزة عمّى]<sup>(۱)</sup>.

قالت: يا رسول الله، سيّد الشهداء الّـذيـن قُتلوا معك؟ قال: لا، بل سيّدالشهداء من الأوّلين والآخرين ما خلا الأنبياء والأوصياء(١٠٠٠).

وجعفر بن أبي طالب [ذو الهجرتين و](^^) ذو الجناحين [المضرّجَين](^^) يطير (^\*) بهما مع الملائكة في الجنة (^\*) وإبناك الحسن والحسين سبطا أمّتي [وسيّدا شباب أهل الجنة](\*\*) . ومِنَا(\*\*) ـ والّذي نفسي بيده ـ مهدّي هذه الأمّة الّذي يملأ الله به الأرض قسطاً وعدلاً كها ملئت ظلهاً وجوراً .

قالت فاطمة عليها السلام: يا رسول الله، فأي هؤلاء الّذين سمّيتَ أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أخي علي الفضل أمّي، وحمزة وجعفر هذان أفضل أمّي بعد علي وبعدك وبعد إبني وسبطي الحسن والحسين وبعد الأوصياء من ولد إبني هذا \_ وأشار رسول الله صلى الله عليه وآله [بيده](٢١) الى الحسين عليه

<sup>(</sup>١٤)وب: أبوك. وفي ١٤٠: نبيّنا سيّد الأنبياء والمرسلين وهو أبوك ووصيّنا سيّد الأوصياء وهو بعلك وشهيدنا سيّد الشهداء وهو حمزة بن عبدالمطلب عمّ أبيك. وهكذا في كهال الدين.

<sup>(</sup>١٥) والف: وزيري بعلك.

<sup>(</sup>١٦) الزيادة من وب.

<sup>(</sup>١٧) وب، : ما خلا النبيّن والوصيّن وبيان ذلك ان الأنبياء والأوصياء لا يقاسوا بغيرهم وخاصّة المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليهم وقد تواترت الروايات بأنّ أبا عبدالله الحسين بن علي عليه السلام هو سيد الشهداء من الأوّلين والآخرين.

<sup>(</sup>١٨) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>١٩) الزيادة من وب، ومعناه الملطّخ بالدّم، وفي بعض النسخ والمصرحين، بمعنى ظاهرين.

<sup>(</sup>٢٠) والف: يصير. وفي كهال الدين: الطيّار.

 <sup>(</sup>٢١) ذكر حمزة وجعفر قبل أصحاب الكساء إنّها هو للتقدّم الزماني أو أنّ الكلام في بيان خير الشهداء كها
 ترى بيانه بعد ذلك باسطر.

<sup>(</sup>٢٢) الزيادة من والفه.

<sup>(</sup>٢٣) وبه: منهيا.

<sup>(</sup>٢٤) الزيادة من وب.

السلام ـ منهم المهديّ . [والّذي قبله أفضل منه، الأوّل خير من الآخر لأنّه إمامه والآخر وصيّ الأوّل]<sup>(٢٠)</sup> . إنّا أهل بيت إختار الله لنا الآخرة على الدنيا.

ثم نظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى فاطمة وإلى بعلها وإلى إبنيها فقال: يا سلمان، أشهد الله أنّي حرب ِلمن حاربهم وسلم لمن سالمهم. أما إنّهم معي في الجنّة.

ثم أقبل النّبي صلّى الله عليه وآله على عليّ عليه السلام فقال: يا عليّ (٢٦)، إنّك ستلقى [بعدي](٢٧) من قريش شدة، من تظاهرهم عليك وظُلمهم لك. فإن وجدتَ أعواناً [عليهم](٢٨) فجاهِدهم وقاتِل من خالَفك بمن وافقك، فإن لم تجد أعواناً فاصبر وكفّ يدك ولا تلق بيدك إلى التهلكة. فإنّك [منيّ](٢١) بمنزلة هارون من موسى، ولك بهارون أسوة حسنة، إنّه قال لأخيه موسى(٢٠٠): ﴿إِنَّ القَومَ إِسْتضَمَّهُونِ وَكَادُوا يَقْتُلُونَني ﴾(٢١).

<sup>(</sup>٧٥) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>٢٦) وب: يا أخى.

<sup>(</sup>٢٧) الزيادة من وب. وفي دده: يا أخي، إنّك ستبقي بعدي وستلقي من قريش شدّة. ومثله في كهال الدين.

<sup>(</sup>۲۸) الزيادة من دب، خ ل.

<sup>(</sup>٢٩) الزيادة من والف،

 <sup>(</sup>٣٩) في وده وفي كمال الدين زيادة في آخر هذا الحديث وهي بعينها موجودة في أواخر الحديث الآتي. فهو
 من خلط الحديثين سهواً أو للجمع بينها في المفهوم.



في هذا الحديث: حديث الحدائق السبع، برنامج أمير المؤمنين عليه السلام بعد رسول الله صلّ الله عليه وآله، إختلاف الأمّة للإمتحان. رواه الصدوق في إكيال الدين عن سليم. راجع التخريج(٢).

قال سليم: وحدَّثني عليّ بن أبي طالب عليه السلام قال(١): كنت أمشي مع رسول الله صلّى الله عليه وآله في بعض طُرُق المدينة. فأتينا على حديقة فقلتُ: يارسول الله، ما أحسنها من حديقة! قال: ما أحسنها، ولك في الجنّة أحسن منها.

ثمَّ أتينا على حديقة أُخرى. فقلت: يا رسول الله، ما أحسنَها من حديقة! قال: ما أحسنها، ولك في الجنة أحسن منها. حتَّى أتينا على سبع حدائق، أقول: يا رسول الله، ما أحسنها! ويقول: لك في الجنة أحسن منها.

فلمّا خَلا له الطريق إعتنقَني، ثمّ أجهَش باكياً فقال: بأبي الوحيد الشهيد! فقلت: يا رسول الله، ما يبكيك؟ فقال: ضغائن في صدور أقوام لا يُبدونها لك إلّا من بعدي، أحقاد بدر وتِرات أحد.

قلت: في سلامة من ديني؟ قال: في سلامة من دينك. فابـشر يا عـليّ فـلاّ حياتك وموتك معي، وأنت أخي وأنت وصيّي وأنت صفيّي ووزيري ووارثي والمؤدّي عنيّ، وأنت تقضي ديني وتُنجز عِداتي عنيّ، وأنت تُبرء ذمّتي وتؤدّي أمانتي وتقاتل على سنّي الناكثين من أمّتي والقاسطين والمارقين، وأنت منيّ بمنزلة هارون من موسى، ولك جارون أسوة حسنة إذ استضعفه قومه وكادوا يقتلونه.

فاصبر لظلم قريش إيّاك وتظاهرهم عليك، فإنّك بمنزلة هارون من موسى ومَن تَبِعه وهم بمنزلة العجل ومَن تَبِعه. وإنَّ موسى أمَرَ هارون حين إستخلفه عليهم: إن ضلّوا فوجدَ أعواناً أن يجاهدهم بهم، وإن لم يجد أعواناً أن يكفّ يده ويحقن دمه ولا يفرّقَ بينهم.

يا عليّ، ما بعث الله رسولًا إلَّا وأسلَمَ معه قوم طوعاً وقوم آخرون كرهاً، فسلَّط

<sup>(</sup>١) في النسخ: وإنَّه قال، وهو لا يناسب السياق.

الله الَّذين أسلموا كرهاً على الَّذين أسلموا طوعاً فقَتَلوهم لِيكون أعظم لأجورهم.

يا عليّ، وإنّه ما إختلفت أمّة بعد نبيّها إلاّ ظهر أهل باطلها على أهل حقّها، وإنّ الله قضى الفرقة والإختلاف على هذه الأمّة، ولو شاء جَمَعهم () على الهُدى حتّى لا يختلف إثنان من خلقه ولا يتنازع في شيء من أمره، ولا يجحد المفضول ذا الفضل فضله. ولو شاء عجّل النقمة فكان منه التغيير () حتّى يُكذّب الظالم ويُعْلَم الحتى أين مصيره، ولكن جعل الدّنيا دار الأعمال وجعل الآخرة دار القرار ﴿لِيَجْزِيَ الذّينَ أَحْسَنُوا بِالحُسْنَى﴾ (أ).

فقلت : الحمد الله شكراً على نعمائه وصَبراً على بلائه وتسليماً ورضي بقضائه.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: جَعَلهم، صححناه من كمال الدين.

<sup>(</sup>٣) أي لو شَاء الله أن ينصر أوليائه لَعجّل النقمة على الظالمين وغيّر النعمة عليهم.

<sup>(</sup>٤) سورة النجم: الآية ٣١.

## الخزنيالاك

في هذا الحديث يمكى البراء بن عازب شطراً مما شاهدَها بعينه من قضايا السقيفة كها يلي: كيفية تغسيل رسول الله صلى الله عليه وآله، كيفية خروج أصحاب السقيفة إلى الناس وأخذ البيعة منهم، ما كان يجرى بين صالحي الصحابة في تلك الزعازع، عاولة أصحاب السقيفة تطميع العباس بن عبدالمطلب في الخلافة وما واجَههم به. راجع التخريج(٣).

وعن سليم، قال: سمعت البراء(١) بن عازب يقول:

كنت أحبّ بني هاشم حبّاً شديداً<sup>(٢)</sup> في حياة رسول الله صلّى الله عليه وآله وبعد وفاته .

فلمّا قبض (٣) رسول الله صلّى الله عليه وآله أوصى عليّاً عليه السلام أن لا يلي غسله غيره، وأنّـه لا ينبغي لإحد أن يرى عورته غيره، وأنّه ليس أحدٌ يرى عورة رسول الله صلّى الله عليه وآله إلّا ذهب بصره.

فقال عليّ عليه السلام: يا رسول الله، فَمَن يُعينُني على غسلك؟ قال: جبرائيل في جنود من الملائكة.

فكان عليّ عليه السلام يُغَسِّله، والفضل بن العباس مربوط العينين يَصبّ الماء والملائكة يُقلِّبونه له كيف شاء. ولقد أراد عليّ عليه السلام أن ينزع قميص رسول الله صلّى الله عليه وآله، فصاح به صائح: «لا تنزع قميص نبيّك، يا علي».

فَادَخَلَ يده تحت القميص فغسَّله ثمّ حنَّطه وكفَّنه، ثمّ نزع القميص عند تكفينه وتحنيطه.

قال السبراء بن عازب: فلمَّا قُبض رسول الله صلَّى الله عليه وآله تَخُوُّفتُ أن

 <sup>(</sup>١) اب: عن سليم عن البراء. وهو أبو عامر البراء بن عازب الأنصاري الحزرجي غزى مع رسول الله صلى الله عليه وآله أربع عشرة غزوة.

<sup>(</sup>٢) اب، ووده: لم أزل محبًّا لبني هاشم.

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى قوله وقال البراء بن عازب، ليس في وب، .

تَتظاهر قريش على إخراج هذا الأمر من بني هاشم.

[فليًا صنَع الناس ما صنعوا من بيعة أبي بكر](أ) أخذُني ما يأخذ (أ) الواله الثكول مع ما بي من الحزن لوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله.

فجعلتُ أتردد وأرمق وجوه الناس()، وقد خلا الهاشميّون برسول الله صلّى الله عليه وآله [لغسله وتحنيطه] (). وقد بَلغني الّذي كان من قول سعد بن عبادة ومن اتّبعه من جَهَلة أصحابه، فلم أحفل بهم وعلمتُ أنّه لا يؤول إلى شيء.

فجعلتُ أتردد بينهم وبين المسجد واتفقد وجوه قريش. فإنّي لكذلك إذ فقدتُ أبابكر وعمر. ثمّ لم ألبث حتّى إذا أنا بأبي بكر وعمر وأبي عبيدة قد أقبلوا في أهل السقيفة وهم محتجزون بالأزر الصنعانيّة لا يمرّ بهم أحد إلاّ خبطوه، فإذا عرفوه مدّوا يده [فمسحوها] أم على يد أبي بكر، شاء ذلك أم أبي إ\".

فأنكرتُ عند ذلك عقلي جزعاً منه، مع المصيبة برسول الله صلى الله عليه وآله. فخرجتُ مُسرعاً حتى أتبت المسجد، ثمّ أتبت بني هاشم، والباب مغلق دونهم. فضربتُ الباب ضرباً عنيفاً وقلت: يا أهل البيت. فخرج إليَّ الفضل بن العبّاس، فقلت: قد بايع الناس أبابكر! فقال العبّاس: «قد تَربَت أيديكم منها إلى آخر الدهر. أما إنّ قد أمرتكم فعصيتُموني».

<sup>(</sup>٤) الزيادة من والف،

<sup>(</sup>٥) وب: فأخذن فيها يأخذن.

<sup>(</sup>٦) دب، ودد، : وجوه قریش.

<sup>(</sup>٧) الزيادة من والف، وقوله ومن جهلة أصحابه، في وألف، ووب، : من جملة أصحابه.

<sup>(</sup>٨) الزيادة من وب، وود، .

<sup>(</sup>٩) روى الشيخ المفيد في كتاب والجمل، ص ٥٩ عن أبي مخنف بأسناده قال: كان جماعة من الأعراب قد دخلوا المدينة ليتهاروا منها، فشغل الناس عنهم بموت رسول الله صلّ الله عليه وآله فشهدوا البيعة وحضروا الأمر. فأنفذ إليهم عُمر واستدعاهم وقال لهم: دخذوا بالحظّ من المعونة على بيعة خليفة رسول الله واخرجوا إلى الناس واحشروهم ليبايعوا، فمن إمننع فاضربوا رأسه وجبينه، قال: والله، لقد رأيت الأعراب تحرّموا واتشحوا بالأزر الصنعائية وأخذوا بأيديهم الخشب وخرجوا حتى خبطوا الناس خبطاً وجاؤا بهم مكرهين للبيعة.

فمكنتُ أكابد ما في نفسي (١٠٠). فلمّا كان الليل خرجتُ إلى المسجد، فلمّا صرتُ فيه تذكّرتُ إنّ كنتُ أسمع همهمة رسول الله صلّى الله عليه وآله بالقرآن. فانبعثُ من مكاني فخرجتُ نحو [الفضاء] (١١٠) - فضاء بني بياضة -، فوجدتُ نفراً يَتناجون. فلمّا دنوتُ منهم (١١٠) سكتوا، فانصرفتُ عنهم، فَعَرَفوني وما عرفتُهم فدّعوني يتناجون. فلمّا دنوتُ منهم فاذً (١١٠) المقداد وأبوذر وسلمان وعمّار بن ياسر وعبادة بن الصامت وحذيفة بن اليان [والزبير بن العوام] (١٥٠)، وحذيفة يقول: والله، لَيَفْعلنُ ما أخبرتُكم به. فوالله ما كذبتُ ولا كُذبتُ .

وإذاً القوم يريدون أن يُعيدوا الأمر (١٦) شورى بين المهاجرين والأنصار. فقال حذيفة: إنطلقوا بنا إلى أبّ بن كعب فقد عَلم مثل ما علمتُ.

فإنطلقنا إلى أبي بن كعب فضرَ بنا عليه بابه، فأتى حتَّى صار خلف الباب، ثمَّ قال: من أنتم؟ فكلَّمه المقداد. فقال: ما جاء بكم؟ فقال: إفتح [بابك](۱۷) فانَّ الأمر الَّذي جئنا فيه أعظم من أن يجرى وراء الباب. فقال: ما أنا بفاتح بابي، وقد علمتُ ما جئتم له. وما أنا بفاتح بابي، كأنكم أردتم النظر في هذا العقد.

فقلنا: نعم. [فقال: أفيكم حذيفة؟ فقلنا: نعم.]<sup>(۱۸)</sup> قال: القول ما قال [حذيفة، فأمًا أنا]<sup>(۱۱)</sup> فلا أفتح<sup>(۲۰)</sup> بابي حتّى يجري على ما هو جار عليه، ولما يكون

<sup>(</sup>١٠) وب، وود،: أكابر في نفسي. وقبله في ود،: ترحت أيديكم منها آخر الدهر . . . .

<sup>(</sup>١١) الزيادة من والف،

<sup>(</sup>١٣) وبه: رأيتهم. وفي وده هكذا: فليًّا دنوتُ منهم سكتوا، فليًّا رأيتهم سكتوا إنصرفت عنهم.

<sup>(</sup>۱۳) الزيادة من وب، وود. .

<sup>(</sup>١٤) دب، ودده: فأجد.

<sup>(</sup>١٥) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>۱۹) اب، واده : يعود.

<sup>(</sup>۱۷) الزيادة من وب، وود، .

<sup>(</sup>١٨) الزيادة من والف:

<sup>(</sup>١٩) الزيادة من والف،

<sup>(</sup>٢٠) دب، ودده: والله لا أفتح.

بعدها شرّ منها، وإلى الله جلّ ثنائه المشتكى.

[قال: فرجعوا: ثمّ دخل أبيّ بن كعب بيته.

قال: ](``` وبلغ أبابكر وعمر الخبر، فأرسلا إلى أبي عبيدة بن الجرّاح والمغيرة بن شعبة فسألاهما الرأي. فقال المغيرة بن شعبة: أرى أن تَلقوا العبّاس بن عبدالمطّلب فتطمعوه في أن يكون له في هذا الأمر نصيب يكون له ولعقبه من بعده فتقطعوا [عنكم بذلك](``` ناحية عليّ بن أبي طالب، فانّ العبّاس بن عبدالمطلّب لو صارَ معكم كانت الحجّة على الناس [وهان عليكم أمر علي بن أبي طالب وحده.

قال: ](٢٣) فانطلق أبوبكر وعمر وأبو عبيدة بن الجرّاح [والمغيرة بن شعبة](٢٠) حتى دخلوا على العباس بن عبدالمطلب في الليلة الثانية(٢٠) من وفاة رسول الله صلّى الله عليه وآله.

قال: فتكلّم أبوبكر فحمدالله جلّ وعزّ وأثنى عليه ثمّ قال: إنّ الله بعث لكم عمّداً نبيًا وللمؤمنين وليّاً، فمَنَّ الله عليهم بكونه بين ظهرانيهم، حتّى اختار له ما عنده وترك للناس أمرهم ليختاروا لأنفسهم مصلحتهم، متّفقين لا مختلفين. فاختاروني عليهم والياً ولأمورهم راعياً، فتولّيتُ ذلك(٢٠٠). وما أخاف بعون الله وَهنأ ولا حيرة ولا جُبناً، وما توفيقي الا بالله. غير أني لا أنفك من طاعن يبلغني فيقول(٢٠٠) بخلاف قول العامة، فيتّخذكم لجأ فتكونون حصنه المنيع وخطبه البديع، فإمّا دخلتم مع الناس فيها إجتمعوا عليه أو صرفتموهم عيّا مالوا إليه. فقد جثناك ونحن نريد أن نجعل لك في هذا الأمر نصيباً يكون لك ولعقبك من بعدك، إذ كنتَ عمّ رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن كان الناس أيضاً قد رأوا مكانك ومكان صاحبك فعَدلوا

<sup>(</sup>٢١) الزيادة من والف، وفي وب، ودد، : وفرجم، مكان الزيادة.

<sup>(</sup>۲۲) الزيادة من «الف».

<sup>(</sup>۲۳) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>۲٤) الزيادة من والف، خ ل وود، .

 <sup>(</sup>٣٥) دب، ودد، : الثالثة .
 (٢٦) دالف، خ ل : فتولون ذلك .

<sup>(</sup>۲۷) دب: بقول.

بهذا الأمر عنكما.

فقال عمر (٢٠): أي والله ، وأخرى يا بني هاشم على رِسلكم (٢٠)، فانَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله منَّا ومنكم ، وإنَّا لم ناتكم لِحاجة منَّا إليكم ، ولكن كرهنا أن يكون السطعن فيها إجتمع عليه المسلمون ، فيتفاقم الخطب بكم ويهم . فانظروا لأنفسكم وللعامّة . [ثمَّ سكَتَ] (٣٠) .

فتكلّم العبّاس فقال: إنّ الله تبارك وتعالى إبتعث محمّداً صلّى الله عليه وآله ـ كما وصفت ـ نبيّاً وللمؤمنين وليّاً، فإن كنتَ برسول الله صلّى الله عليه وآله طلبتَ (٣) هذا الأمر فحقّنا أخذت، وإن كنت بالمؤمنين طلبتَ فنحنُ من المؤمنين، ما تقدّمنا (٣٧) في أمرك ولا تشاورنا ولا تآمرنا ولا نحبّ لك ذلك، إذ كنّا من المؤمنين وكنّا لك من الكارهين.

وامًا قولك وأن تجعل لي في هذا الأمر نصيباً» فإن كان هذا الأمر لك خاصّة فأمسك عليك فلسنا محتاجين إليك وإن كان حقّ المؤمنين فليس لك أن تحكم في حقّهم [دونهم](٣١)، وإن كان حقّنا فإنّا لا نرضى [منك](٣١) ببعضه دون بعض(٥٠٠).

وأمّا قولك يا عمر وإنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله منّا ومنكم»، فإنّ رسول الله شجرةً نحن أغصانها وأنتم جيرانها فنحن أولى به منكم.

وأمّا قولك «إنّا نخاف تفاقم الخطب بكم وبنا»، فهذا(٢٦) الّذي فعلتُموه أواثل

 <sup>(</sup>٢٨) وب،: فتكلم عصر فقال: وفي شرح النهج: وفاعترض كلامه عمر وخرج إلى مذهبه في الخشونة والوعيد وإتيان الأمر من أصعب جهاته فقال.

<sup>(</sup>٢٩) تَرَسُّلُ أي تَمَهُّل ولم يعجل، وعلى رسلك أي على هينتك، والرسل: الرفق. وقوله و يتفاقم الخطب، اي يعظم الأمر ولا يجرى على إستواء.

<sup>(</sup>٣٠) الزيادة من وب، وود، .

<sup>(</sup>٣١) اب، واده: بمحمد صلّ الله عليه وآله أخذتَ.

<sup>(</sup>٣٢) والف: ما تقدُّم رأينا.

<sup>(</sup>٣٣) الزيادة من وب، ووده .

<sup>(</sup>٣٤) الزيادة من والفه.

<sup>(</sup>٣٥) زاد في شرح النهج: ووما أقول هذا أروم صرفك عمّا دخلتَ فيه ، ولكن للحجّة نصيبها من البيان ٤ .

<sup>(</sup>٣٦) دب: بهذا.

ذلك، والله المستعان.

[فخرجوا من عنده](٢٧) وأنشأ العبّاس يقول:

ما كُنْتُ أحسِبُ هَذَا الأمرَ مُنْحَرِفاً السَّيْسَ أَوْلُ مَنْ صَلَّى لِقِبْسِلَتِ كُمْ وَالْسَيْسِ أَوْلُ مَنْ صَلَّى لِقِبْسِلَتِ كُمْ وَأَقْسِرَبُ النِّسَاسِ عَهْداً بِالنَّبِيِّ وَمَنْ مَنْ فيهِ ما في جَمِيع النِّسَاسِ كُلُّهِمُ مَنْ ذَالاً اللَّهُ فَنَعْرَفُهُ مَنْ ذَالاً اللَّهُ اللَّهُ فَنَعْرَفُهُ مَنْهُ فَنَعْرَفُهُ مَنْهُ فَنَعْرَفُهُ فَيْعُرِفُهُ اللَّهُ اللَّهُ فَنَعْرَفُهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِيلُولُولُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِ

عَنْ هَاشِهِم ثُمُّ مِنْهُمْ عَنْ أَبِي حَسَنٍ وَالْسُنَنِ وَالسُّنَنِ جِبْرِيلُ عَوْنٌ لَهُ فِي الغُسلِ وَالكَفَنِ وَلَيْسَلُ وَالكَفَنِ وَلَيْسَ فِي الغُسلِ وَالكَفَنِ وَلَيْسَ فِي النَّسَاسِ ما فيه مِنَ الحَسَنِ ها إِنَّ بَيْمَـتَكُمْ مِنْ أَوَّلِ الفِتَنِ

<sup>(</sup>٣٧) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>۳۸) دب: ماذا.



قال:

في هذا الحديث بمكي سلمان زعـــازع السقيفة وحوادثها مُمّا رآها بعينه وهو يتضمّن:

غاصمة قريش على الأنصار بحقّ عليّ عليه السلام، كيفيّة تغسيل النّبي صلّى الله عليه وآله والصلاة عليه، أوّل مَن بايع أبابكر هو إليس، أصحاب الكساء يستنصرون، أمير المؤمنين عليه السلام يجمع القرآن ويعرضه على الناس إتماماً للحجّة، إجبار أمير المؤمنين عليه السلام على البيعة وما واجَهَهم عليه السلام به. الهجمة على بيت ومواجهة أمير المؤمنين عليه السلام أي هذه المصيبة العظيمة، أخذ البيعة باللهم والعنف وكلمات أمير المؤمنين عليه السلام التاريخيّة، كلمات بالقهر والعنف وكلمات أمير المؤمنين عليه السلام التاريخيّة، كلمات الصحيفة في تابوت جهنّم، إرتداد الناس بعد رسول الله وشبههم ببني إسرائيل.

رواه الحسين بن سعيد في كتاب «البهار» والكليني في روضة الكافي و الطبرسي في الإحتجاج و الشيخ حسن بن سليهان في «المحتضر، عن سليم. راجم التخريج(٤).

وعن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس قال: سمعت سلمان الفارسي

لًا أن قبض النبيّ صلّى الله عليه وآله وصَنَع الناس ما صنعوا جاءهم أبوبكر وعمر وابو عبيدة بن الجرّاح (١) فخاصموا الأنصار فخصموهم بحجّة عليّ عليه السلام فقالوا: يا معاشر الأنصار، قريش أحقّ بالأمر منكم لأنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله من قريش، والمهاجرون خيرٌ منكم لأنّ الله بَدَأ بِهم في كتابه وفَضَّلهم وقد قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: «الأثمّة من قريش».

قال سلمان: فأتيت عليًا عليه السلام وهو يغسِّل رسول الله صلَّى الله عليه وآله. وقد كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله أوصى عليًا عليه السلام أن لا يَلي غسله

<sup>(</sup>١) في دده هكذا: وصنع الناس ما صنعوا ـ يعني أبابكر وعمر وأبا عبيدة بن الجرَّاح ـ فخاصموا . . .

غيره. فقال: يا رسول الله، فَمَن يُعينني على ذلك؟ فقال: ﴿جَبَرَائِيلَ ﴿ فَكَانَ ( ) عَلِيَّ عليه السلام لا يريد عضواً إلاّ قلّب له .

فلمّا غسَّله وحنَّطه وكفَّنه أدخلني وأدخل أباذر والمقداد وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. فتقدَّم عليّ عليه السلام وصَفَفَنا خلفه وصلَّى عليه، وعايشة في الحجرة لا تَعلم قد أخذ الله ببصرها.

ثم أدخل عشرة من المهاجرين وعشرة من الأنصار، فكانوا يدخلون ويدعون ويخرجون حتى لم يبق أحد شهد من المهاجرين والأنصار إلا صلى عليه.

قال سلمان الفارسي: فأخبرتُ عليًا عليه السلام \_ وهو يُغسّل رسول الله صلّى الله عليه وآله \_ بيا صنع القوم (٢) ، وقلتُ: إنّ أبابكر السّاعة لعلى (١) منبر رسول الله صلّى الله عليه وآله، ما يرضون يُبايعونه بيد واحدة (٩) وإنّهم لَيُبايعونه بيديه جميعًا بيمينه وشياله!

فقال عليّ عليه السلام: يا سلمان، وهل تدرى من أوّل من بايَعَه على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قلت: لا، إلّا أنّي رأيته في ظلّة بني ساعدة حين خصمَت الأنصار، وكان أوّل من بايَعَه المغيرة بن شعبة ثمّ بشير(١) بن سعيد ثمّ أبو عبيدة الجرّاح ثمّ عمر بن الخطّاب ثمّ سالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل.

قال عليه السلام: لستُ أسألك عن هؤلاء، ولكن هل تدري من أوّل من

<sup>(</sup>٧) من هذا إلى قوله وإلا صلى عليه، في وده هكذا: فكان علي عليه السلام لا يريد عضواً إلا قلب له والفضل بن العباس يصبّ الماء وهو مشدود العينين. فلمّا غسّله وكفّنه أدخلني وأدخل أباذر والمقداد وفاطمة والحسن والحسين. فتقدّم عليّ عليه السلام وصففنا خلفه صفّاً فصلّينا عليه وعايشة في الحجرة لا تعلم، ما صلى عليه غيرنا من الناس. ثمّ أدخل عشرة من المهاجرين والأنصار فسلموا وخرجوا حتى لم يبق أحد شهد من المهاجرين والانصار إلا فعلوا ذلك ما كان إلا التسليم والثناء.

 <sup>(</sup>٣) دب: فأتيت فأخبرته بها صنع الناس. وفي الإحتجاج: وقلت لعليّ عليه السلام حين يغسّل رسول
 الله صلّى الله عليه وآله: أنّ القوم فعلوا كذا وكذا وإنّ أبابكر. . .

<sup>(</sup>٤) (ب) قد رقى .

<sup>(</sup>٥) دب: ولم يرضوا بيد واحدة. في دد، و في روضة الكافي: والله ما يرضى أن يُبايعوه بيد واحدة.

<sup>(</sup>٦) دب: بشر. يوجد ضبطه بكلا العنوانين، كما أنَّ إسم أبيه قد يذكر بعنوان وسعد،.

الحديث الرابع ...... ٥٧٩

بايَعَه حين صعد المنبر<sup>(۱۷)</sup>؟ قلت: لا، ولكني رأيت شيخاً كبيراً يتوكّا على عصاه، بين عينه سَجّادة شديدة التشمير، صعد المنبر أوّل من صعد [وخرً] (۱۸) وهو يبكي ويقول: والحمد لله الذي لم يُعتني حتّى رأيتك في هذا المكان، إبسط يدك». فبسَط يده فبايعه، [ثمّ قال: «يوم كيوم آدم»!] (۱۲) ثمّ نزل فخرج من المسجد.

فقال عليّ عليه السلام: يا سلمان، أتدري من هو؟ قلت: لا، لقد ساءتني مَقالته كأنّه شامتٌ بموت رسول الله صلّى الله عليه وآله.

قال عليّ عليه السلام: فإنّ ذلك إبليس [لَعَنه الله] (١١)، [أخبرني رسول الله صلّ الله عليه وآله:] (١١) إنّ إبليس ورؤساء أصحابه شهدوا نصب رسول الله صلّ الله عليه وآله إيّاي [يوم] (١١) غدير خمّ بأمر الله، وأخبرهم (١٣) بأنّى أولى بهم من أنفسهم وأمرَهم أن يبلّغ الشاهد الغائب. فأقبل إلى إبليس أبالسّتُه ومَردة أصحابه فقالوا: «إنّ هذه الأمّة أمّة مرحومة معصومة، في لَكَ ولا لنا عليهم سبيل، وقد أعلموا مَفزعهم وإمامهم بعد نبيهم». فاطلق إبليس كثيبًا (١١) حزيناً.

قال أمير المؤمنين عليه السلام: أخبَرني رسول الله صلّى الله عليه وآله [بعد ذلك](١٥) وقال: يُبايع الناس أبابكر في ظُلّة بني ساعدة بعد تخاصمهم بحقّنا

<sup>(</sup>٧) في روضة الكافي: منبر رسول الله صلَّى الله عليه وآله.

<sup>(</sup>A) الزيادة من «الف» خ ل.

<sup>(</sup>٩) الزيادة من والف. .

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من وب, وفي ودي هكذا: قال عليه السلام: فإنّ ذلك إبليس! قلت: وكيف ذاك؟ قال: إنّه شهد هو ومَرَدة أصحابه نصب رسول الله صلى الله عليه وآله إيّاي للناس بغدير خم و ما أظهر من ولايتى وأنّ أولى بهم من أنفسهم.

<sup>(</sup>١١) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>١٢) الزيادة من والف،

<sup>(</sup>١٣) والف، خ ل: بها أمره الله فأخبرهم.

<sup>(</sup>١٤) دب: آيساً.

<sup>(</sup>١٥) الزيادة من ١٩٠، وفي روضة الكافي: وأخبرني رسول الله صلّى الله عليه وآله أنّه لو قبض أنّ الناس يبايعون أمانكي . . .

وحجّتنا(۱۱). ثمّ يأتون المسجد فيكون أوّل من يُبايعه على منبري إبليس في صورة شيخ كبير مُشَمَّر يقول كذا وكذا. ثمّ يخرج فيجمع [أصحابه](۱۱) و شياطينه و أبالسته فيخرّون(۱۱) سُجّداً فيقولون: ويا سيّدنا، يا كبيرنا، أنت الذي أخرجت آدم من الجنّة، فيقول: أيّ أمّة لن تضلَّ بعد نبيّها؟ كلّا(۱۱)، زعمتم أن ليس لي عليهم إسلطان ولا](۱۱) سبيل؟ فكيف رأيتموني صنعت بهم حين(۱۱) تركوا ما أمرَهم الله به [من طاعته](۱۲) وأمرهم به رسول الله، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيهِمْ إِلْكِسُ ظَنَّهُ فَاتَبِعُوهُ إِلاَ فَرِيقاً مِنَ المُؤمنينَ (۱۳).

\* \* \*

قال سلمان: فَلَمَا أن كان الليل حَل علي عليه السلام فاطمة عليها السلام على حمارٍ وأخذ بيدي إبنيه الحسن والحسين عليهما السلام، فلم يَدَع أحداً من أهل بدر من المهاجرين ولا من الأنصار إلاّ أتاه في منزله، فذكَّرهم حقّه ودعاهم إلى نصرته فيا استجاب له منهم إلاّ أربعة وأربعون رجلاً. فأمرهم أن يصبحوا [بكرة](٢٠) محلّقين

<sup>(</sup>١٦) وب: حتى ما يخاصموهم بحقّنا وحُجَجنا.

<sup>(</sup>١٧) الزيادة من وب.

<sup>(</sup>۱۸) والف: يخرجون.

<sup>(</sup>١٩) وب، مكان قوله وفيقولون، إلى هنا هكذا: وفيجتَّ ويكسعُ ثمَّ يقول». ويجتَّ بمعنى يقلع من مكانه، ويكسع أي يضرب دُبُره بيده فرحاً.

<sup>(</sup>۲۰) الزيادة من وب.

<sup>(</sup>۲۱) دب: حتّى.

<sup>(</sup>٣٧) الزيادة من «الف». وهذه الفقرة من قوله «قال أمير المؤمنين عليه السلام» في الإحتجاج هكذا: فأخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن لو قد قبض أن الناس سَيبايعون أبابكر في ظلّة بني ساعدة بعد أن تُخاصِمهم بحقّك وحجّتك. ثمّ يأتون المسجد فيكون أوّل من يبايعه على منبري إبليس في صورة شيخ كبير مستبشر يقول كذا وكذا. ثمّ تجتمع شياطينه وأبالسته فيخرّ ويكسع ثمّ يقول: كذا زعتم أنّ ليس لي عليهم سبيل! فكيف رأيتموني صنعت بهم حين تركوا أمر من أمرهم الله بطاعته وأمرهم رسوله؟!

<sup>(</sup>٢٣) سورة سبأ: الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٢٤) الزيادة من والفي.

رؤوسهم معهم سلاحهم لِيبايعوا على الموت.

فأصبحوا [فلم يوافِ]<sup>(٢٠)</sup> منهم أحد إلاّ أربعة. فقلت لسلمان: مَن الأربعة؟ فقال: أنا وأبوذر والمقداد والزبير بن العوام.

ثم أتاهم على عليه السلام من الليلة المقبلة فناشدهم (٢٦)، فقالوا: «نُصْبِحُكَ (٢٧) بُكرة»! فما منهم أحد أتاه غيرنا. ثم أتاهم الليلة الثالثة فها أتاه غيرنا.

فلمّا رآى غدرهم وقلّة وفائهم (۲۸) له لَزِم بيته وأقبل على القرآن يؤلّفه ويجمعه، فلم يخرج من بيته حتّى جَمعه وكان في الصحف والشظاظ (۲۹) والأسيار (۳۰) والرقاع (۲۱).

فلمّا جمعه كلّه وكَتَبه [بيده] (٣٣) على تنزيله [وتأويله] (٣٣) والناسخ منه والمنسوخ، بعث إليه أبوبكر أن أخرج فبايع. فبعث إليه عليّ عليه السلام: «إنّي كشغول وقد آليتُ على نفسى يميناً أن لا أرتدي رداءً إلاّ للصلاة حتّى أؤلّف القرآن وأجمعه».

[فَسَكَتوا عنه أيّاماً] (٢٩) فجمعه في ثوب واحد وخَتَمه، ثمّ خرج إلى الناس وهم مجتمعون مع أبي بكر في مسجد رسول الله فنادى عليّ عليه السلام بأعلى صوته:

«يا أَيُها الناس، إنّي لم أزل منذ قبض رسولَ الله صلّى الله عليه وآله مشخولًا بغسله ثمّ بالقرآن حتّى جمعتُه كلّه في هذا الثوب الواحد. فلم ينزل الله تعالى على

<sup>(</sup>٢٥) ١٩٠١ خ ل: فلم يوافقه. وفي الإحتجاج: . . . معهم سلاحهم وقد بايعوه على الموت فأصبح ولم يوافه منهم أحد إلاّ أربعة.

<sup>(</sup>٢٦) وب: ثمَّ عاوَدَهم ليلًا يناشدهم.

<sup>(</sup>۲۷) دبه: نصحبُك.

<sup>(</sup>٢٨) والف: وقائهم.

<sup>(</sup>٢٩) وب: (وكان المصحف في الفسطاط»، أي في بيت من الشَّعر.

<sup>(</sup>٣٠) والف: خ ل: الأكتاف وفي وده: وكان في الصحف والأبشار والكتف والرقاع.

<sup>(</sup>٣١) الأشظاظ بمعنى العيدان المتفرَّقة، والأسيار جمع السير وهو قدَّة من الجلد مستطيلة.

<sup>(</sup>٣٢) الزيادة من والفه.

<sup>(</sup>٣٣) الزيادة من «الف. وفي ود، هكذا: فلمّا جمعه كلّه وكتبه على تنزيله وتأويله وناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابه ووعده ووعيده وظاهره وباطنه بعث اليه . . .

<sup>(</sup>٣٤) الزيادة من والفه.

رسول الله صلى الله عليه وآله آية إلاّ وقـد جـمـعتـها وليست منه آية إلاّ وقد جمعتُها وليست منه آية الاّ وقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وعَلَمني تأويلها (٣٠٠).

[ثمّ قال لهم عليّ عليه السلام: لِثلاً تقولوا غَدَاً (٣٠): ﴿ إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا عَافِلِينَ ﴾ [٣٧].

ثمَّ قال لهم عليّ عليه السلام: لِثلاّ تقولوا يوم القيامة إنَّي لم أَدْعُكم إلى نُصر تي ولم أُذَكِّركم حقّى، ولم أدعُكم إلى كتاب الله من فاتحته إلى خاتمته.

فقال عمر: ما أغنانا ما مَعَنا من القرآن عمَّ تدعونا إليه! (٣٨) ثمَّ دخل على عليه

(٣٥) هذه الفقرة في ودم هكذا: أيّها الناس إنّي لم أزل منذ قبض رسول الله صلّى الشعليه وآله مشغولاً بغسله وتجهيزه وتكفينه وتحنيطه ودفنه ثم بالقرآن وقد جمعتُه كلّه في هذا الثوب، فلم ينزل الله تبارك وتعالى على رسوله آية إلاّ قد جمعتها وكتبتُها، وليس منه آية إلاّ وقد أقرأنيها رسول الله صلّى الله عليه وآله وعلّمني تأويلها وتنزيلها وظهرها وبطنها وعامّها وخاصّها وناسخها ومنسوخها، فهو هذي! لا تقولوا يوم القيامة إن لم أدعكم إلى نصر تى . . . .

(٣٦) لعلّه إشارة إلى قوله تعالى في سورة الأعراف الآية ١٧٧ : ﴿ أَنْ تَقُولُوا يَومُ القِيامَةِ إِنّا كُنّاعَنْ هذا غافِلين ﴾ (٣٦) الزيادة من والف. . (٣٧)

(٣٨) في الإحتجاج: فقالوا: لا حاجة لنا به، عندنا مثله. وبعده في دده مكذا: فَذَخل بيته وأغلق بابه. في البحار: أنه لمّا توفّى رسول الله صلّى الله عليه وآله جمع عليّ عليه السلام القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار وعرضه عليهم كها قد أوصاه بذلك رسول الله صلّى الله عليه وآله. فلمّا فتحه أبوبكر خرج في أوّل صفحة فتحها فضائح القوم. فوثب عمر وقال: يا علي، أردده فلا حاجة لنا فيه. فأخذه عليّ عليه السلام وإنصرف. ثمّ أحضروا زيد بن ثابت وكان قارئًا للقرآن، فقال له عمر: إنّ عليًا عليه السلام جاءنا بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصار، وقد رأينا أن نؤلف القرآن ونسقط منه ما كان فيه فضيحة وهتك للمهاجرين والأنصار. فأجابه زيد إلى ذلك ثمّ قال: فإن أنا فوغتُ من القرآن على ما سألتُم وأظهَرَ عليًّ القرآن الذي ألفه أليس قد بطل ما قد علمتُم؟ قال عمر: فها الحيلة؟ قال: زيد: أنتم أعلمَ بالحيلة، فقال عمر: ما الحيلة دون ان نقتله ونستريح منه. فدبّر في قتله على يد خالد بن الوليد، فلم يقدر على ذلك . . . . .

فلمًا استخلف عمر سأل عليًا عليه السلام أن يدفع إليهم القرآن فيحرَفوه فيا بينهم، فقال: يا أبا الحسن، إن جثت بالقرآن الذي كنت جثت به إلى أبي بكر حتّى نجتمع عليه! فقال عليّ عليه السلام: هيهات، ليس إلى ذلك سبيل، إنّها جثت به إلى أبي بكر لتقوم الحجّة عليكم ولاتقولوا يوم القيامة: وإنّا كنّا عن هذا غافلين، أو تقولوا: وما جثنا به، إنّ القرآن الذي عندي لا يمسّه إلاالمظهرون والاوصياء من ولدي. فقال عمر: فهل وقت لإظهاره معلوم؟ قال عليّ عليه السلام: نعم، إذا قام القائم من ولدي يظهره ويحمل الناس عليه فتجرى السنة عليه البحار: ج٩٦ ص٢٤ عن أبي ذر.

السلام بيته.

ُ وقال عمر لأبي بكر: أرسِل إلى عليّ فليبايع، فإنّا لَسْنا في شيئ حتّى يُبايع، ولو قد بايع أمنّاه.

فارسَل إليه أبوبكر: وأجِب خليفة رسول الله»!! فأتاه الرسول فقال له ذلك، فقال له دلك، فقال له على علي عليه علي رسول الله، إنّه لَيعلم وقال له على علي عليه السلام: «سبحان الله ما أسرَعَ ما كذبتم على رسول الله، إنّه لَيعلم [٢٩٠] الّذين حوله إنّ الله ورسوله لم يَسْتَخلِفا غيري». وذهب الرسول فأخبرَه بها قال له.

قال: إذهب فَقُل له: «أجِب أمير المؤمنين أبابكر»!! فأتاه فأخبره بها قال. فقال له عليّ عليه السلام: سبحان الله ، ما وَاللهِ طالَ العهد فينسى . فوالله إنّه لَيعلم إنّ هذا الإسم لا يصلح إلّا لي ، ولقد أمره رسول الله وهو سابع سبعة فَسَلَّموا عَلَيَّ بإمرة المؤمنين . فاستفهم هو وصاحبه عمر من بين السبعة فقالا: أحقُّ (١٠) من الله ورسوله ؟ فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم حقاً [حقاً] (١٠) من الله ورسوله إنّه أمير المؤمنين وسيّد المسلمين وصاحب لواء الغرّ المحجّلين ، يقعده الله عزّ وجلّ يومَ القيامة على الصراط ، فيدخل أوليائه الجنّة وأعداءه النّار.

فانطَلق الرسول فأخبره بها قال. قال: فسكتوا عنه يومهم ذلك.

فليًا كان الليل حمل عليّ عليه السلام فاطمة عليها السلام [على حمار] (٢٠) وأخذ بيدي إبنيه الحسن والحسين عليهها السلام، فلم يَدَع أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إلاّ أتاه في منزله، فناشَدَهم الله حقّه ودعاهم إلى نصرته. فها إستجاب منهم رجل (٢٠) غيرنا الأربعة، فانّا حَلَقنا رؤوسنا وبَذَلنا له نصرتنا، وكان

<sup>(</sup>٣٩) الزيادة من والف.

 <sup>(</sup>٤٠) والف، خ ل: أمر من الله . وفي وده: فقالا: أمِن الله ومن رسوله نُسلَم على عليّ عمليه السلام بإمرة
 المؤمنين؟ فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم حقّاً حقّاً عن أمر الله وأمر رسوله بأنّه أمير المؤمنين.
 (٤١) الزيادة من وب.

<sup>(</sup>٤٢) الزيادة من «الف».

<sup>(</sup>٤٣) دب: فها استجاب له أحد.

الزبير أشدّنا بصيرة (٤٤) في نصرته.

## \* \* \*

فليًا رآى عليّ عليه السلام خِذلان الناس إيّاه وتركهم نصرته وإجتماع كُلِمتهم مع أبي بكروطاعتهم لهوتعظيمهم إيّاه لزم بيته .

فقال عمر لأبي بكر: ما يَمنعك أن تَبعث إليه فيبايع، فإنّه لم يبق أحدُ إلّا وقد بايع غيره وغير هؤلاء الأربعة (٥٠٠) وكان أبوبكر ارق الرجلين وأرفقها وأدهاهما(٢٠٠) وأبعدهما غوراً، والآخر أفظها [وأغلظها](٢٠٠) وأجفاهما.

فقال أبوبكر: من نُرسل إليه؟ فقال [عمر](<sup>(1)</sup>: نرسل إليه قنفذاً، وهو رجل فظّ غليظ جاف من الطلقاء (<sup>(1)</sup> أحد بني عدى بن كعب.

فارسَلَه إليه وارسَلَ معه أعواناً وإنطَلَق فاستأذن على عليّ عليه السلام، فأبى أن يأذن لهم. فرجع أصحاب قنفذ إلى أبي بكر وعمر وهما [جالسان] (٥٠) في المسجد والناس حولها فقالوا: لم يُؤذن (٥١) لنا. فقال عمر: إذهبوا، فان أذن لكم وإلا فادخلوا [عليه] (٥١) بغير إذن!!

فإنطلقوا فاستأذنوا، فقالت فاطمة عليها السلام: وأُحَرِّج عليكم (عه) أن تدخلوا على بيتي [بغير إذن]، (عه) فرجعوا وثبَتَ قنفذ الملعون. فقالوا: إنَّ فاطمة

<sup>(</sup>٤٤) دب: أشد نصرة.

<sup>(</sup>٤٥) وده: فإنّه لم يبق أحد إلاّ قد بايع إلاّ أهل هذا البيت وهؤلاء الأربعة.

<sup>(</sup>٤٦) وب: أبرّهما.

<sup>(</sup>٤٧) الزيادة من والف، وفي ود؛ أفطنهما مكان وأفظّهما».

<sup>(</sup>٤٨) الزيادة من وب.

<sup>(</sup>٤٩) وب،: الطغام. وفي الإحتجاج: أحد بني تيم.

<sup>(</sup>٥٠) الزيادة من والف، .

<sup>(</sup>٥١) وب: لم يأذن.

<sup>(</sup>٧٥) الزيادة من وب.

<sup>(</sup>٥٣) خَرِّج عليه أي شدّد عليه.

<sup>(</sup>٤٥) الزيادة من دب.

الحديث الرابع .......... ٥٨٥

قـالت كذا وكذا، فتحرَّجنا (قم) أن ندخل بيتها بغير إذن. فغضب عمر وقال: ما لنا وللنساء!!

ثمّ أمر أناساً حوله أن يحملوا الحطب فحملوا الحطب وحمل معهم عمر فجعلوه حول منزل عليّ وفاطمة وإبناهما عليهم السلام. ثمّ نادى عمر حتّى أسمع عليّاً وفاطمة عليها السلام: «والله لتخرجن يا عليّ ولتبايعن (٢٠٠ خليفة رسول الله وإلاّ أضرمتُ عليك [بيتك النّار] (٢٠٠)!

فقالت فاطمة عليها السلام (٩٥٠): يا عمر، ما لنا ولك؟ فقال: إفتحى الباب وإلاّ أحرقنا عليكم بيتكم. فقالت: «يا عمر، أما تتّقى الله تدخل على بيتي،؟!فأبى أن ينصرف.

ودعا عمر بالنار فأضرمها في الباب ثم دفعه فدخل فاستقبلته فاطمة عليها السلام وصاحت: «يا أبتاه يا رسول الله»! فرفع عمر السيف وهو في غمده فوجأ به جنبها فصرخت: «يا أبتاه»! فرفع السوط فضرب به ذراعها فنادت: «يا رسول الله، لَبُسُ ما خُلُفك أبو بكر وعمر».

تبلس ما حملت ابوبطر و**حم**را ———————————

<sup>(</sup>٥٥) من هنا إلى قوله: وثم انطلق بعلي عليه السلام . . . . و (بعد صفحات) وَزَدَت العبارات في دد همكذا: فقالوا: إنَّ فاطمة حَرَّجت علينا فتحرَّجنا أن ندخل عليها بيتها بغير إذنها. فغضب عمر وقال: ما لنا وللنساء!! ثم أمر أناساً حوله فحملوا حزم الحطب وحمل عمر معهم فجعلوه حول منزله وفيه علي وفاطمة وابناهما. ثم نادى عمر: يا عليّ، والله لتخرجن فلتبايعن خليفة رسول الله عليك أولا ضرمتها عليك ناراً!

فلم يُجبه، فوضع عمر النار بالباب وهو متخوّف أن يُخرج عليّ عليه السلام بسيفه لما عرف من بأسه وشدّته حتّى إحترق الباب، ثمّ قال لقنفذ: إقتحم عليه فاخرجه! فاقتّحم هو وأصحابه وثار عليّ عليه السلام إلى سيفه فسبقوا إليه وكاثروه فضبطوه وألقوا في عنقه حبلًا.

وجاءت فاطمة عليها السلام لتحول بينهم وبينه فضربها قنفذ بسوطه وأُضَّغِطتُ بين الباب فصاحت: يا أبتاه يا رسول الله!! والقَتْ جنيناً مِيّناً وأثَّر سوط قنفذ في عضدها مثل الدملوج.

وفي الإحتجاج: فحرَّجتنا أن ندخل عليها البيت بغير إذنٍ منها. ووتحرَّجناء أي تجنَّبنا الإثم والحرج.

<sup>(</sup>٥٦) (ب): ليخرجنّ وليبايعنّ.

<sup>(</sup>٥٧) الزيادة من وب. وفي الإحتجاج: أو لأضرمنُّ عليك بيتك ناراً.

<sup>(</sup>٥٨) من هنا إلى قوله وحتّى دخلوا الدّار وثار عليّ عليه السلام بسيفه، ليس في وب،.

فوثب عليّ عليه السلام فأخذ بتلابيبه ثمّ نتره (٩٩) فصرعه ووجأ أنفه ورقبته وهمّ بقتله، فذكر قول رسول الله صلّى الله عليه وآله وما أوصاه به، فقال: «والّذي كرّم محمّداً بالنّبوة ـ يابن صهّاك ـ لو لا كتاب من الله سبق وعهدٌ عَهده إليَّ رسول الله صلّى الله عليه وآله لَعلمتَ أنّك لا تدخل بيتيه.

فأرسَل عمر يستغيث، فأقبل النّاس حتّى دخلوا الدار وثار عليّ عليه السلام إلى سيف. فرجع قنفذ إلى أبي بكر وهـو يتخوّف أن يخرج علىّ عليه السلام [إليه](١٠)بسيفه، لما قد عرف من بأسه وشدّته.

فقال أبوبكر لقنفذ: «إرجع، فإن خرج وإلا فاقتحم (٢٠) عليه بيته، فإن إمتنع فاضرم عليهم بيتهم النار». فإنطلق قنفذ الملعون فإقتحم هو وأصحابه بغير إذن، وثار علي السلام إلى سيفه فسبقوه إليه [وكاثروه](٢٠) وهُم كثيرون، فتناوَل بعضهم سيوفهم فكاثروه [وضَبَطوه](٢٠) فألقوا في عنقه حبلًا!

وحمالَتْ بينهم وبينه فاطمة عليها السلام عند باب البيت، فضربها قنفذ الملعون بالسوط(٢٠٠) فهاتت حين ماتت وإنّ في عضدها كمثل الدملج من ضربته، لَعَنه الله [ولعن من بعث به](٢٠٠).

<sup>(</sup>٥٩) أي جذبه بشدةٍ.

<sup>(</sup>٩٠) الزيادة من وب.

<sup>(</sup>٦١) دب: فاهجم.

<sup>(</sup>٦٢) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>٦٣) الزيادة من دب، خ ل. وفي الإحتجاج: فضبطوه والقوا في عنقه حبلًا أسود!!

<sup>(</sup>٩٥) الزيادة من وبه. وبعث به أي أرسله مع غيره.

ثم انطُلِقَ بعلي عليه السلام يُعْتل عتلاً (١٦٠ حتى انتُهِي به إلى أبي بكر، وعمر قائم بالسيف على رأسه (١٦٠)، وخالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجرّاح وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل والمغيرة بن شعبة وأسيد بن حصين (١٦٠) وبشير بن سعد وساير الناس [جلوس] (١٦٠) حول أبي بكر عليهم السلاح.

قال (٧٠): قلت لِسلمان: أَذَخلوا على فاطمة عليها السلام بغير إذن؟! قال: اي والله، وما عليها من خمار. فنادت: «واأبتاه، وا رسول الله! يا أبتاه فلَبئس ما خلّفك أبوبكر وعمر وعيناك لم تَتَفَقًا في قبرك» ـ تُنادي بأعلى صوتها ـ. فلقد رأيت

(٦٦) أي بجذب جذباً ويجر جراً عنيفاً، وفي «الف» خل: يُتل مكان يعتل ومعناهما واحد. وفي الإحتجاج:
 شم انطلقوا بعلى عليه السلام ملبباً بحبل حتى إنتهوا به إلى أبى بكر.

(٦٧) وب: على رأس أبي بكر بالسيف.

(٦٨) والف: حضر

(٦٩) الزيادة من (ب، وفي وده: قد سلُّوا السيوف.

(٧٠) في ودي هكذا: فقلت لسلهان: أَحَرَقوا باب فاطمة ودخلوا عليها بغير إذن؟

القائل هو سليم، وقد نظم العلامة الفقيه السيّد محمد بن السيد مهدي القزويني المتوفّى ١٣٣٥ هـ. هذا الموضع من كلام سليم في أرجوزته حيث يقول:

عَلَيْهِ مِ وَهَ جِمُ الْحَوْدُ وَنُ مَلْ مَلْ هَجَمُ وا فَلَمْ يَكُ استيدانُ وَمِا عَلَى الرَّهُ وا مِنْ جِمَادٍ وَمِائِةً لِلسِّنْرِ وَالحِجابِ رَعَائِةً لِلسِّنْرِ وَالحِجابِ كَادَتْ بِنَسْنِي الْنَّ تُمُوتَ حَسْرَةً فَقَدْ وَلَهِي قَسَلُوا جَنيني فَقَدُ وَلَهِي قَسَلُوا جَنيني خَسِيناً ذاك المُستمى مُحْسِناً جَنيني لِكَنْهَا ذاك المُستمى مُحْسِناً لِكَنْهَا قَدْ خَرَجَتْ تُولولِلُ خَنْوُل وَل كَنْهَا قَدْ خَرَجَتْ تُولول وَل وَالنَاء، للشيخ حدين على آل الشيخ رياض المدح والثناء، للشيخ حدين على آل الشيخ

يا عَجَباً يَسْتَاذِنَ الأَصِينُ المَانُ الأَصِينُ اللّهَ عَلَيْ يَا سَلَهَانُ المَانُ اللّهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

سليمان البلادي البحراني: ص٣.

أبابكر ومن حوله يبكون [وينتحبون](١٧) ما فيهم إلّا باكٍ غير عمر وخالد بن الوليد والمغيرة بن شعبة، وعمر يقول: إنّا لَسنا من النساء ورأيهنَّ في شيئً .

قال: فانتهوا بعليّ عليه السلام إلى أبي بكر وهو يقول: أما والله لو وقع سيفي في يدي لَعَلِمتم أنكم لن تَصلِوا إلى هذا أبداً. أما والله ما ألوم نفسي في جهادكم (٧٠)، ولمو كنت إستمكنت من الأربعين رجلًا لَفرّقت جماعتكم، ولكن لعن الله أقواماً بايعوني ثمّ خَذَلوني.

[ولَّـا أن بصر به أبوبكر صاح: «خلّوا سبيله»! فقال عليّ عليه السلام: يا أبابكر، ما أسرع ما توثّبتم على رسول الله! بأيّ حقّ وبأيّ منزلة دعوت الناس إلى بيعتك؟ ألم تُبايعني بالأمس بأمر الله وأمر رسول الله](٢٣)؟

وقد كان قنفذ لَعنه الله ضرب فاطمة عليها السلام بالسوط ـ حين حالت بينه وبين زوجها وأرسَلَ إليه عمر: «إن حالت بينك وبينه فاطمة فإضربها و فالجأها قنفذ لَعنه الله إلى عضادة باب بيتها ودفعها فكسر ضلعها من جنبها (<sup>(۲۷)</sup> فألقت جنيناً من بطنها. فلم تَزل صاحبة فراش حتّى ماتت صلّى الله عليها من ذلك شهيدة.

قال: ولمّا انتهى بعليّ عليه السلام إلى أبي بكر إنتهره عمر وقال له: بايع [ودَعْ عنكَ هذه الأباطيل] (٢٠٠٠). فقال له عليه السلام: فإن لم أفعل فها أنتم صانعون؟ قالوا: نَقتلك دُلاّ وصغاراً!! فقال: إذاً تقتلون عبدالله وأخا رسوله فقال أبو بكر: أمّا عبدالله فنعم، وأمّا أخو رسول الله فها نقر (٢٠٠ بهذا! قال: أتجحدون أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله آخى بيني وبينه؟ قال نعم. فاعاد ذلك عليهم ثلاث مرات.

ثمَّ أقبل عليهم عليَّ عليه السلام فقال: يا معشر المسلمين والمهاجرين

<sup>(</sup>٧١) الزيادة من وب.

 <sup>(</sup>٧٧) في الإحتجاج: أما والله لو وقع سيفي بيدي لَعلمتم أنّكم لن تصلوا إلى هذا جزاء مني وبالله لا ألوم
 نفسى في جهد.

<sup>(</sup>۷۳) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>٧٤) وده: ألجأها إلى عضادة بابها فأضغطها فتكسر ضلعاً من أضلاعها.

<sup>(</sup>٧٥) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>٧٦) وب: فها نعرفك. وفي الإحتجاج: أمّا عبدالله فنعم كلّنا عبيدالله وأمّا أخو رسوله فلا نقرّ لك به.

الحديث الرابع ....... ١٩٨٥

والأنصار، أنشدكم الله أسَمِعتم رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول يوم غدير خمّ كذا وكذا [وفي غزوة تبوك كذا وكذا](٧٧)؟ فلم يدع عليه السلام شيئاً قاله فيه رسول الله صلّى الله عليه وآله علانيةً للعامّة إلّا ذكّرهم إيّاه. قالوا: اللّهم نعم.

فلمّا تخوّف أبو بكر أن ينصره الناس وأن يمنعوه بادَرَهم فقال [لم] (٢٨٠): كلّما قلت حتَّ قد سمعناه بآذاننا [وعرفناه] (٢٨٠) ووَعَتْه قلوبنا، ولكن قد سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول بعد هذا: وإنّا أهل بيت إصطفانا الله [وأكرمنا] (٢٠٠) وإختار لنا الآخرة على الدنيا، وإنّ الله لم يكن ليجمع لنا أهل البيت النبوّة والخلافة».

فقال عليّ عليه السلام: هل أحدٌ من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وآله شهد هذا معك؟ فقال عمر: صدق خليفة رسول الله، قد سمعتُه منه كها قال. وقال أبو عبيدة وسالم مولى أبى حذيفة ومعاذ بن جبل: [صَدَق](١٨)، قد سمعنا ذلك من رسول الله صلّى الله عليه وآله.

فقال لهم عليّ عليه السلام: لَقَد وفيتُم بصحيفتكم [الملعونة] (١٣٠ الّتي تعاقدتم (١٠٠ عنا الأمرعنا الأمرعنا أهل البيت.

<sup>(</sup>٧٧) الزيادة من (ب،

<sup>(</sup>٧٨) الزيادة من وب، وفي وده: فقالَ مبادراً: نعم، كلّما قلت حقّ.

<sup>(</sup>٧٩) الزيادة من وب.

<sup>(</sup>۸۰) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>٨١) الزيادة من وب، خ ل.

<sup>(</sup>٨٣) الزيادة من «الف» خ ل. والعبارة في ودي هكذا: فضحك أمير المؤمنين عليه السلام وقال: الله أكبر، ما أشدً ما وفيتم بصحيفتكم الملعونة التي تعاهدتم وتعاقدتم عليها في الكعبة.

<sup>(</sup>۸۳) دب: تعاهدتم.

<sup>(</sup>٨٤) زوى عنه حقّه: منعه ايّاه.

## فقال أبو بكر: فيا علمك بذلك؟ ما أطلعناك عليها(١٥٠)! فقال عليه السلام:

(٨٥) روى في البحار ج٢٨ ص ١١١ - ٩٦ تفصيل المعاقدة ضد الخلافة وكتابة الصحيفة الملحونة ، وعتوى الصحيفة كلّ ذلك نقلاً عن حذيفة بن اليهان الذي كان عَن عايش القضاياوتفحّص عنجزلياتها. وملخّص ذلك أنّ أوّل من تعاقد على غصب الخلافة هو أبوبكر وعمر وكان الأساس الذي تعاقدوا عليه وارتكز عليه ساير معاهداتهم هو: وإن مات محمّد أو قتل نزوى هذا الأمر عن أهل بيته فلا يصل أحد منهم الخلافة ما بقيناه . ثمّ إتّصل بها أبو عبدة الجراح ومعاذ بن جبل وأخيراً التحق بهم سالم مولى أبي حذيفة وصاروا خسة ، فاجتمعوا ودخلوا الكعبة فكتبوا بينهم كتاباً: وإن مات محمد أو قتل

ثم إنّ أبايكر وعمر إجتمعا وأرسلا إلى جماعة الطلقاء والمنافقين ودار الكلام فيها بينهم وأعادوا الخطاب وأجالوا الخطاب وأجالوا الرأي فاتفقوا على أن ينفروا بالنبيّ صلّى الله عليه وآله ناقته على عقبة هرشى عند منصرفه من حجة الوداع وهي في طريق مكة قريبة من الجحفة. وكان المتصدّين لنفر الناقة أربعة عشر رجلًا وقد كانوا عملوا مثل ذلك في غزوة تبوك.

. ، وكانت عايشة وحفصة عينين لأبويها في منزل رسول الله صلَّى الله عليه وآله في جميع القضايا.

فتقدّم الأمر من الله في غدير خم بنصب أمير المؤمنين عليه السلام. ولمّا دنا رسول الله صلّى الله عليه وآله من عقبة هرشى تقدم القوم فتواروا في ثنية العقبة إلّا أنّ الله صرف الشرّ عن نبيّه وفضح الطربعة عشر.

فلمّا دخلواالمدينة اجتمعوا جميعاً في دار أبي بكر وكتبوا صحيفة بينهم على ذكر ما تعاهدوا عليه في هذا الأمر. وكان أوّل ما في الصحيفة النكث لولاية عليّ بن أبي طالب عليه السلام وأنّ الأمر إلى أبي بكر وعمر وأبي عبيدة وسالم معهم ليس بخارج منهم وشهد بذلك أربعة وثلاثون رجلاً: هؤلاء أصحاب العقبة وعشرون رجلاً آخر منهم أبو سفيان، عكرمة بن أبي جهل، صفوان بن أميّة بن خلف، سعيد بن العاص، خالد بن الوليد، عيّاش بن أبي ربيعة، بشير بن سعد، سهيل بن عَمرو، حكيم بن حزام، صهيب بن سنان، أبو الأعور الأسلمي، مطبع بن الأسود المدري. وهؤلاء كانوا رؤساء القبائل وأشرافها، وما من رجل من هؤلاء إلاّ ومعه من الناس خلق عظيم يسمعون له ويطيعون، وكان الكاتب سعيد بن العاص الأموي فكتب هو الصحيفة بإتّفاق منهم في المحرّم سنة عشرة من المهجرة. ثمّ دُفعت الصحيفة إلى أبي عبيدة بن الجرّاح فوجّه بها إلى مكّة فلم تزل الصحيفة في الكعبة مدفونة إلى أوان عمر بن الخطاب فاستخرجها من موضعها.

أنت يا زبير وأنت يا سلمان وأنت يا أباذر وأنت يا مقداد، أسألكم بالله وبالإسلام، [أما] (^^^) سمعتم رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ذلك وأنتم تسمعون: «إنّ فلاناً وفلاناً \_ حتى عد هؤلاء الخمسة (^^^) \_ قد كتبوا بينهم كتاباً وتعاهدوا فيه وتعاقدوا [أيانًا] (^^^) على ما صنعوا [إن قُتلتُ أو متّ] (^^^) ، فقالوا: اللهم نعم، قد سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ذلك لك: «إنهم قد تعاهدوا وتعاقدوا على ما صنعوا، وكتبوا بينهم كتاباً إن قتلتُ أو متّ [أن يتظاهروا عليك و] (^^) أن يَزْوُوا عنك هذا يا علي ، قلت: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله، فها تأمرني إذا كان ذلك [أن أفعل؟ فقال لك: ] (^^) إن وجدت عليهم أعوانا فجاهدهم ونابذهم، وإن [أنت] (^^)

فقال عليّ عليه السلام: أما والله، لو أنّ اولئك الأربعين رجلًا الّذين بايعوني وَفوا لى جُاهدتكم في الله، ولكن أما<sup>(۱۲)</sup> والله لا ينالها أحد من عقبكها<sup>(۱۱)</sup> إلى يوم القيامة. وفيها يُكذِّب (۱<sup>۹)</sup> قولكم على رسول الله صلّى الله عليه وآله قوله تعالى: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهيمَ الكِتابَ وَالحِكْمَةَ وَنَحَن آلَ وَاللهِ مُلْكا عَظيهُ (۱۲)، فالكتاب النبوّة والحكمة السنّة والملك الحلافة ونحن آل

<sup>(</sup>٨٦) الزيادة من والف،

<sup>(</sup>٨٧) دب: عد هؤلاء الأربعة.

<sup>(</sup>٨٨) الزيادة من وب.

<sup>(</sup>٨٩) الزيادة من وب. وفي وده: وكتبوا بينهم كتاباً:إن هلك محمّداًن يتظاهروا على أهل بيتي حتّى يزيلوا هذا الأمر عنهم.

<sup>(</sup>٩٠) الزيادة من وب.

<sup>(</sup>٩١) الزيادة من والف،

<sup>(</sup>٩٢) الزيادة من والف،

<sup>(</sup>٩٤) وبه: أعقابكم.

<sup>(</sup>٩٥) من هنا إلى قوله وفضرب عليها أبوبكر ورضى بذلك منه، لا يوجد في وب.

<sup>(</sup>٩٦) سورة النساء: الآية ٤٥.

إبراهيم.

فقام المقداد فقال: يا عليّ، بها تأمرني؟ واللهِ إن أَمَرتني لأضربنُ بسيفي وإن أمـرتني كففتُ. فقال عليّ عليه السلام: كفّ يا مقداد واذكر عهد رسول الله وما أوصاك به.

فقمتُ (١٧) وقلت: والّذي نفسي بيده، لو أنّي أعلم أنّي أدفع ضيهاً وأعزّ لله ديناً لَوَضعتُ سيفي على عنقي ثمّ ضربت به قدماً قدماً. اتَشِبُونَ على أخي رسول الله ووصيّه وخليفته في أمّته وأبي ولده؟ فابشروا بالبلاء واقنطوا من الرخاء.

وقام أبوذر فقال: آيتها الأمّة المتحيّرة بعد نبيّها المخذولة بعصيانها، إنّ الله يقول: ﴿إِنَّ اللهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْمالَينَ ذُرِيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعض وَالله سَميع عَليم ﴾ (١٠) ، وآلُ محمد الأخلاف من نوح وآل إبراهيم من إبراهيم والصفوة والسلالة من إسهاعيل وعترة النبي محمّد، أهل بيت النبوة وموضع الرسالة وختلف الملائكة، وهم كالسهاء المرفوعة والجبال المنصوبة والكعبة المستورة والعين الصافية والنجوم الهادية والشجرة المباركة، أضاء نورها وبورك زيتها. محمّد خاتم الأنبياء وسيّد ولد آدم، وعليّ وصيّ الأوصياء وإمام المتّقين وقائد الغرّ المحجّلين، وهمو الصدّيق الأكبر والفاروق الأعظم ووصيّ محمّد ووارث علمه وأولى الناس بلمؤمنين مِن أنفسهم كها قال الله: ﴿النّبِيّ أَوْلى بِالمؤمنين مِنْ أنفسهم كها قال الله: ﴿والوراثَةُ أَنّ لَمْ بَعْلَ الله واجعلوا الولاية والوراثة أنن المن جعل الله .

فقام عمر فقال لأبي بكر ـ وهو جالس فوق المنبر ـ: ما يجلسك فوق المنبر وهذا جالس محاربٌ لا يقوم فيبايعك أو تأمر به فنضرب عنقه! ـ والحسن والحسين قائبان ـ فلم سمعا مقالة عمر بكيا، فضمها عليه السلام إلى صدره فقال: لا تبكيا، فوالله

<sup>(</sup>٩٧) القائل هو سلمان.

<sup>(</sup>٩٨) سورة آل عمران: الآيتان ٣٣ و٣٤.

<sup>(</sup>٩٩) سورة الأحزاب: الآية ٦.

<sup>(</sup>١٠٠) والف: الوزارة.

ما يقدران على قتل أبيكها.

وأقبلت أمّ أيمن حاضنة رسول الله صلّى الله عليه وآله فقالت: «يا أبابكر، ما أسرع ما أبديتم حسدكم ونفاقكم»! فأمر بها عمر فأخرجت من المسجد وقال: ما لنا وللنساء.

وقام بريدة الأسلمي وقال: أَتَشِبُ ـ يا عمر ـ على أخى رسول الله وأبي ولده وأنت الّذي نعرفك في قريش بها نعرفك؟! أَلَسْتُها قال لكها رسول الله صلى الله عليه وآله: «إنطلقا إلى علي وسلّما عليه بإمرة المؤمنين»؟ فقلتها: أعَن أمر الله وأمر رسوله؟ قال: نعم.

فقال أبوبكر: قد كان ذلك ولكنَّ رسول الله قال بعد ذلك: ولا يجتمع لأهل بيتي النبوَّة والخلافة». فقال: والله ما قال هذا رسول الله، واللهِ لا سَكَنْتُ في بلدة أنت فيها أمير. فأمر به عمر فضُرب وطُرد!!

ثمّ قال: قُم يابن أبي طالب فبايع. فقال عليه السلام: فإن لم أفعل؟ قال: إذاً والله نضربُ عنقك، فاحتجّ عليهم ثلاث مرّات، ثمّ مدّ يده من غير أنْ يفتح كفّه، فضرب عليها أبوبكر ورضى بذلك منه.

فنادى عليّ عليه السلام قبل أن يُبايع ـ والحبل في عنقه ـ : ﴿ يِابْنَ أُمَّ إِنَّ القَوْمَ اسْتَضْعَفُونِ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي ﴾(١٠١) .

وقيل للزبير: بايع. فأبى، فوثب إليه عمر وخالد بن الوليد والمغيرة بن شعبة في أناس معهم فانتزعوا سيفه [من يده](١٠٠) فضربوا به الأرض [حتّى كسروه ثمّ لبّبوه](١٠٠). فقال الزبير ـ [وعمر على صدره](١٠٠) ـ: يابن صهّاك، أما والله لو أنّ سيفي في يدى لجِدتَ عنيّ الله ، ثم بايَعَ .

قال سلمان: ثمَّ أخذوني فوجئوا عنقي حتَّى تركوها كالسلعة، ثمَّ أخذوا يدي

<sup>(</sup>١٠١) سورة الأعراف: الآية ١٥٠. وفي وب، زاد هنا: وثمَّ تناول يد أبي بكر فبايَعه،.

<sup>(</sup>۱۰۲) الزيادة من دب، خ ل.

<sup>(</sup>١٠٣) الزيادة من والف، .

<sup>(</sup>١٠٤) الزيادة من والف. وفي وده: حتَّى جلس عمر على صدره.

[وفتلوها](١٠٥) فبايعتُ مُكرهاً(١٠١).

ثمّ بايَعَ أبوذر والمقداد مكرهين، وما بايع أحدٌ من الأمّة مكرهاً غير عليّ عليه السلام وأربعتنا. ولم يكن منّا أحدٌ أشدٌ قولاً من الزبير، فانّه لمّا بايع قال: يابن صهّاك، أما والله لولا هؤلاء الطغاة (١٠٠٠ الّذين أعانوك لما كنتَ تقدم عليَّ ومعي سيفي لما أعرف من جبنك (١٠٠٠ ولؤمك، ولكن وجدتَ طغاة (١٠٠٠ تقوّي بهم وتصول.

فغضب عمر وقال: أتذكر صهاك؟ فقال: [ومن صهّاك](١١٠) وما يمنعني من ذكرها!؟ وقد كانت صهّاك زانيةً، أو تُنكر ذلك؟! أو ليس كانت أمّة حَبَشية لجدّي عبدالمطّلب فَزَنى بها جدّك نفيل فولدت أباك الخطّاب فَوَهبها عبدالمطّلب لجدّك بعد ما زنى بها \_ فولدته، وإنّه لعبد لجدّي ولد زنا!؟(١١١).

فأصلَحَ بينها أبوبكر وكفُّ كلِّ واحد منها عن صاحبه.

<sup>(</sup>١٠٥) الزيادة من دالف، خ ل.

<sup>(</sup>١٠٦) من قوله وثمّ بايع . . . ، إلى هنا في وب، هكذا: فوجئوا في عنقه حتّى تركوه كالسلعة ثمّ أخذوا يده فبايم مكرهاً.

<sup>(</sup>١٠٧) وب: الطغام. وفي الإحتجاج: الطلقاء.

<sup>(</sup>۱۰۸) دب، خ ل: خبثك.

<sup>(</sup>١٠٩) وب: طغاماً.

<sup>(</sup>١١٠) الزيادة من «الف». وزاد في «د» في آخر هذه الفقرة هكذا: وأكثر الزبير من ذلك حتى قام أبوبكر فاصلح بينهما.

<sup>(</sup>١١١) روى في البحارج ٨ (طبع قديم) ص ٣٩٥: أنّ صهاك كانت أمة حبشيّة لعبد الطّلب وكانت ترعى له الإبل فوقع عليها نفيل فجاءت بالحطّاب. ثمّ إنّ الحطّاب لمّا بلغ الحلم رغب في صهاك فوقع عليها فجاءت بإينة، فلفقها في خرقة من صوف ورمّتها خوفاً من مولاها في الطريق. فرآها هاشم بن المغيرة مرميّة فاخذها وربّاها وستها عاحتهة. فلمّا بلغت رآها خطّاب يوماً فرغب فيها وخطبها من هاشم فانكحها إيّاه فجاءت بعمر بن الخطّاب. فكان الخطّاب أباً وجداً وخالاً لعمر، وكانت حتمة أمّاً وأختاً وعمة له.

قال سليم بن قيس: فقلت لسلمان: أفبايعت أبابكر - يا سلمان - ولم تقل شيئاً؟ قال: قد قلت - بعد ما بايعت -: «تبا لكم سائر الدهر، أوتدرون ما صنعتم بأنفسكم؟ أصبتم وأخطأتم! أصبتم سنة من كان قبلكم من الفرقة والإختلاف، وأخطأتم سنة نبيكم حتى أخرجتموها من معدنها وأهلها (١١١٠).

فقـال عمـر: يا سلمان، أمّا إذ [بايع صاحبك](١١٣) وبايعت فقل ما شئت وافعل ما بدالك وليقل صاحبك ما بداله.

قال سلمان: فقلت: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول: «إنّ عليك وعلى صاحبك الّذي بايعته مثل ذنوب [جميع](١١٠ أمّته إلى يوم القيامة ومثل عذابهم جميعاً». فقال: قُل ما شئت، أليس قد بايعت ولم يقرّ الله عينيك بأن يليها صاحبك؟

فقلت: أشهد أنّى قد قرأتُ في بعض كتب الله المنزَلة «إنّك ـ بإسمك ونسبك وصفتك ـ باب من أبواب جهنّم». فقال لي: قل ما شئت، أليس قد أزالها(١١٠٠ الله عن أهل [هذا](١١٦) البيت الّذين اتّخذتموهم أرباباً من دون الله؟

فقلت له: أشهد أنّي سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول، وسألته عن هذه الآية: ﴿ فَيَوْمَئَذِ لا يُعَذَّبُ عَذابَهُ أَحَدٌ وَلا يُوثِقُ وَثاقَهُ أَحَدٌ ﴾ (١١٧)، فأخبرني بأنّك أنت هو.

فقال عمر: أُسكُت، أسكَت الله نامتك، أيّها العبد، يابن اللخناء! فقال على عليه السلام: أقسمتُ عليك يا سلمان لمّا سكتً.

فقال سلَّمان : والله ، لو لم يأمرني عليٌّ عليه السلام بالسكوت لَخَبَّرته بكلُّ شيئ

<sup>(</sup>١١٢) في دد، هكذا: قال: بل، قد قلتُ: تبا لكم، أصبتم وأخطأتم، لو تدرون ما صنعتم بأنفسكم. قالوا: وما الذي أصبنا وأخطأنا؟! قلت: أصبتم سنة من كان قبلكم من الفرقة والضلالة والإختلاف، وأخطأتم سنة نبيكم حين أخرجتموها من معدنها وأهلها.

<sup>(</sup>١١٣) الزيادة من والف، .

<sup>(</sup>١١٤) الزيادة من وب. (١١٥) وب: عدلها. وفي الإحتجاج: عزلها.

<sup>(</sup>١١٦) الزيادة من وب.

<sup>(</sup>١١٧) سورة الفجر: الآيتان ٢٥ و٣٦.

نزل فيه، وكلّ شيئ سمعتُه من رسول الله صلّى الله عليه وآله فيـه وفي صاحبه. فلمّا رآنى عمر قد سكتّ قال لى: إنّك له لمطيع مسلّم.

فلمًا أن بايع أبوذر والمقداد ولم يقولا شيئًا قال عمر: يا سلمان، ألا تكفّ كما كفّ صاحباك؟ واللهِ ما أنت بأشدّ حبًا لأهل هذا البيت منهما ولا أشدّ تعظيمًا لحقّهم منهما، وقد كفًا كما ترى وبايعا.

فقال أبوذر: يا عمر، أفتَعبَّرُنا بحبّ آل محمّد وتعظيمهم؟ لَعَن الله ـ وقد فَعَل ـ مَن أبغضهم وافترى عليهم وظلمهم حقّهم وحمل الناس على رقابهم وردَّ هذه الأمّة القهْقرى على أدبارها(١١٨).

فقال عمر: آمين! لَعن الله من ظلمهم حقَّهم! لا والله ما لهم فيها [من](۱۱۱) حقّ وما هم فيها وعرض الناس إلا سواء. قال أبوذر: فلِمَ خاصمتم الأنصار بحقّهم وحجّتهم؟

فقـال عليّ عليه السلام لعمر: يابن صهّاك، فليس لنا فيها حقّ وهي لك ولإبن آكلة الذبّان<sup>(٢١٠</sup>؟

فقال عمر: كفّ الآن يا أبا الحسن إذ بايعت، فإنّ العامّة رضوا بصاحبي ولم يرضوا بك فها ذنبي؟!

فقال عليّ عليه السلام: ولكن الله عزّ وجلّ ورسوله لم يرضيا إلّا بي، فابشر أنت وصاحبك ومن اتبعكما ووازركما بسخط من الله وعذابه وخزيه. ويلك يابن الخطّاب، [لو ترى ماذا جنيت على نفسك](١٢١)، لو تدري ما منه خرجت وفيما دخلت وما ذا جنيت على نفسك وعلى صاحبك. فقال أبوبكر: يا عمر، أمّا إذ قد بايّمنا وآمنًا شرّه وفتكه وغائلته فدّعه يقول ما شاء.

<sup>(</sup>١١٨) زاد في وب، خ ل: وقد فعل ذلك بهم.

<sup>(</sup>١١٩) الزيادة من وب. وفي الإحتجاج: ولا والله ما لهم فيها حتى وما هم وعرض الناس في هذا الأمر إلاّ سواء.

<sup>(</sup>١٢٠) والف: الذباب. وفي وده: فهي لك ولابن أبي قحافة؟

<sup>(</sup>١٢١) الزيادة من وبه.

فقال عليّ عليه السلام: لستُ بقائل غير شيئ واحد. أذكّركم بالله أيّها الأربعة - يَعنيني و أباذر والزبير والمقسداد -: سمعتُ (٢٢١) رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إنّ تابوتاً من نار فيه إثنا عشر رجلًا ستّة من الأوّلين وستّة من الآخرين، في جُبّ في قعرجهنّم في تابوت مقفّل (٢٢٠) على ذلك الحبّ صخرة فإذا أراد الله أن يسعر جهنّم كَشَفَ تلك الصخرة عن ذلك الجبّ فاستعرت جهنّم من وهج ذلك الجبّ ومن حرّه.

قال علي عليه السلام: فسألتُ رسول الله صلّى الله عليه وآله عنهم وأنتم شهود به ، عن الأوّلين، فقال: أمّا الأوّلون فإبن آدم الّذي قتل أنحاه وفرعون الفراعنة (۱۲۱ والّذي حاج إبراهيم في ربّه ورجلان من بني إسرائيل بدّلا كتابهم وغيَّرا سنّتهم، أمّا أحدهما فَهُود اليهود والآخر نصر النصارى (۱۲۰)، [وإبليس سادسهم] (۱۲۱). وفي الآخرين الدجّال وهؤلاء الخمسة (۱۲۱) أصحاب الصحيفة والكتاب وجبتهم وطاغوتهم الّذي تعاهدوا عليه وتعاقدوا على عداوتك يا أخي. وتظاهرون (۱۲۸) عليك بعدى، هذا وهذا حتى سمّاهم وعدّهم لنا.

قال سلمان: فقلنا: صدَّقتَ، نشهدُ أنَّا سمعنا ذلك من رسول الله صلَّى الله عليه وآله.

<sup>(</sup>١٢٢) والف، خ ل: أسمعتم.

<sup>(</sup>١٢٣) ودء: في جبّ في قعر جهنّم، ذلك التابوت في تابوت آخر من نار مقفّل عليه.

<sup>(</sup>١٣٤) زاد في وب؛ خ ل: ذو الأوتاد. وفي الإحتجاج: وفرعون الفراعنة نمرود. والظاهر أنّه كان هكذا: وونمرود الّذي حاجٌ إبراهيم في ربهه. وفي وده هكذا: ونمرود صاحب النسور، وفرعون ذو الاوتاد و رجلان من بني إسرائيل بدّلا كتابهم وغيّرا سُنن أنبيائهم.

<sup>(</sup>١٢٥) في النسخ هكذا: ﴿... والآخر نصّر النصارى، وعاقر الناقة وقاتل يجيى بن زكريًا»، وإبليس غير مذكور في النسخ الآ في بعض نسخ وب. ونحن صححناه على ما في كتاب الإحتجاج حيث أورد الحديث بعينه نقلًا عن سليم وذكر إبليس ولم يذكر عاقر الناقة وقاتل يجيى.

<sup>(</sup>١٢٦) الزيادة من وب، خ ل.

<sup>(</sup>١٢٧) وب: الأربعة. وفي وده: الدجال الأعور.

<sup>(</sup>١٣٨) وب: خ ل: التظاهر. وفي وده هكذا: فهؤلاء الخمسة أصحاب الصحيفة الَّذين تعاهدوا علىعداوة أهل بيتي وتظاهروا عليهم، وسيّاهم.

فقال عثمان: يا أبا الحسن، أما عندك وعند أصحابك هؤلاء حديث فيَّ؟ فقال عليَّ عليه السلام: بلى (١٣٠)، سمعتُ رسول الله يلعنك [مرّتين] (١٣٠) ثمّ لم يستغفر الله (١٣٠) لك بعد ما لعنك.

فغضب عثمان ثمّ قال: مالى ومالك! ولا تَدَعُني على حال، عهد النّبي ولا بعده.

فقال علي (۱۳۲ عليه السلام: [نعم،](۱۳۳ فأرغم الله أنفك. فقال عثمان: فوالله لقد سمعتُ من رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: «إنّ الزبير يقتل مرتدًا عن الإسلام».

قال سلمان: فقال عليّ عليه السلام لي - فيها بيني وبينه -: صدق عثمان، وذلك أنّه يُبايعني بعد قتل عثمان وينكث بيعتي فيقتل مرتداً.

قال سلمان: فقال عليّ عليه السلام (١٣١): «إنّ الناس كلّهم إرتدّوا بعد رسول الله صلّى الله عليه الله عليه وآله غير أربعة». إنّ الناس صاروا بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله بمنزلة هارون ومن تَبعه ومنزلة العجل ومن تبعه. فعليٌّ في شبه (١٣٥) هارون وعتيق

<sup>(</sup>۱۲۹) «الف»: بل.

<sup>(</sup>١٣٠) الزيادة من وب، خل. روى في البحارج ٨ (طبع قديم) ص٣١٣: انه لما توفى أبو سلمة وعبدالله بن حذافة وتزوّج النبي صلّى الله عليه وآله إمراتيها أمّ سلمة وحفصة ، قسال طلحة وعثان : أينكح عمّد نسائنا إذا متنا ولا ننكح نساءه إذا مات؟! والله لو قد مات لقد أجلنا على نساءه بالسهام! وكان طلحة يريد عايشة وعثان يريد أمّ سلمة . فأنزل الله تعالى: ﴿مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤُدُّوا رَسُولَ اللهِ وَلا اللهِ تَعْلَيمُ إِنْ تُبْدُوا شَيئاً أَوْ تُغْفُوهُ فَإِنْ اللهُ كَانَ عِنْد اللهِ عَليماً إِنْ تُبْدُوا شَيئاً أَوْ تُغْفُوهُ فَإِنْ اللهُ كَانَ عِنْد اللهِ عَليماً إِنْ تُبْدُوا شَيئاً أَوْ تُغْفُوهُ فَإِنْ اللهُ كَانَ عِنْد اللهِ عَليماً إِنْ تُبْدُوا شَيئاً أَوْ تُغْفُوهُ فَإِنْ اللهُ كَانَ عِنْد اللهِ عَنْها اللهُ بَيا وَاللهِ عَرَةٍ وَأَعَدُ لَكُمْ عَذَاباً مُعْمَامًا لللهُ اللهُ بِيا وَاللهِ عَرَةً وَأَعَدُ لَكُمْ عَذَاباً مَمْها اللهُ بِيا اللهُ بِيا وَاللهِ عَرَةً وَأَعَدُ لَكُمْ عَذَاباً مُعْدِياً ﴾ وأنزل: ﴿إِنَّ الدِّينَ يُؤَدُّونَ اللهُ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ وَأَعَدُ لَكُمْ عَذَاباً مُعْمَامِها اللهُ اللهُ بِيا اللهُ بِيا اللهُ ا

<sup>(</sup>١٣١) دب: واللهِ.

<sup>(</sup>١٣٢) والف، خ ل: فقال الزبير.

<sup>(</sup>١٣٣) الزيادة من «الف».

<sup>(</sup>١٣٤) في «د»: قال أبان: قال سليم: ثمّ أقبل عليّ سليان فقال: يا سليم، إنّ الناس كلّهم إرتدّوا بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله غير أربعة. في الإحتجاج: قال سليم. ثمّ أقبل عليّ سليان فقال: إنّ القوم ارتدّوا بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله إلاّ مَن عُضمه الله بآل محمّد عليهم السلام.

<sup>(</sup>١٣٥) في الإحتجاج: «سُنَّة» في الجمل الثلاث.

في شبه العجل وعمر في شبه السامريّ.

وسمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول: لَيجيئنٌ قوم من أصحابي من أهل العليّة والمكانة مني لِيمرّوا على الصراط. فاذا رأيتهم ورأوني وعرفتهم وعرفوني إختلجوا دوني. فأقول: أي ربّ، أصحابي أصحابي! فيقال: ما تدري ما أحدثوا بعدك، إنّهم ارتدّوا على أدبارهم (٣٦٠) حيث فارقتهم. فأقول: بعداً وسحقاً.

وسمعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لتركبنُ أُمّتي سنّة بني إسرائيل حذوا النعل بالنعل [وحذو](١٣٧) القذّة بالقذة، شبراً بشبر وذراعاً بذراع وباعاً بباع ، حتى لو دَخَلوا جُحْراً لَدَخلوا فيه معهم. إنّ التوراة والقرآن كتبه ملكٌ واحد في رقَّ واحد بقلم واحد(٢٩٨)، وجَرَت الامثال والسنن سواء.

(۱۳۹) دب: أعقابه.

<sup>(</sup>١٣٧) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>١٣٨) وب: إنّه كتب التوراة والإنجيل والزبور ملك واحد في رقّ واحد. وفي وب: خ ل: إنّه كتب التوراة والإنجيل والزبور ملك واحد في رقّ واحد. وفي والفء خ ل: إذ الـتوراة والقرآن كتبه يد واحدة في رقّ بقلم واحد.

الدريث الخالمسري

في هذا الحديث أنَّ عذاب عمسر أشدَّ من عذاب إبليس يوم القيامة(''راجع التخريج (٥).

عن أبـان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس الهلالي، قال: سمعتُ سلهان الفارسي يقول:

إذا كان يوم القيامة يُؤتى بإبليس مزموماً بزمام ٍ من نار، ويؤتى بزُفَر<sup>(٣)</sup> مزمومـاً بزمامين من نار!

فينطلق (<sup>٣)</sup> إليه إبليس فيصرخ ويقول: ثكلتْك أمّك، من أنت؟ انا الّذي فتنتُ الأوّلين والآخرين وأنا مزموم بزمام واحد وأنت مزموم بزمامين! فيقول: أنا الّذي أمرتُ فأطِعتُ وأمر الله فَعُصِيَ.

(١) يناسب في ذيل هذا الحديث أن أورد ما رواه في البحار ج٨ ص٣١٥ ح٥ ٩ ون إختصاص الشيخ المفيد بأسناده عن أبي عبدالله عن أبيه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: خرجتُ ذات يوم إلى ظهر الكوفة وبين يديٌ قنب، فإذا إبليس قد أقبل، فقلت: بئس الشيخ أنت. فقال: ولم تقول هذا يا أمير المؤمنين؟ فوالله لأحدّننك بحديث عني عن الله عزّ وجلّ ما بيننا ثالث. إنّه لما هبطتُ بخطيئتي إلى السهاء الرابعة ناديتُ: يا إلهي وسيّدي ما أحسبك خلقتَ خلقاً هو أشقى مني . فأوحى الله تعالى إلي الله المعلام من هو أشقى منك، فانطلق إلى مالك يُريكه . فانطلقت إلى مالك نقلتُ: السلام يقرء عليك السلام ويقول: أرني من هو أشقى مني . فانطلق بي مالك إلى النار فرفع الطبق الأعلى فخرجَت نار سوداء ظننتُ انبًا قد اكلتي وأكلت مالكاً. فقال لها: إهدفي فهدأت .

ثم إنطلتي بي إلى الطبق الثاني فخرجت نارهي إشد من تلك سواداً وأشد حمّى. فقال لها: إخدي. فخمدت إلى أن إنطلق بي إلى السابع، وكلّ نار تخرج من طبق هي أشد من الأولى. فخرجت نار ظننتُ أنّها قد أكلتني وأكلت مالكاً وجميع ما خلقه الله عزّ رجلً. فوضعت يدي على عيني وقلتُ: مُرها يا مالك تحد وإلا خدتُ. فقال: إنّك لن تخمد إلى الوقت المعلوم. فأمرها فخمدتُ. فرايت رجلين في أعناقها سلاسل النيران معلقين بها إلى فوق، وعلى رؤوسها قوم معهم مقامع النيران يقمعونها بها. فقلت: يا مالك، من هذان؟ فقال: أوما قرأت على ساق العرش - وكنتُ قبل قرأتُه قبل أن يخلق الدنيا بألفي عام - ولا إله إلا الله، عمد رسول الله، أيّدته ونصرته بعلى، فقال: هذان عدوًا اولئك وظالمهم.

(٢) قال العلامة المجلسي في البحار ج٢٧ ص٣٢٣: وزُفرَه ووحبتر، عمر وصاحبه، والأول لموافقة الوزن والثاني لمشابهته لحبتر وهو الثعلب في الحيلة والمكر. أقول: استعمل كلمة وزُفرَه كناية عن عمر في كثير من الروايات، راجع البحار: ج٢٧ ص٣٧٣ وج٣٧ ص١١٩.

(٣) والف، خ ل: فينظر.

## المنافض الشاكرين

في هذا الحديث: مفاخر أمير المؤمنين عليه السلام، إخبار رسول الله صلّى الله عليه وآله عمّا يجري عمل أمير المؤمنين عليه السلام بعده وعن عذاب قاتله، كلام الحسن البصري في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام. المبرّر الذي يذكره الحسن البصري في توجيه نفاقه.

رواه الطبرسى في الإحتجاج وشاذان بن جبرئيل في الفضائل عن سليم، ورواه إبن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة عن أبان. راجع التخريج (٦).

وقال سليم: وحدَّثني أبوذر وسلمان والمقداد، ثمَّ سمعته من عليّ عليه السلام، قالوا:

إنَّ رجلًا فاخَرَ عليّ بن أبي طالب عليه السلام ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله [لعليّ عليه السلام] (١) : أي أخي ، فاخِر العرب ، فأنت [أكرمهم إبن عم] (١) وأكرمهم أباً وأكرمهم أجاً وأكرمهم نفساً وأكرمهم نسباً وأكرمهم زوجة وأكرمهم ولَداً وأكرمهم عمّاً ، وأعظمهم عناءً (١) بنفسك ومالك ، وأعّهم (١) حلماً [وأقدمهم سلمًا] (٥) وأكثرهم علماً .

وأنت أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بسنن الله (١) وأشجعهم قلباً [في لقاء يوم الهيج] (١) ، وأجودهم كفّاً وأزهدهم في الدنيا وأشدّهم إجتهاداً وأحسنهم خُلقاً وأصدقهم لساناً وأحبّهم إلى الله وإليّاً .

 <sup>(</sup>١) الزيادة من والف، وفي الإحتجاج: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لما سمع به لِعلي بن أبي طالب عليه السلام.

 <sup>(</sup>٣) الزيادة من «الف». وفي الفضائل: يا علي فاخِر أهل الشرق والغرب والعجم والعرب فأنت أكرمهم وإبن عم رسول الله وأكرمهم زواجاً . . .

<sup>(</sup>٣) وب: غنيّ. والف، خ ل: غناءً.

<sup>(</sup>٤) (ب): أعظمهم.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من وب.

<sup>(</sup>٦) دب: بسر الله .

<sup>(</sup>٧) الزيادة من وج، وفي الفضائل: في لقاء الحرب.

وسَتَبْقي بعدي ثلاثين سنة تَعبدالله وتَصبر (^) على ظُلم قريش، ثمّ تُجاهد [هم] (١) في سبيل الله عزّ وجلّ إذا وجدت أعوانا. تُقاتِل على تأويل القرآن كها قاتلت [معى] (١٠) على تنزيله [الناكثين والقاسطين والمارقين من هذه الأمة] (١١).

ثمَّ تُقتل شهيداً تُخضب لحيتك من دم رأسك. قاتِلُك يَعدل عاقر النَّاقة في البغض [إلى الله] (١٢) والبعد من الله [ومني ] (١٢)، ويعدل قاتل يحيى بن زكريًا وفرعون ذاالاوتاد (١٤).

## \* \* \*

قال أبان: وحدّثتُ بهذا الحديث الحسن البصري عن أبي ذر، فقال: صدق سليم (١٠) وصدق أبوذر. لعليّ بن أبي طالب السابقة في الدين والعِلم والحكمة (٢١) والفقه، وفي السرأي والصحبة (٢١) [وفي الفضلوفي البسطة وفي العشيرة وفي الصهر] (١١)، وفي النجدة (١١) في الحرب، [وفي الجود وفي الماعون وفي العلم بالقضاء] (٢٠) وفي القرابة [للرسول والعلم بالقضاء والفضل] (٢١) وفي القرابة [للرسول والعلم بالقضاء والفضل]

<sup>(</sup>٨) والف: تبصر.

<sup>(</sup>٩) الزيادة من وب، خ ل.

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من وب، خ ل.

<sup>(</sup>١١) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>١٢) الزيادة من (ب). وفي الفضائل: في البغضاء لله.

<sup>(</sup>۱۳) الزيادة من وب.

<sup>(</sup>١٤) زاد في الفضائل: ويا علي، إنّك من بعدي في كل أمر غالب مغلوبٌ مغصوب، تصبر على الأذى في الله وفي رسوله محتسباً أجرك غير ضايع عند الله، فجزاك الله بعدي عن الإسلام خيراً».

الله وي رصوله علمه اجراف عور صابح عد الله ، عبرات العبدي عن الم الله من الم الله من الم الله من الم الله المادية الحديث الحسن البصري عن ابي ذر وسليم بن قيس وهما صادقان .

<sup>(</sup>١٦) وب: الحكم.

<sup>(</sup>١٧) والف: الصحة.

<sup>(</sup>۱۸) الزيادة من والف. .

<sup>(</sup>١٩) أي الشجاعة والغلبة.

<sup>(</sup>٢٠) الزيادة من والف،

<sup>(</sup>٢١) الزيادة من وب، والظاهر: والفصل،

<sup>(</sup>٢٢) الزيادة من وب.

الحديث السادس ......الله المسادس المدس المسادس المسادس

البلاء [في الاسلام](١٣). إنّ عليّاً في كلِّ أمرٍ أمرُه عليّ (٢١)، فَرَحِمَ الله عليّاً وصلَّى عليه. [ثمّ بكى حتَّى بلّ لحيته](٢٠).

[قــال: ](٢٠) فقلت له: يا أبـا سعيد، أتقــول لإحــدٍ غير النبيّ وصــلّى الله عليه)(٢٠) إذا ذكـرتَه؟ فقال: تَرَحُّم على المسلمين إذا ذكرتهم وصلً على محمّدٍ وآل محمّد، وإنّ عليّاً خير آل محمّد.

فقلت: يا أب سعيد، خيرٌ من حمزة ومن جعفر ومن فاطمة ومن الحسن والحسين؟ فقال: إي والله إنّه خَيرٌ منهم، ومَن يشكُ أنّه خيرٌ منهم؟ فقلت له: بهاذا؟ قال: [إنّه لم يجرِ عليه إسم شرك ولا كفر ولا عبادة صنم ولا شُرب خمر. وعليٌ خيرٌ منهم] السبت إلى الإسلام والعلم بكتاب الله وسنّة نبيّه. وإنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله قال لفاطمة عليها السلام: «روّجتك خير أمّتي»، فلو كان في الأمّة خيراً منه لإستثناه. وإنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله آخى بين أصحابه وآخى بين عليّ ونفسه (٢٠)، فرسول الله خيرهم نفساً وخيرهم أخاً. ونصّبه يوم غدير خمّ (٣٠) وأوجب له من الولاية على الناس مشل ما أوجب لنفسه [فقال: «من كنت مولاه فعليّ مولاه]" وقال له: «أنت منيّ بمنزلة هارونَ من موسى»، ولم يقل ذلك لأحد من أمل بيته ولا لأحدٍ من أمّته غيره. وله (٢٠) سوابق كثيرة [ومناقب] للس لأحدٍ من أمّل بيته ولا لأحدٍ من أمّته غيره. وله (٢٠)

<sup>(</sup>۲۳) الزيادة من وب.

<sup>(</sup>٢٤) وب: إنَّ عليًّا كان في كلِّ فنَ عالمًا.

<sup>(</sup>٧٥) الزيادة من والفه.

<sup>(</sup>٢٦) الزيادة من وب، والقائل أبان يخاطب الحسن البصري.

 <sup>(</sup>۲۷) هذا اليق بالسياق، وفي النسخ وصل الله عليه وآله وسلم، والظاهر أنّه من اشتباه الناسخين بعد كلمة
 والنبي، وفي والف، خل: أتقول ذلك لأحد غير النّبي إذا ذكرته؟

<sup>(</sup>٢٨) الزيادة من والف. وفي وده مكان ووعليّ خير منهم؛ هكذا: ثمّ العلم بكتاب الله وسنّة نبيّ الله.

<sup>(</sup>۲۹) دب: بينه وبينه.

<sup>(</sup>٣٠) وب، : بغدير خم للناس. وفي وده : ورضيه للناس بغدير خمّ.

<sup>(</sup>٣١) الزيادة من (ج).

<sup>(</sup>۳۲) وبه: مع.

<sup>(</sup>٣٣) الزيادة من وب.

الناس مثلها.

قال: فقلتُ له: مَنْ خير هذه الأمّة بعد عليّ عليه السلام؟ قال: زوجته وإبناه. قلت: ثمّ مَن؟ قال: ثمّ جعفر وحمزة. إنّ خير النّاس أصحاب الكساء (٢٠) الذين (٣٠) نزلت فيهم آية التطهير، ضمَّ فيه رسول الله صلى الله عليه وآله نفسه وعليًا وفاطمة والحسن والحسين، ثمّ قال: «هؤلاء ثقتي (٢٦) وعترتي في اهل بيتي»، فأذهب الله عنهم السرجس وطهّرهم تطهيراً (٣٠). فقالت أمّ سلمة: أدْخلني معك [ومعهم] (٨٦) في الكساء. فقال لها: يا أمّ سلمة، أنتِ بخير وإلى خير، وإنّا نزلت [هذه] (٢٠) الآية في وفي هؤلاء [خاصة] (٢٠).

فقلت: [الله](١٤) يا أبا سعيد! ما ترويه في عليّ عليه السلام وما سمعتُك تقول فيه؟

قال: يا أخي (٢١)، أحقن بذلك دمي من [هؤلاء] (٢١) الجبابرة الظلمة [لعنهم الله] (٤١). يا أخي، لو لا ذلك لَقَد شالَت بي الخشب! ولكني أقول ما سمعت فيبلغهم ذلك فيكفّون عني. وإنّها أعني ببغض عليّ غيرَ عليّ بن أبي طالب عليه السلام، فيحسبون أنّى لهم وَلِيُّ. قال الله عزّ وجلّ: ﴿إِذْفَعْ بِاللِّي هِيَ أَحْسَنُ السَّيْنَةَ ﴾ (١٠) يعنى التّقية.

<sup>(</sup>٣٤) والف، ووب: ثمَّ جعفر وحمزة خير الناس، وأصحاب الكساء . . . الخ.

<sup>(</sup>٣٥) دب: حين.

<sup>(</sup>٣٦) دب: آلي. دالف، خ ل: ثقلي.

<sup>(</sup>٣٧) وب،: اللهمَّ فأذهب عنهم الرجس وطهَّرهم تطهيراً.

<sup>(</sup>۳۸) الزيادة من وب.

<sup>(</sup>٣٩) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>٤٠) الزيادة من وب، ووج.

<sup>(13)</sup> الزيادة من والف.

<sup>(</sup>٤٢) وجه: يا أحمق!

<sup>(</sup>٤٣) الزيادة من وب.

<sup>(</sup>٤٤) الزيادة من وب، وفي وج، خ ل بعده هكذا: لقد شالت بالخشب رأسي.

<sup>(</sup>٤٥) سورة المؤمنون: الآية ٩٦.

في هذا الحديث: إفتراق الأمّة على ثلاث وسبعين فرقة ، تمين الفرقة الناجية ، المستضعفون الذين لا يُعدّون في الفِرق الثلاث والسبعين ، بيان أهمل الجنّة والنار وأصحاب الأعراف، بيان الفَرق بين الايمان والإسلام ، من القابل للفيض ، دعاء أمير المؤمنين عليه السلام لسليم أن يكون له وليّاً في الدنيا والآخرة ، دعاء علمه أمير المؤمنين عليه السلام سليمًا لنبات عقيدته على الولاية .

رواه الصفار في بصائر الدرجات والصدوق في إكمال الدين والكليني في الكافي عن سليم. راجع التخريج (٧).

قال أبان: قال سليم: سمعتُ عليّ بن أبي طالب عليه السلام يقول: إنّ الأمّة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة، إثنتان وسبعون فرقة في النار وفرقة في الجنّـة. وثـلاث عشرة فرقة من الثلاث والسبعين تنتحل محبّتنا(١) أهل البيت، واحدة [منها](١) في الجنّة و إثنتا عشرة في النّار!

وأمّا الفرقة [الناجية] (\*\*) المهديّة [المؤمّلة] (\*\*) المؤمنة المسلَّمة الموافقة المرشدة فهي المؤمّنة (\*\*) بي المسلَّمة لأمري المطبعة (\*\*) بي المتبرّئة من عدّوي المحبّة لي والمبغضة لعدّوي، الّتي قد عرفت حقّي وإمامتي وفَرْض طاعتي من كتاب الله وسنّة نبيّه، [فلم ترتدّ] (\*\*) ولم تشكّ لِما قد نَوَّر الله في قلبها من معرفة حقّنا (\*\*) وعَرَّفها من فضلها، وألهَمها وأحدها بنواصيها فادخلها في شيعتنا حتّى اطمأنّت [قلومها] (\*\*) واستيقنتْ يقيناً لا

<sup>(</sup>١) دب، ودده: مودّتنا.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من والف،

<sup>(</sup>٣) الزيادة من والف، .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من وب. .

<sup>(</sup>٥) دب، خ ل ودالف، خ ل: المؤتمة.

<sup>(</sup>٦) دبه: المؤتمنة لي، وهي المسلَّمة المطيعة المتوليَّة لي.

<sup>(</sup>٧) وب، ووده: ولم ترتب، من الريب بمعنى الشك.

<sup>(</sup>٨) دب: لما قد نوّر الله حقّنا في قلوبهم.

<sup>(</sup>٩) الزيادة من والفه.

يُخالطه شك.

إني أنا وأوصيائي (١٠) بعدي إلى يوم القيامة [هداة] (١١) مهتدون، الذين قَرَنَهُم الله بنفسه ونبيّه في آي من الكتاب كثيرة، وطهّرنا وعَصَمنا وجَعَلنا شهداء على خلقه وحجّته في أرضه [وخزّانه على علمه ومعادن حكمه وتراجمة وحيه] (١١)، وجَعَلنا مع القرآن والقرآن معنا لانفارقه ولا يفارقنا حتّى نَرِدَ على رسول الله صلّى الله عليه وآله حوضه كيا قال.

وتلك الفرقة [الواحدة](١٣) من الثلاث والسبعين فرقة هي الناجية من النار ومن جميع الفتن والضلالات والشبهات، وهم من أهـل الجنّـة [حقّاً](١٤)، وهم [سبعون ألفاً](١٤) يدخلون الجنّة بغير حساب.

وجميع تلك الفِرَق الإثنتين والسبعين هُم المتديّنون بغير الحقّ، الناصرون لدين الشيطان الآخدون عن إبليس وأوليائه، هُم أعداء الله تعالى وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين، يدخلون النار بغير حساب. بُرآء من الله ومن رسوله، [نسوا الله ورسوله](۱) وأشركوا بالله(۱) وكفروا به وعبدوا غير الله من حيث لا يعلمون، وهم يحسبون أنهم يُحسنون صنعاً، يقولون يوم القيامة: ﴿وَاللهِ رَبّنا ما كُنّا مُشْرِكينَ ﴾ (۱۸) ﴿ يَعْلِفُونَ لَهُ كَما يَعْلِفُونَ لَكُم وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلى شَيْعٌ أَلا إنَّهُمْ هُمُ الكاذِبُونَ ﴾ (۱۸) .

<sup>(</sup>١٠) وب: الأوصياء.

<sup>(</sup>١١) الزيادة من والفء.

<sup>(</sup>١٢) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>١٣) الزيادة من والف،

<sup>(</sup>١٤) الزيادة من والف، .

<sup>(</sup>١٥) الزيادة ليست في والف، خ ل ولا في وده.

 <sup>(</sup>١٦) الزيادة من وبع. وفي ودي هكذا: برآء من الله ومن رسوله والله ورسوله برآء منهم، سبّوا الله ورسوله
 وأشركوا . . .

<sup>(</sup>١٧) دب: وأشركوا بالله ورسوله.

<sup>(</sup>١٨) سورة الأنعام: الآية ٢٣.

<sup>(</sup>١٩) سورة المجادلة: الآية ١٨، وفي والف: يحلفون لله، وفي وب: يحلفون لهم، وفي المصحف: ومجلفون له، كما أثبتناه.

الحديث السابع .....

قال: فقلت (۱۳۰): يا أمير المؤمنين، أرأيت مَنْ قد وقَفَ فَلَم يأتم بكم ولم يعادِكم (۱۳۰) ولم ينصب لكم [ولم يتعصّب] (۱۳) ولم يتولّكم (۱۳۰) ولم يتبرّع من عدوّكم وقال ولا أدرى، وهو صادق؟

قال: ليس أولئك من الثلاث والسبعين فرقة، إنَّها عنى رسول الله صلَّى الله عليه وآلـه بالشلاث والسبعين فرقة الباغين الناصبين (٢٤) الّذين قد شهروا أنفسهم ودَعُوا إلى دينهم.

ففـرقــة واحــدة منها<sup>(٣٠</sup> تدين بدين الرحمان، وإثنتــان وسبعون تَدين بدين الشيطان وتتولَّى على قبولها<sup>(٢٢)</sup> وتتبرًا مَّن خالفها .

فأمّا مَنْ وَحَد الله وآمَنَ برسول الله صلّى الله عليه وآله ولم يعرف ولايتنا ولا ضلالة عدوّنـا(٢٧) ولم ينصب شيئًا ولم يحلّ ولم يحرم، وأخـذ بجميع ما ليس بين المختلفين من الأمّة فيه خلاف في أنّ الله عزّ وجلّ أمَرَ به، وكفَّ عمّا بين المختلفين من الأمّة [فيه](٢٠) خلاف في أنّ الله [أمَرَ به أو](٢٠) نهى عنه، [فلم ينصب شيئاً](٣) ولم يُحلّل ولم يحرّم ولا يعلمُ وردّ علم ما أشكل عليه إلى الله(٣) فهذا ناج .

<sup>(</sup>٢٠) والف: قيل. وفي ودي: قال سليم: فقلت.

<sup>(</sup>٢١) والف، خ ل: لم يُضادّكم.

<sup>(</sup>۲۲) الزيادة من وب. .

<sup>(</sup>۲۳) وب: لم يتولُّ .

<sup>(</sup>٢٤) والف، خ ل: النصّابين.

<sup>(</sup>٣٥) دب: ففرقة واحدة مؤمنين تدين....

<sup>(</sup>۲۹) دب: قولها.

<sup>(</sup>۲۷) والف: ولم يتناول ضلالة عدوّنا. وفي وب: من قوله وآمَنَ برسول الله . . . : إلى هنا هكذا: وشهد أنّ محمّداً رسول الله ولم يفرق ولم يشكّ ولم يعرف ضلالة من عادانا، وفي وب: خ ل: ولم يشكّ في ضلالة من عادانا.

<sup>(</sup>۲۸) الزيادة من وب..

<sup>(</sup>٢٩) الزيادة من «الف».

<sup>(</sup>٣٠) الزيادة من والف، وفي وب، : ولم يظلمنا.

<sup>(</sup>٣١) وب،: إلَّا يعلم أن قال: ولا أعلم وردَّ علم ما يشكل عليه. . . ٥ .

وهذه الطبقة (٣١) بين المؤمنين وبين المشركين، هم أعظم الناس وجلّهم، وهم أصحاب الحساب والموازين والأعراف، والجهنّميّون (٣٦) الذين يشفع لهم الأنبياء والملائكة والمؤمنون ونخرجون من النار فيسمّون والجهنميين (٣١).

فأمّا المؤمنون فينجون ويدخلون الجنّة بغير حساب، [أمّا المشركون فيدخلون النار بغير حساب] (٣٠٠). وإنّها الحساب على أهمل هذه الصفات بين المؤمنين والمشركين، والمؤلّفة قلوبهم [والمقترفة] (٣١) والّذين خلطوا عملًا صالحاً وآخَرَ سيّئاً والمستضعفين الّذين لا يستطيعون حيلة الكفر والشرك ولا يحسنون أن ينصبوا ولا يتعدون سبيلًا إلى أن يكونوا مؤمنين عارفين. فهُم أصحاب الأعراف، وهؤلاء لله

وروى في البحار جـA صـ ٣٦٠ حـ ٢٩ عن عـمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن والجهنّميين، فقال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: يخرجون منها فينتهى بهم إلى عين عند باب الجنّة تُسمّى وعين الحيوان، فينضح عليهم من مائها، فينبتون كها تنبت الزرع، تنبت لحومهم وجلودهم وشعورهم.

<sup>(</sup>٣٢) وب، خ ل: الطائفة.

<sup>(</sup>٣٣) من هنا إلى قوله وفقلت: أصلحك الله، ورد في النوع وج، من النسخ بشكل آخر سنورده آخر هذا الحديث فلاحظ.

<sup>(</sup>٣٤) روى في البحارج ٨ ص٣٥٥ ح ٨ عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله لعليّ صلوات الله عليها: ثمّ تأخذ بحجزة وآخذ بحجزة الله وهي الحقّ وتأخذ ذريّتك بحجزتك وتأخذ شيعتك بحجزة ذريّتك فأين يذهب بكم إلا إلى الجنّة؟ فإذا دخلتم الجنّة فتبرّاتم مع أزواجكم ونزلتم منازلكم أوحى الله إلى مالك: أن افتح باب الجنة (ظ: باب جهنّم) لينظر أولياثي إلى ما فضلتهم على عدوهم. فيفتح أبواب جهنّم فتطلون عليهم. فإذا وجد أهل جهنّم روح رائحة الجنّة قالوا: يا مالك، أنطعع لنا في تخفيف العذاب عنا ؟ إنّا لنجد روحاً. فيقول لهم مالك: إنّ الله أوحى إليّ أن أفتح أبواب جهنّم لينظر أهل الجنّة إليكم. فيرفعون رؤوسهم، فيقول هذا: يا فلان، ألم تلك تجوع فاشبعك؟ ويقول هذا: ألم تلك تعرى فأكسوك؟ ويقول هذا: يا فلان، ألم تلك تحوم فاضبعك؟ ويقول هذا: يا فلان، ألم تلك تحدي فأكسوك؟ ويقولون : بين فيقولون: إستوهبونا من ربكم. فيدعون لهم فيخرجون من النار ألى الجنّة فيكونون فيها ملومين ويسمّون والجهنميّن، فيقولون : سالتم ربكم فأنقذنا من عذابه فادعوه يذهب عنا هذا الإسم ويجعل لنا في الجنّة مأوى. فيدعون، فيوحى الله إلى ربع فنهبّ على أفواه أهل الجنّة فينسيهم ذلك الاسم ويجعل لهم في الجنّة مأوى.

<sup>(</sup>٣٥) الزيادة من وب.

<sup>(</sup>٣٦) وب: المعترفة.

الحديث السابع .....

فيهم المشيئة ، إنَّ الله عزَّ وجلَّ إن يدخل أحداً منهم النار فبذنبه وإن تجاوز عنه فرحمته.

[فقلت:](۱۲۷ أصلحك الله، أيدخل النار المؤمن العارف الداعي(۱۲۸)؟ قال عليه السلام: لا.

قلت: أفيدخل الجنة مَن لا يعرف إمامه؟ قال عليه السلام: لا، إلَّا أن يشاء الله.

[قلت: أيدخل الجنّة كافر أو مشرك؟ قال: لا يدخل النار إلاّ كافر، إلاّ أن يشاء الله](٢٩).

قلت: [أصلحك الله،]('') فمن لقى الله [مؤمناً عارفاً بإمامه مطيعاً له، أمِن أهل الجنّة هو؟ قال: نعم إذا لقى الله]('') وهو [مؤمن]('') من الّذين قال الله عزّ وجلّ: ﴿الّذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحاتِ﴾(''')، ﴿الّذين آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾(''') ﴿الّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾(''') ﴿الّذِينَ آمَنُوا وَلَمَ يُنْسُوا إِيهَانَهُم بِظُلَم ﴾(''').

قلت: فمن لقى الله منهم على الكبائر؟ قال: هو في مشيَّته، إن عذَّبه فبذنبه وإن تجاوز عنه فبرحمته.

قلت: فيدخله النَّار وهو مؤمن؟ قال: نعم بذنبه، لأنَّه ليس من المؤمنين الَّذين عنى الله ﴿ أَنَّـه وَ لِيُّ الْمُؤْمِنينَ﴾ لأنَّ الذين عنى الله ﴿ أَنَّهُ لَهُمْ وَ لِيُّ ﴾ و ﴿ انَّه لا خوفٌ

<sup>(</sup>٣٧) الزيادة من وب.

<sup>(</sup>٣٨) دب: الورع. وفي ددي: الدعّاء.

<sup>(</sup>٣٩) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>٤٠) الزيادة من وب..

<sup>(</sup>٤١) الزيادة من والف، خ ل.

<sup>(</sup>٤٢) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>٤٣) سورة البقرة: الآية ٨٧، وتمام الآية هكذا: ﴿واللَّذِينَ آمَنُوا وَصَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولئكَ أَصحابُ الجَنَّةِ هُم فيها خالِدُونَ﴾.

<sup>(</sup>٤٤) سورة يونس: الآية ٦٣.

<sup>(</sup>٤٥) سورة الأنعام: الآية ٨٧، وتمام الآية هكذا: ﴿ . . . أُولِئِكَ لَمُّمُ الأَمْنَ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ .

عَلَيْهِم وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (\* أَنَّ هُم المؤمنون (\* أَنْ ﴿ الَّذِينَ يَتَقُونَ اللهَ وَالَّذِينَ عَمِلُوا الصّحالِحاتِ والَّذِينَ لم يَلْبَسُوا إِيهانَهم بظُلم ﴾ (\* أَنَّ .

قلت: يا أمير المؤمنين(<sup>41)</sup>، ما الايهان وما الإسلام؟ قال: أمّا الايهان فالاقوار بالمعرفة، والإسلام فها أقررت به<sup>(۳)</sup> والتسليم<sup>(۳)</sup> والطاعة لهم.

قلت: الايبانُ الإقرار بعد المعرفة به؟ قال: مَن عرّفه الله نفسه ونبيّه وإمامه ثمُّ أقرّ بطاعته فهو مؤمن.

قلت: المعرفة من الله والإقرار من العبد؟ قال: المعرفة من الله [دعاء] (٢٥) وحجّة و[منّة ونعمة] (٢٥)، والإقرار [من الله] (١٥) قبول العبد يمنّ على من يشاء والمعرفة صنع الله تعالى في القلب، والإقرار[فعال القلب] (٥٥) من الله وعصمته ورحمته.

فمن لم يجعله [الله](°°) عارفاً فلا حجّة عليه، وعليه أن يقف ويكفّ عمّا لا

<sup>(</sup>٤٦) إشارة إلى قوله تعالى في سورة آل عمران، الآية ٦٨: ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبِمُوهُ وَهَذَا النَّبِي وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وإلى قوله تعالى في سورة يونس، الآية ٦٣: ﴿إلا إِنَّ أُولِلنَاءَ اللهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمَ يَحْزَنُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٤٧) أي أنَّ المؤمنين الَّذين عني الله في تلك الآية هم المؤمنون الذين جاء وصفهم في هذه الآيات.

<sup>(</sup>٤٨) قد مرّ الاشارة إلى مواضع الآيات في المصحف:في الهوامش ٤٣ و٤٤ و6٠.

<sup>(</sup>٤٩) وب، قلت له: اصلحك الله، ما الإيهان . . . الخروق ودي من هنا إلى قوله والمعرفة من الله والاقرار من العبد؟، هكذا: قلت: أصلحك الله، فيا الإسلام وما الايهان؟ قال: أمّا الايهان فالإقرار بعد المعرفة. قلت: أصلحك الله، بها يُقرّ به المعرفة؟ قال: من عرّفه الله نفسه وإمامه ثمّ أقرّ بطاعته فهو مؤمن. قلت: أصلحك الله، المعرفة من العبد والإقرار من العبد؟

 <sup>(</sup>٥٠) وب، ووالف، خ ل: الاسلام إذا ما أقررت به.

 <sup>(</sup>١٥) والف: خ ل: وأمّا التسليم . والظاهر أن يكون هكذا: وأمّا الاسلام فيا أقررت به والتسليم والطاعة
 همه ٤.

<sup>(</sup>٧٥) الزيادة من والف، .

<sup>(</sup>٥٣) الزيادة من دب.

<sup>(\$</sup>٥) الزيادة من والف، وفي والف، خ ل: بالله.

<sup>(</sup>٥٥) الزيادة من والف،

<sup>(</sup>٥٦) الزيادة من والف، .

يعلم، فلا يعذّبه الله على جهله. فإنّما يحمده على عمله بالطاعة ويعذّبه على عمله بالمعصية. ويستطيع أن يعرف ويستطيع أن يعصى، ولايستطيع أن يعرف ويستطيع أن يجهل؟ هذا محال(٢٥٧)!

لا یکون شیئ من ذلك إلّا بقضاء من الله وقَدَره وعلمه وکتابه(<sup>(۹۸)</sup> بغیر جبر<sup>(۹۸)</sup> لأنّهم لو کانوا مجبورین کانوا معذورین وغیر محمودین .

ومن جهل وَسِعه أن يرد إلينا ما أشكل عليه ومن (١٠) حمد الله على النعمة واستغفره من المعصية (١١) وأحب المطيعين وحمدهم على الطاعة، وأبغض العاصين وذمهم (٢١) فانه يكتفى بذلك إذا رد علمه إلينا.

\* \* \*

قد مرّ في الهامش ٣٣ أنّ لهذا الحديث زيادة في أوّل النوع وج، من النسخ وهي تنطبق على أواسطه . وبها أنّ أوّل النسخة نحرومة نورد تلك الزيادة هنا بعينها صيانة لمتن النسخة ، وهي هذه :

. . . يحاسبون، منهم من يغفر له ويدخله الجنّة بالإقرار والتوحيد ومنهم من يعذّب في النّار ثمّ يشفع له الملائكة والأنبياء والمؤمنون، فيخرجون من النّار ويدخلون الجنّة فيسمّون فيها والجهنّميون، (١٣٠)!

منهم أصحاب الإقرار، وليست الموازين والحساب إلاّ عليهم، لأنّ أولياء الله العارفين للهِ ولِرسوله والحجّة في أرضه وشهدائه على خلقه المقرّين لهم المطيعين لهم

<sup>(</sup>۵۷) وب، همكذا: ولن يستطيع أن يطيع ويستطيع أن يعصى، ولن يستطيع أن يعرف ويستطيع أن يجهل ولا يكون شيئ من ذلك . . . الخ . وفي وب. الخ ل الا لا يكون شيئ من ذلك . . . الخ . وفي وب. الخ ل الا يكون شيئ من ذلك . . . الخ . وفي وب. الغ الله يعتم الله يكون شيئ من ذلك . . . الخ . وفي وب. الغ الله يعتم الله يعتم الله يعتم الله الله يعتم الله يعتم

<sup>(</sup>٥٨) دب: في كتابه.

<sup>(</sup>٩٩) والف، خ ل: لا يكون شيئ من ذلك إلّا بعونِ من الله وبعلمه وكتابه بغير جبر.

<sup>(</sup>٦٠) وب: ثمّ، مكان وومَن،

<sup>(</sup>٦١) وب: السيَّة.

<sup>(</sup>٩٢) (٤٠) وكفَّهم عن المعصية.

<sup>(</sup>٦٣) راجع عن والجهنميّن، الهامش ٣٤ من هذا الحديث.

يدخلون الجنّة بغير حساب، والمعاندين لهم المنذرين (٢٠) المكابرين المناصبين أعداء الله يدخلون النار بغير حساب. وأمّا ما بين هذين، فهُم جلّ الناس وهم أصحاب الموازين والحساب والشفاعة.

قال<sup>(١٠</sup>): قلت: فرِّجتَ عني وأوضحت لي وشفيتَ صدري، فادع الله أن يجعلني لك وليًّا في الدنيا والآخرة. قال: اللهمّ اجعله منهم.

قال: ثمّ أقبل عليٌّ فقال: ألا أعَلمَك شيئاً سمعتُه من رسول الله صلّى الله عليه وآله، علَّمه سلمان وأباذر والمقداد؟ قلت: بلي، يا أمر المؤمنين.

قال: قُل كلّما أصبحتَ وأمسيتَ: «اللَّهُمَّ ابْعَثْنِي عَلَى الإِيهانِ بكَ والتّصديقِ بِمُحَمِّدٍ رَسُولِكَ وَالولايَةِ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طالبٍ وَالإِيتِهامِ بالأَثمَّةِ مِنْ آل ِ مُحَمَّدٍ، فإنَّي قَذَّ رَضيتُ بذلِكَ يا رَبِّ، عشر موات.

قلت: يا أمير المؤمنين، قد حدّثني بذلك سلمان وابوذر والمقداد، فَلَم أدّعُ ذلك منذ سمعتُه منهم. قال: لا تدعه ما بقيت.

<sup>(</sup>٦٤) هذه الكلمة لم تقرء في النسخة وكانت هكذا: المندّين.

<sup>(</sup>٦٥) القائل هو سليم.



في هذا الحديث: معنى الإسلام والإيهان، دعائم الإيهان: اليقين والصبر والعدل والجهاد، أدنى درجات الايهان والكفر والضلالة، التنصيص على الاثمة الإثنى عشر عليهم السلام.

رواه الكليني في الكافي والصدوق في معاني الأخبار عن سليم. وقد روى الكليني في الكافي تتمّة هذا الحديث في دعائم الكفر والنفاق عن سليم، وحيث لم يوجمد في النسخ أوردناه في المستدركات: الحديث ٨٦. راجع التخريج(٨).

[وعن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس] (١) قال:

سمعتُ عليّ بن أبي طالب عليه السلام \_ وسأله رجلٌ عن الإيبان \_ فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن الإيبان، لا أسأل عنه أحداً [غيرك ولا] (٢) بعدك.

فقال علي عليه السلام: جاء رجل إلى النبّي صلّى الله عليه وآله وسأله عن مثل ما سألتني عنه ("). فقال له: أقعد. [فقال له: أقعد. [فقال له: ] (") آمنت (").

ثم أقبل علي عليه السلام على الرجل فقال: أما علمتَ أنَّ جبرئيل أتى رسول الله صلّى الله عليه وآله في صورة آدمي فقال له: ما الإسلام؟ فقال: «شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنَّ محمّداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحجّ البيت وصيام شهر رمضان والغسل من الجنابة». فقال: وما الإيهان؟ قال: «تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالحياة (٧) بعد الموت وبالقَدر [كلّه] (٨) خيره وشرة وحلوه ومرّه).

<sup>(</sup>١) الزيادة من والف، وفي وب، قال سليم: وسمعت. . . .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من وب. .

<sup>(</sup>٣) دب: عن الذي تسالني عنه.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من والفه.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من وب.

<sup>(</sup>٦) والف، خ ل: فقال له: أفعَل آمنت.

<sup>(</sup>٧) دب: بالبعث.

<sup>(</sup>٨) الزيادة من والفي.

فلمّ قام الرجل قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: «هذا جبرئيل، جاءكم ليعلّمكم دينكم». فكان كلّما قال له رسول الله صلّى الله عليه وآله شيئاً قال له: «صدقت». قال: فمتى الساعة؟ قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل. قال. صدقت. ثمّ قال عليّ عليه السلام - بعد ما فرغ من قول جبرئيل «صدقت» -: ألا إنّ الإيبان() بنى على أربع دعائم: على اليقين والصبر والعدل والجهاد.

فاليقين منه على أربع شُعب: على الشوق والشفق(١٠٠ والزهد والترقّب.

فَمَن إشتاق إلى الجَنّة سَلا(١١) عن الشهوات، ومَن أشفق من النّار اتّقى المحرّمات، ومَن أرتقب(١٣) الموت سارَعَ المحرّمات، ومن ارتقب(١٣) الموت سارَعَ فَن (١١) الخيرات.

والصَبر على أربع شعب: على تبصرة الفطنة (١٥) وتأوّل الحكمة ومعرفة العبرة (١٦) وسنة الأولين.

فَمَن تَبَصُّر (١٧) الفطنة تبين في الحكمة (١٨)، ومَن تبين في الحكمة عرف العبرة، ومَن عرف العبرة، ومَن عرف العبرة العبرة العبرة العبرة العبرة فكأنّا كان في الأولين.

والعَدل منه على أربع شعب : على غوامض الفهم و غمر العلم(١٩) وزهرة

 <sup>(</sup>٩) وب، هكذا: ثم قال بعد ما فرغ جبرئيل \_: صدقت، إن الإيبان . . . الخ . فيكون إلى آخر الحديث من كلام رسول الله صلّ الله عليه وآله .

<sup>(</sup>١٠) وب، خ ل: التشفّق. ثمّ إنّ في ود، ذكر شعب الصبر لليقين وشعب اليقين للصبر.

<sup>(</sup>١١) اي طابت نفسه عنه وذهل عن ذِكره وهجره.

<sup>(</sup>١٢) وب: تهاوَنَ بالمصيبات.

<sup>(</sup>۱۳) دب: ترقّب.

<sup>(</sup>١٤) والف، خ ل: إلى. (١٥) وب، على النظر بالحجّة، وفي والف، خ ل: على البصر بالحجّة.

<sup>(</sup>١٦) وب، ووالف، خ ل وود، : موعظة العبرة.

<sup>(</sup>١٧) والفء: تُبصرُه. وده: فمن تبصر في الفطنة.

<sup>(</sup>١٨) والف، خ ل: أبصر الحجّة.

<sup>(</sup>١٩) وده: على عائص الفهم واثرة العلم.

الحديث الثامن ......الله المستعدد الثامن المستعدد المستعدد الثامن المستعدد المستعدد

الحكم وروضة الحلم.

فمن فهم فسر جمل العلم، ومن علم عرضه شرايع الحكمة، ومن حلم لم يفرط في أمره (٢٠) وعاش به في الناس حيداً.

والجهاد على أربع شعب: على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في المواطن والغضب لله وشنآن الفاسقين.

فَمَن أَمَر بالمعروف شدّ ظهر المؤمن ومن نهى عن المنكر أرغم أنف الفاسق (٢٠)، ومَن صدق في المواطن قَضَى الّذي عليه (٢٠)، ومَن شنأ الفاسقين وغَضِب لله غضب الله له.

وذلك الإيهان ودعائمه وشعبه.

فقال له(<sup>۳۳)</sup>: یا أمیر المؤمنین، ما أدنی ما یکون به الرجل مؤمناً، وأدنی ما یکون به کافراً، وأدنی ما یکون به ضالاً؟

قال: قد سألتَ فاسمع الجواب: أدنى ما يكون به مؤمناً أن يُعَرِّفَه الله نفسه فيقر له بالربوبيَّة والوحدانيَّة وأن يعرَّفه نبيَّه فيقرِّ له بالنبوَّة وبالبلاغة. وأنْ يُعرَّفه حجَّته فيقرِّ له بالطاعة (٢٤).

قال: يا أمير المؤمنين، وإن جهل جميع الأشياء غير ما وصفت؟ قال: نعم، إذا أُمِر أطاع وإذا نهى إنتهى.

وأدنى ما يكون(٢٠) به كافراً أن يتديّن بشيئ (٢٦) فيزعم أنّ الله أمره به ـ ممّا نهى

<sup>(</sup>٢٠) وبه: ومَن علمه عرف شرايع الحكم، ومن عرف شرايع الحكم عمل ولم يفرط وعاش. . .

<sup>(</sup>٢١) وب: فمن أمر بالمعروف شدُّ ظهر المؤمنين ومن نهى عن المنكر أرغم أنوف المنافقين.

<sup>(</sup>٣٧) وب: قضى الله عليه .وفي وده بعده هكذا :ومن شنأ الفاسقينغضب لله ومن غضب المخضبالله له . (٣٣) في الكافي ومعاني الاخبار: وقلتُه، فيكون السؤال من سليم لا من الرجل.

<sup>(</sup>٢٤) هذه الفقرة في الكافي هكذا: ...أن يعرّفه الله تبارك وتعالى نفسه فيقرّ له بالطاعة ويعرّفه نبيّه فيقرّ له بالطاعة، ويُعرّفه إمامه وحجّته في أرضه وشاهده على خلقه فيقرّ له بالطاعة.

 <sup>(</sup>٣٥) هذه الفقرة في الكافي هكذا: وأدنى ما يكون به العبد كافراً من زعم أنّ شيئاً نهى الله عنه إنّ الله أمر
 به ونصبه ديناً يتولى عليه ويزعم أنّه يعبدالله الذي أمره به وإنّا يعبد الشيطان.

<sup>(</sup>٢٦) ١٩٠٥: وأدنى ما يصير به كافراً أن يدين بشيئ.

الله عنه ـ ثمَّ ينصبه ديناً فيتبرَّا ويتولَّى ويزعم أنَّه يعبدالله الَّذي أمره به(٢٧).

وأدنى ما يكون به ضالاً أن لا يعرف حجّة الله في أرضه وشاهده على خلقه الّذي أمر الله بطاعته وفرض ولايته.

فقال: يا أمير المؤمنين، سمَّهم لي. قال: الَّذين قَرَنهم الله بنفسه ونبيّه فقال: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهِ وَأُولَى الأَمْرِ مِنْكُم ﴾ (٢٠).

قال: أوضحهم لي. قال: الّذين قال رسول الله صلّى الله عليه وآله في آخر خطبة خطبها ثمّ قبض من يومه: «إنّى قد تركت فيكم أمرين لَن تَضِلُوا ما تَمسّكتم بهها: كتاب الله وأهل بيتي (٢٠)، فإنَّ اللطيف الخبير قد عَهد إليُّ أنّها لن يفترقا حتّى يَردا عليَّ الحوض كهاتين ـ وأشار بإصبعيه المسبّحتين ـ ولا أقول كهاتين ـ وأشار بأسبّحة والوسطى ـ لأنّ إحديها قدّام الأخرى (٣٠). فَتَمسَّكوا بها لا تضلّوا، ولا تُقدّموهم فتهلكوا، ولا تخلّفوا عنهم فتفرّقوا (٣١)، ولا تُعلَّموهم فاتهم أعلم منكم ع.

قال: يا أمير المؤمنين، سَمَّه لي. قال: الَّذي نَصَبه رسول الله صلَّى الله عليه وآله بغدير خمَّ، فأخبرهم «أنَّه أولى بهم من أنفسهم». [ثمَّ أمرهم](٣٠) أن يعلم الشاهد الغائب منهم.

فقلت: أنت هو، يا أمير المؤمنين؟!

قال: أنا أوّهم وأفضلهم، ثمّ إبني الحسن من بعدى أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ثمّ أوصياء رسول الله أنفسهم. ثمّ أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يَردوا عليه حوضه واحداً بعد واحد.

<sup>(</sup>٢٧) دب: ويزعم انَّ الله أمر به. ود: ويزعم أنَّه يعبدالله بالذي أمره به.

<sup>(</sup>٢٨) سورة النساء: الآية ٥٩. وفي ودو: الذين قرن الله طاعتهم بطاعته وطاعة نبيَّه.

<sup>(</sup>٢٩) دب: عترتي. وفي الكافي: عترتي أهلِ بيتي.

<sup>(</sup>٣٠) دب، هكذا: لأنّ إحديهها أطول من الأخرى، وإشار بالمسبحة والوسطى. وفي الكافي هكذا: د... كهاتين ـ وجمع بين مسبّحتيه ـ ولا اقول كهاتين ـ وجمع بين المسبّحة والوسطى ـ فتسبق إحديهما الأخرى.

<sup>(</sup>٣١) دب: فتمرقوا.

<sup>(</sup>٣٢) الزيادة من وب.

فقام الرَّجل إلى عليّ عليه السلام فقبَّل راسه، ثمَّ قال: أوضحتَ لي وفَرَّجتَ عنيّ وأذهبتَ كلَّ شيئُ<sup>(٣٢)</sup> في قلبي<sup>(٢١)</sup>.

<sup>(</sup>٣٣) دد: كلُّ شكَّ.

<sup>(</sup>٣٤) في البحار بيان مفصل في توضيح عبارات الحديث وغوامضه: راجع: ج٦٨ ص٣٦٥.



في هذا الحديث: صفات الإسلام بالإضافة إلى من دان به، صفات الإسلام في حدّ ذاته، نتائج التديّن بالإسلام. راجع التخريج(٩).

عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم، قال: جاء رجل<sup>(١)</sup> إلى أمير المؤمنين عليه السلام فسأله عن الإسلام. فقال عليه السلام:

إنّ الله تبارك وتعالى شرع الإسلام وسهّل شرايعه لمن ورده وأعزّ أركانه لمن (") حاربّه، وجعله عِزّاً لِن تولّاه، وسلماً لمن دخله، وإماماً لمن اثتمّ به، وزينةً لمن تحلّه، وعدّة (") لمن إنتجله، وعروة لمن إعتصم به، وحبلاً لمن تَمَسك به، وبرهاناً لمن تعلّمه، ونوراً لمن إستضاء به، وشاهداً لمن خاصم به، وفلجاً الله حاكم به وعلماً لمن وعلهاً لمن رواه، وحكماً لمن قضى به وحلماً لمن جرّب، وشفاء [ولبّاً] (") لمن تدبّر، وفها لمن توسّم، وعبرة لمن أصلح، وزلفى لمن إقترب وثقة لمن توكل، ورجاء (") لمن ونجاة لمن صدق، ومودّة لمن أصلح، وزلفى لمن إقترب وثقة لمن توكل، ورجاء (") لمن وظهيراً لمن رشد، وكهفاً (") لمن آمن، وأمنة لمن أسلم، وروحاً للصادقين، وموعظة للمتقين ونجاة للفائزين (").

ذلك الحقّ، سبيله الهدى وصفته الحسنى ومأثرته المجد(٩)، أبلج المنهاج،

<sup>(</sup>١) الرجل هو ابن الكواء، كها صرّح به في الكافي: ج١ ص٤٩.

<sup>(</sup>٢) وب: على من وده: على من حارسه .

<sup>(</sup>٣) دب، خ ل: عدراً.

<sup>(</sup>٤) اي فوزاً وظفراً .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>٦) دب، خ ل: رخاءً. وفي أمالي الشيخ المفيد وأمالي الشيخ الطوسي وتحف العقول: راحة.

<sup>(</sup>٧) (ب) ووده: كنينة. ومعناه الستر.

<sup>(</sup>٨) دب: الفائزين.

<sup>(</sup>٩) وب: الجدّ.

الحديث التاسع

مشرق(١٠) المنار، ذاكى المصباح(١١)، رفيع الغاية، يسير المضهار، جامع الحلبة(١١)، متنافس(١٣) السبقة، أليم النقمة، [قديم النعمة](١٤)، قديم العدّة، كريم الفرسان.

فالايهان منهاجه، والصالحات مناره، والفقه مصابيحه، والموت غايته، والدنيا مضاره، والقيامة حلبته (١٠)، والجنّة سُبقته، والنار نقمته، والتقوى عدّته، والمحسنون فرسانه.

فبالايهان يستدلُّ على الصالحات، وبالصالحات يعمر الفقه، وبالفقه يرهب الموت، وبالموت يختم الدنيا، وبالدنيا تجوز القيامة، وبالقيامة تزلف الجنَّة، والجنَّة حسرة أهل النار، والنار موعظة المتّقين(١٦)، والتقوى سنخ الايهان.

[فذلك الإسلام]!(١٧).

(۱۰) اب، ودده: مشرف.

<sup>(</sup>١١) (ب): المصابيح، وفي أمالي الشيخ المفيد وأمالي الشيخ الطوسي والتحف: مضيئ المصابيح.

<sup>(</sup>١٢) الحلبة: خيل تجمع للسباق من كلِّ ناحية.

<sup>(</sup>١٣) وب، متنفّس. والسُّبقة: ما يتراهن عليه المتسابقون.

<sup>(</sup>١٤) الزيادة من وبه. وفي الكافى: أليم النقمة كامل العدّة.

<sup>(</sup>١٥) قال المجلسي: معناه أنَّ القيامة علَّ اجتماع الحلبة إمَّا للسباق أو لحيازة السبقة.

<sup>(</sup>١٩) دب، ودده: التقوى.

<sup>(</sup>١٧) الزيادة من والف، .

## الخانث الغايش المائل

في هذا الحديث: علمة تخالف روايات الشيعة مع ما يرويه خالفهم، أنواع المحدّين الأربعة، لم يكن كلّ من يسأل رسول الله صلّ الله عليه وآله يفهم جوابه، ليس جميع العملم إلّا عند أمبر المؤمنين والأثمة الأحد عشر من ولده عليهم السلام، الاثنة عليهم السلام، الاثنة عليهم السلام بأسائهم، خسة من الاثنة عليهم السلام يصدّقون سلياً في نقله هذا الحديث، إجال عام جرى بيد الأنة على أهل بيت الرسول عليهم السلام من نكث البيعة والغدر، كيف شاعت الاصاديث المكذوبة، الإمام الباقر عليه السلام يُحدّث عن الوضع والتحريف في الأحاديث.

رواه عن سليم: الفضل بن شاذان في مختصر إثبات السرجعة، الصفار في بصائر الدرجات، الكليني في الكافي، الطبري في المسترشد، الصدوق في الحنصال وكهال الدين والإعتقادات، والكراجكي في الاستنصار والنعهاني في الغيبة والحسكاني في شواهد التنزيل والحرّاني في عمد العقول والعياشي في تفسيره والبياضي في الصراط المستقيم وابن أبي الحديد في شرح النهج. راجع التخريج (١٠).

أبان عن سليم، قال<sup>(۱)</sup>: قلت لعليّ عليه السلام<sup>(۱)</sup>: يا أميرالمؤمنين، إنّ سمعتُ من سليان والمقداد وأبي ذر شيئاً من تفسير القرآن ومن الرواية عن النبيّ صلّ الله عليه وآله<sup>(۱)</sup>، ثمّ سمعتُ منك تصديق ما سمعت منهم. ورأيتُ في أيدى الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن النبيّ صلّ الله عليه وآله تُخالِف

<sup>(</sup>١) دب: قال سليم.

 <sup>(</sup>٧) يظهر عًا رواه مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق عليه السلام أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان في خطبة له فسأله سليم هذا السؤال اثناء الخطبة، والخطبة هي الحديث ١٨ من كتاب سليم. راجع البحار: ج٢ ص٧٣٠ عن الاحتجاج: ج١ ص٣٩٣.

 <sup>(</sup>٣) وبع: ومن الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وزاد في مختصر اثبات الرجعة والكافي والخصال: غيرما في أيدي الناس.

الّذي سمعتُه منكم، وأنتم تزعمون (<sup>1)</sup> أنّ ذلك باطل. أفترى [الناس] (<sup>0)</sup> يكذبون على رسول الله صلّى الله عليه وآله (<sup>(۱)</sup> متعمّدين (<sup>(۲)</sup> ويُعسّرون القرآن برأيهم؟

قال: فأقبل على فقال لي: يا سليم، قد سألت فافهم (^^ الجواب. إن في أيدي الناس حقاً وباطلاً، وصدقاً وكذباً، وناسخاً ومنسوخاً، وخاصاً وعاماً، ومحكماً ومتشابهاً، وحفظاً ووَهماً. وقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله على عهده (^) حتى قام [فيهم] ('') خطيباً فقال: وأيها الناس، قد كثرت علي الكذّابة (''). فمن كذب علي متممّداً فليتبوّأ مقعده من الناره. ثم كُذب عليه من بعده حين توفى ('')، رحمة الله على نبى الرحمة وصلى الله عليه وآله.

وإنَّما يأتيك بالحديث أربعة نفر(١٣) ليس لهم خامس:

رجل منافقٌ مظهر للايهان متصنّع بالإسلام (١١٠)، لا يتأثّم ولا يتحرّج أن يكذب

 <sup>(</sup>٤) اب: إنّهم يخالفونهم فيها ويزعمون. وفي مختصر اثبات الرجعة وفي الكافي والخصال والمسترشد: أنتم نخالفونهم فيها وتزعمون أنّ ذلك كلّه باطل.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من دب.

<sup>(</sup>١) في محتصر إثبات الرجعة: أفترى الناس يكذبون على الله وعلى رسوله.

 <sup>(</sup>٧) في النّسخ: ومُعتدين، ولكن في جميع المصادر الناقلة عن سليم: ومتعمّدين، وفي الخصال والكافي
 زاد بعده: يفسرون القرآن بآرائهم.

<sup>(</sup>٨) دب، ودده : فاسمع .

<sup>(</sup>٩) دب: في حياته.

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من وب.

<sup>(</sup>١١) في مختصر البات الرجعة: ونقد كثر الكذب على، قال المحقّق الميرداماد في التعليقة على الكافي (١١٥) في شرح حديث سليم ما ملخصه: والكذّابة، مصدر كَذِب يَكْذِب، أي وكثرت على كِذَابة الكاذبين، أو بمعنى والمكذوب، أي كثرت الأحاديث المُفتراة المختلقة على. وامّا الكذّابة بمعنى البلغ في الكذب أي وكثرت على أكذبه المحدّات الجماعة الكذّابة على.

<sup>(</sup>١٧) وب: بعد وفاته . وفي مختصر إثبات الرجعة: ثمّ كذب عِليه من بعده أكثر مما كذب عليه في زمانه.

<sup>(</sup>١٣) وب، : يأتيك الحديث من أربعة رجال. وفي المسترشد: إنّها أتى بالأحاديث أربعة رجال. وفي هختصر إثبات الرجعة: إنّها أتاكم الحديث من أربعة.

 <sup>(</sup>١٤) وب، متحصّن بالإيمان. والمتن يوافق ساير المصادر الناقلة عن سليم. وفي مختصر إثبات الرجعة:
 مظهر للإسلام متصنع بالإيمان.

على رسول الله صلى الله عليه وآله متعمّداً. فلو علم المسلمون أنّه منافق كذّاب لم يقبلوا منه [ولم يُصدّقوه] ((1) ، ولكنّهم قالوا: «هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، رآه وسمع منه [وهو لا يكذب ولا يستحلّ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله] ((۱) ه. وقد أخبر الله عن المنافقين بها أخبر ووصَفهم بها وَصَفهم [فقال الله عز وجلّ: ﴿وَإِذَا رَأْيَتُهُمْ تُعْجُبُكَ أَجْسامُهُم وإنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَولِمْ ﴿(۱۷) .

ثمّ بقوا بعده](١٠) وتقرّبوا إلى أثمّة الضلال والدعاة إلى النار بالزور والكذب و[النفاق](١٠) والبهتان، فولّـوهم الأعهال وحملوهم على رقاب الناس وأكلوا بهم [من](٢٠) الدنيا. وإنّها الناس مع الملوك [في](٢١) الدنيا إلّا من عصم الله. فهذا أوّل الأربعة.

ورجل سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله شيئاً فلم يحفظه على وجهه ووهَم فيه ولم يتعمّد (٢٦) كذباً وهو في يده يرويه ويعمل به ويقول: «أنا سمعتُه من رسول الله صلى الله عليه وآله». فلو علم المسلمون أنّه وَهَمَ (٢٦) لم يَقبلوا، ولو علم هو أنّه وَهَمَ [فيه](٢٤) لَرُفضه.

 <sup>(</sup>١٥) الزيادة من (الف). وفي المسترشد: ولم ينقلوا حديثاً عنه). وبعده في مختصر إثبات الرجعة هكذا:
 ولكنّهم قالوا: هذا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله).

 <sup>(</sup>٦٦) الزيادة من والف، زاد في مختصر أثبات الرجعة والكافي والخصال وغيبة النعياني: فأخذوا عنه وهم
 لا يعرفون حاله.

<sup>(</sup>١٧) سورة المنافقون: الآية ٤. وفي تحف العقول: ووصفهم بأحسن الهيئة.

<sup>(</sup>١٨) الزيادة من «الف». وهذه الفقرة في «د» هكذا: فهو يتقرّب بذلك إلى أثمة الضلالة والدعاة إلى النار بالزور والكذب والبهتان، فولوه بذلك الأعمال وجعلوه على رقاب الناس فأكلوا به الدنيا لأنّ الناس مع الدنيا والملوك إلّا من عصم الله.

<sup>(</sup>١٩) الزيادة من وب. . وفي المسترشد: تقربوا إلى الملوك والدعاة . . . .

<sup>(</sup>۲۰) الزيادة من وب.

 <sup>(</sup>٢١) الزيادة من وب، وفي غنصر إثبات الرجعة والكافي وغيبة النعماني : وفي الملوك والدنيا. وفي تحف
العقول: وقد علمت أنّ الناس مع الملوك أتباع الدنيا وهي غايتهم الّتي يطلبون الا من عَصَم الله.

<sup>(</sup>٢٢) في النَّسخ: يعتمد، وما في المتن يوافق المصادر الناقلة عن سليم.

<sup>(</sup>٢٣) دب: متوهّم فيه. وفي مختصر إثبات الرجعة: كم يقبلوه.

<sup>(</sup>٢٤) الزيادة من وب. وفي تحف العقول: رفضه ولم يعمل به.

الحديث العاشر ......ا

ورجل ثالث سمع من رسول الله صلّى الله عليه وآله شيئاً أمر به ثمّ نهى عنه وهو لا يعلم، أو سمعه نهى عن شيئ ثمّ أمر به وهو لا يعلم، [حفظ]<sup>(\*)</sup> المنسوخ ولم يحفظ الناسخ. فلو علم أنّه منسوخ لَرَفَنهه، ولو علم المسلمون أنّه منسوخ [إذ سمعوه]<sup>(\*)</sup> لَرَفضوه.

ورجل رابع لم يكذب على الله ولا على رسوله بُغضاً للكذب وتَخوّفاً مِن الله وتعظياً لرسوله صلى الله عليه وآله ولم يُوهم، بل حفظ ما سمع على وجهه (٢٧) فجاء به كها سمعه ولم يزد فيه ولم ينقص، وحفظ الناسخ [من المنسوخ فعمل بالناسخ] (٢٨) ورفض المنسوخ.

\* \* \*

وإنّ (٢٦) أمر رسول الله صلى الله عليه وآله ونَهيه مثل القرآن، ناسخ ومنسوخ، وعامّ وخاصٌ، ومحكم ومتشابه. وقد كان يكون من رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام له وجهان: كلام خاصّ وكلام عامّ، مثل القرآن، يسمعه من لا يعرف ما عنى الله به وما عنى به رسول الله صلى الله عليه وآله.

<sup>(</sup>٢٥) الزيادة من والف،

<sup>(</sup>٢٦) الزيادة من وب. وفي المسترشد: لم يقبلوه.

<sup>(</sup>۲۷) وب،: على فهمه. وفي الكافي والخصال وتحف العقول: ولم ينسه، مكان لم يوهم. وفي مختصر اثبات الرجعة: وهو مبغض للكذب خوفاً من الله تعالى وتعظيهاً لرسول الله.صلّى الله عليه وآله، لم ينسَ بل حفظ ما سمعه على وجهه.

<sup>(</sup>٢٨) الزيادة من والف، . وفي مختصر اثبات الرجعة : فعلم الناسخ والمنسوخ.

<sup>(</sup>۲۹) هذه الفقرة في مختصر اثبات الرجعة هكذا: ويعلم أنّ أمر النبيّ صلّ الله عليه وآله كأمر القرآن وفيه كالقرآن ناسخ ومنسوخ وعام وخاص ومحكم ومتشابه وقد كان يكون من رسول الله صلّ الله عليه وآله الكلام له وجهان: كلام عام وكلام خاص مثل القرآن، وقال الله تبارك وتعالى في كتابه: ﴿ هما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فائتهوا ﴾ فاشتبه على من لم يعرف ولم يدرٍ ما عنى الله به ورسوله صلّ الله عليه وآله.

وليس (٣٠) كلّ أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وآله كان يسأله فَيَفْهم، وكان منهم مَن يسأله ولا يَستفهم (٣١) حتّى أن كانوا لَيْحبّونَ أن يجيئ الطارئ والأعرابي فيسأل رسول الله صلّى الله عليه وآله حتّى يَسمعوا منه.

وكنت أدخل على رسول الله صلّ الله عليه وآله كلّ يوم دُخلة وفي كلّ ليلة دخلة، فيخليني فيها أدور معه حيث دار (٢٠٠). وقد علم أصحاب رسول الله صلّ الله عليه وآله أنّه لم يكن يصنع ذلك بأحد من الناس غيري. وربّا كان ذلك في منزلي [يأتيني رسول الله صلّ الله عليه وآله] (٢٠٠)، فإذا دخلتُ عليه في بعض منازله خلابي (٤٠٠) وأقام نساءه فلم يبق غيري وغيره. وإذا أتاني للخلوة في بيتي لم تقم من عندنا (٥٠٠) فاطمة ولا أحدٌ من إبنيًّ.

[وكنتُ](٢٦) إذا سألته أجابني وإذا سكتُ أو نفدَت(٢٧) مسائلي إبتدأني، فها

<sup>(</sup>٣٠) هذه الفقرة في مختصر إثبات الرجعة هكذا: وليس كلّ أصحاب رسول الله صلّ الله عليه وآله كان يسأله عن الشيئ ولا كلّ من يسأله فيفهم ولا كلّ من يفهم يستحفظ وقد كان فيهم قوم لم يسألوه عن شيئ قطّ وكانوا يحبّون أن يجيئ الأعرابي الطارئ او غيره فيسأل رسول الله صلّ الله عليه وآله وهم يسمعون.

وزاد في تحف العقول بعد الأعرابي والطارى: الذمّي .

<sup>(</sup>٣٩) وب، : كانوا يسألونه ويستفهمونه . وهذه الفقرة في وده هكذا: وليس كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه عليه على الله ع

<sup>(</sup>٣٧) في ودي هكذا: وكنت أدخل على رسول الله صلّى الله عليه وآله كلّ ليلة دخلة وأخلو به كل يوم خلوة ، يجيبني عهّا أسأل وأدور معه حيثها دار. في مختصر إثبات الرجعة: فيخليني فيها بجيبني بها أسأل وأدورٍ معه حيثها دار.

 <sup>(</sup>٣٣) الزيادة من وب. وزاد في الكافي: أكثر ذلك في بيتي. وفي مختصر إثبات الرجعة: وربّما يأتيني رسول
 الله صلّى الله عليه وآله في بينى أكثر من ذلك في بيته.

<sup>(</sup>٣٤) وب: أخلاني.

<sup>(</sup>٣٥) وب: عنًّا. وفي مختصر اثبات الرجعة: ولا أحد من بنيٍّ.

<sup>(</sup>٣٦) الزيادة من وب.

<sup>(</sup>٣٧) في ساير المصادر: فنيت.

نزلت (٢٨) عليه آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها عليٌّ فكتبتُها بخطّي. ودعا الله أن يفهمني [إيّاها](٢٩) ويحفظني.

فيا نسبتُ آية مِن كتاب الله منذ حفظتُها وعَلَّمني ('') تأويلها [فحفظته وأملاه علي فكتبته] (''). وما ترك شيئاً علَّمه الله من حلال وحرام أو امر ونهي أو طاعة ومعصية ('') كان أو يكون [إلى يوم القيامة] (''') إلّا وقد علّمنيه وحفظته ولم أنس منه حرفاً واحداً. ثمّ وضع يده على صدري ودعا الله أن يملأ قلبي علماً وفهماً [وفقهاً] (''') وحكماً ونوراً، وأن يُعلَّمني فلا أجهل، وأن يحفظني فلا أنسى.

(٣٨) في بصائر الدرجات وتحف العقول نقل هذه الفقرة عن سليم هكذا: فها نزلت عليه آية في ليل أو نهار ولا سهاء ولا أرض ولا دنيا ولا آخرة ولا جنّه ولا نار ولا سهل ولا جبل ولا ضياء ولا ظلمة إلا أقرأنيها وأملاها عليَّ وكتبتُها بيدي وعلميني تأويلها وتفسيرها ومحكمها ومتشابهها وخاصّها وعامها، وكيف نزلت وأبين نزلت وفيمن نزلت إلى يوم القيامة. ودعا الله لي أن يعطيني فهها وحفظاً، فها نسيت آية من كتاب الله ولا على من أنزلت إلا أملاه علىً.

وفي الاعتقادات للصدوق هكذاً: فها نزلت على رسول الله آية من القرآن ولا شيئ علَمه الله تغالى من حلال أو حرام أو أمر أو نهي أو طاعة أو معصية أو شيئ كان أو يكون إلا وقد علّمنيه وأقرأه وأملاه على وكتبتُه بخطّي وأخبرني بتأويل ذلك وظاهره وباطنه، فحفظته ثمّ لم أنس منه حرفاً. وكان رسول الله إذا أخبرني بذلك كلّه يضع يده على صدري ثمّ يقول: «اللّهمُ إملاً قلبه علماً وفهاً ونوراً وحلماً وإيهاناً، وعلّمه ولا تجهله واحفظه ولا تُنسه».

وفي الخصال هكذا: . . . فكتبتها بخطّي وعلّمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتسوخها ومحكمها ومتشابهها وخاصّها وعامّها ودعا الله لي بها دّعا وما ترك شيئاً علّمه الله من حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي كان أو يكون ولا كتاب منزل على أحد قبله في أمر بطاعة أو نهي عن معصية إلاّ علّمنيه وحفظته فلم أنس حرفاً واحداً.

وفي مختصر إثبات الرجعة هكذا: ... فكتبتها بخطّي وعلّمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها وخاصها وعامّها وظهرها وبطنها ودعا الله أن يعطيني فهمها وحفظها. (٣٩) الزيادة من «الف».

- (٤٠) دب: علمتُ.
- (١٤) الزيادة من والفه.
- (٤٣): «ب،: ولا نزل عليه شيئ من حلال وحرام ولا أمر ولا نهي ولا طاعة ولا معصية . . . .
  - (٤٣) الزيادة من والفه.

<sup>(\$\$)</sup> الزيادة من والف، وفي وده: وكان صلّى الله عليه وآله إذا أخبرني بذلك يضع يده على صدري ويقول: اللهم املاً قلبه علماً وفهاً ونوراً وحكماً وإيانا، وعلّمه ولا تجهله وحفّظه ولا تنسه.

فقلتُ له ذات يوم: يا نبيّ الله، إنّك منذ يوم دعوت الله لي بها دعوتَ لم أنس شيئاً مّا عَلَّمتني، فَلِمَ تُمليه عليَّ وتأمرني بكتابته (\*\*)؟ أتَتَخَوُّف عليَّ النسيان؟ فقال: يا أخي، لستُ أتَخَوُّفُ عليك النسيان ولا الجهل، وقد أخبرني الله أنّه قد استجاب لي فيك وفي شركائك الّذين يكونون من بعدك (\*\*).

قلت: يا نبيّ الله، ومَن شركائي؟ قال: الله فَرَنهم الله بنفسه وبي [معه] (١٠) ، الّذين قال في حقّهم: ﴿ يا أَيُّها الّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا الله وألي أَلله وألي الأَمْرِ مِنْكُم ﴾ (١٠) فإن خفتم التنازع في شيئ فارجعوه إلى الله وإلى الرسول وإلى اولم منكم.

قلت (٢٩); يا نبيّ الله، ومَن هم؟ قال: الأوصياء إلى أن يردوا عليٌ حوضي كلّهم هادٍ مهتدٍ (٥٠) لا يضرّهم كيد مَن كادهم ولاخذلان مَن خَذَهُم. هم مع القرآن و القرآن معهم، لا يفارقونه (٥١) ولا يفارقهم. بهم ينصر الله أمّتى وبهم يمطرون، ويدفع عنهم بمستجاب دعوتهم (٥٠).

 <sup>(</sup>٤٥) دب، خ ل: فيها لم تمله. وفي كهال الدين: لم أنس شيئاً ولم يفتني شيئ لم أكتبه. وفي مختصر إثبات الرجعة: لم أنس شيئاً ولم يَفتني شيئ ممّا علّمتني، وكلّ ماأعلمتني كتبته. أتتخوّف عليّ النسيان؟

<sup>(</sup>٤٦) زاد في غيبة النعماني: إنَّما نكتبه لهم.

<sup>(</sup>٤٧) الزيادة من دالف، . وفي اعتقادات الصدوق هكذا: الذين قرن الله طاعتهم بطاعته وطاعتي,وهذه الفقرة في مختصر إثبات الرجعة هكذا: فقال: يا أخي، لستُ أتحوّف عليك النسيان ولا الجهل وإنّي أحبّ أن أدعو لك. وقد أخبرني الله تعالى أنّه قد أخلفني فيك وفي شركائك الذين قرن الله طاعتهم بطاعته وطاعتي وقال فيهم: ﴿ فِيا أَبِّهَا الّذين آمَنوا أطيعُوا الله وأطيعُو الرَّسوُلُ وأُولى الأمر مِنْكُم﴾.

 <sup>(</sup>٤٨) سورة النساء: الآية ٩٥. وَتَمام الآية في المصحف هكذا: ﴿ فَإِنْ تَنازَعْتُم في شَيئُ فَرُدُوهُ إلى اللهِ
 والرسُول إنْ كُنتُم تُؤمنونَ بالله والنّيوم الآخِر ذلك خَيْرُ وَاحْسَنُ تَلويلاً ﴾.

<sup>(</sup>٤٩) هذه الفقرة في مختصر إثبات الرجعة هكذا: قلت: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين هم الأوصياء من بعدي، والذين لا يضرّهم خذلان من خذلهم.وهم مع القرآن والقرآن معهم لا يفارقونه ولا يفارقهم حتى يردوا عليّ الحوض، بهم تنصر امّتي وبهم يمطرون وبهم يدفع البلاء وبهم يستجاب الدعاء.

<sup>(</sup>۵۰) وب: هادین مهدیّن.

<sup>(</sup>١٥) وب: لا يفارقونهم . (٧٧ ه. م: نصبت بالترويت مفروض الصادر: وسريدفو عند البلاء وستحاب دعائم

 <sup>(</sup>٧٥) وب: بمستجابات دعوتهم. وفي بعض المصادر: وبهم يدفع عنهم البلاء ويستجاب دعائهم. و
 في اعتقادات الصدوق وبهم يدفع البلاء وبهم يستجاب لهم. وفي ودع مكان وبهم يمطرون : يظهرون.

فقلت (٢٥): يا رسول الله ، سَمَّهم لي . فقال : إبني هذا ـ ووضع يده على رأس الحسن عليه السلام \_ ثمّ إبني هذا ـ ووضع يده على رأس الحسين عليه السلام \_ ثمّ إبن له عَلى إسمي ، إبن إبني هذا \_ ووضع يده على رأس الحسين عليه السلام \_ ثمّ إبن له عَلى إسمي ، إسمه (حمّد) (١٥) [باقر علمي وخازن وحي الله ، وسيولد (عليّ ، في حياتك يا أخي ، فاقرأه مني السلام . ثمّ أقبل على الحسين عليه السلام فقال : سيولد لك (محمّد بن علي علي عليه المسلام عليّ عشر [إماماً] (١٥) من ولك [يا أخى] أأنى عشر [إماماً] (١٥) من ولك [يا أخى] أمن .

(٣٥) هذه الفقرة في مختصر اثبات الرجعة هكذا: وقلت: سمّهم لي يا رسول الله، قال: أنت يا علي أوّهم، ثمّ إبني هذا - ووضع يده على رأس الحسن عليه السلام - ثمّ إبني هذا - ووضع يده على رأس الحسين عليه السلام - ثمّ إبني هذا - ووضع يده على رأس الحسين عليه السلام - ثمّ السلام - ثمّ سميك عليّ إبنه زين العابدين، وسيولد في زمانك يا أخي فاقراه مني السلام . ثمّ إبنه محمد الباقر، باقر علمي وخازن وحي الله تعالى . ثمّ إبنه جعفر الصادق، ثمّ إبنه موسى الكاظم، ثمّ إبنه علي الرضا، ثمّ إبنه عمد التقيّ، ثمّ إبنه الحجة ثمّ إبنه الحجة القائم، خاتم أوصيائي وخلفائي والمنتقم من أعدائي الذي يملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً . ثمّ قال أمير المؤمنين عليه السلام : والله إنّ لأعرف جميع من يُبايعه بين الركن والمقام وأعرف أساء أنصاره وأعرف قبائلهم .

وهذه الفقرة في بعض نسخ إعتقادات الصدوق هكذا: فقلت: يا رسول الله، سمّهم لي. فقال: أنت يا علي، ثمّ إبني هذا ـ ووضع يده على رأس الحسن عليه السلام ـ ثمّ إبني هذا ـ ووضع يده على رأس الحسن عليه السلام ـ ثمّ إبني هذا ـ ووضع يده على رأس الحسين عليه السلام ـ ثمّ ابنه سميّ عمّد باقر علمي وخازن وحي الله، وسيولد عليّ في زمانك يا أخيى فاقرأه منيّ السلام وسيولد عمّد في حياتك يا حسين فاقرأه منيّ السلام . ثمّ جعفر، ثمّ موسى بن جعفر، ثمّ عليّ بن موسى، ثمّ عمّد بن عليّ، ثمّ عليّ بن عمّد، ثمّ الحسن بن عليّ الزكيّ، ثمّ من إسمه إسمي ولونه لوني، القائم بأمر الله في آخر الزمان مهديّ الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملت قبله ظلماً وجوراً. والله إنّ لأعرفه ـ يا سليم ـ حيث يبايع بين الركن والمقام وأعرف أسياء أنصاره وأعرف قبائلهم.

وفي كمال الدين: وأعرف اسهاء آبائهم وقبائلهم.

(٥٤) في وب، هكذا: ثمّ ابن له يُسمّى وعليّاً،، ثمّ ابن له يُسمّى ومحمّد، وفي ود، هكذا: ثمّ سميّك يا أخي هو سيّد العابدين ثمّ إبنه سمّي محمّد باقر علمي وخازن وحي الله.

<sup>(</sup>٥٥) الزيادة من والف، .

<sup>(</sup>٥٦) دب: فأقرأوه عنى.

<sup>(</sup>٥٧) الزيادة من والف،

<sup>(</sup>٥٨) الزيادة من والفي.

فقلت: يا نبيّ الله، سمُهم لي. فسهّاهم لي رجلًا رجلًا ( الله عنهم ـ والله يا أخا بني هلال ـ مهديّ هذه الأمّة ( ۱۰ الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلًا كما مُلثت ظلماً وجوراً. والله إنّي لأعرف جميع مَن يبايعه بين الركن والمقام وأعرف أسهاء الجميع وقبائلهم.

\* \* \*

قال سليم: ثمّ لقيت الحسن والحسين صلوات الله عليها [بالمدينة] (١١) بعد ما قتل أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فحدّ تنها بهذا الحديث عن أبيها. فقالا: صدقت، حدَّ ثك أبونا [علي ] (١٦) عليه السلام بهذا الحديث ونحن جلوس، وقد حفظنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله كها حدّ ثك أبونا (١١) سواء لم يزد فيه ولم ينقص [منه شيئاً] (١٥).

قال سليم: ثمّ لقيت عليّ بن الحسين عليه السلام - وعنده إبنه محمّد بن علي عليه السلام - فحدّثته بها سمعته من أبيه وعمّه وما سمعته من عليّ عليه السلام فقال عليّ بن الحسين عليه السلام: قد أقرأني أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله، السلام وهو مريض وأنا صبيّ.

ثمّ قال محمّد عليه السلام: وقد أقرأني جدّي الحسين عليه السلام [بعهد](١٦)

<sup>(</sup>٥٩) دب: سمّهم لي بأسمائهم رجلًا رجلًا.

<sup>(</sup>٦٠) وب،: أمَّة محمَّد صلَّى الله عليه وآله.

<sup>(</sup>٦١) الزيادة من والف، وفي ود، و إعتقادات الصدوق: بالمدينة بعد ما ملك معاوية.

<sup>(</sup>٦٢) دب: بالحديث هذا.

<sup>(</sup>٦٣) الزيادة من والف. .

<sup>(</sup>٦٤) وبه: حدَّثك عليٌّ عليه السلام.

<sup>(</sup>٥٥) الزيادة من وب، وفي إعتقادات الصدوق: ولم يزد فيه حرفاً ولم ينقص منه حرفاً.

<sup>(</sup>٦٦) الزيادة من دب.. وفي إعتقادات الصدوق: وأقرأني جدّي عن رسول الله صلّ الله عليه وآله وأنا ص."

من رسول الله صلَّى الله عليه وآله [وهو مريض، السلام](١٧).

قال أبان: فحدّثتُ عليّ بن الحسين عليه السلام بهذا [الحديث](١٨٠ كلّه عن سليم، فقال: صدق سليم، وقد جاء جابر بن عبدالله الأنصاري إلى إبني وهو غلام يختلف إلى الكُتّاب(٢٠٠ فَقَبَّله وأقرأه مِن رسول الله صلّى الله عليه وآله، السلام(٢٠٠).

قال أبان: فحججتُ [بعد موت عليّ بن الحسين عليها السلام] (۱۷)، فلقيتُ أبا جعفر محمّد بن عليّ عليها السلام فحدّثتُه بهذا الحديث كلّه لم أترك منه حرفاً [واحداً] (۱۷). فاغرورَفّت عيناه ثمّ قال: صدق سليم، قد أتاني بعد أن قُتل جدّي الحسين عليه السلام وأنا قاعد عند أبي (۱۷) فحدّثني بهذا الحديث بعينه. فقال له أبي: صدقت، قد حدّثك أبي بهذا الحديث [بعينه] (۱۷) عن أمير المؤمنين عليه السلام

(٦٧) الزيادة من والف،

<sup>(</sup>٦٨) الزيادة من وب.

<sup>(</sup>٦٩) الكتّاب بمعنى موضع التعليم.

 <sup>(</sup>٧٠) في دب، هكذا: قال أبان: فحدّثت محمد بن علي بن الحسين عليه السلام بهذا الحديث كلّه عن
سليم. فقال: صدق سليم، قد جاء جابر بن عبدالله الأنصاري إلى أبي وأنا غلام أحتلف إلى الكتّاب
فأقرأني من رسول الله صلى الله عليه وآله، السلام.

روى في البحارج٣٦ ص ٣٦٠ ح ٣٢٠ بأسناده عن زيد بن علي قال: كنتُ عند أبي عليّ بن الحسين عليه السلام أذ دخل عليه جابر بن عبدالله الأنصاري . فبينا هو يُحدّثه إذ خرج أخي محمّد (بعني الإمام البقر عليه السلام) من بعض الحجر. فأشخص جابر ببصره نحوه ثمّ قام إليه فقال: ياغلام؟ قال: عمّد فأقبلَ. ثمّ قال: أدبر. فقال: شهائل كشهائل رسول الله ، ما اسمك يا غلام؟ قال: عمّد قال الناز من؟ قال: أبن عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب. قال: أنت إذا الباقر. قال: فانكبّ عليه وقبل رأسه ويديه ثمّ قال: يا عمّد، إنّ رسول الله يقرؤك السلام . قال: على رسول الله أفضل السلام وعليك يا جابر بها أبلغت السلام . ثمّ عاد إلى مصّلاه . فأقبل يحدّث أبي ويقول: إنّ رسول الله صلاء . فأقبل يحدّث أبي ويقول: إنّ رسول الله صلاء الله عليه وآله قال لي يوماً: يا جابر، إذا أدركتَ ولدي الباقر فاقراء منيّ السلام فإنّه سميّي . . . .

<sup>(</sup>٧١) الزيادة من وب.

<sup>(</sup>٧٣) الزيادة من وب. .

<sup>(</sup>٧٣) في وب، هكذا : قد أتى أبي بعد قتل جدّي الحسين عليه السلام وأنا قاعد عنده.

<sup>(</sup>٧٤) الزيادة من وب، وفي اعتقادات الصدوق: صدقتَ والله يا سليم قد حدَّثني بهذا الحديث أبي . . .

ونحن شهود. ثمَّ حدَّثاه بها هما سَمِعا من رسول الله صلَّى الله عليه وآله.

قال حمّاد بن عيسى: قد ذكرتُ هذا الحديث عند مولاي أبي عبدالله عليه السلام فبكى وقال: صدق سليم، فقد روى لي هذا الحديث أبي عن أبيه الحسين بن علي عليها السلام قال: سمعت هذا الحديث من أمير المؤمنين عليه السلام حين سأله سليم بن قيس (٢٠٠).

\* \* \*

قال أبان: [ثمّ](٢٧) قال لي أبو جعفر الباقر عليه السلام: ما لقينا أهل البيت من ظلم قريش وتظاهرهم علينا وقتلهم(٢٧) إيّانا، وما لقيَتْ شيعتنا ومُحبّونا(٢٨) من الناس.

إنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله قُبض وقد قامَ بحقَّنا وأمر بطاعتنا وفَرض ولايتنا وموَدَّتنا، وأخبرهم بأنَّا أولى الناس بهم من أنفسهم (٢٠٠ وأمرهم أن يبلغ الشاهد [منهم](٨٠) الغائب.

فتظاهروا على عليّ عليه السلام، فاحتجّ عليهم بها قال رسول الله صلّى الله عليه وآله فيه وما سمعتهُ العامّة. فقالوا: صدقت، قد قال [ذلك](^^) رسول

<sup>(</sup>٧٥) جاء هذه الفقرة في آخر حديث سليم في مختصر اثبات الرجعة رواها الفضل بن شاذان عن محمد بن إسهاعيل بن بزيع عن حمد بن عيسى عن الإمام الصادق عليه السلام. راجع ومختصر اثبات الرجعة، لابن شاذان. مخطوطة في مكتبة آستان قدس رقمها ٧٤٤٧ وطبع بأجمعه في مجلة وتراثنا، العدد ١٥. وحمد بن عيسى من رواة كتاب سليم بأجمعه.

<sup>(</sup>٧٦) الزيادة من وب، وود. .

<sup>(</sup>۷۷) «ب»: سمّهم.

<sup>(</sup>٧٨) وب: أهل محبّتنا.

<sup>(</sup>٧٩) وب: أنَّا أولى بالمؤمنين من أنفسهم.

<sup>(</sup>۸۰) الزيادة من وب.

<sup>(</sup>٨١) الزيادة من وب.

الله صلى الله عليه وآله ولكن قد نَسَخَه فقال ( ( ) : «إنّا أهل بيت أكرمَنا الله عزّ وجلّ واصطفانا ولم يرض لنا بالدنيا، وإنّ الله لا يجمع لنا النبوّة والخلافة ( ( ( ) فشهد بذلك أربعة نفر: عُمَر وأبو عبيدة ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة ، فشبّهوا على العامّة وصدّقوهم وردّوهم على أدبارهم وأخرجوها من معدنها [من ( ( ) ( ) ) حيث جَعَلها الله .

واحتجّوا على الأنصار بحقّنا وحُجّننا فَعَقَدوها لأبيبكر. ثمّ ردّها أبوبكر إلى عمر يكافيه بها . ثمّ جعلَها عمر شورى بين ستّة ، [فقلدوها عبدالرحمان] (٨٠٠) . ثمّ جعلها إبن عوف لعثهان على أن يردّها عليه ، فغدر به عثهان وأظهر إبن عوف كفره و جهله وطعن عليه (٢٠١) في حياته وزعم ولده أنّ عثهان سمّه فهات .

ثمّ قام طلحة والزبير فبايعا عليّاً عليه السلام طائعَين غير مُكرهَين. ثمّ نَكَتا وغَدرا، ثمّ ذهبا بعايشة [معها] (٨٠٠ إلى البصرة [مطالبة بدم عثمان] (٨٠٠ ألى الطلب بدم عثمان ونصب لنا الحرب. ثمّ خالفَه أهل حروراء على أن يحكم بكتاب الله وسنّة نبيّه، فلو كانا حكما بها اشترط عليهها كَكما

 <sup>(</sup>٨٢) وب: ولكن نسخه قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إنّا أهل بيت . . . وفي وده: فقالوا: صدقت ولكنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قد قال بعد ذلك ما نسخ هذا، قال: إنّا أهل بيت . . .

<sup>(</sup>٨٣) وب: الخلافة مع النبوة.

<sup>(</sup>٨٤) الزيادة من «ب».

<sup>(</sup>٨٥) الزيادة من وده.

<sup>(</sup>٨٦) وب: وأظهر إبن عوف خلفه كفره وطعن عليه. وفي ود، هكذا: فأظهر إبن عوف خلعه وكفره فذكر لندا أنَّ عثمان سمّه، فسمات إبن عوف. روى العلامة الأسيني في الغديرج هي ٨٦:أنّه لمَّا أحدث عثمان ما أحدث قبل لعبد الرحمان بن عوف:هذا كلّه فعلك. فقال: ما كنتُ أظنَّ هذا به. لكن للهِ عليُّ أن لا أكلّمه أبداً. ومات عبدالرحمان وهو مهاجر لعثمان، ودخل عليه عثمان عائداً في مرضه فتحوّل إلى الحائط ولم يكلّمه مات عبدالرحمان سنة ٣٣.

وروى العلّامة المجلسي في البحار ج٨ (طبع قديم) ص٣١٩ عن الثقفي في تاريخه قال: كثر الكلام بين عبدالرحمان وبين عثمان حتّى قال عبدالرحمان: أما والله لئن بقيتُ لك لأخرجنّك من هذا الأمر كها أدخلتك فيه وما غررتني إلّا بالله.

<sup>(</sup>۸۷) الزيادة من والف، خ ل.

<sup>(</sup>٨٨) الزيادة من وب، وفي وده: حتَّى قُتِلا جميعاً.

<sup>(</sup>٨٩) دب: طغام الشام.

أنّ عليّاً عليه السلام<sup>(٩٠)</sup> أمير المؤمنين في كتاب الله وعلى لسان نبيّه وفي سنّته، فخالَفَه أهل النهروان وقاتلوه<sup>(٩١)</sup>.

ثمَّ بايعوا الحسن بن عليّ عليه السلام بعد أبيه وعاهَدوه، ثمَّ غَدَروا به وأسلموه ووثبوا عليه حتى طعنوه بخنجر في فخذه (٢٠) وانتهبوا عسكره وعالجوا خلاخيل أمهات أولاده. فصالَحَ معاوية وحقن دمه ودم أهل بيته وشيعته، وهم قليل حتَّ قليل، حين لا يجدُ أعواناً ٢٠٥٠.

ثم بايع الحسين عليه السلام مِن أهل الكوفة ثهانية عشر ألفاً (١٠). ثم غدروا به ثمّ خرجوا إليه فقاتلوه حتّى قُتل (٥٠).

ثمّ لم نَزَل أهل البيت ـ منذ قُبض رسول الله صلّى الله عليه وآله ـ نذلٌ ونقصي ونحرم (١١٠) [ونقتـل ونطرد] (١٧) ونخاف على دماثنا وكلّ مَن يُحبُّنا. ووَجَد الكاذبون لكذبهم موضعاً يتقرّبون به إلى أوليائهم وقُضاتهم وعمّالهم في كلّ بلدة، يحدّثون عدوّنا عن وُلاتهم الماضين (١٩٠) بالأحاديث الكاذبة الباطلة، ويروون (١٩٠) عنّا ما لم نَقُل تهجيناً منهم لنا وكذباً منهم علينا وتقرّباً إلى وُلاتهم وقُضاتهم بالزور والكذب (١٠٠).

 <sup>(</sup>٩٠) وب: بها اشترط عليهها الحكمان أنّ عليًا عليه السلام . . . . والضمير في وكانا حكماه راجع إلى
 والحكمين.

<sup>(</sup>٩١) في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد هيهنا زيادة هكذا: ثمّ تَداوَلَتها قريش واحداً بعد واحد حتى رجعت إلينا فنكثت بيعتنا ونصب الحرب لنا ولم يزل صاحب الامر في صعود كثود.

<sup>(</sup>٩٢) وب: في بطنه . ودع: في جنبه .

<sup>(</sup>٩٣) وب،: وهم قليل لا يجدون أعواناً.

<sup>(</sup>٩٤) وب، ووده : عشرون الغاً.

 <sup>(</sup>٩٥) وب: وخرجوا إليه فقاتلوه وقتلوه. وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: وخرجوا عليه وببعته في أعناقهم وقتلوه.

<sup>(</sup>٩٦) وب : بذُلُ ونَقْص وتحرُّم .

<sup>(</sup>٩٧) الزيادة مَن والف. وفي وده: ونخاف ولا نامن على دماثنا ودماء كلّ من يحبّنا ويتولّاناووجد الكذّابون الجاحدون لكذبهم وجحودهم موضعاً.

<sup>(</sup>٩٨) دب: الناصبين.

<sup>(</sup>٩٩) والف، يُحدّثون.

<sup>(</sup>١٠٠) في دده: ويروون عنَّا ما لم نَقُله ولم نأمر ليُبَغَّضونا إلى الناس فيرفضونا ويتبرَّؤا منًّا.

وكان عظم ذلك وكثرته في زمن معاوية بعد موت الحسن عليه السلام، فقُتِلتُ الشيعة (١٠١) في كلّ بلدة وقُطعت أيديهم وأرجلهم وصُلبوا على التُهمة والظنّة مِن ذكر حُبّنا(١٠٠) والإنقطاع إلينا.

## \* \* \*

ثمَّ لم يَزَل (۱۰۳ البلاء يشتد ويزداد إلى زمان إبن زياد بعد قتل الحسين عليه السلام (۱۰۳). ثمَّ جاء الحجّاج فَقَتلهم بكلّ قتلة وبكلّ ظنّة وبكلّ تهمةٍ، حتى أنّ الرجل لَيْقال له وزنديق، أو وبجوسيّ، كان ذلك أحبّ إليه مِن أن يُشار إليه أنّه مِن وشيعة الحسين صلوات الله عليه؛!

وربِّها رأيتَ الرجل الذي يُذكر بالخير - ولعلّه يكون وَرعاً صَدوقاً - يحدُّث بأحاديث عظيمة عجيبة من تفضيل بعض مَن قد مضى من الولاة ، لم يخلق الله منها شيئاً قطّ (١٠٦٠) ، وهو يحسب أنّها حقّ لكثرة مَن قد سمعها منه (١٠٦٠) مَن لا يُعرف بكذب ولا بقلّة ورع . ويَروون عن عليّ عليه السلام أشياء قبيحة ، وعن الحسن والحسين عليها السلام ما يعلم الله (١٠٧٠) أنّهم قد رَووا في ذلك الباطل والكذب والزور.

<sup>(</sup>١٠١) وب ودده: فَقَلَّت شيعتنا.

<sup>(</sup>١٠٣) في وب، هكذا: وقطّعت أيديهم وأرجلهم على التهمة من ذكر محبّتنا. وفي وده: . . . على التهمة والظنة ومَن ذُكر بحبّنا والإنقطاع إلينا.

<sup>(</sup>١٠٣) في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد هكذا: وكان مَن يُذكر بحبّنا والإنقطاع إلينا سُجن أو نهب ماله أو هُدمت داره. ثم لم يزل. . . .

<sup>(</sup>١٠٤) في وب، هكذا: ثمّ لم يزل بناء البلاء يشتذّ ويزيد في زمن معاوية ويزيد بعد قتل الحسين عليه السلام.

<sup>(</sup>۱۰۰) في وب،: هكذا: ثمّ جاء الحجّاج فَقَتلهم بكلّ ظنّة وتهمة حتّى أن كان الرجل لَيُقال له زنديق أو بحومي أحبُ إليه من أن يُشار إليه أنه من شيعتنا، حتّى ربّا رأيت الرجل يُعرف بالخير والفقه والورع والصدق بحدّت بأحاديث عظيمة عجيبة من تفضيل بعض مَن مَضى من الولاة الذين لم يخلق الله عزّ رجلً فيها شيئًا من الفضل.

<sup>(</sup>١٠٦) وب: معه وفي وده: لكثرة من قد رواه .

<sup>(</sup>١٠٧) وب: ما لا يعلمه إلَّا الله.

[قال: ](۱۰٬۰ قلت له: أصلحك الله، سَمِّ لي من ذلك شيئاً (۱۰٬۰ قل: رُووا وانَّ سيّدَي كهول أهل الجنّة أبوبكر وعمره ووانَّ عمر محدَّث، ووانَّ الملك يُلقّنه، (۱۱٬۰ ووانَّ السكينة تنطق على لسانه، ووإنَّ عثمان، الملائكة تستحي منه، وووانَ لي وزيراً من أهل السياء ووزيراً من أهل الأرض، (۱۱٬۱ ، ووأن اقتدوا بالذين مِن بعدي، والله الله الله ووائبت حرّاء، فها عليك إلّا نبيّ وصدّيق وشهيد، (۱۱٬۰ عمّد أبو جعفر عليه السلام أكثر من مائة (۱۱٬ رواية يحسبون أنّها حقّ فقال عليه السلام: هي والله كلها كذب وزور (۱۱۰ .

قلت: أصلحك الله لم يكن منها شيئ؟ قال عليه السلام: منها موضوع ومنها

<sup>(</sup>١٠٨) الزيادة من وبه.

<sup>(</sup>١٠٩) لقد قام العلامة الأميني في موسوعته والغديرة بايراد سلسلة من الموضوعات في شأن أبيبكر وعمر وعمر وعثران ومعاوية مشفوعاً بذكر المصادر الناقلة لهامن كتب القوم، وأثبت بالادلة القاطعة أنبا عا وضعته أيدى الكذابين الوضاعين. وذلك في ج٥ ص ٣٧٨ - ٢٩٧، ج٨ ص٩٦ - ٣٣، ج٨ ص٣٩ - ٣٣، ح٩ ص٣٩ - ٣٩، ج٨ ص٣٩ - ٣٩، ج١ ص٣٩ - ٣٩، هذا وقد أورد في البحار ج٩٤ ص ٣٩٠ - ١٩٨ إحتجاج الإمام عليّ بن موسى الرضا عليه السلام مع العلماء بعضور المأمون في نفس الموضوع.

<sup>(</sup>١١٠) وب: أنَّ عمر يُحدّث أنَّ الملك يلقُّنه.

<sup>(</sup>١١١) دد: إنَّ لي وزيرين من أهل السهاء ووزيرين من أهلاالأرض.

أورده في الغديرج ٥ ص٣٩٨ هكذا: «إنّ الله أيّدني بأربعة وزراء. قلنا: من هؤلاء الوزراء يا رسول الله؟ قال: إثنين من أهل السهاء؟ الله؟ قال: إثنين من أهل السهاء؟ قال: إثنين من أهل السهاء؟ قال: جبرئيل وميكائيل. قلنا: من هؤلاء الإثنين من أهل الأرض\_أو من أهل الدنياء؟ قال: أبوبكر وعمر!!

<sup>(</sup>۱۱۲) الزيادة من دب.

<sup>(</sup>١١٣) ده: وأثبت حرّى فإنَّما عليك نبيّ وصدّيق وشهيد.

أورده في الغدير جـ٩ ص٣٣٣ هكذا: وأنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله كان بحراء. فتحرّك الجبل حتّى تساقطت حجارته إلى الحضيض. فركضه برجله فقال: أسكن، فها عليك إلّا نبيّ أو صديق أو شهيد، وفسرت العامة والشهيد، بعثهان وفي بعض رواياتهم بأبي بكر وعمر كها في الغدير ج٠١ ص٧٣.

<sup>(</sup>۱۱٤) دب: ماثتي.

<sup>(</sup>١١٥) من هنا إلى آخر الحديث لا يوجد في وب.

الحديث العاشر

مُحرَّف. فأمَّا المُحرَّف فإنَّما عني ﴿[إنَّ](١١٠) عليك نبيُّ الله وصدَّيق وشهيد، يعني عليًّا عليه السلام، فَقَبلَها(١١٧). ومثله(١١٨) وكيف لا يُبارك لك وقد علاك نبيّ وصديق وشهيد، يعني عليًّا عليه السلام. وعامّها كذب وزور وباطل.

اللَّهُمُّ اجعل قولي قول رسول الله صلَّى الله عليه وآله، وقول على عليه السلام ما اختلف فيه أمّة محمّد من بعده إلى أن يبعث الله المهدى عليه السلام.

<sup>(</sup>١١٦) الزيادة من والف، خ ل.

<sup>(</sup>١١٧) هذه الكلمة لا يوجد في بعض النسخ ومعناه على الظاهر: فقبل حرًّا، كلام رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسكن.

<sup>(</sup>١١٨) لعلَّ المعنى: ومثله في التحريف تحريفهم لمعنى الحديث.



في هذا الحديث: إجتاع المهاجرين والأنصار وتفاخرهم في عهد عثمان وكلام أمير المؤمنين عليه السلام هناك، مناشدات أمير المؤمنين عليه السلام للمهاجرين والأنصار وإحتجاجاته عليهم، وهي تتضمن: ١ - مناقبه وومثالب أعدائه كحديث الغدير وحديث الثقلين وإعطاء الراية في الغزوات وإبلاغ سورة البراثة وتزويج الزهراء عليها السلام. ٢ - ما كان بينه وبين رسول الله من المؤاخاة وأنّه باب علمه. ٣ - ما نزل من القرآن فيه وفي الأثمة عليهم السلام كآية التطهير وآية المباهلة. ٤ - ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله في التنصيص على الأئمة الإثنا عشر.

الصحيفة الملعونة والمتعاقدين عليها، كلام له عليه السلام حول ما ادّعاه أبوبكر من قوله وانّ الله لم يكن ليجمع النبوّة والخلافة»، كلام حول الشورى، إستدلال أمير المؤمنين عليه السلام على بطلان خلافة أبي بكر وعمر، ما قاله عمر عند الموت، كلام حول قوله صلى الله عليه وآله وليبلغ الشاهد الغائب، القرآن الذي جمعه أمير المؤمنين عليه السلام وعتواه، كلام حول إثنى عشر إمام هدى وإثنى عشر إمام هدى وإثنى عشر إمام ضلالة.

رواه عن سليم: الصدوق في إكهال الدين والنعماني في الغيبة والطبرسي في الإحتجاج وإبن طاووس في التحصين والحموثي في فرائد السمطين. راجم التخريج (١١).

[أبان عن سليم] () قال: رأيت عليًا عليه السلام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله في خلافة عثمان وجماعة () يَتحدّثون ويتذاكرون الفقه والعلم. فَذَكروا قريشًا وفضلها وسوابقها وهجرتها وما قال رسول الله صلى الله عليه وآله فيهم [من الفضل] ()، مثل قوله: «الأثمة من قريش»، وقوله: «الناس() تَبع لِقريش»

<sup>(</sup>١) الزيادة من والف،

<sup>(</sup>٢) في وج، هكذا: رأيت في مسجد رسول الله صلّى الله عليه وآله في خلافة عثمان جماعة . . . وفي «الف، : عدة جماعة .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من وب، وفي وج، من الفضائل.

<sup>(</sup>٤) وجه: العرب.

الحديث الحادي عشر ......

ووقريش أثمّة العرب، وقوله: ولا تسبّوا قريشاً»، وقوله: وإنّ للقرشيّ قوّة رجلين من غيرهم،، وقوله: وأبغض الله مَن أبغض قريشاً»،وقوله: ومن أراد هوان قريش أهانه الله».

وذكرواالأنصار وفضلها وسوابقها ونصرتها وما أثنى الله عليهم في كتابه وما قال رسول الله صلى الله عليه وآله فيهم من الفضل<sup>(٥)</sup>. وذكروا ماقال في [سعد بن معاذ في جنازته]<sup>(١)</sup> و[حنظلة بن الراهب]<sup>(١)</sup> غسيل الملائكة<sup>(٨)</sup> والذي حَتْه الدبر<sup>(١)</sup>، حتى لم يَذَعوا شيئاً من فضلهم، فقال كلّ حىّ: «منّا فلان وفلان».

وقالت قریش: «منّا رسول الله صلّی الله علیه وآله ومنّا حمزة [بن عبدالمطلّب](۱۰) ومنّا جعفر ومنّا عبیدة بن الحارث وزید بن حارثة(۱۱) وأبوبكر وعمر

 <sup>(</sup>٥) زاد في الاحتجاج هذه الفقرة هنا: مثل قوله: «الأنصار كرشي وعيبتي»، ومثل قوله: «من أحبّ
الأنصار أحبّه الله ومن أبغض الأنصار أبغضه الله»، ومثل قوله: «لا يبغض الأنصار رجلً يؤمن بالله
ويرسوله»، وقوله: «لوسَلك الناس شعباً لسلكتُ شعب الأنصار».

<sup>(</sup>٦) الزيادة من «الف» وفي وب» وودى: سعد بن عبادة مكان الزيادة، وفي الاحتجاج زيادة مكذا: وذكروا ما قال في سعد بن معاذ في جنازته ووان العرش اهتز لموته، وقوله صلّ الله عليه وآله ـ لما جيئ إليه بمناديل من اليمن فاعجب الناس ـ فقال: ولمناديل سعد في الجنة أحسن منها». ثمّ إنّ من كلام رسول الله صلّ الله عليه وآله في جنازة سعد: إنّ الملائكة كانت بلا حذاء ولا رداء فتاسيت بها وكانت يدي في يد جبرئيل آخذ حيث ما أخذ من سريره وراجع البحار: ج٠١ ص٣٤، وج٠٢ ص٢٣٦.

<sup>(</sup>V) الزيادة من «ج».

 <sup>(</sup>A) هو الذي استشهد يوم أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: رأيت الملائكة يغسّلون إبن أبي عامر.
 فلمّا رجع رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة سأل زوجته عن حاله قالت: لمّا كان حنظلة راغباً في
 الجهاد توجّه إلى الحرب بدون أن يغتسل للجنابة، فلذا يقال له: وغسيل الملائكة، راجع البحار:
 ج ۲۰ ص ٤٧، و٥٨.

 <sup>(</sup>٩) دء: والذي حمت لحمه الدبر. الدبر بالفتح جماعة النحل والزنابير، فسر أهل الغريب بهما في قصة عاصم بن ثابت الأنصاري المعروف بحمى الدبر. أصيب يوم أحد فمنعت النحل الكفار منه.

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من وجه.

<sup>(</sup>١١) أبو الحارث عبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب، صحابي كان أسن من رسول الله صلى الله عليه وآله بعشر سنين. شهد بدراً وتوفى عائداً منها عن ٦٣ سنة.

وزيد بن حارثة هو الّذي تبنّاه رسول الله صلّ الله عليه وآله وجَعَله أميراً على سريّة مؤتة من أرض الشام فقتل هناك في سنة ثمان من الهجرة.

وعثهان وسعد وأبو عبيدة وسالم وإبن عوف. فلم يَدَعوا أحداً من الحيَّين من أهل السابقة (٢٠) إلا سمّوه.

وفي الحلقة أكثر من مأتي رجل، منهم مسانيد (١٣) إلى القبلة ومنهم في الحلقة. فكان ممّن حفظت من قريش: عليّ بن أبي طالب (١٤) صلوات الله عليه وسعد بن أبي وقًاص وعبدالرحمن بن عوف والزبير وطلحة وعيّار والمقداد وأبوذر وهاشم بن عتبة وعبدالله بن عمرو الحسن والحسين عليها السلام وإبن عباس ومحمد بن أبي بكر وعبدالله بن جعفر [وعبيدالله بن العباس] (١٥)، ومن الأنصار: أبيّ بن كعب (١٦) وزيد

وزيد بن ثابت بن ضحّاك الأشعري الخزرجي الأنصاري صحابيّ مات سنة ٥١. كان عثمانياً ولم يشهد مع علىّ عليه السلام شيئاً من حروبه.

وأبو أيّوب خالد بن زيد بن كليب الأنصاري من أصحاب رسول الله وأمير المؤمنين عليهما السلام . شهد بدراً وأحداً والعقبة وساير المشاهد وكان من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام وكان عمن أنكر على أبي بكر. وشهد مع على عليه السلام مشاهده كلّها وكان على مقدّمته يوم النهروان .

وأبو الهيئم مالك بن تيهان الاوسى الأنصاري، شهد المشاهد كلّها مع رسول الله صلّ الله عليه وآله وهو من الإثنى عشر الذين أنكروا على أبي بكر غصب الخلافة ولزم أمير المؤمنين عليه السلام إلى أن استشهد بين يديه يصفّين.

ومحمّد بن مسلمة هو الّذي إعتزل عن القتال مع أمير المؤمنين عليه السلام ولم يشهد شيئاً من حروبه ومات بالمدينة سنة ٤٦ . راجع ص٧٩٧ و ٨٩٠ من هذا الكتاب .

وأبومريم الأنصاري من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام.

وأبو معاوية عبدالله بن أبي أوفى صحابيًّ شهد الحديبيّة وبايّغ بيعة الرضوان وشهد خيبر وما بعدها من المشاهد، وتحوّل إلى الكوفة بعد وفاة رسول الله صلّ الله عليه وآله وتوفّى سنة ٨٦.

أبو ليل والد عبدالرحمن يقال أنّه إستشهد بصفّين. وقد مرّ ترجمة عبدالرحمان في الهامش ٣٩ من مفتتح الكتاب.

<sup>(</sup>١٢) والف: من أهل البيت السابقين.

<sup>(</sup>١٣) وجه: مُتساند.

<sup>(</sup>١٤) في (ب، هكذا: وفي الحلقة أكثر من مائتي رجل، فيهم عليّ بن أبي طالب عليه السلام.

<sup>(</sup>١٥) الزيادة من «الف». وهاشم بن عتبة المرقال الزهري كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وكان من الفضلاء الأخيار. كان من الأبطال، فقعت عينه يوم اليرموك. شهد مع علي عليه السلام الجمل وصفين وابلى بلاء حسناً وقُتل في صفين.

<sup>(</sup>١٦) أبيّ بن كعب قد مرّ ترجمته في الهامش ٤٤ من مفتتح الكتاب.

بن ثابت وأبو أيّوب الأنصاري وأبو الهيثم بن التيهان ومحمّد بن مُسلمة وقيس بن سعد بن عبادة وجابر بن عبدالله وأبو مريم وأنس بن مالك وزيد بن أرقم وعبدالله بن أبي أوفى وأبو ليلى ومعه إبنه عبدالرحن قاعدٌ بجنبه غلام أمرد صبيح الوجه.

وجاء أبو الحسن البصري ومعه إبنه الحسن غلام أمرد صبيح الوجه معتدل القامة (١١٠). قال: فجعلت أنظر إليه وإلى عبدالرحمن بن أبي ليلى، فلا أدري أيّها أجل، غير أنّ الحسن أعظمها وأطولها.

فأكشَرَ القوم، وذلك من بكرة إلى حين الزوال(١٨) \_ وعثمان في داره لا يعلم بشيئ مًا هم فيه \_ وعليّ بن أبي طالب عليه السلام ساكت لا ينطق هو ولا أحدٌ من أهل بيته.

فأقبل القوم عليه فقالوا: يا أبا الحسن، ما يمنعك أن تتكلّم؟ قال عليه السلام: ما من الحيّين أحد إلا وقد ذكر فضلاً وقال حقاً.

\* \* \*

ثمّ قال: يا معاشر قريش، يا معاشر الأنصار (١٩)، بمن أعطاكم الله هذا الفضل؟ أبأنفسكم وعشائركم وأهل بيوتاتكم، أم بغيركم؟ قالوا: بل أعطانا الله ومَنّ علينا برسول الله صلّى الله عليه وآله (٢٠) [وبه أدركنا ذلك كلّه ونلناه. فكلّ فضل أدركناه في دين أو دنيا فبرسول الله صلّى الله عليه وآله (٢١) لا بأنفسنا ولا بعشائرنا (٢١) ولا بأله بيوتاتنا.

قال: صدقتُم، يا معـاشر قريش والأنصار. أتقرُّون أنَّ الَّذي نِلتم به خير

<sup>(</sup>١٧) وجه: مديد القائم.

<sup>(</sup>١٨) والف: حين حضرنا الصلاة الاولى. وفي وج: حتَّى حضرت صلاة الظهر.

<sup>(</sup>١٩) وب: فأنا أسألكم يا معشر قريش والأنصار.

<sup>(</sup>٢٠) وب، وودي: بمحمّد صلّى الله عليه وآله وأهل بيته وعشيرته.

<sup>(</sup>٢١) الزيادة من وج. .

<sup>(</sup>۲۲) دجه: بعسكرنا.

الدنيا والآخرة منّا خاصة - أهل البيت - دونكم جميعاً (٢٣) ، وأنّكم سمعتم رسول الله صلى الله عليه وآله يقسول: « إنّ وأخي عليّ بن أبي طالب بطينة واحدة إلى آدم (٢٥)؟ قال أهل بدر وأهل أحد وأهل السابقة والقدمة: نعم ، سمعنا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله .

[قال: أتقرّون أنّ إبن عمّي رسول الله صلّ الله عليه وآله قال] (٢٠): وإنّ وأهل بيتي كنّا نوراً يسعى ببن يدي الله، قبل أن يخلق الله آدم باربعة عشر ألف سنة. فلمّا خلق آدم وضع ذلك النور في صلبه وأهبطه إلى الأرض، ثمّ حَمله في السفينة في صلب نوح، ثمّ قذف به في النار في صلب إبراهيم ثمّ لم يزل الله ينقلنا من الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة ومن الأرحام الطاهرة إلى الأصلاب الكريمة بين الآباء والأمّهات لم يلتق واحد منهم على سفاح قطّه ؟ فقال أهل السابقة والقدمة وأهل بدر وأهل أحد: نعم، قد سمعنا ذلك من رسول الله صلّى الله عليه وآله.

قال(٢٦): فانشدكم الله ، أتقرّون أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله آخى بين كلّ رجلين من أصحابه وآخي بيني وبين نفسه وقال: وأنت أخي وأنا أخوك في الدنيا والآخرة، وقالوا: اللّهمُ نعم.

قال: أتقرّون أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآلـه إشـترى موضع مسجده فابتناه (۲۷) ثمّ بنى عشرة منازل، تسعة له وجَعَل لي عاشرهافي وسطها وسدّ كلّ باب شارع إلى المسجد غير بابي. فتكلّم في ذلك من تكلّم، فقال صلّى الله عليه وآله: «ما

<sup>(</sup>۲۳) وب: دون غیرهم.

<sup>(</sup>٢٤) «الله»: إنّي وأخي علي بن أبي طالب لطينة أبي آدم . راجع عن بدء خلق أهل البيت عليهم السلام: البحار ج ٧٠.

<sup>(</sup>٧٥) الزيادة من كمال الدين والإحتجاج أوردناها لإقتضاء الكلام.

 <sup>(</sup>٢٦) من هنا إلى أربع صفحات تقريباً لآيوجد في النوع وب، ومكانه مناشدات أخرى في عدة صفحات نوردها بعد ذلك. ويستظهر أن كل ذلك كان في حديث سليم إلا أن كل راو نقل شطراً من الناه له.

<sup>(</sup>۲۷) والف، خ ل: فابتني، وفي وج،: فابتني عشرة منازل.

أنا سددتُ أبوابكم وفتحت بابه، ولكنّ الله أمرني بسدّ أبوابكم وفتح بابه». ولقد نهى الناس جميعاً أن يناموا في المسجد غيري، وكنت أجنب في المسجد، ومنزلي ومنزل رسول الله صلّى الله عليه وآله [واحد](٢٨) في المسجد، يولد لرسول الله صلّى الله عليه وآله ولي فيه أولاد؟ قالوا: اللهمّ نعم.

قال: أفتقرّون أنَّ عمر حرص على كوّة قدر عينه يَدَعها من منزله إلى المسجد فأبى عليه (٢٩)، ثمّ قال صلى الله عليه وآله: «إنَّ الله أمر موسى أن يبنى مسجداً طاهراً لا يسكنه غيره وغير هارون وإبنيه، وإنَّ الله أمرني أن أبنى مسجداً طاهراً لا يسكنه غيري وغير أخى وإبنيه؟ قالوا: اللّهم نعم.

قال: أفتقرّون ان رسول الله صلّى الله عليه و آله دعاني يوم غدير خمّ فنادى لي بالولاية ثمّ قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. قالوا: اللّهمّ نعم.

قال: أفتقرّون أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله قال في غزوة تبوك: «أنت منيّ بمنزلة هارون من موسى، وأنت وليّ كلّ مؤمن بعدي»؟ قالوا: اللهمّ نعم.

قال: أفتقرّون أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله \_ حين دعا أهل نجران إلى المباهلة \_ إنّه لم يأت إلّا بي وبصاحبتي وإبنيًّ؟ قالوا: اللهمّ نعم.

قال: أتعلمون أنّه دفع إليَّ لواء خيبر ثمّ قال: «لأدفعنَ الراية غداً إلى رجل يحبّه الله ورسوله ويحبّ الله ورسوله، ليس بجبانٍ ولا فرّار يفتحها الله على يديه،؟ قالوا: اللهمُّ نعم.

قال: أفتقرّون انَّ رسول الله صلّى الله عليه وآله بعثنى بسورة براثة [وردَّ غيري بعد أن كان بَعْثه ـ بوحى من الله وقال: «إنَّ العليّ الأعلى يقول: ](٣٠) إنَّه لا يبلغ

<sup>(</sup>۲۸) الزيادة من وج..

<sup>(</sup>٢٩) روى في البحار: ج٣٥ ص٣٥: الله أما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بسد الأبواب جاء عمر بن الحطّاب فقال: إنَّي أُحبَّ النظر إليك يا رسول الله إذامررت إلى مصلاًك، فائذن لي في خوخة أنظر إليك منها. فقال: قد أبى الله ذلك. إليك منها. فقال: قد أبى الله ذلك. قال: فمقدار ما أضع عليه وجهي. قال: قد أبى الله ذلك. قال: فمقدار ما أضع عليه عيني. فقال: قد أبى الله ذلك، ولو قلت وقدر طرف إبرة، لم آذن لك. والذي نفسى بيده ما أنا أخرجتكم ولا أدخلتُهم ولكن الله أدخلهم وأخرجكم. . .

<sup>(</sup>٣٠) الزيادة من وج.

عنك إلا رجل منك، ؟ قالوا: اللهم بلي (٢١).

قال: أفتقـرَون أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله لم تنزل به شديدة قطَّ إلاَّ قدَّمني لهائقـة بي، وأنَّـه لم يَدْعُني بإسمي قطَّ إلاّ أن يقــول «يا أخي» ووأُدعــوا لي أخى»(۲۲)؟ قالوا: اللهمَّ نعم.

[قال: أفتقرُون أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وآله قضى بيني وبين جعفر وزيد في إبنة حمزة فقال: «يا عليّ، أما أنت مني وأنا منك، وأنت وليّ كلّ مؤمن بعدي،؟ قالوا: اللهمُّ نعم.

قال: أفتقرّون أنّه كانت لي مِن رسول الله صلّى الله عليه وآله في كلّ يوم وليلة دخلةً وخلوة، إذا سألته أعطاني وإذا سكتُّ ابتدأني؟ قالوا: اللهمَّ نعم](٢٣).

قال: أفتقرّون أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله فَضَّلني على جعفر وحمزة فقال لفاطمة عليها السلام: «إنَّيزوَجتُك خير أهلي<sup>(٢١)</sup> وخير اُمتي وأقدمهم سلماً وأعظمهم

روى في البحار: ج٣٥ ص ٣٩٠ عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله بعث أبابكر مع براءة إلى الموسم ليقرأها على الناس. فنزل جبرئيل فقال: ولا يبلّغ عنك إلاّ عليّه. فدعا رسول الله عليًا صلوات الله عليها فأمره ان يركب ناقته العضباء وأمره أن يلحق أبابكر فيأخذ منه براءة ويقرأه على الناس بمكّة. فقال أبوبكر: أسخطة؟ فقال: لا، إلاّ أنّه أنزل عليه أنّه لا يبلّغ إلاّ رجل منك. فلمّا قدم عليّ عليه السلام مكة وكان يوم النحر بعد الظهر وهويوم الحجّ الأكبر قام ثمّ قال: إنّي رسولٌ رسولٍ الله إليكم، فقرأها عليهم: ﴿ وَااءة من الله ورسوله إلى الّذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، عشرين من ذي الحجّة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأوّل وعشراً من ربيع الآخر. وقال: ولا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك. ألا من كان له عهد عند رسول الله فمدّته إلى هذه الأربعة أشهر. راجع البحار: ج٣٥ ص ٢٨٤ ب٩ والغديرج٦ ص ٣٤١.

<sup>(</sup>٣١) في والف، هكذا: وقال: لايبلغ عني إلاّ رجل منيّ؟ قالوا: اللهمُّ نعم.

<sup>(</sup>٣٢) والف: ادخلوا إلى أخي.

<sup>(</sup>٣٣) الزيادة من «الف».

<sup>(</sup>٣٤) وجع: إنّ زوجـك خيراهــل بيتي. في البحـار: ج ٢٠ ص٣٧٣: إنّ رســول الله صلى الله عليه و آلـه أاخرج من مكة بعد عمرة القضاء تبعته إبنة حمرة تنادي: يا عمّ، يا عمّ. فتناولها عليّ وقال لفاطمة: دونك بنت عمّك، فحملتها. فاختصم فيها عليّ وزيد بن حارثة وجعفر. قال عليّ عليه السلام: أنا أحقّ بها وهي بنت عمّي. وقال جعفر: بنت عمّي وخالتها تحتي. وقال زيد: بنت أخي. فقضى بها النبيّ صلى الله عليه وآله لخالتها وقال: والحالة بمنزلة الأمّ»، وقال لعليّ عليه السلام: «أنت مني وأنا منك». وقال لجعفر: «أنت منيّ وأنا منك».

الحديث الحادي عشر .......

حلماً وأكثرهم علماً ، ؟ قالوا: اللهمُّ نعم.

قال: أفتقرّون أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله قال: وأنا سيَّد ولد آدم وآلئي الخين والحسين والحسين الحسن والحسين الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة]،(٣٠)؟ قالوا: اللهمُّ نعم.

قال: أفتقرّون أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وآله أمرني أن أغسله، وأخبرني أنَّ جبرئيل يُعينني على غسله(٢٣٧؟ قالوا: اللهمُّ نعم.

قال: [أنشدكم بالله](٢٨)، افتقرّون أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله قال في آخر خطبة خطبكم: وأيّها الناس، إنّي قد تركتُ فيكم أمرين لن تضلّوا ما تمسّكتم بهها: كتاب الله وأهل بيتي،؟ قالوا: اللهمّ نعم(٢٩).

ثمَّ قال ('') عليّ عليه السلام: أنشدكم الله، أتعلمون أنَّ الله عزَّ وجلَّ فضَّل في كتابه السابق على المسبوق في غير آية، وإنَّي لم يسبقني إلى الله عزَّ وجلَّ وإلى رسوله صلّى الله عليه وآله أحد من هذه الأُمَّة؟ قالوا: اللهمَّ نعم.

قال: فأنشدكم الله ، أتعلمون حيث نزلت ﴿والسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ المُهاجرينَ والأنصارِ ﴾ (١٠) ﴿والسَّابِقون السَّابِقُون أُولئِك المَقرَّبُونَ ﴾ (٢٠) سُئل عنها رسول الله

<sup>(</sup>٣٥) الزيادة من والف، .

<sup>(</sup>٣٦) الزيادة من وج.

<sup>(</sup>٣٧) والف: أمرني بغسله وأخبرني أنَّ جبرئيل يعينني عليه.

<sup>(</sup>٣٨) الزيادة من ﴿جٍ ٤ .

<sup>(</sup>٣٩) إلى هنا ينتهي ما يوجد في النوعين والف، ووج، الذي لا يوجد في النوعين وب، وود، ومن هنا إلى عشر صفحات تقريباً يوجد في النوعين وب، وود،. وسنشير إلى موضع إنتهائه في الهامش ٦٠.

 <sup>(</sup>٤٠) زاد في «الإحتجاج» هنا هذه الفقرة: ثمّ قال: أنشدكم بالله، أتعلمون أنّي أوّل الأمّة ايهاناً بالله
 وبرسوله؟ قالوا: اللهمُ نحم.

<sup>(</sup>٤١) سورة النوبة: الآية ١٠٠، وتمام الآية هكذا: ﴿ . . . وَالَّذِينَ اتَّبِمُوهُمْ بِإِحْسَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ وَاعَدُ لَمُمْ جَنَاتِ تَجْرِي تُحْتَهَا الأنهارُ خالدينَ فيها أَبَداً ذلكَ الْفَوْرُ الْمَظْيِمُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤٢) سورة الواقعة: الآية ١٠.

صلّى الله عليه وآله فقال: أنزلها الله تعالى ذكره في الأنبياء وأوصيائهم، فأنا أفضل انبياء الله وعليّ بن أبي طالب وصيّي أفضل الأوصياء؟ قالوا: اللهمّ نعم.

قال: فأنشدكم، أتعلمون حيث نزلت ﴿يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَاللَّهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاطِيعُوا الله وَأُولِى الأَمْرِ مِنْكُم﴾ ("" وحيث نزلت ﴿إنَّها وَلِيُكُمُ اللّه وَرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ آمَنُوا اللَّذِينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكاةَ وَهُمْ راكِمُونَ ﴾ ("" وحيث نزلت ﴿أَمْ حَسِبْتُم أَنْ تُتْرَكُوا وَلاً يَعْلَم الله اللَّهِ وَلا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الله الله عَلَم الله الله عَلَم الله الناس: يا رسول الله ، خاصّة في بعض المؤمنين أم عامّة لجميعهم ؟

فأمر الله عزّ وجلّ نبيَّه أن يُعلمهم ولاة أمرهم وأن يفسر لهم من الولاية ما فسر لهم من الولاية ما فسر لهم من صلاتهم وزكاتهم وصومهم وحجّهم. فَنصبني للنّاس بغدير خمّ، ثمّ خطب وقال: «أيّها الناس، إنّ الله أرسلني برسالة ضاق بها صدري وظننتُ أنّ الناس تكذّبني (٢٠) فأوعدني لأبلّغها أو لَيعذّبني .

ثُمَّ أمر فنودي بالصلاة جامعة، ثمَّ خطب فقال: «أيّها الناس، أتعلمون أنَّ الله عزَّ وجلَّ مولايَ وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم ؟ قالوا: بلى، يا رسول الله. قال: «قم، يا عليّ». فقمت فقال: «مَن كنت مولاه فعليّ هذا مولاه، اللهم واله من والاه وعاد من عاداه».

فقام سلمان فقال: يا رسول الله، ولاء كما ذا؟ فقال: وولاء كولايتي (٢٠٠)، مَن كنتُ أولى به من نفسه فعليّ أولى به من نفسه. فأنزل الله تعالى ذكره: ﴿اليّوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينكُم وَأَتَمْتُ عَلَيكُم نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلامَ ديناً ﴾ (٤٨). فكبر

<sup>(</sup>٤٣) سورة النساء: الآية ٥٩.

<sup>(\$ \$)</sup> سورة المائدة: الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٤٥) سورة التوبة: الآية ١٦.

<sup>(</sup>٤٦) في وكمال الدين: مُكذّبي.

<sup>(</sup>٤٧) في والاحتجاج، هكذا: والاه كها ذا؟ فقال: والاه كولائي.

<sup>(</sup>٤٨) سورة المائدة: الآية ٣.

النبيّ صلّى الله عليه وآله وقال: «الله أكبر، تمام نبوّتي<sup>(11)</sup> وتمام دين الله ولايةُ عليّ بعدي».

فقام أبوبكر وعمر فقالا: يا رسول الله ، هذه الآيات خاصة في عليّ ؟! قال: بلى ، فيه وفي أوصيائي إلى يوم القيامة . قالا: يا رسول الله ، بيّنهم لنا . قال : عليّ أخي ووزيري ووارثي ووصيّي وخليفتي في أمّتي ووليّ كلّ مؤمن بعدي ، ثمّ إبني الحسن ، ثمّ إبني الحسن ، ثمّ ابني الحسن ، ثمّ ابني الحسن ، ثمّ القرآن ، لا يفارقونه ولا يفارقهم حتّى يردوا عليّ حوضى .

فقالوا كلّهم: اللهمَّ نعم، قد سمعنا ذلك وشهدنا كها قلتَ سواء. وقال بعضهم: قد حفظنا جلّ ما قلت (°°) ولم نحفظه كلّه، وهؤلاء الّذين حفظوا أخيارنا وأفاضلنا.

فقال عليّ عليه السلام: صدقتُم، ليس كلّ الناس يَستوون في الحفظ، أنشد الله مَن حفظ ذلك من رسول الله صلّى الله عليه وآله لمّا قام فأخبر به.

فقام زيد بن أرقم والبراء بن عازب(١٥) وأبوذر والمقداد وعرار فقالوا: نشهد لقد حفظنا قول النبي صلى الله عليه وآله ـ وهو قائم على المنبر وأنت إلى جنبه ـ وهو يقول: ويا أيّها الناس، إنّ الله أمرني أن أنصب لكم إمامكم والقائم فيكم بعدي ووصييّ وخليفتي والّذي فرض الله على المؤمنين في كتابه طاعته فَقَرَنه بطاعته وطاعتي، وأمركم فيه بولايتـه. وإنّ راجعت ربيّ خشية طعن أهل النفاق وتكذيبهم، فأوعَذني

<sup>(</sup>٤٩) في والاحتجاج: الله أكبر على تمام نبوَّت.

<sup>(</sup>٥٠) وب، كلّما قلت. صححناه من الإحتجاج وكمال الدين.

<sup>(</sup>١٥) زاد هنا في وب: سلمان، وهو غير مذكور في الإحتجاج، كما أنه غير مذكور في الأسهاء المذكورة في أول الحديث. وجيث ذُكر سلمان في الفقرات السابقة فيها نقل أمير المؤمنين عليه السلام من سؤال سلمان عنه صلى الله عليه وآله عن ولاية أهل بيته، لذلك أشتبه على الناسخين فأوردوا إسم سلمان هاهنا. ويؤيد وقوع الاشتباه عدم حضور سلمان في المدينة بعد سنة ١٦ التي ولى فيها على المدائن، مضافاً إلى أنّ وفاة سلمان كان على عهد عمر في بعض الأقوال، وهذه المناشدات وقع في عصر عثمان كما صرّح به في أول الحديث.

لَتُبلغنُّها(٥٠) أو ليعذَّبني.

أيّها الناس، إنّ الله أمركم في كتابه بالصلاة فقد بيّنتُها لكم، وبالزكاة والصوم والحجّ فبيّنتُها لكم وفسرّتها، وأمركم بالولاية وإنّي أشهدكم انّها لهذا خاصّة \_ ووضع يده (٥٣) على عليّ بن أبي طالب عليه السلام \_ ثمّ لإبنيه بعده ثمّ للأوصياء مِن بعدهم من ولدهم، لا يفارقون القرآن ولا يفارقهم القرآن حتّى يردوا علَّ حوضي.

أيّها الناس، قد بيّنت لكم مفزعكم بعدي وإمامكم بعدي ووليّكم وهاديكم، وهو أخي عليّ بن أبي طالب وهو فيكم بمنزلتي فيكم. فقلّدوه دينكم وأطيعوه في جميع أموركم فإنّ عنده جميع ما علّمني الله من علمه وحكمته فَسَلوه وتعلّموا منه ومن أوصيائه بعده ولا تُعلّموهم ولا تتقدّموهم ولا تخلّفوا عنهم، فإنّهم مع الحتى والحتى معهم لا يزايلونه ولا يزايلهم، ثمّ جلسوا(٥٠).

قال سليم: ثمّ قال عليّ عليه السلام: أيّها الناس، أتعلمون أنّ الله أنزل في كتابه: ﴿إِنَّها يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ البيتِ وَيُطَهِّرُكُم تَطْهِيراً﴾ (٥٠٠). فَجَمَعني وفاطمة وإبنيُّ حسناً وحسيناً، ثمّ ألقى علينا كساءً (٥٠) وقال: «هؤلاء أهل بيتي ولحمتي، يؤلهم ما يؤلني ويؤذيني ما يؤذيهم ويُحُرِّجني ما يحرِّجهم، فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً». فقالت أمّ سلمة: وأنا يا رسول الله؟ فقال: وأنت إلى خير، إنّها نزلت في وفي أخي [وفي إبنتي فاطمة] (٥٠) وفي إبنيّ وفي تسعة من ولد إبني الحسين خاصة ليس معنا فيها أحد غيرهم»؟

فقالوا كلّهم : نشهد أنّ أمّ سلمة حدّثتنا بذلك ، فسألنا رسول الله صلّى الله عليه وآله فحدّثنا كهاحدّثتنا به أمّ سلمة .

<sup>(</sup>٧٥) وب، خ ل: لتبليغها. وفي كمال الدين والإحتجاج. لأبلغنّها.

<sup>(</sup>٥٣) في والإحتجاج»: على يد عليّ بن أبي طالب عليه السلام.

<sup>(</sup>١٥) أي ثمّ جلس زيد بن أرقم والبراء وأبوذر والمقداد وعمّار بعد شهادتهم.

<sup>(</sup>٥٥) سورة الأحزاب: الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٥٦) في والاحتجاج؛ كساءً فَذَكيًّا. وقوله ويُحرجني، اي يجعلني في ضيق. وود: (يجرحني.

<sup>(</sup>٥٧) الزيادة من والاحتجاج، أوردناها بقرينة ما قبلها.

ثمّ قال عليّ عليه السلام: أنشدكم الله، أتعلمون أنّ الله أنزل ﴿يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وكُونُوا مَع الصَّادقينَ ﴾ (٥٠٠ فقال سلمان: يارسول الله، عامّة هذا أم خاصّة؟ قال صلّى الله عليه وآله: «أمّا المأمورون فعامّة المؤمنين أمروا بذلك، وامّا المصادقون فخاصّة الأخي عليّ وأوصيائي من بعده إلى يوم القيامة ع؟ قالوا: اللهمّ نعم.

قال: أنشدكم الله، أتعلمون أنّى قلت لرسول الله صلّى الله عليه وآله في غزوة تبوك: لم خلّفتَني؟ قال: «إنّ المدينة لا تصلح إلّا بي أو بك، وأنت منيّ بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبيّ بعدي»؟ قالوا: اللهمّ نعم.

قال: أنشدكم الله، أتعلمون انّ الله أنزل في سورة الحجّ: ﴿يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا الْحَيْرَ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِم هُوَ سَكُمُ السَّمِينَ مِنْ حَرَجٍ مِلَّة أَبِيكُمْ إِبْراهِم هُو سَكُمُ السَّمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفي هذا لِيكونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهداء عَلَى النَّاسِ، فَاقَيْمُوا الصَّلاة وَآتُوا الزَّكاة وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُو مَوْلاكُم فَنِعْمَ المَولى وَنِعمَ النَّاسِ، فَقَام سلمان فقال: يا رسول الله، مَن هؤلاء الّذين أنت عليهم شهيد وهُم شهداء على الناس الّذين إجتباهم الله ولم يجعل عليهم في الدين من حرج، ملّة أبيهم إبراهيم؟ قال: عنى بذلك ثلاثة عشر رجلاً خاصة دون هذه الأمّة. قال سلمان: بيّنهم لنا يا رسول الله؟ فقال: «أنا وأخي وأحد عشر من ولدي»؟ قالوا: اللهمُ نعم.

فقال: أنشدكم الله، أتعلمون أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله قام خطيباً ثمَّ لم يخطب بعد ذلك فقال: «يا أيّها الناس، إنّ تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فتمسّكوا بهما لن تضلّوا، فإنّ اللطيف الخبير أخبرني وعهد إليَّ أنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليَّ الحوض». فقام عمر بن الخطّاب ـ وهو شبه المُغضب ـ فقال:

<sup>(</sup>٥٨) سورة التوبة: الآية ١١٩.

<sup>(</sup>٩٩) سورة الحجّ : الآية ٧٨.

يا رسول الله ، أكلَّ أهل بيتك؟ قال : «لا ، ولكن أوصيائي منهم . أوّلهم أخي عليًّ ووزيري ووارثي وخليفتي في أمّتي ووليّ كلّ مؤمن بعدي . هو أوّلهم ، ثمّ إبني الحسن ، ثمّ إبني الحسن ، ثمّ إبني الحسن ، ثمّ إبني الحسن واحد بعد واحد حتّي يردوا عليً الحوض . شهداء الله في أرضه وحججه على خلقه وخزّان علمه ومعادن حكمته ، مَن أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصى الله ه؟

فقالـوا كلُّهم: نشهد أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله قال ذلك.

ثمَّ تمادى بعليَّ عليه السلام السؤال، فها ترك شيئاً إلَّا ناشدهم الله فيه وسألهم عنه حتَّى أتى على آخر مناقبه وما قال له رسول الله صلّى الله عليه وآله كثيراً، كلّ ذلك يصدّقونه ويشهدون أنّه حقّ<sup>(١٠</sup>).

قال: فلم يدع شيئاً ممّا أنزل الله فيه خاصّة [او فيه](١١) وفي أهل بيته في القرآن ولا على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله إلاّ ناشَدَهم الله فيه. فمنه ما يقولون جميعاً «نعم» ومنه ما يسكت بعضهم [ويقول بعضهم: «اللهمَّ نعم»](٢١) ويقول الذين سكتوا [للذين أقروا:](٢١) أنتم عندنا ثقاة، وقد حدّثنا غيركم ممّن نثق به أنّهم سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وآله.

ثمَّ قال حين فرغ: اللهمَّ اشهد عليهم. قالوا: اللهمَّ اشهد أنَّا لم نقل إلَّا حقًاً وما قد سمعناه من رسول الله صلَّى الله عليه وآله، وقد حدَّثنا مَن نثق به أنَّهم سمعوه من رسول الله صلَّى الله عليه وآله.

قال: أتقرّون بأنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله قال: «من زعم أنّه يحبّني ويبغض عليّاً فقد كذب وليس يحبّني. ٢ ـ ووضع يده على رأسي(١٤) ـ فقال له قائل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: ولأنّه منّى وأنا منه، ومن أحبّه فقد أحبّني ومَن أحبّني

<sup>(</sup>٩٠) إلى هنا ينتهي ما في النوعين «ب، وود، من النسخ فقط.

<sup>(</sup>٦١) الزيادة من وجه.

<sup>(</sup>٦٢) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>٦٣) الزيادة من وج، وبعده في وج، هكذا: أنتم والله عندنا الثقة.

<sup>(</sup>٦٤) والف: صدري.

فقد أحبّ الله، ومن أبغضه فقد أبغضني ومَن أبغضني فقد أبغض الله. »؟ فقال نحو من عشرين رجلًا من أفاضل الحيّين: «اللهمّ نعم» وسكت بقيّتهم<sup>(١٥</sup>).

فقال علي عليه السلام للسكوت: ما لكم سكوت؟! فقالوا: هؤلاء الذين شهدوا عندنا ثقاة في صدقهم وفضلهم وسابقتهم. فقال علي عليه السلام: اللهم اشهد [عليهم](١٠٠). [فقالوا: اللهم إنّا لم نشهد ولم نقل إلاّ ما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وما حدّثنا به من نثق به من هؤلاء وغيرهم أنّهم سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وآله واله (١٧٠).

\* \* \*

فقال طلحة بن عبيدالله \_ وكان [يقال له] (١٨٠ «داهية قريش» \_: فكيف نصنع (١٩٠ بها ادّعى أبوبكر وعمر وأصحابه اللّذين صدّقوه وشهدوا على مقالته يوم أتّوا بك تعتل وفي عنقك (٢٠٠ حبل فقالوا لك «بايع» فاحتججت بها احتججت به من الفضل والسابقة، فصدّقوك جميعاً. ثمّ إدّعى (٢٠١ أنّه سمع نبيّ الله صلى الله عليه وآله يقول: «إنّ الله أبى أن يجمع لنا أهل البيت النبوّة والخلافة» (٢٠٠ فصدّقه عمر وأبو عبيدة بن الجراح وسالم ومعاذ بن جبل؟!

ثمَّ أقبل طلحة فقال: [كلِّ الذي ذكرتَ وادّعيت حتُّ و](٧٣) ما احتججت به

<sup>(</sup>٦٥) (ج): بعضهم.

<sup>(</sup>٦٦) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>٦٧) الزيادة من وج. .

<sup>(</sup>٩٨) الزيادة ليست في والف، وفي وج، يقال أنّه.

<sup>(</sup>٦٩) دب: تصنع.

<sup>(</sup>٧٠) وجه خ ل: تفتلُّ في عنقك حبل. وجه خ ل: ثمُّ أتوا بك يُشدُّ في عنقك حبل.

<sup>(</sup>٧١) وب : ادّعيا انها سمعا.

<sup>(</sup>٧٢) والف، ووب،: إنَّ الله أخبرني أن لا يجمع لنا أهل البيت النبوَّة والحلافة.

<sup>(</sup>٧٣) الزيادة من والف، ووب، .

من السابقة والفضل نحن نقرّبه ونعرفه، وأمّا الخلافة فقد شَهِد أُولئك الخمسة بها سمعت!

فقام [عند ذلك] (١٤٠ عليّ عليه السلام - وغضب من مقالة طلحة - فأخرج شيئاً قد كان يكتمه وفسر شيئاً قد كان قاله يوم مات عمر لم يدروا ما عنى به (٢٠٠ وأقبل على طلحة - والناس يسمعون - فقال: يا طلحة ، أما والله ما مِن صحيفة ألقى الله بها يوم القيامة أحب إليَّ من صحيفة هؤلاء الخمسة الّذين تعاهدوا (٢٠٠) على الوفاء بها في الكعبة [في حجّة الوداع] (٢٠٠): «إن قَتَل الله محمّداً أو مات أن يتوازروا ويتظاهروا عليً فلا أصل إلى الخلافة (٢٠٠)!

[وقال عليه السلام: ] (١٩٩٠) والدليل ـ يا طلحة ـ على باطل ما شهدوا عليه قول نبي الله صلى الله عليه وآله يوم غدير خمّ: «مَنْ كنت أولى به من نفسه فعليُّ أولى به من نفسه»، فكيف أكون أولى بهم من أنفسهم وهم أمراء عليَّ [وحكّام] (١٩٠٠) وقول رسول الله صلى الله عليه وآله: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير النبوّة»، أفلستم تعلمون أنّ الخلافة غير النبوّة؟ ولو كان مع النبوّة غيرها لاستثناه رسول الله صلى الله عليه وآله: «إنّي تركتُ فيكم أمرين لن تضلّوا ما تمسكتم بها كتاب الله وعتري (١٩٠) لا تتقدّموهم ولا تتخلّفوا عنهم ولا تعلّموهم فإنّهم

<sup>(</sup>٧٤) الزيادة من وجه.

<sup>(</sup>٧٥) عن المفضّل بن عمر قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن معنى قول أمير المؤمنين عليه السلام لما نظر إلى الثاني وهو مسجّى بثوبه: «ما من أحد احبّ إليَّ أن ألقى الله بصحيفته من هذاالمسجىّ». فقال عليه السلام: عنى بها صحيفته التي في الكعبة راجع البحار: ج٨ (طبع قديم) ص٧٧. وروى في ص٣٧ عن حذيفة بن اليهان أنه قال: وهي الصحيفة التي تمني أمير المؤمنين عليه السلام لما توفى عمر فوقف به وهو مسجّى بثوبه قال: «ما أحبُ إليَّ أن ألقى الله بصحيفة هذا المسجّى».

<sup>(</sup>٧٦) والف: تعاقدوا.

<sup>(</sup>٧٧) الزيادة من والف، ووب، وود..

<sup>(</sup>٧٨) وب، وود، : فلا تصل الخلافة إليُّ.

<sup>. (</sup>٧٩) الزيادة من «الفء . وفي وج» خ ل : والدليل على باطل ما شهدوا عليه وصحّة ما قلت قول نبيّ الله . . (٨٠) الزيادة من «الف» ووج» .

<sup>(</sup>٨١) دب: فتمسَّكوا بهما لاتضلُّوا، كتاب الله وأهل بيتي.

أعلم منكم،، فينبغي أن لا يكون الخليفة على الأمّة إلّا أعلمهم (٢٠) بكتاب الله وسنّة نبيّه وقد قال الله: ﴿ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَبَعَ أَمَنْ لا يَهدِي إِلاَ أَنْ يُهدى فَها لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ (٢٠)، وقال: ﴿ وَزَادَهُ بَسْطَةٌ فِي العِلْمِ وَالجِسمِ ﴾ (٤٠)، وقال: ﴿ وَزَادَهُ بَسْطَةٌ فِي العِلْمِ وَالجِسمِ ﴾ (٤٠)، وقال: ﴿ وَقَالَ رَسُولَ الله صَلّى الله عليه وآله: «ما ولّت أمّة قط أمرها رُجلًا وفيهم أعلم منه إلّا لم يزل أمرهم يذهب سفالًا حتى يرجعوا إلى ما تركواه، فها الولاية غير الإمارة على الأمّة (٢٠)؟!

والدليل على كذبهم وباطلهم وفجورهم أنّهم سلّموا عليّ بإمرة المؤمنين بأمر رسول الله صلّى الله عليه وآله، وهي الحجّة عليهم وعليك خاصّة وعلى هذا الّذي معك \_ يعني الزبير \_ [وعلى الأمّة رأساً](^^) وعلى هذين \_ واشار إلى سعد وإبن عوف \_ وعلى خليفتكم هذا الظالم(^^) \_ يعنى عثمان \_ .

وإنّا معشر الشورى الستّة أحياء كلّنا، فلِمَ جَعَلَني عمر في الشورى إن كان قد صدق هو وأصحابه على رسول الله صلّى الله عليه وآله؟ أجَعَلَنا في الشورى في الحلافة أم في غيرها؟ فإن زعمتم أنّه جعلها (^^ ) شورى في غير الإمارة فليس لعثمان إمارة علينا [ولابد من أن نتشاور في غيرها] ( أ ) لأنّه أمرنا أن نتشاور في غيرها؟ وإن كانت الشورى فيها فلِمَ أدخَلَني فيكم؟ فهلا أخرجني وقد قال: «إنّ رسول الله صلّى كانت الشورة أخرج أهل بيته من الخلافة فأخرَر أنّه ليس لهم فيها نصيب ؟!

<sup>(</sup>٨٢) والف، ووب: أفينبغي أن يكون الخليفة على الأمّة إلّا أعلمهم بكتاب الله.

<sup>(</sup>٨٣) سورة يونس: الآية ٣٥.

<sup>(</sup>٨٤) سورة البقرة: الآية ٧٤٧.

<sup>(</sup>٨٥) سورة الأحقاف: الآية \$.

 <sup>(</sup>٨٦) والف: يعني الولاية فهي غير الإمارة على الأمّة؟ وفي وب: فيا الولاية؟ أهي أمر غير الإمارة على
 الأمّة؟

<sup>(</sup>۸۷) الزيادة من والف، ووب، .

<sup>(</sup>٨٨) والف، ووب، : القائم.

<sup>(</sup>٨٩) دب: جعلنا.

<sup>(</sup>٩٠) الزيادة من والف،

ولم قال عمر \_ حين دعانا رجلًا رجلًا \_ لابنه عبدالله \_ وها هو ذا(١٠) \_ أنشدك بالله (٩١) ما قال لك حين خرجنا؟ فقال عبدالله : أمّا إذ ناشدتني فإنّه قال : وإن بايعوا(٩٠) أصلع بني هاشم حَلهم على المحجّة البيضاء، وأقامهم على كتاب ربّهم وسنّة نبيّهمه!

ثمّ قال عليه السلام: يابن عمر، فها قلت أنت عند ذلك؟ قال: قلت له: فها يمنعُك \_ [يا أبق]<sup>(۱)</sup> \_ أن تستخلفه؟ قال: فها ردّ عليك؟ قال: رَدَّ عليّ شيئاً أكتمه! قال عليه السلام: فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله قد أخبرني بكل ما<sup>(۱)</sup> قال لك وقلت له. قال: ومتى أخبرك؟! قال عليه السلام: أخبرني في حياته ثمّ أخبرني به [ليلة مات أبوك]<sup>(۱)</sup> في منامي، ومن رآى رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام فقد رآه وفي اليقظة أبناً.

قال له إبن عمر: فها أخبرك؟ قال عليه السلام: أنشدك الله يابن عمر، لئن حدّثتك به لتُصدّقني. قال: أو أسكت! قال: فإنّه قد قال لك \_ حين قلت له وفها يمنعك أن تستخلفه؟ " \_ قال: الصحيفة الّتي كتبناها بيننا والعهد [الّذي تعاهدنا عليه] (١٩٠) في الكعبة في حجّة الوداع! فسكت إبن عمر فقال: أسألك بحقّ رسول الله صلى الله عليه وآله لما أمسكتَ عنى (١٩٠)!

قال سليم(١٠٠٠): فلقد رأيت إبن عمر في ذلك المجلس وقد خنقَتْه العبرة وعيناه

<sup>(</sup>٩١) كان عبدالله بن عمر حاضر المجلس كها مرّ في صدر الحديث فأشار عليه السلام إليه وصيّر الخطاب إليه.

<sup>(</sup>٩٢) وجه: ناشدتك الله يا عبدالله بن عمر.

<sup>(</sup>٩٣) وب: إن يولُّوها. وهذه الفقرة في والف، خ ل هكذا: أمَّا أدنى شهادتي فإنَّه قال: إن بايعوا . . . .

<sup>(</sup>٩٤) الزيادة من وج. .

<sup>(</sup>٩٥) (ب: بكلُّ شيئً .

<sup>(</sup>٩٦) الزيادة من والف، ووب. .

<sup>(</sup>۹۷) الزيادة من (ب).

<sup>(</sup>٩٨) الزيادة من وج. .

<sup>(</sup>٩٩) وب، ووده: أسألك يا أبا الحسن لمَا كففتَ عني. وفي وجه: إلَّا سكتُ عني.

<sup>(</sup>١٠٠) والف، ووب، : قال أبان بن أبي عيّاش عن سليم.

ثمَّ أقبل عليَّ عليه السلام على طلحة والزبير وابن عوف وسعد وقال: واللهِ إن كان اولئك الخمسة كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله فها يحلَّ لكم ولايتهم، وإن كانـوا صدقـوا ما حلَّ لكم أيّها الخمسة أن تدخلوني معكم في الشورى لأنَّ إدخالكم إيّاي فيه خلاف على رسول الله صلى الله عليه وآله ورغبة عنه.

ثمّ أقبل عليّ صلوات الله عليه على الناس فقال: أخبروني عن منزلتي فيكم وما تعرفوني به، أصدوق أنا عندكم (١٠١) أم كذّاب؟ فقالوا: بل صديق صدوق، لا والله ما علمناك كذبت في جاهليّة ولا إسلام. قال عليه السلام: فوالله الّذي أكرمنا أهل البيت [بالنبوق](١٠١) فجعل منّا محمّداً وأكرمنا من بعده بأن جعلنا(١٠١) أثمّة المؤمنين، لا يبلغ(١٠١) عنه صلى الله عليه وآله غيرنا ولا تصلح الإمامة والحلافة إلاّ افينا، ولم يجعل الله [معنا أهل البيت](١٠١) لأحدٍ [من الناس](١٠١) فيها نصيباً ولا حقّاً. أمّا رسول الله، فخاتم النبيّين ليس بعده رسول ولا نبيّ، ختم الأنبياء برسول الله صلى الله عليه وآله إلى يوم القبامة، وختم بالقرآن الكتب إلى يوم القبامة، وجعلنا مِن بعد محمّد خلفاء في أرضه (١٠١) وشهداء على خلقه وفرض طاعتنا في كتابه وقرننا بنفسه ونبيّه [في الطاعة](١٠١) في غير آية من القرآن. والله جعل محمّداً نبيّاً وجعلنا خلفاء من بعده في خلقه وشره طاعتنا في كتابه المنزل، ثمّ أمر خلفاء من بعده في خلقه وشهداء على خلقه وفرض طاعتنا في كتابه المنزل، ثمّ أمر خلفاء من بعده في خلقه وشهداء على خلقه وفرض طاعتنا في كتابه المنزل، ثمّ أمر خلفاء من بعده في خلقه وشهداء على خلقه وفرض طاعتنا في كتابه المنزل، ثمّ أمر خلفاء من بعده في خلقه وشهداء على خلقه وفرض طاعتنا في كتابه المنزل، ثمّ أمر

<sup>(</sup>١٠١) الزيادة من (ج) وفي (ب، و(د»: حتَّى سالت عيناه.

<sup>(</sup>۱۰۲) دب: فیکم.

<sup>(</sup>١٠٣) الزيادة من والف، ووب..

<sup>(</sup>۱۰۶) دالف، ودب، جعل فينا. (۱۰۵) قوله دلا يبلغ . . . ، جوابٌ للقسم.

<sup>(</sup>۱۰۶) عود ور يبسع . . . (۱۰۶) الزيادة من وج.

<sup>(</sup>١٠٧) الزيادة من «الف، ووب.

<sup>(</sup>١٠٨) وجه: جعلنا من محمّد صلّى الله عليه وآله خلفاء في الأرضي.

<sup>(</sup>۱۰۹) الزيادة من والف، ووب.

فأيّها أحقّ بمجلس رسول الله صلّى الله عليه وآله وبمكانه، وقد سمعتم رسول الله صلّى الله عليه إلّا يصلح أن يبلغ عني إلّا أو رجلٌ مني (١١٠) [فأنشدكم الله، أسمعتُم ذلك من رسول الله صلّى الله عليه وآله؟ قالوا: اللهمّ نعم، نشهد أنّا سمعنا ذلك من رسول الله صلّى الله عليه وآله حين بعثك برائة.

قال: ](''') فلم يصلح لصاحبكم أن يبلغ عنه صحيفة قدر أربع أصابع ولم يصلح أن يكون المبلّغ لها غيري! فأيها(''') أحقّ بمجلسه ومكانه؟ الّذي سهّاه خاصّة أنّه من رسول الله [أو من خصّ به من بين هذه الأمّة أنّه ليس من رسول الله [الم آ(''')؟!

فقال طلَحة: قد سمعنا ذلك من رسول الله صلّى الله عليه وآله، ففسر لنا كيف لا يصلح لأحد أن يبلغ عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وقد قال لنا ولسائر الناس: «ليبلغ الشاهد منكم الغائب»، وقال بعرفة حين حجّ حجّة الوداع: «رحم الله الله الله الله الله أمرة سمع مقالتي فَوَعاها ثمّ أبلغها عني (۱۱۰)، فَرُبّ حامل فقه ولا فقه له (۱۱۱) وربّ حامل فقه إلى مَن هو أفقه منه، ثلاثة لا يغلّ (۱۱۷) عليهن قلب إمرء مسلم:

<sup>(</sup>١١٠) وج: حين بعثه ببراءة فقال: إنّه لا يبلغ عنك إلاّ رجل منك؟ راجع الهامش ٣١ من هذا الحديث.

 <sup>(</sup>١١١) الزيادة من وجه.
 (١١٢) وجه: لأنّي أحقّ . . .

<sup>(</sup>١١٣) الزيادة من (جء، والمراد أنا أحقّ بمقام رسول الله صلّى الله عليه وآله أو أبوبكر الذي علّم رسول الله صلّى الله عليه وآله ... الله صلّى الله عليه وآله .

<sup>(</sup>١١٤) وب، ووج،: نضر الله.

<sup>(</sup>١١٥) والف، ووب،: أبلغها غيره.

<sup>(</sup>١١٦) وجه: فربٌ حامل فقه إلى من لا يفقه.

<sup>(</sup>١١٧) وج: البقيل. روى في البحار ج٢١ ص١٣٩ ح٣٣ عن الصادق عليه السلام. قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله في مسجد الحيف: نَضَّر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها وبلَغها من لم يبلغه. يا أيّها الناس ليبلغ الشاهد الغائب. فربّ حامل فقه ليس بفقيه وربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغلّ عليهن قلب إمرى مسلم: إخلاص العمل لله والنصيحة لأئمة المسلمين واللزوم لجهاعتهم، فإنّ دعوتهم عيطة من ورائهم. المؤمنون إخوة، تتكافى دماؤهم وهم يد على من سواهم، يسعى بذمّتهم أدناهم، والمرادمن ذكر هذه الفقرة ايرادموارد قوله وليبلغ الشاهد الغائب،

إخلاص العمل لله، والسمع والطاعة والمناصحة لولاة الأمر، ولزوم جماعتهم فإنَّ دعوتهم محيطة من ورائهم»، وقام في غير موطن فقال: «ليبلغ الشاهد الغائب»؟

فقال عليّ بن أبي طالب عليه السلام: إنّ الّذي قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله يوم غدير خمَّ ويوم عرفة في حجَّة الوداع [ويوم قبض](١١٨). [فانظر](١١١ في آخر خطبة خطبها حين قال: ﴿إِنِّي قد تركت فيكم أمرين لن تضلُّوا ما إن تمسَّكتم بهما، كتاب الله وأهل بيتي. فإنَّ اللطيف الخبير قد عهد إلى أنَّها لن يفترقا حتَّى يردا عليٌّ الحوض كهاتين الإصبعين ـ [وأشار بمسبّحته والوسطى](١٢٠) ـ فإنّ إحداهما قدّام الأخرى(١٢١) فتمسَّكوا بهما لاتضلُّوا ولا تزلُّوا(١٣٣)، ولا تقدَّموهم ولا تخلَّفوا عنهم ولا تعلَّموهم فإنَّهم أعلم منكم». وإنَّها أمَرَ العامَّة أن يبلغوا مَن لقوا مِن العامَّة بإيجاب طاعة الأئمّة من آل محمّد عليهم السلام وايجاب حقّهم، ولم يقل ذلك في شيئ من الأشياء غير ذلك. وإنَّما أمر العامَّة أن يبلغوا العامَّة بحجَّة (١٢٣) مَن لا يبلغ عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله جميع ما بعثه الله به غيرهم .

ألا ترى يا طلحة، إنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله قال لي ـ وأنتم تسمعون ـ: يا أخي، إنّه لا يقضي عني ديني ولا يبرئ ذمّتي غيرك. أنت تُبرئ ذمّتي [وتؤدّي أمانتي](١٢٤) وتقاتل على سنّتي». فلمّا ولّى أبوبكر هل قضى(١٢٥) عن رسول الله صلّى الله عليه وآله دَيْنه وعداته؟ [فأثبتُهم جميعاً(٢٦١) فقضيت دينه وعداته. وأخبرهم [أنّه

<sup>(</sup>١١٨) الزيادة من والف، ووب. ومعنى الجملة: أنَّ قوله وليبلغ الشاهد الغائب، كان في هذه المواقع الثلاثة . والعبارة لا تخلو من إغلاق.

<sup>(</sup>١١٩) الزيادة من دج..

<sup>(</sup>١٢٠) الزيادة من وجه. (١٢١) وجه: أقدم من الاخرى.

<sup>(</sup>١٢٢) وجه: لا تُولُوا.

<sup>(</sup>١٢٣) وبه: بايجاب طاعة.

<sup>(</sup>١٧٤) الزيادة من وب، ووج.

<sup>(</sup>١٢٥) والف، ووب، ما قضي.

<sup>(</sup>١٣٦) والف؛ ووب؛ فبايعتموه جميعاً.

لا يقضي عنه دينه وعداته غيري . ولم يكن ما أعطاهم أبوبكر بقضاء لدينه وعداته](١٢٨) ، وإنَّما كان قضاي دينه وعداته هو الذي أبره ذمَّته وقضى أمانته(١٢٨).

وإنّها يبلغ عن رسول الله صلّى الله عليه وآله جميع ما جاء عن الله عزّ وجلّ الأثمّة الّذين فرض الله طاعتهم في كتابه وأمر بولايتهم، الّذين من أطاعهم أطاع الله ومَن عَصاهم عصى الله.

فقال طلحة: [فرّجتَ عنيّ، ما كنتُ أدري ما عنى رسول الله صلّى الله عليه وآله بذلك حتّى فسرّته لي. فجزاك الله يا أبا الحسن خيراً عن جميع الأمّة.

يا أبا الحسن، شيئ أريد أن أسالك عنه: ](١٢١) رأيتُك خرجتَ بثوب مختوم عليه فقلتَ: «يا أيّها الناس، إنّ لم أزل مشغولاً برسول الله صلّى الله عليه وآله، بغسله وتكفينه ودفنه. ثمّ شغلت بكتاب الله حتّى جعته، [فهذا كتاب الله مجموعاً](١٣٠) لم يسقط منه حرف، فلَم أرّ ذلك [الكتاب](١٣١) الَّذي كتبتَ والفَّتَ(١٣١). ولقد رأيتُ عمر بعث إليك - حين إستخلف - أن ابعث به إليّ، فأبيت أن تفعل. فدعا عمر الناس، فإذا شهد إثنان(١٣١) على آية [قرآن](١٣١) كتبها وما لم يشهد عليها غير رجل واحد [رماها](١٣١) ولم يكتبه! وقد قال عمر - وأنا اسمع -: «إنّه قد قتل يوم اليامة رجال كانوا يقرؤون قرآناً لا يقرأه غيرهم [فذهب](١٣١)»، وقد جاءت شاة إلى صحيفة - وكتّاب عمر يكتبون - فأكلتها وذهب ما فيها، والكاتب

<sup>(</sup>١٢٧) الزيادة من والف، ووج، .

<sup>(</sup>١٢٨) وجه: وإنَّها كان قضاي دينه وعداته والذي أبرء ذمَّته وقضى دينه وأمانته.

<sup>(</sup>١٢٩) الزيادة من والف، ووج،

<sup>(</sup>١٣٠) الزيادة من وج.

<sup>(</sup>١٣١) الزيادة من وج، .

<sup>(</sup>١٣٢) دب: فهذا كتاب الله عندي كتبته وألَّفته.

<sup>(</sup>۱۳۳) دالف، ودب، : رجلان.

<sup>(</sup>١٣٤) الزيادة من والف، ووب،

<sup>(</sup>١٣٥) الزيادة ليست في وب، وفي وج، أرجاها.

<sup>(</sup>١٣٦) الزيادة من والف، ووب، .

يومئذ عثمان! [فها تقولون](١٣٧)؟

وسمعتُ عمر يقول وأصحابه الذين ألفوا ما كتبوا على عهد عثمان (١٣٨): وإنّ الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة، والنور ستون ومائة آية، والحجرات تسعون آية، (١٣٩) فيا هذا وما يمنعك \_ يرحمك الله \_ أن تُخرج إليهم ما قد ألفت للناس؟ وقد شهدت عثمان حين أخذ (١٤٠) ما ألف عمر فجمع له الكتاب وحمل الناس على قراءة واحدة ومزّق مصحف أبيّ بن كعب وإبن مسعود وأحرقها بالنار. فها هذا؟

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يا طلحة، إنّ كلّ آية أنزلها الله [في كتابه] (الما) على محمّد صلّى الله عليه وآله ووخطّي على محمّد صلّى الله عليه وآله وخطّي الله علي كمّد صلّى الله عليه وآله] (۱۲۱ وكلّ حلال أو حرام أو حدّ أو حكم أو أيّ شيئ تحتاج إليه الأمّة إلى يوم القيامة عندي مكتوب بإملاء

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١٣٧) الزيادة من والف، ووب. روى الفضل بن شاذان في كتاب والإيضاح، ص١١٧ عن العآمة: إنَّ أبابكر وعمر جمعا القرآن من اوله إلى آخره من أفواه الرجال بشهادة شاهدين وكان الرجل الوجل واحد منهم إذا أتى بآية سمعها من رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقبلا منه، وإذا جاء إثنان بآية قبلاها وكتباها . وإنَّ عثان بن عفّان وعبدالرحمان بن عوف كانا وَضَعا صحيفة فيها القرآن بآية قبلاها وكتباها . وإنَّ عثان بن عفّان وعبدالرحمان بن عوف كانا وَصَعا صحيفة فيها القرآن ، فذهب من القرآن جميع ماكان في ليكتباها فجاءت شاة فأكلت الصحيفة التي فيها القرآن ، فذهب من القرآن عمر قال: لقد قتل باليهامة قوم يقرؤون قرآناً كثيراً لا يقرؤه غيرهم، فذهب من القرآن ماكان عند هؤلاء النفر.

<sup>(</sup>١٣٨) والف: الَّذين الَّفوا وكتبوا على عهد عمر و على عهد عثمان.

<sup>(</sup>١٣٩) والف، ووب، وود،: ستَّون آية. وزاد في والف، خ ل: والحجر تسعون وماثة آية.

<sup>(</sup>١٤٠) وب، وود،: وقد عهدتُ عثمان حين أحرق. و في وج، وقد عَمَد عثمان إلى ما ألّف عمر فجمع الكتاب وحمل الناس. . . .

روى في البحارج ٨ (طبع قديم) ص ٣٠٨: ان عنمان جمع الناس على قراءة زيد بن ثابت خاصّة وأحرق المصاحف وكتب المصاحف السبعة على المشهور بين القرّاء فبعث بواحد منها إلى الكوفة وبواحد إلى البصرة وإلى كلّ من الشام ومكّة واليمن والبحرين بواحد وأمسك في المدينة مصحفاً كانوا يقولون له الإمام.

<sup>(</sup>١٤١) الزيادة من وج.

<sup>(</sup>١٤٢) الزيادة من وب، ووج، .

رسول الله وخطّ يدي(١٤٣) حتّى أرش الخدش.

قال طلحة: كلّ شيئ من صغير أو كبير أو خاصّ أو عامّ، كان أو يكون إلى يوم القيامة فهو مكتوب عندك؟

قال: نعم، وسوى ذلك أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله أسرَّ إلَّيُّ في مرضه مفتاح ألف باب من العلم يفتح كلِّ باب ألف باب. ولو أنَّ الأمَّة منذ قبض الله نبيّه إتَّبعوني وأطاعوني لأكلوا مِن فوقهم ومن تحت أرجلهم [رغداً إلى يوم القيامة](١٤١٠).

يا طلحة ، ألست قد شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله حين دعا بالكتف (١٤٥) ليكتب فيها ما لا تضل الأمّة ولا تختلف، فقال صاحبك ما قال: وإنّ نبيّ الله يهجره! فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله ثمّ تركها؟ قال: بلى، قد شهدتُ ذاك.

قال: فإنكم لما خرجتم أخبرني [بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله و] (۱۱۰) بالذي أراد أن يكتب فيها وأن يشهد عليها العامة. فأخبره جبرائيل وأن الله عزّ وجلّ قد علم من الأمّة (۱۱۰) الإختلاف والفرقة»، ثمّ دعا بصحيفة فأملى عَليَّ ما أراد أن يكتب في الكتف (۱۱۰) واشهد على ذلك ثلاثة رهط: سلمان وأباذر والمقداد، وسمّى مَن يكون مِن أثمّة الهدى الذين أمر الله بطاعتهم إلى يوم القيامة. فسمّاني أوّلم (۱۱۰) ثمّ إبني [هذا \_ وأدنى بيده إلى] (۱۹۰) الحسن \_ ثم الحسين ثمّ تسعة من ولد إبني هذا \_ يعنى الحسين \_. كذلك كان يا أباذر وأنت يامقداد (۱۹۰۱)؟

<sup>(</sup>١٤٣) في النسخ: خطُّ بيدي.

ر (۱۶۶) الزيادة من وب<sub>2</sub> .

<sup>(</sup>١٤٥) دج: بصحيفة.

<sup>(</sup>١٤٦) الزيادة من وج. .

<sup>(</sup>١٤٧) وجه: قد قضى على أمّته.

<sup>(</sup>١٤٨) دجه: في الصحيفة.

<sup>(</sup>١٤٩) وجه: أنا أوَّلهم .

<sup>(</sup>١٥٠) الزيادة من دب.

<sup>(</sup>١٥١) زاد في وج، وود: : وأنت يا سلمان. وقد مرَّ في الهامش ٥١ أنَّ الظاهر عدم زيادته.

فقاموا وقالوا: نشهد بذلك على رسول الله صلَّى الله عليه وآله.

فقال طلحة: والله لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لأبي ذر: «ما أُظلَت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر ولا أبر عندالله»، وأنا أشهد أنها (١٠٥٠) لم يشهدا إلا على حق، ولأنت أصدق وآثر (١٠٥٠) عندي منها.

ثمَّ أقبل عليه السلام على طلحة فقال: إنَّق الله يا طلحة وأنت يا زبير وأنت يا سعد وأنت يابن عوف، اتَّقوا الله وآثروا رضاه واختاروا ما عنده ولا تَخافوا<sup>(١٠٤)</sup> في الله لومة لائم.

قال طلحة: ما أراك \_ يا أبا الحسن \_ أجبتني عمّا سألتك عنه من أمر القرآن ألا تُظهره للناس؟ قال عليه السلام: يا طلحة، عمداً كففتُ عن جوابك.

قال: فأخبرني عمّا كتب عمر وعثمان، أقرآن كلّه أم فيه ما ليس بقرآن؟ قال عليه السلام: بل هو قرآن كلّه إن أخذتم بها فيه نجوتم من النار ودخلتم الجنّة، فإنّ فيه حجّتنا وبيان [امرنا و](١٠٥٠ حقّنا وفرض طاعتنا. فقال طلحة: حسبي، أمّا إذا كان قرآناً فحسبي.

ثمّ قال طلحة: فأخبرني عمّا في يديك من القرآن وتـأويله وعلم الحـلال والحرام، إلى من تدفعه ومن صاحبه بعدك؟ قال عليه السلام: إلى الّذي أمرني رسول الله صلّى الله عليه وآله أن أدفعه إليه.

قال: من هو؟ قال: وصيّي وأولى الناس بالناس بعدي، إبني هذا الحسن (١٥٠٠)، ثمّ يدفعه إبني الحسن عند موته إلى إبني هذا الحسن (١٥٥٠)، ثمّ يصير

<sup>(</sup>١٥٢) وجه: أنَّهم لم يشهدوا . . . عندي منهم . وجمع الضمير لذكر سلمان في وجه.

<sup>(</sup>۱۵۳) دجه: أبرّ.

<sup>(</sup>١٥٤) وب: لا تأخذكم.

<sup>(</sup>١٥٥) الزيادة من دج.

<sup>(</sup>١٥٦) دب: أولى الناس بي إبني هذا.

<sup>(</sup>١٥٧) وبه: إلى أخيه الحسين.

إلى واحد بعد واحد من ولد الحسين، حتّى يرد آخرهم على رسول الله صلّى الله عليه وآله حوضه. وهم مع القرآن والقرآن معهم، لا يفارقونه ولا يفارقهم.

أما إنَّ معاوية وإبنه سَيَليان بعد عثمان، ثمَّ يليهها سبعة (١٥٨) من ولد الحكم بن أي العاص، واحداً بعد واحد تكملة إثنى عشر إمام ضلالة، وهم الَّذين رآهم رسول الله صلى الله عليه وآله على منبره يردون أمّته على أدبارهم القهقرى(١٥١) عشرة منهم من بنى أميَّة ورجلان أسَّسا ذلك لهم، وعليهها مثل أوزار هذه الأمّة.

فقالوا: يرحمك الله يا أبا الحسن [وغفر لك](١٦٠) وجزاك الله أفضل الجزاء عنًا بنصحك وحسن قولك.

(۱۵۸) دب: تسعة.

<sup>(</sup>١٥٩) من هنا إلى آخر الحديث لا يوجد في وب.

<sup>(</sup>١٦٠) الزيادة من دجه.



في هذا الحديث: شكوى أمير المؤمنين عليه السلام من أهل الكوفة، علّة عدم قيام أمير المؤمنين عليه السلام تجاه أبي بكر وعمر وعشهان، كلام له عليه السلام حول قتل عثمان، الفرقة الناجية هي الشيعة، تأثير هذه الخطبة في قلوب الناس. راجع التخريج (١٣).

أبان عن سليم قال<sup>(۱)</sup>: كنّا جلوساً حول أمير المؤمنين عليه السلام وعنده جماعة من أصحابه، فقال له قائل<sup>(۱)</sup>: يا أمير المؤمنين، لو استنفرتَ الناس.

فقام وخطب فقال: ألا إنّي قد استنفرتكم (\*\*) فلم تنفروا [ونصحتكم فلم تقبلوا] (\*\*)، ودَعَوتُكم فلم تقبلوا] (\*\*)، ودَعَوتُكم فلم تسمعوا. فأنتم شهود كغيّاب وأحياء كأموات وصمّ ذوو أسماع، أتلو عليكم الحكمة وأعِظُكم بالموعظة الشافية (\*\*) [الكافية] (\*\*) وأحثّكم على الجهاد لأهل الجور، فها آتي على آخر كلامي (\*\*) حتّى أراكم متفرّقين (\*\*) [حلقاً شتّى] (\*\*) تتناشدون الأشعار وتضربون الأمثال (\*\*) وتسألون عن سعر التمر واللبن (\*\*)!

تَبَّت (١٦) أيديكم، لقد سئمتم الحرب والإستعداد لها(١٣)، وأصبَحت قلوبكم

<sup>(</sup>١) وجه: قال سليم.

<sup>(</sup>٢) دب، : كنّا جلوساً عند على عليه السلام فقال له قائل.

<sup>(</sup>٣) والف: أما أنا . . . ، ووج: كفى بكم عيباً كم قد استنفرتكم.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من وب، ووج، وود، .

<sup>(</sup>٥) دجه: البالغة.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من والف، ووج، .

<sup>(</sup>٧) دب، ودج،: قولي.

<sup>(</sup>٨) اب: معرضين عني.

<sup>(</sup>٩) الزيادة من والف، ووب، .

<sup>(</sup>١٠) وجه: بين منشد للأشعار وضارب للأمثال.

ر ١١) وب، ووده: تسألون عن الأسعار.

<sup>(</sup>۱۲) وجه: تربّت.

<sup>(</sup>١٣) دجه: واصطلائها.

فارغة من ذكرها، شغلتموها بالأباطيل والأضاليل [والأعاليل] (11). وَعُكم، أغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قطّ في عقر دارهم إلاّ ذلّوا. وأيم الله [ما أظنّ أن تفعلوا حتّى يفعلوا ثمّ] (10) وددتُ انّي قد رأيتهم (11) فلقيتُ الله على بصيرتي [ويقيني] (11) واسترحتُ من مقاساتكم ومن ممارستكم (11). فها أنتم إلاّ كإبل جمّة ضلّ راعيها، فكلّما ضمّت مِن جانب انتشرت من جانب. كأنّي بكم والله [فيها أرى] (11)، لو قد حس الوغي واستحرّ الموت (17) قد انفرجتم عن عليّ بن أبي طالب [إنفراج المرأة عن ولدها (17) [لا تمنع يد لامس] (17).

قال الأشعث بن قيس الكندى(٢٤): فهلا فعلتَ كما فعل إبن عفّان؟

فقال علي عليه السلام: [يا عرف النّار](٢٠)، [أو كَما فعل إبن عفّان رأيتموني فعلتُ](٢٠)؟! أنا عائذ باللهِ مِن شرّ ما تقول، يابن قيس. والله إنّ الذي فعل إبن عفّان لمخزاة لِمَن لا دين له(٢٠) [ولا الحقّ في يده](٢٨)، فكيف أفعل ذلك وأنا على بيّنة من ربّى وحجّته في يدى والحقّ معى؟!

<sup>(</sup>١٤) الزيادة من وب..

<sup>(</sup>١٥) الزيادة من والف، ووج، .

<sup>(</sup>١٦) وج: وأيم الله لوددتُ إنّي فارقتكم.

<sup>(</sup>١٧) الزيادة من والف، وفي وب،: نيّتي.

<sup>(</sup>١٨) وج: وعمَّا أقاسيه منكم.

<sup>(</sup>١٩) الزيادة من «الف».

 <sup>(</sup>٣٠) في وج، هكذا: والله ـ وما تدرون ـ إلا وقد حمى الوغى وإحمار الموت. وفي وب،: إحمر الموت.
 وإستحر أي إشتد وكثر.

<sup>(</sup>۲۱) الزيادة من «الف، ووج».

<sup>(</sup>۲۲) «الف» و«ب» وهد»: عن قبلها.

<sup>(</sup>۲۳) الزيادة من «الف» ووب».

<sup>(</sup>٢٤) «ب» وود»: فقام الأشعث بن قيس فقال.

<sup>(</sup>٢٥) الزيادة من وب، وود، . وهي خطاب إلى الأشعث بن قيس.

<sup>(</sup>٢٦) الزيادة من «الف، ووج».

<sup>(</sup>٢٧) دجه: لخزاية على ما لا يبين له.

<sup>(</sup>۲۸) الزيادة من وب.

والله إن امرء مكن (٢٦) عدوة من نفسه [حتّى](٢٦) يجزّ لحمه ويفرى جلده ويهشم عظمه ويسفك دمه [وهو يقدر على أن يمنعه](٢٦) لَعَظيم وزره وضعيف ما ضُمّت عليه جوانح صدره(٢٣). فكن أنت ذلك يابن قيس، فأمّا أنا فدون والله أن اعطى بيدي ضرب بالمشرفيّ (٣٦) تطير له فراش الهام وتطيح منه الكفّ والمعصم (٤٣) ويفعل الله بعد ما يشاء.

[ويلك يابن قيس، المؤمن يموت بكلّ موتة غير أنّه لا يقتل نفسه، فمن قدر على حقن دمه ثمّ خلا بينه وبين قاتله فهو قاتل نفسه](۳۰).

ويلك يابن قيس، إنّ هذه الأمّة تفترق على ثلاث وسبعين فرقة، [فرقة] (٣٦) واحدةً منها في الجنّة واثنتان وسبعون في النار. وشركها وأبغضها إلى الله وأبعدها منه السامرة الّذين يقولون ولا قتال، وكذبوا. قد أمر الله عزّ وجلّ بقتال هؤلاء الباغين في كتابه وسنّة نبيّه [وكذلك المارقة] (٣٧).

فقال الأشعث بن قيس \_ [وغضب من قوله] (٢٩) \_: فها يَمنعُك يابن أبي طالب حين بويع أخو تيم بن مرّة وأخو بني عديّ بن كعب وأخو بني أميّة بعد هما \_ أن تقاتل وتضرب بسيفك؟ وأنت لم تخطبنا خطبة \_ منذ كنت (٢٩) قدمت العراق \_ إلاّ وقد قلت فيها قبل أن تنزل عن منبرك: «والله إنّ لأولى الناس بالناس ومازلتُ مظلوماً منذ قبض الله محمّداً صلى الله عليه وآله ، فها منعك أن تضرب بسيفك دون مظلمتك؟

<sup>(</sup>۲۹) والف، ووج،: يمكّن.

<sup>(</sup>٣٠) الزيادة من وج..

<sup>(</sup>٣١) الزيادة من والف، ووج، .

<sup>(</sup>٣٢) (ب: ضعيف عقله.

<sup>(</sup>٣٣) دجه: ما أعطي بيده بضرب بالمشرفيّ.

<sup>(</sup>٣٤) وألف: تطيح من الأكفّ والمعاصم. وب: يظهر له الكفّ والمعصم.

<sup>(</sup>٣٥) الزيادة من اج، وود، .

<sup>(</sup>٣٦) الزيادة من والف، .

<sup>(</sup>٣٧) الزيادة من والف، ووب. .

<sup>(</sup>٣٨) الزيادة من والف، ووج. .

<sup>(</sup>٣٩) دب: منذ يوم.

فقال له عليّ عليه السلام: يابن قيس، [قلتَ فاسمع الجواب]('<sup>1)</sup>: لم يَمنعني من ذلك الجبن ولا كراهيّة للقاء ربيّ، وأن لا أكون أعلم أنّ<sup>(1)</sup> ما عند الله خير لي من الدنيا والبقاء فيها<sup>(1)</sup> ولكن مَنْعني من ذلك أمر رسول الله صلّى الله عليه وآله وعهده إليًّ.

أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله بها الأمّة صانعة بي بعده، فلم أكُ بها صنعوا \_ حين عاينته \_ بأعلم مني ولا أشد يقينا (٢٥) مني به قبل ذلك، بل أنا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله أشد يقيناً مني بها عاينتُ وشهدت (٢٠٠). فقلت: يا رسول الله، فَها تعهد إلي إذا كان ذلك؟ قال: [إن وجدت أعواناً فانبذ إليهم وجاهِدهم، وإن لم تجد أعواناً فاكفف يدك واحقن دمك حتى تجد على إقامة الدين وكتاب الله وسنّتى أعواناً.

وأخبرني صلَّى الله عليه وآله أنَّ الأمَّة ستخذلني وتُبايع غيري وتتَّبع غيري .

وأخبرني صلَّى الله عليه وآله أنَّي منه بمنزلة هارون من موسى، وانَ الأمَّة سيصيرون من بعده بمنزلة هارون ومَن تَبعه والعجل ومَن تَبعه إذ قال له موسى: ﴿ يا هارُونَ ، مامَنَعَك إِذْ رَأَيْتُهُمْ ضَلُوا اَلاّ تَتَبعَنِ أَفْمَصَيتَ أَمْرِي قالَ يَابْنَ أُمُّ إِنَّ القَوْمَ اسْتَضْعَفُونِ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي ﴾ وقال: ﴿ يَأْبُنَ أُمَّ لا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي، إنَّ خَشيتُ أَن تَقُولَ فَرَقْتَ بَنَّ بَنِي إسرائيلَ وَلَمَ تَرْقُبْ قَولِي ﴾ (٩٠٠). وإنَّا يعني [٢٠٠): إنَّ

<sup>(</sup>٤٠) الزيادة من والف، ووج، .

<sup>(</sup>٤١) دج: وأنا أعلم أنَّ . . . .

<sup>(</sup>٤٢) وجه: الدنيا بها فيها.

<sup>(</sup>٤٣) والف، ووب، استيقاناً.

<sup>(</sup>٤٤) وجه: كها شاهدتُ وعاينت.

<sup>(</sup>٤٥) سورة الأعراف: الآية ١٥٠.

<sup>(</sup>٤٦) الزيادة من «الف» ووج»، وما بين المعكوفتين في وب» ووده كذا : فقال: ابشريا على، فإنَّ حياتك وموتك معي وانت أخي ووزيري وأنت وارثي، وأنت تبرئ ذمّق وتؤدّي عني أمانتي وأنت تقاتل على سنّي، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى ولك بهارون أسوة حسنة إذ استضعفه قومه وكادوايقتلونه، فاصبر لظلم قريش وتظاهرهم عليك. فإنها أحقاد بدر وترات أحد، وإنّك بمنزلة هارون ومن تبعه وهم بمنزلة العجل ومن تبعه وإنّ موسى . . .

موسى أمر هارون ـ حين استخلفه عليهم ـ إن ضلّوا فوجد أعوانا ان يجاهدهم، وإن لم يجد أعوانا أن يكفّ يده ويحقن دمه ولا يفرّق بينهم . وإنّ خشيت أن يقول لي ذلك أخي رسول الله صلّى الله عليه وآله: «[لم](\*) فرّقت بين الأمّة ولم ترقُب قولي وقد عهدتُ إليك إن لم تجد أعواناً أن تكفّ يدك وتحقن دمك ودم أهل بيتك(^) وشيعتك، ؟

فلمّا قبض رسول الله صلّى الله عليه وآله مالَ الناس إلى أبي بكر فبايعوه وأنا مشغول برسول الله صلّى الله عليه وآله بغسله ودفنه. ثمّ شغلت بالقرآن، فآليتُ على نفسي (\*\*) أن لا أرتدي إلّا للصلاة حتّى أجمعه [في كتاب] (\*\*) ففعلت. ثمّ حملت فاطمة وأخذت بيد إبني الحسن والحسين، فلم أدع أحداً من أهل بدر وأهل السابقة من المهاجرين والأنصار إلّا ناشدتهم الله في حقّي (\*\*) ودعوتهم إلى نصرتي. فلم يستجب لي من جميع الناس إلّا أربعة رهط: سلمان وأبوذر والمقداد والزبير، ولم يكن (\*\*) معي أحد من أهل بيتي أصول به ولا أقوى به، أمّا حزة فقتل يوم أحد، وأمّا جعفر فقتل يوم موتة، وبقيتُ بين جلفين جافيين (\*\*) ذليلين حقيرين [عاجزين] (\*\*) العبّاس وعقيل، وكانا قريبي العهد بكفر (\*\*).

فأكرهـوني وقَهَـروني فقلتُ كها قال هارون لأخيه: «يابن امّ إنّ القـوم<sup>(٥٠)</sup> استضعفوني وكادوايقتلونني»<sup>(٥٠)</sup> فلي بهارون أسوة حسنة ولي بعهد رسول الله صلّى

<sup>(</sup>٤٧) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>٤٨) والفي: أهلك.

<sup>(</sup>٤٩) والف، ووب، : فآليت يميناً أن . . .

<sup>(</sup>٥٠) الزيادة من والف، وفي وج، في كتاب الله .

<sup>(</sup>٥١) (الف): ناشدتهم الله وحقَّى. (ب): ناشدتهم الله حتَّى دعوتهم.

<sup>(</sup>٥٢) اجه: لم يقم.

<sup>(</sup>٥٣) والف، ووب، : جافين.

<sup>(</sup>٤٥) الزيادة من وب.

<sup>(</sup>٥٥) دجه: بالاسلام.

<sup>(</sup>٥٦) وجه: كما قال هارون لابن أمَّه أخيه: إنَّ القوم . .

<sup>(</sup>٧٧) في وب،هكذا :فأكرهونيوقهرونيواستضعفونيكها استُضعِفنبئ الله هارونمن قبلي وكادوا يقتلونني.

الله عليه وآله حجّة قويّة.

قال: فقال الأشعث: كذلك صنع عثمان، إستغاث بالناس ودعاهم إلى نصرته فلم يجد أعواناً فكف يده (٥٥) حتّى قتل مظلوماً.

قال عليه السلام: ويلك يابن قيس، إنَّ القوم - حين قهروني واستضعفوني وكادوا يقتلونني - لو قالوا لي: «نقتلك البتّة» لامتنعتُ من قتلهم إيّاي ولولم أجد غير نفسي وحدي، ولكن قالوا: «إن بايعت كففنا عنك وأكرمناك وقرّبناك وفضّلناك وإن لم تفعل قتلناك «(\*\*). فلمّا لم أجد أحداً بايعتهم (```، وبيعتي إيّاهم لا يحقّ لهم باطلاً ولا يوجب ('``) لهم حقاً.

فلو كان عشمان \_ حين قال له الناس: «إخلعها ونكف عنك» \_ خَلَعها لم يقتلوه، ولكنّه قال: «لا أخلعها»، قالوا: «فإنّا قاتلوك» فكفّ يده عنهم حتّى قتلوه. [ولعمري](٢٠) خَلَعُه إيّاها كان خيراً له، لأنّه أخذها بغير حتّى ولم يكن له فيها نصيب وادّعي ما ليس له وتناول حتّى غيره.

ويلك يابن قيس، إنَّ عثمان لا يَعْدو(١٣) أن يكون أحد رجلين [إمَّا أن يكون دعـا الناس إلى نصرته فلم ينصروه (١٤) وإمَّا أن يكون القوم دعوه إلى أن ينصروه فنهاهم عن نصرته، فلم يكن يجلّ له أن ينهى المسلمين عن أن ينصروا إماماً هادياً

<sup>(</sup>٥٨) وبه: فلمّا لم يجد أعواناً كفّ يده.

<sup>(</sup>٥٩) في وب، هكذا: قالوا لي: إن بايعت كففنا عنك وأكرمناك وقربناك وفصلناك وإن لم تفعل قتلناك، ولو أنهم حين قهروني واستضعفوني قالوا لي و نقتلك البتة، لامتنعت من قتلهم أياي ولو بقيت وحدي، لكنهم قالوا: وإن بايعت كففنا عنك،، فلم أجد . . . وفي وج، هكذا: فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: حين استضعفوني ـ ويلك يابن قيس ـ وكادوا يقتلونني لو قالوا لي ونقتلك البتّه، لدفعتُهم عن نفسي ولجاهدتهم بسيفي، ولكن قالوا: إن بايعت . . .

<sup>(</sup>٦٠) دجه: فلم أجد أعواناً فبايعتهم.

<sup>(</sup>٦١) دب: لا يبطل.

<sup>(</sup>٦٢) الزيادة من «الف».

<sup>(</sup>٦٣) في إرشاد القلوب: لابدً.

<sup>(</sup>٩٤) الزيادة من «الف» ووب».

مهتدياً لم يحدث حدثاً (٥٠) ولم يؤو محدثا. وبئس ما صنع حين نهاهم! وبئس ما صنعوا حين أطاعوه! وإمّا أن يكون جوره وسوء سريرته قضى أنّهم لم يروه أهلًا لنصرته لجوره وحكمه بخلاف الكتاب والسنة (٢١).

وقد كان مع عثمان \_ من أهل بيته ومواليه وأصحابه \_ أكثر من اربعة آلاف [رجل](۱)، ولو شاء أن يمتنع بهم لَفَعل(۱)، فَلِمَ نَهاهم عن نصرته؟ ولو كنت وجدتُ يوم بويع أخو تيم [تتمّة](۱) أربعين رجلاً مطيعين لي لجاهدتم، وأمّا يوم [بويم](۱۷) عمر وعثمان فلا، لأنّي قد كنت بايعت ومثلي لا ينكث بيعته(۷۱).

ويلك يابن قيس، كيف رأيتني صنعتُ حين قُتل عثمان إذ وجدت أعواناً؟ هل رأيت مني فشلا [او تأخّراً] (٢٠) أو جُبناً أو تقصيراً [في وقعتي يوم البصرة] (٢٠) وهم حول جَمَلهم. الملعون من معه، الملعون من قتل حوله، الملعون من رجع بعده لا تائباً ولا مستغفراً، فإنهم قتلوا أنصاري ونكثوا بيعتي ومثلوا بعاملي وبغوا عليً. وسرتُ إليهم في إثنى عشر ألفاً وهم نيف على عشرين وماثة ألف (٢٠)، فنصرني الله عليهم وقتلهم بأيدينا وشفى صدور قوم مؤمنين (٢٠٠).

<sup>(</sup>٦٥) في وج، هكذا: عن نصرة دين الله ونصرة إمامهم الهادي المهدى الّذي لم يحدث حدثاً.

<sup>(</sup>٦٦) والف: وإمّا أن يكونوا لم يروه أهلًا لنصرته لجوره وحكمه بخلاف الكتاب والسنّة.

<sup>(</sup>٦٧) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>٦٨) وجه: ولو شاء أن يمنع بهم منع.

<sup>(</sup>٦٩) الزيادة من وج..

<sup>(</sup>٧٠) الزيادة من والف،ووب.

<sup>(</sup>٧١) وجه: فإنَّي كنت بايعت قبل أن ينكفؤوا فبيعته في عنقي ينظر. وينكفؤوا أي يتبدَّدوا ويرجعوا.

<sup>(</sup>٧٢) الزيادة من وج. .

<sup>(</sup>۷۳) الزيادة من والف، ووب. .

<sup>(</sup>٧٤) «الف» خ ل: وهم زيادة على خسين ألفاً.

<sup>(</sup>٧٥) في دجه هكذا: دوهم وجملهم وغاويتهم ومن قتل حوله لملعون، ومَن بقي بعده غير راجع ولا تائب ولا مستغفر، فإنهم قتلوا أنصاري ونكثوا بيعتي ومثلوا باصحابي وتعدّوا علي . فغرتُ إليهم بإلني عشر الفا وهم نيف وعشرون وماثة ألف، فنصر في الله عليهم وقتلهم بايدينا خسين ألفاً منهم في صعيد واحد إلى النار. . . و وفي دجه لم تذكر وقعة صفّين. و في دده : هل رأيت مني فشلاً أو جبناً أو تقصيراً بوقعتي يوم البصرة وحول جملهم الملمون زيادة على خسين ألفاً بعد ما قتلوا أنصاري ونكثوا بيعتي و مثلوا بعامل وبغوا على فسرتُ إليهم في أقل من عشرة آلاف . . .

وكيف رأيتَ \_ يابن قيس \_ وقعتنا بصفّين وما قتل الله منهم بأيدينا خمسين ألفاً في (٢٦) صعيد واحدٍ إلى النار.

وكيف رأيتنا يوم النهروان، إذ لقيتُ المارقين وهم مستمسكون يومثذ بدين الذين ضلَ سعيهم (٧٧) في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنّهم يُحسنون صُنعاً؟! فقتلهم الله [بأيدينا] (٨٧)في صعيدوا حد إلى النار لم يبق منهم عشرة ولم يقتلوا من المؤمنين عشرة (٧٩).

ويلك يابن قيس، هل رأيت لي لواء رُدَّ أو راية رُدَّت (١٠٠)؟ [إيّايَ تُعيِّر] (١٠٠) يابن قيس وأنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله في جميع مواطنه ومشاهده والمتقدم إلى الشدائد بين يديه، لا أفر ولا أزول ولا أعي (١٠٠) [ولا أنحاز] (١٠٠) ولا أمنح العدوّ دبري، لأنّه لاينبغي للنبيّ ولا للوصيّ إذا لَبس لامته وقصد لعدّوه أن يرجع أو ينثني حتى يقتل أو يفتح الله له.

يابن قيس، هل سمعتَ لي بفرار قطّ أو نَبْوَة (٨١)؟

يابن قيس، أما والّذي فلق الحبّة ويرأ النسمة، إنّي لو وجدت يوم بويع أخو تيم (٥٠) \_ الّـذي عيرتني بدخولي في بيعته \_ أربعين رجلاً كلّهم على مثل بصيرة (٢٠) الأربعة الّذين قد وجدت لَما كففت يدي ولناهضت القوم، ولكن لم أجد خامساً وفامسكتُ ٦(٨٠).

<sup>(</sup>٧٦) وب: سبعين ألفاً. ووالف، خ ل: زيادة على سبعين ألفاً.

<sup>(</sup>٧٧) والف؛ ووب؛ : وهم مستبصرون متديّنون قد ضلّ سعيهم.

<sup>(</sup>٧٨) الزيادة من وجه .

<sup>(</sup>٧٩) وجه: ولم يقتلوا منّا عشرة.

<sup>(</sup>٨٠) وجه: هل رأيت في توانياً أو تأخيراً أو رأيت راية ردّت إليُّ؟

<sup>(</sup>٨١) الزيادة من والف، ووب.

<sup>(</sup>٨٣) والف، ووب، : لا أفرّ ولا ألوذ ولا أعتلّ .

<sup>(</sup>۸۳) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>٨٤) أي بعد وتأخّر. وفي دج: بسوء.

<sup>(</sup>٨٥) والف، ودب: أبوبكر.

<sup>(</sup>٨٦) (جء: نصرة.

<sup>(</sup>۸۷) الزيادة من وج.

الحديث الثاني عشر ........ا

قال الأشعث: فمن الأربعة، يا أمير المؤمنين؟

قال عليه السلام: سلمان وأبوذر والمقداد والزبير بن صفية قبل نكثه بيعتي، فإنه بايعني مرّتين (١٨٠): أمّا بيعتم الأولى الّتي وفى بها فإنّه لمّا بويع أبوبكر (١٩٠١) أتاني أربعون رجلًا من المهاجرين والأنصار فبايعوني [وفيهم الزبير] (١٠٠)، فأمرتُهم أن يصبحوا عند بابي محلّقين رؤوسهم عليهم السلاح، فما وفي لي ولا صدّقني منهم أحدٌ غير أربعة (١٩٠): سلمان وأبوذر والمقداد والزبير.

وأمّا بيعته الأخرى إيّاي، فإنّه أتاني هو وصاحبه طلحة بعد ما قتل عثمان فبايعاني [طائعين] (١٩٠) غير مكرهين، ثمّ رجعا عن دينها مرتدّين (١٩٠) ناكثين مكابرين معاندين خاسرين (١٩٠)، فقتلها الله إلى النار. وأمّا الثلاثة \_ سلمان وأبوذر والمقداد \_ فلبتوا على دين محمّد صلى الله عليه وآله وعلى ملّة إبراهيم حتى لحقوا بالله (١٩٠) يرحمهم الله . يابن قيس، والّذي فلق الحبّة وبرء النسمة، لو (١٩٠) أنّ اولئك الأربعين الّذين بايعوا وفوا لي وأصبحوا على بابي محلّقين رؤوسهم قبل أن تجب لعتيق في عنقي بيعته لناهضته وحاكمته (١٩٠) إلى الله عزّ وجلّ . [ولو وجدت قبل بيعة عثمان أعواناً لناهضتهم وحاكمتهم إلى الله ] (١٠٠) فإنّ إبن عوف جعلها لعثمان واشترط عليه فيها بينه وبينه أن يردّها عليه [عند موته] (١٩٠)، فإنّ إبن عوف جعلها لعثمان واشترط عليه فيها بينه وبينه أن يردّها عليه [عند موته] (١٩٠)، وأمّا بعد بيعتى إيّاهم فليس (١٠٠٠) إلى مجاهدتهم سبيل .

<sup>(</sup>٨٨) وجه: الــزبير بن صفيّة بعد (ظ: قبل) بيعته ايّاي بعد قتل عثمان، وأمّا بيعة الزبير إيّاي الأولى . . .

<sup>(</sup>۸۹) دجه: عتيق. (۹۰) الزيادة من دالف، ودب..

<sup>(</sup>٩١) (الف): فما وفي منهم أحد ولا صبّحني منهم غير أربعة. وفي (ب، ولا تبعني...

<sup>(</sup>٩٢) الزيادة من والف، ووب. .

<sup>(</sup>٩٣) دجه: مدبرين.

<sup>(</sup>٩٤) والف، ووب، حاسدين.

<sup>(</sup>٩٥) والف، ووب، : لقوا الله .

<sup>(</sup>٩٦) دالف، ودب: فوالله .

<sup>(</sup>۹۷) وجه: لناهضتهم وحاكمتهم.

<sup>(</sup>٩٨) الزيادة من والف، ووب، . وفي والف، قبل بيعة عمر. وهو لا يناسب الكلام الذي بعده.

<sup>(</sup>٩٩) الزيادة من والف، ووب.

<sup>(</sup>١٠٠) وجه: وأمَّا بيعتي إيَّاهم فليس إلى . . .

فقال الأشعث: واللهِ لئن كان الأمر كها تقول لقد هلكت أُمّة محمّد صلّى الله عليه وآله غيرك وغير شيعتك.

فقال له على عليه السلام: فإن الحق والله معي يابن قيس كها أقول (۱۰۱). وما هلك من الأمّة إلا الناصبون [والناكثون] (۱۰۱ والمكابرون والجاحدون والمعاندون، فأمّا من تمسّك بالتوحيد والإقرار بمحمّد صلّ الله عليه وآله والإسلام ولم يخرج من الملة ولم يظاهر علينا الظلَمة ولم ينصب لنا العداوة وشك في الخلافة ولم يعرف أهلها وولاتها ولم يعرف لنا ولاية ولم ينصب لنا عداوة فإنّ ذلك مسلم مستضعف يرجى له رحة الله ويتخوّف عليه ذنوبه (۱۰۲).

قال أبان : قال سليم بن قيس : فلم يبق (١٠٠٠) يومئذ من شيعة عليّ عليه السلام أحد إلا تهلّل وجهه وفرح بمقالته ، إذ شرح أمير المؤمنين عليه السلام الأمر وباح به (١٠٠٠) وكشف الغطاء وترك التقيّة . ولم يبق أحدٌ منّ القرّاء ممّن كان يشكّ في الماضين ويكفّ عنهم ويلَاع البراءة منهم ورعاً وتأثّماً إلاّ استيقن واستبصر (١٠٠٠) وحسن رأيه وترك الشكّ يومئذ والوقوف . ولم يبق حوله ممّن أبي بيعته [إلاّ](١٠٠٠) على وجه ما بويع عليه

<sup>(</sup>١٠١) وب،: إنَّ الحق والله كما أقول. وفي وجه: فانَّ الحقَّ والله يابن قيس لَكُما أقول.

<sup>(</sup>۱۰۲) الزيادة من وجه.

<sup>(</sup>١٠٣) وب، هكذا: فأمّا من تمسّك بالتوحيد والإقرار بمحمّد ولم ينصب لنا العداوة فإنّ ذلك مسلم . . . وفي وج، هكذا: فأمّا من تمسّك بالتوحيد والإقرار بمحمّد صلّى الله عليه وآله والإسلام ولم يخرج من ولاية الائمّة عليهم السلام ولم يظاهر علينا الظلمة ولم ينصب لنا العداوة، إنّ ذلك لمسلم ضعيف نرجو له الرحمة من الله عزّ وجلّ ونتخوف عليه ذنوبه .

<sup>(</sup>١٠٤) دجه: قال: فلم يبق. . .

<sup>(</sup>١٠٥) وجه: وباح بأمره. والمعنى : أظهره.

<sup>(</sup>١٠٦) وجه: ولم يبق أحد تمن كانَ في قلبه شكّ في الناصبين ويكفّ عنهم ولا يوضح حال البراثة منهم ورعاً إلّا استبشر . . .

<sup>(</sup>١٠٧) الزيادة منّا والمراد أنّ عدد من الناس أبوا بيعة أمير المؤمنين عليه السلام إلاّ على وجه ما بويع أبوبكر وعمر وعثمان. وهؤلاء لمّا سمعوا هذه الخطبة والاحتجاج منه عليه السلام كرهوا مقالته ورُثي أثر الكراهة في وجوههم. وفي وجء هكذا: ولم يبق أحد تمّن أبمى بيعته على وجه الأرض تمّن بابع عثمان، بلغه ذلك إلاّ ضاق صدره وكره مقالته.

الحديث الثاني عشر ......الله عشر المعاديث الثاني عشر المعاديث الثاني عشر المعاديث ال

عثهان والماضون قبله إلاّ رُثيَ ذلك في وجهه وضاق به أمره وكره مقالته . ثمّ إنّه استبصر عامّتهم (۱۰۸۰) وذهب شكّهم .

قال [أبان عن](۱٬۱۰ سليم: فها شهدتُ يوماً قطّ على رؤوس العامّة كان أقرّ لأعيُننا [من ذلك اليوم](۱٬۱۰ بل كشف أمير المؤمنين عليه السلام للناس من الغطاء وأظهر فيه من الحقّ وشرح فيه من الأمر [والعاقبة](۱٬۱۱ و[ألقى فيه من التقيّة](۱٬۱۰ وكثرت الشيعة [بعد ذلك المجلس من ذلك اليوم](۱٬۱۱ وتكلّموا وقد كانوا أقل أهل عسكره وسائر الناس يقاتلون معه على غير علم بمكانه(۱٬۱۱ من الله ورسوله. وصارت الشيعة بعد ذلك المجلس أجلّ الناس(۱٬۱۰ وأعظمهم.

وذلك بعد وقعة أهل النهروان وهو يأمر بالتهيئة (١١٠) والمسير إلى معاوية. ثمّ لم يلبث أن [قُتل صلوات الله عليه](١١٠)، قَتَله إبن ملجم لعنه الله [غيلة وفتكاً، وقد كان سيفه مسموماً قد سمّه قبل ذلك](١١٨). و[صلّ الله على سيّدنا أمير المؤمنين وسلّم تسليماً (١١٠).

of the first of the second of

<sup>(</sup>١٠٨) والف؛ استبصر عادتهم. وفي وب: حتَّى استيقن عامَّتهم.

<sup>(</sup>۱۰۹) الزيادة من دالف؛ ووب؛. (۱۱۰) الزيادة من دالف؛ ووب؛.

<sup>(</sup>۱۱۱) الزيادة من وب، وود،

<sup>(</sup>۱۱۲) الريادة من والف، ووج».

<sup>(</sup>۱۱۳) الزيادة من والف، ووب.

<sup>(</sup>١١٤) والف: وصار الناس يقاتلون معه على علم بمكانه.

<sup>(</sup>١١٥) وج، خ ل ووالف، خ ل: جُلِّ الناس.

<sup>(</sup>١١٦) (جء): بالنهوض.

<sup>(</sup>۱۱۷) تنجه: بالمهوس. (۱۱۷) الزيادة من والف، ووب.

<sup>(</sup>١١٨) الزيادة من دالف، ووب، ، وفي وب، خ ل: ثمّ لم يلبث أن قتله إبن ملجم لعنه الله غيلة وفتكاً، شهيداً على صلاة الصبح أمره ان يعبدالله (؟) فتار إليه فضربه بسيف مسموم قد سمّ قبل ذلك.

<sup>(</sup>١١٩) الزيادة من وجه.

## النائ الثالث عَينين

في هذا الحديث: أبيات تحكى عن إختصاص عبّال عمر مال الله بأنفسهم، عمر يُغرم عبّاله أنصاف أموالهم، لم يُغرم عمر قنفذاً لأنّه الّذي ضرب فاطمة عليها السلام! راجع التخريج (١٣).

عن أبان قال سليم (١): كتب أبو المختار بن أبي الصعق إلى عمر بن الخطاب هذه الأسات:

فَأَنْتَ أَمَينُ اللهِ فِي المَالِ وَالأَمْرِ (٢) أَنْتُ أَمَّ لَا لَهُ صَدري أَمْنِ (٣) لِرَبُ النَّاسِ يَسْلَمُ لَهُ صَدري يَخُونُونَ مَالَ الله فِي الأَدُمِ الحُمْرِ (٤) وَأَرْسِلُ إِلَى بِشْرِ (٩) وَذَاكَ اللَّذِي فِي السَّوقِ مَوْلَى بَنِي بَدر وَضِهْرُ بَنِي غَزُوانِ فِي القومِ ذَاوَفَ وَوَلا أَبْنُ عُلَّابٍ مِنْ رُمَاةٍ بَنِي نَصْرُ وَلا أَبْنُ كَانَ مِنْهُ فِي الرَّساتيقِ ذَاوَقْمًا (٢) وَقَدْ كَانَ مِنْهُ فِي الرَّساتيقِ ذَاوَقْمًا (٢) وَقَدْد كَانَ مِنْهُ فِي الرَّساتيقِ ذَاوَقْمًا (٢) وَقَدْد كَانَ مِنْهُ فِي الرَّساتيقِ ذَاوَقْمًا (٢) المَالِ مَنْ كَانَ ذَا فِكُورً (٣)

الا ابْلغ اسيرَ المُؤمنينَ رِسالَة وانْتَ اسينُ اللهِ فينا وَمَنْ يَكُنْ فَلا تَدَعن أهْلَ الرَّساتيقِ وَالقُرى وَارْسِلْ إلى النَّعْانِ وَابْنِ مَعقَلِ [وأرْسِل إلى الحَجّاجِ وَاعْلَمْ حِسابَةً ولا تَنْسِينَ التّابِعَيْنِ كِلَيهِا وما عاصِمُ فيها بِصِفْرِ عِيابُه واستُلً ذاك المالِ دُونَ أَبْنِ مُحْرِز وَاسْتُلُ ذاك المالِ دُونَ أَبْنِ مُحْرِز فَارْسِلْ إلْيهمْ يُصدِفُونَ وَيُغْبِرُوا

<sup>(</sup>١) وب،: وعنه عن أبان قال: قال سليم. وابو المختار هو يزيد بن قيس بن يزيد.

<sup>(</sup>٢) والف: فأنت أمير الله. وب، وود، في المال والوفر.

<sup>(</sup>٣) والف، خ ل: أميراً.

<sup>(</sup>٤) والف، خ ل: في الادم والخمر. وفي وب،:

فلا تدعين أهل السرسانيق إنَّهم يخيرون مال الله في الادم والخسمس

<sup>(</sup>٥) وب، ووده: وأرسل حرى وأرسل إلى بثر. وفي فتوح البلاذري: جزء مكان حزم.

 <sup>(</sup>٦) هذه الأبيات الأربعة زيادة من والف. وقوله: بصفر عيابه، الصفر بمعنى الحالي والعياب جمع العيبة بمعنى الزنبيل من أدم. وقوله وابن محرزه جاء في فتوح البلاذري: ابن محرّش.

<sup>(</sup>٧) وب، ووده: أحاديث هذا المال بالوفر والذكر. ووالف، خ ل: فأرسل اليهم يخبروك ويصدقوا.

سَيَرْضَوْنَ إِنْ قاسَمْتَهُم مِنْكَ بِالشَّطْرِ (^) أغيبُ وَلِكِنِّ أَرى عَجَبَ السَّدَّهِ وَخَطَّيَّةٍ (''') في عِدَّةِ النَّمْلِ وَالفَطْرِ وَمِنْ طَيٍّ أَبْسِرادٍ مُضاعَفَةٍ صُفْسٍ مِنَ المِسْكِ راحَتْ في مَفارقِهِمْ تَجْرِي فَإِنَّ لَمُمْ مَالاً وَلَـيْسَ لَنَا وَفَـرُ

وَقَاسِهُ هُمُ أَهْلِي فِداُوْكَ إِنَّهُمْ وَلا تَدْعُونَ اللَّهِ الدَّةِ إِنَّهُمْ وَلا تَدْعُونَ اللَّهِ الدَّ الذَّي اللَّهُ اللْلِمُلِلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْم

## [فقال إبن غلّاب المصري(١٢):

ألا أبلغ أبا المُخْتارِ إِنَّ أَتَنْتُهُ وَما كَانَ عِنْدي مِنْ تراثٍ وَرِثْتُهُ وَلكِنْ دَراكِ الرَّكْضِ فِي كُلِّ غَارَةٍ بسابغة يغشى اللَّبانَ فُصولها (١٣)

وَلَمُ اللَّهُ ذَا قُرِسِى لَدَيْهِ وَلا صِهْرِ وَلا صَدَقاتٍ مِنْ سِبِسَى وَلا غَدْرٍ وَصَبْرِي إِذَا مَا المَوْتُ كَانَ وَرَا السُّمْرِ أُكْفُكِفُها عَنَى بَابْيَضَ ذِي وَفُر](11)

\* \* \*

قال سليم: فأغرم عمر بن الخطَّاب تلك السنة جميع عمَّاله أنصاف أموالهم

(٨) دب: مثلها شطر.

<sup>(</sup>٩) الدُّمي جمع الدمية وهي الصور المزيّنة فيها حمرة.

 <sup>(</sup>١٠) جمع الخطّي وهو الرمح المنسوب إلى الخطّ وهو مرفأ بالبحرين. وفي وب، هكذا: وما لستُ أحصي
 من قراء ومن بسر.

<sup>(</sup>١١) الربطة: كلِّ ثوب يشبه الملحفة.

<sup>(</sup>١٢) إبن غلاب هو خالد بن الحرث من بني دهمان كان على بيت المال بإصبهان.

<sup>(</sup>١٣) «الف؛ خ ل: فضولها. والسابغة كناية عن الدرع الواسعة، واللبان هو الصدر.

<sup>(</sup>١٤) الزيادة من والفه.

لِشعر أبي المختار<sup>(١٥)</sup> ولم يُغرم قنفذ العدويّ شيئاً \_ [وقد كان من عبّاله \_ وردّ عليه ما أخذ منه وهو عشرون ألف درهم ولم يأخذ منه عُشره ولا نصف عُشره](١٦)!

وكان من عيّاله الّذين أغرموا أبو هريرة ـ وكان على البحرين ـ فأحصى ماله فبلغ أربعة وعشرون ألفاً، فأغرمه إثنى عشر ألفاً.

قال أبان: قال سليم: فلقيت عليًا صلوات الله عليه فسألتُه عمّا صنع [عمر] (۱۱ ) و قلت: لا. [عمر] (۱۱ ) و قلت: لا. قال: لا قلت الذي ضرب فاطمة عليها السلام بالسوط حين جاثت لتحول (۱۹ ) بيني وبينهم، فإتت صلوات الله عليها وإنّ أثر السوط لفي عضدها مثل الدملج.

وهؤلاء ذكرهم أبو المختار في شعره الذي ورد في المتن مع الاختلاف في ضبط بعض الأسهاء وكان أيضاً من عبّاله الذين شاطرهم سعد بن أبي وقاص وكان على الكوفة، وأبو موسى الأشعري وكان على البصرة، وعمرو بن العاص وكان على مصر، وعتبة بن أبي سفيان وكان على الطائف، وخالد بن الوليد، وأبو هريرة وكان على البحرين. راجم الغدير: ج٦ ص٧٧٧ - ٧٧١.

<sup>(10)</sup> ذكر البلاذري جماً من عال شاطرهم عمر بن الخطّاب أموالهم حتى أخذ نعلاً وترك نعلاً، وهم: أبو بكرة نفيع بن الحرث بن كلدة الثقفي . نافع بن الحرث بن كلدة الثقفي . الحجّاج بن عتيك الثقفي وكان على الفرات. جزء بن معاوية عمّ الاحنف كان على سرّق. بشر بن المحتفز كان على جندي سابور. ابن غلاب خالد بن الحرث كان على بيت المال بإصبهان. عاصم بن قيس بن الصلت السلمي كان على مناذر. سمرة بن جندب كان على سوق الأهواز. النعيان بن عدي بن نضلة الكمبي كان على كور دجلة . عجاشع بن مسعود السلمي صهر بني غزوان كان على أرض البصرة وصدقاتها. شبل بن معبد البجلي ثمّ الاحسي كان على قبض المغانم . أبو مريم بن عرش الحنفي كان على رامهرمن.

<sup>(</sup>١٦) الزيادة من والف، .

<sup>(</sup>١٧) الزيادة من والف،

<sup>(</sup>١٨) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>١٩) دب: تحول.



يتضمّن هذا الحديث ذكر عدد من بدع أي بكر وعمر وأحداثها وسوء أفعالها وهذا إجمالها: لماذم عمر قنفذاً؟ إغرام عمر عمّاله لا ينظيق العقل والشرع، تحويل مقام إبراهيم عليه السلام من مكانه، تغيير الصاع، غصب فدك، المواطأة على قتل عليّ عليه السلام، حبس سهم ذوى القربي، إلحاق منزل جعفر بالمسجد، قوله: وإنّ الجنب لا يصليّ حتى يجد الماء، قوله في ميراث الجدّ، عتق أمّهات الأولاد، يصليّ حتى يجد الماء، قوله في ميراث الجدّ، عتق أمّهات الأولاد، إخراجه كلّ عجميّ من المدينة، تخلّفه عن جيش أسامة، منعه عن إخراجه كلّ عجميّ من المدينة، تخلّفه عن جيش أسامة، منعه عن كتاسة، وخطة رسول الله صلى الله عليه وآله توبيخاً له، نهيه رسول الله عليه والله عليه وآله عن صلاة الميّت، قوله في الحديثية: وأنعطي المدنية في ديننا؟، ما قالاه يوم غدير خم، إخبار رسول الله صلى الله عليه وآله عن ظمهها لعليّ عليه السلام بإمرة عن ظمهها على عليّ عليه السلام بإمرة من ظمهيل والمؤدين في ثمانين رجاره، المناقضة في آرائهم في الخلافة: الانتخاب أو الشوري؟

رواه عن سليم: النعمان في الغيبة والمديلمي في إرشاد القلوب وشاذان في الفضائل والبرسي في المشارق. راجع التخريج (١٤).

قال أبان عن سليم، قال: إنتهيتُ إلى حلقة في مسجد رسول الله صلّى الله عليه وآله، ليس فيها إلا هاشميّ غير سلمان وأبي ذر والمقداد ومحمّد بن أبي بكر وعمر بن أبي سلمة وقيس بن سعد بن عبادة.

فقال العبّاس لعليّ عليه السلام: ما ترى عمر مَنَعه مِن أن يغرم قنفذاً كها أغرم جميع عبّاله؟ فنظر عليّ عليه السلام إلى من حوله ثمّ اغرورقت عيناه [بالدموع](١)، ثمّ قال: شَكَر له ضربة ضربها فاطمة عليها السلام(١) بالسوط، فهاتت وفي عضدها(١) أثره كانّه الدملج.

<sup>(</sup>١) الزيادة من وب.

<sup>(</sup>٢) والف: نشكوله ضربه فاطمة عليها السلام.

<sup>(</sup>٣) وب: فهاتت ورئي في عضدها. وده: فهاتت ورمى في عضدها كأنّه الدملج.

ثمّ قال عليه السلام: العجب مَّا أشربَتْ قلوب هذه الأمّة من حتّ هذا الرجل وصاحبه منْ قبله، والتسليم له في كلِّ شيئ أحدثه! لئن كان عُمَّاله خَوَنةً وكان هذا المال في أيديهم خيانةً ما [كان](٤) حلُّ له تركه، وكان له أن يأخذه كلُّه فإنَّه فيمُ المسلمين، فيا لَهُ يأخذُ نصفه ويترك نصفه؟ ولئن كانوا غير خَونَة فيا حلَّ له أن يأخذ [أموالهم ولا شيئاً](\*) منهم(١) قليلًا [ولا كثيراً، وإنَّها أخذ أنصافها. ولو كانت في أيديهم خيانة ثمّ لم يقرّوا بها ولم تقم عليهم البيّنة ما حلّ له أن يأخذ منهم قليلًا ولا كثيراً](٧) وأعجب من ذلك إعادته إيّاهم إلى أعمالهم! لئن كانوا خَونة ما حلّ له أن يستعملهم، ولئن كانوا غير خَوَنة ما حلَّت له أموالهم.

ثمَّ أقبل علىَّ عليه السلام على القوم فقال: العجب لقوم يرونَ سنَّة^^ نبيُّهم تتبـدّل وتتغـيّر شيئــاً شيئاً [وباباً باباً]<sup>(٩)</sup> ثـمّ يرضون ولا ينكرون، بل يغضبون له ويعتبون على من عاب عليه(١٠) وأنكره! ثمّ يجيئ قوم بعدنا فيتّبعون بدعته وجوره وأحداثه ويتَّخذون أحداثه سنَّة وديناً يتقرَّبون بها إلى الله في مثل:

تحويله مقام إبراهيم عليه السلام من الموضع الَّذي وَضَعه فيه رسول الله صلَّى الله عليه وآله إلى الموضع الَّذي كان فيه في الجاهليَّة الَّذي حوَّله منه رسول الله صلَّى الله عليه وآله<sup>(١١)</sup>.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من والف،

<sup>(</sup>٥) الزيادة من والفه.

<sup>(</sup>٦) والفه: منه.

<sup>(</sup>٧) الزيادة من والف. (٨) دب، ووده: سنن.

<sup>(</sup>٩) الزيادة من والف، .

<sup>(</sup>١٠) وَبِه: َ . . . تتغيَّر شيئاً شيئاً فلا يغيرون ولا ينكرون بل يغضبون له ويرضون به ويعيبون على من عاب ذلك.

<sup>(</sup>١١) روى في البحارج ٨ (طبع قديم) ص٣٨٧ عن أبي عبدالله الحسين عليه السلام أنه قال: كان موضع المقام الذي وضعه إبراهيم عليه السلام عند جدار البيت، فلم يزل هناك حتى حُوَّله أهل الجاهلية إلى المكان الذي هو فيه اليوم. فلمّا فتح النبي صلَّى الله عليه وآله مكَّة ردُّه إلى الموضع الذي وضعه إبراهيم عليه السلام. فلم يزل هناك إلى أن وليّ عمر بن الخطّاب فسأل الناس: مَن منكم يعرف المكان الذي كان فيه المقام؟ فقال رجل: أنا قد كنتُ اخلت مقداره بنسع فهو عندي. فقال: تأتيني به. فأتاه به، فقاسه ثم رده إلى ذلك المكان.

وفي تغييره صاع رسول الله صلّى الله عليه وآله ومُدّه، وفيهما فريضة وسنّة. فها كان زيادته إلا سوءً<sup>(۱۲)</sup> لأنّ المساكين ـ في كفّارة اليمين والظهار ـ [بهها يعطون ما يجي من الزرع]<sup>(۱۲)</sup>. وقد قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: «اللهمَّ بارِك لنا في مدّنا وصاعنا». لا يحولون بينه وبين ذلك<sup>(۱۱)</sup>، لكنّهم رضوا وقبلوا ما صنع.

وقبضه وصاحبه فدك وهي في يد فاطمة عليها السلام مقبوضة قد أكلت غلّتها على على عهد النبيّ صلّى الله عليه وآله. فسألها البيّنة على ما في يدها ولم يُصدّقها ولا صدّق أمّ أيمن. وهو يعلم يقيناً [- كها نعلم -](١٠) أنّها في يدها. ولم يكن يحلّ له أن يسألها البيّنة على ما في يدها ولا أن يتهمها. ثمّ استحسن الناس ذلك وحمدوه وقالوا: «إنّها حمله على ذلك الورع والفضل»!!

ثمّ حسّن قبع فعلها [أن عَدلا عنها] (١١) فقالا: «نظنّ إنّ فاطمة لن تقول إلّا حقاً وإنّ علياً لم يشهد إلّا بحقّ، ولو كانت مع أمّ أيمن إمرأة أخرى أمضيناها لها». فَحَظَيا (١٧) بذلك عند الجهّال! وما هما ومَن أمّرهما (١٨) أن يكونا حاكِمَيْن فيعطيان أو يمنعان؟! ولكنّ الأمّة ابتلوا بها فأدخلا أنفسها فيها لاحق لها فيه ولا علم لها به. وقد قالت فاطمة عليها السلام لها ـ حين أراد إنتزاعها وهي في يدها ـ: «أليست في يدي وفيها وكيلي وقد أكلت غلّتها ورسول الله صلى الله عليه وآله حيّ»؟ قالا: بلى. قالت: «فَلِمَ تسألني البيّنة على ما في يدي»؟ قالا: لأنّها فيئ المسلمين، [فإن قامت بيّنة وإلّا لم نُمضها!

قالت لهما \_ والناس حولهما يسمعون \_](١٩٠): أفتريدان أن تردًا ما صنع رسول

<sup>(</sup>١٢) دب، ودد، : إلَّا شرًّا.

<sup>(</sup>١٣) الزيادة من والف،، وفي وب، وود، هكذا: في كفَّارة الأيهان والظهار أضرَّ عليهم وقد قال. . .

<sup>(</sup>١٤) أي لا يحول الناس بين عمر وفعله ذلك، بل رضوا به وقبلوه.

<sup>(</sup>١٥) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>١٦) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>۱۷) دب: فخطب.

<sup>(</sup>١٨) وب: فها لهما من أموهما.

<sup>(</sup>١٩) الزيادة من والفي.

الله صلى الله عليه وآله وتحكما فينا خاصة بها لم تحكها في ساير المسلمين؟! أيّها النّاس، اسمعوا ما ركباها(''). أرأيتها إن ادّعيتُ ما في أيدي المسلمين من أموالهم، أتسألونني البيّنة أم تسألونهم»؟ قالا: بل نسألك. قالت: «فإن ادّعى جميع المسلمين ما في يدي تَسالونهم البيّنة أم تسالونني»؟ فغضب عصر وقال: «إنّ هذا فيئ للمسلمين وأرضهم، وهي في يَدَي فاطمة تأكل غلّتها، فإن أقامت بيّنة على ما ادّعت انّ رسول الله وَهَبَها ما فرنا في ذلك!

فقالت: حسبي! أنشدكم بالله أيّها النّاس، أما سمعتم رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول: «إنّ إبنتي سيّدة نساء أهل الجنّه»؟ قالوا: اللهمّ نحم، قد سمعناه من رسول الله صلّى الله عليه وآله. قالت: «أفسيّدة نساء أهل الجنّة تدّعي الباطل وتأخذ ما ليس لها(٢٠٠)؟ أرأيتم لو أنّ أربعة شهدوا عليّ بفاحشة أو رجلان بسرقة أكنتم مصدّقين عليّ؟». فأما أبوبكر فسكت، وأمّا عمر فقال: نعم ونوقع عليك الحدّ!!

فقالت: كذبت ولؤمت، إلا أن تَقِرُ أنّك لست على دين محمّد صلى الله عليه وآله. إنّ الذي يجيز على سيّدة نساء أهل الجنّة شهادة أو يقيم عليها حداً لمُلعونٌ كافر بها أنزل الله على محمّد صلى الله عليه وآله، لأنّ مَن وأذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً» لا تجوز عليهم شهادة لأنّهم معصومون من كلّ سوء مطهّرون من كلّ فاحشة. حدّنني يا عمر من أهل هذه الآية، لو أنّ قوماً شهدوا عليهم أو على أحدٍ منهم بشرك أو كفر أو فاحشة كان المسلمون يتبرّؤون (٢٦) منهم ويحدّونهم؟ قال: نعم، وما هم وسائر الناس في ذلك إلّا سواء!!

قالت: كذبتَ [وكفرتَ](٢٣)، ما هم وسائر الناس في ذلك سواء لأنَّ الله

<sup>(</sup>٣٠) في وب، هكذا: أيّها الناس، اسمعوا ما يركبنا به عتيق. وفي «الف» خ ل: ما ركب هؤلاء من الإثم.
(٣١) من قوله «فإن أقامت بيّنة » إلى هنا في وب» ووده هكذا: وإنّها يجب عليها البيّنة لائها قد ادّعت أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وهبها إليها من بين المسلمين وهي فيتهم وحقّهم. فقالت: أيّها الناس، نشدتكم به، أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: «إنّ فاطمة إبني سيدة نساء أهل الجنّة ه؟ قالوا: اللهمُ نهم. قالت: أسيّدة نساء أهل الجنّة تدّعي الباطل وتأخذ ما ليس لها؟!

<sup>(</sup>۲۲) دب: يبرؤن.

<sup>(</sup>٣٣) الزيادة من «الف».

الحديث الرابع عشر ......الحديث الرابع عشر .....

[عصمهم و](٢١) نزل عصمتهم وتطهيرهم وأذهب عنهم الرجس. فمن صدّق عليهم فإنم الله عليه عليهم فإنم الله ورسوله. فقال أبوبكر: أقسمتُ عليك ـ يا عمر ـ لمّا سكتً!!

فلمّا أن كان الليل أرسلا إلى خالد بن الوليد فقالا: إنّا نريد أن نسرّ إليك أمراً ونحملكه لِيْقَتِنا [بك](٢٠٠). فقال: إحملاني على ما شئتها، فإنّي طوع أيديكها. فقالا له: وإنّه لا ينفعنا ما نحن فيه من الملك والسلطان ما دام عليَّ حيّاً! [أما سمعت ما قال لنا وما استقبلنا به؟ ونحن](٢٠) لا نأمنه أن يدعو في السرّ فيستجيب له قوم فيناهضنا فإنّه أشجع العرب، وقد ارتكبنا منه ما رأيت وغلبناه على ملك إبن عمّه ولاحق لنا فيه، وانتزعنا فدك من امرأته. فإذا صلّيت بالناس صلاة الغداة فقم إلى جنبه وليكن سيفك معك، فإذا [صليت و](٢٠٠) سلّمت فاضرب عنقه»!

قال عليّ عليه السلام: فصلّى خالد بن الوليد بجنبي متقلّداً السيف. فقام أبوبكر في الصلاة وجعل يؤامر نفسه وندم وأسقط في يده حتّى كادت الشمس أن تطلع! ثمّ قال ـ قبل أن يسلّم ـ: «لا تفعل ما أمرتك» ثمّ سلّم!! فقلتُ لخالد: وما ذاك؟ قال: كان قد أمرني ـ إذا سلّم ـ أن أضرب عنقك(٢٨). قلت: أو كنت فاعلاً؟ قال: إي وربّي إذاً لفعلتُ!

قال سليم: ثمّ أقبل عليه السلام على العبّاس وعلى مَن حوله، ثمّ قال: ألا تعجبون من حبسه وحبس صاحبه عنّا سهم ذي القربى الذي فرضه الله لنا في القرآن؟ وقد علم الله أنّهم سيظلموناه وينتزعونه منّا فقال: ﴿إِنْ كُنْتُم آمَنْتُم بِاللهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنا يَوْمُ القُرقانِ يَوْمُ التَّقَى الجَمْعانِ»(١٦).

تقاصياً وأخذ حقوقنا؟! أليس العجب بحبسه وصاحبه عناً . . .

<sup>(</sup>٧٤) الزيادة من والف، .

<sup>(</sup>٢٥) الزيادة من والف، وفي وب، ووده: أن نشير إليك أمراً.

<sup>(</sup>٢٦) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>۲۷) الزيادة من والف. (۲۸) وب: أمرن أن أقتلك إذا سلّم. وقوله وأسقط في يده، أي تحرّر.

<sup>(</sup>٢٩) سورة الأنفال: الآية ٤١. والعبارة في إرشاد القلوب هكذاً: و أقبل عليه السلام على من كان حوله فقال: أوليس قد ظهر لكم رأى وحملهم علينا أهل البيت من كلّ جانب ووجه لا يألون به إبعاداً و

والعجب لهدمه منزل أخي جعفر وإلحاقه (٣٠) في المسجد، ولم يُعط بَنيه مِن ثمنه قليلًا ولا كثيراً. ثمّ لم يعب ذلك عليه الناس ولم يُغيّروه، فكأنّما أخذ منزل رجل من الديلم (٣٠).

والعجب لجهله وجهل الأمّة أنّه كتب إلى جميع عمّاله: «إنّ الجنب إذا لم يجد الماء فليس له أن يصلّي وليس له أن يتيمّم بالصعيد [حتّى يجد الماء]<sup>(٣٣)</sup> وإنْ لم يجده حتّى يلقى الله»! ثمّ قبل الناس ذلك ورضوا به، وقد علم وعلم الناس أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله قد أمر عمّاراً وأمر أباذر أن يتيمّا من الجنابة ويصلّيا، وشهدا به عنده وغيرهما<sup>(٣٣)</sup> فلم يقبل ذلك ولم يرفع به رأساً.

والعجب لِما خلطا قضايا مختلفة (٢٠) في الجدّ بغير علم تعسّفاً وجهلاً وادّعائهما ما لم يعلما جرأة على الله وقلّة ورع. إدّعيا أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله مات ولم يقض في الجدّ شيئاً [منه] (٣٠) ولم يدّع أحدٌ يعلم (٢٦) ما للجدّ من الميراث! ثمّ تابَعوهما

<sup>(</sup>٣٠) «٣»: دار جعفر أخي وازدياده.وفي إرشاد القلوب: إدخاله في المسجد ولم يُعطني منه قليلًا ولا كثيراً.
(٣١) «٣» و«ده: ولم يُعيّروه فكانّما أخذ دار رجل من ترك أو كابل روى في الغدير ج٦ ص ٢٦٢ عن طبقات إبن سعد: أنّه لما كثر المسلمون في عهد عمر ضاق جم المسجد فاشترى عمر ما حول المسجد من الدور إلا دور العبّاس بن عبدالمطلب وحجرات أمّهات المؤمنين.

<sup>(</sup>٣٧) الزيادة من «ب»، وبعده هكذا: وإن لم يجده سنة. وفي إرشاد القلوب: قد أمر سلمان وعمّاراً وأباذر .

<sup>(</sup>٣٣) «ب، ووده: شهدابه عندهما. روى العلامة الأميني في الفدير ج٦ ص٣٨ عن صحيح مسلم: ان رجلاً أن رجلاً أتي عمر فقال: إنّ اجنبتُ فلم أجد ماءً؟ فقال عمر: لا تُصلَّ. فقال عمر: أمّا تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماءً، فأمّا أنت فلم تُصلِّ وأمّا أنا فتمعّكتُ في التراب وصلّيت. فقال النبي صلّى الله عليه وآله: إنّها كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثمّ تنفخ ثمّ تمسح بهما وجهك وكفّيك؟ فقال عمر: إنّق الله يا عمّار! قال: إن شئت لم أحدّث به.

<sup>(</sup>٣٤) في إرشاد القلوب: أنصباء مختلفة.

<sup>(</sup>٣٥) الزيادة من والف، ، وقوله ومنه، أي من الميراث.

<sup>(</sup>٣٦) «ب»: ولم يعلم أحدٌ. روى العلاّمة الأميني في الغدير ج٦ ص١١٧ عن سنن البيهقي عن عبيدة قال: حفظتُ عن عمر مائة قضية في الجدّ. قال: وقال (عمر): إنّي قد قضيتُ في الجدّ قضايا نختلفة كلّها لا آلو فيه عن الحقّ، ولئن عشتُ إن شاء الله إلى الصيف لأقضينٌ فيها بقضية تقضي به المرأة وهي على ذيلها. ثمّ إنّ أبابكر أيضاً حكم في الجدّ قضايا مختلفة (راجع الغدير ج٧ ص١٢٠) ولذلك جاء بضمير التثنية في هذا المورد.

الحديث الرابع عشر ......الحديث الرابع عشر .....

على ذلك [وصدّقوهما.

وعتقه امّهات الأولاد فأخذ الناس بقوله](<sup>۲۲۷)</sup> وتركوا أمر رسول الله صلّى الله. عليه وآله. وما صنع بنصر بن الحجّاج وبجعدة من سليم وبإبن وبرة<sup>(۲۸)</sup>.

وأعجب من ذلك أنّ أبا كنف العبديّ أتاه فقال: «إنّي طلّقت إمرأي وأنا غائب فوصل إليها الطلاق. ثمّ راجعتُها وهي في عدّتها وكتبت إليها فلم يصل الكتاب إليها حتّى تزوّجت». فكتب له: «إن كان هذا الّذي تزوّجها قد دخل بها

ألا أبسلغ أبا حفص رسولاً فدى لك من أخبي ثقة إزاري قلائصنا - هداك الله - إنّا شُغلنا عنكم زُمَن الحصار فها قُلُص وُجدنَ مُعقَّلاتٍ قفا سلع بمختلف البحار قلائص من بني سعد بن بكس وأسلم أو جُهينَة أو غفار يُعقَّلهنَ جعدة من سُلِم مُعيداً يبتغي سُقَطَ العذار

فقال (عمر): أدعوا لي جُعْدَة من سُليم. قال: فدعوا به، فجُلد مائةً معقولاً، ونهاه أن يدخل على إمراة مُغَيَّة. وأمّا قوله وبابن وبرة،، فلم أظفر على مصدر يذكر قصّته. وفي إرشاد القلوب: والعجب لما صنع بنصر بن الحجّاج وخدعة بن سليهان وإبن زيد.

ثم إنّ الإشكال في فعل عمر في الموردين من جهة أنّه حكم بها لم يثبت مقتضية فمجرّد حسن الوجه في نصر بن الحجاج لا يقتضي نفيه عن البلدو يحرّد تلك الابيات الدالّة على أنّ الرجل كانت تفتن النساء إليه بفعاله مع عدم ثبوته بالبيّنة لا يوجب حدّ الرجل ولا تعزيره.

<sup>(</sup>٣٧) الزيادة من «الف». وقوله «عتقه أمّهات الأولاد» إشارة إلى بدعة عمر حيث حكم بأنّ كلّ أمة حبلى تعتق إذا وضعت حملها.

<sup>(</sup>٣٨) إشارة إلى تغريب نصر بن الحجاج أبي ذويب من المدينة من غير ذنب. روى في البحار ج٨ (طبع قديم) ص٣٨٦: بينا عمر يطوف في بعض سكك المدينة إذ سمع إمرأة تهتف من خدرها: همل من سبيل إلى خر فأشربها - أم هل سبيل إلى نصر بن حجّاج الى آخر الأبيات. فقال: لا أرى معي رجلًا تهنف به العواتق في خدورهن . عَليَّ بنصر بن الحجّاج. فأتى به وإذاً هو أحسن الناس وجهاً وعيناً وشعراً. فأمر بشعره فجزّ ، فخرجت له وجنتان كأنها قمر. فأمره أن يعتم ، فاعتم فقتن النساء بعينيه! فقال عمر: لا والله لا تساكنني بأرض أنا بها! فقال: ولم يا أمير المؤمنين؟! قال: هو ما أقول لك! فسيره إلى البصرة. هذا وقد فعل مثل ذلك بابن عم لنصر بن الحجّاج. راجع طبقات ابن سعدج ٣ ص٣٨٥٠ وقوله ابجعدة من سليم، والصحيح ما أوردناه. روى إبن سعد في طبقاته وقوله ابجعدة من سليم، في النسخ «بجعدة بن سليم» والصحيح ما أوردناه. روى إبن سعد في طبقاته ج٣ ص٨٨٥ : اذ بريداً قدم على عمر فنثر كنانته فبدرت صحيفة فأخذها فقرأها فإذاً فيها:

فهي إمرأته، وإن كان لم يدخل بها فهي إمرأتك». وكتب له ذلك وأنا شاهد فلم يُشاورني و لم يسألني، يرى إستغناءه بعلمه عني (٢٩)، فأردت أن أنهاه ثم قلت: وما أبالي أن يفضحه الله». ثمّ لم يُعبه الناس بل إستحسنوه واتّخذوه سنّة [وقبلوه منه] (١٠) ورأوه صواباً، وذلك قضاء لو قضى به مجنون نحيف سخيف لما زاد (١٠).

ثمّ تركه من الأذان « حيّ على خير العمل ، فاتّخذوه سنّة وتابعوه على ذلك (٢٠).

وقضيّته في المفقود وأنَّ «أُجل إمرأته (٣٠) أربع سنين، ثمّ تتزوّج، فإن جاء زوجها خيّر بين إمرأته وبين الصداق». فاستحسنه الناس واتّخذوه سنّة وقبلوه منه جهلًا وقلّة علم بكتاب الله عزّ وجلّ وسنّة نبيّه صلّى الله عليه وآله.

وإخراجه من المدينة كلِّ أعجمي(١٠٠).

وإرساله إلى عمّاله بالبصرة بحبل [طوله](منه خسة أشبار وقوله: «مَن أخذتموه من الأعاجم فبلغ طول هذا الحبل فاضربوا عنقه»!

وردّه سبايا تستر(٤١) وهنّ حُبالي.

<sup>(</sup>٣٩) دب، ولم يسألني إستغناءً عنى بعلمه. وفي إرشاد القلوب: يرى إستغناؤه بجهله.

<sup>(</sup>٤٠) الزيادة من والف،

<sup>(</sup>٤١) وب،: بجنون يحنق لما زاد. وده: وفي ذلك قضىبها قضى به مجنون يخنق لما زاد. وفي إرشاد القلوب: فقضى في ذلك قضاء لو قضى به مجنون لعيب عليه.

<sup>(</sup>٤٦) روى العلامة الأميني في الغديرج٦ ص٣١٣ عن الطبري عن عمر أنّه قال: ثلاث كنّ على عهد رسول الله أنا محرمهن ومعاقب عليهنّ: متعة الحجّ ومتعة النساء وحيّ على خير العمل في الاذان.

<sup>(</sup>٤٣) «به ووده: وقضيته في زوجة المفقود وان أجلها. أوردالعلامة الأميني في الغدير ج ٨ ص ٢٠٠ مارواه مالك أن عمر قال: «أيما إمرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو، فإنها تنتظر أربع سنين. ثمّ تنتظر أربعة أشهر وعشراً ثمّ تحلّ ». وانّه إن جاء زوجها وقد تزوّجت خير بين امرأته وبين صداقها، فإن اختار الصداق كان على زوجها الآخر، وإن اختار إمرأته اعتدت حتّى تحلّ، ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل وكان لها من زوجها الآخر مهرها بها إستحلّ من فرجها!

<sup>(£\$)</sup> في النسخ: كلّ أعمى، صححناه من إرشاد القلوب. ذكر المسعودي في مروج الذهب: ج٢ ص.٣٣٠: أنَّ عمر كان لا يترك أحداً من العجم يدخل المدينة.

<sup>(</sup>٤٥) في النسخ: بحبل خمسة أشبار، صححناه من إرشاد القلوب.

<sup>(</sup>٤٦) في إرشاد القلوب: سبايا المشركين.

وإرساله بحبل في صبيان سرقوا بالبصرة وقوله: «مَن بلغ طول هذا الحبل فاقطعوه» (١٤٠٠).

وأعجب من ذلك أنَّ كذَاباً رجم بكذابة فقبلها وقبلها الجهّال فزعموا<sup>(44)</sup> أنَّ الملك ينطق على لسانه ويُلقّنه!

وإعتاقه سبايا أهل اليمن.

وتخلَّفه (٤٩) وصاحبه عن جيش أسامة بن زيد مع تسليمهما عليه بالإمرة.

ثمّ أعجب من ذلك أنّه قد علم الله وعلمه الناس (\*\*) أنّه الّذي صدّ رسول الله صلّى الله عليه وآله عن الكتف الّذي دعاه به. ثمّ لم يضرّه ذلك عندهم [ولم ينقصه] (\*\*).

وإنَّه صاحب صفيَّة حين قال لها ما قال. فغضب رسول الله صلَّى الله عليه

(٤٧) أورد العلامة الأميني في الغديرج٦ ص١٧١ عن إبن أبي مليكة: إنّ عمر كتب في غلام من أهل العراق سرق، فكتب: أن اشبروه، فإن وجدتموه ستّة أشبار فاقطعوه. فشبر فوجد ستّة اشبار تنقص أنملة فترك.

(48) وب، ووده : إنّ كذّاباً يعمّ كذبه فزعم الجهّال. وقوله ورجم بكذّابة ، أي ألقى كلاماً كاذباً رجماً بالغيب وهو ادّعائه وأنّ الملك ينطق على لسان عمره. راجع عن هذه المنقبة المختلقة لعمر: الغدير ج٦ ص٣٣١، وراجع الحديث ١٠ الهامش ١١٠ من هذاالكتاب.

(٤٩) روى الفضل بن شاذان في والإيضاح، ص٤٦٧: انّ عمر أعتق سبايا اليمن وهنّ حبالى، وفرّق بينهنّ وبين من إشتراهنّ. روى في البحار:ج ٨ (طبع قديم) ص١٩٦٧ عن تقريب المعارف والحصال: أنّ عمر قال عند موته: أتوب إلى الله من ثلاث: من ردّي سبايا اليمن...، وفي رواية الخصال: من عتقي سببى البحن. روى في البحار ج ٨ (طبع قديم) ص٤٤٧ بطرق كثيرة: انّ رسول الله صلى الله عليه وآله أمر الناس بالتهيّز لغزو الروم لأربع ليال بقين من صفر سنة إحدى عشرة. فدعا أسامة بن زيد وولاه الجيش وأعطاه الراية ولعن المتخلف عن جيش أسامة وكان عمن نص على أسهائهم أبوبكر وعمر. فرجعا ودخلا المدينة ليلة وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وتهيؤوا لغصب الحلافة وما جرى في سقيفة بني ساعدة. و قال صلى الله عليه وآله في تلك الليلة: ودخل المدينة الليلة شرعظيم،

 <sup>(</sup>٥٠) دبء: أعلم الناس. وفي إرشاد القلوب: وأعجب من ذلك وقد علم وعلم الذين معه وحوله . . .
 (١٥) الزيادة من «الفء. راجع عن قصة الكتف: الحديث ١١ الهامش ١٤٥ ، والحديث ٤٩ .

وآله حتّى قال ما قال(٢٥).

[وإنّه (٣٥) وصاحبه اللّذان كفًا عن قتل الرجل الّذي أمرهما رسول الله صلّى الله عليه وآله بقتله، ثمّ أمرني بعدهما وقال النبيّ صلّى الله عليه وآله في ذلك ما قال.

وأمر النبيّ صَلّى الله عليه وآله أبابكر ينادي في الناس وإنّه من لقى الله موحّداً لا يشرك به شيئاً دخل الجنّة»، فردّه عمر وأطاعه أبوبكر وعصى رسول الله صلّى الله عليه وآله فلم تنفذ أمره، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله في ذلك ما قال.

فمساويه ومساوي صاحبه أكثر من أن تحصى أو تُعدّ، ثمّ لم ينقصهم ذلك عند الجهّال والعامّة وهما أحبّ إليهم من آبائهم وامّهاتهم وأنفسهم، ويبغضون لهما ما لا يبغضون لرسول الله صلى الله عليه وآله](٥٠).

قال عليّ عليه السلام (°°): ثمّ مررتُ بالصهّاكي يوماً فقال لي: «ما مثل محمّد إلّا كمثل نخلة نبتت في كناسة»، فأتيتُ رسول الله صلّى الله عليه وآله فذكرت له

<sup>(</sup>٥٧) روى العلامة المجلسي في البحار: ج ٨ (طبع قديم) ص ٢٠٠ ب ١٩ ح ٣ عن أبي جعفر عليه السلام: إنَّ صفيّة بنت عبدالمطلب مات إبن لها فأقبلت فقال لها عمر: غطّي قرطك فإنَّ قرابتك من رسول الله صلّ الله عليه وآله لا تنفعك شيئًا! فقالت له: هل رأيت لي قرطاً يابن اللخناء؟! ثمّ دخلت على رسول الله صلّى الله عليه وآله فأخبرته بذلك فبكت. فخرج رسول الله صلّى الله عليه وآله فنادى: الصلاة جامعة. فاجتمع الناس، فقال: ما بال أقوام يزعمون أنّ قرابتي لا تنفع . . . .

<sup>(</sup>٣٠) الزيادة من هنا إلى ثبانية أسطر (ما بين المعكوفتين) من وب، ويوجد الزيادة في إرشاد القلوب للديلمي أيضاً. أورد العلامة الأهيني في الغدير: ج٧ ص٢١٦ عن أبي سعيد الخدري: إنّ أبا بكر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: يا رسول الله إنّي مررت بوادي كذا وكذا فإذا رام متخشّم حسن الهيئة يُصلّي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: إذهب إليه فاقتله. قال: فذهب إليه أبو بكر، فلمّا رآه على تلك الحالة كره أن يقتله فجاء إلى رسول الله فقال النبيّ صلى الله عليه وآله لعُمر: إذهب إليه فاقتله. قال: فذهب عمر فرآه على تلك الحالة التي رآه أبو بكر فكره أن يقتله. فرجع فقال: يا رسول الله، إنّي الم أزه. فقال: يا على، إذهب فاقتله. فذهب عليّ عليه السلام فلم يوه. فرجع فقال: يا رسول الله، إنّي الم أزه. فقال النبي صلى الله عليه وآله: «إنّ هذا وأصحابه يقرؤن القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كها يمرق السهم من الرمية، ثمّ لا يعودون فيه حتى يعود السهم في فوقه، فاقتلوهم، هُم شرّ البرية». وروى مثله في البحار: ج٨ (طبع قديم) ص٢٢٩٠

<sup>(</sup>٤٥) زاد في إرشاد القلوب: ويتورّعون ذكرهما بسوء ما لا يتورّعون عن ذكر رسول الله صلّى الله عليه وآله.

 <sup>(</sup>٥٥) هذه الفقرة في والف، هكذا: وإنّه الذي مررت به يوما فقال: وما مثل محمّد في أهل بيته إلا كنخلة نبتت في كناسة ا! فبلغ ذلك رسول القصل القعليه وآله فغضب . في غيبة النعماني وكباة، مكان كناسة .

الحديث الرابع عشر .....ا

ذلك، فغضب النبيّ وخرج مغضباً فاتى المنبر، وفزعت الأنصار فجاءت شاكة في السلاح لما رأت من غضب رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ما بال أقوام يُعَيِّرُونني بقرابتي (٢٠٠) وقد سمعوا مني ماقلتُ في فضلهم وتفضيل الله (٢٠٠) إيّاهم وما اختصّهم الله به من إذهاب الرجس عنهم وتطهير الله إيّاهم (٢٠٠)، وقد سمعتم (٢٠٠) ما قلت في أفضل أهل بيتي وخيرهم ممّا خصّه الله به وأكرمه وفضّله من سبقه في الإسلام وبلاؤه فيه وقرابته مني وأنّه مني بمنزلة هارون من موسى، ثمّ تزعمون أنّ مَثْلي في أهل بيتي كمثل نخلة نبتت في كناسة (٢٠٠)؟

ألا إن الله خَلَق خلقه ففرَّقهم فرقتين فجعلني في خير الفريقين. ثم فرَّق الفرقة [ثلاث فرق](٢)، شعوباً وقبائل وبيوتاً وجعلني في خيرها شعباً وخيرها قبيلة. ثمّ جعلهم بيوتاً(٢) فجعلني في خيرها بيتاً، فذلك قوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجسَ أَهْلَ البَيتِ وَيَطَهَرَكُم تَطْهيراً "(٢)، [فَحَصَلَتْ(٢) في أهل بيتي وعترتي وأنا وأخى على بن أبي طالب](١٥).

ألا وإنّ الله نظر إلى أهل الأرض نظرة فاختارني منهم، ثمّ نظر نظرة فاختار أخي عليًا ووزيري ووصيّي وخليفتي في أمّتي ووليّ كلّ مؤمن بعدي فبعثني رسولًا ونبيًّا

<sup>(</sup>٥٦) في الفضائل: يعيّرون أهل بيتي.

<sup>(</sup>٥٧) «بء: قد سمعوا مني أقول من تفضيل الله. وفي «بء خ ل: وقد سمعوني أقول ما قلت في فضل بني هاشم وخيرهم وما خصّهم الله به وفضل عليّ وإكرامه وسبقه إلى الإسلام...

 <sup>(</sup>۵۸) من هنا الى قوله: ۱هارون من موسى، في الفضائل هكذا: وفضًل عليًا لإكرامه وسبقه إلى الإسلام
 وبلائه وأنّه منى بمنزلة هارون من موسى.

<sup>(</sup>٥٩) دب: قد سمعني دده: وقد سمعوا.

<sup>(</sup>٩٠) في غيبة النعماني: ثمّ يمرّ به فيزعم أنّ مثلي في أهل بيتي كمثل نخلة في أهل حُشّ.

<sup>(</sup>٦١) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>٦٢) وب: ثمّ جعل القبيلة بيوتاً.

<sup>(</sup>٦٣) سورة الأحزاب: الآية ٣٣.

<sup>(18)</sup> أي فَحَصَلَتْ هذه الآية في هذه الأشخاص وفي الفضائل بعد قوله وخير ها بيتا، هكذا: حتى حصلت في أهل بيتي وعشيرتي وبني أبي أنا وأخي علي بن أبي طالب وفي غيبة النعانى: حتى خلصت . . .

<sup>(</sup>٦٥) الزيادة من «الف»، وكان في النسخة: «... وعتري أنا وأخي ... ، صححناه من «الف» خ ل بزيادة الواو وبين وعترق، ووأناه.

ودليلًا، فأوحى إليُّ أن اتَّخذ عليًّا أخاً وولياً ووصيًّا وخليفة في أمَّتي بعدي .

ألا وإنّه ولي كلّ مؤمن بعدي ، من والاه والاه الله (٢٦٠) وَمَن عاداه عاداه الله ومَن أحبّه أحبّه الحبّه أحبّه أحبّه الله ومَن أبغضه الله . لا يحبّه إلاّ مؤمن ولا يُبغضه إلاّ كافر . ربّ الأرض (٢٦٠) بعـدي وسكنها وهو كلمة الله التقوى وعروة الله الوثقى ، أتريدون أن تطفؤا نور الله بأفواهكم؟ والله متمّ نوره ولو كره المشركون (٢٦٠ [ويريد أعداء الله أن يطفؤا نور أخي ، ويأبى الله إلاّ أن يتمّ نوره [٢٦٠].

يا أيَّها الناس، ليبلغ مقالتي شاهدكم غائبكم. [اللهمّ اشهد عليهم] (٧٠).

يا أيها الناس ، إن الله نظر نظرة ثالثة فاختار منهم بعدي ((۱۷) إثنى عشر وصياً من أهل بيتي وهُم (۲۷) خيار أُمتي [منهم أحد عشر إماماً بعد أخي] ((۲۷) واحداً بعد واحد كلّما هلك واحد قام واحد منهم . مَثْلَهم كَمَثْل النجوم في السياء كلّما غاب نجم طلع نجم لأنّهم ائمّة هداة مهتدون لا يضرّهم كيد من كادهم ولا خذلان مَن خَذَهم [بل يضرّ الله بذلك مَن كادهم وخذهم] ((۱۷) فهُم حجّة الله في أرضه وشهداءه على خلقه . مَن أطاعهم أطاع الله وَمَن عصاهم عصى الله . هُم مع القرآن والقرآن معهم ، لا يفارقونه ولا يفارقهم حتّى يردوا على حوضي .

أوّل الأئمّة [أخي](٥٠) عليّ خيرهم، ثمّ إبني الحسن ثمّ إبني الحسين ثمّ تسعة

<sup>(</sup>٦٦) وب، وود،: من والاه والى الله ومن عاداه عادى الله.

<sup>(</sup>٦٧) (ب، : هو زرّ الأرض. وفي الفضائل: زين الأرض.

<sup>(</sup>٦٨) دب: ولوكره الكافرون.

<sup>(</sup>٦٩) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>٧٠) الزيادة من والفير.

 <sup>(</sup>٧١) وفي الفضائل: فاختار منها أحد عشر إماماً وهم من أهل بيتي. وفي غيبة النعماني: فاختار من أهل
 بيتي بعدي وهم خيار أمّتي أحد عشر إماماً بعد أخى واحداً بعد واحد.

<sup>(</sup>٧٢) وب،: فجعلهم خيار أمّتي.

<sup>(</sup>٧٣) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>٧٤) الزيادة من والف، .

<sup>(</sup>٧٥) الزيادة من وب.

من ولد الحسين، وأمّهم إبنتي فاطمة، صلوات الله عليهم. ثمّ من بعدهم(٢٦) جعفر بن أبي طالب إبن عمّى [وأخو أخى](٢٧)، وعمّى حمزة بن عبدالمطّلب.

[ألا إنَّ محمَّد بن عبدالله] (٧٨)، أنا خير المرسلين والنبيّين، [وفاطمة إبنتي سيَّدة نساء أهل الجنَّة] (٧٨)، وعليّ ويَنوه الأوصياء خير الوصيّين، وأهل بيتي خير أهل بيوتات النبيّين وإبناى سيَّدا شباب أهل الجنَّة.

أيّها الناس (<sup>(^)</sup>، إنّ شفاعتي لَيرجوها رجاءكم، أفيعجز عنها أهل بيتي؟ ما مِن أحد ولَّده جدّي عبدالمطّلب يلقى الله مو-ّنداً لا يُشرك به شيئاً الاّ أدخله الجنّة ولو كان فيه من الذنوب عدد الحصى وزبد البحر.

[أيّها الناس، عظّموا أهل بيتي في حياتي ومن بعدي] (١٠٠ وأكرموهم وفضًلوهم، فإنّه لا يحلّ لأحد أن يقوم من مجلسه لأحد إلّا لأهل بيتي. إنّي لو أخذتُ بحلقة باب الجنّة ثمّ تجلّى لي ربيّ تبارك وتعالى [فسجدتُ] (٢٠٠ وأذن لي بالشفاعة لم أوثر على أهل بيتي أحداً (٢٠٠).

أيَّها الناس(٨٤)، [انسبوني](٨٥) مَن أنا؟ فقام إليه رجل من الأنصار فقال(٨٦).

(٧٦) أي ثمّ من بعدهم في الفضل.

(٧٧) الزيادة من والف، .

(٧٨) الزيادة من وب.

(٧٩) الزيادة من والف، وودي.

(٨٠) هذه الفقرة في الفضائل هكذا: أيها الناس، أترجون شفاعتي لكم وأعجز عن أهل بيتي؟ أيها الناس
 ما من أحد غداً يلقى الله تعالى مؤمناً لا يشرك به شيئاً الا أجره الجنّة ولو أن ذنوبه كتراب الأرض.

(٨١) الزيادة من والف، وفي والف، خ ل: أيّها الناس عظّموا أهل بيتي في حياتي وبعد موتي. وفي مشارق الأنوار للبرسي: أيّها الناس عظّموا أهل بيتي وحبّوهم والتزموا بهم بعدي فهم الصراط المستقيم.

(٨٢) الزيادة من والف.

(٨٣) زاد هنا في وب،: أيَّها الناس، عظَّموا أهل بيتي في حياتي وبعد موتي.

(٨٤) من هنا إلى آخر الحديث يوجد في وج، أيضاً.

(٨٥) الزيادة من والف،

 (٨٦) (٩٠): فقامت رجال من الأنصار فقالت. وفي الفضائل: فقام الأنصار وقد أخذوا بأيديهم السلاح وقالوا. نعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله ، أخبرنا \_ يا رسول الله \_ من الذي آذاك في أهل بيتك حتى نضرب عنقه (۱۸ وليبر عبرته . فقال : انسبوني ، أنا محمّد بن عبدالله بن عبدالمطّلب بن هاشم حتى انتسب إلى نزار ، ثمّ مضى في نسبه إلى إسهاعيل [بن إبراهيم خليل الله] (۱۸۸ ، ثمّ قال : إنّ وأهل بيتي بطينة طيّبة (۱۸۹ من تحت العرش إلى آدم نكاح غير سفاح [لم يخالطنا نكاح الجاهليّة] (۱۸ . فسلوني ، فوالله لا يسألني رجل عن أبيه وعن أمّه وعن نسبه إلّا أخبرته به .

فقام إليه رجل فقال: من أبي (١٠)؟ فقال صلى الله عليه وآله: أبوك فلان الّذي تدعى إليه. فحمد الله [وأثنى عليه وقال: لو نَسبتني إلى غيره لرضيتُ وسلّمت] (١٠). ثمّ قام إليه [رجل] (١٠) آخر فقال له: مَن أبي؟ فقال: أبوك فلان \_ لغير إبيه الّذي يدعى إليه \_ فارتدّ عن الإسلام. [ثمّ قام إليه رجل آخر فقال: أمِنْ أهل الجنّة أنا أم من أهل النار؟ فقال: من أهل الجنّة] أنا أم من أهل النار؟ فقال: من أهل النار.

<sup>(</sup>۸۷) (ب، ورده: حتّى نقتله.

<sup>(</sup>٨٨) الزيادة من والف، .

<sup>(</sup>٨٩) والف، ووب، لطينة من تحت العرش.ود، : إنّي وأهل بيتي لطيّبةً من تحت العرش.وفي الفضائل: إلى الساعيل بن إبراهيم خليل الله ثمّ مضى إلى نوح، ثمّ قال: إنّي وأهل بيتي كطينة أدم نكاح غير سفاح.

<sup>(</sup>٩٠) الزيادة من دالف و ووب و روى في البحارج ١٥ ص ١٠٤ نسب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ادم عليه السلام هكذا: عمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كمب بن لويّ بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن خزيمة بن مدركة بن طابخة بن إلياس بن مسضر بن نزار بن معد بن عدنان إبن ادّ بن أدد بن اليسع بن الهميسع بن سلامان بن نبت حمل بن قيذار بن إسهاعيل بن إبراهيم بن تارخ بن ناخور بن سروغ بن هود بن أرفخشذ بن متوشلخ بن سام بن نوح بن لمك بن ادريس بن مهلائيل بن زبارز بن قينان بن أنوش بن شيث وهو همة الله بن آدم .

<sup>(</sup>٩١) دبء: مَن أنا.

<sup>(</sup>٩٢) الزيادة من والف، ووج،، وليس في وج، قوله: وأثنى عليه.

<sup>(</sup>٩٣) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>٩٤) الزيادة من والف، ووب، .

ثمَّ قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله \_ [وهو مُغضب](١٠) \_: ما يمنع الَّذي عيِّر أفضل أهل بيتي وأخي ووزيري [ووارثي ووصيّي](٢١) وخليفتي في اُمّتي ووليّ كلَّ مؤمن بعدي أن يقوم فيسألني من أبوه وأين هو(٧٧)، أفي الجنَّة أم في النار؟

فقام إليه عمر بن الخطّاب فقال: أعوذ بالله (<sup>۱۸)</sup> من سخط الله وسخط رسوله ، اعف عنّا يا رسول الله عفا الله عنك ، أقِلنا أقالك الله ، استرنا سترك الله ، اصفح عنّا [صلّى الله عليك] (۱۹) . فاستحى رسول الله صلّى الله عليه وآله فكفّ .

قال عليّ عليه السلام: وهو صاحب العبّاس الّذي (۱۰۰۰) بعثه رسول الله صلّى الله عليه وآله ساعياً [فرجع] (۱۰۰۰) وقال: إنّ العبّاس قد منع صدقة ماله. فغضب رسول الله صلّى الله عليه وآله وقال: «الحمد لله الّذي عافانا أهل البيت من شرّ (۱۰۰۰) ما يلطخونا به، إنّ العبّاس لم يمنع صدقة ماله ولكنّك عجّلت عليه [وقد عجّل زكاة سنين] ثمّ أتاني بعد ذلك يطلب أن أمشي معه إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله [شافعاً (۱۰۰۰) لرضى عنه، ففعلت.

<sup>(</sup>٩٥) الزيادة من «الف، ودج».

<sup>(</sup>٩٦) الزيادة من والف، ووج، وفي وب، صفيّي.

<sup>(</sup>٩٧) دج: من هو وإبن من هو.

<sup>(</sup>٩٨) من قوله دئم قال رسول الله صلى الله عليه وآله . . . هإلى هنا في الفضائل هكذا: ثم قال ـ والغضب ظاهر في وجهه ـ ما يمنع هذا الرجل الذي يعيب على أهل بيتي وأهلي وأخي ووزيري وخليفتي من بعدي وولي كل مؤمن بعدي أن يقوم فيسألني عن أبيه أين هو؟ في الجنة أم في النار؟ قال: فعند ذلك خشي الثاني على نفسه أن يذكره رسول الله صلى الله عليه وآله ويفضحه بين الناس، فقام وقال: نعوذ بالله . . .

 <sup>(</sup>٩٩) الزيادة من «الف» ووب». وفي الفضائل هكذا: جَعَلنا الله فداك، فاستحى النبيّ صلّ الله عليه
 و آلـه وسكت، فإنّه كان من أهل الحلم وأهل الكرم وأهل العفو، ثمّ نزل.

<sup>(</sup>۱۰۰) (ج): حين بعثه.

<sup>(</sup>١٠١) الزيادة من والف، ووب،.

<sup>(</sup>١٠٢) وجه: يُعافينا مِن سوء.

<sup>(</sup>١٠٣) الزّيادة من والف؛ وفي دج، هكذا: . . . لم يمنع صدقة ماله ولكنّه قد عجّل لنا زكاة سنتين. وفي وب،ودد، هـكذا : ولكنّك عجلتَ عليه. ثمّ عزله عنها، ثمّ أتاني . . .

<sup>(</sup>١٠٤) الزيادة من وجه.

وهو صاحب عبدالله بن أبي سلول حين تقدَّم رسول الله صلى الله عليه وآله ليصلى عليه فأخذ بثوبه من ورائه [فمدّه إليه مِن خلفه] (۱٬۰۰ وقال: وقد نهاك الله أن تصلي عليه ولا يحلّ لك أن تصلي عليه واله: إفقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: [ويلك، قد آذيتني] (۱٬۰۰ ، إنّا صلّيت عليه كرامة لإبنه (۱٬۰۸ ، وإنّي لأرجو أن يسلم به (۱٬۰۸ سبعون رجلاً من بني أبيه وأهل بيته. وما يدريك ما قلت، إنّا دعوت الله عليه (۱٬۰۰ ).

وهـ و صاحب رسول الله صلَّى الله عليه وآله يوم الحديبيَّة (١١١) \_ حين كتب

(١٠٥) الزيادة من وجه.

(١٠٦) في دج، هكذًا: قد والله نهاك الله أن تُصلِّي على أحد منهم مات أبدأ وما تحلَّ الصلاة عليه.

(۱۰۷) الزيادة من وج. (۱۰۸) وج: إكراماً لأبيه.

(۱۰۹) دب: أنّ ينجو به.

(١١٠) روى في البحارج ٨ (طبع قديم) ص ٢٠٠ أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله أم رجع إلى المدينة مرض عبدالله بن أبيّ (وكان من المنافقين) وكان إبنه عبدالله بن عبدالله مؤمناً، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وأبوه يجود بنفسه فقال: يا رسول الله بأني أنت وأمي، إنّك إن لم تأت أبي عائداً كان ذلك عاراً عليناً. فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله والمنافقون عنده، فقال إبنه عبدالله بن عبدالله:يا رسول الله ، استغفر الله ، استغفر الله . فقال عمر: ألم ينهك الله يا رسول الله أن تصلي عليهم أو تستغفر لهم؟ فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأعاد عليه فقال له: ويلك، إني خُيرت فاخترت . إنّ الله يقول: ﴿إِسْتَغْفِرْ كُمْ أَوْ لاَتَسْتَغْفِرْ كُمْ أَوْ لاَتَسْتَغْفِرْ كُمْ أَوْ لاَتَسْتَغْفِرْ كُمْ أَوْ لاَتَسْتَغْفِرْ كُمْ مُرْهُ فَلَنْ يَشْعُونُ الله كُمْ كُمْ .

فلمًا مات عبدالله جاء إبنه إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله فقال: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله ، إن رأيتُ أن تحضر جنازته ؟ فحضره رسول الله صلّ الله عليه وآله وقام على قبره . فقال له عمر: يا رسول الله ، ألم ينهك الله أن تصلّى على أحد منهم مات أبداً وأن تقوم على قبره ؟ فقال له رسول الله صلّ الله عليه وآله : ويلك ، وهل تدري ما قلتُ ؟ إنّا قلت : «اللهمَّ احشُ قبره ناراً وجوفه ناراً وأصله الناره . فبدا من رسول الله صلّى الله عليه وآله ما لم يكن يحبّ .

(١١١) روى في البحارج ٣٠ ص ٣٣٤ عند ذكر كتاب الصلح الّذي تصالح عليه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسهيل بن تحمرو من جملة ما كتبوه أنّ سهيلًا قال: وعمل أن لا يأتيك منّا رجل وإن كان على دينك إلّا رددته إلينا، ومَن جاءنا تمن معك لم نردّه عليك». فقال المسلمون: سبحان الله، كيف يردّ إلى المشركين وقد جاء مسلماً؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: ومن جاءهم منّا فأبعده الله ومن القضية \_ إذ قال له: أنعطي الدنية في ديننا؟! ثمّ جعل يطوف في عسكر رسول الله صلى الله عليه وآلـه [يشككهم] (۱۲۰) ويُحضّضهم ويقـول: «أنعـطى الـدنيّة في ديننا» (۱۱۰)؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: «افرجوا عنيّ، أتريدون أن أغدر بندّميّ (۱۱۰)؟! وَلاَفِي هُم [بها كتبت لهم] (۱۱۰)، خُذْ يا سهيل بيد أبي جندل» (۱۱۰) فأخذه فشدّه وثاقاً في الحديد. ثمّ جعل الله عاقبة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الخير والعزة والفضل.

وهو صاحب (۱۱۷) يوم غدير خمّ إذ قال (۱۱۸) هو وصاحبه ـ حين نصبني رسول الله صلّى الله عليه وآله لولايتي (۱۱۹) ـ فقال: «مايـالوأن يرفع خسيسته]» (۱۲۰) [وقال الآخر: «مايـالورفعاً بضبع ابن عمّه]» (۱۲۱) وقال لصاحبه ـ [وأنا منصوب ] ـ (۲۲۱):

\_\_\_

فبيناهم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عَمرو يرسف في قيوده قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل: يا محمّد، هذا أوّل ما أقاضيك عليه أن تردّه . . . قال أبو جندل بن سهيل: معاشر المسلمين، أردُّ إلى المشركين وقد جئت مسلماً؟! ألا ترونَ ما قد لقيتُ وكان قد عذّب عذاباً شديداً.

وزاد في رواية: فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: يا أبا جندل، إصبر و احتسب فإنّ الله جاعل لك و لمن معك من المستضعفين فرجاً و غرجاً. إنّا قد عقدنا بيننا و بين القوم صلحاً و أعطيناهم على ذلك واعطونا عهد الله وإنّا لا نغدر بهم.

(١١٢) الزيادة من (ب).

(١١٣) في اج، هكذا: حتّى إجتمعوا حول رسول الله صلّى الله عليه وآله فقالوا: أنَّعطي الدنيَّة في ديننا؟

(١١٤) وب، ووده: اخرجوه عني، أتريد أن أخفر بذمّتي.

(١١٥) الزيادة من والف.

(١١٦) والف: خذ يا سهيل إبنك جندلًا. وفي وج: خذ باخذك لأبيه سهيل بن عمرو.

(۱۱۷) دجه: صاحبي.

(١١٨) وجه: حين قال.

(١١٩) وجه: وأعلن بولايتي.

(١٢٠) (بء: ما يزال يرفع بخصيصة إبن عمّه. وفي (جء: ما يألو أن يرفع ضبعيه.

(١٣١) الزيادة من والف، ووب.

(١٢٢) الزيادة من والف، .

جاءنا منهم رددناه إليهم، فلو علم الله الإسلام من قلبه جعل له مخرجاً. . . .

وهو الذي دَخَل (۱۲۱) عليً مع رسول الله صلى الله عليه وآله يعودني في رهط من أصحابه، حين غمزه صاحبه فقام وقال: [يا رسول الله] (۱۲۷)، إنّك قد كنت عهدت إلينا في علي (۱۲۸) عهداً وإنّي لأرآه لل به! فإن هلك فإلى مَن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إجلس، فأعادها ثلاث مرّات (۱۲۹)، فأقبل عليهها رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: [إيه والله] (۱۳۰) إنّه لا يموت في مرضه هذا. [والله] (۱۳۱) لا يموت حتى تملياه [غيظا وتوسعًاه] (۱۳۳) غدراً وظلمًا، ثمّ تجداه صابراً قوّاماً (۱۳۳). [ولا يموت حتى يلقى منكها هنات وهنات، ولا يموت إلّا شهيداً مقتولاً (۱۳۲).

وأعظم من ذلك كلّه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله جمع ثمانين رجلًا أربعين من العرب وأربعين من العجم \_ وهما فيهم \_ فسلّموا عليَّ بإمرة المؤمنين، ثمّ قال: «إنّي أشهدكم أنّ عليّاً أخي ووزيري ووارثي وخليفتي في أمّتي ووصيّي في أهلي ووليّ كلّ مؤمن بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا»، وفيهم أبوبكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير

<sup>(</sup>١٢٣) الزيادة من والفء.

<sup>(</sup>١٢٤) سورة القيامة: الآيات ٣٥\_٣١.

<sup>(</sup>١٢٥) الزيادة من والف، ووب، وود،.

<sup>(</sup>١٢٦) اجه: وهو صاحبي يوم دخل.

<sup>(</sup>١٢٧) الزيادة من والف، ووب،

<sup>(</sup>١٢٨) دجه: في هذا الرجل.

<sup>(</sup>١٢٩) وب: فأعاد ذلك فأقبل.

<sup>(</sup>۱۳۰) الزيادة من وجه.

<sup>(</sup>١٣١) الزيادة من وجه.

<sup>(</sup>١٣٢) الزيادة من والف، ووب. .

<sup>(</sup>١٣٣) وج، : صابراً محتسباً.

<sup>(</sup>١٣٤) الزيادة من والف، ووب.

الحديث الرابع عشر ......ا

وسعد وعبدالرجمان بن عوف وأبو عبيدة وسالم ومعاذ بن جبل ورهط من الأنصار. ثمّ قال: وإنّى أشهد الله عليكم».

## \* \* \*

ثمّ أقبل عليّ عليه السلام على القوم فقال: سبحان الله، عمّا أشربت قلوب هذه الأمّة [من بليّتها وفتنتها] (۱۳۰ )، [من عجلها وسامريّها] (۱۳۰ ). إنّهم أقرّوا وادّعوا أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله [لم يستخلف أحداً وأنّه أمر بالشورى وقالَ من قال: «إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله لم يستخلف أحداً وإنّ نبيّ الله] (۱۳۰ قال: «إنّ الله لم يكن ليجمع لنا أهل البيت بين النبوّة والخلافة (۱۳۰ )، وقد قال لأولئك الثهانين لم يكن ليجمع لنا أهل البيت بين النبوّة والخلافة (۱۳۰ )، وقد قال لأولئك الثهانين رجلًا: [«سلّموا على عليّ عليه السلام بإمرة المؤمنين»] (۱۳۰ ) واشهدهم على ما أشهدهم عليه.

[والعجب أنّهم أقرّوا ثمّ ادّعـوا](۱٬۰۰۰ أنّ رسـول الله صلّى الله.عليه وآله لم يستخلف أحداً وانّهم أمروا(۱٬۰۰۱ بالشورى، ثمّ أقرّوا أنّهم لم يُشاوروا في أبي بكر [وأنّ بيعته كانت فلتةً. وأيّ ذنب أعظم من الفلتة](۲۰۱۲).

ثمّ استخلف أبوبكر عمر ولم يقتدِ برسول الله صلّى الله عليه وآله [فَيَدَعهم بغير استخلاف](١٤٢٠)! فقيل له في ذلك فقال: «أَدَعُ أمّة محمّد كالنعل الخَلق، أدَعُهم بغير أحد استخلف عليهمه؟!طعناً منه على رسول الله صلّى الله عليه وآله ورغبة عن رأيه.

<sup>(</sup>١٣٥) الزيادة من والف، ووج، .

<sup>(</sup>١٣٦) الزيادة من والف، ووب، ووده.

<sup>(</sup>۱۳۷) الزيادة من وج، ووده .

<sup>(</sup>١٣٨) والف، ووب، : لا يجمع الله لنا أهل البيت النبوَّة والخلافة.

<sup>(</sup>١٣٩) الزيادة من والف، ووب، وود،

<sup>(</sup>١٤٠) الزيادة من وج، وفي والف، ووب، : ثمَّ زعموا.

<sup>(</sup>١٤١) والف: أقرُّوا.

<sup>(</sup>١٤٢) الزيادة من والف، ووب. .

<sup>(</sup>١٤٣) الزيادة من وجه.

ثمّ صنع عمر شيئاً ثالثاً. لم يَدَعْهم على ما ادّعى أنّ رسول الله صلّ الله عليه وآل له منع عمر شيئاً ثالث والله استخلف [ولا استخلف] (۱۲۰۰ كما إستخلف أبـوبكـر، وجاء بشيء ثالث وجعلها شورى بين ستّة نفر وأخرج منها جميع العرب. ثمّ حظى بذلك عند العامّة فجعلهم مع ما أشربت قلوبهم من الفتنة والضلالة أقراني(۱۴۰۰).

ثمّ بايع إبن عوف عثمان [فبايعوه](١٤٦)، وقد سمعوا من رسول الله صلّى الله عليه وآله في عثمان ما قد سمعوا مِن لَعْنه إيّاه في غير موطن(١٤٧). فعثمان على ما كان عليه خير منها.

ولقد قال منذ أيّام قولاً رفقتُ له وأعجبتني مقالته. بينها أنا قاعد عنده في بيته إذ أتته (۱۲۸) عايشة وحفصة تطلبان ميراثها من ضياع رسول الله صلى الله عليه وآله وأمواله الّتي بيده، فقال: «لا والله ولا كرامة [لكها ولا نعمت عنه] (۱۲۹) ولكن أجيز شهادتكما على أنفسكها. فإنّكها شهدتما عند أبويكها أنّكها سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: «النبيّ لا يورّث، ما ترك فهو صدقة». ثمّ لَقُنتُها أعرابياً جلفاً يبول على عقبيه يتطهر ببوله «مالك بن اوس بن الحدثان» فشهد معكها (۱۰۰، ولم يكن يو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله [من المهاجرين] (۱۰۰) ولا من الأنصار أحد شهد كناك غيركها وغير أعرابيً. أما والله، ما أشك أنه قد كذب على رسول الله سهد (۱۵۰)

<sup>(</sup>١٤٤) الزيادة من ١٤٤.

<sup>(</sup>١٤٥) هذه الفقرة في وج؛ هكذا: ثمّ خطبنا بذلك عند العامّة بجهلهم ومع ما اشربت قلوبهم من الفتنة والضلالة.

<sup>(</sup>١٤٦) الزيادة من «الف» ووب» وهد».

<sup>(</sup>١٤٧) راجع عن لعن عثمان الحديث ٤ الهامش ١٣٠ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>١٤٨) وجه: إنَّ لقاعد عنده في بيته إذ جاءت.

<sup>(</sup>١٤٩) الزيادة من وج..

<sup>(</sup>١٥٠) وب ووده: ثم لقينز أعرابياً من قيس حافياً يبول على رجليه فشهد معكن وفي وجه هكذا ثم لفقتها معكها جلفاً جافياً يتطهّر ببوله مالك بن أوس بن الحدثان فشهد معكها. وفي والفه: مالك بن الحرث بن الحدثان فشهد معكها. وفي والفه: مالك بن الحرث بن الحدثان. والصحيح ما في المتن وهو النصري المدنى.

<sup>(</sup>١٥١) الزيادة من وجه.

<sup>(</sup>١٥٢) وجه: سمع.

صلّ الله عليه وآله وكذبتها عليه معه. [ولكنّي أُجيز شهادتكها على أنفسكها فاذهبا فلا حقّ لكها](۱٬۵۳)، فانصرفتا من عنده تلعنانه(۱۵۰ وتشتهانه.

فقال: إرجعا، أليس قد شهدتما بذلك عند أبي بكر (۱۰۰۰)؟ قالتا: نعم. قال: فإن شهدتما بحق فلا حقّ لكم وإن كنتها شهدتما بباطل فعليكها وعلى مَن أجاز شهادتكها على أهل هذا البيت (۱۰۱۰) لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

قال عليه السلام: ثمّ نظر إليّ فتبسّم ثمّ قال: يا أبا الحسن، أشَفَيْتُك منها؟ قلت: نعم، والله وأبلغت (۱۹۰۷، وقلت حقّاً [فلا يرغم الله إلاّ آنافهها [(۱۹۰، فرققتُ لعثمان وعلمت أنّه إنّها أراد بذلك رضاي وأنّه أقرب منها رحماً وأكفّ عنّا منها، وإن كان لا عذر له ولا حجّة بتأمره علينا وإدّعائه حقنًا.

<sup>(</sup>١٥٣) الزيادة من وب، ووج.

<sup>(</sup>١٥٤) والف، ووب، ووده: تبكيان.

<sup>(</sup>١٥٥) اجه: عند أبويكما.

<sup>(</sup>١٥٦) دج،: على رسول الله صلَّى الله عليه وآله .

<sup>(</sup>١٥٧) وجه: قلت: قد والله وفّقت.

<sup>(</sup>١٥٨) الزيادة من والف، ووج،.



في هذا الحديث: إحتجاجات لأمر المؤمنين عليه السلام تكلُّم فيها عن أبي بكر وعمر وعثمان، وهذا إجال ما فيها: خطبة له عليه السلام قبل وقعة صفّين، إخباره عمّا كان عليه أصحاب رسول الله صلّ الله عليه وآله في الحروب، إخباره عن فرار أن بكر وعمر في الحروب، تخاذل أصحابه، انَّ أبابكر وعمر وعثيان لمتكن لهم أيَّة سابقة في دين الله، انَّه عليه السلام كان أقدم الناس في الحروب، أبوبكر وعمر كانا يعبدان الصنم بعد إسلامهم،إحتجاج الغاصبين بحقّ أمير المؤمنين عليه السلام، قصور الأمّة في لعن من أضلّها والبراثة منهم، أمير المؤمنين عليه السلام يخبر عن الظروف الّتي يعيشها.

رواه الشيخ حسن بن سليهان عن سليم في كتابه المحتضر. راجع التخريج (١٥).

أبان عن سليم، قال: سمعت على بن أبي طالب عليه السلام يقول قبل وقعة

إنَّ هؤلاء القوم لن ينيبوا إلى الحقِّ ولا إلى كلمة سواء بيننا وبينهم حتَّى يرموا بالعساكر [تتبعها العساكر](١)، وحتّى يردفوا بالكتائب تتبعها الكتائب(١)، وحتّى يجرُّ (٣) ببلادهم الخميس تتبعها الخميس، وحتَّى ترعى (١) الخيول بنواحي أرضهم وتنزل على مسالحهم، وحتى تشنُّ الغارات عليهم من كلُّ فجُّ [عميق]()، وحتى يلقاهم قوم صُدْق صُبُرً" لا يزيدهم هلاك مَن هلك مِن قتلاهم وموتاهم في سبيل الله(٧) إلَّا جدًّا في طاعة الله.

<sup>(</sup>١) الزيادة من والف،

<sup>(</sup>٢) والف، خ ل: حتى يرمونا بالعساكر ويردفونا بالكتائب.

<sup>(</sup>٣) **د**اد: يجرى.

<sup>(</sup>٤) وبه: تغيّر. (٥) الزيادة من وبه.

<sup>(</sup>٦) صُدق جع صدوق وصُبُر جع صَبور.

<sup>(</sup>٧) وب: لا يزيدهم هلاك مَن هلك منهم في سبيل الله . . .

الحديث الخامس عشر ......الحديث الخامس عشر .....

والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله نقتل آبائنا وأبنائنا وأخوالنا (^^) وأعهامنا وأهل وجداً في طاعة الله وأعهامنا وأهل بيوت اتنا، ثم لا يزيدنا ذلك إلاّ ايهاناً وتسليهاً وجداً في طاعة الله واستقلالاً بمبارزة الأقران. وان كان الرجل منّا والرجل مِن عدوّنا لَيَتصاوَلان تَصاوُل الفَحلين يتخالسان أنفسها أيّها يسقي صاحبه كأس الموت. فمرّة لنا مِن عدُونا ومرّة لعدّونا منّا. فلها رآنا الله صُدْقاً وصُبُراً أنزل الكتاب بحسن الثناء علينا والرضا عنّا وأنزل علينا النصم.

ولستُ أقول: أنّ كلّ مَن كان مَع رسول الله صلّى الله عليه وآله كذلك، ولكن أعظمهم وجلّهم وعامّتهم كانوا كذلك. ولقد كانت معنا بطانة لا تألونا خبالاً. قال الله عزّ وجلّ: ﴿قَدْ بَدَتِ البَغضاءُ مِنْ أَفُواهِهم وَمَا تُخْفِي صُدُورِهم أَكْبَرُ ﴾ (٩).

ولقد كان منهم [بعض] (۱۱ من تُفضّله أنت وأصحابك (۱۱ ميابن قيس ـ فارّين ، فلا رَمى بسهم ولا ضرب بسيف ولا طعن برمح (۱۱ مي اذا كان الموت والنزال [لاذ وتوارى واعتلّ ، و] (۱۲ لاذ كها تلوذ النعجة العوراء (۱۱ لا تدفع يد لامس ، وإذا لقى العدو فرّ ومنح العدوّ دبره جبناً ولؤماً ، وإذا كان عند الرخاء والغنيمة تكلّم ، كها

<sup>(</sup>٨) وب: إخواننا.

<sup>(</sup>٩) سورة آل عمران: الآية ١١٨. وقوله ولا تألونا خبالًا؛ أي لا تقصرون في فساد الأمور.

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من والف، .

<sup>(</sup>١١) وب: مَن تفضَّلوه أنتم وأصحابكم.

<sup>(</sup>١٣) وب: قارين معنا، فلا رَمَيا بسهم ولا ضربا بسيف ولاطعنا برمح . وفي ٤٥٥: فازَّين أي فزعين .

<sup>(</sup>١٣) الزيادة من والف،

<sup>(18)</sup> وب، ووده: القوداء وهي الذلول المنقادة من الدوات. روى في البحارج ٢٠ ص ٣٠٨: أنّ رسول الله صلّى الله على الله على الله غير الخندق أن يبارز ضرار بن الخطّاب. فلمّا برز إليه ضرار إنتزع له عمر سهمًا. فقال ضرار: ويلك يابن صهّاك، أرَمْي في مبارزة؟! والله لئن رميتني لا تركتُ عدويًا بمكّة إلاّ قتلته. فإنهزم عنه عمر ومرّ نحوه ضرار وضرب بالقناة على رأسه، ثمّ قال: إحفظها يا عمر، فإنّ آلي أنّ أقتل قرشيًا ما قدرتُ عليه. فكان عمر بحفظ له ذلك بعد ما وليّ وولاه.

وروى في البحار: جـ71 صـ11 حـ7 عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآلـه بعث سعـد بن معـاذ براية الأنصــار إلى خيبر فرجع منهزماً. ثمّ بعث عمر بن الخطّاب براية المهاجرين فأتى بسعد جربحاً، وجاء عمر يُجيّن أصحابه ويجيّنونه.

قال الله: ﴿ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنةٍ حِدادٍ أَشِحَّةٍ عَلَى الخَيْرِ ﴾ (١٠).

فلا يزال قد استأذن رسول الله صلّى الله عليه وآله في ضرب عنق الرّجل الّذي ليس يريد رسول الله صلّى الله عليه وآله قتله فأبى عليه (١٦). ولقد نظر رسول الله صلّى الله عليه الله عليه وآله يومـاً وعليه السلاح تامّ، فضحك [رسول الله صلّى الله عليه

(١٥) سورة الأحزاب: الاية ١٩.

(١٩) روى في البحار ١٩٠ ص ٢٧١ عن عبدانه بن مسعود أنه قال: لما كان يوم بدر وأسرت الأسارى قال رسول انه صلى انه عليه وآله: ما ترون في هؤلاء القوم؟ فقال عمر بن الخطّاب: يا رسول انه، هم الذين كذّبوك وأخرجوك فاقتلهم!! وروى في البحار ج ٢١ ص ١٩٠أن رسول انه صلى انه عليه وآله كان يتجهّز لفتح مكّة، فأتى حاطب بن أبي بلتعة إلى سارة مولاة أبي غمرو بن صيفي بن هشام (وهي تريد مكة)، فكتب معها كتاباً إلى أهل مكة . . . وكتب في الكتاب: ومن حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة . . . أن رسول انه يريدكم فخذوا حذركمه.

فخرجت سارة ونزل جبرئيل فأخبر النبي صلى الله عليه وآله بها فعل. فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله علياً عليه السلام .... فرجعوا بالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأرسل إلى حاطب فأتاه فقال له: هل تعرف الكتاب؟ قال: نعم. قال: فها حملك على ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله، والله ما كفرت منذ أسلمت ولاغششتك منذ صحبتك ولا أجبتهم منذ فارقتهم، ولكن لم يكن أحد من المهاجرين إلا وله بمكة من يمنع عشيرته وكنت عزيزاً فيهم - أي غريباً - وكان أهلي بين ظهرانهم فخشيث على أهلي فأردت أن أخذ عندهم يداً. وقد علمت أن الله ينزل بهم بأسه وان كتابي لا يغنى عنهم شبياً. فصدته رسول الله صلى الله عليه وآله وعذره.

فقام عمر بن الخطّاب وقال: دَعني يا رسول الله، أضرب عنق هذا المنافق! فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: «وما يدريك يا عمر، لعلّ الله إطّلع على أهل بدر فغفر لهم، فقال لهم: إعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». وروى مثله في البحار ج71 ص71 ا.

وروى في البحار ج٢١ ص١٠٣ عند ذكر فتح مكة أنّه لمّا أجار العباس أبا سفيان وأتى به إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله دخل عمر فقال: يا رسول الله، هذا أبو سفيان عدوّ الله قد أمكن الله منه بغير عهد ولا عقد، فدعنى أضرب عنقه!

وروى في البحار ج ٢١ ص ١٥٨٨ أنّ إبن الاكوع كان عيناً على النبي صلّى الله عليه وآله أيّام الفتح وأسر يوم حُنين. فمرّ به عمر بن الخطّاب فليّا رآه أقبل على رجل من الأنصار وقال: هذا عدوّ الله الذي كان علينا عيناً ، ها هو أسير فاقتله. فضرب الأنصاري عنقه ، وبلغ ذلك النبيّ صلّى الله عليه وآله فكره ذلك وقال: ألمّ آمركم أن لا تقتلوا أسيراً؟ وقُتل بعده جميل بن معمر بن زهير وهو أسير، فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الأنصار وهو مغضب فقال: ما حملكم على قتله وقد جاءكم الرسول أن لا تقتلوا أسيراً؟ فقالوا: إنّها قتلناه بقول عمر. فأعرض رسول الله صلى الله عليه وآله حتى كلّمه عمير بن وهب في الصفح عن ذلك. راجع أيضاً البحار: ج ١٩ ص ٣٧٤ و ٢٧٨ وج ٢١ ص ١٧٣٠.

الحديث الخامس عشر ......ا

وآله](١٢) ثمّ قال \_ يكنّيه \_: «أبا فلان، اليوم يومك»!!

[فقال الأشعث: ما أُعلَمَني بمن تعني! إنَّ ذلك يفرَّ منه الشيطان<sup>(١١</sup>)! قال عليه السلام: يابن قيس، لا آمَنَ الله روعة الشيطان إذ قال]<sup>(١١)</sup>!

ثمّ قال: ولو كنّا ـ حين كنّا مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وتصيبنا الشدائد [والأذى](٢٠) والبأس ـ فَعلنا كها تفعلون اليوم لما قامَ لله دين ولا أعز [الله](٢٠) الإسلام. وأيم الله لتحتلبنها دماً وندماً وحسرة(٢٠)، فاحفظوا ما أقول لكم واذكروه. فليسلطنُ عليكم شراركم والأدعياء منكم والطُلقاء والطُرداء والمنافقون، فليقتلنّكم ثمّ لتدعن الله فلا يستجيب لكم ولا يرفع البلاء(٢٠) عنكم حتّى تتوبوا وترجعوا [فإن تتوبوا وترجعوا](٢٠) يستنقذكم الله من فتنتهم وضلالتهم كها استنقذكم من شركم(٥٠) وجهالتكم.

[ألا] (٢٦) إنّ العجب كلّ العجب مِن جهّال هذه الأمّة وضُلاّ لها وقادتها وساقتها إلى النار! لأنّهم قد سمعوا رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول عوداً وبدءاً: «ما ولّت أمّة رجلاً قطّ أمرها وفيهم أعلم منه إلاّ لم يزل أمرهم يذهب سفالاً حتّى يرجعوا إلى ما تركوا، ، فولّوا أمرهم قبلي ثلاثة رهط ما منهم رجل جَمع القرآن ولا يدّعي أنّ له علماً بكتاب الله ولا سنّة نبيّه. وقد علموا [يقيناً](٢٧) إنّ أعلمهم بكتاب الله وسنة نبيّه

<sup>(</sup>١٧) الزيادة من دالف.

<sup>(</sup>۱۸) يريد بذلك عمر، وقد إختلقوا له حديثاً وإنّ الشيطان يفرّ منه.راجع الغدير جـ٥ صـ٣١١، وج٨ صـ٦٤ و١٤. وراجم الحديث ١٠ الهامش ١١٤ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>١٩) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>٢٠) الزيادة من والفه.

<sup>(</sup>٣١) الزيادة من «الف».

<sup>(</sup>۲۲) والف، خ ل: حيرة.

<sup>(</sup>٢٣) دب، : فلا يستجاب لكم ولا يدفع البلاء.

<sup>(</sup>٧٤) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>۲۵) والف: خ ل: من شرككم.

<sup>(</sup>٢٦) الزيادة من دب.

<sup>(</sup>۲۷) الزيادة من وبه.

وأفقههم وأقرأهم لكتاب الله (٢٨)، وأقضاهم بحكم الله، وإنّه ليس رجل من الثلاثة له سابقة مع رسول الله صلّى الله عليه وآله ولا عناء معه في جميع مشاهده، فلا رمى بسهم ولا طعن برمح ولا ضرب بسيف (٢٩) جُبناً ولؤماً ورغبةً في البقاء.

وقد علموا أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله قاتَلَ بنفسه فقتل أبيَّ بن خلف وقتل مسجع (٢٠٠) بن عوف. وكان من أشجع الناس وأشدَهم لقاءً وأحقهم بذلك.

و[قد علموا يقيناً أنّه] (٢١) لم يكن فيهم أحد يقوم مقامي ، ولا يُبارز الأبطال ولا يفتح الحصون غيري ، ولا نُزلت برسول الله صلّى الله عليه وآله شديدة قطّ ولا كُرَنه أمر ولا ضيق ولا مستصعب من الأمر إلاّ قال: «أين أخي عليّ ، أين سيفي ، أين رُحي ، أين الفسرّج [غمّي] (٢٦) عن وجهي » فيقّدمني ، فأتقّدم فأفديه (٣٣) بنفسي ويكشف الله بيدي الكرب عن وجهه . و لله عزّ وجلّ ولرسوله بذلك المنّ والطول حيث خصّني بذلك ووفقني له .

وإنَّ بعض (٣٤) من سمِّيتَ ما كان ذا بلاء ولا سابقة ولا مبارزة قرن ولا فتح ولا نصر غير مرَّة واحدة، ثمَّ فرَّ ومنح عدوه دبره ورجع يجبَّن أصحابه ويجبَّنونه وقد فرَّ مراراً! فإذا كان عند الرخاء والغنيمة تكلَّم وتَغَيَّر واَمَرَ ونهى.

ولقد نادي إبن عبدود ـ يوم الخندق ـ بإسمه، فحاد عنه ولاذ بأصحابه حتى

<sup>(</sup>٢٨) «ب»: إنَّي أعلمهم وأفقههم وأقرأهم لكتاب الله.

 <sup>(</sup>۲۹) (ب، : سابقة مع رسول الله صلّ الله عليه وآله ولا جهاداً فلا رميا بسهم ولا طعنا برمح ولا ضربا
 بسيف.

<sup>(</sup>٣٠) وب، ووده: مشجّع . روى في البحارج ٢٠ ص٧٧ ح ٢٥: أنّ أبيّ بن خلف قال للنبيّ صلّ الله عليه وآله بمكّة: إنّي أعلف العوراء ـ يعني فرساً له ـ أقتلك عليه . فقال رسول الله صلّ الله عليه وآله : لكن أنا إنشاء الله . فلقى يوم أحد، فلمّا دنا تناول رسول الله صلّى الله عليه وآله الحربة من الحارث بن الصمة، فمشى إليه فطعن وتصرف. فرجع إلى قريش وهو يقول: قتلني محمّد . قالوا: ما بك بأس .

قال: إنّه قال لي بمكّة «إنّي أقتلك» ولو بصق عليّ لقتلني. فيات بشرف.و قصّة مسجع لـمأعثرعليه. (٣١) الزيادة من «الف».

ر ٣٢) الزيادة من والفء.

<sup>(</sup>٣٣) اب، واده: فأقيه.

<sup>(</sup>۳٤) دب: وأرى بعض.

تبسّم رسول الله صلّى الله عليه وآله ممّا رآى به من الرعب! وقال صلّى الله عليه وآله : «أين حبيبي عليّ؟ تقدّم يا حبيبي يا علي».

وهو القاتل يوم الخندق لأصحابه (٣٠) الأربعة \_ أصحاب الكتاب والرأي (٣٠) \_ : ووالله ان ندفع محمّداً إليهم برمّته نسلم من ذلك (٣٠) ، حين جاء العدوّ من فوقنا ومِن تحتنا كها قال الله تعالى : ﴿ وَرُلُولُولُ إِلْوَالاً شَديداً ﴾ ، ﴿ وَطَنُوا بِاللهِ الظُّنونا ﴾ (٣٠٠) ، ﴿ وَطَنُوا بِاللهِ الظُّنونا ﴾ (٣٠٠) ، غرُصُ ما وَعَدَنا اللهُ وَرَسُولُه إلا غُرُوراً ﴾ (٣٠٠) . فقال (٤٠) له صاحبه : ﴿ لا ، ولكن نتخذ صنهً عظيهً نعبده! لإنّا لا نأمن أن يظفر إبن أبي كبشة فيكون هلاكنا و[لكن] (٤٠) يكون هذا الصنم [لنا ذُخراً فإن ظَفَرَت قريش أظهرنا عبادة هذا الصنم] (٤٠) وأعلمناهم أنّا لن نفارق ديننا ، وإن رجعت دولة إبن أبي كبشة كنّا مقيمين على عبادة هذا الصنم سرّاً » .

فنزل جبرئيل عليه السلام فأخبر [النبيّ صلّى الله عليه وآله بذلك ثُمَّ خبّر به رسول الله صلّى الله عليه وآله بعد قتلي إبن عبدودّ](٢٠) فَدَعاهما فقال: «كَم صنم عبدتُما في الجاهليّة، وفقالا: يا محمّد، لا تعيّرنا بها مضى في الجاهليّة، فقال صلّى الله عليه وآله [له](٤٤): «فكَم صنم تعبدان يومكها هذا» فقالا: والّذي بعثك بالحقّ

<sup>(</sup>٣٥) والف: وقال لأصحابه.

<sup>(</sup>٣٦) دب، ودد،: أصحاب الصحيفة.

<sup>(</sup>٣٧) في النسخ: ونسلم من ذلك.

<sup>(</sup>٣٨) و(٣٩) سورة الاحزاب: الآبات ١١ و١٠ و٢١، وفي المصحف هكذا: ﴿وَإِذْ جَاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَشْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ رَاغَتِ الابصارُ ويَلَفَتِ القُلُوبُ الحَناجِرِ وَتَظُنُّونَ بِاشِ الطَّنُونَا، هَنا لِكَ ابْتُلِي المؤمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَديداً. وَإِذْ يَقُولُ المُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرْضُ ما وَعَدَنا اللهُ وَرَسُولُه إِلاَ غُرُّ وراً﴾.

<sup>(</sup>٤٠) زاد في «ب، هنا: وهو القائل لأصحابه : الرأى والله ان ندفع اليه محمّداً برمّته ونسلم.

<sup>(</sup>٤١) الزيادة من والفه.

<sup>(</sup>٤٢) الزيادة من والف، ووده.

<sup>(</sup>٤٣) الزيادة من والفء، ومكانها في وبء: فأخبر بها رسول الله صلَّى الله عليه وآله.

<sup>(</sup>٤٤) الزيادة من وب، ووده.

[نبيًا] (منه ما نعبد إلا الله منذ أظهرنا مِن دينك ما أظهرنا. فقال: يا علي، خذ [هدا] (منه السيف فانطلق إلى موضع كذا وكذا فاستخرج الصنم الذي يعبدانه فاهشمه، فإن حال بينك وبينه أحد فاضرب عنقه. فانكبًا على رسول الله صلى الله عليه وآله فقالا: استرنا سترك الله نقلت أنا لهما: « إضمنا لله ولرسوله أن لا تعبداإلا الله ولا تشركا به شيئًا». فعاهدا رسول الله صلى الله عليه وآله على ذلك. وانطلقت حتى استخرجتُ الصنم من موضعه وكسرت وجهه ويديه وجذمت رجليه، ثم انصرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فوالله لقد عرفت [ذلك] (منه في وجهها [على الله عليه وآله. فوالله لقد عرفت الله عليه واله.

ثم إنطلق هو وأصحابه \_ حين قبض رسول الله صلى الله عليه وآله \_ فخاصموا الأنصار بحقي ، فإن كانوا صدقوا واحتجوا بحق «انبّم أولى من الأنصار لأنبّم من قريش، ورسول الله صلى الله عليه وآله من قريش، فَمَن كان أولى برسول الله صلى الله عليه وآله من قريش، فَمَن كان أولى برسول الله صلى الله عليه وآله كان أولى بالأمر وإنّا ظلموني حقي، وإن كانوا احتجوا بباطل فقد ظلموا الأنصار حقّهم، والله يحكم بيننا وبين مَنْ ظَلَمنا [حقّنا] (٢٩) وحمل الناس على رقابنا.

\* \* \*

والعجب لِما قد أشربَت قلوب هذه الأمّة من حبّهم وحبّ من صدّهم عن سبيل ربّهم وردّهم عن دينهم! واللهِ، لو أنّ هذه الأمّة قامت على أرجلها على التراب ووضعت الـرمـاد علـى رؤوسها وتضرّعت إلى الله ودَعَت إلى يوم القيامة على مَن

<sup>(80)</sup> الزيادة من «الف».

<sup>(</sup>٤٦) الزيادة من والفء.

<sup>(</sup>٤٧) الزيادة من والف، .

<sup>(</sup>٤٨) الزيادة من وبه.

<sup>(</sup>٤٩) الزيادة من وبه.

أضلّهم وصدّهم عن سبيل الله ودعاهم إلى النار وعرضهم لسخط ربّهم وأوجب عليهم عذابه \_ بها أجرموا إليهم \_ لكانوا مقصّرين في ذلك(٠٥٠).

وذلك أنَّ المحتى الصادق والعالم بالله ورسوله يتخوَّف إن غيَّر شيئاً مِن بدعهم وسننهم وأحداثهم وعادته العامَّة، ومتى فعل شاقّوه وخالفوه وتبرَّوا منه وخذلوه وتفرّقوا عن حقّه(۵)، وإن أخذ ببدعهم وأقرَّ بها [وزيّنها](۵) ودانَ بها أحبّته وشرّقته وفضّلته.

والله لو ناديتُ في عسكري هذا بالحقّ الّذي أنزل الله على نبيّه وأظهرتُه ودعوتُ إليه وشرحتُه وفسّرته ـ على ما سمعت من نبيّ الله صلّى الله عليه وآله فيه ـ ما بقي فيه إلّا أقلّه وأذلّه وأرذله ولاستوحشوا منه ولتفرّقوا عنىّ<sup>(٥٣)</sup>.

ولو لا ما عاهد رسول الله صلى الله عليه وآله إلي وسمعته منه وتقدم إلي فيه لفعلتُ (10) ، ولكنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قد قال : «يا أخي ، كلّما اضطرّ إليه العبد فقد أحلّه الله له وأباحه إيّاه» وسمعته يقول : «إنّ التقيّة من دين الله ، ولا دينَ لمن لا تقيّة له». [ثمّ أقبل عليه السلام على فقال :

ادفعهم بالراح دفعاً عني ثلثان من حيّ وثُلث منيّ

ف إِن عــوضَّني ربَّــي فَأعــذرنَّــي ] (\*\*)

\* \* \*

وقال عليّ عليه السلام للحكمين ـ حين بعثهما ـ : «أُحكما(٥٠) بكتاب الله وسنّة

<sup>(</sup>٥٠) وب، ووده : وأوجب عليهم عذابه لكانوا قد اجترموا إليهم .

 <sup>(</sup>٥١) في ١٠١١ود١ هكذا:عادته أنصاره وسلقته وخالفته وبرئت منه وخذلته وأبغضته وربّيا أخذ ببدعتهم.
 وقوله ١سلقه١ أي آذته.

<sup>(</sup>٧٥) الزيادة من والف،

 <sup>(</sup>٣٥) هذه الفقرة في «ب» هكذا: لو ناديتُ في عسكري هذا بالحق الذي أنزل الله على رسوله وأظهرته
 ودعوتُ البه وشرحته وفسرته لتفرقوا عنى حتى ما بقى في عسكري إلا أقله وأرذله ولاستوحشتُ فيه.

 <sup>(</sup>٤٠) «الف» خ ل: لو لا عهد رسول الله . وفي «ب» : ولو لا ما عهد إلى خليل وتقدّم إلى فيه لفعلت.

<sup>(</sup>٥٥) الزيادة من والف،

<sup>(</sup>٥٦) وب: وقال للحكمين: اذهبا، احكيا.

نبيّه وإن كان فيهما حزّ حلقي ، فإنّه مَن قادها إلى هؤلاء فإنّ نيتّهم أخبثت».

فقال له رجل من الأنصار (٥٠٠): ما هذا الإنتشار الّذي بلغني عنك؟ ما كان أحد من الأمّة أضبط للأمر منك، فها هذا الإختلاف والإنتشار؟ فقال عليّ بن أبي طالب عليه السلام: أنا صاحبك الّذي تعرف، إلّا أنّي قد بليتُ بأخابث من خلق الله (٥٠٠)، أريدهم على الأمر فيأبون، فإن تابعتهم على ما يريدون تفرّقوا عنيّ (٥٠٠)!

<sup>(</sup>٥٧) «الف» خ ل: فلقيه صديق من الأنصار فقال.

٥٨) «ب»: فقال عليه السلام: أنا عليّ بن أبي طالب، أنا صاحبك الّذي تعرف إلا أن قد منيت بأخابيث
من خلق الله.

<sup>(</sup>٥٩) «ب»: فأتابعهم على ما يريدون فيتفرّقون.

## المنافئ الشاخن عنيها

في هذا الحديث: راهب من نسل الحواريّن يلتقي بأمير المؤمنين عليه السلام عند رجوعه من صفّين، الراهب يُخبر عمّا في كتب عبسى بن مريم عليهها السلام، إخبار تلك الكتب عن بعثة الرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله وأوصافه، إخبار تلك الكتب عن الأثمّة الإثنى عشر عليهم السلام وأحوالهم، نصّ ما في تلك الكتب بعينه، إخبار تلك الكتب عن أبي بكر وعمر وعثهان وأثمّة الضلالة، الراهب يبايم أمير المؤمنين عليه السلام، مثل كتاب الراهب يوجد عند أمير المؤمنين عليه السلام بخطّه وإملاء رسول الله صلّى الله عليه وآله.

رواه عن سليم: النعمان في الغيبة والمديلمي في إرشاد القلوب وشاذان في الفضائل. راجع التخريج (١٦).

أبان عن سليم: قال: أقبلنا من صفين مع أمير المؤمنين عليه السلام، فنزل العسكر قريباً من دير نصرانيّ. فخرج إلينا(۱) من الدير شيخ كبير جميل [حسن الموجه](۲) حسن الهيئة والسمت ومعه كتاب في يده، حتّى أتى أمير المؤمنين عليه السلام فسلّم عليه بالخلافة. فقال [له عليّ عليه السلام: مرحباً يا أخي شمعون بن حون، كيف حالك رحمك الله؟

فقال: بخير يا أمير المؤمنين وسيّد المسلمين ووصيّ رسول ربّ العالمين] أيّ من نسل [رجل] أن من حواري [أخيك] أن عيسى بن مريم عليه السلام، وانا من نسل شمعون بن يوحنّا [وصيّ عيسى بن مريم] أن . وكان من أفضل حواري عيسى بن مريم عليه السلام الإثنى عشر وأحبّهم إليه وآثرهم عنده وإليه أوصى عيسى بن

<sup>(</sup>١) والف: إذ خرج علينا. ووب: فنزل علينا.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من والف، ووب،

 <sup>(</sup>٣) الزيادة من «الف» ووب». وزاد في الفضائل بعد قوله وومعه كتاب في يده» هذه الفقرة: فجعل يتصفّح
الناس حتى أتى علياً عليه السلام فسلّم عليه بالخلافة.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من وج.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من «الف».وفي «ب»: أنا من حواري أخيك عيسى بن مريم عليه السلام.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من وب، و من قوله دوأنا من نسل. . . ، إلى هنا لا يوجد في دج..

مريم عليه السلام وإليه دفع كتبه وعلمه وحكمته، فلم يزل أهل بيته (<sup>٧٧)</sup> على دينه متمسّكين بملته فلم يكفروا ولم يبدّلوا ولم يغيّروا (<sup>٨١)</sup>.

وتلك الكتب عندي إملاء عيسى بن مريم وخط أبينا بيده، وفيها كل شيء يفعل الناس من بعده مَلِكٌ مَلِك، وكم يملك<sup>(١)</sup> وما يكون في زمان كلّ ملك منهم، حتّى يبعث الق<sup>(١١)</sup>، رجلاً من العرب من ولد إسهاعيل بن إبراهيم خليل الرحمان من أرض [تُدعى]<sup>(١١)</sup> «تهامة» [مِن قرية يقال لها «مكة»]<sup>(١٢)</sup> يقال له «أحمد» [الأنجل العينين المقرون الحاجبين صاحب الناقة والحهار والقضيب والتاج \_ يعني العهامة \_ ]<sup>(١٢)</sup>، له إثنا عشر إسهاً.

ثمَّ ذكر مبعثه ومولده وهجرته (۱۴) ومن يقاتله ومن ينصره ومن يعاديه وكم يعيش وما تلقى أمّته من بعده [من الفرقة والإختلاف .

وفيه تسمية كلّ إمام هدى وإمام ضلالة](١٥٠ إلى أن يُنزل الله عيسى بن مريم من السهاء(١٦٠).

فذكر في الكتاب ثلاثة عشر رجلًا<sup>(۱۷</sup> من ولد إسهاعيل بن إبراهيم خليل الله هُم خير من خَلَق الله وأحبّ مَن خلق الله إلى الله . وإنّ الله وليّ مَن والاهم<sup>(۱۸)</sup> وعدوّ

<sup>(</sup>٧) دج، : أهل البيت. وفي الفضائل: أهل هذا البيت.

<sup>(</sup>٨) هجه:فلم يبدّل ولم يزد ولم ينقص . وفي الفضائل وغيبة النعماني : ولم يرتدّوا ولم يغيّروا ، وفي إرشاد القلوب : ولم يرتدّوا ولم يغتّروا .

<sup>(</sup>٩) «الف»: وما يملك.

<sup>(</sup>١٠) «ج»: ثمّ إنّ الله يبعث.

<sup>(</sup>١١) الزيادة من «الف».

<sup>(</sup>١٢) الزيادة من «الف» ودج، ودد.

<sup>(</sup>١٣) الزيادة من والف، ووب.

<sup>(</sup>۱٤) دج، ودده: مهاجرته. (۱۵) الزيادة من دج، ودد..

<sup>(</sup>١٦) «ج»: إلى أن ينزل المسيح من السهاء.

<sup>(</sup>۱۷) هم النبي والأثمة الإثنى عشر عليهم السلام.

<sup>(</sup>۱۷) هم النبي والألمة الإلى عشر عليهم الت

<sup>(</sup>١٨) اجه: لمن تولاًهم.

من عادهم. مَن أطاعهم اهتدى ومَن عصاهم ضلَّ. طاعتهم لله طاعة ومعصيتهم لله معصية (1<sup>0)</sup>.

مكتوبة فيه أسهائهم وأنسابهم [ونعتهم] (۱۰) وكم يعيش كل رجل منهم [واحداً بعد واحد، وكم رجل منهم] (۱۱) يستسر (۱۱) بدينه ويكتمه مِن قومه ومن يظهر [منهم ومن يملك وينقاد له الناس] (۱۱) حتى ينزل [الله] (۱۱) عيسى بن مريم عليه السلام على آخرهم. فيصلي [عيسى] (۱۰) خلفه ويقول: «إنّكم أئمةٌ لا ينبغي لأحد أن يتقدّمكم»، فيتقدّم فيصلي بالناس وعيسى خلفه في الصفّ الأوّل. أوّلهم أفضلهم وآخرهم له (۱۲) مثل أجورهم وأجور (۱۲) من أطاعهم واهتدى بهداهم.

«[بسم الله الرحمان الرحيم](٢٠)، أحمد رسول الله وإسمه محمد وياسين [وطه ون] (٢٠) والفاتح والحاتم والحاشر والعاقب والماحي، وهو نبيّ الله وخليل الله وحبيب الله وصفيه (٣٠) وأمينه وآ(٢١) خِيرَته، يرى تقلّبه في الساجدين \_ يعني في أصلاب النبيّن \_ [ويكلّمه برحمته فيذكر إذا ذكر. وهو](٢١) أكرم خلق الله على الله وأحبّهم إلى الله، لم يخلق الله خلقاً \_ ملكاً مقرّباً ولا نبيّاً مرسلاً، مِن آدم فَمَن سواه \_ خيراً عندالله

<sup>(</sup>١٩) وجه: طاعتهم لله رضي ومعصيتهم للهِ مُغضبة.

<sup>(</sup>٢٠) الزيادة من والف، ووب، . وفي «ج» خ ل: مُكتَّبون بأسيائهم ونسبهم ونعتهم.

<sup>(</sup>٢١) الزيادة من «الف، ووج».

<sup>(</sup>٢٢) والف، ووب، يستتر، وفي والف، خ ل: يستر أدلَّته للناس.

<sup>(</sup>٢٣) الزيادة من دج.

<sup>(</sup>٢٤) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>٢٥) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>٢٦) والف: أوَّلهم وأفضلهم وخيرهم له . . . ووب: وأخبرهم له . . . ووده: هو أفضلهم وأخبرهم .

<sup>(</sup>۲۷) وب، ووده: ونور من أطاعهم.

<sup>(</sup>٢٨) الزيادة من وب،. والظاهر أنَّه ينقل من هنا نصَّ ما في كتاب الراهب.

<sup>(</sup>٢٩) الزيادة من دج.، في «الف، خ ل: «الفتّاح والقائد، مكان الماحي. وفي «ج، خ ل زاد: العابد.

<sup>(</sup>۳۱) اج۱: صفوته.

<sup>(</sup>٣١) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>٣٧) من قوله ديرى تقلبه . . . . الى هنا في وج، هكذا : يراه بعينه ويكلّم بلسانه فينلني بذكره إذا ذكر الله . وفي وج، خ ل : فيُتل بذكره .

ولا أحبّ إلى الله منه، يقعده الله (<sup>٣٣)</sup> يوم القيامة على عرشه ويشفعه في كلّ مَن شفّع فيه وباسمه جرى القلم في اللوح المحفوظ في أمّ الكتاب [وبذكره، محمّد رسول الله [<sup>۴۶)</sup>.

ثمَّ أخـوه صاحب اللواء [يوم القيامة](٣٠) يوم الحشر الأكبر، وأخوه ووصيّه ووزيره، وخليفته في أمّته، وأحبّ خلق الله إلى الله(٣٦) بعده عليّ بن أبي طالب(٣٠) وليّ كلّ مؤمن بعده.

ثمَّ أحــد عشر امــاماً (٣٨) من وُلــد أوّل الإثنى عشر، [إثنان] (٣٩) سَمِيّا إبني هارون شبر وشبير (٤٠) وتسعة من ولد أصغرهما [وهو الحسين] (٤١) واحداً بعد واحد، آخرهم الّذي يصلّي عيسى بن مريم خلفه (٤١).

فيه تسمية كلَّ مَن يملك مِنهم (أ<sup>4)</sup> ومن يستسرّ (<sup>41)</sup> بدينــــه [ومن يظهـــر. فأوّل] (<sup>(6)</sup> مَن يظهر منهم يملأ جميع بلاد الله قسطاً وعدلًا ويملك ما بين المشرق والمغرب حتى يظهره الله على الأديان كلّها (<sup>(1)</sup>).

\* \* \*

أمل الأديان كلّها.

<sup>(</sup>٣٣) وجه: يقعده الله معه وفي الفضائل: بين يدي عرشه.

<sup>(</sup>٣٤) الزيادة من دج.

<sup>(</sup>٣٥) الزيادة من وجه. وفي والف، ووب، يوم المحشر.

<sup>(</sup>٣٦) وج: إليه.

<sup>(</sup>٣٧) وجه: عليّ إبن عمّه لأبيه وأمّه.

<sup>(</sup>۳۸) دجه: رجلًا.

<sup>(</sup>٣٩) الزيادة من والف، ووب، .

<sup>(</sup>٤٠) وب، وود،: ثمَّ أحد عشر رجلًا مِن ولده وولد ولده أوَّهم شبر والثاني شبير.

<sup>(13)</sup> الزيادة من والف، خ ل، وفي والف، : من ولد شبير.

<sup>(</sup>٤٧) (ج٥: يؤمّ بعيسى بن مريم. وهنا يتمّ النصّ الذي ينقله من كتاب الراهب.

<sup>(</sup>٤٣) دجه: كم يملك كلّ رجل منهم.

<sup>(22)</sup> والف، ووب، يستتر.

<sup>(20)</sup> الزيادة من دالف، ووب. . (٤٦) دج، : يملأ جميم بلاد الله قسطاً وعدلاً ويملكون ما بين المشـرق إلى المغرب حتّى يظهرهم الله على

الحديث السادس عشر ......

فليًا بعث النبيّ (<sup>(\*)</sup> وأبي حيّ - صدّق به وآمن به وشهد أنّه رسول الله . وكان شيخاً كبيراً ولم يكن به شخوص . فيات أبي وقال لي : «إنّ وصيّ محمّد وخليفته (<sup>(\*)</sup> الّذي إسمه في [هذا] (<sup>(\*)</sup> الكتاب ونعته - سيمرّ بك إذا مضى ثلاثة [أثمّة] (<sup>(\*)</sup> من أثمّة الضلالة [والدعاة إلى النار] (<sup>(\*)</sup> المُسمّين بأسهائهم وقبائلهم [فلان وفلان وفلان ونعتهم وكم يملك كل واحد منهم] (<sup>(\*)</sup> فإذا مرّ بك فاخرج إليه وبايعه وقاتِل معه عدوّه فإنّ الجهاد معه كالجهاد مع محمّد، والمُوالي له كالمُوالي لمحمّد والمعادي له كالمعادي لمحمّد والمعادي المحمّد والمعادي المعادي المحمّد والمعادي المعدي المحمّد والمعادي المعدي المعدي المحمّد والمعادي المعدي ا

وفي هذا الكتاب [- يا أمير المؤمنين - إنّ] (<sup>1°)</sup> اثنى عشر إماماً من قريش من قومه (<sup>0°)</sup> يُعادون أهل بيته ويمنعونهم حقّهم (<sup>1°)</sup> [ويقتلونهم] (<sup>0°)</sup> ويطردونهم ويحرمونهم ويحرمونهم ويحيقونهم (<sup>0°)</sup>، مُسمّون واحداً بعد واحد بأسهائهم ونعوتهم، وكم يملك كلّ رجل منهم [وما يملك] (<sup>1°)</sup>، وما يلقى منهم (<sup>1°)</sup> ولدك وأنصارك وشيعتك من القتل والخوف والبلاء (<sup>1°)</sup>، وكيف يُديلكم [الله] (<sup>1°)</sup> منهم ومن أوليائهم وأنصارهم

<sup>(</sup>٤٧) في الفضائل هكذا: حتَّى يظهره الله على أهل الأرض كلُّها. فلما بعث هذا النبيِّ . . .

<sup>(</sup>٤٨) اجه: أي بُنيُّ، إنَّ خليفة محمَّد . . .

<sup>(</sup>٤٩) الزيادة من «ب، وهج، وهد».

<sup>(</sup>٥٠) الزيادة من وج. .

<sup>(</sup>٥١) الزيادة من وجه.

<sup>(</sup>٢٥) الزيادة من والف، ووج، .

<sup>(</sup>٥٣) في الفضائل: كالموالي لله ولمحمد والمعادي له كالمعادي لله ولمحمد.

<sup>(</sup>٤٥) الزيادة من والف. .

<sup>(</sup>٥٥) زاد في «الف؛ هكذا: من قريش ومن قومه معه من أثمّة الضلالة.

<sup>(</sup>٥٦) (ج): يدّعون حقّهم.

<sup>(</sup>٥٧) الزيادة من وب، وود،.

<sup>(</sup>٥٨) اب، واده: يحنقونهم.

<sup>(</sup>٩٩) الزيادة من وج، .

<sup>(</sup>۹۰) (ب): من قومه.

<sup>(</sup>٦١) زاد في والف: الحرب.

<sup>(</sup>٩٢) الزيادة من والف، ووج،

وما يلقون من الذلّ [والحرب والبلاء](٢٠) والخزي والقتل والخوف منكم أهل البيت.

[ثمّ قال:](١٠٠) يا أمير الؤمنين، أبسط يدك أبايعك، فإنّي أشهد أن لا إله إلّا الله وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله وأشهد أنّك خليفة رسول الله في أمّته ووصيّه وشاهده على خلقه وحجّته في أرضه، وانّ الإسلام دين الله وإنّي أبره من كلّ دين خالَف [دين](١٠٠) الإسلام، فإنّه (١٠٠) دين الله الّذي إصطفاه [لنفسه](١٠٠) ورضيه لأوليائه، وإنّه دين عيسى بن مريم ومن كان قبله من أنبياء الله ورسله، وهو الذّي دان به من مضى من آبائي. وإنّي أتولاًك وأتولى أوليائك، وأبرء من عدوّك(٢٠٠) وأتولى الأحد عشر الأثمّة من ولدك وأبرء من عدوّهم ومن خالفَهم وبرء منهم وادّعى حقّهم وظلمهم(٢٠٠) من الأولين والآخرين.

\* \* \*

ثمّ تناول يده (۱۷۰ وبايعه. ثمّ قال له أمير المؤمنين عليه السلام: ناولني كتابك (۱۷۱ فناوله إيّاه. فقال عليّ عليه السلام لرجل من أصحابه: قم مع هذا الرجل فانظر (۱۷۱ ترجماناً يفهم كلامه، فلينسخه لك بالعربيّة مفسّراً. [فأتاه مكتوباً بالعربيّة] (۱۷۲ .

<sup>(</sup>٦٣) الزيادة من والف،

<sup>(</sup>۱۲) الريادة من والعام (۹٤) الزيادة من وب.

<sup>(</sup>٦٥) الزيادة من والف،

<sup>(</sup>٦٦) وب: والإسلام.

<sup>(</sup>٦٧) الزيادة من والف، ووب، وود. .

<sup>(</sup>٦٨) وب، ووده: من أعدائك.

<sup>(</sup>٦٩) وجه: ظلمكم.

<sup>(</sup>٧٠) وب، ووده: تناول يد أمير المؤمنين عليه السلام. وفي الفضائل: فعند ذلك ناوله يده المباركة.

<sup>(</sup>٧١) وج، ووده: أرني كتابك.

<sup>(</sup>٧٢) والف: فاحضر.

<sup>(</sup>٧٣) الزيادة من دجه.

الحديث السادس عشر .......المديث السادس عشر .....

فلمّا أتاه به (<sup>۷۱)</sup> قال لابنه الحسن عيله السلام: يا بُنيً ، إثنني بالكتاب الّذي دفعته إليك.[فأتاه به ، فقال: ] (<sup>۷۷)</sup> أنت يا بُنيً إقرأه، وانظر أنت يا فلان [- الّذي تستجهل -] (<sup>۷۷)</sup> في نسخة هذا الكتاب، فإنّه خطّي [بيدي] (<sup>۷۷)</sup> وإملاء رسول الله صلّى الله عليه وآله عليّ .

فقرأه فها خالف حرفاً واحداً (<sup>۷۸)</sup> [ليس فيه تقديم ولا تأخير] (<sup>۷۱)</sup>، كأنّه إملاء رجل واحد [على رجلين] (۱۸۰)!

فحمد الله أميرُ المؤمنين عليه السلام وأثنى عليه وقال: «الحمد لله الّذي لو شاء لم تختلف الأمّة ولم تفترق، والحمد لله الّذي لم ينسني ولم يضع (٨١) أمري ولم يخمل ذكري عنده وعند أوليائه إذ صغر وخمل ذكر أولياء الشيطان وحزبه،(٨٢).

ففرح بذلك من حضر [عند أمير المؤمنين عليه السلام]<sup>(٨٢)</sup> من شيعته [وشكر]<sup>(٨١)</sup> وساء ذلك كثيراً ممن حوله<sup>(٨٥)</sup> حتى عرفنا ذلك في وجوههم وألوانهم.

<sup>(</sup>٧٤) وب، ووده: فلما انتسخه أتاه به. وفي الفضائل: قال لولده الحسين عليه السلام.

<sup>(</sup>٧٥) الزيادة من وجه.

<sup>(</sup>٧٦) الزيادة من وج. وفي الفضائل: الذي نسخته في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٧٧) الزيادة من والف، ووج، .

<sup>(</sup>٧٨) وجه: فها خالف حرفٌ حرفاً.

<sup>(</sup>۷۹) الزيادة من والف، ووج، .

<sup>(</sup>٨٠) الزيادة من والف، وفي وج، على رجل واحد.

<sup>(</sup>٨١) وجه: ولم يصغّر. وفي الفضائل: لم يضيّع.

<sup>(</sup>٨٧) في وج، هكذا: ولم يجعل ذكري عنده وعند أوليائه \_ إذ صغر وخمل عند أولياءالشيطان وحزبه \_ صغيراً.

وفي دد، هكذا: ولم يخمد ذكرى عنده وعند اوليائه إذ صغر وخمد عند اولياء الشيطان و حزبه. وفي الفضائل: إذ طَفيْ وخل

<sup>(</sup>٨٣) الزيادة من وج.

<sup>(</sup>٨٤) الزيادة من والف، ووب، .

<sup>(</sup>٨٥) في الفضائل: ممّن حوله من المعاندين.



في هذا الحديث: كلامً لأمير المؤمنين عليه السلام بعد وقعة النهروان يُذَكّرهم فضائله، إخباره عليه السلام عن البلايا، إخباره عليه السلام عن فتنة بني أميّة العمياء، وظيفة المسلم في البلايا والفتن، إخباره عليه السلام عن آخر أمر بني أميّة، خطبة له عليه السلام يخبر فيها عن شأن أهل البيت عليهم السلام وبعض ما يجري عليهم. راجع التخريج (١٧).

أبان عن سليم بن قيس<sup>(۱)</sup> قال: صعد أمير المؤمنين عليه السلام المنبر، فحمد الله وأثنى عليه وقال<sup>(۲)</sup>:

أيّها الناس، أنا الّذي فقاتُ (٣) عين الفتنة ولم يكن ليجترئ عليها غيري. وأيم الله لو لم أكن فيكم لما قوتل أهل الجمل ولا أهل صفّين (١) ولا أهل النهروان. [وأيم الله] (٩) لولا أن تتكلّموا (١) وتَدَعوا العمل لحدّثتكم بها قضى الله على لسان نبيّه صلّى الله عليه وآله لمن قاتلهم مستبصراً في ضلالتهم عاوفاً بالهدى الّذي نحن عليه.

ثمّ قال عليه السلام: سلوني [عمّا شئتم] (٧٠ قبل أن تفقدوني، فوالله إنّي بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرض. أنا يعسوب المؤمنين وأوّل السابقين وإمام المتقين وخلتم الموصيّين ووارث النبيّين وخليفة ربّ العالمين. أنا ديّان الناس يوم القيامة وقسيم الله بين أهل الجنّة والنار (٩٠)، وأنا الصّديق الأكبر والفاروق الّذي أفرق بين

<sup>(</sup>١) وب، وعنه عن أبان عن سليم.

<sup>(</sup>٢) دب: ثمّ قال.

<sup>(</sup>٣) اي قلعت .

<sup>(</sup>٤) دبه: أصحاب صفّين.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من والف، .

<sup>(</sup>٦) دب: أن تتعلَّموا.

<sup>(</sup>٧) الزيادة من والف، .

 <sup>(</sup>A) وجه ووده: أنا ديّان الناس يوم الدين وقسيم الله بين الجنّة والنار.

الحديث السابع عشر ...... ٧١٣

الحقّ والباطل، وإنَّ عندي علم المنايا والبلايا وفصل الخطاب، وما من آيةٍ [نزلت](^) الا وقد علمتُ فيها نزلت وأين نزلت وعلى من نزلت.

أيّهـا النـاس، [انّـه وشيكٌ أن تفقـدوني](١٠)، إنّي مفـارقكم وإنّي ميّت أو مقتول(١١). ما ينتظر أشقاها أن يخضبها من فوقها(١١) ـ يعني لحيته من دم رأسه ـ .

والّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة(١٣)، لا تسألوني من فئة تبلغ ثلاثهائةٍ فها فوقها فيهابينكم وبين قيام الساعة إلا أنبأتكم بسائقها وقائدها وناعقها(١١)، وبخراب العرصات متى تخرب ومتى تعمر بعد خرابها إلى يوم القيامة.

فقام رجل فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن البلايا.

فقال عليه السلام: إذا سأل سائل فليعقل واذا سُئل مسئول فليلبث (۱۰). إن من ورائكم أموراً ملتجه مجلجلة (۱۰) وبلاءً مكلحاً مبلحاً (۱۱). والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لو قد فقد تموني ونزلت عزائم الأمور وحقائق البلاء لقد أطرق كثير من السئولين. وذلك إذا ظهرت حربكم ونصلت عن ناب (۱۱) وقامت عن ساق وصارت الدنيا بلاءً عليكم حتّى يفتح الله لبقية الأبراد.

فقام رجل فقال: يا أمير المؤمنين، حدَّثنا عن الفتن.

فقال عليه السلام: إنَّ الفتن إذا أقبلت شَبَّهت <sup>(٢٠)</sup> واذا أدبرت أسفرت. [وانَّ

<sup>(</sup>٩) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من «الف».

<sup>(</sup>١١) وب، وود، : إنَّى ميَّت أو مقتول بل مقتول.

<sup>(</sup>١٢) وب، ما ينتظرأشقاها أن يخضب هذه من دم هذا.

<sup>(</sup>۱۳) والف، خ ل: والَّذي نفسي بيده.

<sup>(</sup>١٤) تشبيه بالراعي إذا نعق بغنمه أي صاح بها وزجرها.

<sup>(</sup>۱۵) دب: فليثبت.

<sup>(</sup>١٦) اي مضطربة مردَّدة. وفي وب، وود، مبلجة ملجلجة أي ظاهرة مضعضعة.

<sup>(</sup>۱۷) اي مُفزعة معجزة.

<sup>(</sup>١٨) دب: ولَشَغل. ودالف، خ ل: وفَشَل.

<sup>(</sup>١٩) وب، ووده: إذا قلصت حربكم وقامت . . .

<sup>(</sup>۲۰) دالف، خ ل: أشبهت.

الفتن](٢١) لها موج كموج البحر وإعصار كإعصار الريح، تصيب بلداً وتخطئ الآخر، فانظروا أقواماً كانوا أصحاب الرايات يوم بدر فانصروهم تنصروا وتؤجروا وتعذروا.

ألا إن أخوف الفتن عليكم من بعدي فتنة بني أُميّة ، إنّها فتنة عمياء صمّاء مطبقة مظلمة ، عمّت فتنتها وخصّت بليّتها . أصاب البلاء من أبصر فيها وأخطأ البلاء من عمي عنها . أهل باطلها ظاهرون على أهل حقّها ، يملئون الأرض بدعاً وظلماً وجوراً . وأوّل من يضع جبروتها ويكسر عمودها وينزع أوتادها الله ربّ العالمين وقاصم الجبّارين .

ألا إنّكم ستجدون بني أميّة أرباب سوء بعدي كالناب (٢٢) الضروس تعضّ بفيها وتخبط بيديها وتضرب(٢٣) برجليها وتمنع درّها .

وأيم الله ، لا تزال فتنتهم حتّى لا تكون نصرة أحدكم لنفسه إلّا كنصرة العبد السوء لسييده (٢٠٠) ، إذا غاب سبّه وإذا حضر أطاعه (٢٠٠) . [وأيم الله لو شردوكم تحت كلّ كوكب لجمعكم الله لشرّ يوم لهم](٢٠) .

فقال الرجل: فهل من جماعة \_ يا أمير المؤمنين \_ بعد ذلك؟ قال عليه السلام: إنَّها ستكونون جماعة شتَّى، عطاؤكم وحجَّكم واسفاركم [واحد](٢٧) والقلوب مختلفة.

[قال: قال واحدٌ: كيف تختلف القلوب؟ قال عليه السلام: ](٢٨) هكذا \_

<sup>(</sup>٢١) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>٢٢) وبه ووده: كالشاة.

<sup>(</sup>۲۳) اب، واده: وترمح.

<sup>(</sup>٧٤) والف، ووب، : كنصرة العبد لنفسه من سيّده.

 <sup>(</sup>٣٥) والف، خ ل: يسبّه في نفسه. وفي نهج البلاغة: ولا يزال بلائهم حتّى لا يكون إنتصار أحدكم منهم
 إلّا كانتصار العبد من ربّه والصاحب من مستصحبه.

<sup>(</sup>٢٦) الزيادة من وب، ووالف، خ ل.

<sup>(</sup>٣٧) الزيادة من ودي، وفي النسخ : ستكون مكان وستكونون، .

<sup>(</sup>٢٨) الزيادة من والفه.

وشبك بين أصابعه \_ [ثم قال: ](١٠) يقتل هذا هذا [وهذا هذا، هرجاً هرجاً](١٠) ويبقى طغام جاهليّة ليس فيها منار هدى ولاعَلَم يُرى(١٠). نحن أهل البيت منها بمنجاة ولسنا فيها بدعاة.

قال: فها أصنع في ذلك الزمان يا أمير المؤمنين؟ قال عليه السلام: انظروا أهل بيت نبيكم، فإن لبدوا [فالبدوا]<sup>(۲۳)</sup> وإن استنصر وكم فانصر وهم تنصر وا وتعذروا، فإنهم لن يخرجوكم من هدي ولن يدعوكم إلى ردى<sup>(۲۳)</sup>، ولا تسبقوهم بالتقدم فيصرعكم<sup>(۲۳)</sup> البلاء وتشمت بكم الأعداء.

قال: فها يكون بعد ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال عليه السلام: يفرّج الله [البلاء](\*\*) برجل من بيتي كانفراج الأديم [من بيته ، ثمّ يرفعون إلى مَن](\*\*) يسومهم خسفاً ويُسقيهم بكاس مصبرة ولا يُعطيهم ولا يقبل منهم إلاّ السيف، هرجاً هرجاً، يحمل السيف على عاتقه ثهانية اشهر حتّى [تودّ](\*\*) قريش بالدنيا وما فيها أن يروني مقاماً واحداً فأعطيهم وآخذ منهم بعض ما قد منعوني وأقبل منهم بعض ما يرد عليهم حتّى يقولوا وما هذا من قريش، لو كان هذا من قريش ومن وُلد فاطمة لَرحَمناه!! يُغريه الله ببني أميّة(\*\*) فيجعلهم تحت قدميه ويطحنهم طحن الرحى، ملعونين أينها يُغريه الله ببني أميّة(\*\*) فيجعلهم تحت قدميه ويطحنهم طحن الرحى، ملعونين أينها ثقفوا وأخذوا وقتلوا تقتيلاً، ﴿ سُنّة اللهِ فِي الّذينَ خَلُوا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ عَجَدَ لِسُنّةِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ فِي اللّذينَ خَلُوا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ عَجَدَ لِسُنّةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الهِ اللهِ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>٢٩) الزيادة من والفه.

 <sup>(</sup>۳۰) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>٣١) وب، ووده: ليس فيها إمام هدى ولا عالم تقيّ.

<sup>(</sup>٣٧) الزيادة من وب، ولبد بالمكان بمعنى أقام به.

<sup>(</sup>٣٣) وب: ولن يدخلوكم في ردى.

<sup>(</sup>٣٤) وبه: فيعمَّكم. وده: فيها عمَّكم فيه البلاء.

<sup>(</sup>٣٥) الزيادة من وب، ووده .

<sup>(</sup>٣٦) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>٣٧) الزيادة من وب، ووده.

<sup>(</sup>٣٨) في وب، هكذا: حتى تود قريش لو أن يروني مقاماً واحداً فأعطيهم وآخذ منهم بعض الذي قد منعوني، وحتى يقولوا: وما هذا من قريش، لو كان من قريش لَزَحناه يُغريه الله بين يدي بني أميّة. وفي دده: حتى تود قريش أن لم يروا مقاماً واحداً. ثمّ أنّ قوله ويغريه ... ، اى مجضّه عليهم.

تَبديلًا ﴾ (٣٩).

أمّا بعد (٢٠٠) وفإنّه لابدّ من رحى تطحن ضلالة، فإذا طحنت قامَت على قطبها. ألا وإنّ لطحنها روقاً وإنّ روقها حدّها وعلى الله فلّها.

ألا وإنّي وأبرار عترتي وأطائب أرومتي أحلم الناس صغاراً وأعلمهم كباراً. مَعنا راية الحقّ والهدى، مَن سَبَقَها مرق ومَن خذلها محق ومَن لزمها لحق(١٤٠).

إنَّا<sup>(٢)</sup> أهل بيتٍ من عِلم الله علمنا، [ومن حكم الله الصادق]<sup>(٢)</sup> قيلنا، ومن قول الصادق سمعنا<sup>(11)</sup>، فإنّ تتبعونا تهتدوا ببصائرنا وإن تتولّوا عنّا يُعذّبكم الله بأيدينا أو بها شاء.

نحن أفق الإسلام، بنا يلحق المبطئ وإلينا يرجع التائب(٠٠٠).

والله لو لا أن تستعجلوا ويتأخّر الحقّ لنبّاتكم بها يكون في شباب العرب والموالي، فلا تسألوا أهل بيت محمّد العلم قبل إبّانه، ولا تسألوهم المال على العسر فتبخلوهم، فإنّه ليس منهم البخل.

وكونوا أحلاس البيوت، ولا تكونوا عجلاً بذراً ((11)). كونوا من أهل الحقّ تعرفوا به وتتعارفوا عليه، فإنّ الله خلق الخلق بقدرته وجعل بينهم الفضائل بعلمه وجعل منهم عباداً اختارهم لنفسه ليحتجّ بهم على خلقه، فجعل علامة مَن أكرم منهم طاعته وعلامة مَن أهان منهم معصيته، وجعل ثواب أهل طاعته النضرة ((11) في وجهه في دار الأمن والخلد الله يورع أهله، وجعل [عقوبة] ((11) أهل معصيته ناراً تأجّع لغضبه ﴿ وَمَا ظَلَمُهُمُ اللهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ ((11).

<sup>(</sup>٣٩) سورة الأحزاب: الآية ٦٢.

<sup>(</sup>٤٠) من هنا إلى آخر الحديث يوجد في النوع هج، من النسخ مع زيادة قبلها وتفاوت ليس باليسير. ولذا سنورده حديثاً مستقلاً رقمه ٤٠ فلاحظه.

<sup>(</sup>٤١) والف، خ ل: ومن لزمها سبق. وفي ود،: من سبقها زَهُق.

<sup>(</sup>٤٢) اب، واده: نحن. (٤٦) اب، بطرأ.

<sup>(</sup>٤٣) الزيادة من والفء. (٤٧) «س» وهده: النظر.

<sup>(</sup>٤٤) وبه ووده: وقول الصادق صدَّقنا. (٤٨) الزيادة من والف،

<sup>(</sup>٤٥) «ب» وهد»: الثابت. (٤٩) سورة النحل: الآية ٣٣.

يا أيّها الناس، إنّا أهل بيت بنا ميّز الله الكذب، وبنا يفرّج الله الزمان الكلب وبنا ينزع الله ربق الذلّ مِن أعناقكم (٥٠٠ وبنا يفتح الله وبنا يختم الله. فاعتبروا بنا وبعدّونا وبهدانا وبهداهم وبسيرتنا وسيرتهم وميتتنا وميتتهم، يموتون بالدال(٥١٠ والقرح والدبيلة، ونموت بالبطن(٥١٠ والقتل والشهادة.

ثم التفتَ عليه السلام إلى بنيه فقال: يا بنيّ، ليبرّ<sup>٢٥)</sup> صغاركم كباركم، وليرحم كباركم وليرحم كباركم، ولا تكونوا أمثال السفهاء [الجفاة](٢٠) الجهّال الّذين لا يعطون في الله اليقين كبيض بيض في داح.

ألا ويح للفراخ فراخ آل محمّدٍ مِن خليفة يستخلف [جبّار](\*\*) عتريف مترف يقتل خلفي وخلف الخلف بعدي .

أما والله ، لقد علمت تبليغ الرسالات وتنجيز العدات وتمام الكلمات وفتحت لي الأسباب [وعلمت الأنساب] (٢٥) وأُجري لي السحاب ونظرت في الملكوت فلم يعزب عني شيئ فات ولم يفتني ما سبقني ولم يُشركني أحد فيما أشهدني ربّ يوم يقوم الأشهاد . وبي يتم الله موعده ويكمل كلماته ، وأنا النعمة الّتي أنعمها الله على خلقه ، وأنا الإسلام الّذي ارتضاه لنفسه ، كلّ ذلك من من الله به على وأذل به منكبي .

وليس إمام الا وهو عارف بأهل ولايته، وذلك قول الله عزّ وجلّ : ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ ولِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ﴾(٥٠).

ثمّ نزل [صلّى الله عليه وآله الطاهرين الأخيار وسلّم تسليماً كثيراً]^^•.

<sup>(</sup>٥٠) «ب، من الأعناق.

<sup>(</sup>٥١) «ب»: بالداء.

<sup>(</sup>٥٢) «ب» ووده : بها يشاء من البطن.

<sup>(</sup>۵۳) دب: ليشير.

<sup>(</sup>٤٥) الزيادة من «الف». وقوله «في داح». الداح نقش يلوِّح به للصبيان يُعلُّلون به.

<sup>(</sup>٥٥) الزيادة من «ب». والعتريف بمعنى الخبيث الفاجر وفي «د»: الغطريف، بمعنى المتكبّر.

<sup>(</sup>٥٦) الزيادة من وب.

<sup>(</sup>٥٧) سورة الرعد: الآية ٧.

<sup>(</sup>٥٨) الزيادة من والف.



في هذا الحديث: متهومان لا يشبعان، تقارن العلم والعمل، إتباع الهوى وطول الأمل، بدء وقوع الفتن، العلّة التي من أجلها لم يغيّر أمير المؤمنين عليه السلام ما ابتدعته الولاة قبله، الخمس كرامة من الله تعالى على أهل البيت عليهم السلام.

رواه عن سليم: الكليني في الكافي والروضة والسيّد المرتضى في الشافي والصدوق في الخصال والشيخ الطوسي في التهذيب والديلمي في أعلام الدين. راجع التخريج (١٨).

قال سليم بن قيس: سمعت أبا الحسن عليه السلام يحدّثني ويقول: إنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله قال(١):

منهومان لا يشبعان: منهوم في الدنيا لا يشبع [منها] (٢)، ومنهوم في العلم لا يشبع منه. فمن اقتصر من الدنيا على ما أحل الله له سلم، ومن تناولها من غير حلّها هلك إلّا أن يتوب ويراجع. ومن أخذ العلم من أهله وعمل به نجا، ومن أراد به الدنيا هلك وهو حظّه.

والعلماء عالمان: عالم عمل (٢) بعلمه فهو ناج، وعالم تارك لعلمه فهو هالك. إنّ أهل النار ليتأذّون من نتن ربح العالم التارك لعلمه، وإنّ أشدّ أهل النار ندامة وحسرة رجل دعا عبداً إلى الله فاستجاب له فأطاع الله فدخل (١) الجنّة وعصى الله الداعى فأدخل النار بتركه علمه واتباعه هواه [وعصيانه الله] (٥).

إنّها هما إثنان: اتّباع الهوى وطول الأمل، فأمّا اتّباع الهوى فيصدّ عن الحتّى وأمّا طول الأمل فينسى الآخرة.

 <sup>(</sup>١) وب: وعنه عن أبان عن سليم قال: سمعت عليًا عليه السلام يقول. وفي الكافي: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام بحدّث عن النبي صلّى الله عليه وآله أنّه قال في كلام له.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من والف. وفي الكافي: طالب دنيا وطالب علم.

<sup>(</sup>٣) وب: يعمل. وفي الكافي والخصال: رجلان: رجل عالم آخذ بعلمه . . .

<sup>(</sup>٤) وب، ووده: فأدخله. وفي الكافي والخصال: فأدخله الله الجنة.

 <sup>(</sup>٥) الزيادة من والف: وفي الكافي: وطول الأمل.

الحديث الثامن عشر ......الله المديث الثامن عشر المديث الثامن عشر المديث الثامن عشر المديث الم

إنّ الدنيا قد ترحّلت (٢) مدبرة وإنّ الآخرة قد ترحّلت (٢) مقبلة ولكلّ منهما بنون، فكونوا من أبناء الدنيا، فإنّما اليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل.

وإنّها ابتداء (^^ وقوع الفتن [من] (^ ) أهواء تبّع وأحكام تبتدع ، يخالف ونهها] (١٠ حكم الله ، يتولّى فيها رجال رجالاً ويتبرّع (١١ رجال من رجال . [ألا] (١٠ ) إنّ الحقّ لو خلص لم يخف على ذي حجى ، ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث (١٠ فيُمزجان فيُحسبان (١١ ) معاً ، فهنالك إستولى الشيطان على أوليائه ونجا الّذين سبقت لهم منّا الحسني (١٠ ).

[إنّي سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول: ](١١٠) كيف بكم إذا لَبسَتْكم فتنة (١١٠) يربو فيها الوليد ويزيد فيها الكبير(١١٠)، يجرى الناس عليها فيتخذونها سنّة، فإذا غرّ منها شيئ قيل: «إنّ الناس قد أتوا منكراً»(١١٠)!!

ثمّ يشتد البلاء(٢٠) وتسبى الذرية وتدقّهم الفتن كها تدقّ النار الحطب وكها تدقّ

<sup>(</sup>٦) دب، ودده: قد رحلت.

<sup>(</sup>٧) اب، واده: قد رحلت.

<sup>(</sup>۸) دب: بدء.

<sup>(</sup>٩) الزيادة من والف،

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>١١) والف: يبرء.

<sup>(</sup>۱۲) الزيادة من والفء.

<sup>(</sup>١٣) وب، ووده: ولكن يؤخذ ضغث من ذا وضغث من ذا.

<sup>(</sup>١٤) (ب، : فينتجان. وفي روضة الكافي: فيجلُّلان.

<sup>(</sup>١٥) دد؛ و في روضة الكافي: من الله الحسنى.

<sup>(</sup>١٦) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>۱۷) وب: فتن.

<sup>(</sup>۱۸) دب، ودد، : يهرم فيها الكبير. وقوله ديزيد، اي ينمو.

<sup>(</sup>١٩) وب: قيل: وغيرت السنة؛

<sup>(</sup>٢٠) والف، خ ل: تشتد البلية.

٧٢٠ ..... كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي

الرحى بثفالها(٢١)، يتفقّه الناس لغير الدين(٢٦) ويتعلّمون لغير العمل ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة(٢٣).

\* \* \*

ثم أقبل عليه السلام بوجهه على ناس من أهل بيته وشيعته فقال: [والله] (٢٠) لقد عملت الأثمّة قبلي بأمور عظيمة خالفَت فيها رسول الله صلى الله عليه وآله متعمّدين، لو حملت الناس على تركها وتحويلها عن موضعها إلى ما كانت [تجرى عليه] (٢٠) على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله لَتفرّق عني جندي، حتى لا يبقى في عسكري غيري وقليل من شيعتي الذين إنّها عرفوا فضلي (٢٠) وإمامتي من كتاب الله وسنة نبيّه لا من غيرهما!!

[أرأيتم](۱۷) لو أصرتُ بمقام إبراهيم عليه السلام فرددتُه إلى المكان الّذي وَضَعَه [فيم](۱۷) رسول الله صلى الله عليه وآله، ورددتُ فدك إلى ورثة فاطمة عليها السلام، ورددتُ صاع رسول الله صلى الله عليه وآله ومدّه إلى ما كان، وأمضيتُ قطائع أقطعها رسول الله صلى الله عليه وآله لأهلها (۲۱) ورددتُ دار جعفر بن أبي طالب إلى وَرُنته وهدمتُها من المسجد (۱۳)، ورددتُ قضايا من قضى من كان قبلي

<sup>(</sup>٢١) الثفال: حجر الرحى الأسفل.

<sup>(</sup>٢٢) (ب، : فيتَّفقون لغير الحق. وفي روضة الكافى: لغير الله.

<sup>(</sup>٢٣) وب، ووده: يطلبون الدنيا بالدين.

<sup>(</sup>٧٤) الزيادة من وب.

<sup>(</sup>٣٥) الزيادة من والف. وهذه الفقرة في روضة الكافي هكذا: لقد عملت الولاة قبلي بأمور عظيمة خالفت فيها رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدين لخلافه ناقضين لعهده مغيرين لسنته. ولو حملت الناس على تركها وحولتها إلى مواضعها وإلى ما كانت. . .

<sup>(</sup>٢٦) في روضة الكافي هكذا: حتَّى أبقي وحدي أو قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي.

<sup>(</sup>٢٧) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>۲۸) الزيادة من «بٍ». راجع الحديث ١٤ الهامش ١١.

<sup>(</sup>٢٩) وب: اقواماً لم يوف لهم. وفي روضة الكافي: لأقوام لم تمض لهم ولم تنفذ.

 <sup>(</sup>٣٠) راجع الحديث ١٤ الهامش ٣٦ من هذا الكتاب. وقوله ورددتُ قضايا من قضى. . . ه القضى و القضاء بمعنى واحد.

بجور، ورددت ما قسم من أرض خيبر، ومحوتُ ديوان الأعطية (٣) وأعطيت كها كان يعطي رسول الله صلى الله عليه وآله ولم أجعله دولة بين الأغنياء، وسبيتُ ذراري بني تغلب (٣٦) وأمرتُ الناس أن لا يجمعوا في شهر رمضان الآ في فريضة، لنادي بعض الناس من أهل العسكر - عن يقاتل معي -: «يا أهل الاسلام»! وقالوا(٣٣): «غيّرتَ سنة عمر، نهيتنا(٤٣) أن نصلى في شهر رمضان تطوّعاً»! حتى خفت أن يثوروا في ناحية

(٣١) روى في البحارج ٨ (طبع قديم) ص٣٨٨ عن إبن أبي الحديد بأسناده: أنّ عمر استشار الصحابة بمن يبده في القسم والفريضة؟ فقالوا: إبده بنفسك. فقال: بل أبده بآل رسول الله وذوى قرابته. فبده بالعبّاس!!؟ قال إبن الجوزي: وقد وقع الإتفاق على أنّه لم يفرض لأحد أكثر ممّا فرض له. روى أنّه فرض له اثنى عشر ألفاً وهو الاصحّ. ثمّ فرض لزوجات رسول الله عليه وآله لكلّ واحدة عشرة الآف. وفضل عايشة عليهنّ بألفين . . . ثمّ فرض للمهاجرين الذين شهدوا بدراً لكلّ واحد خسة آلاف، ولن شهدها من الأنصار لكلّ واحد أربعة آلاف. وقد روي أنّه فرض لكلّ واحد حمّن شهد بدراً من المهاجرين أو من الأنصار أو غيرهم من التبائل خسة آلاف، ثمّ فرض لكلّ واحد مُن شهد بدراً من المهاجرين أو من الأنصار أو غيرهم من القبائل خسة آلاف، ثمّ فرض لكلّ واحد مُن شهد المشاهد بعد رسول الله صلّ الله عليه شهد المشاهد بعد رسول الله صلّ الله عليه وآله ألفين وألفاً وخسيائه وألفاً واحداً إلى مائين وهم أهل هجر. ومات عمر على ذلك.

فأمًا ما إعتمده في النساء فإنه جعل نساء أهل بدر على خسيانة ، ونساء من بعد بدر إلى الحديبية على أربعيانة أربعيانة ونساء من بعد ذلك على ثلاثياتة ثلاثيانة ، وجعل نساء أهل القادسية على مائتين ثمّ سوّى بين النساء بعد ذلك . وكان ذلك في سنة ٢٠ للهجرة .

(٣٣) روى في البحارج ٨ (طبع قديم) ص ٢٨٧ عن الإمام الصادق عليه السلام: أنَّ بني تغلب من نصارى العرب أنفوا واستنكفوا من قبول الجزية وسألوا عمر أن يعفيهم عن الجزية ويؤدوا الزكاة مضاعفاً. فخشي أن يلحقوا بالروم فصالحَهم على أن صرف ذلك عن رؤوسهم وضاعفَ عليهم الصدقة، فرضوا بذلك.

قال المجلسي: فهؤلاء ليسوا بأهل ذمّة لمنع الجزية وقد جعل الله الجزية على أهل الذمّة ليكونوا أذلاً -صاغرين وليس في أحد من الزكاة صغار وذلّ. فكان عليه أن يُقاتلهم ويسبى ذراريهم لو أصرّوا على الإستنكاف والإستكبار.

<sup>(</sup>٣٣) وب، ووده: لصاح أهل العسكر وقالوا.

<sup>(</sup>٣٤) والف: نهانا. والف: خ ل: ينهانا.

٧٣٧ ..... كتاب سُلَيم بن قيس الهلائي

عسکري<sup>(۳۰)</sup>.

بؤسي لِما لقيتُ من هذه الأمّـة (٣٦) بعد نبيّها من الفرقة وطاعة أثمّة الضلال والدعاة إلى النار.

ولم أعط<sup>(۷۷)</sup> سهم ذوي القربي [منهم]<sup>(۲۸)</sup> إلّا لمن أمر الله باعطائه [الذين قال الله (۲۱): ﴿إِنَّ كُنتُم آمَنتُم بِاللهِ وَمِا أَنْسَرَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الفُرقانِ يَومَ التَقَى المُعَلَى ﴿ إِنَّ كُنتُم وَالْمَاكِينَ وَإِبنَ الْحَرِيقِ وَالْمِسَاكِينَ وَإِبنَ

(٣٥) روى العلامة الأميني في الغدير ج٥ ص٣١ عن السيوطي وغيره: أنّ أوّل من سنّ التراويح عمر بن الخطّاب سنة أربع عشرة وانّ أوّل من جمع الناس على التراويح عمر وأنّ إقامة النوافل بالجماعات في شهر رمضان من محدثات عمر. ووالتراويح، عشرون ركعة يصلّونها جماعة في ليالي شهر رمضان.

روى في البحارج ٨ (طبع قديم) ص٢٨٤ عن النبي صلّ الله عليه وآله أنّه قاّل: أيّها الناس، إنّ الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة . . . . . ثمّ روى أنّ عمر خرج في شهر رمضان ليلًا فرآى المصابيح في المسجد. فقال: ما هذا؟ فقيل له: إنّ الناس قد اجتمعوا لصلاة التطوّع. فقال: بدعة ونعمت البدعة.

روى النيخ الطوسي في التهذيب ج٣ ص ٧٠ ح٢٢٧ عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لما قدم أمير المؤمنين عليه السلام الكوفة أمر الحسن بن علي عليه السلام أن ينادي في الناس: ولا صلاة في شهر رمضان في المساجد جماعة. فنادى في الناس الحسن بن علي عليه السلام بها أمره به أمير المؤمنين عليه السلام. فلما صمع الناس مقالة الحسن بن علي عليه السلام صاحوا: واعمراه! واعمراه! فلما رجع الحسن عليه السلام الى أمير المؤمنين عليه السلام، قال له: ما هذا الصوت؟ فقال: يا أمير المؤمنين عليه الناس يصيحون: واعمراه، واعمراه! فقال أمير المؤمنين عليه السلام: قل لهم:صلوا!

روى في البحارج٩٦ ص٣٥٥ ح أنّه لما كان أمير المؤمنين عليه السلام في الكوفة أتاه الناس فقالوا: إجعل لنا إماماً منّا في رمضان. فقال: لا، ونهاهم أن يجتمعوا فيه. فليّا أمسوا جعلوا يقولون: «ابكوا في رمضان، وارمضاناه»!! فأتاه الحارث الأعور في أناس فقال: يا أمير المؤمنين، ضجّ الناس وكرهوا قولك. فقال عند ذلك: دعوهم وما يريدون. ليصلّي بهم من شاءوا. ثمّ قال: ﴿فَمَنْ يَتَبِعْ غَيْرٌ مَبيل المُؤْمِنينَ نُولُهِ ما تَوْلَى وَنُصْلِهِ جَهَنّم وَساءَتْ مَصِيراً﴾.

(٣٦) وب): سوى ما لقيت هذه الأمّة. وده: سوى ما لقيتُ من هذه الأمّة.

(٣٧) عطف على ما سبق من قوله دوأمرت الناس أن لا يجمعوا . . . ، وفي دب، : وأعظم من ذلك سهم ذوى القربي الذي قال الله . . .

(۳۸) الزيادة من دب.

(٣٩) سورة الأنفال: الآية ٤١.

(٤٠) الزيادة من والف، .

الحديث الثامن عشر ......الله المعامن المعامن المعامن عشر المعامن المعا

السبيل، كلّ هؤلاء منّا خاصّة (١٠) لأنّه لم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيباً وأكرم الله نبيّه صلّى الله عليه وآله وأكرمنا (٢٠) أن يطعمنا أو ساخ أيدي الناس (٢٠).

(٤١) في الكافي والتهذيب: نحن والله الذين عنى الله بذى القربى الذين قرتهم الله بنفسه ونبيه فقال: ما
 أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين منا خاصة.

(٤٧) والفه: أكرمنا أن لا يطعمنا أو ساخ الناس. وفي الكافي: أو ساخ ما في أيدى الناس.

(٤٣) من قوله بعد الهامش ٣٠ وورددت من قضى من كان قبلي بجور . . . . وإلى آخر الحديث في روضة الكافي زيادة مهمة هكذا: و . . . ورددتُ قضايا من الجور قضى بها، ونزعت نساءٌ تحت رجال بغير حقّ فرددتهن إلى أزواجهن ، واستقبلتُ بهن الحكم في الفروج والأحكام وسبيت ذراري بني تغلب ورددت ما قسّم من أرض خير وعوت دواوين العطايا وأعطيت كها كان رسول الله صل الله عليه وآله يعطى بالسوية ولم أجعلها دولة بين الأغنياء وألقيت المساحة وسوّيت بين المناكح وأنفذتُ خس الرسول كها أنزل الله عزّ وجلّ وفرضه ، ورددت مسجد رسول الله صلّ الله عليه وآله إلى ما كان النبيذ وأمرت بإحلال المتعين ، وأمرتُ بالتكبير على الجنائز خس تكبيرات وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمان الرحمان الرحيم ، وأخرجت من أدخل مع رسول الله صلّ الله عني والله في مسجده عن يسم الله الرحمان الرحيم ، وأخرجت من أدخل مع رسول الله صلّ الله عني كان رسول الله أخرجه وأدخلت من أخرج بعد رسول الله تمن كان رسول الله أدخله ، وحلت الناس على حكم القرآن وعلى الطلاق على السنّة ، وأخذت الصدقات على أصنافها وحدودها ، ورددت الوضوء والغسل والصلاة إلى متاب الله وسنّة نبية صلّ الله عليه وآله ، إذا إلى مواضعهم ، ورددت سبايا فارس وسائر الأمم إلى كتاب الله وسنّة نبية صلّ الله عليه وآله ، إذا لتغوّقوا عنى .

والله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان الاّ في فريضة وأعلمتهم أنّ جماعتهم في النوافل بدعة فتنادى بعض أهل عسكري تمن يقاتل معي : ويا أهل الاسلام ، غُيرَت سنّة عمر! ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوّعاً»! ولقد خفتُ أن يثوروا في ناحية جانب عسكري .

ما لقيت من هذه الأمّة من الفرقة وطاعة أثمّة الضلالة والدعاة إلى النار. وأعطيت من ذلك سهم ذى القريى الدي قال الله عزّ وجلّ : ﴿إِن كُتتم آمتتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الحسمان ﴾ ، فنحن والله عني بذى القربى الذي قرننا الله بنفسه وبرسوله فقال تعالى : ﴿قَسَّةُ والرَّسُولُ وَلَهُ بَينَ الأَضْيامِ مِنْكُمْ ﴾ و ﴿ ما أَتَوَلَّمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَما نَهِكُمْ مُثَهُ فَالْتَهُوا واتَقُوا الله ـ في ظلم آل عمد \_ إنّ الله شيد المقاب ﴾ لمن ظلمهم رحمة منه لنا وغنى أغنانا الله به ووضى به نبية صلى الله عليه وآله ، ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصباً ، أكرم الله رسوله وأكرمنا أهل البيت أن يُطعمنا من أوساخ الناس . فكذّبوا الله وكذّبوا رسوله وجحدوا كتاب الله اللمان بيت نبيّ من أمّته ما لقينا بعد نبيّنا ، والله المستمان على من ظلمنا ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العل العظيم » .

\_

ولا باس بالإشارة إلى ذكر تفصيل بعض ما أشار عليه السلام إليه من البدع:

قوله عليه السلام: ووالقيتُ المساحة، روى في البحارج ٨ (طبع قديم) ص 7٨٤ أنَّ عمر وضع الحراج على أرض السواد وأمر بمساحة أرضها ثمّ ضرب على كل جريب نخل عشرة دراهم وعلى الكرم ثهائية دراهم وعلى الحنطة أربعة دراهم وعلى المسعير دراهم وعلى المنطق المناطقة أربعة دراهم وعلى المناطقة أربعة دراهم وعلى المناطقة أربعة دراهم وعلى المناطقة ال

وكان الفرض في الأراضي المفتوحة عنوة أن يخرج خمسها لأرباب الخمس وأربعة الاخماس الباقية تكون للمسلمين قاطبة.

وقوله عليه السلام: «سوّيت بين المناكح» إشارة إلى ما سيجيء في الهامش ١١ من الحديث ٢٣ من أنّ عمر سنّ أن تنكح العرب في الاعاجم ولا يُنكحوهم.

وقوله عليه السلام ووحرّمت المسح على الخُفّين، روى في البحارج ٨ (طبع قديم) ص٣٨٧ عن أبي جعفر عليه السلام قال: جمع عمر بن الخطّاب أصحاب النبي صلّ الله عليه وآله وفيهم علي عليه السلام وقال: ما تقولون في المسح على الخفّين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال: رأيت رسول الله صلّ الله عليه وآله يمسح على الحفّين. فقال عليّ عليه السلام: قبل المائدة أو بعدها؟ رأي قبل نزول سورة المائدة أو بعدها؟) فقال: لا أدري. فقال عليّ عليه السلام: سَبق الكتاب الحفّين، إنّا أنزلت مائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة.

وقوله عليه السلام ووحددتُ على النبيذ، روى العلّامة الأميني في الغدير ج٦ ص٢٥٧ عن عدة طرق: أنّ عمر كان يشرب النبيذ الشديد وكان يقول: إنا نشرب هذا الشراب الشديد لنقطع به لحوم الإبل في بطوننا أن تؤذينا!! فمن رابه من شرابه شيئ فليمزجه بالماء!

وقوله عليه السلام اوأمرت بالتكبير على الجنائز خس تكبيرات، روى في البحار ج ٨ (طبع قديم) ص ٢٨٧ عن ابن حزم في كتاب المجلّى قال: جمع عمر بن الحطّاب الناس فاستشارهم في التكبير على الجنائز. فقالوا: أكبر النيّ صلّى الله عليه وآله سبعاً وخساً وأربعاً. فجمعهم عمر على أربع تكبيرات. وأورده في الغدير ج ٩ ص ٢٤٤٠. وقوله عليه السلام: الوائزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمان الرحيم، إشارة إلى إسقاط عمر للبسملة عن أوّل السور في القراءة.

وقوله عليه السلام والطلاق على السنّة، روى في البحارج ٨ (طبع قديم) ص٣٨٧ أنّ ابن عبّاس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطّاب: إنّ الناس قد إستعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم. وأورده العلاّمة الأميني في الغدير: ج٦ ص١٧٨.

وقوله عليه السلام ورددت الوضوء والعسل والصلاة إلى مواقبتها وشرايعها ومواضعها، إشارة إلى البدع التي أحدث فيها كالمسح على الحقين ومسح الرأس والأذنين وغسل الرجلين، وكترك الصلاة لمن لم يجد المام للخسل، ومثل وضع اليمين على الشيال في الصلاة وإسقاط البسلمة وقول «آمين» بعد الحمد وكتأخير صلاة الصبح حتى تغيب النجوم وتأخير المغرب حتى تطلع النجوم وغير ذلك.

وقوله عليه السلام ورددتُ أهل نجران إلى مواضعهم،، روى الطبري في وقايع سنة ٧٠ أنَّ عمر أجلى فيها يهود نجران إلى الكوفة.



في هذا الحديث: أبوذر يوصي إلى أمير المؤمنين عليه السلام ،تسليم ثهانين رجلًا من العرب والعجم على عليّ عليه السلام بإمرة المؤمنين، كيف افتتن أصحاب النبيّ صلّ الله عليه وآله في خلافة أبي بكر وعمر، الصحيفة الملعونة والمعاهدة في الكعبة، بعض أصحاب النبي صلّ الله عليه وآله يؤخذ بهم ذات الشيال يوم القيامة. راجع التخريج (١٩).

أبان عن سليم (١) قال: شهدت أباذر مرض مرضاً علي عهد عمر في إمارته، فدخل عليه عُمَر يعوده وعنده أمير المؤمنين عليه السلام (٦) وسلمان والمقداد، وقد أوصى أبوذر إلى عليّ عليه السلام وكتب وأشهد.

فليًا خرج عمر قال رجل [من أهل أبيذر من بني عمّه بني غفار]<sup>(٣)</sup>: ما منعك أن توصى إلى أمير المؤمنين عمر؟!

قال: قد أوصيت إلى أمير المؤمنين حقاً حقاً، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن أربعون رجلاً من العرب وأربعون رجلاً من العجم (أ). فسلّمنا على علي عليه السلام بإمرة المؤمنين، فينا هذا القائم الّذي سمّيتَه وأمير المؤمنين، ولا أحد من العرب ولا من الموالي [العجم] (\*) راجَعَ رسول الله صلى الله عليه وآله إلاّ هذا وصُويجه (\*) الذي استخلفه، فإنّها قالا: وأحق من الله ورسوله » [ فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله و] (\*) قال: [اللهم نعم] (\*) حتى من الله ورسوله، أمرني الله بذلك فامرتكم به.

<sup>(</sup>١) دب، وعنه عن أبان عن سليم.

 <sup>(</sup>۲) اب از على عليه السلام.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>٤) «الف»: ونحن ثهانون رجلًا من العرب وأربعون رجلًا من العجم.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من والفه.

<sup>(</sup>٦) ابه: صاحبه.

<sup>(</sup>٧) الزيادة من وب. .

<sup>(</sup>٨) الزيادة من والف.

قال سليم: فقلت: يا أبا الحسن وأنت يا سلهان وأنت يا مقداد، أتقولون كها قال أبوذر؟ قالوا: نعم، صدق. قلت: أربعة عدول، ولو لم يُحدّثني<sup>(٩)</sup> غير واحد ما شككت في صدقه [ولكن أربعتكم أشدّ لنفسى وبصيرت](١١).

قلت: أصلحك الله، أتسمّون الثهانين [من العرب والموالي](١٠٠٠؟ فسهّاهم سلمان رجلًا رجلًا. فقال عليّ عليه السلام وأبوذر والمقداد: «صدق سلمان» رحمة الله ومغفرته عليه وعليهم.

فكان ممّن سمّى: أبوبكر وعمر وأبو عبيدة ومعاذ وسالم [و]<sup>(۱۱)</sup> الخمسة من أصحاب الشورى<sup>(۱۱)</sup>، وعمّار بن ياسر وسعد بن عبادة<sup>(۱۱)</sup> والباقي من أصحاب العقبة<sup>(۱۱)</sup> وأبيّ بن كعب وأبوذر والمقداد. وبقيّة جُلّهم وأعظمهم من أهل بدر وأعظمهم من الأنصار فيهم أبو الهيثم بن التيهان وخالد بن زيد وأبو أيوب وأسيد بن حضر وبشر بن سعد<sup>(۱۱)</sup>.

\* \* \*

قال سليم: فأظنّ أنّي (١٧) قد لقيت عامّتهم فسألتهم وخلوت بهم رجلًا رجلًا ، فمنهم مَن سكت عنّي فلم يُجبني [بشيئ وكتمني](١٨)، ومنهم من حدّثني [ثمّ](١١)

<sup>(</sup>٩) (٩) (ب): ولو لم نجد.

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>١١) الزيادة من وب.

<sup>(</sup>۱۲) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>١٣) (ب، ووده: الخمسة أصحاب الصحيفة.

<sup>(</sup>١٤) زاد في «الف» خ ل هنا ومعاذ بن جبل، ولم يذكره بعد أبي عبيدة.

<sup>(</sup>١٥) وب، ووده: النقباء من أصحاب العقبة. راجع الهامش ١٠ من الحديث ٢٠ في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۱۹) وب: بشر بن سعد.

<sup>(</sup>١٧) وب، ووالف، خ ل ودد،: فأظنّني.

<sup>(</sup>١٨) الزيادة من والف،

<sup>(</sup>١٩) الزيادة من والفه.

قال: أصابتنا فتنة أخذت بقلوبنا وأسهاعنا وأبصارنا! وذلك لمّا إدّعى أبوبكر انّه سمع رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول بعد ذلك: «إنّا أهل بيت أكرمنا الله واختار لنا الآخرة على الدنيا وإنّ الله أبى أن يجمع لنا أهل البيت النبوّة والحلافة». فاحتجّ بذلك أبوبكر على عليّ عليه السلام حين جيئ به للبيعة، وصدّقه وشهد له أربعة كانوا عندنا خياراً غير متهمين: أبو عبيدة وسالم وعمر ومعاذ، وظنناً أنّهم قد صدقوا.

فلم بايع علي عليه السلام أخبرنا (٢٠) أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما قاله، وأخبر أنّ هؤلاء الخمسة كتبوا بينهم كتاباً تعاهدوا فيه وتعاقدوا في ظلّ الكعبة وإن مات محمّد أو قتل أن يتظاهروا على علي عليه السلام فيزووا عنه هذا الأمر»، واستشهد أربعة: سلمان وأبوذر والمقداد والزبير، وشهدوا بعد ما وجبت في أعناقنا لأبي بكر بيعته [الملعونة الضالة](٢٠). فعلمنا أنّ علياً عليه السلام لم يكن ليروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله باطلاً، وشهد له الأخيار من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله.

فقال جلّ من قال هذه المقالة: إنّا تدبّرنا الأمر بعد ذلك فذكرنا قول النبيّ صلى الله عليه وآله ـ ونحن نسمع ـ: «إنّ الله يحبّ أربعة من أصحابي وأمرني بحبّهم وإنّ الجنّة تشتاق إليهم». فقلنا: من هم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله: «أخي ووزيري ووارثي وخليفتي في أمّتي ووليّ كلّ مؤمن بعدي عليّ بن أبي طالب، وسلمان الفارسي وأبوذر والمقداد بن الأسود»(٢٠). وإنّا نستغفر الله ونتوب إليه ممّا ركبناه وعمّاً أتيناه.

وقد سمعنا رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول قولاً لم نعلم تأويله ومعناه إلاّ خيراً. قال: (الميردنُ عليَّ الحوض أقوام مُن صحبني ومن أهل المكانة مني والمنزلة

<sup>(</sup>٢٠) قائل هذا الكلام هو البعض الذي لقيهم سُليم لا أبوذر، فلا يشتبه.

<sup>(</sup>٢١) الزيادة من والف،

 <sup>(</sup>۲۲) والف، خ ل ووده: أنّه صلّى الله عليه وآله قال: وألا إنّ عليًا منهم، ثمّ سكت ثمّ قال: وألا إنّ عليًا
منهم وأبوذر وسلمان والمقداد،

عندي، حتّى إذا وقفوا على مراتبهم [ورأوني](٢٢) اختلسوا دوني(٢٤) وأخذ بهم ذات الشهال. فأقول: يا ربّ أصحابي أصحابي! فيقال لي: إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنّهم لم يزالوا مرتدّين على أدبارهم القهقري منذ فارقتهم».

ولَعَمرنا، لو أنّا ـ حين قبض (٢٠) رسول الله صلّى الله عليه وآله ـ سلّمنا الأمر إلى عليّ عليهالسلام وأطعناه وتابعناه وبايعناه لرشدنا واهتدينا ووفّقنا، ولكنّ الله قضى الإختلاف والفرقة والبلاء، فلابدّ من أن يكون ما علم الله وقضى وقدّر.

(۲۳) الزيادة من وب.

<sup>(</sup>۲٤) وب، ووالف، خ ل: اختلجوا دوني.

<sup>(</sup>٢٥) دب: منذ قبض.



في هذا الحديث: أبوذر يوصي إلى أمير المؤمنين عليه السلام قرب وفاته، أمير المؤمنين حقاً حقاً، ما قاله أصحاب الصحيفة عند التسليم على علي عليه عليه السلام بإمرة المؤمنين، إنّ التسليم بإمرة المؤمنين وقع مرّتين، أسهاء أصحاب الصحيفة والعقبة ومكان معاهدتهم وزمانها، كيف افتن عهار وحذيفة في بيعة أبي بكر؟

رواه الشيخ حسن بن سليهان في كتاب المحتضر عن سليم. راجع التخريج (٧٠).

فقال: قد أوصيت إلى أمير المؤمنين حقاً (٤) أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام، سلّمنا عليه بإمرة المؤمنين على عهد رسول الله بأمر رسول الله صلّى الله عليه وآله [بأمر الله](٥). [قال لنا: «سلّموا على أخي ووزيري ووارثي وخليفتي في أمّتي ووليّ كلّ مؤمن بعدي بإمرة المؤمنين، فإنّه زرّ الأرض الّذي تسكن إليه ولو قد فقدتموه

<sup>(</sup>١) دب: قال أبان: قال سليم. وفي دب، خ ل ودده: قال أبان: حدَّثني سليم.

<sup>(</sup>٣) روى في البحارج ٨ (طبع قديم) ص ٣٠٥ ما ملخصه: ان عثيان قال لأبي ذر: قد كثر أذاك لي وتولّعك بأصحابي، الحق بالشام. فأخرجه إليها. فكان أبوذر ينكر على معاوية أشياء يفعلها فكتب معاوية الى عثيان فيه. فكتب عثيان إلى معاوية: وأمّا بعد فاحمل جندباً على أغلظ مركب وأوعره، فرجّه به مع من سار به الليل والنهار وحمّله على شارف ليس عليها إلاّ قتب حتّى قدم به المدينة وقد سقط لحم فخذيه من الجهد.

فلمًا قدم أبوذر المدينة بعث إليه عنهان: أن الحق بأيّ أرض شئت. قال: بمكة؟ قال: لا. قال: فببت المقلّس؟ قال: لا. قال: فبأحد المصرين؟ قال: لا، ولكنيّ مُسيّرك إلى الربذة، فسيّره إليها فلم يزل بها حتى مات.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من والفه.

<sup>(</sup>٤) اب: الحق.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من وبه ووده.

أنكرتم الأرض وأهلها»](١).

فرأيت (٧) عجل هذه الأمّة وسامريّها راجّعا رسول الله صلّى الله عليه وآله ثمّ قال: «حتّى من الله ورسولـه؟ فغضب رسول الله صلّى الله عليه وآله ثمّ قال: «حتّى من الله ورسولـه، أمرني الله بذلك».

فلمًا سلَّمنا عليه أقبلا على أصحابها معاذ وسالم وأبي عبيدة \_ حين خرجا من بيت عليّ عليه السلام من بعد ما سلّمنا(^) عليه \_ فقالا لهم : ما بال هذا الرجل ما زال يرفع خسيسة إبن عمه! وقال أحدهما: إنّه ليحسن أمر إبن عمه! وقال الجميع: ما لنا عنده خبر ما بقى عليًّا!

قال: فقلت: يا أباذر، هذا التسليم بعد حجّة الوداع أو قبلها؟ فقال: أمّا التسليمة الأولى فقبل حجّة الوداع.

قلت: فمعاقدة هؤلاء الخمسة متى كانت؟ قال: في حجّة الوداع.

قلت: أخبرني ـ أصلحك الله ـ عن الإثنى عشر أصحاب العقبة المتلئّمين<sup>(١)</sup> الذين أرادوا أن ينفروا برسول الله صلّى الله عليه وآله الناقة، ومتى كان ذلك؟ قال: بغدير خم مقبل رسول الله صلّى الله عليه وآله من حجّة الوداع.

قلت: أصلحك الله، تعرفهم؟ قال: أي والله، كلُّهم.

قلت: من أين تعرفهم وقد أسرّهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم إلى حذيفة؟ قال: عيّار بن ياسر كان قائداً وحذيفة كان سائقاً، فأمر حذيفة بالكتيان ولم يأمر بذلك عيّاراً. قلت: تُسمّيهم لي؟ قال: خسة أصحاب الصحيفة، وخسة أصحاب الشورى وعمروبن العاص ومعاوية (١٠٠٠).

<sup>(</sup>٦) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>٧) وب، وود، : ثمّ رأينا.

<sup>(</sup>٨) وبه: سلّما.

<sup>(</sup>٩) وب: أمِنَّ الثمانين الذين أرادوا. . . ود، : من الاثنى عشر أصحاب العقبة أم منالثهانين الَّذين أرادوا.

 <sup>(</sup>١٠) فهم: أبويكر وعمر وأبو عبيدة بن الجرّاح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة ، وعثمان وعبد الرحمان
 بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير ومعاوية وعمرو بن العاص. راجع الهامش ٨٥ من
 الحديث ٤ في هذا الكتاب.

قلت: أصلحك الله، كيف تردّد عمّا ر وحذيفة في أمرهم بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله حين رأياهم(١٠٠)؟

قال: إنّهم أظهروا التوبة والندامة [بعد ذلك](۱۲)، وادّعى عجلهم(۱۳) منزلة وشهد لهم سامريّهم والثلاثة معهم بأنّهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ذلك، فقالوا: لعلّ [هذا](۱۱) أمر حدث بعد الأوّل، فشكّا فيمن شكَّ منهم إلاّ أنّها تابا وعرفا وسلّها.

قال سليم بن قيس: فلقيت عمّاراً في خلافة عثمان بعد ما مات أبوذر فأخبرته بها قال أبوذر، فقال: صدق أخي [أبوذر](١٥٠)، [إنّه لأبرّ وأصدق من أن يحدّث عن عمّار بها لا يسمع منه.

فقلت: اصلحك الله، بها تصدّق أباذر؟ قال: أشهد لقد] (۱۱) سمعت (۱۱) رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول: «ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء على ذي للمجة أصدق من أبي ذر ولا أبرّ». [قلت: يا نبيّ الله، ولا أهل بيتك؟ قال: إنّها أعني غيرهم من الناس] (۱۸).

ثمّ لقيت حذيفة بالمدائن \_ رحلت إليه من الكوفة \_ فذكرت له (١٩) ما قال أبوذر. فقال: سبحان الله، أبوذر أصدق وأبرّ من أن يحدّث عن رسول الله صلّى الله عليه وآله بغير ما قال (٢٠).

<sup>(</sup>١١) ١٩-، : فكيف نزل عمّار وحذيفة في أمرهم بعد رسول الله صلَّى الله عليه وآله حتَّى تولِّيا؟

<sup>(</sup>١٢) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>۱۳) وب: عجزتهم.

<sup>(</sup>١٤) الزيادة من ﴿دع .

<sup>(</sup>١٥) الزيادة من وب، ووده.

<sup>(</sup>١٦) الزيادة من والف. .

<sup>(</sup>١٧) وبه ووده: أما أنّي سمعت.

<sup>(</sup>١٨) الزيادة من والف، وود،.

<sup>(</sup>١٩) وبه: ثمَّ تلقيتُ إلى حذيفة فدخلت عليه فذكرت له.

<sup>(</sup>٢٠) ١٩٠١: أخى أصدق وأبر من أن يحدّث عن عيار بها لم يسمع منه.

## المرابع المنافخة المارين المنابعة

في هذا الحديث قضايا تدلّ على شدّة حبّ رسول الله صلّى الله عليه وآله للإمامين الحسن والحسين عليهها السلام، وهي خمس:

١ - إنّها عليها السلام إستسقيا رسول أنه صلّ انه عليه وآله. ٧ - احتملها صلّ انه عليه وآله على منكبه. ٣ - إصطرعا عليها السلام عنده صلّ انه عليه وآله . ٤ - الحسين عليه السلام يركب ظهره صلّ انه عليه وآله في سجدة الصلاة. ٥ - الحسن عليه السلام يركب على عاتقه صلّ انه عليه وآله وهو على المنبر.

هذا والحديث يتضمّن التنصيص على الأثمّة الإثنى عشر عليهم السلام. راجع التخريج (٧١).

أبان عن سليم قال: حدّثني عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه وسلمان وأبوذر والمقداد، [وحدّث أبو الحجاف داود بن أبي عوف العوفي يروي عن أبي سعيد الخدري] (١) قال:

دخل رسول الله صلّى الله عليه وآله على إبنته فاطمة عليها السلام وهي توقد تحت قدر لها تطبخ طعاماً لأهلها، وعليّ عليه السلام في ناحية البيت نائم والحسن والحسين صلوات الله عليهما نائبان إلى جنبه.

فقعد رسول الله صلى الله عليه وآله مع إبنته (٢) يحدّثها وهي توقد تحت قدر ها ليس لها خادم، إذ إستيقظ الحسن عليه السلام فأقبل على رسول الله صلى الله عليه وآله ثمّ قام إلى وآله فقال: «يا أبتِ (٢) إسقني». فأخذه رسول الله صلى الله عليه وآله ثمّ قام إلى لقحة (٤) كانت فاحتلبها بيده، ثمّ جاء بالعلبة (٥) ـ وعلى اللبن رغوة ـ لِيُناوله الحسن عليه السلام فقال: «يا أبت (٢) إسقني».

<sup>(</sup>١) الزيادة من والف. وأبو الحجاف البرجي الكوفي من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، ثقة.

<sup>(</sup>٢) دب، ودده: مع فاطمة عليها السلام.

<sup>(</sup>٣) وب، ووده: يا جدّاه.

<sup>(</sup>٤) اللقحة: الناقة الحلوي الغزيرة اللبن.

<sup>(</sup>٥) العلبة: إناء ضخم من جلد أو خشب.

<sup>(</sup>٩) وب، ووده: يا جدّاه.

فقال النّبي صلّى الله عليه وآله: يا بُنيّ، أخوك، وهو أكبر منك وقد إستسقاني قبلك. فقال الحسين عليه السلام: «إسقني قبله»! فجعل رسول الله صلّى الله عليه وآله يرقبه (٧) ويلين له ويطلب إليه أن يدع أخاه يشرب [قبله] (١)، والحسين عليه السلام يأبي.

فقالت فاطمة عليها السلام: يا أبت، كأنّ الحسن أحبّ إليك من الحسن؟ (١) قال صلّ الله عليه وآله: ما هو بأحبّها إليّ وإنّها عندي لسواء (١٠) غير أنّ الحسن إستسقاني أوّل مرّة، وإنّي وإيّاك وايّاهما وهذا الراقد (١١) في الجنّة لفي [منزل واحد و] (١) درجة واحدة.

قال(١٣): وعليّ عليه السلام نائم لا يدري بشيءٍ من ذلك.

\* \* \*

قال: ومر بها رسول الله صلّى الله عليه وآله ذات يوم وهما يلعبان، فأخذهما رسول الله صلّى الله عليه وآله فاحتملها ووضع كلّ واحد منها على عاتقه. فاستقبله رجل فقال: لَنِعم الراحلة أنت(١١)! فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: ونعم الراكبان هما! إنّ هذين الغلامين ريحانتاي(١٠) من الدنيا.

قال: فلمّا أتى بهما منزل فاطمة عليها السلام [قال: «إصطرعا»](١١) فأقبلا

<sup>(</sup>٧) اب، واده: يُقبِّله.

<sup>(</sup>٨) الزيادة من وب. .

<sup>(</sup>٩) والف: كأنَّ الحسين أحبُّهما إليك.

<sup>(</sup>١٠) وب: عندي بمنزلة واحدة.

<sup>(</sup>١١) وب، ووده: وانَّي وايَّاك يا بنيَّة وهما وهذا النائم.

<sup>(</sup>١٢) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>١٣) أي قال الراوي .

 <sup>(</sup>١٤) في ١٩٠١ ودد: هكذا: وهما يلعبان فاحتملها جميعاً فوضع أحدهما على منكبه الأيمن والآخر على منكبه الأيسر ثم أقبل، فاستقبله أبوبكر فقال: نعم المركب ركبتما يا غلامين.

<sup>(</sup>١٥) وب: إنهما ريحانتاي.

<sup>(</sup>١٦) الزيادة من وب، ودده.

يصطرعان، فجعل رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول: (هِمِي (١٧) يا حسن»! فقالت فاطمة عليها السلام: يا رسول الله، أتقول (هِمِي يا حسن» وهو أكبر منه؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: هذا جبرئيل يقول: (هِي يا حسين». فصرع الحسينُ الحسنَ!

\* \* \*

قال: ونظر رسول الله صلى الله عليه وآله إليها يوماً [و] (١١) قد أقبلا، فقال: هذان والله سيّدا شباب أهل الجنّة وأبوهما خير منها. إنّ خير الناس عندي وأحبهم إليّ وأكرمهم عليّ أبوكها ثمّ أمكها (١١)، [وليس عندالله أحد أفضل مني وأخي ووزيري وخليفتي في أمّتي ووليّ كلّ مؤمن بعدي عليّ بن أبي طالب] (١٠) ألا إنّ أخي وخليل ووزيري وصفيّ وخليفتي من بعدي ووليّ كلّ مؤمن ومؤمنة بعدي عليّ بن أبي طالب (١١)، فإذا هلك فإبني الحسن من بعده، فإذا هلك فإبني الحسين من بعده ثمّ الأثمّة [التسعة] (١١) من عقب الحسين. [هم] (١١) الهداة المهتدون، هم مع الحقّ (١١) المؤتمة على يفارقهم إلى يوم القيامة. هم زرّ الأرض الذين تسكن إليهم الأرض، وهم حبل الله المتين، وهم عروة الله الوثقي الّتي لا انفصام لها، وهم حجج الله في أرضه وشهداءه على خلقه وخَزَنة علمه ومعادن حكمته، وهم بمنزله سفينة نوح مَن ركبها نجا ومَن تركها غرق، وهم بمنزلة باب حطّة في بني إسرائيل مَن ذخله كان مؤمناً ومَن خرج منه كان كافراً. فرض الله في الكتاب طاعتهم وأمر فيه بولايتهم، مَن أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصى الله.

<sup>(</sup>١٧) وهِي، كلمة استزادة، تقولها للرجل اذا استزدته من حديث أو عمل.

<sup>(</sup>١٨) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>١٩) وب: إنَّ أحبَّ الناس والخلق إليَّ أبوكما ثمَّ أنتها ثمَّ أُمَّكما.

<sup>(</sup>٢٠) الزيادة من والف،

<sup>(</sup>٢١) والف: ألا إنَّه خليلي ووزيري . . . ووليَّ كلِّ مؤمن ومؤمنة بعدي، فاذا هلك. . .

<sup>(</sup>۲۲) الزيادة من وب. .

<sup>(</sup>۲۳) الزيادة من وب.

<sup>(</sup>٢٤) وب: على الحق.

قال (٥٠): وكان الحسين عليه السلام يجيئ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو ساجد، فيتخطّى الصفوف حتّى يأتي النّبي صلى الله عليه وآله فيركب ظهره، فيقوم رسول الله صلى الله عليه وآله وقد وضع يده على ظهر الحسين عليه السلام ويده الأخرى على ركبته حتى يفرغ من صلاته.

\* \* \*

وكان الحسن عليه السلام يأتيه وهو على المنبر يخطب، فيصعد إليه فيركب على عاتق النّبي صلّى الله عليه وآله ويُدلي رجليه على صدر النّبي صلّى الله عليه وآله حتّى يُرى بَريق خلخاله، ورسول الله صلّى الله عليه وآله يخطب، فيمسكه كذلك حتّى يفرغ من خطبته.

<sup>(</sup>٢٥) من هنا إلى آخر الحديث ليس في وب.



في هذا الحديث: خطبة عمرو بن العاص بالشام يطعن فيها على أمير المؤمنين عليه السلام، خطبة أمير المؤمنين عليه السلام في تكذيب عَمرو ولعنه وطعنه، كيف جمع معاوية أهل الشام على الأخذ بثار عثمان؟ راجع التخريج (٧٢).

أبــان عن سليم قال: بلغ أمــير المؤمنــين صلوات الله عليه(١) أنَّ عمرو بن العاص خطب الناس بالشام فقال:

بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله على جيشه (") فيه أبوبكر وعمر، فظننت أنه إنّها بعثني لكرامتي عليه. فلمّا قدمتُ قلت: يا رسول الله (")، أيّ الناس أحبّ إليك؟ فقال: «عايشة». قلت: ومن الرجال؟ قال: «أبوها». أيّها النّاس (")، وهذا عليّ يطعن على أبي بكر وعمر وعثبان، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: «إنّ الله ضرب (") بالحقّ على لسان عُمر وقلبه»! وقال [في عثبان] ("): «إنّ اللائكة لتستحي من عثبان»! و[قد] (") سمعت عليّاً وإلا فصمّتا \_ يعني أذنيه \_ يروي على عهد عمر: إنّ نبيّ الله نظر إلى أبي بكر وعمر مقبلين، فقال: «يا علي، هذان سيّدا كهول أهل الجنّة من الأوّلين والآخرين ما خلا النبيّين منهم والمرسلين، ولا تُحدّثها بذلك فَيهلكا»!!

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وب: على بن أبي طالب عليه السلام.

<sup>(</sup>٢) اب، ورده: في جيش فيهم.

<sup>(</sup>٣) دب، وود، ∶، يا نبيّ الله .

<sup>(</sup>٤) وب، ووده: ثمَّ قال عمرو، مكان وايَّها الناس،

<sup>(</sup>٥) وب، وود، : ضرب الله .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من والف. .

<sup>(</sup>٧) الزيادة من والفه.

فقام عليّ عليه السلام فقال: العجب لِطغاة (^ ) أهل الشام حيث (^ ) يقبلون قول عَمرو ويصدّقونه وقد بلغ من حديثه وكذبه وقلّة وَرَعه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله ، وقد لَعنه سبعين لعنة ولعن صاحبه الّذي يدعو إليه في غير موطن (١٠) وذلك أنّه هجا رسول الله صلى الله عليه وآله بقصيدة سبعين بيتاً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: «اللَّهمَّ إنّي لا أقول الشعر ولا أحلّه ، فالعنه أنت وملائكتك بكلّ بيت لعنة تترى على عقبه (١١) إلى يوم القيامة » .

ثمّ لمّا مات إبراهيم بن رسول الله صلّى الله عليه وآله قام فقال: إنَّ محمّداً قد صار أبتر لا عقب له، وإنَّي لأشنأ الناس له وأقولهم فيه سوءً (١٦)! فأنزل الله فيه: ﴿إِنَّ شَانِئُكُ هُوَ الْأَبْتُرُ ﴾ (١٣) يعني أبتر من الإيهان ومن كلّ خير.

ما لقيتُ مِن هذه الآمّة من كذّابيها ومنافقيها(١٠). لكأنّي بالقرّاء الضَعَفة المجتهدين قدروواحديثه وصدّقوه فيه واحتّجوا علينا أهل البيت بكذبه، [إنّا نقول: خير هذه الأمّة أبوبكر وعمر(٥١٠)! ولو شئت لسميّت الثالث](١١٠). والله ما اراد بقوله في عايشة وأبيها إلّا رضا معاوية ولقد إسترضاه بسخط الله.

<sup>(</sup>٨) ١٠٠١ ووده: طغام.

<sup>(</sup>١٠) اب، وقد لعنه الله سبعين لعنة ومن يكذب على رسول الله صلّى الله عليه وآله وذلك . . . . ده: من يكذب على رسول الله صلّى الله عليه وآله قد لعنه الله سبعين لعنة.

روى العلامة الأميني في الغدير ج ١٠ ص ١٣٩ عن تاريخ الطبري: أنّه قد رآى رسول الله صلّ الله عليه وآلمه أبا سفيان مقبلاً على همار ومعاوية يقود به ويزيد إبنه يسوق به. قال: لعن الله القائد والراكب والسائق. وروى في ج٢ ص ١٣٥٠: أنّ الإمام الحسن السبط عليه السلام قال لعمرو بن العاص: الله هجوت رسول الله صلّ الله عليه وآله بسبعين بيتاً من الشعر، فقال رسول الله صلّ الله عليه وآله: اللهمّ إنّ لا أقول الشعر ولا ينبغي لى. اللهمّ العنه بكل حرف ألف لعنة.

<sup>(</sup>١١) دبه: إلى عقبه، ودب، خل: في عقبه.

<sup>(</sup>۱۲) وب: سرّاً.

<sup>(</sup>١٣) سورة الكوثر: الآية ٣.

<sup>(</sup>١٤) وب: كذَّابِها ومنافقها.

<sup>(</sup>١٥) يريد أنَّ عمرو بن العاص يكذب علينا إذا نسب إلينا القول بأنَّ أبابكر وعمر خير هذه الأمَّة.

<sup>(</sup>١٦) الزيادة من والفير.

[وأمًا حديثه الّذي يزعم أنّه سمعه منيّ، فلا والّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لَيَعلم إنّه كذب عليَّ يقينـــًا وإنّ الله لم يسمعه منيّ سرّاً ولا جهراً](١٧).

اللهم العن عَمراً والعن معاوية بصدّهما عن سبيلك وكذبها على كتابك [ونبيّك] (١٠) واستخفافها بنبيّك وكذبها عليه وعليّ (١٠).

\* \* \*

قال سليم: ثمّ دعا معاوية قرّاء أهل الشام وقضاتهم فأعطاهم الأموال وبنَّهم في نواحى الشام ومدائنها (٢٠٠) يروون الروايات الكاذبة ويضعون لهم الأصول الباطلة، ويخبرونهم بأنَّ عليًا عليه السلام قتل عثمان ويتبرًا من أبي بكر وعمر، وإنَّ معاوية يطلب بدم عثمان ومعه أبان بن عثمان وولد عثمان، حتى استمالوا أهل الشام وإجتمعت كلمتهم.

ولم يزل معاوية على ذلك عشرين سنة ، ذلك عمله [في جميع أعماله حتى قدم عليه طغام الشام وأعوان الباطل المنزلون له بالطعام والشراب](٢١) ، يعطيهم الأموال و[يقطعهم](٢١) القطائع [ويطعمهم الطعام والشراب](٢١) ، حتى نشأ عليه الصغير وهرم عليه الكبير وهاجر عليه الأعرابي، وترك أهل الشام لعن الشيطان وقالوا: لعن علي وقاتل عثمان (٢١) . [فاستقر على ذلك جَهَلة الأمّة واتباع اثمّة الضلالة والدعاة إلى النار. فحسبنا الله ونعم الوكيل](٢٥) ، ولو شاء الله جَمعهم على الهدى ولكن الله يفعل ما يشاء.

<sup>(</sup>١٧) الزيادة من «الف».

<sup>(</sup>١٨) الزيادة من وب ووده.

<sup>(</sup>١٩) وب، ووده: واستخفافهما بي وكذبهما عليَّ.

<sup>(</sup>٢٠) وب، وود، : بنَّهم في مدائن الشام .

<sup>(</sup>٢١) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>٢٢) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>۲۳) الزيادة من وب، ووده.

<sup>(</sup>٧٤) وب، وود: : وترك أهل الشام تعس الشيطان وقالوا تعس على قاتل عثمان.

<sup>(</sup>٢٥) الزيادة من والفي.

## المنت الثالث والعشرون

تتضمّن هذه الرواية كتاباً سريّاً ذا قيمة تاريخيّة كتبه معاوية إلى زياد بن أبيه حين دعاه، ولم يرو هذا الكتاب ولم يَرَه أحدٌ غير سليم بن قيس. وهو يحتوي على ما يلي:

سيرة معاوية في قبائل العرب، سيرة معاوية في إهانة العجم والموالي، كيف طمع معاوية في الخلافة وكيف نالها، معاوية يستلحق زياداً بابي سفيان، سنة عُمر في إهانة الموالي والأعاجم والعلة في ذلك، معاوية يحكى بدع عمر، كيف اتصل زياد بمعاوية، كيف استنسخ سليم هذا الكتاب السرّي. راجع التخريج (٢٣).

أبان عن سليم (١) قال: كان لزياد بن سميّة كاتب يتشيّع وكان لي صديقاً (١)، فأقرأني كتاباً كتبه معاوية إلى زياد جواب كتابه اليه:

أمّا بعد، فإنّك كتبت إليّ تسألني عن العرب، من أكرمُ [منهم]<sup>(٣)</sup> ومَن أُهين ومن أقرّب ومن أبعّد<sup>(٤)</sup> ومن آمن منهم ومن أحذر<sup>(٥)</sup>؟

وأنا يا أخي أعلم الناس بالعرب. أنظر إلى هذا الحيّ من اليمن، فأكرمهم في العلانية وأهينهم في الخلاء [فإنّي كذلك أصنع بهم، أقرّب مجالسهم وأربهم أنّهم آثر عندي من غيرهم آ<sup>(١)</sup> ويكون عطائي وفضلي على غيرهم سرّاً منهم [لكثرة من يقاتلني منهم مع هذا الرجل]<sup>(١)</sup>.

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) وب: وعنه عن أبان عن سليم.

 <sup>(</sup>٣) اب، واده: كان لزياد بن أبيه صديق يتشيّع. وفي اج، كان لزياد بن عبيد كاتب وكان لي صديقاً وكان يتشبّع.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من والف، ووج.

<sup>(</sup>٤) دب، ودج، أباعد.

<sup>(</sup>٥) والف؛ خ ل ووده: مَن أَكرم ومَن أهين ومَن أُقرِّب ومَن أباعد ومن أومن ومَن أخيف؟

 <sup>(</sup>٦) الزيادة من دج،، وفي والف، هكذا: وأهينهم في الخلاء، إنّهم أسوء الناس عندي حالاً ويكون فضلك
 وعطاؤك لغيرهم سراً منهم. وفي وب، وود، هكذا: وأرهم في الخلاء أنّهم أسوء الناس عندك حالاً.

<sup>(</sup>٧) الزيادة من دج.

وانظر دربيعة بن نزاره، فأكرِم أشرافهم (٨) وأهِن عامّتهم، فإنّ عامّتهم تبع لأشرافهم وساداتهم.

وانظر إلى «مضر» فاضرب بعضها ببعض فإنّ فيهم غلظةً وكبراً [وأبهّة] (١٠) ونخوة شديدة، وإنّك إذا [فعلت ذلك] (١٠) وضربت بعضهم ببعض كفاك بعضهم بعضاً، ولا ترض بالقول منهم دون الفعل ولا بالظنّ دون اليقين.

وانظر إلى الموالي ومن أسلم من الأعاجم فخذهم بسنة عمر بن الخطّاب فإنّ في ذلك خزيهم وذهّم، أن تنكح العرب فيهم ولا ينكحوهم وأن ترثهم العرب ولا يرثوهم (١١) وأن تقصر بهم في عطائهم وأرزاقهم، وأن يقدّموا في المغازي يُصلحون الطريق ويقطعون الشجر، ولايؤمّ أحد منهم العرب في صلاة ولا يتقدم أحد منهم في الصفّ الأول (١٦) إذا حضرت العرب إلّا أن يتموا الصفّ، ولا تُولُ أحداً مِنهم ثغراً مِن ثغور المسلمين [ولا مصراً من أمصارهم، ولا يلي أحد منهم قضاء المسلمين] (١٦) ولا أحكامهم فإنّ هذه سنّة عمر فيهم وسيرته، جزاه الله عن أمّة محمّد وعن بني أميّة خصّة أفضل الجزاء!!

فَلعمرى لو لا ما صنع هو وصاحبه وقوّتها وصلابتها في دين الله لَكُنّا وجميع هذه الأمّة لبني هاشم الموالي(١٠٠)، ولَتوارثوا الخلافة واحداً بعد واحد كما يتوارث أهل

<sup>(</sup>٨) والف: أمرائهم.

<sup>(</sup>٩) الزيادة من وج».

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من والف.

<sup>(11)</sup> روى في البحار ج ٨ (طبع قديم) ص ٢٨٧ ان عمر أطلق تزويج قويش في ساير العرب والعجم وتزويج العرب في قريش ومنع العجم من التزويج في قريش ومنع العجم من التزويج في العرب. فأنزل العرب مع قريش والعجم مع العرب منزلة اليهود والنصارى. وروى العلامة الاميني في الغدير ج ٣ ص ١٩٨٧ عن موطاً مالك عن سعيد بن المسيّب أنه قال: أبي عمر بن الخطاب أن يورث أحداً من الإعاجم إلا آحداً ولد في العرب. ورواه في البحار ج ٨ (طبع قديم) ص ٢٨٨٠.

<sup>(</sup>١٢) وب، ووده: في الصف المقدّم.

<sup>(</sup>١٣) الزيادة من والف، ووج، .

<sup>(</sup>١٤) وج: : لكنَّا وجميع الْأُمَّة شِبه الحُدم في دين الله لبني هاشم .ود: :لكنَّا وجميع الأمَّة شبه الموالي لبني هاشم.

كسرى وقيصر (١٠٠)، ولكنّ الله أخرجها [بأيديه] (١٠٠) مِن بني هاشم وصيّرها إلى بني تيم بن مرّة، ثمّ خرجت إلى بني عديّ بن كعب (١٠٠)، وليس في قريش حيّان أقلّ وأذلّ منها ولا أنذل، فأطمعانا (١٠٠) فيها وكنّا أحقّ منها ومن عقبها لأنّ فينا الثروة والعزّ (١٠) ونحن أقرب إلى رسول الله في الرحم منها. ثمّ نالها [قبلنا] (١٠٠) صاحبنا عثهان بشورى ورضا من العامّة (١٠٠) [بعد شورى ثلاثة أيّام بين الستّة [٢٠٠)، ونالها من نالها قبله بغير شورى. فلمّا قتل [صاحبنا] (٢٠٠) عثمان مظلوماً نِلناها به لأنّ مَن قتل مظلوماً فقد جعل الله لوليّه سلطاناً!

ولَعمري يا أخي، لو أنَّ عمر سنّ دية المولى نصف دية العربي لكان أقرب إلى التقوى (١٤٠)، ولو وجدت السبيل إلى ذلك ورجوت أن تقبله العامة لَفَعلتُ! ولكني قريب عهد بحرب فأتخوّف فرقة الناس وإختلافهم عليَّ. وبحسبك ما سنَّه عمر فيهم فهو خزي لهم وذلّ. فإذا جاءك كتابي هذا فأذلَ العجم وأهنهم وأقصهم ولا تستعِن بأحد منهم ولا تقض لهم حاجة.

فوالله إنَّك لإبن أبي سفيان خرجت من صلبه، [وما تُناسب عُبيداً نسباً دون

<sup>(</sup>١٥) وب: كها توارثت كذا إلى كسرى وفي وج»: كها يتوارث ملك فارس وقيصر. وفي ود»: كها توارث آل

کسری وقیصر . (۱۹) الزیادة من دب، ودد، .

ر ) در این کعب بن عدی بن کعب. (۱۷) در این کعب.

<sup>(</sup>١٨) دج: ولكنَّ الخلافة لَّما خرجت من بني هاشم وصارت إلى بني تيم . . . طمعنا فيها.

<sup>(</sup>١٩) والف: الغزو.

<sup>(</sup>۲۰) الزيادة من دجه.

<sup>(</sup>٢١) وب، ووده : من الناس.

<sup>(</sup>٣٣) الزيادة من والف، ووج، .

<sup>(</sup>۲۳) الزيادة من والف، ووج..

<sup>(</sup>٣٤) والف: هكذا: لو كان عمر سنّه دية العبد نصف دية المولى لكان أقرب إلى التقوى. وفي.وب.ووده: ياأخي، لو لا أنّ عمر سنّ دية المولى على النصف من دية العرب ـ وذلك أقرب إلى التقوى ـ كما كان للعرب فضل على العجم.

آدم] (۱٬۳۰) وقد كنت حدّثتني ـ وأنت يا أخي عندي صدوق (۱٬۳۰) ـ: إنّك قرأت كتاب عمر إلى أبى موسى الأشعري بالبصرة وكنت يومئذ كاتبه وهو عامل بالبصرة وأنت أنذل الناس عنده (۱٬۳۰) وأنت يومئذ ذليل النفس تحسب أنّك مولى لِثقيف، ولو كنت تعلم يومئذ يقيناً ـ كيقينك اليوم ـ انّك إبن أبي سفيان لأعظمت نفسك وأنفّت أن تكون كاتباً لِدَعي الأشعريّن (۱٬۳۰). وانت تعلم ونحن يقيناً [إنّ أبا سفيان خرج معه

(٣٥) الزيادة من دج. قال العلامة الأميني في الغدير ج١٠ ص٢١٦ ما ملخصه: كان من ضروريّات الإسلام الى سنة ٤٤: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»، ولكن سياسة معاوية المتهجّمة تجاه الهتافات النبويّة أصمته عن سياعها وجعلت للعاهر كل النصيب فوهب زياداً كلّه لأبي سفيان العاهر.

وقد كان, زياد ولد على فراش عُبيد مولى ثقيف وربي في شرّ حجر فكان يقال له قبل الإستلحاق «زياد بن عبيد الثقفي، وبعده «زياد بن أبي سفيان، ومعاوية نفسه كتب إليه في آيام الحسن عليه السلام: «من أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان إلى زياد بن عبيد، أمّا بعد فإنّك عبد قد كفرت النعمة . . . إنّك لا أمّ لك، بل لا أب لك».

ولما إنقضت الدولة الأموية صار يقال له وزياد بن أبيه، ووزياد بن أمه، ووزياد بن سمية، . وأمه سمية كانت للدهقان فدعا الحارث بن الكلدة المعينة كانت للدهقان فدعا الحارث بن الكلدة الطبيب الثقفي فعالجه فبرا، فوهبه سمية وزوجها الحارث غلاماً له رومياً يقال له وعبيد، فولدت زياداً على فراشه . . . وكانت أمه من البغايا المشهورة بالطائف ذات راية .

أمر عمر زياداً أن يخطب يوماً فأحسَنَ في خطبته وجوّد، وعند أصل المنبر أبو سفيان بن حرب وعليّ بن أبي طالب عليه السلام. فقال أبو سفيان لعليّ عليه السلام: أيعجبك ما سمعت من هذا الفتى؟ قال: نعم. قال: أما إنّه إبن عمّك. قال: وكيف ذلك؟ قال: أنا قذفتُه في رحم أمّه سميّة. . .

ولما بويم معاوية قدم زياد على معاوية فصاحَه . . . ورآى معاوية أن يستميل زياداً واستصفى مودّته باستلحاقه . . قال بويم معاوية قدم زياد على معاوية بن حضر أبو مريم السلولي، فقال له معاوية : بم تشهد يا أبا مريم؟ فقال : أنا أشهد أنّ أبا سفيان حضر عندي وطلب مني بغيّاً ، فقلتُ له : ليس عندي إلاّ سمّية . فقال : إنتي بها على قدرها ووضرها . فأتيته بها فخلا معها ثمّ خرجت من عنده وإنّ اسكتيها ليقطران منيّاً . فقال له زياد : مهلا يا أبا مريم ، إنّها بمثت شاهداً ولم تبعث شاغاً . فاستلحقه معاوية .

ثمّ انّ العلامه الأميني اورد المصادر الناقلة لمأساة الإستلحاق واخذ في التشنيع على معاوية.

(٢٦) وب، ووده: حدّثتني يا أخي وأنت صدوق. وفي وجه: حدّثتني يا أخي وأنت عندي صادق.
 (٧٧) وب، ووده: وأنت يومنذ كاتبه آثر الناس عنده. وفي وجه: الأشعري عامله على البصرة وأنت يومئذ آثر الناس عنده. وقوله وأنذل الناس، أي أخسهم وأحقرهم وأسقطهم في الحسب.

<sup>(</sup>٢٨) دجه: للأشعري.

الحديث الثالث والعشرون ......

جدّه أميّة بن عبد شمس في بعض تجارته إلى الشام فمرّ بصفوريّة فاشترى قيناً وإبنه عبدالله و]<sup>(۲۱)</sup> إنّ أبا سفيان كان يحذو حذو امّية بن عبد شمس<sup>(۲۰)</sup>.

وحدَّني إبن أبي معيط انّك أخبرتَه: انّك ("") قرأت كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري وبعث إليه بحبل طوله خسة أشبار، وقال له: «أعرض مَن قبلَك مِن أهل البصرة فمَن وجدتَه ("") من الموالي ومَن أسلم من الأعاجم قد بلغ خسة أشبار فقدّمه فاضرب عنقه»! فشاورَك أبو موسى في ذلك فنَهيته وأمرتَه أن يراجع عمر. فراجَعَه وذهبتَ [انت] ("") بالكتاب إلى عمر، وإنّها صنعت ما صنعت تعصّباً للموالي وأنت يومئذ تحسب [أنّك منهم و] ("") أنّك إبن عُبيد (""). فلم تزل بعمر حتى ("") رُددتَه عن رأيه وخوّفته فرقة الناس [فرجع] (""). وقلت له: «ما يؤمنك ـ وقد عاديتَ أهل هذا البيت ـ أن يثوروا إلى على فينهض بهم فيزيل ملكك»، فكفّ عن ذلك.

وما أعلم يا أخي [إنّه ولد] (٢٨) مولود من آل أبي سفيان أعظم شؤماً عليهم منك (٢٩) حين رددتَ عمر عن رأيه ونهيته عنه (٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٢٩) الزيادة من دج، ولم يظهر لي المراد من ذكر هذه الجملة هنا. نعم جاء في البحار ج٨ (طبع قديم) ص٣٠٧ أن عقيل قال لوليد بن العقبة بن أبي معيط: يابن أبي معيط، كأنك لا تدري من أنت وأنت علج من أهل صفورية كان ذكر أن أباه كان يهوديّ منها. راجع البحار: ج١٩ ص٢٦٠.

<sup>(</sup>٣٠) وب، وود، : كان جند جده أميّة . . .

<sup>(</sup>٣١) وب، ووده: وكنت حدثتني أنَّك . . .

<sup>(</sup>٣٧) وجه: أن اعرض على مَن قبلك . . . فمن وجده . . . راجع الحديث ١٤ الهامش ٤٥ و٤٧ .

<sup>(</sup>٣٣) الزيادة من والف، ووج، .

<sup>(</sup>٣٤) الزيادة من دج.

<sup>(</sup>٣٥) والف: أنَّك عبد ثقيف.

<sup>(</sup>٣٦) اج١: فلم تزل تحامي حتى . . .

<sup>(</sup>٣٧) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>٣٨) الزيادة ليست في وجه.

<sup>(</sup>٣٩) والفء ووبء: مثلك.

<sup>(</sup>٤٠) اجه: حين رددت عمر عن رأيه في قتلهم.

وخبرني (١٠) أنّ الذي صرفت به (٢٠) عن رأيه في قتلهم أنّك قلت: انّك سمعت على بن أبي طالب يقبول: «لَتَضربنّكم الأعاجم على هذا السدين عوداً كما ضربتموهم عليه بدءاً» وقال: «ليملأنَّ الله أيديكم من الأعاجم ثمّ ليصيرنَّ أشدًا «(٢٠) لا يفرون، فليضربنَ أعناقكم وليغلبنّكم (٢٠) على فيتكم». فقال لك عمر: وقد سمعتُ ذلك عن رسول الله، فذاك الّذي حملني (٤٠) على الكتاب إلى صاحبك في قتلهم، وقد كنت عزمت على أن أكتب إلى عيّالي في سائر (٢٠) الأمصار بذلك». فقلت لعمر (٢٠): «لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإنّك لن تأمنهم (٨٠) أن يدعوهم علي ألى نصرته وهم كثير وقد علمت (٤٠) شجاعة عليّ واهل بيته وعداوته لك ولصاحبك» (٤٠)، فرددته عن ذلك. فأخبرتني انّك لم تردّه عن ذلك إلا عصبيّة (١٠).

وحـدِّثني انَّـك ذكرت ذلك لعليّ بن أبي طالب في إمارة عثمان فأخبرك وأنَّ أصحاب الرايات السود<sup>(١٥)</sup> التيّ تقبل<sup>(١٥)</sup> من خراسان هم الأعاجم، وإنَّهم الَّذين

<sup>(</sup>٤١) دب، ودده: أخبرتني.

<sup>(</sup>٤٢) دب: صرفت عمر.

<sup>(</sup>٤٣) والف: أسداً.

<sup>(\$\$)</sup> وب، وود،: فيضربون أعناقكم ويغلبونكم.

<sup>(</sup>٤٥) «الف» ووب» وود»: فقال لك عمر \_ وقد سمع ذلك من عليّ يرويه عن رسول الله \_: فذاك الّذي دعاني . . .

<sup>(</sup>٤٦) (جء: جميع.

<sup>(</sup>٤٧) دج: وإنَّك قلت له.

<sup>(</sup>٤٨) والف، ووب، وود، : فإنَّي لستُ آمن . . .

<sup>(</sup>٤٩) وب، ووده : وأنتم تعلمون.

<sup>(</sup>٥٠) وج، ووده: شجاعة على وعداوته وأهل بيته لك ولصاحبك.

<sup>(</sup>٥١) وجه: تعصّباً.

<sup>(</sup>٧٥) وَهُ وَوَدُهُ : وَانَّكُ لَمْ تَرْجَعَ عَنْ رَأَيْكَ . وَفِي وَجِهُ : وَانَّ عَمْرُ لَمْ يَرْجَع عن ذلك إلَّا جَبَّنًّا .

<sup>(</sup>٥٣) والف، خ ل: انَّك سمعتَّ عليًّا في إمارة عثمانَ يقول: إنَّ أصحاب الرايات السود...

<sup>(</sup>٤٥) وب،: الذين يقبلون.

الحديث الثالث والعشرون ........... ٧٤٥

يغلبون بني اميّة على ملكهم ويقتلونهم تحت كلّ [حجر و](\*\*) كوكب».

فلو كنتَ يا أخي لم تردّ عمر عن رأيه لجرت سنّة ولاستأصلهم الله وقطع أصلهم وإذاً لاستنّت به (م) الخلفاء من بعده حتّى لا يبقى منهم [شعر ولا ظفر ولا](ه) نافخ نار، فإنّهم آفة الدين.

فها أكثر ما قد سنَّ عمر في هذه الأمّة بخلاف سنّة رسول الله فتابَعَه الناس عليها وأخذوا بها (^^). وفتكون هذه مثل واحدة منهن آ (^^). فمنهن (^^) تحويله المقام من الموضع الّذي وضعه فيه رسول الله، وصاع رسول الله ومده حين غيّره وزاد فيه، ونهيه الجُنبُ عن التيمّم، وأشياء كثيرة سَنها (^^) أكثر من ألف باب، أعظمها وأحبها إلينا وأقرّها لأعيننا زيلة (^^) الخلافة عن بني هاشم وهم أهلها ومعدنها لأنّها لا تصلح إلّن لهم ولا تصلح الأرض (^^) الله بهم (^).

فإذا قرأت (١٥٠) كتابي هذا [فاكتم ما فيه و](١٦١) مزّقه .

قال(١٧٠): فلمَّا قرأ زياد الكتاب ضرب به الأرض، ثمَّ أقبل عليٌّ فقال: «ويلي (١٨٠)

<sup>(</sup>٥٥) الزيادة من وج.

 <sup>(</sup>٥٦) وب، لجرت سنة ولاستأصلهم به وإستنبت الخلفاء . . . وفي «ج»: لجرت سنته أن يستأصلهم
 ويقطع أصولهم واستبت به الخلفاء . . .

<sup>(</sup>٥٧) الزيادة من والف، وفي وج، حتَّى لا يُبْقى منهم أحد.

<sup>(</sup>٥٨) دجه: بخلاف سنَّة محمَّد صلَّى الله عليه وآله فتبايع الناس عليها وإقتدوا بها.

<sup>(</sup>٥٩) الزيادة من «الف» ووب» وود».

<sup>(</sup>٦٠) دجه: فمن ذلك.

<sup>(</sup>٦١) والف: شتّى. وقد مرّ نهاذج من بدع عمر في الأحاديث ١١ و١٤ و١٨ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٦٢) (ج): تحويله.

<sup>(</sup>٦٣) اجء: ولا يصحّ الأمر. (٦٤) من قوله وفعنهنّ تحويله . . . » إلى هنا لا يوجد في «ب».

<sup>(</sup>٦٥) هذا كلام معاوية في آخر كتابه يخاطب به زياداً.

<sup>(</sup>٦٦) الزيادة من والف، ووج.

<sup>(</sup>٦٧) أي قال كاتب زياد لسليم.

<sup>(</sup>٦٨) «ب، ووده: الويل لي.

مَا خرجتُ وفيها دخلتُ، كنت [والله] (١٦) من شيعة آل محمّد [وحزبه فخرجتُ منها] (٢٠) ودخلت في شيعة الشيطان وحزبه وفي شيعة من يَكْتُب إليَّ مثل هذا الكتاب (٢٠). [إنّها والله مَثْلِي كمثل إبليس أبى أن يسجد لآدم كبراً وكفراً وحسداً] (٢٠).

قال سليم: فلم أمس حتّى نسختُ كتابه (٧٣). فلمّا كان الليل دَعا [زياد] (٤٧) بالكتاب فمزّقه وقال: «لا يطلّعنَّ أحدٌ من الناس [على ما في هذا الكتاب] (٥٧)، ولم يعلم أنّى قد نسخته.

(٦٩) الزيادة من وجه.

<sup>(</sup>۷۰) الزيادة من وج».

<sup>(</sup>٧١) وب: ومَّن يكتب مثل هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٧٢) الزيادة من والف، ووج، .

<sup>(</sup>۷۳) وب، ودده: حتَّى انتسخته.

<sup>(</sup>٧٤) الزيادة من وب، ووده.

<sup>(</sup>٧٥) الزيادة من والف، .



في هذا الحديث: جلوس أمير المؤمنين عليه السلام بين رسول الله صلّ الله عليه وآله وعايشة، حضور أصحاب الصحيفة والشورى في ذلك المجلس، كلام عايشة لأمير المؤمنين عليه السلام، كلام رسول الله صلّ الله عليه وآله في جواب عايشة، إنّ علياً عليه السلام قسيم الجنّة والنار. راجع التخريج (٢٤).

أبان عن سليم (١) قال: سمعت سلمان وأباذر والمقداد [وسألت عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه عن ذلك فقال: صدقوا] (١). قالوا:

دخل علي بن أبي طالب عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وعايشة قاعدة خلفه وعليها كساء [و البيت غاص بأهل فيهم الخمسة أصحاب الكتاب والخمسة أصحاب الشورى. فلم يجد مكاناً فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله « هاهنا» - يعنى خلفه - ] (٢٠).

فجاء عليّ عليه السلام فقعد بين رسول الله صلّى الله عليه وآله وبين عايشة، وأقعى كما يُقعى الأعرابي<sup>(1)</sup>. فدفعَتْه عايشة وغضبت وقالت: أما وجدتَ لإستك موضعاً غير حجري؟!

فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: [مه](<sup>1)</sup> يا حُمِراء، لا تؤذيني في أخي عليّ، فإنّه أمير المؤمنين وسيّد المسلمين وصاحب لواء الحمد، وقائد الغرّ المحجّلين يوم القيامة، يجعله الله على الصراط(<sup>()</sup> [فيقاسم النار]<sup>(۱)</sup>، فيُدخل أوليائه الجنّة ويُدخل أعدائه النار.

<sup>(</sup>١) وبه: وعنه عن أبان عن سليم.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من والف، وفي وج، هكذا: وسألت عن ذلك العلماء فقالوا: صدقوا.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من دالف، ودج، وفي وج، إلى خلفه .وفي وج، خ ل:منهم الخمسة أصحاب الشوري والخمسة أصحاب الصحيفة .

<sup>(\$)</sup> والف، ووب، ووج، فغضبت وأقعت كما يقعى الأعرابي.

<sup>(</sup>٥) دب، ودد؛ يقعده الله يوم القيامة على الصراط.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من والف، ووب، وود. .



في هذا الحديث بعض مراسلات أمير المؤمنين عليه السلام مع معاوية بصفّين، وهذه تفاصيلها:

١ ـ رسالة معاوية يطلب فيها قتلة عثمان، ويطعن على أمير المؤمنين
 عليه السلام بأنّه يلعن أبابكر وعمر.

 لا ـ رسالة أمير المؤمنين عليه السلام في جوابه وفيها أمران: أنَّ الطلب بدم عثمان ليس مما يثير به الحرب وانَّ ذلك من وظيفة أولاد عثمان لا معاوية، إنَّ الحكم في دم عثمان والقضاء فيه إلى إمام المسلمين.

تحطبة أسير المؤمنين عليه السلام بصفين يذكر فيها فضائله
 وينشد الناس عليها فيقرون بها، وفيها التنصيص على أسهاء الأثمة
 الإثنى عشر عليهم السلام.

٤ ـ رسالة معاوية في الجواب يركز الكلام فيها على ما سبق بين أبي
 بكو وعمر وبين علي عليه السلام ويؤكّد على أنه بريء منها.

دساله مفضًلة من أمير المؤمنين عليه السلام في جوابه تتضمن مثالب أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية وبني أمية وساير أئمة الضلالة،
 وفيها إخبار رسول الله صلى الله عليه وآله عن إستضعاف الناس لعلي عليه السلام بعده، وعن خروج الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه.
 رواه النعماني في الغيبة عن سليم. راجع التخريج (٧٠).

أبان عن سليم، وزعم أبو هارون العبدي(١) أنَّه سمعه من عمر بن أبي سلمة(١):

إنَّ معاوية دعا أبا الدرداء (٣) ونحن مع أمير المؤمنين عليه السلام بصفين ودعا أبا هريرة (٤) فقال لهما: إنطلقا إلى على فاقرآه منى السلام وقولا له:

 <sup>(</sup>١) في النسخ «أبو هريرة» وهو غلط صححناه من غيبة النعماني وهو عمارة بن جويرة (جوين)، مات سنة ١٣٤٨.

 <sup>(</sup>٣) وبه عن وعنه عن أبان عن سليم قال: سمعت عمر بن أبي سلمة . وفي والف خ ل: عنه بالإسناد
 عن أبان عنه قال: وحدّثني أيضاً عمر بن أبي سلمة عن سليم .

 <sup>(</sup>٣) وجع: أبا مسلم الخولاني. وكذا في ساير موارد الحديث جاء هذا الإسم مكان أبي الدرداء. وأبو الدرداء هو عويمر بن عامر بن زيد الخزرجي الأنصاري المدني الصحابي".

<sup>(</sup>٤) (ب، : دعا معاوية أبا الدرداء وأبا هريرة ونحن جلوس مع أمير المؤمنين عليه السلام بصفين.

واللهِ [إنَّي لأعلم] (\*) إنَّك أولى [الناس] (\*) بالخلافة وأحقّ بها منيّ، لأنَّك من المهاجرين [الأوّلين] (\*) وأنا من الطلقاء وليس لي مثل سابقتك في الإسلام وقرابتك من رسول الله وعلمك (^) بكتاب الله وسنّة نبيّه .

ولقد بايعك المهاجرون والأنصار بعد ما تشاوروا فيك [قبلً] (١) ثلاثة أيّام ثمّ أتوك فبايعوك طلعين غير مكرهين. وكان أوّل (١) من بايعك طلحة والزبير ثمّ نكثا بيعتك وظَلَهاك [وطلبا] (١) ما ليس لهما، [وأنا إبن عمّ عثهان والطالب بدمه] (١). وَبَلَغني أنّك تعتذر من قتل عثهان وتتبرّ من دمه، وتزعم أنّه قتل وأنت قاعد في بيتك، وأنّك قلت حين قتل [واسترجعت] (١): «اللهم لم أرض ولم أمال (١٠٠٠)، وقلت يوم الجمل حين نادوا ويا لَثارات عثمان » [حين ثارَ من حول الجمل] (١٠٠٠) وقلت : «كبّ قتلة عثمان اليوم لوجوههم إلى النار، أنحن قتلناه ؟ وإنّها قتله هما وصاحبتهما وأمروا بقتله وأنا قاعد في بيتى «١٠٠).

[وأنا إبن عمّ عثمان ووليّه والطالب بدمه](١٧٠)، فإن كان الأمر كما قلت فأمكنًا من قَتَلة عثمان وادفعهم إلينا نقتلهم [بإبن عمّنا](١٨٠)، ونبايعك ونسلّم إليك الأمر.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من والف، ووب.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>٧) الزيادة من والف، ووب.

<sup>(</sup>٨) وب، ووده: عملك.

<sup>(</sup>٩) الزيادة من «الف» و«ب».

<sup>(</sup>١٠) وب، ووده: أعلم أنَّ أوَّل . . .

<sup>(</sup>١١) الزيادة من «الف» وهج، وهد».

<sup>(</sup>١٢) الزيادة من وجه.

<sup>(</sup>١٣) الزيادة من وج.

<sup>(18)</sup> وب، ووده: لم أماكر. ووج، لم ابال. وقوله ولم أمالي، أي لم أساعد.

<sup>(</sup>١٥) الزيادة من ٦٦.

 <sup>(</sup>١٦) وب، ودده: كب الله قتلة عثمان لوجوههم إلى النار. وفي وجه: كب الله وجوه قتلة عثمان في النار،
 أنحن قتلناه؟ وإنّما قتله هي وصاحباها ـ يعنى طلحة والزبير ـ وأمروا بقتله وأنا قاعد في بيته .

<sup>(</sup>۱۷) الزيادة من «الف» وهب، وهد».

<sup>(</sup>١٨) الزيادة من «الف» و«ب»، وفي «الف»:يابن عمّنا.

[هذه واحدة، وأمّا الثّانية](١١) فقد أنبأتني عيوني(٢٠) وأتتني الكتب مِن أولياء عثمان \_ عُن هو معك(٢١) يقاتل وتحسب انّه على رأيك(٢٢) وراض بأمرك وهواه معنا وقلبه عندنا وجسده معك \_ انّك تظهر ولاية أبي بكر وعمر وتترحّم عليهما، وتكفّ عن عثمان ولا تذكره ولا تترحّم عليه ولا تلعنه(٣٠).

وبلغني [عنك](١٠٠): انّـك إذا خلوت ببطانتك الخبيثة وشيعتك وخاصّتك الضالّة [المغيّة](١٠٠) الكاذبة تبرّات عندهم من أبي بكر وعمر وعثهان ولعنتهم. وادّعيتَ انّك خليفة رسول الله صلّى الله عليه وآله في أمّته ووصيّه فيهم، وانّ الله فرض على المؤمنين طاعتك وأمّر بولايتك في كتابه وسنّة نبيّه، وإنّ الله أمر محمّداً أن يقوم بذلك في أمّته، وأنّه أنزل عليه: ﴿يا أيّها الرّسولُ بلّغ ماأنْزِلَ البكَ مِنْ رَبّكَ وإنْ كم تَفْعَلْ فَها بَلّغت رسالتَه والله يعصمك مِن النّاس ﴾(٢٠) فجمع أمّته بغدير حم (٢٠) فبلغ ما أمر به فيك عن الله، وأمر أن يبلغ الشاهد الغائب، وأخبرهم أنّك خم (٢٠) فبلغ من أنفسهم، وإنّك منه بمنزلة هارون من موسى.

وبلغني [عنك](٢٠): انَّك لا تخطب الناس خطبة إلَّا قلت قبل أن تنزل عن منبرك: ووالله إنِّ لأولى الناس بالناس، وما زلت مظلوماً منذ قبض رسول الله.

لئن كان ما بلغني عنك [من ذلك](٢٩) حقًّا فَلَظُّلم أبي بكر وعمر إيَّاك أعظم

<sup>(</sup>١٩) الزيادة من والف، ووب، وود،

<sup>(</sup>٢٠) (ج): فقد أتتني عيون الأخبار.

<sup>(</sup>۲۱) دب، ودده: تبعك.

<sup>(</sup>٢٢) وجه: دينك وده: ولائك.

<sup>(</sup>٣٧) وب، ووده: لا تذكره ولا تترحّم عليه ولا تسبّه ولا تتبرأ منه. وفي وجه: لا تذكره وتلعنه وتبره منه.

<sup>(</sup>٣٤) الزيادة من وج، .

<sup>(</sup>٣٥) الزيادة من والف، وفي وج، الصغيرة.

<sup>(</sup>٢٦) سورة المائدة: الآية ٦٧.

<sup>(</sup>٧٧) والف: فجمع قريشاً والأنصار وبني أميَّة بغدير خم.

<sup>(</sup>٢٨) الزيادة من وجه.

<sup>(</sup>٢٩) الزيادة من وب، ووج..

من ظلم عثمان، [لأنّه بلغني انّك تقول:]'" لقد قبض رسول الله صلّى الله عليه وآله ونحن شهود فانطلق عمر وبايع أبابكر [وما استأمرك ولا شاوَرك](""، ولقد خاصَمَ الرجلان الأنصار بحقّك وحجّتك وقرابتك [من رسول الله]("")، ولو سلّما لك وبايعاك لكان عثمان أسرع الناس إلى ذلك لقرابتك منه وحقّك عليه لأنّه إبن عمّك وإبن عمّتك. ثمّ عمد أبوبكر فردّها إلى عمر عند موته ما شاورك ولا استأمرك حين استخلفه وبايع له. ثمّ جعلك عمر في الشورى بين ستّة منكم وأخرج("") منها جميع المهاجرين والأنصار وغيرهم(أ") فوليتم إبن عوف أمركم في اليوم الثالث حين رأيتم الناس قد اجتمعوا واخترطوا سيوفهم وحلفوا بالله «لثن غابت "م") الشمس [ولم تختاروا أحدكم]("") ليضربن أعناقكم ولينفذنّ فيكم أمر عمر [ووصيّته]("")»، فوليّتم أمركم إبن عوف [في اليوم الثالث]("") فبايع عثمان فبايعتموه.

ثم حوصر عثمان فاستنصركم فلم تنصروه ودعاكم فلم تجيبوه وبيعته في أعناقكم وأنتم يا معاشر المهاجرين والأنصار [حضور](٢١) شهود، فخليتم عن أهل مصر حتى قتلوه وأعانهم طوائف منكم على قتله وخَذَله عامّتكم، فصرتم(٢١) في أمره بين قاتل [وآمر](٢١) وخاذل.

\_\_\_\_

 <sup>(</sup>٣٠) الزيادة من «الف». وفي وج، هكذا: . . . وما زلت مظلوماً، لقد قبض رسول الله صلى الله عليه
 وآله . . .

<sup>(</sup>٣١) الزيادة من والف، ووب، وود، .

<sup>(</sup>٣٢) الزيادة من والف، وبعده في وده: ولو سلَّما لك الأمر.

<sup>(</sup>٣٣) وج): ثمّ جعلكم عمر ستّة وأخرج . . .

<sup>(</sup>٣٤) وجه: . . . والأنصار غيركم .

<sup>(</sup>۳۵) وجه: زالت.

<sup>(</sup>٣٦) الزيادة من والف، ووب، وود..

<sup>(</sup>٣٧) الزيادة من والف، ووج، .

<sup>(</sup>۳۸) الزيادة من وج.

<sup>(</sup>٣٩) الزيادة من والف، ووب، وود، .

<sup>(</sup>٤٠) (٢٠) اجه: فكنتم.

<sup>(</sup>١٤) الزيادة من والف، ووج.

ثمّ بايعـك الناس وأنت أحقّ بهذا الأمر منيّ، فأمكنيّ من قتلة عثمان حتّى أقتلهم، وأسلّم الأمر لك وأبايعك أنا وجميع من قِبَلي من أهل الشام.

\* \* \*

فلمًا قرأ عليّ عليه السلام كتاب معاوية وأبلغه أبو الدرداء (٢٠) وأبو هريرة رسالته ومقالته، قال عليّ عليه السلام [لأبي الـدرداء] (٢٠): قد أبلغتهاني ما أرسلكما به معاوية، فاسمعا (٤٠) منى ثمّ أبلغاه عنى [كما أبلغتهاني عنه] (٤٠) وقولا له:

إنَّ عثمان بن عفَّان لا يَعدو أن يكون أحد رجلين: إمَّا إمام هدى حرام الدم واجب النصرة لا تحلَّ معصيته ولا يسع الأمَّة خذلانه، أو إمام ضلالة حلال الدم لا تحلَّ ولايته ولا نصرته. [فلا يخلو من إحدى الخصلتين](٢٠).

والواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعد ما يموت إمامهم أو يقتل \_ ضالاً كان أو مهتدياً، مظلوماً كان أو ظالماً، حلال الدم أو حرام الدم \_ أن لا يعملوا عملاً ولا يحدثوا حدثا ولا يقدّموا يداً ولا رجلاً ولا يبدءوا بشيئ قبل أن يختاروا لانفسهم إماماً (ما يحدثوا حدثا ولا يقدّموا يداً ولا رجلاً ولا يبدءوا بشيئ قبل أن يختاروا لانفسهم إماماً (ما عفيها علا أف ورعاً عارفاً بالقضاء والسنة، يجمع أمرهم ويحمم بينهم ويأخذ للمظلوم من الظالم حقّه ويحفظ أطرافهم ويجبي فيئهم ويقيم حجّتهم وجمعتهم ويجبي صدقاتهم، ثمّ يحتكمون إليه في إمامهم المقتول ظلماً [ويحاكمون قتلته إليه] (١٠٨) ليحكم بينهم بالحقّ: فإن كان إمامهم قتل مظلوماً حكم لأوليائه بدمه، وإن كان قتل ظلماً نظر كيف الحكم في ذلك.

هذا أوَّل ما ينبغي أن يفعلوه أن يختاروا إماماً يجمع أمرهم ـ إن كانت الخيرة

<sup>(</sup>٤٢) وجه: لأبي مسلم.

<sup>(</sup>٤٣) الزّيادة من والف، وفي وج، لأبي مسلم، قيل: إنّه أبو الدرداء كان وأبو هريرة.

<sup>(22)</sup> وج: قد أبلغتهاني رسالته فاسمعا . . .

<sup>(</sup>٤٥) الزيادة من وج.

<sup>(</sup>٤٦) الزيادة من والف، ووب، وود..

<sup>(</sup>٤٧) وب، واده: أن يعملوا عملًا ويحدثوا حدثًا أولى من أن يبايعوا إمامًا.

<sup>(</sup>٤٨) الزيادة من وب، وود». وفي النسخ : قتلتهم.

لهم \_ ويتابعوه ويطيعوه (<sup>41)</sup>. وإن كانت الخيرة إلى الله عزّ وجلّ وإلى رسوله فإنّ الله قد كفاهم النظر في ذلك والإختيار، [ورسول الله صلّى الله عليه وآله قد رضي لهم إماماً وأمرهم بطاعته واتباعه] (<sup>60)</sup> وقد بايعني الناس بعد قتل عثمان، بايعني المهاجرون والأنصار بعد ما تشاوروا في ثلاثة أيّام، وهم الذين بايعوا أبابكر وعمر وعثمان وعقدوا إمامتهم (<sup>60)</sup>، ولى ذلك أهل بدر والسابقة من المهاجرين والأنصار، غير أنّهم بايعوهم قبل على غير مشورة (<sup>60)</sup>، من العامة [وإنّ بيعتي كانت بمشورة من العامة] (<sup>60)</sup>.

فإن كان الله جلّ إسمه قد جعل الإختيار<sup>(10)</sup> إلى الأمّة وهم الّذين يختارون وينظرون لأنفسهم، واختيارهم لأنفسهم ونظرهم لها خير لهم من إختيار الله ورسوله لهم، وكان مَن إختاروه وبايعوه بيعته بيعة هدى<sup>(10)</sup> وكان إماماً واجباً على الناس طاعته ونصرته، فقد تشاوروا في واختاروني بإجماع منهم وإن كان الله عزّ وجلّ هو الّذي [يختار، له الخيرة فقد]<sup>(10)</sup> إختارني للأمّة واستخلفني عليهم وأمرهم بطاعتي ونصرتي في كتابه المنزل وسنّة (10) نبيّه صلّى الله عليه وآله وآله فذلك أقوى لحجّتي وأوجب لحقّى (10).

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>٤٩) من قوله «والواجب في حكم الله . . . » إلى هنا في «ج» هكذا: ولا يحلّ للمسلمين بعد ما يموت إمامهم أو يقتل أن يعملوا عملًا ولا يقدّموا يداً ولا رجلًا حتّى يبايعوا إماماً يجمع لهم أمرهم ويحكم بينهم ويأخذ حتّى مظلومهم من ظالمهم . أو يحلّ لهم إذا قتل إمامهم أو مات ـ ضالاً كان أو مهديّاً ، مظلوماً كان أو غير مظلوم وحلال الدم كان أو حرام الدم ـ أن يبدءوا بشيئ قبل أن مختاروا الانفسهم إماماً يجمع بينهم أمرهم يبايعونه ويطيعونه .

<sup>(</sup>٠٠) الزيادة من «الف» و«ب» وهد».

<sup>(</sup>١٥) من هنا إلى قوله وأقوى لحجّتي وأوجب لحقّي، ليس في وب.

<sup>(</sup>۲۵) اجه: من غیر شوری.

<sup>(</sup>٥٣) الزيادة من «الف».

<sup>(</sup>٤٥) دجه: الخيار.

<sup>(</sup>٥٥) اج، زكانت بيعته بيعة هدي.

<sup>(</sup>٥٦) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>٥٧) وجه: على لسان.

<sup>(</sup>٥٨) اجه: أقوى لحقّى وأوجب له.

ولو أنَّ عثمان قُتل على عهد أبي بكر وعمر كان لمعاوية قتالهما والخروج عليهما للطلب(١٩٠٠)؟

قال أبو هريرة وابو الدرداء: لا.

قال على عليه السلام: فكذلك أنا! فإن قال معاوية ونعم، فقولا: إذاً يجوز لِكلَّ مَن ظُلم بمظلمة أو قُتل له قتيل أن يشقَّ عصى المسلمين ويفرَّق جماعتهم ويدعو إلى نفسه، مع أنَّ ولد عثمان أولى بطلب دم أبيهم من معاوية.

قال: فسكت أبو الدرداء وأبو هريرة وقالا: لقد أنصفتَ من نفسك.

قال عليّ عليه السلام: ولعمري لقد أنصفني معاوية إن تمّ على قوله (٢٠) وصدق ما أعطاني، فهؤلاء بنو عثمان [رجال] (٢١) قد أدركوا ليسوا بأطفال ولا مولى عليهم، فليأتوا أجمع بينهم وبين قتلة أبيهم، فإن عجزوا عن حجّتهم فليشهدوا (٢٠) لمعاوية بأنّه [وليّهم و] (٣٠) وكيلهم وحربهم (٢٠) في خصومتهم.

وليقعدوا هُم وخصهائهم [بين يديّ](١٥٠٠ مقعد الخصوم إلى الإمام والوالي الذي يقرّون(٢٦٠) بحكمه وينفذون قضائه، وأنظر في حجّتهم وحجّة خصهائهم. فإن كان أبوهم قتل ظالمًا وكان حلال الدم أبطلت دمه(٢٦٠) وإن كان مظلومًا حرام الدم أقدْتُهم مِن قاتل أبيهم، فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا عَفَوْا وإن شاءوا قبلوا الدية.

وهؤلاء قتلة عثـــان في عسكـري يقـرّون بقتله ويرضـون بحكمي عليهم [ولهم](١٨٠ فليأتني ولـد عثــان أو معاوية [- إن كان وليّهم ووكيلهم ـ فليخاصموا

<sup>(</sup>٥٩) وب: لطلبه .وده: لطلبه دمه .

<sup>(</sup>٩٠) وب، ووده: وآخر انّي قد انصفني معاوية من نفسه إن تمّ قوله.

<sup>(</sup>٦١) الزيادة من وب، ووج، وودي. وبعده في وده: قد أدركوا ليسوا بسفهاء.

<sup>(</sup>٦٢) وب، وود، : فليقرُّوا .

<sup>(</sup>٦٣) الزيادة من والف.(٦٤) وجه: حزيهم.

ر ٦٥) الزيادة من والف، ووب. .

<sup>(</sup>٩٦) دجه: يقتدون.

<sup>(</sup>٦٧) والف، خ ل ووده : أهدرت دمه .

<sup>(</sup>٦٨) الزيادة من دج.

قَتَلته](١٠) وليحاكموهم حتى أحكم بينهم وبينهم (٢٠) بكتاب الله وسنة نبيّه صلّى الله عليه وآله. [وإن كان معاوية إنّا يتجنّى ويطلب الأعاليل والأباطيل فليتجنّ ما بداله فسوف يُعين الله عليه](١٠).

قال أبو الدرداء (۲۷ وأبوهريرة: قد وَالله أنصفت [مِن نفسك] (۷۳ وزِدتَ على النصفة، [وأزحت علَّته] (۷۲ وقطعت حجَّته، [وجئت بحجّة قربة صادقة ما عليها لوم] (۷۰ .

ثمّ خرج أبو هريرة وابو الدرداء (٢٠) فإذاً نحو من عشرين ألف رجل مقنّعين بالحديد (٢٠) فقالوا: ونحن قَتَلة عثمان ونحن مقرّون [راضون] (٢٠) بحكم عليّ عليه السلام علينا ولنا، فليأتنا أولياء عثمان فليحاكمونا (٢٠) إلى أمير المؤمنين عليه السلام في دم أبيهم، فإن وجب علينا القود أو الدية إصطبرنا [لحكم] (٢٠٠ وسلّمنا) (٢٠٠).

فقـالا: قد أنصفتم، ولا يحلّ لعـليّ عليه السـلام دفعكم ولا قتلكم حتّى يحاكموكم إليه فيحكم بينكم وبين صاحبكم بكتاب الله وسنّة نبيّه صلّى الله عليه وآله.

\* \* \*

<sup>(</sup>٦٩) الزيادة من والف، ووج،، وفي وج،: قتلة عثمان.

<sup>(</sup>٧٠) والف، ووب: أحكم بينكم.

<sup>(</sup>٧١) الزيادة من والف، ووب، . وفي وده: فسوف يغني الله . وقوله ويتجنّي، أي يومي بإثم لم نفعله . (٧٧) وجه: أبو مسلم .

<sup>(</sup>٧٣) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>٧٤) الزيادة من والف، وفي وج،: رجحت.

<sup>(</sup>٧٥) الزيادة من والف، وفي وجه: . . . بحجّة قويّة بارّة عليها نور.

<sup>(</sup>٧٦) دجه: أبو مسلم.

<sup>(</sup>٧٧) دجه: مجتمعين في الحديد.

<sup>(</sup>٧٨) الزيادة من والف، ووب، وود، وفي ود، ينادون مكان وفقالوا،

<sup>(</sup>٧٩) دجه: فليخاصمونا.

<sup>(</sup>٨٠) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>٨١) في دج، هكذا: وإن رآى أمير المؤمنين عليه السلام قوداً أودية صبرنا وسلَّمنا.

فإنطلق أبو الدرداء (<sup>۸۲)</sup> وابو هريرة [حتّى قدما على معاوية] (<sup>۸۳)</sup> فأخبراه بها قال عليّ عليه السلام وما قال قَتَلة عثمان [وما قال أبو النعمان بن ضمان] (<sup>۸۱)</sup>.

فقال لهما معاوية: فها ردّ عليكما في ترحّه على أبي بكر وعمر وكفّه عن الترحّم على عثمان وبراثته (٢٠٠) منه في السرّ وما يدّعي من إستخلاف (٢٠٠) رسول الله صلّى الله عليه وآله [إيّاه وأنّه لم يزل مظلوماً منذ قبض رسول الله صلّى الله عليه وآله [«٨٠)؟

قالا: بلى (^^^) قد ترحّم على أبي بكر وعمر وعثمان عندنا ونحن نسمع. ثمّ قال (^^^) لنا فيها يقول: إن كان الله جعل الخيار إلى الأمّة فكانوا هم الذين يختارون وينظرون لأنفسهم وكان إختيارهم لأنفسهم ونظرهم لها خيراً لهم وأرشد من إختيار الله وإختيار رسول الله صلى الله عليه وآله فقد أختاروني وبايعوني، فبيعتي بيعة هدى وأنا إمام واجب على الناس [طاعتي] (^^) ونصرتي لأنهم قد تشاوروا في واختاروني، وإن كان إختيار الله وإختيار رسول الله صلى الله عليه وآله خيراً لهم وأرشد من إختيارهم لأنفسهم ونظرهم لها، فقد إختارني الله ورسوله للأمّة وإستخلفاني عليهم وامراهم بنصرتي وطاعتي في كتاب الله المنزل على لسان نبيّه المرسل، وذلك أقوى لحجتى وأوجب لحقّى (^^).

\* \* \*

<sup>(</sup>۸۲) دج: أبو مسلم.

ر ، بع . بر . (۸۳) الزيادة من والف، ووب، وود، .

 <sup>(</sup>٨٤) الزيادة من (الف، ولم نعرف الرجل ولا وجه ذكر إسمه هنا. و لعلّه تكلّم نيابةً عن العشرين ألف المسمّين لأنفسهم بقتلة عشان.

<sup>(</sup>٨٥) دجه: تبرَّيه.

<sup>(</sup>٨٦) دجه: . . . في السر فانّه يبيح باستخلاف . . .

<sup>(</sup>٨٧) الزيادة من والف، ودج، .

<sup>(</sup>۸۸) تجه: بل.

<sup>(</sup>٨٩) من هنا إلى قوله ووذلك أقوى لحجّتي وأوجب لحقي، ليس في وجه.

<sup>(</sup>٩٠) الزيادة من دب، وود. .

<sup>(</sup>٩١) والف: وواجبحقّى. ومن قوله وثمّ قال لنا فيها يقول . . . ، إلى هنا ليس في وج، .

ثمّ صعد (٩٢) عليه السلام المنبر في عسكره وجمع الناس ومَن بحضرته من النواحي والمهاجرين والأنصار (٩٣)، ثمّ حمد الله وأثنى عليه ثمّ قال:

يا معاشر الناس، إنّ مناقبي أكثر من أن تحصى أو تُعدّ<sup>(١٤)</sup>، ماأنزل في كتابه من ذلك وما قال فيّ رسول الله صلّى الله عليه وآله [أكتفي بها عن جميع مناقبي وفضلي.

أتعلمون أنَّ الله فضَّل في كتابه الناطق السابق إلى الإِسلام ـ في غير آية من كتابه ـ على المسبوق وإنَّه لم يسبقني إلى الله ورسوله أحد من الأمَّة؟ قالوا:اللهمُّ نعم. آ<sup>(10)</sup>.

قال: أنشدكم الله، سُئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن قوله: ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولِئِكَ المُقَرَّبُونَ ﴾ (٢٠) فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنزلها الله في الأنبياء وأوصيائهم، وإنا أفضل أنبياء الله (٢٠) [وأخي] (٨٥) ووصيّي عليّ بن أبي طالب أفضل الأوصياء؟

فقام نحو من سبعين بدرياً جلهم من الأنصار وبقيتهم من المهاجرين (١٠٠)، منهم أبو الهيثم بن التيهان وخالد بن زيد وأبو أيّوب الأنصاري، ومن المهاجرين عمار بن ياسر [وغيره] (١٠٠) فقالوا: نشهد أنّا قد سمعنا رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول ذلك.

<sup>(</sup>٩٢) من هنا إلى آخر خطبته عليه السلام بعد صفحات حيث قال ووجم من ذلك؛ لايوجد في وب،وود،.

<sup>(</sup>٩٣) وجه: جمع الناس وبحضرته المهاجرون والأنصار.

<sup>(</sup>٩٤) والف: من أن تحصى بعدما أنزل.

<sup>(</sup>٩٥) الزيادة من والف،

<sup>(</sup>٩٦) سورة الواقعة: الآيتان ١٠ و ١١ .

<sup>(</sup>٩٧) والف: الأنبياء ورسله.

<sup>(</sup>٩٨) الزيادة من وج.

<sup>(</sup>٩٩) وجه: سبعين رجلًا من أهل بدر من خاصة المهاجرين والأنصار.

<sup>(</sup>۱۰۰) الزيادة من دج.

قال: أنشدكم الله في قول الله(١٠١): ﴿ يَا أَيَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطَيعُوا الله وَأَطَيعُوا الله وَأَسُولُ وَأُولِى الأَمرِ مِنْكُمْ ﴿ (١٠١)، وقوله: ﴿ إِنَّهَا وَلِيكُم الله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا اللَّذِينَ يُقيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُوْتُونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ (١٠٢)، ثمّ قال: ﴿ وَمَلْ يَتَّخِذُ مِنْ اللَّذِينَ يُقيمُونَ الصَّلاةِ وَلا رَسُولِهِ وَلا المُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ﴾ (١٠١) فقال الناس: ويا رسوله أن يُعلمهم [فيمن لبعض المؤمنين أم عام جميعهم (١٠٠) فأمر الله عزّ وجلّ رسوله أن يُعلمهم [فيمن نزلت الآيات] (١٠١) وأن يُفسر لهم من الولاية ما فسر لهم من صلاتهم وصيامهم (١٠١) وزكاتهم وحجّهم. فنصبني بغدير خمّ وقال: وإنّ الله أرسلني (١٠٨) برسالة ضاق بها وزكاتهم وحجّهم. فنصبني بهم الظهر (١٠١) ثمّ قال: وأيّها الناس، إنّ الله مولاي وأنا نادى بالصّلاة جامعة فصلّ بهم الظهر (١٠١) ثمّ قال: وأيّها الناس، إنّ الله مولاي وأنا مولى مؤلى أللهمّ وال مَن والاه وعادِ مَن عاده وانصر من نصره واخذل من خذله، فقام إليه اللّهم وال مِن والاه وعادِ مَن عاده وانصر من نصره واخذل من خذله، فقام إليه سلهان الفارسي فقال: يا رسول الله، ولاؤه كها ذا؟ فقال: «[ولاؤه كولايتِي] (١١٠)، مَن الله الهارسي فقال: يا رسول الله، ولاؤه كها ذا؟ فقال: «[ولاؤه كولايتِي] (١١٠)، مَن

<sup>(</sup>١٠١) وج: : فأنشدكم الله ألستم تعلمون أنَّ الله أنزل في كتابه . . .

<sup>(</sup>١٠٢) سورة النساء: الآية ٥٩.

رُورِ (١٠٣) سورة المائدة: الآية ٥٥.

<sup>(</sup>١٠٤) سورة التوبة: الآية ١٦.

<sup>(</sup>١٠٥) هجه: فقال الناس لرسول الله صلّى الله عليه وآله: أهذا خاصٌ لبعض المؤمنين أم هو عامٌ لجميع المؤمنين.

<sup>(</sup>١٠٦) الزيادة من «ج».

<sup>(</sup>١٠٧) «ج»: أن يفسر لهم لمن الموالاة كما فسر لهم أمر صلاتهم وصومهم.

<sup>(</sup>١٠٨) ﴿جِهُ: أُرسَلُ إِلَيُّ.

<sup>(</sup>١٠٩) في ﴿ وَجِهُ هَكذَا: ﴿ . . . و ظننت أَنَّ النَّاسِ مَكذَبِي، فأمرني بتبليغها وأنزل في ذلك قرآنا فقال: ﴿ يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمَ تَفْعَلُ فَيا بَلْغُتْ رِسَالْتَهُ والله يَعْصِمَكَ مِنْ النَّاسِ ، فنصبني ثمُّ نادى باعلى صوته بعد ما أمر بالصلاة جامعة فهجر بهم الظهر.

<sup>(</sup>۱۱۰) «ج»: وأنا اولى بالمؤمنين.

<sup>(</sup>١١١) الزيادة من وجه.

<sup>(</sup>۱۱۲) الزيادة من «الف».

كنت أولى به من نفسه فعليّ أولى به من نفسه، وأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿اليّوْمُ الْمُمْلُتُ لَكُم وينكُمْ وَأَمْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُم الإسلامَ ديناً اللهُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُم الإسلامَ ديناً الله الله الله ، أنزَلَتْ هذه الآيات في عليّ خاصّةً؟ فقال [رسول الله صلّى الله عليه وآله: بل] (۱۱۱) فيه وفي أوصيائي (۱۱۰) إلى يوم القيامة الله قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: ويا سلمان الشاهد أنت ومن حضرك بذلك وليبلغ الشاهد الغائب الله عليه وأله: هيا سلمان الفارسي: يا رسول الله ، بينهم (۱۱۷) لنا. فقال: هعليّ أخي ووزيري ووصيّي [ووارثي] (۱۱۰) وخليفتي في أمّتي ووليّ كلّ مؤمن بعدي ، وأحد عشر إماماً من وُلده. [أوّلهم إبني] (۱۱۰) الحسن ثمّ الحسين ثمّ تسعة من ولد الحسين واحداً بعد واحدٍ ، القرآن مهم وهم مع القرآن لا يفارقونه (۱۲۰ عتّى يردوا عليّ الحوض».

فقام إثنا عشر رجلًا من البدريين فقالوا: نشهد أنّا سمعنا ذلك من رسول الله كها قلت سواء لم تزد فيه ولم تنقص حرفاً، [وأشْهَدَنا رسول الله صلّى الله عليه وآله على ذلك](١٢١). وقال بقيّة السبعين: قد سمعنا ذلك ولم نحفظ كلّه، وهؤلاء الإثنا عشر خيارنا وأفضلنا. فقال عليه السلام: صدقتم، ليس كلّ الناس يحفظ، بعضهم أحفظ من بعض(٢٢١).

<sup>(</sup>١١٣) سورة المائدة: الآية ٣.

<sup>(</sup>١١٤) الزيادة من وجه.

<sup>(</sup>١١٥) وجه: في الأوصياء من ولده.

<sup>(</sup>١١٦) الزيادة من وجه.

<sup>(</sup>۱۱۷) دجه: سَمُّهم.

<sup>(</sup>١١٨) الزيادة من «الف».

<sup>(</sup>١١٩) الزيادة من وجه.

<sup>(</sup>١٢٠) دجه: لا يفترقون.

<sup>(</sup>١٣١) الزيادة من وجه.

<sup>(</sup>١٩٣) وج: وقال: بقيّة السبعين رجلاً: قد حفظنا ماقلت وقد حفظنا من رسول الله صلّى الله عليه وآله أكثره غير انَّ هؤلاء الإثنى عشر رجلًا من كبار أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وآله وأفضلهم وقد حفظوا من رسول الله صلّى الله عليه وآله ما قلت وسمعنا أيضاً نحن وليس كلَّ الناس يحفظه لأنّ بعضهم أحفظ من بعض . وفي والف: خل هكذا: وقال بقيّة البدريّن الذين شهدوا مع عليّ عليه السلام صفّين: قد حفظنا جلّ ما قلت ولم نحفظ كلّه . . .

فقام من الإثنى عشر أربعة (۱۲۳): أبو الهيشم بن التيهان وأبو أيّوب الأنصاري وعيّار بن ياسر (۱۲۰) وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين [رحمهم الله] (۱۲۰) فقالوا: نشهد أنّا قد سمعنا قول رسول الله صلّى الله عليه وآله وحفظناه أنّه قال يومئذ وهو قائم وعليّ قائم إلى جنبه (۱۲۰) ، ثمّ قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: ويا أيّها النّاس، إنّ الله أمرني أن أنصب لكم إماماً ووصيّاً يكون وصيّ نبيّكم فيكم وخليفتي في أمّتي وفي أهل بيتي من بعدي والّذي فرض الله على المؤمنين في كتابه طاعته وأمركم فيه بولايته فراجعت ربي خشية طعن أهل النفاق وتكذيبهم ، فأوعدني الأبلغها أو ليعذبني (۱۲۰) . وأيّم قال رسول الله صلّى الله عليه وآله] (۱۲۸): وأيّها النّاس، إنّ الله ـ جلّ اسمه ـ أصركم في كتابه بالصلاة وقد بيّتها لكم وسننتها ، والزكاة والصوم والحجّ فبيّنتها وفسرّتها لكم ، وأمركم في كتابه بالولاية (۱۲۰) وإنّي أشهدكم أيّها الناس أنّها خاصّة لعلي بن أبي طالب والأوصياء من ولدي وولد أخي ووصيّي ، عليّ أوهم ثمّ الحسن (۱۳۰) ثم الحسن ثمّ تسعة من ولد الحسين إبني ، لا يفارقون الكتاب ولا يفارقهم حتّى يردوا علي الحوض. يا أيّها الناس ، إنّي قد اعلمتكم مفزعكم (۱۳۱) وإمامكم بعدي ودليلكم (۱۳۱) وهداديكم وهو أخي عليّ بن أبي طالب، وهو فيكم بمنزلتي فيكم، ودليلكم (۱۳۱) وهداديكم وهو أخي عليّ بن أبي طالب، وهو فيكم بمنزلتي فيكم،

<sup>(</sup>١٣٣) وجه: فقام من الإثنى عشر رجلًا أربعة رجال هم . . .

<sup>(</sup>١٧٤) زاد في والف، خ ل: حذيفة والظاهر عدم صحّته لأنّ حذيفة مات قبل وقعة صفّين.

<sup>(</sup>١٢٥) الزيادة من وجه.

<sup>(</sup>١٣٦) وجء: نشهد بالله لقد حفظنا ذلك من قول رسول الله صلّى الله عليه وآله وهو يومثذٍ قائم وعليّ عليه السلام قائم على جانبه .

<sup>(</sup>١٣٧) وج: أيّها الناس، إنّ الله قد أمرني أن أنصب لكم إماماً وهو وصيّي فيكم وخليفتي من أهل بيتي بعدي في أمّتي والّذي إفترض الله على المؤمنين في كتابه طاعته . . . . فقلت: يا ربّ إنّي أخشى طعن أهل النفاق وتكذيبهم إيّاى، فأنزل الله عليّ: ولَتبلغنّ والّا عاقبتك.

<sup>(</sup>١٢٨) الزيادة من وج.

<sup>(</sup>١٢٩) دجه: بولاية على عليه السلام.

<sup>(</sup>١٣٠) في وج، هكذا: أ . . . إنَّها لخاصَّة لهذا أخي عليَّ بن أبي طالب ولِولده، ولدي الحسن ثمَّ . . .

<sup>(</sup>١٣١) وجه: وقد أعلمتكم المقدّم بعدي.

<sup>(</sup>١٣٢) وجه: وليكم.

فقلدوه دينكم وأطبيعوه في جميع أموركم، فإنّ عنده جميع ما علّمني الله وأمرني الله أ أعلّمه إيّاه وأعلّمكم (٢٣٠) أنّه عنده، فاسألوه وتعلّموا منه ومن أوصيائه بعده، ولا. تعلّموهم ولا تتقدموهم ولا تتخلّفوا عنهم، فإنّهم مع الحتّى والحتّى معهم لا يزايلوه ولا يزايلهه».

ثمّ قال على عليه السلام [لأبي الدرداء وأبي هريرة ومَن حوله] (١٣١٠): أيّها الناس أتعلمون أنّ الله تبارك وتعالى أنزل في كتابه ﴿إِنَّهَا يُريدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجسَ أَهُلَ البَيتِ وَيُطَهَّرَكُمْ تَطهيراً ﴾ (١٣٥). فجمعني رسول الله صلى الله عليه وآله وفاطمة والحسن والحسن معه في كسائه وقال: «اللّهم هؤلاء عترق وخاصّتي وأهل بيتي (١٣١١) فأذهِب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً ». فقالت أمّ سلمة: وأنا يا رسول الله؟ فقال: «إنّكِ على خير (١٣١) وإنّها أنزلت في وفي أخي علي وإبنتي فاطمة وفي إبني الحسن والحسين وفي تسعة أثمّة من ولد الحسين إبني صلوات الله عليهم خاصّة ليس معنا عنها (١٣٥).

فقام كلّهم فقالوا: نشهد أنّ أمّ سلمة حدّثتنا بذلك(١٣٩)، فسألنا عن ذلك رسول الله صلّى الله عليه وآله فحدّثنا به كها حدّثتنا أمّ سلمة به.

ثمّ قال عليّ عليه السلام: أنشدكم الله، هل تعملون أنّ الله جلّ إسمه أنزل [في كتسابه](١٤٠٠): ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصّادِقينَ﴾(١٤٠٠) فقال

<sup>(</sup>١٣٣) وجه: ولقد أعلمتكم.

<sup>(</sup>١٣٤) الزيادة من والف،

<sup>(</sup>١٣٥) سورة الأحزاب: الآية ٣٣.

<sup>(</sup>١٣٦) وجه: هؤلاء حامّتي وعترتي وخَلَفي وذرّيتي وأهل بيتي .

<sup>(</sup>١٣٧) وج،: أنت إلى خير.

<sup>(</sup>١٣٨) وجه: ليس يشاركنا فيها أحد.

<sup>(</sup>١٣٩) في وج، هكذا: فقام إليه رجل من أصحابه فقال: أشهد أنّ أم سلمة حدّثتني بذلك. فنهض بعده جماعة من المهاجرين والأنصار فقالوا: نشهد أنّ أمّ سلمة حدّثتنا بذلك.

<sup>(</sup>١٤٠) الزيادة من وجه.

<sup>(</sup>١٤١) سورة التوبة: الآية ١١٩.

سلمان: يا رسول الله، أعامّة هي أم خاصّة؟ فقال: «أمّا المأمورون(١٤٠) فعامّة [لأنّ جماعة](١٤٢) المؤمنين أُمِروا بذلك، وأمّا الصّادقون فخاصّة [لأخي](١٤٤) عليّ بن أبي طالب وأوصيائي من بعده إلى يوم القيامة».

قال عليّ عليه السلام: وقلت لرسول الله صلّى الله عليه وآله في غزوة تبوك: يا رسول الله، لِمَ خلّفتني؟ فقال: يا عليّ، إنّ المدينة لا تصلح إلّا بي أو بك، وأنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا النبوّة فإنّه لا نبيّ بعدي(١٤٥).

فقام رجال [ممّن معه](<sup>۱۱۲)</sup> من المهاجرين والأنصار فقالوا: نشهد أنّا سمعنا ذلك من رسول الله صلّى الله عليه وآله في غزوة تبوك.

فقال أنشدكم الله ، أتعلمون أنّ الله عزّ وجلّ أنزل في سورة الحجّ : ﴿ يَا أَيُّهَا اللّٰذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبّكُم وَافْعُلُوا الحَيْرَ لَعَلّكُم تُفْلِحُونَ . وَجاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهادِه هُوَ اجْتَباكُم وَما جَعَلَ عَلَيْكُم فِي اللّذِين مِنْ حَرَج مِلّة أَبِيكُمْ إِيلاهِم هُو سَبَّاكُمُ الْسُلِمِينَ مِنْ قَبلُ وَفي هذا لِيكُونَ الرَّسُولُ شَهيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونوا السَّلاة وَآثُوا الرَّكاة وَاعْتَصِمُوا باللهِ هُو مَوْلاكُمْ فَنِعْمَ المَّولِي وَيْعُمَ النَّسِ فَأَقيمُوا الصَّلاة وَآثُوا الرَّكاة وَاعْتَصِمُوا باللهِ هُو مَوْلاكُمْ فَنِعْمَ المَولِي وَيْعُمَ النَّصِيرِ ﴾ (١٤٠٧) ، فقام سلمان فقال: يا رسول الله ، مَن هؤلاء الذين أنت عليهم شهيد وهُم شهداء على النَّاس ، الذين اجتباهم الله وما جعل عليهم في الدين من حرج ملّة أبيهم إبراهيم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ﴿ إِنّهَا عنى بذلك ثلاثة عشر إنساناً ، أنا وأخي علي بن أبي طالب وأحد عشر من ولدي (١٤٠٠) ، [واحداً بعد واحد ، كلّهم أثمّة ، القرآن معهم وهم مع القرآن لا يفترقون حتى يردوا علي بعد واحد ، كلّهم أثمّة ، القرآن معهم وهم مع القرآن لا يفترقون حتى يردوا علي بعد واحد ، كلّهم أثمّة ، القرآن معهم وهم مع القرآن لا يفترقون حتى يردوا علي بعد واحد ، كلّهم أثمّة ، القرآن معهم وهم مع القرآن لا يفترقون حتى يردوا علي بعد واحد ، كلّهم أثمّة ، القرآن معهم وهم مع القرآن لا يفترقون حتى يردوا علي المها وسُعْدِي الله المؤرّن عليه واحد عشر من ولدي (١٤٠٠) .

<sup>(</sup>١٤٢) «الف»: المؤمنون.

<sup>(</sup>۱٤٣) الزيادة من «الف».

<sup>(</sup>۱٤٤) الزيادة من «ج».

<sup>(</sup>١٤٥) «ج»: إلّا أنّه لا نبيّ بعدي.

<sup>(</sup>١٤٦) الزيادة من «الف».

<sup>(</sup>١٤٧) سورة الحج : الآيتان ٧٧، ٧٨.

<sup>(</sup>١٤٨) وجه: من ولد على عليه السلام.

الحديث الخامس والعشرون ......

الحوض](١٤٩) قالوا: اللهمَّ نعم(١٥٠).

قال عليّ عليه السلام: أنشدكم الله، أتعلمون أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله قام خطيباً ولم يخطب بعدها(۱۰۱) وقال: «يا أيّها الناس، إنّي قد تركت فيكم أمرين لن تضّلوا ما تمسّكتم بها: كتاب الله و[عترتي](۱۰۲) أهل بيتي، فإنّه قد عهد إليّ اللطيف الخبير أنّها لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض، ؟ فقالوا: اللّهمّ نعم، قد شهدنا ذلك كلّه من رسول الله صلّى الله عليه وآله [فقال عليه السلام: حسبي الله](۱۰۳).

فقام الإثنا عشر [من الجهاعة البدريّن] (۱۵۱) فقالوا: نشهد أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله حين خطب في اليوم الّذي قبض فيه قام عمر بن الخطّاب شبه المغضب فقال: يا رسول الله، أكلّ أهل بيتك؟ فقال: لا ولكن أوصيائي، أخي منهم (۱۵۰) فقال: يا رسول الله، أكلّ أهل بيتك؟ فقال: لا ولكن أوصيائي، أخي منهم وولي آلام ووزيري ووارثي وخليفتي في أمّتي وولي كلّ مؤمن بعدي [وأحد عشر من ولده] (۱۵۰) هذا أوّلهم وخيرهم ثمّ إبناي هذان \_ وأشار بيده إلى الحسن والحسين - ثمّ وصيّ إبني يسمّى باسم أخي عليّ وهو إبن الحسين، ثمّ وصيّ عليّ وهو وَلَده وإسمه محمّد، ثمّ عفر بن محمّد، ثمّ موسى بن جعفر، ثمّ عليّ بن موسى، ثمّ محمّد بن عليّ، ثمّ عليّ بن موسى، ثمّ محمّد بن عليّ، ثمّ عليّ بن محمّد، ثمّ الحسن بن عليّ، ثمّ عليّ بن عمد بن الحسن مهديّ الأمّة، إسمه كإسمي وطينته كطينتي، يأمر بأمري وينهي بنهني، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلئت ظلماً وجوراً، يتلو بعضهم بعضاً واحداً بعد واحد (۱۵۰)

<sup>(</sup>١٤٩) الزيادة من وج.

<sup>(</sup>١٥٠) وج: فقال جمع من الناس: اللهمّ نعم، اللهمّ إنّا نشهد أنّا سمعنا ذلك من رسول الله صلّى الله علم وآله.

<sup>(</sup>١٥١) دجه: ولم يخطب بعد ذلك حتّى قبض.

<sup>(</sup>١٥٢) الزيادة من وجه.

<sup>(</sup>١٥٣) الزيادة من والف، .

<sup>(</sup>١٥٤) الزيادة من دجه.

<sup>(</sup>١٥٥) (جه: ولكن الأوصياء، منهم عليّ أخي.

<sup>(</sup>١٥٦) الزيادة من وجه.

<sup>(</sup>١٥٧) هذه الفقرات في «الف، هكذا: ثمّ وصبّي إبني هذا ـ وأشار إلى الحسن ـ ثمّ وصبّه هذا ـ وأشار إلى الحسن ـ ثمّ وصبّي إبني سميّ أخي، ثمّ وصبّه سميّ ثمّ سبعة من ولده واحداً بعد واحد . . .

الله في أرضه وحججه على خلقه. مَن أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصي الله.

فقام [باقي](<sup>۱۰۸)</sup> السبعون البدريّون ومِثلهم من الآخرين فقالوا: ذكّرتَنا(۱۰۹) ما كنّا نسينا، نشهد أنّا قد سمعنا ذلك من رسول الله صلّى الله عليه وآله.

[ثمَّ عاد عليه السلام إلى السؤال](١٦٠) فلم يَدَع شيئاً [مَّا سأل عنه في مسجد رسول الله صلّى الله عليه وآله في خلافة عثمان](٢١١) إلّا ناشَدَهم فيه حتَّى أتى عليه السلام على آخر مناقبه وما قال رسول الله صلّى الله عليه وآله فيه، كلّ ذلك يُصدّقونه ويشهدون أنّه حتَّ [سَمعوه من رسول الله صلّى الله عليه وآله](٢٢١).

\* \* \*

فلمًا حدّث أبو الدرداء وأبو هريرة معاوية بكلّ ذلك وبها رّد عليه الناس وَجَم من ذلك (١٦٣) [وقال: يا أبا الدرداء ويا أبا هريرة، لئن كان ما تُحدّثاني عنه حقّاً لقد هلك المهاجرون والأنصار غيره وغير أهل بيته وشيعته](١٢٤).

ثم كتب معاوية إلى أمير المؤمنين عليه السلام: لئن كان ما قلتَ وادّعيتَ واستشهدت عليه (١٦٥) أصحابك حقّاً لقد هلك أبوبكر وعمر وعثمان وجميع المهاجرين والأنصار غيرك وغير أهل بيتك وشيعتك.

وقد بَلغني ترحَّك عليهم وإستغفارك لهم، وإنَّه لَعلي وجهين(١٦٦) ما لهما ثالث:

<sup>(</sup>١٥٨) الزيادة من وجه.

<sup>(</sup>١٥٩) والف: أدركنا.

<sup>(</sup>١٦٠) الزيادة من دج.

<sup>(</sup>١٦٦) الزيادة من دجه. راجع عمّا قاله عليه السلام في خلافة عثمان: الحديث ١١ من كتاب سليم هذا.

<sup>(</sup>١٦٢) الزيادة من دج».

<sup>(</sup>١٦٣) وج: : فإنطلق أبو مسلم وابو هريرة فحدَّث معاوية بكلُّ ما قال عليَّ عليه السلام وما شهد له الناس به أنَّهم سمعوه من رسول الله صلَّى الله عليه وآله.

<sup>(</sup>١٦٤) الزيادة من والف، ووب، وود، .

<sup>(</sup>١٩٥) دجه: شهد عليه.

<sup>(</sup>١٦٦) وجه: وإنَّ ترحَّك عليهم لَعَلى وجهين. وده: وماذاك إلَّا من وجهين.

إِمَّا تَقَيَّةُ إِنْ أَنتَ تَبرَّآتَ منهم خِفْتَ أَنْ يَتفرَّق عنك أهل عسكرك الَّذين تُقاتلني بهم، أو إِنَّ الذي ادَّعيت باطل وكذب. وقد بلغني وجاثني بذلك بعض (١٦٠٠) من تثق به (١٦٨) من خاصِّتك بأنَّك تقول لشيعتك [الضالة](٢١٦) وبطانتك بطانة السوء (١٧٠٠): وإِنَّ قد سمّيتُ ثلاثة بنين لي أبابكر وعمر وعثمان (١٧١)، فإذا سمعتموني أترحم على أحدٍ من أئمَّة الضلالة فإنَّ أعنى بذلك بنئً».

والدليل على صدق ما أتوني به ورقوه إليَّ: أنّا قد رأيناك بأعيننا ـ فلا نحتاج أن نسأل من ذلك غيرنا(١٧٢) ـ رأيتك(١٧٣) حملت إمرأتك فاطمة [على حمار](١٧٢) وأخذت بيد إبنيك الحسن والحسين ـ إذ بويع أبوبكر ـ فلم تَدَع(١٧٥) أحداً من أهل بدر وأهل السابقة إلاّ دعوتهم واستنصرتهم عليه فلم تجد منهم إنساناً غير أربعة: سلمان وأبوذر والمقداد والزبير. لعمري(١٧٦) لو كنت محقّاً لأجابوك وساعدوك ونصروك، ولكن ادّعيت باطلاً وما لا يقرّون به(١٧٥).

وسَمِعَتْكَ أَذَنايَ (١٧٨) وأنت تقول لأبي سفيان ـ حين قال لك: «غُلبت يابن أبي طالب على سلطان إبن عمّك، ومن غلبك عليه أذل أحياء قريش تيم وعدّي،

<sup>(</sup>١٦٧) والف: وإن كان الذي ادّعيت باطلاً وكذباً فقد جائني بعض.

<sup>(</sup>۱۹۸) دب، ودده: أثق به .

<sup>(</sup>١٦٩) الزيادة من وب، ووده.

<sup>(</sup>١٧٠) وجه: بظهر السرّ.

<sup>(</sup>١٧١) (جه: انَّكَ قد سمَّيت ثلاثة بنين لك كنِّيت أحدهم أبابكر وسمَّيت الإثنين عمر وعثمان.

<sup>(</sup>١٧٢) وب، ووده : ورقوه اليُّ ما قد رأيتُ بعيني فلا أحتاج أسأل غيرك .

<sup>(</sup>١٧٣) والف: وإلَّا فَلِم حملت . . .

<sup>(</sup>١٧٤) الزيادة من وب، ووده.

<sup>(</sup>١٧٥) دجه: فلم تبق.

<sup>(</sup>١٧٦) وجه: الأدعوتهم إلى نصرتك واستنهضتهم معك فلم يجبك أحد منهم. لعمري...وده: دعوتهم إلى نفسك.

<sup>(</sup>١٧٧) دب: وما لا يعرفون، دج: وما لا نعرفه.

<sup>(</sup>۱۷۸) هجه: بأذنيُّ.

ودعاك إلى أن ينصرك(١٧٩) \_ فقلت: «لو وجدتُ [أعواناً](١٨٠) أربعين رجلًا من المهاجرين والأنصار من أهل السابقة لناهضت هذا الرجل، فلمّا لم تجد غير أربعة رهط بايعتَ مكرهاً(١٨١).

\* \* \*

قال: فكتب إليه أمير المؤمنين عليه السلام: [بسم الله الرحمان الرحيم،](١٨١) أمّا بعد، فقد قرأت كتابك فكثر تعجّبي عمّا خطّت فيه يدك وأطنبت [فيه من كلامك](١٨٦)، ومن البلاء العظيم والخطب الجليل(١٨١) على هذه الأمّة أن يكون مثلك يتكلّم أو ينظر في عامّة أمرهم أوخاصّته وأنت مَن تعلم وإبن من تعلم وأنا من قد علمت](١٨٥).

وسأجيبك فيها قد كتبت بجواب لا أظنّك تعقله أنت ولا وزيرك إبن النابغة عَمرو، الموافق لك كها «وافق شنَّ طبقة»، فإنّه (١٨٦١) هو الذي أمرك (١٨٧٠) بهذا الكتاب وزيّنه لك، وخضَركُها فيه إبليس ومردة أصحابه (١٨٨٠).

والله لقد أخبرني رسول الله صلّى الله عليه وآله وعرّفني(١٨٩) انّه رآى على منبره

<sup>(</sup>١٧٩) هب، ووده: أذلَ احياء قريش: وحيّ تيم وحيّ بني كعب، ودعاك إلى نصرتك وفي وجه: . . . . أذلّ قريش حيّاً بني تيم وبني عديّ ، ودعوتُ إلى نصرتك .

<sup>(</sup>۱۸۰) الزيادة من «الف».

<sup>(</sup>١٨١) الب، واده: فلمّا لم أجد غير أربعة وفي اجه: فلم تجد غير أربعة رجال حتى بايعت مكرهاً.

<sup>(</sup>۱۸۲) الزيادة من «ج».

<sup>(</sup>۱۸۳) الزيادة من «الف» و«ب». (۱۸۶) «ج»: الجسيم.

<sup>(</sup>۱۸۵) الزيادة من «الف» وهج» وهد».

<sup>(</sup>١٨٦) اج»: وسأخبرك بجواب لا تصله ولا وزيرك إبن النابغة عمرو بن العاص فإنّه . . . وقوله دواَفَق شرّ طبقة، مثل يضرب للشيئين يتفقان .

<sup>(</sup>١٨٧) «ب، و«د»: أشار إليك.

<sup>(</sup>١٨٨) «ب» و«د»: ابليس الملعون و مردة أبالسته.

<sup>(</sup>١٨٩) «الف» و«ب» و«د»: وانَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله قد كان أخبرني...

إثنى عشر رجلًا أثمّة ضلال من قريش يصعدون منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وينزلون على صورة القرُود يردّون (١٩٠١) أمّته على أدبارهم عن الصراط [المستقيم](١٩٠١) قد خبرني بأسيائهم رجلًا رجلًا وكم يملك كل واحد منهم واحد بعد (١٩٢١) واحد عشرة (١٩٢١) منهم من بني أميّة ورجلان من حيّن مختلفين من قريش، عليها مثل أوزار الأمّة جيعاً (١٩٤١) إلى يوم القيامة ومثل جميع عذابهم، فليس مِن دم يهراق في غير حقّه (١٩٥) ولا فرج يغشى حراماً ولا حكم بغير حقّ إلّا كان (١٩٥) عليها وزره.

[وسمعته يقول: «إنَّ بني أبي العاص إذا بلغوا ثلاثين رجلًا جعلوا كتاب الله دخلًا(١٩٧) وعبادالله خولًا ومال الله دولًا»](١٩٨).

وقال (۱۹۹۱) رسول الله صلى الله عليه واله: يا أخي ، إنّك لست كمثلي ، إنّ الله أمرني أن أصدع بالحقّ وأخبرني انّه يعصمني من الناس وأمرني أن أجاهد ولو بنفسي فقال: ﴿ جَاهِدْ فِي سَبِيلِ اللهِ لا تُكلّفُ إلاّ نَفْسَكَ ﴾ (۲۰۱۰) ، وقال: ﴿ حَرِّض المُؤْمِنينَ عَلَى القِتالِ ﴾ (۲۰۱۰) ، [فكنت أنا وأنت المجاهدين] (۲۰۱۰) وقد مكثت بمكّة ما مكثت لم أومر بقتال ثمّ أمرني الله بالقتال لأنّه لا يُعرف الدين إلّا بي ولا الشرايع ولا السنن والحدود والحلال والحرام . وإنّ النّاس يَدعون بعدي ما أمرهم الله به وما

<sup>(</sup>١٩٠) دج: ثلاثة عشر رجلًا من قريش يردّون امّته.

<sup>(</sup>١٩١) الزيادة من «الف، ووب، وود». وزاد في الثلاثة بعد الزيادة قوله «اللهمُ»، ولم نعرف وجهه.

<sup>(</sup>۱۹۲) اب، واده: كلّ رجل منهم.

<sup>(</sup>۱۹۳) وجه: أحد عشر.

<sup>(</sup>١٩٤) وجه: جميع الأمّة. (١٩٥) وجه: بغير حتّى.

ر (197) اب، ولا حكم يغيّر إلا كان ... دد: ولا حكم يتغيّر.

<sup>(</sup>۱۹۷) دب، ودده: دغلاً.

<sup>(</sup>١٩٨) الزيادة من والف، ووب، وود، .

<sup>(</sup>١٩٩) من هنا إلى قوله بعد صفحة ووانَّ الله قد قضى الفرقة والإختلاف . . . ، ليس في وب، ووده.

<sup>(</sup>٢٠٠) سورة النساء: الآية ٨٤، وفي المصحف هكذا: ﴿فقاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ . . . ﴾ .

<sup>(</sup>٢٠١) سورة الأنفال: الآية ٦٥.

<sup>(</sup>٢٠٢) الزيادة من ﴿جِهِ.

أمرتهم فيك من ولايتك وما أظهرت من حجّتك (١٠٠٠)، متعمّدين غير جاهلين [ولا اشتبه عليهم فيه، ولا سيّها لما أتوك قبل] (١٠٠٠) خالفة ما أنزل الله فيك فإنّ وجدت أعوانا عليهم فجاهدهم وإن لم تجد أعواناً فاكفف يدك واحقن دمك [فإنّك إن نابذتهم قتلوك، وإن تبعوك وأطاعوك فاحملهم على الحقّ وإلاّ فدع،وإن استجابوا لك ونابذوك فنابذهم وجاهدهم وإن لم تجد أعواناً فكفّ يدك واحقن دمك] (١٠٠٠) واعلم انك إن دعوتهم لم يستجيبوا لك فلا تَدَعن أن تجعل الحجّة عليهم. إنّك يا أخي لستَ مِثلي، إنّي قد أقمت حجّتك وأظهرت لهم ما أنزل الله فيك وأنّه لم يعلم أنّى رسول الله وأنّ حقي (٢٠٠٠) وطاعتي واجبان حتى أظهرت لك، فإني كنت قد أظهرت حجّتك وقمت بأمرك، فإن سكتَ عنهم لم تأثم [وإن حكمت ودعوت لم تأثم] (١٠٠٠) غير اني أحبّ أن تدعوهم وإن لم يستجيبوا لك ولم يقبلوا منك، ويتظاهر (٢٠٠٠) عليك غير اني أحبّ أن تدعوهم وإن لم يستجيبوا لك ولم يقبلوا منك، ويتظاهر (٢٠٠٠) عليك يكون معك فئة، [أعوان] (٢٠٠٠) تقوي بهم أن يقتلوك [فيطفا نور الله ولا يعبد الله في يكون معك فئة، [أعوان] (٢٠٠٠) تقوي بهم أن يقتلوك [فيطفا نور الله ولا يعبد الله في الأرض] (٢١٠١) والتقية من دين الله ولا دين لمن لا تقيّة له (٢١٠٠).

وإنَّ الله قد قضى(٢١٣) الفرقة والإختلاف بين هذه الْأمَّة، ولو شاء لَجَمعهم

<sup>(</sup>٢٠٣) والف: محبّتك.

<sup>(</sup>٢٠٤) الزيادة من وجء. وفي العبارة إغلاق، ولعلّ المراد من قوله ولما أتوكء أنّ لهم سابقة سوء معك في حياتي قبل غصب حقّك بعد مماتي.

<sup>(</sup>٣٠٥) الزيادة من وجء. والمراد من قوله وإن إستجابوا لك ونابذوك فنابذهم . . . ، وإن إستجابوا لك ثمّ خالفوك فقم في وجوههم وذلك مثل اصحاب الجمل والنهروان .

<sup>(</sup>٣٠٦) هجa: وأنَّهُ ليسَ احد الَّا وهو يعلمُ أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله قال: انَّ حقَّي . . . (٣٠٧) الزيادة من هجa.

<sup>(</sup>۲۰۸) والف: تَظاهرت.

<sup>(</sup>٢٠٩) دجه: أتخوّف.

ر ۲۱۰) الزيادة من وج..

<sup>(</sup>٢١١) الزيادة من وج.

<sup>(</sup>٢١٣) من قوله: «وقَال رسول الله صلَّى الله عليه وآله . . . » إلى هنا ليس في «ب» وود».

<sup>(</sup>۲۱۳) دجه: قد علم.

على الهدى ولم يختلف إثنان منهم (۱۱۰) ولا مِن خلقه ولم يتنازع في شيء من أمره ولم يجحد [الهضول] (۱۲۰ ذا الفضل فضله ، ولو شاء عجّل منهم النقمة وكان منه التغيير حتّى يكذّب الظالم ويعلم الحقّ أين مصيره . والله جعل الدنيا (۲۱۱ دار الأعمال وجعل الآخرة دار الثواب والعقاب (۲۱۷ ﴿لِيَجِزْيَ الَّذِينَ أَساؤوا بِهَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَساؤوا بِهَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ اللّذِينَ أَسُولُوا بِهَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ اللّذِينَ أَساؤوا بِهَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ اللّذِينَ أَساؤوا بِهَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ اللّذِينَ أَساؤوا بِهَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ اللّذِينَ أَساؤها بِاللّه وتسليماً ورضى أَحْسَنُوا بِالحُسنى ﴾ (۲۱۸) فقلت: شكراً لله على نعائه وصبراً على بلائه وتسليماً ورضى مقضائه .

ثمّ قال صلّى الله عليه وآله: يا أخي، إبشر فإنّ حياتك وموتك معي، وأنت أخي وأنت وصيّي وأنت وزيري وأنت وارثي، وأنت تقاتل على سنّتي، وأنت مغيّ بمنزلة هارون من موسى، ولك بهارون أسوة حسنة إذ إستضعفه أهله وتظاهروا عليه وكادوا أن يقتلوه. فاصبر لظلم قريش إيّاك وتظاهرهم عليك فإنّها ضغائن في صدور قوم، أحقاد بدر وترات أحد. وإنّ موسى أمر هارون حين إستخلفه في قومه إن ضلّوا فوجد أعواناً أن يجاهدهم بهم، وإن لم يجد أعواناً أن يكفّ يده ويحقن دمه ولا يفرق بينهم. فافعل أنت كذلك، إن وجدت عليهم أعواناً فجاهدهم وإن لم تجد أعوانا فجاهدهم وإن لم تجد أعوانا فاكفف يدك واحقن دمك، فإنّك إن نابَذتهم قتلوك [وإن تبعوك وأطاعوك فاحملهم على الحق] (١٠٠٠)، واعلم أنّك إن لم تكفّ يدك وتحقن دمك إذا لم تجد أعوانا أتخوّف عليك أن يرجع الناس إلى عبادة الأصنام (٢٠٠٠) والجحود بأني رسول الله، [فاستظهر عليك ويسلم العامّة

<sup>(</sup>٢١٤) في النسخ: منهها. وفي (ب، ووده: حتَّى لم يختلف.

<sup>(</sup>٢١٥) الزيادة من «الف، ووج».

<sup>(</sup>۲۱۹) وب، ووده:ولكنّه جعل.

<sup>(</sup>٣١٧) وبه: والقرار وده: دار البوار والقرار.

<sup>(</sup>٢١٨) سورة النجم: الآية ٣١.

<sup>(</sup>٢١٩) الزيادة من والف، وود..

<sup>(</sup>٣٢٠) وب، ووده: إلى الفرقة والإختلاف وعبادة الأوثان.

<sup>(</sup>٢٢١) الزيادة من والف؛ ووب، ووده.

<sup>(</sup>٢٢٢) وجه: فإنَّما يهلك العاصون لك.

[والخاصة](٢٢٠). فإذا وجدت [يوماً](٢٠٠١) أعوانا على إقامة الكتاب والسنة فقاتل على تأويل القرآن كها قاتلت على تنزيله، فإنّها يهلك من الأمّة من نصب [نفسه](٢٠٠٠) لك أو لأحد من أوصيائك [بالعداوة](٢٠٠١) وعادى وجحد ودان بخلاف ما أنتم عليه(٢٠٠٠).

ولَعمري يا معاوية ، لو ترجّت عليك وعلى طلحة والزبير ما كان ترجّي عليكم وإستغفاري لكم ليحق باطلاً ، بل يجعل الله ترجّي عليكم وإستغفاري لكم لعنة وعذاباً (٢٢٠) ولا أصغر ذنباً ولا أهون بدعة وصد الله من إستنا لك (٣٠٠) ولصاحبك الذي تطلب بدمه ووطنا لكم ظلمنا أهل البيت وحَلاكم على رقابنا ، فإن الله يقول: ﴿ أَمْ تَرَ إلى الّذينَ أُوتُوانَصيباً مِنَ الكِتاب يُومنُونَ بالجبّت والطّاعُوت ويَقُولُونَ للّذينَ كَفَروا هؤلاء أهدى مِن اللّذينَ آمنوا سبيلاً الله يُؤمنُونَ بالجبّت والطّاعُوت ويَقُولُونَ للّذينَ كَفَروا هؤلاء أَمْ هُمْ نَصيبُ مِن اللّكِ فَإذاً لا يُؤتونَ النّاسَ نقيراً أَمْ هُمْ نَصيبُ مِن اللّكِ فَإذاً لا يُؤتونَ النّاسَ على ما آتاهُم الله مِن فَضْلِه ﴾ (٣٠١) فنحن الناس ونحن المحسودون. قال الله عز وجلّ : ﴿ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهيمَ الكِتابَ الناس ونحن المحسودون. قال الله عز وجلّ : ﴿ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهيمَ الكِتابَ صَعيراً ﴾ (٣٠٠) فالملك العظيم أن جعل الله فيهم أئمة من أطاعهم أطاع الله ومَن عصى الله [والكتاب و الحكمة النبوة] (٣٠٠). فالملك العظيم أن جعل الله فيهم أئمة من أطاعهم أطاع الله في آلى عصاهم عصى الله [والكتاب و الحكمة النبوة] (٣٠٠).

<sup>(</sup>۲۲۳) الزيادة من «الف».

<sup>(</sup>۲۲٤) الزيادة من «الف» و«ب» و«د».

<sup>(</sup>٣٢٥) الزيادة من «ج».

<sup>(</sup>٣٣٦) الزيادة من «ج».

<sup>(</sup>٢٢٧) «ج»: . . . بالعداوة وألحَدَ وردّ الكلام الّذي أنتم عليه وتسلم العامّة والجماعة.

<sup>(</sup>٣٢٨) «ج» وود»: وما كان ترحّي عليكم وإستغفاري لكم إلّا لعنة عليكم وعذاباً.

<sup>(</sup>٢٢٩) «ب» و«د»: بأعظم جرماً. «ج»: بأعظم رحماً.

<sup>(</sup>٢٣٠) «ج»: عَن أسّس لك.

<sup>(</sup>٢٣١) سورة النساء: الآيات ٥٤ ـ ٥١.

<sup>(</sup>٢٣٢) سورة النساء: الآيتان ٥٤ و٥٥.

<sup>(</sup>۲۳۳) الزيادة من «الف» و«ب» و«د».

الحديث الخامس والعشرون ......

## إبراهيم وتنكرونه في آل محمد؟

يا معاوية: فإن تكفر بها أنت وصاحبك (٢٣٤) وَمن قِبلك من طغاة الشام [واليمن والأعراب أعراب ربيعة ومضر جفاة الأمّة](٢٢٥) فقد وكُل الله بها قوماً ليسوا بها بكافرين!

يا معاوية، إنَّ القرآن حقَّ ونور وهدى ورحمة وشفاء للمؤمنين(<sup>٣٣١)</sup> والَّذين لا يؤمنون في آذانهم وقرُّ وهو عليهم عمى .

يا معاوية ، إنّ الله جل جلاله لم يَدَع صنفاً من أصناف الضلالة والدعاة إلى النار إلا وقد ردّ عليهم واحتجّ عليهم في القرآن ونهى [فيه] (١٣٧٦) عن إتباعهم وأنزل فيهم قرآناً قاطعاً ناطقاً عليهم قد عَلِمَه من علمه وجَهِلَه من جهله . وإني سمعتُ من رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ليس من القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن وما منه حرف إلا وإنّ له تأويل (١٣٦٠) ، هوماً يَعْلَمُ تأويلَهُ إلا الله والرّسِحُونَ في الْعِلْم ﴿١٣٥٥) الراسخون نحن آل محمّد، وأمر الله ساير الاممة (١٤٠١) أن يقولوا: ﴿ آمَنا بِهِ كُلِّ مِنْ عِندِ رَبّنا وَما يَدُكُرُ إلا أُولوا الألباب (١٤٠١) وأن يسلموا لنا [ويردّوا علمه إلينا] (١٤٠٠) قال الله : ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأمرِ مِنْهُمْ لَعَلِمهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ عِنهُمْ ﴾ (١٤٠٠) هم الذين يسألون عنه ويطلبونه .

وَلعمري لو أنَّ الناس ـ حين قُبض رسول الله صلَّى الله عليه وآله ـ سلَّموا لنا

<sup>(</sup>۲۳٤) وجه:صُوبحبك.

<sup>(</sup>٧٣٥) الزيادة من وب، ووج، ، وفي وج،: من الطغام من أهل اليمن من الأعراب، ربيعة ومضر الجفاة.

<sup>(</sup>٢٣٦) وجه: إنَّ القرآن حرز ونور وهدى ورحمة وشفاء للذِّين آمنوا.

<sup>(</sup>۲۳۷) الزيادة من وب ووده.

<sup>(</sup>٣٣٨) وب،ووده؛ وما منه حرف إلا له حدّ مطلع على ظهر القرآن وبطنه وتأويله. وفي وج: وما منه حرف إلاً له حد ولكلّ حدّ مطلع على ظهر القرآن وبطنه وتأويله.

<sup>(</sup>٢٣٩) سورة آل عمران: الآية ٧.

<sup>(</sup>٢٤٠) وجه: أمر الله عزّ وجلّ نبيّه والأمّة.

<sup>(</sup>٢٤١) سورة أل عمران: الآية ٧.

<sup>(</sup>٢٤٢) الزيادة من وجه. وفي وبه ووده: أولوا الألباب الّذين يردون علمه إلينا.

<sup>(</sup>٢٤٣) سورة النساء: الآية ٨٣.

واتبعونا(۱۲۹) وقلدونا أمورهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولما طمعتَ [فيها](۱۲۹) . [فيها](۱۲۹) أنت يا معاوية! [فيا فاتهم منّا أكثر ممّا فاتنا منهم](۲۱۱) .

ولقد أنزل الله في وفيك خاصة آية من القرآن تتلوها أنت ونُظَراؤك على ظاهرها ولا يعلمون تأويلها وباطنها (منه) وهي في سورة الحاقة: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمينِهِ فَسَوفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسيراً ﴾ إلى قوله: ﴿ وأمّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِشِمالِهِ ﴾ (١٤٨٠) إلى آخر الآية، وذلك أنّه يُدعى بكل إمام ضلالة وإمام هُدى ومع كل واحد منها أصحابه [اللّذين بايعوه] (١٤٩٠) فيُدعى بي ويُدعى بك.

يا معاوية ، وأنت صاحب السلسلة الذي يقول (٢٥٠): ﴿ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتِ كِتابِيَهُ وَلَمْ أَدْرٍ مَا حِسَابِيّهُ ﴾ إلى آخر القصص (٢٥٠) والله لقد سمعتُ ذلك من رسول الله صلّى الله عليه وآله يقوله فيك ، وكذلك كلّ إمام ضلالة كان قبلك ويكون بعدك له مثل ذلك من خزى الله وعذابه .

ونزل فيكم قول الله عزَّ وجلِّ (٢٥٢): ﴿وَ مَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتَنَّةً

<sup>(</sup>٢٤٤) وجه: سلَّموا إلينا وبايعونا.

<sup>(</sup>٧٤٥) الزيادة من «ب»، ولَما قمت فيها يا معاوية.

<sup>(</sup>٢٤٦) الزيادة من «الف» ووب.

<sup>(</sup>٣٤٧) في والف، ووب، هكذا: ولقد أنزل الله في ً وفيك سورة خاصّة، الأُمّة يؤوّلونها على الظاهر ولا يعلمون ما الباطن. وفي ود، هكذا: ولقد أنزل الله في ً وفي خاصّة ما الأُمّة يتاوّلونها على الظاهر ولا يعلمون تأويلها في الباطن.

<sup>(</sup>٢٤٨) سورة الحاقة: الآيات ٣٧- ١٩، وتمام الآيات هكذا: ﴿ فَامَا مَنْ أُونَ كِتَابَهُ بِيَمِيهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ افْرَوْا كِتَابِيهُ إِنَّ ظَنَنْتُ أَنِّ مُلاقِ حِسابِيهُ فَهُوَ فِي عِشْةٍ راضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيةٍ فَكُوفُها دائِيةٍ كُلُوا وَاشْرِبُوا هَنِينًا بِمَا أَسْلَفْتُم فِي الآيَام الحَالِيةِ وَأَمَّا مَنْ أُونَ كَتَابُهُ بِشِمالِهِ فَيْقُولُ يَا لَيْنِي لَمْ أُونَ كِتابِيهُ وَأَمْ أَوْرَ مَاحِسَابِيهُ يا لَيَتَها كَانَتِ القاضِيةَ مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيَةُ هَلَكَ عَنِي سُلطائِيةٌ خُذُوه فَقَلُوهُ ثُمَّ الجَحيمُ صَلَوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلةٍ ذَرْعُها سَبْعُونُ ذَراعاً فاسلَكُوهُ . . . ﴾ .

<sup>(</sup>٢٤٩) الزيادة من والف، ووب، وفي ود،: الَّذين تابعوه.

<sup>(</sup>٢٥٠) هج: وانَّك يا معاوية صاحب السلسلة فتقول لي.

<sup>(</sup>٣٥١) سورة الحاقة: الآيات ٢٩ ـ ٧٥. وقوله وأنت صاحب السلسلة، إشارة إلى قوله تعالى في الآية ٣٧ من هذه السورة: ﴿ وَلَمْ فِي سِلسِلةٍ ذَرْعُها سَبْتُونَ فراعاً فَاسْلَكُوهُ ﴾.

<sup>(</sup>٢٥٢) وجه: وقد قال الله عزّ وجلّ في كتابه لِنبيّه.

لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْلَمُونَةَ فِي القُرآنِ ﴾ (٢٥٣)، وذلك حين رآى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الله عليه وآله إلى عشر إماماً مِن أئمة الضلالة [على منبره] (٢٥١) يردون الناس على أدبارهم القهقرى، رجلان من [حيّن مختلفين من] (٢٥٠) قريش وعشرة من بني أمية (٢٥٠) أوّل العشرة صاحبك الّذي تطلب بدمه (٢٥٠) وأنت وإبنك وسبعة من ولد الحكم بن أبي العاص، أوّلهم مروان، وقد لَعنه رسول الله صلى الله عليه وآله وطرده [وما ولد] (٢٥٠) حين إستمع لنساء رسول الله عليه وآله.

يا معاوية، إنّا أهل بيت إختار الله لنا الآخرة على الدنيا ولم يرض لنا الدنيا ثواباً.

وقد سمعتَ رسول الله صلّى الله عليه وآله أنتَ ووزيرك وصُويحبك، يقول: «إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلًا إتّخذوا كتاب الله دخلًا وعبادالله خولًا ومال الله دولًا».

يا معاوية، إنَّ نبيِّ الله زكريًّا نشر بالمنشار ويحيى ذبح وقتله قومه وهو يدعوهم

<sup>(</sup>٢٥٣) سورة الأسراء: الآية ٦٠.

<sup>(</sup>٣٥٤) الزيادة من والف، ووب. وفي وج، هكذا: ثلاثة عشر رجلًا من أثمَّة الضلالة كلُّهم يردُّون. . . (٣٥٥) الزيادة من وج، وود، .

<sup>(</sup>٢٥٦) وب، ووده: عشرة من أهل بيتك. وفي وجه: أحد عشر رجلًا من بني أُميَّة.

<sup>(</sup>٢٥٧) هنا آخر الحديث في النوع وج، من النسخ، وبقي الحديث ناقصاً فيه.

<sup>(</sup>٣٥٨) الزيادة من «الف». روى العلامة الأميني في الغدير ج٨ ص٣٤٣ عن البلاذري انّ الحكم بن أبي العاص كان جاراً لرسول الله صلّ الله عليه وآله في الجاهليّة وكان أشدّ جيرانه أذى له في الإسلام. وكان قدومه المدينة بعد فتح مكّة وكان مغموصاً عليه في دينه. فكان يمرّ خلف رسول الله صلّ الله عليه وآله فيفمز به ويحكيه ويخلج بأنفه وفمه ، وإذا صلّ قام خلفه فأشار بإصبعه. فبقي على تخليجه وأصابته خبلة. وإطلع على رسول الله صلّ الله عليه وآله ذات يوم وهو في بعض حُجر نساءه فعرفه وخرج إليه بعنزة وقال: من عذيري من هذه الوزغة اللعين؟ ثمّ قال: لا يُساكنني ولا وَلَده. فغرّهم جمعاً إلى العائف.

فليًا قبض رسول الله صلّى الله عليه وآله كلّم عثيان أبابكر فيهم وسأله ردّهم فأبى ذلك وقال: ما كنت لآوى طرداء رسول الله. ثمّ لمّا إستخلف عمر كلّمه فيهم فقال مثل قول أبي بكر. فليًا إستخلف عثيان أدخلهم المدينة.

إلى الله عزّ وجلّ (٢٠١ وذلك لهوان الدنيا على الله. إنّ أولياء الشيطان قديماً حاربوا(٢٢٠) أولياء الرحان، قال الله: ﴿إِنَّ الّذِينَ يَكُفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النّبِيّنَ بِغَيرِ حَقّ وَيَقْتُلُونَ النّبِيّنَ بِغَيرِ حَقّ وَيَقْتُلُونَ الْذَينَ يَأْمُرُونَ بِالقسطِ مِنَ النّاس فَبشرهُمْ بعَذاب أليم ﴾(٢٦١).

يا معاوية ، إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله قد أخبرني أنّ أمسته سيخضبون لحيتي من دم رأسي، وإنّى مستشهد، وستَلى الأمّة مِن بعدي ، وانّك ستقتل إبني الحسن غدراً [بالسمّ](٢٦٠) وانّ إبنك يزيد [لعنه الله](٢٦٠) سيقتل إبني الحسين [يلي ذلك منه إبن الزانية](٢٠٠). وإنّ الأمّة سيليها من بعدك سبعة من [ولد أبي العاص و](٢٠٠) ولد مروان بن الحكم وخسة من ولده تكملة إثنى عشر إماماً قد رآهم رسول الله صلّى الله عليه وآله [يتواثبون](٢٠٠٠ على منبره [تواثب القردة](٢١٠)، يردّون أمّته عن دين الله على أدبارهم القهقري، وإنّهم أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة، وإنّ الله سيخرج الخلافة منهم برايات سود تقبل من الشرق، يذهّم الله بهم ويقتلهم تحت

وإنّ رجلًا مِن ولدك مشوم ملعون جلف جاف منكوس القلب فظّ غليظ قد نزع الله من قلبه الرأفة والرحمة، أخواله من كلب(٢٦٨)، كأنّي أنظر إليه ولو شئتُ لسمّيتُه ووصفتُه وإبن كم هو. فيبعث جيشاً إلى المدينة فيدخلونها فيسرفون فيها في

<sup>(</sup>٢٥٩) «ب، و«د»: ويحيى ذُبح كما تذبح الشاة وهما يدعوان إلى الله عزّ وجلّ. وقوله وكتاب الله دخلًا ، أي يتخذون كتاب الله خديعة وعبادالله عبيداً وإماءً ويتداولون مال الله بينهم.

<sup>(</sup>۲۹۰) «الف»: قد حاربوا.

<sup>(</sup>٢٩١) سورة آل عمران: الآية ٢١.

<sup>(</sup>٢٦٢) الزيادة من «الف». وقوله «إنَّ أُمَّته . . . »، في بعض النسخ: إنَّ بني أُميَّة.

<sup>(</sup>٢٦٣) الزيادة من «الف».

<sup>(</sup>٢٦٤) الزيادة من «الف».

<sup>(</sup>٣٦٥) الزيادة من «الف».

<sup>.</sup> (٢٦٦) الزيادة من «الف». وقوله وخمسة من ولده، يعني: إنَّ خمسة من السبعة يكونون من ولد مروان.

<sup>(</sup>٢٦٧) الزيادة من «الف» . وبعده في «د» هكذا: يردُونَّ أُمته عن دين الله هم أشدَّ الأمّة عذاباً يوم القيامة، وإنَّ الله سينزعها منهم برايات سود . . .

<sup>(</sup>۲٦٨) وبه: إخوانه كلب.

القتل والفواحش، ويهرب منه رجل من ولدي زكَّى نقىَّ الَّذي يملأ الأرض عدلًا وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً. وإنَّى لأعرف إسمه وإبن كم هو يومئذ وعلامته. وهو من ولد إبني الحسين الّذي يقتله إبنك يزيد، وهو الثائر(٢٦٩) بدم أبيه. فيهرب إلى مكَّة ويقتل صاحب ذلك الجيش رجلًا من ولدي زكيًّا بريًّا عند أحجار الزيت. ثمَّ يسير ذلك الجيش إلى مكة، وانّ لأعلم إسم أميرهم وعدّتهم وأسهائهم وسهات خيولهم (٢٧٠)، فإذا دخلوا البيداء واستوت بهم الأرض خسف الله بهم، قال الله عزّ وجلَّ : ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ فُرْعُوا فَلا فَوْتَ وَأَخِذُوا مِن مَكَانٍ قريبٍ ﴾ (٢٧١) \_ [قال : ] (٢٧١) من تحت أقدامكم .. فلا يبقى من ذلك الجيش أحدُّ غير رجل واحد يقلَّب الله وجهه من قبَل قفاه (٢٧٣). ويبعث الله للمهديّ أقواماً يجتمعون من أطراف الأرض [قزع كقزع الخريف](٢٧٤). والله إنَّى لأعرف [أسمائهم و](٢٧٥) اسم أميرهم ومناخ ركابهم. فيدخل المهديّ الكعبة ويبكي ويتضرّع، قال الله عزّ وجلّ : ﴿أُمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرُّ إِذَا دَعاهُ وَيَكْشَفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الأرْضِ ﴾ (٢٧١) هذا لنا خاصَّة أهل البيت.

أما والله يا معاوية، لقد كتبتُ إليك هذا الكتاب(٢٧٧) وإنَّى لأعلم أنَّك لا تنتفع به، وانَّك ستفرح، إذا أخبرتك أنَّك ستلى الأمر(٢٧٨) وإبنك بعدك، لأنَّ الآخرة ليست من بالك وانَّك (٢٧٩) بالآخرة لمن الكافرين. وستندم كما ندم مَن أسَّس هذا

<sup>(</sup>٢٦٩) اب، واده: وإنَّى لأعرف إسمه وصفته وهو الثائر . . .

<sup>(</sup> ٢٧٠) «ب، وود» : لأعرف أميرهم وعدَّتهم وأسمائهم وسباب حيولهم .

<sup>(</sup>٢٧١) سورة سبأ: الآية ٥١.

<sup>(</sup>٢٧٢) الزيادة من والف، وفي ودي: من تحت أقدامهم.

<sup>(</sup>٢٧٣) وب، ووده: إلى قفاه.

<sup>(</sup>٢٧٤) الزيادة من والفه.

<sup>(</sup>٢٧٥) الزيادة من والفي

<sup>(</sup>٢٧٦) سورة النمل: الآية ٦٢.

<sup>(</sup>۲۷۷) وبه: كتبت سذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢٧٨) دب، واده: الأمّة.

<sup>(</sup>۲۷۹) وب: با إنك وده: با أنت.

الأمر لك(٢٨٠) وحملك على رقابنا حين لم تنفعه الندامة.

وما دَعاني إلى الكتاب [إليك] (٢٠١٠) بها كتبت به إنّي أمرتُ كاتبي أن ينسخ ذلك لشيعتي ورؤوس أصحابي لعلّ الله أن ينفعهم بذلك، أو يقرأه واحد عن قِبَلك فيخرجه الله به وبنا من الضلالة إلى الهدى (٢٨١٠) ومِن ظلمك وظلم أصحابك وفتنتهم، وأحببتُ أن أحتج عليك.

فكتب إليه معاوية: «هنيئاً لك يا أبا الحسن تملك الآخرة، وهنيئاً لنا نملك الدنيا»!

<sup>(</sup>٢٨٠) وب، ووده: استنَّ لك الأمر.

<sup>(</sup>۲۸۱) الزيادة من وب، وود، .

<sup>(</sup>٢٨٢) زاد في وب، بعد قوله إلى الهدى: «والسلام».ويتمّ الحديث هنا في وب، ووده.



في هذا الحديث: إحتجاج قيس بن سعد بن عبادة على معاوية عند ما قدم المدينة حاجًا، إحتجاج إبن عبّاس على معاوية حول تأويل القرآن، إحتجاج الإمام أبي عبدالله الحسين عليه السلام في خطبة خطبها بمنى أيّام الموسم قبل موت معاوية بسنتين يُناشد الناس فيها. والحديث يتضمّن ذكر فجابع معاوية في شيعة عليّ عليه السلام كها

استعال زياد على الكوفة وقتله المعروفين بالتشيع. ٢ - براءة دمّته من شيعة عليّ عليه السلام وأمره بالسبّ واللعن على المنابر. ٣ - أمره أن لا يجيزوا شهادة الشيعة. ٤ - تقريب شيعة عثمان وإختلاق ونشر المناقب لأبي بكر وعمر. ٦ - عو أساء الشيعة من الديوان. ٧ - قتل الشيعة على الظنّة والتهمة. ٨ - شدّة الأمر بعد شهادة الإمام الحسن عليه السلام.

رواه الطبرسي في الإحتجاج عن سليم. راجع التخريج (٢٦).

[أبان عن سليم وعمر بن أبي سلمة \_ حديثها واحد، هذا وذلك \_ قالا: ](1) قدم معاوية حاجًا في خلافته المدينة بعد ما قتل أمير المؤمنين صلوات الله عليه وصالح الحسن عليه السلام(1). فاستقبله أهل المدينة، فنظر فإذاً الذي إستقبله من قريش أكثر من الأنصار(1) [فسأل عن ذلك، فقيل له: «إنّهم محتاجون ليست لهم دوات، آ(1)!

فالتفت معاوية إلى قيس بن سعد بن عبادة فقال: يا معشر الأنصار، ما لكم

<sup>(</sup>١) الزيادة من والف، .

<sup>(</sup>٣) وبع: بعد ما مات الحسن بن عليّ صلوات الله عليها. وفي وبع: خ ل: بعد ما قتل عليّ عليه السلام وبايّمه الحسن عليه السلام. وفي وجع: قدم معاوية حين حازً الخلافة بعد قتل عليّ عليه السلام المدينة في حياة الحسن عليه السلام بعد موادعته إيّاه على شروط كانت بينها بعد خطوب جرت للحسن عليه السلام وخذلان الناس له، فأوجب ذلك موادعته، فليّا قدم معاوية المدينة إستقبله . . .

<sup>(</sup>٣) وب: فإذا الذي إستقبله من عامتهم قريش أكثر من الأنصار. وده: فإذا الذين استقبل وه عامتهم قريش.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من والف، ووج.

لا تستقبلوني مع إخوانكم من قريش؟ فقال قيس \_ [وكان سيّد الأنصار وإبن سيّدهم] (٥) \_: أقعَدُنا يا أمير المؤمنين أن لم تكن لنا دوابّ (١). فقال معاوية: فأينَ النواضح (٢)؟ فقال قيس (٨): أفنيناها يوم بدر ويوم أُحُد [وما بعدهما في مشاهد رسول الله] (١) حين ضربناك وأباك على الإسلام [حتّى ظهر أمر الله وأنتم كارهون] (١٠).

قال معاوية: اللهمَّ غفراً (١١). قال قيس: أما إنَّ رسول الله قال: [[أنكم] (١٦) سترون بعدي إثرة». [فقال معاوية: فها أمركم؟ قال: أمرنا أن نصبر حتَّى نلقاه. فقال: فاصروا حتَّى تلقوه! [(١٣).

ثم قال(۱۱) قيس: يا معاوية، تُعيِّرنا بنواضحنا؟ والله لقد لقيناكم عليها يوم بدر وأنتم جاهدون على إطفاء نور الله وأن تكون كلمة الشيطان هي العليا، ثمَّ دخلتَ أنت وأبوك كرهاً في الإسلام الّذي ضربناكم عليه(۱۰).

فقال له معاوية: كأنّك تمنّ علينا بنصرتك (١٦) إيّانا، واللهِ لِقريش (١٧) بذلك المنّ والطول. [ألستم تمنّون علينا ـ يا معشر الأنصار ـ بنصرتكم رسول الله وهو من قريش وهـ و إبن عمّنا ومنّا؟ فلنا المنّ والطول](١٨) إذ جعلكم الله أنصارنا وأتباعنا

<sup>(</sup>٥) الزيادة من والفير.

<sup>(</sup>٦) وب، ووده: الحاجة أقعدنا يا أمير المؤمنين، لم يكن لنا دواب.

<sup>(</sup>٧) وج: نواضحهم. وجاء بقية الكلام في وج، بضمير الغائب.

<sup>(</sup>٨) هجه: فقال قيس بن سعد بن عبادة، وكان سيّد الأنصار وإبن سيّدهم.

<sup>(</sup>٩) الزيادة من «الف» ووج».

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من «الف» وهج».

<sup>(</sup>١١) «ب»:اللهمّ إغفر. «د»: اللهمّ اغفر لنا.

<sup>(</sup>١٢) الزيادة من وب. وفي وده: قال لنا إنَّكم . . .

<sup>(</sup>١٣) الزيادة من دب، ودد،: ومن قوله: وقال معاوية: اللهمّ غفراً، إلى هنا ليس في وج،.

<sup>(</sup>١٤) من هنا إلى قوله \_ بعد صفحات \_ وثمّ انّ معاوية مرّ بحلقة من قريش، ليس في وب، ووده .

<sup>(</sup>١٥) «ج»: في الدين حين ضربناكم عليه.

<sup>(</sup>۱۹) دجه: بنصركم.

<sup>(</sup>١٧) «الف»: فللَّه ولقريش.

<sup>(</sup>١٨) الزيادة من «الف».

فهداكم بنا.

فَقَالَ قَيْسٍ: إِنَّ الله عزَّ وجلَّ بعث محمَّداً رحمة للعالمين، فبعثه إلى الناس كافَّة، إلى الجنَّ والإنس والأحمر والأسود والأبيض وإختاره لنبوَّته وإختصَّه برسالته. فكان أوِّل من صدَّقه وآمن به إبن عمَّه عليَّ بن أبي طالب وكان أبو طالب عمَّه يذبّ عنه ويمنع منه ويحول بين كفّار قريش وبينهأن يروعوه أو يؤذوه ويأمره بتبليغ رسالات ربُّه. فلم يزل ممنوعاً من الضيم والأذى حتَّى مات عمَّه أبو طالب وأمَرَ إبنه عليًّا بموازرته [ونصرته](١٩) فوازَرَه عليٌّ ونصرَه وجعل نفسه دونه في كلِّ شديدة وكلِّ ضيق وكلّ خوف، وإختصّ الله بذلك عليًّا من بين قريش وأكرمه من بين جميع العرب والعجم. فجمع رسول الله جميع بني عبدالطّلب [فيهم أبو طالب وأبو لهب](٢٠)، وهم يومئذ اربعون رجلًا فَدَعاهم رسول الله وخادمه [يومئذ](٢١) علىّ عليه السلام، ورسول الله [يومئذ](٢١) في حجر عمّه أبي طالب، فقال: ﴿أَيُّكُم يَنْتُدُبُ أَنْ يُكُونُ أخى ووزيري [ووارثي](٢٣) وخليفتي في أمّتي ووليّ كلّ مؤمن بعدي،؟ فسكت القوم حتَّى أعـادهـا رسـول الله ثلاث مرَّات. فقال عليٌّ: ﴿أَنَا يَا رَسُولُ اللهُ، صُلَّى الله عليك). فوضع رسول الله رأسَ عليّ في حجره وتفل في فيه (٢٤) وقال : «اللَّهمُّ املاً جوفه علماً وفهماً وحكماً». ثمَّ قال لأبي طالَب (٢٥٠): «يا أبا طالب، إسمع الآن لإبنك علىَّ وأطع، فقد جعله الله من نبيَّه بمنزلة هارون من موسى». [وآخي بين الناس](٢١)، وآخي بين عليّ وبين نفسه .

فلم يدع قيس بن سعد شيئاً من مناقبه الا ذكرها وإحتج بها وقال: منهم أهل

<sup>(</sup>١٩) الزيادة من وجه.

<sup>(</sup>٢٠) الزيادة من والف،

<sup>(</sup>۲۱) الزيادة من وج.

<sup>(</sup>۲۲) الزيادة من وج.

<sup>(</sup>٢٣) الزيادة من وجه.

<sup>(</sup>٢٤) والف: فوضع رأسه في حجره وتفل في فيه.

<sup>(</sup>٢٥) وجه: قال أبو لهب: يا أبا طالب . . .

<sup>(</sup>٢٦) الزيادة من وجه.

البيت جعفر بن أبي طالب الطيّار في الجنّة بجناحين (٢٧)، إختصّه الله بذلك من بين الناس، ومنهم حمزة سيّد الشهداء، ومنهم فاطمة سيّدة نساء العالمين (٢٥). فإذا وضعتَ من قريش رسول الله وأهل بيته وعترته الطّببين (٢١) فنحن والله خير منكم \_ يا معشر قريش \_ وأحبّ الى الله ورسوله وإلى أهل بيته منكم.

لقد قبض رسول الله فاجتمعت الأنصار إلى والدي سعد ثمّ قالوا: «لا نبايع غير سعد» (۲۰۰). فجاءت قريش بحجّة عليّ وأهل بيته وخاصمونا بحقّه وقرابته من رسول الله. فها يعدو قريش أن يكونوا ظلموا الأنصار أو ظلموا آل محمّد عليهم السلام. ولعمري ما لأحد من الأنصار ولا لقريش ولا لأحد من العرب والعجم في الخلافة حتى [ولا نصيب] (۲۰۰)، مع على بن أبي طالب [وولده من بعده] (۲۰۰).

فغضب معاوية وقال: يابن سعد، عمّن أخذتَ هذا وعمّن رَوَيته وعمّن سمعته؟ أبوك أخبرك بذلك (٢٣) وعنه أخذته؟ فقال قيس: سمعته وأخذته ممّن هو خير مِن أبي وأعظم عليَّ حقاً من أبي. قال: وَمَن هو؟ قال: [ذاك أمير المؤمنين] (٢٠) عليّ بن أبي طالب، عالم هذه الأمّة [وديانها] (٣٠) وصدّيقها [وفاروقها] (٣١) الذي أنزل الله فيه [ما أنزل وهو قوله عزّ وجلّ: ] (٣١) ﴿قُلْ كَفَى بِاللهِ شَهيداً بَيْني وَيَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكِتاب ﴾ (٣٠). فلم يَدَع قيس آية نزلت في عليّ عليه السلام إلّا ذكرها.

<sup>(</sup>٣٧) «ج»: في الجنة مع الملائكة.

<sup>(</sup>٢٨) «الف»: سيّدة نساء أهل الجنّة.

<sup>(</sup>٢٩) «ج»: فاذا رفعت رسول الله وأهل بيته والعترة الطاهرة . . .

<sup>(</sup>٣٠) «الف»: فاجتمعت الأنصار إلى أبي ثمّ قالوا: «نبايع سعداً».

<sup>(</sup>٣١) الزيادة من «ج».

<sup>(</sup>٣٢) الزيادة من «الف».

<sup>(</sup>٣٣) هج»: حدَّثك ذلك.

<sup>(</sup>٣٤) الزيادة من «ج».

<sup>(</sup>٣٥) الزيادة من «ج».

<sup>(</sup>٣٦) الزيادة من وج».

<sup>(</sup>٣٧) الزيادة من «ج».

<sup>(</sup>٣٨) سورة الرعد: الآية ٤٣.

فقال معاوية: فإنّ صدّيقها أبوبكر وفاروقها عمر، والّذي عنده علم الكتاب عبدالله بن سلام!

قال قيس: أحقّ بهذه الأسياء وأولى بها الّذي أنزل الله فيه: ﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيَّةً مِنْ رَبِّهِ مَيْتُهُ أَلَّهُ. [والّذي أنزل الله جلّ إسمه فيه: ﴿ إِنَّهَا أَنْتُ مُنْ لِأَدْرً ولِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ ﴾ (١٠٠) ، والله لقد نزلت: «وعليُّ لكلَّ قوم هاد» فأسقطتُم ذلك] (١٠) والله يضبه رسول الله بغدير خمّ فقال: «مَنْ كنتُ أولى به مِن نفسه فعليّ أولى به مِن نفسه» . وقال له رسول الله في غزوة تبوك: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبى بعدي (٢٠٠).

وكان معاوية يومئذ بالمدينة ، فعند ذلك نادى مناديه وكتب (٢٠) بذلك نسخة [إلى جميع البلدان] (١٤) إلى عمّاله: «ألا برئت الذمّة ممّن روى حديثاً في مناقب عليّ بن أبي طالب أو فضائل أهل بيته [وقد أحلّ بنفسه العقوبة] (٥٠)». وقامت الخطباء في كلّ كورة [ومكان] (٢٠) وعلى كلّ المنابر بلعن عليّ بن أبي طالب عليه السلام والبرائة منه والوقيعة فيه وفي أهل بيته عليهم السلام واللعنة لهم [بها ليس فيهم] (١٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>٣٩) سورة هود: الآية ١٧ .

<sup>(</sup>٤٠) سورة الرعد: الآية ٧.

<sup>(</sup>٤١) الزيادة من وجه.

<sup>(</sup>٢٤) إلى هنا ومن قوله قبل صفحات: «ثمّ قال قيس: يا معاوية، تعيّرنا بنواضحنا» ليس في «ب».

<sup>(</sup>٤٣) وجه: فلمّا سمع معاوية ذلك من قيس إغتاظ وأمر مناديه ينادي بالمدينة وكتب . . .

<sup>(\$ \$)</sup> الزيادة من وجه.

<sup>(</sup>٤٥) الزيادة من وجه.

<sup>(</sup>٤٦) الزيادة من والف.

 <sup>(</sup>٧٤) الزيادة من «الف.وفي وج، هكذا: . . . وعلى كلّ منبر تلعن عليّاً وتتبرآ منه وتقع فيه وفي أهل ببته وأخذت في التنقّص بهم في كل موضع وموطن .

ثم إنّ معاوية مرّ<sup>(4)</sup> بحلقة من قريش، فلهّا رأوه قاموا له<sup>(1)</sup> غير عبدالله بن عبّاس. فقال له: يابن عبّاس، ما منعك من القيام كها قام أصحابك إلاّ موجدة [في نفسك]<sup>(10)</sup> عليَّ بقتالي إيّاكم<sup>(10)</sup> يوم صفّين. يابن عبّاس، إنَّ إبن عمّي [أمير المؤمنن]<sup>(10)</sup> عثمان قتل مظلوماً.

قال له إبن عبّاس: فعمر بن الخطّاب قد قتل مظلوماً، أفسلَمتم الأمر<sup>(٣٥</sup>) إلى ولده [\_ وهذا إبنه \_]<sup>(٤٥</sup>)؟ قال: إنّ عمر قتله مشركُ. قال إبن عباس: فمن قتل عشان؟ قال: [قتله]<sup>(٤٥</sup>) المسلمون! قال: فذلك أدحض<sup>(٢٥</sup>) لِحجّتك [وأحلً لدمه<sup>(٢٥)</sup>، إن كان المسلمون قتلوه وخَذَلوه [فليس إلا بحقّ]<sup>(٨٥)</sup>.

قال معاوية: فإنّا قد كتبنا في الآفاق ننهي عن ذكر مناقب عليّ وأهل بيته، فكفّ لسانك<sup>(٩٩)</sup> ـ يابن عبّاس ـ وإربع على نفسك .

فقال له إبن عبّاس: أفتنهانا عن قرائة القرآن؟ قال: لا.

قال: أفتنهانا عن تأويله؟ قال: نعم.

قال: فنقرأه ولا نسأل عمّا عنى الله به؟ [قال: نعم.

<sup>(</sup>٤٨) «ج»: قال: ومرّ معاوية . . .

ر ؟ ؟ » . (٤٩) «الف»: قاموا إليه.

 <sup>(</sup>٥٠) الزيادة من (جع. وفي (د) هكذا: ما مُنَعك أن تقوم إليّ كها قام أصحابك؟ لم تمتنع من القيام إلاً لمرجدة عليّ بقتالي إيّاكم يوم صفّين.

<sup>(</sup>٥١) وجه: على قتالنا لكم.

<sup>(</sup>٣٥) الزيادة من وج، وفي الإحتجاج: فلا تجد من ذلك يابن عباس . . .

<sup>(</sup>٥٣) «الف» ووب، وود»: فَسَلُّم الأمر . . .

<sup>(</sup>٥٤) الزيادة من والف، ووب، وود، .

<sup>(</sup>٥٥) الزيادة من والفه.

<sup>(</sup>٥٦) دجه: أضعف.

<sup>(</sup>۵۷) الزيادة من «الف» ووب» وود».

<sup>(</sup>۵۸) الزيادة من «الف».

<sup>(</sup>٩٥) في اجه هكذا: فإنا كتبنا إلى جميع البدان والآفاق ننهي عن رواية مناقب علي بن أبي طالب وفضله وفضل أحد من أهل بيته، فكف عنا شرك . وقوله اربع على نفسك، أي توقف.

قال: ](٢٠) فأيّما(٢١) أوجب علينا، قرائته أو العمل به؟ قال معاوية: العمل به.

قال: فكيف نعمل به حتّى نعلم ما عنى الله بها أنزل علينا؟ قال: سل عن ذلك من يتأوّله على غير ما تتأوّله أنت وأهل بيتك (٢٠).

قال: إنَّما أنزل القرآن على أهل بيتي فأسأل عنه آل أبي سفيان أو أسال عنه آل أبي معيط أو اليهبود والنصارى والمجبوس؟! قال له معاوية: فقد عدلتنا بهم (٦٣) [وصيّرتنا منهم](١٠).

قال له إبن عبّـاس: لعمـري ما أعـدلـك بهم غير أنّك نهيتنا أن نعبد الله بالقرآن (١٠٠) وبها فيه من أمر ونهي أو حلال أو حرام أو ناسخ أو منسوخ أو عامّ أو خاص أو محكم أو متشابه وإن لم تسأل الأمّة عن ذلك هلكوا وإختلفوا وتاهوا (٢٠٠).

قال معاوية: فاقرؤا القرآن [وتأوّلوه]<sup>(١٧</sup>) ولا ترووا شيئاً عَمّا أنزل الله فيكم [من تفسيره]<sup>(١٨)</sup> وما قاله رسول الله فيكم، وإرووا ما سوى ذلك.

قال إبن عبّاس قال الله في القرآن : (١٠٠ : ﴿ يُر يدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفُواهِهِمْ وَيَأْتِي اللهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرهَ الكافِرونَ﴾ (٧٠ .

قال معاوية :ياإبن عبَّاس، اكفني نفسك وكفَّ عنيَّ لسانك، وإن كنت لابدّ

<sup>(</sup>٦٠) الزيادة من والف، ووب، وود..

<sup>(</sup>٩١) دب، ودده: فأتيها.

<sup>(</sup>٦٢) هجه: قال معاوية: نسأل عن تأويل القرآن غيرك وغير أهل بيتك.

<sup>(</sup>٦٣) والف، خ ل: عدلتني بهؤلاء.

<sup>(</sup>٦٤) الزيادة من وجه.

<sup>(</sup>٦٥) والف، : ما أُعدلك بهم إلا إذا نهيتَ الأمة أن يعبدوا الله بالقرآن. وفي وجه: نعم، ما أعدلك بهم، أوعمت الأمة أن يعبدوا الله . . . . وفي الإحتجاج: أنهانا أن نعبدالله بالقرآن بها فيه من حلال و. . .

<sup>(</sup>٦٦) ١٩٠٥: هلكت واختلفت وتاهت. وفي وجع: أو متشابه، ولمّا يعلم، ولولا أن يسأل الأمّة عن ذلك هلكوا وضلّوا وتاهوا.

<sup>(</sup>٩٧) الزيادة من وب، وود، .

<sup>(</sup>٦٨) الزيادة من وجه.

<sup>(</sup>٦٩) اج، واد، : فَإِنَّ فِي القرآن .

<sup>(</sup>٧٠) سورة التوبة: الآية ٣٢.

فاعلًا فليكن ذلك سرًا ولا يسمعه أحدً منك علانية .

ثمّ رجع إلى منزله، فبعث إليه بخمسين ألف درهم(١٧).

#### \* \* \*

ثم إشتد (<sup>(۲۲)</sup> البلاء بالأمصار كلها على شيعة علي وأهل بيته عليهم السلام، وكان أشد الناس بلية (<sup>(۲۲)</sup> أهل الكوفة لكثرة من بها من الشيعة (<sup>(۲۲)</sup> واستعمل عليهم زياداً أخاه وضم إليه البصرة والكوفة وجميع العراقين (<sup>(۲۷)</sup>. وكان يتتبع الشيعة (<sup>(۲۷)</sup> وهو بهم عالم لأنه كان منهم فقد عرفهم وسمع كلامهم أوّل شيء.

فقتلهم تحت كلّ كوكب [وحجر ومدر وأجلاهم] ( $^{(VV)}$  وأخافهم وقطع الأيدي والأرجل منهم وصلبهم على جذوع النخل وسمل أعينهم وطردهم وشردهم [حتى إنتزعوا عن العراق] ( $^{(VV)}$  فلم يبق بالعراقين أحدٌ مشهور إلّا ( $^{(VV)}$  مقتول أو مصلوب أو طريد ( $^{(VV)}$  أو هارب.

وكتب معاوية إلى قضاته وولاته في جميع الأرضين والأمصار<sup>(٨١)</sup>: «أن لا تُجيزوا لإحد من شيعة عليّ بن أبي طالب ولا مِن أهل بيته [ولا من أهل ولايته الّذين يرون

<sup>(</sup>٧١) والف، خ ل: ماثة ألف درهم. ووب، وود»: عشرة آلاف. ووج»: ماثتي الف درهم.

 <sup>(</sup>٧٧) قوله قبل صفحات ووكان معاوية يومئذ بالمدينة ... وإلى قوله وثم أن معاوية مر بحلقة ... و في نسخة وب، ووده وقم هناولا يخفى تناسبه ولطفه وكذلك أيضاً في احتجاج الطبرسي .

<sup>(</sup>۷۳) دج»: نصيباً.

<sup>(</sup>٧٤) «ب»: من شيعة عليّ عليه السلام.

 <sup>(</sup>٧٥) والف: استعمل عليها زياداً ضمّها إليه مع البصرة وجمع له العراقين. وب: ثمّ ضمّ إليه البصرة مع الكوفة.

<sup>(</sup>٧٦) والف: يتبع الشيعة. وج: يعرف الشيعة وبعده في وده: وهو بهم عارف لأنَّه كان منهم أوَّل شيء.

<sup>(</sup>٧٧) الزيادة من والف، ووب، . وفي النسخ : وتحت حجر ومدر.

<sup>(</sup>٧٨) الزيادة من «الف» و«ب»، وفي «ب» و«د»: حتى نفوا.

<sup>(</sup>٧٩) «الف»: أحدُ منهم. «ب»: أحد معروف مشهور.

<sup>(</sup>۸۰) وج»: طریح. «ب»: مطرود.

<sup>(</sup>٨١) وب، : وكتب معاوية إلى عمّاله في جميع الأمصار.

فضله ويتحدثون بمناقبه](^^) شهادةً».

وكتب إلى عمّاله: «أنظروا مَن قِبَلكم من شيعة عثمان ومحبّيه وأهل بيته وأهل ولايته والله وكتب إلى عمّاله: «أنظروا مَن قِبَلكم من شيعة عثمان ومحبّيه وأكرموهم وقرّبوهم والدّين يَرون فضله ويتحدّثون بمناقبه، فأدنوا مجالسهم الرجل ما يروي كلّ رجل منهم فيه وإسم الرجل وإسم أبيه وممّن همه.

ففعلوا ذلك حتى أكثروا(٢٠٠) في عثمان الحديث وبعث إليهم بالصلات والكسى(٤٠٠) وأكثر لهم القطايع من العرب والموالي. فكثروا في كلّ مصر وتنافسوا في المنازل والضياع واتسعت عليهم الدنيا. فلم يكن أحد يأتي عامل مصر من الأمصار ولا قرية(٤٠٠) فيروى في عثمان منقبة أويذكر له فضيلة إلّا كتب إسمه وقرب وشفّع(٢٠٠). فلبثوا بذلك ما شاء الله.

\* \* \*

ثمّ كتب بعد ذلك إلى عمّاله: «إنّ الحديث قد كثر في عثمان وفشا في كلّ قرية ومصر ومن كلّ ناحية، فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في أبي بكر وعمر، فإنّ فضلها وسوابقها أحبّ إليّ وأقرّ لعيني وأدحض لحجّة أهل هذا البيت وأشدّ عليهم من مناقب عثمان وفضائله».

فَقَرأ كلّ قاض وأمير [من ولاته](AV) كتابه على الناس وأخذ النّاس في الروايات

<sup>(</sup>٨٢) الزيادة من والف، ووب. .

<sup>(</sup>۸۴) اجه: کثر.

<sup>(</sup>٨٤) وب: وافتعلوها لِما كان يبعث اليهم من الصلات والكسى والحباء . . . وفي وج: والكسى والحباء والقطايع من العرب . . . .

<sup>(</sup>٨٥) اجه: فليس أحد يلي مصراً أو قرية . . . .

 <sup>(</sup>٨٩) (ب، : وتنافسوا في المنازل وفي الدنيا، فليس أحد يجيئ عاملًا يروي في عثبان منقبة أو فضيلة إلا كتب إسمه وقرّبه وشفّعه.

<sup>(</sup>٨٧) الزيادة من والف.

في أبي بكر وعمر وفي مناقبهم<sup>(٨٨)</sup>.

ثم كتب نسخة جمع فيها جميع ما روي فيهم من المناقب والفضائل، وأنفذها إلى عياله وأمرهم بقرائتها على المنابر وفي كلّ كورة وفي كلّ مسجد. وأمرهم أن ينفذوا إلى معلّمي الكتاتيب أن يعلّموها صبيانهم حتى يرووها ويتعلّموها كها يتعلّمون القرآن(٨١) وحتى علّموها بناتهم ونسائهم وخدمهم وحشمهم. فلبثوا بذلك ما شاء الله(٠٠).

\* \* \*

ثمَّ كتب معاوية إلى عمّاله نسخة واحدة إلى جميع البلدان: «أنظروا مَن قامت عليه البيّنة أنّه يحبّ عليّاً وأهل بيته فامحوه من الديوان ولا تجيزوا له شهادة».

ثمّ كتب كتاباً آخر: «من إتّهمتموه ولم تقم عليه بيّنة [أنّه منهم](١٠) فاقتلوه». فقتلوهم على التهم والظنّ والشُّبه تحت كلّ كوكب(٢٠)، حتّى لقد كان الرجل يغلط(٢٠) بكلمة فيضرب(٢٠) عنقه. ولم يكن ذلك البلاء في بلد أكبر ولا أشدّ منه

<sup>(</sup>٨٨) هب»: واحمد الناس في مناقب أبي بكر وعمر. في هجه: وقال الناس بالروايات في أبي بكر وعمر.

<sup>(</sup>٨٩) «جه: ثم كتب معاوية نسخة إلى جميع عمّاله فقرتت تلك المناقب والفضائل على كل منبر وفي كلّ كورة. وتقدّم إلى المعلمين في المكاتب أن يعلموها الصبيان حتى يرووها كها يروون ويتعلّمون القرآن. وفي دبه: فعلّموا غلمانهم. راجع عن المناقب المفتعلة في شأن أبي بكر وعمر وعثمان الحديث ١٠ الهامش ٩٨ و١٠٤.

 <sup>(</sup>٩٠) زاد هنا في الإحتجاج: وكتب زياد بن أبيه إليه في حقّ الحضرميّين أنّهم على دين عليّ وعلى رأيه. فكتب إليه معاوية: وأقتل كل من كان على دين عليّ ورأيه، فقتلهم ومثل بهم.

<sup>(</sup>٩١) الزيادة من وج.

<sup>(</sup>٩٢) وب، على التهمة والظنّة والشبهة تحت كلّ حجر.

<sup>(</sup>٩٣) والف، ووب: يسقط. وفي وج،خ ل: يغلظ.

<sup>(</sup>٩٤) ﴿ج٤: فيضربون.

بالعراق ولا سيّها بالكوفة، حتّى أنّه كان الرجل من شيعة عليّ عليه السلام ومّن بقي من أصحابه بالمدينة (٥٠٠ وغيرها لَيأتيه من يثق به (٢٠١ فيدخل بيته ثمّ يلقى إليه سرّه فيخاف من خادمه ومملوكه، فلا يحدّثه حتّى يأخذ عليه الأيهان المغلّظة ليكتمه عليه (٢٠٠).

وجعل الأمر (١٩٠ لا يزداد إلا شدّة وكثر عندهم عدوّهم (١٩٠) وأظهروا أحاديثهم الكاذبة في أصحابهم من الزور والبهتان، فنشأ الناس على ذلك (١٠٠٠ ولم يتعلّموا إلاّ منهم ومضى على ذلك قضاتهم وولاتهم وفقهائهم.

وكان أعظم الناس في ذلك بلاءً ((١٠٠) وفتنة القرّاء المراءون المتصنّعون، الّذين يظهرون [لهم الحزن] ((١٠٠) والحشوع والنسك ويكذبون ويفتعلون (١٠٠٠) الأحاديث ليحظوا بذلك [عند ولاتهم] (١٠٠٠) ويدنون بذلك مجالسهم ويصيبوا بذلك الأموال والقطائع والمنازل. حتّى صارت أحاديثهم تلك ورواياتهم في أيدي من يحسب أنّها حقّ وأنّها صدق ((١٠٠))، فرووها وقبلوها وتعلّموها وعلّموها وأحبّوا عليها وأبغضوا، [حتّى جمعت على ذلك مجالسهم] ((١٠٠) وصارت في أيدي الناس المتديّنين الّذين لا يستحلّون الكذب ويبغضون عليه أهله، فقبلوها وهم يرون أنّها حقّ، ولو علموا أنّها

<sup>(</sup>٩٥) وج: من أهل المدينة.

<sup>(</sup>٩٦) دج، من لا يتُقيه.

<sup>(</sup>٩٧) والف، ووج، : ليتمكّن عليه.

<sup>(</sup>٩٨) دبه: البلاء.

<sup>(</sup>٩٩) اجه: وكثر عددهم.

<sup>(</sup>١٠٠) والف: فينشأ الناس . . . ووجه: فنشؤوا على ذلك. ووالف، خ ل: فثبتوا.

<sup>(</sup>۱۰۱) دب، ودج، بلية.

<sup>(</sup>١٠٢) الزيادة من والف،

<sup>(</sup>١٠٣) والف، يُعلِّمون. وج، المتعصّبون الّذين يظهرون الكذب وينتحلون الأحاديث.

<sup>(</sup>١٠٤) الزيادة من والف، ووب، وود.

<sup>(</sup>١٠٥) وجه: . . . ورواياتهم تحسبها حقّاً وأنَّها صدق.

<sup>(</sup>١٠٦) الزيادة من وجه. وفي الإحتجاج: جمعت على ذلك جماعتهم.

باطل لم يرووها ولم يتديّنوا بها [ولا تنقّصوا مَن خالفهم] (۱٬۲۰۰ فصار الحقّ في ذلك الزمان باطلاً والباطل حقاً والصدق كذباً والكذب صدقاً. وقد قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: «لَتشملنّكم فتنة يربو فيها الوليد وينشأ فيها الكبير، يجرى الناس عليها ويتّخذونها سنّة. فإذا غُيرً منها شيء قالوا: أتى الناس منكراً، غيّرت السنة! (۱۰۰۰).

\* \* \*

فلمّا مات الحسن بن عليّ عليه السلام لم يزل الفتنة والبلاء يعظهان ويشتدّان فلم يبق وليَّ اللهِ إلاّ خائفاً على دمه أو مقتول أو طريدٌ أو شريدٌ. ولم يبق عدوّ الله إلاّ مظهراً حجّته غير مستتر ببدعته وضلالته(١٠٩).

\* \* \*

فلمّ كان قبل موت معاوية بسنة (۱۱۰ حجّ الحسين بن علي صلوات الله عليه وعبدالله بن عبّاس وعبدالله بن جعفر [معه] (۱۱۱). فجمع الحسين عليه السلام بني هاشم، رجالهم ونسائهم ومواليهم وشيعتهم من حجّ منهم، ومن الأنصار (۱۱۲) مّن يعرفه الحسين عليه السلام وأهل بيته.

<sup>(</sup>١٠٧) الزيادة من وج». وفي الإحتجاج: وصارت في أيدي المتديّنين الّذين لا يحبّون الإفتعال إلى مثلها، فقبلوها وهم يَرون أنّها حتّى ولو علموا أنّها باطل وتيقّنوا أنّها مفتعلة لأعرضوا عن روايتها.

<sup>(</sup>١٠٨) «جـ»: «بعــدي فتنــة يربو فيها المولود وينشأ عليها الكبير . . . فإذا غيّروا منها شيئاً قيل: غيّرت السنّة». وحديث رسول الله صلّى الله عليه وآله غير مذكور في «ب».

<sup>(</sup>١٠٩) «الف» واد»: وإلا طريداً وإلا شريداً. «ج»: لم يزل الأمر يزداد والفتنة تعظم والبلاء يشتدً، ولم يبق لله وليّ إلاّ خائف ولا عدو إلاّ ظاهر بحجّه مستكثر بدعته وضلالته. وفي وب»: فلمّا مات الحسن بن عليّ عليه السلام إزداد البلاء والفتنة فلم يبق لله وليّ إلاّ خائفاً. وفي الإحتجاج: خائفاً على نفسه.

<sup>(</sup>١١٠) «الف» خ ل: بسنتين، وكذا في الإحتجاج.

<sup>(</sup>۱۱۱) الزيادة من «الف» و«ب».

<sup>(</sup>١١٢) هب، ووده: بالأمصار. وفي الإحتجاج: من حجَّ منهم ومن لم يحجَّ منهم.

ثمّ أرسل رسلًا: «لا تَدَعوا أحداً مّن حجّ العام من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وآله المعروفين بالصلاح والنسك إلاّ أجمعوهم لي»(١١٣).

فاجتمع إليه بمنى أكثر من سبعائة رجل وهم (۱۱۱) في سرادقه، عامتهم من التابعين [ونحو من مائتي رجل من أصحاب النبيّ صلّى الله عليه وآله] (۱۱۰) و إغرهم] (۱۱۰).

فقام فيهم الحسين عليه السلام خطيباً فحمد الله واثنى عليه، ثمّ قال: أمّا بعد، فإنّ هذا الطاغية قد فعل (۱۷۰) بنا وبشيعتنا ما قد رأيتم وعلمتم وشهدتم وإنّ أريد أن أسألكم عن شيء، فإن صدقتُ فصدّقوني وإن كذبت فكذّبوني. أسألكم بحقّ الله عليكم وحقّ رسول الله وحقّ قرابتي من نبيّكم، لمّا سيّرتم مقامي هذا ووصَفْتُم مقالتي ودعوتم أجمعين في أنصاركم من قبائلكم من آمنتم من الناس (۱۱۸) ووثقتم به، فادعوهم (۱۱۹) إلى ما تعلمون من حقّنا فإنّي أتخوف (۱۲۰) أن يدرس هذا الأمر ويذهب الحقّ ويُغلب (۱۲۰) والله متمّ نوره ولو كره الكافرون.

وما ترك شيئاً ممّا أنزل الله فيهم من القرآن إلّا تلاه وفسّره، ولا شيئاً ممّا قاله

<sup>(</sup>١١٣) «الف، ووده :أجمعهم لي . وفي «ب» : ثمّ لم يترك أحداً حجّ ذلك العام من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وآله ومن التابعين المعروفين من الأمصار بالصلاح والنسك إلاّ جَمعهم . وفي وج، : ثمّ أرسل رسولاً فقال : لا تدع أحداً عن حجّ العام من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وآله ومن التابعين المعروفين من أبناء الأنصار . وفي الإحتجاج أيضاً والأنصاره مكان الأمصار .

<sup>(</sup>١١٤) وجه: وهو. وفي الإحتجاج: ألف رجل.

<sup>(</sup>١١٥) الزيادة من والف.وفي الإحتجاج: من التابعين وأبناء الصحابة.

<sup>(</sup>۱۱۲) الزيادة من وج. (۱۱۷) وج، ووده: قد صنع.

<sup>(</sup>١١٨) وجه: . . . وكتمتم مقالتي ودعوتم من أنصاركم ومن قبائلكم ومن آمنتم من الناس.

<sup>(</sup>١١٩) «ب، ووده: وإن كذبت فكلَّبوني، إسمعوا مقالتي واكتبوا قولي ثمّ ارجعوا إلى أمصاركم وقبائلكم، فمن ائتمنتم من الناس ووثقتم به فادعوهم . . .

<sup>(</sup>١٢٠) وبه: فإنَّا نخاف.

<sup>(</sup>١٣١) وج، ووده: أن يندرس هذا الحقّ أو يموت ويذهب والله متمّ نوره. . .

رسول الله صلى الله عليه وآله في أبيه (۱۲۲) وأخيه وأمّه وفي نفسه وأهل بيته إلاّ رواه، وكلّ ذلك يقول الصحابة: «اللهمَّ نعم قد سمعنا وشهدنا»، ويقول التابعيّ: «اللهمَّ قد حدّثني به مَن أصدّقه وأثتمنه من الصحابة» (۱۲۲). فقال: أنشدكم الله إلاّ حدّثتم به مَن تثقون به وبدينه (۱۲۲).

قال سليم: فكان فيها ناشدهم الحسين عليه السلام وذكّرهم أن قال: أنشدكم الله، أتعْلَمون أنَّ عليّ بن أبي طالب كان أخا رسول الله صلى الله عليه وآله حين آخي بين أصحابه، فآخى بينه وبين نفسه وقال: «أنت أخي وأنا أخوك في الدنيا والآخرة»؟ قالوا: اللّهم نعم.

قال: أنشدكم الله، هل تعملون أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله إشترى موضع مسجده ومنازله فإبتناه، ثمّ إبتنى فيه عشرة منازل، تسعة له وجعل عاشرها في وسطها لأبي (١٢٥). ثمّ سدّ كلّ باب شارع إلى المسجد غير بابه، فتكلّم في ذلك مَن تكلّم، فقال صلى الله عليه وآله: ما أنا سددتُ أبوابكم وفتحت بابه، ولكن الله أمرني بسدّ أبوابكم وفتح بابه». ثمّ نهى الناس أن يناموا في المسجد غيره، وكان يجنب في المسجد ومنزله في منزل رسول الله صلى الله عليه وآله، فولد (٢٢١) لرسول الله صلى الله عليه وآله وأله وله فيه أولاد؟ قالوا: اللهم نعم.

قال: أفتعلمون أنّ عمر بن الخطّاب حرص على كوّة قدر عينه يَدَعُها من منزله إلى المسجد، فأبى عليه. ثمّ خطب صلّى الله عليه وآله فقال: [إنّ الله أمر موسى أن يبني مسجداً طاهراً لا يسكنه غيره وغير هارون وإبنيه و](١٢٧) إنّ الله أمرني أن أبني مسجداً طاهراً لا يسكنه غيري وغير أخي وإبنيه؟ قالوا: اللّهمّ نعم.

<sup>(</sup>٣٣١) اجع: فها نزل فضيلة ولا شيئاً نزل في أهل البيت من القرآن قاله رسول الله صلّى الله عليه وآله في أمه . . . .

<sup>(</sup>١٢٣) «ج»: ويقول التابعون: قد حدَّثنا من نثق به ونصدَّقه.

<sup>(</sup>١٧٤) هنا آخر الحديث في «ج».

<sup>(</sup>۱۲۰) «ب» و«د»: وجعل لعليّ العاشر. (۱۲۹) «ب» و«د»: يولد.

<sup>(</sup>۱۲۷) الزيادة من «ب» و«د».

قال: أنشدكم الله، أتعلمون أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله نصبه يوم غدير خمّ (۱۲۸) فنادى له بالولاية وقال: «ليبلغ الشاهد الغائب»؟ قالوا: اللّهمّ نعم.

قال: أنشدكم الله، أتعلمون أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله قال له في غزوة تبوك: «أنت منيّ بمنزلة هارون من موسى وأنت وليّ كلّ مؤمن بعدي»؟ قالوا: اللّهمَّ نعم.

قال: أنشدكم الله، أتعلمون أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله حين دعا النصارى من أهل نجران إلى المباهلة لم يأت إلّا به ويصاحبته وإبنيه؟ قالوا: اللَّهمَّ نعم.

قال: أنشــدكم الله، أتعلمــون أنّــه دفــع إليه اللواء يوم خيبر ثمّ قال: «لأدفعه(١٢٨) إلى رجل يحبّه الله ورسوله ويحبّ الله ورسوله، كرّار غير فرّار يفتحها الله على يديه، ؟ قالوا: اللّهمّ نعم.

قال: أتعلمون أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله بعثه ببرائة وقال: «لا يبلغ عني إلاّ أنا أو رجل مني»؟ قالوا: اللّهمّ نعم.

قال: أتعلمون أن رسول الله صلّى الله عليه وآله لم تنزل به شدّة<sup>(١٣٠)</sup> قطّ إلّا قَدَّمه لها ثقـة به، وانّه لم يَدْعه<sup>(١٣١)</sup> باسمه قطّ الآ أن يقول «يا أخي» و«أدعوا لي أخى»؟ قالوا: اللّهمّ نعم.

قال: أتعلمون أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله قضى بينه وبين جعفر وزيد فقال له: «يا عليّ، أنت منيّ وأنا منك، وأنت وليّ كلّ مؤمن [ومؤمنة](١٣٢) بعدي»؟ قالوا: اللَّهمُّ نعم.

قال: أتعلمون انَّه كانت له من رسول الله صلَّى الله عليه وآله كلِّ يوم خلوة

<sup>(</sup>۱۲۸) «ب»: يوم الغدير.

<sup>(</sup>١٢٩) «ب، ووده: لأدفعنها.

<sup>(</sup>۱۳۰) دب، ووده: شدیدة.

<sup>(</sup>١٣١) دب، ودده: لم يدع.

<sup>(</sup>١٣٢) الزيادة من «ب». راجع الهامش ٣٣ من الحديث ١١ في هذا الكتاب.

وكلُّ ليلة دخلةً، إذا سأله أعطاه وإذا سكت ابداه؟ قالوا: اللُّهمُّ نعم.

قال: أتعلمون أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله فضّله على جعفر وحمزة حين قال لفاطمة عليها السلام: «زوّجتك خير أهل بيتي (١٣٣)، أقدمهم سلماً وأعظمهم حلماً وأكثرهم علماً»؟ قالوا: اللهمّ نعم.

قال: أتعلمون أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله قال: «أنا سيَّد ولد آدم (١٣١) وأخي عليِّ سيَّد العرب، وفاطمة سيَّدة نساء أهل الجنّة، وإبناي الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة»؟ قالوا: اللَّهمُّ نعم.

قال: أتعلمون أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله أمره بغسله وأخبره انّ جبرئيل يُعينه عليه؟ قالوا: اللَّهمُّ نعم.

قال: أتعلمون أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله قال في آخر خطبة خطبها: «[أيّها النّاس](١٣٥٠، إنّى تركت فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي، فتمسّكوا بهما لن تضلّوا»؟ قالوا: اللّهم نعم.

فلم يَدَع (١٣١) شيئاً أنزله الله في عليّ بن أبي طالب عليه السلام خاصّة وفي أهل بيت من القرآن ولا على لسان نبيّه صلى الله عليه وآله إلا ناشدهم فيه، فيقول الصحابة: «اللَّهمُّ نعم، قد سمعنا»، ويقول التابعيّ: «اللَّهمُّ قد حَدَّثنيه مَن أثِق به، فلان وفلان».

<sup>(</sup>١٣٣) دب: حيث قال لفاطمة عليها السلام: زوجك خير أهل بيتي.

<sup>(</sup>١٣٤) «الف»: أنا سيّد ولد بني آدم.

<sup>(</sup>١٣٥) الزيادة من دب، ودد..

<sup>(</sup>١٣٦) في «ب» هكذا: ثم ما ترك شيئاً أنزله الله عزّ وجلّ فيهم إلاّ قال، وما قال رسول الله صلّ الله عليه وآله في أبيه وأخيه ونفسه وأهل ببته إلاّ رواه، كلّ ذلك يقول صحابة: «اللّهم نعم» ويقول التابعيّ: «اللّهم قد حدّثته من أصدّقه وأثمنه». فقال: أنشدكم الله إلاّ حدّثتم به [من] تثقون به. وفي الاحتجاج: وكل ذلك يقول الصحابة: اللهمم نعم قد سمعناه وشهدناه، ويقول التابعون: اللهمم قد حدّثنا من نصدّقه ونأتمنه، حتى لم يترك شيئاً الا قاله. ثمّ قال: أنشدكم بالله الا رجعتم وحدّثتم به من تثقون به. ثمّ نزل وتفرّق الناس.

فقالوا: «اللَّهمُّ نعم، قد سمعنا». وتفّرقوا على ذلك(١٤١).

(١٣٧) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>۱۳۸) وب، ويبغض هذا.

<sup>(</sup>١٣٩) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>١٤٠) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>١٤١) ١٩٠٥: قد سمعنا ذلك فتفرّقوا.



في هذا الحديث: كلام رسول الله صلّ الله عليه وآله في طلب الكتف الذي أراد ان يكتبه عند وفاته. قول رجل : «إنّ رسول الله ليهجره. شهادة أمير المؤمنين وسلمان وأبي فر والمقداد وإبن عبّاس أنّ ذلك الرجل عمر. راجع التخريج (٢٧).

أبان بن أبي عيّاش عن سليم، قال: إنّي كنت عند عبدالله بن عبّاس<sup>(۱)</sup> في بيته وعنده رهبط من الشيعة. [قال:]<sup>(۲)</sup> فذكروا رسول الله صلّى الله عليه وآله وموته، فبكى إبن عباس، وقال:

قال رسول الله صلّى الله عليه وآله يوم الإثنين ـ وهو اليوم الّذي قبض فيه ـ وحوله أهل بيته وثلاثون رجلاً من أصحابه: إيتوني<sup>(٢)</sup> بكتف أكتب لكم [فيه]<sup>(١)</sup> كتاباً لن تضلّوا بعدي ولن تختلفوا [بعدي]<sup>(٥)</sup>.

فَمَنعهم فرعون هذه الأمّة فقال (١): وإنّ رسول الله يهجر»! فغضب رسول الله صلّى الله عليه وآله وقال: وإنّي أراكم تخالفوني (١) وأنا حيّ [فكيف بعد موتي] (١)»؟ فترك الكتف.

قال سليم: ثمَّ أقبل عليَّ إبن عبّاس فقال: يا سليم، لولا ما قال ذلك الرجل

 <sup>(</sup>١) والف، ووده: إنّي لعند عبدالله بن عبّاس. وجه: إنّي لعند إبن عبّاس. وبعده في وده: هكذا: ومعنا جماعة من شبعة عليّ عليه السلام.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من (ج).

 <sup>(</sup>٣) في وج، هكذا: فذكر رسول الله صلّى الله عليه وآله وذكر موته فبكى وقال: يوم الإثنين وما يوم الإثنين!
 الذي قبض فيه رسول الله صلّى الله عليه وآله وحوله أهل بيته وأناس من أصحابه إذ قال: إيتوني . . . .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من وج..

<sup>(</sup>٥) الزيادة من «الف» ووب».

<sup>(</sup>٩) والف، ووب، وود، : فقال رجل منهم .

<sup>(</sup>٧) اج، واده: لأراكم تختلفون.

<sup>(</sup>A) الزيادة من «الف» ووب» وود».

لكتب لنا كتاباً لا يضلّ أحدٌ ولا يختلف<sup>(١)</sup>.

فقال رجل من القوم (۱۱): ومن ذلك الرجل؟ فقال: ليس (۱۱) إلى ذلك سبيل. فخلوت بابن عبّاس بعد ما قام القوم، فقال: هو عمر. فقلت: صدقت، قد سمعت عليّاً عليه السلام وسلهان وأباذر والمقداد يقولون: «إنّه عمر». فقال: يا سليم، أكتم (۱۲) إلّا عمّن تثق بهم (۱۳) من إخوانك، فإنّ قلوب هذه الأمّة أشربَت فلوب حبّ هذين الرجلين كها أشربت قلوب بني إسرائيل حبّ العجل والسامريّ.

\_\_\_\_\_

 <sup>(</sup>٩) في وج، حكى الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا: ثم أقبل علينا فقال: ولولا ذلك الرجل
 لكتبت كتابًا لا يضل أحد ولا يختلف إثنان.

<sup>(</sup>١٠) (جه: فقال رجل لإبن عبّاس.

<sup>(</sup>١١) دجه: مالي.

<sup>(</sup>١٣) وجء: فخلوت بلبن عباس بعد ما قام القوم فقلت: إنّي سمعت عليًا عليه السلام وسلمان وأباذر والمقداد يقولون: وإنّه لَلثَانِيء. فقال: صدقوا، أنا كذلك شاهد. أكتم . . . .

<sup>(</sup>۱۳) وب، واج، واده: من تثق به.

<sup>(</sup>١٤) وجه: فانَّ هذه الأمَّة قد أشربت قلوبهم . . . .



في هذا الحديث: عدد العسكرين يوم الجمل، المهاجرون والانصار كانوا مع أمير المؤمنين عليه السلام في وقعة الجمل، لم يُكره عليه السلام أحداً على القتال وإنّا انتدبهم، الثلاثة المتخلّفين عنه عليه السلام. راجع التخريج (۲۸).

قال أبان: سمعت سليم بن قيس يقول: شهدت يوم الجمل علياً عليه السلام (١)، وكنّا إثنى عشر ألفاً وكان أصحاب الجمل زيادة على عشرين وماثة ألف.

وكان مع عليّ عليه السلام من المهاجرين والأنصار نحو من أربعة آلاف مّن شهد مع رسول الله صلّى الله عليه وآله بدراً والحديبيّة ومشاهده، وساثر الناس من [أهل] (١) الكوفة إلاّ مَن تَبِعَه (١) من [أهل] (١) البصرة والحجاز ليست له هجرة مّن أسلم بعد الفتح (٥). وجلّ الأربعة آلاف من الأنصار.

ولم يُكره أحداً [من الناس](١) على البيعة ولا على القتال، إنّما ندبهم فانتدب من أهل بدر سبعون وماثة رجل(٧)، وجلّهم من الأنصار مّن شاهَدَ أحداً والحديبيّة، ولم يتخلّف عنه(٨) أحد.

<sup>(</sup>١) وب، وود: شهدتُ الجمل مع عليَّ عليه السلام.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من والف، خ ل وود..

<sup>(</sup>٣) أي مضافاً إلى من تبعه من أهل البصرة ومن غير المهاجرين من أهل الحجاز الذين أسلموا بعد فتح مكّة.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من والف، خ ل ووده.

<sup>(</sup>٥) وب، ووده: عُن ليست له هجرة أسلم بعد الفتح.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من وب، ووده.

<sup>(</sup>٧) وب، ووده: نحو من سبعين وماثة رجل.

<sup>(</sup>A) وبع: عسنده. وهذه الفقرة في وجع خل مكذا: ولم يكن عليّ عليه السلام يكره أحداً من الناس على البيعة ولا على القتال معه، إنّها نديهم فائتدب أهل بدر منهم نحو من ماثة وسبعين رجلاً جلّهم من الأنصار ومأتي رجل عن شهد أحداً، وانتدب نحواً من خسهائة عن شهد بيعة الشجرة من المهاجرين والانصار عن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله مشاهده وسائرهم من أهل الكوفة ولم يتخلّف عنه فئة من المهاجرين والأنصار إلا هواهم معه يتولّونه ويدعون له بالنصر غير ثلاثة نفر . . .

وليس أحدٌ من المهاجرين والأنصار إلّا [و]<sup>(١)</sup> هواه معه، يتولّونه ويَدْعون له بالظفر والنصر ويحبّون ظهوره على مَن ناواه ولم يُحرجهم ولم يضيّق عليهم وقد بايعوه، وليس كل الناس يقاتل في سبيل الله (١٠).

والمطاعن عليه والمتبرّع (١١) منه قليل مستتر عنه، مظهر له الطاعة غير ثلاثة رهط (١١)، بايعوه ثمّ شكّوا في القتال معه وقعدوا في بيوتهم: محمّد بن مسلمة وسعد بن أبي وقاص وإبن عمر.

وأسامة بن زيد سلَّم بعد ذلك ورضى(<sup>۱۳)</sup>، ودعا لعلَّي عليه السلام واستغفر له وبرأ من عدوّه وشهد أنّه على الحقّ، ومن خالفه ملعون حلال الدم.

\_\_\_\_

<sup>(</sup>٩) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>١٠) اي عدم إكراهه عليه السلام لهم لا ينافي عدم خلوص نيّاتهم في الحرب.

<sup>(</sup>١١) وب، ودده: المتبرئين منه.

<sup>(</sup>١٢) اب، ووده: قليل مستتر غير مظهر له غير ثلاثة رهط.

<sup>(</sup>١٣) في اجه ع ل هكذا: ففعدوا: سعد وإبن عمر وإبن مسلمة واسامة بن زيد. فأمّا أسامة فرضى بعدً وبرئ من عدّوه وشهد أنّه على الحقّ وأنّ من خالفه ملعون حلال دمه.

## المنت الناسع والعيث وال

في هذا الحديث يحكي سليم كلام جرى بين أمير المؤمنين عليه السلام وطلحة والزبير، وهو يتضمّن: إخباره عليه السلام عن شهادته، قوله عليه السلام: أنّ أصحاب الجمل ملعونون، جوابه عليه السلام على الأحاديث الموضوعة في شأن طلحة والزبير والعشرة المشرّة، إخباره عن أصحاب التابوت في جهنّم، خالفتها لكتاب الله في إخراج زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله، إحتجاجه عليهها بأنّه لايجوز لها نكث البيعة بعد ما كان ذلك عن طوع ومن دون إكراه.

رواه الطبرسي في الاحتجاج عن سليم. راجع التخريج (٢٩).

قال أبان: قال سليم: لمّا التقى أمير المؤمنين عليه السلام (١)، وأهل البصرة يوم الجمل نادى [عليّ عليه السلام] (١) [الزبير] (٣): يا أبا عبدالله، أخرج إليّ .

فقال له أصحابه: يا أمير المؤمنين، تخرج إلى الزبير الناكث بيعته وهو على فرس شاك في السلاح وأنت على بغلة بلا سلاح؟! فقال عليّ عليه السلام: إنّ على آمن الله إ<sup>(1)</sup> جنّة واقية، لن يستطيع أحدٌ فراراً من أجله. وإنّي لا أموت ولا أقتل إلاّ على يَذي أشقاها كما عقر ناقة الله أشقى ثمود<sup>(0)</sup>.

فخرج [اليه](١) الزبير. فقال: أين طلحة؟ ليخرج. فخرج [طلحة](١).

فقال عليه السلام: نشدتكما بالله، أتعلمان واولوا العلم من آل محمّد وعايشة بنت أبي بكر «أنّ أصحاب الجمل وأهل النهروان ملعونون على لسان محمّد صلّى الله عليه وآله» وقد خاب مَن أفترى؟(^).

فقال الزبير: كيف نكون (٩) ملعونين ونحن من أهل الجنّة؟ فقال على عليه

(٤) الزيادة من وبه ووده.

<sup>(</sup>١) «ب» و«د»: علىّ عليه السلام.

 <sup>(</sup>۲) الزيادة من «الف» خ ل وود».
 (۵) «ب»: كها عاقر ناقة الله أشقاها.

 <sup>(</sup>٣) الزيادة من «الف» وود».

<sup>(</sup>٧) الزيادة من «الف».

 <sup>(</sup>A) في الإحتجاج: والله إنكها لتعلمان واولوا العلم من آل محمد صلى الله عليه وآله وعايشة بنت أبي بكره
 ان كل أصحاب الجمل ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله، وقد خاب من افترى.

<sup>(</sup>٩) وبه ووده: كيف يكونون. وفي الإحتجاج: كيف نكون ملعونين ونحن أصحاب بدر وأهل الجنّة.

السلام: لوعلمت أنَّكم من أهل الجنَّة لَما استحللتُ قتالكم.

فقال الزبير: أما سمعت رسول الله يقول يوم أُحُد: «أوجَبَ(١٠) طلحة الجنّة، ومن أراد أن ينظر إلى طلحة»؟ أو ما سمعت رسول الله يقول: «عشرة من قريش في الجنّة»(١٠)؟

فقال عليّ عليه السلام: فَسَمّهم. قال: فلان وفلان، وفلان، حتّى عدّ تسعة فيهم أبو عبيدة بن الجرّاح وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل(١٣).

فقال عليّ عليه السلام: عددت تسعةً، فَمَن العاشر؟ قال الزبير: أنت. فقال عليّ عليه السلام: أمّا أنت فقد أقررت أنّ من أهل الجنّة، وأمّا ما ادّعيت لنفسك وأصحابك فإنّ به لمن الجاحدين. والله إنّ بعض مَن سمّيت لفي تابوت في جبّ في أسفل درك من جهنَّم، على ذلك الجبّ صخرة إذا أراد الله أن يسعر جهنَّم رفع تلك الصخرة فأسعرت جهنَّم، سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلّا فأظفرك الله بي وسفك دمي بيدك (١٠١)، وإلّا فأظفرني الله بك وبأصحابك (١٠٠) فرجع الزبير إلى أصحابه وهو يبكي.

ثمَّ أقبل على طلحة فقال: يا طلحة ، معكما نساؤكما؟ قال: لا. قال: عَمَدُتُما إلى إمرأة موضعها في كتاب الله القعود في بيتها فأبرزتماها وصُنتها حلائلكما في الخيام والحجال!؟ ما أنصفتها رسول الله صلى الله عليه وآله [من أنفسكم حيث أجلستها

<sup>(</sup>۱۰) دب: وجب. (۱۱) دب: مشی.

<sup>(</sup>١٣) في الإحتجاج: أما سمعت حديث سعيد بن عمرو بن نفيل وهو يروي أنّه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: وعشرة من قريش في الجنّة. قال علي عليه السلام: سمعته يحدّث بذلك عثبان في خلافته. فقال له على عليه السلام:لستُ أخبرك بشيء حتّى تُسمّيهم.

<sup>(</sup>١٣) في الإحتجاج: قال الزبير: أبوبكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعبدالرحمان بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة الجرّاح وسعيد بن عمرو بن نفيل.

<sup>(</sup>١٤) وب، ووده: على يدك.

<sup>(</sup>١٥) في الإحتجاج: ... وإلاَ أظفرني الله عليك وعمل أصحابك وسفك دمائكم على يدي وعجّل أرواحكم إلى النار.

نسائكها في البيوت وأخرجتها زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله](١٠) وقد أمر الله أن لا يكلِّمنَ(١٠) إلّا من وراء حجاب. أخبِرني عن صلاة [عبدالله](١٠) بن الزبير بكها، أما يرضى أحدكها بصاحبه؟ أخبِرني عن دعائكها الأعراب إلى قتالي، ما يحملكها على ذلك؟

فقال طلحة: يا هذا، كنّا في الشورى ستّة مات منّا واحد وقتل آخر، فنحن اليوم أربعة كلّنا لك كاره.

فقال له عليّ عليه السلام: ليس ذلك عليّ (١٩) قد كنّا في الشورى والأمر في يد غيرنا وهو اليوم في يدين أرأيت لو أردتُ بعد ما بايعتُ عثمان أن أردَّ هذا الأمر شورى أكسان (٢٠) ذلك لي ؟ قال: لا. قال: ولمّ؟ قال: لانّك بايعتَ طائعاً.

فقال عليّ عليه السلام: وكيف ذلك والأنصار معهم السيوف مخترطة يقولون (٢١): ولئن فرغتم وبايعتم واحداً منكم، وإلّا ضربنا اعناقكم أجمعنه! فهل قال لك ولأصحابك أحدٌ شيئاً من هذا حيث بايعتماني (٢٦)؟ وحجّتي في الإستكراه في البيعة أوضح من حجّتك وقد بايعتني أنت وصاحبك طائعين غير مكرهين (٢٦)، وكنتما أوّل من فَعَل ذلك (٢١)، ولم يَقُل أحد لتبايعان أو لَنقتلنّكها!

فانصرف طلحة ونشب القتال، فقتل طلحة وإنهزم الزبير.

<sup>(</sup>١٦) الزيادة من وب، ووده.

<sup>(</sup>١٧) وب، ووده: أن لا تتكلم.

<sup>(</sup>۱۸) الزيادة من وب ووده.

<sup>(</sup>١٩) وب، ووده: لك.

<sup>(</sup>٢٠) في وب: كان، بدون الهمزة.

<sup>(</sup>٢١) وب، وود، : معهم السيف ومخترطيها يقولون.

<sup>(</sup>٢٣) والف: وقت بايعتماني. وفي والف، خ ل: وقت ما بايعتماني.

<sup>(</sup>٢٣) زاد في والف: وكنتها غير مُكرهَين.

<sup>(</sup>٣٤) «ب»: ولا كنتها أوّل من فعل ذلك.

## الترب التلاور

في هذا الحديث: مفتاح ألف باب من العلم عند أمير المؤمنين عليه السلام، إخباره عليه السلام عن عدد الجيش قبل مجيئهم. وهـذا الحـديث مذكور في النوع وج، بصورة أخرى ولذا أوردناه مستقلًا بعنوان الحديث ٦٦. راجع التخريج (٣٠).

قال أبان: قال سُليم: سمعتُ إبن عبّاس يقول: سمعتُ من عليّ عليه السلام حديثاً لم أدر ما وجهه [ولم أنكره](١). سمعتُه يقول: «إنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله أسرَّ إليَّ في مرضه فَعَلَّمني مفتاح ألف باب من العلم يفتح كلُّ باب ألف

وإنَّي لَجالس بذي قار في فسطاط علىَّ عليه السلام وقد بعث الحسن عليه السلام وعياراً [إلى أهل الكوفة](٢) يستنفران(٦) الناس، إذ أقبل [عليًّ](١) عليُّ عليه السلام فقال: يابن عبّاس، يقدم عليك الحسن ومعه أحد عشر ألف رجل غير رجل أو رجلين<sup>(٥)</sup>. فقلت في نفسي: إن كان كها قال فهو من تلك الألف باب.

فلمّا أظلّنا الحسن عليه السلام بذلك الجند إستقبلتُهم(١) فقلتُ لكاتب الجيش (٧) الّذي معه أسمائهم: كم رجل معكم (٨) ؟ فقال: أحد عشر ألف رجل غير رجل أو رجلين<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>٣) «الف» خ ل: يستفزّان، أي يدعوان. (١) الزيادة من وج..

<sup>(</sup>٤) الزيادة من «ب» و«د». (٢) الزيادة من وب، ووده.

الترديد من الراوي، وهذه العبارة في وجع هكذا: فإنّى لجالس مع على عليه السلام بذي قار في فسطاطه وقد بعث الحسن بن على عليهما السلام إلى الكوفة يستنفرهم، وبعث معه عمار بن ياسر وقيس بن سعد بن عبادة وزيرين له، إذ أقبل عليٌّ عليٌّ عليه السلام فقال: يقدم عليك الحسن ومعه أحد عشر ألفا غير رجل \_ أو قال: أحد عشر ألفاً ورجل \_.

<sup>(</sup>٦) والف، ووب، ووده: استقبلتُ الحسن عليه السلام.

<sup>(</sup>٧) وب، ووده: لكاتب الحسن عليه السلام.

<sup>(</sup>٨) دجه: كم نفر معك.

<sup>(</sup>٩) دجه: فقال: أحد عشر الف رجل ورجل ـ أو قال: غير رجل ـ كما قال عليّ عليه السلام.

## النينالاج الأدوي

في هذا الحديث: قول أمير المؤمنين عليه السلام: وسلوني قبل أن تفقدوني، إنّ جميع آيات القرآن وتأويـلها عنده عليه السلام. راجع التخريج (٣١).

قال أبان عن سليم، قال: جلستُ إلى عليّ عليه السلام بالكوفة في المسجد (١٠) والناس حوله فقال: سلوني قبل أن تفقدوني. سلوني عن كتاب الله، فوالله ما نزلت آية من كتاب الله إلاّ وقد أقرأنيها رسول الله صلّى الله عليه وآله وعلّمني تأويلها (١٠).

فقال إبن الكوّاء: فما كان ينزل عليه وأنت غائب(١)؟

فقال عليه السلام: بلى ، يحفظ (أن على ما غبتُ عنه ، فإذا قدمت عليه قال لي : «[ياعليّ](ا) ، أنزل الله بعدك كذا وكذا، فَيَقْرأنيه ، وتأويلُه كذا وكذا، فَيعَلّمنيه .

<sup>(</sup>١) وجه: في مسجد الكوفة.

<sup>(</sup>٢) وج ، : . . . إلا وقد قرأتُها وعلمتُ تأويلها .

<sup>(</sup>٣) «ب» ودد»: أفها كان. وفي دج»: فها نزل وأنت غائب؟

<sup>(</sup>٤) هكذا في «الف». وفي «ب، وود»: بلى، كان يحفظ. هج»: كان يحفظ رسول الله صلّى الله عليه وآله علَّ. وفي «الف» خ ل: بل كان يحفظ . . .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من «الف، ووب» وود».

# المن النوالمان

في هذا الحديث: قول أمير المؤمنين عليه السلام: لو نُنَيت لي السوسادة . . . ، إخباره عليه السلام عن إفتراق الأمّم السالفة، تعيين الفرقة الناجية، بعض من تنتحل عبّة أهل البيت عليهم السلام تدخل النار.

وهـذا الحـديث مذكـور في النوع «ج» مـن النسخ بتفاوت ليس باليسير، وورد روايته عن سليم بالصورتين. ولذلك أفردنا ما فـي «ج» بعنوان الحديث 70. راجع التخريج (٣٢).

قال أبان: قال سليم: سمعت عليّاً عليه السلام وهــو يــقـول لرأس اليهود: كم إفترقتم؟ فقال: على كذا وكذا فرقة. فقال عليّ عليه السلام: كذبتً!

ثمَّ أقبل على الناس فقال: [والله](١) لو ثنيَّت لي الوسادة لَقضيتُ بين أهل التوراة(٢) بتوراتهم وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم وبين أهل القرآن بقرآنهم(٣).

إفترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، سبعون منها في النار وواحدة في الجنّة وهي التي اتبعت يوشع بن نون وصيّ موسى. وافترقت النصارى على إثنتين وسبعين فرقة، إحدى وسبعون فرقة في النار وواحدة في الجنّة وهي التيّ إتّبعت شمعون وصيّ عسى عليه السلام. وتفترق<sup>(1)</sup> هذه الأمّة على ثلاث وسبعين فرقة، إثنتان وسبعون فرقة في الجنّة وهي الّتي اتّبعت وصيّ محمّد صلّى الله عليه وآله وضرب بيده على صدره ..

ثم قال: ثلاث عشرة فرقة من الثلاث والسبعين كلّها تنتحل مودّي وحبّي (°)، [واحدة منها في الجنّة] (۱) وإثنتا عشرة منها في النار.

<sup>(</sup>١) الزيادة من دده.

<sup>(</sup>٢) دب: أفتيت أهل التوراة . . .

<sup>(</sup>٣) دب: بين أهل الفرقان بفرقانهم.

<sup>(</sup>٤) والف: تفرّقت.

<sup>(</sup>٥) اب: محبّتي وودّي.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من والف.

### المنت الالف والبلافي

في هذا الحديث: أعظم ما سمعه إبن عبّاس من عليّ عليه السلام، أسهاء أهل السعادة والتقاوة عنده عليه السلام. راجع التخريج (٣٣).

قال أبان: قال سليم: قلت لإبن عبّاس: أخبِرني بأعظم ما سمعتم(١) من على بن أبي طالب عليه السلام، [ما هو؟

قال سليم : ](١) فأتاني(١) بشيئ قد [كنتُ](١) سمعتُه أنا من عليّ عليه السلام.

قال عليه السلام: دعاني رسول الله صلّى الله عليه وآله وفي يدّه كتاب، فقال: يا علي<sup>(٥)</sup>، دونَكَ هذا الكتاب. فقلت: يا نبيّ الله، وما هذا [الكتاب]<sup>(٢)</sup>؟ قال: كتابٌ كَتَبَهُ الله، فيه تسمية أهل السعادة وأهل الشقاوة<sup>(٧)</sup> من أُمّتي إلى يوم القيامة، أمرني ربيّ<sup>(٨)</sup> أن أدفعه إليك<sup>(١)</sup>.

(١) اجه: بأعظم شيئ سمعته.

(٥) ١ج١: يا أخي .

(٢) الزيادة من «الف» ووب» وود». (٦) الزيادة من «الف» ووب»

(V) والف، ووب، وودي: أهل السعادة والشقاء.

(٣) دجه: فأخبَرَني.

(A) «ج» : أمرني الله .

(٤) الزيادة من «الف» و«ب» و«د».

(٩) يناسب هنا أن اورد ما رواه في البحار ج١٧ ص١٤٦ ح٠٤ بأسناده عن أبي جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وفي يده اليمنى كتاب وفي يده اليسرى كتاب. فنشر الكتاب الذي في يده اليمنى فقرأ: وبسم الله الرحمان الرحيم، كتاب لاهل الجنة بأسهائهم وأسهاء آبائهم لا يزاد فيهم واحد ولا ينقص منهم واحده. قال:ثم نشر الذي بيده اليسرى فقرأ: وكتاب من الله الرحمان الرحمان الرحيم لأهل النار بأسهائهم وأسهاء آبائهم وقبائلهم، لا يزاد فيهم واحد ولا ينقص منهم واحده.

وروى في البحار ايضاً عن أبي جعفر عليه السلام قال: انتهى النبيّ صلّى الله عليه وآله إلى السهاء السابعة وانتهى إلى سدرة المنتهى. قال: فقالت السدرة: ما جازني مخلوق قبلك. ثمّ دنى فتدلّى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى. قال: فدفع إليه كتاب أصحاب اليمين وكتاب أصحاب الشهال. فأخذ كتاب أصحاب اليمين بيمينه وفتحه ونظر فيه، فإذا فيه أسهاء أهل الجنة وأسهاء آبائهم وقبائلهم. قال: وفتح كتاب أصحاب الشهال ونظر فيه فإذاً فيه أسهاء أهل النار وأسهاء آبائهم وقبائلهم. نمّ نزل ومعه الصحيفتان فَذَفعها إلى على بن أبي طالب عليه السلام.

# لِنَانِثُ الزَّالِعِ وَالنَّالِاقُ إِنَّ الْعَرْفُ لِنَّا

في هذا الحديث يخبر سليم عن يوم الهرير أشدٌ أيّام صفين وآخرها، وهذا ملخّص ما فيه :

حضور سليم ليلة الهرير، خطبة الأشتر يوم الهرير يصور فيها العسكرين ويرغّب في الجهاد ويُعلّمهم فنون الحرب، إخبار سليم عن كيفيّة الوقعة يوم الهرير وزمانه وعدد القتلى، خطبة أمير المؤمنين عليه السلام ليلة الهرير، عصرو بن العاص يُشير على معاوية برفع المصاحف، كتاب معاوية إلى أمير المؤمنين عليه السلام يطلب منه الشام خديعة ، جواب أمير المؤمنين عليه السلام لكتاب معاوية ، عمرو بن العاص يشمت بمعاوية في أبيات، كلام بين معاوية وإبن العاص فضل أمير المؤمنين عليه السلام . راجع التخريج (٣٤).

قال أبان: سمعت (١) سليم بن قيس يقول ـ وسألته (١): هل شهدتَ صفّين؟ ـ فقال: نعم. قلت: كُم كان أتى عليكَ ـ فقال: نعم. قلت: كُم كان أتى عليكَ مِن السّن؟ قال: أربعون سنة ١). قلت: فحدُّنني رحمك الله.

قال: نعم، مَهما نسيت<sup>(4)</sup> مِن شيئ من الأشياء فلا أنسى هذا الحديث، ثمّ بكى وقال: صفّوا وصَفَفْنا، فَخَرج مالك الأشتر على فرس [له]<sup>(۵)</sup> أدهم مُجنَّب<sup>(۱)</sup> وسلاحه معلّق على فرسه وبيده الرمح وهو يقرع به رؤوسنا ويقول: «أقيموا

<sup>(</sup>١) والف: وسمعت.

 <sup>(</sup>٣) اي وقـد سألت سلياً. وإشتبه الأصر في البحار ففسر الضمير بعبد الله بن العباس بقرينة الرواية السابقة. وذلك أنَّ هذا حديث مستقل يرويه ابان عن سليم، وسيأتي في موارد من هذا الحديث قوله:
 وقال سليم،. ويؤيد ذلك أنَّ سليم كان حاضراً بصفين الى آخرها كيا هو صريح عدة احاديث في هذا الكتاب.

 <sup>(</sup>٣) يستفاد من هذه العبارة أنّ سليماً ولد بسنتين أو أربع سنين قبل الهجرة، وذلك أنّ وقعة صفّين بدئت في
 سنة ٣٦ وانتهت في سنة ٣٨، فإذا كان عُمر سليم آنذاك أربعون سنة يكون ميلاده إمّا بسنتين قبل
 الهجرة أو أربع سنوات. راجع ص ٢٧٤ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) دب، ودده: فيا نسيتً.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من وب، ووده.

<sup>(</sup>٦) اي كان يقوده إلى جنبه ولم يركبه .

٨٠٦ ...... كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي

صفوفكم».

فلمًا كَتَّب الكتائب وأقام الصفوف أقبل على فرسه حتَّى قام بين الصّفين فَولَى أهل الشام ظهره وأقبل علينا بوجهه(٧)، فحمد الله وأثنى عليه وصلَّى على النَّبي صلَّى الله عليه وآله ثمَّ قال:

«أمّا بعد، فإنّه كان من قضاء الله وقدره إجتهاعنا في هذه البُقعة من الأرض لآجال (^) قد اقتربت وأمور تصرّمت (^)، يَسوسنا فيها سيّد المسلمين وأمير المؤمنين وخير الوصّيين وإبن عمّ نبّينا وأخوه ووارثه وسيوفنا سيوف الله (^\)، ورئيسهم إبن آكلة الأكباد وكهف النفاق وبقيّة الأحزاب يسوقهم إلى الشقاء والنار. ونحن نرجو بقتالهم من الله الثواب وهم ينتظرون العقاب. فإذا حمى الوطيس وثار القتال (\) وجالت الخيل بقتلانا وقتلاهم رجونا بقتالهم النصر من الله، فلا أسمعن (\) إلا غمغمة (اوهمهمة.

أيّها النّاس، غضّوا الأبصار وعَضّوا على النواجد من الأضراس فإنّها أشدّ لضرب الرأس<sup>(11)</sup>، واستقبلوا [القوم]<sup>(10)</sup> بوجوهكم وخدوا قوائم سيوفكم بأيانكم فاضربوا الهام وأطعنوا بالرماح ممّا يلي الشرسوف<sup>(11)</sup> [الأيسر]<sup>(11)</sup> فإنّه مُقتل، وشُدُّوا شِدّة قوم موتورين بآبائهم وبدماء إخوانهم حنقين على عدوّهم قد وَطُّنوا أنفسهم على الموت، لكيلا تَدَلُوا ولا يُلزمكم في الدنيا عاره.

<sup>(</sup>٧) وب، ووده: وأقبل علينا رحمه الله. وقوله وكتّب الكتائب، أي هَيَّاهم وجعلهم في فئاتٍ منظّمة.

<sup>(</sup>٨) «ب»: إن اجتمعنا في هذه البقعة من الأرض إلا لآجال...

<sup>(</sup>٩) (ب، تصرّفت. وبعده في (د، يسوقنا.

<sup>(</sup>١٠) والف، خ ل: وسيف من سيوف الله .

<sup>(</sup>١١) «الف» خ ل وود: : وثار القتام اي غبار الحرب. وقوله وحمى الوطيس، أي اشتدّ الحرب.

<sup>(</sup>١٢) وبه: فلا أستمعنّ.

<sup>(</sup>١٣) الغمغمة: الكلام الذي لا يبين.

<sup>(12)</sup> وبه ووده: الرؤوس. ووالف، خ ل: لصرار الرأس.

<sup>(</sup>١٥) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>١٦) الشرسوف: طرف الضلع المشرف على البطن.

<sup>(</sup>١٧) الزيادة من «ب» وود».

ثم إلتقى القوم فكان بينهم أمر عظيم، فتفرّقوا(١٨) عن سبعين ألف قتيل من جحاجحة العرب(١٩). وكانت الوقعة يوم الخميس من حيث استقلّت(٢٠) الشمس حتى ذهب ثُلث الليل الأوّل، ما سُجد لله في ذينك العسكرين سجدة حتّى مرّت مواقيت الصلوات الأربع: الظهر والعصر والمغرب والعشاء(٢١).

\* \* \*

قال سليم: ثمّ إنّ علياً عليه السلام قام خطيباً فقال: «يا أيّها النّاس، إنّه قد بلغ بكم ما قد رأيتم وبعدّوكم كمثل (٢١) فلم يبق إلاّ آخر نفس (٢٠)، وإنّ الأمور إذا أقبلت اعتبر آخرها بأوّلها، وقد صبر لكم القوم على غير دين حتّى بلغوا فيكم ما قد بلغوا. وأنا غادٍ عليهم بالغداة إن شاء الله ومحاكمهم إلى الله».

فبلغ ذلك معاوية ففزع فزعاً شديداً وإنكسر هو و[جميع](٢٠) أصحابه وأهل الشام لذلك(٢٠). فدعا عمرو بن العاص فقال: يا عَمرو، إنّها هي الليلة حتّى يغدو علينا، فها ترى؟ قال: أرى الرجال قد قلّوا، وما بقي فلا يقومون لرجاله ولست مثله، وإنّها يقاتلك على أمر وأنت تُقاتله على غيره، أنت تريد البقاء وهو يريد الفناء. وليس يخاف أهل الشام عليّاً إن ظفر بهم ما يخاف أهل العراق إن ظفرت بهم. ولكن

<sup>(</sup>١٨) دب، ودده: إفترقوا.

<sup>(</sup>۱۹) أي ساداتهم.

<sup>(</sup>۲۰) وب، ووده: إستقبلت.

<sup>(</sup>٢١) قوله: وما سجد لله . . . ، أي كانوا يصلّون صلاة الخوف حالة القيام ، كما ورد ذلك عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: و . . . وما كانت صلاة القوم يومئذ إلا تكبيراً عند مواقيت الصلاة.. راجع أمالي الصدوق: ص٣٣٣ ، ورواه عنه في البحار: ج٣٣ ص٣١٥ ح ٤٨٢.

<sup>(</sup>٢٧) كذا في النسخة: اي مثلهم. وفي والفء غ ل: أنّه قد بلغ بكم ما قد رأيتم بعدوكم فلم يبق منهم الأ . . .

<sup>(</sup>۲۴) دب، ودده: آخر نفر.

<sup>(</sup>٧٤) الزيادة من «الف». وفي وده: انكسر هو وأصحابه وجميع أهل الشام.

<sup>(</sup>٢٥) والف، خ ل: كذلك.

ألقِ إليهم أمراً إن ردّوه اختلفوا وإن قبلوه اختلفوا! أُدعُهم إلى كتاب الله وإرفع المصاحف على رؤوس الرماح(٢٠٠)، فإنّك بالغ حاجتك فإنّي لم أزّل ادّخرها [لك](٣٠٠).

فعرفها معاوية وقال: صدقت، ولكن قد رأيتُ رأياً أخْدَعُ به عليًا: «طلبي (٢٠) إليه الشام على الموادعة»، وهو الشيئ [الأول](٢٠) الّذي ردّني عنه.

فضَحِكَ عمرو وقال: أين أنت يا معاوية من خديعة عليّ؟! وإن شئت أن تكتب فاكتب.

قال: فكتب معاوية إلى عليّ عليه السلام كتاباً مع رجل من أهل السكاسك(٢٠٠) يقال له «عبدالله بن عقبة»:

«أمّا بعد، فإنّك لو علمت إنّ الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت وعلمناه نحن لم يَجنِها بعضنا على بعض، وإن كنّا قد غلبنا على عقولنا فقد بقي منها ما نَرِمُ به (٢١٠) ما مضى ونُصلح ما بقي. وقد كنت سألتُك الشام على أن لا تُلزَمني لك طاعة ولا بيعة، فأبيت ذلك [عليً](٣١) فأعطاني الله ما منعت. وأنا أدعوك [اليوم](٣١) إلى ما دعوتك إليه أمس، فإنّك لا ترجو من البقاء إلا ما أرجوه ولا تخاف من الفناء إلا ما أخاف، وقد والله رقّت الأكباد وذهبت الرجال. ونحن بنو عبد مناف، وليس لبعضنا على بعض فضل يستذلّ به عزيز ولا يسترق (٣١)، به ذليل، والسلام».

\* \* \*

<sup>(</sup>٢٦) وب: على أطراف الرماح.

<sup>(</sup>٢٧) الزيادة من والف،

<sup>(</sup>۲۸) اب، واده: على طلبي.

<sup>(</sup>٢٩) الزيادة من والف،

<sup>(</sup>٣٠) دب، : فكتب معاوية بكتاب إلى على عليه السلام مع رجل من السكاسك.

<sup>(</sup>٣١) اي نُصلح وناخذ في ترميمه. وفي والف، خ ل: فقد بقي منها ما نرمٌ به ما بقي.

<sup>(</sup>٣٢) الزيادة من «الف؛ خ ل. وفي «د؛ عنيّ.

<sup>(</sup>٣٣) الزيادة من والف، خ ل.

<sup>(</sup>٣٤) دب: ولا يترف.

قال سليم: فلمّا قرأ عليّ عليه السلام كتابه (٣٥ ضحك وقال: العجب من معاوية وخديعته لي! فَدَعا كاتبه عبيدالله بن أبي رافع فقال له: أكتب:

«أمّا بعد، فقد جائني كتابك تذكر فيه «انّك لو علمت وعلمنا أنّ الحرب تبلغ بنا وبك إلى ما بلغت لم يَجْبَها بعضنا على بعض»، وإنّا وإيّاك ـ يا معاوية ـ على غاية منها لم نَبْلُغها بعدُ. وأمّا طلبك الشام، فإنّ لم أعطك اليوم ما منعتُك أمس. وامّا إستواؤنا في الخوف والرجاء، فإنّك لست بأمضى على الشكّ مني على اليقين، وليس أهل الشام أحرص على الدنيا من أهل العراق على الآخرة. وأمّا قولك «إنّا بنو عبد مناف ليس لبعضنا فضل على بعض»، فكذلك نحن ولكن ليس أميّة كهاشم ولا حرب كعبد المطلب ولا أبوسفيان كأبي طالب ولا الطليق كالمهاجر ولا المنافق كالمؤمن ولا المبطل كالمحتّ، في أيدينا فضل النبوّة الّتي مَلِكنا بها العرب واستعبدنا بها العجم، والسلام».

#### \* \* \*

[قال:](٣١) فلم إنتهى كتاب علي عليه السلام إلى معاوية كتمه عن عَمرو، ثمّ دَعاه فأقرأه. فشمت به عَمرو، وقد كان نهاه ولم يكن أحدٌ من قريش أشدّ تعظيماً لعلى عليه السلام من عَمرو بعد اليوم الّذي صرعه عن دابّته. فقال عمرو:

الا لله دَرُكَ يَابُسنَ هِنْدٍ

أَسَطْمَعُ - لا أَبِا لَكَ - في عَلِيّ

وَتَـرْجُـو أَنْ تُحَادِعـهُ بِشَـكَ

[وقَـدُ كَشَفَ القِناعَ وَجَـرً حَرْباً

وَذَرُ المَـرْءِ ذِى الحسالِ المَـسـودِ وَقَـدُ قُرِعَ الحَـديدُ عَلَى الحَـديدِ وَتَـرجُـو أَنْ يَهابَـكَ بِالْـوَعيدِ(٣٧) يَشـيبُ لِمَوْلِما زَاسُ الـوَليدِ](٣٨)

<sup>(</sup>٣٥) دب: كتاب معاوية .

<sup>(</sup>٣٦) الزيادة من وب.

<sup>(</sup>٣٧) والف: في الوعيد.

<sup>(</sup>٣٨) الزيادة من والف.

[آلة جاواه مُظْلِمَةٌ طَحُولُ يقُولُ لَمَا إذا رَجَعَتْ إلَيهِ فَإِنْ وَرَدَتْ فَارَّهُا وُروداً وَما هِيَ مِنْ أبى حَسَنِ بِنُكْرِ وَقُلْتَ لَهُ مَقَالَةَ مُسْتَكِينٍ طَلِبْتَ الشَّامَ حَسْبُكَ يابْنَ هِنْدِ وَلَوْ أَعُطَاكَها مَا ازْدَدْتَ عِزَاً فَلَمْ تَكُسر بهذا الرَّاي عُوداً

فَوارِسُهِ اللَّهُ الْهُ كَالاُسوُد] (٣) وَقَابَلَ بِالطَّعانِ (١) القُومَ عُودي وَإِنْ صَدَرَتْ فَلَيْسَ بِذَى وُدُودٍ وَمِا هِيَ مِنْ مَسائِسكَ بِالْبَعيدِ ضَعيفِ القَلْبِ مُنْقَبِعِ السوَريدِ مِنَ السَّوعاتِ وَالسَّرَاي السَّرَّهيدِ وَمسائسكَ في السَرَّاي السَّرَّهيدِ وَمسائسكَ في السَّتِسْزادِكَ مِنْ مَزيدِ سوى ما كانَ ، لا بَلْ دُونَ (١) عُودٍ سوى ما كانَ ، لا بَلْ دُونَ (١) عُودٍ

فقال مُعَاوِية: والله لقد علمتُ ما أردتَ [بهذا]<sup>(١)</sup>. قال عمرو: وما أردتُ به؟ قال: عيبك رأيي وخلافك عليَّ وإعظامك عليًّا لِما فَضَحكَ يوم بارزته.

فضحِك عمرو وقال: أمّا خلافك ومعصيتك فقد كانت، وأمّا فضيحتي<sup>(١٢)</sup> فلم يفتضح رجل بارَزَ عليّاً، فإن شئت أن تتلوها أنت منه فافعل!

فسكت معاوية وفَشا أمرهما في أهل الشام .

<sup>(</sup>٣٩) الزيادة من والف، خ ل. جاوى بالإبل: دعاه إلى الماء، والطحول: الملآن.

<sup>(</sup>٤٠) والف، خ ل: بقتل بالطعان.

<sup>(</sup>٤١) والف، خ ل: لا بل رقّ عود.

<sup>(</sup>٤٢) الزيادة من «الف، وود، .

<sup>(</sup>٤٣) (الف، خ ل: قال: عببك رأيي في خلافك ومعصبتك، والعجب منك تُفيّل رأيي وتعظّم عليّاً وقد فضحك. قال: أمّا تفييلي رأيك فقد كان، وأمّا إعظامي عليّاً فإنّك بإعظامه أشد معرفة مني ولكنك تطويه وأنشره، وأمّا فضيحتى . . .

روى العلامة الأميني في الغدير ج٢ ص١٦١ عن كتاب صفين لنصر بن مزاحم عن إبن عباس قال: تمرّض عمرو بن العاص لعليّ عليه السلام يوماً من آيام صفّين وظنّ أنّه يطمع منه في غرّة فيصبه. فحمل عليه عليّ عليه السلام، فلمّا كاد أن يخالطه أذرى نفسه عن فرسه ورفع ثوبه وشغر برجله فبدت عورته! فصرف عليه السلام وجهه عنه وقام معفّراً بالتراب هارباً على رجليه معتصاً بصفوفه. فقال أهل العراق: يا أمير المؤمنين، أفلت الرجل. فقال: أتدرون من هو؟ قالوا: لا. قال: إنّه عمرو بن العاص، تلقاني بسواته فذكرني بالرحم فصرفت وجهي عنه. ورجع عمرو إلى معاوية فقال: ما صنعت يا أبا عبدالله؟ فقال: لقيني على فصرعني! قال: إحمد الله وعورتك.



في هذا الحديث يُخبرنا سليم عن صفين كها يلي: مرور أمير المؤمنين عليه السلام على جماعة من عسكر معاوية يشتمونه، خطبته عليه السلام لاصحابه ردًا على تلك الجهاعة، خُلة محمد بن الحنفيّة مع أصحابه على تلك الجهاعة وردّهم عن مواقفهم. راجع التخريج (٣٥).

قال أبان: قال سليم: ومرّ عليّ صلوات الله عليه بجياعة من أهل الشام فيهم الوليد بن عقبة بن أبي معيط (١) وهم يشتمونه، فأخبر بذلك. فوقف فيمن يليهم من أصحابه ثمّ قال لهم:

(١) أورد العسلامة الأميني في الغسدير: ج ٨ ص ١٧٠ عن الأغساني: أنّ السوليد بن عقبة كان زانياً شرّيب الخسر. فشرب الخسر بالكوفة وقام ليصلي بهم الصبح في المسجد الجامع، فصل بهم أربع ركعات. ثمّ التفت إليهم وقال لهم: أزيدكم؟ وتقياً في المحراب، وقرأ بهم في الصلاة وهو رافع صوته: وعلق القلب الربايا ـ بعد ما شابت وشاباه.

وروى عن عدة طرق: أنّ طلحة والزبير أتيا عثمان فقالا له: قد نهيناك عن تولية الوليد شيئاً من أمور المسلمين فأبيت، وقد شهد عليه بشرب الخمر والسكر فاعزله. وقال عليّ عليه السلام: أعزله وحُدّه إذا شهد الشهود عليه في وجهه. فولى عثمان سعيد بن العاص الكوفة وأمره بإشخاص الوليد. فلمّا قدم سعيد الكوفة غسل المنبر ودار الإمارة وأشخص الوليد. فلمّا شهد عليه في وجهه وأراد عثمان أن بحدة البسه جُبّة حبر وأدخله بيتاً. فجعل إذا بعث إليه رجلًا من قريش ليضربه قال له الوليد: أنشدك الله أن تقطع رحمي وتغضب أمير المؤمنين عليك! فيكفّ. فلمّا رآى ذلك عليّ بن أبي طالب عليه السلام أخذ السوط ودخل عليه . . . فجعل يضربه والوليد يسبّه . وفي رواية البحار ج ٨ (طبع قديم) ص٣٠٧: وفأقبل الوليد يروغ من على عليه السلام . فاجتذبه وضرب به الأرض وعلاه بالسوطه .

وإبن النابغة هو عمرو بن العاص، وامّه كانت بغيّاً من ذوات الرايات من طوائف مكة فوقع عليها ستّة من قريش في طهر واحد فولدت عمراً. فاختصم القوم جميعاً فيه فالحقته النابغة بالعاص بن وائل راجع الغدينج٣ ص ١٩٢١.

وأمّا أبو الأعور الأسلمي فهو عَمرو بن سفيان كان عَن شهد معاهدة المنافقين ضدّ أمير المؤمنين عليه السلام بالمدينة قبيل وفاة رسول الله صلّى الله عليه وآله . ولم يزل معادياً لأمير المؤمنين عليه السلام حتى صار من أمراء جند معاوية بصفّين وكان على مقدّمته .

وأمّا مروان بن الحكم فهو الّذي أخرجه رسول الله صلّى الله عليه وآله مع أبيه من المدينة وطرده عنها فنزل الطائف. ولمّا أدخل مروان ـ حين ولد ـ على النبي صلّى الله عليه وآله قال: هو الوزغ إبن الوزغ، المعلون بن الملعون . راجم الغدير: ج٨ ص٢٤٤ و٢٠٠٠ . «إنهضوا إليهم وعليكم السكينة وسيهاء الصالحين ووقار الإسلام. إن أقربنا من الجهل بالله والجرأة عليه والإغترار لَقَومٌ رئيسهم معاوية وإبن النابغة وأبو الأعور السلمي وابن أبي معيط شارب الخمر والمجلود الحدّ في الإسلام والطريد مروان ، وهم هؤلاء يقومون (٢) ويشتمون. وقبل اليوم ما قاتلوني وشتموني وأنا إذ ذاك أدعوهم إلى الإسلام وهُم يَدعونني إلى عبادة الأوثان! فالحمد لله [قديماً وحديثاً] (٢) على ما عاداني (١) الفاسقون [المنافقون] (٩). إنّ هذا الخطب بَحليل ان فساقاً منافقين كانوا عندنا غير مؤتمنين وعلى الإسلام متخوفين، خدعوا شطر هذه الامّة وأشربوا قلوبهم حبّ الفتنة واستيالوا أهوائهم إلى الباطل، فقد نصبوا لنا الحرب وجدّوا في إطفاء نور حبّ الفتة وره ولو كره الكافرون».

ثمّ حَرَض عليهم وقال: «إنّ هؤلاء لا يزالون<sup>(۱)</sup> عن موقفهم <sup>(۱)</sup> هذا دون طعن دراك تطير منه القلوب، وضرب يفلق الهام وتطيح [منه] (۱) الأنوف<sup>(۱)</sup> والعظام وتسقط منه المعاصم، وحتّى تقرع جباههم بعمد الحديد وتنشر حَواجبهم على صدورهم والأذقان [والنحور]<sup>(۱)</sup>. أين أهل الدين<sup>(۱)</sup> طلاب الأجر»؟

فثارت(١٦) عليه عصابة نحو أربعة آلاف، فدعا محمد بن الحنفيّة فقال: «يا بُئّ، إمش نحو هذه الراية مشياً وثيداً على هِيْنَتك(١٦) حتّى إذا شرعت في

<sup>(</sup>٢) والف، خ ل: يقربون.

 <sup>(</sup>٣) الزيادة من «ب» و«د».

<sup>(</sup>٤) والف: على ما دعاني.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من وب، ووده.

<sup>(</sup>٦) والفي: لا يزولون.

<sup>(</sup>V) دب، وود» : مواقفهم . وقوله ودراك، أي متواصل .

<sup>(</sup>٨) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>٩) دب، ودده: الأكفّ.

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من والف، ووده.

<sup>(</sup>١١) وبه ووده: أهل الصبر.

<sup>(</sup>۱۲) دب، ودده: فثابت.

<sup>(</sup>١٣) أي بتمهّل وتأنّي. وفي وب: مشياً رُويداً على هيئتك.

صدورهم(١٤) الأسنَّة فامسِك حتَّى يأتيك رأيي،، فَفَعل.

وأعدّ عليّ عليه السلام مثلهم، فلمّ دنا محمّد وأشرع الرماح في صدورهم أمّرَ عليه السلام الّذين كان أعدّهم أن يحملوا معهم (١٥٠). فشدّوا عليهم ونهض محمّد ومن معه في وجوههم فأزالوهم عن مواقفهم وقتلوا عامّتهم.

(١٤) دالف: في صدرهم.

<sup>(</sup>١٥) وب: كان أعدّ معهم أن يحملوا. ووالف: خ ل: أن يحملوا معه. وود: كان أعدّهم معه.

## المَّنْ السَّارِينَ النَّالِينَ السَّارِينَ السَامِ السَّالِينَ السَّارِينَ السَّارِينَ السَّارِينَ السَّارِينَ السَّارِينَ السَّامِ السَّامِينَ السَّامِ السَّامِ

في هذا الحديث: أمير المؤمنين عليه السلام يخدم رسول الله صلى الله عليه وآله لسهر أمير الله عليه وآله لسهر أمير المؤمنين عليه السلام في مرضه، ما سأل رسول الله صلى الله عليه وآله ربّه لعلى عليه السلام، فكرية بعض الصحابة.

رواه الطبرسي في الاحتجاج عن سليم. راجع التخريج (٣٦).

أبان عن سليم، قال: سألت المقداد عن عليّ عليه السلام، قال: كنّا نسافر'' مع رسول الله صلّى الله عليه وآله \_ [وذلك]<sup>(۲)</sup> قبل أن يأمر نساءه بالحجاب \_ وهو يخدم رسول الله صلّى الله عليه وآله ليس له خادم غيره، وكان لرسول الله صلّى الله عليه وآله لحاف ليس له لحاف غيره، ومعه عايشة.

فكان رسول الله صلّى الله عليه وآله ينام بين عليّ وعايشة ليس عليهم لحاف غيره، فإذا قام رسول الله صلّى الله عليه وآله من الليل [يصلّي] (<sup>٣)</sup> حَطَّ بِيَده اللحاف من وسطه بينه وبين عايشة حتّى يمسّ اللحاف الفراش الّذي تحتهم ويقوم رسول الله صلّى الله صلّى الله صلّى الله صلّى الله صلّى الله صلّى الله صلى الله الله صلى الله

فأخذَت علياً عليه السلام الحمّى ليلةً فأسهرَتْه، فسهر رسول الله صلّى الله عليه وآله لسهره (أ)، فبات ليله مرّة يصلّى ومرّة يأي عليه السلام يُسلّيه وينظر إليه حتّى أصبح. فلمّا صلّى بأصحابه الغداة قال: «اللّهمَّ اشف عليّاً وعافِه، فإنّه قد أسهرَني عمّا به من الوجع»، فعوفي فكانّها أنشط من عقال ما به مِن علة (9).

ثمّ قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: إبشر يا أخي \_ قال ذلك وأصحابه حوله يسمعون \_ فقال علىّ عليه السلام: بَشّرك الله بخير يا رسول الله وجعلني فداك.

<sup>(</sup>١) دب، ودد،: كان يسافر.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من وب، وود..

<sup>(</sup>٣) الزيادة من والف، خ ل ووده .

<sup>(</sup>٤) والف، خ ل: بسهره.

<sup>(</sup>٥) دب، ودد،: ما به قلبه (والظاهر: ما به قبله).

قال: إنّي لم أسأل الله [الليلة] (١) شيئاً إلاّ أعطانيه ولم أسأل لنفسي شيئاً إلاّ سألت لك مثله. إنّي دعوت الله أن يواخي بيني وبينك ففعل، وسألته أن يجعلك وليّ كلّ مؤمن بعدي ففعل، وسألته إذا ألبسني ثوب النّبوة والرسالة أن يُلبسك ثوب الوصيّة والشجاعة ففعل، وسألته أن يجعلك وصيّي ووارثي وخازن علمي ففعل، وسألته أن يجعلك منيّ بمنزلة هارون من موسى وأن يشدّ بك أزري ويُشركك في أمري ففعل إلاّ أنّه قال: ولا نبيّ بعدك (١) فرضيتُ، وسألته أن يزوّجك إبنتي ويجعلك أبا وُلدي ففعل.

فقال رجل لصاحبه (^): أرأيت ما سأل؟! فوالله لو سأل ربّه أن ينزل عليه ملكاً يُعينه على عدوّه أو يفتح له كنزاً ينفقه هو وأصحابه \_ فإنّ به حاجة! \_ كان خيراً له ممّا سأل! وقال الآخر: والله لَصاع من تمر خير ممّا سأل!

<sup>(</sup>٦) الزيادة من والف، خ ل.

<sup>(</sup>٧) والف: إلَّا أنَّه لا نبيَّ بعدي.

<sup>(</sup>٨) دب، ودد،: فقال رجلان أحدهما لصاحبه.

## المن المنابغ والتالاوك

في هذا الحديث: يخبرنا سليم عيّا قاله أصحاب الصحيفة عند موتهم(١) وذلك كها يلي:

كلام معاذ بن جبل وما رآه عند الموت، كلام أبي عبيدة بن الجراح وسلم مولى أبي حذيفة عند الموت، كلام أبي بكر وعمر عند الموت، تقرير أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله لحديث سليم، نص ما جرى عند موت أبي بكر، الأثمة الإثنى عشر عليهم السلام مرّة أخرى، التنصيص على الأثمة الإثنى عشر عليهم السلام مرّة أخرى، التنصيص على الأثمة الإثنى عشر عليهم السلام. وواه عن سليم: التففي في الغارات والصفار في بصائر الدرجات والصدوق في علل الشرايع والشيخ المفيد في الاختصاص وفي الكافية وابن شهر آشوب في المناقب والديلمي في ارشاد القلوب والبياضي في الصراط المستقيم. راجم التخريج (٣٧).

[عن] (٢) أبان قال: سمعتُ سليم بن قيس يقول (٣): سمعت عبدالرحمان بن غنم الأزدي [ثمّ] (١) الثيالي ختن معاذ بن جبل [وكانت إبنته تحت معاذ بن جبل] (٥) \_ وكان أفقه أهل الشام وأشدّهم اجتهاداً. قال:

<sup>(</sup>١) ينبغي أن نورد هنا ما رواه ابن شهر آشوب في مناقبه: ج٣ ص٢١٧ عن الإمام الباقر عليه السلام في قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ يُرِيهُم الله أَعْهَاهُم حَسَراتٍ عَلَيهم ﴾ إذا عاينوا عند الموت ما اعد لهم من العذاب الأليم، وهم أصحاب الصحيفة أتي كتبوا على مخالفة على عليه السلام: ﴿وَمَا هُمْ بخارجينَ مِنَ النَّارِ ﴾ راجع عن تفصيل معاقدة أصحاب الصحيفة وأسائهم: الحديث ٤ الهامش ٨٥ من هذا الكتاب. وراجع عن ساير ما قاله أبوبكر وعمر عند مماتهم: البحارج٨ (طبع قديم) ص١٩٦ ب١٨٠.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من وب.

<sup>(</sup>٣) دجه: قال: وذكر سليم قال.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من وج، وعبدالرحمان بن غنم أسلم زمن رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يره ولم يفد إليه. ولزم معاذ بن جبل منذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن إلى أن مات معاذ في خلافة عمر وكان يعرف بصاحب معاذ وكان أفقه أهل الشام وهو الذي فقه عامة التابعين من أهل الشام. وكانت له جلالة وقدر وهو الذي عاتب أبا الدرداء وأبا هريرة بحمص لما انصرفا من عند علي عليه السلام رسولين لمعاوية. توفى عبدالرحمان سنة ٧٨.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من «الف» ووج». وفي «د»: وكانت تحته إبنة معاذ بن جبل.

مات معاذ بن جبل بالطاعون (١٠) فشهدتُه يوم مات \_ وكان الناس متشاغلين (١٠) بالطاعون \_ [قال : ] (١٠) فيسمعته حين إحتضر وليس في البيت [معه] (١٠) غيري \_ وذلك في خلافة عمر بن الخطّاب \_ يقول: ويل لي (١٠)، ويل لي! [ويل لي، ويل لي] (١٠)! فقلت في نفسى: أصحاب الطاعون يهذون ويتكلّمون ويقولون الأعاجيب.

فقلت [له]<sup>(۱۲)</sup>: تهذي [رحمك الله]<sup>(۱۳)</sup>؟ فقال: لا.

فقلت: فَلِمَ تدعو بالويل؟ [قال: لِموالاتي(١٤) عدوّ الله على وليّ الله.

فقلت له: مَن هو؟]<sup>(١٥)</sup> قال: لموالاتي<sup>(١١)</sup> [عــدوّ الله]<sup>(١٧)</sup> عتيقــأ وعمر على خليفة رسول الله<sup>(١٨)</sup> ووصيّه علىّ بن أبي طالب.

فقلت: إنّك لتهجر (۱٬۹۰ إ؟ فقال: يابن غنم (۲٬۰)، [والله ما أهجر!] (۲۰) هذا رسول الله وعليّ بن أبي طالب يقولان: يا معاذ بن جبل، إبشر بالنار أنت واصحابك (۲۲) الذين قلتم: «إنّ مات رسول الله أو قتل زَوَينا الخلافة عن عليّ فلن

<sup>(</sup>٦) وذلك في السنة ١٨ الهجرية.

<sup>(</sup>V) (ب، ودده: مشاغیل.

<sup>(</sup>٨) الزيادة من والف، ووج،.

<sup>(</sup>٩) الزيادة من (ب، واج، ودد، .

<sup>(</sup>١٠) في ١٠٠، ووده : وسمعته يقول وليس في البيت معه غيري وكان في خلافة عمر بن الخطاب: ويل لي.

<sup>(</sup>١١) الزيادة من وب. .

<sup>(</sup>١٢) الزيادة من دج.

<sup>(</sup>۱۳) الزيادة من والف، ووب، وود، .

<sup>(</sup>١٤) دجه: لمالاتي.

<sup>(</sup>١٥) الزيادة من والف، ووج، ، وفي والف، : من هُم؟

<sup>(</sup>١٦) وجه: لممالاتي. والممالاة: المساعدة.

<sup>(</sup>١٧) الزيادة من وب.

<sup>(</sup>١٨) وب: وتركي خليفة رسول الله .

<sup>(</sup>١٩) في ارشاد القلوب: لتهجو.

<sup>(</sup>٢٠) وب: يابن عمّ.

<sup>(</sup>٣١) الزيادة من والف، ووب، ووده.

<sup>(</sup>٢٢) وجه: إبشر يا معاذ بالنار، أنت وأصحابك.

يصلُ إليها، أنت وعتيق وعمر وأبو عبيدة وسالم(٢٣).

فقلت: يا معاذ، متى هذا (٢٠٠)؟ فقال: في حجّة الوداع، قلنا: ونتظاهر على على على غلى على على على على على على على غلى فلا ينال الخلافة ما حيينا». فلمّا قبض رسول الله قلت [لهم] (٢٠٠) الأنصار، فاكفوني قريشاً». ثمّ دعوت على عهد رسول الله إلى الّذي تعاهدنا عليه (٢٠٠) بشير بن سعيد وأسيد بن حضير (٢٠٠)، فبايعاني على ذلك.

فقلت: يا معاذ، إنّك لتهجر!؟ قال:ضع (٢١) خدّي بالأرض فها زال يدعو بالويل [والثبور] (٢٠) حتّى قضى (٢١).

[قال سليم: ](٢٦) قال لي إبن غنم: ما حدّثت به أحداً قبلك قطّ ـ لا والله ـ غير رجلين فإنّي فزعت ممّا سمعت من معاذ (٢٦). فحججت فلقيت الذي ولي موت (٢٦) أبي عبيدة بن الجرّاح (٢٥) وسالم مولى أبي حذيفة، فقلت: أوّ لم يُقتل سالم يوم اليهامة؟

<sup>(</sup>٣٣) وجه: . . . . فلم يصل إليها أبوبكر وعمر وأبو عبيدة وسالم إلا بكم . وفي إرشاد القلوب: . . . فلم يصل إليه، فاجتمعتُ أنا وأبوبكر وعمر وأبو عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة .

<sup>(</sup>٢٤) وجه: قال: قلت: متى ذلك.

<sup>(</sup>۲۰) الزيادة من وج». (۲۲) الزيادة من والف» ووج».

<sup>(</sup>۲۷) وجه: . . . إلى هذا الذي قلت: فعاهدوا عليه .

<sup>(</sup>۲۸) وبه: بشر بن سعيد وأسعد بن حصين. ووجه: بشير بن سعد وأسد بن حصين. وبشير بن سعد كان رئيس الخزرج بعد سعد بن عبادة. قُتل في إمارة أبي بكر باليمن. وأسيد بن حضير بن سياك بن عتيك الأوسى الأنصاري الأشهلي كان رئيس الأوس. مات سنة ۲۰، وهو عُن حل الحطب إلى بيت فاطمة عليها السلام لإضرامه. فأصحاب الصحيفة لما يتسوا من سعد بن عبادة رئيس الأنصار أجم تعاهدوا مع هذين اللذين كان كل واحد منها رئيساً لنصف قبائل الأنصار.

<sup>(</sup>٢٩) وجه: إلصق. وفي إرشاد القلوب: إنَّك لتهجو.

<sup>(</sup>٣٠) الزيادة من والف، ووب، وود، .

<sup>(</sup>٣١) وجه: حتَّى مات.

<sup>(</sup>٣٢) الزيادة من وج.

<sup>(</sup>٣٣) وجه: ما حدَّثت بهذا الحديث أحداً قبلك، فإنِّني أبرء من معاذ وعاً رأيت وسمعت من معاذ.

<sup>(</sup>٣٤) دجه: الّذي غمّض . . .

<sup>(</sup>٣٥) مات أبو عبيدة في سنة ١٨ الهجريّة في مدينة حمص بالشام، وقتل سالم في سنة ١٧ في وقعة اليهامة.

قال: بلى، ولكن إحتملناه وبه رمق. قال: فحدَّثني (٢٦) كلَّ واحد منهها بمثله[سواء] (٢٦) لم يزد ولم ينقص أنها قالا كها قال معاذ (٢٨).

قال أبان: قال سليم: فحدّثتُ بحديث إبن غنم هذا كلّه محمّد بن أبي بكر. فقال: اكتم عَلِيَّ، وأشهَدُ أنَّ أبي عند موته قال مثل مقالتهم (٢٩١)، فقالت عايشة: إنَّ أبي ليهجر!

فأتيتُ (°٬) أمير المؤمنين عليه السلام فحدّثته (٬٬) بها سمعت من أبي وبها حدّثنيه إبن عمر [عن أبيه] (٬٬) فقال أمير المؤمنين عليه السلام: قد حدّثني [بذلك] (٬٬) عن

<sup>(</sup>٣٦) (جء: فهذي. وفي (ده: فحدَّثني عن كلِّ واحد منهما . . .

<sup>(</sup>٣٧) الزيادة من وب، ووج، وود، .

<sup>(</sup>٣٨) في إرشاد القلوب أورد هذه الفقرة هكذا: . . . فقال إبن غنم: ما حدّثت غير سليم بن قيس بن هلال أحداً إلا إبنتي امرأة معاذ ورجلاً آخر، فإنّي فزعت بما رأيت وسمعت من معاذ. قال: فحججت ولقيت الذي غمّض أبا عبيدة وسالماً فاخبرني أنّه حصل لهما نحو ذلك عند موتها لم يزد حرفاً فيه ولم ينقص حرفاً كانّها قالا مثل ما قال معاذ بن جبل.

<sup>.</sup> ٣٩) اب، وودي: اكتم علىُ سرّاً: إنّ أبي قال عند موته مثل مقالتهم. وفي وده: اكتم علىُ سرّي.

<sup>(</sup>٤٠) الزيادة من وجه.

<sup>(</sup>٤١) وجه: بها سمعت من أبي.

<sup>(</sup>٤٢) الزيادة من وج.

<sup>(</sup>٤٣) الزيادة من وجه.

<sup>(\$</sup> ٤) الزيادة من والف.

<sup>(20)</sup> هذا من كلام محمد بن أن بكر.

<sup>(</sup>٤٦) دج: فأخبرته.

<sup>(</sup>٤٧) الزيادة من وج، وود، .

<sup>(</sup>٤٨) الزيادة من وجه.

أبيه وعن أبيك وعن أبي عبيدة وعن سالم وعن معاذ من هو أصدق منك [ومن إبن عمر. فقلت: من هو ذاك يا أمير المؤمنين؟ فقال: بعض من يحدّثني. قال: ]<sup>(٢٩)</sup> فعلمتُ من عَنى<sup>(٣٠)</sup>. فقلت: صدقت [يا أمير المؤمنين]<sup>(٣١)</sup>، إنّا حسبتُ إنساناً حدّثك<sup>(٣٠)</sup>، وما شهد أبي وهو يقول هذا عنري<sup>(٣٥)</sup>.

قال سليم: فقلت لِعبد الرحمن بن غنم: مات معاذ بالطاعون، فبِمَ مات أبو عبيدة بن الجرّاح؟ قال: بالدبيلة (٤٠٠).

فلقيت محمّد بن أبي بكر فقلت: هل شهد موت أبيك غير أخيك (٥٠) عبد الرحمن وعايشة وعمر؟ [قال: لا. قلت: ] (٢٥) وهل سمعوا منه ما سمعت؟ قال: سمعوا منه طرفاً فكوا وقالوا: يهجر (٧٠). [فأمًا كلّم اسمعت أنا فلا.

قلت: والّذي سمعوا منه ما هو؟ قال<sup>(^0</sup>): دعا بالويل والثبور]<sup>(^0</sup> فقال له عمر: يا خليفة رسول الله، مالّكَ تدعو<sup>(١٠)</sup> بالويل والثبور؟ قال: هذا محمّد وعليّ يبشّراني بالنار بيده الصحيفة (١٠) الّتي تعاهدنا(٢٠) عليها في الكعبة وهو يقول:

<sup>(</sup>٤٩) الزياة من «الف» ووب» وود».

<sup>(</sup>٠٠) والف»: ما يعني. و«ب»: فعرفت....

<sup>(</sup>٥١) الزيادة من «الف، ووب، .

<sup>(</sup>٧٥) وب، ووج، ووده : إنّم ظننتُ أنّ إنساناً حدَثك. ومعناه : إنّي ظننت أوّلاً أنَّ الّذي أخبرك عمّا جرى كان شخص من الأشخاص ، وحيث لم يكن عند قول أبي في ساعات موته أحداً غيري وأنت قلت وبعض من يحدّثني، علمت أنّ الذي أخبرك لم يكن من الناس.

<sup>(</sup>٥٣) راجع عن كلام عبدالله بن عمر عن أبيه الحديث ١١ من هذا الكتاب في ص ٦٥٢.

<sup>(</sup>٥٤) قال في مجمع البحرين: الدُّبيلة مصغّرة: الطاعون وخراج ودمّل يظهر في الجوف ويقتل صاحبه غالبًا.

<sup>(</sup>٥٥) إرشاد القلوب: غيرك وغير أخيك.

<sup>(</sup>٥٦) الزيادة من وج.

<sup>(</sup>٥٧) لاج، : سمعوا منه طرفا وقالوا: هو يهجر، بعد أن بكوا.

<sup>(</sup>٥٨) والف، ووب، ودجه: قالوا.

<sup>(</sup>٩٩) الزيادة من «الف» ووب» وود».

<sup>(</sup>٦٠) اجه: لِمُ تدعو.

<sup>(</sup>٦١) وب، ووج،: هذا رسول الله وعليّ معه يبشّرني بالنار ومعه الصحيفة.

<sup>(</sup>٩٢) وجه: تعاقدنا.

الحديث السابع والثلاثون ......المحديث السابع والثلاثون المحديث المحديث السابع والثلاثون المحديث المحدي

«[لعمري](٢٦) لقد وفيت بها فظاهرت(٢١) على ولي الله أنت وأصحابك(٢٥) فأبشر بالنار في أسفل السافلين».

فلمّا سَمِعها عمر خرج وهو يقول: انّه ليهجر. قال: لا والله ما أهجز، [أين تذهب] (۱٬۲۰) قال عمر: أنت ثاني إثنين إذهما في الغار (۱٬۷۰). قال: الآن أيضاً ؟! أو لم أحدَّثك أنّ محمّداً ولم يقل رسول الله - قال لي وأنا معه في الغار: وإنّي أرى سفينة جعفر وأصحابه تعوم في البحر». فقلت: أرنيها. فمسح وجهي (۱٬۲۰) فنظرت إليها فاستيقنتُ (۱٬۲۰) عند ذلك أنّه ساحر! [فذكرتُ لك ذلك بالمدينة فاجتمع رأيي ورأيك على أنّه ساحر!] (۱٬۲۰)

فقال عمر: «يا هؤلاء، إنّ أباكم يهجر ( $^{(Y)}$  [فاخبوه] $^{(Y)}$  واكتموا ما تسمعون منه لا يشمت بكم أهل هذا البيت، ثمّ خرج وخرج أخي [وخرجَتْ عايشة] $^{(Y)}$ 

<sup>(</sup>٦٣) الزيادة من (ج).

<sup>(</sup>٦٤) وجه: وتظاهرتُ.

<sup>(</sup>٦٥) دجه: صاحبك.

<sup>(</sup>٦٦) الزيادة من دج.

<sup>(</sup>٦٧) وجء: كيف لا يهجر ثاني اثنين إذهما في الغار.وفي إرشاد القلوب: كيف لا تهجو وأنت ثاني اثنين إذ هما في الغار.

<sup>(</sup>٦٨) في إرشاد القلوب: فمسح يده على وجهى. وقوله وتعوم، أي تسير.

<sup>(</sup>٦٩) وجع: فأضمرتُ. روى في البحار: ج١٨ ص١٠٩ ح١٠ بأسناده عن خالد بن نجيح، قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: جُعلتُ فداك، سمّى رسول الله صلّى الله عليه وآله أبابكر الصديق؟ قال: لابي عبدالله عليه وآله: إنّي لارى سفينة نعم. قلت: فكيف؟ قال: حين كان معه في الغار قال رسول الله على الله عليه وآله: إنّي لارى سفينة جعفر بن أبي طالب تضطرب في البحر ضالّة. قال: يا رسول الله، وإنّك لتراها؟ قال: نعم. قال: فتقدر أن ترينها؟ فقال: أدن منّي. قال: فدنا منه فمسح على عينيه ثمّ قال: أنظر. فنظر أبوبكر فرآى السفينة وهي تضطرب في البحر. ثمّ نظر إلى قصور أهل المدينة فقال في نفسه: الآن صدّقتُ أنّك ساحر! فقال رسول الله صبل الله عليه وآله: الصديق أنت!

<sup>(</sup>٧٠) الزيادة من وب، ووالف، خ ل.

<sup>(</sup>٧١) وب: إنَّ أبابكر يهجر. ووج، ووده: إنَّ أبابكر يهذي.

<sup>(</sup>٧٣) الزيادة من وجه.

<sup>(</sup>٧٣) الزيادة من وجه.

ليتوضأوا للصلاة (٧٤)، فأسمَعني من قوله ما لم يسمعوا.

فقلت له لمّا خلوت به (۲۰۰): [يا أبه] (۲۰۰)، قل «لا إله إلّا الله». قال: لا أقولها أبداً ولا أقدر عليها حتّى [أرد النار] (۲۰۰) فأدخل التابوت. فلمّا ذكرت التابوت ظننتُ أنّه يهجر. فقلت له: أيّ تابوت؟ فقال: تابوت من نار مقفّل بقفل من نار، فيه إثنا عشر رجلًا، أنا وصاحبي هذا. قلت: عمر؟ قال: نعم، [فمن أعني؟] (۲۰۰) وعشرة (۲۰۱) في جبّ في جهنّم عليه صخرة [إذا أراد الله أن يسعر جهنّم رفع الصخرة] (۲۰۰). قلت: تهذى؟ قال: «لا والله ما أهذى. لعن الله إبن صهّاك، هو الّذي صدّني (۲۰۰) عن الذكر بعد إذ جاءني فبئس القرين (۲۰۰) لَعنه الله، الصق خدّي بالأرض، و فالصقتُ

(٧٨) الزيادة من وج..

(٧٤) إرشاد القلوب: ليتوصّلوا الصلاة. (٧٥) إرشاد القلوب: لما إنفردت به.

(٧٩) اب: وعين. اده: وهو عين.

ر ؟ ) الزيادة من «الف» و«ب» وهد» .

(٨٠) الزيادة من «الف، ووب، وود».
 (٨١) إرشاد القلوب: هو أضلني.

(٧٧) الزيادة من «ج».

(٨٢) قال الله تعالى في سورة الفرقان، الآيات ٣١-٣١ : ﴿ وَيَوْمَ يَمَضُّ الظَّالُمُ عَلَى يَدَثَهِ يَقُولُ يا لَيُنَتِي الخَّذُتُ مَعَ الرَّسُولُ سَبِيلَايا وَيُلْتَىٰ لَيُنَتِى لَمُ الْجُّذُ فُلاناً خَلِيلَالْقَدُ أَضَلَىٰي عَن الذَّكُر بَعْدَ إِذْ جَانِي وَكانَ الشَّيطانُ لِلاَنسان خَذُولاً، وَقالَ الرَّسُولُ يا ربِّ إِنَّ قُومِي الْخَذُوا هذا القُرآنَ مَهْجُوراً، وَكَذَلِكَ جَعَلنا لِكُلِّ نَبَي عَدُواْ مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكُفَى بِرَبِّكَ هادياً وَنَصِيراً ﴾ .

وقال تعالى َ فِي سورة زخَرف، الآيات ٣٩ ـ ٣٦: ﴿ وَمَنْ يَمْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْانِ نَفَيَّضُ لَهُ غَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينُ، وَإِنَّهُمْ لَيَصِدُونَهُمْ عَنِ السَّبيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهَنَّدُونَ، حَتَى إذا جاءنا قالَ يا لَيْتَ بَينِي وَيَئِنَكُ بُعْدَ المُشْرِقَينَ فَبْسَ القرين، وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ اليَوْمُ إِذْ ظُلَمْتُمْ أَنْكُمْ فِي المَذابِ مُشْتَرُكُونَ ﴾ .

وروى في الكَافي - كتاب الروضة - ص٧٧ في حديث طويل بأسناده عن الإمام الباقر عليه السلام: 
إنّ أمير المؤمنين عليه السلام خطب الناس بالمدينة بعد سبعة آيام من وفاة رسول الله صلّ الله عليه وآله، وذلك حين فرغ من جمع القرآن وتأليفه، فقال: «.. ولئن تقمصها دوني الأشفيان ونازعاني فياليس لها بحقّ وركباها ضلالة وإعتقداها جهالة فلبشس ما عَلَيه وَرَدا ولبشس ما الأنفسها مهدا، 
يتلاعنان في دورهما ويتبرّه كلّ واحد منها من صاحبه، يقول لقرينه إذا إلتقيا: ﴿ بِاللّبِتُ بَيْنِي وَسِّنَكُ بُعْدُ 
المُشْرِقِين فَبِسُسُ القَرين ﴾، فيجيبه الأشقى على رثوثة: «يا ليتني لم أتّخذك خليلاً، لقد أضللتني عن 
الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولاً ه. فأنا الذكر الذي عنه ضل والسبيل الذي عنه 
مال والإيهان الذي به كفر والقرآن الذي إيّاه هجر والدين الذي به كذّب والصراط الذي عنه نكب. 
ولن رُنّما في الحطام المنصرم والغرور المنقطع وكانا منه على شفا حفرة من النار، كمّا على شرّ ورود في 
أخيب وفود وألعن مورود، يتصارخان باللعنة ويتناعقان بالحسرة، ما لها من راحة ولا عن عذابها من 
مندوحة ... ».

خدّه بالأرض فها زال يدعو بالويل والثبور حتّى غمّضتُه (٨٣).

ثمّ دخل على عمر وقد غمضته، فقال: هل قال بعدي شيئاً؟ فعرفته ما قال أ<sup>(10)</sup>. فقال عمر: يرحم الله خليفة رسول الله، أكتمه فإنّ هذا هذيان (<sup>(00)</sup>، وأنتم أهل بيت معروف لكم في مرضكم الهذيان (<sup>(10)</sup>! فقالت عايشة: صدقت! وقالوا لي جمعاً: لا يسمعن أحد منكم من هذا شيئاً (<sup>(10)</sup>) فيشمت به إبن أبي طالب وأهل بيته.

قال [سليم] (^^^): فقلتُ لمحمد: مَن تراه حَدَّث أمير المؤمنين عليه السلام عن هؤلاء الخمسة بها قالوا؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله، إنّه يراه في منامه كلّ ليلة، وحديثه إيّاه في المنام مثل حديثه إيّاه في [الحياة] (^^^) واليقظة، فإنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال: «مَن رآني في المنام فقد رآني، فإنّ الشيطان لا يتمثّل بي في نوم ولا يقظة ولا بأحد من أوصيائي إلى يوم القيامة».

[قال سليم: ]<sup>(١٠)</sup> فقلت لمحمّد بن أبي بكر: مَن حَدَّثك بهذا؟ قال: عليّ عليه السلام. فقلت: وأنا سمعته أيضاً منه (١١) كما سمعت أنت.

فقلت لمحمّد: فلعلّ ملكاً من الملائكة حدّثه؟ قال: أو ذاك؟! قلتُ: وهل تُحدِّث الملائكة الاّ الأنبياء ٩٦٠) قال: أما تقرأ القرآن (٩٣): ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ

الأنبياء؟ أو ما تقرأ كتاب الله العزيز.

<sup>(</sup>٨٣) إرشاد القلوب: حتّى غلبه النوم.

<sup>(</sup>٨٤) دج: . . . هل قال بعدنا شيئاً؟ فحدّثتهم .

<sup>(</sup>٨٥) وجه: أكتم هذا فإن هذا كلَّه هذيان.

<sup>(</sup>٨٦) وج، : معروف لكم الهذيان في موتكم.

<sup>(</sup>٨٧) وجه: ثمّ قال لي كلّهم: إيّاك أن يخرج منك شيئ ممّا سمعتَ. وفي وجه خ ل: ثـمَّ قال: اكتم، إيّاك...

<sup>(</sup>٨٨) الزيادة من والف، وفي وب، ووده: قال: فقلت لسليم: من تراه . . . وعلى هذا فالقائل أبان.

<sup>(</sup>٨٩) الزيادة من وجه.

<sup>(</sup>٩٠) الزيادة من والف، ووب، وود..

<sup>(</sup>۹۳) دجه: کتاب الله

رَسُول ٍ وَلا نَبِي وَلا مُحَدَّثٍ ﴾ (10)؟ [قال: ] (10) قلت له: أمير المؤمنين عليه السلام عدّث هو؟ قال: نعم، وكانت فاطمة عليها السلام محدّثة ولم تكن نبيّة، [ومريم كانت عدّثة وكانت محدّثة ولم تكن نبيّة، وأمّ موسي ما كانت نبيّة وكانت محدّثة ] (١٦)، وكانت سارة إمراة إبراهيم قد عاينَت الملائكة فبشروها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ولم تكن نبيّة.

قال سليم: فلمّا قُتل محمد بن أبي بكر بمصر ونعى عزّيت به أمير المؤمنين عليه السلام و<sup>(۱۷)</sup> [خلوت به]<sup>(۱۸)</sup> فحدّثته بها حدّثني به محمّد بن أبي بكر وخبّرته بها خبّرني به <sup>(۱۷)</sup> عبدالرحمان بن غنم، قال: صدق محمّد رَحِمه الله، أما إنّه شهيد حيّ يرزق<sup>(۱۱)</sup>. يا سُليم، إنّ أوصيائي أحد عشر رجلًا من ولدي أئمة هداة مهديّون

<sup>(</sup>٩٤) سورة الحج: الآية ٥٣، وفي المصحف: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكُ مِنْ رَسُولَ وَلا نَبِيّ إِلاَ إِذَا تَنَى الْقَي الشّيطانُ فِي أَمْنَيْتُه . . . ﴾ . وقد ورد روايات متضافرة أنّه في قرائة أهل البيت عليهم السلام : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيّ وَلا تَحَدّث . . . ﴾ كما في المتن وروى إبن شهر آشوب في المناقب . ج٣ ص٣٣٦ : أنَّ إبن عبّاس أيضاً قرأ: وولا محدّث على روى الصفار في بصائر الدرجات ، ص٣٢١ ح م عن قتادة أنّه يقرأ: وولا محدّث .

راجع عن آية المحدّث وبيان معناها بصائر الدرجات للصفار: ص٣٢٥- ٣٢٠، الكافي للكليني: ج١ ص٢٧١ و٢٧٠، الاختصاص للشيخ المفيد: ص٣٢٣، أمالي الطوسي: ج٢ ص٢١٠. وقد أورد العلامة الأميني في الغديرج ٥ ص٤٦ بحثاً ضافياً حول آية المحدّث ومعنى المحدث عند الشيعة وغيرهم ونقل عن القسطلاني في إرشاد الساري شرح صحيح البخاري: ج٦ ص٩٩ قراءة ابن عساس ٤٠٠٠ ولا نبيّ ولا محدث، وكذلك نقله عن أبي جعفر الطحاوي في مشكل الآثار: ج٢ ص٧٥٠ وعن القرطبي في تضيره: ج١٦ ص٩٠٠ راجع أيضاً البحار: ج٢٦ ص٢٦٠ ٢٠.

<sup>(</sup>٩٥) الزيادة من والف، ووب، وود، .

<sup>(</sup>٩٦) الزيادة من ﴿جِه، ويوجد في إرشاد القلوب أيضاً.

<sup>(</sup>٩٧) والف، ووب، وود،: بمصر وعزّينا أمير المؤمنين عليه السلام به.

<sup>(</sup>٩٨) الزيادة من دج.

<sup>(</sup>٩٩) وج: فحدّثته بها خبّرني به محمّد بن أبي بكر وما حدّثني به.

<sup>(</sup>١٠٠) وجه: مرزوق. وليعلم أنَّ محمَّد بن أبي بكر كان ربيب عليّ بن أبي طالب عليه السلام وخرَّجه وجارياً عنده مجرى أولاده، ورضيع الولاء والتشيَّع منذ زمن الصبا فنشأ عليه، فلم يكن يعرف أبأ غير عليّ عليه السلام ولا يعتقد لأحد فضيلة غيره.

كلّهم محدّثون(۱۰۱).

قلت: يا أمير المؤمنين، فيجتمع إمامان؟ قال: نعم، إلا أنّ واحداً صامت [لاينطق](١٠٧) حتّى يهلك الأوّل(١٠٨٠).

نقل لنا فقرة عن النسخة ٦٠ من مخطوطات الكتاب(١٠٠٠)، نوردها هنا لتناسبها مع هذا الحديث:

هذا ما خطَّه بيده أبان عن لسان سليم: «إنَّ القوم \_ وهم أبوبكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وأنس وسعد وعبدالرحمان بن عوف \_ شهدوا على أنفسهم عند مماتهم: أنَّهم ماتوا على ما مات عليه آبائهم في الجاهليّة . . . ».

<sup>(</sup>۱۰۱) وجه: إنَّ أوصيائي أحد عشر رجلًا من ولد فاطمة أثمَّة هدى مهتدون كلَّنا محدّثون. وفي إرشاد القلوب وبصائر الدرجات: إنَّ وأوصيائي من ولدى مهديّون كلّنا محدّثون.

<sup>(</sup>١٠٢) وجه: قال: ابناي الحسن والحسين.

<sup>(</sup>۱۰۳) (جه: بعضد.

<sup>(</sup>١٠٤) أي من ولد عليّ بن الحسين عليه السلام .

<sup>(</sup>١٠٥) سورة البلد: الآية ٣.

<sup>(</sup>١٠٦) هجه: فرسول الله الوالد، وأنا والدُّ هؤلاء الأحد عشر وصيًّا.

<sup>(</sup>١٠٧) الزيادة من والف، ووج، وود..

<sup>(</sup>١٠٨) هجه: لا، إلاّ أنّ أحدهما صامت لا ينطق حتى يهلك الآخر، وفي بصائر الدرجات: حتى يمضى الآخر.

<sup>(</sup>١٠٩) راجع الفصل العاشر من مقدمّتنا: ص ٣٨٨عند ذكر مخطوطات الكتاب، المخطوطة رقم ٦٠.

#### النافي المافي ال

في هذا الحديث: حديث سلمان وأبي ذر والمقداد في إفتراق الأمة، أهل الحقق وأهل الباطل والمذبذبون، أمير المؤمنين عليه السلام إمام أهل الحقق وسعد إمام المذبذبين وأبوبكر إمام أهل الباطل، أمر الولاية أشد خبرية من الذهب والفضة، منزلة سليم عند أمير المؤمنين عليه السلام، أمر أهل البيت عليهم السلام صعب مستصعب لا يعرفه إلا ثلاثة. رواه عن سليم: الصفار في بصائر الدرجات وإبن مردويه في مناقيه.

رواه عن سليم:الصفار في بصائر الدرجات وإبن مردويه في مناقبه راجع التخريج (٣٨).

أبان عن سليم، قال<sup>(۱)</sup>: سمعت سلمان وأباذر والمقداد يقولون<sup>(۲)</sup>: إنّا لَقعود عند<sup>(۳)</sup> رسول الله صلّى الله عليه وآله ما معنا غيرنا، إذ أقبل [ثلاثة]<sup>(۱)</sup> رهط من المهاجرين كلّهم بدريّون<sup>(۵)</sup>.

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ستفترق(١) امّتي بعدي ثلاث فرق: فرقة حقّ لا يشوبه شيئ من الباطل، مَثلهم(١) كمثل الذهب [الأحمر](١) كلمّا سبكته على النار(١) إزداد جودة وطيباً(١)، إمامهم أحد هذه الثلاثة، وفرقة أهل باطل [لا يشوبه شيئ من الحقّ](١١)، مثلهم كمثل [خبث](١) الحديد كلّما فَتَنته بالنار(١٣) إزداد خبثاً

<sup>(</sup>١) وبه: وعنه عن سليم بن قيس. ووجه: وذكر سليم قال.

<sup>(</sup>۲) هج»: قالوا.

<sup>(</sup>٣) وب: إلى.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من وجه.

<sup>(</sup>٥) دجه: بدري .

<sup>(</sup>٦) دج، ورده: تفترق.

<sup>(</sup>٧) «الف» و«ب» و«د»: فرقة على الحق، مثلهم . . .

<sup>(</sup>A) الزيادة من «ج».

<sup>(</sup>٩) وج،: كلُّما فتنته بالنار.

<sup>(</sup>١٠) والف: إزداد تطيّباً وجوداً.

<sup>(</sup>١١) الزيادة من وجع. وقوله وإمامهم أحد هذه الثلاثة، في والف، و وب، هكذا: وإمامهم هذا، أحد الثلاثة، ولمل معناه: قال رسول الله صلى الشعليه وآله مشيراً إلى أحد الثلاثة: إنّ إمامهم هذا.

<sup>(</sup>١٢) الزيادة من ﴿جه.

<sup>(</sup>١٣) والف: كلَّمَا أُدخلته النار. وود: كلَّمَا قلبتُه بالنار.

ونتناً، إمامهم أحد هذه الثلاثة . وفرقة [أخرى](١١) ضُلّال مذبذبون، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء .

فسألتهم عن الثلاثة، فقالوا: إمام الحق والهدى عليّ بن أبي طالب (١٠)، وسعد بن أبي وقاص إمام المذبذبين، وحرصت [عليهم] (١١) أن يسمّوا لي الثالث فأبوا عليّ و عَرْضوا (٢٠) لى حتّى عرفت من يعنون به.

قال سليم (١٨): فحدّثت أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة بها حدّثني به سلهان وأبوذر والمقداد [من] (١٩) قول رسول الله صلى الله عليه وآله حين رآى الثلاثة من أهل بدر من المهاجرين من قريش مقبلين، قال: «تفترق أمّتي بعدي ثلاث فرق» فسمّوك وسمّوا سعداً، والثالث لم يُسمّوا إلاّ بالمعاريض حتى علمتُ مَن عَنوا.

فقال عليه السلام: لا تُلِمهم يا سليم، فإنّ الأمّة قد أشربَت قلوبهم حبّه كما أشربت قلوب بني إسرائيل حبّ العجل. يا سليم، أفي شكّ أنت فيه مَن هو؟ قال: قلت: [بلي](٢٠)، ولكن أحبّ أن تُسمّيه لي وأسمعه منك فأزداد يقيناً.

قال: هو عتيق. إنّ هذا الأمر الّذي عرّفكم الله ومنّ به عليكم أشدّ خُبريّة من الذهب والفضّة، وأقلّ الأمّة الذين يعرفونه، ولقد ماتت أمّ أيمن وإنّها كمن أهل الجنّة وما كانت تعرف ما عرّفك الله، فاحمد الله وخذ ما أعطاك الله وخصّك به بشكر.

وإعلم أنّ الله تعالى يُعطي الدنيا البرّ والفاجر وإنّ هذا الأمر الّذي أنتُ فيه إنّها يعطيه الله صفوته منخلقه .إنّ أمرنا لا يعرفه إلّا ثلاثة من الخلق: ملك مقرّب أو نبيّ مرسل أو عبد إمتحن الله قلبه للإيهان .

يا سليم، إنَّ ملاك هذا الأمر الورع لأنَّه لا ينال ولايتنا إلَّا بالورع.

<sup>(</sup>١٤) الزيادة من وج.

<sup>(</sup>١٥) دج: فقال: عليٌّ إمام أهل الهدى.

<sup>(</sup>١٦) الزيادة من وج.

<sup>(</sup>١٧) أي لم يصرّحوا بإسمه وذكروه بالتعريض.

<sup>(</sup>١٨) من هنا إلى آخر الحديث ليس في والف، ووب، وود، وأنَّما يوجد في وج، فقط.

<sup>(</sup>١٩) الزيادة منا.

<sup>. (</sup>۲۰) الزيادة من وجه خ ل. ومراده من وبلي، إنَّ أعرفه.

### النزئ التاسع والتراثون

في هذا الحديث: ذكر ما جرى في يوم الغدير برواية أبي سعيد الحدري، نزول آية ﴿اليوم أكملت لكم دينكم . . . ﴾، شعر حسّان بن ثابت في الغدير بشهادة رسول الله صلّى الله عليه وآله . راجع التخريج (٣٩).

أبان بن أبي عيّاش عن سليم، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول:

إنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله دعا النَّاس بغدير خمَّ ، فأمر بها كان تحت الشجرة من الشوك فقمَّ ـ وكان ذلك يوم الخميس<sup>(۱)</sup> ـ ثمَّ دعا الناس إليه وأخذ بضبع عليّ بن أبي طالب عليه السلام فرفعها حتَّى نظرت<sup>(۲)</sup> إلى بياض إبط رسول الله صلَّى الله عليه وآلـه ، فقال: «من كنت مولاه فعليّ مولاه اللَّهمَّ وال ِ مَن والاه وعادِ مَن عاده، وانصر مَن نَصرَه واخذل مَن خَذَلَه».

قال أبو سعيد: فلم ينزل [عن المنبر] (٣) حتى نزلت هذه الآية: ﴿ اللَّهِ مَا أَكُم لَتُ لَكُم دينَكُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَيكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلامَ ديناً ﴾ (١). فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة (٥) ورضى الرّب برسالتي وبولاية علىّ من بعدى.

فقال حسّان بن ثابت: يا رسول الله ، إئذن لي لأقسول في عليّ عليه السلام أبياتاً. فقال صلّى الله عليه وآله: قُل على بركة الله.

فقال حسّان: يا مشيخة قريش، إسمعوا قولي بشهادةٍ من رسول الله. [ثمّ أنشأ يقول: ٢<sup>(١)</sup>

لَدى دَوْحِ خُم حِينَ قامَ مُنــادِياً بِانَــكَ مَعْــصُــومٌ فَلا تَكُ وانِــياً

أَلْمْ تَعْسَلَمُسُوا أَنَّ النَّبِيِّ (\*\* مُحَمَّداً وَقَسَد جاءَ جِبْرِيسُلُ مِنْ عِنْسَدِ رَبِّسِهِ

<sup>(</sup>١) زاد في «ب، و«د» : يوم عرَّفه .

<sup>(</sup>۲) دب، ودد»: نظرنا.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من «ب» و«د».

<sup>(\$)</sup> سورة المائدة: الآية ٣.

<sup>(</sup>٥) وب، ووده: على كمال الدين وتمام النعمة.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من «د».

<sup>(</sup>٧) «ب» و«د»: الرسول.

وَسَلَّغُهُم مَا أَسْزَلَ الله رَبَّهُمْ عَلَيْكَ فَهَا بَلَغَتَهُمْ عَنْ إلْهِهِمْ عَنْ الْهِهِمْ فَقَامَ به إذْ ذاكَ رافِعُ كَفَّهِ فَقَالَ لَهُمْ: مَنْ كُنْتُ مَولاً مُ مِنْكُم فَمَ ولا مُ مِنْكُم فَمَ ولا مُ مِنْكُم فَلَا مَنْ والى عَلِيًّا فَوالِهِ فَيَا رَبِّ مَنْ والى عَلِيًّا فَوالِهِ وَيَا رَبِّ فَانْصُرْ فِنْ فَلَمْ وَيَا رَبِّ فَانْصُرْ فِنْ فَلَمْ وَيَا رَبِّ فَانْصُرْ فِنْ فَلَمْ وَيَا رَبِّ فَاخْدُلُ خاذليه وَكُنْ لَمُمْ فَيْمُ

وَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلْ وَحاذَرْتَ باغِيا (^)
رِسالَتَهُ إِنْ كُنتَ (^) تَخْشَى الأعاديا
بِيُمْنى يَدَيْهِ مُعْلِنُ الصَّوْتِ عالِياً
وَكانَ لِقَولِي حافِظاً لَيْسَ ناسِياً
بِهِ لَكُمْ دُونَ البَرِيَّةِ راضياً
وَكُونَ لِلَّذِي عادى علياً مُعادِياً
إمامَ الهُدى كَالْبَدْرِ يَجْلُو الدَّياجِيا
إذاوَقَفُوا يَوْمَ الحِسابِ مُكافِياً

نقل لنا فقرة عن النسخة ٦٠ من مخطوطات الكتاب (١٠) نوردها هنا لتناسبها مع هذا الحديث:

قامرسول الله صلّى الله عليه وآله في وقت الظهيرة وأمر بنصب خيمة وأمّر عليّاً عليه السلام أن يدخل فيها، وأول مَن أمرهم رسول الله صلّى الله عليه وآله هما أبوبكر وعمر. فلم يقوما إلاّ بعد ما سألارسول الله صلّى الله عليه وآله: هل مِن أمر الله هذه البيعة؟ فأجابها: نعم، من أمر الله جلّ وعلا، واعلما أنّ مَن نَقض هذه البيعة كافر وَمَن لم يُطع عليّاً كافر، فإنّ قول عليّ قولي وأمره أمري. فمَن خالَفَ قول عليّ وأمره فقد خالفنى.

وبعد ما أكّد عليهم هذا الكلام أمَرهم بالإسراع في البيعة. فقاما ودَخَلا على على على علي علي علي علي علي علي علي علي الله علي علي علي علي علي مؤمن ومؤمنة . ثمّ أمّر رسول الله صلى الله عليه وآله سلمان وأباذر بالبيعة، فقاما ولم يقولا شيئاً . . . .

<sup>(</sup>٨) دب: مخافة باغيا.

<sup>(</sup>٩) دب: إذ كنت.

<sup>(</sup>١٠) راجع الفصل العاشر من مقدّمتناص ٢٩٠ عند ذكر مخطوطات الكتاب، المخطوطة رقم ٦٠.

### الزنع والأربع والم

في هذا الحديث: إختصاص أمير المؤمنين عليه السلام بعشر خصال، تأثير رسوخ حبّ أهل البيت عليهم السلام في ثبات الإيهان، ذكر عليّ أحبّ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله مِن كلّ شيئ، نسبة أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام من رسول الله صلى الله عليه وآله، حديث السفينة. راجم التخريج (٤٠).

أبان عن سليم بن قيس (١) قال سمعت علياً عليه السلام يقول: كانت لي من رسول الله صلى الله عليه وآله عشر خصال ما يسرّني بإحديهن ما طلعت عليه الشمس وما غربت.

فقيل له: بيِّنها<sup>(٢)</sup> لنا يا أمير المؤمنين.

فقال: قال لي رسول الله صلّى الله عليه وآله: يا عليّ، أنت الأخ وأنت الخليل وأنت الحورير، وأنت الحليفة في الأهل والمال وفي كلّ غيبة أغيبُها. ومنزلتك منّى كمنزلتي مِن ربيّ، وأنت الحليفة في أُمّتي. وليّك وليّي وعدوّك عدوّي، وأنت أمير المؤمنين وسيّد المسلمين من بعدي.

ثم أقبل علي عليه السلام على أصحابه فقال: يا معشر الصحابة، والله ما تقدّمتُ على أمر إلا ما عهد ألى ألى أله صلى الله عليه وآله. فطوبى لِمن رَسَخ حبّنا أهل البيت في قلبه، لَيكون الإيهان أثبت في قلبه من جبل أُحُد في مكانه، وَمَن لم تَصر مودّتنا في قلبه إنهات (أ) الإيهان في قلبه كإنميات (أ) الملح في الماء.

<sup>(</sup>١) وب،: وعنه عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس.

<sup>(</sup>٢) والف، خ ل ووده: سَمُّها.

<sup>(</sup>٣) والف، خ ل ووب، : ما عهده.

<sup>(</sup>٤) اي ذاب.

<sup>(</sup>٥) وب، ووده: أماث الايهان في قلبه كها يميث. . . .

والله [ثمّ والله] (٢) ما ذُكر في العالمين (٧) ذكرٌ أحبّ إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله منّى ، ولا صلّى القبلتين كصلاتي، صلّيت صبيّاً ولم أرهق حُلُما. وهذه فاطمة بضعة من رسول الله صلّى الله عليه وآله تحتي، هي في زمانها كمريم بنت عمران في زمانها.

وأقول لكم الشالثة: إنّ الحسن والحسين سبطا هذه الامّة، وهُما من محمّد كمكان العينين من الرأس، وأمّا أنا فكمكان اليدين من البدن، وأمّا فاطمة فكمكان القلب [من الحسد.

مَثْلُنا مَثْل سفينة نوح، مَن رَكِبَها نجا ومَن تخلُّف عنها غرق] (٨).

<sup>(</sup>٦) الزيادة من وب، ووده.

<sup>(</sup>٧) وبه ووده: ما في ذُكُرانِ العالمين. والف، خ ل: ما ذَكَرَ العالمون.

<sup>(</sup>٨) الزيادة من والف،

## المناف الماري والأنعون

في هذا الحديث: كلام رسول الله صلّى الله عليه وآله في شيعة عليّ عليه السلام، سدّ الله مسامع عايشة وحفصة عند وفاة رسول الله صلّ الله عليه وآله، تجيئ الشيعة يوم القيامة غرّاً مجدّين شباعاً مرويّن، تجيئ أعداء آل محمّد يوم القيامة أشقياء جياعاً عطاشى، ما جاء في آخر النوع وب، من النسخ. راجع التخريج (٤١).

ابان عن سليم، قال: سمعتُ علياً عليه السلام يقول: عهد(١) إليَّ رسول الله صلى الله عليه وآله يوم توفَى وقد أسندتُه إلى صدري و[إنّ] (١) رأسه عند أذني، وقد أصغت المرأتانِ لِتسمعا الكلام (١). فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللَّهمُّ سدًّ مسامعها.

ثمّ قال [لي](1): يا عليّ، أرأيت قول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ اولئكَ هُمْ خَيْرُ البَرِيَّةَ ﴾(٢) أتدري مَن هم؟ [قال:](١) قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنّهم شيعتك(١) وأنصارك، وموعدي وموعدهم(١) الحوض يوم القيامة إذا جَثَت الأمم على ركبها وبدا لله [تبارك وتعالى](١) في عرض خلقه ودعا الناس إلى ما لابد هم منه. فيدعوك وشيعتك، فتجيئون(١٠) غراً محجّلين شباعاً مويّن.

<sup>(</sup>١) والف، خ ل: أسرً.

 <sup>(</sup>۲) الزيادة من وب، وود.

<sup>(</sup>٣) وب، ووده: وأصغت إحدى المرأتين تسمع الكلام.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من •ب.

<sup>(</sup>٥) سورة البيّنة: الآية ٧.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من وب.

<sup>(</sup>٧) والف، خ ل: شيعتنا.

<sup>(</sup>٨) وب، ووده: موعدكم.

<sup>(</sup>٩) الزيادة من وب، وودي

<sup>(</sup>۱۰) «ب» و«الف» خ ل وود»: فتجيئوني .

يا عليّ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهِلِ الكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فيها أُولئكَ هُمْ شَرُّ البَرِيَّةِ﴾(١١)، فهم اليهود وبنو أُميّة وشيعتهم، يُبعثون يوم القيامة أشقياء جياعاً عطاشي مسوّدة وجوههم(١٠).

\* \* \*

هذا الحديث يقع آخرالنوعين اب وود، من نسخ كتاب سليم و يوجد بعده في آخر النسخ عدّة أسطر نوردها بعينها:

صُن هذا الكتاب يا جابر (۱۳)، فالملك لبني العبّاس حتّى يختم بعباد الله ذو العين الآخرة ويظهر ناد (۱۳) بالحجاز ويخرب جامع الكوفة وما شيّده الثاني بالفرات (۱۳). وإذا هلك ملك الترك تميد لسان الشام ويكثر الملوك ويظهر الحقّ (۱۳) والحمد لله.

. .

<sup>(</sup>١١) سورة البيّنة: الآية ٦.

<sup>(</sup>١٢) وب: سواداً وجوههم. وده: سوداً وجوههم.

<sup>(</sup>١٣) لم نعرف المراد من هذا الكتاب ولا جابر، ولعلّ ذلك خطاب من المعصوم عليه السلام إلى جابر بن عبدالله أو جابر بن يزيد يأمره بالاحتفاظ بكتاب سليم . هذا و إنّ بقيّة الكلام أيضاً إخبار عن بعض الملاحم بصورة مجملة . راجع ص٣١٩ من مقـدّمتنا .

<sup>(</sup>١٤)دب، خ ل: نار.وفي (د، حتّى يختم بعبدالله .

<sup>(</sup>١٥) وب، خ ل: ما شيده الباني بالصراة . وده: مهما شيده الباني بالصراط.

 <sup>(</sup>١٦) (١٠) خاب خ ل ووده: وإذا هلك ملك الترك وتميد لسان الشام ويكثر الملوك يظهر الحق. وقوله «تميد»
 أى تضطرب.



في هذا الحديث يحكي سليم إحتجاج عبدالله بن جعفر على معاوية في الخلافة وما ذكر له من مطاعن الغاصيين. والحديث يتضمن ما يلي: معاوية يُغضب إبن جعفر بإنكار فضل أهل البيت عليهم السلام، تفسير الشجرة الملعونة في القرآن، التنصيص على الأثمة الإثنى عشر والإخبار بشهادتهم، قتل رسول الله صلى الله عليه وآله شهيداً، تقرير كلام إبن جعفر، منزلة المعصومين الأربعة عشر عليهم السلام في الدنيا والآخرة، لقد هلك الامة جميعاً غير أهل البيت عليهم السلام في الدنيا ما إرتكب الأمة بعد نبيها إلا بعد إتمام الحجة، على ما أتفقت الأمة وعلى ما إختلفت، القرآن كله مجموع محفوظ عند الأثمة عليهم السلام، الأمة وعلى ما إختلفت، القرآن كله مجموع محفوظ عند الأثمة عليهم السلام، الأمة ألما أهل الما عليهم السلام، الناس في قبال أهل البيت عليهم السلام، الخاته المبيت عليهم السلام، الناس في قبال أهل اللبيت عليهم السلام ثلاثة: مؤمن، ناصب، آخذ بها لا يختلفون.

رواه عن سليم: الكليني في الكافي، والصدوق في العيون والإكهال والخصال، والنعهاني في الغيبة، والكراجكي في الإستنصار، والشيخ الطوسي في الغيبة، وإبن شهر أشوب في المناقب، والطبرسي في الاحتجاج وأمين الاسلام الطبرسي في إعلام الورى، والإربلي في كشف الغمة، والبياضي في الصراط المستقيم، والمحقق الحلي في المعتبر، وأبو الصلاح الحلبي في تقريب المعارف، والشيخ علي بن يوسف الحلي في العدد القوية. راجع التخريج (٤٢).

أبان عن سليم، قال: حدَّثني عبدالله بن جعفر بن أبي طالب قال<sup>(۱)</sup>: كنت عند معاوية ومَعنا الحسن والحسين [وعنده]<sup>(۱)</sup> عبدالله بن العبَّاس [والفضل بن العبَّاس]<sup>(۱)</sup>.

فالتفتَ إليَّ معاوية فقال: يا عبدالله بن جعفر، ما أشدّ تعظيمك للحسن

<sup>(</sup>١) هج»: سليم قال: سمعت عبدالله بن جعفر بن أبي طالب يقول.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من «الف، ووج».

<sup>(</sup>٣) الزيادة من «ب» ووج».

الحديث الثاني والأربعون

والحسين! و[الله](٤) ما هما بخير منك ولا أبوهما خير من أبيك، ولو لا أنَّ فاطمة بنت رسول الله [أُمّهم] (٥) لَقلتُ: ما أُمّك أسهاء بنت عميس دونها!

[فغضبتُ من مقالته وأخذني ما لم أملك معه نفسي](١)، فقلت: [والله](٧) إنَّك لَقليل المعرفة (^) بهما وبأبيهما وبأمَّهما. بل والله (٩) فَمُها خَيرٌ منَّى ولأبوهما خبر من أن ولأمّها خير من أمّى يا معاوية، إنَّك لَغافل عمّا سمعتُه أنا مِن رسول الله صلَّى الله عليه وآله يقول فيهما وفي أبيهما وفي أمّهما قد حفظتُه ووعيتُه ورويتُه(١٠).

قال معاوية: هات ما سمعتُ (١١) \_ [وفي مجلسه الحسن والحسين وعبدالله بن عبَّاس والفضل بن عباس وإبن أبي لهب](١٣) \_ فوالله ما أنت(١٣) بكذَّاب ولا متَّهم. فقلت: إنَّه أعظم ممَّا في نفسك. قال: وإن كان أعظم من أحد وحراء [جميعاً، فلستُ أبـالي](١٤) [إذا لم يكن في المجلس أحـدٌ من أهــل الشام](١٥) وإذ قتل الله صاحبك (١٦) وفرّق جمعكم (١٧) وصار الأمر في أهله [ومعدنه] (١٨)! فحدِّثنا فإنّا لا نبالي ما قلتم ولا ما إدّعيتم(١٩).

قلت (٢٠): سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله \_ وقد سُئل عن هذه الآية:

<sup>(</sup>٤) الزيادة من وب، ووج، .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من وب، ووج، .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من دب، ودجه.

<sup>(</sup>٧) الزيادة من والفه.

<sup>(</sup>٨) والف، ووجه: لقليل العلم.

<sup>(</sup>٩) في الاحتجاج: بلي والله .

<sup>(</sup>١٠) دجه: يا معاوية، ولقد سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وآله يقول فيهما شيئًا وفي أبيهما وأنا غلام فحفظتُ ذلك ووعيتُه ثمّ لم أنسه .

<sup>(</sup>١١) والف، ووب، : هات يابن جعفر.

<sup>(</sup>١٢) الزيادة من وجه.

<sup>(</sup>۱۳) وبه: ما كنت. (١٤) الزيادة من والف، ووب.

<sup>(</sup>١٥) الزيادة من دجه. (١٨) الزيادة من دج.

<sup>(</sup>١٩) والف، وودي: لا يضرنا ما عدمتم. وبي: ما عددتم. (١٦) وجه: وقد قتل الله طاغيتكم.

<sup>(</sup>۱۷) دجه: جماعتكم. (٢٠) مِن هنا إلى ثلاث صفحات يوجد تقديم وتأخير في وج.

﴿ وَمَا جَمَلْنَا الرُّوْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ المُلْعُونَةَ فِي القُرآنِ ﴾ (٢٠) عنقال: «إنّي رأيت إثنى عشر رجلاً من ائمة الضلالة يصعدون [منبري] (٢٠) وينزلون، يردّون أُمّتِي على أدبارهم القهقرى. فيهم رَجُلان [مِن حيّين] (٢٠) مِن قريش مختلفين [تيم وعديّ] (٢٠)، وثلاثة من بني أُميّة، وسبعة من ولد الحكم بن أبي العاص، (٢٠). وسمعتُه يقول: «إنّ بني أبي العاص إذا بلغوا ثلاثين رجلًا (٢٠) جعلوا كتاب الله دخلًا (٢٠) وعباد الله خولًا ومال الله دولا».

يا معاوية، إنَّي سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وآله يقول ـ [وهو]<sup>(٢٨)</sup> على المنبر وأنا بين يديه وعمر بن أبي سلمة وأسامة بن زيد وسعد بن أبي وقاص وسلهان الفارسي وأبوذر والمقداد والزبير بن العوام<sup>(٢١)</sup> ـ وهو يقول<sup>(٣٠)</sup> : «ألستُ أولى بالمؤمنين

<sup>(</sup>٢١) سورة الأسراء: الآية ٦٠.

<sup>(</sup>٢٢) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>۲۳) الزيادة من «الف».

<sup>(</sup>٢٤) الزيادة من وب.

<sup>(</sup>٣٥) هذه الفقرة في وج، هكذا: ثمّ قال صلّى الله عليه وآله: لأمّني إثنى عشر إمام ضلالة كلّهم ضالً مُضلً، رجلان من قريش وعشرة من بني أميّة، على الرجلين من قريش مثل أوزار الإثنا عشر. ثمّ سيّاهما رسول الله صلّى الله عليه وآله وسمّى العشرة.

وفي الاحتجاج هكذا: لامّتي إثنا عشر إمام ضلالة كلّهم ضال مُضلّ، عشرة من بني أُميّة ورجلان من قريش. وزر جميع الإثنا عشر وما أضلّوا في أعنقاهما. . . قال: فسمّهم لنا. قال: فلان وفلان وصاحب السلسلة وإبنه من آل أي سفيان وسبعة من ولد الحكم بن أبي عاص أوّلهم مروان.

<sup>(</sup>٢٦) والف، ودج، : خمسة عشر رجلًا!

<sup>(</sup>۲۷) وب: دغلًا. (۲۸) الزيادة من وب..

<sup>(</sup>٢٩) في دب، ووج، هكذا: . . . وهو على المنبر وفي البيت أنا وعليّ والحسن والحسين ـ وهذان غلامان ـ وعمر بن أبي سلمة وأسامة بن زيد وفي البيت فاطمة عليها السلام وامّ أيمن وسلمان الفارسي وأبوفر والمقداد وقد ضرب يده على على عليه السلام .

وفي الإحتجاج: . . . وهو على المنبر وعليٌّ بين يديه في البيت والحسن والحسين وعمر بن أبي سلمة وأسامة بن زيد وفي البيت . . . وضرب رسول الله صلى الله عليه وآله على عضده وأعاد ما قال ثلاثا، ثمّ نصّ بالإمامة على الأثمّة تمام الإثنى عشر.

<sup>(</sup>٣٠) من هنا إلى قوله و . . . وعاد مَن عاداه، ليس في وجه .

مِن أنفسهم» (٣١) فقلنا: بلى ، يا رسول الله. [قال: «أليس أزواجي أُمّهاتكم» ؟ قلنا: بلى ، يا رسول الله [٣٦). قال: «مَن كنت مولاه فعليّ مولاه (٣٣) ـ وضرب بيديه على منكب على عليه السلام ـ اللّهمُ والى مَن والاه وعاد مَن عاداه (٣١).

وأيّها الناس، أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ليس لهم معي أمرٌ. وعليٌّ مِن بعدي أولى بالمؤمنين من أنفسهم (٣٠)، ليس لهم معه أمرُ. ثمّ إبني الحسن [من بعد أبيه] (٣٠) أولى بالمؤمنين من أنفسهم ليس لهم معه أمر. ثمّ إبني الحسين (٣٧) من بعد أخيه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ليس لهم معه أمر».

ثمّ عاد صلّى الله عليه وآله فقال (٢٠٠٠): [«أيّها النّاس، إذا أنا استشهدتُ فعليّ أولى بكم من أنفسكم (٢٠٠٠)، فإذا إستشهد عليّ فإبني الحسن أولى بالمؤمنين منهم بأنفسهم] (١٠٠٠)، فإذا إستشهد إبني الحسن فإبني الحسين أولى بالمؤمنين منهم بأنفسهم فإذا استشهد [إبني] (١٠٠٠) الحسين فإبني عليّ بن الحسين (٢٠٠١) أولى بالمؤمنين منهم بأنفسهم ليس لهم معه أمره (٢٠٠٠). ثمّ (١٠٠٤) أقبل على عليّ عليه السلام فقال: «يا عليّ، إنّك

<sup>(</sup>٣١) «ب»: أولى بكلّ مؤمن من نفسه. (٣٢) الزيادة من «الف».

<sup>(</sup>٣٣) والف، خ ل: فعليّ أولى به من نفسه.

<sup>(</sup>٣٤) وب، وود، وضرب يده على منكب عليّ عليه السلام وقال: من كنت مولاه فهذا مولاه اللهمَّ والرِ مَن والاه وعاد من عاداه ثلاث مرات. ثمّ قال: وأيّها الناس ...».

<sup>(</sup>٣٥) دب، أولى منهم بأنفسهم .

<sup>(</sup>٣٦) الزيادة من (ب. وفي (ج، هكذا: ثمّ إبني الحسن هذا بعد أبيه.

<sup>(</sup>٣٧) وج،: ثمّ الحسين إبني هذا.

<sup>(</sup>٣٨) وب، ووج،: فأعادها ثلاثاً ثمّ قال.

<sup>(</sup>٣٩) وبه: أولى بهم منهم بأنفسهم.

<sup>(</sup>٤٠) الزيادة من والف، ووب.

<sup>(</sup>٤١) الزيادة من وب.

<sup>(</sup>٤٢) في مناقب إبن شهر أشــوب وغيبة الطوسي: علي بن الحسين الأكبر.

<sup>(</sup>٤٣) اج: . . . منهم بأنفسهم إسمه إسم أخي .

<sup>(</sup>٤٤) ورد في منهاج الفاضلين بقيّة هذا الكلام هكذا: «ثمّ يكون تسعة أثمة من أولاد الحسين واحد بعد واحد، ليس منهم واحد إلا وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وليس للمؤمنين مع أحد منهم أمر، كلّهم اثمّة الحق، ولعلّ الى هذا الحديث يشير المسعودي في التنبيه والإشراف: ص١٩٨ ناقلًا عن كتاب سليم هكذا: «أنت وإثنا عشر من ولدك أثمة الحقّ».

ستدركه فاقرأه عني السلام (<sup>(4)</sup>. فإذا استشهد فإبنه محمّد أولى (<sup>(1)</sup> بالمؤمنين منهم بأنفسهم، وستدركه أنت يا حسين (<sup>(4)</sup> فاقرأه مني السلام. ثمّ يكون في عقب (<sup>(4)</sup> محمّد رجال واحد بعد واحد [وليس لهم معهم أمر». ثمّ أعادها ثلاثاً ثمّ قال ] (<sup>(1)</sup>: «وليس منهم أحد إلا وهو أولى بالمؤمنين [منهم بأنفسهم ليس لهم معه أمر، كلّهم] (<sup>(0)</sup>) هادون مهتدون [تسعة من ولد الحسين»] (<sup>(0)</sup>).

فقام (٥٠) إليه عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه وهو يبكي، فقال: [بأبي أنت وأمي] (٥٠) يا نبيّ الله، أتُقتـل؟ قال: ونعم، أهلك شهيداً بالسمّ، وتقتل أنت بالسيف وتخضب لحيتك من دم رأسك، ويقتل إبني الحسن بالسمّ، ويقتل إبني الحسين بالسيف، يقتله طاغي بن طاغي، دعيّ بن دعيّ، [منافق بن منافق] (١٠٠).

فقال مُعاوية: يابن جعفر، [لقد تكلّمت بعظيم] (٥٠)! ولئن كان ما تقول حقّاً

<sup>(</sup>٤٥) وج، : وفقال : إنّك سندركه وتدرك إبناً له يقال له محمّد (!) فإذا لقيتهما فاقرأهما عنيّ السلام. والظاهر انّ الخطاب إمّا إلى أبي عبدالله الحسين عليه السلام أو إلى عبدالله بن جعفر كما في عيون الأخبار فإنّ أمير المؤمنين عليه السلام لم ير الإمام الباقر عليه السلام .

<sup>(</sup>٤٦) وجه: فإذا مات علىّ بن الحسينُ فإبنه محمّد . . . وفي العيون والخصال: محمد بن علي الباقر.

<sup>(</sup>٤٧) في العيون: يا عبدالله (أي إبن جعفر).

 <sup>(</sup>٤٨) وجع: عقيب. وفي إعلام الورى والعيون والإكمال والخصال: ثمّ تكملة إثنى عشر إماماً تسعة من ولد الحسين.

<sup>(</sup>٤٩) الزيادة من دج.

<sup>(</sup>٥٠) الزيادة من والف، ووب.

<sup>(</sup>١٥) الزيادة من وجه.

<sup>(</sup>٧٥) من هنا إلى قوله دويقتل إبني الحسين . . . ، اليس في دج،

<sup>(</sup>٥٣) الزيادة من والفه.

<sup>(</sup>٥٤) الزيادة من وب، وفي وج، يقتل إبني الحسين إبن زانية بأمر إبن طاغية قريش صاحب السلسلة وزاد بعده في وج، قوله: وولا تمتى اثنى عشر إمام ضلالة كلّهم ضال مضل ، رجلان من قريش وعشرة من بني امّية على الرجلين من قريش مثل أوزارالإثنا عشر، ثمّ سيّاهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسمّى العشرة، وقد مرّ هذه العبارة في المتن .

<sup>(</sup>٥٥) الزيادة من والف، ووب، .

[لقد هلكتُ وهلك الثلاثة قبلي وجميع من تولاهم مِن هذه الأمّة و](٥٠) لقد هلكت أمّة محمّد [وأصحاب محمّد](٥٠) من المهاجرين والأنصار غيركم أهل البيت وأوليائكم وأنصاركم(٥٠).

فقلت: والله إنَّ الَّذي قُلتُ حقَّ سمعتُه (٥٩) من رسول الله صلَّى الله عليه وآله.

فقال معاوية: يا حسن ويا حسين ويابن عباس، ما يقول إبن جعفر؟ فقال إبن عبّاس: إن لا تؤمن بالّذي قال فأرسل إلى الذّين سيّاهم فاسألهم عن ذلك. فأرسَل معاويه إلى عمر بن أبي سلمة وإلى أسامة بن زيد فسَالَها، فشهدا أنّ الّذي قال عبدالله بن جعفر قد سمعناه من رسول الله صلّى الله عليه وآله كها سمعه (١٦٠). [وكان هذا بالمدينة أوّل سنة جمعت الأمّة على معاوية.

قال سليم: وسمعت إبن جعفر محدّث بهذا الحديث في زمان عمر بن الخطّاب](١٦).

\* \* \*

فقـال معاوية: يابن جعفر، قد سمعناه في الحسن والحسين وفي أبيهما، فها

<sup>(</sup>٥٦) الزيادة من وج.

<sup>(</sup>٥٧) الزيادة من وب.

 <sup>(</sup>٩٨) وجع: غيركم أهل البيت وشيعتكم.
 (٩٩) وجع: قال إبن جعفر: فإنّ الذي قلت حقّاً قلته وسمعته. . .

<sup>(</sup>٦٠) هذه الفقرة في وج، هكذا: فقال معاوية للحسن والحسين وإبن عباس: ما تقولون فيها قال إبن جعفر؟ فقالوا: إنه يقول حقاً، قد سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وآله كها سمعه، فأرسَلَ إلى الذين سيّاهما - عمر بن أبي سلمة وأسامة بن زيد - فقالا مثل ذلك. وفي العيون والخصال: قال عبدالله بن جعفر: إستشهدتُ الحسن والحسين وعبدالله بن عباس وعمر بن أبي سلمة وأسامة بن زيد فشهدوا لي

<sup>(</sup>٦٦) الزيادة من وج ع. وزاد في إعلام الورى والعيون: قال سليم بن قيس الهلالي: وقد كنتُ سمعتُ عن سلهان وأبوذر والمقداد وأسامة بن زيد، فحد ثون أنّهم سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله.

سمعتَ في أمّهما؟ \_ ومعاوية كالمستهزء والمنكر \_(٢٠).

فقلت: [بلى](١٣)، قد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: وليس في جنّة عدن منزل [أشرف ولا](١٩) أفضل ولا أقرب إلى عرش ربي(١٩) من منزلي، نحن فيه أربعة عشر انساناً، أنا وأخي عليّ وهو خيرهم وأحبّهم إليَّ، وفاطمة وهي سيّدة نساء أهل الجنّة، والحسن والحسين وتسعة أثمّة من ولد الحسين. فنحن فيه أربعة عشر إنساناً في منزل واحد أذهب الله عنّا الرجس وطهّرنا تطهيراً(١٦)، هداة مهديّن.

أنا المبلّغ عن الله وهم المبلّغون عني [وعن الله عزّ وجلّ](۱۷). وهم حجج الله تبارك وتعالى على خلقه وشهدائه في أرضه [وخزّانه على علمه ومعادن حكمه](۱۸). من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصى الله. لا تبقى الأرض طرفة عين إلا ببقائهم (۱۲)، ولا تصلح [الأرض](۱۷) إلا بهم. يُغيرون الأمّة بأمر دينهم وبحلالهم وحرامهم، [يدلّونهم على رضي ربّهم وينهونهم عن سخطه بأمر واحد ونهي واحد،

<sup>(</sup>٦٢) في وج، هكذا: فقال إبن جعفر: لمّا حدّثتُ معاوية بهذا الحديث قال: لقد حدّثت في الحسن والحسين وفي أبيهها بحديث عظيم عجيب ولم تحدّث في أمّهها شيئاً ـ كالمستهزء والمنكر لما قلتُ ـ وفي ود، هكذا: قد سمعت في الحسنين وفي أبيهها فهات في أمّهها شيئاً.

<sup>(</sup>٦٣) الزيادة من وج، وفي وب،: نعم.

<sup>(</sup>٦٤) الزيادة من والف، ووب.

<sup>(</sup>٦٥) دب، وود،: أقرب من العرش. وفي دج،: أقرب من الله.

<sup>(</sup>٦٦) هذه الفقرة في والف، هكذا: ومعي ثلاثة عشر من أهل بيني، أخي عليّ وإبنتي فاطمة وإبناي الحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً.وفي وب، هكذا: ومعمي فيه ثلاثة عشر من أهل بيتي أوّلهم عليّ بن أبي طالب سيّدهم وأفضلهم وأحبّهم إلى الله ورسوله، وإبنتي فاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة وهي زوجته في الدنيا والآخرة وإبناي الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة وتسعة من ولد الحسين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً.

<sup>(</sup>٦٧) الزيادة من وج.

<sup>(</sup>٦٨) الزيادة من والف،

<sup>(</sup>٦٩) وجه: لا تبقى الأرض إلا وفيها إمام منهم.

<sup>(</sup>٧٠) الزيادة من دج.

ليس فيهم إختلاف ولا فرقة ولا تنازع (١٧). يأخذ آخرهم عن أوّهم إملائي وخطّ أخي عليّ بيده، يتوارثونه إلى يوم القيامة. أهل الأرض كلّهم في غمرة وغفلة وتيه وحيرة غيرهم وغير شيعتهم وأوليائهم] (٢٧). لا يحتاجون إلى أحد من الأمّة [في شيئ من أمر دينهم] (٢٧)، والأمّة تحتاج (٤٧) إليهم. وهم الّذين عنى الله في كتابه (٤٧) وقرن طاعتهم بطاعته وطاعة رسوله فقال: ﴿أطيعُواللهُ وأطيعُوا الرّسُولَ وَأُولَى الأمرِ منكُمُ ﴾ (٢٧).

[قال:] (۱۱۰ عبّاس والفضل بن عبّاس والحسين وإبن عبّاس والفضل بن عبّاس وعمر بن أبي سلمة وأسامة بن زيد، فقال: كلّكم على ما قال إبن جعفر؟ فقالوا: نعم. قال: يا بني عبدالمطّلب، إنّكم لتَدَّعون [أمراً] (۱۲۰ عظيماً وتحتجون بحجج (۱۲۰ فوية إن كانت حقاً، وإنّكم لتضمرون (۱۲۰ على أمر تُسِرّونه والناس عنه في غفلة عمياء (۱۸۰ ولئن كان ما تقولون [حقّاً] (۱۸۰ لقد هلكت الأمّة وإرتدّت عن دينها [وتركت عهد نبيّنا] (۱۸۰ غيركم أهل البيت! ومَن قال بقولكم فاولئك في الناس قليل (۱۸۰).

\* \*

<sup>(</sup>٧١) وب، ليس فيه إختلاف ولامرية ولا تناقض.

<sup>(</sup>٧٢) الزيادة من والف، ووب، .

<sup>(</sup>٧٣) الزيادة من والف، ووب.

<sup>(</sup>٧٤) (جه: محتاجة.

<sup>(</sup>٧٥) دجه: عني الله في كتابه. فلم يَدّع اية نزلت فيهم من القرآن إلّا ذكرها.

<sup>(</sup>٧٦) سورة النساء: الآية ٥٩.

<sup>(</sup>٧٧) الزيادة من وب.

<sup>(</sup>٧٨) الزيادة من والف، ووب، .

<sup>(</sup>٧٩) دب، ودجه: بحجّة.

<sup>(</sup>٨٠) دب، خ ل: لتصبرون.

<sup>(</sup>٨١) دب: في غفلة وعمى.

<sup>(</sup>٨٢) الزيادة من والف، ووب.

<sup>(</sup>٨٣) الزيادة من والف، ووب، وود، ، وفي «ج»: ورجعت عن دينها إلّا أنتم.

<sup>(</sup>٨٤) (ب، خ ل ووده: قليل حقَّ قليل.

فأقبل إبن عبّاس على معاوية فقال: قال الله عزّ وجلّ (مه وفي كتابه] (مه ووَقَليلُ مِنْ عِبادي الشّكور (مه وقي وقيل: ﴿وَمَا أَكْثَرَ النّاسِ وَلَوْ حَرَضَتَ بِمُوْمِنينَ ﴾ (مه ويقول (٥٠٠): ﴿إِلّا اللّذينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالحاتِ وَقَليلُ ما هُمْ ﴾ (١٠٠): [ويقول لنوح: ﴿وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلّا قليلُ ﴾ (٥٠٠).

وتعجب من ذلك يا معاوية ؟! وأعجب من أمرنا أمر بني إسرائيل إن السَحرَة قالوا لِفرعون (٢٠): ﴿ إِقْضِ مِا أَنْتَ قاضٍ إِنَّهَا تَقْضِي هِذهِ الحَياة الدنيا إِنَّا آمَنًا بِرَبُ العالمين ﴾ (٢٠) . فآمنوا بموسى وصدّقوه وإتّبعوه . فسار بهم وبَمن تبعه مِن بني إسرائيل فاقطعهم البحر وأراهم الأعاجيب وهُم يُصَدقون به وبالتوراة يقرّون له بدينه ، فمر بهم على قوم يعبدون أصناماً هم (٢٠) ، فقالوا: ﴿ يا موسى اجْعَل لَنا إِلها كَما لَمُم آلِهَ أَلَى اللهِ عَيْر هارون وأهل بيته ، وقال لهم السامريّ (٢٠) : ﴿ أَدْخُلُوا السامريّ (٢٠) اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى الهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَل

<sup>(</sup>٨٥) «الفء: فقلت: يا معاوية، إنَّ الله تبارك وتعالى يقول. وفي وب، ووده: فقال إبن عباس: يا معاوية. (٨٦) الزيادة من وب.».

<sup>(</sup>٨٧) سورة سبأ: الآية ١٣.

<sup>(</sup>٨٨) سورة يوسف: الآية ١٠٣.

 <sup>(</sup>٨٩) وجء: ووقال داوده، وذلك أنّ الكلام المذكور في الآية منقول عن لسان داود عليه السلام حيث قال:
 ﴿قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إلى نِماجِهِ وَ إِنْ كَثِيراً من الخلطاء لَيْبْغي بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضِ إِلاَّ الْذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتُ وَقَلِيلُ ما هُم . . . ﴾ .

<sup>(</sup>٩٠) سورة ص: الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٩١) سورة هود: الآية ٤٠. والزيادة من والف، ووب، . وقوله وقال لنوح، أي قال لقصة نوح مع قومه لا أنّ الخطاب إلى نوح .

<sup>(</sup>٩٣) «الف، ووب، وود، : يا معاوية ، المؤمنون في الناس قليل، و إنّ أمر بني إسرائيل أعجب حيث قالت السحرة لفرعون.

<sup>(</sup>٩٣) سورة طه: الآية ٧٢.

 <sup>(</sup>٩٤) وجه: ثمّ سار بمن إتبعه من بني إسرائيل وهم يُصدّقون بموسى والتوراة مقرّين بدينه فأقطعهم البحر
وأراهم الاعاجيب. ومرّوا حين قطعوا البحر بأصنام تُعبد. . .

<sup>(</sup>٩٥) سورة الأعراف: الآية ١٣٨.

<sup>(</sup>٩٦) دج: . . . غير هارون وإبنيه . فقالوا .

<sup>(</sup>٩٧) سورة طه: الآية ٨٨.

الأرضَ المُقدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكُم﴾ (٩٠٠). فكان من جوابهم ما قصَّ الله في كتابه: ﴿إِنَّ فِيهِا قَوْماً جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَها حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْها، فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْها فَإِنَّا داخِلُونَ﴾ (٢٠٠) حتّى قال موسى: ﴿رَبِّ إِنِّ لا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسي وَأَخِي فَافُرُقُ بَيْنَنا وَيَهْنَ القَوْمِ الفاسِقينَ﴾ (٢٠٠)، ثمّ قال: ﴿فلا تأسَ عَلَى القَوْمِ الفاسِقينَ﴾ (٢٠٠).

فاحتذت (۱۰۲) هذه الأمّة ذلك المثال سواء. وقد كانّت لهم فضائل (۱۰۳) وسوابق مع رسول الله صلّى الله عليه وآله ومنازل منه قريبة، ومقرّين بدين محمّد والقرآن حتى فارقهم نبيّهم فإختلفوا وتفرّقوا وتحاسدوا وخالفوا إمامهم ووليّهم حتى لم يبق منهم على ما عاهدوا عليه نبيّهم غير صاحبنا الّذي هو من نبيّنا بمنزلة هارون من موسى ونفر قليل لقوا الله عزّ وجلّ على دينهم وايهانهم، ورجع الآخرون القهقرى على أدبارهم، كما فعل أصحاب موسى عليه السلام بإتّخاذهم العجل وعبادتهم إيّاه وزعمهم أنّه ربّم وإجماعهم عليه غير هارون وولده (۱۰۲۰) ونفر قليل من أهل بيته.

ونبيّنا صلّى الله عليه وآله قد نصب لامّته أفضل الناس وأولاهم وخيرهم بغدير خم وفي غير موطن. وإحتجّ عليهم به وأسرهم بطاعته، وأخبرهم أنّه منه بمنزلة

<sup>(</sup>٩٨) سورة المائدة: الآية ٢١.

<sup>(</sup>٩٩) سورة المائدة: الآية ٢٢.

<sup>(</sup>١٠٠) سورة المائدة: الآية ٢٥.

<sup>(</sup>١٠١) سورة المائدة: الآية ٢٦.

<sup>(</sup>١٠٣) من هنا إلى قوله بعد صفحتين: و . . . فأنكروه وجهلوه وتولّوا غيره في وج ه هكذا: فها إنّباع هذه الأمّة رجلًا أطاعوه وإنّبعوه لهم سوابق مع رسول الله صلّى الله عليه وآله مقرّين بدين محمّد وبالقرآن \_ - خَلهم الكفر والحسد أن خالفوا إمامهم ووليّهم \_ بأعجب من قوم صاغوا من حليّهم عجلًا ثمّ عكفوا عليه يعبدونه ويسجدون له ويزعمون أنّه ربّ العالمين، فأجمعوا عليه سوى هارون وإبنيه . وقد بقي مع صاحبه الّذي هو بمنزلة هارون من موسى أهل بيته كلّهم وسلمان وأبوذر والمقداد والزبر. ثمّ رجع الزبير بعدُ وإرتد [وثبت هؤلاء الثلاثة مع إمامهم حتّى لقوا الله].

وتعجب يا معاوية أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله سنَّمى الأثمّة بغدير خم وفي غير موطن يجتجّ عليهم ويأمر بطاعتهم. وفي الإحتجاج: أن سمّى الله من الأثمّة واحداً بعد واحدٍ وقد نصّ عليهم رسول الله صلّى الله عليه وآله بغدير خم . . . .

<sup>(</sup>١٠٣) وب، ووده: ورجال كانت لهم فضائل.

<sup>(</sup>١٠٤) زاد في وب، ووده: وولده وموسى عليه السلام.

هارون من موسى ، وأنّه وليّ كلّ مؤمن بعده ، وأنّ كلّ من كان هو وليّه فعليّ وليّه ومن كان هو أولى به من نفسه فعليّ أولى به من نفسه ، وأنّه خليفته فيهم ووصيّه ، وأنّ من أطاعه أطاع الله ومن عصاه عصى الله ومَن والاه والى الله ومَن عاداه عادى الله . فأنكروه وجهلوه وتولّوا غيره .

يا معاوية (١٠٠٠) أما علمتَ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله حين بعث إلى مؤتة أمَّر عليهم جعفر بن أبي طالب، ثمّ قال: «إن هلك جعفر بن أبي طالب فزيد بن حارثة، فإن هلك زيد فعبدالله بن رواحة» ولم يرض لهم أن يختاروا لأنفسهم، أفكان يترك أمّته لا يبين لهم خليفته فيهم؟ بلى والله، ما تركهم في عمياء ولا شبهة، بل ركب القوم ما ركبوا بعد البيّنة (٢٠٠١) وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله فهلكوا وهَلكَ مَن شايعهم (١٠٠٧) وضلّوا وضلّ مَن تابَعَهم، فبُعداً للقوم الظالمين.

فقال معاوية: يا إبن عبّاس، إنّك لَتَتفوّه بعظيم (١٠٨)، والإِجتهاع عندنا خير من الإِختلاف، وقد علمت أنّ الأمّة لم تستقم على صاحبك.

<sup>(</sup>١٠٥) من هنا إلى قوله: «شهادة أن لا إله إلاّ الله ...» في «ج» هكذا: وبعث رسول الله صلى الله عليه وآله جعفراً إلى مؤتة فقال: «وليت عليكم جعفراً» إن هلك جعفر بن أبي طالب فزيد بن حارثة، فإن هلك زيد فعبدالله بن رواحة»، فقتلوا جميعاً. ثمّ يترك أمته لا يبين لهم مَن خلفائه مِن بعده؟ يأمرهم باتباع خيرهم وأعلمهم بكتاب الله وسنة نبية ويتركهم يختارون لانفسهم ؟! إذا لكان رأيهم لانفسهم أهدى لهم وأرشد من رأيه وإختياره لهم!! وما ركب القوم ما ركبوا إلاّ بعد البيئة والحجّة، وما تركهم رسول الله صلى الله عليه وآله في عمياء ولا شبهة. وإنّا هلك اولئك الأربعة الذين تظاهروا على عليّ عليه السلام وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: «لم يكن الله ليجمع لنا أهل البيت النبوّة والخلافة»، فشبّهوا على الناس بشهادتهم وكذبهم.

فقال معاوية: ما تقول يا حسن؟ فقال عليه السلام: يا معاوية، قد سمعت ما قال إبن جعفر وما قال إبن جعفر وما قال إبن جعفر وما قال إبن عباس. والعجب منك يا معاوية ومن قلّة حيائك وجرئتك على الله أن تقول: وقد قتل الله طاغيتكم وردّ الأمر إلى معدنه ! فأنت يا معاوية معدن الخلافة دوننا؟ الويل لك ولئلائة قبلك الذين أجلسوك هذا المجلس وسنّوا لك هذه السنة. لأقولنَ لك قولاً ماأريد بذلك إلاّ أن يسمعه هؤلاء الذين حولي (وفي الاحتجاج: ليسمعه بنو أبي هؤلاء حولي): إنّ الناس قد إجتمعوا على أشياء كثيرة وليس بينهم فيها إختلاف. إجتمعوا على شهادة أن لا إله إلاّ الله . . .

<sup>(</sup>١٠٦) والف: بعد نبيّهم.

<sup>(</sup>١٠٧) «ب»: تابعهم. (١٠٨) (١٠٨) وب: إنَّا لنتَّفق بعظيم. ووب، خ ل: إنَّ التَّفرق لعظيم.

فقال إبن عبّاس: إنّ سمعت رسول الله صلّ الله عليه وآله يقول: «ما إختلف أُمّة بعد نبيّها إلاّ ظهر أهل باطلها على أهل حقّها»، وإنّ هذه الأمّة إجتمعت على أمور كثيرة ليس بينها إختلاف ولا منازعة ولا فرقة: شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ عمّداً رسول الله والصلوات الخسس [والزكاة المفروضة](١٠٠١) وصوم شهر رمضان وحجّ البيت وأشياء كثيرة من طاعة الله، وإجتمعوا على تحريم الخمر والزنا(١٠٠٠) والسرقة وقطع الأرحام(١١٠١) والكذب والخيانة [وأشياء كثيرة من معاصي الله](١١٠٠). وإختلفت في (١١٠) شيئين: أحدهما إقتتلت عليه وتفرقت فيه وصارت فررقاً يلعن بعضها بعضاً ويبرء بعضها من بعض، والثاني لم تقتتل عليه ولم تتفرق فيه ووسع بعضهم فيه لبعض وهو كتاب الله وسنّة نبيّه وما يحدث زَعَمَت أنّه ليس في كتاب الله ولا سنّة نبيّه (١١٠). وأمّا الّذي إختلفت فيه وتفرّقت وتبرّات بعضها من بعض فالملك والخلافة زعمَت أنّه احقّ بها من أهل بيت نبيّ الله صلّى الله عليه وآله.

فَمَن أخذ بها ليس فيه بين أهل القبلة (١١٠ إختلاف ورَدَّ علم ما إختلفوا فيه إلى الله فقد سلم [ونجا من النار](١١٠ ولم يسأله الله عمّا أشكل عليه من الخصلتين اللّتين

<sup>(</sup>۱۰۹) الزيادة من «ب» خ ل.

<sup>(</sup>١١٠) «الف» ووب»: من طاعة الله ونهى الله مثل تحريم الزنا. . .

<sup>(</sup>١١١) «ج»: والقطيعة والإثم والكذب.

<sup>(</sup>١١٢) الزيادة من دب.

<sup>(</sup>١١٣) من هنا إلى قوله «فمن أخذ بها ليس فيه . . . ، في «ج» هكذا: وإختلفوا في شيئين: أحدهما إقتتلوا عليه وتفرّقوا فيه وصار بعضهم يلعن بعضاً ويبرء بعضهم من بعض ويقتل بعضهم بعضاً في: الملك والحلافة أيّهم أحقّ بها، والآخر لم يقتتلوا عليه ولم يتفرقوا فيه إلاّ فرقة وتبع بعضهم فيه على بعض: العلم بكتاب الله وسنّة نبيّه وما يحدث عمّا زعموا أنّه ليس في كتاب الله وسنّة نبيّه. فمن أخذ . . . .

<sup>(</sup>١١٤) من قوله: «واختلفوا في شيئين» إلى هنا في الإحتجاج هكذا: واختلفوا في سنن اقتتلوا فيها وصاروا فِرَقاً يلعن بعضهم بعضاً وهي الولاية، ويبترًا بعضهم عن بعض ويقتل بعضهم بعضاً، أيّهم أحقً وأولى بها إلاّ فوقة تتّبع كتاب الله وسنة نبيّه.

<sup>(</sup>١١٥) هجه: بين الْأُمَّة، وَفِي الإحتجاج هكذا: فمن أخذ بها عليه أهل القبلة الذي ليس فيه إختلاف. (١١٦) الزيادة من «الف» ووب».

إختلفت فيهما(١١٧٠). ومَن وفَقه الله ومَنَّ عليه ونوّر قلبه وعرّفه ولاة الأمر ومعدن العلم أين هو، فعسرف ذلـك كان سعيداً ولله وليّاً. وكـان نبيّ الله صلّى الله عليه وآلـه يقول(١١٨٠): «رحم الله عبداً قال حقًا فغنم أو سكت فسلم،(١١٩).

فالأنمّة (۱۲۰) من أهل بيت النبوّة ومعدن الرسالة ومنزل الكتاب ومهبط الوحي ومختلف الملائكة ، لا تصلح إلا فيها لأنّ الله خصّها وجَعَلها أهلاً في كتابه وعلى لسان نبيّه صلّى الله عليه وآله . فالعلم فيهم وهم أهله ، وهو عندهم كلة بحذافيره ، باطنه وظاهره ومحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه .

\_\_\_\_\_

(١١٨) في دج، هكذا: . . ونوّر قلبه وهداه لولاة الأمر منهم (في الإحتجاج:من المُمّتهم) ومعدن العلم أين هو، فهو عندالله سعيد، وليّ لله، وقد قال رسول الله صلّى الله عليه وآله. . .

(١١٩) «الف: فلم يتكلم.

(١٢٠) من هنا إلى قوله بعد صفحتين الم يؤته الحكمة وفصل الخطاب، في اج، هكذا: نحن أهل البيت، الانسمة منّا (وفي الاحتجاج: نحن نقول أهل البيت: الأئمة منّا) والخلافة لا تصلح إلاّ فينا ونحن أهلها عنا الله أهلها في كتابه وسنّة نبيّه، وإنّ العلم فينا ونحن أهله فهو عندنا مجموع كلّه بحذافيره (وزاد في الإحتجاج: وانّه لا حَدَث شيء إلى يوم القيامة) حتى أرش الخدش ما فيه عندنا مكتوب بخطوط إملاء رسول الله صلّ الله عليه وآله وخطّ عليّ عليه السلام بيده. وزعم قوم أنّهم أولى بالملك منا حتى أنت يابن هند تدّعي ذلك وتزعمه!

وقد كان عمر أرسل إلى أبي (قائل هذا الكلام الإمام الحسن عليه السلام) في خلافته: أريد أن أكتب القرآن في مصحف، فابعث إلي ممّا كتبت. فقال: ليس إلى ذلك سبيل ولو ضربت عنفي! فغضب عمر ثمّ قال: وإنّ إبن أبي طالب يجسب أن ليس عند أحدٍ علمٌ به غيره. فأمر من كان يقرأ شيئاً من القرآن فليأت به. فإذا جاء رجل يقرأ ومعه فيه آخر كتبه وإلّا لم يكتبه. ثمّ قال: وضاع منه قرآن كثيره. (وفي الإحتجاج: قد صاغ منه قرآن كثيره. وفي الإحتجاج: قد صاغ منه قرآن كثيره، وكذبوا، بل هو مجموع محفوظ عند أهله.

ثمّ أمرَ قضاته وولاته وقال: وإجتهدوا وإقضوا بها ترون أنّه الحقّ، فلا يزال هو وبعض ولاته قد وقعوا (وفي الاحتجاج: وقفوا) في عظيمة فيخبرهم بها أو ليحتجّ (وفي الإحتجاج: فيخرجهم أبي منها ليحتجّ عليهم). فيجتمع القضاة عند خليفتهم قد حكموا في الشيئ الواحد بقضايا مختلفة فيجيزها لهم يؤته الحكمة وفصل الخطاب.

ويوجد مثل هذه الفقرات في الاحتجاج بتفاوت أوردناه. وفي «ب، خ ل: فقال إبن عبَّاس: يا معاوية، نحن نقول: إنّ الائمّة من أهل بيت النبوّة. . . .

<sup>(</sup>١١٧) هجه: . . . لم يسأله عمّا أشكل عليه وكان في مشيّة الله .

يا معاوية، إنَّ عمر بن الخطّاب أرسلني في إمارته(٢٢١) إلى عليّ بن أبي طالب عليه السلام: «إنَّي أُريد أن أكتب القرآن في مصحف فابعث إلينا ما كتبتَ من القرآن».

فقال عليه السلام: تضرب والله عُنُقي قبل أن تَصِل إليه. فقلت: ولم؟ قال الله عليه السلام: ﴿لا يَمْسَهُ إِلاَ الْمُطَهِّرُونَ﴾ (٢٢١)، يعني لا يناله كلّه إلا المُطهّرون. إيّانا عنى، نحن الذين أذهب الله عنّا الرجس وطهّرنا تطهيراً. وقال: ﴿وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ اللّذِينَ اصْطَفَانا الله من عِبادِنا﴾ (٢٠١)، فنحن الذين إصطفانا الله من عباده ونحن صفوة الله ولنا ضُر بت الأمثال وعلينا نزل الوحى.

[قال:](۱۲۰) فغضب عمر وقال: إنَّ إبن أبي طالب يحسب أنَّه ليس عند أحدٍ علم غيره، فَمَن كان يقراً مِن القرآن شيئاً فلبأتنا [به](۱۲۲۱)! فكان إذا جاء رجل بقرآن فقرأه ومعه آخر(۱۲۷) كتبه وإلاّ لم يكتبه.

فمن قال \_ يا معاوية \_ إنّه ضاع من القرآن شيئ فقد كذب، هو عند أهله مجموع [محفوظ](١٢٨).

ثم أمر عمر قضاته وولاته فقال: «إجتهدوا رأيكم وإتّبعوا ما ترون أنّه الحقّ»! فلم يزل هو وبعض ولاته وقد وقعوا في عظيمة، فكان عليّ بن أبي طالب عليه السلام يخبرهم بها يحتجّ به عليهم. وكان عيّاله وقضاته يحكمون في شيئ واحد بقضايا مختلفة

<sup>(</sup>١٣١) والف: إمرته. راجع عن طلب عمر لقرآن أمير المؤمنين عليه السلام: الحديث } الهامش ٣٨ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>١٣٣) زاد في الاحتجاج هنا: قال: لأنَّ الله تعالى قال: ﴿ والرأسخونَ في العِلم ﴾، إيَّانا عنى ولم يعنك ولا أصحابك.

<sup>(</sup>١٢٣) سورة الواقعة: الآية ٧٩.

<sup>(</sup>١٢٤) سورة فاطر: الآية ٣٢.

<sup>(</sup>١٢٥) الزيادة من وب.

<sup>(</sup>١٢٦) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>۱۲۷) اب: إذا جاءه رجل بقراءة معه آخر. ووب: خ ل: يقرءه معه آخر.

<sup>(</sup>١٢٨) الزيادة من وب.

فيجيزها لهم لأنَّ الله لم يؤته الحكمة وفصل الخطاب.

وزعم كلّ صنف من أهل القبلة أنّهم معدن العلم والخلافة دونهم! فبالله نستعين على مَن جَحَدَهم حقّهم وسنّ للناس ما يحتجّ به مثلك عليهم (١٢٠٠). [حسبنا الله ونعم الوكيل](١٣٠).

إنّها الناس ثلاثة: مؤمن يعرف حقّنا ويُسلُم لنا ويأتمّ بنا، فذلك ناج نجيب (۱۳۱) لله وليّ. وناصب لنا العدواة يتبرّا مِنّا ويلعننا ويستحلّ دماثنا ويجحد حقّنا ويدين بالبراثة منّا، فهذا كافر به مشرك ملعون (۱۳۲). ورجل آخذ بها لا يختلفون فيه وردّ علم ما أشكل عليه إلى الله من ولايتنا ولم يعادِنا، فنحن نرجو له فأمره إلى الله من ولايتنا ولم يعادِنا، فنحن نرجو له فأمره إلى

فلم سمع ذلك معاوية أمر للحسن والحسين عليهم السلام بألف ألف درهم، لكل واحد بخمسهائة ألف(١٣٤).

<sup>(</sup>١٣٩)في وج، هكذا: وزعم كلّ صنف من أهل القبلة أنّهم معدن العلم والخلافة دوننا. فنستعين الله على من جحدنا حقّنا وظلمنا وركب رقابنا وسنّ للناس ما يحتجّ مثلك علينا. وفي الاحتجاج: و زعم كلّ صنف من مخالفينا من اهل هذه القبلة أنّهم . . . .

<sup>(</sup>١٣٠) الزيادة من وجه، وفي والف، ووب، وود، ثمّ قاموا فخرجوا .ومن هنا إلى آخر الحديث زيادة من وجه. (١٣١) في الاحتجاج: محبّ.

<sup>(</sup>١٣٣) زاد في الاحتجاج هنا: وإنّها كَفَر وأشرك من حيث لا يعلم كها يسبّوا الله عدواً بغير علم كذلك يشرك بالله بغير علم .

<sup>(</sup>١٣٣) في الإحتجاج هكذا: . . . وردّ علم ما أشكل عليه إلى الله مع ولايتنا ولا يأتمّ بنا ولا يُعادينا ولا يعرف حقّنا، فنحن نرجو أن يغفر الله له ويدخله الجنّة فهذا مسلم ضعيف.

<sup>(</sup>١٣٤) في الاحتجاج هكذا: فلمّا سمع معاوية أمّر لكلّ منهم بهائة ألف درهم غير الحسن والحسين وإبن جعفر، فإنّه أمر لكلّ واحد منهم بألف ألف درهم.

# المنت الثلاث والذنع وك

هذا الحديث هو خطبة «همام» المعروفة، وسليم أوَّل من نقلها في كتابه، وهي تتضمّن صفات المؤمنين، وهذا بيانها:

همام يسأل أمير المؤمنين عليه السلام أن يصف له المؤمنين وهو يتناقل عن جوابه، سيرة المؤمن في حياته عامّةً، فكرة المؤمن عن الجنّة والنّار، كيف يمرّ على المؤمن ليله ونهاره، المؤمن يمنع نفسه من الإعجاب، المؤمن يتحمل الشدائد، المؤمن كيف يخالط الناس، تأثير هذه الخطبة في همام وموته. راجع التخريج (٤٣).

وعن أبان بن أبي عيّاش عن سليم ، قال: قام رجل من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام يقال له «همّام»(١) \_ وكان عابداً مجتهداً \_ فقال: يا أمير المؤمنين ، صِف لي المؤمنين كأني أنظر إليهم .

فَتَشَاقَـل أمـير المؤمنين عليه السلام عن جوابه، ثمّ قال: يا همّام، إتّق الله وأحسِن، فإنّ الله مع الّذين اتّقوا والَّذين هم مُحسنون. فقال له همام: أسألك بالّذي أكرمك وخصّك وحباك وفضّلك بها آتاك لمّا وصفتهم لى.

فقام أمير المؤمنين عليه السلام على رجليه فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على النّبي وأهل بيته صلوات الله عليهم، ثمّ قال:

أمّا بعد، فإنّ الله خَلَق الخلق حين خَلَقهم غنيّاً عن طاعتهم آمناً مِن معصيتهم، لأنّه لا تَضُرُّه معصية من عَصاه ولا تنفعه طاعة مَن أطاعه مِنهم. فَقَسَّمَ بينهم معايشهم ووَضعَهم من الدنيا مواضعهم. وإنّا أهبط آدم إليها عقوبة لِما صَنَعَ حيث نَهاه الله فَخَالَفَه وأمره فعصاه.

فالمؤمنون فيها هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب ومَلبسهم الإقتصاد ومَشيهم التواضع. خَضَعوا لله بالطاعة فمضوا غاضين أبصارهم عمّا حرّم الله عليهم، واقفين أسهاعهم على العلم. نَزَلَت أنفسهم منهم في البلاء كالذي نزلت في

 <sup>(</sup>۱) هو همّام بن شريح بن زيد بن مرّة بن عمرو. وهو إبن أخت ربيع بن خثيم وكان الخطبة وموت همّام بحضور الربيع. راجع البحار: ج٨٦ص١٩٦حـ٤٨، وص١٩٦، والبحار: ج٦٧ ص٣١٧.

الرخاء، رضيً عن الله بالقضاء.

لولا الآجال الّتي كتب الله لهم لم تستقرّ أرواحهم في أجسادهم طرفة عين، شوقاً إلى الثواب وخوفاً من العقاب. عَظُم الخالق في أنفسهم وصغر مادونه في أعينهم.

فَهُم والجنّة كمن قد رآها فَهُم فيها مُنعمون، وهُم والنّار كمَن قد رآها فَهُم فيها معذبّون. قلوبهم محزونة، وحدودهم مأمونة، وأجسادهم نحيفة، وحوائجهم خفيفة وأنفسهم عفيفة، ومعونتهم في الإسلام عظيمة.

صَبَروا أيّاماً قصاراً أعقبتهم راحة طويلة، تجارةٌ مربحة يَسَّرها لهم ربُّ كريم. أرادتهم الدنيا فلم يريدوها وطَلِبَتهم فأعجزوها.

أمّا الليل فصافون أقدامهم، تالين لإجزاء القرآن يُرتَّلونه ترتيلاً يُحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم، وتهيج أحزانهم بكاءً على ذنوبهم ووجع كلوم (٢) جوانحهم. فإذا مرّوا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعاً وتطلّعت إليها أنفسهم شوقاً، فظنوا أنها نصب أعينهم حافين على أوساطهم يمجّدون جبّاراً عظيماً مفترشين جباههم وأكفّهم وركبهم وأطراف أقدامهم، تجري دموعهم على خدودهم، يجأرون إلى الله في فكاك رقابهم من النار. وإذا مرّوا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وأبصارهم، وإقشعرت منها جلودهم ووَجِلَت منها قلوبهم وظنّوا أنّ صهيل جهنّم وزيرها وشهيقها في أصول آذانهم.

وأمّا النهار فَحُلَماء علماء بررة أتقياء برأهم الخوف فَهُم أمثال القداح<sup>٣)</sup>، ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مَرضى وما بالقوم مِن مرض، أو قد خولطوا، قد خالَطَ القوم أمر عظيم.

إذا ذَكَرُوا عظمة الله وشدّة سلطانه مع ما يُخالطهم مِن ذكر الموت وأهوال القيامة، فزع ذلك قلوبهم وطاشت له حلومهم وذهلت عنهم عقولهم وإقشعرّت منها جلودهم. وإذا إستفاقوا مِن ذلك بادَروا إلى الله بالأعهال الزكيّة، لا يرضون لله

<sup>(</sup>٢) جمع الكلم بمعنى الجرح.

<sup>(</sup>٣) برأهم الخوف كالقداح أي جعلهم الخوف كالسهام، والقداح هو السهم قبل أن يُنصل ويُراش.

بالقليل ولا يستكثرون له الجزيل.

فهُم لأنفسهم متهمون (<sup>1)</sup> ومن أعمالهم مشفقون. إن زكي أحدهم خاف ممّا يقولون وقال: «انا أعلم بنفسي مِن غيري، وربيّ أعلم بي من غيري. اللّهمَّ لا تؤاخذني بها يقولون وإجعلني خيراً ممّا يظنّون وإغفر لي ما لا يعلمون، فإنّك علّام الغيوب...

ومِن علامة أحدهم إنّك ترى له قوّة في دين، وحزماً في لين، وإيهاناً في يقين، وحرصاً على علم، وفهاً في فقه، وعلماً في حلم، وشفقةً في نفقة، وكيساً في رفق، وقصداً في غنى، وخشوعاً في عبادة، وتحمّلاً في فاقة، وصبراً في شدّة، ورحمة للمجهود(٥)، وإعطاءً في حتّى، ورفقاً في كسب، وطيباً في الحلال، ونشاطاً في الهدى، وتحرّجاً عن الطمع، وبراً في إستقامة، وإعتصاماً عند شهوة.

لا يَغزُه ثناء من جهله ولا يدع إحصاء عمله ، مستبطأ لنفسه في العمل ، يعمل الأعمال الصالحة .

وهـ و رجـل يمسي وهمّه الشكر ويصبح وشغله الذكر. يبيت حَذِراً ويصبح فرحاً، حذراً لم خُذَراً ويال الفضل والرحمة. وإن إستصعب عليه نفسه فيها تكره لم يُعطها سؤلها فيها إليه بشره. فَفَرحُه فيها يخلد ويطول، وقرةً عينه فيها لا يزول، رغبته فيها يبقى وزهادته فيها يفنى.

يمزج الحلم بالعلم والعلم بالعقل. تراه بعيداً كَسِله، دائهاً نشاطه، قريباً أمله، قليباً ألله، متعقباً أجَله، خاشعاً قلبه، قانعة نفسه، متغيباً جهله، سهلاً أمره، حريزاً لدينه، ميتةً شهوته، مكظوماً غيظه، صافياً خلقه، آمناً منه جاره، ضعيفاً كبره، قانعاً بالذي قُدر له، متيناً صبره، محكماً أمره، كثيراً ذكره.

لا يُحدِّث بها اؤتُمِن عليه الأصدقاء، ولا يكتم شهادة الأعداء، ولا يعمل شيئًا من الحقّ رياءً ولا يتركه حياءً. الخير منه مأمول، والشرّ منه مأمون.

يعفو عمَّن ظلمه ويعطى من حَرَمه ويصل من قطعه، لا يعزب حلمه ولا

<sup>(</sup>٤) في النسخة: مهتمّون، وهو لا يناسب المعنى، صحّحناه من سائر المصادر.

<sup>(</sup>٥) المجهود: الطاقة والاستطاعة.

يعجل فيها يُريبه، ويصفح عمّا تبينٌ له. بعيدٌ جهله، لَينٌ قوله، عائب منكره، قريب معروفه، صادق قوله، حسن فعله، مُقبل خيره، مدبر شرّه.

وهو في الزلازل وقور، وفي المكاره صبور، وفي الرخاء شكور. لا يجيف على مَن يبغض، ولا يأثم فيها يحبّ، ولا يدّعى ما ليس له، ولا يجحد حقًاً هو عليه. يعترف بالحقّ قبل أن يُشهد به عليه.

لا يضيع ما استحفظ عليه، ولا يُنابز بالألقاب، ولا يبغي على أحد، ولا يُهمّ بالحسد، ولا يضار بالجار، ولا يشمت بالمصائب.

مُؤدَّ للأمانات، سريع إلى الصلوات، بَطيئ عن المنكرات، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا يدخل في الأمور بجَهْل ولا يخرج من الحقّ بعجز.

إن صَمَت لم يغمّه الصمت، وإن نطق لم يقل خطأ، وإن ضحك لم يعلُ صوته، قانع بالّذي قُدّر له. لا يجمح به الغيظ ولا يغلبه الهوى، ولا يقهره الشحّ، ولا يطمع فيها ليس له.

يُخالط الناس لِيعلم، ويصمت لِيسلم، ويسأل لِيفهم، ويتَجر ليغنم [ويبحث لِيعلم](١٠). لا ينصت للخير ليفخر به، ولا يتكلّم ليتجبّر على مَن سواه.

نفسه منه في عناء والناس منه في راحة. أتعب نفسه لآخرته، وأراح الناس من نفسه. إن بغي عليه صَبَرَحتّى يكون الله هو المنتصر له. بُعده عَمَّن تَباعَدَ عنه زهدٌ ونزاهة، ودُنُّوهُ مُمّن دَنا منه لين ورحمة. ليس تباعده تكبّراً ولا عظمة، ولا دنّوه خديعة ولا خلابة، بل يقتدي بمن كان قبله مِن أهل الخير. فهو إمام لِن خلفه مِن أهل البرّ.

قال: فصاح همام صيحة، ثمّ وقع مغشّياً عليه. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أما والله لقد كنتُ أخافها عليه. وقال: «هكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها». فقال له قائل: فها بالك أنت يا أمير المؤمنين؟ قال: لكل أجل لن يعدوه وسببٌ لا يُجاوزه. فمهلًا لا تَعُد، فإنّها نفث على لسانك الشيطان.

ثمَّ رفع همام رأسه فصعق صعقةً وفارق الدنيا، رَحِمه الله.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من والف، خ ل.



في هذا الحديث: علم رسول الله صلّى الله عليه وآله بالغيب وقوله وسلوني عمّا بدا لكم، الناس يسألون رسول الله صلّى الله عليه وآله عن أنسابهم وعن مأواهم في الجنّة والنار، عمر بن الحطاب يستعفي رسول الله صلّى الله عليه وآله، يُعلن رسول الله صلّى الله عليه وآله ، يُعلن رسول الله صلّى الله عليه وآله المَين عليه السلام من بدو خَلْق العالم، من جَحَدَ ولاية أمير المؤمنين عليه السلام قطع السبب الذي بينه وبين الله، أمير المؤمنين عليه السلام الركن الأكبر في القيامة. راجم التخريج (٤٤).

أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس، عن سلمان وأبي ذر والمقداد:

إنَّ نفراً من المنافقين إجتمعواً فقالوا: إنَّ محمَّداً لَيُخبرنا عن الجنَّة وما أعدَّ الله فيها من النعيم لأوليائه وأهل طاعته، وعن النار وما أعدّ الله فيها من الأنكال والهوان لأعدائه وأهل معصيته. فلو أخبَرنا عن آبائنا وأمَّهاتنا ومقعدنا في الجنَّة والنار(١٠)، فعرفنا الَّذي يبنى عليه في العاجل والآجل!

فبلغ ذلك رسول الله صلّى الله عليه وآله، فأمر بلالًا فنادى بالصلاة جامعةً . فإجتمع الناس حتّى غصّ المسجد وتَضايَقَ بأهله . فخرج مُغضباً حاسراً عن ذراعيه وركبته حتّى صعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال :

أيّها الناس، أنا بشر مثلكم أوحى إليّ ربيّ، فإختصّني برسالته وإصطفاني لنبوّته وفضّلني على جميع ولد آدم وأطلعني على ما شاء مِن غيبه. فاسألوني عمّا بدا لكم. فو الذي نفسي بيده لا يسألني رجل منكم عن أبيه وأمّه وعن مقعده من الجنّة والنار إلّا أخبرته. هذا جبرئيل عن يميني يخبرني عن ربيّ فاسألوني.

فقام رجل مؤمن يُحبّ الله ورسوله، فقال: يا نبيّ الله، مَن أنا؟ قال: أنت عبدالله بن جعفر، فنسبه إلى أبيه الذي كان يُدعى به، فجلس قريرة عينه.

ثمَّ قام منافق مريض القلب مُبغض لله ولرسوله فقال: يا رسول الله، من أنا؟

<sup>(</sup>١) «الف، خ ل: فلو أخبرنا بآبائنا وأمّهاتنا ومقعدنا من الجنّة والنار.

قال: أنت فلان بن فلان راع لِبني عصمة وهُم شرَّ حي في ثقيف، عَصوا الله فأخزاهم. فجلس وقد أخزاه ألله وفضَحه على رؤوس الأشهاد، وكان قبل ذلك لا يشكّ الناس أنّه صنديد من صناديد قريش وناب من أنيابهم!

ثمّ قام ثالث منافق مريض القلب، فقال: يا رسول الله، أفى الجنّة أنا أم في النار؟ قال: في النار ورغماً!! فجلس وقد أخزاه الله وفضحه على رؤوس الأشهاد.

فقام عمر بن الخطّاب فقال: رضينا بالله ربّاً وبالإسلام ديناً وبك يا رسول الله نبيّاً، ونعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. إعف عنّا يا رسول الله عفا الله عنك، واسترسَترك الله. فقال صلّى الله عليه وآله: عن غير هذا \_ أو تطلب سواه (٢) \_ يا حمر. فقال: يا رسول الله، العفو عن أمّتك.

فقام عليّ بن أبي طالب عليه السلام فقال: يا رسول الله، إنسبني مَن أنا، ليعرف الناس قرابتي منك.

فقال: يا عليّ، خُلِقتُ أنا وأنت من عمودين من نور معلّقين مِن تحت العرش، يقدّسان الملك<sup>(٦)</sup> مِن قبل أن يخلق الخلق بألفي عام. ثمّ خلق مِن ذينك العمودين نطفتين بيضاوين ملتويتين. ثمّ نقل تلك النطفتين في الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الزكيّة الطاهرة، حتّى جعل نصفها في صلب عبدالله ونصفها في صلب أبي طالب. فجزءٌ أنا وجزءٌ أنت، وهو قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَهُوَ الّذي خَلَقَ مِنَ الماء بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكانَ رَبُّكَ قَديراً ﴾ (أ).

يا عليّ، أنت منيّ وأنا منك. سيط<sup>(٥)</sup> لحمك بلحمي ودمك بدمي. وأنت السبب فيها بين الله وبين خلقه بعدي. فمن جحد ولايتك قطع السبب الّذي فيها بينه وبين الله وكان ماضياً في الدركات.

 <sup>(</sup>٣) الظاهر أن المراد: عن غير هذا كنت تسأل، أوقال: وكنت تطلب سواه. ولعل كلا الجملتين معطوفتان
 للتوضيح لا من ترديد الراوي.

<sup>(</sup>٣) أي الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان: الآية ٤٥.

<sup>(</sup>٥) اي إختلط.

يا عليّ، ما عُرف الله إلّا بي ثمّ بك. مَن جَحَد ولايتك جحد الله ربوبيّته! يا عليّ، أنت عَلَم الله بعدي الأكبر في الأرض، وأنت الركن الأكبر في القيامة. فمن إستظلّ بفيتك كان فائزاً، لأنّ حساب الخلائق إليك ومآبهم إليك، والميزان ميزانك والصراط صراطك والموقف موقفك والحساب حسابك. فمن ركن إليك نجا ومن خالفك هَوى وهلك. اللَّهمَّ إشهد، اللَّهمَّ إشهد.

ثمّ نزل صلّى الله عليه وآله .

#### المن المنظمة المنتجان

في هذا الحديث: رجل من الصحابة يُعيِّر أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، نسب رسول الله صلى الله عليه وآله، خلق محمّد وعليّ عليها السلام قبل خلق العالم، نورهما في أصلاب الأنبياء عليهم السلام، مَن هُم سادة أهل الجنّة، إختيار الله لهما من بين أهل الأرض، التنصيص على الأئمة الإثنى عشر عليهم السلام.

رواه عن سليم: النعمان في الغيبة وشاذان في الفضائل. راجع التخريج (٤٥).

أبان عن سليم [عن سلمان](١)، قال: كانت قريش إذا جلست في مجالسها فرأت رجلًا من أهل البيت قطعت حديثها. فبينها هي جالسة إذ قال رجل منهم «ما مثل محمّد في أهل بيته إلّا كمثل نخلة نبتت في كناسة»!

فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، فغضب ثمّ خرج فأتى المنبر فجلس عليه حتّى إجتمع الناس، ثمّ قام فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: أيّها الناس، من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله.

قال: أنا رسول الله، وأنا محمّد بن عبدالله بن عبدالمطّلب بن هاشم، ثمّ مَضى في نسبه حتّى إنتهى إلى نزار(٢).

ثمّ قال: ألا وإنّ وأهل بيتي كنّا نوراً نسعى بين يدي الله قبل أن يخلق الله آدم بألفي عام، وكان ذلك النور إذا سبّح سبّحت الملاثكة لتسبيحه.

فلم خلق آدم وضع ذلك النور في صلبه ثمّ أهبط إلى الأرض في صلب آدم. ثمّ مَم أهبط إلى الأرض في صلب آدم. ثمّ لم يزل ثمّ حَمَله في السفينة في صلب نوح، ثمّ قذفه في النار في صلب إبراهيم. ثمّ لم يزل ينقلنا في أكارم الأصلاب حتّى أخرجنا من أفضل المعادن محتداً (٢) وأكرم المغارس منبتاً

 <sup>(</sup>١) الزيادة من «الف» خ ل. والظاهر أنّ الحديث منقول عن سلمان وأبي ذر والمقداد عطفاً على الحديث السانة...

<sup>(</sup>٧) راجع عن نسب رسول الله صلّى الله عليه وآله وأسهاء آبائه: الحديث ١٤ الهامش ٨٥ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) أي أخلصها أصلًا.

بين الآباء والأمّهات، لم يلتق(1) أحدٌ منهم على سفاح قطّ.

ألا ونحن بنـو عبدالمطلب سادة أهل الجنّة: أنا وعليّ وجعفر وحمزة والحسن والحسين وفاطمة والمهديّ.

ألا وإنّ الله نظر إلى أهــل الأرض نظرة فإختار منهم (°)رجلين: أحدهما أنا فبعثني رسولاً ونبيّاً، والآخر عليّ بن أبي طالب وأوحى إليَّ أن اتّخذه أخاً وخليلًا ووزيراً ووصيًا وخليفة.

ألا وإنّه وليّ كلّ مؤمن بعدي، مَن والاه والاه الله ومَن عاداه عاداه الله. لا يحبّه إلاّ مؤمن ولا يبغضه إلاّ كافر. هو زرّ الأرض بعدي وسكنها، وهو كلمة الله التقوى وعروتُه الوثقى. ﴿ يُريدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِانْواهِهِمْ واللهُ مُتِمَّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ا

ألا وإنّ الله نظر نظرة ثانية فإختار بعدنا إثنى عشر وصيّاً<sup>(٧)</sup> من أهل بيتي<sup>(^)</sup>، فجعلهم خيار أمّتي واحداً بعد واحدٍ مثل النجوم في السهاء، كلمّا غاب نجم طلع نجم.

هُم أئمَّة هُداة مهتدون لا يضرّهم كيد مَن كادهم ولا خِذلان مَن خَذَلَهم.

هُم حجج الله في أرضه، وشهدائه على خلقه، وخزّان علمه، وتراجمة وحيه، ومعادن حكمته. مَن أطاعهم أطاع الله وَمن عَصاهم عصى الله. هُم مع القرآن والقرآن معهم، لا يفارقونه حتّى يردوا على الخوض.

فليبلغ الشاهد الغائب. اللَّهمَّ اشهد، اللَّهمّ اشهد ـ ثلاث مرّات ـ.

<sup>(</sup>٤) (الف، خ ل: لم يتلق.

<sup>(</sup>٥) والف، خ ل: منها.

 <sup>(</sup>٦) سورة الصفّ: الآية ٨، وفي القرآن: (ليطفئواه. وفي (الف) خ ل: ﴿ أَتُريدُونَ أَنْ تُطْفئوا نُورَ اللهِ
 بأفوامِكُمْ وَاللهُ مُتِمَ نُوره وَلو كَرهَ الكافرونَ ﴾.

<sup>(</sup>٧) قد مرّ البحث عن هذه الكلّمـة في الفصل السابع من مقدمتنا: ص ١٨١، وأنّ التصحيف إمّا في وبعدناء وأنّه كان في الأصل وبعدي»، أو في وإثنى عشر،وأنّه كان في الأصل وأحد عشر،، فراجع.

<sup>(</sup>٨) والف، خ ل: وأهل بيتي.

# العَرِيْثُ السَّالِ الْمُؤْلِدُنِعِيْنَ

في هذا الحديث: طاعة على والبرائة من أعدائه عند الملائكة، إحتجاج الله بعليّ عليه السلام في الأسم السالفة، عليّ الستر والحجاب بين الله وخلقه، مَن أراد الله تطهيره عَرَّفه ولاية عليّ بن أبي طالب عليه السلام، ما إستوجب الأنبياء والأولياء منازلهم من الله الأ بالاقرار بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله والولاية لعليّ عليه السلام، عليَّ المتولَى لحساب هذه الامّة، منزلة على عند الله، راجع التخريج (٤٦).

أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس، قال: قلت لأبي ذر: حدَّثني رحمك الله بأعجب ما سمعته من رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول(١) في عليّ بن أبي طالب عليه السلام.

قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول: «إنَّ حول العرش لتسعين [ألف] (٢) ملكٍ ليس لهم تسبيح ولا عبادة إلاّ الطاعة لعليّ بن أبي طالب والبرائة من أعدائه (٣) والإستغفار لشيعته».

[قلت: فغير هذا، رحمك الله، قال: سمعتُه يقول: «إنَّ الله خصَّ جبرئيل وميكائيل وإسرافيل بطاعة عليّ والبرائة من أعدائه والإستغفار لشيعته»]<sup>(4)</sup>.

قلت: فغير هذا رحمك الله. قال: سمعتُ رسول الله صلَّى الله عليه وآله يقول: «لم يزل الله يحتج بعليّ في كلَّ أُمّة فيها(") نبيّ مرسل، وأشدّهم معرفةً لعليّ أعظمهم درجة عند الله».

قلت: فغير هذا، رحمك الله. قال: نعم، سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول: «لولا أنا وعليِّ ما عُرف الله، ولولا أنا وعليّ ما عُبدالله، ولولا أنا وعليّ ما

<sup>(</sup>١) والف، خ ل: يقوله.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من والف، خ ل.

<sup>(</sup>٣) والف، خ ل: على أعدائه.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من والف، خ ل.

<sup>(</sup>٥) والف؛ خ ل: منها.

كان ثواب ولا عقاب. ولا يستر عليًا عن الله ستر، ولا يحجبه عن الله حجاب، وهو الستر والحجاب فيها بين الله وبين خلقه».

قال سليم: ثمّ سألت المقداد فقلت: حدِّثني ـ رحمك الله ـ بأفضل ما سمعتَ من رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول في عليّ بن أبي طالب.

قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: «إنَّ الله تَوَحّد بملكه، فعرَّف أنوارَه نفسه (") ثمّ فوض (") إليهم أمره وأباحهم جنّته. فمن أراد أن يطهر قلبه من الجنّ والإنس عرّفه ولاية عليّ بن أبي طالب، ومَن أراد أن يطمس على قلبه أمسك عنه معرفة علىّ بن أبي طالب.

والّذي نفسي بيده، ما إستوجب آدم أن يخلقه الله وينفخ فيه من روحه وأن يتوب عليه ويردّه إلى جنّته إلّا بنبوّتي والولاية لعليّ بعدي .

والّـذي نفسي بيده، ما أري إبراهيم ملكوت السهاوات والأرض ولا إتَّخذه خليلًا إلّا بنبوّتي والإقرار لعليّ بعدي .

والّذي نفسي بيده، ما كلّم الله موسى تكليهاً ولا أقام عيسى آيةً للعالمين إلّا بنبوّتيومعرفة عليّ بعدي .

والّذي نفسي بيده، ما تَنَبَّأ نبيّ قطّ إلّا بمعرفته^ الإقرار لنا بالولاية، ولا إستأهل خلقٌ من الله النظر إليه إلّا بالعبوديّة له والإقرار لعليّ بعدي».

ثمّ سَكَت، فقلتُ: فغير هذا رحمك الله.

قال: نعم، سمعتُ رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول: «عليُّ ديّان هذه الأمّة والشاهد عليها والمتوليّ لحسابها. وهو صاحب السنام الأعظم وطريق الحقّ الأبهج (٩) السبيل، وصراط الله المستقيم. به يهتدى (١٠) بعدي من الضلالة ويبصر به من

<sup>(</sup>٦) المراد من الأنوارهم المعصومون عليهم السلام ظاهراً أي عرّفهم الله نفسه.

<sup>(</sup>٧) والف، خ ل: فرض.

<sup>(</sup>٨) والف، خ ل: معرفتي.

<sup>(</sup>٩) والف، خ ل: الأبلج.

<sup>(</sup>۱۰) دالف، خ ل: يهدى.

٨٦٠ ..... كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي

العمى. به ينجو الناجون ويجار من الموت ويؤمن من الخوف، ويمحى به السيّئات ويدفع الضيم وينزل الرحمة.

وهو عين الله الناظرة، وأذنه السامعة، ولسانه الناطق في خلقه، ويده المبسوطة على عباده بالرحمة، ووجهه في السهاوات والأرض وجنبه الظاهر اليمين، وحبله القويّ المتين، وعروته الوثقى الّتي لا إنفصام لها، وبابه الّذي يؤتى منه، وبيته الّذي مَن دخله كان آمناً. وعَلَمُه على الصراط في بَعثه، مَن عرفه نجا إلى الجنّة وَمن أنكره هوى إلى النار.



في هذا الحديث: الفارق بين الايهان والكفر والمناط بينهما هو ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. راجع التخريج (٤٧).

وعنه عن سليم بن قيس، قال: سمعتُ سلمان الفارسي يقول: إنّ عليّاً باب فتحه الله، مَن دخله كان مؤمناً ومَن خرج منه كان كافراً (١).

<sup>(</sup>١) أورد الطبرسي في الإحتجاج: ج١ ص٣٦، أنّ رسول الله صلى الله عليموآله قال في خطبته يوم الغدير: وقال الله تعالى: جعلتُ (عاليًا) عَلَماً بيني وبين خلقي، مَن عَرَفه كان مؤمناً ومَن أنكره كان كافراً ومَن أشرك بيعته كان مُشركاً ومن لقيني بولايته دخل الجنّة ومَن لقيني بعداوته دخل النارع.

## النافي النافي عالانعون

في هذا الحديث يحكى سليم عن إبن عباس ما جرى بعد وفاة رسول الله صلّى الله عليه وآلـه من الـظلم على أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء عليهما السلام. وهذه تفاصيلها:

ارتداد الناس بعد النبيّ إلاّ أناس يسبر، إقدام الغاصبين لاخذ البيعة من أمير المؤمنين عليه السلام وما واجههم به ، إحراق بيت فاطمة عليها السلام وما واجههم به ، أحراق بيت فاطمة عمر، خالد بن الوليد أراد ضرب فاطمة عليها السلام ، كلام أمير المؤمنين عليه السلام ، وأصحابه قبل البيعة ، كلام أم أيمن وأمّ سلمة في مواجهة القوم ، كيف بابع أمير المؤمنين عليه السلام ، فدك وإحتجاج الزهراء عليها السلام على أبي بكر فيها ، أبوبكر وعمر يعودان فاطمة الميها السلام في مرضه ، قولما: «اللهم إنهي آذياني فأنا أشكوهما إليك» ، وصبة فاطمة عليها السلام بأمور ثلاثة ، دفن فاطمة عليها السلام ليلاً وخفائه عن أعدائها ، تآمر القوم على قتل أمير المؤمنين عليه السلام .

رواه عن سليم: الحسين بن سعيد في كتابه والبهاري. راجع التخريج (٤٨).

أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس، قال: كنت عند عبدالله بن عبّاس في بيته ومعنا جماعة مِن شيعة عليّ عليه السلام، فحدَّثنا فكان فيها حدّثنا أن قال:

يا إخوتي، تُوفي رسول الله صلّى الله عليه وآله يوم تُوفي فلم يوضع في حفرته (١) حتّى نكث الناس وإرتدوا وأجمعوا على الخلاف. وإشتغل عليّ بن أبي طالب عليه السلام برسول الله صلّى الله عليه وآله حتّى فرغ من غسله وتكفينه وتحنيطه ووضعه في حفرته. ثمّ أقبل على تأليف القرآن وشغل عنهم بوصيّة رسول الله صلّى الله عليه وآله ، ولم يكن همّته الملك لما كان رسول الله صلّى الله عليه وآله أخبره عن القوم.

فلمًا إفتتن الناس بالَّذي إفتتنوا به من الرجلين فلم يبق إلَّا عليَّ وبنو هاشم وأبوذر والمقداد وسلمان في أناس معهم يسير، قال عمر لأبي بكر: «يا هذا، إنَّ الناس

<sup>(</sup>١) دده: في حفرته في اللحد.

أجمعين قد بايَعوك ما خلا هذا الرجل وأهل بيته وهؤلاء النفر، فابعث إليه». فبعث [إليه] (٢) إبن عمّ لعمر يقال له «قنفذ» فقال [له: «يا قنفذ] (٢)، إنطلق إلى عليّ فقل له: أجب خليفة رسول الله».

فإنطلَق فأبلَغه. فقال عليّ عليه السلام: «ما أسرَعَ ما كذبتم على رسول الله [نكثتم] (<sup>4)</sup> وإرتددتم، والله ما إستخلف رسول الله غيري. فارجع يا قنفذ فإنّها أنت رسول، فقل له: قال لك عليّ: والله ما استخلفك رسول الله (<sup>6)</sup> وإنّك لتعلم من خليفة رسول الله».

فأقبل قنفذ إلى أبي بكر فبلّغه الرسالة. فقال أبوبكر: «صدق عليٌّ، ما استخلفني رسول الله»! فغضب عمر ووثب [وقام](١). فقال أبوبكر: «إجلس». ثمّ قال لقنفذ: «إذهب إليه فقل له: أجب أمير المؤمنين أبابكر»!

فأقبل قنف ذحتى دخل على عليّ عليه السلام فأبلَغه الرسالة. فقال عليه السلام: «كذب والله، إنطلق إليه فقل له: [والله] (٧) لقد تسمّيتَ بإسم ليس لك، فقد علمتِ أنّ أمير المؤمنين غيرك».

فرجع قنفذ فأخبرهما. فوثب عمر غضبان فقال: «والله إنّي لَعارف بسخفه وضعف رأيه، وإنّه لا يستقيم لنا أمرّ<sup>(٨)</sup> حتّى نقتله. فخلّني آتِكَ برأسه»! فقال أبوبكر: «إجلس» فأبى فأقسم عليه فجلس. ثمّ قال: يا قنفذ، إنطلق فقل له: «اجب أبابكر».

فأقبل قنفذ فقال: «يا عليّ، أجب أبابكر». فقال عليّ عليه السلام: «إنّي لفي

<sup>(</sup>٢) الزيادة من والفير.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من والف، خ ل.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من وب، ووده.

<sup>(</sup>٥) دب: ما إستخلف رسول الله غيري.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>V) الزيادة من وب، ودد.

<sup>(</sup>٨) والف، خ ل: أمره.

شغل عنه، وما كنت بالّذي أترك وصيّة خليلي وأخي، وأنْطَلِقَ إلى أبى بكر<sup>(١)</sup> وما إجتمعتم عليه من الجور.

فانطلق قنفذ فأخبر أبابكر. فوثب عمر غضبان، فنادى خالد بن الوليد وقنفذاً فأمرَهما أن يحملا حَطَباً وناراً، ثم أقبل حتى إنتهى إلى باب علي عليه السلام، وفاطمة عليها السلام قاعدة خلف الباب، قد عصبت رأسها ونحل جسمها في وفاة رسول الله صلى الله عليه و آله فأقبل عمر حتى ضرب الباب، ثم نادى: ويابن أبي طالب [إفتح الباب](١٠)».

فقالت فاطمة عليها السلام: «يا عمر، ما لنا ولك؟ لا تَدَعنا(١١) وما نحن نيه».

قال: «إفتحى الباب وإلاّ أحرقناه عليكم»!

فقالت: «يا عمر، أما تتّقي الله عزّ وجلّ، تدخل على بيتي وتهجم (١٠) على داري، و فأبى أبي في الباب فأحرق الباب، ثمّ دَعَا عمر بالنار (١٠) فأضرمها في الباب فأحرق الباب، ثمّ دَفَعَه عمر. فاستقبلته فاطمة عليها السلام وصاحت: «يا أبتاه! يا رسول الله»! فرَفع السيف وهو في غمده فوجاً به جنبها (١١) فصرخت. فرفع السوط فضرب به ذراعها فصاحت: «يا أبتاه»!

فوثب عليّ بن أبي طالب عليه السلام فأخذ بتلابيب عمر ثمّ هزّه فصرعه ووجاً أنفه ورقبته وهمَّ بقتله، فذكر قول رسول الله صلّى الله عليه وآله وما أوصى به من الصبر والطاعة، فقال: «والّذي كرّم محمّداً بالنبوّة يابن صهّاك، لولا كتاب من سبق لَعلمتَ انّك لا تدخل بيتى».

 <sup>(</sup>٩) وب، ووده: وأنطلق إلى باطلكم.

<sup>(</sup>۱۰) الزيادة من والف<sub>ه</sub> .

<sup>(</sup>١١) وب، ودده: ألا تَدَعنا.

<sup>(</sup>۱۲) دب، ودده : تحرق.

<sup>(</sup>١٣) والف، خ ل: ثمّ عاد عمر بالنار.

<sup>(</sup>۱٤) دب: جنبيها.

فارسل عمر يستغيث. فأقبل الناس حتّى دخلوا الدار. وسلَّ خالد بن الوليد السيف لِيضربَ فاطمة عليها السلام! فحمل عليه بسيفه، فأقسم على عليّ عليه السلام فكفّ(١٠).

وأقبل المقداد وسلمان وأبوذر وعمّار وبريدة الأسلمي حتّى دخلوا الدار أعواناً لعلّي عليه السلام، حتّى كادت تقع فتنة. فأخرِج عليّ عليه السلام واتّبعه (١٦) الناس وأبوذر والمقداد وعمّار وبريدة [الأسلمي رحمهم الله](١١) وهم يقولون: «ما أسرع ما خُنتم رسول الله صلّى الله عليه وآله وأخرجتم الضغائن الّتي في صدوركم».

وقال بريدة بن الخصيب الأسلمي: «يا عمر، أتَيْبُ على أخي رسول الله ووصية وعلى إبنته فتضربها، وأنت الّذي يعرفك قريش بها يعرفك به». فرفع خالد بن الوليد السيف ليضرب به بريدة وهو في غمده، فتعلّق به عمر ومنّعه [من ذلك](١٨).

#### \* \* \*

فانتهوا بعليّ عليه السلام إلى أبي بكر ملبّباً. فلمّا بصر به (١٩) أبوبكر صاح: «خلّوا سبيله»! فقال [عليًّ](٢٠) عليه السلام: «ما أسرع ما توثّبتم على أهل بيت نبيّكم! يا أبابكر، بأيّ حقّ وبأيّ ميراث وبأيّ سابقة تَحُثُ (٢١) الناس إلى بيعتك؟! ألم تُبايعني

<sup>(</sup>١٥) وب، وده: وسلَّ خالد بن الوليد السيف ليضرب عليًا عليه السلام فحمل عليه الزبير بسيفه فأقسم عليه عليّ عليه السلام فكفّ. وفي «الف» خ ل: وسلَّ خالد سيفه ليضرب به عليًا عليه السلام، فحمل عليه بسيفه، فأقسم على علىّ عليه السلام فكفّ.

<sup>(</sup>١٦) والف، خ ل: تبعه.

<sup>(</sup>١٧) الزيادة من وب، وود.

<sup>(</sup>١٨) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>۱۹) دالف: نظر به

<sup>(</sup>۲۰) الزيادة من وب، ووده.

<sup>(</sup>۲۱) دب، ودده: دعوت.

بالأمس بأمر رسول الله صلَّى الله عليه وآله،؟!

فقال عمر: دع [عنك] (٢٠) هذا يا عليّ، فوالله إن لم تُبايع لَنقتلنّك (٢٠)! فقال عليّ عليه السلام: «إذاً والله أكون عبدالله وأخما رسول الله المقتول». فقال [عمر] (٢٠): «أمّا عبدالله المقتول فنعم، وأمّا أخو رسول الله فلاه! فقال عليّ عليه السلام: «أمّا والله، لولا قضاء من الله سبق وعهد عَهِده إليّ خليلي لستُ أجوزه لَعلمتُ أينا أضعف ناصراً وأقلّ عدداً»، وأبوبكر ساكت لا يتكلّم.

فقام بريدة فقال: يا عمر، ألستها اللَّذين قال لكها رسول الله صلَّى الله عليه وآله: «إنطلقا إلى عليّ فسلّما عليه بإمرة المؤمنين» فقلتها: أعن أمر الله وأمر رسوله؟ فقال: نعم. . . .

فقال أبوبكر: قد كان ذلك يا بريدة، ولكنّك غبتَ وشَهِدنا، والأمر يحدث بعده الأمر! فقال عمر: وما أنت وهذا يا بريدة؟ وما يدخلك في هذا؟ فقال بريدة: «والله لا سكنتُ في بلدة أنتم فيها(٥٠٠ أمراء». فأمر به عمر فضرب وأخرج.

ثمّ قام سلمان فقال: «يا أبابكر، إنّق الله وقُم عن هذا المجلس، ودعه لأهله يأكلوا به رغداً إلى يوم القيامة (٢٠). لا يختلف على هذه الأمّة سيفان،، فلم يُجبه أبوبكر. فأعاد سلمان [فقال] (٢٠) مثلها. فانتهره عمر وقال: مالك ولهذا الأمر؟ وما يدخلك فيها هيهنا؟

فقال: مهلًا يا عمر، قُم يا أبابكر عن هذا المجلس، ودَعه لأهله يأكلوا به والله خضراً (٢٨) إلى يوم القيامة، وإن أبيتم لتحلبنً به دماً وليطمعن فيه الطلقاء والمطرداء والمنافقون. والله لو أعلم أني أدفع ضيهاً أو أعزّ لله ديناً لو ضعتُ سيفي على

<sup>(</sup>٣٢) الزيادة من «الف».

<sup>(</sup>٢٣) والف، ووب،: لنقتلك.

<sup>(</sup>٢٤) الزيادة من والف، وود».

<sup>(</sup>۲۵) دب، ودده: بها.

<sup>(</sup>٢٦) «ب، وود»: يأكلونه والله رغداً إلى يوم القيامة.

<sup>(</sup>٢٧) الزيادة من والف، ووده.

<sup>(</sup>۲۸) دب،: يأكلونه رغداً.

الحديث الثامن والأربعون ......

عاتقي ثمّ ضربت به قدماً. أتَشِون على وصيّ رسول الله(٢٩) ؟! فابشروا بالبلاء واقتطوا من الرخاء.

ثمّ قام أبوذر والمقداد وعمّار، فقالوا لعليّ عليه السلام: «ما تأمر؟ والله إن أمرتنا (٣٠) لنضربنّ بالسيف حتّى نقتل». فقال عليّ عليه السلام: «كفّوا رحمكم الله واذكروا عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وما أوصاكم به»، فكفّوا.

فقال عمر لأبي بكر - وهو جالس فوق المنبر -: ما يجلسك فوق المنبر وهذا(۱۳) جالس محارب لا يقوم [فينا](۱۳) فيبايعك؟ أو تأمر به فيُضرب (۱۳) عنقه؟ - والحسن والحسين عليها السلام قائمان على رأس عليّ عليه السلام - فليًا سمعا مقالة عمر بكيا ورفعا أصواتها: «يا جدّاه! يا رسول الله!» فضمّها عليّ عليه السلام إلى صدره وقال: «لا تبكيا، فوالله لا يقدران على قتل أبيكها، هُمَا [أقلّ و](۱۳) أذلّ وأدخر من(۳۰) ذلك.

وأقبلت أمّ أيمن النوبيّة حاضنة رسول الله صلّى الله عليه وآله وأمّ سلمة فقالتا: (يا عتيق، ما أسرع ما أبديتم حسدكم لآل محمّد». فأمر بهما عمر أن تُخرجا من المسجد، وقال: (ما لنا وللنساء)!

ثمّ قال: يا علي، قم بايع. فقال عليّ عليه السلام: إن لم أفعل؟ قال: إذاً والله نضرب<sup>(٣٦)</sup> عنقك. قال عليه السلام: كذبتَ والله يابن صهّاك، لا تقدر على ذلك. أنتَ ألام وأضعف من ذلك.

 <sup>(</sup>۲۹) في (ب) و(د): لوضعتُ سيفي على عنقي ثمّ لَضربت به قوماً يتأمّرون على وصيّ رسول الله وخليفته في أمّته وأبو ولده.

<sup>(</sup>٣٠) دب، ودده: لئن أمرتنا.

<sup>(</sup>۳۱) دب، ودده: وهو.

<sup>(</sup>٣٢) الزيادة من وب، ووده.

<sup>(</sup>۳۳) والفء خ ل: فنضرب.

<sup>(</sup>٣٤) الزيادة من وب، ووالف، خ ل.

<sup>(</sup>٣٥) أي أصغر وأذلّ.

<sup>(</sup>٣٦) والف: تُضرب.

فوثب خالد بن الوليد وإخترط سيفه وقال: (والله إن لم تفعل لأقتلنّك). فقام إليه عليّ عليه السلام وأخذ بمجامع ثوبه ثمّ دَفَعه (٢٧) حتّى ألقاه على قفاه ووقع السيف من يده!

فقال عمر: قم يا على بن أبي طالب فبايع. قال عليه السلام: فإن لم أفعل؟ قال: ﴿إِذاً والله نقتلك﴾. وإحتجّ عليهم عليّ عليه السلام ثلاث مرّات، ثمّ مَدّ يده من غير أن يفتح كفّه فَضَرب عليها أبوبكر ورضي [منه] (٢٨) بذلك. ثمّ توجّه إلى منزله وتَبعه الناس.

\* \* \*

قال: ثم إن فاطمة عليها السلام بلغها أن أبابكر قبض فدك. فخرجَت في نساء بني هاشم حتى دخلت على أبي بكر فقالت: يا أبابكر، تريد أن تأخذ مني أرضاً جعلها لي رسول الله صلى الله عليه وآله وتصدّق بها علي من الوجيف الذي لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب؟ أما كان قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «المرء يحفظ في ولده [بعده](٢٩)»؟ وقد علمت أنّه لم يترك لولده شيئاً غيرها.

فلمًا سمع أبوبكر مقالتها والنسوة معها دعا بدواة ليكتب به لها. فدخل عمر فقال: يا خليفة رسول الله، لا تكتب لها حتى تقيم البينة بها تدّعي. فقالت فاطمة عليها السلام: نعم، أقيم البيّنة. قال: مَن؟ قالت: عليّ وامّ أيمن. فقال عمر: «لا تقبل شهادة إمرأة عجميّة (14) لا تفصح، وأمّا عليّ فيحوز النار إلى قرصه (14)». فرجعت فاطمة عليها السلام وقد جرَّعها (14) من الغيظ ما لا يوصف، فمرضت.

<sup>(</sup>٣٧) دد»: ثمّ رفعه.

ر (۳۸) الزيادة من وب، وود».

<sup>(</sup>٣٩) الزيادة من «ب» وهد».

<sup>(</sup>٤٠) والف، خ ل: أعجمية.

<sup>(</sup>٤١) وب»: فيجرّ المال إليه. وفي «الف» خ ل: فيجرّ النار إلى قرصته.

<sup>(</sup>٤٢) والف، خ ل: وقد دخلها.

وكان عليّ عليه السلام يصليّ في المسجد الصلوات الخمس فكلّما<sup>(\*\*)</sup> صلّى قال له أبوبكر وعمر: «كيف بنت رسول الله» إلى أن ثقلت: فسألا عنها وقالا: «قد كان بيننا وبينها ما قد علمت، فإن رأيت أن تأذن لنا فنعتذر (\*\*) إليها [من ذنبنا] (\*\*)»؟ قال عليه السلام: ذاك إليكها.

فقاما فجلسا بالباب، ودخل عليِّ عليه السلام على فاطمة عليها السلام فقال لها: «أيّتها الحرّة، فلان وفلان بالباب يريدان أن يُسلّم عليك، فها ترين»؟ قالت عليها السلام: البيت بيتك والحرّة زوجتك، فافعل ما تشاء، فقال: «شدّي قناعك»، فشدّت (٢٠) [قناعها] (١٤) وحوّلت وجهها إلى الحائط.

فَذَخلا وسلّما وقالا: إرضي عنّا رضي الله عنك. فقالت: ما دعاكما إلى هذا؟ فقالا: إعترفنا بالإساءة ورجونا أن تعفي عنّا وتخرجي سخيمتك (١٩٨٠). فقالت: فإن كنتما صادقين فأخبراني عمّا أسألكما عنه، فإنّ لا أسألكما عن أمر إلّا وأنا عارفة بأنّكما تعلمانه، فإن صدَقتما علمت أنّكما صادقان في مجيئكما. قالا: سلي عمّا بدا لك. قالت: نشدتكما بالله هل سمعتُما رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول: «فاطمة بضعة منّى فمن آذاها فقد آذاني»؟ قالا: نعم. فرفعت يدها إلى السماء فقالت: «اللهمّ إنّها قد آذياني، فأنا أشكوهما إليك وإلى رسولك. لا والله لا أرضي عنكما أبداً حتّى ألقى [أبي] (١٩٠٥) رسول الله وأخبره بها صَنعتها، فيكون هو الحاكم [فيكما] (١٠٠٠)».

قال: فعند ذلك دعا أبوبكر بالويل والثبور وجزع جزعاً شديداً. فقال عمر: تجزع يا خليفة رسول الله من قول إمرأة؟

<sup>(</sup>٤٣) والف: فلمًا.

<sup>(</sup>٤٤) والف، خ ل: لنعتذر.

<sup>(89)</sup> الزيادة من والف، ووده.

<sup>(</sup>٤٦) والف، خ ل: سدّى قناعك فسدّت.

<sup>(</sup>٤٧) الزيادة من والف.

<sup>(</sup>٤٨) والف، خ ل: سخمتك. وهو الحقد والغضب. والسخيمة: الضغينة. وفي وده: سخطك.

<sup>(</sup>٤٩) الزيادة من والف، وود..

<sup>(</sup>٥٠) الزيادة من والف، خ ل ووده.

قال: فبقيت<sup>(10)</sup> فاطمة عليها السلام بعد وفاة أبيها [رسول الله صلى الله عليه وآله]<sup>(7)</sup> أربعين ليلة. فلمّا اشتدّ بها الأمر دَعَت عليًا عليه السلام وقالت: ويا إبن عمّ، ما أراني إلاّ لما بي، وأنا اوصيك أن تتزوّج بنت أختي زينب تكون لولدي مثل. وتتّخِذلي<sup>(7)</sup> نعشاً، فإنّ رأيت الملائكة يَصِفونه (10) لي. وأن لا يشهد أحدٌ من أعداء الله جنازي ولا دفني ولا الصلاة على.

قال إبن عبّاس: وهو قول أمير المؤمنين عليه السلام: «أشياء لم أجد إلى تركهنّ سبيلًا، لأنّ القرآن بها أنزل على قلب محمّد صلّى الله عليه وآله(٥٠): قتال الناكثين والقاسطين والمارقين الّذي أوصاني وعهد إليّ<sup>(٥١)</sup> خليلي رسول الله بقتالهم، وتزويج أمامة بنت زينب أوصّتنى بها فاطمة عليها السلام».

\* \* \*

قال إبن عبّاس: فقبضت فاطمة عليها السلام مِن يومها، فارتجّت المدينة بالبكاء من الرجال والنساء، ودهش الناس كيوم قبض فيه رسول الله صلّى الله عليه وآله. فأقبل أبوبكر وعمر يعزّيان عليّاً عليه السلام ويقولان له: «يا أبا الحسن، لا تسبقنا بالصلاة على إبنة رسول الله».

فلمّا كان في الليل دَعا علّي عليه السلام العبّاس والفضل والمقداد وسلمان وأباذر وعّاراً، فقدّم العبّاس فصلّي عليها ودفنوها.

فلمًا أصبح الناس أقبل أبوبكر وعمر والناس يريدون الصلاة على فاطمة عليها

<sup>(</sup>٥١) وب، ووده : فلبثت.

<sup>(</sup>٥٢) الزيادة من والف، خ ل ووده.

<sup>(</sup>٥٣) دب: إتَّخذ لي.

<sup>(</sup>٤٥) وب: يضبطونه . وده: يصنعونه .

<sup>(</sup>٥٥) وب، ووده: وهو قول عليّ عليه السلام: أمرين ليس إلى تركهها سبيل إلّا أن أكفر بها أنزل على محمّد صلّ الله عليه وآله.

<sup>(</sup>٥٦) والف: أوصان في وعهد إلى.

السلام. فقال المقداد: قد دفنًا فاطمة البارحة. فالتفتَ عمر إلى أبي بكر فقال: ألم أقُل لك إنّهم سيفعلون؟! قال العبّاس: إنّها أوصت أن لا تُصلّيا عليها.

فقال عمر: [والله] (۱۳ لا تتركون ـ يا بني هاشم ـ حسدكم القديم لنا أبداً. إنّ هذه (۱۳ الضغائن الّتي في صدوركم لَن تذهب! والله لقد هممتُ أن أنبشها فأصلّي علمها.

فقال عليّ عليه السلام: (والله لو رُمتَ (٥٠) ذلك يا ابن صهّاك لأرجعت إليك يمينك. [والله](١٠) لئن سللتُ سيفي لا غَمَدتُه دون إزهاق نفسك، فَرُمْ ذلك، (١٠). فانكَسرَ عمرو وسكت، وعلم أنَّ عليّاً عليه السلام إذا حلف صدق.

ثمّ قال عليّ عليه السلام: يا عمر، ألستَ الّذي همَّ بك رسول الله صلّى الله علّه وآله وأرسل إليَّ، فجئتُ متقلّداً بسيفي، ثمّ أقبلت نحوك لأقتلك فأنزل الله عزّ وجلّ: ﴿ فَلَا تَعْجُلْ عَلَيْهِم إِنَّا نَمُدُّ لَهُمْ عَدًا﴾ (٢٠]. [فانصرفوا] (٢٠٠).

#### \* \* \*

قال إبن عبّاس: ثمّ إنّهم تآمروا وتذاكروا فقالوا: «لا يستقيم لنا أمر مادام هذا الرجل حيّاً»! فقال أبوبكر: من لنا بقتله؟ فقال عمر: «خالد بن الوليد»! فأرسلا إليه فقالا: «يا خالد، ما رأيك في أمر نحملك عليه؟ قال: إحملاني على ما شئتها، فوالله إن حملتهاني على قتل إبن أبي طالب لفعلت. فقالا: والله ما نريد غيره. قال: فإنّي له! فقال أبوبكر: إذا قُمنا<sup>(17)</sup> في الصلاة صلاة الفجر فَقُم إلى جانبه ومعك فقال أبوبكر: إذا قُمنا<sup>(18)</sup> في الصلاة صلاة الفجر فَقُم إلى جانبه ومعك

<sup>(</sup>٥٧) الزيادة من وب، وود، .

<sup>(</sup>٥٨) وب، ووده: أما آنَ لِحذه الضغائن الَّتِي في صدوركم أن تذهب؟

<sup>(</sup>٥٩) وب، وود، : لئن رمت.

<sup>(</sup>٦٠) الزيادة من دب، ووده.

<sup>(</sup>٩١) أي إقصد نحوه إن قدرت عليه .

<sup>(</sup>٩٢) سورة مريم: الآية ٨٤.

<sup>(</sup>٦٣) الزيادة من وب، ووده .

<sup>(</sup>٩٤) والف، خ ل: قمتُها.

السيف. فإذا سلَّمت فاضرب عنقه. قال: نعم. فافترقوا على ذلك.

ثم إنَّ أبابكر تفكّر فيها أمَرَ به من قتل عليّ عليه السلام وعَرَفَ أنَّه إن فعل ذلك وقعت حرب (٢٠٥) شديدة وبلاء طويل، فَندم على ما أمره به. فلم يَنسم ليلته تلك حتَّى [أصبح ثمّ] (٢٠٠) أتى المسجد وقد أقيمت الصلاة. فتقدَّم فصلَّى بالنَّاس (٢٠٠) مفكّراً لا يدري ما يقول.

وأقبل خالد بن الوليد متقلّداً بالسيف حتى قام إلى جانب عليّ عليه السلام، وقد فَطَن عليَّ عليه السلام، ببعض ذلك (١٠٨). فلمّا فرغ أبوبكر من تشهّده صاح قبل أن يسلّم: «يا خالد لا تفعل ما أمرتُك، فإن فعلتَ قتلتُك»، ثمّ سلَّم عن يمينه وشاله.

فوثب عليّ عليه السلام فأخذ بتلابيب خالد وإنتزع السيف من يده ثُمَّ صرعه وجَلَسَ على صدره وأخذ سيفه ليقتله، وإجتمع عليه أهل المسجد ليخلصوا خالداً فيا قدروا [عليه](١٦). فقال العبّاس: حَلِّفوه بحقّ القبر «لمّا كففت». فَحَلَّفوه بالقبر فتركه(٧٠)، وقام فإنطلق إلى منزله.

وجاء الـزبـير والعبّـاس وأبوذر(٢١) والمقداد وبنو هاشم، وإخترطوا السيوف وقالوا: «والله لا تنتهون حتّى يتكلّم ويفعل»(٢٧)! وإختلف الناس وماجوا وإضطربوا.

وخرجت نسوة بني هاشم فصرخن وقلن : «يا أعداء الله ، ما أسرع ما أبديتم العداوة لرسول الله وأهل بيته ، لَطالما أردتم هذا مِن رسول الله صلّى الله عليه وآله ،

<sup>(</sup>٦٥) والف، خ ل: حروب.

<sup>(</sup>٦٦) الزيادة من دد».

<sup>(</sup>٦٧) دب، وود، : يصلّي بالناس.

<sup>(</sup>٦٨) وب: وقد نظر علّي عليه السلام بذلك.

<sup>. (</sup>٦٩) الزيادة من والف. .

<sup>(</sup>٧٠) والف، خ ل: فتركوه فتركه.

<sup>(</sup>٧١) في وبه ودده: سلمان ـ مكان أبوذر..

<sup>(</sup>٧٧) وبع: حتَّى نتكلُّم ونفعل. ووده: حتَّى نتكلُّم ونفعل. والف، خ ل: لا ينتهون.

الحديث الثامن والأربعون ......

فلم تقدروا عليه ، فقتلتم إبنته بالأمس ثمّ [أنتم](٢٠) تريدون اليوم أن تقتلوا أخاه وإبن عمّه ووصيّه وأبا ولده؟ كذبتم وربّ الكعبة . ما كنتم تَصلون إلى قتله » . حتّى تَخَوَّف النَّاس أن تقع فتنة عظيمة .

<sup>(</sup>٧٣) الزيادة من وب، ووده .



إلى هنا تنتهى الأحاديث التي تشترك فيها الأنواع الأربعة (الف وب وج ود) من نسخ الكتاب أو نوعان منهاوقد تمّ على ٤٨ حديثاً ، ذكرناها إلى هنا.

وينفرد النوع وج، بعدد من الأحاديث الّتي لا توجد في والف، ووب، وود، وهي ٢٧ حديثا نوردها في هذا الفصل من الرقم ٤٩ إلى ٧٠. راجع ص٥٣٦ من مقدّمتنا.



# المناسخ والذيعوك

في هذا الحديث: كلام رسول الله صلّى الله عليه وآله بعد قول عمر وانّ الرجل ليهجره، كتابة الكتف سرّاً والإستشهاد عليه، نصّ ما في الكتف كان هو التنصيص على أسهاء الأنسّة الأثنى عشر عليهم السلام، ماذا أواد رسول الله صلّى الله عليه وآله أن يصنع بالكتف، تقرير هذا الحديث. واجع التخريج (84).

وعن سليم بن قيس، قال: سمعت سلمان يقول: سمعت عليًا عليه السلام ـ بعد ما قال ذلك الرجل ما قال وغضب رسول الله صلى الله عليه وآله ودفع الكتف ـ: الا نسأل رسول الله عن الذي كان أراد أن يكتب في الكتف عًا لو كتبه لم يضلً أحد ولم يختلف إثنان (۱)؟

فسكتُّ حتَّى إذا قام من في البيت وبقي عليُّ وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام وذهبنا نقوم أنا وصاحِبيُّ أبوذر والمقداد، قال لنا عليُّ عليه السلام: إجلسوا.

فأراد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن نسمع، فإبتدأه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : «يا أخي، أما سمعت ما قال عدوً الله؟! أتاني جبرئيل قبلُ فأخبرني أنه سامري هذه الأمّة وأنّ صاحبه عجلها (٢)، وأنّ الله قد قضى الفرقة والإختلاف على أمّتى من بعدي، فأمرني أن أكتب ذلك الكتاب الّذي أردتُ أن أكتبه في الكتف لك، وأشهد هؤلاء الثلاثة عليه، أدع لي بصحيفة ع، فأتى بها.

فأملى عليه أسهاء الأثمّة الهداة من بعده رجلًا رجلًا وعليٌّ عليه السلام يخطّه بيده. وقال صلّى الله عليه وآله: إنّى أشهدكم إنّ أخي ووزيري ووارثي وخليفتي في أمّي عليّ بن أبي طالب، ثمّ الحسن ثمّ الحسين ثمّ من بعدهم تسعة من ولد الحسين.

<sup>(</sup>١) وجه خ ل: لم يختلف فيه إثنان.

<sup>(</sup>٢) دجه خ ل: وإنه صاحب عجلها.

ثمّ لم أحفظ منهم غير رجلين عليّ ومحمّد، ثمّ إشتبه الآخرون<sup>(٣)</sup> من أسياء الأثمّة عليهم السلام، غير أنّي سمعت صفة المهدي وعدله وعمله<sup>(٤)</sup> وأنّ الله يملأ به الأرض عدلاً كها مثلت ظلماً وجوراً.

ثمّ قال النبيّ صلّى الله عليه وآلـه: إنّى أردتُ أن أكتب هذا ثمّ أخـرج به إلى المسجد ثمّ أدعـو العامّة فاقرأه عليهم وأشهدهم عليه. فأبى الله وقضى ما أراد.

ثمّ قال سليم: فلقيت أباذر والمقداد في إمارة عثمان فحدّثاني. ثمّ لقيتُ عليّاً عليه السلام بالكوفة والحسن والحسين عليهما السلام فَحَدُّثاني به سرّاً مازادوا ولا نقصوا كأنّها ينطقون بلسان واحد.

<sup>(</sup>٣) دج ، خ ل: وثم إشتبه عليه الآخرون، ثم إنّه لا مجال لوقوع هذا الإشتباه من سلمان ولا من سليم ولا من أبان ، وذلك لما نراه في ساير أحاديث هذا الكتاب وكتب أخرى من تصريح سلمان وسليم وأبان بأسياء الاثمة فرداً فرداً، ولا سبيًا أنّ الإشتباء عليهم في مثل هذا المورد عجيب. ولا شكّ في استعمالهم التقيّة في هذا الكلام لئلاً يعلم الظالمون أشخاص الاثمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.

<sup>(</sup>٤) (ج) خ ل: علمه.



في هذا الحديث: أنت منّي بمنزلة هارون من موسى، يحلّ لعليّ عليه السلام في المسجد ما يحلّ لرسول الله صلّى الله عليه وآله، علِّ الزائد عن الحوض يوم القيامة. راجع التخريج (٥٠).

سليم عن جابر بن عبدالله الأنصاري، قال: خرج علينا رسول الله صلّى الله عليه وآله وفي يده عسيب<sup>(۱)</sup> رطب ونحن في مسجده، فجعل يضربنا ويقول: لا ترقدوا في المسجد.

قال جابر: فخرجنا وأراد عليّ عليه السلام أن يخرج معنا، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: أين تخرج يا أخي؟! إنّه يحلّ لك في المسجد ما يحلّ لي. أنت منيّ بمنزلة هارون من موسى، إنّ الله أمر موسى أن يبني مسجداً طاهراً طيّباً لا يسكنه معه إلاّ هو وإبناه شهر وشبير.

يا أخي، والّذي نفسي بيده إنّك لَلذائد عن حوضي بيدك كها يذود الرجل عن إبله الإبل الجربة، كأنّي أنظر إلى مقامك من حوضي معك عصى من عوسج (٢).

(١) العسيب: جريدة من النخل كُشِط خوصها.

<sup>(</sup>٧) العوسج: جنس شجيرات من فصيلة الباذنجانيّات، أغصانه شائكة وأزهاره مختلفة الألوان.

## الن الاخطانيون

في هذا الحديث: يعلن رسول الله صلّ الله عليه وآله أنّ مسجده لا يحلّ لجنب ولا حائض غيره وأهل بيته. راجع التخريج (٥١).

سليم بن قيس قال: سمعتُ أمير المؤمنين عليه السلام يقول: كأنَّي أنظر إلى رسول الله صلَّى الله عليه وآله بصحن مسجده يقول:

«ألا إنّه لا يحلّ مسجدي لجنب ولا لحائض غيري وغير أخي وغير إبنتي ونسائي وخدمي وحشمي. ألا هل سمعتم؟ ألا هل بيّنت لكم؟ ألا لاتضلّوا ،، يُنادى بذلك نداءً.

## المان النافع المناسقات

في هذا الحديث: سلمان وأبوذر والمقداد يرشدون الناس إلى أمير المؤمنين عليه السلام في زمان عمر، عليّ عليه السلام هو الصديق والفاروق، إنّ الناس نحلوا أبابكر وعمر إسم غيرهما.

رواه عن سليم: الطبرسي في الإحتجاج وشاذان في الفضائل. راجع التخريج (٥٣).

وذكر سليم بن قيس أنّه جلس إلى سلمان وأبي ذر والمقداد في إمارة عمر بن الخطّاب، فجاء رجل من أهل الكوفة فجلس إليهم مسترشداً. فقالوا له: عليك بكتاب الله فألزمه، وعليّ بن أبي طالب فإنّه مع الكتاب لا يفارقه. وإنّا نشهد أنّا سمعنا رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول: «إنّ عليًا مع القرآن والحقّ، حيثها دار درارً". إنّه أوّل من آمن بالله وأوّل من يُصافحني يوم القيامة من أمّتي، وهو الصّديق الأكبر والفاروق بين الحقّ والباطل، وهو وصيّي ووزيري وخليفي في أمّتي ويقاتل على سنّتى ».

فقال لهم الرجل: فها بال الناس يسمّون أبابكر الصدّيق وعمر الفاروق؟ فقالوا له (۲۰): نحلهها الناس إسم غيرهما كها نحلوهما خلافة رسول الله صلّى الله عليه وآله وإمرة المؤمنين (۲۰)، وما هو لهما بإسم لأنّه إسم غيرهما. إنّ علياً لخليفة رسول الله صلّى الله عليه وآله وأمير المؤمنين. لقد أمرنا رسول الله صلّى الله عليه وآله وأمرهما

<sup>(</sup>١) هكذا في النسخ بصيغة المفرد. و في الفضائل: إنَّ عليًّا مع الحقَّ والحقَّ معه يدور كيفيا دار به.

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى آخر الحديث في الفضائل هكذا:

فقالوا له: الناس تجهل حقّ عليّ عليه السلام، كياجهلا خلافة رسول الله صلّ الله عليه وآله جهلا حقّ أمير المؤمنين عليه السلام. وما هما لهما بإسم لانّهها إسم غيرهما. والله أنّ عليّاً هو الصديق الأكبر والفاروق الازهر، والله إنّ عليّاً لخليفة رسول الله صلّى الله عليه وآله وإنّه أمير المؤمنين، أمَرَنا وأمَرَهم به رسول الله فسلّمنا إليه جميعاً وهما معاً بإمرة المؤمنين والفاروق الازهر وأنّه هو الصّديق الأكبر.

<sup>(</sup>٣) في وجه: أمير المؤمنين. والأوفق بالسياق ما ذكرناه عن الإحتجاج.

٨٨٢ ...... كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي

معنا فسلَّمنا على على عليه السلام بإمرة المؤمنين(1).

(٤) ورد هذا الحديث في احتجاج الطبرسي بتفاوت كثير، ولذا نورده بعينه هيهنا:

قال سليم بن قيس: جلستُ إلى سلمان وأبي ذر والمقداد، فجاء رجل من أهل الكوفة فجلس إليهم مسترشداً. فقال له سلمان: عليك بكتاب الله فالزمه وعليّ بن أبي طالب عليه السلام فإنّه مع القرآن لا يفارقه، فإنّا نشهد أنّا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إنّ عليّاً يدور مع الحقّ حيث دارً، وإنّ عليّاً هو الصديق والفاروق، يفرق بين الحقّ والباطل.

قال: فها بال القوم يسمّون أبابكر الصديق وعمر الفاروق؟

قال: نحلها الناس إسم غيرهما كها نحلوهما خلافة رسول الله وإمرة المؤمنين لقد أمَرَنا رسول الله صلّى الله عليه وآله وأمَرهما معنا فسلَمنا جميعاً على علم بن أبي طالب عليه السلام بإمرة المؤمنين.

# المان والمناف المان والمناسون

في هذا الحـديث: الـدافع الذّاتي في حَربَي الجمل وصفّين، أمير المؤمنين عليه السلام كان مظلوماً مُدافعاً عن نفسه مهما أمكن. راجع التخريج (٩٣).

سليم قال: سمعتُ عليًا عليه السلام يقول يوم الجمل ويوم الصفّين: إنّي نظرتُ فلم أجد إلّا الكفر بالله والجحود بها أنزل الله تعالى، أو الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فاخترتُ الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الكفر بالله والجحود بها أنزل الله ومعالجة الأغلال في نارجهنّم، إذا وجدتُ أعواناً على ذلك.

إنَّى لم أزل مظلوماً منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله، فلو وجدتُ قبل اليوم أعواناً على إحياء الكتاب والسنّة كما وجدتهم اليوم لقاتلتُ ولم يسعني الجلوس.

# المَانِينُ الرَّالِعُ وَالْمُسْوَلُ

في هذا الحديث: يُحذر على الدين من ثلاثة رجال، كيف يأمر الله بطاعة غيره، حكم أهل البيت عليهم السلام حكم الله. أهل البيت عليهم السلام هم الشهداء على الناس في كلّ زمان، إبراهيم عليه السلام دعا لأهل البيت عليهم السلام.

رواه عن سليم:الصدوق في الخصال وعلل الشرايع. راجع التخريج (٤٥).

سليم بن قيس قال: سمعت عليّ بن أبي طالب عليه السلام يقول: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله:

إحذروا على دينكم ثلاثة رجال: رجل قرأ القرآن حتّى إذا رآى عليه بهجته كانَّ رداء للإيهان غَيِّرهُ إلى ما شاء الله(١) إخترط سيفه على أخيه المسلم ورماه بالشرك.

قلت: يا رسول الله ، أيِّهما أولى بالشرك؟ قال: الرامي به منهما.

ورجل إستخفّته الأحاديث كلّما إنقطعت أحدوثة كذب مثلها أطول منها، إن يدرك الدّجال يتّبعه.

ورجل آتاه الله عزّ وجلّ سلطاناً فزعم أنّ طاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله، وكَذِبَ، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمن عصى الله.

إنَّها الطاعة لله ولرسوله ولولاة الأمر الّذين قَرَنهم الله بنفسه ونبيّه فقال: ﴿ الطّعُوا اللَّهِ وَاللَّهِ الْمُر مِنْكُم ﴾ (٢) لأنّ الله إنّها أمرَ بطاعة رسول الله صلّى الله عليه وآله لأنّه معصوم مطهّر لا يأمر بمعصية الله، وإنّها أمر بطاعة أولى الأمر لأنّهم معصومون مطهّرون لا يأمرون بمعصية الله.

قال: ثمَّ أقبل عليًّ عَليُّ بن أبي طالب عليه السلام \_ حين فرغ من حديث

<sup>(</sup>١) كذا في وجـه، وليس المراد منه في كهال الوضوح. وفي وجـه خ ل: رُثِيَ عليه بهجته. . .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية ٥٩.

رسول الله صلّى الله عليه وآله ـ فقال: لابدّ من رحى ضلالة (٣)، فإذا قامت طحنت وإنّ لطحنها روقاً وإنّ روقها حدّتها وعلى الله فلّها.

إنَّ أبرار عترتي وطيِّب أرومتي أحلم الناس صغاراً وأعلمهم كباراً. ألا وبنا يفرِّج الله الضيّق والزمان الكلب، وعلى أيدينا يُغيِّر الكَذِب.

ألا وإنّا أهل بيت مِن حكم الله حكمنا وقول صادق سَمِعنا، فإن تتّبعوا سبيلنا وتسلكوا طريقنا وآثارنا تهتدوا ببصائرنا، وإن تخالفونا تهلكوا، وإن تقتدوا بنا تجدونا على الكتاب أمامكم، وإن تخالفونا لم تضرّوا بذلك إلّا أنفسكم.

إنّ الله سائل أهل كلّ زمان ويُدعى الشهداء عليهم في زمانهم منّا، فمن صدق صدقناه ومَن كذب كذّبناه. إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله هو المنذر الهادي الرسول إلى الجنّ والإنس إلى يوم القيامة، لا نبيّ بعده ولا رسول، ولا ينزل بعد القرآن كتاباً، ولكلّ أهل زمان هاد ودليل وإمام يهديهم ويدهّم ويرشدهم إلى كتاب ربّهم وسنّة نبيّهم، كلّما مضى هاد خلّف آخر مثله، هم مع الكتاب والكتاب معهم لا يفارقونه ولا يفارقونه .

إِنَّا أَهل بيتَ دعا الله لنا أبونا إبراهيم عليه السلام فقال: ﴿ فَاجْعَلْ أَفْتَدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ ﴾ (٤)، فإيّانا عنى الله بذلك خاصّة.

وَنحن الّذين عنى الله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبُّكُم وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُم تُفْلِحُونَ ﴾ إلى آخر السورة (٥٠)، فَرَسول الله الشاهد علينا ونحن شهداء الله على خلقه وحججه في أرضه.

ونحن الّذين عنى الله بقوله: ﴿ وَكَذَلْكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لَتَكُونُوا شُهداءَ

<sup>(</sup>٣) هذه الفقرات مذكورة في الحديث ١٧ من هذا الكتاب فراجع ص ٧١٦.

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم: الآية ٣٧.

 <sup>(</sup>٥) سورة الحج: الآيتان ٧٧ و٧٨. والآية الثانية هكذا: ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِه هُوَ اجْتَبِاكُم وَمَا جَمَلَ عَلَيْكُم فِي الدين مِنْ حَرَج مِلَّة أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ هُوَ سَيَّاكُم السلمينَ مِنْ قَبْلَ وَفِي هذا لِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِداً عَلَيْكُم وَتَكُونُوا شَهداء عَلَى النَّاسِ وَاقْيمُوا الصَّلاةَ وَاتُو الزَّكاةَ وَاعْتَصِموا بِاللهِ هُوَ مَولاتُمْ فَيْعُمَ الْمَولِي وَيْهُمَ النَّهيرِ ﴾.

عَلَى النَّاسِ ﴾ إلى آخر الآية(١)، فلكلِّ زمان منَّا إمام شاهد على أهل زمانه(٧).

 <sup>(</sup>٦) سورة البقرة: الاية ١٤٣، وتمام الآية حكذا: ﴿... وَيَكُونَ الرُسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيداً وَما جَعَلْنا القِبلةَ
التي أنت عليها إلاّ لِنَعْلَمَ مَنْ يُتَبِعُ الرُسُولُ عِنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِيبِهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرةً إِلاّ عَلَى اللَّذِينَ هَذَى
اللهُ وَما كَانَ اللهُ لِيُصِيعُ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللهُ بالنَّاسِ لَرَوْفُ رحيمٌ ﴾.

<sup>(</sup>٧) ورد الحديث في خصال الصدوق بصورة أخصر وبتفاوت ولذا نورد هنا نصّ ما في الخصال:

سليم بن قيس قال: سمعت عليّ بن أبي طالب عليه السلام يقول: إحذروا على دينكم ثلاثة رجال: رجلًا قرأ القرآن حتى إذا رأيت عليه بهجته إخترط سيفه على جاره ورماه بالشرك. قلت: يا أمير المؤمنين، ايّهما أولى بالشرك؟ قال: الرامى.

ورجلًا إستخفَّته الأحاديث، كلَّها حدَّث أحدوثة كذب مدَّها بأطول منها.

ورَجُلا آتاه الله عزّ وجلّ سلطاناً فرّعم أنّ طاعته طاعة ألله ومعصيته معصية الله ، وكذب لانه لا طاعة لمخلوق في معصية ولا طاعة في معصيته ولا لمخلوق في معصيته ولا طاعة لم ينبغي للمخلوق أن يكون حبّه لمعصية الله ، فلا طاعة في معصيته ولا طاعة لمد ولرسوله ولولاة الأمر ، إنّها أمر الله عزّ وجلّ بطاعة الرسول لأنه معصوم مطهّر لا يأمر بمعصيته وإنّها أمر بطاعة أولو الأمر لأنّهم معصومون مطهّرون لا يأمرون معصته .

### الخزي الاالمس والجنسون

في هذا الحديث: سليم يُبهت سعد بن أبي وقاص في إعتزاله عن أمير المؤمنين عليه السلام ويستشهد بحديث رسول الله صلّ الله عليه وآله، خصال خاصّة بأميرالمؤمنين عليه السلام يذكرها سعد، إعتذار غير موجّه من سعد لإعتزاله.

رواه عن سليم: شاذان في الفضائل. راجع التخريج (٥٥).

قال سليم بن قيس: لقيت سعد بن أبي وقَاص وقلت له: إنّي سمعتُ عليّاً عليه السلام يقـول: سمعت رسـول الله صلّى الله عليه وآلـه يقول: «إتّقوا فتنة الاُخَيْسِ('')، إتّقوا فتنة سعد، فإنّه يدعو إلى خذلان الحقّ وأهله.

ُ فَقَالَ سعد: اللَّهُمُّ إِنَّ أعوذ بك أن أبغض عليّاً أو يُبغضني، أو أقاتل عليّاً أو يقاتلني، أو أعادي عليّاً أو يعاديني، إنّ عليّاً كانت له خصال لم تكن لأحد من الناس مثلها.

إنّه صاحب براءة حين قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: «إنّه لا يبلغ عنيّ إلّا رجل منيّ..

وقال صلّى الله عليه وآله له يوم غزاة تبوك: «أنت<sup>(٢)</sup> منّي بمنزلة هارون من موسى غير النّبوة، فإنّه لا نبيّ بعدي».

واَمر (٣) صلى الله عليه وآله بسد كل باب شارع إلى المسجد غير بابه، فجهد عمر أن يرخص له في كوّة صغيرة قدر عينه فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال عند ذلك حمزة والعبّاس وجعفر: «سددت أبوابنا وتركت باب عليّ»؟ فقال صلى الله عليه وآله: «ما أنا سددتُها ولا فتحت بابه، ولكنّ الله سدّها وفتح بابه».

<sup>(</sup>١) اج، خ ل: الأخنس، بمعنى المتأخّر والمتنحى.

<sup>(</sup>٢) زاد في الفضائل: أنت وصيّى وأنت منى . . .

<sup>(</sup>٣) هذه الفقرة في الفضائل هكذا: ويوم أمر بسد الأبواب إلى المسجد ولم يُبق غير بابه. فسأل عمر أن يجعل له روزنة صغيرة قدر عينيه، فأبي رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: فعند ذلك قال: سددت أبوابنا وتركت باب على عقل صلى الله عليه والكم أنا ولافتحت بابه ولكن الله سدّها وفتح بابه.

وآخى (4) رسول الله صلى الله عليه وآله بين كلّ رجلين من أصحابه، فقال عليه السلام له: آخيت بين كلّ رجلين من أصحابك وتركتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: وأنت أخى وأنا أخوك في الدنيا والآخرة».

وقال في يوم خيبر حين إنهزم أبوبكر وعمر فغضب رسول الله صلّى الله عليه وآله وقال: «ما بال أقوام يلقون المشركين ثمّ يفرّون؟ لأدفعنَّ الراية غداً إلى رجل يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله، ليس بجبان ولا فرّار<sup>(\*)</sup> ولا يرجع حتّى يفتح الله على يديه خيبراً». فلمّا أصبحنا إجتمعنا إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وأريتُ رسول الله وجهي (<sup>(\*)</sup>) فقال: «أين أخي، أدعوا لي علياً». فأتوه به فإذا هو رَمِد يُقاد مِن رَمَده وعليه إزار وغبار الدقيق عليه وكان يطحن لأهله. فأمره رسول الله صلّى الله عليه وآله فوضع رأسه في حجره وتفل في عينيه، ثمّ عقد له ودعا له (<sup>(\*)</sup>) فها إنشى حتى فتح الله له وأتاه بصفيّة بنت حُيى بن أخطب، فاعتقها النبيّ صلّى الله عليه وآله ثمّ تروّجها وجعل عتقها صداقها.

وأعظم من ذلك \_ يا أخا بني هلال(^) \_ يوم غدير خم، أخذ رسول الله صلى الله عليه وآلمه بيده \_ وأنا أنظر إليه \_ رافعاً عضديه فقال: «ألستُ أولى بكم من أنفسكم»؟ فقالوا: بلى . قال: «فمن كنت مولاه فعليّ مولاه، اللَّهمُ وال من والاه وعاد من عاداه . ليبلغ الشاهد الغائب»(^) .

قال سليم: وأُقبل عليَّ سعد فقال: إنّا شككت ولستُ بقاتل نفسي. إن كان سبقني إلى فضل غبتُ عنه إنّي لم أزعم أنّي مخطئ ولا مُسيئ، بل هو على الحقّ.

 <sup>(</sup>٤) هذه الفقرة في الفضائل هكذا: ويوم آخى رسول الله صلى الله عليه وآله بين الصحابة كل رجل مع صاحبه وبقى هو فآخاه من نفسه وقال له: وأنت أخى وأنا أخوك في الدنيا والآخرة».

<sup>(</sup>٥) في الفضائل: كرَّار غير فرَّار.

<sup>(</sup>٦) قائل هذا الكلام سعد بن أبي وقاص.

 <sup>(</sup>٧) من قوله (فليًا أصبحنا . . . ) إلى هنا في الفضائل هكذا: فليًا كان من الغد قال رسول الله صلّ الله عليه . فجاءه أرمد العين فوضع كريمته في حجره وتفل في عينه وعقد له راية ودعا له .

<sup>(</sup>٨) المخاطَب به سليم بن قيس الهلالي.

<sup>(</sup>٩) زاد في الفضائل: والحرّ العبد.

# المن المرادي المرادي

في هذا الحديث: لم يكن أحدُّ من المهاجرين والأنصار مع أصحاب الجمل ولا صفين ولا النهروان، سعد بن أبي وقاص يخبر عن المخدج رئيس الخوارج. راجع التخريع (٥٦).

قال: وذكر سليم: أنّه لم يكن مع طلحة والزبير رجل واحد من المهاجرين والأنصار، ولا مع معاوية رجل من المهاجرين والأنصار، ولا مع الخوارج يوم النهروان أحد من المهاجرين والأنصار.

قال: وسمعت سعداً وذكر المخدج، قال: فقال عليّ عليه السلام: قتل شيطان الوهدة.قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول: «أُمّه أَمَةُ لبني سليم وأبوه شيطان».



في هذا الحديث: إبن مسلمة وسعد وإبن عمر يخافون الهلاك بتخلّفهم عن عليّ عليهم السلام، أمر رسول الله صلّ الله عليه وآله بقتـال الناكثين والقاسطين والمارقين، الرجال الثلاثة يستغفرون الله لتخلّفهم. راجع التخريج (٥٧).

قال سليم بن قيس: وجلستُ يوماً إلى محمّد بن مُسلمة وسعد بن مالك وعبدالله بن عمر(١)، فسمعتُهم يقولون: لقد تخوّفنا أن نكون قد هلكنا بتخلّفنا عن نصرة على وعن قتالنا معه الفئة الباغية.

فقلتُ: اللهمَّ إنَّ (٢) قد سمعتُ عليًا عليه السلام يقول: «أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين».

قال: فبكوا، ثمّ قالوا: صدق عليّ عليه السلام ويَرَّ، ما قال على الله ولا على رسوله قطّ إلّا الحقّ. فنستغفر الله من تخلّفنا عنه وخذلاننا إيّاه.

<sup>(</sup>١) هؤلاء الثلاثة هم الذين تخلفوا عن بيعة أمير المؤمنين عليه السلام والمسير معه إلى القتال. ووى نصر بن مزاحم في كتاب صفين: ص٦٥ عن خفاف بن عبدالله قال: ثمّ تهياً عليّ عليه السلام للمسير إلى البصرة وخفّ معه المهاجرون والانصار وكره القتال معه ثلاثة نفر: سعد بن مالك (وهو ابن أبي وقاص) وعبدالله بن عمر ومحمد بن مسلمة.

وروى إبن أبي الحديد أنَّ محمد بن مسلمة كان معهم (يوم بيعة أبي بكر) وأنَّه هو الذي كسر سيف الزبير. راجع البحار: ج٨ (طبع قديم) ص٥٩.

<sup>(</sup>٢) وجه خ ل: اللهم أما إني . . .



في هذا الحديث: التبرك بتراب أقدام أمير المؤمنين عليه السلام، إحتجاج أبان على الحسن البصري وهو يتضمّن:

الحسن البصري يزيّن نفاقه بالأحاديث المكذوبة، الحسن يرجو النجاة لابي بكر وعمر ويستغفر لها، الحسن يذكر خصالاً أربع لامير المؤمنين عليه السلام، الحسن يرى ابابكر وعمر خيراً من عثبان وطلحة والزبير، الناس كانوا في دولة إبليس منذ قبض نبيّهم إلى زمان أمير المؤمنين عليه السلام، على ماذا كانوا يبايعون أمير المؤمنين عليه السلام في خلافته الطاهرية، الحسن البصري يُدافع عن أبي بكر وعمر، الحسن يحدّث عن أبي ذر حديث التسليم على علي عليه السلام بالموة المؤمنين، إعتراف الحسن بأنّ أبابكر وعمر أول من أسس بناء الضلالة والفتنة في الأمّة، إعترافه بأن جميع الصحابة كانوا لا يشكون في أنّ علياً عليه السلام أحق بالخلافة. الاجابة على قضية صلاة أبي بكر بالناس عند وفاة النبي صلى الله عليه وآله، خلط الحسن البصري النفاق على تقيّة راجع التخريج (٥٨).

سليم بن قيس، قال: سمعت سلهان يقول: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله لعليّ عليه السلام:

ولولا أن تقول طوائف من أمّتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لَقلتُ فيك مقالة تتّبع أمّتي آثار قدميك في التراب فيقبّلونه (١٠).

<sup>(</sup>١) ورد هذا الحديث في موضع آخر من وج، هكذا: سليم قال: سمعت سليان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعلي عليه السلام: ولولا أن تقول أمّني فيك ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلتُ فيك مقالة يتبم أمّني آثار قدميك في التراب فيقبّلونه.

روى في البحارج ٦٨ ص ١٣٧٧ بأسناده عن جابر قال: لمّا قدم عليّ عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله: ولو لا أن يقول فيك طوائف من أُمّتي ما الله عليه وآله: ولو لا أن يقول فيك طوائف من أُمّتي ما قالت النصارى للمسيح عيسى بن مريم لقلتُ اليوم فيك مقالاً لا تمّر بملا إلاّ أخذواالتراب من تحت رجليك ومن فضل طهورك يستشفون به ... ع. وقد قال صلى الله عليه وآله مثل ذلك بشأن عليّ عليه السلام في غزوة ذات السلاسل كيا في البحار: ج ٢١ ص ٧٩. هذا وقد قال أبوبكر في خطبة له بعد غصبه الخلافة: وود المتمسّون أن لو كانوا تراب إبن أبي طالب ... عا! راجع البحار: ج ٨ (طبع قديم) ص ٨٩.

قال أبان: فحدّثتُ الحسن بن أبي الحسن \_ وهو في بيت أبي خليفة \_ بهذا الحديث عن سليم عن سليان. فقال الحسن: «والله لقد سمعتُ في عليّ حديثين ما حدّثتُ بها أحداً قطُ ». فَحَدَّثَ بتسليم الملائكة عليه وحديث يوم أحدُ<sup>(۱)</sup>، فوجدتها في صحيفة سليم بعد ذلك يروبها عن علىّ عليه السلام أنّه سمعها منه.

قال أبان: فلمّا حدَّثنا بهذين الحديثين خلوت به وتفرّق القوم غيري وغير أبي خليفة، وبتُّ ليلتي إذ ذاك عنده. فقال الحسن تلك الليلة: لولا<sup>(٣)</sup> رواية يرويها الناس عن النّبي صلّى الله عليه وآله لَظننتُ أنّ الناس كلّهم هلكوا منذ قُبض رسول الله صلّى الله عليه وآله غير علىّ عليه السلام وشيعته.

(۲) روى في البحار ج ٣٩ ص ٩٥ باسناده عن إبن عبّاس أنّه قال: إنتدب رسول الله صلى الله عليه وآله الناس ليلة بدر إلى الماء، فانتدب عليّ عليه السلام فخرج وكانت ليلة باردة ذات ربح وظلمة. فخرج بقربته، فليّا كان إلى القليب لم يجد دلواً، فنزل إلى الجبّ تلك الساعة فملاً قربته ثمّ أقبل فاستقبلته ربح شديدة فجلس حتى مَضَت، ثمّ قام. ثمّ مرّت به أخرى فجلس حتى مَضَت، ثمّ قام. ثمّ مرّت به أخرى فجلس حتى مَضَت، ثمّ قام. ثمّ مرّت به أخرى فجلس حتى مَضَت.

فلمًا جاء قال النبي صلّى الله عليه وآله: ما حَبسك يا أبا الحسن؟ قال: لقيتُ ربحاً ثمّ ربحاً ثمّ ربحاً شديدة فأصابتني قشعريرة. فقال: أتدري ما كان ذلك يا عليّ؟ فقال: لا. فقال: ذاك جبرثيل في ألف من الملائكة وقد سلّم عليك وسلّموا. ثمّ مرّ ميكائيل في ألف من الملائكة فسلّم عليك وسلّموا. ثمّ مرّ إسرافيل في ألف من الملائكة فسلّم عليك وسلّموا.

وروى في البحارج ٢٠ ص ٨٥ أنّه في يوم أحد أشار رسول الله صلّى الله عليه وآله إلى قوم انحدروا من الجبل فحمل عليهم عليّ عليه السلام فهزمهم، ثمّ اشار إلى قوم آخر فحمل عليهم فهزمهم، ثمّ أشار إلى قوم آخر فحمل عليهم فهزمهم، ثمّ أشار إلى قوم آخر فحمل عليهم فهزمهم. فجاء جبرئيل: فقال: بارسول الله لقد عجبت الملائكة وعجبنا معها من حسن مواساة عليّ لك بنفسه. فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: وما يمنعه من هذا وهو منيّ وأنا منه. فقال جبرئيل: وأنا منكها.

وروى في ص٧٧ عن إبن مسعود أنّه قال: إنهزم الناس يوم أحد إلاّ عليّ وحده. فقلت: إنّ ثبوت عليّ عليه السلام في ذلك المقام لعجب! قال: إن تعجّبت منه فقد تعجّبت الملائكة أمّا علمت أنّ جبرئيل قال في ذلك اليوم وهو يعرج إلى السياء: ولا سيف إلّا ذو الفقار ولا فنى إلاّ عليّ.

وروى في ص ٦٩ أنَّ أمير المؤمنين عليه السلام قال يوم الشورى: نشدتكم بالله، هل فيكم أحد وقفت الملائكة معه يوم أحد حين ذهب الناس غبرى؟ قالوا: لا.

(٣) من هنا إلى آخر الرواية يوجد في وب، أيضاً. وأبو خليفة الحجّاج بن أبي عتاب الديلمي العبدي البصري هو الذي آوي إليه عددٌ عن هرب من ظلم الحجاج الثقفي.

الحديث الثامن والخمسون .....

قلت: يا باسعيد، وأبوبكر وعمر؟! قال: نعم.

قلت: وما تلك الرواية يا باسعيد؟ قال: قول حذيفة «قوم ينجون ويهلك أتباعهم». قيل: وكيف ذلك يا حذيفة؟ قال: «[قوم](4) لهم سوابق أحداثاً فَيَبِعَهم على أحداثهم قوم ليست لهم سوابق. فنجا اولئك بسوابقهم وهلك الأتباع بأحداثهم». وقول رسول الله صلّى الله عليه وآله لِعُمر - حين إستأذنه في قتل حاطب بن أبي بلتعة - [فقال: «وما يُدريك يا عمر](9)، لعلّ الله قد إطّلع إلى عصبة أهل بدر(1) فأشهَدَ ملائكته : إنّي قد غفرتُ لهم فليعملوا ما شاءوا (9). وحديث جابر بن عبدالله الأنصاري: أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله ذكر الموجبتين. قالوا: يا رسول الله، ما تعني بالموجبتين (4)؟ قال: «مَن لقي الله لا يُشرك به شيئاً دخل الجنّة، ومَن لقيه يشرك به دخل النار». فلستُ أرجو لأبي بكر وعمر وعثهان وطلحة والزبير النجاة الله الروايات والسلامة (4).

قلتُ: أتجعل حَدَث أبي بكر وعمر مثل حدث عثمان وطلحة والزبير، إن كان الأمر لعليّ عليه السلام دونهم [من الله ورسوله](١٠٠؟

فقال: يا أحمق، لا تقولنَّ «إن كان»، هو والله لعليِّ دونهم (١١)، وكيف لا يكون له دونهم بعد الخصال الأربع؟ [ولقد حدِّثني عن رسول الله صلّى الله عليه وآله الثِقات ما لا أحصى](١٦).

<sup>(</sup>٤) الزيادة من «ب».ولايخفىأنَّ هذه الرواية من الموضوعات الَّتى تمسَّك بها الحسن البصري لتوجيه نفاقه. (٥) الزيادة من «ب». وحاطب بن أبي بلتعة الخالفي اللخمي المتوفى سنة ٣٠ قد مرَّ قصَّته في الحديث ١٥

<sup>(°)</sup> الريادة من 5ب. وحاطب بن أي بنتعه أخالفي اللحمي المتوفى سنة ٣٠ قد مر قصته في أخديت ١٥ الهامش ١٦.

<sup>(</sup>٦) وجه خ ل: إلى قصة أهل بدر.

<sup>(</sup>٧) في وب، هكذا: لعل الله قد اطلم إلى أهل بيت فاشهَدَ ملائكته إنَّه قد غفر لهم فليعملوا ما شاؤا.

<sup>(</sup>A) في وب، وود، : حَدَّث جابر أنّه سمع رسُول الله صلّى الله عليه وآله يقول وذكر الموجبتين. فقيل: يا رسول الله، وما الموجبتان؟ قال: . . .

 <sup>(</sup>٩) في وب، ووده: فقلت: يا أبا سعيد، فترجو لأبي بكر وعمر وعثمان بهذه الروايات الثلاث؟ قال: نعم.
 (١٠) الزيادة من وجه.

<sup>(</sup>١١) في وب، هكذا: يا أخي، لا تَقُل وإن كان هو . . . ،، والله إنَّه له دونهم.

<sup>(</sup>١٢) الزيادة من وج..

قلت: وما هذه الخصال الأربع؟

قال: [قول رسول الله صلّى الشعليه وآله و](١٠) نصبه إيّاه يوم غدير خمّ. وقوله في غزوة تبوك: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير النّبوة»، ولو كان غير النّبوة. لإستثناه رسول الله صلّى الله عليه وآله، وقد علمنا [يقيناً](١٠) أنّ الحلافة غير النّبوة. وخطب رسول الله صلّى الله عليه وآله آخر خطبة خطبها للناس ثمّ دخل بيته فلم يخرج حتّى قبضه الله إليه: «أيّها الناس، إنّي قد تركتُ فيكم أمرين لن تضلّوا ما يمسكتُم بها: كتاب الله وأهل بيتي، فإنّ اللطيف الخبير قد عهد إليّ أنّها لن يفترقا حتّى يَردا عليّ الحوض كهاتين \_ وجمع بين سبّابتيه \_ لا كهاتين \_ وجمع بين سبّابته والوسطى \_، لأنّ إحديها قدّام الأخرى فتمسّكوا بها لا تضلّوا ولا تولّوا. لا تقدّموهم والمسطى أعلم منكم. ولقد أمرّ(١) وسول الله صلّى الله عليه وآله أبابكر وعمر وهما سابعا سبعة(١) \_ أن يُسلّموا على عليّ عليه السلام بإمرة المؤمنين.

ولَعمري لئن جاز لنا \_ يا أخا عبدالقيس (١٩) \_ أن نستغفر لعثمان وطلحة والزبير وقد بلغ من حدثهم ما قد ظهر لنا \_ إنّه لَيَسعُنا (١١) أن نستغفر لها . فأمّا طلحة والزبير، فإنّها بايعا علياً عليه السلام \_ وأنا شاهد \_ طائعين غير مُكرهين، ثمّ نكثا بيعتها وسفكا الدماء الّتي قد حرّم الله رغبةً في الدنيا وحرصاً على الملك، وليس ذنب

 <sup>(</sup>۱۳) الزيادة من وج».
 (۱٤) الزيادة من وج».

<sup>(</sup>١٥) من قوله وأيها الناس، إلى هنا في وب، هكذا: أيّها الناس، إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي في أهل بيتي، وهما حبلان ممدودان من السياء إلى الأرض، فتمسّكوا بهها لا تضلّوا، فإنّها لن يفترقا حتّى يُردا عليّ الحوض كهاتين ـ وضمّ إصبعيه المسبّحة والوسطى ـ لا تقدّموا عليهم فتهلكوا ولا تخلّفوا عنهم فتمرقوا.

<sup>(</sup>١٦) وجه: وبعدُ أمر...

<sup>(</sup>١٧) وب: وهما تاسع تسعة.

<sup>(</sup>١٨) المخاطَب به أبان بن أبي عيّاش الّذي كان من موالي بني عبدالقيس. راجع ص٢١٣ من مقدّمتنا.

<sup>(</sup>١٩) وبه: لا يَسَعُنا.

بعد الشرك بالله أعظم من سفك الدماء الّتي حرّم الله. وأمّا عثمان فأدنى السفهاء وباعَدَ الأتقياء وآوى طريد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسَيَّرَ أولياء الله (٢٠) أباذر وقوماً صالحين وجعل المال دولة بين الأغنياء وحكم بغير ما أنزل الله وكانت أحداثه أكثر وأعظم من أن تُحصى، وأعظمها [تحريق كتاب الله](٢١). وأفظعها صلاته بمنى أربعاً خلافاً على رسول الله صلّى الله عليه وآله(٢١).

قلت: أصلحك الله، فترحمك عليه [وتفضيلك إيّاه](٢٣)؟

قال: إنّها أصنع (٢٠) ذلك ليسمع بذلك أوليائه الطغاة (٢٠) العتاة الجبابرة الظلمة، [الحجّاج وإبن زياد قبله وأبوه] (٢٠). أما علمتَ أنّهم مَن إتّهموه في بغض عثهان وحبّ عليّ عليه السلام وأهل بيته نفوه ومثّلوا به وقتلوه (٢٠٠)؟ وقد قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: «ليس للمؤمن أن يذلّ نفسه». قلت (٢٠٨): وما إذلاله لنفسه؟

<sup>(</sup>٢٠) دب: وليّ الله.

<sup>(</sup>٢١) الزيادة من وب.

<sup>(</sup>۲۷) راجع عن تحريق عشمان المصاحف: الحمامش ١٤٠ من الحديث ١١ من هذا الكتاب. وروى العلاّمة الأميني في الغدير ج٨ ص١٠١ عن تاريخ الطبري وغيره: أنّه حجّ عثمان بالناس في سنة ٢٩ فضرب بعنى فسطاطاً، فكان أوّل فسطاط ضربه عثمان بعنى وأتمّ الصلاة بها وبعرفة. فذكر الواقدي بالأسناد عن إبن عبّاس قال: إنّ أوّل ما تكلّم الناس في عثمان ظاهراً أنّه صلّى بالناس بمنى في ولايته ركعتين حتى إذا كانت السنة السادسة أعمّها، فعاب ذلك غير واحد من أصحاب النبيّ صلّى الله عليه وآله وتكلّم في ذلك من يريد أن يكثر عليه حتى جاءه عليّ عليه السلام فيمن جاءه فقال: والله ما وركعتين أمر ولا قدم عهد أولا عهدت نبيّك يصليّ ركعتين ثمّ أبابكر، ثمّ عمر، وأنت صدراً من ولايتك حدث أمر ولا قدم عهد أولا عهدت نبيّك يصليّ ركعتين ثمّ أبابكر، ثمّ عمر، وأنت صدراً من ولايتك فها أدري ما يرجع إليه؟ فقال: رأي رأيته!! ورواه في البحار ج٨ (طبع قديم) ص٣١٣. راجع عن مثالب عثمان: بحار الأنوار ج٨ (طبع قديم) ص٣٢٣ ـ ٩ وج٩ مس عمره عن

<sup>(</sup>٢٣) الزيادة من وج. وفي وج، خ ل: قلت: أصلحك الله، فلِمَ ترحَّتَ عليه وذكرتَ فضله؟

<sup>(</sup>٢٤) دب: أفعل.

<sup>(</sup>٢٥) وب: الطلقاء.

<sup>(</sup>٢٦) الزيادة من وج. .

<sup>(</sup>۲۷) هجه: قتلوه ومثّلوا به وفتنوه .

<sup>(</sup>٢٨) وب: قيل: يا رسول الله، وكيف يذلُّ نفسه؟ قال: يتعرَّض للبلاء . . .

قال: يتعرَّض من البلاء لما لا يقوى عليه ولا يقوم به. وقد سمعتُ عليًّا عليه السلام يروى عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله يوم قتل عثمان وهو يقول: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله: «إنَّ التقيَّة من دين الله، ولا دينَ لمن لا تقيَّة له. والله لولا التقيَّة ماعُبد الله في الأرض في دولة إبليس». فقال له رجل: وما دولة إبليس؟ قال: «إذا ولَّى الناس إمام ضلالة فهي دولة إبليس على آدم، وإذا ولَّيهم إمام هدى فهي دولة آدم على إبليس» (٢٩). ثمَّ هَمَسَ إلى عمّار ومحمّد بن أبي بكر همسة وأنا أسمع، فقال: «ما زلتم منذ قبض نبيّكم في دولة إبليس بترككم إيّاي وإتّباعكم غيري». [ثمّ هرب من الناس ثلاثة أيَّام، فطلبوه فأتوه في خُصَّ (٢٠٠ لبني النَّجار فقالوا: إنَّا قد تشاورنا في هذا الأمر ثلاثة أيَّام فيا وَجَدنا أحداً من الناس أحقَّ بها منك، فَنُنْشدك الله في أمَّة محمَّد صلَّى الله عليه وآله أن تَضيعَ وأن يلي أمرها غيرك. فبايعوه وكان أوَّل مَن بايعه طلحة والزبر، ثمّ جاءا إلى البصرة يزعمان أنّهما بايعا مُكرهين وكذبا](٢١١). ثمّ أتاه رجل من مَهْرَة (٣٧) \_ ومحمّد بن أي بكر بجنبه \_ فقال له عليّ عليه السلام \_ وأنا أسمع \_: يا أخا مهرة، أجئتَ لتُبايعَ؟ قال: نعم. قال: تُبايعني على أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله قبض والأمر لي، فإنتزى علينا إبن أبي قحافة ظُلماً وعدواناً، ثمَّ إنتزى علينا بعده عمر(٣٣)؟ قال: نعم. فبايعه [على ذلك](٣١) طائعاً غير مكره.

قال: فقلت للحسن: أفبايع الناس كلّهم على هذا؟ قال: لا، إنّها بايع من أمن ووَثق به على هذا(٥٩).

\_\_\_\_\_

 <sup>(</sup>٢٩) في وب، ووده: إذا ولَى إمام هُدى فهي دولة الحقّ على إبليس، وإذا ولَى إمام ضلالة فهي دولة إبليس.

<sup>(</sup>٣٠) الخُصِّ: البيت من قصب أو شجر. وفي (ج) خ ل: حصن.

<sup>(</sup>٣١) الزيادة من قوله وثمّ هرب . . . يا إلى هنا من وجء .

<sup>(</sup>٣٢) ومَهرة، بلاد مقفرة في جزيرة العرب تقع بين حضرموت وعمان.

<sup>(</sup>٣٣) في وج، هكذا: . . . والأمر لنا فانتزى عليه إبن أبي قحافة . . . ثمّ إنتزى عليه بعده إبن الخطاب

<sup>(</sup>٣٤) الزيادة من «ب. .

<sup>(</sup>٣٥) ١٩٠١: إنَّما كان يبايع على هذا من يثق به.

يا أخا عبدالقيس، ولئن جاز لنا أن نستغفر لعثهان وقد ركب [ما ركب] (٢٦) من الكبائر والأمور القبيحة إنّه لَيجوز لنا أن نستغفر لها وقد عوفيا من الدماء وعفّا في ولايتها وكفّا وأحسنا السيرة (٢٦)، ولم يعملا بمثل عمل عثهان من الجور والتخليط، ولا بمثل ما عمله طلحة والزبير من نكثها البيعة وماسفكا من الدماء إرادة الدنيا والملك، وقد سمعا رسول الله صلّى الله عليه وآله ينهى عمّا ركبا وعمّا أتبا فَتركا أمر الله وأمر رسوله [٢٨].

[ولئن قلتَ يا أخا عبدالقيس: «إنّ إبابكر وعمر قد سمعا ما قال رسول الله صلّى الله عليه وآله في عليّ عليه السلام»، فلقد سمع ذلك عثمان وطلحة والزبير ثمّ ركبوا ما ركبوا من الحرب وسفك الدماء وعوفيا من ذلك] (٢٩).

ولئن قلت: «إنّها أوّل من فتح ذلك وسنّه وأدخَلا الفتنة والبلاء على الأمّة (1) بإنتزائها (1) على ما قد عَلِما يقيناً أنّه لاحقً لهما فيه وأنّ الله جعله لغيرهما (1) ، وأنّها سَلًا على عليّ عليه السلام بإمرة المؤمنين، ثمّ قالا للنبّي صلّى الله عليه وآله حين أمَرَهما بالتسليم عليه: أمِنَ الله ومن رسوله؟ قال: نعم، من الله ومن رسوله» إنّ في ذلك لمقالًا (12). لقد قال لي أبوذر ـ حين حدّئني بتسليمها على عليّ عليه السلام بإمرة المؤمنين [و] (1) هو والمقداد وسلمان ـ: سمعنا رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول:

<sup>(</sup>٣٦) الزيادة من وب.

<sup>(</sup>٣٧) في وب: ليجوز لنا أن نستغفر لأبي بكر وعمر وقد عفيا من الدنيا وعفًا في ولايتهما وكانا حَسنيَ السيرة.

<sup>(</sup>٣٨) الزيادة من «د» وفي «ب» التلجلج، مكان «التخليط».

<sup>(</sup>٣٩) الزيادة مِن وج، .

<sup>(</sup>٤٠) (ب»: أمَّة محمَّد صلَّى الله عليه وآله. (٤١) (ب»: بإنتزاعهم| ما قد علموا. . .

<sup>(</sup>٢) وبه: بوسرعها ما قد حمل عليّاً عليه السلام أحقّ به منها.

<sup>(</sup>٣٣) جواب لقوله ولئن قلت: . . . ، أي لئن قلت هكذا فهذا كلام في محله. وفي وب، هكذا: و. . . أعن أمر الله وأمر رسوله؟ قال:نعم، عن أمر الله وأمر رسوله، إنّ لك في ذلك مقالًا».

<sup>(\$\$)</sup> الزيادة منًا وبعده في «ب»: قالا: سمعنا. . . وفي «ج» خ ل: قالوا: سمعنا. وفي العبارة إغلاق من حيث الضائر، والمعنى: لقد قال لي أبو ذر ـ حين حدّثني بتسليم أبي بكر وعمر على عليّ عليه السلام بإمرة المؤمنين وكان هو والمقداد وسليان أيضاً ثمن سلّم بالإمرة ـ أنّ الثلاثة قالوا: . . .

«ما وَلَت أُمّة قطّ أمرها رجلًا وفيهم [مَن هو] (من أعلم منه إلّا لم يزل أمرهم يذهب سفالًا حتى يرجعوا إلى ما تركوا».

يا أخا عبدالقيس، إنّ أبابكر وعمر وعثهان وطلحة والزبير وجميع أصحاب النبيّ صلى الله عليه وآله لم يكونوا يشكّون ولا يختلفون ولا يتنازعون بينهم أنّ عليّ بن أي طالب عليه السلام كان أوّلهم إسلاماً (١٠٠) [وأكثرهم علماً] (١٠٠) وأعظمهم عَناءٌ في الجهاد [في سبيل الله ومبارزة الأقران ووقايته لرسول الله صلى الله عليه وآله بنفسه] (١٠٠) وأنّه لم ينزل برسول الله صلى الله عليه وآله شديدة [ولا كربة ولا مبارزة قرن وفتح حصن] (١٠٠) إلا قدّمه فيها ثقة به ومعرفة بفضله [و] (١٠٠) أنّه أعلمهم بكتاب الله وسنة نبية صلى الله عليه وآله وأنّه أحبّهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله [وأنّه وصيّ رسول الله صلى الله عليه وآله غليه وآله إذا أنه أعطاه وإذا سكت إبتدأه (١٠٠)، وأنّه لم يحتج إلى عليه وآله خلوةً ودخلةً إليه إذا سأله أعطاه وإذا سكت إبتدأه (١٠٠)، وأنّه لم يحتج إلى أحدٍ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله في علم ولا فقه، وأنّ جميعهم كانوا يحتاجون أحدٍ بعد منهم، وأنّه كان أجودهم كفّاً وأسخاهم نفساً وأشجعهم لقائل فيه من القرآن ما ليس لأحدٍ منهم، وأنّه كان أجودهم كفّاً وأسخاهم نفساً وأشجعهم لقاء (١٠٠)، وما خصله الله بن خصلة من خصال الخير له فيها نظير ولا شبيه ولا كفو، في زهده في الدنيا ولا في إجتهاده. فم خصة الله به أن أخذ على الناس بالفضل الأوّل مع رسول الله صلى المتهده. فم خصة الله به أن أخذ على الناس بالفضل الأوّل مع رسول الله صلى المتهده.

<sup>(83)</sup> الزيادة من «ب».

<sup>(</sup>٤٦) «ب»: ايهاناً.

<sup>(</sup>٤٧) الزيادة من وب.

<sup>(</sup>٤٨) الزيادة من دج.

<sup>(</sup>٤٩) الزيادة من وب».

<sup>(</sup>٥٠) الزيادة من دب.

ر ۱ ه) الزيادة من (ج).

ر (٣٠) وب، : وانَّه كان له كلّ يوم خلوة وكلّ ليلة دخلة من رسول الله صلّى الله عليه وآله إذا سأل أعطاه وإذا سكت أملاه.

<sup>(</sup>٥٣) الزيادة من وب، .

<sup>(</sup>٤٥) دب: قلباً.

الله عليه وآله(٥٠)، فلم يسبقه أحد منهم إلى خير، ولم يؤمِّر رسول الله صلَّى الله عليه وآله أحداً قطُّ عليه ولم يتقدِّم أمامه أحد في صلاة قطُّ<sup>(٥٠)</sup>.

[قال أبان](V) قلت: يا أبا سعيد، أليس أمَر رسول الله صلَّى الله عليه وآله أبابكر أن يصلَّى بالناس؟

فقال: أين يذهب بك يا أبان (٨٠)؟ إنّ علياً عليه السلام لم يكن مع الناس [الَّذين أمَرَ أبابكر أن يصلَّى بهم](٥٩)، وإنَّما كان مع رسول الله صلَّى الله عليه وآله يُمرَّضه ويُوصي إليه ويُصلَّى بصلاته . ثمَّ لم يتمَّ ذلك لأبي بكر، فخرج رسول الله صلَّى الله عليه وآله فَأخَّر أبابكر وصلَّى بالناس(٢٠٠). والله لقد سمعت عليًّا عليه السلام

وآله يؤذَّن بالصلاة في كلِّ وقت صلاة، فإن قدر على الخروج تحامَلَ وخرج وصلَّى بالناس وإن هو لم يقدر على الخروج أمر على بن أبي طالب عليه السلام فصلَّى بالناس. وكان على بن أبي طالب عليه السلام والفضل بن العبّاس لا يزايلانه في مرضه ذلك.

فلمّا أصبح رسول الله صلّى الله عليه وآله من ليلته تلك ـ الَّتي قدم فيها القوم الَّذين كانوا تحت يد أسامة ـ أذَّن بلال ثمَّ أتاه يخبره كعادته، فوجده قد ثقل فمنع من الدخول إليه. فأمرت عايشة صهيباً أن يمضي إلى أبيها فيُعلمه: وأنَّ رسول الله قد ثقل في مرضه وليس يطيق النهوض إلى المسجد وعليَّ بن أبي طالب قد شغل به وبمشاهدته عن الصلاة بالناس، فاخرج أنت إلى المسجد فصلَّ بالناس فإنَّما حال تهنئك وحجّة لك بعد اليوم ١٠

قال: فلم تشعر الناس ـ وهُم في المسجد ينتظرون رسول الله صلَّى الله عليه وآله أو عليًّا عليه السلام يصلِّي بهم كعادته الَّتي عرفوها في مرضه ـ إذ دخل أبوبكر المسجد وقال: ﴿إِنَّ رسول الله قد ثقل وقد أمرني أن أصلَّى بالناس»!! فقال له رجل من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وآله: وأنَّى

<sup>(</sup>٥٥) في «ب، هكذا: . . . ولا كفو في الدنيا ولا في جهاد ولا ورع ولاقوَّة في أمر الله . فممَّا حصَّه الله به من الأخذ بالفضل على الناس الأوّل مع رسول الله صلّى الله عليه وآله .

<sup>(</sup>٥٦) وب: ولم يؤمر عليه أمير قط ولم يقدّم أمامه إمام قطّ في صلاة.

<sup>(</sup>٥٧) الزيادة من دبه.

<sup>(</sup>٥٨) وجه: أين ذهبتَ يا فلان؟

<sup>(</sup>٩٩) الزيادة من وب. وأمره صلَّى الله عليه وآله أبابكر بالصلاة، ليس بصحيح وهو هنا من كلام الحسن البصري . راجع الهامش • ٦من هذا الحديث وفي «د» : مع الناس الذين أمر أبوبكر أن يُصلَّى بهم .

<sup>(</sup>٦٠) في «ب، هكذا: والله لقد خرج رسول الله صلَّى الله عليه وآله فأخرَّ أبابكر عن المحراب فصلَّى بالنَّاس. روى في البحار جـ٢٨ صـ١١٠ وجـ٨ (طبع قديم) صـ٧٥ عن حذيفة بن اليهان أنّه قال عند ذكر وقايع الأيَّام الأخيرة من عمر رسول الله صلَّى الله عليه وآله : كان بلال مؤذَّن رسول الله صلَّى الله عليه

يقول: فتح لي رسول الله صلّى الله عليه وآله [في مرضه](١١) مفتاح ألف باب من العلم، كلّ باب يفتح ألف باب(١٦).

ثمَّ أخذ (٢٣٠) بالفصل الآخر أن صبر على الظلم، فلمَّا وجد أعواناً قاتَلَ على تأويل القرآن كما قاتَلَ على تأويل القرآن كما قاتَلَ على تنزيله (٢٠٠) فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر [وجاهد في سبيل

لك ذلك وأنت في جيش أسامة، ولا واللهِ لا أعلم أحداً بعث إليك ولا أمرك بالصلاة.

ثمّ نادى الناس بلال، فقال: على رسلكم رحمكم الله لأستأذن رسول الله في ذلك. ثمّ أسرع حتى اتى الباب فدقة دقاً شديداً، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال: ما هذا الدقّ العنيف، فانظروا ما هو؟ قال: فخرج الفضل بن العباس ففتح الباب فإذاً بلال. فقال: ما وراءك يا بلال؟ فقال: إنّ أبابكر قد دخل المسجد وقد تقدّم حتّى وقف في مقام رسول الله وزعم أنّ رسول الله أمره بذلك. فقال: أو ليس أبوبكر مع جيش أسامة؟ هذا هو والله الشرّ العظيم طرق البارحة المدينة! لقد أخرنا رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك.

ودخل الفضل وأدخَلَ بلالاً معه، فقال: ما وراءك يا بلال؟ فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله الخبر. فقال: «أقيموني، أقيموني، أخرجوا بي إلى المسجد. والذي نفسي بيده قد نزلت بالإسلام نازلة وفتنة عظيمة من الفتن». ثمّ خرج معصوب الرّأس يتهادي بين عليّ عليه السلام والفضل بن العبّاس ورجلاه يجرّان في الأرض حتى دخل المسجد وأبوبكر قائم في مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أطاف به عمر وأبو عبيدة وسالم وصهيب والنفر الذين دخلوا، وأكثر الناس قد وقفوا عن الصلاة يتنظرون ما يأتي بلال. فلمّا رأى الناس رسول الله صلى الله عليه وآله قد دخل المسجد وهو بتلك الحالة العظيمة من المرض أعظموا ذلك.

وتقدّم رسول الله صلى الله عليه وآله فجذب أبابكرمن وراءه فنحاه عن المحراب، وأقبل أبوبكر والنفر الذين كانوا معه فتواروا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله. وأقبل الناس فصلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وهو جالس وبلال يُسمع الناس التكبير حتى قضى صلاته. ثم التفت فلم ير أبابكر، فقال: «يا أيّها الناس، ألا تعجبون من إبن أبي قحافة وأصحابه الذين أنفذتُهم وجعلتُهم تحت يدي أسامة وأمرتُهم بالمسير إلى الوجه الذي وُجهّوا إليه فخالفوا ذلك ورجعوا إلى المدينة إبتغاه الفتنة؟! ألا وإنَّ الله قد أركسهم فيها».

(٦١) الزيادة من وب،.

(٦٢) وب: إنفتح من كلّ باب ألف باب.

(٦٣) اي على عليه السلام.

(٦٤) في وب، ووده: ثمّ أخذ على الناس بالفضل، أبى أن يُعين على الظلم فكفّ يده و لزم منزله حتّى وجد أعواناً قاتل على تأويل القرآن كها قاتل رسول الله صلّى الله عليه وآله على تنزيله. الله](٢٠) حتّى إستشهد فلقى الله نقيًا زكيًا [سعيداً](٢٦) شهيداً [طيّباً مطيّباً](٢٧) قد قاتل الّذين أمره الله ورسوله بقتالهم، الناكثين والقاسطين والمارقين.

قال أبان: قال الحسن هذه المقالة [في أوّل عمره](١٨) في أوّل عمل الحجّاج وهـ ومتوار [في بيت أبي خليفة وهو يومئذ من الشيعة](١١). فلمّا كبر وشهر [و](١١) سمعته يقول ما يقـول [في علىّ عليه السلام](١١) خلوتُ به فذكرته ما سمعتُ منه.

فقال: أكتم عليً، فإنّا صنعتُ ما صنعتُ أحقن دمي (٧٢) ولولا ذلك لَشالت بي الخشب.

(٦٥) الزيادة من وجه.

<sup>(</sup>۱۶) الريادة من وج. (۹۹) الزيادة من وب.

ر ) (٦٧) الزيادة من وجه.

<sup>(</sup>٦٨) الزيادة من وج.

<sup>(</sup>۱۸) الزيادة من وج. (٦٩) الزيادة من وج.

ر ، ، ري س نج. . (۷۰) الزيادة من وج. .

<sup>(</sup>٧١) الزيادة من وب.

<sup>(</sup>٧٢) وب: اكتم على، إنَّما أحقن دمي.



في هذا الحديث: الـدعاء الذي كان يدعو به أمير المؤمنين عليه السلام عند قتال الناكثين والقاسطين والمارقين. راجع التخريج (٩٩).

وذكر سليم بن قيس: أنَّ عليًا عليه السلام كان إذا لقي عدوًا يوم الجمل ويوم صفَّين ويوم النهروان إستقبل القبلة على بغلته الشهباء بغلة رسول الله صلَّى الله عليه وآله، ثمَّ قال: «اللَّهمُّ بَسَطَتْ إلَيْكَ الأَيْدي وَرُفِعَت الأَبْصارُ وَأَفْضَتِ القُلُوبُ ونُقِلَتِ الأَقْدامُ. رَبِّنَا افْتَحْ بَيْنَنا وَبَيْنَ قَومِنا بِالحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الفاتِحِينَ، وهو رافع يديه وأصحابه يُؤمِّنون.

#### المن الذي وري

في هذا الحديث: أمير المؤمنين عليه السلام يخبر عن أفضل منقبة له في كتاب الله، إخباره عليه السلام عن أفضل منقبة له من رسول الله صلّ الله عليه وآله، بشارةً لامير المؤمنين عليه السلام، فكريّة أبي بكر وعمر.

رواه الطبرسي في الإحتجاج عن سليم. راجع التخريج (٦٠).

سليم: قال: جاء رجل إلى عليّ بن أبي طالب وأنا أسمع (١) فقال: أخبرني يا أمير المؤمنين بأفضل منقبة لك؟ قال: ما أنزل الله فيٌّ من كتابه.

قال: وما أنزل الله فيك؟ قال: قوله: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ﴾(٢) أنا الشاهد من رسول الله صلّى الله عليه وآله. وقوله: ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكِتابِ﴾(٣) إيّاي عنى، ولم يَدَع شيئاً مّا ذكر الله فيه إلّا ذكره(٩).

قال: فأخبرني(٥) بأفضل منقبة لك من رسول الله صلَّى الله عليه وآله.

قال عليه السلام: نصبه إيّاي بغدير خمّ، فقام لي بالولاية من الله عزّ وجلّ بأمر الله تبارك وتعالى. وقوله «أنت منيّ بمنزلة هارون من موسى» (٢). وسافرتُ مع رسول الله صلّى الله عليه وآله ـ وذلك قبل أن يأمر نسائه بالحجاب ـ وأنا أخدم رسول الله صلّى الله عليه وآله ليس له خادم غيري. وكان لرسول الله صلّى الله عليه وآله ليس له خاف غيره ومعه عايشة، وكان رسول الله صلّى الله عليه وآله ينام بيني وبين عايشة ليس علينا ثلاثةً (٧) لحاف غيره، وإذا قام رسول الله صلّى الله عليه وآله وبين عايشة ليس علينا ثلاثةً (٧)

<sup>(</sup>١) في الاحتجاج: قال سليم بن قيس: سأل رجل عليّ بن أبي طالب عليه السلام فقال له وأنا أسمع.

<sup>(</sup>٢) سورة هود: الآية ١٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد: الآية ٤٣، وفي الاحتجاج أورد تمام الآية ثمّ قال: إيّاي عنى بمن عنده علم الكتاب.

<sup>(</sup>٤) في الاحتجاج هكذا: فلم يدع شيئاً أنزل الله فيه إلّا ذكره، ومثل قوله: ﴿ إِنَّهَا وَلِيَكُمُ اللَّهُ ورَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة ويُؤتُونَ الرُّكاةَ وهُمْ راكِمُونَ﴾ وقوله: ﴿ أطيمُوا اللّهِ وأطيمُو الرُّسُولَ وأولى الأمِر مِنْكُم﴾ وغير ذلك.

<sup>(</sup>٥) في الاحتجاج: قال: قلت: فأخبرني.

<sup>(</sup>٦) زاد في الاحتجاج: إلا أنّه لا نبيّ بعدي.

<sup>(</sup>٧) في الاحتجاج: ثلاثتنا.

يصلي (^^ حَطَّ بيده اللحاف من وسطه بيني وبين عايشة ليمس اللحاف الفراش الذي تحتنا ويقوم رسول الله صلى الله عليه وآله فيصلي ، فاخذتني الحمّى ليلة فأسهرتني ، فسهر رسول الله صلى الله عليه وآله لسهري . فبات ليلته بيني وبين مصلاه يصلي ما قدّر له ، ثمّ يأتيني فيسألني وينظر إليَّ . فلم يزل دأبه ذلك إلى أن أصبح . فلما أصبح صلى بأصحابه الغداة ثمّ قال (^) : «اللَّهمُ إشفِ عليًا وعافه فإنّه قد أسهرني الليلة لِلا به مِن الوجع»، فكأنّما نشطتُ من عقال ما بي قبله (^) .

قال عليه السلام: ثمّ قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: إبشريا أخي \_ قال ذلك وأصحابه يسمعون (١١) \_ قلت: بشّرك الله بخيريا رسول الله وجَعَلني فداؤك. قال: إنّى لم أسأل الله شيئاً (١٧) إلّا أعطانيه، ولم أسأل لنفسي شيئاً إلّا سألت لك مثله، وإنّى دعوتُ الله «أن يواخي بيني وبينك» ففعل، وسألتُه «أن يجعلك ولي كلّ مؤمن (١٦) من بعدى» ففعل.

فقال رجلان \_ أحدهما لصاحبه \_: وما أراد إلى ما سأل<sup>(۱۱)</sup>؟ فوالله لَصاع من تمر بال في شنّ بال خير ممّا سأل! ولو كان سأل ربّه أن يُنزِّل عليه ملكاً يُعينه على عدوه أو ينزَل عليه كنزاً ينفقه على أصحابه (۱۵) \_ فإنّ بهم حاجة \_ كان خيراً (۱۱) ممّا سأل. وما دعا عليًا قطّ إلى حقّ ولا إلى باطل (۱۷) إلّا أجابه (۱۸).

<sup>(</sup>٨) في الاحتجاج: إلى صلاة الليل.

<sup>(</sup>٩) في الاحتجاج: فلمّا صلّى بأصحابه الغداة قال.

<sup>(</sup>١٠) في وجء: قلق، والظاهر ما ذكرناه. وقد مرّ ذكر هذه القضيّة في الحديث ٣٦ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>١١) في الاحتجاج: ثمَّ قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله بمسمع من أصحابه: إبشريا علي...

<sup>(</sup>١٢) في الاحتجاج: لم أسأل الله الليلة شيئاً.

<sup>(</sup>١٣) في الاحتجاج: كُلُّ مؤمن ومؤمنة. (١٥) في الاحتجاج: ينفعه وأصحابه.

<sup>(18)</sup> في الاحتجاج: أرأيت ما سأل. (١٦) في الاحتجاج: كان خيراً لهم.

<sup>(</sup>١٧) قوله: ووما دَعا عليًّا. . . و من تَدّمة كلام أبي بكر وعمر فيها بينهها يريدان أنّ عليًّا عليه السلام تسليم لكلّ أوامر رسول الله صلّى الله عليه وآله. وفي الاحتجاج أورد هذه الفقرة هكذا: ووما دَعا عليًّا قطّ إلى خبر إلّا استجابه .

<sup>(</sup>١٨) جاء في النسخ في آخر الحديث هذه العبارة: ورحدّث محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام بهذا الحديث، والظاهراته من كلام أبان الذي كان من أصحاب أبي جعفر الباقر عليه السلام.

#### المنت المالذي والسيون

في هذا الحديث: إجتهاع بني عبدالطلب جيماً عند وفاة النبي صلى الله عليه وآله، إخراجه نساءه من زمرة أهله، قوله: والإسلام بني على خسة، إدخال سلمان وأبي ذر والمقداد مع بني عبدالمطلب، التنصيص على الأثمة الإثنى عشر، إخباره عن نظاهر قريش بعده، رجلان من قريش عليها مثل إثم جيم الأمّة وعذابهم، شفاعته صلى الله عليه وآله يوم القيامة لبني عبدالمطلب، إخباره عن شهادة أمير المؤمنين عليه السلام، إخباره عن ضرب الزهراء عليها السلام وكسر ضلعها، إخباره عن قاتل الحسن عليه السلام، اخباره عن ملك بني العباس، إخباره عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه.

رواه عن سليم: الشيخ الطوسي في الغيبة. راجع التخريج (٦١).

سليم: قال: قلت لعبدالله بن العبّاس - وجابر بن عبدالله الأنصاري إلى جنبه 
-: شهدت النبيّ صلّى الله عليه وآله عند موته؟ قال: نعم، لمّا ثقل رسول الله صلّى 
الله عليه وآله جمع كلّ محتلم من بني عبدالمطّلب وإمرأة وصبيّ قد عقل، فَجَمعهم 
جمعاً فلم يدخل معهم غيرهم إلاّ الزبير فإنّا أدخله لمكان صفيّة، وعمر بن أبي سلمة 
وأسامة بن زيد. ثمّ قال: «إنّ هؤلاء الثلاثة منّا أهل البيت» وقال: «أسامة مولانا 
ومنّا»، وقد كان رسول الله صلّى الله عليه وآله إستعمله على جيش وعَقد له وفي ذلك 
الجيش أبوبكر وعمر، فقال كلّ واحد منها: «لا ينتهي يستعمل علينا هذا الصبّي 
العبد»! فاستأذن (١) رسول الله صلّى الله عليه وآله ليودّعه ويُسلّم عليه فوافقَ ذلك 
إجتماع بني هاشم فدخل معهم واستأذنَ أبوبكر وعمر أسامة ليسلّما على النّبي صلّى الله عليه وآله ليودّعه ويُسلّم عليه النّبي صلّى الله عليه وآله لله قليه وآله المنته ليسلّما على النّبي صلّى الله عليه وآله فاذنَ نُها.

فلمًا دخل أسامة معنا \_ وهو من أوسط بني هاشم(٢) وكان شديد الحبّ له \_ قال رسول الله صلّى الله عليه وآله لنساثه : ﴿ قُمنَ عَنّى فَاخْلَيْنَى وَاهْلَ بِيقَى » . فقمنَ كلّهنّ

<sup>(</sup>١) اي استأذن أسامة.

<sup>(</sup>٢) كناية عن أنَّه يُعدُّ منهم وإن لم يكن منهم نُسباً.

غير عايشة وحفصة! فنظر إليههارسول الله صلّى الله عليه وآله وقال: وإخلياني وأهل بيتي». فقامت عايشة آخذة بيد حفصة وهي تُدمّر غضباً وتقول: وقد أخليناك وإيّاهم»! فدخلتا بيتاً من خشب.

فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله لعليّ عليه السلام: «يا أخيى، أقعدني»، فأقعدني، فأقعدن علي عليه السلام وأسنده إلى نحره، فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: يا بني عبدالمطّلب، إتّقوا الله واعبدوه، وإعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا ولا تختلفوا. إنّ الإسلام بني على خسة: على الولاية والصلاة والزكاة وصوم شهر رمضان والحجّ. فأمّا الولاية فلمّ ولرسوله وللمؤمنين الّذين يؤتون الزكاة وهم راكعون (٢٠٠٠)، ﴿وَمَنْ يَتَوَلّى اللهَ وَرَسُولَهُ واللّذينَ آمَنوا فَإِنَّ حزبَ الله هُمُ الغالبُونَ ﴾ (١٠).

قال إبن عبّاس: وجاء سلمان والمقداد وأبوذر، فأذن لهم رسول الله صلّى الله عليه وآله مع بنى عبدالمطّلب.

فقال سلمان: يا رسول الله، للمؤمنين عامّة أو خاصّة لبعضهم؟ قال: بل خاصّة لبعضهم، الّذين قرنهم الله بنفسه ونبيّه في غير آية من القرآن.

قال: من هم يا رسول الله؟ قال: أوّلهم وأفضلهم وخيرهم أخي هذا عليّ بن أي طالب ووضع يده على رأس عليّ عليه السلام - ثمّ إبني هذا من بعده - ثمّ وضع يده على رأس الحسن عليه السلام - ثمّ إبني هذا - وَوَضع يده على رأس الحسن عليه السلام - مِن بعده، والأوصياء تسعة من ولد الحسين عليه السلام واحد بعد واحد، حبل الله المتين وعروته الوثقى. هم حجّة الله على خلقه وشهدائه في أرضه، مَن أطاعهم فقد أطاع الله وأطاعني، ومَن عَصاهم فقد عصى الله وعصاني، هُم مع الكتاب والكتاب معهم، لا يُفارقهم ولا يُفارقونه حتّى يردا عليّ الحوض.

يا بني عبدالطَّلب، إنَّكم ستلقون مِن بعدي مِن ظَلَمَة قريش وجُهَّال العرب

 <sup>(</sup>٣) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّهَا وَلِيكُمُ اللهُ وَرَسُولُه والَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقيمُونَ الصلاة ويُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ
 راكِمُونَ ﴾ في سورة المائدة: الآية ٥٠.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة: الآية ٥٦.

وطغاتهم (°) تعباً وبلاءً وتظاهراً منهم عليكم وإستذلالاً وتوثّباً عليكم وحسداً لكم وبغياً عليكم، فاصبروا حتّى تلقوني. إنّه مَن لقى الله ـ يا بني عبدالمطلب ـ موحّداً مقراً برسالتي أدخله الجنّة ويقبل ضعيف عمله ويُجاوز عن سيّئاته.

يا بني عبدالمطلب، إني رأيت على منبري إثنى عشر من قريش، كلّهم ضالً مضلّ يدعون أمّتي إلى النار ويردّونهم عن الصراط القهقرى: رجلان من حيّين من قريش (١) عليهما مثل إثم الأمّة ومثل جميع عذابهم، وعشرة من بني أميّة، رجلان من العشرة من ولد حرب بن أميّة (١) وبقيّتهم من ولد أبي العاص بن أميّة. ومن أهل بيتي إثنا عشر إمام هُدى كلّهم يدعون إلى الجنّة: عليّ والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين واحداً بعد واحد. إمامهم ووالدهم عليّ، وأنا إمام عليّ وإمامهم. هُم مع الكتاب والكتاب معهم لا يفارقهم ولا يفارقونه حتّى يردوا عليّ الحوض.

يا بني عبــدالمطّلب، أطيعوا عليّاً واتّبعوه وتولّوه ولا تخالفوه وابرءوا من عدوه وآزروه وانصروه واقتدوا به ترشدوا وتهتدوا وتسعدوا.

يا بني عبدالمطلب، أطيعوا علياً. إنّي لو قد أخذتُ بحلقة باب الجنّة فَفتَحَ لِى فَتْحُ إلى ربّي فوقعت ساجداً فقال لي: «إرفع رأسك، سَلْ تُسمع واشفَع تُشَفّع» لم أوثر عليكم أحداً.

قالوا: سمعنا وأطعنا يا رسول الله.

ثمّ أقبل على على علي السلام فقال: يا أخي، إنّ قريشاً ستظاهر عليكم وتجتمع كلمتهم على ظلمك وقهرك. فإن وجدت أعواناً فجاهدهم وإن لم تجد أعوانًا فكفّ يدك واحقن دمك. أما إن الشهادة من وراءك، لعن الله قاتلك.

ثمَّ أقبل على إبنته فقال: إنَّكِ أوَّل من يلحقني من أهل بيتي، وأنتِ سيَّدة نساء أهل الجنَّة، وسترينَ بعدي ظلماً وغيظاً حتَّى تُضربي ويكسر ضلع مِن أضلاعك. لعن الله قاتلك ولعن الآمر والراضي والمعين والمظاهر عليك وظالم بعلك

<sup>(</sup>٥) دج، خ ل: طغامهم.

<sup>(</sup>٦) وهما أبوبكر من بني تيم وعمر من بني عديّ .

<sup>(</sup>٧) وهما معاوية ويزيد.

وإبنيك.

وأمّا أنت يا حسن فإنّ الأمّة تغدر بك، فإن وجدت أعواناً فجاهدهم وإلاّ فكفّ يدك واحقن دمك فإنّ الشهادة من وراءك، لعن الله قاتِلَك والمُعين عليك، فإنّ الّذي يقتلك ولد زنا إبن ولد زنا إبن ولد زنا. إنّا أهل بيت إختار الله لنا الآخرة ولم يرض لنا الدنيا.

قال: ثمّ أقبل رسول الله صلّى الله عليه وآله على إبن عبّاس (^) فقال: أما إنّ أوّل هلاك بني أُميّة ـ بعد ما يملك منهم عشرة ـ على يد ولدك، فليتّقوا الله وليراقبوا في ولحدي وعترتي، فإنّ الدنيا لم تبق لأحد قبلنا ولا تبقى لأحد بعدنا. دولتنا آخر الدّول، يكون مكان كلّ يوم يومين ومكان كلّ سنة سنتين. ومِنّا مِن وُلدي مَن يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً.

<sup>(</sup>٨) الظاهر أنَّ الحُطاب إلى عباس لا ابن عباس الناقل للحديث. و لا إشكال في توجَّه الخطاب إلى إبن عبَّاس ألضاً.

### المان والبيتون

في هذا الحديث: سؤال سلمان عن وصيّ النبيّ ونزول الوحي في جوابه، إختيار الله للمعصومين من بين الحلق، معنى الرجس في آية التطهير, إخباره صلّى الله عليه وآله عن الإمام المهدي عليه السلام، عليّ عليه السلام وزير رسول الله صلّى الله عليه وآله من عندالله، التبرك بتراب أقدام أمير المؤمنين عليه السلام. راجع التخريج (٦٢).

سليم، قال: سمعتُ سلمان يقول: قلت: يا رسول الله، إنّ الله لم يبعث نبيًّا قبلك إلّا وله وصيّ، فَمَن وصيّك يا نبيّ الله؟ قال: يا سلمان، إنّه ما أتاني من الله فيه شيئ .

فمكث غير كثير، ثمّ قال ني: يا سلمان، إنّه قد أتاني من الله في الأمر الّذي سألتني عنه، إنّي أشهدك يا سلمان انّ عليّ بن أبي طالب وصيّي وأخي ووارثي ووزيري وخليفتي في أهلي ووليّ كلّ مؤمن مِن بعدي، يبرئ ذمّتي ويقضي ديني ويقاتل على سنّتى.

ياً سلمان، إنّ الله إطّلع على الأرض (١) إطّلاعة فاختارني منهم. ثمّ اطّلع ثانيةً فاختار منهم عليّاً أخي، وأمَرني فزوّجته سيّدة نساء أهل الجنّة. ثمّ إطّلع ثالثة فاختار فاطمة والأوصياء: إبنيّ حسناً وحسيناً وبقيّتهم من ولد الحسين، هُم مع القرآن والقرآن معهم، لا يفارقهم ولا يفارقونه كهاتين \_ وجمع بين إصبعيه المسبّحتين \_ حتّى يردوا عليّ الحوض واحداً بعد واحدٍ، شهداء الله على خلقه وحجّته في أرضه. مَن أطاعهم أطاع الله ومَن عَصاهم عصى الله، كلّهم هادٍ مهديّ.

ونزلت هذه الآية في وفي أخي علي وفي إبنتي فاطمة وفي إبنيّ والأوصياء واحداً بعد واحد، وُلدي ووُلد أخي : ﴿إِنَّهَا يُريدُ الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجسَ أهلَ البَّيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾ (''). أتدرون ما «الرجس» يا سلمان؟ قال: لا. قال: الشكّ، لا

<sup>(</sup>١) وجه خ ل: إلى الأرض.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب: الآية ٣٣.

يشكّون في شيئ جاء من عند الله أبدأ، مطهّرون في ولادتنا وطينتنا إلى آدم، مطهّرون معصومون من كلّ سوء.

ثمّ ضرب بيده على الحسين عليه السلام فقال: يا سلمان، مهديّ أُمّتي الّذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً مِن وُلد هذا. إمام بن إمام، عالم بن عالم، وصيّ بن وصيّ، أبوه الّذي يليه إمامٌ وصيّ عالمٌ.

قال: قلت: يا نبيّ الله، المهديّ أفضل أم أبوه؟ قال: أبوه أفضل منه. للأوّل مثل أجور مثل أجور مثل أجور مثل أجور مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، وأيّا داع دعا إلى ضلالة فعليه وزره ومثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً.

يا سلمان، إنَّ موسى سأل ربَّه أن يجعل له وزيراً من أهله فجعل له أخاه هارون وزيراً. وإنَّني سألت ربَّ أن يجعل لي وزيراً من أهلي فجعل لي أخي أشُدُّ به ظهري وأشركه في أمري. فإستجاب لي كما إستجاب لموسى في هارون.

يا سلمان، لو لا أن تفرط أُمّتي في أخي علّي كإفراط النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيه مقالة يتّبعون آثار قدميه في التراب يُقبّلونه.

### المنت الثاث والسِّنة فَكُ

في هذا الحديث: كلام لا يقوله أحدُ إلا أمير المؤمنين عليه السلام، رجل ادّعى كلامه عليه السلام فهات مكانه. راجع التخريج (٦٣).

سليم، قال: سمعت عليًا عليه السلام يقول على منبر الكوفة: والّذي فلق الحبّة وبرء النسمة لأقولَنَّ كلاماً لم يَقُله أحدٌ قبلي ولا يقوله أحدٌ بعدي إلاّ كذّاب: وأنا عبدالله وأخو رسوله، ورثتُ نبيّ الرحمة ونكحت خير نساء الأمّة وأنا خير الوصيّين».

فقام رجل من الخوارج فقال: «أنا عبدالله وأخو رسول الله»!! فأخذَّته الموتة مكانه فيا انقلع عنه حتّى مات.



في هذا الحديث: علم أمير المؤمنين عليه السلام غير المتناهي، قوّة إيهان سليم بن قيس وعدم شكّه. راجع التخريج (٦٤).

قال سليم: وسمعت عليّاً عليه السلام يقول: «علَّمني رسول الله صلَّى الله عليه وآله ألف باب». عليه وآله ألف باب من العلم، يفتح كلّ باب ألف باب». فلم أشكّ أنّه عليه السلام صادق، ولم أسأل عن ذلك أحداً.

#### المن الزامس والسنون

في هذا الحديث: رأس اليهود ورأس النصارى في الكوفة يجهلان ما يُسألان عن أمر دينهم، إفتراق الأمم بعد أنبيائها، الفرقة الناجية هي النابعة لوصيّ النبيّ، لا ينجو من محبّي عليّ عليه الـسلام إلاّ فرقة واحدة.

قد مرّ مثـل هذا الحديث تحت الرقم ٣٣ بتفاوت لم يكن باليسير ولذلك أفردناه عن هذا الحديث. رواه عن سليم شاذان في الفضائل والبياضي في الصراط المستقيم. راجع التخريج (٦٥).

وقال سليم: إنّي لجالس أنا وعليّ عليه السلام والناس حوله، إذ أتاه رأس اليهود ورأس النصارى. فأقبل على رأس اليهود فقال: على كم تفرّقت اليهود؟ فقال: هو عندي مكتوب في كتاب. فقال عليّ عليه السلام: قاتلَ الله زعيم قوم يُسأل عن مثل هذا من أمر دينه فيقول «هو عندي في كتاب»!

قال: ثمّ قال لرأس النصارى: كم تفرّقت النصارى؟ قال: «على كذا وكذا»، فأخطأ. فقال عليّ عليه السلام: لو قلت كها قال صاحبك كان خيراً من أن تقول وتخطئ.

ئم أقبل عليهما عليّ عليه السلام وعلى الناس فقال: أنا والله أعلم بالتوراة من أهل التوراة من أهل القرآن. أنا أخبركم على كم تفرّقوا.

سمعتُ رسول الله صلَّى الله عليه وآلـه يقـول: تفرَّقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ، سبعون منها في النار وواحدة في الجنّة وهي الَّتي تبعت وصيَّ موسى . وتفرَّقت النصارى على إثنتين وسبعين فرقة ، واحدة وسبعون في النار وواحدة في الجنّة وهي الّتي تبعت وصيَّ عيسى . وأمّتي تفترق على ثلاث وسبعين فرقة ، إثنتان وسبعون فرقة في الجنّة وهي الّتي تبعت وصيّي .

قال: ثمَّ ضرب بيده على منكب على عليه السلام ثمَّ قال: ثلاث عشرة فرقة

من الثلاث وسبعين كلُّها تنتحل مودَّق وحبِّي، واحدة منها في الجنَّة وثنتا عشرة في النار''.

 (١) ورد هذا الحديث في الفضائل لشاذان بن جبرئيل عن سليم بتفاوت ليس باليسير ولذا نورد هنا نصّ ما في الفضائل بعينه:

بالأسناد يرفعه إلى سليم بن قيس قال: دخلتُ على عليّ بن أبي طالب عليه السلام في مسجد الكوفة والناس حوله، إذ دخل عليه رأس اليهود ورأس النصارى. فسلّما وجلسا فقال الجماعة: بالله عليك يا مولانا، إسالهم حتّى ننظر ما يعملون.

قال عليه السلام لرأس اليهود: يا أخا اليهود. قال: لبّيك. قال: على كم إنقسمت أُمّة نبيكم؟ قال: هو عندي في كتاب مكنون. قال: قاتلَ الله قوماً أنت زعيمهم! يسأل عن أمر دينه فيقول دهو عندي في كتاب مكنونه!

ثم التفت إلى رأس النصارى وقال له: كم إنقسمت أمّة نبيكم؟ قال: على كذا وكذا، فأخطأ. فقال عليه السلام: لو قلت مثل قول صاحبك لكان خيراً لك من أن تقول وتخطى ولا تعلم.

ثمّ أقبل عند ذلك وقال: أيّها الناس، أنا أعلم من أهل التوراة بتوراتهم، وأعلم من أهل الإنجيل بإنجيلهم، وأعلم من أهل الإنجيلهم، وأعلم من أهل القرآن بقرآنهم. أنبري به أخي وحبيبي وقرّة عيني رسول الله صلى الله عليه وآله حيث قال: إفترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، سبعون فرقة في النار وفرقة واحدة في الجنّة وهي التي إتّبعت وصيّه. وإفترقت النصارى على إثنتين وسبعين فرقة، فإحدى وسبعون فرقة في النار وفرقة واحدة في الجنّة وهي التي إتّبعت وصيّه وستفرق أمّيه على ثلاث وسبعين فرقة، إثنتان وسبعون في الخرة وسبعين على ثلاث وسبعين مرقة، إثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنّة وهي التي إتّبعت وصبّي \_ وضرب بيده على منكبي \_ .

ثمّ قال: إثنتان وسبعون فرقة حَلَّت عَقْد الإله فَيكَ ، وواحدة في الجنّة وهي الّتي إتّخذت محبّتك وهم شيعتك .

## المنتاك وألتناك والتنتول

في هذا الحديث: سليم يلتقي بابن عبّاس بعد قتل الحسين عليه السلام، صحيفة باملاء رسول الله صلّى الله عليه وآله وخطّ أمير المؤمنين عليه السلام فيها كلّ ما يقع إلى يوم القيامة، إبن عبّاس يخبر عبّا رآه في الصحيفة، ماذا صَنع أبوبكر وعمر عند ما عُلّم أمير المؤمنين عليه السلام ألف باب من العلم، إخبار أمير المؤمنين عليه السلام عن ملك بني العبّاس.

رواه عن سليم: شاذان في الفضائل. راجع التخريج (٦٦).

سليم، قال: لمَّا قتـل الحسين بن عليّ عليهما السلام بكى إبن عبَّاس بكاءً شديداً. ثمَّ قال: ما لقيت هذه الأمّة بعد نبيّها. اللهمَّ إنّي أشهدك أنّي لِعليّ بن أبي طالب وليَّ ولولده، ومن عدوّه وعدوّهم برئ، وإنّي أُسلَم لأمرهم(١).

لقد دخلت على على على على السلام (\*) بذى قار، فأخرج إلى (\*) صحيفة وقال لى : يابن عبّاس، هذه صحيفة أملاها على رسول الله صلى الله عليه وآله وخطّي بيده. فقلت (\*): يا أمير المؤمنين، إقرأها على فقرأها، فإذاً فيها كلّ شيئ كان منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله إلى مقتل الحسين عليه السلام وكيف يقتل ومن يقتله ومن ينصره ومن يستشهد معه. فبكى بكاءً شديداً وأبكاني.

فكان فيها قرأه عليًّ: كيف يصنع به وكيف يستشهد فاطمة وكيف يستشهد الحسن إبنه وكيف تغدر به الأمّة، فلمّ أنَّ قرأ كيف يقتل الحسين<sup>(٩)</sup> ومَن يقتله أكثَر البكاء ثمّ أدرج الصحيفة وقد بقي ما يكون إلى يوم القيامة (١).

وكان فيها \_ فيها قرأ \_ أمر أبي بكر وعمر وعثمان وكم يملك كلّ إنسان منهم،

<sup>(</sup>١) في الفضائل: إنَّي لعليَّ بن أبي طالب وولده وليَّ ولعدوَّه عدوٌّ ومن عدوَّ ولده برى وإنَّي سلم لأمرهم .

<sup>(</sup>٢) في الفضائل: على إبن عمّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله.

<sup>(</sup>٣) في الفضائل: فأخرج لي.

<sup>(</sup>٤) زاد في الفضائل: قال: فأخرج لي الصحيفة. فقلت: ...

<sup>(</sup>٥) في الفضائل: فلمّا قرأ مقتل الحسين عليه السلام.

<sup>(</sup>٦) أي بقي قراءته ولم أره. وفي الفضائل: وفيها ما كان وما يكون إلى يوم القيامة.

وكيف بويع عليّ عليه السلام (١٠)، ووقعة الجمل وسير عايشة وطلحة والزبير، ووقعة صفّين ومن يقتل فيها، ووقعة النهروان وأمر الحكمين، وملك معاوية ومن يقتل من الشيعة، وما يصنع الناس بالحسن، وأمر يزيد بن معاوية حتّى إنتهى إلى قتل الحسين. فسمعتُ ذلك ثمّ كان كلّا قرأ (١٠) لم يزد ولم ينقص. فرأيت خطّه أعرفه في صحيفة لم تتغيّر ولم تصفر (١٠) فلمّا أدرج الصحيفة قلت: يا أمير المؤمنين، لو كنتَ قرأت عليّ بقيّة الصحيفة؟ قال عليه السلام: لا، ولكنيّ محدّثك. ما يمنعني فيها ما نُلقي من أهل بيتك وولدك (١٠) وهو أمر فظيع (١١) من قتلهم لنا وعداوتهم إيّانا وسوء ملكهم وشوم قدرتهم، فأكره أن تسمعه فتغتم ويجزنك ولكنيّ أحدّثك:

أخذ رسول الله صلّى الله عليه وآله عند موته بيدي ففتح لي ألف باب من العلم يفتح كلّ باب ألف باب من العلم يفتح كلّ باب ألف باب (۱۲) وأبوبكر وعمر ينظران إليَّ وهو يُشير إلى ذلك (۱۲) فلمّا خرجتُ قالا لي: ما قال لك (۱۲)؟ فحدّ تتُها بها قال: فحرّكا أيديها ثمّ حكيا قولي ثمّ وليًا يردّان قولي ويُخطران بأيديها.

يابن عبَّاس، إنَّ الحسن يأتيك من الكوفة بكذا وكذا ألف رجل غير رجل.

يابن عبّاس، إن ملك بني أميّة إذا زال كان أوّل ما يملك من بني هاشم ولدك فيفعلون الأفاعيل.

فقال إبن عبّاس: لأن يكون نسختي ذلك الكتاب أحبّ إلىّ ممّا طلعت عليه الشمس (١٠٠).

<sup>(</sup>٧) في الفضائل: وكيف يقع على علي بن أبي طالب عليه السلام.

<sup>(</sup>٨) في الفضائل: ثمّ كان كما قرأ. والمعنى أنّه وقع كلّما قرأه من ذلك الكتاب من غير زيادة ولا نقيصة.

<sup>(</sup>٩) في الفضائل: فرأيت خطّه في الصحيفة لم تتغيّر ولم تُعفر.

 <sup>(</sup>١٠) اي أنّ المانع من قرائة الصحيفة كلّها ما جاء فيها عًا نلقى من أهل بيتك. وفي الفضائل: ولكنيّ أحدَّثك بها فيها من أمر بيتك وولدك.

<sup>(</sup>١١) في الفضائل: فضيح.

<sup>(</sup>١٢) في الفضائل: ففتح لى من كلِّ باب ألف باب.

<sup>(</sup>١٣) في الفضائل: وهو يشير إليّ بذلك.

<sup>(</sup>١٤) في الفضائل: ما قال لك رسول الله صلَّى الله عليه وآله.

<sup>(</sup>١٥) في الفضائل: لئن نسختُ ذلك الكتاب، فإنّه أحبّ إليّ ممّا طلعت عليه الشمس.

في هذا الحديث: كلام أمير المؤمنين عليه السلام في بيت زياد في البصرة بعد وقعة الجمل يتضمّن إخبارات عمّا رآه من الامّة بعد نبيّهم كما يلي:

إقامة أي بكر للخلافة قبل دفن رسول الله صلى الله عليه وآله، استنصار أمير المؤمنين عليه السلام حينا غصبوا حقّه، سكوته عليه السلام لما لم يجد أعواناً لقريهم بالجاهليّة، كيف وصل عمر وعثمان إلى الحلافة، فتنة طلحة والزبير، إمتحان الله الأمّة بأمّهم عايشة!! بطلان قولهم: وإنَّ رسول الله لم يستخلف أحداً»، جهاد أمير المؤمنين عليه السلام حينا وجداً عواناً، رجلان عليها وزر جميع الأمّة وكل حرام يُفعل، تقيّة أمير المؤمنين عليه السلام من أصحابه، كيف يتحقّق التولي والتبري، عحمد بن أبي بكر نجيب قومه، الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يحذر أبابكر وعمر وعشان خاصةً من غصب الخلافة! التنصيص على الأثمّة الإثنى عشر عليهم السلام، أمره عليه السلام بكتان هذا الحديث، إخباره عليه السلام عن جرائم زياد بحضوره. راجع التخريج (١٧).

قال سليم: شهدتُ عليًا عليه السلام حين عادَ (۱) زياد بن عُبيد بعد ظهوره على أهل الجمل، وإنّ البيت لُمتلئ من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وآله فيهم عمّار وأبو الهيثم بن التيهان وأبو أيوب وجماعة من أهل بدر نحو من سبعين رجلًا ـ وزياد في بيت عظيم شبه البَهْو (۱) ـ إذ أتاه رجل بكتاب من رجل من الشيعة بالشام:

«إنّ معاوية إستنفر الناس ودعاهم إلى الطلب بدم عثمان، وكان فيها يُحضَّهم به أن قال: إنّ عليّاً قتل عثمان وآوى قتلته، وإنّه يطعن على أبي بكر وعمر ويدّعي أنّه خليفة رسول الله وإنّه أحقّ بالأمر منها. فنفرت العامّة والقرّاء، واجتمعوا على معاوية إلاّ قليلاً منهم».

قسال: فحمد الله وأثنى عليه وقال: أمَّا بعد، ما لقيتُ من الأمَّة بعد نبيُّها

<sup>(</sup>١) في اجه خ ل: دَعا مكان عاده

<sup>(</sup>٢) البهو: البيت الذي كانوا يقيمونه أمام البيوت أو الخيام منزلاً للغرباء والضيوف.

منذ قُبض صلَّى الله عليه وآله :

فأقام (٦) عمر وأصحابه الذين ظاهروا علي أبابكر فبايعوه وأنا مشغول بغسل رسول الله صلى الله عليه وآله وكفنه ودفنه ، وما فرغتُ من ذلك حتى بايعوه وخاصموا الأنصار بحجّتي وحقّي . والله إنّه لَيعلم يقيناً والذين ظاهروه وأنّي أحق بها من أبي بكر». فلمّ أرأيت إجتماعهم عليه وتركهم إيّاي ناشدتُهم الله عزّوجل وحملتُ فاطمة عليها السلام على حمار وأخذت بيد ابني الحسن والحسين لعلّهم يَرعَوُون (١) ، فلم أدّع أحداً من أهل بدر ولا أهل السابقة من المهاجرين والأنصار إلّا إستعنتُهم ودعوتهم إلى نُصرتي وناشدتُهم الله حقّي فلم يجيبوني ولم ينصروني . أنتم تعلمون يا معاشر مَن حضر من أهل بدر أنّي لم أقُل إلّا حقّاً.

قالوا: صدقتَ يا أمير المؤمنين وبررتَ ، فنستغفر الله من ذلك ونتوب إليه .

قال: وكان الناس قريبي عهد بالجاهليّة فخشيتُ فرقة أُمّة محمّد وإختلاف كلمتهم، وذكرت ما عهد إليّ رسول الله صلّى الله عليه وآله لأنّه أخبرني بها صنعوا وأمَرَني: إن وجدتُ أعواناً جاهدتهم وإن لم أجد أعواناً كففت يدي وحقنت دمي .

ثمّ ردّها أبوبكر إلى عمر ـ وواللهِ إنّه لَيعلم يقيناً أنّي أحقُّ بها مِن عُمر ـ فكرهتُ الفرقة فبايعتُ وسمعتُ وأطعتُ .

ثمّ جعلني عمر سادس ستّة فولىّ الأمر إبن عوف، فخلا بإبن عفّان فجعلها له على أن يردّها عليه ثمّ بايّعه، فكرهت الفرقة والإختلاف.

ثمّ إنّ عشمان غدر بإبن عوف وزواها عنه، فبرء منه إبن عوف وقام خطيباً فخَلَعه كما خلع نعله. ثمّ مات إبن عوف وأوصى أن لا يصلّي عليه عثمان، وزعم ولد إبن عوف أنّ عثمان سَمَّه.

ثمَّ قُتل<sup>(ه)</sup>، وإجتمع الناس ثلاثة أيّام يتشاورون في أمرهم. ثمَّ أتوني فبايعوني طائعين غير مكرهين.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: قام. وفي وج، خ ل: فأقام عمر أبا بكر فبايَعه مع أصحابه الَّذين ظاهروا عليَّ وأنَّا مشغول.

<sup>(</sup>٤) اي يرجعون، أو يكفُّون عن الجهل.

<sup>(</sup>٥) أي قُتل عثمان.

ثم إن الزبير وطلحة أتياني يستأذناني في العمرة، فأخذتُ عليهما ألا ينكثا بيعتي ولا يغدرا بي ولا يبغيا على عائلة. ثم توجها إلى مكة فسارا بعايشة إلى أهل مَدرة (١٠) كثير جهلهم قليل فقههم، فحملوهم على نكث بيعتي وإستحلال دمي.

ثم ذكر عليه السلام عايشة وخروجها من بيتها وما ركبتَ منه. فقال عهار: «يا أمير المؤمنين، كفّ عنها فإنّها أمّك»! فَتَرَك ذكرها وأخذ في شيئ آخر، ثمّ عاد إلى ذكرها فقال أشد ممّا قال أوّلاً. فقال عهار: «يا أمير المؤمنين، كفّ عنها فإنّها أمّك»! فأعرض عن ذكرها ثمّ عاد الثالثة فقال أشدّ ممّا قال. قال: فقال عهار: «يا أمير المؤمنين، كفّ عنها فإنّها أمّك»! فقال: كلاّ، إنّي مع الله على مَن خالفَه، وإنّ أمّكم إبتلاكم الله بها لِيَعْلم أمّعَه تكونون أم معها؟!

قال سليم: ثمّ ذكر عليّ عليه السلام بيعة أبي بكر وعمر وعثمان فقال: ولعمري لئن كان الأمر كما يقولون، ولا والله ما هو كما يقولون»، ثمّ سكت. فقال له عمّار: وما يقولون؟

فقال: يقولون وإنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله لم يستخلف أحداً وإنّهم إنّما تُركوا ليتشاوروا»، ففعلوا غير ما أمروا في قوله(). فقد بايع القوم أبابكر عن غير مشورة ولا رضي من أحد، ثمّ أكرهوني وأصحابي على البيعة. ثمّ بايع أبوبكر عمر عن غير مشورة. ثمّ جعلها عمر شورى بين ستّة رهط وأخرج من ذلك جميع الأنصار والمهاجرين إلاّ هؤلاء الستّة ثمّ قال: «يصلّي صهيب بالناس ثلاثه أيّام»، ثمّ أمر الناس: وإنّ مضت ثلاثة أيّام ولم يفرغ القوم أن تُضرب رقابهم، وإن إجتمع أربعة وخالف إثنان أن يَقتلوا الإِثنين». ثمّ تشاوروا في ثلاثة أيّام وكانت بيعتهم عن مشورة من جماعتهم وملاهم، ثمّ صنعوا ما رأيتم!

ثُمَّ قَالَ: إِنَّ مُوسَى قَالَ لهَارُونَ: ﴿مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَن﴾ إلى

 <sup>(</sup>٦) المدرة بمعنى البلدة والقرية لأنّ بنيانها غالباً من المدّر اي الطين، ولعلّه تصحيف كلمة ومدينة على والمراد
 به البصرة .

<sup>(</sup>٧) اي في قوله المنسوب إليه بزعمهم.

قوله ﴿وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي﴾ (^)، وأنا من نبيّ الله بمنزلة هارون من موسى. عهد إليّ رسول الله صلّى الله عليه وآله: «إن ضلّت الأمّة بعده وتبعت غيري أن أجاهِدهم إن وجدتُ أعواناً، وإن لم أجد أعواناً أن أكفّ يدي وأحقن دمي،، وأخبرني بها الأمّة صانعة بعده.

فليًا وجدت أعوانا بعد قتل عثيان على إقامة أمر الله وإحياء الكتاب والسنّة لم يسعني الكفّ، فبسطت يدي فقاتلتُ هؤلاء الناكثين، وأنا غداً إن شاء الله مقاتل القاسطين بأرض الشام في موضع يقال له «صفّين»، ثمّ أنا بعد ذلك مقاتل المارقين بأرض من أرض العراق يقال لها «النهروان». أمرني رسول الله صلّى الله عليه وآله بقتالهم في هذه المواطن الثلاث.

وكففتُ يدي لغير عجز ولا جُبن ولا كراهية للقاء ربيّ، ولكن لطاعة رسول الله صلّى الله عليه وآله وحفظ وصيّته. فلّمّا وجدتُ أعواناً نظرت (٢) فلم أجد بين السبيلين ثالثاً: إمّا الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر، أو الكفر بالله والجهود بها أنزل الله ومعالجة الأغلال في نار جهنّم والإرتداد عن الإسلام. وقد أخبرني رسول الله صلّى الله عليه وآله انّ الشهادة من ورائي، وإنّ لحيتي ستخضب من دم رأسي، بل قاتلي أشقى الأوّلين والآخرين رجل أحيم ورائاً يعدل عاقر الناقة ويعدل قابيل قاتل أخيه هابيل وفرعون الفراعنة والذي حاج إبراهيم في ربه ورجلين من بني إسرائيل بدّلا كتابهم وغيّرا سنّتهم ثمّ قال صلّى الله عليه وآله : ورجلين من أمّتي.

<sup>(</sup>A) سورة طه: الآية ٩٤.

<sup>(</sup>٩) في النسخ: ونظرتُ.

<sup>(</sup>١٠) وأخَيْمِر، لقب قدّار بن سالف عاقر ناقة ثمود أخذت هنا إسماً لابن ملجم، فقد ورد في الحديث أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأمير المؤمنين عليه السلام: ألا أحدثكم بأشقى الناس رجلين؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أخَيْمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على هذه - ووضع يده على قرنه - حتى تبتل منه هذه - وأخذ بلحيته - راجع مناقب ابن المغازلي: ص٩. وأورده في البحدار: ج٣٣ ص٣٢٩ ص٣٤ حريمة عن الطرائف عن الفائق للخوارزمي. و أورده في الغدير: ج٣ ص٣٣٤ أيضاً.

ثم قال عليه السلام: إنّ عليها خطايا أمّة محمّد. إنّ كلّ دم سُفك إلى يوم القيامة ومال يُؤكل حراماً وفرج يُغشى حراماً وحكم يجار فيه عليها مِن غير أن ينقص من إثم مَن عمل به شيئ.

قال عهّار: يا أمير المؤمنين، سمَّهها لنا فنلعنهها. قال: يا عهّار، ألستَ تتولَى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وتبرء من عدوّه؟ قال: بلى. قال: وتتولآني وتبرء من عدوّي؟ قال: بلى. قال: حسبك يا عهّار، قد برئتَ منهها ولعنتهها وإن لم تعرفهها بأسهائهها.

قال: يا أمير المؤمنين لو سمّيتها لأصحابك فبرءوا منها كان أمثل من ترك ذلك. قال: رحم الله سلمان وأباذر والمقداد، ما كان أعرفهم بهما وأشدّ برائتهم منهما ولعنتهم لهما.

قال: يا أمير المؤمنين جعلتُ فداك، فسمّها فإنّا نشهد أن نتولّى مَن تولَّيتَ ونتبرّ، همّ تبرّات منه. قال: يا عهار، إذاً يقتل أصحابي وتتفرّق عني جماعتي وأهل عسكري وكثير ممّن ترى حولي! يا عهار، مَن تولّى موسى وهارون وبرئ من عدوّهما فقد فقد برئ من العجل والسامري وبرئ من عدوّهما فقد برئ من موسى وهارون من حيث لا يعلم. يا عهار، ومَن تولّى رسول الله وأهل بيته وتولّاني وتبرّ من عدوّي فقد برئ منها، ومَن برئ من عدوّهما فقد برئ من رسول الله صلى الله عليه وآله من حيث لا يعلم (۱۱).

فقال محمّد بن أبي بكر: يا أمير المؤمنين، لا تُسمّهما فقد عرفتُهما! ونُشهد الله أن نتولاك ونبرء مِن عدوّك كلّهم، قريبهم وبعيدهم وأوّلهم وآخرهم وحيّهم وميّتهم وشاهدهم وغائبهم.

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يرحمك الله يا محمّد، إنّ لكلّ قوم نجيباً وشاهداً عليهم وشافعاً لأماثلهم، وأفضل النجباء النجيب مِن أهل السوء وإنّك يا محمّد لَنجيب أهل بيتك.

<sup>(</sup>١١) يعني أنَّ مَن برء من عدَّو أي بكر وعمر فقد بريٌّ من رسول الله صلَّى الله عليه وآله من حيث لا يعلم.

أما إنّي سأخبرك: دعاني رسول الله صلّى الله عليه وآله وعنده سلمان وأبوذر والمقداد، ثمّ أرسل النبيّ صلّى الله عليه وآله عايشة إلى أبيها وحفصة إلى أبيها وأمَرَ إبنته فأرسلَت إلى زوجها عثمان، فدخلوا.

فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أبابكر، يا عمر، يا عثمان، إنّي رأيت الليلة إثنى عشر رجلًا على منبري يردون أمّتي عن الصراط القهقرى. فإتقوا الله وسلموا الأمر لعلّي بعدي ولا تنازعوه في الخلافة، ولا تظلموه ولا تظاهروا عليه أحداً. قالوا: يا نبى الله، نعوذ بالله من ذلك! أماتنا الله قبل ذلك!!

قال صلّى الله عليه وآله: فإنّى أشهدكم جميعاً ومَن في البيت مِن رجل وإمرأةٍ: «انّ عليّ بن أبي طالب خليفتي في أمّتي، وإنّه أولى بالمؤمنين مِن أنفسهم. فإذا مضى فإبني هذا \_ و وضع يده على رأس الحسن عليه السلام \_ فإذا مضى (١١) فإبني هذا \_ ووضع يده على رأس الحسين عليه السلام \_ ثمّ تسعة من ولد الحسين عليه السلام واحد بعد واحد. وَهُم الّذين عنى الله بقوله: ﴿ أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الله وَ أُطِيعُوا الله وَ وَلُولِي الأَمِر مِنْكُم ﴾ (١٦)، ثمّ لم يَدَع آية نزلت في الأثمّة إلّا تلاها رسول الله صلى الله عليه وآله.

فقام أبوبكر وعمر وعثمان وبقيتُ أنا وأصحابي أبوذر وسلمان والمقداد وبقيتُ فاطمة والحسن والحسين، وقُمنَ نساءه وبناته غير فاطمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: «رأيت هؤلاء الثلاثة وتسعة من بني أُميّة وفلان من التسعة من آل أبي سفيان وسبعة من ولد الحكم بن العاص بن أُميّة يردّون أمّتي على أدبارها القهقرى».

<sup>(</sup>١٢) هج، خ ل: «هلك، في الموضعين.

<sup>(</sup>١٣) سورة النساء: الآية ٥٩.

<sup>(</sup>١٤) ٣٦٣ خ ل: إنَّ معاوية سَيدعوه وأجاب ويقتل شيعتي، عليه لعنة الله.



في هذا الحديث: العقيدة التي أبرزها إبراهيم بن يزيد النخعي عند وفاته، وإقراره بالأثمة عليهم السلام. راجع التخريج (٦٨).

وفي كتاب سليم(١) عن الأعمش عن خيثمة، قال:

لَمَا حضرتْ إبراهيم النخعي (\*) الوفاة قال لي: «ضمّني إليك» ففعلتُ. فقال: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً صلّى الله عليه وآله رسول الله، وأنّ عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه وصيّ محمّد، وأنّ الحسن وصيّ على، وأنّ الحسن، وأنّ عليّ، وأنّ الحسين وصيّ الحسين وصيّ الحسين وصيّ الحسين وصيّ الحسين».

قال: ثمّ أغمي عليه فسقط، فقلت: هِيْ هِيْ! ثمّ أفاق فقال: سَمِعَني غيرُك؟ قلت: لا. فقال: «على هذا أحيي وعليه أموتُ، وعليه كان علقمة والأسود؟)، ومَن لم يكن على هذا فليس على شيئ».

<sup>(</sup>١) هكذا في النسخ والظاهر أنَّه من رواية أبان بن أبي عيَّاش يرويها عن الأعمش.

 <sup>(</sup>٣) إبراهيم النخعي هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن سعد بن مالك بن النخع من مذحج . توقى سنة ٩٦ بالكوفة . وكان علقمة والأسود المذكوران في آخر هذا الحديث عمه وخاله .

<sup>(</sup>٣) هما تلميذا إبن مسعود. أمّا علقمة فهو علقمة بن قيس بن عبدالله بن مالك بن علقمة. ولد في حياة رسول الله صلّى الله عليه وآله ومات سنة ٦٢ أو ٧٣ بالكوفة. ولعلّ هذا هو الذي شهد صفّين وخضب سيفه دماً وأصيبت إحدى رجليه فعرج منها. وكان فقيهاً في دينه قارئاً لكتاب الله وهو من ثقات أمير المؤمنين عليه السلام ومن كبار التابعين ورؤسائهم وزهادهم.

والأسود هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي من أصحاب علىّ عليه السلام مات في سنة ٧٤.

## المَنْ التَّاسِّعُ وَالنِّيْتُونَ

في هذا الحديث: يخبر سليم عمّا جرى عند شهادة أمير المؤمنين عليه السلام كها يلي:

التنصيص على الأثمّة عليهم السلام ودفع ودايع الإمامة، كلامه عليه السلام في قاتله، نصّ وصيّة أميرالمؤمنين عليه السلام يتضمّن الحثّ على التقوى وصلاح ذات البين والمواظبة على أحكام الله الفرديّة والإجتماعية، تاريخ شهادة أمير المؤمنين عليه السلام.

رواه عن سليم: الكليني في الكمافي والشيخ الطوسي في التهذيب والغيبة والصدوق في الفقيه والطبرسي في إعلام الورى وابن حاتم في الدر النظيم. راجم التخريج (٦٩).

سليم بن قيس الهلالي قال(١): شهدتُ وصيّة عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه حين أوصى إلى إبنه الحسن عليه السلام، وأشهَدَ على وصيّته الحسين عليه السلام ومحمّداً وجميع ولده وأهل بيته ورؤساء شيعته(١).

ثمّ دفع الكتب (") والسلاح إليه، ثمّ قال: يا بُنيَّ، أمَرَني رسول الله صلَّى الله عليه وآله أن أوصي إليَّ رسول الله ودَفَع عليه وآله أن أوصي إليَّ رسول الله ودَفَع كتبي وسلاحي إليك، كيا أوصى إليَّ رسول الله ودَفَع كتبه وسلاحه إليَّ وأمرَني أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعها إلى أخيك الحسين.

ثُمَّ أَقبل( أ) على الحسين عليه السلام فقال له: «وأمرك رسول الله أنَّ تدفَّعُها

 <sup>(</sup>١) ورد هذا الحديث في كتاب والغيبة، للشيخ الطوسي بالاسناد عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، وفي أوله هذه الزيادة:

عن أبي جعفر عليه السلام قال: هذه وصية أمير المؤمنين عليه السلام وهي نسخة كتاب سليم بن قيس الهلالي دفعها إلى أبان وقرأها عليه. قال أبان: وقرأتها على عليّ بن الحسين عليهما السلام، فقال: صدق سليم، رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) في الكافي والفقيه والتهذيب: رؤساء أهل بيته وشيعته.

<sup>(</sup>٣) في الكافي والفقيه: الكتاب.

 <sup>(</sup>٤) هذه الفقرة في الفقيه هكذا: ثمّ أقبل على إبنه الحسين عليه السلام فقال له: (وأمرك رسول الله صلى
 الله عليه وآله أن تدفعها إلى إبنك عليّ بن الحسين». ثمّ أقبل على عليّ بن الحسين عليه السلام فقال
 له: . . . .

إلى إبنك هذا»\_وأخذ بيد إبن إبنه عليّ بن الحسين عليه السلام وهو صغير (°)\_فضمّه إلى إبنك محمّد، فاقرأه من رسول الله اليه وقال له (۲): «واَمَرَك رسول الله أن تدفّعها إلى إبنك محمّد، فاقرأه من رسول الله السلام ومنّى (۷).

ثمَّ أَقبل على إبنه الحسن عليه السلام فقال: يا بُنِيَّ، أنت وليّ الأمر ووليّ الدم بعدي، فإن عفوتَ فلك، وإن قتلتَ فضربة مكان ضربة ولا تُمثَّل(^).ثمّ قال: اكتب:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

هذا ما أوصى [به] (٢) عليّ بن أبي طالب، أوصى أنّه يشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمّداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحقّ لِيُظهره على الدين كلّه ولو كره المشركون.

ثمّ إنّ صلاتي ونسكي. ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين، لا شريك له وبذلك أُمرتُ وأنا من المسلمين.

ثم إني أوصيك ياحسن وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بَلَغه كتابي من المؤمنين بتقوى الله ربكم، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وإعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا(۱٬۰۰۰ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: «صلاح ذات البين أفضل من عامّة الصلاة والصوم وإنّ البغضة حالقة الدين وفساد ذات البين»(۱٬۰۰۰ ولا قوّة إلاّ بالله.

أنظروا ذوى أرحامكم فصلوهم يُهوِّن الله عليكم الحساب.

<sup>(</sup>٥) في التهذيب: وصبى، وليعلم انه عليه السلام كان إبن سنتين آنذاك.

<sup>(</sup>٦) في التهذيب: ثمّ قال لعليّ بن الحسين عليه السلام: يا بُنيّ وأمَرُك . . .

<sup>(</sup>٧) في الفقيه والتهذيب: إلى إبنك محمَّد بن عليَّ، فاقرأه من رَسُول الله ومنَّي السلام.

<sup>(</sup>A) في الفقيه والتهذيب: ولاتأثم .

<sup>(</sup>٩) الزيادة لم تكن في وج. .

<sup>(</sup>١٠) زاد في الفقيه هنا: ﴿ وَاذْكُرُ وَا نِمْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُم إِذْ كُنْتُم أَعْدَاءُ فَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُم ﴾ .

<sup>(</sup>١١) في العبارة إغلاق. وفي الكافي ج٧: وإنَّ المبيرة الحالقة للدين فساد ذات البِّين. ً

والله الله في الأيتام فلا تُغيِّروا أفواههم ولا تُضيِّعوا مَن بحضرتكم (١٠٠). فقد سمعتُ رسول الله صلَّى الله عليه وآله يقول: «مَن عالَ يتبهاً حتَّى يستغني أوجب الله له بذلك الجنَّة كها أوجب لآكل مال اليتيم النار».

والله الله في القرآن، لا يسبقكم(١٣) إلى العمل به غيركم.

والله الله في جيرانكم، فإنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله أوصى بهم(١١٠).

والله الله في بيت ربكم(١٠٠، فلا يخلوَنَّ منكم ما بقيتُم فإنَــه إن يُترك(١٠٠ لم تُناظَروا. وإنَّ أدنى ما يرجع به مَن أمَّهُ أن يُغفر له ما قد سلف(١٧٠).

والله الله في الصلَّاة، فإنَّها خير العمل وإنَّها عمود دينكم.

والله الله.في الزكاة، فإنَّها تُطفئ غضب ربكم.

والله الله في شهر رمضان، فإنَّ صيامه جُنَّة من النار.

والله الله في الفقراء والمساكين، فشاركوهم في معيشتكم.

والله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، فإنّا يجاهد في سبيل الله رجلان: إمام هُدى، ومطيع له مقتدٍ بهداه.

والله الله في ذُرَيَّة (١٨) نبيّكم ، فلا يُظلمنَّ بين أظهركم وأنتم تقدرون على الدفع ..

والله الله في أصحاب نبيّكم الّذين لم يُحدِثوا حَدَثاً ولم يؤووا مُحدِثا، فإنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله أوصى بهم ولعن المُحدِث مِنهم ومِن غيرهم والمؤوي للمُحدث.

 <sup>(</sup>١٣) في الكافي ج٧ والتهذيب: فلا تُغِبِّوا أفواههم. أي لا تكونوا تصلوهم يوماً وتتركوهم يوماً.وفي الفقيه:
 فلا تعرَّ أفواههم ولا يضيَّعوا بحضرتكم، أي لا ترفع أصواتهم.

<sup>(</sup>١٣) في الفقيه والتهذيب: فلا يسبقنَّكم.

 <sup>(18)</sup> في الفقيه: فإنَّ الله ورسوله أوصَيا بهم.
 (10) في التهذيب: بيت الله.

<sup>(</sup>١٥) في النهديب. بيت الله (١٦) في الفقيه: إِنْ تُركَ.

<sup>(</sup>۱۷) في الفقيه: ما قد سلف من ذنبه.

<sup>(</sup>١٨) هج» خ ل وفي التهذيب خ ل: ذمة.

الحديث التاسع والستّون ......

والله الله في النساء (١٩) وما ملكت أيهانكم، لا تخافَنَ في الله لومة لاثم فيكفيكهم الله (٢٠) وقولوا للناس حسناً كما أمَركم الله.

ولا تتركنُ الأمــر بالمعــروف والنهي عن المنكــر فيولَّى الله الأمـر أشراركم وتدعون(٢١) فلا يستجاب لكم.

عليكم يا بنيَّ بالتـواصل والتباذل والتبارَّ، وإيّاكم والنفاق والتقاطع والتدابر والتفرَّق. وتعاونوا على البرِّ والتقوى ولا تعاونوا على الإِثم والعدوان واتّقوا الله إنَّ الله شديد العقاب.

حَفَظكم الله مِن أهل بيت وحَفَظ فيكم نبيّكم (٢٢). أستودعكم الله وأقرء عليكم السلام (٢٣).

ثم لم يَزَل يقول «لا إله إلا الله» حتّى قُبض عليه السلام في أوّل (٢٠) ليلة من العشر الأواخر من شهر رَمضان ليلة إحدى وعشرين، ليلة الجمعة، سنة أربعين من الهجرة (٢٠).

أيهانكم، فإنَّ آخر ما تكلَّم به نبيكم أن قال: وأوصيكم بالضعيفين: النساء وما ملكت أيهانكم. الصلاة الصلاة الصلاة، لا تخافوا في الله لومة لاثم يكفيكم الله مَن آذاكم وبغى عليكم. قولوا للناس حسناً كيا أمركم الله عزَّ وجلِّ ولا تتركوا الامر بالمعروف و...».

<sup>(</sup>٢٠) في الفقيه والتهذيب: يكفيكم الله مَن أرادكم ويَغِيَ عليكم.

<sup>(</sup>٢١) في الفقيه: ثمَّ تدعون.

<sup>(</sup>٣٢) في الغيبة: بَنيكم.

<sup>(</sup>٢٣) في الغيبة: وأقرء عليكم السلام ورحمة الله.

<sup>(</sup>٣٤) في الفقيه هكذا: في أوّل ليلة من العشر الأواخر ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان ليلة الجمعة لأربعين سنة مَضَت من الهجرة.

 <sup>(</sup>٢٥) زاد في التهذيب هذه العبارة في آخر الحديث: قال أبان: قرأتُها على عليّ بن الحسين عليهما السلام،
 فقال علىّ بن الحسين: صدق سليم.

### المَنْ السِّبَعُونَ

في هذا الحديث: أقـلَ ما لابدّ منه في عقيدة كلّ مؤمن، الولاية والبراثة إجمالاً أو تفصيلاً، من لا يعرف الحقّ، الناصب مشرك كافر. راجع التخريج (٧٠).

وعن سليم بن قيس، قال: قلت لعليّ بن أبي طالب عليه السلام: يا أمير المؤمنين، ما الأمر اللازم الّذي لابدّ منه والأمر الّذي إذا أخذتُ به وَسِعَني الشكّ فيها سواه؟

فقال عليه السلام: مَن شهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله(۱) ، وأقرّ بها أنزل الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام شهر رمضان وحجّ البيت والولاية لنا أهل البيت والبراءة من عدوّنا(۱) وإجتنب كلّ مسكر.

قلت: جُعلتُ فداك، الإقرار بها جاء من عندكم جملة أو مُفسّراً؟ قال: لا، بل جملة.

قلت: جُعلتُ فداك، فها المُسكر؟ قال: كلّ شراب إذا أكثر منه صاحبه سَكَرَ فالجرعة منه بل القطرة حرام.

قلت: جعلتُ فداك، ليس شيئ ممّا قلتَ إلاّ وقد صعَّ غير الولاية، أعامَةً لجميع بني هاشم أو خاصّة لِفقها لكم وعلمالكم؟ البراءة مِن عدوّكم، مَن عادى جميعكم أو مَن عادى رجلًا منكم ؟؟؟

فقال عليه السلام: لقد سألتَ \_ يا أخا بني هلال \_ فافهم. إذا أتيتَ بولايتنا أهل البيت في الجملة وبرثتَ من أعدائنا في الجملة فقد أجزأك.

فإن عَرَّفك الله الأثمَّة منَّا الأوصياء العلماء الفقهاء، فَمَرفتَهم وأقررتَ لهم

<sup>(</sup>١) وجه خ ل: أنَّ محمَّداً رسول الله .

<sup>(</sup>٢) وج، خ ل: عدوهم.

<sup>(</sup>٣) معناه: إنّ في مسألة والبراءة من عدوكم»، هل هذا العدوّ من عادى جميعكم أو يكفي عداوته لرجل منكم؟

الحديث السبعون .....الله المستعون السبعون السبعون السبعون السبعون المستعون المستعون المستعون المستعون

بالطاعة وأطعتَهم فأنت مؤمن بالله وأنت من أهل الجنَّة، فَهُم الَّذين يدخلون الجنَّة بغير حساب.

وإن وحدت الله وشهدت أنّ محمّداً رسول الله وأخذت بها ليس بين جميع أهل القبلة فيه إختلاف \_ ممّا قد أجمعوا عليه أنّ الله قد أمر به ونهى عنه \_ وأشكل عليك موضع الإمامة والوصيّة والعلم والفقه فرددت علمه إلى الله ولم تُعادِهم ولم تبرء منهم ولم تنصب لهم العداوة ، فأنت جاهل بها جهلت ضالٌ عيّا اهتدى إليه أهل الفضل والولاية . لله فيك المشيّة ، إن عذّبك فبذنبك وإن تجاوز عنك فبرحمته .

وأمّا الناصب لنا والمُعادي لنا فمشرك كافر عدوٌّ لله .

والعارفون بحقّنا المؤمنون بنا مؤمنون مسلمون أولياء الله .

# المستدرك والمرادة المرادة المر

نذكر في هذا الفصل ٢١ حديثاً رُويت في الموسوعات الحديثية نقلاً عن سليم بن قيس وهي لم توجد في النسخ الموجودة من كتابه. وقد بيئا في الفصل الخامس من مقدّمتنا (في ص١٧٧ ـ ١١٨) أنَّ القرائن تعطى أنَّ اكانت جزءً من كتابه وتفرّقت عنه، وإنَّ ما ينقله القدماء عن سليم إنَّها نقلوه عن كتبابه. وعلى هذا يكون ذكر هذه الأحاديث تكميلاً لكتباب سليم و عرضاً لنسخة كاملة تضم جميع ما وصل إلينا من روايات المؤلف الجليل رضوان الله تعالى عليه. راجع ص٧٣٥ من مقدّمتنا أيضاً.

## المَنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

في هذا الحديث: مَن لم يعرف إمامه مات ميتة جاهليّة، مَن هذا الإمام؟ ما حدّ معرفته؟ رواه الصدوق في كمال الدين عن سليم. راجع التخريج (٧١).

الصدوق قال: حدّثنا أبي ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهها، قالا: حدّثنا سعد بن عبدالله وعبدالله بن جعفر الحميري جميعاً عن محمّد بن عيسى ويعقوب بن يزيد وإبراهيم بن هاشم جميعاً عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس الهلالى:

أنّه سبع من سلمان ومن أبي ذر ومن المقداد رحمة الله عليهم حديثاً عن رسول الله صلّى الله عليه وآله أنه قال: «من مات وليس له إمام مات ميتةً جاهليّةً».

ثمَّ عرضه (١) على جابر وإبن عبّاس فقالاً: صدقوا وبرّوا، قد شهدنا ذلك وسمعناه من رسول الله صلّى الله عليه وآله، وإنّ سلمان قال: يا رسول الله، إنّك قلتَ: «من ماتِ وليس له إمام(١) مات ميتة جاهليّةً»، مَنِ هذا الإِمام يا رسول الله؟

قال صلّى الله عليه وآله: مِن أوصيائي يا سلمان. فَمَن مات مِن أُمّتي وليس له إمام يعرفه مات ميتةً جاهليّة (٢٠). فإن جهله وعاداه فهو مشرك، وإن جَهِله ولم يُعادِه ولم يُوال له عدوًا فهو جاهل وليس بمشرك.

<sup>(</sup>١) اي عرضه سليم عليهما.

<sup>(</sup>٢) في البحار: وليس عليه إمام.

<sup>(</sup>٣) في البحار: فَمَن مات من أمّتي وليس له إمام منهم فهي ميتة جاهليّة.

#### التنافي الثالث الشنعون

هذا حديث تكلّم الشمس مع أمير المؤمنين عليه السلام وهـو يتضمّن: إنّه عليه السلام كلّم الشمس بأمر رسول الله صلّى الله عليه وآله وبحضور أبي بكر وعمر وجماعة، عليَّ بشرٌ كيف بشرا؟ عليُّ الأوّل والآخر والظاهر والباطن وهو بكلّ شيئ عليم، كلام القوم بعد مشاهدة هذه المعجزة.

رواه الحسين بن عبدالوهاب في «عيون المعجزات؛ عن سليم. راجم التخريج (٧٢).

الحسين بن عبدالوهّاب قال: حدّثني إبن عيّاش الجوهري، قال: حدّنني أبو طالب عبدالله بن محمّد الأنباري: قال: حدّثني أبو الحسين محمّد بن زيد التستري، قال: حدّثني أبو سمينة محمد بن علي الصيرفي، قال: حدّثني إبراهيم بن عمر اليهاني عن حمّاد بن عيسى المعروف بغريق الجحفة، قال: حدّثني عمر بن أذينة عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس الهلالي قال:

سمعتُ أباذر جندب بن جنادة الغفاري، قال:

رأيت السيّد محمّداً صلّى الله عليه وآله وقد قال لأمير المؤمنين عليه السلام ذات ليلة: إذا كان غداً اقصد إلى جبال البقيع وقِف على نشز(١) من الأرض، فإذا بزغت الشمس فَسلّم عليها، فإنّ الله تعالى قد أمرها أن تُجبك بها فيك.

فلم كان من الغد خرج أمير المؤمنين عليه السلام ومعه أبوبكر وعمر وجماعة من المهاجرين والأنصار، حتى وافى البقيع ووقف على نشزٍ من الأرض فلم أطلمت الشمس قرنيها(٢) قال عليه السلام: «السلام عليك يا خلق الله الجديد المطيع له». فَسَمِعوا دوياً مِن السهاء وجواب قائل يقول: «وعليك السلام يا أوّل، يا آخر، يا ظاهر، يا مَن هو بكل شيء عليم».

فلمَّا سمع أبوبكر وعمر والمهاجرون والأنصار كلامَ الشمس صعقوا. ثمَّ أفاقوا

<sup>(</sup>١) اي مكان مرتفع .

<sup>(</sup>٢) في البحار: فلمّا طلعت الشمس قال.

بعد ساعات وقد إنصرف أمير المؤمنين عليه السلام عن المكان! فوافَوا رسول الله صلّى الله عليه عليه وآله مع الجهاعة وقالوا: أنت تقول إنّ عليّاً بشرّ مثلنا وقد خاطَبتُهُ الشمس بها خاطب به البارى نفسه!!؟

فقال النبيّ صلّى الله عليه وآله: وما سمعتموه منها؟ فقالوا: سمعناها تقول: «السلام عليك يا أوّل»! قال: صَدَفَت، هو أوّل مَن آمَن بي.

فقالوا: سمعناها تقول: «يا آخر». قال: صدقتْ، هو آخر الناس عهداً بي، يُغسّلني ويُكفّنني ويُدخلني قبري.

فقالوا: سمعناها تقول: «يا ظاهر». قال: صدقَتْ، ظَهَرَ علمي كلّه له. قالوا: سمعناها تقول: «يا باطن». قال: صدقَتْ، بَطَنَ سرّى كلّه (").

قالوا: نسمعناها تقول: «يا من هو بكلّ شيئ عليم». قال: صدقَت، هو العالم بالحلال والحرام والفرائض والسنن وما شاكلَ ذلك.

فقاموا كلّهم وقالوا: «لقد أَوْقَعَنا محمّدٌ في طخياء»(1)! وخرجوا مِن باب المسجد.

<sup>(</sup>٣) في البحار: بَطْنُ سِرِّي كلَّه له.

<sup>(</sup>٤) الطخياء: الظلمة.

## المنك الثالث والسبعون

في هذا الحديث: هــل ينفعني حبّ عليّ عليه السلام؟! مَن أحبّ عليّاً أحبّ الله ولم يعدُّب، محبّو عليّ من الله بحيث عليّ من رسول الله صلّى الله عليه وآله .

رواه الكراجكي في كنز الفوائد عن سليم. راجع التخريج (٧٣).

أحبرَني أبو المرجا البلدي، قال: أخبرني أبوالمفضّل محمّد بن عبدالله بن المطلب الشيباني الكوفي، قال: حدّثني الحسن بن علي بن نعيم بن سهل بن أبان بن محمّد البغدادي، قال: حدّثنا عليّ بن الحسين بن بشير الكوفي، قال: حدّثنا محمد بن سنان عن مفضّل بن عمر الجعفي عن أبي خالد الكابلي عن سليم بن قيس الهلالي عن عبدالله بن عبّاس قال:

جاء رجل إلى النّبي صلّى الله عليه وآله فقال: هل يَنفَعني حبّ عليّ عليه السلام؟! فقال: ويحك، مَن أحبّه أحبّني ومن أحبّني أحبّ الله لم يعذّبه.

فقال الرجل: زدني من فضل محبّة عليّ عليه السلام. فقال: أسأل لك عن ذلك جبرئيل. فهبط جبرئيل لوقته فسأله رسول الله صلّى الله عليه وآله وأخبَره بقول الرجل. فقال جبرئيل: «سأسأل عن ذلك ربّ العزّة»، وإرتفع.

فَاوحى الله إليه: إقرأ محمّداً خيرتي منّي السلام وقل له: «أنت منّي بحيث شئتُ أنَا، وعليُّ منك بحيث أنت منّي، ومحبّو عليّ منيّ بحيث عليّ منك».

قال الكراجكي : وللحديث تمام<sup>(١)</sup>، وفيه : أنَّ السائل كان أبوذر .

<sup>(</sup>١) من المؤسف عدم وصول تمام الحديث إلينا.



في هذا الحديث: تفسير ووالسابقون السابقون، عليّ عليه السلام أسبق السابقين .

رواه عن سليم: شرف الدين النجفي في وتأويل الآيات الظاهرة، عن تفسير إبن الجحّام. راجع التخريج (٧٤).

محمّد بن العبّاس: حدّثنا أحمد بن محمد بن سعيد بأسناده عن رجاله عن سليم بن قيس عن الحسن بن عليّ عن أبيه عليها السلام في قول عزّ وجلّ ﴿وَالسَّابِقُونَ السابِقُونَ أُولئكَ المُقرَّبُونَ ﴾ (١) قال: إنّ (١) أسبق السابقين إلى الله وإلى رسوله، وأقرب المقرّبين إلى الله وإلى رسوله،

(١) سورة الواقعة: الآيتان ١٠ و١١.

<sup>(</sup>٢) خ ل: عن الحسن بن علي عليها السلام في قوله عزّ وجلّ : ﴿السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ، اولئك المُقرّبُونَ﴾ ، قال أن . . .



في هذا الحديث: أبوذر ينادي في موسم الحج آخذاً بحلقة باب الكعبة، مثل أهل البيت كسفينة نوح وكباب حطة، قوله صلّى الله عليه وآله: وإنّي تركتُ فيكم أمرين، عشهان يؤاخد أباذر على فعله، أميرالمؤمنين عليه السلام يشهد أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله أمر أباذر بذلك.

رواه الطبرسي في الإحتجاج عن سليم: راجع التخريج (٧٥).

قال سليم بن قيس: بينها أنا وحَنش بن المعتمر بمكّة إذ قام أبوذر وأخذ بحلقة الباب ثمّ نادى بأعلى صوته في الموسم:

ايّها الناس، مَن عَرَفني فقد عرفني ومَن جهلني فأنا جندب بن جنادة، أنا أبوذر. أيّها الناس، إنّ سمعت نبيكم يقول: «مَثَل أهل بيتي في أُمّتِي كَمَثل سفينة نوح في قومه، مَن ركبها نجا ومن تركها غرق<sup>(۱)</sup>، ومَثَل باب حطّة في بني إسرائيل». أيّها الناس، إنّي سمعتُ نبيكم يقول: «إنّي تركتُ فيكم أمرين، لن تضِلّوا ما إن تَصَلّوا ما إن تَصَلّوا ما إن عَصَلًا عَسْكتُم بها: كتاب الله وأهل بيتى . . . » إلى آخر الحديث.

فليًا قَدِم(٢) المدينة بَعَثَ إليه عثمان فقال: ما خَمَلَكَ على ما قمتَ به في الموسم؟ قال: عهدٌ عَهدَه إليَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وأمَرني به.

فقال: َ مَن يشهد بذلك؟ فقام عليٌّ عليه السلام والمقداد فَشَهدا، ثمّ إنصرفوا يمشون ثلاثتهم. فقال عثمان: إنّ هذا وصاحبيه يحسبون أنَّهم في شيء<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) في البحار: ومَن تخلُّف عنها غرق.

<sup>(</sup>٢) اي فليًا قدم أبوذر.

<sup>(</sup>٣) خ ل: أنّهم في شغل.

### التَّالِينَ السَّاوِلِينَ عُونَ

في هذا الحديث: خطبة الإمام الحسن بن علي عليها السلام حين إمضاء الصلح، وهي تتضمّن:

ليس معنى الصلح أهليّة معاوية للخلافة، لو أنّ الناس بايعوا الإمام الحسن عليه السلام لأنزلت عليهم البركات، إذا ولَّي أمرأمّة رجل وفيهم أعلم منه، الأمّة رَجَعت إلى ملّة عَبْدة العجل، الإمام في سعة إذا تركته الأمّة وإستضعفوه.

رواه عن سليم: الطبرسي في الإحتجاج والشيخ علي بن يوسف بن المطهر في العدد الفويّـة . راجع التخريج (٧٦)

عن سليم بن قيس، قال: قام الحسن بن عليّ بن أبي طالب عليه السلام على المنبر - حين إجتمع مع معاوية - فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال:

أيّها النّاس، إنّ معاوية زعم أنّي رأيته للخلافة أهلًا ولم اَرَ نفسي لها أهلًا، وكذب معاوية، أنا أولى الناس بالناس في كتاب الله وعلى لسان نبيّ الله.

فأقسِمُ باللهِ، لو أنَّ الناس بايعوني وأطاعوني وَنصَر وني لأعطَّتُهُم السهاء قطرها والأرض بَركتها، وبَلا طمعتُ (') فيها يا معاوية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «ما ولَّت أُمَة أَمْرَها رجلاً قطَّ وفيهم مَن هو أعلم منه إلاّ لم يَزَل أمرهم يذهب سفالاً حتَّى يرجعوا إلى ملّة عَبدَة العجل». وقد تَرك بنو إسرائيل هارون واعتكفوا على العجل وهم يعلمون ان هارون خليفة موسى، وقد تَركت الأمّة علياً وقد سمعوا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعليّ: «أنتَ مني بمنزلة هارون من موسى غير النبوّة فلا نبيّ بعدي».

وقد هرب رسول الله صلّى الله عليه وآله من قومه وهو يَدعوهم إلى الله حتّى فَرَّ إلى الغار، ولو وجـد عليهم أعواناً ما هرب منهم. ولو وجدتُ اعواناً ما بايعتُك يا معاوية.

وقد جعل الله هارون في سعة حين إستضعفوه، وكادوا يقتلونَه ولم يجد عليهم

<sup>(</sup>١) خ ل: طمعتم.

أعواناً، وقد جعل الله النّبيّ في سعة حين فرَّ من قومه لّما لم يجد أعواناً عليهم. وكذلك أنا وأبي في سعةٍ من الله حين تركّتنا الأُمّة وبايَعَت غيرنا ولم نجد أعواناً. وإنّما هي السنن والأمثال يتبع بعضها بعضاً.

أيّها النّاس، إنّكم لو إلتمستم فيها بين المشرق والمغرب لم تَجِدوا رجلًا من وُلد النّبي(٢) غيري وغير أخى .

<sup>(</sup>٢) خ ل: من ولد نبيّ .

## المِنْ السِّالِعِ وَالسِّبَعُونَ

في هذا الحديث: التنصيص على الأئمة الإثنى عشر وخاصّة الإمامين الحسين والمهدي صلوات الله عليهم أجمعين.

رواه عن سليم:الصدوق في الخصال والعيون والإكبال، والخزاز في كفاية الأثر، وإبن شاذان في المائة منقبة، والكراجكي في الإستنصار، وإبن شهر آشوب في المناقب، والخوارزمي في المقتل، والهمداني في مودة القربي. راجع التخريج (٧٧).

إبن شاذان قال: حدّثنا أبو محمّد الحسن بن عليّ بن عبدالله العلويّ الطبري رحمه الله، قال: حدّثني جدّي أحمد بن محمد عن عبدالله، قال: حدّثني عمر بن أذينة، قال: حدّثني عمر بن أذينة، قال: حدّثني أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس الهلالي عن سليان الفارسي رضي الله عنه، قال:

دخلتُ على النبي صلّى الله عليه وآله، فإذاً الحسين بن علي على فخذه وتفرَّس(١) في وجهه وقبَّل بين عينيه وقال(٢): «أنت سيّد إبن سيّد، أنت إمام إبن إمام أخو إمام، أبو أثمّة، أنت حجّة الله إبن حجّة الله، وأبو حجج تسعة من صلبك تاسعهم قائمهم»(٢).

 <sup>(</sup>١) في رواية الصدوق: . . . على فخذه وهو يقبّل عينيه ويلثم فاه ويقول. وفي مودّة القربى : وهو يقبّل خدّيه .

 <sup>(</sup>٣) في مقتل الخوارزمي: أنت سيّد إبن السيد أبوالسادات أنت إمام إبن إمام أبو الأثمة أنت حجّة إبن الحجّة أبو الحجج، تسعة من صلبك تاسعهم قائمهم. وفي مودة القربى: أنت سيّد إبن سيّد أخو سيّد، وأنت إمام إبن إمام أخو إمام، وأنت حجّة بن حجّة أخو حجّة، وأنت أبو حجج تسعة تاسعهم قائمهم.

## النافرة النافرة النيب بعول

في هذا الحديث: إنَّ الله أمَرَ رسوله بحبٌ أربعة من أصحابه، ألف باب من العلم عند عليّ عليه السلام، عليّ عليه السلام أعلم الناس بالتوراة والإنجيل والقرآن، علمه عليه السلام بالملاحم، القرآن لم يدع لقائل مقالاً، العلم في نسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة.

رواه عن سليم: فرات الكـوفي في تفسـيره ومحمّد بن العبّاس في تفسيره. راجع التخريج (٧٨).

فرات قال: حدّثني علي بن محمد بن عمر الزهري، قال: حدّثني القاسم بن إساعيل الأنباري، قال: حدّثني حفص بن عاصم ونصر بن مزاحم وعبدالله بن المغيرة عن محمّد بن هارون السندي، قال: حدّثني أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس، قال:

خرج أمير المؤمنين، عليّ بن أبي طالب عليه السلام ونحن قعود في المسجد ـ بعد رجوعه من صفّين وقبل يوم النهروان ـ فقعد عليٌّ عليه السلام وإحـتـوشـناه، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن أصحابك. قال: سَل.

فذكر قصة طويلة فقال: إنّي سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في كلام طويل له: إنّ الله أمَرني بحبّ أربعة رجال من أصحابي وأخبرني أنه يحبّهم (١٠ وأنّ الجنّة تشتاق إليهم. فقيل: مَن هم يا رسول الله؟ فقال: «عليّ بن أبي طالب» ثمّ سكت. فقالوا: مَن هم يا رسول الله؟ فقال: «عليّ» ثمّ سكت. فقالوا: مَن هم يا رسول الله؟ فقال: «عليّ وثلاثة معه، هو إمامهم ودليلهم وهاديهم، لا ينتنون ولا يرجعون ولا يطول عليهم الأمد فتقسو قلوبهم، سلمان وأبوذر والمقداد».

فذكر قصة طويلة، ثمّ قال: «أدعوا لي عليّاً». فأكبّبتُ عليه فأسرَّ في (٢) ألف باب من العلم يفتح كلّ باب ألف باب.

<sup>(</sup>١) في البحار: وأمرني أن أحبّهم.

<sup>(</sup>٢) في البحار: فأكبُّ على فأسرُّ إليُّ.

ثمَّ أقبـل علينا<sup>٣)</sup> أمير المؤمنين عليه السلام وقال : سلوني قبل أن تفقدوني فوالَّذي فلق الحبَّة وبرأ النسمة، إنَّ لأعلم بالتوراة من أهل التوراة، وإنَّ لأعلم بالإِنجيل من أهل الإِنجيل، وإنَّ لأعلم بالقرآن من أهل القرآن.

والّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة، ما من فئة تبلغ مائة رجل إلى يوم القيامة إلّا وأنا عارف بقائدها وسائقها .

وسلوني عن القرآن، فإن في القرآن بيان كل شيئ وفيه علم الأولين والآخرين، وإن القرآن لم يَدَع لقائل مقالاً. ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلَهُ إِلاَ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلْم ﴾ (١) ليسوا (٥) بواحد، رسول الله منهم، أعلَمه الله إيّاه فعلَمنيه رسول الله صلى الله عليه وآله، ثمّ لا يزال في عقبنا إلى يوم االقيامة. ثمّ قرأ أمير المؤمنين عليه السلام: ﴿ يَقِيّيةٌ مِنَا تَرَكَ آلُ مُوسى وآل هاروُنَ ﴾ (١)، وأنا من رسول الله صلى الله عليه وآله بمنزلة هارون من موسى، والعلم في عقبنا إلى أن تقوم الساعة (٧).

<sup>(</sup>٣) في البحار: إلينا.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران :الآية ٧.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: ليس.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: الآية ٧٤٨.

<sup>(</sup>٧) ورد الحديث في تفسير محمد بن العبَّاس بصورة أخصر، هذا نصَّه:

أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس، قال: خرج علينا عليّ بن أبي طالب عليه السلام ونحن في المسجد، فاحتوشناه فقال: سلموني قبل أن تفقدوني، سلوني عن القرآن، فإنّ في القرآن علم الأولين والآخرين، لم يدع لقائل مقالاً. ولا يعلم تأويله إلاّ الله والراسخون في العلم، وليسوا بواحد، ورسول الله صلّ الله عليه وآله كأن واحداً منهم علّمه الله سبحانه إيّاه وعلّمنيه رسول الله صلّ الله عليه وآله. ثمّ لا يزال في عقبه إلى يوم تقوم الساعة (خ ل: إلى يوم القيامة).

ثُمَّ قَراً عَلَيْهِ السلام: ﴿ يَهْبَيُّةً عِمَّا تَرَكَ آلَ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ ﴾ . فأنا من رسول الله صلَى الله عليه وآلـه بمنزلـة هارون من موسى إلاّ النبوّة، والعلم في عقبنا إلى أن تقوم الساعة. ثمّ قرأ: ﴿ وَجَعَلُها كَلِمَةً بِاقِيّةً فِي عَقِبِهِ، ثمّ قال: كان رسول الله صلّى الله عليه وآله عقب إبراهيم، ونحن أهل البيت عقب إبراهيم وعقب محمّد صلّى الله عليه وآله .

### المنت التاسع والستغون

في هذا الحديث: كلام لأمير المؤمنين عليه السلام في أواخر أيامه لخواص شيعته، قوله عليه السلام: دعوا الناس وما رضوا لأنفسهم، الناس في نسبتهم إلى أهل البيت عليهم السلام ثلاثة أصناف. رواه الشيخ حسن بن سليهان الحلي في مختصر بصائر الدرجات عن سليم. راجع التخريع (٧٩).

أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن إسهاعيل بن عيسى ومحمد بن الحسين بن أي الخطّاب عن عثمان بن عيسى عن عمر بن أذينة عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس الهلالي، قال:

سمعتُ عليًا عليه السلام يقول في شهر رمضان \_ وهو الشّهر الّذي قُتل فيه \_ وهو بين إبنيه الحسن والحسين عليهما السلام وبني عبدالله بن جعفر بن أبي طالب وخاصّة شبعته، وهو يقول:

دَعوا الناس وما رضوا الأنفسهم، وألزموا أنفسكم السكوت ودولة عدوكم، فإنّه لا يعدمكم<sup>(۱)</sup> ما ينتحل أمركم وعدوّ باغ حاسد.

الناس ثلاثة أصناف: صنفٌ بينٌ بنورنا، وصنف يأكلون بنا، وصنف إهتدوا بنـا وإقتـدوا بأمـرنا، وهم أقلّ الأصناف. اولئك الشيعة النجباء الحكهاء والعلماء الفقهاء والأتقياء الأسخياء، طوبى لهم وحسن مآب.

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ: لا يعدكم. والمعنى غير واضح أوردناه بعين العبارة.



في هذا الحديث: تفسير قوله تعالى: ﴿لتكونوا شهداء على الناس﴾، الأثمّة عليهم السلام شهداء الله على خلقه، الأثمّة عليهم السلام هم الأمّة الوسط.

رواه عن سليم: ابن شهر آشوب في مناقبه، والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل. راجع التخريج (٨٠).

الحسكاني قال: أخبرنا محمد بن عبدالله بن أحمد الصوفي، قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد الحافظ: أخبرنا عبدالعزيز بن يحيى بن أحمد، قال: حدّثني أحمد بن محمّد بن عمير، قال: حدّثني بشر بن المفضّل عن عيسى بن يوسف عن أبي الحسن عليّ بن يحيى عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس الهلالي عن عليّ عليه السلام:

إنّ الله تعالى إيّانا عنى بقوله: ﴿لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً﴾(١)، فرسول الله صلّى الله عليه وآله شاهد علينا، ونَحن شهداء الله على خلقه وحجّته في أرضه.

ونحن الّذين قال الله جلّ إسمه فيهم: ﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُم أُمَّةً وَسَطاً ﴾ (١).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ١٤٣.

## المَّنْ الْمَارِينَ الْمَارِينَ الْمُرَانِينَ الْمُرْكِينَ الْمُرْكِينِ الْمُرْكِينِ الْمُرْكِينِ الْمُرْكِينِ

في هذا الحديث: تفسير قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَمَثَ فِي الْأُمَيِّنُ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُرَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُم الكِتابَ والحِكمةَ . . . ﴾<sup>(١)</sup>.

رواه عن سليم: محمد بن العبّـاس في تفسيره، والنجفي في كنز الفوائد. راجع التخريج (٨١).

محمّد بن العبّاس رحمه الله: حدّثنا محمد بن القاسم عن عبيد بن كثير عن حسين بن نصر بن مزاحم عن إبيه عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس الهلالي عن عليّ عليه السلام، قال:

نحن الّذين بعث الله فينا رسولاً يتلو علينا آياته ويزكّينا ويُعلّمنا الكتاب والحكمة.

(١) سورة الجمعة: الآية ٢. ولعلّه تفسير لقوله تعالى في سورة آل عمران: الآية ١٦٤: ﴿لقد مَنَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويُعلّمهم الكتاب والحكمة . . . ﴾.



في هذا الحديث: تفسير قوله تعالى: ﴿سُلامٌ عَلَى آلِ عِاسِينَ﴾(١٠. رواه عن سليم: محمد بن العباس في تفسيره، وفرات الكوفي في تفسيره. راجع التخريج (٨٢).

محمّد بن العبّاس قال: حدّثنا محمد بن القاسم عن حسين بن الحكم عن حسين بن نصر بن مزاحم عن أبيه عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس الهلالي عن عليّ عليه السلام، قال:

إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله إسمه «ياسين»، ونحن الّذين قال الله: ﴿ سَلامُ عَلَى آلِ ياسينَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة الصافات: الآية ١٢٩.

## الخنث الثالث والمائيك

في هذا الحـديث: تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكُرُ لَكَ وَلِقُومِكَ وَسُوفَ تُسْأَلُونَ﴾''.

رواه محمد بن العباس في تفسيره عن سليم. راجع التخريج (٨٣).

قال محمّد بن العبّاس رحمه الله: حدّثنا محمّد بن القاسم عن حسين بن الحكم عن حسين بن نصر عن أبيه عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس الهلالي عن على عليه السلام، قال:

قول عز وجلّ : ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴾ ، فنحن قومه ونحن المسئولون .

(١) سورة الزخرف: الآية ١٤.



في هذا الحديث: تفسير قوله تعالى: ﴿ما آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عُنَّهُ فَاتَّتُهُوا وَاتَّقُوا اللهِ إِنَّ اللهِ شَديدُ المِعَابِ ﴾''.
رواه عن سليم محمد بن العباس في تفسيره والكليني في روضة الكافى. راجم التخريج (٨٤).

قال محمّد بن العبّاس رحمه الله: حدّثنا الحسين بن أحمد المالكي عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عيّاش عن سليم بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنّه قال:

قوله عز وجل : ﴿ما آتاكُمُ الرَّسولُ فَخُذُوهُ ومَا مَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ ﴾ وظُلم آل محمّد، ﴿إِنَّ اللهَ شَديدُ العِقابِ ﴾ لِمَن ظَلَمهم.

<sup>(</sup>١) سورة الحشر: الآية ٧.



في هذا الحديث: تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْمُووَّدُهُ سُنْكُ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُبِلَتُ﴾(١/. رواه شرف الدين النجفي في تأويسل آلايات الظاهرة عن سليم. راجع التخريج (٨٥).

سليهان بن سياعة عن عبدالله بن القاسم عن أبي الحسن الأزدي عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس عن إبن عبّاس أنّه قال(٢٠):

(هو (أي قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْمُؤْوَدَةُ سُئِلَتْ﴾)مَن قُتل في مودّتنا أهل البيت».

(١) سورة التكوير: الآية ٩.

 <sup>(</sup>٣) يبعد رواية سليم تفسير القرآن عن غير المعصوم كها نراه في جميع موارد كتابه. إذاً فالحديث مرويً عن
إبن عبّاس عن أمير المؤمنين عليه السلام ، لاسبّها بعد وجود ضمير «نا» في «مودّتنا»، حيث أنّ إبن عبّاس
ليس من أهل البيت عليهم السلام .

## المناف السائر المنافقة

في هذا الحديث بَيْنُ أمير المؤمنين عليه السلام دعائم الكفر والنفاق كما يلي :

دعائم الكفر: الفسق والغلوّ والشكّ والشبهة.

شُعَب الفسق: الجفا والعمى والغفلة والعتوّ.

شُعب الغلوّ: التعمّق في الرأي والتنازع فيه والزيغ والشقاق.

شُعَبِ الشكُّ : المرية والهوى والتردَّد والإستسلام .

شعب الشبهة: الإعجاب بالزينة وتسويل النفس وتأويل العوج ولبس الحق بالباطل.

دعائم النفاق: الهوى والهوينا والحفيظة والطمع.

شُعب الهوى: البغى والعدوان والشهوة والطغيان.

شُعب الهوينا: الغرّة والأمل والهيبة والماطلة.

شُعب الحفيظة: الكبر والفخر والحميّة والعصبيّة.

شُعب الطمع: الفرح والمرح واللجاجة والتكاثر.

رواه الكليني في الكافي عن سليم، ورواه الحرّاني أيضاً في تحف العقول من غير تصريح باسم سليم، إلّا أنّ الظاهر روايته عنه. وقد مرّ صدر الحديث في بيان دعائم الإيهان في الحديث ٨ من هذا الكتاب. راجع التخريج (٨٦).

علي بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليهاني عن عمر بن أذينة عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال:

بُني الكفر على أربع دعائم: الفسق والغلوّ والشكّ والشبهة.

والفسقُ على أربع شعب: على الجفا والعمى والغفلة والعتوّ.

فَمَن جَفَا احتقر الحَقِّ<sup>(۱)</sup> ومقت الفقهاء وأصرِّ على الحنث العظيم. ومَن عمى انسي الذكر وإتَّبع الظنِّ<sup>(۱)</sup> وبارَزَ خالقَه وألحَّ عليه الشيطان وطلب المغفرة بلا توبة ولا

<sup>(</sup>١) في تحف العقول: حقر المؤمن.

<sup>(</sup>٢) في تحف العقول: بَذي خلقه.

إستكانة ولا غفلة. ومن غفل جنى على نفسه وإنقلب على ظهره وحَسِب غيّه رُشداً وغُرَّتُه الأمانيّ، وأخذَتُه الحسرة والندامة إذا قُضِي الأمر وإنكشف عنه الغطاء وبَدا له ما لم يكن يحتسب. ومن عتا عن أمر الله شك، ومن شكّ تعالى الله عليه فأذلّه بسلطانه وصغّره بجلاله كها إغترَّ بربّه الكريم وفرط في أمره ").

والغلُّو على أربع شعب: على التعمُّق بالرآي والتنازع فيه والزيغ والشقاق.

فمن تَعَمَّقَ لم يُنب إلى الحقّ ولم يزدد إلا غرقاً ( ) في الغمرات ولم تنحسر عنه فتنة إلا غَشِينَه أخرى وإنخرق دينه فهو يهوي في أمر مربح. ومَن نَازَع في الرأي وخاصم شهر بالعثل مِن طول اللجاج ( ) ومَن زاغ قَبُحت عنده الحَسنة وحَسُنَت عنده السَّيئة ( ) ، ومَن شاقً أعورَت عليه طرقه وإعترض عليه أمره فضاق عليه غرجه إذا لم يتبع سبيل المؤمنين ( ) .

والشكّ على أربع شُعَب: على المرية والهوى والتردّد والإستسلام^^،، وهو قول الله عزّ وجلّ: ﴿فَبَاتِي آلاء رِبِّكَ تَتَهارى﴾^١ .

فَمَن هَالَهُ مَا بَيْن يَدِيهُ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيه وَمَن إمترى في الدين تردّد في الريب وسَبَقَه الأوّلون من المؤمنين وأدركه الآخرون (١٠٠ ووطئته سنابك الشيطان. ومَن إستسلمَ لِمَلكة الدنيا والآخرة هلك فيها بينهها، ومَن نجا مِن ذلك فمِن فضل اليقين، ولم يُخلق الله خلقاً أقلّ من اليقين.

والشبهة على أربع شُعَب: إعجاب بالزينة وتسويل النفس وتأويل العِوَج

<sup>(</sup>٣) في تحف العقول: وفرط في حياته.

<sup>(</sup>٤) في تحف العقول: فمن تعمَّق لم ينتهِ إلى الحقَّ ولم يزده إلَّا غرقاً.

 <sup>(</sup>٥) في تحف العقول: وَمَن نازَعَ وخاصم قطع بينهم الفسل وبلى أمرهم من طول اللجاج. وقوله والفسل،
 بمعنى الفتور في الأمر.

<sup>(</sup>٦) زاد هنا في تحف العقول: وسَكَر سكر الضلال.

<sup>(</sup>٧) في تحف العقول: وحرام أن ينزع من دينه من إتَّبع غير سبيل المؤمنين.والمعنى غير واضح .

<sup>(</sup>٨) خ ل: على المرية والهول من الحقّ والتردّد والإستسلام للجهل وأهله .

<sup>(</sup>٩) سورة النجم: الآية ٥٥.

<sup>(</sup>١٠) في تحف العقول: ومن تردّد في دينه سَبَقه الأوّلون وأدركه الآخرون.

ولبس الحقّ بالباطل.

وذلك بأنّ الزينة تَصدِفُ عن البيّنة ، وإنّ تسويل النفس يُقحم على الشهوة، وإنّ العوج يميل بصاحبه ميلًا عظيهاً، وإنّ اللبس ظلهات بعضها فوق بعض. فذلك الكفر ودعائمه وشُعه.

\* \* \*

قال عليه السلام: والنفاق على أربع دعائم: على الهوى والهوينا والحفيظة والطمع.

فالهوى على أربع شُعَب: على البغي والعدوان والشهوة والطغيان.

فمن بغي كثرت غوائله وتخلّى منه ونُصِرَ عليه. ومَن إعتدى لم تُؤمن بواثقه (١١)، ولم يسلم قلبه ولم يملك نفسه عن الشهوات. ومَن لم يعذل نفسه في الشهوات خاضَ في الخبيثات (١١).

والهوينا على أربع شعب: على الغِرّة والأمل والهيبة والماطلة.

وذلك بأنَّ الهيبة تردِّ عن الحقَّ، والمهاطلة تفرَّط في العمل حتَّى يقدم عليه الأجل. ولولا الأمل علم الإنسان حساب ما هو فيه ماتَّ خفاتاً من الهول والوجل. والغرَّة تقصر بالمرء عن العمل.

والحفيظة على أربع شُعب: على الكبر والفخر والحميّة والعصبيّة.

فمن إستكبر أدبر من الحقّ، ومَن فخر فجر، ومَن حمى أصرّ على الذنوب، ومَن أخذَته العصبيّة جار. فبئس الأمر أمرٌ بين إدبار وفجور وإصرار وجور على الصراط.

<sup>(</sup>١١) في تحف العقول: بواثقه.

<sup>(</sup>١٢) في تحف العقول: خاض في الحسرات وسبح فيها.

<sup>(</sup>١٣) في تحف العقول: بلا عذر ولا حجّة.

<sup>(</sup>١٤) في تحف العقول من قوله: «والماطلة تفرط . . . ، إلى هنا هكذا: والإغترار بالعاجل وتفريط الآجل وتفريط الماطلة مورط في العمى ، ولولا العمل ما علم الإنسان حساب ما هو فيه .

والطمع على أربع شعب: الفرح والمرح واللجاجة والتكاثر(١٠٠).

فالفرح مكروه عندالله ، والمرح خيلاء ، واللجاجة بلاء لمن إضطرّته إلى حمل الآثام ، والتكاثر (١٦) لهو ولعب وشغل وإستبدال الّذي هو أدنى بالّذي هو خير. فذلك النفاق ودعائمه وشُعَه .

\* \* \*

والله قاهر فوق عباده، تعالى ذكره وجل وجهه وأحسن كل شيئ خلقه وإنبسطَتْ يداه ووسعَت كل شيئ رحمته وظهر أمره وأشرق نوره وفاضت بركته وإستضاءت حكمته وهيْمَن كتابه وفلجت حجّته وخلص دينه وإستظهر سلطانه وحقّت كلمته وأقسطَت موازينه وبلغت رُسُله.

فجعل السيَّئة ذنباً، والذنب فتنةً، والفتنة دَنساً، وجَعَل الحسنى عُتبى (۱۷٪)، والعُتبى توبةً، والتوبة طهوراً. فمن تابَ إهتدى، ومَن إفتتن غوى ما لم يُتُب إلى الله ويعترف بذنبه (۱۸٪) ولا يهلك على الله إلاّ هالك.

الله، الله! فها أوسع ما لديه من التوبة والرحمة والبُشرى والحلم العظيم. وما أنكال (١٩) ما عنده من الأنكال والجحيم والبطش الشديد. فمن ظفر بطاعته إجتلب كرامته، ومَن دخل في معصيته ذاق وبال نقمته، وعمّا قليل ليصبحنّ نادمين.

<sup>(</sup>١٥) في تحف العقول: التكتر.

<sup>(</sup>١٦) في تحف العقول: التكتر.

<sup>(</sup>١٧) في تحف العقول: غنياً.

<sup>(</sup>١٨) زاد هنا في تحف العقول: ويصدِّق بالحُسنى.

<sup>(</sup>١٩) في تحف العقول: أنكر.



في هذا الحديث: علم يجب على الناس النظر فيه وعلم يجوز لهم ترك النظر فيه. رواه الصدوق في الخصال عن سليم. راجع التخريج (AV).

الصدوق قال: حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه رضي الله عنه، قال: حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن محمّد عن العباس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن حكم بن بهلول عن إسهاعيل بن همام عن عمر بن أذينة عن سليم بن قيس الهلالي، قال: سمعتُ عليّاً عليه السلام يقول لأبي الطفيل عامر بن واثلة الكناني:

يا أبا الطفيل، العلم عِلمان: علمٌ لا يسعُ الناس إلّا النظر فيه وهو صبغة الإسلام، وعلمٌ يَسَع الناس ترك النظر فيه وهو قدرة الله عزّ وجلً .

## المَنْ النَّامِنُ قُلْقًا بُولِيِّ

في هذا الحديث: آيتان ودعاء تكتب للمرأة إذا عسر عليها الولادة. رواه إبنا بسطام في طب الائمة عليهم السلام عن سليم. راجع التخريج (٨٨).

الخواتيمي عن محمّد بن علي الصيرفي عن محمّد بن أسلم عن الحسن بن محمد الهاشميّ عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال:

إنّ لأعرف آيتين من كتاب الله المنزل تُكتبان للمرأة إذا عسر عليها ولدها، تُكتبان في رقّ ظبي ويعلّقه في حقوبها: ﴿ بسم الله وَبالله ، إنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً ، إنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً ﴾ (١) ، سبع مرات. ﴿ يا أَيُّها النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُم ، إنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْئ عَظيمٌ ، يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَا أَرْضَعَت وَتَضَعُ كُلُّ ذاتِ خُلْ حَلَها وَتَرى النَّاسَ سُكارى وَما هُمْ بِسُكارى وَلِكنَّ عَذابَ اللهِ شَديد ﴾ (١) مرّة واحدة . يُكتب على وَرَقَةٍ وتربط بخيط من كتان غير مفتول وتُشد على فخذها الأيسر ، فإذا ولدَنْه قطعتَهُ من ساعتك ولاتتوانى عنه .

ويكتب (٣): «حيّ وَلَدَتْ مَرْيَمُ وَمَرْيَمُ وَلَدَتْ حَيّ، يا حَيُّ إِهْبِطْ إِلَى الأرْضِ الساعَة بإذن الله تَعالى».

<sup>(</sup>١) سورة الإنشراح: الآيتان ٥ و٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجّ : الآيتان ١ و٢ .

 <sup>(</sup>٣) هذا الدعاء إمّا بضميمة الآيتين أو هو دعاء مستقل يكتب عند عسر الولادة، والثاني أظهر لتصريحه عليه السلام في أوّل الحديث بان الآيتين يكتبان للمرأة ولم يُشر إلى الدعاء.

## المرتب الاستع والنابون

في هذا الحديث: حرّم الله الجنّة على الفحّاش، الفحّاش إما ولد زنا او شرك الشيطان، علامة من لا يبالي ما قال وما قيل له. رواه عن سليم: الحسين بن سعيد في كتاب الزهد، والعيّاشي في تفسيره، والكليني في الكافي. راجم التخريج (٨٩).

الكليني عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن عمر بن أذينة عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله(١):

إنَّ الله حرِّم الجنَّة على كلِّ فحَّاش<sup>(٢)</sup> بَذيّ قليل الحياء لا يُبالي ما قال ولا ما قيل له<sup>(٢)</sup>، فإنَّك إن فتَّشتَه لم تجده إلاّ لغيّة أو شرك شيطان.

فقيل: يا رسول الله، وفي النّاس شرك شيطان<sup>(1)</sup>؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: أما تقرأ قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَشَارِكُهُمْ فِي الأَمْوالِ وَالأَوْلادِ﴾<sup>(٠)</sup>؟!

فقيل(١٠): وفي الناس مَن لا يُبالي ما قال وما قيل له؟ فقال: نعم، مَن تعرّض للناس فقال فيهم وهو يعلم أمّم لا يتركونه فذلك الذي لا يبالي ما قال وما قيل له.

<sup>(</sup>١) في كتاب الزهد: سمعتُ أمير المؤمنين عيه السلام يقول.

<sup>(</sup>٢) في تفسير العيّاشي: فاحش.

<sup>(</sup>٣) في كتاب الزهد: لا يبالي ما قال وما قيل له.

 <sup>(</sup>٤) في كتاب الزهد: فقال رجل: يا رسول انه، أو في الناس شرك شيطانٍ؟ وفي تفسير العيّاشي: . . .
 شرك الشيطان؟

<sup>(</sup>٥) سورة الأسراء: الآية ٦٤.

<sup>(</sup>٦) هذه الفقرة ليس في تفسير العياشي، وفي الكافي هكذا: قال: وسأل رجلٌ فقيهاً: هل في الناس من لا يبالي ما قبل له؟ قال: من تعرّض للناس يشتمهم وهو يعلم أنّهم لايتركونه فذلك الذي لا يبالي ما قال ولا ما قبل فيه.



في هذا الحديث: علامة فقه الرجل قلّة الكلام. رواه الشيخ الطوسي في أماليه عن سليم. راجع التخريج (٩٠).

قال الشيخ الطوسي: أخَبرنا جماعة عن أبي المفضّل، قال: حدّثني عبدالرزّاق بن سليهان بن غالب الأزدي قال: حدّثنا الفضل بن المفضّل بن قيس بن زمانة الأشعري، قال: حدّثنا حمّاد بن عيسى الغريق، قال: حدّثني عمر بن أذينة عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام، قال:

قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله: «من فقه الرجل قلَّة كلامه فيها لا يعنيه».



في هذا الحديث: بشارة رسول الله صلّى الله عليه وآله بالإمام المهدي عجّل الله فرجه، لا خير في الحياة بعده، إنتهاء دولة المهدي عليه السلام قبل القيامة بأربعين يوماً. رواه عن سليم، الفضل بن شاذان في إثبات الرجعة. راجع التخريج (٩١).

قال الشيخ أبو محمّد الفضل بن شاذان بن خليل: حدّثنا الحسن بن علي بن فضال وإبن أبي نجران عن حمّاد بن عيسى عن عبدالله بن مسكان عن أبان بن تغلب عن سليم بن قيس الهلالي عن سلمان الفارسي، قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا أبشرًكم أيّها الناس بالمهدّي؟ قالوا: بلى. قال: فاعلموا أنّ الله تعالى يبعث في أمّتي سلطاناً عادلاً وإماماً قاسطاً يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلئت جوراً وظلماً، وهو التاسع من وُلد وَلَدي الحسين، إسمه إسمي وكُنيته كُنيتي.

ألا ولا خيرَ في الحياة بعده، ولا يكون إنتهاء دولته إلاّ قبل القيامة بأربعين يوماً.

# النان النان والسيعون

في هذا الحديث: علي عليه السلام كالشمس والقعر، فضل علي عليه السلام وفهمه لايسع أهل الأرض، صفات علي عليه السلام من الأنبياء عليهم السلام، إسم علي عليه السلام مكتوب على كل حجاب في الجنة.

رواه عن سليم، الشيخ الصدوق على ما رواه الجزائري في الأنوار النعمانية. راجع التخريج (٩٢).

السيد نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية : روى الصدوق بأسناده إلى سليم بن قيس، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله ' :

علي في السماء السابعة كالشمس بالنهار في الأرض ، وفي السماء الدنيا كالقمر بالليل في الأرض .

أعطى الله تعالى علياً من الفضل جزءاً لو قُسِّم على أهل الأرض لوَسِعَهم ، وأعطاه الله من الفهم جزءاً لو قُسِّم على أهل الأرض لوسعهم .

شبّهت لينه بلين لوط ، وخلقه بخلق يحيى ، وزهده بزهد أيوب ، وسخاؤه بسخاء إبراهيم ، وبهجته ببهجة سليمان بن داود ، وقوّته بقوة داود .

له إسم مكتوب على كل حجاب في الجنة ، بشرَّني ربي . . . الحديث . <sup>٢</sup>

١. سقط الواسطة بين سليم ورسول الله صلى الله عليه وآله اختصاراً.

٢. من المؤسف جداً عدم وصول تمام الحديث إلينا.

# المَانِ النَّالِيِّ وَالنِّسِعُونَ

في هذا الحديث: فضل علي عليه السلام على السابقين، مواساة على عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه و آله، فضل حمزة و جعفر على سائر الشهداء، فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه و آله، كيفية الصلاة على الرسول و آله عليهم السلام، حلية الغنيمة لآل الرسول عليهم السلام.

رواه عن سليم، فرات الكوفي في تـفسيره، والحسكـاني فـي شواهد التنزيل. راجع التخريج (٩٣).

فرات في تفسيره والحسكاني في شواهد التنزيل: حدثني جعفر بن محمد بن هشام، عن عنادة بن زياد، عن أبي معمر سعيد بن خثيم، عن محمد بن خالد الضبي وعبد الله بن شريك العامري، عن سليم بن قيس عن الحسن بن علي عليه السلام:

إنه حمد الله تعالى وأثنى عليه الوقال: « السّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ المُهاجِرينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَبَعُوهُم بِإِحْسانِ " أن فكما أن للسابقين فضلهم على من بعدهم كذلك لأبي علي بن أبي طالب عليه السلام فضيلته على السابقين بسبقه السابقين .

وقال: « أَجَعَلْتُمْ سِقايَةَ الحاجِّ وَعِمارَةَ الْمسَجِدِ الحَرامِ كَمَنْ آمنَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَجاهَدَ في سَبيلِ اللهِ » واستجاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وواساه بنفسه.

ثم عمه حمزة سيد الشهداء وقد كان قتل معه كثير ، فكان حمزة سيدهم بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله .

١. أورد الخطبة بكاملها في البحار: ج ١٠ ص ١٣٨ ح ٥ فراجع.

٢. سورة التوبة : الآية ١٠٠.

٣. سورة التوبة : الآية ١٩.

ثم جعل الله لجعفر جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة حيث يشاء. وذلك لمكانهما وقرابتهما من رسول الله صلى الله عليه وآله ومنزلتهما منه. وصلى رسول الله صلى الله عليه وآله على حمزة سبعين صلاة من بين الشهداء الذين استشهدوا معه.

وجعل لنساء النبي صلى الله عليه وآله فضلاً على غيرهن المكانهن من رسول الله صلى الله عليه وآله .

وفضًل الله الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله بألف صلاة على سائر المساجد إلا المسجد الذي ابتناه إبراهيم عليه السلام بمكة ، لمكان رسول الله صلى الله عليه وآله وفضله .

وعلَّم رسول الله صلى الله عليه وآله الناس الصلواتَ ، فقال : قولوا : « اللهمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحمَّدٍ كَما صَلَّيْتَ عَلى إِبْراهِيمَ وآلِ إِبْراهِيمَ إِنَّكَ حَميدٌ مَجيدٌ » . فحقًنا على كل مسلم أن يصلى علينا مع الصلاة فريضة واجبة من الله .

وأحلَّ الله لرسوله الغنيمة وأحلَّها لنا ، وحرَّم الصدقات عليه وحرَّمها علينا ، كرامة أكرمنا الله وفضيلة فضَّلنا الله بها .

لا يخفى ما ورد في القرآن في نساء النبي صلى الله عليه وآله من تضاعف عـذابـهم إذا خـالفوا حكـم الله،
 حيث يقول عز وجل في الآية ٣٠من سورة الأحزاب: «يا نساء النبي من يأت منكنً بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً».

الزين الرابع والتسعوب

في هذا الحديث: شهادة أويس وعمار وخزيمة بصفين. رواه عن سليم، ابن عساكر في تاريخ دمشق. راجع التخريج (٩٤).

ابن عساكر في تاريخ دمشق: أنبأنا أبو الغنائم محمد بن علية بن الحسن الحسني ، حدثنا القاضي محمد بن الفرزدق ، حدثنا الحسين بن محمد بن الفرزدق ، حدثنا الحسن بن علي بن بُزيع ، حدثنا محمد بن عمر ، حدثنا إبراهيم بن إسحاق ، حدثنا عبد الله بن أذينة البصري ، عن أبان بن أبي عياش ، عن سليم بن قيس العامري قال :

رأيت أويساً القرني بصفين صريعاً بين عمار و خزيمة بن ثابت.

# الكنب الزائس والتسعون

في هذا الحديث: أول من يرد على النبي صلى الله عليه وآله يوم القيامة، خراب هذا البيت على يدي رجل. رواه عن سليم، ابن شهر آشوب في المثالب. راجع التخريج (٩٥).

ابن شهر أشوب في المثالب ، عن محمد بن خشيش ، عن التميمي ، بالأسناد عن سليم ، قال : سمعت سلمان يقول :

إن أول هذه الأمة وروداً على نبيها أولها إسلاماً على بن أبي طالب ، وإن خراب هذا البيت على يدي رجل من ولد فلان « ى ع ر ى ع ب ابن » . ١

١. المراد من « هذا البيت » إما بيت الله الحرام، أو بيت النبوة التي كان أول خرابها على يدي أصحاب الصحيفة والسقيفة، الذين هجموا بيت الإمامة وأحرقوا بابها ونادى أبوبكر من فوق منبر رسول الله صلى الله عليه وآله: إن لم يبايع علي أحرقوا البيت بأهلها وكرّر هذا النداء مناديهم عمر من وراء الباب قائلاً: اخرج يا علي للبيعة وإلا أحرقنا عليكم البيت بمن فيها!! ثم أحرقوا الباب وكسروها ودخلوا البيت من غير رخصة أهلها وهجموا على أهل البيت بالضرب والشتم وضربوا سيدة النساء عليها السلام لحد القتل بما انجر إلى شهادتها، وقتلوا ولدها المحسن عليه السلام، وألقوا حبلاً في عنق صاحب البيت أمير المؤمنين عليه السلام وأخذوا السيوف على رأسه و وأرادوا قتله إن لم يبايع.

وكان هذا أول خراب هذا البيت ؛ واستمر ذلك إلى قـتل سيد الشهداء ومهجة قـلب الرسول الإمام الحسين عليه السلام. ثم استمر طيلة أربعة عشر قرناً حتى يبعث الله الإمام المهدي الذي يقوم بإذن الله من عند بيت الله الحرام وينتقم من مخربي بيت النبوة في مدينة الرسول صلى الله عليه وآله.

واسم مؤسس تخريب البيت كما ترى مذكورة بصورة رمزية دىع رىع ب ابن ..

وقدكان أمير المؤمنين عليه السلام يدعو في قنوت صلاته على مخربي بيت النبوة ويقول:

اللَّهُمُ الْعَنْ صَنَعَنْ قُرَيْسٍ... اللَّهُمُ الْعَنْهُ أَنْ وَأَنْصَارَهُما فَقَدْ أَخْرَبَا بَيْتَ النَّبُوّةِ وَرَدَمَا بَابَهُ وَتَقَضَا سَفَعَةُ وَالْمَعَا سَمَاءَهُ بِأَرْضِهِ وَعَالِيّةٌ بِسَائِلِهِ وَظَامِرَهُ بِلَاطِيهِ وَاسْتَأْصَلا أَهْلَهُ وَأَبَادَا أَنْصَارَهُ وَقَتَلا أَطْفَالَةُ وَأَخْلَا مِنْهُمْ عَذْبُهُمْ عَذْاباً يَسْتَعَيثُ مِنَةً أَهْلَ النَّارِ.

المناف السارين والتسعوب

في هذا الحديث: السنة والبدعة ، الجماعة والفرقة. رواه عن سليم، المنقي الهندي في كنز العمال. راجع التخريج (٩٦).

المتقى الهندي في كنز العمال ، بالأسناد عن سليم بن قيس العامري ، قال :

سأل ابن الكواء علياً عليه السلام عن السنة والبدعة وعن الجماعة والفرقة.

فقال عليه السلام: يابن الكواء، حفظت المسألة فافهم الجواب: السنة \_ والله \_ سنة محمد صلى الله عليه وآله والبدعة ما فارقها، والجماعة \_ والله \_ مجامعة أهل الباطل وإن كثروا.

# المنابع السابع والتسعول

في هذا الحديث: سلمان منا أهل البيت، الإخبار عن بني أمية وبني العباس ودولة أهل البيت عليهم السلام، ستة لعنهم الله في كتابه.

رواه عن سليم، النعمان المغربي في شرح الأخبار. راجع التخريج (٩٧).

النعمان بن محمد التميمي المغربي في شرح الأخبار، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا عبيد، قال: حدثنا عبد القدوس بن حدثنا عبد القدوس بن إبراهيم بن مرداس، قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن أذينة عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس الهلالي عن سلمان أقال:

لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وآله دخلنا عليه فقال للناس : اخلوا لي عن أهل البيت . البيت . فقام الناس وقمت معهم ، فقال : اقعد يا سلمان ، إنك منا أهل البيت .

فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال: يا بني عبد مناف ، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً فإنه لو قد أذن لي بالسجود لم أوثر عليكم أحداً . إني رأيت على منبري هذا اثني عشر كلهم من قريش ، رجلين من ولد الحرب بـن أمية وعشرة مـن ولد العـاص بـن أمية ٢ ، كلهم ضال مضل ، يردون أمتى عن الصراط القهقرى .

١. روى سليم مثل هذا الحديث عن جابر وابن عباس في الحديث ٦١ فراجع.

٢. الظاهر أنه صلى الله عليه وآله أراد من قوله «رجلان من بني أمية»: معاوية ويزيد. فيكون التعبير ب«عشرة من ولد العاص »سبق لسان من الراوي لأنه يبقى لولد العاص ثمانية ، أولهم عثمان والباقي من بني مروان. ولا شك في سقط اسم الرجلين من قريش أبي بكر وعمر ، فقد جاء ذكر أثمة الضلال بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بمثل العبارة التي في هذا الحديث في مواضع من كتاب سليم ، يعلم منها السقط الذي هنا : ففي الحديث عن مختلفين من قريش .

ثم قال للعباس : أما إن هلكتهم على يدي وُلدك .

ثم قال : فاتقوا الله في عترتي أهل بيتي ، فإن الدنيا لم تدم لأحد قبلنا ولا تبقى لنا ولا تدوم لأحد بعدنا .

ثم قال لعلي عليه السلام : دولة الحق أبرُّ الدول . أما إنكم ستملكون بعدهم باليوم يومين وبالشهر شهرين وبالسنة سنتين .

ثم قال صلى الله عليه وآله: ستة لعنهم الله في كتابه: الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمستحل من عترتي ما حرم الله، والتارك لسنتي، والمستأثر على المسلمين بفيئهم، والمتسلط بالجبروت ليذلَّ من أعزَّ الله ويعزَّ من أذلَّ الله.

وفي الحديث ٢٥ أيضاً يقول أمير المؤمنين عليه السلام لمعاوية: رجلان من حيين مختلفين من قريش
 وعشرة من بني أمية ، أول العشرة صاحبك الذي تطلب بدمه (أي عثمان) وأنت وابنك وسبعة من ولد
 الحكم بن أبي العاص ، أولهم مروان .

وفي الحديث ٤٣: فيهم رجلان من حيين من قريش مختلفين تيم وعدي ، وثلاثة من بني أمية ، وسبعة من ولد الحكم بن أبي العاص .

وفي الحديث ٦١: رجلان من حيين من قريش \_وهما أبو بكر من بني تيم وعمر من بني عدي -عليهما مثل إثم الأمة ومثل جميع عذابهم، وعشرة من بني أمية ، رجلان من العشرة من ولد حرب بن أمية \_وهما معاوية ويزيد \_وبقيتهم من ولد أبي العاص بن أمية .

وفي الحديث ٦٧: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: « رأيت هؤلاء الثلاثة ( أي أبابكر وعمر وعثمان ) وتسعة من بني أمية وفلان ( أي معاوية ) من التسعة من آل أبي سفيان وسبعة من ولد الحكم بن أبى العاص بن أمية ، يردُّون أمتى على أدبارها القهقرى » .

# المرق السيعون

في هذا الحديث: الناس ورق لا شوك فيه وشوك لا ورق فيه، ولَّ الناس غرضك ليوم فقرك، شيعتنا ثلاثة أصناف. رواه عـن سليم، محمد بن سليمان الكوفي في مناقب أميرالمؤمنين عليه السلام. راجع التخريج (٩٨).

أبو جعفر محمد بن سليمان الكوفي في مناقب أمير المؤمنين عليه السلام عن سليم بن قيس الهلالي قال:

قلت لأمير المؤمنين علي عليه السلام : إن أهل بيتي يـقطعوني وأوصـلهم ، ويحرموني فأعطيهم ، ويكلموني وأعفو عنهم ، ويشتموني ولا أشتمهم .

فقال أمير المؤمنين علي عليه السلام : عهدت الناس ورقاً لا شوك فيه ، وهم اليوم شوك لاورق فيه .

فقلت : فكيف أصنع ، يا أمير المؤمنين ؟ قال : ولُّهم غرضك ليوم فقرك .

شيعتنا ثلاثة أصناف: صنف يصلونا، وصنف يصلون الناس، وصنف والوا وليَّنا وعادوا عدونا. أولئك الأولياء الأخيار الحكماء العلماء، وطوبي لهم وحسن مآب.



١. توثيق أهم المواضيع العقائدية في كتاب سليم
 ٢. توثيق أهم المواضيع التاريخية في كتاب سليم



# توثيت أهم المتواضيع التعتقائدية فتيكتتاب سليتم

أهم المحاور العقائدية في الكتاب:

الايمان والكفر
 الإيمان والكفر
 القرآن
 القرآن
 الولاية والبراثة
 البدعة
 البدخة
 الحب والبغض
 الإمامة والخلافة
 الإمامة والخلافة

## ١. الايمان والكفر

الفرق بين الايمان والإسلام المحاسن: ج ١ ص ٢٨٥.

دعائم الايمان أربع: اليقين والصبر و... المحاسن: ج ١ ص ٢٢٢ - ١٣٥. بحار الأنوار: ج ١ ص ١٥٠. ٤ ..... كتاب سليم بن قيس الهلالي

#### درجات الايمان والكفر

الكافي: ج ٢ ص ٤١٤.

#### المؤمن الحقيقي لا يرتد لما قد نوَّر الله قلبه بأهل البيت ﷺ

شرح نهج البلاغة : ج ١٠ ص ١٥٦. الخرائج : ص ٣٢٩. منجموعة ورام : ج ١ ص ١٥٤. إرشاد القلوب : ص ١٦٩. أعلام الدين : ص ٦٨. مشكاة الأنوار : ص ١٤. نوادر الراوندي : ص ٣٠.

# ٢. القــرأن

#### • كليات عن القرآن

في القرآن بيان كل شيء

تفسير فرات: ص ٦٧. تأويل الآيات: ص ٦١١. بصائر الدرجات: ٥٠٥.

## إحتجاج الله في القران على كل صنف من أصناف الضلالة

الغيبة للنعماني: ص ٤٥.

# لا ينال القرآن كله إلا المطهرون الذين هم الأئمة ﷺ

الكافى: ج ١ ص ٢٢٨. الاختصاص: ص ٢٣٦.

## • أهل البيت ﷺ والقرآن

## حفظ على ﷺ جميع آيات القرآن وتأويلها من رسول الله ﷺ

تفسير الصنعاني: ج ٢ ص ١٩٥. الخصال: ص ٢٥٥. كمال الدين: ص ٢٨٤. تفسير العياشي: ج ١ ص ١٤، ٢٥٣. شواهد التنزيل: ج ١ ص ١٩٣. شواهد التنزيل: ج ١ ص ١٤٥. الاحتجاج: ص ٢٨، ٢٦١. تحف العقول: ص ١٩٣. بشارة المصطفى ﷺ: ص ٢٨٨.

#### جمع على ﷺ للقرآن بعد رسول الله ﷺ

شواهد التنزيل: ج ١ ص ٣٧. أمالي الطوسي: ج ٢ ص ٢١٩. بحار الأنوار: ج ٣١ ص ٢٠٥.

#### قرآن على ﷺ عند الأثمة ﷺ

الخرائج: ص ٣٤١. بصائر الدرجات: ص ١٣٥، ١٣٦، ١٣٧، ٢١٢.

التخريج الموضوعي .................. ا

## أهل البيت ﷺ هم المفسرون للقرآن

الاحتجاج: ج ١ ص ١٤٦.

## علة تخالف تفسير أهل البيت ﷺ مع تفسير غيرهم

مختصر إثبات الرجعة : ح ١. الاحتجاج : ج ١ ص ٣٩٢. شرح نهج البلاغة : ج ١١ ص ٤٣. المناقب لابن شهر آشوب : ج ١ ص ٢٤٢. إعلام الورى : ص ٣٥٥. تفسير العياشي : ج ١ ص ٢٤٦. أمالي المفيد : ص ٢٥٠.

## • تفسير آيات من القرآن عن أهل البيت ﷺ

## تفسير « هو الذي خلق من الماء بشراً » بخلق محمد وعلى ﷺ واتحاد نطفتهما

مدينة المعاجز: ج ١ ص ٢٦٤. تفسير فرات: ص ٢٩٢. تأويل الآيات: ج ١ ص ٢٧٦. روضة الواعظين: ص ٢٢، ١٤٨،٧١. بشارة المصطفى ﷺ: ص ١٣. تفسير نور الثقلين: ج ٤ ص ٢٤. المناقب لابن شهر آشوب: ج ٢ ص ١٨١، ج ٣ ص ٤٤، ١٥، ٢٤٣، ٢٤٩، ٢٥٠. كشف الفحة: ج ١ ص ٣٢٢. الصراط المستقيم: ج ١ ص ١٧٢. روضة الواعظين: ص ١٤٧. العمدة: ص ٢٨٨. شواهد التنزيل: ج ١ ص ٥٣٨. تفسير فرات: ص ٢٩٢. نهج الحق: ص ١٩٠. كشف اليقين: ص ٣٩٢.

## تفسير « إنما أنت منذر ولكل قوم هاد » بأمير المؤمنين على

الكافي: ج ١ ص ١٩٢.

#### تفسير «إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ...»

تأويل الآيات: ص ١٥٠. مجمع البيان: ج ٣ ص ٢١٠. المناقب لابن شهر آشوب: ج ٢ ص ٢٠٨. كشف الغمة: ج ١ ص ٦٦. أمالي الصدوق: ص ١٠٧.

## تفسير « ومن عنده علم الكتاب » بأمير المؤمنين على

تأويل الآيات: ص ٢٣٨. بصائر الدرجات: ص ١٩٣ - ٢. الكافي: ج ١ ص ٢٢٩ - ٦. الكافي: ج ١ ص ٢٢٩.

## تفسير « ويتلوه شاهد منه » بأمير المؤمنين #

الكافي: ج ١ ص ١٩٠. الاحتجاج: ج ١ ص ٣٤٥. كشف اليقين: ج ١ ص ٣٥٩.

## تفسير « دابة الأرض » بأمير المؤمنين على

مختصر البصائر: ص ۲۰۸. الكافي: ج ١ ص ١٩٨.

# تفسير « والذي جاء بالصدق و صدَّق به » بأمير المؤمنين ﷺ

تفسير نور الثقلين: ج ٤ ص ٤٨٧. أصل زيد الزراد: ص ٢٧.

#### تفسير « السابقون السابقون اولئك المقربون » بأمير المؤمنين على

تفسير نورالثقلين: ج ٥ ص ٢١١. تفسير القمي: ج ٢ ص ٤١١. شرح الأخبار: ج ٢ ص ٣٥٠. الغيبة للعماني: ص ٩٠. عضائي: ص ٩٠. كمال الدين: ص ٢٧٠. المسترشد: ص ٧٤. المناقب لابن شهر آ شوب: ج ٣ ص ٦٠. مختصر بـصائر الدرجات: ص ١٧١. بحار الأنوار: ج ١٠ ص ١٤٠، ج ٢٢ ص ١٠. ع ٢٤ ص ٢٠. ج ٣٠ ص ١٤٠، ج ٣١ ص ٣٥٠. ج ٢٣ ص ١٤٠.

#### تفسير « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار » بأمير المؤمنين على

تفسير فرات: ص ١٧٠. المناقب للخوارزمي : ص ٧٢. مدينه المعاجز : ج ١ ص ٣١٨. بحار الأنوار : ج ٢٦ ص ٢٥٤، ج ٣١ ص ٣٣٤.

# تفسير « فأما من أوتي كتابه بيمينه » بأمير المؤمنين على

المناقب لابن شهر آشوب: ج ۲ ص ۱۵۱. كشف الغمة: ج ۱ ص ۳۲۶. تفسير القمي: ج ۲ ص ۲۹۳، ۲۱۲. تأويل الآيات: ص ۲۹۱، ۷۵۷. نهج الحق: ص ۲۰٦.

# تفسير اولى الأمر في « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولى الأمر منكم » بالأئمة الإثني عشر ﷺ الكافى: ج ١ ص ١٨٩ . ١٨٩ . ٢٧٦ . ٢٨٦ .

## تفسير « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ... » بالمعصومين ﷺ

ينابيع المودة: ج ١ ص ١٣٥. صحيح مسلم: ج ٢ ص ٣٦٨، ج ١٥ ص ١٩٤. صحيح الترمذي: ج ٥ ص ٣٠ ح ح ٢٢٥٨. المستدرك للحاكم: ج ٣ ص ١٣٦، ١٤٦، ١٤١، ١٨٤. المعجم للطبراني: ج ١ ص ٢٥، ١٣٥، ١٨٥. الخصائص للنسائي: ص ٤. تاريخ دمشق لابن عساكر: ج ١ ص ١٨٥. مسند أحمد: ج ٣ ص ٢٥٩، ٢٨٥. تحف العقول: ص ٥٢. الكافي: ج ١ ص ٢٨٦. الشافي: ج ٣ ص ١٢٣. الصراط المستقيم: ج ٣ ص ٢٣٤.

#### تفسير « الشهداء على الناس » بالأئمة الإثني عشر عصر

شواهد التنزيل: ج ١ ص ١١٩. كمال الدين: ص ٢٧، ٢٧١، ٢٧٩، الغيبة للنعماني: ص ٧٧، تأويل الآيات: ص ٣٤، ٨٢، ٨١٦. المناقب لابن شهر آشوب: ج ١ ص ٣٤، ٢٨، ٨١٦. المناقب لابن شهر آشوب: ج ١ ص ٣٤، ٣٤، ٢٥، المناقب لابن شهر آشوب: ج ١ ص ٣٠، ٢٣، ٣٠، ٣٠، تفسير القعي: ج ١ ص ٤، ١٣٩، ٣٨، ج ٢ ص ٧٨. إرشاد القلوب: ص ٤١٤. كشف الغمة: ج ١ ص ٨. روضة الواعظين: ص ٤٣٠. تحف العقول: ص ٢٣١، تفسير فرات: ص ٣٢، ٢٧٥، الصراط المستقيم: ج ٢ ص ١١٨، ج ٣ ص ١٠٩، دعائم الإسلام: ج ١ ص ٢٥٠.

التخريج الموضوعي ........ ٧

#### تفسير د وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا ، بالأثمة على

أمالي الصدوق: ص ٢٠٢، معاني الأخبار: ص ١٠٥، عيون أخبار الرضا ﷺ: ص ٢٠٨. المناقب لابن شهر آمالي الصدوق: ص ٢٠٨. كشف الفسة: ج ١ ص ٣٠٦، ج ٢ ص ١٤٤، تفسير القسي: ج ٢ ص ٢٠٩. الصراط المستقيم: ج ١ ص ٢٠٩. دعائم الإسلام: ج ١ ص ٣٠٠. الخرائح: ص ٢٨٨. ٢٨١، تأويل الآيات: ص ٢٠٠، ٤٧٠. تفسير العياشي: ج ١ ص ٧٠. الاحتجاج: ص ٣٧٥. بصائر الدرجات: ص ٤٤، ٥٥. تحف العقول: ص ٢٥٥. تفسير فرات: ص ١٤٥، كشف اليقين: ص ٣٧١.

# تفسير المطهرون في « لايمسه إلا المطهرون » بالأئمة ﷺ

تأويل الآيات: ص ٢١٦، ٧٣٩. الغيبة للنعماني: ص ٣٢٧.

## تفسير « إن الله اصطفى آدم و نوحاً و آل إبراهيم ... ، بآل محمد ﷺ

علل الشرائع: ص ۲۷. تأويل الآيات: ص ۱۱۲. شواهد التنزيل: ج ۱ ص ۱۵۳. تفسير فرات: ص ۸۷، ۸۸. وقعة صفين لنصر بن مزاحم: ص ۸٦. التحصين لابن طاووس: ص ۱۰۹.

## تفسير « فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة ... » بآل محمد على

جامع الأخبار: ص ١٥٩. معاني الأخبار: ص ١٠١. كمال الدين: ص ٦٨٠. المناقب: ج ٣ ص ٢٦٢. كشف الغمة: ج ١ ص ٢٥٠. الصراط المستقيم: ج ٢ ص ٥٤٠. دعائم الإسلام: ج ١ ص ٢٠٠. تأويل الآيات: ص ١٣٧. تحف العقول: ص ٤٢٥. تفسير فرات: ص ١٠٦. تفسير العياشي: ج ١ ص ١٦٨، ٢٤٦. بصائر الدرجات: ص ٣٥٠. ما 6. شواهد التنزيل: ج ١ ص ١٨٧. الغارات: ص ١٣٢.

## تفسير د والراسخون في العلم » بآل محمد ﷺ

بصائر الدرجات: ص ٢٠٣. الكافي: ج ١ ص ٢١٣.

## تفسير « وكونوا مع الصادقين » بالأثمة الإثنى عشر ع

تأويل الآيات: ص ٢١١. مجمع البيان: ج ٥ ص ٨٠. بحار الأنوار: ج ٢٤ ص ٣٠. البرهان: ج ٢ ص ١٧٠. الكافي: ج ١ ص ٢٠٨. بصائر الدرجات: ص ٣١. الكافي: ج ١ ص ٢٠٨. الاحتجاج: ج ١ ص ٣٤٥.

## تفسير و لَعَلِمَه الذين يستنبطونه منهم ، بآل محمد على

كمال الدين: ص ٢٤. أمالي المفيد: ص ٣٤٠. الصراط المستقيم: ج ١ ص ٢٨٦. دعاتم الإسلام: ج ١ ص ٢٤٠. تأويل الآيات: ص ٨٥. الغيبة للنعماني: ص ٥٠. تأويل الآيات: ص ٨٥. الغيبة للنعماني: ص ٥٠. اليقين: ص ٢٦٠. العدد القوية: ص ٣٤٠. الاحتجاج: ص ٢٥٢. ٢٩٩. المحاسن: ص ٢٦٨. كنز الفوائد: ج ١ ص ٣٢٤. تحف العقول: ص ١٠٦. تقريب المعارف: ص ٣٢٤.

۸ ...... كتاب سليم بن قيس الهلالي

# تفسير «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله » بأن المحسودين هم أهل البيت على بصائر الدرجات: ص ٢٠٣٠.

# تفسير « وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون » بالأثمة على

الكافي: ج ١ ص ٢١٠، ٢١١. ٢١٢.

# تفسير « سلام على آل ياسين » بأهل البيت على

معاني الأخبار : ص ١٢٢. كشف الغمة : ج ١ ص ٣١٣. تأويل الآيات : ص ٤٤٧. ٤٨٩. مـتشابه القـرآن : ص ٦٠. ١٧٠. تفسير فرات : ص ٣٥٦. نهج الحق : ص ٢٠٥.

# تفسير « وكذلك جعلناكم أمة وسطاً » بالأئمة على

الكافي: ج ١ ص ١٩١.

## تفسير « أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض » بأهل البيت ﷺ

أمالي المفيد : ص ٣٠٧. المناقب : ج ٢ ص ١٠٣. تأويل الآيات : ص ٣٩٩. تفسير العياشي : ج ٢ ص ٥٦. إرشاد القلوب : ص ١٤٨. بشارة المصطفى ﷺ : ص ١٠. الغيبة للنعماني : ص ١٨٢. ٣١٤.

# تفسير «هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم ... »

علل الشرائع: ص ١٢٤، ١٢٥، ١٢٥، سعد السعود: ص ١٨٦، معاني الأخبار: ص ٥٣، الغارات: ص ١٨٩. الاختصاص: ص ٢٦٣. أوائل المقالات: ص ١٣٦، شرح نهج البلاغة: ج ٢ ص ٢٠٥، المناقب لابن شهر آشوب: الاختصاص: ص ٢٦٣، ٢٣٢، كشف الغمة: ج ١ ص ١٩٠، تفسير فرات: ص ٤٨٣. وقعة صفين: ص ١٩٤، ٢٣٢، ٢٣١، فقع القرآن: ج ٢ ص ٦٢، الخرائعج: ص ١٨٨، تأويسل الآيات: ص ١٦٧، بصائر الدرجات: ص ٢٧٥، ٢٢٠، كنز الفوائد: ج ١ ص ٢٦١، ٢٩١، شواهد التنزيل: ج ٢ ص ٢٦٠، ص ٢٦٠، شواهد التنزيل: ج ٢ ص ٢٨٠.

## تفسير « وإذا الموؤدة سئلت » بمن قتل في مودة أهل البيت على

تفسير القمي : ج ٢ ص ٢٠٤. كنز الفوائد للنجفي (مخطوط) : ص ٤٤٤. تفسير فرات : ص ٢٠٣. تفسير نور الشقين : ج ٥ ص ١٩٤٤. تفسير البرهان : ج ٤ الثقلين : ج ٥ ص ١٩٤. تأويل الآيات الظاهرة : ج ٢ ص ٧٦٥. بحار الأنوار : ج ٢٣ ص ٢٥٦. تفسير البرهان : ج ٤ ص ٤٨. تفسير القمي : ج ١ ص ٢٠٦ ٢ ص ٤٠٧. تأويل الآيات : ص ٧٤١. متشابه القرآن : ج ٢ ص ٢٠١ ١٠٥ . كنز الفوائد : ج ١ ص ٧٤٢ . ١٨ ، ٦٩ . تفسير فرات : ص ٥٤١ . ٢٥٠ .

# تفسير « ذي القربي واليتامي والمساكين ... » في آية الخمس بأهل البيت ﷺ

شرح صحيح مسلم للنووي : ج ١٦ ص ١٦. الأحكام السلطانية لأبي يعلي : ص ١٨٥ . الأحكام السلطانية للماوردي : ص ١٦٨ . الأهدا النسلطانية للماوردي : ص ١٦٨ . مرآة العقول : ج ١ مسلطانية للماوردي : ص ١٦٨ . أحكام القرآن للجصاص : ج ٣ ص ١٠ . الأموال لأبي عبيد : ص ٢٣٥ . تاريخ الطبري : ج ٣ ص ١٩ . سنن النسائي : ج ٧ ص ١٠ . فتح القدير للشوكاني : ح ٢ ص ١٠٥ . تفسير الطبري : ج ١٠ ص ١٠ . الدر المنثور : ج ٣ ص ١٨٥ .

## تفسير « ووالد وما ولد » برسول الله وعلى والأئمة من ولدهما ﷺ

الاختصاص: ص ٣٢٩. المناقب لابن شهر آشوب: ج ١ ص ٣٨٤، ج ٣ ص ٣٥٠، ١٠٥. تأويل الآيــات: ص ٧٧١. ٧٧٢. إرشاد القلوب: ص ٣٩٤. بصائر الدرجات: ص ٣٧٢. شواهد التنزيل: ج ٢ ص ٤٣٠.

## تفسير « فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم » بأهل البيت ﷺ

تفسير فرات : ص ٢٢٣. تأويل الآيات الظاهرة : ص ٢٥١. تـفسير العـياشي : ج ٢ ص ٢٣٤. الاحـتجاج : ص ١٦٠. بصائر الدرجات : ٢٢٩. كامل الزيارات : ١٦٦. الغيبة للنعماني : ص ٤٠.

## تفسير « اولئك هم خير البرية » بشيعة أهل البيت ﷺ

المناقب لابن شهر آشوب: ج ٣ ص ٦٥. تفسير القمي: ج ٢ ص ٤٣٦. الصراط المستقيم: ج ٢ ص ٦٥. تأويل الآيات: ص ٨٠٢، ٨٠٨. روضة الواعظين: ص ١٠٥. إرشاد القلوب: ص ٢٥٦. المحاسن: ص ١٧١. شواهد التنزيل: ج ٢ ص ٢٥٥، ٤٦٥، ٤٦٥، ٤٦٦، ٤٧٦. تفسير فرات: ص ٥٨٣. سعد السعود: ص ١٠٨. مشكاة الأنوار: ص ٩١. بناء المقالة الفاطمية: ص ١٤٧. كشف اليقين: ص ٢٦٦.

# تفسير « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ... » بواقعة الغدير

أمالي الصدوق: ص ٢٥٥، ٩٤٤. عيون الأخبار: ص ١٣٠. التوحيد: ص ٢٥٤. الإرشاد للمفيد: ص ١٨٠. المناقب لابن شهر آشوب: ج ٣ ص ٢١. كشف الغمة: ج ١ ص ٣١٧. ٣١٧. الإقبال: ص ٤٥٥. ١٩٥١. المائة منقبة: المناقب لابن شهر آشوب: ج ٣ ص ٢١٠. كشف الغمة: ج ١ ص ٢٥٩. المراقب : ص ٢٥١. الصراط المستقيم: ج ١ ص ٢٥٩. تأويل الآيات: ص ١٦١. كشف اليقين: ص ٢٧٦. تفسير المياشي: ج ١ ص ١٥٠. و ٣٣٠. ٣٣٤. متشابه القران: ج ٢ ص ١٥٠. الطرائف: الواعظين: ص ٤٩. الاحتجاج: ص ٥١٠. إرشاد القلوب: ص ٣٣٠. بصائر الدرجات: ص ٥١٥. الطرائف: ص ١٤٩. المصطفى ﷺ: ص ١٤٩. المصطفى ﷺ: ص ١٤٩. بشارة المصطفى ﷺ: ص ١٩٤. بشارة المصطفى ﷺ: ص ١٩٤. بسعود: ص ١٩٠. بشارة المصطفى ﷺ:

# تفسير « اليوم أكملت لكم دينكم ... » بقصة الغدير

أمالي الصدوق: ص ١٩٢، ٣٥٦. كمال الدين: ص ٢٧٧. شرح نهج البلاغة: ج ٦ ص ٣٥٢، ج ١٠ ص ١١٦.

المناقب لابن شهر آشوب: ج ١ ص ٢٤٦، ٢٤٦، ٢٤٩، ج ٣ ص ٢٤. الإقبال: ص ٤٥٨. تفسير القمي: ج ١ ص ١٦٢. المستقيم: ج ١ ص ١٦٢. المستقيم: ج ١ ص ١٦٨، ١٨١، ٩٢، ج ٢ ص ١٩٨، ١٨١، دعائم الإسلام: ج ١ ص ٩٠. تأويل الآيات: ص ١٥١، ١٦٥، ١٦٥، ٤٣١. متشابه القرآن: ج ٢ ص ٢٩، ٧٦، ٧١، ٢٥٨، روضة الواعظين: ص ٤٧٤. الاحتجاج: ص ١٤٧، ١٥٥، الطرائف: ص ٤، ١٤٧، ١٥٠، ١٥٥. شواهد التنزيل: ج ١ ص ٢٠٠، تفسير فرات: ص ١٨٠، المعدد: ص ٢٩٤، العدد القوية: ص ١٧٥.

## تفسير « وتقلبك في الساجدين » بنور رسول الله على في أصلاب النبيين

المناقب لابن شهر آشوب: ج ٣ ص ٢٦١ ، ٢٦٧ . تفسير القمي: ج ٢ ص ١٢٥ . الصراط المستقيم: ج ١ ص ٣٤١ . الصراط المستقيم: ج ١ ص ٣٤١ . تأويل الآيات: ص ٣٠٤ . روضة الواعظين: ص ١٣٨ . قصص الأنبياء للجزائري: ص ٣٠٤ . تفسير فرات: ص ٣٠٤ .

#### تفسير ( وما آتاكم الرسول فخذوه...»

إرشاد القلوب: ص ٣٠٥.

# تفسير « ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون »

غرر الحكم: ص ٢٦٩.

## تفسير « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبئ ... »

بصائر الدرجات: ص ٣٣٤\_ ٣٢٠. الكافي: ج ١ ص ١٧٦، ٧٧٠. الاختصاص: ص ٣٣٣. أمالي الطوسي: ج ٢ ص ٢١. الغدير: ج ٥ ص ٤٢. إرشاد الساري شرح صحيح البخاري: ج ٦ ص ٩٩. مشكل الآثار: ج ٢ ص ٢٥٧. تفسير القرطبي: ج ١٢ ص ٧٩. بحار الأنوار: ج ٢٦ ص ٦٦ب ٢.

#### تفسير « لا يمسه إلا المطهرون »

الكافي: ج ١ ص ٢٢٨. الاختصاص: ص ٢٣٦.

#### تفسير « الذين آمنوا وعملوا الصالحات »

المناقب لابن شهر أشوب: ج ٢ ص ١٠، ١٢٢، ج ٣ ص ٦١، ٦٨. تفسير القمي: ج ٢ ص ٤٣٢.

## تفسير « الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم »

تفسير القمي : ج ١ ص ٣٦، ٢٠٨. الصراط المستقيم : ج ١ ص ٢٨٨. تأويـل الآيـات : ص ١٦٨. استشابه القرآن: ج ١ ص ١٠٨. شواهد التنزيل : ج ١ ص ٣٦٢. تفسير فرات : ص ١٣٤. اليقين : ص ٣٥٦. الاحـتجاج : ص ٢٤٧. التخريج الموضوعي ....... التخريج الموضوعي .....

#### تفسير « الذين آمنوا وكانوا يتقون »

تفسير القمي : ج ١ ص ٣١. تأويل الآيات : ص ٢٢٤. روضة الواعظين : ص ٢٨٧. إرشاد القلوب : ص ١٠. عدة الداعى : ص ٣٠٣. جامع الأخبار : ص ٣٣.

## تفسير ﴿ وَاللَّهُ وَلَي الْمُؤْمِنِينَ ﴾

معاني الأخبار: ص ٩٦. التوحيد: ص ٢١٦. المناقب لابن شهر آشوب: ج ٤ ص ٤٦. تفسير القـمي: ج ١ ص ١٠٥، ج ٢ ص ٨٠٠، تأويل الآيات: ص ٢١٨، ١١٩. المصباح للكفعمي: ص ٣٢٧. تفسير العياشي: ج ١ ص ١٠٥، م ٢٧ مسلم. تفسير العياشي: ج ١ ص ١٠٥، مراه مر ١٠٨. عيون الأخبار: ص ٢١٦. كمال الدين: ص ٢٧٥. مجموعة ورام: ج ١ ص ٢٤. الاحتجاج: ص ١٧٦، ٣٣٤. سعد السعود: ص ٢١٠. الغيبة للنعماني: ص ٢١٨. العمدة: ص ٥٩. بشارة المصطفى ﷺ: ص ٢٧،

## تفسير « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون »

الفصول المختارة: ص ١٤٠ . تأويل الآيات: ص ١٠٠٤ . أوائل المقالات: ص ٧٣. تفسير العياشي: ج ٢ ص ٣١٠. توبل العياشي: ج ٢ ص ٣١٠. شرح نهج البلاغة: ج ٦ ص ٧١، ج ١١ ص ٧٥. كشف الغسة: ج ١ ص ٣١٠. روضة الواعظين: ص ٣١٠. شرح نهج البلاغة: ج ٦ ص ١٤٠. الاحتجاج: ص ٢٦. إرشاد القلوب: ص ١٤١. تفسير القسي: ج ١ ص ٢٠٠. ج ٢ ص ٢٩٠. الصراط المستقيم: ج ١ ص ٢٠، ج ٣ ص ٢٤٠. مصباح المتهجد: ص ٨٧٠ . ١٤٨. الخرائج: ص ٨٧٠. شمواهد التنزيل: ج ١ ص ١٤٠، ٣٥٤. تحف العقول: ص ١٨٥. تفسير فرات: ص ٧٠. بشارة المطفى ﷺ: ص ١٢٩.

# تفسير والنبي أولى بالمؤمنين ... واولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله »

دعائم الإسلام: ج ١ ص ٣٧. فقه القرآن: ج ٢ ص ٣٤٦.

#### تفسير « جاهد في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك »

كشف الغمة : ج ١ ص ٩ .

# تفسير وأم حسبتم أن تتركوا ولمّا يعلم الله ... »

تفسير القمى: ج ١ ص ٢٨٣. تأيل الآيات: ص ٢٠٤. تفسير فرات: ص ١٦٣.

## تفسير « إنى خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل »

تفسير القمي : ج ٢ ص ٦٦. متشابه القرآن : ج ١ ص ٣٤٤، ٣٤٥. قصص الأنبياء للجزائري : ص ٢٦٨. تنزيه الأنبياء : ص ٨٥. ٨٥.

## تفسير « إن شانئك هو الأبتر » بالأبتر من الايمان ومن كل خير

الاحتجاج: ص ٧٦، ٢٧٦. المناقب لابن شهر آشو ب: ج ٢ ص ١٩٥. تفسير القمي: ج ٢ ص ٤٤٥. تأويل الآيات: ص ٨٥٥، ٨٢١. الخصال: ص ٢١٤. شرح نهج البلاغة: ج ٦ ص ٢٩١. الصراط المستقيم: ج ٣ ص ٥١. الخرائج: ص ٩٧١.

# تفسير « فبأي آلاء ربك تتمارى »

تفسير القمي: ج ٢ ص ٣٤٠. الغارات: ص ٨٦.

## تفسير « وشاركهم في الأموال والأولاد »

تفسير القمي : ج ٢ ص ٢٢. متشابه القرآن : ج ١ ص ١١٥. بشارة المصطفى ﷺ : ص ٢٧. كنز الفوائد : ج ١ ص ٢٩٣، ج ٢ ص ١١٦. مكارم الأخلاق : ص ٤٥٥. تفسير فرات : ص ٢٤٢. شواهد التنزيل : ج ١ ص ٤٤٧.

## تفسير « وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم »

الخصال: ص ٢٥٥. تأويل الآيات: ص ٦٦٩. الفصول المختارة: ص ٣٣. تحف العقول: ص ١٩٣. الإفصاح: ص ٢٦. الصوارم المهرقة: ص ٣١٥. الغيبة للنعماني: ص ٧٥.

#### تفسير « والله ربنا ماكنا مشركين »

التوحيد: ٢٦٠، ٢٦١، ٢٦٦، أوائل المقالات: ص ٩٣. شرح نهج البلاغة: ج ٩ ص ١٤١. تفسير القمي : ج ١ ص ١٩٥. الطرائف: ص ٣١٨. الصراط المستقيم : ج ٣ ص ٦٧. متشابه القرآن: ج ١ ص ٣٤، ١٢٢، ١٧٤، ج ٢ ص ١٠٨، ١٠٨. سعد السعود: ص ١٤، ١٥٦. اليقين : ص ٨٨.

## تفسير « يحلفون له كما يحلفون لكم »

تفسير القمي : ج ٢ ص ٢١٦ ، ٣٥٨. الخرائج : ص ٦١. الطرائف : ص ٣١٨. سعد السعود : ص ١٥٦.

## تفسير « فلا صدَّق ولا صلى ولكن كذَّب وتولى »

المناقب لابن شهر آشوب: ج ٣ ص ٣٨. تفسير القمي: ج ٢ ص ٣٩٧. تفسير فرات: ص ٥١٥.

## تفسير « ولقد صدَّق عليهم إبليس ظنَّه ... » ببيعة أبي بكر

شرح نهج البلاغة: ج ١٣ ص ١٤١. الإقبال: ص ٤٥٨. تنفسير القمي: ج ٢ ص ٢٠١. تأويـل الآيـات: ص ٤٦٤، ٤٦٤. تفسير العياشي: ج ٢ ص ٣٠١.

#### تفسير « فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ... » بعمر

المثالب لابن شهر آشوب (مخطوط): ص ٣٣٦. تأويل الآيات: ج ٢ ص ٧٦٧، ٧٩٥. بحار الأنوار: ج ٨ قديم ص ٢٢٨. تفسير القمي: ج ٢ ص ٤٢١. إرشاد القلوب: ص ٨. التخريج الموضوعي ....... ١٣

## تفسير « فلا تعجل عليهم إنّما نعدُّ لهم عدّاً »

تفسير القمي : ج ٢ ص ٥٣ . ٥٥ . تأويل الآيات : ص ٢٩٩ . مجموعة ورام : ج ٢ ص ٢٢٢ . إرشاد القـلوب : ٤١ .

# تفسير و وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة ، بإثني عشر إمام ضلالة بعد رسول الله ﷺ

تاريخ الخلفاء للسيوطي : ص ١٥. حياة الحيوان للدميري : ج ٢ ص ٢٠٣. الكافي : ج ١ ص ٤٢٦.

## تفسير و اولئك هم شر البرية » باليهود وبني أمية وشيعتهم

تفسير القمي : ج ٢ ص ٤٣٢ . الصراط المستقيم : ج ١ ص ١٥٧ . تأويل الآيات : ص ٤٩٩ . ٨٠٢ . تـفسير فرات : ص ٥٨٥ .

# تفسير « يا لبتنى لم أوت كتابيه ولم أدرِ ما حسابيه » بمعاوية وكل إمام ضلالة كان قبله ويكون بعده تفسير القمى: ج ٢ ص ٣٨٤.

#### تفسير « فأما من أوتى كتابه بشماله » بمعاوية

تفسير القمى: ج ٢ ص ٣٨٤. تأويل الآيات: ص ٦٩٤. تفسير الإمام العسكري ﷺ: ص ٦٠.

# تفسير « الملك العظيم » في القرآن بأئمة من أطاعهم أطاع الله

البعث والنشور للبيهقي : ص ٢٣٨.

#### تفسير « ووالد وما ولد » بالأئمة ﷺ

تأويل الآيات: ص ٧٧٣. إرشاد القلوب: ص ٣٩٤.

# ٣. الولاية والبرائة

#### • الكليات

#### بُني الإسلام على خمس: الولاية و ...

الفضائل لشاذان: ص ١٦٤. المحاسن: ج ١ ص ٢٨٦. شرح الأخبار للقاضي نعمان: ج ١ ص ٢٢٨. الكافي: ج ٢ ص ٢١٨. الكافي: ج ٢ ص ١٦٨. المحاسن: ج ١ ص ١٦٨. على الطوسي: ج ١ ص ١٦٨. على الطوسي: ج ١ ص ١٦٨. عيدن الأخبار: ص ٢٣٦. على الشرائع: ص ١٦٨. المحاسن: ص ٢٨٦. التهذيب: ج ١ ص ٣٨٩. الخصال: ج ١ ص ١٦٨. الروضة: ص ٢٣٠. الفقيه: ج ١ ص ٢٥٠. الكافي: ج ٢ ص ١٨٨.

#### الولاية والبرائة يلازم الايمان ولا يجوز الشك فيه

الخصال : ج ۲ باب الواحد إلى المائة . وسائل الشيعة : ج ١١ ص ٤٤٣ . بحار الأنواز : ج ١٠ ص ٨٣. ج ٢٧. .٦٣.

## غير الفرقة الناجية بُرآء من الله ورسوله ، والله ورسوله بريئان منهم

أمالي الطوسي: ج ١ ص ٨٠. ذخائر العقبي: ص ٩٢.

من جحد ولاية على ﷺ جحد الله ربوبيته وقطع السبب الذي بينه وبين ربه

الاختصاص: ٢٥٩. بشارة المصطفى ﷺ: ص ١٨٥.

من أراد الله أن يطهّر قلبه عرَّفه ولاية على ؟ ، ومن أراد الله أن يطمس على قلبه أمسك عنه معرفة على الله على الل

الاختصاص: ص ٢٥٠. تأويل الآيات: ص ٨٣١. الاحتجاج: ص ٢٥٦. تفسير فرات: ص ٣٧٠.

إن الله خص جبرئيل و ميكائيل وإسرافيل بطاعة على والبرائة من أعدائه

المقنعة : ص ٣١.

إن حول العرش لتسعين ألف ملك ما لهم تسبيح غير الطاعة لعلي الله والبرائة من أعدائه تأويل الآيات: - ١ ص ٤١.

## ● حدود الولاية والبرائة وآثارهما

إن أمر أهل البيت على صعب مستصعب لا يعرفه إلا عبد امتحن الله قلبه للايمان الكافى: ج ١ ص ٤٠١.

إن ملاك هذا الأمر الورع ولا تنال ولايتنا إلا بالورع تحف العقول: ص ٣٠٣. الخرائج: ص ٧٢٨.

منَّ الله على موالى أهل البيت على بمعرفة هذا الأمر

المناقب لابن شهر آشوب: ج ٤ ص ٣٨٨. دلائل الإمامة: ص ٢١٤.

لو أن هذه الأمة دَعَتْ إلى يوم القيامة على من أضلها لكانت مقصّرة

بحار الأنوار : ج ٨ طبع قديم ص ٢٢٧.

من برء من عدو أبي بكر وعمر فقد برء من رسول الله ﷺ

بشارة المصطفى ﷺ: ص ٨٧. مستطرفات السرائر: ص ١٤٩. تفسير القمى: ج ٢ ص ١٧١، ٤٥٨، ٥١٦.

التخريج الموضوعي ....... التخريج الموضوعي ......

# ٤. الحبوالبغض

## • كليات عن الحب والبغض

## لا يحب علياً ﷺ إلا مؤمن ولا يبغضه إلاكافر

أصل زيد الزراد : ص ٦١. الفضائل لشاذان بن جبرئيل : ص ٨. المناقب لابن شهر آشــوب : ج ١ ص ٥٤٨ . بحار الأنوار : ج ٣٧ص ٣١٠.

#### لا يجتمع حب النبي ﷺ وبغض علي ﷺ

أمالي الصدوق: ص ۲۵، ۲۹۹، ۳۸۲. شواهد التنزيل: ج ۱ ص ۱۵۵، ج ۲ ص ۳۵۸. المحاسن: ص ۱۵۸. كنز الفوائد: ج ۲ ص ۳۵۸. تفسير فرات: ص ۴۵۸. كنز الفوائد: ج ۲ ص ۳۵۸. تفسير فرات: ص ۴۵۸. كمال الدين: ص ۲۶۱. الخصال: ص ۵۵۳. العمدة: ص ۲۸۵، ۱۸۸. الطرائف: ص ۱۳۳. بشارة المصطفى ﷺ: ص ۵۹. جامع الأخبار: ص ۱۵، مشكاة الأنوار: ص ۲۱. المائة منقبة: ص ۵۹. كشف اليقين: ص ۳۹، ۲۹۶. التحصين لابن طاووس: ص ۲۰۲. تقريب المعارف: ص ۱۵۳، الاحتجاج: ص ۱۵۰، ۱۵۰ الخصال: ص ۷۵۷.

# لا يجتمع حب علي على مع حب مبغضيه والفرقة الناجية هي المبغضة لعدو علي على

بشارة المصطفى ﷺ : ص ٨٦. مرآة الأنوار : ص ٣٠٨.

من لم تصر مودتنا في قلبه انماث الإيمان في قلبه كانمياث الملح في الماء الخصال: الباب ١٠ ح ٩. أمالي الصدوق: ص ٤٨. أمالي الطوسي: ص ٨٥.

## ● الحب والبغض في العمل

الأمر بالدفاع عن ذرية النبي ﷺ

كشف الغمة : ج ١ ص ٤٣١ . تحف العقول : ص ١٩٧ .

لعن رسول الله ﷺ لظالمي أهل بيته

أمالي الطوسي: ج ١ ص ٨٠.

الكاذبون يبغِضون أهل البيت على إلى الناس ليتبرؤوا منهم الخصال: ص ٥٠٦.

١٦ ..... كتاب سليم بن قيس الهلالي

#### • النواصب

الناصبي المتبرِّء من أهل البيت ﷺ المستحلِّ لدمائهم مشرك كافر غوالى اللنالي: ج ٤ ص ١١. إرشاد القلوب: ص ٣٩٧.

# ٥. الإمامة والخلافة

#### • كليات الإمامة

## من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية

مسند أحمد: ج ٤ ص ٩٦. الكافي: ج ١ ص ٣٩١، ٣٧٦، ٣٧٨، ٣٩٧، ج ٢ ص ٢١. قرب الأسناد: ص ٣٥١. الإفصاح للمفيد: ص ٨٨. الاختصاص: ٣٦٨. الكافي: ج ١ ص ٣٧٦، ٣٧٦، ج ٢ ص ١٨ ـ ٢١.

ما ولَّت أمة قط أمرها رجل وفيهم أعلم منه إلا لم يزل أمرهم يذهب سفالاً حتى يرجعوا إلى ما تركوا الاحتجاج: ص ٢٨٨،١٥١. كنز الفوائد: ج ٢ ص ٦٧.

# لا تبقي الأرض إلا ببقاء الإمام

تحف العقول: ص ١٧٠. تأويل الآيات: ص ٤٠١. بـحار الأنوار: ج ٢٣ ص ٢٣٦. ١٩٠. البرهان: ج ٣ ص ٢٠٧ ح ١. أمالي الصدوق: ص ١٨٦. علل الشرائع: ص ١٩٦، ١٩٧، ١٩٧، عيون الأخبار: ص ٢٧٢. كمال الدين: ص ٢٠٧، ٢٠٠، ١٢٥، المناقب لابن شهر آشوب: ج ٤ ص ١٦٧. الاحتجاج: ص ٣١٧. بصائر الدرجات: ص ٤٨٨، ٤٨٩. روضة الواعظين: ص ١٩٩. دلائل الإمامة: ص ٢٣١. الغيبة للطوسي: ص ٢٢٠. الغيبة للنعماني: ص ١٣٨، ١٩٦، ١٤١، كفاية الأثر: ص ١٦٢.

# الأئمة كلهم من قريش

تاريخ اليعقوبي: ج ٢ ص ١٠٢.

# ● كليات عن الأئمة الاثنى عشر ﷺ

الأثمة ﷺ هم أولى بالناس من أنفسهم بحار الأنوار: ج ٦٨ ص ٢٨٨، ج ٦٩ ص ١٦. التخريج العوضوعي .........

#### الأئمة على خلقه

تأويل الآيات : ص ۱۲۹. الكافي : ج ١ ص ١٩٠ ، ج ٧ ص ٢٨٣ ، ج ٢٣ ص ٣٣٥ ، ٣٥١ . البرهان : ج ١ ص ٣٩٦. التوحيد : ص ١٥٢ .

## الأئمة على خلقه

التوحيد: ص ١٥٢.

# الأثمة على هم المبلِّغون عن الله ورسوله

كنز الفوائد: ص ٣٠٠.

## الأئمة عين كنجوم السماء كلما غاب نجم طلع نجم

أمالي الصدوق: ص ١٨٦، ٢٦٩، ٢٨٥. المناقب لابن شهر آشوب: ج ٤ ص ١٦٧، ١٧٨.

## لا تبقى الأرض إلا وفيها إمام من الأئمة الإثني عشر ﷺ

الكافي: ج ١ ص ٥٣٤.

# الأئمة على يدلُون الناس على رضى ربهم وينهونهم عن سخطه

مشكاة الأنوار: ص ١٣٦.

## • مقام الأئمة ﷺ وعظمتهم

#### إنهم هداة مهتدون

الاختصاص: ص ٣٢٩. إرشاد القلوب: ص ٤١٩.

#### إنهم مع الحق والحق معهم

كمال الدين : ص ٢٧٨ . الاحتجاج : ص ١٤٨ . الغيبة للمنعماني : ص ٧٢ . كمفاية الأثمر : ص ١٣٠ ، ١٧٧ . التحصين لابن طاووس : ص ٦٣٤ .

## إنهم مطهرون بحكم آية التطهير

ينابيع المودة: ج ١ ص ١٣٥. صحيح مسلم: ج ٢ ص ٣٦٨، ج ١٥ ص ١٩٤. صحيح الترمذي: ج ٥ ص ٣٠٠. ٣٠٥. صحيح الترمذي: ج ٥ ص ٣٠ ح ٣٢٥٨. مستدرك الحاكم: ج ٣ ص ١٣٣. ١٤٧، ١٤٦. المعجم للطبراني: ج ١ ص ٢٥، ١٣٥، ١٨٥. الخصائص للنسائي: ص ٤. تاريخ دمشق لابن عساكر: ج ١ ص ١٨٥. مسند أحمد: ج ٣ ص ٢٥٩. ٢٨٥. تحف المقول: ص ٥٢. الكافي: ج ١ ص ٢٨٦. الشافي: ج ٣ ص ١٣٣. الصراط المستقيم: ج ٣ ص ٢٣٤. ١٨ ..... كتاب سليم بن قيس الهلالي

#### إنهم مع القرآن والقرآن معهم

كمال الدين : ص ٢٨٤. تأويل الآيات : ص ٦٦٢. تفسير العياشي : ج ١ ص ١٤، ٢٥٣. الغيبة للمنعماني : ص ٦٨. ٨١. ١٠٨.٨٢. الفضائل : ص ١٣٥.

## إنهم معادن العلم والأمة مأمورة بالتعلم منهم

الكافي: ج ١ ص ١٩٢، ٢٢٤، ٢٦٠، ٢٦١، ٢٠٩. التوحيد: ص ١٥٢. الاختصاص: ص ٢٣٥.

## إنهم مختلف الملائكة وكلهم محدَّثون

الكافي: ج ١ ص ٥٣١، ٥٣٢، ٥٣٥، ٥٣٤، ٥٣٥.

## إنهم مهبط الوحى وتراجمته

أمالي الصدوق: ص ٣٠٧. معاني الأخبار: ص ٣٥٤. عيون الأخبار: ص ٢٧٢. الجمل: ص ١٠٧. شرح نهج البلاغة: ج ١٦ ص ٢٧٨. المناقب لابن شهر آشوب: ج ٥ ص ٢٠٦، ٤٤٦. كشف الغمة: ج ٢ ص ١٢٨. دلائل الإمامة: ص ٣٠٨. روضة الواعظين: ص ٢٠٥. البلد الأمين: ص ٢٩٧. الاحتجاج: ص ١٠٨. بصائر الدرجات: ص ٩٠٨. إعلام الورى: ص ٢٠٠. بشارة العصطفي ﷺ: ص ١٣٧.٥

## • شؤون الإمامة

## إنما أمر الله بطاعة الأئمة على لأنهم معصومون لا يأمرون بمعصية الله

علل الشرائع: ص ١٢٣. الخصال: ص ١٣٩، ٣٩٩. ٢٠٨. كمال الدين: ص ٢٨٠.

# ليس بين الأئمة الاثني عشر ﷺ اختلاف ولا فرقة ولا تنازع

الاحتجاج: ص ٢٨٧.

#### لا يجتمع إمامان إلا وأحدهما صامت لا ينطق

كمال الدين : ص ٢٢٣ . إرشاد القلوب : ص ٤١٨ . بصائر الدرجات : ص ٢١٥،٥١١ .

### ليس إمام إلا وهو عارف بأهل ولايته

غرر الحكم: ص ١١٨.

يأخذكلِّ من الأئمة ﷺ عن الذي قبله إملاء رسول الله ﷺ وخط علي ۞ بيده يتوارثونه إلى يوم القيامة بصائر الدرجات: ص١٤٢. 

#### • معرفة الإمام #

## من جهل إماماً من الأثمة وعاداه فهو مشرك

كمال الدين: ص ٢٣٠. الغيبة للنعماني: ص ٦٣.

#### من عصى الأئمة ﷺ فقد عصى الله

كمال الدين : ص ٢٧٩ . كشف الغمة : ج ١ ص ٣ . الاحتجاج : ص ١٥٣ . الفضائل لشاذان : ص ١٤٢ .

# أمره ﷺ العامة أن يبلغوا سائر الناس ايجاب طاعة الأئمة ﷺ وحقهم

الاحتجاج: ص١٥٣.

## ● النصوص على الأئمة ﷺ

# إخبار الأنبياء على عن الأئمة على

الطرائف: ص ٤٣. الروضة: ص ٢٩. الفضائل: ص ١٦٦. أمالي الطوسي: ص ٢٥. مقتضب الأثر: ص ١٧-٧. بحار الأنوار: ج ٣٦ ص ١٩٦- ٢٢٥.

## نصوص رسول الله ﷺ على الأئمة الإثنى عشر ﷺ

التوحيد: ص ٢٦٢. الكافي : ج ١ ص ٢٠٠، ٣٥ ـ ٣٥٠. الاختصاص : ص ٢٢٤. كمال الدين : ص ٢٤١. بصائر ١٩٤٠. عيون الأخبار : ص ٣٨. أمالي الصدوق : ص ٧١، ٦٨، ١٣٠، ١٨٠، ١٣٠، ١٨٦. العمدة : ٢١٨. بصائر الدرجات : ص ١٥. الخصال : ج ٢ ص ٧١. الغيبة للطوسي : ص ١٩٠. إعلام الورى : ص ٢٣٢. إرشاد القلوب : ص ٢٧٢. الغيبة للنعماني : ص ٤٦. أمالي الطوسي : ص ٢٨٢. الاختصاص : ص ٢٠٨. الاحتجاج : ص ٤٣. كفاية الأثر : ص ٧٠ المناقب لابن شهر آشوب : ج ١ ص ٢٠٨. الفضائل : ص ١٤١. الروضة : ص ٢١. الطرائف : ص ٣٣. تفسير فرات : ص ٥٠ اليقين : ص ٦٠. أمالي العفيد : ص ١٢٧.

#### نصوص أمير المؤمنين الله على الأئمة بعده

قرب الأسناد: ص ١٢. عيون الأخبار: ص ٣٤. كمال الدين: ص ١٧٨. الفيبة للطوسى: ص ١٠٦. ا الاحتجاج: ص ١٢١. إعلام الورى: ص ٣٦٧. الكافي: ج ١ ص ٥٢٩. الغيبة للطوسي: ص ١٠٦. مقتضب الأثر: ص ٣٤. ۲۰ ..... كتاب سليم بن قيس الهلالي

# ٦. الإمام المهدي \*

## • البشارة به

#### بشارة الأنبياء على

الغيبة للنعماني : ص ٢٤٠ . عقد الدرر في أخبار المنتظر : ص ٢٦. الصراط المستقيم : ج ٢ ص ٢٥٧ . إثبات الهداة : ج ٣ ص ٥٤١ .

#### بشارة رسول الله ﷺ

تفسير الرازي: ج ٨ جزء ١٦ ص ٤٠. فردوس الأخبار: ج ٤ ص ٤٩٠. مسند أحمد: ج ١ ص ٤٣٠. مجمع الزوائد: ج ٣ ص ٢٣٠. ١٢٠ ، ١٦٥ ، ١٢٠ ، ١٦٢ ، ١٦١ ، ١٦٢ ، ١١٥ ، ١٢٠ ، المصنف لابن أبي شبية: ج ٨ ص ١٦٧. مختصر تاريخ دمشق لابن منظور: ج ٦ ص ٣٠٧. مصابيح السنة للبغوي: ج ٣ ص ٤٩٢ . المعجم الكبير للطيراني: ج ٢٢ ص ٧٩١ ، ١٦٢ ، ١٦٢ ، ١٦٠ ، ١٩٨ .

# بشارة أمير المؤمنين ﷺ

الكافي: ج ١ ص ٥٣٤.

#### • مناقبه

#### إنه من ولد فاطمة ع

سنن ابن ماجة: ج ٢ص ٨٦٨. ٦٦٨. مجمع الزواند: ج ٩ ص ٢٦٦. فردوس الأخبار: ج ٤ ص ٤٩٠. التوحيد: ص ٢٥٣. مسند أحمد: ج ١ ص ٨٥٨. ح ٥ ص ٤٩٦. مشكل الآثار: ج ٤ ص ٣٦٨. صحيح الترمذي: ج ٥ ص ٥٩١. سنن النسائي: ج ٥ ص ١٣٦٨.

#### إنه من ولد الحسين ﷺ

الغيبة للنعماني : ص ٢٤٨ . ٢٤٨ . بحار الأنوار : ج ٥١ ص ٧٦ ، ٧٧. الكافي : ج ٨ ص ٤٩ . الاختصاص : ص ٢٠٨ . بصائر الدرجات : ص ١٤١ . العدد القوية : ص ٧٥.

#### إنه من سادات أهل الجنة

كشف الغمة: ج ٢ ص ٤٧٣، ٤٧٧. الطرائف: ص ١٨١.

التخريج الموضوعي .......

#### • ظهوره

#### قضايا السفياني والنفس الزكية وخسف البيداء

وقاء الوقاء للسمهودي : ج ٢ جزء ٣ ص ١١٥٨ . التوحيد : ص ٢٦٧ . عقد الدرر فـي أخــبار المـنتظر : ج ١ ص ٧٠ ، ٧٩. الاختصاص : ص ٢٥٥ .

#### دخول المهدي على الكعبة وتضرعه فيها

تأويل الآيات: ج ١ ص ٤٠٢. إثبات الهداة: ج ٣ ص ٥٦٣. البرهان: ج ٣ ص ٢٠٨. المحجة: ص ١٦٤. غاية المرام: ص ٤٠٣.

# يبعث الله أقواماً للمهدي ﷺ من أطراف الأرض

الاختصاص: ص ٢٥٧.

#### يبايع للمهدي على بين الركن والمقام

مجمع الزواند: ج ٧ ص ٦١٢ ، ٦١٣ . المعجم الكبير للطبراني : ج ٢٣ ص ٢٩٥ . أخبار مكة للأزرقي : ج ١ جزء ١ ص ٢٧٨ . عقد الدرر في أخبار المنتظر : ج ١ ص ٣٤٣ . الاختصاص : ص ٢٥٦ .

## نزول عيسى ﷺ من السماء وصلاته خلف المهدي ﷺ

مسند أحمد : ج ٣ ص ٣٥، ٣٦٧ ، ٣٨٤ . فردوس الأخبار : ج ٥ ص ٢٣٨ . التوحيد : ص ٢٥٥ ، ٢٦٠ . عقد الدرر في أخبار المنتظر : ج ١ ص ٢٠٧ ، ٢٢٩ ، ٣٢٨ .

### • عمله بعد الظهور

#### إنه الثائر بدم الحسين ﷺ

مختصر بصائر الدرجات: ص ۲۸. الغيبة للطوسي: ص ٤٩. كامل الزيارات: ص ٦٣. إثنبات الهداة: ج ٣ ص ٥٣٠. البرهان: ج ٢ ص ٤١٨، ج ٣ ص ٩٤. حلية الأبرار: ج ٢ ص ٦٧٧. تفسير القمي: ج ٢ ص ٨٤. بحار الأنوار: ج ٨١ ص ٤٧. نور الثقلين: ج ٣ ص ١٠٥.

## يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً

مسند أحمد: ج ۱ ص ۹۹، ج ۳ ص ۲۹، ۲۲، ۲۸، ۲۷، ۲۰، ۵۰، مصابیح السنة: ج ۳ ص ۱۹۹. التوحید: ص ۲۹۱. سنن أبي داود: ج ٤ ص ۱۷۷. مشكاة المصابیح: ج ۳ ص ۱۷۵. الخرائسج: ج ۲ ص ۷۸٤. نور الأبصار: ج ۱ ص ۳۵۰.

#### • الرجعة

#### الدليل على الرجعة

تفسير العياشي: ج ١ ص ٢٠، ج ٢ ص ١٠، ١ ٢٨. ١٨١٦. الفقيه: ج ٢ ص ١٤٨. معاني الأخبار: ص ٣٦٦. الإرشاد: ص ٣٤٢. روضة الكافي: ص ٢٠٦. تفسير القمي: ص ٧١٢. الاختصاص: ص ٢٥٧. الكافي: ج ١ ص ١٩٨. ج ٣ ص ٥٣٨. بصائر الدرجات: ص ٥٣. التهذيب: ج ١ ص ٣٧٦. الايقاظ من الهجمة بالبرهان على الرجمة للشيخ الحر العاملي. بحار الأنوار: ج ٣٣ ص ٣٩. ١٤٤.

## تفسير دابة الأرض بأمير المؤمنين #

مختصر البصائر: ص ۲۰۸. الكافي: ج ١ ص ١٩٨.

## ٧. الصحابة

## لعن المُحدِث من الصحابة والمؤوي للمحدث ومدح من لم يحدث منهم ولم يؤوٍ محدثاً

قرب الأسناد: ص ۱۱۲، ۱۰۱. معاني الأخبار: ص ۲۲۵، ۳۷۹، ۳۷۹، ۳۷۸. عيون الأخبار: ص ٤١٣. ثواب الأعمال: ص ۲۷۹. المحاسن: ص ۱۱، ۲۰۰ مكارم الأخلاق: ص ۶۳۸. العمدة: ص ۳۱۳، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۲۰ ۳۲۰، ۳۲۲. تحف العقول: ص ۱۹۷، ۳۹۱. تفسير فرات: ص ۳۹٤. مسائل على بن جعفر ﷺ: ص ۲۹۲.

## ليسكل أصحاب رسول الله يسأله فيفهم

الخصال : ص ٢٥٥ . الغيبة للنعماني : ص ٧٥.

#### بعض الصحابة يردون عن الحوض يوم القيامة

المعجم الكبير: ج ١٢ ص ٥٦. مختصر تاريخ دمشق لابن منظور: ج ١ جـزء ٢ ص ١٠٠ ، ج ٢ جـزء ٣ ص ٢٧٠، جزء ٤ ص ٢٧٠، جزء ٤ ص ٢٧٠، جزء ٤ ص ٢٧٠، جزء ٤ ص ٢٥٠ ، ج ١٢ جزء ١٢ ص ٥٠ ، ج ١١ جزء ٢٥ ص ٢٥٠ ، خالية الطالب: ص ٨٧. الفردوس: ج ٣ ص ٤٩٠. الاستيعاب: ج ١ ص ١٠٦ . الإعتصام للغرناطي: ج ١ ص ١٠١ م ١٠٥ . الخصائص الكبرى للسيوطي: ج ١ ص ١٢٧ . بحار الأنوار: ج ٢٢ ص ٤٩٠ . أمالي الطوسي: ج ١ ص ٢٠٦ ، صحيح البخاري: ج ٥ ص ٢٤٠ .

التخريج الموضوعي ......التخريج الموضوعي .....

## ٨. البدعة

### • منشأ البدعة وتأثيرها

بدء الفتن من أهواء تتَّبع وأحكام تبتدع

الكافي: ج ١ ص ٥٤.

اختلاق الأحاديث لتوجيه أحداث المبتدعين

شرح نهج البلاغة: ج ١١ ص ٤٣.

#### • جزاء المبتدع

لعن رسول الله على المُحدِث والمؤوي للمحدث

مكارم الأخلاق : ص ٤٣٨. العمدة : ص ٣١٢، ٣١٣، ٣١٤، ٣٢٠، ٣٢٢. تحف العـقول : ص ١٩٧، ١٩٧. تفسير فرات : ص ٣٩٤. قرب الأسناد : ص ٢٠١، ١٠٢. مسائل علي بن جعفر ﷺ : ص ٢٩٢.

أيما داعٍ دَعا إلى هدى قله أجره وأجور من تبعه وأيما داعٍ دعا إلى ضلالة فعليه وزره ووزر من تبعه أمالي المفيد: ص١٩١. تاريخ اليعقوبي: ج٢ص٠١٠.

# • نماذج من البدع وآثارها

إِنِّباع الناس بدع عمر وأحداثه واتخاذهم لها سنة يتقربون بها إلى الله ويرائنهم ممن أراد تغيير بدعهم النبية للنعماني: ص ٥٦٨. النبية للنعماني: ص ٥٦٨.

# ٩. الاختلاف والامتحان

● كليات عن امتحان الله

تأخير عذاب الله للامتحان

شرح نهج البلاغة : ج ٥ ص ١٨٢ . وقعة صفين : ص ٢٥٥.

## ما اختلفت أمة بعد نبيها إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقها

أمالي المفيد: ص ٢٣٣. شرح نهج البلاغة: ج ٥ ص ١٨١. كشف الغمة: ج ١ ص ٣٧٨. وقعة صفين: ص ٢٢٣.

#### التقية من دين الله ولولاه ما عُبد الله في دولة إبليس

دعائم الإسلام: ج ١ ص ٥٩. تفسير العياشي : ج ٢ ص ١٨٤. الاحتجاج : ص ٤٦٠ السحاسن : ص ٢٥٨. مشكاة الأنوار : ص ٤٣. جامع الأخبار : ص ٩٦.

# وجوب الرد إلى أولي الأمر فيما خيف فيه التنازع

تأويل الآيات: ص ١٤١.

#### افتراق اليهود والنصارى والمسلمين

كشف الغمة : ج ١ ص ٢٦٦. الصراط المستقيم : ج ١ ص ٢٦٩، ج ٢ ص ٨٨، ١٠١، ج ٣ ص ٢٠٨. إرشاد القسلوب : ص ٢٠٨، ٢٥١. العسدة : ص ٧٤. بشارة القسلوب : ص ٣٨٦. الاحستجاج : ص ٣٦٦. الطسرائيف : ص ٣٨١، ٢٨١ العمدة : ص ٧٤. بشارة المصطفى ﷺ : ص ٢١٦. العدد القوية : ص ٢٤٨. اليقين : ص ٨٩. كشف اليقين : ص ٣٨٩. بحار الأنوار : ج ٢٨ ص ٢-٣٦.

#### • اختلاف هذه الأمة

## إن الله قد قضى الفرقة والاختلاف على الأمة

كمال الدين : ص ٢٦٢ . إرشاد القلوب : ص ٤١٩ .

## تشبيه الأمة ببني إسرائيل

صحيح البخاري : ج ٨ ص ١٥١ . الصراط المستقيم : ج ٣ ص ٢٣٧ . الشافي : ج ٣ ص ١٣٢ . المعجم الكبير للطبراني : ج ٦ ص ٢٠٤ .

## ارتداد الناس بعد رسول الله ﷺ إلا من عَصَمه الله بأهل البيت ﷺ

الاختصاص: ص٦، ١٠.

## تفترق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة ، واحدة منها في الجنة

الأحكام للآمدي: ج ٢ جزء ٢ ص ١٩٧. مسند أحمد: ج ٣ ص ١٢٠، ج ٤ ص ٩٧. ذيل تاريخ بغداد للذهبي: ج ٣ ص ١٩٠، ج ١٧ ص ٢٠٥. دعياة الصحابة ج ٣ ص ١٩٠، ج ٧ ص ٢٠٥، ١٩٦. حياة الصحابة للكاندهلوي: ج ١ ص ٥٠٠، مصابيح السنة للبغوي: ج ١ ص ١٦١. تفسير العراغي: ج ٣ جزء ٨ ص ١٢٧. مختصر تاريخ دمشق لابن منظور: ج ٣ ص ٦. التسهيل لابن الجزي: ج ١ ص ٥٥، ٢٩٤. معالم السنن للخطابي: ج ٤

ص ۲۷۳. سنن ابن ماجة : ج ۲ ص ۱۳۲۱ ح ۲۹۳۱ ، ۱۳۲۲ . الخصائص الکبری للسيوطي : ج ۱ ص ۱۸د. الکشاف للزمخشري : ج ۲ ص ۲۸۰ ج ۱۱ جزء ۲۲ مل ۲۲۱ ج ۷ جزء ۱۳ ص ۱۳ ، ج ۲۱ جزء ۲۲ ص ۱۷۰ . الاکشاف للزمخشري : ج ۲ ص ۲۵۰ . الاعتصام للشاطبي : ج ۱ ص ۲۵۰ . الاعتصام للشاطبي : ج ۲ ص ۱۳۵ . الاعتصام للفرناطي : ج ۲ ص ۲۵۰ . الفرناطي : ج ۲ ص ۲۵۰ . الکافی : ج ۸ ص ۲۲۵ . الاحتجاج : ج ۱ ص ۲۵۰ .

# ثلاث عشرة فرقة من الأمة تنتحل مودتي واحدة في الجنة

الاحتجاج: ج ١ ص ٨٩. الكافي: ج ٨ ص ٢٢٤.

افتراق الأمة إلى أهل حق وأهل باطل ومذبذبين

أمالي المفيد: ص ٣٠. الطرائف: ص ٢٤١. اليقين: ص ٤٧٦، ٤٧٥.

لو أن الأمة اتبعوا علياً الله لأكلوا من فوقهم و من تحت أرجلهم الاحتجاج: ص١٥٣.

## ١٠. يـوم الـقـيـامـة

## • أهل البيت ﷺ في القيامة

#### أسماء أهل السعادة والشقاوة عند رسول الله ﷺ

الكافي: ج ١ ص ٤٤٤.

#### شفاعة رسول الله ﷺ لأمته

أمالي الصدوق: ص ٧، ٣٦، ١١٢، ١٥٠، ٣٩٩. علل الشرائع: ص ٤٦٠. الخصال: ص ٦٣، ٣٥٥، ٤١٥. ٤٠٥. مائع. ه٢٨٠ معاني الأخبار: ص ٣٧٦. عيون الأخبار: ص ١٦٤. ١٣٦٠ كمال الدين: ص ١٨٨. التوحيد: ص ٤٠٠. الإرشاد: ج ٢ ص ١٦٠. الاختصاص: ص ٤٠٠. ١٠٠. تفسير العياشي: ج ١ ص ١٦٩. مجموعة ورام: ج ١ ص ٣٩٠. ١٨٨. ١٩٩٠. روضة الواعظين: ص ١٠١. ١٥٤، ٣١٩، ٣٠٠، ١٥٥. غوالي اللثالي: ج ١ ص ٢٦٦. إرشاد القلوب: ص ٢٩٥، ١٤٥. علام الورى: ص ٢١٨.

## ● الحوض الكوثر

#### على ﷺ يذود عن الحوض

أمالي الطوسي: ج ١ ص ١٩٠. الاحتجاج: ج ١ ص ٤٦١. صحيح البخاري: ج ٨ ص ٨٦، ٨٧. أمالي المفيد: ص ٣٢٧. الكافي: ج ١ ص ٢٠٩.

#### مجىء الشيعة يوم القيامة شباعاً مرويين

الصراط المستقيم : ج ۲ ص ٦٩. تأويل الآيات : ص ١٩٠ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٩٠ ، وضمة الواعظين : ص ١٠٠ . الخصال : ص ١٩٠ ، وضمة الواعظين : ص ١٩٠ . الخصال : ص ١٩٠ ، ٥٧٥ . أمالي المفيد : ص ١٣٥ ، المناقب لاين شهر آشوب : ج ٢ ص ١٩٠ . كشف الغمة : ج ١ ص ١٠٥ ، ١٣٥ . تفسير القمي : ج ١ ص ١٠٥ ، الاحتجاج : ص ١٠٥ ، إرشاد القلوب : ص ٢٦٠ . شواهد التنزيل : ج ٢ ص ١٩٤ . تفسير فرات : ص ١٩٠ ، ٥٥٥ . بشارة المصطفى ﷺ : ص ١٠٠ ، ١٠٠ . سعد السعود : ص ١٠٠ . كامل الزيارات : ص ٢٤٠ . اليقين : ص ٢٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ .

#### بعض الصحابة يؤخذ بهم ذات الشمال عن الحوض

أمالي الطوسي: ج ١ ص ٢٢٧، ٢٦٩. المعجم الكبير: ج ١٢ ص ٥٦. مختصر تاريخ دمشق لابن منظور: ج ١ جزء ٢ ص ١٥، ج ١٢ جن ١٠ ص ١٥، ج ١٢ جزء ٢ ص ١٥، ج ١٢ جزء ٢٣ ص ١٥، ج ٢١ جزء ٣٣ ص ١٩٣. الإعتصام للغرناطي: ج ١ ص ١٩٣. الإعتصام للغرناطي: ج ١ ص ١٩٣. سنن ابن ماجة: ج ٢ ص ١٠١٦ ح ٣٠٠٠. الخصائص الكبرى للسيوطي: ج ١ ص ١٣٧. بحار الأنوار: ج ٢٢ ص ١٩٠. صحيح البخاري: ج ٥ ص ٢٤٠.

#### • جهنم

### أهل تابوت جهنم

تفسير القمي : ج ۲ ص ٤٤٩. نور الثقلين : ج ٥ ص ٧٢١. مشارق الأنوار : ص ٨٠. تـفسير البـرهان : ج ٣ ص ٢٧٦. بحار الأنوار : ج ٣١ص ٤١٠.

### عمر وإبليس يوم القيامة في السلسلة

تفسير العياشي : ج ٢ ص ٣٢٣. تفسير البرهان : ج ٢ ص ٣١٠. ثواب الأعمال : ص ٣٤٨، ٢٥٥. بحار الأنوار : ج ٨ قديم ص ٢٠٥.

## مِن أشد الناس عذاباً إثني عشر إمام ضلالة حكموا بعد رسول الله ﷺ

لثالي الأخبار: ج ٥ ص ٤٩. تفسير مرآة الأنوار: ص ٩٨.



# توثييق أهيم اليمواضيع التياريخيية فيي كتياب سليهم

# أهم المحاور التاريخية فيالكتاب:

أهل البيت هي البيت البيت

### ١.أهل البيت 🕾

#### • خُلقهم

خَلقهم النوري تحت العرش ووضع النور في أصلاب النبيين على

بشارة المصطفى ﷺ: ص ١٦٣. ١٨٥. ٢٤٦. مدينة المعاجز : ج ٣ ص ٤٤٦. تأويـل الآيـات : ص ١٣٧. الكافي : ج ١ ص ٤٤٠ ٤٤١، ٥٣٠، ج ٢ ص ٢٥٦. المسائل العكبرية : ص ٢٦. تأويل الآيات : ص ٥٠١. ٥٠٠ البرهان: ج ٤ ص ٢٩، ٦٤. فضائل الشيعة: ج ٧ص ٧. بحار الأنوار: ج ١١ ص ١٤٢ ح ٩، ج ١٥ ص ٢١، ج ٢٤ ص ٨٨ ح ٢، ج ٢٦ ص ٣٤٦، ج ٣٧ ص ٨٨، ج ٣٩ ح ٣٠٦. البرهان: ج ١ ص ٣٩٢، ٣٩٣. تـ فسير القـ مي: ص ١٣١. مشارق أنوار اليقين: ص ١١٢. أمالي الطوسي: ج ١ ص ٣٣٢.

### لم يلتق آبائهم على سفاح قط

الكافي: ج ١ ص ٤٤٤. مدينة المعاجز: ج ٣ ص ٤٤٦.

#### • فضائلهم

### ليس في جنة عدن منزل أقرب إلى العرش من منزلهم

كشف الغمة : ج ٢ ص ٥٠٦ . الصراط المستقيم : ج ٢ ص ١٢٥ . تأويل الآيات : ص ٤٧١ .

### القرآن وأهل البيت على لن يفترقا حتى يردا الحوض

أمالي الطوسي: ص ٢٥، ٢٥، ٢٥، ١٩٥، الخصال: ص ٦٥، معاني الأخبار: ص ٩٠، ٩٠، عيون الأخبار: ص ٢٦٠. ٢٥٠ الدين : ص ٢٦٤. ٢٤٠ ، ٢٤٠ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢

## قرن الله الأئمة على بنفسه وينبيه في آي كثيرة من القرآن

علل الشرائع: ص ١٢٣. كمال الدين: ص ٢٥٣، ٢٥٠. الإرشاد: ج ١ ص ٢٠٠. شرح نهج البلاغة: ج ١٣ ص ٢٠٠. المناقب لابن شهر آشوب: ج ٢ ص ١٩٠. كشف الغمة: ج ٢ ص ٥٠٠. الصراط المستقيم: ج ٢ ص ١٠٢. كشف الغمة: ج ٢ ص ١٠٤. الطرائف: ص ١٤٠. العرائف: ص ١٤٠. إعلام ص ٢٠٠. وقد الرضا ٤٣. كفاية الأثر: ص ٢٥٠. فقد الرضا ٤٣. نص ٣٥٠. كفاية الأثر: ص ٥٣.

التخريج الموضوعي ........

### تفسير « الصادقين » في القرآن بأهل البيت ﷺ

تأويل الآيات: ص ٢١١. مجمع البيان: ج ٥ ص ٨٠. بحار الأنوار: ج ٢٤ ص ٣٠. البرهان: ج ٢ ص ١٧٠. الكافي: ج ١ ص ٢٠٨. بصائر الدرجات: ص ٣١. الاحتجاج: ج ١ ص ٣٤٥.

## تفسير « المحسودون » في « أم يحسدون الناس » بأهل البيت ﷺ

بصائر الدرجات: ص ٢٠٣.

# تفسير « آل ياسين » في القرآن بأهل البيت على

نهاية الإرب (للنووي): ج ١ جزء ٣ ص ٣٢٣.

### تفسير « وإذا الموؤدة سئلت » بمن قتل في مودة أهل البيت على

تفسير القمي: ج ٢ ص ٢٠٥. تأويل الآيات: ج ٢ ص ٢٠٥٠. مضطوط): ص ٤٤٤. تفسير فرات: ص ٢٠٣. تفسير نور التقلين: ج ٥ ص ٥١٤. تأويل الآيات: ج ٢ ص ٧٦٥. مجمع البيان: تفسير سورة التكوير. بحار الأنوار: ج ٢٣ ص ٢٥٦. تفسير القمي: ج ١ ص ٢٠. مص ٢٥٠ تفسير القمي: ج ١ ص ٢٠ ج ٢ ص ٤٠٠، تأويل الآيات: ص ٧٤١. متشابه القرآن: ج ٢ ص ١٠٥، ١٠٢. كنز الفوائد: ج ١ ص ٢٧٠ ، ١٠٥، ١٠٠ كنز الفوائد: ج ١ ص ١٠٠ ، ١٠٥ تفسير فرات: ص ١٥٢، ٥٤١.

### تفسير « وسوف تسألون » بأهل البيت ﷺ

دعائم الإسلام: ج ١ ص ٢٠. شواهد التنزيل: ج ٢ ص ٢١٦.

### مثل أهل بيتي كباب حطة في بني إسرائيل

مستدرك الصحيحين: ج ٢ ص ١٦٢. الععجم للطبراني: ج ٢ ص ٤٥. كنز العمال: ج ٢ ص ٣٣٤. ينابيع العودة: ص ٣٠. التودة: ص ٣٠. التودة: ص ٢٠. التوديد: ص ١٠. بشارة المصطفى ﷺ: ص ٨٨. أمالي الطوسي: ج ١ ص ٦٠. بشارة المصطفى ﷺ: ص ٢٨.

## قوله ﷺ: إني حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، يؤلمني ما يؤلمهم ويؤذيني ما يؤذيهم المصنف لابن أبي شيبة: ج ٧ص ٥١٢. بشارة المصطفى ﷺ: ص ١١٨.

لم يجعل الله لأهل البيت على نصيباً من الصدقة لأنها أوساخ الناس الكافي: ج ٥ ص ٣٤٥. أمالي الطوسى: ج ١ ص ٢٢٧.

### الإخبار عن رسول الله وأهل بيته على الكتب السماوية

أمالي الطوسي: ج ١ ص ١٩٩. مدينة المعاجز: ج ٣ ص ٣٥٥. ٣٤٦.

٣ . . . . . كتاب سليم بن قيس الهلالى

على الله عن و الله عن و الله الله و ا

### ما تَنَبًّا نبى قط إلا بمعرفة على الله والإقرار لأهل البيت على بالولاية

الاختصاص: ص ۲۰۰. الكافي : ج ١ ص ٣٧. بصائر الدرجات: ص ٧٧. تأويل الآيات: ص ٥٠٣. بمحار الأنوار: ج ٢٦ ص ٢٩٢. البرهان: ج ٤ ص ٦١.

#### الأمة يُمطرون ببركة الأثمة على

الغيبة للنعماني: ص ٨١. تفسير العياشي: ص ٢٥٣.

## يدفع البلاء عن الأمة بمستجاب دعوة الأئمة ﷺ

الاختصاص: ص ٢٢٣.

### مثل أهل بيتي كسفينة نوح ، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق

نور الأبصار: ج ١ ص ٢٢٩. قرب الأسناد للمحميري: ص ٨. أمالي الطوسي: ج ١ ص ٣٤٩. مستدرك الصواعق المحرقة: المحمين: ج ٢ ص ٣٤٣. كنز العمال: ج ٦ ص ٢١٦. المعجم للطبراني: ج ١٢ ص ٣٧. الصواعق المحرقة: ص ١٨٦.

#### إنى تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتى

صحيح مسلم: ج 0 ص ٢٢. استخراصد: ج 0 ص ٤٩١. سنن الترمذي: ج 0 ص ٢٢٢. السعجم الكبير للطبراني: ج 0 ص ١٧٠. أسد الغابة: ج ٢ ص ١٣. الدر المنثور: ج ٧ ص ٣٤٦. كنز العمال: ج ١ ص ٨٧٨. سنن التسائي: ج ٥ ص ١٧٠. أسد الغابة: ج ٢ ص ١٨٠ الدر المنثور: ج ٧ ص ١٢٠. سند أحمد: ج ٣ ص ١١٨ مسند أحمد: ج ٣ ص ١٨٠ السنيعاب: ج ٢ ص ١٩٠٠. أسد التهذيب: ج ٧ ص ١٣٠٠. سنن الترمذي: ج ٥ ص ١٦٢. صحيح مسلم: ج ٤ ص ١٨٧٠. مستدرك الحاكم: ج ٣ ص ١٠٩. أسد الغابة: ج ٣ ص ١٢٠ السيرة الحلبية: ج ٣ ص ٢٣٠ مممم الزوائد: ج ٩ ص ١٦٠ أمالي السفيد: ص ١٣٠٠ محمم الزوائد: ج ٩ ص ١٢٠ أمالي السفيد: ص ١٣٠٠ تحف العقول: ص ٣٤٠ أمالي السفيد: ص ١٣٤.

#### • وظائفنا

## فضَّلوا (عظِّموا) أهل بيتي في حياتي ومن بعدي

الفضائل لشاذان: ص ١٣٥.

#### إن تتَّبعونا تهتدوا ببصائرنا

الإرشاد: ج ١ ص ٢٣٩. نهج الحق: ص ٣٢٥. شرح نهج البلاغة: ج ١ ص ٢٧٦. الطرائف: ص ٤١٧.

التخريج الموضوعي ......

## إن استنصركم أهل بيت نبيكم فانصروهم تُنصروا

شرح نهج البلاغة : ج ٧ ص ٥٨ . الغارات : ٩ .

### أمر الله سائر الأمة أن يسلِّموا لنا آل محمد ﷺ

تأويل الآيات : ص ٥٣٢ . بصائر الدرجات : ص ٥٢١ ، ٥٢٤ ، ٥٢٥ . تفسير الإمام العسكري ﷺ : ص ٢٠٦ . تفسير فرات : ض ٣٩٧ .

### بنا ينزع الله ربق الذل من أعناقكم

شرح نهج البلاغة : ج ١ ص ٢٧٦. الإرشاد : ج ١ ص ٢٣٩. تفسير فرات : ص ٣٤٨. سعد السعود : ص ١٠٧. الغيبة للطوسي : ص ١٨٥.

صنف من الناس اهتدوا بنا واقتدوا بأمرنا ... اولئك العلماء الفقهاء

أعلام الدين : ص ١٤٢ .

اعتبروا بنا ويعدونا ويهدانا وهداهم وبسيرتنا وسيرتهم

بصائر الدرجات: ص ٢٦٨.

لا تظلمنَّ ذرية نبيكم بين أظهركم وأنتم تقدرون على الدفع عنهم تحف العقول: ص ١٩٧.

إن تتولوا عنا يعذبكم الله بأيدينا أو بما شاء

الإرشاد: ص ٢٤٠. شرح نهج البلاغة: ج ١ ص ٢٧٦.

كيفية الصلاة على محمد وآل محمد

مسند أحمد: ج ٤ ص ١١٩، ٢٤٣، ٢٤٨.

### ٢. رسـول الله ﷺ

#### • عظمته ومقامه

باسمه وذكره جرى القلم في اللوح الغيبة للنعماني: ص ٧٤. الفضائل: ص ١٤٢.

## إنه أفضل جميع من خلق الله وإنه سيد ولد آدم

الكافي: ج ١ ص ٤٤٠.

## نَسَبه ﷺ وذكر آبائه إلى آدم ﷺ

بحار الأنوار : ج ١٥ ص ١٠٧.

# إنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم

أمالي الطوسي: ج ١ ص ٢٢٧.

### إن أمره ﷺ مثل القرآن فيه ناسخ و منسوخ

الخصال: ص ٢٥٥. تحف العقول: ص ١٩٣. الغيبة للنعماني: ص ٧٥.

### من كذب عليه متعمداً فليتبوأ مقعده من النار

الاستيعاب: ج ١ ص ١٦٤. أمالي الطوسي: ج ١ ص ٢٢٧. صحيح البخاري: ج ٧ ص ١١٨.

### من رآه في المنام فقد رآه في اليقظة

صحيح البخاري: ج ١ ص ٣٦، ج ٧ ص ١١٨، ج ٨ ص ٧١. الشمائل المحمدية للترمذي: ج ١ جزء ١ ص ٨.

#### • من تاريخ حياته

#### يوم الدار واجتماع أربعين من بنى عبد المطلب و مسألة الوصاية

تاريخ الطبري: ج ١ ص ٢١٧، ج ٢ ص ٣١٩. ١٣١. الكامل لاين الأثير: ج ٢ ص ٢٦. شرح نهج البلاغة: ٣٢ ص ٢٠٠ . ١٤٤. السيرة الحلبية: ج ١ ص ٣١١. منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد: ج ٥ ص ٤١. ٤٤. و ٣ ص ٢٩١ ص ٢٠٠ . تقدير الطبري: ج ١٩ ص ٢٠١ . منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد: ج ٥ ص ٤١ . ١٩٤ شواهد التنزيل: ج ١ ص ٨٥. تفسير الطبري: ج ١ ص ١٩١ . مسند أحمد: ج ١ ص ١٥٩ . خصائص النسائي: ص ٨١ . كفاية الطالب: ص ٨٩ . شرح نهج البلاغة: ج ٣ ص ٢٥٠ . كنز العمال : ج ٢ ص ١٠٥ . الكامل لابن الأثير: ج ٢ ص ٢٥٠ . تاريخ أبي الفداء: ج ١ ص ١٠٥ . تفسير الخازن: ص ٣٠٠ . مسند أحمد: ج ١ ص ١٥٩ . الخصائص ص ٢٤٠ . تاريخ أبي الفداء: ج ١ ص ١٩٥ . الخصائص المنسائي: ص ١٨ . كفاية الطالب: ص ٨٩ . شرح نهج البلاغة : ج ٣ ص ٢٥٥ . الثاقب في المناقب : ص ٧٤ . أمالي الطوسي: ج ٢ ص ١٩٥ . الثانوار: ج ٨٣ ص ١٩٥ . أمالي الموان: ج ٣ ص ١٩٥ . إثبات الهواء: ج ٣ ص ١٩٥ . مجمع البيان: ج ٧ ص ٢٠٦ . طبقات ابن سعد: ج ١ ص ١٧١ . النافي: ج ٣ ص ١٤٥ . الشافي: ج ٣ ص ١٤٥ . الانسافي: ج ٣ ص ١٤٥ . الانسافي: ج ٣ ص ١٤٥ . الانسافي: ج ٣ ص ١٤٥ . ١٩٥ . الشافي: ج ٣ ص ١٤٥ . الانسافي: ج ٣ ص ١٤٥ . الانسافي : ح ٢ ص ١٤٥ . الانسافي : ج ٣ ص ١٤٥ . الانسافي : ح ٢ ص ١٤٥ . الانسافي المنافعة : ح ٢ ص ١٤٥ . الانسافي المنسافي المنسافي

### دفاع أبي طالب ﷺ عنه ﷺ تجاه قريش

نور الأبصار للشبلنجي: ج ١ ص ٢٨. الثاقب في المناقب: ص ٤٦. تاريخ ابن عساكر: ج ١ ص ٢٦٩، ٢٧٥. الروض الأنف: ج ١ ص ١٢٠. سيرة ابن إسحاق: ص ٧٦. الغدير: ج ٧ ص ٣٤٣. ايمان أبي طالب ﷺ للمفيد: ص ٣٦. قرب الأسناد: ص ٣٢٤. صحيح البخارى: ج ٢ ص ١٥. خزانة الأدب للبغدادي: ج ١ ص ٢٦١. تاريخ ابن كثير: ج ٣ ص ٤٦. شرح ابن أبي الحديد: ج ٣ ص ٣٠٦، ٣١٥. تاريخ أبي الفداء: ج ١ ص ١٢٠. فتح الباري: ج ٧ ص ١٥٣. الإصابة: ج ٤ ص ١١٦. المواهب اللدنية: ج ١ ص ٥١٨،٦١٥. السيرة الحلبية: ج ١ ص ٨٧، ٣٠٥. ديوان أبي طالب: ص ٢٣،١٢. طلبة الطالب: ص ٥، ٤٢. بلوغ الإرب: ج ١ ص ٢٣٧، ٣٢٥. دلائل النبوة: ج ١ ص ٦. الإصابة : ج ٤ ص ١١٥. سيرة ابن هشام : ج ١ ص ٢٨٦ ، ٢٩٨ . إرشاد الساري : ج ٢ ص ٢٢٧ . خزانة الأدب: ج ١ ص ٢٥٢. الخصائص الكبرى: ج ١ ص ٨٦. شرح البخاري للقسطلاني: ج ٢ ص ٢٢٧. الأغاني: ج ١٧ ص ٢٨ . أمالي الصدوق : ص ٣٦٦ . روضة الواعظين : ص ١٢٣ . طبقات ابن سعد : ج ١ ص ١٠٥ . تاريخ الطبري: ج ٧ ص ١١٠. تفسير ابن كثير : ج ٢ ص ١٢٧. الكشاف : ج ١ ص ٤٤٨. تفسير ابن الجزي : ج ٢ ص ٦. تفسير الخازن: ج ٢ ص ١١. طبقات ابن سعد: ج ١ ص ١٨٦. الحجة على الذاهب: ص ٦١. أنساب الأشراف: ج ٢ ص ٣١. عيون الأثر: ج ١ ص ١٦٦. الفصول المختارة: ص ٥٨، ٢٨٣، ٣٨٣. السيرة لابن هشام: ج ١ ص ٢٩١\_ ٢٩٩. شرح نهج البلاغة: ج ١٤ ص ٧٩. الطرائف: ص ٣٠١. البداية والنهاية: ج ٣ ص ٥١. صحيح البخارى: ج ٢ ص ١٥، ٧٥، ٩٨، ١٥٧، ج ٤ ص ٢٣٦. السنن الكبرى: ج ٣ ص ٣٥٢. دلائل النبوة للبيهقى: ج ٦ ص ١٤١. الخصائص الكبرى: ج ١ ص ٤٦، ٢٠٨. التوحيد: ص ١٥٨. تاريخ اليعقوبي: ج ٢ ص ٢٤، ٢٦، ٣١. أمالي المفيد: ص ٣٠٣. نور الأبصار للشبلنجي: ج ١ ص ٣٣. تاريخ الطبري: ج ٢ ص ٢١٣. سيرة ابن هشام: ج ١ ص ٢٦٤. الكامل لابن الأثير: ج ٤ ص ٢٢. السيرة الحلبية: ج ١ ص ٢٨٧. تفسير البيضاوي: ج ٢ ص ٥٦٢. شرح ابن أبي الحديد : ج ٣ ص ٢٦٠ ـ الكشاف : ج ٣ ص ٢٣٠ ـ تاريخ اليعقوبي : ج ٢ ص ٢٦ ـ ٢٧ ـ تذكرة الخواص : ص ٥. الخصائص الكبرى: ج ١ ص ٨٧. السيرة الحلبية: ج ١ ص ٣٧٢، ٣٧٥. أسنى المطالب: ص ١٠. الطبقات لابن سعد: ج ١ ص ١٠٦ . الخصائص الكبرى: ج ١ ص ٨٧ . الطرائف: ص ٦٨ . شرح ابن أبي الحديد: ج ٣ ص ٣١١. الأغاني: ج ١٧ ص ٢٨. طلبة الطالب: ص ٣٨. بشارة المصطفى ﷺ: ص ٢٢٠. طبقات ابن سعد: ج ١ ص ١٧١. الجواهر السنية : ج ١ ص ١٧٢. تفسير القرطبي : ص ٤٠٦. الروض الأنف : ج ١ ص ١٧٣. تــاريخ ابن كثير: ج ٤ ص ٤٤٣. تفسير الخازن: ج ٤ ص ٣٤٥. سيرة ابن هشام: ج ١ ص ٢٧٥. طبقات ابن سعد: ج ١ ص ١٨٦. الكافي: ج ١ ص ٤٤٩، ج ٦ ص ٥٠٥. ايمان أبي طالب ﷺ للمفيد: ص ٢٧-٢٧. تاريخ الطبري: ج ٧ ص ۲۱۸. دیوان أبي طالب ﷺ : ص ۲۲. شرح نهج البلاغة : ج ٣ ص ٣٠٦. تاریخ ابن کثیر : ج ۲ ص ۲۲۱، ۲۵۸، ج ٣ ص ٤٨٠٤٢، ٤٩. عيون الأثر: ج ١ ص ٩٩ ـ ١٠٠. تاريخ أبي الفداء: ج ١ ص ١١٧. الكافي: ج ١ ص ٤٤٠.

### مؤاخاته ﷺ بين كل رجلين من أصحابه

طبقات ابن سعد: ج ٣ ص ١٩٥.

#### شجاعته ﷺ وأنه قتل أشخاصاً بيده

صحيح البخاري: ج ٣ ص ٢٢٨. نور الأبصار: ج ١ ص ٨٤. تفسير الصنعاني: ج ٢ ص ٥٧. طبقات ابن سعد: ج ٢ قسم ١ ص ٣٢. بحار الأنوار: ج ١٨ ص ٨٦. ٦٩. ٩٥. ٩٠.

#### مباهلته ﷺ مع نصاري نجران

المصنف لابن أبي شيبة : ج ٧ ص ٥١٣ ح ١٠ ، ج ٨ ص ٥٦٤ ح ١ . أمالي الطوسي : ج ١ ص ٣٣٤. الإرشاد للمفيد : ج ١ ص ١٥٤ . الاختصاص : ص ١١٢ . تاريخ اليعقوبي : ج ٢ ص ٨٢ . كشف اليقين للعلامة الحلي : ج ١ ص ٢١٣ . تاريخ المدينة المنورة لابن شبة : ج ٢ ص ٥٨٠ . تفسير الطبري : ج ٣ ص ١٩٣ .

#### إخباراته على عن غصب الخلافة

مستدرك الحاكم: ج ٤ ص ٤٨٧.

#### • وفاته

#### شهادته ﷺ بالسم

المجدي في الأنساب: ص ٦. المقنعة للمفيد: ص ٤٥٦. منتهى المطلب للعلامة العلي: ج ٢ ص ٨٨٧. جامع المجدي في الأنساب: ص ٦٦، ١٦٥، ١٦٥. السيرة الرواة: ج ٢ ص ٤٦٦، ٢٤٦، ١٦٥، ٥١٦، السيرة النبوية لابن كثير: ج ٤ ص ٤٤٦، مستدرك الحاكم: ج ٣ ص ٦٠٠ تفسير العياشي: ج ١ ص ٢٠٠ صحيح البخاري: ج ٧ ص ١٠٠ صحيح البخاري: ج ٧ ص ١٠٠ صحيح مسلم: ج ٧ ص ١٠٤، طبقات ابن سعد: ج ٢ ص ٢٠٠.

يؤيد ذلك أحاديث «اللَّدُّ» حيث سَقَتُه عائشة دواءً عند وفاته فقال ﷺ : « لاَتَلِدَّونِي » : تاريخ الطبري : ج ٢ ص ٤٣٨. السيرة النبوية ( لابن كثير ) : ج ٤ ص ٤٤٩. مسند أحمد : ج ٦ ص ٥٣. صحيح البخاري : ج ٧ ص ١٧٠ ج ٨ ص ٤٠. صحيح مسلم : ج ٧ ص ٤٢ و ١٩٨. معجم ما استعجم ( الأندلسي ) : ص ١٤٢. مسند أحمد : ج ٦ ص ٥٣. الطب النبوي لابن الجوزي : ج ١ ص ٦٦.

#### مؤامرة قتله على ليلة العقبة في تبوك

مسند أحمد: ج ٥ ص ٤٥٣. مجمع الزوائد: ج ١ ص ٣٠٢. زاد العماد لابن قيم الجوزي: ج ٣ ص ٤٦٤. المفازي للواقدي: ج ٢ ص ١٤٤. السيرة النبوية ( للشامي ): ج ٥ ص ٤٦٦. السيرة الحلبية: ج ٣ ص ١٤٣. المعجم الكبير للطبراني: ج ٣ ص ١١٥، ١٦٦، ١٦٦، ١٦٨، ١٦٨، مختصر تاريخ دمشق لابن منظور: ج ٤ جزء ٧ ص ٢٦٤. الكشاف للزمخشري: ج ٢ ص ٢٩١. الخصائص الكبرى للسيوطي: ج ١ ص ٢٧٩. تفسير الرازي: ج ٨ جزء ١٦ ص ١٣٥. تاريخ الإسلام للذهبي: ج ١ ص ١٤٨. تاريخ اليعقوبي: ج ٢ ص ١٨٨. الخرائج والجرائح: ج ٢ ص ١٥٥. الخرائج والجرائح: ج ٢ ص ٥٠٤.

## مؤامرة قتله ﷺ في حجة الوداع

بحار الأنوار: ج ٢٨ ص ١١١ ـ ٩٦.

#### كتابة الكتف وقول عمر « إن الرجل ... »!

الملل والنحل: ج ١ ص ٢٢، ٣٢، ٥٥. صحيح البخاري: ج ١ ص ٣٣، ٣٧، ٦٣ م ٣ ص ١٩٠ ، ج ٤ ص ١٨٠ ، و ٤٩٠ . و ٤٩٠ . و ٤٩٠ . و ٤٩٠ . و ٢٤٢ ، ٢٢٠ . مسند أحمد: ج ١ ص ١٦٢ ، ٢٢٤ . مسند أحمد: ج ١ ص ١٦٢ ، ٢٢٤ . مسند أحمد: ج ١ ص ١٨٢ ، ٢٤٠ . مسند أحمد : ج ١ ص ١٨٤ . مسر ١٩٠ . و ٢٤٠ . و ٢٤٠ . مسر ١٩٠ . و ٢٤٠ . مسر ١٩٠ . مسر المنافقة ج ٣ ص ١١٤ . فقح الباري: ج ٨ ص ١٣٠ . مستخب كنز العمال: ج ٣ ص ١١٥ . ١١٤ . عيون الأثر: ج ٢ ص ١٨٠ . صحيح مسلم: ج ١ ص ١٨٥ ، ج ٥ ص ١٥٠ . شرح نهج البلاغة : ج ٣ ص ١٨٤ ، ١٦١ ، ج ٦ ص ١٥ . سر العالمين للغزالي: ص ٢١ . الاحتجاج: ج ١ ص ٢٥٠ . الإرشاد للمفيد: ج ١ ص ١٨٠ . الطرّف: ص ١٥٠ . أمالي المفيد: ص ٢٠ . إثبات الهداة: ج ١ ص ١٦٨ . ١٦٨ .

#### صلاة عامة الناس عليه على بالتسليم والثناء فقط

الكافي: ج ١ ص ٤٥٠. إعلام الورى: ص ٨٤.

## دفن رسول الله ﷺ بيد علي ﷺ

الكافي: ج ١ ص ٤٥١.

## ٣.أمير المؤمنين #

#### • فضائله

# 🗆 فضائله من الله

## ما عُرف الله إلا بي ثم بك

المناقب لابن شهر آشوب: ج ۳ ص ۲۲۷. تأویل الآیات: ص ۹۲ ص ۲۹۵، ۲۲۷، ۳۹۳. إرشاد القـلوب: ص ٤١٧. بصائر الدرجات: ص ٦١، ١٠٥. مسائل علی بن جعفر ﷺ : ص ٣١٩.

## لو لا أنا وعلى ما عُبِد الله

الكافي: ج ١ ص ١٩٣. التوحيد: ص ١٥٢.

#### على ﷺ هو الستر والحجاب بين الله و بين خلقه

عيون الأخبار : ص ١٩٧. ثواب الأعمال : ص ٢٠٩. تأويل الآيات : ص ٧٣٩. المحاسن : ص ٨٩. تفسير فرات : ص ٣٧١.

### على ﷺ عين الله وأذنه ولسانه ويده

التوحيد: ص ١٦٥. بحار الأنوار: ج ٢٧ ص ٣٣، ج ٣٨ ص ٥. المعتضر: ص ٧١.

#### على ﷺ بيت الله الذي من دخله كان آمناً

أمالي الطوسي: ج ١ ص ٢٠٦.

#### أنا الإسلام الذي ارتضاه الله لنفسه

أمالي الصدوق: ص ١٩٢، ٣٥٦، ١٩٢. علل الشرائع: ص ٢٤٩. معاني الأخبار: ص ٩٦. عيون الأخبار: ص ٢١٦. عيون الأخبار: ص ٢١٦. كان ٢١٦. ممال الدين: ص ٢٧٨، ٢٧٥. المناقب لابن شهر آشوب: ج ٣ ص ٢٢٣. تفسير القبي: ج ١ ص ٢٩٢. الاحتجاج: تأويل الآيات: ص ١٩٥، ١٩٥، وضم الواعظين: ص ٢٨٩. قسير العياشي: ج ١ ص ٢٩٢. الاحتجاج: ص ١٥٧، ١٤٧، منافقول: ص ٢٩٣. عمد ١ منافقول: ص ٢٤٣. عمد العقول: ص ٢٨٤. تفسير فرات: ص ١٨٧. إسلام المورى: ص ١٨٤. يشارة المصطفى على ١٨٤. دلائل الإمامة: ص ١٠٤. اليقين: ص ١٩٠. ٢٠١.

#### أنا النعمة التي أنعمها الله على خلقه

تفسير فرات: ص ١٧٨.

#### على ﷺ كلمة الله التقوى

أمالي الصدوق: ص ١١. معاني الأخبار: ص ١٧. الصراط المستقيم: ج ٢ ص ٢٤. تأويل الآيات: ص ٦٦٢. بشارة المصطفى ﷺ: ص ١٨. الفضائل: ص ١٣٤.

#### على ﷺ يدالله المبسوطة على عباده بالرحمة

معاني الأخبار: ص ١٧. التوحيد: ص ١٦٤. بصائر الدرجات: ص ٦٦، ٦٤. الفضائل لشاذان: ص ٨٣.

### بعلي ﷺ ينزل الرحمة

أمالي الصدوق: ص ٤٠١. معاني الأخبار: ص ١٦. التوحيد: ص ١٦٧. العزار: ص ١١١.

#### بعلى ﷺ يمحي السيئات

المناقب لابن شهر آ شوب: ج ١ ص ١٥١، ج ٣ ص ١٩٨. كشف الغمة: ج ١ ص ٧. إعلام الورى: ص ٨.

التخريج الموضوعي ....... التخريج الموضوعي .....

### لولاأنا وعلى ماكان ثواب ولاعقاب

تفسير فرات: ص ٣٧٠.

## لم يزل الله يحتج بعلي في كل أمة فيها نبي مرسل

بحار الأنوار: ج ٤٠ ص ٩٥.

## ما استأهل خلق من الله النظر إليه إلا بالعبودية لله والإقرار لعلي ﷺ

الكافي: ج ٢ ص ٥١.

#### ما بعث الله نبياً إلا بنبوة رسول الله على والولاية لعلى على

## ماكلُّم الله موسى إلا بنبوتي ومعرفة علي بعدي

الاختصاص: ص ۲۵۰.

## تفسير هو الذي خلق من الماء بشراً بخلق محمد وعلي على واتحاد نطفتهما

المناقب لابن شهر آشوب: ج ٣ ص ٤٤، ٥٥، مدينة المعاجز: ج ١ ص ٣٦٤. تفسير فرات: ص ٢٩٢. تأويل المناقب لابن شهر آشوب: ج ٣ ص ٤٤، ١٤٨، ١٤٨، بشارة المصطفى ﷺ: ص ١٣. تفسير نور الآيات: ج ١ ص ٢٧٦. المناقب لابن شهر آشوب: ج ٢ ص ١٨١، ج ٣ ص ٢٤٣، ٢٤٩، ٢٤٩، ٥٣٥. كشف الغمة: ج ١ ص ٢٢٢. العمراط المستقيم: ج ١ ص ١٧٢. العمدة: ص ٢٨٨. شواهد التنزيل: ج ١ ص ٥٣٨. نهج الحق: ص ١٩٠. كشف اليقين: ص ٣٩٢.

#### 🗆 فضائله من رسول الله ﷺ

#### قوله ﷺ : إن حياتك و موتك معي

أمالي الصدوق: ص ٤٠٥. الفصول المختارة: ص ٢٦١. وقعة صفين ( لنصر بن مزاحم ): ص ٣١٥.

### قوله ﷺ: منزلتك مني كمنزلتي من ربي

الإقبال: ص ٤٥٧. الطرائف: ١٤٥. العمدة: ص ١٠٧.

#### قوله ﷺ: على فيكم بمنزلتي فيكم

كمال الدين: ص ٢٧٧ . الاحتجاج: ص ١٤٨ . الغيبة للنعماني: ص ٧١ .

٣٨ . . . . . كتاب سليم بن قيس الهلالي

#### على ﷺ أخو رسول الله ﷺ

السيرة النبوية: ج ١ ص ١٥٥. السيرة العلبية: ج ٢ ص ٢٠٠. تاريخ الخميس: ج ١ ص ٣٥٣. مستدرك العاكم: ج ٣ ص ١٤. فتح الباري: ج ٧ ص ٢١١. بشارة المصطفى ﷺ: ص ٤. وفاء الوفاء للسمهودي: ج ١ جـز، ١ ص ٢٦٨. الغدير: ج ٣ ص ٢١٨\_١

### علي 🕸 صفي رسول الله ﷺ

أمالي الصدوق : ص ٢٠٣. ٢٠٣ . المناقب لابن شهر آشوب : ج ٣ ص ٢٠٥ . الصراط المستقيم : ج ٣ ص ٣٤. كنز الفوائد : ج ٢ ص ١٢ . المائة منقبة : ص ٣٤.

#### لحمه لحمى

التوحيد: ص ٣١١. بشارة المصطفى ﷺ: ص ٣٢.

#### على ﷺ خليل رسول الله ﷺ

أمالي الصدوق: ص ٢٨٣. ٢٠٣. علل الشرائع: ص ١٦٣. الخيصال: ص ١٤٤. كمال الدين: ص ١٦٤. الإرشاد: ج ١ ص ١٨٤. الاختصاص: ص ٢٨٥. العناقب لاين شهر آشوب: ج ٣ ص ١٨٥. ١٩٢. ١٩٢. كشف الغمة : ج ١ ص ١٨٨. الصراط المستقيم: ج ١ ص ٢٣٠، ج ٢ ص ٢٤. بصائر الدرجات: ص ٢٠٣. ٣١٣. كنز الفوائد: ج ٢ ص ٢٤. كمث ١٤٤. كشف الغين: ص ٢٧٠. المائة منقبة: ص ٣٤.

## على 🤓 أحب الناس إلى رسول الله ﷺ

كشف الغمة: ج ١ ص ٤٦٢. اليقين: ص ٤٤٨.

## علي ﷺ سيف رسول الله ﷺ

أمالي الصدوق: ص ١٥٩. المناقب لابن شهر آشوب: ج ٤ ص ١٠٧.

### على الله على الله على في كل غيبة يغيبها في حياته

الخصال: ص ٤٤٨ . ٥٥٦ . اليقين: ص ٤٤٨ .

### خلوة على ﷺ مع رسول الله في كل يوم وليلة

الكافي: ج ١ ص ٦٢.

## على على المؤدي عن رسول الله على و قاضي دينه ومنجز عداته

الاحتجاج: ج ١ ص ٤٦١.

التخريج العوضوعي ........

#### 🗆 فضائله العامة

## إن مناقبي أكثر من أن تحصى أو تعد

روضة الواعظين: ج ١ ص ٨٩. الاحتجاج: ج ١ ص ٦٦. اليبقين: ص ٣٤٣ البياب ١٢٧. العمد القوية: ص ١٦٩. التحصين لاين طاووس: ص ٥٧٨. الصراط المستقيم: ج ١ ص ٣٠١. الإقبال: ص ٤٥٤، ٤٥٦. إثبات الهداة: ج ٢ ص ٤٣٧. كشف العهم: ص ١٩٠.

### على على الصديق الأكبر

بحار الأنوار: ج ٢٧ ص ٣٣، ج ٣٨ ص ٥. المحتضر: ص ٧١. بشارة المصطفى ﷺ: ص ٤.

### على # أشجع الناس قلباً

شرح نهج البلاغة: ج ١ ص ٥١ . روضة الواعظين: ص ١٣٣ . إرشاد القلوب: ص ٢١٦ . بشارة المصطفى ﷺ : ص ١١٦ ، ١٧٤ . نهج الحق : ص ٢٤٤ . كشف اليقين : ص ٣١٦ ، ٨٢ .

### على ﷺ الفاروق الأعظم

مجمع الزواند: ج ٩ ص ٢٠١. كفاية الطالب: ص ٧٩. كشف اليقين: ج ١ ص ٣٧. الكافي : ج ١ ص ١٩٦. أمالي الطوسي : ج ١ ص ٢٠٠. بحار الأنوار : ج ٧٧ ص ٣٣. ج ٣٨ ص ٥. المحتضر : ص ٧١.

## على ﷺ أحسن العرب خُلقاً

الفضائل: ص ١٢٠، ١٤٥. أمالي الصدوق: ص ٢٤١. الاحتجاج: ص ١٥٧. كشف اليقين: ص ٣١٧.

## علي ﷺ الأول والآخر والظاهر والباطن

الاختصاص: ص ١٦٣. المناقب لابن شهر آشوب: ج ٣ ص ٣٨٧. إرشاد القلوب: ص ٢٧١.

## على ﷺ أزهد الناس في الدنيا

شرح نهج البلاغة: ج ١ ص ٥١. إرشاد القلوب: ص ٢١٥. كنز الفوائد: ج ١ ص ٢٠٣. كشف اليقين: ص ٨٥.

### على ﷺ يعسوب المؤمنين ( الدين )

تفسير العياشي : ج ١ ص ٤٠ ج ٢ ص ١٧ . مجموعة ورام : ج ٢ ص ٢٦٦ . روضة الواعظين : ص ١٠٦ . الاحتجاج : ص ١٠٦ . تفسير الإمام العسكري ﷺ : الاحتجاج : ص ١٠٦ . تفسير الإمام العسكري ﷺ : ص ٢٠٠ . إعلام الورى : ص ١٠٥ . ١٨٣ . الطرائف : ص ٢٦٤ . العمدة : ص ٢٦٤ . تحف العقول : ص ٢١٥ . مهج الدعوات : ص ٣٤٥ . ١٥٠ . ١٨٥ . ١٠٠ . بشارة المصطفى ﷺ : ص ٢٦٠ . ١٥٥ . ٥٦ . ٥٥ . ١٥٥ . ١٨٥ . ١٠٥ . ١٨٥ . ١٥٢ . ١٦٢ . ١٦٢ . ١٦٢ . ١٦٢ . ١٦٢ . ١٦٢ . ١٦٢ . ١٦٢ . ١٦٢ . ١٦٢ . ١٦٢ . ١٦٢ . ١٦٢ . ١٦٢ . ١٦٢ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ .

ص ٦٦٣. معاني الأخبار: ص ٣١٤، ٤٠١. الإرشاد: ج ١ ص ٣١. الاختصاص: ص ٥٣٠، ١٥١. الجمل: ص ٢٢٥، ١٥١. الجمل: ص ٢٢٥، ٣١٠. ج ١٦ ص ٢٢٨، ج ١٥ ص ٢٢٨، ج ١٦ ص ٢٢٨، ج ١٦ ص ٢٢٨، ج ١٠ ص ٢٢١، ٢١٥. المناقب لا ين شهر آشوب: ج ٢ ص ٢١، ١٦٥، ٢١٥، ٣٦، ٢٢٦، ٣٦٠. الصراط المستقيم: ص ٦٥، ١٨٨، ١٩٥٠. الإقبال: ص ٢٤١، ٢٩٢، الماراط المستقيم: ج ١ ص ٢٤٥، ٢١٥، ١٢٨، ٢٢٠، الخرائج: ص ٢٥١، تأويل الآيات: ص ٧٧٥، ١٥٥، المخالف: ص ١٦٥. تأويل ١٧٥، ١٥٥، ١٦٥، تقريب المعارف: ص ١٣٤. كفاية الأرب ص ٢٥، ١٥٥، ١٥٥، التحصين: ص ٤٨.

#### على ﷺ إمام المتقين

تحف العقول: ص ٤١٥. تفسير فرات: ص ٨١، ١٩٣، ٢٠٦. بشارة المصطفى ﷺ: ص ١٦، ٥٦، ٥٦، ١٠٢، ١٤٨، ١٥٥، ١٦٤، ١٦٦، الصوارم المهرقة : ص ٢٠٩، العدد القوية : ص ١٣٣، ٢١٥، ٣٧١، اليقين : ٩٢، ٩٣، ٩٤. ۲۰۱۰ ۸۰۱ ، ۱۰۹ ، ۱۲۵ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۵۷ ، ۱۲۷ ، ۱۹۱ ، ۱۲۰ ، ۲۳۲ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ٥٨٥ ، ٤٨٧ ، ٤٨٩ ، ٤٩٠ ، ٤٩١ ، ٤٩٣ ، ٤٩٣ ، ٥١٩ . الفضائل : ص ٥٥ ، ٧٠ ، ٩١ ، ١١٤ . كشف اليقين : ص ٢٠٨ ، ٢٦٦ ، ٢٧٧ ، ٢٧٧ ، ٣٠٣ ، ٣٠٣ ، ٤٦٥ . تقريب المعارف : ص ١٣٧ ، ١٣٩ ، ١٤٠ . التحصين لابن طاووس : ص ٥٣١، ٥٣٩، ٥٧٦، ٥٩٥، ٥٩٦، أمالي الصدوق: ص ٦٤، ١٨٧، ١٩٥، ٣٥٢، ٣٨٠، ٤٧٦، ٦١٤. الخصال: ص ١١٥، ٢٠٣، ٣٥٥، ٤٦٠، ٤٧٨. معاني الأخبار: ص ٢٠٤. عيون الأخبار: ص ١٥٥، ١٢١. كمال الدين: ص ١٨٥، ٣٣٦. التوحيد: ص ١٧. المقنعة : ٤٧٢. أمالي المفيد: ص ١٧٣. الاخـتصاص: ص ٣٣، ٤٠، ٥٢. الجمل: ص ٤٢٧. الفصول المختارة: ص ٦٦. المزار: ص ١٠٤. خلاصة الايجاز: ص ٢٧. شرح نهج البلاغة: ج ٩ ص ۱٦٩، ١٧٠. المناقب: ج ١ ص ١٥٢، ج ٣ ص ١٦، ٥٤، ٦٥، ٣٤٨. كشف الغمة: ج ١ ص ١١٩، ١٥٤، ٣٢٩، ۳٤١ ، ۳٤٣ ، ۳٤٥ ، ۳۹۱ ، ۳۶۵ . تفسير القمي : ج ١ ص ١٠٩ ، ١٧٣ ، ٣٨٩ ، ج ٢ ص ٣٣٤ . الصراط المستقيم : ج ١ ص ٢٦٩. الخرائج : ص ٥٦١ . تأويل الآيات : ص ١٩١ ، ١٢٥ ، ٥٧٧ ، ٨٣١. متشابه القرآن : ج ٢ ص ٤٠٠ . روضة الواعظين : ص ٧٧، ٩٣، ١٠٨. الاحتجاج : ص ٦٠، ١٩٤. إرشاد القلوب : ص ٢٥٥، ٢٨٢، ٢٨٦، ٤٢٨. بصائر الدرجات: ص ٤١٢. الطرائف: ص ٢٠٠، ١٠٧، ٢٤١، ٤٥٨. تفسير الإمام العسكري ﷺ: ص ٣٠٧. إعلام الورى: ص ١٥٤. كنز الفوائد: ج ٢ ص ١٢، ١٨٠. العمدة: ص ١٧١، ٢٦٤، ٢٦٨، ٣٥٦، ٣٥٧.

#### على ﷺ قائد الغر المحجلين

تفسير القمي : ج ١ ص ١٧٣، ٢٨٩، ج ٢ ص ٣٣٤. الصراط المستقيم : ج ١ ص ٢٦٩، ٢٧٠، ج ٢ ص ٥٥. ١٠٢ ، ٢٨٠ ، ٢٩٠ م ٥٥. ١٩٢ ٢٠٢، ٢٠٣ ، الخرائج : ص ٥٦١، ٥٤٥. تأويل الآيات : ص ١١٥، ١٨٩، ١٩٥، ١٩٢، ١٩٢، ٢٥٥، ٢٥٥، ٢٠٨٠. الطرائف : تفسير العياشي : ج ٢ ص ٢١٦، ١٦٤. الطرائف : ص ١٠٦. إعلام الورى: ص ١٥٥. العمدة: ص ٢٦٤، ٢٦٨، ٣٥٧. ت. حف العقول: ص ٢٥٥. تفسير فرات: مل ١٠٨. ٢٨٠ ، ٢٥٥، ٢٥٠، ٥٥٥. بشارة العصطفى ﷺ: ص ١٠، ١٨٠ ، ٢٦٠ ، ٢٥٠، ١٥٠، ١٦٠، ١٦٥، ١٩٠، ١٨٠، ١٦٠، ١٦٤، ١٦٠، ١٦٥، ١٦٠، ١٦٠، ٢٠٠، ٢٥٠، ٢٠٠، ٢٥٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠

### على ﷺ مع القرآن والحق

مستدرك الصحيحين: ج ٣ ص ١٢٤ . فيض القدير : ج ٤ ص ٢٥٤. كنز العمال: ج ١١ ص ٦٠٣. تاريخ بغداد : ج ١٤ ص ٣٣١.

#### على 🕸 سيد المسلمين

أمالي الطوسي: ج ١ ص ٣٠٩.

### على ﷺ أول السابقين

شرح نهج البلاغة: ج ٨ ص ٢٦٣ . المناقب لابن شهر آشوب: ج ٣ ص ٢٨٨ . كنز الفوائد: ج ١ ص ٢٥٧ .

## علي ﷺ أقرب المقريين إلى الله و رسوله

شرح نهج البلاغة: ج ٨ ص ٢٦٣. أمالي الصدوق: ص ٧٧.

#### □ فضائله الخاصة

## علي # أقدم الناس إسلاماً

تفسير الخازن: ج ٢ ص ٢١١. اتاريخ مدينة دمشق: ج ١٢ ص ٢٠٥. الدر المنثور: ج ٤ ص ١٤٢. الفصول المهمة: ص ١١٢. المناقب للخوارزمي: ص ١١١، ٢٦٥. كنز العمال: ج ٦ ص ١٥٣. مسند أحمد: ج ٥ ص ٢٦. المهمة: ص ١١٢. المناقب للخوارزمي: ص ١١١، ٢٦٥. كنز العمال: ج ٦ ص ١٥٤. الرياض النضرة: ج ٢ ص ١٩٤. الاستيماب: ج ٢ ص ١١٤. ١١٤. الرياض النضرة: ج ٢ ص ١٩٤. السيرة الحليم: ج ٣ ص ١٨١. الريخ الخطيب: ج ٢ ص ١٨١. السيرة الحليم: ج ٢ ص ١٨٥. السيرة الحليم: ج ١ ص ١٨٥. السيرة الحليم: ج ١ ص ١٨٥. السيرة الحليم ١٩٥. عبد ١٩٥٠. المناقبة: ج ١ ص ١٨٥. بحار الأنبوار: ج ١٨ جامع الاصول: ج ٩ ص ١٨٥. بحار الأنبوار: ج ٨٦ ص ١٣٨. الإرشاد للمفيد: ج ١ ص ١٨٥. الاستفائة لعلي بن أحمد: ج ١ ص ١٦٨. تاريخ الخطيب: ج ٤ ص ٢٣٨. الارشاد للمفيد: ج ١ ص ٢٨٥. الاستفائة لعلي بن أحمد: ج ١ ص ١٦٨. تاريخ الخطيب: ج ٤ ص ٢٣٢.

تاريخ الطبري: ج ٢ ص ٢٦٦. سيرة ابن هشام: ج ١ ص ٢٦٥. كشف الينقين للحلي: ج ١ ص ٢٦، ٢٦، ٢٨. المستجاج: ج ١ الفصول المختارة: ص ٥٩. تاريخ اليعقوبي: ج ٢ ص ٣٣. الخرائج والجرائح: ج ٢ ص ٨٨٨. الاحتجاج: ج ١ ص ٤٠٩ ـ الاختصاص: ص ٤٠٩ ـ الاختصا

### علي ﷺ أول من صلى

الطرائف: ص ۱۸، ۲۹۱. العدة: ص ۱۸، ۲۹۰ با علام الورى: ص ۱۸۵. كنز الفوائد: ج ۱ ص ۲۱، ۲۲۷. العدة: ص ۱۳، ۲۰۰ بشارة الموافد التنزيل: ج ۱ ص ۱۸۱، ج ۲ ص ۱۸۸. تفسير فرات: ص ۱۳۵، ۱۳۵. وقعة صفين: ص ۳۵۰. بشارة المصطفى ﷺ: ص ۲۵، ۲۲۰ نهج الحق: ص ۲۵، ۳۵۰. العدد القوية: ص ۲۵، ۲۵، شد ۲۵، ۳۵، ۱۲۰، ۱۲۰ ما ۱۸۰. المحاف البخص ۱۲۰، عبون الأخبار: ص ۲۳، ۱۷۳. الإرشاد: ج ۱ ص ۲۳. الجمل: ص ۱۸، شرح نهج البلاغة: ج ۱ ص ۱۵، ۱۲۰ می ۱۸، ج ۲ ص ۱۲، ج ۲ ص ۱۲، ج ۲ ص ۲۱، ج ۲ ص ۲۱، ۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲۰ می ۱۲۰ می ۱۲ می ۱۲۰ می ۱۲ م

#### على ﷺ زوج سيدة النساء

أمالي الصدوق: ص ۲۵، ۱۲۵، ۲۰۳، ۲۰۰، شرح نهج البلاغة: ج ۱۲ ص ۱۸۱. المناقب لاين شهر آشوب: ج ٣ ص ۲۸۸. كشف الغمة: ج ١ ص ۲۸۸. روضة الواعظين: ص ۱۱۲، ۱۱۱. كنز الفوائد: ج ٢ ص ۱۲. بشارة المصطفى ﷺ: ص ۲۲، ۵۷، ۱۹۵، ۱۹۱، اليقين: ص ۲۳۲. التحصين لابن طاووس: ص ۵۰۰. المائة منقبة: ص ۲۷.

### علي ﷺ المبلغ عن رسول الله ﷺ ( تبليغ سورة البرائة )

صحيح الترمذي: ج ٢ ص ١٦٥، ١٨٦. مسند أحمد: ج ١ ص ١٩٥، ج ٣ ص ٢١٢، ٢٨٣. سنن النسائي: ج ٥ ص ٢٤٧. الاحتجاج: ج ١ ص ١٦٤. المناقب للخوارزمي: ص ٩٩. صحيح البخاري: ج ٧ ص ١٣٦. مطالب السؤول: ص ١٧. الدر المنثور: ج ٣ ص ٢٠٩. كنا العمال: ج ١ ص ٢٤٩. تفسير الشوكاني: ج ٢ ص ١٣٦. تاريخ اليعقوبي: ج ٢ ص ٢١٠. الخصائص للنسائي: ص ٢ . الأموال لأبي عبيد: ص ١٦٥. كفاية الطالب: ص ١٢٦. مجمع الزوائد: ج ٧ ص ٢٩٠. الرياض النضرة: ج ٢ ص ١٩٥. تفسير ابن كثير: ج ٢ ص ٣٣٣، ج ٧ ص ٣٥٧. الدر المنثور: ج ٣ ص ٢٠٠. كنز العمال: ج ١ ص ٢٠٠. تفسير القرطبي: ج ٨ ص ١٠٥، تاريخ الخميس: ج ٢ ص ١٤٠.

#### حديث سد الأبواب إلا باب على على

وفاء الوفاء: ج ١ جزء ٢ ص ٤٧٤. الكافي: ج ٢ ص ١٦٨. روضة الكافي: ص ٥٨. المثالب لابن شهر آشوب (مخطوط): ص ٦٦. أمالي الطوسي: ج ١ ص ١٠٠. بحار الأنوار: ج ٣٠ص ٣٦٢، ج ٤٠ ص ٤٨.

### ليلة القليب و مواساة على الله السول الله على وتعجُّب الملائكة

الثاقب في المناقب: ص ١٢٢، ١١٨. أمالي الطوسي: ج ٢ ص ١٥٩. إرشاد القلوب: ص ٢٥٩.

#### مخاطبة الشمس علياً على

الثاقب في المناقب: ص ٢٥٥. المناقب لابن شهر آشوب: ج ٢ ص ٣٣٣. بحار الأنوار: ج ٤١ عـ ١٩٧٠. مدينة المعاجز: ج ١ ص ٢١٤، ٢٢٨. تأويل الآيات: ج ٢ ص ٢٥٤. المناقب للـخوارزمي: ص ٦٣. اليـقين: ص ١٦٥ الباب ٢٥. كشف الغمة: ص ٤٤. فرائد السمطين: الباب ٣٨. ينابيع المودة: ص ١٤٠.

#### فتح خيبر بيده

تاريخ البخاري: ج ١ ص ١١٥، ج ٤ ص ١١٥. صحيح مسلم: ج ٧ ص ١٢٠ ـ ١٢١، ج ٥ ص ١٩٥. مسند أبي داود: ص ٣٢٠. مسند أحمد: ج ١ ص ٩٩، ١١١، ١٣٣، ١٨٥، ٣٣١، ج ٢ ص ٣٦، ٣٨٤، ج ٣ ص ١٦، ج ٤ ص ٥٤ ، ج ٥ ، ص ٣٣٣، ٣٥٣ ، ٣٥٥ ، ٣٥٨ ، ج ٦ ص ٨ . سنن الترمذي : ج ٥ ص ٦٣٨ . الخصائص للـنسائي : ص ٤، ٥، ٦، ٧، ٦، ٨، ٣٢. المغازي للواقدي: ج ٢ ص ٣١٣. السيرة لابن هشام: ج ٣ ص ١٧٥، الطبقات لابن سعد: ج ٣ ص ١٥٦، ج ٣ ص ١٥٧. تاريخ الطبري : ج ٢ ص ٣٠. العقد الفريد : ج ٣ ص ٩٤، ج ٣ ص ١٩٤. المعجم الصغير للطبراني : ص ١٦٣ . المستدرك للحاكم : ج ٣ ص ٣٨ ، ١٠٨ ، ١١٦ ، ج ٣ ص ١٢٥ ، ١٣٢ ، ٤٣٧ ، ج ٤ ص ٣٥٦. تاريخ بغداد : ج ٨ ص ٥ . سنن البيهقي : ج ٩ ص ١٠٧. المناقب لابن المغازلي : ص ١٧٦ . مصابيح السنة: ج ٢ ص ٢٠١. معالم التنزيل: ج ٤ ص ١٥٦. الشفاء لليحصبي: ج ١ ص ٢٧٢. جامع الأصول لابن الأثير: ج ٩ ص ٤٦٩ ، ٤٧١ ، ٤٧٢ . الإكتفاء للكلاعي: ج ٢ ص ٢٥٨ . الكامل لابن الأثير: ج ٢ ص ١٤٩ . أُسد الغابة: ج ٣ ص ٢٥، ٣٤، ج ٤ ص ٢١، ٢٥، ٢٨، ٣٣٤. مشارق الأنوار للصغاني: ج ٢ ص ٢٩٢. شرح نهج البلاغة: ج ٤ ص ٢٢١. مطالب السؤول: ص ٣١. تذكرة الخواص: ص ١٥. كفاية الطالب: ص ١١٦، ١١٨، ١٢٠. ذخـائر العقبي: ص ٧٤. الرياض النضرة: ج ٢ ص ١٨٤، ١٨٨، ١٩٠. البداية والنهاية: ج ٤ ص ١٨٤. مجمع الزوائد: ج ٩ ص ١٢٢، ١٢٣، ١٢٣، حياة الحيوان: ج ١ ص ٢٧٣. الإصابة: ج ٢ ص ٥٠٢. الفصول المهمة: ص ١٩. تاريخ الخلفاء: ص ١٦٨. الأنس الجليل للمقدسي: ص ١٧٩. المناقب المرتضوية: ص ١٥٨. مدارج النبوة: ص ٣٢٣. كنوز الحقائق: ج ٢ ص ٤٧. السيرة الحلبية: ج ٣ ص ٤١. البيان والتعريف: ج ٢ ص ٢٥٨. إسعاف الراغبين: ص ١٦٩. تاج العروس: ج ٧ ص ١٣٣. نور الأبصار: ص ٨١. السيرة النبوية لدحلان: ج ٣ ص ٢٣٩. مجمع الزوائد: ج ٩ ص ١٢٤. المستدرك للحاكم: ج ٣ ص ٣٧. تلخيص المستدرك: ج ٣ ص ٣٧. أمالي الطوسي: ج ١

ص ۲۵۱. صحيح البخاري: ج ٤ ص ١٢، ١٥، ٢٠. ج ٥ ص ٢٣. ١٧١. ج ٧ ص ٢٠٧. بشارة المصطفى ﷺ: ص ١٩٣. الإرشاد للمفيد: ج ١ ص ١١٢ ـ ١١٥. أمالى المفيد: ص ٥٦.

#### تحويل رسول الله على على المحويل رسول الله على الله

#### اختصاص على ﷺ بغسل رسول الله ﷺ وكفنه ودفنه

الكافي: ج ٢ ص ١٣. الكافي ( الفروع): ج ١ ص ٤٢. تهذيب الأحكام: ج ١ ص ١٢٣. ج ٢ ص ٢٤. ج ١٦ ص ٦. وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٦ ـ ٧٧٦ مجمع الزوائد: ج ٨ ص ٢٠٤ ح ١٤٢٥٦. أمالي العفيد: ص ٣٣٤.

#### 🗆 على 🕸 يوم القيامة

#### على الله على إول من يصافح رسول الله على يوم القيامة

#### حساب الخلائق إلى على #

تأويل الآيات: ص ٧٦٣. إرشاد القلوب: ص ٢٩٤. بحار الأنوار: ج ٥٤ ص ٤٧.

## على ﷺ عَلَم الله على الصراط في بعثه

أمالي الصدوق: ص ٥٦١. أمالي المفيد: ص ٧. المناقب لابن شهر آشوب: ج ٣ ص ٢٣٧. تفسير القعي: ج ٢ ص ١٠٤. المحاسن: ص ١٥٢. بشارة المصطفى ﷺ: ص ٥. كفاية الأثر: ص ١٨٤. 

#### على الله صاحب لواء الحمد

بحار الأنوار: ج ٢٢ ص ٤٩٠ ـ ٤٩٢. تاريخ بغداد: ج ١٣ ص ١٢٢.

#### على على الجنة والنار

أمالي الطوسي : ج ١ ص ٢٠٥، ٣٩٠. الكافي : ج ١ ص ١٩٦. روضة الكافي : ص ٤٠. بشارة المصطفى ﷺ : ص ١٠٤، ١٦٤. الفضائل : ص ١٧٩.

### من عرف علياً ﷺ نجا إلى الجنة و من أنكر علياً هوى إلى النار

المائة منقبة : ص ٦٤. تفسير فرات : ص ٥٥٢.

#### إمامته وخلافته #

#### على وزير رسول الله ﷺ

أمالي الطوسي: ج ١ ص ٢٠٠ كنز العمال: ج ٣ ص ١٦١ . الكامل لابن الأثير: ج ١ ص ٤٨٧ . تفسير الخازن: ج ٣ ص ٣٧١ . جامع الأحاديث للسيوطي: ج ١٦ ص ٢٥١ . نسيم الرياض للخفاجي: ج ٣ ص ٣٥ . السوحيد: ص ٣١١ .

### علي وصي رسول الله ﷺ

أمالي الطوسي: ج ١ ص ١٩٠. كنز العمال: ج ٣ ص ١٦١. الكامل لابن الأثير: ج ١ ص ٤٨٧. تفسير الخازن: ج ٣ ص ٣٧١. جامع الأحاديث للسيوطي: ج ١٦ ص ٢٥١. نسيم الرياض للخفاجي: ج ٣ ص ٣٥. أمالي الطوسي: ج ١ ص ١٠٥. الاحتجاج: ج ١ ص ٤٦١.

## بعلي ﷺ يُهتدى بعد رسول الله ﷺ من الضلالة

أمالي الصدوق: ص ٣٨٨. العناقب لابن شهر آشوب: ج ٣ ص ٨٤. ٣٨٧. كشف الغمة: ج ١ ص ٣١٢. ٣١٥. ا٠٣. الصراط المستقيم: ج ١ ص ٢٧٢. تفسير العياشي: ج ٢ ص ٢٠٤.

## من والى علياً والى الله

أمالي الطوسي: ج ١ ص ١١٨.

#### من والى علياً والاه الله

أمالي الصدوق : ص ٢٦ ، ١٣٢ ، علل الشرائع : ص ١٤٣ . الخصال : ص ١٦٥ ، ٢١٩ . الاختصاص : ص ٧٩ . شرح نهج البلاغة : ج ١٨ ص ٧٢ . كشف الغمة : ج ١ ص ٢٨٣ . تفسير القمي : ج ١ ص ١٧٣ .

#### قول رسول الله ﷺ: وليي وليك

أمالي الطوسي: ج ١ ص ١٩٣. علل الشرائع: ج ١ ص ١٤١. بحار الأنوار: ج ٢٧ ص ٥٤.

### قول رسول الله ﷺ: من كنت أولى به من نفسه فعلى أولى به من نفسه

معاني الأخبار: ص ٧٣. كمال الدين: ص ٧٦٦. التوحيد: ص ٢١٦. الاحتجاج: ص ١٥٠. ٢٨٥. تـ فسير الإمام العسكري هيد: ص ١٥٠. كنز الفوائد: ج ٢ ص ٩٤. بشارة المصطفى م ١٥٠ العدد القوية: ص ١٥٠. العدد القوية: ص ١٣٠. العدد القوية:

### قول رسول الله ﷺ : على ولي كل مؤمن بعدي

أمالي الصدوق: ص ١٥٩، ١٥٩. كمال الدين: ص ٢٧١، ٢٧٧، شرح نهج البلاغة: ج ٩ ص ١٧٠، ج ١٨ ص ٢٣٠. المناقب لابن شهر آشوب: ج ٢ ص ١٨٠، ٢٦٠ م ٢٧١. كشف الفعة: ج ١ ص ١٨٠، ١٩١، ١٩١٠. كشف الفعة: ج ١ ص ١٨٠، ١٩١٠. الاحتجاج: الصراط المستقيم: ج ٢ ص ١٥٠، ٣٢٠. تأويل الآيات: ص ١٦٦. روضة الواعظين: ص ١٨٦. الاحتجاج: ص ١٤٨، ١٥٩، ١٨٩. الحتجاج: ص ١٤٨، ١٩٥، ١٨٩. الحتجاج: ص ١٤٨، ١٥٩، ١٨٩. الطرائف: ص ١٥٠، ١٨١. إعلام الورى: ص ٢٩٦. العمدة: ص ١٨٤، ١٩٥، ١٩٥، ١٩٨. ١٠٠٠ ٢٠٤. العمدة: ص ١٨٤، ١٩٥، ١٨٥، ١٨٠. ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ الفيلة للنعماني: ص ١٨٥، ١٨٠، ١٨٥، الفضائل لشاذان: ص ١٦٣، ١١٥، ١١٥، ١٤٨. المدد القرية: ص ١٩٥، ١٨٥، الفيلة للنعماني: ص ١٨٥، ١٧٠، ١٨٥، اللهوف: ص ١٨٦. التحصين لابن طاووس: ص ١٨٥. التحصين لابن طاووس: ص ١٦٥، ١٦٥، ١٦٥.

## قول رسول الله على : على خليفتي في أمتي

أمالي الطوسي: ج ١ ص ١٩٠. كنز العمال: ج ٣ ص ١٩٠١. الكامل لابن الأثير: ج ١ ص ٤٨٧. تفسير الخازن: ج ٣ ص ٣٧١ . جامع الأحاديث للسيوطي: ج ١٦ ص ٢٥١ . نسيم الرياض للخفاجي: ج ٣ ص ٣٥ . أمالي الطوسي: ج ١ ص ١٠٥. الاحتجاج: ج ١ ص ٤٦١ . التوحيد: ص ٣١١.

### أطيعوا علياً في جميع أموركم

علل الشرائع: ص ١٧٢. معاني الأخبار: ص ٣٥٣. كمال الدين: ص ٢٧٧. الغيبة للنعماني: ص ٧١. التحصين لابن طاووس: ص ٦٣٤.

### على ﷺ الشاهد على هذه الأمة

الكافي: ج ١ ص ١٩٠. الاحتجاج: ج ١ ص ٣٤٥. كشف اليقين: ج ١ ص ٣٥٩.

#### قول رسول الله ﷺ: من كنت مولاه فعلى مولاه (حديث الغدير)

إثبات الهداة: ج ٣ ص ٣١١، ٤٧٦، ٤٧٦، ٦٠١. ج ٤ ص ١٦٦، ٤٧٢. الاحتجاج: ج ١ ص ٦٦، ٤٨٠.

الاختصاص: ص ٧٤. الأربعين ( لأبي الفوارس ): ص ٣٩. الأربعين ( لمنتجب الدين ): ح ٣٩. أمالي الصدوق: ص ۱۲، ۲۰۸، ۱۰۷، ۲۸۶. أمالي الطوسي : ج ۱ ص ۲۵۳، ۲۵۳، ۲۷۸. ج ۲ ص ۱۵۹، ۱۷۶. إقبال الأعمال : ص ٤٤٤. ٤٥٣. ٤٥٩ ـ ٤٦٦. ٤٦٩. بحار الأنوار : ج ٣٧. البرهان في تفسير القرآن : ج ١ ص ١١. ج ٢ ص ١٤٥. بشارة المصطفى ﷺ: ص ٥١، ١٠٣، ١٤٨، ١٥٠، ١٦٦. تأويل الآياتِ الظاهرة: ج ١ ص ١٦٠، ج ٢ ص ٤٧٣. ٣٢٣ ، ٣٧٣ ، ٨١٢ . التبيان : ج ١ ص ١١٣ . تفسير الإمام العسكري ﷺ : ص ١١١ ـ ١١٩ . تفسير العياشي : ج ١ ص ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۳، ۳۳۲\_ ۳۳۶. تفسير القمي : ص ۱۵۰، ۲۷۷، ۷۷۶، ۵۳۸ و تفسير فرات : ص ۳۳، ۱۸۷، ۱۸۹. التنزيه: ص ١٢٠. تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٤٣. ج ٤ ص ٣٠٥. جامع الأخبار: ص ١١. الجنة الواقية: ص ٧٠. الجواهر السنية : ص ٢٢٧. الخصال : ص ٦٥، ٢٦٩، ٢٦٤، ٥٥٠. رجال الكشي : ص ٦٦. روضة الواعظين: ص ١٠٩، ١٢٤. الشافي: ج ٢ ص ٢٥٨ ـ ٣٢٥. صحيفة الرضا ﷺ : ص ١٧٢. الصراط المستقيم: ج ٢ ص ٧٩٠. ١٢٣. الطرائف: ص ١٣١، ١٥١. عبقات الأنوار: ج ١ ـ ١٠. العمدة: ص ٩٠ ـ ٤٤٨، ١٠٣. علل الشرائع: ص١٤٣. عوالم العلوم: ج ١٥ ص ٣. عيون أخبار الرضا ﷺ: ج ٢ ص ٤٧. غاية العرام: ج ١ ص ٢٣٥، ٣٣٤. ٣٣٥، ٣٥٢، ٣٩٢. الغدير: ج ١ ـ ١١. فرحة الغرى: ص ٤٦. فيضائل الخمسة: ج ١ ص ٣٦١ ـ ٣٨٣. قرب الأسناد: ص ۲، ۲۷، ۲۹. الكافي: ج ١ ص ٢٩٤، ٤٢٢، ع ص ١٤٨، ٥٦٦ كشف الغمة: ج ١ ص ٣١٣، ٣٢٣. ج ٢ ص ٢٢٢، ٢١٣. ج ٣ ص ٤٧. كشف المهم: مجلد واحد بتمامه. كشف اليقين: ص ٣٤، ٤٦، ١١٣. كمال الدين : ج ٢ ص ١٥٩ ، ١٧٤ . كنز الفوائد : ص ١٩٠ . مجمع البيان : ج ١٠ ص ٣٥٢ . المحتضر : ص ٤٥ ، ١١١ . مدينة المعاجز : ص ١٠، ٣١. المزار الكبير : ص ١٩٠. مستدرك الوســائل : ج ٣ ص ٢٥٠، ج ٦ ص ٢٧٧، ج ٧ ص ١٢٠. مصباح الزائر: ص ٢٢٩. مصباح المتهجد: ص ١٦٠، ٥١٣، ٥٢١، ٥٢٥، ٥٢٦. معاني الأخبار: ص ٦٦. المناقب لابن شهر آشوب: ج ٢ ص ٢٢٤، ٢٢٦، ٢٢٧، ٢٢٨، ٢٣٦، ج ٣ ص ٣٨، ٤٣،٤٢. من لا يحضره الفقيه: ج ۲ ص ۹۰، ۵۵۹ ، المهذب لابن فهد ) : ج ۱ ص ۱۹۶ . وسائل الشبيعة : ج ۳ ص ۵۶۸ ، ج ۷ ص ۳۲۳ ، ۳۲۵ . أخبار إصفهان : ج ١ ص ١٠٧، ٢٣٥، ج ٢ ص ٢٢٧. أخبار الدول و آثار الأُوَّل : ص ١٠٢. الأربعين للـهروي : ص ۱۲ . أرجع المطالب: ص ٣٦ ، ٥٦ ، ٥٥ ، ٦٧ ، ٢٠٣ ، ٣٣٩ ، ٣٨٩ ، ٣٨٩ ، ٥٤٥ ، ٥٨١ . الارشياد: ص ٤٢٠ . أسباب النزول: ص ١٣٥. الاستيعاب: ج ٢ ص ٤٦٠ . أُسد الغابة : ج ١ ص ٣٠٨، ٣٦٧. ج ٢ ص ٢٣٣ . ج ٣ ص ٩٦، ٩٣، ٩٣، ٣٧٤، ٣٢١. ج ٤ ص ٢٨. ج ٥ ص ٦، ٢٠٥، ٢٠٨. إسعاف الراغبين: ص ١٧٤، ١٧٨. أسنى المطالب: ص ٤، ٢٢١. أشعة اللمعات في شرح المشكاة: ج ٤ ص ٨٩، ١٦٥، ٦٧٦. الإصابة: ج ١ ص ۲۷۲، ۵۵۰، ج ۲ ص ۲۵۷، ۲۸۷، ۴۰۸، ۹۰۹، ج ۳ ص ۵۱۲، ج ٤ ص ۸۰. الاعتقاد (للبيهقي): ص ۱۸۲. الأغاني : ج ٨ ص ٣٠٧. الإسامة والسياسة : ج ١ ص ١٠٩. أمالي الشجري : ج ١ ص ١٧٤. ١٧٨. أنساب الأشراف: ج ١ ص ١٥٦. إنسان العيون: ج ٣ ص ٢٧٤. الأنوار المحمدية: ص ٢٥١. بدائع المنن: ج ٢ ص ٥٠٣. البداية والنهاية: ج ٥ ص ٢٠٨، ٢٠٩، ٢١٦، ٢١٣، ٢١٢، ٢٢٧، ٢٢٠، ٢٢٨، ٣٤٤، ٣٣٦، ٣٤٢، ٣٤٧. ٣٤٨ . ٣٤٩ . البريقة المحمدية : ج ١ ص ٢١٤ . بلاغات النساء : ص ٧٢ . بلوغ الأماني : ج ١ ص ٢١٣ . البيان والتعريف: ج ٢ ص ٣٦. التاج الجامع: ج ٣ ص ٢٩٦. تاريخ الإسلام: ج ٢ ص ١٩٧، ١٩٧. تلخيص المستدرك:

ج ٣ ص ١١٠ . تاريخ بغداد : ج ٨ ص ٢٩٠ ، ج ٧ ص ٣٧٧ ، ج ١٢ ص ٣٤٣ ، ج ١٤ ص ٢٣٦ . تاريخ الخلفاء : ص ۱۵۸،۱۱۶، ۱۷۹، تاریخ الخمیس: ج ۲ ص ۱۹۰، تاریخ دمشق: ج ۱ ص ۳۷۰، ج ۲ ص ۸۵، ۸۵۰، ۳٤۰، ج ۵ ص ٣٢١. التاريخ الكبير: ج ١ ص ٣٧٥، ج ٢ قسم ٢ رقم ١٩٤. تجهيز الجيش: ص ١٣٥، ٢٩٢. التحفة العلية: ص ١٠. تذكرة الحفاظ: ج ١ ص ١٠. تذكرة الخواص: ص ٣٠، ٣٣. تفريح الأحباب: ص ٣١، ٣٠٧، ٣١٩. ٣٦٧. تفسير الثعلبي: ص ٧٨، ١٠٤، ١٨١، ٢٣٥. تفسير الطبري: ج ٣ ص ٤٢٨. تفسير فخر الرازي: ج ٣ ص ٦٣٦. التنبيه والإشراف: ص ٢٢١. التمهيد (الباقلاني): ص ١٧١. تهذيب التهذيب: ج ١ ص ٣٣٧، ج ٢ ص ٥٧ ، ج ٧ ص ٢٨٣ ، ٤٩٨ . التمهيد والبيان (للأُسْعري): ص ٢٣٧ . تيسير الوصول: ج ٢ ص ١٤٧ ، ج ٣ ص ٢٣٧. ثمار القلوب ( للثعالبي ): ص ٥١١ . الجامع الصغير : ح ٥٩٨،٩٠٠ . الجرح والتعديل : ج ٤ ص ٤٣١ . الجمع بين الصحاح: ص ٤٥٨. الحاوي للفتاوي: ج ١ ص ٧٩، ١٢٢. الحبائك في أخبار الملائك: ص ١٣١. حبيب السير: ج ١ ص ١٤٤، ج ٢ ص ١٢. حلية الأولياء: ج ٥ ص ٣٦، ٣٦٣، ج ٦ ص ٢٩٤. حلى الأيام: ص ١٩٧. حياة الصحابة: ج ٢ ص ٧٦٩. الخصائص: ص ٤، ٤٩، ٥١. الخصائص للنسائي: ص ٢١. ٤٠، ٨٨، ٨٣. ٩٤، ٩٥، ١٠٠، ١٢٤، ١٢٤. الخصائص للسيوطي: ص ١٨. الخطط والآثار للمقريزي: ٢٢٠. الدر المنثور: ج ٢ ص ٢٥٩، ٢٥٨. دول الإسلام للذهبي: ج ١ ص ٢٠. ذخائر العقبي: ص ٦٦، ٦٨. ذخائر العواريث: ج ١ ص ٥٧، ٢١٣. الرصف: ص ٣٧٠. روح المعاني: ج ٦ ص ٥٥. روضات الجنات للـزمجي: ص ١٥٨. الروض الأزهـر: ص ٩٤، ٣٥٧، ٣٦٦. روضة الأحباب: ص ٥٧٦. الرياض النيضرة: ج ٢ ص ١٦٩، ١٧٠، ٢١٤، ٢٤٤، ٣٤٨. سر العالمين للغزالي : ص ١٦ . سعد الشموس والأقمار : ص ٢٠٩ . السمط المجيد : ص ٩٩ . سنن الترمذي : ج ٥ ص ٥٩١. سنن ابن ماجة: ج ١ ص ٤٣. سنن النسائي: ج ٥ ص ٤٥. سنن المصطفى ﷺ: ج ١ ص ٤٥. السيرة الحلبية: ج ٣ ص ٢٧٤، ٢٨٣، ٢٦٩، السيرة النبوية للزيني: ج ٣ ص ٣. الشذرات الذهبية: ص ٥٤. شرح مشكاة المصابيح: ج ١١ ص ٣٤٠. شرح المقاصد: ج ٢ ص ٢١٩. شرح نهج البلاغة: ج ١ ص ٣٦٢، ٣٦٢، ج ٢ ص ۲۸۸، ج ٣ ص ٢٠٨، ج ٤ ص ٢٢١، ج ٩ ص ٢١٧. الشرف المؤبد للنبهاني: ص ٥٨، ١١٣. الشفاء للقاضي عياض: ج ٢ ص ٤١. شواهد التنزيل: ج ١ ص ١٥٨، ١٩٠. صحيح الترمذي: ج ١ ص ٣٢، ج ٢ ص ٢٩٨، ج ٥ ص ٦٣٣. صحيح مسلم: ج ٤ ص ١٨٧٣. صفوة الصفوة: ج ١ ص ١٢١. صفين لابن دينزيل: ص ٩٧. صلح الإخوان: ص ١١٧. الصواعق المحرقة: ص ٢٥، ٢٦، ٧٧. طبقات ابن سعد: ج ٣ ص ٣٣٥. العثمانية: ص ١٤٥. العقد الفريد: ج ٥ ص ٣١٧. العلل المتناهية: ج ١ ص ٢٢٦. عمدة الأخبار: ص ١٩١. فتح الباري: ج ٦ ص ٦٦. فتح البيان : ج ٣ ص ٨٩. ج ٧ ص ٢٥١. فتح القدير : ج ٣ ص ٥٧. الفتح الكبير : ج ٢ ص ٢٤٢. ج ٣ ص ٨٨. الفتوح لابن الأعثم: ج٣ص ١٢١. فرائد السمطين: ج١ص ٥٦، ٦٢، ٦٥، ٦٧، ٦٨، ٦٧، ٧٥، ٧٧، ٧٧. الفصول المهمة: ص ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٧، ٧٤. الفضائل لابن حنبل: ج ١ ص ٥٩، ٥٩، ٧٧، ١١١، ج ٢ ص ٥٦٠،٥٦٠، ٥٦٩، ٥٩١، ٥٩٩، ج ٣ص ٢٧، ٣٥. فضائل الصحابة : ج ٢ ص ٦١٠، ٦٨٢. فيض القدير : ج ١ ص ٥٧، ج ٦ ص ٢١٧. القول الفصل: ج ٢ ص ١٥. قضاء قرطبة: ص ٢٥٩. الكافي الشافي: ص ٩٥، ٩٦. كتاب أهل البدر: ص ٦٢. الكفاية: ص ١٥١. كفاية الطالب: ص ١٥٣، ١٧، ١٥٣، ٦٢، ١٥٥، ٢٨٦، ٢٨٥. كنز العمال: ج ١

ص ٤٨، ج ٦ ص ٣٩٧\_ ٣٠٥، ج ٨ ص ٦٠، ج ١٢ ص ٢١٠، ج ١٥ ص ٢٠٩. كنوز الحقائق: ص ٩٨،٤١. كنوز الدقائق : ص ٩٨. الكني والأسماء : ج ١ ص ١٦٠ ، ج ٢ ص ٨٨. الكوكب الدري : ج ١ ص ٣٩. لسان الميزان : ج ٤ ص ٤٢. مجمع الفوائد: ج ٩ ص ١٠٣ ـ ١٦٣، ١٦٣٠. المختار: ص ٣. مختصر تاريخ دمشق: ج ١٧ ص ٣٥٨. مختلف الحديث لابن قتيبة: ص ٥٦، ٢٧٦. مرقاة المفاتيح: ج ١ ص ٣٤٩، ج ١١ ص ٣٤١. ٣٤٩. مروج الذهب: ج ۲ ص ۱۱. مستدرك الحاكم: ج ۳ ص ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۸، ۳۷۱، ۳۳۱. مسند ابن حنبل: ج ۱ ص ۸۶، ۱۱۹، ۱۸۰ ، ج ٤ ص ٢٤١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٣٦٠ ، ٣٧٢ ، ج ٥ ص ٣٤٧ ، ٣٦٦ ، ٣٧٠ ، ٤٩٤ ، ج ٦ ص ٤٧٦ . مسند الطيالسي: ص ١١١. مشكل الآثار: ج ٢ ص ٣٠٨. مصابيح السنة: ج ٢ ص ٢٠٢، ٢٧٥. مطالب السؤول: ص ١٦. المطالب العالية : ص ٤٥٦ . معارج النبوة : ج ١ ص ٣٢٩ . المعارف لابن قتيبة : ص ٥٨ . معالم الايـمان للدباغ: ج ٢ ص ٢٩٩. المعتصر من المختصر: ج ٢ ص ٣٠١، ٣٣٢. معجم البلدان: ج ٢ ص ٣٨٩. المعجم الصغير: ج ١ ص ٦٤ ، ٧١ . المعجم الكبير للطبراني : ج ١ ص ١٤٩ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ج ٥ ص ١٩٦ . معجم ما استعجم : ج ٢ ص ٣٦٨. مفتاح النجا: ص ٤١ . ٥٨ . مقاصد الطالب: ص ١١ . مقتل الحسين ﷺ للخوارزمي: ص ٤٧ . مقصد الراغب: ص ٣٩. المنار: ج ١ ص ٤٦٣. مناقب الأثمة للباقلاني: ص ٩٨. المناقب لابن الجوزي: ص ٢٩. المناقب لابن المغازلي: ص ١٦، ١٨، ٢٠، ٢٢، ٢٢، ٢٤، ٢٥، ٢٢٤، ٢٢٩. المناقب للخوارزمي: ص ٢٣، ٧٩، ٨٠، ٩٢، ٩٤، ٩٥، ٩١٥، ١٢٩، ١٣٤. المناقب لعبد الله الشافعي : ص ١٠٦، ١٠٧، ١٢٢. المناقب العشيرة : ص ١٥. منال الطالب: ص ٧٣. منتخب كنز العمال: ج ٥ ص ٣٠، ٣٢، ٥١. المواقف: ج ٢ ص ٦١١. المواهب اللدنية : ج ٥ ص ١٠ . مودة القربي : ص ٥٠ . المورود في شرح سنن أبي داود : ج ١ ص ٢١٤ . موضح أوهام الجمع والتفريق: ج ١ ص ٩١. نُزُل الأبرار: ص ٢٠. نزهة الناظرين: ص ٣٩. نظم درر السمطين: ص ٧٩، ١٠٩، ١١٢. النهاية لابن الأثير : ج ٤ ص ٣٤٦. نهاية العقول : ص ١٩٩. وفاء الوفاء : ج ٢ ص ١٧٣. وسيلة المآل : ص ١١٧. الوفيات لابن خلكان: ج ١ ص ٦٠، ج ٢ ص ٢٢٣. ينابيع العودة: ٢٩\_٥٠، ٥٥ ، ٨١، ١٢٥، ١٢٩، ١٣٤، 301.001. PVI\_VAI. F.Y, 377, 3AY.

#### كمال الدين وتمام النعمة ورضى الرب بولاية على ﷺ

الإقبال: ص ٤٥٨. الصراط المستقيم: ج ١ ص ٣٠٤. تأويل الآيات: ص ١٦٥. تـفسير فـرات: ص ١١٩. ١٧٨. اليقين: ص ٢١٢. مستطرفات السرائر: ص ٦٤٠.

### التسليم على على الله بإمرة المؤمنين

المواقف: ج ٢ ص ٦١٣. المناقب لابن شهر آشوب: ج ٢ ص ٢٥٢. الإرشاد: ج ١ ص ٠٤٠. أمالي الطوسي : ج ١ ص ٢٥٨. أمالي الطوسي : ج ١ ص ٢٥٨. الباب ٢٤. ص ٢٦٨ الباب ٢٤. تفسير العياشي : ج ٢ ص ٢٦٨. تفسير البرهان: ج ٢ ص ٣٨٨.

### قول رسول الله ﷺ: على منى بمنزلة هارون من موسى ( حديث المنزلة )

صحيح البخاري: ج ٥ ص ٢٤ ، ٢٩ ، ١٣٩ . صحيح مسلم: ج ٥ ص ١٧٣ . خصائص النسائي: ص ١٩ ـ - ٢٠. المستدرك للحاكم: ج ٢ ص ٣٣٧ . أمالي الطوسي: ج ١ ص ٢٦١ ، ٣٤٢ . أمالي المفيد: ص ٥٧ . تفسير فرات: ص ٨٢ ، ١٦٠ . معاني الأخبار: ٧٣ . سنن ابن ماجة: ج ١ ص ٤٥ . سنن الترمذي: ج ٥ ص ٣٠٤ .

#### • محبته وولايته

لو لا أن تقول طوائف من أمتي فيك ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك مقالة تتَّبعون آثار قدميك يقبِّلونه

تأويل الآيات: ج ٢ ص ٦٥٤. مدينة المعاجز: ج ١ ص ٢١٤. المسترشد: ص ٦٣٣. مقتل الحسين ﷺ للخوارزمي: ص ٥٤. روضة الكافي: ص ٥٧. بحار الأنوار: ج ٨ ( طبع قديم ) ص ٨٩. ، ٣٣٦، ٣٣٦، ٣٦٦ و ٣٦ م ٢١٩. م ص ٢١٩. ج ٣٩ ص ١٣٤. شرح س ٢٣٤. ج ٣ ص ١٣٤. شرح لهج البلاغة: ج ٢ ص ٤٤٤. أرجح المطالب: ص ٤٥٤.

### قول رسول الله على: من أحب علياً فقد أحبنى

أمالي الصدوق: ص ٥٦١. كمال الدين: ص ٢٥٠. ٢٥١. أمالي المفيد: ص ٧٦. ٣٥٠. شيخ البلاغة: ج ٩ أمالي الصدوق: ص ٥٦١. ٣٨١. ٣٨١. ٢٨٥. كشف الغمة: ج ١ ص ١٦٧. ١٧٢، ٢٨١. ٢٨٥. كشف الغمة: ج ١ ص ١٩٠ ، ١٧٢. ١٣٨. ٢٨٥. كشف الغمة: ج ١ ص ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٨٥. ١٩٠ ، ٢٨٥. كشف الغمة: ج ١ ص ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٨٥. ١٩٠ ، ١٨٥. الحتجاج: ص ٢٥٠. ١٩٠ ، المستقيم: ج ١ ص ١٩٠ ، ٢٨٠ ، ج ٣ ص ٢٨٢. تأويل الآيات: ص ١٥٨. الاحتجاج: ص ١٩٠ ، ١٨٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، إرشاد القلوب: ص ٢٩١ ، ١٨٠ ، إرشاد القلوب: ص ٢٩٠ ، ٢٨٠ ، الطرائف: ص ١٥٦ ، إعلام الورى: ص ٣٩٩ ، كنز الفوائد: ج ٢ ص ١٩٠ ، ١٩٠ ، المسلمة: ص ١٨٠ ، ١٨٠ ، ٢٨٠ ، تفسير فرات: ص ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١١٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١

#### اللهم وال من والاه وعاد من عاداه

أمالي الطوسي: ج ١ ص ١٠٥.

#### من عادى علياً عادى الله وعاداه الله

أمالي الصدوق: ص ٣٥٦، ٤٧٦. عيون الأخبار: ص ٣٧١. الجسل: ص ٨١، ٤٢٧. الفسول المسختارة: ص ٢٤٥. العزار: ص ٢٠٥. المناقب: ج ٣ص ٣٠. الاحتجاج: ص ١٤٢. التخريج الموضوعي .......الله المعادية ا

#### من أبغض علياً أبغضه الله

أمالي الصدوق: ص ٢٥٦، ٣٨٢، ٣٨٦، ٢٠٦، معاني الأخبار: ص ٣٣٦، ٣٦١، عيون الأخبار: ص ٢٧٧. عيان الأخبار: ص ٢٧٧. ص ٥١. المناقب صفات الشيعة: ص ٩٠ الاختصاص: ص ٢٣٦، ٣٠٨، شرح نهج البلاغة: ج ٩ ص ٢٣٢، ج ١٨ ص ٥١. المناقب لابن شهر آشوب: ج ٣ ص ١٥٠ الصراط المستقيم: ج ١ ص ١٥٨ دروضة الواعظين: ص ٤١٧ الاحتجاج: ص ١٥٠ منسير فرات: ص ١٦٣، ١٥٥ ، ٥٩٥ ، ١٥٥ ، بشارة المصطفى الله عند ١٥٥ ، ١٥٦ ، ٢٧٤ . جامع الأخبار: ص ١٨٢ الفضائل: ص ١٨٤ .

#### قول رسول الله ﷺ : عدوك عدوي

أمالي الطوسي: ج ١ ص ١٩٣. علل الشرائع: ج ١ ص ١٤١. بحار الأنوار: ج ٢٧ ص ٥٤.

### قول رسول الله ﷺ : من زعم أنه يحبني ويبغض علياً فقد كذب وليس يحبني

أمالي الصدوق: ص 70، ٢٦٩، ٢٦٣. شواهد التنزيل: ج ١ ص ٢٥١، ج ٢ ص ٣٥٨. المحاسن: ص ٥١٨. كنز الفوائد: ج ٢ ص ٣٥٨. تضير فرات: ص ٨٠٨. كنز الفوائد: ج ٢ ص ٥٥٠. كشف الغمة: ج ١ ص ٨٠٨. ٣٣٣. نهج الحق: ص ٣٩١. بشارة المصطفى ﷺ: كمال الدين: ص ٢٤٢. الخصال: ص ٥٥٣. العمدة: ص ٢٨١، ٢٨٢. الطرائف: ص ٣٣٨. بشارة المصطفى ﷺ: ص ٥٩٠. جامع الأخبار: ص ١٤٠. مشكاة الأنوار: ص ٦١. المائة منقبة: ص ٥٩٠. كشف اليقين: ص ٣٩٦. ٣٩٤. التحصين لابن طاووس: ص ٢٠٠. تقريب المعارف: ص ٢٤٣. الاحتجاج: ص ١٤٠. ١٥٠ الخصال: ص ٧٥٧.

## من ركن إلى علي نجا

خصائص الأثمة: ص ٧٧.

## اللهم انصر من نصره واخذل من خذله

سنن الترمذي : ج ۲ ص ۲۹۸ . سنن ابن ماجة : ص۱۲ . مستدرك الصحيحين : ج ۳ ص ۲۹۸ . ۵۳۳ . مستد أحمد : ج ۱ ص ۱۸۸ . تفسير الفخر الرازي : ج ۱۲ ص ۱۹۹ .

#### شيعة على هم خير البرية

المناقب لابن شهر آشوب: ج ۲ ص ۲۸، ۲۷۰ الصراط المستقیم: ج ۲ ص ۲۹. تأویل الآیات: ص ۸۰۱، ۲۵ می ۴۵۰ میلان : ج ۲ می ۸۰۳، ۸۰۲ ارشاد القلوب: ص ۲۵۲ المحاسن: ص ۱۷۱ شواهد التنزیل: ج ۲ میلان المحاسن: ص ۱۷۱، شواهد التنزیل: ج ۲ میلان المحاسن المحاسن المحاسن المحاسن ۱۹۱ میلان المحاسن المحاسن

#### ala

# أطلعني ربي على ما شاء من غيبه

الخرائج: ص ٣٤٣.

٥١ ..... كتاب سليم بن قيس الهلالي

### على لسان الله الناطق في خلقه

التوحيد: ص ١٦٤ . الخرائج : ص ٢٨٧ . بصائر الدرجـات : ص ٦٦ . تـفسير فـرات : ص ٤٥٥ . الفـضللل : س ٨٣ .

### سلوني عما شئتم قبل أن تفقدوني

تفسير الصنعاني: ج ٢ ص ١٩٥. بصائر الدرجات: ص ٢٠٢. أمالي الطوسي: ج ١ ص ٥٨.

## إني بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرض

شرح نهج البلاغة : ص ۱۰۱، ۱۰۹ . المناقب لابـن شـهر آشــوب : ج ۲ ص ۳۹ . الصــراط المســتقيم : ج ۱ ص ۲۱۲ . غرر الحکم : ص ۱۱۹ . سعد السعود : ص ۲۰۹ .

## بطن علي سري كله وظهر علمي كله له

التوحيد: ص ١٥٧.

علَّمني رسول الله ﷺ ألف باب من العلم يفتح منه ألف باب

بشارة المصطفى على الشارة المصطفى

كل شيء كان أو يكون مكتوب بخط علي وإملاء رسول الله ﷺ

الاختصاص: ص ٢٣٥.

## كل حلال أو حرام أو حكم تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة مكتوب بخط علي وإملاء رسول الله ﷺ حتى أرش الخدش

الخصال: ص ٥٢٧. عيون الأخبار: ص ٢١٢. الإرشاد: ج ٢ ص ١٨٦. الاختصاص: ص ٥٨. كشف الفمة: ج ٢ ص ١٦٩. الخرائج: ص ٨٩٤. روضة الواعظين: ص ٢١٠. الاحتجاج: ص ١٥٣. ١٥٣. ٢٣٢. ٤٣٦. بصائر الدرجات: ص ١٦٢. ١٤٢، ١٦٦، ٢٦٥. إعلام الورى: ص ٢٨٤. المحاسن: ص ٢٧٣. تحف العقول: ص ٤٠٧. العدد القوية: ص ٥٠. نوادر القمى: ص ١٦٦.

### علُّمه رسول الله ﷺ جميع آيات القرآن

تفسير الصنعاني: ج ٢ ص ١٩٥٠. الخصال: ص ٢٥٥. كمال الدين: ص ٢٨٤. تفسير العياشي: ج ١ ص ١٠٤. ٢٥٣. شواهد التنزيل: ج ١ ص ٤٧. الاحتجاج: ص ٨٦، ٢٦١. تحف العقول: ص ١٩٣. بشارة المصطفى ﷺ: ص ٢١٨.

#### عنده علم البلايا والمنايا وفصل الخطاب

بشارة المصطفى ﷺ: ص ٤. بصائر الدرجات: ص ٢٠١. الكافي: ج ١ ص ١٩٧. أمالي الطوسي: ج ١ ص ٢٠٦٠. 

#### عنده علم الكتاب

تأويل الآيات: ص ٢٣٨. بصائر الدرجات: ص ١٩٣ ح ٢. الكافي: ج ١ ص ٢٢٩ ح ٦.

#### على أقضى الناس

الرياض النضرة: ج ٢ ص ١٩٨. ذخائر العقبي: ص ٨٣.

## على أعلم بالتورات والإنجيل والقرآن من أهلها

الاحتجاج: ج ١ ص ٦٢٥. الاختصاص للمفيد: ص ٢٣٥. الكافي: ج ٢ ص ٣٣٤.

#### • حربه و سکوته

#### 🗆 أوامر رسول الله ﷺ

#### الجهاد مع على الكلجهاد مع رسول الله ﷺ

الجمل: ص ٢٣٦. شرح نهج البلاغة: ج ١٦ ص ٢٩١.

#### أنت تقاتل على سنتى

الخصال: ص ٥٥٨، ٧٤ه. الاحتجاج: ص ١٥٣. أمالي الصدوق: ص ٩٦. كشف الغمة: ج ١ ص ٢٩٨، ٢٦٨، ٢٩٨. العمدة: ص ٢٦٨. العمدة: ص ١٦٨. العمدة: ص ١٦٨. العمدة: ص ١٦٨. العمدة: ص ١٩٨. العمدة: ص ١٩٨. ١٩٩. العمدة: ص ١٩٨. ١٩٩.

### تقاتل على تأويل القرآن بعدي كما قاتلت على تنزيله

شرح نهج البلاغة: ج ٢ ص ٧٨، ٧٩، ج ٦ ص ٢١٨. الإرشاد للمفيد: ج ١ ص ١١٠.

## إنك إن دعوت الناس بعدي لم يستجيبوا لك فلا تدعنَّ أن تجعل الحجة عليهم

الاحتجاج: ص ١٩٠.

## أمره علياً بالصبر والكف عن الجهاد وحقن دمه إن لم يجد أعواناً

الاحتجاج: ص ١٩٠. إرشاد القلوب: ص ٣٩٤. الغيبة للطوسي: ص ١٩٣.

#### واللهِ ما تقدمت على أمر إلا ما عهد إليَّ فيه رسول الله ﷺ

أمالي الصدوق: ص ٤٠٠. الجمل: ص ١٢٧. شرح نهج البلاغة: ج ٥ ص ٢٤٧. العناقب لابن شهر آشوب: ج ٣ ص ١٤٧. تفسير القمي: ج ١ ص ٢٨٣. تأويل الآيات: ص ٢٠٥. تـفسير العياشي: ج ٢ ص ٧٨. إرشاد القلوب: ص ٣١٤. الصوارم المهرقة: ص ٢٨١. ٥٤ . . . . . كتاب سليم بن قيس الهلالي

#### □ الخطوط العامة

#### ما زلتُ مظلوماً منذ قبض رسول الله ﷺ

إثبات الهداة: ج ٢ ص ٣٧٨. علل الشرائع: ص ٤٤. شرح نهج البلاغة: ج ٩ ص ٣٠٧،٣٠٦، ج ١٠ ص ٣٨٦. ج ٢٠ ص ٢٨٣. المناقب: ج ٢ ص ١١٥، ١٢٢، الصراط المستقيم : ج ٣ ص ٤٢،٤١، ١٥٠. الخرائج: ص ١٨٠. الاحتجاج: ص ١٩٠. إرشاد القلوب: ص ٩٣٤. الفضائل: ص ١٢٩.

## بؤسي لِما لقيتُ من هذه الأمة بعد نبيها

شرح نهج البلاغة : ج ٤ ص ١٠٣.

## لو أن هذه الأمة اتبعوني لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم

الاحتجاج: ص١٥٣. تحف العقول: ص٢٠١.

جهاد على ضد مؤسسى السقيفة إن وفي له أربعون

تاريخ اليعقوبي: ج ٢ ص ١٢٦. وقعة صفين لنصر بن مزاحم: ص ١٦٣.

### لما رآى على خذلان الناس له بعد رسول الله ﷺ لزم بيته

الاختصاص: ص ٧١. شرح نهج البلاغة: ج ٢ ص ٢١، ج ٦ ص ١٢. الاحتجاج: ص ٨٢.

#### □ الحروب الثلاثة

## أمره على علياً بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين

الاحتجاج: ج ١ ص ١٤٦، ٤٦٤، ٤٦١. بشارة العصطفى ﷺ: ص ١٤٢، ١٤٢، خصائص النسائي: ص ١٣٧، ١٤٤. الايضاح للفضل بن شاذان: ص ٤٩. كتاب الجمل: ص ٣٥.

#### الإخبار عن حرب الجمل

الاحتجاج: ج ١ ص ٤٦٨ ـ ٤٧٢.

#### الإخبار عن أهل النهروان

صحيح البخاري: ج ٨ص ٥٢،٥١. مسند أحمد: ج ١ ص ١٥٦،١٥٦، ٢٥٦، ج ٣ ص ٣٣. صحيح مسلم: ج ٨ص ٦٢. الإرشاد للمفيد: ج ١ ص ١٣٥.

### إنى نظرت فلم أجد إلا الكفر بالله أو الجهاد في سبيل الله

تفسير العياشي : ج ٢ ص ٧٧. قرب الأسناد : ص ٤٦. شرح نهج البلاغة : ج ٢ ص ٢٠٧. وقعة صفين : ص ٤٧٤. 

### إرتداد الزبير والإخبار عنها

الاحتجاج: ص ٨٦.

أول من بايع علياً بعد قتل عثمان ، طلحة والزبير

الجمل: ص ١٦٢. الإرشاد: ج ١ ص ٢٤٤.

احتجاجات أمير المؤمنين على على طلحة والزبير يوم الجمل

الجمل: ص ٤٣٨ ـ ٤٧. الاحتجاج: ص ١٦١.

كان مع علي ﷺ يوم الجمل ٤٠٠٠ ممن شهد مع رسول الله ﷺ

الجمل: ص ١٠٢.

مؤامرة طلحة والزبير مع عائشة وذهابها إلى البصرة

شرح نهج البلاغة: ج ٣ ص ١١١. تفسير القمي: ج ٢ ص ٢٠٠. العمدة: ص ٣٩٧، ٤٥٥. الجمل: ص ١-٤٢٨.

عدم رضاء طلحة والزبير أحدهما بصاحبه!!

الجمل: ص ۱۲۸۷، ۲۸۹.

قتل طلحة وانهزام الزبير وقتله في الجمل

مجمع الزوائد: ج ٩ ص ٢٠٩.

الصحابة مع على ﷺ في صفين

تاريخ اليعقوبي : ج ٢ ص ١٨٨ .

صرع عمرو بن العاص عن دابته بصفين بيد على ﷺ

الغدير : ج ٢ ص ١٦١ عن وقعة صفين لنصر بن مزاحم.

ليلة الهرير وعدد القتلي فيها

الإفصاح للمفيد: ص ١١٥. أمالي الصدوق: ص ٣٣٢.

قصة التحكيم ورفع المصاحف

تاريخ اليعقوبي: ج ٢ ص ١٨٨.

مخالفة أهل حروراء وقولهم « لا حكم إلالله »

۲۷۷ ، ۲۹۱ ، ۲۱۰ ، ۲۱۱ ، ج ۸ ص ۲۲۱ ، ج ۱۰ ص ۱۹۰ ، ج ۱۹ ص ۱۷۰ . المناقب لايين شيهر آشوب : ج ۲ ص ۱۸۳ . کشف الغية : ج ۱ ص ۲۸۳ . العيدة : ص ۲۸۳ . إرشاد القلوب : ص ۲۵۳ . العيدة : ص ۲۸۳ . وقعة صفين : ص ۱۸۳ ، محاتص الأثمة : ص ۱۱۳ .

#### • شبهادته

#### الإخبار عن خضاب لحيته من دم رأسه

الإرشاد : ج ١ ص ١٠ . العقد الفريد : ج ٢ ص ٢٩٨ . تر تيب جمع الجوامع : ج ٦ ص ٤١٢ . نور الأبصار : ج ١ ص ٦٣، ٢١٤ .

## قتل ابن ملجم إياه بسيف مسموم

أمالي الطوسي: ج ١ ص ٣٦٥.

#### تشبيه قاتله بعاقر الناقة

أمالي الصدوق: ص ٩٣. الخصال: ص ٢٨٦، ٢٥١، ٢٠١٠. عيون الأخبار: ص ٢٩٧. كمال الدين: ص ٢٣٧. الاختصاص: ص ١٨٠. شرح نهج البلاغة: ج ١ ص ١٩٠، ج ٩ ص ١١٧، ج ١٠ ص ٢٦١، ٢٦٢، ج ١٥ ص ٢٤٩، الاختصاص: ص ١٨٠. شرح نهج البلاغة: ج ١ ص ١٩٥، ج ٣ ص ٢٩١، ٣٠٦، ٢٦٥. كشف الغمة: ج ١ ص ٢٧٧، ج ١٨ ص ٢٠٤، ١٢٤. الإقبال: ص ٢٠ تفسير القمي : ج ١ ص ١٥٠. الخرائمج : ص ١٨١. روضة الواعظين : ص ٣٤٥. الاحتجاج : ص ١٥٧. إرشاد القلوب : ص ٣١٥، ٣١٥. شواهد التنزيل : ج ٢ ص ١٥٣. ١٤٦٤، ٢٩٤. كامل الزيارات : ص ٢٠٦.

#### وصيته 🕮

المقنعة : ص ٨٢٠. أمالي المفيد : ص ٢٢٠. شرح نهج البلاغة : ج ٦ ص ١٣٠. كشف الغمة : ج ١ ص ٤٣١. تحف العقول : ص ١٩٧.

## ٤. فاطمة الزهراء ه

#### • فضائلها

#### فاطمة بضعة منى فمن آذاها فقد آذاني

الإصابة: ج ٤ ص ٣٦٦. كنز العمال: ج ١٢ ص ١١، ١١، ١١، ، ١٣ ، ج ١٣ ص ٦٤٦. المستدرك للحاكم: ج ٣

ص ١٥٤. أُسد الغابة: ج ٥ ص ٣٣٢. صحيح البخاري: ج ٣ ص ١٣٦١، ج ٤ ص ٢٦٠، ج ٧ ص ٤٠٠. صحيح الترمذي: ج ٥ ص ١٩٦. المستدرك على الترمذي: ج ٥ ص ١٩٥. المستدرك على الصحيحين: ج ٣ ص ١٧٥. صحيح مسلم: ج ٥ ص ٥٥. سنن النسائي: ج ٥ ص ٩٥. مسند أحدد: ج ٤ ص ٧٥٠. المصنف لابن أبي شيبة: ج ٧ ص ٥٧٥ ح ٤. نور الأبصار: ج ١ ص ٩٦. مقتل الخوارزمي: ج ١ ص ٦٠. إرشاد القلوب: ج ٢ ص ٢٩٤.

#### فاطمة سيدة نساء العالمين

#### فاطمة سيدة نساء أهل الجنة

أمالي العفيد: ص ١١٦. العناقب لابن شهر آشوب: ج ٣ ص ٣٢٣. بشارة المصطفى ﷺ: ص ١١٣. أمالي الصدوق: ص ١٢٥. العناقب لابن شهر آشوب: ج ٣ ص ٣٢٣. كمال الدين: ص ٢٦٦. الإرشاد: ج ١ ص ٢٠٨. الخصاص: ص ١٨٣. لمناقب لابن شهر آشوب: ج ٢ ص ٢٠١. الاختصاص: ص ١٨٣. العناقب لابن شهر آشوب: ج ٢ ص ٢٠٠. روضة ص ٢٣٠. كشف الفحة: ج ١ ص ٣٤٠. روضة الواعظين: ص ١٨٨. الاحتجاج: ص ٢٠٨. إرشاد القلوب: ص ٤٠٨. ٤٢٨، ١٥٩. إعلام الورى: ص ١٥٩. البخاري: ج ٤ ص ٢٠٨.

## فاطمة زوجة علي في الدنيا والآخرة

دلائل الإمامة: ص ٢٦. الخصال: ص ٤١٤.

#### • من تاريخها

#### فدك ودفاعها عن حقها

أمالي المفيد: ص ١٢٥. النهاية لابن الأثير: ج ٤ ص ٧٣. مروج الذهب: ج ٢٠ ص ٣١١. تــاريخ المــدينة المنورة لابن شبة : ج ١ ص ٢١١ . الاختصاص : ٢٦٨ . مدينة المعاجز : ج ٣ ص ١٥١ . صحيح البخاري : ج ٥ ص ٨٨، ١١٢، ١١٣. إثبات الهداة: ج ٢ ص ١١٦. الاحتجاج: ج ١ ص ١٢٧، ١٣١. إحقاق الحق: ج ٣ ص ٥٤٩. ج ۱۰ ص ۲۹۱، ج ۱۲ ص ۳٤۰، ج ۱۲ ص ۵۷۰، ج ۱۹ ص ۱۱۳، ج ۲۵ ص ۲۰۱، ۳۱، ج ۳۳ ص ۲۵۳. ٣٥٠. الاختصاص: ص ١٧٨. أعلام الدين: ص ١٨٢. إعلام الورى: ص ١٠٠. أمالي الطوسي: ج ٢ ص ٢٩٤. الايضاح: ص ٢٥٦. البرهان: ج ١ ص ٣٦٧، ج ٢ ص ٤١٤، ٤١٥، ٤١٦، ج ٣ ص ٢٦٣، ٢٦٤، ٢٦٥. تأويل الآيات الظاهرة: ج ١ ص ٤٣٥. التبيان: ج ٦ ص ٢٦٨، ج ٨ ص ٢٥٣. تفسير الرازي: ج ٣ ص ٣٤٩. تفسير العياشي: ج ١ ص ٢٥٥، ج ٢ ص ٢٨١، ٢٨٧، ٢٨٨. تفسير فرات: ص ٢٣٩، ٣٣٢، ٣٣٣. تفسير القمي: ص ۳۸۰، ۵۰۰، ۱۲۵، تلخيص الشافي : ج ٣ ص ١٢١، ١٣١. الخرائج والجرائـح : ج ١ ص ١١٢. الخـصال : ص ١٧٣ . دلائل الإمامة: ص ٣٦. سعد السعود: ص ١٠١ . الصراط المستقيم: ج ٢ ص ٢٩١ . الطرائف: ص ٢٥١ . ٣٢ هِرِي ٢٣٦. علل الشرائع: ج ١ ص ١٥٤، ١٥٥، ١٩٠. العمدة: ص ٣٩٠. عيون أخبار الرضا ﷺ : ج ١ ص ٢٣٣. ج ٢ ص ١٨٥. غاية المرام: ص ٣٢٣. فدك: ص ١٦٦. الفصول المختارة: ج ٢ ص ١٠٦، ١١١. قرب الأسناد: ص ٩٩. قصص الأنبياء: ص ٣٤٨. الكافي: ج ١ ص ٥٤٣. كتاب سليم: ج ٢ ص ٨٦٢. كشف الغمة: ج ١ ص ٤٧٦، ٤٧٧، ٤٧٨، ٤٧٨، ع ٢ ص ٤٧٦، ٤٧٧. كشف المحجة : ص ١٢٤. كنز الفوائد : ص ٥٢. اللمعة البيضاء: ص ٣٨٢. مجمع البيان: ج ٦ ص ٤١١. المحجة البيضاء: ج ١ ص ٦٣. مصباح الأنوار: ص ٢٤٥ ـ ٢٤٧. المناقب لابن شهر آشوب: ج ١ ص ١٢٣، ج ٢ ص ٥٠، ج ٣ ص ٤٣٥، ج ٤ ص ٣٢٠. نزهة الناظر: ص ٥٥. نور الثقلين: ج ١ ص ٣٧٤، ج ٣ ص ١٥٣ ـ ١٥٦ ، ج ٦ ص ١٨٦ ـ ١٨٩ . نهج البلاغة: ص ٥٢ ، ٤١٧ . الهداية: ص ٤٠٥. إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء للباحوري: ص ١٥. الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: ج٧ ص ١٥٦. أصهار رسول الله ﷺ: ص ٦٨. أعلام النساء: ج ٣ ص ١٢٠٨ ، ١٢١١ ، ١٢١٤ . الإمامة والسياسة: ج ١ ص ١٣٠ . أيثار الإنصاف في آثار الخلاف: ص ٣٤٠. بلاغات النساء: ص ١٢ ـ ١٤. تاريخ ابن كثير: ج ٩ ص ٢٠٠. تاريخ الأحمدي: ص ٨٤، ١٣٠، ١٣١، ١٣٢، ٣٤٤. تاريخ الخلفاء للسيوطي: ص ١٥٤. تاريخ الطبري: ج ٣ص ٢٠٨. تاريخ اليعقوبي : ج ٢ ص ١١٧ ، ج ٣ ص ٤٨. تذكرة الخواص : ص ١٣٧ ، ٣٥٩. تهذيب التهذيب للذهبي : ج ٣ ص ۸۲، ج ۱۲ ص ٤٨. تراجم سيدات بيت النبوة: ص ٦٢٣. التعاليق على كتاب الوقوف لليثي: ص ٩٤. جامع الأحاديث: ج ١ ص ١٨، ج ٤ ص ٦٣، ج ٥ ص ٣٤٠. الجرح والتعديل لأبي حاتم: ج ١ ص ٢٥٧. جمهرة رسائل العرب: ج ٣ ص ٥١٠ . جمهرة الفهارس: ص ٢٩٩ . جـواهـر المـطالب: ج ١٢ ص ٣٤٠. حـلية الأبـرار: ج ٢ ص ٦٥٢. حياة الصحابة للكاندهلوي: ج ٢ ص ٥١٩. الدر المنثور: ج ٤ ص ١٧٧. الرقابة المالية: ص ٢٨٨. روح المعاني : ج ١٥ ص ٥٨. السقيفة وفدك : ص ٩٨ ، ١٠٣ ـ ١٠٧ ، ١١٤ ، ١١٥ . سنن البيهقي : ج ٦ ص ٣٠١ . سنن

أيي داود: ج ٢ ص ١٢٩، ج ٣ ص ١٤٤. سيدات نساء أهل الجنة : ص ١٥٠، ١٥٠ . السيرة الحلبية : ج ٣ ص ٢٣٠. شرح معاني الآثار : ج ٢ ص ١٠٠ شرح نهج البلاغة : ج ١ ص ٧٣٠ ج ٤ ص ١٠٠ ج ٢١ ص ٢١٢ ، ٢١٢ ، ٢١٢ . ٢١٨ م معاني الآثار : ج ٢ ص ٤ . شرح نهج البلاغة : ج ١ ص ٧٣٠ بعد ٤ ص ٢٣٠ . ج ١٦ ص ١٩٠ . حصيح البخاري : ج ٥ ص ١٧٧ . صحيح مسلم : ج ٣ ص ١٣٨ . ج ٢ ص ١٣٠ . المقد الأسلمية : ج ٢ ص ١٣٨ . المقد الفريد : ج ٢ ص ١٣٨ . المقد الأخيار : ج ٢٥ ص ١٣٥ . فتوح البلدان : ص ٢٩ ، ١١ ، ١٤ ، ٢٤ . فهارس البخاري : ص ٢٧١ . الكامل في الرجال : ج ٥ ص ١٨٣ . السان العرب : ج ١ ص ٢٧٤ . مجمع الزوائد : ج ٧ ص ٤١ . مسند المعتمد الزوائد : ج ٧ ص ٤١ . مسند المعتمد المعتمد الإوائد : ج ٧ ص ١٣٠ . ١٣٠ . مسند المعتمد المعتمد المعتمد البلدان : ج ١ ص ٢٧٠ . معجم البلدان : ج ٢ ص ٢٤٠ . المعتمد البلدان : ج ٢ ص ٢٤٠ . الووق على ما في صحيح مسلم من الموقوف : ص ٩٥ . معارج النبوة : ج ١ ص ٢٢٧ . معجم البلدان : ج ٢ ص ٣٤٤ . الووق على ما في صحيح مسلم من الموقوف : ص ٩٥ . معارج النبوة : ج ١ ص ٢٢٧ . معجم البلدان : ج ٢ ص ٣٤٠ . الووق على ما في صحيح مسلم من الموقوف : ص ٩٥ . معارج النبوة : ج ١ ص ٢٢٧ . معجم البلدان : ج ٢ ص ٣٤٠ . الووق على ما في صحيح مسلم من الموقوف : ص ٩٥ . معارج النبوة : ص ١١٥ .

#### النبي لايورث وجوابها

بحار الأنوار: ج ٢٩ ص ١٠٥\_٣٩٥.

### عدم رضائها من أبي بكر وعمر ودعائها عليهما

المستدرك للحاكم: ج ٣ ص ١٥٨. الجامع الصغير للمناوي: ج ٢ ص ١٢٣. شرح نهج البلاغة: ج ٢ ص ١١٩. الإمامة والسياسة: ج ٢ ص ٢٠. عيون الأخبار: ج ١ ص ١٧٧.

#### دفاعها عن على عند باب بيتها

الاحتجاج: ص ٨٣.

#### سرورها ويكائها عند وفاة رسول الله ﷺ

الخصال: ص ٤١٢. كشف الغمة: ج ١ ص ١٥٣، ج ٢ ص ٤٨١. الطرائف: ص ١٣٤. العمدة: ص ٢٦٧. تفسير فرات: ص ٤٤٤. كشف اليقين: ص ٢٦٩. كمال الدين: ص ٢٦٢. إرشاد القلوب: ص ٤١٩.

#### • شبهادتها

#### الإخبار عن شهادتها

كامل الزيارات: ص ٣٣٢. كشف الغمة: ج ١ ص ٤٩٧.

## لعن رسول الله ﷺ لقاتل فاطمة ﴿ والراضي والمعين عليها

كنز الفوائد: ج ١ ص ١٥٠. الطُرَف لابن طاووس: ص ٢٩\_٣٤. بـحار الأنـوار: ج ٢٢ ص ٤٨٥. ج ٢٩ ص ٣٤٦ ج ٤٣ ص ١٧٣.

### أثر سوط قنفذ على عضد فاطمة عد كالدملج

الاحتجاج: ص ٨٢. شرح نهج البلاغة: ج ٢ ص ٦٠.

#### وصيتها أن لا يشهد أعدائها جنازتها والصلاة عليها

شرح نهج البلاغة: ج ١٦ ص ٢٨١. علل الشرائع: ص ١٨٩. الاختصاص: ص ١٨٥. دلائل الإمامة: ص ٤٦.

## إنه' أول من يلحق برسول الله ﷺ

مسند أحمد: ج ٦ ص ٢٨٣.

### دفينها ليلأ وخفاء قبرها

#### قصد نبش قبرها ومنع أمير المؤمنين إ إياهم من ذلك

الاختصاص: ص ١٨٥. بحار الأنوار: ج ٤٣ ص ٢٠٣. عيون الأخبار: ج ١ ص ١٧٧.

## ٥. الحسنين ه

#### • فضائلهما

#### الحسن والحسين على سيدا شباب أهل الجنة

أمالي الصدوق: ص ٢٦، ٢٦، ٥٥، ١٧٥، ١٧٥، ١٢٥، ١٢٥، ١٧٥، ١٤٥، ١٤٥، علل الشرائع: ص ٢٠٠. الخصال: ص ٣٠٤، ٢٠٠ ماني الأخبار: ص ١٦٤، ١٢٦، عيون الأخبار: ص ٢٠٠. كمال الدين: ص ٦٠، الأحمار: ص ٢٠٠، ١٢٥، ١٦٥، ١٢٥، ١٢٠، ١٢٥، ١٢٠، ١٢٠ مال الدين: ص ٢٠٠ المركة بالمنافقة على ١٩٠ المركة بالمنافقة المنافقة بالمنافقة بالمنافقة

التخريج الموضوعي ......الله المعالم ال

ص ٢٦. ، ١٦٩ ، ١٧٤ ، ١٧٧ ، ٢٧٦ ، ٢٧٦ . العدد القوية : ص ٣٥٢ ، ١٨١ ، ٣٥٢ . الغيبة للنعماني : ص ٥٧ . قرب الأسناد : ص ٥٢ . الفضائل : ص ١١٨ ، ١٢٠ ، كصفاية الأثسر : ص ٣٦ ، ١٠٠ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٢٢ ، ١٤٣ ، ٢٢١ . التسحصين لابن طاووس : ص ٥٥٥ ، ٦٢٥ .

### استسقاؤهما من رسول الله ﷺ

اليقين: ص ٣١٨.

#### حمل رسول الله ﷺ إياهما على عاتقه

أمالي الصدوق: ص ٤٤٣. المناقب لابن شهر آشوب: ج ٣ ص ٣٨٢، ج ٤ ص ٢٥. كشف الغمة: ج ١ ص ٢٥٠ م ٢٥. كشف الغمة: ج ١ ص ٢٥٠ ، ٥٢٠ ، وضة الواعظين: ص ٢٧١ ، دوضة الواعظين: ص ١٥٠ ، ١٩٥ ، العمدة: ص ٢٩٠ ، ١٩٥ ، ٣٩٠ ، ٤٠٣ ، بشارة المصطفى ﷺ: ص ١١٢ ، نهج الحق: ص ٢٥٠ ، كفاية الأثر: ص ٢٥٠ ، ٤٤.

#### اصطراعهما بأمر رسول الله ﷺ

الإرشاد: ج ۲ ص ۱۲۸ . المناقب لابن شهر آشوب: ج ۳ ص ۳۹۳ . کشف الغمة: ج ۲ ص ۷ . إعلام الورى : ص ۲۱۷ .

#### ● من تاريخ الإمام الحسن ﷺ

## صلح الإمام ﷺ مع معاوية

تنزيه الأنبياء: ص ٢٢١\_٢٢٦.

### الإخبار عن شهادته بالسم

أمالي الصدوق : ص ١١٢. علل الشرائع : ص ٢٢٥. كمال الدين : ص ٥٣١. المناقب لابن شهر آشوب : ج ٤ ص ٨. الخرائج : ص ٢٤١. ١٩٤٢. ١ . غوالي اللثالي : ج ١ ص ١٩٩.

#### ● من تاريخ الإمام الحسين ﷺ

ركوب الحسين على ظهر رسول الله على وهو ساجد

تأويل الآيات: ص ٢٨٦.

أنت إمام ابن إمام أخو إمام أبو أثمة

التوحيد: ص ٢٥٦.

٦٢ ..... كتاب سليم بن قيس الهلالي

#### إن قتل الحسين الله يبد ولد زنا وبأمر ابن طاغية قريش

تأويل الآيات : ص ٣٩٥. قصص الأنبياء للراوندي : ص ٣٢٠. قصص الأنبياء للجزائري : ص ٤٠٠ . كـامل الزيارات : ص ٧٧، ٧٧، ٩١، ٩١.

#### الإخبار عن وقعة الطف

الكافي : ج ١ ص ٥٢٧ ، ٥٢٨ . نور الأبصار : ج ١ ص ٣٤٥ . بشارة المصطفى ﷺ : ص ٢٥٠ .

#### غدر أهل الكوفة به وخروجهم لقتاله بعد ما دعوه

أمالي الصدوق : ص ١٥٠ . إرشاد المفيد : ص ١٨٢ ـ ٢٠٠ . المناقب لابن شهر آشوب : ج ٤ ص ٨٨. اللهوف : ص ١٧ ـ ٥٠ . كشف الغمة : ج ٢ ص ٢٠٤ .

#### ٦.السقيفة

#### • الكلمات

## اثنا عشر إمام ضلالة يردُّون الأمة القهقرى

تفسير العياشي: ج ٢ ص ٢٩٧.

#### كل إمام ضلالة قبل معاوية وبعده له مثل عذابه

الصراط المستقيم: ص ج ٣ ص ٥. الاحتجاج: ص ١٥٥، ٢٨٥.

## حسد أبي بكر وعمر علياً على

كشف الغمة: ج ١ ص ٢٢٧. الإرشاد: ج ١ ص ١٥٥. كشف اليقين: ص ١٤٥.

## ظلم قریش وتظاهرهم علی علی 🖔

كمال الدين : ص ٢٦٢ . إرشاد القلوب : ص ٤١٩ . اليقين : ص ٤٨٧ .

#### ● المؤامرات

#### معاهدة أصحاب الصحيفة الملعونة

الكافي: ج ٤ ص ٥٤٥. بحار الأنوار: ج ٢٨ ص ١١١. ٩٦. المناقب لابن شهر آشوب: ج ٣ ص ٢١٣. بحار الأنوار: ج ٢٨ ص ٢١٦. الفصول المختارة: ص ٥٨. معاني الأخبار: ص ٤٦٢. تفسير القمي: ص ٦٦٩. التخريج الموضوعي ......التخريج الموضوعي

# مؤامرة معاذبن جبل مع بشير وأسيد على إرضاء الأنصار لبيعة أبي بكر

الجمل: ص ۹۱، ۱۱۵. شرح نهج البلاغة : ج ۲ ص ۳۹، ۵۲، ۶۲ م ۳۹، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۷، ۱۲، ۵۲، متشابه القرآن: ج ۲ ص ۲۹. الاحتجاج: ص ۷۲، ۷۵، ۵۳، نهج الحق: ص ۱۷۰.

## دعوة أبى سفيان علياً على أن ينصره وإباء على على من ذلك

الإرشاد: ج ١ ص ١٩٠. الفصول المختارة: ص ٢٤٨. شرح نهج البلاغة: ج ١ ص ٢١٣، ٢٢١، ج ٢ ص ٤٥،

## مؤامرة أبي بكر وعمر على قتل أمير المؤمنين على بيد خالد

الاحتجاج: ج ١ ص ٢٤٠. الخرائج: ج ٢ ص ٧٥٧. إثبات الهداة: ج ٢ ص ٣٦٣. بحار الأنوار: ج ٢٩ ص ١٥٩. ١٧٤. م ٢٢ ص ٤٢.

#### • قضايا جانبية

## أول من بايع أبا بكر إبليس

بحار الأنوار : ج ٢٨ ص ٢٠٥. أمالي الطوسي : ص ١١١.

## محاولة أصحاب السقيفة تطميع العباس ورَدُّه عليهم

تاريخ اليعقوبي: ج ٢ ص ١٢٤، ١٢٥، ١٢٦. الإمامة والسياسة: ج ١ ص ١٤.

# قول أبي سفيان لعلي ﷺ : من غلبك أذل أحياء قريش، تيم وعدي

الإرشاد: ج ١ ص ١٩٠. الفصول المختارة: ص ٢٤٨.

#### • فجائع السقيفة

إن أبا بكر وعمر خبطوا الناس ووضعوا يد من لقوه في يد أبي بكر شاء أم أبي

كتاب الجمل: ص ٥٩ . العوالم: ج ٢ ص ٥٥٥ .

#### إخافة أصحاب السقيفة الناس بالسلاح

شرح نهج البلاغة: ج ١ ص ٢١٩. كنز العمال: ج ٣ ص ٢٣٤٦ ، ٢٣٦٣. السقيفة وفدك للجوهري: ص ٤٦.

## استيذان قنفذ وأصحابه على على البيعة أبي بكر ثلاثاً وعدم إذنه

الاختصاص: ص ١٨٥. شرح نهج البلاغة: ج ٢ ص ٦٠. تفسير العياشي: ج ٢ ص ٢٢. الاحتجاج: ص ٨٣.

#### إحراق بيت فاطمة ه

مسند فاطعة هي السيوطي: ص ٣٦. كنز العمال: ج ٥ ص ١٥١ رقم ١٤١٣. العصنف لابن أبي شيبة: ج ٧ ص ٢٠٤ رقم ٢٩٠٥. العصنف لابن أبي شيبة: ج ٧ اص ٢٠٤ رقم ٢٩٠٥. وقم ٢٩٠٥. العقد الفريد: ج ٥ ص ١٦. نهاية الإرب في فنون الأدب المنويري: ج ١٩ ص ١٥٠. شرح نهج الخفاء للدهلوي: ج ٢ ص ٥٦. و ١٩٠ مروج الذهب: ج ٣ ص ٨٦. الملل والنحل: ج ١ ص ٥٧. لسان العيزان: البلاغة: ج ٢ ص ١٥٠. الأمامة والسياسة: ج ١ ص ١٨٠. العلل والنحل: ج ١ ص ١٥٠. العالم العيزان: العقد الفريد: ج ٢ ص ٢٠٠. أعلام النساء: ج ٤ ص ١١٤. الوافي بالوفيات: ج ٦ ص ١٥. الإمامة والسياسة: ج ١ ص ١٨٠. العلل والنحل: ج ١ ص ١٥٠. أنساب الأشراف: ج ١ ص ١٨٣. ٨٥. شرح نهج البلاغة: ج ١ ص ١٣٤. تاريخ أبي الفداء: ج ١ ص ١٥٠. العمال: ج ٢ ص ١٥٠. العمال: ج ٢ ص ١٥٠. العمال: ج ٣ ص ١٥٠. الإمامة والسياسة: ج ١ ص ١٥٠. الريخ أبن الغمامة والسياسة: ج ١ ص ١٥٠. الإمامة والسياسة: ج ١ ص ١٥٠. الاريخ أبن الفداء: ج ١ جزء ١ ص ١٥٠. الإمامة والسياسة: ج ١ ص ١٥٠. السقيفة وفدك: ص ١٥٠. الإمامة والسياسة: ج ١ ص ١٥٠. السقيفة وفدك: ص ١٥٠. الإمامة والسياسة: ج ١ ص ١٥٠. السقيفة وفدك: ص ١٥٠ والسياسة: ج ١ ص ١٥٠. السقيفة وفدك: ص ١٥٠ والسياسة: ج ١ ص ١٥٠. السقيفة وفدك: ص ١٥٠ والسياسة: ج ١ ص ١٥٠. السقيفة وفدك: ص ١٥٠ والسياسة: ج ١ ص ١٥٠. الإمامة والسياسة: ج ١ ص ١٥٠. السقيفة وفدك: ص ١٥٠ والسياسة: ج ١ ص ١٥٠. الإساسة: ج ١ ص ١٥٠ السقيفة وفدك: ص ١٥٠ والسياسة: ج ١ ص ١٥٠ والسياسة: ج ١ ص ١٥٠ والسياسة به السقيفة وفدك: ص ١٥٠.

## أمر أبي بكر وعمر أصحابهما بالهجوم على بيت فاطمة ع

كتاب الأموال لأبي عبيد: ص ١٧٤ رقم ٣٥٣. المعجم الكبير للطيراني: ج ١ ص ٦٢. تاريخ الطبري: ج ٣ ص ٢٤. ص ٢٥٠ ميزان الاعتدال: ج ٣ ص ١٠٨ لسان الميزان: ج ٤ ص ٢٠٠ جمهرة النسب للكلبي: ج ٢ ص ٩٤. مسند فاطمة على للسيوطي: ص ٣٠٦. شرح نهج البلاغة: ج ٢ ص ٤٧. مروج الذهب: ج ٢ ص ٣٠٨. الإمامة والسياسة: ص ٨١. الفقد الفريد: ج ٤ ص ٣٠٨. كنز العمال: ج ٥ ص ٣٣٣.

## الهجوم على البيت وقتل المحسن على وجرح فاطمة على

شرح نهج البلاغة: ج ٢ ص ١٩. تاريخ اليعقوبي: ج ٢ ص ١٢٦.

# تسمية أبي بكر نفسه بأمير المؤمنين وتكذيب علي # إياه

الاحتجاج: ص ٨٢.

## جبر على ﷺ على البيعة

شرح ابن أبي العديد : ج ٢ ص ٢ ، ج ٣ ص ٤٤ ، ٤٤٨ . الإمامة والسياسة : ج ١ ص ١٣ ، ١٤ ، ١٩ . إثـبات الهداة : ج ٢ ص ٤٣٧ . 

## • معارضات أميرالمؤمنين ﷺ

## بيان على ﷺ عن علة عدم قيامه بالسيف في السقيفة

الاحتجاج: ج ١ ص ١٨٩ ـ ١٩٧ . تفسير القمي: ج ٢ ص ١٣١٦، ١٤٨ . علل الشرائع: ج ١ ص ١٤٨ . عيون الأخبار: ج ٢ ص ١٤٨ . كمال الدين: ج ٢ ص ١٤٨ .

# قول على ﷺ : لو أرادوا قتلي لامتنعت ولو لم أجد غير نفسي

إرشاد القلوب: ص ٣٩٥.

# صرع على الله لخالد لمّا همَّ بقتله بأمر أبي بكر

تفسير القمي : ج ٢ ص ١٥٩ . الخرائج : ص ٧٥٧ . علل الشرائع : ص ١٩٠ . الاحتجاج : ص ٨٩ .

## احتجاجات أمير المؤمنين على بمناقبه عند الجبر على البيعة

الخصال: ص ٥٤٨. الاحتجاج ص ١١٥. تفسير القمي: ج ٢ ص ٣٠١.

## ادعاء « أنَّ الله لم يكن ليجمع النبوة والخلافة في أهل بيت » والإجابة عليه

شرح نهج البلاغة: ج ١ ص ١٨٩، ج ١١ ص ١١٣، ج ١٢ ص ٥٣، ٥٣، كشف الغمة: ج ١ ص ٥٣٠. ٤٢٤. الاحتجاج: ص ١٥٠. العدد القوية: ص ٤٤. اليقين: ص ٢١٤، ٣١٠. التحصين لابن طاووس: ص ٥٣٧.

# استنصار أمير المؤمنين وفاطمة ش على أبواب المهاجرين والأنصار

تاريخ اليعقوبي : ج ٢ ص ١٣٦. شرح نهج البلاغة : ج ٢ ص ٤، ٤٧، ج ٦ ص ١٣٠٥، ٢٨، ج ١١ ص ١٤. الإمامة والسياسة : ج ١ ص ١٢ ـ ١٩. المثالب لابن شهر آشوب : ص ٢٣٣. بحار الأنوار : ج ٢٨ ص ١٩١، ٢٤١، ٢٩٠، ٢٢٧، ج ٢٩ ص ٤١٩، ٤٧٠، ج ٣٠ ص ٢٥، ج ٣٣ ص ٤٣٩.

# تمني أمير المؤمنين ﷺ أيام السقيفة أن بكون له أربعون وأنه لم يجبه غير أربعة

الاحتجاج: ص ٨٠. إرشاد القلوب: ص ٣٩٥.

# ٧.أبوبكروعمر

#### المشتركات بينهما

#### □ كليات عنهما

قول علي ﷺ : مساوي عمر وصاحبه أكثر من أن تحصى أو تعد الاحتجاج: ص ٢٥٦.

## تشبيه أبي بكر بالعجل وتشبيه عمر بالسامري

ثواب الأعمال: ص ٢١٥. كمال الدين: ص ٢٦٢. إرشاد القلوب: ص ٣٤١، ٣٩٥. ألعدد القوية: ص ٤٨.

#### أول من فتح باب الفتنة والبلاء على الأمة أبو بكر وعمر

الكفاية: ج ٨ ص ٢٤٥. صحيح البخاري: ج ١ ص ١٣٣، ج ٢ ص ١١٩، ٢٢٦، ج ٤ ص ١٧٤، ج ٨ ص ٩٦.

## قول على ﷺ : عَمِلت الولاة قبلي بأمور عظيمة خالفَت فيها رسول الله ﷺ متعمدين

الاحتجاج: ص ٢٦٣.

ليس من دم يهراق بغير حقه ولا حكم بغير حق ولا حكم يغيّر ولا فرج يُغشى حراماً إلاكان عليهما وزره

المناقب لابن شهر آشوب: ج ٤ ص ٣٣٧. الكافي: ج ٢ ص ٣٤٥. تفسير القمي: ج ١ ص ٣٨٣. بحار الأنوار: ج ٣٠ ص ١٤٩، ١٤٤، ٢٦٦، ٢٦٩، ٣٨٢، ٣٨٣، ج ٤٧ ص ٣٣٣.

# إن أبا بكر وعمر وطَّنا الأمور لظلم أهل البيت ﷺ

شرح نهج البلاغة : ج ١٦ ص ٢٨٢.

#### بشارة رسول الله ﷺ لهما بالنار عند موتهما

الصراط المستقيم: ج ٢ ص ٣٠٠، ج ٣ ص ١٥٣. إرشاد القلوب: ص ٣٩١.

إن على أبي بكر وعمر وزر جميع الخطايا إلى يوم القيامة من دون أن ينقص من إثم من عمل به شيء لئالي الأخبار:ج ٥ ص ٤٩. تفسير مرآة الأنوار: ص ٩٨.

## □ السوابق المشتركة

#### إخباره ﷺ عن ظلمهما لعلى ﷺ بعده

الرياض النضرة: ج ٢ ص ٢١٠. شرح نهج البلاغة : ص ١٠٥، ١٠٥. السقيفة و فدك للجوهري : ص ٦٩. رشفة الصادي للحضرمي : ص ١٤٢.

#### لم يكن لهما علم بكتاب الله ولا سنة نبيه

تفسير ابن كثير : ج ١ ص ٤٦٧ . مجمع الزوائد : ج ٤ ص ٢٨٤ . الدر المنثور : ج ٢ ص ١٣٣ . تـرتيب جـمع الجوامع : ج ٨ ص ٢٩٨ . الدرر المنترة : ص ٣٤٣ . سيرة عمر لابن الجوزى : ص ١٢٩ . فتح القدير : ج ١ ص ٧ - ٤ . كشف الخفاء : ج ١ ص ٢٦٩ . أسنى المطالب : ص ١٦٦ . التخريج الموضوعي ....... ١٧٠

## فرارهما في الحروب وأنه لم يكن لهما سابقة ولا عناء مع رسول الله ﷺ

الإرشاد للمفيد: ج ١ ص ٥٦. أمالي المفيد: ص ٥٦. صحيح البخاري: ج ٣ ص ٦٧. مفاتيح الغيب: ج ٩ ص ٥٢. الدر المنثور: ج ٢ ص ٨٨. تفسير الطبري: ج ٤ ص ٩٥.

## اتفاقهما على أن النبي ﷺ ساحر

بحار الأنوار: ج ٨ ص ١٠٩ ح ١٠.

## تواطؤهما على دفع رسول الله على إلى المشركين

تفسير القمى: ج ٢ ص ١٨٨، ١٨٨.

## كفهما عن قتل ذي الثدية وقد أمرهما به رسول الله ﷺ

مسند أحمد: ج ٣ ص ١٥. مجمع الزوائد: ج ٧ ص ٥١٠. إحقاق الحق: ج ٧ ص ١٨٤.

## عبادتهما الأصنام بعد إسلامهما

بحار الأنوار: ج ٣٠ ص ٢٨٧\_٢٩٩.

# اعتراضهما على رسول الله على في إمارة أسامة

#### تخلفهما عن جيش أسامة

السيرة النبوية لدحلان: ج ٢ ص ٢٣٩. شرح نهج البلاغة: ج ٦ ص ٥٢. الطبقات لابن سعد: ج ٤ ص ٢٦، ج ٢ ص ٢٤٩. الكامل لابن الأثير: ج ٢ ص ٣٩٧. تاريخ الطبري: ج ٢ ص ٣٤٨. السيرة الحلبية: ج ٣ ص ٢٤٨. الكامل لابن الأثير: ج ٢ ص ١١٨. الملل والنحل: ج ١ ص ٣٧٠. الخلفاء للذهبي: ص ١٨. مسحيح ص ٢٠٠٠. المنازي للواقدي: ج ٢ ص ٢١٨. و ١٨٥. صحيح مسلم: ج ١١ ص ٨٩. الكامل لابن الأثير: ج ٢ ص ٣١٧. تاريخ اليعقوبي: ج ٢ ص ١١٣. المنازي ج ٢ ص ١١٨. المنازي المنازي ع ٢ ص ١١٨. المنازي المنازي ع ٢ ص ١١٨. المنازي ع ٢ ص ١٨٠. المنازي ع ٢ ص ١١٨. المنازي المنازي المنازي ع ٢ ص ١١٨. الاختصاص: ص ١٠٠. تاريخ اليعقوبي: ج ٢ ص ١١٨. نور الأبصار: ج ١ ص ١١٨. ص ص ١٨٠. مل ص ص ٢٠٠، ج ٨ طبع قديم ص ٢٤٠.

#### اعتراضهما في بيعة الغدير

تفسير القمى: ص ١٥٩، ١٦٣. بحار الأنوار: ج ٣٧ ص ١١٨، ١٣٨.

٦٨ ..... كتاب سليم بن قيس الهلالى

#### اعتراضهما عند التسليم بإمرة المؤمنين

الكافى: ج ١ ص ٢٩٢. تفسير العياشى: ج ٢ ص ٢٦٨. إرشاد القلوب: ص ٣٢٦.

#### عدم رضاء فاطمة ﷺ عنهما ودعائها عليهما

الإمامة والسياسة: ص ١٣.

#### □ البدع المشتركة

#### حبسهما سهم ذي القربي عن أهل البيت ﷺ

تفسير القرطبي : ج ٨ ص ١٠. فتح القدير : ج ٢ ص ٢٩٥. تفسير الطبري : ج ١٠ ص ٢٠ الدر المنثور : ج ٣ ص ١٨٧. الكشاف : ج ٢ ص ١٥١. سنن النسائي : ج ١ ص ١٣١. شرح نهج البلاغة : ج ١٦ ص ٢٣٠. مرآة العقول : ج ١ ص ١٤٤.

#### غصب فدك واختلاق الحديث

بحار الأنوار: ج ٢٩ ص ١٠٥ ـ ٣٩٥.

#### بدعهما في ميراث الجد وحكمهما فيه بأحكام مختلفة

طبقات ابن سعد: ج ٢ قسم ٢ ص ١٠٠. شرح ابن أبي الحديد: ج ١ ص ١٦. كنز العمال: ج ١١ ص ٥٨. السنن الكبرى للبيهقي: ج ٤ ص ٢٤٥. ح ٢ ص ٢٥٨. سند أحمد: ج ٤ ص ٢٢٥. سد الذرائع للبرهاني: ج ١ ص ٥١٦. سنن الدارمي: ج ٢ ص ٣٥٥. الموطأ: ج ١ ص ٣٥٥. سنن أبي داود: ج ٢ ص ١٧. سنن ابن ماجة: ج ٣ ص ١٦٨. مصند أحمد: ج ٤ ص ٢٢. مصابيح السنة: ج ٢ ص ٢٢.

## قطائع أقطعها رسول الله ﷺ لأقوام ما وَفَيا لهم

بصائر الدرجات: ص ١٤٩.

#### المطاعن المشتركة

#### الأحاديث المختلقة بشأنهما

العثمانية للجاحظ: ص ٢٣. اللثالي للسيوطي: ج ١ ص ٢٨٦ ـ ٣٠٤.

## رد أبي بكر الخلافة إلى عمر يكافيه بها

الإمامة والسياسة : ص ١١.

التخريج الموضوعي ......ا

#### انتحالهما لقب أمير المؤمنين

تاريخ المدينة المنورة: ج ٢ ص ٦٦٣. الطبقات لابن سعد: ج ٣ قسم ١ ص ١٩٢. تاريخ الطبري: ج ٥ ص ١٥.

#### انتحالهما لقب الصديق والفاروق

الصراط المستقيم: ج ٣ ص ٨١. الاحتجاج: ص ١٥٧.

#### ندامتهما حين لم تنفع الندامة

بحار الأنوار : ج ٨ طبع قديم ص ١٩٦ ب ١٨.

## • ما يختص بأبي بكر

#### □من تاريخه

## إراءة رسول الله على إياه سفينة جعفر في الغار

تفسير القمى: ج ١ ص ٢٩٠. إرشاد القلوب: ص ٣٩٣. بصائر الدرجات: ص ٤٢٢.

## عصيانه لرسول الله على حين أمره بالنداء في الناس

سيرة عمر لابن الجوزي: ص ٣٨. شرح نهج البلاغة: ج ٣ ص ١١٦،١٠٨. فتح الباري: ج ١ ص ١٨٤.

## صلاة أبي بكر مكان رسول الله الله أيام وفاته وأنه لم يتم له

بحار الأنوار: ج ٢٢ ص ٤٨٤، ج ٢٨ ص ١٣٥ ـ ١٧٤.

## إقراره بظلم أهل البيت عند موته

كامل البهائي: ج ٢ ص ١٢٩. إثبات الهداة: ج ٢ ص ٣٦٨.

#### قول أبي بكر عند موته : لعن الله ابن صهاك هو الذي صدني عن الذكر

كامل البهائي: ج ٢ ص ١٢٩. الصراط المستقيم: ج ٢ ص ٣٠٠. إرشاد القلوب: ص ٣٩٣.

#### • ما پختص بعمر

#### □ المطاعن

## خشونة عمر وإتبانه الأمور من أصعب جهاتها

الاستيعاب: ج ٣ ص ١١٤٤. المعجم الكبير للطبراني: ج ١ ص ٦٦. شرح نهج البلاغة: ج ١ ص ٦٦، ج ٢

ص ١١٥، ج ٤ ص ٤٥٠. تاريخ الخلفاء للسيوطي : ص ١٣٨. تاريخ المدينة المنورة لابن شبة : ج ٢ ص ١٨٥. ٨٢٩. الكامل لابن الأثير : ج ٣ ص ٥٥، ٥٥. منتخب كنز العمال : ج ٤ ص ٤١٦. تاريخ الطبري : ج ٥ ص ١٧. عيون الأخبار لابن قتية : ج ٤ ص ١٧.

## عذاب عمر أشد من عذاب كل أحد يوم القيامة

لئالي الأخبار : ج ٥ ص ٤٩. تفسير مرآة الأنوار : ص ٩٨.

## يؤتى بإبليس يوم القيامة مزموماً بزمام من نار وعمر بزمامين

تفسير العياشي: ج ٢ ص ٢٢٣. تفسير البرهان: ج ٢ ص ٣١٠. ثواب الأعمال: ص ٢٤٨، ٢٥٥.

## قول عمر لرسول الله ﷺ : إن الرجل ليهجر

كشف الغمة : ج ١ ص ٤٢٠. الصراط المستقيم : ج ٣ ص ١٠٠. الطرائف : ص ٤٣٢. نهج الحق : ص ٢٧٣. ٣٣٢. كشف اليقين : ص ٤٧٢.

#### هم عمر بنبش قبر فاطمة على والصلاة عليها

الاختصاص: ص ١٨٥. بحار الأنوار: ج ٤٣ ص ٢٠٣. عيون الأخبار: ج ١ ص ١٧٧.

## عدم إغرامه قنفذاً لضربه فاطمة على

فتوح البلدان للبلاذري: ص ٩٠، ٢٢٦. بحار الأنوار: ج ٨ طبع قديم ص ٢٢٣.

#### خيانة عمال عمر ببيت المال وإبقاء عمر إياهم على أعمالهم

سير أعلام النبلاء: ج ٢ ص ٢١٨. تاريخ الخلفاء: ص ١٤١. طبقات ابن سعد: ج ٣ ص ٢٢١. العقد الفريد: ج ١ ص ٤٩.

# تناقض إدخال عمر لعلي ﷺ في الشورى مع حديثه المختلق : ﴿ إِنَّ اللهُ أَبِي أَنْ يَجْتُمُعُ النَّبُوةُ والخلافة في أهل بيت »

بحار الأنوار: ج ٣١ ص ٦٦ ـ ٨٨.

#### قول عمر بعد تعيين الستة للشوري : إن بايعوا علياً أقامهم على المحجة البيضاء

شرح نهج البلاغة: ج ١ ص ١٨٥، ج ١٢ ص ٢٧٧. الصراط المستقيم: ج ٣ ص ١١٨. الاحتجاج: ص ١٥١. نهج الحق: ص ٢٨٧. التخريج الموضوعي ......................

#### 🗆 السوابق

## ما جاء في الكتب السماوية من صفة عمر وأنه من أبواب جهنم

الاحتجاج: ص ٨٤.

## نسب عمر وأن أجداده من الزناة

شرح نهج البلاغة : ج ٣ ص ١٠٢. تهذيب اللـغة : ج ٨ ص ١٢٢. تـاج العـروس : ج ١٣ ص ١٨٨. النـهاية لابن الأثير : ج ٣ ص ٣٣٨. مثالب العرب : ص ١٠٣.

## اعتراضه عند سد الأبواب وحرصه على كوة قدر عينه ومنع رسول الله ﷺ

المناقب لابن شهر آشوب: ج ۲ ص ۱۹۱. الاحتجاج: ص ۳۷۹. إعلام الورى: ص ١٦٠.

#### لا يزال يستأذن في قتل الرجل الذي لا يريد رسول الله على قتله

بحار الأنوار: ج ٦٩ ص ٢٤١، ٢٧١، ٢٧٧، ٢٧٨، ج ٢١ ص ٢٤، ٢٠، ١٢١، ١٥٠، ١٥٠، ج ٨طبع قديم ص ٢٢٩، ٢٧٠. الغدير : ج ٧ ص ٢١٦. صحيح البخاري : ج ٥ ص ٩، ج ٨ ص ٥٢، ٥٤. الكشاف للزمخشري : ج ٤ ص ٥١١. تاريخ اليعقوبي : ج ٢ ص ٥٨. دلائل النبوة للبيهقي : ج ٣ ص ١٤٠.

#### تعيير عمر لأهل بيت رسول الله ﷺ بقوله : إنما مثل محمد كنخلة ...

الكافي: ج ٥ ص ٥٦٥ . المصنف لعبد الرزاق: ج ١١ ص ٣٧٩ . مجمع الزوائد: ج ١ ص ١٦١ ، ج ٧ ص ١٨٨ . الدر المنفور: ج ٤ ص ٣٠٩، ٣٠٥ . صحيح البخارى: ج ٨ ص ٣٤، ١٤٣ .

## تعيير عمر لصفية عمة رسول الله ﷺ

بحار الأنوار: ج ٨ طبع قديم ص ٢٠٠ ب ١٩ ح ٣، مجمع الزوائد: ج ٨ ص ٢١٦.

## جبن عمر يوم الخندق وفراره من عمرو بن عبد ود

بحار الأنوار:ج ٢٠ ص ٢٢٨.

## اعتراضه على رسول الله على في صلح الحديبية

صحيح البخاري: ج ٣ ص ١٦٨ ، ١٦٩ ، ١٧١ ، ١٧٨ ، ١٨٣ ، ٢٢٦ ، ج ٦ ص ٤٥ . مسند أحمد: ج ٤ ص ٣٢٨ .

## اعتراضه على رسول الله على في الصلاة على جنازة منافق

تاريخ المدينة المنورة لابن شبة: ج ٣ ص ٨٦٥، ج ٢١ ص ٣٧. صحيح البخاري: ج ١ ص ١٦٣، ج ٣ ص ١٣٧، ج ٤ ص ٢٥. كنز العمال: ج ٢ ص ٤١٨. شرح نهج البلاغة: ج ٣ ص ١٠٧. صحيح مسلم: ج ٤ ص ٢١٤١. أسباب النزول: ص ١٤١. مسند أحمد: ج ١ ص ١٦. سنن ابن ماجة: ج ١ ص ٤٨٧. سنن النساني: ج ٤ ص ٦٧. حلية الأولياء: ج ١ ص ٤٣. السنن الكبرى للبيهقي : ج ٣ ص ٤٠٢. سيرة ابن هشام: ج ٤ ص ١٩٧. الرياض النضرة: ج ١ ص ٢٩٤.

#### 🗆 البدع

# تعجب أمير المؤمنين على من تسليم الأمة لعمر في كل شيء أحدثه

إرشاد القلوب: ص ٣٩٨. الغيبة للنعماني: ص ٥٢.

# كان قضات عمر يحكمون في الشيء الواحد بقضايا مختلفة فيجيزها لهم

الاحتجاج: ص ۲۸۸.

#### بدعة عمر: تحريم المتعتين

تاريخ الخلفاء: ص ١٦٧. الدر المنتور: ج ١ ص ٢٦٠. كنز الممال: ج ٥ ص ٢٠٠. تاريخ المدينة المنورة لابن شبة: ج ٢ ص ٧٢٠. مسند أحمد: ج ١ ص ٥٠٠. مفاتيح الفيب: ج ١ ص ٥١٠. صحيح مسلم: ج ١ ص ٢٤٦. ٤٧٤. فتح الباري: ج ٤ ص ٢٣٨. تشير القرطبي: ج ٢ ص ٣٦٥. تفسير ابن كثير: ج ١ ص ٣٣٠. الارشاد للقسطلاني: ج ٤ ص ١٦٥. صحيح البخاري: ج ١ ص ٣٧٠، ج ٣ ص ١١٥١، ١٤٥، ج ٧ ص ٢٥٤. السنن الكبرى: ج ٥ ص ٢٠٠ مسند أحمد: ج ٣ ص ٢٨٥، ج ٤ ص ١٨٥، ٣٠٤. عمدة القاري: ج ٤ ص ٢٥١. كتاب الآثار لأبي يوسف: ص ١٢٦. سنن ابن ماجة: ج ٢ ص ٢٠٠، سنن أبي داود: ج ٢ ص ٢٨٢. سنن النسائي: ج ٥ ص ١٧٨. سسنن النسائي: ج ٥ ص ١٧٨. سسنن الريد ع ٢ ص ١٧٨. سنن النسائي: ج ٥ ص ١٧٨. سنن النسائي: ج ٥ ص ١٧٨. سنن النسائي: ج ٢ ص ٢٨٢. سنن النسائي: ج ٥ ص ١٧٨. سنن

#### بدعة عمر: تحليل شرب النبيذ

الموطأ لمالك: ج ٢ ص ٨٩٤. السنن الكبرى: ج ٨ ص ٢٩٩. مسند أحمد: ج ١ ص ٧٧. نور الأبيصار: ص ٦٢. طبقات ابن سعد: ج ٣ ص ٢٣٠. كور الأبيصار: ص ٦٦. الإمامة والسياسة: ج ١ ص ٢٦٠ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ج ٣ ص ١٦٥. كتاب الخراج لأبي يوسف: ص ١٦٥. سنن الدارقطني: ج ٤ ص ٢٦٠ ، ٢٦١ . المقد الفريد: ج ١ ص ٣٤٠ . الغدير: ج ٦ ص ٢٥٧ .

#### بدعة عمر: صلاة التراويح

صحيح البخاري: ج ١ ص ٣٤٢، ج ٢ ص ٢٥٢. شرح نهج البلاغة: ج ٣ ص ١٧٩، ج ١٢ ص ٧٥٠. تاريخ الخميس: ج ٢ ص ٢٧٤، تاريخ المدينة المنورة لابن شبة : ج ٢ ص ٧١٣، ١٧٥، الرياض النضرة: ج ١ ص ٣٠٩. اللحامل لابن الأثير: ج ٣ ص ٣٠١. طبقات ابن سعد: ج ٣ ص ٢٨١. تاريخ اليعقوبي : ج ٢ ص ١٤٠. الملل والنحل: ج ١ ص ٢٨٠. الموطأ : ج ١ ص ١٨٤، الفدير : ج ٥ ص ٣١. بحار الأنوار: ج ٨ طبع قديم ص ٢٨٤، ج ٩٦ ص ٣٨٥ - ح ٥. تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢٠٠ - ٢٢٧.

التخريج الموضوعي ......

## بدعة عمر: المسح على الخُفين

بحار الأنوار: ج ٨ طبع قديم ص ٢٨٧.

## بدعة عمر: إسقاط « حي على خير العمل » من الأذان

المصنف لابن أبي شيبة: ج ١ ص ٢٤٤. كنز العمال: ج ٨ص ٣٤٢، ٣٤٥. سنن البيهقى: ج ١ ص ٤٢٤. السيرة الحلبية: ج ٢ ص ٩٨. الصراط المستقيم: ج ٣ ص ٢١. إثبات الهداة: ج ٢ ص ٣٧١ ح ٣٣٢. الغدير: ج ٦ ص ٣١٣.

## بدعة عمر: إن الجنب لايصلى حتى يجد الماء

تفسير ابن كثير: ج ٤ ص ٥٠٥. السنن الكبرى للبيهقي: ج ١ ص ٢٠٩. سنن النساني: ج ١ ص ٥٩ ـ ٢١. 174. شرح معاني الآثار للطحاوي: ج ١ ص ١١٢. سنن ابن ماجة: ج ١ ص ١٨٨، ٢٠٠. مسند أحمد: ج ٤ ص ٢٠٥. البداية والنهاية: ج ١ ص ٣٦. العغني لابن قدامة: ج ١ ص ٣٣. تفسير ابن كثير: ج ٤ ص ٥٠٥. سنن أبي داود: ج ١ ص ٣٥. مسند أحمد: ج ٤ ص ٢٠٥، ٣٦. المصابيح للبغوي: ج ١ ص ٣٦. صحيح البخاري: ج ١ ص ١٢٨. صحيح مسلم: ج ١ ص ١٣٠. تيسير الوصول: ج ٣ ص ٩٧.

## بدعة عمر : تحويل مقام إبراهيم على من موضعه إلى ماكان فيه في الجاهلية

حياة الحيوان: ج ١ ص ٣٤٦. طبقات ابن سعد: ج ٣ ص ٢٠٥. تاريخ اليعقوبي: ج ٢ ص ١٤٩. بحار الأنوار: ج ٨ طبع قديم ص ٢٨٧.

## بدعة عمر : وضع ديوان الأعطية وعدم التساوى بين الناس في تقسيم بيت المال

تاريخ إصبهان: ج ٢ ص ٢٩٠. تاريخ عمر لابن الجوزي: ص ١٠٣. تاريخ الخلفاء للسيوطي: ص ١٠٨. تاريخ البلغة: تاريخ البلغة السيوطي: ص ١٠٨. شرح نهج البلاغة: تاريخ العبوبي: ج ٤ ص ١٩٣. شرح نهج البلاغة: ج ٨ ص ١١٨. الاستيعاب: ج ٣ ص ١١٤٤. الأحكام السلطانية للماوردي: ص ١٧٧. تاريخ الطبري: ج ٤ ص ١٢٨. تاريخ الطبري: ج ٤ ص ٢٣٠. تاريخ الخلفاء: ص ١٣٧. طبقات ابن سعد: ج ٣ ص ٢١٩. تاريخ المبهان: ج ٢ ص ٢٩٠. تاريخ المبهات ج ٣ ص ٢٩٠. نور الأبصار: ص ٥٤. الطبقات لابن سعد: ج ٣ ص ٢٨٠. تاريخ اليعقوبي: ح ٣ ص ٢٠٨. تاريخ اليعقوبي: ج ٢ ص ٢٠٨. تاريخ اليعقوبي: ج ٢ ص ٢٠٨. كتاب الخراج لأبي يوسف: ج ١ ص ٢٠٨.

## بدعة عمر: تقسيم أرض خيبر

تاريخ المدينة المنورة: ج ١ ص ١٨٥. مسند أحمد: ج ٦ ص ٣٣٠.

## بدعة عمر: أن ترث العرب من الأعاجم ولا يرثوهم العوطأ للمالك: ج ٢ ص ١٢. الغدير: ج ٦ ص ٤٨٧.

٧ ..... كتاب سليم بن قيس الهلالي

بدعة عمر: أن تنكح العرب في الأعاجم ولا ينكحوهم

المسترشد: ص ١٤٢.

بدعة عمر: الحكم بعتق أمهات الأولاد

بناء المقالة الفاطمية: ص ١٩٥.

بدعة عمر: تنفيذ الطلاق الثلاث في مجلس واحد

صحيح مسلم : ج ١ ص ٥٧٥ . مسند أحمد : ج ١ ص ٣١٤ . سنن البيهقي : ج ٧ ص ٣٣٦. مستدرك الحاكم : ج ٢ ص ١٩٦ . تفسير القرطبي : ج ٣ ص ١٣٠ . إرشاد الساري : ج ٨ ص ١٢٧ . الدر المنثور : ج ١ ص ٢٧٩ . بحار الأنوار : ج ٨ طبع قديم ص ٢٨٧ .

بدعة عمر: المفقود زوجها تصبر أربع سنين ثم تتزوج ، فإن جاء زوجها خيِّر بين امرأته والصداق الندير: ج ٨ ص ٢٠٠.

> بدعة عمر في حكم من طلق امرأته ثم راجعها فلم يصل إليها الخبر حتى تزوجت إرشاد القلوب: ص ٣٩٩.

> > بدعة عمر: إعتاقه سبايا اليمن وتستر وهنَّ حبالي من المسلمين

الايضاح للفضل بن شاذان : ص ٤٦٣ ـ المثالب لابن شهر آشوب (مخطوط) : ص ١٠٨ ـ بحار الأنوار : ج ٨ طبع قديم ص ١٩٦ ـ الاحتجاج : ص ٢٥٦ ـ

> بدعة عمر: إرساله بحبل في صبيان سرقوا بالبصرة وأمره بقطع يد من بلغ طوله منهم الغدير: ج ٦ ص ١٧١.

> > بدعة عمر: إخراجه كل أعجمي من المدينة مروج الذهب: ج ٢ ص ٣٢٠.

## ۸.عثمان

#### • سوابقه

إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلاً جعلواكتاب الله دخلاً وعباد الله خولاً ومال الله دولاً مستدرك الحاكم: ج ٤ ص ٤٨٠. كنز العمال: ج ٦ ص ٣٩. مناقب أحمد بن خليل لابن الجوزى: ص ٣٤٢. 

## لعن رسول الله ﷺ لعثمان كثيراً

بحار الأنوار: ج ٨ طبع قديم ص ٣١٢.

#### • غصبه الخلافة

## يوم الدار والشوري وكيفية الانتخاب فيهما

أُسد الغابة: ج ١ ص ٧٣. مسند أحمد: ج ١ ص ٤٨. تاريخ يعقوبى : ج ٢ ص ١٦٠، ١٦٢. السقيفة للجوهري : ص ٨٦. العقد الفريد: ج ٣ ص ٧٣.

# جعل ابن عوف الخلافة لعثمان على أن يردها عليه

شرح نهج البلاغة: ج ٣ ص ٢٨، ج ٩ ص ٥٣،٤٥، ج ١٠ ص ٢٤٥، ج ٢٠ ص ٢٥.

وصية ابن عوف أن لا يصلي عثمان على جنازته

شرح نهج البلاغة : ج ٣ ص ٢٨.

## تسمية عثمان بأمير المؤمنين واعتراض أبي ذر

شرح نهج البلاغة: ج ٢ ص ٢٧٤. كمال الدين: ص ٥٤٦. الجمل: ص ٢٢٩. ٣٨٠.

#### • بدعه

#### إحراقه المصاحف

تاريخ المدينة المنورة: ج ٣ ص ٩٩١، ٩٩١. شعب الايمان للبيهقي: ج ٢ ص ٢٢٦. شرح صحيح مسلم للنووي: ج ١٠ ص ٢١٥. تفسير الطبري: ج ٧ ص ١٥١. إرشاد الساري للقسطلاني: ج ٧ ص ٤٤٧. الاعتصام للشاطبي: ج ٢ ص ١١٦. المصنف لابن أبي شيبة: ج ٧ ص ١٥١. أصل زيد الزراد: ص ٣٦. إثبات الهداة: ج ٢ ص ٤٨٦.

#### صلاة عثمان بمني أربعاً وهو مسافر

مسند أحمد: ج ٤ ص ٩٤.

# إعادته الحَكَم بن أبي العاص إلى المدينه مع لعن رسول الله ﷺ اياه وأولاده حين استمع لنسائه

أمالي الطوسي: ج ١ ص ١٧٥. سيرة ابن هشام: ج ٢ ص ٢٥. الإصابة: ج ١ ص ٣٤٠. السيرة الحلبية: ج ١ ص ٣٤٥. السيرة الحلبية: ج ١ ص ٣٣٧. مجمع الزوائد: ج ٨ ص ٨٦٥. تاريخ اليعقوبي: ج ٢ ص ١٦٤. الكامل لابن الأثير: ج ٢ ص ٣٠٨. المعجم الكبير للطبراني: ج ٣ ص ٢٠٤. أنساب الأشراف: ج ٥ ص ٢٧. مختصر تاريخ

٧٦ ..... كتاب سليم بن قيس الهلالي

دمشق: ج ١٢ ص ١٩١. الكامل لابن الأثير: ج ٢ ص ٦٤٧. تاريخ الإسلام للذهبي: ج ٤ ص ١٤٥. مستدرك العالم: ج ٤ ص ١٤٥. مستدرك الحاكم: ج ٤ ص ١٧٠.

## ٩.معاوية

#### • سوابقه

علة طمع معاوية في الخلافة أنه رآى أبا بكر وعمر من أذل قريش وصلوا إلى الخلافة الاحتجاج: ج ٢ ص ٨.

#### • مُحدَثاته

#### استلحاق زياد بأبي سفيان

تاريخ اليعقوبي: ج ٢ ص ٢١٨ ـ ٢٢٠ . العقد الغريد: ج ٣ ص ٣ . شرح نهج البلاغة: ج ٤ ص ٦٤ . الاستيعاب: ج ١ ص ١٩٠ . تاريخ الطبري: ج ٦ ص ١٩٠ . ح ١ ص ١٩٥ . تاريخ الطبري: ج ٦ ص ١٩٠ . الاستيعاب: ج ١ ص ١٩٥ . تاريخ ابن عساكر: ج ٥ ص ٤٠٦ ـ ٢٣٤ . مروج الذهب: ج ٢ ص ١٩٥ . تاريخ ابن كثير: ج ٨ ص ١٩٥ . الاستيعاب: ج ٢ ص ١٩٥ . تاريخ ابن كثير: ج ٨ ص ١٩٥ . الابتحاف للشراوي: ص ٢٢ . الكامل لابن الأثير: ج ٣ ص ١٩١ . تاريخ اليعقوبي: ج ٢ ص ١٩٤ .

# تبليغه ضد أمير المؤمنين ﷺ

نداؤه بالمدينة ببرائة الذمة ممن روى حديثاً في مناقب علي ﷺ

شرح نهج البلاغة: ج ١١ ص ٤٤. المناقب لابن شهر آشوب: ج ٢ ص ٣٥١. الصراط المستقيم: ج ١ ص ١٥١. الاحتجاج: ص ٢٥٩.

تنظيمه كتاباً فيه جميع المناقب المفتعلة لأبي بكر وعمر وعثمان وإرساله إلى البلاد وأمره بتعليمه الاحتجاج: ص ٢٩٥.

> اختلاق الناس المناقب لأبي بكر وعمر بأمر معاوية النصائح الكافية: ص ٧٢.

التخريج الموضوعي ...... التخريج الموضوعي المعرضوعي المعرضوعي المعرضوعي المعرضوعي المعرضوعي المعرضوعي

قيام الخطباء في كل كورة ومكان بلعن علي الله بأمر معاوية شرح نهج البلاغة: ج ١١ ص ٤٤. الاحتجاج: ص ٢٩٥.

كتاب معاوية إلى الأمصار بعدم قبول شهادة الشيعة وقتلهم شرح نهج البلاغة: ج ٣ ص ١٥.

## ١٠. المنافقين

عائشة / إن الله ابتلاكم بأُمَّكم ليعلم أتكونون مَعَه أم معها ؟ الجمل: ص ٢٦٣. العددة: ص ٤٥٥. أمالي المفيد: ص ٥٨.

سعد / اتقوا فتنة سعد فإنه يدعو إلى خذلان الحق

أمالي المفيد : ص ٥٨ .

الوليد/ هو المجلود الحد في الإسلام

شرح نهج البلاغة: ج ٢ ص ١٢٩. الجمل: ص ٣٢٠. الفصول المختارة: ص ٦٩، ٢١٩، ٢٢٥.

عمرو بن العاص / قوله: إن محمداً أبتر لاعقب له

شرح نهج البلاغة : ج ٢٠ ص ٣٣٤. الخصال : ص ٢١٤. تفسير القمي : ص ٤٤٥. الاحتجاج : ص ٢٧٦.

عمرو بن العاص / استهزائه برسول الله ﷺ في قصيدة سبعين بيتاً

الغدير : ج ١٠ ص ١٣٩ عن تاريخ الطبري .

الحسن البصري / نفاقه

بحار الأنوار: ج ٢ ص ٦٤، ج ٤٢ ص ١٤١.

# ١١. تواريخ بعض الأحداث

ذكر أمير المؤمنين الله ما جرى على الحديث ورواته وأنواع المحدثين الخصال: ص ٢٥٥.

٧٨ . . . . . كتاب سليم بن قيس الهلالى

المسيرة التاريخية لاختلاق الأحاديث بشأن أبي بكر وعمر وعثمان

شرح نهج البلاغة: ج ١١ ص ٤٣.

ما جرى على الشيعة بيد معاوية وزياد وابن زياد والحجاج من القتل والأذى

شرح نهج البلاغة: ج ١١ ص ٤٣.

بنو أمية ورايات سود تقبل من المشرق لقتلهم

الإرشاد: ج ٢ ص ٣٦٨، ٣٦٩. كشف الغمة: ج ٢ ص ٤٥٧، ٤٧٢، ٤٧٨. الصراط المستقيم: ج ٢ ص ٣٤٨. روضة الواعظين: ص ٢٠٨. الغيبة للنعماني: ص ١٤٥. العدد القوية: ص ٩١. الغيبة للنعماني: ص ١٤٥. ٧٥٧.

بنو العباس والإخبار عنهم وظلمهم لأهل البيت على

الغيبة للنعماني: ص ٢٥٩ ، ٢٦٢ .

الإخبار عن غلبة الأعاجم على العرب في هذا الدين

مسند أحمد: ج ٥ ص ١٧ ، ٢١ .

# KITAB-E SOLAIM IBN QAYS AL-HELALI

(The book of Solaim ibn Qays Al-helali)

d. 76 AH / 695 AD

#### **VOLUME II**

#### THE TEXT

The researched text of the book, collated with 14 manuscripts

RESEARCHED & EDITED BY:

Mohammad Baqer Ansari
Printed & published by:



DALILEMA publications

QOM-IRAN





کتاب سلیم بن قیس الهلالی، ج ۳ تأليف: أبوصادق سليم بن قيس القلالي العامري الكوفي تحقيق: محمد باقر الأنصاري الزنجاني الخوئيني منشورات دليل ما الطبعة الخامسة: ١٣٢٨ هـق. \_ ١٣٨٤ هـش. طبع في ۲۰۰۰ نسخة مطبعة نگارش

السعر في ثلاث مجلدات ١٣/٠٠٠ توماناً شابك (ردمك) الدورة في ثلاث مجلدات: ٨-٨٤ م٠٥٢٨ ١SBN ٩۶۴ شابك (ردمك) المجلد الثالث: ٢ - ISBN 984-7074 العنوان: ايران، قم، شارع معلم، ساحة روح الله ، رقم 60 هاتف وفكس: ٧٧٣٣٤١٣، ٧٧٢۴٩٨٨ ( ٩٨٢٥١) صندوق البريد: ١١٥٣ ـ ٢٧١٣٥ WWW.Dalilema.com

مركز التوزيع :

info@Dalilema.com

۱) قم، شارع صفائيه، مـقابل زقــاق رقــم ۳۸، مـنشورات دليــلما، الهـاتف ۷۷۳۷۰۱۱ ـ ۷۷۳۷۰۱۱ ٢) طــهران، شــارع إنــقلاب، شــارع فــخررازي، رقــم ٣٢، الهـاتف ۶۶۴۶۴۱۴۱ ٣) مشهد، شارع الشهداء، شمالي حديقة النادري، زقاق خوراكيان، بناية كــنجينه كــتاب التــجارية ، الطــابق الأول ، مـنشورات دليــلما ، الهــاتف ٥-٢٢٣٧١ ٢٢٣٧١

سليم بن قيس هلالي، ٢ قبل از هجرت ٧٤ ق.

[كتاب سليم بن قيس الهلالي] ... سليم بن قيس الهلالي: أول مصنَّف عقائدي حديثي تاريخي وصل إلينا من القرن الأول تأليف سليم بن قيس الهـلالي مـن خواص أصحاب الإمام أميراًلمؤمنين والإمامين الحسنين والإمام زينالعابدين والإمام الباقر ﷺ؛ تحقيق: محمد بـاقر الأنـصّاري

الزنجاني. \_قم: دليل ما، ١٣٨١. اج ۱). ISBN 964-7528-87-6 (دوره) ISBN 964-7528-87-6 (دوره). ISBN 964-7528-88-4 (Y =). ISBN 964-7528-89-2 (Y =).

فهرستنويسي بر اساس اطلاعات فييا.

چاپ پنجم: ۱۳۸۶

Kitab-e Sulaim ebne Qayse Lhelali ...

عنوان به انگلیسی:

۳ج

عربی. کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشرین مختلف منتشر شده است.

مندرجات: ج. ١. دراسة مستوعبة وتحقيق شامل حول الكتاب والمؤلف. \_ج. ٢. مـتن الكـتاب المحقِّق والمسـتدركات والتخريج الموضوعي. \_ ج. ٣. تخريج الأحاديث والفهارس العامة والفهرس الموضوعي. ١. تسيعه \_ تاريخ \_آحاديث. ٢. اسلام \_ تاريخ \_احاديث. ٣. على بن ابي طالب الله المام اول. ٢٣ قبل از هجرت \_ ٤٠ ق. \_

اثبات خلافت. الف. آنصاري. محمد باقر، ١٣٣٩. ـ.، مصحح. ب. عنوان. ج. عنوان: كتاب سليم بن قيس هلالي. د. عـنوان: من خواص أصحاب الإمام أميرالمؤمنين والإمامين الحسنين والإمام زينالعابديّن والإمام الباقر ﷺ. T9V/05 ۲ ک ۸ س / BP ۲۳۹

كتابخانه ملى ايران



التَّابِعُ الْكَهُرُمِنِ أَصَّالِ اَمِيرِالْوُمِنِينَ وَانْهِمَامَةُ فِي الْجَسَنَيْنِ وَالْإِمَامُ وَيَزْلِلْ الِهِينَ وَالْإِمَامُ الْبَاقِرِعَلَهُ هُوُالسَّلَامُ (الْمُؤْمِثُ لِيَهِمُ

كَانْجَائِيْ عَالِيْجِيُّ عِنْبُرَا وَأَعْمَى فَيْ عَصْبَالْكَيْنَا وَالْفَائِلُوْلِ

الجزءالثالث

تَخُرِجُ الْاَعَادِيثِ وَالْفَهَارِسِ الْعَنَّامَةُ وَالْمَغِيِّ الْمُؤْمِيِّ

تحقيق

ٱلسَّخِ مُجَدَاقِلِهِ صَادِقِلِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَيْنِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

# لِسْمِ اللَّهِ الزَّكُمَٰ الزَّكِيدِمِ

# بسم الله الرحمن الرحيم

نقدّم هذا الجزء الثالث في فصلين: الفصل الأوّل: خريج الأحاديث.

حيث إنَّ كتباب سليم من أوّل المصادر الحديثية والتاريخيّة فمعنى تخريج أحداديث إستخراجها عن المصادر المتاخرة عنه، إمّا بالإسناد إلى كتابه أو بأسانيد متصلة إليه نفسه من دون تصريح بالنقل عن كتابه أو بأسانيد تتصل إلى غير سليم عمّا يؤكّدنا من إحكام محتوى الكتاب ومضامينه. هذا وقد تضمّن كلّ تخريج الإشارة إلى محتوى نسخ الكتاب من حيث عدد الأحاديث وترتيبها. وقد مرّ تفصيل ذلك في ص ٣٤٥ من المقدّمة.

الفصل الثاني: الفهارس العامة.

نظراً إلى أهميّة الكتاب وضعنا إثني عشر فهرساً تنبئ عن محتوى المقدّمة والمتن والمحوامش والتخريجات جميعاً. وإنّ قدمة الكتاب وكونه مصدراً يرجع إليه في الجانبين الحديثيّ والتاريخيّ دَعَتْنا أن نهتم بشأن الفهرس الموضوعيّ الذي شغل الشطر الكبير من هذا المجلّد، وهويعبّر عن جميع ما ورد في متن الكتاب موزّعاً لها تحت الموضوعات والعناوين ليسهل الوصول إليها في أسرع زمان عمكن.

في هذا الجزء:

- (١) تخريج الأحاديث: ص٥٩ إلى ص١٠٢٧.
- (٢) الفهارس العامّة: ص١٠٣١ إلى ص ١٤٦٧.





كلّ تخريع يتضمّن بيان وجود كلّ حديث في أيّ الأنواع الأربعة من نسخ الكتاب، وذكر موارد روايته عن كتاب سليم وروايته مسنداً إلى سليم وروايته عن غير سليم.

يراجع الفصل الرابع عشر من مقدّمتنا في ص٣٤٥ (منهج التحقيق) للتعرّف على كيفيّة هذه التخريجات وتنظيمها.

# (٠) تخريج مفتتح الكتاب

پوجـد هذا المفتتح في صدر جميع نسخ الأنواع الثلاثة «الف» و«ب» و«د» وبها أنَّ النسخ الموجودة من النوع «ج» قـد خرم أوّلها في الجميع يحتمل وجوده في صدرها أيضاً.

## \* روايته عن كتاب سليم:

١ ـ مختصر البصائر للحسن بن سليهان: ص٤٠، قال: ومن كتاب سليم.

٢ ـ إثبات الهداة: ج١ ص٦٦٣.

۳ ـ البحار: ج۱ ص۷٦، وج۲ ص۲۱۱ ح۲۰۷، وج۲۳ ص۱۲۶، وج۵۰ ص۸۶، وج۸ (طبع قدیم) ص۱۷۶.

٤ ـ عوالم العلوم للبحراني: ج٢ ـ ٣ ص١٣٥ ح٤.

٥ ـ غاية المرام للسيد البحراني: ص٩٤٩.

\* روايته بالاسناد إلى سليم:

١ - بصائر الدرجات: ص٧٧ ح٦ بهذا السند: حدّثنا محمّد بن الحسين عن محمّد بن أسلم عن إبن أذينة عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس الهلالي، وروى شطراً من آخره. ورواه البحراني عنه في عوالم العلوم: ج٧ - ٣ ص ٤٩٨ ح١. ولا يخفى أنّ الحديث في كتاب سليم مرويّ عن أبان عن أبي الطفيل لا عن سليم، وبا أنّ الرواية كانت في الكتاب أسند إليه.

٢ ـ إختيار معرفة الرجال (رجال الكشي): ج١ ص٣٢١ ح١٦٧ بهذا السند:

حدّثني محمّد بن الحسن البراثي (خ ل: البراني)، قال: حدّثنا الحسن بن عليّ بن كيسان عن إسحاق بن إبراهيم بن عمر اليهاني عن ابن أذينة عن أبان بن أبي عيّاش قال: هذا نسخة كتاب سليم . . . .

ورواه عنه في وسائل الشيعة : ج١٨ ص٧٧.

# (١) تخريج الحديث الأوّل

- \* يوجد هذا الحديث في الأنواع الثلاثة: «الف، ووب، وود، وهو الحديث الأوّل في الجميع.
  - \* روايته عن كتاب سليم:
  - ١ ـ البحار: ج٢٨ ص٤٥ ح٢٢.
    - \* روايته بالإسناد إلى سليم:
- ١ إكمال الدين: ج١ ص٣٦٦ بهذا السند: حدّثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، قال: حدّثنا محمد بن الحسن الصفّار عن يعقوب بن يزيد عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن أبان بن أبي عيّاش عن إبراهيم بن عمر اليماني عن سليم بن قيس الهلالي، وزاد في آخره شطراً من الحديث الثاني. ورواه عنه في البحار: ج٢٧ ص٢٠٠ ح٣٦، وج٢٨ ص٢٥ ح٢١. وفي اثبات الهداة: ج١ ص٢٠٥ ح٢٢١.
- ٢ ـ الصراط المستقيم للبياضي: ج٢ ص١١٩، أورد شطراً من الحديث قائلًا: أسند الشيخ محمد بن علي إلى سليم . . . والظاهر أنّه أراد بالشيخ محمد بن على والصدوق.
  - \* روايته عن غير سليم :
  - ١ ـ كفاية الأثر: ص٦٢ عن جابر الأنصاري.
- ٢ ـ أمالي الطوسي: ج٢ ص٣١٩ عن أبي الطفيل. ورواه عنه في البحار:
   ج٢٢ ص٣٠٥ ٨٤.
  - ٣ ـ أمالي الطوسي: ج١ ص١٥٤ عن أبي أيّوب الأنصاري.
  - ٤ ـ إرشاد القلوب: ج٢ ص٢١٤ عن الصدوق مرفوعاً إلى سلمان.

ملحقات إحقاق الحق : ج٩ ص٢٦٢، رواه عن المصادر التالية :

الطبراني في المعجم الكبير: ص١٣٥ وعجب الدين الطبري في ذخائر العقبى : ص١٣٥ والحموئي في فرائد السمطين والسيوطي في ذيل اللّالي : ص٥٦ والبدخشي في مفتاح النجا، كلّ هؤلاء رووه بالاسناد الى علىّ بن على المكّى الهلالي عن أبيه .

والسمهـودي في جواهـر العقدين على ما في ينابيع المودّة: ص٤٣٦، وإبن المغازلي في المناقب، والهيثمي في مجمع الزوائد: ج٨ ص٢٥٣، ورواه هؤلاء بالاسناد إلى أي آيوب الأنصاري.

وإبن صباغ المالكي في الفصول المهمّة: ص٢٧٧، والكنجي الشافعي في البيان في أخبار آخر الزمان: ص٨١، عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدرى.

# (٢) تخريج الحديث الثاني

- پوجد هذا الحديث في النوع «الف» الحديث الثاني.
  - \* روايته عن كتاب سليم :
  - ١ ـ البحار: ج٢٨ ص٥٥.
  - \* رواينه بالإسناد إلى سليم:
- ١ إكمال الدين: ج١ ص٣٦٢، رواه متصلًا بالحديث الأوّل بالسند السابق.
  - روایته عن غیر سلیم:
- ١ تفسير الإمام العسكري عليه السلام: ص ١٨٥ ورواه عنه في البحار:
   ج٨٨ ص ٦٦٠.
  - ٢ ـ المناقب لابن شهر آشوب: ج١ ص٣٢٣.
- ٣ ـ كشف الغمة: ج١ ص١٣٠ عن مناقب الخوارزمي عن أبي عشمان النهدي. ورواه عنه في البحار: ج٢٨ ص٧٥.
- ٤ الـطرائف لابن طاووس: ص١٢٩ عن مناقب إبن مردويه عن إبن

عبَّاس. ورواه عنه في البحار: ج٢٨ ص٧٥.

مرح النهج لابن أبي الحديد: ج١ ص٣٢٣، رواه بالاسناد إلى يونس بن
 حباب.

٦ ـ إحقاق الحق: ج٦ ص١٨٠ رواه عن المصادر التالية:

المستدرك للحاكم: ج٣ ص١٣٩، وتاريخ بغداد: ج١٢ ص٢٩٨، ومناقب الحوارزمي ص٧٣، ومقتل الحسين عليه السلام له: ص٣٦، وتذكرة الخواص: ص٥٥، وكفاية الطالب: ص٧٧، الرياض النضرة: ص٠٢، ذخائر العقبى: ص٠٩، فرائد السمطين، وميزان الاعتدال: ج٢ ص٣٦١، تلخيص المستدرك، مجمع الزوائد: ج٩ ص١١٨، والمناقب لعبدالله الشافعي: ص١٦، نور الأبصار: ص٧٧، وكتاب اثمة الهدى لمحمد عبدالغفار الهاشمي: ص٠٤، وأرجح المطالب للأمر تسري: ص٤٦، كلّ هؤلاء باسنادهم إلى أبي عثمان النهدي عن عليّ عليه السلام.

ورواه في مجمع الزوائد وأرجح المطالب عن إبن عبَّاس أيضاً.

كها ورد في منتخب كنز العهال: ج٥ ص٥٣، وكتاب الزيارات للجوهري، والمناقب لعبدالله الشافعي: ص١٦، بالإسناد إلى أنس بن مالك.

وهذا الحديث من المتواترات وهو المعروف بحديث الحدائق السبع.

# (٣) تخريج الحديث الثالث

\* يوجد هذا الحديث في النوع «الف» الحديث الثالث، وفي النوع «ب» الحديث ٣٥، وفي النوع «د» الحديث ٣٥ وأضيف إليه الحديث ٤٨ متصلاً به في النوعين «ب» و«د» كأنّها حديث واحد، ولكنّ الخلط واضع فإنّ الراوي هنا البراء وهناك إبن عبّاس فراجع.

## \* روايته عن كتاب سليم:

١ ـ البحار: ج٢٨ ص٢٨٤.

## روایته عن غیر سلیم:

١ ـ شرح النهج لابن أبي الحديد: ج١ ص٣٦، رواه عن كتاب السقيفة
 للجوهري باسناده إلى أبي سعيدالخدري عن البراء بن عازب. كما أورده مرسلاً في
 ج١ ص٧٣.

٢ ـ يؤيد صدر هذا الحديث ما في «دُرر بحر المناقب» لابن حسنويه: ص٧٤.
 ٣ ـ روى الشيخ المفيد في كتاب الجَمَل: ص٩٥ عن ابي مخنف مثل ماذكره المراء من كيفية أخذ البيعة.

٤ ـ روى الأبيات المذكوره: الحموثي في فرائد السمطين: ج٢ ص٨٢،
 واليعقوبي في تاريخه: ج٢ ص٣٠، ونسبها إلى عتبة بن أبي لهب، ورواه الشيخ
 المفيد في كتاب الجمل ونسبها إلى عبدالله بن أبي سفيان.

# (٤) تخريج الحديث الرابع

يوجـد هذا الحـديث في النـوع «الف» الحديث الرابع، وفي النوعين «ب» و(د) الحديث الثاني.

## \* روايته عن كتاب سليم :

١ ـ منهاج الفاضلين للحموئي الخراساني (مخطوط): ص٢٥٩.

٢ ـ البحار: ج٢٨ ص٢٦١، أورده بتمامه.

٣ ـ البحار: ج ٢٨ ص ٢٣، أورد شطراً منه.

٤ ـ البحار: ج٢٨ ص٥٥، أورد شطراً منه.

٥ ـ البحار: ج٣٤ ص١٩٧ ح٢٩، أورد أكثر الحديث.

٦ ـ البحار: ج٨١ ص٢٥٦ ح١٨، أورد شطراً منه.

٧ ـ البحار: ج٩٢ ص٤٠، أورد شطراً منه.

٨ - البحار: ج٨ (طبع قديم) ص٧٤٧، أورد شطراً منه.

٩ - عوالم العلوم: مجلد الصديقة الزهراء عليها السلام: ص٧٢٠ ح١.

١٠ ـ مدينة المعاجز للبحراني. ص١٣٢.

١١ ـ كفاية الموحدين للطبرسي: ج٢ ص٢٣٠.

- \* روايته بالإسناد إلى سليم:
- ١ كتاب البهار للحسين بن سعيد، على ما رواه عنه السيد إبن طاووس في كتاب البهار للحسين بن سعيد رفع الحديث إلى سليم بن كتاب اليقين: الباب ١١٥ قائلًا: إنّ الحسين بن سعيد رفع الحديث إلى سليم بن قيس الهلالي.
- ٢ ـ روضة الكافي: ص٣٤٣ ح ٣٤١ بهذا السند: عن عليّ بن إبراهيم عن
   أبيه عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليهاني عن سليم بن قيس الهلالي.
- ٣ ـ الإحتجاج: ج١ ص١٠٥، أورده بتهامه ورواه عنه في البحار: ج٢٢
   ص٥٠٦، وفي ج٨ (طبع قديم) ص٣٤٢.
  - ٤ ـ إثبات الوصية للعلامة الحلى: ص٧.
- المحتضر للشيخ حسن بن سليمان: ص٩٠، ورواه عنه في البحار: ج٨ (طبع قديم) ص٩٢٨.
  - \* روايته عن غير سليم:

بها أنَّ الحديث طويل يوجد كلَّ فقرة منه في عدة من المصادر لم نتعرَّض لها محافة التطويل.

# (٥) تخريج الحديث الخامس

- \* يوجد هذاالحديث في النوع (الف) الحديث الخامس.
  - \* روايته عن كتاب سليم :
  - ١ البحار: ج٨ (طبع قديم) ص٢١٣.
    - \* روايته عن غير سليم:
- ١ ـ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للصدوق: ص٢٤٨ ح٩، وص٣٥٥ ح٢
   عن الإمام الصادق عليه السلام. ورواه عنه في البحار: ج٨ (طبع قديم) ص٣٠٥.
- ٢ ـ تفسير العيّاشي: ج٢ ص٣٢٣ ح٩ عن الإمام الصادق عليه السلام.
   ورواه عنه في البحار: ج٨ (طبع قديم) ص٢١٢، وفي تفسير البرهان: ج٢

ص ٣١٠، وفي نور الثقلين: ج٢ ص٣٤٥.

# (٦) تخريج الحديث السادس

- \* يوجد هذا الحديث في النوع «الف) الحديث السادس، وفي النوعين (ب) وود) الحديث الثالث، وفي النوع (ج) الحديث التاسع وزاد في (ب) في آخر الحديث بقدر سبع صفحات، وهي من خطأ الناسخين فإنّ تلك الزيادة تتمّةً للحديث ٥٨ وسنوردها هناك.
  - روایته عن کتاب سلیم:
  - ١ ـ البحار: ج٠٤ ص٩٣.
  - \* روايته بالإسناد إلى سليم:
  - ١ ـ الإحتجاج: ج١ ص٢٢٩. ورواه عنه في البحار: ج٠١ ص١.
    - ٢ ـ الفضائل لشاذان بن جبرئيل: ص٥٥٠ .
      - ٣ ـ نزهة الكرام للرازي : ص٥٥٥.
- ٤ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٤ ص٣٩٦ أورد كلام الحسن البصري نقلًا عن أبان.
  - \* روايته عن غير سليم :
  - ١ ـ مناقب ابن شهر آشوب، رواه عنه في البحار: ج٠٠ ص٦٨.

# (٧) تخريج الحديث السابع

\* يوجد هذا الحديث في النوع والف؛ الحديث السابع، وفي النوع وب؛ الحديث الخامس وفي النوع وج؛ الحديث الأول ، وفي النوع ود؛ الحديث السادس. وقد عرفت في المقدّمة أنّ النوع وج؛ من النسخ ناقص في أوّله ويبدء جميع نسخه من أواسط هذا الحديث بتفاوت في العبارات ليس باليسير ولذا أوردنا ما في وج؛ في آخر الحديث مستقلًا. راجع الحديث ٧ في متن الكتاب.

# \* روايته عن كتاب سليم :

1 - البحار: ج ٢٨ ص ١٤، إلى قوله: «ولم يلبسوا ايهانهم بظلم».

٢ ـ البحار: ج٦٨ ص٢٨٧، شطراً من أواسط الحديث.

٣ ـ الدُّرَر النجفيَّة للشيخ يوسف البحراني: ص٨٤.

## \* روايته بالاسناد إلى سليم :

1 ـ بصائر الدرجات للصفار: ص٨٣ ح٢ بهذا السند: حدّثنا أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليهاني عن سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين عليه السلام. ورواه عن البصائر في البحار: ج٣٣ ص٣٤٣، وهذا لفظ الحديث: «إنّ الله طهّرنا وعَصَمنا وجَعَلنا شهداء على خلقه وحجّته في أرضه، وجعلنا مع القرآن وجعل القرآن مَعنا لا نفارقه ولا يفارقنا. »، أوردنا ما في البصائر ليعلم أنّه ينطبق على ما في أوائل هذا الحديث و ليس مستقلًا.

٢ ـ إكمال الدين للصدوق: ج١ ص ٢٤٠ ح ٢٣ بهذا السند: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليهاني عن سليم بن قيس الهلالي. ورواه عنه في البحار: ج٢٦ ص ٢٥٠٠.

٣ ـ الكافي للكليني: ج١ ص١٩١ ح٥ بهذا السند: علي بن إبراهيم عن أبيه
 عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليهاني عن سليم بن قيس الهلالي. ورواه
 عنه البحراني في اللوامع النورانية: ص٢٣٧.

## \* روايته عن غير سليم:

تجد حديث إفتراق الأُمَّة بالاسانيد الكثيرة من الشيعة والعامَّة، وقد روى الكليني في الكافي حديثاً عن أبي جعفر عليه السلام ينطبق على هذا الحديث في بعض تفاصيله، راجع البحار: ج٢٨ ص١٣ ح٦.

# (٨) تخريج الحديث الثامن

\* يوجد هذا الحديث في النوعين «الف» وود» الحديث الثامن، وفي النوع

وب، الحديث السابع. وهو في ود، متَّصل بآخر الحديث التاسع كأنَّها حديث واحد.

#### \* روايته عن كتاب سليم:

- ١ ـ البحار: ج٨٦ ص٢٨٨، أورد النصف الأوّل منه.
- ٢ ـ البحار: ج ٦٩ ص ١٦، أورد النصف الأخير منه.

وللعلامة المجلسي بيان مفصّل في توضيح عبارات الحديث، راجع البحار: ج٨٦ ص٧٤٣ ـ ٣٦٥.

#### \* روايته بالإسناد إلى سليم:

1 ـ معاني الأخبار للصدوق: ص٣٧٤ ح ٤٥، بهذا السند: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، قال: حدّثنا محمد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن أبي عبدالله عن محمد بن علي عن محمد بن أسلم عن الحسن بن محمد الهاشمي عن عمر بن أذينة عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس الهلالي. ورواه عنه في البحار: ج ٢٣ ص ٨٢٠.

٢ ـ الكافي: ج٢ ص٤١٤، بهذا السند: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن إبن أذينة عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس ورواه عنه في إثبات الهداة: ج١ ص٩٤.

#### \* روايته عن غير سليم:

١ - نهج البلاغة: ص٤٦٩ رقم ٣١ من كلماته الحكمية. ويتلوه ذكر دعائم
 الكفر.

٢ ـ الكافي: ج٢ ص٠٥ عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام، أورد الحديث بعينه.

٣ - تحف العقول للحرّاني: ص١١٠، وأورد بعده دعائم الكفر.

٤ - الخصال للصدوق: ب٤ ح٧٤ عن الأصبغ بن نباتة. ورواه عنه في البحار: ج٧٧ ص١٢٧ ح١٩.

٥ ـ الغارات للثقفي: ص١٤٢.

## (٩) تخريج الحديث التاسع

- پوجد هذا الحديث في النوع «الف» الحديث التاسع، وفي النوع «ب»
   الحديث السادس ، وفي النوع «د» الحديث السابع.
  - \* روايته عن غير سليم:
- ١ ـ الكافي: ج٢ ص٤٩ بسندين عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام،
   وبأسانيد مختلفة عن الأصبغ بن نباتة. ورواه عنه في البحار: ج٦٨ ص٣٤٩ ص١٨٠.
- ٢ نهج البلاغة: الخطبة ١٠٤. ورواه عنه في البحار: ج٦٨ ص٣٤٧
   ١٧٠.
  - ٣ ـ تحف العقول: ص١٠٩.
- ٤ ـ أمسالي الشيخ المفيد: ص١٦٢، المجلس ٣٣، بأسناده عن جابسر الأسدي. ورواه عنه في البحار: ج٦٨ ص٣٥١.
- مالي الشيخ الطوسي: ج١ ص٣٥، بأسناده عن جابر الأسدي. ورواه
   عنه في البحار: ج٦٨ ص٣٥١.
- ثمّ انّ العلّامة المجلسي تناول البحث والشرح حول كلمات الحديث بتفصيل شامل. راجع البحار: ج.77 ص٣٦٠ ـ ٣٥٢.

## (١٠) تخريج الحديث العاشر

- پوجد هذا الحديث في النوع «الف» الحديث العاشر، وفي النوع «ب»
   الحديث الثامن ، ووفي النوع «د» الحديث الخامس.
  - \* روايته عن كتاب سليم:
  - ١ ـ روضة المتقين: ج١٢ ص٢٠١، أورد تمام الحديث.
- ٢ ـ منهاج الفاضلين للحموثي (مخطوط): ص٢٣٩، أورد شطراً من آخر
   الحديث.
  - ٣ ـ البحار: ج٢ ص٢١٨، أورد شطراً من آخر الحديث.

- ٤ \_ البحار: ج٧٧ ص٧١١، أورد كلام أبان بتمامه.
- ٥ ـ البحار: ج٨٨ ص٢٩٥، أورد شطراً من آخرالحديث.
  - ٦ ـ البحار: ج٣٦ ص٢٧٦، أورد حديث سليم بتمامه.
- ٧ ـ إثبات الهداة: ج١ ص٦٦٤، أورد شطراً من الحديث.
- ٨ ـ إثبات الهداة: ج١ ص٥٤٣، أورد شطراً من الحديث.
- ٩ ـ فرائد الاصول (الرسائل) للشيخ الأنصاري: ص٣٦، روى شطراً من أواسط الحديث.
  - ١٠ \_ إحقاق الحقّ: ج١ ص٥٥.
- ١١ ـ عوالم العلوم للبحراني: ج٢ ـ ٣ ص٣٤٥ ح١. أورد شطراً من آخر
   الحديث.
- ١٢ ـ فضائل السادات للمير محمد اشرف: ص١٠ أورد شطراً من آخره.
   \* روايته بالإسناد إلى سُليم:
- 1 مختصر إثبات الرجعة للفضل بن شاذان: ح1، بهذا السند: الفضل بن شاذان عن محمد بن إسهاعيل بن بزيع عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليهاني عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس . وهذا الكتاب أقدم المصادر الناقلة لأحاديث سليم ونشر في مجلة «تراثنا» العدد 10. ورواه عنه في إثبات الهداة: ج١ ص٥٤٤، وفي الذريعة: ج٢ ص١٥٦. ورواه الميرلوحي في «كفاية المهتدي»: ص
- ٢ ـ بصائر الدرجات: ص١٩٨ ح٣، جذا السند: حدّثنا محمد بن الحسين عن عمد بن أسلم عن إبن أذينة عن أبان عن سليم بن قيس عن أمير المؤمنين عليه السلام. وأورد شطراً من أواسط الحديث.
- ٣ ـ أصول الكافي: ج١ ص٦٢ ح١، بهذا السند: عليّ بن إبراهيم بن هاشم
   عن أبيه، عن حمّادبن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليهاني عن أبان بن أبي عيّاش عن
   سليم بن قيس الهلالي، وأورد الحديث بتهامه. ورواه عنه الشيخ البهائي في كتابه
   الأربعين ص١٤٢ ح ٢١. كها رواه عنه المجلسي الأوّل في روضة المتقين: ج١٢

#### ص۲۰۱.

٤ - المسترشد لإبن جرير الطبريّ الإمامي: ص٣٦، بهذا السند: محمد بن عبدالله بن مهران عن حمّاد بن عيسى عن إبن أذينة عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس الهلالي.

الخصال للصدوق: بع ح ١٣١٠، بهذا السند: حدّثنا أي رضي الله عنه قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن حاّد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر الياني وعمر بن أذينة عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس الهلالي. ورواه عنه في البحار: ج٢ ص ٢٣٨. كما رواه عنه البحراني في عوالم العلوم: ج٢ ـ ٣ ص ٥٣٩ - ٣.

٦ - الاعتقادات للصدوق: الصفحة الأخيرة، أورده بتهامه مع زيادات في أخره. وأشار إليه الشيخ المفيد في تصحيح الإعتقاد: الصفحة الأخيرة واسنده إلى كتاب سليم بن قيس. ورواه عن الإعتقادات في إثبات الهداة: ج١ ص٤٥٥ ح٣٥٠.

٧- إكيال الدين للصدوق: ص٢٨٤. بهذا السند: حدّثنا المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلوي السمرقندي رضي الله عنه. قال: حدّثنا جعفر بن مسعود عن أبيه، قال: حدّثنا محمد بن نصر عن الحسن بن موسى الخشّاب، قال: حدّثنا الحكم بن بهلول الأنصاري عن إسهاعيل بن همام عن عمران بن قرّة عن أبي محمّد المدني عن إبن اذينة عن أبان بن أبي عيّاش قال: حدثنا سليم بن قيس الهلالي، وأورد شطراً من أوائل الحديث. ورواه عنه في البحار: ج١٩ ص٩٩.

٨ ـ إختيار معرفة الرجال للكشي: ج١ ص٣٢١ ح١٦٧ رواه بهذا السند:
 عمد بن الحسن قال: حدّثنا الحسن بن علي بن كيسان عن إسحاق بن إبراهيم عن
 إبن اذينة عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس الهلالي.

٩ ـ الإستنصار للكراجكي: ص١٠، بهذا السند: أخبرني به أبو المرجا محمد
 بن عبدالله بن أبي طالب البلدي، قال: أخبرني أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن
 جعفر النعماني رحمه الله، قال: حدّثني احمدبن عُبيدالله بن جعفر بن المعلى الهمداني،

قال: حدّثني أبو الحسن عمر بن جامع بن حرب الكندي، قال: حدّثني عبدالله بن المبارك عن عبدالرزاق عن معمر عن أبان عن سليم بن قيس.

• ١ - الغيبة للنعاني: ص٤٩، بهذا السند: مما رواه أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ومحمّد بن همام بن سهيل وعبدالعزيز وعبدالواحد إبنا عبدالله بن يونس عن رجالهم عن عبدالرزاق بن همام عن معمر بن راشد عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس ، وأخبر به من غير هذه الطرق هارون بن محمد قال: حدّثني أحمد بن عمرو عبدالله بن جعفر المعلى الهمداني قال: حدّثني أبو الحسن عمرو بن جامع بن عمرو بن حرب الكندي قال: حدّثنا عبدالله بن مبارك شيخ لنا كوفي ثقة قال: حدّثنا عبدالرزاق بن همام شيخاً عن معمر عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس المخالى. ورواه عنه في البحار: ج٣٦ ص٣٧٢.

11 \_ شواهد التنزيل للحسكاني: ج1 ص15٨ ح ٢٠٢، بهذا السند: أخبرنا أبو عبدالله الشيرازي، أخبرنا أبوبكر الجرجرائي، أخبرنا أبو أحمد البصري، قال: حدّثني أحمد بن محمد بن عمر بن يونس، قال: حدّثني بشر بن المفضّل النيسابوري عن عيسى بن يوسف الهمداني عن أبي الحسن بن يحيى، قال: حدّثني أبان بن أبي عيّاش قال: حدّثني سليم بن قيس الهلالي عن عليّ عليه السلام. وأورد شطراً من الحدث.

17 ـ شواهد التنزيل: ج1 ص٣٥ ح٤١، بهذا السند: حدّثنا محمّد بن مسعود بن محمد، قال: حدّثنا محمد بن نصير، حدّثنا الحسن بن موسى الخشّاب، حدّثنا الحكم بن بهلول الأنصاري عن إساعيل بن همام عن عمران بن قرّة عن أبي محمّد المديني عن إبن أذينة عن أبان بن أبي عيّاش قال: حدّثني سليم بن قيس الهلالي، وأورد شطراً من الحديث.

١٣ ـ تحف العقول: ص١٣١.

١٤ ـ تفسير العياشي: ج١ ص١٤ ح٢، وأورد شطراً كبيراً من الحديث.

١٥ ـ تفسير العيّاشي ج١ ص٢٥٣ ح١٧٧، أورد شطراً من الحديث.

١٦ ـ الصراط المستقيم للبياضي: ج٢ ص١٢٧، أورد شطراً من الحديث

قائلًا: (وروى سليم برجاله. . . » وقال في آخره: (وأورده أبو جعفر بن بابويه».

١٧ - كتاب التحفة في الكلام، ورواه عنه الشيخ الحرفي إثبات الهداة: ج٢ ص٠٠٠ ح٧٠ بالإسناد إلى عيسى بن أيوب الهمداني عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس الهلالي.

١٨ ـ فضائل السادات للمير محمد أشرف: ص١٧٠.

 ١٩ ـ كفاية الموحّدين للطبرسي: ج٢ ص٢٩١ و٣٤٥، أورد شطراً من آخر الحديث.

#### \* روايته عن غير سليم:

١ مختصر إثبات الرجعة للفضل بن شاذان: ح١ رواه عن حماد بن عيسى
 عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام.

٢ ـ نهج البلاغة: الخطبة ٢١٠. روى حديث سليم.

٣ ـ الاحتجاج: ج١ ص٣٩١، روى خطبة عن أمير المؤمنين عليه السلام برواية مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ، وذكر أن رجلا سأله في أثناء الخطبة هذا السؤال ثمّ أورد حديث سليم . ورواه عنه في البحار: ج٢ ص٣٠١ . وج٨ (طبع قديم) ص٣٥١.

٤ ـ شرح النهج لابن أبي الحديد: ج١١ ص٣٤ روى حديث أبان عن الإمام الباقر عليه السلام وأسقط منها في خلالها ما كان يزري على مذهبه! ورواه عنه العلامة المجلسي في البحار: ج٤٤ ص٦٨ ح٢١، والبحراني في عوالم العلوم: ج٦١ ص١٤٦ ح٥.

۵ ـ انظر ما رواه المجلسي في البحار: ج٣٣ ص ٢٨٩ عن مناقب ابن شهر
 آشوب: ج١ ص ٢٤٢٠.

٦ ـ راجع إعلام الورى: ص٧٥٠.

٧ ـ تفسير العياشي: ج١ ص٢٤٦.

٨ ـ البحار: ج٧٧ ص١٩٢ عن أمالي المفيد: ص٧٧.

٩ ـ تذكرة الخواص : ص١٤٢ عن الشعبي عمن سمع عليًا عليه السلام ،

# (١١) تخريج الحديث الحاديعشر

- پوجد هذا الحديث في النوع «الف» الحديث ١١، وفي النوعين «ب»
   و«د» الحديث التاسع، وفي النوع «ج» الحديث الخامس.
  - روایته عن کتاب سلیم:
- ١ ـ منهاج الفاضلين للحموثي الخراساني (مخطوط): ص ٢٤٠ و ٢٤١ أورد شطراً من أواسط الحديث.
  - ٢ ـ البحار: ج٢٦ ص٦٥ ح١٤٧، أورد شطراً من الحديث.
    - ٣ ـ البحار: ج٩٢ ص٤١، أورد شطراً من الحديث.
      - ٤ \_ البحار: ج٨ (طبع قديم)، ص٢٤٣.
    - ٥ ـ البحار: ج٦١ ص٠٢٤ ح٧، أورد شطراً من الحديث.
  - . رياج 7 ـ إثبات الهداة: ج٢ ص١٨٤ ح٨٩٨، أورد شطراً من الحديث.
- ٧ ـ فضائل السادات للمير محمد اشرف: ص٢٨٤، أورد شطراً من أول
   الحديث.
- ٨ ـ اللوامع النورانية للبحراني: ص٧٣٧، أورد شطراً من اواسط الحديث.
  - \* روايته بالإسناد إلى سليم:
- 1 \_ إكمال الدين للصدوق: ص٢٧٤ ح٢٥، بهذا السند: حدّثنا أبي ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما، قالا: حدّثنا سعد بن عبدالله، قال: حدّثنا يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس الهلالي. ورواه عنه في إثبات الهداة: ج١ ص٥٠٨ ح٢٢٨، وفي البحار: ج٨ (طبع قديم) ص٢١٨ ح٢٢، وفي نور الثقلين للحويزي: ج٥ ص٢١١ ح٢٢.
- ٢ ـ الغيبة للنعماني: ص٥٥، بهذا السند: من كتاب سليم بن قيس الهلالي ممّا رواه أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ومحمّد بن همام بن سهيل وعبدالعزيز وعبدالواحد إبنا عبدالله بن يونس عن رجالهم عن عبدالرزاق بن همام عن معمر بن

راشد عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس، وأخبر به من غير هذه الطرق هارون بن محمّد قال: حدّثني أحمد بن عبيدالله بن جعفر المعلى الهمداني، قال: حدّثني أبو الحسن عمرو بن جامع بن عمرو بن حرب الكندي، قال: حدّثنا عبدالله بن المبارك شيخ لنا كوفي ثقة، قال عبدالرزّاق بن همام شيخاً عن معمر عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس الهلالي. وأورد شطراً من الحديث. ورواه عنه في البحار: ج٣٦ ص٧٧٧ ح٧٧، وفي إثبات الهداة: ج١ ص٣٠٠.

٣ ـ الإحتجاج للطبرسي: ج١ ص ٢١٠. ورواه عنه في إثبات الهداة: ج٢
 ص ٤٤٧ ح ١٥٠. وفي البحار: ج٨ (طبع قديم) ص ٣٣٨. وفي تفسير نور الثقلين
 للحويزي: ج٥ ص ١٦٥ ح ١٥.

\$ - التحصين لابن طاووس: القسم الثاني، الباب ٢٥ نقلاً عن كتاب نور الهدى للجاواني بهذا اللفظ: بحذف الأسناد عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم. ٥ - فرائد السمطين للحموئي: ج١ ص٣١٧، الباب ٥٨ ح٢٥٠، بهذا السند: أنبأني السيّد النسّابة جلال الدين عبدالحميد بن فخار بن معد بن فخار المسوي رحمه الله، قال: أنبأنا والدي السيد شمس الدين شيخ الشرف فخار الموسوي رحمه الله، إجازة بروايته عن شاذان بن جبرئيل القمّي عن جعفر بن محمّد الدوريستي عن أبيه عن أبي جعفر محمّد بن علي بن بابويه القمّي قال: حدّثنا أبي الدوريستي عن أبيه عن أبي جعفر محمّد بن علي بن بابويه القمّي قال: حدّثنا أبي عبد بن يزيد عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن أبان بن أبي عيّاش عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن أبان بن أبي عيّاش عن طبليم بن قيس الهلالي. وهذا السند بعينه مرّ عن كهال الدين للصدوق. ورواه عن فرائد السمطين في «الغدير»: ج١ ص٣٤٣، وفي ينابيع المودّة: ص١١٤ و٥٤٤،

٦ ـ نزهة الكرام لمحمد بن الحسين الرازي: ص٥٣٩.

# (١٢) تخريج الحديث الثاني عشر

\* يوجد هذا الحديث في النوع «الف» الحديث ١٢،وفي النوعين «ب»

وود، الحديث ١٠، وفي النوع وج، الحديث ٣٤.

- \* روايته عن كتاب سليم:
- ١ ـ البحارج ٨ (طبع قديم) ص١٤٩، أورد تمام الحديث.
- ٢ \_ إرشاد القلوب للديلمي: ٣٩٤، أورد تمام الحديث قائلًا: في الفتن عن
   كتاب سليم بن قيس واتصل به اواسط الحديث ١٤ من كتاب سليم.
  - ٣ ـ إحقاق الحق: ج١ ص٦٦، أورد شطراً من الحديث.
    - روایته عن غیر سلیم:
- 1 ـ أمالي الشيخ المفيد: ص٨٧، المجلس ١٨ بهذا السند: أخبرني أبو الحسن علي بن محمّد بن حبيش الكاتب قال: حدّثنا الحسن بن عليّ الزعفرانيّ قال: حدّثنا إبراهيم بن محمد الثقفي قال: حدّثنا محمد بن إسهاعيل عن زيد بن المعدّل عن يحيى بن صالح عن الحارث بن حصيرة عن أبي صادق عن جندب بن عبدالله الأزدي، وأورد صدر الحديث إلى تمام الخطبة. ورواه عنه في البحار: ج٨ (طبع قديم)، ص٠٥٠.
- ٢ ـ نهج البلاغة: ص٨٧، الخطبة ٣٤، أورد صدر الحديث بتفاوت ليس
   باليسير.
- ٣ ـ الإحتجاج للطبرسي: ج١ ص٢٥٤، أورد صدر الحديث، وفي ج١
   ص٠٨٠ أورد احتجاجه عليه السلام على أشعث بتهامه. ورواه عنه في البحار: ج٨
   (طبع قديم) ص٣٤٥.
- ٤ ـ الارشاد للشيخ المفيد: ص١٤٨. ورواه عنه في البحار: ج٨ (طبع قديم)، ص٩٤٥.
- حتاب الغارات للثقفي على ما رواه عنه في البحار: ج٨ (طبع قديم)
   س٠٠٥ بالاسناد الذي مرّ عن الشيخ المفيد في أماليه.

## (١٣) تخريج الحديث الثالث عشر

\* يوجد هذا الحديث في النوع «الف» الحديث ١٣، وفي النوعين «ب»

٩٧٨ ...... كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، التخريجات

ودد، الحديث ١١.

- \* روايته عن كتاب سليم:
- ١ ـ البحار: ج٨ (طبع قديم)، ص٢٢٣.
  - \* روايته عن غير سليم:
- ١ ـ فتوح البلدان للبلاذري: ص٩٠، ٢٢٦، ٣٩٢، نقله عنه في الغدير:
   ج٦ ص٢٧٦.

## (١٤) تخريج الحديث الرابع عشر

- پوجـد هذا الحـديث في النوع «الف» الحديث ١٤، وفي النوعين «ب» و«د» الحديث ٢٦، وفي النوع «ج» يوجد شطراً من آخره، وهو الحديث ٣٩ فيه.
  - \* روايته عن كتاب سليم:
  - ١ ـ البحار: ج٨ (طبع قديم) ص٢٢٣، أورد تمام الحديث.
    - ٢ ـ البحار: ج٧٥ ص٤٦٧، أورد شطراً من الحديث.
    - ٣ ـ البحار: ج٨٠ ص٠٥٥، أورد شطراً من الحديث.
      - ٤ ـ البحار: ج٨١ ص١٦٢، أورد شطراً منه.
      - ٥ ـ البحار: ج٨٦ ص٣٧٦، أورد شطراً منه.
      - ٦ ـ البحار: ج١٠٣ ص١٦٥، أورد شطراً منه.
      - ٧ ـ البحار: ج١٠٣ ص٣٣٦، أورد شطراً منه.
      - ٨ ـ كشف اللثام للفاضل الهندي: ج١ ص١٢٢.
- ٩ ـ فضائل السادات للمير محمد أشرف: ص٣٨٩. اورد آخر الحديث.
  - \* روايته بالإسناد إلى سليم:
- 1 ـ الغيبة للنعماني: ص٢٥ بهذه الاسناد: ومن كتاب سليم بن قيس الهلالي مًا رواه أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ومحمّد بن همام بن سهيل وعبدالعزيز وعبدالواحد إبنا عبدالله بن يونس عن رجالهم عن عبدالرزّاق بن همام عن معمر بن

راشد عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس الهلالي، وأخبر به من غير هذه الطرق هارون بن محمّد قال: حدّثني أحمد بن عبيدالله بن جعفر المعلى الهمداني قال: حدّثني أبو الحسن عمرو بن جامع بن عمرو بن حرب الكندي قال: حدّثنا عبدالله بن المبارك شيخ لنا كوفي ثقة قال: حدّثنا عبدالرزّاق بن همام شيخاً عن معمر عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس الهلالي، أورد شطراً من الحديث.

٢ ـ مشارق أنوار اليقين للحافظ البرسي: ص١٩١، قائلًا: رواه سليم بن
 قيس الجواد.

٣ ـ إرشاد القلوب: ص٣٩٨. أورد من أواسط الحديث إلى آخره بتفاوت.
 ٤ ـ الفضائل لشاذان بن جبرئيل: ص٣٩١، أورد أواسط الحديث.

### (١٥) تخريج الحديث الخامس عشر

- پوجـد هذا الحديث في النوع «الف» الحديث ١٥، وفي النوعين «ب»
   و«د» الحديث ١٣.
  - \* روايته عن كتاب سليم:
- ١ البحار: ج٨ (طبع قديم) ص٣٢٧، أورد تمام الحديث إلا شطراً من آخره.
- ٢ ـ البحار: ج٨ (طبع قديم) ص٥٤٨، أورد شطراً من آخر الحديث وهو ينطبق في الطبعة الجديدة على: ج٣٣ ص٣٢١ ح٥٦٧.
  - \* روايته بالإسناد إلى سليم:

١ - كتاب المحتضر للحسن بن سليهان الحلي، على ما رواه المجلسي عنه في البحار: ج٨ (طبع قديم) ص ٢٢٨. اورد شطراً من أواخر الحديث. ورواه عن المحتضر ايضاً الشيخ أبو الحسن المرندي في مجمع النورين: ص ٢٧١.

\* روايته عن غير سليم:

 ١ - نهج البلاغة: ص٩١، من كلام له عليه السلام رقم ٥٦، أورد شطراً من أوّل الحديث. ٢ ـ كتاب صفين لنصر بن مزاحم: ص ٢٠٥، رواه باسناده عن الشعبي: أنّ علية السلام قال يوم صفين حين أقرّ الناس بالصلح.ورواه عنه في البحار: ج ٨ (طبع قديم) ص ٥٠٥، وفي شرح النهج: ج٢ ص ٢٣٩.

## (١٦) تخريج الحديث السادس عشر

پوجـد هذا الحديث في النوع والف، الحديث ١٦، وفي النوعين «ب»
 وود» الحديث ١٤، وفي النوع وج، الحديث ٦.

#### \* روايته عن كتاب سليم:

١ ـ منهاج الفاضلين للحموثي الخراساني: ص٢٢٨ (مخطوط) رواه بهذا السند عن كتاب سليم: الحسن بن أبي يعقوب الدينوري عن إبراهيم بن عمر اليهاني عن عبد الرزّاق بن همام عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس الهلالي. يراجع ص ٣٧١ من هذا الكتاب.

٢ ـ البحار: ج١٥ ص٢٣٦ ح٥٧، أورد تمام الحديث.

٣ ـ البحار: ج٣٨ ص٥٤، أورد تمام الحديث.

٤ ـ إثبات الهداة: ج١ ص٢٠٤ ح١٣٢. أورد شطراً من الحديث.

٥ ـ إثبات الهداة: ج١ ص٦٥٨ ح٨٤١. أورد شطراً من الحديث.

٦ ـ مدينة المعاجز: ص٨٣، رقم ٢٠٨، أورد تمام الحديث.

\* روايته بالإسناد إلى سليم:

1 - الغيبة للنعاني، ص ٤٨، بهذا السند: من كتاب سليم بن قيس الهلالي عمّا رواه أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ومحمد بن همام بن سهيل وعبدالعزيز وعبدالواحد ابنا عبدالله بن يونس عن رجالهم عن عبدالرزّاق بن همام عن معمر بن راشد عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس، أورد شطراً من الحديث. ورواه عنه في البحار: ج ١٦ ص ٨٤، وفي البحار: ج ٣٦ ص ٢١١، وفي إثبات الهداة: ج ١ ص ١٩٧ ح ٢١١، وفي كفاية الموحدين للطبرسي: ج ٢ ص ٣٦٤.

٢ ـ إرشاد القلوب: ج٢ ص٢٩٨ قال: وعن الشيخ المفيد رحمه الله مرفوعاً
 إلى سليم بن قيس وأورد شطراً من الحديث.

٣ ـ الفضائل لشاذان بن جبرئيل: ص١٤٧، أورد تمام الحديث، ورواه عنه
 في البحار: ج٣٨ ص٥١٥.

٤ ـ كتاب «الروضة» ص ٢٤، رواه عنه في البحار: ج٣٨ ص ٥١، وفي إثبات الهداة: ج١ ص ١٧٩ ح ٠٦.

## (۱۷) تخريج الحديث السابع عشر

\* يوجـد هذا الحـديث في النوع «الف» الحديث ١٧، وفي النوعين «ب» و«د» الحديث ١٥، وبي النوعين «ب» الحديث ١٥، ويوجد الشطر الاخير(قوله: اما بعد، فلابد من رحى...) في النوع «ج» الحديث ١٢ بزيادة في أوّله وتفاوت ليس باليسير. ولذلك أوردناه حديثاً مستقلًا تحت الرقم ٤٥.

#### \* روايته عن غير سليم:

١ - نهج البلاغة: ص١٣٧، الخطبة ٩٣، ورواه عنه في البحار: ج٨ (طبع قديم) ص١٤٦. قال ابن ابي الحديد في شرح النهج: ج٧ ص٧٥، وهذه الخطبة ذكرها جماعة من أصحاب السير وهي متداولة منقولة مستفيضة.

# (۱۸) تخريج الحديث الثامن عشر

توجد هذه الرواية في النوع «الف» من النسخ الحديث ١٨ ،وفي النوعين
 «ب» وود» الحديث ١٦ .

#### \* روايته عن كتاب سليم:

- ١ ـ البحار: ج٢ ص٣٥ ح٣٧، أورد النصف الأوّل من الحديث.
- ٢ ـ البحار: ج٨ (طبع قديم) ص٦٥٣، أورد النصف الأخير من الحديث.
  - ٣ ـ البحار: ج٩٦ ص٩٨٤، ذيل ح١، أورد شطراً من الحديث.

#### \* روايته بالاسناد إلى سليم:

1-الكافي: ج١ ص٤٤ ح١، بهذا السند: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن محمّد بن عمّد بن عيسى عن حمّد بن عيسى عن عمر بن أدينة عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس الهلالي، وأورد شطراً من أوّل الحديث. ورواه عنه صاحب المعالم في كتابه: ص١٤ بأسناده المتّصلة إلى الكليني.

٢ - الكافي: ج١ ص٤٦ ح١، بهذا السند: عمد بن يحيى عن أحمد بن عمد بن عيسى، وعلي بن عيسى، وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعاً عن حاد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس، وأورد شطراً آخر من أوّل الحديث. ورواه عنه صاحب المعالم في كتابه: ص١١ بأسناد متصلة إلى الكليني.

٣ ـ الكافي: ج١ ص٣٩٥ ح١، بهذا السند: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليهاني عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس، وأورد شطراً من آخر الحديث، ورواه عنه البحراني في اللوامع النورانيّة: ص ٤٤٣.

٤ ـ الروضة من الكافي: ص٥٨ ح ٢١، بهذا السند: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عثبان (عمر) عن سليم بن قيس الهلالي، وأورد الحديث بتهامه مع زيادة في آخره. ورواه عنه في البحار: ج٨ (طبع قديم)
 ص٣٥٤، وفي البحار: ج٩٦ ص٣٨٤ ح١.

الشافي للسيد المرتضى: ص٧٥٥، أورد شطراً من آخر الحديث. ونقله
 عنه ابن أبي الحديد في شرح النهج: ج١٢ ص٢١٢.

٣ ـ الخصال للصدوق: الباب ٢ ح٣٦، بهذا السند: حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا محمد بن يحيى العطّار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس الهلالي، وأورد شطراً من أوّل الحديث. ورواه عنه في البحار: ج٢ ص١٠٦ ح٢، ورواه البحراني عنه في عوالم العلوم: ج٢ ـ ٣ ص٣٦١ ح٢١.

٧ - التهذيب: ج٤ ص١٢٦ ح٢٦٣، بهذاالسند: عليّ بن الحسن بن فضّال

عن محمّد بن إسهاعيل الزعفراني عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن أبان بن أي عيّاش عن سليم بن قيس الهلالي، وأورد شطراً من آخر الحديث ورواه عنه الحويزي في نور الثقلين: ج٥ ص٧٢٧ ح١٧ كيا رواه عنه المير محمد اشرف في فضائل السادات: ص١٩.

٨ - التهذيب: ج٦ ص٣٧٨ ح٦ ٩٠، بهذا السند: عنه (اي عن الحسين بن سعيد) عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن أبان عن سليم بن قيس الهلالي، وأورد شطراً من أول الحديث.

٩ ـ أعلام الدين للديلمي: ص٨٩ عن كتاب الكراجكي عن سليم بن
 قيس، وأورد شطراً من أوله.

١٠ ـ منتهى المطلب للعلامة الحلِّي: ج١ ص٥٥١، وأورد آخرالحديث.

١١ ـ مختلف الشيعة للعلامة: ج٢ ص٣٤ وأورد شطراً من آخر الحديث.

١٢ ـ المعتبر للمحقّق الحلّى: ص٣٩٥، وأورد شطراً من آخر الحديث.

١٣ ـ مجمع الفائدة والبرهان للمقدس الأردبيلي: ج١ ص٧٧٤.

١٤ ـ كتاب الخمس للشيخ مرتضى الأنصاري: أواسط الكتاب.

١٥ ـ مستند الشيعة للنراقي: ج٢ ص٨٤.

\* روايته عن غير سليم:

١ ـ الكافي: ج١ ص٥٥ ح١ عن أبي جعفر عليه السلام.

٢ ـ الاحتجاج للطبرسي: ج١ ص٣٩٧ رواه عن مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق عليه السلام، واتصل بعده بالحديث ١٠ من كتاب سليم. ورواه عنه في البحار: ج٨ (طبع قديم) ص٢٥١ وفي البحار: ج٨٩ ص٣٨٤ ذيل ح١.

عوالي اللثالي عن أمير المؤمنين عليه السلام على ما رواه عنه في البحار:
 ح٢ ص٣٤ ح ٣٠ و٣١.

٤ ـ أمالي الطوسي: ج١ ص٣٦٦، روى شطراً من أوائل الحديث عن أبي
 الطفيل.

٥ ـ أمالي الطوسي: ج١ ص١١٧ روى شطراً من الحديث عن ابي الطفيل.

٩٨٤ ..... كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، التخريجات

٦ ـ تذكرة الخواص: ص١٢٢، أورد شطراً منه.

### (١٩) تخريج الحديث التاسع عشر

- پوجـد هذا الحـديث في النوع «الف» الحديث ١٩ ،وفي النوعين «ب»
   وود» الحديث ١٧ .
  - \* روايته عن كتاب سليم:
  - ١ ـ البحار: ج٢٨ ص٢٣، ح٣٣، أورد شطراً من آخر الحديث.
    - ٢ ـ البحار: ج٨٨ ص١٢٤ ح٧، أورد الحديث بتهامه.
      - \* روايته عن غير سليم:
- ١ كتاب «اليقين» لابن طاووس: ص١٤٣، الباب ١٢ عن مناقب إبن مردويه.
- ٢ ـ البحار: ج٨ (طبع قديم) ص٧٠ رواه عن تلخيص الشافي نقلًا عن ابراهيم الثقفي بأسناده.

#### (٢٠) تخريج الحديث العشرين

- \* يوجـد هذا الحـديث في النوع «الف» الحديث ٢٠، وفي النوعين «ب» وود» الحديث ١٨.
  - \* روايته عن كتاب سليم:
- ١ البحار: ج٨٨ ص١٢٧ ح٧، أوردالحديث متَّصلًا بالحديث السابق.
  - \* روايته بالاسناد إلى سليم:
  - ١ ـ المحتضر للشيخ حسن بن سليمان: ص٥٩.
- ٢ كفاية الموحدين للطبرسي: ج٢ ص٣٧٧ عن كتابسيرالصحابة للسيد
   هاشم البحراني عن سليم.
  - \* روايته عن غير سليم:
- ١ ـ الإرشاد للشيخ المفيد: ص٧٠ عن معاوية بن ثعلبة، ورواه عنه في

البحار: ج٣٧ ص٣٣١ ح٦٨.

### (٢١) تخريج الحديث الحادي والعشرين

- پنوجـد هذا الحـديث في النوع «الف» الحديث ۲۱، وفي النوعين «ب»
   و«د» الحديث ۱۹.
  - \* روايته عن كتاب سليم:
  - ١ \_ البحار: ج٣٧ ص٨٦ ح٥٥.
    - \* روايته عن غير سليم:
- ١ ـ امالي الطوسي عن ابي هريرة، وروى حديث الاصطراع، ورواه عنه في البحار: ج٣٤ ص٢٦٥ ح٢١.
- ٢ ـ العمدة: ص٢٠٦ عن علي عليه السلام وأورد حديث الإستسقاء، ورواه
   عنه في البحار: ج٣٧ ص٧٧ ح٣٩.
- ٣ ـ مناقب ابن شهر آشوب: ج٣ ص١٦٢ عن فضائل السمعاني عن أبي
   هريرة وابن عبّاس والحارث الهمداني، وعن الإمام الصادق عليه السلام.
  - ٤ ـ قرب الاسناد: ص٨٤ عن الصادق عليه السلام.
  - ٥ ـ امالي الصدوق: ص٣٦١ عن الصادق عليه السلام.
    - ٦ ـ اعلام الورى: ص٢١٧ عن الصادق عليه السلام.
      - ٧ إرشاد المفيد: ص٠٨٠ عن الصادق عليه السلام.
- ٨ ـ امالي الطوسي: ج٢ ص٣٠٠، رواه باسناده عن ميمونة وأم سلمة زوجتي
   رسول الله صلى الله عليه وآله.
- ٩ ـ ذخائر العقبى: ص١٣٠ عن ابن عباس، أورد حديث الركوب حالة السجدة. ورواه عنه الفيروز آبادي في فضائل الخمسة: ج٣ ص١٨٧. ورواه بطرق أخرى ايضاً.
- ١٠ كنز العمال: ج٧ ص١٠٧، ذخائر العقبى: ص١٣٤، اسد الغابة:
   ج٢ ص١٩، أوردوا حديث الاصطراع.

١١ - صحيح الترمذي: ج٢ ص٣٠٦ عن ابي بريدة أورد حديث الركوب على
 العاتق في المنبر.

١٢ ـ تاريخ دمشق لابن عساكر (ترجمة الامام الحسن عليه السلام)، ففي
 ص١٠٩ و١١٠ أورد حديث الإصطراع وفي ص١١٨ أورد حديث الاستسقاء.

## (٢٢) تخريج الحديث الثاني والعشرين

پوجـد هذا الحـديث في النوع «الف» الحديث ۲۲، وفي النوعين «ب»
 و«د» الحديث ۲۱.

#### \* روايته عن كتاب سليم :

١ ـ البحار: ج٨ (طبع قديم) ص٣٦٥، وهو يوافق في الطبع الجديد: ج٣٣ ص ٢٤٤، ح ٣١٥ وأوردالنصف الأول من الحديث.

٢ ـ البحار: ج٨ (طبع قديم) ص٥٣٥، وهو يوافق في الطبع الجديد: ج٣٣ ص ٢٦١ ح ٣٣٤ واورد النصف الأخير من الحديث.

### (٢٣) تخريج الحديث الثالث والعشرين

پوجد هذا الحديث في النوع «الف» الحديث ٢٣ ،وفي النوعين «ب»
 و«د» الحديث ٢٧،وفي النوع «ج» الحديث ٣٢.

#### \* روايته عن كتاب سليم:

١ ـ البحار: ج٨ (طبع قديم) ص٥٣٥، وهو يوافق في الطبع الجديد: ج٣٣ ص٥٣٤. وأورد تمام الحديث.

# (٢٤) تخريج الحديث الرابع والعشرين

\* يوجـد هذا الحـديث في النوع «الف» الحديث ٢٤،وفي النوعين «ب» و«د» الحديث ٢٠. وفي النوع «ج» الحديث ٣٥.

- \* روايته عن كتاب سليم:
- ١ ـ البحار ج٢٢ ص٧٤٥ ح١٥، وأورد الحديث بتهامه.
  - \* روايته عن غير سليم:
- ١ ـ أمالي الشيخ : ص١٨ و٣٠ ورواه عنه في البحار: ج٧٧ ص٣٣٦، وج٣٩
   ع. ١٩٤.
  - ٢ ـ بشارة المصطفى: ص١٨٠، ورواه عنه في البحار: ج٣٩ ص٢٠٩.
- ٣ ـ كتاب اليقين لابن طاووس: الابواب ٥، ٤٤، ٥٥، ٥٠، ٥٢، ١٦٠،
   ١٧٣ ، وذلك نقلاً عن مناقب ابن مردويه، وكتاب المعرفة للثقفي وغيرهما.
- ٤ ـ الإصابة لابن الحجر: ج ٨ القسم ١ ص١٨٣٠، ورواه عنه الفيروز آبادي
   ف فضائل الخمسة: ج٣ ص٨٨.

### (٢٥) تخريج الحديث الخامس والعشرين

- پوجد هذا الحديث في النوع «الف» الحديث ٢٥، وفي النوعين «ب»
   وهد» الحديث ٢٣، وفي النوع «ج» الحديث ٣٩.
  - \* روايته عن كتاب سليم:
- ١ ـ البحار: ج٨ (طبع قديم) ص١٢٥، أورده بتهامه، وهو يوافق في الطبع الجديد: ج٣٣ ص١٤١ ح ٤٢١.
  - ٢ ـ البحار: ج٨٩ ص١٩٦ ح٤٤، أورد شطراً منه.
  - ٣ ـ إثبات الهداة: ج٢ ص١٨٦ ح٩٠٩، أورد شطراً منه.
  - ٤ ـ إثبات الهداة: ج٢ ص١٨٧ ح٩١١، أورد شطراً منه.
    - \* روايته بالاسناد إلى سليم:
- 1 ـ كتاب «الغيبة» للنعمإني: ص 20 بهذاالسند: ومن كتاب سليم بن قيس الهلالي عما رواه أحمد بن محمد بن عقدة ومحمد بن همام بن سهيل وعبدالعزيز وعبدالواحد ابنا عبدالله بن يونس عن رجالهم عن عبدالرزاق بن همام عن معمر بن راشد عن أبي عياش عن سليم بن قيس. وأخبر به من غير هذه الطرق

هارون بن محمد قال: حدّثني أحمد بن عبيدالله بن جعفر المعلى الهمداني قال: حدثني عمرو بن جامع بن عمرو بن حرب الكندي، قال: حدثنا عبدالله بن المبارك شيخ لنا كوفي ثقة قال: حدثنا عبدالرزاق بن همام شيخاً عن معمر عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس الهلالي. وذكر أبان انه سمعه ايضاً عن معمر بن أبي سلمة. قال معمر: وذكر إبراهيم ابو هارون العبدي أنّه سمعه أيضاً عن معمر بن أبي سلمة عن سليم. وأورد شطراً كبيراً من الحديث. ورواه عنه في البحار: ج٣٣ ص١٥٩٠

# (٢٦) تخريج الحديث السادس والعشرين

\* يوجد هذا الحديث في النوع «الف» الحديث ٢٦،وفي النوعين «ب»
 و«د» الحديث ٤٤، وفي النوع «ج» الحديث ٣٨.

\* روايته عن كتاب سليم :

 ١ ـ البحار: ج٨ (طبع قديم) ص١٨٥ وهو يوافق في الطبع الجديد: ج٣٣ ص١٧٣ ح٤٥٦.

٢ ـ البحار: ج٤٤ ص١٢٨.

٣ ـ الدُرر النجفيّة للبحراني: ص٢٨١، ٢٨٧.

٤ ـ الغدير: ج٢ ص٦٠٦.

\* روايته بالإسناد الى سليم:

١ ـ الاحتجاج للطبرسي: ج٢ ص١٥، روى شطراً من الحديث. ورواه عنه
 في البحار: ج٤٤ ص١٢٣ ح١٦.

۲ ـ نزهة الكرام وبستان العوام لمحمد بن الحسين الرازي (قرن ۷ - ٦):
 ص ٦٦١.

#### \* روايته عن غير سليم:

١ - كشف الغمّة عن كتاب الموفقيّات، ورواه عنه في البحارج٨ (طبع قديم)
 ص٣٤٥.

 ٢ ـ تاريخ اليعقوبي: ج٢ ص٣٢٣، أورد احتجاج قيس بن سعد على معاوية نحتصراً.

٣ ـ شرح النهج لابن أبي الحديد: ج١١ ص٤٤، رواه عن كتاب «الاحداث» لأبي الحسن على بن محمد بن أبي سيف المدائني. وأورد ما جاء في حديث سليم من فجايع ما صنع معاوية بالشيعة بعين العبارات.

## (۲۷) تخريج الحديث السابع والعشرين

\* يوجــد هذا الحــديث في النوع «الف» الحديث ٢٧،وفي النوعين «ب» وهد» الحديث ٢٥، وفي النوع «ج» الحديث الثاني.

\* روايته عن كتاب سليم:

١ ـ البحار: ج٢٢ ص٤٩٧ ح٤٤، أورد الحديث بتهامه.

# (٢٨) تخريج الحديث الثامن والعشرين

پ يوجمد هذا الحديث في النوع «الف» الحديث ٢٨، وفي النوعين «ب»
 و«د» الحديث ٢٦.

#### \* روايته عن كتاب سليم:

۱ ـ البحار: ج۳۲ ص۲۱۰ ح۲۷۲، وهـ ينطبق على ج۸ (طبع قديم)
 ص۶۰۹، وأورد الحديث بتهامه.

# (٢٩) تخريج الحديث التاسع والعشرين

پوجد هذا الحديث في النوع «الف» الحديث ٢٩، وفي النوعين «ب»
 و«د» الحديث ٢٧.

\* روايته عن كتاب سليم:

١ ـ البحار: ج٣٢ ص٢١٦، وينطبق على ج٨ (طبع قديم) ص٤٠٩.

- \* روايته بالإسناد الى سليم:
- ١ الإحتجاج للطبرسي: ج١ ص٢٣٧، ورواه عنه في البحار: ج٣٣ ص١٩٥ ح١٤، وفي تفسير نور الثقلين: ج٥ ص١٦٥ ح١٦.
  - \* روايته عن غير سليم:
- ١ الكافية في إبطال توبة الخاطئة للشيخ المفيد، على ما رواه عنه في البحار:
   ٣٢ ص١٩٦ ح١٤٦ بهذا الأسناد: عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر محمد بن على عليها السلام.

### (٣٠) تخريج الحديث الثلاثين

- \* يوجـد هذا الحـديث في النوع «الف» الحديث ٣٠،وفي النوعين «ب» وود» الحديث ٢٨.
  - \* روايته عن كتاب سليم:
  - ١ ـ البحار: ج٠٤ ص٢١٦
    - \* روايته عن غير سليم:
  - ١ \_ إرشاد القلوب للديلمي: ج٢ ص٢٢٤.
- ٢ ـ الإرشاد للشيخ المفيد: ص١٦٦. ورواه عنه في البحار:ج٢٤ص١٤٧ح٧.
  - ٣ ـ الخرائج للراوندي، رواه عنه في البحار: ج٢٦ ص١٤٧.
- ٤ ـ منتخب كنـز العيال: ج٥ ص٤٣ عن إبن عبّاس مثله، ورواه عنه في إحقـــاق الحقّ: ج٦ ص٣٤.

## (٣١) تخريج الحديث الحادي والثلاثين

- پنوجـد هذا الحـديث في النوع «الف» الحديث ٣١،وفي النوعين «ب»
   و«د» الحديث ٢٩، وفي النوع «ج» الحديث ٢٦.ويوجدمضمونه في موارد من الكتاب.
  - \* روایته عن کتاب سلیم:
  - ١ ـ البحار: ج٠٠ ص١٨٦ ح٧٢.

#### \* روايته عن غير سليم:

امالي الطوسي: ج٢ ص١٣٦. رواه بعينه باسناده عن المجاشعي عن الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام.

# (٣٢) تخريج الحديث الثاني والثلاثين

- \* يوجد هذا الحديث في النوع «الف» الحديث ٣٧، وفي النوعين «ب» وود» الحديث ٣٧، ولكثرة الاختلاف وود» الحديث ٢٧، ولكثرة الاختلاف بينها أفردنا ما في «ج» بعنوان الحديث ٣٥. ويوجد مضمونه في موارد من كتاب سليم، كها هو من المتواترات بين الفريقين.
  - \* روايته عن كتاب سليم:
  - ١ ـ البحار: ج٢٨ ص٥، وينطبق على ج٨ (طبع قديم) ص٣.
- ٢ ـ الصوارم الماضية في الفرقة الناجية للعلامة السيد مهدي القزويني النجفي، على ما نقل عنه العلامة السيد محمد صادق بحر العلوم في مقدّمته على كتاب سليم، طبع النجف: ص٧٤.
  - \* روايته بالإسناد إلى سليم:
  - سنورد مواردها في التخريج ٦٥ فراجع .
    - \* روايته عن غير سليم:
- الكافي عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام، ورواه عنه في البحار: ج٨٨ ص٧، وينطبق على ج٨ طبع قديم ص٠٠.
- ٢ أمالي الطوسي: ج٢ ص١٣٧، باسناده عن المجاشعي عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام. ورواه عنه في البحار: ج٨٨ ص٥.
- ٣ ـ الإحتجاج للطبرسي: ج١ ص٣٩١روى مثل حديث سليم مرفوعاً،
   ويحتمل كونه عن سليم لانطباق العبارات. ورواه عنه في البحار: ج٨٦ ص٥.
- ٤ ـ الخصال للصدوق: ج٢ ص٥٨٥ ح١١، ورواه عنه في البحار: ج٢٨

٩٩٢ ...... كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، التخريجات

ص ٤ ح١٣ .

# (٣٣) تخريج الحديث الثالث والثلاثين

\* يوجد هذا الحديث في النوع «الف» الحديث ٣٣، وفي النوعين «ب» و«د» الحديث ٣٦، وفي النوع «ج» الحديث ٣٠ متصلاً بآخر الحديث ٣٦ الآتي. و نحن قابلناه هنا على ما في «الف» و«ب» و«د» ونورده في آخر الحديث ٦٦ أيضاً لأنّه جزء منه في النوع «ج».

- \* روايته عن كتاب سليم:
- ١ ـ البحار: ج٠٤ ص١٨٧ ح٧٧.
  - \* روايته عن غير سليم:
- ١ ـ بصائر الدرجات: ص١٩١ ح٣. عن الأعمش عن الكلبي.
- ٢ ـ بصائر الدرجات: ص١٩٢ ح٥ عن الأعشى عن الأعمش عن الكلبي.
- ٣ ـ بصائر الدرجات: ص١٩١ ح٢ عن أبي جعفر عليه السلام. ورواه عنه
   في البحار: ج٥ ص١٥٨ ح١٣.
- ٤ محاسن البرقي: ص ٢٨٠ ح ٤٠٩ عن أبي عبدالله عليه السلام. ورواه عنه في البحار: ج٥ ص ١٥٩ ح ١٠.
- و ـ قرب الاسناد: ص١٣ عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام
   عن رسول الله صلّى الله عليه وآله. ورواه عنه في البحار: ج٥ ص١٥٣ ح٢.
- ٦ ـ ويؤيد ذلك كثير مما ورد عنهم عليهم السلام في ذكر صحيفة فيها أسهاء شيعتهم وأن أسهائهم وعددهم محفوظ معلوم عندهم. راجع عن ذلك بصائر الدرجات: ص٨٦ الباب ١٩، ص٨٩ الباب ١٩، ص١٩٠ الباب ٩، ص١٩٠ الباب ٨.
   الباب٥، ص٩٩ الباب ٨.

# (٣٤) تخريج الحديث الرابع والثلاثين

\* يوجد هذاالحديث في النوع «الف» الحديث ٣٤، وفي النوعين «ب»

ودد، الحديث ٣٢.

- روایته عن کتاب سلیم:
- ۱ ـ البحار: ج۳۲ ص۹۰۹ ح8۸۱، وینطبق علی ج۸ (طبع قدیم)
   ص۶۸۲.
  - \* روايته عن غير سليم:
- ١ كتاب صفين لنصر بن مزاحم: ص٧٧ ٤٧٠، رواه بأسناده عن نمير بن وعله وعن زيد بن وهب. ورواه عنه ابن أبي الحديد في شرح النهج البلاغة: ج٧
   ص ٢٠٩ وج١٥ ص ١٧٢، ورواه عن كتاب صفين ايضاً المجلسي في البحار: ج٣٧
   ص ٦١٥.
- ٢ نهج البلاغة: ص٣٧٤، باب الكتب، رقم ١٧، باختلاف ليس
   باليسير.
  - ٣ ـ مروج الذهب للمسعودي: ج٣ ص١٣٠.
  - ٤ ـ الامامة والسياسة لابن قتيبة: ص١١٧.
- ۵ ـ كنز الفوائد: ج۲ ص۲۰۱. ورواه عنه في البحار ج۸ (طبع قديم)
   ص۹۰۵.
- ٦ ـ شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج٤ ص٣٨٩، ورواه عنه في البحار: ج٨
   (طبع قديم) ص٥٠٥.
  - ٧ ـ الأخبار الطوال للدينوري: ص١٨٨.
    - ٨ ـ جمهرة رسائل العرب: ص٧٩.

## (٣٥) تخريج الحديث الخامس والثلاثين

- پوجد هذا الحديث في النوع «الف» الحديث ٣٥، وفي النوع «ب»
   الحديث ٣٣.
  - \* روايته عن كتاب سليم:
  - ١ البحار: ج٣٢ ص٦١٣، وينطبق على ج٨ (طبع قديم) ص٤٨٣.

- \* روايته عن غير سليم:
- ١ ـ كتاب صفّين لنصر بن مزاحم: ص٣٩١.
- ٢ ـ مروج الذهب للمسعودي: ج٢ ص٣٨٨.
  - ٣ ـ تاريخ الطبري: ج٤ ص٣١.
  - ٤ كتاب الفتوح لابن أعشم: ج٣ ص٢٣٥.

### (٣٦) تخريج الحديث السادس والثلاثين

- \* يوجد هذا الحديث في النوع «الف» الحديث ٣٦، وفي النوع «ب» الحديث ٤٠، ويوجد مثله في النوع «ج» سنوردها بعنوان الحديث ٢٠، وفي النوع «د» الحديث ٣٩.
  - \* روايته عن كتاب سليم:
  - ١ ـ البحار: ج٣٨ ص١١٤ ح١٨.
    - \* روايته بالاسناد إلى سليم:
  - ١ ـ الإحتجاج: ج١ ص٢٣١. ورواه عنه في البحار: ج٠٠ ص١.
    - \* روايته عن غير سليم:
- ١ ـ مناقب ابن شهر آشوب: ج٢ ص٢٢٠، ورواه عنه في البحار: ج٣٨ ص٢٩٧ و٢٩٩.

# (٣٧) تخريج الحديث السابع والثلاثين

- پوجـد هذا الحـديث في النوع «الف» الحديث ٣٧، وفي النوع «ب» الحديث ٣٦، وفي النوع (ج) الحديث ٣٨، وفي النـوع (د) الحديث ٣٥.
  - \* روايته عن كتاب سليم:
  - ١ ـ إثبات الهداة: ج١ ص٦٥٩ ح٨٤٦، أورد شطراً من الحديث.
    - ٢ البحار: ج٨ (طبع قديم) ص١٩٨، أورد تمام الحديث.
    - ٣ ـ البحار: ج٦٦ ص٧٤١ ح٨، أورد شطراً من الحديث.

- ٤ ـ تفسير البرهان: ج٣ ص١٠٢ ح٢٦، أورد شطراً من الحديث.
- عوالم العلوم: ج٠١٥ ص٣١، ذيل ح٢٢، أورد شطراً من الحديث.
  - روايته بالاسناد إلى سليم:
  - ١ ـ الغارات لإبراهيم الثقفي: ج١ ص٣٢٦ شطراً من الحديث.
- ٢ ـ بصائر الدرجات للصفار: ص٣٧٣ ح ٦٦ بهذا السند: حدّثنا عبدالله عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، قال: أخبرنا اسماعيل بن يسار، حدّثني علي بن جعفر الحضرمي عن سليم الشامي(!)، وأورد شطراً من الحديث.

وقد مرّ البحث عن تلقيب سليم بالشامي في ص٢٦١ و٢٩٨من مقّدمتنا. ورواه عن بصائر الدرجات في إثبات الهداة: ج٢ ص٤٩٩ ح٤٤٩، وفي البحار: ج٢٦ ص٧٩ ح٣٩، وفي عوالم العلوم: ج٥ ١/٣ ص٣١ ح٢٢.

٣ ـ علل الشرايع للصدوق: ج١ ص١٨٦ ب١٤٦ ح٢، بهذا السند: أبي رحمه الله قال: حدّثنا عبدالله بن الحسن المؤدّب عن أحمد بن علي الإصبهاني، عن إسراهيم بن محمّد الثقفي، عن إسماعيل بن بشار، قال: حدّثنا علي بن جعفر الحضرمي بمصر منذ ثلاثين سنة قال: حدّثنا سليهان (وصحّف سليم بسليهان): قال محمّد بن أبي بكر . . . وأورد شطراً من آخر الحديث. ورواه عنه في البحار: ج٣٤ ص ٧٩ ح ٣٦، وفي عوالم العلوم: ج٦ (مجلّد الصديقة الطاهرة) ص ٧٤، وص ٩٤ م

إبراهيم بن المنح المفيد: ص٣٢٤ بهذا السند: وعنه (اي إبراهيم بن عمد الثقفي) قال: حدّنني إسماعيل بن يسار عن علي بن جعفر الحضرمي عن سليم بن قيس الشامي، وأورد شطراً من آخرالحديث. ورواه عنه في البحار: ج٣٦ ص٧٩ ح٣٩، وفي تفسير البرهان: ج٣ ص١٠١ ح٢٤، وج٤ ص٣٦٤ ح٧. وفي العوالم: ج٣١، وس٣١ ص٣١٠ ح٣١.

الكافية في إبطال توبة الخاطئة للشيخ المفيد، على ما رواه عنه في البحار:
 حA (طبع قديم) ص٧٧، وأورد شطراً من آخر الحديث.

٦ - مناقب إبن شهرآشوب: ج٣ ص٣٣٦ءعن سليم قال: سمعت محمد بن

أبي بكر، وأورد شطراً من آخر الحديث. ورواه عنه في البحار: ج٢٣ ص٢٥٧، وفي البرهان:ج٣ ص٢٠١، وج٤ ص٤٦٣.

٧ ـ إرشاد القلوب للديلمي: ج٢ ص٣٩١ بحذف الاسناد، وأورد الحديث بتهامه. ورواه عنه في البحار: ج٨ (طبع قديم) ص١٩٧، وفي مدينة المعاجز: ص١٩٧٠.

٨ ـ الصراط المستقيم للعلامة البياضي: ج٣ ص١٥٣ و١٥٥ قال: ويعضده ما أسند سليم. . . وأورد شطراً من الحديث ورواه عنه في البحار: ج٨٨ ص١٣٧ وينطبق على ج٨ (طبع قديم) ص٢٧ .

٩ - كتاب «فعلت فلا تلم» لأبي الجيش المظفر بن محمد البلخي المتوفى ٣٦٧، على ما رواه عنه عهاد الطبري في كتابه المعروف بكامل البهائي المؤلف في سنة ٣٧٣، راجع ج٢ ص ١٢٩ الفصل السادس، لم يذكر اسم سليم الا أنه أورد الرواية بعين ما في كتاب سليم.

#### \* روايته عن غير سليم:

١ ـ أمالي المفيد: ص٣١ باسناده عن عثبان بن عفّان وحكى آخر ما جرى عند موت عمر.

# (٣٨) تخريج الحديث الثامن والثلاثين

- \* يوجـد هذا الحـديث في النوع «الف» الحديث ٣٨، وفي النوع «ب» الحديث ٣٧، وفي النوع «ج» الحديث ٤٤ .
  - \* روايته عن كتاب سليم :
  - ١ ـ البحار: ج٨٨ ص١٦، وينطبق على ج٨ (طبع قديم) ص٦.
    - \* روايته بالإسناد إلى سليم:

١ ـ بصائر الدرجات للصفار: ص٢٧ ح٦ بهذا السند: حدّثنا محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم عن ابن أذينة عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس.
 وقد مرّ مثل هذا الحديث في مفتتح كتاب سليم رواه أبان بن أبي عيّاش عن أبي

الطفيل عن أمير المؤمنين عليه السلام.

٧ ـ مناقب ابن مردويه بأسناد ذكره عن سليم، رواه عنه ابن طاووس في الطرائف ورواه عن الطرائف في اثبات الهداة : ج٢ ص٢٣٦ ح١٥٩. ورواه ابن طاووس في كتاب اليقين أيضاً: الباب ١٨٥ بهذا السند: حدّثني إسهاعيل بن علي بن رزين الواسطي قال: حدّثنا الهيثم بن عدي الطائي قال: حدّثنا حماد بن عيسى قال: حدّثنا علي بن هاشم قال: حدّثني أبي هاشم بن البريد وإبن أذينة عن أبان بن تغلب عن مسلم. ولا شكّ في تصحيف «سليم» بمسلم، وقد أشار الشيخ الحرّ في إثبات الهداة إلى أنّ في بعض النسخ «سليم». كما أنّ أبان بن أبي عيّاش إشتبه في هذا السند بأبان بن تغلب. وقد مرّ البحث عنه في ص٢٩٧ من مقدّمتنا.

## (٣٩) تخريج الحديث التاسع والثلاثين

پوجـد هذا الحـديث في النوع «الف» الحديث ٣٩، وفي النوع «ب» الحديث ٣٨، وفي النوع «د» الحديث ٣٧.

#### \* روايته عن كتاب سليم :

١ ـ البحار: ج٣٧ ص ١٩٥ ح٧٨، أورد الحديث بتهامه.

لغدير للعلامة الأميني: ج٢ ص٣٤، قال: وأقدم كتاب سيق إلى رواية هذا الشعر هو كتاب سليم بن قيس الهلالي التابعي الصدوق الثبت المعوّل عليه عند علماء الفريقين . . وتبعه على روايته لفيف من علماء الإسلام لا يستهان بعدّتهم .

#### \* روايته عن غير سليم:

١ ـ الغدير ج٢ ص٣٩ ـ ٣٤، رواه عن أكثر من ٢٥ طريقاً من الشيعة و١٦ طريقاً من العامة.

## (٤٠) تخريج الحديث الأربعين

\* يوجـد هذا الحـديث في النوع «الف» الحديث ٤٠، وفي النوع «ب» الحديث ٣٩، وفي النوع «د» الحديث ٣٨.

- \* روايته عن كتاب سليم:
- ١ ـ البحار: ج٣٩ ص٣٥٧ ح٢٦، أورد الحديث بتهامه.
  - روايته عن غير سليم:
- ١ الخصال: ب١٠ ح٦ عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام، ورواه
   عنه في البحار: ج٣٩ ص٣٣٧ ح٦.
- ٢ ـ الخصال: ب١٠٠ ح٧ عن زيد بن علي أيضاً، ورواه عنه في البحار: ج٣٩ ص٣٣٧ ح٧.
- ٣ ـ الخصال: ب١٠ ح ٨ عن جابر بن يزيد عن الإمام الباقر عليه السلام.
   ورواه عنه في البحار: ج٣٩ ص٣٣٨ ح٨.
- ٤ ـ الخصال: ب١٠ ح٩ عن أبي عبدالله عليه السلام. ورواه عنه في البحار:
   ج٣٩ ص٢٣٨ ح٩.
- أمالي الصدوق: ص٤٨ عن نصر بن مزاحم. ورواه عنه في البحار:
   ج٣٩ ص٣٣٨، ذيل ح٧.
- ٦ ـ أمالي الطوسي: ص٥٥ عن أبي خالد الواسطي، ورواه عنه في البحار:
   ج٣٩ ص٣٩٨ ذيل ح٧.

# (٤١) تخريج الحديث الحادي والأربعين

- \* يوجـد هذا الحـديث في النوعين «الف» و «ب، الحديث ٤١، وفي النوع «د» الحديث ٤٠، وهو اخر الأحاديث في النوعين «ب» و«د» وبه تنتهي نُسخ هذين النوعين.
  - \* روايته عن كتاب سليم:
  - ١ \_ البحار: ج٢٢ ص٤٩٨ ح٤٥، أورد تمام الحديث.
    - \* روايته عن غير سليم:
- ١ ـ كتاب الطُرَف لابن طاووس: ص٤٧ باسناده عن الكاظم عليه السلام

عن آبائه عليهم السلام، ورواه عنه في البحار: ج٢٢ ص٤٩٤ ح٠٠.

٢ ـ ما نزل من القرآن في أهل البيت عليهم السلام لمحمد بن العباس بن مروان المعروف بابن الجحام باسناده عن يزيد بن شراحيل كاتب علي عليه السلام. ورواه في تفسير البرهان: ج٤ ص٤٨٩. وفي سعد السعود لابن طاووس وفي تفسير نور الثقلين: ج٥ ص٦٤٦.

٣ ـ ما نزل من القرآن . . . بأسناده عن يعقوب بن يزيد أنّه وجد في كتاب أبيه ، ورواه عنه في البرهان: ج٤ص٠٤٩ .

٤ ـ ما نزل من القرآن . . . بأسناده عن جابر بن عبدالله ، ورواه عنه في البرهان : ج٤ ص ٤٩٠ .

مالي الشيخ الطوسي بأسناده عن يعقوب بن ميثم عن كُتُب أبيه ميثم،
 وعن أي جعفر عليه السلام. ورواه عنه في البرهان: ج٤ ص٤٩٠.

٦ ـ امالي الشيخ الطوسي بأسناده عن أبي عبدالله عليه السلام، ورواه عنه في البرهان: ج٤ ص ٤٩١.

٧ ـ مناقب ابن شهر آشوب عن أبي جعفر عليه السلام وعن ابن عبّاس وأبو
 برزة وابن شراحيل. ورواه عنه في البرهان: ج٤ ص٤٩١.

٨ ـ مناقب الخوارزمي عن ابن شراحيل، ورواه عنه في البرهان: ج٤
 ص٤٩٢٠.

٩ ـ شواهد التنزيل للحسكاني بأسناده عن إبن شراحيل، ورواه عنه في تفسير
 البرهان: ج٤ ص٤٩٢.

# (٤٢) تخريج الحديث الثاني والأربعين

- پوجـد هذا الحـديث في النوع «الف» الحديث ٤٧، وفي النوعين «ب»
   ودد، الحديث ٤، وفي النوع وج، الحديث ٣٣.
  - \* روايته عن كتاب سليم:
- ١ منهاج الفاضلين للحموئي الخراساني (مخطوط): ص٢٣٣ و٢٣٦، رواه

عن كتاب سليم بهذا السند: الحسن بن أبي يعقوب الدينوري عن إبراهيم بن عمر اليهاني عن عمّه عبدالرزاق بن همام عن أبان عن سليم وأورد شطراً من أواسط الحديث. راجع عن هذا السند: ص ٣٧٠ و٣٧١ من هذا الكتاب.

٢ ـ البحار: ج٨ (طبع قديم) ص٣٦٥، أورده بتهامه وهو يوافق في الطبع
 الجديد: ج٣٣ ص٣٦٥.

٣ ـ البحار: ج٤٤ ص٢٠١، أورده بتمامه.

٤ ـ البحار: ج٦٦ ص١٦٩ ح٢٤، أورد شطراً منه.

\* روايته بالأسناد إلى سليم:

١ - الكافي: ج١ ص٢٩٥ ح٤، بهذا السند: عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن حاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليهاني عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس.

٢ ـ الكافي: ج١ ص٢٩٥ ح٤ بهذا السند: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد
 عن إبن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس.

٣ ـ الكافي: ج ١ ص ٢٩٥ ح ٤ بهذاالسند: عليّ بن محمد عن أحمد بن هلال عن إبن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس. وأورد شطراً من الحديث.

٤ ـ عيون أخبار الرضاعليه السلام: ج١ ص٣٥ ح٨ بهذا السند: حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس الهلالي، وأورد شطراً من الحديث. ورواه عنه في إثبات الهداة: ج٢ ص٢٦٢، وفي البحار: ج٣ ص٢٦٢ م ٢٠٠٠.

اكيال الدين للصدوق: ج١ ص ٢٧٠ ح ١٥ بهذا السند: حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس الهلالي. وأورد شطراً من الحديث. ورواه عنه في البحار: ج٣٦ ح ٢٣١ ح ١٣٢.

٦ ـ الخصال للصدوق: ص٥٦٢ ب١١ ح١٤ بهذا السند: حدّثنا أبي رضي
 الله عنه قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمّد بن أبي
 عمير عن عمر بن أذينة عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس الهلالي.

٧ ـ الخصال للصدوق: ص٣٦٥ ب٢١ ح ١١ جدًا السند: حدّثنا محمّد بن الحسن بن الوليد رضي الله عنه قال: حدّثنا محمد بن الحسن الصفّار عن يعقوب بن يزيد وإبراهيم بن هاشم جميعاً عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليهاني عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس الهلالي. وأورد شطراً من الحديث. ورواه عنه في البحار: ج٣٦ ص ٢٣١ ص ١٩٠٢.

٨ ـ الغيبة للنعماني: ص ٦٠ بهذا السند: أخبرنا محمد بن يعقوب قال: حدّثنا على بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن ابن إبي عمير عن عمر بن اذينة عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس الهـ لالي. وأورد شطراً من الحـديث، ورواه عنه في البحار: ج٣٦ ص ٣٣٧.

٩ ـ الإستنصار للكراجكي: ص٩ بهذا السند: رواه عليّ بن إبراهيم عن أبيه
 عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر عن إبن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن أبان
 بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس الهلالي، أورد شطراً من الحديث.

الغيبة للشيخ الطوسي: ص٩١ بهذا السند: روى محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري فيها أخبر به جماعة عن أبي المفضّل الشيباني عنه عن أبيه عن محمد بن الحسين عن محمد بن أبي عمر (عن عمر بن أذينة عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس).

١١ ـ الغيبة للشيخ الطوسي: ص٩١ بهذا السند: وأخبرنا أيضاً جماعة عن عدّة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس. وأورد شطراً من الحديث. ورواه عنه في البحار: ج٣٦ ص٣٣٢.

۱۲ ـ مناقب إبن شهر أشوب: ج۱ ص۲۹۳، وأورد شطراً من الحديث. ۱۳ ـ الإحتجاج للطبرسي: ج۲ ص۳، وأورد الحديث بتهامه وينطبق متنه على ما في النوع «ج» من النسخ . ورواه عنه في البحار: ج٢٢ ص٣٢٩، وج٤٤ ص٩٧ ح٩. وفي إثبات الهداة: ج١ ص٣٤٤ ح٣٦٠، وفي العوالم: ج١٦ ص٢٤٦ ح١ .

18 ـ اعلام الورى لأمين الاسلام الطبرسي: ص٣٩٥ بهذا السند: (الشيخ أبو جعفر بن بابويه) قال: حدّثنا سعد بن عبدالله عن علي بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن ابن اذينة عن ابان بن أبي عياش عن سليم بن قيس وأورد شطراً من الحديث.

- ١٥ ـ المعتبر للمحقق الحلّى: ص٤.
- ١٦ \_ تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي (مخطوط): ص١٧٧.
- ١٧ ـ العدد الـقويّة للشيخ على بن يوسف بن مطهر: ص٤٦ ح٦١.
  - ١٨ ـ كشف الغمّة: ج٢ ص٥٠٨، وأورد شطراً من الحديث.

١٩ ـ الصراط المستقيم للبياضي: ج٢ ص١٢٠ قائلًا: وفي أحاديث سليم. ثمّ أورد شطراً من الحديث ثمّ قال: روى ذلك الشيخ الطوسي بطريقين عن الكليني.

# (٤٣) تخريج الحديث الثالث والأربعين

- \* يوجد هذا الحديث في النوع «الف» الحديث ٤٣.
  - \* روايته عن كتاب سليم :
  - ١ ـ البحار: ج٦٧ ص٣٤٥.
    - \* روايته عن غير سليم :
- ١ ـ الكافي: ج٢ ص٣٢٦ ح١ بأسناده عن أبي عبدالله عليه السلام. ورواه
   عنه في البحار: ج٦٧ ص٣٦٥ ح٧٠.
- ٢ ـ امالي الصدوق: المجلس ٨٤ ح٢ عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما
   السلام. ورواه عنه في البحار: ج٦٧ ص٣٤١ ح٥٠.
- ٣ ـ صفات الشيعة للصدوق: ص ٦٠ ح٣٥ عن جعفر بن محمد عن أبيه عليها السلام.

تخريج الحديثين ٤٤ و٤٠ ......

٤ ـ نهج البـ الاغـة ص٣٠٣ : الخـطبة ١٩١، ورواه عنه في البحار: ج٦٧ ص٣١٥ ح٠٥.

- ٥ ـ تحف العقول: ص١٠٧، ورواه عنه في البحار: ج٦٧ ص٣٣٠.
- ٦ ـ كنز الفوائد للكراجكي : ص٣١ بأسناده عن الربيع بن خثيم . ورواه عنه
   ف البحار : ج٦٨ ص١٩٢٧ ح٨٨ .

٧ ـ تذكرة الخواص لابن الجوزي: ص١٣٨، عن مجاهد عن إبن عبّاس.
 ٨ ـ مطالب السؤول لابن طلحة: ج١ ص١٥١ عن الربيع بن خثيم.

# (٤٤) تخريج الحديث الرابع والأربعين

- \* يوجد هذا الحديث في النوع «الف» الحديث ٤٤.
  - \* روايته عن كتاب سليم:
  - ١ ـ البحار: ج٢٢ ص١٤٧ ح١٤١، أورده بتمامه.

# (٤٥) تخريج الحديث الخامس والأربعين

- \* يوجد هذا الحديث في النوع «الف» الحديث ٥٥. وقد مرّ مثله في أواسط الحديث ١٤٤.
  - \* روايته عن كتاب سليم:
  - ١ ـ البحار: ج٢٢ ص١٤٨ ح١٤٢، أورده بتمامه.
    - \* روايته بالإسناد إلى سليم:

1 - الغيبة للنعاني: ص٥٥ بهذا السند: أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ومحمد بن همام بن سهيل وعبدالعزيز وعبدالواحد إبنا عبدالله بن يونس عن رجالهم عن عبدالرزّاق بن همام عن معمر بن راشد عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس. وأخبر به من غير هذه الطرق هارون بن محمد قال: حدثني أحمد بن عبيدالله بن جعفرالمعلى الهمداني قال: حدّثنا عبدالله بن المبارك شيخ لنا كوفيّ ثقة قال: حدّثنا عبدالرزاق بن همام شيخاً عن معمر

١٠٠٤ ..... كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، التخريجات

عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم. وأورد الحديث بتفاوت ليس باليسير. وما أورده أشبه بها في الحديث ١٤.

٧ ـ الفضائل لشاذان بن جبرئيل: ص١٣٤، أورد مثل ما في غيبة النعماني.

# (٤٦) تخريج الحديث السادس والأربعين

- پوجد هذا الحديث في النوع «الف» الحديث ٤٦.
  - \* روايته عن كتاب سليم:
  - ١ ـ البحار: ج٠٠ ص٥٠ ح١١٦، أورده بتمامه.

# (٤٧) تخريج الحديث السابع والأربعين

- \* يوجد هذا الحديث في النوع «الف» الحديث ٧٤.
  - \* روايته عن كتاب سليم:
  - ١ \_ البحار: ج٠٥ ص٩٧.
    - \* روايته عن غير سليم:
- ١ ـ الكافي: ج٢ ص٣٨٨ ح١٦، عن أبي جعفر عليه السلام.
- ٢ ـ الكافي: ج٢ ص٣٨٨ ح١٨، عن موسى بن جعفر عليه السلام.
- ٣ ـ الكافي: ج٢ ص٣٨٩ ح٢١، عن موسى بن جعفر عليه السلام.
  - ٤ ـ إرشاد القلوب: ص١٧٩ عن أبي جعفر عليه السلام.
- ه ـ فردوس الأخبار للديلمي عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وآله،
   ورواه عنه في البحار: ج٠٤ ص٧٦٠.

# (٤٨) تخريج الحديث الثامن والأربعين

\* يوجد هذا الحديث في النوع «الف» الحديث ٤٨ ، وهو آخر الأحاديث في النوع «الف» وبه تنتهي النسخة. وهو في النوع «ب» الحديث ٣٥ ، وفي النوع «د» الحديث ٣٤.

#### \* روايته عن كتاب سليم:

- ١ ـ البحار: ج٨ (طبع قديم) ص٥٦، أورده بتهامه.
- ٢ ـ البحار: ج٣٦ ص١٩٧ ح٢٩، أورد كثيراً من الحديث.
- ٣ ـ البحار: ج٨١ ص٢٥٦ ح١٨، أورد شطراً من الحديث.
- ٤ ـ عوالم العلوم للبحراني: مجلّدفاطمة الزهراء عليها السلام: ص٧٢٠ ح.
  - \* روايته بالإسناد إلى سليم:

 ١ - كتاب البهار للحسين بن سعيد، رواه عنه السيد بن طاووس في كتاب (اليقين): الباب ١١٥ قائلًا: إنَّ الحسين بن سعيد رفع الحديث إلى سليم بن قيس الهلالي، وأورد شطراً من الحديث. ورواه عنه في البحار: ج٣٧ ص٣١٩ ح٥١.

#### \* روايته عن غير سليم:

١ - الإحتجاج للطبرسي: ج٢ ص١١٩، عن حماد بن عثمان عن أبي عبدالله
 عليه السلام.

## (٤٩) تخريج الحديث التاسع والأربعين

\* يوجـد هذا الحـديث في النـوع «ج» الحديث ٣، وتجد مثله في أواخر الحديث ١٣ فيها خاطب به أمير المؤمنين عليه السلام طلحة.

## (٥٠) تخريج الحديث الخمسين

- \* يوجد هذا الحديث في النوع «ج» الحديث ٧.
  - روایته عن غیر سلیم:
- ١ مناقب ابن شهر آشوب: ج٢ ص١٩٤ رواه عن الكراجكي بأسناده عن
   جابر بن عبدالله. ورواه عنه في البحار: ج٣٩ ص٣٠.
- ٢ ـ مناقب الخوارزمي: ص ٦٠ بأسناده عن جابر، ورواه عنه العلامة الحلي
   في كشف البقين: ص ٦٠ كها رواه عنه في كشف الغمة: ج١ ص ١٥١، ورواه عنه
   في البحار: ج٣٧ ص ٢٦٠ ح ١٨.

٣ ـ مستدرك الحاكم: ج٣ ص١٣٨ رواه بأسناده عن الحسن بن علي عليها
 السلام. ورواه عنه في الغدير: ج٢ ص٣٢٣.

## (٥١) تخريج الحديث الحادي والخمسين

- \* يوجد هذا الحديث في النوع (ج) الحديث ٨.
  - \* روايته عن غير سليم:
- ١ مناقب ابن شهر آشوب: ج٢ ص١٩٤ رواه عن أبي صالح المؤذّن في الأربعين وأبوالعلاء العطاء الهمداني في كتابه بأسناده عن أمّ سلمة. ورواه عنه في البحار: ج٣٩ ص٣٠.
- ٢ ـ سنن البيهقي: ج٧ ص٦٥ عن أبي سعيد الخــدري. ورواه عنه في
   الغدير: ج٣ ص٢١٢.

٣ ـ السيرة الحلبيَّة: ج٣ ص٣٧٥، ورواه عنه في الغدير: ج٣ ص٢١٢.

## (٥٢) تخريج الحديث الثاني والخمسين

- \* يوجد هذا الحديث في النوع «ج» الحديث ١١.
  - \* روايته بالإسناد إلى سليم:
- ١ ـ الإحتجاج للطبرسي: ج١ ص٣٣٠، أورد تمام الحديث بتفاوت. ورواه
   عنه في البحار: ج٣٣ ص٢٩٢ ح٢.
- ٢ ـ الفضائل لشاذان بن جبرئيل: ص١٤٥، أورد تمام الحديث ورواه عنه في البحار: ج٣٨ ص٣٠ ح٣.
- ٣ ـ نزهة الكرام وبستان العوام لمحمد بن الحسين الرازي (قرن ٧ ـ ٦):
   ص٥٥٥.
  - \* روايته عن غير سليم:
- ١ ـ مناقب إبن شهر آشوب: ج٣ ص٣٦ عن مسند أبي يعلي بأسناده عن أبي
   سعيدالخدري. ورواه عنه في البحار: ج٣٨ ص ٣٨.

تخريج الحديثين ٥٣ و٥٤ ..................................

## (٥٣) تخريج الحديث الثالث والخمسين

- \* يوجد هذا الحديث في النوع «ج» الحديث ١٢.
  - \* روايته عن غير سليم:
- ١ كتاب صفين لنصر بن مزاحم: ص٤٧٤، ورواه عنه في «الغدير»: ج٠١
   ص٤٧٠.
- ٢ ـ تفسير العياشي: ج٢ ص٧٧ ح٣٣، ورواه عنه في البحار: ج٣٣ ص١٨٥ ح٣٣٠.
  - ٣ ـ حلية الأولياء: ج١ ص٨٥.
  - ٤ ـ تاريخ دمشق: ج٣٥ ص٩٠٠.
  - ٥ \_ الفتوح لابن أعثم: ج٣ ص٢٦٤ و٢٨٤.
    - ٦ ـ الأخبار الطوال: ص١٨٨.
    - ٧ ـ نظم درر السمطين: ص١١٨.
  - ٨ ـ نزهة الأبرار على ما رواه العلامة الأميني في ثمرات الأسفار.
    - ٩ ـ يراجع نهج السعادة للمحمودي: ج٢ ص٢٢٧ .

## (٥٤) تخريج الحديث الرابع والخمسين

- \* يوجد هذا الحديث في النوع «ج» الحديث ١٣.
  - \* روايته بالإسناد إلى سليم:

۱ ـ الخصال للصدوق: ج١ ص١٥٧، الباب ٣ ح١٣٣ بهذا السند: حدّثنا أي رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس الهلالي، وأورد تمام الحديث بتفاوت.

٢ ـ علل الشرايع: ج١ ص١٢٣ ب٢٠١ ح١ بهذا السند: حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رضي الله عنه، قال: حدّثنا عليّ بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبدالله عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن إبن أذينة عن أبان بن أبي عيّاش عن

١٠٠٨ ..... كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، التخريجات

سليم بن قيس، وأورد شطراً من اواسط الحديث. ورواه عنه في البحار: ج٧٥ ص٢٠٠٠ م ١١٠.

## (٥٥) تخريج الحديث الخامس والخمسين

\* يوجد هذا الحديث في النوع «ج» الحديث ١٤.

روايته عن كتاب سليم :

١ \_ إثبات الهداة: ج٢ ص١٨٥ ح٢٠٩.

روايته بالإسناد إلى سليم:

١ - الفضائل لشاذان بن جبرئيل، رواه عنه في البحار: ج٤٦ ص١٥٥٠
 ٢٣.

٢ ـ الروضة لبعض علماء القرن السابع، رواه عنه في البحار: ج٢٤ ص١٥٥٠
 ح٣٢، كما رواه عنه في إثبات الهداة: ج٢ ص٣٦ ح١٩٦٠.

## (٥٦) تخريج الحديث السادس والخمسين

\* يوجد هذا الحديث في النوع «ج» الحديث ١٥.

## (٥٧) تخريج الحديث السابع والخمسين

\* يوجد هذا الحديث في النوع «ج» الحديث ١٦.

## (٥٨) تخريج الحديث الثامن والخمسين

- \* يوجد هذا الحديث في النوع «ج» الحديث ١٧ و٢٠، وتجد كلام أبان مع الحسن البصري في النوع «ب» ذيل الحديث ٦.
  - \* روايته عن غير سليم:
  - ١ ـ البحار: ج٠٤ ص٨١ عن مسند أحمد بن حنبل.

٢ ـ اللوامع النورانية للبحراني: ص٣٧٣ عن الكليني بأسناده عن أبي بصير.

٣ ـ اللوامع النورانية للبحراني: ص٣٧٦ عن محمد بن العباس بأسناده عن
 الصادق عليه السلام.

٤ ـ المناقب لابن شهر آشوب: ج١ ص٢٦٤ رواه عن أبو سعد الواعظ في شرف النبى صلى الله عليه وآله.

## (٥٩) تخريج الحديث التاسع والخمسين

- \* يوجد هذا الحديث في النوع «ج» الحديث ١٨.
  - \* روايته عن غير سليم:
- ١ ـ كتاب صفين لنصر بن مزاحم: ص٢٣٠ و٧٧٤.
- ٢ ـ كتاب الفتوح لابن أعثم الكوفي: ج٣ ص٠٤٠.
- ٣ ـ كتاب صفين للجلودي، على ما رواه عنه السيد ابن طاووس في مهج
   الدعوات: ص٩٦٠.

# (٦٠) تخريج الحديث الستين

- \* يوجد هذا الحديث في النوع «ج» الحديث ١٩، وقد مرّ في الحديث ٣٦ حديث حمّى أمير المؤمنين عليه السلام في السفر. رواه سليم هناك عن المقداد ويرويه هنا عن أمير المؤمنين عليه السلام.
  - \* روايته بالإسناد إلى سليم:
- ١ الإحتجاج للطبرسي: ج١ ص ٢٣١، ورواه عنه في البحار: ج٠٠ ص ١٠، وفي إثبات الهداة: ج٢ ص ١٨٥ ح٩٠٣، وأورد شطراً منه.
- ٢ ـ نزهة الكرام وبستان العوام لمحمد بن الحسين الرازي (قرن ٧ ـ ٦):
   ص٥٥٥.

# (٦١) تخريج الحديث الحادي والستين

\* يوجد هذا الحديث في النوع «ج» الحديث ٧١.

- \* روايته عن كتاب سليم:
- ١ ـ فضائل السادات للمير محمد أشرف: ص٢٩١، أورد شطراً منه.
  - \* روايته بالإسناد إلى سليم:

1 - الغيبة للطوسي: ص١١٧ بهذا السند: أخبرنا إبن أبي جيد عن عمّد بن الحسن بن الوليد عن عمّد بن أبي القاسم البرقي عن عمّد بن علي أبي سمينة الكوفي عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس الهلالي عن جابر بن عبدالله الأنصاري وعبدالله بن عبّاس، أورد تمام الحديث إلا شطراً من آخره.

٢ ـ الغيبة للطوسي: ص٣٠٣، أورد شطراً منه.

# (٦٢) تخريج الحديث الثاني والستين

\* يوجد هذا الحديث في النوع «ج» الحديث ٢٢.

# (٦٣) تخريج الحديث الثالث والستّين

- \* يوجد هذا الحديث في النوع «ج» الحديث ٢٣.
  - \* روايته عن غير سليم:
- ١ ـ عيون أخبار الرضا عليه السلام: ج٢ ص٦٦ ح٢٦٢ بأسناده عن الرضا
   عن آبائه عن علي عليهم السلام. ورواه عنه في البحار: ج٣٣ ص٣٣٤ ح٨.
- لإرشاد للمفيد: ص١٨٦ بأسناده عن حكيم بن جبير، ورواه عنه في البحار: ج١١ ص٣٠٥ ح٢٢.
- ٣ أمالي الشيخ الطوسي: ج١ ص٨٣ بأسناده عن عقبة الهجري. ورواه عنه
   في البحار: ج٣٨ ص٣٣٤ ح٩.
- عناقب إبن شهر آشوب: ج٢ ص١٨٧ رواه عن المناقب، ورواه عنه في البحار: ج٣٨ ص٣٣٧.
- ٥ ـ مناقب ابن شهر آشوب: ج٢ ص١٨٦ رواه عن فردوس الديلمي بأسناده

تخريج الحديثين ٦٤ و٦٠ ........

عن أبي يحيى وعقبة الهجري وحكيم بن جبير، ورواه عنه في البحار: ج١١ ص٠٥٠٠.

٦ - الخرائج للراوندى ، رواه عنه في البحار: ج١١ ص٣٠٦ بأسناده عن
 حكيم بن جبير وجماعة .

٧ ـ فرائد السمطين: الباب ٤٤ بأسناده عن زيد بن وهب. راجع الغدير:
 ٣٣ ص ١٣١٠.

٨ ـ فرائد السمطين: الباب ٥٧ بأسناده عن حنان. راجع الغدير: ج٣
 ص١٢١٠.

٩ ـ كنز العمال: ج٦ ص٣٩٦ بأسناده عن أبي يحيى. راجع الغدير: ج٣
 ص١٢١٠.

١٠ ـ الاستيعاب: ج٢ ص٤٦٠ . راجع الغدير: ج٣ ص١٢١ .

۱۱ ـ تاريخ إبن كثير: ج٧ ص٣٥٥. راجع الغدير: ج٩ ص٣١٨.

١٢ ـ تهذيب التهذيب لإبن حجر: ج٧ ص٣٣٧.

## (٦٤) تخريج الحديث الرابع والستبن

\* يوجد هذا الحديث في النوع «ج» الحديث ٧٥.

\* روايته عن غير سليم:

ورد هذا الحديث متواتراً في كتب الفريقين. راجع البحار: ج٠٠ ص١٣٧ الباب ٩٣.

## (٦٥) تخريج الحديث الخامس والستين

پوجد هذا الحديث في النوع (ج) الحديث ۲۷، وقد مر مثله في الحديث
 ۳۷ بتفاوت لم يكن باليسير.

#### \* روايته بالإسناد إلى سليم:

١ - الفضائل لشاذان بن جبرئيل: ص١٤٠، ورواه عنه في البحار: ج٨٨
 ص١٣٠ ح ٢٠.

٢ ـ الروضة لبعض علماء القرن السابع، على ما رواه عنه في البحار: ج٨٨
 ص ١٣٠ ـ ٢٠٠.

٣ ـ الصراط المستقيم للبياضي: ج٢ ص٣٧، روى شطراً من الحديث.

\* روايته عن غير سليم:

١ - الخصال للصدوق: الباب ٧٠ ح١١ عن الصادق عن آبائه عن أمير
 المؤمنين عن رسول الله صلوات الله عليهم. ورواه عنه في البحار: ج٨٨ ص٤
 - ٣٣٠.

٢ - أمالي الطوسي: ج٢ ص١٣٧ بأسناد المجاشعي عن الصادق عن آبائه
 عليهم السلام. ورواه عنه في البحار: ج٢٨ ص٥ ح٦.

٣ ـ الاحتجاج : ج١ ص٣٩، ورواه عنه في البحار: ج٢٨ ص٤ ح٥.

## (٦٦) تخريج الحديثِ السادس والستّين

- \* يوجد هذا الحديث في النوع «ج» الحديث ٢٩. والجدير بالذكر أنّ في النوع «ج» أورد بعده الحديث ٣٥ متّصلًا بهذا الحديث.
  - \* روايته بالاسناد إلى سليم:
- ١ ـ الفضائل لشاذان بن جبرئيل: ص١٤١، ورواه عنه في البحار: ج٢٨ ص٣٧ ح٣٣.

٢ ـ الروضة لبعض علماء القرن السابع ورواه عنه في البحار: ج٨٦ ص٧٧
 ح٣٢.

# (٦٧) تخريج الحديث السابع والستين

\* يوجد هذا الحديث في النوع «ج» الحديث ٣١.

# (٦٨) تخريج الحديث الثامن والستّين

\* يوجد هذا الحديث في النوع «ج» الحديث ٣٦.

# (٦٩) تخريج الحديث التاسع والستّين

\* يوجد هذا الحديث في النوع (ج) الحديث ٣٧.

#### \* روايته بالإسناد إلى سليم:

1 \_ الكافي: ج ١ ص ٢٩٧ ح ١ بهذا السند: علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليهاني وعمر بن اذينة عن أبان عن سليم بن قيس، وأورد شطراً من أوّل الحديث. ورواه عنه في اثبات الهداة: ج ١ ص ٤٤٤ ح ٢٦ وج٢ ص ٥٤٣ م ٢٠٠ .

٢ ـ من لا يحضره الـفـقيه للصـــدوق: ج٤ ص١٣٩ ح٤٨٤، وأورد تمام الحديث. ورواه عنه في إثبات الهداة: ج١ ص٤٤٤.

٣ ـ التهذيب للطوسي: ج٩ ص١٧٦ ح٤٧١ بهذا السند: عنه (اي الحسين بن سعيد) عن حماد بن عيسى عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام، وإبراهيم بن عمر عن أبان رفعه إلى سليم بن قيس الهلالي رضي الله عنه، وأورد تمام الحديث.

٤ ـ الغيبة للطوسي: ص١١٧ بهذا السند: أخبرنا أحمد بن عبدون عن ابن الزبير القرشي عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله بن زرارة عمن رواه عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: هذه وصية أمير المؤمنين عليه السلام وهي نسخة كتاب سليم بن قيس الهلالي دَفَعها إلى أبان وقرأها عليه. ثمّ أورد شطراً من أوّل الحديث وآخره. ورواه عنه في البحار: ج٢٢ ص٢١٢.

و ـ إعــلام الورى للطبرسي: ص٢٠٧، أورد شطراً من أوّل الحديث عن الكليني بأسناده، ورواه عنه في البحار: ج٣٤ ص٣٢٣ ح١.

٦ - الدر النظيم في مناقب الأثمة اللهاميم لجهال الدين يوسف بن حاتم الشامي (مخطوط) نقل عنه السيد بحر العلوم في مقدمة كتاب سليم، طبع النجف:
 ص١٠. قال: حدّث عبدالرحمان بن حجاج عن أبي عبدالله عليه السلام وعمّن رواه عن عمرو بن شمر عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه عن أبي جعفر عليه السلام

قال: هذه وصيّة علي بن أبي طالب عليه السسلام إلى إبنه الحسن عليه السلام وهي نسخة كتاب سليم بن قيس الهلالي دفعها إلى أبان وقرأها عليه. قال أبان: قرأتها على عليّ بن الحسين عليهما السلام فقال: صدق سليم رحمه الله. ثمّ أورد تمام الحديث.

#### \* روايته عن غير سليم:

١ - الكافي: ج١ ص٧٩٨ ح٥ بأسناده عن أبي جعفر عليه السلام.

٢ ـ الكافي: ج٧ ص١٥ بأسناده عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه
 السلام، ورواه عنه في البحار: ج٢٤ ص ٢٤٨ ح١٥، أورد تمام الحديث بزيادات.

٣ ـ نهج البلاغة: ص٤٢١، الرسالة رقم ٤٧.

## (۷۰) تخريج الحديث السبعين

پوجد هذا الحديث في النوع «ج» الحديث ٤٠ وهو آخر الأحاديث في النوع «ج» وبقيت النسخ بعده ناقصة.

## (٧١) تخريج الحديث الحادي والسبعين

\* روايته بالإسناد إلى سليم:

1 \_ إكهال الدين للصدوق: ص ٤١٣، الباب ٣٩ ح ١٥ بهذا السند: حدثنا أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنها، قالا: حدثنا سعد بن عبدالله وعبدالله بن جعفرالحميري جميعاً عن محمد بن عيسى ويعقوب بن يزيد وإبراهيم بن هاشم جميعاً عن محمد بن أذينة عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس الهلالي. ورواه عنه في البحار: ج ٢٣ ص ٨٨ ح ٣١. كها رواه عنه السيد الطبرسي في كفاية الموحدين: ج ٢ ص ٣٦٠.

#### \* روايته عن غير سليم:

١ عيون الأخبار بأسناده عن الرضا عن آبائه عن رسول الله صلوات الله
 عليهم، ورواه عنه في البحار: ج٢٣ ص٨١ ح٨١.

٢ ـ كنز الكراجكي: ص١٥١ بأسناده عن الرضا عن آبائه عن رسول الله

تخريج الحديث الثاني والسبعين .....

صلوات الله عليهم، ورواه عنه في البحار: ج٣٦ ص٩٦ ح٣٩.

٣ ـ مجمع الزوائد للهيثمي: ج٥ ص٢٢٤، ورواه عنه في الغدير: ج١٠
 ص٣٦٠. وهذا الحديث من المتواترات بين الفريقين.

## (٧٢) تخريج الحديث الثاني والسبعين

#### \* روايته بالاسناد إلى سليم:

1 ـ عيون المعجزات للحسين بن عبدالوهاب من أعلام القرن السابع: صع، بهذا السند: حدَّني إبن عيّاش الجوهري، قال: حدَّني أبو طالب عبدالله بن محمّد الأنباري، قال: حدَّني أبو الحسين محمّد بن زيد التستري، قال: حدَّني أبو سمينة محمّد بن علي الصيرفي، قال: حدَّني إبراهيم بن عمر اليهاني عن ممّاد بن عيس المعروف بغريق الجحفة، قال: حدَّثني عمر بن أذينة عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس الهلالي، قال: سمعت أباذر جندب بن جنادة الغفاري. ورواه عنه في البحار: ج١٤ ص١٧٩ ح١٢.

#### \* روايته عن غير سليم:

١ ـ الفضائل لشاذان بن جبرئيل: ص٦٩، أورد الحديث بعينه عن أبي ذر
 الغفاري. والمحتمل قويًا أنّه برواية سليم. ورواه عنه في البحار: ج٢١ ع٠٠٠٠.

٢ ـ ما نزل من القرآن لمحمد بن العباس بأسناده عن جابر مثله بتفاوت، على
 ما رواه النجفي عنه في كنز الفوائد (مخطوط) ورواه عنه في البحار: ج١١ ص١٨١٠
 ح١٠ وفي مدينة المعاجز ص٣٣، الباب ٤٥، وتفسير البرهان: ج٤ ص٢٨٧.

٣ - إرشاد القلوب للديلمي: ج٢ ص٦٤ بصورة مفصلة، ورواه عنه في البحار: ج٣٥ ص٢٧٧.

٤ ـ الهداية الكبرى للحسين بن حمدان الحضيني (مخطوط): ص١٧.

٥ ـ فرائد السمطين للحموئي : ب٣٨. ورواه عنه في الغدير: ج٣ ص٣٩.

٦ ـ المناقب للخوارزمي: ص٦٨.

٧ ـ ينابيع المودة للقندوزي: ص١٤٠.

## (٧٣) تخريج الحديث الثالث والسبعين

#### \* روايته بالإسناد إلى سليم :

1 ـ كنز الفوائد للكراجكي الجزء الرابع، على ما رواه عنه الشيخ الحر العاملي في الجواهر السنيّة: ص٣٠٣ بهذا السند: قال الكراجكي: وروّت العامّة من طريق آخر قال: أخبرني أبو المفضّل محمّد بن عبدالله بن المطلب الشيباني الكوفي، قال: حدّثني الحسن بن علي بن نعيم بن سهل بن أبان بن محمّد البغدادي ـ وكان مجاوراً بمكة سمعته منه بالطائف ـ قال: حدّثنا عليّ بن الحسين بن بشير الكوفي، قال: حدّثنا محمّد بن سنان عن مفضّل بن عمر الجعفي، الحسين بن بشير الكوفي، قال: حدّثنا محمّد بن سنان عن مفضّل بن عمر الجعفي، عن أبي خالد الكابلي عن سليم بن قيس الهلالي عن عبدالله بن عبّاس. والجدير بالذكر أنّ كنز الكراجكي المطبوع ناقصة لا يتضمّن جميع أجزائها والباقي مفقودة اليوم.

#### \* روايته عن غير سليم:

١ ـ كنز الفوائد للكراجكي الجزء الرابع عن مائة منقبة لابن شاذان باسناده
 عن عبدالرحمان بن مهدي عن ابن عبّاس بتفاوت. رواه عنه الشيخ الحر في الجواهر
 السنّية: ٣٠٠٠.

## (٧٤) تخريج الحديث الرابع والسبعين

#### \* روايته بالاسناد إلى سليم:

1 \_ تأويل الآيات الظاهرة للنجفي : ج٢ ص٢٤ ٦ ح٤ بهذاالسند: محمّد بن العبّاس، حدّثنا أحمد بن محمد بن سعيد (ابن عقدة) باسناده عن رجاله عن سليم بن قيس عن الحسن بن علي عن أبيه عليها السلام. ورواه عنه في تفسير البرهان: ج٤ ص٢٧٦ ح١٠.

٢٤ ـ كنز الفوائد للنجفي (مخطوط): ص٣٦٩، ورواه عنه في البحار: ج٢٤ .
 ص٨ ح٢٢ .

تخريج الحديث الخامس والسبعين ......

- \* روايته عن غير سليم:
- ١ ـ أورده العلَّامة الأميني في الغدير ج٢ ص٣٠٦ عن عدة طرق.

## (٥٧) تخريج الحديث الخامس والسبعين

- پوجد هذا الحديث في مفتتح كتاب سليم، رواه أبان بن أبي عيّاش عن المحتمر عن أبي ذر.
  - \* روايته بالإسناد إلى سليم:
- ١ ـ الاحتجاج للطبرسي: ج١ ص٢٢٨، ورواه عنه في البحار: ج٣٣ ص١١٩ ح٣٨.
  - ٧ ـ نزهة الكرام لمحمد بن الحسين الرازي (قرن ٧ ـ ٦): ص٥٥٥.
    - \* روايته عن غير سليم:
  - ١ ـ أمالي الطوسي: ج١ ص٥٩ بأسناده عن رافع مولى أبي ذر عن أبي ذر.
- ٢ ـ أمالي الطوسي: ج١ ص٣٥٩ بأسناده عن أبان بن تغلب عن حنش بن
   معتمر عن أبي ذر.
  - ٣ ـ أمالي الطوسى: ج٢ ص٧٥ بأسناده عن حذيفة بن أسيد عن أبي ذر.
  - ٤ ـ أمالي الطوسي: ج٢ ص٩٦ بأسناده عن رافع مولى أبي ذر عن أبي ذر.
- مالي الطوسي: ج٢ ص٢٧ بأسناده عن أبي إسحاق الهمداني عن حنش
   عن أبي ذر.
- ٦ أمالي الطوسي: ج٢ ص ٢٤٧ بأسناده عن أبي اسحاق عن حنش عن أبي
   ذر.
  - ٧ ـ أمالي الطوسي: ج٢ ص٣٤٣ بأسناده عن مورق العجلي عن أبي ذر.
  - ٨ ـ بشارة المصطفى: ص١٠٦ بأسناده عن رافع مولى أبي ذر عن أبي ذر.
    - ٩ الطرائف: ص٣٧ عن مناقب ابن المغازلي بأسناده عن أبي ذر.
- ١٠ ـ تذكرة الخواص لابن الجوزي: ص٣٢٣ عن أبي الفرج الإصفهاني
   بأسناده عن أبي ذر.

### (٧٦) تخريج الحديث السادس والسبعين

- \* روايته بالإسناد إلى سليم:
- ١ ـ الإحتجاج للطبرسي: ج٢ ص٨.
- ٢ ـ العدد القويّة للشيخ علي بن يوسف الحلّي: ص٥١ ح٦٢.

ورواه عن الكتابين في البحار: ج££ ص٢٢ ح٦، والعوالم: ج٦٦ ص١٦٧ ح٦. وكفاية الموحّدين: ج٢ ص١٤٠ و١٧٩.

- \* روايته عن غير سليم:
- ١ ـ أمالي الطوسى: ج٢ ص ١٧١ عن أبي عمر ذاذان.
- ٢ ـ أمالي الطوسي: ج٢ ص١٧٨ عن الصادق عن أبيه عن جده علي بن
   الحسين عليهم السلام وأورد خطبة طويلة تتضمن ما هنا.

٣ ـ كتاب البرهان، رواه عنه في البحار: ج٧٧ ص١٥١ ح٧٩.

## (۷۷) تخريج الحديث السابع والسبعين

#### \* روايته بالاسناد إلى سليم:

١ - كفاية الأثر للخزّاز: ص٤٦، بهذا السند: حدّثنا محمّد بن علي رضي الله عنه، قال: حدّثنا عدد ثنا عدد شعد (سعيد) بن عبدالله، قال: حدّثنا يعقوب بن يزيد عن حمّاد بن عشهان بن عيسى (خ ل: حماد بن عيسى) عن عبدالله بن مسكان عن أبان بن خَلف (تغلب؟) عن سليم بن قيس الهلالي.

٢ ـ عيون أخبار الرضا عليه السلام للصدوق: ج١ ص٤١ ح١١: بهذا السند: حدّثنا أبي رضي الله عنه، قال: حدّثنا سعد بن عبدالله بن أبي خلف قال: حدّثنا يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن عبدالله بن مسكان عن أبان بن خلف عن سليم بن قيس الهلالي.

" \_ إكمال الدين للصدوق: ص٢٦٢ ح ١٠، بهذا السند: حدّثنا أبي رضي الله عنه، قال: حدّثنا سعد بن عبدالله قال: حدّثنا يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن عبدالله بن مسكان عن أبان بن تغلب عن سليم بن قيس الهلالي.

٤ ـ الخصال للصدوق: الباب ١٢ ح٣٨، بهذا السند: حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله بن أبي خلف قال: حدّثني يعقوب بن يزيد عن حمّاد بن عيسى عن عبدالله بن مسكان عن أبان بن تغلب عن سليم بن قيس الهلالي.

ورواه عن العيون والاكمال والخصال في البحار: ج٣٦ ص٢٤١، والعوالم ج١٥ ص١١٦ ح٣٦. وعن الإكمال في إثبات الهداة: ج١ ص٥٠٦.

٥ ـ المائة منقبة لابن شاذان: ص١٢٤، المنقبة ٥٨ بهذا السند: حدّثنا أبو عمد الحسن بن علي بن عبدالله العلوي الطبري رحمه الله، قال: حدّثني أحمد بن عمد بن عبدالله قال: حدّثني جاد بن عمد بن عبدالله قال: حدّثني جدي أحمد بن عمد عن أبيه، قال: حدّثني عمر بن أذينة، قال: حدّثني أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس الهلالي.

٦ ـ الإستنصار للكراجكي: ص٩، بهذا السند: حدّثنا الشيخ أبو الحسن بن احمد بن أحمد بن شاذان القمي رضي الله عنه، قال: حدّثنا أبو محمد الحسن بن عبدالله العلوي الطبري قال: حدّثنا أحمد بن عبدالله، قال: حدّثني أحمد بن محمد عن أبيه، قال: حدّثني عمر بن أذينة، قال: حدّثني أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس الهلالي.

٧ ـ مناقب ابن شهـر آشوب: ج٤ ص٧٠. ورواه عنه في البحار: ج٣٤ ص٩٩٥ وفي العوالم: ج١٧ ص٣٩٥.

٨ ـ منهاج الفاضلين للحموئي الخراساني (مخطوط): ص٧٤٧.

٩ ـ مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمي: ج١ ص١٤٥ بهذا السند: عن إبن شاذان قال: حدّثني أبو محمد الحسن بن علي العلوي الطبري عن أحمد بن عبدالله: حدّثني جدّي أحمد بن محمد عن أبيه عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة قال: حدّثني أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس الهاللي. ورواه عنه في: الطرائف: ص١٧٤ ح٢٧٢، وفي الصراط المستقيم للبياضي: ج٢ ص١١٩، وفي البحار: ج٣٣ ص٢٤١، وفي الفرقة الناجية للقطيفي في المطلب الثاني من الفصل

الشالث (مخطوط) ورواه عنه السيد بحر العلوم في مقدّمة كتاب سليم طبع النجف: ص٥١٥. ورواه أيضاً في ينابيع المودّة: ص٤٤٥ و٤٩٦.

١٠ مودة القربى:ص٩٥، رواه عنه القندوزي في ينابيع المودة: ص١٦٨
 و٤٤٥.

#### \* روايته عن غير سليم:

١ ـ كفاية الأثر: ص٣٠ بأسناده عن أبي سعيد الخدري.

٢ ـ غاية المرام: ص٤٦ و٢٦٠.

٣ ـ حلية الأبرار: ج١ ص٧٣٠.

٤ ـ مودة القربى: ص٩٥.

المناقب المرتضوية للكشفي: ص١٢٩.

راجع احقاق الحقّ: ج١٣ ص٧١.

## (٧٨) تخريج الحديث الثامن والسبعين

#### \* روايته بالإسناد إلى سليم:

١ ـ تفسير فرات الكوفي: ص٩ بهذا السند: فرات قال: حدّثني علي بن محمّد بن عمر الزهري، قال: حدّثني القاسم بن إسهاعيل الأنباري، قال: حدّثني حفص بن عاصم ونصر بن مزاحم وعبدالله بن المغيرة عن محمّد بن هارون السندي: قال: حدّثني أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس. ورواه عنه في البحار: ج٢٦ ص٣٣ حـ ١٤٢٠.

٢ ـ ما نزل من القرآن لمحمد بن العباس على ما رواه عنه في تأويل الآيات الظاهرة للنجفي (محطوط) ص ١٠٩٠، بهذا السند: محمد بن العباس عن عليّ بن محمد الجعفي عن أحمد بن القاسم الأكفاني عن عليّ بن محمد الجعفي عن أحمد بن القاسم الأكفاني عن عليّ بن محمد بن مروان عن أبيه عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس. وأورد الحديث أخصر عما في تفسير فرات. ورواه عنه في البحار: ج٢٤ ص ١٧٩ م ورواه السيد البحراني في اللوامع النورانيّة: ص٣٦٧، وفي تفسير عسير على النورانيّة: ص٣٦٧، وفي تفسير على الموامع النورانيّة: ص٣٦٧، وفي تفسير على الموامع النورانيّة المحرانية عنه بي المعارد المحراني في الموامع النورانيّة عنه المحراني في الموامع النورانيّة عنه بي المحرانية عنه بي المحرانية عنه الموامع النورانيّة عنه بي المحراني في المحراني في الموامع النورانيّة عنه بي المحراني في المحرانيّة عنه بي المحراني في المحراني المحراني المحراني في المحراني المحراني في المحراني المحراني

تخريج الحديثين ٧٩ و٨٠٠ ......

البرهان ج٤ ص١٣٩ ح٥ عن محمّد بن العبّاس بالأسناد المذكورة.

## (٧٩) تخريج الحديث التاسع والسبعين

\* روايته بالاسناد إلى سليم:

١ - مختصر البصائر للشيخ حسن بن سليهان الحلي: ص١٠٤ بهذا السند: وعنه (اي عن أحمد بن عيسى ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عثهان بن عيسى عن عمر بن أذينة عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس الهلالي.

## (۸۰) تخريج الحديث الثمانين

\* روايته بالاسناد إلى سليم:

١ ـ مناقب ابن شهـر آشوب: ج٣ ص٨٧. ورواه عنه في البحار: ج٣٥ ص٣٨٩ ح٨.

٢ ـ شواهد التنزيل للحسكاني: ج١ ص٩٩ ح١٢٩، جذا السند: أخبرنا عمد بن عبدالله بن أحمد الصوفي، قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد الحافظ: أخبرنا عبدالعزيز بن يحيى بن أحمد، قال: حدّثني بشر بن المفضّل عن عيسى بن يوسف عن أبي الحسن علي بن يحيى عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس عن علي السلام.

ورواه عن شواهد التنزيل في:

١ ـ تأويل الآيات الظاهرة للنجفي : ج١ ص٨١ ح٦٤.

٢ ـ تفسير مجمع البيان للطبرسي: ج٢ ص٢٢٤. ورواه عنه في تفسير نور
 الثقلين: ج١ ص١٣٤ ح٢٠٤، وفي البحار: ج٢٣ ص٣٣٤.

٣ ـ كفاية الموحدين للسيد الطبرسي: ج٢ ص١٤٠ و١٧٩.

٤ ـ إحقاق الحقّ: ج١٤ ص٥٥٣.

#### \* روايته عن غير سليم:

١ ـ تفسير البرهمان: ج١ ص١٥٩، أورده بطرق عديدة.

## (٨١) تخريج الحديث الحادي والثمانين

#### روايته بالاسناد إلى سليم:

١ ـ تأويل الآيات الظاهرة للنجفي: ج٢ ص٦٩٢ ح١، بهذا السند: قال عمد بن العباس رحمه الله: حدّثنا محمد بن العباس رحمه الله: حدّثنا محمد بن القاسم عن عبيد بن كثير عن حسين بن نصر بن مزاحم عن أبيه عن أبان بن أبي عبّاش عن سليم بن قيس الهلالي.

٢ ـ كنز الفوائد للنجفي (مخطوط): ص٠٠٥. ورواه عنه في البحار: ج٢٤ ص٠٣٣ ح٣٥.

#### \* روايته عن غير سليم:

١ ـ البرهان: ج١ ص٣٢٥ ح٤.

## (٨٢) تخريج الحديث الثانى والثمانين

### \* روايته بالاسناد إلى سليم:

١ ـ تفسير فرات الكوفي: ص١٣١ بهذا السند: فرات قال: حدّثنا أحمد بن الحسن معنعناً عن سليم بن قيس العامري. ورواه عنه في البحار: ج١٦ ص٨٦ ح٧، وفي ج٣٣ ص٨٦٨.

٢ ـ ما نزل من القرآن لمحمد بن العباس بهذا السند: عمد بن العباس بن على بن مروان بن الماهيار المعروف بإبن الجحّام، قال: حدّثنا عمد بن القاسم عن حسين بن الحكم عن حسين بن نصر بن مزاحم عن أبيه عن أبي عيّاش عن سليم بن قيس الهلالي.

ورواه عن محمد بن العباس في:

١ ـ تأويل الآيات الـظاهـرة للنجفي: ج٢ ص٤٩٨ ح١٣. ورواه عنه في البحار: ج٢٢ ص١٦٨ ح٢.

- ٢ \_ تفسير البرهان: ج٤ ص٣٤ ح٧.
- ٣ ـ اللوامع النورانية للبحراني: ص٤ و٣٢٣.
  - ٤ \_ فصل الخطاب للنورى: ص١٤٥.
    - روايته عن غير سليم:
    - ١ ـ تفسير القمى: ص٥٥٥.
- ل معاني الأخبار للصدوق بأسناده عن الصادق عن آبائه عن علي عليهم السلام.
- ٣ أمالي الصدوق: ص٢٨٢ بالأسناد عن الصادق عن آبائه عن علي عليهم
   لسلام.
- ٤ ـ كنز الفوائد للنجفي (مخطوط) بالأسناد عن الصادق عن آبائه عن علي عليهم السلام.

ورواه عن هذه المصادر في البحار: ج٢٣ ص١٦٨ و١٦٩، وفي اللواسع النورانية: ص٤.

## (٨٣) تخريج الحديث الثالث والثمانين

#### روايته بالاسناد إلى سليم:

١ ـ ما نزل من القرآن لمحمد بن العباس بهذا السند: قال محمد بن العباس رحمه الله: حدّثنا محمد بن القاسم عن حسين بن الحكم عن حسين بن نصر عن أبيه عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس الهلالي.

ورواه عن محمد بن العباس في:

١ ـ تأويل الآيات الظاهرة للنجفي : ج٢ ص٥٦١ ح٢٣.

٢ - كنز الفوائد للنجفي (مخطوط): ص٢٩٢. ورواه عنه في البحار: ج٣٣ ص١٩٦. وفي مستدرك الوسائل: ج٣٣ ص١٩٣. وفي مستدرك الوسائل: ج٣٣ ص١٧٨.

٣ - اللوامع النورانية للبحراني: ص٧١٠.

- ٤ ـ تفسير البرهان: ج٤ ص١٤٦ ح٩.
  - \* روايته عن غير سليم:
- ١ ـ تفسير نور الثقلين: ج٤ ص٢٠٤.
  - ٢ ـ تفسير البرهان: ج٤ ص١٤٦.
    - ٣ ـ البحار: ج٢٢ ص١٨٧.

## (٨٤) تخريج الحديث الرابع والثمانين

#### روايته بالاسناد إلى سليم:

١ ـ روضة الكافي: ص٥٥ ح ٢١ بهذا السند: علي بن إبراهيم عن أبيه عن من عسى عن إبراهيم بن عثمان (عمر) عن سليم بن قيس الهلالي. ورواه عنه في نور الثقلين: ج٥ ص٢٨٤.

٢ ـ ما نزل من القرآن لمحمد بن العباس بهذا السند: قال محمد بن العباس رحمه الله: حدّثنا الحسين بن أحمد المالكي، عن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمر عن عمر بن أذينة، عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس الهلالي.

ورواه عن محمّد بن العبّاس في:

١ ـ تأويل الآيات الظاهرة للنجفي : ج٢ ص٦٧٨ ح٣.

٢ ـ كنز الفوائد للنجفي (مخطوط): ص٣٣٦. ورواه عنه في البحار: ج٢٤
 ص٢٢٢ ح٦.

٣ ـ تفسير البرهان: ج٤ ص٣١٦ ح١٥.

## (٨٥) تخريج الحديث الخامس والثمانين

\* روايته بالاسناد إلى سليم:

١ ـ تأويل الآيات الظاهرة للنجفي: ج٢ ص٧٦٦ ح٤ بهذا السند: روى سليمان بن سياعة عن عبدالله بن القاسم عن أبي الحسن الأزدي عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس الهلالي.

٢ ـ كنز الفوائد للنجفي (مخطوط) ص٣٧٧. ورواه عنه في البحار: ج٣٧
 ص ٢٥٥٧ ح٧، وفي تفسير البرهان: ج٤ ص٣٣٤ ح١٥.

#### \* روايته عن غير سليم:

- ١ ـ تفسير القمي: ج٢ ص٧٠٧ بأسناده عن جابر عن أبي جعفر عليه
   السلام. ورواه عنه النجفي في تأويل الآيات الظاهرة: ج٢ ص٧٦٦ ح٣.
- ٢ ـ كنز الفوائد للنجفي (مخطوط): ص٤٤٤ بأسناده عن جابر عن أبي
   عبدالله عليه السلام.
- ٣ ـ كنز الفوائد للنجفي ( نطوط): ص٤٤٤ بأسناده عن جابر بن أبي جعفر
   عليه السلام.
- ٤ ـ كنز الفوائد للنجفي (مخطوط): ص٤٤٤ بأسناده عن علي بن قاسم عن أي جعفر عليه السلام.
- تفسير فرات: ص٢٠٣ عن أبي جعفر عليه السلام. يراجع عن المصادر الخسسة: البحار: ج٢٣ ص٢٠٤ إلى ٢٥٦.
- ٦ ـ مناقب إبن شهر آشوب عن الباقر عليه السلام. رواه عنه في تفسير نور
   الثقلين: ج٥ ص١٤٥ ح ١٠.
- ٧ ـ راجع تأويل الآيات الظاهرة للنجفي: ج٢ ص٧٦٥، أورد ١٧ حديثاً
   يؤيد ما ذكرناه.
- ٨ مجمع البيان للطبرسي في تفسير سورة التكوير بأسناده عن الباقر عليه السلام وعن ابن عبّاس. رواه عنه في البحار: ج٣٣ ص٣٥٦، وتفسير نور الثقلين: ج٥ ص٤١٥ ح٧.
- ٩ محمد بن العباس في تفسيره بالأسناد عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام .
   رواه عنه في البرهان : ج٤ ص٤٣٣ ح ١١ .

## (٨٦) تخريج الحديث السادس والثمانين

\* يوجد الشطر الأوّل من هذا الحديث في بيان دعائم الإيمان في الحديث ٨

من هذا الكتاب، والعجب من عدم وجود هذا الحديث في متن الكتاب مع رواية الكليني لها عن سليم بسند واحد.

#### \* روايته بالإسناد إلى سليم:

الكافي: ج٢ ص٣٩١ ح١، بهذا السند: علي بن إبراهيم عن أبيه عن حاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليهاني عن عمر بن أذينة عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس الهلالي. ورواه عنه في البحار: ج٢٧ ص١١٦ ح١٠.

#### \* روايته عن غير سليم:

١ ـ الخصال للصدوق: الباب ٤ ح٧٤، بأسناده عن الأصبغ بن نباتة. ورواه
 عنه في البحار: ج٧٧ ص٨٩ ح١، وص٢٢١ ح١٩.

٢ ـ نهج البلاغة: ص٤٧٣، الحِكَم ٣١. ورواه عنه في البحار: ج٦٨ ص٣٤٧ ح١٠.

٣ ـ تحف العقول: ص١٠٩ عن أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة. ورواه
 عنه في البحار: ج٨٦ ص٣٨٣ ح٣٣.

## (۸۷) تخريج الحديث السابع والثمانين

#### \* روايته بالإسناد إلى سليم:

1 ـ الخصال للصدوق: ج1 ص ٤٧، الباب ٢ ح ٣٠٠ بهذا السند: حدّثنا عمّد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه، قال: حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار عن محمّد بن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن حكم بن بهلول عن إسهاعيل بن همام عن عمر بن أذينة عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس الهلالي.

ورواه عنه في البحار: ج١ ص٢٠٩ ح١، والبحار: ج٤ ص١٣٦ ح٢. وفي العوالم: ج٣ ـ ٢ ص٢٣١ ح٨.

## (٨٨) تخريج الحديث الثامن والثمانين

#### \* روايته بالاسناد إلى سليم :

1 \_ طب الأثمة عليهم السلام: ص٣٥، بهذا السند: الخواتيمي عن محمد بن علي الصيرفي عن محمد بن أسلم عن الحسن بن محمد الهاشمي عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس الهلالي. ورواه عنه في البحار: ج٩٥ ص١١٦ ح١، وفي البحار: ج١٠٥ ص١١٧ ح٤٤.

## (٨٩) تخريج الحديث التاسع والثمانين

#### \* روايته بالاسناد إلى سليم

١ - كتاب الزهد للحسين بن سعيد: ص٧ - ١٢ بهذا السند: عثمان بن عيسى عن عمر بن أذينة عن سليم بن قيس. ورواه عنه في وسائل الشيعة: ج١١ ص٣٢٩ - ٢، وفي البحار: ج٩٧ ص١١٢ - ١١، وفي تفسير البرهان: ج٢ ص٢٢٩ - ٥.

٢ ـ تفسير العياشي: ج٢ ص٢٩٩ ح١٠٥ عن سليم. ورواه عنه في البحار:
 ج٧٧ ص١١٢ ح١٠، وفي تفسير البرهان: ج٢ ص٢٤٧ ح٩.

٣ ـ الكافي: ج٢ ص٣٧٣ ح٣ بهذا السند: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن عمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن عمر بن أذينة عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس. ورواه عنه الشيخ البهائي في الأربعين: ص٥٩١ ح٤٢ والشيخ الحرّ في وسائل الشيعة: ج١١ ص٣٢٩ ح٢، والمجلسي في البحار: ج٣٣ ص٢٠٦.
 ح٩٣.

## (٩٠) تخريج الحديث التسعين

روایته بالاسناد إلى سلیم:

١ ـ أمالي الشيخ الـطوسي: ج٢ ص٢٣٥ بهذا السند: وعنه (اي الشيخ

الطوسي) قال: أخبرنا جماعة عن أبي المفضّل، قال: حدّنني عبدالرزّاق بن سليهان بن غالب الأزدي بارتاج، قال: حدّننا الفضل بن المفضّل بن قيس بن زمانة الأشعري سنة أربع وخمسين وماثتين وفيها مات بالكوفة وقال: حدّثنا حماد بن عيسى الغريق، قال: حدّثني عمر بن أذينة عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس. ورواه عنه في البحار: ج٢ ص٥٥ ح ٢٨، وفي البحار: ج٢ ص٣٧٣ ح١.

## (٩١) تخريج الحديث الحادي والتسعين

#### \* روايته بالإسناد إلى سليم :

1 ـ كتباب «كفاية المهتدي في معرفة المهدي عليه السلام» للسيد محمد الميرلوحي: ص٣٠٧ عن كتاب «إثبات الرجعة» للفضل بن شاذان، قال الشيخ أبو محمد الفضل بن شاذان بن خليل: حدّثنا الحسن بن عليّ بن فضّال وإبن أبي نجران عن حمّاد بن عيسى عن عبدالله بن مسكان عن أبان بن تغلب عن سليم بن قيس الهلالي.

\* \* \*

هنا ينتهي فصل التخريجات، وقد ظهر من خلالها مدى اتصال الكتاب بالمصادر الحديثيّة والتاريخيّة، وأنّ أكثر أحاديثها موجودة في ساير المصادر ومنقولة بأسانيد أخرى أيضاً عن سليم وعن غير سليم.

وهذا ختام ما قصدناه من تحقيق كتاب سليم بن قيس الهلالي بها تضمّن من المقـدّمـة والمتن والهـوامش والملاحق والحمد لله ربّ العالمين.



١ - فهرس الأيات القرآنيّة.

٢ - فهرس الأحاديث الشريفة.

٣ ـ فهرس أعلام الأشخاص.

٤ - فهرس الفرق والطوائف والأمم.

٥ ـ فهرس الوقايع والايّام.

٦ - فهرس الأمكنة والبلدان.

٧ ـ فهرس الأدعية.

٨ - فهرس الأبيات الشعرية.

٩ - فهرس الكتب والمؤلَّفات والرَّسائل.

١٠ ـ فهرس مصادر التقديم والتحقيق والتخريج.

١١ ـ الفهرس الموضوعيّ.

١٢ - فهرس مُحتوى الكتاب.

#### لفت نظر

إليك في هذا الفصل إثني عشر فهرساً فنياً قد مرّ كيفيّة إعدادها ووجه أهميّتها في ص 820 من مقدّمتنا. وعلمت هناك أنّ فهرس الآيات والأحاديث والفهرس الموضوعي مُستخرجةً من متن الكتاب فقط، والثيانية البواقي منها تضمّ ما في المقدّمة والمتن والهوامش والتخريجات جميعاً. وعرفت أيضاً أنّ الأرقام المستعملة هي للصفحات.

وأشير هنا مرّة أخرى إلى الأهمّية الّتي تخصّ بالفهوس الموضوعيّ في هذا الكتاب بها أنّه أوّل مصدر حديثيّ تاريخيّ وصل إلينا من القرن الأوّل، وهذا الفهوس يُعين على استخراج ما يحمله الكتاب من معالم اهل البيت عليهم السلام وما تتصلّ بولايتهم والبراثة من أعدائهم.

و اليك فيها يلي الإشارة إلى ترتيب هذه الفهارس مع ذكر الصفحات الّتي هي فيها:

(۱) فهرس الآيات القرآنية

(۲) فهرس الأحاديث الشريفة

(۳) فهرس الأجاديث الشريفة

(۵) فهرس الفِرَق والطوائف والأمم

(۱۱۷ – ۱۱۲۰ – ۱۱۲۰ – ۱۱۲۰ – ۱۱۲۰ – ۱۱۲۰ – ۱۱۲۰ – ۱۱۲۰ – ۱۱۲۰ – ۱۱۲۰ – ۱۱۲۰ – ۱۲۲۰ – ۱۲۲۰ – ۱۲۲۰ – ۱۲۲۰ – ۱۲۲۰ – ۱۲۲۰ – ۱۲۲۰ – ۱۲۲۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۲۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۳۳ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳۰ – ۱۲۳ – ۱۲۳ – ۱۲۳ – ۱۲۳ – ۱۲۳ – ۱۲۳ – ۱۲۳ – ۱۲۳ – ۱۲۳ – ۱۲۳ – ۱۲۳ – ۱۲۳ – ۱۲۳ – ۱۲۳ – ۱۲۳ – ۱۲۳ – ۱۲۳ – ۱۲۳ – ۱۲۳ – ۱۲۳ – ۱۲۳ – ۱۲۳ – ۱۲۳ – ۱۲۳ – ۱۲۳ – ۱۲۳ – ۱۲۳ – ۱

# [\]

# إِنْ الْمُؤْلِثُهُ الْمُؤْلِثُونِ الْمُؤْلِثُونِ الْمُؤْلِثُونِ الْمُؤْلِثُونِ الْمُؤْلِثُونِ الْمُؤْلِثُونِ ا

| إية رقم الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رقم اا |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|
| سورة البقرة (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | '      |  |  |
| والَّذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك أصحاب الجنَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٨٢     |  |  |
| وكذلك جعلناكم أُمَّة وسطاً ٨٨٦ ،٩٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١٤٣    |  |  |
| وزاده بسطةً في العلم والحسم ٢٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | YEV    |  |  |
| بقيّة مَا ترك آل موسٰى وآل هارون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 484    |  |  |
| سورة آل عمران (٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |  |  |
| ما يعلم تأويله إلّا الله والراسخون في العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٧ و    |  |  |
| إنَّ الذَّين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيَّين بغير حقَّ ٧٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *1     |  |  |
| إنَّ الله اصطفى آدم ونوحاً وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ٥٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44     |  |  |
| ذريّة بعضها من بعض والله سميع عليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 48     |  |  |
| إنَّ أولى الناس بإبراهيم لَلدِّين اتَّبعوه وهذا النبيّ والذين آمنوا ٦١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٦٨     |  |  |
| واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فالَّف بين قلوبكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.4    |  |  |
| قد بَدَت البغضاء من أفواههم أيستان البغضاء من أفواههم أيستان المعتمد الم | 114    |  |  |
| لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 178    |  |  |
| سورة النساء (٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |  |  |
| أَلَمْ تَوَ إِلَى الَّذِينِ اوتوا نصيباً من الكتاب٧٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٥١     |  |  |

| كتاب سُلَيم بن قيس الهلافي، الفهارس                                                        | 1.48      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| سدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فقد أتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة                   | ه أم ي    |
| هم ملكاً عظيماً                                                                            |           |
| وا الله وأطيعوا الرسول واولى الأمر منكم                                                    | ه أطيه    |
| 778, 7.8, 384, 134, 804, 335, 57                                                           |           |
| دُّوه إلى الرسول وإلى اولي الأمر منهم لَعلمه الَّذين يستنبطونه منهم ٧١                     | ۸۱ ولو ه  |
| د في سبيل الله لا تكلُّف إلَّا نفسك                                                        |           |
| ن يُتَبع غير سبيل المؤمنين نولَه ما تولَى ونصله جهنّم ٧٧٪                                  |           |
| سورة المائدة (٥)                                                                           |           |
| كملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ٨٧٨، ٧٥٩، ٦٤٤                                            | ١ اليوم أ |
| وا الأرض المقدَّسة الَّتي كتب الله لكم                                                     |           |
| يها قوماً جبّارين وإنّا لّن ندخلها حتّىٰ يخرجوا منها                                       |           |
| إِنَّ لاَ أَمْلُكَ إِلَّا نَفْسَى وَأَخَى فَافْرَقَ بَيْنَا وِبِينَ القَوْمِ الْفَاسْقِينَ |           |
| نأسَ على القوم الفاسقين                                                                    |           |
| لِيُكُم الله ورسوله والذين آمنوا                                                           |           |
| يتولّى الله ورسوله والذّين آمنوا فإنّ حزب الله هم الغالبون                                 |           |
| يا الرسول بلّغ ما أُنزل إليك من ربّك ٧٥٨، • ٥                                              |           |
|                                                                                            |           |
| سورة الأنعام (٦)                                                                           |           |
| ربِّنا ما كنّا مشركين                                                                      | ۲۲ والله  |
| ين آمنوا ولم يلبسوا ايهانهم بظلم                                                           |           |
| سورة الأعراف (٧)                                                                           |           |
| موسى اجعل لنا إلهاً كيا لهم آلهة                                                           | ۱۳۸ یا    |
| ر القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني                                                          | ۱۵۰ إذّ   |
| تقولُوا يوم القيامة إنّا كنّا عن هذا عافلين                                                | ۱۷۱ أن    |
| سورة الأنفال(٨)                                                                            |           |
| كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان ٧٢٣، ٧٢٣، ٦٧٩                            | ا ٤ إن    |

| رس الأيات القرآنيَّة                                                   | فر |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| ٦ حرّض المؤمنين على القتال                                             | 0  |
| سورة التوبة (٩)                                                        |    |
| براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين                      | ١  |
|                                                                        | ٦  |
| ٣ يريدون أن يطفؤوا نور الله بأفواههم                                   | ٠, |
|                                                                        | ١. |
| ١٠ والسابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار                            |    |
| ١١ يا أيَّها الَّذين آمنوا اتَّقوا الله وكونوا مع الصادقين ٧٦١، ٦٤٧    | ٩  |
| سورة يونس (۱۰)                                                         |    |
| ٧ أفمن يهدي إلى الحقّ أحقّ أن يُتّبع أمّن لايهدّي إلّا أن يُهدى٧       | ۰. |
| ٣ الذين آمنوا وكانوا يتَقون                                            | ۲  |
| سورة هود (۱۱)                                                          |    |
| 3 4 2 5 4 5                                                            | ٧  |
| 8 وما آمن معه إلا قليل                                                 | •  |
| سورة يوسف (۱۲)                                                         |    |
| ۱۰ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين                                     | ٣  |
| سورة الرعد (١٣)                                                        |    |
| إنّما أنت منذر ولكلّ قوم هاد                                           | ٧  |
| <ul> <li>قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب</li></ul> | ٣  |
| ۷۸۰ ،۹۰۳                                                               |    |
| سورة إبراهيم (١٤)                                                      |    |
| ٣ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم                                      | ~  |
| سورة النحل (١٦)                                                        |    |
| ٣ وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون٧١٦                           | ٣  |

| كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| سورة الاسراء (۱۷)                                                                                        |             |
| علنا الرؤيا التي أريناك إلاّ فتنةً للناس٧٧٣،٨٣٦                                                          | ٦٠ وما ج    |
| نهم في الأموالُ والأولاد                                                                                 | ٦٤ وشارآ    |
| سورة مريم (۱۹)                                                                                           |             |
| جل عليهم إنّها نعدٌ لهم عدّاً                                                                            | ۸٤ فلات     |
| سورة طه (۲۰)                                                                                             |             |
| ما أنت قاض انَّها تقضى هذه الحياة الدنيا                                                                 | ۷۲ اقض      |
| لهكم وإله موسى للله موسى الله موسى |             |
| ىك إُدْ رأيتهم ضَلُّوا ألّا تتَّبعن                                                                      | ٩٤ مامَتَ   |
| نب قولي                                                                                                  |             |
| <br>سورة الحجّ (۲۲)                                                                                      |             |
| لناس اتّقوا ربكم إنّ زلزلة الساعة شيء عظيم                                                               | ۱ با أتبا ا |
| س از کرتا ۱. در اسول ولا نبی                                                                             |             |
| الذين أمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم ١٨٥٠ ٧٦٢، ٧٤                                                     |             |
| سورة المؤمنون (٢٣)                                                                                       |             |
| بالّتي هي أحسن السيّئة                                                                                   | ٩٦ إدفع     |
| سورة الفرقان (٢٥)                                                                                        |             |
| مضّ الظالم على يديه                                                                                      | ۷۷ يومي     |
| ن خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً                                                                  | ٤٥ هو اا    |
| سورة الثمل (۲۷)                                                                                          |             |
| يجيب المضطرّ إذا دعاه ويكشف السوء                                                                        | ٦٢ أمّن     |
| ينيب سنسر .<br>وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابّة من الأرض                                                 |             |
| سورة الأحزاب (٣٣)                                                                                        |             |
| اولى بالمؤمنين من أنفسهم                                                                                 | ٦ النبيّ    |

| س الأيات القرآنيَّة                                      | فهرب |
|----------------------------------------------------------|------|
| وظنّوا بالله الظنونا                                     | ١.   |
| وزلزلوا زلزالاً شديداً                                   | 11   |
| وقال المنافقون والذين في قلوبهم مرض                      | ١٢   |
| سلقوكم بالسنة حدادٍ أشحةً على الخبر                      | 11   |
| إنَّما يريدُ الله ليذهبُ عنكم الرجس أهل البيت ٦٤٦،       | **   |
| P+P: 1FV: 0AF: AVF                                       |      |
| سنَّة الله في الذين خلوا من قبل                          | 77   |
| سورة سبأ (٣٤)                                            |      |
| وقليل من عبادي الشكور                                    | 18   |
| ولو ترنی إذ فزعواً فلا فوت                               | ٥١   |
| own. Lit-                                                |      |
| سورة فاطر (٣٥)<br>وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا | 44   |
| وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا                   | 11   |
| سورة الصافّات (٣٧)                                       |      |
| سلام علىٰ آل ياسين                                       | 179  |
| سورة ص (٣٨)                                              |      |
| إلَّا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم            | 4 £  |
| سورة الزمر (٣٩)                                          |      |
| والَّذي جاء بالصدق وصدَّق به                             | **   |
| سورة الزخرف (٤٣)                                         |      |
| وجعلها كلمة باقية في عقبه                                | **   |
| ومن يعشُ عن ذكر الرحمان نقيض له شيطاناً                  | 47   |
| وإنّه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون٩٤٧                      | ŧŧ   |
| سورة الأحقاف (٤٦)                                        |      |
| او إثارة من علم إن كنتم صادقينأ                          | ٤    |
|                                                          |      |

| ١٠ كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                       |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| سورة النجم (٥٣)                                              |    |
| ليجزي الَّذين أساؤوا بها عملوا                               | ۳۱ |
| سورة الواقعة (٥٦)                                            |    |
| السابقون السابقون اولئك المقرّبون                            | ١. |
| لا يمسَّه إلَّا المطهّرون                                    | ٧٩ |
| سورة المجادلة (٥٥)                                           |    |
| يحلفون له کها يحلفون لکم                                     | ۱۸ |
| سورة الحشر (٩٩)                                              |    |
| ما أفاء الله على رسوله من أهل القرئ فللَّه وللرسول ٧٧٣ ، ١٧٣ | ٧  |
| وما آتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا                  | ٧  |
| سورة الصفّ (٦١)                                              |    |
| يريدون أن يطفؤوا نور الله بأفواههم٧٥٠                        | ٨  |
| سورة الجمعة (٦٧)                                             |    |
| هو الَّذي بعث في الأميينَ رسولًا منهم                        | ۲  |
| سورة المنافقون (٦٣)                                          |    |
| وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم                                    | ٤  |
| سورة الحاقّة (٦٩)                                            |    |
| أمَّا من أُوتِي كتابه بيمينه                                 | 11 |
| ياليتني لم أُوتَ كتابيه٧٧٠                                   | 40 |
| تُمَّ في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه ٧٢                 | ٣٣ |
| سورة القيامة (٧٥)                                            |    |
| نلام أمّ بلام أن بأي كأن بشأن                                |    |

| 1.44         | رس الآيات القرآنيَّة                                       | فه |
|--------------|------------------------------------------------------------|----|
| 484          | سورة المرؤدة سُئلت                                         | ٩  |
|              | سورة الفجر (٨٩)                                            |    |
|              |                                                            | ۲0 |
| • <b>1</b> • | ولا يوثق وثاقه أحد                                         | 77 |
|              | سورة البلد (٩٠)                                            |    |
| ۸۲۰          | ووالدٍ وما ولد                                             | ٣  |
| 400          | سورة الإنشراح (٩٤)<br>إنّ مع العسر يسرأ                    | ٥  |
|              | ان مع العشر يشرا                                           | ·  |
|              | سورة البيّنة (٩٨)                                          |    |
| ATT          | إنَّ الَّذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنَّم . | ٦  |
| ATT          | انَّ الذين أمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريَّة     | ٧  |
|              | سورة الكوثر (۱۰۸)                                          |    |
| V*V          | إنَّ شانتك هو الأبتر                                       | ٣  |

. . .

#### [٢]

# فَهُرُونُ الْحَارُدِثِ الْشَرِّنُونَ إِنْ الْشَرِّنُونَ إِنْ

هذا الفهرس مستخرج من المتن فقط، ويُشار بعد كلّ حديث إلى قائله بالأرقام من (١) إلى (١٤) حسب ترتيب المعصومين الأربعة عشر عليهم السلام هكذا:

| (١) = رسـول الله صلىالله عليهوآله . |
|-------------------------------------|
| (٢) = أمير المؤمنين عليهالسلام.     |
| (٣) = فاطمة الزهراء عليها السلام.   |
| (٤) = الإمام الحسن عليه السلام.     |
| (٥) = الأمام الحسين على السلام      |

ويستمرّ الأرقام إلى آخر المعصومين عليهم السلام.

\* \* \*

|     |                                                   | [1]             |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------|
| •٧٧ | ن. (۱)                                            | الأثمّة من قريث |
| 199 | عمر)، اليوم يومك.(١)                              | أبا فلان (يعني  |
| ٥٩٦ | ي عمر)، وصاحبك ومَن اتَّبعكما بسخطٍ من الله . (٢) | إبشر أنت (يعني  |
| 079 | إِنَّ حياتك وموتك معي. (١)                        | إبشر يا علي، ف  |
|     | أبغض قريشاً. (١) أ                                |                 |

| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | فهرس الإحاديث الشريفة (۱)                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 785, 735, 059                           | إبناي الحسن والحسين سيَّدا شباب أهل الجنَّة. (١) ٧٩٢،                      |
| <b>\*</b> V                             | إبني الحسن من بعد أبيه أولئ بالمؤمنين من أنفسهم. (١)                       |
| <b>NTV</b>                              | إبني الحسين من بعد أخيه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. (١)                      |
| <b>\</b> YY                             | أتاني جبرئيل قبلُ فأخبرني أنَّه (يعني عمر) سامريُّ هذه الْأُمَّة. (١)      |
| /۱۸                                     | إتّباع الهويٰ يصدّ عن الحقّ. (١)                                           |
| <b>/4・</b>                              | أتعلُّمون أنَّ عليَّ بن أبي طالب كان أخا رسول الله؟ (٥)                    |
| 18•                                     | أتقرُّون أنَّ الذي نِلتم به خبر الدنيا والآخرة منَّا خاصَّة أهل البيت؟ (٢) |
| ٠٤٩                                     | إتَّق اللَّهَ وأحسِن، فإنَّ الله مع الذين اتَّقوا والَّذين هم محسنون. (٢)  |
| WY                                      | إتَّقوا فتنة الأخَيْنس، إتقوا فتنة سعد. (١)                                |
|                                         | إتَّقوا الله وسلَّموا الأمر لعليِّ بعدي. (١)                               |
| ME                                      | إحذروا علىٰ دينكم ثلاثة رجال (١)                                           |
| λ <b>ξ</b> <sub>.</sub>                 | أُحرّج عليكم أن تدخلوا بيتي بغير إذن. (٣)                                  |
| ·• • · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | أُحكَما بكتاب الله وسنَّة نبيَّه وإن كان فيها حزَّ حَلقي . (٢)             |
| ···                                     | أخبرني عن صلاة عبدالله بن الزبير بكها. (٢)                                 |
|                                         | إخترتُ الجهاد في سبيل الله علىٰ الكفر بالله . (٢)                          |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | إخلياني وأهل بيتي. (١)                                                     |
| ٠٨٨                                     | آخيتَ بين كلُّ رجَّلينَ من أصحابك وتركتني؟ (٢)                             |
| ۲ <b>۴</b> ۷٬۳3                         | أخي عليّ سيّد العرب. (١)                                                   |
| ′•∨                                     | أخيّ ووصّي عليّ بن أبي طالب أفضل الأوصياء. (١)                             |
|                                         | أدعوهم إلى ما تعلمون من حقّنا. (٥)                                         |
| ٠                                       | أدنى ما يرجع به من أمَّه (أي بيت الله) أن يُعفر له ما قد سلف. (٢)          |
| .1 <b>0</b>                             | أدنى ما يكون به ضاّلًا أن لا يعرف حجّة الله. (٢)                           |
| . 10                                    | أدنى ما يكون به كافراً أن يتديّن بشيء فيزعم أنّ الله أمره به. (٢)          |
|                                         | أدنى ما يكون به الرجل مؤمناً أن يعرّفه الله نفسه فيقرّ له. (٢)             |
| ** · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | إذا أتيت بولايتنا في الجملة وبرئت من أعدائنا في الجملة فقد أجزأك. (٢)      |
| .TV                                     | إذا استشهد إبني الحسن فابني الحسين أولى بالمؤمنين. (١)                     |
| .TV                                     | إذا استشهد إبني الحسين فإبني عليّ بن الحسين أولى بالمؤمنين. (١)            |
|                                         | إذا استشهد عليّ فإبني الحسن أولى بالمؤمنين. (١)                            |
|                                         | إذا استشهد (عليّ بن الحسين) فإبنه محمّد أولى بالمؤمنين. (١)                |
|                                         | إذا أنا استشهدتُ فعليِّ أولى بكم من أنفسكم. (١)                            |
|                                         | الما برخت الشمس فستم حليها. (١)                                            |

| قيس الهلالي، الفهارس                          | ١٠٤٢ كتاب سُليم بن                                                     |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ۰۰۰۰ ۲۳۸، ۳۷۷                                 | إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلًا إتَّخذوا كتاب الله دخلا (١)         |
| ۸۵۰                                           | إذا ذكروا عظمة الله وشدّة سلطانه فزع ذلك قلوبهم . (٢)                  |
|                                               | إذا سأل سائل فليعقل. (٢)                                               |
| ٧١٣                                           | إذا سُئل مسئول فليلبث. (٢)                                             |
| ۲۱ (۲                                         | إذا سمعتموني أترحّم على أحد من أثمّة الضلالة فإنّي أعني بذلك بَنيٍّ. ﴿ |
| ٠                                             | إذا كان غداً اقصد إلى جبال البقيع وقِف (١)                             |
| لمان)                                         | إذا كان يوم القيامة يؤتى بإبليس مزموماً بزمام من نار ويؤتى بِزُفَر (سا |
| ۸۵۰                                           | إذا مرُّوا بآية فيها تخويف أصغُوا إليها. (٢)                           |
| ۸۰۰                                           | إذا مرُّوا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعاً. (٢)                      |
| ۸٦٦                                           | إذًا والله أكون عبدالله وأخما رسول الله المقتول. (٣)                   |
| ۸۹٦                                           | إذا ولِّي الناس إمام ضلالة فهي دولة إبليس على آدم. (٢)                 |
| ٠٩٦                                           | إذا ولاَّهم إمام هدى فهي دولة آدم على إبليس. (٢)                       |
| ٠٠٠                                           |                                                                        |
| <b>、、</b>                                     | أرأيتَ لو أردتُ بعدما بايعتُ عثمان أن أردّ هذا الأمر شورى ؟ (٢)        |
| ١٠٥                                           | أسامة مولانا ومنَّا. (١)                                               |
| /A¶                                           | أسألكم بُحقّ الله عليكم لَمَّا سَيَّرتم مقامي هذا. (٥)                 |
| ٠٠٠٠                                          | إسألوني عمّا بدا لكم. (١)                                              |
| <b>\ Y V</b>                                  | أستودعكم الله وأقرء عليكم السلام. (٢)                                  |
| NOA                                           | إسمه إسمي وكنيته كنيتي (١)                                             |
| <b>\</b> Θλ                                   | أشدَّهم معرفة لعليّ أعظمهم درجة عند الله. (١)                          |
| ۰۹۸                                           | أشهد الله أنَّي حرب لمن حاربهم. (١)                                    |
| <b>W•</b>                                     | أشياء لم أجد إلىٰ تركهنَّ سبيلًا. (٢)                                  |
| 79                                            | إصبر لظلمَ قريش إيّاكُ وتظاهرهم عليك. (١)                              |
| / <b>/                                   </b> | إعتبروا بنا ويُعَدُّونَا وجدانا وهداهم وبسيرتنا وسيرتهم. (٢)           |
| 191                                           | إفرجوا عنيٌّ، أتريدون أن أغدِر بذمّتي. (١)                             |
| ι <b>ν</b> λ                                  | أفسيَّدة نسًّاء أهل الجنّة تدّعي الباطلُّ؟ (٣)                         |
|                                               | أفضل النجباء النجيب من أهل السوء. (٧)                                  |
| \ <b>Y</b> A                                  | أقرأني أمير المؤمنين عن رسول الله السلام. (٦)                          |
| 179                                           | أقرأني جدي الحسين بعهد من رسول الله _ وهو مريض _ السلام . (٧)          |
| \ <b>TT</b>                                   | أكتموا ما سمعتم إلاّ من مسترشد. (٧)                                    |
| / TT                                          | أكرم الله نبيَّه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ أيدي الناس. (٢)               |
| 171                                           | ألاً إنّي قد استنفرتكم فلم تنفروا. (٢)                                 |

| الأ ابْسَرَكُم أيّها الناسِ بالمهدي؟ (١)  ١٩٥٨  ١٩٥٨  ١٤ إل و الحياة بعده (١)  ١٩ لا تعجبون من حيسه (بعني عمر) وحبس صاحبه عنا سهم ذي القربي (٢)  ١٩ ويع للفراخ قراخ آل محمد من خليفة يستخلف (٢)  ١٩ اللو ويع للفراخ قراخ آل محمد من خليفة يستخلف (٢)  ١٩ اللا ويع للفراخ قراخ آل محمد من خليفة يستخلف (٢)  ١٩ الله الله في الميال الدين بولاية على بعدي (١)  ١٩ الله الله في أصحاب نبيكم الذين لم يُعدثوا حدثاً (٢)  ١٩ الله الله في نرية نبيكم فلا تغلوث منكم ما بقيتم (٢)  ١٩ الله الله في ذرية نبيكم فلا تغلوث منكم ما بقيتم (٢)  ١٩ الله الله في الحيادي بسيل الله (٢)  ١٩ الله الله في الحيادي منيل الله (٢)  ١٩ الله الله في الحيادة، فإنًا تعلقي غضب ربكم (٢)  ١٩ الله الله في المعادة، فإنًا تعلقي غضب ربكم (٢)  ١٩ الله الله في الفقراء والمساكن، فاستركوهم في معيشتكم (٢)  ١٩ الله الله في المساكن، فاستركوهم في معيشتكم (٢)  ١٩ الله الله في الفقراء والمساكن، فاستركوهم في معيشتكم (٢)  ١٩ الله الله في الفقراء والمساكن، فاستركوهم في معيشتكم (٢)  ١٩ الله الله في النياد دار الأعمال وجعل الأخرة دار الثواب والعقاب (١)  ١٩ الله أله في المناء، وام ملكت أيهانكم (٢)  ١٩ الله علم الدنيا دار الأعمال وجعل الأخرة دار الثواب والعقاب (١)  ١٩ الله أسف علي وعافيه فإنه قد أسهر في المالية (١)  ١٩ اللهم أسف علي وعافيه فإنه قد أسهر في المنافت فيه أمة عمد (٧)  ١١ اللهم أسف علي وعافيه فإنه قد أسهر في المناف فيه أصحكاً (١)  ١٩ اللهم أسف علي وعافيه فونه قد أسهر في المناف ويل ولل رسوك (٣)  ١١ اللهم أن لا أقول الشمر معاوية بصدهما عن سبيك (٢)  ١١ اللهم أن لا أقول الشمر مولاً أحدة فالعنه (١)  ١١ اللهم أبرك لنا في مُذنا وصاعنا (١)  ١١ اللهم أبيل لا أقول الشعر ولا أحدة فالعنه (١)  ١١ اللهم أبيل لا أقول الشعر ولا أحدة فعاضة وحفصة (١)  ١١ اللهم أبيل لا أقول الشعر ولا أحدة في المنافعة وحفصة (١) (١)  ١١ اللهم أبيل لا أقول الشعر وعاضة وحفصة (١) (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الا ولا خبر في الحياة بعده (١)           الا تمجيون من حبسه (يعني عمر) وحبس صاحبه عنا سهم ذي القربي (٢)           الا ويح للفراخ قراخ آل عمد من خليفة يستخلف (٢)           الزموا أنف كم السكوت ودولة علوكم. (٢)           الست أولي بالمؤمنين من أنفسهم ؟ (١)           الله أكبر على إكبال الدين بولاية علي بعدي. (١)           الله الله في ألايتام، فلا يغلون منكم ما بقيتم. (٢)           الله الله في زية نبيكم ألفين لم يجدون (١)           الله الله في فرية نبيكم فلا يغلون منكم ما بقيتم. (٢)           الله الله في خبرانكم، فلا يغلون منكم ما بقيتم. (٢)           الله الله في جبرانكم، فإن رسول الله أوصى بهم. (٢)           الله الله في المزكاة، فإنم العلى غضب ربكم. (٢)           الله الله في المنافر مضائه فإن رسول الله أوصى بهم. (٢)           الله الله في الفقراء والمساكين، فإن صيامه جُنة من النار (٢)           الله الله في الفقراء والمساكين، فإن صيامه جُنة من النار (٢)           الله الله في الفقراء والمساكين، فإن صيامه جُنة من النار (٢)           الله الله في الفقراء والمساكين، فإن العمل بغيركم. (٢)           الله أخم المنافرة بي الغراق وجل الأخرة دار الثواب والعقاب. (١)           الله جمل الدنيا دار الأعال وجعل الأخرة دار الثواب والعقاب. (١)           ١٧٠         ١٨٠           ١٨٥         ١٨٠           ١٨٥         ١٨٠           ١٨٥         ١٨٠           ١٨٥         ١٨٠           ١٨٥         ١٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الا تمجيون من حبسه (يعني عمر) وحبس صاحبه عنا سهم ذي القرين. (٢)  ١٩٧٧ ( ويح للفراخ قراخ آل عمد من خليفة يستخلف (٢)  ١٩٤٣ (١) ١٩٤٨ (٢)  ١٩٤٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٩٤٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٩٤٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٩٤٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٩٤٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٩٤٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٩٤٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٩٤٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٩٤٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٩٤٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٩٤٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٩٤٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٩٤٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٩٤٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٩٤٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٩٤٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٩٤٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٩٤٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٩٤٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٩٤٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٩٤٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٩٤٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٩٤٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٩٤٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٩٤٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٩٤٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٩٤٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٩٤٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٩٤٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٩٤٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٩٤٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٩٤٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٩٤٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٩٤٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٩٤٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٩٤٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٩٤٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٩٤٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٩٤٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٩٤٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٩٤٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٩٤٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٩٤٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٩٤٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٩٤٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٩٤٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٩٤٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٩٤٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٩٤٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٩٤٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٩٤٨ (١٠) ١١٨ (١٠) ١٩٤٨ (١٠)  ١٨٤٨ (١٠) ١١٨ (١٠) ١١٨ (١٠)  ١٨٤٨ (١٠) ١١٨ (١٠) ١١٨ (١٠)  ١٨٤٨ (١٠) ١١٨ (١٠) ١١٨ (١٠)  ١٨٤٨ (١٠) ١١٨ (١٠) ١١٨ (١٠)  ١٨٤٨ (١٠) ١١٨ (١٠) ١١٨ (١٠)  ١٨٤٨ (١٠) ١١٨ (١٠) ١١٨ (١٠)  ١٨٤٨ (١٠) ١١٨ (١٠) ١١٨ (١٠)  ١٨٤٨ (١٠) ١١٨ (١٠) ١١٨ (١٠)  ١٨٤٨ (١٠) ١١٨ (١٠) ١١٨ (١٠)  ١٨٤٨ (١٠) ١١٨ (١٠) ١١٨ (١٠)  ١٨٤٨ (١٠) ١١٨ (١٠) ١١٨ (١٠)  ١٨٤٨ (١٠) ١١٨ (١٠) ١١٨ (١٠)  ١٨٤٨ (١٠) ١١٨ (١٠) ١١٨ (١٠)  ١٨٤٨ (١٠) ١١٨ (١٠) ١١٨ (١٠)  ١٨٤٨ (١٠) ١١٨ (١٠) ١١٨ (١٠)  ١٨٤٨ (١٠) ١١٨ (١٠) ١١٨ (١٠)  ١٨٤٨ (١٠) ١١٨ (١٠) ١١٨ (١٠)  ١٨٤٨ (١٠) ١١٨ (١٠) ١١٨ (١٠)  ١٨٤٨ (١٠) ١١٨ (١٠) ١١٨ (١٠)  ١٨٤٨ (١٠) ١١٨ (١٠) ١١٨ (١٠)  ١٨٤٨ (١٠) ١١٨ (١٠) ١١٨ (١٠)  ١٨٤٨ (١٠) ١١٨ (١٠) ١١٨ (١٠) ١١٨ (١٠)  ١٨٤٨ (١٠) ١١٨ (١٠)  ١٨٤٨ (١٠) ١١٨ (١٠) (١٠)  ١٨٤٨ (١٠) ١١٨ (١٠)  ١٨٤٨ (١٠) (١٠) (١٠)  ١٨٤٨ (١٠) (١٠) (١٠) (١٠) (١٠) (١٠) (١٠) (١٠) |
| الا و يع  للفراخ فراخ آل محمّد من خليفة يستخلف (٢)         الزموا أنفسكم السكوت و و و لة عدوكم. (٣)         الست أولي بالمؤمنين من أنفسهم ؟ (١)         الله أكبر على إكيال المدين بولاية علي بعدي . (١)         الله الله في أصحاب نبيكم الذين لم يُحدثوا حدثاً . (٣)         الله الله في الإيتام، فلا تغيروا أفواههم. (٣)         الله الله في ندية نبيكم فلا تغللمن بين أظهركم. (٣)         الله الله في خرية نبيكم فلا تغللمن بين أظهركم. (٣)         الله الله في الجهاد في سبيل الله . (٣)         الله الله في الجهاد في مبيل الله . (٣)         الله الله في الجرائكم، فإن رسول الله أوصى بهم. (٣)         الله الله في الزكاة، فإنها تعلقي غضب ربكم. (٣)         الله الله في المحلاة، فإنها تعلقي غضب ربكم. (٣)         الله الله في المحلاة، فإنها تعلى غير ملائل العمل به غيركم. (٣)         الله الله في المحلاة، وأم المكت أيهانكم. (٣)         الله الله في النساء، وما ملكت أيهانكم. (٣)         الله عمل الدنيا دار الأعمال وجعل الآخرة دار الثواب والعقاب (١)         الله عمل الدنيا دار الأعمال وجعل الآخرة دار الثواب والعقاب (١)         الله أله المدن عملي قولي قول وسول الله وقول علي ما اختلفت فيه أمة عمد (٧)         اللهم أماملا جوفه (يعني عليًا عليًا وفهيًا وحكياً (١)         اللهم أبيل لا أقول الشعر ولا أحلة فالعنه. (١)         اللهم بارك لنا في مُدّنا وصاعنا والأحل وأموت الأبصار (٧)         اللهم بارك لنا في مُدّنا وصاعنا (١)         اللهم بارك لنا في مُدّنا وصاعنا (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الزموا آنفسكم السكوت ووولة عدوكم. (٢)  ١١ الست اولي بالمؤمنين من أنفسهم ؟ (١)  ١١ الله أكبر على إكيال الدين. بولاية علي بعدي. (١)  ١١ الله الله في أصحاب نبيكم الذين لم يُحدثوا حدثاً. (٢)  ١١ الله الله في بيت ربكم، فلا يُغلون منكم ما بقيتم. (٢)  ١١ الله الله في خرية نبيكم فلا تغلون منكم ما بقيتم. (٣)  ١١ الله الله في خرية نبيكم فلا تغلون منكم ما بقيتم. (٣)  ١١ الله الله في جبرانكم، فلا تغرب الله أوصى بهم. (٣)  ١١ الله الله في الزكاة، فإنا بعلى غضب ربكم. (٣)  ١١ الله الله في الزكاة، فإنا بعلى غضب ربكم. (٣)  ١١ الله الله في المقراء والمساكين، فشاركوهم في معيشتكم. (٣)  ١١ الله الله في الفقراء والمساكين، فشاركوهم في معيشتكم. (٣)  ١١ الله الله في القرآن، لا يسبقكم إلى العمل به غيركم. (٣)  ١١ الله الله في النيا دار الأعمال وجعل الأخرة دار الثواب والعقاب. (١)  ١١ الله الله في النيا دار الأعمال وجعل الأخرة دار الثواب والعقاب. (١)  ١١ الله الله عكم بينا وبين من ظلمنا حقنا. (٣)  ١١ اللهم المنا عولي قول رسول الله وقول علي ما اختلفت فيه أمة عمد (٧)  ١١ اللهم المنا عولي قول رسول الله وقول علي ما اختلفت فيه أمة عمد (٧)  ١١ اللهم المنا عولي قول رسول الله وقول علي ما اختلفت فيه أمة عمد (٧)  ١١ اللهم أبيا قد آذياني فأنا المكوهما إليك وإلى رسولك. (٣)  ١١ اللهم أبيا قد آذياني فأنا المكوهما إليك وإلى رسولك. (٣)  ١١ اللهم بارك لنا في مُدّنا وصاعنا (١) والمناد. (١)  ١١ اللهم بارك لنا في مُدّنا وصاعنا (١) وأمها البصار. (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الله الله في الجيار الدين من أنفسهم ؟ (١) (١) الله الدين من أنفسهم ؟ (١) (١) الله أوبيا إكال الدين من بولاية على بعدي (١) (٢) الله الله في أصحاب نبيكم الذين لم يُعدثوا حدثاً (٢) (٢) الله الله في الإيتام، فلا تغيّروا أفواههم (٢) (٢) الله الله في بيت ربكم، فلا تغلّرا منحم ما بقيتم (٢) (٢) الله الله في خرية نبيكم فلا تغللمن بين أظهركم (٢) (٢) الله الله في الجهاد في سبيل الله (٢) (٢) الله الله في الجيانكم، فإنّ رسول الله أوصى بهم (٢) (٢) (٢) الله الله في الزكاة، فإنّا تعلقي غضب ربكم (٢) (٢) الله الله في الزكاة، فإنّا تعلقي غضب ربكم (٢) (٢) (٢) الله الله في المصلاة، فإنّا حير العمل (٢) (٢) (٢) الله الله في المسلكين، فشاركوهم في معيشتكم (٢) (٢) (٢) الله الله في المساكين، فشاركوهم في معيشتكم (٢) (٢) (٢) الله الله في النساء، وما ملكت أيهانكم (٢) (٢) (٢) الله الله في النساء، وما ملكت أيهانكم (٢) (٢) (٢) (١) الله ألله عمل الدنيا دار الأعمال وجعل الأخرة دار الثواب والعقاب (١) (٢) (٢) (١) الله أله على قولي قول رسول الله وقول على ما اختلفت فيه أمة عمد (٢) (٢) (٢) (١) اللهم ألم المن وعلي قال أشكوهما إليك وإلى رسولك (٢) (٢) (١) اللهم ألم المن ودني عليًا علمًا وفهمًا وحكمًا (١) (٢) (١) اللهم ألم الرك الذي فإنا الشكوهما إليك وإلى رسولك (٣) (٢) (١) اللهم ألم الرك الذي في مُدّنا وصاعنا (١) اللهم اللهم بالك الأيدي ورُفعت الأبصار (٢) اللهم اللهم بالك الأيدي ورُفعت الأبصار (٢) اللهم اللهم بالك الأيدي ورُفعت الأبصار (٢) اللهم اللهم الكيك اللهم بالك الأيدي ورُفعت الأبصار (٢) (٢) اللهم اللهم الكيك اللهم بسطت إليك الأيدي ورُفعت الأبصار (٢) (٢) اللهم الكيك الأيدي ورُفعت الأبصار (٢) (٢) اللهم الكيك الأيدي ورُفعت الأبصار (٢) (٢) اللهم الكيك الأيدي ورُفعت الأبصار (٢) (٢) (٢) اللهم الكيك الأيدي ورُفعت الأبصار (٢) (٢) (٢) (٢) (١) الكون الأبطول الأبصار (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الله الله في الحيال الدين . بولاية عليّ بعدي . (١)  ١١ الله الله في أصحاب نبيكم الّذين لم بجدثوا حدثاً . (٢)  ١١ الله الله في الإيتام ، فلا تغيّروا أفواههم . (٢)  ١١ الله الله في بيت ربكم ، فلا يخلونٌ منكم ما بقيتم . (٢)  ١١ الله الله في خرية نبيكم فلا تُظلَمرٌ بين أظهركم . (٢)  ١١ الله الله في جيرانكم ، فإنّ رسول الله أوصى بهم . (٢)  ١١ الله الله في الزكاة ، فإنّها تطفى غضب ربكم . (٢)  ١١ الله الله في الزكاة ، فإنّها تطفى غضب ربكم . (٢)  ١١ الله الله في الصلاة ، فإنّها خير المعل . (٢)  ١١ الله الله في الصلاة ، فإنّها خير المعل . (٢)  ١١ الله الله في الفقراء والمساكين ، فشاركوهم في معيشتكم . (٢)  ١١ الله الله في القرآن ، لا يسبقكم إلى العمل به غيركم . (٢)  ١١ الله الله في النساء ، وما ملكت أيهانكم . (٢)  ١١ الله بعدل الدنيا دار الأعهال وجعل الأخرة دار الثواب والعقاب . (١)  ١١ الله بم اجعل قولي قول رسول الله وقول علي ما اختلفت فيه أمّة عمّد . (٧)  ١١ اللهم المف عليًا وعافِه فإنّه قد أسهر في الليلة . (١)  ١١ اللهم أصل عرف (يعني عليًا) علمًا وفهمًا وحكمًا . (١)  ١١ اللهم أنها قد آذياني فانا أشكوهما إليك وإلى رسولك . (٣)  ١١ اللهم بالرك لنا في مُدّنا وصاعنا . (١)  ١١ اللهم بالرك لنا في مُدّنا وصاعنا . (١)  ١١ اللهم بسطت إليك الأيدي ورفعت الأبصار . (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الله الله في الصحاب نبيكم الّذين لم يُحدثوا حدثاً. (٢)  ١٩٣١ الله الله في الايتام، فلا تغيّروا أفواههم. (٢)  ١١له الله في بيت ربكم، فلا يخلون منكم ما بقيتم. (٢)  ١١له الله في خرية نبيكم فلا تظلمنً بين أظهركم. (٣)  ١١له الله في الجهاد في سبيل الله. (٣)  ١١له الله في جيرانكم، فإنّ رسول الله أوصى بهم. (٣)  ١١له الله في الزكاة، فإنّها تطفئ غضب ربكم. (٣)  ١١له الله في المحدرة، فإنّا صيامه جُنّة من النار. (٣)  ١١له الله في الفيراء والمساكن، فإنّ صيامه جُنّة من النار. (٣)  ١١له الله في الفقراء والمساكن، فشاركوهم في معيشتكم. (٣)  ١١له الله في القرآن، لا يسبقكم إلى العمل به غيركم. (٣)  ١١له الله في القرآن، لا يسبقكم إلى العمل به غيركم. (٣)  ١١له ألله في النيا دار الأعمال وجعل الأخرة دار الثواب والعقاب. (١)  ١١له عكم بيننا وبين من ظلمنا حقنا. (٣)  ١١له عكم بيننا وبين من ظلمنا حقنا. (٣)  ١١له الله عمل الدنيا دار الأعمال وجعل الأخرة دار الثواب والعقاب. (١)  ١١له عمل الدنيا دار الأعمال وجعل الأخرة دار الثواب والعقاب. (١)  ١١له عمل الدنيا دار الأعمال وجعل الأخرة دار الثواب والعقاب. (١)  ١١له عمل الدنيا دار الأعمال وقبل وقبل على ما اختلفت فيه أمّة محمّد. (٧)  ١١له م المن عَمراً والعن معاوية بصدّهما عن سبيلك. (٣)  ١١له م إنها قد آذياني فأنا أشكوهما إليك وإلى رسولك. (٣)  ١١لهم بالوك لنا في مُدّنا وصاعنا. (١)  ١١لهم بالوك لنا في مُدّنا وصاعنا. (١)  ١١لهم بسطت إليك الأيدي ورفعت الأبصار. (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الله الله في الإيتام، فلا تغيّروا أفواههم. (٢)  ١ الله الله في بيت ربكم، فلا يخلون منكم ما بقيتم. (٢)  ١ الله الله في ذرية نبيكم فلا تظلمن بين أظهركم. (٢)  ١ الله الله في الجهاد في سبيل الله . (٢)  ١ الله الله في جبرانكم، فإنّ رسول الله أوصى بهم. (٢)  ١ ١ الله الله في الزكاة، فإنّا تطفي غضب ربكم. (٢)  ١ ٢٦ الله الله في الركاة، فإنّا تطفي غضب ربكم. (٢)  ١ ٢٦ الله الله في الصلاة، فإنّا حير العمل. (٢)  ١ ١ الله الله في الفقراء والمساكن، فشاركوهم في معيشتكم. (٢)  ١ ١ الله الله في القرآن، لا يسبقكم إلى العمل به غيركم. (٢)  ١ ١ الله الله في النساء، وما ملكت أيهانكم. (٢)  ١ ١ الله أله بعمل الدنيا دار الأعهال وجعل الأخرة دار الثواب والعقاب. (١)  ١ ١ الله بعمل الدنيا دار الأعهال وجعل الأخرة دار الثواب والعقاب. (١)  ١ ١ الله بعمل الدنيا دار الأعهال وجعل الأخرة دار الثواب والعقاب. (١)  ١ ١ الله بم المعنى عنياً وعافي فإنه قد أسهر في المناحقية فيه أمّة محمد. (٧)  ١ ١ الله م المعنى عمراً والعن معاوية بصدّهما عن سبيلك. (٢)  ١ ١ الله م إنها قد آذياني فأنا أشكوهما إليك وإلى رسولك. (٣)  ١ ١ الله م إنها قد آذياني فأنا أشكوهما إليك وإلى رسولك. (٣)  ١ ١ الله م بارك لنا في مُدّنا وصاعنا. (١)  ١ ١ الله م بسطت إليك الأيدي ورفعت الأبصار. (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الله الله في بيت ربكم، فلا يخلون منكم ما بقيتم. (٢)  ١له الله في ذرية نبيكم فلا تُظلمن بين أظهركم. (٢)  ١له الله في جيرانكم، فإنّ رسول الله أوصى بهم. (٢)  ١له الله في جيرانكم، فإنّ رسول الله أوصى بهم. (٢)  ١له الله في الزكاة، فإنّها تطفئ غضب ربكم. (٢)  ١له الله في الوكاة، فإنّها تطفئ غضب ربكم. (٢)  ١له الله في الصلاة، فإنّها خير العمل. (٢)  ١له الله في الفقراء والمساكين، فشاركوهم في معيشتكم. (٢)  ١له الله في القرآن، لا يسبقكم إلى العمل به غيركم. (٢)  ١له الله في النساء، وما ملكت أيهانكم. (٢)  ١له أله بعمل الدنيا دار الأعمال وجعل الأخرة دار الثواب والعقاب. (١)  ١له بعمل الدنيا دار الأعمال وجعل الأخرة دار الثواب والعقاب. (١)  ١له بعمل الدنيا دار الأعمال وجعل الأخرة دار الثواب والعقاب. (١)  ١له بعمل الدنيا دار الأعمال وجعل الأخرة دار الثواب والعقاب. (١)  ١له بعمل العنيا وعافة فإنّه قد أسهرني الليلة. (١)  ١لهم المن عمراً والعن معاوية بصدّهما عن سبيلك. (٢)  ١لهم أمل جوفه (يمني عليًا) علمًا وفهمًا وحكمًا. (١)  ١لهم إنّها قد آذياني فأنا أشكوهما إليك وإلى رسولك. (٣)  ١للهم بالوك لنا في مُدّنا وصاعنا. (١)  ١للهم بالوك لنا في مُدّنا وصاعنا. (١)  ١للهم بسطت إليك الأيدي ورفعت الأبصار. (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الله الله في الجهاد في سبيل الله (٧) (٢) (٣) الله الله في جبرانكم، فإن رسول الله أوصى جم (٢) (٣) الله الله في جبرانكم، فإن رسول الله أوصى جم (٢) (٣) الله الله في الزكاة، فإنما تطفئي غضب ربكم (٣) (٣) (٣) الله الله في الصلاة، فإنما تطفئي غضب ربكم (٣) (٣) (٣) الله الله في الصلاة، فإنما تحير العمل (٣) (٣) (٣) الله الله في الفقراء والمساكين، فشاركوهم في معيشتكم (٣) (٣) (٣) الله الله في الققراء والمساكين، فشاركوهم في معيشتكم (٣) (٣) (٣) (٣) الله الله في القرآن، لا يسبقكم إلى العمل به غيركم (٣) (٣) (٣) الله أخيل الدنيا دار الأعهال وجعل الأخرة دار الثواب والعقاب (١) (٣) (٣) الله يكم بيننا وبين من ظلمنا حقنا. (٣) (٣) (٣) اللهم اجعل قولي قول رسول الله وقول علي ما اختلفت فيه أمّة محمّد (٧) (٣) (٣) اللهم المعن عليًا وعافي فإنّه قد أسهرني الليلة (١) (٣) (٣) اللهم الملا جوفه (يعني عليًا) علمًا وفهمًا وحكمًا (١) (٣) (١) اللهم إنها قد آذياني فأنا أشكوهما إليك وإلى رسولك (٣) (٣) (٣) اللهم بارك لنا في مُدّنا وصاعنا. (١) (١) اللهم بارك لنا في مُدّنا وصاعنا. (١) (١) اللهم بسطت إليك الإيدي ورفعت الأبصار. (٢) (١) اللهم بسطت إليك الأيدي ورفعت الأبصار. (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الله الله في الجهاد في سبيل الله (٧) (٢) (٣) الله الله في جبرانكم، فإن رسول الله أوصى جم (٢) (٢) (٣) الله الله في جبرانكم، فإن رسول الله أوصى جم (٢) (٣) (٣) الله الله في الزكاة، فإنما تطفئي غضب ربكم (٣) (٣) (٣) الله الله في الصلاة، فإنما تطفئي غضب ربكم (٣) (٣) (٣) الله الله في الصلاة، فإنما خير العمل (٣) (٣) (٣) (٣) الله الله في الفقراء والمساكين، فشاركوهم في معيشتكم (٣) (٣) (٣) (٣) الله الله في القرآن، لا يسبقكم إلى العمل به غيركم (٣) (٣) (٣) الله أله في النساء، وما ملكت أيهانكم (٣) (٣) (٣) الله عمل الدنيا دار الأعهال وجعل الأخرة دار الثواب والعقاب (١) (٣) (٣) الله عمل الدنيا دار الأعهال وجعل الأخرة دار الثواب والعقاب (١) (٣) (٣) الله عمل أوعي قول رسول الله وقول علي ما اختلفت فيه أمّة محمد (٧) (٣) (٣) اللهم المف عليًا وعافي فإنّه قد أسهرني الليلة (١) (٣) (١) اللهم إنها قد آذياني فإنا أشكوهما إليك وإلى رسولك (٣) (٣) (٣) (٣) اللهم إنها قد آذياني فإنا أشكوهما إليك وإلى رسولك (٣) (٣) (٣) اللهم إنها أولى الشعر ولا أحلّه فالعنه (١) (٣) اللهم بسطت إليك الأيدي ورفعت الأبصار (٢) (٣) اللهم بسطت إليك الأيدي ورفعت الأبصار (٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الله الله في الزكاة، فإنّها تطفئ غضب ربكم. (٢) (٣) الله الله في شهر رمضان، فإنّ صيامه جُنّة من النار. (٣) الله الله في الصلاة، فإنّها خير العمل. (٣) (٣) الله الله في الصلاة، فإنّها خير العمل. (٣) (٣) الله الله في الفقراء والمساكين، فشارِكوهم في معيشتكم. (٣) (٣) (٣) الله الله في القرآن، لا يسبقكم إلى العمل به غيركم. (٣) (٣) (٣) الله الله في النساء، وما ملكت أيهانكم. (٣) (٣) (٣) الله تجمل الدنيا دار الأعهال وجعل الآخرة دار الثواب والعقاب. (١) (٣) (٣) الله يحكم بيننا وبين من ظلمنا حقنا. (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الله الله في الزكاة، فإنّها تطفئ غضب ربكم. (٢) (٣) الله الله في شهر رمضان، فإنّ صيامه جُنّة من النار. (٣) الله الله في الصلاة، فإنّها خير العمل. (٣) (٣) الله الله في الصلاة، فإنّها خير العمل. (٣) (٣) الله الله في الفقراء والمساكين، فشارِكوهم في معيشتكم. (٣) (٣) (٣) الله الله في القرآن، لا يسبقكم إلى العمل به غيركم. (٣) (٣) (٣) الله أله في النساء، وما ملكت أيهانكم. (٣) (٣) (٣) الله تجمل الدنيا دار الأعهال وجعل الآخرة دار الثواب والعقاب. (١) (٣) (١) الله بحمل الدنيا دار الأعهال وجعل الآخرة دار الثواب والعقاب. (١) (٣) (٣) (١) الله يكم بيننا وبين من ظلمنا حقنا. (٣) (٣) (٣) (١) اللهم المف علياً وعافيه فإنه قد أسهر في المنافذ (١) (٣) (٣) (١) اللهم المن عمراً والعن معاوية بصدّهما عن سبيلك (٣) (٣) (٣) (١) اللهم أنها قد آذياني فأنا أشكوهما إليك وإلى رسولك (٣) (٣) (٣) (١) اللهم أني لا أقول الشعر ولا أحلة فالعنه. (١) (٣) (١) اللهم بارك لنا في مُدّنا وصاعنا. (١) (١) اللهم بسطت إليك الإيدي ورفعت الأبصار. (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الله الله في شهر رمضان، فإنّ صيامه جُنّة من النار. (٢) الله الله في الصلاة، فإنّها خير العمل. (٢) الله الله في الفقراء والمساكين، فشاركوهم في معيشتكم. (٣) الله الله في القرآن، لا يسبقكم إلى العمل به غيركم. (٣) الله الله في النساء، وما ملكت أيهانكم. (٣) الله الله في النساء، وما ملكت أيهانكم. (٣) الله تجمل الدنيا دار الأعهال وجعل الآخرة دار الثواب والعقاب. (١) الله يحكم بيننا وبين من ظلمنا حقّنا. (٢) اللهم اجعل قولي قول رسول الله وقول علي ما اختلفت فيه أمّة محمّد. (٧) اللهم المف عليًا وعافه فإنّه قد أسهر في الليلة. (١) اللهم المن عَمراً والعن معاوية بصدّها عن سبيلك. (٣) اللهم الملا جوفه (يعني عليًا) علمًا وفهمًا وحكمًا. (١) اللهم إنّها قد آذياني فأنا أشكوهما إليك وإلى رسولك. (٣) اللهم إنّ لا أقول الشعر ولا أحلّه فالعنه. (١) اللهم بارك لنا في مُدّنا وصاعنا. (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الله الله في الفقراء والمساكين، فضارِكوهم في معيشتكم. (٢) الله الله في القرآن، لا يسبقكم إلى العمل به غيركم. (٢) الله الله في النساء، وما ملكت أبيانكم. (٢) الله الله في النساء، وما ملكت أبيانكم. (٢) الله جعل الدنيا دار الأعهال وجعل الأخرة دار الثواب والعقاب. (١) الله يحكم بيننا وبين من ظلمنا حقّنا. (٣)  ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الله الله في القرآن، لا يسبقكم إلى العمل به غيركم. (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الله الله في النساء، وما ملكت أيهانكم. (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الله جمل الدنيا دار الأعمال وجعل الأخرة دار الثواب والعقاب. (١) الله يحكم بيننا وبين من ظلمنا حقنا. (٢) اللهم اجعل قولي قول رسول الله وقول علي ما اختلفت فيه أمّة محمّد. (٧) اللهم اشف عليًا وعافه فإنّه قد أسهرني الليلة. (١) اللهم النف عديًا وعافه فإنّه قد أسهرني الليلة. (١) اللهم العن عمراً والعن معاوية بصدّهما عن سبيلك. (٢) اللهم الملا جوفه (يعني عليًا) علمًا وفهمًا وحكمًا. (١) اللهم إنّها قد آذياني فأنا أشكوهما إليك وإلى رسولك. (٣) اللهم إنّ لا أقول الشعر ولا أحلّه فالعنه. (١) اللهم بارك لنا في مُدّنا وصاعنا. (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الله يحكم بيننا وبين من ظلمنا حقّنا. (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اللّهُمُّ اجْعل قولي قول رسول الله وقول علي ما اختلفت فيه أُمَّة محمَّد. (٧) . ٣٠٥ اللّهُمُّ الشّهُ عليًا وعافِهِ فإنَّه قد أسهر في الليلة. (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اللّهمُّ اشفَ عليًّا وعافِهِ فإنّه قد أسهرني اللّيلة. (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اللّهمُّ العن عَمراً والعَن معاوية بصدّهمًا عن سبيلك. (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اللّهمُّ املاً جوفه (يعني عليًا) علمًا وفهمًا وحكمًا. (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اللّهُمُّ إِنَّهَا قد آذياني فأنا أشكوهما إليك وإلى رسولك. (٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| اللّهمُّ إِنَّ لا أقول الشعر ولا أُحلّه فالعنه. (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اللّهمُّ بارِك لنا في مُدّنا وصاعنا. (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اللَّهُمُّ بسَطَت إِلَيْك الأيدي ورُفعت الأبصار (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اللَّهُ مِن مسامعها (بعن عاشة وحفصة) (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اللَّهُمُّ لم أَرْضِ ولم أَمالِيُّ (في قتل عثمان). (٢)٧٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اللَّهُمُّ وال مَن والاه وَعادِ مَن عاداه. (١) ٨٨٨، ٨٣٧، ٧٥٨، ٦٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اللُّهُمُّ هؤلاء عترتي وخاصَّتي وأهل بيتي فأذهب عنهم الرجس. (١)٧٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| ١٠٤٤ كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ألم تبايعني بالأمس بأمر رسول الله؟ (٢) ٨٨٥                                                      |
| آلَيْتُ عَلَىٰ نَفْسَى يَمِينًا أَنْ لا أَرتدي رداءً إِلَّا للصلاة حتى أُوَّلُف القرآن. (٢) ١٨٥ |
| أليست فدك في يدي وفيها وكيلي؟(٣)                                                                |
| إلينا يرجع التاثب. (٢)١٦                                                                        |
| إنين يرجع المناب. (١)<br>أما إنّ معاوية وإبنه سيليان بعد عثمان. (٧)                             |
| أما تعلمين ـ يا بنيَّة ـ أنَّ من كرامة الله إيَّاك أن زوَّجكِ خير أُمتيَّ . (١)                 |
| أما كان قال رسول الله: المرء يحفظ في ولده بعده. (٣)                                             |
| أما والله لا ينالها أحدٌ من عقبكما إلىٰ يوم القيامة. (٢)                                        |
| أمًا أنت يا حسن، فإنَّ الأُمَّة تغلر بك. (١)                                                    |
| أمَّا بعد، فإنَّ الله خلق الخلق حين خلقهم غنيًّا عن طاعتهم. (٢)                                 |
| أمَّا بعد، فإنَّ هذه الطاغية قد فعل بنا وبشيعتنا ما قد رأيتم. (٥) ٨٩٪                           |
| أمَّا بعد، فإنَّه لابدَّ من رخي تطحنَ ضلالة. (٣)                                                |
| أمَّا بعد، فقد جَائني كتابك، تذكر أنَّك لو علمت (٢)                                             |
| أمًا بعد، فقد قرأتُ كتابك فكثر تعجّي. (٢)٢٠                                                     |
| أمًا الليل فصافّون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن. (٢)                                             |
| أمًا النهار فحلماء علماء بَرَرة أتقياء. (٢)                                                     |
| أمًا الولاية فللَّه ولرسوله وللمؤمنين الَّذين يؤتون الزكاة وهم راكعون. (١) ٦٠٠                  |
| أمرك رسول الله أن تدفعها إلى إبنك محمّد. (٢)٠٠٠                                                 |
| أمرك رسول الله أن تدفعها إلى إبنك هذا. (٢)                                                      |
| أمرنا صعب مستصعب لا يعرفه إلّا ثلاثة. (٢)                                                       |
| أمرني (الله) أن أكتب ذلك الكتاب (أي الكتف) وأشهد هؤلاء الثلاثة عليه. (١) ٧٧.                    |
| أمرني (رسول الله) أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعها إلى أخيك الحسين. (٢) ٢٤.                     |
| أمسرني رسسول الله بقتسال النساكشين والقساسسطين والمسارقسين. (٢) ٩٠                              |
| أمرني رسول الله بقتالهم في هذه المواطن الثلاث. (٢)                                              |
| أُمَّه امَّةً لبني سليم وأبوه شيطان. (١)٩٨٠                                                     |
| أنا الإسلامُ الَّذيُ ارتضاه لنفسه. (٢)١٧٠                                                       |
| أنا أفَضَل أُنبياء الله ورسله. (١)                                                              |
| أذا أنم أني دامل بأن تتنبُّ بنت أخت ذين الأم                                                    |

| • {•                                   | هرس الأحاديث الشريفة (١)                          |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ں العراق. (۲)                          | نا بعد ذلك مقاتل المارقين بأرض من أرخ             |
|                                        | نا خبر الوصيّين. (٢)                              |
| أهل الجنَّة والنار. (٢) ٢٧             | نا ديّان الناس يوم القيامة وقسيم الله بين         |
| ٠,٠٠٠ ٧٢                               |                                                   |
| ۲۴۷، ۳۵                                | نا سیّد ولد آدم. (۱)                              |
| ٠٣                                     | نا الشاهد من رسول الله . (٢)                      |
| ناهده. (۲)                             | نا صاحب رسول الله في جميع مواطنه ومث              |
| ١٧                                     | نا الصديق الأكبر والفاروق. (٢)                    |
| 11 (7)                                 |                                                   |
| الشام. (۲)                             |                                                   |
| 17                                     | نا الّذي فقأتُ عين الفتنة. (٢)                    |
| لله عزّ وجلّ. (١) ٤٠                   | نا المبلّغ عن الله وهم المبلّغون عنَّى وعن ا      |
| اشم. (۱) ۲۰۸، ۸۸۲، ۸۷                  | نا محمّد بن عبدالله بن عبد المطلب بن ه            |
| 11 (                                   | نا النعمة الَّتي أنعمها الله على خلقه. (٢         |
| <b>٣٩</b> (ξ)                          | نا وأبي في سعَّة من الله حين ترَكَتْنا الْامَّة . |
| . كلُّهم هادون. (١)                    | نا وأخى والأحد عشر إماماً أوصيائي                 |
| ىھتلىون. (٢)                           |                                                   |
| ٠٩ (۲) .                               | نا وإيّاك يا معاوية علىٰ غاية منها لم نبلغها      |
| للتقّين. (٢)١٠                         | نا يعسوب المؤمنين وأوّل السابقين وإمام ا          |
| يا والآخــرة. (١) ۸۸۸، ۷۹۰، ٤٠         | نــت أخــي وأنــا أخــوك في الـــدنــ             |
| ه. (۱)                                 | نت أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بسنن ا               |
| إبنتي (١)٤٦                            | نتِ إلى خير، إنَّها أنزلت فيُّ وفي أخي وفي        |
| ٠٠٠                                    |                                                   |
| ي. (۱)                                 |                                                   |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | نت تُقاتل علىٰ سُنّتي. (١)                        |
| 19 .700                                |                                                   |
| تسعة. (۱)                              | نت حجَّة اللهَ إبن حجَّة الله، أبو حجج            |
|                                        | انت الركن الأكبر في القيامة. (١)                  |
| مٌ إنتزىٰ علينا بعده عمر. (٢) ٩٦       |                                                   |
| o£(1)                                  | انت السبب فيها بين ا <b>له</b> وبين خلقه بعدي     |
| خو إمام، أبو أثمَّة. (١)               | أنت سيّد إبن سيّد، أنت إمامٌ إبن إمام أ           |

| كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس | 1.1                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>YVY</b>                          | أنت صاحب السلسلة. (٢)                                    |
| وإبن من قد علمت. (٢)                | أنت من تعلم وإبن من تعلم، وأنا من قد علمت                |
| 970                                 | أنت مني بحيث شئت أنا. (الله تعالى)                       |
| .07, 737, 137, 7.7, 750, 850,       | أنت منِّي بمنزلة هارون من موسىٰ. (١)                     |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 73.0 4762 4762 44.62 3.61                                |
| 167 (V41 (V4T (A#E                  | أنت منّى وأنا منك. (١)                                   |
|                                     | أنت ولي ً كلِّ مؤمن بعدي . (١)                           |
| لم أقُل إلاّ حقّاً. (٢)٩١٨          | أنتم تعلمون يا معاشر مَن حضر مِن أهل بلـر إنّي           |
| A01 (Y)                             | إن استصعب عليه نفسه فيها تكره لم يُعطها سؤلها.           |
| 11F (Y)                             | إن امرء مكّن عدوّه من نفسه لَعظيم وزره. (                |
|                                     | إن أنت لم تجد أعواناً فبايع واحقن دمك. (١)               |
|                                     | إن تتّبعوناً تهتدوا ببصائرناً. (٢)                       |
|                                     | إن تتولُّوا عنَّا يعلُّبكم الله بأيدينا أو بها نشاء. (٢) |
|                                     | إن تخالفونا تهلكوا. (٣)                                  |
| AA                                  | إن تخالفونا لن تضرُّوا بذلك إلَّا أنفسكم. (٣)            |
| AA                                  | أن تقتدوا بنا تجدونا علىٰ الكتاب أمامكم. (٣)             |
|                                     | إن تهتدوا سبيلنا وتسلكوا طريقنا وآثارنا تهتدوا ببص       |
|                                     | إن زُكِّي أحدهم خاف مَّا يقولون. (٧)                     |
|                                     | إن صمت لم يغمّه الصمت. (٢)                               |
|                                     | إنطلقا إلى عليّ فسلُّها عليه بإمرة المؤمنين. (١)         |
|                                     | أنظروا ذوي أرحامكم ِقَصِلوهم. (٢)                        |
| 474 (7                              | إن عرَّفك الله الأثمَّة منَّا فأنت مؤمن بالله . ﴿        |
|                                     | إن عفوت فلك وإن قتلتَ فضربة مكان ضربة . ١                |
|                                     | إن كنتها صادِقَين فأخبراني عمّا أسألكما عنه. (٣)         |
|                                     | إن نطق لم يَقُل خطأ. (٢)                                 |
|                                     | إن وجدت عليهم أعوانا فجاهدهم. (١)                        |
| غاركم واحد (٢) ٧١٤                  | إنَّها ستكونون جماعة شتَّىٰ ، عطاؤكم وحجَّكم وأس         |
| سيهاء الصالحين. (٢)                 | إنهضوا إليهم وعمليكم المسكينة وس                         |
|                                     | إن هلك جعفر بن أبي طالب فزيد بن حارثة. (١                |
| A££                                 | إن هلك زيد فعبد الله بن رواحة. (١)                       |
| ٨٠٤، ٣٧٧، ٨٢٥، ٥٢٥                  | إنَّا أهل بيت إختار الله لنا الآخرة على الدنيا. (٢       |

| ٠٤'         | بهرس الأحاديث الشريفة (۱)                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| • 7 7       | اً أمل بيت أعطانا الله سبع خصال لم يُعطِها أحداً. (١)                        |
| /17         | نا أهل بيت بنا ميّز الله الكذب وينا يفُرّج َ الله. (٢)                       |
| ٠,٥         | اً أهل بيت دعا الله لناأبونا إبراهيم. (٢)                                    |
| ١٨٥         | اً أهلُّ بيت من حكم الله حكمنا وقول الصادق سمعنا. (٢)                        |
| /17         | اً أهل بيت من علم الله علمنا. (٢)                                            |
| ٥٨٨         | نَ أبراً عترتي وطيّب أرومتي أحلم الناس صغاراً وأعلمهم كباراً. (٢)            |
| ٧٩          | نَ إبليس ورؤساء أصحابه شهدوا نصب رسول الله إيّاي. (٢)                        |
| ٤ ٧٧        | نَّ إبنك يزيد لَعَنه الله سيقتل إبني الحسين. (٢)                             |
| /\ £        | نًى أخوف الفتن عليكم من بعديّ فتنة بني أميّة. (٢)                            |
| ۲•۱         | نَى الإسلام بُني علىٰ خمسة. (١)                                              |
| <b>/</b> \A | نَّ أَشَدَّ أَهُلَ النَّارِ ندامة وحسرة رجل دعا عبداً (١)                    |
| 12 8        | نَّ أصحاب الرايات السود الَّتي تقبل من خراسان هم الأعاجم. (٢)                |
|             | نَّ أفربنا من الجهل بالله والجرأة عليه والإغترار لَقوم رئيسهم معاوية. (٢)    |
| 144         | نَّ أمر رسول الله ونهيه مثل القرآن ناسخ ومنسوخ (٢)                           |
|             | نَّ أمرنا لا يعرفه إلَّا ثلاثة من الخلق (٢)                                  |
| 177         | نَّ الأمَّة قد أشربت قلوبهم حبَّه كها أشربت قلوب بني إسرائيل حبُّ العجل. (٢) |
| 11          | نَّ أُمَّكُم إبتلاكم الله بها لِيعَلم أمعه تكونون أم معها. (٢)               |
| ٧٠٠         | نَ الأمور إذا أقبلت اعتبر آخرها بأولها. (٢)                                  |
| 14          | نَّ أوصيائي أحد عشر رجلًا من ولدي كلُّهم محدَّثون. (٢)                       |
| ۷٤          | نَّ أولياء الشيطان قديهاً حاربوا أولياء الرحمان. (٢)                         |
|             | نَّ أهل النار لَيتأذُّون من نتن ريح العالم التارك لعلمه. (١)                 |
|             | نَّ الباطل لوخلص لم يخف على َّذي حجيٰ. (٢)                                   |
| 40          | نَّ البغضة حالقة الدين. (١)                                                  |
|             | نَّ تابوتاً من نار فيه إثناً عشر رجلًا. (١)                                  |
|             | نّ تسويل النفس يُقحم على الشهوة. (٢)                                         |
|             | نَّ التقيَّة من دين اللهِ. (١)٠٠٠٠، ٨٦٧،                                     |
|             | نَّ التوراة والقرآن كَتَبه ملك واحد. (١)                                     |
| 114         | نَّ جبرئيل أَتَىٰ رسول الله في صورة آدميّ. (٢)                               |
|             | نَّ الحسن والحسين سبطا هذه الأمَّة. (٢)                                      |
|             | نَّ الحقّ لو خلص لم يكن فيه اختلاف. (٢)                                      |
| 101         | نَّ حول العرش لَتسعين ألف ملك ليس لهم تسبيح ولا عبادة إلَّا (١)              |

| ١٠٤٨ كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| إنَّ خير الناس عندي وأحبَّهم إليُّ وأكرمهم عليُّ أبوكها ثمَّ أُمَّكها. (١)٧٣٤ |
| إنَّ الدنيا قد ترحَلت مُدبرة وإنَّ الآخرة قد ترحَلت مُقبلة. (٢)٠٠٠            |
| إنَّ الدنيا لم تبق لأحد قبلنا ولا تبقي لأحد بعدنا. (١)                        |
| إنَّ رجلًا من ولدك مشوم ملعون (٢) ٧٧٤                                         |
| إنّ رسول الله إسمه ياسين. (٢)                                                 |
| إِنَّ رسول الله قُبض فارتدّ الناس ضُلَّالًا. (٢) ٦٦٥                          |
| إنّ رسول الله قد أخبرني انّ بني أميّة سيخضبون لحيتي من دم رأسي. (٢) ٧٧٤       |
| إنّ رسول الله قد أمر عبّاراً وأمر أبا ذر أنّ يتيمّيا. (٢)                     |
| إنّ رسول الله قد قبض وقد قام بحقّنا. (٧)                                      |
| إنَّ رسول الله هو المبنذر الهادي الرسول. (٢)                                  |
| إنّ الزبير يقتل مرتدًاً عن الإسلام. (١)                                       |
| إنّ الزينة تصدف عن البيّنة. (٢)                                               |
| إنَّ شفاعتي ليرجوها رجاءكم أفيعجز عنها أهل بيتي. (١)                          |
| إنّ الشهادة من وراءك. (١)                                                     |
| إنَّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للهِ ربُّ العالمين. (٢)                        |
| إنَّ عشإن لا يعدو أن يكون أحد رجلين. (٢)                                      |
| إنَّ عليًّا باب فتحه الله، من دخله كان مؤمناً (سلمان)                         |
| إِنَّ عليَّ بن أبي طالب خليفتي في أمَّتي. (١)                                 |
| إِنَّ عَلَيٌّ بن أَبِي طَالَب وصيَّي وَأَخِي وَوارثي و (١)                    |
| إِنَّ عَلَيًّا مِعِ القرَّانِ والحَقّ، حيث دارَ دارَ. (١)                     |
| إِنَّ عِلِيُّ مِنَ اللهُ جُنَّةُ واقيةً. (٢)٧٩٨                               |
| إنَّ العَّوجِ يميل بصاحبه ميلاً عظيماً. (٢)١٥٠                                |
| إنَّ الفتنِّ إذا أقبلت شبَّهت. (٢)                                            |
| إنَّ فَسَاقًا مِنافقِينَ خدعوا شطرِ هذه الأمَّة. (٢)                          |
| إِنَّ فلاناً وفلاناً قد كتبواٍ بينهم كتاباً وتعاهدوا فيه (١)                  |
| إِنَّ فِي ايدي الناس حِقّاً وياطلًا وصدقاً وكذباً. (٢)                        |
| إِنَّ فِي القِرْآن بيان كلِّ شيء. (٢)                                         |
| إِنَّ الْقَرْآنَ حَقَّ وَنُورَ وَهُدَّى وَرَحْمَةً . (٢)                      |
| إِنَّ القرآن لم يدع لقائل مقالًا. (٢)                                         |
| إنَّكِ أَوَّل مِن يَلْحَقنِي مِن أَهُلِ بِيقِي. (١)                           |
| إِنَّكَ ستقتل ابني الحُّسن غدراً بالسَّمَّ. (٢) ٧٧٤                           |

| 1.64                                      | فهرس الإحاديث الشريفة (أ)                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| (۱)                                       | إنَّك سَتلقى بعدي من قريش شدّة. (                       |
| الرجل عن إبله. (١) ١٧٩                    | إنَّك لَلذائد عن حوضي بيدك كما يذود ا                   |
| عَجْتكُ. (۱)                              | إنَّك يا أخى لسَّتَ مثلَّى إنَّي قد أقمت -              |
| ١٣١                                       | إنَّك يا محمَّد لَنجيب أهل بيتك. (٢)                    |
| رسول الله وخطّي بيدي. (۲) ۱۵۷             | إنَّ كلِّ آية أنزلها الله عندي بإملاء                   |
| لىي. (۲)                                  | انَّكِم ستحدون بني أُميَّة أرباب سوء بع                 |
| /VA                                       | انَّكِم سة ون بعدي الدَّق (١)                           |
| ۱ <b>٤٤،٧٠</b> ٨ (۱) .                    | إنَّ الله أرسلني برسالة ضاق بها صدري                    |
| رني منهم . (۱) ۹۰۹، ۸۵۷، ۱۸۵، ۲۰          | إنّ الله اطَّلع علَىٰ الأرض إطَّلاعة فاختا              |
| 1)                                        | إنَّ الله أمركُم في كتابه بالولاية . (                  |
| أ (۱) ۲۷۸، ۲۹۷، ۱3۱                       | انَّ الله أمر موسيٍّ أن بيني مسجداً طاهر                |
| أنّه يعصمني. (١)                          | إنَّ الله أمرني أن أصدع بالحقِّ وأخبرني                 |
| (۱)                                       | إنَّ الله أمرني أن أنصب لكم إمامكم.                     |
| سيًا يكون وصيُّ نبيُّكم. (١)              | إنَّ الله أمرنى أن أنصب لكم إماماً ووص                  |
| ىحابي. (۱) ۚ                              | إنَّ الله أمرني بحبُّ أربعة رجَّال من أص                |
| ل شرایعه (۲) ۱۸                           | إنَّ الله تبارك وتعالىٰ شرع الإسلام وسمَّ               |
| لهداء على الناس، (٢) ٤٤                   | إنَّ الله تعالىٰ إيَّانا عنىٰ بَقُولُه ﴿لِتَكُونُوا شَ  |
| لًا وإماماً قاسطاً (١) ٥٨                 | إنَّ الله تعالى يبعث في أمَّتي سلطاناً عادًا            |
| <b>Υ</b> V (Υ)                            | إنَّ الله تعالىٰ يعطى الدنيا البرِّ والفاجر.            |
| ثمَّ فَوْضَ إليهم أمره. (١) ٥٩.           | إنَّ الله توحَّد بملكَّه فعرَّف أنوارَه نفسَه           |
| لاة وقد بيَّنتها لكم. (١)٠٠٠              | إنَّ الله جلَّ إسمه أمركم في كتابه بالصا                |
| ناف الضلالة إلَّا وقد ردَّ عليهم . (١) ٧١ | إنَّ الله جلَّ جلاله لم يدع صنفاً من أص                 |
| قليل الحياء. (١)٠٠٠                       | إنَّ الله حرَّم الجنَّة عَلَىٰ كُلِّ فَحَاشَ بَذَيِّ    |
| بل بطاعة عليِّ. (١)٨٥                     | إنَّ الله خصُّ جبرئيل وميكائيل وإسرافي                  |
| الفضائل بعلمه. (٢)١٦                      | إنَّ الله خلق الخلق بقدرته وجعل بينهم                   |
| لمني في خير الفريقين. (١)                 | إنَّ الله خلق خلقه ففرِّقهم فرقتين فجع                  |
| سهداء عليهم. (۲)۸۰                        |                                                         |
| ود تقبل من الشرق. (٢) ٧٤                  |                                                         |
| ن. (۱) ن. (۱)                             | إنَّ الله عزَّ وجلَّ مولاي وأنا مولى المؤمني            |
| ، هذه الأمَّة. (١) ٧٧٨، ٨٧٧، ٧٠           |                                                         |
|                                           | إنَّ اللبس ظلمات بعضها فوق بعض.                         |
| درد له ۲۷) ۲۳                             | إِنَّ الَّذِي فِعِلَ إِن عِفَّانِ لَحَزَاةً لَمَ لَا وَ |

| ١٠٥ كتاب سُلَيم بن قيس الهلائي، الفهارس                                |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| الَّذِي يجيز على سيَّدة نساء أهل الجنَّة شهادة لملعون كافر. (٣) ٩٧٨    |          |
| ، لِعليّ بن أبي طالب ثمانية أضراس ثواقب. (١)                           | إذً      |
| ، لعليّ بن أبي طالب مناقب ليست لأحد من الناس. (١)                      | إذَ      |
| ، للقرشيّ قوّة رجلين من غيرهم. (١)٠٠٠                                  | إذ       |
| ، لكلُّ قوم نجيبًا وشاهدًا عليهم وشافعًا لاماثِلهم. (٢)٩٢١             | إذ       |
| يا ابتداء وقوع الفتن من أهواء تتَّبع وأحكام تُبتدع. (٢)٧١٩             | إنه      |
| يا أمر (الله) بطاعة اولي الأمر لأنَّهم معصومون. (١)                    | إذ       |
| يا أمر (الله) بطاعة رسول الله لأنّه معصوم. (١)                         | إنّ      |
| يا أمر (رسول الله) العامّة أن يبلغوا العامّة بحجّة من لا يبلغ (٢)      | إن       |
| يا أمر (رسول الله) العامَّةُ أن يبلغوا من لَقوا من العامَّة بإيجاب (٢) |          |
| يا أهبط آدم عقوبة لِما صنع. (٢)                                        | إن       |
| ها صلَّيت عليه كرامة لإبنه. (١)                                        |          |
| يا الطاعة لله ولرسوله ولولاة الأمر. (١)                                |          |
| يا الناس مع الملوك في الدنيا. (٢)                                      |          |
| يا نفث الشيطان على لسانك. (٧)                                          |          |
| ياهما إثنان: إتّباع الهونى وطول الأمل. (١)٧١٨                          |          |
| يا يأتيك بالحديث أربعة نفر. (٢)                                        | إنّ      |
| يا يبلغ عن رسول الله جميع ما جاء عن الله الأثمَّةُ. (٢)                | إذ       |
| يا بجاَّهد في سبيل الله رجلان: إمام هدى ومطبع له. (٢) ٩٢٦              |          |
| يا اليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل. (٢) ٧١٩                      |          |
| المدينة لا تصلح إلا بي أو بك. (١)٧٦٧، ٧٦٧                              |          |
| معاوية سَيَدَّعيه ويقتل شيعتي. (٢)                                     | ונ       |
| معاوية زعم إنّ رأيته للخلافة أهلًا. (٤)                                |          |
| نَّ ملاك هذا الأمر الورع. (٢)                                          | <u>.</u> |
| نَّ مَناقِي أَكْثُرُ مِن أَن تُحَصِّي أُو تُعدِّ. (٢)                  | 1        |
| نّ من وراءكم أموراً ملتجة مجلجلة. (٢)                                  |          |
| نَّ موسىٰ سأل ربّه أن يجعل له وزيراً. (١)                              |          |
| نَّ النَّاسِ كَلَّهِم ارتِدُوا بعد رسول الله غير أربعة. (٢)            | ı        |
| نَّ الناس يَدَعون بعدي ما أمرهم الله به من ولايتك متعمَّدين . (١) ٧٦٨  |          |
| نَّ نبتي الله زكريًّا نُشر بالمنشار ويحيَّى ذُبح. (٢)                  |          |
| نَيَّ سَالت ربِّي أن بجعل لِي وزيراً من أهملي فجعل لِي أخي. (١)        | ŀ        |

| فهرس الأحاديث الشريفة (۱)فهرس الأحاديث الشريفة (۱)                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| إنَّها فتنةً عمياء صيَّاء مطبقة مظلمة. (٢)                                                   |
| إنّه أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم. (١)                                                     |
| إنَّ هــؤلاء القوم لن ينيبوا إلى الحقُّ حتى يرموا بالعساكر. (٢)                              |
| إنَّ هؤلاء لا يزالُونَ عن موقفهم هذا دون طعن دراك. (٢)٨١٢                                    |
| إنَّه أمير المؤمنين وسيَّد المسلمين وصاحب لواء الحمد. (١) ٧٤٧، ٥٨٣                           |
| إنَّه أوَّل من آمن بالله وأوَّل من يُصافحني يوم القيامة. (١)                                 |
| إِنَّ هـذا الْأَمر الَّذي أنت فيه إنَّها يعطيه الله صفوته من خلقه. (٢)                       |
| إنَّ هذا الأمر الَّذيُّ عرَّفكم الله أشدَّ خُبريَّة من الذهب. (٢)                            |
| إِنَّ هٰذين الغَّلامينَ ريحانتايي من الدنيا. (١)                                             |
| إِنَّه زِرَّ الأَرضِ الَّذِي تَسكنَ إليه. (١)                                                |
| إنَّه قد بلغ بكم ما قد رأيتم ويعدوكم كمثل ِ. (٢)                                             |
| إنَّه لم يُعلَّم إنَّ رسول الله وإنَّ حقَّى وطاعتي واجبان حتَّى أظهرت لك. (١)                |
| إِنَّهُمْ مَعِي فِي الْجُنَّةُ. (١)                                                          |
| إنَّــهُ وشـــيك أن تفــقـــدوني. (٢)٧١٣                                                     |
| إنّه يحلّ لك في المسجد ما يحلّ لي. (١)                                                       |
| إنَّه يُدعىٰ بكلِّ إمام ضلالة وإمام هدىٰ. (٢)٧٧٢                                             |
| إنَّي أَخُوفَ أَنْ يَدْرَسُ هَذَا الأَمْرِ. (٥)٧٨٩                                           |
| إنَّي أرىٰ سفينة جعفر وأصحابه تعوم في البحر. (١)                                             |
| إنِّي أراكم تُخالفوني وأنا حيّ فكيف بعد موتي؟. (١) ٧٩٤                                       |
| إنَّي أردتُ أن أكتب هذا ثمَّ أخرج إلىٰ المسجد (١)٨٧٨                                         |
| إنَّي أِسبق السابقين إلى الله وإلىٰ رسوله وأقرب المقرَّبين. (٢)٩٣٦                           |
| إِنِّ أُشهدكم أَنَّ عليًّا أخي ووزيري ووارثي. (١) ٩٩٢ ، ٦٩٢                                  |
| إنِّي أشهدكم أنَّها لِحذا خاصَّة. (١)١٠٠٠                                                    |
| إنِّي بطرقِ السياء أعلم منَّي بطرق الأرض. (٢)                                                |
| إنَّي تركتُ فيكم الثقلين: كتاب الله وأهل بيتي. (١) ١٥٠، ٦٤٧، ٦٤٣، ٦١٦،                       |
| ۷۳۶، ۱۶۸، ۲۶۷، ۳۲۷، ۵۰۲                                                                      |
| إنَّي دعوت الله أن يواخي بيني وبينك ففعل. (١)                                                |
| إنَّي رأيت على منبري إثني عشر من قريش كلَّهم ضالً. (١) ٨٣٦، ٧٧٣، ٧٦٧                         |
| 4.4.444                                                                                      |
| إنّي قد أعلمتكم مفزعكم وإمامكم بعدي. (١)                                                     |
| انَّ قَدْ بُلْبِتَ بِأَجَابِثُ مِنْ خِلِدُ اللَّهِ أَنْ يَدِهِمِ عَالَ الأَمْ فَأَيْنِ ﴿ ٢٧٪ |

| ١٠٥٢ كتاب سُليم بن قيس الهلائي، الفهارس                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| إنَّي قد سمَّيت ثلاثة بنين لي أبا بكر وعمر وعثمان. (٢)                         |
| إنَّى لا أموت ولا أقتل إلّا علىٰ يدي أشقاها. (٣)٧٩٨                            |
| إنَّي لاعرف آيتين من كتاب الله المُنزل تكتبان للمرأة. (٢)                      |
| إنَّي لأعلم بالانجيل من أهل الإنجيل. (٢)٩١٢ ،٩٤٢                               |
| إنَّي لأعلم بالتوراة من أهل التوراة. (٢)٩١٢ .٩٤٢ .                             |
| إنِّي لأعلم بالقرآن من أهل القرآن. (٢)                                         |
| إنِّي لم أزَل منذ قبض رسول الله مشغولاً بغسله ثمّ بالقرآن. (٢) ٨١٠             |
| إنِّي لم أسأل الله الليلة شيئاً إلّا أعطانيه. (١)                              |
| إنِّي لَمْ يِسبقني إلىٰ الله وإلىٰ رسوله أحدٌ من هذه الأمَّة. (٧)              |
| إِنِّي لُوأَخَذَتَ بَحَلَقَةَ بِالِ الجُنَّةَ لم اوثر على أهل بيتي أحداً . (١) |
| إنِّي مع الله على مَن خالفه. (٢)                                               |
| إنِّي مَفَارَقَكُم وإنَّي ميَّتِ أو مقتول. (٢)٧١٣                              |
| إنِّي نظرت فلم أجد إلَّا الكفر بالله أو الجهاد في سبيل الله . (٢)              |
| إنِّي وأبرار عترتي أحلم الناس صغاراً وأعلمهم كباراً. (٢)٧١٦                    |
| إنِّي وأخي عليَّ بن أبي طالب بطينة واحدة إلى آدم. (١)                          |
| إنِّي وأهل بيتي بطينة طيِّبة من تحت العرش. (١)                                 |
| إنِّي وأهل بيتي كنَّا نوراً يسعي بين يدي الله قبل أن يخلق آدم. (١) ٢٥٨، ٦٤٠    |
| إِنَّ وإِيَّاكِ وهذا الراقد في الجنَّة لَفي منزل واحد. (١)                     |
| أوصىٰ إليَّ رسول الله ودفع كتبه وسلاحه إليَّ. (٢)                              |
| أوصيك يا حسن وجميع ولدي بتقوى الله . (٢)                                       |
| اولئك الشيعة النجباء الحكماء والعلماء الفقهاء. (٢)                             |
| أوّل الأئمّة عليّ خيرهم، ثمّ إبني الحسن، ثمّ (١)                               |
| أوّل الأوصياء بعد أخي الحسن، ثمّ الحسين، ثمّ (١)                               |
| أوّل من يبايعه على منبري إبليس. (١)                                            |
| أوّل من يضع جبروتها الله ربُّ العالمين. (٢)                                    |
| أوّل هلاك بني أُميّة بعد ما يملك منهم عشرة على يد ولدك. (١)                    |
| أَوْلُمْ وَأَفْضَلُهُمْ وَخَيْرِهُمْ أَخِي هَذَا عَلِيَّ بِنَ أَي طَالَبٍ. (١) |
| أهل الأرض كلُّهم في غمرة غيرهم وغير شيعتهم . (١)                               |
| أهل بيتي خير أهل بيوتات النبيّن. (١)                                           |
| أهلك شهيداً بالسمّ. (١)                                                        |

إيّاكم والنفاق والتقاطع والتدابر والتفرّق. (٢) .....٩٢٠

| 1.04         | • | ٠. | <br> | <br> |   |   | <br> | <br> | ٠.         |   | ٠. |   |   |   |     |     |    |            |     | • • • |     | (3     | . ن  | ب    | ) 4  | Ä,         | برو   | الث | ع ا  | ين  | شاد  | צ'ב  | ل ا     | رسر        | فه        |
|--------------|---|----|------|------|---|---|------|------|------------|---|----|---|---|---|-----|-----|----|------------|-----|-------|-----|--------|------|------|------|------------|-------|-----|------|-----|------|------|---------|------------|-----------|
| 7.1          |   |    |      |      |   |   |      |      |            |   |    |   |   |   |     | (۱  | (۱ | ) .        | ء,  | ن د   | إبر | ما     | 4    | کر   | ی ا  | انـــٰ     | ، ف   |     | يود  | J۱  | حر   | فاخ  |         | <u>ا</u> خ | ای        |
| <b>79 £</b>  |   |    |      |      |   |   |      |      |            |   |    |   | ( | ١ | )   | ٠,  | ء  | ،<br>بعدہ  | وا  | بآو   | نض  | ٠<br>ز | ألر  | تابأ | ، ک  | في         |       | لک  | ب    |     | í,   | تف   | پ<br>بک | نى         | ب<br>اثتو |
| 317          |   |    | <br> |      |   |   |      |      |            |   |    |   |   |   |     |     |    |            |     |       |     |        | (    | ۲)   |      | ئم         | عا    | , د | يم   | ١   | بل   | ٠, ء | , بُ    | سان        | الا       |
| ۸۸۸          |   |    |      |      |   |   |      |      |            |   |    |   |   |   |     |     |    |            |     |       |     |        |      | (    | (1)  | )          | یاً . | عل  | ل    | وا  | دء   | ί,   | می      | -1         | أين       |
| <b>P</b> 7 A |   |    | <br> |      |   |   | <br> |      |            | ( | ۲  | ) |   | ع | يل  | عا  | ١  | سلبا       | ، ي | أن    | ن   | داه    | بري  | ٠,   | باد  | بال        | ن     | k   | . و  | ٥٠  | فلا  |      | لحر     | 1          | أيته      |
| <b>YY1</b>   |   |    | <br> |      |   |   | <br> |      |            |   |    |   |   | ( | ١)  | ) . |    | ٠.,        | بْي | إرا   | ,,  | ي      | يرة  | وز   | , و  | ئي         | ÷ſ    | زن  | کر   | ن ي | ، از | ب.   | ينتا    | -م :       | آیک       |
| 41.          | • | •  |      |      |   |   | <br> |      |            |   |    |   |   |   |     |     |    | . (        | 1   | )     |     |        | ره   | وز   | يه   | نعا        | 4     | צנ  | ضا   | ; ا | 11   | دعا  | ۶       | دا         | أيها      |
| ۹۱۰          | • | •  |      |      | • |   | <br> |      | •          | • |    | ( | ١ | ) | ٠.  | عا  | تب | مَن ت      | ر   | عوا   | آج  | ل      | ومث  | ره ا | اج   | 4          | فل    | ئ   | مُد  | ن   | 11   | دعا  | ٤       | دا         | آيها      |
|              |   |    |      |      |   |   |      |      |            |   |    |   |   |   |     |     |    |            |     |       |     |        |      |      |      |            |       |     |      |     |      | [-   | [ب      |            |           |
| 907          |   |    | <br> |      |   |   | <br> | (    | ( <b>Y</b> | ) |    | ط | ا | , | الم | ;   | Į  | ر عا       | جو  | و-    | إر  | ہرا    | ياه  | ر ,  | جو   | وف         | ار ا  | إدب | ن ا  | بير | مرٌ  | ر أ  | الأ     | ں ا        | بئىر      |
| ***          |   |    | <br> |      |   |   | <br> |      |            |   |    |   |   | ď | ۲)  |     | 4  | غرقة       | 31  | ن     | ام  | يَه    | . ني | عد   | ة !  | <u>ئ</u> ر | ÌI a  | ند  | ۰,   | مز  | ت ،  | قيد  | u       | ي ز        | بؤس       |
| 719          |   |    |      |      |   |   | <br> |      |            |   |    |   |   |   |     |     |    |            |     |       |     | (      | ۲)   | ٠,   | ات   | Ŧ          | مِا   | J١  | لمل  | 2   | دل   | ستا  | ن ي     | یاد        | بالا      |
| ۸۸۰          |   |    |      |      |   |   | <br> |      |            |   |    |   |   |   |     |     |    | ٩,         | تك  | بعة   | ا ب | إلىٰ   | ں    | ناس  | ال   | ت          | عو    | ء د | زلة  | من  | يّ   | وبأ  | عق      | - (        | بأي       |
| 719          |   |    |      |      |   |   | <br> |      |            |   |    |   |   |   |     |     |    |            |     |       |     |        |      |      |      | •          | (*)   | )   | رة . | خ   | ١¥   | وز   | ž       | .نيا       | بالد      |
| ۸۱٤          |   |    |      |      |   |   | <br> |      |            |   |    |   |   |   |     |     | (  | <b>(Y)</b> |     | اك    | فدا | ي ف    | ىلنې | ج    | ، و  | الله       | ل     | سو  | ٔ ر  | یا  | خير  | ، ب  | الله    | ك          | بشر       |
| 714          |   |    |      |      |   |   |      |      |            |   |    |   |   |   |     |     |    |            |     |       |     |        |      |      |      |            |       |     |      |     |      |      |         |            |           |
| 346          |   |    |      |      |   |   | <br> |      |            |   |    |   |   |   |     |     |    |            |     |       |     |        |      |      |      |            |       | (   | 1)   |     | کله  | ي    | سرً:    | ن س        | بَطَر     |
| 719          |   |    |      |      |   |   |      |      |            |   |    |   |   |   |     |     |    |            |     |       |     |        |      |      |      |            |       |     |      |     |      |      |         |            |           |
| 719          |   |    |      |      |   |   |      |      |            |   |    |   |   |   |     |     |    |            |     |       |     |        |      |      |      |            |       |     |      |     |      |      |         |            |           |
| 719          |   |    |      | •    |   | • | <br> |      |            |   |    |   |   |   |     |     |    |            |     |       |     |        |      |      |      |            | (1    | ľ)  | ١.   | .ني | الد  | تم   | ، يخ    | رت         | بالمو     |
| ۸۸۰          |   |    |      |      |   |   |      |      |            |   |    |   |   |   |     |     |    |            |     |       |     |        |      |      |      |            |       |     |      |     |      |      |         |            |           |
| 717          |   |    |      |      |   |   |      |      |            |   |    |   |   |   |     |     |    |            |     |       |     |        |      |      |      |            |       |     |      |     |      |      |         |            |           |
| ۹0٠          |   |    |      |      |   | • |      |      |            |   |    |   |   |   |     |     |    |            |     |       |     |        | (    | (1   | ) .  | ۴          | عاد   | د:  | بع   | أر  | لمل  | ز ع  | کفر     | JI         | ،<br>بني  |
| ۸٦٠          |   |    |      |      |   |   |      |      |            |   |    |   |   |   |     |     |    |            |     |       |     |        |      |      |      |            |       |     |      |     |      |      |         |            |           |
| ۸٦٠          |   |    |      |      |   |   |      |      |            |   |    |   |   |   |     |     |    |            |     |       |     |        |      |      |      |            |       |     |      |     |      |      |         |            |           |
| 474          |   |    |      |      |   |   |      |      |            |   |    |   |   |   |     |     |    |            |     |       |     |        |      |      |      |            |       |     |      |     |      |      |         |            |           |
| <b>V1V</b>   |   |    |      |      |   |   |      |      |            |   |    |   |   |   |     |     |    |            |     |       | (   | (*)    | ) .  | ته   | ئلها | ۶,         | مل    | یک  | ٠    | L   | وء   | له • | 10      | يت         | بي        |
|              |   |    |      |      |   |   |      |      |            |   |    |   |   |   |     |     |    |            |     |       |     |        |      |      |      |            |       |     |      |     | 1    | ت]   | [د      |            |           |
| 788          |   |    |      |      |   |   |      |      |            |   |    |   |   |   |     |     |    | (1         | ) ' | ٩,    | ل.  | امر    | والأ | ں ا  | بض   | ٠          | الله  | ل   | ٠    | رس  | أنَ  | ىلى  | , ء     | مني        | ر<br>تباي |

| كتاب سُلَيم بن قيس الهلافي، الفهارس                          | 1.08                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لقد سشمتم الحرب والإستعداد لها. (٢)                          | تبّت أيديكم،                                                                                                                           |
| نقي قبل أن تصل إليه. (٢)٨٤٧                                  |                                                                                                                                        |
| رُ وَالْتَقُوىٰ. (٢)                                         | تعاونوا على البر                                                                                                                       |
| مَّة علىٰ ثلاث وسبعين فرقة. (٢) ٩١٣، ٩٠٣، ٦٦٣، ٩٠٥           | تفترق هذه الأ                                                                                                                          |
| ىٰ علَىٰ إثنتين وسبعين فرقة (١)                              | تفرقت النصار                                                                                                                           |
| علىٰ إحدىٰ وسبعين فرقة (١)                                   | تفرقت اليهود                                                                                                                           |
| ل القرآن كما قاتلتَ معي على تنزيله. (١)٠٠٠                   | تُقاتل علىٰ تأوي                                                                                                                       |
| والقاسطين والمارقين من هذه الأمّة. (١)٠٠٠                    | تُقاتل الناكثين                                                                                                                        |
| يف وتخضب لحيتك من دم رأسك. (١)                               | تُقتل أنت بالد                                                                                                                         |
| لايهان. (۲)لايهان. (۲)                                       | التقوىٰ سنخ ا                                                                                                                          |
| ب وشغل واستبدال الذي هو أدنىٰ بالذي هو خير. (٢) ٩٥٣          | التكاثر لهوولع                                                                                                                         |
| دين الله ولاية عليّ بعديّ. (١)                               | تمام نبوتى وتمام                                                                                                                       |
| بكَاءٌ علىٰ ذنويهم وُّوجع كُلُوم جوانحهم. (٢)                | تهيج أحزانهم                                                                                                                           |
|                                                              | [ث]                                                                                                                                    |
| ليهنّ قلب امرء مسلم. (١)١٥٤                                  | ئلاثةً لا يغلّ ع                                                                                                                       |
| ة من الثلاث والسبعين كلُّها تنتحل مودَّتي. (١) و(٢) ٩١٤، ٨٠٣ | للاث عشرة فرقا                                                                                                                         |
|                                                              | [হ]                                                                                                                                    |
|                                                              |                                                                                                                                        |
| سِدالله الأنصاري إلى إبني وهو غلام (٦)                       | جاء جابر بن ع                                                                                                                          |
| ة من أكرم منهم طاعته. (٢)٧١٦                                 | جعل الله علام                                                                                                                          |
| ة من أكرم منهم طاعته. (٢)                                    | جعل الله علام<br>جعلنا من بعد                                                                                                          |
| ة من أكرم منهم طاعته. (٢)                                    | جعل الله علام<br>جعلنا من بعد<br>الجنّة حسرة أه                                                                                        |
| ة من أكرم منهم طاعته. (٢)                                    | جعل الله علام<br>جعلنا من بعد<br>الجنّة حسرة أه                                                                                        |
| ة من أكرم منهم طاعته. (۲)                                    | جعل الله علام<br>جعلنا من بعد<br>الجنّة حسرة أه<br>الجهاد على أري<br>[ح]                                                               |
| ة من أكرم منهم طاعته. (٢)                                    | جعل الله علام<br>جعلنا من بعد<br>الجنة حسرة أه<br>الجهاد على أرب<br>الجها<br>حجتى في الإس                                              |
| ق من أكرم منهم طاعته. (۲)                                    | جعل الله علام<br>جعلنا من بعد<br>الجنّة حسرة أه<br>الجهاد على أري<br>حجّقي في الإس<br>حفظكم الله م                                     |
| ة من أكرم منهم طاعته. (۲)                                    | جعل الله علام<br>جعلنا من بعد<br>الجنّة حسرة أه<br>الجهاد على أرب<br>الجهاد على أرب<br>حجّتي في الإس<br>حفظكم الله م<br>الحفيظة على أر |

| فهرس الأحاديث الشريفة (خ، د، ذ)                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| الحمد لله الّذي عافانا أهل البيت من شرّ ما يلطخونا به. (١)              |
| الحمد لله الذي لو شأء لم تختلف الأُمَّة ولم تفترق. (٣)                  |
| [عنوان والحديث، ويُراد به الأحاديث المشهورة]                            |
| حديث التسليم على علي علي عليه السلام بإمرة المؤمنين. (٢) ٢٥١، ٩٩٣، ٥٨٣، |
| VPA, 3PA, 1AA, 77A, PYY, <b>0</b> YY, 4PF, YPF                          |
| حدیث النقلین. (۱) ۷۹۲، ۹۹۸، ۷۹۷، ۷۲۷، ۵۰۰، ۰۹۰، ۷۶۲، ۱۹۳۳ ۲۱۳           |
| حديث الحدائق السبع.(١)                                                  |
| حديث السفينة. (١)٧٣٤ ، ٨٣١ ، ٧٣٧                                        |
| حديث السغسدير. (١) ٧٠٠، ٦٩١، ١٥٠، ١٤٤، ٢١٦، ٢٠٣، ٩٨٥، ٧٧٥               |
| 7.6. 3.64. 444. 434. 444. 444. 1.64. 1.64. 1.64.                        |
| حديث الكتف (١)                                                          |
| حديث الكساء. (۱) ۲۶۲، ۲۰۴، ۲۰۴                                          |
| حدیث المؤاخاة. (۱) ۹۰۶، ۸۸۸، ۱۸۰۵، ۷۹۰، ۲۷۹، ۲۰۳، ۳۰۳، ۸۸۰              |
| حديث المباهلة. (١) ١٩٧١، ١٦٢                                            |
| حديث المنزلة. (۱)، ١٦٤، ١٥٠، ١٦٤، ١٠٤، ٢٠٩، ١٨٥، ٢٠٥، ٨٦٥               |
| , VAA, PVA, 33A, OIA, IPV, IAV, PVV, PFV, YFV, •0V, OAF                 |
| ۲۵۶، ۸۳۶، ۲۲۰، ۳۰۶، ۵۶۸                                                 |
| [ċ]                                                                     |
| ختم الأنبياء برسول الله إلى يوم القيامة. (٢)                            |
| ختم بالقرآن الكتبَ إلى يوم القيامة. (٢)                                 |
| خُلقتُ أنا وأنت من عمودين من نور. (١)                                   |
| (, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                  |
| [১]                                                                     |
| دَعاني رَسُولُ الله وفي يده كتاب. (٢)٨٠٤                                |
| دَعوا الناس وما رَضُوا لأنفسهم. (٢)                                     |
| دولتنا آخر الدول یکون مکان کلّ یوم یومین. (۱)                           |
| [2]                                                                     |
| ذلك الحقّ، سيله الهدى وصفّتُه الحسن (٢)                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خیف َلما زاد. (۲)۲۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ذلك قضاءً لو قضي به مجنون نحيف س                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [J]                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>YY1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| يردّون أُمتِّي علىٰ أدبارها . (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | رأيت هؤلاء الثلاثة وتسعة من بني أُميّة.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 708                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 708                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ر الفاتحين. (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ربّنا افتح بيننا وبين قومنا بالحقّ وأنت خ                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| طاعته طاعة الله. (١) ٨٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | رجل آتاه الله عزّ وجلّ سلطاناً فزعم أنّ                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حدوثة كَذِبَ مثلها. (١)٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul> <li>كأنَّ رداءً للايهان غيَّره (١)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لغَها عنيِّ. (١)لغها عنيِّ. (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أعرفهم بهيا. (٢)٩٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سَلِم. (۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | رحمُ الله عبداً قال حقّاً فغنم أو سكت ف                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| له علىٰ خلقه. (٢) ٩٤٤، ٥٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲۰٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [3]                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٦·٣ ،٦٤٣ ،٧٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ግ•ዮ ‹٦٤ዮ ‹ <b>٧٩</b> ዮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | زۇجتكِ خىر اهلى وخىر اُمتَّى. (١)<br>[س]                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تمقله. (۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | رُوْجتكِ خبر أهلِ وخبر أُمتَّي. (١)<br>[س]<br>سأجببك فيها قد كتبتّ بجوابٍ لا أطنَكِ                                                                                                                                                                                                                       |
| . تعقله. (۲)<br>ثمّة من بليتها وفتنتها. (۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | زُوجتكِ خير أهلِ وخير أُميَّ. (١)<br>[سس]<br>سأجيبك فيها قد كتبتّ بجواب لا أظنَك<br>سبحان الله ممَّا قد أشربت قلوبٌ هذه الأ                                                                                                                                                                               |
| . تعقله. (۲)<br>ثمّة من بليتّها وفننتها. (۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | زوُجتكِ خير أهلِ وخير أُميَّ. (١) [<br>[س]<br>سأجيبك فيها قد كتبت بجوابٍ لا أظنّك<br>سبحان الله تما قد أشربت قلوب هذه الأ<br>ستقى بعدي ثلاثين سنة تعبد الله وقص                                                                                                                                           |
| تعقله. (۲)<br>آمّة من بليتّها وفتنتها. (۲)<br>برعلى ظلم قريش. (۱)<br>پكسر ضلع من أضلاعكِ. (۱)<br>۸۲۸، ۲۷۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | زوُجتكِ خير أهلِ وخير أُميَّ. (1)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تعقله. (۲)<br>آمّة من بليتّها وفتنتها. (۲)<br>برعلى ظلم قريش. (۱)<br>پكسر ضلع من أضلاعكِ. (۱)<br>۸۲۸، ۲۷۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | زوُجتكِ خبر أهلِ وخير أميّ. (1)                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۹۲ تعقله (۲) ۲۹۳ آمة من بليتها وفتنتها (۲) ۲۹۳ آمة من بليتها وفتنتها (۲) ۲۰۷ آمه من أضلاعك (۱) ۲۰۷ آمه ۲۹۷ آمه ۲۹۷ آمه ۲۹۳ ۲۹۳ آمه ۲۹۳ آمه ۲۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | زوُجتكِ خبر أهلِ وخبر أميّ. (١)                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۹۲ تعقله (۲) ۲۹۳ آمة من بليتها وفتنتها (۲) ۲۹۳ آمة من بليتها وفتنتها (۲) ۲۰۷ آمه من أضلاعك (۱) ۲۰۷ آمه ۲۹۷ آمه ۲۹۷ آمه ۲۹۳ ۲۹۳ آمه ۲۹۳ آمه ۲۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | زوُجتكِ خبر أهلي وخير أميّ. (1)  [سس]  سأجيبك فيها قد كتبت بجواب لا أظنّك سبحان الله ممّا قد أشربت قلوب هذه الأستين بعدي ظلمًا وغيظاً حتى تُضرَبي وسنفترق أمتي بعدي ثلاث فرق. (1) السلام عليك يا خلق الله أؤمين اللهاجود الملجو سلموا على على بإحراق الله الجديد المطيع سلموا على على بإمرة المؤمنين. (1) |
| ۲۲۲ مقله (۲) ۲۹۳ مقله (۲) ۲۹۳ مقله (۲) ۲۹۳ مقویت (۱) ۲۰۲ مقویش (۲) ۲۰۲ مقویش (۲) ۲۹۳ مقویش (۲) ۲۹۳ مقویش (۲) ۲۹۳ مقویش (۲) ۲۹۲ مقویش (۲) ۲۸۲ ۲۸۲ مقویش (۲) ۲۸۲ مقویش (۲) ۲۸۲ مقویش (۲) ۲۸۲ مقویش (۲) ۲۸۲ مقویش (۲۸۲ مقویش (۲۸ م | زوجتكِ خير أهلي وخير أميّ. (1)                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۲۲ مقله (۲) ۲۹۳ مقله (۲) ۲۹۳ مقله (۲) ۲۹۳ مقویت (۱) ۲۰۲ مقویش (۲) ۲۰۲ مقویش (۲) ۲۹۳ مقویش (۲) ۲۹۳ مقویش (۲) ۲۹۳ مقویش (۲) ۲۹۲ مقویش (۲) ۲۸۲ ۲۸۲ مقویش (۲) ۲۸۲ مقویش (۲) ۲۸۲ مقویش (۲) ۲۸۲ مقویش (۲) ۲۸۲ مقویش (۲۸۲ مقویش (۲۸ م | زوجتكِ خير أهلي وخير أميّ. (1)                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| رعقله. (۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | زوجتكِ خبر أهلي وخير أمتي. (1)                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| فهرس الأحاديث الشريفة (ش ، ص، ض، ط، ظ، ع) ٢٠٥٧             |
|------------------------------------------------------------|
| [ش]                                                        |
| الشبهة على أربع شعب. (٢)                                   |
| شكراً لله على نعاله وصبراً على بلاثهِ ورضيّ بقضائه. (٢)٧٦٩ |
| الشكُّ علىٰ أربع شعب. (٢) ١٥١                              |
| شهيدنا خير الشهداء. (١)٧٢٠                                 |
| [ص]                                                        |
| الصبر على أربع شعب. (٢)١١٤                                 |
| صروا أيّاماً قصاراً أعقبتهم راحة طويلة. (٢)                |
| صَدَق سليم رحمه الله، هذا حديثنا كله نعرفه. (٦)            |
| صدق سليم، فقد روى لي هذا الحديث أبي. (٨)٣٠                 |
| صدق سليم، قد أتاني بعد أن قُتل جدّي الحسين (٧)             |
| صدق سليم، وقد جاء جابر بن عبدالله (٦)                      |
| صدق محمّد رحمه الله، أما إنّه شهيد حيّ يرزق. (٢)           |
| صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصوم. (١)             |
| ( ) ( ) ( ) ( ) ( )                                        |
| [4]                                                        |
| الطمع على أربع شعب. (٢)                                    |
| طوبي لمن رسخ حبّنا أهل اُلبيْت في قلبه. (٢)                |
| طول الأمل يُنسي الآخرة. (١)٧١٨                             |
|                                                            |
| [ظ]                                                        |
| ظهر علمي كلَّه له. (۱)۹۳٤                                  |
|                                                            |
| [3]                                                        |
| العارفون بحقّنا المؤمنون بنا مؤمنون مسلمون. (٢)            |
| العجب كلِّ العجب من جهَّالُ هذه الأمَّة وضُلًّا هٰ. (٢)    |
| العجب لطغاة أهل الشام حيث يقبلون قول عَمرو. (٢)            |
| العجب لِقوم يرون سنَّة نبيَّهم تتبدُّل ثمَّ يرضون . (٢)    |
|                                                            |

| ب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس | ۸۰۰۸                                                                 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| V· T                             | العجب لما قد أشربت قلوب هذه الأمّة من حبّهم. (٧)                     |
| ٠                                | العجب لهدمه منزل أخي جعفر وإلحاقه بالمسجد. (٢) .                     |
|                                  | العجب مَّا أشربت قلوبٌ هذه الأمَّة من حبُّ هذا الرجل وم              |
|                                  | العدل على أربع شُعب. (٢)                                             |
| A0                               | عَظُم الخالق في أنفسهم وصَغُر ما دونه في أعينهم. (٢)                 |
| <b>7AY</b>                       | عظَّمُوا أهل بيتي في حياتي ومن بعدي. (١)                             |
| AA                               | علىٰ أيدينا يُغيِّر الكذب. (٢)                                       |
| ۷۱۸ (                            | العلماء عالمان. عالم عمل بعلمه وعالم تارك لِعلمه. (١                 |
| . وعلم يسم النساس ترك النسظر     | العلم علمان: علم لا يسم النساس إلا النسطر فيه                        |
| 408                              | نبه. (۲)                                                             |
| <b>987</b>                       | العلم في عقبنا إلى أن تقوم الساعة. (٢)                               |
| باب. (۲)۸۰۱                      | علَّمني رَّسول الله ألف بأب من العلم يُفتح من كلِّ باب ألف           |
| 132, 712, 712,                   |                                                                      |
| ۹ <b>۲۷</b>                      | عليكم يا بَنِي بالتواصل والتبارّ. (٢)                                |
| <b>۸&amp;V</b>                   | علينا نزل الوحي. (٢)                                                 |
| ۵٦٧                              | علىّ أفضل أمتىّ. (١)                                                 |
| ATY                              | عليٌّ بعدي أولُّ بالمؤمنين من أنفسهم. (١)                            |
| 788                              | عليّ بن أبي طالب وصيّي أفضل الأوصياء. (١)                            |
|                                  | علِّي ديَّان هذه الأمَّة والشَّاهد عليها. (١)                        |
| 940                              | عليَّ منيَّ بحيث أنت منيَّ. (الله تعالىٰ)                            |
| ٦٨٧                              | عليّ وبنّوه الأوصياء خير الوصيّين. (١)                               |
| 181                              | عليٌّ وثلاثة معه، هو إمامهم ودليلهم وهاديهم. (١)                     |
| <b>v</b> 44                      | عمَّدُتُمَا إِلَىٰ إِمرَاهَ موضعها في كتاب الله القعود في بيتها. (٢) |
| ٧١٣                              | عندي علم المنايا والبلايا وفصل الخطاب. (٢)                           |
| ىدھمإنوجدتأعواناً . (٢) ٩٢٠      | عهد إليُّ رسول الله: إنْضلَّتاالْامَّةبعدهأنأجاه                     |
|                                  |                                                                      |
|                                  | [غ]                                                                  |
| 404                              | الغرّة تقصر بالمرء عن العمل. (٢)                                     |
| 401                              | الغرة تقصر بالمرء عن العمل. (٢)                                      |
|                                  | العلوعلى أربع سعب. (١)                                               |

| يفة (ف، ق، ك)                                        | فهرس الأحاديث الشر          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                      | [ف]                         |
| ذاما فقد آذانی. (۱)                                  |                             |
| لِحَةَ. (۱) ۷۰۲، ۱۹۸۰ ۲۲۷، ۷۸۲، ۸۷۲، ۱۹۲۰ ۲۵۰        | باطمة سيدة نساء أهل ا       |
| 10T (Y                                               | لفَرَح مكروه عند الله . (   |
| عتهم وأمر فيه بولايتهم. (١) ٧٣٤                      | رض الله في الكتاب طا        |
| المؤتمنة بي المسلّمة لأمري. (٢)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠        | لفرقة الناجية هي            |
| ۹۵۰                                                  | لفسق على أربع شعب           |
| م ملكنا بها العرب واستعبدنا بها العجم. (٢)           | ي أيدينا فضل النبوّة الَّةِ |
| ن. (۲)                                               | يه علم الأوّلين والأخري     |
|                                                      | [ق]                         |
| خرين رجلُ اُحَيْمر. (٢)                              | اتلى أشقى الأولين والأ      |
| الشهادة من وراثي. (٢)٩٢٠                             | د أخبرني رسول الله أنّ      |
| ك طائعين غير مكرهين. (٢)                             | د بايعتني أنت وصاحبل        |
| عدي وإمامكم بعدي ووليكم وهاديكم. (١) ٦٤٦             | د بيّنت لكم مفزعكم ب        |
| ون وهم يعلمون أنَّ هارون خليفة موسىٰ. (٤) ٩٣٨        | لد ترك بنو إسرائيل هار      |
| سمعوا رسول الله يقول لِعليِّ: أنت منيَّ. (٤)٩٣٨      | لد تركَت الأمّة عليّاً وقد  |
| هة حين فرُّ من قومه لَّما لم يجدُ أعواناً عليهم. (£) | د جعل الله النبيّ في س      |
| سعة حين استضعفوه وكادوا يقتلونه. (٤)٩٣٨              | لد جعل الله هارون في        |
| ن غيرك. (٢)ن                                         | لد عِلمتَ أنَّ أمير المؤمن  |
| علىٰ عهده حتَّىٰ قام فيهم خطيباً. (٢)٠٠٠             |                             |
| ر في يد غيرنا وهو اليوم في يدي. (٢)                  |                             |
| قومه وهو يدعوهم إلىٰ الله. (٤)                       |                             |
| 7 <b>77</b> · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      |                             |
| تَ: اللَّهُمُّ ابعثني (٢)                            | ل كلَّما أصبحت وأمسيا       |
| ، بيتي. (١)                                          | أمن عني فاخلينني واهل       |
| وكمُ الله. (٢)                                       | فولوا للناس حسناً كما أه    |
|                                                      | <b>[ك]</b>                  |

كانت لي من رسول الله عشر خصال. (٢)

| ١٠٦٠ كتاب سُليم بن قيس الهلالي، الفهارس                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|
| كانت لي من رسول الله في كلّ يوم وليلة دخلة وخلوة. (٢)                        |
| كان النَّاس قريبَي عهد بالجاهليَّة فخشيت فرقة أمَّة محمَّد. (٢)٩١٨           |
| كانّي أنظر إلىٰ مقامك من حوضي. (١)                                           |
| كأنُّ بكم والله لو قد حمس الوغيُّ إنفرجتم عن عليَّ بن أبي طالب. (٢)          |
| كانَّ عليٌّ يجنب في المسجد ومنزلهُ في منزل رسول الله. (٥)                    |
| كُبُّ قَتَلَةً عَثَمَانَ الَّيومِ لُوجُوهِهِم إلى النار. أنحن قتلناه؟ (٢)٧٤٩ |
| كتابٌ كَتبه الله، فيه تسمية أهل السعادة والشقاوة. (١)٨٠٤                     |
| كذبتُ والله يابن صهّاك، لا تقدر على ذلك. (٢)٨٦٧                              |
| كففتُ يدي لغير عجز ولا جُبن ولكن لطاعة رسول الله . (٢)                       |
| كفُّوا رحمكُم الله واذكروا عهد رسول الله. (٧)                                |
| كُفَّ يا مقداد واذكر عهد رسول الله . (٢)                                     |
| كلُّ شراب إذا أكثر منه صاحبه سَكَر فالجرعة منه بل القطرة حرام. (٧)           |
| كلَّما اضطرَّ إليه العبد فقد أحلَّه الله له. (١)٧٠٣                          |
| كلَّما مَضَىٰ هادٍ خلف آخر مثله. (٢) ٨٨٥                                     |
| كنتُ أجنب في المسجد. (٢)                                                     |
| كنت أدخل علىٰ رسول الله كلّ يوم دخلة وفي كلّ ليلة دخلة. (٢)                  |
| كنَّا نُسافر مع رسول الله (٢)                                                |
| كونوا أحلاس البيوت ولا تكونوا عجلًا بذراً. (٢)٧١٦                            |
| كونوا من أبناء الأخرة إن استطعتم. (٢)٧١٩                                     |
| كونوا من أهل الحتَّى تُعرَفوا به وتتعارفوا عليه. (٢)٧١٦                      |
| كيف بكم إذا ُلبستكم فتنة يربو فيها الوليد ويزيد فيها الكبير. (١) َ ٧١٩       |
| كيف ذلك والأنصار معهم السيوف مخترطة (٢)                                      |
| كيف رأيتني صنعتُ حين قُتل عثبان إذ وجدت أعواناً. (٢)                         |
| [J]                                                                          |
| لابدً من رَحىٰ ضلالة، فإذا قامت طحنت. (٢)                                    |
| لاتبقي الأرضُ طرفة عين إلاّ ببقائهم. (١)٨٤٠                                  |
| لا تبكّيا، فوالله لا يقدران على قتل أبيكها. (٣)                              |
| لا تتركنَ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٢)                                |
| AV4                                                                          |

| 1.11                                                               | فهرس الاحاديث الشريفة (ل)            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| مرة أحدكم لنفسه إلاً كنصرة العبد (٢)  ٧١٤                          | لا تزال فتنتهم حتّى لا تكون نم       |
| قبل إبّانه. (۲)                                                    | لا تسالوا أهل بيت محمّد العلمَ       |
| فياً فوقها إلَّا أنباتكم. (٢)                                      | لا تسالوني من فئة تبلغ ثلاثهائة      |
| فلوهم. (۲)    ناوهم. (۲)                                           | لا تسألوهم المال على العسر فتب       |
| 18V                                                                | لا تسبُّوا قريشاً. (١)               |
| <b>\{\</b>                                                         | لا تصلح الأرض إلّا بهم. (١)          |
| نا. (۲)                                                            | لا تصلح الخلافة والإمامة إلَّا في    |
| (Y)                                                                | لا تعاونوا على الإثم والعدوان.       |
| م إلىٰ نصرتي. (٢)٨٠٠                                               | لا تقولوا يوم القيامة إنَّي لم أدعُك |
| لجهّال (۲)                                                         | لا تكونوا أمثال السفهاء الجفاة ا     |
| / <b>/</b> ¶                                                       |                                      |
|                                                                    | لا دين ِلمن لا تقيَّة له. (١)   .    |
| ق. (۱)                                                             | لا طاعة لمخلوق في معصية الخاا        |
| M£                                                                 | لا طاعة لمن عصىٰ الله. (١)           |
| يتَّىٰ أَلْقَىٰ أَبِي. (٣)١٦٩                                      | لا واللهِ، لا أرضىٰ عنكما أبدأ ح     |
| ١٥٢                                                                | لا ياثم (المؤمن) فيها يحبّ. (٢)      |
| ) غیرنا. (۲)                                                       | لا يبلغ عنه (أي عن رسول الله         |
| . (1) ۷۸۸، ۱۴۷، 305، 131                                           | لا يبلغ عني إلَّا أنا أو رجل مني     |
| ن سواه. (۲) ۲ م۱                                                   | لا يتكلم (المؤمن) ليتجبر على م       |
| \oY (Y)                                                            | لا يجحد (المؤمن) حقًّا هو عليه       |
| كافر. (۱)                                                          | لا يحبِّه إلَّا مؤمن ولا يبغضه إلَّا |
| الأصلقاء. (٢) ١٥١                                                  | لا يحدُث (المؤمن) بها اؤتمن عليه     |
| لأحدٍ إلَّا لِأَهْلَ بِيتِي. (١)١٨٧                                |                                      |
| ض غيري وغير أخي وغير إبنتي (١)                                     |                                      |
| ن. (۲)                                                             | لا يحيف (المؤمن) على من يبغض         |
| λοΥ(Y)                                                             | لا يدّعي (المؤمن) ما ليس له .        |
| رون له الجزيل. (۲)                                                 | لا يرضون لله بالقليل ولايستكثر       |
| ن أبيه وأمَّـه وعن مقعـده من الجنَّـة والنَّــار إلَّا أخـــبرتــه |                                      |
| (OT                                                                |                                      |
| (04                                                                |                                      |
|                                                                    |                                      |

| الفهارس      | ١٠٦٢ كتابٍ سُلَيم بن قيس الهلالي،                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| M <b>eV</b>  | لا يضرّهم كيد من كادهم ولا خذلان من خذلهم. (١)                         |
| APT          | لا يضيّع المؤمن ما استحفظ عليه. (٢)                                    |
| ٧٦٧          | لا يُعرف الدين إلّا بي ولا الشرايع ولا السنن (١)                       |
| ۱۰۱          | لا يكتم (المؤمن) شهادة الأعداء. (٢)                                    |
|              | لا يكون إنتهاء دولته إلّا قبل القيامة بأربعين يوماً (١)                |
|              | لا يُنالُ ولايتنا إلّا بالورع. (٣)                                     |
|              | لا ينبغي للنبيّ ولا للوصيّ إذا لبس لامّتَه (٣)                         |
|              | لا ينزل بعد القرآن كتاباً. (٢)                                         |
| 107          | لا ينصت (المؤمن) للخير ليفخر به. (٢)                                   |
|              | لا يَملك عَلَىٰ اللهَ إِلَّا هَالَكَ. (٢)                              |
| 181 . ٧      | لأدفعنَّ الراية غداً رجلًا يحبَّه الله ورسوله (١) ١١ ، ٨٨٨ ، ١١        |
|              | لتركبنُ أُمّتي سنّة بني إسرائيل. (١)                                   |
| /AA          | لَتشملنَّكمُ فتنة يُربُو فيها الوليد وينشأ فيها الكبير. (١)            |
| / £          | لَتَضربنَّكُمُ الأعاجم على هذا الدين عوداً كما ضربتموهم عليه بدءً. (٢) |
| ٠. ١٥٣       | اللجاجة بلاء لِمن اصطرَّته إلى حمل الأثام. (٢)                         |
|              | لَعمري لئن كان كها يقولون، ولا والله ما هو كها يقولون. (٢)             |
| /0£          | لَعمري لقِد أنصفني معاوية إن تمَّ على قوله. (٢)                        |
| ۸۸           | لعن الله أقواماً بايعُوني ثمَّ خذلوني. (٢)                             |
|              | لعن الله قاتــلك(ياعــلي). (١)                                         |
| ٠٠٧          | لعن الله قاتلكِ (يافاطمة) ولعن الأمر والراضي والمعين (١)               |
|              | لعن الله قاتلك (ياحسن) والمعين عليك. (١)                               |
|              | لعن (رسول الله) المحدِث منهم ومن غيرهم والمُؤوي للمحدِث. (٢)           |
| 1AV          | لقد رأيتنا مع رسول الله نقتل آبائنا وأبنائنا وأخوالنا. (٢)             |
| / <b>1</b> V | لقد علمتُ تبليغ الرسالات وتنجيز العدات وتمام الكلمات. (٧)              |
| / <b>Y・</b>  | لقد عملت الأثمَّة قبلي بأمور عظيمة خالفت فيها رسول الله. (٣)           |
| /Vø          | لقد كتبت إليك هذا الكتاب وإنّي لأعلم أنّك لا تنتفع به. (٧)             |
| / <b>0</b> \ | لقد قُبض رسول الله ونحن شهود فانطلق عُمَر وبايع آبا بكر. (٢)           |
| ٠. ٧٧٧       | لقد ماتت أمّ أيمن وما كانت تعرف ما عرّفك آلله . (٢)                    |
| ۰. ۸۹        | لقد وفيتم بصحيفتكم الملعونة. (٢)                                       |
| ۰۵، ۸۲۹      | لك بهارون أسوة حسنة إذ استضعفه قومه. (١) ٧٦٩، ١٩                       |
|              | لكلِّ أجل لَن يعدوه وسببٌ لا يجاوزه. (٣)                               |
| ۸۸۰          | لكلُّ أهل زمان هاد ودليل وإمام. (٢)                                    |

| • 74                                  | فهرس الإحاديث الشريفة (ل)                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| M٦                                    | لكلِّ زمان منّا إمام شاهد على أهل زمانه. (٢)                               |
| ١٠٥، ٩٠٤                              | لم أسال لنفسي شيئًا إلاّ سالت لك مثله. (٧)                                 |
| ٠                                     | لًا وجدتُ أعواناً بعد قتل عثمان لم يسعني الكفّ . (٢)                       |
| ١٧٠                                   | لًا وَجدت أعواناً نظرت فلم أجد بين السبيلين ثالثاً. (٧)                    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | لمُ تسألني البيّنة على مافي يدي. (٣)                                       |
| ١٣٢                                   | ا<br>لم نزل أهل البيت منذ قبض رسول الله نذلً ونقصي ونحرم ونُقتل. (٧)       |
| ٠                                     | لم يَعْمل الله معنا أهل البيت لأحد من الناس فيها نصيباً. (٢)               |
| ٠                                     | لم يجعل (الله) لنا في سهم الصدقة نصيباً. (٧)                               |
| ١٨٨                                   | لم يخالطنا نكاح الجاهليّة أ (١)لم يخالطنا نكاح الجاهليّة أ                 |
| 101                                   | لم يخلق الله خلقاً أقلَ من اليقين. (٢)                                     |
|                                       | لْم يزلُ الله بحتّج بعليّ في كلُّ أُمَّة فيها نبيّ مرسل. (١)               |
| ٠                                     |                                                                            |
| ٠                                     | لم يزل الله ينقلنا من الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة. (١)             |
| /oV                                   | لم يسبقني إلى الله ورسوله أحدٌ من الأمّة. (٢)                              |
| λ <b>έ</b> Υ                          | لنا ضُربَّت الأمثال. (٢)لنا ضُربَّت الأمثال.                               |
| ۹۸                                    | لن يستطيع أحدٌ فراراً من أجله. (٢)                                         |
| ئ غيري وغب                            | لو الست مستم فيها بين المشرق والمغسرب لم تجدوا رجــلاً من ولـــد الـنبــي  |
| ٠                                     | اخي. (٤)                                                                   |
| 777, 10                               | لو أنَّ الأُمَّةُ منذ قبض الله نبيَّه إِتَّبعوني لأكلوا من فوقهم. (٢)و (٤) |
| ٠٩١                                   | لو أنَّ اولئك الأربعين رجلًا الَّذين بايعوني وفوا لي لَجاهدتُكم. (٢)       |
| لكانو                                 | لو أنَّ هذه الأمَّة دعت إلى يوم السقسيامية على من أضلَّهم.                 |
| ٠٠٠                                   | مقصرین. (۲)                                                                |
| <b>//·</b>                            | لو ترحّمت عليك وعلى طلحة والزبير ماكان ترحّي عليكم ليحقّ باطلًا. (٢)       |
| ٠٠٠                                   | لو ثُنَّيت لي الوسادة لَقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم (٢)                  |
| ٠ ٣٢                                  | لو دخلت على عامّة شيعتي فحدّثتهم ببعض ما أعلم لتفرّقوا عنيّ . (٢)          |
| / <b>18</b>                           | لو شردوكم تحت كلّ كوكب كجمعكم الله لِشرِّ يوم لهم. (٢)                     |
| ٠                                     | لوعلم الإنسان حساب ما هو فيه مات خفاتاً. (٧)                               |
| /44                                   | لو علمت أنَّكم من أهل الجنَّة كِما استحللت قتالكم. (٢)                     |
| /14                                   | لو قد فقدتموني ونزلت عزائم الأمور لقد أطرق كثير من السائلين. (٣)           |
| /                                     | لو قد فقدتموه لأنكرتم الأرض ومن عليها. (١)                                 |
| ٠                                     | لولا الأجال الَّتي كتب الله لهم لم تستقرّ أرواحهم في أجسادهم. (٢)          |

| ١٠٦ كتاب سُلَيم بن قيس الهلائي، الفهارس                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| لا الأمل علم الإنسان حساب ما هو فيه. (٢)                                                   |
| لِلا أَنَا وَعَلِيَّ مَا عُبِدَ اللهِ. (١)                                                 |
| رِلا أنا وعلَى ما عُرف الله. (١)                                                           |
| ولا أنا وعلىُّ ما كان ثواب ولا عقاب. (١)                                                   |
| رِلا أن تتكلُّموا وتَدَعوا العمل لَحَدِّثتكم لِمن قاتَلَهم . (٢) ٧١٧                       |
| رِلا أن تستعجلوا ويتأخّر الحقّ لَنبّاتكم بها يكون في شباب العرب. (٢)                       |
| ولا أن تقول طوائف من أمَّتي ما قالت النصارى في عيسىٰ بن مريم لَقلت فيك مقالة تتَّبع أمَّتي |
| آثار قدميك في التراب ثمّ يقبّلونه. (١)                                                     |
| ولا التقيَّة ما عُبد الله في الأرض في دولة إبليس. (١)                                      |
| ولا قضاء من الله لَعلمتَ آيَنا أضعف ناصراً. (٢)                                            |
| ولا كتاب من الله لَعلمتَ أنَّك لا تدخل بيتي. (٢) ٥٦٠                                       |
| رلم أكن فيكم لما قوتل أهل الجمل ولا أهل صفّينُ ولا أهل النهروان. (٢)    ٧١٢                |
| و ناديت في عسكري هذا بالحقّ كما بقي فيه إلّا أقلُّه. (٢) ٧٠٣                               |
| ر وجدتُ أعواناً لَناهضتُ هذا الرجلَ. (٢) ٧٦٦                                               |
| و وجدتُ أعواناً ما بايعتك يا معاوية. (٤)                                                   |
| و وجدتُ قبل اليوم أعواناً لَقاتلتُ ولم يسعني الجلوس. (٢)                                   |
| و وقع سيفي في يدي لَعلمتم أنَّكم لن تصلوا إلىٰ هذا أبداً. (٢)                              |
| يبلغ الشاهدُ الغائبُ. (١) ٨٨٨، ٧٥٨، ٢٧١، ٢٨٢، ٥٥٥، ١٥٢                                     |
| بردَّنْ عليُّ الحوضِ أقوام ممّن صحبني (١) ٧٧٧، ٩٩٠                                         |
| بس أحدُّ من أمَّتي يعلمُ جميع علمي غير بعلكِ. (١)                                          |
| يس إمام إلاّ وهو عارف بأهل ولايته. (٢) ٧١٧                                                 |
| بس أميَّة كهاشم ولا حرب كعبد المطُّلب (٢)                                                  |
| يس عند الله أحدُ أفضل منيّ وأخي . (١) ٧٣٤                                                  |
| يس في جنَّة عدن منزل أشرف من منزلي. (١)                                                    |
| يس كلِّ أصحاب رِسول الله كان يسأله فيفهم. (٢)٢٢٤                                           |
| يس للمؤمن أن يذلُّ نفسه. (١)                                                               |
| يس من دم يُهراق إلاّ كان عليهها وزره. (١) ٧٦٧، ٩٩٥                                         |
| يسٌ منزُلُ أقرب إلىٰ إلله من منزلي ثمّ منزل إبراهيم. (١)                                   |
| يس من القرآن آية إلاّ ولها ظهر وبطن. (١)٧٧١                                                |
| يس منهم أحدٌ إلّا وهو أولى بالمؤمنين منهم بأنفسهم. (١)                                     |
| يملأنُّ الله أيديكم من الأعاجم فليضربنُ أعناقكم. (٢) ٧٤٤                                   |

|                                               | [4]                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| للها. (۱) ۱۹۰۰، ۷۰ه                           | ما اختلفت أمَّة بعد نبيَّها إلَّا ظهر أهل باط                  |
| ؟ بنبوّي والإقرار لِعليّ بعدي. (١) ٨٥٩        | ما أري إبراهيم ملكوت السهاوات إلاّ                             |
| ىبودية والإقرار لعليّ بعدي. (١)               | ما استاهل خلق من الله النظر إليه إلَّا بال                     |
| زِّقِ والولاية لعليِّ بعدي. (١) ٨٥٩           | ما استوجب آدم أن يخلقه الله إلَّا بنبُو                        |
|                                               | ما أسرع ما تَوثَّبتُم علىٰ أهل بيت نبيكم. ١                    |
| وارتددتم. (۲)۸٦٣                              | ما أسرَّع ما كذبتم علىٰ رسول الله، نكثتم                       |
| ي لهجة أصلق من أبي ذر. (١) ٧٣١، ٦٥٩           |                                                                |
| الله أمرني. (١) ۸۸۷، ۷۹۰، ٦٤١                 | ما أنا سددتُ أبوابكم وفتحت بابه ولكن ا                         |
| نُن استنّالك. (٢) ٧٧٠                         | ما أنت وطلحة والزبير بأحقر جرماً مُمّ                          |
| ۸۰۰                                           | ما أنصفتها رسول الله من أنفسكم (١                              |
| ٦٨٥                                           | ما بال أقوام يُعيّرونني بقرابتي. (١)                           |
| ۸۸۸                                           | ما بال أقوام يلقون المشركين ثمّ يفرّون. ﴿                      |
| عاً وقوم آخرون کرهاً. (۱)۱۱۰۰ ۹۳۵             | ما بعث الله رسولاً إلاّ وأسلم معه قوم طوء                      |
| ها. (۲)۱ ۵۷۶، ۱۷۶، ۲۸۰                        |                                                                |
| ول الله. (۲)                                  | ما تقدَّمتُ عليٰ أمر إلَّا ما عهد إليَّ فيه رسم                |
| لِلايةِ. (١)٩٥٨                               | ما تنبًّا نبيّ قطُّ إلَّا بمعرفته والإقرار لنا بالو            |
| هٔ منّي. (۲)                                  | ما ذُكْرٍ فِي العالمين ذِكْرٌ أُحَبِّ إِلَىٰ رَسُولَ اللَّهِ   |
| ١٠٠٠                                          | مازلت مظلوماً منذ قبض رسول الله . (٢)                          |
| ککم اِیّاي. (۲)                               |                                                                |
|                                               | مَا غُرِي قَوْمُ قَطُّ فِي عَقْرُ دَارَهُمُ إِلَّا ذَلُوا . وَ |
| ية للعالمين إلّا بنبوّتي ومعرفة عليّ. (١) ١٥٩ | ما كلُّم الله موسى تكليماً ولا أقام عيسى آ                     |
| إنطلق إلىٰ أبي بكر. (٢)١٦٤                    |                                                                |
| (Y)                                           | ما لقيت من الأمّة بعد نبيّها منذ قبض. (                        |
| نيها. (۲)                                     |                                                                |
|                                               | ما لقينا أهل البيت من ظلم قريش وتظاه                           |
| المطلّب يلقــىٰ الله موحّــداً إلّا أدخـــل   |                                                                |
| MAY                                           | الجُنَّة. (١)                                                  |
| /\T (₹)                                       |                                                                |
| حبُّ إلىّ من صحفة هؤلاء الخمسة. (٢) ١٥٠       | ما من صحيفة القل الله سايوم القيامة ا-                         |

| ١٠٦٦ كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ما نزلت آية من كتاب الله إلاّ وقد أقرأنيها رسول الله. (٢) ٨٠٢، ٨٠٢                               |
| ما نزلت عليه آية من القرآن إلاّ أقرأنيها وأملاها عليٌّ. (٢)                                      |
| ما نسيتُ آية من كتاب الله منذ حفظتها. (٢)                                                        |
| ما ولّــت أمّــة رجــلاً قطّ أمــرهـــا وفــيهـــم أعـــلم منـــه إلّا لم يزل أمــرهـــم يذهـــب |
| سفالًا. (۱)                                                                                      |
| ما يُدريك يا عمر، لعلّ الله قد اطلّع إلى عصبة أهل بدر (١)                                        |
| ما ينتظر أشــقـــاهـــا أن يخضــبــهـــامن فوقــهـــا. (٢) ٧١٣                                   |
| المؤمنون فيها هم أهل الفضائل. (٢)١٤٩                                                             |
| المؤمن يموت بكل موتة غير أنّه لا يقتل نفسه. (٧)                                                  |
| مثل أهل بيتي في أمّتي مَثَل باب حطّة. (١)٠٠٠٠ ٥٦٠، ٧٣٤، ٥٦٠،                                     |
| مثل أهل بيتي كسفينة نوح. (١)                                                                     |
| مَثَلُنا مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلُّف عنها غرق. (٢)                                     |
| مَثلَهم كمثلِ النجوم في السهاء كلّما غاب نجم طلع نجم. (١)                                        |
| محبّو عليّ منيّ بحيث عليّ منك. (الله تعالىٰ)                                                     |
| المرء يجفُّظ في ولده بعده. (١)                                                                   |
| المرح خُيَلاء. (٢)                                                                               |
| مَساويه ومَساوي صاحبه أكثر من ان تُحصيٰ أو تُعدّ. (٢)                                            |
| مَعَنا راية الحق والهدئ. (٢)                                                                     |
| الملعون من رجع بعده (بعد الجمل) لا تاثباً ولا مستغفراً. (٢)                                      |
| الملعون من قُتلُ حوله (أي حول الجمل). (٢)                                                        |
| الملعون من معه رأي مع جمل عايشة). (٢)                                                            |
| (1)                                                                                              |
| المياطلة تَفرَّط في العمل حتَّى يقدم عليه الأجل. (٢)                                             |
| من أبصر العبرة فكأنّها كان في الأوّلين. (٢)                                                      |
| من أحبً الله لم يُعذَّبه. (١)                                                                    |
|                                                                                                  |
| من أحبّه أحبّني. (١)                                                                             |
| من احدثه انعصبية جار. (۱)<br>من أخذ العلم من أهله وعمل به نجا. (۱)                               |
| من اخد العدم من الهله وعمل به الجار (۱)                                                          |
| من ادعب الله علهم الوجس عبور عليهم مسهدة . (١)                                                   |
| س اراه (الله) ال يصل على عبد السند عد العرد علي الراء ا                                          |

| 1.17                                                        | فهرس الأحاديث الشريفة (م)          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| لجنّ والإنس عرّفه ولاية علىّ. (١)                           | من أراد (الله) أن يطهّر قلبه من ا  |
| لك. (١)                                                     | من أراد به (أي بالعلم) الدنيا ها   |
| 7°V (1)                                                     | من أراد هوان قريش أهانه الله . ،   |
| ت. (۲) ۱۱٤                                                  | من ارتقب الموت سارَعَ في الخيران   |
| هلك. (۲)                                                    | من استسلم لهلكة الدُّنيا والأخرة   |
| ٨٠٥ (                                                       | من استظلّ بفيئك كان فائزاً. (١     |
| ٩٥٢                                                         | من استكبر أدبر عن الحقّ. (٢)       |
| هوات. (۲)                                                   | من اشتاق إلىٰ الجنَّة سَلا عن الش  |
| ت. (۲)                                                      | من أشفق من النار إتَّقى المحرِّمار |
| م قلبه. (۲)                                                 | من اعتدى لم تؤمن بُواثقه ولم يسلـ  |
| ٩٥٣ (٢) .                                                   | من افتتن غوى ما لم يتُب إلىٰ الله  |
| الله له سلم. (۱)۷۱۸                                         | من اقتصر من الدنيا علىٰ ما أحلّ    |
| ب. (۲)                                                      | من امترى في الدين تردّد في الريم   |
| ٦١٥ (۲) .                                                   | من أمَر بالمعروف شدّ ظهر المؤمن    |
| A7•                                                         | من أنكره هوى إلى النار. (١)        |
| 4·V(1)                                                      | من أهل بيتي إثنا عشر إمام هدى      |
| وَّ أَبِي بَكُــر وعــمــر) فقــد برء من رســول الله من حيث |                                    |
| 441                                                         | لايعلم. (٢)                        |
| رنُصر عليه. (۲)                                             | من بغي كثرت غوائله وتخليٰ منه و    |
| 107                                                         |                                    |
|                                                             | من تأوَّل الحكمة أبصر العبرة. (    |
|                                                             | من تبصّر الفطنة تبينٌ في الحكمة    |
|                                                             | من تبين في الحكمة عرف العبرة.      |
| و يعلم أنَّهم لا يتركونه (١)                                |                                    |
| 901                                                         |                                    |
| لَها هلك. (١)                                               |                                    |
| لِآني وتبرَّه من عدوّي فقد برئ منها. (٢)                    |                                    |
| من عدوهما فقد برء من موسئ وهارون. (۲)                       | _                                  |
| ن عدوّهما فقد برئ من العجل والسامري. (٢)                    |                                    |
|                                                             | من جُحد ولايتك جحد الله ربو.       |
| لَّذي فيها بينه وبين الله. (١)                              | من جحد ولا يتك قطع السبب اا        |

| لي، الفهارس | ١٠٦٨ كتاب سُلَيم بن قيس الهلا                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| ٠           | من جفا احتقر الحقّ ومقت الفقهاء (٢)                                |
| ٠٠٠         | من حلم لم يفرط في أمره. (٢)                                        |
| 407         | من حمی اصرّ علیٰ الذنوب. (۲)                                       |
| ٨٠٠         | من خالفك هوی وهلك. (١)                                             |
| 907         | مَنْ دخل في معصيته (أي الله) ذاق ويال نقمته. (٢)    .  .  .  .     |
|             | منّ رآى رسول الله في المنام فقد رآه في اليقظة . (١) و(٣)           |
| ٨٥٥         | من ركن إليك نجا. (١)                                               |
| 901         | من زاغ قبحت عنده الحسنة وحسُّنَت عنده السيَّئة. (٢)                |
| 784, 437    | من زعم أنّه بُحبّني ويبغض عليّاً فقد كذب. (١)                      |
| ٦٤١         | منز لي ومنزل رسول الله واحد في المسجد. (٢)                         |
| ٠٠٠ ١١٢     | من زُهد في الدنيا هانت عليه المصيبات. (٢)                          |
| ٠٠١         | من شاقً أعورت عليه طرقه (٢)                                        |
| 101         | من شكَّ تعالىٰ الله عليه فأذلَّه. (٢)                              |
|             | من شنأ الفاسقين وغَضِب للهِ غضب الله له. (٢)                       |
| ۸۸۰         | من صدق صدّقناه ومن كذب كذّبناه. (٢)                                |
| ٠٠٠. ١٥٠    | من صدق في المواطن قضيٰ الَّذي عليه. (٢)                            |
| 10Y         | من طغیٰ ضلّ علیٰ عمد بلا حجّة. (۲)                                 |
|             | من ظفر بطاعته اجتلب كرامته. (٢)                                    |
| ٠٠٠. ٢٧٦    | من عال يتيهًا حتَّىٰ يستغني أوجب الله له بذلك الجنَّة. (١)         |
| 101         | من عتا عن أمر الله شكّ. (٢)                                        |
| <b>31•</b>  | من عرَّفه الله نفسه ونبيَّه وإمامه ثمَّ أقرَّ بطاعته فهو مؤمن. (٢) |
|             | من عرفه نجا إلىٰ الجنَّة. (١)                                      |
|             | من عرف العبرة تأوّل الحكمة. (٢)                                    |
|             | من علامة أحدهم إنَّك ترى له قوَّة في الدين. (٢)                    |
|             | من علم عرضه شرايع الحكمة. (٢)                                      |
|             | من عَمِي نَسِي الذكر واتَّبع الظن. (٢)                             |
| 101         | من غفلٌ جنَّى علىٰ نفسه وانقلب علىٰ ظهره. (٧)                      |
| 907         | من فخر فجر. (٢)                                                    |
|             | من فقه الرجل قلَّة كلامه فيها لايعنيه. (١)                         |
|             | من فهم فسرّ جمل العلم. (٢)                                         |
| ٠ ١٦٣       | من قدرً علىٰ حقن دمه ثُمّ خلا بينه وبين قاتله فهو قاتل نفسه. (٢)   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,7 = 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | من كذب عليُّ متعمَّداً فليتبوّا مقعده من النار. (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| . ۱۸۷, ۵۰۷, ۰۰۶, 337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه. (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸, ۸۲۸, ۸۹۷, ۱۹۶, ۳۰۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | من كنت مولاه فعليّ مولاه. (١) ٨٨٨، ٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۷۰۲، ۹۲۸، ۵۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | من لقي الله موحداً لا يشرك به شيئاً دخل الجنَّة. (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٠٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | من لم تُصِر مودَّتنا في قلبه إنهاث الإيهان في قلبه. (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | من لم يعذَّل نفسه في الشهوات خاض في الخبيثات. (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | من مات وليس له إمام مات ميتة جاهليّة. (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | من نازع في الرأي وخاصم شهر بالعثل. (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| . ۱۱۹، ۸۱۹، ۸۲۲، ۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | منًا مهدي هذه الأُمَّة. (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مُن نهى عن المنكر أرغم أنف الفاسق. (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | من هاله ما بين يديه نكص على عَقِبيه. (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| /1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | منهومان لايشبعان. (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| NTY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | موعدي وموعدهم الحوض يوم القيامة. (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| /1V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | and the second s |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مَه يا حَمْراء، لا تَؤْذَيني في أخي عليّ. (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ြုံ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [ن]<br>النار موعظة المتقين. (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [ن]<br>النار موعظة المتقين. (۲)<br>الناس تبع لِقريش. (۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [ن]<br>النار موعظة المتقين. (٢)<br>الناس تبع ليقريش. (١)<br>الناس ثلاثة أصناف: صنف بين بنورنا وصنف يأكلون بنا وصنف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | النار موعظة المتقين. (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۱۹ ۲۳۱ ۲۳۱ ۲۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | النار موعظة المتقين. (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | النار موعظة المتقين. (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۱۹ ۲۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | النار موعظة المتقين. (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | النار موعظة المتقين. (٢) النار موعظة المتقين. (٢) الناس تبع لِقريش. (١) الناس ثلاثة أصناف: صنف بين بنورنا وصنف يأكلون بنا وصنف الناصب لنا والمعادي لنا مشرك كافر عدو الله. (٣) نحن أفّق الإسلام. (٢) نحن بنو عبد المطلب سادة أهل الجنّة. (١) نحن شهداء الله على خلقه وحججه في أرضه. (٢) نحن صفوة الله (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | النار موعظة المتقين. (٢) النار موعظة المتقين. (٢) الناس تبع لِقريش. (١) الناس ثلاثة أصناف: صنف بين بنورنا وصنف يأكلون بنا وصنف الناصب لنا والمعادي لنا مشرك كافر عدو الله. (٢) نحن أفق الإسلام. (٢) نحن بنو عبد المطلب سادة أهل الجنة. (١) نحن شهداء الله على خلقه وحججه في أرضه. (٢) نحن صفوة الله .(٢) نحن قومه ونحن المسئولون. (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | النار موعظة المتقين. (٢) النار موعظة المتقين. (٢) الناس تبع لِقريش. (١) الناس ثلاثة أصناف: صنف بين بنورنا وصنف يأكلون بنا وصنف الناصب لنا والمعادي لنا مشرك كافر عدو الله. (٣) نحن أفّق الإسلام. (٢) نحن بنو عبد المطلب سادة أهل الجنّة. (١) نحن شهداء الله على خلقه وحججه في أرضه. (٢) نحن صفوة الله (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PII   PIII | النار موعظة المتقين. (٢) النار موعظة المتقين. (٢) الناس تبع لِقريش. (١) الناس ثلاثة أصناف: صنف بين بنورنا وصنف يأكلون بنا وصنف نحن أفنق الإسلام. (٢) نحن أفق الإسلام. (٢) نحن بنو عبد المطلب سادة أهل الجنة. (١) نحن شهداء الله عل خلقه وحججه في أرضه. (٢) نحن صفوة الله. (٢) نحن قومه ونحن المسؤلون. (٢) نحن أذين أذهب الله عنّا الرجس وطهّرنا تطهيراً. (٢) نحن الذين ادها الله من عباده. (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | النار موعظة المتقين. (٢) النار موعظة المتقين. (٢) الناس تبع لقريش. (١) الناس ثلاثة أصناف: صنف بين بنورنا وصنف يأكلون بنا وصنف ندخن أفّق الإسلام. (٢) نحن أفّق الإسلام. (٢) نحن شهداء الله على خلقه وحججه في أرضه. (٢) نحن صفوة الله (٢) نحن قومه ونحن المسئولون. (٢) نحن ألّذين أذهب الله عنّا الرجس وطهّرنا تطهيراً. (٢) نحن الّذين اصطفانا الله من عباده. (٢) نحن الّذين محث الله فينا رسولاً يتلو علينا آياته ويزكينا. (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | النار موعظة المتقين. (٢) النار موعظة المتقين. (٢) الناس تهم لِقريش. (١) الناس ثلاثة أصناف: صنف بين بنورنا وصنف يأكلون بنا وصنف ندن أفّق الإسلام. (٢) نحن أفّق الإسلام. (٢) نحن شهداء الله عل خلقه وحججه في أرضه. (٢) نحن صفوة الله (٢) نحن قومه ونحن المسئولون. (٢) نحن ألّذين أذهب الله عنّا الرجس وطهّرنا تطهيراً. (٢) نحن الّذين اصطفانا الله من عباده. (٢) نحن الّذين اصطفانا الله من عباده. (٢) نحن الذين عنى الله بذي القربي واليتامي والمساكين وإبن السينون ناس السباكين وإبن السباكين وإبن السباكين وإبن السبيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | النار موعظة المتقين. (٢) النار موعظة المتقين. (٢) الناس تبع لقريش. (١) الناس ثلاثة أصناف: صنف بين بنورنا وصنف يأكلون بنا وصنف ندخن أفّق الإسلام. (٢) نحن أفّق الإسلام. (٢) نحن شهداء الله على خلقه وحججه في أرضه. (٢) نحن صفوة الله (٢) نحن قومه ونحن المسئولون. (٢) نحن ألّذين أذهب الله عنّا الرجس وطهّرنا تطهيراً. (٢) نحن الّذين اصطفانا الله من عباده. (٢) نحن الّذين محث الله فينا رسولاً يتلو علينا آياته ويزكينا. (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| كتاب سُلَيم بن قيس الهلائي، الفهارس                | 1.٧٠                          |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| سلام علىٰ آل ياسين». (٢)                           | نحن الَّذين قال الله: وم      |
| سودون. (۲)۷۷۰                                      | نحن الناس ونحن المح           |
| اخي عليَّ وفي إبنتي فاطمة وفي (١)                  | نزلت هذه الآية فيُّ وفي أ     |
| إولوا العلم من آلُ محمّد وعايشة (٢)                |                               |
| بعزب عنيّ شيء. (٢) ٧١٧                             |                               |
| ۸٦٨                                                | نعم، أقيم البيّنة. (٣)        |
| 40Y (Y)                                            | النفاق على أربع دعائم.        |
| وا في المسجد غيري. (٢)                             | نهى الناس جميعاً أن يناه      |
|                                                    | [و]                           |
| بكم الإسلام على المسلمين بعدما يموت إمامهم (٢) ٧٥٧ | الواجب في حكم الله وح         |
| ما ولد يعني هؤلاء الأحد عشر وصيًّا. (٢) ٨٢٥        |                               |
| اء. (۱)                                            |                               |
| ٧٢٠                                                | وصيّى خير الوصيّين. (         |
| يابن صهّاك، لولا كتاب من الله سبق (٢)              | والّذيّ كرّم محمّداً بالنبوّة |
| ت لفي تابوت في جبّ في أسفل درك من جهنّم. (٢) ٧٩٩   | واللهِ انَّ بعض من سميَّــ    |
| ناس. (۲) ۲۱۳، ۷۵۰                                  |                               |
| (غمدتُه دون إزهاق نفسك. (٢)                        |                               |
| ليس لك. (٢)                                        |                               |
| سهَّاك لأرجعتُ إليك يمينك. (٢)٨٧١                  | واللهِ لورمتَ ذلك يابن م      |
| الله غيري. (٢)٨٦٣                                  |                               |
| ومن أحبّني أحبّ الله . (١)                         | ويحك، من أحبّه أحبّني         |
| 14                                                 | ويلك، قد آذيتني. (١)          |
| تری ماذا جنیت علیٰ نفسك. (۲)                       | ويلك يابن الخطّاب، لو         |
|                                                    | [-6]                          |
| (1)                                                |                               |
| بيتي، فأذهبِ الله عنهم الرجس. (١)                  | هؤلاء ثقتي وعترتي وأهل        |
| غبرني عن ربيّ . (١)                                |                               |
| گهٔ جهله. (۲)                                      | هذا علم خاصٌ يسع الأ          |
| ر أبي طالب. (٢) ١٩٥٥                               | هذا ما أوصىٰ به عليّ بن       |

| 1.41                                       | فهرس الأحاديث الشريفة (ي)                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| VTE (1)                                    | هذان والله سيّدا شباب أهل الجنّة.         |
| ۸۳۱ (۲                                     | هذه فاطمة بضعة من رسول الله . (٢          |
| ۸۰۲ (۲)                                    |                                           |
| 11A (Y)                                    | هل رأيت لي لواءً رُدُّ أو رايةً رُدُّت؟ ( |
| مة بضعة منيّ€ (٣)                          | هل سمعتها رسول الله يقول: «فاط            |
| من هذا حيث بايعتهاني. (٢)                  | هل قال لك ولأصحابك أحدٌ شيئاً .           |
| A0V                                        | هم أثمّة هداة مهتدون. (١)                 |
| VTE                                        | هم حبل الله المتين. (١)                   |
| غه. (۱) ۷۹۸، ۶۸، ۲۸۶ ۲۸۶ ۲۸۶               | هم حجج الله تبارك وتعالى على خلف          |
| لأرض. (١)٧٣٤                               | هم زرً الأرض الَّذين تسكن إليهم ا         |
| ٧٣٤                                        | هم عروة الله الوثقىٰ الَّتِي لا انفصام    |
| VT£                                        | هم مع الحقّ والحقّ معهم. (١) .            |
| TAT FAT                                    |                                           |
| نَعُمونْ. (۲)                              | هم والجنَّة كمن قد رآها فَهُم فيها من     |
| ىذىبون. (٢)                                |                                           |
| يكفنّني. (١)                               | هو آخر الناس عهداً بي، يُغسّلني ور        |
| 17°E                                       | هو أوَّل من آمن بي. (١)                   |
| ۹۰۸ (۱                                     | هو التاسع من وُلد وَلَدي الحسين (١        |
| ن خلقه. (۱)                                | هو الستر والحجاب فيها بين الله وبيز       |
| الحقّ الأبهج ِ (١)                         | هو صاحب السنام الأعظم وطريق ا             |
| (۱) ۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | هو عين الله الناظرة واذنه السامعة . (     |
| ړ. (۲) ۲۰۹۲                                |                                           |
| <b>Y</b> 7•                                |                                           |
| ئی (۱)                                     |                                           |
| 4.Y                                        |                                           |
| 10Y                                        | الهوينا على اربع شعب. (٢)                 |
| 90Y                                        | الهيبه ترد عن الحق. (٢)                   |
|                                            | [ي]                                       |
| أيّ سابقة تحتّ الناس إلى بيعتك. (٢)        |                                           |
| جعلها لي رسول الله؟ (٣)                    | يا أبا بكرّ، تريد أنّ تأخذ منّي أرضاً     |

| كتاب سُليم بن قيس الهلالي، الفهارس     | 1.44                                    |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| رِل الله! (۲)                          | يا أبا بكر، ما أسرع ما توثّبتم على رسو  |
| <b>YY4</b> (1) .                       | . •                                     |
| v14 (1)                                |                                         |
| AYY (1)                                |                                         |
| مليكسم وتجتمسع كلمتهم. (١)             |                                         |
| له اسرني ان اصدع بالحقّ (١) ٧٦٧        | <del>-</del>                            |
| ني ولا يبره ذمَّتي غيرك. (١)           |                                         |
| لل للذائد عن حوضي بيدك. (١)            |                                         |
| لكوفة بكذا وبكذًا ألف رجل غير رجل. (٣) |                                         |
| A+1 +417                               |                                         |
| إذا زال كان أوَّل ما يصلك (٢)          | يا إبن عباس، إنّ ملك بني أمية           |
| أمـــلاهـــا عليُّ رســـول الله. (٢)   |                                         |
| ك وأدفع كتبي (٢)                       | يا بُنيٌّ، أمرني رسول الله أن اوصي إليا |
| ¶₹ø (₹)                                |                                         |
| واعتصموا بحيل الله. (١)                |                                         |
| هِ وتولُوه (۱)                         |                                         |
| بعدي تعبأ وبلاءً . (۱)                 | •                                       |
| بارکم صغارکم. (۲)۷۱۷                   |                                         |
| الناس قرابتي منك. (٢)                  |                                         |
| وعمر. (۳)۸۰۰ ه۸۰                       |                                         |
|                                        | يا زياد، إتَّقِ الله في شيعتي بعدي. (٢  |
| ِ الَّذِي سَأَلَتِنِي عَنْهُ. (١)      |                                         |
| الوصيّ. (١)                            |                                         |
| الأرض. (١)                             |                                         |
| A•¥(                                   |                                         |
| A+\$                                   |                                         |
| A**                                    |                                         |
| ه. (۲)                                 |                                         |
| •A• •A1£(٣)                            |                                         |
| ليه. (۳)                               |                                         |
| 343                                    | يؤلمهم ما يؤلمني                        |

| ۱۰۷۳          | <br> | <br> | · · · | <br> |     |              | • • • • • |        |       |             | (     | (ي    | يفة   | الشم | يث     | إحاد  | س ۱۱            | فهرد      |
|---------------|------|------|-------|------|-----|--------------|-----------|--------|-------|-------------|-------|-------|-------|------|--------|-------|-----------------|-----------|
| ۰۷۹ .         | <br> | <br> |       | (١)  | نا. | بحة          | 4         | اصد    | د تخا | .ة بعا      | ساعد  | بني ، | ظلّة  | ر في | ا بکر  | س اب  | ، الناء         | يبايه     |
| VV• .         | <br> | <br> |       | <br> | (1  | <b>'</b> ) . | ض         | ، الأر | راف   | ن <b>أط</b> | رن م  | بتمعر | ماً ب | أقوا | ؠۮؠٙ   | للمو  | ک الله          | يبعث      |
| ٧٧٠.          | <br> | <br> |       | <br> |     |              | (1        | 1) .   | ممل   | ير ال       | ِن لغ | ملمو  | ويت   | لدين | نير اا | س له  | ه النا          | يتفقً     |
| 101.          | <br> | <br> |       | <br> |     |              | (         | ۲)     | لم.   | ، لِيد      | سمت   | م ويد | يعل   | س لِ | النا   | ومن)  | ط را            | يخاله     |
| ۸٤٠.          |      |      |       |      |     |              |           |        |       |             |       |       |       |      |        |       |                 |           |
| . ۲۳۸         |      |      |       |      |     |              |           |        |       |             |       |       |       |      |        |       |                 |           |
| ۱۸٦ .         |      |      |       |      |     |              |           |        |       |             |       |       |       |      |        |       |                 |           |
| ۱۰۱ .         |      |      |       |      |     |              |           |        |       |             |       |       |       |      |        |       |                 |           |
| ۱۰۱ .         | <br> | <br> |       | <br> |     |              |           |        |       |             |       | (۲)   | به .  | ظَلَ | عمر    | من)   | ر المؤ<br>رالمؤ | يعفو      |
| /1 <b>0</b> . |      |      |       |      |     |              |           |        |       |             |       |       |       |      |        |       |                 |           |
| ۱۳۸ .         | <br> | <br> |       | <br> |     |              |           |        | ٠     |             |       | (1)   | ) . ( | السة | س ب    | الحم  | ،<br>, ابنی     | ي<br>يفتل |
| ۱۳۸ .         |      |      |       |      |     |              |           |        |       |             |       |       |       |      |        |       |                 |           |
| 111 .         | <br> | <br> |       | <br> |     |              |           | · · ·  |       |             |       | (1    | f) .  | عب   | م ش    | ے ارب | ن عا<br>ن عا    | اليق      |
| ٠ ۸۳۸         |      |      |       |      |     |              |           |        |       |             |       |       |       |      |        |       |                 |           |
| ٦٠.           |      |      |       |      |     |              |           |        |       |             |       |       |       |      |        |       |                 |           |
| ٥١.           |      |      |       |      |     |              |           |        |       |             |       |       |       |      |        |       |                 |           |
| ۰۸ .          |      |      |       |      |     |              |           |        |       |             |       |       |       |      |        |       |                 |           |

. . .

## [٣]

## فَهُرُونُ أَوْلِ الْمِلْمُ الْمِنْ الْمُرْدِينِ الْمُؤْدِينِ مِنْ الْمُؤْدِينِ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ الْمُرْدِينِ

## (الأسماء والكنى والألقاب)

## [نقدّم أسهاء المعصومين عليهم السلام]

184, 173, 370, 070, 770, 730, P30, .00, 000, V00, X00, P00, V50, X50, P50, 140, 140, 440, 340, 040, 540, 440, 440, 540, . ٨٠, ١٨٠, ٢٨٠, ٣٨٠, ٥٨٠, ٢٨٠, VAO, AAO, PAO, . PO, 1 PO, 7 PO, 700, 000, TPO, VPO, APO, PPO, V.F. A.F. 71F. 71F. 31F. F1F. .77, 177, 777, 777, 377, 077, 777, VY7, AY7, PY7, 'Y7, 1Y7, 177, 177, 077, 177, VYF, A7F, PTF, +3F, /3F, 73F, 73F, 33F, 015, V15, A15, .05, 105, Y05, 705, 205, 005, 505, VOF, A05, \$05, TE, TEE, 175, CFE, رمسول الله صلى الله عليسه وآلسه (محمد بن عبدالله، نبيّ الله، النبيّ)/ ٧، ١٧، ١٨، · Y , YY , YY , 13 , Y3 , Y3 , Y3 , \$\$, 0\$, F\$, Y\$, T0, Y0, A0, PO: . T. 1 T. YF. PV. . N. TA. VA. .P. 1P. TP. 3P. FP. VP. AP, 711, 711, VII, AII, 101, 191, 171, 771, 371, 671, 771, 7713 AVI3 PVI3 +AI3 IAI3 YAI3 781, 381, 081, 581, 781, 881, . P( ) ( P( ) YP( ) V(Y ) A(Y ) P(Y ) 777, 377, 777, VYY, PYY, 137, · 07 ) 107 ) 707 ) A07 ) 177 ) 377 ) 777, V77, X77, 7V7, 6V7, 7V7, VYY, AAY, PAY, 1PY, 7PY, 3.7, · 77, 777, · 77, 337, F37, 007, · FY , VFY , YAY , \$AY , 6AY , VAY ,

AFF, PFF, • VF, 6VF, FVF, 7VF, AYE, PYE, TAE, TAE, YAE, YAE, BAF, OAF, YAF, AAF, PAF, PF, 195, 797, 797, 397, 097, 797, **YPF, APF, PPF, ••Y, I•Y, Y•Y**, P.V. 11V. X1V. P1V. • YV. 17V. 777, 777, 377, 077, 777, 777, PYV, .7Y, 17V, YTV, YTV, 3TV, 077, FTV, VTV, · 3V, / 3V, 33V, 03V, F3V, V3V, A3V, \*0V, IOV, 70V, 00V, FOV, VOV, AOV, POV, · FV. 1 FV. 7 FV. 7 FV. 3 FV. FFV. VFV, XFV, PFV, IVV, YVV, TVV, 2 VV. XVV. PVV. • XV. 1 XV. 4 XV. XXY, PXY, PY, PY, YPY, 3PY, rpy, ppy, .... 1.1, Y.1, Y.1, AIA, \*YA, IYA, YYA, TYA, OYA, 77A, Y7A, A7A, **P**7A, • TA, 1TA, YYA, 3YA, GYA, FYA, VYA, PYA, · 14 \ / 14 \ 7 14 \ 2 14 \ 0 24 \ 7 14 \ YOA, BOA, FOA, AOA, POA, YFA, 754, 354, 954, 554, 754, 454, · VA. / VA. 7 VA. VVA. AVA. PVA. ٠٨٨، ١٨٨، ٢٨٨، ٣٨٨، ٤٨٨، ٥٨٨، **VAA3 AAA3 PAA3 • PA3 1 PA3 7 PA3** 794, 394, 694, 794, 494, 494, .4.2 .4.4 .4.4 .4.4 . 4.4 . 3.4. ٥٠٠، ٢٠٠، ٩٠٠، ١١١، ٢١٢، ٣١٠،

أمر المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام/ 7, 0, 11, 17, 07, 17, 13, 73, 03, 73, V3, A3, P3, \*0, 10, 70, 70, 00, 50, Vo, Po, ·F, 15, 75, 25, 05, 55, PV, VA, ٠٠، ١٠، ٣٢، ٢٢، ٧٧، ٨٨، ٢٩، .11, 0.1, 7.1, 1.1, 111, 111, 771, 401, 171, 741, 341, 041, 771, VVI, AVI, PVI, •AI, 1AI, 711, 711, 311, 611, 511, 711, AAL, PAL, • PL, 191, 791, 791, 391, 791, 991, 7.7, 717, 777, VYY , +3Y , +0Y , VOY , POY , +TY , 777, 777, 377, 077, 777, 777, PFY , \*VY , 1VY , 7VY , 7VY , 3VY , 0 YY , FYY , YYY , AYY , PYY , AYY , 147, 747, 747, 747, 747, 447, PAY , -PY , 1PY , 7PY , 7PY , -77, 1.7, 2.7, 0.7, 717, 777, 777, VYY, ATT, 117, 107, VOT, 177, V57, XV7, 7X7, VX7, 187, 787, APT, 013, 513, 070, 570, A70, 730, V30, P30, .00, 000, V00,

100, Poo, . 10, 110, 110, 710, 070, 770, V70, A70, P70, 1V0, 3 YO , FYO , AYO , AYO , PYO , AYO , 140, 140, 740, 340, 040, 140, VAO, AAO, PAO, . PO, 1 PO, 7 PO, 490, 090, 790, VPO, APO, 097 1.7. Y.F. Y.F. 2.F. 0.F. V.F. A.F. 115, 717, 717, 317, 017, 177, 177, 177, 177, 077, 177, \$\$7, **0\$7, 7\$7, V\$7, X\$7, 1\$6** 107, 707, 007, 107, VOF, 177, 177, 177, Trr, 377, 177, 177, **9**77, ٠٧٢، ١٧٢، ٤٧٤، ٥٧٤، ٢٧٢، ٩٧٢، 7PF, APF, ••V, 1•V, Y•V, 3•V, ٥٠٧، ٧٠٧، ٤٠٧، ١٧٠، ١١٧، ٢١٧، 717, 017, 117, 777, 777, 377, ۵۲۷، ۲۲۷، ۷۲۷، ۸۲۷، ۴۲۷، ۰۳۷، 777, 777, 377, 777, 777, 877, 73V, 33V, V3V, A3V, 70V, 30V, OOV, FOV, VOV, AOV, POV, FV, 154, 754, 754, 354, 654, 554, 7VV, AVV, PVV, •AV, IAV, 3AV, 7XV, .PV, YPV, YPV, 3PV, 0PV, 7 PV , VPV , APV , PPV , · · A , I · A , Y . K . Y . K . Z . K . D . K . K . X . K . ۸۰۸، ۲۰۸، ۱۰۸، ۱۱۸، ۳۱۸، ۱۸، ۱۸، FIA, VIA, PIA, \*YA, YYA, YYA, 37A, 07A, 57A, VYA, A7A, PYA,

· 71, 171, 171, 771, 371, 171, VYA, AYA, +3A, 13A, 23A, F3A, V3A, A3A, P3A, Y0A, Y0A, 30A, 00A, 70A, VOA, AOA, POA, 15A, 17A, 77A, 37A, 07A, 77A, V7A, AFA, PFA, •VA, IVA, YVA, VVA, ۸۷۸، **۴**۷۸، ۰۸۸، ۱۸۸، ۲۸۸، ۳۸۸، 194, 494, 394, 094, 594, 494, 3.4. 4.4. 4.4. 4.4. 4.4. 4.4. 119, 719, 719, 319, 019, 719, **۷۱**₽، ۸۱**₽، ۲۲**₽، ۲۲**₽، ۳۲**₽، 37P, 07P, A7P, 77P, 37P, 07P, 77P, 13P, 73P, 73P, 33P, 73P, **190, 190, 190, 100, 300, 000**, 70P, V0P, 37P, A7P, 1VP, 3VP, 71.1, 31.1, 77.1, 77.1. فاطمة الزهراء سلام الله عليها/ ٥، ٤٦، 1174 . 177 . 170 . 171 . AV . £V 111, 711, 707, 171, 717, 717, 170, 730, 050, V50, VV0, AVO, . ۸0, ٣٨٥, ١٨٥, ٥٨٥, ٢٨٥, ٧٨٥, AA6, 7.7, 3.5, 575, 135, 735, 735, 735, 055, 775, 375, 075, VYF, VXF, VII, 1XV, 7YV, 377, 157, 957, •A7, 187, 787, 374, .74, 174, 674, 574, .34, ۷۵۸, ۲۲۸, ۱۲۸, ۵۲۸, ۸۲۸, ۴۲۸,

الإمام الحسن بن علي المجتبى عليه السلام/ 7, 11, 07, 13, 73, 70, 30, 80, ۵۸، ۵۰، ۳۶، ۷۶، ۸۶، ۹۶، ۳۷۱*۰* 371, 071, 771, 771, 871, 871, 111, 111, 111, 111, 111, 011, 787, 887, 787, 787, 77, 307, 157, 757, 570, 650, 550, 750, ۸۷۵، ۸۸۵، ۳۸۵، ۵۸۵، ۲۴۵، ۳۰۲، 3 · F , F / F , YYF , XYF , YYF , YYF , **۸75, 135, 735, 035, 535, 835,** AOF, POF, OFF, FAF, 114, 774, 777, 777, 377, 077, 777, 737, POV. - FV. 1 FV. 7 FV. 0 FV. 3 VV. VVV. AAV. 18V. 78V. 1.A. 07A. 244, -34, 134, 334, 534, 434, **19.7** . **1.7** . **1.9** . **1.9** . **1.9** . **1.9** . A.P. P.P. 01P. 71P. A1P. 77P. 778, 378, 678, 778, 878, 738, 749, 7111, 3111, 7111, 9111. الإمام الحسين بن على سيد الشهداء عليه السلام/ ٣، ٢٥، ٤١، ٤٢، ٥٢، ٥٥، PO. VA. PA. +P. FP. VP. AP. ۸۲۱, ۲۷۱, ۳۷۱, 3۷۱, ۵۷۱, ۲۷۱, VVI. XVI. PVI. IXI. V·Y. 377. . 77 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , PFF1 / VY1 , TVY , YAY , TAY , 3AY ,

AAY, PAY, 1PY, 7PY, 1.7, VIT, 157, 757, 387, 570, 000, 050, , 0 A 0 . 0 A T . 0 A 0 . 0 A 0 . 0 A 0 . 0 A 0 . 190, W.F. 3.F. 11F. YYF. AYF. PYE, . 7E, YYE, YYE, XYE, 13E, 737, 037, 737, 837, 807, 807, ۰۲۲, ۵۲۲, ۲۷۲, ۲۸۲, ۷۸۲, ۸·۷، 114, 774, 774, 374, 074, 804, VVV. FAV. AAV. PAV. • PV. 1 PV. 7 PV, 07 A, 07 A, 17 A, 37 A, 07 A, 57A, 77A, 87A, P7A, +3A, 13A, A3A, YOA, YFA, YYA, F.P. Y.P. P.P. . 1 P. 0 1 P. 7 1 P. 1 1 P. 1 1 P. 47 P. 37 P. +3 P. 43 P. A P. 37 P. الإمام على بن الحسين زين العابدين عليه السلام/ ٣، ٢٥، ٢٦، ٤١، ٢٤، ٥١، 30, 00, .1, 11, 11, 11, 11, rr. PA. .P. 1P. YP. WP. TP. VP. AP. PP. .. 1. 5.1. 371. VOI. TVI. 3VI. VVI. AVI. 317. 017, 717, 177, 377, 777, 777, 177, 757, 757, 757, 857, 857, 144, 747, 347, 847, 787, 887, 7.7, 057, 3V7, 5V7, 5P7, 773, 000, 400, 600, .20, 120, 320, VYF, XYF, **P**YF, •YF, **Y**FV, •YA, VYA, AVA, YYP, 37P, 07P, VYP, . 1 • 1 \ . 1 • 1 &

الإمام محمّد بن عليّ الباقر عليه السلام/ ٣، ٧٥. ٢٥، ٩٠، ٩٠، ٩٠،

الإصام عليّ بن موسى البرضا عليه السلام/ ٣٧، ٦٨، ١٣٥، ١٢٦، ١٢١، ١٢٨، ١٢٨، ١٧٤، ١٧٧، ٣٣٥، ٣٣٦، ٣٣٩، ٢٠٩، ١٠١٢، ١٣٤، ٣٢٧، ١٩٩١، ١٠١٠،

الإصام محمّد بن عليّ التقيّ الجواد عليه السلام/ ٦٨، ١٢٦، ١٢٧، ١٨٨، ١٣٠، ١٧٤، ١٨٨، ٢٣٩، ٢٣٧، ٢٣٨. ٢٣٠.

الإسام عليّ بن محمّد الهادي النقي عليه السلام/ 78، 177، 177، 178، 178، 178، 177، 177، 177، 207، 207، 277، 177.

الإصام الحسن بن عليّ العسكسري عليه السلام/ ٢٨، ١٠٤، ١٣٠، ١٢٩، ١٣٠، ١٣٠، ١٣١، ١٨٢، ١٨٢، ١٨٢، ٢٨٧، ٢٨٧، ٢٨٧، ٢٨٧، ٢٨٧، ٢٨٧، ١٨٧٠، ١٨٧٠، ١٨٧٠، ١٨٧٠، ١٨٧٠، ١٨٧٠، ١٨٧٠، ١٨٧٠، ١٨٧٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٨٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠٠، ١٨٠٠، ١٨٠٠، ١٨

الإمام الحجة بن الحسن المهدي عليه السلام/ ۷۷، ۱۲۹، ۱۷۲، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۲، ۱۷۵، ۱۷۷، ۱۸۰، ۱۸۳، ۳۳۰، ۱۲۵، ۸۲۵، ۱۸۵، ۱۸۲، ۱۳۶۰، ۱۶۷، ۱۳۷، ۱۸۶، ۱۸۶، ۱۸۶، ۱۹۶، ۱۹۶،

آدم علیه السلام (نبی الله)/ ۷۹۰، ۵۸۰، ۹۲۰، ۹۶۰، ۹۶۳، ۹۶۳، ۷۶۷، ۶۹۷، ۹۹۷، ۹۶۸، ۹۳۵، ۵۹۳، ۹۵۸، ۹۱۹، ۹۱۰، آدم بن غَیّنة الهلالي/ ۹۵۹،

> الآزاداني (عليّ بن محمّد)/ ٣٥٣. آغا بزرك الطهراني = الطهراني.

آل بحر العلوم = بحر العلوم (السيّد عمّد صادق).

أبان بن أبي عياش/ ٩، ٤١، ٤٢، ٥٥، 70, VO, AO, PO, IF, YF, YF, 37, 97, 77, VF, AF, VV, AV, ٠٠، ١٠، ٢٠، ٣٠، ٧٠، ٨٠، ٩٠، 771, 771, 701, 301, 701, 171, PT1, 1.7, 3.7, T.7, A.Y, P.Y, .17, 717, 717, 317, 517, 717, 177, PIT, 177, 177, 777, 777, 377, GTF, FFF, VFF, AFF, PFF, · 77 , 177 , 777 , 377 , . 07 , 707 , POT: 157: AFT: PFY: -VY: YVY: 777, 377, 187, 687, 587, 787, 797, 0P7, FP7, AP7, PP7, ... 7.7, 7.7, 3.7, 0.7, 717, 717, 177, PIT, . TT, TTT, 377, PTT, 777, 474, 777, 777, 377, 577, ۶۸۳، ۴۳، ۲۶۳، ۷۶۳، ۸۶۳، ۶۶۳، 1.3, 770, 070, 170, 000, 700, VOO, AOO, POO, 370, VVO, APO, ۰۰۲، ۱۰۲، ۲۰۲، ۵۰۲، ۳۱۲، ۸۱۲، . 77. 777. 777. 707. 177. 777. 175, 775, 375, 675, 585, 6.7,

11V, 11V, 01V, P1V, 17V, 17V, PYV, V3V, VVV, 3PV, 7PV, APV, 1.47 2.47 2.47 3.47 0.47 1141 31A, F1A, P1A, 67A, FYA, YYA, ATA, +4A, Y4A, 34A, P3A, 40A, 70A, A0A, YFA, AVA, 1PA, YPA, 3 P.K. Y P.K. A P.K. P.P. A · P. 779, 379, 779, 779, 779, 139, 138, 738, 738, 338, 038, 738, V\$P, A\$P, P\$P, .0P, 00P, F0P, **109. 179. 179. 179. 179. 179.** 14P. 74P. 34P. 64P. 54P. P4P. · AP. YAP. YAP. VAP. AAP. FPP. 11.17 71.10 31.11 01.11 .1.7. .1.19 .1.77 11.11 11.17 . 1 . Y £ (1.YV (1.YY . 1 . 11

أبــان بن تغـلب/ ۲۹۷، ۹۹۷، ۲۰۱۷. ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۸

أبان بن خلف/ ۲۹۷، ۱۰۱۸.

أبان بن عثمان بن عقّان/ ۱۹۲، ۷۳۸. إبراهيم عليه السلام (نبيّ الله)/ ٤٣، ٩٥، ۱۲۰، ۱۸۰، ۲۰۸، ۲۰۸، ۲۰۵، ۲۰۹، ۹۷۰، ۱۲۰، ۲۰۷، ۲۰۷، ۲۷۷، ۲۰۸، ۲۰۸، ۸۸۲، ۱۲۰، ۲۲۷، ۲۷۷، ۲۰۸، ۲۰۸، ۸۲۲، ۸۲۲،

إبراهيم الأنصاري (الشيخ) =الأنصاري. إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله/ ٧٣٧.

إبسراهيم بن محمّد الثقفي/ ١٧٩، ١٥٢٠ إبسراهيم ١٩٠، ١٣٦، ٢٨٦، ١٦٩، ٩٧٧، ٩٨٤، ٩٨٧. ١٩٨٠، ٩٩٥.

إسراهيم بن هاشم القمّي/ ۱۲۷، ۲۰۳، ۲۰۳، ۱۲۷، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۰۰، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۲۰، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲،

إبراهيم بن يزيد النخعي/ ٩٢٣.

> إبن إبن أبي غالب الزراري/ ٣٣١. إبن أبي جماعة/ ٢٢٠.

إِبِن أَبِي جِيد (علِيَّ بن أحمد القَمِّي)/ ١٠٢، ١٠٧، ١٣٥، ١٦١، ٢٠٤، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢٠٨، ٢٠٨،

۳۷۳، ۵۰۱، ۱۰۱۰. این أبی حاتم/ ۲۲۱. این أبی الحدید (عبد الحمید)/ ۷۷، ۱۰۵، ۱۳۱، ۳۱۳، ۲۰۱، ۲۰۲، ۱۳۲۲، ۳۲۳، ۷۲۱، ۸۹۰، ۹۸۶، ۹۲۵، ۹۲۸، ۹۸۲.

> إبن أبي زينب = النُعهاني. إبن أبي شيبة/ ٢٦٠

إبن أبي عمير (محمّد بن أبي عمير/ ٦٦، ٧٦، ٨٦، ١٠٢، ١٠٢، ٢٢١، ٢٧١، ١٥٢، ١٦١، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢١٠، ٢١٠، ٢٥٥، ٣٥٠، ١٥١، ٣١٣، ٣١٦، ٢١١، ٣١٨، ٥٩١، ٨٤٨، ١٠٠٠، ١٠٠١، ١٠٠١، ١٠٢٤،

> إبن أبي لهب/ ٨٣٥. إبن أبي معيط = الوليد بن عقبة . إبن أبي المقدام الفارسي/ ٢١٤. إبن أبي مليكة/ ٦٨٣ .

ابن أبي يعفور/ ٢٢٨ . أبن أبي يعفور/ ٢٢٨ .

این أثیر الجزري/ ۱۹۳، ۲۰۸. این إدریس (محمّد)/ ۲۱۲، ۲۶۸، ۳۷۷.

إبن آدم = قاييل.

ابن أذينة (عمر بن عبد الرحمان بن أذينة)/

(۱ع، ۲۵، ۲۲، ۲۷، ۲۸، ۷۷، ۱۹،

(۲۰، ۲۰۱، ۲۲۱، ۱۳۱، ۲۲۱، ۲۲۰

(۲۰، ۲۰۲، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰

(۳۰، ۲۰۲، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۱۲۰

(۳۰، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۰۳،

(۳۰، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۰۳،

(۳۰، ۲۰۵، ۲۰۵، ۲۰۵، ۲۰۵، ۲۰۵، ۲۰۵،

(۲۰۵، ۲۰۵، ۲۰۵، ۲۰۵، ۲۰۵، ۲۰۵، ۲۰۵،

(۲۰۵، ۲۰۵، ۲۰۵، ۲۰۵، ۲۰۵، ۲۰۵، ۲۰۵،

إبن الزبير القرشي/ ١٠١٣. إبن زهرة/ ٣٥١. إبن زياد = عبيدالله بن زياد.

ابن زید/ ۱۸۱. ابن زید/ ۱۸۱.

إبن سعد (حمّد بن سعد، صاحب الطبقات)/ ٤٥، ٧١٤، ٢٢٠، ٢٢١، ٢٣٣.

إبن سينا/ ٣٦٩.

إبن شاذان = الفضل بن شاذان.

إبن شاذان = محمّد بن أحمد بن شاذان.

إبن شهر آشوب (حـمَـد بن عليّ بن شهر آشوب ، صاحب المناقب)/ ۲۹ ، ۷۷ ، ۱۰۳ ، ۱۲۰ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۸ ، ۲۲۲ ، ۲۲۸ ، ۲۲۲ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸

٠٠٠١، ١٠١٠، ١١٠١، ١٢٠١،

إبن شهريار الخازن (أبوعبدالله محمّد بن أحمد بن شهريار)/ ۲۹، ۱۳۷، ۲۰۸، ۲۰۱۰، ۲۱۰ ۲۶۷، ۳۱۳، ۳۱۷، ۵۰۰.

إبن صبّاغ المالكي/ ٩٦٣.

. 1 . 70

إبن طاووس = أحمد بن موسى بن طاووس. إبن طاووس = عليّ بن موسى بن طاووس. إبن طلحة الشافعي/ ١٠٠٣.

إبن عبّاس = عبدالله بن العبّاس.

إبن عبد الر/ ١٩٣، ٣٠٣.

إبن عبدون/ ٩٩، ١٣٥، ١٠١٣.

.1.74 .1.77

إبن أعثم/ ٩٩٤، ١٠٠٧، ١٠٠٩. إبن الأكوع/ ٩٩٨.

إبن بابويه = عليّ بن الحسين بن بابويه (والد الصدوق).

إبن بابويه = الصدوق.

إبنة حمزة بن عبد المطلّب/ ٦٤٢.

إبنة معاذ بن جبل/ ٨١٦.

إبن الجُحَام (محمَّد بن العباس بن مروان بن المباس بن مروان بن المباس بن مروان بن المباس بن مروان بن المباس بن مروان بن المباهـــيان ۱۰۰، ۹۶۰، ۹۶۰، ۹۶۰، ۹۶۰، ۱۰۱۰، ۱۰۱۰، ۱۰۲۰، ۱۰۲۰، ۱۰۲۰، ۱۰۲۰، ۱۰۲۰، ۱۰۲۰، ۱۰۲۰، ۱۰۲۰، ۱۰۲۰،

إبن الجوزي (السبط)/ ١٩٤، ١٩٥٠، ١٩٥٠ ٢٥٠، ٢٥١، ٢٠١١، ٢٠١٣، ١٠١٧. إبن حبّان/ ٢٤، ٢١٣، ٢١٤، ٢١٩،

اِسن حجـر/ ۲۶، ۲۱۵، ۲۲۱، ۲٤۰، ۲٤۰، ۲٤۰،

إبن حزم/ ٧٧٤.

إبن حسنويه/ ٩٦٥.

إبن خلكان/ ٢٥٠.

إبن داود (تقيّ الدين الحسن بن عليّ الحلّي)/ ١٦٥، ١٦٧.

إبن روز بهان/ ۲۵۰.

إبن الزبير = عبدالله بن الزبير.

إبن الكيال = إبن الكال. إبن الكوّاء/ ٦١٨، ٨٠٢.

إِبنَّ لصفيَّة بنت عبد المطّلب/ ٦٨٤.

ابن محرز/ ۳۷۲.

إبن مردویه (أحمد بن موسی بن مردویه)/ ۱۳۳ ، ۱۹۲۹ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۴ ، ۹۸۶

.447 4447

إبن مسعود (عبدالله)/ ۲۵۷، ۱۹۸، ۲۹۸، ۸۹۲، ۲۹۸، ۲۸۲

إبن معقل/ ٦٧٢.

ابن معین (یحیی)/ ۹۶، ۲۱۸، ۲۲۰، ۵۰۰

إبن المغازلي (عليّ بن محمّد الطبيب)/ ۲۱۲. ۲۳۱، ۲۳۳، ۹۲۰، ۹۲۳، ۱۰۱۷.

> إبن ملجم = عبد الرحمان بن ملجم. إبن مهجناز البزاز/ ٣٧٧.

إبن ميثم/ ٩٩٣.

إبن النابغة = عَمرو بن العاص.

ابن النديم (محمّد بن إسحاق النديم)/ ٨٤، ١٠٧، ١١٥، ١١٥، ١٥٣، ١٥٣، ٢٦٣، ٢٧٠، ٢٠٥، ٢٨٥، ٢٨٥،

. 274 , 414

إبن وبرة/ ٦٨١.

إبسن السولسيد (محمّد بن الحسين بن السوليد)/١٠٠ ، ١٦١ ، ١٦١ ، ١٦١ ، ١٦١ ، ١٦١ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٤٢ ، ٢٤٢ ، ٢٤٢ ، ٢٤٢ ، ٢٤٢ ، ٢٠٥ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٠٥ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ١٠١١ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠١ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠٠ .

أبو أحمد البصري/ ٩٧٣.

ابو إسحاق الهمداني/ ١٠١٧.

إبن عدّي/ ٦٤، ٢٢٠. إبن عساكر/ ٩٨٦.

ابن عقدة (أحمد بن محمّد بن سعید)/ ۲۷، ۱۳۲، ۱۹۲، ۱۹۲، ۲۰۱، ۹۳۳، ۹۳۳،

۷۷۳، ۹۷۳، ۸۷۳، ۱۸۳، ۷۸۳، ۲۰۱۳، ۲۰۱۳

إبن عمر = عبدالله بن عمر.

إبن عمّ لنصر بن الحجّاج/ ٦٨١.

إِبنَ عُيَّاشُ الجُوهِرِي/ ٢٠٥، ٩٣٣،

.1.10

إبسن غلاب المصري (خالد بن الحرث)/ ٦٧٢، ٦٧٣، ٩٧٤.

إبن فضَّال = عليَّ بن الحسن بن فضَّال.

إبن قتيبة الدينوري (عبدالله بن مسلم)/ ٢١٤، ٢٧٠، ٢٢٠، ٢٧٠، معه

إبن الكال (محمّد بن الكال، أو إبن الكيال، أو إبن الكامل)/ 73، ١٣٧، ١٣٨، ٢٠٨، ٢٠٨، 117، ٢٤٧، ٣١٣، ٣١٧، ٣١٨، ٥٥٥. إبن الكامل = إبن الكال.

إبن كثر/ ١٠١١.

9.0، ٩.٧، ٩١٥، ٩١٥، ٩١٥، ٩١٥، ٩١٩. ٩٣، ٩٢١، ٩٣٩. أبو بكر بن أمير المؤمنين عليه السلام/ ٧٦٥. ابو بكرة نفيع بن الحرث الثقفي/ ٣٧٤. ابو جعفر الطحاوي/ ٨٢٤. ابو جندل بن سهيل بن عمرو/ ٦٩١. ابو الجيش المظفّر بن محمّد البلخي/ ٩٩٦.

ابو حاتم/ ۲۲، ۲۲۰. أبو الحجاف داود العوفي / ۲۹، ۲۹۲. ابو الحسن الأزدي/ ۲۰۲، ۹٤۹، ۱۰۲۶. ابو الحسن البصري/ ۳۳۹. ابو الحسن العريضي = العريضي. ابو الحسن علي بن محمّد بن حبيش/ ۹۷۷. ابو الحسن بن شيبة العلوي/ ۱۸۶.

ابو حفص = عمر بن الخطّاب. ابو حنیفة/ ۲۲۳، ۲۷۷، ۲۲۸، ۲۳۳. أبـو خالـد الكـابلي/ ۲۲، ۲۰۳، ۲۹۹، ۲۹۹، ۹۳۵، ۹۹۱، ۹۹۱،

أبو خالد الواسطي/ ٩٩٨. أبو الخطّاب محمّد بن أبي زينب/ ٢٣٦. أبو خليفة الحجّاج الديلمي/ ٥٨، ١٥٤، ٣٠٣. ٥٩٥، ٨٩٢، ٩٠١.

أبو الدرداء (عويمر بن عامر)/ ٢٨١ ، ٧٤٧، ٧٥٢ ، ٧٥٧ ، ٢٥١ ، ٧٦٤ ، ٢٦٠ ، ٢٦٠ ، ١٦٢ ، ١٦٢ ، ١٦٢ . أبو ذرعة/ ٢٢٠ .

بو درحه/ ۱۹۰۰ أبو ذر الغفاري (جندب بن جنادة)/ ۷، ۲۶، ۷۶، ۹۶، ۹۶، ۳۰، ۲۰، ۲۰، ۷۷، ۷۷، ۹۳، ۲۹، ۹۸، ۱۰۲، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۱۲، ۱۷۲، ۲۷۲، ۷۷۲، ۲۷۸، ۲۷۷، سفيان)/ ٩٩٠، ٨١١، ٨١٢. أبو أيّوب خالد بن زياد الأنصاري/ ٢٩٤،

أبو الأعبور الأسلمي (غبمروبن

ابو ایوب خالد بن زیاد الانصاري/ ۲۹۶، ۸۳۲، ۳۳۹، ۲۷۷، ۷۵۷، ۲۷۰، ۹۱۷، ۸۳۶، ۳۳۶.

أبو برزة/ ۹۹۹. أبو بريدة/ ۹۸۹. أبو بصبر/ ۱۰۰۸.

. أبو البقاء = هبة الله بن نها.

أبو بكر بن أن قحافة (عتيق، حبت/ ٤٣) 33, 341, 441, 441, 441, +41, 791, 491, 391, 091, 591, 491, ·37, 077, 777, 777, PAT, 1PT, 750, 740, 340, 440, A40, P40, . ٨٠, ١٨٠, ٢٨٠, ٣٨٠, ١٨٠, ٢٨٠, ٧٨٥، ٨٨٥، ٩٨٥، ٠٩٥، ١٩٥، ٢٩٥، 700, 300, 000, 700, 200, ... 175, 375, 775, 775, 735, 035, **917, 307, 007, 507, 707, 177,** . 7V0, 7V ·, 779, 778, 77V, 770, 77P . 797, 797, 7AE, 7AT, 7A+, 7Y9, 7YA 3 P.F. 7 P.F. 0 · V. 3 Y V. 0 Y V. 7 Y V. 777, P77, 777, 777, 777, A37, · 0 V , / 6 V , 7 6 V , 2 6 V , 7 6 V , 3 F V , 97V, YVV, VVV, 1AV, 0AV, FAV, PPV: FIA: VIA: AIA: ITA: 07A: 77A, 77A, **?**7A, 77A, 77A, 77A, 3 FA, 9 FA, FFA, VFA, AFA, PFA, ٠٧٨، ١٧٨، ٢٧٨، ١٨٨، ٢٨٨، ٨٨٨، . P.A. . L.P.A. . T.P.A. . D.P.A. . C.P.A.

۷۶۸، ۸۶۸، ۶۶۸، ۰۰۶، ۳۰۶، ۲۰۶،

> أبو رافع/ ۸۷. أبو رجاء/ ۲۱۷.

أبو سعد الواعظ/ ١٠٠٩.

أبو سعيد = الحسن البصري.

أبو سعيد الخدري/ ۱۸۳، ۲۷۲، ۲۹۴، ۸۲، ۲۷۲، ۸۲۸، ۹۲۳، ۹۲۰، ۱۰۰۰.

۲۰۶، ۲۲۶، ۲۲۶، ۲۳۶، ۳۳۶، ۵۳۶،

أبو سعيد العصفري/ ١٨٣.

أبو سعيد عقيصا/ ٢٦٧.

أبو سفيان/ ٥٩٠، ٦٩٨، ٧٣٧، ٣٣٧، ٤١٧، ٤١٧، ٤٤٧، ٥٤٧، ٨٧٧، ٣٨٧، ٨٠٨، ٣٣٨، ٣٢٤.

أبو سلمة/ ٩٩٥.

أبو سمينة محمّد بن عليّ الصير في = محمّد بن على الصير في .

أبــو صادق بن عاصم بن كليب الجـرمي/ ۲۲۰ ، ۲۲۷ ، ۲۷۲ ، ۲۷۱ ، ۹۷۷

أبو صالح المؤذّن/ ١٠٠٦. أبو الصلاح الحلمي/ ١٩٦، ١٩١، ٨٣٤.

. 1 . . Y

أبو طالب عليه السلام/ ٧٧٩، ٨٠٩.

أبو طالب محمد بن صبيح بن رجاه = محمّد بن صبيح بن رجاء

أبو ظبيان الجنبي (حصين بن جندب)/ ٥٩، ٢٣١، ٥٦٠، ٢٣١.

أبو العاص بن أميّة/ ٧٧٤، ٨٣٦، ٩٠٧. أبو عبدالله الشيرازي/ ٩٧٣.

أبو عثمان النهدي/ ٩٦٤، ٩٦٤.

أبو العلاء الهمداني/ ١٠٠٦.

أبو علي إبن الشيخ الطوسي (الحسن بن محمّد بن الحسن)/ ٢٩، ١٣٧، ٢٠٧، ٢٠٨، ٢٠٨، ٢٠١، ٢١٠، ٢١٠، ٣١٣، ٢٤٩، ٣١٣، ٣١٧،

أبو علي محمّد بن همام بن سهيل/ ٦٧، ٢٥، ١٠٢، ١٣١، ٢٠٤، ٢٠٤، ٢٠٥، ٢٠٠، ٢١٠، ٣٨٧، ٣١٧، ٥٥٥، ٣٧٣، ٩٧٥، ٩٧٨، ٩٨٠. ٩٨٠، ٩٨٧، ٩٨٠، ١٠٠٣.

أبو عَمرو بن صيفي بن هشام/ ٦٩٨.

أبو هريرة عهارة بن جوين العبدي / ٧٧٤، )/ ٢١٢، ٧٥١، ٧٥٠، ٧٥٩، ٥٧٥، ٢٥٧، ٢١٢،

٤٢٧، ٢١٨، ٩٨٠.

أبو الهيشم بن التيّهان / ٢٩٤، ٦٣٨، ٦٣٩.

بورسیم بی ربیهای را ۱۲۰ ۱۲۰۰ تا ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ ت تا ۲۰ تا ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰ تا تا ۲۰۰۰ تا تا تا ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰ تا ۲۰۰

أبو يحيى / ١٠١١.

ابو يعلي (صاحب المسند) / ١٠٠٦.

أبو يوسف / ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۳۳.

أُبِيَّ بن خلف / ٧٠٠.

أُبِيَّ بن كعب/ ٧٧٩، ٥٦٢، ٥٦٣، ٥٧٤،

۸۳۲، ۷۵۲، ۲۲۷.

أحمد بن أي عبدالله = البرقي .

أحمد بن إسحاق القمّي / ٤٢٠.

أحمد بن الحسن / ١٠٢٢.

أحمد بن الحسين بن عبيدالله = إبن

الغضائري. أحمد بن حنيسل / ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۲۰،

. ۱۰۰۸ ، ۲۵۰ ، ۲۳۰ .

أحمد بن زياد / ٢٠٤ .

أحمد بن عاصم الأنطاكي / ٢١٩.

أحمد بن عبدالله / ٢٠٥.

أحمد بن عبدالواحد = إبن عبدون.

أحمد بن عبيدالله الهمداني / ٢٠٤، ٩٧٢،

۷۷۶، ۲۷۶، ۲۷۶، ۸۸۶، ۲۰۰۱.

أحمد بن عليّ الأبّار / ٢١٩ .

أحمد بن عليّ الإصبهاني / ٩٩٥.

احمد بن القاسم الأكفاني / 2010.

أحمد بن محمّد / ۲۰۵، ۹۶۰، ۹۵۶،

أبو عوانة/ ٢١٨.

أبو عيّاش (والد أبان بن أبي عيّاش)/ ٢١٢، ٢٩٧.

أبو غالب الزراري = الزراري.

أبو الفرج الإصفهاني/ ١٠١٧

أبو كنف العبدي/ ٦٨١.

أبو لهب/ ٧٧٩.

أبو ليلى الأنصاري/ ٦٣٨، ٦٣٩.

أبو محمّد المدني/ ٢٠٥، ٩٧٢، ٩٧٣.

أبو المختار بن أبي الصعق (يزيد بن قيس)/ ٢٧٤، ٦٧٤، ٦٧٤.

أبو محنف لوط بن يحيى/ ٥٧٢، ٩٦٥.

أبو المرجّا البلدي/ ٢٠٤، ٩٣٥، ٩٧٢،

. 1 • 17

أبو مريم الأنصاري / ٦٣٨، ٦٣٩.

أبو مريم بن محرَّش / ٦٧٤.

أبو مريم السلولي / ٧٤٢.

أبو مسلم الخولاني / ٧٤٨، ٧٥٢، ٧٥٥، ٢٥٧، ٧٦٤.

أبو معيط / ٧٨٣.

أبو المفضّل محمّد بن عبدالله بن عبد المطّلب الشيباني / ١٣٦، ٢٠٥، ٩٣٥، ٩٥٧.

1111, 7111, 2711.

أبو موسى الأشعري/ ٦٧٤، ٧٤٢، ٧٤٣.

أبو موسى المديني / ٢١٥ .

أبو النعمان بن ضمان / ٧٥٦.

أبو وائل شقيق بن سلمة / ٢٣٢، ٥٦٠.

أبو هارون العبدي / ۲۹۹، ۷۶۸، ۹۶۳،

. 4 ^ ^

أبو هاشم بن البريد / ٩٩٧.

٩٦٨، ١٠٠١، ١٠٠١، ١٠١٩. أحمد بن محمّد بن خالد = البرقي. أحمد بن محمّد بن سعيد = إبن عقدة. أحمد بن محمّد بن عبدالله / ٩٤٠، ١٠١٩. أحمد بن محمّد بن عمير / ٢٠٤، ٢٠٤٤،

أحمد بن محمّد بن عمر بن يونس / ۹۷۳. أحمد بن المنـذر الصنعاني / ۱۵۱، ۲۰۵، ۲۰۸ ۲۰۸، ۲۱۰، ۲۵۳، ۳۱۹، ۴۰۶، ۵۵۰. أحمد بن موسى بن طاووس / ۲۰۸، ۱۹۵، ۱۳۲، ۱۹۷، ۳۱۳.

أحمد بن موسى بن مردويه = إبن مردويه . أحمد بن هلال / ٢٠٥، ٢٠٠٠ .

الأحنف/ 378.

. 1 . 71

الأخباري = محمّد بن عبد النبيّ النيشابوري. أخت إبن أن عمير / 300.

الأخنس = سعد بن أبي وقاص.

(السيد محمد الموسوى).

أخو بني هلال = سليم بن قيس الهلالي . أخـو صاحب الـروضـات = الخـوانـــاري

أخو عبد القيس = أبان بن أبي عبّاش. الاُخينِس = سعد بن أبي وقاص. الإربلي (علي بن عيسى) / ١٤٠. الأردبيلي (أحمد بن محمّد المقدّس) / ١٤٢، ٩٨٣.

الأرديبلي (صاحب جامع الرواة) / ٢٤٩. الأردوبادي (الشيخ محمّد علي) / ٣٤٢. الارموي (محمّد حسين بن زين العابدين) ٣٣٠، ٣٤٧، ٣٤٧.

أسسامة بن زيـد / ۲۷۰، ۲۸۳، ۷۹۷، ۸۳۲، ۸۳۹، ۸٤۱، ۹۰۰، ۹۰۰ الاستادي (الشيخ رضا) / ۳۶۱. الاسترآبادي (شرف الدين بن عليّ النجفي) / ۱۱، ۲۷۳، ۲۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۲،

۱۰۲۵ ، ۱۰۲۵ . ۱۰۲۵ . الأستر آبادي (الشيخ محمّد علي بن أحمد) / الأستر آبادي (الشيخ محمّد علي بن أحمد) / ۱۰۲ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ،

إسرافيل عليه السلام / ٣٩٣، ١٥٥، ١٩٩٠. الإسفرائيني (أبو الفتح) / ٣٣٢. أسهاء بنت عميس / ١٩٦، ٥٣٥. إسهاعيل عليه السلام (نبي الله)/ ٣٤،١٧٦، ١٧٦. الإقتداري / ٣٩٢.

أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلّى الله عليه وآله / ٨٧٠.

الإمرتسري/ ٩٦٤.

أُمّ أيـمن / ٢٦٥، ٩٩٥، ٧٧٧، ٨٢٧،

اُمَ سلمـة / ۱۷۶، ۲۲۶، ۲۰۵، ۹۸۰، ۲۰۲، ۲۶۲، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۸، ۹۸۵،

أمّ كلثوم بنت أمير المؤمنين عليه السلام /

. 40 \$

أم المخدج (رئيس الخوارج) / ٨٨٩. .

أمّ موسى بن عمران عليه السلام / ٨٧٤. الأمين (السيّد محسن العاملي) / ٢٩، ١٥٨،

AFI: 117: 017: 177: 777: 177:

الأميني (الشيخ عبدالحسين النجفي) / ٣٠، ١١٣، ١١٥، ١٤٦، ١٤٧، ٢٤٩، ٢٤٩،

۳۷۲، ۲۱۳، ۱۲۳، ۲۲۳، ۸۳۳، ۸۷۳،

0.3, 330, 170, 375, .AF, YAF, TAF, 3AF, 3AF, YYV, 3YV, VYV, .3V,

737, 777, 114, 374, 684,

. ۱ • ۱۷ ، ۱ • • ۷ ، 44۷

الأميني (الشيخ محمّد رضا) / ٣٣٨، ٣٦٤،

الأميني (الشيخ محمّد هادي) / ٤١١. أُميّة بن عبد شمس / ٧٤٣، ٨٠٩. أنس بن مالــك / ٢١٦، ٢١٨، ٢١٩، taku taku ta

إسباعيل الأنصاري = الأنصاري. إسباعيل بن أحمد الطبرسي / ١٤٥، ٩٦٦،

٤٧٤، ١٨٠، ١٠١٤، ٢٠١١.

إسهاعيل بن بشار / ٩٩٥.

إسهاعيل بن عليّ بن رزين الواسطي / ٢٠٥، ٩٩٧.

إسياعيل بن مهران / ١٦٤.

إسماعيـل بن همام / ٢٠٥، ٩٥٤، ٩٧٢، ١٠٢٦، ٢٠٦٦.

إسهاعيل بن يسار / ٩٩٥.

الأسود بن يزيد / ٩٢٣.

أسيد بن حصين (أسيد بن حضير) / ٥٨٧، ٨١٨، ١٨٨.

الأشعث بن قیس / ۲۸۲، ۲۲۲، ۱۳۳۳، ۱۳۶۶، ۱۳۶۰، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۹۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰

الأشعري = سعد بن عبدالله بن أي خلف . الأشعري = أبو موسى الأشعري .

الإشكوري (السيّد أحمد الحسيني) / ٣٩.

الأصبغ بن نباتة / ۸۷، ۲۷۰، ۲۸۷،

إعجاز حسين الكتوري / ۱۱۰، ۱۶۲، ۱۶۲، ۱۸۳، ۱۸۳، ۴۰۵،

الأعلمي (الشيخ محمّد حسين) / ١١٦. الأعشى / ٩٩٢.

الأعمش/ ٢٧٠، ٩٢٣، ٩٩٢.

الأنصاري = جابر بن عبدالله .

الأنصاري (الحاج إسماعيل) / ٧٣، ٣٨، ٤٢١، ٤٢٢.

الأنصاري (الشيخ إبراهيم) / ٣٩.

الأنصاري (الشيخ محمّد باقر) / ٣، ٥، ١٠،

الأنصاري (الشيخ مرتضى) / ١٤٥، ١٦٨، ١٨٥، ٩٧١.

أيوب السختياني / ٢١٨.

البحراني (السيد هاشم) / ۱۰۳، ۱۰۹، ۱۰۹، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۳۳، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲

البحراني (الشيخ عبدالله) / ۷۷، ۱۰۳، ۱۱۰، ۱۱۵، ۱۱۵، ۹۲۱، ۹۳۱، ۹۳۱، ۹۷۱، ۷۷۲، ۹۷۲، ۹۷۲، ۹۷۲،

البحراني (الشيخ يوسف) / ١٩٣، ١٩١٠، ١١٠،

البحراني (عليّ بن حسن بن عليّ بن سليمان) / ٣٣١، ٣٣٢.

بحر العلوم (السيّد محسّد صادق) / ۳۱، ۱۹۰۱، ۱۱۳، ۱۱۱، ۱۱۶، ۱۹۲، ۱۶۲، ۱۶۲، ۱۷۷، ۱۹۷، ۱۹۳، ۲۵۰، ۲۷۷، ۲۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱،

البخاري (صاحب الصحيح) / ٢١٧،

177. . 771.

البدخشي / ٩٦٣.

الـبراء بن عازب / ٤٦، ٢٧٦، ٢٨٩، ٢٩٣، ٢٩٤، ٧٥٥، ٧١٥، ١٢٥، ٢٤٦، ٩٦٥.

الـبرسي (الحافظ رجب بن محمّد) / ١٤١، ٢٦٢، ٣١٤، ٣٧٥، ٩٧٩.

البرقي (أبو جعفر أحمد بن أبي عبدالله، أحمد بن محمــد بن خالــد) / ۲۰ ، ۲۷۸ ، ۸۸۸ ، ۱۲۸ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۰ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۰۷۰ ، ۲۰۷۰ ، ۲۰۲۷ ، ۲۰۲۰ ، ۲۰۲۷ ، ۲۰۲۷ . ۱۰۲۷ .

المبروجردي (السيّد حسين بن محمّد رضا) ۲۷۱،۱۱۲،۱۱۲.

يروكلمَن / ١١٤.

بريدة بن خصيب الأسلمي / ٨٦٥، ٨٦٦. بشر بن سعد = بشير بن سعيد.

بشر بن المحتفز / ٦٧٢، ٦٧٤.

بشر بن المفضّل / ۲۰۶، ۹۶۶، ۹۷۳. ۱۰۲۱.

یشیر بن سعید (بشیر بن سعد، بشر بن سعید)/ ۵۷۸، ۵۹۷، ۹۹۰، ۲۲۲، ۸۱۸.

البلاذري / ۲۷۲، ۲۷۶، ۳۷۷، ۹۷۸. بلال الحبشي / ۹۹۸، ۹۰۰.

البهائي (الشيخ بهاء الدين محمّد بن الحسين) / ١٤٣، ١٠٤، ١٠٤، ١٤٣، ٢٤٥

. ۱ • ۲۷ ، ۹۷۱

البهبودي (محمّد باقر) / ٤١٧ .

البهبهاني (الشيخ محمّد باقر الوحيد) / ١١٤، ١١٣، ١٠٣، ٢٠٣،

.37, 137, 317.

البياضي (عليّ بن يونس العاملي) / ١٤١، ١٤١، ١٤٨، ٣٧٤، ١٠٢، ١٨٣، ٨٣٤، ٩١٣، ١٠٠٢، ١٠٠١، ١٠٠١، ١٠١١، ١٠١١،

البيهقي (صاحب السنن) / ٦٨٠، ١٠٠٦. الترمذي / ٩٨٦.

التستري (المولى عبدالله أفندي، صاحب الرياض) / ١٦٦، ٢٤٧، ٢٤٨، ٣٥٦. التُستري (الشيخ محمد تقي) / ٣٠، ١١٥، ١٨٥،

التُسترمي (القاضي نور الله الشهيد) / ۷۷،

التغريشي (السيّد مصطفى)/ ۱۹۹، ۱۱۹، ۱۹۶۱، ۱۹۷۷، ۱۹۲۰، ۱۸۶، ۲۶۱، ۲۲۱، ۳۱۵، ۳۱۵، ۳۱۵، ۳۱۵

تقى الدين المالكي / ١٩٣.

التلعكبري = هارون بن موسى التلعكبري. ثقة الإسلام(المبرزا على التبريزي)/ ١١٥. الثقفي = إبراهيم بن محمّد الثقفي.

جابر الأسدى / ٩٧٠.

جابر بن عبدالله الأنصاري / ۹۷، ۹۹، ۱۸۳، ۱۹۴، ۲۱۹، ۳۲۰، ۱۹۲، ۳۳۳، ۸۳۳، ۲۷۹، ۱۹۸، ۹۹۳، ۵۰۹، ۳۳۶،

جابسر بن يزيــد الجعفي / ۸۳۳، ۹۹۰. ۱۹۹۸، ۱۰۲۰.

الجاحظ / ٢٣٥.

الجاواني (الحسين بن أبي طاهر) / ١٣٨، ٩٧٦.

جبرئیل علیهالسلام / ۱۷۵، ۲۲۶، ۳۳۵، ۷۱۵، ۷۷۵، ۱۳۲، ۱۲۶، ۱۳۳، ۷۳۲، ۸۵۲، ۹۲۸، ۷۰۷، ۷۳۷، ۲۹۷، ۸۲۸، ۳۵۸، ۸۵۸، ۷۷۸، ۲۹۸، ۹۳۵.

الجربادقاني (محمّد مؤمن) / ٣٤٤.

الجرجرائي = محمد بن أحمد الجرجرائي. جزء بن معاوية / ٦٧٢، ٦٧٤.

جعدة من سليم / ٦٨١.

جعفر بن أياس / ٣٣١.

جعفر بن الحسين / ٢٦٦.

جعفر بن قولویه / ۲٤۲.

جعفر بن محمد بن أحمد = الدوريستي . جعفر بن محمّد بن مسعود / ۲۰۵ ، ۹۷۲ .

الجعفي = جابر بن يزيد.

جلال الدين بن محمّد مسيح الموسوي (حفيد صاحب الروضات) / ٣٤٣.

الجلالي (السيّد محمّد حسين) / ٣٩، ٣١٠،

ATT, VTT, ATT, 137, TIT, 317,

0FT, FFT, VFT, AVT, 3+3, 0+3,

A.3, 7/3, 773, Po3, .73, /73, . 044

الجلالي (السيد عمد رضا) / ٣٣١، ٣٣٢، . 444

الجلودي (عبد العزيز بن يحيى بن أحمد) / 171, 3.7, 332, 2.1, 17.1.

جانة بنت قيس / ٣٨٥، ٣٨٦، ٣٨٧،

جيل بن معمر / ٦٩٨.

جندب بن جنادة = أبو ذر الغفاري.

جندب بن عبدالله الأزدي / ٩٧٧.

الجورقان = الهمدان (الشيخ شير محمد). الجوزجاني / ٦٤، ٢١٨.

الجوهري / ٩٦٤.

الجويني = الحموثي (إبراهيم).

الحاثري (الشيخ أبو على)/١٩٨،١٤٥،١٥٨ . ٧٢ ، ٤١٣ ، ٥١٣ ، ٨١٣ ، ٢٢٣ ، ٢٣٣ .

الحارث بن حصيرة / ٩٧٧.

الحارث بن الصمة / ٧٠٠.

الحارث بن كلدة الثقفي / ٧٤٧.

الحارث الهمداني / ۸۷، ۲۷۰، ۹۸۵. حاطب بن أن بلتعة / ٦٩٨، ٨٩٣.

الحاكم النيشابوري / ٣٣٧، ٩٦٤،

.1..7

حبتر = أبو بكر بن أبي قحافة.

الحِبري = الحسين بن الحكم الحبري.

حبيب بن مظاهر / ٢٦٧.

الحجّاج الديلمي = أبو خليفة. الحجّاج بن عتيك الثقفي / ٦٧٢، ٦٧٤.

الحجّاج بن يوسف الثقفي / ٤١، ٥٤، ٥٦، AO. PV. TP. 301, VYY, TVY,

377, 387, 687, 787, 7.7, 7.7, V/3, V00, P00, / F0, TTF, TPA,

.4.1 (440

حجر بن عدی / ۲٦٦. حذيفة بن أسيد / ١٠١٧.

حذيفة بن اليان / ٥١، ٢٩٠، ٢٩٤، · · T . P / 3 . \* Y 3 . T Y 0 . • P 0 . • 0 7 .

PYV. + TV. 1 TV. + FV. TPA. PPA.

الحرّان = الحسن بن على بن شعبة الحرّان.

حرب بن أمية (جدّ معاوية) / ٨٠٩، ٩٠٧. الحرّ العامليّ (الشيخ محمد بن الحسن) / ٣٢،

۸۲، ۲۲، ۷۷، ۴۵، ۳۰۱، ۲۰۱، ۱۱۰

311, 711, 071, 771, 731, 201, 

P3Y, PPY, 117, 317, 017, F17,

777, P77, ·77, /77, 777, 777,

377, F77, V77, A77, V37, A37,

P37, 307, 7.3, 0.3, V.3, A.3,

013, VI3, TTO, 3VP, FI-1, . 1 . TV

حزم / ۲۷۲.

حسّان بن ثابت / ۸۲۸.

الحسكان (عبيدالله بن عبدالله النيشابوري) /

۸۲۱، ۱۳۱، ۷۳۱، ۲۵۱، ۳۵۱، ۱۰۲۰ ۱۳۲، ۲۲، ۱۱۶، ۳۷۶، ۱۳۹۰ ۱۲۱۱.

الحسن بن أبي يعقوب الدينوري / ٦٧، ٢٠٤، ٢٠٠، ٢٥٠، ٣٤٣، ٣٠٠، ٣٥٠، ٢٥٠، ٢٥٠، ٢٥٠، ٢٧٠، ٢٧٠، ٢٧٢، ٢٧٠، ٢٧٠.

. 1 . . . . 4 . . 1 .

الحسن بن عليّ بن كيسان / ٩٢، ٩٩، ٩٠. ٢٠٥، ٢٠٩، ٢١٠، ٢٥٢، ٣٧٤، ٩٧٢. الحسن بن عليّ بن شعبة الحرّاني / ١٣٤،

الحسن بن علي بن نعيم البغدادي / ٩٣٥، 1٠١٦.

الحسن بن على الحلّي = إبن داود. الحسن بن علىّ الزعفراني / ٩٧٧.

. 479 . 400 . 770

الحسن بن علي العلوي السطيري / ٢٠٥، ٩٤٠, ٩٦٢، ٩٦٢.

الحسن بن علي بن فضّال/١٢٧، ٩٥٨. ١٠٢٨.

الحسن بن الفرج / ٢١٧.

الحسن بن محمد الطوسي = أبو علي إبن الشيخ الطوسي .

الحسن بن محمّد بن مبارك الجارودي / ٣٣١، ٣٣٣.

الحسن بن محمّد الهاشمي / ۲۰۵، ۲۰۵، ۹۵۰، ۹۲۹، ۲۰۲۷.

الحسن بن موسى الخشّاب / ١٢٨، ٢٠٥. ٩٧٢، ٩٧٣.

الحسن بن هبة الله بن رطبة السوراوي/ ٦٩. ١٣٨، ٢٠٧، ٢٠٨، ٢١٠، ٢١٨، ٢٤٨، ٣١٣. ٣١٧، ٣١٨، ٤٠٥، ٤٠٨، ٤٠٥.

حسن خان بن ضياء السلطنة / ٣٥٢.

الحسين بن أبي طاهر الجاواني = الجاواني . الحسين بن أحمد بن طحال المقدادي / ٦٩، ١٣٨، ١٣٨، ٢٤٨، ٣١٣. ٣١٦، ٤٠٥، ٤٠٨، ٥٠٥.

الحسين بن أحمد المالكي / ٢٠٥، ٩٤٨، ١٠٢٤.

الحسين بن بسطام النيسابوري / ١٣٤، ه٩٥٥.

الحسين بن الحكم الحِبري / ١٠٢٥، ١٥٢٠، ٢٠٤، ٩٤٦، ٩٤٢، ١٠٢٣، ١٠٢٣. الحسين بن حمدان الحضيني / ١٠١٥.

الحسين بن سعيد الأهوازي / ٩٩، ١٠٢، ١١٩، ١٢٠، ١٢٢، ١٢٢، ١٦١، ٢٠٠٣، ٢٠٣، ٢٠٤، ٢٠٥، ٢٤١، ٢٥١، ٢٥٩، ٢٩٨،

\$07, VVO, YFA, F0P, FFP, AFP, 71. 4. 4. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

الحسين بن عبد الوهّاب / ١٣٧، ٢٠٥، .1.10 .977

الحسين بن عبيدالله الغضائري = إبن الغضائري.

الحسين بن مختار / ٢٤٥.

الحسين بن نصر بن مزاحم / ٢٠٤، ٩٤٥،

73P, V3P, YY·1, YY·1.

الحسيني (السيّد أحمد الإشكوري) = الإشكوري.

الحسيني (مير محمّد محسن) / ٣٤٥.

الحضيني = الحسين بن حمدان الحضيني.

حفصة بنت عمر / ٥٩٠، ٥٩٨، ٦٩٤، .474 . 7 . 7 . 77 .

حفص بن عاصم / ۲۰۶، ۹٤۱، ۹۰۲۰. الحكم بن أن العاص / ٦٦٠، ٧٧٣، .977 . 779.

الحكم بن بهلول / ٢٠٥، ٩٥٤، ٩٧٢، . 1 - 77 . 977

الحكم بن حيّان المحاربي / ٢٣٢.

الحكيم (السيّد عسن الطباطبائي) / ٧٠، 00, 731, .77, 177, 777, 377,

حکیم بن جیر / ۱۰۱۱، ۱۰۱۱.

حکیم بن حزام / ٥٩٠.

الحلَّى (نجم الدين جعفر بن الحسن) / ١٤٠ . ۱۷۲, 376, 768, 701.

الحلّ = الحسن بن سليمان. الحلَّى (العلَّامة الشيخ حسن بن يوسف) / ٧٧، ٣٠١، ٧٠١، ١١٤، ١١١، ٢٣١، .31, 171, 371, 071, 771, 771, 177, 777, 677, 577, 777, 777, PTY, 037, 107, A0Y, . VY, 1VY, 317's 737's 107's FFP's 7AP's . 1 . . .

الحلِّي = عليَّ بن يوسف.

حليمة الساعدية / ٣٨٧. حمّاد بن زید / ۲۱۷، ۲۱۸.

حُمَاد بن سلمة / ۲۲۳.

حمَّاد بن عثبان بن عيسي / ١٠٠٥، ١٠١٨. حَمَّاد بن عيسى (غريق الجحفة) / ٦٦، ٦٧، AF, .P, VP, PP, Y.1, .Y1, 0Y1, 171, 3.7, 0.7, 2.7, .17, 777, PTY , 107 , FPY , VPY , TIT, VIT, 177, 777, 500, .TF, 77P, 77P, 1977,977,90A,90V,90+,9£4,988 AFP, PFP, (VP, YVP, 3VP, 0VP, TYP, YAP, TAP, YPP, ..... 1..1, ٧..١, ١٠٠١, ٣١٠١، 31.13 01.13 11.13 11.13 37 . 1 . 77 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 .

حمدویه / ۲٤۱.

حزة بن عبدالمطلب / ٥٦٧، ٦٠٤، ٦٠٤، ٧٣٢، ٢٤٢، ٥٢٢، ٧٨٢، ٠٨٧، ٢**٩٧**، . AAV . AOV فهرس أعلام الأشخاص (ح، خ) ......فهرس أعلام الأشخاص (ح، خ)

. ۲۷۳

الخرسان (محمّد مهدي) / ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۳. ۳۴٤.

الخسزّاز القمّي (عسلي بن محمّد) / ١٠٢. ١٣٤، ٣٦٨، ٩٤٠. ١٠١٨.

خزيمة بن ثابت (ذو الشهادتين) / ۲۹۶، ۷۹۰.

الخشَّاب = الحسن بن موسى.

الخطّاب / ٥٩٤.

خفّاف بن عبدالله / ٨٩٠.

الحنواتيمي / ۲۰۶، ۲۰۰، ۹۰۰، ۹۰۰. الحنوارزمي (أبـو المؤيّد محمّـد بن محمـود) / ۲۱۷، ۲۲۳، ۲۷۸.

الخوارزمي (موفّق بن أحمد) / ١٧٤، ١٧٢، ١٧٢، ١٩٧٠، ١٣٨، ١٥٧، ١٥٥، ٢٣١، ١٩٧٠، ٩٤٠، ٣٩٦، ١٩٦٤، ١٩٩٩، ١٠١٥،

الخوانساري (السيّد أبو القاسم)/٣٢٧،

الحقوانساري (السيّد محمّد باقىر الموسوي، صاحب الروضات) / ٢٩، ١٩٥، ١١١، ١١٥٥، ١٩٥، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ٢٥٨، ٢٥٨، ٢٧٧، ٢٧٤، ٣٢٥، ٣٢٥، ٣٤٣، ٣٣٨، ٣٢٥، ٥٠٤، ٤٠٧.

الخوانساري (السيّد محمّد الموسوي، أخو صاحب الروضات) / ۳۲۸، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۲، ۳۵۵، ۳۵۵، ۳۲۲. حمزة الزيّات / ٢١٩.

الحموثي (إبراهيم بن محمَّد الجويني) / ١٣٩. ١٤٠، ١٥٧، ١٣٦، ٩٦٥، ٩٦٥، ٩٧٦. ١٠١٥.

الحمدوثي الخراساني (فاصل الدين محمّد) / ۱٤٢، ٢٠٤، ٢٠٤، ٣١٤، ٣٢٨، ٣٧١، ٣٦٣، ٥٦٩، ٩٧٠، ٩٧٥، ٩٨٠، ٩٩٩،

حمون الراهب / ٧٠٩.

حمویه / ۲۳۴.

حراء = عايشة.

حنان / ۱۰۱۱.

حتمة / ٥٩٤.

الحنش بن المعتمـــر / ٥٩، ٢٣٢، ٢٧٨. ٥٦٠، ٩٣٧، ١٠١٧.

حنظلة بن الراهب / ٦٣٧.

الحويزي = عبد على بن جمعة العروسي .

حيدرا (السيّد) / ٣٣٣، ٣٣٣.

خالد بن الحرث = إبن غلّاب المصري.

خالد بن زيد = أبو آيوب الأنصاري. خالد بن نجيح / ٨٢١.

خالـد بن الوليـد / ۸۵۰، ۸۸۰، ۸۸۰، ۹۰، ۲۲۶، ۲۲۹، ۲۲۸، ۲۶۸، ۲۸۰،

خانبا با مشار / ۱۱۵، ۲۱۹، ۲۱۹، ۲۲۰.

خدعة بن سليهان / ٦٨١.

AFA, IVA, YVA.

الخراساني (الشيخ جواد) / ۲۷۳.

الخراساني (المولى محمد هاشم) / ١١١،

الخوانساري = الصفائي (السيّد أحمد). الحُوثِي (آية الله السيد أبو القاسم) / ١١٦، ١٩٥١، ١٦٠، ١٦٧، ١٧٠، ١٩٦، ١٩١، ١٩٧،

الخوثيني الزنجاني = الأنصاري (محمّد باقر). الخوثيني الزنجاني (محمّد كاظم) / ٣٧٠. الخياباني (الميرزا علي المدرّس) / ٨٥، ١١٣، ١١٥، ٢٧٢، ٢٦١، ٢٧٢.

خيثمة / ٩٢٣.

الدار قطني / ۲۲۰، ۲۲۱. داود عليهالسلام (نبيّ الله) / ۸٤۲.

الدَجَال / ٥٩٧ . درست بن أبي منصور / ٣٣٦.

الـدوريستي (جعفـر بن محمـد بن أحمـد) / ١٣٥ ، ٩٧٦ .

الدهلوي (فخر الدين) / ۱۹۳. السديلمي (الحسن بن أبي الحسن) / ۱۹۰، ۳۱۵، ۴۱۹، ۲۷۰، ۲۸۳، ۲۰۰، ۷۰۰، ۲۸۳، ۸۱۲، ۲۰۱۰، ۱۰۱۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰،

الديلمي = أبو خليفة الحجاج الديلمي. الدينوري (صاحب الأخبار الطوال) / 99٣.

الدينوري = إبن قتيبة.

الدينوري = الحسن بن أبي يعقوب الدينوري.

> ذاذان (أبو عمر) / ١٠١٨. ذو الثدية / ٦٨٤، ٨٨٩.

النهبي (محمّد بن أحمد) / ١٧٤، ١٥٧، ١٥٢، ١٩٣، ١٩٣٠، ١٩٣٠، ١٩٣٠، ١٩٣٠، ١٣٣٠. ١٣٣٠.

الرازي (بحمّد بن الحسين) / ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۳۹، ۱۳۹، ۱۳۹، ۱۳۹، ۱۸۹۰ ، ۱۸۹، ۱۸۹۰ ، ۱۸۹۰ ، ۱۸۹۰ .

رافع مولی أبی ذر / ۱۰۱۷.

الراوندي/ ۳۷۸، ۹۹۰، ۹۹۱.

الراهب النصراني = شمعون بن حون. ربيع بن خُثيم / ٨٤٩، ١٠٠٣.

ربيعة بن سميع / ٨٧.

رُشيد الهجري / ٢٦٦، ٢٦٧.

الرضي (السيد عمّد بن الحسين) / ١٣٧ . رضي الدين إبن طاووس = علي بن موسى بن طاووس .

> الروماني = الرمّاني . الريحان = الرمّان .

السزيير بن الصوام / ٥٠، ٢٤٠، ٢٨٠، ٢٨٩، ٣٧٥، ١٨٥، ٤٨٥، ٢٥٥، ٣٥٥، ٤٢٥، ٨٩٥، ٣٦٢، ٨٣٢، ١٥٢، ٣٥٢، ٥٢٢، ٢٢٦، ٢٢٢، ٧٧٧، ٣٧٠، ٢٤٧،

۵۳۷، ۷۷۷، ۸۳۷، ۵۳۷، ۱۱۸، ۵۲۸، ۲۸۰ ۲۳۸، ۳۶۸، ۵۳۸، ۲۷۸، ۴۸۸، ۹۶۸، ۱۴۸، ۳۴۸، ۵۴۸، ۲۴۸، ۷۴۸، ۸۴۸، ۵۰۴، ۲۱۴، ۷۱۴، ۸۱۴.

السزراري (أبسو غالب) / ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۲، ۳۳۲،

الزركلي (صاحب الأعلام) / ٧٩، ١١٤. الزعفراني = الحسن بن علي الزعفراني. زُفَرَ = عمر بن الخطّاب.

زكريًا عليهالسلام (نبيّ الله) / ٧٧٣. الزنجاني (الشيخ موسى الـزنجـاني)/ ١١٤،

الزنجان = الأنصاري (محمّد باقر).

زهير / ۲۳۳.

زید بن أرقم / ٦٣٩، ٦٤٥، ٦٤٦.

زید بن ثابت / ۹۳۸، ۹۳۸، ۹۵۷. زید بن حارثهٔ / ۹۳۷، ۹۶۲، ۹۹۷،

زيد بن عطيّة / ٢٣٣.

. A £ £

زيد بن عليّ بن الحسين عليهالسلام / ١٨٥ ، ٩٩٨ ، ٩٩٨ .

زيد بن المعدّل / ٩٧٧.

زید بن وهب/ ۹۹۳، ۱۰۱۱.

زين الدين علي بن أحمد = الشهيد الثاني. سارة (زوجة إبراهيم عليهالسلام) / ٨٧٤. سارة مولاة أبي عمرو بن صيفي / ٦٩٨. الساعدي = سهل بن سعد الساعدي. الساعدي (الشيخ عبد المجيد) / ٣٨١.

الساعدي = سهل بن سعد الساعدي. الساعدي (الشيخ عبد المجيد) / ٣٨١، ٥٨٥، ٣٨٨، ٣٨٩، ٣٩١، ٣٩١، ٤٨٤. سالم مولى أبي حذيفة / ١٨٧، ١٨٨، ١٨٨، ٧٨٥، ٩٨٩، ٩٩٠، ١٣٢، ١٣٨، ٩٤٢، ٣٩٢، ٢٢٧، ٧٢٧، ٣٣٠، ٢١٨، ١٨١٨،

السامري / ٩٩٥، ٩٩٥، ٨٣٤، ٨٤٢. سبط إبن الجوزى = إبن الجوزى.

. اين ، روي اين ، روي السبكي (القـاضي بدرالدين) / ۷۷، ۸۵، ۱۰۰ ، ۲۳، ۲۳، ۲۳.

السبيعي (أبو إسحاق) / ٢٧٠.

سعد بن أبي وقاص / ۲۹۰، ۲۹۶، ۲۸۵، ۱۳۸۸، ۲۵۲، ۳۵۲، ۲۵۹، ۲۷۲، ۳۵۳، ۳۳۷، ۷۹۷، ۲۹۷، ۵۲۸، ۲۲۸، ۲۲۸، ۲۳۸، ۷۸۸، ۸۸۸، ۲۸۸، ۸۹۰.

سعـد بن عبادة الأنصاري / ٧٧٥، ٧٧٠، ٨١٠ ، ٨١٨.

سعد بن عبدالله بن أبي خلف الأشعري / ۱۲۹، ۲۰۳، ۲۰۳، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۳، ۹۳۳، ۹۷۳، ۹۷۳، ۱۰۰۲، ۱۰۰۲، ۱۰۱۸، ۱۰۱۸، ۱۰۱۸،

۱۰۱۷، ۱۰۱۹، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، سعد بن مالك = سعد بن أبي وقَاص.

سعد بن معاذ / ٦٣٧، ٦٩٧.

سعید بن جبیر / ۱۷۲، ۲۳۲.

سعيد بن زيد بن عَمرو بن نفيل / ٧٩٩. سعيد بن العاص/ ٥٩٠، ٨١١.

سعيد بن عامر الضبعي / ٢١٥.

سعيد بن المُسيَّب المخزومي / ٥٩، ٥٦٠، ٧٤٠، ٥٦١.

سفيان بن عُيينة / ٢٥٠.

سفيان الثوري / ٦٤، ٣١٨، ٣٢٧، ٣٢٨، ٣٣٣.

سلام بن أبي عمرة (عميرة) / ٣٥٤.

سلمان الفارسي / ٧، ٤٦، ٤٧، ٤٩، ٥٦، ٠٢، ١٢، ٧٩، ٧٨، ٩٣، ٢٦، ٨٩، Y-1, 5-1, A-1, 111, 711, 7V1, ٥٧١، ٢٧١، ٧٧١، ٩٧١، ٩٩١، ٠٠٠، 777, 377, 777, 777, 777, 777, AAT, PAY, 1PY, 7PY, 3PY, 7.7, 197, 470, 470, 400, 400, . . . 150, 750, 050, 150, 740, 740, ٨٧٥، ٢٧٥، ٠٨٥، ١٨٥، ٧٨٥، ١٩٥، 700, 700, 000, 400, 400, 400 1.5, 715, .75, 235, 035, 735, AOF, POF, OFF, PFF, OVF, OYV, 77V, V7V, Y7V, V3V, A0V, P0V, 75V, 05V, 38V, 08V, 57A, VYA, PYA, FYA, PYA, YIA, YOA, FOA, 154, 754, 954, 554, 444, 444, ۸۷۸، ۱۸۸، ۲۸۸، ۱*۴*۸، ۲*۴*۸، ۷*۴*۸، 0.7, 7.7, 7.7, .17, .17, .177

177, 130, 130, 140, 177

سلمة بن قيس / ٢٥٩، ٢٦٠، ٢٦٢. سلم العلوي / ٢٦٦، ٢١٦، ٢٦٦. سليبيان بن سياعة الضبيّ / ١٧٩، ٢٠٤، ١٩٤٩، ١٠٢٤.

سليمان (السلطان الصفوي) / ٣٦٠.

سليان القصري / ٢٣٢. سليان بن قيس / ٢٥٩.

سليم بن قيس بن لوذان / ٢٦١.

سليم بن قيس النجّاري / ٢٦١.

سليم بن قيس الهلالي (العامري الكوفي، مؤلف هذا الكتاب) / ١، ٣، ٧، ٨، ٩، 11, 71, 77, 77, 37, 47, 27, .3, 13, 73, 73, 03, 73, 73, 13, 13, 0, 10, 70, 70, 30, 00, 70, Vo, Ao, Po, .F. 0F, 77, X7, ·V, YV, 3V, FV, VV, ٠٨، ٢٨، ٧٨، ٨٨، ١٩، ١٩، ٢١، 79, 39, 79, 49, 49, 99, 11, 7.1, 7.1, 0.1, ٧.1, ٨.1, ٢11, 711, 011, 111, 111, 111, 111, 111, 771, 371, 071, 771, 771, 771, P71, -71, 171, 771, 771, 371, 071, 171, VYI, AYI, PYI, 131, 131, 731, 731, 331, 031, 731, V31, P31, 101, 701, 301, 001, vol, 151, \$51, 141, 741, 341, ۵۷۱، ۷۷۱، ۷۸۱، ۸۸۱، ۱۸۱، ۱۹۱۰

١٩١، ١٩٣، ١٩٥، ١٩٨، ١٩٩، ٢٠٠، 1 · Y , Y · Y , Y · Y , 2 · Y , F · Y , A · Y , P.Y. . 17, 717, 617, 717, 677, 777, VYY, .TY, YTY, 3TY, .07, OOY, FOY, VOY, AOY, POY, FT, 157, 757, 757, 357, 057, 557, VEY , AFY , PEY , VYY , IVY , TVY , 277, 677, 777, 777, A77, P77, VAT, AAT, PAT, • PT, 1 PT, 1 PT, 777, 677, 777, 477, 477, 777, · 17 , 117 , 717 , 017 , V17 , P17 , .77, 177, 777, 777, 377, 377, 177, 777, 777, 377, 777, 777, .37, 737, 737, 337, 037, 737, 137, P37, .07, 107, Y07, Y07, 307, 007, VOT, ACT, YFY, 3FY, 0/7, //7, V/7, A/7, P/7, ·V7, 777, 777, 377, 677, 577, 777, AVY, PVY, YAY, YAY, 3AY, 0AY, 7A7, AV7, AA7, PA7, •P7, 3P7, 0P7, FP7, VP7, AP7, PP7, I+3, ٨٠٤، ٣/٤، ٤/٤، ٥/٤، ٢/٤، ٧/٤، A/2, P/2, • Y2, TY2, 2Y2, aA2, 7A3, ..., 1.0, 7.0, 7.0, 370, 070, 770, 770, 370, 670, 170, V70, A70, P70, 730, 530,

P30, .00, 700, 000, 500, V00, A00, 200, .70, 270, 070, 270, 1 Vo , VVo , OPo , VPo , APo , 715, AIF, 175, ITF, 77F, 07F, .377, 707, 177, •77, 177, 777, 777, 377, 677, P77, FP7, 6.77 71V, A1V, 67V, FTV, VTV, PTV, 177, 777, 777, 877, 877, 937, **137, 377, 777, .PV, 3PV, 0PV,** FPV, APV, 1.4, Y.A, Y.A, 3.A, 0 · A , V · A , P · A , I / A , 3 / A , F / A , A(A) P(A) \*YA) \*YA) 3YA) 0YA) FYA, YYA, AYA, \*\*\*\*, YYA, YYA, 37A, 77A, P7A, P3A, 70A, F0A, AGA, PGA, IFA, YFA, GVA, VVA, ۸۷۸، **۶**۷۸، ۱۸۸، ۱۸۸، ۲۸۸، ۳۸۸، 3AA, FAA, YAA, AAA, PAA, PA, 194, 194, 119, 419, 019, 919, 119, 719, 719, 319, 019, 419, PIP, 77P, 37P, VYP, XYP, ITP, 779, 779, 079, 779, 879, 139, 138, 738, 738, 338, 038, 738, **490 (406 (40) (464 (46) 30)** , 974, 974, 974, 904, 90A, 90V, 907 17P, 07P, 77P, 47P, 47P, P7P, · \P \ \YP \ \YP \ \YP \ \ \YP \ \\

545, 446, 446, 646, 446, 146, 1 A.P. TA.P. 2 A.P. OA.P. TA.P. VA.P. AAP, PAP, 1PP, 1PP, 7PP, 7PP, 3 PP. 0 PP. 7 PP. 4 PP. 4 PP. PPP. 11.13 71.13 71.13 .... .... 11.17 .1..0 .1 . . 1 11.13 .1.1. 11..1 ۸۰۰۱ 1.10 11.12 11.15 .1.17 11.11 61.14 41.17 11.17 . 1 . 74 . 1 . 77 11.11 .1.7. . 1 . TV 11.17 . 1 . 70 . 1 . 7 £

۱۰۲۸ . سليم العامری / ۲۹۰ ، ۲۹۹ .

السماوي (الشيخ محمّد) / ۷۰، ۳۲۹، ۳۲۰، ۳۲۰

سمرة بن جندب / ٦٧٤.

السمعاني / ۱۲۶، ۱۵۲، ۲۶۹، ۲۵۰، ۸۵۰.

السمهودي / ٩٦٣.

سُميّة (أُمّ زياد) / ٧٤٧.

سوید بن سعید / ۲۱۹.

سهل بن سعد الساعدي / ۳۸۵، ۳۸۹، ۳۸۷، ۳۸۷

سُهيل (جدّ أبي علي بن همام) / ٣٤٩. سُهيل بن عَمرو / ٥٩٠، ٦٩٠، ٦٩١.

السوراوي = الحسن بن هبة الله بن رطبة . السيوطي / ۷۲۲، ۹۹۳ .

شاذان بن جبرئيل / ١٢٠، ١٣٩، ٣١٣،

1.7, 6VF, 6.V, F6A, IAA, YAA, MIP, 3IP 6IP, VFP, FVP, PVP, IAP, 3.11, F111, A11, II11, YI11, 6I11.

الشافعي (عبدالله) / ٩٦٤.

الشاه عبدالعظيمي (السيّد عمّد علي) / ٤١٨ ، ٤١٩ .

شبل بن معبد البجلي / ٦٧٤.

شرف الدين العاملي / ۸۰، ۱۱۵، ۱۵۳. شريف (محمّد باقر بن محمّد تقي) / ۳۵۳.

عریت (عسد بحر بن عدد عنی) / ۱۹۰۰. شریف یزدي (محمّد تقي بن محمّد باقر) / ۳۵۳.

شعبــة بن الحجّاج / ٦٤، ٢١٦، ٢١٧، ٢١٢، ٢٢٢.

الشعبي / ٩٨٠، ٩٧٤.

شعیب بن حرب / ۲۱۶.

شمعون بن حمون (الراهب النصراني) / ٥٠، ٥١، ١٧٥، ١٨٠، ٢٨١، ٥٧٠، ٧٠٨.

شمعون بن يوحنًا (وصيّ عيسى بن مريم عليه السلام) / ٧٠٥، ٨٠٣.

الشوشتري (محمّد طاهر بن كمال الدين) / 800.

شهاب الدين المرعثي النجفي = المرعثي النجفي.

شهر آنسوب (جدّ صاحب المناقب) / 79، ۱۳۸، ۲۱۰، ۲۹۳، ۳۱۳، ۳۱۷، ۳۵۰. شهر بن حوشب / ۲۷۰، ۲۷۳، ۲۳۲، ۲۳۲. الشهيد الثاني (الشيخ زين الدين عليّ بن أحمد العاملي) / ۷۷، ۲۰۳، ۱۳۲۱، ۳۱۵، ۳۲۸، ۳۷۵،

> الشيباني = أبو المفضّل الشيباني. شير محمّد الهمدان = الهمدان.

الشيرواني (حيدر علي) / ١٦٠، ١٦٠،

الشيطان = إبليس.

صاحب الرياض = التستري.

صاحب المعالم = الحسن بن زين الدين. الصدر (السيد حسن) / ۸۰، ۵۵، ۱۱۲، ۱۱۵، ۱۱۵، ۲۷۳.

صدر الدين (السيد) / ٧٤٥.

349, 949, 549, 449, 649, 199,

صعصعة بن صوحان / ۲۷۰. الصفائي الخوانساري (السيّد أحمد) / ۲۹، ۱۱۳، ۱۱۰، ۱۲۰، ۲۲۲، ۲۲۰، ۲۰۵۰. الصفّار (أبوجعفر محبّد بن الحسن بن فروخ) / ۲۰۳، ۱۱۸، ۱۱۸، ۱۳۰، ۱۳۰، ۱۳۰، ۲۰۰، ۲۰۰،

> صفوان بن اُميّة بن خلف / ٥٩٠. صفوان بن يحيى / ٢٣٥.

صفيّة بنت حُيي بن أخطب / ٨٨٨. صفيّة بنت عبدالمطلّب / ٦٨٣، ٦٨٤،

صلبوخ / ۳۹۲.

. 1 . . 1 . 447

صهّاك / ۳۳۰، ۹۳۰، ۲۳۰، ۲۳۰، ۲۳۲، ۲۲۸، ۲۲۸، ۲۷۸.

الصهَّاكي = عمر بن الخطَّاب.

صهيب بن سنان / ٥٩٠، ٨٩٩، ٩٠٠. الصيرف = محمّد بن على الصيرف.

مسيري مستدين عي مسير. ضرار بن الخطّاب / ٦٩٧.

طاووس / ۲۷۰.

الطباطبائي (العلاّمة) / ٧٤٥.

الطباطبائي (السيّد عبدالعزيز) / ٣٩. الطبراني / ٩٦٣.

الطبرسي (أحمد بن علي، صاحب الإحتجاج)

\ AP. W.1. P.11. . 71. 771. PT1. 0.7, 717, 1.7, FTF, VVV, APV, 314, 374, 144, 144, 7.6, 716, 77P. X7P. 7VP. VVP. 7XP. 3AP. ٨٨٨، ١٩٩٠ ١٩٩١، ١٠٠١، ٥٠٠١، 

الطبرسي (الفضل بن الحسن، صاحب مجمع الــــيان) / ۱۰۳، ۱۳۸، ۲۰۶، ۱۳۳، الطبرسي = إسهاعيل بن أحمد الطبرسي .

الطبري (أبو جعفر محمّد بن جرير الشيعي)/ .4VY .77. .17Y

الطبري (محمد بن جرير صاحب التاريخ) / 771, 771, API, 7AF, 37V, VTV, .498 . 140

الطبرى (عب الدين) / ٩٦٣.

الطبسى (محمّد بن محمود) / ٣٦٩. الطريحي (فخر الدين) / ٢٥٨.

طلحة بن عبيدالله / ٥٠، ٢٤٠، ٢٨٠، PAT, APO, 175, ATS, P35, \*OF, 707,70A,70V,707,700,70£,70Y PFF, 7PF, 4TV, P3V, 4VV, APV, PPV3 \*\*\* 11A3 @YA3 PAA3 \*PA3 794, 394, 794, 494, 484, 718, .1.00 ,419 ,417

الطوسى (الشيخ محمّد بن الحسن، شيخ الطائفة) / ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۷۷، ۹۹، 7.1, ٧.1, ٨.1, ٥١١, ٨١١, ١١١

. 11, 771, 371, 671, 571, 671, 171, 771, 071, 171, 771, 731, 111, 171, 071, 771, 771, 171, 0.7. V.7. A.7. P.7. //Y, 3/Y, 017, 177, 777, 777, 377, 077, 777, VYY, XYY, PYY, •37, Y37, 337, 037, 137, 137, 07, 107, 707, 707, A07, P07, · F7, 7FF, rpy, 717, 717, V17, X17, X77, 777, 377, 730, 000, 500, .707 A15, P15, A14, 774, 37A, 37A, VYX, 0.P, 3YP, VOP, YFP, .VP, 4AP, 6AP, VAP, 1PP, PPP, 1..1, 4..1, .1.1, 71.1, 71.13 VI.13 XI.13 YY.13 . 1 • 44

الطهران (الشيخ آغا بزرك) / ٢٩، ٣٠، VV. AV. OP. 3.1. 711. 011. 771, 731, 701, 201, 051, 751, AF1, .07, ..., P.T, YIT, 317, 017, 977, 977, 737, 007, 707, ACT, 777, 777, 777, FPT, 7PT, .13, 713, 713, .73.

> العاص بن وائل / ٨١١. عاصم بن ثابت / ٦٣٧.

عاصم بن ضمرة السلولي / ٢٣٢، ٥٦٠. عاصم بن قيس بن الصلت / ٦٧٤.

عاقر ناقة صالح = أحيمر.

عبدالله بن بسطام النيسابوري /۱۳۶، ۹۰۵. عبدالله بن جعفر الحميري / ۲۸، ۲۰۲، ۱۲۹، ۲۳۷،

۳۱۳، ۳۱۷، ۵۰۲، ۹۳۲، ۹۳۲. عبدالله بن جعفر الطيّار / ۱۰۱۸، ۹۹۶،

۸۳۳، ۸۸۷، ۳۴۵، ۱۹۵۵، ۱۹۵۸، ۱۹۳۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۳۰ ۱۹۳۰ ۱۹۳۰ ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۹

عبدالله بن الحسن المؤدّب / ٩٩٥.

عبدالله بن رواحة / ٨٤٤.

عبدالله بن الزبير / ٥٤، ٢٨٤، ٨٠٠.

عبدالله بن سلام / ٧٨١. عبدالله بن صلبوخ / ٣٩٢.

٩٠٠٠ بر ١٩٠٠ بر ١٩٠٠ بر ١٩٠٠ ع. ١٩٠٠

عبدالله بن عبدالله بن أَبَيّ / ٢٩٠. عبدالله بن عقبة / ٨٠٨ عبدالله بن عصر / ١٨٨، ١٨٩، ١٩١، ١٩٢، ١٩٦، ٢٠٩، ٢٩٤، ٣٦٢، ٢٥٢، ٢٥٢. عامر بن واثلة = أبو الطفيل. العاملي = الأمين (السيّد محسن).

العاملي = شرف الدين العاملي.

العاملي (الشيخ عمّد بن الحسن) = الحرّ العاملي.

عبادة بن صامت / ٥٧٣.

عبّاد بن عبّاد / ۲۱۷.

العبّاس بن سهل الساعدي / ٣٨٦، ٣٩٥. العبّاس بن عبدالمطّلب / ٢٧٧، ٣١٩، ٧٧١، ٧٧٤، ٥٧٥، ٢٧٥، ٥٦٦، ٥٧٥، ٣٧٦، ٨٨٠، ٣٨٦، ٢٨٩، ٢٧١، ٧٨٠،

العبّاس بن معروف / ۱۲۷، ۲۰۵، ۹۵۶، ۱۰۲۲.

عبدان / ۲۱۷.

عبدالله / ٧٤٣، ٩٩٥.

عبدالله بن محمّد الأنباري / ٢٠٥، ٩٣٣. عبدالله بن أن أوف / ٦٣٨، ٦٣٩.

عبدالله بن أبي رافع / ٨٧.

عبدالله بن أي سفيان / ٩٦٥.

عبدالله بن أبي سلول / ٦٩٠ .

عبدالله بن أيّ / ٦٩٠.

عبدالله بن أحمد بن شبويه / ٢١٧ .

عبدالله بن القاسم / ۲۰۶، ۹۶۹، ۱۰۲۶. عبدالله بن المبارك / ۲۰۶، ۹۷۳، ۹۷۳، ۹۷۲، ۷۷۹، ۸۸۸، ۱۰۰۳.

> عبدالله بن محمّد الأنباري / 1010. عبدالله بن مسعود = إبن مسعود.

عبدالله بن مسكان / ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۹۷،

عبدالله بن المغيرة البجلي / ١٧٥، ٢٠٤،

عبدالله بن يحيى الحضرمي / 270. عبدالله المامقاني = المامقاني.

عبدالحسين الأميني = الأميني.

مبدالحميد بن عبدالله = الكرهرودي.

عبدالحميد بن فخاربن معدالموسوي / ٩٧٦. عبدالرحمان بن أبي تجران /٢٧ ، ٩٧٨، ٩٧٨. عبدالرحمان بن أبي بكر / ١٨٩، ، ٩٨٠.

عبدالرحمان بن أبي ليل / ٥٩، ٢٣٢، ٥٦٠ م. ١٠٥٠

عبدالرحمان بن أذينة العبدي / ٢١٤.

عبدالرحمان بن الحجّاج / ٩٩، ١٠١٣.

عبدالرحمان بن عوف / ۲۷۹، ۳۸۹، ۱۹۲، ۸۳۸، ۲۹۳، ۸۳۸، ۲۵۱، ۱۹۳،

385, 474, 164, 884, 674, 418.

عبدالرحمان بن غنم الأزدي الثيالي / ١٨٧،

. 476 . 474

عبدالرحمان بن ملجم / ۲۷۱، ۹۲۰. عبدالرحمان بن مهدی / ۲۰۱۹.

عبدالرحيم بن قيس الهلالي / ٢٥٩. عبدالرزّاق بن سليهان / ٢٠٥، ٩٥٧،

عبسدالعسزيىز بن يحيى بن أحمَد بن عيسى الجلودى = الجلودى.

عبدالعزيز بن عبدالله بن يونس / ٢٠٤، ٩٧٣، ٩٧٥، ٩٧٨، ٩٨٠، ٩٨٠،

> عبدالعزيز الطباطبائي = الطباطبائي. عبدالعظيم الحسني / ٣٥٤.

عبـد علي بن جمعة العروسي الحـويـزي / ١٤٤، ٩٧٥، ٩٧٦، ٩٨٣.

عبدالعلي بن فرهاد ميرزا (العبدي) / ٣٧٠، ٣٧١.

عبدالمطلب عليه السلام / ٥٩٤، ١٩٧٠، ٩٠٧، و٧٩. و٧٠٠. و٧٠٠. وبدالمطلب (أمين الحسينيّة الحيدريّة) / ٣٩٤، ٣٨٤.

عبدالملك بن مروان / ۵۵، ۵۰۹. عبدمناف / ۸۰۸، ۸۰۹. عبدالنبي الكاظمي = الكاظمي.

عبدالواحد بن عبداقه بن یونس / ۲۰۶، ۹۷۳، ۹۷۳، ۱۹۸۰، ۹۸۷، ۱۰۰۳۰

عبيدالله بن أبي رافع / ٨٠٩. عبيدالله بن زياد/ ٤٤، ٧٩، ٢٦٦، ٢٨٤، ٢٨٦، ٣٣٦، ٧٧٤، ٨٩٥. عبيدالله بن العبّاس / ٣٣٨. عبيدالله بن عليّ الحلبي / ٨٧٨.

عبيد بن کثير / ۲۰۶، ۹٤٥، ۹۰۲.

عبيدة / ٦٨٠. عبيدة بن الحارث / ٦٣٧.

عُبيد مولى ثقيف/ ٧٤١، ٧٤٢، ٧٤٣.

المبيدي / ٣٣٤ .

عتبة بن أبي سفيان / ٦٧٤. عتبة بن أبي لهب / ٩٦٥.

عتيق = أبو بكر بن أبي قحافة .

عثبان بن أمير المؤمنين عليه السلام / ٢٥٠. عثبان بن عضّان / ٤١، ٤٤، ٨٤، ١٩١، ٢٩١، ٢٤٠، ٢٢١، ٣٢٠، ٨٧٢، ٩٧٢، ١٩٢، ٢٩٢، ٣٨٣، ٥٢٥، ٨٩٥، ١٣٢، ١٩٦، ٢٩٢، ٨٣٢، ١٩٣، ٥٤٢، ١٥٢، ٢٦٢، ٧٢٦، ١٢٦، ٢٢١، ٢٢٢، ٣٢٢، ١٩٢، ٥٩٢، ٢٩٢، ٥٧٠، ٢٧٧، ٣٧٠، ٢٩٧، ١٥٧، ٢٥٧، ١٤٧، ١٩٤٠، ٥٥٧،

7AV, PPV, ..., 11A, P1A, 67A,

۸۷۸, ۱۶۸, ۳۶۸, 3۶۸, ۵۶۸, ۲۶۸, ۷۶۸, ۸۶۸, ۵۱۶, ۷۱۶, ۸۱۶, ۶۱۶, ۱۲۶, ۲۲۶, ۲۳۶, ۷۳۶, ۲۶۶.

عشان بن عیسی / ۲۱، ۲۰۱، ۲۰۶، ۲۰۶، ۲۰۵، معتبان بن عیسی / ۲۰، ۲۰۳، ۲۰۵، ۲۰۵، ۲۰۵، ۲۰۳، ۲۰۵، ۲۰۲، ۱۰۲۷، ۲۰۵، ۱۰۲۷، ۲۰۵، ۲۰۵، ۲۰۵، ۲۰۵، ۲۰۵،

عصمة بن أي عصمة البخاري / ١٥١، ٢٠٤، ٢٠٨، ٢١٠، ٢٥٣، ٣١٩، ٥٥٥. العطّار = محمّد بن يحم العطّار.

عطيّة العوفي / ٢٧٠ .

عفّان بن سهل الساعدي / ٣٨٦، ٣٩٥. العقبة الهجري / ١٠١٠، ١٠١١.

العقيقي (السيد علي بن أحمد) / ٣٢٧، ٢٢٧.

عقيل بن أبي طالب / ٦٦٥، ٧٤٣. العقيلي / ٢١٩، ٢٢٠.

عكرمة بن أبي جهل / ٥٩٠. علاء الدين الموسوى = الموسوى.

العلاء بن رزين / ٣٥٤.

علقمة بن قيس / ٥٩، ٢٣٢، ٥٦٠، ١٢٥، ٩٢٣.

عَلَم بن سيف النجفي / ١٤١، ٩٣٦، ٩٤٥، ٩٤٩، ١٠١٥، ١٠١٦، ١٠٢٠، ١٠٢٢، ١٠٢٣، ١٠٢٢، ١٠٢٢.

العلومي اليزدي (الشيخ علي) / ٣٥٣، ٤٠٧.

عليّ بن إبراهيم بن هاشم القمّي / ١٠٥، ١٣٠، ٢٠٣، ٢٠٤، ٢٠٤، ٢٠٥، ٩٥٠، ١٣٦، ٩٦٨، ٩٦٩، ٩٦٩، ٩٧١، ٩٨٢، ١٠٠٠، ١٠٠١، ١٠٠١، ١٠٠٠،

37.1, 97.1, 77.1.

عليّ بن أحمد القمّي = إبن أبي جيد. عليّ بن أسباط / ٣٥٤.

عليّ بن إسماعيل بن عيسى / ٢٠٥، ٩٤٣، ١٠٢١.

عليّ بن جعفر عليه السلام / ٣٣٢، ٣٣٣. ٣٧٧.

علي بن جعفر الحضرمي / ٢٠٣، ٢٩٨، ٩٩٠.

عليّ بن الحسن بن فضّـال / ٩٩، ١٢٨، ١٥٢، ٢٠٥، ٩٨٢.

عليّ بن الحسين بن بابويه (والد الصدوق) / (۱۳۰، ۲۰۶، ۲۰۰، ۹۷۲، ۹۳۳، ۹۳۳، ۹۷۲، ۹۷۰، ۹۷۰، ۱۰۰۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۸، ۱۰۱۸، ۱۰۱۸، ۱۰۱۸، ۱۰۱۸،

عليّ بن الحسين بن بشير الكوفي / ٩٣٥. ١٠١٦.

عليّ بن الحسين بن موسى = المرتضى (السيد علم الهدى).

عليّ بن الحسين السعدآبادي / ٢٠٥، ١٠٠٧.

عليّ بن الحكم / ٢٦٥.

عليّ بن شهاب الدين الهمداني / ١٤١، ٩٤٠، ١٠٥٢.

عليّ بن شهرآشوب (والد صاحب المتاقب) / ۲٤٦ .

عليّ بن عليّ المكمي الهلالي / ٩٦٣.

عليّ بن عيس*ي /* ١٠٠٢.

عليّ بن عيسى الإربلي / ٢٠٤، ٣٧٣. ٨٣٤.

علي بن قاسم / ١٠٢٥.

عليّ بن محمّد / ٢٠٥، ٢٠٠٠.

عليّ بن محمّد بن عليّ الخزّاز القمّي = الخزّاز القمّي.

عليّ بن محمّد بن الـزبير القرشي الكوفي / ٩٩، ١٣٣.

علِّ بن محمّد بن قتيبة النيسابوري / ٧٤١. علي بن محمد بن مروان / ٢٠٤، ٢٠٢٠.

عليّ بن محمّد الجعفي / ٢٠٤، ٢٠٢٠. عليّ بن محمّد الزهري / ٢٠٤، ٩٤١،

> عليّ بن محمّد الطبيب = إبن المغازلي. عليّ بن مسهر / ٢١٩.

. 1 . 7 .

علیّ بن موسی بن طاووس (رضیؒ الدین ابن طاووس) / ۲۶، ۱۲۲، ۱۳۳، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۳۳، ۱۳۳، ۱۳۹، ۱۹۸۶، ۹۸۷، ۱۰۰۹، ۱۹۹۷، ۱۹۹۸، ۱۹۹۹، ۱۰۰۹،

على بن مهزيار الأهوازي / ١٢٧، ٢٠٥،

. 1 . 77 . 408

عليّ بن هاشم / ۲۰۵، ۹۹۷.

عليّ بن يحيمي (أبسو الحسن) ۲۰۶، ۲۳۳، ۹۶۶، ۹۷۳، ۲۰۲۱.

على بن يوسف / ٢٠٤.

عليّ بن يوسف الحليّ (أخو العلّامة الحلّي) / ١٤٠، ٨٣٤، ٨٣٤، ١٠٠٢.

عليّ التبريزي = ثقة الإسلام.

عليّ حيدر (الشيخ) / ١١٠، ٣٢٧، ٣٤٤، ٤٠٤، ٤٠٦، ٤٠٨، ٢٦٤، ٣٣٠، ٢٣١، ٣٣١، ٣٣٥. ٣٣٥.

على الفاضل القائيني = القائيني.

العاد الطبري / ۱۹۳، ۱۹۰، ۲۰۰، ۹۹۳.

عمران القطّان / ٢٣٣.

عمر بن أبي سلمة / ۲۰، ۲۱، ۹۱، ۹۱، ۱۰۲، ۳۰۳، ۳۰۳، ۲۹۹، ۲۹۳، ۳۰۳، ۷۷۵، ۱۰۵، ۷۷۵، ۷۷۵، ۷۷۷، ۲۳۵، ۷۷۷، ۵۰۸، ۵۰۸، ۹۷۳، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۳، ۹۷۳، ۵۰۸، ۱۹۳، ۹۷۳، ۵۰۸، ۱۹۳، ۹۷۳، ۵۰۸، ۱۹۳، ۷۷۳، ۷۷۳، ۷۲۰، ۲۷۳، ۷۷۳،

عُمر بن حفص العبدي (أبو حفص) /

عمر بن الخطّاب (الصهّاكي، زُفر) / ٤١، 71, 11, 01, F1, V1, Y0, 00, 341, 641, 441, 141, 441, 441, 191, 491, 491, 391, 491, 991, •37, 757, 647, 447, A47, 4A7, PAT, 7PT, 337, PFT, PAT, 1PT, 070, 740, 340, 040, 440, 440, 740, 740, 340, 040, 740, 740, 110, 110, 10, 10, 10, 10, 10, 000, 500, 600, 000, 175, 175, 375, 777, YTF, 137, 037, V3F, P3F, .05, 105, 705, 505, 705, 805, 175, 755, 755, 855, 175, 775, .7VF, 3VF, 0VF, FVF, VVF, AVF. PVF. • AF. (AF. YAF. TAF. 385, 885, 985, 485, 485, 385, 795, VPF, APF, PPF, 0.V, 1YV, 777, 777, 377, 677, 777, 777, Y3V, Y3V, 33V, 03V, A3V, .0V; . VVY . V\ {. V\ \T. VO\. VO \. VO \. VO T. VO \. . V9 £. V9 •. VA7. VA0. VA7. VA1. VVV ۵۶۷، ۶۶۷، ۲۱۸، ۷۱۸، ۸۱۸، ۲۸۸ 174, 774, 774, 674, 874, 574, PTA: F3A: V3A: 40A: 30A: 7FA: ٣٢٨، ١٢٨، ٥٢٨، ٢٢٨، ٧٢٨، ٨٢٨،

PFA, "YA, IYA, YYA, IAA, YAA,
YAA, AAA, IPA, WPA, 3PA, 0PA,
FPA, YPA, APA, "P, WP 3-P,
0-P, Y-P, 0IP, TIP, YIP, AIP,
PIP, IYP, WPP, TPP.

عمر بن عبدالعزیز / ۲۳، ۲۲۸ ، ۵۲۰ عُمـرو بن جامع الکندي / ۲۰۶، ۹۷۳، ۵۷۲ ، ۹۷۹، ۹۸۸، ۱۰۰۳

عَمرو بن شمر / 99، ۹۹۰، ۱۰۱۳. عُمرو بن العاص / ۲۷۶، ۷۳۰، ۲۳۲، ۷۳۷، ۷۳۸، ۲۲۷، ۵۰۸، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹،

عَمرو بن عبدودً / ۷۰۰، ۷۰۱.

عمير بن وهب / ٦٩٨. عيسي (الحاج) / ٣٨٤.

عيسى بن أيوّب الهمداني / ٢٠٤، ٩٧٤. عيسى بن مريم عليها السلام / ١٧٥، ١٧٦، ٥٠٧، ٢٠٧، ٧٠٧، ٢٠٨، ١٧٠٠، ٢٠٠.

عیسی بن یوسف / ۹۶۶، ۹۷۳، ۹۷۱. عیّاش بن أن ربیعة / ۹۰۰.

العيّاشي (محمّد بن مسعود السمرقندي) / (۱۲۹، ۱۳۰، ۲۳۰، ۱۹۷۳، ۹۷۳، ۹۷۲، ۹۷۴) و ۱۰۲۷، ۱۰۰۷،

الغزالي (أبو حامد) / 198، 190، 379. الغفاري = أبو ذر الغفاري.

الفاضل الهندي = محمّد بن تاج الدين الهندى.

فاطمة المعصومة سلام الله عليها / ٣٨. فخّار بن معد الموسوي / ١٣٩، ٩٧٦. الفرّاء / ٢٧٣.

فرات بن إبراهيم الكوفي / ١٠٣، ١٢٤، ١٦٥، ١٦٣، ٢٠٤، ٢١٣، ١٩٤١، ٩٤٦، ١٠٢٠، ١٠٢٧، ١٠٢٠.

> فرعون / ۹۹۰، ۹۰۲، ۸٤۲، ۹۲۰. الفزاري (أبو إسحاق) / ۲۳۲.

فضّة (خادمة الزهراء سلام الله عليها) / ٥٨٧.

الفضل بن شاذان / ۹۷، ۱۰۲، ۱۱۸، ۲۰۶، ۱۱۹، ۲۰۶، ۱۱۹، ۲۰۶، ۱۹۹، ۲۰۶، ۲۰۹، ۲۰۹، ۲۰۹، ۲۰۹، ۲۶۱، ۲۶۹، ۲۶۹، ۲۶۹، ۲۶۹، ۲۶۹، ۲۰۹، ۲۰۹، ۲۰۹، ۲۰۹، ۲۰۹، ۲۰۹، ۲۰۳، ۲۰۹، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۰۳۰، ۲۰۳،

الفضل بن المفضّل بن قيس / ۲۰۵، ۹۵۷،

الفلاس / ۲۲۰.

الفيروزآبادي / ۹۸۵، ۹۸۷. الفيض آبـادی (حیدر علی) / ۷۷، ۱۰۰،

۱۹۱، ۱۹۱، ۱۹۲۷، ۱۹۳۰، ۱۳۰۶. واز ده دالله د عزام ۱/ ۱۹۳۰،

قاآني (حبيب الله بن محمّد علي) / ٣٥٢، ٣٥٣.

> القائيني (علي الفاضل) / ١١٦. قابيل بن آدم / ٥٩٧، ٩٢٠.

القاسم بن إسهاعيل الأنباري / ٢٠٤،

. 2 . 0 . 7 2 1

الكاظمى (الشيخ عبدالنبي) / ٢٩، ٩٥، 311, 307, 007.

الكُتبي (الحاج محمد كاظم) / ٤١٣.

الكراجكي (أبو الفتح محمّد بن عليّ بن عثمان) 071, FTI, VTI, 3.7, PPT, .TF. 37K, 07P, +3P, YVP, TAP, 1.17,7.11,0.11,31.11,71.1. الكرهرودي (الشيخ عبدالحميد بن عبدالله) \ YYY, Y3Y, X/3, P/3, \*Y3.

الكشفي / ١٠٢٠.

الكشى (أبو عَمرو) / ٦٧، ٩٢، ٩٨، ۱۱، ۱۲۱، ۷۲۱، ۸۹۱، ۵۰۲، ۲۰۲، 377, 077, 777, .37, 137, 737, AOY, . VY, IVY, AYY, 3VY, 000, .477 .471

> كعب الأحبار / 197. الكلبي/ ٩٩٢.

الكليايكاني (آية الله السيد محمد رضارحه الله / ١٤٢ .

الكليني (الشيخ محمّد بن يعقوب) / ٨٤، ٣٠١، ٢٠١، ١١١، ١١١، ١١١، ١١٨، 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 771, YVI, T.Y, 3.Y, 0.Y, TIT, 777, 377, VVO, 0·F, 7/F, ·7F, AIV, 27A, 37A, 37P, A3P, +0P, rop, AFP, YAP, 1001, A001,

. 1 . 7 . 4 . 1

قتادة / ٨٢٤.

قدّار بن سالف = أحيمر (عاقر ناقة صالح). القرطبي / ٨٧٤.

القزويني (السيّد محمّد بن مهدي) / ٥٨٧. القزويني (السيّد عمّد كاظم) / ٣٩.

القزويني (السيّد مهدي النجفي) / ١٤٥، .441 .412

القسطلاني / ٨٧٤.

القطيفي (إسراهيم بن سليمان البحراف) / 131, 314, 91.1.

القمّى (الشيخ عبّاس) / ٨٥، ١١١، ١١٥،

171, 177, 177, 717, 317.

القمّي = علىّ بن إبراهيم القمّي.

قنير (مولى أمير المؤمنين عليه السلام) / ٦٠٠. القندوزي (سليهان بن إبراهيم) / ١٤٥، . 1 . 7 . . 1 . 10 . 10 7

قنفذ / ۶٫ ۷۷۷، ۲۸۹، ۸۵۱، ۵۸۵،

7.00, 3.72, 0.72, 2.24, 3.24. القهبائي (المولى عناية الله) / ١٦٦.

قيس (والد سُلَيم) / ٣٨٥.

قيس بن سعد بن عبادة / ٢٩٤، ٢٩٤، PTF, 6VF, VVV, AVV, +AV, 1AV, ۱ • ۸ ، ۹۸۹ .

الكابلي (نصر الله) / ١٥١، ٣٢٦، ٣٤٠،

كاتب زياد بن أبيه / ٢٩٤، ٧٣٩.

كاشف الغطاء (الشيخ هادي) / ٣٢٧،

.1.18

کمیل بن زیاد / ۹۷۵.

الكنتوري = إعجاز حسين.

الكنجي الشافعي / ٩٦٣.

اللكنهوئي = المير حامد حسين الهندي. لوط بن يحيى = أبو مخنف.

ما جيلويه (محمّد بن علِيّ القمي) / ۱۳۲، ۲۰۶، ۲۰۰، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۰۱، ۲۰۳، ۲۵۳، ۲۶۲، ۳۱۳، ۳۱۷، ۳۷۳، ۵۰۰، ۹۵۶،

المارندراني (المولى صالح) / ٧٤٨.

مالك (خازن جهنّم) / ۹۰۰، ۹۰۸. مالك (صاحب الموطّا) / ۷٤۰.

مالك الأشتر / ٢٨١، ٨٠٥.

مالك بن إسهاعيل الهندي (أبو عنان) /

مالك بن أوس بن الحدثان / ٦٩٤.

مالك بن الحرث بن الحدثان / ٦٩٤.

المامقاني (الشيخ عبدالله) / ٢٩، ٩٥، ٩٥، ٢٣٦، ١١٥، ١١٨، ٢٣٦،

737, 837, 837, 107, 707, -57,

777, 317, 377, 007, 377.

المأمون (الخليفة العبّاسي) / ٦٣٤.

مبارك بن عليّ الجارودي / ٣٣١، ٣٣٣. مجاشع بن مسعود السلمي / ٦٧٤.

المجاشعي/ ٩٩١، ١٠١٢.

بجاهد / ١٠٠٣.

المجلسي (الشيخ محمّد تقي) / ١٠٣، ١٠٩،

محسن بن أمير المؤمنين عليه السلام / ٥، ٥٧٥ .

محسن الأمين العاملي = الأمين.

محمّد أشرف = المير محمّد أشرف.

محمد باقر الأنصاري = الأنصاري.

محمّد باقر المجلسي = المجلسي .

محمّد باقسر المسوسوي الخوانساري = الخوانساري ( الخوانساري ( صاحب الروضات ) .

محمّــد بن أبي بكر / ٥١، ١٥٥، ١٥٦، ١٥٦، ١٩٦، ١٧٠، ١٨٧، ١٨٨، ١٨٩، ١٩١، ١٩٣، ١٩٤، ١٩٩، ١٩٩، ١٩٢، ١٩٨، .100, 588, 1001.

محمّد بن الحسين = الرضي (السيّد).

محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب / ٦٨، ٢٠٨، ١٠٢، ٢١١، ٢٠٨، ٢٠١،

محمّد بن الحنفيّة / ۲۸۲، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۹۲۶.

محمّد بن خالد البرقي / ٢٠٥، ٢٠٠٧.

محمّد بن زيد التستري / ۲۰۰، ۹۳۳، ۱۰۱۰.

عمّد بن سعد (صاحب الطبقات) = إبن سعد.

محمّد بن سنان / ۹۳۰، ۱۰۲۲.

محمّد بن شاه محمّد / ۳۳۲، ۳۲۳.

محمّد بن صبیح بن رجاء (أبو طالب) / ٦٧، ۱۵۱، ۲۰۶، ۲۰۸، ۲۱۱، ۲۰۳، ۳۱۳،

.007 (87) (81) (00)

محمّد بن العبّاس بن مروان بن الماهيار = إبن الجحّام.

محمّد بن عبدالله البلدي = أبو المرجّا البلدي . محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري / ٣٧٧، ١٠٠١ .

عمّد بن عبدالله بن زرارة / ۹۹، ۱۰۱۳. عمّد بن عبدالله بن مهران / ۲۰۵، ۹۷۲. عمّد بن عبدالله الصوفي / ۲۰۵، ۹۹۴، ۸۲۷، ۸۲۵، ۸۹۲، ۹۱۷، ۹۲۱، ۹۹۰. محمّد بن أن عمير = إبن أن عمير.

عمد بن أن القاسم البرقي / ١٠١٠.

محمّد بن أحمد الجرجرائي (أبو بكر) / ١٣٣، ١٣٣.

عمّد بن أحمد بن شاذان القمي (أبو الحسن) / ۱۳۲، ۲۰۰، ۹٤۰، ۱۰۱۹، ۱۰۱۹. عمّد بن أحمد بن شهريار = إبن شهريار

عمَد بن أحمد بن عمَد / ٢٠٤، ٢٠٥، ٩٤٤، ٩٥٤، ٢٠٢١، ٢٠٢١.

عمد بن أحمد الذهبي = الذهبي.

الخازن.

محمّد بن ادريس الحلّي = ابن ادريس.

محمَسد بن أسسلم / ۲۰۵، ۲۰۵، ۹۰۵، ۱۲۵، ۹۲۹، ۹۷۱، ۹۹۳، ۱۰۲۷.

محمَّد بن اساعیل بن بزیع / ۹۷، ۱۰۲، محمَّد بن اساعیل بن بزیع / ۹۷، ۲۰۲، ۱۲۲.

محمّد بن إسباعيل الزعفراني / ١٢٥، ٢٠٥، ٩٧٧، ٩٨٣.

محمّد بن تاج الدين الهندي / ١٤٤، ٣١٤، ٩٧٨.

محمّد بن جعفر / ٢٦٥.

محمّد بن جعفر المؤدّب / ٢٦٦.

عمّد بن الحسن البراثي / ٩٣، ٩٨، ٢٠٥، ٢٠٩، ٢١١، ٢٥٢، ٣٧٤، ٩٦٢، ٩٧٢.

محمّد بن الحسن بن الوليد = إبن الوليد.

محمّد بن الحسن العاملي = الحرّ العاملي.

محمّد بن الحسين / ٢٠٥، ٢٦٥، ٩٦١،

. 1 . 11

محمّد عبد الغفار الهاشمي / ٩٦٤.

محمّد بن عبدالنبيّ النيشابوري الأخباري / ١٤٤، ١٧٦، ٢٧١.

محمّد بن عثمان / ۲۲۱.

محمّد بن على / ٩٦٩.

محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه = الصدوق.

محمّد بن علي بن شهرآشوب = إبن شهرآشوب.

محمّد بن عليّ الصيرفي (أبو سمينة) / ٢٠٤، ٢٠٥، ٢٠٨، ٢٠٩، ٢١١، ٢٤٠، ٢٤٢، ٢٤٣، ٣١٧، ٣٧٣، ٥٥٥، ٩٣٣، ٥٥٥، ١٠١٠، ١٠١٥، ٢٠١٥، ١٠١٠.

محمّد بن على القمّى = ما جيلويه.

محمَّــ بن عیسی / ۱۲۷، ۲۰۵، ۲۰۵، ۲۰۵، ۱۳۲۵، ۹۶۸، ۹۸۲، ۱۰۰۷، ۱۰۱۵، ۱۰۲۲.

محمّد بن الفضل / ٢٣٣ .

محمّد بن القاسم / ۲۰۶، ۹٤٥، ۹٤٦،

. ١٠٢٢ ، ٢٢٠١ .

محمد بن الكال = إبن الكال.

محمّد بن مبارك الجارودي / ٣٣١.

محمّد بن مروان / ۲۰۶، ۲۰۲۰.

محمّد بن مسعود / ۹۷۲.

عمّد بن مسعود بن محمّد / ٩٧٣.

محمّد بن مسلم / ۲۲۸، ۲۶۹، ۲۰۸، ۹۰۶. ۹۰۶.

محمّد بن مسلمة / ۲۹۰، ۲۹۶، ۲۳۸، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۳۸،

محمّد بن موسى بن المتوكّل / ۱۳۳، ۲۰۵. ۱۰۰۷.

محمّدبن نصیر (نصر) /۹۷۳،۹۷۳،۲۰۵. محمّد بن هارون السندي / ۲۰۶، ۹۶۱، ۱۰۲۰.

محمّد بن همام بن سهيل = أبو علي محمد بن همام بن سهيل.

عمّد بن یحی العطّار الأشعري / ۱۳۳۰، ۲۰۳، ۲۰۰، ۳۱۳، ۹۰۶، ۹۸۲، ۹۸۲، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۱۰۰۲،

> محمّد بن يعقوب الكليني = الكليني . محمّد تقي / ٣٤٦، ٣٤٧

عمّد تقي التستري = التُستري. عمّد حسين الأعلمي = الأعلمي.

محمّد حسين الجلالي = الجلالي.

محمّد الدوريستي / ٩٧٦. محمّد رضا بن الشيخ الحرّ العاملي / ٣٢٩،

. 777 , 777 .

> عمّد صادق بحر العلوم = بحر العلوم. عمّد على الأبطحي = الأبطحي.

محمد على الأبطحي = الأبطحي . محمّد على الروضاتي = الروضاتي .

محمد كاظم القزويني = القزويني .

محمّد مهدي راجة / ۳۲۸، ۳۷۳، ٤٠٦. المحمودي (الشيخ محمّد باقر) / ۱۹۰۷. الصحيح) / ٦٨٠.

مشجّع بن عوف / ٧٠٠.

المشكاة (السيّد محمّد) / ٣٤٩، ٣٥٠، ٣٥١.

مطيع بن الأسود المدري / ٥٩٠.

المظّفر بن جعفر العلويّ السمرقندي / ١٣١، ١٣٠٠.

معاذین جیل/ ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۹۲، ۱۹۸، ۱۹۸، ۱۹۸، ۱۹۳، ۱۹۳، ۱۹۳، ۱۹۳۰، ۱۳۳، ۱۳۳، ۱۳۳، ۱۳۷، ۱۳۷، ۱۳۳۰، ۱۲۸، ۱۳۸، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۸۸۰

معاذ بن معاذ / ۲۱۷ .

معاوية بن ثعلبة / ٩٨٤.

 المختار الثقفي / ٥٤، ٢٨٤. المخدج = ذو الثدية.

المداثني (أبو الحسن علي بن محمّد) / ٩٨٩. مدركة بن عبدالرحمان العبدي / ٣٣٣. مرّة / ٢١٨.

المرتضى (السيد عليّ بن الحسين بن موسى علم الهدى) / ١٠٣، ١١٨، ١١٩، ١١٩، ١٣٥، ١٣٦، ١٣٧، ١٨٧، ٩٨٢.

المرعثي النجفي (السيّد شهـاب الدين) / ٣٨، ٣٩، ٨٦، ١١٣، ١٣٧، ١٩٤١، ١٥٤،١٥٣، ٢٦٢، ٢١٢، ٣١٣، ٣٣٩، ٣٤٠, ٣٥٩، ٣٧١، ٣٧٩، ٣٧٤، ٤٢٠.

المرندي (الشيخ أبو الحسن) / ٩٧٩. مروان بن الحكم / ٩٧٣، ٧٧٤، ٨١١، ٨١٢، ٨٣٦.

مريم بنت عمران سلامالله عليها / ٨٧٤، ٩٥٥.

المزي (أبو الحجاج) / ۱۹۳، ۲۲۰. المستنبط (السيّد أحمــد) / ۳۲۸، ۳۳۳، ۲۳۵، ۲۳۰، ۲۳۰، ۲۳۷، ۳۲۸، ۴۲۷، ۴۲۷.

> مسجع بن عوف / ۷۰۰. مسعدة / ۲۳۶.

مسعدة بن صدقة / ٦٠٠، ٩٧٣، ٩٨٣. المسعودي (أبو الحسن عليّ بن الحسين) / ٨٠، ١٠٠، ١٠١، ١٣٠، ١٣٠، ١٧١، ١٧١، ١٨٦، ٩٩٤، ٩٩٣، ٩٩٣. مسلم بن الحجّاج القُشيريّ (صاحب

المعصومة = فاطمة المعصومة سلامالله عليها. معمر بن أبي سلمة / ٢٩٩، ٩٨٨.

المفـيرة بن شعبـة / ٧٤، ٥٧٨، ٥٨٥، ٨٨٥، ٨٨٥،

المفضّل بن عمـر الجعفي / ١٢٥، ١٥٠. ١٠١٦، ٢٠١٦.

FYY; YYY; XYY; XXY; PXY; •PY; (PY; YPY; YPY; 3PY; 3°Y; YY@;

ΛΥΦ. ΥΦΦ. ΛΦΦ. ΓΦ. ΓΡΦ. ΥΡΦ. 3PΦ. ΥΥΦ. ΚΥΦ. ΓΛΦ. ΓΡΦ. ΥΡΦ. ΔΥΓ. Φ2Γ. ΛΦΓ. ΦΓΓ. ΦΓΓ. ΦΥΓ. ΦΥΥ. ΓΥΥ. ΥΥΥ. ΥΥΥ. Υ3Υ. ΦΓΥ. 3PY. ΦΡΥ. 2ΓΛ. ΓΥΛ. ΥΥΛ. ΓΎΛ. 2PY. ΦΥΛ. Υ3ΓΛ. ΓΥΛ. ΥΓΛ. ΓΥΛ. ΦΥΛ. Υ2ΓΛ. ΥΥΛ. ΓΦΛ. ΤΟΛ. ΥΥΛ. ΔΥΛ. ΥΚΛ. ΓΥΡ. ΥΥΡ. ΓΚΛ. Θ.Ρ. ΔΥΛ. ΥΥΓ. ΥΥΡ. ΥΥΡ. ΓΥΡ. ΓΥΛ. ΕΓΡ. ΥΥΡ. ΥΥΡ. ΓΥΡ. ΓΙΡ. ΕΓΡ. ΥΥΡ. ΥΥΡ. ΓΥΡ. ΕΓΡ. ΥΥΡ. ΥΥΡ. ΓΥΡ. ΕΓΡ. ΥΥΡ. ΥΥΡ. ΓΥΡ. ΕΓΡ. ΥΥΡ. ΤΥΡ. ΓΥΡ. ΕΓΡ. ΥΥΡ. ΤΥΡ. ΓΥΡ. ΕΓΡ. ΥΥΡ. ΕΥΡ. ΕΓΡ. ΥΥΡ. ΤΥΡ. ΓΥΡ. ΕΓΡ. ΥΥΡ. ΕΥΡ. ΕΓΡ. ΥΥΡ. ΕΥΡ. ΕΓΡ. ΥΥΡ. ΕΥΡ. ΕΓΡ. ΕΥΡ. ΕΥΡ. ΕΓΡ. ΕΥΡ. ΕΥΡ. ΕΓΡ. Ε

المقدادي = الحسين بن أحمد بن طحال المقدادي. المقدّس التقي = المازندراني (المولى صالح). المقرّم (السيّد عبدالرزاق الموسوى) / ۵۸۷.

المعرم (انسيد عبدالرواني الموسوي) / ١٥٨٠. ملك محمّد شريف الشاه رسولوي الملتاني / ٤٢٣، ٤٢٣.

متتجب الدين (صاحب الفهرست) / ٣٤٧، ٢٤٨.

المنصوري (الشيخ يعقوب) / ٣٦٩، ٢٧٩، ٢٨٠، ٣٨٠ «٣٨، ٢٨٩، ٣٨٤، ٢٨٦، ٢٨٩، ٣٨٩، ٣٨٩، ٣٨٩، ٣٨٩. ٣٨٩، ٣٩٠.

المتصـــوري (الشيخ يــوســف والـــد الشيخ يعقوب) / ۳۹۲، ۳۸۷، ۳۹۲، ۳۹۲.

الموحّد الأبطحي = الأبطحي (السيّد عمد على).

مورق العجلي / ١٠١٧.

الموسوي (أبو عبدالله المجتهد) / ۳۲۸، ۳۷۰, ۳۷۱، ۴۷۷.

الموسوي (السيّد علاء الدين) / ٣١، ٢١٦، ١٩٨، ١٩٨، ٢٠٠، ٢٠٤، ٣٥، ٣٥٢، ٣٧٦، ١٤، ١٤، ١٨، ١٨٥، ١٨٩، ١٩٩،

الموسوي (السيّد محمّد باقر بن محمّد تقي) / ٣٤٥.

الموسوي = الحوانساري (صاحب الروضات) .
موسى بن عمران عليه السلام (نبي الله) /
۸٦٥، ١٤٦، ١٩٦، ١٩٠، ١٤٣، ١٩٦، ١٩٦،
١٨٥، ١٩٧، ١٢٧، ١٩٧، ١٨٧،
١٩٧، ١٩٧، ١٩٧، ١٩٨، ١٤٨، ١٩٤، ١٩٤،
١٤٨، ١٩٥، ١٩٧، ١٨٨، ١٩٤، ١٩٠، ١٩٠،

المولوي (عبدالحميد) / ٣٤٥.

المهدى (الخليفة العبّاسي) / ٢٣٤.

مهدي بن ميمون / ۲۱٦.

ميشم التيّار / ٢٦٧، ٩٩٩.

مهنّا بن سنان / ٣٤٣.

الميرالداماد (السيد محمّد باقر الداماد) / ۷۷، الميرالداماد (السيد محمّد باقر الداماد) / ۷۷، ۱۹، ۱۲۱، ۱۲۵، ۱۶۵، ۱۳۵، ۱۳۵، ۱۳۸، ۱۳۵،

الميرلوحي /١٤٣، ٩٧١، ١٠٢٨.

المبير محمَّد أشرف العاملي / ١٤٥، ٢٧١، ٣١٤، ٣٧٧، ٣٥٨، ٩٥٥، ٩٧١، ٩٧٤، ٩٧٤، ٩٧٥، ٩٧٨، ٩٨٣، ٩٨٢.

ميكاثيل عليه السلام / ٣٦٤ ، ٨٥٨ ، ٨٩٢ . ميمونة (زوجة رسول الله صلّى الله عليه وآله) / ٩٨٥ .

النجف آبادي (الحاج عليّ محمّد) / ٣٢٧، ٣٥٧، ٣٥٨، ٣٦٧، ٣٠٩، ٤٠٩، ٤٠٦. النجفي = الأسترآبادي (شرف الدين). النجفي الأميني (الشيخ عبدالحسين).

النجفي = المرحثي النجفي (السيّد شهاب الدين).

النجفي = عَلَم بن سيف. النجفي =الهمدان (الشيخ شير عمّد).

النراقي (أحمد بن محمّد مهدي) / ١٤٥،

.447 , 744.

. 1 . \*\*

نزار (جدّ رسول الله صلّى الله عليهوآله) / ٨٥٦.

النسائي / ٦٤، ١٧٤، ١٥٢، ١٩٨، ٢١٨. ٢٤٠، ٢٤٩.

نصر الله (السيّد الشهيد) / ٣٤٩.

نصر بن الحجّاج (أبو ذويب) / ٦٨١.

نصر بن مزاحم المنقسري / ۱۳۶، ۱۵۲، ۱۵۲، ۲۰۶، ۲۷۶، ۸۱۰، ۸۹۰، ۹۶۱، ۹۶۵، ۹۶۲، ۲۶۹،

v..., p..., ..., ...

mark mark / 611 and 51 all

النعيان بن عدي الكعبي / ٦٧٢، ٦٧٤. النعيان (الشيخ أبو عبدالله محمّد بن إبراهيم)

7.7, 3.7, 6.7, 727, 227, 117,

717, 817, 777, 837, 307, -77,

**\*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*** 

النفس الزكيّة / ٧٧٥.

نفيع بن الحرث الثقفي = أبو بكرة.

نفيل / ٥٩٤.

نمرود / ۹۷ه.

نمير بن وعله / ٩٩٣.

نوح علیــهالســـلام (نبي الله) / ۲۱، ۹۳، ۲۰۰، ۹۲۰، ۹۲۰، ۹۲۲، ۹۳۷، ۸۳۱، ۸۴۲، ۲۰۰۸، ۹۳۷.

النوري (الشيخ محمَّد حسين المحدَّث) / ۷۷، ۹۵، ۱۱۱، ۱۱۵، ۱۶۳، ۱۶۳، ۱۶۳، ۱۴۳، ۳۲۲، ۳۳۳، ۳۳۲، ۳۷۷، ۳۳۳، ۲۰۳، ۳۷۷، ۴۰۰، ۱۰۲۳، ۲۰۳، ۲۰۳،

النيسابوري = الحسين بن بسطام.

الواسطي = إسهاعيل بن علي بن رزين . والد الصدوق = على بن الحسين بن بابويه .

والد الصدوق - عي بن احسين بن بابويه . الواقدي / ٨٩٥ .

الواهب = مالك بن إسهاعيل الهندي.

الوحيد البهبهاني = البهبهاني (الشيخ محمّد باقر).

وكيع بن الجرّاح / ٢١٨.

الوليد بن عقبة بن أبي معيط / ٧٤٣، ٨١١، ٨١٨.

هابيل بن آدم عليه السلام / ٩٢٠.

هارون علیه السیلام (نیخ الله) / ۱۷۲، ۸۳۵، ۲۶۵، ۸۹۵، ۱۶۲، ۷۶۲، ۰۵۳، ۶۲۲، ۵۲۳، ۵۸۷، ۷۹۷، ۲۲۷، ۲۲۸، ۴۷۷، ۲۸۷، ۷۹۷، ۲۹۷، ۵۱۸، ۲۶۸، ۳۶۸، ۶۶۸، ۴۷۸، ۷۸۸، ۶۶۸، ۳۰۶، ۸۰۶، ۲۱۹، ۲۱۹، ۲۲۹، ۲۲۹، ۲۶۲،

هارون بن محمَّــد / ۲۰۶، ۹۷۳، ۹۷۳،

. 1 . . . . 4 . 4 . 4

هارون بن موسی التلمکبري / ۲۹، ۱۰۲، ۱۳۲، ۱۶۱۱، ۲۰۸، ۲۰۸، ۲۱۱، ۲۳۸،

717, 717, 700, .67.

هارون الرشيد / ۲۳۰ .

هاشم بن عبدمناف (جد رسول الله صلّى الله عليه وآله) / ٨٠٩.

هاشم بن عتبة المرقال / ٦٣٨.

هاشم بن المغيرة / ٥٩٤.

هبة الله بن أحمد الكاتب / ١٨٤، ١٨٥،

هبة الله بن آدم عليهالسلام (نبيّ الله) / 3٨٨.

هبة الله بن نها (أبـو البقاء) / ٦٩، ١٣٨، ٢٠٧، ٢٠١، ٢٠٨، ٢١٣، ٣١٦، ٢١٦، ٢٨٨، ٣٣٥، ٢٠٦، ٢٠٤، ٥٥٥.

هبيرة بن مريم الحميري / ٧٣٧، ٥٦٠.

الهلالي = آدم بن عُيَينة الهلالي .

الهلالي = سُلَيم بن قيس الهلالي. الهلالي = عبدالرحيم بن قيس الهلالي.

همام بن شُريَح / ٨٤٩، ٨٥٧.

هام بن نافع الصنعاني / ٣٦، ٣٧، ٢٧٦، ٢٧٠، ٢٠٤، ٣٧٠، ٣٧٠، ٣٧٠، ٣٧٠، ٣٧٠، ٣٧٠،

> الهمداني = عليّ بن شهاب الدين . هند (أمّ معاوية) / ٨٠٩، ٨٤٦.

الهندي = المير حامد حسين اللكنهوثي. الهيثم بن عدي الطائي/ ٢٠٥، ٩٩٧.

الهيشمي / ٩٦٣، ١٠١٥.

یاسین (رسول الله صلّی الله علیه وآله) / ۹۶۳. یاسسین بن داود / ۳۸۱، ۳۸۶، ۳۸۲، ۳۸۸، همی ۲۳، ۳۹۲، ۳۹۵، ۲۸۲، ۲۸۸، ۴۸۲. پحیے بن راشد / ۳۲۶.

يحيى بن زكــريّـا عليـهالســلام (نبيّ الله) / ٩٩٥، ٢٠٢، ٧٧٣، ٧٧٤.

يحيى بن صالح / ٩٧٧.

ي*حيى* بن معين = إبن معين. يزيد بن زريع / ٢١٨.

یزید بن شراحیل / ۹۹۹.

يزيد بن قيس = أبو المختار بن أبي الصعق. يزيـد بن معـاويـة / ٦٣٣، ٧٣٧، ٧٧٤، ٧٧٠، ٩٠٧.

يزيد بن هارون / ۲۱۵، ۲۱۷، ۳۳۶. يعقوب عليهالسلام (نبيّ الله) / ۸۲۴. يعقوب بن ميثم التيّار / ۹۹۹.

 ۱۱۱۰ ، ۱۰۱۸ ، ۱۰۱۹ . عليه السلام / ۱۰۱۳ . ۱۰۱۹ . الفهارس عليه السلام / ۱۰۱۳ ، ۱۰۱۹ . الفهارس المعقوبي / ۱۰۱۵ ، ۱۰۱۹ . يونس بن أرقم / ۲۳۲ . يونس بن خباب / ۱۹۲۶ . يونس بن خباب / ۱۹۲۶ . ۱۱۹۳ . ۱۱۹۳ . ۱۱۹۳ . ۱۱۹۳ .

يوشع بن نون عليهالسلام (وصي موسى

\* \* \*

#### [٤]

## فَهُ رُسُولُ لِفَرَقُ فَهِ الطِّلْوَالْفِكُ مَالُكُمُ أَنَّ

الأئمة عليهم السلام / ٨، ١٠، ١١، ١٦، VI. 37, 73, 10, Po. 35, 3V, . A. 3A. VA. PA. . P. 1P. 3P. rp, Ap, .11, 7.1, 3.1, 0.1, ٧٠١، ٨٠١، ١١٠، ١١٢، ١٢٢، ١٠٥، ٢٥١، ٢٢١، ٩٢١، ١٧٠، ١٧١، ٢٧١، 341, 641, 541, 841, 441, 441, 781, 381, 081, 781, 781, 881, . TY . . 27 . TOY . YFY . VFY . . YY . 777, 377, 6.7, 8.7, 117, 717, · 77, A37, 3A7, 070, 770, 730, ٠٥٠، ٢٨٥، ٢١٢، ٣١٢، ٠٢٢، ٧٢٢، 775, 005, FOF, AOF, ·VF, FAF, 0.4, 5.4, 4.4, .14, 774, 374, **A3V. 15V. 75V. • VV. 51A. 37A.** 974, 374, 574, 774, 874, 434, 731, 731, 701, 401, 471, 141,

•••, ۷••, ۷۱۴, ۲۲۴, ۳۲۴, 3۲۴, ۸۲۴, •3۴, 33۴.

الإثنـا عشر الّــذين أنكــروا على أبي بكــر / ٦٣٥، ٦٣٨.

الأحزاب / ٨٠٦.

أزواج رسول الله (نسساء النبي صلّى الله عليهوآله) / ٥٩٨، ٦٨٠، ٧٧٣، ٣٣٦، ٩٠٥.

الأشعريّون / ٧٤٧.

> أصحاب أُحُد / ٦٤٠. أصحاب الأعراف / ٦٠٥، ٦٠٨.

أصحاب الإمام الحسن عليه السلام / ٥٦ ، ٢٦٢ ، ٢٦٥ ، ٢٦٦ ، ٢٧١ ، ٢٧٣ . -

أصحاب الإمام الحسين عليه السلام / ٥٤، ٢٦٠ ، ٢٦٢، ٢٦٦، ٢٧١، ٧٧٢.

أصحاب الإمام زين العابدين عليهالسلام / ٢٣، ١٧٤، ٢٦٠ ، ٢٦٧ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ .

أصحاب الإمام الكاظم عليهالسلام / ٦٥، ٨٦، ١٢٣، ١٢٥، ١٢٦، ٣٣٤، ٣٣٥، ٢٣٩.

أصحاب الإمام الرضا عليهالسلام / ٦٨، ١٢٥، ١٢٦، ١٢٧، ١٢٨، ٣٣٥. أصحاب الإمام الجواد عليهالسلام / ٦٨،

۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۷، ۲۲۰ ۲۲۰ أصحاب الإمام الهادي عليه السلام / ۲۸، ۱۲۲، ۱۲۷، ۱۲۷، ۱۲۹، ۲۲۰ أصحاب الإمام العسكري عليه السلام / ۱۳۰، ۱۲۸، ۱۳۰، ۱۳۰، ۱۳۰، ۱۳۰، ۱۳۰، ۱۳۰، ۱۲۰، ۱۳۰، ۱۳۰، ۱۳۰، ۱۳۰، ۱۳۰، ۱۳۷، ۱۳۷، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۷، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۸، ۱۳۸، ۱۳۸،

أصحاب التابوت / ٧٩٨. أصحاب الجمل (أهل الجمل) / ٢٧٩، ٢٨٢، ٢١٢، ٧٦٨، ٧٩٨، ٩٨٨، ٩٨٠ أصحاب الرايات السود / ٤٤٤، ٧٧٤. أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وآله = الصحابة.

> أصحاب السقيفة / ٥٧١، ٥٧٢. اصحاب الشيال / ٨٠٤.

أصحاب الشورى (السنّة) / ٥٦١، ٧٢٧، ٧٣٠، ٧٤٧، ٠٨٠.

أصحاب العقبة / ۷۲۰، ۷۲۹، ۷۲۹. أصحاب الكساء / ۵۰۰، ۷۷۰، 3۰۴. أصحاب معاوية / ۵۰، ۸۰۷.

. AAR CVIT

أصحاب النهسروان (أهسل النهسروان، النهسروان، النهسروان، النهسروانيون، أهل حروراء، الخوارج)، ٧٨١، ٧٨١، ٢٨١، ٢٨١، ٤٩١٠، ٩١١، ٨٩٤، ٩١١، ٨٩٤، ٩٨١، أصحاب اليمين / ٩٠٤.

الأعاجم = العجم.

أعلام القرن السابع / ٣٢١.

آل إبراهيم عليهالسلام / ٥٦٦، ٩٩١، ٩٢٥.

آل أبي سفيان / ٧٤٣، ٧٨٣، ٨٣٦، ٩٧٢. آل أبي معيط / ٧٨٣.

آل رزَاقة / ٣٨٤، ٣٨٩، ٢٨٣، ٨٨٣، ٩٣٠.

آل سالم / ٣٩٥.

آل سعد / ٣٨٤، ٣٨٥، ٣٨٦.

آل سلمان / ۳۹۰.

آل طحال / ۲٤٨.

آل قيصر / ٧٤١.

آل کسری / ۷٤۱. آل ماضی / ۳۹۵.

آل محمَّد عليهم السلام / ه، ١٤٠ ،٨٠ عه، ١٩٥١، ١٨٤، ١٨٤، ١٥٠، ٢٢٣، ١٣٠، ١٤٥، ١٢٤، ١٤٥، ٢٤٥، ١٤٥، ١٢٠، ١٥٥، ١٢٥، ٢٥٠، ٢٥٠، ٢٤٧، ١٤٧٠ ١٧٧، ١٨٧، ١٨٧، ٢٧٨، ١٢٨، ١٤٤٠.

> آل موسی علیهالسلام / ۹٤۲. آل هارون علیهالسلام / ۹٤۲.

آل ياسين / ٩٤٦. الإماميّة = الشيعة.

الأمّة الإسلاميّة (الأمّة، أمتى، أمّة عمّد صلّى الله عليه وآله، المسلمون) / ١٠، ١٠، VI. AI. PI. .Y. IY. YY. TY. 07; FF; VF; AF; VT; +3; 03; 70, VO, 15, .A, 3A, 7P, .01, ۵۷۱، ۲۷۱، ۱۸۱، ۱۸۱، ۲۸۱، ۳۸۱، 777, VYY, · VY, A.T, 673, 676, 770, .00, A00, .70, FF0, PF0, · VO, PVO, AAO, 3 PO, 0 PO, 7 PO, 11. T. T. S. L. G. C. V. C. V. C. 775, 775, 875, 075, 735, 735, 105, 705, 305, VOF, A05, •FF, VVF. AVF. • AF. FAF. • PAF. • PF. 7 PF . YPF . TPF . PPF . Y · Y . 3 · Y . 7·V, A·V, · IV, IIV, YIV, YYV, 777, 777, 377, 777, 777, 777, 034, \$34, 004, \$04, \$04, 304, 70V, VOV, POV, 17V, TTV, FTV, VFV, AFV, 4VV, 1VV, 1VV, 6VV, PVV2 4AV2 YAV2 YAV2 3PV2 6PV2 **7.4. 2.4. (14. 114. F14. V14.** 174, 374, 574, 474, 674, .34, 131, 731, 331, 631, 161, 161, FFA; YFA; YYA; FAA; FPA; FPA; ۷۲۸، ۵۰۶، ۷۰۶، ۸۰۶، ۰۱۶، ۱۱۶،

.471.474.418.418.410.416.414 . 974, 974, 974, 974, 977, 407, 477 الأنساء (المرسلون) / ۲۰۵، ۹۹۰، ۲۰۸، 115, 225, 705, 785, 17, 177, TYY, VOY, BYY, YTA, FOA, AOA. الأنسسار / ٦١، ٢٢٦، ٢٨٠، ٢٨٢، 100, 150, TY0, YY0, AY0, 100A 7A0, PA0, FP0, 17F, FTF, VTF, ATE, PTE, TIE, OFF, PFE, OAF, VAF, 4PF, 3PF, VPF, APF, 1·V, 1. V. 17V. 77V. . OV. 10V. 70V. VOV. 15V. 25V. 25V. 55V. VVV. AVV. TAV. AAV. PAV. TAV. VAV. · · A : A : A : PTA : PAA : · PA : A : P : . 944

أهل الإنجيل / ٨٠٣، ٩١٤، ٩١٤، . 4 . 4

أهل البصرة (البصريّون) / ١٣١، ٢٣٤، PVY , 73V , 7PV , APV .

أهل البيت عليهم السلام / ٧، ٨، ١٠، 11, 11, 11, 21, 17, 17, 13, 73, 73, 73, 70, 80, 17, 75, 77, 34, 04, 14, 79, 79, 79, 7 · 1 . A · 1 . A / 1 . Po / . O / 1 . VY / . AVI. PVI. IAI. YAI. 777, 377, 777, A77, P77, ·77, I77, ·37, 777, 777, 377, 187, 0.7, 2.7, XFT, V/3, 070, F70, F30, P30,

.00, 400, .70, 370, 070, 770, 150, 310, 210, . 20, 120, 720, 790, 090, 790, 490, 707, 307, . 344 . 341 . 344 . 344 . 313 . 346 . PTF , +3F , T3F , 03F , F3F , V3F , A15, P15, 105, 705, 005, 055, 0 YE , PYE , 3 AE , 0 AE , 7 AE , 7 YAE , AAF, PAF, TPF, OPF, P·V, ·IV, **۲۱۷, ۵۱۷, ۲۱۷, ۷۱۷, ۸۱۷, ۰۲۷,** 777, 777, 777, 777, 737, 337, ٠٢٧، ٢٢٧، ٦٢٧، ١٢٧، ٢٧٧، 9VV, PVV, 1AV, 1AV, TAV, TAV, 3AY, OAY, FAY, AAY, • PY, YPY, 3 PV . T.A. 17A. TYA. 37A. 77A. · 74. 374. P74. · 34. / 34. 734. 33A, 03A, 73A, P3A, 70A, Y0A, YEA, OEA, YVA, AAA, BAA, OAA, 3PK, 0PK, 0.P, 2.P, V.P, A.P, 148, 348, 048, 448, 448, 448, .489 ,484 ,484.

أهل التوراة / ٨٠٣، ٩١٤، ٩١٤، ٩٤٢. أهل الجاهلية / ٦٧٦.

أها الحنّة / ٥٦٥، ٥٠٥، ٢٠٦، ٢٠٨، **375, 735, AVF, VAF, AAF, 71V** 274, 574, 484, AP4, PP4, 3·A, VYA, +3A, FOA, VOA, V·P, P·P, . 4 74

أهل جهنم (أهل النار) / ٦٠٥، ٦٠٨،

.417 417 P17, AAF, Y14, A14, 3.A. بتو بدر / ۲۷۲. أهل الحجاز / ٧٩٦. أهل حروراء = أصحاب النهروان. بنو بياضة / ٥٧٣. أهل السنّة = العامّة. ئو تغلب / ۷۲۱، ۷۲۳. بنسو تيسم بن مرّة / ٥٨٤، ٦٦٣، ٦٦٧، أهل الشام / ٥٠، ٦٣١، ٧٣٧، ٧٣٧، ۸۲۲، ۱**۱۷، ۵۲۷، ۲۲۷، ۲۳۸، ۷۰۴**. ATV, 70V, F.A, V.A, P.A, . 1A, بنو ثقيف / ٧٤٧، ١٥٥. . 114, 514, 074. بنو ساعدة / ٥٧٨، ٥٧٩، ٥٨٠، ٦٨٣. أهل العراق / ٦٨٣، ٨٠٧، ٨٠٩، ٨١٠. أهل القادسيّة / ٧٢١. بنو السعد / ٣٩٥. أهل القرآن (أهل الفرقان) / ٨٠٣، ٩١٣، بنو سعد بن بكر / ٦٨١. بنو سليم / ٦٨١، ٨٨٩. .987 .918 بنو عامر بن صعصعة / ٢٥٨. أهل الكوفة (الكوفيّون) / ٥٢، ١٢٧، بنو العبَّاس / ٣١٩، ٨٣٣، ٩٠٥، ٩١٥، ۸۷۲, ۲۳۲, ۱۲۲, 3۸۷, ۲**۴**۷, ۱۰۸, . AAY . AAI .417 أهل المدينة / ٥٢، ٧٧٧، ٨٢١. بنوعبد القيس/ ٥٩، ٦١، ٦٣، ٥٩، 77, 717, 717, 317, .77, .77, أهل مصر / ٧٥١. أهل مكة / ٦٩٨. 150, 284, 484, 484. أهل تحران / ٦٤١، ٣٢٧، ٢٧٤، ٧٩١. بنو عبد المطلب / ٧٧٩، ٩٠٥، ٩٠٦، أهل اليمن/ ٦٨٣، ٧٧١. .4.4 بنو عبد مناف / ۸۰۸. بنو أن العاص / ٧٦٧، ٧٧٣، ٧٧٤،

بنو عدی بن کعب / ۸۴، ۲۲۳، ۲۹۷،

134, 954, 554, 574, 4.8. بنو غزوان / ۲۷۲، ۲۷۴.

بنوغفار / ٦٨١، ٧٢٥.

بنو كلب / ٧٧٤.

بنو منصور / ۳۸۵، ۳۸۹، ۹۹۰.

بنو النجّار / ٨٩٦.

بنو نصم / ۹۷۲.

.4.4 . 477

بنو إسرائيل / ٦١، ٩٣، ٥٦٠، ٥٧٧، VP0, PP0, 377, 37V, 0PV, VYA,

374, 734, 478, 778.

بنو أسلم / ٦٨١.

بنسو أميسة / ٥٣، ٦٦٣، ٧١٧، ٧١٤، 014, .34, 034, .04, 454, 744, 3 VV , TTA , TTA , ATA , V · P , A · P ,

یشو هاشم / ۷۰۱، ۷۷۰، ۷۷۰، ۷۷۰، ۲۷۰، ۷۰۲، هم۲، ۷۶۰، ۷۶۱، ۵۷۱، ۵۷۱، ۸۸۷، ۷۲۸، ۸۲۸، ۷۷۸، ۷۷۸، ۵۰۹، ۲۱۹، ۸۲۸.

بنو هلال بن عامر / ٤٣، ٢٥٨، ٢٦١، ٩٢٨.

> البدريون = أصحاب بدر. البصريون = أهل البصرة.

. بیت أنس / ۳۹۲.

الترك / ٣١٩، ١٨٠، ٣٢٨.

ثقيف / ٧٤٣.

ثمود / ۷۹۸.

الجاروديّة / ١٥٢.

جند معاوية / ٨١١.

الجهنّميّون / ۳۵۷، ۲۰۸، ۲۱۱.

جُهَينة / ٦٨١.

جيش أسامة / 3٧٠، ٦٨٣، ٩٠٠.

جيش السفياني / ٧٧٥.

الحضرميّون / ٧٨٦. الحواريّون / ٧٠٥.

الحلفاء / ٥٥، ٥٣.

الخوارج = أصحاب النهروان.

ربیعة بن نزار / ۷٤٠، ۷۷۱.

الزوم / ٦٨٣، ٧٢١.

الزيديّة / ١٥٢، ١٨٥. الساعديّون / ٣٨٨، ٣٩٢.

السكاسك / ٨٠٨.

شرطة الخميس/ ٤٩، ٢٦٣، ٢٦٥، ٢٦٩،

۲۷۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ . الشياطات دالايالية ، محة الليب ١/ ، ۹۷۵

الشياطين (الأبالسة، مردة إبليس) / ٥٧٩، ٥٨٠. ٧٦٦.

الشيعة (الإمامية، الإثنا عشرية، القطعية، شیعتنا، شیعتی) / ۱۹، ۴۵، ۶۷، ۵۰، 70, 30, Ve, Pe, IF, YF, TF, 0F, FF, PF, 3V, VV, AV, +A, 14, 34, 04, 74, 44, 44, 49, 39, 09, 79, 711, 311, 011, 7.1, ٧.1, ٨.1, .11, 111, 111, 711, 771, A71, P71, 171, 771, 371, 071, 771, 771, .31, 731, 331, 731, 731, .01, 101, 701, 701, 201, 701, Pol, 771, 771, 771, 171, YYI, YYI, 6AI, 7AI, 0P1, VP1, AP1, PP1, ++Y, V+Y, 717, 777, P77, •77, •37, F37, **P3Y**, . 0Y, Y0Y, Y0Y, Y0Y, FFY, · (4) ( (4) ( 74) · 74) 737) P37) 007; A07; . FT; /FT; A/3; 370; P30, .00, V00, A00, P00, .70, 750, 0.5, 4.5, .75, .75, 775,

775, 155, 055, 075, 175, 174

11V, •YV, F3V, •QV, 3FV, 9FV, FVV, VVV, 3AV, VAV, PAV, 3FV, 3YA, YYA, 3YA, PYA, 13A, AQA, YFA, YPA, 1•P, 31P, F1P, V1P, YYP, 3YP, Y3P, AFP, PAP, YPP.

شيوخ الإجازة (مشايخ الإجازة) / ١٣٥، ٢٣١، ١٦٤، ٢٣٩، ٢٤١.

شيعة الحسين عليه السلام / ٦٣٣.

الطلقاء / ١٨٥، ٥٩٠، ١٩٥، ١٩٦، ١٩٦، ١٩٤،

العجم (الأعاجم، الموالي) / ٢٤٩، ٢٠١، ٥٧٠، ٢٠١، ٥٧٢، ٢٠٢٠، ٢٠٢٠، ٢٣٧، ٢٣٧، ٢٣٠، ٢٣٠، ٢٠٢٠، ٢٠٧٠، ٢٠٨٠، ٢٠٨٠.

العبرب / ۲۰۱، ۱۹۲۰، ۱۹۲۰، ۱۹۲۰، ۱۹۳۰ ۲۱۷، ۲۲۷، ۱۲۷، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۲۲۷، ۱۹۳۰ ۱۹۷۰، ۲۹۷، ۱۹۷۰، ۲۸۷، ۲۹۷، ۲۰۸، ۱۹۰۸، ۲۰۹.

العشرة المبشّرة / ٧٩٨، ٧٩٩.

الفراعنة / ٥٩٧.

الفرقة الناجية / ۲۷، ۲۱، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰ ۲۰۲، ۲۲۱، ۸۰۳، ۹۱۳. القاسطون / ۳۰۱، ۲۰۵، ۲۰۲، ۸۷۰،

۹۲۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۲۰. قَتَلَةَ عَشِيلَ / ۹۷۹، ۲۵۷، ۹۷۰، ۵۷۰.

۸۱۸, ۷۲۸, ۸۲۸, ۲۳۸, ۸۳۸, ۵۰۸, ۲۰۸, ۴۲۸, ۲۰۴, ۷۰۴.

القميّسون / ۲۸، ۱۲۷، ۱۳۹، ۱۳۰، ۱۳۰۰. ۱۳۱، ۱۳۲، ۲۳۲، ۲۳۷، ۲۶۳، ۲۶۴. قوّام الروضة العلويّة / ۲۶۸.

قيس بن عيلان / ٢٥٨.

المسارقون / ۳۰۱، ۳۰۱، ۳۲۹، ۲۰۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۸، ۸۹۰، ۱۹۹۱، ۹۰۲، ۹۲۰ ۱۹۲۰.

> المحمّدون الثلاثة / ٧٨، ١٠٣. مذحج / ٩٢٣.

المسلمون = الأمّة الإسلامية.

مشايخ الإجازة = شيوخ الإجازة. المشركون / ۲۰۸، ۲۹۰، ۲۹۰. مُضَر / ۲۰۸، ۷۷۰، ۷۷۱.

المظفّريّون / ٣٨٨، ٣٩٢.

المنافقون / ۲۲۰، ۶۶۵، ۵۰۰، ۹۰۰، ۲۲۲ ۲۲۲، ۵۶۲، ۹۲۰، ۲۰۷، ۷۳۷، ۹۲۰، ۸۱۱

المنصوريّون / ۳۸۸، ۳۹۲.

الناکشون / ۳۰۱، ۶۳۹، ۲۰۲، ۲۷۰، ۸۹۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۲۰،

نساء النبي صلّى الله عليه وآله = أزواج رسول الله صلّى الله عليه وآله .

النصباری / ۷۹۷، ۷۷۶، ۷۸۳، ۷۹۱، ۹۱۱، ۹۱۳، ۹۱۳، ۹۱۴. نصاری العرب / ۷۲۱.

. . .

وَرَثة فاطمة عليهاالسلام / ٧٢٠.

يهود نجران / ٧٢٤.

#### ڣۯڔڔٳٳڔ؞ٳٳڿ؞ڐؚٳڵ؆ٳ؋ڵ ڣڔڔڔڮڮڿڿڔٳڵ؆ٳ؋ڵؙۼ ۼڔڔڔڮڮڿڿڔٳڵ؆ٳ؋ڵؙۼ

اُحد (غزو:) / ۲۲۱، ۳۹۸، ۵۰۹، ۷۳۲، ۱۳۲۸، ۱۳۶۰، ۲۰۷، ۲۷۱، ۲۲۹، ۱۷۷۰ ۱۳۷، ۲۹۷، ۲۹۸.

إحراق عثمان المصاحف / ٢٥٧، ٨٩٥.

آخر الزمان / ۲۰، ۵۶۲.

استلحاق معاوية زياداً / ٧٤٧.

بدر (غزوة) / ٥٦، ٢٢٢، ٢٦٢، ٧٥٥، ٢٦٥، ٣٣٢، ٥٢٢، ٨٩٢، ٢٧٧، ٧٥٧، ٢٢٧، ٨٧٧، ٢٤٧، ٨٨٧، ٢٢٨، ٢٤٨،

۳۲۸، ۷۱۲، ۸۱۲.

بيعة الرضوان / ٦٣٨، ٧٩٦.

تبوك (غزوة) / ٥٨٩، ٥٩٠، ٦٤١، ٦٤٧،

754, 184, 484, 384.

التحكيم (في صفّين)/ ٧٠٣، ٩١٦.

تكلّم الشمس مع أمير المؤمنين عليهالسّلام / 9٣٣ .

الجَمَل (وقعة) / ٤١، ٤٩، ٥٠، ٢٦٣،

الحديبيّة (يوم) / ٦٣٨، ١٩٥، ١٩٠،

۷۹۲، ۷۹۲. حُنین (غزوة) / ۲۹۸.

خروج إبن الزبير / ٥٤.

خروج المختار / ٥٤.

الحندق (غزوة) / ۲۶۱، ۲۹۷، ۲۰۰،

۰۷۰۱

. 414

خیبر (غزوة) / ۱۳۳۸، ۱۹۲۱، ۱۹۹۷، ۷۲۱، ۷۷۳، ۷۹۱، ۸۸۸، ۸۹۱.

ذات السلاسل (غزوة) / ٨٩١.

زواج سهل الساعدي / ۳۸۰، ۳۹۰. السقيفــة (يوم) / ۶۲، ۵۳، ۷۹، ۱۹۸، ۲۷۲، ۲۲۵، ۶۲۵، ۷۱۵، ۷۷۵، ۷۷۵، ۸۷۵

شهادة أمير المؤمنين عليهالسّلام / ٤١، ٥١، ٢٦، ٣٢٠، ٣٢٧، ٣٨٣، ٧٨٢، ٧٨٢، ٣٨٢، ٧٨٢، ٧٨٠، ٧٧٠، ٢٠٢، ٨٣٨، ٧٨٨، ٧٧٠، ٩٢٠، ٧٣٨، ٨٣٨، ٧٣٨، ٩٢٠، ٧٣٨، ٩٢٠، ٧٣٠، ٩٣٠، ٩٣٠، ٧٣٠، ٩٣٠، ٩٣٠، ٩٣٠، ٩٣٠، ٩٣٠، ٩٣٠، ٩٣٠،

شهادة فاطمة الزهراء عليهاالسّلام / ۳۸۳، ۷۷۳، ۲۲۰، ۷۷۰، ۲۸۰، ۵۷۲، ۷۷۳، ۷۷۳، ۵۷۳، ۵۷۳، ۵۷۳، ۵۰۳، ۵۰۳، ۵۷۳، ۷۷۲، ۷۷۲، ۷۷۲، ۵۰۳، ۵۷۷، ۹۱۰، ۹۱۰، ۹۱۰، ۹۱۰، ۹۱۰، ۵۷۰،

شهادة الإمام الحسين عليهالسّلام / ٥٥، ٩٧، ٩٧، ٢٦٨، ٤٨٢، ٤٨٤، ٤٨٠، ٤٠٠ ٣٠٢، ٤٧٧، ٧٥٠، ٤٠٠.

شهادة الإمام عليّ بن الحسين عليهالسّلام / ٩٧، ٩٨، ٣٠٣، ٢٦٩، ٨٣٨.

شهــادة محمّـد بن أبي بكــر / ٥١، ١٨٨، ١٨٩، ١٨٩، ٣٨١.

صفَين (وقعة) / ٤١، ٥٠، ٢٦٣، ٢٧٤،

صلح الإمسام الحسن عليه السّسلام / ٥٦، ٢٨٣، ٢٨٣، ٧٧٧، ٩٣٨. الطفّ (وقعة) / ٢٦٦.

ظهور الإمام المهدي عجلَ الله فرجه / ٥٦٨. ٢٢٨. هـ٣٦. ٧١٥، ٧٧٥، ٨٧٨، ٥٠٥. ٤٠٩، ٩٠٩، ٩٥٨.

العقبة (ليلة) / ٤١٩، ٢٢٥، ٣٣٨، ٧٢٩، ٧٣٠.

عمرة القضاء / ٦٤٢.

غدیسر خمّ (یوم) / ۱۰، ۲۷۲، ۱۹۳۰ ۷۹۰، ۸۹۹، ۹۹۰، ۳۰۲، ۲۱۲، ۳۳۲، ۱۹۲، ۹۶۲، ۲۰۰، ۵۰۲، ۵۷۲، ۸۲۸، ۱۹۲، ۳۲۷، ۷۰۷، ۷۰۷، ۲۹۱، ۸۲۸،

الغيبة الصغرى / ١٢٧.

فتح مكّة / ۲۷۲، ۲۹۸، ۷۷۳، ۲۷۷، ۲۹۸. قتل الزبير / ۳۸۹، ۵۹۸، ۲۲۹، ۲۲۵. قتل طلحة / ۳۸۹، ۲۲۹، ۲۰۰، ۸۲۰.

.414

.AYO

قتل نبي الله زكريًا عليه السّلام / ٧٧٣. قتل نبي الله يحيى عليه السّلام / ٧٧٣، ٧٧٤.

قذف إبراهيم عليه السّلام في النار / ٦٤٠. مؤتة (غزوة) / ٦٣٧، ٦٦٥، ٨٤٤.

المياهلة / ٦٣٦، ٦٤١، ٧٩١.

موت أن بكر / ٥٥١، ١٥٦، ١٧٠، ١٨٧، PA( ) 771 ) 371 ) 071 ) VPI ) PAT ) Y.Y. FIA. PIA. TA. TYA. TYA.

موت أبي عبيدة بن الجرّاح / ١٨٨، ٨١٦، . ٨٢٠ . ٨١٩ . ٨١٨

موت أنس / ٣٨٩، ٨٢٥.

موت سالم مولى أن حذيفة / ١٨٨، ٨١٦، . 114 . 114.

موت سعد أن وقّاص / ٣٨٩، ٨٢٥. موت عبد الرحمان بن عوف / ٣٨٩، ٦٣١،

> PFF , ++ A , OYA , A / P . موت عبد الله بن أنّ / ٦٩٠.

موت عمر / ۱۸۸، ۱۹۱، ۱۹۲، ۳۸۹، 775, . of, Yor, 7AF, Y.V. YAV, 71A, PIA, 67A.

موت معاذ بن جبل/ ۱۸۸، ۸۱۹، ۸۱۷، . 414

موت معاوية / ۷۷۷، ۸۸۸.

نفي أبي ذر إلى الربذة / ٧٢٩. النهروان (وقعة) / ۲۰، ۱۱، ۵۱، ۲۲۳،

· ۸۲ ، / ۸۲ ، ۲۸۲ ، ۵۸۲ , ۲۶۲ ، • ۰۳ ، 1.7, 170, 771, 871, 851, 191, 3AF, YIV, AFV, APV, PAA, Y.P. .411 .470 .410

وفاة أبان بن أبي عيّاش / ٦٥، ٦٦، ٢١٥، .071

وفاة إبراهيم بن رسول الله صلَّىالله عليهوآله / . ٧٣٧

وفاة إبراهيم بن يزيد النخمي / ٩٢٣.

وفاة رسول الله صلّى الله عليه وآله / ٧، ٤١، 73, AO, PV, ·A, FA, ·OI, VYY, 777, 777, 777, 777, 777, 670, .00, 350, 050, 140, 140, 340, VVO, PVO, · AO, / AO, YAO, / TF, · 77, 005, 785, 754, 384, 118,

774, 774, 374, 474, 774, 374, ٠٧٨، ٣٨٨، ١٩٨، ١٩٨، ٩٩٨، ٠٠٠، .478 .410 .410

وفاة سلمان / ٢٥٤.

وفاة سليم بن قيس / ٥٧، ٢٦٧، ٢٨٥، 7.7, 7.7, 3.7, 0.7, .77, 013, . POA . £1V . £17

وفاة عمر بن أن سلمة / ٣٠٣. هجرة رسول الله صلّ الله عليه وآله / ٨٠٥،

. 444

الهرير (وقعة) / ٥٠، ٢٧٤، ٢٧٥، ٢٨٠، . 1.0 . 710 . 711 فهرس الوقايع والأيّام ....... ١١٢٩

اليرموك (غزوة) / ٦٣٨. اليبامة (وقعة) / ٦٥٦، ٨١٨. يوم القيبامة / ٨١، ١٩٠، ٢٥٧، ٢٥٧، ٥٦٥، ٨٢١، ٥٨٣، ٥٩١، ٥٩١، ٥٩٠، ٢٠٠،

\* \* \*

## 

أحجار الزيت /١٥٧٠.

أراك / ٤٢٠ .

أرتاج / ١٠٢٨.

الأرض / ۱۷۳، ۱۷۶، ۱۸۳، ۱۹۲، ١٦٥، ٢٢٥، ٣٢٥، ٢٢٧، ٣٤٤، ٧٠٠، باب الجنّة /٦٨٧. 7AF, P.V. . 1V, 31V, PYV, . TV, 17V, 01V, 7FV, 1FV, 0VV, 11A, ٥٥٨، ٢٥٨، ٨٧٨، ٤٩٨، ٩٠٩، ١١٩،

> اصفهان / ۷۰، ۱۲۲، ۳۲۷، ۳۳۲، 777, 677, 777, 737, 737, 837, .07, 707, 807, .77, 7.3, ٧.3, 773, A73, P73, 770, 7VF, 3VF. أروندرود / ۳۹۲.

> > الأهواز / ٦٧٤.

.401, 000,401.

ايران (البلاد الايرانية) / ٦٧، ٧٠، ٢٨٤، 177, 507, 4A7, 7A7, 6A7, 5A7,

AAT, . 13, P13, . 73, Voo. باب بيت على وفاطمة عليهاالسلام / ٥٨٥، 70A, VAO, AAO, +3F, 13F, PFF, 37A, PFA.

باب حطّة / ٦١، ٩٣، ٥٦٠، ٧٣٤، . 447

> باب الكعبة / ٢٧٨، ٥٦٠، ٩٣٧. باكستان / ٤٢٣.

البحرين/ ٥٥٩، ٢٥٧، ٣٧٣، ٢٧٤. السّستين / ٣٨٨.

البصرة / ٥٠، ٥٨، ٥٩، ٦٢، ٦٣، ٥٠، AF, .V, VV, TYI, 301, TIT, ATT, 177, PVY, 117, T17, 717, 0.3, 400, 175, 405, 455, 345, 185, 785, 785, 734, 734, 384, 7843 ARV3 48A3 78A3 VIP3 81P. فهرس الأمكنة والبلدان .........فهرس الأمكنة والبلدان .....

يغداد/ ۲۹، ۲۰، ۱۳۲، ۲۳۷، ۲۰۰، ۴۰۵. البقيع / ۹۳۳.

البلاد الايرانية = ايران.

بلاد العرب / ٢٥٩ .

البلاد الهندية = الهند.

البلاد اليمنية = اليمن.

بمبئي / ۷۰، ۳۵۸، ۴۰۲، ۱۲۲.

بندر المخا/ ٧٠، ٣٤٦، ٣٤٧، ٤٠٦.

بوشهر / ۳۸۵.

بهان/ ۱۸۳، ۱۸۳۰ ۸۸۳، ۹۳۳.

بيست الله الحسوام / ۳٤٧، ۲٤٢، ۲۷۲. ۸۵۵، ۹۲۲.

بیت رسول الله صلّی الله علیه وآله = دار رسول الله صلّی الله علیه وآله .

بيت عليّ وفياطمية عليهساالسّلام = دار عليّ وفاطمة عليهياالسّلام.

بيت المقدّس / ٧٢٩.

بيت الوحي / ٧٧٥.

البيداء / ٧٧٥.

بیروت / ۸۱، ۲۰۰، ۹۴۰، ۲۵۳، ۲۵۳، ۲۷۳. ۲۱۱، ۲۱۱، ۵۸۱، ۵۸۱، ۵۸۱، ۴۹۱، ۲۹۱،

۱۱۶، ۱۱۶، طرح، طرح، ۱۲۶، ۱۲۶، ۱۲۶، ۱۹۸

تابوت جهنّم / ۷۷ه، ۹۷ه، ۹۹۸، ۹۹۷، ۹۹۷، ۸۲۲.

تستر (شوشتر) / ۹۸۲.

تهامة / ۷۰٦.

جبل أحُد/ ٨٣٠، ٨٣٥، ٨٩٢.

الجُحفة / ١٢٥، ٢٣٩، ٥٩٠، ٩٣٣، ١٠١٥.

الجُدَيدة (قرية) / ٣٩٢، ٣٩٣.

جزيرة بيت أنس / ٣٩٢.

جزيرة عبد الله الصلبوخ / ٣٩٢.

جزيرة العرب / ٨٩٦.

جهنّم (النار، الجحيم) / ۱۸، ۵۳، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۱۲، ۱۱۲، ۱۱۲، ۱۲۲، ۱۲۲،

جندی سابور / ۹۷۶.

77V, 77V, V3V, P3V, ·VV, YVV,

۸٫۴۷، ۲۰۸، ۲۰۸، ۲۱۸، ۲۱۸،

الحائر الحسيني / ١٣٨، ٥٥٥.

۰۸۶، ۳۷۷.

الحدائق السبع / ٥٦٩، ٩٦٤. الحديبيّة / ٩٧٥.

حرًاء (جبل) / ٦٣٤، ٦٣٥، ٩٣٥.

الحرم الغروي = المشهد الغروي.

الحسينيّة الحيدريّة في بهبهان / ٣٨٤. حسينيّة الشيخ المنصوري / ٣٨٤.

الحسينية الشوشترية (بالنجف) / ٣٥٨.

حضرموت / ۸۹٦.

الحلة / ۲۹، ۷۰، ۲۰۷، ۲۱۳، ۳۱۷،

0.3, 7.3, 000, 700.

حَمَام نقشجهان بإصفهان / ٣٥٩، ٣٦٠.

حمص/ ۸۱۸، ۸۱۸.

الحوزة العلميّة بقم / ٣٨٠. الحوزة العلميّة النجفيّة / ٦٩، ١٣٦.

الحويزة / ٣٨٥، ٣٨٨.

خراسان / ۱۳۰، ۷۶۶.

خرَّمشهـــر / ۳۸۰، ۳۸۲، ۳۸۵، ۳۹۱، ۲۰۹۰، ۲۰۱۷.

خزانة كتب الحاج على عمّد النجف آبادي = مكتبة الحاج علي عمّد النجف آبادي بالنجف.

خزانة كتب المحدّث النوري = مكتبة المحدّث النوري.

الخطُّ (مرفأ بالبحرين) / ٦٧٣.

الخفاجيّة / ۳۸۸. خوزستان / ۳۸۰.

.....

خيبر/ ٦٩٧، ٧٢١، ٧٢٣.

دار أبان بن أبي عيّاش / ٣٠٢، ٥٥٧.

دار أبي بكر (بالمدينة) / ٩٠.

دار أبي خليفة المديلمي (بالبصرة) / ٥٨، ١٥٤.

دار أيّ بن كعب / ٧٤ .

دار الإمارة (بالكوفة) / ٨١١.

دار جعفر بن أبي طالب (بالمدينة) / ٦٧٥، ٦٨٠. ٦٨٠.

دار رسول الله صلّى الله عليه وآله (بيته، حجرته) / ۸۷۵، ۸۹۶.

دار زیاد (بالبصرة) / ۵۰، ۹۱۷، ۹۲۲.

دار الشيخ المنصوري / ٣٨٤، ٣٩٢.

دار العبّاس بن عبد المطّلب / .٦٨٠. دار عبد الله بن العبّاس / ٨٦٢.

دار عشان بن عفّان / ٦٩٤.

دار عليّ وفاطمة عليهماالسّلام (ببتهم) / ٨١٥، ٨١٥، ٥٨٥، ٥٨٥، ٥٨٥، ٥٨٥، ٣٤٢، ٧٣٧، ٧٣٧، ٨١٨، ٢٢٨، ٩٤٢،

دار الكتب الإسلاميّة / ٤١٢.

. 479 . 470

دار الفنون (في بيروت) / ٤١٢.

دمشق / ۲۰، ۲۰، ۱۰۱، ۲۰۴، ۲۰۳،

فهرس الأمكنة والبلدان ........ ١١٣٣

الشجرة / ١٩٣، ٢٣٩.

شرف / ۷۰۰.

شطَّ العرب / ٣٩٢.

شعب بوًان / ٥٥٥ .

شمس آباد / ٤٢٣ .

شهرك وحدت (في بهبهان) / ٣٨٤، ٣٨٥، ٣٨٨.

شراز / ۵۵، ۲۱۳، ۲۸۵، ۷۵۷.

الصراط / ۸۵۳، ۹۹۹، ۷۲۷، ۸۵۰، ۸۲۰، ۹۲۲.

صفوريّة / ٧٤٣.

صفَين / ۵۰، ۲۷۲، ۲۸۱، ۲۸۲، ۳۰۰، ۵۱، ۲۱۵، ۲۳۲، ۲۲۲، ۵۰۷، ۲۱۷، ۲۵۷، ۵۱۷، ۲۰۷، ۵۰۸، ۲۱۸، ۹۲۰،

.481 .474

صنعاء / ۷۰، ۱۰۱، ۲۰۰، ۳۵۲، ۲۱۹، ۲۰۶، ۲۰۰.

الطائف / ۲۷۶، ۲۶۷، ۳۷۷، ۸۱۱، ۱۰۱۶.

طهران / ۷۰، ۹۰، ۲۱۱، ۲۰۱، ۲۰۱، ۸۰۱، ۲۱۷، ۱۱۱، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۱۳۵۰، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۱، ۹۸۱، ۱۹۱۱، ۳۳۰،

٥٣٤ . ظُلّة بني ساعدة = السقيفة .

العتبات المطهرة / ٣٥١.

العراق / ٥٤، ٥٨، ٦٧، ٢٨٥، ٣٠٢، ٣٠٨، ٢٠٨،

177, 7.3, 100.

دهلي گيت / ٤٧٣.

دير النصراني (في أرض صفين) / ٢٨١،

. **V • ø** 

الديلم / ٦٨٠.

ذو الحُليفة / ١٩٣ .

ذي قار / ۸۰۱.

رامهرمز / ۹۷۶.

الربلة / ۴۷، ۶۸، ۲۷۹، ۳۰۰، ۳۲۹. الركن (في الكعبة) / ۲۷، ۳۷۷، ۲۲۸، ۲۲۸.

الروم / ٦٨٣ .

الري/ ٤٠٥.

زنجان / ۳۷۰، ۳۷۱، ۴۰۷.

زندرود / ۷٤۲.

سجن إبن زياد / ٢٦٦، ٢٨٤.

سرّق / ٦٧٤.

السقيفة (ظلّه بني ساعدة) ٤٦، ٧٩، ٨١، ١٦٢، ١٩٨، ١٩٨، ١٩٢، ١٩٨،

۸۷۵، ۲۷۵، ۸۵، ۳۸۶.

سلع / ٦٨١.

السياء / ٢٥١، ٢٠٠، ٢٨٦، ٢٠٧، ١٠٨، ٢٠٨، ٢٠٨

السواد / ۷۲٤.

וליין / 23, 70, 171, 1871, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 1870, 18

A1A, 77A, 67A, VIP, +7P.

۳۲۲، ۳۸۲، ۱۸۷، ۷۸۷، ۴۰۸، ۴۰۸، ۲۲۱. ۱۸، ۱۲۰.

عَرفة / ٢٥٤، ٨٩٥.

العقبة (في أحد) / ٥٦٢، ٧٢٦.

عقبة هرشي / ۵۹۰، ۷۲۹، ۷۳۰.

عتان / ۸۹٦.

غار ثور (الغار) / ۸۲۱، ۹۳۸.

غدیر خمّ / ۲۷۲، ۵۷۹، ۵۹۰، ۲۰۳، ۲۱۲، ۱۹۶۲، ۳۷۷، ۵۷۷، ۵۷۸، ۲۸۷۱ ۸۲۸، ۸۲۳، ۵۰۳،

ندك / ۲۰۰، ۷۷۲، ۹۷۲، ۲۷۰، ۲۲۸،

. 878.

. 2 . 7

الفرات (نهر) / ۳۱۹، ۸۳۳.

الفرات (منطقة) / ٦٧٤. فسا / ٢٨٥، ٥٥٧.

فضاء بني بياضة / ٥٧٣.

فيض آباد (الهند) / ۷۰ ، ۳۲۸، ۳۷۳،

القادسيّة / ٧٢١.

قبر رسوّل الله صلّى الله عليه وآله / ٥٨٧، ٩٣٤.

گم / ۱۰، ۳۹، ۷۷، ۷۲۱، ۱۶۱، ۳۳۲، ۱۶۲، ۲۶۲، ۳۶۲، ۶۲۱، ۷۲۳، ۱۳۳۰ ۱۶۳، ۳۶۳، ۶۶۳، ۴۰۳، ۲۸۳، ۲۸۳، ۱۶۰، ۴۰۶، ۲۰۶، ۲۱۶،

۲۲۱، ۳۳۱، ۳۳۱. کابل/ ۲۸۰.

كالوني / ٤٢٣.

كريلاء/ ٦٩، ٧٠، ٣١٦، ٤٠٥.

کرخ بغداد / ٦٩، ١٣٦.

الكرهرود / ٤٢٠ .

کسکر / ۷٤۲.

الکمبة / ۸۱، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۱، ۱۸۰، ۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۲، ۱۹۲۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰ ۸۲۰، ۱۹۷۳، ۱۹۳۰

الكوثر (حوض رسول الله صلّى الله عليه وآله) / ٥، ٢٥٦، ٢٠٦، ٢١٦، ٢٢٦، ٥٤٦، ٥٥٦، ٧٧٧، ٧٦٠، ٧٦٢، ٣٢٨، ٨٧٩،

> ۸۸، ۸۹۴. کور دجلة / ۹۷۴.

کورة سابور / ۵۵۷. کورة سابور / ۵۵۷.

7.4, 114, 274, 224, 124, 244,

۹۱۳٬۹۱۱، ۹۱۶، ۹۱۳، ۹۲۳، ۹۲۳، ۱۰۲۸. لکنبوء/ ۷۰، ۶۰۶.

مؤتة / ٨٤٤.

مؤسسّة الأعلمي / ٤١٢.

مؤسسة آل البيت عليهم السّلام / ٤١١.

مؤسسة انتشارات أهل البيت عليهمالسّلام / ٤٧٧ .

مؤسسة البعثة / ٤١٢.

المحشر (الحشر، العرصات) / ۲۵۷، ۳۹۳. مُحِلَّة (جزيرة) / ۳۹۲.

المدائن / ۶۶، ۵۱، ۷۷۷، ۸۷۸، ۲۹۰، ۳۰۰، ۱۳۶۰، ۷۳۱

ILLLIS \ 73. 03. 73. V2. V2. A2. P2.

YO. 30. VV. TP. PYI. API. API. PYY.

POY. YAY. 2AY. VVY. AVY.

T.3. VI3. POO. PTO. YVO. PO.

AYT. VYT. AYT. 03T. V3T. V0T.

YTV. YVV. 3VV. VVV. IAV. VAV.

YTV. YVV. 3VV. VVV. IAV. VAV.

VYP.

مسجد الخيف / ٦٥٤.

مسجد رسول الله صلى الشعليه وآله / ١٩١، ۷۷۷، ۱۸۹، ۱۸۹، ۱۸۹، ۱۲۹، ۱۳۳، ۱۶۰، ۱۹۲، ۱۸۶، ۱۸۶، ۱۹۶۰، ۱۳۲، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۲، ۱۹۷۰، ۱۹۷، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۸، ۱۹۲۰، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹۰،

مسجد الكوفة / ٥١، ٩٨، ٢٨١، ٢٨٠، ٥٠١.

مشهد (مشهد الإمام الرضا عليهالسلام) /

مشهد أمير المؤمنين عليه السّلام = المشهد الغروي.

مشهد الإمام الحسين عليه السّلام / ٢٠٧، ههه.

المشهد الغسروي (مشهد أسيرالمؤمنين عليهالسّلام، الحسرم الغروي، الروضة السعملوية) / ٦٩، ١٣٧، ٢٠٦، ٢٤٧،

مصر / ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۸۹، ۲۷۱، ۵۷۳، ۲۵۱، ۲۲۸، ۹۹۵.

المطبعة الحيدريّة = المكتبة الحيدريّة بالنجف. مقـام إبـراهيم عليهالسّلام / ١٧٤، ١٧٧، ٢٢٨، ٢٧٥، ٢٧٦، ٢٧٠، ٧٤٠.

مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام (بالنجف) / ۳۰، ۳۳۳، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۵۵، ۳۵۵، ۳۵۲، ۳۷۸.

مكتبة الإمام علىّ عليه السّلام (في خرّمشهر) / ٢٥٠٠

مكتبة آية الله الحكيم (في النجف) / ٧٠، ٩٥، ١٤٣، ٣٣٠، ٣٣١، ٣٣٢، ٣٣٤، ٤٠٣.

مكتبة آية الله الكلپايگاني (بقم) / ١٤٢. مكتبة آية الله المرحشي (بقم) / ٣٩، ١٣٧، ١٤٢، ٢١٤، ٢٦٢، ٢٣٩، ٣٥٩، ٢٧١، ٢٧٩.

مكتبة الايهان (في بيروت) / ٤١٢.

مكتبة جامعة طهران / ۳۹، ۷۰، ۹۶، 331، ۷۲۳، ۹۵۳، ۵۰۳، ۱۵۳، ۲۵۳، ۳۵۳، ۹۵۳، ۵۷۳، 3۰3، ۲۰3، ۸۰3، ۲۲3، ۷۲3، ۹۳3، ۰33، 133، ۲33، 633، 733، ۷33، ۸33.

مكتبة الحساج علي محمّد النجف آبدي (بالنجف) / ۳۲۷، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۲۷، ۴۰۵، ۴۰۵،

المكتبة الحيدريّة (بالنجف) / ٣١٠، ٤١١، ٤١٣.

مكتبة الساجد (في الملتان) / ٤٢٣.

مکتبة السیّد الروضاتی (بإصفهان) / ۳۲۷، ۳۶۳، ۴۰۵، ۴۰۸، ۲۲۱، ۲۸، ۲۸۹، ۲۹۹، ۳۳۵

مكتبة السيّد عبد العزيز الطباطبائي (بقم) / ٣٩.

مكتبة السيّد المستنبط (بالنجف)٣٦٧،

. 474.

مكتبة السيّد عمّد مهدي راجة (بفيض آباد الهند) / ٣٧٦، ٣٧٦.

مكتبة الشيخ الطوسي (ببغداد) / ٦٩، ١٣٦.

مكتبـة الشيخ علي حيـدر (بقم) / ٣٧٧، ٣٤٤، ٤٠٤، ٤٠٨، ٤٧٦، ٤٣٠، ٤٣١، ٣٣٥.

مكتبة الشيخ علي العلومي (في يزد) / ٣٥٣، ٤٠٧ .

مكتبة الشيخ محمّد الساوي (بالنجف) / ٣٢٩.

مكتبة الشيخ هادي آل كاشف الفطاء (بالنجف) / ٣٣١، ٣٤١.

مكتبة الشيخ يعقوب المنصوري / ٣٧٩. ٣٨٢، ٣٨٤، ٣٨٥، ٣٩٣.

مكتبة صاحب الروضات / ٣٤٣،٣٤١.

مكتبة صاحب العبقات (المير حامد حسين بلكنهوء الهند) / ٣٣٩، ٣٤٩.

مكتبة عبد الحميد المولوي / ٣٤٥.

مكتبة غرب همدان / ۲۰۰.

مكتبة كليّة الإلهيات بمشهد / ۳۲۷ ، ۳۶۵ ، ۳۶۳ ، ۳۶۳ ، ۳۶۳ ، ۳۳۶ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ،

مكتبة كليّة الحقوق بطهران / ۳۷۷، ۵۰۱، ۳۵۹، ۶۰۶، ۲۰۷، ۴۰۸، ۲۷۷، ۴۲۳، ۴۲۳، ۶۶۶، ۴۶۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۲۵۵، ۳۵۹، فهرس الأمكنة والبلدان ....... ١١٣٧

مَهرَة / ٨٩٦.

النار = جهنّم.

نجران / ۲۶۱، ۷۲۳، ۷۲۲، ۷۹۱.

النجف / ۳۱، ۲۹، ۷۰، ۷۰، ۵۷، ۵۹، ۲۵۱، ۲۵۱، ۲۵۱، ۲۵۱، ۲۵۱، ۲۵۱، ۲۳۰، ۲۳۰، ۲۳۳، ۲۳۳، ۲۳۳، ۲۳۳، ۲۳۳،

(13) 7(3) 7(3) 7(3) 770) (77)

۱۰۲۰، ۱۰۲۳. نشر الهادی/۲۱۲.

نوبندجان (نوبنجان) / ۵۵، ۵۸، ۲۱۳، ۲۱۳، ۸۸۱، ۲۸۵.

. نوبندگان (قریة) / ۲۸٤، ۵۵۷.

النهروان /۹۲۰،۷۱۲،٦۷۱،٦٣٢،۳۰۰. هجر (من بلاد البحرين) / ۷۲۱.

هدان / ۱۰۰.

الهند (البلاد الهنديّة) / ۲۷، ۷۰، ۳۱۸،

۳۲۸، ۳۲۰، ۲۷۳، ۳۷۷، ۲۰۹. وادی قناة / ۲۳۹.

يزد / ۳۵۳، ٤٠٧.

اليمن (البلاد اليمنيّة) / ۷۰، ۳۳۲، ۳۲۸، ۳۲۸، ۲۶۳، ۵۰۵، ۲۰۶، ۳۳۵، ۲۵۱، ۳۳۷، ۷۷۲، ۷۷۲، ۸۱۸. . 077 , 208

مكتبة المحدّث النوري / ١٤٦، ٣٤١، ٣٤٧. ٣٧٧.

مکتبة المسجد الأعظم يقم / ٣٤١. مکتبة ملك (بطهران) / ٩٥، ٣٧٧، ٣٦٢، ٤٠٤، ٤٠٧، ٤٠٨، ٧٧٤، ٥٥٥، ٢٥١، ٤٠٤، ٨٥٤، ٤٣٥.

مکت / ۶۸، ۵۰، ۷۰، ۲۷۲، ۱۹۲۰ ۵۰۰، ۵۰، ۲۶۲، ۷۰۲، ۲۷۲، ۱۹۲۰ ۷۹۲، ۸۹۲، ۷۷۰، ۲۰۷، ۹۲۷، ۷۲۷، ۷۷۷، ۵۷۷، ۱۱۸، ۹۱۹، ۷۳۹،

المُلتان / ٤٧٣ .

مناذر / ٦٧٤.

مِشی / ۵۰، ۲۲۲، ۲۲۷، ۳۸۳، ۸۲۳، ۲۹۱، ۷۷۷، ۲۸۷، ۲۸۵.

### [Y]



اللّهم ابعثني على الإيهان بك والتصديق بمحمد رسولك والولاية لعلي بن أبي طالب والايتهام
 بالأئمة من آل محمد، فإنى قد رضيتُ بذلك يارب.

عن أمير المؤمنين عليه السلام / ٦١٢، ٢٦٤

 اللّهم بسطَتْ إليك الأيدي ورُفعت الأبصار وأفضَت القلوب ونُقلت الأقدام، ربّنا افتح بيننا وبين قومنا بالحقّ وأنت خبر الفاتحين.

عن أمير المؤمنين عليه السلام / ٩٠٢

 اللّهم لا تؤاخذني بها يقولون واجعلني خيراً ممّا يظنّون واغفر لي مالا يعلمون فإنّك علّام الغيوب وستّار العيوب .

عن أمير المؤمنين عليه السلام / ٨٥١

\* بسم الله وبالله، إنّ مع العسر يسراً، إنّ مع العسر يسراً.

عن أمير المؤمنين عليه السلام / ٩٥٥

\* حيُّ ولدت مريم ومريم ولدت حيّ ، يا حيُّ إهبط إلىٰ الأرض الساعة بإذن الله تعالىٰ .

عن أمير المؤمنين عليه السلام / ٩٥٥

#### [^]

# فَهُ رُسُولُ لِنَيْالِتِ السِّيْعُرِّيَا إِنَّ السِّيْعُرِّيَا إِنَّ السِّيْعُرِّيَا إِنَّ السِّيْعُرِيَّةِ

ودرّ المرء ذي الحال المسود عمرو بن العاص / ۸۰۹ فدى لك من أخبى ثقة إزارى 711/9 كنفخة إسرافيل نادى إلى الحشر الشيخ المنصوري / ٣٩٢ فأنت أمين الله في المال والأمر أبو المختار / ٦٧٢ ولم أك ذا قربى لديه ولا صهر إبن غلاب / ٦٧٣ عمّد بن الحسن الحرّ يشق الشيخ الحر العاملي / ٣٣٢ وصه، ثقة من أولياء الأل السيد البروجردي / ۲۷۳ ، ۱۱۲ عن هاشم ثمّ منهم عن أبي حسن العبّاس بن عبد المطّلب / ٧٦٥

ألا لله درّك يابن هند ألا أبلغ أبا حفص رسولاً ويوم دهانا ليتَه لم يمر بنا ألا أبلغ أمير المؤمنين رسالة ألا أبلغ أبا المختار إنّ أتيته بربّه أكرم من به وثق سليم بن قيس الملالي ما كنتُ أحسب هذا الأمر منحرفاً

الفهارس الفهارس عليهم ويهجم الخيون الفهارس عليهم ويهجم الخيوون الأمين عليهم ويهجم الخيوون السيد القزويني / ١٨٧ علي بن عيسى وأباناً صَدَّقه سليم بن قيس وكذا المفراء ثقة الشيخ الحراساني / ٢٧٣ ألم تعلموا أنّ النبيّ محمّداً لدى دوح خُمّ حين قام مناديا حسان بن ثابت / ٨٢٨ أدف عهم بالراح دفعاً عني ثلثان من حيّ وثلث مني أدف عهم بالراح دفعاً عني ثلثان من حيّ وثلث مني

تمثّل به أميرالمؤمنين عليه السلام/ ٧٠٣

### [4]

## فَرُبُونُ الْهَابِ وَ إِنَّ وَإِنَّا لِنَا إِنَّ وَالسِّالِكَ

القرآن الكريم (كتاب الله، المصحف الشريف) / ١٧، ١٩، ٤٣، ٥٥، ٥٥، 2AT, 130, 730, VOO, 750, 750, **717, 717, 117, 717, 777, 777,** 075, 777, 777, 777, 737, 037, · 101, 104 104, 104, 10, 114, 115 VOF, POF, - FF, OFF, VFF, PVF, 7AF, FAF, PPF, ... 1.V, 37V, **P3** Y , Y o V , C o V , V o V , X o V , 177, 777, 777, 377, 777, 187, 744, 744, 744, 844, 184, 784, **APV. PPV. Y.A. Y.A. A.A. YYA.** 774, 374, 374, 774, 134, 734, . AV .. A7 7. A0Y. A0 .. A £ Y. A £ 7. A £ 0 . ۸٩.٨. ٨٩. ٥٠ ٨٩. ٤٠ ٨٨. ٥٠ ٨٨. ٤٠ ٨٨٣. ٨٨١

•••», ٣••», ٢••», ٧••», ٩••», ٣١٤», ٤١٤, •٧٤, ٢٧٤, ٧٣٤, ٨٣٤, ١٤٤, ٧٤٤, ٥٤٤, ٥٥٤, ٨٢٤.

أَثْمَة الحَدى / ٩٦٤.

أبجد الشيعة = كتاب سليم بن قيس الهلالي. آثار عجم / ٥٥٧.

إثبات الرجعة/ ١٢٥، ١٢٦، ١٢٧، ١٢٨،

. 1 • 7 \ ( 4 \ ) \ ( 4 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ )

إثبات الوصيّة (للعلامة الحليّ) / ١٤٠، ٩٦٦.

إجازات العلّامة الحليّ / ١٦٧.

أجوبة مسائل (لإبن زهرة والعلّامة الحليّ) / ٣٥١.

إحقاق الحقّ (وملحقاته) / ۸٦، ۱۱۳، ۱۱۳، ۹۲۶، ۹۲۶، ۹۲۶، ۹۲۶، ۹۲۵، ۹۲۲، ۱۰۲۱. افتوال الرجال / ۲۱۸.

الأخبار الطوال / ٩٩٣، ١٠٠٧. إختصار تهذيب الكيال / ١٩٣.

الأحداث / ٩٨٩.

إختيار معرفة الرجال = رجال الكشي . الأربعين (للشيخ البهائي) / ١٤٣، ٩٧١، ١٠٣٧.

الأربعين (لأبي صالح المؤذّن) / 1۰۰3. الأربعين (الجزء الثالث من جواهر القرآن) / ٣٦٩.

الأربعين عن الأربعين / ٣٥٤.

الأربعين عن الأربعين من الأربعين / 333. أرجع المطالب / 334.

أرجوزة السيّد محمّد القزويني (نظم حديث الكساء) / ۵۸۷.

الإرشاد (لـلشيخ المفيد) / ۹۸۷، ۹۸۶، ۹۸۵، ۹۸۵،

إرشاد الأذهان / ١٤٢.

إرشاد الساري في شرح صحيع البخاري / ٨٢٤.

إرشـاد القـلوب / ۱۳۵، ۱۵۱، ۱۵۳، ۱۹۵، ۲۲۲، ۱۸۶، ۲۷۹، ۱۸۶، ۱۸۲۰ ۱۸۲۰ ۱۸۲۰ ۱۸۶، ۱۸۶، ۲۰۷، ۲۰۹، ۲۹۶، ۱۳۲۰ ۱۸۰۷، ۱۸۹، ۱۸۹، ۱۹۹۰ ۲۹۹،

إستقصاء الإفحام / ٢٩، ١٠٥، ١١١، ١١٤، ١٤٦، ١٥٩، ١٥٩، ١٨١، ١٨٤، ١٩٣، ١٩٤، ١٩٦، ١٩٩، ٢٢٢، ٣٢٢، ١٩٢، ١٥٢، ٣٥٢، ١٢٢، ٣٠٣، ٢٣٩.

الإستنصار / ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۸، ۱۲۵، ۱۲۸، ۱۲۵، ۱۲۸، ۱۲۰، ۱۲۸، ۱۰۱۰، ۱۰۱۹،

الإستيماب/ ١٩٣، ٣٠٣، ١٠١١.

أسد الغابة / ٩٨٥.

أسرار آل محصّد عليهم السلام (ترجمة كتاب سليم بالفارسيّة) / ۲۱، ۲۳، ۷۶، ۸۰، ۳۱۵، ۲۱۵، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۶، ۲۷۵، ۲۵۰، ۳۱۵، ۵۱۵، ۲۱۵، ۲۱۵، ۵۱۵.

الأشعثيّات / ٣٧٧.

آشنائي باچند نسخهٔ خطّي / ٣٤١. الإصابة / ٩٨٧.

أصل أبي سعيد العصفري / ١٨٣.

أصل سليم بن قيس الهلالي = كتاب سليم بن قيس الهلالي.

الإعتقادات (للصدوق) / ۹۸، ۱۳۴، ۱۷۷، ۲۰۲، ۱۲۶، ۲۲۶، ۲۷۲، ۸۲۶، ۲۹۲، ۷۷۴.

الأعلام (للزركلي) / ٧٩، ١١٤.

أعلام الدين / ۹۸۳،۷۱۸،۱٤۱ . إعلام الوری/ ۱۳۸، ۲۰۰ ، ۹۸۳، ۸۳۵،

PTA: 37P: 3VP: 0AP: 7··1:

أعيان الشيعة / ٢٩، ١١٤، ١٥٨، ١٦٨. ٢١٢، ١٢٥، ٢٢١، ٢٣٧، ٢٢٤، ٢٤٧، ٢٦٠، ٢٧٧، ٣١٣.

الأغان / ٨١١.

إلتهاب نيران الأحزان / ٤١٩.

أمالي الشيخ الصدوق / ۱۸، ۱۶۵، ۸۰۷، ۱۹۵۰، ۹۹۸، ۲۰۰۲، ۱۰۲۳.

أسالي الشيخ المفيد (مجالس الشيخ المفيد) / ١٨، ١٩٧، ١٩٧، ٢٣٣، ٢٣٨. ٢٦٨. ١٩٦. المادة على المدادة - كال المدادة - كا

الإمامة = كتاب سليم بن قيس الهلالي . الإمامة والسياسة / ٩٩٣ .

أمل الأمل / ٣٤٦، ٧٤٧، ٣٤٨، ٢٤٩. الإنجيل / ٣٠٨، ٩١٣، ٩١٤، ٩٤١، ٣٤٩.

الايضاح / ٣٤٢، ٢٥٧، ٦٨٣.

بحار الأنوار / ١٨، ١٩، ٢٠، ٤٥، ٧٠، ٧١، ٥٨، ٩١، ٩٢، ٩٩، ١١١، ١١١، 311, 171, 071, 731, 331, 701, A01, 751, .VI, 7VI, IAI, 3AI, TAL: 191: 191: 791: 791: APL: VOY, POY, -FY, FFY, IVY, YIY, 077, FY7, F07, V07, A07, F13, 370, 730, 330, 200, 750, 740, 3000 4000 ... 4.20 4120 4120 PYF, 17F, 37F, VYF, +3F, 13F, 137, 107, 307, VOF, TVF, IAF, 7A7, 3A7, AA7, •PT, VPT, APF, ··V, /YV, YYV, 3YV, PYV, ·3V, 737, 787, 3.8, 2.8, 118, 718, 174, 374, 234, • 24, 124, 124, 0PA, PPA, 17P, 17P, 77P, 37P, VYP, 13P, 73P, 15P, 75P, ۳۲۶، ۱۲۶، ۵۲۶، ۲۲۶، ۷۲۶، ۸۲۶، PFP1 44P1 14P1 14P1 14P1 34P1 ۵۷۶، ۲۷۶، ۷۷۶، ۸۷۶، ۲۷۹، ۰۸۶، ۱۸۹، ۲۸۹، ۳۸۹، ۱۸۹، ۵۸۹، ۲۸۹، **YAP, AAP, PAP, \*PP, \*PP, \*PP, 499, 399, 099, 599, 499, 499**, .1.. .... .... .... .... .... ۸۰۰۱، ۲۰۰۱، ۱۰۰۱، ۱۱۰۱، 11.10 11.15 11.10 01.15

77-12 (11-12 A1-12 P1-12 • \*\*\* (11-12 (11-12 (11-12) 37-12 (11-12 (11-12) (11-12) A7-12 (A1-12)

البرحان / ١٠١٨.

البرهان = تفسير البرهان.

بشارة المصطفى لشيعة المرتضى عليهالسّلام / ٣٣٦، ٩٨٧، ١٠١٧ .

الیهار / ۱۲۰، ۱۲۰، ۳۰۵، ۷۷۵، ۲۲۸، ۲۶۹، ۱۰۰۰

> البيان في أخبار آخر الزمان / ٩٦٣. تاريخ إبن كثير / ١٠١١.

> > تاريخ إبن معين / ٢٢٠.

تاريخ الأدب العربي (لبروكلمن) / ١١٤. تاريخ بغداد / ٩٦٤.

تاریخ دمشق / ۹۸٦، ۱۰۰۷. تاریخ الطبری / ۱۹۸، ۷۳۷، ۹۹۵،

. 44 £

التاريخ الكبير (للبخاري) / ۲۱۷، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۰. ۲۹۰.

تاريخ اليمقوبي / ٧٢٦، ٩٨٩، ٩٨٩. تأسيس الشيعة الكرام لفنون الإسلام / ٨٠،

. 777 . 112 . 777 .

تأويل الآيات الطاهرة / ١٧٤، ١٧٩، ١٧٩، ١٣٠، ١٣٢، ١٤١، ١٠٤، ٢٠٠، ٢٠٥، ٢٥٩، ٣٣٦، ١٩٤٩، ١٠١٦، ١٠٢٠، ١٠٢١،

التحرير الطاووسي / ۱۱۸، ۱۱۶، ۱۳۹. التحصين (لإبن طاووس ) / ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۳۹.

> تحفة الأمين / ١٤٤، ١٧٧، ٢٧١. التحفة في الكلام / ٢٠٤، ٩٧٤.

تحف العقول / ۱۹۳، ۱۹۳، ۱۹۳، ۱۹۳، ۲۰۳، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۲۰، ۱۹۰، ۱۹۰، ۲۰۹، ۲۰۹، ۲۹۳، ۲۹۰، ۲۰۰، ۲۰۲۰، ۲۰۰۳،

تذكرة الحفّاظ/ ٤٤، ٢٤٩، ٢٥٠. تذكسرة الخسواص/ ١٩٤، ٢٥٠، ٢٥١، ٣٦٤، ٩٧٤، ٩٨٤، ٩٠٠، ١٠٠٧، ١٠٠٣. تذكرهٔ علماي إماميّة باكستان رباللغة الأرديّة)

تذكرهٔ علماى إمامية پاكستان (باللغة الفارسيّة) / ٤٢٣ .

. 2 77 /

تراثنا (مجلّة) / ۹۸، ٤١١، ٣٣٠، ٩٧١. ترجمة كتاب سُلَيم بن قيس بالأرديّة / ١١، ٣١٤، ٤١٠، ٤٢٢، ٤٢٣، ٤٢٤، ٢٥٥. ١٨٥، ١٩٥، ٢٠٥، ٢١٥، ٢٢٥.

ترجمة كتاب سُلَيم بن قيس بالفارسيّة = أسرار آل محمد عليهم السلام.

ترجمة كتاب سُلَيم بن قيس بالفارسيّة ملفّقاً بالمتن العربي / ۲۱، ۵۰۱، ۵۱۰، ۵۱۱، ۲۱۵، ۵۱۳.

تصحيح الإعتقاد (شرح اعتقادات الصدوق للشيخ المفيد) / ۱۱۹، ۱۳۶، ۳٦٦، ۹۷۲.

التعليقة على أصول الكافي (للمير الداماد) / 771، ٢٧١.

التعليقة على منهج المقال (للبهبهاني) / 118. 121، 184، 188، 110، 171.

تميين الفرقة الناجية / ١٤٢، ٣١٤، ١٠١٩.

تفسير الإمام المسكري عليه السّلام / 207 ، 928 .

تفسير أهل البيت عليهمالسلام = تفسير القمّي.

تفسیر السبرهان / ۱۹۶، ۲۳۹، ۹۹۵، ۲۹۹، ۹۹۹، ۱۰۱۵، ۲۰۱۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۲، ۲۰۲۳، ۲۰۲۲، ۲۰۲۷، ۲۰۲۷.

تفسسير العيّساشي / ۱۳۰، ۱۲۰، ۹۵۳، ۹۵۳، ۹۲۳، ۹۷۳، ۱۰۰۷، ۱۰۲۷.

تفسیر فوات / ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۵، ۱۲۰، ۱۳۰، ۲۰۶، ۲۲۱، ۲۳۱، ۲۳۱، ۲۳۱، ۱۹۶۱. ۲۹۳، ۲۰۲۰، ۲۰۲۲، ۱۰۲۰، ۱۰۲۰.

تفسير القرطبي / ٨٧٤.

تفسير القمّي / ١٠٧٥، ١٠٢٨، ١٠٢٥.

تفسير مجمع البيان = مجمع البيان. ٣

تفسير محمّد بن العباس بن الماهيار = مانزل من القرآن في أهل البيت عليهمالسّلام.

تفسير نور الثقلين = نور الثقلين. تقريب التهذيب / ۲۲۰، ۲۲۲، ۲۰۰.

تقسريب المعارف / ۱۹۷، ۱۹۱، ۱۸۳۰، ۲۸۳، ۱۸۳۶،

تكملة الذريعة / ٣٤١، ٣٤٢، ٣٤٣.

تكملة الرجال / ٢٩، ٩٥، ١١٤، ٢٧٠، ٣٥٥.

تلخيص الشافي / ٩٨٤.

تلخيص المستدرك / ٩٦٤.

التمحيص/ ١٦٢، ٣٦٦.

. 47 8

الـتنبيــه والإشراف / ۸۰، ۱۰۲، ۱۰۷،

۱۱٤، ۱۲۳، ۱۷۱، ۱۸۲، ۱۸۳۷. تنقیح المقال / ۲۹، ۹۵، ۱۱۹، ۱۱۲،

311, 171, 731, 601, 671, 061,

٠٢١، ١٢٢، ٣٧٢، ٥٧٢، ١٣٣، ٥٥٣،

الستسوراة / ٩٩٥، ٨٠٣، ٨٤٢، ٩١٣، ٩١٤، ٩٤١، ٩٤١.

. 1 • 14

تهذیب التهــذیب / ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰،

تهذيب الكمال / ١٩٣، ٢٢٠.

تهذیب المقال / ۳۰، ۸۵، ۱۰۰، ۱۱۶، ۱۹۵، ۱۸۵، ۱۳۱، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۸۵، ۱۹۵،

الثقات (لإبن حبّان) / ٢٦٠.

الثقات العيون / ٧٤٧، ٢٤٨.

ثمرات الأسفار / ١٠٠٧ .

ثواب الأعمال وعقاب الأعمال / ٩٦٦.

جامع الأحاديث / ٣٦٦. جامع الأخبار / ٣٤٥، ٣٤٦.

رفتے او چور ہوں ہوں۔

جامع الأصول / ١٩٣.

الجامع في الرجال / ١١٤، ٢٢٥، ٢٣٢. جامع المسانيد / ٢١٧، ٢٢٣، ٢٢٨، ٢٢٨،

جامع الرواة / ٢٤٩، ٢٥٢.

الجرح والتعديل (لإبن أبي حاتم) / ٧٣١. الجرح والتعديل (لإبن جماعة) / ٣٣٠. الجفر والجامعة / ٨٧.

الجَمَل (للشيخ المفيد) / ٥٧٢، ٩٦٥. جهرة رسائل العرب / ٩٩٣.

جوابات المسائل العكبريّة / ٣٤٤، ٣٦٦. الجواهر السنيّة / ١٢٥، ١٣٦، ١٤٣، ١٩٣٠.

جواهر العقدين / ٩٦٣.

الدراية (للشهيد الثاني) / 7٤٥. دُرَر بحر المناقب / ٩٦٥.

الدُّرَرِ النجفيَّة / ١١٠، ١٤٤، ٩٦٨،

. 4 ^ ^

الدُرَر واللآلي في ترجمة سليم بن قيس الهلالي / ٣٠، ١١٥، ١٢١، ١٣٤، ٣٤٣، ٣٤٣، ٤١٤، ١٤٤.

الدرّ النظيم في مناقب الأنمّة اللهاميم / ٩٩، ١٢٢، ١٤٠، ٢٥٠، ٣٥٤، ١٢٢، ١٠١٣.

دستور أمير المؤمنين عليهالسّلام إلى مالك الأشتر / ٨٧.

الدوري / ۲۲۰ .

ذخائر العقبي / ٩٦٣، ٩٦٤، ٩٨٥.

> ذيل تاريخ بغداد / ٢٦٠. ذيل اللآلي / ٩٦٣.

رجال إبن الغضائري (الضعفاء) / ١٥٦، ١٦٨.

جواهر القرآن / ٣٦٩.

حاشية الشهيد على الخلاصة / ٣٧٥. حديث الجاثليق / ٨٧.

حلّ الإشكال / ١٠٨، ١٦٥، ١٦٦.

حلية الأولياء/ ١٠٢٧، ١٠٢٠

الخرائج والجرائح / ٩٩٠، ١٠١١.

الخراج (لأبي يوسف) / ٢٢٨، ٢٣٣.

74.0. 100. 400. 1..1. 4..1.

.1.77 .1.19 .1.17

خليج فارس (للإقتداري) / ٣٩٢.

الخمس = كتاب الخمس (للشيخ الأنصاري). دائسرة المصارف الشيعيّة / ١١٤، ٣٦٣، ٤١٠، ٤١٠.

دراسة حول الأصول الأربعيائة (وجيزة السيّد الجلالي) / ٣٦٣، ٤١٢.

رجال إبن داود / ١٦٥ .

رجال السيّد الخوئي = معجم رجال الحديث.

رجان السيد الحولي = معجم رجال الحديث. رجال السيّد العقيقي / ٢٧٠.

رجال الشيّخ الطوسي / ١٦٧، ٢٠٤، ٢٠٠، ٢٠٨، ٢٠٨، ٢٣٠، ٢٣٠، ٢٣٠، ٢٣٠، ٢٣٧، ٢٣٤، ٢٤٠، ٢٤٠، ٢٤٠، ٢٠٢، ٢٠٢، رجال العلامة الحق = خلاصة الأقوال.

رجال الكشّي (إختيار معرفة الرجال) / ۹۲، ۹۲، ۹۲، ۹۳، ۹۳، ۹۳، ۱۹۸، ۹۳، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۶۳، ۹۳، ۹۳، ۹۳، ۹۳،

رسالة أبي غالب الـزراري إلى إبن إبنـه / ٣٣١، ٣٣٢، ٣٣٣.

رسالة في آداب التلاوة (للسيّد نصر الله) / ٣٤٩.

رسالة في تزويج أمير المؤمنين عليهالسّلام إبنته / ٣٥٤.

رسالة في مهيّة الصلاة / ٣٦٩.

رسالة في نسب عبد العظيم / ٣٥٤.

رسالة الزراري إلى حفيده = رسالة أبي غالب الزراري إلى إبن إبنه .

رسالة في كيفيّة إستنباط الأحكام من الأثار في زمان الغيبة / ٢١٠، ١٦٠، ٢٢٤.

[عنوان «الرسالة» (ويراد بها المكتوبات والرسائل التي تبادلت بين الأشخاص)] رسالة أبي المختار إلى عمر في تضييع عهاله الأموال/ ٢٧٢.

رسالةً إلى عمر في جعدة من سليم / ٦٨١. رسالة الإمام الحسين عليهالسّلام إلى معاوية / ٧٨٦.

رسالـة أمير المؤمنين عليهالسّلام إلى معاوية جواباً لطلبه الشام/ ٨٠٥، ٨٠٩.

رسالة أمير المؤمنين عليهالسّلام إلى معاوية في مثالب أبي بكر وعمر وعثهان ومن بعدهم / ٧٤٨، ٧٧٧ - ٧٧٦.

رسالة أمير المؤمنين عليه السّلام إلى معاوية في دم عثيان / ٧٤٨، ٥٥٠ ـ ٧٥٢.

رسالـة أمـير المؤمنين عليهالسّلام في جواب معاوية / ٣٤٤.

رسالة إبن غلاّب المصري إلى أبي المختار / ٦٧٣.

رسالة أبي موسى الأشعري إلى عمر في نهيه عن قتل الأعاجم / ٧٤٣.

رسالة رجل من الشيعة بالشام إلى أمير المؤمنين عليه السّلام / ٩١٧ .

رسالة زياد إلى معاوية في الحضرميّين / ٧٨٦. رسالة زياد إلى معاوية حول قبائل العرب / ٧٣٩.

رسالة السيّد الجلالي إلى محقّق الكتباب / ٣٣٨، ٣٤١، ٣٦٣، ٣٦٤، ٤٧١، ٤٧٠. رسالة الشيخ الساعدي إلى الشيخ المنصوري / ٣٨١، ٣٨٥، ٣٨٥، ٣٩١، ٣٩١،

رسالة الشيخ المنصوري إلى الشيخ الساعدي / ٣٨٥، ٣٨٥.

. 141 . 17.

رسالة عمر إلى أي موسى الأشعري في قتل الأعاجم / ٧٤٢، ٧٤٣.

رسالة عمر إلى معاوية في كيفيّة غصب الخلافة / ٣٤٤، ٣٦٩.

رسالة معاوية إلى الإمام الحسين عليه السّلام / ٧٨٦.

رسالة معاوية إلى الأمصار في عدم تجويز شهادة الشيعة / ٧٨٤.

رسالة معاوية إلى أمير المؤمنين عليهالسّلام / ٣٤٤.

رسالة معاوية إلى أمير المؤمنين عليه السّلام في براثته من أبي بكر وعمر /٧٦، ٧٤٨ \_ ٧٦٤. رسالة معاوية إلى أمير المؤمنين عليه السّلام

يطلب فيها الشام / ٨٠٥، ٨٠٨.

رسالة معاوية إلى أمير المؤمنين عليه السّلام يطلب منه قَتَلة عثمان / ۷۶۸، ۷۵۲، ۷۶۲. رسالة معاوية إلى جميع البلدان في براءة الذمة مُن روى مناقب عليّ عليه السّلام / ۷۸۱،

رسالة معاوية إلى زياد يخبره عن قبائل العرب / ٥٢، ٣٨٣، ٧٤٦\_٧٣٩.

رسالة معاوية إلى زياد في قتل الحضر ميّين / ٧٨٦.

رسالة معاوية إلى عبّاله في إختلاق المناقب لأبي بكر وعمر / ٧٨٥.

رسالة معاوية إلى عبّاله في إمحاءأسهاء الشيعة من الديوان / ٧٨٦.

رسالة معاوية إلى عبّاله في تقريب شيعة عثبان واختلاق المناقب له / ٧٨٥.

رسالة معاوية إلى عاله في قتل من اتَهم بالتشيع / ٧٨٦.

رسـالــة معــاويــة المختصرة إلى أمــير المؤمنين عليهالــَــلام/ ٧٧٦.

## \* \* \*

السرواشح السياويّة / ١٠٤، ١١٥، ١٦٤، ١٦٥، ١٦٨، ٢٧١.

روضات الجنّات / ۲۹، ۵۸، ۱۱۱، ۱۱۵، ۱۲۱، ۱۶۶، ۱۶۱، ۱۶۱، ۱۸۵، ۱۷۷، ۱۸۱، ۲۶۲،۲۶۷،۲۷۲،۲۷۲،۲۷۲،۲۲۲،۲۲۱ ۱۶۲، ۲۶۳، ۳۶۳، ۵۵۳، ۳۲۳، ۵۷۳، ١١٥٠ ..... كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس

.000

الروضة / ٩٨١، ١٠١٨، ١٠١٨.

روضــة المـتّقــين / ۱۰۹، ۱۲۱، ۱۶۳، ۱۵۷، ۱۵۰، ۱۸۶، ۱۸۶، ۱۹۳، ۲۵۱، ۳۳۴

.471 .471

رياض العلياء /٣٥٦، ٢٤٩، ٢٤٧، ٢٤٥٠.

رياض المدح والثناء/ ٥٨٧.

الرياض النضرة / ٩٦٤.

ريحانة الأدب / ٨٥، ٨٦، ١١٢، ١١٥، ١١٢.

الزهد (للحسين بن سعيد) / ۱۲۳، ۱۲۳، ۲۰۰، ۲۰۹، ۲۹۸، ۲۹۶، ۲۹۹،

. 1 • YV

الزيارات (للجوهري) / ٩٦٤. سؤال السيّد مهنّا بن سنان عن العلّامة وجوابه

. 484 /

سؤالات محمد بن عثمان / ۲۲۱.

سر العالمين / ١٩٤.

سعد السعود / ٩٩٩.

سفينة البحار / ٧٧١.

السقيفة = كتاب سليم بن قيس الهلالي.

السقيفة (للجوهري) / ٩٦٥.

السنن لأبي رافع / ٨٧.

سُنن البيهقي / ٦٨٠، ٦٨٠. ا السيرة الحلبيّة / ١٠٠٦.

المناورة الم

سِير الصحابة / ٩٨٤.

الشاقي/ ١٣٥، ٧١٨، ٩٨٢.

شرح إعتقادات الصدوق (للشيخ المفيد) =

تصحيح الإعتقاد.

شرح نهج البلاغة (لإبن أبي الحديد)/ ١٠٥. ٣١١، ٥٧٥، ٢٠١، ٢٢٠، ٣٣٢، ٣٣٣. ٣٦٤، ٩٦٥، ٧٩٧، ٩٧٤، ٩٨١، ٩٨١.

شرح نهج البلاغة (لإبن ميشم) / ٩٩٣.

شرف النبي صلى الله عليه وآله / ٢٠٠٩.

شواهد التنزيل في قواعد التفضيل / ١٧٤، ١٢٨، ١٣١، ١٣٣، ١٣٧، ١٥٢، ١٥٣، ١٥٣، ٢٣١، ٢٣٢، ٢٣٣، ٢٢٠، ٩٤٤، ٩٧٣،

الشيعة وفنون الإسلام/ ٨٥، ١١٢، ١١٣، ١١٥.

الصحاح الستّ / ٢٥١.

صحيح الترمذي / ٩٨٦. صحيفة سُلَيم = كتاب سُلَيم بن قيس

صحيفه سليم = تتاب سليم بن فيس الهلالي.

الصحيفة الملعونة الاولى المكتوبة في مكّة / ١٩٧، ١٩٨، ١٩٨، ٢٢٥، ٧٧٥، ١٩٨، ٥٩٠، ٢٣٥، ٧٧٥، ٥٩٠، ٢٧٠، ٧٢٧، ٧٢٧، ٢٧٧، ٢٧٧،

الصحيفه الملعونة الثانية المكتوبة في المدينة / ٨١٥، ٨١٦.

الصراط المستقيم / ١٤١، ٣٧٤،٣١٤، ٢٠، ٨١٦، ٨٣٤، ٩٦٣، ٩٦٢، ٩٧٣، العمدة (لإبن البطريق) / ٩٨٥. عوائد الأيّام / ٢٥٨.

عوالم العلوم / ۱۱۰، ۱۲۵، ۱۲۹، ۱۳۹، ۱۳۹۰ ۱۱۰۲، ۹۲۱، ۹۲۱، ۹۲۱، ۱۰۲۸، ۱۰۲۱، ۱۰۲۸، ۱۰۲۸، ۱۰۲۸،

عين الغزال/ ١١٦.

عيون المعجزات / ١٢٢، ١٣٧، ٢٠٥،

العيون والمحاسن / ٣٣٣.

الغسارات / ۱۲۹، ۱۹۰، ۲۸۱، ۲۹۹، ۷۷۷، ۹۹۰.

غايـة المرام/ ١٠٩، ١١٤، ٣١١، ٣٧٦، ١٠٢٠، ١٠٢٠.

 997، ١٠٠٢، ١٠١٦، ١٠٠١، ١٠٠٩. صفات الشيعة / ١٨٦، ١٠٠٢. الصفين = كتاب صفين (لنصر بن مزاحم). الصوارم الماضية / ١٤٦، ٣١٤، ٩٩١.

الضغفاء = رجال إبن الغضائري. الضعفاء الصغير (للبخاري) / ۲۲۰. الضعفاء الكبير (للعقيل) / ۲۲۰، ۲۲۱.

الضعفاء والمتروكين (للدارقطني) / ۲۲۰، ۲۲۱.

الضعفاء والمتروكين (للنسائي) / ۲۱۸، ۲۲۰.

ضوابط الأسياء / ٢٥٨ .

طَبُ الأَثمَة عليهم السلام / ١٣٤، ٢٠٤، ٢٠٥، ٩٥٥، ٢٠٠٠

الطبقات الكبرى / ٤٥، ٢١٤، ٢٢٠، ٢٢٠،

السطوائف في معرفة مذاهب الطوائف / ۱۳۹،۹۲۰،۱۳۹،۹۹۷،۹۹۷،۱۳۹ .

> الطُرُف/ ٩٩٨. ظرائف المقال/ ١١٦.

عبقات الأنوار / ٨٥، ١١٠، ١١١، ١٤٦، ٣٢٦، ٣٤٠.

العَــدُد القــويَــة / ۱۶۰، ۸۳۶، ۹۳۸، ۹۳۸. ۱۰۰۲، ۱۰۱۸.

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين / ١٩٣. العلل (لإبن حنبل) / ٢٢٠.

r.... ۷۰۰۱، ۱۱۰۱، ۱۱۰۱، ۱۰۱۷.

غوالي اللآلي / ١٨، ٩٨٣.

الغيبة (للشيخ الـطوسي) / ٩٩، ١١٩، ١٢١، ١٢٩، ١٣١، ١٢٩، ١٣١، ١٣١، ١٢٩، ١٣١، ١٣٢، ١٣٢، ١٣٠، ١٣٠، ١٣٠، ١٧٧، ٥٠٠، ١٢٤،

. ۱۰۱۳ . ۱۰۰۱ . ۱۰۱۰ . ۳۱۰۱ .

الفائق / ٩٢٠.

الفتن = كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي.

الفتن (لأبي ذر) / ٨٧.

الفتوح (لإبن الأعثم) / ٩٩٤، ١٠٠٧،

فتوح البلدان / ٦٧٢، ٩٧٨. فرائد الأصول = الرسائل.

فرائـد السمطين / ١٣٥، ١٣٩، ١٤٠، ١٤٠، ١٤٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٨٥٠ م. ١٩٠٥، ١٠١١.

فردوس الأخبار / ١٠٠٤، ١٠١٠.

الفرقة الناجية = تعيين الفرقة الناجية. فصل الخطاب / ١٤٦، ٢٠٢٣.

الفصول المهمّة (لإبن صبّاغ) / ٩٦٣.

الفصول المهمّة في معرفة الأثمة عليهم السّلام / ٣٤٥، ٣٤٥.

الفضائل (للسمعاني) / ٩٨٥، ١٠١١، ١٠١٢.

فضائل الخمسة عليهم السّلام/ ٩٨٥، ٩٨٧. فضائل السادات / ١٤٥، ٢٧١، ٣٢٧،

۵۷۹، ۳۸۹، ۱۰۱۰

فعلتَ فلاتُلِم / ٩٩٦.

الفقيه = من لا يحضره الفقيه. الفوائد الرجالية/ ١١٦.

الفهرست الألفبائي لمخطوطات مكتبة آستان قدس / ٣٤٦، ٣٤٧.

فهرست کتابهاي چاپي عربي / ۱۱۵، ٤١١، ٤١١، ٤١٩.

الفهــرست (لإبن النـديم) / ۸۶، ۱۹۷، ۱۹۵، ۱۹۵، ۱۹۵، ۱۹۵، ۱۹۳، ۱۹۰۳، ۲۰۵، ۱۹۰۶، ۲۰۵، ۲۰۵، ۲۰۵، ۲۰۵،

الفهرست = رجال النجاشي.

فهرست الكتب المخطوطة والمطبوعة في مكتبةٍ (؟) / ٣٧٩.

فهرست مكتبة أستان قدس / ٣٤٦، ٤٢٠. فهرست مخطوطات مكتبة آية الله الحكيم بالنجف / ٣٣٠، ٣٣٤.

فهـرست نخطوطـات مكتبة جامعة طهران / ٣٤٩, ٣٥٠، ٣٥٠، ٣٥٣.

فهرست غطوطات مكتبة كلية الإلهيات بمشهد / ٣٤٥.

فهرست مخطوطات مكتبة كليّة الحقوق بطهران / ٣٥١، ٣٥٩.

فهرست مخطوطات مكتبة ملك بطهران / ٣٦٢.

فهسرست مستنسخات الشيخ شير محمّد الهسداني / ۳۱۰، ۳۳۲، ۳۳۷، ۳۵۳، ۳۷۸، ۳۷۸ فهرست مکتبة السيّد محمّد مهدي راجة بالهند / ۳۷۲.

فهرست مكتبة صاحب العبقـات بالهند / ۳۲۰، ۳۳۹.

فهرست مكتبة المحدّث النوري / ٣٤١.

قاموس الرجال / ۳۰، ۱۱۵، ۱۵۸، ۱۸۸.

قرب الأسناد / ۳۷۷، ۹۸۰، ۹۹۲.

قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام (لأبي رافع) / ٨٧.

الكمافية في إبطال توبة الخاطئة / ١٣٥، ١٣٥.

كامل الزيارات / ٣٤٢. الكامل (لإبن عُديّ) / ٣٢٠.

كامل البهائي/ ١٩٣، ١٩٤، ١٩٩٠.

كتاب أبي العلاء الهمداني / ١٠٠٦. كتاب أصحاب الشيال / ٨٠٤.

كتاب أصحاب اليمين / ٨٠٤.

كتاب التحفة في الكلام = التحفة في الكلام. كتاب جمع فيها معاوية ما اختلق من الفضائل بشأن أبي بكر وعمر وعثيان / ٧٨٦.

كتاب الحديث لِسُلَيم بن قيس الهلالي = كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي .

كتاب الخراج = الخراج.

كتاب الخمس (للشيخ الأنصاري) / ٩٨٣. كتاب درست بن أبي منصور / ٣٣٦.

کتساب السراهب النصراني / ۵۱، ۱۷۵، ۱۷۰، ۱۷۰، ۱۸۰، ۱۸۰، ۲۰۱، ۱۸۰، ۲۰۱، ۲۱۱.

كتاب الزهد = الزهد.

كتاب سلام بن أبي عمرة / ٣٥٤.

٧٠١، ٨٠١، ١٠١، ١١١، ١١١، ٢١١، 711, 311, 711, 711, 711, 711, 911, .11, 171, 771, 771, 371, 671, 171, VY1, AY1, PY1, 171, YY1, 771, 371, 071, 171, 771, 871, 171, 131, 731, 331, 031, 731, V31, A31, P31, .01, 101, 701, 701, 301, 001, 501, Vol, A01, 176 . 176 . 171 . 171 . 771 . 371 . PF1, . V1, 1V1, 1V1, TV1, 3V1, ۵۷۱، ۲۷۱، ۷۷۱، ۸۷۱، ۲۷۱، ۱۸۱، 181, 781, 381, 681, 781, 781, . 191 . 191 . 791 . 791 . 091 . 791 . 191, 191, 111, 117, 717, 717, 317, 017, 517, 377, 077, 577, VYY, XYY, •7Y, 17Y, YYY, YYY, 377, 737, 737, .07, 707, 177, 777, 777, 377, 077, 777, V77, AFF, PFF, . YY, TYF, 3YF, 6YF, 5773 YYY3 AYY3 **5**773 1AY3 7A7, TA7, 3A7, 0A7, FA7, VA7, AAY, PAY, \*PY, 1PY, YPY, 7PY, 0PT, FPT, VPT, APT, PPT, +TT 1.7, 7.7, 7.7, 3.7, 0.7, ٧.7, A.T. P.T. . 17, 117, 717, 717, 317, 017, 717, 817, \$17, .77,

177, 777, 777, 377, 077, 577, .77, 177, 777, 777, 377, 077, 577, VT7, AT7, PT7, •37, /37, . TEA, TEV, TE7, TE0, TEE, TET, TEY P37, .07, 107, 707, 707, 307, GOT, VOT, AOT, POT, . FT, IFT, 777, 777, 377, 077, 777, 777, AFT, PFT, . VT, YVT, TVT, 3VT, 077, 777, 777, A77, P77, ·A7, 'TAT , TAP , TAE , TAT , TAT VAT, AAT, PAT, • PT, YPT, FPT, VPT, APT, PPT, ++3, 1+3, Y+3, \*\* 1 . 2 . 2 . 0 . 2 . 7 . 2 . V . 2 . A . 3 . P.3, .13, 113, 713, 713, 313, 0/3, V/3, A/3, P/3, ·Y3, /Y3, 773, 773, 273, 673, 773, 773, AF2, PF2, 182, 0A3, FA3, VA3, AA2, PA2, P2, P2, YP2, YP2, 393, 093, 770, 370, 070, 770, VYO, AYO, PYO, .70, 170, YYO, 370, 070, 770, V70, A70, P70, .30, 130, 730, 730, 030, 730, V30, A30, P30, .00, 700, 000, 700, V00, A00, 370, .77, .77, ATF, 37V, TTA, 6VA, 6AA, 3.P, 779, 379, 179, 202, 179, 779,

779, 379, 679, 779, 779, 879,

كتاب صفين (للجلودي) / ١٠٠٩.

کتـاب صفـین (لنصر بن مزاحم) / ۲۷۴، ۸۱۰، ۸۹۰، ۹۹۰، ۹۹۳، ۹۹۳، ۹۹۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۷

كتاب عُبيد الله بن عليّ الحلبي / ٨٧.

كتاب عليّ عليه السّلام / ٨٧، ٢٥٧، ٢٥٨. كتاب عليّ بن جعفر عليه السّلام = مسائل عليّ بن جعفر عليه السّلام.

كتابُ فيه أسماء الشيعة / ٩٩٢.

كتابٌ فيه تسمية أهل السعادة والشقاوة / ٨٠٤.

كتاب الكراجكي (؟) / ٩٨٣.

كتابٌ لأمير المؤمنين عليه السّلام بإملاء رسول الله صلّى الله عليه وآله / ٧١١.

كتــابٌ لأمـير المؤمنـين عليــهالسّــلام فيه ذكر حوادث الدنيا / ٩١٥، ٩١٦.

كتابُ لأهل الجنّة بأسائهم / ٨٠٤.

كتابٌ لأهل النار بأسمائهم / ٨٠٤.

كتابٌ للحارث الهمداني / ٨٧.

كتابٌ لربيعة بن سميع / ٨٧.

كتابٌ من نوادر عليّ بن أسباط = نوادر عليّ بن أسباط.

> كتاب هبة الله بن أحمد الكاتب / ١٨٥. كُتُب إبن أبي عمبر / ٢٣٥.

كُتُب بإملاء عيسى بن مريم عليه السّلام = كتاب الراهب.

كُتُب دَفَعها أمير المؤمنين عليه السّلام إلى الإمام الحسن عليه السّلام عند وفاته / ٩٢٤.

كُتُب ميشم التيّار / ٩٩٩. الكتف الذي كتبه رسول الله صلّى الله عليه وآله

عند وفاته / ۸۰۶، ۱۸۸۳، ۹۹۷، ۹۹۰، ۷۷۸، ۸۷۸.

كشف الأستار عن وجه الكتب والأسفار / ٢٩، ١١٣، ١١٥، ٢٢٠. كشف الحجب والأستار / ١١٥، ١١٤، ١٥٤، ١٨٥، ١٨٤،

كشف الغمّة في معرفة الأثمّة عليهم السّلام / ١٠٠٨، ٩٨٨، ٩٦٣، ١٠٠٠، ١٠٠٥.

كشف اللثام / ١٤٤، ٩٧٨.

كشف المحجّة / ١٨.

كشف اليقين (للعلامة الحلّي) / ١٠٠٥. كفاية الأثر / ١٢٥، ١٢٧، ١٢٩، ١٣٤، ١٧٧، ٢٣٢، ٢٣٤، ٢٠٦، ٢٩٧، ٢٩٧، ٢٥٨، ٤٤، ٢٦٤، ١٠١٨، ١٠١٠.

كفاية الطالب / ٩٦٤.

كفاية المهتدى في معرفة المهدى عليه السلام/

۱۲۵، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۸، ۱۲۳، ۱۲۹، ۱۲۷، ۱۲۷، ۱۲۷، ۱۲۷، ۱۲۷،

كفاية الموحدَين / ١٤٥، ٩٦٦، ٩٧٤، ٩٨٠، ٩٨٠، ٩٨٤، ١٠١٤، ١٠١٨، ١٠٢١.

كهال الدين وتمام النعمة = إكهال الدين . كنز جامع الفوائد (للنجفي) / ۱۶۱، ۹۶۵، ۱۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۴،

كنز العمّال / ٢٦٠، ٩٨٥، ١٠١١.

کنـز الفـوائـد (للکراجکي) / ۱۸، ۱۲۰، ۱۳۲، ۲۹۹، ۹۹۳، ۹۹۳، ۱۰۰۳، ۱۰۱۱، ۱۰۱۵، ۱۰۱۱.

كنزالفوائد (للنجفي) = كنز جامع االفوائد. الكنى والألقــاب / ٨٥، ١١١، ١١٥،، ١١٥،

> اللباب (لإبن الأثير) / ٢٥٨. لسان الميزان / ٢٤٠، ٢٤٩.

اللوامع النورانيَّة / ١٤٤، ٢٠٤، ٢٧٦، ٣٧٦، ١٩٦٨، ٩٧٩، ٩٨٢، ١٠٠٨، ١٠٠٩، ١٠٢٠، ١٠٢٣.

المائة منقبة / ۱۲۶، ۱۲۰، ۱۳۳، ۲۰۰۰. ۹۶۰، ۲۰۱۱، ۱۰۱۹.

ما نزل من القرآن في أهل البيت عليهم السلام (تفسير محمّد بن العبّاس بن الماهيان) / ١٢٢، ١٩٠٠ ، ٩٤٦ ، ٩٤١، ٩٤٤، ٩٤٥، ٩٤٢، ٩٤٧، ٩٤٨ ، ٩٩٩، ١٠٢٠، ١٠٢٠. فهرس الكُتُب والمؤلّفات والرسائل

مؤلِّف الشيعة في صدر الإسلام / ٨٠، . 107 . 110

مؤلَّفين كُتُب چاپي / ٤١١، ٤١٩، ٤٢٠. مجالس الشيخ المفيد = أمالي الشيخ المفيد.

المجروحين (لإبن حبّان) / ٢١٣، ٢١٩، . 777 . 771

المجلَّى (لإبن حزم) / ٧٧٤.

مجمع البيان / ١٠٢٥، ١٠٢١، ١٠٢٥.

مجمع الرجال / ١٦٦ .

مجمع الزوائد/ ٩٦٣، ٩٦٤، ١٠١٥.

مجمع الفائدة والبرهان / ١٤٢، ٩٨٣.

مجمع النورين / ٩٧٩.

محاسن البرقي / ٢٠ ، ٩٩٢ .

محاسن الوسائل في معرفة الأوائل / ٨٥، .110 .1.0

المحتضر / ١٤١، ٣٧٨، ٧٧٥، ٢٩٦، .482 .474 .477 .479.

مختصر إثبات الرجعة (إثبات الرجعة، مختصر كتاب الرجعة، منتخب إثبات الرجعة، منتخب الغيبة، إثبات الرجعة) / ٩٧، ٩٨، 771, 771, 871, 371, 3.7, 874, .771, 177, 777, 777, .77, 175, 775, 775, 375, 075, 775, 775, .476,471,77

مختصر أصل العلاء بن رزين / ٣٥٤. نختصر البصائر / ٩٢، ١١٥، ١٢٤، ١٢٧،

٨٢١، ١١١، ٥٠٢، ١١٣، ٣١٣، ١٢٧،

. 1. 71 , 73 P , 1 F P , 17 1 . 1 . .

مختصر كتاب الرجعة = مختصر إثبات الرجعة . مختصر في المواليد / ٣٧٨.

مختلف الشيعة / ١٤٠، ٩٨٣.

مُدوَّنة أبي بكر المحتوية لخمسائة حديث / . 01

مدينة المعاجز / ١٤٤، ١٩٢، ٩٦٥، . 1 . 10 . 997 . 9 . . .

مرآة العقول/ ٩٥، ٣٥٥، ٣٥٧.

مرآة الكتب/ ١١٥. المراجعات / ٨٠.

مروج الذهب / ۲۷۷، ۹۸۳، ۹۹۳، . 99 £

المسائل العشرة في الغيبة (للشيخ المفيد) / **\***VA

المسائل العكبرية = جوابات المسائل العكبرية . مسائل على بن جعفر عليه السلام (كتاب على بن جعفر عليه السّلام) / ٣٣٢، ٣٣٣، . 477

مستدرك البحار / ٣٥٦.

المستدرك للحاكم / ٩٦٤، ١٠٠٦.

مستندرك النوسنائل / ٩٥، ١١١، ١١٥، . 1 . 7 . 7 . 007 . 77 . 1 .

المسترشد / ۱۲۵، ۱۲۵، ۱۳۲، ۲۰۰

. 175, 175, 775, 775, 776,

مستند الشيعة / ١٤٥، ٩٨٣.

المسلسلات / ٣٣٧.

معجم قبائل العرب / ٢٥٨. المعجم الكبير / ٩٦٣. معجم مؤلّفي الشيعة / ١١٦. معجم المطبوعات النجفيّة / ٤١١. المعرفة (للثقفي) / ٩٨٧.

معرفة الحديث / ٤١٧. مفتاح النجا / ٥٦٣.

مقتبس الأثر / 117.

مقتضب الأثر / ٣٥٤.

مقتل الحسين عليه السّلام (؟) / ٣٨٤. مقتل الحسين عليه السّلام (لأصبغ بن نباتة) / ٨٧.

مقتـل الحسـين عليهالسّلام (للخوارزمي) / ۱۲۵، ۱۲۲، ۱۲۷، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۸۳، ۲۰۰ ۲۳۱، ۹۹۰، ۹۹۶، ۱۰۱۹.

مكتوب الصلح الذي تعاهد عليه رسول الله صلى الله عليه وآلا ، ١٩٦ . ١٩١ . مكتوب الحاج ياسين حول نسخة كتاب سليم / ٣٨١ ، ٣٨٨ ، ٣٨٧ . ٤٨٢ . ٤٨٢ . ٤٨٢ .

مكتسوب الشيخ المنصوري (الأوّل) حول نسخة كتاب سليم / ٣٨١، ٣٨٢، ٤٧٠، ٤٧٢.

مكتوب الشيخ المنصوري (الشاني) حول نسخة كتاب سليم / ٣٨١، ٣٨٦، ٣٨٨، ٨٨٣، ٨٥٥، ٣٨٦، ٢٧٠، ٤٧٠، ٣٧٤، ٤٧٤، ٥٧٤، ٢٧٤، ٧٧٤، ٨٧٤، ٤٧٩، ٤٧٩، ٤٨٠، مسند أبي يعلي / ١٠٠٦.

مسند احمد بن حنبل / ۱۰۰۸.

مشارق أنوار اليقين / ١٤١، ٢٦٢، ٥٧٥. ٩٧٩.

مشرق الشمسين / ١٠٤.

مشكل الآثار / ٨٧٤.

المشيخة / ١٦٧.

مصادر الأنوار / ١٤٤.

مصحف إبن مسعود / ٦٥٧.

مصحف أبيّ بن كعب / ٦٥٧ .

مصحف فاطمة عليهاالسّلام / ٨٧.

المصنِّف (لإِبن أبي شيبة) / ٢٦٠.

المصنّف (لعبد الرزاق بن همام) / ۱۵۲. مطالب السؤول / ۱۰۰۳.

المعارف/ ۲۱۶، ۲۲۰، ۲۲۲، ۲۷۰.

معالم الدين / ۱۰۸، ۱۳۱، ۱۶۲، ۹۸۲. معالم الزلفي / ۱۶۶.

معالم العلماء / ۱۰۶، ۱۰۸، ۲۱۱، ۳۳۰، ۲۳۸، ۲۳۸، ۲۳۸، ۲۳۸.

مصاني الأخبسار / ۱۲۶، ۱۲۸، ۱۳۰، ۱۳۰، ۱۳۲، ۱۳۶، ۲۰۰، ۱۲۳، ۱۲۰، ۹۲۹، ۱۰۲۳ ۱۰۲۳

المعتبر / ۱۶۰، ۸۳۴، ۹۸۳، ۱۰۰۲. معجم البلدان / ۵۵۰.

معجم رجال الحديث / ١١٦، ١٥٨، ١٦٠، ١٦٧، ١٦٨، ١٧٠، ١٩٦، ١٩١، ١٩٨، ٢١٢، ٢٢٢، ٢٢٢، ٢٧٤.

ملحقات إحقاق الحقّ = إحقاق الحقّ.

المناقب (؟) / ١٠١٠.

منساقب إبن شهير آشبوب / ٦٩، ١٢٠، PY1, YV1, 17Y, F3Y, FFY, F1A, 37A, 37A, VTA, +3P, 33P, 7FP, ٧٢٤، ٤٧٤، ٥٨٥، ٤٩٤، ٥٩٩، ٩٩٩، 

. 1 . 70 . 1 . 71 . 1 . 19

مناقب إبن مردويه / ۱۳۳، ۱۹۲، ۲۰۰، 774, 478, 348, 448, 488.

مناقب إبن المغازلي / ٢١٢، ٢٣١، ٢٣٣، .1017, 978, 9101.

مناقب الخوارزمي / ٩٦٣، ٩٦٤، ٩٩٩، . 1 . 10 . 1 . . .

> المناقب (لعبدالله الشافعي) / ٩٦٤. المناقب المرتضوية / ٢٠٢٠.

> > من تاريخ الحديث / ٤٣.

منتخب إثبات الرجعة = مختصر إثبات الرجعة .

منتخب التواريخ / ١١١، ٢٧٣.

منتخب الغيبة = مختصر إثبات الرجعة.

منتخب كتاب سليم بن قيس (للكرهرودي) / 11, 737, -13, 813, 813, -73, 373, 073, ..0, 1.0, 7.0, 7.0. مُنتخب كتاب سليم بن قيس (للشاه عبد العظيمي) / ٤١٨، ١٩٤.

منتخب كنز العيال / ٩٦٤، ٩٩٠.

منتخب منتخب كتاب سليم بن قيس / . 27 . . 214

المنتخب من مستدرك الحاكم / ٣٣٧.

منتهى الكلام / ١٠٥، ٣٤٠.

منتهى المطلب/ ١٤٠، ٩٨٣.

منتهى المقال / ١١٦، ١٤٥، ١٥٨، ٣١٥،

المنجد في الأعلام / ٢٥٩.

منظومة في الرجال (للخراساني) / ٢٧٣. من لا يحضره الفقيه (الفقيه) / ١٢٦، ١٢٦، 341, 434, 348, 648, 548, 448, .1.14

منهاج الفاضلين / ١٤٢، ٢٠٤، ٣١٤، ۱۷۳، ۷۳۸، ۱۹۶۰ ، ۷۹، ۱۹۷۰ ، ۸۸، . 1 - 19 . 999

منهج المقال / ١١٦، ١٤٣، ١٥٧، ١٦٠، 311, 777, 017, 577.

منية المريد/ ١٨، ١٩، ١٩، ٥٤٧.

مودّة القربي/ ١٤١، ١٥٢، ٩٤٠، ١٠٢٠. الموفّقيّات / ٩٨٨.

مهج الدعوات / ١٠٠٩.

ميسزان الإعتدال / ٢١٣، ٢١٤، ٢١٥، riy, viy, xiy, **pi**y, • yy, yyy, 777, 377, 177, 777, 777, 377, 177, 377.

نخبة المقال/ ٢٧١، ١١٦، ٢٧١.

نزهة الأبرار / ١٠٠٧.

نزهة القلوب / ٥٥٧.

نزهة الكرام وبستان العوام / ۱۳۰، ۱۳۹، ۳۱۳، ۳۲۱، ۹۲۷، ۹۲۷، ۹۸۸، ۱۰۰۱، ۱۰۰۹، ۱۰۰۷،

نظم حديث الكساء = أرجوزة السيّد محمّد القزويني .

نظم دُرُر السمطين / ١٠٠٧.

نشرة جامعة طهران لتعريف المخطوطات / ٣٤٠ ، ٣٤٥.

نفس السرحمان في فضائل سلمان / ١١١٠. ٣٤١، ٣١٦، ٣٤٦.

نقباء البشر / ٣٠٩، ٣١٠.

نقد الرجال / ۱۰۹، ۱۱۲، ۱۶۳، ۱۰۷، ۱۹۰، ۱۸۶، ۲۶۲، ۳۱۵، ۳۷۰.

نقش أثمّه عليهم السلام در إحياء دين / ٧٠٠

نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى (نسوادر الأسعرى) / ۳۳۱، ۳۳۲.

نوادر الراوندي / ٣٧٨.

نوادر على بن أسباط / ٣٥٤.

نوادر مخطوطات مكتبة آية الله الحكيم بالنجف / ٣٣١.

نور الأبصار / ٩٦٤.

نور الثقلين (تفسير نور الثقلين) / ١٤٤، ١٤٤، ٩٩٠، ٩٩٠، ٩٩٠،

. 1 • 70 . 1 • 75 . 1 • 7 • 1 .

نور الهدى والمنجى من الردى / ١٣٨. ٩٧٦.

نهج البلاغة / ۷۱۶، ۲۹۹، ۷۷۹، ۷۷۹، ۷۷۹، ۲۷۹، ۱۸۹، ۹۹۳، ۲۰۰۳، ۱۰۱۰، ۲۰۱۲.

نهج السعادة / ١٠٠٧ .

الوجيزة (للعلامّة المجلسي) / ٢٥١.

وجيزة السيّد الجلالي = دراسةً حول الأصول الأربعيانة .

وسائل الشيعة / ٧٠، ٩٦، ١٠٩، ١٦٢، ١٦٢، ١٤٣، ١٤٣، ١٦٩، ٣١١، ٣١٩، ٣٢٠، ٣٢٩، ٣٢٩، ٢٢٩، ٢٢٧.

وصيّة أمير المؤمنين عليهالسّلام / ٩٧٤، ٩٢٥.

وفاة الصديقة الطاهرة سلامالله عليها (للمقرّم) / ٥٨٧.

وفاة النبي صلّىالشعليهوآله = كتاب سليم بن قيس الهلالي .

الهداية الكبرى / ١٠١٥.

اليقين بإختصاص مولانا عليّ عليه السّلام بإمرة المقين بإختصاص مولانا عليّ عليه السّلام بإمرة المقين المقين

ينابيع المودّة / ١٤١، ١١٤٥، ١٥٢، ١٩٢٠، ٣٦٩،

## فَهُرِسُ عَهِا إِذْ لِلنَّقِلُ لِللَّهِ لَكِيْ وَلِلْجَافِينَ فَالْتَحْبُينُ

١ - آثار عجم، فرصت الشيرازي، مطبعة النادري، بمبئي ١٣٥٤.

٢ ـ إثبات الوصية للإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام، العلامة الحلّي،
 تصحيح وتعليق: محمّد هادى الأميني، دار الكتب التجارية، النجف.

٣ ـ إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات، الشيخ الحرّ العاملي، تعليق: أبو طالب
 التجليل التبريزي، المطبعة العلميّة، قم.

٤ ـ الإحتجاج، أبو منصور الطبرسي، تحقيق: السيد محمد باقر الخرسان، منشورات دار النعان، النجف ١٣٨٦.

احقاق الحقّ، القاضي نور الله التستري الشهيد، مع تعليقات آية الله المرعشي النجفي بهامشه، منشورات مكتبة آية الله المرعشي، قم.

٦ - الأخبار الدخيلة، الشيخ محمّد تقي التستري، مطبعة الحيدري، طهران ١٣٩٠.

٧ ـ الأخبار الطوال، الدينوري، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة ١٣٩٦.

 ٨ - الإختصاص، الشيخ المفيد، تقديم: السيّد محمّد مهدي الخرسان، منشورات مكتبة بصيرت، قم.

٩ - إختيار معرفة الرجال (رجال الكشي)، الشيخ الطوسي، تحقيق: السيد مهدي الرجائي، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، قم ١٤٠٤.

١٠ الأربعين، الشيخ بهاء الدين العاملي، كتابفروشي صابري، تبريز ١٣٧٨.

- ١١ الإرشاد ، الشيخ المفيد ، منشورات مكتبة بصيرتى ، قم .
- ١٢ ـ إرشاد القلوب، أبو محمد الحسن الديلمي، منشورات الرضي، قم.
- ١٣ ـ الإستبصار فيها اختلف من الأخبار، الشيخ الطوسي، تحقيق: السيد حسن
   الخرسان، دار الكتب الإسلامية، طهران ١٣٩٥.
  - 14 الإستغاثة، الشيخ أبو القاسم على بن أحمد الكوفي، طبع قم.
- ١٥ ـ إستقصاء الإفحام، المير حامد حسين اللكنهوئي، مطبعة مجمع البحرين لوديانه،
   لكنهوء ١٣٧٦.
- 17 الإستنصار في النصّ على الأثمّة الأطهار عليهم السلام، الشيخ أبو الفتح عمد بن على بن عثمان الكراجكي، المطبعة العلوية، النجف ١٣٤٦.
  - ١٧ ـ الإستيعاب، إبن عبد البر، مكتبة الكليّات الأزهريّة، القاهرة ١٣٨٨.
  - ١٨ ـ أسد الغابة، إبن الأثير، المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ.
- ١٩ ـ آشنائي با چند نسخهٔ خطّى، الشيخ رضا الاستادي، مطبعة مهر، قم ١٣٩٦.
  - ٢٠ ـ الإصابة، إبن حجر العسقلاني، مطبعة السعادة، مصر ١٣٢٨.
- ٢١ ـ أصل أبي سعيد العُصفري، تحقيق: السيّد حسن المصطفوي، مطبعة الحيدري، طهران ١٣٧١.
- ۲۲ ـ الإعتقادات، الشيخ الصدوق، طبعة حجرية، مكتبة مصطفوي، طهران
   ۱۳۷۰.
  - **۲۳ ـ الأعلام،خيرالدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت ١٤٠**٤.
- ٢٤ \_ أعلام الدين في صفات المؤمنين، أبو عمد الحسن الديلمي، تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، قم ١٤٠٨.
- ٢٥ إعلام الورى بأعلام الهدى، أبو على الفضل بن الحسن الطبرسي، تقديم السيّد عمّد مهدى الخرسان، دار الكتب الإسلامية، طهران.
  - ٢٦ \_ أعيان الشيعة ، السيّد عسن الأمين ، دار التعارف للمطبوعات ، بيروت ١٣٨٠ .
- ٢٧ ـ إكمال الدين وإتمام النعمة، الشيخ الصدوق، تصحيح: على أكبر الغفّاري،
   دار الكتب الإسلامية، طهران ١٣٩٥.
  - ٢٨ ـ الأمالي، الشيخ الصدوق، مطبعة الحكمة، قم ١٣٧٣.

٢٩ ـ الأمالي، الشيخ الطوسي، تحقيق: السيّد محمّد صادق بحر العلوم، منشورات المكتبة الأهلّية، بغداد ١٣٨٤.

- ٣٠ ـ الأمالي، الشيخ المفيد، منشورات المطبعة الحيدرية، النجف.
- ٣١ ـ الإمامة والسياسة ، إبن قتيبة الدينوري ، مكتبة مصطفى البابي ، مصر ١٣٨٨ .
- ٣٢ ـ أمل الأمل، الشيخ الحرّ العاملي، تحقيق: السيّد أحمد الحسيني، مكتبة الاندلس،
   بغداد.
- ٣٣ ـ الايضاح، الفضل بن شاذان، تحقيق: السيد جلال الدين المحدّث، انتشارات دانشگاه طهران، ١٣٩٢.
- ٣٤ ـ ايضاح الإشتباه، العلامة الحلّي، تحقيق: الشيخ محمد الحسّون، مؤسسّة النشر الإسلامي، قم ١٤١١.
- ٣٥ ـ بحار الأنوار، العلامة المجلسي، دار الكتب الإسلامية، طهران. والمجلّد الثامن
   من الطبع القديم، طبعة تبريز.
  - ٣٦ البداية والنهاية، إبن كثير، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٥.
- ٣٧ ـ البرهان (تفسير البرهان)، السيّد هاشم البحران، دار الكتب العلمّية، قم.
- ٣٨ ـ بشارة المصطفى لشيعة المرتضى، محمد بن محمد الطبري، منشورات المكتبة الحيدية، النجف ١٣٨٣.
- ٣٩ بصائر الدرجات، الشيخ محمد بن الحسن الصفّار، تحقيق: الحاج ميرزا محسن الكوچه باغي، طهران ١٣٨٠.
- ٤ تاريخ الأمم والملوك (تاريخ الطبري)، عمد بن جرير الطبري، تحقيق:
   محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصر.
  - 13 التاريخ الكبير، البخاري، دار الكتب العلّمية، بيروت ١٤٠٧.
  - ٢٠ ـ تاريخ اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب الكاتب، دار صعب، بيروت.
- ٤٣ ـ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، السيد شرف الدين علي الحسيني الاسترآبادي، مدرسة الإمام المهدي عليهالسلام، قم ١٤٠٧.
- ٤٤ ـ التحرير الطاووسي، الشيخ حسن بن زين الدين صاحب المعالم، تحقيق: السيد عمد حسن ترحيني، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ببروت ١٤٠٨.

- و2 التحصين لإسرار ما زاد من أخبار كتاب اليقين، للسيد علي بن طاووس، تحقيق: الأنصاري، مطبوع مع كتاب واليقين، مؤسسة الثقلين لإحياء التراث الإسلامي، دار العلوم، بيروت ١٤١٠.
- ٢٦ تحف العقول، الشيخ على بن شعبة الحرّاني، تقديم: السيد عمّد صادق بحر العلوم، مكتبة بصيرتي، قم ١٣٩٤.
  - ٧٤ ـ تذكرة الحفّاظ، الذهبي، د ار إحياء التراث العربي، بيروت ١٣٧٤.
- ٤٨ تذكرة الخواص، إبن الجوزي، تقديم: السيّد محمّد صادق بحر العلوم، مكتبة نينوى الحديثة، طهران.
- ٤٩ ـ تذكره علماي إمامية پاكستان(باللغة الأردية)، السيد حسين عارف النقوي،
   مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان، إسلام آباد ١٤٠٤.
- ٥٠ ـ تذكره علياي إمامية پاكستان (باللغة الفارسية)، السيد حسين عارف النقوي، المترجم: الدكتور هاشم محمد، بنياد پژوهشهاي إسلامي لأستان قدس، مشهد ١٣٧٠ الشمسية.
  - ٥١ تُراثنا، نشرة فصليّة تُصدرها مؤسسّة آل البيت عليهم السلام بقم، العدد ١٥.
- ٢٥ ـ ترجمة السبط الأكبر الإمام الحسن عليه السلام من تاريخ دمشق، إبن
   عساكر، تحقيق: الشيخ محمّد باقر المحمودي، مؤسسة المحمودي للطباعة، بيروت ١٤٠٠.
- ٥٣ ـ تصحيح الإعتقاد، الشيخ المفيد، مطبوع مع «أوائـل المقـالات»، مكتبة
   الداوري، قم.
- ٥٤ ـ التعليقة على منهج المقال، العلامة الوحيد البهبهاني، مطبوع بهامش دمنهج المقال»، طبعة حجرية، طهران ١٣٠٦.
- التعليقة على أصول الكافي، الميرالداماد، تحقيق: السيّد مهدي الرجائي،
   مكتب السند الداماد، ١٤٠٣.
- ٦٥ ـ تعيين الفرقة الناجية، الشيخ إبراهيم القطيفي، مخطوطة في مكتبة آية الله الكلپايگاني بقم، رقمها ٩٢ ـ ٦ ٢٠٠٢.
- ٥٧ ـ التفسير المنسوب الى الإمام العسكري عليه السلام، مدرسة الإمام المهدي عليه السلام، قم ١٤٠٩.

٥٨ ـ تفسير العياشي، أبو النضر محمد بن مسعود العياشي، تحقيق: السيد هاشم الرسولى، المكتبة العلمية الإسلامية، طهران.

٥٩ ـ تفسير فرات الكوفي، فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي، المطبعة الحيدرية،
 النحف.

• ٦ - تفسير القمّى، الشيخ عليّ بن إبراهيم القمّي، طبعة حجّرية، طهران ١٣١٣.

٦١ - تقريب المعارف ، الشيخ تقي الدين أبوالصلاح الحلبي ، مخطوطة في مكتبة آية الله
 المرعشى بقم ، رقمها ٢٢٦٣ .

وقـد طبع هذا الكتاب في سنة ١٤٠٤ بقم بإسقاط شطر كبير منه يبلغ ٩٠ صفحة من المخطوطة، وهي ما تتعلّق بمطاعن الخلفاء الثلاثة والمحاربين لأمير المؤمنين عليهالسلام.

٦٢ ـ تكملة الرجال، الشيخ عبد النبيّ الكاظمي، تحقيق: السيّد محمّد صادق بحر
 العلوم، مطبعة الأداب، النجف.

٦٣ - التنبيه والإشراف، المسعودي، دار التراث، بيروت ١٣٨٨.

٦٤ ـ تنقيح المقال في علم الرجال، الشيخ عبدالله المامقاني، انتشارات جهان،
 طهران.

٦٥ ـ تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي، تحقيق: السيّد حسن الخرسان، دار الكتب الإسلاميّة، طهران ١٣٩٠.

٦٦ - تهذيب التهذيب، إبن حجر العسقلاني، مطبعة دائرة المعارف، حيدرآباد الهند.
١٣٧٥.

٦٧ ـ تهذيب المقال في تنقيح رجال النجاشي، السيّد محمّد على الأبطحي.

٦٨ - الثقات، إبن حبّان، مؤسسة الكتب الثقافية، ١٣٩٣.

٦٩ ـ الثقات العيون، الشيخ آغا بزرك الطهراني، تحقيق: علي نقي المنزوي، دار الكتاب العربي، ١٣٩٢.

٧٠ - ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، الشيخ الصدوق، تحقيق: على أكبر الغفّاري،
 مكتبة الصدوق، طهران ١٣٩١.

٧١ - جامع الرواة، الشيخ أحمد الأردبيلي، منشورات مكتبة آية الله المرعشي، قم
 ١٤٠٣.

٧٧ ـ الجامع في الرجال، الشيخ موسى الزنجاني، مطبعة پيروز، قم ١٣٩٤.

٧٣ ـ جامع المسانيد، أبو المؤيد عمد بن محمود الخوارزمي، دار الكتب العلمية،
 بيروت.

٧٤ - الجَمَل، الشيخ المفيد، مكتبة الداوري، قم.

٧٥ - جمهرة رسائل العرب، أحمد زكي صفوت، مكتبة مصطفى البابي الحلبي واولاده، مصر ١٣٥٦.

٧٦ - الجواهر السنية في الأحاديث القدسيّة، الشيخ الحرّ العاملي، المكتبة العلمّية،
 بغداد ١٣٨٤.

٧٧ - الحاشية على الخلاصة، الشيخ زين الدين الشهيد الثاني، مخطوطة في مكتبة
 جامعة طهران، رقمها ٥٣٨٥.

٧٨ ـ خلية الأولياء، أبو نعيم الإصفهاني، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٩.

٧٩ ـ الخرائج والجرائح، الراوندي، طبع بمبئي ١٣٠١.

٨٠ ـ الخصال، الشيخ الصدوق، تصحيح وتعليق: على أكبر الغفّاري، مكتبة الصدوق، طهران ١٣٨٩.

٨١ ـ خلاصة الأقوال، العلامة الحلّى، المطبعة الحيدرية، النجف ١٣٨١.

٨٢ ـ خليج فارس، أحمد الإقتداري، كتابخانة إبن سينا، طهران ١٣٤٥ الشمسيّة.

۸۳ ـ دائرة المعارف الإسلامية الشيعية ، حسن الأمين ، دار التعارف للمطبوعات ، بيروت ۱۳۹۳ .

٨٤ ـ الدراية، الشهيد الثاني، مطبعة النعيان، النجف.

٨٥ ـ السدرر النجفية، الشيخ يوسف بن أحمد البحراني، مؤسسة آل البيت عليهمالسلام لإحياء التراث قم، بالاوفسيت على الطبعة الحجرية.

٨٦ ـ الدُرر واللآلي في ترجمة سليم بن قيس الهلالي، السيّد محمد على الروضاني، نسخة مصوّرة عن نسخة الأصل عند محقّق الكتاب.

٨٧ ـ ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربي، عب الدين الطبري، مكتبة القدس، ١٣٥٦.

٨٨ ـ الذريعة إلى تصانيف الشيعة، الشيخ آغا بزرك الطهراني، مطبعة مجلس،

فهرس مصادر التقديم والتحقيق والتخريج ......

طهران ۱۳۷۵.

٨٩ ـ ذيل تاريخ بغداد، إبن النجّار البغدادي، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد الهند ١٤٠٦.

٩ - الرجال المنسوب إلى إبن الغضائري، غطوطة في مكتبة آية الله المرعشي بقم،
 في مجموعة رقمها ١٥٥٥.

 ٩ - رجال إبن داود (كشف المقال)، تقي الدين الحسن بن علي الحلّي، تقديم: السيّد صادق بحر العلوم، المطبعة الحيدريّة، النجف ١٣٩٢.

٩٢ ـ رجال البرقي، أحمد بن أبي عبدالله البرقي، تحقيق: السيّد كاظم الموسوي،
 مطبعة جامعة طهران، ١٣٨٣.

ومخطوطة في مكتبة آية الله المرعشى بقم، في مجموعة رقمها ١٥٥.

٩٣ ـ رجال السيّد بحر العلوم (الفوائد الرجاليّة)، السيّد محمد مهدي بحر العلوم الطباطبائي، تحقيق: السيّد عمد صادق بحر العلوم والسيّد حسين بحر العلوم، مطبعة الأداب، النحف ١٣٨٥.

٩٤ ـ رجال الطوسي، الشيخ الطوسي، المكتبة الحيدريّة، النجف ١٣٨٠.

ونسخة مصوّرة عن نسخةٍ تاريخها ٥٥٣ محفوظة في مكتبة آية الله المرعشي بقم في قسم المخطوطات المصوّرة، رقمها ٦٤٥.

٩٥ ـ رجال النجاشي (الفهرست)، الشيخ أبو العبّاس النجاشي، مكتبة الداوري،
 قم ١٣٩٧.

 ٩٦ - الرسائل (فرائد الأصول)، الشيخ مرتضى الأنصاري، مكتبة مصطفوي، قم ١٣٧٤.

٩٧ ـ رسالة أبي غالب الزراري إلى حفيده، تحقيق: السيّد محمد رضا الحسيني،
 مركز الأبحاث والمدراسات الإسلامية، قم ١٤١١.

٩٨ ـ رسالة في كيفية إستنباط الأحكام من الآثار في زمن الغيبة، الشيخ حيدر
 على الشيروان، مخطوطة في مكتبة الشيخ على حيدر بقم، في مجموعة رقمها ٦٦٤.

٩٩ - الرواشح السهاوية، الميرالداماد، طبعة حجرية، ١٣١١.

• ١٠ - روضات الجنّات، السيّد عمّد باقر الموسوى الخوانسارى، مكتبة إسهاعيليان،

١١٦٨ ...... كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس

قم ۱۳۹۰.

١٠١ ـ روضة المتقين، العلامة الشيخ محمد تقي المجلسي، بنياد فرهنك إسلامي،
 المطبعة العلمية، قم ١٣٩٩.

١٠٢ ـ روضة الواعظين، الشيخ فتال النيشابوري، تقديم: السيد مهدي الخرسان، منشورات الرضي، قم ١٣٨٦.

١٠٣ - رياض العلماء، الميرزا عبدالله أفندي الإصفهاني، تحقيق: السيّد احمد
 الحسيني، مطبعة الخيّام، قم ١٤٠١.

١٠٤ ـ ريحانة الأدب، الشيخ محمّد على المدرّس الخياباني، كتابفروشي خيّام، طهران.

١٠٥ ـ السزهـد، الشيخ الحسين بن سعيد الأهـوازي، تحقيق: ميرزا غلام رضا
 العرفانيان، المطبعة العلمية، قم ١٣٩٩.

١٠٦ ـ سَرّ العالمين وكشف ما في الدارين، الغزالي، طبعة حجريّة.

۱۰۷ ـ سعد السعود، السيّد عليّ بن طاووس، منشورات الرضي، قم ١٣٦٣ لشمسّة.

١٠٨ - سفينة البحار، الشيخ عبّاس القمّى، كتابخانه سنائى، طهران.

1.9 \_ سهاء المقال في علم الرجال، الشيخ الكلباسي، مطبعة حكمت، قم ١٣٧٧.

• 11 - السُنن الكبرى، أحمد بن الحسين البيهقي، دار المعرفة، بيروت.

١١١ ـ الشافي، السيد المرتضى علم الهدى، طبعة حجرية، طهران ١٣٠١.

١١٢ ـ شرح نهج البلاغة،الشيخ ميثم بن علي البحراني، منشورات مؤسسة النصر، ١٣٧٨.

١١٣ ـ شرح نهج البلاغة، إبن أبي الحديد، دار إحياء الكتب العربيّة، ١٣٧٨.

١١٤ ـ شواهد التنزيل، الحاكم الحسكان، تحقيق: الشيخ محمد باقر المحمودي، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، بعروت ١٣٩٣.

١١٥ ـ الشيعة وفنون الإسلام، السيد حسن الصدر، مطبعة العرفان، صيدا
 ١٣٣١.

١١٦ ـ صحيح الترمذي، طبعة حجرية، مصر.

١١٧ ـ الصراط المستقيم إلى مُستحقّى التقديم، الشيخ علي بن يونس البياضي،

تحقيق: محمَّد باقر البهبودي، المكتبة المرتضويَّة، طهران ١٣٨٤.

١١٨ ـ صفات الشيعة، الشيخ الصدوق، كتابخانه شمس، ١٣٤٢ الشمسية.

119 - الضعفاء الكبير، محمد بن عمر العُقيلي، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٤.

۱۲۰ ـ الضعفاء والمتروكين، علي بن عمر الدارقطني، مكتبة المعارف، الرياض
 ۱٤٠٤.

١٢١ ـ الضعفاء والمتروكين، النسائي، تحقيق: محمود إبراهيم زائد، دار الوعي،
 حلب ١٣٩٦.

١٢٢ - ضوابط الأسهاء واللواحق، الشيخ فخر الدين الطريحي، مطبعة الحيدري،
 ١٣٧٥.

١ ٢٣ ـ طب الأثمة عليهم السلام، عبدالله والحسين إبنا بسطام، تقديم: السيد محمد مهدي الخرسان، المكتبة الحيدرية، النجف ١٣٨٥.

١٢٤ - الطبقات الكبرى ، إبن سعد ، دار صادر ، بيروت ١٣٨٠ .

١٢٥ ـ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، السيّد عليّ بن طاووس، مطبعة الخيّام، قم ١٤٠٠.

١٢٦ ـ الطرّف من المناقب في الذرية الأطائب،السيّد عليّ بن طاووس، منشورات المكتبة الحيدرية، النجف ١٣٤٩.

١ ٢٧ ـ عبقات الأنوار، المبر حامد حسين اللكنهوئي الهندي، منشورات مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، إصفهان ١٣٦٦ الشمسية.

١ ٢٨ ـ العدد القوية لدفع المخاوف اليومية ، الشيخ على بن يوسف الحلي ، تحقيق : السيّد مهدى الرجائي ، منشورات مكتبة آية الله المرعشي ، قم ١٤٠٨ .

۱۲۹ - علل الشرايع، الشيخ الصدوق، تقديم: السيّد عمّد صادق بحر العلوم، المكتبة الحيدرية، النجف ۱۳۸٥.

١٣٠ - عوائد الأيّام، النراقي، طبعة حجريّة، طهران ١٣٢١.

١٣١ - العمدة، إبن البطريق، تبريز ١٣٠٩.

187 - عوالم العلوم والمعارف والأحوال، الشيخ عبدالله البحراني، مدرسة الإمام المهدي عليه السلام، قم ١٤٠٧.

ومخطوطة في مكتبة آية الله المرعشي بقم، رقمها ٣٣٢.

1۳۳ ـ عيون أخبار الرضا عليه السلام، الشيخ الصدوق، تقديم: السيّد مهدي الخرسان، المطبعة الحيدريّة، النجف ١٣٩٠.

**۱۳۴ ـ عيـون المعجـزات**، الشيخ حسـين بن عبـدالـو**مَــاب، ت**فديم: عـمَـد عليّ الأردوبادي، المكتبة الحيدريّة، النجف.

۱۳۵ ـ الغارات، إسراهيم بن محمد الثقفي، تحقيق: السيّد جلال الدين المحدّث الارموي، أنجمن آثار ملّى، طهران ۱۳۹٥.

1871 - غاية المرام، السيّد هاشم البحران، طبعة حجرية، طهران ١٢٧٢.

۱۳۷ ـ الغدير، العلامة الأميني، مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، فرع طهران ۱۳۹٦.

۱۳۸ ـ الغيبة ،الشيخ الطوسي، تقديم: الشيخ آغا بزرك الطهراني، مكتبة الصادق، النجف ۱۳۸٥.

١٣٩ - الغيبة، الشيخ النعمان، مؤسّسة الأعلمي، بيروت ١٤٠٣.

• 18 - الفتوح، إبن الأعثم، دار الكتب العلميَّة، بيروت ١٤٠٦.

1 £ 1 \_ فتوح البلدان، البلاذري، مطبعة السعادة، مصر ١٩٥٩ الميلادية.

١٤٢ ـ فرائد السمطين، إبراهيم بن محمد الجويني الخراساني، تحقيق: الشيخ محمد باقر المحمودي، مؤسّسة المحمودي للطباعة والنشر، ببروت ١٣٩٨.

18٣ ـ فصل الخطاب، المحدّث النوري، طبعة حجرّية، طهران ١٢٩٨.

188 - الفضائل، الشيخ شاذان بن جبرئيل، المكتبة الحيدرية، النجف ١٣٨١.

١٤٥ ـ فضائل الخمسة من الصحاح الستة، السيد مرتضى الفيروزآبادي، دار
 الكتب الإسلامية، طهران ١٣٩٢.

**١٤٦ ـ فضائل السادات،** المير محمّد أشرف، منشورات شركة المعارف والآثار، ١٣٨٠.

١٤٧ ـ فقيه من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، تحقيق: السيد حسن الخرسان، دار الكتب الإسلامية، طهران ١٣٩٠.

١٤٨ - الفهرست، إبن النديم، تحقيق: رضا تجدّد، طهران.

 ١٤٩ ـ الفهرست، الشيخ الطوسي، تحقيق: السيّد محمد صادق بحر العلوم، المكتبة المرتضوية، النجف.

- ١٥٠ ـ الفهرست الألفبائي لمخطوطات مكتبة آستان قدس، عمد آصف فكرت، انتشارات كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي، ١٣٦٩ الشمسية.
- ۱**۵۱ ـ فهرست كُتُبچاپى عربي،** خان بابا مشار، مطبعة نكين، طهران ١٣٤٤ الشمسيّة
- ١٥٢ ـ فهـرست مخطوطات مكتبة آستان قدس الجديد، السيّد على أردلان، إنتشارات كتابخانه مركزي، مشهد ١٣٦٥ الشمسية.
- ١٥٣ ـ فهرست مخطوطات مكتبة آية الله الحكيم العامّة بالنجف، الشيخ عمّد مهدى نجف، مطبعة الآداب، النجف ١٣٨٩.
- ١٥٤ ـ فهرست مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي بقم، السيد أحمد الحسيني،
   مكتبة السيد المرعشي، قم.
- ١٥٥ ـ فهرست مخطوطات مكتبة جامعة طهران، عمد تقي دانش پژوه،
   إنتشارات دانشگاه طهران، ١٣٦٤ الشمسية.
- ١٥٦ فهرست محطوطات مكتبة كليّة الإلهيات بمشهد، محمود فاضل، دانشگاه فردوسي، مشهد ١٣٩٦.
- ۱۵۷ ـ فهرست مخطوطات مكتبة كليّة الحقوق بطهران، محمّد تقي دانش پژوه، إنتشارات دانشكاه طهران، ۱۳۳۹ الشمسيّة.
- ١٥٨ فهرست مخطوطات مكتبة المسجد الأعظم بقم، رضا الأستادي،
   كتابخانه مسجد أعظم، ١٣٦٥ الشمسية.
- ۱۳۹۹ فهرست مكتبة آستان قدس القديم، مطبعة طوس، مشهد ۱۳۲۹ الشمسية.
- ١٦٠ ـ فهرست مخطوطات مكتبة ملك بطهران، ايرج أفشار ومحمد تقي دانش
   پژوه، ١٣٥٤ الشمسية.
- 171 فهرست مستنسخات الشيخ شير محمد الهمداني، السيد محمد حسين الجلالي، نسخة مصورة عن نسخة الأصل عند محقق الكتاب.

١٦٢ ـ فهرست مكتبة صاحب العبقات، مخطوطة في مكتبة آية الله المرعثي بقم، وقمها ٧٧٢٨.

١٦٣ ـ فهرست مكتبة المحدّث النوري، غطوطة في مكتبة المسجد الاعظم بقم، رقمها ٣٠٩١.

١٦٤ ـ فهرست نسخه هاى خطّى (نشرة جامعة طهران لتعريف المخطوطات)، عمد تقى دانش يژوه، إنتشارات كتابخانه دانشگاه، ١٣٥٨ الشمسيّة.

١٦٥ - قاموس الرجال، الشيخ محمد تقي التستري، مطبعة مصطفري، طهران
 ١٣٧٩.

١٦٦ - قرب الاستاد، الشيخ عبدالله بن جعفر الحميري، مكتبة نينوى الحديثة،
 طهران.

١٦٧ ـ الكافي (الاصول والفروع والروضة)، الشيخ أبو جعفر الكليني، تحقيق: على
 أكبر الغفاري، دار الكتب الإسلامية، طهران ١٣٨٨.

١٦٨ - كامل البهائي، عهاد الدين الطبري، مؤسّسة طبع ونشر، قم ١٣٧٦.

١٦٩ ـ كامـل الزيارات، إبن قولويه، تحقيق: العلامة الأميني، المكتبة المرتضوية، النجف ١٣٥٦.

1٧٠ - كتاب الخمس، الشيخ مرتضى الأنصاري، طبعة حجّرية، طهران ١٣١٧.

۱۷۱ - كتاب سليم بن قيس الهلالي، بتحقيق السيّد محمد صادق بحر العلوم،
 المكتبة الحيدرية، النجف.

وبتحقيق السيَّد علاء الدين الموسوي، مؤسسَّة البعثة، بيروت ١٤٠٧.

1۷۲ ـ كشف الأستسار عن وجه الكتب والأسفار، السيّد أحمد الصفائي الخوانساري، مؤسسة آل البيت عليهمالسلام، قم ١٤٠٩.

۱۷۳ - كشف الحجب والأستار، السيّد إعجاز حسين، تقديم : آيةالله المرعشي، مكتبة آية الله المرعشي، قم ١٤٠٩.

۱۷٤ - كشف الغمة، الشيخ عليّ بن عيسى الإربلي، تحقيق: السيّد هاشم الرسولي،
 مكتبة بني هاشمي، تبريز ۱۳۸۱.

١٧٥ ـ كشف اللثام، الفاضل الهندي، طبعة حجرية، طهران ١٢٧٤.

177 - كفاية الأثر، الشيخ الخزّاز القمّى، تحقيق: السيّدالكوه كمري، قم 1801.

[إستدراك] كفاية المهتدي في معرفة المهدي عليه السلام، السيد محمّد المبرلوحي، منشورات وزارة الإرشاد، طهران ١٣٧٣ الشمسيّة.

۱۷۷ - كَفاية الموحدين، السيّد إسهاعيل الطبرسي النوري، إنتشارات العلمية الإسلاميّة، طهران.

١٧٨ ـ كنز جامع الفوائد، الشيخ عَلَم بن سيف النجفي، مخطوطة في مكتبة آستان
 قدس بمشهد، رقمها ١١٥٤.

1٧٩ - كنز العمّال، المتّقي الهندي، منشورات مكتبة التراث الإسلامي، حلب ١٣٩٧.

١٨٠ ـ الكنى والألقاب، الشيخ عبّاس القمّي، تصحيح: السيّد حسين اللواساني
 النجفى، مطبعة العرفان، صيدا ١٣٥٧.

١٨١ ـ لؤلؤة البحرين، البحراني، تحقيق: السيد محمد صادق بحر العلوم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، قم.

١٨٢ - اللباب، إبن الأثير، مكتبة المثنى، بغداد.

1A7 ـ لسان الميزان، إبن حجر العسقلاني، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، عن طبعة حيدرآباد ١٣٩٠.

۱۸۶ - اللوامع النورانية، السيد هاشم البحراني، منشورات حسينية عهاد زاده،
 إصفهان ١٤٠٤.

١٨٥ ـ الماثة منقبة، إبن شاذان، مدرسة الإمام المهدى عليهالسلام، قم ١٤٠٧.

١٨٦ مؤلفو الشيعة في صدر الإسلام، السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي،
 تقديم وإشراف: السيد أحمد الحسيني، مكتبة الأندلس بغداد، مطبعة النعمان النجف، ١٣٨٥.

١٨٧ - مؤلّفين كتب جايي، خان بابا مشار، مطبعة نكين، طهران ١٣٤٠ الشمسية.

۱۸۸ ـ المجروحين، إبن حبّان، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب ١٣٩٦.

١٨٩ - مجمع البيان، الطبرسي، مطبعة العرفان، صيدا ١٣٣٣.

١٩٠ - مجمع الزوائد، الهيثمي، دار الكتاب العربي، بيروت.

191 - مجمع الفائدة والبرهان ، المقدّس الأردبيلي ، مؤسّسة النشر الإسلامي ، قم .

١٩٢ ـ المحاسن، البرقي، تحقيق: السيّد جلال الدين المحدّث الإرموي، دار الكتب
 الإسلاميّة، قم.

197 ـ المحتضر، الشيخ حسن بن سليهان الحلِّي، المطبعة الحيدريّة، النجف ١٣٧٠.

١٩٤ - مختصر إثبات الرجعة، الفضل بن شاذان، مطبوع في نشرة وتراثنا، الصادرة عن مؤسسة آل البيت عليهم السلام بقم، العدد ١٥.

١٩٥ ـ محتصر بصائر الدرجات، الشيخ حسن بن سليان الحلّي، المطبعة الحيدريّة،
 النجف ١٣٧٠.

١٩٦ - مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، العلامة الحلِّي، مكتبة نينوى الحديثة،
 طهران، عن طبعة حجرية بطهران ١٣٢٣.

۱۹۷ ـ مدينة البلاغة، الشيخ موسى الزنجاني، تحقيق: الشيخ إبراهيم الانصاري، منشورات الكعبة، طهران ١٤٠٥.

19۸ ـ مدينة المعاجز، السيد هاشم البحران، طبعة حجرية، طهران ١٣٠٠.

199 ـ المراجعات، السيّد عبد الحسين شرف الدين، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت.

۲۰۰ ـ مرآت الكتب، ثقة الاسلام الميرزاعلي التبريزي، مطبعة فجر إسلام، ١٣٦٣
 الشمسة.

۲۰۱ ـ مروج الذهب، المسعودي، دار الاندلس، بيروت ١٣٨٥.

۲۰۲ - المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري، مكتب الطبوعات الإسلامية، حلب.

۲۰۳ ـ مستـدرك الـوسـائل، المحدّث النوري، المكتبة الإسلاميّة طهران، مكتبة إساعيليان، قم ۱۳۸۳.

٢٠٤ ـ المسترشد، أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري، المطبعة الحيدريّة، النجف.

٢٠٥ \_ مستند الشيعة، النراقي، طبعة حجرية، طهران ١٢٧٣.

٢٠٦ ـ مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين عليه السلام، الحافظ رجب البرسي، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت.

٢٠٧ ـ المشيخة، الشيخ آغا بزرك الطهراني، مطبعة الغريّ، النجف ١٣٥٦.

٢٠٨ ـ مصادر الأنوار، المولى محمد بن عبد النبيّ الأخباري، المطبعة العلويّة، النجف
 ١٣٤٢ .

- ٢٠٩ المصنّف، إبن أبي شيبة، الدار السلفيّة، بمبئى الهند.
- ٢١ ـ مطالب السؤول، إبن طلحة، طبعة حجرّية، طهران ١٢٨٤.
- ۲۱۱ ـ المعارف، إبن قتيبة الدينوري، دار الكتب العلمية، بيروت ۱٤٠٧.
- ۲۱۲ ـ معالم الدین، الشیخ حسن بن زین الدین، إنتشارات معارف إسلامي،
   طهران.
  - ٢١٣ ـ معالم الزلفي، السيّد هاشم البحراني، طبعة حجرّية، طهران ١٢٨٩.
- ٢١٤ ـ معالم العلماء، إبن شهرآشوب، منشورات المطبعة الحيدريّة، النجف ١٣٨٠.
- ٢١٥ معماني الأخبار، الشيخ الصدوق، تحقيق: السيد عمد مهدي الخرسان، منشورات المفيد، قم.
- ٢١٦ المعتبر في شرح المختصر، المحقّق الحلّي، منشورات مجمع ال ذخائر
   الإسلامية، قم.
  - ٧١٧ ـ معجم البلدان، ياقوت الحموي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ٢١٨ معجم رجال الحديث، آية الله السيد الخوئي، منشورات مدينة العلم، قم
  - ٢١٩ ـ معجم قبائل العرب، عمر رضا كحّالة، مؤسّسة الرسالة، بيروت ١٤٠٥.
- ٢٢٠ معجم مؤلفي الشيعة، على الفاضل القائيني، منشورات مطبعة وزارة الإرشاد
   الاسلامي، طهران ١٤٠٥.
  - ٢٢١ معجم المؤلفين، عـمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ٢٢٢ ـ معجم المطبوعات النجفية، محمد هادي الأميني، مطبعة الأداب، النجف ١٣٨٥.
- ۲۲۳ ـ مقتبس الأثر وجُحد مادثر (دائرة المعارف)، الشيخ عمد حسين الأعلمي، قم ۱۳۸۸.
- ٢٢٤ ـ مقتل الحسين عليه السلام، الموفق بن أحمد الخوارزمي، تحقيق: الشيخ محمد السياوي، منشورات مكتبة مفيد قم، عن الطبعة النجفية.

۲۲٥ - مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام، إبن شهر آشوب، إنتشارات العلامة، قم.

 ٢٢٦ - مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام، إبن المغازلي، تحقيق: عمد باقر البهبودي، المكتبة الاسلامية، طهران ١٣٩٤.

٢٢٧ ـ مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام، الخوارزمي، طبعة حجّرية، طهران ١٣١٣.

٢٢٨ ـ مناقب مرتضوى، الترمذي الكشفى، بمبئى ١٣٢١.

٢٢٩ ـ من تاريخ الحديث، العلامة العسكري.

٢٣٠ ـ منتخب التواريخ، الملا هاشم الخراساني، المكتبة الإسلامية، طهران ١٣٤٧
 الشمسية.

۲۳۱ `منتخب كتاب سليم، الشيخ عبدالحميد بن عبدالله الكرهرودي، طبعة
 حجرية.

٢٣٢ ـ منتخب كنز العيال، المطبوع بهامش مسند أحمد، لحسام الدين المتقي الهندي،
 سر.

۲۳۳ ـ منتهي الكلام، حيدر علي الفيض آبادي، بإهتهام محمّد حسين، لكنهوء ١٣٥٧.

٢٣٤ ـ منتهى المطلب، العلامة الحلّى، طبعة حجرية، طهران.

٢٣٥ ـ منتهى المقال في أحوال الرجال، الشيخ أبو على الحاثري، طبعة حجرية،
 طهران.

٢٣٦ ـ المنجد في الأعلام، دار المشرق، بيروت ١٩٧٣ الميلادية.

۲۳۷ \_ منظومة في الرجال، الشيخ محمد جواد الخراساني.

۲۳۸ ـ منهاج الفاضلين، الشيخ محمد بن محمد بن إسحاق الحموثي، مخطوطة في مكتبة آية الله المرعشي بقم، رقمها ٣٧٣٥، ومخطوطتان في مكتبة آستان قدس رقمهها ١١٥٥٢.
١٣٠٩٤.

٢٣٩ ـ منهج المقال، الأستر آبادي، طبعة حجرية، ١٣٠٦.

• ٢٤ - مهج الدعوات ومنهج العبادات، السيّد عليّ بن طاووس، كتابخانه سنائي،

طهران .

٧٤١ ـ مودة القربي، شهاب الهمدان.

٢٤٢ ـ ميزان الإعتدال، الذهبي، تحقيق: على محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العربيّة، ١٣٨٧.

٧٤٣ ـ نخبة المقال في علم الرجال، البروجردي، طبعة حجرية، ١٣١٣.

۲٤٤ ـ نزهـة القلوب، حدالله المستوفي، تحقيق: محمّد دبير سياقي، كتابخانة طهوري، طهران ١٣٣٦ الشمسيّة.

۲٤٥ ـ نزهة الكرام وبستان العوام، الشيخ محمد بن الحسين الرازي، تصحيح:
 عمد الشرواني، مطبعة ميهن، طهران ١٤٠٧.

٢٤٦ ـ نظم دُرَر السمطين، محمد بن يوسف الزرندي، منشورات مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، النجف ١٣٧٧.

٢٤٧ ـ نفس الرحمان، المحدّث النوري، طبعة حجرّية، طهران ١٢٨٦.

۲٤٨ ـ نقد الرجال، السيد مصطفى التفريشي، إنتشارات الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله، عن طبع سنة ١٣١٨.

٢٤٩ ـ نقش أثمة عليهم السلام در إحياء دين، العلامة العسكري، تنظيم: محمد على جاودان، واحد تحقيقات إسلامي بنياد بعثت، طهران ١٣٧٠ الشمسية.

٢٥٠ ـ نور الثقلين، الشيخ عبد علي الحويزي، تحقيق: السيّد هاشم الرسولي، دار
 الكتب العلمية (إساعيليان)، قم ١٣٨٣.

٢٥١ - نهج البلاغة، السيد الرضي، دفتر نشر فرهنك أهل بيت عليهمالسلام،
 وبتحقيق: صبحى صالح، مركز البحوث الإسلامية، قم ١٣٩٥.

٢٥٢ - نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة، الشيخ محمد باقر المحمودي،
 موسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت.

۲۵۳ - وسائل الشيعة، الشيخ الحرّ العاملي، تحقيق: الشيخ عبد الرحيم الربّاني الشيرازي، المكتبة الإسلامية، ١٣٩٥.

٢٥٤ - وفاة الصديقة الزهراء عليهاالسلام، عبد الرزاق الموسوي المقرم، المطبعة الخيدرية، النجف ١٣٧٠.

| القهارس | الهلالي، | قيس | سُلَيم بن | كتاب | ( <u></u> ) | 1174 |
|---------|----------|-----|-----------|------|-------------|------|
|---------|----------|-----|-----------|------|-------------|------|

۲۵۵ ـ وقعة صفين، نصر بن مزاحم، تحقيق: عبدالسلام هارون، المؤسّسة العربية الخديثة، القاهرة ۱۳۸۲.

٢٥٦ ـ الهداية الكبرى، الشيخ حسين بن حمدان الحضيني، مخطوطتان في مكتبة آية الدعشي بقم، رقمها ٢٩٧٣ و٧٨٧٤.

٧٥٧ ـ اليقين بإختصاص مولانا علي عليه السلام بإمرة المؤمنين، السيّد عليّ بن طاووس، تحقيق: الأنصاري، مؤسّسة الثقلين لإحياء التراث الإسلامي، دار العلوم، بيروت ١٤١٠

۲۵۸ ـ ينابيع المودة، القندوزي، تقديم: السيد محمد مهدي الخرسان، دار الكتب العراقية، الكاظمية ۱۳۸٥.

\* \* \*

## [11]

## الفهرس الوضوعي

هذا الفهرس مُستَخرج من متن الكتاب فقط، ورَبّها يذكر ما في الهوامش مماً يتعلّق بمتن نُسخ الكتاب إذا لم يكن في المتن مثله، ويُرمز إليها بعلامة «هـ» بعد رقم الصفحة. ونُقدَم هنا جدولاً يتضمن أسهاء العناوين المذكورة في هذا الفهرس مع الإشارة إلى الصفحة المذكور فيها، ولوحظ في ترتيبها الحروف الأصلية من كل كلمة.

| الإمامة١١٩٢                 | [1]                         |
|-----------------------------|-----------------------------|
| الأمن١١٩٤                   | الأجر = الثواب ١٢١٤         |
| الأمانة ١١٩٤                | الأخوّة والمؤاخاة ١١٨٨      |
| الإيهان ١١٩٥                | الإذن والإستيذان ١١٨٩       |
| الأوائل ١١٩٥                | الإيذاء١١٩٠                 |
| أهل البيت عليهم السلام ١١٩٦ | تواريخ الأحداث ١١٩٠         |
| , , -                       | الأسر = السبي ١٢٧٣          |
| [ب]                         | الأمر بالمعروف ١٩٩١         |
| البخل ١١٩٦                  | إمرة المؤمنين ١٩٩١          |
| البدعة ١١٩٦                 | المؤامرة = التواطؤ ١٤١٦     |
| البراءة والتبرّى ١١٩٩       | الأمل والرجاء والتمنّي ١١٩٢ |

| كتاب سُلَيم بن قيس الهلائي، الفهارس |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| [ɛ]                                 | البرّ والإحسان ١٢٠١                |
| الإجبار = الإكراه ١٣٨٢              | البشارة والوعيد ١٢٠١               |
| الجبن۱۲۱۰                           | البصيرة١٢٠١                        |
| الإجماع١٢١٥                         | الباطل۱۲۰۲                         |
| الإِجتماع = الإِحتفال ١٣٣١          | البغض والعداء ١٢٠٢                 |
| الجنابة١٢١٦                         | البغي = الظلم ١٣١٢                 |
| الجنّة١٢١٦                          | البكاء١٢٠٤                         |
| الإستجابة١٢١٨                       | إبليس = الشيطان ١٢٩٥               |
| الجود والسخاء والكرم ١٢١٨           | التبليغ والإعلام والإبلاغ ١٢٠٥     |
| الجور = الظلم ١٣١٢                  | البلاء = المصيبة ١٣٠٥              |
| الجار۱۲۱۸                           | الإبتلاء = الإمتحان والإختبار ١٣٩١ |
| الجهاد = القتال ١٣٥٤                | البناء                             |
| الجهل۱۲۱۹                           | البيع والشراء ١٢٠٧                 |
| جهنّم (النار)                       | البيعة١٢٠٧                         |
|                                     | البيّنة = الحجّة ١٢٢٤              |
| [5]<br>الحبّ                        | [ت]                                |
|                                     | التفل ١٢١١                         |
| التحجّب والتستّر ١٢٢٣               |                                    |
| الإحتجاب والحجب ١٢٢٤                | التوبة والإستغفار ١٢١٢             |
| الحجَّة والبيّنة ١٢٢٤               | التهمة۱۲۱۳                         |
| الإحتجاج١٢٢٥                        | [ث]                                |
| الحجّ والعمرة١٢٢٧                   | ثبات العقيدة ١٢١٣                  |
| الحديث والمحدّثون ١٢٢٧              | الثناء والمدح ١٣١٤                 |
| الحذر = الخوف ١٧٤٨                  | الثواب والأجر ١٢١٤                 |
| الحرب = القتال ١٣٥٤                 | الثياب والملابس ١٢١٤               |

| 1141  |                                | الفهرس الموضوعي. العناوين          |
|-------|--------------------------------|------------------------------------|
| 749   | التخاذل والخذلان               | الإحراق١٢٢٨                        |
| 749   | الخراب                         | الحُزنُ والغمّ والهمّ ١٢٢٨         |
| 14.   | الإختصاص                       | الحسد ۱۲۲۹                         |
| 137   | الخطبة                         | الحسرة = الندامة ١٣٩٩              |
| 727   | الخلع والعزل                   | الإحسان = البرّ ١٢٠١               |
| 727   | الخلافة                        | الحفظ والنسيان ١٢٣٠                |
| 727   | الإِختلاف = التفرّق والفُرقة . | الحفظ والـوقـايـة (العصمة،الصيانة، |
| 444   | المخالفة = العصيان             | الحقن)                             |
| 720   | الأخلاق (الخُلق)               | الاحتفال والإجتهاع ١٣٣١            |
| 720   | الخَلق                         | الحقد والضغينة ١٢٣٣                |
| 727   | الإختلاق والوضع والجَعل        | الحقّ ١٢٣٣                         |
| 727   | الخُلَّة والصداقة              | الحَقن = الحفظ والوقاية ١٢٣٠       |
| 437   | الخلوة                         | الحكومة والملك ١٢٣٤                |
| 7 2 7 | الخمول والإنزواء والإنفراد .   | الحُكم = القضاء ١٣٧١               |
| 71    | الخوف والحذر                   | الحلف واليمين والإحلاف . ١٢٣٥      |
|       | الإختيـــار والإنتخـــاب والإص | الحلال ۱۲۳۷                        |
|       | والإجتباء                      | الحِلم۱۲۳۷                         |
|       | الخيانة                        | الحمد = الشكر ١٢٨٦                 |
|       |                                | الحمل۱۲۳۸                          |
|       | [১]                            | الحوض الكوثر ١ ٢٣٨                 |
| ۲0.   | [د]<br>الدّعاء :<br>*الدعاء    | الحياء۱۲۳۸                         |
|       |                                | r · 3                              |
| 707   | #الدعاء على الأشخاص            | [ċ]                                |
| 704   | #الترحّم(قول «رحمه الله»)      | الخديعة = المكر ١٣٩٢               |
| 408   | الإدّعاء                       | الخدمة                             |

| لفهارس                       | كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، ا | 1177                              |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|                              | [ن]                           | الدفاع والذبّ ١٢٥٥                |
| 3571                         | الزكاة والصدقة                | الدم والوتر والثأر ١٢٥٦           |
| 3771                         | الزنا والبغاء                 | الدنيا ١٢٥٧                       |
| 1778                         | الزواج والنكاح                | الدّين والقرض ١٢٥٨                |
| 1788                         | الإنزواء = الخمول             |                                   |
| 1770                         | الزهد                         | [ذ]                               |
| 1770                         | الزينة والتزيّن               | الذب = الدفاع ١٢٥٥                |
|                              |                               | الذِكر١٢٥٨                        |
|                              | [س]                           | الذلّة١٢٥٩                        |
| 1777                         | السؤال والأسئلة               | الذنب = العصيان ١٣٢٢              |
| 1777                         | السبُّ والفـحش والشتم         | •                                 |
| ۱۲۷۳                         | السبق                         | [ك]                               |
| ١٢٧٣                         | السبي والأسر                  | الراية = اللواء ١٣٨٩              |
| 1777                         | السجود                        | الرؤيا والمنام والمكاشفة ١٢٥٩     |
| 1771                         | السخريّة = الشاتة             | الرجعة١٢٦٠                        |
| 1111                         | السخاء = الجود                | الرجاء = الأمل ١١٩٢               |
| 1444                         | السرّ = الكتمان               | الرَحِم والقرابة ١٢٦٠             |
| 3771                         | السرور والفرح                 | الرحمة١٢٦٠                        |
| 3771                         | السرقة                        | الترحم(قول«رحمه الله»)=الدعاء١٢٥٣ |
| 1770                         | السفر                         | الردّ إلى الله ١٣٦١               |
| 1770                         | السقي والشرب                  | الإرتداد ١٢٦١                     |
| 1700                         | السكوت والصمت                 | الرضا۱۲۹۲                         |
|                              |                               |                                   |
| 7771                         | السكر والمسكر                 | الركوب١٢٦٣                        |
| 777 <i>1</i><br>777 <i>1</i> | السكر والمسكر                 | الركوب۱۲٦۳<br>الرياء۱۲٦۳          |

| 11/4"                              | الفهرس الموضوعي، العناوين         |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| ١ الإشهاد والإستشهاد والشهادة ١٢٨٨ | التسليم والإنقياد ٢٧٨             |
| ١ الشهادة والقتل في سبيل الله ١٢٩٢ | السمّ ١٧٩                         |
| ١ الشهوة ١ ١                       | السيأء ٢٧٩                        |
| ١ مشيئة الله ١                     | السُنّة ٢٧٩                       |
| ١ الشيطان (إبليس) ١٢٩٠ ١           | سُنَن الله في خلقه ۲۸۰            |
| ١٠٠٦                               | السيّئة = العصيان ٣٢٢             |
|                                    | المساءة والإستياء (ضدّالسرور) ٢٨٠ |
| ۱ الصبر ۱۲۹۰                       | السيادة                           |
|                                    | السياسة                           |
| التصديق والتقرير ١٢٩٧              | r .t1                             |
| الصراع١٣٠٢                         | [ش]                               |
| ١ الإصطفاء = الإختيار ١ ٢٤٩        | الشبهة ٢٨٢                        |
| ١ الصَلب والإعدام ١٣٠٢             | التشبيه والتمثيل ٢٨٢              |
| ١ الصلح والمهادنة ١٣٠٢             | الشجاعة١                          |
| ١ الصلاة١                          | الشرب = السقي ٢٧٥                 |
| ١ الصمت = السكوت ١ ١٢٧٥            | الشرك = الكفر والشرك ٣٨٣          |
| ١ الصنم والوثن ١٣٠٥                | الشراء = البيع ٢٠٧                |
| ١ المصيبة والبلاء ١٣٠٥             | الشعر ٢٨٥                         |
| ١ الصوم١                           | الشفاعة ٢٨٥                       |
| ١ الصيحة والصرخة والصعقة . ١٣٠٦    | الشكّ والريب ١٨٥                  |
| ١ الصيانة = الحفظ والوقاية ١٢٣٠    | الشكر والحمد ٢٨٦                  |
| ١                                  | الشكاية                           |
| ، [ض]                              | الشهاتة = التعيير والسخريّة . ٣٣١ |
| ١ الضحك والتبسّم ١٣٠٧              | الشمائل ١٢٨٧                      |
|                                    | الشورى والمشاورة ۲۸۸              |
|                                    |                                   |

| كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| الإعتراف = الإقرار ١٣٧٠             | الإستضعاف ١٣٠٨                        |
| التعزية والعزاء ١٣٢٢                | الْضلالة١٣٠٩                          |
| العصمة (بمعنى البطهارة من           | الضيان۱۳۱۰                            |
| الأرجاس) ١٣٢٢                       | [ط]                                   |
| العصمة = الحفظ والوقاية ١٢٣٠        |                                       |
| العصيبان والمخالفة والذنب والسيئة   | ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 1877                                |                                       |
| التعظيم والتوقير ١٣٢٤               | الطينة١٣١١                            |
| العفو والصفح ١٣٢٥                   | [ظ]                                   |
| العقاب والعذاب ١٣٢٥                 | الظلم والجور والبغي ١٣١٢              |
| العلم۱۳۲٦                           | \$ . 433 · 34                         |
| الإعلام = التبليغ ١٢٠٥              | [3]                                   |
| العمرة = الحجّ ١٢٢٧                 | العبادة١٣١٣                           |
| العهد والمعاهدة ١٣٣٠                | العِبرة والإعتبار ١٣١٤                |
| العيادة١٣٣١                         | العتق ١٣١٤                            |
| التعيير والشهاتة ١٣٣١               | التعجّب والإعجاب ١٣١٥                 |
|                                     | المعجزة١٣١٨                           |
| [3]                                 | العجلة والإستعجال ١٣١٩                |
| الغدر۱۳۳۲                           | العجم 1819                            |
| الغرور۱۳۳۳                          | العدل والقسط ١٣٢٠                     |
| الغسل ١٣٣٣                          | العداوة = البغض ١٢٠٢                  |
| الغضب والغيظ ١٣٣٣                   | العذاب = العقاب ١٣٢٥                  |
| الإِستغفار = التوبة ١٢١٢            | الإعتذار١٣٢٠                          |
| الغمّ = الحزن ١٢٢٨                  | العرض۱۳۲۱                             |
| الإِستغاثة١٣٣٥                      | الإعتراض١٣٢١                          |
|                                     |                                       |

| 1140                               | الفهرس الموضوعي، العناوين                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| القتىل في سبيىل الله = الشهادة ٢٩٢ | المغيبات ١٣٣٥                                                                                                 |
| القتل۱۳٥۸                          | الغيظ = الغضب                                                                                                 |
| القُدوم۱۳٦٣                        | الإغتيال = الفتك ١٣٤٠                                                                                         |
| القرآن١٣٦٣                         |                                                                                                               |
| القراءة والقرّاء ١٣٦٨              | <b>[ف]</b><br>الفتح۱۳٤٠                                                                                       |
| القرابة = الرَحِم ١٢٦٠             | الفتح۱۳٤٠                                                                                                     |
| التقرّب إلى الله أ ١٣٧٠            | الفتك والإغتيال (القتل غيلةً) 1٣٤٠                                                                            |
| التقرير = التصديق ١٢٩٧             | الفتنة ١٣٤٠                                                                                                   |
| الإقرار والإعتراف ١٣٧٠             | * to a *10                                                                                                    |
| الْقَرْضُ = الدّين ٢٥٨ ١٢٥٨        | المفاخرة والإفتخار ١٣٤٢                                                                                       |
| الإقتصاد = الأموال ١٣٩٤            | الفداء ١٣٤٢                                                                                                   |
| القضاء والقدر ١٣٧١                 | 1 11                                                                                                          |
| القضاء والحكم ١٣٧١                 | 1. Mr. 1. M. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.                                                           |
| القناعة١٣٧٢                        | A 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - |
| القيامة١٣٧٢                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                         |
|                                    | التفضيل والتفاضل ١٣٥٠                                                                                         |
| [ك]                                | الفضائل = المناقب ١٤٠٨                                                                                        |
| الكبر والتكبّر ١٣٧٣                | الأفضل في ختلف الأمور ١٣٥١                                                                                    |
| التكبير (قول «الله أكبر») ١٣٧٣     | الفطنة والذكاء ١٣٥٣                                                                                           |
| الكتابة(ومناولةالكتبوترجمتها) ١٣٧٤ | الفقر = الأموال ١٣٩٤                                                                                          |
| الكتب والرسائل ١٣٧٦                |                                                                                                               |
| الكتب السماويّة ١٣٧٧               | 1 7 1                                                                                                         |
| الكتهان والسرّ ١٣٧٨                |                                                                                                               |
| الكذب ١٣٧٩                         |                                                                                                               |
| التكذيب ١٣٨٠٠                      |                                                                                                               |

| كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس    |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| الملائكة١٣٩٢                           | الإكرام والكرامة ١٣٨١             |
| المنّ ١٣٩٣                             | الإكراه والإجبار ١٣٨٢             |
| التمنيّ = الأمل ١١٩٢                   | الُكسر١٣٨٢                        |
| الموت (الوفاة) ١٣٩٣                    | المكاشفة = الرؤيا ١٢٥٩            |
| الأمـوال والأمـور المـاليّة (الإقتصاد، | الكفر والشرك ١٣٨٣                 |
| الفقر) ١٣٩٤                            | التكلُّم والنطق ١٣٨٤              |
| الإمام المهدي عليه السلام 1897         | الكُني=الألقابوالكُنيالخاصّة ١٣٨٧ |
| [ن]                                    | [J]                               |
| [ن]<br>النار = جهنّم ۱۲۲۰              | الملابس = الثياب ١٢١٤             |
| النجابة١٣٩٧                            | اللجاجة١٣٨٥                       |
| النجاة١٣٩٧                             | اللعن١٣٨٥                         |
| الإنتخاب = الإختيار ١٧٤٩               | الألقاب والكُنى الخاصّة ١٣٨٧      |
| النداء ۱۳۹۸                            | اللقاء۱۳۸۹                        |
| الندامة والحسرة ١٣٩٩                   | اللواء والراية ١٣٨٩               |
| النساء (المرأة) ١٣٩٩                   |                                   |
| النَسَب١٤٠٠                            | [م]                               |
| النَسخ۱٤٠٢                             | التمثيل = التشبيه ١٢٨٢            |
| النسل                                  | المُنلة ١٣٩٠                      |
| النسيان=الحفظ والنسيان ٢٣٠             | الإمتحان والإبتلاء ١٣٩١           |
| المناشدة ١٤٠٣                          | المدح = الثناء ١٢١٤               |
| النواصب ١٤٠٤                           | المرأة = النساء ١٣٩٩              |
| النصيحة١٤٠٤                            | المرض۱۳۹۱                         |
| النصرة١٤٠٤                             | المكر والخديعة ١٣٩٢               |
| النصارى۱٤٠٥                            | المُلك = الحكومة ١٢٣٤             |

| 111     |                           | الفهرس الموضوعي، العناوين     |
|---------|---------------------------|-------------------------------|
| 1444    | الوفاة = الموت            | النطق = التكلُّم والنطق ١٣٨٤  |
| ۱۲۳۰    | الوقاية = الحفظ والوقاية  | النظم۱٤٠٦                     |
| 111     | التقوى والورع             | النعمة۱٤٠٦                    |
| 1 2 1 1 | التقيّة                   | النفاق۱٤٠٦                    |
| 1819    | الولادة                   | النفى والطرد والإبعاد ١٤٠٧    |
| 1819    | الولاية والتوتئ والموالاة | المناقب والفضائل ١٤٠٨         |
| 1874    | الويل                     | النكاح = الزواج ١٢٦٤          |
|         |                           | الإنكار والردّ ١٤٠٩           |
|         | []                        | النور                         |
| 1 2 7 2 | الهجرة                    | النوم                         |
| 144     | الهجوم                    | المنام = الرؤيا ١٢٥٩          |
| 14.4    | المُهادنة = الصلح         | النهي عن المنكر ١٤١١          |
| 1270    | الهداية                   |                               |
| 1270    | الهذيان والهجر            | [e]                           |
| 737     | الهروب = الفرار           | الوتر = الدم والثأر ١٢٥٦      |
| 1877    | الإستهزاء                 | الوحي١٤١١                     |
| 727     | الإنهزام = الفرار         | الميراث۱٤١٢                   |
| 773     | الْهَلاك ٰ                | الورع = التقوى ١٤١٧           |
| 144     | الهوى                     | الوزارة١٤١٣                   |
|         |                           | الوصاية۱8۱۶                   |
|         | [ي]                       | الوصيّة١٤١٥                   |
|         |                           | الوضع = الإختلاق ١٧٤٦         |
| £ 4V    | اليقين                    | التواطؤ والمؤامرة ١٤١٦        |
| 740     | اليمين = الحلف            | الوحيد = البشارة والوعيد ١٢٠١ |
| 473     | اليهود                    | الوفاء بالوعد ١٤١٧            |

| <br>۲۱٦ |  |
|---------|--|
| <br>ויו |  |

| * الأجر = الثواب                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| * الُاحْوَة والمؤاخاة                                                                        |
| إنَّ رسول الله صلَّىٰ الله عليه وآله خير الناس أخاً ٢٠٣ /                                    |
| عليّ عليه السلام أكرم العرب أُخاً / ٣٠١                                                      |
| إشارة عيسى بن مريم عليه السلام إلى مؤاخاة رسول الله وعليّ عليهماالسلام / ٧٠٨                 |
| قوله صلَى الله عليه وآله في إجتماع بني عبد المُطلب قبل الهجرة: «أَيَّكُم ينتدب أن يكون أخي،؟ |
| vv4 /                                                                                        |
| قوله صلَّى الله عليه وآله لعلي عليه السلام : «إنَّي دعوت الله أن يواخي بيني وبينك ففعل»      |
| / ١٠٤/                                                                                       |
| أمر الله رسوله بإتّخاذ عليّ أخاً لنفسه / ٨٥٧، ٦٨٦، ٥٦٥                                       |
| مؤاخاة رسول الله صلَّى ُ الله عليه وآله بين كلِّ رجلين من أصحابه / ٧٧٩ ، ٩٤٠ ،               |
| ۷۹۰،۸۸۸                                                                                      |
| قول عليّ عليه السلام لرسول الله صلّى الله عليه وآله: «آخيتَ بين كلّ رجلين من أصحابك          |
| وتركتني»؟ / ۸۸۸                                                                              |
| إشهاد رسول الله صلّى الله عليه وآله على مؤاخاته مع عليّ عليه السلام ثمانين رجلًا من العرب    |
| والعجم / ١٩٢                                                                                 |
| قوله صلَى الله عليه وآله: «عليَّ أخي» / ٧٢٧، ٧٢٧، ٦٦٥، ٦٦٤ هـ، ١٦٥، ٩٦٥                      |
| P.P. 7.P. VVA 4A. P.P. 4FV. POV. V3V. 3TV                                                    |

قوله صلَّى الله عليه وآله لعليَّ عليه السلام: «أنت أخي وأنا أخوك في الدنيا والأخرة» . . . . . /

| الفهرس الموضوعي (۱)                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۸۸، ۲۴۰، ۱۶۳                                                                                       |
| لم يدعُ رسول الله عليًا عليه السلام بإسمه قطّ إلاّ أن يقول: «يا أخي» و«أدعوا لي أخي»                |
| / AAA, 1PV, ••V, 73F                                                                                |
| إشارة عليّ عليه السلام إلى قضّية المؤاخاة عند جبره على البيعة يوم السقيفة / ٥٨٨                     |
| إنكار أبي بكر وعمر لأخَّوة عليّ عليه السلام مع رسول الله صلّى الله عليه وآله / ٨٨٥                  |
| A11                                                                                                 |
| لا يدّعي مؤاخاة رسول الله صلّى الله عليه وآله غير عليّ عليه السلام إلّا كذَّاب / ٩١١                |
| شهادة مالك الأشتر يوم صفّين بقصّة المؤاخاة / ٨٠٦                                                    |
| . 1° " att . 'att .                                                                                 |
| * الإذن والإستيدان                                                                                  |
| استيذان عمـر من رســول الله صلَّى الله عليه وآلــه في ضرب عنق الرجل الذي ليس يريد قتله              |
| ٦٩٨ /                                                                                               |
| استيذان عمر من رسول الله صلَّى الله عليه وآله في قتل حاطب بن أبي بلتعة / ٨٩٣                        |
| استيذان حسان بن ثابت من رسول الله صلَّى الله عليه وآله يوم الغدير أن يقول أبياتًا في عليَّ عليه     |
| السلام / ۸۲۸                                                                                        |
| استيذان أسامة من رسول الله صلَّى الله عليه وآله ليودّعه ويُسلِّم عليه / ٩٠٥                         |
| استيذان أبي بكر وعمر من أسامة لِيُسلّما على النبي صلّى الله عليه وآله / ٩٠٥                         |
| إذن رسول الله صلَّى الله عليه وآله لِسلمان وأبي ذر والمقداد في دخولهم مع بني عبد المطَّلب           |
| 1.7/                                                                                                |
| استيذان قنفذ وأصحابه على عليّ عليه السلام لبيعة أبي بكر / ٨٦٣، ٨٨٤                                  |
| عدم إذن عليّ عليه السلام لقنفذ وأصحابه الذين أرسلهم أبو بكر / ٨٦٣، ٨٨٥                              |
| إباء قنفذ أن يدخل بيت فاطمة عليها السلام بغير إذن (في المرّة الاولى) وعدم حياء عمر من ذلك           |
| <b>⋄∧⋄</b> /                                                                                        |
| أمر أبي بكر قنفذاً أن يقتحم على بيت عليِّ عليه السلام بغير إذن / ٨٦٥                                |
| أمر عمر بالدخول على بيت عليِّ عليه السلام بغير إذن / ٨٤٥                                            |
| دخول أصحاب أبي بكر وعمر بيت عليّ عليه السلام بغير إذن / ٥٨٦                                         |
| قول فاطمة عليهاالسلام لِعُمر: ﴿أَمَا تَتَّقِي الله تَدخل عَلَى بَيْتِي وَتُهْجُمُ عَلَى دَارِيۥ٩؟ / |

| ١١٩٠ كتاب سُليم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3FA, 6A6                                                                                          |
| نول فاطمة عليهاالسلام لقنفذ وأصحابه: «أُحرِّج عليكم أن تدخلوا على بيتي بغير إذن                   |
| ont /                                                                                             |
| ليقية دخول القوم بيت فاطمة عليهاالسلام بغير إذن على لسان سلمان / ٨٧٥                              |
| ستيذان أبي بكر وعمر لعيادة فاطمة عليهاالسلام / ٨٦٩                                                |
| ستيذان طلحة والزبير من علي عليهالسلام في العمرة / ٩١٩                                             |
| * الايذاء                                                                                         |
| نان رسول الله صلَّى الله عليه وآله ممنوعاً من الضيم والأذى حتَّى مات عمَّه أبو طالب / ٧٧٩         |
| وله صلَّى الله عليه وآله لعايشة: ﴿مَهُ، لا تَوْدَينِي فِي أَخي عليَّ، / ٧٤٧                       |
| يذاء عمر لرسول الله صلّىالله عليهوآله في صلاته على جنازة منافق / ٢٩٠                              |
| يذاء عمر لرسول الله صلَّىالله عليهوآله في صلح الحديبيَّة / ٦٩١                                    |
| ول الأنصار لرسول الله صلَّىالله عليهوآله: ومن الذي آذاك في أهل بيتك حتَّى نضرب عنقه؛؟             |
| ٦٨٨ /                                                                                             |
| وله صلَّىالله عليهوآله بشأن أهل بيته: «يؤلمني ما يؤلمهم ويؤذيني ما يؤذيهم ويُحرِّجني ما يحرِّجهم، |
| 187 /                                                                                             |
| ول صلَّى الله عليه وآله: «فاطمة بضعة منِّي، فمن آذاها فقد آذاني» / ٨٦٩                            |
| ول فاطمة عليها السلام في أبي بكر وعمر: «اللهمَّ إنَّها قد آذياني» / ٨٦٩<br>-                      |
| أذِّي أهل جهنَّم من نتن ربح العالم التارك لعلمه / ٧١٨                                             |
| * تواريـخ الأحداث                                                                                 |
| كر أمير المؤمنين عليهالسلام تاريخ ما جرى على الحديث ورُواته / ٦٢٣ - ٦٢٠                           |
| كر سُلَيم المسيرة التاريخيَّة لاختلاق الأحاديث المكذوبة / ٧٣٨                                     |
| لمسيرة التاريخيَّة لإختلاق الأحاديث بشأن أبي بكر وعمر وعثمان / ٧٨٦، ٧٨٥                           |
| ذكر أمير المؤمنين عليهالسلام تاريخ ما جرى على الخلافة بعد رسول الله صلّىالله عليهوآله             |
| 11V /                                                                                             |
| ذكر الإمام الباقر عليهالسلام تاريخ ما جرى على الشيعة بعد صاحب الرسالة إلى عصره                    |

| القهرس الموضوعي (۱)القهرس الموضوعي (۱) المناطقة ال |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1r1rr/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تاريخ ما جرى على الشيعة بعد شهادة الإمام الحسن عليهالسلام في عهد معاوية /<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۷۸٤<br>ذكر معاوية شطراً من تاريخ ما جرى على الاُمّة من سياسة عمر / ۷٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| دكر معاويه تنظير. على عاديع الدارعية الكتاب سُليم بن قيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| * الأسر = السبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>*</b> الأمسر بالمعروف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المؤمن يأمر بالمعروف / ٨٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| من أمر بالمعروف شدّ ظهر المؤمن / ٦١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لا تتركنُّ الأمر بالمعروف فيولِّي الله الأمر شراركم وتدعون فلا يستجاب لكم / ٩٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| من مناقب عليّ عليهالسلام أمره بالمعروف / ٩٠٠، ٩٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| قول عليّ عليهالسلام في يومّي الجمل وصفّين: ﴿إِنَّى نظرت فلم أجد إلّا الكفر بالله أو الجهاد في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سبيل الله والأمر بالمعروف» / ٩٢٠، ٨٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| * إمرة المؤمنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عليّ عليه السلام أمير المؤمنين في كتاب الله وعلى لسان نبيّه وفي سنّته / ٦٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| أمر الله بالتسليم على علي عليه السلام بإمرة المؤمنين / ٧٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| لا يصلح لقب وأمير المؤمَّنين، إلَّا لِعلِّي عليه السلام / ٥٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| قوله صلَّى الله عليهوآله: وعليُّ أمير المؤمَّنين، / ٨٨٠، ٨٣٠، ٧٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| قول أبي ذرعن عليّ عليه السلّام: وانَّه أمير المؤمنين حقًّا حقًّا» / ٧٢٩، ٧٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بيعة القوم مع عليّ عليهالسلام بإمرة المؤمنين يوم الغدير / ٨٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| تسليم ثهانين رجلًا من العرب والعجم على عليّ عليهالسلام بإمرة المؤمنين / ٦٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PYV, FYV, 0YV, YPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| أسهاء مَن سلَّم على عليِّ عليهالسلام بإمرة المؤمنين من المهاجرين والأنصار / ٧٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| قوله صلَّىالله عليهوآله لَّابي بكر وعمر: ﴿إنطلقا إلى عليَّ وسلِّما عليه بإمرة المؤمنين، /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧٩٨، ٢٦٨، ٩٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| ١١٩٢ كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| مره صلّى الله عليهوآله أصحابه بالتسليم على عليّ عليهالسلام بإمرة المؤمنين / ٨٨٢            |
| مره صلَّىالله عليهوآله أبا بكر وعمر وعثهان وطلحة والزبير وسعد وإبن عوف بالتسليم على عليّ   |
| عليه السلام بإمرة المؤمنين / ٨٩٤، ٦٥١، ٩٨٠                                                 |
| يقوع التسليم على عليّ عليهالسلام بإمرة المؤمنين مرتّين: قبل حجّة الوداع وبعدها /           |
| , vr.                                                                                      |
| سليم الراهب النصراني على عليّ عليهالسلام بإمرة المؤمنين / ٧٠٥                              |
| عامّة من يدعو علّياً عليهالسلام بَّامير المؤمنين لا تتحمّل مناقبه / ٣٦٠                    |
| حِل الناس أبا بكر وعمر لقب «أمير المؤمنين» وما هو لهما بإسم / ٨٨١                          |
| سمية أبي بكر نفسَه بأمير المؤمنين / ٨٣٠                                                    |
| نول عليّ عليه السلام لأبي بكر: «لقد تسمّيت بإسم ليس لك، فقد علمت أنّ أمير المؤمنين غيرك،   |
| A77 /                                                                                      |
| سمية عمر بأمير المؤمنين واعتراض أبي در لذلك / ٧٢٥                                          |
| سمية عثمان بأمير المؤمنين واعتراض أبي ذر لذلك / ٧٢٩                                        |
| * المؤامرة = التواطؤ                                                                       |
| * الأمل والرجاء والتمنّي                                                                   |
| طول الأمل يُنسي الأخرة                                                                     |
| ولا الأمل عَلِم الإنسان حساب ما هو فيه / ٩٥٢                                               |
| رو تا من خوم و الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                              |
| حول طریب المقامن مأمول / ۸۰۱                                                               |
| مير من مومن محوق المسابق الله على الله على الله على الجنّة والنار وعن أنسابهم /            |
| ۸۰۳                                                                                        |
| / ۸۸۰<br>نمني عليّ عليهالسلام أن يكون له أربعون رجلًا يوم السقيفة / ۸۸۰                    |
| ي عني عني البصري نجاة أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير لثلاث روايات! /                    |
| ۸۹۳ میلی بیشتري کارد. پي پاکر و پیار و پاک و دید د و ترپیزد ۱۳۰۰ و دورود ۱۳۰۰ میلی در داد. |
|                                                                                            |

\* الإصاصة مَن مات وليس له إمام مات ميتةً جاهليّة . . . . . . / ٩٣٢

| لقهرس الموضوعي (۱)لقهرس الموضوعي (۱) المناسبة المن |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ن مات مِن اُمّتِي وليس له إمام يعرفه مات ميتة جاهلّية / ٩٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ن مات مِن أُمَّتِي وليس له إمـــام من أوصياء رســول الله صلَّىالله عليهوآلــه فهي ميتــة جاهلَّية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| → 987 / · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ن لا يعرف إمامه لا يدخل الجنَّة إلَّا أن يشاء الله / ٢٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| كلّ زمان منّا إمام شاهد على أهل زمانه / ٨٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| كلّ أهل زمان هادٍ ودليل وإمام يهديهم ويدلّهم ويرشدهم / ٨٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| يس إمام إلاّ وهو عارف بأهل ولايته / ٧١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| إيجتمع إمامان إلّا وأحدهما صامت لا ينطق / ٨٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ذا ولَي الناس إمام ضلالة فهي دولة إبليس على آدم / ٨٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ذا ولِّي الناس إمام هدى فهي دولة آدم على إبليس / ٨٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لواجب على المسلمين بعد ما يموت إمامهم أو يقتل التوجُّه إلى مسألة الإِمامة / ٧٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ول عليّ عليهالسلام: ولا تصلح الإمامة والخلافة إلّا فينا، / ٦٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ؤمن يعرف حقّنا ويسلِّم لنا ويأتّم بنا فذلك ناج / ٨٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لائمة من قريش / ٦٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ا تبقي الأرض طرفة عين إلاّ ببقاء الأثمّة عليهمالسلام / ٨٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ! تبقي الأرض إلّا وفيها إمام من الأئمة الاثني عشر عليهمالسلام / ٨٤٠ هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ! تصلح الأرض إلَّا بالأثمة عليهم السلام / ٨٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نصيص رســول الله صلَّىالله عليموآله على الأئمَّة الإثنى عشر عليهم لسلام في مختلف المواطن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| \ • ٢٧، ٩٥٧، ٤٣٧، ٢٨٢، ٨٥٢، ٢٥٢، ٢٤٢، ٢٤٢، ٩٤٢، ٧٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| •3P) YYP) V•P) F•P) YVA) Y0A) •3A) ATA) YTA) TEV) TEV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| نصيص رسول الله صلّى الله عليه وآله على الأثمّة الإثنى عشر عليهم السلام يوم الغدير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| / ۱۹۶۳ ، ۲۷۰ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نصيص رسول الله صلّى الله عليهوآله على الأثمة الإثنى عشر عليهمالسلام أيّام وفاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| / V·P، ۲·P، ۳/P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| التنصيص على أساء الأثمة الإثنى عشر عليهم السلام في الكتف الذي كتبه رسول الله صلّى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عليه وآله عند وفاته / ۸۷۷، ۵۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ننصيص أمير المؤمنين عليه السلام على الأثمّة الأحد عشر عليهم السلام بعده / ٨٧٥.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| AY £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| ١١٩ كتاب سليم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خبار عيسي بن مريم عليهالسلام عن الأثمَّة الإثني عشر عليهمالسلام / ٧٠٧. ٧٠٦                                     |
| وله صلَّى الله عليهوآله: «أنا إمام عليّ وإمامهم (يعني ساير الاثمة عليهمالسلام)» /                              |
| <b>4.</b> V                                                                                                    |
| مليّ عليه السلام إمام على ساير الأثمّة عليهم السلام / ١٠٧                                                      |
| وله صلَّى الله عليهوآله يوم الغدير: «إنَّ الله أمَرَني أن أنصب لكم إمامكم» / ٦٤٥                               |
| وله صلَّى الله عليهوآله يوم الغدير: «قد بيّنت لكم إمامكم بعدي» / ٧٦٠، ٦٤٦                                      |
| ىليّ عليهالسلام إمام المّتقين / ٧١٧، <b>٩٩</b> ٠                                                               |
| جيد عليّ عليهالسلام عن الشيعة الّذين عرفوا إمامته وفضله من كتاب الله وسنّة نبيّه لا من غيرهما                  |
| v*• /                                                                                                          |
| وله صلَّىالله عليهوآلـه للإمــام الحســين عليهالســلام: «أنت إمام إبن إمام أخو إمام أبو أثمَّة»                |
| <b>41.</b> /                                                                                                   |
| ملِّ عليه السلام أِمَام أهل الحقّ / ATV                                                                        |
| بو بكر إمام أهل الباطل / ٨٣٧                                                                                   |
| سعد بن أبي وقَاص إمام المذبذبين / ٨٣٧                                                                          |
| * الأمن                                                                                                        |
| -<br>هلیّ علیهالسلام یؤمن من الخوف / ۸۹۰                                                                       |
| مليّ عليهالسلام بيت الله الذي مَن دخله كان آمنًا / ٨٦٠                                                         |
| لشُرُّ من المؤمن مأمون / ٨٥١                                                                                   |
| لمؤمن آمِنُ جاره / ٨٥١                                                                                         |
| * الأمانة                                                                                                      |
| ه ۱ مرات کار است.<br>المؤمن مؤتر للأمانات / ۸۰۲                                                                |
| موس مورد در مات که این از ۱۰۰۰ کار ۱۰۰ |
| موس م يسميح ما التقلط عليه الأصدقاء / ٨٥١<br>لمؤمن لا يحدّث بها اؤتمن عليه الأصدقاء / ٨٥١                      |
| موس د يعت بها وس عليه السلام كُتُبه عند وصيّه شمعون بن يوحنّا / ٧٠٦                                            |
| ودیع سلیم کتابه عند أبان بن أبی عیّاش / ۰۰۰                                                                    |
| نوديع أبان بن أبي عيّاش كتابَ سليم عند إبن أذينة / ٦٤٥                                                         |
|                                                                                                                |

| الفهرس الموضوعي (i)                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| * الايمان                                                                            |
| لمؤمنون في الدنيا هم أهل الفضائل / ٨٤٩                                               |
| لايبان منهاج الإسلام / ٦١٩                                                           |
| الايهان يستَدلَ على الصالحات / ٦١٩                                                   |
| ىعنى الايبان والإسلام / ٦١٣                                                          |
| لفرق بين الايهان والإسلام / ٦١٠                                                      |
| الأمور اللازمة في الايهان تما لا يجوز الشكّ فيه / ٩٣٨                                |
| وصيف تامّ للمؤمنين على لسان عليّ عليهالسلام (خطبة همّام) / ٨٤٩                       |
| عائم الايهان أربع: اليقين والصبر والعدل والجهاد / ٦١٤                                |
| من عَرَّفه الله نفسَه ونبيَّه وإمامه ثمَّ أقرَّ بطاعته فهو مؤمن / ٩٢٩، ٩٦٠           |
| أدنى درجات الايهان الإقرار بالربوبيّة والنبوّة وطاعة حجّة الله / ٦١٥                 |
| كفي في الايهان الإقرار بها جاء من عند الأئمّة عليهم السلام مجملًا / ٩٣٨              |
| يان عقيدة الشيعة في الحبِّ والبغض على لسان أمير المؤمنين عليهالسلام / ٢٠٥            |
| نَن لم تَصِر مودَّتنا في قلبه إنهاث الايهان في قلبه كانمياث الملح في الماء / ٨٣٠     |
| لا يعرف أمر أهل البيت عليهم السلام إلّا عبد امتحن الله قلبه للايهان / ٨٢٧، ٦٣٠       |
| عليّ عليهالسلام بابٌ مَن دخله كان مؤمناً / ٨٦١                                       |
| لا يحبّ عليًّا عليهالسلام إلّا مؤمن / ٦٨٦                                            |
| نوله صلّىالله عليهوآله: «لولا أنا وعليٌّ ما عُرِف الله» / ٨٥٨                        |
| عليّ عليهالسلام أوّل من آمن / ٩٣٤، ٨٨١، ٧٧٩                                          |
|                                                                                      |
| * الأوائل                                                                            |
| وَّل من صدَّق رسول الله وآمن به عليُّ عليهالسلام / ٦٤٣، ٦٠١، ٥٦٣، ٣٦٥                |
| 346, 464, 464, 464, 464, 464, 464                                                    |
| أوَّل السابقينِ عليُّ عليهالسلام / ٩٣٦، ٧٥٧، ٧١٢، ٣٤٣                                |
| أوِّل من صلَّى عليُّ عليهالسلام ِ / ٥٧٥                                              |
| أوَّل مَن يُصافح رسول الله صلَّىالله عليهوآله يوم القيامة عليٌّ عليهالسلام / ٨٨١<br> |
| أوّل من يلحق برسول الله صلّى الله عليهوآله فاطمةُ عليهاالسلام / ٩٠٧ . ٥٦٥            |
| أوّل من فتح باب نكث البيعة وأدخل الفتنة والبلاء على الأمّة أبو بكر وعمر / ٨٩٧        |

| أوِّل من بايَعَ أبا بكر إبليس / ٥٨٠، ٧٩٥                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| أوّل من بايع أبا بكر من الناس المغيرة بن شعبة / ٧٨٥                                    |
| أوّل من بايع علّياً عليهالسلام بعد قتل عثهان طلحة والزبير / ٨٩٦، ٨٠٠                   |
| أوّل أثمّة الصّلالة من ولد الحكم بن أبي العاص مروان / ٧٧٣                              |
|                                                                                        |
| <b>* أهل البيت عليهم السلام</b>                                                        |
| خلق أهل البيت عليهم السلام قبل خلق آدم / ٦٤٠                                           |
| قوله صلّى الله عليه وآله: «إنّي قد تركتُ فيكم أمرين : كتاب الله وأهل بيتي، /           |
| ۷۳۶، ۱۶۸، ۲۶۷، ۳۲۷، ۵۵۲، ۱۵۲، ۲۱۳                                                      |
| القرآن وأهل البيت عليهم السلام حبلان ممدودان من السهاء إلى الأرض / ٨٩٤ هـ              |
| أمر أهل البيت عليهم السلام صعب مستصعب لا يعرفه ولا يقرَّبه إلَّا ثلاثة / ٥٦٣           |
| AYV                                                                                    |
| الأئمَّةُ من أهل بيت النبوة / ٨٤٦                                                      |
| قول الإمام الحسين عليهالسلام: «أدعوا الناس إلى ما تعلمون من حقّنا» / ٧٨٩               |
| الله اللهُ في ذريَّة نبيَّكم، فلا يظلمنَّ بين أظهركم وأنتم تقدرون على الدفع عنهم / ٩٢٦ |
| منزلة أهل البيت عليهم السلام على لسان أبي ذر                                           |
|                                                                                        |
|                                                                                        |
|                                                                                        |
| [ب]                                                                                    |
|                                                                                        |
| * البخل                                                                                |
| المؤمن لا يقهره الشعّ / ٨٥٢                                                            |
| لا تسألوا أهـل بيت محمّد عليهم السلام المال على العسر فتبخلوهم، فإنّه ليس منهم البخل   |
| ٧١٦ /                                                                                  |
| ية الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                      |
|                                                                                        |

ابتداء وقوع الفتن من أهواء تتّبع وأحكام تُبتدع . . . . . / ٧١٩

١١٩٦ ..... كتاب سُليم بن قيس الهلائي، الفهارس

| الفهرس الموضوعي (ب)الفهرس الموضوعي (ب)                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رجلان من بني إسرائيل بَدُّلا كتابهم وغَيِّرا سَنتهم، هما من أهل تابوت جهنَّم / ٥٩٧                 |
| 44.                                                                                                |
| الله الله في أصحاب نبيَّكم الذِّين لم يحدثوا حدثاً ولم يؤووا مُحدِثاً / ٩٢٦                        |
| لعن رسول الله صلَّى الله عليه وآله المحدِّث من الصحابة ومِن غيرهم والمؤوى للمحدِّث                 |
| 477 /                                                                                              |
| نداءً يقول لرسول الله صلَّىالله عليهوآله يوم القيامة: وإنَّك لا تدري ما احدث أصحابك بعدك،          |
| ۰۹۹،۷۲۸/ ۰۰۰۰۰                                                                                     |
| تَشْمَلُنَكُمْ فَتَنَةً يجري الناس عليها فيتَخذونها سنَّة، فإذا غُيِّر منها شيءٌ قالوا: « غيّرت    |
| ٧٨٨ / ! إرقنسا                                                                                     |
| ختلاق الحديث لتوجيه أحداث المبتدعين / ٨٩٣                                                          |
| / ٦٧٦ الناس بِدَع عمر وأحداثه وانخَاذهم لها سنّة يتقربون بها إلى الله! / ٦٧٦                       |
| براءة الناس ممَّن أراد تغيير بِدَع أبي بكرٍ وعمر، وحبَّهم لِمَن أقرَّ بها / ٧٠٣                    |
| إِنَّ الْمُحِقِّ الصادق يتخوَّف أَن يُغيِّر شيئاً من بدع أبي بكر وعمر وعثهان / ٣٠٣                 |
| قول عليّ عليهالســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                               |
| ولصاحبك / ۷۷۰                                                                                      |
| بنو أميّة يملئون الأرضِ بدعاً / ٧١٤                                                                |
| ليس من حكم يُغيِّر إلَّا كان على أبي بكر وعمر وزره / ٧٦٧ هـ                                        |
| قول عليّ عليهالســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                               |
| عليهوآله متعمَّدين، / ٧٢٠                                                                          |
| إحصاء عليّ عليهالسلام عدداً من بدع أبي بكر وعمر / ٧٢٣ ـ ٧٧٠                                        |
| قول معاوية : «ما أكثر ما سنَّ عمر في هذه الأمَّة بخلاف سنَّة رسول الله فتابَعَه الناس عليها وأخذوا |
| ٧٤٥ / واب                                                                                          |
| قول معاوية عن بدع عمر: ﴿ أشياء كثيرة سنَّها أكثر من ألف باب، / ٧٤٥                                 |
| رجاء معاوية استدامة طريق عمر في إحداث البدع في الدين / ٧٤١                                         |
| قول عمر لقُضاته وولاته: وإجتهدوا رأيكم واتّبعوا ما ترون أنّه الحقّ / ٨٤٧                           |
| قول معاوية:  ولو أنَّ عمر سنَّ دية المولى نصف دية العربيُّ لكان أقرب» / ٧٤١                        |
| بدعة عمر: لا يؤمُّ أحدٌ من الأعاجم العربَ في الصلاة / ٧٤٠                                          |
| بدعة عمر: جواز صلاة الجماعة تطوّعاً في شهر رمضان / ٧٣١                                             |

| ۱۱۹۸ كتاب سليم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بِدعة عمر: إسقاط «حيّ على خير العمل» من الأذان / ٦٨٢                                                                                                                                                                             |
| بدعة عمر: انَّ الجنب لا يصلِّي حتَّى يجد الماء / ٧٤٥، ٦٨٠                                                                                                                                                                        |
| بدعة عمر: تحويل مقام إبراهيم عليه السلام من موضعه إلى ما كان فيه في الجاهليّة /                                                                                                                                                  |
| و٤٧، ٢٧٠، ٢٧٦                                                                                                                                                                                                                    |
| بدعة عمر: لا يلي أحدُ من الأعاجم قضاء المسلمين / ٧٤٠                                                                                                                                                                             |
| بدعة عمر: تغيير صاع رسول الله صلَّى الله عليه وآله ومدَّه بإزدياده / ٧٢٠ ٧٧٠                                                                                                                                                     |
| V £ 0                                                                                                                                                                                                                            |
| بدعة عمر: وضع ديوان الاعطية والاختلاف بين الناس في تقسيم بيت المال / ٧٣١                                                                                                                                                         |
| بدعة عمر: تقسيم أرض خيبر / ٧٣١                                                                                                                                                                                                   |
| بدعة عمر: أن ترث العرب من الأعاجم ولا يرثوهم ٧٤٠ /                                                                                                                                                                               |
| بدعة عمر: أن تنكح العرب في الأعاجم ولا ينكحوهم / ٧٤٠                                                                                                                                                                             |
| بدعة عمر: الحكم بعتق أمهات الأولاد / ٦٨١                                                                                                                                                                                         |
| بدعة عمر: المفقود زوجها يصبر أربع سنين ثمّ تتزوّج، فإن جاء زوجها خُير بين إمرأته والصداق                                                                                                                                         |
| ٦٨٢ / ١٨٠٠                                                                                                                                                                                                                       |
| بدعة عمر في حكم من طلّق إمرأته ثمّ راجَعَها فلم يصل إليها الخبر حتّى تزوجّت /                                                                                                                                                    |
| 1A1                                                                                                                                                                                                                              |
| بدعة عمر: إعتاقه سبايا أهل اليمن وهنّ حبالي من المسلمين / ٦٨٣                                                                                                                                                                    |
| بدعة عمر: ردّه سبايا تُستروهُنَّ حبالي من المسلمين / ٦٨٢                                                                                                                                                                         |
| بدعة عمر: إرساله بحبل في صبيان سرّقوا بالبصرة وأمره بقطع يد مَن بلغ طوله منهم /                                                                                                                                                  |
| 144                                                                                                                                                                                                                              |
| <br>بدعة عمر: إخراجه كلّ أعجمًي من المدينة / ٦٨٢                                                                                                                                                                                 |
| بدعة عمر: إرساله بحبل طوله خمسة أشبار وأمره بقتل من بلغ طوله من الأعاجم /                                                                                                                                                        |
| به تا بوده پښ تو است منبورو و پښ تو خو خو تا د نمې د د بې د بې په تا په تا د د د پې د د د پې د د د پې د د د پې<br>۱۹۷۲ تا ۱۹۷۲ ت |
| بدعة أبي بكر وعمر: غصب فدك بإختلاق الحديث / ٧٢٠، ٦٨١                                                                                                                                                                             |
| بدع أبي بمر وصور: حصب عدد بي صوري، حقيق                                                                                                                                                                                          |
| بعث بي بدر وصري طور                                                                                                                                                                                                              |
| بده اي بمروضر، فقاع الشبها رسوه الله على لله علي وه ديو بالدري                                                                                                                                                                   |
| <br>بدعة عثمان: صلاته بمنى أربعاً وهو مسافر / ٨٩٥                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                  |

| لفهرس الموضوعي (ب)لفهرس الموضوعي (ب)                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ول الحسن البصري: «كانت أحداث عثمان أكثر وأعظم من أن تُحصىٰ، / ٨٩٥                                        |
| » البراءة والتّبري                                                                                       |
| ن الله خصّ جبرئيل وميكائيل وإسرافيل بطاعة عليّ عليهالسلام والبراءة من أعدائه /                           |
| ۸۰۸                                                                                                      |
| نَّ حول العرش لتسعين ألف ملك ليس لهم تسبيح ولا عبادة إلَّا الطاعة لِعلِّي عليه السلام والبراءة           |
| من أعداثه / ٨٥٨                                                                                          |
| لبراءة من أعداء أهل البيت عليهمالسلام مّا يلازم الايهان ولا يجوز الشكّ فيه / ٩٢٨                         |
| لهرقة الناجية هي المتبرَّنة من عدَّو عليِّ عليهالسلام / ٣٠٥                                              |
| ىن تُولّىٰ موسى وهارون وبرىء من عدُّوهما فقد بريء من العجل والسامري / ٩٣١                                |
| ن توتى رسول الله وأهل بيته عليهم السلام وتولى عليًّا عليه السلام وتبرء من عدُّوه فقد بريء من             |
| أي بكر <i>وعمر /</i> ٩٣١                                                                                 |
| ول عليَّ عليه السلام: وإن كنت تتولَّى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وتبرء من عدَّوه وتتولَّاني وتبرء من |
| عدُّوي فقد برئت من أبي بكر وعمر وإن لم تعرفهها بأسمائهها / ٩٣١                                           |
| مل العدُّو الَّذي يجب البراءة منه، مَن عادى جميع أهل البيت عليهم السلام أو يكفي معاداته                  |
| لرجل ِ منهم / ٩٢٨                                                                                        |
| ذا أتيت بُولايتنا في الجملة وبرئت من أعداثنا في الجملة فقد أجزاك / ٩٢٨                                   |
| و عنه من لم يترب من أعداء أهل البيت عليهم السلام ولم يتولُّ الأثمَّة عليهم السلام جهلًا                  |
| / ۲۰۹ ، ۲۰۳                                                                                              |
| لناصبُ من نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام وتبرًا منهم ودانَ بالبراءة منهم /                          |
| AEA                                                                                                      |
| ىن برء مِن عدَّو أبي بكر وعمر فقد برء من رسول الله صلَّى الله عليه وآله من حيث لا يعلم                   |
| 471 /                                                                                                    |
| سَ تَولَّى العجل والسامري وبرىء من عدَّوهما فقد برىء من موسى وهارون من حيث لا يعلم                       |
| 441/                                                                                                     |
| غير الفرقة الناجية بُرَآء من الله ورسوله / ٢٠٦                                                           |
| الكاذبون يُبَعِّضون أهل البيت عليهم السلام إلى الناس ليتبرَّءوا منهم / ٦٣٢ هـ                            |
| الله ورسوله بُرَآء من غير الفرقة الناجية / ٢٠٦ هـ                                                        |

| ١٧٠٠ كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دنى درجات الكفران يتديّن بشيء بزعم أن الله أمر به ـ ممّا نهى عنه ـ ثمّ ينصبه ديناً فيتررّا ويتولّي                  |
| عليه / ٦١٦                                                                                                          |
| لفِرَق الإثنتين والسبعين من الأمَّة تتبرًّا مَّن خالف دين الشيطان / ٢٠٧                                             |
| وله صلَّى الله عليه وآله: ﴿ أَطَيْعُوا عَلَياً وابرءوا من عدَّوه ﴾ / ٩٠٧                                            |
| ول عليّ عليهالسلام: «رحم الله سلمان وأبا ذر والمقداد، ما كان أعرفهم بأبي بكر وعمر و أشدّ                            |
| برائتهم منهها، / ۹۲۱                                                                                                |
| لطاعن على عليّ عليهالسلام والمتبّرء منه كان قليلًا يوم الجمل مستتراً عنه / ٧٩٧                                      |
| ول عيَّار لعليِّ عليهالسلام: ﴿إِنَّا نَشَهَدَ أَنْ نَتْبُرَء مَمْنَ تَبَرَّاتَ مِنْهُ ۚ / ٩٣١                       |
| ول محمَّد بنَّ أبي بكر لعليِّ عليهالسلام: ونشهد الله أن نتولًاك ونبرء من عدُّوك كلُّهم، قريبهم                      |
| وبعيدهم وأوَّلهم وآخرهم وحيَّهم وميَّتهم وشاهدهم وغائبهم» / ٩٣١                                                     |
| ول إبن عبَّاس: «اللهِّم إنِّي أُشهدك أنِّي من عدَّو عليَّ وعدَّو ولده بريء، / ٩١٥                                   |
| ول شمعون الرأهب لِعليّ عليهالسلام: ﴿إِنِّي أَبرَء من عدوَّك وعدَّو الأثمَّة الأحد عشر من ولدك                       |
| ويمّن خالفهم وبرء منهم وادّعي حقهم وظلمهم» / ٧١٠                                                                    |
| ول شمعون الراهب: ﴿إِنِّي أَبَرِءُ مَن كُلِّ دين خَالَفَ دين الإِسلامِ» / ٧١٠                                        |
| راءة أسامة بن زيد من عدّو عليّ عليهالسلام بعد خذلانه له / ٧٩٧                                                       |
| ستيقن بخطبة أمير المؤمنين عليهالسلام القرّاء الّذين كانوا يكفّون عن أبي بكر وعمر وعثمان ويَذعون                     |
| البراءة منهم / ٦٧٠                                                                                                  |
| راءة الناس مَّن أراد تغيير بدَع أبي بكر وعمر وأحداثهما!! / ٧٠٣                                                      |
| دّعاء معاوية براءة عليّ عليهالسلام من أبي بكر وعمر وعثيان / ٧٥٠                                                     |
| بليغ معاوية بين أهل الشام: انّ علياً يتبرّاً من أبي بكر وعمر / ٩١٧، ٧٣٨                                             |
| نول معاوية لعليّ عليهالسلام: ﴿إِنَّ أَنتَ تَبِّرَاتُ مِن أَبِي بَكُرُ وَعَمْرُ وَعَبَّانَ خَفْتُ أَن يتفرّق عنك أهل |
| عسكرك، / ٧٦٥                                                                                                        |
| نول معـاوية لِعلِّي عليهالسلام: وبَلَغني أنَّك تعتذر من قتل عثمان وتتبرَّء من دمه، /                                |
| 76V. P3V                                                                                                            |
| راءة معاوية ذمَّته مَّن روى حديثاً في مناقب عليّ عليهالسلام / ٧٨١                                                   |
| ليام الخطباء بأمر معاوية بالبراءة من عليّ وأهل بيته عليهم السلام في كّل كورة ومكان /                                |
| VAI                                                                                                                 |

براءة إبن غنم من معاذ بن جبل ومن عقيدته . . . . . / ٨١٨ هـ

| القهرس الموصوعي (ب)                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| براءة عبدالرحمان بن عوف من عثمان حين زوى الخلافة عنه / ٩١٨<br>ابتداء وقوع الفتن من أهواء وبدع يتبرَّه فيها رجال من رجال / ٧١٩<br>قول إبن عبَّاس: «اختلفت الاَمَّة في الخلافة وصارت فِرَقاً يتبرًّا بعضها من بعض» /<br>٨٤٥ |
| * البرّ والإحسان                                                                                                                                                                                                          |
| قول عليّ عليه السّلام: «يا بنيّ، ليبرّ صغاركم كباركم» / ٧١٧                                                                                                                                                               |
| عليكم بالتواصل والتباذل والتبارّ / ٩٣٧                                                                                                                                                                                    |
| * البشارة والوعيد                                                                                                                                                                                                         |
| الله الله، ما أوسع ما لديه من البشرى / ٩٥٣                                                                                                                                                                                |
| قوله صلّى।الله عليهوآله لِعلِّي عليهالسلام: وابشر يا علي، فإنّ حياتك وموتك معي، /                                                                                                                                         |
| 778                                                                                                                                                                                                                       |
| بشارة رسول الله صلّىالله عليهوآله عليًّا عليهالسلام بأمور سألها ربَّه له / ٩٠٤، ٨١٥، ٨١٤                                                                                                                                  |
| بشارة رسول الله صلَّى الله عليه وآله أمَّته بالمهدي عليه السلام / ٩٥٨                                                                                                                                                     |
| وعيد من الله تعالى وانتهار منه لأبي بكر يوم الغدير / ٦٩٢                                                                                                                                                                  |
| قول عليّ عليهالسلام لعمر: «ابشر أنت وصاحبك ومن اتّبعكمــاو وازركها بسخط من الله وعذابه                                                                                                                                    |
| وخزیه ۱ / ۹۹۰                                                                                                                                                                                                             |
| قول سلمان لمن بايع أبا بكر طوعاً: «ابشروا بالبلاء واقنطوا من الرخاء، / ٨٦٧، ٩٩٠                                                                                                                                           |
| بشارة رسول الله وعليّ صلوات الله عليهها معاذَ بن جبل بالنار عند موته / ۸۱۷                                                                                                                                                |
| بشارة رسول الله وعليّ صلوات الله عليهما أبا بكر بالنار عند موته / ۸۲۱، ۸۲۰                                                                                                                                                |
| * البصيرة                                                                                                                                                                                                                 |
| من تبصّر الفطنة تبيّن في الحكمة / ٦١٤                                                                                                                                                                                     |

قول عليّ عليه السلام: وإن تتّبعونا تهتدوا ببصائرنا، . . . . . / ٨٨٥ ٧١٦

بعليّ عليه السلام يُبصر من العمى . . . . . / ٨٦٠

| كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                      |                                              |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                          | ٠                                            |
| ربعين رجلًا مثل بصيرة الأربعة / ٦٦٨                      | لم يجد على عليهالسلام يوم بيعة أن بكر أ      |
| نًا بيعته يوم قتل عثمان فلا / ٦٦٩                        | _                                            |
| منين عليه السلام وسلمان واباذر والمقداد: وأربعتكم أشدّ   |                                              |
|                                                          | لنفسي وبصيرتي، / ٧٧٦                         |
|                                                          | <b>*</b> الباطل                              |
| V14 /                                                    | لو خلص الباطل لم يخف على ذي حجى              |
|                                                          | و<br>علي عليهالسلام الفاروق بين الحقّ والباط |
| ن<br>اكنت لأنطلق إلى أبي بكر وما اجتمعتم عليه من الباطل، |                                              |
| 10- 4- 0- 20 kmm, 35 3- 2 C. 0- 3 Cm 3                   | ىرى ئى ئىياسىدران.<br>/ ۸۹۶ ھـ               |
| 7.4                                                      |                                              |
|                                                          | فرقة من الأمّة أهل باطل لا يشوبهم شيء        |
|                                                          |                                              |
|                                                          | *البغض والعداء                               |
| السلام / ۲۰۰                                             | الفرقة الناجية هي المُبغضة لعدوً عليّ عليه   |
|                                                          | الناصب لأهل البيت عليهمالسلام العدار         |
|                                                          | من جهل إماماً من الأثمة عليهمالسلام و        |
| م ولم يُعاده ولم يُوال له عدوًا فهو جاهل وليس بمشرك      |                                              |
| 3 10 10 0 10 10 1                                        | 177/                                         |
| سامرة، الذين يقولون (لا قتال؛ / ٦٦٣                      |                                              |
|                                                          |                                              |
| لام: واللَّهم عادِ من عاداه، / ٨٢٨، ١٤٤                  |                                              |
|                                                          | ۷۳۸، ۲۲۸                                     |
| A34 ° VEE / · · · ·                                      | مَن عادى عليّاً عليه السلام عادى الله        |
|                                                          | مَن عادى عليّاً عليه السلام عاداه الله       |
|                                                          | من أبغض عليّاً عليه السلام أبغضه الله .      |

| الفهرس الموضوعي (ب)الفهرس الموضوعي (ب)                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قوله صلَّ الله عليهوآله لِعليَّ عليه السلام: «عدُّوي عدُّوك» / ٨٣٠                                                                           |
| قوله صلّىالله عليهوآله: «من زعم أنّه ُعِبّني ويبغض عليًّا فقد كذب وليس يحبّني» /                                                             |
| 784, 435                                                                                                                                     |
| قوله صلَّىالله عليهوآله: «مَن أبغض علَّياً فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله» /                                                            |
| 774, 1937                                                                                                                                    |
| نول شمعون الراهب: والمُعادي لعليّ عليهالسلام كالمُعادي لمحمّد صلّىالله عليهوآله <sub>»</sub>                                                 |
| V·4 /                                                                                                                                        |
| قول عليّ عليه السلام: والحمد لله على ما عاداني الفاسقون المنافقون / ٨١٢                                                                      |
| فاتل عليّ عليهالسلام يعدل عاقر الناقة في البغض إلى الله                                                                                      |
| إنَّ الناس يُبغِضُون لأبي بكر وعمر ما لا يُبغِضُون لرسول الله صلَّى الله عليه وآله / ٦٨٤-<br>التعريب                                         |
| الكاذبون يروون عن أهل البيت عليهم السلام ما لم يقولوه ليُبغُضوهم إلى الناس / ٦٣٢                                                             |
| صار الناس في عصر معاوية يحبّون ويبغضون على الأحاديث الكاذبة ٧٨٧                                                                              |
| كان زياد وإبن زياد والحجّاج من اتَّهموه في بغض عثهان وحبّ عليّ عليه السلام نفوه ومثَّلوا به وقتلوه<br>/ م .                                  |
| <b>Mo</b> /                                                                                                                                  |
| قول عليّ عليه السلام: «لقد عرفت ذلك (اي بغض أبي بكر وعمر لي لكسر الصنم الذي يعبدانه)<br>:                                                    |
| في وجههها حتَّى ماتا» ٧٠٢/<br>تار أيان مار آل مرتبا مي الأيال مي المار مي النبا الميار المار المار المار المار المار المار المار المار المار |
| قوله صلَّ الله عليهوآله بعد قول عمر «انَّ الرجل ليهجر» : «يا أخي ، أما سمعت ما قال عدَّو الله»؟<br>/ ۸۷۷                                     |
|                                                                                                                                              |
| إخبار أمير المؤمنين عليهالسلام عن بغض بني العبّاس لأهل البيت عليهمالسلام /<br>٩١٦                                                            |
| ٠٠٠<br>قول إبن عبّـاس: «اللّهم إنِّ أشهـدك أنِّ من عدّو عليّ بن أبي طالب ومن عدوّ ولـده بري.ء                                                |
| وي بين جنس، محمد بي المهمد اي من عدو في بن اي هدب ومن عدو وحده بري<br>                                                                       |
|                                                                                                                                              |
| / ۸۸۷<br>/ م                                                                                                                                 |
| ,<br>قول الحسن البصري: وإنّها أعني ببغض عليّ غير عليّ بن أبي طالب عليهالسلام /                                                               |
| يون على بيدري، ورج دي پيدس جي تير جي پن بن سبب عبي عدد در                                                                                    |
| لا تعاونوا على العدوان / ٩٢٧                                                                                                                 |

المؤمن لا يحيف على من يبغض . . . . . / ٨٥٢

| ١٣٠٤ كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>* البغي = الظلم</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>*</b> البكاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المؤمنون تهيج أحزانهم بكاءً على ذنوبهم / ٨٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| المؤمنون تجري دموعهم على خدودهم يجارون إلى الله في فكاك رقابهم من النار / ٨٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بكاء رسول الله صلَّى الله عليهوآله لِما يجري على عليّ عليه السلام بعده / ٥٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بكاء رسول الله صلَّىالله عليهوآله عند وفاته لبكاء فاطمة عليهاالسلام / 0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بكاء عليّ عليهالسلام عندما سمع إخبار رسول الله صلّىالله عليهوآله عن شهادة نفسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ATA /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| بكاء عليّ عليهالسلام عند ذكر عدم إغرام عمر قنفذاً لضربه فاطمة عليهاالسلام /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| بكاء علي عليهالسلام لمًا قرأ مقتل الحسين عليهالسلام / ٩١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بكاء فاطُّمة عليهاالسلام لَّما رأى حالة رسول الله صلَّىالله عليهوآله عند وفاته / ٥٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بكاء فاطمة عليهاالسلام خشية الضيعة لها ولولدها بعد رسول الله صلّى الله عليهوآله /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| بكاء الحسنين عليهاالسلام حينها أراد عمر قتل عليّ عليهالسلام عند بيعة أبي بكر /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بكاء الحسنَين عليهماالسلام حينها أراد عمر قتل عليّ عليهالسلام عند بيعة أبي بكر /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بكاء الحسنَين عليهماالسلام حينها أراد عمر قتل عليّ عليهالسلام عند بيعة أبي بكر / 878، ٨٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بكاء الحسنَين عليهماالسلام حينها أراد عمر قتل عليّ عليهالسلام عند بيعة أبي بكر /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بكاء الحسنَين عليهماالسلام حينها أراد عمر قتل عليّ عليهالسلام عند بيعة أبي بكر / ٥٩٢ ، ٨٦٧<br>بكاء الإمام الباقر عليهالسلام عند استماع حديث سليم / ٢٧٩<br>بكاء الإمام الصادق عليهالسلام عن استماع حديث سليم / ٦٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بكاء الحسنَين عليهماالسلام حينها أراد عمر قتل عليّ عليهالسلام عند بيعة أبي بكر / ٥٩٢ ، ٨٦٧<br>١٩٢٠ الإمام الباقر عليهالسلام عند استهاع حديث سليم / ٦٢٩<br>بكاء الإمام الصادق عليهالسلام عن استهاع حديث سليم / ٦٣٠<br>بكاء الإمام المهدي عليهالسلام عند دخوله الكعبة وتضرّعه فيها / ٧٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| بكاء الحسنين عليهاالسلام حينها أراد عمر قتل عليّ عليهالسلام عند بيعة أبي بكر / 097 ، ٨٦٧<br>بكاء الإمام الباقر عليهالسلام عند استهاع حديث سليم / ١٧٩<br>بكاء الإمام الصادق عليهالسلام عن استهاع حديث سليم / ٦٣٠<br>بكاء الإمام المهدي عليهالسلام عند دخوله الكعبة وتضرّعه فيها / ٧٧٠<br>بكاء أهل المدينة من الرجال والنساء في شهادة فاطمة الزهراء عليها السلام / ٨٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بكاء الحسنين عليهاالسلام حينها أراد عمر قتل عليّ عليهالسلام عند بيعة أبي بكر / ٥٩٢ ، ٨٦٧<br>بكاء الإمام الباقر عليهالسلام عند استماع حديث سليم / ٢٢٩<br>بكاء الإمام الصادق عليهالسلام عن استماع حديث سليم / ٣٣٠<br>بكاء الإمام المهدي عليهالسلام عند دخوله الكعبة وتضرّعه فيها / ٧٧٠<br>بكاء أهل المدينة من الرجال والنساء في شهادة فاطمة الزهراء عليها السلام / ٨٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بكاء الحسنين عليهاالسلام حينها أراد عمر قتل علي عليهالسلام عند بيعة أبي بكر / ٥٩٢ ، ٨٦٧  بكاء الإمام الباقر عليهالسلام عند استماع حديث سليم / ٦٢٩  بكاء الإمام الصادق عليهالسلام عن استماع حديث سليم / ٦٣٠  بكاء الإمام المهدي عليهالسلام عند دخوله الكعبة وتضرّعه فيها / ٧٧٧  بكاء الهل المدينة من الرجال والنساء في شهادة فاطمة الزهراء عليها السلام / ٨٧٠  بكاء مسليم بن قيس عند ذكره لمحة عن وقعة صفّين / ٨٠٥  بكاء ابن عبّاس لما قرأ على عليه السلام مقتل الحسين عليهالسلام                                                                                                                                                                                                                                |
| بكاء الحسنين عليهاالسلام حينها أراد عمر قتل علي عليه السلام عند بيعة أبي بكر / ٥٩٢ ، ٨٦٧  بكاء الإمام الباقر عليه السلام عند استماع حديث سليم / ٢٩٩  بكاء الإمام الصادق عليه السلام عند استماع حديث سليم / ٦٣٠  بكاء الإمام المهدي عليه السلام عند دخوله الكعبة وتضرّعه فيها / ٧٧٧  بكاء أهل المدينة من الرجال والنساء في شهادة فاطمة الزهراء عليها السلام / ٨٧٠  بكاء ابن عبّاس لما قرأ عليّ عليه السلام مقتل الحسين عليه السلام / ٩١٥  بكاء إبن عبّاس بكاة شديداً لما قتل الحسين عليه السلام / ٩١٥                                                                                                                                                                                                            |
| بكاء الحسنين عليهاالسلام حينها أراد عمر قتل عليّ عليهالسلام عند بيعة أبي بكر / ٥٩٢ ، ٨٦٧  بكاء الإمام الباقر عليهالسلام عند استماع حديث سليم / ٦٣٩  بكاء الإمام الصادق عليهالسلام عن استماع حديث سليم / ٦٣٠  بكاء الإمام المهدي عليهالسلام عند دخوله الكعبة وتضرّعه فيها / ٧٧٧  بكاء الهل المدينة من الرجال والنساء في شهادة فاطمة الزهراء عليها السلام / ٧٧٠  بكاء ابن عبّاس لما قراً عليّ عليهالسلام مقتل الحسين عليهالسلام / ٩١٥  بكاء إبن عبّاس بكاء شديداً لما قتل الحسين عليهالسلام / ٩١٥  بكاء إبن عبّاس لما جرى عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله / ٩١٥                                                                                                                                             |
| بكاء الحسنين عليهاالسلام حينها أراد عمر قتل علي عليهالسلام عند بيعة أبي بكر / ٥٩٢ ، ٨٦٧  بكاء الإمام الباقر عليهالسلام عند استماع حديث سليم / ٦٢٩  بكاء الإمام الصادق عليهالسلام عن استماع حديث سليم / ٦٣٠  بكاء الإمام المهدي عليهالسلام عند دخوله الكعبة وتضرّعه فيها / ٧٧٧  بكاء الهل المدينة من الرجال والنساء في شهادة فاطمة الزهراء عليها السلام / ٨٧٠  بكاء المين من قيس عند ذكره لمحة عن وقعة صفين / ٨٠٥  بكاء ابن عباس لما قرأ على عليهالسلام مقتل الحسين عليهالسلام / ٩١٥  بكاء إبن عباس لما جرى عند ذكر فضائل على عليهالسلام / ٩١٥  بكاء الحسن البصري عند ذكر فضائل على عليهالسلام / ٩١٥  بكاء الحسن البصري عند ذكر فضائل على عليهالسلام / ٩١٥  بكاء الحسن البصري عند ذكر فضائل على عليهالسلام / ٣٠٣ |

| 17.0                                                                                                                                                                        | الفهرس الموضوعي (ب)                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ان بن أبي بكر عند ما سمعوا قول أبي بكر عند موته / ۸۲۰ مسلمة لِتخلفهم عن عليّ عليه السلام في حروبه / ۸۹۰ بهم لَمّ أَن أَوَا إخراج عليّ عليه السلام إلى البيعة ملبّباً! / ۸۸۰ | بكاء سعد وإبن عمر وإبن<br>بكاء أبي بكر وأصحابه ونحي |
| أبي بكر ! / 9٧٩<br>رة عندما بكى الناس جميعاً لاخراج عليّ عليهالسلام ملبّباً /                                                                                               |                                                     |
| يطان                                                                                                                                                                        | * إبليس = الش                                       |
| دم والإبلاغ                                                                                                                                                                 | * التبليغ والإعلا                                   |
| ر                                                                                                                                                                           |                                                     |
| يّ عليه السلام بغدير خمّ مفسّراً / ٦٤٦، ٩٤٥، ٦٤٤                                                                                                                            |                                                     |
| , , ,                                                                                                                                                                       | ۹۲۸، ۸۵۷                                            |
| ليهوآله ما أمره الله بإيلاغه من ولاية الأثمة عليهمالسلام /                                                                                                                  | إبلاغ رسول الله صلَّىالله عا                        |
|                                                                                                                                                                             | 705                                                 |
| المبلّغ عن الله وهم (أي الأثمّة عليهمالسلام) المبلّغون عنيّ وعن الله                                                                                                        | قوله صلَّىالله عليهوآله: ﴿أَنَا                     |
|                                                                                                                                                                             | عزّ وجل، /                                          |
| الدُّمَّة بأمر دينهم وحلالهم وحرامهم / ٨٤                                                                                                                                   |                                                     |
| ه غير الأئمة عليهم السلام / ٦٥٣                                                                                                                                             |                                                     |
| ه إلاّ هو أو رجل منه / ٧٩١، ٧٩١، ٦٥٤، ٦٤١                                                                                                                                   |                                                     |
| لَّى الله عليه وآله جميع ما جاء عن الله عز وجلَّ الأثمَّةُ الذين فرض الله                                                                                                   | _                                                   |
|                                                                                                                                                                             | طاعتهم في كتابه                                     |
| م عن أنَّه كيف لا يصلح أن يبلغ عن رسول الله صلَّىالله علـيه و آلــه                                                                                                         |                                                     |
|                                                                                                                                                                             | غير الأثمة عليهم السلا                              |
| لميهوآله وليبلغ الشاهد الغائب؛ إلَّا في ولاية أهل البيت عليهم السلام                                                                                                        |                                                     |
|                                                                                                                                                                             | ٠٠٠٠٠ / ٥٥٠ ، ١٣٠                                   |
| بحجّة من لا يبلغ عنه جميع ما بَعْثه الله به غيرهم / ٦٥٥                                                                                                                     |                                                     |
| أن يبلغوا من لقوا من العامّة بايجاب طاعة الأثمّة من آل محمّد عليهم                                                                                                          |                                                     |
| ₹00 /                                                                                                                                                                       | السلام وايجاب حقّهم .                               |

| ١٢٠٦ كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| أمره صلَّ الله عليه وآله أن يبلغ الشاهد الغائب بمنزلة أهل البيت عليهم السلام عند الله         |
| 747 /                                                                                         |
| أمره صلَّىالله عليهوآله يوم الغدير أن يبلغ الشاهد الغائب بها وقع / ٦١٦، ٦١٦                   |
| ٨٨٨، ٢٧٧، ١٥٧، ٠٥٧                                                                            |
| أمره صلَّى الله عليه وآله أن يبلغ الشاهد الغائب في آخر خطبة خطبها يوم وفاته / ٨٥٧             |
| أمره صلَّى الله عليه وآله أن يبلغ الحرُّ العبدُ / ٨٨٨ هـ                                      |
| لم يصلح أن يكون المبلّغ لسورة البراءة غير عليّ عليهالسلام / ٨٨٧، ٢٠٤                          |
| لم يصلح لأبي بكر أن يبلغ عنه صلّى الله عليه وآله صحيفة قدر أربع أصابع / ٢٥٤                   |
| كان أبو طالب يأمر رسول الله صلَّىالله عليهوآله بتبليغ رسالات ربَّه / ٧٧٩                      |
| بعث أمير المؤمنين عليهالسلام الإمام الحسن عليهالسلام وعيّاراً إلى أهل الكوفة يستنفران الناسر  |
| ۸۰۱ /                                                                                         |
| أمر الإمـام الحسـين عليهالســلام الصحـابــة والتابعين أن يصفوا لقبائلهم مقامه وخطبته بمنى     |
| / ۷۹۲ هـ، ۷۹۰ ۴۸۷                                                                             |
| إبلاغ قنفذ رسالةً أبي بكر إلى عليّ عليهالسلام / ٨٦٤، ٨٦٣، ٥٨٣                                 |
| إبلاغ أبي الدرداء وأبي هريرة رسالةَ معاوية ومقالته إلى عليّ عليهالسلام بصفّين / ٧٥٢           |
| قول عليّ عليهالسلام لأبي الدرداء وأبي هريرة: «أبلغتهاني ما أرسلكها به معاوية، فاسمعا منيّ ثمّ |
| أبلغاه عنّي كها أبلغتهاني عنه» / ٧٥٢                                                          |
| إبلاغ أبي الدرداء وأبي هريرة رسالة عليّ عليهالسلام إلى معاوية / ٧٦٤، ٧٥٦                      |
| برنامج معاوية في تبليغه ضدّ أمير المؤمنين عليهالسلام طيلة عشرين سنة / ٧٣٨                     |
| كيفيةً نشر معاوية للأحاديث الكاذبة الموضوعة بشأن أبي بكر وعمر وعثمان / ٧٨٥                    |
| <b>7</b> AV                                                                                   |
| تبليغ معاوية ضدّ أمير المؤمنين عليه السلام بالشام أنّه قتل عثمان وآوى قتلته / ٩١٧             |
| • •                                                                                           |
| * البلاء = المصيبة                                                                            |

## \* الإبتلاء = الإمتحان والإختبار

## \* البناء

بنى رسـول الله صلّىالله عليهوآلـه عشرة منــازل حول مسجــده وجعل عاشرها في وسطها لعليّ

| الفهرس الموصوعي (ب)                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| عليه السلام / ٧٩٠، ٦٤٠                                                                  |
| أمر الله نبيَّه أن يبني مسجداً طاهراً لا يسكنه غيره وغير عليَّ وأهل بيته عليهم السلام / |
| . 64. 135                                                                               |
| أمر الله موسى عليهالســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               |
| PVA. • PV. 137                                                                          |
| سدّ رسول الله صلّى الله عليه وآله كلّ باب شارع إلى المسجد غير باب عليّ عليه السلام      |
| 78. cV4. cAAV /                                                                         |
| * البيع والشراء                                                                         |
| إشترى رسول الله صلّى الله عليهوآله موضع مسجده ومنازله فابتناه / ٧٩٠، ٦٤٠                |
| إشترى أبو سفيان قيناً وإبنه عبدالله بصفوريّة الشام / ٧٤٣                                |
| المؤمن يتَّجر ليغنم / ٢٥٨                                                               |
| * البيعة                                                                                |
| يُدعى يوم القيامة بكلّ إمام ضلالة وإمام هدى ومع كلّ واحد أصحابه الّذين بايَعوه /<br>۷۷۲ |
| ۳۷۱<br>قوله صلّی الله علیه وآله یوم الغدیر: «من نقض هذه البیعة کافر» / ۸۲۹              |
| قوله صلى الله عليه وآله أبا بكر وعمر بالإسراع إلى البيعة يوم الغدير / ٨٢٩               |
| بيعة أبي بكر وعمر مع عليّ عليه السلام بإمرة المؤمنين يوم الغدير / ٨٢٩                   |
| بيعة سلمان وأبي ذر والمقداد مع عليّ عليه السلام يوم الغدير بأمره صلّى الله عليه وآله /  |
| ۳۲۸                                                                                     |
| قول عليّ عليهالسلام يوم بيعة أبي بكر: «ألم تُبايعني بالأمس بأمر الله وأمر رسوله»؟ /     |
| 771, 140                                                                                |
| الإخبار عن كيفيّة بيعة الناس عليًّا عليه السلام في كتاب بخط عليّ عليه السلام            |
| أمره صلَّى الله عليه وآله عليًّا عليه السلام بالبيعة إن لم يجد أعواناً / ٩٩١            |
| إخباره صلَّى الله عليه وآله أنَّ الأُمَّة تخذل علياً عليه السِلام وتبايع غيره / ٦٦٤     |
| إنَّ أبا بكر وعمر أوَّل من فتح باب نكث البيعة وسَنَّه في الأمَّة / ٨٩٧                  |
| بيعة بشير بن سعيد واسيد بن حضير مع معاذ بن جبل على غصب الخلافة / ٨١٨                    |

| ١٢٠٨ كتاب سُليم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إجتماع الأنصار في السقيفة وقولهم: ولا نبايع غير سعده / ٧٨٠                                         |
| سبايعة الناس أبا بكر في سقيفة بني ساعدة / ٥٧٩                                                      |
| مبايعة الناس أبا بكر في الطريق بين السقيفة والمسجد / vv                                            |
| سبايعة الناس أبا بكر على منبر رسول الله صلّى الله عليهوآله / ٧٧٥                                   |
| كيفية مبايعة الناس أبا بكر / ٥٧٣                                                                   |
| ىبايعة الناس أبا بكر حين غسل رسول الله صلّىالله عليهوآله / ٩٦٧، ٩٦٥، ٧٧٥                           |
| 414                                                                                                |
| ىبايعة الناس أبا بكر بيديه جميعاً / eva                                                            |
| صحاب السَّقيفة لا يمَّريهم أحد إلَّا خبطوه ومدَّوا يده فمسحوها على يد أبي بكر شاء ذلك أم أبي       |
| •VY /                                                                                              |
| وَّل من بايع أبا يكر حين صعد المنبر إبليس في صورة شيخ كبير / ٥٨٠، ٧٩ه                              |
| وًل من بايع أبا بكر من الناس المغيرة بن شعبة / ٥٧٨                                                 |
| ناني من بايع أبا بكر بشير بن سعيد / ٧٨ه                                                            |
| ۔<br>نالث من بایع أبا بكر أبو عبیدة بن الجرّاح / ٧٧٥                                               |
| رابع من بابع أبا بكر عمر بن الخطّاب / ٥٧٨                                                          |
| خامس من بايع أبا بكر سالم مولى أبي حذيفة / ٥٧٨                                                     |
| سادس من بایع أبا بكر معاذ بن جبل / ٥٧٨                                                             |
| قول عليّ عليهالسلام: وَلَمَّا بويع أبو بكر أناني أربعون رجلًا فبايعوني، / ٦٦٩                      |
| امر عليَّ عليهالسلام الأربعين رجلًا أن يصبحوا محلَّقين رؤوسهم ليبَّايعوه على الموت /               |
| ۰۸۱                                                                                                |
| قول عليّ عليه السلام: ولو أنّ اولئك الأربعين رجلًا الذّين بايعوني وَفُوا لي لَجاهدتكم،             |
| / ۲۲۷، ۹۹۱                                                                                         |
| لعن عليّ عليهالسلام لِمَن بايعه ثمّ خذله / ٥٨٨                                                     |
| قول عمُّر: ﴿إِنَّا لَسَنَا فِي شِيءَ حَتَّى يَبَايِعِ عَلِيٍّ﴾ / ٥٨٣                               |
| قول عمر: دلو بايع عليُّ أمِّنَّاه، / ٥٨٣                                                           |
| قول عليّ عليه السلام عن بيعة أبي بكر: وثمّ أكرهوني وأصحابي على البيعة، / ٩١٩                       |
| تهديد عُمر عليًّا عليه السلام بالقتل إن لم يبايع / ٨٦٧، ٨٦٦، ٨٨٥                                   |
| قول عليّ عليه السلام عن بيعة أبي بكر: ﴿إِنَّ القوم قالوا لي: إن بايعتَ كففنا عنك وأكرمناك وقرّبناك |
| وفضَّلناك وإن لم تفعل قتلناك، / ٦٦٦                                                                |

| ي (ب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لقهرس الموضوع                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رم لأبي بكر: وبأيّ حقّ وأيّ منزلة دعوت الناس إلى بيعتك،؟ /                                                                                                                                                                                                                                                    | رل عليّ عليهالسلا                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۵۲۸، ۸۸۵                                                                                                                                                                                     |
| أبا بكر غير عليّ عليه السلام وسلمان وأبي ذر والمقداد والزبير / ٨٤٥                                                                                                                                                                                                                                            | بايعة جميع الناس                                                                                                                                                                             |
| ر: وإنَّ الناس أجمعين قد بايَعوك ما خلا هذا الرجل وأهل بيته وهؤلاء النفر،                                                                                                                                                                                                                                     | ول عمر لأبي بك                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>*</b> /                                                                                                                                                                                   |
| الأمّـة مع أبي بكر مكرهاً غيرٌ عليّ عليهالسلام وسلمان وأبي ذر والمقداد والزبير                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18 /                                                                                                                                                                                         |
| لِيّ عليه السلام للبيعة حين ما كان يؤلّف القرآن / ٨١٥                                                                                                                                                                                                                                                         | مث أبي بكر إلى ع                                                                                                                                                                             |
| لمَيّ عليهالسلام للبيعة بعد جمع القرآن / ٨٥، ٣٨٠                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |
| يم مع أبي بكر وفي عنقه حبل وهو يعتلُّ وعلى رأسه السلاح / ٩٩٠                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 789                                                                                                                                                                                          |
| ه السلام: «بايع ودع عنك هذه الأباطيل»!! / ٨٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                 | ول عمر لعليّ عليا                                                                                                                                                                            |
| : «هذا (اي علي عليه السلام) جالس محارب لا يقوم فيبايعك، /                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۷۲۸، ۲۴۵                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |
| ىن عليّ عليهالسلام في المرّة الأخيرة / ٩٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | للب عمر البيعة م                                                                                                                                                                             |
| ىن عليّ عليهالسلام في المرّة الأخيرة / ٩٩٣<br>بهالسلام مع أبي بكر / ٨٦٨، ٩٩٣، ٥٩١ هـ<br>إم عن بيعة أبي بكر: «لمّا لم أجد أحداً بايعتهم»                                                                                                                                                                       | للب عمر البيعة م<br>نيفيّة بيعة عليّ علي                                                                                                                                                     |
| بهالسلام مع أبي بكر / ٨٦٨، ٩٩٠، ٥٩١ هـ<br>زم عن بيعة أبي بكر: «لما لم أجد أحداً بايعتهم» / ٦٦٦                                                                                                                                                                                                                | للب عمر البيعة م<br>نيفيّة بيعة عليّ علي<br>ول عليّ عليهالسلا                                                                                                                                |
| بهالسلام مع أبي بكر / ٨٦٨، ٩٩٠ ، ٩٩١ هـ<br>زم عن بيعة أبي بكر: «لمّا لم أجد أحداً بايعتهم» / ٦٦٦<br>مع أبي بكر / ٩٩٠                                                                                                                                                                                          | للب عمر البيعة م<br>يفيّة بيعة عليّ علي<br>ول عليّ عليه السلا<br>يفية بيعة سلمان م                                                                                                           |
| بهالسلام مع أبي بكر / ٨٦٨، ٩٩٠، ٥٩١ هـ<br>إم عن بيعة أبي بكر : «لما لم أجد أحداً بايعتهم» / ٦٦٦<br>مع أبي بكر / ٩٩٠<br>يالمقداد مع أبي بكر / ٩٩٤                                                                                                                                                              | للب عمر البيعة م<br>يفيّة بيعة عليّ علي<br>ول عليّ عليهالسلا<br>يفية بيعة سلمان م<br>نيفية بيعة أبي ذر و                                                                                     |
| بهالسلام مع أبي بكر / ۸۹۸ ، ۹۹۰ ، ۹۹۱ هـ<br>رم عن بيعة أبي بكر : «لمّا لم أجد أحداً بايعتهم» / ٦٦٦<br>مع أبي بكر / ٩٩٠<br>المقداد مع أبي بكر / ٩٩٠<br>أبي بكر / ٩٩٠                                                                                                                                           | للب عمر البيعة م<br>ينهنة بيعة عليّ علي<br>ول عليّ عليه السلا<br>ينهنة بيعة سلمان م<br>نيفية بيعة أبي ذر و<br>نيفيّة بيعة الزبر لأ                                                           |
| بهالسلام مع أبي بكر / ٨٦٨، ٩٩٠، ٥٩١ هـ<br>إم عن بيعة أبي بكر : «لما لم أجد أحداً بايعتهم» / ٦٦٦<br>مع أبي بكر / ٩٩٠<br>يالمقداد مع أبي بكر / ٩٩٤                                                                                                                                                              | للب عمر البيعة م<br>ينهنة بيعة عليّ علي<br>ول عليّ عليه السلا<br>ينهنة بيعة سلمان م<br>نيفية بيعة أبي ذر و<br>نيفيّة بيعة الزبر لأ                                                           |
| بهالسلام مع أبي بكر / ٨٦٨، ٩٩٥، ٥٩١ هـ<br>رم عن بيعة أبي بكر: ولما لم أجد أحداً بايعتهم» / ٦٦٦<br>بع أبي بكر / ٩٩٠<br>بالمقداد مع أبي بكر / ٩٩٤<br>بالي بكر / ٩٩٠<br>وإذ قد بايَعَنا (عليُّ) وآمنًا شرَّه وفتكه وغائلته فَدَعه يقول ما شاء» /                                                                 | للب عمر البيعة م<br>ينفية بيعة علي عليه<br>ول علي عليهالسلا<br>ينفية بيعة سلمان م<br>ينفية بيعة أبي ذر و<br>ول أبي بكر لعمر:<br>180                                                          |
| بهالسلام مع أبي بكر / ۸۹۸ ، ۹۹۰ ، ۹۹۱ هـ رم عن بيعة أبي بكر / ۹۹۲ مع أبي بكر / ۹۹۳ المقداد مع أبي بكر / ۹۹۳ المقداد مع أبي بكر / ۹۹۳ ابي بكر / ۹۲۳ ابي بكر / ۹۲۳ ابي بكر / ۹۲۳ ابي بكر / ۹۲۳ ابي بكر                                                                                                          | للب عمر البيعة م<br>ينفية بيعة علي عليه<br>ول علي عليهالسلا<br>ينفية بيعة سلمان م<br>ينفية بيعة أبي ذر و<br>ول أبي بكر لعمر:<br>180                                                          |
| به السلام مع أبي بكر / ٩٩٠ ، ٩٩١ هـ هـ / ٦٦٦<br>٢م عن بيعة أبي بكر / ٩٩٥<br>مع أبي بكر / ٩٩٥<br>إلىقداد مع أبي بكر / ٩٩٥<br>أبي بكر / ٩٩٠<br>تا وإذ قد بايَعنا (عليُّ) وآمنًا شرَّه وفتكه وغائلته فَذعه يقول ما شاء ، / لام عن بيعة السقيفة : «بيعتي إيَّاهم لا يحقّ لهم باطلًا ولا يوجب لهم حقًا،            | للب عمر البيعة م<br>يفيّة بيعة عليّ علي<br>ول عليّ عليهالسلا<br>يفيّة بيعة سلمان م<br>يفيّة بيعة الزبير لا<br>ول أي بكر لعمر:<br>ول عليّ عليهالسـ<br>ول عليّ عليهالسـ                        |
| به السلام مع أبي بكر / ٩٩٠ ، ٩٩١ هـ هـ / ٦٦٦<br>٢م عن بيعة أبي بكر / ٩٩٥<br>مع أبي بكر / ٩٩٥<br>إلىقداد مع أبي بكر / ٩٩٥<br>أبي بكر / ٩٩٠<br>تا وإذ قد بايَعنا (عليُّ) وآمنًا شرَّه وفتكه وغائلته فَذعه يقول ما شاء ، / لام عن بيعة السقيفة : «بيعتي إيَّاهم لا يحقّ لهم باطلًا ولا يوجب لهم حقًا،            | للب عمر البيعة م<br>ينفية بيعة علي عليه<br>ول علي عليهالسلا<br>ينفية بيعة سلمان م<br>ينفية بيعة الونرر لأ<br>ول أبي بكر لعمر:<br>ول علي عليهالس<br>ول علي عليهالس<br>نول علي عليهالسا        |
| به السلام مع أبي بكر / ٩٩٠ ، ٩٩١ هـ / ٦٦٦<br>إم عن بيعة أبي بكر: «لمّا لم أجد أحداً بايعتهم» / ٦٦٦<br>يع أبي بكر / ٩٩٥<br>إلي بكر / ٩٩٠<br>أبي بكر / ٩٩٠<br>إذ قد بايَعنا (عليُّ) وآمنًا شرّه وفتكه وغائلته فَدَعه يقول ما شاء» / المام عن بيعة السقيفة: «بيعتي إيّاهم لا يحقّ لهم باطلاً ولا يوجب لهم حقًاً» | للب عمر البيعة م<br>ينفية بيعة علي عليه<br>السلا<br>ينفية بيعة سلمان م<br>ينفية بيعة البي ذر و<br>ول أبي بكر لعمر:<br>ول علي عليه الس<br>ول علي عليه الس<br>فالمعتروه جميع<br>فالمعتروه جميع |

قول عليّ عليه السلام : وأقرّوا أنّ بيعة أبي بكر كانت فلتة ، وأيُّ ذنب أعظم من الفلتة ؟؟ . . / ٦٩٣

| ١٢١٠ كتاب سليم بن فيس الهلالي، الفهارس                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شهادة معاوية بأنّ بيعة أبي بكر وعمر ماكانت عن مشورة ولا استيهار / ٧٥١<br>قول معاوية لِعليّ عليهالسلام : ولو سلّم أبو بكر وعمر لك وبايّعاك لَكان عثمان أسرع الناس إلى<br>ذلك لقرابتك منه ، / ٧٥١ |
|                                                                                                                                                                                                 |
| قول عمر: وإن بايعوا أصلع بني هاشم حَمَلَهم على المحجّة البيضاء، / ٦٥٢<br>بيعة عبدالرحمان بن عوف وساير أصحاب الشورى مع عثمان يوم الدار / ٧٥١، ٦٩٤                                                |
| 414                                                                                                                                                                                             |
| لم يمكن لعليّ عليه السلام أن يُعيد الأمر شورى بعد بيعة عثيان / ٨٠٠                                                                                                                              |
| بيان أمير المؤمنين عليه السلام عن أنَّ بيعة عثمان في الشورى ما كان عن حريَّة /                                                                                                                  |
| 414                                                                                                                                                                                             |
| قول عليّ عليه السلام: «لو وجدت يوم بيعة عمر أعواناً لناهضتُهم» / ٦٦٩<br>قول عليّ عليه السلام: «بعد بيعتي أبا بكر وعمر وعثهان ليس إلى مجاهدتهم سبيل» /                                           |
| 719                                                                                                                                                                                             |
| قول عليَّ عليهالسلام عن بيعة عمر وعثمان: ﴿إنَّ كنت بايعتُ قبل أن ينكفؤوا، فبيعته في عنقي                                                                                                        |
| ينظر، / ٩٦٧ هـ                                                                                                                                                                                  |
| قول عليّ عليهالسلام: «لو وجدتُ يوم بيعة عثمان أعواناً لَناهضتُهم» / ٦٦٩ هـ                                                                                                                      |
| قول عليّ عليه السلام: «لا يمكنني الجهاديوم بويع عمر وعثمان لأنّي كنت قد بايعت ومثلي لا ينكث                                                                                                     |
| بیعته، / ۲۹۷                                                                                                                                                                                    |
| بيعة الناس عليّاً عليهالسلام بعد قتل عثمان بعد مشاورتهم ثلاثة أيّام / ٧٥٣، ٧٥١                                                                                                                  |
| ۲۱۹، ۸۱۹، ۲۵۷                                                                                                                                                                                   |
| لم يكره عليّ عليهالسلام أحداً من الناس على البيعة بعد قتل عثمان / ٩٦٩، ٧٩٦                                                                                                                      |
| بيعة عدّة من الناس علّياً عليه السلام على وجه ما بويع أبو بكر وعمر وعثمان واستبصارهم بعد ذلك                                                                                                    |
| 7/1 /                                                                                                                                                                                           |
| بيعة الموثقين مع على عليه السلام على أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله قُبض والأمر له وانّ أبا بكر<br>وعمر أخذا حقّه ظلماً / ٨٩٦                                                                |
| وصور عند حمله على المسلم طائعين بعد شورى ثلاثة أيّام / ٧٤٩<br>إقرار معاوية ببيعة الناس علّياً عليهالسلام طائعين بعد شورى ثلاثة أيّام / ٧٤٩                                                      |
|                                                                                                                                                                                                 |
| قول معاوية لعليّ عليه السلام: «بايعَك الناس وأنت أحقّ بهذا الأمر منّي» / ٧٥٢                                                                                                                    |
| كان مع عليّ عليه السلام يوم الجمل خسيائة رجل مّن شهد بيعة الشجرة / ٧٩٦ هـ                                                                                                                       |
| سعد وإبن مسلمة وإبن عمر بايعوا عليًّا عليهالسلام بعد عثهان ثمّ شكّوا في القتال معه<br>                                                                                                          |
| <b>V\</b> /                                                                                                                                                                                     |

تفل رسول الله صلَّىالله عليهوآله في فم عليَّ عليهالسلام يوم جمع بني عبدالمطلب بمكة قبل الهجرة

\* التفل

| ١٢١٢ كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vv4 /                                                                                                                           |
| تفل رسول الله صلَّىالله عليهوآله في عينيَ عليَّ عليهالسلام وهو رَمِد / ٨٨٨                                                      |
| * التوبة والإستغفار                                                                                                             |
| من تاب إهتدى / ٩٥٣                                                                                                              |
| منافتتن غوى ما لم يتب إلى الله ويعترف بذنبه / ٩٥٣                                                                               |
| الله الله، فيما أوسع ما لديه من التوبة / ٩٥٣                                                                                    |
| جعل الله التوبة طهوراً / ٩٥٣                                                                                                    |
| جعل الله العتبي توبة / ٩٥٣                                                                                                      |
| جعل الله الحُسنى عُتبيٰ / ٩٥٣                                                                                                   |
| قول عليّ عليهالسلام: «بنا يلحق المبطيء وإلينا يرجع التائب، / ٧١٦                                                                |
| من تناول الدنيا من غير حلَّها هلك إلَّا أن يتوب ويراجع / ٧١٨                                                                    |
| من عمى طلب المغفرة بلا توبة ولا استكانة ولا غفلة / ٩٥٠                                                                          |
| لا يرفع البلاء عنكم حتّى تتوبوا وترجّعوا، فإن تتوبوا وترجعوا يستنقذكم الله من فتنتهم                                            |
| 799/                                                                                                                            |
| أدنى ما يرجع به مَن أمَّ بيت الله أن يُغفر له ما قد سلف / ٩٣٦                                                                   |
| إنْ حول العرش لتسعين ألف ملك ليس لهم تسبيح ولا عبادة إلَّا الطاعة لِعليَّ عليهالسلام والبراءة                                   |
| من أعدائه والإستغفار لشيعته / ٨٥٨<br>إنّ الله خصّ جبرئيل وميكائيل وإسرافيل بطاعة عليّ عليه السلام والبراءة من أعدائه والإستغفار |
| لشيعته / ۸۵۸                                                                                                                    |
| قوله صلّى الله عليه وآله: «ما استوجب آدم أن يتوب الله عليه ويردّه إلى جنّته إلاّ بنبوّتي والولاية                               |
| لعلِّي بعديء / ٨٥٩                                                                                                              |
| لعلَّ الله إطَّلع إلى أهل بدر فأشهد ملائكته: «إنَّي قد غفرت لهم فليعملوا ما شاؤا، /                                             |
| A98                                                                                                                             |
| قول عليّ عليهالسلام لمعاوية ويجعل الله ترحمّي عليكم واستغفاري لكم لعنة وعذاباً، /                                               |
| <b>yy</b> •                                                                                                                     |
| عدم استغفار رسول الله صلَّىالله عليهوآله لعثمان بعد ما لعنه / ٩٨٠                                                               |
| إستغفار أصحاب بدر وغيرهم من عدم نصرتهم لعليّ عليهالسلام عند بيعة أبي بكر /                                                      |
| 114                                                                                                                             |

| ستغفار بعض الصحابة وتوبتهم من بيعة أبي بكر يوم السقيفة / ٧٧٧                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ستغفار سعد وإبن عمر وإبن مسلمة من تخلَّفهم عن عليَّ عليهالسلام وخذلانهم له /                             |
| A4 ·                                                                                                     |
| ىن رجع عن وقعة الجمل غير تائب ولا مستغفر كملعون / ٦٦٧                                                    |
| نول الحسن البصري: ولئن جاز لنا أن نستغفر لعثيان وطلحة والزبير إنَّه لَيَسَعُنا أن نستغفر لأبي            |
| بكر وعبره! / ۸۹۷ ۸۹۲                                                                                     |
| نول معاوية : واللَّهمّ غفراً» / ٧٧٨                                                                      |
|                                                                                                          |
| ۽ التهمة                                                                                                 |
| لمؤنون لأنفسهم متَّهمون / ٨٥٨                                                                            |
| حذروا على دينكم من رجل قرء القرآن حتّى إذا رآى عليه بهجته اخترط سيفه على أخيه المسلم                     |
| ورماه بالشرك / ۸۸٤                                                                                       |
| يكن يحلُّ لِعمر أن يتَّهم فاطمة عليهاالسلام في مسألة فدك / ٦٧٧                                           |
| عكم معاوية بقتل من اتَّهم بالتشيع ولو لم تقم عليه بينَّة / ٧٨٦                                           |
| تل الشيعة في عصر معاوية على الظنّة والتهمة بحبّ أهل البيت عليهم السلام والإنقطاع إليهم                   |
| 177 /                                                                                                    |
| نان زياد وإبن زياد والحجّاج من اتّهموه في بغض عثهان وحبّ عليّ وأهل بيته عليهمالسلام نفوه                 |
| ومثَّلوا به وقتلوه / ٨٩٥                                                                                 |
| تل الحَجَاج للشيعة بكلّ ظنة وتهمة / ٦٣٣                                                                  |
|                                                                                                          |
| [å]                                                                                                      |
| * ثبات العقيدة                                                                                           |
| بن رَسَخ حبّ أهل البيت عليهم السلام في قلبه لَيكون الايهان أثبت في قلبه من جبل أُحُـد في                 |
| مکانه ۸۳۰ می د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                         |
| نَّ سلمان وأبا ذر والمقداد ثبتوا على دين محمَّد صلَّى الله عليهوآله وعلى ملَّة إبراهيم عليه السلام حتَّى |
| ma                                                                                                       |

الفهرس الموضوعي (ث) .....

| ١٢١٤ كتاب سُلَيم بن قيس الهلائي، الفهارس                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قول أبي الطفيل لأمير المؤمنين عليه السلام: «أنا وأشباهي نتفَرق عنك أو نثبت معك،؟<br>/ ٦٣٠      |
| كتابٌ عند أمير المؤمنين عليه السلام فيه تسمية أهل السعادة من الأمَّة (اي الثابتين على الايهان) |
| A•\$ /                                                                                         |
| لم يزل أهل بيت شمعون بن يوحنًا وصيّ عيسى عليهالسلام على ملّته ولم يكفروا / ٧٠٦                 |
| * الثناء والمدح                                                                                |
| لا يغرُ المؤمن ثناء مَن جهله / ٨٥١                                                             |
| المؤمن إن زُكّي خاف ممّا يقولون / ٨٠١                                                          |
| * الثواب والأجر                                                                                |
| قوله صلَّى الله عليهوآله: «لولا أنا وعليَّ ما كان ثواب ولا عقاب» / ٨٥٩، ٨٥٨                    |
| قول عليّ عليهالسلام: «أنا دّيان الناس يوم القيامة» / ٧١٢                                       |
| لِعليِّ عليهالسلام مثل أُجور جميع الأئمَّة عليهمالسلام / ٩١٠                                   |
| أتياً داع ٍ دعــا إلى هُدى فله أجره ومثل أجور من تبعه / ٩١٠                                    |
| جعل اللهُ ثواب أهل طاعته النظرة في وجهه في دار الأمن / ٧١٦                                     |
| لولا الأجال لم تستقرّ أرواح المؤمنين في أجسادهم طرفة عين شوقاً إلى الثواب /                    |
| ٨٥٠                                                                                            |
| إنَّا أهل بيت لم يرض الله لنا الدنيا ثواباً / ٧٧٣                                              |
| قول مالك الأشتر بصفّين: «نحن نرجو بقتالهم من الله الثواب» / ٨٠٦                                |
| ثواب من قاتَلَ أهل الجمل وصفّين والنهروان مستبصراً / ٧١٣                                       |
| انظروا في الفتن أقواماً كانوا أصحاب الرايات يوم بدر فانصروهم تُنصروا وتؤجروا /                 |
| V1 £                                                                                           |
| عدالشيار ما الكورين<br>عدالشيار ما الكورين                                                     |

## \* الثياب والملابس

| الفهرس الموضوعي (ج)                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 787 (711 /                                                                                |
| أخذ عمر بثياب رسول الله صلّى الله عليه وآله ومدّه إليه إعتراضاً بصلاته على جنازة منافق    |
| 79./                                                                                      |
| لبس عايشة كساءً عندما كان البيت غاصًا بأهمله / ٧٤٧                                        |
| لم ينزع عليّ عليهالسلام قميص رسول الله صلّى الله عليهوآله عند غسله / ٧١ه                  |
| [ɛ] ·                                                                                     |
| * الإجبار = الإكراه                                                                       |
| * الجبن                                                                                   |
| قوله صلَّى الله عليه وآله يوم خيبر بشأن عليّ عليه السلام: «ليس بجبان ولا فرّار» / ٦٤١     |
| قول علي عليه السلام عن عمر: «إذا كان الموت والنزال لاذ وتوارى واعتلّ ولاذ كما تلوذ النعجة |
| العوراء، / ٦٩٧                                                                            |
| رجوع عمر عن ساحة القتال يوم خيبر يُجيّن أصحابه ويُجبّنونه / ٧٠٠                           |
| الرعب الَّذي دخل عمر يوم الخندق من نداء إبن عبدودٍ إيَّاه بإسمه / ٧٠١                     |
| خوف عمر عند إحراق الباب أن يخرج عليّ عليهالسلام بسيفه / ٥٨٥ هـ                            |
| خوف قنفذ أن يخرج إليه عليّ عليهالسلام بسيفه لمّا دخل الدار بغير إذن / ٥٨٦                 |
| قول عليّ عليهالسلام: «لم يمنعني من جهاد الخلفاء الثلاثة الجبنُ» / ٦٦٤                     |
| قول عليّ عليهالسلام: «كففت يدي لغير عجز ولا جبن ولا كراهيّة لِلقاء ربّي» / ٩٢٠            |
| قول على عليهالسلام للأشعث: وكيف رأيتني إذ وجدتُ أعواناً؟ هل رأيت مني جبناً،؟              |
| \\\\\                                                                                     |
| فزع معاوية من خطبة أمير المؤمنين عليهالسلام بعد يوم الهرير / ٨٠٧                          |
| * الإجماع                                                                                 |
| قوله صَلَّىاالله عليه وآله لعليَّ عليه السلام: «إنَّ قريشاً تجتمع كلمتهم على ظلمك وقهرك»  |
| 4.V/                                                                                      |
| إجماع الناس بعد رسول الله صلَّى الله عليهوآله على خلافه / ٨٦٢                             |

| ١٢١٦ كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قول عمر لعليّ عليه السلام: وإنّ العامّة رضوا بصاحبي ولم يرضوا بك / ٩٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| إجماع أمّة موسى عليهالسلام على العجل والعكوف عليه إلّا نفر قليل / ٨٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ذِكر إبن عبَّاس لُامور أجمعت الْأمَّة عليها من الواجبات والمحرِّمات / ٨٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| / ٧٥٣ قول عليّ عليهالسلام : «إنّ الناس إختاروني بعد عثهان بإجماع منهم» / ٧٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الإجتماع = الإحتفال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| * الجنابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| قوله صلَّى الله عليهوآله: ولا يحلُّ مسجدي لجنب ولا لحائض غيري وغير أخي وغير إبنتي ونسائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| وخدمي وحشمي، / ۸۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| إختصاص عليّ عليهالسلام بجواز الجنابة في المسجد / ٨٨٠، ٧٩٠ ، ٦٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| أمره صلّىالله عليهوآله عمّاراً وأبا ذر أن يتيمّما من الجنابة ويصليًا / ٦٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بدعة عمر في الجنب إذا لم يجد الماء أنَّه لا يتيمَّم ولا يصلِّي / ٦٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| * الجنّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>* الجنّة</b><br>الجنّة حسرة أهل النار / ٦١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الجنّة حسرة أهل النار / ٦١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الجنّة حسرة أهل النار / ٦١٩<br>الجنّة سُبقة الإسلام / ٦١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الجنّة حسرة أهل النار / ٦١٩<br>الجنّة سُبقة الإسلام / ٦١٩<br>من اشتاق إلى الجنّة سَلا عن الشهوات / ٦١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الجنّة حسرة أهل النار / ٦١٩<br>الجنّة سُبقة الإسلام / ٦١٩<br>من اشتاق إلى الجنّة سَلا عن الشهوات / ٦١٤<br>المؤمنون والجنّة كمن قد رآها فَهُم فيها منعَمون / ٨٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الجنّة حسرة أهل النار / ٦١٩<br>الجنّة سُبقة الإسلام / ٦١٩<br>من اشتاق إلى الجنّة سَلا عن الشهوات / ٦١٤<br>المؤمنون والجنّة كمن قد رآها فَهُم فيها منعَمون / ٨٥٠<br>المؤمنون يدخلون الجنّة بغير حساب / ٢٠١، ٢٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الجنّة حسرة أهل النار / ٦١٩<br>الجنّة سُبيقة الإسلام / ٦١٩<br>من اشتاق إلى الجنّة سَلا عن الشهوات / ٦١٤<br>المؤمنون والجنّة كمن قد رآها فَهُم فيها منعَمون / ٨٥٠<br>المؤمنون يدخلون الجنّة بغير حساب / ٢١٢، ٨٠٠<br>من لقي الله موحّداً لا يُشرك به شيئاً دخل الجنّة / ٨٩٣، ٨٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الجنة حسرة أهل النار / ٦١٩<br>الجنّة سُبقة الإسلام / ٦١٩<br>من اشتاق إلى الجنّة سَلا عن الشهوات / ٦١٤<br>المؤمنون والجنّة كمن قد رآها فَهُم فيها منعَمون / ٨٠٠<br>المؤمنون يدخلون الجنّة بغير حساب / ٦٦٢ ، ٨٠٣<br>من لقي الله موحّداً لا يُشرك به شيئاً دخل الجنّة / ٩٨٣ ، ٦٨٤<br>من لقي الله موحّداً لا يُشرك به شيئاً دخل الجنّة / ٩٠٧ ، ٩٠٤                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الجنة حسرة أهل النار / ٦١٩ الجنة حسرة أهل النار / ٦١٩ الجنة حسرة أهل النار / ٦١٩ الجنة سُبقة الإسلام / ٦١٩ من اشتاق إلى الجنة سَلا عن الشهوات / ٦١٤ المؤمنون والجنة كمن قد رآها فَهُم فيها منعَمون / ٨٠٠ المؤمنون يدخلون الجنة بغير حساب / ٢٦٠ ، ٨٠٠ من لقي الله موحّداً لا يُشرك به شيئاً دخل الجنة / ٨٩٣ ، ٦٨٤ من لقي الله موحّداً مقراً بالرسالة ادخله الجنة / ٩٠٧ من المؤمن العارف بإمامه إنّها يدخل الجنة إذا لقي الله وهو مؤمن / ٩٠٧ إن عرّفك الله الأثمّة عليهم السلام فأقررت لهم بالطاعة وأطعتهم فأنت من أهل الجنة الّذين يدخلونها بغير حساب / ٩٧٨                                       |
| الجنّة حسرة أهل النار / ٦١٩ الجنّة حسرة أهل النار / ٦١٩ الجنّة مُسبقة الإسلام / ٦١٩ من اشتاق إلى الجنّة سَلا عن الشهوات / ٦١٤ المؤمنون والجنّة كمن قد رآها فَهُم فيها منعَمون / ٨٠٠ المؤمنون يدخلون الجنّة بغير حساب / ٢٦٠ ، ٢٠٠ من لقي الله موحّداً لا يُشرك به شيئاً دخل الجنّة / ٢٠٧ ، ٨٩٣ من لقي الله موحّداً مقرّاً بالرسالة أدخله الجنّة / ٧٠٠ المؤمن العارف بإمامه إنّا يدخل الجنّة إذا لقي الله وهو مؤمن / ٢٠٠ إن عرّف ك الله الأثمّة عليهم السلام فأقررت لهم بالطاعة وأطعتهم فأنت من أهل الجنّة الّذين يدخلونها بغير حساب / ٢٠٨ من لا يعرف إمامه لا يدخل الجنّة إلاّ أن يشاء الله / ٢٠٩ |
| الجنة حسرة أهل النار / ٦١٩ الجنة حسرة أهل النار / ٦١٩ الجنة حسرة أهل النار / ٦١٩ الجنة سُبقة الإسلام / ٦١٩ من اشتاق إلى الجنة سَلا عن الشهوات / ٦١٤ المؤمنون والجنة كمن قد رآها فَهُم فيها منعَمون / ٨٠٠ المؤمنون يدخلون الجنة بغير حساب / ٢٦٠ ، ٨٠٠ من لقي الله موحّداً لا يُشرك به شيئاً دخل الجنة / ٨٩٣ ، ٦٨٤ من لقي الله موحّداً مقراً بالرسالة ادخله الجنة / ٩٠٧ من المؤمن العارف بإمامه إنّها يدخل الجنة إذا لقي الله وهو مؤمن / ٩٠٧ إن عرّفك الله الأثمّة عليهم السلام فأقررت لهم بالطاعة وأطعتهم فأنت من أهل الجنة الّذين يدخلونها بغير حساب / ٩٧٨                                       |

```
الفهرس الموضوعي (ج) ......الفهرس الموضوعي (ج)
       فرقة واحدة عُن تنتحل محبّة أهل البيت عليهم السلام في الجنّة . . . . . / ٩١٣، ٩٠٣
      تفرقَت اليهود على إحدى وسبعين فرقة . . . واحدة منها في الجنّة . . . . . / ٩١٣، ٩٠٣
  نفرَّقت النصاري على إثنتين وسبعين فرقة ، . . . واحدة منها في الجنَّة . . . . . / ٩١٣ ، ٩٠٣
 تفترق المسلمين على ثلاث وسبعين فرقة . . . واحدة منها في الجنّة . . . . . / ٦٦٣، ٦٠٥
                                                                        A.F . 41F
من ردَّ علم ما أشكل عليه إلى الله مع ولايتنا ولم يأتمَّ بنا ولم يُعادنا فنحن نرجو أن يغفر الله له ويدخله
                                                             الحنّة . . . . . / ٨٤٨ هـ
                  إنَّ الله توحَّد بملكه فعرف أنوارَه نفسه . . . وأباحهم جنَّته . . . . . / ٨٥٩
                                 علىّ عليه السلام قسيم الله بين الجنّة والنار . . . . . / ٧١٧
                     إدخال علىّ عليه السلام أوليائه الجنّة يوم القيامة . . . . . / ٧٤٧، ٥٨٣
                               فاطمة سيَّدة نساء أهل الجنَّة . . . . . / ٧٩٢، ٦٤٣، ٥٦٥
              الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة . . . . . / ٧٩٢، ٦٤٣، ٧٦٥، ٥٦٥
             أوصياء رسول الله صلَّى الله عليه وآله في منزل واحد معه في الجنَّة . . . . . / ٥٦٦
قوله صلّى الله عليه وآله: ليس في جنّة عدن منزل أشرف ولا أفضل ولا أقرب إلى عرش ربّ من منزلي
                                         ونحن فيه أربعة عشر إنساناً، . . . . / ٨٤٠
      إِنَّ عَلِّياً وَفَاطَمَةَ وَالْحَسَنِينَ عَلِيهِمِ السَّلَامِ مَعَ رَسُولَ اللهِ فِي الْجِنَّةِ . . . . . / ٧٣٣، ٥٦٨
                 من أهل البيت إثنا عشر إمام هدى كلُّهم يدعون إلى الجنَّة . . . . . / ٩٠٧
                         من ولَّده عبد المطَّلب يلقي الله موحَّداً دخل الجنَّة . . . . . / ٦٨٧
 قوله صلّى الله عليه وآله: ولو أخذت بحلقة باب الجنّة ثمّ تجلّى لى ربّى.... / ٦٨٧
                                                                                  4.4
قول صلّى الله عليه وآله: «ما استوجب آدم . . . أن يتوب الله عليه ويردّه إلى جنّته إلّا بنبوتي والولاية
                                                         لعليّ بعدي ، . . . . / ٨٥٩
قوله صلّى الله عليه وآله: والجنّـة تشتــاق إلى أربعة من اصحابي: علىّ وسلمان وأبي ذر والمقداد،
                                                             VYV .4 £ 1 / . . . . . .
                      جعفر بن أبي طالب يطير مع الملائكة في الجنَّة . . . . . / ٧٨٠، ٧٦٥
                                             أُمَّ أيمن إمرأة من أهل الجنَّة . . . . . / ٨٧٧
قول على عليه السلام لطلحة والزير: «والله لو علمت أنَّكم من أهل الجنَّة لما استحللتُ قتالكم»
                                                                    V99 / . . . . . .
```

| •••                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نوله صلّى الله عليه وآله: «لا يسألني رجل عن مقعده من الجنّة والنار إلّا أخبرته» /                    |
| ٨٥٢                                                                                                  |
| نَ الله حرّم الجنّة على كلّ فحّاش بذيّ / ٩٥٦                                                         |
| ىن عال يتيهاً حتَى يستغني أوجب الله له بذلك الجنَّة / ٩٢٦                                            |
| نَ أَشَدَ النار ندامة وحسرة رجل دعا عبداً إلى الله فاستجاب له فأطاع الله فدخل الجنَّة وعصى الله      |
| الداعي فأدخل النار / ٧١٨                                                                             |
| * الإستجابة                                                                                          |
| ا تتركنُّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتدعون ولا يستجاب لكم / ٩٢٧                                |
| ستجابة دعاء رسول الله صلّى الله عليه وآله في الأثمة الإثنى عشر عليهم السلام / ٦٢٦                    |
| وله صلّى الله عليه وآله : «استجاب الله لي في عليّ كها استجاب لموسى في هارون»                         |
| ستجابة دعاء رسول الله صلّى الله عليه وآله لعليّ عليه السلام بالحفظ / ٦٢٦                             |
| ستجابة دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله لعليّ عليه السلام بالعافية من مرضه / ٨١٤                    |
| همها المعالي |
| •                                                                                                    |
| * الجـود والسخاء والكرم                                                                              |
| علىّ عليه السلام أجود الناس كفّاً / ٨٩٨، ٦٠١، ٦٦٥                                                    |
| -<br>على عليهالسلام أسخى الناس نفساً / ٨٩٨                                                           |
| بِ<br>صنف من الناس اهتدوا بنا واقتدوا بأمرنا اولئك الأتقياء الأسخياء / ٩٤٣                           |
| لمؤمن يعطي مُن حرمه / ٨٥١                                                                            |
| , , <u>0</u>                                                                                         |
| * الجور = الظلم                                                                                      |
| * الجار                                                                                              |
| لله الله في جيرانكم، فإنّ رسول الله صلّى الله عليهوآله أوصى بهم / ٩٧٦                                |
| لمؤمن آمِن جارہ                                                                                      |
|                                                                                                      |
| ر ت / ۸۵۲<br>لمؤمن لا يضارً بالجار / ۸۵۲                                                             |

\* الجهاد = القتال

١٢١٨ ...... كتاب سُليم بن قيس الهلالي، الفهارس

| الفهرس الموضوعي (ج)                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| * الجهل                                                                                     |
| لۇمن بعيد جهلە / ۸۵۲<br>ئامن بعيد جهلە / ۸۵۲                                                |
| لئومن مُتغيّب جهله / ٨٥١                                                                    |
| لمؤمن لا يدخل في الأمور بجهل / ٨٥٢                                                          |
| خباره صلّىالله عليهوآلـه انّ النــاس يَدَعون بعده ولاية عليّ عليهالسلام متعمّدين غير جاهلين |
| V1A /                                                                                       |
| ن لم يجعله الله عارفاً لا يعذَّبه على جهله / ٦١١                                            |
| هل الأرض كلُّهم في غمرة وغفلة وتيهٍ وحيرة غير أهل البيت عليهمالسلام وشيعتهم وأوليائهم       |
| A£\ /                                                                                       |
| ن جهل إماماً من الأثمّة عليهم السلام وعاداه فهو مشرك / ٩٣٢                                  |
| ن جهــل إمــامــأ من الأئمة عليهمالسلام ولم يعادِه ولم يوال ِ له عدوًا فهو جاهل وليس بمشرك  |
| ATY /                                                                                       |
| ! يضرّ بالايهان جهل جميع المعارف إذا أقرّ بالربوبيّة والنبوّة وطاعة حجّة الله               |
| 978.479                                                                                     |
| ن جهل وَسِعَه أن يردُ إلينا ما أشكل عليه / ٦١١                                              |
| وكم الجاهل بحقّ أهل البيت عليهمالسلام عند الله / ٢٠٧                                        |
| لجاهلون بولاية الأئمّـة عليهمالسـلام غير المعادين لهم هم أعظم الناس وجلُّهم /               |
| ۱۱۲، ۱۰۸                                                                                    |
| لناس تجهل حقّ عليّ عليهالسلام، كما جهلا خلافة رسول الله صلَّىالله عليهوآله جهلا حقّ أمير    |
| المؤمنين عليه السلام / ٨٨١ هـ                                                               |
| خباره صلّىالله عليهوآله عن ظلم جهّال العرب لبني عبد المطّلب / ٩٠٦<br>-                      |
| جهل بعض الصحابة بها عنى رسول الله صلّى الله عليهوآله في كلياته / ٦٢٣<br>                    |
| جهل أبي بكر وعمر بميراث الجدّ وقضائهم فيه بقضايا مختلفة                                     |
| جهل عمر بحكم من طلَّق إمرأته ثمّ راجعها فلم يصل إليها الخبرحتَّى تزوجَّت / ٦٨١              |
| جهل عمر بحكم الجنب إذا لم يجد الماء / ٦٨٠<br>تريين من يون ويون الم                          |
| نَ عثبان أدنى السفهاء / ٨٩٥                                                                 |
| ول عليّ عليهالسلام بصفّين: وإنّ أقربنا من الجهل بالله لَقوم رئيسهم معاوية، /                |
| A14                                                                                         |

| ١٧٧٠ كتاب سُلَيم بن قيس الهلائي، الفهارس                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| قول أمير المؤمنين عليه السلام عن أهل البصرة: وأهل مَدَرة كثير جهلهم قليل فقههم     |
| 111/                                                                               |
| * جهنّم (النار)                                                                    |
| النار مُوعظة المُتَقِين / ٦١٩                                                      |
| النار نقمة الإسلام / ٦١٩                                                           |
| من أشفق من النار إتّقى المحرّمات / ٦١٤                                             |
| المؤمن يدخل النار بذنبه / ٦٠٩                                                      |
| المؤمنون والنَّار كمن قد رآها فهُم فيها معذَّبون / ٨٥٠                             |
| المؤمنون ظنُّوا أن صَّهيل جهنَّم وزفيرها وشهيقها في أصول آذانهم / ٨٥٠              |
| الله الله في شهر رمضانً ، فإنَّ صيامه جنَّة من النار / ٩٢٦                         |
| أوجب الله لأكل مال اليتيم النار / ٩٢٦                                              |
| أشد أهل النار ندامة وحسرة رجل دعا عبداً إلى الله فاستجاب له وعصى الله الداعي فأدخل |
| النار / ۷۱۸                                                                        |
| إنَّ أهل النار ليتأذَّون من نتن ربح العالم التارك لعلمه / ٧١٨                      |
| من لقي الله يشرك به دخل النار / ٨٩٣                                                |
| لا يدخُل النار إلّا كافر إلّا أن يشاء الله / ٦٠٩                                   |
| المؤمن العارف الداعي لا يدخل النار / ٢٠٩                                           |
| إن يُدخل الله أحداً من المستضعفين النار فبذنبه وإن تجاوز عنه فبرحمته               |
| دالجهنَّميون؛ الَّذين هم بين المؤمنين والمشركين / ٦١١، ٦٠٨                         |
| غير الفرقة الناجية يدخلون النار بغير حساب / ٢٠٦                                    |
| أعداء أهل البيت عليهمالسلام يدخلون النار بغير حساب / ٦١٢، ٦٠٨                      |
| من أنكر عليًا عليهالسلام هوى إلى النار / ٨٦٠                                       |
| إدخال عليّ عليهالسلام أعداءه الناريوم القيامة / ٧٤٧، ٥٨٣                           |
| عليّ عليه السلام يُقاسم الناريوم القيامة / ٧٤٧                                     |
| عليّ عليهالسلام قسيم الله بين الجنّة والنار / ٧١٢                                  |
| تَفْرَقَتَ اليهود على إحدى وسبعين فرقة، سبعون منها في النار / ٩١٣، ٩٠٣             |
| تَمْ قُتِ النصاري على الثنتين مسمون فيققي إحدى مسعون منيا في الناد / ٩١٣ ، ٩٠٣ م   |

| الفهرس الموضوعي (ج)                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| تفترق المسلمون على ثلاث و سبعين فرقة ، إثنتان وسبعون منها في النار / ٦٦٣ ، ٦٠٥             |
| ۸۰۳،۹۱۳                                                                                    |
| إثنتا عشرة فوقة مَّن تنتحل محبَّة أهل البيت عليهم السلام في النار / ٩١٤، ٩٠٣، ٦٠٥          |
| قوله صلّىالله عليهوآله: «لا يسألني رجل عن مقعده من الجنّة والنار إلّا أخبرته» /            |
| ٨٥٣                                                                                        |
| إخباره صلَّى الله عليه وآله عن مكان رجل منافق أنَّه في النار يوم القيامة / ٨٥٤             |
| طلب رسول الله صلّىالله عليهوآله من عمر أن يسأله أهو في الجنَّة أم في النار / ٦٨٩           |
| إثنا عشر إمام ضلالة يدعون الأمَّة إلى النار / ٩٠٧                                          |
| عمر باب من أبواب جهنّم / ٥٩٥                                                               |
| تابوت من النار في جبّ في قعر جهنّم فيه إثنا عشر رجلًا / ٨٢٢، ٧٩٩، ٧٩٠                      |
| إذا أراد الله أن يسعر جهنَّم رفع الصخرة عن الجبِّ الذي فيه التابوت / ٧٩٩، ٩٩٠              |
| AYY                                                                                        |
| أصحاب الصحيفة من أهل تابوت جهنّم / ٨٢٢، ٧٩٩، ٩٩٧                                           |
| قول أبي بكر: «لا أقول لا إله إلاّ الله أبداً ولا أقدر عليها حتّى أردَ النار فأدخل التابوت» |
| ATT /                                                                                      |
| بشارة رسول الله وعليِّ صلوات الله عليهما أبا بكر بالنار عند موته / ٨٢١، ٨٢٠                |
| بشارة رسول الله وعليِّ صلوات الله عليهما معاذ بن جبل وأصحابه بالنار عند موته / ٨١٧         |
| قول عليِّ عليهالسلامٌ في يومَي الجمل وصفين: وإخترتُ الجهاد في سبيل الله على الكفر ومعالجة  |
| الأغُلال في نار جهنّم، / ٨٨٣                                                               |
| قول عليّ عليهالسلام للزبيريوم الجمل: ﴿إِنْ كَنتُ صادقاً عجّل الله بأرواحكم إلى النار»      |
| / ۷۹۹ هـ                                                                                   |
| قتل الله طلحة والزبير إلى النار / ٦٦٩                                                      |
| قول عليّ عليهالسلام عن أصحاب الجمل: وقَتَلهم الله بأيدينا خمسين ألفاً منهم في صعيد واحد    |
| إلى الناره / ٦٦٧ هـ                                                                        |
| قول عليّ عليهالســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       |
| ٦٦٨ /                                                                                      |
| معاوية يسوق أصحابه إلى الشقاء والنار / ٨٠٦                                                 |
| قول عليّ عليه السلام: وقتل الله أهل النهروان بأيدينا في صعيد واحد إلى النار، / ٦٦٨         |

| ١٢٢٢ كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [c]                                                                                                      |
| * الحبّ                                                                                                  |
| رسول الله صلَّى الله عليه وآله أحبَّ خلق الله إلى الله / ٧٠٨، ٧٠٧                                        |
| عليّ عليهالسلام أحبّ خلق الله إلى الله بعد رسول الله صلّىالله عليموآله / ٧٠٨                             |
| عليّ عليهالسلام أحبّ العرب إلى الله ورسوله / ٢٠١                                                         |
| عليُّ عليهالسلام أحبّ الاثمة إلى الله ورسوله / ٨٤٠                                                       |
| قولُه صلّى الله عليه وآله في خيبر: ﴿ لأَدْفَعَنَّ الرَّايَةُ غَدْأً إِلَى رَجِّلٍ بِحَبَّهُ الله ورسوله، |
| / ۸۸۸، ۱۹۷، ۱۹۳                                                                                          |
| الأئمَّة الإثنا عشر عليهمالسلام أحبَّ مَن خلق الله إلى الله / ٧٠٦                                        |
| ما ذُكر في العالمين ذكرٌ أحبّ إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله من عليّ عليه السلام / ٨٣١                |
| قوله صلَّى الله عليه وآلـ للحسّنين عليهم السلام: وإنَّ أحبّ الناس إلَّ أبوكما ثمّ أنتها ثمّ أمّكها،      |
| ۷۳٤ /                                                                                                    |
| قوله صلى الله عليه وآله بشأن الحسنَين عليهماالسلام: «إنَّ هذين الغلامين ريحانتاي من الدنيا،              |
| <b>VTT</b> /                                                                                             |
| قوله صلَّى الله عليه وآله: «ليس الحسن أحبُّ اليَّ من الحسين وإنَّهما عندي لسواء / ٧٣٣                    |
| قوله صلَّى الله عليه وآله: ﴿ أَين حبيبي عليُّه؟ / ٧٠١                                                    |
| طوبي لِمن رسخ حبّنا أهل البيت في قلبه / ٨٣٠                                                              |
| قوله صلَّى الله عليه وآله: ومن أحبَّ عليًّا فقد أحبني ومن أحبّني فقد أحبّ الله / ٦٤٨                     |
| ٧٩٣، ٩٣٥                                                                                                 |
| من أحبُّ عليًّا أحبَّه الله / ٦٨٦                                                                        |
| لا يحبّ عليّاً عليه السلام إلّا مؤمن / ١٨٥٧، ٦٨٦                                                         |
| قوله صلَّىالله عليه وآله: «من زعم أنَّه يجبنِّي ويُبغض عليًّا فقد كذب، وليس يحبّني وهو يبغض علَّياً،     |
| 78A.V9T /                                                                                                |
| أوحى الله تعالى إلى نبيّه: وأنت منّي بحيث شئتُ أنّا، وعليُّ منك بحيث أنت منّي، ومحبّو عليٍّ منيّ         |
| بحيث عليٌّ منك، ٩٣٥                                                                                      |
| تفسير ووإذا الموؤدة سُئلت، بمن قتل في مودّة أهل البيت عليهمالسلام / ٩٤٩                                  |
| ثلاث عشرة فرقة من الأمَّة تنتحل محبَّة أهل البيت عليهمالسلام، واحدة منها في الجنَّة                      |

| الفهرس الموضوعي (ح)                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| / ۳۰۸، ۵۰۶                                                                                                            |
| قوله صلّىالله عليهوآله لعليّ عليهالسلام: «إنَّ الناس سَيَـدَعون بعدي ما أظهرتُ لهم من محبَّتك،                        |
| → V7A /                                                                                                               |
| قوله صلَّى الله عليه وآله: ﴿ إِنَّ الله يحبُّ أربعة من أصحابي وأمرني بحبَّهم، / ٩٤١، ٧٢٧                              |
| حبُّ سُلَيم بن قيس لِعلِّي عليه السلام وانقطاعه إليه / ٨١٩                                                            |
| سؤال أبي ذر من رسول الله صلّى الله عليهوآله: «هل ينفعني حبّ عليّ عليهالسلام»؟ /                                       |
| 940                                                                                                                   |
| قول قيس بن سعد لمعاوية: ونحن والله يا معشر قريش أحبّ إلى الله ورسوله وإلى أهل بيته منكم،                              |
| ٧٨٠ /                                                                                                                 |
| كان رسول الله صلّى الله عليه وآله شديد الحبّ لأسامة بن زيد / ٩٠٥<br>*                                                 |
| حبّ البراء بن عازب لبني هاشم / ٥٧١                                                                                    |
| إشراب قلوب بني إسرائيل من حبّ العجل والسامري / ۸۲۷، ۷۹۰<br>إشراب قلوب هذه الأمّة من حبّ أبي بكر وعمر / ۸۲۷، ۷۹۰، ۲۷۳  |
| رسراب فلوب فلمده الرقمة من حب ابي بحمر وعمر                                                                           |
| عب الماس من العديد على بي بدو وصو والوجه المسام.<br>صار أبو بكر وعمر أحبّ إلى الناس من آبائهم وأمّهاتهم وأنفسهم / ٦٨٤ |
| لمحة عن جرائم معاوية بشأن محبّى عليّ عليه السلام وشيعته / ٧٨٦، ٧٨٤                                                    |
| صار الناس في عصر معاوية يحبّون ويبغضون على الأحاديث الكاذبة المفتعلة / ٧٨٧                                            |
| كان زياد وإبن زياد والحجّاج من اتّهموه في بغض عثهان وحبّ عليّ عليهالسلام نفوه ومثّلوا به وقتلوه                       |
| A90/                                                                                                                  |
| المؤمن لا يأثم فيها يحبّ / ٨٥٢                                                                                        |
| ۽ التحجّب والتستّ                                                                                                     |

كيفيّة سفر رسول الله صلّى الله عليه وآله مع عايشة قبل أن يأمر نساءه بالحجاب . . . . . . ٨١٤ /

أمر الله نساء النبيّ صلّىالله عليهوآله أن لا يكلّمن إلّا من وراء حجاب . . . . . . / ٨٠٠ قعود عايشة خلف رسول الله صلّى الله عليه وآله وعليها كساء والبيت غاصّ بأهله . . . . . / ٧٤٧ دخول القوم بيت فاطمة عليهاالسلام بغير إذن وما كان عليها من خمار . . . . . / ٨٥٠

| ١٣٢٤ كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شدّ فاطمة عليهاالسلام قناعها وتحويل وجهها إلى الحائط عند ورود أبي بكر وعمر بيتها للإعتذار<br>/ ٨٦٩                          |
| * الإحتجاب والحجب                                                                                                           |
| عليّ عليهالسلام هو الستر والحجاب فيها بين الله وبين خلقه / ٨٥٩                                                              |
| لا يستر عليًّا عليهالسلام عن الله سترُّ ولا يحجبه عن الله حجاب / ٨٥٩                                                        |
| * الحجّـة والبيّنـة                                                                                                         |
| من لم يجعله الله عارفاً فلا حجّة عليه / ٦١٠                                                                                 |
| من طغی ضلّ علی عمد بلا حجّة / ١٥٢                                                                                           |
| الله فلجت حجّه / ٩٥٣                                                                                                        |
| أدنى الضلالة أن لا يعرف الرجل حجَّة الله في أرضه / ٦١٦                                                                      |
| إنَّ الله اختار من الخلق عباداً لِنفسه.ليحتَّج بهم على خلقه / ٧١٦                                                           |
| الأئمة عليهم السلام حجج الله على خلقه في أرضه / ٧٣٤، ٦٨٦، ٦٤٨، ٢٠٦،                                                         |
| 337, 4.1, 6.4, 6.4, 6.4, 6.4, 6.4, 6.4, 6.4, 6.4                                                                            |
| قوله صلّى الله عليهوآله لعليّ عليهالسلام: ﴿أنت السبب فيها بين الله وبين خلقه بعدي،                                          |
| ٨٠٤ /                                                                                                                       |
| قوله صلّى الله عليه وآله للحسين عليه السلام: وأنت حجَّة الله إبن حجَّة الله، أبو حجج تسعة من                                |
| صلك، / ٩٤٠                                                                                                                  |
| قوله صلَّى الله عليه وآله لعليَّ عليه السلام: «إنَّي قد أقمت حجَّتك وقمت بأمرك، /                                           |
| AFV                                                                                                                         |
| أمره صلّىالله عليهوآله الناس أن يبلغوا العامّة بحجّة من لا يبلغ عنه غيرهم / ٦٥٥                                             |
| إخباره صلَّى الله عليه وآله أنَّ الناس يَدَعون بعده ما أظهر لهم من حجَّة عليَّ عليه السلام متعمَّدين                        |
| غیر جاهلین / ۷٦۸                                                                                                            |
| قوله صلَّى الله عليه وآله لعليَّ عليه السلام: ﴿ إِنَّكَ إِنْ دَعُوتَ النَّاسُ بَعْدَي لَمْ يَسْتَجِيبُوا لك ، فلا تَذَعَّنُ |
| أن تجعل الحبَّة عليهم، / ٧٦٨                                                                                                |
| قول عليّ عليهالسلام : «إن كان الله تعالى هو الّذي يختار للأمّة فذلك أقوى لحجتّي وأوجب لحقّي <b>،</b>                        |
|                                                                                                                             |

| لفهرس الموضوعي (ح)لفهرس الموضوعي (ح)                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٥٧، ٣٥٧ /                                                                                           |
| ول عليّ عليهالسلام: «لي بعهد رسول صلّى الله عليهوآله حجّة قويّة» / ٦٦٦                               |
| ول إبنُّ عبَّـاس: وركب الأمَّـة بعــد رســول الله صلَّىالله عليهوآله ما ركبوا بعد الحجَّة والبيَّـة، |
| <b>A££</b> /                                                                                         |
| ول معاوية: ويا بني عبدالمطلب، إنَّكم تحتجّون بحجج قويَّة» / ٨٤١                                      |
| ول عليّ عليهالســــلام: «كيف أفعــل كما فعــل عثمان، وأنا على بينّة من ربّي وحجّته في يدي»؟          |
| ٠ / ٢٢٢                                                                                              |
| ول إبن عبَّاس لمعاوية : «إن كان عثمان قتله المسلمون فذلك أدحض لحجَّتك» / ٧٨٢                         |
| لـ سمع طلحه والزبير رسول الله صلَّىالله عليهوآله ينهاهما عمَّا ركباً، فتركا أمر الله وأمر رسوله بعد  |
| الحجَّة والبينَّة إستخفافاً بهما / ٨٩٧                                                               |
| ول أبي الدرداء وأبي هريرة لعليّ عليهالسلام بصفّين: «قد والله قطعتَ حجّة معاوية وجئت بحجّة            |
| قويّة صادقة ما عليها لوم» / ٥٠٧                                                                      |
| ول معاوية: ﴿إِنَّ اختلاق الأحاديث بشأن أبي بكر وعمر أدحض لحجَّة أهل البيت واشدَّ عليهم               |
| من مناقب عثمان <sub>ا</sub> / ٧٨٥                                                                    |
| لملب عمر من فاطمة عليهاالسلام البيّنة على فدك وهي في يدها / ٨٦٨، ٦٧٧                                 |
| يكن يحلُّ لعمر أن يسأل فاطمة عليها السلام البيَّنة على ما في يدها / ٦٧٧                              |
|                                                                                                      |
| * الإحتجاج                                                                                           |
| حتجاً الله في القرآن على كلّ صنف من أصناف الضلالة والدعاة إلى النار / ٧٧١                            |
| حتجاج الله على الناس بعليّ بن أبي طالب عليه السلام / ٨٤٣                                             |
| حتجاج الله بعليّ عليهالسلام في كلّ أمّة فيها نبيّ مرسل / ٨٥٨                                         |
| ب<br>حتجاج رسول الله صلّى الله عليهوآله على أبي بكر وعمر وعثهان وطلحة والزبير وسعد وإبن عوف          |
| وأبو عبيدة وسالم ومعاذ في منزلة عليّ عليهالسلام بعده / ٦٩٣ ، ٦٩٣                                     |
| حتجاج عليّ عليهالسلام عند جّبره على البيعة بها قال رسول الله صلّى الله عليه وآله فيه                 |
| \ AFA, P3F, *TF, TP0                                                                                 |
| حتجاج عليّ عليهالسلام على طلحة فيها ذكره من إدّعاء أبي بكر وعمر في الخلافة /                         |
| 10.                                                                                                  |

| ١٢٢٦ كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إحنجاج عليّ عليهالسلام على غاصبي الخلافة بإختلاف مناطاتهم في تعيين الخليفة /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 397, 798                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| إحتجاج عليّ عليهالســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •AY /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| إحتجاج عليّ عليهالسلام على الصحابة بأنّه أحقّ بمجلس رسول الله صلّىالله عليهوآله مستدلًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بحديث إبلاغ سورة البراءة / ٦٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| إحتجاج عليّ عليهالسلام حول غصب فدك / ١٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| إحتجاج عليّ عليهالسلام على عمر في إغرامه عمّاله أنصاف أموالهم / ٦٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| إحتجاج عليّ عليهالسلام على القوم بعرض القرآن الكامل عليهم / ٨٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| إحتجاج عليّ عليهالسلام على عمر ووُلاته وقضاته الذين وقعوا في المشكلات بها يحتجّ به عليه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>\\ \\ \</b> \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| إحتجاج عليّ عليهالسلام في إبطال جعل عمر الخلافة شورى بين سنَّة / ٦٥٣، ٢٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| إحتجاج عليّ عليه السلام على طلحة والزبيريوم الجمل / ٨٠٠ ٧٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| إحتجاج عليّ عليهالسلام على الصحابة بعد وقعة الجمل / ٩٢١ - ٩١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| احتجاج عليّ عليهالسلام على الصحابة بعد وقعة الجمل / ٩٢١ ـ ٩١٧ واحد المحتجاج عليّ عليهالسلام على معاوية في طلبه بدم عثمان / ٧٥٤، ٧٥٣، ٧٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| إحتجاج عليّ عليه السلام على الصحابة بعد وقعة الجمل / ٩٢١ ـ ٩١٧ واحتجاج عليّ عليه السلام على معاوية في طلبه بدم عثمان / ٧٥٤، ٧٥٣، ٧٥٢ إحتجاج عليّ عليه السلام على معاوية في رسالة بعثها إليه بصفّين / ٧٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| إحتجاج عليّ عليه السلام على الصحابة بعد وقعة الجمل / ٩٢١ ـ ٩١٧ واحتجاج عليّ عليه السلام على معاوية في طلبه بدم عثمان / ٧٥٤، ٧٥٣ ٧٥٢ وحتجاج عليّ عليه السلام على معاوية في رسالة بعثها إليه بصفّين / ٧٧٦ وحتجاج عليّ عليه السلام على الأشعث حول قتل عثمان / ٣٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| إحتجاج عليّ عليه السلام على الصحابة بعد وقعة الجمل / ٩٢١ ٩١٠ و ٩١٠ إحتجاج عليّ عليه السلام على معاوية في طلبه بدم عثمان / ٧٥٣ ، ٧٥٣ احتجاج عليّ عليه السلام على معاوية في رسالة بعثها إليه بصفّين / ٧٧٦ إحتجاج عليّ عليه السلام على الأشعث حول قتل عثمان / ٦٦٦ إحتجاج عليّ عليه السلام على الأشعث حول عدم قيامه ضدّ الشلائمة الذين تأمّروا عليه قبلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| إحتجاج علي عليه السلام على الصحابة بعد وقعة الجمل / ٩٢١ - ٩١٧ احتجاج علي عليه السلام على معاوية في طلبه بدم عثمان / ٧٥٤، ٧٥٣ ٧٥٧ احتجاج علي عليه السلام على معاوية في رسالة بعثها إليه بصفين / ٧٧٦ احتجاج علي عليه السلام على الأشعث حول قتل عثمان / ٣٦٦ احتجاج علي عليه السلام على الأشعث حول عدم قيامه ضدّ الشلاشة الذين تأمّروا عليه قبلا احتجاج علي عليه السلام على الأشعث حول عدم قيامه ضدّ الشلاشة الذين تأمّروا عليه قبلا                                                                                                                                                                                                                                       |
| إحتجاج عليّ عليه السلام على الصحابة بعد وقعة الجمل / ٩٢١ - ٩١٧ احتجاج عليّ عليه السلام على معاوية في طلبه بدم عثمان / ٧٥٤ ، ٧٥٧ ، ٧٥٧ احتجاج عليّ عليه السلام على معاوية في رسالة بعثها إليه بصفّين / ٧٧٦ احتجاج عليّ عليه السلام على الأشعث حول قتل عثمان / ٦٦٦ إحتجاج عليّ عليه السلام على الأشعث حول عدم قيامه ضدّ الشلاشة الذين تأمّروا عليه قبله احتجاج علي عليه السلام على الاشعث على الأسعث على المتحابة بإتيان منازلهم ليلاً بعد وفاة رسول الله صلّى الله عليه وآله                                                                                                                                                                                            |
| إحتجاج عليّ عليه السلام على الصحابة بعد وقعة الجمل / ٩٢١ ـ ٩١٧ وتجاج عليّ عليه السلام على معاوية في طلبه بدم عثمان / ٧٥٢، ٧٥٣ (٧٥٢ إحتجاج عليّ عليه السلام على معاوية في رسالة بعثها إليه بصفّين / ٧٧٦ إحتجاج عليّ عليه السلام على الأشعث حول قتل عثمان / ٦٦٦ وتجاج عليّ عليه السلام على الأشعث حول عدم قيامه ضدّ الشلاشة الذين تأمّروا عليه قبله إحتجاج عليّ عليه السلام على الأشعث حول عدم قيامه ضدّ الشلاشة الذين تأمّروا عليه قبله السلام على الشحابة بإتيان منازلهم ليلًا بعد وفاة رسول الله صلّى الله عليه وآله احتجاج أصحاب الكساء على الصحابة بإتيان منازلهم ليلًا بعد وفاة رسول الله صلّى الله عليه وآله / ٩١٨ ، ٣٠٥ ، ٩٨٥                                    |
| إحتجاج عليّ عليه السلام على الصحابة بعد وقعة الجمل / ٩٢١ - ٩١٧ إحتجاج عليّ عليه السلام على معاوية في طلبه بدم عثمان / ٧٥٤، ٧٥٣، ٧٥٢ إحتجاج عليّ عليه السلام على معاوية في رسالة بعثها إليه بصفّين / ٧٦٦ إحتجاج عليّ عليه السلام على الأشعث حول قتل عثمان / ٦٦٦ إحتجاج عليّ عليه السلام على الأشعث حول عدم قيامه ضدّ الشلاشة الذين تأمّروا عليه قبله إحتجاج علي عليه السلام على الأسعث حول عدم تيامه ضدّ الشلاشة الذين تأمّروا عليه قبله إحتجاج أصحاب الكساء على الصحابة بإتيان منازلهم ليلاً بعد وفاة رسول الله صلّى الله عليه وآل إحتجاج فاطمة عليها السلام على أي بكر وعمر في أمر فدك / ٨٦٨ ، ٧٧٠ ، ٧٧٢                                                              |
| إحتجاج علي عليه السلام على الصحابة بعد وقعة الجمل / ٩٢١ - ٩١٧ احتجاج علي عليه السلام على معاوية في طلبه بدم عثمان / ٧٥٤ ، ٧٥٧ ، ٧٥٧ احتجاج علي عليه السلام على معاوية في رسالة بعثها إليه بصفّين / ٧٧٦ احتجاج علي عليه السلام على الأشعث حول قتل عثمان / ٦٦٦ احتجاج علي عليه السلام على الأشعث حول عدم قيامه ضدّ الشلاشة الذين تأمّروا عليه قبله احتجاج علي عليه السحاب على الصحابة بإتيان منازلهم ليلاً بعد وفاة رسول الله صلّى الله عليه وآله احتجاج أصحاب الكساء على الصحابة بإتيان منازلهم ليلاً بعد وفاة رسول الله صلّى الله عليه وآله احتجاج فاطمة عليهاالسلام على أبي بكر وعمر في أمر فدك / ٨٦٨ ، ٨٦٨ ، ٧٧٢ احتجاج قيس بن سعد على معاوية في الحلافة / ٧٨١ - ٧٧٧ |
| إحتجاج عليّ عليه السلام على الصحابة بعد وقعة الجمل / ٩٢١ - ٩١٧ إحتجاج عليّ عليه السلام على معاوية في طلبه بدم عثمان / ٧٥٤، ٧٥٣، ٧٥٢ إحتجاج عليّ عليه السلام على معاوية في رسالة بعثها إليه بصفّين / ٧٦٦ إحتجاج عليّ عليه السلام على الأشعث حول قتل عثمان / ٦٦٦ إحتجاج عليّ عليه السلام على الأشعث حول عدم قيامه ضدّ الشلاشة الذين تأمّروا عليه قبله إحتجاج علي عليه السلام على الأسعث حول عدم تيامه ضدّ الشلاشة الذين تأمّروا عليه قبله إحتجاج أصحاب الكساء على الصحابة بإتيان منازلهم ليلاً بعد وفاة رسول الله صلّى الله عليه وآل إحتجاج فاطمة عليها السلام على أي بكر وعمر في أمر فدك / ٨٦٨ ، ٧٧٠ ، ٧٧٢                                                              |

إحتجاج إبن عباس على معاوية في الخلافة . . . . . / ٨٤٨ - ٨٤٢

| الفهرس الموضوعي (ح)                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إحتجاج أبي بكر وعمر على الأنصار بحجةً عليّ عليهالسلام وحقّه / ٥٩٦، ٥٧٥                                                            |
| A1P, ·AV, 10V, Y·V, 17F                                                                                                           |
| إحتجاج عثمان على عايشة وحفصة أن لا حقٌّ لهما في ميراث رسول الله صلَّىالله عليهوآله                                                |
| 790/                                                                                                                              |
| إحتجاج إبليس على عمر يوم القيامة / ٢٠٠                                                                                            |
| إحتجاج الناس على أهل البيت عليهم السلام بأكاذيب عَمر وبن العاص / ٧٣٧                                                              |
| الرجل الّذي حاجّ إبراهيم عليهالسلام في ربّه من أهل تابوت جهنّم / ٩٢٠، ٩٩٠                                                         |
| 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 1 E 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5                                                                     |
| * الحجّ والعمرة                                                                                                                   |
|                                                                                                                                   |
| حجّ البيت تما أجمعت الأمّة عليها / ٨٤٥                                                                                            |
| حِجّ البيت مًا يلازم الإيهان ولا يجوز الشكّ فيه / ٩٢٨                                                                             |
| بُني الإسلام على خمسة: ومنها الحجّ / ٩٠٦                                                                                          |
| قوله صلَّىالله عليهوآله بغدير خمَّ : ﴿إِنَّ الله أمركم في كتابه بالحجِّ فبيَّنتُها لكم وفسَّرتُها،                                |
| / ۲۶۰ ۲۶۰                                                                                                                         |
| الله الله في بيت ربكم، فلا يخلوَنَّ منكم ما بقيتم، فإنَّه إن تُرك لم تُناظروا / ٩٢٦                                               |
| إنَّ أدنى ما يرجع به مَن أمَّ بيت الله أن يغفر له ما قد سلف / ٩٢٦                                                                 |
| حجّ الإمام الحسين عليهالسلام مع عبدالله بن العباس وعبدالله بن جعفر قبل موت معاوية بسنة                                            |
| (أو سنتين) / ۷۸۸                                                                                                                  |
| حجّ أبان بن أبي عيّاش بعد قدومه البصرة / ٥٥٩                                                                                      |
| حجّ عبدالرحمان بن غنم للفحص عن كيفيّة موت أصحاب الصحيفة / ٨١٨                                                                     |
| حجّ معاوية بعد مصالحته مع الإمام الحسن عليهالسلام / ۷۷۷                                                                           |
| ع                                                                                                                                 |
| سهاع أبان لحديث السفينة من عدّة من الصحابة في موسم الحجّ / ١٩٥٠<br>ساع أبان لحديث السفينة من عدّة من الصحابة في موسم الحجّ / ١٩٥١ |
| سيخ باق عليك مسيك من علي عليه السلام في العمرة / ٩١٩<br>استيذان طلحة والزبير من عليّ عليه السلام في العمرة / ٩١٩                  |
| استيانان عند والربير س عي سياسترم في المسرد                                                                                       |
|                                                                                                                                   |

\* الحديث والمحدّثون تقسيم رواة الأحاديث إلى أربعة أقسام ..... / ٦٣١

| كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                                           | ۱۲۲۸                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| المزوّرة بشأن أهل البيت عليهم السلام / ٦٣٣                                    | إختلاق الأحاديث الباطلة و          |
| ذبة المختلقة / ١٣٤ ـ ٦٣٢                                                      | كيفيّة شيوع الأحاديث الكاه         |
|                                                                               |                                    |
|                                                                               | * الحذر = الخو                     |
| ل                                                                             | * الحرب = القتا                    |
|                                                                               | * الإحراق                          |
| وفاطمة عليهما السلام / ٥٨٦                                                    | امر أبي بكر بإحراق بيت على         |
| <ul> <li>(د) «والله لتخرجن ولتبايعن وإلا أضرمت عليك بيتك النار»</li> </ul>    |                                    |
|                                                                               | ono /                              |
| لام: «إفتحي الباب وإلّا أحرقنا عليكم بيتكم» / ٨٦٤،                            | قول عمر لفاطمة عليها السا          |
|                                                                               | • ^ •                              |
| للحطب والنار إلى باب بيت عليّ وفاطمة عليهماالسلام /                           | أمر عمر خالدأ وقنفذأ بحمل          |
|                                                                               | ۸٦٤                                |
| ووضعها حول منزل عليّ وفاطمة عليهماالسلام لإحراقه /                            | حمل عمرو أصحابه الحطب              |
|                                                                               | ٥٨٥                                |
| ، باب بيت عليَّ وفاطمةعليهما السلام / ٥٨٥                                     |                                    |
| ةعليهماالسلام بإضرام عمر / ٨٦٤، ٥٨٥ هـ                                        |                                    |
| لمة عليههاالسلام وهو محترق / ٨٦٤                                              |                                    |
| ، بالنار وحمله الناس على قراءة واحدة / ٩٩٥، ٢٥٧                               |                                    |
| اً من الأعداء / ٥٥٨                                                           | إرادة سليم إحراق كتابه خوف         |
| 5.11                                                                          | سالمندالمت                         |
| •                                                                             | <ul> <li>الحزن والغمّ و</li> </ul> |
|                                                                               | قلوب المؤمنين محزونة               |
|                                                                               | المؤمن إن صمت لم يغمّه الص         |
| على ذنوبهم / ٨٥٠<br>يث يظهرون الحزن والخشوع عند الناس / ٧٨٧                   |                                    |
| یت یطهرون اخزن واحسوع عمد الناس / ۷۸۷<br>، علیّ علیهالسلام یوم غدیر خمّ / ۷۹۵ |                                    |
| العلي عليه السارم يوم عدير شم ، ، ، ، ،                                       | حرب إبنيس حين راي سنب              |

| فهرس الموضوعي (ح)                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| زن البراء بن عازب لوفاة رسول الله صلّى الله عليه وآله / ٧٧٥<br>ـ م ذكر أمير المؤمنين عليه السلام كيفيّة ملك بني العباس لابن عباس مخافة أن يغمّه ذلك ويحزنه |
| 417/                                                                                                                                                       |
| والحسيد                                                                                                                                                    |
| يمن لا يهمّ بالحسد / ٨٥٢                                                                                                                                   |
| مِوا أنفسكم السكوت ودولة عدوّكم فإنّه لا يعدمكم ما ينتحل أمركم وعدّو باغ حاسد                                                                              |
| 987/                                                                                                                                                       |
| حسودون في قوله تعالى «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله » هم أهل البيت عليهم السلام                                                                        |
| vv• /                                                                                                                                                      |
| ىسدُ والكفرُ حَمَلا الناس أن خالفوا إمامهم وولّيهم بعد نبّيهم / ٨٤٣ هــ                                                                                    |
| هذه الأمّة لمّا فارقهم نبيّهم تحاسدوا / ٨٤٣                                                                                                                |
| سد قريش وجُهّال العرب لبني عبدالمطّلب / ٩٠٧                                                                                                                |
| ل أمّ يمن وأمّ سلمة لأبي بكر: «ما أسرع ما أبديتم حسدكم لأل محمّد عليهم السلام»                                                                             |
| / ۱۲۸، ۹۴۰                                                                                                                                                 |
| سد أصحاب الصحيفة علياً عليه السلام يوم التسليم بإمرة المؤمنين وإظهاره بقولهم: «ما لنا عنده                                                                 |
| خير ما بقي عليُّهُ! / ٧٣٠                                                                                                                                  |
| سد أبي بكر وعمر علَّياً عليه السلام َلَّا سمعا دُعاء رسول الله صلَّى الله عليه وآله في حقَّه                                                               |
| ۸۱۵/                                                                                                                                                       |
| سد أبي بكر وعمر عليًّا عليهالسلام يوم التسليم بإمرة المؤمنين وإظهاره بقولهم: «إنَّه لَيَحسن أمر                                                            |
| ابن عمه» / ۷۳۰                                                                                                                                             |
| سد أبي بكــر وعمر عليّاً عليهالسلام يوم التسليم بامرة المؤمنين واظهاره بقولهم: «ما زال يرفع                                                                |
| خسيسة إبن عمّه، / ٧٣٠                                                                                                                                      |
| سد أبي بكر وعمر عليًّا عليهالسلام يوم الغدير وإظهاره بقولهم: «ما يألو رفعاً بضبع إبن عمّه»                                                                 |
| 791 /                                                                                                                                                      |
| سد عمر علياً عليهالسلام يوم الغدير وإظهاره بقولهم: «ما يألو أن يرفع خسيسته» /                                                                              |
| 741                                                                                                                                                        |

| قول عمر: ولا تتركون يا بني هاشم حسدكم القديم لنا أبدأً؛ / ٨٧١                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| حسد طلحة والزبير عليًّا عليه السلام ونكثهما البيعة / ٦٦٩ هـ                                   |
|                                                                                               |
| <ul><li>الحسرة = الندامة</li></ul>                                                            |
| * الإحسان = البرّ                                                                             |
| * التحفظ والنسيان                                                                             |
| حفظ عليّ عليه السلام جميع آيات القرآن وتأويلها وجميع علم رسول الله صلّى الله عليهوآله         |
| 770 /                                                                                         |
| ما نسي عليّ عليهالسلام آية من كتاب الله منذ حفظها / ٣٢٥                                       |
| قول عبدالله بن جعفر لمعاوية: «لقد سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وآله يقول في الحسنين وأبيهما |
| عليهم السلام شيئاً وأنا غلام، فحفظت ذلك ووعيتُه ثمّ لم أنسه، / ٨٣٥ هـ                         |
| قول السبعين البدريّين عند مناشدة أمير المؤمنين عليه السلام إيّاهم: «قد ذكرتنا ما كنّا نسينا»  |
| ٧٦٤ /                                                                                         |
| قول الصحابة عند إحتجاج عليّ عليهالسلام عليهم: وقد حفظنا جُلُّ ما قلت ولم نحفظه كلُّه،         |
| وهؤلاء الَّذين حفظوا أخيارنا وأفاضلنا، / ٦٤٥                                                  |
| قول سليم لأبان: «مهم نسيتُ شيئاً من الأشياء فلا أنسى هذا الحديث (ثمّ ذكر لمحة عن صفّين)،      |
| ٨٠٠/                                                                                          |
| قول عليّ عليهالسلام: «ليس كلّ الناس يستوون في الحفظ» / ٧٥٩، ٦٤٥                               |
| غير الفرقة الناجية نسوا الله ورسوله / ٢٠٦                                                     |
| حكم مَن لا يحفظ الأحاديث على وجهه ووَهَم فيه / ٦٢٢                                            |
| حكم مَن حفظ المنسوخ من دين الله ولم يحفظ الناسخ / ٦٧٣                                         |
| * الحفظوالوقاية (العصمة، الصيانة، الحقن)                                                      |
| عليّ عليه السلام كان أعظم الناس في وقايته بنفسه لرسول الله صلّ الله عليه وآله / ٨٩٨           |
| ضان الحفظ والعصمة من الله لرسوله / ۸۲۸ ۷۶۷                                                    |
| / ٧٩٨<br>قول عليّ عليهالسلام: «إنّ عليَّ من الله جنّة واقية» / ٧٩٨                            |
| أمره صلى الله عليه وآله عليّاً عليه السلام بحقن دمه إن لم يجد أعواناً / ٧٦٨، ٦٦٤، ٩٩٠         |

١٢٣٠ كتاب سُليم بن قيس الهلائي، الفهارس

| الفهرس الموضوعي (ح)ا ۱۲۳۱                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مَن قدر على حقن دمه ثمّ خلا بينه وبين قاتله فهو قاتل نفسه / ٦٦٢                                    |
| قول فاطمة عليهاالسلام: «أما كان قال رسول الله: المرء يحفظ في ولده بعده، / ٨٦٨                      |
| قول عليَّ عليهالسلام عند وفاته: «حفظكم الله من أهل بيتٍ وحفظ فيكم نبيَّكم» /                       |
| AYV                                                                                                |
| الناس مع الملوك في الدنيا إلاّ من عصم الله / ٦٧٢                                                   |
| قول إبن عبَّاس: ومَن قال إنَّه صَاع من القرآن شيء فقد كذب، هو عند أهله مجموع محفوظ،                |
| A&V /                                                                                              |
| صُن هذا الكتاب يا جابر (؟) / ٨٣٣                                                                   |
| * الإحتفال والإجتماع                                                                               |
| إجتهاع أربعين رجلًا من بني عبدالمطلب عند رسول الله صلّىالله عليهوآله لتعيين وصيّه قبل الهجرة       |
| بمكة / ۷۷۹                                                                                         |
| إجتماع رســول الله وعــليّ وفــاطمــة والحسنَـين عليهم لســـلام تحت الكساء، ونزول آية التطهير      |
| 787 /                                                                                              |
| إجتماع أمير المؤمنين والحسنين وفاطمة عليهم السلام وعبدالله بن جعفر وعمر بن أبي سلمة وأسامة         |
| بن زيد وأُمّ أيمن وسلمان الفارسي وأبو ذر والمقداد وسعد بن أبي وقَاص والزبير عند رسول               |
| الله صلّى الله عليه وآله / ٨٣٦ هـ.، ٨٣٦                                                            |
| إجتماع سلمان وأبي ذر والمقداد عند رسول الله صلّى الله عليه وآله إذ استقبلهم عليٌّ عليه السلام وعمر |
| وسعد بن أبي وقاص / ٨٢٦                                                                             |
| إجتماع ثمانين رجـلًا من العـرب والعجم عنــد رســول الله صلَّىالله عليهوآله للتسليم على عليَّ       |
| عليهالسلام بإمرة المؤمنين / ٦٩٢                                                                    |
| إجتماع أمير المؤمنين وفاطمة والحسنين عليهم السلام وسلمان وأبي ذر والمقداد وأبي بكر وعمر وعثمان     |
| ونساء رسول الله صلَّى الله عليهوآله وبناته عنده وذكر غصب الخلافة / ٩٢٢                             |
| إجتماع نفر من المنافقين وكلامهم حول إخباره صلّى الله عليه وآله عن الجنّة والنار ٨٥٣ /              |
| إجتماع الناس في مسجد رسول الله صلَّى الله عليهوآله عند هزء المنافقين به / ٨٥٣                      |
| إجتماع أهل بيت رسول الله صلّى الله عليه وآله وثلاثين رجلًا من الصحابة عنده قُبيَل وفاته            |
| VA 4 /                                                                                             |

| جتهاع جميع بني عبدالمطلب من رجل وإمرأة وصبّي عند رسول الله صلّىالله عليهوآله حين وفاته         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.0/                                                                                           |
| جتهاع سلمان وأبي ذر والمقـداد وعمّار وعبادة وحذيفة والزبير في المسجد بليلة بعد وفاته صلّى الله |
| عليهوآله / ٧٣٠                                                                                 |
| جتهاع بني هاشم في مسجد رسول الله صلّى الله عليهوآله مع سلمان وأبي ذر والمقداد ومحمّد بن ابي    |
| بكر وعمر بن أبي سلمة وقيس بن سعد في زمن عمر / ٦٧٥                                              |
| جتهاع أكثر من مائتيَ رجل من المهاجرين والأنصار في مسجد رسول الله صلَّىالله عليهوآله في زمن     |
| عشان / ۲۲۷، ۲۳۹، ۱۳۸ کا ۲۳۷                                                                    |
| جتهاع أمير المؤمنين عليهالسلام مع الصحابة في بيّت زياد بالبصرة / ٩٦٧، ٩١٧                      |
| جتهاع المهاجىرين والأنصار وأهمل النواحي بحضرة أمير المؤمنين عليهالسلام يخطبهم بصفين            |
| VOV_V7\$ /.,                                                                                   |
| جتماع قتلة عثمان في عسكر أمير المؤمنين عليهالسلام بصفين وإقرارهم بقتله / ٧٥٥                   |
| جتماع أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام عنده بعد صفّين وقبل النهروان   / ٩٤١                     |
| جتماع أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام عنده بالكوفة وفيهم سُلَيم بن قيس / ٦٦١                   |
| جتهاع الناس عند أمير المؤمنين عليهالسلام في مسجد الكوفة / ٨٠٢                                  |
| جتهاع الحسنَين عليهماالسلام وبني عبدالله بن جعفر وخاصّة شيعة أمير المؤمنين عليهاالسلام عنده    |
| ُ في الشهر الذي قُتل فيه / ٩٤٣                                                                 |
| جتهاع جماعة من الشيعة عند إبن عبّاس في بيته V٩٤ /                                              |
| جتهاع آخر لرهط من الشيعة عند عبدالله بن عبّاس في بيته / ٨٦٢                                    |
| جتماع الإمامين الحسنين عليهماالسلام وعبدالله بن جعفر وعبدالله والفضل إبني العبّاس وإبن أبي     |
| لهب عند معاوية بالمدينة / ٨٣٤                                                                  |
| جتماع بني هاشم والشيعة والصحابة بمنى وهُم أكثر من سبعمائة، يخطبهم الإمام الحسين                |
| عليه السلام / ٢٨٩ ، ٨٨٧                                                                        |
| جتماع الإمام السجّاد عليه السلام وأبي الطفيل وعمر بن أبي سلمة وأبان بن أبي عيّاش لقراءة كتاب   |
| سلیم / ٥٥٩                                                                                     |
| كانت قريش إذا جلست في مجالسها فرأت رجلًا من أهل البيت عليهمالسلام قطعت حديثها                  |
| ۸۵٦ /                                                                                          |
|                                                                                                |

١٢٣٢ ...... كتاب سُلَيم بن قيس الهلائي، الفهارس

الفهرس الموضوعي (ح) \* الحقد والضغينة إن البغضة حالقة الدين . . . . . / ٩٢٥ قوله صلّى الله عليه وآله لعليّ عليه السلام: «ضغائن في صدور أقوام لا يُبدونها لك إلّا من بعدي أحقاد بدر وترات أُحُد، . . . . / ٧٦٩، ٦٦٤، ٩٥٩ قول أصحاب على عليه السلام لأصحاب عمر عند هجومهم البيت: «ما أسرع ما أخرجتم الضغائن الّتي في صدوركم» . . . . . / ٨٦٥ \* الحق كونوا من أهل الحقّ تُعرَفوا به وتتعارفوا عليه . . . . . / ٧١٦ لو خلص الحق لم يكن فيه اختلاف . . . . . / ٧١٩ مَن جَفا إحتقر الحقّ . . . . . / ٩٥٠ مَن تعمّق لم يُنب إلى الحقّ . . . . / ٩٥١ الهيبة تردّ عن الحقّ . . . . . / ٩٥٢ مَنِ استكبر أدبر من الحقّ . . . . . / ٩٥٢ رُحم الله عبداً قال حقّاً فغنم أو سكت فسلم . . . . . / ٨٤٦ المؤمن لا يخرج عن الحقّ بعجز . . . . / ٨٥٢ فرقة من الأمّة أهل حقّ لا يشوبهم شيء من الباطل . . . . . / ٨٢٦ الأئمّة عليهمالسلام مع الحقّ والحقّ معهم لا يفارقونه إلى يوم القيامة . . . . . / ٧٦١، ٧٣٤ إمام الحقّ والهدى عليّ بن أبي طالب عليه السلام . . . . . / ٨٢٧ على عليه السلام مع القرآن والحقّ . . . . . / ٨٨١ علىّ عليه السلام صاحب الطريق الحتّى، الأبهج السبيل وصراط الله المستقيم . . . . . / ٥٥٩ الناس تجهل حتّى على عليه السلام . . . . . / ٨٨١ هـ قول سعد وإبن مسلمة وإبن عمر: «ما قال عليُّ على الله ولا على رسوله قطَّ إلَّا الحقَّ» . قول سعد بن أن وقاص عند خذلانه عليًا عليه السلام: «إن كان عليٌّ سبقني إلى فضل غبتُ عنه إنَّ لم أزعم أنَّ مخطىء او مسىء بل هو على الحقِّ!!!» . . . . . / ٨٨٨

ليس حكمٌ بغير حقّ إلّا كان على أبي بكر وعمر وزره . . . . / ٧٦٧

| صار الحقَ في عصر معاوية باطلًا والباطل حقًّا / ٧٨٨                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * الحقن = الحفظ والوقاية<br>* الحكمة مللاه                                                                                                                    |
| * الحكومة والملك                                                                                                                                              |
| لا تتركنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولِّي الله الأمر شراركم / ٩٢٧                                                                                    |
| حذروا على دينكم من رجل آتاه الله عزّ وجلّ سلطاناً فزعم أنّ طاعته طاعة الله ومعصيته معصية                                                                      |
| الله ۸۸٤                                                                                                                                                      |
| لناس مع الملوك في الدنيا إلّا من عصمه الله / ٦٣٢                                                                                                              |
| للك العظيم في القرآن أن جعل الله في آل إبراهيم أئمّةً من أطاعهم أطاع الله / ٧٧٠                                                                               |
| نول عليّ عليه السلام: «في أيدينا فضل النبوّة الّتي ملكنا بها العرب» / ٨٠٩                                                                                     |
| ري / ۸٦٢ معد رسول الله صلّى الله عليه وآله الملك / ٨٦٢                                                                                                        |
| ر                                                                                                                                                             |
| خبار عيسى عليه السلام عن تاريخ الملوك والخلفاء في كتاب عند شمعون الراهب / ٧٠٦                                                                                 |
| بور بيسى عليه السلام المهدي عليه السلام إلا قبل القيامة بأربعين يوماً \٩٥٨<br>( يكون إنتهاء دولة الإمام المهدي عليه السلام إلا قبل القيامة بأربعين يوماً \٩٥٨ |
| . يعون إسهاء دويه م علم مهمدي عليه مصدرم إله عبي معيده باربعون يوف                                                                                            |
| ون بي بمر وصور. «د ينتند عاص في من المنت والمستان عام عني فيه / المناء                                                                                        |
| ۸۹۷، ۸۹۷                                                                                                                                                      |
| ٠٨٠٠ م / ٢٠٤٨<br>نول عليّ عليهالسلام: «إنّكم ستجدون بني أميّة أرباب سوء بعدي» / ٧١٤                                                                           |
|                                                                                                                                                               |
| فول عليّ عليه السلام: «لَيُسلطنُّ عليكم شراركم والأدعياء منكم والطلقاء والمنافقون»                                                                            |
| 111/                                                                                                                                                          |
| خباره صلّى الله عليه وآله عن دولة بني العبّاس / ٩٠٨                                                                                                           |
| الملك لبني العبَّاس حقُّ يختم بعباد الله ذو العين الآخرة / ٨٣٣                                                                                                |
| إذا هلك ملك الترك تميد لسان الشام ويكثر الملوك ويظهر الحقّ / ٨٣٣                                                                                              |
| نوله صلّىالله عليهوآله: «دولتنا آخر الدول، يكون مكان كلّ يوم يومين ومكان كلّ سنة سنتين»                                                                       |
| ٠.٨/                                                                                                                                                          |
| ستعمال معاوية زياداً على الكوفة والبصرة وجميع العراقين / ٧٨٤                                                                                                  |
| حكومة الحجاج الثقفي في العراق / ٥٥٠                                                                                                                           |

١٢٣٤ ..... كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس

| الفهرس الموضوعي (ح)الفهرس الموضوعي (ح)                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * الحُكم = القضاء                                                                                           |
| <ul> <li>الحلف واليمين والإحلاف</li> </ul>                                                                  |
| الاثمة عليهم السلام هُم الّذين أقسم الله بهم فقال: ﴿وَوَالَّذَ وَمَا وَلَدُهُ / ٨٢٥                         |
| حلف رسول الله صلى الله عليه وآله بالله عند ذكر عدد من أفضل مناقب عليّ عليه السلام                           |
| / ۸۰۹                                                                                                       |
| حلفه صلّىالله عليهوآله أنّ أبا بكر وَفَىٰ بالصحيفة الملعونة / ٨٣١                                           |
| حلف عليّ عليهالسلام بقوله: «إنّ الحقّ والله معي كها أقول» / ٦٧٠                                             |
| قول عليَّ عليهالسلام:' وواللهِ ثمَّ واللهِ ما ذُكر في العالمين ذكرٌ أحبَّ إلى رسول الله صلَّى الله عليهوآله |
| منّی) / ۸۳۱                                                                                                 |
| حلف عليّ عليهالسلام أنّ رسول الله صلّىالله عليهوآله ما استخلف غيره / ٨٦٣                                    |
| حلف علي عليه السلام أنَّ القوم أزالوا الخلافة عن أهل البيت عليهم السلام بفعلهم /                            |
| 091                                                                                                         |
| حلف عليّ عليه السلام على أن لا يرتدي رداءً إلّا للصلاة حتّى يجمع القرآن / ٥٨١                               |
| 770                                                                                                         |
| حلف عليّ عليهالسلام أنّه لا يلوم نفسه في جهاد أصحاب السقيفة / ٥٨٨                                           |
| حلف عليّ عليه السلام أنّه لو وجد يوم بيعة أبي بكر أعواناً لَناهض القوم / ٦٦٩، ٦٦٨                           |
| حلف عليَّ عليهالسلام بالله أنَّه لو وجد أربعين رجلًا يوم السقيفة لجاهد القوم / ٩٩٥                          |
| حلف عليّ عليهالسلام بالله أنّه لولا عهد رسول الله صلّىالله عليهوآله لم تقدر القوم على دخول بيته             |
| ٠٨٦ /                                                                                                       |
| حلف عليّ عليهالسلام أنّه لو وقع سيفه في يده لن يصلوا إلى إخراجه من البيت مُلبّباً /                         |
| <b>۵</b> ۸۸                                                                                                 |
| حلف عليّ عليه السلام على قتل عمر إن قصد نبش قبر فاطمة عليها السلام / ٨٧١                                    |
| عمر كان يعلم أنَّ عليًّا عليه السلام إذا حلف صدق / ٨٧١                                                      |
| حلف عليّ عليهالسلام أنّ أبا بكر وعمر لا يقدران على قتله / ٨٦٧، ٩٩٠                                          |
| حلف عليّ عليه السلام بكلام لا يقوله غيره إلّا كذّاب / ٩١١                                                   |
| حلف عليّ عليه السلام بالله أنّ الخلافة لا ينالها أحدٌ من نسل أبي بكر وعمر / ٩٩١                             |
| حلف عليّ عليهالسلام أنّه لو لم يكن هوما قوتل أهل الجمل وصفين والنهروان / ٧١٢                                |

| ١٣٣٦ كتاب سُليم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حلف فاطمة عليهاالسلام أن لا ترضى من أبي بكر وعمر أبدأ حتّى تلقى رسول الله صلّى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عليهوآله / ٨٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| حلف الإمام الحسن عليهالسلام على أنَّ الناس لو بايعوه وأطاعوه لاعطتهم السهاء قطرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9TA /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| حلف سلمان أن يذكر كلّ شيء ورد في شأن عمر إن لم يأمره عليّ عليهالسلام بالسكوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| oqo /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| حلف سلمان أن يضرب بسيفه إن علم بدفع الضيم وعزة الدين بذلك / ٥٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| حلف المقداد أن يضرب بسيفه تجاه الغاصبين إن أمَرَه عليّ عليهالسلام / ٥٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حلف بُريدة الأسلمي أن لا يسكن بلدة يكون أبو بكر وعمر بها أميراً / ٨٦٦، ٩٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| حلف قيس بن سعد أن لا حقُّ لأحدٍ من العرب والعجم في الخلافة مع عليّ بن أبي طالب وولده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عليهم السلام / ٧٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حلف عبدالله بن جعفر أنَّ ما قاله بشأن أهل البيت عليهم السلام حقَّ / ٨٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| قول همام لِعلِّي عليهالسلام: «أسألك بالذي أكرمك وخصَّك وحباك وفضَّلك بها آتاك لَمَّا وصفتَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المُتَفَين لي» / ٨٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حلف الناس يوم الدار على ضرب أعناق الستّة إن غابت الشمس ولم يختاروا أحدهم /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| V 0 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۷۵۱<br>حلف الزبير أنّه لوكان سيفه بيده لحَاد عنه عمر / ۰۹۴، ۹۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧٥١<br>حلف الزبير أنّه لو كان سيفه بيده لحاد عنه عمر / ٩٩٥، ٩٩٠<br>حلف أصحاب الصحيفة الملعونة على الوفاء بها / ٥٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| حلف أصحاب الصحيفة الملعونة على الوفاء بها / ٩٩١<br>حلف أبي بكر لعمر يوم الغدير أن لا يسمع لعلّي عليه السلام ولا يطيع له أبداً! / ٦٩٢<br>حلف أبي بكر عند موته أنّه لا يهجر ولا يهذي / ٨٢١ ، ٨٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| حلف أصحاب الصحيفة الملعونة على الوفاء بها / ٩٩١<br>حلف أبي بكر لعمر يوم الغدير أن لا يسمع لعلّي عليه السلام ولا يطيع له أبداً! / ٦٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حلف أصحاب الصحيفة الملعونة على الوفاء بها / ٥٩١<br>حلف أبي بكر لعمر يوم الغدير أن لا يسمع لعلّي عليه السلام ولا يطيع له أبداً! / ٦٩٢<br>حلف أبي بكر عند موته أنّه لا يهجر ولا يهذي / ٨٢١ ، ٨٢٨<br>حلف عمر أن لا حقَّ لأهل البيت عليهم السلام في الخلافة!!! / ٥٩٦<br>حلف عمر على ضرب عنق علِّ عليه السلام إن لم يُبايع / ٥٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حلف أصحاب الصحيفة الملعونة على الوفاء بها / ٩٩١<br>حلف أبي بكر لعمر يوم الغدير أن لا يسمع لعلّي عليه السلام ولا يطيع له أبداً! / ٦٩٢<br>حلف أبي بكر عند موته أنّه لا يهجر ولا يهذي / ٨٢١ ، ٨٢٨<br>حلف عمر أن لا حقّ لأهل البيت عليهم السلام في الخلافة!!! / ٩٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| حلف أصحاب الصحيفة الملعونة على الوفاء بها / ٥٩١<br>حلف أبي بكر لعمر يوم الغدير أن لا يسمع لعلّي عليه السلام ولا يطيع له أبداً! / ٦٩٢<br>حلف أبي بكر عند موته أنّه لا يهجر ولا يهذي / ٨٢١ ، ٨٢٨<br>حلف عمر أن لا حقَّ لأهل البيت عليهم السلام في الخلافة!!! / ٥٩٦<br>حلف عمر على ضرب عنق علِّ عليه السلام إن لم يُبايع / ٥٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حلف أصحاب الصحيفة الملعونة على الوفاء بها / ٩٩١<br>حلف أبي بكر لعمر يوم الغدير أن لا يسمع لعليّ عليه السلام ولا يطبع له أبداً! / ٦٩٢<br>حلف أبي بكر عند موته أنّه لا يهجر ولا يهذي / ٨٢٢ / ٨٢٨<br>حلف عمر أن لا حقّ لأهل البيت عليهم السلام في الخلافة!!! / ٩٩٠<br>حلف عمر على ضرب عنق عليّ عليه السلام إن لم يُبابع / ٩٩٠<br>حلف خالد على أنّه كان قاصداً لقتل عليّ عليه السلام بأمر أبي بكر / ١٧٩                                                                                                                                                                                                |
| حلف أصحاب الصحيفة الملعونة على الوفاء بها / ٥٩١ حلف أصحاب الصحيفة الملعونة على الوفاء بها / ٥٩١ حلف أبي بكر لعمر يوم الغدير أن لا يسمع لعلي عليه السلام ولا يطيع له أبداً! / ٢٩٢ حلف عمر أن لا حقّ لأهل البيت عليهم السلام في الخلافة!!! / ٥٩٠ حلف عمر على ضرب عنق علي عليه السلام إن لم يُبايع / ٥٩٠ حلف خالد على أنّه كان قاصداً لقتل علي عليه السلام بأمر أبي بكر / ٢٧٩ حلف معاذ بن جبل عند موته أنّه لا يهجر ولا يهذي / ٨١٧ حلف معاوية أنّه يعلم أنّ علياً عليه السلام أولى الناس بالخلافة وأحقّ بها منه / ٧٤٧ حلف معاوية أنّه لولا سياسة عمر لكان بنو أمية وجميع الأمّة موالي لبني هاشم / ٧٤٧ |
| حلف أصحاب الصحيفة الملعونة على الوفاء بها / ٥٩١ ملك الصحاب الصحيفة الملعونة على الوفاء بها / ٥٩١ حلف أبي بكر لعمريوم الغدير أن لا يسمع لعلي عليه السلام ولا يطيع له أبداً! / ٢٩٢ حلف عمر أن لا حتى لأهل البيت عليهم السلام في الخلافة!!! / ٥٩٦ حلف عمر على ضرب عنق علي عليه السلام أن لم يُبايع / ٥٩٠ حلف خالد على أنّه كان قاصداً لقتل علي عليه السلام بأمر أبي بكر / ٢٩٠ حلف معاذ بن جبل عند موته أنّه لا يهجر ولا يهذي / ٨١٧ حلف معاوية أنّه يعلم أنّ عليةً عليه السلام أولى الناس بالخلافة وأحق بها منه / ٧٤٩                                                                                  |

| الفهرس الموضوعي (ح)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أَقْسَمَ عليَّ عليه السلام على سلمان أن يسكت تجاه فحش عمر / 040<br>أقسم عبدالله بن عمر على عليّ عليه السلام بحقّ رسول الله صلّ الله عليه وآله أن يمسك عنه<br>/ ٢٥٣<br>أقسم أبو بكر على عمر أن يجلس ولا يذهب إلى عليّ عليه السلام للبيعة! / ٨٦٣<br>أقسم خالد على عليّ عليه السلام أن يكفّ عن قتله حين أراد قتل فاطمة عليها السلام / ٢٧٩<br>/ ٨٦٥ |
| AVY /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>*</b> الحلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| من تناول الدنيا من غير حلَّها هلك إلَّا أن يتوب ويُراجع / ٧١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| من اقتصر من الدنيا على ما أحلّ الله له سلم / ٧١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ىن علامات المؤمن: طيباً في الحلال / ٨٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| يحلُّ لعليَّ عليهالسلام في المسجد ما يحلُّ لرسول الله صلَّىالله عليهوآله / ٨٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| * الحلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| من علامات المؤمن: العلم في الحلم / ٨٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المؤمن يمزج الحلم بالعلم / ٨٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المؤمن لا يعزب حلمه / ٨٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المؤمنون بالنهار حلماء علماء / ٨٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| من حلم لم يفرط في أمره وعاش به في الناس حميداً / ٦١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الله الله، فيا أوسع ما لديه من الحلم العظيم / ٩٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عليّ عليه السلام أعظم الناس حلماً / ٧٩٧، ٦٤٣، ٦٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عليّ عليهالسلام وأبرار عترته وأطائب أرومته أحلم الناس صغاراً / ٨٨٥، ٧١٦                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# \* الحمد = الشكر

| ۱۱۱۸ حدث سنيم بن فيس الهدي، الفهارس                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * الحمل                                                                                           |
| حل عليّ عليه السلام فاطمة عليها السلام على حمار واتيانه منزل الصحابة للإحتجاج /                   |
| ٨١٤، ٥٢٧، ٥٢٦، ٣٨٠، ٠٨٠                                                                           |
| حمل رسول الله صلّىالله عليهوآله الحسنَين عليههاالسلام على عاتقه في الطريق / ٧٣٣                   |
|                                                                                                   |
| * الحوض الكوثر                                                                                    |
| عليّ عليه السلام الذائد عن الحوض بيده كما يذود الرجل الإبل الجربة عن إبله / ٨٧٩                   |
| قوله صلَّى الله عليه وآلـه لعـليَّ عليه السلام: «كأنَّي أنظر إلى مقامك من حوضي معك عصى من         |
| عوسج» / AV۹                                                                                       |
| الحوض في الدنيا والأخرة / ٥٦٢                                                                     |
| أهل البيت عليهم السلام لا يفارقون القرآن ولا يفارقهم حتّى يردوا على رسول الله صلّى الله عليه وآله |
| حوضه / ۲۰۹، ۲۸۲، ۲۶۸، ۲۶۲، ۲۶۲، ۲۶۲، ۲۰۲                                                          |
| ۹۰۹، ۷۰۴، ۲۰۹، ۱۹۸، ۵۸۸، ۷۵۸، ۳۲۷، ۲۲۷، ۰۲۷                                                       |
| الأئمة الإثنا عشر عليهم السلام يتلو بعضهم بعضاً حتّى يردواالحوض / ٦٦٠، ٦٢٦                        |
| ٧٦٣                                                                                               |
| موعد الشيعة مع رسول الله صلَّىالله عليهوآله الحوض يوم القيامة / ٨٣٢                               |
| ليردنُّ الحوض أولياء أمير المؤمنين عليهالسلام وليُصرفَنَّ عنه أعداءه / ٦٦٠                        |
| ليردنُّ على الحوض أقوام من الصحابة ثمّ يؤخذ بهم ذات الشهال لارتدادهم / ٧٧٧،                       |
| VYA                                                                                               |
| * الحياء                                                                                          |
| <del>-</del>                                                                                      |
| لا يترك المؤمن شيئاً من الحقّ حياءً / ٨٥١                                                         |
| إنَّ الله حرَّم الجُنَّة على كلِّ فحَاش بذيَّ قليل الحياء / ٩٥٦                                   |
| حياء رسول الله صلَّى الله عليه وآله وعفوه عن تعيير عمر لأهل بيته / ٦٨٩                            |
| [†]                                                                                               |
| [6]                                                                                               |

## \* الخديعة = المكر

| لفهرس الموضوعي (خ)لفهرس الموضوعي (خ)                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۽ الخدمة                                                                               |
| ان عليّ عليه السلام يخدم رسول الله صلّى الله عليه وآله في أسفاره ليس له خادم غيره /    |
| ٧٠٩، ١٨، ٢٧٧                                                                           |
| اطمة عليهاالسلام توقد تحت قِدر لها ليس لها خادم / ٧٣٢                                  |
| ول معاوية: ولولا سياسة عمر لَكُنَّا وجميع الأمَّة شبه الخدم في دين الله لبني هاشم /    |
| ۰ ۷٤٠                                                                                  |
| ، التخاذل والخذلان                                                                     |
| ن خذل راية الحقّ محق / ٧١٦                                                             |
| يضرّ أوصياء رسول الله صلّى الله عليه وآله خذلان من خذلهم / ٨٥٧، ٦٨٦، ٦٢٦               |
| لِه صلَّى الله عليه وآله في حتَّ عليَّ عليه السلام: «اللهمَّ اخذل من خذله» / ٧٥٨       |
| ۹۲۸، ۸۲۸                                                                               |
| وباره صلّى الله عليه وآله عن خذلان الأمّة علّياً عليه السلام   / 378                   |
| ىن علىّ عليهالسلام لمن خَذَله / ٨٨٥                                                    |
| نذلان الناس علّياً عليه السلام بعد وفاة رسول الله صلّى الله عليه وآله / ٥٨٤، ٥٨١       |
| نمارة أبي ذر إلى أنّ سبب خذلان الاُمّة عصيانها / ٩٢٠                                   |
| ول معاوية: وخذل عامَّةُ الناس عثمانَ» / ٧٥١                                            |
| نَ ما فعل عثمان لمخزاة لمن لا دين له / ٦٦٢                                             |
| لهوا فتنة سعد، فإنَّه يدعو إلى خذلان الحقَّ وأهله / ٨٨٧                                |
| فاذل سعد وإبن عمر وإبن مسلمة عن عليّ عليهالسلام بعد ما بايعوه / ٧٩٧                    |
| ول سعد وإبن عمر وإبن مسلمة: «نستغفر الله من تخلفًنا عن عليّ عليهالسلام وخذلاننا إيّاه» |
| A4• /                                                                                  |
| تذلان الناس الإمامَ الحسن عليهالسلام الذي أوجب موادعته مع معاوية ومصالحته /            |
| ٧٧٧ هـ                                                                                 |
|                                                                                        |

## \* الخراب

الملك لبني العباس حتّى . . . يخوب جامع الكوفة وماشيّده الثاني بالفرات . . . . . .

| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خبار عليّ عليه السلام عن خراب العرصات وعمرانها بعد خرابها إلى يوم القيامة /<br>٧١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| * الإختصاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ختصاص المعصومين عليهم السلام بآية التطهير / ٧٦١، ٥٨٥، ٦٤٦، ٢٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ختصاص الأثمّة الإثني عشر عليهم السلام بالخلافة / ٨٤٦، ٣٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ختصاص الأئمّة الإِنْني عشر عليهم السلام بالولاية على الناس / ٧٦٠، ٧٥٩، ٦٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ختصاص رسول الله صلّى الله عليه وآله بالرسالة واصطفائه للنبّوة / Aor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ختصاص رسول الله وعليّ والحسن والحسين عليهم السلام بالسكني في مسجد طاهر بناه بأمر الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 181/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ختصاص عليّ عليهالسلام بخصال لم تكن لأحد من الناس مثلها / ٨٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ختصاص عليّ عليهالسلام بالتفدية دون رسول الله صلّى الله عليهوآله في كلّ شديدة /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المناس عتى عني الساد ) بالمناي عرق رعرف الساعي الما المايات المايات المايات المايات المايات المايات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| VV9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۷۷۹<br>تعداد واروا بالاحد التربية المنافرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۷۷۹<br>ختصاص عليّ عليه السلام بلقب «أمير المؤمنين» / ۸۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ختصاص عليّ عليهالسّلام بأخوّة رسول الله صلّى الله عليهوآله / ٦٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ختصاص عليّ عليهالسّلام بأخوّة رسول الله صلّى الله عليهوآله / ٦٤٠<br>ختصاص عليّ عليهالسّلام بالخلوة مع رسول الله صلّى الله عليهوآله في كلّ يوم وليلة /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ختصاص عليّ عليهالسّلام بأخوّة رسول الله صلّى الله عليهوآله / ٦٤٠<br>ختصاص عليّ عليهالسّلام بالخلوة مع رسول الله صلّى الله عليهوآله في كلّ يوم وليلة /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ختصاص عليّ عليهالسّلام بأخوّة رسول الله صلّى الله عليهوآله / ٦٤٠<br>ختصاص عليّ عليهالسّلام بالخلوة مع رسول الله صلّى الله عليهوآله في كلّ يوم وليلة /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ختصاص عليّ عليه السّلام بأخوّة رسول الله صلّى الله عليه وآله / ٦٤٠<br>ختصاص عليّ عليه السّلام بالخلوة مع رسول الله صلّى الله عليه وآله في كلّ يوم وليلة /<br>٦٢٤<br>ختصاص عليّ عليه السّلام بفتح باب بيته إلى المسجد عند سدّ جميع الأبواب / ٦٤٠<br>٧٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ختصاص عليّ عليه السّلام بأخوة رسول الله صلّى الله عليه وآله / ٦٤٠<br>ختصاص عليّ عليه السّلام بالخلوة مع رسول الله صلّى الله عليه وآله في كلّ يوم وليلة / ٦٢٤<br>ختصاص عليّ عليه السّلام بفتح باب بيته إلى المسجد عند سدّ جميع الأبواب / ٦٤٠<br>۷٩٠<br>ختصاص عليّ عليه السّلام بجواز النوم في المسجد والجنابة فيه / ٨٨٠ ، ٨٧٩ ، ٦٤١                                                                                                                                                                                                                                            |
| ختصاص عليّ عليه السّلام بأخوّة رسول الله صلّى الله عليه وآله / ٦٤٠<br>ختصاص عليّ عليه السّلام بالخلوة مع رسول الله صلّى الله عليه وآله في كلّ يوم وليلة /<br>٦٢٤<br>ختصاص عليّ عليه السّلام بفتح باب بيته إلى المسجد عند سدّ جميع الأبواب / ٦٤٠<br>٧٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ختصاص عليّ عليه السّلام بأخوة رسول الله صلّى الله عليه وآله / ٦٤٠<br>ختصاص عليّ عليه السّلام بالخلوة مع رسول الله صلّى الله عليه وآله في كلّ يوم وليلة / ٦٢٤<br>ختصاص عليّ عليه السّلام بفتح باب بيته إلى المسجد عند سدّ جميع الأبواب / ٦٤٠<br>۷٩٠<br>ختصاص عليّ عليه السّلام بجواز النوم في المسجد والجنابة فيه / ٨٨٠ ، ٨٧٩ ، ٦٤١                                                                                                                                                                                                                                            |
| ختصاص عليّ عليه السّلام بأخوّة رسول الله صلّى الله عليه وآله / ١٤٠ ختصاص عليّ عليه السّلام بالخلوة مع رسول الله صلّى الله عليه وآله في كلّ يوم وليلة / ١٧٤ ختصاص عليّ عليه السّلام بفتح باب بيته إلى المسجد عند سدّ جميع الأبواب / ١٤٠ ٧٩٠ ختصاص عليّ عليه السّلام بجواز النوم في المسجد والجنابة فيه / ١٨٠٠ ١٤١٠ ختصاص عليّ عليه السّلام بعسل رسول الله صلّى الله عليه وآله وكفنه ودفنه / ١٨٠٠ ٢٥١                                                                                                                                                                           |
| ختصاص عليّ عليه السّلام بأخوّة رسول الله صلّى الله عليه وآله / ١٤٠ ختصاص عليّ عليه السّلام بالخلوة مع رسول الله صلّى الله عليه وآله في كلّ يوم وليلة / ١٢٤ ختصاص عليّ عليه السّلام بفتح باب بيته إلى المسجد عند سدّ جميع الأبواب / ١٤٠ ٧٩٠ ختصاص عليّ عليه السّلام بجواز النوم في المسجد والجنابة فيه / ١٨٠٠ / ١٤١ ختصاص عليّ عليه السّلام بغسل رسول الله صلّى الله عليه وآله وكفنه ودفنه / ١٨٥٠ ختصاص عليّ عليه السّلام بغسل رسول الله صلّى الله عليه وآله وكفنه ودفنه / ١٧٥ ختصاص عليّ عليه السّلام بغسل رسول الله صلّى الله عليه وآله وكفنه ودفنه / ١٧٥                    |
| ختصاص عليّ عليه السّلام بأخوة رسول الله صلّى الله عليه وآله / ١٤٠ ختصاص عليّ عليه السّلام بالخلوة مع رسول الله صلّى الله عليه وآله في كلّ يوم وليلة / ١٢٤ ختصاص عليّ عليه السّلام بفتح باب بيته إلى المسجد عند سدّ جميع الأبواب / ١٤٠ ٠ / ١٤٠ ختصاص عليّ عليه السّلام بجواز النوم في المسجد والجنابة فيه / ١٨٠ ، ١٤١ ختصاص عليّ عليه السّلام بغسل رسول الله صلّى الله عليه وآله وكفنه ودفنه / ١٧٥ ختصاص جبرييل وميكائيل و اسرافيل بطاعة عليّ عليه السّلام والبراءة من أعدائه والإستغفار ختصاص جبرئيل وميكائيل و اسرافيل بطاعة عليّ عليه السّلام والبراءة من أعدائه والإستغفار |

١٢٤٠ ..... كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس

| الفهرس الموضوعي (ح)                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * الخطبة                                                                                              |
| خطبة رسول الله صلَّىالله عليهوآله عند بناء مسجده / ٧٩٠، ٦٤١                                           |
| خطبته صلّىانله عليهوآله حول كثرة الكذّابة عليه / ٦٣١                                                  |
| خطبته صلَّىالله عليهوآله في جواب تعيير المنافقين لأهل بيته / ٨٥٧                                      |
| خطبته صلَّىالله عليهوآله في جواب المنافقين حول إخباره عن الجنَّة والنار / ٨٥٣                         |
| خطبته صلَّى الله عليه وآله بغدير خمَّ / ٧٥٨، ٦٤٤، ٦٤٤                                                 |
| خطبته صلَّى الله عليه وآله الأخيره التِّي ألقاها يوم وفاته وذكر فيها حديث الثقلين / ٦١٦               |
| 3 P.A. 7 P.V. 7 F.V. 00 F. V3 F. 73 F.                                                                |
| ركوب الحسين عليهالسّلام على عاتق النبي صلّىالله عليهوآله وهو يخطب على المنبر /                        |
| ٧٣٥                                                                                                   |
| خطبة أمير المؤمنين عليه السّلام في بيت زياد بن عبيد في البصرة بعد واقعة الجمل / ٩١٧                   |
| خطبة أمير المؤمنين عليهالسّلام بالكوفة يستنفر الناس فيها، ويذكر فيها قتل عثمان وعلة قعوده عن          |
| قتال أبي بكر وعمر / ١٧٠ ـ ٦٦١                                                                         |
| خطبةً لأمير المؤمنين عليهالسّلام قبل وقعة صفّين / ٦٩٦                                                 |
| خطبة أمير المؤمنين عليهالسّلام في معسكره بصفّين يذكر فيها مناقبه ومثالب أعدائه /                      |
| Y0Y_Y7{                                                                                               |
| خطبة أمير المؤمنين عليهالسّلام حين شَتَمه جماعة من أصحاب معاوية بصفّين / ٨١٢                          |
| خطبة أمير المؤمنين عليهالسّلام بصفّين بعد يوم الهرير / ٨٠٧                                            |
| خطبة أمير المؤمنين عليهالسّلام بعد النهروان يخبر فيها عن البلايا والفتن / ٧١٢                         |
| خطبة لأمير المؤمنين عليهالسّلام حول الفتن ٍ ووظيفة الناس فيها / ٧١٦                                   |
| خطبة أمير المؤمنين عليهالسّلام في وصف المتّقين (خطبة همّام) / ٨٤٩                                     |
| لم يخطب عليَّ عليه السَّلام خطبةً منذ قدم العراق إلاَّ قال فيها: ومازلتُ مظلوماً منذ قبض الله نبيَّه، |
| ۰۰۰۰ / ۲۰۰۰                                                                                           |
| خطبة الإمام الحسن عليهالسّلام بعد معاقدة الصلح بينه وبين معاوية / ٩٣٨                                 |
| خطبة الإمام الحسين عليه السّلام بمني لأكثر من سبعاتة من الصحابة والتابعين / ٧٨٩                       |
| خطبة مالك الأشتر لعسكر أمير المؤمنين عليهالسّلام يوم الهرير / ٨٠٦                                     |
| خطبة عبد الرحمان بن عوف التي خلع فيها عثبان عن الخلافة / ٩١٨                                          |

| ١٧٤٢ كتاب سُلَيم بن قيس الهلائي، الفهارس                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خطبة عمرو بن العاص بالشام ضدّ عليّ عليهالسّلام / ٧٣٦                                                      |
| نيام الخطباء بأمر معاوية في كلّ كورة ومكان بلعن عليّ وأهل بيته عليهمالسّلام والبراءة منهم                 |
| والوقيعة فيهم / ٧٨١                                                                                       |
| * الخلع والعزل                                                                                            |
| خلع عبد الرحمان بن عوف عثمان عن الخلافة كها خلع نعله / ٩١٨                                                |
| نَّ عثهان حين قالوا له (إخلعها) قال: ولا أخلعها؛ فقتلوه / ٦٦٦                                             |
| و أنَّ عثهان حين قالوا له وإخلعها؛ خَلَعها لم يقتلوه / ٦٦٦                                                |
| نول عليّ عليه السَّلام: ﴿إِنَّ خَلِع عشمان نفسه عن الخلافة كان خيراً له لأنَّه أخذها بغير حقّ،            |
| / יוור                                                                                                    |
|                                                                                                           |
| * الضلافة                                                                                                 |
| الخلافة في القرآن هو الملك العظيم / ٩٩٠                                                                   |
| إنَّ الله قد كفي الناس النظر والاختيار في الخلافة / ٧٥٣                                                   |
| بنبغي أن لايكون الخليفة على الأمَّة إلَّا أعلمهم بكتاب الله وسنَّة نبيَّه / ٦٥١                           |
| نول إبن عبَّاس : وأفكان رسول الله صلَّى الله عليه وآلـه يترك أمنَّه لاَيْبِينٌ لهم خليفته فيهم،؟          |
| <b>A££</b> /                                                                                              |
| نول إبن عبَّاس: ﴿إِنَّ الْأُمَّة إِختَلَفَت فِي الْحَلافة واقتتلت عليها وتفرَّقت فيها وصارِت فِرَقاً يلعن |
| بعضها بعضاً وتبرّات بعضها من بعض» / ٨٤٥                                                                   |
| قول الحسن البصري في بيان حديث المنزلة: «لوكان غير النبَّوة لاستثناه، وقد علمنا أنَّ الحلافة               |
| غيرالنبوّة، / ٨٩٤                                                                                         |
| فول إبن عبّـاس: وزعمت الأمّـة أنَّها أحتَّى بالملك والخلافة من أهل بيت نبيّ الله صلوات الله               |
| عليهم ، ۸ معليهم ه                                                                                        |
| قول عليّ عليهالسّلام: «لاتصلح الإِمامة والخلافة إلّا فينا» / ٣٠٣                                          |
| قوله صلَّى الله عليه وآله في إجتماع بني عبد المطلب بمكَّة قبل الهجرة : «أيَّكم ينتدب أن يكون خليفتي       |
| في أُمِّيءٌ؟ وقبول عليّ عليه السّلام لذلك / ٧٧٩                                                           |
| قوله صلَّى الله عليه وآله: ﴿علَّمْ خليفتي في أُمتَّى، / ٧٢٧، ٧٢٧، ٩٨٥، ٩٤٥                                |

```
الفهرس الموضوعي (خ)
              778, 8.8, 188, 278, 338, 278, 757, 807, 377
                    خلافة أمر المؤمنين عليه السّلام في الأمّة بأمر الله . . . . . / ٨٥٧، ٥٦٥
                                        علىّ عليه السّلام خليفة ربّ العالمين . . . . . / ٧١٢
قوله صلَّى الله عليه وآلمه لعلَّى عليه السَّلام: «أنت الخليفة في الأهل والمال وفي كلَّ غيبة أغيبها»
      قول عليّ عليه السّلام: وإنّ رسولَ الله صلّى الله عليه وآله قبض والأمرلي، . . . . . / ١٩٦٨
 نصبه صلّى الله عليه وآله عليًّا عليه السّلام بالخلافة يوم غدير خمّ بأمر الله . . . . . / ٦٠٣، ٧٧٥
 184, 184, . 54, 864, 185, 635, 335, 135, 515
7.P. 3PA, 73A, AYA
إشهاد رسول الله صلّى الله عليه وآله ثيانين رجلًا من العرب والعجم على أنّ عليًّا عليه السّلام خليفته
                                                              في أمّته . . . . . / ٦٩٢
           قول عليّ عليه السّلام: ﴿إِنَّ اللَّهُ ورسوله لم يستخلفا غيري، . . . . . / ٨٦٣، ٥٨٣
         قول سلمان وأبي ذر والمقداد: ﴿إِنَّ عليًّا عليه السَّلام لِخليفة رسول الله صلَّى الله عليه وآله» .
                                                                                  AA1 /
                        سلام شمعون الراهب على على على عليه السّلام بالخلافة . . . . . / ٧٠٥
قول قيس بن سعد: ولاحقُّ لأحدٍ من العرب والعجم في الخلافة مع عليَّ بن أبي طالب وولده عليهم
                                                               السلام . . . . . / ۷۸۰
قول الناس لعليّ عليه السّلام بعد قتل عثيان: «إنّا قد تشاورنا في هذا الأمر ثلاثة آيام فيا وجدنا
                                                  أحداً أحقّ بها منك، . . . . / ٨٩٦
          قول الحسن البصرى: والأمر والله لعليّ دون أبي بكر وعمر وعثمان، . . . . . / ٨٩٣
قول معاوية لعليّ عليهالسّلام: ﴿إِدَّعِيتَ أَنَّكَ خَلِيفَةَ رَسُولَ اللَّهُ فِي أُمَّتِهُ . . . . . . . . ٧٥٠/
قول معاوية لعليّ عليه السّلام: ﴿ وَاللَّهُ إِنَّ لَأَعَلُّم أَنَّكَ أُولِي النَّاسِ بِالْحَلَافَةُ وأحق بها منيّ ، . . . . .
      قول معاوية: «بنو هاشم أهل الخلافة ومعدنها، لأنَّها لاتصلح إلَّا لهم، . . . . . / ٧٤٥
قول رسول الله صلَّى الله عليه وآلـه لأن بكر وعمر وعثمان: ﴿ إِتَّقُوا الله وسلُّمُوا الأمر لعلَّ بعدى
                                                 ولاتنازعوه في الخلافة، . . . . / ٩٧٢
كان هَمُّ أصحاب الصحيفة الملعونة أن لايصل على وأهل بيته عليهم السلام إلى الخلافة . . . . . .
                                                                          10. PAO
```

| ١٧٤٤ كتاب سَليم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إخباره صلّى الله عليه وآله عن غصب الخلافة / ٥٦٩، ٥٦٨                                            |
| الإخبار عن غصب الخلافة في كتاب بإملائه صلّى الله عليه وآله وخطَّ عليَّ عليه السّلام /           |
| 110                                                                                             |
| رأي العبّاس بن عبد المطلب في نتيجة غصب الخلافة / ٥٧٥، ٧٧ه                                       |
| قولَ أُبِيَّ بن كعب: وَلما يكون بعد غصب الخلافة شرِّ منه / ٧٧٥، ٥٧٣                             |
| البراء بن عازب يحكي كيفيّة غصب الخلافة / ٥٧٦ ـ ٥٧١                                              |
| نسمية أبي بكر نفسَه بعخليفة رسول الله صلّىالله عليهوآله / ٥٨٣                                   |
| نسمية عمر لأبي بكر بخليفة رسول الله صلّى الله عليهوآله / ٨٦٣، ٨٢٣، ٥٨٩                          |
| نحل الناس أبا بكر وعمر إسم «خليفة رسول الله» وما هو لهما بإسم / ٨٨١                             |
| قول عليّ عليه السّلام لأبي بكر: هوالله ما استخلفك رسول الله وإنَّك لَتَعلم من خليفة رسول الله،  |
| A74 /                                                                                           |
| نول أبي بكر: «صدق عليُّ، ما استخلفني رسول الله»!! / ٨٦٣                                         |
| إدعًاء أبي بكر وعمر وإنَّ الله لم يكن ليجمع الخلافة والنبَّوة في أهل البيت، وجوابه /            |
| ٧٢٧، ٣٥٢، ١٥٢، ١٥٢، ٤٤٢، ٣٤٥، ٩٨٥                                                               |
| قول سلمان لأبي بكر: ودع هذا الأمر لأهله وإن أبيتم لتحلبنُّ به دماً وليطمعنُّ فيه الطلقاء        |
| والطرداء والمنافقون، / ٨٦٦                                                                      |
| ردً أبي بكر الخلافة إلى عمر يكافيه بها / ٩١٨، ٦٣١                                               |
| قول أبي بكر عند استخلاف عمر: وأذُّعُ أمَّة محمَّد بغير أحدٍ أستخلف عليهم، طعناً منه على رسول    |
| الله صلّى الله عليه وآله / ٦٩٣                                                                  |
| قول الحسن البصري إنَّه لاحقُّ لأي بكر وعمر في الخلافة وإنَّ الله جعله لغيرهما / ٨٩٧             |
| جعل عمر الخلافة شورى بين ستّة فقلّدوها عبد الرحمان بن عوف / ٩١٨، ٦٣١                            |
| جعل إبن عوف الخلافة في الشورى لعثمان على أن يردّها عليه / ٧٥١، ٦٩٤، ٦٣١                         |
| 11                                                                                              |
| خلع عبد الرحمان بن عوف عثمان عن الخلافة كها خلع نعله                                            |
| ور على علي عليه السّلام : وإنّ عثمان أخذ الخلافة بغير حقّ ولم يكن له فيها نصيب، وإدّعي ماليس له |
| وتناول حدَّ غيروه / ٣٩٦                                                                         |

علَّة طمع معاوية في الحلافة أنَّه رآى بني أُميَّة أُولى من بني تيم وبني عديّ . . . . . / ٧٤١

| الفهرس الموضوعي (خ)الفهرس الموضوعي (خ)                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قول عليّ عليهالسّلام لمعاوية: «لو أنّ الناس اتبّعونا لما طمعت في الخلافة (لما قمت فيها)»<br>/                                            |
| VVY /                                                                                                                                    |
| نول الإمام الحسن عليهالسّلام: وإنّ معاوية زعم إنّ رأيته للخلافة أهلًا ولم أزّ نفسي لها أهلًا،                                            |
| وكذب، / ٩٣٨                                                                                                                              |
| سيخرج الله الحلافة من بني أميّة برايات سود تقبل من الشرق / ٧٧٤                                                                           |
| يَرك بنو إسرائيل هارون واعتكفوا على العجل وهُم يعلمون أنَّ هارون خليفة موسى /                                                            |
| 177                                                                                                                                      |
| * الإختلاف = التفرّق والفُرقة                                                                                                            |
| ه المُخالفة = العصيان                                                                                                                    |
| » الأخــلاق (الخُلق)                                                                                                                     |
|                                                                                                                                          |
| ى ما يا عليه السَّلام أحسن العرب خُلقاً / ٢٠١                                                        |
| ي                                                                                                                                        |
| ظاظة قنفذ وغلظته وجفائه بإقرار عمر / ٨٤٠                                                                                                 |
| / evo                                                                                                                                    |
| *15 (1                                                                                                                                   |
| ه الخلق<br>داريخ دراه ميرون                                                                                                              |
| له أحسن كلّ شيء خلقه / ٩٥٣<br>                                                                                                           |
| نَّ الله خَلَق الحَلق حين خَلَقهم غنيًا عن طاعتهم آمناً من معصيتهم / ٨٤٩                                                                 |
| نَّ الله خلق الخلق ففرَقهم فرقتين وجعل نبيّه في خير الفريقين / ٦٨٥                                                                       |
| بانه صلّى الله عليه وآله لكيفيّة خلقه وخلق عليّ عليهما السلام من نور تحت العرش /                                                         |
| 70A, 30A                                                                                                                                 |
| علق الله تعالى أهل البيت عليهم السلام قبل خلق آدم / ٥٥٦، ٦٨٠، ٦٤٠                                                                        |
| ا خلق الله أدم وضع نور أهل البيت عليهم السَّلام في صلبه / ٦٤٠<br>المدر أيانة ها مراً إن مرا المرسم . أدر أن خالته الله منذ في مرسم / ٦٤٠ |
| وله صلّى الله عليه وآله: «ما استوجب آدم أن يخلقه الله وينفخ فيه من روحه إلاّ بنبُوّتي والولاية<br>ا دارًا / /                            |
| لعليّ بعدي، / ٨٥٩                                                                                                                        |

| ١٢٤٦ كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>الإختال والوضع والجَعل</li> <li>بيان أمير المؤمنين عليه السّلام عن تاريخ إختلاق الأحاديث وكيفيّتها / ٦٧٢ ، ٦٧١</li> </ul> |
| بيان أمير المؤمنين عليهالسّلام عن تاريخ إختلاق الأحاديث وكيفيّتها / ٦٧٢، ٦٧١                                                       |
| 144                                                                                                                                |
| قول الإمـام البـاقـر عليهالسّــلام: «الكـذَّابون حدَّثوا بعد صاحب الرسالة عن ولاتهم الماضين                                        |
| بالأحاديث الكاذبة الباطلة، / ٦٣٣، ٦٣٢                                                                                              |
| قول الإمـام الباقر عليهالسّلام: والكاذبون روَوا عنًا مالم نقل تهجينًا منهم لنا وكذبًا منهم علينا،                                  |
| ٠ / ٣٣٢ ، ٣٣٢                                                                                                                      |
| صارت الأحاديث المختلقة بيد القرّاء المراءون في أيدي من يحسب أنهًا حقّ وصِدقً، /                                                    |
| YAY                                                                                                                                |
| كان القرّاءون المراءون المتصنّعون يظهرون النسك ويكذبون ويفتعلون الأحاديث /                                                         |
| ٧٨٧                                                                                                                                |
| برنامج معاوية لإختلاق ونشر الأحاديث الكاذبة حول أنّ عليًا عليهالسّلام قتل عثهان                                                    |
| V#A /                                                                                                                              |
| كَتَب معاوية نسخة جمع فيها جميع ماافتعل لأبي بكر وعمر وعثهان من المناقب وأنفذها إلى عمّاله                                         |
| وأمرهم بتعليمها الناس / ٧٨٦                                                                                                        |
| كتاب معاوية إلى عهَّاله: «إنَّ الحديث قد كثر في عثمان فادعوا الناس إلى الرواية في أبي بكر                                          |
| وعمر / ٧٨٥                                                                                                                         |
| اختلاق الناس الفضائل لأبي بكر وعمر بأمر معاوية / ٧٨٦، ٧٨٥                                                                          |
| أكثَر الناس الحديث في عثمان، فلم يكن أحدً يأتي عامل مصر ولاقرية فيروي في عثمان منقبة أويذكر                                        |
| له فضيلة إلّا كتب إسمه وقرّب وشفعٌ / ٧٨٥                                                                                           |
| أمر معاوية عمّاله أن يكتبوا إليه بكلّ مايروي شيعة عثمان من مناقبه المختلقة وإسم الرجل وإسم                                         |
| أبيه وعُن هو / ٥٨٧                                                                                                                 |
| أكثر مارووها بشأن الخلفاء كذب وزور وباطل وبعضها محرّف / ٦٣٥، ٦٣٤                                                                   |
| نهاذج من الأحاديث الموضوعة يذكرها الإمام الباقر عليهالسّلام / ٦٣٤                                                                  |
| ادَّعاء أبي بكر: وإنَّ الله ترك الناس ليختاروا لأنفسهم مصلحتهم، / ٦٩٣، ٧٧٥                                                         |
| إختلاق أبي بكر لحديث: وإنَّ الله لم يكن ليجمع لنا النبوَّة والخلافة؛ / ٩٩٥، ٩٨٩                                                    |
| 33. A., YYY ,79F, P3F                                                                                                              |
| إختلاق أبي بكر وعمر وعايشة وحفصة لحديث: والنبيّ لايورّث، ماترك فهو صدقة، / ١٩٤                                                     |

| الفهرس الموضوعي (خ)                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| إختلاق حديث: «اقتدوا بالدِّين من بعدي ، ٦٣٤                                            |
| إختلاق حديث: «إنّ لي وزيراً من أهل السهاء ووزيراً من أهل الأرض؛ / ٦٣٤                  |
| إختلاق حديث: «أبو بكر وعمر سيّدا كهول أهل الجنّة؛! / ٧٣٦، ٦٣٤                          |
| إختلاق حديث: وإنَّ عمر محدَّث: / ٦٨٣، ٦٣٤                                              |
| إختلاق حديث: ﴿إِنَّ الْمَلَكَ يَلَقَّن عَمْرٍ﴾ / ٦٨٣، ٦٣٤                              |
| إختلاق حديث: وإنَّ الشيطان يفرّ من عمره / 199                                          |
| إختلاق حديث: وإنَّ السكينة تنطق على لسان عمر، / ٦٨٣، ٦٣٤                               |
| إختلاق حديث: وإنَّ الله ضرب بالحقَّ على لسان عمر وقلبه، / ٧٣٦                          |
| إختلاق حديث: وإنَّ الملائكة تستحي من عشهان، / ٧٣٦، ٦٣٤                                 |
| إختلاق حديث: وأثبِت حرّاء فها عليك إلّا نبيّ وصدّيق وشهيد، / ٦٣٤                       |
| بيان الإِمام الباقر عليهالسّلام حول كيفيّة التحريف في حديث وأثبت حرّاء، / ٦٣٥          |
| إختلاق حديث: «عايشة وأبوها أحبّ الناس إلى رسول الله صلّى الله عليهوآله» / ٧٣٦          |
| إختلاق حديث: وعشرة من قريش في الجنّة؛ / ٧٩٩                                            |
| ردّ أمير المؤمنين عليه السّلام لتمسّك الزبيريوم الجمل بحديث و العشرة المبشّرة، المختلق |
| <b>Y99</b> /                                                                           |
| إختلاق حديث: وقوم لهم سوابق أحدثوا أحداثاً فتبعهم على أحداثهم قوم ليست لهم سوابق،      |
| فنجا اولئك بسوابقهم وهلك الأتباع بأحداثهم»! / ٨٩٣                                      |

### \* الخُلّة والصداقة

القرين، . . . . / ٨٧٢

أنخاذ رسول الله صلّى الله عليه وآله عليًا عليه السّلام خليلًا لنفسه بأمر الله . . . . . / ٨٥٧ قوله صلّى الله عليه وآله : وعليّ خليليه . . . . . / ٨٧٠، ٨٦٢، ٨٦٤، ٨٣٠ ٧٣٤ إتخاذ الله إبــراهيم عليه السّــلام خليلًا لاقراره بنبـوّة رسـول الله صلّى الله عليه وآلـه وولاية عليّ عليه السّلام بعده . . . . . / ٨٥٩ صداقة كاتب زياد مع سليم بن قيس . . . . / ٧٣٩ قول أبي بكر عند موته : ولعن الله إبن صهّاك، هو الذي صدّني عن الذكر بعد إذجائني فبئس

| كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                              | 1788                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                  | * الخلوة             |
| سّلام مع رسول الله صلّى الله عليه وآله كلّ يوم مرّة وكلّ ليلة مرّة / ٦٧٤                         | خلوة علىّ عليهاا     |
| PV , Y37                                                                                         |                      |
| السّــلام مع رســول الله صلَّىالله عليهوآلــه في بيوت رســول الله صلَّىالله عليهوآله             |                      |
| 148/                                                                                             |                      |
| لسلام مع رسول الله صلّى الله عليه وآله في منزل عليّ عليه السلام                                  | خلوة علىّ عليه ا     |
| ن عليهمالسلام يشهدون خلوة رسول الله صلَّى الله عليهوآله مع علي عليهالسلام                        |                      |
|                                                                                                  |                      |
| له صلّى الله عليه وآله نساءه من البيت إذا أتاه عليّ عليه السلام للخلوة /                         |                      |
| <u> </u>                                                                                         | 778                  |
| ليهوآله لنساءه عند وفاته: ﴿قُمنَ عنيَّ فأخلينني وأهل بيتي؛ / ٩٠٥                                 | قوله صلّى الله ع     |
|                                                                                                  | 1.7                  |
| بي بكر بأبيه عند موته / ٨٣٢                                                                      |                      |
| بي                                                                                               |                      |
| ر رايع الله عن الذي منع من كتابة الكتف / V٩٥                                                     |                      |
| ي عياش مع الحسن البصري في بيت أبي خليفة / ٩٠١                                                    |                      |
| و چو ن ۱۳۰۰ د ۱۳۰۰ د او د و د ۱۳۰۰ د ۱۳۰۰ د ۱۳۰۰ د او د                                          | , <i>0</i> . • . • . |
| والإنزواء والإنفراد                                                                              | * الخمو إ            |
| ٧١٦ / ٧١٦                                                                                        |                      |
| <br>هالسّلام خذلان الناس إيّاه بعد رسول الله صلّىالله عليهوآله لزم بيته /                        |                      |
|                                                                                                  | ۹۰۰هـ، ۸٤            |
| سف سليم: ﴿ لَمْ أَرْ رَجَّلًا كَانَ أَشَدَّ خَولًا لَنفسه ولا أَشَدَّ بِغَضاً لَشَهْرة نفسه منه، | قول أيان في وم       |
|                                                                                                  |                      |
| ,                                                                                                |                      |
| ب والحندر                                                                                        | * النوف              |

لو علم الإنسان حساب ماهو فيه مات خِفاتاً من الهول والوجل . . . . . . / ٩٥٢

المؤمن يبيت حَذِراً لِمَا حُذِّر . . . . . / ١٥٨

| المؤمنون برأهم الحنوف فَهُم أمثال القداح / ٨٥٠                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المؤمنون من أعمالهم مشفقون / ٨٥١                                                                               |
| المؤمنون إذا مرّوا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلويهم وأبصارهم واقشعرّت منها جلودهم                      |
| ووجلت منها قلوبهم / ٨٥٠                                                                                        |
| لاتخافنً في الله لومة لائم فيكفيكهم الله / ٩٣٧                                                                 |
| نوله صلَّى الله عليهوآله: واحذروا على دينكم ثلاثة رجال                                                         |
| من لايكذب على الله ولاعلى رسوله خوفاً من الله / ٦٢٣                                                            |
| خافة اصحاب السقيفة الناسَ بالسلاح / ٨٧٠                                                                        |
| خوف أبي بكر من نصرة الناس عليًا عليهالسّلام عند جبره على البيعة / ٨٩٥                                          |
| خوف سعد وابن عمر وإبن مسلمة من الهلاك لتخلّفهم عن نصرة عليّ عليهالسّلام /                                      |
| A4.                                                                                                            |
| نول عمر وبن العاص لمعاوية: وليس يخاف أهل الشام عليًّا إن ظفريهم مايخاف أهل العراق إن                           |
| ظفرتَ بهما / ۸۰۷                                                                                               |
| لم يبق في عصر معاوية وليٌّ لله إلّا خائفاً على دمه أو مقتول أو طريد أو شريد / ٧٨٨                              |
| خوف الصادق المُحقّ أنْ يُغيِّر شيئاً من بدّع أبي بكر وعمر وعثمان وسننهم وأحداثهم /                             |
| ۷۰۳                                                                                                            |
|                                                                                                                |
| <ul> <li>الإختيار والإنتخاب والإصطفاء والإجتباء</li> </ul>                                                     |
| إنَّ الله جعل من الخلق عباداً إختارهم لنفسه ليحتجَ بهم على خلقه / ٧١٦                                          |
| إختيار الله المعصومين الأربعة عشر من بين جميع الخلق / ٩٠٩، ٨٥٧، ٦٨٦، ٥٦٥                                       |
| إختيار الله الأثمّة عليهم السّلام من بين خلقه / ٩٠٩، ٧٥٧، ٦٨٦                                                  |
| اختيار الله نبيّه من بين جميع الخلق / ٩٠٩، ٨٥٧، ٦٨٥                                                            |
| اِختيار الله عليًّا عليه السّلام من بين خلقه / ٩٠٩، ٨٥٧، ٦٨٥                                                   |
| قول عليّ عليه السّلام: «نحن الذين اصطفانا الله من عباده ونحن صفوة الله» / ٨٤٧                                  |
| الأثمة الإثنا عشر عليهمالسلام خيار أمّة محمد صلّى الله عليهوآله / ٨٥٧                                          |
| إختيار الله عليًّا عَليه السلام خليفةً في الأمّة / ٥٥٨، ٥٥٨ ٧٥٣                                                |
| عات على السرية من الشرية ا |

الفهرس الموضوعي (خ) .....الفهرس الموضوعي (خ)

| إنّ رسـول الله صلّى الله عليه وآله لمّا بعث إلى مؤتة أمّر عليهم ولم يرض لهم أن يختاروا لانفسهم / ٨٤٤ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إختيار الله الدنيا على الأخرة لأهل البيت عليهم السلام / ٩٠٨ ، ٧٧٣ ، ٥٦٥ ، ٥٦٥                        |
|                                                                                                      |
| إذَعاء أبي بكر وعمر: انَّ الناس أمروا أن يختاروا لأنفسهم مصلحتهم!! / ٧٤هـ                            |
| إدَّعاء أبي بكر: انَّ الناس إختاروني عليهم واليَّا ولأمورهم راعيًّا / ٧٤٥                            |
|                                                                                                      |
| * الخيانة                                                                                            |
| إجماع الأمة على حرمة الخيانة / ٨٤٥                                                                   |
| قول أصحاب عليّ عليه السّلام لأصحاب السقيفة: «ماأسرع ماخُنتم رسول الله صلّى الله عليه وآله»           |
| A7.0 /                                                                                               |
| خيانة عمّال عمر بْبينت مال المسلمين ومؤاخذة عمر إيّاهم / ٦٧٢                                         |
| أسياء عدة من عمّال عمر الخائنين بأموال المسلمين / ٦٧٢                                                |
| قول عليّ عليه السلام عن إغرام عمر عمّاله: «لئن كان عمّاله خَوَنة وهذا المال في أيديهم خيانة يجب      |
| أن يأخذ كلّه لابعضه، / ٦٧٦                                                                           |
| <br>قول عليّ عليه السلام عن إغرام عمر عمّاله: «لوكان عمّاله خَوْنةً ماحلّ له أن يستعملهم»            |
| / ۱۷۱                                                                                                |
|                                                                                                      |
|                                                                                                      |
| تقم عليهم البينة ماحل له أخذهاه / ٦٧٦                                                                |
|                                                                                                      |
| [3]                                                                                                  |
| * الدعاء                                                                                             |
| القرآن حرزً / ۷۷۱هـ                                                                                  |
| يدفع البلاء عن الأمة بمستجاب دعوة الأثمة عليهم السلام / ٦٣٦                                          |
| و على عليه السّلام: ولتدعنُ الله فلا يستجاب لكم ولايرفع البلاء عنكم حتى تتوبوا وترجعوا،              |
| 111 /                                                                                                |
| لاتتركنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتدعون ولايستجاب لكم / ٩٢٧                                  |
|                                                                                                      |

١٣٥٠ ..... كتاب سُليم بن قيس الهلالي، الفهارس

| المؤمنون إن زُكيّ أحدهم قال: ه اللَّهُمُ لاتؤاخذني بها يقولون واجعلني خيراً ممّا يظنُّون واغفرلي            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مالايعلمون فإنَّك علَّام الغيوب وستَّار العيوب، / ٨٥١                                                       |
| آيات وأدعية تكتب للمرأة إذا عسر عليها ولدها / ٩٥٥                                                           |
| إنّا أهل بيت دعا لنا أبونا إبراهيم عليهالسّلام / ٨٨٥                                                        |
| دعاء رسول الله صلّى الله عليه وآله لأهل بيته تحت الكساء: وأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً»                  |
| 787 /                                                                                                       |
| قوله صلّى الله عليه وآلـه حين تفل في فم عليّ عليه السلام: «اللَّهم املاً جوفه علماً وفهماً وحكماً»          |
| vv4 /                                                                                                       |
| دعاءه صلّى الله عليه وآله لعليّ عليه السّلام : واللهم وال من والاه وعادٍ من عاداه ي / ٦٤٤                   |
| AAA. 33A. YYA. PYA. AYA. 0AY                                                                                |
| دعاءه صلّى الله عليهوآله لعليّ عليه السّلام أن يملاً قلبه ايهاناً وعلماً وفهماً وفقهاً وحكماً ونوراً        |
| ٦٢٥ /                                                                                                       |
| دعاءه صلّى الله عليهوآله لعليّ عليه السّلام أن يفهمه الله القرآن ويحفظه / ٦٢٥                               |
| نوله صلّى الله عليه وآله لعليّ عليه السّلام: ﴿ إِنِّي لم أسأل الله الليلة شيئًا إلّا أعطانيه ولم أسأل لنفسي |
| شيئاً إلّا سألت لك مثله، / ٩٠٤، ٨١٥                                                                         |
| قوله صلّى الله عليه وآله لعليّ عليه السّلام: ﴿ وَإِنَّي سَأَلْتَ الله أَن يَجعلك منيَّ بمنزلة هارون من موسى |
| وأن يشدُبك أزري، / ٨١٥                                                                                      |
| نوله صلّى الله عليه وآله لعليّ عليه السّلام: «إنّي سألت الله ان يجعلك وصيّي ووارثي وخازن علمي»              |
| ۸۱۰/                                                                                                        |
| قوله صلّىالله عليهوآلـه لعـليّ عليهالسّلام: ﴿إنَّ سألت الله أن يزوَّجك إبنتي ويجعلك أبا ولدي»               |
| ۸۱۰/                                                                                                        |
| قوله صلّى الله عليه وآلمه لعليّ عليه السّلام: وإنّي سألت الله أن يُلبسك ثوب الوصيّة والشجاعة،               |
| A10 /                                                                                                       |
| قوله صلّى الله عليه وآلــه لعـلِّ عليه السّــلام: وإنّى سألت الله أن يجعلك وليّ كلّ مؤمن بعــدي،            |
| ۸۱۰،۹۰٤/                                                                                                    |
| قوله صلَّى الله عليه وآلـه لعلِّي عليه السَّلام: ﴿ وَإِنَّ دعوت الله أَن يُواخِي بِينِي وبينك ﴾ /           |
| 3.P. 61V                                                                                                    |
| دعاءه صلَّى الله عليه وآله في مرض عليَّ عليه السَّلام: «اللهم اشفِ عليًّا وعافِه، فإنَّه أسهَرَ في لِما به  |
|                                                                                                             |

الفهرس الملوضوعي (د) .....

| ١٣٥٢ كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| من الوجع، / ٩٠٤، ٨١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| دعاء عَلَّمه رسُول الله صلَّىالله عليهوآله سلمان وأباذر والمقداد / ٦١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| قوله صلَّى الله عليهوآله: واللهمَّ بارك لنا في مُدّنا وصاعناه / ٦٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| قول عليّ عليه السّلام: «بشرّك الله بخير يارسول الله وجعلني فداك، / ٨١٤، ٨١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| دعاء عليّ عليهالسّلام في وقعات الجمل وصفين والنهروان: واللهمّ بسطت اليك الأيدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| يقوله وهو رافع يديه وأصحابه يؤمُّنون ٩٠٢ /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| دعاء علمَّه أمير المؤمنين عليه السَّلام سُلياً للثبات على الولاية / ٦١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| دعاء أمير المؤمنين عليه السّلام في حقّ سليم أن يجعله الله من أولياءه / ٦١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| قول عليَّ عليه السّلام حين قُتلٌ عشمان: واللّهمّ لم أرض ولم أمّاليء، / ٧٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| قول الإمام الباقر عليهالسّلام : «اللهمُّ اجعلُ قولِ قولُ رسُولُ الله وقولُ عليَّ مااختلف فيه أمَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عمَّد من بعده عدد الله عمَّد عن بعده الله عمر الله |
| دعاء عَلمَّه سلمانُ وأبوذر والمقداد سليمًا / ٦١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| دعاء أبي بكر وعمر وعثمان أن يمُيتهم الله قبل ظلمهم لعليّ عليهالسّلام !! / ٩٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| قول عمر - عندما سمع دعاءه صلَّى ألله عليه وآله لعليَّ عليه السَّلام -: ولصاع من تمربال في شنِّ بال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| خير مّا سأل، !! / ٨١٥، ٨١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| قول عمر _ لمّا سمع دعاءه صلّى الله عليه وآله بحقّ عليّ عليه السلام _: ولوسأل ربة أن ينزل عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ملكاً يعينه على عدوه أو ينزل عليه كنزاً ينفقه على أصحابه كان خيراً ممّا سأل؛ /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸۱۵،۹۰٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| قول طلحة لعليّ عليه السلام : وفجزاك الله ياأبا الحسن خيراً عن جميع الأمّة، / ٦٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| رِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AAV /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| دعاء معاوية بحقّ عمر: وجزاه الله عن أمّة محمّد وعن بني أميّة خاصّة أفضل الجزاء؛!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| νε· /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ,<br>قول معاوية: «أللهم غفراً» / ٧٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### [الدعاء على الأشخاص]

لو أنَّ هذه الأُمَّـة قامت على أرجلها على التراب ووضعت الرماد على رؤوسها وتضرَّعت إلى الله

| الفهرس الموضوعي (د)                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ودَعَت إلى يوم القيامة على من أضلُّها لكانوا مقصّرين / ٧٠٢                                        |
| دعاءه صلّى الله عليهوآله على منافقٍ في الصلاة على جنازته / ٦٩٠                                    |
| دعاءه صلَّ الله عليه وآله على عايشةً وحفصة عندما أصغتا إلى كلامه، بقوله: «اللَّهُم سدٌّ مسامعهما» |
| ATT /                                                                                             |
| نول عليّ عليهالسّلام لرأس اليهود: «قاتَلَ الله زعيم قوم يُسأل عن أمر دينه فيقول: هو عندي في       |
| کتاب، / ۹۱۳                                                                                       |
| نول عليّ عليهالسّلام لأهل الكوفة: «تبّت أيديكم» / ٦٦١                                             |
| سبة معـاوية إلى عليّ عليهالسّــلام قوله يوم الجمل: «كبّ قتلة عثمان اليوم لوجوههم إلى النار»       |
| V£¶ /                                                                                             |
| :عاء فاطمة عليهاالسّلام على أبي بكر وعمر بقولها: «اللهّم إنهّها قد آذياني فأنا أشكوهما إليك وإلى  |
| رسولك: / ٨٦٩                                                                                      |
| نول إبن عبَّاس لمعاوية: «بالله نستعين على من جحدهم (أي أهل البيت عليهمالسلام) حقَّهم              |
| وسنَّ للناس مايحتجّ به مثلك عليهم» / ٨٤٨                                                          |
| نول إبن عبَّاس في حقَّ الأُمَّة: «بُعداً للقوم الظالمين» / ٨٤٤                                    |
| [الترحّم بمعنى الدعاء بقول «رحمهالله»]                                                            |
| نوله صلّى الله عليه وآله في حجّة الوداع: «رحم الله امرءُ سمع مقالتي فوعاها» / ٢٥٤                 |
| نوله صلّى الله عليهوآله: ورحم الله عبداً قال حقّاً فغنم أو سكت فسلم» / ٨٤٦                        |
| ول أمير المؤمنين عليه السّلام: «رحمة الله على نبيّ الرحمة وصلّى الله عليه وآله» / ٦٢١             |
| ول أمير المؤمنين عليه السّلام لسلمان وأبي ذر والمقداد وعمّار حين أرادوا مقاتلة أبي بكر وأصحابه .: |
| دكفّوا رحمكم الله، / ٨٦٧                                                                          |
| ول أمير المؤمنين عليهالسّلام: «رحم الله سلمان وأباذر والمقداد، ماكان أعرفهم بأبي بكر وعمر»        |
| 441/                                                                                              |
| ول أمير المؤمنين عليهالسّلام في حتّى سلمان وأبي ذر والمقداد: «يرحمهم الله» / ٦٦٩                  |
| ول أمير المؤمنين عليهالسّلام لمحمّد بن أبي بكر: «يرحمك الله يامحمّد» / ٩٣١                        |
| ول أمير المؤمنين عليه السّلام: «صدق محمّد (بن أبي بكر)، رحمه الله» / ٨٧٤                          |
| ول أمير المؤمنين عليه السَّلام لشمعون الراهب: «كيف حالك رحمك الله؛؟ / ٧٠٥                         |
|                                                                                                   |

| ١٢٥٤ كتاب سُليم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قول أمير المؤمنين عليهالسّلام في آخر وصيّته: «أقرءُ عليكم السلام ورحمة الله) / ٩٧٧ هـ              |
| قول الإمام السجاد عليهالسّلام: وصدق سليم، رحمه الله؛ / ٥٠٩                                         |
| قول سليم: «أبو الهيثم وأبو أتيوب وعبّار وخذيمة رحمهم الله» / ٧٦٠                                   |
| قول سليم لأبي ذر: «حَدَّثني رحمك الله» / ٨٥٨                                                       |
| قول سليم عن مالك الأشتر: وثمَّ أقبل علينا رحمه الله؛ / ٨٠٦ هــ                                     |
| قول أبان لسليم: «حدّثني رحمك الله» / ٨٠٥                                                           |
| قول إبن عباس عن سلمان وأبي ذر والمقداد وعيّار وبريدة: «رحمهم الله» / ٨٦٥                           |
| قول إبن غنىم لمعاذ عند موته: «تهذي رحمك الله»؟ / ٨١٧                                               |
| قول الحسن البصري: «رحم الله عليًا وصليّ عليه» / ٢٠٣                                                |
| قول الحسن البصري: «ترحّم على المسلمين إذا ذكرتَهم» / ٢٠٣                                           |
| قول طلحة لعليّ عليه السّلام: «مايمنعك ـ يرحمك الله ـ أن تخرج إليهم القرآن ،                        |
| 707                                                                                                |
| قول طلحة لعليّ عليهالسّلام: «يرحمك الله يا أبا الحسن وغفر لك وجزاك الله أفضل الجزاء عنّا           |
| بنصحك وحسن قولك» / ٦٦٠                                                                             |
| قول عمر بعد موت أبي بكر: «يرحم الله خليفة رسول الله»! / ٨٢٣                                        |
| زعم معاوية أنَّ عليًّا عليهالسَّلام يترحّم على أبي بكر وعمر ولايترحّم على عثمان /                  |
| ٧٥٠،٧٦٤                                                                                            |
| قول أمير المؤمنين عليه السَّلام: «إذا سمعتموني أترحَّم على أحد من أثمَّة الضلالة، فإنَّي أعني بذلك |
| ىنَ (المسمّين بأسهائهم)، / ٧٦٠                                                                     |
| قول أمير المؤمنين عليه السّلام لمعاوية: « لو ترحّت عليك وعلى طلحة والزبير ماكان ترحّي عليكم        |
| واستغفاري لكم ليحقّ باطلًا» / ٧٧٠                                                                  |
| قول أمير المؤمنين عليهالسّلام لمعاوية : ويجعل الله ترحّي عليكم واستغفاري لكم لعنةً وعذابًا،        |
|                                                                                                    |
| vv. /                                                                                              |

# \* الإِدّعاء

المؤمن لايدّعي ماليس له . . . . . / ٨٥٢

| الفهرس الموضوعي (د)                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إدّعاء ابي بكر وعمر أنّ قريشاً خير من الأنصار لأنّ رسول الله صلّىالله عليهوآله منهم /<br>۷۷۰   |
| إدَّعاء أبي بكر وعمر أنَّ المهاجرين خير من الأنصار لأنَّ الله بدء بهم في كتابه / ٧٧٠           |
| إدَّعاء عمر إجماع المسلمين على بيعة أبي بكر / ٥٧٥                                              |
| إدَّعاء عمر أنَّ فدك فيء المسلمين / ٦٧٧                                                        |
| قول معاوية : «يابني عبد المطلب، إنّكم لَتدّعون أمراً عظيهاً» / ٨٤١                             |
|                                                                                                |
| * الدفاع والذبّ                                                                                |
| إن امرء مكّن عدّوه من نفسه وهو يقدر على منعه لَعظيمٌ وزره وضعيف ماضُمّت عليه جوانح             |
| صدره / ۱۹۳                                                                                     |
| لاَتُظلمنَ ذريَّة نبيَّكم بين أظهركم وأنتم تقدرون على الدفع عنهم / ٩٢٦                         |
| دفاع أبي طالب عليهالسّلام عن رسول صلّىالله عليهوآله وذبّه عنه وحيلولته بينه وبين كفّار قريش    |
| vv4 /                                                                                          |
| دفاع رسول الله صلَّىالله عليهوآله عن عمَّه العبَّاس في أداء زكاته لعمر / ٦٨٩                   |
| دفاع أمير المؤمنين عليهالسَّلام عن نفسه وأهل بيته عندما دخلوا داره بغير إذن / ٥٨٦              |
| دفاع أمير المؤمنين عليهالسّلام عن نفسه حين جبره على البيعة / ٨٦٧، ٩٩٠                          |
| الدفاع الأخير لأمير المؤمنين عليهالسَّلام عن حقَّه بعد بيعة أبي بكر / ٩٧٠                      |
| قول أمير المؤمنين عليهالسّلام: إنّ غاصبي الخلافة لو قالوا لي «نقتلك البّنَّة» لامتنعت من قتلهم |
| إيّاي (لَدَفعتهم عن نفسي) ولو لم أجد غير نفسي / ٦٦٦                                            |
| دفاع فاطمة عليهاالسلام عن عليّ عليهالسّلام عند باب بيته / ٥٨٦                                  |
| دفاع فاطمة عليهاالسّلام عن عليّ عليهالسّلام بحيلولتها بينه وبين الناس / ٥٨٥ هـ                 |
| ۸۸۰, ۶۸۰                                                                                       |
| دفاع فاطمة عليهاالسّلام عن حقّها وهي فدك / ٨٦٨، ٦٧٨، ٢٧٧                                       |
| دفاع المقداد وسلمان وأبي ذر وعيّار وبريدة عن عليّ عليهالسّلام حين دخل عمر وأصحابه بيته بغير    |
| إذن / ١٥٠٨                                                                                     |
| دفاع سلمان وأبي ذر والمقداد والعباس والزبير وبني هاشم عن عليّ عليهالسّلام حينها أراد خالد قتله |
| ىأمر أبي بكر / ٨٧٢                                                                             |

| ١٢٠ كتاب سُلَيم بن قيس الهلائي، الفهارس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 07                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ع سلمان عن عليّ عليهالسّلام عند جبره على البيعة / ٨٦٧، ٩٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | دفا                                     |
| ع سلمان عن عليّ عليهالسّلام بعد بيعة أبي بكر / ٩٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | دفا                                     |
| ع أبي ذر عن عليّ عليهالسّلام عند جبره عل البيعة / ٨٦٦، ٩٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | دفا                                     |
| ع المقداد عن عليّ عليهالسّلام عند جبره على البيعة / ٨٦٦، ٩٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | دفا                                     |
| ع عبّار عن عليّ عليهالسّلام عند جبره على البيعة / ٨٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | دفا                                     |
| ع بريدة الأسلمي عن عليّ عليهالسّلام عند جبره على البيعة / ٩٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | دفا                                     |
| ع أمّ أيمن عن عليّ عليهالسّلام عند جبره على البيعة / ٨٦٧، ٩٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | دفا                                     |
| ع أمَّ سلمة عن عليَّ عليهالسَّلام عند جبره على البيعة / ٨٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | دفا                                     |
| ن مع عثمان أكثر من أربعة آلاف رجل، ولو شاء أن يمتنع بهم لَفعل / ٦٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | کار                                     |
| اسة عمر ومعاوية: «لاتولُّ احداً من الأعاجم ثغراً من ثغور المسلمين ولامصراً من أمصارهم،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مىيا                                    |
| V£• /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| ع الحسن البصري عن أبي بكر وعمر / ١٩٩٠، ٨٩٤، ٨٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | دفا                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
| الدم والوتر والثأر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *                                       |
| - '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |
| الدم والوتر والثار<br>ر من دم يُهراق في غير حقّه إلاّ كان على أبي بكر وعمر وزره / ٩٢١، ٧٦٧<br>صب الذي يستحلّ دماء أهل البيت عليهم السّلام كافر / ٨٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ليسر                                    |
| ن من دم يُهراق في غير حقّه إلاّ كان على أبي بكر وعمر وزره / ٩٢١، ٧٦٧<br>أصب الذي يستحلّ دماء أهل البيت عليهم السّلام كافر / ٨٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ليسر<br>النا                            |
| ں من دم يُهراق في غير حقّه إلاّ كان على أبي بكر وعمر وزره / ٩٣١، ٧٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ليسر<br>النا<br>أمر                     |
| ں من دم يُهراق في غير حقّه إلاّ كان على أبي بكر وعمر وزره / ٩٣١ ، ٧٦٧<br>صب الذي يستحلّ دماء أهل البيت عليهم السّلام كافر / ٨٤٨<br>رسول الله صلّىالله عليه وآله عليّاً عليه السلام بحقن دمه ودم أهل بيته وشيعته /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ليسر<br>النا<br>أمر                     |
| ں من دم يُهراق في غير حقّه إلاّ كان على أبي بكر وعمر وزره / ٩٣١، ٧٦٧<br>صب الذي يستحلّ دماء أهل البيت عليهم السّلام كافر / ٨٤٨<br>رسول الله صلّى الله عليه وآله عليّاً عليه السلام بحقن دمه ودم أهل بيته وشيعته /<br>١٩٠٧، ٩٢٧، ١٦٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ليسر<br>النا<br>أمر<br>قول              |
| ں من دم يُهراق في غير حقّه إلاّ كان على أبي بكر وعمر وزره / ٩٣١ ، ٧٦٧<br>صب الذي يستحلّ دماء أهل البيت عليهم السّلام كافر / ٨٤٨<br>رسول الله صلّىالله عليه وآله علياً عليه السلام بحقن دمه ودم أهل بيته وشيعته /<br>٣٠٠ ، ٧٦٩ ، ٩٠٧ ، ٩٠٨ أَزَل أهل البيت منذ قُبض رسول الله صلّى الله عليه وآله نخاف                                                                                                                                                                                                                                                                           | ليسر<br>النا<br>أمر<br>قول              |
| ں من دم يُهراق في غير حقّه إلاّ كان على أبي بكر وعمر وزره / ٩٣١ ، ٧٦٧ اصب الذي يستحلّ دماء أهل البيت عليهم السّلام كافر / ٨٤٨ رسول الله صلّى الله عليه وآله عليًا عليه السلام بحقن دمه ودم أهل بيته وشيعته / ٣٠٧ ، ٩٠٧ ، ٣٦٥ ، ٢٦٥ ، ٢٦٥ عليه وآله عليه وآله نخاف الإمام الباقر عليه السّلام : «لم نَزَل أهل البيت منذ قُبض رسول الله صلّى الله عليه وآله نخاف على دمائنا وكلّ من يحبّنا ، / ٣٣٧ / ٣٣٨ / ٨٦٦                                                                                                                                                                    | ليسر<br>النا<br>أمر<br>قول<br>قول       |
| ى من دم يُهراق في غير حقّه إلاّ كان على أبي بكر وعمر وزره / ٩٣١ ، ٧٦٧ اصب الذي يستحلّ دماء أهل البيت عليهم السّلام كافر / ٨٤٨ رسول الله صلّى الله عليه وآله علياً عليه السلام بحقن دمه ودم أهل بيته وشيعته / ٣٠٠ ، ٧٦٩ ، ٩٠٧ منانا وعلى ١٩٠٨ ، ٩٠٧ مَزَل أهل البيت منذ قُبض رسول الله صلّى الله عليه وآله نخاف على دمائنا وكلّ من يُحبّنا ، / ٣٣٧                                                                                                                                                                                                                               | ليسر<br>النا<br>أمر<br>قول<br>قول       |
| ں من دم يُهراق في غير حقّه إلاّ كان على أبي بكر وعمر وزره / ٩٣١ ، ٧٦٧ اصب الذي يستحلّ دماء أهل البيت عليهم السّلام كافر / ٨٤٨ رسول الله صلّى الله عليه وآله عليًا عليه السلام بحقن دمه ودم أهل بيته وشيعته / ٣٠٧ ، ٩٠٧ ، ٣٦٥ ، ٢٦٥ ، ٢٦٥ عليه وآله عليه وآله نخاف الإمام الباقر عليه السّلام : «لم نَزَل أهل البيت منذ قُبض رسول الله صلّى الله عليه وآله نخاف على دمائنا وكلّ من يحبّنا ، / ٣٣٧ / ٣٣٨ / ٨٦٦                                                                                                                                                                    | ليس<br>النا<br>أمر<br>قول<br>قول<br>الض |
| ر من دم يُهراق في غير حقّه إلاّ كان على أبي بكر وعمر وزره / ٩٢١ ، ٧٦٧ اصب الذي يستحلّ دماء أهل البيت عليهم السّلام كافر / ٨٤٨ رسول الله صلّى الله عليه وآله عليّاً عليه السلام بحقن دمه ودم أهل بيته وشيعته / ٩٠٧ ، ٩٠٧ ، ١٩٠٥ ما الباقر عليه السّلام : «لم نَزَل أهل البيت منذ قُبض رسول الله صلّى الله عليه وآله نخاف على دمائنا وكلّ من يحبّنا ي / ١٣٣ على دمائنا وكلّ من يحبّنا ي / ١٣٣ منائن الي بكر: «دع هذا الأمر لأهله وإن أبيتم لتحلبنّ به دماً ي / ٢٦٨ منائن التي أبداها القوم لعليّ عليه السّلام عوضاً عن ترات أحُد / ١٦٤ ، ١٦٥ مناه                                 | ليس<br>النا<br>أمر<br>قول<br>قول<br>الض |
| ر من دم يُهراق في غير حقّه إلاّ كان على أبي بكر وعمر وزره / ٩٢١ ، ٧٦٧ الله على الله عليه السّلام كافر / ٨٤٨ رسول الله صلّ الله عليه وآله علياً عليه السّلام بحقن دمه ودم أهل بيته وشيعته / ٩٠٧ ، ٩٠٧ ، ٢٦٥ ، ٢٦٥ ، ٢٦٥ عليه وآله علياً عليه وآله علياً وآله نخاف على دمائنا وكلّ من يحبّنا على / ٣٣٢ على دمائنا وكلّ من يحبّنا على الله عليه وإن أبيتم لتحلبن به دماً على دمائنا وكلّ من يحبّنا عليه السّلام عوضاً عن ترات أحد / ٣٦٤ ، ٩٦٩ مغائن التي أبداها القوم لعلي عليه السّلام عوضاً عن ترات أحد / ٣٦٤ ، ٩٦٩ بحري عليه السّلام هوالثائر بدم جده الحسين عليه السّلام / ٧٥٧ | ليس<br>النا<br>أمر<br>قول<br>تول<br>الض |

| (-) <b>(-) -33-</b> 0-3 <b></b>                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شهادة أسامة بن زيد أنَّ من خالَفَ عليًّا عليهالسّلام حلال الدم ٧٩٧ /                             |
| قول عليّ عليه السّلام: وإن طلحة والزبير حَملا أهل البصرة على استحلال دمي» / ٩١٩                  |
| طلحة والزبير ذهبا بعايشة إلى البصرة مطالبة بدم عثمان / ٩١٨، ٦٣١                                  |
| قول عليّ عليهالسّلام للزبير يوم الجمل: «ان لم أكن صادقاً أظفرك الله بي وسفك دمي بيدك»            |
| <b>V44</b> /                                                                                     |
| قول الحسن البصري: •إنَّ طلحة والزبير سفكا الدماء التيَّ قد حرَّم الله رغبةً في الدنيا وحرصاً على |
| الملك، / ۱۹۹۷ ، ۹۹۸                                                                              |
| دعاء معاوية طغاة الشام إلى الطلب بدم عثمان / ٩١٧، ٦٣١                                            |
| نشر معاوية في البلاد أنَّه يطلب بدم عثمان ومعه ولد عثمان / ٧٣٨                                   |
| قول معاوية : وأنا إبن عمّ عثمان والطالب بدمه / ٧٤٩                                               |
| قول عليّ عليهالسّلام: «إنّ ولد عثمان أولى بطلب دم أبيهم من معاوية» / ٧٥٤                         |
| إن كان المسلمون قتلوا عثمان فذلك أحلُّ لِـدَمـه / ٧٨٧                                            |
| قول الحسن البصري: وليس ذنب بعد الشرك بالله أعظم من سفك الدماء التيّ حرّم الله                    |
| A9.0 /                                                                                           |
| قول الحسن البصري: «إنّا صنعت ماصنعت أحقِن دمي، / ٩٠١                                             |
| قول مالك الأشتر في فنون الحرب: وشُدّوا شدّة قوم موتورين بآبائهم وبدماء إخوانهم،                  |
| ۸٠٦/                                                                                             |
|                                                                                                  |
| * الدنيا                                                                                         |
| جعل الله الدنيا دار الأعمال / ٧٦٩                                                                |
| منهو مان لايشبعان: منهوم في الدنيا ومنهوم في العلم / ٧١٨                                         |
| إعطاء الله الدنيا البّر والفاجر / ٨٧٧                                                            |
| المؤمنون أرادَتهم الدنيا فلم يريدوها وطَلِبتهم فأعجزوها / ٨٥٠                                    |
| إنَّ الدنيا قد ترحَّلت مدبرة / ٧١٩                                                               |
| لاتكونوا من أبناء الدنيا / ٧١٩                                                                   |
| إن الله وَضَع الخلق في الدنيا مواضعهم / ٨٤٩                                                      |
| قوله صلَّى الله عليه وآله: ﴿إِنَّ الدُّنيا لم تبق لأحدٍ قبلنا ولاتبقى لأحد بعدنا، / ٩٠٨          |

| أ / ٨٦٥، ٥٦٥                          | إنا أهل بيت إختار الله لنا الآخرة على الدنيا ولم يرض لنا الدنيا ثواب                                          |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | ۸۰۶، ۲۷۷                                                                                                      |
| خرة؛! / ٧٢٠                           | إخبار عليّ عليهالسلام عن الفتن: والناس يطلبون الدنيا بعمل الأ.                                                |
|                                       | إخبار عليَّ عليهالسَّلام عن الفتن: « الناس يطلبون الدنيا بالدين،؛                                             |
| •                                     | قتل زكريًا ويحيى دليل على هوان الدنيا على الله / ٧٧٤                                                          |
| امن أنها العراق عا الآخت              | ور عليّ عليهالسّلام لمعاوية: «ليس أهل الشام أحرص على الدنيـ                                                   |
| ، عن الحق الحوالي <b>على الا</b> عروا | عوي عي عب سرم عدوي ، ديس من من ، عرض عي مدني<br>/ ٨٠٩                                                         |
|                                       |                                                                                                               |
| ت الدنياء / ٧٧٦                       | قول معاوية لعليَّ عليه السّلام : وهنيتاً لك تملك الآخرة وهنيتاً لنا نملا                                      |
|                                       |                                                                                                               |
|                                       | <ul><li>الدَين والقرض</li></ul>                                                                               |
| ومنجز عداته ومبرء ذمّته ومؤدّى        | عليّ عليه السلام المؤدّي عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وقاضي دينه                                          |
|                                       | أمانته / ۹۰۹، ۱۳۶هـ، ۱۹۰۵، ۲۹۰                                                                                |
| عليه وآله فقضيتُ دينه وعداته ۽        | قول عليّ عليه السّلام: ﴿ هَلَا وَلَى أَبُو بَكُرُ أَثْبَتُّ دِيونَ رَسُولَ الله صلَّى الله                    |
|                                       | ٦٠٠/                                                                                                          |
| الله صلَّ الله عليه وآله و أذًا       |                                                                                                               |
|                                       | كون عني مساوم . "م يعن الماحت عم جو بحر بسبب عنين رحم<br>كان قضاي دينه وعداته هو الذّي أبرء ذمتُه وقضى أمانته |
| _                                     |                                                                                                               |
| سى الله عليه واله دينه وعدانه!!       | قول عليّ عليهالسّلام: «لمّا ولّي أبو بكر هل قضى عن رسول الله ص<br>/                                           |
|                                       | ₹00/                                                                                                          |
|                                       |                                                                                                               |
|                                       | [ن]                                                                                                           |
|                                       |                                                                                                               |
|                                       |                                                                                                               |
|                                       | * الذبّ = الدفاع                                                                                              |
|                                       | عد الذک                                                                                                       |
|                                       |                                                                                                               |

المؤمن كثير ذِكره . . . . . / ٨٥١ المؤمن يصبح وشغله الذكر . . . . . / ٨٥١

١٢٥٨ ..... كتاب سُليم بن قيس الهلالي، الفهارس

| قول عليّ عليهالسّلام: •بنا ينزع الله ربق الذلّ من أعناقكم، / ٧١٧                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اخباره صلَّى الله عليه وآله عن استذلال قريش وجهَّال العرب لبني عبد المطلب / ٩٠٧                                                                                                                                                   |
| قول أبي سفيان لعليّ عليه السّلام: ومن غَلَبَك على سلطان إبن عمّك أذلّ أحياء قريش تيم وعديّ،                                                                                                                                       |
| Y70 /                                                                                                                                                                                                                             |
| قول معاوية: وليس في قريش حيّان أقلّ وأذلّ وأنذل من بني تيم وبني عديٌّ، / ٧٤١                                                                                                                                                      |
| قول معاوية لعليّ عليهالسّلام: ونحن بنو عبد مناف، وليس لبعضنا على بعض فضل يستذلُّ به                                                                                                                                               |
| عزيز ولايسترقّ به ذليل، / ٨٠٨                                                                                                                                                                                                     |
| قول معاوية لزياد: وأنت أنذل الناس عنده (اي عند أبي موسى الأشعري) وأنت يومئذ ذليل النفس                                                                                                                                            |
| تحسب أنَّك مولى لِثقيف / ٧٤٣                                                                                                                                                                                                      |
| قول مالك الأشتر في فنُون الحرب: وشُدُّوا شدَّة قوم قد وطَّنوا أنفسهم على الموت لكيلا تذلُّوا                                                                                                                                      |
| ولايلزمكم في الدنيا عار / ٨٠٦                                                                                                                                                                                                     |
| يذلَ الله بني أميّة برايات سود تقبل من الشرق ٧٧٤/                                                                                                                                                                                 |
| • • • •                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                   |
| * الذنب = العصيان                                                                                                                                                                                                                 |
| * الذنب = العصيان                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                   |
| * الذنب = العصيان<br>[ر]                                                                                                                                                                                                          |
| [j]                                                                                                                                                                                                                               |
| * الراية = اللواء                                                                                                                                                                                                                 |
| [j]                                                                                                                                                                                                                               |
| * الراية = اللواء<br>* الرؤيا والمنام والمكاشفة                                                                                                                                                                                   |
| * الراية = اللواء<br>* الرؤيا والمنام والمكاشفة<br>مَن رأى رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام فقد رآه في اليقظة / ٦٥٣، ٢٥٣                                                                                                    |
| * الراية = اللواء<br>* الرؤيا والمنام والمكاشفة                                                                                                                                                                                   |
| * الراية = اللواء<br>* الرؤيا والمنام والمكاشفة<br>مَن رآى رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام فقد رآه في اليقظة / ٢٥٣ ، ٢٥٣<br>قوله صلى الله عليه وآله : «إنّ الشيطان لا يتمثل بي في نوم ولا يقظة ولا باحد من أوصيائي إلى يوم |

إذلال المؤمن نفسه أن يتعرّض من البلاء لما لايقوى عليه ولايقوم به . . . . . / ٨٩٦

الفهرس الموضوعي (ذ، ر) .........

ليس للمؤمن أن يذلّ نفسه . . . . . / ٨٩٥

\* الذلّة

| ١٢٦٠ كتاب سُلَيم بن قيس الهلائي، الفهارس                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| / ۲۲۶، ۷۰۶، ۲۳۸، ٤٧٧، ۳۷۷، ۲۲۷، ۲۲۷، ۲۲۲                                                                                                      |
| يؤيا عليّ عليهالسّلام رسولَ الله صلّىالله عليهوآله ليلة مات عمر، وإخباره عمّا قال عمر عند موته                                                |
| 707/                                                                                                                                          |
| رؤيا أبان بن ابي عيّاش سليهاً قبل موته / ٥٥٠                                                                                                  |
| سشاهدة ابي بكر رسول الله وعلياً صلوات الله عليها عند موته ومعها الصحيفة الملعونة وهما يبشّرانه                                                |
| بالنار                                                                                                                                        |
| ىشاھدة معاذ بن جبل رسول الله وعليّاً صلواتالله عليهما عند موته وهما يبشّرانه بالنار /                                                         |
| AlV                                                                                                                                           |
| * الرجعة                                                                                                                                      |
| ب.<br>لرجعة علم خاصَ يسع الأمّة جهله وردّ علمه إلى الله / ٦٢٠                                                                                 |
| ر.<br>نفسير أمير المؤمنين عليه السّلام الأيات الدالة على الرجعة / ٦٢٠                                                                         |
| نفسير أمير المؤمنين عليه السّلام «دابّة الأرض» التّي تخرج في آخر الزمان بنفسه / ٥٦٢                                                           |
| 770                                                                                                                                           |
| شدة ايهان أبي الطفيل بالرجعة بعد تقرير أمير المؤمنين عليهالسلام / ٥٦٣                                                                         |
| تحديث أبي الطفيل لأبان في الرجعة عن عدّة من الصحابة / ٥٦٣، ٥٦١                                                                                |
| * الرجاء = الأمل                                                                                                                              |
|                                                                                                                                               |
| * الرَحِم والقرابة<br>* الرَحِم والقرابة                                                                                                      |
| إجماع الامّة على حومة قطع الرّحِم / ٨٤٥                                                                                                       |
| المؤمن يصل من قَطَعه / ٨٥١<br>أنذا النام أن الكرام "" ذات ماك المالي / ٣٠٥                                                                    |
| أنظروا ذوي أرحامكم فصلوهم يُهُون الله عليكم الحساب / ٩٧٥<br>قول معاوية : ونحن أقرب إلى رسول الله في الرحم من أبي بكر وعمر، / ٧٤١              |
| قول معاويه. وتحن اقرب إلى رسون الله في الرحم من ابي بحر وعمره / ١٩٥٠<br>قول عليّ عليه السّلام: وعثمان أقرب رَحِماً لنا من أبي بكر وعمره / ٦٩٥ |
| فون علي عليه السلام. العنهان أفرب ربِي فل من أبي بحر وصفوه ٢٠٠٠٠٠                                                                             |
| * الرحمة                                                                                                                                      |

الله الله، مأأوسع مالديه من الرحمة . . . . . / ٩٥٣

| وسعَت رحمته كلّ شيء / ٩٥٣<br>دُنُوّ المؤمن مُن دنا منه لين ورحمة / ٨٥٧<br>                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بعليّ عليهالسلام ينزل الرحمة / ٨٦٠<br>عليّ عليهالسّلام يد الله المبسوطة على عباده بالرحمة / ٨٦٠<br>ليرحم كباركم صغاركم / ٧١٧ |
| * الترحّم (قول «رحمه اش») = الدعاء                                                                                           |
| * الردّ إلى الله                                                                                                             |
| مَرَ الله ساير الأُمَّة أن يُسلِّموا لنا (آل محمَّد) ويردُّوا علمه إلينا / ٧٧١                                               |
| ولو الألباب يردّون علمه إلى آل محمّد عليهم السلام / ٧٧١ هـ                                                                   |
| رِجوب الرجوع إلى الله ورسوله وإلى اولي الأمر فيها خيف التنازع فيه / ٦٣٦                                                      |
| ىن جهل وَسعَه أن يردّ إلينا ما أشكل عليه / ٦١١                                                                               |
| جلُّ آخـٰذُ بها لايختلفــون فيه وردّ علم ماأشكل عليه إلى الله من ولايتنا ولم يُعادنا فأمره إلى الله                          |
| A£A 1979 /                                                                                                                   |
| س أحذ بها إتفق عليه الأمَّة وردَّ علم ماأشكل عليه إلى الله فهذا ناج ٍ / ٨٤٥، ٦٠٧                                             |
| أمر الإمام السجاد عليهالسّلام أباناً بالسكوت وردّعلم مالم يوضح له من أمر دينه إلى الله                                       |
| ٠١١/                                                                                                                         |
| * الإرتداد                                                                                                                   |
| إنَّ المؤمن الحقيقي لايرتدَ لما قد نوَّر الله في قلبها من معرفة حقَّ أهل البيت عليهم السَّلام                                |
| / ۲۰۰                                                                                                                        |
| اشتراط عدم الإرتداد فيمن صحّ أصول ايبانه / ٦٠٥                                                                               |
| ارتداد رجل عن الإسلام عندما نسبه رسول الله صلَّى الله عليهوآله إلى غير أبيه المعروف                                          |
| ٦٨٨ /                                                                                                                        |
| إثنا عشر إمام ضلالة يردّون الأمّة بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله على ادبارهم القهقرى                                      |
| / ۲۲۴، ۷۰۴، ۲۳۸، ۵۷۷، ۳۷۷، ۲۲۷، ۰۲۲                                                                                          |
| ارتداد الناس بعد رسول الله صلَّى الله عليه وآله إلَّا من عَصَمه الله بأهل البيت عليهم السلام                                 |

الفهرس الموضوعي (ر) ......الفهرس الموضوعي (ر) .....

| كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                           | 1777                                      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                               | / ۹۸۰هـ، ۲۶ه                              |
| ة عليهوآله غير أربعة / ٨٤٣هـ، ٩٩٨                             | ارتداد الناس بعد رسول الله صلّى الله      |
| آله في حُفرته حتّى نكث الناس وارتدّوا وأجمعوا على الخلاف      |                                           |
|                                                               | ۸٦٢ /                                     |
| بيدة سببوا إرتداد الناس على أدبارهم / ٦٣١                     | إنَّ أبا بكر وعمر وسالم ومعاذاً وأبا عُ   |
| ب أبي بكر وعمر: «نكثتم وارتددتم» / ٨٦٣                        | قول عليّ عليهالسّلام لقنفذ في جوار        |
|                                                               | لعن أبي ذر لمن ردّ هذه الأمّة القهقر      |
| بن عى أدبارهم القهقرى منذ فارَقَهم النبيّ صلّىالله عليهوآل    |                                           |
|                                                               | VYA /                                     |
| ل الصحابة: ﴿ إِنَّهُم ارتدُوا على أدبارهم حيث فارقَهم نبيُّهم | نداء يوم القيامة يقول في حقّ بعض          |
|                                                               | <b>099</b> /                              |
| على ماعاهدوا عليه نبيّهم غير صاحبنا ونفر قليل لقوا الا        | قول إبن عبّاس: «لم يبق من الأمّة          |
| تع الأخرون القهقرى على أدبارهم» / ٨٤٣                         | عزّ وجلّ على دينهم وايهانهم ورج           |
| ن كان ماتقول حقّاً لقد هلكت الأمّة وارتدّت عن دينها وتركت     | قول معاوية لعبد الله بن جعفر: «لئـ        |
| A£1 /                                                         | عهد نبّيها غيركم أهل البيت.               |
| عد رسول الله صلَّىالله عليهوآله / ٧٣١                         | كيف تردّد عهار وحذيفة في الخلافة ب        |
| أعواناً نظرتُ فلم أجد بين السبيلين ثالثاً: إمّا الجهاد أ      | قول عليّ عليه السّلام : « لمّا وجدتُ      |
| ٩٢٠ /                                                         | الكفر والجحود والإرتداد»                  |
| ة والــزبــير رجعا عن دينهها مرتدِّين ناكثين مكابرين معاندير  | قول عليّ عليهالسّلام: «إنّ طلح            |
| 114 /                                                         | خاسرين، فقتلهما الله إلى النار»           |
| قتل مرتدًا عن الإسلام / ٩٨٠                                   | قوله صلَّىالله عليهوآله: ﴿إِنَّ الزبيرِ ي |
| ىدُ وارتدَ» / ٨٤٣                                             | قول إبن عباس: «ثمّ رجع الزبير به          |
| يەالسّالام / ۹۸۰                                              | علَّة إرتداد الزبير نكثه لِبيعة عليَّ عل  |
|                                                               |                                           |
|                                                               | 1.2.11.4                                  |

#### \* الرضا

المؤمنون نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالذِّي نزلت في الرخاء رضىً عن الله بالقضاء . . . . . . / ٨٤٩ ٨٥٠

| الفهرس الموضوعي (ر)الفهرس الموضوعي (ر)                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عوا الناس وما رضوا لأنفسهم / ٩٤٣                                                                                                 |
| لأثمّة عليهمالسلام يدلّون الناس على رضي ربهّم ويَنهونهم عن سخطه / ٨٤٠                                                            |
| ضى الله تعالى برسالة رسول الله صلّىالله عليهوآله وبولاية عليّ عليهالسّلام بعده /                                                 |
| ۸۲۸، ۶۹۷، ۱۱۶                                                                                                                    |
| ول عليّ عليهالسّلام لعمر: وإنّ الله ورسوله لم يرضيا (للخلافة) إلّابي / ٩٩٠                                                       |
| عن رسول الله صلّى الله عليهوآله الراضي والمعين على قتل فاطمة عليهاالسلام / ٩٠٧                                                   |
| ول أبي بكر وعمر لفاطمة عليهاالسلام: «ارضي عنّا رضي الله عنك» / ٨٦٩                                                               |
| ول فاطمة عليهاالسّلام لأبي بكر وعمر: «لاوالله لاأرضي عنكما أبداً» / ٨٦٩                                                          |
| ول عمر لعليّ عليه السّلام: «إنّ العامّة رضوا بصاحبي ولم يرضوابك» / ٩٩٦                                                           |
| ول العبّاس لأبي بكر في جوابه عند تطميعه في الخلافة: "وإنّا لانرضي منك ببعض الخلافة دون                                           |
| بعض، / ٥٧٥                                                                                                                       |
| وسًل عمر بعليّ عليه السّلام لاسترضاء رسول الله صلّى الله عليهوآله / ٦٨٩                                                          |
| ضًاء قَتَلَة عثمان بحكم عليّ عليه السّلام لهم وعليهم ٧٥٥، ٧٥٤                                                                    |
| قول علي عليهالسّــلام: وواللهِ ماأراد إبن العــاص بقوله في عايشة وأبيها إلاّ رضا معاوية، ولقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| استرضاه بسخط الله، / ۷۳۷                                                                                                         |
| - 44                                                                                                                             |
| ه الركوب                                                                                                                         |
| خروج مالك الأشتر يوم الهرير بصفّين على فرس له أدهم مُجنَّب وسلاحه معلّق على فرسه وبيده                                           |

ركوب أمير المؤمنين عليه السّلام بغلة بلاسلاح يوم الجمل والتقاءه بالزبير وهو راكب فرساً شاكياً في السلاح . . . . . / ۷۹۸

## \* الرياء

الحفيظة على أربع شعب: على الكبر والفخر والحميّة والعصبيّة . . . . . / ٩٥٢ لايعمل المؤمن شيئاً من الحقّ رياءً . . . . . / ٨٥١

## \* الريب = الشكّ

| ١٣٦٤ كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [j]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| • الزكاة والصدقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بُغي الإسلام على خمسة: الولاية والصلاة والزكاة و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الزكاة المفروضة مًا أجمعت الأمّة عليها / ٨٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ايتاء الزكاة ممّا يلازم الايهان ولايجوز الشكّ فيه / ٩٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الله الله في الزكاة، فإنَّها تطفيء غضب ربكم / ٩٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| قوله صلَّى الله عليهوآله: وإنَّ الله أمركم في كتابه بالزكاة فبينَّتها لكم وفسَّرتُها، / ٦٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لم يجعل الله لأهل البيت عليهمالسلام نصيباً من الصدقة لأنهًا أوساخ مافي أيدي الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| V** /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| إتَّهام عمر للعباس أنَّه يمنع زكاة ماله، وردَّه صلَّى الله عليه وآله بأنَّه قدمٌ زكاة سنين /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٦٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| * الزنا والبغاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| إجماع الْاَمَّة على حرمة الزنا / ٨٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| إجماع الأُمَّة على حرمة الزنا / ٨٤٥<br>ليس فرج يُغشى حراماً إلاّ كان على أبي بكر وعمر وزره / ٩٢١، ٧٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| إجماع الْاَمَّة على حرمة الزنا / ٨٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| إجماع الْاَمَّة على حَرِمَة الزنا / ٨٤٥<br>ليس فرج يُغشى حراماً إلاّ كان على أبي بكر وعمر وزره / ٩٢١، ٧٦٧<br>قول الزبير: «إنَّ الخَطَابِ عبدٌ لجدّي عبد المطّلبِ ولد زنا» / ٩٩٤                                                                                                                                                                                                                                                               |
| إجماع اللاَّمَة على حرمة الزنا / ٨٤٥<br>ليس فرج يُغشى حراماً إلاّ كان على أبي بكر وعمر وزره / ٩٢١ ٧٦٧<br>قول الزبير: «إنَّ الخَطَابِ عبدُ لجدِّي عبد المطلب ولد زنا» / ٩٩٥<br>زنا نفيل جدَّ عمر بجدته صهّاك / ٩٩٥<br>كانت صهّاك زانية / ٩٩٥<br>قوله صلّىالله عليه وآله للإمام الحسن عليه السّلام: «إنّ الذّي يقتلك ولد زنا إبن ولد زنا إبن ولد                                                                                                |
| إجماع الآمة على حرمة الزنا / ٨٤٥<br>ليس فوج يُغشى حراماً إلاّ كان على أبي بكر وعمر وزره / ٩٢١، ٧٦٧<br>قول الزبير: «إنّ الحَطَاب عبدٌ لجدّي عبد المطلب ولد زنا» / ٩٩٥<br>زنا نفيل جدّ عمر بجدته صهّاك / ٩٩٥<br>كانت صهّاك زائية / ٩٩٥<br>قوله صلّى الله عليه وآله للإمام الحسن عليه السّلام: «إنّ الذّي يقتلك ولد زنا إبن ولد زنا إبن ولد<br>زنا» / ٩٠٨                                                                                        |
| إجماع الآمة على حرمة الزنا / ٨٤٥<br>ليس فرج يُغشى حراماً إلاّ كان على أبي بكر وعمر وزره / ٩٢١ ، ٧٦٧<br>قول الزبير: «إنّ الخطّاب عبدٌ لجدّي عبد المطّلب ولد زنا» / ٩٩٥<br>زنا نفيل جدّ عمر بجدته صهّاك / ٩٩٥<br>كانت صهّاك زانية / ٩٩٥<br>قوله صلّى الله عليه وآله للإمام الحسن عليه السّلام: «إنّ الذّي يقتلك ولد زنا إبن ولد زنا إبن ولد<br>زنا» / ٩٠٨<br>تعبيره صلى الله عليه وآله عن إبن زياد بـ«دعيّ إبن دعيّ» و «إبن زانية» / ٨٣٨هـ، ٨٣٨ |
| إجماع الآمة على حرمة الزنا / ٨٤٥<br>ليس فوج يُغشى حراماً إلاّ كان على أبي بكر وعمر وزره / ٩٢١، ٧٦٧<br>قول الزبير: «إنّ الحَطَاب عبدٌ لجدّي عبد المطلب ولد زنا» / ٩٩٥<br>زنا نفيل جدّ عمر بجدته صهّاك / ٩٩٥<br>كانت صهّاك زائية / ٩٩٥<br>قوله صلّى الله عليه وآله للإمام الحسن عليه السّلام: «إنّ الذّي يقتلك ولد زنا إبن ولد زنا إبن ولد<br>زنا» / ٩٠٨                                                                                        |

\* الزواج والنكاح من مناقب عليّ عليه السّلام تزويج فاطمة عليها السلام . . . . . . / ٩٦٦

| قوله صلّىالله عليهوآله لعليّ عليهالسّلام: وإنَّي سألت الله أن يزوّجك إبنتي، ففعل» /           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| A\0                                                                                           |
| تزويج فاطمة عليهاالسلام من عليّ عليهالسّلام بأمر الله / ٩٠٩، ٥٦٥                              |
| تزويج الله فاطمة عليهاالسلام من خير الأمّة وخير أهل البيت، عليّ عليهالسّلام /                 |
| 797, 737, 707, 770                                                                            |
| فاطمة عليهاالسّلام زوجة عليّ عليهالسلام في الدنيا والأخرة / ٨٤٠هـ                             |
| لايدَعي أحدٌ نكاح خير نساء الأمَّة غير عليَّ عليهالسَّلام إلَّاكذَّاب / ٩١١                   |
| قول علي عليه السَّلام: «هذه فاطمة بضعة من رسول الله صلَّى الله عليه وآله تحتي» /              |
| ۸۳۱                                                                                           |
| وصيَّة فاطمة عليًّا عليهاالسَّلام أن يتزوّج أمامة بنت أختها زينب تكون لولدها مثلها /          |
| ۸۷۰                                                                                           |
| تزويج رسول الله صلّىالله عليهوآله صفيّة بنت حُيي بن أخطب بعدما أعتقها وجعل عتقها صداقها       |
| ۸۸۸ /                                                                                         |
|                                                                                               |
|                                                                                               |
| بدعة عمـر في المفقـود: أنَّ أجـل إمرأته أربع سنين ثمَّ تتزوّج، فإن جاء زوجها خُيّر بين إمرأته |
| والصداق / ٦٨٢                                                                                 |
| بدعة عمر في حكم من طلَّق إمرأته ثمَّ راجعها فلم يصل إليها الرجوع حتَّى تزوَّجت / ٦٨١          |
| * الإنزواء = الخمول                                                                           |
|                                                                                               |
| * الزهد                                                                                       |
| عليّ عليه السُّلام أزهد الناس في الدنيا / ٢٠١، ٣٦٥                                            |
| من زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات / ٦١٤                                                     |
| بُعد المؤمن عمَّن تباعَدَ عنه زهد ونزاهة / ٨٥٢                                                |
| زهادة المؤمن فيها يفنى / ٨٥١                                                                  |
| * الزينة والتزيّن                                                                             |
| ب الريبة والعربين<br>الزينة تصدف عن البيّنة / ١٥٢                                             |
| الريبة لفندف عن البينة ا                                                                      |

الفهرس الموضوعي (ز) ......ا ١٧٦٥

| ١٢٦٦ كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عليّ عليهالسلام زين الأرض / ٦٨٦ هـ                                                                            |
| قولَ عليّ عليه السّلام لمعـاوية بصفـين: وعمـر وعـاص هوالذِّي أمرك بهذا الكتاب وزَّيَّنه لك،                   |
| Y11 /                                                                                                         |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                        |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                        |
| * السؤال والأسئلة                                                                                             |
| إنَّ الله سائل أهل كلِّ زمان / ٨٨٥                                                                            |
| المؤمن يسأل ليفهم / ٨٥٢                                                                                       |
| إذا سأل سائل فليعقل وإذا سُئل مسئول فليلبث ٧ ٧١٣                                                              |
| قوله صلّ الله عليه وآله: «إسألوني عمّا بدالكم» / ٨٥٣                                                          |
| قوله صلَّ الله علْيه وآله: «هذا جبرْتيل عن يعنيني يخبرني عن ربِّي فاسألوني» ٨٥٣ /                             |
| قول عليّ عليه السّلام: «سلوني عمّا شئتم قبل أَن تفقدوني» / ٩٤٢، ٨٠٢، ٧١٢                                      |
| قول عليّ عليهالسّلام: «سلوني عن القرآن» / ٨٠٢، ٩٤٢                                                            |
| / المراقب الناس بالسؤال من علي وأوصيائه عليهم السلام والتعلّم منهم /                                          |
| 787                                                                                                           |
| قول عليّ عليه السّلام في تفسير قوله تعالى «وسوف تسألون»: «نحن قومه ونحن المسئولون»                            |
| 1£V /                                                                                                         |
| قول عليّ عليه السّلام عن خَلُواته مع رسول الله صلّى الله عليه وآله: ﴿ وَإِذَا سَالِتُهُ أَجَابِنِي وإذا سَكتُ |
| أونفدت مسائلي ابتدأني» / ٨٩٨، ٦٤٢، ٦٧٤                                                                        |
| قول عليّ عليه السَّــلام: «لــو قد فقــد تموني لقد أطرق كثير من السائلين واشتغل كثير من                       |
| المسئولين، / ۷۱۳                                                                                              |
| تعجب أمير المؤمنين عليه السلام من عدم سؤال عمر منه ماجهله من الأحكام / ٦٨٢                                    |
| قول إبن عبَّاس : «لو لاأن تسأل الاُمَّة عيّا في القرآن من الأحكام هلكوا» / ٧٨٣                                |
| ليس كلُّ أصحاب رسول الله صلَّىالله عليهوآله يسأله فيفهم / ٦٧٤                                                 |
| كان مِن أصحاب رسول الله صلَّى الله عليهوآله مَن يسأله ولايستفهم / ٦٧٤                                         |
| كان الصحابة يحبُّون أن يسأل الطارى، والأعرابي رسول الله صلَّى الله عليه وآله حتَّى يسمعوا منه،                |

TYE / . . .

| يهرس الموضوعي (س)                                                                              | الف |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ناع الصحابة من السؤال عن رسول الله صلّى الله عليهوآله لأنَّ الله نهاهم عن ذلك /                | مت  |
| 375                                                                                            |     |
| ه صلَّ الله عليهوآله: «لايسألني رجل عن مقعده من الجنَّة والنار إلَّا أخبرتُه» / ٨٥٣            | فول |
| ه صلَّالله عليموآلـه: «سلونِّ، لاَّيسـاّلني رجـل عن أبيه وعن أمَّـه وعن نَسَبه إلاّاخبرته به،  |     |
| ٠                                                                                              |     |
| ر معاوية أشياء رآها من عليّ عليه السلام فلا يحتاج يسأل عن ذلك غيره / ٧٦٥                       |     |
| [الأسئلة]                                                                                      |     |
| إل سلمان من رســول الله صلّىالله عليهوآلــه عن الإمام الذي مَن لم يعرفه مات ميتة جاهليّة       | سؤا |
| 144 /                                                                                          |     |
| ال سلمان منه صلّىالله عليهوآله عن الوصيّ بعده / ٩٠٩                                            | سؤا |
| ال سلمان منه صلّىالله عليهوآله عن عموميّة آية الولاية أو خصوصيتُها / ٩٠٦                       |     |
| إل الناس منه صلّى الله عليه وآله عن عموميّة آية الولاية أو خصوصيّتها / ٧٥٨، ٦٤٤                |     |
| إل سلمان منه صلّىالله عليهوآله عن حدّ ولاية الأئمّة عليهمالسلام على الناس /                    |     |
| X6V. 33F                                                                                       |     |
| إلَّ منه صلَّى الله عليهوآله حول آية دوالسابقون السابقون» / ٦٤٤                                | سؤ  |
| إل سلمان منـه صلّىالله عليهوآله عن فضل الإمام المهدي عليهالسّلام على والده عليهالسّلام         |     |
| 41./                                                                                           |     |
| اِل سلمان من رســول الله صلّىالله عليهوآلـه عن أنّ «الصــادقـين» في القرآن خاصّة أو عامّة      |     |
| 78V /                                                                                          |     |
| إل سلمان من رسول الله صلَّى الله عليه وآله عن الشهداء على الناس / ٧٦٧، ٦٤٧                     | ۔۔ؤ |
| إل أبي بكر وعمر من رسول الله صلَّىالله عليهوآله عن إختصاص آيات الولاية بعليِّ وأوصيائه         |     |
| عليهم السّلام / ٦٤٥                                                                            |     |
| إل أبي بكـر وعمـر من رســول الله صلَّىالله عليهوآله في مسألة إمرة المؤمنين أنَّها حقَّ من الله | سؤ  |
| ورسوله؟! / ٩٣٠، ٨٣٠                                                                            |     |
| ال عمر من رسول الله صلّى الله عليه وآله عن المراد من «أهل البيت» في حديث الثقلين               | سؤ  |
| ٦٤٨ /                                                                                          |     |

| ١٢٦٨ كتاب سُلَيم بن قيس الهلائي، الفهارس                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سؤال أبي ذر من رسول الله صلّى الله عليه وآله: «هل ينفعني حبّ عليّ عليه السّلام»؟ /                 |
| 940                                                                                                |
| سؤال من رسول الله صلّىالله عليهوآله: «كيف لايجتمع حبّ النبيّ وبغض عليّ»؟ /                         |
| 784, 437                                                                                           |
| سؤال عليّ عليهالسلام من رسول الله صلّىالله عليهوآله حول وظيفته تجاه مظاهرة قريش عليه بعده          |
| / 375, 180                                                                                         |
| سؤال عليّ عليه السّلام من رسول الله صلّى الله عليهوآله : أنّه هل يقتل أو يموت / ٨٣٨                |
| قول عليَّ عليه السَّلام لسلمان: وألانسأل رسول الله عن الذِّي أراد أن يكتب في الكتف،                |
| AVV /                                                                                              |
| سؤال الصحابة من رسول الله صلَّى الله عليه وآله عن معنى ماخاطبَتْه الشمسُ به عليًّا عليه السَّلام   |
| ٩٣٤./                                                                                              |
| سؤال من رسول الله صلَّىالله عليهوآله عن شرك الشيطان                                                |
| سؤال عليّ عليه السّلام من رسول الله صلّى الله عليه وآله عن نَسَبه / ٨٥٤                            |
| سؤال منافق من رسول الله صلّى الله عليهوآله عن نَسَبه / ٨٥٣                                         |
| سؤال عبد الله بن جعفر من رسول الله صلَّىالله عليهوآله عن نَسَبه / ٨٥٣                              |
| سؤال جبرئيل من رسول الله صلّى الله عليهوآله على صورة آدميّ / ٦١٣                                   |
| قوله صلى الله عليه وآله لمّا سُئل عن القيامة: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل» / ٦١٤              |
| سؤاله صلّىالله عليهوآله من بني عبد المطلب: أيهّم ينتدب للخلافة بعده / ٧٧٩                          |
| سؤاله صلّى الله عليهوآله من الناس: «ألست أولى بكم من أنفسكم»؟ / ٨٣٧، ٨٣٦                           |
| سؤاله صلَّى الله عليه وآلــه من جبرئيل وسؤال جبرئيل من الله عن فضــل محبَّـة عليَّ عليه السَّــلام |
| 980 /                                                                                              |
| سؤاله صلّىالله عليهوآله من أبي بكر وعمر عن عبادتهها الأصنام بعد إسلامهها / ٧٠١                     |
| طلبه صلَّىالله عليهوآله من عمر أن يسأله عن نَسَبه ومكانه في القيامة / ٦٨٩                          |
| أسئلة سليم من أمير المؤمنين عليهالسّلام عن معنى الايهان والإسلام / ٦١٠                             |
| سؤال رجل من أمير المؤمنين عليهالسّلام عن الايهان والإسلام / ٦١٣                                    |
| سؤالٌ من أمير المؤمنين عليه السّلام حول الإِسلام وجوانبه / ٦١٨                                     |
| أسئلة سليم من أمير المؤمنين عليهالسّلام عمّا يوجب دخول النار والجنّة من درجات الايهان والكفر       |
| 7·V-7·9 /                                                                                          |

| لفهرس الموضوعي (س)لفهرس الموضوعي (س)                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سؤالً من أمير المؤمنين عليه السّلام عن أدنى درجات الايهان والكفر والضلالة / ٦١٥                                                                     |
| سؤال سليم من أمير المؤمنين عليهالسَّلام عن الأمر اللازم الذي إذا أخذ المسلم به وَسِعَه الشُّكُّ في                                                  |
| غیره / ۹۲۸                                                                                                                                          |
| سؤال همَّام من أمير المؤمنين عليه السَّلام عن صفات المؤمنين / ٨٤٩                                                                                   |
| سؤال سليم من أمير المؤمنين عليهالسّلام عن عدد الأئمّة عليهمالسلام وأسهائهم /                                                                        |
| ۸۲۰                                                                                                                                                 |
| سؤالُ من أمير المؤمنين عليهالسّلام عن مصاديق اولى الأمر في القرآن / ٦١٦                                                                             |
| سؤال أبي بكر وعمر من أمير المؤمنين عليهالسّلام عمّا أسرّ إليه رسول الله صلّىالله عليهوآله عند وفاته                                                 |
| 417 /                                                                                                                                               |
| سؤال الأشعث من أمير المؤمنين عليهالسّلام عن علة عدم قيامه بالسيف تجاه أبي بكر وعمر وعثمان                                                           |
| 114/                                                                                                                                                |
| سؤال الأشعث من أصير المؤمنين عليهالسّلام عن وجه هلاك جميع الاّمّة غير شيعة أهل البيت<br>                                                            |
| عليهم السلام / ٦٧٠                                                                                                                                  |
| سؤال سليم من أمير المؤمنين عليهالســلام عن علَّة تخالف روايات الشيعــة مع روايات غيره                                                               |
| <b>17.</b> /                                                                                                                                        |
| سؤال طلحـة من أمـير المؤمنـين عليهالسّلام عن قوله صلّى।لله عليهوآله «ليبلغ الشاهد الغائب»<br>/ م.م.                                                 |
| Tot /                                                                                                                                               |
| سؤال رجل من أمير المؤمنين عليه السّلام عن معنى دولة إبليس / ١٩٩٨<br>الله عال من أمير المؤمنين عليه السّلام عن معنى دولة إبليس / ١٩٩٨                |
| سؤال عمّار من أمير المؤمنين عليه السّلام عن رأي أبي بكر وعمر وعثمان في الخلافة / ٩١٩<br>سؤال سليم من أمير المؤمنين عليه السّلام عن حدّ المسكر / ٩٢٨ |
| سؤال علي عليه السّلام من القوم عند جبرهم له على البيعة / ٨٨٥                                                                                        |
| سؤال المقداد من عليّ عليه السّلام عن وظيفته أمام غاصبي الخلافة / ٩٩٠                                                                                |
| رف معام من أمير المؤمنين عليه السّلام عن علّة عدم إغرام عمر قنفذاً / ٦٧٤                                                                            |
| سؤال العبّاس من أمير المؤمنين عليه السلام عن علة عدم إغرام عمر قنفذاً / ٦٧٥                                                                         |
| ر الله الله الله الموادية                                                                                                                           |
| A74 /                                                                                                                                               |

سؤال عمر من أمير المؤمنين عليه السّلام عن علَّة عدم مناولته القرآن الذِّي جمعه . . . . . / ١٤٧

| ١٣٧٠ ختاب سليم بن فيس الهلاي، الفهارس                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| سؤال طلحة من أمير المؤمنين عليه السّلام عن القرآن الذّي جمعه / ٦٥٦                          |
| نفّ أمير المؤمنين عليه السّلام عن إجابة سؤال طلحة عن القرآن الذّي جمعه / ٦٥٩                |
| سؤال إبن الكوَّاء من أمير المؤمنين عليه السَّلام عمَّا نزل من القرآن وهو غائب / ٨٠٢         |
| سؤال أبي بكر من أمير المؤمنين عليه السّلام عن كيفيّة علمه بمعاقدة أصحاب الصحيفة             |
| •٩•/                                                                                        |
| حؤال عثمان من أمير المؤمنين عليه السّلام عن حديثٍ ورد في حقّه / ٥٩٨                         |
| نثرة سؤال عليّ عليه السّلام من الصحابة عن مناقبه في المجلس الذي انعقد في عصر عثيان في       |
| مسجد رسول الله صلّى الله عليه وآله / ٦٤٨                                                    |
| سؤال عليّ عليهالسّلام من الصحابة عن منزلته فيهم في الصدق والصداقة / ٦٥٣                     |
| سؤال عليّ عليهالسّلام من القوم عن قضيّة المؤاخاة / ٨٨٥                                      |
| سؤال عليّ عليه السّلام من الصحابة عن علّة إدخال عمر له في الشوري / ٦٥٣، ٦٥٣                 |
| سؤال عليّ عليهالسّلام من أبي بكر عمّن يشهد بصدقه في حديثه المختلق / ٨٩٥                     |
| سؤال عليّ عليهالسّلام عن حقّ معاوية في الطلب بدم عثمان / ٧٥٤                                |
| سؤال عليّ عليه السّلام من رأس اليهود: وعلى كم إفترقت أُمّة موسى عليه السّلام،؟ /            |
| ۳۱۴، ۳۰۸                                                                                    |
| مؤال عليّ عليه السّلام من رأس النصارى: على كم إفترقت أمّة عيسى عليه السّلام /               |
| 418                                                                                         |
| سؤال عليّ عليهالسّلام من طلحة والزبير في ساحة القتال يوم الجمل / ٧٩٨                        |
| سؤال عليّ عليهالسّلام من طلحة عن علةً قعود نسائهم في البيوت وإخراجهم لإمرأة رسول الله       |
| صلّى الله عليه وآله / ٧٩٩                                                                   |
| سؤال عليّ عليه السّلام من طلحة يوم الجمل عن علةً دعائهما الأعراب إلى قتاله / ٨٠٠            |
| سؤال فاطمة عليهاالسّلام من عمر عن علةً طلب البيّنة منها على مافي يدها / ٦٧٧                 |
| سؤال فاطمة عليهاالسّلام من الناس: وأفسيّدة نساء أهل الجنّة تدّعي الباطل وتأخذ ماليس لهاء؟   |
| ٠٠٠٠٠ / ٨٧٦                                                                                 |
| سؤال فاطمة عليهاالسَّلام من أبي بكر وعمر عن حديث وفاطمة بضعة منيَّه / ٨٦٩                   |
| سؤال الإمام الحسين عليهالسّلام من الصحابة والتابعين بمني / ٧٨٩                              |
| سؤال سليم من الأربعين الـذّين سلّمـوا على عليّ عليهالسّلام بإمرة المؤمنين عن كيفيّة القضيّة |
|                                                                                             |

| لقهرس الموضوعي (س)لفهرس الموضوعي (س) المعادلة                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سؤال بريدة الأسلمي من أبي بكر وعمر عن تسليمهما على عليّ عليه السّلام بإمرة المؤمنين                |
| A77 /                                                                                              |
| سؤال رجــل كوفيّ من سلمهان وأبي ذر والمقداد عن علَّة تسمية أبي بكر بالصديق وعمر بالفاروق           |
| AA1 /                                                                                              |
| ـؤال سليم من سلمان عن كيفيّة ذبّه عن حقّ أمير المؤمنين عليه السّلام يوم  السقيفة /                 |
| 090                                                                                                |
| سؤال سليم من سلمان عن إحراق بيت فاطمة عليهاالسّلام / ٨٧٥                                           |
| سؤال إبليس من عمر يوم القيامة / ٣٠٠                                                                |
| سؤال سليم من أبي ذر عن أعجب ما سمعه في علي عليهالسَّلام / ٨٥٨                                      |
| سؤال سليم من المقداد عن أفضل ماسمعه في عليّ عليهالسّلام / ٨٥٩                                      |
| سؤلل سليم من إبن عبّاس عن أفضل ماسمعه في عليّ عليهالسّلام / ٨٠٤                                    |
| سؤال أبان بن أبي عيَّاش من الإمام السَّجاد عليهالسَّلام عن وجه هلاك الاُمَّة جميعاً غير شيعة أهل   |
| البيت عليهم السّلام / ٥٦٠                                                                          |
| سؤال إبن عبَّاس من معاوية : «كيف يُعينِّ رسول الله صلَّىالله عليهوآله أمراء الجيش ثمَّ يترك أمَّته |
| لاَيْبِينَ لهم خلفاءه من بعده » / ٨٤٤ هـ                                                           |
| سؤال العبّاس من أبي بكر عن غصبه الخلافة / ٥٧٥                                                      |
| سؤال عمر من أبي بكر عن علَّة دعائه بالويل والثبور عند موته / ٨٣٠                                   |
| سؤال إبن غنم من معاذ بن جبل عن علَّة دعائه بالويل عند موته / ٨١٧                                   |
| سؤال عبد الله بن عمر من أبيه عن علَّة عدم استخلافه عليًّا عليه السَّلام بعده / ٢٥٢                 |
| سؤال أبان بن أبي عيّاش من سليم عن حضوره في وقعة صفّين وعمره آنذاك / ٥٠٥                            |
| سؤال عثمان من أبي ذر عن علَّة إظهاره فضائل أهل البيت عليهمالسَّلام في الموسم /                     |
| 947                                                                                                |
| سؤال سليم من عمّار عن وجه تردّده في الحلافة بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله / ٧٣١                |
| سؤال سليم من حذيفة عن وجه تردُّده في الخلافة بعد رسول الله صلَّىالله عليهوآله /                    |
| -                                                                                                  |

سؤال سليم من سعد وإبن مسلمة وإبن عمر عن علَّة تخاذلهم عن عليٍّ عليهالسَّلام بعد البيعة

**^4.** / . . . . . .

| and the second s |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سؤال سليم من سعد بن أبي وقاص عن علَّة خذلانه عليًّا عليهالسَّلام بعد البيعة / ٨٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سؤال معاوية من أهل المدينة عن علَّة كثرة من استقبله من قريش على الأنصار / ٧٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| سؤال معاوية من عمر بن أبي سلمة وأسامة بن زيد عن صدق ماقاله عبد الله بن جعفر بشأن أهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| البيت عليهم السّلام / ٨٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سؤال زياد من معاوية عن السياسة التي يستعملها في قبائل العرب / ٧٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سؤال أبان بن أبي عيّاش من الحسن البصري: وهل بايَعَ الناس عليّاً عليهالسّلام بعد عثهان على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الإقرار بظلم أبي بكر وعمر»؟ / ٨٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سؤال أبان بن أبي عيَّاش من الحسن البصري: وأتجعل حَدَث أبي بكر وعمر مثل حدث عثمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وطلحة والزبير)؟ / ٨٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| سؤال أبان بن أبي عيَّاش من الحسن البصري عن علَّة ترحَّه على عثمان وتفضيله إيَّاه /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ·· A4•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| سؤال أبان بن أبي عيّاش من الحسن البصري عمّا قصده أبو بكر من الصلاة بالناس عند وفاة رسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الله صلَّى الله عليه وآله / ٨٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سؤال أبـــان بن أبي عياش من الحسن البصري عن الصـــلاة على غير النبيّ صلّىالله عليهوآلــه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٦٠٣/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ** ** * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۽ السبّ والفحش والشتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| لما يسبُّوا الله عَدواً بغير علم كذلك يُشرك بالله بغير علم / ٨٤٨ هــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ی یسبوا الله عدوا بغیر عدم حدثت یسرت بالله بغیر عدم / ۱۲۸ هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لى يسبوا الله عدوا بغير علم كدلك يسرك بالله بغير علم / ١٤٨٨ هـ.<br>نَ الله حرّم الجنّة على كلّ فحّاش بذيّ قليل الحياء لايبالي ماقال ولاماقيل له / ٩٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| نَّ الله حرَّم الجُنَّة على كلِّ فَحَاش بذيِّ قليل الحياء لايبالي ماقال ولاماقيل له / ٩٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| نَّ الله حرَّم الجُنَّة على كلَّ فَحَاش بذيِّ قليل الحياء لايباًلي ماقال ولاماقيل له / ٩٥٦<br>ن تعرَّض للنـاس فقــال فيهم وهــو يعلم أنهَم لايتركونه فذلك الذِّي لايبالي ماقال وماقيل له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| نَّ الله حرَّم الجُنَّة على كلِّ فَحَاش بذيِّ قليل الحياء لايبالي ماقال ولاماقيل له / ٩٥٦<br>بن تعـرَض للنــاس فقــال فيهم وهــو يعلم أنهَم لايتركونه فذلك الذِّي لايبالي ماقال وماقيل له<br>/ ٩٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| نَّ الله حرَّم الجُنَّة على كلَّ فَحَاش بذيِّ قليل الحياء لايبالي ماقال ولاماقيل له / ٩٥٦<br>من تعرَّض للنـاس فقــال فيهم وهــو يعلم أنهَّم لايتركونه فذلك الذِّي لايبالي ماقال وماقيل له<br>/ ٩٥٦<br>وله صلّى الله عليهوآله: ولاتسبّوا قريشاًه / ٦٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نَّ الله حرَّم الجُنَّة على كلَّ فَحَاش بذيِّ قليل الحياء لايباًلي ماقال ولاماقيل له / ٩٥٦<br>بن تعرَّض للنـاس فقــال فيهم وهــو يعلم أنهَم لايتركونه فذلك الذِّي لايبالي ماقال وماقيل له<br>/ ٩٠٦<br>وله صلّى الله عليهوآله: ولاتسبّوا قريشاً، / ٦٣٧<br>فير الفرقة الناجية سبّوا الله ورسوله / ٣٠٨هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نَّ الله حرَّم الجُنَّة على كلَّ فَحَاش بذيِّ قليل الحياء لايبالي ماقال ولاماقيل له / ٩٥٦<br>بن تعرَّض للنـاس فقــال فيهم وهــو يعلم أنهَّم لايتركونه فذلك الذِّي لايبالي ماقال وماقيل له<br>/ ٩٥٦<br>وله صلّى الله عليهوآله: ولاتسبّوا قريشاًه / ٦٣٧<br>فير الفرقة الناجية سبّوا الله ورسوله / ٩٠٦هـ<br>ول عمر لسلمان: دأسكت يابن اللخناءه / ٩٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

١٢٧٢ ...... كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس

\* السبق المؤمنون إذا استفاقوا من فزعهم بادروا إلى الله بالأعمال الزكيَّة . . . . . / ٨٥٠ إنَّ الله فضًّا في كتابه السابق إلى الإسلام على المسبوق . . . . . / ٧٥٧ على عليه السّلام أقدم الناس إسلاماً . . . . . / ٧٥٧، ٦٨٥، ٦٤٣، ٢٠١، ٥٦٦، ٣٥٥ 346, KPK, IKK, YPV, PVV لم يسبق عليًّا عليه السّلام إلى الله ورسوله أحدٌ من الأمّة . . . . . . / ٩٣٦، ٧٥٧، ٧١٢، ٦٤٣ تفسير قوله تعالى: «السابقون السابقون اولئك المقرُّ بون» . . . . . / ٩٣٦، ٧٥٧، ٦٤٣ تفسير قوله تعالى: «السابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار» . . . . . / ٦٤٣ \* السبي والأسر فتح الله لعلى عليه السَّلام يوم خيبر وأتى بصفيَّة بنت حُيى بن أخطب . . . . . / ٨٨٨ تحويل رسول الله صلَّىالله عليهوآلـه أبا جندل إلى والده سُهيل بن عمرو فَشَدَّه وثاقاً في الحديد عتق عمر سبايا تستروهن خُبالي من المسلمين . . . . . / ٦٨٢ عتق عمر سبايا اليمن وهنّ حبالي من المسلمين . . . . . . . . ٦٨٣ قول على عليه السّلام: «لو سبيتُ ذراري بني تغلب» . . . . . / ٧٢١ قول على عليه السّلام: «ثمّ يشتدّ البلاء وتُسمى الذريّة» . . . . / ٧١٩ \* السجود

سجدة رسول الله صلّى الله عليه وآله عند تجلّي ربّه يوم القيامة . . . . . . / ٦٨٧،٩٠٧ ركوب الحسين عليه السّلام ظهر رسول الله صلّى الله عليه وآله وهو ساجد . . . . . . / ٧٣٥

ماسُجد لله في العسكرين يوم الهرير بصفين سجدةً حتّى مرّت مواقيت الصلوات الأربع

سجود الشياطين أمام إبليس بعد بيعة أبي بكر . . . . . / ٥٨٠

## السخرية = الشماتة

A.V /

الفهرس الموضوعي (س)

| ١٣٧٤ كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * السخاء = الجود                                                                                   |
| * السرّ = الكتمان                                                                                  |
| <b>*</b> السرور والفرح                                                                             |
| فرح المؤمن فيها نخلد ويطول، وقرّة عينه فيها لايزول / ٨٥١                                           |
| المؤمن يبيت خَذِراً ويصبح فرحاً لِما أصاب من الفضل والرحمة / ٨٥١                                   |
| الفرح مكروه عند الله / ٩٥٣                                                                         |
| -<br>إحذروا على دينكم من رجل قرء القرآن حتى إذا رآى عليه بهجته كأنَّ رداءً للايهان غيّره إلى ماشا. |
| الله اخترط سيفه على أخيه المسلم / ٨٨٤                                                              |
| قول عليّ عليهالسّلام: «كانّت لي من رسول الله صلَّىالله عليهوآله عشر خصال مايَسُرُّني بإحداهرَّ     |
| ماطلعت عليه الشمس وما غربت» / ۸۳۰                                                                  |
| سرور فاطمة غليهاالسّلام بعد بكائها عند وفاة رسول الله صلّى الله عليهوآله / ٥٦٦                     |
| سرور عبد الله بن جعفر عندما أخبره رسول الله صلَّىالله عليهوآله عن صحَّة نَسَبه /                   |
| ۸۰۳                                                                                                |
| سرور شيعـة امــير المؤمنـين عليه السّــلام عندما أظهر الله حجّته بها في كتاب شمعون الراهب          |
| <b>Y11</b> /                                                                                       |
| سرور شيعة أمـير المؤمنـين عليهالـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                |
| 17.                                                                                                |
| قول سليم : «ماشهدتُ يوماً قطَّ كان أقرَّ لأعيننا من اليوم الذي ألقى أمير المؤمنين عليهالسّلام فيه  |
| التقيَّة بعد النهروان» / ٦٧١                                                                       |
| سرور عمر بزوال الخلافة عن أهل البيت عليهمالسّلام / ٥٩٥                                             |
| قول عليّ عليهالسّلام لمعاوية : «إنّك ستفرح إذا أخبرتك أنّك ستلي الأمر وإبنك بعدك»                  |
| VV• /                                                                                              |
| سرور إبليس عند بيعة أبي بكر / ٨٠٠                                                                  |
|                                                                                                    |
|                                                                                                    |

إرسال عمر بحبل في صبيان سرقوا بالبصرة وأمره بقطع يد مَن بلغ طوله منهم . . . . . . . ، ١٨٣ /

\* السرقة

إجماع الاُمَّةُ على حرمة السرقة . . . . . / ٨٤٥

| لفهرس الموضوعي (س)الفهرس الموضوعي (س)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۽ السفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سفر رسول الله صلَّى الله عليهوآله مع عليَّ عليهالسَّلام والمقداد / ٩٠٣، ٨١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حلة سليم من الكوفة إلى المدائن / ٧٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سفر طلحة والزبير من المدينة إلى مكّة وتسييرهم عايشة منها إلى البصرة / ٩١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| * السقى والشرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لاًمّة يُمطرونُ ببركة الائمّة الإثني عشر عليهمالسّلام / ٦٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ستسقاء الحسن عليهالسّلام من رسول الله صلّى الله عليهوآله / ٧٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ستسقاء الحسين عليهالسّلام من رسول الله صلّى الله عليهوآله / ٧٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| وله صلّىالله عليهوآلـه للحسين عليهالسّــلام: «أخـوك استسقاني قبلك» وقوله «إسقني قبله»!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| V** /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ه السكوت والصمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لؤمن يصمت ليسلم / ٨٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| لؤمن إن صمت لم يغمَّه الصمت / ٨٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لؤمن لاينصت للخير ليفخر به / ٨٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لؤمن لاينصت للخير ليفخر به / ٨٥٢<br>وله صلّى الله عليهوآله : «رحم الله عبداً قال حقّاً فغنم أو سكت فسلم» / ٨٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| وله صلّى الله عليهوآله: «رحم الله عبداً قال حقّاً فغنم أو سكت فسلم» / ٨٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وله صلّى الله عليموآله: «رحم الله عبداً قال حقّاً فغنم أو سكت فسلم» / ٨٤٦<br>نزموا أنفسكم السكوت ودولة عدوّكم / ٩٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وله صلّى الله عليهوآله: «رحم الله عبداً قال حقّاً فغنم أو سكت فسلم» / ٨٤٦<br>نزموا أنفسكم السكوت ودولة عدوّكم / ٩٤٣<br>يجتمع إمامان إلاّ وأحدهما صامت لاينطق حتّى يهلك الأوّل / ٨٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وله صلّى الله عليهوآله: «رحم الله عبداً قال حقّاً فغنم أو سكت فسلم» / ٨٤٦<br>نزموا أنفسكم السكوت ودولة عدوّكم / ٩٤٣<br>*يجتمع إمامان إلّا وأحدهما صامت لاينطق حتّى يهلك الأوّل / ٨٢٥<br>وله صلّى الله عليهوآله لعليّ عليهالسّلام: «إن سكتٌ عن الناس لم تأثم، وإن حكمت ودعوتَ لم                                                                                                                                                                                                                                    |
| وله صلّى الله عليه وآله: «رحم الله عبداً قال حقّاً فغنم أو سكت فسلم» / ٨٤٦<br>لزموا أنفسكم السكوت ودولة عدوّكم / ٩٤٣<br>(يجتمع إمامان إلاّ وأحدهما صامت لاينطق حتّى يهلك الأوّل / ٨٢٥<br>وله صلّى الله عليه وآله لعليّ عليه السّلام: «إن سكتٌ عن الناس لم تأثم، وإن حكمت ودعوتَ لم<br>تأثم» / ٧٦٨                                                                                                                                                                                                                  |
| وله صلّى الله عليه وآله: «رحم الله عبداً قال حقّاً فغنم أو سكت فسلم» / ٨٤٦<br>نزموا أنفسكم السكوت ودولة عدوّكم / ٩٤٣<br>المجتمع إمامان إلاّ وأحدهما صامت لاينطق حتّى يهلك الأوّل / ٨٢٥<br>وله صلّى الله عليه وآله لعليّ عليه السّلام: «إن سكتٌ عن الناس لم تأثم، وإن حكمت ودعوتَ لم<br>تأثم» / ٧٦٨<br>سكوت سلمان بعد قول عمر «إنّ الرجل لَيهجر» حتّى قام مَن في البيت / ٨٧٧                                                                                                                                        |
| وله صلّى الله عليه وآله: «رحم الله عبداً قال حقّاً فغنم أو سكت فسلم» / ٨٤٦<br>غزموا أنفسكم السكوت ودولة عدوّكم / ٩٤٣<br>(مجتمع إمامان إلاّ وأحدهما صامت لاينطق حتّى يهلك الأوّل / ٨٢٥<br>وله صلّى الله عليه وآله لعليّ عليه السّلام: «إن سكتُ عن الناس لم تأثم، وإن حكمت ودعوتَ لم<br>تأثمه / ٧٦٨<br>سكوت سلمان بعد قول عمر «إنّ الرجل لَيهجر» حتّى قام مَن في البيت / ٨٧٧                                                                                                                                         |
| وله صلّى الله عليه وآله: «رحم الله عبداً قال حقّاً فغنم أو سكت فسلم» / ٨٤٦<br>يزموا أنفسكم السكوت ودولة عدوّكم / ٩٤٣<br>(يجتمع إمامان إلاّ وأحدهما صامت لاينطق حتّى يهلك الأوّل / ٨٢٥<br>وله صلّى الله عليه وآله لعليّ عليه السّلام: «إن سكتٌ عن الناس لم تأثم، وإن حكمت ودعوتَ لم<br>تأثم، / ٧٦٨<br>سكوت سلمان بعد قول عمر «إنّ الرجل لَيهجر، حتّى قام مَن في البيت / ٨٧٧<br>كان أبو بكر عند جبر عمر عليًا عليه السلام على البيعة ساكتاً لايتكلّم / ٨٦٦<br>مر عليّ عليه السّلام سلمانَ بالسكوت تجاه فحش عمر / ٩٠٥ |

| ١١٧١ كلاب سليم بن فيس الهلاي، الفهارس                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وردّ علمه إلى الله؛ / 3٦١                                                                                   |
| سكوت معاويه في قبال شهاتة عمرو بن العاص به / ٨١٠                                                            |
| سكوت عمر لَّما علم بإرادة عليَّ عليه السَّلام قتله لونبش قبر فاطمة عليهاالسلام / ٨٧١                        |
| سكوت بني عبد المطلب عن جواب رسول الله صلَّىالله عليهوآله حين إنتدبهم قبل الهجرة بمكة:                       |
| أيّهم يكون وصيّه / ٧٧٩                                                                                      |
| سكوته صلّىالله عليهوآله عندما سُئل عمّن تشتاق إليهم الجنّة / ٩٤١                                            |
| سكوت أبي بكر وعمر عن سؤال فاطمة عليهاالسّلام: وأرأيتم لو أنّ أربعة شهدوا عليُّه                             |
| ٦٧٨ /                                                                                                       |
| سكوت عبد الله بن عمر عن الإقرار بقصّة الصحيفة الملعونة / ٢٥٢                                                |
| سكوت بعض من ناشدهم عليّ عليهالسلام في عصر عثمان، وقولهم للذِّين أقروًا: وأنتم عندنا ثقاة،                   |
| ٠٠٠٠٠ / ١٩٤٩ / ١٠٠٠٠٠                                                                                       |
| سكوت بعض مَن سلِّم على عليّ عليهالسّــلام بإمـرة المؤمنين عن الإِجابة لسؤال سليم في ذلك                     |
| ٧٢٦ /                                                                                                       |
|                                                                                                             |
| * السكر والمسكر                                                                                             |
| إجماع الامّة على حرمة شرب الخمر / ٨٤٥                                                                       |
| / مسكر تما يلازم الايهان ولايجوز الشك فيه / ٩٣٨                                                             |
|                                                                                                             |
| الوليد بن عقبة بن أبي معيط شارب الخمر والمجلود الحدّ في الإسلام / ٨١٢                                       |
| ,                                                                                                           |
| * الإستلام                                                                                                  |
| ع                                                                                                           |
|                                                                                                             |
| بيان مختلف جوانب الإسلام في حدّ ذاته وبالإضافة الى من دان به / ٦١٨<br>الفرق بين الابيان والإسلام / ٦١٣، ٦١٠ |
|                                                                                                             |
| الإسلام هوالشهبادة بالبوحمدانيّة والنبـوّة والصلاة والـزكاة والحبّج والصيام والغسل من الجنابة               |
| વ્યક્∞ /                                                                                                    |
| / ٦١٣<br>الإسلام دين الله الذي اصطفاه لنفسه ورضيه لأولياءه / ٧١٠                                            |

| القهرس الموضوعي (س)ا                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الإسلام عزّ لمن تولاًه / ٦١٨                                                                              |
| سهولة شرايع الإسلام لمن ورده / ٦١٨                                                                        |
| الإسلام زينة لمن تحلّاه / ٦١٨                                                                             |
| عرَّة أركان الإسلام لمن حارَبَه / ٦١٨                                                                     |
| ر                                                                                                         |
| الإسلام ماأقررتُ به والتسليم والطاعة لهم / ٦١٠                                                            |
| علم لايسع الناس إلّا النظر فيه وهو صبغة الإسلام / ٩٠٤                                                     |
| علم دين عيسى بن مريم عليه السُّلام ومَن كان قبله من الأنبياء                                              |
| ، و تعدم دین طبقی بن تریم علی السارم و بن عال بنا مان الله الله الله الله الله الله الله ال               |
| مون علي عليه الصدر على الم صدر على الم صدر على الم المسادر على خسة : الولاية والصلاة والمركاة والحج / ٩٠٦ |
|                                                                                                           |
| قول عليّ عليه السّلام: وأنا الإسلام الذّي ارتضاه الله لنفسه، ٧١٧                                          |
| عليّ عليهالسّلام أقدم الناس إسلاماً / ٧٩٧، ٧٥٧، ٦٦٥، ٦٤٣، ٦٠١، ٦٦٥<br>                                    |
| AAA                                                                                                       |
| قول على عليه السّلام: وإنَّ فُسّاقًا منافقين كانوا عندنا غير مؤتمنين وعلى الإسلام متخوفَين خَدَعوا<br>أ   |
| شطر هذه الأمَّة، / ٨١٢                                                                                    |
| قول عليَّ عليه السَّلام لأصحابه بصفِّين: ﴿ إِنهُ صَوا إليهم وعليكم وقار الإسلام؛ /                        |
| AVY                                                                                                       |
| N. 11 -                                                                                                   |
| * السلام                                                                                                  |
| تفسير قوله تعالى «سلامٌ على آل ياسين» / ٩٤٦                                                               |
| سلام الملائكة على عليّ عليهالسّلام يوم بدر / ٨٩٢                                                          |
| التسليم على عليّ عليه السّلام بإمرة المؤمنين / ٦٩٣، ٦٩٢، ٣٥١، ٩٣٥، ٥٨٣                                    |
| VPA, 3PA, YAA, FFA, +YV, PYV, FYV, 6YV, 6+V                                                               |
| أمر رسول الله صلَّىالله عليهوآله عليًّا عليهالسَّلام بالتسليم على الشمس / ٩٣٣                             |
| قول عليّ عليه السَّلام للشمس : «السلام عليك ياخلق الله الجديد المطيع له» / ٩٣٣                            |
| تكلم الشمس مع أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: «السلام عليك ياأوّل، ياآخر، ياظاهر، ياباطن»                |
| 177 /                                                                                                     |

| ۱۱۷۸ حتاب سليم بن فيس الهلاي، القهارس                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قول عليّ عليه السّلام عند وفاته: وحَفَظكم الله من أهــل بيــتٍ أستودعكم الله وأقرء عليكم                                                                       |
| السلام» / ۱۲۷                                                                                                                                                  |
| صلاة المهاجرين والأنصار على جنازة رسول الله صلّى الله عليهوآله بالتسليم والثناء /                                                                              |
| ٥٧٨                                                                                                                                                            |
| قول عليّ لفاطمة عليهماالسّلام: «فلانُ وفلانُ بالباب ير يدان أن يسلمًا عليك فها ترين،؟                                                                          |
| A74 /                                                                                                                                                          |
| تسليم أبي بكر وعمر على أسامة بن زيد بإمرة الجيش / ٦٨٣                                                                                                          |
| استيذان أسامة من رسول الله صلّىالله عليهوآله للسلام عليه والوداع معه / ٩٠٥                                                                                     |
| استيذان أبي بكر وعمر من أسامة للسلام على النبيّ صلّىالله عليهوآله / ٩٠٥                                                                                        |
| إقراء جبرئيل سلامَ الربّ تعالى إلى رسول الله صلّى الله عليهوآله / ٩٣٥                                                                                          |
| إقراءه صلّى الله عليه وآله السلام إلى الإمام الباقر عليه السّلام / ٩٢٥، ٩٣٨، ٦٢٧                                                                               |
| إقراء أمير المؤمنين عليهالسلام إلى الإِمام السجّاد عليهالسّلام سلامَ رسول الله صلّىالله عليهوآله                                                               |
| ٠٠٠٠٠ / ٨٢٨                                                                                                                                                    |
| إقراء أمير المؤمنين عليهالسلام السلامَ إلى الإِمام الباقر عليهالسلام / ٩٢٠                                                                                     |
| إقراء الإمام الحسين عليهالسّلام إلى الإمام الباقر عليهالسّلام سلام رسول الله صلّىالله عليهوآله                                                                 |
| ۸۲۸ /                                                                                                                                                          |
| إقراء جابر الأنصاري إلى الإمام الباقر عليهالسّلام سلام رسول الله صلّىالله عليهوآله /                                                                           |
| PYF                                                                                                                                                            |
| قول معاوية لأبي هريرة وأبي الدرداء: «إنطلقا إلى عليّ عليهالسّلام فاقرآه منيّ السلام»                                                                           |
| V£A /                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                |
| * التسليم والإنقياد                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                |
| أمر الله ساير الأمّة أن يُسلَّموا لنا (آل محمّد) / ٧٧١                                                                                                         |
| قوله صلّى الله عليه وآله: «أطبعوا عليّاً في جميع أموركم» / ٧٦١<br>تما حمّ جارياً أن العرب من أنّ الكُرّ تم أن من أما المن الأكار المن في قور مو من تحمّ وأحدام |
| قول علّي عليه السّلام: ولـو أنّ الأمّـة اتّبعـوني وأطـاعوني لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم.<br>/ ممد                                                           |
| ASA /                                                                                                                                                          |
| مؤمن يعرف حقَّنا ويسلُّم لنا ويأتمَّ بنا فذلك ناج نجيب / ٨٤٨                                                                                                   |

| غهرس الموضوعي (س)   فهرس الموضوعي (س)                                                                     | ll. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ل عمر لسلمان: «إنَّك له (أي لعلِّي عليه السَّلام) كمطيع مسلِّم،                                           | قوا |
| ل إبن عبّاس: «إنّي أُسلِّم لأمر أهل البيت عليهم السّلام» / ٩١٠                                            |     |
| ل رجل ٍ لرسول الله صلَّىالله عليهوآله: ﴿ لَوْ نَسَبَتَنِي إِلَّى غَيْرَ أَبِي أَيْضًا لَرْضَيْتُ وسلَّمت، | قوا |
| ٦٨٨ /                                                                                                     |     |
| ل عليّ عليهالسّلام: والحمد لله تسليماً ورضىً بقضاءه / ٧٦٩، ٥٧٠                                            |     |
| جَب أمير المؤمنين عليهالسلام من تسليم الأمَّة لِعمر في كلُّ شيء أحدثه / ٦٧٦                               | تع  |

### \* السمّ

قوله صلّى الله عليه وآله: «أهلك شهيداً بالسمّ» . . . . . / ٨٣٨

إخباره صلّى الله عليه وآله عن شهادة الإمام الحسن عليه السّلام بالسمّ . . . . . . / ٨٣٨ إخبار أمير المؤمنين عليه السّلام عن شهادة الإمام الحسن عليه السّلام بالسمّ . . . . . . . ٧ ٧٧٤

إشارة الإمام الباقر عليه السَّلام إلى مسمومية أهل البيت عليهم السلام بيد قريش وبني أميّة

قَتل إبن ملجم علياً عليه السّلام بسيف مسموم قد سمّه قبل ذلك . . . . . / ٦٧١ زعم وُلد عبد الرحمان بن عوف أنّ عنهان سمّه فهات . . . . . / ٩١٨ ، ٦٣١

#### \* السماء

قول عليّ عليه السّلام: وإنّي بطرق السهاء أعلم منيّ بطرق الأرض، . . . . . / ٧١٢ نزول عيسى بن مريم عليه السّلام من السهاء عند ظهور المهدي عليه السلام . . . . . . / ٧٠٦ ٧٠٧

## \* السُنّة

لكلّ أهل زمان هادٍ ودليل . . . يرشدهم إلى كتاب ربّهم وسنّة نبيّهم . . . . . / ۸۸۵ عليّ عليه السّلام أعلم العرب بسنُن الله . . . . . / ۲۰۱

الفرقة الناجية هي التي عرفت فرض طاعة أسير المؤمنين عليه السّلام من كتاب الله وسنّة نبيّة

قوله صلّى الله عليه وآله لعليّ عليه السّلام: «أنت تقاتل على سنّتي، . . . / ٦٦٤ هـ.، ٦٥٥، ٦٩٠

| ١٧٨٠ كتاب سُلَيم بن قيس الهلائي، الفهارس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أمره صلّى الله عليه وآله عليًّا عليه السّلام بالكفّ عن الجهاد حتّى يجد على إقامة كتاب الله وسنّته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| أعواناً / ٦٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| قول سلمان لمن بايع أبا بكر طوعاً: «أخطأتم سنّة نبيكُم، / ٥٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| قول عليّ عليهالسَّلام: ولو وجدتُ قبل اليوم أعواناً على إحياء الكتاب والسنَّة كما وجدتُهم اليوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لَقَاتلتُ، / ۸۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| قول عليَّ عليهالسَّلام: ووَلَّت الاُمَّة أمرهم قبلي ثلاثة رهط مامنهم رجل يدَّعي أنَّ له علماً بكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الله ولاسنَّة نبية، / ٦٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| قول إبن عبَّاس: «إنَّ الْاَمَّة إختلفت في سنَّة نبيَّها ولم تقتتل عليها ولم تتفرَّق فيهاووسع بعضهم فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| لبعض المحض المعض المعض المعض المعض المعض المعض المعض المعض المعتمد الم |
| قول عمر: «إن بايعوا أصلع بني هاشم أقامهم على كتاب ربّهم وسنّة نبيهّم، /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| قوله صلَّى الله عليه وآلـه: «يجري الناس على الفتنة فيتَخذونها سنَّة، فإذا غُير منها شيء قيل: إنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الناس قد أتوا منكراً، / ٧١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مخالفة أهل حروراء عليًّا عليهالسَّلام على أن يحكم بكتاب الله وسنَّة نبيَّه! / ٦٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| * سُنَن الله في خلقـه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ماولَّت أُمَّةً قطُّ أمرها رَّجلًا وفيهم أعلم منه إلَّالم يزل أمرهم يذهب سفالًا حتَّى يرجعوا إلى ماتركوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| / ۱۹۳۸ ۱۹۶۸ ۱۹۶۸ ۱۹۶۳ ۱۹۶۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ماغُزي قوم قطّ في عُقر دارهم إلاّذلّوا / ٦٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ما اختلفت أمَّة بعد نبيها إلاّ ظهر أهل باطلها على أهل حقِّها / ٨٤٥، ٥٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| يسلُّط الله الذين أسلموا كرهاً على الذين أسلموا طوعاً فيقتلوهم ليكون أعظم لأجورهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٧٠ /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| * السّيئة = العصيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| * المساءة والاستياء (ضدّالسرور)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مُساءة شيعة عثمان وكراهتهم لخطبة خطبها عليّ عليهالسّلام بعد النهروان من دون تقيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 74.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

```
1741 .....
                                                           الفهرس الموضوعي (س)
مساءة عدد من الصحابة بها اظهر أمر المؤمنين عليه السّلام من حقّه وألقى التقيّة في احتجاجه على
                                              الأشعث بن قيس . . . . . / ٦٧١
مَساءة كثير من أهل عسكر أمير المؤمنين عليه السّلام حين أظهر الله حجّته بها في كتاب شمعون
                                                       الراهب . . . . . / ۲۱۱
           قول علىّ عليه السّلام: وبؤسي لما لقيت من هذه الأمّة بعد نبيهًا، . . . . . / ٧٢٧
                              الحتى اليمني أسوء الناس حالاً عند معاوية . . . . . / ٧٣٩
                                                                     * السيادة
                      عمدَ صلِّي الله عليه وآله سيَّد ولد آدم . . . . . / ٧٩٢، ٦٤٣، ٩٩٠
                        رسول الله صلّى الله عليه وآله سيّد الأنبياء والمرسلين . . . . . / ٥٦٧
                    على عليه السلام سيّد المسلمين . . . . . / ٨٠٠، ٨٠٦، ٧٤٧، ٥٨٣٠
                                    على عليه السلام سيّد العرب . . . . / ٧٩٢، ٦٤٣
                                            فاطمة سبّدة نساء العالمن . . . . . / ٧٨٠
فاطمة سيَّدة نساء أهل الجنَّة . . . . . / ٨٤٠ ، ٧٩٧ ، ٧٨٠ هـ ، ١٨٧ ، ١٨٧ ، ١٨٣ ، ٥٦٥ ، ٥٦٥
                                                                   4.4.4.4
 الحسن والحسين سيدًا شباب أهل الجنَّة . . . . . / ٧٩٢، ٧٣٤، ٧٨٧، ٦٤٣، ٥٦٥، ٥٥٥
    قوله صلَّى الله عليه وآله للإمام الحسين عليه السلام: ﴿أنت سيَّد إبن سيَّد، . . . . . . . . . . . . .
قوله صلَّىالله عليهوآلـه: ونحن بنو عبدالمطَّلب سادة أهل الجنَّة: أنَّا وعلُّ وجعفر وحمزة والحسن
                                        والحسين وفاطمة والمهدى، . . . . . / ٨٥٧
                      قول أن ذر: ورأيت السيّد محمّداً صلّ الله عليه وآله، . . . . / ٩٣٣
                      حزة سيّد الشهداء ما خلا الأنبياء والأوصياء . . . . / ٧٨٠ ) ٥٦٧
                  كان قيس بن سعد بن عبادة سيّد الأنصار وإبن سيّدهم . . . . . / ٧٧٨
                                                                    * السياسة
```

قول مالك الأشتر بصفين: «يسوسُنا فيها سيَّد المسلمين وأمير المؤمنين. . . ورئيسهم إبن آكلة الأكبادي .... / ٨٠٦

سياسة عمر ومعاوية: خزى العجم والموالي و إذ لالهم . . . . . / ٧٤٠

| سياسة عمر ومعاوية: أن تَرِث العرب من الأعاجم ولا يرثوهم / ٧٤٠                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بيان معاوية سياسته في قبائل العرب وكيفيّة المعاشرة معهم / ٧٣٩                                                                               |
| سياسة معاوية : إكرام أشراف قبيلة ربيعة وإهانة عامّتهم / ٧٤٠                                                                                 |
| سياسة معاوية: وإضرب طائفة مُضَر بعضهم ببعض كفاك بعضهم بعضاً ولا ترضَ منهم بالقول                                                            |
| دون الفعل» / ٧٤٠                                                                                                                            |
| سياسة معاوية : إكرام الحيّ اليمني في العلانية وإهانتهم في السرّ / ٧٣٩                                                                       |
| إدَّعاء معاوية كفاية سياسة عمر لخزي العجم وإذلالهم / ٧٤١                                                                                    |
| قول معاوية لعبدالله بن جعفر: «لستُ اُبالي (بذكر فضائل أهل البيت)، إذا لم يكن في المجلس                                                      |
| أحدٌ من أهل الشام وإذ قتل الله صاحبك وفرّق جمعكم» / ٨٣٥                                                                                     |
|                                                                                                                                             |
| [ش]                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                             |
| * الشبهة                                                                                                                                    |
| الشبهة على أربع شعب: إعجـاب بالـزينة وتسويل النفس وتأويل العوج ولبس الحقّ بالباطل                                                           |
| 901/                                                                                                                                        |
| إنَّ الفتن إذا أقبلت شبَّهت / ٧١٣                                                                                                           |
| ما ترك رسول الله صلّىالله عليهوآله أمتّه في عمياء ولا شبهة / ٨٤٤                                                                            |
|                                                                                                                                             |
| إنَّ عمر وأبا عبيدة ومعاذ وسالم شبهّوا على الناس بشهادتهم لأبي بكر قوله وإنَّ الله لم يكن ليجمع                                             |
| إِنَّ عمر وأبا عبيدة ومعاذ وسالم شبهّوا على الناس بشهادتهم لأبي بكر قوله وإنَّ الله لم يكن ليجمع النبّوة والحلافة في أهل بيت واحد، / ٨٤٤ هـ |
|                                                                                                                                             |

تشبيه الأئمّة الإثنى عشر عليهم السلام بنجوم السياء كلّما غاب نجم طلع نجم . . . . . /

تشبيه أهل البيت عليهم السلام بباب حطّة في بني إسرائيل . . . . . / ٩٣٧، ٧٣٤، ٥٦٠، ٥٦٠ تشبيه أهل البيت عليهم السلام بسفينة نوح عليه السلام . . . . . / ٩٣٧، ٩٣٠، ٧٣٤، ٥٦٠ تشبيه رسول الله صلّ الله عليه وآلـه عدم افـتراق الكتـاب وأهـل بيته بسبّابَتُيه، وقد جم بينها

7A7 . AOV

A98 49.9 / .....

كتاب سُليم بن قيس الهلالي، الفهارس

```
الفهرس الموضوعي (ش)
 تشبيه منزلة علىّ عليهالسلام من رسول الله صلّى الله عليهوآله بمنزلة هارون من موسى. . . . . . /
 ۶۲۷, ۲۲۷, ۰۵۷, ۵۸۲, ۱۲۲, ۰۵۲, ۷۱۲, ۱۱۲,۳۰۲, ۶۲۹، ۸۲۹
 43P. ATP. PIP. T.P. 3PA. PAA. PVA. TSA. OIA. IPV. ·AV. PVV
                                           تشبيه على عليه السلام بهارون . . . . . / ٩٩٥
   على عليه السلام من رسول الله صلى الله عليه وآله كمكان اليدين من البدن . . . . . . ٨٣١ /
       قوله صلَّى الله عليه وآله لعليَّ عليه السلام: «منزلتك منَّى كمنزلتي من ربَّ» . . . . / ٨٣٠
        قول صلَّى الله عليه وآله بغدير خمَّ: «عليَّ فيكم بمنزلتي فيكم» . . . . . / ٧٦٠، ٦٤٦
قوله صلّى الله عليه وآله لعليّ عليه السلام: وإنَّك لستَ كمثلي في وجوب الجهاد ولو بنفسي،
  فاطمة عليهاالسلام من رسول الله صلّى الله عليه وآله كمكان القلب من الجسد . . . . . / ٨٣١
                        تشبيه فاطمة عليهاالسلام في زمانها بمريم في زمانها . . . . . / ٨٣١
تشبيه أثـر سوط قنفـذ على عضد فاطمة عليهاالسلام بالدملج . . . . . / ٥٨٥، ٥٨٥ هـ،
                                                                       175 . 170
الحسن والحسين عليهماالسلام من محمّد صلّى الله عليه وآله كمكان العينين من الرأس . . . . . /
                                                                            ۸۳۱
                                                   تشبيه القرآن بالتوراة . . . . . / ٩٩٥
 تشبيه أهل الحقّ من الأمّة بالذهب الأحر كلّم سبكته على النار إزداد جودة وطيباً . . . . . / ٨٧٦
 تشبيه إجتماع أصحاب المهدى عليه السلام من أطراف الأرض بقزع الخريف . . . . . / ٧٧٥
قول أمير المؤمنين عليهالسلام ردًّا على معاوية: «ليس أميّة كهاشم ولا حرب كعبد المطلب ولا أبو
سفيان كأبي طالب ولا الطليق كالمهاجر ولا المنافق كالمؤمن ولا المبطل كالمُحقّ، . . . . . /
                                      تشبيه الأمّة الإسلاميّة ببني إسرائيل . . . . . / ٥٩٩
                                    إحتذت الأمّة مثال بني إسرائيل سواءً . . . . . / ٨٤٣
   تشبيه أهل الباطل من الأمّة بخبث الحديد كلّما فتنتَه بالنار إزداد خبثاً ونتناً . . . . . / ٨٧٦
تشبيه عمر لرسول الله صلَّى الله عليه وآله بنخلة نبتت في كناسة . . . . . / ٨٥٦، ٦٨٥، ٦٨٤
                       تشبيه إبليس يوم بيعة أبي بكر بيوم آدم عليه السلام! . . . . . / ٩٧٩
                                                  تشبيه أن بكر بالعجل . . . . . / ٩٨٥
                                                  تشبیه عمر بالسامری . . . . . / ۹۹۰
```

| كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                            | ١٧٨٤                                      |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| بي بكر وعمر بإشراب قلوب بني إسرائيل من حبّ العجل               | نشبيه إشراب قلوب الأمّة من حبّ أ          |
| V9.                                                            | والسامري / ۸۲۷،                           |
| عليهوآله بهارون ومن تبعه والعجل من تبعه /                      | تشبيه الناس بعد رسول الله صلّىالله        |
|                                                                | 377, 200, 200                             |
| لَق عمرو بن العاص ومعاوية بقوله: «كيا وافَقَ شنٌّ طبقة»        | تشبيه أمير المؤمنين عليهالسلام تواأ       |
|                                                                | V77 /                                     |
| باقر ناقة ثمود في الشقاوة / ٧٩٨                                | تشبيه قاتل أمير المؤمنين عليهالسلام به    |
| س حيث أبى أن يسجد لآدم كبراً وكفراً وحسداً                     | نشبيه زياد دخوله في عمل معاوية بإبل       |
|                                                                | V£7 /                                     |
| ساري والمجوس / ۷۸۳                                             | نشبيه إبن عبّاس بني أميّة باليهود والنه   |
| اليقين ببيض بيضَ في داح ِ / ٧١٧                                | تشبيه الجهَّال الَّذِينَ لا يعطون في الله |
| ب / ۷۱۹                                                        | نشبيه دَقّ الفتن للذريّة بدقّ النار الحط  |
| ٧١٩ / لهٰلا                                                    | نشبيه دقّ الفتن للذريّة بدقّ الرحى بثا    |
|                                                                | * الشجاعة                                 |
| شجع الناس وأشدّهم لقاءً / ٧٠٠                                  |                                           |
| ): «إنّي سألت الله أن يُلبسك ثوب الوصيّة والشجاعة ،            |                                           |
|                                                                | ففعل» / ۸۱۵                               |
| / ۱۰۳۸ ۱۰۳۰ ۲۳۹                                                | عليّ عليه السلام أشجع الناس قلباً .       |
| سول الله صلَّىالله عليهوآله في جميع مواطنه ومَشاهده والمتقدَّم |                                           |
| / ۱۲۸                                                          | إلى الشدائد بين يديه»                     |
| رم أشجع العرب / ٦٧٩                                            | إقرار أبي بكر وعمر بأنّ عليّاً عليهالسا   |
| س على صدره إجتمع عليه أهل المسجد ليخلصوه فها قدروا             |                                           |
|                                                                | عليه ۸۷۲                                  |

# \* الشرب = السقي

\* الشرك = الكفر والشرك

| الفهرس الموضوعي (ش)ا                                                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| * الشراء = البيع                                                                             |  |
| * الشعر                                                                                      |  |
| مدح حسّان بن ثابت عليًا عليه السلام بأبيات من الشعر، بإذن رسول الله صلَّى الله عليه وآله يوم |  |
| الغدير / ٨٢٨ ٨٢٨                                                                             |  |
| أبيات أنشدُها العبّاس بن عبدالمطلب حول غصب الخلافة / ٥٧٦                                     |  |
| إرسال أبي المختار بأبيات من الشعر إلى عمر تحكي عن خيانة عمَّاله بأموال المسلمين /            |  |
| 777                                                                                          |  |
| تمثُّل أمير المؤمنين عليه السلام ببيت من الشعر عند ذكر التقيَّة / ٧٠٣                        |  |
| شهاتة عمرو بن العاص بمعاوية في أبيات من الشعر / ٨٠٩                                          |  |
| قول علىّ عليهالسلام لأصحابه: وأتلو عليكم الحكمة فها آني على آخر كلامي حتّى أراكم             |  |
| متفرَّقِين تتناشدون الأشعار» / ٦٦١                                                           |  |
| * الشفاعة                                                                                    |  |
| يقعد الله رسولَه يومَ القيامة على عرشه ويشفعه في كلّ من شفّع فيه / ٧٠٨                       |  |
| قول الله تعالى لرسوله يوم القيامة: «سَل تُسمع واشفع تُشَفّع» / ٩٠٧، ٦٨٧                      |  |
| قوله صلّىالله عليهوآله: "إنّ شفاعتي ليرجوها رجاءكم، أفيعجز عنها أهل بيتي»؟ /                 |  |
| JAV                                                                                          |  |
| قوله صلَّى الله عليه وآله: «لو أذن لي بالشفاعة لم اوثر على أهل بيتي أحداً» / ٩٠٧، ٦٨٧        |  |
| شفاعة الأنبياء والملائكة والمؤمنين لمن لم يعادِ أهل البيت عليهمالسلام ولم يعرف الحقّ /       |  |
| 117, 4.7                                                                                     |  |
| إن لكلِّ قوم نجيباً وشاهداً عليهم وشافعاً لأماثلهم / ٩٢١                                     |  |
| قبول شَّفاعة شيعة عثمان ومحبِّيه والواضعين للأحاديث بشأنه عند معاوية وعمَّاله / ٧٨٥          |  |
| * الشكّ والريب                                                                               |  |
| / كونت / 101<br>الشكّ على أربع شعب: المرية والهوى والتردّد والإستسلام / 101                  |  |
| من غتا عن أمر الله شكّ / ٩٥١                                                                 |  |
| من شكُّ تعالى الله عليه فاذلَّه بسلطانه وصغّره بجلاله / ٩٥١                                  |  |
| منامته فالسنتية فالسنام                                                                      |  |

| كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                              | 17٨٦                               |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Aey /                                                            | المؤمن لا يعجل فيها يريبه          |
| معرفة أهل البيت عليهم السلام وألهمها / 300                       |                                    |
| ئىي، جاء من عند الله / ٩١٠                                       |                                    |
| لرجس، في آية التطهير بالشكّ / ٩٠٩                                | _                                  |
| لام عن الأمر اللازم الذي إذا أخذ به المسلم وَسِعه الشكُّ في      |                                    |
|                                                                  | غیرہ / ۹۲۸                         |
| لسلام وذهماب شكّهم بخطبته عليهالسلام من دون تقيّة                |                                    |
| - , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                          | ۱۷۱ /                              |
| ي بكر وعمر وعثمان وتركهم الوقوف فيهم بخطبة أمير المؤمنين         |                                    |
|                                                                  | عليهالسلام بعد النهروان            |
| ل أهل الحقُّ ولا إلى أهل الباطل / ٨٣٧                            |                                    |
|                                                                  | سعد بن أبي وقاص إمام المذبذبين .   |
| ـ لانه عليًّا عليه السلام: وإنَّها شككتُ ولستُ بقاتل نفسي،!!     | قول سعد بن أبي وقًاص عن علّة خذ    |
|                                                                  | AAA /                              |
| أسامة بايعوا علَّياً عليهالسلام بعد عثمان، ثمَّ شكُّوا في القتال |                                    |
| ,                                                                | سه ۷۹۷                             |
| رسول الله صلَّىالله عليهوآله فيمن شكَّ، وتوبتهما بعد ذلك         |                                    |
|                                                                  | ٧٣١ /                              |
| لستَ بأمضى على الشكّ مني على اليقين، / ٨٠٩                       |                                    |
| ُ الله عليهوآله في الحديبيَّة يشككُّهم / ٦٩١                     | عَمر يطُوف في عسكر رسول الله صلَّم |
|                                                                  |                                    |
|                                                                  | # الشكر والحمد                     |
| A01 /                                                            | المؤمن يمسي وهمّه الشكر            |
|                                                                  | المؤمن في الرِّخاء شكور /          |
| ه على الله قبل خطبته في جواب المنافقين / ٨٥٣                     |                                    |
| نبل خطبته في جواب تعيير عمر لأهل بيته / ٨٥٦                      |                                    |
| لى الله قبل خطبة همّام / ٨٤٩                                     |                                    |
| على الله قبل خطبته بعد الصلح / ٩٣٨                               |                                    |

| مد مالك الأشتر وثنائه على الله قبل خطبته يوم الهرير بصفّين / ٨٠٦                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| وله صلَّىالله عليهوآله: والحمد لله الذي عافانا من شرَّ ما يلطخونا به / ٦٨٩                    |
| وَلَ عَلِيَّ عَلَيه السلام: والحمد لله شكراً على نعيائه وصبراً على بلاثه، / ٧٦٩، ٥٧٠          |
| ول عليّ عليهالسلام: «الحمد لله قديهاً وحديثاً على ما عاداني الفاسقون المنافقون» /             |
| ۸۱۲                                                                                           |
| ول عليّ عليهالسلام: والحمد لله الذي لو شاء لم تختلف الأمّة ولم تفترق، / ٧١١                   |
| ر- " بي" عليه السلام : والحمد لله الذي لم يُنسني ولم يضع أمري ولم يخمل ذكري عنده وعند أولياءه |
| ۷۱۱ /                                                                                         |
| نول عليّ عليه السلام لِسُلَيم: وإحمد الله وخُذ ما أعطاك الله وخصّك به بشكرٍ، / ٨٢٧            |
| لكر عمر قنفذاً لِضربه فاطمةَ عليهاالسلام بعدم إغرامه                                          |
| سر غير نسه السرب د سنه عيها السام بالدام الأرود ١٠٠٠٠٠٠٠                                      |
| ۽ الشكاية                                                                                     |
|                                                                                               |
| سكاية فاطمة عليهاالسلام من أبي بكر وعمر إلى رسول الله صلّىالله عليهوآله عند هجومهم البيت      |
| οΛο . οΛΥ /                                                                                   |
| سكاية فاطمة عليها السلام من أبي بكر وعمر إلى الله ورسوله عند الوفاة / ٨٦٩<br>                 |
| سكاية عليّ عليهالسلام من ضرب قنفذ فاطمة عليهاالسلام / ٦٧٥ هـ                                  |
| . 11 - 11 - 701 - 114                                                                         |
| <ul><li>الشماتة = التعيير والسخرية</li></ul>                                                  |
| ه الشمائل                                                                                     |
| خبار عيسى بنَّ مريم عليهالسلام عن شهائل رسول الله صلَّىالله عليهوآله بقوله: والأنجل العينين   |
| المقرون الحاجبين / ٧٠٦                                                                        |
| كر نَعت الأثمَّة عليهم السلام في كُتُب عيسى بن مريم عليه السلام / ٧٠٧، ٧٠٧                    |
| وصيف سليم شيائل شمعون الراهب من نسل شمعون وصيّ عيسى عليهالسلام: وشيخ كبير                     |
| جميل حسن الوجه حسن الهيئة والسمت، ٧٠٥ أ                                                       |
| وصيف أبان بن أبي عيَّاش نعت سليم : وإنَّه كان طويل الحزن شديد الخمول مبغضٌ لشهرة نفسه         |
| شديد الإجتهاد، / ٥٥٧                                                                          |
| ذكر عليّ عليه السّلام لأوصاف السفياني وشهائله / ٧٧٤                                           |
|                                                                                               |

الفهرس الموضوعي (ش) ......الفهرس الموضوعي (ش) المعادد المعادد

| توصيف سليم شماثل الحسن البصري في شبابه: وغلام أمرد صبيح الوجه طويل القامة،                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 774 /                                                                                           |
| توصيف سليم شهائل عبدالرحمان بن أبي ليل في شبابه: وغلام أمرد صبيح الوجه، /                       |
| 779                                                                                             |
|                                                                                                 |
| · 1 * 61 * 11                                                                                   |
| * الشوري والمشاورة                                                                              |
| إقرار القوم بأنَّهم لم يشاوروا في خلافة أبي بكر وانَّ بيعته كانت فلتة / ٦٩٣                     |
| قول أبي بكر: وانَّ الله ترك للناس أمرهم ليختاروا لأنفسهم مصلحتهم، ! / ٧٤٥                       |
| طرح مسألة الشورى بعد بيعة أبي بكر / ٥٧٣                                                         |
| مي<br>قول العبّاس لأي بكر: وما تقدّمنا في أمرك ولا تشاورنا ولا تآمرنا ولا نحبّ لك ذلك،          |
| . 64.6                                                                                          |
| •                                                                                               |
| جعل عمر الخلافة شوریٰ بین ستَّة / ٧٥١، ٦٣١                                                      |
| قول علي عليهالسلام: ولِمَ جعلني عمر في الشورى إن كان صدق هو وأصحابه على رسول الله               |
| صلَّىالله عليموآله (في حديثهم: ولا تجتمع النبوة والخلافة في أهل البيت،)،؟ /                     |
| 107                                                                                             |
| إن كانت شورى عمر في غير الخلافة فليس لعثهان إمارة، وإنكانت في الخلافة فلِمَ أدخل علَّياً        |
| عليه السلام فيهم؟! / ٦٥٣ ، ٦٥٣                                                                  |
| لم يمكن لِعلِّي عليه السلام أن يعيد الأمر شورى بعد بيعة عثمان / ٨٠٠                             |
| قول عليَّ عُليه السلام: «قد كنَّا في الشوري والأمر في يد غيرنا وهو اليوم في يدي، / ٨٠٠          |
| قول الناس لعليّ عليه السلام: وإنّا قد تشاورنا في هذا الأمر ثلاثة أيّام، في وجدنا أحداً من الناس |
| أحقّ بها منك / ٨٩٦.                                                                             |
|                                                                                                 |
| مشورة أبي موسى الأشعري مع زياد لإنفاذ أمر عمر في قتل الأعاجم، ونهي زياد إيّاه من ذلك            |
| V\$\(\tau\)                                                                                     |
| إرادة الخمسة أصحاب شورى عمر قتلَ رسول الله صلَّىالله عليهوآله في حجَّة الوداع / ٧٣٠             |
|                                                                                                 |

١٢٨٨ ..... كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس

# \* الإشبهاد والإستشبهاد والشبهادة المؤمن يعترف بالحقّ قبل أن يُشهد به عليه . . . . . . ٨٥٢ م

| الفهرس الموضوعي (ش)                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المؤمن لا يكتم شهادة الأعداء / ٨٥١                                                                                                                                                     |
| إِنَّ لكلَّ قوم نجيباً وشاهداً عليهم / ٩٧١<br>إجماع الاُمَة على شهادة أن لا إله إلاَّ الله وأنَّ محمّداً صلّى الله عليه وآله رسول الله / ٨٤٥                                           |
| إجماع الرف على سهاده ان و إنه إد الله وإن حمدا على الهل عنياوانه رسون الله / ١٩٥٨ / ١٩٨٨ / ١٨٨٨                                                                                        |
| وَقُ عَنِي صَالِمُ اللَّهُ مِن وَقَالُ مِنْ الشَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فِي زَمَانُهُمْ مَنَّا / ٨٨٥<br>إنَّ الله سائل أهل كلّ زمان ويُدعى الشَّهداء عليهم في زمانهم منّا / ٨٨٥ |
| الأنمة عليهم السلام شهداء الله على خلقه \ ٢٨٦، ١٩٣٢، ١٩٤٨، ١٩٣٠، ١٠٣                                                                                                                   |
| 339, 8+8, 7+8, 794, 434, 777, 377                                                                                                                                                      |
| قول عليّ عليهالســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                   |
| ۸۸۰ ،۹٤٤                                                                                                                                                                               |
| عـليّ عليهالسلام الشاهد على هذه الأمّة / ٨٥٩                                                                                                                                           |
| قول عليّ عليهالسلام: ﴿أَنَا الشَّاهِدَ مَن رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَآلُهُۥ / ٩٠٣                                                                                      |
| قول عليّ عليهالسلام: «لم يُشركني أحدٌ فيها أشهدني ربّي يوم يقومِ الأشهاد» / ٧١٧                                                                                                        |
| إنَّ الَّذِي يُجِيزِ على سيَّدة نساء أهل الجِنة شهادة أو يقيم عليها حدًّا لَلعون كافر / ٦٧٨                                                                                            |
| قوله صلّى الله عليهوآله: دأشهد الله انّي حرب لمن حاربهم و، / ٥٦٨                                                                                                                       |
| إشهاد رسول الله صلَّى الله عليه وآله الناسُ على ما ذكر من شأن أهل البيت عليهم السلام                                                                                                   |
| ۸۰۷ /                                                                                                                                                                                  |
| إشهاد رســول الله صلّىالله عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                     |
| عليهم السلام / ٩٠٩                                                                                                                                                                     |
| شهادة عليّ عليه السلام والمقداد عند عثمان بصدق أبي ذر فيها ذكره من أمر رسول الله صلّى الله                                                                                             |
| عليه وآله إيّاه بإظهار مناقب أهل البيت عليهم السلام / ٩٣٧                                                                                                                              |
| شهادة الإمامين الحسنين وعبدالله والفضل إبني العباس وإبن أبي سلمة وأسامة عند معاوية بصدق<br>عبدالله بن جعفر فيها قاله بشأن أهل البيت عليهمالسلام / ٨٤١ / ٨٣٩                            |
| عبدالله بن جعفر فيها قاله بسان الهل البيت عقيهم السارم                                                                                                                                 |
| ود صفى الله عليه وله بعدي حمر. وإي المهدام اله (اي الود يه) عدا ـ يعني عليه عليه المدارم ـ<br>خاصة ولإبنيه بعده ثم للأوصياء من بعدهم، / ٦٤٦                                            |
| قوله صلى الله عليه وآله في جواب تعيير عمر لأهل بيته: واللهم اشهد عليهم، / ٦٨٦                                                                                                          |
| إشهاده صلى الله عليه وآلـه ربُّه على حضــور ثهانين رجلًا عنده لبيان منزلة عليَّ عليه السلام بعده                                                                                       |
| 197/                                                                                                                                                                                   |

| شهاده صلّى الله عليه وآله ثهانين رجلًا من العرب والعجم على عددٍ من مناصب عليّ عليه السلام           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بعده / ۲۹۲                                                                                          |
| شهاده صلّىالله عليهوآله أبا بكر وعمر وعثهان ونساءه وبناته وسلمان وأبا ذر والمقداد على خلافة عليّ    |
| عليه السلام بعده / ٩٧٢                                                                              |
| شهاده صلّى الله عليه وآله الناس على ما ذكر من نَسَب عليّ عليه السلام ومنزلته / ٨٥٥                  |
| شهاده صلّىالله عليهوآله إثني عشر بدريًّا يوم غدير حمّ / ٧٥٩                                         |
| شهاده صلَّ الله عليه وآله سلمانَ ومن حضر على إعلام ولاية الأثمَّة عليهم السلام بغدير خمَّ           |
| vo4 /                                                                                               |
| سهادة أبي الهيشم وأبي أيوّب وعيّار وخزيمة بصفّين بها قاله رسول الله صلّى الله عليهوآله يوم غدير خمّ |
| بشان أمير المؤمنين عليه السلام / ٧٦٠                                                                |
| سهادة زيد بن أرقم والبراء بن عازب وأبي ذر والمقداد وعاربحضورهم يوم الغدير وسماعهم خطبة              |
| رسول الله صلَّىالله عليهوآله / ٦٤٥                                                                  |
| مهادة سبعين بدريًّا بصدق عليّ عليه السلام فيها ذكره بصفين من نزول آية التطهير بشأن أهل البيت        |
| عليهم السلام / ٧٦١                                                                                  |
| سهادة الصحابة في عصر عثمان بسماعهم حديث الكساء وآية التطهير من أمَّ سلمة ثمَّ من رسول               |
| الله صلَّى الله عليه وآله / ٦٤٦                                                                     |
| مهادة الصحابة المبايعين لأبي بكر بصدق ما ذكره عليَّ عليه السلام من معاقدة أصحاب الصحيفة             |
| الملعونة ضدّ الخلافة / ٧٢٧                                                                          |
| سهادة سلمان وأبي ذر والمقداد والزبير بسياع قصة أصحاب الصحيفة الملعونة من رسول الله صلّى الله        |
| عليهوآله / ٧٢٧، ٩٩٥                                                                                 |
| ستشهاد أمير المؤمنين عليهالسلام سلمان وأباذر والمقداد والزبير في حديث تابوت جهنَّم                  |
| • <b>૧</b> ٧ /                                                                                      |
| رادة رسول الله صلَّىالله عليهوآله أن يكتب الكتف عند وفاته ثمَّ يخرج به إلى المسجد فيقرأه على        |
| العامّة ويُشهدهم عليه / ٨٧٨، ٦٥٨                                                                    |
| رادة رسول الله صلّىالله عليهوآله أن يشهد أبا بكر وعمر وعثمان خاصّة على الكتف الذي قصد               |
| كتابته عند وفاته / ۸۷۷                                                                              |
| شهاد رســول الله صلّىالله عليموآله عليّاً وفاطمة والحسن والحسين عليهمالسلام وسلمان وأباذر           |
| والمقداد على ما كتبه في الكتف / ٦٥٧، ٦٥٨                                                            |
|                                                                                                     |

١٧٩٠ ..... كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس

| الفهرس الموضوعي (ش)الفهرس الموضوعي (ش)                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شهادة طلحة بصدق أبي ذر والمقداد وعليّ عليهالسلام في حديث الكتف / ٦٥٩                                |
| شهادة أبي ذر والمقداد لعليّ عليهالسلام في حديث الكتف / ٢٥٩، ٢٥٨                                     |
| قول الصحابة في جواب مناشدات عليّ عليهالسلام: واللهمّ إنَّا لم نشهد ولم نَقُل إلَّا ما سمعنا من      |
| رسول الله صلَّىالله عليهوآله وما حدَّثنا به مَن نثق به من هؤلاء وغيرهم، / ٦٤٩                       |
| قول عليّ عليهالسلام بعد مناشداته الصحابةَ في عصر عثيان: «اللهُّم اشهد عليهم» /                      |
| P3F; A3F                                                                                            |
| شهادة أمير المؤمنين عليهالسلام وأبي ذر والمقداد بصدق سلمان في حديث التسليم بإمرة المؤمنين           |
| VY7 /                                                                                               |
| شهادة أمير المؤمنين عليهالسلام وسلمان والمقداد بصدق أبي ذر في حديث التسليم بإمرة المؤمنين           |
| VY1 /                                                                                               |
| شهادة معاوية بأنَّ بيعة عليَّ عليهالسلام مع أبي بكر كانت عن إكراه وإجبار / ٧٦٦                      |
| شهادة معـاوية برؤيتـه حمل عليّ عليهالســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          |
| واستنصاره على بيوت الصُّحابة / ٧٦٥                                                                  |
| شهادة إبن عبَّاس بها وقع عند وفاة رسول الله صلَّىالله عليهوآله بين أهل بيته / ٩٠٥                   |
| شهادة أسامة بن زيد أنَّ عليًّا عليه السلام على الحقّ وأنّ من خالَفَه ملعون حلال الدم                |
| <b>v</b> \$v /                                                                                      |
| شهادة الحسن البصري أن لا حقُّ لأبي بكر وعمر في الخلافة وأنَّ الله جعلها لغيرهما /                   |
| AAV                                                                                                 |
| إشهاد حسّان بن ثابت رسولَ الله صلَّ الله عليهوآله في أبياته التِّي مدح بها عليًّا عليهالسلام يوم    |
| الغدير / ٨٧٨                                                                                        |
| إستشهاد فاطمة عليهاالسلام في أمر فدك بعلِّي عليهالسلام وأمَّ أيمن / ٨٦٨                             |
| إقرار عمر في غصب فدك بأنَّ فاطمة وعليًّا عليهماالسلام وأمَّ أيمن لم يشهدوا إلَّا بحتِّي وطلب شاهداً |
| اُخرى مع اُمّ ايمن / ٨٦٨، ٧٧٢                                                                       |
| قول عمر في ردَّ شهادة عليَّ عليهالسلام في أمر فدك: وأمَّا عليَّ فيحوز النار إلى قرصه                |
| A7A /                                                                                               |
| قول عمر في ردَّ شهادة أمَّ أيمن في أمر فدك: ﴿إنَّهَا إمرأة عجميَّة لا تفصح، / ٨٦٨                   |
| قول عيّار لعليّ عليه السلام: «إنّا نشهد أن نتولّي من تولّيتَ ونتبرًا ثمّن تبرّات، / ٩٣١             |
| شهادة إبراهيم النخعي عند وفاته بالتوحيد والنبوّة والولاية / ٩٢٣                                     |

قول علي عليه السلام: و(إنّا أهل البيت) نموت بالبطن والقتل والشهادة، . . . . . / ٧١٧

| الإخبار عن شهادة أمير المؤمنين وفاطمة والحسنَين عليهم السلام في كتاب بإملاء رسول الله صلّى الله        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ُ عليهوآله وخطَّ عليّ عليهالسلام / ٩١٥                                                                 |
| قوله صلّى الله عليهوآله: «أهلك شهيداً بالسمّ» / AWA                                                    |
| إُخباره صلّى الله عليه وآله عن كيفيّة شهادة عليّ عليه السلام بالسيف / ١٩٢، ٦٠٢                         |
| ۷۰۶، ۸۳۸                                                                                               |
| قوله صلَّى الله عليه وآله لعليّ عليه السلام: «بأبي الوحيد الشهيد» / ٥٦٩                                |
| قُول عليَّ عليهالسلام: ﴿ إِنِّي لا أموت وَلا أُقتلُ إلاَّ على يَدي أشقاها كما عقر ناقه الله أشقى ثمود، |
| V4A /                                                                                                  |
| شهادة أمير المؤمنين عليهالسلام بيد إبن ملجم بسيف مسموم غيلةً وفتكاً على صلاة الصبح                     |
| ٠٠٠ / ١٠٠٠ / ٠٠٠٠٠                                                                                     |
| تاريخ شهـادة أمــير المؤمنين عليهالسلام: ليلة الجمعة، ليلة الحادية والعشرين من رمضان سنة               |
| أربعين من الهجرة / ٩٢٧                                                                                 |
| شهادة فاطمة عليهاالسلام بسبب ما جُنّت عليها الأعداء من الضرب ونحوه / ٥٨٦                               |
| ۹۷۲، ۱۲۶، ۸۸۰                                                                                          |
| كلمة سلمان عن شهادة فاطمة عليها السلام / ٥٨٨، ٥٨٦ هـ                                                   |
| شهادة فاطمة عليهاالسلام بعد أربعين ليلة من وفاة رسول الله صلّى الله عليه وآله / ٨٧٠                    |
| خباره صلى الله عليه وآله عن شهادة الإمام الحسن عليه السلام بالسمّ / ٨٣٨ ، ٨٣٧                          |
| 4.4                                                                                                    |
| إخبار أمير المؤمنين عليه السلام عن شهادة الإمام الحسن عليه السلام بالسمّ بيد معاوية                    |
| VV£ /                                                                                                  |
| إخباره صلّىالله عليهوآله عن أنّ قاتل الإمام الحسن عليهالسلام ولد زنا إبن ولد زنا إبن ولد زنا           |
| 4.4/                                                                                                   |
| إخباره صلّ الله عليه وآله عن شهادة الإمام الحسين عليه السلام بالسيف / ١٩٣٨ ، ١٩٣٨                      |
| الإخبار عمّن يستشهد مع الإمام الحسين عليهالسلام في كتاب بخطّ عليّ عليهالسلام                           |
| 410/                                                                                                   |
| قوله صلَّىالله عليهوآله: «يقتل إبني الحسينَ إبنُ زانيةٍ بأمر إبن طاغية قريش صاحب السلسلة،              |
| → ATA /                                                                                                |
|                                                                                                        |

إخبار أمير المؤمنين عليه السلام عن شهادة الإمام الحسين عليه السلام بأمر يزيد وبمباشرة إبن زياد

الفهرس الموضوعي (ش) .......ا

| شهادة الإمام الحسين عليهالسلام بيد أهل الكوفة / ٦٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نوله صلّىالله عليهوآله: وإذا استشهد (عليّ بن الحسين) فإبنه محمّد أولى بالمؤمنين، /                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| إنّ نبي الله زكريًا عليه السلام نُشِر بالمنشار / ٧٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| إِنَّ نَبِّي الله يحيى ذُبِح وَقَتَله قُومُه وهو يدعوهم إلى الله / ٧٧٤ هـ.، ٧٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| همزة سُيّد الشهداء ما خلا الأنبياء والأوصياء / ٥٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نول عليّ عليهالسلام عن وحدته وغربته: وأمّا حمزة فقُتل يوم أحد؛ / ٦٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| شهادة جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبدالله بن رواحة في وقعة مؤتة / ٨٤٤ هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| شهادة محمّد بن أبي بكر بمصر / ٨٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نول عليّ عليه السلام بشأن محمد بن أبي بكر: وأما إنّه شهيد حيّ يُرزق، / ٨٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| * الشبهوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| من اشتاق إلى الجنَّة سَلا عن الشهوات / ٦١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| من اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات / ٦١٤<br>من علامات المؤمن: «الإعتصام عند الشهوة» / ٨٥١<br>المؤمن ميتة شهوته / ٨٥١                                                                                                                                                                                                                                                         |
| من علامات المؤمن: والإعتصام عند الشهوة، / ٨٥١<br>المؤمن ميتة شهوته / ٨٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| / ٨٥١ المؤمن: «الإعتصام عند الشهوة» / ٨٥١<br>المؤمن ميتة شهوته / ٨٥١<br>إنّ تسويل النفس يُقحم على الشهوة / ٩٥٢                                                                                                                                                                                                                                                              |
| من علامات المؤمن: «الإعتصام عند الشهوة» / ٨٥١<br>المؤمن ميتة شهوته / ٨٥٦<br>إنَّ تسويل النفس يُقحم على الشهوة / ٩٥٢<br>من لم يعذل نفسه في الشهوات خاصٌ في الخبيثات / ٩٥٢                                                                                                                                                                                                    |
| / ٨٥١ المؤمن: «الإعتصام عند الشهوة» / ٨٥١<br>المؤمن ميتة شهوته / ٨٥١<br>إنّ تسويل النفس يُقحم على الشهوة / ٩٥٢                                                                                                                                                                                                                                                              |
| من علامات المؤمن: «الإعتصام عند الشهوة» / ٨٥١<br>المؤمن ميتة شهوته / ٨٥٦<br>إنَّ تسويل النفس يُقحم على الشهوة / ٩٥٢<br>من لم يعذل نفسه في الشهوات خاص في الخبيثات / ٩٥٢<br>من اعتدى لم تؤمن بوائقه ولم يسلم قلبه ولم يملك نفسه عن الشهوات / ٩٥٢                                                                                                                             |
| من علامات المؤمن: «الإعتصام عند الشهوة» / ٨٥١<br>المؤمن ميتة شهوته / ٨٥٦<br>إنَّ تسويل النفس يُقحم على الشهوة / ٩٥٢<br>من لم يعذل نفسه في الشهوات خاص في الخبيثات / ٩٥٢<br>من اعتدى لم تؤمن بوائقه ولم يسلم قلبه ولم يملك نفسه عن الشهوات / ٩٥٢                                                                                                                             |
| من علامات المؤمن: «الإعتصام عند الشهوة» / ٨٥١<br>المؤمن ميتة شهوته / ٨٥١<br>إنَّ تسويل النفس يُقحم على الشهوة / ٩٥٢<br>من لم يعذل نفسه في الشهوات خاص في الخبيثات / ٩٥٢<br>من اعتدى لم تؤمن بوائقه ولم يسلم قلبه ولم يملك نفسه عن الشهوات / ٩٥٢<br>* مشعيئة الله<br>و شاء الله جَمَع الأَمَة على الهدى / ٧٦٨                                                                |
| من علامات المؤمن: «الإعتصام عند الشهوة» / ٨٥١<br>المؤمن ميتة شهوته / ٨٥١<br>إنّ تسويل النفس يُقحم على الشهوة / ٩٥٢<br>من لم يعذل نفسه في الشهوات خاض في الخبيثات / ٩٥٢<br>من اعتدى لم تؤمن بوائقه ولم يسلم قلبه ولم يملك نفسه عن الشهوات / ٩٥٢<br>* مشعيئة الله<br>و شاء الله جَمَع الأَنة على الهدى / ٧٦٨<br>لا يدخل الجنّة من لا يعرف إمامه إلا أن يشاء الله / ٩٢٩ ، ٩٠٩  |
| من علامات المؤمن: «الإعتصام عند الشهوة» / ٨٥١<br>المؤمن ميتة شهوته / ٨٥١<br>إنّ تسويل النفس يُقحم على الشهوة / ٩٥٢<br>من لم يعذل نفسه في الشهوات خاضَ في الخبيثات / ٩٥٢<br>من اعتدى لم تؤمن بوائقه ولم يسلم قلبه ولم يملك نفسه عن الشهوات / ٩٥٢<br>* مشعيئة الله<br>و شاء الله جَمع الأمّة على الهدى / ٧٦٨<br>لا يدخل الجنّة من لا يعرف إمامه إلاّ أن يشاء الله / ٩٢٩ ، ٩٠٩ |
| من علامات المؤمن: «الإعتصام عند الشهوة» / ٨٥١<br>المؤمن ميتة شهوته / ٨٥١<br>إنّ تسويل النفس يُقحم على الشهوة / ٩٥٢<br>من لم يعذل نفسه في الشهوات خاض في الخبيثات / ٩٥٢<br>من اعتدى لم تؤمن بوائقه ولم يسلم قلبه ولم يملك نفسه عن الشهوات / ٩٥٢<br>* مشعيئة الله<br>و شاء الله جَمَع الأَنة على الهدى / ٧٦٨<br>لا يدخل الجنّة من لا يعرف إمامه إلا أن يشاء الله / ٩٢٩ ، ٩٠٩  |

| الفهرس الموضوعي (ش)الفهرس الموضوعي (ش)                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٭ الشيطان (إبليس)                                                                                       |
| من امترى في الدين وطئته سنابك الشيطان / ٩٥١                                                             |
| من عمي نسي الذكر واتَّبع الظنّ وبارَزَ خالقه وألحّ عليه الشيطان / ٩٥٠                                   |
| إنّ أولياء الشيطان قديهاً حاربوا أولياء الرحمان / ٧٧٤                                                   |
| استيلاء الشيطان على أوليائه عند إمتزاج الحقّ والباطل / ٧١٩                                              |
| قول قيس بن سعد لمعاوية : وأنتم جاهدون يوم بدر أن تكون كلمة الشيطان هي العليا،                           |
| YVA /                                                                                                   |
| إذا ولَى الناس إمام ضلالة فهي دولة إبليس على آدم، وإذا ولاَّهم إمام هدى فهي دولة آدم على                |
| إبليس / ٨٩٦                                                                                             |
| لولا التقّية ما عُبد الله في الأرض في دولة إبليس / ٨٩٦                                                  |
| قول عليّ عليهالسلام: وما زِلتم منذ قُبض نبيّكم في دولة إبليس بترككم إيّاي واتّباعكم غيري،               |
| ۸۹٦ /                                                                                                   |
| غير الفرقة الناجية ناصرون لدين الشيطان آخذون عن إبليس وأولياءه / ٢٠٦                                    |
| قوله صلَّى الله عليه وآله: ﴿إِنَّ الشَّيطَانَ لا يتمثَّل بي في نوم ولا يقظة ولا بأحد من أوصيائي إلى يوم |
| القيامة» ٨٧٣ /                                                                                          |
| حضور إبليس ورؤساء أصحابه يوم غدير خمّ / ٥٧٩                                                             |
| قول الأبالسة يوم الغدير: وما لنا على الأمّة سبيل وقد أعلموا مفزعهم وإمامهم، / ٥٧٩                       |
| حضور إبليس في بيعة أبي بكر / ٧٩ه                                                                        |
| سجود الشياطين أمام إبليس بعد وقوع بيعة أبي بكر / ٥٨٠                                                    |
| حضور إبليس ومَرَدة أصحابه عنـد كتابة معاوية رسالته إلى أمير المؤمنين عليهالسلام بصفّين                  |
| <b>Y11</b> /                                                                                            |
| إبليس من أهل تابوت جهنّم / ٩٧٥                                                                          |
| يۇتى بإبلىس يوم القيامة مزموماً بزمام من نار / ٦٠٠                                                      |
| عاجّة إبليس وعمر يوم القيامة / ٦٠٠                                                                      |
| إن فتَشت كلُّ فحَاش بذيّ لم تجده إلّا لغيّة أو شرك شيطان / ٩٥٦                                          |
| قول زياد لمّا دخل في عمل معاوية : ودخلت في شيعة الشيطان وحزبه ، مَثْلي كمثل إبليس أبي                   |
| أن يسجد لأدم كبراً وكفراً وحسداً، / ٧٤٦                                                                 |
| قدل عاء عليها السلام الأشور في دلا آمر الشريعة الشوالان إذ قال م                                        |

| كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                                  | 1797                                 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| عليه بغشوة همَّام: ومَهالًا لا تَعُد، فإنَّا نفث على لسانك الشيطان،  | قول عليّ عليهالسلام لمن اعترض        |
|                                                                      | AOY /                                |
| ج: ﴿قُتل شيطان الوهدة﴾ / ٨٨٩                                         | قول على عليهالسلام عن المخد          |
| شیطان / ۸۸۹                                                          | أمَّ المخدَّج أمَةً لبني سليم وأبوه  |
| [ص][ص                                                                |                                      |
|                                                                      | * الصبر                              |
| الشدّة / ٨٠١                                                         | من علامات المؤمن: الصبر في           |
|                                                                      | المؤمن في المكاره صبور               |
|                                                                      | المؤمن في الزلازُلُ وقور             |
|                                                                      | المؤمن متين صبره /                   |
| یکون ٔ الله هو المنتصر له / ۸۵۲                                      |                                      |
| الفطنة وتأوّل الحكمة ومعرفة العبرة وسنّة الأوّلين / ٦١٤              |                                      |
|                                                                      | جعل الله الإسلام جُنَّة لِمن صب      |
| هُم راحة طويلة / ٨٥٠                                                 |                                      |
| ليه السلام بالصبر على ظلم قريش إن لم يجد أعواناً /                   | أمره صلّى।لله عليهوآلـه علّياً ع     |
|                                                                      | 3 5 % , \$ 5 % , \$ 5 % , % 5        |
| برعليّ عليهالسلام على ظلم قريش / ٦٦٤، ٢٠٢                            | إخباره صلَّىالله عليهوآله عن ص       |
| لمطلب بالصبر على ظلم قريش حتّى يلقوه / ٩٠٧                           | أمره صلَّىالله عليهوآله بني عبدا     |
| سترون بعدي أثرة فاصبروا حتّى تلقوني، / ٧٧٨                           | قوله صلَّى الله عليه وآله: وإنَّكم   |
| الله صُدقاً صُبُراً أنزل الكتاب بحسن الثناء علينا وأنزل علينا النصر، | قول عليّ عليه السلام: ﴿لَمَّا رَآنَا |
|                                                                      | ٦٩٧ /                                |
| اليد إن لم يجد أعواناً / ٧٦٩، ٣٦٩                                    |                                      |
| وقد صبر لكم القوم على غير دين حتّى بلغوا فيكم ما قد بلغوا،           | قول عليّ عليهالسلام بصفّين:          |
|                                                                      | A•V /                                |

قول عليّ عليه السلام: والحمد لله... صبراً على بلائه، ..... / ٧٦٩، ٥٧٠

تقرير الناس لِما احتَّج به أمير المؤمنين عليه السلام من مناقبه في عصر عثمان . . . . . . ٢٣٠ / ٢٣٠

74./

| ١٣٩٨ كتاب سَليم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| تقرير الصحابة لما ناشدهم أمير المؤمنين عليهم السلام من مناقبه في حفلة إنعقدت في مسجد رسول     |
| الله صلَّى الله عليه وآله / ٦٤٩ _ ٦٣٩                                                         |
| نقرير الصحابة لما ذكره أمير المؤمنين عليهالسلام من مناقبه بصفّين / ٧٦٤                        |
| نقرير الصحابة والتابعين لما ذكره الإمام الحسين عليه السلام من مناقب أهل البيت عليهم السلام    |
| بمنی / ۷۹۲، ۷۹۰                                                                               |
| نصديق طلحة بن عُبيد الله لأمير المؤمنين عليهالسلام فيها ذكره من مناقبه / ٦٤٩                  |
| نول الصحابة في حقّ عليّ عليهالسلام: ﴿(أنت) صدّيق صدوق، لا والله ما علمناك كذبت في             |
| جاهليَّة ولا إسلام؛ / ٦٥٣                                                                     |
| فول الحسن البصري: «إنّ جميع الصحابة لم يكونوا يشكّون ولا يختلفون ولا يتنازعون بينهم في        |
| فضل عليّ عليه السلام» / ٨٩٨                                                                   |
| نقرير أمير المؤمنيين عليه السلام لإدَّعاء الصحابة نسيانهم فيها أنشدهم عليها في عصر عثمان      |
| ₹0 /                                                                                          |
| إقرار الصحابة بسماع حديث وخلق أهل البيت عليهمالسلام النوري، من رسول الله صلَّى الله           |
| عليهوآله / ٦٤٠                                                                                |
| تصديق الصحابة لأمير المؤمنين عليه السلام في حديث وسيادة أهل البيت عليهم السلام على جميع       |
| الخلق، / ٦٤٣                                                                                  |
| نصديق الصحابة والتابعين للإمام الحسين عليه السلام في حديث وسيادة أهل البيت                    |
| عليهم السلام» / ٧٩٢                                                                           |
| قرار الصحابة بسماع حديث والطينة» من رسول الله صلّى الله عليهوآله / ° ٦٤٠                      |
| نصديق الصحابة لأمير المؤمنين عليه السلام في حديث الولاية وتنصيص رسول الله صلّى الله عليه وآله |
| على عدد الأثمَّة عليهم السلام وأنسابهم وأشخاصهم / ٧٦٤، ٦٤٥                                    |
| تصديق الصحابة لأمير المؤمنين عليه السلام في حديث وانّ الشهداء على الناس هم الأثمّة الإثنا     |
| عشر عليهم السلام، / ٧٦٣، ٦٤٧                                                                  |
| نصديق الصحابة لأمير المؤمنين عليه السلام في حديث وإنّ الصادقين في القرآن هم الأثمّة الإثنا    |
| عشر عليهمالسلام، / ٧٦٧، ٦٤٦                                                                   |
| نصديق الصحابة لأمير المؤمنين عليهالسلام في نزول آية «السابقون» بشأن عليّ عليهالسلام           |
| 788 /                                                                                         |
| نصديق الصحابة لأمير المؤمنين عليهالسلام في عدم سبق أحد إلى الله ورسوله إيَّاه / ٦٤٣           |

| الفهرس الموضوعي (ص) الفهرس الموضوعي (ص)                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تصديق الصحابة لأمير المؤمنين عليهالسلام في أنّ رسول الله صلّىالله عليهوآنه كان يُقدّمه في كلّ       |
| شدیدة / ٦٤٢                                                                                         |
| تصديق الصحابة والتابعين للإمام الحسين عليهالسلام في تفدية عليَّ عليهالسلام بنفسه دون رسول           |
| الله صلَّى الله عليه وآله / ٧٩١                                                                     |
| تصديق الصحابة لأمير المؤمنين عليه السلام في أنَّه كانت له من رسول الله صلَّى الله عليه وآله في كلِّ |
| يوم وليلة دخلة وخلوة / ٦٤٣                                                                          |
| تصديق الصحابة والتابعين للإمام الحسين عليه السلام في حديث خلوة عليّ عليه السلام مع رسول             |
| الله صلَّى الله عليه وآله / ٧٩٢                                                                     |
| تصديق الصحابة لأمير المؤمنين عليهالسلام في حديث وعليٌّ وليَّ كلُّ مؤمن بعدي، /                      |
| 737, 137                                                                                            |
| تصديق الصحابة لأمير المؤمنين عليهالسلام في حديث «أنت مني وأنا منك» / ٦٤٢                            |
| تصديق الصحابة والتابعين للإمام الحسين عليه السلام في حديث وأنت مني وأنا منك،                        |
| V41 /                                                                                               |
| تصديق الصحابة لأمير المؤمنين عليه السلام في حديث الغدير / ٦٤١                                       |
| تصديق إثني عشر بدريًّا لأمير المؤمنين عليه السلام بصفّين في حديث الغدير / ٧٥٩                       |
| تصديق الصحابة والتابعين للإمام الحسين عليهالسلام في حديث الغدير / ٧٩١                               |
| تصديق الصحابة لأمير المؤمنين عليه السلام في حديث المؤاخاة / ٦٤٠                                     |
| تصديق الصحابة والتابعين للإمام الحسين عليهالسلام في حديث المؤاخاة / ٧٩٠                             |
| تصديق عشرين رجلًا من أفاضل الصحابة لأمير المؤمنين عليه السلام في حديث «من أحبّ عليُّ                |
| فقد أحبّني / ٦٤٩                                                                                    |
| تصديق الصحابة والتابعين للإمام الحسين عليهالسلام في حديث ومن أحبّ عليّاً فقد أحبنيّ ،               |
| var /                                                                                               |
| تصديق الصحابة لأمير المؤمنين عليه السلام في حديث الثقلين / ٧٦٣، ٦٤٨، ٦٤٣                            |
| تصديق الصحابة والتابعين للإمام الحسين عليه السلام في حديث الثقلين / ٧٩٢                             |
| تصديق الصحابة لأمير المؤمنين عليه السلام في حديث المنزلة / ٦٤٦، ٦٤١                                 |
| تصديق الصحابة والتابعين للإمام الحسين عليهالسلام في حديث المنزلة / ٧٩١                              |
| تصديق الصحابة لأمير المؤمنين عليه السلام في حديث المباهلة / ٦٤١                                     |
| تصديق الصحابة والتابعين للإمام الحسين عليه السلام في حديث والمباهلة، / ٧٩١                          |

| ١٣٠ كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| سديق الصحابة لأمير المؤمنين عليه السلام في حديث ولواء خيبره / ٦٤١                             |
| سديق الصحابة والتابعين للإمام الحسين عليهالسلام في حديث ولواء خيبر، / ٧٩١                     |
| سديق الصحابة لأمير المؤمنين عليهالسلام في حديث وتزويج فاطمة عليهاالسلام، /                    |
| 737                                                                                           |
| سديق الصحابة لأمير المؤمنين عليه السلام في حديث «تبليغ سورة البراءة» / ٦٤٣                    |
| 101                                                                                           |
| سديق الصحابة والتابعين للإمام الحسين عليهالسلام في حديث وتبليغ سورة البراءة                   |
| V41 /                                                                                         |
| سديق الصحابة لأمير المؤمنين عليهالسلام في حديث وسدّ الأبواب، / ٦٤١                            |
| سديق الصحابة والتابعين للإمام الحسين عليهالسلام في حديث دسدٌ الأبواب، /                       |
| <b>v4•</b>                                                                                    |
| سديق الصحابة لأمير المؤمنين عليهالسلام في حديث واختصاص جواز النوم والجنابة في المسجد          |
| برسول الله وعليّ عليهها السلام؛ / ٦٤١                                                         |
| سديق الصحابة والتابعين للإمام الحسين عليهالسلام في حديث وبناء رسول الله صلَّىالله عليهوآله    |
| مسجده لأهل بيته، / ٧٩١                                                                        |
| سديق الصحـابـة والتـابعين للإمام الحسين عليهالسلام في حديث وقضاء رسول الله صلَّىالله          |
| عليهوآله بين جعفر وحمزة، / ٧٩٢                                                                |
| سديق الصحـابـة لأمـير المؤمنين عليهالسلام في اختصاصه بغسل رسول الله صلَّىالله عليهوآله        |
| ٦٤٣ /                                                                                         |
| مديق الصحابـة والتـابعـين للإمـام <sub>ا</sub> لحسين عليهالسلام في حديث وإختصاص أمير المؤمنين |
| عليهالسلام بغسل رسول الله صلَّى الله عليهوآله، / ٧٩٢                                          |
| سديق أبي ذر والمقداد لسلمان في حديث «الكتف» ومحتواه / ٨٧٨                                     |
| مديق أمير المؤمنين والحسنَين عليهم السلام لسلهان في حديث والكتف، ومحتواه / ۸۷۸                |
| مديق سليم لإبن عبّاس في حديث وأسهاء أهل السعادة والشقاوة من الأمّة على ١٠٠٠ / ٨٠٤             |
| سديق أمير المؤمنين عليهالسلام لسلمان وأبي ذر والمقداد في حديثهم بشأن عايشة /                  |
| YEV                                                                                           |

تقرير الإمامين الحسنين عليها السلام لحديث سليم . . . . . / ٦٢٨ تقرير الإمام السجّاد عليهالسلام لحديث سليم . . . . / ٩٢٧، ٦٢٩

| لفهرس الموضوعي (ص)لفهرس الموضوعي (ص)                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>قرير الإمام السجّاد عليهالسلام لكتاب سليم / ٥٦٤، ٥٥٩</b>                                      |
| <b>قرير الإمام الباقر عليهالسلام لحديث سليم / ٦٢٩</b>                                            |
| قرير الإمام الصادق عليهالسلام لحديث سليم   / ٦٣٠                                                 |
| قرير أي الطفيل لكتاب سليم / <b>٥٦٠</b>                                                           |
| قرير عمر بن أبي سلمة لكتاب سليم / <b>٥٦٠</b>                                                     |
| صديق العلماء لسلمان وأبي ذر والمقداد في حديثهم بشأن عايشة / ٧٤٧ هـ                               |
| قرير أمير المؤمنين عليهالسلام لما رواه أبو الطفيل من أحاديث الرجعة   / ٣٦٧                       |
| صديق عمّار لأبي ذر فيها قاله في حقّه / ٧٣١                                                       |
| صديق حذيفة لأبي ذر فيها قاله في حقّه / ٧٣١                                                       |
| صديق سبعين بدريًا لأمير المؤمنين عليهالسلام في وأنَّه أفضل الأوصياء، / ٧٥٧                       |
| صديق جابر وإبن عبّاس لسلهان وأبي ذر والمقداد في حديث ومن مات وليس له إمام ه                      |
| 177 /                                                                                            |
| صديق أمير المؤمنين عليه السلام لعثهان في حديث وارتداد الزبير، / ٩٩٥                              |
| صديق أمير المؤمنين عليه السلام لمحمّد بن أبي بكر فيها ذكره من مقالة أبيه عند الموت               |
| ٨٧٤/                                                                                             |
| صديق حمون الراهب رسالةَ رسول الله صلَّى الله عليه وآله / ٧٠٩                                     |
| مديق سليم لمحمّد بن أبي بكر فيها ذكره من رؤيا عليّ عليه السلام رسولَ الله صلّى الله عليه وآله في |
| کل لیلة / ۸۲۳                                                                                    |
| صديق سليم لإبن عبّاس في أنّ الذي منع من كتابة «الكتف» هو عمر / ٧٩٥                               |
| قرير الحسن البصري لحديث سليم وأبي ذر / ٢٠٢                                                       |
| صديق أبي الدرداء وأبي هريرة لرضاء قَتَلة عثمان بحكم عليّ عليه السلام فيهم / ٧٥٥                  |
| عديق سعد وإبن عمر وإبن مسلمة لأمير المؤمنين عليه السلام في أمر رسول صلّ الله عليه وآله إيّاه     |
| بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين ٨ ٨٩٠                                                         |
| و د<br>تصديق الناس لفاطمة عليهاالسلام في حديث وفاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة ، / ٦٧٨               |
| عدم تصديق عمر لفاطمة عليهاالسلام ولا لإمُّ أيمن في مسألة فدك / ٦٧٧                               |
| نصديق عمر لأبي بكر في رأيه وأن رسول الله صلى الله عليهوآله ساحره!! / ٨٢١                         |
| تصديق عمر وسالم ومعاذ وأبي عبيدة لأبي بكر في حديثه وإنَّ الله لم يكن ليجمع النبَّوة والخلافة في  |
| أهل بيت واحده / ٨٤٤ هـ ، ٧٣١ ، ٧٤٧ ، ٦٤٩ ، ٦٣١ ، ٩٨٥                                             |
|                                                                                                  |

| 741 /                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تصديق عمـر للأحاديث الَّذي رواه زياد عن عليّ عليهالسلام حول غلبة الأعاجم على العرب              |
| V&T /                                                                                           |
| تصديق معاوية لزياد بن أبيه فيها حدَّثه إيَّاه / ٧٤٧                                             |
| تصديق طغاة أهل الشام لأكاذيب عَمرو بن العاص على رسول الله صلَّىالله عليهوآله                    |
| YTV /                                                                                           |
|                                                                                                 |
| * الصراع                                                                                        |
| إصطراع الحسنين عليهما السلام بأمر رسول الله صلَّىالله عليهوآله، وصرع الحسين للحسن               |
| عليهاالسلام / ٧٣٤ ، ٧٣٧                                                                         |
| صرع عليّ عليهالسلام لِعمر وأخذه بتلابيبه ونتره ووجأ أنفه ورقبته وهمّه بقتله، كمّا دخل بيته بغير |
| إذن / ١٩٨١ ٨٥٠                                                                                  |
| صرع عليّ عليهالســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                            |
| ۸۷۲ /                                                                                           |
| صرع عليَّ عليهالسلام لعمرو بن العاص عن دابتُه بصفينٌ / ٨٠٩، ٨٠٩                                 |
| 33 1 1 0 0 0 0,00 7 1 0 0                                                                       |
| * الإصطفاء = الإختيار                                                                           |
|                                                                                                 |
| * الصَلب والإعدام                                                                               |
| قطع زياد أيدي الشيعة وأرجلهم وصلبه إياهم على جذوع النخل وسمله أعينهم / ٧٨٤                      |
| صَلب الشيعة في عصر معاوية على الظنّة والتهمة / ٦٣٣                                              |
| <b></b>                                                                                         |
| * الصلح والمهادنة                                                                               |
| صلاح ذات البين أفضِل من عامَّة الصلاة والصوم / ٩٢٥                                              |
| مصالحة رسول الله صلَّىالله عليهوآله مع سهيل بن عَمرو بالحديبيَّة / ٦٩١                          |
| إصلاح أبي بكر بين عمر والزبير عند جبره على البيعة / ١٩٥٥                                        |
| مصالحة الإِمام الحسن عليهالسلام معاويةَ حيث لم يجد أعواناً / ٦٣٢                                |
|                                                                                                 |

تصديق عامّة الناس لأبي بكر في حديثه المختلق لِشهادة عمر وسالم ومعاذ وأبي عبيدة بصدقه

| الفهرس المُوضوعي (ص)                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| بيان للإمام الحسن عليهالسلام حول مصالحته مع معاوية / ٩٣٨                                    |
| صلح الإمام الحسن عليه السلام مع معاوية حَقَن دَمَه ودماء أهل بيته وشيعته / ١٣٢              |
| <b>∞</b>                                                                                    |
| <b>* الصدلاة</b><br>الصلوات الخمس تما أجعت الأمّة عليها / ٨٤٥                               |
| القامة الصلاة عًا يُلازم اللايهان ولا يجوز الشكّ فيه / ٩٣٨                                  |
| المؤمن سريع إلى الصلوات / ٨٠٢                                                               |
| الله الله في الصلاة، فإنّها خير العمل وعمود دينكم / ٩٣٦                                     |
| بني الإسلام على خمسة: الولاية والصلاة و / ٩٠٦                                               |
| بي مُ عدرًا عنى علم الموري وصدور و                                                          |
| بود عهد عوود پشیر ما، رو شا ترما و شاپ پستونه شا وستود                                      |
| كيفيّة قيام رسول الله صلّى الله عليه وآله لصلاة الليل في بعض أسفاره                         |
| نداءه صلّى الله عليه وآله يوم الغدير بالصلاة جامعة، وصلاته بالناس الظهر / ٧٥٨               |
| ركوب الحسين عليهالسلام ظهر رسول الله صلّى الله عليهوآله وهو في الصلاة / ٧٣٥                 |
| و                                                                                           |
| صلاته صلّى الله عليه وآله على جنازة منافق رجاء أن يسلم به سبعون رجلًا من بني أبيه وأهل بيته |
| 14./                                                                                        |
| صلاته صلَّ الله عليه وآله على جنازه منافق كرامةً لإبنه / ٦٩٠                                |
| صلاته صلَّ الله عليهوآله على جنازة منافقٌ إكراماً لأبيه / ٦٩٠ هــ                           |
| إعتراض عمر على رسول الله صلّى الله عليه وآله في صلاته على جنازة عبدالله بن أبي سلول         |
| 74./                                                                                        |
| صلاة سبعة أشخاص فقط على جنازة رسول الله صلَّى الله عليهوآله / ٧٧٥                           |
| صلاة المهاجرين والأنصار على جنازة رسول الله صلّى الله عليهوآله بالتسليم والثناء /           |
| ۰۷۸                                                                                         |
| أعمى الله عينيَ عايشة عند الصلاة على جنازة رسول صلَّى الله عليهوآله / ٥٧٨                   |
| قول عليّ عليه السلام: «ما صُلِّي القبلتين كصلاتي» / ٨٣١                                     |
| قول عليّ عليه السلام: «صلّيت صبيًّا ولم أراهِق حُلُماً» / ٨٣١                               |
| لم يتقدّم أحدٌ في صلاةٍ قطّ أمام عليّ عليهالسلام / ٨٩٩                                      |

| ١٣٠٤ كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| كان عليّ عليه السلام يصليّ بصلاة رسول الله صلّى الله عليه وآله أيّام وفاته / ٨٩٩              |
| وصيَّة فاطمة عليًّا عليهما السلام أن لا يشهد أحدُ من أعداء الله الصلاة على جنازتها /          |
| ۸۷۰ ،۸۷۱                                                                                      |
| قول أبي بكـر وعمـر لعليّ عليهالسلام: ويا أبا الحسن، لا تسبِّقنا بالصلاة على إبنة رسول الله،   |
| AV• /                                                                                         |
| الصلاة على جنازة فاطمة عليها السلام ليلًا بحضور العبّاس والفضل والمقداد وسلمان وأبي ذر وعيّار |
| AV• /                                                                                         |
| لمًا أصبح الناس أقبل أبو بكر وعمر والناس يريدون الصلاة على فاطمة عليهاالسلام /                |
| ۸۷۰                                                                                           |
| قول عمر كًا علم بدفن فاطمة عليها السلام: «والله لقد هممتُ أن أنبشها فأصلِّي عليها،            |
| ·· AV1 /                                                                                      |
| صلاة الإمام المهدي عليهالسلام بالناس جماعة بعد ظهوره / ٧٠٧                                    |
| صلاة عيسى بن مريم عليهالســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 |
| ٧٠٧ ، ٧٠٨                                                                                     |
| ما سُجِد للهِ في العسكرين يوم الهرير بصفّين حتّى مرّت مواقيت الصلوات الأربع /                 |
| A•Y                                                                                           |
| توضيح الحسن البصري حول إرادة أبي بكر الصلاة بالناس عند وفاة رسول الله صلَّىالله عليهوآله      |
| وأنَّه لم يتمّ له ذلك / ٨٩٩                                                                   |
| قول أي بكر لحالد بن الوليد: وإذا صلَّيت بالناس صلاة الغداة فقم إلى جنب عليِّ واضرب            |
| عنقه، / ۲۷۱، ۲۷۹                                                                              |
| طول صلاة أبي بكر عندما دبّر في قتل عليّ عليهالسلام حتّى كادت الشمس تطلع، وهو مفكّر لا         |
| يدري ما يقول! / ۸۷۲، ۳۷۹                                                                      |
| نهي أبي بكر خالداً مِن قتل عليَّ عليهالسلام وهو في الصلاة! / ٨٧٢، ٦٧٩                         |
| خروج عمر وعبدالرحمان وعايشة وَلَدَي أبي بكر عند موته للصلاة / ٨٣٢                             |
| أمر عمر أن يصلّي صهيب بالناس إلى ثلاثة أيّام بعد موته حتّى يفرغ الستة في الشورى               |
| 414 /                                                                                         |
| صلاة عثمان بمنى أربعاً (وهو مسافر) خلافاً على رسول الله صلّى الله عليه وآله / ١٩٥٠            |

وصيّة إبن عوف أن لا يصلّي عثمان على جنازته . . . . . / ٩١٨

| الفهرس الموضوعي (ص)الفهرس الموضوعي (ص)                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صلاة إبن الـزبــير بالقــوم يوم الجمــل، وعــدم رضاء طلحة والزبير أحدهما بصاحبه في الصلاة               |
| A /                                                                                                     |
| بدعة عمر: ولا يؤمَّ أحدٌ من الأعاجم العربَ في الصلاة ولا يتقدَّم أحدٌ منهم في الصفَّ الأوَّل مع         |
| حضور العرب / ٧٤٠                                                                                        |
|                                                                                                         |
| * الصمت = السكوت                                                                                        |
| * الصنم والوثن                                                                                          |
| مرور موسى عليهالسلام ببني إسرائيل على قوم يعبدون اصناماً لهم، فقالوا: «يا موسى اجعل لنا                 |
| إلهاً كها لهم آلهة» / ٨٤٢                                                                               |
| إنخَاذ بني إسرائيل العجل وعكوفهم عليه جميعاً غير هارون وأهل بيته / ٨٤٣، ٨٤٣                             |
| قول عليّ عليهالسلام عن سوابق معاوية وأصحابه: ﴿أَنَا إِذْ ذَاكَ أَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسلامُ وهم يدعونني |
| إلى عبادة الأوثان» / ٨١٢                                                                                |
| قوله صلّىالله عليهوآله: «إنَّك إن لم تكفّ يدك أتخّوف أن يرجع الناس إلى عبادة الأصنام»                   |
| V14 /                                                                                                   |
| عبادة أبي بكر وعمر للأصنام وعدم مفارقتهم لذلك بعد الإسلام / ٧٠١                                         |
| إتّخاذ أبي بكر وعمر صنماً عظيماً يوم الخندق لعبادته سرّاً / ٧٠١                                         |
| كسر عليّ عليهالسلام للصنم الّذي كان أبو بكر وعمر يعبدانه سراً وهَشمه له / ٧٠٢                           |
| * المصيبة والبلاء                                                                                       |
|                                                                                                         |
| من زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات / ٦١٤                                                               |
| المؤمن لا يشمت بالمصائب / ٨٥٧                                                                           |
| المؤمنون نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالّذي نزلت في الرخاء رضيّ عن الله بالقضاء /                        |
|                                                                                                         |
| إخباره صلى الله عليه وآله عن التعب والبلاء الذي سَيْراه بنو عبدالمطلب بعده من قريش ومن جهال             |
| العرب / ۹۰۷                                                                                             |
| شدّة البلاء على الشيعة في الأمصار بعد قدوم معاوية المدينة / ٧٨٧، ٣٨٦ ، ٧٨٤                              |
| شدة بليَّة أهل الكوفة بعد حكم زياد عليها لكثرة مَن بها مِن الشيعة / ٧٨٤                                 |

| ١٣٠٦ كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شدَّة البلاء والفتنة في عصر معاوية بعد شهادة الإمام الحسن عليهالسلام / ٦٣٣                                                                          |
| YAA                                                                                                                                                 |
| شدَّة بلاء الشيعة في زمان إبن زياد / ٦٣٣                                                                                                            |
| شدَّة بلاء الشيعة في زمان يزيد بن معاوية / ١٣٣ هـ                                                                                                   |
| * الصــوم                                                                                                                                           |
| الله الله في شهر رمضان، فإنّ صيامَه جُنّة من النار / ٩٢٦                                                                                            |
| صيام شهر رمضًان ممّا يلازم الايهان ولا يجوز الشكُّ فيه / ٩٣٨                                                                                        |
| صيام شهر رمضان مما أجمعت الأمّة عليها / ٨٤٥                                                                                                         |
| بني الإسلام على خسة: ومنها صوم شهر رمضان / ٩٠٦                                                                                                      |
| بي المسلم على الله عليه وآله بغدير خمّ: «إنّ الله أمركم في كتابه بالصوم فبيّنتُها لكم وفسّرتُهاء                                                    |
| رو على شاعب و كالمنظم على المراح في عليه و تسوم مييسها علم وتسرعها                                                                                  |
| ***************************************                                                                                                             |
| * الصيحــة والصرخة والصعقة                                                                                                                          |
| صيحة فاطمة عليهاالسلام بـ ويا أبتاه، يا رسول الله؛ عند دخول عمر بيتها بغير إذن                                                                      |
| / ۱۶۲۸، ۸۸۰                                                                                                                                         |
| , ۱۳۰۷ مرخة فاطمة عليهاالسلام بـ دوا أبتاه، حينها دخلوا بيتها ولم يكن عليها خمار / ۸۵۰                                                              |
| صيحة فاطمة عليهاالسلام بـ (يا أبتاه) يا رسول الله، حينها أضغطت بين الباب /                                                                          |
| ٥٨٥ هـ                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                     |
| صيحة فاطمة عليهاالسلام بـ ويا رسول الله، لِبَتْس ما خَلَفْكُ أَبُو بَكُرُ وَعَمْرُ عَنْدُمَا ضُرَبُها عَمْر                                         |
| بالسوط / ١٩٦٤، ٨٥٥                                                                                                                                  |
| صرخة فاطمة عليها السلام بدويا أبتاه؛ عندما ضربها عمر بغمد السيف / ٨٦٤، ٥٨٥                                                                          |
| صيحة أبي بكر عندما رآى علّياً عليهالسلام يؤتى به للبيعة ملبّباً وقوله: وخلّوا سبيله؛!!                                                              |
| A70 /                                                                                                                                               |
| صرخة نسوة بني هاشم لمّا علموا بقصد خالد قتلَ عليّ عليه السلام بأمر أبي بكر / ٨٧٣                                                                    |
| صرخة إبليس في وجه عمر يوم القيامة / ٦٠٠                                                                                                             |
| صيحة همّام وغشوته لَمّا وصف أمير المؤمنين عليه السلام المؤمنين في خطبته / ٨٥٢<br>مُ مَدَّة همّام وورخط قرأم والندوز علومال الدورم وتدَّق والتروف ال |
|                                                                                                                                                     |

| الفهرس الموضوعي (ض)                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صعقة أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار لمّا سمعوا تكلّم الشمس مع عليّ عليه السلام                  |
| * الصيانة = الحفظ والوقاية                                                                        |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                            |
| * الضحك والتبسّم                                                                                  |
| المؤمن إن ضحك لم يعلُ صوته / ٨٥٢                                                                  |
| تبسّم رسول الله صلّى الله عليهوآله من جُبن عمر يوم الخندق / ٧٠١                                   |
| ضحك رسول الله صلَّىالله عليهوآله لما رآى عمر يوماً وعليه السلاح تامِّ! / ٦٩٨                      |
| ضحك أمير المؤمنين عليه السلام عند جبره على البيعة بإشارته إلى الصحيفة الملعونة /                  |
| ۸۹۹ هـ                                                                                            |
| ضحك عليَّ عليه السلام لَّا قرأ كتاب معاوية إليه في آخر أيَّام صفِّين، يطلب منه الشام على الموادعة |
| خدّيعةً / ٨٠٩                                                                                     |
| تبسّم عثمان في وجه على عليه السلام حيث أبهَتَ عايشة وحفصة في طلبها ميراث رسول الله صلّى الله      |
| عليه وآله / ٦٩٥                                                                                   |
| ضحك عمرو بن العاص من معاوية حيث قصد خديعة عليّ عليهالسلام / ٨٠٨                                   |
| ضحك عمرو بن العاص من إدّعاء معاوية فضيحة عَمرو يوّم بارَزْ عليًا عليهالسلام /                     |
| ۸۱۰                                                                                               |
|                                                                                                   |
| * الضرب                                                                                           |
| ضرب رسول الله صلّى الله عليه وآله بعسيب رطب في يده وقوله: ولا ترقدوا في المسجد،                   |
| AV4 /                                                                                             |
| إخباره صلَّى الله عليه وآله عن ضرب فاطمة عليها السلام بعده وكسر ضلع من أضلاعها                    |
| 9.V/                                                                                              |
| رفع عمر السوط والضرب به ذراع فاطمة عليهاالسلام / ٨٦٤، ٥٨٥                                         |

| رفع عمر السيف في غمده والوجأ به جنب فاطمة عليهاالسلام / ٨٦٤، ٥٨٥                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ضغط فاطمة عليهاالسلام بين الباب وصيحتها وإسقاطها جنينها / ٥٨٦، ٥٨٥ هـ                                   |
| ۸۸۰ هـ                                                                                                  |
| أمر أبي بكر قنفذاً بضرب فاطمة عليهاالسلام / ٥٨٦ هـ                                                      |
| أمر عمر قنفذاً بضرب فاطمة عليهاالسلام إن حال بينه وبين عليّ عليهالسلام / ٨٨٥                            |
| ضرب قنفىذ فاطمة عليهاالسلام بالسوط حين حال بينه وبين عليّ عليهالسلام عند إخراجه من                      |
| البيت للبيعة / ٧٧٦، ٤٧٤، ٨٨٥، ٨٨٥، ٥٨٥ هـ                                                               |
| أثر سوط قنفذ في عضد فاطمة عليها السلام مثل الدملج / ٥٨٥ هـ                                              |
| قول بُرَيدة لعمر: «أتَثِب على إبنة رسول الله صلَّىالله عليهوآله فتضربهاء؟! / ٨٦٥                        |
| وجًا عنق سلمان عند جبره على البيعة حتّى صار كالسلعة / ٥٩٣                                               |
| إرادة خالد أن يضرِب بُريدة الأسلمي بالسيف وهو في غمده / ٨٦٥                                             |
| ضرب بريدة الأسلمي وطرده بأمر عمر حين دافع عن عليّ عليهالسلام / ٨٦٦، ٩٥٠                                 |
| قول مالك الأشتر في فنون الحرب: «اضربوا الهام واطعنوا بالرماح؛ / ٨٠٦                                     |
| قول مالك الأشتر في فنون الحرب: «غضّو الأبصار وعَضّوا على النواجذ من الأضراس فإنّه أشدّ                  |
| لضرب الرأس / ٨٠٦                                                                                        |
| قول الحسن البصري: ولولا إظهاري بغض عليّ لقد شالت بي الخشب؛ / ٩٠١، ٩٠٤                                   |
| أمر عمر أن يُضرب جُعدة مائة سوط معقولاً / ٦٨١                                                           |
| الوليد بن عقبة بن ابي معيط المجلود الحدّ في الإسلام / ٨١٢                                               |
|                                                                                                         |
| * الإستضعاف                                                                                             |
| من ردُّ علم ما أشكل عليه إلى الله مع ولايتنا، ولا يأتمّ بنا ولا يُعادينا فهذا مسلم ضعيف                 |
| - A A A Λ                                                                                               |
| المستضعف من أقرَّ بالتوحيد والنبَّوة ولم يخرج من الملَّة ولم يظاهر الظَّلَمة على أهل البيت عليهم السلام |
| ولم ينصب العدواة لهم وشكُّ في الخلافة ولم يعرف الولاية / ٦٧٠                                            |
| المستضعف هو الذي لا يستطيع حيلة الكفر والشرك ولا يحسن أن ينصب ولا يهتدي إلى الايهان                     |
| سبیلاً ۸ ۲۰۸                                                                                            |
|                                                                                                         |
| المستضعف يُرجى له رحمة الله ويتخُّوف عليه ذنوبه / ٦٧٠                                                   |
| المستضعف يُرجى له رحمة الله ويتخّوف عليه ذنوبه / ٦٧٠<br>قد جعل الله هارون في سعة حين استضعفوه / ٩٣٨     |

| فهرس الموضوعي (ض)فهرس الموضوعي (ض)                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| / ٦٦٥  الله هارون حين استخلف / ٦٦٥                                                                                 |
| ل أمير المؤمنين عليه السلام عن غصب الخلافة: وأكرهوني وقَهَروني واستضعفوني، /                                       |
| 770                                                                                                                |
| سيّ عليّ عليهالسلام بهارون عليهالسلام حين استضعفه قومه / ٥٦٩، ٥٦٨                                                  |
| PFV, 0FF, 3FF4-                                                                                                    |
| الضلالة                                                                                                            |
| / ٩١٠<br>يا داع دعا إلى ضلالة فعليه وزره ومثل وزر مَن تَبِعه / ٩١٠                                                 |
| ا ولَيُّ الناس إمام ضلالة فهي دولة إبليس على آدمَ / ٨٩٦                                                            |
| نى درجات الضلالة أن لا يُعرف الرجل حجَّة الله في الأرض / ٦١٦                                                       |
| ن طغی ضلّ علی عمد بلا حجّة / ۹۰۲                                                                                   |
| ل عليّ عليهالسلام لأصحابه: وشغلتم قلوبكم بالأباطيل والأضاليل؛ / ٦٦٢                                                |
| ، الله لَم يَدَع صنفاً من أصناف الضلالة إلّا وقد ردّ عليهم واحتجّ عليهم في القرآن /                                |
| VVI                                                                                                                |
| دم ضلالة الأقة بالتمسك بالقرآن وأهل بيت عليهمالسلام / ٦٤٧، ٦٤٣، ٦١٦،                                               |
| ۷۹۶، ۱۶۸، ۲۶۷، ۲۲۷، ۵۵۲، ۵۰۲                                                                                       |
| اِدة رسول الله صلَّىالله عليهوآله أن يكتب في الكتف مالا تضلُّ الأُمَّة بعده / ٦٥٨                                  |
| V41 (V40 (AVV                                                                                                      |
| رِله صلَّى الله عليه وآله: وبعليِّ يُهتدى بعدي من الضلالة / ٨٠٩                                                    |
| وله صلَّىالله عليهوآلـه عن سلمان وأبي ذر والمقــداد: «انَّهم لا ينثنون ولا يضلُّون ولا يرجعون»                     |
| 181 /                                                                                                              |
| ره صلَّى الله عليهوآله عليًّا عليه السلام: ﴿إِنْ صَلَّتَ الْأُمَّةُ بَعْدُهُ وَبَعْتَ غَيْرُهُ أَنْ يجاهدهم إن وجد |
| أعواناً، / ٩٢٠                                                                                                     |
| سر موسى هارونَ عليهما السلام حين استخلفه على قومه: «إن ضلُّوا فوجد أعواناً أن يجاهدهم»                             |
| ٦٦٥ /                                                                                                              |
| ول إبن عبَّاس: «كذبت الْاُمَّة على رسول الله صلَّىالله عليهوآله فضلُّوا وضلُّ من تابَعَهم»                         |
| A & & /                                                                                                            |
| ثنا عشر إمام ضلالة يردّون الأمّة القهقرى بعد وفاة رسول الله صلّىالله عليهوآله /                                    |

| ١٣١٠ كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77 P. V · P. ATA 4 FTA. 3VV. TVV. VFV. FFV. • FF                                              |
| رقة من الاُمّة ضُلّال مذبذبون لا إلى أهل الحقّ ولا إلى أهل الباطل / ٨٢٧                       |
| ول إبليس: «أيّ أمّة لن تضلّ بعد نبيّها» / ٥٨٠                                                 |
| ول عليّ عليه السلام لمعاوية: وما أنت وطلحة والـزبير بأهون بدعة وضلالة تمن إستّنا لك           |
| ولصاحبك (يعني أبا بكر وعمر)، / ٧٧٠                                                            |
| ئلّ إمام ضلالة كان قبل معاوية ويكون بعده له مثل عذابه وخزى الله إيّاه / ٧٧٢                   |
| ول أبي بكر عند موته: ولعن الله إبن صهّاك، هو أضلّني عن الذكر بعد إذ جائني، /                  |
| ۸۲۲ هـ                                                                                        |
| يبق بعد شهادة الإمام الحسن عليهالسلام عدوُّ للهِ إلَّا مظهراً حجَّته غير مستتر ببدعته وضلالته |
| <b>YAA</b> /                                                                                  |
| ول عليّ عليهالسلام: ﴿لابدّ من رحى تطحن ضلالةٍ / ٨٨٥، ٧١٦                                      |
| ول عليّ عليهالسلام: «ما أنتم إلّا كإبل جّمة ضلّ راعيها» / ٦٦٣                                 |
|                                                                                               |
| * الضمان                                                                                      |
| ضهان عليّ عليهالسلام لأبي بكر وعمرِ عند رسول الله صلّ الله عليهوآله / ٧٠٢                     |
| ضمان أبي بكر وعمر أن لا يعبدا صنماً بعد يوم الخندق / ٧٠٧                                      |
| ضهان أبان بن أبي عيّاش لِسليم أن يكتم كتابه / ٥٥٠                                             |
| ضهان أبان بن أبي عياش لِسليم بها إشترط عليه في حفظ كتابه / ٥٥٨                                |
|                                                                                               |
| [ط]                                                                                           |
| . ,                                                                                           |
| * الطعن والمطاعن                                                                              |
| نول عليّ عليهالسلام: «مَساوي عمر وصاحبه أكثر من تُحصى أو تُعدّه / ٦٨٤                         |
| إرادة سلمان ذكر جميع مطاعن أبي بكر وعمر لولا منع أمير المؤمنين عليه السلام آياه من ذلك        |
| 010/                                                                                          |
| طعن أبي بكر على رسول الله صلَّىالله عليهوآله في استخلافه عمر                                  |
| طعن عبدالرحمان بن عوف على عثيان في حياته / ٦٣١                                                |

| القهرس الموضوعي (ط)                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| طعن أمير المؤمنين عليهالسلام على عايشة بعد وقعة الجمل / ٩١٩                                                           |
| تبليغ معاوية بين أهل الشام أنّ عليّاً عليهالسلام يطعن على أبي بكر وعمر / ٩١٧                                          |
|                                                                                                                       |
| * الطمـع                                                                                                              |
| الطمع على أربع شُعَب: الفرح والمرح واللجاجة والتكاثر / ٩٥٣                                                            |
| المؤمن لا يطمع فيها ليس له / ٨٥٢                                                                                      |
| من علامات المؤمن التحرّج من الطمع / ٨٥١                                                                               |
| منهومان لا يشبعان: منهوم في الدنيا ومنهوم في العلم / ٧١٨                                                              |
| حرص عمر على كوَّة قدر عينيه يَدَعها إلى المسجد ومنعه من ذلك / ٧٩٠، ٦٤١                                                |
| قول سلمان لأبي بكر: ودّع هذا الأمر لأهله وإن أبيتم لَيطمعنُّ فيه الطلقاء والطرداء والمنافقون                          |
| ۸۶۶ /                                                                                                                 |
| تطميع ابي بكر وعمر العباسَ بن عبدالمطلب أن يكون له نصيباً في الخلافة / ٧٤٥                                            |
| قول عليّ عليهالسلام لمعاوية: ﴿ وَلُو أَنَّ النَّاسِ اتَّبَّعُونَا بَعَدَ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عليهوآله ما طمعتَ |
| في الحلافة أنت يا معاوية، / ٧٧٢                                                                                       |
| قول الإمام الحسن عليهالسلام: «لو أنَّ الناسَ بايعوني كَما طمعت فيها يا معاوية،                                        |
| 9TA /                                                                                                                 |
| إقرار معاوية بالعلَّة الَّتي من أجلها طمع في الخلافة / ٧٤١                                                            |
| قول عمرو بن العاص لمعاوية: «أتطمع ـ لا أباً لك ـ في عليِّه! / ٨٠٩                                                     |
| قول الحسن البصري: ونكث طلحة والزبير بيعتها وسَفَكا الْدماء رغبة في الدنيا وحرصاً على                                  |
| الملك، / ۸۹۷، ۹۴۸                                                                                                     |
|                                                                                                                       |
| * الطينـة                                                                                                             |
| * انصيت                                                                                                               |

قوله صلَّىالله عليهوآله: ﴿(نحن) مطهِّرون في ولادتنا وطينتنا إلى آدم؛ . . . . . . . . . . . . . . . . محمَّد وعليَّ صلوات الله عليهما بطينة واحدة إلى آدم . . . . . / ٦٤٠ محمَّد وأهل بيته عليهم السلام بطينة طيَّبة من تحت العرش إلى آدم . . . . . . / ٦٨٨ قوله صلَّى الله عليه وآله: وطينة المهدي كطينتي، . . . . / ٧٦٣

| ١٣١٢ كتاب سُلَيم بن قيس الهلائي، الفهارس                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                   |
| * الظلم والجور والبغي                                                                                    |
| المؤمن يعفو عمّن ظَلَمه / ٨٠١                                                                            |
| المؤمن إن بُغي عليه صَبَرحتَّى يكون الله هو المنتصر له / ٨٥٢                                             |
| المؤمن لا يبغى على أحد / ٨٥٢                                                                             |
| من أخذَته العصبيّة جارَ / ٩٥٢                                                                            |
| من بغي كثرت غوائله وتخَّل منه ونُصِر عليه / ٩٥٢                                                          |
| تأخير الله عذابَ الظالم لإمتحان الناس / ٧٦٩، ٧٧٠                                                         |
| قول علىّ عليه السلام: وما زلتُ مظلوماً منذ قبض الله محمّداً صلّ الله عليه وآله، /                        |
| 7XX, 70V, 10V a., •0V, 777                                                                               |
| قول عليَّ عليهالسلام: وإنَّ رسول الله صلَّىالله عليهوآله قُبض والأمر لي، فانتزى علينا إبن أبي            |
| قحافة ظلماً وعدواناً، ثمّ انتزى علينا بعده عمره؛ / ٨٩٦                                                   |
| ظلم قريش لعليّ عليه السلام وتظاهرهم عليه / ٩٠٠، ٧٦٩، ٥٦٩، ٥٦٩                                            |
| قوله صلّى الله عليه وآله لفاطمة عليهاالسلام: «إنَّك سترين بعدي ظلماً وغيظاً» / ٩٠٧                       |
| ظلم أبي بكر وعمر لفاطمة عليهاالسلام بغصب فدك / ٧٢٠، ٦٨١                                                  |
| إخباره صلّى الله عليه وآله عن ظلم قريش وجُهّال العرب لبني عبدالمطّلب بعده / ٩٠٧                          |
| لعن رسول الله صلّىالله عليهوآله لظالم علىّ وإبنيه عليهم السلام / ٩٠٧                                     |
| تصريح أمير المؤمنين عليهالسلام بأنّ أبّا بكر وعمر وطُّنا ظلم أهل البيت عليهمالسلام لعثمان                |
| ومعاوية / ۷۷۰                                                                                            |
| قوله صلَّىالله عليهوآله لأبي بكر وعمر وعثهان: «اتقُوا الله ولا تظلموا عليًّا ولا تظاهروا عليه            |
| أحداً، ما المحادث                                                                                        |
| تفسير قوله تعالى «واتَّقوا الله إنَّ الله شديد العقاب؛ بـ «اتقُّوا اللهُ وظلمُ آل محمَّد، إنَّ الله شديد |
| العقاب لمن ظُلَمهم، / ٩٤٨                                                                                |
| لعن أبي ذر لمن ظلم آل محمّد عليهم السلام حقّهم / ٩٩٦                                                     |
| قولُ عَلَيْ عليه السلام: ﴿ إِنَّهَا ظَلَمَ أَبُو بِكُرُ وَأَصِحَابُهُ حَقِّي ۗ / ٧٠٢                     |
| قول عليّ عليهالسلام في جواب أبي بكر ـ عند طلبه للبيعة ـ: وما كنتُ لأنطلق إلى ما إجتمعتم                  |

| الفهرس الموضوعي (ظه ع)                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عليه من الجور، / ٨٦٤                                                                                           |
| قول الحسن البصري عن جلوس عليّ عليه السلام في بيته في عصر أبي بكر وعمر وعثمان: وإنّه أبي                        |
| ان يُعين على الظلم فكفّ يده ولزم منزله، / ٩٠٠ هـ                                                               |
| لا تُظلمنُ ذريَّة نبيَكم بين أظهركم وأنتم تقدرون على الدفع عنهم / ٩٢٦                                          |
| قول قيس بن سعد: وما يعدو قريش (في غصب الخلافة) أن يكونوا ظلموا الأنصار أو ظلموا آل                             |
| محمَّد عليهم السلام، / ٧٨٠                                                                                     |
| ظلم أبي بكر وعمر أنفسَهم في كلام أمير المؤمنين عليهالسلام / ٩٦٠                                                |
| قول عليّ عليهالسلام: وقد علم الله أنّهم سيظلمونا في سهم ذي القربى وينتزعونه منّا،                              |
| 174 /                                                                                                          |
| إشتراط عدم مظاهرة الظَلَمة على أهل البيت عليهم السلام في المُسلم / ٦٧٠                                         |
| قول عليَّ عليهالسلام: «الله يحكم بيننا وبين من ظلمنا حقَّنا» / ٧٠٧                                             |
| خبار عيسى بن مريم عليه السلام عن ظلم أثمة الضلالة لأهل البيت عليهم السلام /                                    |
| V•\$                                                                                                           |
| بملأ الله الأرض بالمهـدي عليهالسلام قسطاً وعدلًا كها ملئت ظلماً وجوراً / ٥٦٧                                   |
| ۸۰۶، ۱۱۶، ۸۰۶، ۸۷۸، ۵۷۷، ۳۲۷                                                                                   |
| نول الإمام الحسين عليهالسلام : «إنَّ هذا الطاغية (يعني معاوية) قد فعل بنا وبشيعتنا ما قد رأيتم                 |
| وعلمتم وشهدتم، / ٧٨٩                                                                                           |
| بيان الإمام الباقر عليهالسلام لمظالم قريش وبني أميَّة / ٦٣٣ ـ ٦٣٠                                              |
| بنو اُميَّة يملئون الأرض ظلماً وجوراً / ٧١٤                                                                    |
| قول معاوية لعليّ عليه السلام: ﴿ لَظُلُم أَبِّ بَكُرُ وَعَمْرُ إِيَّاكُ أَعْظُمُ مَنْ ظُلُّمَ عَثْمَانَ ﴾ ٧٥٠ ا |
| قول عليّ عليهالسلام: وخليفتكم هذا الظالم ـ يعني عثمان ـ، / ٢٥١                                                 |
| قول الأشعث بن قيس: ﴿إِنَّ عَثْمَانَ قُتُل مَظْلُوماًهِ! / ٦٦٦                                                  |
| سؤال الأشعث من عليّ عليه السلام: «ما منعك أن تضرب بسيفك دون مظلمتك،؟ / ٦٦٣                                     |
|                                                                                                                |
| [٤]                                                                                                            |
|                                                                                                                |

العبادة
 من علامات المؤمن: الخشوع في العبادة . . . . . / ٨٥١

| 550 g v 51 5.11 .                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قول صلَّى الله عليه وآله: ولولا أنا وعليَّ ما عُبدالله، / ٨٥٨                                  |
| ما استأهل خلقُ من الله النظر إليه إلّا بالعبوديّة والإقرار لعليّ عليهالسلام / ٨٥٩              |
| إنَّ حول العرش لتسعين ألف ملك ليس لهم تسبيح ولا عبادة إلَّا الطاعة لعليَّ عليه السلام والبراءة |
| من أعدائه والإستغفار لشيعته / ٨٥٨                                                              |
| لم يجر على عليَّ عليه السلام إسم عبادة صنم قطَّ / ٢٠٣                                          |
| قوله صلَّ الله عليه وآله لعليّ عليه السلام: وإنَّي أخاف عليك إن ناهضتَ القوم أن يقتلوك،        |
| فيطفأ نور الله ولا يعبد الله في الأرض، / ٧٦٨                                                   |
| لولا التقّية ما عُبدالله في الأرض في دولة إبليس / ٨٩٦                                          |
| قول أمير المؤمنين عليهالسلام: «إنَّ صلاتي ونُسُكي لله ربِّ العالمين» / ٩٧٠                     |
| تسمية رسول الله صلّى الله عليه وآله للإمام السجّاد عليه السلام بسيّد العابدين                  |
| غير الفرقة الناجبةِ عَبَدوا غير الله من حيث لا يعلمون                                          |
| إتّخاذ أبي بكر وعمر صنمًا عظيمًا للعبادة يوم الخندق / ٧٠١                                      |
| كان القّراء المراءون المفتعلون للأحاديث الكاذبة يظهرون الخشوع والنسك عند الناس                 |
| VAV /                                                                                          |
|                                                                                                |
| * العبرة والإعتبار                                                                             |
| قول عليَّ عليهالسلام : [إعتبروا بنا وبعدوّنا وبهدانا وهداهم وبسيرتنا وسيرتهم وميتننا وميتنهم،  |
| ٧١٧ /                                                                                          |
| مُن تبينَ في الحكمة عرف العبرة / ٦١٤                                                           |
| من أبصر العبرة فكأنَّها كان في الأوَّلِين / ٦١٤                                                |
| من عرف العبرة تأوّل الحكمة / ٦١٤                                                               |
| من تأوّل الحكمة أبصر العبرة / ٦١٤                                                              |
|                                                                                                |
| * العتق                                                                                        |
|                                                                                                |

إعتاق رسول الله صلَّى الله عليه وآله صفيَّة بنت حُمَّي بن أخطب يوم خيبر وجعل عتقها صداقها

التعبير عن أبي بكر بعتيق . . . . . / ٨٦٧، ٨٧٧، ٢٦٩، ٩٦٩، ٩٩٥

AAA / . . . . . .

| 1710                                                                           | الفهرس الموضوعي (ع)                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ات الأولاد إذا وضعنَ حملهنَّ / ٦٨١                                             | يدعة عمر: حكمه بعتق أمّه                                   |
| لليمن وهنّ حبالي / ٦٨٣                                                         |                                                            |
|                                                                                |                                                            |
| <b>جاب</b>                                                                     | * التعجّب والإعم                                           |
| عليهوآلـه من إختــلاف أمتَّه عند وفاته، وأنهم كيف يكونون بعده!                 |                                                            |
|                                                                                | <b>V41</b> /                                               |
| م لأصحاب أبي بكر: «ما أسرع ما خُنتم رسولَ الله صلَّىالله عليهوآله              |                                                            |
| في صدوركمه!! / ٨٦٥                                                             |                                                            |
| سرعة القوم في التوثّب على أهل بيت نبيهًم / ٨٦٥                                 | نعجب عليّ عليه السلام من                                   |
| ني من هذه الأمّة بعد نبيّها / ٩١٧، ٩١٠                                         | نعجّب عليّ عليه السلام ممّا لذ                             |
| لام مَّا أُشربت قلوب الأمَّة من حبَّ أي بكر وعمر / ٦٧٦                         | نعجب أمير المؤمنين عليهالسا                                |
| ســــلام ممَّا أشربت قلوب هذه الأمَّــة من بليَّة أبي بكر وعمر وفتنتهها        | عجب أمير المؤمنين عليهاا                                   |
|                                                                                | ٠٠٠٠٠ / ١٩٣                                                |
| لام من الْاُمَّة حيث يرون تبديل السنَّة، ثمَّ يَغضبون له ويعتبون على           |                                                            |
|                                                                                | من عاب عليه وأنكره                                         |
| لام من الْاَمَّة حيث يرون سنَّة نبيَّهم تتبدّل شيئاً شيئاً، ثمَّ يرضون ولا     |                                                            |
|                                                                                | ينكرون /                                                   |
| لام من تسليم الأمّة لعمر في كلّ شيء أحدَثَه / ٦٧٦                              |                                                            |
| لام ممَّا قد أُشربت قلوب الأمَّة مِن حُبَّ مَن صدَّهم عن سبيل رَبِّهم<br>/ عند |                                                            |
|                                                                                | وردَّهم عن دينهم<br>تُــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| لام من جُهَّال هذه الأمَّة وضُلَّالها وقادتها وساقتها إلى النار                | تعجب أمير المومنين عليه السا<br>/ 300                      |
| لام من إختلاف عمل أبي بكر وعمر في تعيين الخليفة /                              | / ۱۹۹۷<br>توگر ، أمم الثمنية علمال                         |
| برم س إحداد عمل أبي بمر وعمر في تعيين الحليفة                                  | معبب سیر موسی <i>ن حبیات</i><br><b>۱۹۳</b>                 |
| لام من أن يكون أبو بكر وعمر حاكمَين على الأُمَّة فيُعطيان أو يمنعان            |                                                            |
| 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3                                                          | 1VV /                                                      |
|                                                                                |                                                            |

تعجّب أمير المؤمنين عليه السلام من قول عمر: وليس لأهل البيت حتَّ في الخلافة، ! . . / ٩٦٠

| تعجّب أمير المؤمنين عليهالسلام من عدم إضرار منع عمر من كتابة الكتف بمنزلته عند الناس         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1AT /                                                                                        |
| تعجّب أمير المؤمنين عليهالسلام من قبول الناس للأحاديث المختلقة بشأن أبي بكر وعمر وعثمان      |
| 7AT /                                                                                        |
| تعجّب أمير المؤمنين عليه السلام من إدّعائهم عدم استخلاف رسول الله صلّى الله عليه وآله وأمره  |
| بالشورى ثمّ إقرارهم بعدم المشورة في أبي بكر / ٦٩٣                                            |
| تعجّب أمير المؤمنين عليه السلام من جعل عمر عثمانَ وإبن عوف وسعد وطلحة والزبير أقرانه في      |
| الشوري مع فتنتهم وضلالتهم / ٦٩٤                                                              |
| تعجّب أمير المؤمنين عليهالسلام من بيعة أصحاب الشورى لعثمان مع ما سمعوه من لعن رسول           |
| الله صلَّى الله عليه وآله إيَّاه كثيراً / ٣٩٤                                                |
| تعجّب أمير المؤمنين عليه السلام من ودّ عثهان لعايشة وحفصة عند طلبهها الميراث / ٦٩٤           |
| تعجّب أمير المؤمنين عليهالسلام يومَ الجمل من صلاة إبن الزبير بالقوم وعدم رضاء طلحة والزبير   |
| أحدهما بصاحبه / ۸۰۰                                                                          |
| تعجّب أمير المؤمنين عليهالسلام من أن يتكلّم مثل معاوية في أمور المسلمين / ٧٦٦                |
| تعجّب أمير المؤمنين عليهالسلام من كتاب معاوية إليه بصفّين وإطنابه الكلام فيه /               |
| Y11                                                                                          |
| تعجب أمير المؤمنين عليهالسلام من قصد معاوية خديعته / ٨٠٩                                     |
| تعجّب أمير المؤمنين عليه السلام من طلب الأشعث منه أن يفعل مثل فعل عثمان / ٦٦٢                |
| تعجّب أمير المؤمنين عليهالسلام من إغرام عمر عمّاله ثمّ إعادته إيّاهم إلى أعمالهم /           |
| 777                                                                                          |
| تعجّب أمير المؤمنين عليه السلام من حبس أبي بكر وعمر سهم ذي القربي عن أهل البيت               |
| عليهم السلام / ٢٧٩                                                                           |
| تعجّب أمير المؤمنين عليهالسلام من هدم عمر منزل جعفر وإلحاقه بالمسجد جبراً من دون ثمن         |
| ٦٨٠ /                                                                                        |
| تعجّب أمير المؤمنين عليهالسلام من جهل أبي بكر وعمر بميراث الجدّ، وقضائهما في ذلك بقضايا      |
| مختلفة ۸ ۹۸۰                                                                                 |
| تعجّب أمير المؤمنين عليهالسلام من إدّعاء أبي بكر وعمر أنّ رسول الله صلّىالله عليهوآله لم يقض |
| في الجدّ شيئاً، وعدم ادّعاء أحدٍ أنّه يعلم ما للجدّ من الميراث / ٦٨٠                         |
|                                                                                              |

| لفهرس الموضوعي (ع)الفهرس الموضوعي (ع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عجّب أمير المؤمنين عليه السلام من جهل عمر وجهل الأمّة بحكم الجُنُب إذا لم يجد الماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٦٨٠/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نعجّب أمير المؤمنين عليه السلام من قبول الناس حكم عمر فيمن طلّق إَمرأته ثمّ راجعها فلم يصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| إليها حتَّى نزوَّجت / ٦٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| هجّب أمير المؤمنين عليهالسلام من أهل الشام حيث يقبلون قول عمرو بن العاص مع كذبه ولعن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| رسول الله صلَّىالله عليهوآله إيَّاه / ٧٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ول الإمـام الحـــن عليهالســـلام: والعجب منك يا معاوية ومن قلَّة حيائك وجرئتك على الله:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| → A££ /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| عجّب الإمام الحسن عليهالسلام من قول معاوية وقد قتل الله طاغيتكم وردّ الأمر إلى معدنه؛!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| → A££ /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| عجّب الملائكة يوم أُحُد من مواساة عليّ عليه السلام لرسول الله صلّىالله عليهوآله / ٨٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مجب الصحابة من تكلم الشمس مع أمير المؤمنين عليه السلام بها خاطب به الباري نفسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۹۳٤ /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| / ٩٣٤<br>ول إبن عبّاس: وتَعْجَبُ يا معاوية انّ رسول الله صلّىالله عليه وآله سمّى الأثمة عليهم السلام<br>بغدير خم وفي غير موطن»؟ / ٨٤٣ هـــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ول إبن عبّاس: «تَعْجَبُ يا معاوية انّ رسول الله صلّى الله عليه وآله سمّى الأثمة عليهم السلام<br>بغدير خم وفي غير موطن»؟ / ٨٤٣ هــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ول إبن عبَّاس: وتَعْجَبُ يا معاوية انَّ رسول الله صلَّىالله عليه وآله سمَّى الأثمة عليهم السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ول إبن عبّاس: «تَعْجَبُ يا معاوية انّ رسول الله صلّى الله عليه وآله سمّى الأثمة عليهم السلام<br>بغدير خم وفي غير موطن»؟ / ٨٤٣ هــ<br>ول إبن عبّاس لمعاوية: «تعجب من ذلك يا معاوية، وأعجب من أمرنا أمر بني إسرائيل»<br>/ ٨٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ول إبن عبّاس: «تَعْجَبُ يا معاوية انّ رسول الله صلّى الله عليه وآله سمّى الأثمة عليهم السلام<br>بغدير خم وفي غير موطن»؟ / ٨٤٣ هــ<br>ول إبن عبّاس لمعاوية: «تعجب من ذلك يا معاوية، وأعجب من أمرنا أمر بني إسرائيل»<br>/ ٨٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ول إبن عبّاس: «تَعْجَبُ يا معاوية انّ رسول الله صلّى الله عليه وآله سمّى الأثمة عليهم السلام<br>بغدير خم وفي غير موطن»؟ / ٨٤٣ هـ<br>ول إبن عبّاس لمعاوية: «تعجب من ذلك يا معاوية، وأعجب من أمرنا أمر بني إسرائيل»<br>/ ٨٤٣<br>بس إتباع هذه الأمّـة بأعجب من قوم صاغوا من حُليّهم عجلًا ثمّ عكفوا عليه يعبدونه                                                                                                                                                                                                                  |
| ول إبن عبّاس: «تَعْجَبُ يا معاوية انّ رسول الله صلّى الله عليه وآله سمّى الأثمة عليهم السلام<br>بغدير خم وفي غير موطن»؟ / ٨٤٣ هـ<br>ول إبن عبّاس لمعاوية: «تعجب من ذلك يا معاوية، وأعجب من أمرنا أمر بني إسرائيل»<br>/ ٨٤٣<br>بس إتباع هذه الأمّـة بأعجب من قوم صاغوا من حُليّهم عجلًا ثمّ عكفوا عليه يعبدونه<br>ويسجدون له / ٨٤٣                                                                                                                                                                                              |
| ول إبن عبّاس: «تَعْجَبُ يا معاوية انّ رسول الله صلّى الله عليه وآله سمّى الأثمة عليهم السلام<br>بغدير خم وفي غير موطن»؟ / ٨٤٣ هـ<br>ول إبن عبّاس لمعاوية: «تعجب من ذلك يا معاوية ، وأعجب من أمرنا أمر بني إسرائيل »<br>/ ٨٤٢<br>بس إتباع هذه الأمّـة بأعجب من قوم صاغوا من حُليّهم عجلًا ثمّ عكفوا عليه يعبدونه<br>ويسجدون له / ٨٤٣<br>عجاب الناس وإستحسانهم لفعل عمر في غصب فدك / ٧٧٢                                                                                                                                         |
| ول إبن عبّاس: «تَعْجَبُ يا معاوية انّ رسول الله صلّى الله عليه وآله سمّى الأثمة عليهم السلام بغدير خم وفي غير موطنه؟ / ٨٤٣ هـ ول إبن عبّاس لمعاوية: «تعجب من ذلك يا معاوية، وأعجب من أمرنا أمر بني إسرائيل ، / ٨٤٣ بس إتباع هذه الأمّة بأعجب من قوم صاغوا من حُليّهم عجلًا ثمّ عكفوا عليه يعبدونه ويسجدون له / ٨٤٣ عجاب الناس وإستحسانهم لفعل عمر في غصب فدك / ١٧٧ عجب ما سمعه أبي ذر في عليّ عليه السلام من رسول الله صلّى الله عليه وآله / ٨٥٨                                                                               |
| ول إبن عبّاس: وتَعْجَبُ يا معاوية انّ رسول الله صلّى الله عليه وآله سمّى الأثمة عليهم السلام بغدير حم وفي غير موطنه؟ / ٨٤٣ هـ ول إبن عبّاس لمعاوية: وتعجب من ذلك يا معاوية، وأعجب من أمرنا أمر بني إسرائيل ، / ٨٤٣ بس إتباع هذه الأمّة بأعجب من قوم صاغوا من حُليّهم عجلًا ثمّ عكفوا عليه يعبدونه ويسجدون له / ٨٤٣ عجاب الناس وإستحسانهم لفعل عمر في غصب فدك / ٧٧٢ عجب ما سمعه أبي ذر في عليّ عليه السلام من رسول الله صلّى الله عليموآله / ٨٥٨ عجب ما سمعه إبن عبّاس في عليّ عليه السلام من رسول الله صلى الله عليموآله / ٨٥٨ |

تعجّب سليم من إحراق باب بيت عليّ وفاطمة عليهماالسلام . . . . . / ٨٥٥

تعجّب أبان بن أبي عيّاش من نفاق الحسن البصري بإظهاره حبّ عليّ عليه السلام مرّة وبغضه مرّةً

| ١٣١٨ كتاب سُليم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| اُخرى / ٢٠٤                                                                              |
| تعجّب البراء بن عازب جَزَعاً ممّا رآي من خبط أبي بكر وعمر الناسَ للبيعة / ٧٧٥            |
| تعجّب أبي بكر من إطّلاع أمير المؤمنين عليهالسّلام على معاقدة أصحاب الصحيفة /             |
| ٥٩٠                                                                                      |
| تعجّب أبي بكر من قول عمر له: وأنت ثاني اثنين إذهما في الغاره / ٨٢١                       |
| تعجّب الزبير من كونه ملعوناً لإتيانه يوم الجمل / ٧٩٨                                     |
| تعجبٌ عمر مًا سأل رسول الله صلَّى الله عليه وآله ربَّه لعليَّ عليه السَّلام / ٩٠٤، ٨١٥   |
| تعجّب معاوية من هلاك جميع الأمّة غير أهل البيت عليهم السّلام وشيعتهم / ٧٦٤               |
| ATA                                                                                      |
| تعجبٌ معاوية مَّا حدَّث عبـد الله بن جعفـر في منـاقب أمـير المؤمنين والحسنين عليهمالسلام |
| -A A & • /                                                                               |
| تعجب معاوية من تعظيم عبد الله بن جعفر للإمامين الحسنين عليهماالسلام ٨٣٤ /                |
| تعجبٌ معاويه ممَّا قال عبد الله بن عبَّاس بشأن أهل البيت عليهم السلام / ٨٤٤              |
| تعجبٌ معـاوية من عمـرو بن العـاص حيث يُفيِّل رأيه ويعـظُم عليًّا عليه السلام وقد فَضَحا  |
| ۸۱۰ /                                                                                    |
| تعجب الأشعث بن قيس من هلاك الأمّة جميعاً غير شيعة أهل البيت عليهم السّلام /              |
| ۲۷۰ هـ                                                                                   |
| تعجبٌ أبان بن أبي عيَّاش من هلاك الأمَّة جميعاً غير شيعة أهل البيت عليهم السلام          |
| ٠٠./                                                                                     |
| تعجبّ الحسن البصري من هلاك الأمّة جميعاً غير عليّ عليه السّلام وشيعته / ٨٩٢              |
|                                                                                          |
|                                                                                          |
| * المعجزة                                                                                |
|                                                                                          |

إراءة رسول الله صلّى الله عليه وآله أبا بكر في الغار سفينة جعفر وأصحابه تعوم في البحر في طريق حبشة . . . . . / ٨٢١ حبشة . . . . . . / ٨٢١ تكلّم الشمس مع أمير المؤمنين عليه السّلام في البقيع . . . . . . / ٩٣٤، ٩٣٣ إدعًى رجل من الخوارج أنّه أخو رسول الله صلّى الله عليه وآله فهات مكانه . . . . . / ٩١١

| * العجلة والإستعجال المؤمن الاعجام المؤمن الاعجام المؤمن الاعجام في الريه / ١٩٦٧ المؤمن الايعجل فيا يريه / ١٩٠٨ المؤمن الايعجل فيا عليه السلام: ولو لا أن تستعجلوا ويتأخّر الحق تَنبَأتُكم / ١٩٦٧ الموب ولا علي عليه السلام بإمرة المؤمنية أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أربعين رجلاً من العجم بالتسليم على علي عليه السلام بإمرة المؤمنية قول علي عليه السلام: وفي أيدينا فضل النبوة التي ملكنا بها العرب واستعبدنا بها العجم من الرعاب عليه السلام: وأيملان الله أعلى العجم على هذا الدين عوداً كها ضربتموهم عليه بدءاً ول علي عليه السلام: وليملان الله أيديكم من الأعاجم ثمّ ليصيرن أشداء الايفرون فليضرير أعناقكم وليغلبنكم على فيتكمه / ١٩٤٧ إخبار علي عليه السلام: وليملان المائية السود التي تقبل من خراسان هم الأعاجم وأبّم يقتلون بن أمية / ١٩٤٧ على العرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المؤمن الايعجل فيها يريبه / ٧٦٧ المؤمن الايعجل فيها يريبه / ٧٦٧ المؤمن الايعجل فيها يريبه / ٧٦٧ المؤمن الايعجم الموسول الله صلى الشعليه وآله أربعين رجلاً من العجم بالتسليم على علي عليه السّلام بإمرة المؤمنين أمر رسول الله صلى الشعليه وآله أربعين رجلاً من العجم بالتسليم على علي عليه السّلام بإمرة المؤمنين قول علي عليه السّلام : وفي أيدينا فضل النبوة التي ملكنا بها العرب واستعبدنا بها العجم ولل علي عليه السّلام : وفي أيدينا فضل النبوة التي ملكنا بها العرب واستعبدنا بها العجم قول علي عليه السّلام : ولَيملان الله أيديكم من الأعاجم ثمّ لَيصينُ أشدًاء الايفرون فليضربُ أعناقكم وليغلبنكم على فيتكم / ٧٤٤ المعالم على ألرايات السود التي تقبل من خراسان هم الأعاجم وأنهم يقتلون بني أمية / ٧٤٠ على العرب أمية / ٧٤٠ على العرب المناقد عمر على قتل جميع الأعاجم ماسمعه من الأحاديث في غلبتهم على العرب المؤلم من الأعاجم ما الأشعري وبعثه إليه بحبل طوله خسة أشبار وأمره بضرب عنق من بلك المؤلم من الأعاجم / ٧٤٤ ٢٤٠ كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري وبعثه إليه بحبل طوله خسة أشبار وأمره بضرب عنق من بلك طوله من الأعاجم / ٧٤٤ ٢٤٠ عمر من المدينة كل أعجمي / ٧٤٠ ١٤٤ بعنه عمر: أن ترث العرب في الأعاجم ولاينكحوهم / ٧٤٠ بدعة عمر: أن ترث العرب في الأعاجم ولاينكحوهم / ٧٤٠ بدعة عمر: أن ترث العرب من الأعاجم ولاينكحوهم / ٧٤٠ بدعة عمر: ولايؤم أحدً من الأعاجم والوينكحوهم / ٧٤٠ بدعة عمر: ولايؤم أحدً من الأعاجم العرب في الصلاة ولاينتقدم أحدً منهم في الصف الأول مع بدعة عمر: ولايؤم أحدً من الأعاجم والموني في الصلاة ولاينتقدم أحدً منهم في الصف الأول مع بدعة عمر: ولايؤم أحدً من الأعاجم العرب في الصلاة ولاينتقدم أحدً منهم في الصف الأول من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الفهرس الموضوعي (ع)ا                                                                                  |
| المؤمن الايعجل فيها يريبه / ٧٦٧ المؤمن الايعجل فيها يريبه / ٧٦٧ المؤمن الايعجل فيها يريبه / ٧٦٧ المؤمن الايعجم الموسول الله صلى الشعليه وآله أربعين رجلاً من العجم بالتسليم على علي عليه السّلام بإمرة المؤمنين أمر رسول الله صلى الشعليه وآله أربعين رجلاً من العجم بالتسليم على علي عليه السّلام بإمرة المؤمنين قول علي عليه السّلام : وفي أيدينا فضل النبوة التي ملكنا بها العرب واستعبدنا بها العجم ولل علي عليه السّلام : وفي أيدينا فضل النبوة التي ملكنا بها العرب واستعبدنا بها العجم قول علي عليه السّلام : ولَيملان الله أيديكم من الأعاجم ثمّ لَيصينُ أشدًاء الايفرون فليضربُ أعناقكم وليغلبنكم على فيتكم / ٧٤٤ المعالم على ألرايات السود التي تقبل من خراسان هم الأعاجم وأنهم يقتلون بني أمية / ٧٤٠ على العرب أمية / ٧٤٠ على العرب المناقد عمر على قتل جميع الأعاجم ماسمعه من الأحاديث في غلبتهم على العرب المؤلم من الأعاجم ما الأشعري وبعثه إليه بحبل طوله خسة أشبار وأمره بضرب عنق من بلك المؤلم من الأعاجم / ٧٤٤ ٢٤٠ كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري وبعثه إليه بحبل طوله خسة أشبار وأمره بضرب عنق من بلك طوله من الأعاجم / ٧٤٤ ٢٤٠ عمر من المدينة كل أعجمي / ٧٤٠ ١٤٤ بعنه عمر: أن ترث العرب في الأعاجم ولاينكحوهم / ٧٤٠ بدعة عمر: أن ترث العرب في الأعاجم ولاينكحوهم / ٧٤٠ بدعة عمر: أن ترث العرب من الأعاجم ولاينكحوهم / ٧٤٠ بدعة عمر: ولايؤم أحدً من الأعاجم والوينكحوهم / ٧٤٠ بدعة عمر: ولايؤم أحدً من الأعاجم العرب في الصلاة ولاينتقدم أحدً منهم في الصف الأول مع بدعة عمر: ولايؤم أحدً من الأعاجم والموني في الصلاة ولاينتقدم أحدً منهم في الصف الأول مع بدعة عمر: ولايؤم أحدً من الأعاجم العرب في الصلاة ولاينتقدم أحدً منهم في الصف الأول من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | * العجلة والاستعجال                                                                                   |
| المؤمن الايعجل فيها يربيه / ١٩٥٨ قول عليّ عليه السّلام: ولو لا أن تستعجلوا ويتأخّر الحقّ لَنَباتُكم ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |
| * العجم المورسول الله صلّ الله عليه وآله أربعين رجلاً من العجم بالتسليم على عليّ عليه السّلام بإمرة المؤمين أمر رسول الله صلّ الله عليه وآله أربعين رجلاً من العجم بالتسليم على عليّ عليه السّلام بإمرة المؤمين قول عليّ عليه السّلام: وفي أيدينا فضل النبوّة التي ملكنا بها العرب واستعبدنا بها العجم من الوعلية عليه السّلام: ولَتضربنّكم الاعاجم على هذا الدين عوداً كها ضربتموهم عليه بدءاً ولا عليّ عليه السّلام: ولَيملأنُ الله أيديكم من الأعاجم ثمّ لَيصيرنُ أشدًاء لايفرّون فليضريرُ أعناقكم وليغلبنكم على فيثكم على من الأعاجم ثمّ لَيصيرنُ أشدًاء لايفرّون فليضريرُ إخبار عليّ عليه السّلام عن أنّ الرايات السود التي تقبل من خراسان هم الأعاجم وأنّهم يقتلون بن أميّة / 280 كالحرب ما مي الأعاجم على العرب أميّة / 280 كاله عبي عاله بقتل من قبلهم من الأعاجم على العرب لا يقتل من الأعاجم عمر أن يكتب إلى جميع عمّاله بقتل من قبلهم من الأعاجم / 280 كال على العرب عنق من بلك طوله من الأعاجم / 280 كال عاجم / 280 كاله عمر أن الما عاجم: وما يؤمنك أن يثوروا إلى عليّ فينهض بهم فيزيل ملكك ، لا يقول زياد لعمر في الأعاجم: وما يؤمنك أن يثوروا إلى عليّ فينهض بهم فيزيل ملكك ، لا يوم عمر: أن تنكح العرب في الأعاجم ولا ينكحوهم / 280 بدعة عمر: أن تنكع العرب في الأعاجم ولا ينكحوهم / 280 بدعة عمر: أن ترث العرب من الأعاجم ولا يزغوهم / 280 بدعة عمر: ولا تؤمّ أحدٌ من الأعاجم العرب في الصلاة ولا يتقدّم أحدٌ منهم في الصف الأول من بدعة عمر: ولا يؤمّ أحدٌ من الأعاجم العرب في الصلاة ولا يتقدّم أحدٌ منهم في الصف الأول من بدعة عمر: ولا يؤمّ أحدٌ من الأعاجم العرب في الصلاة ولا يتقدّم أحدٌ منهم في الصف الأول من بدعة عمر: ولا يؤمّ أحدٌ من الأعاجم العرب في الصلاة ولا يتقدّم أحدٌ منهم في الصف الأول من بدعة عمر: ولا يؤمّ أحدٌ من الأعاجم العرب في الصلاة من الإعاجم العرب في الصلاة المؤلّ من الإعاجم العرب في الصلاة على على المرب في الصف الأول من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |
| أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أربعين رجلاً من العجم بالتسليم على علي عليه السّلام بإمرة المؤمين / ١٩٧٠ / ١٩٣٠ ، ١٩٣٠ ، ١٩٣٠ ولو علي عليه السّلام : وفي أيدينا فضل النبوّة التي ملكنا بها العرب واستعبدنا بها العجم قول علي عليه السّلام : ولتضربنّكم الأعاجم على هذا الدين عوداً كها ضربتموهم عليه بدءاً ولا علي عليه السّلام : وليملأنُ الله أيديكم من الأعاجم ثمّ ليصينُ أشدًاء لايفرّون فليضريرُ أعناقكم وليغلبنكم على فيئكم ، / ١٤٤٧ إخبار علي عليه السّلام عن أنّ الرايات السود التي تقبل من خراسان هم الأعاجم وأنّهم يقتلون بن أميّة / ١٩٤٥ / ١٤٤٧ علم أميّة / ١٩٤٧ / ١٤٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ أن الرايات السود التي تقبل من خراسان هم الأعاجم وأنّهم يقتلون بن أميّة / ١٩٤٥ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٧ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤ / ١٩٤٤            |                                                                                                       |
| تول عليّ عليه السّلام: وفي أيدينا فضل النبوّة التي ملكنا بها العرب واستعبدنا بها العجم من عليه التي عليه السّلام: وفي أيدينا فضل النبوّة التي ملكنا بها العرب واستعبدنا بها العجم قول عليّ عليه السّلام: ولَتضربنّكم الأعاجم على هذا الدين عوداً كها ضربتموهم عليه بدءاً ولو عليّ عليه السّلام: ولَيملأنُ الله أيديكم من الأعاجم ثمّ لَيصيرنُ أشدًاء لايفرّون فليضربُ أعناقكم وليغلبنكم على فيثكم، / 488 إخبار عليّ عليه السّلام عن أنّ الرايات السود التي تقبل من خواسان هم الأعاجم وأنهم يقتلون بؤ أمية / 980 على العرب ما يقتل عبد الأعاجم على العرب علم أمية / 980 على العرب المية القدام عمر على قتل جميع عاله بقتل من قبلهم من الأحاديث في غلبتهم على العرب الموادة عمر أن يكتب إلى جميع عاله بقتل من قبلهم من الأعاجم / 982 طوله من الأعاجم / 782 طوله من الأعاجم : وما يؤمنك أن يثوروا إلى عليّ فينهض بهم فيزيل ملكك المواد عنى من المدينة كلّ أعجميّ / 787 إخراج عمر من المدينة كلّ أعجميّ / 787 بدعة عمر: أن ترث العرب من الأعاجم ولا يرثوهم / ٧٤٠ بدعة عمر: أن ترث العرب من الأعاجم ولا يرثوهم / ٧٤٠ بدعة عمر: أن ترث العرب من الأعاجم العرب في الصلاة ولا يتقدّم أحدً منهم في الصف الأوّل مع بدعة عمر: والورة أحدً من الأعاجم العرب في الصلاة ولا يتقدّم أحدً منهم في الصف الأوّل مع بدعة عمر: والمؤرّة أحدً من الأعاجم العرب في الصلاة ولا يتقدّم أحدً منهم في الصف الأوّل مع بدعة عمر: ولا يؤمّ أحدً من الأعاجم العرب في الصلاة ولا يتقدّم أحدً منهم في الصف الأوّل مع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | * العجم                                                                                               |
| قول عليّ عليه السّلام: وفي أيدينا فضل النبوّة التي ملكنا بها العرب واستعبدنا بها العجم مدي عليه السّلام: ولتضربنكم الأعاجم على هذا الدين عوداً كما ضربتموهم عليه بدءاً ولو عليّ عليه السّلام: وليملأنُ الله أيديكم من الأعاجم ثمّ لَيصيرنُ أشدًاء لايفرّون فليضربرُ أعناقكم وليغلبنكم على فيئكم، / ٧٤٤ أعناقكم وليغلبنكم على فيئكم، / ٧٤٤ إخبار عليّ عليه السّلام عن أنّ الرايات السود التي تقبل من خواسان هم الأعاجم وأنّهم يقتلون بن أميّة / ٧٤٥ على أميّة / ٧٤٥ على العرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أمر رسول الله صلّى الله عليه وآله أربعين رجلًا من العجم بالتسليم على عليّ عليه السّلام بإمرة المؤمنين |
| قول على عليه السّلام: ولتضربنكم الأعاجم على هذا الدين عوداً كها ضربتموهم عليه بدءاً ولا على عليه السّلام: وليصربنكم الأعاجم على هذا الدين عوداً كها ضربتموهم عليه بدءاً قول على عليه السّلام: وليملأن الله أيديكم من الأعاجم ثمّ ليصيرنُ أشداء لايفرّون فليضربر أعناقكم وليغلبنكم على فيئكمه / 82٧ إخبار على عليه السّلام عن أنّ الرايات السود التي تقبل من خراسان هم الأعاجم وأنّهم يقتلون بن مائية إقدام عمر على قتل جميع الأعاجم ماسمعه من الأحاديث في غلبتهم على العرب / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ / 8٤٧ | ٠٠٠٠٠ / ٢٠٧٥ ٣٩٦، ١٩٢٢                                                                                |
| قول عليّ عليه السّلام: ولتضربنكم الأعاجم على هذا الدين عوداً كها ضربتموهم عليه بدءاً  حدد / ١٤٤   قول عليّ عليه السّلام: ولَيملانُ الله أيديكم من الأعاجم ثمّ لَيصيرنُ أشدًاء لايفرّون فليضربرُ  اعناقكم وليغلبنكم على فينكم، / ٧٤٤  إخبار عليّ عليه السّلام عن أنّ الرايات السود التي تقبل من خراسان هم الأعاجم وأنهم يقتلون بنو  أميّة / ٧٤٥ / ٧٤٤   علة إقدام عمر على قتل جميع الأعاجم ماسمعه من الأحاديث في غلبتهم على العرب / ٧٤٤   / ٧٤٤   الاقتام عمر الله بحميع عمّاله بقتل من قبلهم من الأعاجم / ٧٤٤   كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري وبعثه إليه بحبل طوله خسة أشبار وأمره بضرب عنق من بلغ  طوله من الأعاجم / ٧٤٠ / ٢٨٢   قول زياد لعمر في الأعاجم: وما يؤمنك أن يثوروا إلى عليّ فينهض بهم فيزيل ملكك، / ٤٤٠   إخراج عمر من المدينة كلّ أعجميّ / ٧٤٠   بدعة عمر: أن ترث العرب من الأعاجم ولا يرثوهم / ٧٤٠   بدعة عمر: أن ترث العرب من الأعاجم العربَ في الصلاة ولا يتقدّم أحدً منهم في الصف الأوّل مع  بدعة عمر: والورة أحدً من الأعاجم العربَ في الصلاة ولا يتقدّم أحدً منهم في الصف الأوّل مع  بدعة عمر: والمنتورة العرب من الأعاجم العربَ في الصلاة ولا يتقدّم أحدً منهم في الصف الأوّل مع  بدعة عمر: والمنتورة أحدً من الأعاجم العربَ في الصلاة ولا يتقدّم أحدً منهم في الصف الأوّل مع  بدعة عمر: والمنتورة العرب من الأعاجم العربَ في الصلاة ولا يتقدّم أحدً منهم في الصف الأوّل مع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | قول عليّ عليهالسّــــلام: ﴿ فِي أَيدينــا فضــل النبــوّة التي ملكنــا بها العرب واستعبدنا بها العجم  |
| قول علي عليه السّلام: ولَيمالانُ الله أيديكم من الأعاجم ثمّ لَيصيرنُ أشدًاء لايفرّون فليضريرُ أعناقكم وليغلبنكم على فيئكم، / ٧٤٤ إخبار عليّ عليه السّلام عن أنّ الرايات السود التي تقبل من خراسان هم الأعاجم وأنّهم يقتلون بن أميّة / ٧٤٥ / ٧٤٤ علم أميّة / ٧٤٤ علم العرب علم الأعاجم على العرب المية إقدام عمر على قتل جميم الأعاجم ماسمعه من الأحاديث في غلبتهم على العرب / ٧٤٤ / ٧٤٤ / ٧٤٤ الموادة عمر أن يكتب إلى جميع عيّاله بقتل من قبلهم من الأعاجم / ٧٤٤ كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري وبعثه إليه بحبل طوله خسة أشبار وأمره بضرب عنق من بلك طوله من الأعاجم / ٧٤٤ على من الأعاجم / ٧٤٤ على الملكك، / ٤٤٧ إخراج عمر من المدينة كلّ أعجميّ / ٢٨٠ إخراج عمر من المدينة كلّ أعجميّ / ٢٨٠ إخراج عمر أن ترث العرب في الأعاجم ولايثكموهم / ٧٤٠ بدعة عمر: أن ترث العرب من الأعاجم ولايثكموهم / ٧٤٠ بدعة عمر: واليؤمّ أحدً من الأعاجم العرب في الصلاة ولايتقدّم أحدً منهم في الصف الأوّل مع بدعة عمر: والمؤمّ أحدً من الأعاجم العرب في الصلاة ولايتقدّم أحدً منهم في الصف الأوّل مع بدعة عمر: والمؤمّ أحدً من الأعاجم العرب في الصلاة ولايتقدّم أحدً منهم في الصف الأوّل مع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |
| قول عليّ عليه السّلام: ولَيملانُ الله أيديكم من الأعاجم ثمّ لَيصيرنُ أشدًاء لايفرُون فليضربُ أعناقكم وليغلبنكم على فيئكمه / ٧٤٧ إخبار عليّ عليه السّلام عن أنّ الرايات السود التي تقبل من خراسان هم الأعاجم وأنّهم يقتلون بني أميّة / ٧٤٥ / ٤٤٧ علم أميّة / ٧٤٥ / ٤٤٧ علم أميّة المنابع عمر على قتل جميع الأعاجم ماسمعه من الأحاديث في غلبتهم على العرب / ٤٤٧ / ٤٤٧ / ٤٤٧ الأعاجم عمر الأعاجم من الأعاجم من الأعاجم على العرب عنى من بلا إرادة عمر أن يكتب إلى جميع عمّاله بقتل من قبلهم من الأعاجم من الأعاجم عمر الأعاجم / ٧٤٣ على من بلا طوله من الأعاجم : وما يؤمنك أن يثوروا إلى عليّ فينهض بهم فيزيل ملكك / ٤٤٧ إخراج عمر من المدينة كلّ أعجميّ / ٢٨٢ إخراج عمر من المدينة كلّ أعجميّ / ٢٨٠ بدعة عمر: أن ترث العرب في الأعاجم ولا يرثوهم / ٧٤٠ بدعة عمر: أن ترث العرب من الأعاجم العرب في الصلاة ولا يتقدّم أحدً منهم في الصف الأوّل مع بدعة عمر: والمؤمّ أحدً من الأعاجم العربُ في الصلاة ولا يتقدّم أحدً منهم في الصف الأوّل مع بدعة عمر: والمؤمّ أحدً من الأعاجم العربُ في الصلاة ولا يتقدّم أحدً منهم في الصف الأوّل مع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | قول عليّ عليهالسّـــلام: ولَتضربنُّكم الأعــاجم على هذا الدين عوداً كها ضربتموهم عليه بدءاً،          |
| أعناقكم وليغلبنكم على فيئكم، / ٧٤٧ إخبار علي عليه السلام عن أنّ الرايات السود التي تقبل من خراسان هم الأعاجم وأنّهم يقتلون بني أميّة / ٧٤٥ / ٧٤٤ علم أميّة / ٧٤٥ عن أنّ الرايات السود التي تقبل من خراسان هم الأعاجم على العرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |
| إخبار على عليه السّلام عن أنّ الرايات السود التي تقبل من خراسان هم الأعاجم وأنّهم يقتلون بن أميّة / ٧٤٥ / ٧٤٤ / ٧٤٤ ما المعهد من الأحاديث في غلبتهم على العرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |
| أمية / ٧٤٥ / ٧٤٤ علة أمية / ٧٤٥ / ٧٤٤ علة إقدام عمر على قتل جميع الأعاجم ماسمعه من الأحاديث في غلبتهم على العرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |
| علة إقدام عمر على قتل جميع الأعاجم ماسمعه من الأحاديث في غلبتهم على العرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |
| / ٧٤٤<br>إرادة عمر أن يكتب إلى جميع عباله بقتل من قبلهم من الأعاجم / ٧٤٤<br>كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري وبعثه إليه بحبل طوله خسة أشبار وأمره بضرب عنق من بلي<br>طوله من الأعاجم / ٧٤٣ ، ٢٨٣<br>قول زياد لعمر في الاعاجم : وما يؤمنك أن يثوروا إلى عليّ فينهض بهم فيزيل ملكك /<br>٧٤٣ ، ٧٤٤<br>إخراج عمر من المدينة كلّ أعجميّ / ٢٨٣<br>بدعة عمر: أن تنكح العرب في الاعاجم ولاينكحوهم / ٧٤٠<br>بدعة عمر: أن ترث العرب من الاعاجم ولاينكوهم / ٧٤٠<br>بدعة عمر: ولايؤمٌ أحدٌ من الأعاجم العربُ في الصلاة ولايتقدّم أحدٌ منهم في الصف الأوّل مع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _                                                                                                     |
| إدادة عمر أن يكتب إلى جميع عيّاله بقتل من قبلهم من الأعاجم / ٧٤٤ كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري وبعثه إليه بحبل طوله خمسة أشبار وأمره بضرب عنق من بلغ طوله من الأعاجم / ٣٤٣ ، ٣٨٣ قول زياد لعمر في الأعاجم : وما يؤمنك أن يثوروا إلى عليّ فينهض بهم فيزيل ملكك / ٧٤٤ إخراج عمر من المدينة كلّ أعجميّ / ٣٨٣ إخراج عمر من المدينة كلّ أعجميّ / ٣٨٣ بدعة عمر : أن تنكح العرب في الأعاجم ولا ينكحوهم / ٧٤٠ بدعة عمر : أن ترث العرب من الأعاجم ولا يزثوهم / ٧٤٠ بدعة عمر : ولا يؤمَّ أحدُ من الأعاجم العربُ في الصلاة ولا يتقدّم أحدُ منهم في الصف الأوّل مع بدعة عمر : ولا يؤمَّ أحدُ من الأعاجم العربُ في الصلاة ولا يتقدّم أحدُ منهم في الصف الأوّل مع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |
| كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري وبعثه إليه بحبل طوله خمسة أشبار وأمره بضرب عنق من بليا طوله من الأعاجم / ٣٤٣ ، ٣٨٣ قول زياد لعمر في الأعاجم : وما يؤمنك أن يثوروا إلى عليّ فينهض بهم فيزيل ملكك ٧٤٤ إخراج عمر من المدينة كلّ أعجميّ / ٣٨٣ إخراج عمر من المدينة كلّ أعجميّ / ٣٨٣ بدعة عمر: أن تنكح العرب في الأعاجم ولاينكحوهم / ٧٤٠ بدعة عمر: أن ترث العرب من الأعاجم ولايرثوهم / ٧٤٠ بدعة عمر: والايرث أحدُ من الأعاجم العربَ في الصلة ولايتقدّم أحدُ منهم في الصف الأوّل مع بدعة عمر: ولا يؤمّ أحدُ من الأعاجم العربَ في الصلة ولا يتقدّم أحدُ منهم في الصف الأوّل مع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |
| طوله من الأعاجم / ٧٤٣ ، ٣٨٣ قول زياد لعمر في الأعاجم : «ما يؤمنك أن يثوروا إلى عليّ فينهض بهم فيزيل ملكك / ٧٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |
| قول زياد لعمر في الأعاجم: ومايؤمنك أن يثوروا إلى عليّ فينهض بهم فيزيل ملكك،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |
| ٧٤٣ ، ٧٤٤<br>إخراج عمر من المدينة كلّ أعجميّ / ٦٨٣<br>بدعة عمر: أن تنكح العرب في الأعاجم ولاينكحوهم / ٧٤٠<br>بدعة عمر: أن ترث العرب من الأعاجم ولايرثوهم / ٧٤٠<br>بدعة عمر: ولايؤمَّ أحدُّ من الأعاجم العربُ في الصلاة ولايتقدَّم أحدُّ منهم في الصف الأوّل م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |
| إخراج عمر من المدينة كلّ أعجميّ / ٦٨٣<br>بدعة عمر: أن تنكح العرب في الأعاجم ولاينكحوهم / ٧٤٠<br>بدعة عمر: أن ترث العرب من الأعاجم ولايرثوهم / ٧٤٠<br>بدعة عمر: ولايؤمَّ أحدُّ من الأعاجم العربُ في الصلاة ولايتقدَّم أحدٌ منهم في الصف الأوّل م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |
| بدعة عمر: أن تنكح العرب في الأعاجم ولاينكحوهم / ٧٤٠<br>بدعة عمر: أن ترث العرب من الأعاجم ولايرثوهم / ٧٤٠<br>بدعة عمر: ولايؤمَّ أحدُّ من الأعاجم العربُ في الصلاة ولايتقدَّم أحدُّ منهم في الصف الأوّل م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |
| بدعة عمر: أن ترث العرب من الأعاجم ولايرثوهم / ٧٤٠<br>بدعة عمر: ولايؤمَّ أحدُ من الأعاجم العربَ في الصلاة ولايتقدَّم أحدُ منهم في الصف الأوّل م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |
| بدعة عمر: ولايؤمُّ أحدُ من الأعاجم العربُ في الصلاة ولايتقدَّم أحدُ منهم في الصف الأوَّل مِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |
| حصور الغرب / ٧٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حضور العرب، / ٧٤٠                                                                                     |

| ١٣٢٠ كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |
| قول عمر في شهادة أمّ أيمن في أمر فدك: وإنَّها إمرأة أعجميّة لاتفصح، / ٨٦٨    |
| ردّ عمر سبايا تُستر (شوشتر) وهنّ حبالى من المسلمين / ١٨٢                     |
| سياسة عمر: خزي العجم والموالي وذهّم / ٧٤٠                                    |
| سياسة عمر ومعاوية: أن تقصر بالأعاجم في عطائهم وأرزاقهم / ٧٤٠                 |
| سياسة عمر ومعاوية: تقديم الأعاجم في المغازي لإصلاح الطربق وقطع الشجر /       |
| ٧٤٠                                                                          |
| رأي معاوية في العجم: أنَّهم آفة الدين! / ٧٤٥                                 |
| أمر معاوية زياداً بإذلال العجمو إهانتهم وإقصائهم وعدم قضاء الحوائج لهم / ٧٤١ |
| * العدل والقسط                                                               |
| العدل على أربع شعب: غوامض الفهم وغمر العلم وزهرة الحكم وروضة الحلم /         |
| 118                                                                          |
| أقسطت موازين الله / ٩٥٣                                                      |
| يملاً الله الأرض قسطاً وعدلاً بيد المهدي عليه السّلام / ٣٦٣، ٧٠٨، ٦٢٨، ٧٦٥   |
| ۸۰۶، ۱۹۶۰ ۸۰۶۰ ۸۷۸۰ ۵۷۷                                                      |
| * العداوة = البغض                                                            |

## \* العذاب = العقاب

## \* الإعتذار

إعتذار عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من تعييره أهل البيت عليهم السلام ..... / ٦٨٨ إعتذار علي عليه السلام إلى الله ورسوله عند جبره على البيعة ..... / ٩٩١ هـ اعتذار علي عليه السلام على صنعا بها ..... / ٩٦٩ هـ وعدر إلى فاطمة عليها السلام على صنعا بها ..... / ٨٦٩ قول علي عليه السلام : ولا عذر لعثمان ولاحجة له بتأميره علينا وادّعائه حقّناه ..... / ٦٩٥ إعتذار سعد بن أبي وقاص من خذلانه علياً عليه السلام بقوله وإنها شككتُ ولست بقاتل نفسي،

| الفهرس الموضوعي (ع)ا                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * العـرض                                                                                                                                |
| عَرض أبي الطفيل أحاديث الرجعة على أمير المؤمنين عليهالسلام / ٥٦٢                                                                        |
| ر ص.ب                                                                                                                                   |
| عرض شمعون الراهب كتب عيسى بن مريم عليه السّلام على عليّ عليه السّلام / ٧١٠                                                              |
| عرض أبان بن أبي عيّاش كتاب سليم على الإمام السّجاد عليهالسّلام / ٥٠٩                                                                    |
| عرض أبان بن أبي عيّاش كتاب سليم على أبي الطفيل / ٥٠٩                                                                                    |
| ر و                                                                                                                                     |
| ر ق / ٩٠٥<br>عرض أبان بن أبي عيّاش كتاب سليم على الحسن البصري / ٥٠٩                                                                     |
| * الإعتراض                                                                                                                              |
| مه ، ﴾ ويستسور حسل<br>إعتراض أبي بكر وعمر على رسول الله صلّى اللهعليهوآله في بيعة الغدير بقولهم]: •هل من أمر الله                       |
| مِدُوسَ بِي بِطِر وَسَرِ عَلَى رَسُوفِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى<br>هذه البيعة ١٩٠٤ / ٨٢٩ |
| إعتراض أبي بكر وعمر على رسول الله صلّى الشعليه وآله عندما أمرهما بالتسليم على عليّ عليه السّلام                                         |
| بامرة المؤمنين / ۸۹۷، ۶۹۳، ۷۳۰، ۷۲۰                                                                                                     |
| ر كريـــ<br>إعتراض أبي بكــر وعمــر على رســول الله صلّىاللهعليهوآلــه في إمــارة أسـامة بن زيد على الجيش                               |
| 4.0/                                                                                                                                    |
| إعتراض عمر على رسول الله صلَّى الله عليه وآله عند سدَّ الأبواب الشارعة إلى المسجد /                                                     |
| ۸۸۷ هـ                                                                                                                                  |
| إعتراض عمر على رسول الله صلّى الشعليهوآله في صلح الحديبيَّة / ٦٩١                                                                       |
| إعتراض عمر على رسول الله صلّى الله عليه وآله لصلاته على جنازة منافق / • ٦٩٠                                                             |
| إعتراض عمر على العباس بن عبد المطلب لمنعه الزكاة / ٦٨٩                                                                                  |
| إعتراض حمزة والعبّـاس وجعفـر عنــد سدّ أبواب بيوتهم إلى المسجد وترك باب عليّ عليهالسّلام                                                |
|                                                                                                                                         |
| إعتراض معاوية على الأنصار بعدم تعظيمهم ايّاه عندما قدم المدينة / ٧٧٨                                                                    |
| إعتراض معاوية على إبن عبَّاس لعدم قيامه أمامه حينها قدم المدينة / ٧٨٧                                                                   |
| إعتراض أهل عسكر أمير المؤمنين عليهالسّلام عليه لمنعه إيّاهم عن الصلاة المندوب جماعةً في شهر                                             |
| رمضان / ۷۳۱                                                                                                                             |
| إعتراض رجل على أبي ذر لعدم وصيَّته إلى عمر / ٧٢٥                                                                                        |

| ١٣٣٢ كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * الإعتراف = الإقرار                                                                             |
| * التعزية والعــزاء                                                                              |
| نيو الساوي و الساوي .<br>تعزية أبي بكر وعمر عليًا عليه السّلام في شهادة فاطمة عليهاالسّلام / ٨٧٠ |
| تعزية سليم أمير المؤمنين عليه السّلام في شهادة محمّد بن أبي بكر بمصر / ٨٧٤                       |
|                                                                                                  |
| * العصمة (بمعنى الطهارة من الارجاس)                                                              |
| قوله صلَّىاللهعليهوآله: وأُذهب الله عنَّا الرجس وطَّهُرنا تطهيراً» / ٨٤٠                         |
| قول عليّ عليهالسّلام: ونحن الذّين أذهب الله عنّا الرجس وطهّرنا تطهيراً، / ٨٤٧                    |
| قوله صلَّىااللهعليهوآله: «نحن مطهّرون معصومون من كلّ سوءً / ٩١٠                                  |
| إنَّما أمر الله بطاعة رسوله لأنَّه معصوم مطهَّر لا يأمر بمعصية الله / ٨٨٤                        |
| إنَّما أمر الله بطاعة اولي الأمر لأنَّهم معصومون مطهَّرون لايأمرون بمعصية الله / ٨٨٤             |
| قول أمير المؤمنين عليهالسّلام: «أنا وأوصيائي طهّرنا (الله) وعَصَمناه / ٦٠٦                       |
| نقل الله تعالى نور أهل البيت عليهم السّلام من الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة من دون         |
| سفاح قطِّ / ٦٤٠                                                                                  |
| نزول آية التطهير بشأن المعصومين الأربعة عشر عليهم السلام / ممم، ٦٤٦، ٦٠٤،                        |
| V11                                                                                              |
| قوله صلَّى الله عليه وآله: وحصلَت (آية التـطهـبر) في أهـل بيتي وعترتي وأنا وعليَّ بن أبي طالب؛   |
| ₹∧• /                                                                                            |
| إحتصاص الله إذهاب الرجس والتطهير بأهل البيت عليهمالسلام / ٦٨٥                                    |
| لايستوي المعصومون عليهمالسّلام مع غيرهم في الشهادات والحدود لأنّ الله أنزل عصمتهم                |
| وتطهیرهم / ۱۷۹                                                                                   |
| مَن أذهب الله عنهم الرجس لاتجوز عليهم شهادة لأنَّهم معصومون مِن كلِّ سوء مطهَّرون من             |
| كلّ فاحشة / ٦٧٨                                                                                  |
|                                                                                                  |
| <ul> <li>* العصمة = الحفظ والوقاية</li> <li>* العصيان والمخالفة والذنبوالسيئة</li> </ul>         |
| * العصيان والمخالفة والذنبوالسّيئة                                                               |

إنَّ الله خلق الخلق آمناً من معصيتهم لأنَّه لاتضَّره معصية من عصاه . . . . . / ٨٤٩

```
الفهرس الموضوعي (ع) .....ا
                              جعل الله علامة مَن أهانَ من خلقه معصيته . . . . . / ٧١٦
                                              المؤمن بطيء عن المنكرات . . . . . / ٨٥٢
                                       لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . . . . . / ٨٨٤
                                                  لاطاعة لمن عصى الله . . . . . / ٨٨٤
احذروا على دينكم من رجل آناه الله عز وجلّ سلطاناً فزعم أنّ طاعته طاعة الله ومعصيته معصية
                                                            الله . . . . . . ١ ٨٨٤
                                                     لاتعاونوا على الإثم . . . . . . / ٩٢٧
                                              من حمى أصر على الذنوب . . . . . / ٩٥٢
                                                   جعل الله السيئة ذنباً . . . . . / ٩٥٣
                                                   جعل الله الذنب فتنة . . . . . / ٩٥٣
                   الفسق على أربع شعب: «الجفا والعمي والغفلة والعتوَّ . . . . . / ٩٥٠
                                  من دخل في معصية الله ذاق وبال نقمته . . . . . / ٩٥٣
قول الحسن البصري: وليس ذنب بعد الشرك بالله أعظم من سفك الدماء التي حرّم الله،
                                                                  A90 / .....
                                                 المؤمن يدخل النار بذنيه . . . . . / ٦٠٩
                        من لقى الله من المؤمنين على الكبائر فهو في مشيئته . . . . . / ٦٠٩
           إن يُدخل الله المستضعفين النارَ فبذنوبهم وإن تجاوز عنهم فيرحمته . . . . . / ٢٠٩
قوله صلَّىالله عليه وآلـه: ومن لقى الله موحَّـداً مقرّاً بالرسالة أدخله الجنَّة . . . ويجاوز عن سيَّئاته
                                                                   4.v/ . . . . . .
من عصى الأئمة الإثنى عشر عليهم السَّلام فقد عصى الله ..... / ٦٨٦، ٦٥٦، ٦٤٨
             ۹۰۹، ۲۰۹، ۷۹۸، ٤٤٨، ٠٤٨، ٠٧٧، ٤٢٧، ٤٣٤، ٧٠٧
                      إنَّها أمر الله بطاعة اولى الأمر لأنَّهم لايأمرون بمعصيته . . . . . / ٨٨٤
      إنَّها أمر الله بطاعة رسوله صلَّى الله عليه وآله لأنَّه معصوم لا يأمر بمعصيته . . . . . . / ٨٨٤
           قول عليّ عليه السّلام: وإن تخالفونا لم تضّر وا بذلك إلّا أنفسكم، . . . . . / ٨٨٥
          قوله صلَّى الله عليه وآله لعليَّ عليه السَّلام: ﴿إِنَّمَا يَهِلْكُ الْعَاصُونَ لِكُ ﴿ ٢٦٩ / ٢٠٠
            قوله صلَّى الله عليه وآله: «من خالَفَ قول عليَّ وأمره فقد خالَفَني، . . . . / ٨٢٩
                        قول عليّ عليه السّلام: دإنّ مع الله على من خالَفَه، . . . . / ٩١٩
                                        بعليّ عليه السّلام يمحى السيئات . . . . . / ٨٦٠
```

| ١٣٧٤ كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| من ولَّده عبد المطَّلب يلقي الله موحَّداً دخل الجنَّة ولو كان ذنوبه عدد الحصى / ٦٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| إنَّمَا أهبط آدم إلى الدنيا عقوبة لِما صنع حيث نهاه الله فخالَفَه، وأمَره فعصاه / ٨٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| إنَّ على أبي بكر وعمر وزر جميع الخطايا إلى يوم القيامة من دون أن ينقص من إثم مَن عمل به شيء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 441 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| إنَّ على أبي بكر وعمر مثل أوزار جميع الْاَمَّة إلى يوم القيامة / ٧٦٧، ٢٦٠، ٥٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 146, 4.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| قول عليّ عليهالسّلام: «مَساوي عمر وصاحبه أكثر من أن تُحصى أوتُعدّه / ٦٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عصيان أبي بكر لأمر رسول الله صلَّىالله عليهوآله بالنداء في الناس / ٦٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| قول عليّ عليهالسّلام عن بيعة أبي بكر: «وأيّ ذنب أعظم من الفلنة» / ٦٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| قول عمر لإبليس: وأنا الذِّي أمرت فأطعتُ وأمر الله فعُصي، / ٢٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قول أبي بكر وعمو لعليّ عليهالسّلام: وفإن رأيت أن تأذن لنا فنعتذر إلى فاطمة من ذنبنا،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A79 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| شهادة الحسن البصري بأنّ عثهان ركب الكبائر والأمور القبيحة والجور والتخليط /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AAV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| قول عليّ عليهالسّـــلام لمعاوية: «ماأنت وطلحة والزبير بأحقر جرماً ولا أصغر ذنباً عَن استنَّالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ولصاحبك، / ٧٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قول سعد بن أبي وقاص عن خذلانه عليًّا عليه السَّلام: وإن كان عليَّ سَبقني إلى فضل غبتُ عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| إنَّى لم أزعم أنَّي مخطىء أو مسيء، بل هو على الحقَّه / ٨٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| * التعظيم والتوقير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عظم الحالق في أنفس المؤمنين وصغر مادونه في أعينهم / ٨٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عظم المنافق في المنطن الموقيق وعملو المعاولة في الموجهم ا م ١٠٠٠<br>المؤمنون إذا ذكروا عظمة الله وشدّة سلطانه فزع ذلك قلوبهم / ٨٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الموسون إن دسروا حصه الحارضية والمساونين من والمنهم والمهم والمهم المساونين |
| الوسوق يتعبدون جبارة حقيق مدرسين جباسهم والمهم ورجهم والورث المسهم المارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٠٠٠.<br>نوله صلّى الله عليموآله: «عظّموا أهل بيتي في حياتي ومن بعدي، / ٦٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لوك صفى المنطق المنطق المن بيني في طبق ولين بطعانية / ١٨٠٠<br>لا يحلّ لا حدٍ أن يقوم من مجلسه لا حدٍ إلا لا هل بيتي / ٦٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ويل معاوية لعبد الله بن جعفر: «ما أشدّ تعظيمك للحسن والحسين»! / ٨٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| الفهرس الموضوعي (ع)المعرس الموضوعي (ع) المعرس الموضوعي (ع) المعرس |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لم يكن أحد من قريش أشدّ تعظيماً لعليّ عليهالسّلام من عَمر وبن العاص بعد اليوم الذي صرعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عن دابّته / ۸۰۹، ۸۰۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| قولُ عمـرو بن العـاص لمعـاوية: وإنَّك بإعظام عليِّ أشدَّ معرفةً منيَّ ولكنَّك تطويه وأنا أنشره،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A1. /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حكم من لم يكذب على الله ورسوله تعظيهاً لهما / ٦٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| vvv /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عدم قيام إبن عبّاس أمام معاوية حينها قدم المدينة، واعتراض معاوية عليه في ذلك /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| * العقو والصفح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المؤمن يعفو عمَّن ظلمه / ٨٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المؤمن يصفح عمّا تبينّ له / ٨٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عمر يستعفيّ رسول الله صلّىاللهعليهوآله من استهزاء المنافقين له / ٨٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| قول أبي بكر وعمر لفاطمة عليهاالسلام: ﴿إعترفنا بالإسائة ورجونا أن تعفي عنَّا، /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| قول أمير المؤمنين عليهالسّــلام للإمــام الحسن عليهالسّلام: وأنت وليّ الدم بعدي فإن عفوتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| فلك، ۸۲۰/ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| * العقاب والعذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| قوله صلَّى الله عليه وآله : ولولا أنَّا وعليَّ ماكان ثواب ولاعقاب؛ / ٨٥٨، ٨٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| قول عليّ عليهالسّلام: ﴿إِنْ تَتُولُوا عَنَّا يَعَذَّبُكُمُ اللهُ بَايِدِينَا أُو بِهَا شَاءًۥ / ٧١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الله الله، ما أنكل ماعنده من الأنكال والجحيم والبطش الشديد / ٩٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| من أحبّ الله لم يعذّبه / ٩٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| لولا الأجال التي كتب الله للمؤمنين لم تستقرّ أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقاً إلى الثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وخوفاً من العقاب / ۸۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| منا محاملات ما فأرد ما حدام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| جعل الله عقوية الهل معصيته ناراً تأجّج لغضبه / ٢١٦   ١٩٥ مصيته ناراً تأجّج لغضبه / ٢٠٠   ١٩٥ اليا الفقاء وزره ومثل أوزار من تَبعه / ٢٠٠ المحذاب في جهنّم تابوت في جبّ في أسفل درك منها، عليه صخرة إذا أراد الله أن يسعر جهنّم رفع تلك الصخره فأسعرت جهنّم / ٢٩٩ ١٩٥ من أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة الإثنا عشر إمام ضلالة حكموا بعد رسول الله صلى الشعليه وآله من أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة الإثنا عشر إمام ضلالة حكموا بعد رسول الله صلى الشعليه وآله عذاب أي ٢٩٧، ١٩٧٥ من ١٩٠ من الله النواب وهم ينتظرون العقاب م ١٩٠٨ من الله الثواب وهم ينتظرون العقاب م ١٩٠٨ من الله الثواب وهم ينتظرون العقاب م ١٩٠٥ من الله الثواب وهم ينتظرون العقاب م ١٩٠٠ من ١٩٠ من الله الثواب وهم ينتظرون العقاب م ١٩٠٠ م ١٩٠٠ من ١٩٠ من الله الثواب وهم ينتظرون العقاب م ١٩٠٠ من ١٩٠ من الله الثواب وهم ينتظرون العقاب م ١٩٠٠ م ١٩٠ م ١٩٠ م ١٩٠ م ١٩٠٠ م ١٩٠٠ م |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لوشاء الله عجّل النقمة حتّى يكذّب الظالم، ولكن / ٧٠٠ الشد العذاب في جهنّم تابوت في جبّ في أسفل درك منها، عليه صخرة إذا أراد الله أن يسعر جهنّم رفع تلك الصخره فاسعرت جهنّم / ٧٩٩، ٩٩٠ مهه رفع تلك الصخره فاسعرت جهنّم / ٧٩٩، ٩٩٠ من أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة الإثنا عشر إمام ضلالة حكموا بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله عذاب أبي بكر وعمر يوازن عذاب جميع الأمّة إلى يوم القيامة / ٧٦٧، ٩٩٥ على أبي بكر وعمر مثل أوزار ساير الإثنى عشر إمام ضلالة / ٨٩٨هـ، ٨٩٨ على أبي بكر وعمر مثل أوزار ساير الإثنى عشر إمام ضلالة / ٨٩٨هـ، ٨٩٨ علم عذاب كلّ أحد يوم القيامة / ٢٠٠، ٥٩٥ علمة عذاب عمر من جميع الناس / ٢٠٠، ١٩٠٥ كل إمام ضلالة كان قبل معاوية ويكون بعده، له مثل عذابه وخزي الله إيّاه / ٧٧٧ قول عليّ عليه السلام لمعاوية : ويجمل الله ترحّي عليكم واستغفاري لكم لعنة وعذاباً ه / ٧٧٧ / ٧٧٠ على الدنيا عقوبة لما صنع حيث نهاه الله فخالف أمره فعصاه / ٨٤٨ عن المنكر على الكفر ومعالجة الأغلال في نارجه نم يسبل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الكفر ومعالجة الأغلال في نارجه نم ينتظرون العقاب عن المنكر على الكفر ومعالجة الأغلال في نارجه نم ينتظرون العقاب من المنه الله الثواب وهم ينتظرون العقاب ولول مالك الأشتريوم صفّين: وإنّ الله ارسلني برسالة فاوعَدَني لأبلغها أو ليعذبني، ولوله صلى الشعليه وآله بغدير خمّ : وإنّ الله ارسلني برسالة فاوعَدَني لأبلغها أو ليعذبني،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| أشد العذاب في جهنّم تابوت في جبّ في أسفل درك منها، عليه صخرة إذا أواد الله أن يسعر جهنّم رفع تلك الصخره فأسعرت جهنّم / ٧٩٩ / ٥٩٥ من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الإثنا عشر إمام ضلالة حكموا بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله / ٧٧٤ / ٥٩٥ عذاب أبي بكر وعمر يوازن عذاب جميع الأمّة إلى يوم القيامة / ٧٦٧ ، ٩٩٥ على أبي بكر وعمر مثل أوزار ساير الإثنى عشر إمام ضلالة / ٨٩٨هـ، ٨٩٨هـ عذاب عمر أشد من عذاب كلّ أحد يوم القيامة / ١٠٠ ، ٥٩٥ عذاب عمر مثل أوزار ساير الإثنى عشر إمام ضلالة / ٨٩٨هـ، ٨٩٨هـ عذاب عمر أشد من غذاب كلّ أحد يوم القيامة / ١٠٠ ، ٥٩٥ علة شدة عذاب عمر من جميع الناس / ١٠٠ ، ٥٩٥ كلّ إمام ضلالة كان قبل معاوية ويكون بعده، له مثل عذابه وخزي الله إيّاه / ٧٧٧ أول على عليه السلام لمعاوية : «يممل الله ترخي عليكم واستغفاري لكم لعنة وعذاباً ، / ٧٧٧ أول على عليه السلام لمعاوية المنا صنع حيث نهاه الله فخالف أمره فعصاه / ٨٩٨ عن المنكر على الكفر ومعالجة الإغلال في نارجهنّم و سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الكفر ومعالجة الإغلال في نارجهنّم و سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الكفر ومعالجة الإغلال في نارجهنّم و سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي قول مالك الأشتريوم صفّين: «إذن الله ارسلني برسالة فاوعَدَني لأبلغها أو ليعذّبني» أولوه صلّ الله عليه وآله بغدير خمّ : «إنّ الله ارسلني برسالة فاوعَدَني لأبلغها أو ليعذّبني»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| رفع تلك الصخره فأسعرت جهنّم / ۷۹۹ ، ۷۹۰ من رفع تلك الصخره فأسعرت جهنّم / ۷۹۹ ، ۷۹۰ من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الإثنا عشر إمام ضلالة حكموا بعد رسول الله صلّ الله عليه وآله عذاب أبي بكر وعمر يوازن عذاب جميع الأمّة إلى يوم القيامة / ۷۲۷ ، ۹۰۰ على أبي بكر وعمر مثل أوزار ساير الإثنى عشر إمام ضلالة / ۸۳۸هـ، ۳۳۸هـ عذاب عمر أشد من عذاب كلّ أحد يوم القيامة / ۲۰۰ ، ۹۰۰ علم عذاب عمر من جميع الناس / ۲۰۰ ، ۹۰۰ كلّ مطلالة / ۲۰۰ ، ۹۰۰ علم علق شدة عذاب عمر من جميع الناس / ۲۰۰ ، ۹۰۰ قول علي عليه السلام لمعاوية ويكون بعده ، له مثل عذابه وخزي الله إيّاه / ۷۷۷ أمام ضلالة كان قبل معاوية ويكون بعده ، له مثل عذابه وخزي الله إيّاه / ۷۷۷ أمام ضلالة مال الدنيا عقوبة لما صنع حيث نهاه الله فخالف أمره فعصاه / ۸۶۸ أول علي عليه السّلام في يومي الجمل وصفّين: وإخترتُ الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الكفر ومعالجة الأغلال في نارجهنّم ه / ۸۸۸ قول مالك الأشتر يوم صفّين: ونحن نرجو بقتالهم من الله الثواب وهم ينتظرون العقاب مراح من الله الثواب وهم ينتظرون العقاب مراح من الله المنات عليه وآله بغدير خمّ : وإنّ الله ارسلني برسالة فاوعَدَني لاُبلَغها أو ليعذّبني» وقوله صلى الله عليه وآله بغدير خمّ : وإنّ الله ارسلني برسالة فاوعَدَني لاُبلَغها أو ليعذّبني»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الإثنا عشر إمام ضلالة حكموا بعد رسول الله صلّ الله عليه وآله عذاب أبي بكر وعمر يوازن عذاب جميع الأمّة إلى يوم القيامة / ٧٦٧، ٥٩٥ عذاب أبي بكر وعمر مثل أوزار ساير الإثنى عشر إمام ضلالة / ٨٩٨هـ، ٨٩٦ه على أبي بكر وعمر مثل أوزار ساير الإثنى عشر إمام ضلالة / ٨٩٨ه، ٨٣٦ه عذاب عمر أشد من غذاب كلّ أحد يوم القيامة / ٢٠٠، ٥٩٥ علّة شدة عذاب عمر من جميع الناس / ٢٠٠ كلّ إمام ضلالة إيّاه / ٧٧٧ كلّ إمام ضلالة كان قبل معاوية ويكون بعده، له مثل عذابه وخزي الله إيّاه / ٧٧٧ قول عليّ عليه السلام لمعاوية : ويجمل الله ترحمي عليكم واستغفاري لكم لعنة وعذاباً ، / ٧٧٧ / ولا من يومي الجمل وصفّين: وإخترتُ الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الكفر ومعالجة الأغلال في نارجهتم ، / ٨٩٨ عن المنشر يوم صفّين: ونحن نرجو بقتالهم من الله الثواب وهم ينتظرون العقاب / ٨٠٨ أول ملى الله عليه وآله بغدير خمّ : وإنّ الله ارسلني برسالة فاوعَدَني لابلغها أو ليعذّبني ، وله على الله عليه وآله بغدير خمّ : وإنّ الله ارسلني برسالة فاوعَدَني لابلغها أو ليعذّبني ، وله على المنه الله عدير خمّ : وإنّ الله ارسلني برسالة فاوعَدَني لابلغها أو ليعذّبني ، وله على المنه الله المناه المنه الله المناه الله المناه الله عدير خمّ : وإنّ الله ارسلني برسالة فاوعَدَني لابلغها أو ليعذّبني ، وله على المنه الله المناه الله المناه الله المناه المناه المناه الله المناه المناه المناه الله المناه الله الله المناه المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه المناه المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله الله المناه الله المناه الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه المناه الله المناه الله المناه المن                                                                                  |
| عذاب أبي بكر وعمر يوازن عذاب جميع الأمّة إلى يوم القيامة / ٧٦٧، ٥٩٥ عذاب أبي بكر وعمر يوازن عذاب جميع الأمّة إلى يوم القيامة / ٧٦٧هـ ٣٩٠ على أبي بكر وعمر مثل أوزار ساير الإثنى عشر إمام ضلالة / ٨٩٨هـ، ٨٩٦هـ عذاب عمر أشدّ من عذاب كلّ أحد يوم القيامة / ٢٠٠، ٥٩٥ علّة شدّة عذاب عمر من جميع الناس / ٢٠٠ وأولا على عليات على معاوية ويكون بعده، له مثل عذابه وخزي الله إيّاه / ٧٧٧ قول على عليه السلام لمعاوية : «يجمل الله ترخّي عليكم واستغفاري لكم لعنة وعذاباً ، / ٧٧٧ /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عذاب أبي بكر وعمر يوازن عذاب جميع الأمّة إلى يوم القيامة / ٧٦٧، ٥٩٥ عذاب أبي بكر وعمر يوازن عذاب جميع الأمّة إلى يوم القيامة / ٧٦٧هـ ٣٩٠ على أبي بكر وعمر مثل أوزار ساير الإثنى عشر إمام ضلالة / ٨٩٨هـ، ٨٩٦هـ عذاب عمر أشدّ من عذاب كلّ أحد يوم القيامة / ٢٠٠، ٥٩٥ علّة شدّة عذاب عمر من جميع الناس / ٢٠٠ وأولا على عليات على معاوية ويكون بعده، له مثل عذابه وخزي الله إيّاه / ٧٧٧ قول على عليه السلام لمعاوية : «يجمل الله ترخّي عليكم واستغفاري لكم لعنة وعذاباً ، / ٧٧٧ /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| على أبي بكر وعمر مثل أوزار ساير الإثنى عشر إمام ضلالة / ٨٣٨هـ، ٨٣٦هـ على أبي بكر وعمر مثل أوزار ساير الإثنى عشر إمام ضلالة / ٩٠٥، ٩٠٥ عذاب عمر أشد من عذاب كلّ أحد يوم القيامة / ٩٠٠، ٩٠٥ علّة شدّة عذاب عمر من جميع الناس / ٢٠٠ كلّ إمام ضلالة كان قبل معاوية ويكون بعده، له مثل عذابه وخزي الله إيّاه / ٧٧٧ أول عليّ عليه السلام لمعاوية : «يجمل الله ترحمي عليكم واستغفاري لكم لعنة وعذاباً / ٧٧٠ أنّا أهبط آدم إلى الدنيا عقوبة لما صنع حيث نهاه الله فخالَفَ أمره فعصاه / ٨٤٨ قول عليّ عليه السّلام في يومي الجمل وصفّين: «إخترتُ الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الكفر ومعالجة الأغلال في نارجهـنّم ه / ٨٨٨ قول مالك الاشتريوم صفّين: «نحن نرجو بقتالهم من الله الثواب وهم ينتظرون العقاب / ٨٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| على أبي بكر وعمر مثل أوزار ساير الإثنى عشر إمام ضلالة / ٨٣٨هـ، ٨٣٦هـ على أبي بكر وعمر مثل أوزار ساير الإثنى عشر إمام ضلالة / ٩٠٥، ٩٠٥ عذاب عمر أشد من عذاب كلّ أحد يوم القيامة / ٩٠٠، ٩٠٥ علّة شدّة عذاب عمر من جميع الناس / ٢٠٠ كلّ إمام ضلالة كان قبل معاوية ويكون بعده، له مثل عذابه وخزي الله إيّاه / ٧٧٧ أول عليّ عليه السلام لمعاوية : «يجمل الله ترحمي عليكم واستغفاري لكم لعنة وعذاباً / ٧٧٠ أنّا أهبط آدم إلى الدنيا عقوبة لما صنع حيث نهاه الله فخالَفَ أمره فعصاه / ٨٤٨ قول عليّ عليه السّلام في يومي الجمل وصفّين: «إخترتُ الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الكفر ومعالجة الأغلال في نارجهـنّم ه / ٨٨٨ قول مالك الاشتريوم صفّين: «نحن نرجو بقتالهم من الله الثواب وهم ينتظرون العقاب / ٨٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عذاب عمر أشد من عذاب كلّ أحد يوم القيامة / ٢٠٠ ، ٥٩٥ علّة شدة عذاب عمر من جميع الناس / ٢٠٠ كلّ إمام ضلالة كان قبل معاوية ويكون بعده ، له مثل عذابه وخزي الله إيّاه / ٧٧٧ قول عليّ عليه السلام لمعاوية : «يجعل الله ترحّي عليكم واستغفاري لكم لعنة وعذاباً ، / ٧٧٧ أمبط آدم إلى الدنيا عقوبة لما صنع حيث نهاه الله فخالُفَ أمره فعصاه / ٨٤٨ قول عليّ عليه السّلام في يومي الجمل وصفّين : وإخترتُ الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الكفر ومعالجة الأغلال في نارجهنّم ، / ٨٨٨ قول مالك الأشتريوم صفّين : ونحن نرجو بقتالهم من الله الثواب وهم ينتظرون العقاب / ٨٠٦ أول صلّا الله عليه وآله بغدير خمّ : وإنّ الله ارسلني برسالة فاوعَدَني لاُبلَغها أو ليعدّبني ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| علّة شدّة عذاب عمر من جميع الناس / ٢٠٠ كلّ إمام ضلالة كان قبل معاوية ويكون بعده ، له مثل عذابه وخزي الله إيّاه / ٧٧٧ / قول عليّ عليه السلام لمعاوية : «يجمل الله ترحمي عليكم واستغفاري لكم لعنة وعذاباً ، / ٧٧٠ أنّا أهبط آدم إلى الدنيا عقوبة لما صنع حيث نهاه الله فخالَفَ أمره فعصاه / ٨٤٩ قول عليّ عليه السّلام في يومي الجمل وصفّين : «إخترتُ الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الكفر ومعالجة الأغلال في نارجهنّم ، / ٨٨٨ قول مالك الاشتريوم صفّين : «نحن نرجو بقتالهم من الله الثواب وهم ينتظرون العقاب / ٨٠٦ / ٨٠٦ أوله صلى الله عليه وآله بغدير خمّ : «إنّ الله ارسلني برسالة فاوعَدَني لابلغها أو ليعذّبني»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| كلّ إمام ضلالة كان قبل معاوية ويكون بعده، له مثل عذابه وخزي الله إيّاه / ٧٧٧<br>قول عليّ عليه السلام لمعاوية : «يجعل الله ترحّي عليكم واستغفاري لكم لعنة وعذاباً»<br>/ ٧٠٠<br>إنّها أهبط آدم إلى الدنيا عقوبة لما صنع حيث نهاه الله فخالَفَ أمره فعصاه / ٨٤٩<br>قول عليّ عليه السّلام في يومي الجمل وصفّين: «إخترتُ الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي<br>عن المنكر على الكفر ومعالجة الأغلال في نارجه نّمه / ٨٨٣<br>قول مالك الأشتريوم صفّين: «نحن نرجو بقتالهم من الله الثواب وهم ينتظرون العقاب<br>/ ٨٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| كلّ إمام ضلالة كان قبل معاوية ويكون بعده، له مثل عذابه وخزي الله إيّاه / ٧٧٧<br>قول عليّ عليه السلام لمعاوية : «يجعل الله ترحّي عليكم واستغفاري لكم لعنة وعذاباً»<br>/ ٧٠٠<br>إنّها أهبط آدم إلى الدنيا عقوبة لما صنع حيث نهاه الله فخالَفَ أمره فعصاه / ٨٤٩<br>قول عليّ عليه السّلام في يومي الجمل وصفّين: «إخترتُ الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي<br>عن المنكر على الكفر ومعالجة الأغلال في نارجه نّمه / ٨٨٣<br>قول مالك الأشتريوم صفّين: «نحن نرجو بقتالهم من الله الثواب وهم ينتظرون العقاب<br>/ ٨٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قول عليّ عليه السلام لمعاوية: «يجعل الله ترحّي عليكم واستغفاري لكم لعنة وعذاباً»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| / ٧٧٠<br>إنّها أهبط آدم إلى الدنيا عقوبة لما صنع حيث نهاه الله فخالَفَ أمره فعصاه / ٨٤٩<br>قول عليّ عليه السّلام في يومي الجمل وصفّين: «إخترتُ الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي<br>عن المنكر على الكفر ومعالجة الأغلال في نارجه نّمه / ٨٨٣<br>قول مالك الأشتريوم صفّين: «نحن نرجو بقتالهم من الله الثواب وهم ينتظرون العقاب<br>/ ٨٠٦<br>قوله صلّى الله عليه وآله بغدير خمّ : «إنّ الله ارسلني برسالة فأوعَدَني لاُبلَغها أو ليعدّبني»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| قول عليّ عليه السّلام في يومي الجمل وصفّين: «إخترتُ الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي<br>عن المنكر على الكفر ومعالجة الأغلال في نارجهـنّمه / ٨٨٣<br>قول مالك الاشتريوم صفّين: «نحن نرجو بقتالهم من الله الثواب وهم ينتظرون العقاب<br>/ ٨٠٦<br>قوله صلّى الشعليه وآله بغدير خمّ: «إنّ الله ارسلني برسالة فأوعَدَني لاُبلَغها أو ليعذّبني»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| قول عليّ عليه السّلام في يومي الجمل وصفّين: «إخترتُ الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي<br>عن المنكر على الكفر ومعالجة الأغلال في نارجهـنّمه / ٨٨٣<br>قول مالك الاشتريوم صفّين: «نحن نرجو بقتالهم من الله الثواب وهم ينتظرون العقاب<br>/ ٨٠٦<br>قوله صلّى الشعليه وآله بغدير خمّ: «إنّ الله ارسلني برسالة فأوعَدَني لاُبلَغها أو ليعذّبني»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| قول مالك الأشتريوم صفّين: ونحن نرجو بقتالهم من الله الثواب وهم ينتظرون العقاب<br>/ ٨٠٦<br>قوله صلّى الله عليه وآلـه بغـدير خمّ: «إنّ الله ارسلني برسـالـة فأوعَدَني لاُبلّغها أو ليعذّبني،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| قول مالك الأشتريوم صفّين: ونحن نرجو بقتالهم من الله الثواب وهم ينتظرون العقاب<br>/ ٨٠٦<br>قوله صلّى الله عليه وآلـه بغـدير خمّ: «إنّ الله ارسلني برسـالـة فأوعَدَني لاُبلّغها أو ليعذّبني،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| / ٨٠٦<br>قوله صلى الشعليه وآلمه بغدير خمّ: «إنّ الله ارسلني برسالة فأوعَدَني لأبلّغها أو ليعدّبني،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٠٠٠٠ / ١٤٠٠ ٨٠٧٠ ١٤٦٠ عاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| * العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| من علامات المؤمن: الحرص على العلم / ٨٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المؤمنون واقفون أسهاعهم على العلم / ٨٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المؤمن يخالط الناس ليعلم / ٨٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

المؤمن يبحث ليعلم . . . . . / ٨٥٢

| لفهرس الموضوعي (ع)لفهرس الموضوعي (ع)                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ئۇمن يىمزچ الحلىم بالعلىم، والعلىم بالعقل / ٨٥١                                                 |
| ئۇمنون بالنهار حلماء علماء / ٨٥٠                                                                |
| ن علم عرضه شرايع الحكمة / ٦١٥                                                                   |
| ن علم عرف شرايع الحكمة / ٣٦٥هـ                                                                  |
| ن فهم فسّر جُمَل العلم / ٦١٥                                                                    |
| ن عرف شرايع الحكم عمل ولم يفرط وعاش به في الناس حميداً / ٦١٥ هـ                                 |
| ن أخذ العلم من أهله وعمل به نجا / ٧١٨                                                           |
| ن أراد بالعلم الدنيا هلك وهو حظّه / ٧١٨                                                         |
| علماء عالمان: عالم عمل بعلمه فهذا ناج ، وعالم تاركُ لعلمه فهو هالك / ٧١٨                        |
| نَ أهل النار ليتأذُّون من نتن ربيح العالم التارك لِعلمه / V۱۸                                   |
| نمدّ أهل النار ندامة رجلٌ دَعا عبداً إلى الله فاستجاب له وعصى الله الداعي فأدخل النار بتركه     |
| علمه واتباعه هواه / ٧١٨                                                                         |
| خبار عليّ عليه السلام عن الفتن: ويتفقّه الناس لغير الدين ويتعلّمون لغير العمل، /                |
| ٧٢٠                                                                                             |
| علم علمان: علمٌ لا يسع الناس إلّا النظر فيه، وعلم يسع الناس ترك النظر فيه /                     |
| 908                                                                                             |
| لمُ لا يسع الناس إلّا النظر فيه هو صبغة الإسلام / ٩٥٤                                           |
| ملم يسمع الناس ترك النظر فيه هو قدرة الله عُزّ وجلُّ / ٩٥٤                                      |
| وله صلَّى الله عليه وآله: ورُبِّ حامل فقه ولافقه له: / ٢٥٤                                      |
| وله صلّى الله عليه وآله: درُبّ حامل فقه إلى من لايفقه، / ١٥٤هـ                                  |
| وله صلَّى الله عليه وآله : ﴿رُبِّ حاملٌ فقه إلى من هو أفقه منه ي / ٣٥٤                          |
| اولَت أُمَّة قطَّ أمرها رجلًا وفيهم أعلم منه إلَّا لم يزل أمرهم يذهب سفالًا / ٦٥١               |
| ۸۳۶، ۸۶۸، ۶۶۶                                                                                   |
| ول عليّ عليهالسّلام: وينبغي أن لايكون الخليفة على الأمَّة إلاّ أعلمهم بكتاب الله وسنَّة نبيِّه، |
| 701/                                                                                            |
| ول عليَّ عليهالسَّــلام: وقــاتــل الله زعيم قوم يُسأل من أمر دينه فيقول: هو عندي في كتاب،      |
| 418/                                                                                            |

لاتسالوا أهل بيت محمّد عليه السّلام العلم قبل إبّانه . . . . . / ٧١٦

| ١٣٢٨ كتاب سُلَيم بن قيس الهلائي، الفهارس                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صنف من الناس إهتدوا بنا واقتدوا بأمرنا اولئك العلماء الفقهاء                                     |
| قول عليّ عليهالسّــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                            |
| ATY /                                                                                            |
| جبرثيل يسأل رسول الله صلّىاللهعليهوآله في صورة آدمّي ليعلِّم الناس معالم دينهم /                 |
| 318                                                                                              |
| نعليم رسول الله صلّىاللهعليهوآله عليّاً عليهالسّلام مفتاح ألف باب من العلم يفتح كلّ باب ألف      |
| باب / ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۲، ۹۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲                                                               |
| قوله صلّى।الله عليهوآله: وظهر علمي كلّه لعليّ، / ٩٣٤                                             |
| إنَّ الله أمر رسوله ان يُعلمَ جميع علمه عليًّا عَليهالسّلام / ٧٦١، ٥٦٦                           |
| ماترك رسول الله صلّىالله عليهوآله شيئاً علَّمه الله إلاّ علَّمه عليّاً عليهالسّلام / ٦٢٥         |
| علَّم رسول الله صلَّىاللهعليهوآله عليًّا عليهالسَّلام تأويل جميع آيات القرآن / ٥٨٢               |
| كلّ حلال أو حرام أو حدّ أو حكم أو أيّ شيء تحتاج إليه الأمّة إلى يوم القيامة عند عليّ عليهالسّلام |
| مكتوب بإملاء رسول الله صلَّى الله عليهوآله حتَّى أرش الخدش / ٨٤٦هـ.، ٦٥٧                         |
| ليس أحدٌ من الأمَّة يعلم جميع علم رسول الله صلَّىاللهعليهوآله غير عليَّ عليهالسَّلام /           |
| P70                                                                                              |
| يعلم عليّ عليهالسّلام كلّ علم علَّمه الله الملائكة والرسل / ٥٦٦                                  |
| قوله صلَّىاللهٔ عليهوآله بغدير خمَّ : (عند عليِّ جميع ما علَّمني الله من علمه وحكمته) /          |
| 787                                                                                              |
| مخاطبة الشمس عليّاً عليهالسّلام بقوله: «يامن هو بكلّ شيء عليم، / ٩٣٣                             |
| عليّ عليهالسّلام أعلم بالتوراة من أهل التوراة وأعلم بالإنجيل من أهل الإنجيل واعلم بالقرآن من     |
| أهل القرآن / ٩٤٢، ٩١٣                                                                            |
| عليّ عليهالسّلام أعلم الناس بالآثار والسُنَن / ٧٦٠                                               |
| عليّ عليهالسّلام أكثر الناس علماً / ٨٩٨، ٧٩٢، ٦٤٣، ٦٠١، ٧٧٦                                      |
| عليّ عليهالسّلام أعلم الناس بكتاب الله وسنّة نبيّه / ٨٩٨                                         |
| قول عليّ عليهالسّلام: وقد علموا يقيناً إنّي أعلمهم بكتاب الله وسنّة نبيّه، / ٦٩٩                 |
| قول عليّ عليهالسّلام: ﴿إنَّى بطرق السهاء أعلم منَّى بطرق الأرض؛ / ٧١٣                            |
| عليّ عليه السّلام عالم هذه الأمّة / ٧٨٠                                                          |
| دعاءه صلّى الله عليه وآله لعليّ عليه السّلام أن يملأ قلبه علماً / ٧٧٩، ٦٢٥                       |

| الفهرس الموضوعي (ع)ا ١٣٢٩                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قوله صلّىاللهعليهوآلــه لعـــليّ عليهالسّـــلام: ﴿إِنَّي سَأَلَتَ الله أَن يجعلك خازن علمي، ففعــل؛ |
| ۸۱۰/                                                                                                |
| عليّ عليهالسّلام وارث علم رسول الله صلّى اللهعليهوآله / ٩٩٠                                         |
| تفسير وومن عنده علم الكتاب؛ بأمير المؤمنين عليهالسّلام / ٩٠٣، ٧٨٠، ٣٦٣                              |
| تعليم رسول الله صلّى الله عليه وآله عليًّا عليه السّلام مانزل من القرآن وهو غائب / ٨٠٢              |
| عليّ عليهالسلام عنده علم المنايا والبلايا وفصل الخطاب / ٧١٣                                         |
| إنّ الله علمّ عليّاً عليهالسلام الحكمة وفصل الخطاب / ٥٦٦                                            |
| قوله صلَّىالله عليه وآله لعليِّ عليه السَّلام : ﴿مَاعُرِفَ اللَّهِ إِلَّا بِي ثُمَّ بِكَ ۚ / ٨٥٥    |
| إنّ الله علَّم رسوله علماً لايعلمه غيره وغير عليّ عليهالسّلام / ٥٦٦                                 |
| إنَّ الله لم يُعلِّم ملائكته ماعلُّمه محمَّداً وعليًّا صلوات الله عليهما / ٥٦٦                      |
| إنّ عليًا عليهالسّلام لم يحتج إلى أحدٍ بعد رسول الله صلّىاللهعليهوآله في علم ولافقه، وإنّ جميعه.    |
| كانوا يحتاجون إليه / ٨٩٨                                                                            |
| الأئمّة عليهمالسلام خزّان الله على علمه / ٨٥٧، ٨٤٠، ٧٣٤، ٦٤٨، ٢٠٣                                   |
| قول إبن عبَّاس: «العلم في الأثمَّة عليهمالسلام وهم أهله وهو عندهم كلَّه بحذافيره»                   |
| A87 /                                                                                               |
| الراسخون في العلم هم آل محمّد عليهمالسلام / ٧٧١                                                     |
| قول عليّ عليهالسّلام: والعلم في عقبنا إلى يوم القيامة، / ٩٤٢                                        |
| قول عليّ عليهالسّلام: «إنّا أهل بيت من علم الله علمنا» / ٧١٦                                        |
| قول عليّ عليهالسّلام: ونحن الذين بعث الله فينا رسولًا يتلو علينا آياته ويزكّينا ويُعلّمنا الكتاب    |
| والحكمة ي / ٩٤٥                                                                                     |
| عليّ عليهالسّلام وابرار عترته وأطائب أرومته أعلم الناس كباراً / ٨٨٥، ٧١٦                            |
| قوله صلَّىاالله عليه وآله بغدير خمَّ : وتَعَلَّموا من عليَّ وأوصيائه عليهم السلام ولاتُعلِّموهم،    |
| \ 15V. 13F                                                                                          |
| لايحتاج الأئمّة عليهمالسّلام إلى أحد من الأمّة في شيء من أمر دينهم والأمّة تحتاج إليهم              |
| AEN /                                                                                               |
| قوله صلّىالله عليه وآله بشأن أهل بيته: ولاتُعلّموهم فإنّهم أعلم منكم، / . ٦٥٠، ٦١٦                  |
| 3PA, 17V, 00F                                                                                       |
| قوله صلَّىااللهعليهوآله بشأن الإمام الباقر عليهالسَّلام: ﴿إنَّه باقر علمي، / ٦٧٧                    |

| الله ود سنه بيه ۱۹۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قول إبن عبَّاس: وإختلفت الأمَّة في العلم بكتاب الله وسنَّة نبيَّه ولم يتفرّقوا فيه وتبع بعضهم فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| على بعض، / ٨٤٥هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| قول عمر: ويحسب إبن أبي طالبٍ أن ليس عند أحَدٍ علمٌ غيره!! / ٨٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| إنَّ عمر كان يرى استغناءه بعلمه عن أمير المؤمنين عليه السّلام!! / ٦٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قول معاويه لعليّ عليهالسّلام: «ليس لي مثل علمك بكتاب الله وسنّة نبيّه؛ / ٧٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| صار الناس في عصر معاوية لايتعلّمون إلاّ من عملاء معاوية / ٧٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أمر معاوية معلَّمي الكتاتيب أن يعلَّموا الصبيان ماجمع من الموضوعات بشأن أبي بكر وعمر وعثمان.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| حتَّى يرووها ويتعلَّموها كما يتعلَّمون القرآن وحتَّى علَّموها بناتهم ونسائهم وخدمهم وحشمهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧٨٦ /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مذاكرة العلم والفقه في مسجد رسول الله صلّىالله عليهوآله في عصر عثمان / ٦٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| كان عبد الرحمان بن غنم الأزدي أفقه أهل الشام وأشدّهم إجتهاداً / ٨١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| قول معاوية: «أنا أعلم الناس بالعرب (أي بأحوالهم)» / ٧٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (13.6):3:0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| * الإعلام = التبليغ<br>* العمرة = الحجّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| * الإعلام = التبليغ<br>* العمرة = الحجّ<br>* العهد والمعاهدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| * الإعلام = التبليغ<br>* العمرة = الحجّ<br>* العهد والمعاهدة<br>عهد الله نبّه: أنّ أهل البيت والقرآن لن يفترقا حتّى يردا عليه الحوض / ٨٩٤، ٦٤٧،                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul> <li>الإعلام = التبليغ</li> <li>العمرة = الحج</li> <li>العمد والمعاهدة</li> <li>عهد الله نبيه: أنّ أهل البيت والقرآن لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض / ٩٤٤ ، ٩٤٧ ، ١٤٤ قوله صلى الشعليه وآله لعلى عليه السلام: وإثنتان وسبعون فرقة من الأمّة حَلَّت عَقد الإله فيك ،</li> </ul>                                                                                                                    |
| * الإعلام = التبليغ   * العمرة = الحجّ   * العهد والمعاهدة  عهد الله نبيّه: أنّ أهل البيت والقرآن لن يفترقا حتّى يردا عليه الحوض / ٨٩٤  قوله صلّى الله عليه وآله لعليّ عليه السلام: وإثنتان وسبعون فرقة من الأمّة حَلَّت عَقد الإله فيك، / ٨٩٤                                                                                                                                                       |
| * الإعلام = القبليغ<br>* العمرة = الحبخ<br>* العمد والمعاهدة<br>عهد الله نبيّه: أنّ أهل البيت والقرآن لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض / ٨٩٤ / ٦٤٧<br>قوله صلّى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: وإثنتان وسبعون فرقة من الأمّة حَلَّت عَقد الإله فيك،<br>/ ١٩١٤م<br>قول عليّ عليه السّلام: ووالله ماتقدّمت على أمرٍ إلاّ ماعهد إليّ فيه رسول الله صلّى الله عليه وآله:                                  |
| * الإعلام = التبليغ   * العمرة = الحج   * العمرة = الحج   * العمرة = الحج   * العهد والمعاهدة  عهد الله نبيّه: أنّ أهل البيت والقرآن لن يفترقا حتّى يردا عليه الحوض / ١٤٢، ١٤٢  قوله صلّ الشعليه وآله لعليّ عليه السلام: وإثنتان وسبعون فرقة من الأمّة حَلَّت عَقد الإله فيك،   / ١٩١٤  قول عليّ عليه السّلام: ووالله ماتقدّمت على أمرٍ إلاّ ماعهد إليّ فيه رسول الله صلّ الله عليه وآله،  مدر ٨ ٩٠٠ |
| * الإعلام = القبليغ<br>* العمرة = الحبخ<br>* العمد والمعاهدة<br>عهد الله نبيّه: أنّ أهل البيت والقرآن لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض / ٨٩٤ / ٦٤٧<br>قوله صلّى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: وإثنتان وسبعون فرقة من الأمّة حَلَّت عَقد الإله فيك،<br>/ ١٩١٤م<br>قول عليّ عليه السّلام: ووالله ماتقدّمت على أمرٍ إلاّ ماعهد إليّ فيه رسول الله صلّى الله عليه وآله:                                  |

١٣٣٠ كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس ذكر عِلم الإمام المهدي عليه السّلام في الكتف الذي كتبه رسول الله صلّى الله عليه وآله عند وفاته

قول على عليه السَّلام: ووَلَّت الْأُمَّة أمرهم قبلي ثلاثة رهط ما منهم رجلٌ يدَّعي أنَّ له علماً بكتاب

| مَنع عليًّا عليهالسّلام من قتال الخلفاء الثلاثة عهدُ رسول الله صلّىاللهعليهوآله وأمره /              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N1P, 37F                                                                                             |
| عهده صلَّىاللهعليهوآله إلى عليّ عليهالسَّلام يوم وفاته / ٨٣٢                                         |
| عليّ عليهالسّلام آخر الناس عهداً برسول الله صلّىاللهعليهوآله / ٩٣٤                                   |
| عهده صلّى الله عليه وآله الى عليّ عليه السلام بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين / ٨٧٠               |
| تذكّر عليّ عليهالسّـــلام لسلمان وأبي ذر والمقداد وعبّار عهدَ رسول الله صلّىاللهعليهوآله في الكفّ    |
| والصبر عند مظاهرة قريش / ٨٦٧، ٩٩٠                                                                    |
| عهده صلَّىالله عليه وآله إلى أبي ذر بإظهار فضل أهل البيت عليهم السَّلام في موسم الحجّ                |
| 1TV /                                                                                                |
| قول عليَّ عليهالسَّلام لغاصبي الخلافة: وما واللهِ طال العهد فيُنسى / ٨٣٥                             |
| معاهدة أصحاب الصحيفة الملعونة في الكعبة في حجّة الوداع على غصب الخلافة /                             |
| 705, ·05, 180, PA0                                                                                   |
| عهد عليّ عليهالسّلام إلى طلحة والزبير أن لاينكثا البيعة ولايغدرا به بعد خروجهها من المدينة           |
| 414 /                                                                                                |
| معاهدة أمير المؤمنين عليه السّلام مع الزبير أن يظفره الله بعليّ عليه السّلام إن لم يكن كلامه صادقاً، |
| وأن يظفر عليًّا عليهالسّلام عليه إن كان صادقاً / ٧٩٩                                                 |
| ٠ . ا                                                                                                |
| * العيادة                                                                                            |
| عيادة عمر وأصحابه عليًّا عليه السلام في مرضه على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وآله / ٦٩٢            |
| عيادة أمير المؤمنين عليهالسّلام وسلمان والمقداد أباذر في مرضه على عهد عمر / ٧٧٥<br>                  |
| عيادة عمر أباذر في مرضه على عهده / ٧٧٥                                                               |
| عيادة سليم أبا ذر في مرضه على عهد عمر / ٧٧٥                                                          |
| عيادة سليم أباذر في مرضه بالربذة حيث سيّره عثمان إليها / ٧٢٩                                         |
| عيادة أبي بكر وعمر فاطمة عليهاالسّلام في آخر آيامها / ٨٦٩                                            |
| عيادة أمير المؤمنين عليهالسّلام زياد بن عُبيد بعد ظهوره على أهل الجمل / ٩١٧                          |
| * التعيير والشماتة                                                                                   |
| المؤمن لايشمت بالمصائب / ٨٥٢                                                                         |
|                                                                                                      |

الفهرس الموضوعي (ع) .....الفهرس الموضوعي (ع)

| من شنأ الفاسقين غضب للهِ / ٣٦٥هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| من شنأ الفاسقين وغضب للهِ غضب الله له / ٦١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| / البيت عليهم السّلام في الفتن فيصرعكم البلاء وتشمت بكم الأعداء /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| V10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قوله صلّى الله عليه وآله تعريضاً بعمر: ومابال أقوام يعيّرونني بقرابتي،؟ / ٦٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| قول عمرو بن العاص حين مات إبراهيم بن رسول الله صلَّى الله عليه وآله: ﴿ إِنَّ مُحَدًّا قَدْ صَارَ أَبْرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| لاعقب له، وإنّي لأشنأ الناس له / ٧٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| شهاتة إبليس بموت رسول الله صلَّىاللهعليهوآله / ٥٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| قول أبي ذر لعمر: «أفتعيّرنا بحبّ آل محمّد عليهمالسلام وتعظيمهمه؟ / ٩٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تعير أي سفيان لعليّ عليه السّلام بقوله: وغُلبتَ يابن أبي طالب على سلطان إبن عمّك؛!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| V10 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تعيير معاوية للأنصار بنو اضحهم / ٧٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| شهاتة عمـر وبن العـاص لمعاوية حين نهاه عن خديعة عليّ عليهالسّلام فلم يقبله /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸۰۹ ،۸۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| طلب عمر من أولاد أبي بكر كتهان ما سمعوه من أبي بكر عند موته لئلًا يشمت بهم أهل البيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عليهم السلام / ١٢٣، ٢٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| تعيير الأشعث بن فيس عليًا عليهالسّلام بدخوله في بيعة أبي بكر!! / ٦٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مري عليه السّلام للأشعث: «إيّاي تُعبّره؟! / ٦٦٨<br>قول عليّ عليه السّلام للأشعث: «إيّاي تُعبّره؟!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ون عني حيد السارم فارضت ، إياني فعيره ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [[                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| * الغـدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| قوله صلّى الله عليه وآله في جواب إعتراض عمر: «أتريدون أن أغدر بذمّتي»؟ / ٦٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| the contract of the contract o |
| جلوس عليّ عليه السّلام في بيته لّما رآى غدر الناس وقلّة وفائهم / ٨٨٠<br>أن يم المرتزّ الله السّلام في بيته لمّا رآى غدر الناس وقلّة وفائهم / ٨٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| إخباره صلَّى الله عليه وآله عن غدر الأمَّة بالإمام الحسن عليه السَّلام / ٩١٥، ٩٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| إنَّ الناس بايعوا الإمام الحسن عليهالسَّلام ثمَّ غدروا به وأسلموه ووثبوا عليه حتَّى طعنوه بخنجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7FF /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

١٣٣٢ ..... كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس

| الفهرس الموضوعي (غ)ا                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| غدر أهل الكوفة بالإمام الحسين عليهالسّلام حتّى خرجوا لقتاله / ٦٣٢                            |
| غدر طلحة والزبير بعليّ عليه السلام بعد بيعتهما / ٦٦٩، ٦٣١                                    |
| غدر عثمان بإبن عُوف في عدم ردّ الخلافة إليه / ٩١٨، ٦٣١                                       |
| * الغرور                                                                                     |
| الغرور تقصر بالمرء عن العمل / ٩٥٢                                                            |
| من غفل جنى على نفسه وغرتُه الأماني / ٩٥١                                                     |
| لاَيغُرُ المُؤْمِن بَشَناء من جَهِله / ٨٥٨                                                   |
| * الغسل                                                                                      |
| لايلي غسل رسول الله صلَّىالله عليه وآله غير عليَّ عليه السَّلام / ٦٤٣، ٧٧٥، ٧١٥              |
| VAY                                                                                          |
| أوّل ماشغل به عليّ عليه السّلام بعد وفاة رسول الله صلّى الله عليه وآله غسله / ٦٥٦            |
| 378, 776                                                                                     |
| معاونة جبرئيل في جنـود من المـلائكـة لعـليّ عليهالسّـلام في غـسـل رسول الله صلّىاللهعليهوآله |
| \ ۲۴٧، ۳3٢، ٨٧٥، ٢٧٥، ١٧٥                                                                    |
| خلوّ الهاشميّين برسول الله صلّى الله عليهوآله لغسله وتحنيطه / ٥٧٢                            |
| معاونة الفضل بن العبّاس لعليّ عليه السلام في غسل رسول الله صلّىالله عليه وآله / ٥٧١          |
| شدّ عين الفضل بن العبّاس حين غسله صلّى الله عليه وآله / ٥٧٨                                  |
| كيفيَّة غسله صلَّى الله عليه وآله / ٧٧٥                                                      |
| اخبار سلمان عليًّا عليهالسُّلام حين غسله صلَّىالله عليهوآله ببيعة أبي بكر / ٧٧٥              |
| * الغضب والغيظ                                                                               |
| مَن غضب للهِ غضب الله له / ٦١٥                                                               |
| جعل الله عقوبة أهل معصيته ناراً تأجج لغضبه / ٧١٦                                             |
| االمؤمن مكظوم غيظه / ٨٥١                                                                     |
| المؤمن لايجمع به الغيظ / ٨٥٢                                                                 |
| عصيان الناس للأثمة عليهم السّلام مُغضبةٌ لله / ٧٠٧ هـ                                        |

| ١٣٣٤ كتاب سَليم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| الله الله في الزكاة، فإنَّها تطفئ غضب ربكم / ٩٣٦                                          |
| خروج رسول الله صلَّى الله عليهوآله مُغضباً حاسراً عن ذراعيه وركبته بعد هزء المنافقين به   |
| ۸۰۲/                                                                                      |
| غضبه صلَّى الله عليه وآله عند إعتراض أبي بكر وعمر عليه في مسألة إمرة المؤمنين / ٧٧٥       |
| V <b>*</b> •                                                                              |
| غضبه صلَّى الله عليه وآله عند قول عمر: «إنَّ الرجل ليهجر، / ٨٧٧، ٩٥٨                      |
| غضبه صلّى الله عليهوآله على عمر حيث عيّر أهل بيته / ٨٥٦، ٦٨٩، ٦٨٥                         |
| غضبه صلّى اللهعليهوآله حين سمع تعيير عمر لصفيّة بنت عبد المطّلب / ٦٨٣                     |
| غضبه صلّى الله عليه وآله على عمر حيث إتّهم العبّاس بعدم إعطائه الزكاة / ٦٨٩               |
| غضبه صلّى الله عليه وآله على عايشة حيث عرّضت بعليّ عليه السلام / ٧٤٧                      |
| غضب أمير المؤمنين عليهالسّلام من مقالة طلحة حول غصب الخلافة / ٦٥٠                         |
| رجوع فاطمة عليها السلام من عند أبي بكر ـ في أمر فدك ـ وقد جرّعها من الغيظ ما لايوصف       |
| A7A /                                                                                     |
| مجيىء الأنصار شاكّة في السلاح ِلما رأوا من غضبه صلّىاللهعليهوآله على عمر / ٦٨٥            |
| قول الأنصار عند غضبه صلَّى الله عليه وآله على عمر: «نعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله» |
| ٦٨٨ /                                                                                     |
| قول عمر لرسول الله صلّىاللهعليهوآله: «نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله» /                |
| ٨٠٤                                                                                       |
| غضب عبد الله بن جعفر من كلام معاوية في أمير المؤمنين والحسنين عليهم السَّلام /            |
| ۸۳۰                                                                                       |
| العجب من غضب الأمّة على من عاب بدع أبي بكر وعمر! / ٦٧٦                                    |
| غضب عمر على رسول الله صلَّىالله عليهوآله في آخر أيَّامه! / ٧٦٣، ٦٤٧                       |
| غضب عمر عند مالم يبعث إليه أمير المؤمنين عليهالسّلام القرآن الذّي جمعه / ٨٤٧              |
| غضب عمر من تصديق أبي بكر لقول عليّ عليهالسلام في عدم إستخلافه صلّىاللهعليهوآله اياه       |
| A74 /                                                                                     |
| غفر عدر حدث بدر احتجام فاطرة على الله في أو فدك                                           |

غضب عمر من عدم حضور أمير المؤمنين عليه السلام لبيعة أبي بكر . . . . . / ٨٦٤، ٨٦٣ قيام عايشة آخذة بيد حفصة وهي تدمّر غضباً عندما أمرهما صلّى الله عليه وآله بقوله : المخلياني وأهل الفهرس الموضوعي (غ) ...... / ١٠٦٠ بيقي، ..... / ١٠٠٠ غضب عايشة على عليّ عليه السّلام حين جلس بينها وبين رسول الله صلّى الله عليه وآله بأمره ..... / ٧٤٧ غضب معاوية عند ذكر قيس بن سعد مناقب عليّ عليه السّلام ..... / ١٨٧هـ، ٧٨٠ غضب الأشعث بن قيس من قول أمير المؤمنين عليه السّلام ..... / ١٦٣٣ \* الإستغفار = التوبة \* العمّة = الحـنن

## \* الإستغاثة

إستغاثة فاطمة عليهاالسلام برسول الله صلّى الله عليهوآله حين مادخلوا عليها وما عليها من خمارٍ الله عليها من مار

إستغاثة فاطمة عليهاالسّلام برسول الله صلّى الله عليه وآله حينها ضربها عمر . . . . . / ٥٨٦ استغاثة عمر بعليّ عليه السّلام لاسترضاء رسول الله صلّى الله عليه وآله عنه . . . . . / ٦٨٩ استغاثة عمر بالناس لخلاصه من يد عليّ عليه السّلام . . . . . . / ٥٨٦

قول الأشعث: وإنَّ عثيان استغاث بالناس فلم يجد أعواناً حتَّى قتل، ! . . . . . / ٦٦٦

## \* المغيبات

قول عليّ عليه السلام: وأطلعني ربيّ على ماشاء من غيبه على . . . . . / ٨٥٣ قول عليّ عليه السّلام: «مامن فئة تبلغ مائة رجل إلى يوم القيامة إلّا وأنا عارف بقائدها وسائقها،

قول عليّ عليه السّلام: ولاتسألوني من فئة تبلغ ثلاثمائة فها فوقها فيها بينكم وبين قيام الساعة إلّا أنبأتكم بسائقها وقائدها وناعقها، . . . . . / ٧١٣

إخبار عيسى بن مريم عليه السّلام عن أسهاء الأثمة الإثنى عشر عليهم السّلام وأنسابهم ونعتهم وعددهم ومدّة عمرهم وكيفيّة امامتهم . . . . . / ٧٠٧، ٧٠٧

إخبار رسول الله صلّى الله عليه وآله عن الأئمّة الإثنى عشر عليهم السلام وأسائهم قبل ولادتهم

| ١٣٣٠ كتاب سُلَيم بن قيس الهلافي، الفهارس                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| / • ۲۷، ۴۰۷، 3۳۷، ۲۸۲، ۸۰۲، ۷۱۲، ۲۱۲، ۱۹۲، ۱۹۶                                                   |
| ۱۹۶۰ ۲۲۴، ۷۰۴، ۲۰۴، ۷۷۸، ۷۹۸، ۱۹۸، ۸۳۸، ۷۳۸، ۲۲۷، ۲۲۷                                            |
| خبار أمير المؤمنين عليهالسّلام عن الأثمّة الأحد عشر بعده / ٨٧٤                                   |
| خباره صلّىاللهعليهوآلـه عن ولادة الإمام السجّاد عليهالسّلام في حياة أمير المؤمنين عليهالسّلام    |
| ٦٧٧ ،٨٣٨ /                                                                                       |
| خباره صلّىاللهعليهوآلـه عن ولادة الإمام الباقر عليهالسّلام في حياة الإمام الحسين عليهالسّلام     |
| ٦٧٧ ،٨٣٨ /                                                                                       |
| خباره صلّىاللهعليموآله عن أنّ الإمام المهدي عليهالسّلام يملأ الأرض قسطاً وعدلًا /                |
| ۱۱۶، ۸۰۶، ۸۷۸، ۵۷۷، ۳۲۷، ۸۰۷، ۷۲۵                                                                |
| خبار عيسى بن مريم عليهالسلام عن إنتقام أهل البيت عليهمالسّلام من ظالميهم /                       |
| VI•                                                                                              |
| خبار عيسى بن مريم عليهالسّلام عن أسهاء أئمّة الضلالة بعد رسول الله صلّىاللهعليهوآله إلى          |
| ظهور المهدي عليهالسّلام / ٧٠٦                                                                    |
| خبار عيسى بن مريم عليهالسّلام عن ظهور الإمام المهدي عليهالسّلام / ٧٠٨                            |
| خباره صلّىاللهعليهوآلـه عن أنّ الإمــام المهدي عليهالسّلام من ولد الإمام الحسين عليهالسّلام      |
| <b>4).</b> /                                                                                     |
| خبار عيسى بن مريم عليهالسّـــلام عن نزوله من السياء عند ظهور الإمام المهدي عليهالسّـلام          |
| ۷۰۰، / ۷۰۷                                                                                       |
| خبار أمير المؤمنين عليهالسّلام عن السفياني ومايجري على يديه من القتال في المدينة وذهابه إلى مكّة |
| <b>vv                                   </b>                                                     |
| خبار أمير المؤمنين عليهالسّلام عن هروب الإمام المهدي عليهالسّلام من السفياني /                   |
| YY e                                                                                             |
| خبار أمير المومنين عليهالسّلام عن قتل النفس الزكية عند أحجار الزيت بيد السفياني                  |
| vve /                                                                                            |
| خبار أمير المؤمنين عليه السَّلام عن خسف الأرض بجيش السفياني في البيداء / ٧٧٥                     |
| خباره صلَّىاللهعليهوآله عن البلاء الذي سَيراه بنو عبد المطلب من ظَلَمة قريش وجهَّال العرب        |
| 4·7 ·4·V /                                                                                       |

الإخبار عن مقتل أمير المؤمنين والحسنين عليهم السّلام في كتابٍ بإملاء رسول الله صلّى الله عليه وآله

| فهرس الموضوعي (غ)                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وخطَّ عليّ عليهالسّلام / ٩١٥                                                                    |
| وباره صلَّى الله عليه وآله عن شهادة نفسه بالسمّ / ATV ، ATV                                     |
| صباره صلّى الله عليه وآله عن شهادة أمير المؤمنين عليه السّلام بالسيف وانّ لحيته تخضب من دم رأسه |
| / ۲۰۲۰ ۱۹۲۰ ۱۹۲۰ ۱۹۲۰ ۲۰۳                                                                       |
| ىبارە صلّى اللەعلىدوآلە عن أنّ <i>غُمر علىّ على</i> دالسّلام بعده ثلاثين سنة                    |
| وبار أمير المومنين عليه السّلام عن شهادة نفسه وكيفيّتها / VI۳، VV8                              |
| ىباره صلّىالةعليهوآله عمّا تراها فاطمة عليهاالسّلام بعده من الظلم وعن ضربها وكسر ضلعها          |
| <b>1.v</b> /                                                                                    |
| وباره صلّى الله عليه وآله عن غدر الاُمّة بالإِمام الحسن عليه السّلام   / <b>٩٠٨</b>             |
| وباره صلّى الله عليه وآله عن شهادة الإمام الحسن عليه السّلام بالسّم                             |
| 4.4                                                                                             |
| وبار أمير المؤمنين عليه السّلام عن قتل الإِمام الحسن عليه السّلام بالسمّ بيد معاوية /           |
| ٧٧٤                                                                                             |
| وباره صلّى الله عليه وآله عن شهادة الإِمام الحسين عليه السّلام بالسيف / ATV ، ATA               |
| صار امير المؤمنين عليهالسّلام عن قتل الإمام الحسين عليهالسلام بأمر يزيد وبمباشرة إبن زياد       |
| ٧٧٤ ، ٧٧٠ /                                                                                     |
| وباره صلّى الله عليه وآله عن شهادة الإمام السجّاد عليه السلام   / ٨٣٨                           |
| <i>عباره صلَّى الله عليه وآله عن حضور إبليس وأصحابه يوم الغدير \ ٥٧٩</i>                        |
| صاره صلَّى الله عليه وآلـه عن معاقدة أصحاب الصحيفة الملعونة وأسهائهم / ٩٩٠                      |
| ۷۲۷، ۷۴۵                                                                                        |
| <i>عبار أمير المؤمنين عليه السّلام عن معاقدة أصحاب الصحيفة الملعونة \ ٥٨٩</i>                   |
| خبار أمير المؤمنين عليه السّلام عمّا قاله أصحاب الصحيفة عند موتهم / ٨٢٠                         |
| خبار عيسى بن مريم عليهالسّلام عن مستقبل الناس بعده إلى آخر الدنيا / ٧٠٦                         |
| خبار عيسى بن مريم عليه السّلام عن اختلاف أمّة محمّد صلّى الله عليه وآله وتفّرقهم بعده           |
| V·1 /                                                                                           |
| خباره صلّى الله عليه وآله عن ركوب الأمّة ماركبها بنو إسرائيل حذو النعل بالنعل / ٩٩٠             |
| حباره صلّىاللهعليهوآله عليّاً عليهالسّلام عن خذلان الأمّة إياه ومبايعة غيره / ٦٦٤               |

| كتاب سليم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                | 1777                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| يه وآله عن الضغائن التي سَيَظهره القوم لعلِّي عليه السّلام بعده / ٦٩هـ           | إخباره صلىالةعلم    |
| يهوآلــه عليًّا عليهالســــلام بها الأمّة صانعة به بعده / ٧٦٧، ٦٦٤               | إخباره صلىاللهعل    |
|                                                                                  |                     |
| يموآله عن ظلم قريش لعليّ عليه السّلام / ٧٦٨، ٥٦٨                                 | إخباره صلىاللەعلى   |
| , عليهالسَّلام عن مستقبل الأمَّة بفعالهم / ٦٩٩                                   | إخبار أمير المؤمنين |
| ، عليه السَّلام عمَّا يجري بعد شهادته من البلايا والفتن / ٧١٣                    | إخبار أمير المومنين |
| مريم عليه السَّلام عن أسماء الإثنى عشر إمام ضلالة يُعادون أهل بيت رسول الله      | إخبار عيسي بن .     |
| ەوآلە   / V <b>٠٩</b>                                                            | صلّىالله عليا       |
| يه وآله عن إثنى عشر إمام ضلالة بعده بأسهائهم وأنَّهم يردّون الأمّة على أدبارهم   | إخباره صلىاللهعلم   |
| / ۲۲۶، ۷۰۶، ۸۳۸ 👟 ۲۳۸، 3۷۷، ۳۷۷، ۷۲۷، ۲۲۷، ۰۶۶                                   |                     |
| يهوآله عن ظلم أبي بكر وعمر لعليّ عليهالسّلام بعده / ٩١٨، ٦٩٢                     | إحباره صلىاللهعل    |
| بي بكر وعمر وعثمان ومدّة حكمهم في كتابٍ بخطّ عليّ عليهالسّلام وإملاء رسول        |                     |
| تەعلىيەوآلە / ٩١٥                                                                | الله صلّى ال        |
| ب عن أسهاء أبي بكر وعمر وعثمان وضلالتهم / ٧٠٩                                    | إخبار حمون الراه    |
| يهوآله عن بيعة أبي بكر في سقيفة بني ساعدة / ٥٧٩                                  |                     |
| يەوآلە عن أنّ أوّل من يبايع أبا بكر إبليس / ٥٨٠                                  | إخباره صلىاللهعل    |
| ر عليه السّلام عن قتل عثمان / ٩٩٥                                                | إخبار أمير المؤمنيز |
| يموآله عن قتال عليّ عليه السّلام الناكثين والقاسطين والمارقين / ٢٠٢              | إخباره صلّىاللهعلب  |
| , عليه السّلام عن قتاله القاسطين بأرض من الشام يسمّى «صفّين» /                   | إخبار أمير المؤمنيز |
|                                                                                  | 44.                 |
| ن عليه السَّلام عن قتاله المارقين بأرض من العراق يقال له: «النهروان»             | إخبار أمير المؤمنيز |
|                                                                                  | 44.                 |
| يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           |                     |
| ل عليهالسّلام عن بيعة الزبير معه ونكثه لها وقتله مرتدًا ً / ٩٨٠                  |                     |
| عليه السَّلام عن إمارة معاوية ويزيد بعده على الناس / ٧٧٠، ٧٧٤                    |                     |
| ين عليه السَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                | إخبار أمـير المؤمد  |
|                                                                                  |                     |
| ليهوآله عن أنَّ بني أبي العاص إذا بلغوا ثلاثين رجلًا جعلوا كتاب الله دخلًا وعباد | إخباره صلّىاللهعل   |

| الفهرس الموضوعي (غ)ا ۱۳۳۹                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الله خولاً ومال الله دولاً / ٧٧٣، ٧٦٧                                                                |
| إخبار أمير المؤمنين عليهالسّلام عن جمع الله الشيعة لشرّ يوم لبني أُميَّة / ٧١٥، ٧١٤                  |
| إخبار رسول الله وأمير المؤمنين صلواتالله عليهها عن الأعاجم بقولها: ولَيضربنَّكم الأعاجم على          |
| هذا الدين عوداً كما ضربتموهم عليه بدءً» V££                                                          |
| إخبارهما صلوات الله عليهها عن الأعاجم بقولهما : وليملأنّ الله أيديكم من الأعاجم ثمّ لَيصيرنُّ أشدًا. |
| لايفروَن، فليضربنّ أعناقكم وليغلبنّكم على فيتكم» / ٧٤٤                                               |
| إخبار أمير الْمؤمنين عليه السُّلام عن أنَّ الراياتُ السود التِّي تقبل من خراسان هم الأعاجم الذين     |
| يغلبون بني أميّة ويقتلونهم / ٧٧٤، ٧٤٥، ٧٤٤                                                           |
| إخباره صلَّى الله عليه وآله عن هلاك بني أميَّة بيد ولد العبَّاس / ٩٠٨                                |
| إخبار أمير المؤمنين عليهالسّـــلام عُن حكــومــة ولد العبّاس بعد بني أميّـة وما يلقي أهل البيت       |
| عليهم السّلام منهم / ٩١٦                                                                             |
| إخباره صلَّى الله عليه وآله عن مكان الناس في الجنَّة والنار / ٦٨٨                                    |
| إخباره صلَّىاللهعليهوآله عن أنساب الناس وآبائهم وأمَّهاتهم / ٦٨٨                                     |
| إخباره صلَّى الله عليه وآله عن إتَّخاذ أي بكر وعمر صنًّا لعبادته سرًّا / ٧٠١                         |
| إخباره صلَّى الله عليه وآله أبا بكر في العَّار عن سفينة جعفر بن أبي طالب وأصحابه وهي تعوم في البحر   |
| AY• /                                                                                                |
| إخباره صلّىالةعليهوآله عن عدم موت عليّ عليهالسّلام في مرضه الذي عاده فيه عمر /                       |
| 747                                                                                                  |
| إخباره صلّىاللهعليهوآله عن فتح خيبر على يدي عليّ عليهالسّلام / ٦٤١                                   |
| إخباره صلّى الله عليه وآله عن نَسَب رجل منافق وأنَّ أبيه غير الذي تُدعى إليه / ٨٥٤                   |
| إخباره صلّىاللهعليهوآله عليّاً عليهالسّلام عمّا جرى بين عمر وإبنه عند موته / ٢٥٢                     |
| إخبار أمير المؤمنين عليهالسّلام عن أنّ الخلافة لاينالها أحد من نسل أبي بكر وعمر /                    |
| 091                                                                                                  |
| إخبار أمير المؤمنين عليهالسّلام عن عدم قدرة أبي بكر وعمر على قتله عليهالسّلام /                      |
| ٥٩٣                                                                                                  |
| إخبار أمير المؤمنين عليهالسّلام عن استلحاق معاوية زياداً وقتله للشيعة / ٩٢٢                          |
| إخبار أمير المؤمنين عليهالسّلام عن عدد العسكر القادم عليه بذي قار / ٩١٦، ٨٠١                         |
| إخبار حمون الراهب وَلَذَه شمعون عن مرور أمير المؤمنين عليهالسّلام بديره / ٧٠٩                        |

| ١٣٤٠ كتاب سُلَيم بن قيس الهلائي، الفهارس                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * الغيظ = الغضب                                                                                   |
| * الغيظ = الغضب<br>* الإغتيال = الفتك                                                             |
| · 3                                                                                               |
| ا                                                                                                 |
|                                                                                                   |
| * الفتح                                                                                           |
| قول عليّ عليه السّلام : «بنا يفتح الله» / ٧١٧                                                     |
| لم يُنزلُ برسول الله صلّى الله عليه وآلـه مبارزة قرن ولافتح حصن إلاَقدّم عليًّا عليه السّلام فيها |
| A¶A /                                                                                             |
| فوله صلّىالله عليهوآله يوم خيبر بشأن عليّ عليهالسّلام: «لأدفعَّن الراية إلى رجل يفتحها الله       |
| علی یدیه» / ۸۸۸، ۷۹۱، ۱۹۶                                                                         |
| ماانثنى عليّ عليهالسّلام يوم خيبر حتّى فتح الله له / ٨٨٨                                          |
|                                                                                                   |
| * الفتك والإغتيال(القتل غيلةً)                                                                    |
| رادة خالد بن الوليد الفتك بعليّ عليهالسّلام على صلاة الصبح بأمر أبي بكر وعمر /                    |
| ٧٧٨، ٧٧١                                                                                          |
| نتل إبن ملجم عليّاً عليه السّلام غيلة وفتكاً على صلاة الصبح بسيف مسموم / ٦٧١                      |
| * الفتنة                                                                                          |
| <br>إنَّ الفتن إذا أقبلت شبّهت وإذاً ادبرت أسفرت / ٧١٣                                            |
| إنَّ الفتن لها موج كموج البحر وإعصار كإعصار الربيح                                                |
| إنّ الفتن تصيب بلداً وتخطىء أخرى / ٧١٤                                                            |
| من تعمَّق لم تنحسر عنه فتنة إلَّا غشيَته أخرى / ٩٥١                                               |
| جعل الله الذنب فتنة / ٩٥٣                                                                         |
| جعل الله الفتنة دُنَساً                                                                           |
| من افتتن غوى مالم يتُب إلى الله ويعترف بذنبه                                                      |
| ابتداء وقوع الفتن من أهواء تتّبع وأحكام تبتدع / ٧١٩                                               |

| الفهرس الموضوعي (ف)ا                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ينجو في الفتن من سبقت له من الله الحسنى / ٧١٩                                                   |
| قول إبليس: وأنا فتنتُ الأوّلين والآ خرين، / ٢٠٠                                                 |
| قول عليّ عليهالسّلام: وأنا الذِّي فقأت عين الفتنة؛ / ٧١٣                                        |
| لاتسبقوا أهل البيت عليهم السّلام في الفتن فيصرعكم البلاء وتشمت بكم الأعداء /                    |
| V\0                                                                                             |
| انظروا في الفتنة أقواماً كانوا أصحاب الرايات يوم بدر فانصروهم تنصروا ٧١٤/                       |
| لتشملنَّكم فتنة يربو فيها الوليد وينشأ فيها الكبير، يجري الناس عليها فيتَخذونها سنَّة           |
| VAA /                                                                                           |
| كيف بكم إذا لَبِستكم فتنة يربو فيها الوليد ويزيد فيها الكبير ويجري الناس عليها /                |
| V14                                                                                             |
| لتشملنكم فتنة إذا غُير منها شيء قالوا: «أقي الناس منكراً ، غيرت السنّة»! / ٧٨٨                  |
| قــول عليّ عليهالسّــلام: «ثمّ يشتــدّ البلاء وتسبي الذريّة وتدقّهم الفتن كها تدقّ النار الحطب، |
| <b>V14</b> /                                                                                    |
| إنَّ أخوف الفتن عليكم من بعدي فتنة بني أُمَّية / ٧١٤                                            |
| فتنة بني أميَّة فتنة عمياء صبّاء مُطبقة مظلمة عمَّت فتنتها وخصَّت بليتُّها / ٧١٤                |
| تعجّب أمير المؤمنين عليهالسّلام من ابتلاء الأمّة بفتنة أبي بكر وعمر / ٦٩٣                       |
| إنَّ أبابكر وعمر أوَّل من فتح باب نكث البيعة وأدخلا الفتنة والبلاء على الأمَّة / ٨٩٧            |
| إفتتان الناس بالذِّي افتتنواً به من أمر أبي بكر وعمر / ٨٦٢                                      |
| قول عليّ عليهالسّـــلام: «إنّ فسَّاقاً منافقين خدعوا شطر هذه الأمَّة و أشربوا قلوبهم حبّ الفتنة |
| واستهالوا أهوائهم إلى الباطل» / ٨١٢                                                             |
| قول العبّاس: «هاإنَّ بيعتكم من أوّل الفتن» / ٥٧٦                                                |
| اعتذار مَن أعان على غصب الخلافة بقولهم: «أصابتنا فتنة أخذت بقلوبنا وأسهاعنا وأبصارنا»           |
| VYV /                                                                                           |
| كادت أن تقع فتنة حين دخل أعوان عليّ عليهالسّلام للمانعة من جبره على البيعة /                    |
| ۰٫۲۸                                                                                            |
| لَّمَا ظهر إرادة أبي بكر قتل عليَّ عليه السَّلام تخَّوف الناس أن تقع فتنة عظيمة / ٨٧٣           |
| قوله صلَّىاللهعليهوآله: ﴿إِنَّقُواْ فَتَنَّةَ الْاُحْيَنِسَ ، اتَّقُوا فَتَنَّة سعدٌ / ٨٨٧      |
| كان أشدّ الناس في فتنة معاوية القرّاء المراءون المتصنَّعون / ٧٨٧                                |

| ١٣٤٢ كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * الفحش = السبّ                                                                                 |
| <ul> <li>المفاخرة والإفتخار</li> </ul>                                                          |
| من فخر فجر / ٩٥٢                                                                                |
| المؤمن لاينصت للخير ليفخر به / ٨٥٣                                                              |
| قوله صلَّىاللهٔعليهوآله لعلِّي عليهالسَّلام: «ياعليَّ، فاخِرِ العرب؛ / ٢٠١                      |
| مفاخرة قريش على الأنصار بالأنساب والأشخاص / ٦٣٧                                                 |
| مفاخرة قريش على الأنصار بها قال رسول الله صلّى للهعليهوآله فيهم / ٦٣٧                           |
| مفاخرة الأنصار على قريش بها ذكره رسول الله صلّى اللهعليهوآله بشأنهم / ٦٣٧                       |
| مفاخرة أمير المؤمنين عليه السّلام على معاوية بقوله: «ليس أُميّة كهاشم ولاحرب كعبد المطلب ولا    |
| أبو سفيان كأبي طالب ولاالطليق كالمهاجر ولا المنافق كالمؤمن ولا المبطل كالمحقَّ                  |
| ·A•4 /                                                                                          |
| فخر عمرو بن العاص على معاوية بمبارزته عليًّا عليهالسَّلام / ٨١٠                                 |
| مفاخرة رجل على عليّ بن أبي طالب عليهالسّلام!! / ٢٠١                                             |
|                                                                                                 |
| * الفداء                                                                                        |
| قول عليِّ عليهالسّلام: ويُقدّمني رسول الله صلّى اللهعليهوآله فأنقدّم فأفديه بنفسي، /            |
| ٧٠٠                                                                                             |
| جعل عليّ عليه السّلام نفسَه دونَ رسول الله صلّى الله عليه وآله في كلّ شديدة وكلّ ضيق وكلّ خوف   |
| vv4 /                                                                                           |
| لم تنزل برسول الله صلَّى الله عليه وآله شديدة قطَّ إلاَّقدَّم لها عليًّا عليه السَّلام ثقة به / |
| 184,431                                                                                         |
| قول عليّ عليهالسّلام لرسول الله صلّىاللهعليهوآله: «بأبي أنت وأمّي، / ٨٣٨                        |
|                                                                                                 |
| * الفرح = السرور                                                                                |

قول عليّ عليه السّلام: وأنا المتقدّم إلَى الشدائد بين يدي رسول الله صلّى الله عليه وآله، لا أفرّ وأزول

\* الفرار والهروب والإنهزام

ولا أعيي ولاأنحاز ولا أمنح العدوّ دبري، . . . . . / ٦٦٨

| ضوعي (ف)                                                                              | القهرس الموذ      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| السَّلام للأشعث: وهل سمعت لي بفرار قطَّ أو نبوة،؟ / ٦٦٨                               | قول عليّ عليها    |
| ليموآله يوم خيبر بشأن عليّ عليهالسّلام: «ليس بجبان ولافرّار» / ٦٤١                    | قوله صلّى الله عا |
| V                                                                                     | 11.444            |
| الله صلّى الله عليه وآله من قومه حتّى فرّ إلى الغار، وأنّه لو وجد عليهم أعواناً ماهرب | هروب رسول         |
| ٩٣٨ /                                                                                 | منهم .            |
| في سعة حين فرّ من قومه لمّا لم يجد أعواناً عليهم / ٩٣٩                                | جعل الله نبيّه    |
| ليهالسَّلام من الناس ثلاثة أيَّام بعد قتل عثمان، فطلبوه فأتوه في خُصَّ لبني النجَّار  | هروب عليّ عل      |
|                                                                                       |                   |
| المهدي عليهالسّلام من السفياني إلى مكّة / ٧٧٥                                         | هروب الإمام .     |
| نين عليهالسّلام إلى فرار عمر في الحروب / ٧٠٠، ٦٩٧                                     |                   |
| لسلام عن عمر: «قد فرّ عمر مراراً» / ٧٠٠                                               | قول عليّ عليها    |
| وعمر يوم خيبر / ۸۸۸                                                                   | إنهزام أبي بكر    |
| ليهوآله عند إنهزام أبي بكر وعمر يوم خيبر: «مابال أقوام يلقون المشركين ثمّ يفرّون»     |                   |
|                                                                                       |                   |
| لـ عَمرو بن عبد ودّ يوم الخندق / ٧٠٠                                                  | فرار عمر من ي     |
| م الجمل / ۸۰۰                                                                         |                   |
| ىن الحجاج الثقفي / ٥٥٧                                                                |                   |
| البصري من الحجّاج الثقفي / ٩٠١، ٥٥٠                                                   | هروب الحسن        |
| والإختلاف والفُرقة                                                                    | * التفرّة         |
| ل الله جميعاً ولاتفرّقوا / ٩٢٥                                                        |                   |
| بن عليه السّلام عن كيفيّة إختلاف القلوب / ٧١٤                                         |                   |
| البين حالقة الدين / ٩٢٥                                                               | _                 |
|                                                                                       |                   |
| بعد نبيَّها إلّا ظهر أهل باطلها على أهل حقَّها / ٨٤٥، ٥٧٠                             |                   |
| اجتمعت على أمور كثيرة ليس بينها إختلاف ولامنازعة ولافرقة / ٨٤٥                        |                   |
| اأها الست عليم السّلام لن يفققا حدّ بدرا الحرض / ٦٠٦، ٦٠٦                             |                   |

| ١٣٤٤ كتاب سُليم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۸۸، ۷۹۸، ۲۲۷، ۲۲۷، ۲۸۲، ۲۸۲، ۲۶۲، ۲۹۲، ۵۹۲                                                                             |
| A18 . 4.P. 4.P. 4.P.                                                                                                    |
| عليّ عليه السّلام لايفارق كتاب الله / AAN                                                                               |
| ن خفتم التنازع في شيء فارجعوه إلى الله وإلى الرسول / ٦٣٦                                                                |
| يس بين الأثمَّة الإثنى عشر عليهمالسَّلام اختلاف ولافرقة ولاتنازع / ٨٤١                                                  |
| و شاء الله لم يختلف إثنان من خلقه ولايتنازع في أمره ولكن                                                                |
| و شاء الله لجمع الأمَّة على الهدى ولكن ٧٦٩، ٧٣٨، ٧٧٠                                                                    |
| نَّ الله قد قضى على الأمَّة الإختلاف والفرقة / ١٨٧٧، ٧٦٨، ٧٧٨، ٦٥٨ هـ، ٧٧٥                                              |
| خبار جبرئيل بأنَّ الله قد علم الإختلاف والفرقة من الأمَّة / ٨٧٧، ٦٥٨                                                    |
| ول عليّ عليهالسّلام: والحمد لله الذّي لو شاء لم تختلف الأمّة ولم تفترق / ٧١١                                            |
| وله صلَّىالشعليهوآله: ﴿إِنِّي لأراكم تختلفون وأنا حي فكيف بعد موتي،؟ ٧٩٤/ هــ                                           |
| خبار عيسى بن مريم عليهالسّلام عمّا يلقي أمّة محمّد صلّىاللهعليهوآله بعده من الفرقة والإختلاف                            |
| ٧٠٦ /                                                                                                                   |
| فرّق الْأمّة بتخلّفهم عن أهل البيت عليهمالسلام / ٦١٦                                                                    |
| يان عليّ عليهالسّلام عن سبب انتشار الأمّة وتفرّقهم عنه / ٧٠٤                                                            |
| ول عليّ عليهالسّلام عن علَّة سكوته عند بيعة أبي بكر وعمر وعثمان: «كان الناس قريبي عهدٍ                                  |
| بالجاهليَّة، فخشيتُ فرقة أمَّة محمَّد واختلاف كلمتهم، / ٩١٨                                                             |
| وله صلَّىاللهعليهوآله لعليّ عليهالسّلام: وإنَّك إن لم تكفّ يدك أتخَّوف أن يرجع الناس إلى الفرقة                         |
| والإختلاف، / ٧٦٩                                                                                                        |
| ول عليّ عليهالسّلام: «خشيتُ أن يقول لي رسول الله صلّىاللهعليهوآله: لِمَ فرَّقت بين الأمّة ولم                           |
| ترقب قولي، / ٦٦٥                                                                                                        |
| ول سلمان لأبي بكر: «دع هذا الأمر لأهله لايختلف على هذه الأمَّة سيفان» /                                                 |
| 777                                                                                                                     |
| نَّ هذه الْأُمَّة _ حين فارقَهم نبيَّهم _ إختلفوا وتفرّقوا وتحاسدوا وخالفوا إمامهم / ٨٤٣                                |
| نول إبن عبَّاس: «إختلفت الأمَّة في كتاب الله وسنَّة نبيَّه ولم تتفرَّق فيه ووسع بعضهم فيه لبعض»                         |
| Ato /                                                                                                                   |
| ول إبن عبَّاس: ﴿إِخْتَلَفْتَ الْأُمَّةُ فِي الخَلَافَةُ وَتَفَرَّفَتَ فَيهِ وَصَارَتَ فَرَقًا يَلْعَن بعضها بعضاً ويبرء |
| بعضها من بعض » / ٨٤٥                                                                                                    |

| قول إبن عباس: ﴿ إختلفت الْأُمَّة فِي شيئين: كتاب الله وسنَّة نبيَّه، والخلافة، / ٨٤٥                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قوله صلَّىااللهعليهوآلـه: «ستفـترق الأمَّـة بعدي ثلاث فرق: أهل حقَّ وأهل باطل ومذبذبون،                         |
| ATT 6ATV /                                                                                                      |
| افتراق الأمَّة على ثلاث وسبعين فرقة / ٦٦٣، ٦٦٣، ٩٠٥                                                             |
| لايُعدّ الجاهلين في زمرة الثلاث والسبعين فرقة من الأمّة / ٦٠٧                                                   |
| قول عليّ عليهالسّلام: وبؤسي لما لقيتُ من هذه الأمّة بعد نبيّها من الفرقة: / ٧٣٢                                 |
| إرادة رسول الله صلَّى الله عليه وآله أن يكتب في الكتف مالاتختلف الأمَّة / ٧٩٤، ٢٠٨                              |
| ۷۹۰،۸۷۷                                                                                                         |
| قول سلمان لمن بايع أبا بكر طوعاً: وأصبتم سنَّة من كان قبلكم من الفرقة والإختلاف                                 |
| •٩•/                                                                                                            |
| أمر موسى هاورن أن لايفرّق بين بني اسرائيل إن لم يجد عليهم أعواناً / ٦٦٥، ٦٦٠                                    |
| سؤال وجواب بين أمير المؤمنين عليهالسّلام ورأس اليهود حول عدد الفرق التي تفرّقت عليه اليهود                      |
| ۸۰۳،۹۱۳/                                                                                                        |
| تَفرَّق اليهود على إحدى وسبعين فرقة / ٩١٣، ٨٠٣                                                                  |
| سؤال وجواب بين أمير المؤمنين عليهالسلام ورأس النصاري حول عدد الفرق التي تفرّقت عليه                             |
| النصاری / ۱۳۴                                                                                                   |
| تفرق النصاري على إثنتين وسبعين فرقة / ٩١٣، ٨٠٣                                                                  |
| قول إبن عبَّاس : وإن لم تسأل الأمَّة عمَّا في القرآن من الأحكام لاختلفوا وتاهوا، / ٧٨٣                          |
| قول معاوية لعليّ عليهالسّلام: «إن أنت تبرّات من أبي بكر وعمر وعثمان خفت أن يتفّرق عنك أهل                       |
| عسكرك، / ٧٦٥                                                                                                    |
| خوف أسير المؤمنين عليهالسّلام من تفرّق عسكره لوصرح بإسم أبي بكر وعمر وعثمان عند ذكر                             |
| بدعهم وأحداثهم / ٩٢١                                                                                            |
| قول عليّ عليهالسلام: «لو حملتُ الناس على ترك البدع لَتَفَرّق عنيّ جندي حتّى لايبقى في                           |
| عسكري غيري وقليل من شيعتي، / ٧٣٠                                                                                |
| قول عليّ عليهالسّلام: ولوناديت في عسكري هذا بالحقّ مابقي فيه إلاّ أقلّه وأذلّه ولتفرّقوا                        |
| عنيّ) ٧٠٣                                                                                                       |
| قول عليّ عليهالسّلام: ﴿وَاللَّهُ لُو دَخَلَتُ عَلَى عَامَّةً شَيْعَتِي الذِّينَ بِهِمْ أَقَاتُلَ فحدّثتهم شهراً |
| ببعض ماأعلم من الحقّ لتفرّقوا عنّى» / ٦٣٥                                                                       |

الفهرس الموضوعي (ف) ........... ١٣٤٥

| ١٣٤٦ كتاب سليم بن فيس الهلالي، الفهارس                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قوله صلَّىالله عليه وآلـه: «يا بني عبـد المـطلب، اعتصمـوا بحبل الله جميعاً ولانفَرقوا ولاتختلفوا، |
| 9.7/                                                                                              |
| قول عليّ عليهالسّلام لأصحابه: «وأيم الله لو ددتُ إنّي فارقتكم» / ٦٦٢                              |
| قول عليّ عليه السّلام الأصحابه: وأتلو عليكم الحكمة فها أتى على آخر كلامي حتى أراكم                |
| متفرَّقين حلقاً شتَّى، / ٦٦١                                                                      |
| قول عليّ عليه السّلام لأصحابه: ولو قد حمس الوغي واستحرّ الموت انفرجتم عن عليّ عليه السّلام        |
| إنفراج الرأس ،                                                                                    |
| دعاء الإمام الباقر عليهالسّلام أن يجعل الله قوله قول رسول الله وعليّ صلواتالله عليهما ما اختلفت   |
| فيهُ أَمَّةَ مُحمَّد صلَّى الله عليه وآله بعده / ٦٣٥                                              |
| إختلاف الناس واضطرابهم لمّا علموا بقصد خالد قتل عليّ عليهالسّلام بأمر أبي بكر /                   |
| AYY                                                                                               |
| تخويف زياد لعمر من فرقة الناس لو قتل الأعاجم / ٧٤٣                                                |
| قول عصرو بن العماص لمعاوية في آخرايًام صفَّين: «ألق إليهم أمراً إن ردُّوه اختلفوا وإن قبلوه       |
| اختلفوا: أدعهم الى كتاب الله وارفع المصاحف على رؤوس الرماح / ٨٠٨                                  |
| قول معاوية : ﴿إِنَّ التَّفَرِّقُ لَعَظِيمٍ ۗ ۚ ۚ ۚ / ٨٤٤ هـــ                                     |
| قول معاوية لإبن عبّاس: «الإجتهاع عندنا خير من الإختلاف» / ٨٤٤                                     |
| سياسة معاوية في طائفة «مُضَر»: «إضرب بعضهم ببعض كفاك بعضهم بعضاً» ٧٤٠ /                           |
| كفّ معاوية من إحداث البدع مخافة تفرّق أصحابه وإختلافهم في الحرب / ٧٤١                             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                             |
| * تفسير القران                                                                                    |
| تعليم رسول الله صلَّىالله عليه وآله عليًّا عليه السَّلام تأويل القرآن / ٨٠٢، ٦٢٥                  |
| نفسير غير أهل البيت عليهمالسّلام للقرآن باطلٌ / ٦٣١                                               |
| تخالف تفسير أهل البيت عليهمالسّلام مع غيرهم / ٦٢٠                                                 |
| سؤال سليم من أمير المؤمنين عليهالسّلام حول التفسير بالرأي / ٦٢١                                   |
| منع معاوية من تفسير القرآن وتأويله / ٧٨٣ ، ٧٨٢                                                    |
| قول معاوية لإبن عبّاس: «سُل عن تاويل الفرآن من يتأوّله على غير ماتتأوّله أنت وأهل بيتك»           |
| VAT /                                                                                             |
| قول معـاوية لإبن عبّـاس: «إقـرأوا القرآن وتأوّلوه ولاترووا شيئاً مَّا أنزل الله فيكم من تفسيره»   |

| الفهرس الموضوعي (ف)الفهرس الموضوعي (ف)                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VAT</b> /                                                                                                                                                  |
| ذكر أمير المؤمنين عليهالسّلام جميع ما أنزل الله فيه من القرآن في المجلس الذي انعقد في عصر عثمان                                                               |
| 7£A /                                                                                                                                                         |
| ذكر أمير المؤمنين عليهالسّلام عددًا مما أنزل الله فيه من القرآن في خطبة القاها بمعسكره بصفّين                                                                 |
| VeV /                                                                                                                                                         |
| ذكر الإمـام الحسـين عليهالسّــلام بمنى ماأنـزل الله بشــأن أهـل البيت عليهمالسلام في القرآن                                                                   |
| ٧٨٩ /                                                                                                                                                         |
| تفسير قوله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشراً، بخلق محمّدٍ وعليّ عليهماالسّلام واتحّاد نطفتهم                                                                 |
| ٨٠٤ /                                                                                                                                                         |
| تفسير وإنَّما أنت منذر ولكلِّ قوم هاد، بأمير المؤمنين عليه السَّلام / ٧٨١                                                                                     |
| نزول قوله تعالى: و لكلّ قوم هاد، بصورة وعليُّ لكلّ قوم هاد، / ٧٨٠                                                                                             |
| تفسير قولـه تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ آمَنُوا / ٧٥٨، ٦٦٤                                                                   |
| ٩٠٩، ٩٠٩ هـ                                                                                                                                                   |
| نفسير دومن عنده علم الكتاب؛ بأمير المؤمنين عليه السّلام / ٩٠٣، ٧٨٠، ٣٣٥                                                                                       |
| تفسير دويتلوه شاهد منه؛ بأمير المؤمنين عليه السّلام / ٩٠٣، ٧٨٠، ٣٣٥                                                                                           |
| تفسير ددابَّة الأرض ۽ بأمير المؤمنين عليه السّلام / ٦٣٥، ٦٣٥                                                                                                  |
| تفسير دوالذي جاء بالصدق، بأمير المؤمنين عليه السّلام / ٦٣٥                                                                                                    |
| تفسير قوله تعالى والسابقون السابقون اولئك المقربون» / ٩٣٦، ٧٥٧، ٦٤٣                                                                                           |
| تفسير قوله تعالى ووالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار / ١٤٣٠<br>تنمير قوله تعالى وذاكر المراجع كوال من المهاجرين والأنصار / ١٤٣٠                          |
| تفسير قوله تعالى وفامًا من اوتي كتابه بيمينه، بأمير المؤمنين عليه السَّلام / ٧٧٧<br>تفسير الله في قبل تبالل مأمل الله المال الله الله الله الله الله ا        |
| تفسير اولي الأمر في قوله تعالى دأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولى الأمر منكم، بالأثمّة الإثنى عشر<br>عليهمالسلام / ٩٢٢ ، ٩٠٣ هـ، ٨٨٤، ٨٤١، ٧٥٩، ٦٤٤، ٦٦٣، ٦٦٦، |
| تفسير قوله تعالى وإنها يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت» بالمصومين الأربعة عشر                                                                            |
| عليهم السلام / ١٠٩، ٧٦١ ، ١٦٥، ١٤٦، ١٠٤                                                                                                                       |
| تفسير دالشهداء على الناس، في سورة الحجّ بالأثمّة الإثنى عشر عليهم السلام / ١٤٧                                                                                |
| 33P) 6AA, YFV                                                                                                                                                 |
| تفسير قوله تعالى وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا، بالأثمّة عليهمالسلام ٨٤٧ /                                                                                     |
| تفسير المطهّرون في قوله تعالى ولايمسّه إلاّ المطهّرون، بالأثمّة عليهم السّلام / ٨٤٧                                                                           |
|                                                                                                                                                               |

| ١٣٤٨ كتاب سَليم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| نفسير قوله تعالى دإنَّ الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم ، بآل محمَّد عليهم السلام       |
| •47 /                                                                                    |
| تفسير قوله تعالى وفقد أتينا أل إبراهيم الكتاب والحكمة ، بآل محمَّد عليهمالسلام           |
| •41 /                                                                                    |
| تفسير قوله تعالى «والراسخون في العلم» بآل محمّد عليهمالسلام / ٩٤٢، ٧٧١                   |
| تفسير قوله تعالى ووكونوا مع الصادقين، بالأثمّة الإثنى عشر عليهمالسّلام / ٦٤٦             |
| YFV                                                                                      |
| نفسير قوله تعالى «لَعَلِمه الذين يستنبطونه منهم» بآل محمّد عليهمالسّلام / ٧٧١            |
| تفسير قوله تعالى دأم يحسدون الناس على ماآتاهم الله من فضله؛ بأنَّ المحسودون هم أهل البيت |
| عليهم السلام / ۷۷۰                                                                       |
| تفسير قوله تعالى ووإنّه لذكر لك ولقومك وسوف تُسألون، بالأثمّة عليهم السّلام / ٩٤٧        |
| تفسير قوله تعالى «سلام على آل ياسين» بأهل البيت عليهمالسّلام / ٩٤٦                       |
| تفسير قوله تعالى «وكذلك جعلناكم أُمّة وسطاً، بالأئمة عليهم السّلام / ٩٤٤                 |
| تفسير «الشهداء على الناس » في سورة البقرة بالأثمّة الإثنى عشر عليهم السّلام / ٨٨٥        |
| نفسير قوله تعالى «أمّن يجيب المضطرّ إذا دعاه» بأهل البيت عليهم السلام / ٧٧٥              |
| تفسير قوله تعالى «هو الذي بعث في الاُميّين رسولاً منهم / ٩٤٠                             |
| نفسير قوله تعالى «وإذا الموؤدة سئلت» بمن قتل في مودّة أهل البيت عليهمالسلام /            |
| 484                                                                                      |
| تفسير «ذي القربي واليتامي والمساكين » في آية الخمس بأهل البيت عليهمالسلام                |
| YYY /                                                                                    |
| تفسير قوله تعالى «ووالد وما ولد» برسول الله وعليّ والأثمّة من ولدهما صلواتالله عليهم     |
| AY0 /                                                                                    |
| تفسير قوله تعالى «فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم» بأهل البيت عليهمالسلام /              |
| ٨٨٥                                                                                      |
| تفسير قوله تعالى «اولئك هم خير البريّة» بشيعة أهل البيت عليهم السلام / ATY               |
| تفسير قوله تعالى «ياأيَّها الرسول بلُّغ ماأنزل إليك من ربَّك ٧٥٨                         |
| تفسير قوله تعالى «اليوم أكملت لكم دينكم / ٨٧٨، ٧٥٩، ٦٤٤                                  |
| تفسير قوله تعالى «ويرى تقلّبك في الساجدين» بأصلاب النبيين / ٧٠٧                          |

| نهرس الموضوعي (ف)                                                                        | U  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| سير قوله تعالى دوما آتاكم الرسول فخذوه                                                   | ف  |
| سير والرجس، في آية التطهير بالشكّ / ٩٠٩                                                  |    |
| سير قوله تعالى «ومن يتولّى الله ورسوله والذين آمنوا فإنّ حزب الله هم الغالبون» /         |    |
| 4.1                                                                                      |    |
| سير قوله تعالى «وماأرسلنا من قبلك من رسول ولانبيّ ولامحدَّث» / ٨٣٣                       | ن. |
|                                                                                          |    |
| / ٦٠٩<br>سير قوله تعالى «الذّين آمنوا وعملوا الصالحات» / ٦٠٩                             |    |
| ير و<br>سير قوله تعالى «الذّين آمنوا ولم يلبسوا ايهانهم بظلم» / ٦٠٩، ٦٠٩                 |    |
| ير قوله تعالى «الذين آمنوا وكانوا يتقون» / ٦٠٩                                           |    |
| . و را الله على «والله وليّ المؤمنين» / ٦٠٩                                              |    |
| . ِو رَ<br>سير قوله تعالى دالا إنّ أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم بجزنون» / ٦١٠           |    |
| رو رو النبيّ أولى بالمؤمنين واولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله »                 |    |
| •97 /                                                                                    |    |
| سير أمير المؤمنين عليهالسلام آيات الرجعة لأبي الطفيل / ٢٦٥                               |    |
| رو ايو الرايط الله الله الله الله الله الله الله الل                                     |    |
| رو و<br>سير قوله تعالى «جاهد في سبيل الله» لاتكلّف إلّا نفسك» / ٧٦٧                      |    |
| سیر قوله تعالی دام حسبتم آن تترکوا وَلَمَا یعلم الله»                                    |    |
| سير قوله تعالى «إنّي خشيت أن تقول فرّقت بين بني إسرائيل» / ٦٦٤                           |    |
| سير قوله تعالى وإنّ شانئك هو الأبتر، بالأبتر من الايهان ومن كلّ خير / ٧٣٧                |    |
| سیر قوله تعالی دفیای آلاء ریگ تتهاری» ۱۹۰۲<br>سیر قوله تعالی دفیای آلاء ریگ تتهاری» ۱۹۰۲ |    |
| سير قوله تعالى دوشاركهم في الأموال والأولادء / ٩٥٦                                       |    |
| سير قوله تعالى دوإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم» / ۱۲۲                                         |    |
| سىر قولە تعالى دوانلە رېنا ماكنّا مشركىن₃                                                |    |
| سیر قوله تعالی دیجلفون له کها پجلفون لکم <sub>ه</sub>                                    |    |
| ي را المسري قوله تعالى «ادفع بالتي هي أحسن السيئة» بالتقيّة / ٢٠٤                        |    |
| سير قوله تعالى وفلا صدَّق ولاصلَّ ولكن كذَب وتولَى، بابي بكر                             |    |
| سير قوله تعالى دولقد صدّق عليهم إبليس ظنّه » ببيعة أبي بكر                               |    |
| يو رو الله تعالى وفيومئذ لايعذّب عذابه أحد ب بعمر / ٩٥٥                                  |    |

```
كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس
                      نفسير قوله تعالى وفلاتعجل عليهم إنَّها نعدٌ لهم عدًّا، . . . . / ٨٧١
تفسير قوله تعالى «وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلّافتنة» بإثني عشر إمام ضلالة بعد رسول الله صلَّى
                                                الله عليه وآله . . . . . / ٢٣٦، ٢٧٧
          تفسير قوله تعالى «اولئك هم شرّ البريّة» باليهود وبني أمّية وشيعتهم . . . . . / ٨٣٣
تفسير قوله تعالى وباليتني لم اوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، بمعاوية وكلّ إمام ضلالة كان قبله ويكون
                                                             ىعدە . . . . . / ۲۷۷
                      تفسير قوله تعالى «فأمّا من اوتي كتابه بشياله» بمعاوية . . . . . / ٧٧٢
                                                        * التفضيل والتفاضل
                                   إنَّ الله جعل الفضائل بين خلقه بعلمه . . . . . / ٧١٦
                                      المؤمنون في الدنيا هم أهل الفضائل . . . . . / ٨٤٩
                             لو شاء الله لم يجحد المفضول ذا الفضل فضله . . . . . / ٧٦٩
                               تفضيل الله تعالى لأهل البيت عليهم السلام . . . . . / ٦٨٥
                                 تفضيل السابق على المسبوق في كتاب الله . . . . . / ٦٤٣
              قوله صلِّي الله عليه وآله: «فضَّلوا أهل بيتي في حياتي ومن بعدي، . . . . / ٦٨٧
قول معاوية لعليّ عليه السَّلام: «نحن بنو عبد مناف ليس لبعضنا على بعض فضل؛!! وجوابه
                                                عليه السلام عن ذلك . . . . . / ٨٠٨
         تفضيله صلَّىالله عليه وآله عليًّا عليه السَّلام على حمزة وجعفر . . . . . / ٧٩٢، ٣٤٢ :
قول على عليه السّلام: «ليس رجل من الثلاثة (أبي بكر وعمر وعثمان) له سابقة مع رسول الله
                         صلّى الله عليه وآله ولاعناء معه في جميع مشاهده». . . . . / ٧٠٠
  كلام بين عبد الله بن جعفر ومعاوية في تفضيل عليّ والحسنين عليهم السّلام . . . . . / ٨٣٥
قول على عليه السّلام: «في أيدينا فضل النبوّة التّي ملكنا بها العرب واستعبدنا بها العجم،
                                                                    A.4 / . . . . . .
                                 تفضيل الأشعث بن قيس وأصحابه لعمر . . . . . / ٦٩٧
```

## \* الفضائل = المناقب

| الفهرس الموضوعي (ف)                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * الأفضل في مختلف الأمور                                                                             |
| إعطاء الله أهل البيت عليهمالسلام خصالًا لم يعطها أحداً من الأوَّلين والأخرين /                       |
| ۶۲۰                                                                                                  |
| قوله صلّى الله عليه وآله: «ليس في جنّة عدن منزل أشرف ولا أفضل ولاأقرب إلى عرش ربي من منزلي           |
| ونحن فيه أربعة عشر إنساناً» / ٨٤٠                                                                    |
| المعصومون عليهمالسلام خير من خلق الله على لسان عيسى بن مريم عليهالسّلام /                            |
| V•1                                                                                                  |
| قوله صلَّى الله عليه وآله لِلحسنين عليهما السلام: وإنَّ خير الناس عندي وأحبُّهم إليَّ و أكرمهم عليًّ |
| أبوكيا ثمَّ أنتها ثمَّ أمكيا، / ٧٣٤ هـ                                                               |
| أهل بيتي خير أهل بيوتات النبيينّ / ٦٨٧                                                               |
| الأئمّة عليهم السلام خير الأوصياء / ٦٨٧                                                              |
| قول الحسن البصري: «إنَّ خير الناس أصحاب الكساء» / ٢٠٤                                                |
| رسول الله صلَّىاللهعليهوآلــه أفضــل جميع مَن خلق الله على لســـان عيسى بن مريم عليهالسّــلام        |
| ٧٠٧ /                                                                                                |
| قوله صلَّى الله عليه وآله: «ليس عند الله أحدُّ أفضل منَّى ومن عليَّ عليه السلام» / ٧٣٤               |
| قوله صلّى الله عليه وآله : وفضَّلني ربّي على جميع وُلد آدم» / ٨٥٣                                    |
| محمّد صلَّى الله عليه وآله سيّد ولد آدم / ٧٩٢، ٣٤٣، ٩٩٠                                              |
| رسول الله صلَّى الله عليه وآله أفضل أنبياء الله / ٧٥٧، ٦٨٤، ٦٤٤، ٥٦٥، ٥٦٥                            |
| أفضل منقبة لعليّ عليهالسّلام من كتاب الله / ٩٠٣                                                      |
| افضل منقبة لعليّ عليهالسّلام من رسول الله صلّى اللهعليهوآله / ٩٠٣                                    |
| عددٌ من أعجب ماسمعه أبو ذر في عليّ عليهالسّلام من المناقب / ٨٥٨                                      |
| أفضل ماسمعه المقداد منه صلّى الله عليه وآله في عليّ عليه السّلام / ٨٥٩                               |
| أعظم ما سمعه إبن عبّاس من عليّ عليهالسّلام: كتاب فيه أسهاء أهل السعادة وأهل الشقاوة                  |
| Λ· ٤ /                                                                                               |
| قول الحسن البصري: وماخصلة من خصال الخير لعليّ عليهالسَّلام فيها نظير ولاشبيه ولاكفوُّه               |
| ۸۹۸ /                                                                                                |
| قول إبن عبَّاس: «عليّ عليه السَّلام أفضل الناس واولاهم وخيرهم» / ٨٤٣                                 |
| عل عليه السَّلام خير الأمَّة / ٦٤٣، ٧٣٥، ٥٦٦                                                         |

```
كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس
                                                                          ... 1401
على عليه السّلام أفضل الأئمة الإثنى عشر عليهم السلام . . . . . / ٨٤٠ هـ، ٧٦٣، ٦١٦
                             على عليه السّلام خبر آل محمّد عليهم السلام . . . . . / ٦٠٣
   على عليه السلام خير أهل البيت عليهم السلام وافضلهم . . . . . / ٧٩٧، ٦٨٩، ٥٦٦
                أوّل الأثمة الإثنى عشر عليهم السلام أفضلهم .... / ٨٤٠ هـ، ٧٠٧
           عليّ عليه السّلام أفضل الأوصياء . . . . . / ٩١١، ٧٥٧، ٦٤٤، ٥٦٥، ٥٦٥
         عليّ عليه السّلام أسبق السابقين إلى الله وإلى رسوله . . . . . / ٩٣٦، ٧٥٧، ٦٤٣
            على عليه السّلام أحبّ الناس إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله . . . . . / ٨٩٨
                       عليّ عليه السّلام أقرب المقربين إلى الله وإلى رسوله . . . . . / ٩٣٦
 عليّ عليه السّلام أقدم الناس إسلاماً . . . . . / ٧٩٧، ٧٥٧، ٦٨٥، ٦٤٣، ٦٠١، ٦٦٥
                                   على عليه السّلام خير الوزراء . . . . . / ٥٦٧، ٥٦٥
                  على عليه السّلام أكثر الناس علماً . . . . . / ٨٩٨ ، ٧٩٢ ، ٦٤٣ ، ٥٦٦
                       عليّ عليه السّلام أعظم الناس حلماً . . . . . / ٧٩٢، ٦٤٣، ٥٦٦
                                  على عليه السّلام أشد الناس إجتهاداً . . . . / ٦٦٥
                           على عليه السّلام أزهد الناس في الدنيا . . . . . / ٨٩٨، ٥٦٦
                                  على عليه السّلام أصدق الناس لساناً . . . . / ٥٦٦
                               على عليه السّلام أجود الناس كفّاً . . . . / ٨٩٨، ٦٦٥
                       على عليه السّلام أشجع الناس قلباً . . . . . / ٨٩٨، ٢٠١، ٥٦٦
 فاطمة عليهاالسّلام سيّدة نساء أهل الجنّة .... / ٩٠٧، ٨٤٠، ٧٩٢، ٦٤٣، ٥٦٥
                                   فاطمة عليهاالسّلام خير نساء الأمّة . . . . . / ٩١١
   الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة . . . . . / ٧٩٢، ٧٣٤، ٦٤٣، ٥٦٥، ٥٦٥
                                                                      -A A E .
                             حزة سيد الشهداء ماخلا الأنبياء والأوصياء . . . . . / ٦٧٥
             حزة وجعفر أفضل الأمّة بعد المعصومين عليهم السلام . . . . . / ٦٨٧، ٣٦٥
لم يزل الله يحتج بعلى عليه السّلام في كلّ أمّة . . . وأشدّهم معرفة لعلى عليه السّلام أعظمهم درجة
                                                          عند الله . . . . . ٨٥٨
```

| الفهرس الموضوعي (ق)                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شيعة عليّ عليه السّلام هُم خير البريّة / ٨٣٢<br>كان الزبير أشدّ الأربعة قولاً في إمتناعه من بيعة أبي بكر / ٩٩٤<br>قول عليّ عليه السّلام : وعثيان على ماكان خير من أبي بكر وعمر» / ٦٩٤<br>قاتل عليّ عليه السلام أشقى الأوّلين والأخرين (أشقى الأمّة) / ٩٦٠ ، ٧٩٨ |
| * الفطنة والذكاء                                                                                                                                                                                                                                                |
| من علامات المؤمن: الكيس في الرفق / ٨٥٨                                                                                                                                                                                                                          |
| كان يقال لطلحة بن عبيدالله (داهية قريش) / 189                                                                                                                                                                                                                   |
| * الفقر = الأموال                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| * القبر                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عليّ عليهالسّلام أدخل رسول الله صلّى الله عليهوآله قبره / ٩٣٤                                                                                                                                                                                                   |
| إلتفات عليّ عليهالسّــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                        |
| ۰۹۱ / ۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                     |
| * التقبيل                                                                                                                                                                                                                                                       |
| قوله صلَّى الله عليه وآله لعليِّ عليه السَّلام: ولولا أن تقول طوائف من أمتِّي فيك ما قالت النصارى في                                                                                                                                                            |
| عيسى بن مريم لَقلتُ فيك مقالة تتَّبع أُمتِّي آثار قدميك في التراب فيقبَّلونه، /                                                                                                                                                                                 |
| A41 (41)                                                                                                                                                                                                                                                        |
| تقبيله صلّى الله عليه وآله للحسين عليه السّلام / ٩٤٠ / ٧٣٣                                                                                                                                                                                                      |
| تقبيل رجل رأسُ أمير المؤمنين عليه السّلام بعد ما أجاب عن اسئلته / ٦١٧<br>تقبيل جابر الأنصاري للإمام الباقر عليه السلام وهو صبّي / ٦٢٩                                                                                                                           |
| عبيل بوبر الا مساري وي البير عيد السدم ولو مبي ١٠٠٠، ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                       |

| ١٣٥٤ كتاب سُلَيم بن قيس الهلائي، الفهارس                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * القتال والجهاد والحرب                                                                            |
| الله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم / ٩٢٦                                            |
| الجهاد على أربع شعب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في المواطن والغضب لله وشنآن            |
| الفاسقين / ٦١٥                                                                                     |
| إنَّها يجاهد في سبيل الله رجلان: إمام هدى ومطيع له مقتدٍ بهداه / ٩٣٦                               |
| ماغزي قوم قطّ في عقر دارهم إلّا ذلّوا / ٦٦٢                                                        |
| لاينبغي للنبيّ ولاللوصيّ إذا لبس لامته وقصد لعدوّه أن يرجع أو ينثني حتّى يُقتل أو يفتح الله له     |
| ٠٠٠٠٠ ١٦٨ /                                                                                        |
| قوله صلّى الله عليه وآله: «قد مكثتُ بمكّة مامكثتُ لم أومر بقتالٍ، ثمّ أمرني الله بالقتال»          |
| V1V /                                                                                              |
| قوله صلَّى الله عليْدوآله : «إنَّ الله أمرني أن أجاهد ولو بنفسي، / ٧٦٧، ٧٠٠                        |
| علَّة وجوب الجهاد على رسول صلَّى الله عليهوآله ولو بنفسه أنَّ الدين كان لا يُعرِّف إلاَّ به        |
| V1V /                                                                                              |
| بيان أمير المؤمنين عليهالسلام عن كيفيَّة الجهاد على عهد رسول الله صلَّىالله عليهوآله /             |
| 797                                                                                                |
| قوله صلَّى الله عليهوآله لعليّ عليه السلام: «كنتُ أنّا وأنتَ المجاهدَين، / ٧٦٧                     |
| عليّ عليهالسلام أعظم الناس عناءً في الجهاد في سبيل الله ومبارزة الأقران / ٨٩٨                      |
| لم يُؤمِّر رسولُ الله صلَّىالله عليهوآله على عليّ عليه السلام أحداً قطَّ / ٨٩٩                     |
| قوله صلَّىالله عليهوآلـه لعليّ عليهالسلام: «أنت تُقاتل على سنَّتي، / ٦٦٤ هـ.، ٦٥٥                  |
| P+P1 (AA1 PFV                                                                                      |
| مقاتلة عليّ عليهالسلام على تأويل القرآن بعده صلّى الله عليهوآله كها قاتَلَ معه على تنزيله          |
| / ۲۰۰۰ ، ۷۷۰ ، ۲۰۳                                                                                 |
| قول شمعون الراهب: «الجهاد مع عليّ عليه السلام كالجهاد مع محمّد صلّى الله عليه وآله»                |
| v• <b>4</b> /                                                                                      |
| أمر موسى هارونَ بالجهاد إن وجد أعواناً / ٦٦٥، ٦٦٩                                                  |
| أمره صلَّى الله عليه وآله عليًّا عليه السلام بقتال مَن خالَفَه بمعونة مَن وافَقَه / ٣٦٨            |
| أمره صلَّىالله عليه وآله عليًّا عليه السلام بالكفُّ عن الجهاد حتَّى يجد على إقامة الدين وكتاب الله |
| وسنَّته أعواناً / ٩٢٠، ٧٠٧، ٧٦٨، ٦٦٤، ٩٩٠                                                          |

| الفهرس الموضوعي (ق)الفهرس الموضوعي (ق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| علَّة عدم قتال أمير المؤمنين عليهالسلام مع أبي بكر وعمر وعثمان حين غصبوا حقَّه /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 317,777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| نول أبي بكر وعمر لخالد بن الوليد: ولا نأمن عليًّا عليهالسلام أن يدعوَ في السرّ فيسَتجيب له قومٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| فيُناهضناء / ٦٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نُول سلمان في حوادث السقيفة: ولو أنَّي أعلم أنَّي أدفع ضيهاً لَوَضعتُ سيفي على عنقي ثمَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ضربت به قدماً قدماً ء / ٨٦٦، ٩٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نول المقداد لعليّ عليهالسلام في زعازع السقيفة: ﴿إِنَّ أَمْرَتَنِي لَأَصْرِبَنَّ بَسِيفِي وَإِنْ أَمْرَتَنِي كففتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •47/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| جهاد عليّ عليهالسلام مع القوم إن وَفَىٰ له الأربعون الّذين بايَعوه / ٦٦٧، ٩٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| רדע, פרד, ארד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| نول عليّ عليهالسلام: وبعد بيعتي أبا بكر وعمر وعثهان ليس لي إلى مجاهدتهم سبيل /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| نول عليّ عليهالسلام: «لو وجدتُ قبل بيعة عمر أعواناً لَناهضتُهم، / ٦٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نول عليّ عليهالسلام: «لو وجدتُ قبل بيعة عثمان أعواناً لَناهضتُهم» / ٦٦٩ هــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مره صلّى الله عليه وآله علّياً عليه السلام بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين / ۸۷۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A4.44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <br>نول عليّ عليهالســــلام : «قـــد أمــر الله بقتـــال هؤلاء البــاغين في كتابه وسنّة نبيّه وكذلك المارقة،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| رون عي خواهي . وحد اخر ها بيدن مورد ابي فرن چاپ ويد چي وحدد البرود .<br>/ ۱۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| and the second s |
| لواب مَن قاتُلُ أهل الجمل وصفّين والنهروان مستبصراً / ٧١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وُ لَمْ يَكُنَ عَلِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا قُوتُلُ أَهُلُ الجَمْلُ وَلَا صَفَّيْنَ وَلَا النَّهُرُوانَ / ٧١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الإخبار عن وقعات الجمل وصفّين والنهروان في كتاب بإملاء رسول الله صلَّىالله عليهوآله وخطُّ عليَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عليه السلام / ٩١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| نول عليّ عليهالسلام في يومَي الجمل وصفّين: «لو وجدتُ قبل اليوم أعواناً على إحياء الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| والسنَّة كما وجدتُهم اليوم لَقاتلتُ ولم يسعني الجلوس، / ٨٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| قول عليَّ عليهالسلام في يومَي الجمل وصفّين: «إنّي نظرت فلم أجد إلّا الكفر بالله والجحود بها أنز ل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الله تعالى والحهاد في سبيل الله ي / ٩٢٠، ٨٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

قول على عليه السلام: وَلَمْ وَجَدْتُ أعوانًا بعد قتل عثبان على إقامة أمر الله واحياء الكتاب والسنّة

| ١٣٥٦ كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لم يسعني الكفّ، فبسطتُ يدي فقاتلتُه / ٩٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| نول عليّ عليهالسلام: ﴿إخترت الجهاد في سبيل الله على الكفر إذا وجدت أعواناً على                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ذلك، ٨٨٣ /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لم يكن في أصحاب الجمل ولا أصحاب معاوية ولا في الخوارج أحدٌ من المهاجرين والأنصار                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| AA1 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| حرب الجمل على لسان أمير المؤمنين عليهالسلام / ٦٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| كان أصحاب أمير المؤمنين عليهالسلام يوم الجمل إثنى عشر ألفًا، وأصحاب الجمل كانوا زيادةً                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| على عشرين وماثة ألف / ٧٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| كان مع عليّ عليهالسلام يوم الجمل نحوّ من أربعة آلاف مّن شهد مشاهد رسول الله صلّىالله                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عليهوآله / ٧٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| لم يُكره عليُّ عليه السلام يوم الجمل أحداً من الناس على القتال / ٧٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لم يكن كلِّ الناس (يوم الجمل) يُقاتل في سبيل الله / ٧٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فول أمير المؤمنين عليهالسلام لطلحة والزبير: «والله لو علمتُ أنَّكم من أهل الجنَّة كما استحللتُ                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| قتالكم، / ٧٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| نول أمير المؤمنين عليهالسلام يوم الجمل لطلحة: وأخبرني عن دعائكها الأعراب إلى قتالي، ما                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| محملكها على ذلك،؟ / ٨٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| قول سعــد وإبن عـــر وإبن مسلمــة: ولقــد تخوّفنا أن نكون قد هلكنا بتخلّفنا عن نصرة عليّ                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عليهالسلام وعن قتالنا معه الفئة الباغية» / ٨٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نول سعد بن أَبِ وقَاص: واللهمّ إنّي أعوذ بك أن أقاتل عليًّا أو يُقاتلني، / ٨٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نول سعد بن أبي وقَاص: «اللهمّ إنّي أعوذ بك أن أقاتل عليّاً أو يُقاتلني» / ٨٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| نول سعد بن أبي وقاص: «اللهمّ إنّي أعوذ بك أن أقاتل عليّاً أو يُقاتلني / ٨٨٧<br>شكّ إبن مسلمة وسعد وإبن عمر في القتال مع عليّ عليهالسلام وقعودهم في البيوت /                                                                                                                                                                                                               |
| نول سعد بن أبي وقاص: «اللهمّ إنّي أعوذ بك أن أقاتل عليّاً أو يُقاتلني، / ٨٨٧<br>شكّ إبن مسلمة وسعد وإبن عمر في القتال مع عليّ عليه السلام وقعودهم في البيوت /<br>٧٩٧                                                                                                                                                                                                      |
| نول سعد بن أبي وقاص: «اللهمّ إنّي أعوذ بك أن أقاتل عليّاً أو يُقاتلني» / ۸۸۷<br>شكّ إبن مسلمة وسعد وإبن عمر في القتال مع عليّ عليهالسلام وقعودهم في البيوت /<br>۷۹۷<br>شرُّ فِرَق الْاَمَّة وأبغضها إلى الله السامرة الّذين يقولون ولا قتال» / ٦٦٣                                                                                                                        |
| نول سعد بن أبي وقاص: واللهمَ إنِّي أعوذ بك أن أقاتل عليًا أو يُقاتلني، / ۸۸۷<br>شكّ إبن مسلمة وسعد وإبن عمر في القتال مع عليّ عليهالسلام وقعودهم في البيوت /<br>۷۹۷<br>شرُّ فِرَق الاَّمَة وأبغضها إلى الله السامرة الَّذين يقولون ولا قتال؛ / ٦٦٣<br>قتال أهل النهروان عليًا عليهالسلام / ٢٦٨ ، ٦٣٢                                                                      |
| نول سعد بن أبي وقاص: واللهمّ إنّي أعوذ بك أن أقاتل عليّاً أو يُقاتلني، / ۸۸۷<br>شكّ إبن مسلمة وسعد وإبن عمر في الفتال مع عليّ عليهالسلام وقعودهم في البيوت /<br>۷۹۷<br>شرُّ فِرَق الاُمَّة وأبغضها إلى الله السامرة الّذين يقولون ولا قتال، / ٦٦٣<br>قتال أهل النهروان علّياً عليهالسلام / ٦٦٨ ، ٦٣٢<br>قول الإمام الباقر عليهالسلام : وإنَّ معاوية نصّب لنا الحرب، / ٦٣١ |

| الفهرس الموضوعي (ق) ١٣٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (G) <b>( -3 -3</b> · 6 <b>-3 -</b> 3 · 6 · <b>3 -3</b> · <b></b> |
| <b>^.</b> Y/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| قول مالك الأشتر بصفّين: وسيوفنا سيوف الله؛ / ٨٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تعبئة أمير المؤمنين عليهالسلام أصحابه للقتال وأوامره في ذلك بصفين / ٨١٣، ٨١٣<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| قول مالك الأشتر بصفّين: ونحن نرجو بقتالهم من الله الثواب وهم ينتظرون العقاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸۰٦/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| بيان مالك الأشتر لعددٍ من فنون الحرب والمقاتلة بصفين / ٨٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| كثرة الحيّ اليمني فيمن يُقاتل مع عليّ عليهالسلام ضدّ معاوية / ٧٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حضور سُلَيم في حرب صفّين / ٨٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حضور سُلَيم ليلةَ الهرير بصفينٌ / ٨٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| قول مالـك الأشتر بصفّين: وإذا حمى الوطيس وثار القتال وجالت الخيل بقتلانا وقتلاهم رجونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بقتالهم النصر من الله؛ / ٨٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| استمرار القتال يوم الهرير من حيث استقلّت الشمس حتّى ذهب ثُلث الليل الأوّل /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸۰۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| بيان سُلَيم لكيفّية القتال يوم الهرير وزمانه / ٨٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| قول معاوية لعليّ عليهالسلام بصفّين: «لو علمت أنّ الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت وعلمناه نحن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| لم يجنِها بعضنا على بعض: / ٨٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| قول معاوية لإبن عبّاس: ولم تمتنع من القيام (أمامي) إلّا لموجدة عليَّ بقتالي إيّاكم يوم صفّين،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>YAY</b> /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| أمر أمير المؤمنين عليهالسلام بالتهيئة والمسير إلى معاوية بعد وقعه النهروان / ٦٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| قول عليّ عليهالســــلام للأشعث بن قيس: وكيف رأيت وقعتنــا بصفّــين وكيف رأيتنــا يوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| النهروان،؟ / ٦٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| أكثر الناس كانوا يُقاتلون مع عليّ عليهالسلام على غير علم بمكانه من الله ورسوله /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| قول عليّ عليهالسلام لأصحابه: وأحثّكم على الجهاد لأهل الجور» / ٦٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| قول عليّ عليهالسلام لأهل الكوفة: «لقد سئمتم الحرب والإستعداد لها، / ٦٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| قول عليّ عليهالسلام لأهل الكوفة: ﴿أغزوهم قبل أن يغزوكم، / ٦٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| قول عليّ عليهالسلام إنّ فسّاقاً منافقين قد نصبوا لنا الحرب، / ٨١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| قول عليّ عليهالسلام لأصحابه: ولو قد حمس الوغي واستحرّ الموت إنفرجتم عن عليّ بن أبي طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| انفراج الرأس، / ٦٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قول عليّ عليهالســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| والمعصمه / ٦٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تعيين رسول الله صلّىالله عليهوآله لأمراء الجيش في وقعة مؤتة / ٨٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أمره صلَّى الله عليهوآله الإمامَ الحسن عليه السلام أن يجاهد إذا وجد أعواناً وإلَّا يكفُّ يده ويحقن دمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٩٠٨/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| إخبار أمير المؤمنين عليه السلام عن كيفيَّة حضور عمر في معارك القتال / ٦٩٨، ٦٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>v··</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سياسة عمر ومعاوية: تقد يم الأعاجم في المغازي لإصلاح الطريق وقطع الشجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| قل إبن عبَّاس: واختلفت الأمَّة في الخلافة واقتتلت عليها، واختلفت في كتاب الله والسنَّة ولم تقتتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| علیها؛ / ۸٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| خروج أهل الكوفة إلى الإمام الحسين عليهالسلام وقتالهم إيّاه حتّى استشهد / ٦٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| # القتل في سبيل الله = الشبهادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| # القتل في سبيل اش = الشهادة<br># القتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| * القتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul> <li>القتل</li> <li>المؤمن يموت بكل موتة غير أنّه لا يقتل نفسه / ٦٦٣</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>* القدّل</b><br>المؤمن يموت بكلّ موتة غير أنّه لا يقتل نفسَه / ٦٦٣<br>من قدر على حقن دمه ثمّ خلا بينه وبين قاتله فهو قاتل نفسه / ٦٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul> <li>المقتل</li> <li>المؤمن يموت بكل موتة غير أنّه لا يقتل نفسه / ٦٦٣</li> <li>من قدر على حقن دمه ثمّ خلا بينه وبين قاتله فهو قاتل نفسه / ٦٦٣</li> <li>لا ينبغي للنبي ولا للوصيّ إذا لبس لامته وقصد لعدوه أن يرجع حتّى يقتل أو يفتح الله له</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |
| <ul> <li>المقتل</li> <li>المؤمن يموت بكل موتة غير أنّه لا يقتل نفسه / ٦٦٣</li> <li>من قدر على حقن دمه ثمّ خلا بينه وبين قاتله فهو قاتل نفسه / ٦٦٣</li> <li>لا ينبغي للنبي ولا للوصيّ إذا لبس لامته وقصد لعدوه أن يرجع حتّى يقتل أو يفتح الله له</li> <li> / ٦٦٨</li> </ul>                                                                                                                                                                           |
| <ul> <li>المقتل</li> <li>المؤمن يموت بكلّ موتة غير أنّه لا يقتل نفسه / ٦٦٣</li> <li>من قدر على حقن دمه ثمّ خلا بينه وبين قاتله فهو قاتل نفسه / ٦٦٣</li> <li>لا ينبغي للنبي ولا للوصيّ إذا لبس لامته وقصد لعدوه أن يرجع حتّى يقتل أو يفتح الله له</li> <li> / ٦٦٨</li> <li>قتل الذين أسلموا كرهاً من كلّ أمّة للّذين أسلموا طوعاً ليكون أعظم لاًجورهم / ٥٧٠</li> </ul>                                                                                |
| <ul> <li>المقتل</li> <li>المؤمن يموت بكل موتة غير أنّه لا يقتل نفسه / ٦٦٣</li> <li>من قدر على حقن دمه ثمّ خلا بينه وبين قاتله فهو قاتل نفسه / ٦٦٣</li> <li>لا ينبغي للنبي ولا للوصي إذا لبس لامته وقصد لعدوه أن يرجع حتّى يقتل أو يفتح الله له / ٦٦٨</li> <li>تقل الذين أسلموا كرهاً من كلّ أمّة للذين أسلموا طوعاً ليكون أعظم لأجورهم / ٥٧٠</li> <li>قول مالك الأشتر في فنون الحرب: «أطعنوا بالرماح عمّا يلي الشرسوف الأيسر فإنّه مُقتل»</li> </ul> |
| # القتل المؤمن يموت بكلّ موتة غير أنّه لا يقتل نفسه / ٦٦٣ المؤمن يموت بكلّ موتة غير أنّه لا يقتل نفسه / ٦٦٣ من قدر على حقن دمه ثمّ خلا بينه وبين قاتله فهو قاتل نفسه / ٦٦٣ لا ينبغي للنبي ولا للوصيّ إذا لبس لامّته وقصد لعدوه أن يرجع حتّى يقتل أو يفتح الله له / ٦٦٨ قتل الذين أسلموا كرهاً من كلّ أمّة للّذين أسلموا طوعاً ليكون أعظم لأجورهم / ٧٠٠ قول مالك الأشتر في فنون الحرب: «أطعنوا بالرماح عمّا يلي الشرسوف الأيسر فإنّه مُقتل»           |
| # القتل المؤمن يموت بكلّ موتة غير أنّه لا يقتل نفسَه / ٦٦٣ المؤمن يموت بكلّ موتة غير أنّه لا يقتل نفسَه / ٦٦٣ من قدر على حقن دمه ثمّ خلا بينه وبين قاتله فهو قاتل نفسه / ٦٦٣ لا ينبغي للنبي ولا للوصيّ إذا لبس لامّته وقصد لعدوه أن يرجع حتّى يقتل أو يفتح الله له / ٦٦٨ قتل الذين أسلموا كرهاً من كلّ أمّة للّذين أسلموا طوعاً ليكون أعظم لأجورهم / ٥٧٠ قول مالك الأشتر في فنون الحرب: «أطعنوا بالرماح تمّا يلي الشرسوف الأيسر فإنّه مُقتل»         |
| # القتل المؤمن يموت بكلّ موتة غير أنّه لا يقتل نفسه / ٦٦٣ المؤمن يموت بكلّ موتة غير أنّه لا يقتل نفسه / ٦٦٣ من قدر على حقن دمه ثمّ خلا بينه وبين قاتله فهو قاتل نفسه / ٦٦٣ لا ينبغي للنبي ولا للوصيّ إذا لبس لامّته وقصد لعدوه أن يرجع حتّى يقتل أو يفتح الله له / ٦٦٨ قتل الذين أسلموا كرهاً من كلّ أمّة للّذين أسلموا طوعاً ليكون أعظم لأجورهم / ٧٠٠ قول مالك الأشتر في فنون الحرب: «أطعنوا بالرماح عمّا يلي الشرسوف الأيسر فإنّه مُقتل»           |

١٣٥٨ ..... كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس

| 1709                                                                    | الفهرس الموضوعي (ق) .              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ل عمر إن قصد نبش قبر فاطمة عليها السلام / ٨٧١                           | حلف عليّ عليه السلام على قت        |
| قتلَ خالد بن الوليد لمَّا قصد خالد قتَله في داره / ٨٦٥                  | إرادة أمير المؤمنين عليه السلام    |
| لد بن الوليد لمَّا هجم على فاطمة عليها السلام بالسيف! /                 | إرادة عليّ عليهالسلام قتل خاا      |
|                                                                         | ٨٦٥                                |
| قتلَ خالد في المسجد َلَّما هدُّده / ٨٦٨                                 | إرادة أمير المؤمنين عليه السلام    |
| قتلَ خالد في المسجد لمَّا همَّ بقتله في الصلاة بأمر أبي بكر             | إرادة أمير المؤمنين عليه السلام    |
|                                                                         | AVY /                              |
| يّ عليه السلام عند بيعة أبي بكر: ووالله إن أمرتنا لَنضربنُّ بالسيف      | قول أبي ذر والمقداد وعيّار لعلِّ   |
|                                                                         | حتَّى نُقتل؛ /                     |
| ، الله صلَّى الله عليه وآله / ۸۷۲                                       | طالما أراد الغاصبين قتل رسول       |
| يَة: ﴿ إِنْ قَتْلِ الله محمَّداً أو مات / ٢٥٠، ٥٨٩                      |                                    |
|                                                                         | ٧٢٧ ، ٨١٧                          |
| نل رسول الله صلَّى الله عليه وآله بنفر ناقته على العقبة في حجَّة الوداع | مواطئة إثنى عشر رجلًا على قن       |
|                                                                         | ٧٣٠ /                              |
| ه السلام: (إن نابذتهم (من دون أعوان) قتلوك، / ٧٦٨                       | قوله صلّى الله عليهوآله لعليّ عليـ |
| القتل إن لم يبايع / ٨٦٧، ٨٨٥                                            |                                    |
| بديد بالقتل عند جبره على البيعة: وإذاً تقتلون عبدالله وأخا رسوله،       |                                    |
|                                                                         | ۰۸۸ ۸۸۶ / ۲۲۸، ۸۸۰                 |
| ب عنق عليّ عليهالسلام عند جبره على البيعة / ٩٩٠                         |                                    |
| •                                                                       | ۷۲۸، ۳۲۸                           |
| بستقيم لنا أمر حتَّى نقتل علَّياً، فخلِّني آتِك برأسه: ! /              |                                    |
| , ,                                                                     | 778                                |
| يه على البيعة: وإنَّ القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، /                 | قول على عليهالسلام عند جبر         |
| ,                                                                       | ٥٩١، ٩٩٥ هـ                        |
| عليه السلام حين دخل مع عمر داره بغير إذن ٨٦٥/ هـ                        | إرادة خالد بن الوليد قتل عليّ      |
| عليه السلام عند جبره على البيعة في المسجد / ٨٦٨                         |                                    |
| ى قتل عليّ عليه السلام على صلاة الصبح / ٨٧١ ، ٦٧٩                       |                                    |
| <del>-</del>                                                            |                                    |

| ١٣٦٠ كتاب سُلَيم بن قيس الهلائي، الفهارس                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تهديد أبي بكر خالداً بالقتل عندما نَدِم من أمره بقتل عليّ عليه السلام على صلاة الصبح / ٨٧٢                                      |
|                                                                                                                                 |
| قول نسوة بني هاشم لأبي بكر وعمر: وقتلتم إبنة رسول الله صلّى الله عليهوآله بالأمس ثمّ أنتم<br>تريدون اليوم أن تقتلوا أخاه؟ / ٨٧٣ |
| إنَّ أبا بكر وعمر لم يقدرا على قتل عليّ عليهالسلام / ٨٦٧، ٩٣٥                                                                   |
| قول عليّ عليه السلام: وإنّ القوم لو قالوا لي حين غصب الخلافة ونقتلك ألبتَّه ولامتنعتُ من قتلهم                                  |
| إِيَّايَ وَلُو لَمْ أَجِدُ غِيرِ نَفْسِيًّا / ١٦٦                                                                               |
| ي في در الم.<br>قاتِل عليّ عليهالسلام أشقى الأوّلين والأخرين / ٧٩٨ ، ٧٩٨                                                        |
| عبن علي عليه السلام يعدل عاقر الناقة وقاتل يحيى بن زكريًا ويعدل فرعون / ٦٠٢                                                     |
| عن عي عيدسرم ينده عبر سه روس يعي بن رس ريده ترسوه ۲۰۰۰                                                                          |
|                                                                                                                                 |
| قون الميز الموسون عنها الصدر على المسلم المسلم على الماد والماد والماد وي المدم وإن سنت فضر بة مكان ضر بة ولا تُمثّل ، / ٩٢٥    |
|                                                                                                                                 |
| قول معاوية لإبن جعفر: لستُ أبالي إذ قتل الله صاحبك وفرّق جمعكم / ٨٣٥                                                            |
| لعن رسول الله صلّى الله عليهوآله قاتلَ فاطمة عليهاالسلام / ٩٠٧<br>                                                              |
| سلّ خالد بن الوليد السيف ليضرب فاطمة عليها السلام / ٨٦٥<br>                                                                     |
| لعن رسول الله صلَّى الله عليه وآله لقاتل الحُسَن عليه السلام والمعين عليه / ٩٠٨                                                 |
| قوله صلَّىالله عليهوآله للامام الحسن عليهالسلام: وإنَّ الذي يقتلك ولد زنا إبن ولد زنا إبن ولد                                   |
| زناه ۸۰۸ / ۲۰۰۰ زناه                                                                                                            |
| الإخبار عن مقتل الحسين عليه السلام وكيفيّة قتله وَمن يقتله ومن ينصره ومن يستشهد معه في كتاب                                     |
| بخطِّ عليَّ عليهالسلام / ٩١٥                                                                                                    |
| قابيل بن آدم الذي قتل أخاه من أصحاب تابوت جهنّم / ٩٢٠، ٩٩٧                                                                      |
| إنّ قوم هارون كادوا يقتلونه / ٩٣٨، ٩٦٥، ٦٩٥                                                                                     |
| لا يزال عمر يستأذن رسول الله صلّى الله عليه وآله في قتل الرجل الذي ليس يريد قتله /                                              |
| APF                                                                                                                             |
| استيذان عمر رسول الله صلّىالله عليهوآله في قتل حاطب بن أبي بلتعة، وعدم إذنه له                                                  |
| A4T/                                                                                                                            |
| كفّ أبي بكر وعمر عن قتل ذي الثدية الّذي أمرهما رسول الله صلّىالله عليموآله بقتله . / ٦٨٤                                        |

| الفهرس الموضوعي (ق)ا ۱۳٦١                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قتل سالم مولى أبي حذيفة يوم اليهامة / ٨١٨                                                              |
| زعم معاوية أنَّ عمر قَتَله مشركُ / ٧٨٢                                                                 |
| أمر عمر بقتل أصحاب الشورى الستّة إن لم يتّفقوا ولم يفرغوا بعد ثلاثة أيّام / ٩١٩                        |
| قول عليَّ عليهالســـــلام: «إنَّـما قتــل عثـمانَ طلحةُ والزبير وعايشة وأمروا بقتله وأنا قاعد في بيتي، |
| V£4 /                                                                                                  |
| قول معاوية: «عثمان قَتَله المسلمون»! / ٧٨٧                                                             |
| قول معاوية : وخلَّى المهاجرون والأنصار عن أهل مصر حتَّى قتلوا عثمان، وأعانه طوائف منهم على             |
| قتله، / ۷۰۱                                                                                            |
| قول عليّ عليه السلام: لو أنّ عثمان حين قالوا له: ﴿ إخلعها ونكفُّ عنك؛ خَلَعها لم يقتلوه                |
| 111/                                                                                                   |
|                                                                                                        |
| ١١٦٠                                                                                                   |
|                                                                                                        |
| / ۷۲۷، ۲۷۹                                                                                             |
| / ٧٠٠٠ / ٧٤١<br>قول معاوية : «أَمَا تُتل صاحبنا عثمان نِلنا الخلافة به لأنّا وليّه»! / ٧٤١             |
|                                                                                                        |
| قول سعد بن أبي وقّاص عن علَّة تخاذله عن عليّ عليه السلام: «إنَّما شككت ولستُ بقاتل نفسي»!<br>/         |
| AAA /                                                                                                  |
| قول عليّ عليهالســــلام عن أهــل الجمل: ونَصَرَني الله عليهم وقَتَلهم بأيدينا وشفى صدور قوم            |
| مؤمنينه / ٦٦٧                                                                                          |
| قتل خسين الفاً من أصحاب الجمل في صعيد واحد / ٦٦٧ هـ                                                    |
| إخباره صلّى الله عليه وآله عن قتل الزبير مرتدّاً / ٩٩٨<br>- المرابع عليه وآله عن قتل الزبير مرتدّاً    |
| قَتَلَ الله طلحة والزبير إلى النار / ٦٦٩                                                               |
| قتل طلحة والزبير في وقعة جمل / ٨٠٠، ٦٣١ هـ                                                             |
| قول عليّ عليهالسلام: ﴿إنَّ أَهُلُ الْجُمَلُ قَتْلُوا أَنْصَارِي وَمُثَّلُوا بِعَامَلِي، / ٦٦٧          |
| قتل سبعين ألف قتيل من جحاجحة العرب بصفّين / ٨٠٧                                                        |
| قتل خمسين ألفاً (خ ل: سبعين ألفاً) من أهل صفين في صعيد واحد / ٦٦٨                                      |
| قتل عامَّة فئةٍ من عسكر معاوية الَّذين شتموا عليًّا عليهالسلام / ٨١٣                                   |
| قتل أصحاب النيروان بحيث لم يتي منه عشرة، ولم يقتل من اصحاب عال عليه السلام عشرة                        |

| ١٢٦٠ حداب سليم بن فيس الهادي، الفهارس                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 334 /                                                                                           |
| إنّ أمير المؤمنين عليهالسلام كان لو صرّح بإسم أبي بكر وعمر ومَساويهما إذاً يُقتل أصحابه ويتفرّق |
| عنه جماعته / ۹۲۱                                                                                |
| تفسير ووإذا المؤودة سئلت؛ بمن قُتل في مَودّة أهل البيت عليهم السلام / ٩٤٩                       |
| قول علي عليهالسلام:  «ويعُ للفراخ فراخ آل محمَّد من خليفة جبَّار يقتل خَلَفي وخَلَف الخلف       |
| بعدي، / ۷۱۷                                                                                     |
| إخبار أمير المؤمنين عليهالسلام عن قتل زياد للشيعة / ٩٣٢                                         |
| لم يبق بالعراقين بعد حكم زياد أحدٌ مشهور إلاّ مقتول أو مصلوب أو طريد / ٧٨٤                      |
| قتل زياد للشيعة تحت كلّ كوكب وحجر ومدر / ٧٨٤                                                    |
| قتل زياد للحضرميّين بأمر معاوية لأنهم على دين عليّ عليهالسلام ورأيه / ٧٨٦ هـ                    |
| الإخبار عمَّن يُقتل من الشيعة في ملك معاوية ، في كتاب بإملاء رسول الله صلَّىالله عليهوآله وخطَّ |
| عليّ عليهالسلام / ٩١٦                                                                           |
| قتل الشيعة بأمر معاوية على التهمة والظنّ والشُّبَه تحت كلّ كوكب، حتّى لقد كان يُضرب عنو         |
| الرجل لغلطه بكلمةٍ / ٧٨٦                                                                        |
| كتاب معاوية إلى عيّاله يأمرهم بقتل من إتّهم بالتّشيع ولو لم تقم عليه بينّة / ٧٨٦                |
| قتل الشيعة بعد الإمام الحسن عليهالسلام في كلّ بلدة / ٦٣٣                                        |
| قتل الحَجّاج للشيعة بكلّ قتلة وبكلّ تهمة / ٦٣٣                                                  |
| كان زياد وإبن زياد والحجّاج من إتّهموه في بغض عثهان وحبّ عليّ عليهالسلام نفوه ومثّلوا به وقتلو  |
| A4                                                                                              |
| إشارة الإمام الباقر عليهالسلام إلى قتل قريش وبني أميّة لأهل البيت عليهمالسلام /                 |
| ٦٣٠                                                                                             |
| إخبار أمير المؤمنين عليهالسلام عن قتل أهل البيت عليهمالسلام بيد ولد العبّاس /                   |
| 417                                                                                             |
| كانت علَّة إقدام عمر في قتل الأعاجم ما سَمِعه من الأحاديث في غلبتهم على العرب في المستقبل       |
| V££ /                                                                                           |
| إرسال عمر بحبل طوله خمسة أشبار وأمره بقتل من بلغ طول الحبل من الأعاجم /                         |
| ٦٨٢ ،٧٤٣                                                                                        |
| منع زياد بن أبيه عمرَ عن قتل الأعاجم / ٧٤٣                                                      |

| الفهرس الموضوعي (ق)ا                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خبار أمير المؤمنين عليهالسلام عن قتل العرب بيد الأعاجم ٧٤٤                                             |
| نتل بني أُميّة بأيدي أصحاب الرايات السود التّي تقبل من خراسان / ٧٤٤                                    |
| بقتل الله بني أميَّة تحت كلَّ حجر برايات سود تقبل من الشرق / ٧٧٤                                       |
| سراف السَّفياني في القتل بالمدينة / ٧٧٥                                                                |
| قتل السفياني النفسَ الزكيّة عند أحجار الزيت · . / ٧٧٥                                                  |
| * القُـدوم                                                                                             |
| / ۹۳۷<br>لموم أبي ذر المدينة من مكّة بعد كلامه عند باب البيت / ۹۳۷                                     |
| ري بي و                                                                                                |
| ر.<br>دوم الإمـام الحسن عليهالسلام مع أحد عشر ألف مقاتل إلى حضرة أمير المؤمنين عليهالسلام              |
| ۸۰۱/                                                                                                   |
| دوم أبي الدرداء و أبي هريرة على معاوية من عند علىّ عليهالسلام بصفّين / ٧٥٦                             |
| / ٧٧٧<br>دوم معاوية المدينة حاجًا بعد مصالحته مع الإمام الحسن عليهالسلام / ٧٧٧                         |
| دوم الحجاج العراق / ٥٥٧                                                                                |
| / voo                                                                                                  |
| دوم أبان بن أبي عيّاش البصرة من نويندجان / ٥٥٨                                                         |
| * القرآن                                                                                               |
| إنَّ في القرآن بيان كلِّ شيء / ٩٤٢                                                                     |
| لقرآن حقّ ونور وهدى ورّحمة وشفاء للمؤمنين / ٧٧١                                                        |
| لا ينزل بعد القرآن كتاباً / ٨٨٥                                                                        |
| خَتُم الله بالقرآن الكتبَ إلى يوم القيامة / ٦٥٣                                                        |
| لله الله في القرآن، لا يسبقُكم إلى العمل به غيركم / ٩٢٦                                                |
| نَ القرآن لم يَدَع لقائل مَقَالاً أ ٩٤٧ أ                                                              |
| لي القرآن علم الأولين والاخرين / ٩٤٣                                                                   |
| ميمَنَ اللهُ كتابَه / ٩٥٣                                                                              |
| لإقرار بها أنزل الله عما بلازم الاسان ولا محمر الشك فيه المرام الله عما بلازم الاسان ولا محمر الشك فيه |

| ١٣٦٤ كتاب سُلَيم بن قيس الهلائي، الفهارس                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المؤمنون صافّون أقدامهم بالليل تالين لأجزاء القرآن يرتلّونه ترتيلًا يُحزنون به أنفسهم /                  |
| ٨٠٠                                                                                                      |
| إذا مرّ المؤمنون بآية فيها تشويق ركنوا إليها / ٨٥٠                                                       |
| إحذروا على دينكم من رجل قرأ القرآن حتّى إذا رآى عليه بهجته إخترط سيفه على أخيه المسلم                    |
| ورماه بالشرك / ۸۸٤                                                                                       |
| ليس من القرآن آية إلّا ولها ظهر وبطن، وما منه حرف إلّا وإنّ له تأويل / ٧٧١                               |
| ما من القرآن حرف الاّ له حدّ، ولكلّ حدّ مطلع على ظهر القرآن وبطنه وتأويله / ٧٧١ هـ                       |
| ما من القرآن حرف إلّا له حدّ مطّلع على ظهر القرآن وبطنه وتأويله ، / ٧٧١ هـ                               |
| إنَّ الله لم يَدَع صنفاً من أصناف الضلالة والدعاة إلى النار إلَّا وقد ردَّ عليهم واحتَّج عليهم في القرآن |
| ونهى فيه عن اتبّاعهم وأنزل فيهم قرآناً قاطعاً ناطقاً / ٧٧١                                               |
| تخالف تفسير أهل البيت عليهمالسلام للقرآن مع تفسير غيرهم / ٦٢٠                                            |
| إنَّ أمر رسول الله صلَّىالله عليهوآله مثل القرآن / ٦٢٣                                                   |
| قوله صلَّى الله عليه وآله لعليَّ عليه السلام: ﴿ إِنَّى قد أَظهرت للناس مَا أَنزِلَ الله فيك، /           |
| ٧٦٨                                                                                                      |
| تلاوة رسول الله صلَّى الله عليه وآله جميع الآيات النازلة في الأئمَّة عليهم السلام بحضور أبي بكر وعمر     |
| وعشان / ۹۲۲                                                                                              |
| ذكر أمير المؤمنين عليهالسلام جميع ما أنزل الله فيه من المناقب في مجلس واحد                               |
| ذكر الإمام الحسين عليهالسلام بمنى ما أنزل الله بشأنهم من القرآن / ٧٨٩                                    |
| ذكر عبدالله بن جعفر عند معاوية ما نزلت من آيات القرآن في أهل البيت عليهم السلام                          |
| - AE1 /                                                                                                  |
| الأئمّة عليهمالســــلام مع القــرآن والقرآن معهم لا يفترقان / ٦٤٥، ٦٢٦، ٦٠٦                              |
| P+P, V+P, F+P, 0AA, V0A, YFV, +FV, P0V, FAF, +FF, V3F, F3F                                               |
| القرآن وأهل البيت عليهم السلام حبلان ممدودان من السياء إلى الأرض / ٨٩٤ هـ                                |
| قوله صلّى الله عليهوآله: ﴿ إِنَّي قد تركتُ فيكم أمرين كتاب الله وأهل بيتي، / ٦١٦                         |
| ٧٣٤، ١٩٨، ٢٤٧، ٣٢٧، ٥٥٢، ١٥٢، ٧٤٢، ٣٤٢                                                                   |
| لكلُّ أهل زمان هادٍ ودليل يرشدهم إلى كتاب ربُّهم وسنَّة نبيَّهم / ٨٨٥                                    |
| قول عليّ عليهالسلام: ﴿إِن تقتدوا بنا تجدونا على الكتاب أمامكم، / ٨٨٥                                     |
| الأثبّة عليهم السلام منذل الكتاب / ١٤٦/                                                                  |

| الفهرس الموضوعي (ق)                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قرن الله الأثمة عليهمالسلام بنفسه وينبيّه في آي كثيرة من القرآن / ٦٠٣، ٦٠٦،<br>٩٠٦                      |
| قول إبن عباس: وجعل الله الاثمَّة عليهم السلام أهلًا للخلافة في كتابه وعلى لسان نبيَّه صلَّى الله        |
| عليه وآله ۽ / ٨٤٦                                                                                       |
| لا يعلم تأويل القرآن إلاّ الله والراسخون في العلم (أي الأثمة عليهمالسلام) / ٩٤٢                         |
| قول عليّ عليهالسلام: وعلَّم اللهُ رسولَه تأويل القرآن فعلَّمنيه، ثمَّ لا يزال في عقبنا إلى يوم القيامة، |
| <b>987</b> /                                                                                            |
| فرض الله سهم ذي القربي لأهل البيت عليهمالسلام في القرآن / ٦٧٩                                           |
| عليّ عليه السلام أعلم الناس بكتاب الله / ٨٩٨                                                            |
| عليّ عليالسلام أعلم بالقرآن من أهل القرآن / ٩١٣، ٩١٣                                                    |
| عليَّ عليه السلام هو الَّذي عنده علم الكتاب / ٧٨٠                                                       |
| -<br>قول عليّ عليهالسلام : وَسَلُونِ عَنْ القرآنَ» / ٩٤٢                                                |
| و                                                                                                       |
| ۸۰۳                                                                                                     |
| عليّ عليهالسلام مع القرآن والحق / ٨٨١                                                                   |
| عليّ عليهالسلام يعلم تأويل جميع آيات القرآن / ١٩٠٢، ١٩٥٣، ٩٨٧                                           |
| عي صليه تصدم ينعم عربين بميخ يوت عمورة                                                                  |
| پود رطون که طبی کا طوری کیا جائی کا مطری کیا کا مطری کا ۱۸۰۲<br>۸۰۲                                     |
| ٠٠٢<br>كان رسول الله صلّى الله عليهوآله يحفظ على عليّ عليه السلام ما غاب عنه من القرآن فإذا قدم عليه    |
| كان رصول الله صفى الله عليه واله بعقد على عليه المسارم ما عاب عنه من العرال فورا عدم عليه               |
|                                                                                                         |
| قول عليّ عليه السلام: وما من آية إلا وقد علمت فيها نزلت وأين نزلت وعلى من نزلت                          |
| VIT/                                                                                                    |
| إرشاد سلمان وأبي ذر والمقداد رجلًا بقولهم: «عليك بكتاب الله فألزمه، وعليّ بن أبي طالب فإنّه مع          |
|                                                                                                         |
| الكتاب لا يُفارقه، / ٨٨٨                                                                                |
| أنزل الله في عليّ عليهالسلام ومعاوية خاصّة آية من القرآن / ٧٧٧                                          |
|                                                                                                         |

| ١٣٦٦ كتاب سُلْيم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نوله صلّى الله عليه وآله: وفرض الله على المؤمنين في كتابه طاعة عليّ عليه السلام وأمركم فيه بولايته،    |
| 7 10 VT1 /                                                                                             |
| فتال عليّ عليه السلام على تأويل القرآن كها قاتَلَ على تنزيله / ٩٠٠، ٧٧٠، ٦٠٢                           |
| أمره صُلَى الله عليه وَآلَه عَلَياً عليه السلام بالكفُّ عن الجهاد حتَّى يجد على إقامة كتاب الله وسنّته |
| أعواناً / ٦٦٤                                                                                          |
| نول عليّ عليهالسلام في يومّي الجمل وصفّين: «لو وجدتُ قبل اليوم أعواناً على إحياء الكتاب                |
| والسُّنَّةِ لَقاتلتُ: / ٨٨٣                                                                            |
| نول عليَّ عليه السلام في وصايا فاطمة عليهاالسلام: وأشياء لم أجد إلى تركهنَّ سبيلًا لأنَّ القرآن بها    |
| أُنزلَ على قلب محمّد صلّى الله عليهوآله؛ / AV۰                                                         |
| نول عمر: «إن بايعوا أصلع بني هاشم أقامهم على كتاب ربّهم وسنَّة نبيّهم، /                               |
| 707                                                                                                    |
| نمجيد عليَّ عليه السلام عن الشيعة الَّذين عرفوا إمامته وفضله من كتاب الله وسنَّة نبيَّه لا من غيرها    |
| ٧٢٠ /                                                                                                  |
| فول إبن عبّاس: «زعمت الاُمَة أنّه ليس في كتاب الله وسنّة نبيّه ما يحدث» / ٨٤٥                          |
| نول إبن عبَّاس: «إنَّ الْاَمَّة إختلفت في كتاب الله ولم تقتتل عليه ولم تتفرَّق فيه ووسع بعضهم فيها     |
| لبعض، ۸٤٥/                                                                                             |
| كذب معاوية وعمرو بن العاص على كتاب الله / ٧٣٨                                                          |
| نهي معاوية عن تأويل القرآن وعدم نهيه عن قرائته / ٧٨٧                                                   |
| رُّعًاء معاوية أنَّ مَن عنده علم الكتاب هو عبدالله بن سلام / ٧٨١                                       |
| خدعة عمرو بن العاص في آخر أيّام صفين: «أدعُهم إلى كتاب الله وارفع المصاحف على رؤوس                     |
| الرماح» / ٨٠٨                                                                                          |
| خالَفَ أهلَ حروراء علَّياً عليهالسلام على ان يحكم بكتاب الله!! / ٦٣١                                   |
| إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلًا جعلوا كتاب الله دَخَلًا (دغلًا) / ٧٧٣، ٧٦٧                          |
| ۸۳٦                                                                                                    |
| قول عليَّ عليه السلام: «ولَّت الأمَّة أمرهم قبلي ثلاثة رهط ما منهم رجل جمع القرآن ولا علم الكتاب       |
| والسنة، / ٦٩٩                                                                                          |
| كتابة عليّ عليهالسلام لجميع القرآن في زمان النبي صلّىالله عليهوآله وبإملائه / ٦٥٧                      |
| وصيته صَلَّى।لله عليهوآله عليًّا عليهالسلام بجمع القرآن بعده / ٨٦٢                                     |

| الفهرس الموضوعي (ق)المهرس الموضوعي (ق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لًا رآى عليّ عليهالسلام خذلان الناس إيّاه بعد رسول الله صلَّىالله عليهوآله أقبل على جمع القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OA1 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| لم يرتدِ عليّ عليه السلام رداءً لغير الصلاة ولم يخرج من بيته حتّى جمع القرآن / ٨١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| جمع عليّ عليه السلام جميعَ آيات القرآن / ٢٥٦، ٢٥٦، ٩٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -<br>جمع عليّ عليهالسلام القرآن عن الصحف والشظاظ والأسيار والرقاع / ٨١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| كتابة عليَّ عليهالسلام القرآن كلَّه بيده / ٣٥٧، ٨١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| جمع عليَّ عليهالسلام القرآن على تنزيله وتأويله والناسخ والمنسوخ / ٦٥٧، ٥٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -<br>جمع عليّ عليهالسلام القرآن في كتاب واحد / ٦٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حم عليّ عليهالسلام القرآن كلُّه في ثوب واحد وخَتمه / ٦٥٦، ٨١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| قول عليّ عليهالسلام بعد جمعه القرآن: «هذا كتاب الله مجموعاً لم يسقط منه حرفٌ؛ /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| لم يَرَ أحدٌ القرآنَ الَّذي جَمَعه عليّ عليهالسلام بعد وفاة رسول الله صلّىالله عليهوآله /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| لا ينال القرآن كلَّه إلَّا المطهّرون الّذين هم الأئمّة عليهم السلام / ٨٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| القرآن الّذي جمعه أمير المؤمنين عليهالسلام يُنقل إلى الأئمّة الإثنى عشر عليهمالسلام واحد بعد واحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| القرآن الّذي جمعه أمير المؤمنين عليهالسلام يُنقل إلى الأئمّة الإثنى عشر عليهمالسلام واحد بعد واحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| القرآن الّذي جمعه أمير المؤمنين عليهالسلام يُنقل إلى الأئمّة الإثنى عشر عليهمالسلام واحد بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| القرآن الّذي جمعه أمير المؤمنين عليهالسلام يُنقل إلى الأئمّة الإثنى عشر عليهمالسلام واحد بعد<br>واحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| القرآن الّذي جمعه أمير المؤمنين عليه السلام يُنقل إلى الأئمّة الإثنى عشر عليهم السلام واحد بعد<br>واحد ؟ 709<br>قول إبن عبّاس: «من قال إنّه ضاع من القرآن شيء فقد كذب، هو عند أهله مجموع محفوظ،<br>/ ٨٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| القرآن الذي جمعه أمير المؤمنين عليه السلام يُنقل إلى الأثمّة الإثنى عشر عليهم السلام واحد بعد واحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| القرآن الذي جمعه أمير المؤمنين عليه السلام يُنقل إلى الأثمّة الإثنى عشر عليهم السلام واحد بعد واحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| القرآن الذي جمعه أمير المؤمنين عليه السلام يُنقل إلى الأثمّة الإثنى عشر عليهم السلام واحد بعد واحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| القرآن الذي جمعه أمير المؤمنين عليه السلام يُنقل إلى الأثمّة الإثنى عشر عليهم السلام واحد بعد واحد / ٢٥٩<br>واحد / ٢٥٩<br>قول إبن عبّاس: ومن قال إنّه ضاع من القرآن شيء فقد كذب، هو عند أهله مجموع محفوظ،<br>/ ٨٤٧<br>كفّ عليّ عليه السلام عن إجابة سؤال طلحة حول القرآن الّذي جَمعه / ٢٥٩<br>بعث عمر لإبن عبّاس في خلافته إلى عليّ عليه السلام: وأريد أن أكتب القرآن في مصحف فابعث<br>إليّ ما كتبتَ من القرآنه! / ٨٤٧، ٢٥٦<br>جواب عليّ عليه السلام لعمر حين طلب ما جمع من القرآن: وليس إلى ذلك سبيل ولوضر بت |
| القرآن الذي جمعه أمير المؤمنين عليه السلام يُنقل إلى الأئمة الإثنى عشر عليهم السلام واحد بعد واحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| القرآن الذي جمعه أمير المؤمنين عليه السلام يُنقل إلى الأثمّة الإثنى عشر عليهم السلام واحد بعد واحد / ٢٥٩ قول إبن عبّاس: ومن قال إنّه ضاع من القرآن شيء فقد كذب، هو عند أهله مجموع محفوظ، / ٨٤٧ كفّ عليّ عليه السلام عن إجابة سؤال طلحة حول القرآن الّذي جَمّعه / ٢٥٩ بعث عمر لإبن عبّاس في خلافته إلى عليّ عليه السلام: وأريد أن أكتب القرآن في مصحف فابعث إليّ ما كتبتَ من القرآن: إ / ٨٤٧ ، ٢٥٦ جواب عليّ عليه السلام لعمر حين طلب ما جمع من القرآن: وليس إلى ذلك سبيل ولوضر بت عنقي ه!! / ٨٤٧               |

| /١٣٦ كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ان عثمان كاتب القرآن الَّذي جَمَعه عمر / ٦٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ل عمر: وقُتل يوم البيامة رجالٌ كانوا يقرءون قرآناً لا يقرؤه غيرهم فذهب / ٦٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ل من جمع القرآنُ لِعمر وكَتَبه: وإنَّ الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة، والنور ستوَّن وماثة آية،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| والحجرات تسعون آية، / ١٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اءت شاةً إلى الصحيفة التّي جمع عمر القرآن فيها فأكلّتها وذهب ما فيها! / ٦٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| و<br>د عثهان جميع المصاحف وإحراقها وحَمله الناس على قراءة واحدة / ٩٩٥، ٣٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| زيق عثهان مصحف أُبِيَّ بن كعب وإبن مسعود وإحراقهها بالنار / ۲۰۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| قرآن الّذي جَمَعه عمر وعثمان قرآنٌ كلّه وليس فيه زيادة بإمضاء أمير المؤمنين عليهالسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 704 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نْ فِي القرآن الَّذي جَمعه عمر وعشهان بيان حجَّة أهل البيت عليهمالسلام وفرض طاعتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 70¥/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| هَرَآنَ الَّذِي جَمَعه عمر وعثمان مَن أخذ بها فيه نجى من النار ودخل الجنَّة / ٢٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بنان من كتاب الله تكتبان للمرأة إذا عسر عليها ولدها / ٩٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ؛ القراءة والقرّاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ؤمنون يقرءون القرآن بترتيل ئجزنون به أنفسهم / ٨٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عذروا على دينكم من رجل قرء القرآن حتّى إذا رآى عليه بهجته اخترط سيفه على أخيه المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عذروا على دينكم من رجل قرء القرآن حتّى إذا رآى عليه بهجته اخترط سيفه على أخيه المسلم<br>ورماه بالشرك / AA&                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| حذروا على دينكم من رجل قرء القرآن حتّى إذا رآى عليه بهجته اخترط سيفه على أخيه المسلم<br>ورماه بالشرك / ٨٨٤<br>راء رسول الله صلّى الله عليه وآله علّياً عليه السلام كلّ آية نزلت من القرآن / ٨٨٠                                                                                                                                                                                                                                 |
| حذروا على دينكم من رجل قرء القرآن حتّى إذا رآى عليه بهجته اخترط سيفه على أخيه المسلم<br>ورماه بالشرك / ۸۸٤<br>راء رسول الله صلّى الله عليهوآله علّياً عليه السلام كلّ آية نزلت من القرآن / ۵۸۲<br>۲۷، ۸۰۲ ،                                                                                                                                                                                                                     |
| حذروا على دينكم من رجل قرء القرآن حتّى إذا رآى عليه بهجته اخترط سيفه على أخيه المسلم<br>ورماه بالشرك / ۸۸۶<br>راء رسول الله صلّى الله عليه وآله علّياً عليه السلام كلّ آية نزلت من القرآن / ۸۸۳<br>۲۲۰ ، ۸۰۲<br>راءه صلّى الله عليه وآله علّياً عليه السلام ما غاب عنه من القرآن / ۸۰۲                                                                                                                                          |
| حذروا على دينكم من رجل قرء القرآن حتّى إذا رآى عليه بهجته اخترط سيفه على أخيه المسلم<br>ورماه بالشرك / ۸۸٤<br>راء رسول الله صلّى الله عليهوآله علّياً عليه السلام كلّ آية نزلت من القرآن / ۵۸۲<br>۲۷، ۸۰۲ ،                                                                                                                                                                                                                     |
| حذروا على دينكم من رجل قرء القرآن حتّى إذا رآى عليه بهجته اخترط سيفه على أخيه المسلم ورماه بالشرك / ٨٨٤<br>راء رسول الله صلّى الله عليه وآله علّياً عليه السلام كلّ آية نزلت من القرآن / ٥٨٢<br>٦٢٥ ، ٨٠٢<br>راءه صلّى الله عليه وآله علّياً عليه السلام ما غاب عنه من القرآن / ٨٠٢<br>إدته صلى الله عليه وآله كتابة الكتف عند وفاته وخروجه إلى المسجد وقرائته على العامّة / ٨٧٨                                                |
| عذروا على دينكم من رجل قرء القرآن حتّى إذا رآى عليه بهجته اخترط سيفه على أخيه المسلم ورماه بالشرك / ٨٨٤<br>راء رسول الله صلى الله عليه وآله علياً عليه السلام كلّ آية نزلت من القرآن / ٨٨٠<br>٦٢٥ ، ٨٠٢<br>راءه صلى الله عليه وآله علياً عليه السلام ما غاب عنه من القرآن / ٨٠٨<br>إدته صلى الله عليه وآله كتابة الكتف عند وفاته وخروجه إلى المسجد وقرائته على العامّة / ٨٧٨<br>لي عليه السلام أقرء العرب لكتاب الله / ٧٠٠، ٢٠١ |
| حذروا على دينكم من رجل قرء القرآن حتّى إذا رآى عليه بهجته اخترط سيفه على أخيه المسلم ورماه بالشرك / ٨٨٤<br>راء رسول الله صلّى الله عليه وآله علّياً عليه السلام كلّ آية نزلت من القرآن / ٥٨٢<br>٦٢٥ ، ٨٠٢<br>راءه صلّى الله عليه وآله علّياً عليه السلام ما غاب عنه من القرآن / ٨٠٢<br>إدته صلى الله عليه وآله كتابة الكتف عند وفاته وخروجه إلى المسجد وقرائته على العامّة / ٨٧٨                                                |

```
الفهرس الموضوعي (ق)
                        قراءة سلمان ما في بعض الكتب السماويّة بشأن عمر . . . . . / ٥٩٠
قراءة كتب عيسى بن مريم عليه السلام لمقابلته مع كتب أمير المؤمنين عليه السلام بأمره . . . . . .
                                 قراءة سليم كتابه على أبان بن أبي عيّاش . . . . . / ٥٥٨
                        قراءة أبان بن أبي عيّاش كتاب سليم على إبن أذينة . . . . . / ٣٠٥
                  قراءة كتاب سليم على الإمام السجّاد عليه السلام . . . . . / ٢٦٥، ٥٥٩
            قراءة كتاب سليم على الشيخ إبن شهرآشوب بحلَّة في سنة ٥٦٧ . . . . . / ٥٥٠
       قراءة كتاب سليم على الشيخ الحسن بن هبة الله بكربلا في سنة ٥٦٠ . . . . . . / ٥٥٠
     قراءة كتاب سليم على الشيخ إبن طحّال المقدادي بالنجف في سنة ٥٢٠. . . . . / ٥٥٥
            قراءة كتاب سليم على الشيخ هبة الله بن نها بحلَّة في سنة ٥٦٥ . . . . . / ٥٥٥
قراءة وصيّة أمير المؤمنين عليه السلام عن كتاب سليم عند الإمام السجّاد عليه السلام وتصديقه له
                                                               . . . . . / ۹۲۷ هـ
    قول عمر: وقُتل يوم اليهامة رجال كانوا يقرؤن قرآناً لايقرأه غيرهم فذهب» . . . . . / ٢٥٦
            جمع عثمان جميع المصاحف وحمله الناس على قراءة واحدة . . . . . / ١٩٥٠، ٢٥٧
                        عدم نهى معاوية عن قراءة القرآن ونهيه عن تأويله . . . . . / ٧٨٢
              لَّمَا قرأ زياد كتاب معاوية ضرب به الأرض وقال: «ويلي...» ..... / ٥٧٥
                              إقراء كاتب زياد سُليماً رسالة معاوية إلى زياد . . . . . / ٧٣٩
 إقراء معاوية عَمرو بن العاص كتاب عليّ عليه السلام إليه في جواب خديعته له . . . . . / ٨٠٩
أمر معاوية بقراءة ما جمعها من الموضوعات بشأن أي بكر وعمر وعثمان على المنابر وفي المساجد
قراءة ولاة معاوية على الناس كتابه الّذي أمر فيه بإختلاق الأحاديث بشأن أبي بكر وعمر . . . . . .
     كان أعظم الناس بلاءً في نشر أكاذيب معاوية القرّاءُ المراءون المتصنّعون . . . . . / ٧٨٧
قول على عليه السلام: (لكأنّ بالقرّاء الضّعَفة المجتهدين قد رووا حديث عمرو بن العاص
                                                          وصدّقوه، . . . . / ٧٣٧
            تطميع معاوية قرّاء أهل الشام لوضع الأحاديث ونشر الأكاذيب . . . . . / ٧٣٨
استيقن القرّاء الّذين يشكُّون في أبي بكر وعمر وعثيان بعد خطبة أمير المؤمنين عليهالسلام بعد
                                                       النهروان . . . . . / ٦٧٠
```

| ١٣٧٠ كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * القرابة = الرَحِم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| * التقرّب إلى اللهُ الله |
| ليس منـزل أقـرب إلى الله من منزل رسول الله صلّىالله عليهوآله ثمّ منزل إبراهيم وآل إبراهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عليهم السلام / 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| قول عليّ عليهالسلام: ﴿ إِنَّي أَقْرِبِ المُقرِّبينِ إلى الله وإلى رسوله، / ٩٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| إنَّباع النَّاس بدع عمر وجوره وأحداثه واتَّخاذه سنَّةً يتقرَّبونجها إلى الله / ٦٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| * التقرير = التصديق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>* الإقرار والإعتراف</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| إقرار شَمعـون السراهب بالوحدانيّة والنبوة وخلافة أمير المؤمنين عليهالسلام والبراءة من غير دين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الإسلام / ٧١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| إقرار الصحابة بفضائل أمير المؤمنين عليه السلام عند جبره على البيعة / ٦٤٩، ٥٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| إقرار أبي بكر بفضائل أمير المؤمنين عليهالسلام عند جبره على البيعة / ٨٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| إقرار القوم بأنّ بيعة أبي بكر ما كان عن مشورة / ٦٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| إقرار القوم بأنّ بيعة أبي بكر كانت فلتةً / ٦٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| إقرار معاوية بأنَّ أبا بكر وعمر نالا الخلافةَ بغير شورى / ٧٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| إقرار الصحابة بقصورهم في حتَّ عليَّ عليهالسلام عند بيعة أبي بكر / ٩١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| إقرار أبي بكر بوروده مع عمر تابوتُ النار / ٨٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| إقرار أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وأنس وسعد وإبن عوف عند مماتهم أنّهم ماتوا على مامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عليه آبائهم في الجاهلية / ٨٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| إقرار معاوية ببيعة الناس لعليّ عليهالسلام طائعين بعد شورى ثلاثة أيّام / ٧٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| إقوار الزبيريوم الجمل بأنّ عليًّا عليهالسلام من أهل الجنَّة / ٧٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| إقرار معاوية بأنَّه نال الخلافة بطلب دم عثمان ٧٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| إقرار قتلة عثمان في عسكر أمير المؤمنين عليهالسلام بقتله / ٧٥٠، ٧٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| إقرار قتلة عثمان في عسكر أمير المؤمنين عليهالسلام برضائهم بحكم عليّ عليهالسلام لهم وعليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Y00 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| الفهرس الموضوعي (ق)ا                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>القرض = الدين</li> </ul>                                                                    |
| * الإقتصاد = الأموال                                                                                 |
| * الْقَصْباء والقدر                                                                                  |
| بإسم رسول الله صلّى الله عليه وآله وبذكر ه جرى القلم في اللوح المحفوظ في أمّ الكتاب                  |
| Y•A /                                                                                                |
| من أجزاء الايهان أن يؤمن بالقَدَر كلَّه خيره وشرَّه وحلوه ومرَّه / ٦١٣                               |
| المؤمن قانع بالّذي قدرّ له / ٨٥١                                                                     |
| المؤمنون نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالذي نزلت في الرخاء رضيٌّ عن الله بالقضاء /                     |
| A\$4 .A0+                                                                                            |
| إنَّ الله قد قضى الفرقة والإختلاف على الأمَّة / ٧٢٨، ٦٥٨ هـ                                          |
| قوله صلَّىالله عليهوآله: ﴿أَردَتُ أَنْ أَكْتَبِ هَذَا (الكَتَفَ) ثُمَّ أَدْعُو العامَّة فأقرأه عليهم |
| فأبى الله وقضى ما أراد، / ٨٧٨                                                                        |
| قول عليّ عليهالسلام لعمر: ولو لا كتاب من الله سبق لَعلمتُ أنَّك لا تدخل بيتي، /                      |
| ع ۲۸، ۲۸ <b>۰</b>                                                                                    |
| قول عليّ عليهالسلام عند الجبر على البيعة: ولولا قضاء من الله سبق لَعلمتَ أينًا أضعف                  |
| ناصراً، / ٨٦٦                                                                                        |
| قول مالك الأشتر يوم الهرير : وإنَّه كان من قضاء الله وقَدَره إجتهاعنا في هذه البقعة من الأرض         |
| لأجال ٍ قد اقتربت وأمور تصرّمت، / ٨٠٦                                                                |
| * القضاء والحكم                                                                                      |
| قضاء رســول الله صلّىالله عليهوآله بين عليّ عليهالسلام وحمزة وجعفر في إبنة حمزة /                    |
| 184, 737                                                                                             |
| قول عليّ عليهالسلام: ولو ثنيّت لي الوسادة لَقضيتُ بين أهل التوراة بتوراتهم وبين أهل الأنجيل          |
| بإنجيلهم وبين أهل القرآن بقرآنهم» / ٨٠٣                                                              |
| عليّ عليه السلام أقضى الناس بحكم الله / ٧٠٠                                                          |
| إقرار الحسن البصري بسبق عليّ عليه السلام في العلم بالقضاء / ٢٠٢                                      |
| ليس من حكم بغير حتَّى إلاّ كان على أبي بكر وعمر وزره / ٩٣١، ٧٦٧                                      |

| كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                       | <b>١٣</b> ٧٢                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| را رأيكم واتَّبعوا ما ترون أنَّه الحقَّه! / ٨٤٧                                           | قول عمر لقضاته: «اجتهدو       |
| الشيء الواحد بقضايا مختلفة فيجيزها لهم! / ٨٤٧                                             |                               |
| ، میراث الجدّ بغیر علم / ٦٨٠                                                              |                               |
| زوجت إمراته بعد أربع سنين، إن جاء زوجها خير بين إمراته والصداق                            |                               |
|                                                                                           | ٦٨٢ /                         |
| بقضاءٍ لو قَضى به مجنونٌ سَخيف َلما زاد (خ ل: لَعيب عليه)                                 |                               |
|                                                                                           | 747/                          |
| لِ أحدٌ من العجم قضاء المسلمين، / ٧٤٠                                                     |                               |
| ت<br>دِدتُ قضایا من قضی مَن کان قبلیِ بجور، / ۷۲۰                                         |                               |
| ام من أبي بكر وعمر حتّى تلقي رسول الله صلّى الله عليهوآله فيكون هو الله عليهوآله فيكون هو |                               |
|                                                                                           | الحاكم فيها                   |
| لاء بنو عثمان فليأتوا أجمع بينهم وبين قتلة أبيهم فإن عجزوا فليشهدوا                       |                               |
|                                                                                           | لعاوية بأنّه وليّهم ووكيلا    |
| / ٧٣٨<br>وضع الأحاديث ونشر المناقب / ٧٣٨                                                  |                               |
|                                                                                           |                               |
|                                                                                           | * القناعة                     |
|                                                                                           | المؤمن قانع بالّذي قُدّر له . |
| ٨٥١ /                                                                                     | المؤمن قانع نفسه              |
|                                                                                           | ىد القبلية                    |
| /                                                                                         | * القيامة                     |
|                                                                                           | القيامة حلبة الإسلام          |
|                                                                                           | لا يعلم ساعة قيام القيامة إ   |
| ليكم الحساب / ٩٢٥                                                                         |                               |
| م الله تعالى خلقه ودعوة الناس إلى ما لابد لهم منه / ۸۳۲                                   |                               |
| همالسلام غير المعاندين لهم هُم أصحاب الحساب والموازين والأعراف                            |                               |
|                                                                                           |                               |
| سافح رسول الله صلَّىالله عليهوآله يوم القيامة / ٨٨١                                       | عليّ عليهالسلام أوّل من يه    |

| الفهرس الموضوعي (ك)الفهرس الموضوعي (ك)                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| إنَّ حساب الحلائق ومآبهم إلى عليِّ عليهالسلام / ٨٥٥                                |
| عليّ عليهالسلام الركن الأكبر في القيامة فمن استظلّ بفيئه كان فائزاً / ٨٥٥          |
| عليَّ عليهالسلام عَلَم الله على الصراط في بَعثه / ٨٦٠                              |
| قعود عليّ عليهالسلام على الصراط يوم القيامة / ٥٨٣                                  |
| قوله صلّى الله عليه وآلـه لعـليّ عليه الســــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
| والحساب حسابك، / ٨٥٥                                                               |
| عليّ عليهالسلام المتولّي لحساب هذه الأمّة / ٨٥٩                                    |
| مجيء الشيعة يوم القيامة غرًا محجّلين شباعاً مرويّين / ٨٣٢                          |
| بعض أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وآله يؤخذ بهم ذات الشهال يوم القيامة / ٩٩٥     |
| VYA                                                                                |
| بعث اليهود وبني أميّة وشيعتهم يوم القيامة أشقياء جياعاً عطاشي مسودّة وجوههم / ٨٣٣  |
| لا يكون إنتهاء دولة الإِمام المهدي عليه السلام إلا قبل القيامة بأربعين يوماً / ٩٥٨ |
| بوتى يوم القيامة بإبليس في زمام من نار وبزُفَر في زمامين من نار / ٢٠٠              |
|                                                                                    |
| ا                                                                                  |
|                                                                                    |
| * الكبر والتكيّر                                                                   |
| التكبّر لهو ولعب وشغل واستبدال الّذي هو أدنى بالذي هو خير / ٩٥٣ هـ                 |
| من استكبر أدبر من الحقّ                                                            |
| ی برد برد می میکند.<br>المؤمن ضعیف کبره / ۸۵۱                                      |
| ر المارية على من سواه / ٨٥٧<br>المؤمن لا يتكلّم ليتجبّر على من سواه / ٨٥٧          |
| رس تباعدُ المؤمن عمّن تباعد منه تكبّراً ولا عظمة / ٨٥٢                             |
| . م<br>قول معاوية : وإنّ في طائفة مُضَر غلظة وكبراً وأبهّة ونخوة شديدة»            |
|                                                                                    |
| * التكبير (قول «الله اكبر»)                                                        |
|                                                                                    |
| تكبيره صلّى الله عليهوآله يوم الغدير على إتمام الدين بولاية عليّ عليهالسلام / ٦٤٥  |

| ١٣٧٤ كتاب سُلَيم بن قيس الهلائي، الفهارس                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تكبير عليّ عليه السلام عند كشفه عن قصّة الصحيفة الملعونة حينها أُجبر على البيعة /                 |
| ٩٨٩ هـ                                                                                            |
| <ul><li>الكتابة (ومناولة الكتب وترجمتها)</li></ul>                                                |
| كتابة الكتف بإملاء رسول الله صلَّىالله عليهوآله عند وفاته / ٧٩٥، ٧٩٤، ٦٥٨                         |
| AVV                                                                                               |
| نوله صلَّى الله عليه وآله: ولولا ذلك الرجل (اي عمر) لَكتبتُ كتاباً لا يضلُّ أحدُ ولا يختلف إثنان، |
| → V٩° ، ΛΥΥ /                                                                                     |
| رادته صلَّىالله عليهوآله أن يكتب في الكتف أسهاء الأثمة الإثنى عشر عليهمالسلام                     |
| \ \\\\\ /                                                                                         |
| كان كتابة الكتف بأمر خاصٌ من الله تعالى / ٨٧٧                                                     |
| كتابة عليّ عليهالسلام في الكتف أسهاء الأثمة  الإثنى عشر عليهم السلام بأمره صلَّى الله عليه وآله   |
| AYY /                                                                                             |
| تَتَابُ كَتَبُهُ اللهُ ، فيه تسمية أهل السعادة والشقاوة من الأمّة / ٨٠٤<br>                       |
| إنَّ التوراة والقرآن كَتَبه ملك واحد في رقَّ واحد بقلم واحد / ٩٩٠                                 |
| كتابة ترجمة كُتُب عيسى بن مريم عليهالسلام بالعربّية بأمر أمير المؤمنين عليهالسلام /               |
| ٧١٠                                                                                               |
| مره صلَّىالله عليهوآله عليًّا عليهالسلام بكتابة القرآن والأحاديث ومباشرته بإملائها /              |
| 777                                                                                               |
| كتابة عليّ عليهالســــلام جميع آيات القــرآن بخطّه وبإملاء رسول الله صلّىالله عليهوآله قبل وفاته  |
| ٠٠٠٠٠ / ٠٠٠٠٠٠                                                                                    |
| كلُّ شيء كان أو يكون إلى يوم القيامة فهو مكتوب بخطُّ عليَّ عليهالسلام وإملاء رسول الله صلَّى الله |
| عليه وآله / ٢٤٦ هـ، ٢٥٨                                                                           |
| بأخذ آخر الائمّة عليهمالسلام عن أوّهم إملاء رسول الله صلّىالله عليهوآله وخطّ عليّ عليهالسلام      |
| بیله / ۸٤۱                                                                                        |
| امر عليّ عليه السلام كاتبه أن ينسخ رسالته إلى معاوية لشيعته ورؤساء أصحابه لعلّ الله أن ينفعهم     |
| ۷۷٦ / 4                                                                                           |

| الفهرس الموضوعي (ك)الفهرس الموضوعي (ك)                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أمر أمير المؤمنين عليهالسلام الإمام الحسن عليهالسلام بكتابة وصيَّته / ٩٢٠                              |
| أمر الإمام الحسين عليهالسلام الصحابة والتابعين بكتابة خطبته بمنى / ٧٨٩ هـ                              |
| رؤية إبن عبّــاس خطَّ عليّ عليهالســـلام بإمــلائــه صلّىالله عليهوآله في صحيفة لم تتغيّر ولم تعفر     |
| 417 /                                                                                                  |
| قول عليّ عليهالســــلام لمعــاوية: ولقــد كتبت إليك هـذا الكتــاب وإنّي لأعـلم أنّك لا تنتفع به،       |
| vv• /                                                                                                  |
| قول إبن عبَّاس: ولأن يكون نسختي ذلك الكتاب (اي الكتاب الذي فيه وقايع العالم) أحبُّ إليّ                |
| مَّا طلعت عليه الشمس / ٩١٦                                                                             |
| إستنساخ سليم من كتاب معاوية إلى زياد / ٧٤٦                                                             |
| كتابة سليم لأحاديث كتابه بيده / ٥٥٨                                                                    |
| حديثُ كتَبَه أبانُ عن لسان سليم / ٨٧٥                                                                  |
| طلب أبي بكر بدواة ليكتب بفدك لفاطمة عليها السلام ومنع عمر إيًاه من ذلك / ٨٦٨                           |
| كتابة القرآن بأمر عمر بشهادة رجلين على كلّ آية منه / ٦٥٦                                               |
| أمر معاوية عيَّاله بكتابة ما يروي شيعة عثمان من فضائله المختلقة / ٧٨٥                                  |
| آيتان تُكتبان في رقّ ظبيّ للمرأة إذا عسر عليها ولدها / ٩٥٥                                             |
| جاءت شاة إلى صحيفة عمر ـ وكتّابه يكتبون ـفأكلتهاوذهب ما فيها / ٦٥٦                                     |
| كان عثمان كاتب القرآن الَّذي جَمَعَه عمر / ٢٠٥٢                                                        |
| كتابة أسىهاء الجيش الّـذي قدم مع الإمـام الحسن عليهالسـلام على أمـير المؤمنـين عليهالسلام              |
| A•1/                                                                                                   |
| كان عبيدالله بن أبي رافع كاتباً لأمير المؤمنين عليه السلام بصفّين / ٨٠٩                                |
| كان زياد بن أبيه كاتباً لأبي موسى الأشعري عندما كان عاملًا لعمر بالبصرة / ٧٤٧                          |
| مناولة رسول الله صلَّى الله عليهوآله عليًّا عليهالسلام كتابًا فيه أسياء أهل السعادة والشقاوة من الأمّة |
| A• £ /                                                                                                 |
| مناولة شمعون الراهب عليًّا عليه السلام كتبَ عيسى بن مريم عليه السلام / ٨٠٤                             |
| مناولة سليم بن قيس كتابَه أباناً / ٥٥٥                                                                 |
| مناولة أبان بن أبي عيّاش لإبن أذينة كتاب سليم / ٦٤٥                                                    |
| مقابلة كتب عيسى بن مريم عليه السلام مع كُتُب أمير المؤمنين عليه السلام بأمره / ٧١١                     |
| ترجمة كتب عيسي بن مريم عليه السلام إلى العربيّة بأمر أمر المؤمنين عليه السلام / ٧١٠                    |

| ١٣٧٦ كتاب سليم بن فيس الهلاق، الفهارس                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>الكتب والرسائل</li> </ul>                                                                |
| صحيفة بإملاء رسول الله صلَّىالله عليهوآله وخطَّ عليَّ عليهالسلام فيها ذكر كلِّ الوقايع مُنذ قبض   |
| رسول الله صلّى الله عليهوآله إلى يوم القيامة / ٩١٥                                                |
| كتاب بإملاء رسول الله صلَّى الله عليه وآله وخطَّ عليَّ عليه السلام فيه حكم جميع الأشياء حتَّى أرش |
| الخدش / ۶۶۸ هـ ، ۸۰۲ ، ۷۰۲                                                                        |
| كتاب فيه تسمية أهل السعادة والشقاوة من الأمّة / ٨٠٤                                               |
| كتاب عند شمعون الراهب بإملاء عيسى بن مريم عليه السلام وخط وصيّه شمعون /                           |
| ٧٠٧، ٢٠٧، ١٠٧                                                                                     |
| كتاب بإملاء رسول الله صلّى الله عليه وآله وخط أمير المؤمنين عليه السلام يوافق كتاب عيسى بن        |
| مريم عليه السلام / ٧١١                                                                            |
| كتاب الصُّلح الَّذي تَعاْهَدَ عليه رسول الله صلَّى الله عليه وآله في الحديبيَّة / ٦٩٠، ٦٩٠        |
| الكتف الَّذي أراد رسول الله صلَّى الله عليه وآله أن يكتبه عند وفاته / ٦٨٣، ٦٥٨                    |
| ٧٧٨، ٩٢٧، ٤٤٧                                                                                     |
| كُتُب دَفَعها أمير المؤمنين عليه السلام عند وفاته إلى الإمام الحسن عليه السلام                    |
| متن وصيّة أمير المؤمنين عليه السلام / ٩٢٧ _ ٩٢٥                                                   |
| كتاب رجل من الشيعة بالشام إلى أمير المؤمنين عليه السلام يُخبره عن تهيئة معاوية للحرب              |
| 117/                                                                                              |
| كتاب أمير المؤمنين عليه السلام في جواب معاوية بصفّين حيث طلب منه قَتَلة عثمان /                   |
| VoY                                                                                               |
| كتاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى معاوية بصفّين يذكر فيها مثالب أبي بكر وعمرو عثمان              |
| V11 /                                                                                             |
| الصحيفة الَّتي تعـاقد عليها أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ومعاذ وسالم / ٥٩١، ٥٨٩                        |
| 70. 707                                                                                           |
| محتوى الصحيفة الملعونة: «منع أهل البيت عليهم السلام عن خلافة رسول الله صلَّى الله عليه وآله،      |
| ۰۸۹، ۲۰۰ / ۰۰۰۰                                                                                   |
| التعبير عن الصحيفة الملعونة بالجبت والطاغوت الَّذي تعاقدوا فيه على عداوة عليَّ عليهالسلام         |
| 04V /                                                                                             |

| (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري في قتل الأعاجم / ٧٤٤، ٧٤٣، ٧٤٢                                        |
| كتاب أبي موسى الأشعري إلى عمر في نهيه عن قتل الأعاجم في البصرة / ٧٤٣                                |
| رسالة أبي المختار إلى عمر تخبره عن خيانة العبّال بأموال المسلمين / ٦٧٢                              |
| رسالة إبن غلاّب إلى أبي المختار في خيانة عبّال عمر / ٦٧٣                                            |
| رسالة زياد إلى معاوية بعد ولايته على العراق من قبله / ٧٣٩                                           |
| رسالة معـاوية إلى زياد بن أبيه يستميله إليه ويخـبره عن سياستـه وسياســة من قبله من الخلفاء          |
| V*9 . V\$V . O \$V                                                                                  |
| رسالة معاوية إلى أمير المؤمنين عليهالسلام بصفّين يطلب فيها قتلة عثمان / ٧٤٨                         |
| رسالة معاوية إلى أمير المؤمنين عليهالسلام بصفّين حول ما سبق بين عليّ عليهالسلام وبين أبي بكر        |
| وعمر / ٧٦٤                                                                                          |
| كتاب معـاوية إلى أمـير المؤمنـين عليهالســلام في آخر أيّام صفّين يطلب منه الشام على الموادعة        |
| A•A /                                                                                               |
| كتاب معاوية إلى عمّاله يدعو الناس إلى وضع المناقب واختلاقها لأبي بكر وعمر / ٧٨٥                     |
| كتاب معاوية إلى جميع الأمصار: أن لا تجيزوا لأحدٍ من شيعة عليّ عليهالسلام ولا من أهل بيته            |
| شهادةً                                                                                              |
| كتاب معاوية إلى جميع البلدان ببراءة الذَّمة تمن روى حديثاً في مناقب عليّ وأهل بيته عليهم السلام     |
| ٧٨١ ، ٧٨٢ /                                                                                         |
| كتاب معاوية إلى عيّاله بتقريب شيعة عثمان وكتابة رواياتهم المختلقة / ٧٨٥                             |
| كتاب جمع فيه معاوية جميع ما اختلق لأبي بكر وعمر وعثمان من الفضائل / ٧٨٦                             |
| كتاب معاوية إلى عمَّاله: «انظروا مَن فامت عليه البيّنة أنّه يحبّ عليًّا وأهل بيته فامحوه من الديوان |
| ولا تجيزوا له شهادة / ٧٨٦                                                                           |
| كتاب معاوية إلى عمّاله: «من اتّهمتموه ولم تقم عليه بينّة أنّه من الشيعة فاقتلوه» / ٧٨٦              |
|                                                                                                     |
| * الكتب السماويّة                                                                                   |
| •                                                                                                   |

الفدس الموضوعي (ك) .....الفدس الموضوعي (ك)

إنَّ التوراة والقرآن كَتَبه ملك واحد في رقَّ واحد بقلم واحدٍ . . . . . / ١٩٥٠ ختم الله بالقرآن الكتب إلى يوم القيامة . . . . . / ٦٥٣

كتب عيسى بن مريم عليه السلام عند شمعون الراهب . . . . . / ٧٠٦

| ١٣٧٨ كتاب سليم بن فيس الهلالي، الفهارس                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إسم عمر ونَسَبه وصفته مذكورة في الكتب السياوّية / ٩٩٥                                              |
| عمر عُرِّف بباب من أبواب جهنم في بعض الكتب السهاوّية / ٩٩٥                                         |
| * الكتمان والسرّ                                                                                   |
| المؤمن لا يحدُّث بها اؤتمن عليه الأصدقاء / ٨٥١                                                     |
| المؤمن لا يكتم شهادة الأعداء / ٨٠١                                                                 |
| إسرار رسول الله صلَّى الله عليه وآله إلى عليَّ عليه السلام ألف باب من العلم يفتح من كلَّ باب ألف   |
| باب / ۹٤۱، ۸۰۱، ۹۵۸                                                                                |
| إسرار رسول الله صلّى الله عليهوآله إلى عليّ عليه السلام أسراراً عند وفاته / ٨٣٢                    |
| قوله صلَّىالله عليهوآله: ﴿بَطُن عليُّ سرِّي كلُّه﴾ / ٩٣٤                                           |
| إسرار رسول الله ٰصلَّى الله عليهوآله أسهاء اصحاب العقبة الذين أرادوا قتله الى حذيفة وعمار ولم يأمر |
| عبّاراً بالكتبان / ٧٣٠                                                                             |
| أمر أمير المؤمنين عليه السلام الصحابة بكتهان ما ذكره في بيت زياد بالبصرة إلا من مسترشد             |
| <b>4YY /</b>                                                                                       |
| همس أمير المؤمنين عليه السلام إلى عبّار ومحمّد بن أبي بكر همسةً يوم قتل عثمان، وذكر فيها أنّ الناس |
| كانوا في دولة الباطل إلى يومهم ذلك / ٨٩٦                                                           |
| قول معـاوية: «يا بني عبدالمطلب، إنَّكم لَتضمرون على أمرٍ تُسرُّونه والناس عنه في غفلة              |
| ٨٤١ / وايمه                                                                                        |
| قول معاوية لإبن عبَّاس حول نشر مناقب أهل البيت عليهم السلام: وإن كنت لابدُّ فاعلُّ فليكن           |
| ذلك سرًّا ولا يسمعه منك أحدًه / ٧٨٤                                                                |
| أمر معاوية زياداً بكتهان رسالته إليه وتمزيقه / ٧٤٥                                                 |
| كتهان زياد كتاب معاوية وتمزيقه من دون أن يعلم بإستنساخ سليم منه / ٧٤٦                              |
| كتهان معاوية عطاءه عن الحيّ اليمني / ٧٣٩                                                           |
| كِتهان معاوية كتاب عليّ عليهالسلام إليه عن عمرو بن العاص / ٨٠٩                                     |
| الشيعة في زمن معـاوية لا يحدّثـون مَن يثقون به حتّى يأخذوا عليه الأيهان المغلّظة ليكتمه عليه       |
| <b>YAV</b> /                                                                                       |
| كتهان عليّ عليهالسلام قصّة معاهدة أصحاب الصحيفة الملعونة / ٢٥٠                                     |

```
الفهرس الموضوعي (ك) .....
كتيان عبدالله بن عمر لما سمعه من أبيه عند موته حول معاهدة أصحاب الصحيفة . . . . . /
                     استكتام إبن عمر سليماً ما نَقَله من قول أبيه عند مرته . . . . / ٨١٩
طلب عمر من أولاد أن بكر أن يكتموا ما سمعوا منه عند موته من الإقرار بالضلالة . . . . . /
                                                                       AT1 . ATT
          استكتام محمّد بن أن بكر عن إبن غنم ما سمعه من أبيه عند موته . . . . . / ٨١٩
    كتيان إبن غنم ما رآه عند موت معاذ بن جبل من دعاءه بالويل على نفسه . . . . . / ٨١٨
طلب الحسن البصري من أبان بن أبي عيَّاش كتهان ما أظهره من مناقب علىّ عليه السلام . . . . . .
          طلب إبن عبَّاس من سليم كتهان قضيَّة منع عمر من كتابة الكتف . . . . . / ٧٩٥
                                     استكتام سليم أباناً في عدّة أحاديث . . . . . / ٥٥٧
                                          ضيان أبان لكتيان كتاب سليم . . . . . / ٥٥٧
                                                                          * الكذب
                                          إجماع الأمة على حرمة الكذب . . . . . / ٨٤٥
                         الناس تقرّبوا إلى ولاتهم وقضاتهم بالزور والكذب . . . . . / ٦٣٢
احذروا على دينكم من رجل استخفَّته الأحاديث، كلِّما انقطعت أحدوثة كذب مثلها أطول منها
  احذروا على دينكم من رجل كلّما حدّث أحدوثة كذب مدّها بأطول منها . . . . . / ٨٨٦ هـ
                 قول على عليه السلام: وإنَّا أهل بيت بنا ميِّز الله الكذب، . . . . / ٧١٧
                      قول على عليه السلام: وعلى أيدينا يُغيِّر الله الكَذب، . . . . . / ٨٨٥
             قول على عليه السلام: ولأقولَنُّ كلاماً لا يقوله أحدُّ إلَّا كَذَّاب، ١٠٠٠ / ٩١١
          قوله صلَّ الله عليه وآله: ومن زعم أنَّه يُحبني ويُبغض علَّياً فقد كذب وليس يحبني،
                                                                   7£A / . . . . .
               قول على عليه السلام: وما لقيتُ من هذه الأمّة من كذّاسها، . . . . / ٧٣٧
    مَن كذب على رسول الله صلّى الله عليه وآله متعمّداً فليتبوّا مقعده من النار . . . . . / ٦٢١
                   كثرة الكذابة على رسول الله صلّى الله عليه وآله على عهده . . . . . / ٦٢١
```

| كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                | ۱۳۸۰                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ل الله صلَّى الله عليه وآله بعد وفاته أكثر مَّا كُذِب عليه في زمانه / ٦٣١          | الكذب على رسو        |
| ے علی رسول اللہ صلّی اللہ علیہوآلہ متعمّدین / ۲۲۱                                  | هل يكذب الناسر       |
| رسول الله صلَّى الله عليه وآله بعده فهلكوا وهلك مَن شايَعَهم / ٨٤٤                 | كَذِبت الْأُمَّة على |
| مون أكاذيب المنافقين على رسول الله صلّىالله عليهوآله / ٣٧٣                         | كيف يقبل المسلم      |
| ب المنافقين لكونهم أصحاب رسول الله صلّى الله عليهوآله!! / ٦٧٢                      | قبول الناس كذر       |
| لإسلام يكذب على رسول الله صلَّىالله عليهوآله متعمَّداً / ٦٢٢                       | المنافق المتصنّع با  |
| على رسول الله صلَّى الله عليه وآله من غير عمد بل لقلَّة حفظه / ٩٣٢                 | حكم من كذب           |
| ىد رسول الله صلّىالله عليهوآله لكذبهم موضعاً / ٦٣٢                                 | وَجَد الكاذبون به    |
| ب على الله ولا على رسوله بغضاً للكذب وتخوَّفاً من الله وتعظيماً لرسوله             | حكم مَن لم يكذر      |
|                                                                                    | 777/                 |
| عليه السلام: «الكاذبون روَوا عنًا ما لم نقل كذباً منهم علينا، / ٦٣٢                | قول الإمام الباقر    |
| للام: ﴿إِنَّ كُذَّابًا رَجِم بَكَذَابَة (في شَأَن عَمَر) فقبلها وقبلها الجهَّال، / |                      |
|                                                                                    | 7.75                 |
| الله بن جعفر: «والله ما أنت بكذَّاب ولامتِّهم» / ٨٣٥                               | قول معاوية لعبدا     |
| ب حديث والنبيّ لا يورّث، المختلق / ١٩٤٤                                            |                      |
| لعاص على رسول الله صلّى الله عليهوآله / ٧٣٧                                        |                      |
| عمـر بن العــاص على القرآن وعلى رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما         |                      |
|                                                                                    |                      |
| ب عليّ عليهالسلام في ترّحمه على أبي بكر وعمر وعثمان / ٧٦٥                          | إدعاء معاوية كذ      |
| -<br>حاديث الكاذبة والزور والبهتان في عصر معاوية / ٧٨٧                             |                      |
| ث الكاذبة المفتعلة في عصر معاوية بأيدي المتديّنين الذين لا يستحلّون الكذب          |                      |
| عليه أهله فقبلوها / ۷۸۷                                                            |                      |
| عصر معاوية كذباً والكذب صدقاً / ٧٨٨                                                |                      |
| ر حــــ<br>نيب والأصول الباطلة ضدّ أمير المؤمنين عليه السلام طيلة عشرين سنة / ٧٣٨  |                      |
|                                                                                    | _ ,                  |

## \* التكذيب

قول عليّ عليه السلام: «من كذب كذّبناه» . . . . . / ٨٨٥

| الفهرس الموضوعي (ك)ا ۱۳۸۱                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| من صدّق شهادةً على المعصومين عليهم السلام فإنّها يكذّب الله ورسوله / ٦٧٩                         |
| خوف رسول الله صلَّىالله عليه وآله من تكذيب الناس إيَّاه بغدير خمَّ / ٧٥٨، ٦٤٤                    |
| ٧٦٠                                                                                              |
| تكذيب عليّ عليهالسلام أبا بكر في حديثه وإنّ الله لم يكن ليجمع النبوة والخلافة في أهل بيتي،       |
| 101 /                                                                                            |
| تكذيب عليّ عليهالسلام لأبي بكر في تسمية نفسه بأمير المؤمنين / ٨٦٣                                |
| تكذيب عليّ عليهالسلام عمرو بن العاص في الحديث الّذي نَسَبه إليه / ٧٣٨                            |
| تكذيب أمير المؤمنين عليهالسلام لما ذكره رأس اليهود من عَدَد الفِرَق الَّتي تفرقَّت عليه اليهود   |
| ۸۰۳/                                                                                             |
| تكذيب قول أبي بكر وعمر في عدم اجتهاع الحلافة والنَّبوة بآية من القرآن / ٩٩٠                      |
| تكذيب الإمـام الحسن عليهالسـلام لزعم معاوية أنّه يراه أهلًا للخلافة ولا يرى نفسه أهلًا لها       |
| ۹۳۸ /                                                                                            |
| تكذيب بريدة الأسلمي أبا بكر فيها نَسَبه إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله من قوله (لا يجتمع لأهل |
| بيتي النبوَّة والحالافة، / ٩٣٠                                                                   |
| تكذيب أبي بكر لرسول الله صلّى الله عليه وآله بادّعاءه الخلافة / ٨٦٣، ٨٨٠                         |
| <ul> <li>* الإكرام والكرامة</li> </ul>                                                           |
| جعل الله علامة مَن أكرم من عباده طاعته / ٧١٦                                                     |
| من ظفر بطاعة الله اجتلب كرامته / ٩٥٣                                                             |
| رسول الله صلَّىالله عليهوآله أكرم من خَلَق الله على الله / ٧٠٧                                   |
| عليّ عليه السلام أكرم الناس نفساً / ٥٦٦                                                          |
| عليّ عليهالسلام أكرم العرب نفساً / ٢٠١                                                           |
| عليّ عليه السلام أكرم العرب نَسَباً / ٢٠١                                                        |
| عليّ عليه السلام أكرم العرب أباً / ٢٠١                                                           |
| عليّ عليه السلام أكرم العرب ولداً / ٢٠١                                                          |
| عليّ عليه السلام أكرم العرب أخاً / ٦٠١                                                           |
| عليّ عليهالسلام أكرم العرب زوجةً / ٣٠١                                                           |

| ١١٨ - حتاب تستيم بن فيس الهدي، القهارس                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ليّ عليهالسلام أكرم العرب عمّاً / ٢٠١                                                                                        |
| ليّ عليهالسلام أكرم العرب من حيث إبن العمّ / ٦٠١                                                                             |
| ي كرامة الله لفاطمة عليهاالسلام أنّ زوّجها علّياً عليهالسلام / ٦٦٥                                                           |
| له صلى الله عليه وآله: «أكرموا أهل بيتي في حياتي ومن بعدي» / ٩٨٧                                                             |
| ي على لله عليه وقد معمولو الشمل بيني في طبق والله بالمعالية / ١٠٣٣<br>الرام الله أهل البيت بأن جُعَلُهم أثمة المؤمنين / ١٠٣٣ |
|                                                                                                                              |
| نرام الله أهل البيت عليهمالسلام بالنبوّة بأن جعل منهم محمّداً صلّىالله عليموآله /                                            |
| 707                                                                                                                          |
| ئرام الله نبيَّه وأهمل بيته عليهم السلام من أن يطعمهم أوساخ ما في أيدي الناس (يعني الزكاة                                    |
| والصدقة) / ٧٢٣                                                                                                               |
| لِه صلَّى الله عليه وآله للحسنَين عليهما السلام: ﴿إِنَّ أَكُرُمُ النَّاسُ إِلَّيَّ أَبُوكُما ثُمَّ أُمكما، /                 |
| ٧٣٤                                                                                                                          |
| رل عمر لأبي بكريوم الغدير تعريضاً بنصب عليّ عليه السلام: «إنّ هذه لهي الكرامة»! / ٦٩٢                                        |
| بىلاة رسول الله صلى الله عليه وآله على جنازة منافق كرامةً لإبنه / ٦٩٠                                                        |
| سر معاوية بإكرام شيعة عثمان ومحبّيه والذين يرون فضله / ٧٨٥                                                                   |
| بر معاویه بوترام سینه عهای وحبیه واحبی بوری مست                                                                              |
| La Via al SVI v                                                                                                              |
| « الإكراه والإجبار<br>·                                                                                                      |
| خول معاوية وأبي سفيان في الإسلام كرهاً / ٧٧٨                                                                                 |
| نَّ أبا بكر وعمر خبطوا الناس عند غصب الخلافة ووضعوا يد من لقوه في يد أبي بكر شاء ذلك أم                                      |
| أبي / ٧٧٠                                                                                                                    |
| يفيَّة إجبار عليَّ عليهالسلام على البيعة / ٧٦٦، ٩٦٥، ٥٨٩، ٥٨٨، ٥٨٧                                                           |
| بان أمير المؤمنين عليه السلام أنّ بيعة عثمان في الشورى كانت عن اكراه / ٨٠٠                                                   |
| يُكره عليّ عليهالسلام أحداً من الناس على بيعته / ٧٩٦                                                                         |
| ـ ر بي<br>نَ طلحة والزبير بايَعا عليًا عليه السلام طائعين غير مكرهَين / ٨٠٠٠ ٦٦٩                                             |
| ي كره عليّ عليه السلام يوم الجمل أحداً من الناس على الفتال / ٧٩٦                                                             |
| يحره علي عليه السارم يوم أجمل أحداث الماس على السنان ١٠٠٠ ، ١٠٠٠                                                             |
|                                                                                                                              |

إخباره صلّى الله عليه وآله عن كسر ضلع من أضلاع فاطمة عليها السلام بعده . . . . . / ٩٠٧

\* الكسى

| الفهرس الموضوعي (ك)الفهرس الموضوعي (ك)                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كسر ضلع فاطمة عليهاالسلام بضغطها بين الباب / ٥٨٨، ٥٨٦ هـ                                              |
| كسر عليّ عليه السلام الصنم الّذي كان أبو بكر وعمر يعبدانه سرّاً / ٧٠٢                                 |
| كسر سيف الزبير عند جبره على البيعة / ٩٣٠                                                              |
| * المكاشفة = الرؤيا                                                                                   |
| * الكفر والشرك                                                                                        |
| دعائم الكفر: الفسق والغلوّ والشكّ والشبهة / ٩٥٠                                                       |
| الناصبي المتبرّ من أهل البيت عليهم السلام ولاعِنهم ومستحلّ دماثهم كافر مشرك /                         |
| AYA.                                                                                                  |
| الناصبي المتبرِّ من أهل البيت عليهمالسلام اللاعن لهم المستحلِّ لدمائهم إنَّها كفر وأشرك من            |
| حيث لا يعلم / ٨٤٨ هــ                                                                                 |
| أدنى درجات الكفر أن يتديّن بشيء بزعم أنّ الله أمر به ـ ثمّا نهى عنه ـ ثمّ ينصبه ديناً                 |
| 710/                                                                                                  |
| من جهل إماماً من الأثمَّة عليهم السلام وعاداه فهو مشرك / ٩٣٢                                          |
| من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنّا ومن لَقِيَه يشرك به دخل النار / ٨٩٣                           |
| قوله صلّى الله عليه وآله لعليّ عليه السلام: ﴿ وَإِنَّكَ إِن لم تَكْفُ يدكُ أَنْخُوف أن يرجع الناس إلى |
| عباده الأصنام والجحود بأنّي رسول الله؛ / ٧٦٩                                                          |
| قول عليّ عليهالسلام في يومّي الجمل وصفّين: «إنّي نظرت فلم أجد إلّا الكفر بالله والجحود بها أنزل       |
| الله تعالى أو الجهاد / ٩٢٠ ، ٨٨٣                                                                      |
| حمل الناس الكفر والحسد أن خالفوا إمامهم ووليَّهم بعد نبيَّهم / ٨٤٣ هـ                                 |
| لا يُبغض عليًّا عليهالسلام إلَّا كافر / ٨٥٧                                                           |
| عليّ عليهالسلام بابٌ مَن دخله كان مؤمناً ومَن خرج منه كان كافراً / A٦١                                |
| من لم يطع علّياً عليهالسلام كافر / ٨٧٩                                                                |
| قوله صلّىالله عليهوآله في بيعة يوم الغدير: «من نقض هذه البيعة كافر» / ٨٣٩                             |
| أهل البيت عليهم السلام بمنزلة باب حطَّة في بني إسرائيل، مَن دخله كان مؤمناً ومن خرج منه كان           |
| كافراً / ٧٣٤                                                                                          |
| كتاب عند أمير المؤمنين عليه السلام في تسمية أهل الشقاوة من الأمَّة / ٨٠٤                              |

```
كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس
                                                   ...... \TAE
                      عدم قدرة أن بكر على قول ولا إله إلاّ الله، عند موته . . . . / ٨٧٢
                إتخاذ أبي بكر وعمر صنماً عظيماً يوم الخندق وعبادتها له سرّاً . . . . . / ٧٠١
                   إقرار أبي بكر وعمر بأنَّهما لن يفارقا الكفر وعبادة الأصنام . . . . . / ٧٠١
قول فاطمة عليهاالسلام: وإنَّ الَّذي يجيز على سيَّدة نساء أهل الجنة شهادة أو يقيم عليها حدًّا
                                                            لكافر، . . . . . / ٢٧٨
قول فاطمة عليهاالسلام لعمر: وكذبت ولؤمتَ إلا أن تقرّ أنَّك لستَ على دين محمَّد صلَّ الله
                                                         عليه وآله، . . . . / ۲۷۸
                      حكم فاطمة عليهاالسلام بكفر عمر لردّه آية التطهير . . . . . / ٦٧٨
                                   إظهار عبدالرحمان بن عوف كفر عثمان . . . . . / ٦٣١
                قول عليَّ عليه السلام لمعاوية: «إنَّك بالأخرة لمن الكافرين، . . . . . / ٧٧٥
        قول عليّ عليه السلام عن وحدته: «بقيت بين العباس وعقيل، وكانا قريبيّ عهد بكفره.
                                                                            770/
                                                              * التكلُّم والنطق
                                                منطق المؤمنين الصواب . . . . . / ٨٤٩
                                                       المؤمن لين قوله . . . . / ٨٥٢
                                             المؤمن إن نطق لم يقل خطأً . . . . . / ٨٥٢
                                        قولوا للناس حسنا كما أمركم الله . . . . . / ٩٢٧
                                    من فقه الرجل قلّة كلامه فيها لا يعنيه . . . . . / ٩٥٧
                                     المؤمن لا يتكلّم ليتجبّر على من سواه . . . . . / ٨٥٢
    قوله صلّى الله عليه وآله: «رحم الله عبداً قال حقّاً فغنم، أو سكت فسلم» . . . . . / ٨٤٦
ما كلُّم الله موسى عليه السلام تكليماً إلَّا بنبوَّة رسول الله صلَّ الله عليه وآله ومعرفة على عليه السلام
                                                               ىعدە . . . . . / ٩٥٨
                               على عليه السلام لسان الله الناطق في خلقه . . . . . / ٨٦٠
قول على عليه السلام: وإنَّا أهل بيت من حكم الله الصادق قبلنا ومن قول الصادق سمعنا،
                                                                  V17 / .....
                      أمر الله نساء النبيّ أن لا يكلّمن إلّا من وراء حجاب . . . . . / ٨٠٠
```

| الفهرس الموضوعي (ل)                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>الألقاب والكنى الخاصة</li> </ul>                                                            |
| پرا <u>سي</u> روسي الساب                                                                             |
| [J]                                                                                                  |
| [0]                                                                                                  |
|                                                                                                      |
| * الملابس = الثياب                                                                                   |
| * اللجاجة                                                                                            |
| اللجاجة بلاء لمن اضطَرته إلى حمل الآثام / ٩٥٣                                                        |
| من نازع في الرأي وخاصم شهر بالعثل من طول اللجاج / ٩٥١                                                |
|                                                                                                      |
| * اللعن                                                                                              |
| لو أن هذه الأمّـة قامت على أرجلها على التراب ووضعت الرماد على رؤوسها وتضرّعت إلى الله<br>            |
| ودعت إلى يوم القيامة على من أضلُّها لكانوا مقصرٌين / ٧٠٢                                             |
| قول إبن عباس: واختلفت الأمَّة في الخلافة وصارت فرقاً يلعن بعضها بعضاً» / ٨٤٥<br>                     |
| من يكذب على رسول الله صلّى الله عليهوآله لَعَنه الله سبعين لعنة / ٧٣٧ هـ                             |
| الناصبي الَّـذي يتـبرَّا من أهــل البيت عليهمالسلام ويلعنهم فهـذا كـافر مشــرك ملعون                 |
| A\$A /                                                                                               |
| بنو أُميّة ملعونون أينها تُقفوا / ٧١٥                                                                |
| التعبير عن بيعة أبي بكر بـ والبيعة الملعونة الضألةي / ٧٣٧                                            |
| التعبير عن معاقدة أصحاب الصحيفة بـ «الصحيفة الملعونة» / ٥٨٩<br>                                      |
| قوله صلّى الله عليهوآله لعليّ عليه السلام: ولعن الله قاتلك <sub>ه</sub> / ٩٠٧                        |
| قوله صلّى الله عليه وآله لفاطمة عليهاالسلام: ولعن الله قاتلك ولعن الأمر والراضي والمعين والمظاهر<br> |
| عليك، / ٩٠٧                                                                                          |
| قوله صلَّ الله عليه وآله لفاطمة عليها السلام: ولعن الله ظالم بعلك وإبنيك / ٩٠٧                       |
| قوله صلّى الله عليه وآله للإمام الحسن عليه السلام: «لعن الله قاتلك والمعين عليك» /                   |
| 4.4                                                                                                  |
| لعن رسول الله صلّى الله عليه وآله عشمانَ في غير موطن / ٦٩٤                                           |
| لعنه صلَّىالله عليهوآله عثمانَ مرّتين من دون أن يستغفر له بعد ما لَعَنه / ٩٨٠                        |

| ١٣٨٦ كتاب سُلَيم بن قيس الهلائي، الفهارس                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لعنه صلَّ الله عليهوآله معاويةً في غير موطن / ٧٣٧                                                         |
| لعنه صلَّىالله عليهوآله عُمرو بن العاص سبعين لعنة / ٧٣٧                                                   |
| قوله صلّى الله عليهوآله في حتّى عمرو بن العاص: واللهّم العنه أنت و ملائكتك بكلّ بيت (من                   |
| شعره) لعنةً تترى على عقبه الى يوم القيامة / ٧٣٧                                                           |
| لعنه صلَّىالله عليهوآله لمروان وما ولد حين استمع لِنسائه / ٧٧٣                                            |
| إنَّ أصحاب الجمل وأهل النهروان ملعونون على لسان محمَّد صلَّى الله عليهوآله / ٧٩٨                          |
| لعنه صلَّى الله عليه وآله المحدِث من الصحابة ومن غيرهم والمُؤوي للمحدث / ٩٢٦                              |
| تعبر عليّ عليهالسلام عن الشيطان بقوله «إبليس الملعون» / ٧٦٦ هـ                                            |
| قول عليّ عليه السلام لمعاوية: «يجعل الله ترحّي عليكم واستغفاري لكم لعنة وعذاباً،                          |
| <b>vv•</b> /                                                                                              |
| قول عليَّ عليهالسنلام: «إن كنتَ تتولَّى رسول الله صلَّى الله عليهوآله وتبرء من عدُّوه وتتولَّاني وتبرء من |
| عدوّي فقد برئت من أبي بكر وعمر ولعنتهما وإن لم تعرفهما بأسمائهما، / ٩٣١                                   |
| قول عليّ عليهالســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                      |
| براثتهم منهما ولعنتهم لهماء / ٩٢١                                                                         |
| إدَّعاء معاوية أنَّ عليًّا عليه السلام يلعن أبا بكر وعمر وعثمان / ٩١٧، ٧٥٠                                |
| لعن عليّ عليهالسلام الأربعين رجلًا الّذين بايعوه للنصرة ضدّ السقيفة ثمّ خذلوه /                           |
| • AA                                                                                                      |
| قول عليّ عليهالسلام: «الملعون مُن مع الجمل يوم البصرة» / ٦٦٧                                              |
| قول علىّ عليهالسلام: «الملعون مَن قُتل حول الجمل يوم البصرة» / ٦٦٧                                        |
| تعبير عليّ عليه السلام عن جمل عايشة بقوله «وهم حول جملهم الملعون» / ٦٦٧ هـ                                |
| قول عليَّ عليه السلام عن أصحاب الجمل: «هم وجَلهم وغاويتهم ومن قُتل حوله كملعون»                           |
|                                                                                                           |
| قول عليَّ عليهالسلام: «الملعون مَن رجع بعد وقعة الجمل لا تائبًا ولا مستغفراً» / ٦٦٧                       |
| لعن أمير المؤمنين عليه السلام لزياد بن أبيه / ٩٢٢                                                         |
| قولُ أمير المؤمنين عليهالسلام: «اللهمُّ العن عَمراً والعن معاوية بصدُّهما عن سبيلك وكذبهما على            |
| كتابك ونبيك ،                                                                                             |
| لعن أمير المؤمنين عليهالسلام للسفياني / ٧٧٤                                                               |
|                                                                                                           |

| 11/4                                             | العهرس الموضوعي (ن)                                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| سيّدة نساء أهل الجنة شهادةً أو يُقيم عليها حدّاً | نول فاطمة عليهاالسلام: ﴿إِنَّ الَّذِي يَجِيزُ عَلَى ﴿ |
|                                                  | كلعون، / ٦٧٨                                          |
| السلام / ٢٨٥، ١٨٥                                | عن سلمان لقنفذ ولمن بعث به إلى بيت عليّ عليه          |
| ٠٩٦ /                                            | لعن أبي ذر لمن ردّ الأمّة القهقرى على أدبارها         |
| وافترى عليهم وظلمهم حقّهم وحمل الناس على         | عن أبي ذر لمن أبغض آل محمّد عليهمالسلام               |
|                                                  | رقابهم / ٩٦٥                                          |
|                                                  | عن أبي بكر عمرَ عند موته / ٨٣٢                        |
| ٠٩٦ / !!!                                        | عن عمر لمن ظلم آل محمّد عليهم السلام حقّهم            |
| هادتهم الباطل على رسول الله صلّىالله عليهوآله    | عن عشهان لأبي بكـر وعمر وعايشة وحفصة لش               |
|                                                  | ٦٩٠ /                                                 |
| 790/                                             | عن عايشة وحفصة لعثهان وشتمهما له                      |
| لملام ملعون حلال الدم / ٧٩٧                      | شهادة أسامة بن زيد بأنّ من خالف علّياً عليهالم        |
| 77                                               | عن سُلَيم بن قيس لإبن ملجم / ١١                       |
| ٠٠٤ /                                            | عن الحسن البصري للجبابرة الظَّلَمة في زمانه .         |
| عليّ وأهل بيته عليهم السلام / ٧٨١                | نيام الخطباء بأمر معاوية في كلّ كورة ومكان بلعن       |
| طان وقولهم بلعن عليّ عليه السلام وقاتل عثمان!    | اثر تبليغ معــاوية: ترك أهــل الشــام لعن الشيه       |
|                                                  | VTA /                                                 |
|                                                  |                                                       |
|                                                  | * الألقاب والكُني الخاصّة                             |
|                                                  | لمؤمن لا ينابز بالألقاب / ٨٥٢                         |
| عيسى بن مريم عليه السلام / ٧٠٧                   | سهاء رسول الله صلّى الله عليهوآله وألقابه في كتب.     |
| 187 /                                            | سمية رسول الله صلَّىالله عليهوآله بـ (ياسين) .        |
| الله عليهوآله، / ٨٠٦ هـ، ٧٠٠                     | لمقيب عليّ عليهالسلام بـ وسيف رسول الله صلّى          |
| لله عليهوآله، / ٧٠٠                              | للقيب عليّ عليهالسلام بـ ورمح رسول الله صلَّى         |
| ۰۸۳ ، ۹۲۷ / ۰۰۰۰۰                                | للقيب علي عليه السلام بـ وقائد الغرّ المحجّلين،       |
| ٧١٢ /                                            | للقيب علي عليه السلام بـ (يعسوب المؤمنين)             |
| خ والظاهر والباطن و ۲۳۶                          | نلقب الشمس لعل عليه السلام بيروالأول والأ             |

```
١٣٨٨ ..... كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس
       تلقيب على عليه السلام بـ «الفاروق الأعظم» . . . . . / ١٨٨، ٧٨٠، ٧١٢، ٩٥٠
        تلقيب على عليه السلام بـ «الصديق الأكبرة . . . . . / ٨٨١ ، ٧٨٠ ، ٧١٢ ، ٩٩٠
تلقيب الإمام السجّاد عليه السلام بـ وسيّد العابدين، من عند رسول الله صلّى الله عليه وآله
                                                        - TTV / .....
     تسمية أمير المؤمنين عليه السلام ثلاثة بَنين له بأبي بكر وعمر وعثيان تقيَّةُ . . . . . . / ٧٦٥
                  تلقیب آبی بکر به وعتیق، . . . . / ۸۹۷ ، ۸۷۷ ، ۹۲۸ ، ۹۹۸ ، ۹۹۸ ، ۹۹۸ ، ۹۹۸
                         تلقيب أبي بكر بدواين آكلة الذبّان (الذباب)، . . . . . / ٥٩٦
                  تلقيب أن بكر به وعجل الأمّة ، . . . . / ٧٣١ ، ٧٣١ ، ٦٩٣ ، ٦٩٣
     تسمية أبي بكر بـ وخليفة رسول الله الله الله ما ١٠٠٠ ، ١٩٦٨ ، ١٩٦٨ ، ١٩٦٩ ، ١٩٥٩ م
                              تلقیب أي بكر بدوأمير المؤمنين، . . . . / ٨٦٣، ٨٨٥
                                 تلقيب أن بكر بـ والصديق، . . . . / ٨٨١، ٧٨١
                                    تلقيب عمر به الفاروق، . . . . / ۸۸۱ ۷۸۱
                                        تلقيب عمر بد وأمير المؤمنين» . . . . . / ٧٢٥
 التكنية عن عمر به وإبن صهّاك، .... / ٨٦٤، ٨٢٢، ٥٩٤، ٩٩٥، ٩٩٥، ٩٨٥، ٥٨٦
                                     التكنية عن عمر بـ «الصهّاكي» . . . . . . / ٦٨٤
                                           التكنية عن عمر به رزُفَى . . . . . / ٦٠٠
                   تلقيب عمر به وسامري الأمّة ، . . . . / ۸۷۷، ۷۳۱، ۷۳۰، ۹۹۳
                                       تلقب عمر بروعون الأمّة، .... / ٧٩٤
                                      تلقيب عثمان بدوامير المؤمنين، ١ ٧٨٢
                 تلقيب سعد بن ابي وقّاص بـ والأخنس، أو والأخينس، . . . . . / ٨٨٧
                                 التكنية عن معاوية بـ «إبن هند» . . . . . / ٨٤٦ هـ
                                  تلقيب معاوية بدوابن آكلة الأكباد، . . . . . / ٨٠٦
                                تلقيب معاوية بـ «الطاغية» . . . . . / ٨٣٨ هـ، ٧٨٩
               تلقيب معاوية بـ وصاحب السلسلة، . . . . . / ۸۳۸ هـ، ۸۳۲ هـ، ۷۷۲
                      تلقب الأشعث من قس الكندي مرورف الناري . . . . . / ٦٦٢
```

تلقيب إبن ملجم قاتل على عليه السلام بـ وأُحَيمر، . . . . / ٩٢٠

| العهرس الموصوحي (ن)                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تسمية مَن يخرج من النار ويدخل الجنَّة يوم القيامة بـ والجهنميَّن، / ٦١١، ٦٠٨                       |
| * اللقاء                                                                                           |
| قول فاطمـة عليها السلام لأبي بكـر وعمر: ﴿لا أَرضَى عنكما حتَّى أَلْقَى أَبِي رسول الله صلَّىاللَّا |
| عليه وآله ۽ / ٨٦٩                                                                                  |
| قوله صلَّى الله عليه وآله: «إ نَّكم سترونَ بعدي اثرة، فاصبروا حتَّى تلقوني» / ٧٧٨                  |
| ملاقاة سلمان مع عليّ عليه السلام حين غسل رسول الله صلّى الله عليهوآله / ٧٧٥                        |
| التقاء شمعون الراهب بأمير المؤمنين عليهالسلام عند رجوعه من صفّين / ٧٠٥                             |
| التقاء عبدالرحمان بن غنم بمَن ولَّى موت أبي عبيدة وسالم / ٨١٩                                      |
| ملاقاة أبي بكر وعمر مع العباس بن عبدالمطلب بعد غصب الخلافة / ٥٧٤                                   |
| ملاقاة سليم مع الإمامين الحسنين عليهماالسلام بالمدينة / ٦٢٨                                        |
| ملاقاة سليم مع الإمام السجّاد عليه السلام / ٦٢٨                                                    |
| ملاقاة سليم مع الإمام الباقر عليهالسلام / ٦٢٨                                                      |
| التقاء سليم بعبدالله بن عمر للسؤال عمَّا قاله أبوه عند الموت / ٨١٩                                 |
| إلتقاء سليم بحـذيفـة في المـدائن وسؤاله عن تردّده في الخلافة بعد رسول الله صلّىالله عليهوآل        |
| ٧٣١ /                                                                                              |
| إلتقاء سليم بعمّار في عصر عثمان وسؤاله عن شكّه بعد رسول الله صلّى الله عليهوآله / ٧٣١              |
| التقاء سليم بعبدالرحمان بن غنم الأزدي / ٨١٧                                                        |
| ملاقاة سليم مع أبان بن أبي عيّاش في نوبندجان / ٥٥٧                                                 |
| التقاء أبان بن أبي عيّاش بالحسن البصري في البصرة / ٥٥٨                                             |
| التقاء أبان بن أبي عيَّاش بأبي الطفيل في موسم الحجّ / ٥٦١، ٥٥٩                                     |
| ملاقاة أبان بن أبي عيّاش مع الإمام السجّاد عليهالسلام في موسم الحجّ / ٥٥٩                          |
| ملاقاة أبان بن أبي عيّاش مع الإمام الباقر عليهالسلام / ٦٢٩                                         |
| التقاء أبان بن أبي عيَّاش بعمر بن أبي سلمة في موسم الحجّ / ٥٥٩                                     |
|                                                                                                    |

## \* اللواء والراية

قول عليّ عليه السلام: ومُعَنا راية الحقّ والهدى، . . . . . / ٧١٦

| أنظروا في الفتن أقواماً كانوا أصحاب الرايات يوم بدر فانصروهم / ٧١٤ علي عليه السلام صاحب اللواء يوم القيامة يوم الحشر الأكبر / ٧٨٠ علي عليه السلام صاحب لواء الغرّ المحجّلين / ٨٣٠ علي صاحب لواء الحمد / ٧٤٧ علي صاحب لواء الحمد / ٧٤٧ وقول علي عليه السلام للاشعث: وهل رأيت لي لواء ردّ أو راية ردّت، / ٦٦٨ دفع رسول الله صلّ الله عليه وآله لواء خيبر إلى علي عليه السلام / ٨٨٨ ، ٢٤١ ، ٢٤١ قول علي عليه السلام / ٨٨٨ ، ٢٤١ منياً وثيداً / ٨٨٠ وقول علي عليه السّلام لمحمّد بن الحنفيّة بصفّين: وإمش نحو هذه الراية مشياً وثيداً / ٨١٢ المامة على الجيش بأمره صلّ الله عليه وآله وعقده الراية له / ٩٠٠ المايات السود التي تقبل من خراسان هُم الأعاجم / ٧٧٤ ، ٧٧٤ عليه الالت |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [م]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| * التمثيل = التشبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| * المُثلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| قول أمير المؤمنين عليه السّلام للإمام الحسن عليه السّلام عند وفاته: وأنت وليّ الدم بعدي فإن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| قول أمير المؤمنين عليه السّلام للإمام الحسن عليه السّلام عند وفاته: وأنت وليّ الدم بعدي فإن تتلت فضربة مكان ضربة ولا تُمثّل، / ٩٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| قول أمير المؤمنين عليه السّلام للإمام الحسن عليه السّلام عند وفاته: وأنت وليّ الدم بعدي فإن قتلت فضربة مكان ضربة ولا تُمثّل ، / ٩٢٥<br>مثلة أهل الجمل بعامل عليّ عليه السّلام في البصرة / ٦٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قول أمير المؤمنين عليه السّلام للإمام الحسن عليه السّلام عند وفاته: «أنت وليّ الدم بعدي فإن<br>قتلت فضربة مكان ضربة ولا تُمثّل، / ٩٧٥<br>مثلة أهل الجمل بعامل عليّ عليه السّلام في البصرة / ٦٦٧<br>قول عليّ عليه السّلام: «إنّ أهل الجمل مثّلوا بأصحابي، / ٦٦٧ هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| قول أمير المؤمنين عليه السّلام الإمام الحسن عليه السّلام عند وفاته: وأنت وليّ الدم بعدي فإن<br>قتلت فضربة مكان ضربة ولا تُمثّل، / ٩٢٥<br>مثلة أهل الجمل بعامل عليّ عليه السّلام في البصرة / ٦٦٧<br>قول عليّ عليه السّلام: وإنّ أهل الجمل مثّلوا بأصحابي، / ٦٦٧ هـ<br>قطع أيدي الشيعة وأرجلها على الظنة والتهمة في عصر معاوية / ٦٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| قول أمير المؤمنين عليه السّلام للإمام الحسن عليه السّلام عند وفاته: «أنت وليّ الدم بعدي فإن<br>قتلت فضربة مكان ضربة ولا تُمثّل، / ٩٧٥<br>مثلة أهل الجمل بعامل عليّ عليه السّلام في البصرة / ٦٦٧<br>قول عليّ عليه السّلام: «إنّ أهل الجمل مثّلوا بأصحابي، / ٦٦٧ هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| قول أمير المؤمنين عليه السّلام للإمام الحسن عليه السّلام عند وفاته: وأنت وليّ الدم بعدي فإن قتلت فضربة مكان ضربة ولا تُمثّل، / ٩٢٥<br>مثلة أهل الجمل بعامل عليّ عليه السّلام في البصرة / ١٦٧<br>قول عليّ عليه السّلام: وإنّ أهل الجمل مثّلوا بأصحابي، / ٦٦٧ هـ<br>قطع أيدي الشيعة وأرجلها على الظنة والتهمة في عصر معاوية / ٦٣٣<br>كان زياد وإبن زياد والحجّاج من اتّهموه في بغض عثمان وحبّ عليّ عليه السّلام وأهل بيته نفوه ومثّلوا                                                                                                                                                                                                                                         |

| الفهرس الموضوعي (م)ا                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * الإمتحان والإبتلاء                                                                                 |
| عِ                                                                                                   |
|                                                                                                      |
| و يور عليّ عليه السّلام في عايشة: «إنَّ أُمَّكم ابتلاكم الله بها ليعلم أَمَعَه تكونون أم معها» / ٩١٩ |
| * المدح = الثناء                                                                                     |
| * المرأة = النساء                                                                                    |
| * المرض                                                                                              |
| المؤمنونينظرإليهم الناظر فيحسبهم مَرضى وما بالقوم من مرض، أو قد خولطوا قد خالط القوم أمر             |
| عظیم / ۰۰۰۸                                                                                          |
| مرض رسول الله صلَّىالله عليه وآله قبل وفاته / ٥٦٥                                                    |
| كان عليّ عليهالسّلام يُمرُّض رسول الله صلّى الله عليه وآله عند وفاته / ٨٩٩                           |
| قول علِّي عليه السَّلامُ: وأسرَّ إليُّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله في مرضه مفتاح ألف باب يفتح منه |
| الف باب، / ۲۰۸                                                                                       |
| حُمَّى عليّ عليهالسّلام في بعض أسفار رسول الله صلّىاللهعليهوآله / ٩٠٤، ٨١٤                           |
| رَمَد عليَّ عليه السَّلامُ يوم خيبر بحيث يُقاد من رَمَده / ٨٨٨                                       |
| إنَّ فاطمة عليهاالسَّلام قد عصبت رأسها ونحل جسمها في وفاة رسول الله صلَّ الله عليه وآله              |
| A78 /                                                                                                |
| مرض فاطمة عليهاالسَّلام بعد غصب فدك / ٨٦٨                                                            |
| إنَّ فاطمة عليهاالسّلام لم تزل صاحبة فراش بعد ماجّنت عليها الأيدي الجانية حتَّى ماتت من ذلك          |
| شهيدة / ۸۸۰ ، ۲۸۰ هـ                                                                                 |
| مرض أبي ذر على عهد عمر / ٧٧٥                                                                         |
| مرض سليم بن قيس بنو بندجان قبل وفاته / ٥٥٨                                                           |
| موت معاذ بن جبل بمرض الطاعون / ۸۲۰، ۸۱۷                                                              |
| قول عليّ عليه السّلام: ويموت عدوّنا بالدال والقرح والدبيلة، ونموت بالبطن والقتل والشهادة،            |
| ٧١٧ /                                                                                                |

| ١٣٩٢ كتاب سُلَيم بن قيس الهلافي، الفهارس                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * المكر والخديعة                                                                                |
| ليس دنوً المؤمن ممّن دنا منه خديعة ولا خلابة / ٨٥٢                                              |
| لايضرّ أوصياء رسول الله صلّى الله عليه وآله كيد من كادهم / ٨٥٧، ٦٨٦، ٦٢٦                        |
| قول معاوية: «رأيت رأياً أخدع به عليّاً: طلبي إليه الشام، / ٨٠٨                                  |
| قول عمر بن العاص: وأين أنت يامعاوية من خديعة عليَّه! / ٨٠٨                                      |
| قول عليّ عليهالسّلام: وإنّ فسّاقاً منافقين خدعوا شطر هُذه الأمَّة؛ / ٨١٣                        |
| * الْمُلُك = الحكومة                                                                            |
| * الملائكة                                                                                      |
| الأئمّة عليهم السلام غتلف الملائكة / ٨٤٦، ٩٢٠                                                   |
| لايعرف أمر آل محمَّد عليهم السَّلام إلاَّثلاثة: ملك مقرَّب أو / ٨٧٧، ٣٣٥                        |
| الأئمّة الإثنا عشر عليهم السّلام كلّهم محدّثون / ٨٧٥، ٨٧٤                                       |
| تحديث الملائكة مع الأنبياء والأثمّة عليهم السّلام / ٨٧٤، ٨٢٣                                    |
| كان أمير المؤمنين وفاطمة عليهماالسّلام محدّثان / ٨٧٤                                            |
| كانت مريم وأمّ موسى وسارة محدّثات ً / ٨٧٤                                                       |
| إنَّ سارة إمرأة إبراهيم عليهالسَّلام قد عاينَت الملائكة فبشَّروها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب   |
| AYE /                                                                                           |
| إنَّ حول العرش لتسعين ألف ملكٍ ليس لهم تسبيح ولاعبادة إلَّا الطاعة لعليَّ عليهالسَّلام والبراءة |
| من أعدائه والإستغفار لشيعته / ٨٥٨                                                               |
| إنَّ الله خصَّ جبرثيل وميكـاثيل وإسرافيل بطاعـة عليَّ والـبراءة من أعــداءه والإستغفار لشيعته   |
| ٨٠٨ /                                                                                           |
| جبرئيل في جنـود من المـلائكـة يعينون عليًّا عليه السلام على غسل رسول الله صلَّىالله عليهوآله    |
| ۰۷۱ ،۵۷۸ / ۸۷۸ / ۰۰۰۰۰                                                                          |
| تسليم الملائكة على عليّ عليه السّلام يوم بدر / ٨٩٢                                              |
| تعجّب الملائكة يوم أُحد من مواساة عليّ عليه السلام لرسول الله صلّى الله عليه وآله /             |
| ATT                                                                                             |

قول فاطمة لعليّ عليهما السلام: وتتّخِذُ لي نعشاً، فإنّ رأيت الملائكة يصفونه لي، . . / ٨٧٠

| القهرس الموضوعي (م)ا                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حنظلة بن الراهب غسيل الملائكة / ٦٣٧                                                                |
| قوله صلَّ الله عليه وآله: ولعلَّ الله إطَّلع إلى عصبة أهل بدر فأشهد ملائكته إنَّي قد غفرت لهم،     |
| فليعملوا ماشاءواء / ٨٩٣                                                                            |
| تعجُّب أسير المؤمنين عليهالسَّــلام من زعم الجهَّال: وإنَّ الملك ينطق على لسان عمر ويلقُّنه؛!      |
| TAT /                                                                                              |
| * المنّ                                                                                            |
| منّ الله على موالي أهل البيت عليهمالسلام بمعرفتهم هذا الأمر / ٨٧٧                                  |
| ذكر أمير المؤمنين عليه السّلام لِمنن الله تعالى عليه / ٧١٧                                         |
| * التمنّي = الأمل                                                                                  |
| * الموت (الوفاة)                                                                                   |
| [يراجع العنوانين (القتل) و (الشهادة)ايضاً]                                                         |
| من ارتقب الموت سارع في الخيرات / ٦١٤                                                               |
| المؤمن متوقّع أجله / ٨٠١                                                                           |
| لن يستطيع أحدُ فراراً من أجَله / ٧٩٨                                                               |
| لكَل ِ أَجلُ لن يعدوه وسبب لايُجاوزه / ٨٥٢                                                         |
| المؤمنَ يموت بكلِّ موتة غير أنَّه لايقتل نفسه / ٦٦٣                                                |
| إذا ذكر المؤمنون عظمة الله مع ما يخالطهم من ذكر الموت وأهوال القيامة فزع ذلك قلوبهم                |
| <b>^0.</b> /                                                                                       |
| قول مالك الأشتر في فنون الحرب: ﴿شَدُّوا شَدَة قَوْمُ قَدْ وَطُّنُوا أَنْفُسُهُمْ عَلَى الْمُوتُۥ / |
| ۲۰۸                                                                                                |
| قول مالـك الأشــتر يوم الهرير: «إنَّه كان من قضاء الله وقدره إجتباعنا لأجال قد اقتربت»             |
| A+3/                                                                                               |
| بعلي عليه السّلام نجار من الموت / ٨٦٠                                                              |
| من مات وليس له إمام مات ميتة جاهليّة / ٩٣٢                                                         |
| قول عليّ عليهالسّلام: واعتبروا بنا وبعدوّنا وميتتنا وميتتهم، يموتون بالدال والقرح والدبيلة ،       |

```
كتاب سُلَيم بن قبس الهلالي، الفهارس
                                                  ونموت بالبطن والقتل والشهادة، . . . . / ٧١٧
                                              وفاة أبي طالب عليه السّلام . . . . . / ٧٧٩
                     وفاة رسول الله صلَّى الله عليه وآله . . . . . / ٨٦٢، ٧٧٥، ٥٧٥، ٥٦٥
طلب فاطمة عليهاالسلام من على عليه السلام أن يتَّخذ لها نعشاً لحمل جنازتها . . . . . / ٨٧٠
 طلب فاطمة عليهاالسلام من على عليه السلام أن لايشهد جنازتها ودفنها والصلاة عليها أحدُ من
                                                 أعداء الله . . . . . . ٨٧١ /
                                     دفن فاطمة عليهاالسلام ليلًا . . . . . / ٨٧١، ٨٧٠
 قوله صلّى الله عليه وآلم بحقّ سلمان وأبي ذر والمقداد: ولا يطول عليهم الأمد فتقسو قلوبهم،
                              موت إبراهيم بن رسول الله صلّى الله عليه وآله . . . . . / ٧٣٧
                  وفاة همام بعد توصيف أمير المؤمنين عليه السَّلام المؤمنين له . . . . . / ٨٥٢
                                  وفاة سليم بن قيس الهلالي بالنوبندجان . . . . . / ٥٥٨
                                           وفاة أبان من أبي عيّاش . . . . . / ١٩٥٥ ما ٥٥٧
                                           وفاة إبراهيم بن يزيد النخعي . . . . . / ٩٢٢
 إقرار أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وأنس وسعد وإبن عوف عند مماتهم أنَّهم ماتوا على ما مات
                                            عليه آبائهم في الجاهليّة . . . . . / ٨٢٥
                                         موت أبي بكر وماقاله عند الموت . . . . . / ٨١٩
  حضور محمد بن أي بكر وعبد الرحمان بن أي بكر وعايشة وعمر عند موت أبي بكر . . . / ٨٢٠
                                            موت عمر وما قاله عند الموت . . . . . / ٨١٩
             موت سالم مولى أبي حذيفة يوم اليهامة وما قاله عند الموت . . . . . / ٨١٨، ٨١٨
       موت أبي عبيدة بن الجرّاح بالدبيلة، وما قاله عند الموت . . . . . / ٨٢٠، ٨١٩ ، ٨١٨
                    موت معاذ بن جيل بالطاعون وما قاله عند الموت . . . . . / ٨١٨، ٨١٧
 إدَّعاء رجل من الخوارج أنَّه أخو رسول الله صلَّى الله عليه وآله ، فأخذَته الموتة مكانه فها انقلع عنه حتَّى
                                                            مات . . . . . . ۹۱۱
```

## الأموال والأمور الماليّة (الإقتصاد، الفقر)

إنَّ الله قسَّم بين الخلق معايشهم . . . . . / ٨٤٩

| الفهرس الموضوعي (م)                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ن علامات المؤمن: القصد في الغني / ٨٥١                                                                         |
| ن علامات المؤمن: الرفق في الكسب / ٨٥١                                                                         |
| ن علامات المؤمن: التحمّل في الفاقة / ٨٥١                                                                      |
| لله الله في الفقراء والمساكين، فشاركوهم في معيشتكم / ٩٣٦                                                      |
| تغيّروا أفواه اليتامي ولا تضيُّعوا من بحضرتكم / ٩٢٦                                                           |
| ن عال يتيهًا حتَّى يستغني أوجب الله له بذلك الجنَّة / ٩٢٦                                                     |
| وجب الله لأكل مال اليتيم النار / ٩٢٦                                                                          |
| إتسالوا أهل بيت محمَّد عليهم السلام المال على العسر فتبخلوهم / ٧١٦                                            |
| يس من مال يؤكل حراماً إلّا كان على أبي بكر وعمر وزره / ٩٣١                                                    |
| لناس ثلاثة أصناف: صنف يأكلون بنا / ١٤٣                                                                        |
| سياسة عمر ومعاوية: «أن تقصر بالأعاجم في عطائهم وأرزاقهم» / ٧٤٠                                                |
| ضِع عمر ديوانَ الأعطية وتقسيمه بيت المال على مراتب الناس / ٧٣١                                                |
| طائع أقطعها رسول الله صلّىاللهعليهوآله لأقوام ما وفي لهم أبو بكر ولا عمر / ٧٢٠                                |
| قسيم عمر لأرض خيبر / ٧٣١                                                                                      |
| يادة عمر في صاع رسول الله صلّىاللهعليهوآله ومُدّه / ٧٢٠، ٧٧٠                                                  |
| غرام عمر جميع عمّاله أنصاف أموالهم لخيانتهم بهال الله / ٦٧٣                                                   |
| بطال أمير المؤمنين عليه السّلام فعل عمر في إغرام عمّاله أنصاف أموالهم من جهات عديدة                           |
| ייז /                                                                                                         |
| غرام عمر أبا هريرة (وهو عامله على البحرين) نصف أمواله (إثنا عشر الفاً) / ٦٧٤                                  |
| عدم إغرام عمر قنفذاً من بين جميع عمّاله، وردّ ما أخذ منه / ٦٧٤                                                |
| علَّة عدم إغرام عمر قنفذاً ضربه فاطمة عليهاالسلام الضربة التِّي ماتت منها شهيدة /                             |
| •VF, 3VF                                                                                                      |
| غصب أبي بكر وعمر فدك، وهي في يد فاطمة عليهاالسَّلام مقبوضة قد أكلت غلَّتها /                                  |
| ٠٢٧، ٧٧٠                                                                                                      |
| قرار أبي بكر وعمر عند خالد بقولهم]: وقد انتزعنا فدك من إمرأة عليَّه!! / ٦٧٩                                   |
| نول فاطمة عليهاالسلام عن فدك: ﴿ أَلْيَسْتَ فِي يَدِي وَفِيهَا وَكَيْلِي وَقَدَ أَكُلْتَ عَلَّمُهَا ورسول الله |
| صلَّى الله عليه وآله حيٌّ ١٠٠٤ / ٦٧٧                                                                          |
| حسر أدريك وعمر سمر ذوي القرير عن أها البري عليم البيلام ٧٧٧/                                                  |

| إعتراض عمـر على العبّاس بعدم إعطاءه الزكاة، وردّ رسول الله صلَّىالله عليهوآله عليه بأنَّه قدّم      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| زكاة سنتين / ٦٨٩                                                                                    |
| طلب عايشة وحفصة من عثان ميراثهما من ضياع رسول الله صلَّ الله عليه وآله وأمواله، وردَّ عثمان         |
| لمها في ذلك / ٦٩٤                                                                                   |
| جعل عثهان المالَ دولة بين الأغنياء / ٨٩٥                                                            |
| إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلًا جعلوا مال الله دولًا / ٨٣٦، ٧٧٧، ٧٦٧                             |
| إخبار علي عليه السّلام عن غلبة الأعاجم على فيئ العرب ٧ ٧٤٤                                          |
| أمر معاوية في المدينة للإمامين الحسن والحسين عليهماالسلام بالف الف درهم لكلِّ واحد بخمساتة          |
| ألف / ٨٤٨                                                                                           |
| بعث معاوية إلى إبن عبّاس بخمسين ألف درهم عندما قدم المدينة حاجًّا / ٧٨٤                             |
| أمر معـاوية بإعـطاء كلّ واحـد من أهـل مجلسه بهائة ألف درهم غير الإمامين الحسن والحسين               |
| عليهماالسّلام وعبدالله بن جعفر، فإنّه أمر لكلّ واحد بألف ألفُ درهم / ٨٤٨ هـ                         |
| إعطاء معاوية الأموال وإقطاعه القطائع للناس وإطعامهم الطعام والشراب للتبليغ ضدّ أمير المؤمنين        |
| عليهالسّلام / ٧٣٨                                                                                   |
| بعث معـاوية بالصلات والكسى وإقطاعه القطائع لمن يروي شيئاً في فضائل عثهان او يضع له                  |
| منقبة، حتّى اتّسعت عليهم الدنيا / ٧٨٥                                                               |
| كان القرّاء يصيبون بإفتعال الأحاديث الأموالَ والقطائعَ والمنازل / ٧٨٧                               |
| أمر معاوية عهالَه أن يمحوا من ديوان العطايا إسم كلّ من قامت عليه البيّنة أنّه يحبّ عليّاً وأهل بيته |
| عليهم السلام / ٧٨٦                                                                                  |
| . 1                                                                                                 |
| * الإمام المهدي عليه السلام                                                                         |
|                                                                                                     |
| يملأ الله الأرض بالمهدي عليه السلام قسطاً وعدلًا / ٧٦٣، ٧٠٨، ٦٢٨، ٥٦٧                               |

۱۰، ۸۰۰، ۸۷۸، ۵۷۷،

المهدّي عليه السّلام من وُلد الحسين عليه السّلام . . . . . / ٩١٠، ٥٦٨

قوله صلّى الشعليه وآله: وتاسع الأنمّة عليهم السلام قائمهم، ..... / ٩٤٠ بشارة عيسى بن مريم عليه السّلام بظهور المهدى عليه السّلام ..... / ٧٠٨

المهدّي عليه السّلام من سادات أهل الجنّة . . . . . / ٨٥٧

١٣٩٦ ..... كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس

| 179V                                                                   | الفهرس الموضوعي (ن)          |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| به وآله بالإمام المهدي عليه السلام وظهوره / ٧٦٣، ٦٧٨                   | بشارة رسول الله صلّىاللهعليـ |
|                                                                        | ٠١٠، ٨٠٨                     |
| وعمله في الكتف الذي كتبه رسول الله صلَّىالله عليهوآله عند وفاته        | ذكر صفة المهدي وعدله         |
|                                                                        | AVA /                        |
| لسّلام خلفَ الإمام المهدي عليه السّلام وقوله له: «إنّكم أثمّةُ لاينبغي | صلاة عيسي بن مريم عليها      |
| <b>v·v</b> /                                                           | لأحد أن يتقدّمكم.            |
| سَلام من السفياني إلى مكّة / ٧٧٥                                       | هروب الإمام المهدي عليهاأ    |
| لام أقواماً يجتمعون من أطراف الأرض / ٧٧٥                               | ببعث الله للمهدي عليه السّ   |
| لام عن دخول المهدي عليهالسّلام الكعبة وبكاءه وتضرّعه                   | إخبار أمير المؤمنين عليهالسا |
|                                                                        | <b>vv</b> • /                |
| ، يعرف جميع من يبايع المهدّي عليه السّلام بين الركن والمقام            | مير المؤمنين عليهالسلام كان  |
|                                                                        | ۱ ۸۲۶                        |
|                                                                        |                              |
| 2-3                                                                    |                              |
|                                                                        | * النار = جهنّم              |
|                                                                        | <ul> <li>النجابة</li> </ul>  |
| واقتدوا بأمرنا اولئك الشيعة النجباء / ٩٤٣                              | • -                          |
| ويأتمّ بنا، فذلك ناج ِ نجيب / ٨٤٨                                      |                              |
| عد السوء / ۱۲۱<br>أهل السوء / ۱۲۱                                      |                              |
| بن أبي بكر: وإنَّ لكلِّ قوم نجيباً وإنَّك يامحمد لنجيب أهل بيتك،       |                              |
|                                                                        | 171 /                        |
|                                                                        |                              |
|                                                                        |                              |

\* النجاة

نحن أهل البيت من الفتن بمنجاة . . . . . / ٧١٥ بعليّ عليهالسّلام ينجو الناجون . . . . . / ٨٦٠ من عرف علياً عليهالسلام نجا إلى الجنّة . . . . . . ٨٦٠ /

| ١٣٩٨ كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| من ركن إلى عليّ عليه السّلام نجا / ٨٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| أوصاف الفرقة الناجية / ٩٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| الفرقة النـاجية هـم الـذين أخـذ الله بنـو اصيهم فأدخلهم في شيعة أهل البيت عليهم السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 7.0/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| معنى الفرقة الناجية أنَّها ناجية من النار ومن جميع الفتن والضلالات والشبهات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| الفرقة الناجية يدخلون الجنّة بغير حساب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| من أخذ العلم من أهله وعمل به نجا / ٧١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| * الإنتخاب = الإختيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| * النداء ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| ندائه صلّ الله عليه وآله بولاية عليّ عليه السّلام بأعلى صوته يوم غدير خمّ / ٧٩١، ٧٥٨ هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| ندائه صلَّ الله عليه وآله بُحرمة الجنابة في المسجد لجميع الناس غيره وغير عليَّ وفاطمة عليهم السَّلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| ونساءه / ۸۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| ندائه صلّىالله عليه وآله يوم القيامة: ﴿أصحابِ أصحابِي، فيقال ﴿إِنَّكَ لَاتْدَرِي مَا أَحَدَثُوا بَعَدك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| YYA /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| أمره صلَّىاللهعليهوآله أبا بكر أن ينادي «مَن لقى الله موَّحداً لايشرك به شيئًا دخل الجنَّة، وعدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| إطاعة أبي بكر لأمره / ٦٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| نداء عليّ عليهالسّلام بعد وفاة رسول الله صلّى اللهعليهوآله في مسجده يخاطب الناس /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| ۰۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| نداء عليّ عليهالسّــلام قبــل بيعــة أبي بكــر: «يابن أمّ، إنّ القــوم استضعفوني وكادوا يقتلونني،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| •٩٣/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| نداء أبي ذر في موسم الحجّ عنـد البيت بأعلى صوته، يُعلن فضائل أهل البيت عليهم السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 1rv /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| نداء بلال بالصلاة جامعةً بأمر رسول الله صلَّى الله عليهوآله / ٨٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| نداء عمرو بن عبد ودّ عمرَ بإسمه يوم الخندق! / ٧٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| ردا.<br>نداء عمر خالداً وقنفذاً أن يحملا حطباً وناراً إلى باب بيت عليّ وفاطمة عليهماالسّلام /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| ATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| ن المار الما |  |

| الفهرس الموضوعي (ن)                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نداء منادي معاوية بالمدينة ببراءة الذَّمّة تمّن روى حديثاً في مناقب عليّ وأهل بيته عليهم السلام |
| ٧٨١ /                                                                                           |
| قول عليّ عليهالسّلام لمعاوية: ويُدعى بي ويُدعى بك يوم القيامة» / ٧٧٢                            |
| الملك لبني العبّاس حتّى يظهر نادٍ بالحجاز / ٨٣٣                                                 |
| <ul> <li>الندامة والحسرة</li> </ul>                                                             |
| إنَّ أشدَّ أهل النار ندامة وحسرة رجل دَعا عبداً إلى الله فاستجاب له وعصى الله الداعي            |
| فأدخل النار / ٧١٨                                                                               |
| من غفل أخذَته الحسرة والندامة إذا قضى الأمر وانكشف عنه الغطاء / ٩٥١                             |
| إخبار على عليه السّلام عن ندامة أبي بكر وعمر حين لم تنفعها الندامة / ٧٧٦                        |
| قول عليّ عليه السّلام لمعاوية: «ستندم كما ندم من أسّس هذا الأمر لك» / ٧٧٥                       |
| ندامة عبّار وحذيفة وتوبتهم على تردّدهم في الخلافة بعد رسول الله صلّى الله عليهوآله /            |
| V#1                                                                                             |
| ندامة أسامة بن زيد من خذلانه عليًّا عليهالسّلام بعد البيعة معه بعد عثمان ٧٩٧                    |
| ندامة الحسن البصري من عدم نصرته الأميرالمؤمنين عليه السّلام يوم الجمل / ٥٠٩                     |
| ندامة أبي بكر من أمره خالداً بقتل عليّ عليه السّلام على صلاة الصبح / ٦٧٩                        |
| المنطقة عمر وطلبه العفو من رسول الله صلى الله عليه وآله لتعييره أهل البيت عليهم السلام          |
| 1/4 /                                                                                           |
|                                                                                                 |
| * النساء (المراة)                                                                               |
| فاطمة سيَّدة نساء العالمين / ٧٨٠                                                                |
| فاطمة سيَّدة نساء أهل الجُنَّة / ٧٨٠ هـ، ٦٨٧، ٦٧٨، ٦٤٣، ٥٦٥                                     |
| الله الله في النساء وما ملكت أيهانكم / ٩٢٧                                                      |
| اوصيكم بالضعيفين: النساء وماملكت أيهانكم / ٩٢٧ هـ                                               |
| قوله صلَّى الله عليه وآله للناس: وأليسَ أزواجي أمهّاتكم،؟ / ٨٣٧                                 |
| قول عمر في جواب إحتجـاج فاطمـة عليهـاالســلامُ: وإنَّا لسنا من النساء ورأيهنَّ في شيىء،         |
| OAA /                                                                                           |

| ١٤٠٠ كتاب سُلَيم بن قيس الهلائي، الفهارس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نول عمر في جواب إحتجاج أمّ أيمن: «مالنا وللنساء» / ٨٦٧، ٩٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| قول عمر لأبي بكر عندما جزع من عدم رضًا  فاطمة عليهاالسلام منه :«أتجزع من قول إمرأة»؟!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A14 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| خروج فاطمة عليهاالسلام في نساء بني هاشم إلى أبي بكر في أمر فدك / ٨٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| خروج نسوة بني هاشم لَما علموا بقصد خالد قتل عليّ عليهالسّلام / ٨٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| نَّ طُلحة والزبير أخرجوا عايشة من بيتها مع أنَّ موضعها في كتاب الله القعود في بيتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| V44 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نول أمير المؤمنين عليهالسّلام لطلحة يوم الجمل: وأجلستها نسائكها في البيوت وأخرجتها زوجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| رسول الله صلّىاللهعليهوآلهه؟! / ٧٩٩، ٨٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| يْوب الناس على الإمام الحسن عليهالسّلام ومعالجة خلاخيل أمّهات أولاده / ٦٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ممد معاوية إلى تعليم النساء والبنات المناقب المختلقة بشأن أبي بكر وعمر / ٧٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۽ النسَبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لول عليّ عليه السّلام: (علمتُ الأنساب) / ٧١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وله صلَّىالشعليهوآله: ﴿لايسْالنِّي رجل عن أبيه وأمُّه وعن نَسَبه إلَّا أخبرته؛ / ٦٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| كر رسول الله صلَّى الله عليه وآله نَسَبه / ٨٥٦، ٨٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| لوله صلَّ الله عليه وآله: ﴿(نحن) مطهّرون في ولادتنا وطينتا إلى آدم؛ / ٩١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| كيفيّة تنقّلات نور أهل البيت عليهم السلام في صلب آدم ونوح وإبراهيم ومن بعدهم من الأصلاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الكريمة إلى الأرحام الطاهرة / ٦٤٠، ٦٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| م يلتقِ آباء المعصومين عليهم السلام وأمّهاتهم على سفاح قطّ / ٦٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| يان رسول الله صلّى الله عليه وآله نَسَبه وَنَسَب عليّ عليه السّلام من لدن خلق أنوارهما إلى يوم ولادتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٨٠٤ /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عليّ عليه السّلام أكرم العرب نَسَباً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نوله صلّىالله عليه وآله لعليّ عليه السّلام : ﴿ إِنَّي سألت الله أن يجعلك أبا وَلَدي، ففعل،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| And / Juda de la Company Compa |
| عليُّ عليه السّلام إبن عمّ رسول الله صلّى الله عليه وآله / ٨٠٦<br>ذا در أرادة ما ير آن برا برا الله متزاراته أكان الأمراد. حرّ أنه جزار، أفضل المرادن محمداً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فوله صلّىاللهعليهوآله: «لم يزل الله ينقلنا في أكارم الأصلاب حتّى أخرجنا من أفضل المعادن محتداً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

```
الفهرس الموضوعي (ن)
                           وأكرم المغارس منبتاً بين الآباء والأمّهات، . . . . . / ٨٥٦
                                                   الأثمّة من قريش . . . . . / ٧٧٥
إخبار عيسى بن مريم عليه السّلام عن أنّ المعصومين عليهم السلام من ولد إسهاعيل بن إبراهيم
                                                  عليه السلام . . . . . / ٧٠٦
V7Y / .....
إخبار عيسى بن مريم عليه السلام عن أنَّ الأئمة الأحد عشر عليهم السلام من وُلد أوَّل الاثني
                                   عشر (يعني عليًا عليه السلام) . . . . . / ٧٠٨
      الأوصياء بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله من ولده وولد عليّ عليه السلام . . . . . . . . . . . . . .
الأئمة الأحد عشر عليهمالسلام من وُلد على عليهالسّلام . . . . . / ٧٦٧، ٧٦٧ هـ ، ٧٦٠
                                                          V.P. 37A. 7FV
قول على عليه السّلام: «إنّ أوصيائي أحد عشر رجلًا من ولد فاطمة عليها السلام» . . . . . /
                                                                       ۸۲٥ هـ
 الأئمّة تسعةً من ولد الحسين عليه السلام بعده . . . . . / ٢٨٧، ٢٥٨، ١٤٨، ١٤٧، ١٤٥، ١٤٥
٠٤٠، ٢٢٢، ٩٠٩، ٧٠٢، ٢٠٩
الأئمّة عليهم السلام بعد على بن الحسين عليه السّلام من وُلد الإمام الباقر عليه السلام . . . . .
                                                                      14V /
             لم يلتق واحدٌ من آباء أهل البيت عليهم السلام على سفاح قطّ . . . . . / ٨٥٦
قول على عليه السَّلام: «كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله عقب إبراهيم عليه السلام ونحن أهل
               البيت عقب إبراهيم وعقب محمّد صلوات الله عليهما، . . . . . / ٩٤٢ هـ
  أنساب الأئمة عليهم السلام مكتوبة في كُتُب عيسى بن مريم عليه السّلام . . . . . / ٧٠٧
الإمام المهدى عليه السلام من وُلد الإمام الحسين عليه السلام . . . . . / ٩٥٨، ٩١٠، ٥٧٧
قول الإمام الحسن عليهالسلام: «لو إلتمستم فيها بين المشرق والمغرب لم تجدوا رَجُلًا من ولد النبيّ
                                               غيري وغير أخي، . . . . / ٩٣٩
                        من ولَّده عبد المطلب يلقي الله موحَّداً دخل الحنَّة . . . . . / ٦٨٧
                                     تعريف أبي ذر نَسَبه عند بيت الله . . . . . / ٩٣٧
           ذكر رسول الله صلّى الله عليه وآله نَسَب عبد الله بن جعفر وصحّته . . . . . / ۸۵۳
```

| كتاب سُلَيم بن قيس الهلائي، الفهارس                                                          | 18.7                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| رانًى من نسل شمعون بن يوحنًا وصيّ عيسى بن مريم عليهالسلام                                    | شمعون راهب نص       |
| · · · · ·                                                                                    | V.0 /               |
| ، غنم الأزدي ختن معاذ بن جبل، وكانت إبنته تحت معاذ بن جبل                                    | كان عبدالرحمان بن   |
| •                                                                                            | A17 /               |
| رم لمعاوية: وأنتَ مَن تعلم وإبن مَن تعلم، وأنا من قد علمت وإبن مَن قد                        | نول عليّ عليهالسّه  |
|                                                                                              | علمت،               |
| وآله عن أثمَّة الضلالة بعده وأنَّ عشرةً منهم من بني أُميةً و رجلان من حيّين ا                | خباره صلّىاللهعليه  |
| قریش / ۹۲۲، ۹۰۷، ۸۳۸ هـ، ۹۳۲، ۷۷۷ ، ۲۲۰، ۹۳۰                                                 | مختلفین من          |
| لالة من وُلد الحكم بن أبي العاص / ٩٠٧، ٨٣٦، ٧٧٤، ٧٧٣                                         | سبعةً من أثمّة الض  |
|                                                                                              | 477                 |
| وآله عن نسب رجل منافق، وأنَّ أبيه غير الذِّي يدعى إليه / ٨٥٤                                 | خباره صلّىاللەعلىه  |
| لَى الله عليه وآله من عمر ان يساله عن نُسَبه، مَن هو وإبن من هو /                            | لهلب رسول الله ص    |
|                                                                                              | 7.4                 |
| وصفته مذكورة في بعض الكتب السياويّة / ٥٩٥                                                    | نَّ إسم عمر ونُسَبه |
| لاب أمّاً وأباً بشهادة الزبير / ٩٤٠                                                          | سُب عمر بن الخَمَّ  |
| ياداً بأبي سفيان العاهر / ٧٤٤، ٧٤٣، ٧٤٢، ٧٤٢                                                 | ستلحاق معاوية ز     |
| <ul> <li>٤: وكنتَ تحسب أنَّــك مولى لثقيف، ولــو كنت تعلم يقينــاً أنَّـك إبن أبي</li> </ul> | فول معساوية لزياه   |
| V&Y /                                                                                        | سفيان»!             |
| وإنَّك لإبن أبي سفيان، خرجت من صلبه وماتناسب عبيداً نسباً دون آدم؛!                          | فول معاوية لزياد:   |
| V£                                                                                           | 1 /                 |
| الخوارج) أمَّةً لبني سُلَيم وأبوه شيطان / ٨٨٩                                                | مّ المخدج (رئيس     |
| في ثقيف، عصوا الله فأخزاهم / ٨٥٤                                                             | نو عصمة شرّ حيّ     |
|                                                                                              |                     |
|                                                                                              | * النسخ             |
| سوخ من دين الله ولم يحفظ الناسخ / ٦٢٣                                                        |                     |
| اسخ من المنسوخ فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ / ٦٧٣                                               |                     |
| مخ الحكم المنسوخ لرفضوه / ٦٧٣                                                                |                     |
| الناسخ والمنسوخ من القرآن عند أهل البيت عليهم السلام، / ٨٤٦                                  | نول إبن عبّاس : •   |

| لفهرس الموضوعي (ن)لفهرس الموضوعي (ن)                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| نسخ في أوامر رسول الله صلّى اللهعليهوآله ونواهيه / ٦٢٣                                        |
| :عاء أبي بكر نسخ ولاية أهل البيت عليهمالسلام بقوله: وإنَّ الله لايجمع لنا النبوَّة والخلافة؛! |
| 771/                                                                                          |
| ۽ النسل                                                                                       |
| . محمّد عليهم السلام الأخلاف من نوح / ٩٩٣                                                     |
| . محمّد عليهم السلام آل إبراهيم من إبراهيم عليه السلام / ٩٩٢                                  |
| ر عليهم السلام الصفوة والسلالة من إسهاعيل عليه السلام / ٩٢٠                                   |
| رله صلى الشعليه وآله : ونحن مطهّرون في ولادتنا وطينتنا إلى آدم» / ٩١٠                         |
| ينال الخلافة أحدٌ من نسل أبي بكر وعمر / ٩٩١<br>إنال الخلافة أحدٌ من نسل أبي بكر وعمر / ٩٩١    |
| ؛ النسيان = الحفظ والنسيان                                                                    |
| المناشدة                                                                                      |
| ناشدة عليّ عليهالسّلام الصحابة بجيمع فضائله عند جبره على البيعة / ٨٩٠                         |
| ناشدة عليّ عليهالسّلام الصحابة حول قصّة الغدير، عند جبره على البيعة / ٥٨٩                     |
| ناشدة عليّ عليهالسّلام الصحابة حول ما جرى في غزوة تبوك، عند جبره على البيعة                   |
| on4 /                                                                                         |
| ناشدة عليّ عليه السّلام سلمانَ وأبا ذر والمقداد والزبير حول الصحيفة الملعونة / ٩١٠            |
| ناشدة عليّ عليهالسّلام عبد الله بن عمر أن يذكر ما قال له عمر عند موته / ٦٥٢                   |
| ناشدات أمير المؤمنين عليه السّلام في عصر عثمان بمسجد رسول الله صلّىالله عليه وآله             |
| \ P3F = PTF                                                                                   |
| ناشدة أمير المؤمنين عليهالسّلام يوم الجمل في ساحة القتال مع طلحة والزبير / ٧٩٨                |
| ناشدات أمير المؤمنين عليهالسّلام في معسكره بصفّين / ٧٦٤ ـ ٧٥٨                                 |
| ناشدة فاطمة عليهاالسلام أبا بكر وعمر في حديث وفاطمة بضعة منيَّ / ٨٦٩                          |
| ناشدة فاطمة عليهاالسلام الناسَ في أمر فدك / ٦٧٨                                               |
| ناشدة الإمـام الحسـين عليهالســلام الصحـابـة والتابعين في مناقب أهل البيت عليهمالسلام         |
| V1·-V1Y /                                                                                     |

مناشدة عليّ عليهالسّلام الناس بالله، وتذكّرهم حقّه بعد رسول الله صلّىاللهعليهوآله. . . / ١١٨

| مناشدة الناس عليًّا عليه السّلام بعد قتل عثهان في قبول الخلافة وأن لاتضيع الأمّة وأن لايلي أمرها    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| غیرہ / ۸۹۹                                                                                          |
|                                                                                                     |
| * النواصب                                                                                           |
| الناصب لأهل البيت عليهمالسّلام العداوة كافرٌ / ٩٢٩، ٨٤٨                                             |
| الناصبون يدخلون النار بغير حساب / ٦١٢                                                               |
| قوله صلَّ الله عليه وآله لعليّ عليه السَّلام: واستظهر الحجّة عليهم وادُّعهم ليهلك الناصبون لك       |
| والباغون عليك، / ٧٦٩                                                                                |
| قوله صلّى الله عليه وآله لعلّي عليه السَّلام: وإنَّما يهلك من الأُمَّة من نَصَب نفسه لك أو لأحدٍ من |
| أوصيائك بالعداوة، وعادي وجحد ودان بخلاف ماأنتم عليه / ٧٧٠                                           |
| ناصبٌ لنــا العداوة يتبرّا منّا ويَلعننا ويستحلّ دماثنا فهذا كافر مشرك ملعون /                      |
| PYP » A3A                                                                                           |
| المراد من الإثنتين والسبعين فرقة المُضلّة من الأمّة هم الباغون الناصبون الدّين دعوا إلى دينهم       |
| ٦٠٧ /                                                                                               |
| قول الإمام الباقر عليهالسّلام: والكاذبون يحدّثون عن ولاتهم الناصبين بالأحاديث الكاذبة،              |
| <b>→ 777 /</b>                                                                                      |
|                                                                                                     |
| * النصيحة                                                                                           |
| قول عليّ عليه السّلام لأصحابه: «ألا إنّي نصحتُكم فلم تقبلوا» / ٦٦١                                  |
| ثلاث لايغلَ عليهنَّ قلب امرء مسلم: والمناصحة لولاة الأمر / ٦٥٥                                      |
| تأثير الموعظة البالغة في همّام وغشوتُه وموته من استهاعه / ٨٥٢                                       |
| الميرالوك المحدي عم رسود ولود اللهامة المالية                                                       |
| · · · · · ·                                                                                         |
| * النصرة                                                                                            |
| المؤمن إن بُغي عليه صبر حتّى يكون الله هوالمنتصر له / ٨٥٢                                           |

من بغى كثرت غوائله وتخلّى منه ونُصر عليه . . . . . / ٩٥٢

بالأثمّة الإثنى عشر عليهم السلام ينصر الله الأمّة . . . . . / ٦٣٦

إن استنصركم اهل بيت نبيَّكم في الفتن فانصروهم تنصروا وتعذروا . . . . . / ٧١٥

١٤٠٤ ..... كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس

| المهرس الموسوسي (ن)                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أمر أبي طالب عليهالسّلام إبنـه عليًا عليهالسّلام بمـوازرة رسول الله صلّىاللهعليهوآله ونصرته<br>/ ۷۷۹                        |
| قوله صلّى الله عليه وآله بشأن عليّ عليه السّلام: واللهّم انصر من نصره، / ٧٥٨ ، ٨٧٨                                          |
| ATT                                                                                                                         |
| قوله صلّى القدعليه وآله: ويابني عبد المطلب، أطبعوا عليّاً وآذروه وانصروه،                                                   |
| قول عليّ عليه السّلام لعمر عند إجباره على بيعة أبي بكر: «لو لاقضاء من الله سبق وعهدٌ عَهده إلىّ<br>**                       |
| خليلي لَعلمت أيّنا أضعف ناصراً وأقلّ عدداً / ٨٦٦                                                                            |
| استنصار أصحـاب الكساء الصحابة بعد وفاة رسول الله صلّىاللهعليهوآله / ٥٨٠                                                     |
| ۸۱۶, ٥٢٧, ٥٢٢, ٩٨٥                                                                                                          |
| أربعةً وأربعون رجلًا وَعَدوا النصر لعليّ عليهالسّلام ثم ما وَفَوا غير أربعة / ٥٨٠                                           |
| أربعةً بذلوا نصرتهم لعليّ عليه السلام بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله / ٥٨٣ ، ٥٨٠                                         |
| ۰۲۷، ۱۳۶                                                                                                                    |
| ليس أحد من المهاجرين والأنصار يوم الجمل إلَّا و يدعــو لعليِّ عليهالسلام بالظفر والنصر                                      |
| ویحبّ ظهوره علی من ناواه / ۷۹۷                                                                                              |
| قول عليّ عليهالسّلام عن وقعة الجمل: ونصرني الله عليهم، / ٦٦٧                                                                |
| قول مالك الأشتر بصفّين: «رجونا بقتالهم النصر من الله» أ / ٨٠٦                                                               |
| الإخبار عمّن ينصر الإمام الحسين عليه السّلام في كتاب بخطّ عليّ عليه السّلام / ٩١٥                                           |
| دعوة أبي سفيان عليًا عليه السلام أن ينصره! / ٧٦٦                                                                            |
| استنصار عثمان الناس وعدم نصرتهم اياه / ٧٥١                                                                                  |
| قول سعــد وإبن عمــر وإبن مسلمــة: «لقــد تخرّفنا أن نكون قد هلكنا بتخلّفنا عن نصرة عليّ                                    |
| وى سلط وابن عسر وابن مسلط . « للطاء عول ان معون من ملك بمعلما على عمره علي عليه السلام وعن قتالنا معه الفئة الباغية ، / ٨٩٠ |
| عيدالسارم وحل فنالا معه الباعية الباعية                                                                                     |
| سوالانجان.                                                                                                                  |
| <b>* النصاري</b>                                                                                                            |
| قوله صلَّىالله عليه وآلـه لعلِّي عليه السَّلام: ولولا أن تقول طوائف من أمَّتي ما قالت النصارى في                            |
| عيسى بن مريم لقلت فيك مقالة                                                                                                 |
| مباهلة رسول الله صلَّى الله عليه وآله مع نصارى نجران / ٧٩١، ٦٤١                                                             |
| الرجل الذي نصُّر النصاري من أهل تابوت جهـُم / ٩٢٠، ٩٩٠                                                                      |
| كلام أمير المؤمنين عليهالسّلام مع رئيس النصارى وسؤاله عن اختلاف أمّته / ٩١٣                                                 |

| تَفَرَقُ النصاري على إثنتين وسبعين فرقة، والناجي منها / ٩١٣، ٨٠٣                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * النطق = التكلِّم والنطق                                                                            |
| * النظم                                                                                              |
| ماكان أحدُ من الْأُمَّة اضبط للأمر من عليَّ بن أبي طالب عليهالسَّلام / ٧٠٤                           |
| قول مالك الأشتر يوم الهرير مخاطباً للعسكر: «أقيموا صفوفكم» / ٨٠٥                                     |
| رو.<br>قول سليم عن يوم الهرير بصفّين: «صفّوا وصففنا»                                                 |
| عوى تستيم من يوم متريز بتستون. * منسو وتستند ،                                                       |
| له کتب محت الاصدر المحتایک واقام المصنوف یوم الحریز انبل علی فرضه علی قام بین الصفین                 |
| A**(/                                                                                                |
|                                                                                                      |
| * النعمـة                                                                                            |
| قول عليّ عليهالسّلام: «أنا النعمة التّي انعمها الله على خلقه» / ٧١٧                                  |
| رِيِّ بِي مِنْ الْمُرَّةِ بُولاية عليّ عليه السّلام / ٨٢٨، ٧٥٩، ٦٤٤، ٦٤٤                             |
| ول سلمان لأبي بكر حين غصب الخلافة: «دَعه لأهله يأكلوا به رَغَداً إلى يوم القيامة»                    |
| ر ۱۲۸<br>/ ۱۲۸                                                                                       |
|                                                                                                      |
| و ۱۵ د ک بهنو خلی خلید استار م واقعوه و کنور ش فوقهم وس خت ارجیهم ۲۰۰۰ ر                             |
| _                                                                                                    |
| لو أنّ الأمّة بايعوا الإمام الحسن وأطاعوه ونصروه لأعطتهم السياء قطرها والأرض بركتها<br>/             |
| 97A /                                                                                                |
| قول عليَّ عليهالسَّلام: «مافات الناس منَّا أكثر عمَّا فاتنا منهم» / ٧٧٢                              |
|                                                                                                      |
| * النفاق                                                                                             |
| النفاق على أربع دعائم: الهوى والهوينا والحفيظة والطمع / ٩٥٢                                          |
| إيّاكم والنفاق والتقاطع والتدابر والتقرق / ٩ ٢٧                                                      |
| من نهى عن المنكر أرغم أنوف المنافقين / ٦١٥ هـ                                                        |
| المنافق المتصنع بالإسلام يكذب على رسول الله صلّى الله عليهوآله متعمّداً / ٦٣١                        |
| مراجعة رســول الله صلَّى الله عليه وآلــه ربَّــه في إبـــلاغ الولاية يوم الغدير خشية طعن أهل النفاق |
|                                                                                                      |

١٤٠٦ ..... كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس

| الفهرس الموضوعي (ن)الفهرس الموضوعي الفهرس الموضوعي التابيد المستعدد المستعد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وتكذيبهم / ٧٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| قول عليّ عليهالسّلام: والحمد لله على ماعاداني الفاسقون المنافقون؛ / ٨١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| قُولَ عَلِيَّ عَلَيْهِ السَّلامُ: وإنَّ فَسَاقاً منافقين خَذَعُوا شطر هذه الْأُمَّة، / ٨١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| قول عليّ عليه السّلام: «مالقيتُ من هذه الأمّة من كذّابيها ومنافقيها» / ٧٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| نفاق أي بكر وعمر يوم الخندق بإظهار الإسلام ظاهراً وعبادة الصنم سرّاً / ٧٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| إجتهاع نفرمن المنافقين واستهزائهم برسول الله صلّى الله عليهوآله / ٨٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| قول سلمان لأبي بكر: ودع هذا الأمر لأهله، وإن ابيتم ليطمعنَّ فيه الطلقاء والطرداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| والمنافقون، / ٨٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| قول أُمَّ أيمن لأصحاب السقيفة: وماأسرع ماأبديتم نفاقكمه! / ٩٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| معاوية كهف النفاق / ٨٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| تتبّع زيادٌ عن الشيعـة لكـونـه عالمًا بهم لأنّه كان منهم، فقد عرفهم وسمع كلامهم أوّل شيء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٧٨٤ /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تعبير رسول الله صلّىاللهعليهوآله عن إبن زياد بــهمنافق بن منافق / ٨٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| كشف معاوية عن نفاق عددٍ من أهل عسكر عليّ عليهالسّلام / ٧٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| كان القّراء المراءون المتصنُّعـون المفتعلون للأحاديث الكاذبة يظهرون للناس الحزن والخشوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| والنسك / ۷۸۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نفاق الحسن البصري بإظهار حبّ عليّ عليهالسّلام مرّة وبغضه أخرى / ٢٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| كلمات عن الحسن البصري في توجيه نَّفاقه / ٩٠١ ـ ٨٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| * النفي والطرد والإبعاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نفي رسول الله صلَّىاللهعليهوآله لمروان وطرده حين استمع لنسائه / ٨١٢، ٣٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ي / ٦٨٢ - عمر كلّ أعجميّ من المدينة / ٦٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حكم عمر بنفي نصر بن الحجّاج وإبن عمّه من المدينة إلى البصرة بجرم حسن وجههما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| / ۱۸۱ هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| نفي عثمان ابا ذر وقوماً صالحين / ٨٩٥، ٧٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ايواًء عثمان طريد رسول الله صلّىاللهعليهوآله مروان / ٨٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| قول الإمام الباقر عليهالسلام: ﴿ لَمْ نَزِلُ أَهِلِ البيتَ نَذَلُّ وَنُقْصِي وَنَقَتَلُ وَنَطُرُوهُ / ١٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| إنَّ زياداً أجلي الشيعة عن العراق وطردهم وشردهم حتَّى انتزعوا عنها / ٧٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| ١٤٠/ كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يبق في عصر معاوية بالعراقين أحدٌ مشهور من الشيعة إلّا مقتول أو مصلوب أو طريد أو هارب<br>/ ٧٨٤     |
| ان زياد وإبن زياد والحجّاج من اتَّهموه في بغض عثهان وحبُّ عليَّ وأهل بيته عليهمالسلام نَفُوه      |
| ۸۹۰ / ۱۰۰۰۰ / ۸۹۰                                                                                 |
| والمفضائل                                                                                         |
| رِله صلَّى الله عليه وآلمه لعليّ عليه السَّلام: ولو لا أن تقول طوائف من أُمّني ماقالت النصارى في  |
| عيسى بن مريم عليه السَّلام لَقلتُ فيك مقالة تتَّبع آثار قدميك في الترابُّ فيقبَلونه ي             |
| A11.41./                                                                                          |
| لِ عليّ عليهالسّلام: ﴿ إِنَّ مِناقِبِي أكثر من أن تحصى أو تُعدًى / ٧٥٧                            |
| . لعليّ بن أبي طالب عليه السلام مناقب ليست لأحدٍ من الناس / ٦٠٣، ٥٦٦                              |
| رِل عَلَيَّ عليه السَّلام: «كانت لي من رسول الله صلَّى الله عليه وآله عشر خصال مايسرّ ني بإحداهنّ |
| ماطلعت عليه الشمس وماغربت، / ٨٣٠                                                                  |
| . لعليّ بن أبي طالب عليهالسّلام ثمانية مناقب ثواقب نوافذ / ٦٦٥                                    |
| ضل منقبة لعليّ عليهالسّلام في كتاب الله / ٩٠٣                                                     |
| ضل منقبة لعليّ عليهالسّلام من رسول الله صلّىالله عليهوآله / ٩٠٣                                   |
| ضل ماسمعه المقداد من مناقب عليّ عليهالسّلام / ٨٥٨                                                 |
| عجب ماسمعه أبوذر من مناقب عليّ عليهالسّلام / ٨٥٨                                                  |
| عظم ماسمعه إبن عبّاس من مناقب عليّ عليه السّلام / ٨٠٤                                             |
| رِل الحسن البصري: «إنَّ لعليِّ عليه السَّلام من السوابق والمناقب وماأنزل فيه من القرآن ما ليست    |
| لأحد من الصحابة» / ٨٩٨                                                                            |
| ول الحسن البصري: وما خصلة من خصال الخير لعليّ عليهالسلام فيها نظير ولا شبيه ولا كفوه              |
| A4A /                                                                                             |
| ىر رسول الله صلّىاللهعليهوآله ابا ذر أن يظهر مناقب أهل البيت عليهمالسلام بعده في موسم الحجّ       |
| ٩٣٧ /                                                                                             |
| كر عليّ عليهالسّلام لكثير من مناقبه في مجلس انعقد في مسجد رسول الله صلّىالله عليهوآله في زمن      |
| عشمان / ٦٤٩ ـ ٦٣٩                                                                                 |

ذكر عليّ عليه السّلام لجميع مناقبه في معسكره بصفّ ينيناشدالناس فيها. . . . . / ٧٦٤ - ٧٥٧

| لقهرس الموضوعي (ن)لقهرس الموضوعي (ن)                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كر الإمام الحسين عليه السّلام لجميع مناقب أهل البيت عليهم السلام في مجلسه بمني                                                |
| VA9 - V9 Y /                                                                                                                  |
| كر قيس بن سعد لمعاوية مانزلت في عليّ عليهالسلام من آيات القران / ٧٨٠                                                          |
| كر قيس بن سعد مناقب عليّ عليهالسلام لمعاوية عند ماقدم المدينة حاجًاً / ٧٧٩                                                    |
| بل قريش والأنصار فضائلهم ببركة رسول الله صلّى الله عليهوآله / ٦٣٩                                                             |
| ل و / ٦٤٠<br>بل قريش والأنصار مناقبهم ببركة أهل البيت عليهمالسلام / ٦٤٠                                                       |
| يخلق الله عزّ وجّل في أبي بكر وعمر شيئاً من الفضل / ٦٣٣ هـ                                                                    |
| ختلاق الناس المناقب لأبي بكر وعمر بأمر معاوية / ٧٨٦، ٧٨٥                                                                      |
| مع معاوية جميع المناقب المختلفة بشأن أبي بكر وعمر وعثهان في كتاب واحد / ٧٨٦                                                   |
| ى                                                                                                                             |
| VA1                                                                                                                           |
| <br>علان معاوية في جميع البلدان ببراءة ذمّته تمّن روي حديثاً في مناقب عليّ عليه السلام                                        |
| / ۷۸۷ ، ۸۸۷                                                                                                                   |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                       |
| ، النكاح = الزواج                                                                                                             |
|                                                                                                                               |
| ؛ الإنكار والردّ                                                                                                              |
| ؤمن لايجحد حقًّا هو عليه / ٨٥٢                                                                                                |
| كار أبي بكر وعمر لمؤاخاة عليّ عليهالسّلام مع رسول الله صلّىاللهعليهوآله / ٨٨٥                                                 |
| 777                                                                                                                           |
| ستنكار الحسن البصري لهلاك الأمّة جميعاً غير عليّ عليه السلام وشيعته / ٨٩٣، ٨٩٣                                                |
| ن أنكر عليًّا عليهالسَّلام هوى إلى النار / ٨٦٠                                                                                |
| له صلَّى الله عليه وآله لعليُّ عليه السَّلام: ﴿ إِنَّهَا يَهْلُكُ مِنَ الْأُمَّةِ مَنَ أَلَحُذَ وردَّ الكلام الذّي أنتم عليه، |
| vv· /                                                                                                                         |
|                                                                                                                               |
| ، الذه ،                                                                                                                      |

الله أشرق نوره وفاضت بركته واستضاءت حكمته . . . . . / ٩٥٣ . . . . . . / ٩٥٣ . . . . . . . ٨٥٩ .

القرآن نور . . . . . / ۷۷۱

| اهل البيت عليهمالسَّلام كانوا نوراً يسعى بين يدي الله / ٨٥٦، ٦٤٠                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كان نور أهل البيت عليهم السلام قبل خلق آدم إذا سبّح سبّحت الملائكة لتسبيحه /                                                     |
|                                                                                                                                  |
| نقل نور أهل البيت عليهمالسَّلام في أصلاب النبييُّن والأرحام المطهرَّة / ٦٤٠                                                      |
| وضع الله نور أهل البيت عليهم السلام في صلب آدم فأهبطه إلى الأرض / ٨٥٦                                                            |
| حمل الله نور أهل البيت عليهالسّلام في السفينة في صلب نوح عليهالسّلام / ٨٥٦                                                       |
| قذف الله نور أهل البيت عليهم السلام في النار في صلب إبراهيم عليهالسَّلام / ٨٥٦                                                   |
| قوله صلّىالله عليه وآله : «أتريدون أن تطفئوا نور الله (يعني عليًّا عليه السّلام) بأفواهكم؟ والله متمّ                            |
| نوره، / ٦٨٦                                                                                                                      |
| قوله صلّىالله عليهوآله: «يريد أعداء الله أن يطفئوا نور أخي ويأبي الله إلّا أن يتمّ نوره ،                                        |
| ٦٨٦/                                                                                                                             |
| ,                                                                                                                                |
| لود على الله على حلي حليه السارم . «إي الحات حليك إن المستعد القوم ان يستوك ليستع                                                |
| عور الحمة ٢٠٠٠ / ١٠٠٠ .<br>قول عليّ عليه السّلام : وإنّ فسّاقاً منافقين نَصَبوا لنا الحرب وجَدّوا في إطفاء نور الله ، والله متمّ |
|                                                                                                                                  |
| نوره ولو كره الكافرون» / ۸۱۳                                                                                                     |
|                                                                                                                                  |
| * النوم                                                                                                                          |
| نهيه صلّى الله عليه وآله الناس جميعاً أن يناموا في المسجد غير عليّ عليه السلام / ٦٤١                                             |
| V4 · AV4                                                                                                                         |
| نوم عليّ والحسنَــين عليهمالســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                |
| VTY /                                                                                                                            |
| نوم رسول الله صلّى الله عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                  |
| رار و - الله الله الله الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                       |
| صلی الله علیه وآله له / ۹۰۶، ۸۱۴                                                                                                 |
|                                                                                                                                  |

١٤١٠ ..... كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس

قوله صلّى الله عليه وآله لعليّ عليه السّلام: وخلقتُ أنا وأنت من عمودين من نور معلَّقين من تحت

الناس ثلاثة أصناف: صنف بين بنورنا . . . . . / ٩٤٣

العرش يقدّسان الملك، . . . . / ١٥٤

| الفهرس الموضوعي (و)الفهرس الموضوعي (و)                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * المنام = الرؤيا                                                                                |
| * النهي عن المنكر                                                                                |
| المؤمن ينهى عن المنكر / ٨٥٢                                                                      |
| ىن نهى عن المنكر أرغم أنف الفاسق / ٦١٥                                                           |
| ں نہی عن المنكر أرغم أنوف المنافقين / ٦١٥ هـ                                                     |
| لاتتركنَّ الأمـر بالمعـروفُ والنهي عن المنكر فيوليّ الله الأمر أشراركم وتدعون فلا يستجاب لكم     |
| 477/                                                                                             |
| من مناقب عليّ عليهالسّلام نهيه عن المنكر / ٩٠٠، ٦١٥                                              |
| نول علىّ عليه السّلام في يومَى الجمل وصفّين: «إنّ نظرت فلم أجد إلّا الكفر بالله أو الجهاد        |
| في سّبيل الله والأمرّ بالمعرّوف والنهي عن المنكر» / ٩٢٠ ، ٨٨٣                                    |
| نهي أمير المؤمنين عليهالسّلام الناس عن الصلاة في شهر رمضان تطّوعاً وإعتراض الناس عليه!           |
| VY1 /                                                                                            |
| بجري الناس على الفتنة فيتخذونها سنَّة، فإذا غُيِّر منها شيىء قيل: ﴿إِنَّ الناس قد أتوا منكراً﴾!! |
| ٧١٩ /                                                                                            |
|                                                                                                  |
| ra)                                                                                              |
|                                                                                                  |
| \$*11 . 11 = *.11 .                                                                              |
| * الوتر = الدم والثأر<br>                                                                        |
| * الوحي                                                                                          |
| ىاتنبًا نبيّ قطّ إلّا بمعرفة عليّ عليه السّلام والإقرار لأهل البيت عليهم السّلام بالولاية /      |
| ٨٥٩                                                                                              |
| وله صلَّى الله عليه وآله : وأنا بشرٌ مثلكم أوحى إليَّ ربِّي / ٨٥٣                                |
| لأثمّة عليهم السّلام مهبط الوحي / ٨٤٦                                                            |
| لأنَّمَة عليهم السَّلام تراجمة وحي الله / ١٠٥، ٦٠٦                                               |
| نول عليّ عليه السّلام: «علينا نزل الوحي» / ٨٤٧                                                   |
| نوله صلَّى الله عليه وآله بشأن الإمام الباقر عليه السلام: «هو خازن وحي الله) / ٦٢٧               |
| ُوحى الله إلى رسوله: وأنت منّي بحيث شئت أنا، وعليّ منك بحيث أنت منّي، ومحبّو عليّ منّي           |

| ١٤١٢ كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بحيث عليّ منك، / ٩٣٥                                                                                    |
| أوحى الله إلى رَسُولُه أن يَتَخَذُ عليًّا عليهالسَّلام أَخَا وَخليلًا ووزيراً ووصيًّا وَخليفةً /        |
| Y9A, FAF                                                                                                |
| إخبار جبرئيل عليهالسلام النبي صلى الهعليه وآلمه بعبادة أبي بكر وعمر الأصنام بعد إسلامهها                |
| <b>v·</b> \ /                                                                                           |
| ردّ رسول الله صلّى الله عليه وآله أبا بكر عن تبليغ سورة البراءة وإرسال عليّ عليه السّلام مكانه بوحي     |
| من الله / ٦٤١                                                                                           |
| * الميراث                                                                                               |
| يب<br>قوله صلّى الله عليه وآله لعليّ عليه السّلام: ﴿ إِنِّي سَالتِ اللهِ ان يجعلكِ وصبّي ووارثي، /      |
| رود على د دي رود عني ديو دستر)، بړي شدت د د د و پيست رسيي روروي،                                        |
| <br>قوله صلّى الله عليه وآله: «علّ وارثى» / ٧٦٣، ٧٥٩، ٧٧٩، ٧٢٧، ٦٦٤ هـ، ١٤٥                             |
| ۹۰۹، ۷۷۸، ۲۷۹                                                                                           |
| عليّ عليه السّلام وارث علم رسول الله صلّى الله عليه وآله / ٩٩٣                                          |
| على عليه السّلام وارث علم النبيّين / ٧١٣                                                                |
| لاَيدَعي أحدٌ وراثة رسول الله صلَّى الله عليه وآله غير عليَّ عليه السَّلام إلَّا كذَّاب / ٩١١           |
| قوله صَّلَى الله عليه وآله في إجتماع بني عبد المطلب بمكَّةً : وأيَّكم ينتدُب أن يكون وارثي ۽ وقبول عليّ |
| عليه السّلام لذلك أ ٧٧٩                                                                                 |
| إشهاده صلَّى الله عليه وآله ثمانين رجلًا من العرب والعجم على أنَّ عليًّا عليه السَّلام وارثه            |
| 797/                                                                                                    |
| شهادة مالك الأشتر يوم صفّين بأنّ عليًّا عليه السّلام وارث رسول الله صلّى الله عليه وآله /               |
| ۸۰٦                                                                                                     |
| يأخذ آخر الائمّة عليهمالسّلام عن أوّلهم إملاء رسول اللهصلّى اللهعليهوآله وخطّ عليّ عليهالسّلام          |
| بيده، يتوارثونه إلى يوم القيامة / ٨٤١                                                                   |
| إنَّ رسول الله صلَّىاللهعليهوآله لم يترك لولده شيئاً غير فدك / ٨٦٨                                      |
| قول عليّ عليهالسّلام: «لو رددتُ فدك إلى ورثة فاطمة عليها السلام» ٧٧٠                                    |
| قول عليّ عليهالسّلام: «لو رددتُ دار جعفر بن أبي طالب إلى ورثته وهدمتُها من المسجد »                     |
|                                                                                                         |

| الفهرس الموضوعي (و)                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قول معاوية: «لولا سياسة عمر لتوارَثَ بنو هاشم الخلافة واحداً بعد واحدٍ كما يتوا رث أهلكسرى                    |
| وقيصره!! / ٧٤٠                                                                                                |
| بدعة عمر: «أن ترث العرب من الأعاجم ولايرثونهم» / ٧٤٠                                                          |
| جهل أبي بكر وعمر بميراث الجدّ / ٦٨٠                                                                           |
| إدِّعاءُ أبي بكر وعمر أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله لم يقض في الجدِّ شيئًا ولم يدِّع أحدُّ يعلم ماللجدّ |
| من الميراث! / ٦٨٠                                                                                             |
| شهادة عايشة وحفصة عند أبويهما بها اختلقا من حديث «النبي لايورَّث» / ٦٩٤                                       |
| طلب عايشة وحفصة من عثمان ميراثهما من أموال رسول الله صلّى اللهعليموآله / ٦٩٤                                  |
| 7°11 11 -                                                                                                     |
| * الورع = التقوى<br>                                                                                          |
| * الوزارة                                                                                                     |
| قوله صلّىالةعليهوآله: «إنّني سألت ربيّ أن يجعل لي وزيراً من أهلي، فجعل لي أخي أشدّ به أزري                    |
| وأشركه في أمري، / ٩١٠                                                                                         |
| قوله صلّى الله عليه وآله: «عليّ وزيري» /٧٣٤، ٧٢٩، ٧٢٧، ٦٨٥، ٦٦٤ هـ، ٦٤٥                                       |
| P•P، ۱۸۸، ۷۷۸، •۳۸، P۲۷، ۳۲۷، P۵۷                                                                             |
| عليّ عليهالسّلام خير الوزراء / ٥٦٧، ٥٦٥                                                                       |
| إتِّخاذه صلَّىالله عليهوآله عليًّا عليهالسّلام وزيراً لنفسه بأمر الله / ٨٥٧                                   |
| ذكر عيسى بن مريم عليهالسّلام لوزارة عليّ عليهالسّلام / ٧٠٨                                                    |
| قوله صلّىاللهعليهوآلـه في إجتـماع بني عبــد المطلب قبل الهجرة بمكّة: «أيَّكم ينتدب أن يكون                    |
| وزيري»، وقبول عليّ عليه السّلام لذلك / ٧٧٩                                                                    |
| إشهاده صلّىاللهعليهوآله ثهانين رجلًا من العرب والعجم على وزارة عليّ عليهالسّلام له                            |
| 747/                                                                                                          |
| إنَّ موسى عليهالسلام سأل ربَّه أن يجعل له وزيراً من أهله فجعل له أخاه هارون وزيراً                            |
| 41./                                                                                                          |
| بعث أمير المؤمنين عليهالسّلام عيّاراً وقيس بن سعد وزيرين للإمام الحسن عليهالسّلام لإستنفار                    |
| الناس بالكوفة / ٨٠١                                                                                           |

تعبير أمير المؤمنين عليه السَّلام عن عمرو بن العاص بـ وزير معاوية، . . . . . / ٧٧٣، ٧٦٦

| ١٤١٤ كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * الوصاية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| إنَّ الله لم يبعث نبيًّا قبل رسول الله صلَّىالله عليهوآله إلاَّ وله وصيّ / ٩٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سؤال سلمان من رسول الله صلَّى الله عليهوآله عن الوصيّ بعده، وماجاء عن الله في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.4/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| واحدة من فرق اليهود في الجنّة وهي التّي اتّبعت يوشع بن نون وصيّ موسى عليهالسّلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| / ۱۱۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲ ، ۱۲ |
| واحدة من فرق النصاري في الجنّة، وهي التّي اتّبعت شمعون وصيّ عيسى عليهالسّلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| / ۱۲۶ ۳۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وصاية شمعون بن يوحنًا لعيسى بن مريم عليهالسّلام وانّه كان من أفضل حواريه /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Y••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الأوصياء تسعة من وُلد الحسين عليهالسّلام / ٩٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الأئمّة الأحـد عشر بعـد عليّ عليهالسّــلام أوصياء رســول الله صلى اللهعليهوآله إلى يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٠٠٠ / ٥٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أوَّل الأوصياء بعد عليَّ عليهالسَّلام الحسن عليهالسَّلام ثمَّ / ٥٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عليّ وبنوه الأوصياء عليهماالسّلام خير الوصيّين / ٦٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قوله صلَّى الله عليه وآله لعليَّ عليه السَّلام: وإنَّي سألت الله أن يُلبسك ثوب الوصَّية والشجاعة ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ففعل» / ۸۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| قوله صلّى الله عليه وآله لعليّ عليه السّلام: ﴿ إِنِّي سألت الله أن يجعلك وصيّي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| إتَّخاذه صلَّىاللهعليهوآله عليًّا عليهالسَّلام وصيًّا لنفسه بأمر الله / ٨٥٧، ٥٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| إشهاده صلّى الله عليه وآله ثمانين رجلًا من العرب والعجم على وصاية عليّ عليه السّلام له في أهله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 747/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قوله صلّى الله عليه وآله: (عليّ وصبّي) / ٨٦٤، ٨٣٠ ٧٦٩، ٧٥٧، ٦٨٥، ٦٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸۸۱ ، ۹۰۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عليّ عليهالسّلام خاتم الوصيّين / ٧١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عليُّ عليهالسَّلام وصيَّ الأوصياء / ٥٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عليُّ عليهالسّلام خيرٌ الأوصياء (الوصيّين) / ٩١١، ٨٠٦، ٧٥٧، ٥٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ذكر عيسى بن مريم عليه السّلام وصاية عليّ عليه السّلام لرسول الله صلّى الله عليه وآله / ٧٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| الفهرس الموضوعي (و) ١٤١٥                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| واحدة من فرق المسلمـين في الجنّـة وهي التيّ اتّبعت وصيّ محمّـد صلّىاللهعليهوآلـه (يعني علياً             |
| عليه السّلام) / ٩١٢، ٨٠٣                                                                                 |
| قول معاويَّة لعليُّ عَليهالسُّلام: ﴿إِذَّعِيتَ أَنْكَ وصيّ رسول الله صلَّىاللهعليهوآله في أُمَّته،       |
| Ya. /                                                                                                    |
| لايدَّعي أحدُ أنَّه خير الوصيِّين غير عليَّ عليهالسَّلام إلَّا كذَّاب / ٩١١                              |
| * الوصيّة                                                                                                |
| وصيّته صلّى الله عليه وآله في الجيران / ٩٢٦                                                              |
| وصيّته صلّى الله عليه وآله في أصحابه الذين لم يُحدثوا حدثًا ولم يؤووا مُحدثًا / ٩٢٦                      |
| وصيّته صلّى الله عليه وآله عليًا عليه السّلام بالصبر بعده والتأسيّ بهارون عليه السلام /                  |
| ۹۲۰، ۸۲۰                                                                                                 |
| وصيّته صلّى الله عليه وآله أن لايلي غسلَه غيره / ٥٧١                                                     |
| وصيّته صلّى الله عليه وآله عليّاً عليه السّلام بجمع القرآن بعده / ٨٦٢                                    |
| وصيّته صلّى الله عليه وآله عليًا عليه السّلام بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين / ٨٧٠                   |
| وصيّته صلّى الله عليه وآله إبنته فاظمة عليهاالسّلام عند وفاته / ٥٦٥                                      |
| وصيّته صلّى الله عليه وآله المقداد حول وظيفته عند غصب الخلافة / ٩٩٢                                      |
| ر                                                                                                        |
| قول على عليهالسّلام في جواب طلب أبي بكر إيّاه للبيعة: «ماكنتُ بالذّي أتركُ وصيّة خليلي وأخي              |
| وأنطلق إلى أبي بكره                                                                                      |
| قول عليّ عليه السّلام: «كففتُ يدي (قبل قتل عثمان) لطاعة رسول الله صلّىالله عليهوآله وحفظ                 |
| وصيته، ۸۲۰                                                                                               |
| تَذَّكَرَ عَلِيَّ عَلَيه السَّلام وصيَّة رسول الله صلَّى الله عليه وآله لَّما همَّ بقتل عمر / ٨٦٥        |
| قول عليّ عليه السّلام: وأوصى إلىّ رسول الله صلّ الله عليه وآله وَدَفع إليّ كتبه وسلاحه،                  |
| 178/                                                                                                     |
| أمره صلَّى الله عليه والله عليًّا عليه السَّلام أن يوصي إلى الحسن عليه السَّلام ويدفع إليه كتبه وسلاحه   |
| 171/                                                                                                     |
| أمره صلَّ الله عليه وآله عليًّا عليه السّلام أن يأمر الحسن عليه السّلام بالوصيّة إلى الحسين عليه السّلام |
| 478/                                                                                                     |

| أمره صلّىاللهعليهوآله عليًّا عليهالسّلام أن يأمر الحسين عليهالسّلام بالوصيّة إلى عليّ بن الحسين                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عليه السّلام / ٩٧٤                                                                                                         |
| أمره صلّىاللهعليهوآله عليًّا عليهالسّلام أن يأمر عليٌّ بن الحسين عليهالسّلام بالوصيَّة إلى إبنه محمّد                      |
| بن عليّ عليه السّلام / ٩٢٥                                                                                                 |
| وصايا فاطمة عليهاالسلام عليًّا عليهالسّلام في تزويجه بعدها وفي كيفيَّة دفنها / ٨٧٠                                         |
| متن وصيّة أمير المؤمنين عليهالسّلام / ٩٢٧ ـ ٩٢٥                                                                            |
| وصيّة أبي ذر إلى أمير المؤمنين عليهالسّلام في زمان عمر / ٧٢٥                                                               |
| علَّة وصيَّة أبي ذر إلى عليَّ عليهالسَّلام وعدم وصيَّته إلى عمر / ٧٧٥                                                      |
| وصيّة أبي ذر إلى أمير المؤمنين عليهالسّلام حين سَيّره عثمان إلى الربذة / ٧٧٩                                               |
| وصيّة سليم إلى أبان حول كتابه والتحفّظ به / ٥٥٨                                                                            |
| وصيّة عمـر بضرب أعنــاق أصحــاب الشورى الستّة إن لم يختاروا أحدهم إلى غروب الشمس                                           |
| vo) (919 /                                                                                                                 |
| وصيّة إبن عوف أن لايصلّي عثهان على جنازته / ٩١٨                                                                            |
|                                                                                                                            |
| * الوضع = الإختالق                                                                                                         |
| * التواطؤ والمؤأمرة                                                                                                        |
| <br>نواطؤ أبي بكر وعمر واصحابهها على دفع رسول الله صلّى الله عليه وآله برمّته إلى المشركين يوم الخندق                      |
| وطو ہی بلار وحمر واصلت ہے علی دلع رکنوں اللہ طلق اللہ طلبہ اللہ برکتہ ہی انسر کیں یوم استدی                                |
|                                                                                                                            |
| موامره بي بصر وحصر وبيو طبيعه وسم ومعدد ي المعب على روي المصرف عن المن البيت<br>عليهم السّلام / ۸۲۰ ، ۸۲۰، ۷۳۰ ، ۷۲۷ ، ۹۸۰ |
| انَّ معاقدة أصحاب الصحيفة الملعونة كانت في حجّة الوداع                                                                     |
| و المعاذ بن جبل مع بشير بن سعيد واسيد بن حضير على إرضاء الأنصار ببيعة أي بكر                                               |
| و ہو مصادی بھی سے بسے بین سید وسید ہی صفید سی ہوست کا ساز بین ہے ہو<br>/ ۸۱۸                                               |
| ب<br>تواطؤ أصحاب الصحيفة وأصحاب الشورى ومعاوية وعمرو بن العاص على قتل رسول الله                                            |
| صلى الله عليه وآله في حجّة الوداع / ٧٣٠                                                                                    |
| إجتهاع أصحاب التواطؤ ضدّ امير المؤمنين عليه السّلام حول أبي بكر عند جبره على البيعة                                        |
| •AV /                                                                                                                      |
|                                                                                                                            |

١٤١٦ ..... كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس

| لفهرس الموضوعي (و)                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| واطؤ أبي بكر وعمر وخالد على قتل عليّ عليه السّلام في صلاة الصبح / ١٧٨، ٦٧٩                                  |
| لؤامرة عبد الرحمان بن عوف مع عثمان أن يجعل الخلافة لعثمان في الشورى على أن يردّها عليه عند<br>/ هـ هعه .    |
| موته / ٦٦٩، ٦٣١<br>صريح أمير المؤمنين عليهالسّلام بأنّ أبا بكر وعمر وطّئا ظلم أهل البيت عليهمالسلام لمعاوية |
| وعشان وأسساه لها / ۷۷۰                                                                                      |
| صريح الإمام الحسن عليهالسلام بأنّ أبا بكر وعمر وعثهان أجلسوا معاوية مجلس الخلافة وسنّوا له                  |
| سُنَبها / ٨٤٤ هـ                                                                                            |
|                                                                                                             |
| » الوعيد = البشــارة والوعيـد                                                                               |
| * الوفاء بالوعد                                                                                             |
| ول عليّ عليه السلام: (بي يتمّ الله موعده) / ٧١٧                                                             |
| وله صلَّىاللهعليهوآله في الحديبيَّة: ﴿وَلَأَقِ لَهُمْ بِمَا كَتَبَتُ لَهُمْ ۗ / ٦٩١                         |
| يماء سلمان وابي ذر والمقـداد والـزبير بعهدهم بالحضور لنصرة عليّ عليهالسّلام محلّقين رؤوسهم                  |
| ۰۸۱ /                                                                                                       |
| مدم وفاء الأربعين رجلًا الذّين بايعواعليّاً عليهالسّلام / ٦٦٩، ٩٩٠                                          |
| * الوفاة = الموت                                                                                            |
|                                                                                                             |
| « الوقاية = الحفظ والوقاية<br>                                                                              |
| * التقوى والورع                                                                                             |
| ن أشفق من النار إتَّقي المحرمَّات / ٦١٤                                                                     |
| لمؤمنون بالنهار حلماء علماء بررة أتقياء / ٨٥٠                                                               |
| ماونوا على البّر والتقوى / ٩٣٧                                                                              |
| فضّع المؤمنون لله بالطاعة فمضوا غاضّين أبصارهم عمّا حرّم الله عليهم / ٨٤٩                                   |
| ول عليّ عليهالسّلام: وإتَّق الله وأحسن، فإنَّ الله مع الذِّين اتَّقوا والذِّين هم محسنون،                   |
| A44 /                                                                                                       |
| وله صلّى الله عليه وآله: «يابني عبد المطلب، اتَّقوا الله واعبدوه»                                           |
| ول أمير المؤمنين عليه السّلام: «اوصيك ياحسن وجميع وُلدي وأهل بيتي ومَن بَلَغة كتابي من المؤمنين             |

```
كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس
                                                     بتقوی الله ربکم، . . . . . / ۹۲۰
                   إنَّ ملاك هذا الأمر الورع، لأنَّ ولايتنا لاتنال إلَّا بالورع . . . . . / ٨٧٧
   صنفٌ من الناس إهتدوا بنا واقتدوا بأمرنا. . . ، اولئك الأتقياء الأسخياء . . . . . / ٩٤٣
                                  على عليه السّلام كلمة الله التقوى . . . . . / ٨٥٧ ، ٦٨٦
 قول سلمان لأبي بكر حين غصب الخلافة: وإتَّق الله وقم عن هذا المجلس ، . . . . . / ٨٦٦
قول على عليه السّلام لأصحاب الشورى: واتّقوا الله وآثروا رضاه واختاروا ماعنده ولاتخافوا في الله
                                                           لومة لائم، . . . . . / ٢٥٩
                                                    إنَّ عثيان باعَدَ الأتقياء . . . . . / ٨٩٥
                                                                             * التقنة
                     التقيّة من دين الله ولادين لمن لاتقيّة له . . . . . / ٨٩٦، ٧٦٨، ٧٠٣
                             لولا التقيّة ماعُبد الله في الأرض في دولة إبليس . . . . . / ٨٩٦
                          كلَّما اضطر إليه العبد فقد أحلَّه الله له وأباحه إباة . . . . . / ٧٠٣
   تفسير الحسن البصري قوله تعالى: وإدفع بالتي هي أحسن السيَّئةَ، بالتقيَّة . . . . . / ٢٠٤
              تقيّة علىّ عليه السّلام من أصحابه وعدم إمكان إظهار الحقّ له . . . . . / ٧٠٣
طلب عار من أمير المؤمنين عليه السّلام التصريح بإسم ابي بكر وعمر ليتبرّا أصحابه منهما، وإباءه
                                    عليه السلام من ذلك مخافة الفتنة . . . . / ٩٢١
            تقيَّة أمير المؤمنين عليه السَّلام بصفّين من أبي الدر داء وأبي هريرة . . . . . / ٧٥٦
تقيّة على عليه السّلام بتسمية ثلاثة بنين له بأن بكر وعمر وعثيان ليكون ترحّمه على الثلاثة راجعة
قول معاوية لعليّ عليه السّلام: «إنّ ترحمّك على أبي بكر وعمر إمّا تقيّةٌ مخافة تفرّق عسكرك أو. . . ،
            ترك أمير المؤمنين عليهالسلام التقّية وشرح أمره بعد وقعة النهروان . . . . . / ٦٧٠
   إباء سلمان وأبي ذر والمقداد من التصريح بأنّ أبا بكر إمام أهل الباطل تقيّةً . . . . . / ٨٧٧
تقيّة إبن عبّاس من إفشاء أنّ الذّي منع رسول الله صلّى الله عليه وآله من الكتف كان عمر . . . . . .
                                                                                V90/
          نهاذج من تقيّة الحسن البصري التي خلطت بالنفاق . . . . . / ٨٩٦، ٨٩٥، ٢٠٤
```

الشيعة في عصر معـاوية لايحدّثون الموثوق بهم حتّى يأخذوا عليه الأيهان المغلظة ليكتمه عليهم

| الفهرس الموضوعي (و)                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VAV</b> /                                                                                              |
| من شدّة التقيّة في زمن الحجّاج أنّ الرجل لَيقال له وزنديق، أو «مجوسيّ، أحبّ إليه من أن يُشار إليه         |
| أنّه من الشيعة / ٦٣٣                                                                                      |
| * الولادة                                                                                                 |
| <br>وُلِد لرسول الله ولعليّ صلوات الله عليهما في المسجد أولاد / ٧٩٠، ٦٤١                                  |
| بشارته صلّى الله عليه وآله بولادة الإمام السجّاد عليه السّلام / ٦٢٧                                       |
| بشارته صلّى الله عليه وآله بولادة الإمام الباقر عليه السّلام / ٦٧٧                                        |
| آيتان تُكتبان للمرأة إذا عسر عليها ولدها / ٩٥٠                                                            |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                     |
| * الولاية والتوتي والموالاة                                                                               |
| ادعوا الناس إلى ماتعلمون من حقّنا، فإنّي أتخّوف ان يدرس هذا الأمر / ٧٨٩                                   |
| من يتولّى الله ورسوله والذّين آمنوا فإنّ حزب الله هم الغالبون ٩٠٦/                                        |
| ليس إمام إلاّ وهو عارف بأهل ولايته / ٧١٧                                                                  |
| ابتداء الفتن من أهواء وبدع يتوتى فيها رجالً رجالًا / ٧١٩                                                  |
| أمر الله عزَّ وجلَّ نبيَّه بغدير خمَّ أن يُعلم الناس ولاة أمرهم وأن يُفسَّر لهم من الولاية ما فسَّرلهم من |
| صلاتهم و / ۹۰۳، ۷۵۸، 33۲                                                                                  |
| بُني الإسلام على خمسة: الولاية و / ٩٠٦                                                                    |
| إذًا ولَّى الناس إمام ضلالة فهي دولة إبليس على آدم، وإذا ولاَّهم إمام هدى فهي دولة آدم على                |
| إبليس / ٨٩٦                                                                                               |
| قول عليّ عليهالسّلام: «ما الولاية غير الإمارة على الْاُمَّة» / ٦٥١                                        |
| قول عليَّ عليهالسَّلام: وإنَّ هذا الأمر الَّذي عرَّفكم الله ومنَّ به عليكم أشدُّ خبريَّة من الذهب         |
| والفَضَّة، / ۸۲۷                                                                                          |
| إنَّ أمرنا صعب مستصعب لايعرفه ولايقرَّبه إلَّاثلاثة                                                       |
| أقلّ الاُمّة يعرفون أمر اهل البيت عليهمالسّلام / ٨٣٧                                                      |
| قول عليّ عليهالسّلام: ﴿ لَاينال وَلايتنا إلَّا بالورْع، / ٨٢٧                                             |
| قول إبنَ عبَّاس : ومن فَقُهه الله وعرَّفه ولاة الأمر ومعدن العلم أين هو، كان سعيداً وللهِ وليًّا»         |
| A\$7 /                                                                                                    |

| ١٤٢٠ كتاب سَليم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لايعطي الله هذا الأمر إلاّ صفوته من خلقه / ٨٢٧                                                         |
| قول عليّ عليهالسّلام: وإذا أتيت بولايتنا أهل البيت في الجملة وبرئت من أعدائنا في الجملة فقد            |
| ا جزاك، / ٩٢٨                                                                                          |
| من توتّى موسى وهاورن وبرىء من عدوّهما فقد برىء من العجل والسامري / ٩٣١                                 |
| من تولَّى العجـل والسامري وبرىء من عدوِّهما فقد برىء من موسى وهارون من حيث لايعلم                      |
| 441/                                                                                                   |
| ىن توتى رسول الله وأهل بيته عليهم السّلام وتوتى عليّاً عليهالسلام وتبّرء من عدوّه فقد برء من أبي       |
| بكر وعمر / ٩٢١                                                                                         |
| نول عليّ عليه السّلام :  (إن كنت تتولّى رسول الله صلّى الله عليه وآله وتبرىء من عدوّه وتتوّلاني وتبرىء |
| من عدوّي فقد برئت من أبي بكر وعمر ولعنتهما وإن لم تعرفهما بأسمائهما، / ٩٢١                             |
| حكم من لم يعرف ولاية أهل البيت عليهم السّلام ولم يعادهم / ٦٠٧                                          |
| مَن ردَّ علم ماأشكل عليه من الولاية إلى الله ولم يُعادنا فنحن نرجو له / ٨٤٨                            |
| فوله صلّىاللهعليهوآله: «إنّ الله مولاي وأنا مولى المؤمنين» / ٧٥٨، ٦٤٤                                  |
| رسول الله صلَّىاللهٔ عليهوآله مولى المؤمنين وأولى بهم من أنفسهم / ٧٥٨، ٦٤٤                             |
| نوله صلّى الله عليه وآله: «أنا أولى بالمؤمنين من انفسهم ليس لهم معي أمر» / ATV                         |
| قوله صلّى الله عليه وآله للناس : «ألست أولى بكم من أنفسكم»؟ وقولهم «بلي» / A٣٦                         |
| ATV · AAA                                                                                              |
| كهال الدين وتمام النعمة بولاية عليّ بن أبي طالب عليهالسّلام / ٨٢٨، ٦٤٥                                 |
| ولاية أهل البيت عليهم السّلام مَّا يلازم الايهان ولايجوز الشكّ فيه / ٩٣٨                               |
| لم يزل الله يحتّج بعليّ عليهالسّلام في كلّ أمّة وأشدّهم معرفةً لعليّ عليهالسّلام أعظمهم درجةً          |
| عند الله ٨٠٨ /                                                                                         |
| من أراد الله أن يطهّر قلبه من الجنّ والإنس عرّفه ولاية علي بن أبي طالب عليهالسلام                      |
| ٨٠٩ /                                                                                                  |
| من أراد الله أن يطمس على قلبه أمسك عنه معرفة عليّ بن أبي طالب عليه السّلام / ١٥٩                       |
| من جحد ولاية عليّ عليهالسّلام جحد الله ربوبيّته / ٨٥٥                                                  |
| من جحــد ولاية عليّ عليه السّــــلام قطع السبب الــذّي بينــه وبين الله وكان ماضياً في الدركات         |
| A01 /                                                                                                  |
| مااستاهل خلقٌ من الله النظر إليه إلّا بالعبوديّة له والأقرار لعليّ عليهالسّلام / ٨٥٩                   |

| الفهرس الموضوعي (و)                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قوله صلّىاللهعليهوآله: «ماتنبّا نبيّ قطّ إلاّ بمعرفة عليّ والإقرار لنا بالولاية» / ٨٥٩<br>قوله صلّىاللهعليهوآله: «مااستوجب آدم أن يخلقه الله وينفخ فيه من روحه وأن يتوب عليه ويردّه إلى |
| ورد صلى المعطية والدراية العليّ عليه السّلام بعدي» / ٨٥٩<br>جنّته إلّا بنّبويّ والولاية لعليّ عليه السّلام بعدي» / ٨٥٩                                                                  |
|                                                                                                                                                                                         |
| والإقرار لعليّ بعدي، / ٨٥٩                                                                                                                                                              |
| قوله صُلَّىاالله عليَّهوآله: "هماكلَّم الله موسى تكليهاً إلَّا بنبَّوتي ومعرفة عليّ بعدي» /                                                                                             |
| A04                                                                                                                                                                                     |
| قوله صلّىاللهعليهوآله: «ماأقام الله عيسى آية للعالمين إلاّبنبوّي ومعرفة عليّ بعدي» /                                                                                                    |
| A04                                                                                                                                                                                     |
| قول عيسى بن مريم عليهالسّلام: «عليّ وليّ كلّ مؤمن بعد رسول الله صلّىاللهعليهوآله»<br>/ ٧٠٨                                                                                              |
| قول شمعون الراهب: «المُوالي لعليّ عليهالسّلام كالموالي لمحمدّ صلّىاللةعليهوآله» /                                                                                                       |
| V• <b>4</b>                                                                                                                                                                             |
| قوله صلّىالةعليهوآله في إجتماع بني عبد المطلب بمكة قبل الهجرة : «أيكّم ينتدب أن يكون وليّ كلّ                                                                                           |
| مؤمن بعدي»؟ وقبول عليّ عليهالسّلام لذلك / ٧٧٩                                                                                                                                           |
| قوله صلّى الهعليهوآله: «يابني عبد المطلب، أطيعوا عليّاً واتّبعوه وتولّوه» / ٩٠٧                                                                                                         |
| قوله صلّى الله عليه وآله لعليّ عليه السّلام: «إنّي سألت الله أن يجعلك وليّ كلّ مؤمن بعدي، ففعل»                                                                                         |
| ۸۱۰ ،۹۰٤ /                                                                                                                                                                              |
| قوله صلّىاللهعليهوآله: «عليّ وليّ كلّ مؤمن بعدي» / ٦٨٥، ٦٤٥، ٦٤٢، ٦٤١                                                                                                                   |
| P+P; V0A; 33A; 1PV; TFV; P0V; 3TV; P1V; V1V; TAF                                                                                                                                        |
| قوله صلَّىااللهعليهوآله: «من كنتُ أولى به من نفسه فعليَّ أولى به من نفسه» / ٦٤٤                                                                                                         |
| 33A ,/AV, PoV                                                                                                                                                                           |
| قوله صلَّى الله عليه وآله: «من كنت مولاه فعليَّ مولاه» / ٨٢٨، ٧٥٨، ٩٥٠، ٦٤٤                                                                                                             |
| ۸۸۸، ۱۹۸۸، ۲۲۸، ۲۲۸                                                                                                                                                                     |
| قوله صلّى الله عليه وآله لعليّ عليه السّلام: «وليّي وليُّك» / ٨٣٠                                                                                                                       |
| قوله صلّى الله عليه وآله بشأن عليّ عليه السّلام: «اللهّم والرِّ من والاه» / ٧٥٨، ٦٤٤                                                                                                    |
| ۸۸۸، ۱۹۸۱ ۲۷۸، ۲۷۸                                                                                                                                                                      |
| من والى عليًّا عليه السلام والى الله / ٨٨٤، ٦٨٦ هـ                                                                                                                                      |

| ١٤٢٢ كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| من والى عليًّا عليه السلام والاه الله / ٦٨٦، ٦٨٦                                                       |
| عليّ عليهالسّلام أولى النّاس بالمؤمنين من أنفسهم / ٧٥٠، ٦٦٦، ٦٠٣، ٩٩٠                                  |
| YYP, YYA                                                                                               |
| قول عليّ عليهالسّلام: «والله إنّي لأولى الناس بالناس ۽ / ٧٥٠، ٦٦٣                                      |
| إشهاده صلّى الله عليه وآله ثمانين رجلًا من العرب والعجم على ولاية عليّ عليه السّلام بعده على كلّ       |
| مؤمن / ٦٩٢                                                                                             |
| قول عمر لعليّ عليهالسّلام يوم الغدير: «أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة» /                            |
| AYA                                                                                                    |
| إخباره صلَّى الله عليه وآله عن أنَّ الناس يَدْعون بعده ماأمرهم به من ولاية عليَّ عليه السلام متعمَّدين |
| غیر جاهلین / ۷٦۸                                                                                       |
| قول معاوية لعليّ عليهالسّلام: «ادّعيت أنّ الله فرض على المؤمنين طاعتك وأمر بولايتك في كتابه            |
| وسنَّة نبيَّه، / ٧٥٠                                                                                   |
| قول عليّ عليهالسّلام في حقّ غاصبي الخلافة: «فكيف أكون أولى بهم من أنفسهم وهم أمراء عليّ                |
| وحُكَّامُ، / ٦٥٠                                                                                       |
| الإمام الحسن عليهالسّلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم / ٩٣٨، ٩٣٨، ٦٥٩، ٦١٦                                 |
| قول أمـير المؤمنـين عليهالسّـــلام للإمام الحسن عليهالسّـلام: «أنت وليّ الأمر ووليّ الدم بعدي،         |
| 4Y0 /                                                                                                  |
| الإمام الحسين عليهالسّلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم / ٨٣٧، ٦١٦                                          |
| قوله صلَّىاللهعليه وآلـه: «إبني عليَّ بن الحسين أولى بالمؤمنين منهم بأنفسهم ليس لهم معه أمر»           |
| ATV /                                                                                                  |
| قوله صلَّىاللهعليهوآله: «محمَّد (بن عليَّ بن الحسين) أولى بالمؤمنين منهم بأنفسهم، /                    |
| ۸۳۸                                                                                                    |
| الأئمّة الإِثنا عشر عليهم السلام أولى الناس بهم من أنفسهم / ٦٣٠، ٦١٦                                   |
| قيامه صلَّى الله عليه وآله بحتَّى أهل البيت عليهم السلام وفرض ولايتهم ومودَّتهم / ٦٣٠                  |
| Ve.                                                                                                    |
| فرض الله ولاية الأثمَّة عليهم السَّلام في القرآن / ٧٣٤                                                 |
| قوله صلَّى الله عليه وآلـه: ﴿أَمَّا الـولاية فللَّه ولرسوله وللمؤمنين الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون،   |
| 4.7/                                                                                                   |

| يانه صلَّى الله عليموآله لحدَّ ولاية الأنمَّة عليهم السَّلام على الناس / ٢٥٩، ٧٥٨، ٦٤٤          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وله صلَّ اللهعليهوآله: «ليس من الأئمَّة أحدُ إلَّا وهو أولى بالمؤمنين منهم بأنفسهم ليس لهم معا  |
| أمرُّه / ٨٣٨                                                                                    |
| خبار عيسى بن مريم عليهالسّــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  |
| ٧٠٦ /                                                                                           |
| نول أبي ذر عند الجبر على البيعة : «اجعلوًا الولاية والوراثة لمن جعل الله» / ٩٢٠                 |
| ول عليّ عليهالسّـــلام لمعــاويه: وفــإن تكفـر بها أنت وصاحبك فقد وكلّ الله بها قوماً ليسوا به  |
| بكافرين₃ / ٧٧١                                                                                  |
| ول عبّار لعليّ عليهالسّلام :  ﴿إِنَّا نشهد أن نتوليّ من تولّيت» / ٩٣١                           |
| ول شمعون الراهب لأمير المؤمنين عليهالسّلام: «إنّي أتولاًك وأتولَى أوليائك وأتولَى الأثمّة الأحا |
| عشر من ولدك، / ٧١٠                                                                              |
| ما كانت أمّ أيمن تعرف ما يعرفه سُلَيم من أمر الولاية / AYV                                      |
| ول إبن عبَّاس: «اللهمّ إنِّي أشهدك أنِّي لعليّ بن ابي طالب وليُّ ولولده» / ٩١٥                  |
| لاءإبراهيم النخعي وعلقمة بن قيس والأسود بن يزيد / ٩٢٣                                           |
| عاء معاذ بن جبل بالويل على نفسه لموالاته عدوًى الله ابا بكر وعمر على وليّ الله / ١١٧            |
|                                                                                                 |
| » الويل                                                                                         |
| وله صلّى الله عليهوآله في جواب من سأله عن نفع حبّ عليّ عليه السّلام: «ويحك»!                    |
| 940 /                                                                                           |
| وله صلَّىاللهعليهوآله لعمر: «ويلك قد آذَيتني» / ٦٩٠                                             |
| ول عليّ عليه السّلام: وألاويعُ للفراخ فراخ آل محمّدٍ من خليفة جبّار » / ٧١٧                     |
| ول عليّ عليهالسّلام لأصحابه: وويحكم، أُغزوهم قبل أن يغزوكم، / ٦٦٢                               |
| ول عليّ عليهالسّلام لعمر: ﴿وَيَلْكَ يَابِنِ الخَطَّابِ﴾ / ٥٩٦                                   |
| ول عليّ عليهالسّلام للأشعث: «ويلك يابن قيس» / ٦٦٨، ٦٦٧، ٦٦٦                                     |
| نول الإمام الحسن عليهالسّلام لمعاوية: «الويل لك ولثلاثة قبلك الذّين أجلسوك هذا المجلس؛          |
| ۸٤٤ /                                                                                           |
| عاء أبي بكر بالويل والثبور عند قول فاطمة عليهاالسّلام انّها لن ترضى عنهها حتّى تلقى رسول        |

الله صلّى الله عليه وآله . . . . . / ٨٦٩

الفهرس الموضوعي (و)

| ١٤٧٤ كتاب سُلَيم بن قيس الهلائي، الفهارس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دعاء أبي بكر بالويل والثبور على نفسه عند موته / ۸۲۳، ۸۲۰ علّه علّه علّه علّه دعاء أبي بكر بالويل على نفسه عند الموت مشاهدته رسول الله وعليّاً صلوات الله عليهها وهما يبشّرانه بالنار / ۸۲۰ مرد قول على نوسه ويلً لي، / ۸۱۸ ۸۱۷ علم عند موته : ويلً لي، ويلً لي، / ۸۱۸ ۸۱۷ علم نفسه عند موته / ۸۱۷ قول زياد لمّا قرأ كتاب معاوية : وويلي (ويلً لي)، / ۷۶۰                                                                                                                                            |
| ون ريده و ها هايد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| * الهجرة<br>جعفر بن أبي طالب ذو الهجرتين / ٥٦٧<br>قول عليّ عليهالسّلام لمعاوية : «ليس الطليق كالمهاجر» / ٨٠٩<br>طال تبليغ معاوية ضدّ عليّ عليهالسّلام حتّى هاجر عليه الأعرابي / ٧٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| # الهجوم دفع عمر باب بيت فاطمة عليهاالسّلام بعد إحراقه ودخوله البيت بغير إذن / ٥٨٥ أمر عمر قنفذاً بالهجوم على بيت عليّ عليهالسّلام / ٥٨٥ هـ إقتحام قنفذ وأصحابه على بيت عليّ عليهالسّلام وهجومهم إليه / ٥٨٥ هـ تكاثر قنفذ وأصحابه على عليّ عليهالسّلام في بيته وضبطه وإلقاء الحبل في عنقه / ٥٨٥، ٥٨٥ هـ قول فاطمة عليهاالسّلام لعمر: «أما تتّقي الله عزّوجل تدخل على بيتي وتهجم على داري»؟ ٨٦٤ / / ٨٤٨ هجمة عمر وخالد والمغيرة في أناس على الزبير لجبره على البيعة / ٩٩٥ خلاخيل أمهّات أولاده / ٣٢٧ |

## \* المهادنة = الصلح

| لقهرس الموضوعي (هـ)                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| ۽ الهداية                                                                          |
| يا داع ِ دَعا إَلَىٰ هدى فله أجره ومثل أُجور مَن تَبِعه / ٩١٠                      |
| ن علاَمات المؤمن: النشاط في الهدى / ٨٥١                                            |
| ن تاب إهتدى / ٩٥٣                                                                  |
| كلُّ أهل زمانٍ هادٍ ودليلٌ وإمام يهديهم ويدلُّهم ويرشدهم / ٨٨٥                     |
| ا ولَّى الناس إمام هدى فهي دولة آدم على إبليس / ٨٩٦                                |
| یا یجاهد فی سبیل الله رجلان: إمام هدی ومطیع له مقتدٍ بهداه / ۹۲۹                   |
| ناس ثلاثة أصناف: وصنف اهتدوا بنا واقتدوا بأمرنا وهُم أقلّ الأصناف ٩٤٣ /            |
| لَيَا مضى هادٍ حَلَّف آخر مثله / ٨٨٥                                               |
| ل عليّ عليهالسّلام: «إن تتّبعونا تهتدوا ببصائرنا» / ٨٨٥، ٧١٦                       |
| لي عليه السّلام والأوصياء بعده هداة مهتدون / ٨٧٤، ٧٣٤، ٦٨٦، ٦٢٦، ٦٠٦               |
| ۹۰۹، ۱۹۰۷، ۱۹۸۰ ۱۹۸۸                                                               |
| لِه صلَّىاللهعليهوآله: «من أهل بيتي إثنا عشر إمام هدى» / ٩٠٧                       |
| ليّ عليه السّلام عَلمَ الله الأكبر في الأرض بعد رسول الله صلّى الله عليهوآله / ٨٥٤ |
| لِه صلَّى الله عليه وآله : «بعليّ يُهتدي بعدي من الضلالة» / ٨٥٩                    |
| لِه صلّى الله عليه وآله: «يابني عبد المطلب، اقتدوا بعليّ ترشدوا وتهتدوا وتسعدوا» / |
|                                                                                    |
| رِل عليّ عليه السّلام: «بيعتي بيعة هدى» / ٧٥٣، ٧٥٣                                 |
| سيء رجل من أهل الكوفة إلى سلمان وأبي ذر والمقداد مسترشداً / ٨٨١                    |
|                                                                                    |
| ، الهذيان والهجر                                                                   |
| ل عمر عند طلب رسول الله صلَّى الله عليه وآله الكتف: «إنَّ نبَّي الله يهجر، ! / ٦٥٨ |
| VA£                                                                                |
| نَّ محمَّد بن أبي بكر بأبيه أنَّه يهجر عند موته / ٨٢٢                              |
| سبة عمر الهذيان إلى ابي بكر لِما سمعه من إفشاء معاهدة أصحاب الصحيفة الملعونة       |
| \ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                             |
| سبه عبد الله بن عمر الهجر والهذيان إلى أبيه عمر لما قاله عند موته / ٨١٩            |
| سبة عايشة الهذيان إلى أبيه عندما اقرّ بالضلالة عند موته / ٨٧٣، ٨١٩                 |

| ١٤٢٦ كتاب سُلَيم بن قيس الهلائي، الفهارس                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| طَنَّ إبن غنم بمعاذ بن جبل أنه يهذي عند موته / ٨١٨، ٨١٧                                                                                 |
| * الهروب = الفرار                                                                                                                       |
| <ul><li>الإستهزاء</li></ul>                                                                                                             |
| ستهزأً عمر وبن العاص برسول الله صلَّى الله عليه وآله بقصيدة في سبعين بيتاً / ٧٣٧                                                        |
| ستهزاء أبي بكر وعمر بأمير المؤمنين عليه السّلام حين رأيا ما أسرّ إليه رسول الله صلّى الله عليه وآله                                     |
| عند وفاته من مفتاح الف باب من العلم / ٩١٦                                                                                               |
| ستهزاء عثهان بعليّ عليهالسّلام وبأي ذر والمقداد / <b>٩٣٧</b>                                                                            |
| ستهزاء عمر بأهل بيت رسول ألله صلَّى الله عليه وآله بقوله : دمامثل محمَّد إلَّا كنخلة نبتت في كناسة،                                     |
| ٠٠٠٠٠ / ١٩٨٦ ١٩٨٢                                                                                                                       |
| ستهزاء المنافقين برسول الله صلّىاللهعليهوآله في إخباره عن الجنّة والنار / ٨٥٣                                                           |
| مؤال معـاوية من عبـد الله بن جعفـر عن فضائل فاطمة عليهاالسّلام، وهو كالمستهزء والمنكر                                                   |
| A&• /                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                         |
| * الإنهزام = الفرار                                                                                                                     |
| * اللهلاك                                                                                                                               |
| لا يهلك على الله إلاّ مالك / ٩٥٣                                                                                                        |
| د بهت علی آند او حالت ۲۰۰۰ / ۲۰۱۰<br>س أراد بالعلم الدنیا هلك / ۷۱۸                                                                     |
| س رود باعده منافق صلى الله عليه وآله: وفإن هلك على فإلى مَن»؟! / ٦٩٢<br>نول عمر لرسول الله صلى الله عليه وآله: وفإن هلك على فإلى مَن»؟! |
| وق صر موسوق الله صفح الله سيدوله . يوق المنتف عني فرى س / ١٨٦٠<br>كلّما هلك من الأثمة عليهم السّلام واحد قام واحد منهم / ١٨٦            |
| عها تعنت من الاصد عليهم تسارم و العناطيم السّادم / ١٩٩٤ - ١٦٦<br>هلاك الأمّة بتقدّمهم على أهل البيت عليهم السّلام / ١٩٩٤ - ٦٦٦          |
| ملاك أمّة محمّد صلّى الله عليه وآله غير الشبعة / ١٨٧٤ ، ١٠٧٠ ، ٥٦٠ ، ٥٠٥ ، ٥٥٥                                                          |
| نول معاوية لعبد الله بن جعفر: ولئن كان ماتقول حقًّا لقد هلكت الأمَّة وارتدَّت عن دينها                                                  |
| ۸٤١ /                                                                                                                                   |
| قول معاوية لعبد الله بن جعفر: «لئن كان ماتقول (بشأن أهل البيت عليهم السلام) حقًّا لقد                                                   |
| ملكتُ وهلك الشلاشة قبلي وجميع من تولاً هم من هذه الأمّة غيركم أهل البيت وأوليائكم،                                                      |
| عندت ومنت السارك فيل وجميع من تودهم من عدة أدمه خريم أهل البيت وأوليالكم                                                                |
| منت ومنت المارك في وجهع من فود هم من منده الامه فيزيم المن البيت ووفياتهم،                                                              |

| قول معاوية لعليّ عليهالسّلام: «لئن كان ماقلت حقًّا لقد هلك أبو بكر وعمر وعثمان»              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| V1£ /                                                                                        |
| ماهلك من الأُمَّة إلّا الناصبون والناكثون والمكابرون والجاحدون والمعاندون / ٦٧٠              |
| قول علىّ عليهالسّلام: وإن تخالفونا تهلكواه / ٨٨٥                                             |
| قوله صلَّى الله عليه وآله لعليّ عليه السّلام: ﴿ إِنَّهَا يَهْلُكُ العاصون لك ﴾ / ٧٦٩         |
| من خالف عليًا عليه السلام هوى وهلك / ٨٥٥                                                     |
| أمره صلّى الله عليه وآله عليّاً عليه السّلام ان لاتُلقي بيده إلى التهلكة إن لم يجد أعواناً / |
| ۸۲۰                                                                                          |
| قول سعــد وإبن عـــر وإبن مسلمــة: «لقــد تخوّفنا أن نكون قد هلكنا بتخلّفنا عن نصرة عليّ     |
| عليه السّلام، / ۸۹۰                                                                          |
| إخباره صلّى الله عليه وآله عن هلاك بني أميّة بيد بني العبّاس / ٩٠٨                           |
|                                                                                              |
| * الهوى                                                                                      |
| إتّباع الهوى يصدّ عن الحقّ / ٧١٨                                                             |
| إبتداء وقوع الفتن من أهواء تتُبع وأحكام تبتدع / ٧١٩                                          |
| الهوى على أربع شعب: البغي والعدوان والشهوة والطغيان / ٩٥٢                                    |
| المؤمن لايغلبه الهوى / ٨٥٢                                                                   |
| المؤمن إن استصعب عليه نفسه فيها تكره لم يُعطها سؤلها فيها إليه بشره / ٨٥١                    |
| الهوينا على أربع شعب: الغرّة والأمل والهيبة والماطلة / <b>٢٠٠٢</b>                           |
|                                                                                              |
| [.4]                                                                                         |
|                                                                                              |
| <b>-</b> 4                                                                                   |
| * اليقين                                                                                     |
| لم يخلق الله خلقاً أقلّ من اليقين / ٩٥١                                                      |
| من علامات المؤمن: ايهانًا في يقينٍ / ٨٥٨                                                     |
|                                                                                              |

اليقين على أربع شُعب: الشوق والشفق والزهد والترقّب . . . . . / ٦١٤

جعل الله الإسلام يقيناً لمن عقل . . . . . / ٦١٨

الفهرس الموضوعي (هـ، ي) .....الفهرس الموضوعي (هـ، ي)

| ١٤٢٨ كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| من استسلم لهلكة الدنيا والأخرة هلك ومَن نجا من ذلك فمن فضل اليقين /                                                      |
| 901                                                                                                                      |
| تشبيه الجهّال الذين لايعطون في الله اليقين ببيض بيضَ في داح                                                              |
| قول عليّ عليهالسلام: ﴿أَنَا بِقُولَ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاًاللهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ أَشَدَّ يَقِينًا مني بها عاينتُ وشهدتُ، |
| 778 /                                                                                                                    |
| قول عليّ عليهالسّلام: ﴿ لَمُ أَكُ بِهَا صَنعَتْ الْأَمَّة حَينَ عَايِنتُه بأعلم منِّي ولا أَشدّ يقيناً منِّي به قبل      |
| ذلك، / ٦٦٤                                                                                                               |
| قول عليّ عليه السّلام لمعاوية: «إنّك لستَ بأمضى على الشكّ منيّ على البقين» / ٨٠٩                                         |
| قول سلَّيم لأمير المؤمنين عليه السَّلام: وأحبُّ أن تسمّي لي (إمام أهل الباطل) وأسمعه منك فأزداد                          |
| يقيناً» / ٨٣٧                                                                                                            |
| الشيعة إطمأنَت قبلوبها واستبيقنت يقيناً لايخالطه شكّ / ٦٠٥                                                               |
| قول عليّ عليهالسّلام: «علمت الأمّة يقيناً أنّي أعلمهم بكتاب الله وسنّة نبيّه،                                            |
| 199 /                                                                                                                    |
| قول عليّ عليه السّلام: «لقد علموا يقيناً أنّه لم يكن فيهم أحدّ يقوم مقامي (في الحروب)»                                   |
| <b>v··</b> /                                                                                                             |
| قول عليّ عليهالسّلام: «والله إنّ عمر لَيعلم يقيناً وأصحابُه الذّين ظاهروه أنّي أحقّ بالخلافة من أبي                      |
| بکر، / ۹۱۸                                                                                                               |
| قول عليّ عليه السّلام: «والله إنّ أبا بكر ليعلم يقيناً أنّي أحقّ بالخلافة من عمر» ٩١٨                                    |
| قول عليّ عليه السّلام: «عمر كان يعلم يقيناً - كها نعلم - أنّ فدك في يد فاطمة عليها السّلام»                              |
| 1VV /                                                                                                                    |
| يقين القراء الشاكّين في أبي بكر وعمر وعثمان بالحقّ بعد خطبة أمير المؤمنين عليهالسّلام بعد النهروان                       |
| ٦٧٠ /                                                                                                                    |
| يقين أبي بكر وعمر بأنّ رسول الله صلّىاللهعليهوآله ساحر!! / ٨٣١                                                           |
| سياسة معاوية: لاترض من طائفة مُضَر بالظنّ دون اليقين ٧٤٠                                                                 |

## \* اليمين = الحلف

| 1279 | الفهرس الموضوعي (ي)                                      |
|------|----------------------------------------------------------|
|      | * اليهود                                                 |
|      | كلام عليّ عليهالسّلام مع رأس اليهود / ٨٠٣،٩١٣            |
|      | تفرّق اليهود على إحدى وسبعين فرقة والناجي منها / ٨٠٣،٩١٣ |
|      | الرجل الذِّي هَوْد اليهود من أهل تابوت جهنَّم / ٩٧،٩٣٠   |
|      |                                                          |

## [11]

## فِرْرُرُحُ عُودًا لَكِنَّا لَكِ

| <b>o</b>    | الإهداء                        |
|-------------|--------------------------------|
| v           | كلمة المحقق                    |
| 11          | دليل الكتاب                    |
|             | ينقسم الكتاب إلىٰ أربعة أجزاء: |
| ١٣-٥٥٠      | (١) المقدّمة                   |
| 007_907     | (۲) متن کتاب سلیم              |
| 101_1.77    | (٣) تخريج الأحاديث             |
| ١٠٣١ - ١٤٦٧ | (٤) الفهارس العامّة            |
|             |                                |
|             |                                |



(14-00.)

وهي تتضمن ثلاثة مباحث:

| فهرس محتوى الكتاب                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
| المبحث الأوّل: فكرة تحقيق الكتاب (٤٠ ـ ١٥)                            |
| (١) إثنتا عشرة سنة مع الكتاب                                          |
| (٢) الدافع العقائدي في تحقيق الكتاب:                                  |
| * أهميّة الحديث والتاريخ الصحيحين                                     |
| <ul> <li>منزلة القائمين بحفظ معارف الدين وثبت تاريخه</li> </ul>       |
| <ul> <li>أثر التحفّظ بالتراث في المجتمع وفي إحياء أمر الدين</li></ul> |
| <ul> <li>الترابط بين الحديث والتاريخ</li> </ul>                       |
| * آثار أيدي الخائنين بالحديث والتاريخ                                 |
| * مسيس الحاجة إلى الحديث والتاريخ الصحيحين ٢٢                         |
| (٣) بداية التعرّف على الكتاب ٢٣                                       |
| (٤) تحقيق الكتاب فرض واجب:                                            |
| * بداية التحقيق حول الكتاب                                            |
| * ميزات الكتاب                                                        |
| * أثر الكتاب في المجتمع وفي إحياء التراث ٧٧                           |
| <ul> <li>ضرورة دراسة مستوعبة في جوانب الكتاب</li></ul>                |
| (٥) تحقيقات سابقة حول الكتاب:                                         |
| * أربعة عشر شخصاً من رجال العلم حقَّقوا حول الكتاب ١٩                 |
| * لزوم هذا التحقيق الجديد                                             |
| (٦) برنامج التحقيق:                                                   |
| * الأوَّل: جمع المعلومات٣                                             |
| <ul><li>♦ الثاني: تنظيم المعلومات</li></ul>                           |
| <ul> <li>الثالث: تنقيح المتن وإخراجه</li> </ul>                       |
| <ul> <li>الرابع: تخريج الأحاديث وإعداد الفهارس</li></ul>              |
| <ul> <li>الخامس: الملاحظة النهائية</li> </ul>                         |
| (۷) اعتذار ورجاء                                                      |

| ، سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس       | ۱٤٣١ كتاب                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ۳۸                                     | (٨) شكر وتقدير                                   |
| تاریخ کتابه:                           | لبحث الثاني: لَحة عن حياة سليم و                 |
| (£1 - YY)                              |                                                  |
| <b>ἐΥ</b>                              | (۱) سليم وكتابه                                  |
| ٤٣                                     | (٢) ولادة سليم ونشوؤه                            |
| م صلىالله عليهوآله ٤٣                  | (٣) سليم والحياة الثقافية بعد وفاة الرسول الأعظ  |
| ٤٥                                     | (٤) سليم وجهاده العلميّ في عهد عمر               |
| ٤٧                                     | (٥) سليم في عهد عثمان                            |
| ٤٨                                     | (٦) سليم في عهد أمير المؤمنين عليه السلام        |
|                                        | (٧) سليم في واقعة الجمل                          |
| o·                                     | (٨) سليم في واقعة صفّين                          |
| بن عليه السلام ه                       | (٩) سليم في واقعة النهروان إلى شهادة أمير المؤمن |
| ·                                      | (١٠) سليم والإمام الحسن عليه السلام              |
|                                        | (١١) سليم في عهد معاوية                          |
| ٥٤                                     | (١٢) سليم والإمام الحسين عليه السلام             |
|                                        | (١٣) سليم والإمام زين العابدين والإمام الباقر    |
| •                                      | (١٤) سليم في عهد الحجّاج١٤                       |
|                                        | (١٥) سليم وتعرّفه إلىٰ أبان بن أبي عيّاش         |
| ev                                     | (١٦) سليم ينقل كتابه إلى أبان                    |
| عليه السلام ٥٥                         | (١٧) كتاب سليم في محضر الإمام زين العابدين       |
| ٠, , , , , , , , , , , , , , , , , , , | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,          |
| ٦٤                                     | (۱۹) أبان يُحقِّق كتاب سليم                      |
| 70                                     | (۲۰) أبان ينقل كتاب سليم إلى إبن أذينة           |
|                                        | (٢١) كتاب سليم في مسيره التاريخي:                |
| 77                                     | * استنساخ الكتاب وروايته                         |

| 1877                                        | فهرس محتوى الكتابم              |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| رِن علیٰ کتاب سلیم                          | ، حال العلم بتحفّظو             |
| ي سلسلة متلاحقة من العلماء                  | •                               |
|                                             | ·                               |
| البحث عن الكتاب والمؤلّف                    | لبحث الثالث: تفصيل              |
| (VT _ 00·)                                  | -                               |
| ,                                           |                                 |
|                                             | رهو يتضمّن ١٤ فصلًا:            |
|                                             |                                 |
| (Vo - A                                     | لفصل الأوّل: إسم الكتاب: (٢٠    |
| ٧٦ /                                        | (١) اسم الكتاب المشهور          |
| ه التسمية فيها / ٧٨                         | (٢) سائر أسهاء الكتاب ووجا      |
| ، موضوعه: (۸۸ – ۸۳)                         | لفصل الثاني: أوّليّة الكتاب في  |
| کتاب / ۸٤                                   | (١) كلمات العلماء في أوّليّة ال |
| A7 /                                        | (٢) بيان أوّليّة الكتاب         |
| ۸٦ /                                        | (٣) ردّ بعض المناقشات           |
| أحاديثه بتقرير أئمّة أهل البيت عليهمالسلام: | لفصل الثالث:إعتبار الكتابوا     |
| (^9 - 1 · · )                               |                                 |
| على الإمام المعصوم عليه السلام / ٩٠         | (١) عرض الكتاب وأحاديثه         |
| ين عليه السلام عن الكتاب ٩١/                | (٢) كلمة الإمام زين العابد      |
| يه السلام عن الكتاب                         | (٣) كلمة الإمام الصادق عل       |
| مليهم السلام حول أحاديث سليم / <b>٩٦</b>    | (٤) كلمات عدد من الأئمّة ع      |
| والباقر عليهما السلام حول أحاديث سليم / ٩٩  | (٥) كلمات الإمامين السجّاد      |
| الشيعة في إعتبار الكتاب وأحاديثه:           | لفصل الرابع: كلمات علماء        |
| (1 · 1 - 117)                               |                                 |
| كتاب طيلة أربعة عشر قرناً / ١٠٢             | (١) إستمرار تأييد العلماء لل    |
| لاصول الأربعياثة / ١٠٣                      | (٢) كتاب سليم من كتب الا        |

| ١٤٣٤ كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| (٣) الإعتراف من غير الشيعة بإشتهار الكتاب بين الشيعة / ١٠٥                          |
| (٤) كلمة المؤلّف عن كتابه / ١٠٥                                                     |
| (٥) نصوص كلمات العلماء حول الكتاب / ١٠٦                                             |
| (٦) التعريف بمصادر جاء فيها ذكر الكتاب / ١١٤                                        |
| الفصل الخامس: العلماء يروون كتاب سليم واحاديثه إعتماداً عليه:                       |
| (114-154)                                                                           |
| (١) القرائن على أنَّ رواية القدماء عن سليم كانت عن كتابه / ١١٨                      |
| (٢) كلمات العلماء في أنّ رواية القدماء كانت عن كتاب سليم إعتماداً عليه / ١٣١        |
| (٣) أسماء أجلَّة الرواة والمصنَّفين الراوين لكتابُّ سليم وأحاديثه / ١٢٢             |
| الفصل السادس: كتاب سليم عند غير الشيعة: (١٥٤ ـ ١٤٩)                                 |
| (١) خَرْيَة الفكر في دراسة التاريخ / ١٥٠                                            |
| (۲) ذکر من روی عن سلیم من غیر الشیعة / ۱۵۱                                          |
| (٣) كلمات العلماء عن إعتبار الكتاب بين الفريقين / ١٥٣                               |
| (٤) إعترافٌ من الحسن البصري بشأن الكتاب / ١٥٤                                       |
| الفصل السابع: دراسة في المناقشات الّتي وُجِّهت إلى الكتاب: (٢٠٠ ـ ١٥٥)              |
| (١) منهجي في هذا البحث / ١٥٦                                                        |
| (٢) أسهاء من تعرّض لتفنيد الشبهات / ١٥٧                                             |
| ٣) المنشأ الفكري في المناقشات / ١٥٨                                                 |
| (٤) نسبة الوضع والدسّ والتدليس والتخليط، والملاحظة عليها / ١٦٠                      |
| (٥) بحث حول إبن الغضائري وكتابه:                                                    |
| * أ ـ إنّ إبن الغضائري ممّن لم يُعرَف / ١٦٤                                         |
| <ul> <li>ب ـ إنّ نسبة كتاب الرجال إليه غير ثابت / ١٦٥</li> </ul>                    |
| ☀ ج ـ إنّ آراء إبن الغضائري ممّا لا يعتنيٰ بها / ١٦٨                                |
| (٦) نصّ مناقشة إبن الغضائري والكلام عليه بصورة عامّة / ١٦٩                          |
| (٧) شبهة أنَّ عدد الأئمَّة ثلاثة عشر في كتاب سليم، والملاحظة عليها في ثلاثة مراحل:  |
| <ul> <li>المرحلة الأولى: إشتهار كتاب سليم بوجود النصوص على الأئمة الإثني</li> </ul> |
| عثه عليهم السلام فيه / ١٧١                                                          |

| پرس محتوى الكتاب                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>المرحلة الثانية: إيراد ٢٤ نصّاً من متن كتاب سليم في النصّ على الأثمة الإثني</li> </ul> |
| عشر عليهم السلام / ١٧٣                                                                          |
| * المرحلة الثالثة: لا يوجد التعبير بها دل على ثلاثة عشر إمام في كتاب سليم أصلاً                 |
| ١٨٠ /                                                                                           |
| <ul><li>ملاحظات ۱۸٤ /</li></ul>                                                                 |
| <ul> <li>(A) شبهة وعظ محمّد بنأبي بكر أباه عند موته مع صغر سنّه ، والملاحظة عليها:</li> </ul>   |
| ♦ إيراد ملخصّ قصّة الوعظ الموجود في الحديث ٣٧ من الكتاب / ١٨٧                                   |
| ☀ القرائن الداخليَّة على صدق القضيَّة وعدم تطرُّق التصحيف والتأويل فيها                         |
| 144 /                                                                                           |
| * القرائن الخارجيَّة الَّتي تؤكَّد إتقان الحديث وصدوره عن لسان محمد بن أبي بكر                  |
| 141 /                                                                                           |
| * نصوص وشواهد حول سنَّ محمَّد بن أبي بكر عند موت أبيه / ١٩٣                                     |
| ☀ زبدة المخض / ١٩٥                                                                              |
| ☀ ملاحظات / ١٩٦                                                                                 |
| <ul><li>نکتة هامّة / ۱۹۸</li></ul>                                                              |
| (٩) شبهة إستعراض سليم أحاديثه على غير المعصوم، والملاحظة عليها ١٩٨٠.                            |
| غصل الثامن: أسناد الكتاب:(٢٥٤ ـ ٢٠١)                                                            |
| (١) وجود أحاديث سليم في كتب القدماء / ٢٠٢                                                       |
| (٣) جدول الطرق والرواة المنتهية إلى سليم / ٢٠٣                                                  |
| (٣) المناولة والقراءة في نقل كتاب سليم / ٢٠٦                                                    |
| (٤) تعداد الأسانيد المنتهية إلى كتاب سليم / ٢٠٧                                                 |
| <ul><li>(a) التعريف بمفردات رجال الأسانيد / ٢٠٩</li></ul>                                       |
| (٦) ترجمة أبان بن أبي عياش بالتفصيل:                                                            |
| * إسمه ونسبته / ۲۱۲                                                                             |
| ♦ ولادته ووفاته / ٣١٥                                                                           |
| <ul> <li>أبان من أصحاب الأثمة عليهم السلام / ٢١٥</li> </ul>                                     |

\* كلمات علماء العامّة عن أبان بن أبي عيّاش . . . . . / ٢١٦

| ١٤٣٦ كتاب سُلَيم بن قيس الهلائي، الفهارس                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| * كلمات علماء الشيعة عن أبان وبيانها / ٢٣١                                                |
| * كليات علماء الشيعة في الدفاع عن أبان / ٢٢٢                                              |
| * عرض شامل عن حياة أبان بن أبي عيّاش / ٢٧٥                                                |
| ☀ من روی عنهم أبان / ٧٣١                                                                  |
| * من روی عن اُبان / ۲۳۲                                                                   |
| (٧) التعريف ببقيَّة رجال الأسانيد / ٣٣٤                                                   |
| الفصل التاسع: ترجمة المؤلِّف سليم بن قيس: (٣٠٦ ـ ٢٥٥)                                     |
| (١) مقدَّمة البحث / ٢٥٦                                                                   |
| (۲) إسمه ونَسَبه / ۲۵۷                                                                    |
| * ملاحظات / ٢٥٩                                                                           |
| (٣) سليم من خواص أصحاب خمسة من الأثمّة عليهم السلام:                                      |
| * نصوص عامّة / ٢٦٢                                                                        |
| * أ ـ صحبته مع أمير المؤمنين عليه السلام / ٢٦٣                                            |
| * ب ـ صحبته مع الإمام أبي محمّد الحسن بن علي عليه السلام / ٢٦٥                            |
| <ul> <li>ج - صحبته مع الإمام أبي عبد الله الحسين سيد الشهداء عليه السلام / ٢٦٦</li> </ul> |
| * د_صحبته مع الإمام زين العابدين عليه السلام / ٢٦٧                                        |
| * هـ ـ صحبته مع الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام / ٢٦٨                                  |
| (٤) سليم فوق الوثاقة في كلمات العلماء / ٢٦٩                                               |
| (٥) ولادته / ۲۷٤                                                                          |
| (٦) نشأته وحياته بالتفصيل / ٢٧٥                                                           |
| (٧) روحيّات سليم وخلقيّاته: / ٣٨٥                                                         |
| * روحيَّاته بصورة عامَّة / ٢٥٦                                                            |
| * كتبانه وإجتنابه عن الإشتهار / ٢٨٦                                                       |
| * تحفظُه وضبطه ودقَّة نظره وفحصه / ۲۸۷                                                    |
| (٨) تأليفه وحياته العلميَّة / ٢٩١                                                         |
| (٩) من روی سلیم عنهم / ۲۹۲                                                                |
| (۱۰) من رویٰ عن سلیم / ۲۹۰                                                                |

| 1 847 | فهرس محتوى الكتاب                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
|       | (۱۱) رحالاته / ۳۰۰                                                     |
|       | (۱۲) حرویه / ۳۰۱                                                       |
|       | (۱۲) وفاته / ۲۰۲                                                       |
|       | (۱٤) وصيَّته / ۳۰۳                                                     |
|       | القصل العاشر: مخطوطات الكتاب: (۲۰۸ ـ ۳۰۷)                              |
|       | (١) الإهتهام بحفظ نسخ الكتاب / ٣٠٨                                     |
| ۳۱۰ / | (٢) القرائن على وجود النسخ الكثيرة من الكتاب عند القدماء والمتأخّرين . |
|       | (٣) شهادات العلماء بإشتهار الكتاب في كلّ عصر / ٣١١                     |
|       | (٤) أسماء الَّذين تداوَلوا نُسَخ الكتاب في كلِّ قرن / ٣١٣              |
|       | (٥) ذكر مَن شهد بوجود عدد من نسخ الكتاب عنده / ٣١٤                     |
|       | (٦) تقسيم نُسَخ الكتاب إلى ستَّة أنواع: / ٣١٥                          |
|       | <ul> <li>الفئة الأولى: النوع وألف، / ٣١٦</li> </ul>                    |
|       | <ul> <li>الفئة الثانية: النوع «ب» / ۳۱۸</li> </ul>                     |
|       | <ul> <li>الفئة الثالثة: النوع دج، / ٣٢٠</li> </ul>                     |
|       | نقاط حامّة / ٣٢٢                                                       |
|       | ♦ الفئة الرابعة: النوع «د» / ٣٧٤                                       |
|       | <ul> <li>الفئة الخامسة: النوع «هـ» / ٣٢٥</li> </ul>                    |
|       | <ul> <li>الفئة السادسة: النوع «و» / ٣٢٥</li> </ul>                     |
|       | (٧) تعداد مخطوطات الكتاب إجمالًا / ٣٢٥                                 |
|       | (٨) توصيف مخطوطات النوع وألف / ٣٢٩                                     |
|       | (٩) توصيف مخطوطات النوع «ب» / ٣٣٩                                      |
|       | (١٠) توصيف مخطوطات النوع دج، / ٣٥٤                                     |
|       | (١١) توصيف مخطوطات النوع وده / ٣٧٠                                     |
|       | (١٣) توصيف مخطوطات النوع «هـ» / ٣٧٤                                    |
|       | (۱۳) توصيف مخطوطة النوع دوه / ۳۷۹                                      |
|       | * لمحة عن النسخة ٦٠ ٣٨١                                                |
|       | and the second second                                                  |

| ١٤٣ كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * وصف النسخة ٦٠ بالتفصيل (وصفها ومحلَّها والشهادات برؤيتها) / ٣٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (١٤) المقارنة بين النسخ والتوافق الكلِّي بينها / ٣٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (١٥) كُتُب سليم أو كتاب سليم / ٣٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (١٦) كيفيَّة إختلاف النُّسَخ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| * ألف_ السند المذكور في مفتتح الكتاب / ٣٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| * ب ـ ترتیب أحادیث الکتاب / ٤٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul><li>ج - عدد أحاديث الكتاب / ٤٠٠</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul> <li>* د ـ الزيادة والنقيصة في العبارات / ٢٠٤</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (١٧) تعداد المخطوطات الموجودة من الكتاب / ٤٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (١٨) البلدان الَّتِي وُجِدت فيها نسخ الكتاب / ٤٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (١٩) ما نُصِّ على تاريخها من نسخ الكتاب / ٤٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ﻔﺼﻞ اﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ: طبعات الكتاب ومنتخبه وترجمته بالفارسيّة والأرديّة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (** 9 - £ ***)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (١) طبعات الكتاب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul><li>(۱) طبعات الكتاب:</li><li>♦ ألف ـ نصوص ومضادر عن طبعات الكتاب / ٤١٠</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul> <li>ألف _ نصوص ومضادر عن طبعات الكتاب / ١٠٤</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul> <li>♦ ألف _ نصوص ومضادر عن طبعات الكتاب / ١٠٤</li> <li>♦ ب _ تعداد طبعات الكتاب / ٤١١</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul> <li>♣ ألف _ نصوص ومضادر عن طبعات الكتاب / ٤١٠</li> <li>♣ ب _ تعداد طبعات الكتاب / ٤١١</li> <li>(٢) كيفيّة الطبعات / ٤١٣</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul> <li>الف ـ نصوص ومضادر عن طبعات الكتاب / ١٠٤</li> <li>ب ـ تعداد طبعات الكتاب / ٤١١</li> <li>كيفية الطبعات / ٤١٣</li> <li>كيفية كتاب سليم / ٤١٨</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| * الف _ نصوص ومصادر عن طبعات الكتاب / ٤١٠<br>* ب _ تعداد طبعات الكتاب / ٤١١<br>(٣) كيفيّة الطبعات / ٣١٠<br>(٣) منتخب كتاب سليم / ٤١٨<br>(٤) ترجمة كتاب سليم بالفارسيّة / ٤٢١                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| * الف ـ نصوص ومصادر عن طبعات الكتاب / ٤١٠<br>* ب ـ تعداد طبعات الكتاب / ٤١١<br>(٣) كيفيّة الطبعات / ٤١٣<br>(٣) منتخب كتاب سليم / ٤١٨<br>(٤) ترجمة كتاب سليم بالفارسيّة / ٤٢١<br>(٥) ترجمة كتاب سليم بالأرديّة / ٤٢٢                                                                                                                                                                                                                               |
| * الف _ نصوص ومصادر عن طبعات الكتاب / 11 \$  * ب _ تعداد طبعات الكتاب / 11 \$  (٢) كيفيّة الطبعات / 11 \$  (٣) منتخب كتاب سليم / 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| * ألف ـ نصوص ومصادر عن طبعات الكتاب / 11 \$  * ب ـ تعداد طبعات الكتاب / 11 \$  (٢) كيفيّة الطبعات / 11 \$  (٣) منتخب كتاب سليم / 11 \$  (٤) ترجمة كتاب سليم بالفارسيّة / 11 \$  (٥) ترجمة كتاب سليم بالأرديّة / 17 \$  فصل الثاني عشر: النماذج المصوّرة: (٢٢ ٥ - ٤٢٤)  (١) القيمة العلمية للنهاذج المصوّرة / ٢٠ \$                                                                                                                                |
| # ألف _ نصوص ومصادر عن طبعات الكتاب / 11 \$  # ب _ تعداد طبعات الكتاب / 11 \$  (٢) كيفيّة الطبعات / 11 \$  (٣) منتخب كتاب سليم / 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| * ألف _ نصوص ومصادر عن طبعات الكتاب / 11 \$  * ب _ تعداد طبعات الكتاب / 11 \$  (٢) كيفيّة الطبعات / 11 \$  (٣) منتخب كتاب سليم / 11 \$  (٤) ترجمة كتاب سليم بالفارسيّة / 17 \$  (٥) ترجمة كتاب سليم بالأرديّة / 17 \$  غصل الثاني عشر: النماذج المصوّرة: (٢٧ ٥ - ٢٤٤)  (١) القيمة العلمية للنهاذج المصوّرة / ٢٠ \$  (٢) النهاذج عن مخطوطات الكتاب، وهي ٤٤ نموذجاً / ٢٢ \$  (٣) النهاذج عن بعض الشهادات حول مخطوطات الكتاب، وهي ١٤ نموذجاً / ٢٧ \$ |

| 1279 | فهرس محتوى الكتاب                                        |
|------|----------------------------------------------------------|
|      | (٧) النهاذج عن الترجمة الأرديّة للكتاب وهي ٤ نهاذج / ١٨٥ |
|      | الفصل الثالث عشر: منهج تاليف الكتاب: (٥٢٨ - ٢٣٥)         |
|      | (١) موضوع الكتاب / ٧٤٠                                   |
|      | (٢) الدافع الذاتي لتأليف الكتاب / ٢٥٥                    |
|      | <ul> <li>(٣) تقسيم الكتاب حسب الموضوع / ٥٢٥</li> </ul>   |
|      | (٤) ترتیب الکتاب / ۲۷                                    |
|      | (٥) إحكام الكتاب من الجهات الفنيّة / ٢٧                  |
|      | (٦) إضافات أبان بن أبي عيّاش / ٢٨٠                       |
|      | الفصل الرابع عشر: منهج التحقيق: (٥٤٨ ـ ٧٦٩)              |
|      | الف ـ الخطوط العامّة:                                    |
|      | (١) المنهج الفردي / ٥٣٠                                  |
|      | (٢) هدف التحقيق وما يجب مراعاته فيه / ٥٣١                |
|      | ب ـ بيان العمل في الكتاب بالتفصيل:                       |
|      | (١) التعريف بالنسخ المعتمد عليها / ٣٣٥                   |
|      | (٢) تخريج الأحاديث وإيراد نصوصها :                       |
|      | * تقسيم التخريجات وفائدتها / ٣٤٠                         |
|      | * ملاحظات عامَّة في التخريجات / ٣٥٥                      |
|      | * إعداد الفصل الخاصّ بتخريج الأحاديث / ٣٦٥               |
|      | (٣) تقسيم متن الكتاب / ٥٣٧                               |
|      | (٤) المقابلة على النسخ وعلى نصوص المصادر / ٣٨٥           |
|      | (٥) تنقيح المتن وإخراجه:                                 |
|      | <ul> <li>ملاحظات عامة في تنقيح المتن / ٣٩٥</li> </ul>    |
|      | * الإخراج النهائي للمتن / ٤١٠                            |
|      | (٦) إعداد الهوامش وبيان محتواها :                        |
|      | <ul><li>كيفية إعدادها / ٢١٥</li></ul>                    |
|      | * محتوى الهوامش / 880                                    |

\* الرموز المستعملة . . . . . / 330

| ١٤٤٠ كتاب سُليم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| (٧) عنوان الأحاديث / <b>٥٤٥</b>                                                                                |  |
| (٨) إعداد الفهارس العامّة / ٤٤٠                                                                                |  |
| (٩) الملاحظة النهائيّة / ٨٤٠                                                                                   |  |
| (١٠) الإشراف على طبع الكتاب / ٥٤٨                                                                              |  |
| كلمـة الختـام / 840                                                                                            |  |
|                                                                                                                |  |
|                                                                                                                |  |
| 15 - 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                        |  |
| مَنْ الْكِيْبُ الْمُنْ الْمُعْقِقِي                                                                            |  |
| مراجع المجال |  |
| (00Y _ 90V)                                                                                                    |  |
| وهمي في ثلاثة أجزاء:                                                                                           |  |
| 1 ـ كتاب سليم .                                                                                                |  |
| ٧ ـ ما وُجدَ من كتاب سليم في نسخة أخرى.                                                                        |  |
| ٣ ـ المستدرك من أحاديث سليم بن قيس.                                                                            |  |
|                                                                                                                |  |
| [۱] کتـاب سلیـم (۸۷۴ ـ ۵۰۶)                                                                                    |  |
| وهو يتضمّن ٤٨ حديثاً:                                                                                          |  |
| مُفتتح كتاب سليم: (٥٦٤ ـ ٥٥٥)                                                                                  |  |
| (۱) أسانيد الكتاب / ٥٥٥                                                                                        |  |
| <ul> <li>(۲) إخبارات عن مسيرة الكتاب التاريخية من يد سليم إلى أبان ومنه إلى إبن أذينة / ٥٥٧</li> </ul>         |  |
| (٣) تقرير محتوى الكتاب على لسان الإمام السجاد عليه السلام / ٥٠٠                                                |  |
| <ul> <li>(٤) أحاديث حول الرجعة / ٢٩٥</li> </ul>                                                                |  |
|                                                                                                                |  |
| الحديث الأوّل: ( ٨٦٨ - ٥٠٥)                                                                                    |  |
| (١) إختيار الله لأل محمّد عليهم السلام من بين الخلق / ٥٦٥                                                      |  |
| ٧١) مناقب ثماقب لأمم الثمنين عليه السلام / ٣٦٩                                                                 |  |

| فهرس محتوى الكتاب                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٣) إخبار رسول الله صلى الله عليه وآله عمّا يجري على أهل بيته / ٥٦٨                         |
| الحديث الثاني: (٥٧٠ ـ ٥٦٩)                                                                  |
| (١) حديث الحدائق السبع / ٢٩٥                                                                |
| (٢) برنامج أمير المؤمنين عليه السلام بعد رسول الله صلىالله عليهوآله / ٦٩٥                   |
| (٣) إختلاف الأُمَّة للإمتحان / ٧٠٥                                                          |
| الحديث الثالث: (٢٧٥ ـ ٧١ه)                                                                  |
| (١) كيفيَّة تغسيل رُسول الله صلى الله عليه وآله / ٧١ه                                       |
| (٢) كيفيَّة خروج أصحاب السقيفة إلىٰ الناس وأخذ البيعة منهم / ٧٧٥                            |
| (٣) ما كان يجري بين صالحي الصحابة في تلك الزعازع / ٧٧٥                                      |
| (٤) محاولة أصحاب السقيفة تطميع العبّاس بن عبد المُطلب في الخلافة / ٧٤٥                      |
| <ul> <li>(٥) رد العبّاس تطميع أبي بكر وعمر له في الخلافة، وأبيات له في ذلك / ٥٧٥</li> </ul> |
| الحديث الرابع: (٩٩٠ ـ ٧٧٠)                                                                  |
| (١) مخاصمة قريش على الأنصار بحقّ عليّ عليه السلام / ٧٧٥                                     |
| (٢) كيفيَّة تغسيل النبيِّ صلى الله عليه وآله والصلاة عليه / ٥٧٨                             |
| (٣) أوَّل من بايع أبا بكر هو إبليس / ٧٩ه                                                    |
| (٤) أصحاب الكساء يستنصرون / ٥٨٠                                                             |
| (٥) أمير المؤمنين عليه السلام يجمع القرآن ويعرضه على الناس إتماماً للحجَّة / ٥٨١            |
| (٦) إجبار أمير المؤمنين عليه السلام على البيعة وماواجههم به / ٥٨٣                           |
| (٧) الهجمة علىٰ بيت الوحي وإحراقه / ٨٤٥                                                     |
| (٨) قتل فاطمة الزهراء وإبنها المحسن عليهها السلام ومواجهة أمير المؤمنين عليه السلام للقوم   |
| ٠٨٦ /                                                                                       |
| (٩) الإخبار عن الصحيفة الملعونة التي تعاقد عليها أصحاب الصحيفة / ٨٩٥                        |
| (١٠) أخذ البيعة بالقهر والعنف، وكلمات أمير المؤمنين عليه السلام التاريخية / ٩٣٠             |
| (١١) كلمات سلمان وأبي ذر والمقداد وغيرهم في مواجهة الغاصبين / ٩٩٠ وه ٥٩                     |
| (١٣) أصحاب الصحيفة في تابوت جهنّم / ٩٩٥                                                     |
| (١٣) إرتداد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وشبههم ببني إسرائيل / ٩٩٥                |
| المحديث الشامين والمحالا                                                                    |

| ١٤٤٢ كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| (١) إنَّ عذاب عمر أشدَّ من عذاب إبليس يوم القيامة / ٢٠٠                                 |
| الحديث السادس: (۲۰۶ ـ ۲۰۱)                                                              |
| (١) مفاخر أمير المؤمنين عليه السلام / ٦٠١                                               |
| (٢) إخبار رسول الله صلى الله عليه وآله عمّا يجري على أمير المؤمنين عليه السلام بعده وعن |
| عذاب قاتله / ۲۰۲                                                                        |
| (٣) كلام الحسن البصري في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام / ٢٠٣                          |
| (٤) المبرّر الّذي يذكره الحسن البصري في توجيه نفاقه / ٢٠٤                               |
| الحديث السابع: (٦١٢ ـ ٢٠٥)                                                              |
| (١) إفتراق الأمَّة على ثلاث وسبعين فوقة / ٦٠٥                                           |
| (٢) تعيين الفرقة الناجية / ٦٠٥                                                          |
| (٣) المستضعفون الّذين لا يعدّون في الفِرَق الثلاث والسبعين / ٦٠٧                        |
| (٤) بيان عن أهل الجنّة والنار وأصحاب الأعراف / ٢٠٨                                      |
| (٥) بيان الفَرق بين الإيهان والإسلام / ٦١٠                                              |
| (٦) من القابل للفيض / ٦١١                                                               |
| (٧) دعاء أمير المؤمنين عليه السلام لسُلَيم أن يكون له وليًّا في الدنيا والأخرة / ٦١٢    |
| (٨) دعاء علَّمه أمير المؤمنين عليه السلام سليهاً لثبات عقيدته على الولاية / ٦١٢         |
| الحديث الثامن: (٦١٧ ـ ٦١٣)                                                              |
| (١) معنى الإسلام والإيبان / ٦١٣                                                         |
| (٢) دعائم الإيمان: اليقين والصبر والعدل والجهاد / ٦١٤                                   |
| (٣) أدنىٰ درجات الإيمان والكفر والضلالة / ٦١٥                                           |
| (٤) التنصيص علىٰ الأئمّة الإثني عشر عليهم السلام / ٦١٦                                  |
| الحديث التاسع: (٦١٩ ـ ٦١٨)                                                              |
| (١) صفات الإسلام بالإضافة إلى من دان به / ٦١٨                                           |
| (٢) صفات الإسلام في حدّ ذاته / ٦١٨                                                      |
| (٣) نتائج التديّن بالإسلام / ٦١٩                                                        |
| الحديث العاشر: (٦٣٥ ـ ٦٢٠)                                                              |
| (١) علَّة تخالف روايات الشيعة مع ما يرويه مخالفيهم / ٦٣٠                                |

| (٤) ليس جميع العلم إلاّ عند أصير المؤمنين والأثمّة الأحمد عشر من ولده عليهم السلام          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٢٠ /                                                                                       |
| (٥) التنصيص على الأثمَّة الإثني عشر عليهم السلام بأسمهائهم / ٦٧٧                            |
| (٦) خمسة من الأثمّة عليهم السّلام يصدّقون سليهاً في نقله هذا الحديث / ٦٧٨                   |
| (٧) إجمال عمّا جرى بيد الأمَّـة على آل الـرسـول عليهم الســلام من نكث البيعـة والغدر        |
| 7 <b></b>                                                                                   |
| (٨) كيف شاعت الأحاديث المكذوبة / ٦٣٢                                                        |
| (٩) الإمام الباقر عليه السلام يُحدّث عن الوضع والتحريف في الأحاديث / ٦٣٣                    |
| الحديث الحادي عشر: (٦٦٠ ـ ٦٣٦)                                                              |
| (١) إجتماع المهاجرين والأنصار وتفاخرهم على عهد عثمان وكلام أمير المؤمنين عليه السلام        |
| هناك / ٦٣٦                                                                                  |
| (٢) منـاشــدات أمير المؤمنين عليه السلام للمهاجرين والأنصار واحتجاجاته عليهم، وهي           |
| تتضمن:                                                                                      |
| ☀ ذكـر منـاقبه ومثالب أعدائه كحديث الغدير وحديث الثقلين وإعطاء الراية إياه في               |
| الغزوات وإبلاغ سورة البراءة وتزويج الزهراء سلام الله عليها / ٦٤٠                            |
| ♦ ما كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله من المؤاخاة وأنَّه باب علمه / ٦٤٢           |
| ♦ ما نزل من القرآن فيه وفي الأثمَّة عليهم السلام كآية التطهير وآية المباهلة / ٦٤٤           |
| ♦ ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله في التنصيص على الأثمَّة الإثني عشر عليهم             |
| السلام / ١٤٥                                                                                |
| (٣) الصحيفة الملعونة والمتعاقدين عليها / ٦٥٠                                                |
| (٤) كلام له عليه السلام حول ماادّعاه أبو بكر من قوله «إنّ الله لم يكن ليجمعالنبوّة والخلافة |
| في أهل بيت واحد، / ٦٥٠                                                                      |
| (٥) كلام له عليه السلام حول الشورى / ٦٥١                                                    |
| (٦) إستدلال أمير المؤمنين عليه السلام علىٰ بطلان خلافة أبي بكر وعمر / ٦٥١                   |
| (٧) ما قال عمر عند الموت / ٦٥٢                                                              |
|                                                                                             |

فهرس محتوى الكتاب الكتاب الدامات الكتاب المحتوى المحتوى المحتوى الكتاب المحتوى الكتاب المحتوى الكتاب المحتوى الكتاب المحتوى الكتاب المحتوى المحتوى الكتاب المحتوى الكتاب المحتوى المحتوى الكتاب المحتوى الكتاب المحتوى ال

(٣) لم يكن كلّ من سأل رسول الله صلى الله عليه وآله يفهم جوابه . . . . . / ٦٧٤

(٢) أنواع المحدّثين الأربعة . . . . . / ٦٢١

| ١٤٤٤ كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| (٨) كلام حول قوله صلى الله عليه وآله وليبلّغ الشاهد الغائب، / ٦٥٣                |
| (٩) القرآن الّذي جمعه أمير المؤمنين عليه السلام ومحتواه / ٦٥٦                    |
| (١٠) كلام حول إثني عشر إمام هدئ وإثني عشر إمام ضلالة / ٦٦٠                       |
| الحديث الثاني عشر: (٦٧١ ـ ٦٦١)                                                   |
| (١) شكوى أمير المؤمنين عليه السلام من أهل الكوفة / ٦٦١                           |
| (٢) علَّة عدم قيام أمير المؤمنين عليه السلام تجاه أبي بكر وعمر وعثمان / ٦٦٣ و٦٦٩ |
| (٣) كلام له عليه السلام حول قتل عثمان / ٦٦٦                                      |
| (٤) الفرقة الناجية هي الشيعة / ٦٧٠                                               |
| (٥) تأثير هذه الخطبة في قلوب الناس / ٦٧٠                                         |
| الحديث الثالث عشر: ( ٦٧٤ ـ ٦٧٢)                                                  |
| (١) أبيات تخكي عن إختصاص عبّال عمر مال الله بأنفسهم / ٦٧٢                        |
| (٢) عمر يُغرم عيّاله أنصاف أموالهم / ٦٧٣                                         |
| (٣) لم يُغرم عمر قنفذاً لأنَّه الَّذي ضرب فاطمة عليها السلام / ٦٧٤               |
| الحديث الرابع عشر: (٦٩٥ ـ ٦٧٥)                                                   |
| يتضمن هذا الحديث ذكر عددٍ من بدع أبي بكر وعمر وأحداثهما كما يلي:                 |
| (١) لماذا لم يُغرم عمر قنفذاً / ٦٧٥                                              |
| (٢) إغرام عمر عمّاله لا ينطبق العقل والشرع / ٦٧٦                                 |
| (٣) تحويل مقام إبراهيم عليه السلام من مكانه / ٦٧٦                                |
| (٤) تغيير الصاع / ٦٧٧                                                            |
| (٥) غصب فدك / ١٧٧                                                                |
| (٦) المواطاة علىٰ قتل عليّ عليه السلام / ٦٧٩                                     |
| (٧) حبس سهم ذوي القربي / ١٧٩                                                     |
| (٨) إلحاق منزل جعفر بالمسجد / ٦٨٠                                                |
| (٩) قوله «إنَّ الجنب لا يصلِّي حتى يجد الماء، / ٦٨٠                              |
| (١٠) قوله في ميراث الجدّ / ٦٨٠                                                   |
| (١١) عتقه أمّهات الأولاد / ٦٨١                                                   |
| (١٢) إسقاطه وحيَّ علىٰ خير العمل؛ من الأذان / ١٨٢                                |

| فهرس محتوى الحتاب                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (١٣) قوله في زوجة المفقود / ٦٨٢                                                                      |
| (١٤) إخراجه كلّ عجميّ من المدينة / ٦٨٢                                                               |
| (١٥) تخلفها عن جيش اُسامة / ٦٨٣                                                                      |
| (١٦) منعه عن كتابه الكتف / ٦٨٣                                                                       |
| (١٧) قوله دما مَثَل محمّد إلّا كنخلة نبتت في كناسة؛، وخطبة رسول الله صلى الله عليه وآله              |
| توبيخاً له / ٦٨٤                                                                                     |
| (١٨) نهيه رسولَ الله صلى الله عليه وآله عن صلاة الميت / ٢٩٠                                          |
| (١٩) قوله في صلح الحديبيَّة وأنَّعطي الدنيَّة في دينناء / ٦٩٠                                        |
| (۲۰) ما قالاه يوم غدير خمّ / ٦٩١                                                                     |
| (٢١) إخبار رسول الله صلى الله عليه وآله عن ظلمهما لعليّ عليه السلام / ٦٩٢                            |
| (٢٢) تسليمهما على عليّ عليه السلام بإمرة المؤمنين في ثمانين رجلًا / ٦٩٣                              |
| (٢٣) المناقضة في آراء القوم: الإنتخاب أو الإنتصاب أو الشورى؟ / ٦٩٣                                   |
| الحديث الخامس عشر: (٧٠٠٤ - ٦٩٦)                                                                      |
| إحتجاجات لأمير المؤمنين عليه السلام تكلّم فيها عن أبي بكر وعمر وعثان وهذا إجمالها:                   |
| (١) خطبة له عليه السلام قبل وقعة صفّين / ٦٩٦                                                         |
| (٢) إخبـاره عليه الســـلام عمّا كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله في الحروب                |
| 19V /                                                                                                |
| (٣) إخباره عليه السلام عن فرار أبي بكر وعمر في الحروب / ٦٩٧                                          |
| (٤) تخاذل أصحابه إيّاه / ٦٩٩                                                                         |
| (٥) إِنَّ أَبَا بَكُرُ وَعُمُرُ وَعُمْهَانَ لَيْسَ لَهُمْ أَيَّةَ سَابَقَةً فِي دَيْنَ اللَّهَ / ٧٠٠ |
| (٦) إنَّه عليه السلام كان أقدم الناس في الحروب / ٧٠٠                                                 |
| (٧) أبو بكر وعمر كانا يعبدان الصنم بعد إسلامهم / ٧٠١                                                 |
| (٨) إحتجاج الغاصبين بحقّ أمير المؤمنين عليه السلام / ٧٠٧                                             |
| (٩) قصور الأمَّة في لعن من أضلُّها والبراءة منهم / ٧٠٢                                               |
| (١٠) أمير المؤمنين عليه السلام يُخبر عن الظروف الَّتي يعيشها / ٧٠٣                                   |
| الحديث السادس عشر: (۷۱۱ ـ ۵۰۰)                                                                       |
| (١) راهب من نسل وصيّ عيسى عليه السلام يلتقي بأمير المؤمنين عليه السلام عند رجوعه من                  |

| كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                           |                             | 1887         |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| ٧                                                             | صفین / ه.                   |              |
| . عيسى بن مريم عليه السلام / ٧٠٦                              |                             | <b>(Y</b> )  |
| هثة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وأوصافه / ٧٠٦            |                             |              |
| الأثمّة الأثنى عشر عليهم السلام وأحوالهم / ٧٠٦                | إخبار تلك الكتب عن          | ( <b>£</b> ) |
| عليه السلام بعينه / ٧٠٧                                       | ا نصّ ما في كتب عيسىٰ       | (•)          |
| أبي بكر وعمر وعثمان وساير أثمّة الضلالة  / ٧٠٩                | إخبار تلك الكتب عن          | (1)          |
| بن عليه السلام / ٧١٠                                          |                             |              |
| لـ عند أمير المؤمنين عليه السلام بخطّه / ٧١٠                  | ، مثل كتاب الراهب يوجا      | ( <b>/</b> ) |
| (*)*-*)*                                                      | بث السابع عشر: ( ′          | الحدي        |
| السلام بعد وقعة النهروان يُذكّرهم فضائله / ٧١٢                |                             |              |
| البلايا / ۱۳/                                                 |                             |              |
| فتنة بني أُميّة العمياء / ٧١٤                                 |                             |              |
| والفتن / ۲۱ <b>۰</b>                                          |                             |              |
| آخر أمر بني أميّة / ٧١٥                                       | إخباره عليه السلام عن       | (•)          |
| برفيها عن شأن أهل البيت عليهم السلام وبعض ما يجري عليهم       | ) خطبة له عليه السلام يخ    | (۲)          |
|                                                               | ۷۱٦ /                       |              |
| (٧١٨-٧٢)                                                      | يث الثامن عشر: (٤)          | الحدب        |
| ٧١٨ /                                                         | ) منهومان لا يشبعان         | (1)          |
| ٧١٨ /                                                         | ) تقارن العلم والعمل .      | <b>(Y)</b>   |
| ۷۱۸ / ر                                                       | ) إتّباع الهوىٰ وطول الأمل  | <b>(T</b> )  |
|                                                               | ) بدء وقوع الفتن            |              |
| يُغيِّر أمير المؤمنين عليه السلام ماابتدعته الولاة قبله / ٧٣٠ | ) العلَّة التي من أجلها لم  | (•)          |
| عالى على أهل البيت عليهم السلام / ٧٣٧                         | ) الخُمس كرامة من الله تـ   | (7)          |
| (YY0 _ YY/                                                    | يث التاسع عشر: (١           | الحد         |
| منين عليه السلام في عهد عمر / ٧٧٥                             | أبو ذر يوصي إلىٰ أمير المؤا | (1)          |
| العرب والعجم على عليّ عليه السلام بإمرة المؤمنين / ٧٢٥        | ) تسليم ثهانين رجلًا من     | <b>(Y)</b>   |
| بيّ صلى الله عليه وآله في خلافة أبي بكر وعمر / ٧٣٧            | ) كيف افتتن أصحاب الن       | ۳)           |

| فهرس محتوى الكتاب                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٤)الصحيفة الملعونة والمعاهدة في الكعبة / ٧٧٧                                                      |
| <ul> <li>(٥) بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يؤخذ بهم ذات الشهال يوم القيامة / ٧٧٧</li> </ul>   |
| لحديث العشرون: (٧٣١ ـ ٧٢٩)                                                                         |
| (١) أبو ذر يوصي إلى أمير المؤمنين عليه السلام قرب وفاته / ٧٧٩                                      |
| (٢) أمير المؤمنين حقًّا حقًّا / ٧٧٩                                                                |
| <ul> <li>(٣) ما قاله أصحاب الصحيفة عند التسليم على على عليه السلام بإمرة المؤمنين / ٧٣٠</li> </ul> |
| (٤) إنَّ التسليم بإمرة المؤمنين وقع مرَّتين / ٧٣٠                                                  |
| (٥) أسهاء أصحاب الصحيفة، وأصحاب العقبة ومكان معاهدتهم وزمانها / ٧٣٠                                |
| (٦) كيف افتتن عمّار وحذيفة في بيعة أبي بكر / ٧٣١                                                   |
| لحديث الحادي والعشرون: (٧٣٥ ـ ٧٣٢)                                                                 |
| ضايا تدلُّ علىٰ شدة حبُّ رسـول الله صلى الله عليه وآلـه للإمـامـين الحسنين عليهما السلام:          |
| (١) إنَّهما استسقيا رسول الله صلى الله عليه وآله / ٧٣٢                                             |
| (٢) إنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله احتملهما على منكبه / ٧٣٣                                     |
| (٣) إنَّها إصطرعا عنده صلى الله عليه وآله / ٧٣٣                                                    |
| (٤) التنصيص على الأثمّة الإثني عشر عليهم السلام / ٧٣٤                                              |
| <ul> <li>الحسين عليه السلام يركب ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله في سجدة الصلاة</li> </ul>        |
| ٧٣٥ /                                                                                              |
| (٦) الحسن عليه السلام يركب على عاتقه صلى الله عليه وآله وهو يخطب على المنبر / ٧٣٥                  |
| لحديث الثاني والعشرون: (٧٣٨ ـ ٧٣٦)                                                                 |
| (١) خطبة عمرو بن العاص بالشام يطعن فيهاعلى أمير المؤمنين عليه السلام / ٧٣٦                         |
| (٢) خطبة أمير المؤمنين عليه السلام في تكذيب عَمرو ولعنه وطعنه / ٧٣٧                                |
| (٣) كيف جمع معاوية أهل الشام علىٰ الأخذ بثار عشمان / ٧٣٨                                           |
| لحديث الثالث والعشرون: (٧٤٦ ـ ٧٣٩)                                                                 |
| كتاب معاوية إلى زياد وهو يتضمَّن مايلي :                                                           |
| (١) سيرة معاوية في قبائل العرب / ٧٣٩                                                               |
| (٢) سيرة معاوية في إهانة العجم والموالي / ٧٤٠                                                      |
| (٣) كيف طمع معاوية في الحتلافة وكيف نالها / ٧٤١                                                    |
|                                                                                                    |

| (٤) معاوية يستلحق زياداً بأبي سفيان / ٧٤١                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٥) سيرة عمر في إهانة الموالي والأعاجم والعلَّة في ذلك / ٧٤٧                                  |
| (٦) معاوية يحكي بدع عمر / ٧٤٥                                                                 |
| (٧) كيف اتّصل زياد بمعاوية / ٧٤٥                                                              |
| (٨) كيف استنسخ سليم هذا الكتاب السرّي / ٧٤٦                                                   |
| لحديث الرابع والعشرون: (٧٤٧)                                                                  |
| (١) جلوس أُسير المؤمنين عليه السلام بين رسول الله صلى الله عليه وآله وعايشة                   |
| <b>V£V</b> /                                                                                  |
| (٢) حضور أصحاب الصحيفة والشوري في ذلك المجلس / ٧٤٧                                            |
| (٣) إنَّ عليًا عليه السلام قسيم الجنَّة والنار / ٧٤٧                                          |
| لحديث الخامس والعشرون: (٧٧٦ ـ ٧٤٨)                                                            |
| عددٌ من مراسلات أمير المؤمنين عليه السلام مع معاوية بصفّين :                                  |
| (١) رسالة معاوية وفيها أمران :                                                                |
| <ul> <li>پطلب من أمير المؤمنين عليه السلام قتلة عثبان / ٧٤٩</li> </ul>                        |
| * يطعن عليه بأنَّه يطعن علىٰ أبي بكر وعمر ويبرء منهما / ٧٥٠                                   |
| (٢) رسالة أمير المؤمنين عليه السلام وفيها أمور:                                               |
| * إنَّ الحكم في دم عثمان والقضاء فيه إلى إمام المسلمين / ٧٥٢                                  |
| <ul> <li>إنّ الطلب بدم عثمان ليس ممّا يثير به الحرب / ٧٥٤</li> </ul>                          |
| * إِنَّ الطلب بدمه من وظيفة أولاد عثبان لا معاوية / ٧٥٤                                       |
| (٣) خطبة أمير المؤمنين عليه السلام بصفّين يذكر فيها فضائله وينشد الناس عليها فيقرون بها،      |
| وفيها التنصيص على أسياء الأئمّة الإثني عشر عليهم السلام / ٧٥٧                                 |
| (٤) رسالة معاوية يركزُ الكلام فيها على ما سبق بين أبي بكر وعمر وبين عليَّ عليه السلام ويؤكِّد |
| على أنَّه بريء منهما / ٧٦٤                                                                    |
| (٥) رسالة أمير المؤمنين عليه السلام وفيها أمور:                                               |
| * مثالب أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية وبني أميّة وساير أثمّة الضلالة / ٧٦٧                      |
| * إخبار رسول الله صلى الله عليه وآله عن استضعاف الناس لعليّ عليه السلام بعده                  |

٧٧٤ / . . . . . .

١٤٤٨ ..... كتاب سُليم بن قيس الهلالي، الفهارس

| فهرس محدوی الحداب                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>إخباره صلى الله عليه وآله عن خروج الإمام المهدي عليه السلام / ٧٧٥</li> </ul>                        |
| الحديث السادس والعشرون: (٧٩٣ ـ ٧٧٧)                                                                          |
| (١) إحتجاج قيس بن سعد بن عبادة على معاوية عند ما قدم المدينة حاجًا                                           |
| YVA /                                                                                                        |
| (٢) إحتجاج ابن عبَّاس على معاوية حول تأويل القرآن / ٧٨٢                                                      |
| (٣) إحتجاج الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام في خطبة خطبها بمنى يناشد الناس فيها                        |
| YAA /                                                                                                        |
| (٤) الحديث يتضمَّن ذكر فجايع معاوية في شيعة عليَّ عليه السلام كما يلي :                                      |
| ♦ إستعمال زياد على الكوفة وقتله المعروفين بالتشيّع / ٧٨٤                                                     |
| <ul> <li>براءة ذمّته من شيعة علي عليه السلام وأمره بالسبّ واللعن على المنابر / ٧٨١</li> </ul>                |
| <ul> <li>أمره أن لا يجيزوا شهادة الشيعة</li> </ul>                                                           |
| * تقريب شيعة عثمان وإختلاق ونشر المناقب له / ٧٨٥                                                             |
| <ul> <li>وضع ونشر المناقب أأبي بكر وعمر / ٧٨٥</li> </ul>                                                     |
| <ul> <li>* محو أسماء الشيعة من الديوان / ٧٨٦</li> </ul>                                                      |
| * قتل الشيعة على الظنَّة والتهمة / ٧٨٦                                                                       |
| <ul> <li>شدة الأمر بعد شهادة الإمام الحسن عليه السلام / ٧٨٨</li> </ul>                                       |
| الحديث السابع والعشرون: (٥٩٥ ـ ٤٧٤)                                                                          |
| (١) كلام رسول الله صلى الله عليه وآله في طلب الكتف الَّذي أراد أن يكتبه عند وفاته                            |
| <b>V4£</b> /                                                                                                 |
| <ul> <li>(٢) قول رجل ِ «إنّ رسول الله ليهجر» / ٧٩٤</li> </ul>                                                |
| <ul> <li>(٣) شهادة أمير المؤمنين عليه السلام وسلمان وأبي ذر والمقداد وابن عبّاس أنّ ذلك الرجل عمر</li> </ul> |
| <b>٧٩</b> <i>0</i> /                                                                                         |
| الحديث الثامن والعشرون: (٧٩٧ ـ ٧٩٦)                                                                          |
| (١) عدد العسكرين يوم الجمل / ٧٩٦                                                                             |
| <ul> <li>(۲) المهاجرون والأنصار كانوا مع أمير المؤمنين عليه السلام في وقعة الجمل / ۷۹٦</li> </ul>            |
| (٣) لم يُكره عليّ عليه السلام أحداً على القتال وإنّيا انتدبهم / ٧٩٦                                          |
| (٤) الثلاثة المتخلَّفين عنه عليه السلام / ٧٩٧                                                                |

| ١٤٥٠ كتاب سُلَيم بن قيس الهلائي، الفهارس                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الحديث التاسع والعشرون: (٨٠٠ ـ ٧٩٨)                                                                     |
| كلام جرى بين أمير المؤمنين عليه السلام وطلحة يوم الجمل وهو يتضمّن:                                      |
| (١) إخباره عليه السلام عن شهادته / ٧٩٨                                                                  |
| (٣) إنَّ أصحاب الجمل ملعونون / ٧٩٨                                                                      |
| (٣) جوابه عليه السلام عن الأحاديث الموضوعة بشأن طلحة والزبير والعشرة المبشّرة                           |
| V44 /                                                                                                   |
| (٤) إخباره عليه السلام عن أصحاب التابوت في جهنّم / ٧٩٩                                                  |
| <ul> <li>(٥) مخالفة طلحة والزبير لكتاب الله في إخراج زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله / ٧٩٩</li> </ul> |
| (٦) إحتجاجه عليه السلام عليهما بعدم جواز نكث البيعة بعدما كانت عن طوع / ٨٠٠                             |
| الحديث الثلاثون: (٨٠١)                                                                                  |
| (١) مفتاح ألف باب من العلم عن أمير المؤمنين عليه السلام / ٨٠١                                           |
| (٢) إخباره عليه السلام عن عدد الجيش قبل مجيئهم / ٨٠١                                                    |
| الحديث الحادي والثلاثون: (٨٠٢)                                                                          |
| (١) قول أمير المؤمنين عليه السلام «سلوني قبل أن تفقدوني» / ٨٠٢                                          |
| (٢) إنَّ جميع آيات القرآن وتأويلها عند عليَّ عليه السلام / ٨٠٢                                          |
| الحديث الثاني والثلاثون: (٨٠٣)                                                                          |
| (١) قول أمير المؤمنين عليه السلام «لو ثُنّيت لي الوسادة » / ٨٠٣                                         |
| (٢) إخباره عليه السلام عن إفتراق الأمّة كافتراق الأمم السالفة / ٨٠٣                                     |
| (٣) تعيين الفرقة الناجية / ٨٠٣                                                                          |
| (٤) بعض من تنتحل محبَّة أهل البيت عليهم السلام تدخل النار / ٨٠٣                                         |
| الحديث الثالث والثلاثون: (٨٠٤)                                                                          |
| (١) أعظم ما سَمِعه ابن عبّاس مُن عليّ عليه السلام ٨٠٤                                                   |
| (٢) كتابٌ فيه إسَّاء أهل السعادة والشَّقاوة من الْأمَّة / ٨٠٤                                           |
| الحديث الرابع والثلاثون: (٨١٠ ـ ٨٠٠)                                                                    |
| ۔<br>في هذا الحديث أخبار عمّا جرى يوم الهرير آخر أيّام صفّين وأشدّها، وهمي كما يلي:                     |
| (١) حضور سليم ليلة الهرير / ٨٠٥                                                                         |
| (٢) خطبه الأشتر يوم الهرير / ٨٠٦                                                                        |

| فهرس محتوى الكتاب                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| (٣) كيفيَّة الوقعة يوم الهرير وزمانه وعدد القتلي / ٨٠٧                          |
| (٤) خطبة أميرالمؤمنين عليه السلام ليلة الهرير / ٨٠٧                             |
| (٥) عمرو بن العاص يُشير على معاوية برفع المصاحف / ٨٠٨                           |
| (٦) رسالة معاوية إلى أمير المؤمنين عليه السلام يطلب منه الشام / ٨٠٨             |
| (٧)جواب أمير المؤمنين عليه السلام لرسالة معاوية / ٨٠٩                           |
| (٨) عُمروين العاص يشمت بمعاوية في أبيات / ٨٠٩                                   |
| (٩) كلام بين معاوية وإبن العاص في فضل أمير المؤمنين عليه السلام / ٨١٠           |
| الحديث الخامس والثلاثون: (٨١٣ ـ ٨١١)                                            |
| (١) مرور أمير المؤمنين عليه السلام على جماعة من عسكر معاوية يشتمونه / ٨١١       |
| (٢) خطبته عليه السلام ردّاً على تلك الجهاعة / ٨١٢                               |
| ٣) حُملة محمّد بن الحنفية مع أصحابه على تلك الجماعة وردّهم عن مواقفهم / ٨١٢     |
| الحديث السادس والثلاثون: (٥١٥ ـ ٨١٤)                                            |
| (١) أمير المؤمنين عليه السلام يخدم رسول الله صلى الله عليه وآله في أسفاره / ٨١٤ |
| (٢) سهر رسول الله صلى الله عليه وآله في مرض عليّ عليه السلام / ٨١٤              |
| (٣) ما سأل رسول الله صلى الله عليه وآله ربَّه لعليِّ عليه السلام / ٨١٥          |
| (٤) فكرة بعض الصحابة / ٨١٥                                                      |
| الحديث السابع والثلاثون: (٨٢٥ ـ ٨١٦)                                            |
| (١) كلام معاذ بن جبل وما رآه عند الموت / ٨١٧                                    |
| (٢) كلام أبي عبيدة بن الجرّاح وسالم مولى أبي حذيفة عند الموت / ٨١٨              |
| (٣) كلام أبي بكر وعمر عند الموت / ٨١٩                                           |
| (٤) تقرير أمير المؤمنين عليه السلام لحديث سليم / ٨١٩                            |
| (٥) نصّ ما جرى عند موت أبي بكر / ٨٢٠                                            |
| (٦) الأثمَّة الإثنا عشر عليهم السلام محدُّثون / ٨٧٣                             |
| (٧) تقرير الحديث من عند أمير المؤمنين عليه السلام مرّة أخرىٰ / ٨٧٤              |
| (٨) التنصيص على الأثمّة الإثني عشر عليهم السلام / ٨٧٥                           |
| (٩) أبوبكروعمروعثهانوطلحةوالزبيروأنسوسعدوإبنعوفماتواعلىالجاهليَّة . / ٨٧٥       |

الحديث الثامن والثلاثون: (٨٢٧ ـ ٨٢٧)

| ١٤٥٢ كتاب سُليم بن قيس الهلالي. الفهارس                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| (١) حديث سلمان وأبي ذر والمقداد عن إفتراق الأمّة / ٨٣٦                                   |
| (٢) أهل الحقّ وأهل الباطل والمذبذبون / ٨٢٧                                               |
| (٣) أمير المؤمنين عليه السلام إمام أهل الحق وسعد إمام المذبذبين وأبو بكر إمام أهل الباطل |
| ATV /                                                                                    |
| (٤) أمر الولاية أشدَّ خُبريَّة من الذهب والفضَّة / ٨٧٧                                   |
| (٥) منزلة سليم عند أمير المؤمنين عليه السلام / ٨٧٧                                       |
| (٦) أمر أهل البيت عليهم السلام صعب مستصعب لا يعرفه إلَّا ثلاثة / ٨٢٧                     |
| الحديث التاسع والثلاثون: (٨٢٩ ـ ٨٢٨)                                                     |
| (١) ذكر ما جرى يوم الغدير برواية أبي سعيد الخدري / ٨٣٨                                   |
| (٢) نزول آية ﴿اليوم أكملت لكم دينكم ﴾ / ٨٣٨                                              |
| (٣) شعر حسَّان بن ثابت يوم الغدير بشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله / ٨٢٨              |
| (٤) كيفيَّة تسليم أبي بكر وعمر على عليّ عليه السلام بإمرة المؤمنين يوم الغدير / ٨٢٩      |
| الحديث الأربعون: (٨٣١ ـ ٨٣٠)                                                             |
| (١) إختصاص أمير المؤمنين عليه السلام بعشر خصال / ٨٣٠                                     |
| (٢) تأثير رسوخ حبّ أهل البيت عليهم السلام في ثبات الإيهان / ٨٣٠                          |
| (٣) ذكر عليّ عليه السلام أحبّ إلىٰ رسول الله صلى الله عليه وآله من كلّ شيءٍ / ٨٣١        |
| (٤) نسبة أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام من رسول الله صلى الله عليه     |
| وآله / ۸۳۱                                                                               |
| (٥) حديث السفينة / ٨٣١                                                                   |
| الحديث الحادي والأربعون: (٨٣٣ ـ ٨٣٢)                                                     |
| (١) كلام رسول الله صلى الله عليه وآله في شيعة عليّ عليه السلام / ٨٣٢                     |
| (٢) سَدُ الله مسامع عايشة وحفصة عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله / ٨٣٢              |
| (٣) تجيئ الشيعة يوم القيامة غرًا محجّلين شباعاً مرويين / ٨٣٢                             |
| (٤) تجيئ أعداء آل محمد يوم القيامة جياعاً عطاشيٰ / ٨٣٣                                   |
| <ul><li>(٥) ما جاء في آخر النوع «ب» من النسخ / ٨٣٣</li></ul>                             |
| الحديث الثاني والأربعون: (٨٤٨ ـ ٨٣٤)                                                     |

إحتجــاجـات عبــدالله بن جعفــر وعبــدالله بن عبــاس على معــاوية وهي تتضمن:

| فهرس محتوى الكتاب                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| (١) معاوية يُغضب ابن جعفر بإنكار فضل أهل البيت عليهم السلام / ٨٣٥                          |
| (٢) تفسير الشجرة الملعونة في القرآن / ٨٣٦                                                  |
| <ul> <li>(٣) التنصيص على الأثمة الإثنى عشر عليهم السلام والإخبار بشهادتهم / ٨٣٧</li> </ul> |
| (٤) قتل رسول الله صلى الله عليه وآله شهيداً / ٨٣٨                                          |
| (٥) تقرير ابن أبي سلمة وأسامة لكلام ابن جعفر / ٨٣٩                                         |
| (٦) منزلة المعصومين عليهم السلام في الدّنيا والأخرة / ٨٤٠                                  |
| (٧) هلاك الأمّة جميعاً غير أهل البيت وشيعتهم / ٨٤١                                         |
| (٨) مشابهة هذه الأمّة ببني إسرائيل في إتّباع العجل والسامري / ٨٤٢                          |
| (٩) ما ارتكبت الأمّة بعد نبيّها إلاّ بعد إتمام الحجّة / ٨٤٣                                |
| (١٠) على ما اتَّفقت الْاَمَّة وفيها اختلفت / ٨٤٥                                           |
| (١١) القرآن كلَّه مجموع محفوظ عند الأئمَّة عليهم السلام / ٨٤٧                              |
| (١٢) الْأُمَّةُ فقدت العلم بفقد عليّ بن أبي طالب عليه السلام / ٨٤٧                         |
| (١٣) الناس في قبال أهل البيت عليهم السلام ثلاثة: مؤمن، ناصب، ساكت لايعلم الحرّ             |
| A&A /                                                                                      |
| الحديث الثالث والأربعون: (٨٥٧ ـ ٨٤٩)                                                       |
| (١) همَّام يسأل أمير المؤمنين عليه السلام أن يصف له المؤمنين وهو يتثاقل عن جوابه           |
| AE¶ /                                                                                      |
| (٢) سيرة المؤمن في حياته عامّة / ٨٤٩                                                       |
| (٣) فكرة المؤمن عن الجنَّة والنار / ٨٥٠                                                    |
| (٤) كيف يمرّ على المؤمن ليله ونهاره / ٨٥٠                                                  |
| (٥) المؤمن يمنع نفسه من الإعجاب / ٨٥١                                                      |
| (٦) المؤمن يتحمّل الشدائد / ٨٥١                                                            |
| (٧) المؤمن كيف يخالط الناس / ٨٥٢                                                           |
| (٨) تأثير هذه الخطبة في همام وموته / ٨٥٢                                                   |
| الحديث الرابع والأربعون: (٥٥٥ ـ ٨٥٣)                                                       |

(١) علم رسول الله صلى الله عليه وآلمه بالغيب وقولمه «سلوني عمّا بدا لكم». . / ٨٥٣ (٢) الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله عن أنسابهم وعن مأواهم في الجنّة أوالنار

| ٨٥٣ /                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٣) عمر بن الخطاب يستعفي رسول الله صلى الله عليه وآله / ٨٥٤                                     |
| (٤) نَسَب عليّ عليه السلام من بَدو خلق العالم / ٨٥٤                                             |
| (٥) مَن جحد ولاية عليّ عليه السلام قطع السبب الذي بينه وبين الله / ٨٥٤                          |
| (٦) عليّ عليه السلام الركن الأكبر في القيامة / ٨٥٥                                              |
| الحديث الخامس والأربعون: (٨٥٧ ـ ٨٥٦)                                                            |
| (١) رجل من الصحابة يُعيِّر أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله / ٨٥٦                           |
| (٢) نَسَب رسول الله صلى الله عليه وآله / ٨٥٦                                                    |
| (٣) خلق محمَّد وعليِّ عليهما السلام قبل خلق العالَم / ٨٥٦                                       |
| (٤) نورهما في أصلاب الأنبياء عليهم السلام / ٨٥٦                                                 |
| (٥) أهل البيت عليهم السلام سادة أهل الجنَّة / ٨٥٧                                               |
| (٦) إختيار الله لمحمَّد وعلي عليهما السلام من بين أهل الأرض / ٨٥٧                               |
| (٧) التنصيص على الأئمَّة ألإثني عشر / ٨٥٧                                                       |
| الحديث السادس والأربعون: (٨٦٠ ـ ٨٥٨)                                                            |
| (١) طاعة عليّ عليه السلام والبرائة من أعدائه عند الملائكة / ٨٥٨                                 |
| (٢) إحتجاج الله بعليّ عليه السلام في الأمم السالفة / ٨٥٨                                        |
| (٣) عليّ عليه السلام الستر والحجاب بين الله وخلقه / ٨٥٩                                         |
| (٤) مَن أراد الله تطهيره عرَّفه ولاية عليّ بن أبي طالب عليه السلام / ٨٠٩                        |
| (٥) ما استوجب الأنبياء والأولياء منازلهم من الله إلّا بالإقرار بالنبوة لرسول الله صلى الله عليه |
| وآله والولاية لعليّ عليه السلام / ٨٥٩                                                           |
| (٦) عليّ عليه السلام المتولّي لحساب هذه الأمّة / ٨٠٩                                            |
| (٧) منزلة عليّ عليه السلام عند الله / ٨٦٠                                                       |
| الحديث السابع والأربعون: (٨٦١)                                                                  |
| (١) الفارق بين الإيهان والكفر والمناط بينهها هو الولاية لعليّ عليه السلام / ٨٦١                 |
| لحديث الثامن والأربعون: (٨٧٣ ـ ٨٦٣)                                                             |
| (١) إرتداد الناس بعد النبيّ إلّا أُناس يسير / ٨٦٢                                               |
| ٧١) اقدام الخاصية الأخذ الرمة من أمم الثمنية عليه السلام مما واحميم به                          |

١٤٥٤ ..... كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس

| فهرس محتوى الكتاب                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| (٣) إحراق بيت فاطمة عليها السلام وما واجهتهم به / ٨٦٤                             |
| (٤) أمير المؤمنين عليه السلام هُمُّ بقتل عمر / ٨٦٤                                |
| (٥) خالد بن الوليد أراد ضرب فاطمة عليها السلام / ٨٦٥                              |
| (٦) كلام أمير المؤمنين عليه السلام وأصحابه قبل البيعة / ٨٦٥                       |
| (٧) كلام أمَّ أيمن وأمَّ سلمة في مواجهة القوم / ٨٦٧                               |
| (٨) كيف بايَعَ أمير المؤمنين عليه السلام / ٨٦٨                                    |
| (٩) فدك وإحتجاج فاطمة عليها السلام على أبي بكر فيها / ٨٦٨                         |
| (١٠) أبو بكر وعمر يعودان فاطمة عليها السلام في مرضها / ٨٦٩                        |
| (١١) قول فاطمة عليها السلام: اللَّهمّ إنِّهما آذياني فأنا أشكوهما إليك / ٨٦٩      |
| (١٣) وصيّة فاطمة عليها السلام بأمور ثلاثة / ٨٧٠                                   |
| (١٣) دفن فاطمة عليها السلام ليلًا وخفاؤه عن أعدائها / ٨٧٠                         |
| (١٤) تآمر القوم على قتل أمير المؤمنين عليه السلام / ٨٧١                           |
|                                                                                   |
| [٢] ما وُجد من كتاب سليم في نُسخة أخرى (٩٢٩ ـ ٥٧٥)                                |
| وهو يتضمّن ٢٢ حديثاً:                                                             |
| الحديث التاسع والأربعون: (٨٧٨ ـ ٨٧٧)                                              |
| (١) كلام رسول الله صلى الله عليه وآله بعد قول عمر «إنّ الرجل ليهجر» / ٨٧٧         |
| (٢) كتابة الكتف سرًا والإشهاد عليه / ٨٧٧                                          |
| (٣) نصّ ما كان في الكتف هو التنصيص على أســـاء الأئمّــة الإثني عشر عليهم الســلا |
| AVY /                                                                             |
| (٤) ماذا أراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصنع بالكتف / ٨٧٨                   |
| (٥) تقرير هذا الحديث / ٨٧٨                                                        |
| الحديث الخمسون: (٨٧٩)                                                             |
| (١) أنت منّي بمنزلة هارون من موسى / ٨٧٩                                           |

(٢) يحلّ لعليّ عليه السلام في المسجد ما يحلّ لرسول الله صلى الله عليه وآله . . . . . / ٨٧٩

(٣) عليّ عليه السلام الذائد عن الحوض يوم القيامة . . . . . / ٨٧٩

| ١٤٥٦ كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| الحديث الحادي والخمسون: (٨٨٠)                                                           |
| (١) إنَّ مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحلُّ لجنب ولا لحائض غيره وغير أهل بيته   |
| <b>AA•</b> /                                                                            |
| الحديث الثاني والخمسون: (٨٨١)                                                           |
| (١) سلمان وأبو در والمقداد يرشدون الناس إلى أمير المؤمنين عليه السلام في زمان عمر / ٨٨١ |
| (٢) عليّ عليه السلام هو الصدّيق والفاروق / ٨٨١                                          |
| (٣) إنَّ الناس نحلوا أبا بكر وعمر إسم غيرهما / ٨٨١                                      |
| لحديث الثالث والخمسون: (٨٨٣)                                                            |
| (١) الدافع الذاتي في حربيَ الجمل وصفّين / ٨٨٣                                           |
| (٢) أمير المؤمنين عليه السلام كان مظلوماً مُدافعاً عن نفسه مهما أمكن / ٨٨٣              |
| لحديث الرابع والخمسون: (٨٨٦ ـ ٨٨٤)                                                      |
| (١) يُحذر على الدين من ثلاثة رجال / ٨٨٤                                                 |
| (٢) كيف يأمر الله بطاعة غيره / ٨٨٤                                                      |
| (٣) حكم أهل البيت عليهم السلام حكم الله / ٨٨٥                                           |
| (٤) أهل البيت عليهم السلام هم الشهداء على الناس في كلِّ زمان / ٨٨٥                      |
| (٥) إبراهيم عليه السلام دَعا لأهل البيت عليهم السلام / ٨٨٥                              |
| الحديث الخامس والخمسون: (٨٨٨ ـ ٨٨٧)                                                     |
| (١) سليم يُبهت سعد بن أبي وقَّاص في إعتزاله عن عليَّ عليه السلام                        |
| (٢) خصال خاصّة بأمير المؤمنين عليه السلام يذكرها سعد / ٨٨٧                              |
| (٣) إعتذار غير موجّه من سعد لإعتزاله / ٨٨٨                                              |
| الحديث السادس والخمسون: (٨٨٩)                                                           |
| (١) لم يكن أحد من المهاجرين والأنصار مع أصحاب الجمل ولا صفّين ولا النهروان / ٨٨٩        |
| (٢) سعد بن أبي وقَاص يخبر عن المخدّج رئيس الخوارج / ٨٨٩                                 |
| لحديث السابع والخمسون: (٨٩٠)                                                            |
| (١) ابن مسلمة وسعد وابن عمر يخافون الهلاك بتخلَّفهم عن عليَّ عليه السلام / ٨٩٠          |
| (٢) أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين / ٨٩٠           |

| ٣) الرجال الثلاثة يستغفرون الله لتخلُّفهم / ٨٩٠                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| الحديث الثامن والخمسون: (٩٠١ ـ ٨٩١)                                                           |
| (١) التبرك بتراب أقدام أمير المؤمنين عليه السلام / ٨٩١                                        |
| (٢) الحسن البصري يزيّن نفاقه بالأحاديث المكذوبة / ٨٩١                                         |
| (٣) الحسن البصري يرجو النجاة لأبي بكر وعمر ويستغفر لهما / ٨٩٣                                 |
| (٤) الحسن البصري يذكر خصالًا أربع لأمير المؤمنين عليه السلام / ٨٩٤                            |
| (٥) الحسن البصري يرى أبا بكر وعمر خيراً من عثمان وطلحة والزبير / ٨٩٤                          |
| (٦) الناس كانوا في دولة إبليس منذ قبض نبيَّهم إلى زمان أمير المؤمنين عليه السلام / ٨٩٦        |
| (٧) علىٰ ماذا كانوا يبايعون أمير المؤمنين عليه السلام في خلافته الظاهريَّة / ٨٩٦              |
| (٨) الحسن البصري يُدافع عن أبي بكر وعمر / ٨٩٧                                                 |
| (٩) الحسن البصري يحدُّث عن أبي ذر حديث التسليم علىٰ عليَّ عليه السلام بإمرة المؤمنين          |
| <b>A4V</b> /                                                                                  |
| (١٠) إعتراف الحسن البصري بأنَّ جميع الصحابة كانوا لا يشكُّون في أنَّ عليًّا عليه السلام أحقَّ |
| بالخلافة / ٨٩٨                                                                                |
| (١١) الإجابة علىٰ قضيَّة صلاة أبي بكر بالناس عند وفاة النبي صلى الله عليه وآله / ٨٩٩          |
| (١٢) خلط الحسن البصري النفاق بالتقيَّة / ٩٠١                                                  |
| الحديث التاسع والخمسون: (٩٠٢)                                                                 |
| (١) المدعماء المذي كان يدعمو به أمير المؤمنين عليه السلام عند قتال الناكثين والقاسطين         |
| والمارقين / ٩٠٢                                                                               |
| الحديث الستّون: (٩٠٤٩٠٣)                                                                      |
| (١) أمير المؤمنين عليه السلام يخبر عن أفضل منقبة له في كتاب الله / ٩٠٣                        |
| (٢) إخباره عليه السلام عن أفضل منقبة له من رسول الله صلى الله عليه وآله                       |
| (٣) بشارةً لأمير المؤمنين عليه السلام / ٩٠٤                                                   |
| (٤) فكرة أي بكر وعمر / ٩٠٤                                                                    |
| الحديث الحادي والستّون: (٩٠٩ ـ ٩٠٥)                                                           |
| (١) إجتماع بني عبد المطّلب عند وفاة النبي صل الله عليه وآله / ٩٠٥                             |
| (٢) إخراجه صل الله عليه وآله نساءه من زمرة أهله / ٩٠٥                                         |
|                                                                                               |

فهرس محتوى الكتاب ............ ١٤٥٧

| ١٤٥٨ كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، الفهارس                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٣) الإسلام بُني علن خسة / ٩٠٦                                                            |
| (٤) حَصُورَسَلْهَانَ وَأَبِي ذَرَ وَالْمَقَدَادُ مَعَ بَنِي عَبْدُ الْمُطْلَبِ / ٩٠٦      |
| <ul> <li>(a) التنصيص على الأثمة الإثني عشر عليهم السلام / ٩٠٦</li> </ul>                  |
| (٦) إخباره صلى الله عليه وآله عن تظاهر قريش بعده / ٩٠٦                                    |
| (٧) رجلان من قريش عليهما مثل إثم جميع الأمّة وعذابهم / ٩٠٧                                |
| (٨) شفاعته عليه السلام لبني عبد المطلب يوم القيامة / ٩٠٧                                  |
| (٩) إخباره صلى الله عليه وآله عن شهادة أمير المؤمنين عليه السلام / ٩٠٧                    |
| (١٠) إخباره صلى الله عليه وآله عن ضرب الزهراء عليها السلام وكسر ضلعها / ٩٠٧               |
| (١١) إخباره صلى الله عليه وآله عن قاتل الحسن عليه السلام / ٩٠٨                            |
| (١٢) إخباره صلى الله عليه وآله عن ملك بني العباس / ٩٠٨                                    |
| (١٣) إخباره صِلَى الله عليه وآله عن الإمام المهدي عليه السلام / ٩٠٨                       |
| الحديث الثاني والستّون: (٩٠٠ ـ ٩٠٩)                                                       |
| را) سؤال سلمان عن وصيّ النبيّ ونزول الوحي في جوابه / ٩٠٩                                  |
| (٢) إختيار الله للمعصومين عليهم السلام من بين الخلق / ١٠٩                                 |
| (٣) معنى الرجس في آية التطهير ٩٠٩                                                         |
| (٤) إخباره صلى الله عليه وآله عن الإمام المهدي عليه السلام / ٩١٠                          |
| (٥) عليّ عليه السلام وزير رسول الله صلى الله عليه وآله من عند الله / ٩١٠                  |
| (٦) التبرك بتراب أقدام أمير المؤمنين عليه السلام                                          |
| الحديث الثالث والستّون: (٩١١)                                                             |
| را) كلام لا يقوله أحد إلاّ أمير المؤمنين عليه السلام / ٩١١                                |
| (۲) درم د ينوف حديد السيار الوسيل عليه السلام فيات مكانه / ٩١١                            |
|                                                                                           |
| الحديث الرابع والستون: (٩١٢)                                                              |
| (١) علم أمير المؤمنين عليه السلام غير متناو / ٩١٣                                         |
| (٢) قوّة إيان سليم بن قيس / ٩١٢                                                           |
| الحديث الخامس والستّون: (٩١٤ - ٩١٣)                                                       |
| <ul> <li>(١) رأس اليهود والنصارئ في الكوفة يجهلان ما يسألان عن أمر دينهم / ٩١٣</li> </ul> |
| 4 New / Light of State of the section of                                                  |

| فهرس محتوى الكتاب                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٣) الفرقة الناجية هي التابعة لوصيّ النبيّ / ٩١٣                                           |
| (٤) لا ينجو من محبّي عليّ عليه السّلام إلّا فرقة واحدة / ٩١٤                               |
| الحديث السادس والستّون: (٩١٦ - ٩١٥)                                                        |
| (١) سليم يلتقي بلبن عبَّاس بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام / ٩١٥                       |
| (٢) صحيفه فيها كلّ ما يقع إلى يوم القيامة / ٩١٥                                            |
| (٣) ابن عبَّاس يخبر عمَّا رآه في الصحيفة / ٩١٥                                             |
| (٤) ردَّ فعـل أبي بكـر وعـمـر عنـدمـا تعلَّم أمـير المؤمنين عليه السلام ألف باب من العلم   |
| 411/                                                                                       |
| (٥) إخبار أمير المؤمنين عليه السلام عن ملك بني العباس / ٩١٦                                |
| الحديث السابع والستّون: (٩٢٢ ـ ٩١٧)                                                        |
| في هذا الحديث كلام أمير المؤمنين عليه السلام في بيت زياد بالبصرة بعد وقعة الجملوهو يتضمّن: |
| (١) إقامة أبي بكر للخلافة قبل دفن رسول الله صلى الله عليه وآله / ٩١٧                       |
| (٢) إستنصار أمير المؤمنين عليه السلام حينها غصبوا حقَّه / ٩١٨                              |
| (٣) سكوته عليه السلام لَّما لم يجد أعواناً لقربهم بالجاهليَّة / ٩١٨                        |
| (٤) كيف وصل عمر وعثمان إلى الخلافة / ٩١٨                                                   |
| (٥) فتنة طلحة والزبير / ١٩٩                                                                |
| (٦) إمتحان الله الأمّة بأمّهم عايشة / ٩١٩                                                  |
| <ul><li>(٧) بطلان قولهم «إنّ رسول الله لم يستخلف أحداً» / ٩١٩</li></ul>                    |
| (٨) جهاد أمير المؤمنين عليه السلام حينها وجد أعواناً / ٩٢٠                                 |
| (٩) رجلان عليهما وزر جميع الأمّة وكلّ حرام يُفعل / ٩٣١                                     |
| (١٠) تقيَّة أمير المؤمنين عليه السلام من أصحابه / ٩٢١                                      |
| (١١) كيف يتحقّق التولّي والتبرّي / ٩٣١                                                     |
| (۱۲) محمّد بن أبي بكر نجيب قومه / ۹۲۱                                                      |
| (١٣) الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يُحذِّر أبا بكر وعمر وعثيان خاصَّة من غصب الخلافة    |
| <b>۹ YY</b> /                                                                              |
| (١٤) التنصيص على الأثمّة الإثني عشر عليهم السلام / ٩٣٢                                     |
| (١٥) أمر عليّ عليه السلام بكتهان هذا الحديث إلاّ من مسترشد / ٩٧٢                           |
| (١٦) إخباره عليه السلام عن جرائم زياد بحضوره / ١٢٢                                         |

| ١٤٦ كتاب سُلَيم بن قيس الهلائي، الفهارس                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| حديث الثامن والستّون: (٩٢٣)                                                             |
| (١) العقيدة الَّتي أبرزها إبراهيم بن يزيد النخعي عند وفاته / ٩٢٣                        |
| (٢) إقرار إبراهيم النخعي بالأثمّة عليهم السلام / ٩٢٣                                    |
| حديث التاسع والسـتّون: (٩٢٧ ـ ٩٧٤)                                                      |
| هذا الحديث ذكر ما جرى عند شهادة أمير المؤمنين عليه السلام:                              |
| (١) التنصيص على الأثمَّة عليهم السلام وتسليم ودايع الإمامة / ٩٧٤                        |
| (٢) كلامه عليه السلام في قاتله / ٩٢٥                                                    |
| (٣) نصّ وصيّة أمير المؤمنين عليه السلام / ٩٢٥                                           |
| (٤) تاريخ شهادة أمير المؤمنين عليه السلام / ٩٢٧                                         |
| حديث السبعون: (٩٢٩ ـ ٩٢٨)                                                               |
| (١) أَقُلُ ما لابَدَ منه في عقيدة المؤمن / ٩٣٨                                          |
| (٢) الولاية والبراءة إجمالًا أو تفصيلًا / ٩٣٨                                           |
| (٣) حكم مَن لا يعرف الحقّ / ٩٢٩                                                         |
| (٤) الناصبي مشرك كافر / ٩٢٩                                                             |
|                                                                                         |
| /AMA A.M. 2. 1 2 1 5 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1                                |
| ٢] المُستدرك من أحاديث سليم بن قيس (٩٥٧ ـ ٩٣١)                                          |
| هــو يتضمّن ٢٠ حديثاً:                                                                  |
| حديث الحادي والسبعون: (٩٣٢)                                                             |
| (١) مَن لم يعرف إمامه مات ميتة جاهليَّة / ٩٣٢                                           |
| (٢) مَن هذا الإِمام؟ / ٩٣٢                                                              |
| (٣) ما حدّ معرفة الإمام؟ / ٩٣٢                                                          |
| حديث الثاني والسبعون: (٩٣٤ ـ ٩٣٣)                                                       |
| (١) تكلُّم أمير المؤمنين عليه السلام مع الشمس بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله . / ١٣٣ |
| (٢) عليّ بشرٌ كيف بشر / ٩٣٣                                                             |
| (٣) عليَّ الأوَّل والأخر والظاهر والباطن وهو بكلُّ شيء عليم / ٩٣٤                       |
| (٤) كلام القوم بعد مشاهدة هذه المعجزة ٩٣٤                                               |

| فهرس محتوى الكتاب                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|
| الحديث الثالث والسبعون: (٩٣٥)                                                |
| (١) هل ينفعني حبّ عليّ عليه السلام؟ / ٩٣٥                                    |
| (٢) من أحبّ عليّاً عليه السلام أحبّ الله / ٩٣٥                               |
| (٣) محبَّو عليّ من الله بحيث عليٍّ من رسول الله صلى الله عليه وآله / ٩٣٥     |
| الحديث الرابع والسبعون: (٩٣٦)                                                |
| (١) تفسير ﴿والسابقون السابقون﴾ / ٩٣٦                                         |
| (٢) عليَّ عليه السلام أسبق السابقين / ٩٣٦                                    |
| الحديث الخامس والسبعون: (٩٣٧)                                                |
| (١) أبو ذرينادي في موسم الحجّ بحقّ أهل البيت عليهم السلام / ٩٣٧              |
| (٢) مثل أهل البيت عليهم السلام كسفينة نوح وكباب حطَّة / ٩٣٧                  |
| (٣) حديث الثقلين / ٩٣٧                                                       |
| (٤) عثمان يؤاخذ أبا ذر على فعله / ٩٣٧                                        |
| <ul><li>(٥) أمير المؤمنين عليه السلام يشهد لأبي ذر عند عثمان / ٩٣٧</li></ul> |
| الحديث السادس والسبعون: (٩٣٩ ـ ٩٣٨)                                          |
| خطبة الإمام الحسن عليه السلام حين إمضاء الصلح، وهي تتضمن:                    |
| (١) ليس معنى الصلح أهليَّة معاوية للخلافة / ٩٣٨                              |
| (٢) لو أنَّ الناس بايعوا الإمام الحسن عليه السلام لأنزلت عليهم البركات / ٩٣٨ |
| (٣) إذا ولَىٰ أمر أمَّة رجل وفيهم أعلم منه / ٩٣٨                             |
| (٤) الأمَّة رجعت إلىٰ ملَّة عبدة العجل / ٩٣٨                                 |
| (٥) الإمام في سعة إذا تركَّتْه الاُمَّة واستضعفوه / ٩٣٩                      |
| الحديث السابع والسبعون: (٩٤٠)                                                |
| (١) التنصيص على الأثمّة الإثني عشر عليهم السلام/ ٩٤٠                         |
| الحديث الثامن والسبعون: (٩٤٢ ـ ٩٤١)                                          |
| (١) إنَّ الله أمر رسوله بحبَّ أربعة من أصحابه / ٩٤١                          |
| (٢) ألف باب من العلم عند عليّ عليه السلام / ٩٤١                              |
| (٣) عليّ عليه السلام أعلم الناس بالتوراة والإنجيل والقرآن / ٩٤٢              |
| (٤) علمه عليه السلام بالملاحم / ٩٤٧                                          |

```
كتاب سُلُنم بن قبس الهلالي، الفهارس
                                                                ..... 1277
                                    (٥) القرآن لم يدع لقائل مقالًا . . . . . / ٩٤٢
         (٦) العلم في نسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلىٰ يوم القيامة . . . . . . / ٩٤٢
                                         الحديث التاسع والسبعون: (٩٤٣)
                    (١) كلام أمبر المؤمنين عليه السلام لخواص شيعته . . . . . / ٩٤٣
           (٣) الناس في نسبتهم إلى أهل البيت عليهم السلام ثلاثة أصناف . . . . . / ٩٤٣
                                                   الحديث الثمانون: (٩٤٤)
                  (١) تفسير قوله تعالى ﴿لتكونوا شهداء على الناس﴾ . . . . / ٩٤٤
                     (٢) الأثمة عليهم السلام شهداء الله على خلقه . . . . . / ٩٤٤
                         (٣) الأثمة عليهم السلام هُمْ الأمّة الوسط . . . . . / ٩٤٤
                                         الحديث الحادي والثمانون: (٩٤٥)
  (١) تفسير قوله تعالىٰ ﴿هُو الَّذِي بَعَثُ فِي الْأُمِّينِ رَسُولًا مَنْهُمْ...﴾ . . . . . 48
                                           الحديث الثاني والثمانون: (٩٤٦)
                       (١) تفسير قوله تعالى ﴿سلامُ علىٰ آل ياسين ﴾ . . . . / ٩٤٦
                                           الحديث الثالث والثمانون: (٩٤٧)
        (١) تفسير قوله تعالى ﴿وإِنَّه لذكرُ لك ولقومك وسوف تسألون ﴾ . . . . . / ٩٤٧
                                           الحديث الرابع والثمانون: (٩٤٨)
  (١) تفسير قوله تعالى ﴿ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ . . . . / ٩٤٨
                                         الحديث الخامس والثمانون: (٩٤٩)
           (١) تفسير قوله تعالى ﴿وإذا الموؤدة سُئلت بأيّ ذنب قتلت﴾ . . . . / ٩٤٩
                                 الحديث السادس والثمانون: (٩٥٣ ـ ٩٥٠)
                    (١) دعاثم الكفر: الفسق والغلو والشك والشبهة . . . . . / ٩٥٠
                    (٢) شُعَب الفسق: الجفا والعمي والغفلة والعتو . . . . . / ٩٥٠
         (٣) شُعَب الغلوّ: التعمّق في الرأي والتنازع فيه والزيغ والشقاق . . . . . / ٩٥١
                  (٤) شُعَبِ الشك: المرية والهوى والتردّد والإستسلام . . . . . / ٩٥١
(٥) شُعَب الشبهة: الإعجاب بالزينة وتسويل النفس وتأويل العوج ولبس الحقّ بالباطل
                                                             901 / . . .
```

| (٦) دعائم النفاق: الهوي والهوينا والحفيظة والطمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٧) شُعَب الهونى: البغي والعدوان والشهوة والطغيان / ٩٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (٨) شُعَب الهوينا: الغرّة والأمل والهيبة والمماطلة / ٩٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (٩) شُعَب الحفيظة: الكِبر والفخر والحمّية والعصبيّة / ٩٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (١٠) شُعَب الطمع: الفرح والمرح واللجاجة والتكاثر / ٩٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| حديث السابع والثمانون: (٩٥٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (١) علم يجب على الناس النظر فيه وعلم يسع الناس ترك النظر فيه / ٩٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| حديث الثامن والثمانون: (٩٥٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (١) آيتان ودعاء تكتب للمرأة إذا عسّرت عليها الولادة / ٩٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حديث التاسع والثمانون: (٩٥٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (١) حرّم الله الجنّة على الفحّاش / ١٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (٢) الفحّاش إمّا ولد زنا أو شرك شيطان / ٩٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (٣) علامة مَن لا يبالي ما قيل له / ٩٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| حديث التسعون: (٩٥٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (١) من علائم فقه الرجل قلّة كلامه / ٩٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (١) من علائم نقه الرجَل نَلَة كلامه / ٩٥٧<br>حديث الحادي والتسعون: (٩٥٨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (۱) من علائم فقه الرجَّل قلَّة كلامه / ۱۹۵<br>حديث الحادي والتسعون: (۹۰۸)<br>(۱) بشارة رسول الله صلّى الله عليه وآله بالإمام المهدي عليه السلام /۱۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (١) من علائم نقه الرجَل نَلَة كلامه / ٩٥٧<br>حديث الحادي والتسعون: (٩٥٨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (۱) من علائم فقه الرجَل قلّة كلامه / ۹۵۷<br><b>حديث الحادي والتسعون: (۹۰۸)</b><br>(۱) بشارة رسول الله صلى الله عليه وآله بالإمام المهدي عليه السلام /۹۵۸<br>(۲) لا خبر في الحياة بعد الإمام المهدي عليه السلام /۹۵۸                                                                                                                                                                                                                     |
| (۱) من علائم فقه الرجَل قلّة كلامه / ۱۹۰۹<br>حديث الحادي والتسعون: (۱۹۰۸)<br>(۱) بشارة رسول الله صلّى الله عليه وآله بالإمام المهدي عليه السلام / ۱۹۵۸<br>(۲) لا خبر في الحياة بعد الإمام المهدي عليه السلام / ۱۹۵۸<br>(۳) إنتها، دولة الإمام المهدي يكون قبل القيامة بأربعين يوماً / ۱۹۵۸                                                                                                                                              |
| (۱) من علائم فقه الرجل قلّة كلامه / ۱۹۵<br>حدیث الحادي والتسعون: (۱۹۵)  (۱) بشارة رسول الله صلّی الله علیه وآله بالإمام المهدي علیه السلام /۱۹۸  (۲) لا خبر في الحیاة بعد الإمام المهدي علیه السلام /۱۹۸  (۳) إنتهاء دولة الإمام المهدي يكون قبل القيامة باربعين يوماً /۱۹۸                                                                                                                                                             |
| (۱) من علائم فقه الرجل قلّة كلامه / ۱۹۰۷ حديث الحدي والتسعون: (۱۹۸ ) (۱۰ بشارة رسول الله حليه واله بالإمام المهدي عليه السلام / ۱۹۸ (۲) لا خبر في الحياة بعد الإمام المهدي عليه السلام / ۱۹۸ (۳) إنتهاء دولة الإمام المهدي يكون قبل القيامة باربعين يوماً / ۱۹۸ (۱۹۸ ) (۱۹۸ ) (۱۹۸ ) (۱۹۸ ) (۱۹۸ ) (۱۹۸ ) (۱۹۸ ) (۱۹۸ ) (۱۹۸ ) (۱۹۸ ) (۱۹۸ ) (۱۹۸ ) (۱۹۸ ) (۱۹۸ ) (۱۹۸ ) (۱۹۸ ) (۱۹۸ ) (۱۹۸ ) (۱۹۸ ) (۱۹۸ ) (۱۹۸ ) (۱۹۸ ) (۱۹۸ ) (۱۹۸ ) |
| (۱) من علائم فقه الرجل قلّة كلامه / ۱۹۷ حدیث الحادي والتسعون: (۱۹۸)  (۱) بشارة رسول الله صلی الله علیه وآله بالإمام المهدي علیه السلام /۱۹۸ (۲) لا خیر في الحیاة بعد الإمام المهدي علیه السلام /۱۹۸ (۳) إنتهاء دولة الإمام المهدي یكون قبل القیامة باربعین یوماً /۱۹۸ (۳) إنتهاء دولة الإمام المهدي یكون قبل القیامة باربعین یوماً /۱۹۸ (۱۹) (۱۹) (۱۹) (۱۹) (۱۹) (۱۹) (۱۹) (۱۹)                                                         |
| (۱) من علائم فقه الرجل قلّة كلامه / ۱۹۰۷ حديث الحدي والتسعون: (۱۹۸ ) (۱۰ بشارة رسول الله حليه واله بالإمام المهدي عليه السلام / ۱۹۸ (۲) لا خبر في الحياة بعد الإمام المهدي عليه السلام / ۱۹۸ (۳) إنتهاء دولة الإمام المهدي يكون قبل القيامة باربعين يوماً / ۱۹۸ (۱۹۸ ) (۱۹۸ ) (۱۹۸ ) (۱۹۸ ) (۱۹۸ ) (۱۹۸ ) (۱۹۸ ) (۱۹۸ ) (۱۹۸ ) (۱۹۸ ) (۱۹۸ ) (۱۹۸ ) (۱۹۸ ) (۱۹۸ ) (۱۹۸ ) (۱۹۸ ) (۱۹۸ ) (۱۹۸ ) (۱۹۸ ) (۱۹۸ ) (۱۹۸ ) (۱۹۸ ) (۱۹۸ ) (۱۹۸ ) |

| ربع الحديث الرابع / 110                                  |
|----------------------------------------------------------|
| ىرىج الحديث الخامس / ٩٦٦                                 |
| ىرىج الحديث السادس / ٩٦٧                                 |
| ريج الحديث السابع / ٩٦٧                                  |
| ىرىج الحديث الثامن / ٩٦٨                                 |
| نريج الحديث التاسع / ٩٧٠                                 |
| نريج الحديث العاشر / ٩٧٠                                 |
| نريج الحديث الحادي عشر / <b>٩٧٠</b>                      |
| نريج الحديث الثاني عشر / ٩٧٦                             |
| نريج الحديث الثالث عشر / ۹۷۷                             |
| فريج الحديث الرابع عشر / ۹۷۸                             |
| نریج الحدیث الخامس عشر / ۹۷۹                             |
| فريج الحديث السادس عشر / ٩٨٠                             |
| ر<br>فریج الحدیث السابع عشر / ۹۸۱                        |
| فريج الحديث الثامن عشر / ٩٨١                             |
| فريج الحديث التاسع عشر / ٩٨٤                             |
| فريج الحديث العشرين / ٩٨٤                                |
| فريج الحديث الحادي والعشرين / ٩٨٠                        |
| فريج الحديث الثاني والعشرين / ٩٨٦                        |
| فريج الحديث الثالث والعشرين / ٩٨٦                        |
| ر<br>غريج الحديث الرابع والعشرين / ٩٨٦                   |
| نخريج الحديث الخامس والعشرين / ٩٨٧                       |
| قريج الحديث السادس والعشرين / ٩٨٨                        |
| خريج الحديث السابع والعشرين / ٩٨٩<br>نخريج الحديث السابع |
| نخريج الحديث الثامن والعشرين / ٩٨٩                       |
| نخريج الحديث التاسع والعشرين / ٩٨٩                       |
| نخريج الحديث الثلاثين / ٩٩٠                              |
| نخريج الحديث الحادي والثلاثين / ٩٩٠                      |
|                                                          |

| فريج الحديث الثاني والتلامين / ١٩٩١                                  |
|----------------------------------------------------------------------|
| فريج الحديث الثالث والثلاثين / ٩٩٢                                   |
| ر<br>فريج الحديث الرابع والثلاثين / ٩٩٢                              |
| فريج الحديث الخامس والثلاثين / <b>٩٩٣</b>                            |
| ر<br>فريج الحديث السادس والثلاثين / ٩٩٤                              |
| م<br>فريج الحديث السابع والثلاثين / <b>٩٩٤</b>                       |
| م<br>فريج الحديث الثامن والثلاثين / <b>٩٩٦</b>                       |
| فريج الحديث التاسع والثلاثين / <b>٩٩٧</b>                            |
| وي<br>فريج الحديث الأربعين / 19٧                                     |
| ويج الحديث الحادي والأربعين / ٩٩٨                                    |
| فريج الحديث الثاني والأربعين / <b>٩٩٩</b>                            |
| ربيج<br>فريج الحديث الثالث والأربعين / ١٠٠٢                          |
| ربي<br>فريج الحديث الرابع والأربعين / ١٠٠٣                           |
| ع<br>نحريج الحديث الخامس والأربعينُ / ١٠٠٣                           |
| قريج الحديث السادس والأربعين / ١٠٠٤<br>غريج الحديث السادس            |
| خريج الحديث السابع والأربعين / ١٠٠٤<br>نخريج الحديث السابع والأربعين |
| نخريج الحديث الثامن والأربعين / ١٠٠٤                                 |
| نخريج الحديث التاسع والأربعين / ١٠٠٥                                 |
| نخريج الحديث الخمسين / ١٠٠٥                                          |
| نخريج الحديث الحادي والخمسين / ١٠٠٦                                  |
| نخريج الحديث الثاني والخمسين / ١٠٠٦                                  |
| نخريج الحديث الثالث والخمسين / ١٠٠٧                                  |
| تخريج الحديث الرابع والخمسين / ١٠٠٧                                  |
| تخريج الحديث الخامس والخمسين / ١٠٠٨                                  |
| تخريج الحديث السادس والخمسين / ١٠٠٨                                  |
| تخريج الحديث السابع والخمسين / ١٠٠٨                                  |
| تخريج الحديث الثامنُ والخمسين / ١٠٠٨                                 |
| تخريج الحديث التاسع والخمسين / ١٠٠٩                                  |
|                                                                      |

| فريج الحديث الستّين / ١٠٠٩                                               | ż |
|--------------------------------------------------------------------------|---|
| فريج الحديث الحادي والستّين / ١٠٠٩                                       | ċ |
| نريج الحديث الثاني والستّين / ١٠١٠                                       | ë |
| نريج الحديث الثالث والستّين / ١٠١٠                                       |   |
| فريج الحديث الرابع والستّين / ١٠١١                                       | ة |
| نريج الحديث الخامس والستّين / ١٠١١                                       | ē |
| فريج الحديث السادس والستين / ١٠١٢                                        |   |
| ر<br>نريج الحديث السابع والستّين / ١٠١٢                                  | ż |
| فريج الحديث الثامن والستّين / ١٠١٢                                       |   |
| ر<br>فريج الحديث التاسع والستّين / ١٠١٣                                  |   |
| فريج الحديث السبعين / ١٠١٤                                               |   |
| فريج الحديث الحادي والسبعين / ١٠١٤                                       |   |
| ر<br>فريج الحديث الثاني والسبعين / ١٠١٥                                  | ē |
| فريج الحديث الثالث والسبعين / ١٠١٦                                       |   |
| فريج الحديث الرابع والسبعين / ١٠١٦<br>فريج الحديث الرابع والسبعين / ١٠١٦ |   |
| فريج الحديث الخامس والسبعين / ١٠١٧                                       |   |
| ر / ١٠١٨<br>فريج الحديث السادس والسبعين / ١٠١٨                           |   |
| فريج الحديث السابع والسبعين / ١٠١٨                                       | ē |
| فريج الحديث الثامن والسبعين / ١٠٢٠                                       |   |
| فريج الحديث التاسع والسبعين / ١٠٢١                                       | Ē |
| فريج الحديث الثهانين / ١٠٣١                                              |   |
| فريج الحديث الحادي والثمانين / ١٠٢٢                                      |   |
| فريج الحديث الثاني والثهانين / ١٠٢٢                                      | Ž |
| فريج الحديث الثالث والثهانين / ١٠٢٣                                      | - |
| فريج الحديث الرابع والثمانين / ١٠٢٤                                      |   |
| فريج الحديث الخامس والثهانين / ١٠٧٤                                      |   |
| غريج الحديث السادس والثمانين / ١٠٢٥                                      |   |
| -<br>نخريج الحديث السابع والثهانين / ١٠٣٦<br>                            |   |

| 1877    | فهرس محتوى الكتاب                         |
|---------|-------------------------------------------|
|         | تخريج الحديث الثامن والثيانين / ١٠٢٧      |
|         | تخريج الحديث التاسع والشإنين / ١٠٢٧       |
|         | تخريج الحديث التسعين / ١٠٢٧               |
|         | تخريج الحديث الحادي والتسعين / ١٠٢٨       |
|         |                                           |
| اِحْدَى | الفهوس المرابي                            |
|         | (٧٢٤١ - ١٣٠١)                             |
| 1.77    | (١) فهرس الأيات القرآنيَّة                |
| 1.8     | (٢) فهرس الأحاديث الشريفة                 |
|         | (٣) فهرس أعلام الأشخاص                    |
| 111V    | (٤) فهرس الفِرَقُ والطوائف والأمم         |
|         | (٥) فهرس الوقايع والأيّام                 |
|         | (٦) فهرس الأمكنة والبلدان                 |
| 1144    | (٧) فهرس الأدعية                          |
|         | (٨) فهرس الأبيات الشعريّة                 |
| 1181    | (٩) فهرس الكتب والمؤلَّفات والرسائل       |
|         | (١٠) فهرس مصادر التقديم والتحقيق والتخريج |
|         | الفهرس الموضوعي                           |

. . .

#### **PART TWO:**

# THE RESEARCHED TEXT [P.552 - 957]

| I kitab-e solaim                                   | 554 - 874 |
|----------------------------------------------------|-----------|
| II The parts of book which exist in the other copy | 875 - 929 |
| III Supplemental part of contained traditions      | 931 - 957 |

#### **PART THREE:**

# REFERENCES OF THE TRADITIONS (Removing the traditions from sources) [P. 959 - 1027]

The chapter consisting the dacuments in which the traditions of the author has been reminded.

#### **PART FOUR:**

# GENERAL INDEXES [P . 1031 - 1470]

The chapter consists of 12 indexes, taken from the introduction, the text, footnotes and references of the traditions. A subject index also is enclosed.

\* \* \* \*

#### TABLE OF CONTENTS

## 3 volumes including 4 parts:

#### PART ONE:

#### INTRODUCTION

[P. 13 - 550]

| I Motivation of the research                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| II A brief biography of the author and a short history of his book. $\dots 41\text{-}72$ |
| III Detailed discussion about the book and its author: 73 - 550                          |
| 1 - About the title of the book                                                          |
| 2 - Why the book is the first in its field?83 - 88                                       |
| 3 - Reliability of the book and its traditions as approved by the Imam                   |
| the immaculates (P.B.U.T)                                                                |
| 4 - Sayings of the shiet scholars about reliability of the book and its                  |
| traditions                                                                               |
| 5 - The scholars have narrated the book and its traditions as a valid                    |
| reference                                                                                |
| 6 - The book in the eyes of non-shiets149 - 154                                          |
| 7 - A survey of criticisims about the book                                               |
| 8 - Sources of the book                                                                  |
| 9 - Biography of the author                                                              |
| 10 - Manuscripts of the book                                                             |
| 11 - The editions, summary and translations of the book in to Persian                    |
| and Urdu                                                                                 |
| 12 - Illustrusted copies of the book: manuscripts and printed424 - 522                   |
| 13 - The method of book¿s composition                                                    |
| 14 - The method of researching                                                           |

#### Introducing the book

### KITAB-E SOLAIM IBN QAYS al-HELALI The book of Solaim ibn Qays al-Helali

The great TABE'I $^I$ , from the companions of Imam Ali & Imam Hasan & Imam Hosain & Imam Zaynol abedin & Imam Baqer P.B.U.T.

d. 76A.H. / 695A.D.

A traditional history book known as the first book of 1st century A.H.

#### 3 volumes:

- Introduction consisting survey and research about the book & its author.
- The researched text of the book, collated with 14 manuscripts, and supplemental parts from solaim's traditions
- 3. Removing the traditios from main sources and 12 indexes.

Researched, edited & introducted by:

Sheikh Mohammad Baqer Ansari Zanjani khuyini

Printed & published by:



<sup>1.</sup> TABE I is who met the prophet companions.

- Also, the late Allameh Sayyed Zishan Haydar Javadi Hindi deceased in 1421 A.H (2000 A.D) has translated Sulaim's book into Urdu, and the institute of "Javadiya Arabic College" in Benares (Varansi) of India has begun to print it in several issues of magazine.
- English translation of Sulaim's book done by Sayyed Ali Yusof Hindi with a brief introduction by the name of "The book of Sulaim bin Qays Al-Hilali" in America, and in the year 1419 A.H (1998 A.D) the institute of Open School in Chicago of America printed it in 160 pages in big size.

It is hoped that, the research of Sulaim's book would be a step in the revival of Islam's doctrinal and historical inheritance and by offering it, a precious trace of Ahlebeit's (peace be upon them) cultural inheritance's reserves presented to the world of science; and in the hope of accepting the insignificant action in the sight of Allah and innocent Imams (peace be upon them) especially Imam Mahdi (peace be upon him).

Qom, Mohammad Baqir Ansari Zanjani Khuyini Birthday of prophet Mohammad and Imam Sadeq (P.) Rabiolavval 17, 1423 May. 5, 2002 publications. Afterwards, up to now it is also reprinted by Dalilema publications.

- In the year 1421 A.H (2001 A.D) by Dalilema publications, this same translation published with a briefer introduction in 800 pages and in the form of pocket-sized, and in the year 1422 A.H (2002 A.D) it reprinted.
- In the year 1412 A.H (1992 A.D) Allama Sheikh Mohammad Baqer Kamare'i (deceased in 1414 A.H, 1994 A.D) began to translate Sulaim's book into Persian while, the translation was composed of Arabic text and at the same year, it printed in 556 pages by the institute of Ahle-Beit.
- In the year 1419 A.H (1999 A.D) Doctor Mahmud Reza Eftekharzadeh, by selecting 66 Hadiths (traditions) of Sulaim's book and Persian translation and regulation of its subjects, composed a book by the name of "Political history of first Islam" that, it was printed in 480 pages by Resalate-Qalam publications in Tehran.
- In the year 1375 A.H (1955 A.D), the late Sheikh Malek Mohammad Sharif Shah Rasulvi, translated Sulaim's book into Urdu. In the year 1391 A.H (1971 A.D), this translation printed in 237 pages by Sajed publications in Multan of Pakistan, and in the year 1400 A.H (1980 A.D) it was reprinted in 288 pages by the same publisher, and in the year 1415 A.H (1995 A.D) it was reprinted by Eblagolemran publications in Lahour of Pakistan.

- Summarization and extract of Sulaim's book has been done twice, before its original printing by Sheikh Abdolhamid Karahrudi and Sayyed Mohammad Ali Shah Abdolazimi, and Karahrudi's extract has printed about the year 1360 A.H (1939 A.D).
- For the first time, in the year 1400 A.H (1980 A.D), Persian translation of Sulaim's book done by my Great father, Hajj Ismaeil Ansari, and it was printed by the name of "Asrar-e Ale-Mohammad" (The mysteries of Ale-Mohammad). This translation done from whatever printed in 270 pages in Najaf, and its introduction summarized, and during ten years in the cities of Qom, Tehran and Mashad, it was frequently reprinted in two sizes.
- In the year 1413 A.H (1993 A.D), a more complete translation done by him and Allameh publications and Ma'aref Eslami publications in Qom, printed it in 624 pages and it was reprinted in the years 1414 and 1415 A.H (1994 and 1995 A.D).
- In the year 1416 A.H (1996 A.D), my Great father again began to translate Sulaim's book completely and basically and he translated it from Arabic text's three-volumed printing that during the translation, introduction summarized and many feuilletons eliminated. At the same year, this translation printed in 776 pages by Alhadi publications, and in the years 1412 and 1418 A.H (1997 and 1998 A.D) it was reprinted by Alhadi

- In the year 1416 A.H (1996 A.D) by Alhadi publications, this same three-volumed text printed in addition to a supplement in 17 pages at the end of the first volume, including recent subjects about Sulaim's book. In the year 1420 A.H (1999 A.D), three-volumed printing of Sulaim's book, printed in one volume and in 640 pages by Alhadi publication. In this printing, introduction summarized in 120 pages and the text of book remained according to prior printing and many feuilletons eliminated or summarized and also contents eliminated and in its stead, added extraction of subjects, including resources extraction of book's doctrinal and historical important subjects. Also, this activity done by the lines'writer(Mohammad Baqer Ansari) and in the year 1422 A.H (2001 A.D), it was reprinted by Dalilema publications.
- Now-in the year 1423 A.H (2002 A.D) three-volumed printing of Sulaim's book reprinted by Dalilema publications. In this printing, at the end of the first volume, a supplement added in 40 pages, including recent subjects about different directions of book, that has obtained during ten years from its first printing to now. Also, at the end of the second volume, seven Hadiths (traditions) have been added by Sulaim that, they have obtained after the first printing. Detailed extraction of subjects which had come in one-volumed printing, it has been also added at the end of the second volume.

- For the first time, in the year 1361 A.H (1940 A.D) in Najaf, the printing of Arabic text of Sayyed Sadeq Bahrololum in 192 pages. Then, in the year 1366 A.H (1945 A.D) it was printed in the appendix of Sheikh Shir Mohammad Hamadani's researchs in 212 pages. This same printing was reprinted in 236 pages and 270 pages. The printing of 270 pages was frequently reprinted in Najaf, Qom, Tehran and Bayrut.
- In the year 1407 A.H (1987 A.D), the text of Sulaim's book printed according to Najaf's printing and with the introduction of Sayyed Ala'eddin Musavi in 215 pages in Bayrut. Then, in the year 1408 A.H (1988 A.D), by adding contents, it was printed in 328 pages in Tehran.
- In the year 1413 A.H (1993 A.D), after a 12-year-old effort, Sulaim's book became a basic research by these line's author (Mohammad Baqer Ansari) and confronted with 14 manuscripts and in the year 1415 A.H (1995 A.D) it was printed in 1472 pages and in three volumes by Alhadi publications in Qom. The first volume as far as page 552 is a complete research about book and compiler in 14 chapters. Its second volume as far as page 957 is the original text of book with recording all differences of copies and necessery explanations in feuilletons, that has been regulated in three sections, including original text, whatever has been in some copies, and supplements of Sulaim's traditions. Its third volume as far as page 1472 is references of the traditions and general index.

- In the year 75 A.H (694 A.D), when Hajjaj Saqafi became Iraq's ruler, he began to murder companions of Imam Ali (peace be upon him) in the most extreme form. Sulaim bin Qays was one of the first persons that Hajjaj inquired him. By feeling of risk, Sulaim with his book run away from Kufa to Iran and came to Nobandjan, near to Shiraz. There, he became familiar with Aban bin Abi Ayyash and entrusted his book to him and died in the year 76 A.H (695 A.D)
- After Sulaim's demise, Aban with Sulaim's book left for Basra and from there he travelled for pilgrimage to Mecca and presented Sulaim's book to Imam Zainolabedin (peace be upon him) and he confirmed that book completely. After Imam's demise, he went to see Imam Baqer (peace be upon him) and presented Sulaim's book to him and encountered to much confirmation by In.am.
- Aban presented Sulaim's book to the companions of Imams and they transcribed it and in the year 134 A.H (753 A.D) he died. Thus, up to now, Sulaim's book maintained by the great, mohaddeths and historians and becuse of it's importance at each century, made in various transcriptions of it and it's documents' chain maintained accurately.
- Nowadays, it has been identified more than **70** manuscripts of Sulaim's book, that now **30** manuscripts of it, is available.

## In the Name of Allah The Compassionate The Merciful

### Introducing the Book

The book of Sulaim bin Qays Al-Helali is the first compilation in Islam and also the first doctrinal hadithist historical book, that it has reached us from the first Hijri century.

It's compiler is Abusadeq Sulaim bin Qays Helali Ameri, born in two prior Hegrat (617 A.D) and deceased in the year 76 A.H (795 A.D). He is a companion of Amiralmomenin Ali bin Abi-Talib, and Imam Hassan and Imam Hossain and Imam Zainolabedin and Imam Baqer (peace be upon them).

Sulaim has entered to Madina in the year 14 A.H (631 A.D) and due to special conditions of caliphate's usurpation and prohibition of Islam teachings compilation and narration by Omar and the feeling of cultural vacuum, he has begun to compile this book. The date of the book's compilation must be considered a 60-year-old interval between his entrance to Madina and his demise that at each section he has recorded important matters of history and teachings and in this way, he has travelled a lot.

First Edition

1415 A.H. / 1995 A.D.

Second Edition

1416 A.H. / 1996 A.D.

Third Edition

1423 A.H. / 2002 A.D.

Fourth Edition

1426 A.H. / 2006 A.D.

#### Kitab-e Sulaim ebne Qaysel Helali

Suleim Bin Qeis Al-Hilali's book

Composed by: Abusadeq Sulaim Bin Qays Helali Ameri

Revised by: Mohammad Baqer Ansari Zanjani Khuyini

Published by: Entesharate DALILEMA

(DALILEMA publications)

Post Box No. 37185 - 1153, Qom, IRAN

Iran, Qom, Moallem st., Alley 29, No 448.

Tel: (0251) 7744988 - 7733413

Printed in Qom - Iran

ISBN (3 Vols.) 964 - 7528 - 86 - 8

ISBN (Vol. 1) 964 - 7528 - 87 - 6

ISBN (Vol. 2) 964 - 7528 - 88 - 4

ISBN (Vol. 3) 964 - 7528 - 89 - 2

# KITAB-E SOLAIM IBN QAYS AL-HELALI

(The book of Solaim ibn Qays Al-helali)

d. 76 AH / 695 AD

#### **VOLUME III**

# REFERENCES OF THE TRADITIONS & GENERAL INDEXES

Removing the traditions from main sources and 12 indexes

EDITED BY:

Mohammad Baqer Ansari
Printed & published by:



DALILEMA publications

OOM - IRAN